

٢٠٠١ مَنْ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِي مَنْ مُنْ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِينِ الْمُرْجِي حالين المالية مُ حِن السَّالِ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُرْكِينَ الْمُر تصنيف: إمام علّام في ركويس ف بن المعبل نبيعاني رمز الأعليه ؠۅڣڛٙڒۼؖڒڹڿؙڵڸۼٵۯڰڣ

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| حجة الله على العالمين في معجزات سيدالمرسلين      | <del></del> | نام كتاب   |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| امام علامه يوسف بن اساعيل نبهاني رحمته الله عليه |             | مصنف       |
| علامه بروفيسرمحمداع إزجنجوعه                     |             | مترجم      |
| رنسپل گورنمنٹ کالج بوجھال کلاں ( چکوال )         |             |            |
| علامه محمداعجاز جنجوعه                           |             | ېروف ريدنگ |
| مولانا حافظ شامدا قبال                           |             |            |
| جمادی الثانی ۱۳۲۱ هر تمبر ۲۰۰۰ ء                 |             | باراةل     |
| 11••                                             |             | تعداد      |
| ورد زميكر لا بهور                                |             | كمپوزنگ    |
| الحسين كمپوزنگ ہاؤس لاہور                        |             |            |
| اشتیاق اے مشاق پرنٹرز لا ہور                     |             | مطبع       |
| نوريه رضوبيه بلي كيشنز نتنخ بخش رودُ لا مور      |             | ناشر       |
| سيد شجاعت رسول قادري                             |             | بابتمام    |
| ۰۵۰ رویے                                         |             | قيمت       |

ملے کا پھ نور بیرضو بی<sub>ہ</sub> پبلی کیشنز مَنْ بخش رودُ لا بورفون 7313885 مكتبه نوربير ضوبير گلبرگ اے فیصل آباد فون 626046 Market for any for an and the last the formation

# عرضِ ناشر

#### بسم التدالرحن الرحيم

اسلام کی آدی و اشاعت کا کام ہردور میں ہوتارہا ہے۔ ہرز مانے میں مسلمانوں نے عصری تقاضوں کو لمح وظ خاطر رکھتے ہوئ آن و
سنت کے پیغام کوزیادہ افراد تک پہنچانے کے لئے اشاعت وہنٹن کے جملہ دسائل کو استعمال کیا۔ کاغذ پر کتابت اور چھپائی سے پہلے چڑے
ادر کپڑے کو آیا ہے۔ آبی اور احادیث پائی کو محفوظ کرنے کے لئے استعمال کیا جا تارہا۔ گوکہ بیرسب پیغام سینہ بسینہ نشقل ہورہا تھا لیکن اس
کے باو جود قرون اولی کے مسلمانوں نے استحریری شکل میں محفوظ کرنا ضروری سمجھا اور بعد میں آنے والوں کے لئے حفاظت واشاعت
دین کا ایک مثالی نمونہ پیش کردیا۔ بھی وجہ ہے کہ جب کاغذ پر کتابت کا آغاز ہواتو مسلمانوں نے نورااس اہم ذریعے کو افقیار کیا۔ اور قرآن
وسنت کے متن کے ساتھ ساتھ اسلای علوم وفنون اوران علوم پر اپنی تحقیقات کو کش سے کے ساتھ تعلمبند کرنا شروع کردیا۔ دوراؤل کے انہو
محب دین اورا کا برعلماء کے قلمی ننچ آئ بھی محفوظ ہیں اور پھر جب چھاپہ خانے (پر عنگ پر لیں) قائم ہوگئے اور کتابوں کی طباعت ہونے
گی تو روثن خیال اور کشادہ قلب و ذبان کے مالک پرانے دور کے مسلمان اس ٹی ایجاد کی طرف متوجہ ہوئے اور اس ایجاد کو بحر پور سے استعمال کرتے ہوئے دین کی نشرواشا عت کا کام اور تیز کر دیا۔ اسلاف کے قلمی ننچ بڑاروں کا لکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو کر پور سے استعمال کرتے ہوئے دین کی نشرواشا عت کا کام اور تیز کر دیا۔ اسلاف کی گراں قدر نملی کاوشوں کو عاصل کر کے اور اس علاء و مقلی یہ جہادی دون کے مراکز کہ کرمٹ نہ بیڈ مین کو بہادی کی جوئے دیں کی شرون نا ہور ہوں دین کا پیغام پوری آب و تاب کے ساتھ دینا کے ہرخصے میں پنچتارہا۔ ان علاء و مقرون کے مراکز کہ کرمٹ نہ بیڈ مورہ و تاہر ان محلوں کی اشامی علاء و نون کے مراکز کہ کرمٹ نہ بیڈ مورہ و تاہر و تاب کے ساتھ دینا کے ہرخصے میں پنچتارہا۔ ان علاء و مقرون کے مراکز کہ کرمٹ نہ بیڈ مورہ و تاہر ان میں دوئوں کے مراکز کہ کرمٹ نہ بیڈ مورہ و تاہر و تاب کے ساتھ دینا کے ہر خوت کا اہما میں۔ بیڈ مورہ و تاہر و تاب کے ساتھ دینا کی ان اعت کا اہما میں۔

برصغیر پاک وہند میں بہت سے علائے کرام نے بیانمول کرداراداکیا۔ان میں قبلہ والدگرامی علامہ پیرسیدزا بدعلی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی شاہ رحمت اللہ علیہ سے علوم دیابہ حاصل شامل ہیں۔آپ نے جامعہ رضو بیہ مظہر الاسلام فیصل آباد میں محدث اعظم پاکتان حضرت علامہ سرداراحمد رحمت اللہ علیہ سے علوم دیابہ حاصل کرنے کے بعد پوری زندگی اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں صرف کردی۔ وین کی قدر ایسی اور تبلیغی اشاعت کے ساتھ ساتھ آپ نے دین کی طباعت کی محمد ادرا سے کما حقہ پوراکرنے کی کوشش کی۔اس مقصد کے لئے آپ نے دارالعلوم نور بیرضویہ کے قیام طباعت کی محمد واشاعت کا ادارہ '' کمتی نور بیرضویہ'' بھی قائم فرما دیا۔ مکتبہ نور بیرضویہ کے دین اسلامی کتب کی طباعت کا بیڑ واٹھا یا جو خطہ پاکتان میں نا درونا یا بہوچکی تھیں اور علمی صلقوں میں جن کا فقط نام سنے کو ملتا تھا۔



|       | ارشائع ہونے والی چندنایا بو بی کتب درج ذیل ہیں: | اس ادارے کے زیراہتمام پاکستان میں پہلی |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2جلد  | امام الصاوى رحمته الله نعليه                    | 1 - تفسير الصاوى على الجلالين          |
| 2 جلد | ا مام جلال الدين سيوطى رحمته الله عليه          | 2 – الحاوى للفتاوي                     |
| 2 جلد | امام جلال الدين سيوطى رحمته الله عليه           | 3 – الخصائص الكبرى                     |
| 1 جلد | امام محمدا ساعيل نبهاني رحمته الله عليه         | 4 - جية الله على العالمين              |
| 1 جلد | ا مام مبدی الفاسی رحمته الله علیه               | 5-مطالع المسر ات                       |
| 2 جلد | امام عبدالغني النابلسي رحمته الله عليه          | 6-الحديقة الندبير                      |
| 1 جلد | علامه حافظ ابن قيم رحمته الله مليه              | 7 – جلاءالا فبها م                     |
| 1 جلد | امام تقى الدين سكى رحمته الله عليه              | 8 – شفاءالىقام                         |
| 1 جلد | امام بن جوزی رحمته الله علیه                    | 9 - الوفايا احوال المصطفى عليقية       |
|       | ہلی بارشائع کرنے کا شرف حاصل ہوا۔               | درج ذیل دری کتب بھی پاکستان میں پ      |

1 - البشير الكالل شرح' مائنة عامل ( أردو )

2-البشرالناجيشرح كافيه (أردو)

تراجم شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔الحمد للداس سلسلے کی پہلی دو کتب ترجمہ کے ساتھ شائع ہو پچکی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ 1 - جمته الله علی العالمین مترجم: علامہ پروفیسر محمدا عجاز جنبوعہ

2-مطالع المرات مترجم في الحديث علامه محمد عبد الحكيم شرف قادري

فاصل مترجم محتر معلامہ پروفیسر محمد ا کجاز جنوعہ نے انتہائی مجت و خلوص محنت شاقہ اور عرق ریزی کے ساتھ اس کام کو پایہ بھیل تک پنچایا ہے اور بیا دارہ طباعت کی جملہ خوبیوں کے ساتھ ان تراجم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ہم خدا کے حضور شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس کام کی توفیق بخشی اور دست بدعا ہیں کہ ہماری لغز شوں اور کو تا ہمیوں سے درگز رفر مائے اور اس دین متین کی اشاعت و تبلیغ کا فریضہ بخو لی سرانجام زینے کی توفیق عطافر مائے آمین کہ جاری المسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

سيد شجاعت رسول قادري



| صفحه | مضامين                                            | تمبرثار    | صفحه | مضامين                                             | تمبرشار |
|------|---------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------|---------|
| 4.   | لشکرسلیمانی اورلشکرمحمدی میں فرق                  | ۲۸         | ٨٨   | خطبة الكتاب                                        | ,       |
| ,,   | معجزات حضرت سيح عليهالسلام                        | rq         | ar   | مقدمه مبحث اول<br>مقدمه مبحث اول                   |         |
| 2m   | حضرت شیخ ابراہیم متبولی کی کرامت                  | ۳.         | 11   | معجزه کامفهوم معجز واور دیگرخوارق میں فرق          | -       |
| 24   | تطبیق معجزات کی بحث ایک اور زاویے ہے              | ۳۱         | "    | معجزه حادواورشعبده بإزي ميں فرق                    | ٣       |
| ۷۵   | سيدعبدالعزيز الدباغ كاكلام                        |            | ra   | معجز واور کہانت کے درمیان فرق                      |         |
| ۷۸   | حضورسيدالمرسلين اورسيدالعالمين ببي                | rr         | ۵۷   | موابب لدنيه مين معجزه کي بحث                       | 1       |
| ۸۳   | الا حاديث الاربعين في فضائل سيدالمرسلين           | rr         | ۵۹   | ايك سوال                                           | 1       |
| ۸۳   | طهارت نسب مصطفى النا                              | ۳۳         | **   | رشادا مام ابن حجر<br>ارشادا مام ابن حجر            | 1       |
| 11   | نورانیت <sup>مصطف</sup> ل<br>ا                    | ro         | ٧٠   | مطالع المسرات مين معجزه كي بحث                     |         |
| ۸۵   | خاتم النبيين                                      | 74         | "    | علامه ابرابيم باجوري اورمعجزه كي وضاحت             |         |
| PA   | قوائم عرش پراسم محمرتك                            | <b>r</b> ∠ | 44   | مبحث دوم                                           |         |
| "    | خلاصه کا ئنات                                     | ۳۸         | 40"  | فرشتوں کا آ دم کو تجدہ کرنا                        | 1       |
| 14   | ِ باعث تخلیق کا ئنات                              | <b>r</b> 9 | "    | ر رون بالماء<br>نضيات تعليم اساء                   | 1       |
| "    | اسائے رسول                                        | 4^         |      | رفع ادريس عليهالسلام                               | 1       |
| "    | رفعت ذ کر مصطفیٰ                                  | ا۳         | ar   | ری اوری میلید عنوا<br>حضور علیف کی شان رحمت        |         |
| ۸۹   | امت محمریہ کے اوصاف                               | ۳۲         | "    | ابرا ہیم علیہ السلام اور آتش نمرود                 | 14      |
| 9+   | اتباع محمر مصطفئ عليقية                           | سهم        | 77   | زوئيب بن کليب کاواقعه                              | 14      |
| "    | ممبت رسول                                         | LL         | 44   | مقام خلت دممبت                                     | iΑ      |
| 91   | رسول الله کی پانچ خصوصیتیں                        | rs         | н    | تعمير كعبدا ورطيل                                  | 19      |
| 97   | سرا پارحت 'منمخوار نبی                            | ۳٦         | п    | عصائے کلیم کااژ دھا بنیا                           | ۲.      |
| 92   | درو دشریف کی برکتیں                               | ٣2         | **   | ابوجبل كاندموم منصوبير                             | PI      |
| ٩٣   | محمر مبيب الله بين                                | ۳۸         | AF,  | يد بيضائ كليم                                      | rr      |
| 90   | ا نبیاء کے امام وخطیب<br>پیر                      | ۴۹         |      | ایک داقعہ                                          | rr      |
| 97   | سروراولا دآ دم صاحب لوائے حمہ<br>ایم نہ میں میں ا | ۵۰         | 44   | بارون عليه السلام كي فصيح اللساني اورفصاحت محمصطفل | ۲۳      |
|      | آ خرت میں شان محبو بی<br>برینه                    | ا۵         | **   | حسن بوسف اور جمال مصطفل                            | ro      |
| 94   | ا الک حوض<br>المدينية                             | or         | **   | داؤ دعليدالسام كے لئے لو بائرم ہونا                | 74      |
| 77   | سفرمعراج                                          | ۵۳         | ۷٠   | سليمان عليهالسلام كي معجزانه حكومت                 | 14      |

| <u></u> | مضامين                                               | أنمبرثار | صفحه  | مضامين                                                | أنمبرشار |
|---------|------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------|----------|
| صفحه    |                                                      | 7.       | ~     |                                                       |          |
| 102     | ایک سوال اوراس کا جواب                               | ۸٠       | 1+1   | شفاعت عظمني                                           | ۵۳       |
| .,      | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات ومعجزات             | ۸۱       | 101   | خصوصی حاشیه<br>:: .                                   | ۵۵       |
| 100     | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے منفر دفضائل          | ٨٢       | 1•A   | رساله بداييالسول في تفضيل الرسول                      | ra       |
| 100     | تخليق ميں اول                                        | ۸۳       | "     | فضیلت کی پنیتیس (۳۵) وجوہات                           | ۵۷       |
| 10.     | اعباز القرآن                                         | ۸۴       | 114   | ایک اعتراض                                            | ۵۸       |
| 161     | عالمگيردغوت                                          | ۸۵       | 119   | رسالهالتعظيم والممنه                                  | ۵۹       |
| **      | سارے جہانوں کیلئے رحمت                               | ۲۸       | irr   | امام شعرانی کے فرمودات                                | ٦٠       |
| ,,      | زندگانی رسول کیشم اور دیگرامتیازات                   | ۸۷       | **    | ايك سوال .                                            | 71       |
| 101     | شانِ مصطفیٰ کا تحفظ اور دیگر انبیائے کرام ہے موازنہ  | ۸۸       | IFT   | عارف بالله سيدي شيخ عبدالرحمٰن العيدروس كاكلام        | 45       |
| ,,      | بى تىلتىن                                            | ۸۹       | 119   | سيدى شاذ لى كاايك از ہرى عالم سے مناظر ہ              | 45       |
| 100     | حضورا کرم صلی الله علیه دسلم کے دیگر خصوصی امتیاز ات | 9+       | 184   | رحمت کی اقسام                                         | 10       |
| 100     | خطاب كااممياز                                        | 91       | 12    | غوث زمال حضرت سيدى الدباغ كے ارشاوات                  | 70       |
| н       | ہم کلامی ہے بل صدقہ کا حکم                           | 91       | **    | كشف كاليك واقعبر                                      | 77       |
| 11      | على الإطلاق اطاعت                                    | 1        | 11    | ا يك عبرت انگيز وا قعه                                |          |
| 11      | ذ کر خداو ندی کے ساتھ ذکر رسول                       | 91"      | 100+  | حضرت امام جلال الدين سيوطى كاكلام                     | 47       |
| 101     | سرایائے اقدس کابیان قرآن میں                         | 90       | "     | معجزات محمر بياورمعجزات آدم ميں موازنه                |          |
| 104     | شہنشاہ کو نین کے وزرائے کرام                         |          | IM    | ا دریس اور محدرسول الله کے فضائل میں موازنہ           | 2        |
| IDA     | حضور کی کنیت پر کنیت رکھنے کا حکم                    |          | "     | نوح علیہ السلام کے ساتھ موازنہ                        |          |
| **      | امام شافعی امام رافعی کی رائے                        | 91       | IM    | بود عليه السلام صالح عليه السلام ابرا بيم عليه السلام |          |
|         | ا مام ما لك كانكة نگاه                               |          |       | ساعيل عليه السلام اورمحدرسول الله كم هجزات            | 1 2r     |
| 109     | نام اقدس كي تعظيم وبركت                              | 100      | 166   | ين موازنه                                             |          |
|         | ارگاه خداوندی میں وسیاعظلی                           |          | "     | یقو ب علیه السلام کے معجزات                           |          |
| 14.     | بنات وازواج كي فضيلت                                 |          | 11    | وسف عليه السلام كمالات مصموازند                       | 2 4      |
| 14.     | فضليت اسحاب رسول بعداز انبياءكرام                    | 1        | IMA   | روی علیه السلام کے معجزات سے نقابل                    | - 2      |
| IN      | ترمين شريفين كي افضليت وعظمت                         |          | וריו  | الؤدعلية السلام كم مجزات معموازنه                     |          |
| "       | ئىفورانور كے متفرق فضائل                             | 100      | , "   | سلیمان ملیه السلام کے معجزات وفضائل<br>م              |          |
| "       | مت محمريه كي فضائل                                   | 1 107    | 1 102 | لجي عليه السلام كم معجزات موازنه                      | - 4      |
| 1       |                                                      | 1        |       |                                                       |          |

| صفحه     | مضامين                                                                            | تمبرتار       | صفحه      | مضاجن                                         | تمبرشار |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|          | تيسرى بشارت نيرفاران كاطلوع                                                       | اسوا          | 145       | حضورصلی الله علیه وسلم کی امت بهترین امت      | 1•4     |  |  |  |  |
| P**      | میرن بسارت میر فاران کاشور<br>چونفی بشارت با بر کت نبی اور عظیم امت               | 1944          | 171"      | امتوں کے تواب کے بارے میں امام رازی کی رائے   | 1•٨     |  |  |  |  |
|          | پانچو یں بشارت شیلو ہو موں کا حکمران<br>بانچو یں بشارت شیلو ہو موں کا حکمران      | 100           | "         | امت مجمریہ رعلم کے خزانے کھولے گئے            | 1.9     |  |  |  |  |
| P+1      | چپه یق به مان میکردسن دیمال<br>چهنمی بشارت پیکردسن دیمال                          | 19-14         | 11        | روز حشر کے خصائص                              | 11+     |  |  |  |  |
| r• r     | ساتویں بشارت حمد سراامت                                                           | iro           | rri       | مبحث سوم                                      | 111     |  |  |  |  |
| ۳۰۳      | آ ٹھویں بشارت بحرو برمیں ثنائے خواجہ                                              | 154           | 142       | امام المماور دی کے ارشادات                    | III     |  |  |  |  |
|          | نویں بشارت ہاجرہ کونوید جانفر ااور مکه شریف کی                                    | 12            | AFI       | ا مام قاضی عماض کے ارشادات                    | III     |  |  |  |  |
| r+4      | عظمتون كابيان                                                                     |               | 14.       | حضرت غوث زمال عبدالعزيز الدباغ كارشادات       | 111     |  |  |  |  |
| r•A      | دسوي <i>ن بشارت شان قو معر</i> ب                                                  | IFA           | 121       | امام جلال الدين السيوطي ككلمات طيبات          | 1       |  |  |  |  |
| n        | گيار ہويں بثارت شاہِ بابل بخت نصر کا خواب                                         | 1179          | 124       | يشخ الاسلام تقى الدين ابن تيميه               | 1       |  |  |  |  |
|          | بارہویں بشارت محمدر سول الله لا تھوں قد سیوں                                      | 1             | 140       | امام حافظ ابن حجر عسقامانی کے ارشادات         |         |  |  |  |  |
| ri.      | <i>ڪ</i> جلو ميں                                                                  |               | 124       | مام زرقانی کے ارشادات                         |         |  |  |  |  |
| PII      | تیر ہویں بشارت آ سانی بادشاہت                                                     |               | 11        | مام قسطلانی کے ارشادات                        |         |  |  |  |  |
| rim      | چود ہویں بشارت نبوت کا تجر سایہ دار                                               |               | "         | سید محمد مرتقنی الزبیدی کے ارشادات<br>س       |         |  |  |  |  |
| "        | بندرہویں بشارت امت محمریہ کے فضائل<br>مناب                                        |               | ,         | سيدا حمد د حلان کي                            | . ]     |  |  |  |  |
| ۲۱۳      | بولہویں بشارت ایک عمثیل                                                           | 1             | 1/4       | بحث چہارم                                     |         |  |  |  |  |
| 110      | ستر ہویں بشارت فولا دی اقتدار<br>م                                                | 1             | IAI       | مام ابوانعباس ابن تيميه كى بحث كى تلخيص       | 1 157   |  |  |  |  |
| 11       | تھارہویں بشارت روح حق کی آید<br>نہ میں ن                                          |               |           | ر پیاہتم                                      | irc     |  |  |  |  |
| 112      | نيسوين بشارت                                                                      |               |           | 1 000 m                                       |         |  |  |  |  |
| riA<br>" | یسویں بشارت شتر سوار<br>کعب میں شاہ میں میں میں ان                                | - 1           | 1/1       | شادات برایک فیس تحریر                         |         |  |  |  |  |
| "        | کیسویں بشارت نبوت محمد بیری برکت اور نشانی<br>کیسویں بشارت بادیہ میں ہاتف کی آواز | - 1           | 19        |                                               | ll.     |  |  |  |  |
| 719      | يسوين اسارت د ديد ک با لف ۱) واز<br>ميسوين ( ۲۳ ) بشارت خداوند کوه د قار          |               | **        | اً ماني كتابوں مِن بشارات مصطفیٰ علیہ         |         |  |  |  |  |
| 719      | يوين رومه باب بسارت طداويد وه وه کار<br>وهيموين بشارت دست قد رت کا کارنامه        |               |           | پلی بشارت سفراشتناء کا حوالهاوراس پر          |         |  |  |  |  |
|          | نيدوين بثارت زبردست امت                                                           | - 1           | - 190     | یں وجوہ ہے کلام<br>از مدری تم برین سیترین بال |         |  |  |  |  |
| rr.      | بيديات.<br>مبيسوين بشارت نبوت محمديد                                              |               | - 1       | عافظ ابن قیم کاایک آبابی عالم سے مناظر ہ      |         |  |  |  |  |
| 174      | نائيسوين بشارت كروارض پراقد ار                                                    |               | s roo     | .وسری بشارت أی قوم                            | "       |  |  |  |  |
| 1        |                                                                                   | جديا د<br>دور | , <b></b> |                                               |         |  |  |  |  |
|          | mara.com                                                                          |               |           |                                               |         |  |  |  |  |

| مفحه         | مضامين                                         | مبرثار      | صفحه        | مضامين                                           | نمبر شار |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| 121          | مخيرين كاواقعه                                 | IAI         |             | ا تھا ئیسویں بشارت کو ہِ فاراِن سے جلوہ گر       | 101      |
| 120          | عبدالله بن صور يا كى شهادت                     | IAT         | rr•         | بونے والا قد وس                                  |          |
| "            | ام المومنين حضرت صفيه كي كواني                 | IAF         | rri         | انتيوين بثارت أيك باغ كالمثيل                    |          |
| 722          | سلمه بن سلامه کی گوا بی                        | IAM         | ti          | تيسوين بثارت زبان عرب كى تحديد                   | 1        |
|              | ابن الهيبان كي مدينة شريف آمداور حضور صلى الله | IAO         | "           | اكتيبوي بشارت زربايال                            | 109      |
| 11           | عليه وسلم كے لئے انتظار كرنا                   |             | 777         | بتيبوين بشارت ابدي سلطنت                         | 14+      |
| <b>7</b> 4 A | یمن کےایک یہودی کااعتراف                       | PAL         | "           | تينتيسوين بشارت ''وه نبي''                       | 141      |
| <b>r</b> A+  | تبع شاہ یمن کی حجاز مقدس پر چڑ ھائی            | 11/2        | - 11        | چونتيبوين بثارت محمود                            | 177      |
| rΛ•          | عفلا ن حمیری کی بشارت                          | IAA         | rrr         | پينتيسوين بثارت                                  | 175      |
| M            | قبیله از د کے ایک بزرگ کی گواہی                | 1/4         | "           | اس کے آ گے سر سروران خمر میں گے                  | ITM      |
| Mr           | ولا دت <u>م</u> صطفیٰ کی تین نشانیاں           | 19+         | 11          | چهتیوین بثارت داوُ دعلیهالسلام کی دعا            | arı      |
| <b>*</b> **  | ابوقیس یہودی کی تصدیق                          | 191         | rrr         | سينتيسوين بثارت شابدمبشراورنذيرنبي               | 144      |
| "            | مجم احمد كاطلوع                                | 195         | "           | ارتيسوين بشارت احمرمختار                         | 147      |
|              | مویٰ علیهالسلام نے امت کو بعثت مصطفیٰ کی       | 191         | "           | ا نتاليسوين بثارت بالا وست رسول                  | IYA      |
| "            | خوشخبری دی                                     |             | 770         | عاليسوي شارت<br>عاليسوي شارت                     | 144      |
| "            | ایک یمبودیی کی پکار                            | 191         | 777         | ا کتالیسویں بشارت آخری امت                       | 14.      |
|              | شاويمن سيف كاحضرت عبدالمطلب كوخصوص             | 190         | 112         | بياليسو ين بشارت                                 | 121      |
| MA           | راز کاامین بنانا                               |             | **          | تنتاليهوين بثارت تنغ بكف امت                     | 121      |
| MAZ          | ا يك يبودى عالم كى تصديق                       | 197         | н           | چواليسو ين بشارت                                 | 120      |
|              | بابسوم                                         |             | 1 PPA       | تتمه اسم محمد واحمد كے متعلق بحث از جلاءالا فہام | 124      |
| <b>7</b> 09  | نصرانی علاء کی بعض دیگر بشارتیں                | 194         | ۲۳۳         | نبی اکرم کے اسائے پاک قشم اول                    | 140      |
| r9.          | حضرت سلمان فاری کے قبول اسلام کاواقعہ          | 191         | rra         | لغت عرب میں اسم محمد بشارات وعلا مات نبوت محمدیہ | YZY.     |
| <b>797</b>   | حفرت سلمان کی مدینه نثریف آید                  | 199         | rma         | نقول از کتب آسانی تریسهٔ روایات                  | 122      |
| rgr          | ایمان سلمان کی دوسری روای <u>ا</u> ت           | r••         |             | باب دوم                                          |          |
| <b>190</b>   | قیصرروم کے دربار میں ابوسفیان کااعتر اف حق     | <b>r•</b> 1 | 120         | یبودی علماء کی بیان کرده بشارات                  | ۱۷۸      |
| <b>799</b>   | كمتوب رسول كى خاندان قيصر مين حفاظت اوراحترام  | r•r         | 121         | عبدالله بن سلام کے ایمان لانے کا واقعہ           | 149      |
| 11           | ابوان قيصر ميں انبيا عليهم السلام كي تصاوير    | ۲۰ ۳<br>ستا | <b>1</b> 21 | میمون بن بنیامین کے اسلام لانے کاواقعہ           | 14+      |

| صنحه  | مفامين                                           | تمبرثار | صفحه        | مضابين                                                                | تمبرشار     |
|-------|--------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | مامون کا بن کی بشارت اور حضور سے ملاقات کی تمنا  | rr2     | ۳۰۰         | تصاویرا نبیاء کی ایک اور روایت                                        | r• r•       |
| PPZ   | ا اتف نے جم احمد کے طلوع کی خبر دی               | rra     | r•1         | حضرت دحيه كاابوان قيصر مين تصادير كي زيارت كرنا                       | ۲۰۵         |
| rra l | بی دوس کے کا بمن کی بیش گوئی                     | rrq     | 11          | ضفاطرروی یا دری کی گوائی                                              | <b>7+4</b>  |
| "     | حضرت عثمان اورحضرت رقیه کی شادی کی چیش گوئی      | rr.     | ۳۰۲         | شاہ حبشہ نجاش کے اسلام لانے کاواقعہ                                   | 7.4         |
| mm.   | خطرین ما لک کاحیران کن واقعه                     | rm      | r.0         | نجاثی کے نام رسول اکرم کا مکتوب گرامی                                 | <b>r•</b> A |
| ا۳۳   | اميه بن ابي العسلت كالهن ثقيف كي شهادت           | ۲۳۲     |             | محدر سول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف سے                            | 7+9         |
| ,,    | ربيعه بن نضر شاهِ يمن كاخوفناك خواب              | 444     | <b>77-7</b> | شاہِ حبشہ نجاشی کے نام                                                |             |
| PP4   | ردیائے موبذان اور کیے کی پیش گوئی                | ۳۳۳     | •           | محدرسول الله كے نام نجاش اصحمه كى طرف سے                              | ri•         |
| .,    | کسری شہنشاہ ایران کی طرف ہے                      | 700     | "           | ابوطالب کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کاسفرشام                                 |             |
| 772   | نعمان بن منذ رکے نام                             | rmy     | P-9         | ایک را بب کی گوا ہی                                                   | 1           |
|       | بعثت محمریه کے وقت شاہان ایران پرز وال واد ہار   | 172     | "           | سوق بفرى ميس رابب كى پيار                                             | rir         |
| rra   | المائد المائد                                    |         | 1710        | سعید بن عاص کی ایک را بہے ملاقات                                      | PIP         |
| ۳۴.   | سلطنت ایران کے پاش باش ہونے کی چیش گوئیاں        | rm      | 111         | عیصیٰ را ہب کا شب ولا دت پر گوا ہی دینا<br>لیا ہے۔                    | 1           |
| 222   | عمروین معدیکرب کے اسلام کے بارے میں              | 1279    | "           | عمروین عتبهاسلمی کی بارگا دِرسالت میں حاضری                           | 1           |
| 11    | تر د د پر عماب                                   | 114.    | rir         | زریب بن برحمله کا حیران کن واقعه<br>بر یب بن برحمله کا حیران کن واقعه | 1           |
| 777   | حضورا کرم کی نانی سوداء کا حیران کن واقعہ        | 171     | min.        | ایک میسانی تا جرنے آپ کی نبوت کی بشارت دی                             | 1           |
| -     | سفیان کی ایک کا ہنہ ہے گفتگو                     | דיייז   | "           | ظهور خاتم رسالت کی ایک نشانی                                          | 1           |
| rro   | قباث کی جنگ بدر سے والیسی پرایک کا بمن سے ملاقات | ***     | 710         | ورقه بن نوفل کی تصدیق                                                 |             |
| 777   | خنافر ممیری کے ایمان لانے کا حیران کن واقعہ      | ree     | "           | اوصاف محمد به کابیان زید بن عمروکی زبانی<br>نبه زیر در می روی است     | 1           |
| "     | قبيلة جرش كے كابن نے نبوت محمد يد كى بشارت دى    | rrs     | 414         | نجرانی پا دری نے رسول النتیات کو پیچان لیا                            | PPI         |
| l     | شاہ بیمن عمر بن عامر کی بعثت مصطفوی کے بارے      | PM4     |             | خزیمه کی شاہ بیامه کے درباریس ایک شامی<br>مصطفیا                      | rrr         |
| 44    | مِين چيش گوئي                                    |         | 09          | راہب سے بشارت ِمصطفیٰ یا نا<br>عروہ بن مسعود کی فیلان ہے تفتگو        | rrr         |
|       | ایک جن کی بشارت                                  |         | MIA         | · ·                                                                   | 777         |
| "     | ذ ما ب بن حارث کے ایمان لانے کا سبب<br>ش         | rm      | rr.         | ورقه بن نوقل کی شہاوت                                                 | '''         |
|       | باب پنجم                                         |         |             | باب چہارم                                                             |             |
|       | جنات کی زبانوں پر نی اکرم کے بارے میں            | rrq     | rrr         | کاہنوں کی زباں پرمجمہ مصطفیٰ میانی کی چیش کو ئیاں<br>سطریہ            |             |
| ٣٣٨   | کچھاور پیش گو ئیاں                               |         | rra         | مطیح کابن نے نبی اکرم کی آمد کی بشارت وی                              | 777         |

| صفحه | مضامين                                          | نميرتار        | صفحہ        | مضامين                                                 | نمبرثنار |
|------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------|
| r2r  | · شعمى كا قبول اسلام                            | 127            | ٣٣٩         | سواد بن قارب <u>ئے ایمان لانے کاوا</u> قعہ             | r0.      |
| 721  | زمیل کےامیان افروز اشعار                        | 144            | rai         | حجاج بن علاط کے اسلام لانے کا باعث                     | 101      |
| r20  | وائل بن حجر کی حکایت ایمان                      | r∠Λ            | rar         | مینه شریف میں بعث محمد میرکی مہلی خبرایک جن نے دی      | rar      |
| 727  | ایک گرو وقریش کے سامنے حیران کن واقعہ رونما ہوا | 129            | **          | تمیم داری کے اسلام لانے کا واقعہ                       | rom      |
| 722  | جابر بن مطعم کی روایت                           | r/\•           | ror         | بنوتميم كاليك مخص كاقبول اسلام                         | rar      |
| "    | سواع بت کے جوف ہے آ واز آگی                     | M              | 11          | خریم بن فاتک نے ہاتف کی پکارٹی                         | raa      |
| 11   | عمرو ہذلی نے جوف صنم ہے آوازی                   | M              | roy         | ر بیعد کے ماموں کی حکایت                               | רבין     |
| r29  | حضرت ابو بکرنے ہا تف کی آ واز سی                | M              | <b>r</b> 02 | مکه میں با تف کی آ واز سائی دی                         | 102      |
|      | ماب <sup>ہفت</sup> م                            |                | 11          | الجرت کی شب ایک جن نے اہل مکہ کوآ گاہ کیا              | ran      |
| ۳۸۰  | نبوت مجمدید کی بعض متفرق بشارات                 | <b>1</b> /1/11 | ran         | ہا تف نے مشرکین مکہ کو بدر میں ہزیمت کی اطلاع کی       | r09      |
| PAI  | حضور ﷺ کے جدامحدالیاس کی کرامت                  | MA             | 209         | ایک انصاری کاواقعہ                                     | 14.      |
| "    | کنانه بن خزیمه کی چیش گوئی                      | PAY            | 11          | ما لك بن نفيع كى حيران كن كهاني                        | 771      |
| "    | کعب بن اوی کی پیش گوئی                          | 1114           | الاه        | ذياب كادائر واسلام مين آنے كادلچسپ واقعه               | 777      |
| "    | عبدالمطلب كاعجيب وغريب خواب                     | MA             | ٣٧٣         | ایک گتاخ جن کی ہلاکت                                   | 775      |
| "    | نجاش شاوحبشه ولا دت مصطفى علين كامنتظرتها       | 1/19           | m.Alt.      | ایک ہاتف کابراانجام<br>سر مقات                         | ١ ١      |
| . "  | رقیقہ نے ہاتف کی آواز کن                        | 19+            | 240         | مَعُ كَالْلُ                                           | 440      |
| "    | بنومدنج کے لوگوں نے تقید این کی                 | 791            | **          | جندل ابن نصله کی روایت<br>مند تران                     | 144      |
| "    | عبدالمطلب كي نشستكاه پررسول اكرم كي جلوه كري    | 797            | ۳۷۲         | حابث بن دغنه كا قبول اسلام                             | 742      |
| "    | وصال آمنہ پر جنوں کے نویے                       | ram            | 81          | بارگاہِ رسالت میں ہاتف کاہدیہ سلام<br>شدر د            | r4A      |
| "    | ابوطالب کی وصیت                                 | 4914           | <b>24</b> 7 | شعيره کا جن                                            |          |
| "    | اوس بن حارثہ کے اشعار                           | <b>19</b> 0    |             | جندع بن صمید کے اسلام لانے کا واقعہ                    | 120      |
| "    | اسعد بن زرار ه كاخواب                           | 194            | 771         | سعد بن عباد ہ کے ساتھ پیش آ نیوالا حیران کن واقعہ<br>ش | 121      |
| "    | جموح بن عثان غفاری کی روایت                     | 194            |             | بابستم                                                 |          |
| **   | حضرت عثمان کی گواہی                             | rga            | <b>279</b>  | بنوں کے اندر سے تی جانے والی بشارتیں                   | 121      |
| 11   | عمر دبن مر ه جهنی کا خواب                       | <b>199</b>     | rz•         | راشد بن عبدر بہنے بت کے اندر سے آواز کی<br>میا         | 121      |
| 11   | ایک بت کی ندا                                   | ۳۰۰            | 721         | مر داس ملمی کابت ضار بول پڑا<br>ن                      | 121      |
| "    | ابوسفيان اورا مينه بن الي صلت كي تفتكو          | 17+1           | н           | مازن عمانی کا حلقه بگوش اسلام ہونے کاواقعہ             | 120      |

| r10  |                                                |     |          |                                                                    | مبرشار   |
|------|------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
|      | طهارت نب مصطفیٰ (ﷺ)                            | rra | PAI      | ایک گروہ قریش کی ایک جرہمی سے ملاقات                               | r.r      |
|      | المدا                                          |     |          | قس بن ساعد ہ کی چیش گوئی                                           | -m. r    |
|      | بابدوم<br>حمار <u>نين</u>                      |     |          | ز ہیر بن ابی سلمہ کی اینے بیٹوں کو دصیت                            | m.r      |
| r**  | مدت حمل وولا دت کے خوارق عادات<br>ایک روز وروز | PP4 |          | بابشتم                                                             |          |
| 777  | ایک اعتراض کا جواب                             | 172 |          | <u>بب ا</u><br>قلم قدرت سے عالم علوی <sub>و</sub> سفلی کی اشیاء بر | ۳۰,      |
|      | بابسوم                                         |     |          | -                                                                  | 1        |
| ~ mm | محافل میلا د کی شرعی حیثیت                     | ۳۲۸ | P9A      | اسم در سالت محمد بید کا مکتوب ہونا<br>عرف سے مدین سے میری          | 1        |
| 11   | امام ابوشامه كاارشاد                           | 779 | r99<br>~ | عرش کے پایوں پراسم مجمہ<br>الم ان میں جد میں ج                     | 1        |
| ~~0  | ا مامتمس الدین سخاوی کاارشا د                  | mm• | ۰۰۰ ا    | عالم بالا کی ہر چیز پراسم محمد<br>لوح محفوظ کی پہلی تحر بر         | 1        |
| "    | ا مام قسطلا نی کاارشا د                        | rri |          |                                                                    | 1        |
| 444  | ا مام ثمس الدين ابن خلكان كي چثم ديدرو دا د    | rrr | f*+1<br> | خراسان میں ایک سل پرتحریر<br>نور ماران میں ایک سل پرتحریر          |          |
| 11   | شهاب الدين احمر مقرى كاتار يخي حواله           | rrr | "        | مفید بادل پرلا اله الا الله<br>بر محخة ت نه                        |          |
| rra  | حافظ حلال الدين سيوطى كافيصله                  | mmm | "        | ایگ مختی پرمرقو م نفیحت<br>سری کرد. می کارد                        | ı        |
| ۳۳۰  | چوازمیلا د کی ایک دلیل                         | rra |          | ایک کپڑے اور بدن پر کلم طیب<br>درخت کے چوں پر کلم طیب              |          |
| ۳۳۱  | المام برری کی رائے                             | FFY | rer      | درخت سے پول پر عمر معیب<br>گلاب کے بھول بر عمر معیب                | 1        |
| 18   | حافظتم الدين دمشقي كيتحرير                     | rr2 | "        | کاب ہے ہوں پر مدیمیب<br>ایک پھل کے اندرے برآ مرہو نیول کیڑے برکلمہ |          |
| ~~+  | امام كمال الدين ادفوي كاعكم جواز               | ۳۳۸ |          | یں، ب سے مرات براہم مجر<br>انگور کے دانے براہم مجر                 |          |
| 11   | ا مام ابن حاج اور حکمت میلا د                  | 1   |          | مچمل کے بدن پر کلم شریف                                            |          |
| ~~~  | حافظا بن رجب كاجواب                            | 1   | ۳۰۳      | نومولود بچ کے بدن پر کلمہ شریف                                     |          |
| ~~~  | علامه دحلان كى اورقيام تعظيم كاجواز            | 1   | 11       | بکری کے بچے کے مریراہم مجمہ                                        |          |
| 11   | عرصەر <b>ضاعت ك</b> ەدوران                     | rrr | 10       | آ دى كى آ كله مين محدر سول الله                                    | <b>P</b> |
| rra  | معجزات وخوارق عادات                            | man | 86       | بكرى كے كان برنا م محد                                             | ۳۱       |
| 11   | (برکات دضاعت'                                  |     | W+W      | مکری کے بچے کا ایک اور واقعہ                                       | rr       |
| rra  | ثق صدر کاوا قعه                                | 1   |          | وشمدهم                                                             |          |
| ra   | حضور شبر مكه مين                               | ררץ |          |                                                                    |          |
| "    | ایک بیبودی گروه کا مکروه اراده)                | rr2 |          | باب اول                                                            |          |
| 11   | ۔<br>ایک کا بن کی پیش گوئی                     | rra | ٩٠٠٩     | نور مصطفیٰ ی تخلیق کا نکته آغاز                                    | rr       |

Marfat.com

| صفحه         | مضامين                                                         | تمبرثار       | صفحه       | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لمبرشار |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| _            | 7                                                              |               | ror        | قیا فیشناسوں کا واویلیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444     |
|              | ( هم سوم                                                       |               | 11         | ایک میسانی گروه کی تمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |
| m42          | يېودى كى چېڭ گونى                                              | <b>172</b> 17 | rar        | یادلوں کا سامیہ<br>بادلوں کا سامیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 749          | (بارہ ابواب پرمشمل ہے)                                         | <b>72</b> 4   | .,         | بر من من منطق ابورروان کی زبان پر<br>اوصاف مصطفی ابورروان کی زبان پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |
| MZ.          | بعثت ہےوصال تک کے معجزات                                       | 720           | "          | حضرت صليمه کي لوريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1       |
| *1           | امام ماور دی کی بحث                                            | 127           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 12r          | اظہار نبوت تک کے چھتدریجی مراتب                                | ۳۷۷           | ٠          | باب چہارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| r21          | (پہاامر تبہ چھٹامر تبہ )                                       | ۳۷۸           | raa        | بعثت سے پہلے کے معجزات اور حضور کی پاکیزہ جوائی<br>جنریرمد میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       |
|              | باباول                                                         |               | ra7        | حضور کامعصوم عالم شباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| MAI          | معجز وقر آن کریم                                               | <b>r</b> ∠9   |            | ستر کی حفاظ <b>ت</b><br>میں شریں لئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1       |
| MAT          | مرو رباق به م<br>فصل اول                                       |               |            | ستر پوشی کاالبی اہتمام<br>شکر میں مدہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|              |                                                                |               | roz<br>"   | شرکیہ ملے سے احتراز<br>زیرا سرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i       |
| rar          | لا زوال مجمّز ہ<br>امام تسطول نی کا بیان                       |               |            | غیراللّٰہ کے ذبیجہ سے حفاظت<br>ستید بھیرینشد ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| MAY          | = !                                                            |               | <i>۳۵۸</i> | بت پرسی اورشراب نوشی سےنفرت<br>شرک میں میں ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       |
| MAZ          | اُنیس کااعتراف<br>ماریه مغربی کاعتران                          |               |            | شرکیدمشاہد سے اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| MAA          | ولیدین مغیره کااعتراف<br>ا مام سیوطی کا کلام                   |               | ۳۵۹<br>"   | صدات کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| رم<br>موس    | ا مام حیون فرام<br>  حافظاین تیمیه کی مجز و قر آن پر بحث       |               |            | امورونیامیں کامیا بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ľ       |
| "            | ا عاطان میمیدن جروه مران پر بهت<br>معجزهٔ قر آن کی اجمالی وجوه |               |            | حضور ﷺ اپنے چچا بوطالب کے پاس<br>بحد ک کن پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| موم          | بخوه تران کا بیمان د بوه<br>معجز ؤ قر آن کی تفصیلی و جوه       |               | ₩4•        | ' بچپن کی پا کیزه عادات<br>مال مال سر میرورد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 19           | برو مران - باو بوه<br>ایک شبه کاازاله                          |               | וציא       | والد ہ ما جد ہ کے ہمراہ سفر مدینہ<br>سمر سمارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | глл           | W4F        | يمن كاسفر<br>تقيير كعبه مين حضور ينطقة كاكروار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ~            | فصل دوم                                                        |               | ~~~        | معیر تعبید کی معمور عفته کا کردار<br>حضور کاخلق عظیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 14 L         | قرآن کے وجوہ اعجاز کے بیان میں                                 |               | m4m        | ا یک خارق عادت واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|              | ا مام مادر دی کی بحث (اعجاز قر آن کی بیس و جوه)                |               | ייאריי     | منسور علية كاسفرشام<br>حضور علية كاسفرشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| ~9∠<br> <br> | ووجوابات                                                       |               | רייי יי    | در من مرحی<br>منرت فدیجہ ہے مقد نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ~99          | ایک اعتراض                                                     |               |            | ا الرف للديد عدالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1.44         | ا یک شبه اوراس کا جواب                                         | mqm<br>.=:    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| !            |                                                                | <u>(3 3 4</u> | 1 1        | Maria de la compansión | -       |

Marfat.com

| صفحه ۱ | مضامين                                       | تمبرثار                   | صفحہ | مضامين                     | فبرشار      |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------|-------------|
| ۵۳۸    | تعبيررو <u>ٔ يا</u>                          | וזיי                      | ماده | ا مام سیوطی کی بحث         | mar         |
| .,     | علم میراث                                    | rrr                       | ۵۱۵  | ( قاضی ابو بکر             | m90         |
| 11     | علم توقيت                                    | ۳۲۳                       | 11   | ا مام فخر الدين را ذي      | 1794        |
| 0      | معانی بیان بدیع                              | ייזיי                     | 11   | ا مام ز ملكا ني            | <b>m9</b> ∠ |
| "      | علم اشارات                                   | mra                       | ۲۱۵  | ابن عطيه                   | rgA         |
| ه۳۵ د  | اصول طب                                      | ۲۲۳                       | 18   | حازم                       | 799         |
| 0      | علاج                                         | mr2                       | 88   | مراكشي                     | 140         |
| "      | علم بنتيت                                    | ۲۲۸                       | ۵۱۷  | اصبهانی                    | ا+۳         |
| "      | علم بتدميه                                   | 74                        | ۵۱۹  | ا بوحبان تو حيدي           | r. r        |
| "      | علم جدل                                      | ۰۳۰                       | ۵۳۰  | ا مام خطا بی               | 1           |
| "      | جيرومقابليه                                  | ושיא                      | "    | امام ذرکشی                 | l4• l4      |
| ۵۵۰    | علم نجوم                                     |                           | ۵۲۲  | رماني                      | r.0         |
| 11     | قر آن میں دست کاریوں کاعلم                   | ٣٣٣                       | 11   | ا مام قاصی عیاض            | r•4         |
| ۱۵۵    | قرآ نی مضامین کاایک اجمالی خا که             | ساساسا                    | ٥٢٣  | رحمېمانلەغلىم كاقوال       | 14.7        |
| ۵۵۵    | ناسخ ومنسوخ کی بحث                           | 1 1                       | ۵۲۵  | تنبيبات                    | r.v         |
| 11     | الله تعالى كى طرف منسوب كلام                 | I .                       | ۲۲۵  | ا یک شبه کا از اله         | 1           |
| "      | قرآن عيم                                     | ٢٣٧                       | ٥٣١  | علامه سید دحلان کمی کی بحث | ۱۳۱۰        |
| ۵۵۸    | الهامى كتب                                   | ۳۳۸                       | محم  | اعجاز القرآن كي سات وجوه   | اا۳         |
| "      | احادیث <i>قد سی</i> ه                        | 449                       | ۵۳۵  | ایک اعتراض کا جواب         | MIT         |
| 11     | فصل سوم                                      |                           | ۲۵۵  | قرآن جامع العلوم           | ۳۱۳         |
| ٩۵۵    | قرآن تکیم میں گزشته ادرآئنده زمانوں کی خبریں | ~~                        | ٢٦٥  | علم قراءت                  | سالد        |
| "      | پیش گوئی نمبرا                               | ואא                       | 99   | علمنحو                     | MO          |
| "      | پیش کوئی نمبره                               |                           | عدد  | اصول دين                   | רוא         |
| ۰۲۵    | پیش گوئی نمبر۳                               | mm=                       | **   | اصول فقه                   | MZ          |
| "      | پیش گوئی نمبر م                              | ררר                       | **   | علم فردع                   | MIA         |
| IFG    | چیش کوئی نمبره                               | مم                        | g4   | تاریخ وقصص                 | ۳۱۹         |
| 11     | <u> چ</u> یش گوئی نمبر ۲                     | ָרָיִרץ<br>מיירץ          | ,    | مواعظ                      | 44.         |
|        | at 5                                         | . تاي<br>ز <u>مه</u> ا مي |      |                            |             |

| صفحہ | مضامين                                   | تمبرثار     | صفحه | مضاجن                                               | نمبرشار |
|------|------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|---------|
| ٩٨٥  | حدیث ای <sup>ن ع</sup> مر                | ٣4.         | מצם  | ا یک سوال اوراس کا جواب                             | mm2     |
|      | حدیث ابن مسعود                           | M21         | חדם  | پیش گوئی نمبرے                                      | ۳۳۸     |
| 7+1  | حدیث عبدالله بن سعد بن زراره             | rzr         | **   | پیش گوئی نمبر۸                                      | ٣٣٩     |
|      | حدیث عبدالرحمٰن بن قرط                   | 12T         | ara  | پیش گوئی نمبر ۹                                     | rs.     |
| 4.5  | حدیث علی بن انی طالب                     | ۳۲۳         | "    | غيبي خبر                                            | اه۱     |
|      | حدیث عمر بن خطاب                         | ۵۷۲         | 240  | پیش گوئی نمبر۱۰                                     | ror     |
| 404  | حديث ما لك بن صعصعه                      | M24         | AFG  | فائدهازابن تيميه                                    | 202     |
| 704  | حدیث ابوا یوب انصاری                     | ٣٧          | AFG  | امام نبهانی کی اپی شهادت                            | rar     |
| 4+D  | حديث البي الحمراء                        | ۳۷۸         | AFG  | پیش گوئی نمبراا                                     | 200     |
| **   | <b>حدیث البی</b> ذر                      | 129         | PFG  | غيبي إخبار كااجمالى بيان                            | ran     |
| "    | حديث الوسعيد خدري                        | <b>6</b> Λ. |      | فصل چہارم                                           |         |
| 4.9  | حديث ابوسفيان                            | rai         | ۵۷۳  | ن <i>ضائل قر</i> آن                                 | r02     |
| n    | حدیث الی کیلی                            | MAT         | ۵۲۳  | الاوت قر آن کے نضائل وآ داب                         | ron     |
| "    | حدیث ابو ہریرہ                           | ram         | i,   | (تلخیص رساله تبیان از امام نووی)                    | ma 9    |
| "    | مثابرات                                  | rar.        |      | · ,                                                 |         |
| 412  | بيت المقدس منكشف هو گيا                  | ۳۸۵         |      | باب دوم<br>نه ب طالقه برار برختات مع                | 144     |
| AIF  | مدیث حفرت عاکثه                          | MAY         | ۵۸۳  | نی اکر مطالبہ کے عالم بالا ہے متعلق معجزات<br>فور ا | 1, 4.   |
| *    | مديث ام باني                             | MAZ         |      | قصل اق <sup>ل</sup>                                 |         |
| 777  | روايات مِن طبيق                          | MAA         | ۳۸۵  | لا مكال كاسفر                                       |         |
|      | فصل دوم                                  |             | ۵۸۵  | حدیث انس                                            | 747     |
| 410  | ۱ ۱ م<br>فرشتوں کا دیدار                 | MAG         | 097  | صديث جاير                                           |         |
| 424  | بينيني كاحكت                             | 1           | 10   | حديث خذيفه                                          |         |
| 111  | چر میں<br>جر میں اپنی اصل صورت میں       | 1           | 88   | حديث مرة                                            | l.      |
| "    | نزول وی کی کیفیت                         |             | 11   | حدیث مهل بن سعد<br>ش                                | 4       |
| "    | غزوهٔ بدر میں نبی اکرم تانیج کی معیت میں | rar         | 095  | <i>حدیث شداد</i> بن اوس                             |         |
| 456  | نرشتوں کا کفار کے ساتھ <b>ت</b> ال       | ריפרי       | 1    | عد <sub>ت</sub> ه صهيب                              | 1       |
| 429  | فز د هٔ احد میں فرشتوں کی آمد            | r90         | "    | <i>حدیث ابن عباس</i>                                | . M49   |

Man Call Call Call

| منحه        | مضاجن                                                                      | نمبرثار | منح   | مضاحن                                                     | تمبرشار |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 795         | کے بارے میں نی اگرم میان کے معجزات                                         |         | 414.  | فرشتوں کاغز و و خندق اورغز و ه نی قریظه میں آنا           | ۲۹۳     |
| ן ידי       | نظب اول<br>فصل اول                                                         |         | 464   | غزوؤمريسيع ميں فرشتوں کي آيد                              | M92     |
|             | •                                                                          | A 174   | 777   | فرشتے غز وؤحنین میں                                       | 79A     |
|             | شفائے امراض اوراز اله آفات ہے متعلق<br>نی اگرم تک مے مجوات                 | 014     | 4rm   | فرشتوں کے دیدار کے پچھادروا قعات                          | 199     |
| 791         | ` •                                                                        | w       |       | فصل سوم                                                   |         |
|             | قصل دوم<br>- مدانا                                                         |         | **    | 1 - معجز وَشق القمر                                       | ۵۰۰     |
|             | بركت مصلفل على سے اعمان اخلاق اور صفات                                     |         | • н   | 2-معجز ورديش                                              | 1       |
| ۷٠۷         | مِس انقلاب<br>مصر میں کی میں اس                                            | !       | 101   | معجز وثق القمر( جإ ند كالبلنا)                            | ٥٠٢     |
| ۷٠٨         | 1 - حضرت عكاشه كى ككڑى تكوار بن گئى                                        | 219     | COF   | معجز وردشم (سورج کالوثنا)                                 | ٥٠٣     |
| "           | 2-شاخ خرمانے آلوار کا کام کیا<br>2- ماری میں شدہ                           | ٥٢٠     | rar   | بعثت کے وقت شیاطین برشہاب باری                            | ۵۰۳     |
| "           | 3 - کھاری گوال شیرہ جاں بنا<br>میں ہیں 1 ش                                 | 1       | POF   | جنات كاسلام تبول كرنااور صحابه كرام كانبين ديجنا          | ì       |
|             | 4-این الی شبه<br>5- در ماند وادن ایک ذانث سے تیز گام ہو گیا                | ٥٢٢     | יודצ  | جنات کے دیکھنے اور کلام سننے کے پکھاور واقعات             | 0.1     |
| ۷۰۸<br>۷۰۹  | 5-در) مره اوح اید داخ سے میز ۵ م جو ایا<br>6-ست رفتار اونٹ تیز رفتار ہوگیا | ٥٢٣     |       | باسيوم                                                    |         |
| 244         | 0 مست د مار دوت میر رساز دو میا<br>7-ادنی کاوا تعب                         | ara     | 421   | احیائے موتی ہے معلق نی اکر مقطقہ کے مفرات                 | 0.4     |
| <b>41</b> • | 8-ایک اور روایت                                                            | 1       | , 2   | 1                                                         |         |
| "           | 9-ۇ يا كى بركت                                                             | 1       |       | تصل اول                                                   |         |
| "           | 10 - گوژی کی سبک رفتاری                                                    |         | li ii | دالدین کرمین کازنده کرنااوران کا<br>ده .                  | 1       |
| "           | 11 - ابوطلحه کا گھوڑا تیز رفتار ہو گیا                                     | ara     | 120   | مشرف بهایمان هوتا<br>بریم رودا                            | 1       |
| 211         | 12 -ست روگدها تيز چلنے لگا                                                 | 500     | 727   | ملک اوّل<br>ما کار در | 1       |
| "           | 13- گدھے کے بارے میں ایک واقعہ                                             | ٥٣١     | 1422  | مسلک دوم<br>مسلک سوم                                      |         |
| "           | 14 - خلاد بن رافع كالاغرادنث سرعت رفيّار بوكميا                            | arr     |       | مسلک چیارم<br>مسلک چیارم                                  |         |
|             | 15-دست اقدى كىمس سے چرے پر بركت                                            | ٥٣٣     | 12/4  | فصل دوم<br>فصل دوم                                        |         |
| 11          | کے آٹار                                                                    |         |       |                                                           | س.م     |
| 217         | 16 - دست اقدس سے چېرونور کی جلوه گاه بن گيا                                |         | 14.   | نی اگرم ہلکتے کے لئے بعض مردوں کا زندہ کیا جانا           | ماده    |
| "           | 17 - نمكين كنوال بيثها بوگيا                                               | 1       | 1     | باب چہارم                                                 |         |
| 217         | 18-دودھ سے سرالی                                                           | ۲۳۵     |       | شفائ امراض اور تبديلي اخلاق وإعمان ومغات                  | ٥١٥     |
|             |                                                                            | (       | 2     | (A)                                                       |         |

| مفحه        | مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرثار       | صنحہ               | مضامين                                                     | نمبرثنار |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>∠19</b>  | 43-لعاب دېن کې برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ודם           | 211                | 19 - دُعاہے بھوک کااثر زائل ہوگیا                          | 052      |
|             | بیر<br>44- أم حارثه کی گریپه وزاری مبروسکون میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1             |                    | 0) - ستوکی تلجمٹ میں برکت<br>20 - ستوکی تلجمٹ میں برکت     |          |
| <b>ا</b> اک | تبديل ہو گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1             |                    | 21 - حفزت أم سلمه رضى الله عنها كي شخصيت                   | 009      |
|             | 45-لعاب دہن ہے بیئر انس شیریں ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦٢٢           | <b>41</b> ٣        | ميں انقلاب                                                 |          |
| "           | 46- كنوي مين كلي فر ما كي تو مېك أثفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦٢٢           | 411                | 22- أم اسحاق كے ثم كامداوا                                 | ۵۳۰      |
| 44.         | 47- پانی کے چھیننے سے چہرہ حسین ہوگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۲۵           | "                  | 23-حضُّور کی ایک دعا کا اثر                                |          |
| н           | 48- ياني دو ده بن گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۲۵           |                    | 24 - حضرت سفينه رضى الله تعالى عنها ك                      | ۵۳۲      |
|             | 49- اَبُومُحَدُ ورو كاول فور أا يمان وايقان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢٥           | 210                | بدن میں قوت کا آنا                                         |          |
| н           | لبريز ہوگيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>∠10</b>         | 25 - ایک اخلاق باخته عورت شرم دحیا کا پیکر بن گی           | ٥٣٣      |
|             | ياب پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | *1                 | 26 - حضرت ابو ہر ہر ورضی اللہ عنہ کا با کمال حافظہ         | ۵۳۳      |
|             | نی اگرم تکنے کے وہ مجزات جن کا تعلق جمادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AYA           | **                 | 27-ابوسفیان خزاری کے سرپر دست اقدس کااثر                   | ۵۳۵      |
| ,,          | کے بولنے رسمالت کی شہادت دینے اور آ پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | **                 | 28-دست اقدى سے مس شده بال سياه رہے                         | ٢٦٥      |
| 211         | ک دعوت کی قبولیت اور فر مانبرداری ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 214                | 29 - محمد بن انس کے لئے برکت کی دعا                        | ٥٣٤      |
|             | جمادات سے متعلق دلائل نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                    | 30-ای سال کی عمر میں بھی بڑھا پے کے آ ٹار                  | ۵۳۸      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 99                 | پیدانہوئے                                                  |          |
| 277         | 1 - درختوں اور پُقروں کا سلام پیش کرنا<br>ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PFG           | **                 | 31 – بشير بن عقر به رضى الله عنه كاوا قعه                  | ٥٣٩      |
| 275         | 2-درخت خدمت الدي ميل حاضر ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۷۰           | **                 | 32-سوسال کی عمر میں عالم شاب                               | ۵۵۰      |
| 200         | 3 - نہنی درخت ہےاتر کر ہارگاہ رسمالت<br>میں میں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 021           | 212                | 33 - عمروبن اخطب کے لئے دعا                                | ادد      |
| 211         | هي حاضر ٻوئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 10                 | 34-ايك دُعا كاارْ                                          | oor      |
| 89          | 4- درخت بارگاه رسمالت مین آیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221           | ės .               | 35-دعائے سفیدداڑھی بھی سیاہ ہوگئی                          | ۵۵۳      |
| 2r0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 025           | 38                 | 36-ایک اورروایت                                            | ممم      |
| "           | 6-درخت نےشہادت دی<br>حرف میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 11                 | 37-چېرے کی چک                                              | ۵۵۵      |
| **          | 7- خوشر خرما عاضر خدمت ہوا<br>8- درخت آ کر سابہ کنال ہوگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 020           | 211                | 38 - عتبه کی خوشبو کاراز                                   | 201      |
| **          | <i>*</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 027<br>022    | "                  | 39 - ہاتھوں میں خوشیو<br>م                                 | ۵۵۷      |
| <b>∠</b> ۲٦ | 9- دودر در حت الاست الوق مين بات على التقال | - 1           | "                  | 40-در ډېر کافور ټوگيا                                      | ٥٥٨      |
| "           | 10 - پر ربر ہوئے<br>11 - غار کے منہ پر کیکر کا در نت پیدا ہو گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 211                | 41- طب بن یزید کے بال اُگ آئے<br>20 مری شز مری می میکھون ف | 224      |
|             | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ਰ<br>±_2*-\$} | 419<br>ري <u>ا</u> | 42-چېرے کی روثنی ہے تاریک گھر جگمگا اُٹھا                  | ١٠٢٥     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 To 1 To 1   | 1-7 - E            |                                                            |          |

| صفحه       | مضامين                                                                                                           | تمبرثار | صفحه        | مضاجن                                              | نبرثار  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------|---------|
|            | گدھے نے کلام کیا                                                                                                 | 401     |             | 12 - رکانہ پہلوان کو چھاڑا نیز درخت کے جلنے        | ۵۸۰     |
| 2°2<br>2°A | بریوں کے ایک رپوڑنے حضور عظائے کو تجدہ کیا                                                                       | 4014    | 274         | كامعجز ودكهايا                                     |         |
| 2009       | حضورتك كاليك بكرى سے خطاب                                                                                        | 4.0     | 211         | 13 - در ختوں کے باہم ملنے کی ایک اور روایت         | DAI     |
|            | ر یوژ کنگری کے اشارے سے مالک کے پاس پہنچ کیا                                                                     | 7+7     | "           | 14-اونٹ کی فریاد                                   | ۵۸۲     |
| ,,         | ایک ہرنی کی فریاد                                                                                                | 4.6     | <b>4</b> 79 | 15 - درخت نے تو حید در سالت کی گواہی دی            | ٥٨٣     |
| ۷۵۰        | بھیٹر یا بول پڑا ( متعد دروایات )                                                                                | A•F     | 11          | 16-ر کن فر بی بول پردا                             | ۵۸۳     |
|            | ضب ( گوه) کی گوائ                                                                                                | 7+9     | "           | کھانے اور کنگریوں کا تبیعی پڑھنا                   | ۵۸۵     |
| ۲۵۳        | شیر نے حضرت سفینہ کی رہنمائی کی                                                                                  | 414     | 44.         | سننگھر یوں نے رسالت کی شہادت دی                    | FAG     |
| "          | کاشانداقدس کے ایک جانور کی دلچسپ ھالت                                                                            | IIIF    | 11          | کمانے نے تیج پڑھی                                  | !       |
| ۷۵۵        | چڑیا کی فریاد<br>چڑیا کی فریاد                                                                                   | HIF     | **          | پھل تبھے پڑھنے گئے                                 | ۵۸۸     |
| 11         | كواموز ه لےاڑا جس ميں سانپ تھا                                                                                   | 711     | "           | ستونِ حنانه كافراق رسول مين آه و بكاكرنا           | ۹۸۵     |
| "          | ایک جانور کاشوق دیدار میں بے چین رہنا                                                                            | YIP.    | 2rr         | درود بوار كا آمين كهنا                             | ۵۹۰     |
| Ħ          | نومولود بچے نے رسالت محمد یہ کی گوا ہی دی                                                                        | air     | 200         | بباز كاحركت مين آنا                                | 1       |
|            | باب فتم                                                                                                          |         | 200         | منبركالرزه براندام هونا                            | 1       |
|            | نى اكرم منطقة كامتجز وعلم غيب                                                                                    | TIT     | 11          | ز برآ لود بریاں بکری کا نبی اگرم ﷺ کونجر کرنا      |         |
| <b>202</b> | · · ·                                                                                                            |         | 224         | اشارهٔ مصطفیٰ ہے بتوں کا گرنا                      |         |
|            | فصل اول                                                                                                          |         | **          | قد مین مصطفیٰ کااثر چٹان میں اور عدم تا ثیرریت میں | 090     |
| "          | ماضی ومتنقبل کے مغیبات کی خبریں<br>علمہ میں                                                                      | 1       | 22          | غزوہ خندق میں ضرب رسول سے چٹان کاریزہ ہونا         |         |
| 201        | مسَلَّعُلُم غَيب كَي وضاحت                                                                                       | 1       |             | باب ششم                                            |         |
| 241        | حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کی خلافت کی نیبی خبر<br>معرب است کی نیبی خبر ا                                        |         | 254         | بانورون کا کلام کرنااوررسالت محدیدی شبادت دینا     | 697     |
| "          | معزت صدیق اکبر کے لئے جنت کی خوشخری<br>ن ن میں میں کہ میں                                                        | 1       | 1 200       | جرت کے سفر میں حضور کی او ثنی مامور تھی            |         |
| 271        | خلافت داشده کی ترتیب<br>منابعت مشیری مشیری                                                                       | 1       | 100         | آسيب زده بچ كاعلاج كيااوراونك كي داد رى فرما كي    | ۸۹۵     |
| Z77        | باره خلفاء کی پیش گوئی<br>ده میشد مضربین هر می در د                                                              | 1       | 1 000       | سرکش اونٹ مطبع ہو گیا                              | ۵۹۹     |
|            | تفخرت عثمان رمضی الله عنه کی شہادت کی اطلاع<br>کے میں ہوت کے ہی جات کی خشخہ میں                                  |         | / 600       | اونٹ کابارگاہ رسالت میں شکوہ                       | ٧       |
| 245        |                                                                                                                  | 1       | 100         | گھوڑ ہے نے اطاعت کی                                | 7+1     |
| ,,         | وسری روایت<br>فلفائے ملا ثہ کے لئے جنت کی خوشخبری                                                                |         | 98          | خچرنے کلام بجھ لیا اور حکم مانا                    | 4.5     |
|            | الله المالية على المالية |         | -           |                                                    | <u></u> |
|            |                                                                                                                  | 1       | 1 200       | くかんとして                                             |         |

Marfat.com

| مفحه | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | برثار   | صفحہ     | مضامین (۱                                                                    | نبرشار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | 194, (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | <u> </u> |                                                                              |        |
| 245  | ي چين کوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       | 244      | خلفائے راشدین کے لئے جنت کی ایک اور بشارت                                    |        |
|      | حضرت میموندرضی الله عنه کی موت کی خبر که وه مکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IGF     | "        | حضرت على المرتضى رمنى الله عندكے لئے عائبان خبر                              | 1      |
| 440  | میں وصال نہیں کریں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          | حضرت عمر رضى الله عنه كيليح باعزت زندكى اور                                  | 479    |
| "    | حضرت ریحاندر منی الله عنها کے اسلام کی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101     | **       | باشرف شهادت كاخبر                                                            |        |
|      | حضرت زیبر بن عوام کے بارے میں پیش کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700     | 240      | سندرى طرح تلاظم خيز فتنه كي خبر                                              | 44.    |
| 227  | سعد بن ابی و قاص کے جنتی ہونے کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nar     | "        | شهادت عثمان رضى الله عنه كي خبر (چندروايات)                                  | 77     |
|      | عبدالرحمٰن بن عوف رمنی الله عنه کے ہاتھوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200     | 244      | غروب آفاب سے پہلے رزق پہنچنے کی خبر                                          | 777    |
| 11   | دوحه فتح ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | "        | فتح مكه كى بشارت                                                             | 444    |
| 444  | شهپیدان موته کی شهادت کی غائبانها طلاع دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YOY     | "        | ایک جنتی مخص آئے گا                                                          | 4 177  |
| "    | غز و ؤ موته کاسارامنظر بیان کرد با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40Z     | 11       | حضرت علی تاویل قر آن پر جنگ کریں گے                                          | 175    |
| ۷۸۰  | حضرت غباس رضى الله عنه كاسونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AGE     | 244      | يغام نكاح كااراده جان ليا                                                    | 424    |
| "    | حضرت ابن عباس کے جدالخلفاء ہونے کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Par     | "        | <br>قاتل على رضى الله عنه كي نشائد عن                                        | 42     |
| 211  | حضرت ابن عباس رضی الله عنه کے نا بینا ہونے کی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44+     | 249      | شہادت علی کی پیش گوئی                                                        | 424    |
| ۷۸۱  | ایکاورروایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ודד     | н        | حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیش گوئی                                  | 424    |
| ZAT  | نوفل بن حارث کے جدہ میں موجود مال کی نیبی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777     | "        | معاہدہ کیم کے بارے میں ایک غیبی خبر                                          | 4100   |
| **   | هم شد ه اونمنی کا پیته دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 441     | 99       | حضرت على كے حب داروں اور مخالفوں كا تذكره                                    | 41     |
| 21   | حفرت ممارین یا سرگی شهادت کی پیش گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 771     | 44.      | نتخ خیبر کی بشارت                                                            | 400    |
| ľ    | عیاش بن الی رہید کو قبیل تمیر کے سرداروں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OFF     | 441      | د نیا کے دو بد بخت آ دمیوں کی نشائد ہی                                       | 444    |
| 21   | عائبانه حالات بيان فرما كرروانه كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444     | **       | عمر بن حنفیه کی ولا دت کی پیش <b>گوئ</b> ی                                   | 4 mm   |
| 200  | ایک منافع بخش سوداکی غائبانه خبر دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 442     |          | حضرت فاطمه الزبرار منى الله عنها كے وصال كي                                  | 400    |
| LAM  | حضرت ابوذ ررمنی الله عنه کے دصال کی پیش کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AFF     | 441      | رڪ ڪ رورون سند پاڪرڪ ٿان<br>چيش کوئي                                         |        |
| 241  | حضرت ابوالدرداء رضى الله عند كے متعلق بيش كو كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 774     | 221      | میں رن<br>حضرت امام حسن رضی الله عنه کی سیادت کی چیش گوئی                    | 464    |
|      | حفرت حاطب بن ہاتعہ کے ایک نغیہ خط کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | "        | شهادت امام حسین رضی الله عند کی پیش گوئی                                     | 77Z    |
| ۷۸۷  | متعلق اطلاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _       |          | حضرت عا ئشد ضي الله عنها كے خروج كے متعلق                                    | YMA    |
| .,   | حضرت عبدالله بن سلام رمنی الله عنه کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 721     | 220      | رف عرون الله على وروب الله<br>بيش كوئي                                       |        |
| ۷۸۸  | حالت اسلام برموت کی فبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1     | 221      | ایک ول<br>ایک سوالی کے بارے میں غیبی خبر                                     | 414    |
| "    | انساد کے لئے بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | ,        | ا ہیں وہ ن مے ہورے میں ہیں ہر<br>اُم المونین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے وصال | 70.    |
|      | The state of the s | y, 10 5 | - 1 T    |                                                                              |        |
|      | # 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | - "Sail" | \$                                                                           |        |

Marfat.com

| صفحه  | مضاجن                                                                                                | تمبرثار | صفحه       | مضاجن                                                 | تمبرشار |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 1.0   | عرمدین انی جہل کے اسلام لانے کی خبر                                                                  | ۷۰۵     | ۷۸۸        | ا کیا اور روایت                                       |         |
| `     | حضرت عثان بن طلحہ کے خاندان میں تنجی بر داری                                                         | ۷٠٢     | <b>۷۸۹</b> | میراجینامرناانصار کے ساتھ ہوگا                        | 745     |
| ۱۰۳   | کی چیش گوئی<br>کی چیش گوئی                                                                           |         | "          | حضرت زید بن ارقم رمنی اللّٰدعنہ کے نامیما ہونے کی خبر | 720     |
| ۸۰۳   | شیب بن عثان کے اسلام لانے کی غیبی خبر                                                                | 4.4     |            | حضرت معاذبن جبل في فرماياتم سے پھر ملاقات             | 420     |
| 0     | حضرت تميم الداري رضي الله عنداوران كے قبيله                                                          | ۷٠٨     | **         | نه بوکی                                               |         |
| ۲۰۸   | کے لئے ایک دستاویز اور بعض غیبی حقائق                                                                | 4.9     | ۷9٠        | حضرت براہ بن مالک کی ابرائے قتم کی چیش گوئی           | 42      |
| ۸۰۷   | حضرت عبدالله بن بسروض الله عنه كيليح بشارت                                                           | ۷1٠     | "          | حضرت نعمان بن بشير كي شهادت كي پيش كوكي               | 144     |
| "     | حضرت عرده بن مسعود تقفی رمنی الله عنه کی                                                             | 411     |            | ابن نیج مذلی کے عبداللہ بن انس کے ہاتھوں              | 144     |
| ۸۰۸ ا | شهادت کی خبر<br>شهادت کی خبر                                                                         |         | 491        | آتل کی خبر                                            |         |
| .,    | ,<br>جریرین عبدالله الجبلی رضی الله عنه                                                              | 1       | "          | عمير بن عدى تعظمي كِمتعلق پيش كوئي                    | AF      |
| ٨٠٩   | حضرت زیدالخیررضی الله عنه کی موت کی خبر                                                              | 211     | 29r        | ابوقاد ہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیش گوئی            | 1       |
| ""    | وائل بن حجرکی آمد کی تین دن پیشتر اطلاع                                                              | 410     | 29r        | را فع ابن خدیج رضی الله عنه کی شہادت کی گواہی         | 71      |
|       | ضرد بن عبدالله از دی رضی الله عنه کے قبال کی خبر<br>ضروبین عبدالله از دی رضی الله عنه کے قبال کی خبر | 410     | 290        | ابوسعیدالخدری رمنی الله عنه کے حال کی اطلاع           | - [     |
| ۸۱۰   | حارث والدام المومنين جویریه کے اونٹوں کی غیبی خبر                                                    | 414     | u          | ابوضیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیش گوئی             | 191     |
| "     | حضورا کرم نینی کی تین پیش گوئیاں<br>حضورا کرم نینی کی تین پیش گوئیاں                                 | 212     |            | حضرت خالد بن وليدكوا كيدر كے حالات بتائے              | 49      |
|       | عرو بن الغفواالخزاع كوايك سائقي كے ہمراہ                                                             |         | 1          | عمروبن سالم الخزاع رمنى الله عنه كي عدائے غيبي        | 44      |
| All   | جانے کی تا کید فر مائی                                                                               |         | 490        | يرامدادكي يقين دباني                                  |         |
| *1    | حارث بن سواءرمنی الله عنه کے حال میں                                                                 |         | 494        | عمروین سالم الخزاعی کاواقعه سیرت این مشام میں         | 44      |
| AIr   | برکت کی نوید<br>برکت کی نوید                                                                         | 1       | 494        | C                                                     |         |
| "     | مسعود بن مخک کوخوشخبری دی                                                                            |         | . Z9A      | عمرو بن العاص كي آنے كي غيبي اطلاع                    | 19      |
| 11    | مسلمہ فہری کے مرنے کی اطلاع دی                                                                       | 1       |            | ابوموی اشعری کی توم کی آمداد رحضور کی                 | 1 44    |
| *1    | سراقه بن ما لک کو کسری کے کنگن میننے کی چیش گوئی                                                     |         |            | غا تباندا طلاع                                        |         |
| ۸۱۳   | رے میں میار کے قبیلے کے بارے میں پیش گوئی<br>قدر بن ممار کے قبیلے کے بارے میں پیش گوئی               | - 1     |            | تین فخصوں میں ہے آخری آگ میں جلے گا                   | 4.      |
| 11    | والجوش کلالی کوا <sup>بل</sup> مکه براسلامی غلبه کی خبر دی                                           | - 1     |            | عناب بن اسيد جبير بن مطعم ، حكيم بن تزام اور          | 4       |
|       | بوصفرہ کے متعلق ایک نیبی خبر<br>بوصفرہ کے متعلق ایک نیبی خبر                                         | - 1     | 299        | سهایه عرف اعتراس کا در                                |         |
| AIM   | مارث بن عبد کلال حميري کي آيد کي اطلاع                                                               | ì       | 1 4-1      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 |         |
|       | مورقه بنت نوفل کی شہادت کی خبر                                                                       | l l     | ۸۰۲ د      | حفزت امیر معاویه رضی الله عنه کے متعلق غیبی خبریں     | 4.1     |
| L_    |                                                                                                      | ٠,      |            | T                                                     | 1_      |
|       |                                                                                                      | İ       |            |                                                       |         |

| فحه | مضامين                                                  | نبرثار     | صفحه | مضامين                                                                         | نمبرشار |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Arr | شام فارس اوريمن كي فتو حات كي پيش گو كي                 | 20m        | ۸۱۳  | وابصه اسدى رضى الله عنه كے دل كى بات بتادى                                     | 2 M     |
| Arr | 1 21 1 1                                                |            | ۸۱۵  | وبھے، مرب ن خرشہ کے بارے میں غیبی خبر<br>حطرت قیس بن خرشہ کے بارے میں غیبی خبر | 217     |
| ,,  | مشرق ومغرب كے علاقے فتح ہوں گے                          | 204        | "    | ابور یحانه کوغیب کی خبر دی                                                     | 1       |
| "   | قيصر وكسرى كى ہلاكت اور فارس وروم                       |            | PIA  | جروبن الحمق کے وصال کی اطلاع<br>عمر و بن الحمق کے وصال کی اطلاع                | 1       |
| "   | ي فَغْ يُخِرِي                                          |            | ,,   | اقرع كوارض شام كى طرف ججرت كرنيكى بشارت                                        |         |
| ٨٣٣ | شاہ ایران کے مرنے کی غیبی اطلاع                         | ۷۵۸        | 88   | نظر بن حارث كارادكى خردينا                                                     |         |
| AFZ | حارث بن البي شمر غساني كي الأكت كي خبر                  | <u>۷۵۹</u> | "    | قباث بن اشم کے اراد وقلبی پر آگاہی                                             | برسر ک  |
| APA | ایک مشرک سردار کی ہلاکت                                 | ۷۲۰        | ۸۱۷  | معادیدیشی رضی ابلد عنه کے دصال کی غائباندا طلاع                                | 200     |
| "   | امت محمريه كي خوشحالي اور فراخ دى كي خبر                |            | 91   | عوف بن ما لک اشجی رضی الله عنه کے بارے                                         |         |
| 14  | امن وامان کےایک بے مثال دور کی چیش گوئی                 | 245        | ۸۱۸  | میں ایک غیبی خبر                                                               | l       |
| "   | ، خزیم کوشہباء بنت نفیلہ کے <u>ملنے کی تن</u> بی خبر دی | ۲۲۳        | **   | وفدعبدالقیس کے آئیکی اطلاع اور دیگر فیبی خبریں                                 | 222     |
| ۸۳۰ | ، طعام کی کثرت ہوجائے گی                                | 244        | Ar-  | ا یک با دیشین کواس کے قبل کی خبر دینا                                          | 1       |
| "   | ، شریر نیکوکاروں پرمسلط ہو جائیں گے                     | 240        | **   | ایک منافق کی موت کی خبر                                                        | 2 mg    |
| "   | . طرح طرح کے کھانوں اور پوشاکوں کی خبر                  | 244        | Arı  | ایک اند حقِل کی نیبی اطلاع                                                     | ۷4.     |
| AMI | ، مال ومتاع دنیا کی بوجھاڑ ہونے والی ہے                 |            | Arr  | ۔<br>روآ دمیوں کے دلوں کی بات بتادی                                            | اسم     |
| "   | ر کسریٰ کے فزانے فتح ہوں گے                             |            | "    | عینیه کی سازش کی نقاش کشائی                                                    | ۷۳۲     |
| ۸۳۲ | ا كسرى اور قيصر ك خزائے راو خدا ميں خرج ہو كئے          |            | Arr  | بعض قریشیوں کے لئے موت کی خبروی                                                | ا ۱۳۳   |
| ۸۳۳ | 2 دنیا کی فتنه سامانی اور عورتوں کی ہلا کت آ فرین       |            | Arr  | جنگ بدر میں مقتولین کی قتل گاہوں کی نشائد ہی                                   | 2 mm    |
| ٨٣٣ | امت محمد يدقحط عام إوراستحصال كليه مين مبتلاند بهوگ     | 441        | AFY  | امیہ بن خلف کے لل کی پیش گوئی                                                  | 2ro     |
| "   | ے دوات کی فراوانی ہوگی<br>                              |            | "    | عقبه بن الى مغيط كِتِل كى خبر                                                  | 244     |
| "   | ے قالینوں کے بارے میں پیش گوئی                          |            | ٨٢٧  | الى ابن خلف كے تل كى پیش گوئی                                                  | ۷۳۷     |
| "   | ے مسلمان ہالآ خر مال ومتاع کی حرص میں مبتلا             |            | APA  | صحیفه مقاطعه کے فتم ہوجانے کی اطلاع                                            | 254     |
| ۸۳۵ | ا ہوجا کیں گے                                           |            | Ar.  | فوزاوركر مان كے خلاف معركة راكى كى پیش گوكى                                    | ١٣٩     |
| "   | ے خلفاء کے بارے میں <del>بی</del> ش گوئی                |            | API  |                                                                                | ۷۵۰     |
| "   | ے قریش کے ہار ہ خلفاء ہوں گے                            | - 1        | **   |                                                                                | ا۵۵     |
| "   | ے کنبہ پروری کا دور دورہ ہوگا<br>م                      | - 1        | **   |                                                                                | 20r     |
|     | اختلاف كاظهور ہوگا                                      | 4          | **   | ے فتح مصر کی بشارت                                                             | or      |

| صفحه | مضاحين                                                                    | تمبرثار      | صفحہ    | مضامين                                                     | تمبرشار |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|
|      | عنقریب ایک فخص آئے گا جوشیطانی آئھموں                                     | ۲۰۸          | ٨٣٦     | ملوکیت کی پیش <b>گو</b> ئی                                 | ۷۸۰     |
| 104  | ے دیکھے گا                                                                |              | 21      | خلافت نبوت تمیں برس ہوگی                                   | 41      |
| .,   | قیس بن مطاعه کابراانجام                                                   | ۸٠۷          | "       | يزيدنا مى شخص نظام خلافت ميں رخنه دُالے گا                 | 2A1     |
| ۸۵۸  | ایک بدو کی عدم مغفرت کی پیش گوئی                                          | ۸۰۸          | "       | اُمت کی ہلاکت قر کیش کے نوجوانوں کے                        | 2AF     |
| ,,   | ایک پسته قد بد بخت سوار کی برده دری                                       | A+9          | 11      | ہاتھ پر ہوگ                                                | 21      |
|      | غز و وَاحزاب کے بعد مشرکین جارحانہ جنگ                                    | ۸۱۰          | 81      | نالائق د نا خلف ہوں گے                                     |         |
|      | نہیں کریں گے                                                              |              | ٨٣٧     | لڑ کوں کی حکومت سے پناہ                                    | 1       |
| POA  | تم چا ہوتو تمہارے دل کی بات بتا دوں                                       | All          | 11      | فتنوں کی نشا ند ہی                                         | 1       |
| "    | دوعورتو ں کا حالت روز ہ میں غیبت کرنا                                     | AIT          | "       | مروانيوں كے متعلق پیش كوئي                                 | 1       |
| ٠٢٨  | غيب كوظا هرفر ماديا                                                       | ۸۱۳          | ۸۳۸     | ولید کے بارے میں پیش گوئی                                  | 21      |
| "    | ا یک محض کے جنت میں داخل ہونے کی بشارت                                    | ۸۱۳          | ٨٣٩     | بےوت نمازیں پڑھنے والے                                     | 49      |
| IFA  | قیامت تک اب مکیریش جہادنہیں ہوگا                                          | ۸۱۵          |         | بنی عباس کے احوال کی خبریں                                 |         |
| "    | قبلدر ہیں کے ایک مخص کے بارے میں پیش گوئی                                 | PIA          | £9      | ساەلباس بنوعباس كاشعار ہوگا<br>ساھىلىرى بىلىرى ئاشعار ہوگا | . 29    |
| AYP  | ایک مخف کی خودکشی کی اطلاع                                                |              | 100     | ۔<br>خراسان ہے۔ ساہ حبینڈ نے کلیں گے                       | 1       |
| 15   | ایک گھٹا کے برسنے کی خبر                                                  | ΛIΛ          | 11      | بل بیت نبوت شدید آنر ائش سے دوجار ہوں گے                   |         |
| "    | غصب شدہ بکری کے گوشت کی نشا ندہی فر ماکی                                  | AIS          | ۱۵۸     | عض دیگر نیبی <i>خبر</i> یں                                 |         |
| "    | ایک عادی چور کے آئندہ حالات کے بیش نظر<br>جیت                             | Ar-          | "       | الید بن عقبہ کے بارے میں پیش گوئی                          | 1 296   |
| MYM  | قَلَ كَاتُكُم دِيا                                                        |              | **      | سودعنسی کے قبل کی خبر                                      |         |
| "    | آندهی کی چیش گوئی دو مجلوں کا انداز ہ<br>مناب                             | 1            | AAr     | مسلمه كذاب تحتل كي نيبي اطلاع                              | 494     |
| AYD  | اپنظم کی وجہ<br>پریشنہ کی تابہ میں نام                                    | 1            | Apr     | عتبه بن ربید کے بارے میں ایک خبر                           | 29/     |
| "    | نخاسوں کی جھوٹی قسموں کے بارے میں نیبی خبر<br>سے جند ع                    | 1            | 91      | يبود يول كى سازش كاانكشاف                                  | 49      |
| "    | ایک جنتی گروه کا تذکره                                                    | 1            | ۸۵۳     | نى نفيرى فىكست كى اطلاع                                    | 1       |
| "    | غز وہ ذات الرقاع میں کھانے کی پیش گوئی<br>کسید در دور میں کی سات          | 1            | ۸۵۵     | ایک مجاہد کی خور کشی کی پیش گوئی                           |         |
| PFA  | ایک بوڑھے باپ کی سرتوں ہے آگا ہی                                          |              | "       | ا یک مخص کی بعدمرون خیانت فلا برفر مادی                    | A+1     |
| A72  | جزیرة العرب میں شیطان کی پوجانہ ہوگی<br>میں ہے جوں مصرف شہر دور کی سات    |              | 24      | ابورغال کی قبر کی نشاند ہی<br>نت                           | A.r     |
|      | میں ای مقام ہے حوضِ کوثر کامشاہدہ کرر ہاہوں<br>مارشن کے مش <sup>ص</sup> ک | 1            | YOA     | منافقين كامنصوبه بإنقاب كرديا                              | 14.0    |
| .,   | وصال شریف کی چیش گوئی<br>                                                 | AF9          | , , , , | منافقين كي نقاب كشائي                                      | ۸۰۵     |
|      |                                                                           | e se in<br>T |         |                                                            |         |

| منح | مضاجن                                             | برثار | صفحه     | مضامين                                     | تمبرشار  |
|-----|---------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|----------|
| 120 | بارے میں چیش کوئی                                 |       | AYZ      | ا گلے سال تم سے ملاقات نہ ہوگی             | 100      |
| 120 | اسلام کی تمام گر ہیں کھل جائیں گ                  |       |          | بعداز وصال نبي أمت محدييه                  |          |
| "   | صبر کے ایام آنے والے ہیں                          | 100   |          |                                            |          |
| "   | ایک وقت آئے گا کہ لوگ مرنے کی تمنا کریں گے        | 1     |          | کے احوال کی خبریں                          |          |
| "   | لوگوں کے اچھائی برائی کے معیار بدل جائیں گے       |       | AYA      | خائن جھوٹے اور حرام خور پیدا ہوں گے        |          |
| "   | امر بالمعروف اورنبي عن المئكر كافريينه كب         | ran   | "        | پہلی امتوں کے نقش قدم پر                   | ۸۳۲      |
| 120 | ترك كياجائكا                                      | ۸۵۷   | **       | نتنوں کی بارش<br>معنوں کی بارش             |          |
| "   | سلف پرلعن طعن ہوگی                                | ۸۵۸   | **       | تم میں اہل مجم کی کثرت ہوگی                |          |
| "   | اعلانیدکام پند بده ہوں گے                         |       | PFA      | بچھلے پہلوں پرلعن طعن کریں گے              | 1        |
| "   | انسان نماشيطان                                    |       | 01       | لمت اسلامیہ کے زوال کی خبر                 |          |
| 140 | عجز ودر ما تدگی یا بدکاری                         |       | "        | حلال حرام کی تمیزاً تھ جائے گی             |          |
| "   | امت محدید میں دیگرامتوں کے امراض                  |       |          | امام ابوصیفه اور دیگرمحدثین فارس کے        | ٨٣٨      |
| "   | حیاءوا مانت اُڑ جائے گی                           |       | "        | بارے میں بشارت                             |          |
| AZY | جابل عبادت گزاراورفات قاری                        |       | 11       | غلبه دین کی ایک پیش گوئی                   |          |
| "   | مساجد میں دنیوی باتیں ہوں گی                      | ۵۲۸   | 14.      | اہل مجم مغلوب ہو کر پھر توت کچڑ کیں سے     | ۸۳۰      |
| "   | ج سربانے اور گداگری کا ذریعہ بن جائے گا           | PFA   | **       | شراب خوری کامیله                           | - 1      |
| "   | وین کی سلامتی مشکل ہوجائے گی اور اہل اولا و       | - 1   | 14       | دین کی قیت گھے گ                           |          |
| "   | فقنے کاموجب بن جائے گی                            |       | "        | اہل قریش کے بارے میں ایک عیبی خبر          | - 1      |
| 144 | امت محديدين تكبراور بالكين آجائ كا                |       | 121      | ساه خضاب پروعیر                            | 1        |
| "   | مبدنبوی میں توسیع کی غیبی خبر                     |       | "        | ائمه نمازی قلت موجائے گی                   |          |
| "   | دوعظیم گروموں کی ہاہم قمل وغارت                   | ۱۷۸   | **       | جامل پیشوابن جائیں گے                      |          |
| "   | ا مرکز سے بغاوت                                   | - 1   | "        | قضاوقد ركاا نكاراورستارول پريقين           |          |
| 144 | ما خلف ونا بکار پیدا ہوں گئے                      |       | "        | دین زوال کی انتها که پرسرراه بد کاری ہوگی  | - 1      |
| "   | ا المل حره كِ قُلَ عام كي غيبي خبر                | 120   |          | عورتیں سرکشی اور جوان فسق و فجور میں مبتلا | A [ 4    |
| "   | ا<br>مدینه شریف کی طاعون سے حفاظت کی خبر<br>سے    |       | ۸۲۲      | ہوجا میں گے                                |          |
|     | ر<br>میرت زید بن صوحان اور جندب کے بارے<br>میر بر | 121   | "        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | 10.      |
| ^^^ | يىن چىش گونى                                      |       | 84       | شاندار سواریوں اور عربانی عورتوں کے        | ۱۵۸      |
|     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |       | \$ 0.5 T |                                            | <u> </u> |

| منحه | مغباجن                                       | نبرثار | منح        | مضائين                                        | تمبرشار |
|------|----------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|---------|
| 9.0  | عبدالله بن سلام کے جنتی ہونے کی بشارت        | A99    | ۸۸•        | ایک فخض مرنے کے بعد کلام کرے گا               | ٨٧٧     |
| 4-1  | حعرت عبدالله بن عررضي الله عنها كاخواب       | 9++    | **         | ملدبن اشيم كي شفاعت سے برى تعداد ميں          |         |
| 9+1  | زواره بن عمرور شي الله عنه كاخواب            | 4+1    | AAI        | لوگ جنت میں جا ئیں مے                         | ۸۸۹     |
| 9.1  | ا يك محاني كاخواب                            | 4.1    | " (        | وہب بن مدبہ اور خسیلان القدری کے بارے پیش کو  | ۸۸۰     |
| "    | حغرت ملحه كاخواب                             | 9+1"   | н          | محمد بن کعب القرعی کے بارے میں نیبی خبر       | ۸۸۱     |
| 9.14 | عاتكمه بنت عبدالمطلب كاخواب                  | 9+1"   | "          | اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے متعلق خبراور       | MAY     |
| 4.4  | جهيم بن ملت كاخواب                           | 9+0    |            | دعائے مغفرت کی تاکید                          | ۸۸۳     |
| "    | سود وأم المومنين رمنى الله عنها كاخواب       | 4+4    | AAr        | سیداحمد وطلان کل سیرت النبی میں فرماتے ہیں    | ۸۸۳     |
| "    | أم الموشين جويريد رضى الله عنها كاخواب       | 9.2    | ۸۸۳        | عذرائ حمر کے متولوں کی خبر                    | ۸۸۵     |
| "    | أم المومنين معفرت مغيه رمنى الله عنها كاخواب | 4•٨    | ۸۸۳        | عالم مدیندا ما ما لک کے بارے میں پیش کوئی     | ۲۸۸     |
| 9.4  | حضرت سعدبن الي وقاص رضى الله عنه كاخواب      | 9+9    | **         | عالم قريش حضرت امام شافعي كي شان              | ۸۸۷     |
| "    | خالد بن سعيد بن العاص كاخواب                 | 41+    | 44         | اختلاف امت کی خبر                             | 1       |
| 990  | حضرت خالدبن وليدرمني الله عنه كاخواب         | 911    | ۸۸۵        | بی اسرائیل کے ساتھ مشابہت پیدا ہوجائیگی       | ۸۸۹     |
| "    | عبدالله بن زيدالا نعباري رضي الله عنه كاخواب | 917    | ۸۸۷        | خارجیوں کے متعلق پیش کوئیاں                   | ۸۹۰     |
| 11   | عباس نے خواب میں ابولہب کودیکھا              | 911    | ۸۸۹        | رافضو ل قدر يول مرجبول اورز عد يقول كي خبري   | 191     |
| 910  | بعض محابہ کرام کے شب قدر کے متعلق خواب       | 910"   | A4+        | ا نكار حديث كا فتنه                           | 1       |
| 11   | حضرت ابوسعيد خذرى رمنى الله عنه كاخواب       | 910    | +1         | پولیس کے بارے میں تیبی خبر                    | 1       |
| 11   | ا یک انساری کا خواب                          | 917    | A9I        | حجاج بن يوسف اور هخار بن عبيد تقفي            | 19m     |
| 911  | حضرت هثمه رمنى الله عنه كاخواب               | 912    | "          | بغدادشهر کی تقبیر                             | 190     |
| "    | محرزين نصله رضى اللهءنه كاخواب               | AIP    |            | كوفيهاور بصره كي خبرين                        |         |
| 11   | حضرت حنظله رمنی الله عنه کی بیوی کا خواب     | 919    |            | فصل دوم                                       |         |
| "    | ا کی صحابیہ کا خواب جس نے بار ہ آ دمیوں      | 970    |            |                                               |         |
| 912  | کی شہادت دیکھی<br>مان                        | 971    |            | نی اکرم ﷺ کےخواب اور تعبیرات                  |         |
| "    | للنيل بن عمرور منى الله عنه كاخواب           | 977    | ۸۹۳        | حضورتك كخواب                                  |         |
| "    | کسرٹی کا خواب                                | 975    |            | صحابہ کرام کے خوابوں کی و ہجیریں جونی اکرم تک | 194     |
|      | بابهمقتم                                     |        | <b>A99</b> | نے بیان فر مائمیں                             | - 1     |
| "    | قبولیت د عا کے معجزات<br>معرات               | 944    | "          | این زمیل جہنی کا خواب                         | APA     |

| مفحه | مضاحين                                             | نمبرثار | صفحه | مضامين                                            | نمبرثار |
|------|----------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|---------|
| 922  | تغلبہ بن حاطب کے لئے نبی اکرم علیٰ کی دعا          | 101     | 910  | حفرت عمر رضی الله عنہ کے حق میں دُ عا             | 970     |
| 922  | عبدالله بن عتبرضى الله عند كے لئے دعا              | 901     | 910  | حضرت علی المرتضی کرم اللہ و جبہے لئے دُعا         | 924     |
| "    | ما لک بن ربیعہ سلونی کے لئے دعا                    | 901     | 914  | حضرت عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه کے لئے دعا     | 912     |
| "    | بشربن معاوية بن توررضي الله عنهما كيليخ دعائے بركت | 900     | 984  | حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کے لئے دعا     | 974     |
| ۹۳۳  | ز ہیر بن ابی کملئی کے لئے دعا                      | 900     | 971  | حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عند کے لئے دعا      | 979     |
| 11   | عروہ بار قی کے لئے ذعا                             | ۵۵۹     | 18   | عبدالله بن جعفر رضی الله عنه کے لئے دعا           | 93.     |
| ţı   | ضمر ہ بن تغلبہ کھیزی کے لئے ؤعا                    | rap     | **   | مقدا درضی اللہ عنہ کے لئے دعا                     | 91-1    |
| 11   | عبدالله بن ہشام کے لئے دُ عا                       | 904     | "    | وليدبن وليدسلمه بن بشام اورعياش بن ربيعه          | 927     |
| 900  | ابوسیر ہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولا دکے لئے دُ عا | 900     | 977  | کے لئے دعا                                        |         |
| 11   | سراقہ بن مالک کے لئے دُعا                          | 909     | 11   | حکیم بن حزام کے لئے دعا                           | 9~~     |
| 95%  | مکر بن شداخ کپٹی رضی اللہ عنہ کے لئے وُ عا         | 94+     | 11   | حضرت سمائب بن يزيدرضى الله عنه کے لئے وعا         | 977     |
| 11   | قیلہ بنت مخر مہ کے لئے دُ عا                       | 146     | **   | ابوسفیان کے لئے دُ عا                             | 900     |
| 929  | أم قيس كے لئے دُ عا                                | 944     | 988  | حضرت امیر معادیہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا          | 924     |
| 16   | نا بغہ کے لئے دعائے مصطفیٰ                         | 941     | 971  | خباب بن ارت کے لئے دعا                            | 92      |
| 11   | عمیر بن سعد کے لئے ذعا                             | 941     | 91   | حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کے لئے دعا         | 974     |
| 914  | جنگ بدر میں حضور متافقہ کی دُ عا                   | arp     | 910  | حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا                | 929     |
| 91"1 | حالت مجده ميں يا حي يا قيوم                        | YYP     | 927  | ابوقناد ہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا                 | 9100    |
| "    | غز وهٔ بدر میں دُعا کاثمر ہ                        | 944     | 98   | محمد بن مسلمہ کے لئے دعا                          | امه     |
| н    | ذی قارکی جنگ میں اہل فارس کے خلاف                  | AFF     | 11   | ا بی امامہ کے لئے دعا                             | 964     |
| "    | بكربن واكل كبيلئة دعا                              |         | 912  | عبدالله ذى الحادين كيليح وعا                      | ۳۳ ا    |
| 964  | مدینه شریف ہے دہا' بخارادر طاعون کے دفعیہ کی دعا   | 949     | **   | ثابت بن یزیدرضی اللہ عنہ کے لئے دعا               | 900     |
| ۳۳۹  | غز و ہو نتیبر میں دُ عائے رسول کی بر کت            | 940     |      | ا بی بن کعب رضی اللہ عنہ کے لئے وعا               | 960     |
| ١٩١٨ | کٹییہ کے لئے ذعا                                   | 9∠1     | 19   | ابوطلحه اورأم سليم رضى الله عنهما كے لئے دعا      | 9174    |
| "    | قریش کے اوّل جھے کے لئے بددعااور                   | 921     | 91%  | ابوالیسر کعب بن عمرورضی الله عنه کے لئے دعا<br>طف | 912     |
| "    | آخری کے لئے دعا                                    | 924     | 979  | طفیل بن عمرو دوی رضی الله عنہ کے لئے دعا<br>سریاں | 9ሮላ     |
| "    | الل طائف کے لئے ڈ عا                               | 920     | 91"1 | ابو ہر برہ اوران کی ہاں کے لئے دُ عا              | 979     |
| н    | تحییمی غلام کے لئے وُ عا                           | 920     | **   | عامر بن اکوع کے لئے دعا                           | 900     |

| صفحه | مضاجن                                                        | تمبرثار | صغح | مضاجن                                            | برثار |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------|-------|
| 947  | نیندکی دُ عا                                                 | 1005    | 900 | ويكرامور ميں دعائے رسول كي قبوليت                | 94    |
| 941  | فرادانی رزق کاوظیفه                                          | 1001    | 917 | ایک نو جوان کے لئے یا کیزہ زندگی کی دُ عا        | 922   |
| ۹۲۳  | سانپ کے ذہر کاعلاج                                           | 1001    | 90% | عورت کے لئے ستر پوشی کی دُ عا                    |       |
| "    | جنون كاعلاج                                                  | 1++0    | "   | اونٹ میں برکت کی دُعا                            | 929   |
| "    | چوری سے حفاظت کا وظیفہ                                       | 1004    | "   | ہر محدث کا چبرہ شاداب رہتا ہے                    | 94    |
| 972  | بابنهم                                                       |         | 98  | عنب بن الي الهب كے لئے بدد عا                    | 9.4   |
|      | <u> </u>                                                     | 1004    | 914 | قریش کے خلاف بدوعا                               | 9/1   |
|      | عا اور بوت ما در ت<br>فصل اول                                | -       | 901 | نو فل بن خو بلد کے لئے بددعا                     | 91    |
|      |                                                              |         | 901 | ابن قمعیہ اور عتبہ بن الی وقاص کے لئے بدوعا      |       |
| "    | برکت مصطفیٰ سے کلیل طعام میں شرکت کاظہور<br>اس مقاللہ کی دور | 1       | "   | غزوہً بنی انمار میں ایک مخض کے لئے دُعا          | 900   |
| AYP  | رسول التعلق كالمعجز اندضيافت                                 |         | **  | غزوهٔ خندق میں احزاب کے خلاف دُعا                | 94    |
| 94.  | انڈول میں برکت                                               | 1+1+    | 900 | عامر بن طفیل کے لئے بددعا                        | 942   |
| 941  | عیس میں برکت<br>سمبر                                         | 1+11    | 707 | كسرى كوبد دعادي                                  | 944   |
| "    | معجوروں میں اضافہ<br>                                        | 1.11    | 6.0 | ایک بددعا کااثر                                  | 9/19  |
| "    | کھانے اور پاٹی میں برکت                                      | 1+19"   | 904 | دعا کے اثر ہے معاویہ بن حیدہ فر مانبر دار بن گئے | 990   |
| 924  | زادِراه مِس زیاد تی                                          |         | "   | محلم بن جثامه بدوعات مرگيا                       | 991   |
| "    | ہاتی ماندہ کھانے میں برکت<br>کے د                            | 1+10    | 11  | تظم پر دعاک وجہ ہے رعشہ طاری ہوگیا               | 997   |
| ů    | غز وهٔ تبوک میں تکثیر طعام کاواقعہ                           | 1+17    | 900 | ایک فخص کے مال غنیمت میں مصد کھوٹا ہونے کی بدوء  | 991   |
| 924  | تھی ہے وادی مجر جاتی                                         | 1014    | .,  | ا یک ایا جمحنص کی گوا ہی                         | 991   |
| 924  | مات مجوروں میں برکت                                          | 1-14    | 909 | ایک فخص کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے پر بدوعا    | 490   |
| 920  | چارسوآ دمیوں کے لئے زادراہ                                   | 1-19    | **  | ابوثر وان کی بدیختی کی دُ عا                     | 494   |
| **   | ا ابوطلحه کی دعوت میں برکت                                   | 1010    | **  | ليلى بنت خطيم كوبدرعادي                          | 994   |
| 922  | وليمه كي عجيب دعوت                                           | 1-11    |     | دعااوردم کے اثرات                                |       |
| 944  |                                                              | 1+77    | 940 | بخار کا علاج اور دم                              | 991   |
| "    | ا نرالی دعوت<br>ایرین کرین                                   | - 1     | 971 | ا بادائے قرض کی دعا                              | 999   |
|      | ایک بدوگی مهمانی                                             | - 1     |     |                                                  | 1     |
| 929  | آ -انی کمانا                                                 | 1-10    | 977 | بنات سے ماست اور ہا<br>سانب بچھو کا نے کادم      | 1001  |

|      |                                                    |         | -<br> |                                          | _ <del></del> |
|------|----------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------|---------------|
| منح  | مضامين                                             | نمبرثار | صنحه  | مضايين                                   | نمبرشار       |
| 494  | دست اقدس چیرنے ہے دورھ اتر آیا                     | 1005    | 929   | ۰ ۱۱۸ نصاری سیر ہو گئے                   | 1044          |
| "    | ابو ہریرہ کے لئے جام شیر                           | 1000    | "     | ۱۳۰ آ دمیوں کے لئے کلیجی ا               | 1012          |
| }    | بابدهم                                             |         | 9.4   | ہانڈی میں برکت                           | 1.74          |
| .    | ا گشتانِ مبارک سے یا نی جاری ہوا                   | 1.04    | **    | ایک مدمین کھاناسترآ دمیوں نے کھایا       | 1+79          |
|      |                                                    |         | 9.01  | قلیل کھا نا کثیر ہوگیا <sup>۔</sup>      | 1000          |
|      | فصل اول                                            |         | 11    | بركت كاأيك اورواقعه                      | 1000          |
| 999  | انکشتان رسول سے پانی کا جاری ہونا                  |         | 9Ar   | گوشت اور یانی میں اضافہ                  | 1. Fr         |
| 1••• | غزوه ذات الرقاع ميں كثرت آب كامعجز و               | 1441    | **    | گوشت میں برکت کا اثر                     | 1.77          |
| 1001 | مقام حدید برپائی میں برکت کاظہور                   | 1002    | 982   | تحجور كاعصيد وبزه هكيا                   | 10 11/1       |
| "    | تعوڑے سے پانی ہے سر آ دی سیراب ہو گئے              | 1.04    | "     | تحجورون میں اضافہ                        | 1.00          |
| 1441 | ای آ دمیوں نے ایک پیالہ سے دضو کیا                 |         | "     | ابو ہر ریہ ہ کا تو شہدان                 | 1.24          |
| "    | انگلیوں سے چشمہ اہل پڑا                            |         | 940   | ي بره ک                                  |               |
| 1000 | لشكرسيراب موگيا                                    | 1+41    | "     | ایک مجورے سیری                           | 1.74          |
| "    | يا كيزه ياني أ                                     | 1+41    | ".    | محجوروں كا ڈھير جوں كا توں رہا           | 1000          |
| 100  | ا یک برتن بانی سے تمام اہل قافلہ نے وضو کیا        | 1+41"   | YAP   | سو مجوروں میں برکت                       |               |
| "    | ایک اور واقعه                                      | 1       |       | آسانی پانی اور روغن میں اضافیہ           | 1.01          |
| **   | انگلیوں کی کرامت                                   | 1       | 914   | تحمى ميں اضافه                           | 1+14          |
|      | فصل دوم                                            |         | 9.49  | پانی ٔ دو د هاور مکھن بن گیا             | سوسم • ا      |
| 1007 | نی منابعة<br>نی علقه کی برکت سے تکثیراً ب مے مجزات | 1       | **    | بکری کے شانے                             | 1+14          |
| 1006 | كؤكي مِن مِن ياني جوش مارنے لگا                    | 1       |       | فصل دوم                                  |               |
| "    | مديبيه کا کوال ابل پ <sup>ر</sup> ا'               |         | 99.   | رودھ میں برکت بی ﷺ ہے متعلق معجزات       | 1.00          |
|      | كى بزار الجابدين فايك برتن سيراني حاصل كى          | 1       | н     | فيمدام معبدين دوده كى كثرت               |               |
| 1++1 | غزوهٔ تبوک میں پانی کااہتمام                       | 1.4.    | 997   | خشک تھنوں سے دورھ جاری ہوگیا             |               |
| 80   | چنراورروایات                                       | 1.41    | 995   | ایکاورروایت                              | 1             |
| 1+1+ | بيرُغرس مِن بإني آگيا                              | 1+4     | "     | دخر خباب کی بکری کا بابر کت دوده         | 1+149         |
| "    | كل سے پانی میں بركت                                |         | 1 ''' | كاشانه اقدس ميس تين بكريون كابابركت دوده | 1.0.          |
| 1-17 | پانی سے متعکن عجیب وغریب واقعہ                     | 1-20    | 990   | دود هیم برکت کاایک اور واقعه             |               |
|      | <del></del>                                        |         |       |                                          |               |

| منح     | مغماجن                                                                        | تمبرثار | منحه         | ، مضاجين                                                                      | برثار |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.22    | تن كامنعوبية كام بوكيا                                                        | 1-99    | 1+11"        | دوسر کی روایت                                                                 | 1.20  |
| .,      | سورهٔ کیلین کاشان نزول                                                        | 1100    |              | فصّل سوم                                                                      |       |
|         | ايك معجزه                                                                     | 11-1    | 1010         | ر مائے مصلیٰ مصلیٰ تھا ہے بارش کا نزول                                        |       |
| "       | نعفر بن حارث كا فاسداراد و                                                    | 1107    | 1+14         | دعائے کے چارل فرون<br>معجز اندیارش                                            | i i   |
| "       | دخرتهم كابيان كرده قصه                                                        | 1101    | 1017         | برانہ ہار ں<br>بنوٹرز ار ہ کے دفد کی التھا میر بارش کی دعا                    | 1     |
| 10-     | ايك خبيث كالل                                                                 | 11.0    | 1.14         | بور اروا ہے وسر ن جاء پر بارش کا طرول<br>قبیل معنر کے لئے دعااور ہارش کا طرول | 1     |
|         | ز هرآ لود گوشت تناول فر مایا                                                  | 11-0    | "            | بید رہے کے رہ اور ہوں درخواست کی<br>بنومر ونے بارش کے لئے دعا کی درخواست کی   | 1     |
| ;       | أم قر فدكي اولا دكي ملاكت                                                     | 11+T    | 1+1/         | ر در رہے برن کے دیاں اور دیا ہے اور<br>بارش ہے بل تقل                         | 1     |
| "       | ار بدین قمیس کی سمازش<br>چید                                                  | 11•2    | 1+19         | وعائے باراں کے محتاد کر کا اضااور برسا                                        | 1     |
| 1.50    | اراد وقل مي ما كاي                                                            | 11•A    | 79           | 1202021                                                                       | 1     |
| "       | جرت سے پہلے کے معجزات                                                         | 11-4    | 1070         | ایک اورشهادت<br>ایک اورشهادت                                                  | ł     |
| 1.24    | حضور کے رعب کا ایک واقعہ                                                      | 111-    |              | ابوسنیان نے دعائے باراں کی فرمائش ک                                           |       |
| 1072    | ایک اور دانعه                                                                 | 3111    | "            | اعرابي كاطلب يربرطرف بارش بى بارش                                             |       |
| "       | ابوجبل مرعوب ووكيا                                                            | 1111    | 1-71         | طو مل د عااور زور دار بارش                                                    | i .   |
| 1.57    | مشر کین کی سازش<br>پر میں                                                     | 1111    | 10 <b>77</b> | اعرانی کے اشعار اور حضور کی دعا                                               | 100   |
| 10179   | عقبه کی محتاخی ادر انجام                                                      | 1111    | 1-70         | عياچشه                                                                        | 104   |
| ۰۹۱۰۱   | رفاعه اورمعاذ کے ایمان لانے کاواقعہ                                           | 1110    | 1-10         | ایزی ہے چشمہ الل بڑا                                                          | 1090  |
| "       | عداس نے سر جمکا دیا<br>* میں              | 1       |              | بابيازدهم                                                                     |       |
| اماءا   | نعرورسالت یامحمد کی برکت<br>در میسیسترین در میسیسترین                         | 1       | 1+77         | <u>ڈٹ ٹاٹ</u><br>متفرق مجوات جوگزشتہ ابواب میں ذکر نبیں ہوئے                  | 1.0   |
| 11      | میسر م کسی کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ<br>تاریخہ میں ش                 | IIIA    | 1017         | حضور على كى حفاظت كاخداكى اعلان<br>حضور كالله كى حفاظت كاخداكى اعلان          |       |
| 1•MF    | ظهور محمدی کی څبر<br>همدار کړی د د                                            | 1       | I+FA         | بدد کے اتھے سے کو ارگریزی                                                     |       |
| 11      | شیطان کاوادیلا<br>جه سر منظ می امعیا                                          |         | 1+79         | الاجهل کی برز وسرائی                                                          |       |
| سوس ۱۰  | جرت مدینه کے دوران ظبور پذیر ہو ناوالے مجزات<br>شب جرت کا فرآ پ کونید کھے کئے | 1171    | ar .         | ابوجبل کی شرارت ہے حفاظت                                                      |       |
| ماما ۱۰ | سب برت قافرا پ نوندد مجم سطح<br>حضور کے تل کامشور ہ                           | HPP     | 1.50         | تیروں سے حفاظت                                                                |       |
| "       | سور حي الاسورة<br>سراقه كاواقعه                                               |         | 1-1-1        | حضور حفاظت کے مصاری س                                                         |       |
|         | الراد ووالعد                                                                  | ""      | **           | عورا دهنورکو د مکهنه کل                                                       |       |
| l       |                                                                               |         |              |                                                                               |       |

Marfat.com

| صفحه | مضاحين                                               | لبرثار     | صفحد      | مضامين                                       | نمبرشار |
|------|------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|---------|
| 1.11 | عمار کے لئے آگ کا ٹھنڈا ہونا                         | IIM        | 10/14     | غورا به مع معجما به كاظهور                   |         |
| 1+49 | رو مال کا آگ میں نہ جلنا                             | 11179      |           | غزوات میں معجزات کاظہور                      |         |
| ,,   | عصاروثن ہوگیا                                        | 110+       | 101/2     | بدر کی معجز اندم عمر که آرائی<br>مرد         |         |
| "    | شاخ خر ما چیک آنھی                                   | 1          | 1.0.      | غزوهٔ احد کے معجزات                          |         |
| 1040 | ایک نورسارے گھریر جھا گیا                            | 1          | 1.07      | غزوهٔ احزاب میں ظاہر ہونے والے مجحزات        | 1174    |
| "    | ی<br>ایک اور واقعه                                   |            |           | غزوه بنی قریظه میں ظاہر                      |         |
| 1041 | ڈ حال سے تصویر محوبوگنی                              | 1          | 1000      | ہو نیوا لے معجزات                            |         |
| "    | انكوشمي مين محمد رسول الله نقش هو كميا               | 1100       | 11        | غز و ہ خیبر میں <b>ظاہر ہونے والے مجزات</b>  | IIPA    |
| "    | رحمت کانزول<br>م                                     | 1 1        | 1404      | فتح مکہ کے دوران ہونے والے معجزات            | 1       |
| "    | ہاتھوں پرنور                                         | 1 1        | 1+01      | غز و مُحنین میں طاہر ہونے والے مجزات         | 11174   |
| 1.27 | ام ملدم نجار کوشهرمدینه چھوڑنے کا تھم                | 1          | 1+4+      | غز و هٔ تبوک میں طاہر ہو نیوا لے مجزات       | 11111   |
| 1021 | فتنون كامشامده                                       | . I        | **        | بعض نو جی مہموں میں طاہر ہونے والے مجزات     | 1127    |
| "    | قاسم کی جنت میں رضاعت کی خبر                         | 1          | 1441      | دلائل نبوت کے پچھاورنشا نات                  | 1122    |
| 11   | چیدا کیچی فوراً دیگر زبان میں بو لئے لگے             | 1171       | 11        | آ سان ہے کھانا اتریز ا                       | IImm    |
| 1-24 | دست ا <b>قدس</b> کانشان                              | l i        | 1+44      | حفرت خفرعليه السلام كى زبان سے اظہار فضيلت   | 1170    |
| "    | سونے بیں برکت                                        |            | 1+75"     | عيسى عليه السلام كاسلام بيش كرنا             | 1124    |
| "    | مونے مبارک کی برکت                                   | · I        | "         | ام شریک دوی کےایمان کامعجزانه انداز          | 1172    |
| "    | يبودي كأكمر جل كيا                                   | - 1        | 1070      | روتے بچوں کیلئے تسکین کا سامان               | IIFA    |
| 1+20 | اذان ہے شیطاں بھا گتا ہے                             | 1144       | "         | حضور کی تیرا ندازی                           | 11179   |
|      | بابدوازدهم                                           |            | 4F+1      | صحابة كرام كے سينول سے منسوخ سورت كامحو مونا | 110%    |
| 1.24 | معنوی معجزات                                         | 1172       | **        | ا یک شخص کی لاش کوز مین کا قبول نه کرنا      | 1101    |
| 1.22 | امام ماور دی کی عبارت                                | AFII       | 1+77      | تمام زبانو ں کاعلم                           | 1177    |
| 1.4  | میلی وجه: کمال خلق (لا جواب سرایا)                   |            | 1+74      | تاريك رات مي دن كى طرح نظرآنا                | اسماا   |
| "    | سكىنىڭ وقار ٔ خندە پيثانی <sup>، حس</sup> ن قبول اور | 114+       | "         | ابو هريره رضى الله عنه كى كثرت روايات كى وجه | IIMM    |
| "    | لوگوں کامیلانِ اطاعت                                 | 1141       | AF+1      | ایک مخص کے متعلق نیبی چیش گوئی               | IIra    |
| 1029 | دوسری وجهه: کمال خلق                                 |            | "         |                                              | וורץ    |
| н    | بهلي خصلت زيرهاجت عقل وصدق فراست                     | IIZP       |           | نقلیل اتارنے والے کاانجام                    | 1174    |
|      |                                                      | اً إِنَّ ا | San San T |                                              |         |

| صفحه            | مضامين                                     | تمبرثار               | صفحه  | مضاجن                                            | نمبرشار |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| 11•A            | بغل شریف کی سفیدی                          | 1500                  | 1+49  | دوسری خصلت: مشکلات اور نامساعد                   | 1120    |
| "               | نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى فصاحت لسانى | 15.1                  | **    | مالات م <u>ِ</u> س ثابت قد می                    | 1140    |
| 11+9            | قلب اطهر کے خارق عادت افعال                | 1 <b>*</b> • <b>*</b> |       | تیسری خصلت: د نیا ہے کنارہ کشی اور معمولی        | 1127    |
| 111+            | بچین میںشق صدر کاواقعہ                     | 1101                  | 1+/1  | گزران برقناعت                                    | 1144    |
| 1001            | ديگرروايات ايک اورروايت                    | 14.4                  | 1•41  | حپموتی خصلت: تو اضع وانکساری                     | 114     |
| mr              | ا یک سوال اوراس کا جواب                    | 1700                  | 11    | مانچوین خصلت:حلم دو قار                          | 1129    |
|                 | جمائ سے حفاظت                              | 18.4                  | 1+Ar  | چْھٹی خصلت: عبد کی یا سداری                      | 114.    |
| "               | اعجاز ساعت                                 | 1144                  | 100   | تيسرى دجه: فضائل اقوال آٹھ خصاتیں                | IIA     |
| 1111            | آ واز کامتجز و                             | IT•A                  | 1007  | چوهمی دجه: اعلیٰ سیرت اورحسن سیاست               | HAT     |
| "               | عقل مصطفیٰ کی عظمت                         | 14.4                  | 1•٨∠  | دعوت کاتر غیبی اورتر بیبی انداز                  | HAP     |
| 1111            | معطرپسینہ                                  | 171+                  | 41    | معتدل ثريعت                                      | IIA     |
| 11              | كوية مهك أثفي                              | 1711                  | 41    | یہودونصاری کے طریق سے اجتناب                     | IIAA    |
| III a           | نعل كاخوشبودار بسينه                       | Irir                  | 1•٨٨  | علوم ديدييه اورا حكام نازله كاابتمام             | HAT     |
| IIIT            | قامت مصطفیٰ کی رعنائی                      | ırır                  | **    | مسلسل جہاد                                       | IIAZ    |
| "               | جسم اقدس كاسابيه نتقا                      | Irir                  | 1+49  | يامر دى اور بېادرى                               | IIAA    |
| "               | جسداطهركي نظافت                            | iris                  | 1-9-  | بے مثال جودو سخا                                 | HA      |
| 11              | موئے مبارک کی برکات                        | ויויו                 | 1+91  | حجة الاسلام امام غزالي كتحرير                    | 119.    |
| "               | خون مبارك كااعجاز                          | IMZ                   | 1+95" | ا مام تسطلانی کے فرمودات                         | 1191    |
| 1114            | قدم شریف کا کمال                           | IPIA                  | 1+90  | قاضی عیاض کے ارشادات                             | 1197    |
| 11              | خو بي رفآر                                 | 1719                  | *1    | شاوعمان جلندى كے توصنی كلمات                     | 1195    |
| "               | عالت خواب                                  | 177-                  |       | حافظابن تيميدكي مقام رسالت برشاندار بحث          | 1197    |
| ША              | قوت مجامعت                                 | irri                  | "     | شكل وشاكل                                        | 1190    |
| **              | احتلام بيحفاظت                             | irrr                  | 11+1  | خلقي معجزات                                      |         |
| 11              | بول و براز کی طہارت                        | IFFF                  | 11.0  | چشمان مصطفیٰ کامعجز ه                            | 1197    |
| 1119            | بول مبارک سے شفایا بی                      | irr                   |       | د بانِ اقدس اور لعاب د أن كالمعجز ه              | ĺ       |
| "               | سب سے زیادہ حسین                           | irro                  | 11+4  | ، پ سال کرده به در این<br>دندان مبارک کی نورانیت | 119.    |
| 1174            | بروش چېره                                  | IFFY                  | - н   | رخ انور کی جلوه دریزیاں                          | 1199    |
| ' <del></del> - |                                            |                       |       |                                                  |         |

| صفحه  | مضاهن                                                             | تمبرثار | منحد   | مضاجن                                                              | مرشار  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1121  | اسکندریہ کے سردار کااعتراف                                        | Irai    | 111-   | يه مثال صورت                                                       | 100    |
| 1121  | دعا ہے تتح یالی ً                                                 | 1       | IITT   | جيمان خورت<br>ريش مبارك ·                                          |        |
| .     | قلعه بيث گيا                                                      | I       |        | ر از زغین<br>راز زغین _                                            |        |
| "     | ہیں۔<br>بہانپ کے روپ میں جن                                       |         | 1177   |                                                                    |        |
| 1121  | لگين <sup>چ</sup> ن كاواقعه                                       |         | **     | پشت اطبر<br>ریگرا عضائے مباد کہ                                    |        |
| ٠,,   | کعب جن                                                            |         | Her    |                                                                    |        |
|       | سانب کعبر میں                                                     | l i     | IIra   | ر ایا یے اقدس بزبان علی الرتشکی<br>دنی میں تعمیر مدشتہ مازے قلم سے |        |
| امكاا | ا کے امار جن کاوا تعہ<br>ایک اور جن کاوا تعہ                      |         |        | حضور کی ادائیں امام شعرانی کے الم سے                               | IPPP   |
| 1120  | ریب اوروں مواصد<br>ایک آ دی کو جنات لے اُڑے                       | - 1     |        | ( قسم چہارم )                                                      |        |
|       | ایک اول وجنات ، رئے<br>مکہ کرمہ اور معالم حج کی قیامت تک جاری بعض |         | וומו   | وصال نبوی کے بعد کے معجزات                                         | ١٢٣٢   |
|       | منه رحمه ورحما المن المراجيم                                      |         |        |                                                                    |        |
| 1122  | ا تبولیت دعا کے مقامات<br>ا                                       | - 1     |        | باباول                                                             |        |
| "     | ا ملتزم<br>الملتزم                                                | - 1     | ווייי  | وصال ٹیوی کے بعد کے خوارق عادا <b>ت</b><br>سیست                    |        |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | 1.1     | 1100   | حضرت ابو بكرصديق كامرثيه                                           | 1      |
| 121   | ال کعبیثریف کے ظلاف حملہ آوروں یا الحاد                           | - 1     | rail   | حضرت ابوسفيان كامرثيه                                              |        |
|       | ا کرنے والوں کاحشر<br>قرم در بر بریں ہے ایروں                     | - 1     | 1102   | حفرت حسان بن 🕏 بت کامر ثیر                                         | 1      |
| 1129  | التبع شاويمن كاكعبه برحمله كالراده                                |         | IIDA   | حفرت صغيد كامرثيه                                                  |        |
| ""    | الا حجاج بن بوسف کی سنگ باری                                      | 772     | **     | مصنف كالنامرثيد                                                    | ,      |
| ,,    | اا ایک اور جیران کن نشانی                                         | MA      | 11.41  | وصال شریف کی فیبی خبر                                              |        |
| 114.  | التحرمت كعبه كاعبرت أنكيز واقعه                                   |         | וואר   | بونت عسل غيبي آواز                                                 | irrr   |
|       | ا کعبہے چوری کی سزا                                               | - 1     | 80     | حضرت خارجه بن زيد بعدومال بول پڑے                                  | ۳۳۲۱   |
|       | کعبرین جرم کانتیجہ<br>سند                                         | - 1     | וואריי |                                                                    | أتهماا |
|       | الساف اورنا ئله كأشخ ہونا                                         | - 1     | arıı   | حضرت علاء کی قبر بقعه نور                                          | irra   |
| IIAI  | اا باتوسوكدگيا                                                    |         | IIYA   | حفرت سعد كاخواب                                                    |        |
| "'    | اا حرم کے ہرن پکڑنے کی سزا                                        |         | "      | دریائے د جلہنے بیالہ واپس کردیا                                    | - 1    |
| ,     | اا بیتالله کی عظمت                                                |         | 1144   | ا يوم الجراثيم                                                     | IFFA   |
|       | ון ניצן                                                           |         | "      | ذويب كاواقند                                                       | 1779   |
| fΛΛ   | اا <i>عرفات</i>                                                   | 44      | 114.   | ناقه سوارنی کی بشارت                                               | 110-   |

| مغم  | مضامین                                                          | تمبرثار  | صفحه  | مضامين                               | بسرشار       |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|--------------|
| ·/·  | صوفیائے کرام کا باطنی تصفیہ اور دہبی علوم                       | 11-0     | IIAA  | ایک بزرگ نے ۲۲ فج کئے                | 1 <b>7</b> 4 |
|      | علماء کا د جود او رعلمی سر ماییه                                | 120-4    | 11/19 | جج کے دوران صداقت نبوت کی نشانی      | 174          |
| ראין | صلحائے امت کے چبروں پرنورانیت<br>مسلمائے امت کے چبروں پرنورانیت |          | 1191  | ر مین شریفین کے طعام میں برکت        | ITA          |
|      |                                                                 |          | 1192  | ایک مدد گار پرنده                    | 184          |
|      | بابدوم                                                          |          |       | غز و هٔ بدر کا دائمی معجز ه          | IFA          |
| ro   | بعد وصال نبوی استغاثه<br>فه به                                  | 1P*A     | 1190  | کھانے پینے سے پاک عورت               | 174          |
|      | فصل اول                                                         |          | 1144  | ا یک اورغورت کاواقعه                 | IFA          |
| יריץ | گناموں کی بخشش کیلیے استغاثه                                    | 11-9     | 17+1  | نورالدین زنگی کےعبد کامشہور داقعہ    | IFA          |
|      | اعرابي كاواقعه                                                  | 11-10    | 1707  | شخین کوروضه اطهرے نکالنے کامنصوبہ    | 17/          |
| rrz  | شہادت کی تمنا                                                   | 1111     | 11    | طب کے رافضیوں کی سازش                | IFA          |
| rra  | اوا! دنرینه کی دعا                                              | IFIF     | 11.4  | است اقدی کے جھونے سے بال اُگ آئے     | 17/          |
| 11   | امام قسطلانی کا ستغاثه                                          | ۳۱۳      | 11    | نبرانور سےاذ ان کی آ واز سٰائی دی    | 17/          |
|      | رہائی کے لئے استغاثہ                                            | ייווייו  | Irea  | صالحین کےخواب                        | ır           |
| rra  | يك اوروا تعه                                                    | ا اتام   |       | ٤٠ اخواب                             | .   11       |
| , ,  | ارسول الله کی ایکار                                             | 11717    | ודרם  | يدار مصطف صالفه                      | ۱۴           |
| u l  | سلہ ہے رہائی                                                    | , 1142   | , "   | نر بعت محمد بدى جامعيت               | 11           |
| 100  | سلركے لئے استفاشہ                                               | ۱۳۱۸     | ורייו | المكيرفتو حات اوردين حق كى اشاعت     | ۱۲           |
| irai | نضور ہے توسل                                                    | 11110    | 1 "   | وحانی اورعلمی انقلاب                 | ,   IP       |
| n    | يك اور بشارت                                                    | ilrr     | 1774  | فع ومدوين قر آن                      |              |
| irar | صيبت ميں استغاثه                                                | 112      | 1 "   | ئے ویڈوین صدیث                       | : 11         |
| 11   | رسول الله كانعره                                                | <u>[</u> | IFFA  | قه کی تد وین اور فقهی مذاہب          | ۱۲ ؤ         |
| 11   | رگاه رسمالت میں استغاثیہ                                        | ļ þrrr   | irra  | مام اعظم الوحنيف                     | 1 1          |
| irar | بیثانی دور بهوگنی                                               | اسما     |       | مام ما لک بن انس                     | 1 11         |
| "    | نبات كاصله                                                      | > 150    | ،، اد | هام محمد بن اور يس شافعي<br>ا        |              |
| **   | ض کے لئے استغاثہ                                                | ۱۳۲ ق    | 4 11  | مام احمد بن صنبل<br>مام احمد بن صنبل |              |
| iran | بعورت كااستغاثه                                                 | * I      |       | جتها ومطلق كادروازه بندبوگيا         |              |
| "    | نکھ کی شفایا کی کے لئے استمداد                                  | TIPE     | 1 Irm | ستدراک                               | 1 115        |
|      |                                                                 |          | 1     |                                      |              |

| صفحہ | مضامين                                            | تمبرثار | صفحه   | مضامين                         | تمبرشار        |
|------|---------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|----------------|
|      | ا بیاری سے شفایا بی                               | 700     | Irar   | توشے لئے التیا                 | 1279           |
| אר   | ا یکارل سے سفایا ب<br>البر کت مصطفیٰ سے صحت یا بی |         | 1100   | برک <b>ت کا</b> سفر            | 1000           |
| 75   | ا برے ان سے حت یاب<br>ا قیدے رہائی                |         | 97     | ناظر ەتلاوت كى درخواست         | : 1271         |
| "    | عید سے رہاں<br>داڑھی آگ آئی                       |         | н      | وسل سے سندا جازت ل گئی         | irrr           |
| 17   | وار ۱۰ ت کی<br>باتھ کی بیاری زائل ہوگئ            |         | Pari   | وسل ہے مشکل حل ہوگئ            | 7              |
| "    | ا ہو ہے اور اس ہوں<br>اور نے ہاتھ جوڑ دیے         | 10-40   | 1104   | ريا د كافورى اثر               | ۳۳۳ فر         |
| 44   | الوے ہا ھے بوز دیے<br>اصحاب الرکزی کی میں         | 19241   | ""     | يك اورواقعه                    |                |
| "    | صحت یا بی کا حیران کن داقعه<br>ار داری مین        |         | ,,     | گم شده میثا مل گیا             | - IPP          |
| ar   | لاعلاج مرض سے شفایا بی<br>میں میں سا              | 1       | IFOA   | ،<br>مول الله کی پناه          |                |
| 777  | ا وعائے توسل<br>منابعہ                            | 1       | 1 1    | م محمد کی برکت                 |                |
| "    | ج <b>ڈام سے نجات</b><br>میں میں                   |         |        | ن کل گیا                       |                |
| 772  | برص جا تار ہا<br>مرمید سرور م                     | 1       | 1 1    | مور <u>ے</u> استمد اد          | )              |
| "    | باری کا بخاراً تر گیا<br>بریست                    |         | 1 1    |                                | اسما ا دور     |
| 17   | ایک اور واقعه<br>میمیری کار گاه                   |         |        | 1                              | 1              |
| "    | يهاري زائل ہوگئ<br>سرور مار تار                   |         |        | فصل دوم<br>پريم                |                |
| 774  | ایک بچوی کا تبول اسلام                            |         |        | كل كھڑى ميں رسول الله كى امداد | اسوا محتر      |
| "    | خواب م <u>س امراد</u>                             | 1       |        | رسے حفاظت                      | 1              |
| IFYA | ميد كا امتمام موگيا<br>دور                        |         |        | نت <i>رسو</i> ل<br>:           |                |
| 11   | نظلوم علوی کی داستان                              | - 1     | 1 ", " | انی میں استمد او               | L L            |
| 172. | نصور جمال کی کہانی                                | 1       | 1      | ل سے مصیبت کاازالہ<br>م        |                |
| *    | وحسان زيادي كاواقعه                               | - 1     | - 1    | غرق ہونے سے نے گیا             |                |
| 1721 | ريف ابن طباطبا كامعامله                           |         |        | ا سے تفاظت                     |                |
| 1127 | زرعلى بن عيسىٰ ادرعطار كاواقعه                    | ١٣٤ وز  | IP41   | کناد ہے آگا                    |                |
| 1828 | ہربن یکیٰ علوی کاخراسانی کے ساتھ معاملہ           | 16 PZ   |        | اوسليه کام آگيا                |                |
|      | فصل سوم<br>                                       |         | "      | <i>عاریش ایداد</i><br>ر        | ۱۱ منجد,<br>من |
| 1740 | ک<br>یاس میں استفاثے                              | ي٣١ بجو | 4 IF41 | ط سنر کی صفا نت                | ۱۳ حقو;        |
| ""   | AIT                                               |         |        | الوث آئي                       |                |
| IFLA | ل کے لئے استفاشہ اور دیگر استفاثے                 |         |        |                                | ۱۳ دوسرا       |
|      | [ 4 4 (A) (1-7)                                   | NF-540  |        |                                |                |

| صفحه       | مضامين                                   | تمبرثار  | صفحه  | مضاجن                                                         | بنزشار  |
|------------|------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 1714       | ا مام مېدې کاظېور                        | 100-6    | IFAZ  | تتمه                                                          | IFA     |
| "          | مسيح د جال كاخروج                        |          | IP91  | نبوت محمدید کی ایک اور دلیل                                   | IPA1    |
| <b>~~~</b> | نزول عيسي عليه السلام                    | 11749    |       | بابسوم                                                        |         |
| mer        | يا جوج ماجوج كاخروج                      | 16.1+    | 1494  | نی اکرم ہے منقول قیامت کی نشانیاں                             | IFAF    |
| rry        | مدینهٔ منوره کی ویرانی                   | ווייוו   | "     | بهاوتم: جوظا ہر ہو کرختم ہو گئیں                              | 1       |
| u          | كعبشريف كاانهدام                         | ורור     | per . | وصال نبوی                                                     | 1       |
| rr2        | سورج کامغرب سے نکلنا                     | ייווייון | ,,    | صحا بدكرام                                                    |         |
| irra       | تنبيه                                    | 1        | 11    | شهادت عثمان                                                   | 1       |
| irra       | دلبة الأرض كأظاهر جونا                   | IMID     | 1790  | فتشتا تار                                                     | IMA     |
| rr•        | دخان ( دھواں )<br>                       | וייוו    | "     | آ تشجاز                                                       | 177     |
| **         | بت پری کااعاد ہ<br>تا ہیں ب              | IMIZ     | 1799  | كذاب د جالوں كاظهور                                           | اسوا    |
| rrr        | قرآن کاسینوں سے اُٹھ جانا<br>موج میں میں | IMIA     | 1841  | فتح بيت المقدس                                                |         |
| 11         | آ گ کا نگلنا                             | í        | 15.6  | فتح مدائن                                                     | 190     |
|            | خاتمه اثبات كرامات اولياء                | IM**     | 11    | عرب سلطنت كازوال                                              | 1       |
|            | مطلب اوّل                                |          | 11    | مال کی <i>کثر</i> ت                                           | 1       |
| irra       | جواز کرامت                               | וזיחו    | **    | پہاڑوں کاسر کنا<br>                                           |         |
| IFFA       | ایک سوال اوراس کا جواب                   | IMTT     | 1144  | تين خبوف                                                      | ł       |
| ושיייין    | دوسرا جواب                               | ייייון   | "     | زلزلوں کی کثر ت<br>مین                                        |         |
|            | مطلب دوم                                 |          | 12.04 | منخ اور تذف                                                   | 1       |
| الماليات   | ۰<br>کرامات کی اقسام                     | الداد    | 12.4  | سرخ آندهمی اور جیران کن واقعات                                |         |
| н          | ( نچیس اقسام )                           |          | 11-4  | راهِ فِح كاركنا مجراسود كالكيزليا جانا                        |         |
|            | مطلب سوم                                 | 1        | Ir-A  | ستاروں کا ٹوٹنا<br>مساک ش                                     | 1       |
| (970.1     | مصب عوم<br>کرامات سحایہ کرام             |          | 11    | موت کی کثرت<br>مدری فتمن نفادار حرار خطریت                    | 1       |
| iroi       | گرامات محابیرام<br>گرامات صدیق اکبر      | 1        | 11    | دوسری متم: د ونشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں<br>گرختہ نہیں ہو کیں | ۰۸۱     |
| irar       | کرامات فلدین امبر<br>کرامات فاروق اعظم   | 1        | 11-9  | سرم ہیں ہو یں<br>تیسری منم وہ نشایاں جن کے ساتھ قیامت         | 100     |
| iraa       | حرامات فارون استم<br>کرامات عثمان غنی    | 1        |       | یرن م.وه سایان بن عے ساتھ قیامت<br>قائم ہوجائے گ              | ١٣٠     |
|            |                                          |          |       | S C S S S S S S S S S S S S S S S S S S                       | <u></u> |

| صفحه  | مضامين                                      | تمبرثار | صفحہ      | مضاجن                                                                                                                                                                                                                              | تمبرشار |
|-------|---------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1720  | کرامت <sup>یعل</sup> ی                      | ١٣٥٤    | IPDY      | كرامات على بن ا بي طالب                                                                                                                                                                                                            | 1444    |
| "."   | حمز ہاسلمی کی کرامت                         | IMAA    | ITOL      | كرامات حمز ه                                                                                                                                                                                                                       | اسماا   |
| .,    | ام ایمن کی کرامت                            | ١٣٥٩    | ITOA      | كرامات عبدالله بن جش                                                                                                                                                                                                               | irrr    |
| 1727  | کرامت زنیره                                 | 14.4    | *1        | كرامات عبدالله                                                                                                                                                                                                                     |         |
| .,    | ام تثریک دوسیه کی کرامت                     | וראו    | 1509      | کرامات عباس                                                                                                                                                                                                                        | ł.      |
|       | شہدائے احد کی کرامات                        | וראר    | 11771     | كرامات سعد بن و قاص                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1722  | ایک صحابی کی کرامت                          | M.A.M.  | ודירו     | کرامات سعید بن <b>زی</b> د                                                                                                                                                                                                         | 1       |
| "     | ایک انصاری عورت کی کرامت                    | ILAL    | ודיאור    | کرامات <i>سعد</i> بن م <b>عا</b> ذ                                                                                                                                                                                                 |         |
| "     | ابومسلم خولانی کی کرامت                     | 1       | IFYY      | حضرت عاصم اورخبیب کی کرامات<br>سر                                                                                                                                                                                                  |         |
| 1229  | ځاتمه کتاب مدح صدق ذ دم کنر ب               | וראא    | 1279      | کرایات اسید بن خفیر                                                                                                                                                                                                                | 1       |
|       | مبحثاول                                     |         | "         | عباد بن بشر اوراسید بن هفیر کی کرامت<br>پریس                                                                                                                                                                                       |         |
| .,    | صدق کی مدح اور کذب کی مذمت                  | 1       | **        | سعد بن رہیج کی کرامت<br>ر                                                                                                                                                                                                          |         |
|       | مبحث ثانی                                   | 1       | н         | کرام <b>ت</b> انس<br>پر                                                                                                                                                                                                            |         |
|       | •                                           | 1       | 1120      | کرامت خظله                                                                                                                                                                                                                         |         |
| IPAI  | الله اوراس کے رسول پر جھوٹ باند ھنے کی مذمت | 1       | "         | عبدالله بنعمرو بن حرام کی کرامت<br>سرور برای نام                                                                                                                                                                                   | 1       |
|       | مبحث ثالث                                   | 1       | 91        | کرامت عامرین فہیر ہ<br>نظینہ                                                                                                                                                                                                       |         |
| IFAT  | تجعوثی حدیث کی روایت پر کلام                | IMAd    |           | تطبیق روی <b>ات</b><br>معالم میرین لعثری س                                                                                                                                                                                         |         |
| IPA M | كلمات تشكر                                  | 1020    | 1         | ما اب بن عبدالله لیثی کی کرامت<br>بوموی اشعری کی کرامت                                                                                                                                                                             |         |
|       |                                             |         | "         | بوسوی استفرق می کرامت<br>تمیم داری کی کرامت                                                                                                                                                                                        | 1000    |
| 1     |                                             |         | **        | یم داری بی ترامت<br>بو در داءاورسلمان کی کرامت                                                                                                                                                                                     |         |
|       |                                             |         | 1121      | بودرواءاورسلمان می کرامت<br>ممران بن حسین کی کرامت                                                                                                                                                                                 | 1       |
|       |                                             |         | ,,,       | مران بن ین می ترامت<br>نضرت سفینه کی کرامت                                                                                                                                                                                         | 1       |
|       |                                             |         | الم كما ا | رت عیدن را مت<br>نضرت ابن ام مکتوم کی کرامت                                                                                                                                                                                        | 1       |
|       |                                             |         | 11/21     | بوامامه با بلی کی کرامت                                                                                                                                                                                                            |         |
|       |                                             |         | 11        | بونامية بالمارية المارية br>المارية المارية الماري | 1       |
|       |                                             |         | 11720     | بوعین بن جرکی کرامت                                                                                                                                                                                                                | - 1     |
|       |                                             |         |           |                                                                                                                                                                                                                                    |         |

# عارف بالله حضرت العلامه بوسف بن اساعیل نبهانی قدس سره کارف مخضر حالات زندگی اور تجدیدی کارنامے

عارف بالله عاش رسول علامہ بوسف بن اساعیل قدس سرہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں' آپ ان ناف مدر اور گار برگزیدہ بستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے علم و فضل' دیٹی غیرت اور ملی حمیت کے ساتھ دین اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا شحفظ فرمایا ہے اور امت مسلمہ کے داخلی اور خارجی فتوں کی سرکوبی کیلئے نوک قلم سے تلوار کا کام لیا

علامہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ 1849ء برطابق 1265ھ کو ارض فلسطین کے شمل میں واقع گاؤں اجزم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق عرب کے بادیہ نشین قبیلے بنو نبہان سے تھا جس کی وجہ سے آپ نبہانی کملاتے تھے ترآن پاک اپنے والدگرامی شخ اساعیل بن یوسف نبہانی سے پڑھا جو اس سال کی عمر میں بھی قابل رشک صحت کے مالک اور سلیم الحواس تھے وہ انتہائی عمبادت گزار اور نیک فطرت انسان تھے روزانہ تمائی قرآن عکیم کی تلاوت کرتے پھر ہر ہفتے میں تین قرآن پڑھنے کا معمول ہوگیا۔ علامہ نبہانی ماللے نے اس پاکیزہ ماحل میں پرورش پائی جس نے انہیں بھانہ روزگار بنا ویا۔

علامہ نبہانی سرہ برس کے ہوئے تو سعاوت مندباب نے دبنی علوم میں کمال کے لئے مصر بھیج دیا وہاں آپ کیم محرم المحرام 1283ھ کو مشہور زمانہ الاز ہر یونیورٹی میں واخل ہوگئے جمال آپ نے تقریباً ساڑھے چھ سال تک جیدعلائے کرام کے سامنے زانوے اوب عد کیا ویقی علوم میں ممارت اور درجہ کمال حاصل کرنے کے بعد سند فراغت بائی تو ممدح استاذ حضرت علامہ ابراہیم المقانے حضرت نبہانی ریائی کی قدرو مزاحت کا ان القلبات کے ذریعے اعتراف کیا۔

الامام الفاضل والهمام الكامل والجهبذ الابر اللوذعي الاريب والالمعي الاريب ولدنا الشيخ يوسف بن الشيخ اسماعيل النبهاني ايده الله بالمعارف ونصر

جن علاے کرام سے آپ نے اکتباب علم کیا ان میں چند نامور اساتذہ کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں۔

- 1 علامه سيد محمد و منهوري شافعي (وصال 1286 جري)
  - 2 علامه شخ ابرابيم منصل (وصال 1287 جري)
- 3 علامه شخ احمد الا جموري شافعي (وصال 1293 جري)

4 - علامه فيخ حن العدوى المالكي (وصل 1298 بجري)

5 - علامه سيد عبد الهادي (وصال 1300 جري)

6 - علامه مثمل الدين محمد الانباني

7 - علامه عبدالرحمٰن الشربني

8 – علامه عبدالقادر الرافعي الحنفي

9 - علامه شيخ يوسف برقاوي حنبلي

10 - علامه شيخ ابرابيم المقاء وغيرهم

يحيل علوم دينيه كے بعد علامہ نبهاني اسمانہ چلے گئے جمال آپ جريدہ "الجوائب" سے وابستہ ہوگئے اور مطبع میں تقیح کا کام بھی اپنے ذمہ لے لیا۔ پھر ایک عرصہ تک "قضا" کے شعبہ سے مسلک رہے آآ تکہ بیروت میں محکمہ الحقوق (وزارت قانون و انساف) کے سربراہ بن گئے اور بیں سال سے زیادہ عرصہ اس منعب پر فائز رہے۔ عمرے آخری حصہ می ریار صبیب منابیم کاسفر افتایار کیا اور گنبد حضری کی چهاؤل تلے عبادت و ریاضت اور تصنیف و تالیف کیلیے وقف ہو مے۔ فیخ محمد حبیب اللہ یوسفی شقیلی لکھتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں آپ کے ذہد تعبد کا مشلبرہ کیا جو سوائے اولیاء واصفیاء کے بطور خارق علوت کسی اور کو نصیب شیں ہو تا۔"

(حضرت نبانی نے 1350 ہجری بمطابق 1932ء میں وفات پائی اور بیروت میں وفن ہوئے)

تصنيفي خدمات

حفرت علامہ نببانی رحمہ اللہ کا تحریری کام بت وسیع ہے آپ کی جملہ تفنیفات انتمائی مفید اور مقبول عام ہیں جو كرسب كى سب زيور طبع سے آراستہ ہو چك بن أن تقنيفات كى فرست حسب ذيل م

1- الفتح الكبير في ضم الزيادات الى الجامع الصغير

چودہ ہزار سے زائد امادیث کا بهترین مجموعہ تین جلدوں میں شائع ہوا۔

2- قرة العينين على متخب التحيمين تين بزار احاديث حواشي كے ساتھ

3- وسائل الاصول الى شاكل الرسول عليهم

4- افضل العلوات على سيد الساوات والهيا

5- الاحلايث الاربعين في وجوب طاعة اميرالمو منين

6- النظم البديع في مولد الشفيع عليكم

7- الممزيته الالفيه ( طيبة الغراء) في مدح سيدالانبياء 8- الاحاديث الاربعين في فضائل سيد الرسلين

9- الاحاديث الاربعين في امثل افتح العالمين 10- تعسده سعاده المعادفي موازنه بانت سعاد

11- مثال نعله الشريف

12- جمة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين (زير نظر كتاب كاترجمه)

13- سعادة الدارين في العلوة على سيدالكونين

14- السابقات الجياد في مرح سيدالعباد

15- خلامته الكلام في ترجيح دين الاسلام

16- بادى المريد الى طرق الاسانيد

17- الغنائل الممديد 18- الورد الثاني (ادعيه و اذكار كالمجموعه)

19- المردوجه الغراء في الاستغاث باساء الله الحسنى

20- الجموعة النبهانية في المدائح النبوية (جار جلدي)

21- نجوم المهتدين

22- ارشاد المياري (مسلمان بچوں كو عيسائي سكولول ميں تعليم عاصل كرنے سے ممافعت و تحذير)

23- جامع الثناء على الله (اكابر اولياء ك احزاب)

24- مغرج الكروب مع خرب الاستغاثات و احسن الوسائل

25- البربان المسدد في اثبات نبوة سيدنا محمد ملجالم وليل التجار' الرحته الممداة' حسن الشرعة ' رسالته التخذير تنبيه الافكار (تمام رسائل أيك جلد مين شائع ہوئے)

26-سييل النجلت (برمسلمان يراس كامطالعد لازم ہے)-

27- تعبيره الرائيد الكبري

28- الرائية الكبرى في ذم البدعة و مح السنة الغراء

29- جوامرالبحار (دو جلد)

30- تهذيب النفوس في ترتيب الدروس

31- اتخاف المسلم

32- جامع كرامات اولياء

33- ديوان العقود اللولوب

34- الاربعين

35- الدلالات الوضحات شرح ولاكل الخيرات مع مبشرات مناميه

36- صلوات الثناء على سيدالانبياء

37- القول الحق

38- العلوات الالفيه في الكمالات المحمديه

39- رياض الجنته في اذكار الكتاب والسته

40- الاستغاثة الكبري

41- جامع العلوات على سيد الساوات

42- الشرف الموبد لال محمد مناييم

43- الانوار المحمدية مختر الموابب اللانبير

44- صلوات الاخبار على النبي المختار

45- تغيير قرة العين من البيغلوي والجلالين

46- البشائر الايمانيه في المبشرات المناميه

47- شوابدالحق في الاستغلث •سيدا لحلق

تجدد پندی کے خلاف معرکہ آرائی

امام نبہانی ویلی سمنیفی کام اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ویلی کی تحریک شخفظ عاموس رسالت سے کمل مشابت رکتا ہے، جس طرح برصغیریاک و ہند میں فضائل و کملات مصطفیٰ علیم کو مطانے کیلیے طافوتی جتے متحد ہو چکے سے بدنی شرق اوسط کے اسلامی ممالک میں طافوت و استعار کے گماشتے مقام رسالت کو گشانے کی بحربور کوشش کررہے سے، اس خطرناک سازش کو طشت ازبام کرنے اور اس فتے کو جڑ سے اکھاڑ بھینے کیلئے لمام نبہانی ویلیم نے فاضل بریلوی ویلیم کی طرح اپنی زبان و قلم کو ہتھیار بناکر کئی محافول پر جنگ لوی اور نظم و نشر کے ذریعے تجدد پند اور باطل پرست تحریکوں کو موت کی نیند سلا دیا۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ خطرناک تحریک ان تجدد پند مسلمان نما لیڈروں کی تھی جو مادی ترقی کے پر فریب نعووں کے ساتھ مسلمانوں کو ان کے قدیم معقدات والیات نبی اکرم بھیلا کی ذات گرای سے والمانہ مجب اور شریعت اسلامیہ کی اصل اساس سے بیگنہ کردہ ہے اس تحریک کی قیادت جمل الدین افغانی مجمد عیدہ اور شخ رشید رضا کے ہاتھ میں تھی۔ علامہ نبہانی نے معرمیں قیام کے دوران ان لوگوں کی سرگرمیوں کا بنظر غائز مشلبہ کیا اور ملت اسلامیہ کے تشخص کو لاحق خطرات کو محسوس کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف علم جاد بان کیا آپ نے اپنے مشہور قصیدے الرائیہ المغری (جو کہ خطرات کو محسوس کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف علم جاد بان کیا آپ نے اپنے اساس کے الرائیہ المغری (جو کہ

553 اشعار پر مشتل ہے) میں اس تحریک کے قائدین کے نظریات اور کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا۔

"الرحم من ان لوگوں کو بے نقاب کرد تو یہ حمیس اباحث پندیا ان چیے نظر آئیں کے کوئی ان سے کے کہ نماز پڑھو تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لئے گھر میں آٹھی نماز پڑھنے کا جواز ہے شراب سے منع کرد تو کہتے ہیں کہ شفائے مرض کیلئے شراب بی ہے یا یہ بمانہ کردیتے ہیں کہ اس کا نام شراب نہیں ہے ان میں سے ہر آدی علانیہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یہ اس لئے کہ شیطان نے یہ بات ان کے دلول میں خفیہ طور پر ڈل دی ہے ننہ دوزہ ننہ نماز ننہ جج ننہ خیرات کوئی ہزار میں سے ایک مجبور ہوکر ہماری مجدول میں آتا ہے۔

مجھے ایک باوثوق دوست نے بتایا کہ ان میں سے ایک فخص نے پیٹلب کرنے کے بعد بلااستبراء اور بلاؤضو نماز پڑھ لی۔ ایک اور نے حالت جنابت میں جماعت کرا دی۔

یہ لوگ مراہی کے حامی ہیں اللہ ان کے مقابلہ میں ہماری الداد فرمائے ان کے کسی فاجر سے کسی نیکی کے مشاہرہ پر دھوکا نہ کھائے کیونکہ الی بات ان کی فطرت کے خلاف القاقا ان سے صادر ہوگئی ورنہ یہ تو ان گنت برائیوں کے مرتکب ہو چکے

۔ یہ کفار سے زیادہ دین کیلئے ضرر رسال ہیں کیونکہ مسلمان کافر کے فعل سے احتیاط افقیار کرتا ہے جبکہ ان لوگوں کو مسلمان سمجھ کر اجتناب نہیں کرتا۔"

علامہ نبھائی واللج شیخ محد عبدہ کی نقاب کشائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ور معن ونیا پر فریفتہ ہوگیا ہے اور تم عقلی کی وجہ سے اس نے دین کو حصول ونیا کا ذریعہ بنالیا ہے۔

ایک طرف تو دین کا امام کملاتا ہے اور دوسری طرف الل کفر کے اعمال کی اقتداء کرتا ہے۔

او حر مسلمان صلحاء کی ندمت کرتا ہے اور او حراعمال کفریہ کو مستحن جانتا ہے تاکہ آزاد خیال بزرگ سمجھا جائے اور لوگوں کے ہاں عظیم المرتبہ قرار پائے۔

> قرآن تھیم کی زبردست روشنی کے باوجود یہ اندھی او نٹنی کی طرح ٹاک ٹوئیاں مارنے لگا ہے۔ اس کی اننی گراہیوں کی دجہ سے میں لوگوں کو اس کی تمامیں پڑھنے سے ہوشیار کرتا ہوں۔"

فیخ نبهانی، محمد عبده کی فساو سرت کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

"محمد عبده عيمائي عورتول سے بے حباب ميل جول ركھتا ہے اور اس ميں كوئي قباحت محسوس نميس كرتا-"

عیسائیوں کے ساتھ کھلے بندول کھاتا پیتا ہے اور تمام نشہ آور اشیاء کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہے کیونکہ ان اشیاء ب شراب کا ااطلاق نہیں ہوتا۔

غیر نہ ہور گلا گھنے جانور کا گوشت کھا آ ہے اور اس کی حلت کا فتویٰ دیتا ہے آکہ لوگ اسے ار تکاب گناہ کا الزام نہ "

اس نام نهاد گروه کی فکری مجروی کا ذکر بول کرتے ہیں۔

"ان بریخوں نے جمالت کی وجہ سے دین مصطفیٰ کو مختمر کردیا ہے اور سینکٹوں احکام ترک کردیے ہیں۔ ائی خام خیال کے باعث اپنے بگاڑ کو اصلاح سمجھ بیٹے ہیں اور اپنی مرابی کا بہت بوجھ اٹھالیا ہے۔

یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے معاملہ میں زید و عمرد کی اتباع کرکے کتاب و سنت کو نہیں بھینک سکتے۔

بات حق ہے کر اس سے ان کا مقعد باطل ہے یہ بھرین کلام سے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں دراصل یہ اپنی جمالت کی وجہ سے رعویٰ اجتماد کرکے اپنی قدرومنزات برمعانا چاہتے ہیں حالائکہ ان میں اجتماد کی شرائط پائی جاتی ہیں نہ ان کے پاس تقویٰ ہے بلکہ ان کا ہر آدی تعلید سے آزاد ہوگیا ہے کتے ہیں کہ ہمیں کتاب و سنت نے دوسروں کی اضیاح سے بناز كرويا ب جبك ان كى حالت يد ب كه ان كے جزارول ميں سے كوئى ايك بھى چند احاديث يا سوروتوں كا حافظ نسيں-"

امام نبسانی ملطح نے اس جدت بیند گروہ کے نظرات کی جو عکاس کی ہے۔ شخ الاسلام مصطفیٰ آفندی میری نے اپنی كتاب "موقف العقل والعلم" مين اس كى تائيد فرمائى سے وہ فرماتے ہيں-

''شخ محمد عبدہ کی طرف منسوب تحریک اصلاح کا لب لباب سے ہے کہ اس نے جامع ازہر کو اس کی دینی پختگی اور استقامت سے ہٹا دیا ہے اور بہت سے از ہربوں کو لادین عناصر کے کئی قدم قریب کردیا ہے جبکہ لادین عناصر کو ایک قدم مجی دین کے قریب نہیں کیا' اس نے اپنے می بمال الدین افغانی کے توسط سے "مامونیت" کو جامع از ہر میں وافل کیا' جیساکہ اس نے مصریس بے پردگ اور عوانی کو ترویج دینے کیلئے قاسم امین کی حوصلہ افزائی ک-"

"فیخ محمد عبدہ بجائے اس کے کہ اپنے مناظر (فرح اللوی) کو مغلوب کرتے اور مغرب زدہ جتموں کو فکست دیت اپنے ہی لٹکر علائے دین کو دینی جمود کا طعنہ دیکر انہیں پہیا کیا' اس سے محمد عبدہ کو دوہرا فائدہ ہواکہ ایک طرف مغرب زدہ طبقہ میں ان کی قدرومنزلت برمد گئی اور دوسری طرف بزیمت خوردہ ان کی عظمت کے معترف ہوگئے۔"

كتاب ك آخر مين علامه مبرى لكعت بي-

شاید! شخ محمد عبدہ' اس کے ساتھی یا شخ جمال الدین ہیہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام میں وہ کردار ادا کریں جو پرو فمشینٹ فرقہ ك رسماؤل لوتقراور كليفن نے عيمائيت ميں اواكيا ہے گروہ مسلماؤل كے لئے ايك جديد دين قائم كرنے ميں كامياب نہ موسك البت تجديد و احياء ك ردك مي ب دينى كى ترويح من كوشل رب-" (بحواله الاسلام و حضارة الغربية)

ووسرا برا طبقہ جس کے خلاف امام نبیدانی مطابح نے بھرپور قلمی جملو فریلا اگتاخان رسالت کا طبقہ ہے جس کا مشن مخلف شکوک و شبات پدا کرے امت مسلم کے اذبان سے عقمت رسالت کو مثانا اور رشتہ مجت کو تطع کرنا ہے اس تحریک کے ڈانڈے چھٹی صدی کے بعض تغربیند علماء سے ملتے ہیں۔ الم نبانی رالجے نے اس سلسلہ میں اثبات نبوت اور كملات رسالت يركى ب نظير كتابيل تصنيف فرمائي بين جن من "شوابدالحق" جوابرا لبحار اور تجته الله على العالمين" اس موضوع پر لاجواب کتابیں ہیں۔

#### جبته الله على العالمين

"جبته الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين" على ولاكل و معجزات نبوت كا اتنا برا ذخيره جمع كرويا ب كه اس كى موجودگى ميں ويكر كتب ولاكل كى ضرورت نبيس رہتى۔ يه كتاب كنى بار طبع موكر عالم اسلام ميں اپنى عظمت كا لوبا منوا پكى ب ياكتان ميں اس كى طباعت كا شرف كمتبه نوريه رضويه فيعل آبادكو حاصل موا ب

### اردو نرجمه کی ضرورت

راقم الحوف كے علم كے مطابق اب تك اددو زبان ميں اس مظيم الشان كتاب كا اددو ترجمہ شائع نہيں ہوا ، موانا عبد العزيز چفتی صاحب نے كوئى دو سال قبل فيردى تقى كه محرّم سالك فعنلى صاحب ترجمه كررہ بين كيان نامل يہ ترجمہ نظرے نہيں كزرا ، لاذا ضرورت تقى كه اس على وراثت اور سرائيہ حقيدت كو اددو خوان طبقے تك پچائے كى خدمت مرانجام دى جائے

#### تزغيب

یوں تو کتب ججہ اللہ علی العالمین پیچلے پندرہ سال سے راقم الحروف کے ذیر مطالعہ رہی ہے گر بھی بھی اس کے ترجمہ کا خیال پیدا نہیں ہوا نہ ہی علی بے بہنائی کے باعث اس کی ہمت ہوئی۔ تقریباً تین سال پہلے ایک خاص ضرورت کے تحت کتاب کا ایک مختم حصہ ' ہو گزشتہ کتاب و صحائف ہیں نبی اکرم طابخا کے بارے ہیں بیش کو یُوں پر مشتل ہے ' ترجمہ کیا'' جس کی کن بحث جتاب سید شجاعت رسول صاحب مالک ٹوریہ رضویہ پہلی کیشنز الهور کو ہوگئ تو انہوں نے اس اہم فریعنہ کو سرانجام دینے کی تحریک دی' چتانچہ ان کے جیم اصرار پر ترجمہ کا باقاعدہ کام شروع کردیا' جس کے لئے کتب کے اصل ماخذوں کی طرف رجوع کا اجتمام بھی کیا' اب اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ترجمہ کمل ہوگیا ہے۔ پوف ریڈ تک ک ذمہ داری بھی راقم الحروف نے لی ہے کو تکہ کہیں ڈائرڈو کتابت میں اغلاط کشرت سے واقع ہوتی ہیں۔

### مترجم كالمخضر تعارف

فاكسار محمد اعجاز جنوعہ علاقہ ونمار ضلع حكول كے ايك فير معروف كاؤل بهسين (Bhaseen) كا باشدہ ہے۔ تعليى قالميت اعلى اسلاميت ايم اے عربي بي الله اور درس نظاى ہے۔ پچھلے پندرہ سال سے كالج ميں بطور استاذ علوم اسلاميہ فدمات سرانجام دے رہا ہوں ' آج كل گور نمنٹ ڈگرى كالج ہو چھال كلال ميں تعيناتي ہے اور تدريس كے علاوہ بطور خشام ادارہ كام كردہا ہوں ' دبني علوم كيلے دو اساتذہ كے نام بهت مشہور ہيں ايك مولانا سيد منور شاہ صاحب مفتى علاقہ ونمار ذكورة العدر جو المستنت و جماعت كے لميہ ناذ عالم ہيں اور دو سرے بروفسر غازي احمد محفح جو كہ مشهور نومسلم ہيں اور فاضل ديوبند

ہونے کی وجہ سے دیوبندی حلتوں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ بندہ نے بروفیسرصاحب فرکور سے کالج میں تعلیم کے علاوہ صرف نوکی ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔"گر کلتہ نگاہ کے اختلاف کی وجہ سے ان سے سلسلہ تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔

فرائض منصی کے علاوہ تبلیغ دین کا حسب توفق مشغلہ ہے' اس سلسلہ میں پچھلے بارہ سال سے جامع مسجد منی خوشاب میں جمعتہ السارک کا خطبہ دیتا ہوں۔

الله تعالى اس محنت كو اپنى بارگاه ميں قبول فرمائے اور بجاہ سيد المرسلين حسن عقيدہ اور اخلاص في العل كي توفيق عطا فرمائے۔ آمين

## خطبته الكتاب

#### بسماللهالرحمن الرحيم

تمام تعریفوں کے لاکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدمہ جس سے حضرت مجمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کو مجرات باہرہ اور دلا کل ظاہرہ سے مزین اور اعلام زاہرہ (روشن نشانیوں) اور آیات قاہرہ سے موید فرہایا اور پھران دلا کل و مجزات اور اعلام و آیات کو ہم حکہ اسانید صحیحہ اور اخبار متواترہ سے پہنچایا میں کہ ان مجرات کے در خشال آفتاب اور متناب افق جہال پر ضیاپا شیال کرنے گئے۔

میں اس اللہ سجانہ کی حمہ بجالا آبوں جس نے اس کریم نبی کو سب انبیاء علیم السلام سے زیادہ کامل شریعت اور کشر مجرات اعظم دلا کل اور اوضح آیات سے سر فراز فرہایا 'اسے خلق و خلق سے جمیل کیا 'ذات 'اساء اور صفات میں تمام انبیاء علیم السلام پر افضل ٹھرایا '
اسے اپنی بارگاہ اقدس میں رفعت شمان عطاکی اور دنیاء و آخرت میں بلند درجات سے نوازا' بلکہ وہ تمام انبیاء کرام علیم السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم ہی کی امت کے سردار اور ملت کے عظماء ہیں 'امتوں کی اپنے انبیاء کی طرف وہی نبست ہے جو رعایا کی امیر کی طرف اور قبیلہ کی ایے دسلم ہی کی امت سے سردار کی طرف ہوتی ہے حقیقت ہے ہے کہ تمام انبیاء کرام علیم السلام اور ان کی امت سے سرول اعظم کی امت اور اس مطان اعظم کی رعیت ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و حبو سلم

میں گواہی دیتا ہوں کہ مستحق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واحد احد میکنا اور بے نیاز ہے جس کانہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹ اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے نہ ہم پایہ 'میں اس بات کی بھی شعادت دیتا ہوں کہ سید نامجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے 'منتخب رسول 'اور ارض و ساء کی ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے محبوب و مختار ہیں 'اے اللہ! حضور سید عالم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی ذات گرامی پرافضل جامع دائمی اور انتمائی کامل درودو سلام بھیج 'ایسادرودو سلام جو ان درودوں کے مساوی ہو جو تو نے ازل سے ابتک بھیج ہیں یا ابد تک بھیج گا' ایسا درود و سلام جو ان درودوں کے مماثل ہو جو تیری ساری مخلوق جن و انس اور ملا کہ نے بارگاہ سے ابتک بھیج ہیں یا ابد تک بھیج گا' ایسا درود و سلام جو صد و شار سے باہر ہو' اور الفاظ و کلمات کا دامن جنہیں سمیٹنے سے تنگ ہو سائے۔

اے اللہ! مجھے ان درودوں کی برکت ہے ان کامیاب و کامران اور سعادت مند مومنین میں شار فرہاجو دنیاو آخرت میں تیری رضا اور تیرے محبوب کی رضاہے بسرہ مند ہو گئے۔

درودو ملام ہو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جملہ آل وازواج اور آپ کے تمام اہل ایمان اعزہ و اقارب پر 'درود و سلام ہو ان تمام اصحاب کرام (رضوان اللہ علیم) پر جو روئے مصطفیٰ کے دیدار اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کے مشاہرہ سے شرف یاب ہوئے۔(آمین)

#### امايعدا

جو آدمی انبیاء ورسل علیهم السلام کے حالات و اخبار ہے اونیٰ آگاتی رکھتا ہے اس سے بیہ بات پوشیدہ نہیں کہ انبیاء و رسل کے سروار اور ساری مخلوق کے آقاد مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معجزات و دلا کل 'فضائل و فواضل اور محان و ثبا کل میں کشرت و ظهور کے لحاظ ہے سب پر فوقیت اور بالادستی رکھتے ہیں ' آسانی کیابوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامات و بشارات کی شہرت' اولین و آخرین سے مروی شواہر کی صدافت' دلائل براہین کی قوت اور آیات بینات کی وضاحت میں کوئی آپ کاہمسر نہیں' آپ کے مقامات سب سے بلند اور طلات سب سے عمدہ اور اعلیٰ جیں اور جرجت و ذاویہ سے اوصاف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت کے حامل ہیں۔

نی کریم علیہ السلوة والسلام کی اس شان عظمت و رفعت کی وجہ سے کہ آپ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کثیر ہے۔ آپ کی دعوت و رسالت ہمہ کیرو عالمگیر ہے اور آپ کی شریعت کال و مکمل ہے۔ آپ خاتم لمنبیین اور آخر الرسلین ہیں۔اس لئے کہ سارا جمان دیگر انبیاء کی به نبت آپ کی رسالت و نبوت کا زیادہ مختاج ہے اور شریعت محدید کا باقی و برقرار رہناد گر شریعتوں سے زیادہ مروری ہے کیونکہ گزشتہ زمانوں میں ہررسول و نبی کے بعد دو سرارسول آباجو پہلے نبی کی شریعت زندہ رکھتایا اس کی پیمیل کر آیا پھراس کی مجگہ ئی شریعت لا آ۔ انبیائے کرام علیم السلام کی آمدورفت کائی سلسلہ جاری رہا۔ آا تکد اللہ جل مجدہ نے سید نامحررسول الله صلی الله علیہ و آله وسلم كومعبوث فرمايا اورسلسله نبوت ورسالت كو آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى ذات مقدسه پر ختم كرديا- آپ صلى الله تعالى عليه وسلم کی شریعت نے تمام شرائع سابقہ کو منسوخ کرویا اور اس بحر شریعت نے سابقہ شریعت کے تمام ندی بالوں کو اپنے اندرجذب کرلیا۔ ایک ایبا خورشید رسالت طلوع ہواجس کی ضیاء بار بول میں آسان نبوت کے ستاروں کی چک دکم اند پڑگئی۔ میں وجہ ہے کہ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ني الانبياء اورسيد المرسلين مين اورساري خلوق كي طرف رسول وني بين- آب كي شريعت وه بحرميط ب جس کی بے کرانیوں سے شرائع سابقہ کی کوئی چیز ماہر نہیں رہی سوائے اس کے کہ شریعتوں کاوہ حصہ جو منسوخ کر دیا گیا' ہلکہ دیگر شرائع کے مقابلہ میں شریعت محمریہ میں احکام و انوار اور اسرار میں کہیں زیادہ اضافہ کیا گیاہے جن کی حقیقت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی آگاہ ہے یا پھروہ استی جے اللہ تعالی نے ان اسرار و رموز سے مطلع فرمایا ہے یمی وجہ ہے کہ دیگر انبیاء و مرسلین کے معجزات اور ولا کل نبوت کی نبت نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کثیرو عظیم ہیں اور زیادہ ظاہرو پائیدار ہیں 'بلکہ آگر ان انبیاءو مرسلین کے تمام معجزات ودلا كل كو كئ كنااضافے كے ساتھ جمع كياجائے تووہ سب حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ايك معجزہ قرآن كے ہم پله نہیں ہو سکتے۔ اس طرح انبیائے کرام کے تمام فضائل و کملات مل کرشب معراج کی فضیاتوں اور اس مبارک رات کے اندر حاصل ہونے والے انوار و اسرار اور حب و قرب کے کمالات کامقابلہ نہیں کر سکتے تو ان معجزات و فضائل کاکیا کہنا جن کااحاطہ ممکن نہیں جو آپ ی حیات ظاہری میں ختم نہ ہوئے ' بلکہ بعد وصال بھی جاری ہیں۔ انبیاء کرام ملیم السلام میں سے کسی نبی کوجو معجزہ طاتو اس کی مثل یا اس سے بستر محد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطاکیا گیا، پھریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان معجزات کاسلسلہ ان انبیائے کرام کے وصال کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ مرآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان گنت معجزات آپ کے وصال شریف کے بعد بھی باتی اور جاری

ہیں ' بلکہ سب سے بردا مجزہ اللہ کا کلام قدیم قرآن تکیم ہے جو بذات خود بڑاروں مجرات و دلا کل ' کملات و فضا کل براہین قاطعہ اور آیات ساطعہ پر مشتل ہے اس کی آیات کا نیر آبال تمام آفاق پر بھیٹہ طالع و روش ہے اور زمانہ کی آ تکھوں کو خیرہ کررہاہے۔
حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جاری اننی مجرات میں سے وہ غیبی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیات ظاہری میں دی تھیں۔ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے واقعات و واوث رونماہوں گے ،
علیہ وسلم نے حیات ظاہری میں دی تھیں۔ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشین اننی خبروں میں سے قیامت کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ ایسے بے شار واقعات زمانہ ماضی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشین گوئی یا مال پوری نہیں ہوئی وہ عنقریب بچ

ابت ہو جائے گی میے قیامت کری کی نشانیاں ہیں۔

تقریب فنم کے لئے اس کی مثال ہوں دی جاستی ہے کہ مثلاً اگر کوئی مخص ایک ہزار خبریں دے اور ان میں سے نو سو نانوے خبروں کی صداقت ظاہر ہو جائے تو بھی کا پیٹے شک و شیخ نہیں ہو گا گیا اس کی خبری جائی بھی عقریب روش ہو جائے گی۔ بید مثال تقریبی ہورنہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معالمہ تو اس سے کمیں بردھ کرہ اور آپ کی صداقت اس مفروضہ مثال سے زیادہ متحقق و عابت ہے۔ ان میں باہم کوئی نبست نہیں کیونکہ اس کے بلوجود نہ کورہ بلا مثال میں ہزار میں سے ایک خبر کے جھوٹ ہونے کا لمکا سا احتال باق ہے ' جبکہ رسول اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اس اوئی احتال سے بھی پاک منزہ ہے۔ ان بے شار بشارتوں اور بیشین کو کیوں پر نگاہ ڈالیے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدت شریف سے قبل آسائی کہوں میں آسمی احبار و رببان اور جنات و کمان نے بیان کیں جمونال کوں قسم کے معجزات کیرہ اور حیات رسول میں ان کی صداقت کا تحقق' بعد وصل بے شار نیبی خبروں کا شوت' سی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارنا اور جھوٹ کی طرف منسوب نہ کرنا۔ الیں شہرت' حتی کہ اہل عرب کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارنا اور جھوٹ کی طرف منسوب نہ کرنا۔ الیں فہرت شہادت ہے کہ آپ کی کوئی خبر بھی جھوٹی ہو ہی نہیں سے اور نہ کوئی فحض آپ کی صداقت میں بھی شبہ کر سکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ جو نور بصیرت اور نور بصارت سے محروم ہو یا پھروہ مختص (معندور ہے) جے آپ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے معجزات و بھارات کی خبر نہیں پینی۔

بور سے بر کے پہلی ہوں۔ اولیائے امت اسلامیہ کی کرامات بھی دراصل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو تمام اعصار و امصار میں تہیم ظاہر ہو رہی ہیں ' دنیا کے تمام گوشوں میں صرف ایک ماہ کے اندر وقوع پذیر ہونے والی کرامات کا اندازہ لگایا جائے تو ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ ' دنیا میں ان کرامات کی شہرت حد استفاضہ تک ہے ' علماء کی کتابیں اور تصنیفات ان کے ذکر سے معمور ہیں اور پھر یہ کرامات اس ذخار کا ایک قطرہ ہے جے منبط قلم میں نہیں لایا جاسکا اور جو گوشہ عدم میں جا چکی ہیں گویا کہ جمعی ان کاو قوع ہی نہیں ہوا تھا۔

" ایباشاؤ و نادری ہوائے کہ اولیائے کرام سے حسن عقیدت رکھنے والے مسلمان ان کرامات کے مشاہدے سے محروم رہے ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ بہت سے ناقدین ان کرامات کامشاہرہ کرتے ہیں مگرولایت اولیائے کرام کو تسلیم نہیں کرتے جس طرح بہت سے مشرکین نی کریم صلی اللہ ِ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات و یکھتے تھے مگرایمان نہیں لاتے تھے۔

اولیائے کرام کی گرامات دراصل نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے معجزات کی شاخییں ہیں جیسا کہ خود اولیائے کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے بسنزلہ فروع کے ہیں۔ للذاجس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزات کا حصہ ملا 'اس طرح اولیائے کرام کو ان کرامات سے حصہ نصیب ہوا۔ اور جیسے معجزات نبی کے منکرین ہوئے ایسے ہی کرامات اولیاء کے بھی منکرین ہوئے۔

ائمہ امت اور علائے ملت بھیشہ ہر زمائے اور ہر علاقے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو نسابعد نسل اور خلفا عن سلف نقل کرتے رہے۔ تابعین نے صحابہ کرام سے اور علائے امت اور حفاظ حدیث نے تابعین کرام سے روایات لیس۔ انہوں نے اس موضوع پر کتابیں مدن کر کے جمعے اعصار وامصار میں ان کی اشاعت کی علائے کرام نے اس موضوع کی کتب کو دلا کل نبوت سے موسوم کیا ان میں سے چند کتابیں یہ جیں۔

1- ولائل نبوت از حافظ ابو بكرا ليسقى طلح 2- ولا كل نبوت ازابو تعيم الأمبهاني دينك 3- ولا كل نبوت از ابو الشيخ الا صبهاني والو 4- ولا كل نبوت ازابو القاسم الطبراني ديلجو 5- ولا ئل نبوت ازابو ذرعه الرازي وإلجو 6- ولا كل نبوت از ابو بكرين ابي الدنيا يا 7- دلا کل نبوت ازابوابواساق الحربي يالو 8- ولا كل نبوت ازابو جعفرالفرمالي فأو

ازابو عبدالله المقدى ينكو از ابو الفرج بن الجوزي ينام

9- دلائل نبوت 10- كتاب الوفافي فضائل المصطفى

یہ ائمہ حدیث روایات معجرات کو اسانید معروف اور طرق متعددہ سے بیان کرتے ہیں ان کی یہ تصانیف ضخیم ہیں اور کئی کئ

جلدول يرمشمل بين صرف حافظ الوسعيد نيشالوري كى كتاب شرف المصطفى "آثھ جلدول ميس --

أس موضوع ير خصوصي المتمام سے لكسي جانے والى كتابول ميں سے امام ابوالحن الماوردي رضي الله تعالى عنه كى كتاب "اعلام ا ننبوة "اور خاتمته الحفاظ امام جلال الدين ايسوطي رضي الله تعالى عنه كي كتاب الحصائص الكبري ہے۔

نی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ك عموى احوال ير تالف موف والى كتابول ميس سے المام القاضي عياض واله كى كتاب "الثقا تبعريف حقوق المصطفى "الامام شباب الدين القسطاني رضي الله تعالي عنه كي المواهب الله نبيه "اور سيرت كي آكثر كتابول كي جامع علامه سيد احمد دہلان کی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرت آلبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے 'یہ مصنفین معجزات مصطفیٰ کی روایات بلاسند ذکر کرتے ہیں اور بعض او قات شفائے قاضی عیاض داو کی طرف حوالہ کردیتے ہیں۔

صنف اول کی کتابیں نادر الوجود ہیں یا کثرت اسائیر اور تعدد روایات کے باعث ان اخیر زمانوں میں اِن کا تداول اور جلن کم ہے ' کیونکہ ان مراتب عالیہ تک رسائی میں ہمتوں کے اندر ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ لوگوں کار حجان اب دو سری قتم کی تصنیفات کی طرف ہے ' کونکہ ان میں مقاصد کی تلخیص اور قوائد کی جامعیت ہے چونکہ ذکورہ پانچ کتابوں میں بعض اوقات ایسے معجزات ملتے ہیں جو دو سری كتابول ميں نہيں ملتے النزامیں نے اپنی اس كتاب "حجتہ الله"كى اساس أنتى كتب پنج گانہ كو قرار دیا ہے اور ان كے مشمولہ معجزات اور ولا كل و آيات كابرا حصد اس كتاب مين جمع كرديا ہے۔ نيزو يكر ائم كى كتب معتد و ميں سے بھى كثير تعد او ميں ولا كل و آيات نقل كيتے ہيں اور ان کے مناسب صحح روایات اور اہم فوائد ضبط تحریر میں لائے ہیں میں نے روایات و اقوال کے حوالے دیے ہیں اور کسیں تصرف نہیں کیا بجزمعدودے چند مقامات پر جہاں الفاظ ومعانی کے اندر معموتی تبدیلی ضروری سمجھی ہے۔

بعض کتابیں ایس بھی تصنیف کی گئی ہیں جو دلا کل نبوت کے کسی خاص گوشے کے پارے میں ہیں مثلاً ابن ظفرر منی اللہ تعالی عند كى كتاب "البشر" امام ابوعبدالله بن النعمان رضى الله تعالى عنه كى مصباح العلام في المستعيشين بخيرالانام" اورسيد محمد البرزنجي رمني الله تعالى عنه كى كتاب "الاشاعة لاشراط الساعة "من في ان كتابول كى تلخيص مقاصد كرك انسي مناسب ابواب مين سموديا ب اس طرح يد

كتاب الحمد الله أيك جامع مجوعه بن على ب اور انشاء الله أيك نافع باليف ثابت بوك-

میرے علم کے مطابق اس جم میں استے فوائد وعلوم کی جامع اور کوئی کتاب نہیں اگرچہ اس کتاب میں تحریر شدہ مجزات کی نبت بی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے جميع معجزات كے ساتھ الى ب جسے پھول كى ايك معطرياغ كے ساتھ ، بلكه ايك قطره كى بحرب بگرال کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ عرب محظیم کے مالک سے دعاہ کہ وہ بجاد نی کریم ردوئف و رحیم اسے عمل معبول اور سعادت دارین 'کازربعد ووسیلہ بنائے 'اے نفع عظیم کاباعث اور راہ راست پر گامزن ہونے کاسب محسرائے۔ آمین

میں نے اس کانام حجتہ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین رکھاہے اور اے ایک مقدمہ چار اقسام اور خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔ مقدمہ جار مباحث پر مشمل ہے۔

مبحث اول :- مجزه کامفهوم معجزه اور دیگر خوارت عادات میں فرق

مبحث دوم - اس میں یہ بحث ہے کہ انبیاء و مرسلین میں سے کسی کو جو نفیلت یا معجزہ ملاہے تو اس جیسایا اس سے بمترسيد عالم نور مجسم صلى الله تعالى عليه و سلم كو عطاكيا كيا ہے۔ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في الانبياء بين تخليق كے اعتبار ے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہیں اور یہ کہ تمام انبیاء علیم السلام کے معجوات کا منبع و سرچشمہ نور محمدی

مبحث سوم :- نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے معجزات سب انبیاء و مرسلین کے معجزات سے زیادہ ہی اور دیمر انمیاے کرام کے معرات کا سلسلہ ان کے وصال کے ساتھ ہی منقطع ہو گیا گر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معرات قامت تک جاری ہیں۔

بحث جارم: تعدد طرق کے بیان میں 'جن سے معلوم ہو آ ہے کہ معجزات کی خبرس مفید علم ویقین ہیں اور ان طرق اساند سے صحت نبوت کا علم حاصل ہو آ ہے۔

فتم اول 🗧

کتاب کی قشم اول نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ان بشارات پر مشمل ہے جو آسانی کابوں سے بروایت احبار و روبان منقول ہیں۔ یہ قتم آٹھ ابواب پر منقم ہے۔

آساني كابول مين بشارت مصطفى (صلى الله تعالى عليه وسلم) يهلا باب :

علائے یبود کی زبانی بشارات مصطفے (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) دوسراياپ :

عيمائي رامبول كي زباني بثارت مصطفى (صلى الله تعالى عليه وسلم) تيىرا باب :

کاہنوں کی زبان پر پیشین کوئیاں يوتمابك :

جنات کی غیبی خبرس يانيوال بلب:

بتول کی پیشین گوئیاں جعثاباب :

نبوت محربہ کے متعلق متفق بشارتیں ساتوال باب :

تئم قدرت کے ذریعے شان رسالت محدیہ کا اظہار آٹھوال باپ :

فتم دوم :

اس کتاب کی دوسری قتم نورانیت مصطفی کی تخلیق ایکیزه پشتول سے با کیزه رحمول کی طرف انقال نور محمدی اور سید نا عبدالله رمنی الله تعالی عنه اور سیده آمنه رمنی الله تعالی عنها کا اس سے مشرف ہونا۔ قبل ولادت ورران حمل وقت ولادت و رضاعت اور عرصہ بعثت تک نبوت محدیہ پر ولالت کرنے والے خوارق و آیات پر مشتمل ہے۔ اس فتم کے جار

بلب اول : - نور محمری کی تخلیق کا آغاز 'اصلاب طاہرین سے ارحام طاہرات کی طرف انقال 'اور سیدہ آمنہ کے ہال نور نبوت کی جلوہ گری

باب دوم : - مدت حمل و ولادت کے دوران معجزات و خوارق عادات

باب سوم :- عرصه رضاعت کے دوران مجزات کا ظهور

بعث سے وصال تک کے معجزات باہرہ جو نبوت کی دلیل محمرے 'اگرچہ تمام معجزات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی

نوت یر زبردست ولاکل و براہین ہیں گر دیگر اقسام کی نبست سے قتم معجزات اطلاق معجزات کے زیادہ لاکن ہے اور سے فتم بارہ ابواب پر مشمل ہے۔

باب اول : - مجروة قرآن كے بارے ميں ہے كونكه قرآن حكيم كے دامن ميں ان كت مجرات بي- اس باب كى جار

يلى نصل :- قرآن كريم معجزه ب الكه تمام معجزات سے افضل 'اعظم' اكمل اور دائى معجزه بـ

دوسرى فصل :- وجوه اعجاز القرآن كابيان

تيري فصل : - قرآن مي فيبي خبرس جنهي صرف الله تعالى جانتا ہے اس كى دو نوعيس بي-

1- زمانه ماضی کی خبری 2- زمانه مستقبل کی خبریں

چو تھی نصل : - قرآن عظیم کی نصیلت' تلاوت قرآن کے آداب و فضائل' دراصل یہ فصل اہام جلیل محی الدین نووی رضی الله تعالی عند کی کتاب "القیان فی آواب حملہ القرآن" کی تلخیص ہے اس میں سوائے نقدیم و تاخیر کے کوئی تفرف نیں کیا کونکہ میں نے اس کی ترتیب کی قید نمیں رکھی۔

باب دوم : - عالم بالا کے بارے میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے مجوات قصه اسری و معراج ویدار طا که اش قر

رد منس اور شهابول کا پھینکا جانا۔ اس باب کی تین فصلیں ہیں۔ پیلی فصل :- امراء و معراج کابیان

دوسری نصل: - فرشتول کا دیدار

تيري نصل :- جاند كالجشنا ورج كالبنتا شابول كالجينكا جانك

باب سوم :- احیائے موتی (مردول کا زندہ کرنا) اس میں دو فصلیں ہیں-

1 - والدين مصطف كا زنده بونا اور ان كا ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ير ايمان لانا-

2- وہ مردے جنیں اللہ نے این حبیب ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے زندہ کیا۔

باب چمارم :- شفائے امراض کے معجزات اخلاق اعیان اور صفات کی تبدیل- اس باب کی دو تصلیل ہیں-

ا- برکت مصطفی سے مریضوں کو شفا ملنا

2- اخلاق اعيان اور صغلت مي تبديلي-

باب پنجم : - حمادات کا بولنا اور رسالت کی شمادت وینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جملوات کا حاضر

خدمت ہونا اور سر تنلیم فم کرنا۔

باب مشتم :- جانورول کا کلام کرنا' رسالت کی گوای دیتا اور اطاعت کرنگ

بك بفتم :- اخبار بالمغيبات أس مين تين فصلين بين

1- قبل از وقت غیبی خبری-

2 - بعد از وقوع واقعه کی غیمی خبری سوائے علامت قیامت کے کوں کہ ان کا ذکر کتاب کے آخر میں نبی کریم

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ظاہر ہونے والے معجزات کے ضمن میں کیا گیا ہے۔

3- بعض خوابول كاتذكره-

باب ہشتم: - تولیت دعاکے معجزات-

باب منم : - سلان خورد و نوش مين بركت مصطفى كا ظهور

اس مين دو فصلين جي-

1- برکت مصطفیٰ سے قلیل کھانے کا کثیر ہونا۔

2 - دوده می برکت کا ظهور-

باب دہم : - انگشتان رسول سے پانی کے چشے مجوث بڑنا' پانی کاکثیر ہونا اور دعاسے مینہ کا برسالہ بیہ تمن فصلیں ہیں۔

1- الكليول كي كرامت

2- برکت مصطفیٰ سے کثرت آب

3 - دعائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جل تھل ہونا

باب یاز دهم :- متفق معجزات

باب دواز دهم :- فضائل و شائل مصطفیٰ کے معنوی معجرات

قتم چارم :-

'' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کے وصال شریف کے بعد ظاہر ہونے والے خوارق عادات جو صحت نبوت اور صدق رسالت (محدیہ) کی زبردست دلیل ہیں۔ اس میں تین باب ہیں۔

باب اول :- وصال شريف كے بعد متفق خوارق عادات

باب ودم :- حالت خواب اور بیداری می فریادیوں کی فریاد ری اور الداد عید باب تین فسلول پر مشتل ہے-

1- ان لوگوں کے بارے میں جنہوں منے نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طلب مغفرت کے لئے استغاثہ کیا۔

2 - قيد مين كرفتار' پريشان حال اور مصيبت ذوه لوگون كا بار كاه رسالت مين استفالهٔ اور حضور ملى الله تعالى عليه

وسلم کی برکت سے ان کی نجلت اور رہائی۔

3- بعوك اور بياس مين استفاية

باباسوم: - علامات قيامت

خاتمه

خاتمہ کرامات اولیاء کے اثبات میں ہے نیز اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز کسی نبی کا معجزہ ہو عتی وہ ولی الله کی

كرامت بھى بن عتى ہے۔ يد كرامات اولياء نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے جارى معجزات بيں اور پران كرامات ك باعث مجرات مصطفل کی تعداد میں کئ کنا اضافہ ہو جا آ ہے۔

اس کتاب میں معجزات سے میری مراد وہ تمام دلائل و آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صحت پر والت کرتے ہیں ' یہال متکلمین کی خاص اصطلاح مراد نہیں ہے۔

#### مقدمه

#### مقدمہ جار مباحث پر مشمل ہے۔

#### مبحث اول

معجزه کامفهوم ، معجزه اور دیگر خوارق علوات میں فرق-

قاضى القضاة المام ابولحن على بن محمد الماوردي رحت الله الى كتاب اعلام نبوت ميس فرمات جير-

امتوں کے مقابلہ میں انباء علیم السلام کے ولائل و تج جو امتوں کو معارضہ و مقابلہ سے عاجز کر دیتے ہیں وہ صدق نبوت کی زبردست دلیل ہیں (اور اننی دلائل و براہین کو معجزات کتے ہیں) معجزہ انسان کے اس خارق عادت نعل کو کما جاتا ہے جو بغیر قدرت الیہ ممکن نہیں 'یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس مخض (لینی رسول) کو اس خارق عادت نعل سے مختص فرماتا ہے 'تاکہ اس کے افتصاص رسالت کی تقدیق و تائیہ ہو۔ المذا زبان تکلیف میں اس مخض سے جب اس تشم کا فعل صادر ہوگا تو اس کے ادعائے نبوت کی صداقت پر دلیل ہوگا گر قرب قیامت میں جب احوال تکلیفیہ ساقط ہو جائمی گی تو اس وقت ان خارق عادات باتوں کو کسی مدی نبوت کے لئے معجزہ جنسیں قرار دیا جائے گا۔

معجرہ میں اعتبار خرق علوات کا ہے' کیونکہ امور علویہ میں سچا مخص اور جھوٹا دونوں شریک و شامل ہوتے ہیں۔ الذا غیر علوی باتیں صرف سچے مخص کے ساتھ مختص ہوں گی' جموٹے مختص کے ساتھ نہیں' پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ معجزہ خارق علوت فعل کا نام ہے تو ان امور غیر علویہ کو دس اقسام میں تقسیم کریں گے۔

1 - ایما امر جس کی جنس قدرت بشر سے باہر ہو مثلاً اختراع اجمام ، قلب ماہیت اور مردول کا زندہ کرنا اس فعل کا قلیل و کثیر معجرہ ہے کیونکہ قلیل بھی کیر کی طرح قدرت انسانی سے خارج ہے۔

2 - وہ خارق علوت فعل جس کی جنس تو زیر تدرت ہو گر اس کی مقدار انسانی بسلط میں نہ ہو' جیسے ارض بعید کا مدت تلید میں طے کرنا' یہ فعل خارق علوت ہونے کے باعث معجزہ ہے۔

3- ایسے علم کا ظاہر ہونا جو معلولت بشرسے خارج ہو جیسے واقعات غیبیدہ کی خبریں وینا' یہ وو شرطوں سے معجزہ ہو گا' ایک یہ کہ اس کا فعل متکرر ہو' یماں تک کہ حد القاق سے نکل جائے' لینی لوگ اسے کوئی القاتی امرنہ سمجھ لیں'

## nearial com

دوسری یہ کہ یہ سبب سے مجرد ہو' ایساسب جس کے ذریعے اس پر استداال کیا جائے۔

4 - ایسا خارق عادت معالمہ جس کی نوع مقدور بشرسے وراء ہو آگرچہ اس کی جنس مقدور بشر میں ہو جیسے قرآن تھیم، جو اپن اسلوب بیان کی وجہ سے دیگر اقسام کلام سے الگ ہے۔ الندا اس کی نوع خارج از قدرت ہونے کی وجہ سے معجزہ ہے۔ بس یہ نوع اس جنس کی مائند ہوگئ جو قدرت انسانی سے باہر ہے۔

5 - ایسا خارق عاوت امر فی خسہ افعال بشریس وافل ہو گروہ مقدور بشرسے نکل جائے 'مثلاً بیار مخص کا فورا صحت یاب ہونا' نیج سے آنا فانا کیتی کا اگا دینا' وجہ اس کی سے ہے کہ پرانے مرض کا فوری ازالہ اور آہستہ تیار ہونے والی فصل کا جلدی یک جانا خارق عادت فعل ہے۔ اس طرح خارج از قدرت ہونے کے باعث سے معجزہ ہے۔

6۔ داخل قدرت چزر قابونہ رہنا' مثلاً خوف یا دہشت کی وجہ سے ناطق مخص کی زبان گنگ ہو جانا' ایبا معجزہ مرف عاجز فخص کے زبان گنگ ہو جانا' ایبا معجزہ مرف عاجز فخص کے ساتھ مخصوص ہو گا' دوسرول کے لئے (متعدی) ہو گا۔ کیونکہ اس عاجز آنے والے کو اپنے بجز کا لیقین ہو گا۔ دوسرول کو اس کے بجز کا لیقین نہیں ہو سکا۔

7- بے زبان جانوروں سے کلام کروانا' بے جان چیزوں سے حرکت کروانا' اگر یہ افعال نی کے بلانے یا اشارے سے ہو تو معجزے ہیں اگرچہ میں اگرچہ میہ خرق علوت ہیں گر ایسے واقعات شاذو ناور ہی و توع پذر ہوتے ہیں۔

8 - کی چیز کا بے وقت ظاہر ہونا مثلاً موسم گریا کے پھلوں کا موسم مربا میں ظاہر ہونا' اس طرح موسم مربا کے پھلوں کا موسم گرما میں پیدا ہونا۔ اگر ان پھلوں کا بے موسم باتی رکھنا اور محفوظ کرنا ممکن ہو تو یہ مجزہ نہیں' اگر ان کا بے وقت محفوظ رکھنا ممکن نہ ہو اور یہ پیدا ہو جائیں خواہ ٹی اپنی طرف سے اس کا اظمار کرے یا وہ مطالبہ پر ظاہر کرے ہر دو صورتوں میں یہ مجزہ ہو گا۔

9 - بند پانی کا جاری کرنا یا جاری پانی کا روک دینا 'آگر اس نعل کا وقوع بلا سبب ہو تو خارق عادت ہونے کی وجہ سے معجزہ ہے۔

10 - کیر تعداد میں لوگوں کا تعور کے کھانے سے سر ہونا اس طرح تعور سے پائی سے سراب ہونا یہ خاص ان لوگوں کے حق میں مجزہ ہے و سروں کے لئے نہیں اس کی علت ہم پہلے بیان کر پچے ہیں۔

پس یہ تمام اقسام اور اس کے نظائر مجونو کی تعریف میں آتے ہیں۔ یہ مجونو ہونے میں کیساں تھم رکھتے ہیں۔ اور مدفی نبوت کے دعوی کی تصدیق و تائید کرتے ہیں اگر مجونات میں دیگر اعتبارات سے اختلاف اور فرق ہو تا ہے جس طرح ولا کل توحید ظہور و خفا کے لحاظ سے اختلاف رکھتے ہیں علائکہ ان میں سے ہر ایک فی نفسہ توحید کی دلیل ہے۔ رہا وہ فعل جو انسان کی قدرت میں ہے گر کچھ آدی اس پر قادر نہ ہول تو یہ مجوزہ شار نہ ہوگا کو تکہ یہ ایس بنس ہے جس پر انسانی قدرت میں ہے تو طاقت و قدرت میں زیادتی وراصل کمل ممارات سے پیدا ہوئی۔ مثلاً صائع میں کاریگروں کا اختلاف تو ممارت فن کی وجہ سے یہ کمال مجون نمیں کہ کوئی آدی اس کے زعم میں دعوی نبوت کر بیٹھے۔

# martat. Com

### الثین عبدالوہاب الشعرانی رضی الله عنه کے ارشادات

سیدی امام عارف بلند می عبدالوہاب شعرانی رمنی الله تعالی عند اپنی کتاب "الیواقیت و الجواہر" کے اسیویں محث میں تحریر فرماتے ہیں-

حق تعالی نے انبیاء و رسل کو اس لئے معوث فرملیا ہے کہ وہ لوگوں کو اعتقادی ملمتوں اور عملی گراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ وجہ بیہ ہے کہ جب بھی کسی رسول کو مبعوث کیا گیا تو وہ زمانہ جیرت و گرائی کا زمانہ تھا، لوگوں کی عقلیں تنزیمہ و تثبیہ کے درمیان متردہ تھیں تو اللہ تعالی نے اس زمانہ کے لوگوں پر احسان کیا کہ ان کے لئے ایک ایسے فضی کو مقرر فرملیا جس نے آکر انہیں بتایا کہ وہ ان کے پاس اللہ کے بال سے آیک رسالت لایا ہے اور وہ اس رسالت کو ذریعے ان کی جیرت اور گرائی کا ازالہ کرے گا۔ تو انہوں نے اپنی عقلی اور گلری قوتوں کو استعال میں لا کر غور کیا اور سمجھ لیا کہ رسالت کا یہ سلسلہ جائز و ممکن ہے۔ لفذا وہ لوگ اس رسالت کو مان گئے اور تکذیب کے دریے نہ ہوئے، پھر جب اس رسالت کی صداقت پر ولالت کرنے والی کوئی علامت نہ دیکھی تو توقف کر کے دریافت کیا کہ کیا آب اللہ کی طرف سے کوئی رسالت کی صداقت معلوم ہو کہ اللہ نے بیں؟ جس سے آپ کی رسالت کی صداقت معلوم ہو کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کیونکہ اس نشانی لئے بین جس سے آپ کی رسالت کی صداقت معلوم ہو کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کیونکہ اس نشانی نے تغیر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں ' قواس رسول نے ان لوگوں کے سامنے مجرہ پیش کیا' جے کچھ لوگوں نے سامنے مجرہ پیش کیا' جے کچھ لوگوں کے سامنے مجرہ پیش کیا' جے کچھ لوگوں نے سامنے مراسات کی فیرات باہرہ سے موید فرمیان و اس کے مجرہ اس کو اس کے مجرہ اس کی قویس ان معجرات کی بنیاد پر ان کے سامنے سراطاعت خم کریں کیونکہ انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ برہان و درکیل دیکھے بغیر ایک دو سرے کی بات نہیں مانے۔

جمہور علائے اصول نے معجزہ کی یہ تعریف کی ہے۔ معجزہ ایسے امر خارق عادت کو کہتے ہیں جو انبیائے کرام کے ہاتھ پر تحدی (طلب معارضہ) کے ساتھ فاہر ہو اور لوگ اس کے معارضہ کی ثاب نہ لا سکیں ایمنی ان سے اس جیسے خارق عادت فضل کا وقوع نہ ہو سکے۔

تحدی سے مراد دعوائے رسالت ہے ' ہماری فدکورہ گفتگو میں اس بات کی تنبیہہ ہے کہ اقتران بالتحدی (دعوی رسالت سے مجرہ کا ملا ہوا ہونا) شرط نہیں ' یعنی اس کی مثل لانے کا مطالبہ کرنا جو تحدی کا حقیقی معنی ہے کہ اس سے مراد سے کہ وہ دعوائے رسالت کے لئے کائی ہے ' ایس ہروہ ہخص جو رسالت و نبوت کا دعویٰ کرے اس سے اگر یہ کہا جائے کہ اگر تو رسول ہے تو کوئی مجرہ پیش کر تو اس مطالبہ پر اللہ اس کے ہاتھ پر مجرہ ظاہر کر دے۔ اس طرح یہ ظہور مجرہ اس کی صداقت کی دلیل ہو گا۔

الم شعرانی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے میخ ابوطاہر القروینی کی کتاب "سراج العقول" میں پڑھا' وہ کتے ب

نبوت انبیاء کے ثبوت کی قطعی دلیل مجرات میں اور مجرہ کی تعریف یہ ہے۔

ایسا فعل جے اللہ تعالی خارق عاوت طور پر مدئی نبوت کے ہاتھ پر تقدیق دعویٰ کیلئے پیدا فرمائے معجزہ کمالا آ ہے۔ یہ خارق عادت فعل دراصل اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے قائم مقام ہے کہ است رسولی بے شک تو میرا رسول ہے اس سے اس مخص کے دعوائے رسالت کی تقدیق ہوتی ہے۔

ایک مثال: - مثلاً کوئی محض بادشاہ کے حضور مجمع عام میں اٹھ کر کے اے جماعت عاضرین! میں اس بادشاہ عالی پناہ کا نمائندہ ہوں اور میری صداقت کی نشانی ہے ہے کہ بادشاہ سلامت کمڑے ہو کر اپنے سرے آج آثاریں گے تو وہ بادشاہ ای دقت اس دعویٰ کی تصدیق کے لئے کمڑا ہو کر آج آثار دے 'کیا اس بادشاہ کا یہ فعل اس کنے کے مترادف نمیں ہو گا۔ صدفت آئت رَسُولی ۔ اے میرے نمائندہ ہے شک تو میرا ایلی اور نمائندہ ہے۔

#### معجزہ اور کامت کے درمیان فرق

یخ قرویٰ فرماتے ہیں۔ معجزہ تحدی (لینی دعوی رسالت) کے ساتھ ہو تا ہے 'جبکہ کرامت کے وقوع کے وقت ولی کی طرف سے تحدی نہیں ہوتی 'حقیقت اس کی ہے ہے کہ جب ولی خارق علات فعل کے ساتھ اپنی ولایت کا دعویٰ کرے تو ہے معجزہ رسول کا قلاح نہیں بخلاف اس کے کہ وہ ولی اس فعل سے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے' دریں صورت وہ اس دعویٰ میں کاذب ہو گا اور کاذب اللہ کا ولی نہیں ہو سکیا' للذا اس کے ہاتھ پر ایسے فعل خارق علات کا ظہور نا ممکن و ناورست ہے جو انبیائے کرام سے صاور ہوتا ہے۔

## معجزه جادو اور شعبده بازی میں فرق

معجزہ بذات خود باقی رہتا ہے یا تا دیر اس کا اثر بر قرار رہتا ہے مگر اس کے مقاتل جادو سریع الزوال ہو تا ہے لینی اس کا اثر فور آزائل ہو جاتا ہے۔

نی اپنا معجزہ ملک کے بوے بوے اصحاب عقل و دائش کے سامنے مجمع عام میں دکھاتا ہے ' جبکہ شعبرہ باز اسپنے شعبرے اور کرتب بچوں اور کم عقل جالوں کو دکھاتا ہے۔

#### معجزه اور کهانت میں فرق

معجزہ خارق عادت تعل ہو تا ہے جو بھیشہ نبی کی طرف سے تحدی کے ساتھ وقوع پذیر ہو تا ہے ' دراصل معجزہ خدا کی طرف سے دعوائے نبوت کی عملی تصدیق ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ گر کمانت ایسے کلمات ہوتے ہیں جو کابن کی زبان پر جاری ہوتے ہیں جو کہان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں جو کبھی واقعہ کے خلاف۔

نی شکل و صورت اور سیرت میں بیشہ کال ہو تا ہے ، جبکہ کائن فاسد العقل اور ناقص الرائے ہو تا ہے۔ اگر کمانت کے ذریعے نبوت کا دعویٰ کرے گا تو کوئی اور کائن اس کے اس دعوے کا مقابلہ کرے گا۔ تو اس طرح ان کے درمیان کوئی چیز وجہ اتمیاز نہیں ہوگی ، بخلاف نبوت کے کہ جب کوئی نبی معجزہ کے ساتھ چیلنج اور تحدی کرتا اور کوئی جموٹا دی اس کے مقابل آتا تو وہ سیج نبی کے معجزہ کی مثال لانے سے عاجز آ جاتا علائے کرام نے اس موضوع پر بمربور اور سیرحاصل تعقلوکی ہے 'اور کاذب کے ہاتھ پر معجزہ کے استحالہ پر اجماع نقل کیا ہے۔

الم شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الم قرویی رضی اللہ تعالی عنہ نے معجزہ کے موضوع پر طویل بحث کی ا ب جس کا خلاصہ یہ ہے۔ معجزہ کی شرط یہ ہے کہ وہ خارقِ عادت نفول ہو کیونکہ عادی افعال تو سے یا جموٹے مختص سے

وقوع پذر ہوتے رہتے ہیں۔

ووسری شرط یہ ہے کہ معجزہ کا دقوع عرصہ تکلیف میں ہو نا ہے کیونکہ وقوع قیامت کے وقت جو افعال طاہر ہوں ۔ کے مثلاً آسان کا پھٹنا' سورج کا لپیٹ دیا جانا' وغیرها آگرچہ ناقض عادت افعال ہیں' مگر معجزہ نہیں کیونکہ دار آ خرت دار تکلیف نہیں۔

تیسری شرط بیہ ہے کہ بیہ فعل مقرون بالتحدی ہو لیتی دعوی رسالت کے ساتھ ہو کیونکہ بعض او قات ناقض عادت افعال وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں۔ مثلاً زائر لے اور صاعقہ و مقرون بالتحدی نہ ہونے کے باعث ایسے افعال معجزات میں شار نہیں ہوئے۔

چوتمی شرط یہ ہے کہ معجزہ علی وجہ الابتداء ہو'کوئی فخص قرآن کی کوئی سورت سیک کر کسی ایسے علاقے میں چلا جائے جمال لوگوں تک وعوت اسلام نہ پنچی ہو اور وہ وہاں وعویٰ رسالت کرے اور بطور ثبوت اس سورت قرآن کو پیش کرے تو یہ معجزہ نہ ہوگا۔ اس بحث میں خوب غور کریں' یہ بہت نفیس ہے۔

#### المواهب اللدنيه مين معجزات كى بحث

الم تسطلني رضى الله تعالى عنه مواهب لدنيه مين تحرير فرات بي-

معجزہ ایسے خارق عادت امر کو کتے ہیں جو مقرون بالتحدی ہونے کی وجہ سے انبیائے کرام علیم السلام کی صداقت کی دلیل ہو اسے معجزہ اس لئے کتے ہیں کہ انسان اس کی مثل لانے سے عابز ہو تا ہے کیں معجزہ اس لئے کتے ہیں کہ انسان اس کی مثل لانے سے عابز ہو تا ہے کیں معجزہ خارق عادت ہو جیسے مصطفیٰ علیہ السانة و السلام کے اشارے سے چاند کا پھٹنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک سے یانی کا پھوٹ رہنا۔

2 - تعل معجزہ تحدی لیعنی دعوی نبوت کے مقابل طلب معارضہ سے مقرون ہو' محققین تحدی کا معنی دعویٰ رسالت کرتے ہیں۔

3- يدكد لوى فض اس كى مثل ند لا سكف جس طرح كد يغيرن على وجد المعارضد پيش كيا-

فد کورہ بلا شرط میں تحدی کی قید سے بلا تحدی خارق عادت خارج ہو گیا' اس کو کرامت کتے ہیں' اور مقارن بالدعویٰ ہونے کی قید سے تحدی سے قبل کے خارق عادت امور نکل گئے' جیسے دعویٰ رسالت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر باولوں کا سابیہ کنال ہونا اور شق صدر کا واقعہ۔

لیے واقعات کرامات کے زموہ میں آتے ہیں جن کا وقوع اولیائے کرام کے لئے جائزہ ہے تو انبیائے کرام کے لئے قبل بعثت کیوں جائز نہیں 'کیونکہ انبیائے کرام علیم السلام قبل از اعلان نبوت بھی مرتبہ والیت سے کم نہیں ہوتے' للذا آسیس نبوت کے طور پر ان سے ایسے افعال کا صدور جائز ہے۔

قید مقارنت سے بعد از تحدی واقعات بھی خارج ہو گئے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض مردوں کا کلمہ شادت پڑھنا' اس فتم کے واقعات حد تواتر تک ہیں۔

مقرون بالتحدى كى شرط سے جلوو كے ساتھ معارضه كامعالمه تيمي خارج از بحث ہو گيا كيونكه غير انبياءكى طرف سے

جادو کی مثل لانا ممکن ہے۔

ہاں! اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جادہ سے قلب ماہیت اور تبدیلی فطرت ہوتی ہے کہ نہیں ایک گروہ قلب ماہیت کا قائل ہے ان کا نکتہ نگاہ ہے کہ جادہ گر جادہ کے زور سے انسان کو گدھا بنا سکتا ہے ' دو سرا گردہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قلب اعیان اور تبدیلی فطرت و طبیعت پر قادر نہیں بجر اللہ تعالی کے جو انجیائے کرام علیم السلام کے لئے ماہیت اور طبیعت کو بداتا ہے ' کوئی ساح ہو یا صالح وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر وہی بات ہم ساح کے لئے بھی تجویز کریں جو نمی کے مائتھ مختل ہے پھر نمی اور ساح میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور اگر قاضی علامہ ابو بحر باقلانی کی شرط تحدی کی پناہ کی جات تو یہ جواب کی وجوہ سے غلط قرار پائے گا۔

ہاں! اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جادو ہے قلب ماہیت اور تبدیلی فطرت ہوتی ہے کہ نہیں ایک گروہ قلب ماہیت کا قائل ہے ان کا تکتہ نگاہ ہے کہ جادو گر جادو کے زور سے انسان کو گدھا بنا سکتا ہے۔ دو سرا گروہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قلب اعیان اور تبدیلی فطرت و طبیعت پر قادر نہیں بجو اللہ تعالی کے جو انبیائے کرام علیم السلام کے لئے ماہیت اور طبیعت کو بداتا ہے۔ کوئی ساح ہو یا صالح ہو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر وہی بات ہم ساح کے لئے بھی تجویز کریں جو نمی کے مائے مختل ہے کہ پھر نمی اور ساح میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور اگر قاضی علامہ ابو بکر باقلانی کی شرط تحدی کی پناہ لی جائے تو بہ جواب کی وجوہ سے غلط قراریائے گا۔

ا - تحدی کی شرط قول بلا دلیل ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع امت سے اس پر کوئی سند نہیں اور جو ہات دلیل و برہان سے خالی ہو وہ باطل ہوتی ہے۔

2 - نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکثر معجزات بلا تحدی سے مثلاً شکریزوں کا بولنا الگلیوں سے پانی کا جاری ہونا۔ جذع (تن خرما) کا کلام کرنا ایک صاع خوراک سے سینکڑوں کا پیٹ بحر کر کھلانا کا لعاب وہن سے آگھ کا ٹھیک ہونا ذراع (دست بز) کا لکلم کرنا اون کا شکایت کرنا اور ای طرح کے دیگر عظیم معجزات بغیر تحدی فاہر ہوئے اور یہ کمنا بھی بے جا نہیں کہ شاید رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف قرآن تکیم سے تحدی فرمائی۔

علائے کرام فراتے ہیں کہ یہ قول انتہائی افسوس ناک ہے کہ اس سے تو آیات و دلائل میں سے کوئی چیز باتی نہیں رہتی سوائے دو چیزوں کے اور وہ تمام معجزات لغو ٹھرتے ہیں جو تلاظم خیز سمندرکی مائند ہیں 'جو آدمی اس بات کا قائل ہے کہ یہ معجزات و آیات نہیں ہیں تو وہ بدعت کی بجائے کفرکے زیادہ قریب ہے۔

(ان مجزات و آیات کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ) کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب مجمی اس متم کا کوئی خارق عادت عادت فعل سرزد ہو آ تو نی کریم علیہ العلوة و السلام ارشاد فرماتے۔

علائے کرام کے نزدیک اس قول کے فساد پر دالات کرنے والی تیسری وجہ یہ آیت قرآنی ہے وَا قُسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهٰدَ اَیْمَانِهِمِ لَئِنْ جَاءَ تُهُمْ اَیّٰةً "اور انہوں نے اللہ کی فتم کھائی اپنے طف میں پوری کوشش لَیُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰیَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان

لائیں مے تو فرما وہ کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے"۔ (الانعام 109 يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا إِذَاجَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

ایک اور آیت قرآنی ہے۔

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ تُوْسِلُ بِالْأَيَاتِ إِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا لَهُمُ الِي نَالِيال بَعِيجَ سے يونى باز رہے كہ اسم اگلوں نے الْاَوَّلُوْنَ

کفار نے انجیائے کرام علیم السلام سے جو معجزات طلب کئے۔ اللہ تعالی نے انہیں آیات کا نام دیا اور تحدی کی شرط نمیں رکھی ' پس ثابت ہوا کہ اشتراط تحدی باطل محض ہے۔ انتہی ملحض از تغییر شخ الی المد ' میں اس کے جواب میں گزارش کروں گاکہ اقتران بالتحدی کی شرط اس معنی میں نہیں کہ فی الواقع معجزہ چیش کرنے کا مطالبہ کیا جائے جو کہ تحدی کا مفہوم اصلی ہے ' بلکہ یہاں طلب معجزہ کی جگہ دعویٰ رسالت ہی کانی ہے۔

چو تھی بات یہ ہے کہ معجزہ تحدی کرنے والے کے دعویٰ کے موافق واقع ہو' جمال کہیں نہ کورہ بالا باتوں میں فساد و اختلال ہو گا تو معجزہ کا وجود متحقق نہیں ہوگا۔

#### أيك سوال

انبیائے کرام سے جو خوارق علوات افعال صلور ہوتے ہیں انہیں مجزو سے تعبیر کرنا بھڑے ' یا آیت سے؟ یا ولیل

الجواب : - ائمہ کرام معجزات انجیاء کو دلاکل نبوت اور آیات رسالت سے موسوم کرتے رہے ہیں ، قرآن عکیم میں لفظ معجزہ استعال نہیں ہوا نہ ہی سنت میں یہ لفظ وارد ہوا ہے ، بلکہ قرآن و سنت میں اس کے لئے آیت بینہ اور بربان کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ بہت سے ائمہ کرام معجزہ صرف انجیائے کرام علیم السلام کے افعال خارق کو قرار دیتے تھے اور جو لوگ اولیائے کرام کیلئے خارق عادت افعال کا کرالمت کہتے ، جبکہ سلف صالحین دونوں قتم کے خوارق عادات امور کو معجزہ ہی کہ دیتے۔ مثلاً اہم احمد وغیرہ ائمہ کرام بخلاف آیت و بربان کے یہ الفاظ نبی کے خارق عادت امور کے ساتھ مختص ہیں ، بعض او قات ائمہ کرام کرالمت کو بھی معجزات ہی کہ دیتے ہیں ، کیونکہ یہ کرالمت بھی اس نبی کی معروت کی دلیل ہیں جس کا وہ صاحب کرامت ولی احتی اور قبع ہے۔ انتھی (کلام مواہب باختصار)

## ارشاد امام ابن حجررحمه الله

الم ابن حجر رحمته الله تعالى عليه شرح حمزيه مين رقم طراز بين-

"حق یہ ہے کہ تحدی یمال مفہوم اصلی لینی طلب معارضہ و مقابلہ کے لئے استعال نہیں ہوا ، بلکہ دعوی نبوت کیلئے آیا ہے اور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے تمام معجزات تحدی سے مقرون تھے ، قرب قیامت میں دجال لعین کے ہاتھ پر جو خارق عاوت امور ظاہر ہوں تھے وہ اس مفہوم کے معالی نعین کی تک وہ العین عبوت کا مدی نہ ہوگا ، بلکہ الوہیت کا

دعوے دار ہو گا جس کے کذب پر قطعی دلائل قائم ہیں اور اس کے ہاتھ پر ان امور کا صدور و ظہور صرف فتنہ و آزمائش

مطالع المسرات میں معجزہ کی بحث

امام فاسى رضى الله تعالى عند مطالع المرات شرح ولائل الخيرات مين ارشاد فرمات بين-

رسول کے ہاتھ پر جو خوارق عادت افعال تحدی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں انسیں معجزات کہتے ہیں اور یہ متکلمین کی اصطلاح ہے۔ علائے کلام کہتے ہیں کہ رسول کے ہاتھ پر جو خارق عادت فعل اس طرح ظاہر ہو کہ اس کا معارضہ نہ ہو سکے

المسلام مجا ملات ملام من بن مدر ول من المحال المحادث من من مجروب المبائ كرام ك حق من معجره ب نبي كريم عليه

السلاة والسلام نے اپنے اس ارشاد میں اس جانب اشارہ فرمایا ہے۔

مَا مِنْ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ اِلَّا أَعْطِى مِنَ الْأَيَاتِ مَا الْمَايَاتِ مَا اللهُ عَلَى مِنَ الْمَايَاتِ مَا اللهُ عَلَى مِنْ الْمَايَاتِ مَا اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ ا

یوو وی سب رائی ایم کرام ان معجزات کو ولائل نبوت اور آیات نبوت کا نام دیتے ہیں 'ای لئے وہ اس موضوع پر آلیف غیر متکلمین ائمہ کرام ان معجزات کو ولائل نبوت اور آیات نبوت کا نام دیتے ہیں 'ای لئے وہ اس موضوع پر آلیف

شدہ کتب کے نام دلاکل نبوت اور دلاکل اعجاز رکھتے ہیں اور اس موضوع پر بے شار کتابیں تعنیف کی گئیں ہیں۔ علامہ امیرنے اپنے حاشیہ (علی عبدالسلام) میں خوارق کے موضوع پر یہ بحث فرائی۔

علامہ امیرے آپ خاصیہ (می حبور سام) میں مواری سے و مو خوارق علوات کی سات قشمیں ہیں۔

1- ایما معجزہ جو تحدی چینج سے مقرون مو-

2- ارباص: - اس خارق عادت فعل كا صدور تيل بعث مو آ -

3 - كرامت: - يه خارق عادت فعل اوليائ كرام سے صاور جو ما ب

4 معونت: - عام آدمی کا مصیبت سے (ظلاف علوت) نجلت پانا

5 - اسدراج: - حمى فاجر كے ہاتھ پر اس كے دعوى كے مطابق كوئى خارق عادت صاور جو سدى الوبيت سے مكن ہے وار سے اس كا صدور محال ہے۔ جيسے دجال لعين سے ايسے افعال كا ظهور محر نفى

الوہیت کے واضح دلائل کی روشن میں اس سے اس متم کے افعال ظاہر ہونے سے کسی التباس کا اندیشہ نہیں۔

6- احانت: - حمى فاجر كے دعوى كے برخلاف امرخارق كا ظهور-

7 - جادو اور شعبرہ بازی: - یہ خوارق میں سے نہیں کیونکہ اسباب کے استعمال کی وجہ سے امور علویہ میں شار

ہوتے ہیں۔

علامه شیخ ابراہیم باجوری اور معجزہ کی وضاحت

علامه باجوري عاشيه عجوم من زير قول بالمعجزات ايد وانكرما فرات بي-

علامه باجوري عاشيه ، جو بره من زير قول بالمعزات ايد و انكر ما فرات بير

لغت میں معجزہ عجز سے ماخوذ ہے اور عجز ضد ہے تدرت کی عرف میں معجزہ ایسے خارق عادت امر کو کہتے ہیں جو تحدی ایعنی دعوائے رسالت و نبوت کے ساتھ مقرون ہو 'اور متکرین و مخالفین اس کے معارضہ سے عابز ہوں' میں تعریف علامہ سعد تفتازانی رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے۔

محققین نے اس میں سات قیود کا لحاظ رکھا ہے۔

1- یہ امر خارت قول 'فعل یا ترک فعل کی صورت میں ہو قول کی مثل قرآن تھیم ہے 'فعل کی مثال انگشتان رسول سے پانی کا جاری ہونا ہے اور ترک فعل کی مثال 'آتش نمرود کا سید نا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے باز رہنا ہے 'اس قید سے صفت قدیمہ خارجہ ہو گئ 'مثلاً کوئی کے کہ میری صداقت کی دلیل سے ہے کہ اللہ تعالی صفت اخراع و ایجاد سے مصف ہے تو یہ اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہوگی۔

2 - دو سری قید بیہ ہے کہ فعل معجزہ خارق عادت ہو' اس سے غیر خارق امرکی نفی ہو گئی' مثلاً کوئی دعویٰ کرے کہ میری صداقت کی نشانی بیہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع کرے گا اور مغرب میں غروب ہو گا (کیونکہ بیہ سلسلہ طلوع و غروب امرعادی ہے للندا اس کی صداقت ثابت نہ ہوگی)

3 - معجزہ کا صدور مدمی نبوت و رسالت سے ہو' اس طرح معجزہ اور کرامت میں خط اقبیاز تھینچ گیا' اور کرامت وہ ہے جو کسی نیک بندے سے فلاہر ہو' جبکہ معونت عام لوگوں سے مصیبت سے نبخت کا خلاف عادت عمل ہے (استدراج اور اہانت کا قبل ازس ذکر ہو چکا ہے)

4 - چوتھی قید رہے کہ معجزہ دعوائے رسالت و نبوت کے ساتھ حقیقتاً یا حکما مقرون ہو حکما اس طرح کہ معجزہ دعوائے رسالت کے پچھ عرصہ بعد واقع ہو' اس قیدہے ارہاص کی نفی ہو گئی جس کا صدور قبل بعثت ہو تا ہے۔

5- پانچیں قیدیہ ہے کہ معجزہ دعویٰ کی دلیل سمندر کا پھنا قرار دے اور اس کے برخلاف بہاڑ بھٹ جائے۔

6 - مجھٹی قیدیہ ہے کہ اس خارق عادت فعل سے مدمی کی محذیب الازم نہ آئے۔

7- اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اس فعل خارق کا معارضہ و مقابلہ نہ کیا جا سکے' اس سے جادد اور شعبرہ کا مجزہ سے فرق مجی داضح ہو گیا' کیونکہ جادد اور طلسمات ہاتھ کی صفائی اور سبک دستی کا مظمر ہوتے ہیں اور بہ ظاہر وہ حقیقی نظر آتے ہیں' صلائکہ ان کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو تا۔

بعض لوگوں نے آٹمویں قید کا اضافہ بھی کیا ہے کہ معجوہ نقض علات کے زمانہ میں ظاہر نہ ہو۔ مثلاً قرب قیامت میں جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا (تو اس وقت اس معجوہ کا صدور معجوہ شار نہیں ہو گا) اس قید سے دجال لعین کے ظاف علات معالمات کی نفی ہو گئے۔ مثلاً اس زمانہ میں وہ تھم وے گا تو آسان سے بارش ہو گی اور اس کے تھم پر زمین سے سزہ آگ آئے گا۔

الم باجوری رحت الله علیه زیر قول (و مجرات کیرة غرر اینی آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے بے شار روش مجرات بین آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے جو مجرات قطعی معلوم اور تواتر سے معقول بیں مثلاً قرآن سیم تو ان بین الله

مجرات کے مکر کے کفریں کوئی شک و شبہ نہیں اور جو معجرات تواتر سے معقول نہ ہوں گر حد شہرت و استفاضہ تک ہوں مثل الگلیوں سے پانی کا جاری ہونا وغیرو تو ایسے معجرات کا مکر فاس ہے اور اگر سے معجرات درجہ شہرت تک نہ ہوں مگر بطریق صبح یا حسن ثابت ہوں تو کا مکر تعزیر کا مستحق ہے۔ انتہای

اس تحرير ك بعد مي ن اى قتم كالمضمون "برايت المريد شرح جو حرة التوحيد" تصنيف علامه ابرابيم لقاني مي ديكما

- -

## مبحث دوم

انبیاء و مرسلین میں سے کسی کو جس معجزہ اور نضیلت سے سرفراز کیا گیا' حضرت محمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كو اس جيسے يا اس سے اعلى شرف سے مشرف كيا كيا ، بلك حقيقت يد ب كه انبيائ كرام عليم السلام كے تمام معجزات كا سرچشمہ بھی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ لام ابو میری رحمہ الله ارشاد فرماتے ہیں۔

وَ كُلُّ اٰيِ اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَاتَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُوْرِهِ بِهِم ترجمه: - أجس قدر معجزات انبياء عليهم السلام دنيا ميل لائ (في الحقيقت) وه تمام معجزات ان كو آپ ملى الله تعالى عليه

وسلم بی کے نور سے حاصل ہوئے

فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِ هُمْ كُوَاكِبُهَا. يُظْهِرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَم

ترجمه: - كيونكه تصنور عليه العلوة و السلام آفلب كمال بين اور ديكر تمام انبياء عليهم السلام حضور صلى الله تعالى عليه وسلم کے مقابلہ میں منزلہ ستاروں کے ہیں جو علم و ہدایت کی روشنی کو مثالت و جمالت کی تاریکی میں اہل دنیا پر ظاہر کرتے

ا ہم تسلانی رضی اللہ تعالی عنه مواہب میں بحوالہ ابن مرزوق فرماتے ہیں' اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرنبی کا معجزہ نور محمی سے مستفاو ہے اور اس عطا کے بلوجود اس سرچشمہ نور میں کوئی کی واقع نہ ہوئی ایکونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خورشید رسالت ہیں اور دیگر انبیائے کرام اس نظام سٹسی کے ستارے ہیں وہ علمتوں میں اس افتاب کی روشنی ظاہر کرتے رہے وجہ یہ ہے کہ ستارے بذات خود روش نہیں ہوتے ' بلکه روشنی کیلئے وہ سورج کے مختاج ہیں اور سورج جب او جمل ہو آ ب تو وہ اس کی روشن پھیلاتے ہیں' ای طرح انجیائے کرام علیم السلام نی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے نور کمال کو ظاہر کرتے رہے الذاجس قدر انوار ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے وہ سب نور محمل کا فیضان اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی اراو کا ثمرو ب، اس فیضان کا پهلا ظهور آدم علیه السلام کی ذات میں مواکد اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا اور محر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوامع کلمات میں سے اساء کے ذریعے ان کی امداد فرمائی تو اس علم اساء کے ذریعے انہیں ان فرشتوں پر غلبہ حاصل ہوا ، جنہوں نے انسان کو فسادی اور خونریز قرار دیا تھا' پھر خلافت ارضیہ کا یہ سلسلہ جاری رہا آ آئکہ حضرت محمر رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے جسمانی ظهور کا زمانه آ گیا تاکه شان رسالت محمریه کا ظهور تام ہو۔

پھر جب مش نبوت افق جمال پر جلوہ گر ہوا تو نبوت کا ہر نور ای کے انوار میں جذب ہو کر رہ گیا اور دیگر انبیائے

کرام کے تمام نشانات نبوت اس کے معجزات میں مم ہو گئے' تمام رسالتیں اور نبوتیں اس کے لوائے رسالت کے سائے میں جمع ہو گئے اس کی مائند حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطاکی اس کی مائند حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطاکی اس

حسن بوسف وم عیسلی بد بینها داری سی تنجیه خوبال جمه دراند تو تنها داری

1 - آدم علیہ السلام کو یہ خوبی ملی کہ اللہ نے اشیں وست قدرت سے تخلیق فرملیا' جبکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ اللہ اسلام کو یہ خوبی ملی نہیں اللہ عطا فرمائی اور اس میں ایمان و حکمت کی تخلیق فرمائی' اس کو خلق نبوی کہتے ہیں' اس

تعالی علیہ وسلم کو شرح صدر کی دولت عطا فرمائی اور اس میں ایمان و تحمت کی تخلیق فرمائی' اس کو خلق نبوی کہتے ہیں' اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق وجود سے مشرف کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلق نبوت سے سرفراز فرمایا' تخلیق آدم کا مقصد سے تھا کہ ان کی پشت مبارک جو ہر محمد مصفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و محل بے'

اس لحاظ سے اصل مقصود سید عالم نور مجسم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات گرامی مقی آدم علیه السلام تو محض وسیله و ذرایعه تھے۔

2- فرشتول كا آدم عليه السلام كوسجده كنا

امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عند نے اپنی تغییر میں تحریر فربلاکہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجمہ دین ہونے کا حکم اس کئے دیا گیا کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چک رہا تھا۔ لام فاکمانی رحمہ اللہ ابو عثمان واعظ سے نقل کرتے بیں کہ میں نے امام سل بن محمد کو فروائے ہوئے ساکہ اللہ تعالی نے

ہیں تو یں سے اللہ ہے اسارہ والے اللہ ہے۔ اِنَّ اللَّهَ وَ مَلاَ لِكُتَهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ فرما کر نبی کریم علیہ العادۃ والسلام کو السے شرف سے مشرف کیا جو آدم علیہ السلام کے شرف سجدۃ مُلا کے سے زمادہ جامعیت

فرہا کر نبی کریم علیہ العلوۃ والسلام کو ایسے شرف سے مشرف کیا جو آدم علیہ السلام کے شرف سجدہ ملائک سے نیادہ جامعیت اور کمال کا حال ہے کیونکہ شرف آدم میں فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالی کی شرکت کی صورت جائز نہ تھی الندا شرف محمد رسول اللہ میں ذات خداوندی کی ملائکہ اور مومنین کے ساتھ شمولیت اس شرف آدم سے کمیں افضل ہے جو فرشتوں کے ساتھ مختص تھا۔

3- فضيلت تعليم اساء

۔۔
ابورافع کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فریایا۔ "میری امت آب و گل کے اندر مثالی شکل میں میرے سامنے پیش کی گئی تو آدم علیہ السلام کی طرح میں نے تمام افراد امت کے نام جان لیے "توجس طرح آدم علیہ السلام کو اسلاء اشیاء کی تعلیم دی گئی اسی طرح محمد رسول اللہ کو معہ اضافہ علوم عطا کے گئے۔ (مسند فردوس)
علیہ السلام کو اسلاء السلام

الله تعالى في حضرت اوريس عليه السلام كو آسان پر اشايا توسيد نا محد عليه العلوة والسلام كو معراج كى رفعت بخشى اور آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كو ايس بلند مقام پر اشها جهل كى رفعوں سے كوئى آشنا نه ہوا۔

#### 5- حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي شان رحمت

الله تعالى نے نوح عليه السلام اور ان كے ساتھ الل ايمان كو غرق ہونے سے بچاليا، جبكه نى آكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كويه شان المياز عطاكى كه آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى امت آسانى عذاب سے ہلاك نه ہوئى، الله كا ارشاد ہے۔ وَ مَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيْهِمْ

عذاب دے در آنحل کہ آپ ان میں موجود ہوں۔"

امام فخرالدین رازی رضی الله تعالی عند اپنی تغییر بیر میں رقم طراز ہیں کہ الله تعالی نے کشتی نوح کو پانی پر روکے رکھا اور غرق نہ ہونے ریا 'جبہ حضرت سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو اس سے بردا مجرہ دیا ، روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم بانی کے کنارے تشریف فرما شخے اور عکرمہ بن ابی جمل بھی وہاں موجود تھا 'اس نے کما 'اے محمدا اگر آپ دعوائے رسالت میں سیچ ہیں تو اس پھر کو بلائے جو پانی کی دو سری جانب پڑا ہے اور وہ سطح آب پر تیم کر آئے اور نہ دو سے خانچہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی شمادت دی۔

#### 6- ابراجيم عليه السلام اور آتش نمرود

ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود سرد ہو کر سلامتی والی بن حمی تو محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کیلئے آتش حرب کو محدثر اکیا گیا وہ آگ جس کا ایند من تلواریں ، شعلے موتیں "آتش ذن حسد اور جس کی طلب روح و جسد ہے " آیت ریانی ہے۔

لین جب مجمی کفار نے آتش حرب بحر کائی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو سرد کر دیا۔

كُلَّمَا ٱوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَا اللَّهُ

بیان کیا جاتا ہے کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج وریائے آتش سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جدد اطر صحح و سالم رہا۔

الم نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں محمد ابن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے کما کہ گرم ہانڈی مجھ پر الٹ بڑی جس سے میرے جمع کی ساری جلد جل گئ میرا بلب مجھے ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری جلد پر لعاب دئن لگایا اور جلی ہوئی جگہ پر ہاتھ پھیر کر دعا پڑھی۔

توین اس طرح صیح سالم ہو گیا کویا جھے بھی کچھ ہوا ہی نہ تعل

شارح مواہب علامہ زرقانی رحمتہ اللہ علیہ اس مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ آتش کدہ فارس کی وہ آگ جو پچھلے ایک ہزار سال سے مسلسل روشن تھی' ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے معجزانہ طور پر بچھ گئی۔

ابن سعد عمروبن ميمون ميند واوي بين كمد مشركين حصرت الدارين يامر رضي الله تعالى عنماكو آك من جلات-

حضور اكرم جب ان كے پاس سے گزرتے تو ان كے مرير وست كرم ركھ كر فرماتے الے الل اعمار رضى الله تعالى عند ير اس طرح سرد موجاجس طرح ابراجيم عليه السلام پر سرد موكر امن و سلامتي والى بن ملي عني -

ابو قیم رضی اللہ تعلق عند معرت عباد بن عبدالعمد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا۔ ہم معرت انس بن مالک کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی خاومہ سے فرمایا: خاومہ! ہمارا کھانا لے آؤ کاکہ ہم کھائیں 'وہ لے کر عاضر ہوئی تو فرمایا روبال بھی کے آؤ چنانچہ وہ ایک میلا سا روبال لیکر آعمی انس رمنی اللہ تعالی عند نے فرمایا: تور کرم کرو تو خاومہ نے تنور كرم كرديا اور پران كے تھم كے مطابق اس روبال كو آگ ميں وال ديا جب باہر تكالاتو وہ اس طرح سفيد تھا جيے دوره 'ہم نے تعجب سے بوچھا یہ کیا؟ تو فرمایا: اس مومال سے سر کار دو جہال صلی الله تعالی علیه وسلم ابنا چرو انور بونچھتے تھے جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے ای طرح صاف کرتے ہیں کو تک اگل اس چیز کو شیں جلاتی جو چرو پغیر کو چھو جاتی ہے است محمد كے كتنے پاكيزہ نفوس بيں جنيس آگ ميں ڈالا كيا كر آگ نے ان پر كوئي اثر نہ كيا۔

#### ذويب بن كليب كاواقعه

ابن وهب از ابن لميد بيان كرتے بيل كه اسود عنى نے جب نبوت كا دعوىٰ كيا اور صنعاء ير قابض موكيا تو اس نے ذویب بن کلیب کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تعدیق کرنا تھا مگر آگ نے اسے کوئی نقصان نہ پنچایا 'جب نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خرصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو دی تو حضرت عمر <u>بولے</u>

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِنَا مِثْلَ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ عَلَيْهِ السَّلامُ

"منزا وارجد ہے وہ ذات اقدس جس فے امت محمد من مصل ابراہیم خلیل علیہ السلام پیدا کر دیا"

ابن عساكركى روايت ب كد اسود بن قيس في ابو مسلم الخواني كو بلا بعيجا وه آئ تو يوچها كياتم شهادت ديج بوكد میں الله کا رسول ہوں؟ جواب دیا مجھے سالی نہیں دیتا کما کیا تم کوائی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں! تو اس نے انس ایک بری ای میں وال دوا مر ای نے ان کا بل تک بیا نسی کیا اوگوں نے اسود سے کما کہ اگر و اس مخص کو جلا وطمن نسیں کرے گا تو یہ تیرے پیرو کاروں کو برگشتہ کر دے گا۔ چنانچہ اس نے ابو مسلم رمنی اللہ تعالیٰ عنه کی جلا وطنی کا تھم دیا۔ وہ جب مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور تاج خلافت حضرت صدیق اکبر رضی الله عند کے فرق اقدس پر رکھا جاچکا تھا ابو مسلم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند

نے فرمایا: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱلْبَثَنِي حَتَّى اَرَانِي فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ مَّنْ صَنَعَ بِهِ كَمَا صُنِعَ إبْرَاهِيْمَ لائق جمد و تناہے وہ ذات جس نے مجھے زندہ ر کھا حتیٰ کہ اس مخض کا دید ار کرایا جس کے لئے آگ مرد کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لئے سرد کرکے امن و سلامتی والی بنائی۔

marat.com

اھ تىللنى

مقام خلت ومحبت

الله تعالى في ابرائيم عليه السلام كو خلت كا مقام ديا ليني خليل بنايا تو حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو اس سے زياده مرتبه عطاكر كے مقام محوبيت سے سرفراز فرليا۔

آگر ابراہیم علیہ السلام کو ساکنان ارض میں نتما عباوت فداوندی اور بت شکنی کا شرف عطاکیا تو صبیب فدا محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روز (فتح کمہ ایک چھڑی کے ساتھ بت پاش پاش کرنے کی فضیلت بخشی ، جب آپ زبان مبارک ہے ہا آواز بلند فرہا رہے تھے کہ

"حق آگيا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا بے شک باطل ہے ہی بھاگنے والا" قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهْقَ البَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا

اس وقت بیت الله شریف میں نصب تین سو ساٹھ بنول کو اپنی چیری سے مارتے جاتے تھے اور ذکورہ الفاظ ارشاد فرما رہے تھے۔ یمال تک کہ تمام بت اوندھے کر گئے۔

تغمير كعبه اور خليل الله عليه السلام

صفرت ظیل اللہ تغیر کعب کی فغیلت سے مشرف ہوئے اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ بیت اللہ شریف ایک پیر ہے،
اور اس کی روح جر اسود ہے، بلکہ روایت ہے کہ وہ بمین رب ہے اور یہ اسلام لینی جر اسود کا چومنا کنایہ ہے جینے بوقت معلمہ دائیں ہاتھوں کو بوسہ ریا جاتا ہے۔ اللہ تعلق نے معزت نبی اگرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ جب تغیر نو کے وقت الل قریش کے درمیان نصب جر اسود پر جھڑا ہو گیا تھا تو قریش نے رفع اختلاف کے لئے یہ فیصلہ کیا کہ جو محض کل سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہو گا تو اسے ہم اس جھڑے میں اللہ مان لیس گے، چنانچہ دو سرے روز انفاق سے معزت عمد رسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لاگ تو سب نے پاکار کہ کما یہ "امین" ہن ہم ان کو فالٹ مانے ہیں 'اس کے بعد آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے چادر مبارک بچھا کر جر اسود اس میں رکھنے کا تھم ہم ان کو فالٹ مانے ہیں 'اس کے بعد آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے چادر مبارک بچھا کر جر اسود اس میں رکھنے کا تھم دیا' بھر آپ کے تھم پر ہر قبیلہ کے سردار نے چادر کا گوشہ پکڑ کر اے اٹھایا اور آپ نے اے اس کے مقام پر نصب کر دیا۔

(اور ایک خوزیز تصادم کم گیا) اللہ تعلق نے آپ کی اس شان اور منقبت عظیمہ کو قیامت تک کے لئے لازوال بنا دیا۔

عصائے کلیم کا اژدھا بنتا

موی علیه السلام کو بید شان عطا ہوئی کہ آپ کا عصا غیر ناطق سانپ بن گیا ، جبکہ محد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا عظیم معجزہ بید ہے کہ آپ کے لئے محبور کا ختک تنا آہ و زاری کرنے لگا۔ بیہ حدیث طرق کثیرہ کے ذریعے جماعت محلبہ رضی الله تعالی عنهم سے مروی ہے اور قطعی وقوع اور یقین کا فائدہ دبتی ہے۔

ابو حجل كاندموم منصوبه

لام رازی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ ائمہ نے بیان کیا کہ جب ابوجهل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پھر پھیکنے کا ارادہ کیا تو شانوں پر دو خوفناک اژدھے دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور واپس چلا گیا۔

ید بیضائے کلیم موی علیہ السلام کو ید بیضا کا مجزہ ویا گیا جس سے آتھیں نجرہ ہو جاتی تھیں گر معزت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نورانیت کا پکر بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لیکر معزت عبداللہ تک آپ کا نور بیشہ پاکیزہ اصلاب آباء سے بطون امہات تک نتقل ہو آ رہا۔

#### ایک واقعه

ایک ابر آلود تاریک رات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قلوہ بن نعمان کو جنوں نے آپ کے مہاتھ عشاء کی نماز پڑھی ' مجور کی ایک شاخ دی اور فرمایا: اے اپنے ساتھ لے جاتو' یہ تممارے رائے میں دس ہاتھ آگے اور دس ہاتھ یہ بیچے روشنی کرے گی جب تم کھر میں دافل ہو گے تو ایک سیاہ چز دیکھو گے' اس سیاہ چز کو اس شاخ سے مارنا یماں تک کہ وہ کھر سے نکل جائے' وہ شیطان ہو گا' چنانچہ جب وہ چلے تو اس شاخ نے رائے میں قلوہ کیلئے روشنی کی حتیٰ کہ وہ کھر پنچ گئے اور جب کھر آئے تو وہاں ایک سیاہ چز دیکھی جے حسب تھم اس شاخ خریا سے مارا تو دہاں سے نکل گی (ابو لیم)

اللہ عنما کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی کام تھا وہ رائے تک حضور کی خدمت میں رہے' رائے میشر رضی اللہ عنما کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی کام تھا وہ رائے تک تک حضور کی خدمت میں رہے' رائے میشر رضی اللہ عنما کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی کام تھا وہ دو سرے نے بحی اپنی چھڑی روشن ہو گئی' اور وہ اس کی روشنیوں میں گھروں کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھی' تو ان میں سے ایک کی چھڑی روشن ہو گئی' اور وہ اس کی روشنیوں میں گھروں تک بجب ان کے رائے جدا ہونے گئے تو دو سرے نے بحی اپنی چھڑی روشن کر کی اور وہ دو اس کی روشنیوں میں گھروں تک بینچ گئے' الم بخاری نے صحح بخاری میں اس جیسی روایت نقل کی ہے۔

میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھے' جب شب ظلمت میں ہمارے رائے الگ ہوئے تو میری الگیاں جگڑا المحیس جن کی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھے' جب شب ظلمت میں ہمارے رائے الگ ہوئے تو میری الگیاں جگڑا المحیس جن کی

ابن منیر کتے ہیں کہ ابن حبیب کا قول ہے کہ آسان و زمین کے درمیان ایک سندر ہے جے بحر کمفوف کتے ہیں، کے سندر اس سندر ہے جے بحر میں اس مندر کے میں کے سندر اس سندر کے میں کا مندر کے سندر اس سندر کے میں کا مندر کے سندر اس سندر کے میں کا مندر کے سندر اس سندر کے سندر کے میں کا مندر کے میں کے سندر کو میں کے میں کے سندر کی کا میں کے سندر کے کہ کے سندر کے سندر کے میں کے سندر کے میں کے سندر کے کہ کے سندر کے میں کے سندر کے میں کے سندر کے کہ کے سندر کے بیار کے سندر کے کہ کے کہ کے سندر کے کہ کے سندر کے کہ کے کہ کے سندر کے کہ کے کہ کے کہ کے سندر کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ

زمین کے سمندر اس سمندر کے مقابل ایسے ہیں جیسے بحر محیط کے سامنے ایک قطرہ اس طرح ہمارے نمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے اس سمندر کا پھٹا ثابت ہو گیا جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج گزرے اور یہ معجزہ معجزہ مویٰ سے افضل ہے۔

موک علیہ السلام کی دعا شرف قبولیت سے سرفراز ہوئی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شار دعائمیں متجاب ہوئیں۔

موی علیہ السلام کے لئے چنان سے پانی رواں ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انتشان مبارک سے پانی جاری ہوا اور یہ بلیغ معرہ ہے ، کیونکہ بتر منس وی سے ان کا رواں ہونا امر

عادی نبیں ' بلکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے 'کیونکہ بجر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمی اور کیلئے اس معجزہ کا وقوع ثابت نبیں۔

موی طیہ السلام کو شرف کلام بخشا کیا تو لا مکال کے راتی محد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو شب معراج کلام کے ساتھ دیدار و قرب سے نوازا کیا' ہمارے نی صلی الله تعالی علیہ وسلم کا مقام مناجات آسانوں کے اوپر سدرة المنتی' مستوی' تجابات نور اور رفرف سے آگے تھا' جبکہ موٹی علیہ السلام کا مقام ملاقات طور سینا تھا۔

بارون عليه السلام كي فصيح اللساني اور فصاحت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

حفرت ہارون علیہ السلام کو فصاحت کا کمل دیا گیا تو مجمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فصاحت بیل انتهائی بلند مقام عطا کیا گیا' بلکہ حفرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے فصاحت کے ساتھ تحدی نہیں کی' کیونکہ یہ معجزانہ خصوصیت بغیر کتاب عزیز قرآن علیم ممکن نہ تھی۔

حسن يوسف اور جمل مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ ریا گیا تو گہ عرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حسن کل سے سرفراز کیا گیا۔ حسن یوسف پر کٹیں مصریں انگشت زباں سرکٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب

تعبيرالروما

یوسف علیہ السلام ،عطائے الی خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، قرآن عکیم میں ان سے تین خوابوں کی تعبیر منقول ہے۔

1- خواب میں گیارہ ستاروں اور مٹس و قمر کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھنا اور تعبیر

2- قد فانے کے ساتھیوں کی خواب کی تعبیر

3- ہاوشاہ کے خواب کی تعبیر

ان کے مقابل باجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوابوں کی اتنی تجیرات مروی ہیں کہ ان کا شار مشکل ہے۔

داؤد عليه السلام كے لئے لوھا نرم ہونا

داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اوہا ان کے لئے نرم کر دیا گیا ،جب آپ اوہ کو ہاتھ میں لیتے تو وہ نرم ہو جانا ، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست کرم میں خلک شاخ ہری ہو گئ اور اس کے پتے فکل آئے ، آپ نے ام معبد کی خارش ذوہ بار بحری پر ہاتھ بھیرا تو وہ تدرست ہو گئ اور اس کا دودھ اتر آیا۔

سليمان عليه السلام كي معجزانه حكومت

الله تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو پرعدوں کی بولی سکھائی 'شیاطین پر قابو دیا اور ہوا پر تضرف عطا فرمایا جو آپ کے علاوہ کسی باوشاہ کو نصیب نہ ہوا ، تحر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندکورہ بالا مجرات کی طرح بلکہ ان سے برسے کر کمالات سے نوازا گیا۔

آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم سے پرندول اور جانوروں نے کلام کیا' پھرول نے کلمہ پردھا' سنگریزول نے ہاتھ میں تنہیج

برامی ' بری کی زہر آلود ذراع (دسی) بول بڑی ' برنی نے انتظوکی اور اونٹ نے شکوہ کیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا آیک مجڑہ یہ ہے کہ ہوا ان کے تخت کو ان کی حسب خواہش آیک یاہ کی مسافت پر لے جاتی ' جبکہ رسول آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق کی سواری عطا ہوئی جو ہوا ' بلکہ برق خاطف سے کمیں زیادہ سمرعت رفتار تھی جس نے چٹم ذرن سے قبل مجمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرش سے عرش تک کا فاصلہ طے کرا دیا ' جس فاصلہ کی وسعتیں صرف اللہ تعالی می جانتا ہے۔

سلیمان علیہ السلام کے لئے مخر ہوا انہیں زین کے بعض علاقوں کی طرف لے جاتی مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجزہ سے کہ ساری زبین آپ کے لئے سمیٹ وی مئی حتی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مشارق و مفارب کا مشاہدہ کیا اس طرح کی محض کے زبین کے ایک حصہ تک جانے اور دو سرے کیلئے ساری زبین کے سمٹ جانے مفارب کا مشاہدہ کیا اس طرح کی محض کے مقالت و مراتب کا فرق بھی واضح ہوتا ہے۔

سلیمان علیہ السلام کی طرح نی کریم علیہ السلوة و السلام کو بھی جنوں پر افتیار دیا گیا ، روایت ہے کہ ایک دفعہ شیطان نے حالت نماز میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر مجر کے ستون سے باندھ دیا ' بلکہ جنات کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا تنجرشیاطین سے زیادہ فضیلت کا حال ہے۔ لشک سلہ ان اسلام اللہ اللہ علی مرحد ، فرق مدہ ا

لفکر سلیمانی اور لفکر محمدی میں فرق مراتب ارشاد ربانی ہے۔

وَحُشِوَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ لِمُعَالِمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ لِمُعَالِمِا لَمُ عَلَيْمِ اللهم كالحاج بتات من الكراكما كما كما

مراس لکرسے بہتر محد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا افکر تھا جس میں جرئیل علیہ السلام کی زیر قیادت فرشتوں نے شولیت کی اور افکر محمدی میں عددی طاقت کا اضافہ کیا۔

نیز پرندول کی فوج سلمانی میں شمولت سے زیادہ تعب انگیز عار اور کے کوئر کا واقعہ ہے جس نے آن واحد میں گھو نسلا بناکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وشنول سے دفاع کا فریعنہ سر انجام دیا افرج کی کثرت کا مقعد حمایت و دفاع ہو آیا۔

سلیمان علیہ السلام کو آگر معظیم سلطنت مطا ہوئی تو حضرت محر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بادشاہ نی یا عبد نی بننے کا افتیار دیا گیا۔ آپ نے اس افتیار پر عبد نی بننے کو ترج دی جو بادشاہ نی ہونے سے بستر ہے۔

معجزات حضرت مسيح عليه السلام

الله تعالی نے حضرت عیلی علیہ السلام کو ماور زاد اندھوں اور کو رہیوں کو شفایاب کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کے

marfat.com

معزات دیے و محم مصطفی صلی اللہ تعلی علیہ وسلم کو پھوٹی ہوئی آکھ لوٹانے اور اے پہلے سے زیادہ روش کرنے کا کمل عطا فرمایا ، بیعق کی دلائل نبوت میں ہے کہ ایک مخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعلی علیہ وسلم سے عرض کیا ، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک آپ میری مردہ بچی کو زندہ نہیں کر دیتے۔ تو آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور فریا۔ اے فلانہ اس پر وہ پکار اضمی لَبَیْكَ وَسَعْدَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

روایت سے کہ معلق بن عفراء کی بیوی کو جذام تھا اس نے آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم سے اس مرض کی شکایت کی تو آپ نے اس پر عصا پھیرا تو اللہ تعلق نے اسے مرض جذام سے شفایاب فرما دیا۔ (رازی)

رآپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجوات میں ہے ہے کہ) ککریوں نے آپ کے وست اقدس میں تبیع پرمی، پھروں نے آپ رسلام پیش کیا اور محبور کا تا آپ کے فراق میں اشک بار ہوائیہ مردوں کے کلام کرنے سے افضل معجوات بین، کیونکہ یہ چزیں عاد آگلام نہیں کیا کرتیں۔

عینی علیہ السلام کمروں میں لوگوں کی ذخیرہ کردہ اشیاء کو جانتے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شار غیبوں سے نوازا۔

عیلی علید السلام کو آسان پر اٹھائے جانے کی نعیات ملی تو حضرت مجر مصطفیٰ علید العلوۃ والسلام کو لامکان کی رفعتوں میں معراج عطا ہوئی اور درجات میں ترقی' ساع مناجات اور مشلدات کے ذریعے بارگاہ ربوبیت میں زیادہ لذتوں کا فیضان حاصل ہوا۔

شارح مواہب فرماتے ہیں مصنف نے معجزات عیلی علیہ اسلام میں سے نزول ما کدہ کو چھوڑ دیا ہے' ابن منیراس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ما کدہ کی نظیر ثابت کرتا لاڑی نہیں' کیونکہ ما کدہ تبی اسرائیل کے لئے آزائش کا باعث تھا' وربعہ نعت نہ تھا اور اس کی وجہ سے بی اسرائیل پر بعث کی گئی جیسا کہ آیت "
بی اسرائیل کے لئے آزائش کا باعث تھا' وربعہ نعت نہ تھا اور اس کی وجہ سے بی اسرائیل پر بعند کفر افتیار کیا تو ان کے نزول کے بعد کفر افتیار کیا تو ان پر پہٹار پڑی اور بیشہ کیلئے انہیں تو ہے محروم کر دیا گیا اور آگر بفرض تنلیم اسے دعائے عیلی کی قبولیت کا ثمرہ مان بھی لیا جائے تو الی دعائی امبیت ہمارے نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے بھی جاہت ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باتی باندہ فوراک میں برکت کی دعا کی تو تمام لوگوں نے اس فوراک میں برکت کی دعا کی تو تمام لوگوں نے اس فوراک میں برکت کی دعا کی تو تمام لوگوں نے اس فوراک میں کوئی کی واقع نہ ہوئی اور وہ جوں کی توں رہی۔ (یہ واقعہ عمرة القعناء کا ہے جس میں چودہ سو اسحاب کرام آپ کے ہمرکاب تھی) یہ ہو وہ ماکدہ اور مبارک طعام وہ آئی ہو افر بافتہ و سد باب تو ہہ موجود ہو گیا'' کیونکہ یہ اللہ کا خصوصی افعام تھا۔ انتہی کام المنیر

شامیہ میں ہے ہمارے رسول صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کے لئے آسان سے کھانا آنا کی احادیث میں مروی ہے، بیبتی میں معزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعلیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا ایک فخص اپنے الل خانہ کے پاس آیا تو ان کی شدت حاجت اور گر عمی دکھ کر برداشت نہ کر سکا اور جمکل کا راستہ لیا اس کی بیوی نے یہ دعا کے۔ "اے اللہ! ہمیں آٹے کے لئے

سان عطا فرما ناکہ ہم آٹا بنا سکیں اور روٹی پکا سکیں"۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوا پالہ آئے سے بحرپور سے اور ایک پکل ہے جو آٹا چیں رہی ہے اور ایک تنور روٹی پکانے کے لئے موجود ہے، اس کا خلوند لوٹا تو چکل کی آواز س کر حیران رہ گیا ہے۔ اس کی یوی نے دروازہ کھولا تو اس نے تبوب سے سوال کیا کہ تم کیا چیں رہی ہو؟ تو اس نے سارا ماجرہ منایا اور جایا کہ سے چکی چلتی رہتی ہے اور آٹا بناتی رہتی ہے، یمال تک کہ گھرکے تمام برتن آئے سے بحرجاتے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے چکی کو اٹھا کر ارد گرد صفائی کی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام واقعات سے مطلع کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے چکی کو کیا کیا؟ عرض کیا اسے اٹھا کر جھاڑا پونچھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اس کو اپنی حالت پر رہنے دیتے تو یہ تمہاری ساری زندگی آٹا پیتی رہتی ایک اور روایت میں ہے کہ اگر تم اس کو نہ چھیڑتے تو روز قیامت تک چلتی رہتی۔ واللہ اعلم بالصواب (افتحت عبارة المواہب)

مافظ سیوطی رضی الله تعالی عنه کی عبارت خصائص اس موضوع پر زیادہ جامع اور وسیع ہے جے بعد میں نقل کرول

میں کتا ہوں کہ دور محلب سے آج تک اولیائے امت محمریہ کی کرالمت کی جانج پڑتال کرنے والے مخص کو معجزات انبیاء میں سے ہر معجزہ کی جنس کی کرامت طے گی اور ان کرالمت کی تعداد حد و شار سے باہر ہے۔ ایس ہزاروں کرالمت تو کتب ائمہ میں مدون کر دی گئ ہیں گرجو مدون نہ ہو سکیں ان کی نسبت مدون کرالمت سے ایس ہے جیسے قطرہ کی سمندر کے ساتھ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہر ذمان و مکان میں اولیائے کرام سے ان کا صدور و وقوع ہیم جاری ہے کہ یہ کرالمت بھی معجزات رسول اکرم میں معدود ہیں۔

اولیائے کرام رضی اللہ تعالی عنم میں سے بعض کو آگ میں ڈالا گیا تو انہیں آگ نے کوئی ضرر نہ دیا۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور ترین مجزو ہے۔ ابو مسلم الخوالیٰ ، ہر زمانہ میں ایسے واقعات کثرت سے ہوتے ہیں ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور ترین مجزو ہے۔ بعض اولیائے کرام نے وریا عبور کیا تو انہیں کی چیز سے نقصان نہ پہنچا مثلاً حضرت علا ابن الحضری رضی اللہ تعالی عنہ نے فروہ بحرین میں لفکر سمیت دریا عبور کیا۔ تو ان میں سے کسی کی کوئی چیز تک ہم نہ ہوئی۔ اس طرح حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن کری کی فتح کے وقت ایک لفکر جرار کے ساتھ دریائے وجلہ کو ، جبکہ وہ طفیانیوں پر تھا ، پار کیا اور کوئی چیز بھی ضائع نہ ہوئی۔ ابرانی اس لفکر کو مافوق الفطرت جنوں کا لفکر سمجھ کہ کہنے گئے کہ ہم اس فوج سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے۔ لذا بھاگ کھڑے ہوئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لفکر کے ساتھ بھے کر جائن پر بھنہ کر لیا۔ اس طرح خلاف علوت وریا عبور کرنا ' یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور مجزہ ہے۔ اولیائے امت مدائن پر بھنہ کر لیا۔ اس طرح خلاف علوت وریا عبور کرنا ' یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور مجزہ ہے۔ اولیائے امت

محمریہ کے اس قبیل کے پانی پر چلنے کے واقعات کرامت بھرت ہیں۔ پچھ اولیائے کرام ایسے ہیں جن کے ہاتھ پر احیائے موتی (ایعنی مردوں کو زندہ کرنے) کے واقعات ہوئے ہیں جیسا کہ بے شار علماء نے ان کا ذکر کیا ہے' ان میں سے ایک لام قشیری رضی اللہ تعالی عدہ ہیں جنوں نے اپنے رسالہ میں ان کرامات کا تذکرہ کیا ہے' خاتمہ کتاب میں ان کرامات کا بیان آئے گا۔

# marfat.com

حضرت شیخ ابراہیم متبولی رضی اللہ تعالیٰ عنه کی کرامت

الم شعرانی رضی اللہ تعالی عد طبقات کبری میں سیدی شخ ابراہیم متبولی کے طلات زندگی میں یہ کرامت بیان کرتے ہیں کہ حضرت متبولی رضی اللہ تعالی عدد خدمت گزار فقراء کے احوالی دریافت فرماتے سے اور ان سے کھل کر باتیں کرتے سے 'ایک دن ایک فخص کو دیکھا جو انتمائی عبادت گزار اور نیکو کار تھا اور لوگ اس سے انتمائی ارادت رکھتے ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا بیٹا! کیر العبادت ہونے کے باوجود ناقص الدرجہ کیوں ہو؟ شاید تمارا باپ تم سے ناراض ہے' اس نے جواب دیا بالی حضرت! فرایا بحصے اپنے باب کی قبر پر لے چلو شاید وہ راضی ہو جائے' شخ بوسف کردی بیان کرتے ہیں کہ جب مطرت شخ نے اسے آواز دی تو اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اس کا باپ سرسے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر آئی' جب سیدھا کھڑا ہوا تو فربایا: اہل فقر سفار ش کیلئے آئے ہیں کہ تم اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤ' اس نے کہا: میں آپ کو گواہ بنا آ موں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤ تو وہ واپس قبر میں چلا گیا' اس شخص ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو باؤ تو وہ واپس قبر میں چلا گیا' اس شخص ہوں کہ قبر جامع شرف الدین کے قریب رائس الحینیہ کے پاس ہے۔ انتہی

مردے زندہ کرنا حضرت علی علیہ السلام کے اکبر معجزات میں ہے اور ایسے معجزات کا وقوع نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دست اقدس پر ہوائے۔ کمایاتی

حضرت عینی علیہ السلام کی طرح اولیائے کرام کے ہاتھوں پر مریضوں کی شفایابی اور مغیبات کی خبری ہر زمان و مکان میں کیرالوقوع ہیں۔

اولیائے کرام ہے حسب خشاء اوہا زم کرنے کا وقوع بھی ہوا ہے، عصر حاضر کے ایک عظیم ولی اللہ حضرت شخ علی عمری شامی طرابلس میں قیام پذیر ہیں (اللہ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو آپ کے فیوضات و برکات ہے بہرہ مند فرہائے) میں نے اپنی آنکھوں سے مطلبرہ کیا کہ انہوں نے لوہ کی ایک بری چابی کو ہاتھ میں لے کر انگیوں سے مرور اُلو وہ انتمائی آسائی کے ساتھ مر گئ میں نے کیر لوگوں سے اس کرامت کے مطابع کے متعلق سنا اس طرح کا واقعہ چاندی کو زم کرنے کا ہے کہ آپ مجیدی ریال کسی آدمی کی پیشانی پر رکھتے اور انگوشے اور انگشت شہادت کے ساتھ اس کی دو سری جانب کو ہم معلی حرکت دیتے تو وہ دو ہرا ہو جاتا گویا گندھا ہوا آثا ہے۔ وہ ریال اس طرح باتی رہتا اور لوگ تجرک کیلئے اسے محفوظ کر لیتے میں نے اور میرے علاوہ بڑاروں لوگوں نے مختلف لوقات میں ان سے طرح طرح کی کرامتیں مشاہرہ کیں۔ اس کرت سے کرللت اولیائے سابقین سے سننے میں نہیں آئیں۔ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد کئی بڑار تک پہنچ سے سے اللہ اولیائے سابقین سے سننے میں نہیں آئیں۔ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد کئی بڑار تک پہنچ سے سے دنیا و آخرت میں ہمیں ان کی برکات سے نوازے۔ آئیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لوہ کا زم کرنا سیدنا داؤد علیہ السلام کا مشہور ترین معجزہ ہے۔

اولیائے کرام میں سے بعض ایسے ہیں جو مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت انتمائی قلیل مدت میں طے کرتے ہیں ' کچھ ہوا میں چلتے ہیں اور پچھ ایسے ہیں کہ جنات ان کی اطاعت کرتے ہیں یہ تینوں اقسام کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں علاء کی کہیں ان کے ذکر سے بحربور ہیں۔ اور یہ وہ کرامات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجزات سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اگر انبیاء و مرسلین میں سے ہر رسول و نبی کے مجزات اور اولیائے امت مجریہ کی کرامات کی چھان چنک کی جائے تو

الل چشم كن عن محمد على ألم على الله على مرد عن الله الله على مرك الله عرت الله عرت الله عرت الله عرت

ہر جنس معجزہ کی مانند کرامات اس کثرت سے وقوع پذیر ہیں کہ ان کا احالمہ ممکن نہیں۔ حصر معام میں اور نہر کر مرسل ایشرائی مال سیل سیل معرب سے

جب یہ معلوم ہو لیا تو بی کریم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے معجوات کی دیگر انہیائے کرام علیم السلام کے ساتھ مطابت اور تطبیق کی ضرورت نہیں' ان میں سے بعض لیے معجوات ہیں جن میں بظاہر کلینه مطابقت نہیں ہو سکی' جیسے الم تعلیٰ کا ذکورہ بلا قول کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالاگیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

اہم تعلق کا ذکورہ بلا قول کہ سدنا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیاتو حضرت نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نار حرب کی آذائش میں ڈالا گیا او اللیائے کرام سے کو نار حرب کی آذائش میں ڈالا گیا اللہ اس فتم کی مطابقت کی ضرورت نہیں کونکہ امت محمیہ کے اولیائے کرام سے الله واقعات بری کثرت سے ہوئے ہیں کیاں تک کہ سیدنا احمد الزفاق رضی اللہ تعالی عند کے طریقہ عالیہ سے منوب عوام سے بھی (بطور کرامت شخ ) یہ امور ظاہر ہوئے ہیں۔

تطبیق معجزات کی بحث ایک اور زادیے سے

سرکار رسالت بلب صلی للہ تعالی علیہ وسلم کی تمام انبیاء و مرسلین پر تفغیل ثابت کرنے کیلئے ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر اس طرح کے معجزات واقع ہونا ثابت کیا جائے جو دیگر انبیائے کرام سے ظاہر ہوئ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تمام انبیاء پر اور ساری مخلوق پر نفیلت واضح دلائل سے ثابت ہے جس کوئی مسلمان یا جے انبیاء و رسل کے جس کا کوئی مسلمان یا جے انبیاء و رسل کے جس کا کوئی مسلمان یا جے انبیاء و رسل کے حالت اور شرائع سے ادنی آگائ سے "بر نہیں وہ سکا" اس کے دلائل اپنے محل و مقام پر شرح ،سط کے ساتھ ذکور ہوئے ہیں جن میں سے ایک مناسب حصہ عقریب بیان ہو گا۔

عدم مطابقت کی آیک وجہ یہ بھی ہے کہ انجیائے کرام علیم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والے معجزات ان کے معاصر لوگوں کے مناسب احوال سے جن کی طرف وہ مبعوث ہوئے سے 'نیزوہ خاص سبب جس کی مناسبت سے یہ معجزہ ظاہر ہوا' مثلاً حضرت موٹ علیہ السلام کا سب سے برا معجزہ وہ عثاب متنی' الذا موٹ علیہ السلام کا سب سے برا معجزہ وہ تعاجس کے ذریعے ان کے ہم عصر لوگوں کے نمایاں وصف (جادہ میں ممارت و کمال) کو مخاوب کرنا تھا' میں وجہ ہے کہ

آپ کا عصا ا ژوها بن گیا جو جادو گرول کی رسبول کو نگل گیا جنہیں لوگ ریکاتے ہوئے سانپ سمجھ رہے تھے۔ سیدنا عینی علیہ السلام کے زمانہ میں علم طب زوروں پر تھا' الڈا آپ کا برا مجزو ایبا تھا جس کے وقوع کا تصور مشاہیر

اطبائے عالم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا' مثلاً مردوں کا زندہ کرنا' اور زاد اندھوں اور کو ژھیوں کو اچھا کرنا۔ حضر نہ کے رہم ملا رہا تہ ہوں سال میں بہت کہ میں اسلام کرنا' اور دار اندھوں اور کو ژھیوں کو اچھا کرنا۔

سائقه معارمین و مخالفین کی پیٹے تو ژوی معجزہ قرآن کریم ہے۔ ھا۔ ریس در معجزات جر کسی قبل میں معرف نظار اقعال میں

رب وہ مجزات جو کی وقتی سب کے پیش نظرواقع ہوئے ان میں سے ایک مجزہ ابراہیمی لین آتش نمرود میں آپ کا پھیکا جانا ہے علی سبیل الفرض اگر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم اس صورت حال سے دو چار ہوتے تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی کرامتیں کثرت علیہ وسلم کے لئے بھی اگ سرد ہو جاتی اورسلامتی والی بن جاتی اس امت کے لولیائے کرام سے اس تنم کی کرامتیں کثرت سے واقع ہوئی ہیں جیسا کہ قبل از ذکر ہو چکا ہے۔

2 - مویٰ علیہ السلام کیلئے دریا کا پھٹنا جمن وقت فرعون نے اپنے افکر کے ہمراہ آپ کا تعاقب کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کیلئے دریا پھاڑ دیا بھاڑ دیا ہے اگر حضور مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے مجزانہ اسباب حاصل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بھیہ اولیائے کرام کی ان کے دھنوں کے مقابلہ میں ان مجزات و کرالمت سے مدد فرہا اسباب حاصل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بھیٹہ اولیائے کرام کی ان کے دھنوں کے مقابلہ میں ان مجزات و کرالمت سے مدد فرہا اسباب حاصل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بھر کہ کفوف کی مجزؤ مول لین وریا کے پھٹنے سے تشبیہ دینے کی ضرورت نہیں علاء ابن الحضری کا لائکر جرار کے ساتھ دریائے دجلہ پار کرنے کا واقعہ ذکر ہو دیکا ہے ہیں۔

3 - موی علیه السلام کے لئے بارہ چشموں کا پھوٹ پڑنا ،جب قوم کیلئے اپنی طلب کرنے پر بھکم خدا آپ نے پھر پر عصا بارا تھا (تو اس سے بارہ چشفے رواں ہو گئے) اس قتم کے ، بلکہ ان سے برے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر معجزات صاور دور دراز مقابات میں ہوا۔ نبی دست اقدس پر معجزات صاور دور دراز مقابات میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیبیہ اور جوک وغیرہ میں اس طرح کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں ان کی تفسیل اپنے مقام پر آئے گی۔

بعض اوقات ہوں ہو آکہ نی کریم علیہ العلوۃ و السلام تعورے سے پائی میں کلی فراتے تو اللہ تعالیٰ اس میں اتن برکت دالل دیتا کہ دی پائی ایک ذہردست لفکر کے لئے کانی ہو رہتا ہمی آپ خشک چشے میں اصحاب کرام سے تیر رکھواتے تو وہ پائی سے اہل پڑتا جس سے ہزاروں لوگ سراب ہوتے ہمی الیا ہو آکہ آپ بدے برتن کے تعورے سے پائی میں دست مبارک رکھتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگیوں سے پائی جاری ہو جاتا ، جو کشر تعداد میں لوگوں کی کفایت کرتا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سیدنا موئی علیہ السلام کا اعظم مجرہ ہے اگرچہ پھرسے پائی جاری ہونا ایک عادی امر ہے گرعاوت سے ہٹ کر ہونے سے میں واقعہ مجرہ بن گیا ،خلاف انگیوں کے کہ ان سے عادۃ جمی پائی روال نہیں ہو آ۔

4 - حضرت عینی علیہ السلام کا خارق علوت واقعہ ہے کہ جب آپ کے وسمن آپ کو گر فار کرنے کے لئے آئے ماکھ آپ کو شہید کریں گر آپ کو دکھے نہ سکے اور اللہ تعالی نے آپ کو مخبری کرنے والے فخص کی شکل پر آپ کی شاہت ڈال دی وہ اس فخص کو پکڑ کر لے گئے اور اسے سولی پر چڑھا دیا اور حضرت عینی علیہ السلام کو ان کے شرسے بچا کر آسانوں پر اٹھا لیا اس طرح کا واقعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی چیش آیا جب اہل قرایش آپ کو گرفار کرنے کے لئے آئے ان کی طرف خاک بھینکی جس گرفار کرنے کے لئے آئے آئے آگ آپ کو شمید کر ڈالیس تو آپ ان کے ساتھ سے نکل گئے ان کی طرف خاک بھینکی جس سے وہ اندھے ہو گئے اور کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا اس طرح آپ ان کے شرے محفوظ رہے۔

5 - سید نا عینی علیہ السلام کی طرح شفائے مرمنی کے واقعات نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتن کثرت کے ساتھ واقع ہوئے ہیں کہ ان کا شار ممکن نہیں جیسا کہ عنقریب ان کا بیان آئے گا' اس طرح اولیائے امت محمیہ سے ہر زمان و مکان میں الیم کرامات کا وقوع جاری ہے۔ صرف معزت شخ علی عمری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات شفائے مرضی کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ' ایسا کم ہی ہوا ہے کہ آپ کی زیارت سے شرف یاب ہونے والا شفائے مرصی کی کشر کرامات کے مشاہدہ سے محموم رہا ہو۔ (اللہ معنوت شخ کی عمروراز فرمائے اور ہمیں ان کی برکات سے برہ مند

فرمائے)

6 - سد نا سلیمان علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ جنات آپ کے تابعدار تھے' یہ اس لئے تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو زبردست شاہانہ قوت و شوکت سے نوازا تھا' ای طرح کی زبردست فضیلت ہمارے رسول حضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ثابت ہے کہ بہت سے جنات آپ پر ایمان لائے جنوں نے آپ کی اطاعت کی' بہت سے جنات ایسے علیہ وسلم کے لئے ثابت مجمد کے خدمت گزاری کرتے ہیں' بلکہ جنات سے افضل مخلوق فرشتوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری کی' اللہ تعالیٰ نے روز بدر اور دیگر مواقع پر فرشتوں کے لئکر کے ساتھ جس کی قیادت حضرت جریل ایمن نے کی' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الداد فرمائی۔

7 - الله تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر فریلا جو روزانہ ایک ہاہ کی مسافت طے کرتی تھی' یہ خصوصیت بھی ان کی شاہانہ مناسبت سے تھی گر نہی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو جس کمال سے نوازا تسخیر ہوا کو اس سے کوئی نسبت ہی شین شیب محراج آپ کو کمہ شریف سے قدس شریف' پھر وہاں سے لا مکان تک سیر کرائی' بلکہ آپ کو اس مقام کی رفعتوں سے آشنا کیا جس کی حقیقوں کو صرف الله تعالی ہی جانتا ہے اور پھر رات کے انتہائی تھیل حصہ میں آپ واپس مکہ تشریف لے آئے' کفار کمہ سے بہت المقدس کے احوال بیان کئے ان سے راستے میں ملنے والے قافلوں کا ذکر کیا' علیہ وسلم بھی بیت المقدس تشریف شیں لے گئے۔

سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت عطاکی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ افتیار ریا گیا کہ آپ شلبانہ نبوت یا بندگانہ نبوت میں سے کسی ایک کا انتخاب فرالیس تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی عبد بننے کو ترجے دی' آپ کو سلطنت کی پیش کش ہوئی کہ تمامہ کے بہاڑ آپ کیلئے سونے کے بنا دیئے جائیں گر آپ نے انکار فرمایا۔

رہ وہ معجزات جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے حسب حال واقع ہوئے ایسے معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے مثل جب آپ نے جرت فرمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند کی معیت میں غار ثور میں جا چھے تو غار کے دہائے پر کڑی نے فی الفور جالا بن ویا اور کبوتری نے اعراب وے دیئے۔ جب قریش کے نوجوان وہاں بنچ تو اس وجہ سے اندر داخل نہ ہوئے کہ یہاں تو ولادت محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کا جالا موجود ہے اور وہاں سے ناکام و نامراد لوث آئے۔

سنر بجرت میں سراقہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ تعالی عنہ کا تعاقب کیا ناکہ دونوں کو پکڑ کر سو اونوں کا انعام حاصل کرے ، چنانچہ جب وہ قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے سم زمین میں وحض کے ، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کناں ہوا تو آپ نے اس کی خلاص کے لئے دعا فرمائی اس کی جان چموٹی تو دالیں لوٹ کیا۔

جب بد دونول سفر بجرت کے ساتھی خیمہ ام معبد میں پنچے تو وہاں ضیافت کا سلمان موجود نہ تھا' ان کے ہاں ایک بکری تھی جو لاغری کے باعث ربوڑ کے ساتھ نہ جا سکی' آپ نے اس بکری کا دودھ دوہا اور پھر سب نے سیر ہو کر بیا' پھر ایک اور برتن میں دوہ کر ام معبد کے حوالے کیا۔ بعض غزوات میں آپ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشت خاک کفار کی جانب سپیکی تو وہ معجزانہ طور پر سب کی آنکھوں میں ردی' جس کی دجہ سے انہوں نے راہ فرار افتیار کی۔

شدت حاجت میں محلبہ کرام کے سلمان خورد و نوش میں برکت عطاکی تو وہی آب و طعام ہزاروں افراد کے لئے کانی مورا علائکہ اگر آپ کی برکت نہ ہوتی تو وہ چند افراد کو بھی کفایت نہ کرتا۔

آپ کے وست مبارک کے مس سے زخم ' ٹوٹی پنڈلی خراب آئصیں اور بہتا ہوا و حیلا صبح ہو گیا۔

حب اقتفائے عل آپ کے اخبار بالغیب بہت کڑت کے ساتھ صاور ہوئے ہیں 'جو علیحدہ باب میں تنسیل کے ساتھ آئیں گے۔

جب آپ نے اس حقیقت کا اوراک کر لیا کہ انبیائے و مرسلین سے بعض مجزات کا وقوع اور ایے مجزات کا نبی کریم علیہ السلوۃ و السلام کے دست اقد س پر ظاہر ہونا اس بات کو لازم نہیں کہ ان مجزات کی دجہ سے ان انبیائے کرام کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی نفیلت حاصل ہوتی ہے یا جمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیادت اور من کل الوجوہ افضلیت و اکملیت کی نفی ہوتی ہے ' بلکہ اس شم کے مجزات ان انبیائے کرام کے اقتضائے حال سے سے 'جمی عصلے کلیم کا اثرہ ما بنا' سمندر کا پھنا' ناقہ' صلح کا چٹان سے نظا و فیرہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ان سے بوے مجزات طاہر ہوئے' مثلاً کفار کے مطالبہ پر فضلے آسانی میں چانہ کا دو لخت ہوتا ہو ایسا مجزہ ہے جس کی مجزات انبیاء میں کوئی نظیر نہیں بلت ' ای طرح قرآن عکیم کا مجزہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا' جبکہ دیگر انبیائے کرام کے مجزات انبیاء میں کوئی نظیر نہیں بلت ' ای طرح قرآن عکیم کا مجزہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا' جبکہ دیگر انبیائے کرام کے مجزات ابنیاء میں کوئی نظیر نہیں بلت نہیں ہو آ کہ وہ کہ سے ایس انبیائے سابقین میں سے کسی اور سے صادر نہ ہوئے' جن کی تفصیل آ رہی ہے' بلکہ امت مجریہ کے اولیائے کرام سے ایس کرامت نظاہر ہوئی وہ کسی رسول سے افضل ہو جس سے اس کرامت کی مثل کوئی مجزہ صادر نہ ہوا' کوئکہ بعض او قات کرامت فاہر ہوئی وہ نفیلت پائی جاتی جو کہ فاضل ہوخی میں موجود نہیں ہوتی۔

دوسری وجہ: - دوسری وجہ بہ ہے کہ امت محریہ کے اولیائے کرام کی جملہ کرامتیں دراصل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں تو ساری نفیلت فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے اور بالتیح وہ فضیلت اس ولی کی ہے۔

تیری وجہ: - تیری وجہ یہ ہے کہ ولی کے حسب و اقتضائے عال جو کرامت طاہر ہوتی آگر ایسے ہی حالات نبی علیہ السلام کے ساتھ چیش آتے تو بطور معجزہ نبی علیہ السلوة والسلام کے ہاتھ پریہ فعل ضرور صاور ہوتا۔

چوتھی وجہ: - انبیاے کرام علیم السلام کی افضلیت اولیائے کرام پر دیگر دلائل و فضائل سے ثابت ہے' ان کی افضلیت اس کرامت میں محصور نہیں جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی۔ اس طرح کما جا سکتا ہے کہ وہ مجزات جو دیگر انبیائے کرام سے صاور ہوئے' گر اس فتم کے معجزات کا صدور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ ہوا۔ اگر حالات و مناسبات ان معجزات کا تقاضا کرتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وست اقدی پر یہ معجزات ضرور ظاہر ہوتے' بلکہ ان معجزات

ے اعلیٰ و افضل مجزات ہوتے ہیے بہت سے مجرات محدید کی اور نی کے ہاتھ پر وقوع پذیر نہ ہوئ کو تکہ وہاں ان مجرات کی کوئی مناسبت نہ تقی اس حقیقت سے واضح ہو گیا کہ دیگر انجیائے کرام کے مخصوص مجرات کا نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ظاہر نہ ہونا کسی حرج کا باعث نہیں 'نہ ان انبیاء کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تنفیل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست میں اللہ تعالیٰ علیہ تنفیل الزم آتی ہے 'کیونکہ اگر انبیاء علیم السلام کے تمام مجرات کو جمع کر دیا جائے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک مجردہ تی براروں مجردات 'آیات بینات' علوم نافعہ انوار مسلم کے ایک مجردہ تران شریف کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہ یہ ایک مجردہ تی براروں مجردات 'آیات بینات' علوم نافعہ انوار ساطعہ اور اسباب معرفت الیہ پر مشمل ہے اور قیامت تک پائٹدہ ہے اور تمام مسلمان اس سے نفع اندوز ہو رہے ہیں۔

سيدى عبدالعزرز الدباغ كاكلام

اس تحریر کے کوئی وہ ماہ بعد میری نظر وہ الابریز "شریف کے چوتے باب میں سیدی عبدالعزیز الدیاخ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام پر پڑی جو میری گزشتہ بحث کی پوری ہائید و توثیق کر آئے "آپ کے ایک شاگرد علامہ اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری حضرت دباغ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوئی "کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لئے جن وانس اور شیاطین مطبح کر دیے گئے اور ہوا ان کے بس میں کر دی گئے۔ سید نا واؤد علیہ السلام کے لئے صفحت آئین گری اور اوہ کو زم کرنے کی طاقت بخشی گئی "اس طرح کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں گذرہے ہوئے آئے کی مائد ہو جائلہ سیدنا علیہ السلام اور زاد اند موں اور جذامیوں کو شفایاب کرنے اور بلان اللہ حردے زندہ کرنے کے معجزات و جزائی علیہ وسلم تمام انہیاء و مرسلین پر فضیلت رکھتے ہیں "لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر اس قتم کے معجزات کا وقوع شیں ہوا "طالا کہ ان کے علاوہ بے شار معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں "حضرت دیاغ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فریایا۔

سلیمان علیہ السلام کے مجوات داؤد علیہ السلام کے تنجرات اور عینی علیہ السلام کا شغلے امراض اور احیائے اموات و امت مجریہ کے اہل تعرف افراد کو بھی عطا کے گئے۔ اللہ تعالی نے ان کے لئے جنات انسان شیاطین ہوا اور فرشتے مخر کر دیے ہیں المکہ کا نکات کی تمام اشیاء پر انہیں تعرف بخشا ہے۔ انہیں ماور زاد اندھوں اور کو شعیوں کو شغا دیے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت دی ہے۔ محریہ غیبی امر ہے جو مخلوق کے لئے ظاہر نہیں کیا جاتا تاکہ لوگ معلمات زندگی ترک کر کے انہیں الل تعرف کے نہ ہو رہیں اور اپنے پوردگار کو بھلانہ بیٹیس ان الل تعرف اولیائے کرام کو یہ سب ترک کر کے انہیں اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت کا صدقہ ملتا ہے۔ الذا ان کے تمام تعرفات و کرامات دراصل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجرات ہی ہیں۔

حضور سيد المرسكين اور سيد العالمين ہيں

الم شهب الدين احمد بن جريشي شرح مرنيد من زير قول

كَيْفَ تَرْقِيْ رَقِيْكَ الْأَنْبِيَاءَ

فراتے ہیں۔

مغرن رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ مِن بعض کی تغیر مجرا سے کرتے ہیں ' یعنی اللہ تعالی نے مجمہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرائے ' زعری کتے ہیں کہ اس ابہام ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان اور رفعت مقام ہے ' کیونکہ اس میں اس بات کی شاوت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم کرای اشتباہ کا محل نہیں ' یہ ایبا نمایاں نام ہے جس میں التباس ہو ہی نہیں سکتا اور ان درجات رفیعہ کے مظار آپ کے عظیم الثان مجرات و آیات ہیں ' کیونکہ انبیائے کرام میں ہے کی نبی کو کوئی مجرہ ایبا نہیں دیا مجیا جس کی مشل یا اس سے اعلیٰ حضرت مجر مصطفیٰ میں اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا نہ ہوا ہو' جیسا کہ ائمہ کرام نے وضاحت فرمائی ہے' بلکہ ان سے کس زیادہ مجرات دیے میں نظر کسی اور نبی کے لئے ثابت نہیں۔ اس کا واضح ثبوت اللہ کا کلام قرآن علیم ہے جس کے مجرات و آیات حدوث کر دو شارے باہر ہیں۔

بی اکرم ملکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ آپ کی امت پاکیزہ ہے اور دو سری امنوں کے مقابلہ میں زیادہ بھتر اور کثیر ہے۔ ارشاد رہانی ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ فَي مَنْ مِنْ امت موجه لوكول كيك ثكلا كيا ب-

امت کی خریت و انتقلیت اس کے نمی کی تنقیل و فوقیت اور اس کے دین کی افضلیت کو معتلزم ہے 'کیونکہ یہ بات میں مشر سے باری سرک امری کی خریت'، نمی کما رکر لجانلہ سرے جدک نمی کے کما رکو معتلزم ہے۔

شک و شبہ سے بلاتر ہے کہ امت کی خیرہت ویٹی کمل کے لحاظ سے ہے جو کہ نبی کے کمل کو متلوم ہے۔ آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی افغیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ افضل

و اکمل ہے اور آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مغلت اعلیٰ ہیں' قرآن تھیم کا ارشاد ہے۔

فَيهُذَا هُمُ اقْتَدِهُ لَا مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لا يس من من المعالم الله على الله الله على الله الله على

دلیل اس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جملہ انبیائے کرام علیم السلام کے اوصاف حمیدہ کی توصیف فرمائی ہے ، پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سب کی اقتداء کا عظم دیا ہے بیہ اس بلت کو متلزم ہے کہ حضور سرور عالم نے ان تمام انبیائے کرام کے متفق اوصاف کو اپنے اندر سمولیا ہے۔

حسن بوسف وم عيلي يد بيضا داري آنچه خوبل جمه دارند تو تنا داري

حدیث شفاعت عظیٰ لور مخلوق کا تمام انبیائے کرام کے پاس سے اعتراف کے بعد محد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا کہ شفاعت عظمٰ ہماری شان نہیں کمی لور کے پاس جائو اس بلت کی صریح ولیل ہے کہ آپ تمام انبیائے کرام سے افغال اور تمام خلائوں کے سردار ہوں مجمج حدیث میں ہے آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

انجائے کرام سے افغنل اور تمام طاکن کے سردار ہیں میچ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اَنَا سَیِّدُ وُلْدِ اَدَمَ وَ فِیْ رِوَایَةٍ اَنَا اَکْرَمُهُمْ عَلٰی سمیس سردار اولاد آوم ہوں ایک اور روایت میں ہے میں

ای پوردگار کے ہل سب سے زیادہ معزز ہول۔"

ربی تم*نی شریف کی مدیث ہے۔* اَنَا سَیِّدُ وُلْدِ اَدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَفَخُوَ وَ بِیَدِیْ

لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخُرَ وَ مَا مِنْ نِّيتِي إِدَمَ فَهَنْ

ومیں روز قیامت اوالد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ بات برائی سے نہیں کھ رہا کوائے جم میرے دست مبارک میں ہو گا

سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِيْ

آدم عليه السلام اور ان كے علاوہ جتنے رسول بي وہ سب میرے جمنڈے تلے ہوں مے"۔

اس مدیث شریف میں تفریح ہے کہ آدم علیہ السلام بھی اس جما تگیر بعثت کے جمنڈے تلے ہوں گے۔ جیا کہ امام بخاری اور دیگر ائمہ کی مردی حدیث ہے۔

أنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"میں روز قیامت تمام انسانوں کا سردار ہوں گا"۔

اور ماکم کی تھیج کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔

أنَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ

ومیں سارے جمال کا سردار ہوں"

نہ کورہ احادیث سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرشتوں پر فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے' کیونکہ آدم علیہ السلام بنص آیت قرآنی فرشتوں سے افضل ہیں اس کی تائی مدیث بھی کرتی ہے اور

صدیث ترزی جو حسن ہے جیسا کہ علامہ بلقینی رضی اللہ تعالی عند نے اپنے فاوی میں اس کی وضاحت کی ہے۔ وَانَا اكْرَمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ

اس عموم مين سب انبياء و ملنكه شال بي-

جب آدم علیہ السلام خطاکی پاواش میں ایک عرصہ تک آذائش میں جلا رہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ استغلا کیا۔

عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَا غَفَرْتُ لِيْ اس مذیث میں ہے۔

إنَّهُ تَعَالَى قَالَ يَا ادَمُ كَيْفَ عَرَفْتَهُ وَلَمْ ٱخْلُقُهُ

قَالَ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ أَيْ بِقُدُرَتِكَ الْبَاهِرَةِ وَ لَقَخْتَ فِي مِنْ رُّوْحِكَ أَيْ سِرَكَ

الْعَجِيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ حَقِيْقَتَهُ آحَدُّ غَيْرُكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا

لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ اَنَّكَ لَمْ تَضَفُ إِلَى اِسْمِكَ إِلَّا أَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى صَدَفْتَ يَا ادْمُ إِنَّهُ لَا حَبَّ الْحَلْقِ إِلَيَّ

وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاً مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

میں اولین آخرین سب سے زیادہ معزز ہوں۔

فَقَالَ يَا رَبِّ اَسْأَلُكَ بِحَقّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ ` "اب روردگار! مِن تَحْد س كِنْ محر مصطفى صلى الله تعالى

عليه وسلم التجاكر آمول كه ميري خطا بخش دے"-

''الله تعالی نے پوچھا اے آدم! تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كوكيے بيانا؟ طلائلہ من نے اسے بيدا نسي كيا عرض كى مولی جب تونے مجھے اپنے وست قدرت سے پیدا فرالیا اور مجم میں اپنے سر عجب کی روح پھوگی جس کی حقیقت کو بجو ترے کوئی نیں جانا میں نے اپنا سر اور اٹھایا تو دیکھا کہ عرش کے پایوں پر تکما ہے اا الد الا الله محر رسول الله تو مجھے معلوم موسمیا كه جس ستى كا بام حراى توف اي ساته طلا ب، وه سارى مخلوق سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ فرملیا: اے آدم! تو نے کج کما بے مک وہ مجھے ساری مخلوق سے بیارا ہے اور جب تو نے حق محمد كاواسط ريا ب تو ميں نے تجم معاف كر ريا أكر محمد نہ ہوتے تو میں تجے پیرا نہ کرتا" (ماکم نے اس مدیث کی

اس مدیث کی صحت پر اعتراض کیا گیا ہے مرحفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے مردی زیل کی روایت صحیح ہے لندا مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔

وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّهَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا اللهَ الا اللهُ مُحَمَّدٌ رُّسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ

"اگر محمد نه جوتے تو میں نه جنت پیدا کرتا نه دوزخ عب میں نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگا۔ پس میں نے اس کے اوپر مکھا لا الله الا الله محمد رسول الله تو وه ساكن مو

و میر روایات میں ہے۔

لَهُ لَاهُ مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَلاَ الطُّوْلَ وَلَا الْعَرْضَ وَلَا وَضَعْتُ ثَوَابًا وَلَا عِقَابًا وَلَا خَلَقْتُ جَنَّةً وَلَانَارًا وَلَا شَمْسًا وَلَا قَمَرًا

تستحج روایت ہے۔

اَنَا اَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضَ فَٱلْبِسَ الحُلَّةَ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُوْمُ عَنْ يَّمِيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدُّ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ يَقُوْمُ ذَٰلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِيْ

"اگر محمد **صلی** الله تعالی علیه و سلم نه هوتے تو میں ارض و سا اور طول و عرض کو بیدا نه کرتا٬ نه ثواب و عقاب وضع کرتا نه جنت پیدا کر ټا' نه آگ اور نه مثمن و تمر"۔

"میں سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لاؤں گا پھر مجھے جننی حلہ پہنایا جائے گا' میں عرش کے دائمیں طرف الی جگه کمڑا ہوں گا جمال میرے سوا کوئی فرشتہ تک کھڑا نہ ہو سکے

ایک روایت میں علامہ سراج بلقینی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ العلوة والسلام سے فرمایا: میں نے سات چیزوں کی وجہ سے تم پر احسان فرمایا ہے۔

1 - میں نے آسانوں اور زمینوں میں کوئی تم سے زیادہ معزز و کرم پیدا نہیں کیا ایک اور حدیث کا مضمون ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا آپ کو بشارت ہو' کیونکہ آپ اللہ کی بهترین مخلوق انسانوں کا خلاصہ ہیں اللہ نے آپ سے جتنی محبت فرمائی ہے اتن کمی چیز سے نہیں کی 'نہ کمی مقرب فرشتے سے ' نہ کمی نبی مرسل سے ' بحیرہ راہب سے مردی ہے کہ آپ سارے جمانوں کے سردار ہیں۔

(بحیرہ أیک کتابی عالم تھا اور اہل کتاب اس کی باتوں پر بردا اعتاد کرتے تھے)

عبدالله بن سلام ایک جلیل القدر محابی بین ان سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک دن مجد میں چند باتوں کا جعد کے روز ذکر کیا اور کما کہ اللہ کے نزدیک سب مخلوق سے زیادہ عزت مند اور محبوب بستی ابوالقاسم محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی ہے او لوگوں نے سوال کیا کہ مانکہ کا کیا مقام ہے؟ اس پر آپ مسرا پڑے اور سائل سے فرمایا: اے بیتے اکیا تم جانتے ہو کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے اس طرح پیدا کئے گئے ہیں جیسے آسان' زمین' ہوا' بادل' بہاڑ اور دیگر مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور سب مخلوق سے زیادہ تکرم و محترم ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے علامہ سراج بلقینی نے وضاحت کی ہے کہ یہ روایت مرفوع کا تھم رکھتی ہے ، کیونکہ عبداللہ بن

سلام ایک جلیل القدر محالی میں انہول نے یہ روایت براہ راست رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لی ہو گی یا پھر تورات سے افذ کی ہو گ۔

اس کے بعد علامہ بلتینی رضی اللہ تعالی عنه فرملتے ہیں۔

ائمہ مسلمین میں سے کی پر یہ ملن تک نمیں کیا جا سکا کہ وہ تمام فرشتوں اور جمع انبیائے کرام پر نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی افغلیت میں توقف کر آ ہو' پر علامه موصوف نے اس مخص کا شدید و طویل رد کیا ہے جو اس مسله

میں توقف اختیار کرتا ہے اور اس غلط فنی کا شکار ہے کہ یہ مسئلہ ان مسائل سے نہیں جن کی معرفت کا ہمیں مکلف بھایا

گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیے مخص کا زعم باطل ہے 'کیونکہ یہ مسئلہ اصول دین سے ہے جس کا اعتقاد ہر مکلف پر

لازم ہے اور ولا کل و ابینار کے ساتھ اس کابیان اہل علمائے دین کا کام ہے اس بارے میں ایک صحح حدیث ہے۔

ثَلَاثُ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ ﴿ وَجِمْ فَخْصَ مِن بِهِ ثَيْنِ باتْمِن مول وه ايمان كي طاوت يائے اللُّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُ وَمَنْ اَحَبَّ گلہ 1 - جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ماسوا سے زیادہ

عَبْدًا لاَّ يُحِبُّهُ إلاَّ لِلَّهِ وَ مَنْ يَّكُرُهُ أَنْ يُلْقَى فِيْ محبوب ہول 2 - جو کسی بندے سے مرف اللہ کی خاطر محبت كرے 3 - اور جس كو ناكوار ہوكد اسے جنم كى الك ميں والا النَّارِ

آپ حدیث کے الفاظ ماسواہ پر غور فرمائیں ' آپ دیکھیں کے کہ اس میں بڑی صراحت کے ساتھ ہماری ذکورہ بلا بحث کی تائیہ موجود ہے۔ انتہت عبارت ابن حجر

یں نے اس موضوع پر چالیس احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا ہے جس کا نام رکھا ہے "الاحادیث الاربعین فی فضاکل سيد المرسلين"

میری رائے میں انتائی مناسب ہے کہ یمل ان احادیث کو تحریر کر دیا جائے۔

## الاحاديث الاربعين في فضائل سيد المرسلين

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَ صَحْبِهِ آجْمَعِيْنَ

یہ چالیس حدیثیں فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مشمل ہیں جو اکثر صحاح و حسان ہیں میں نے انہیں حسن ترتیب کے ساتھ مرتب کیا ہے' البتہ! معراج اور شفاعت کبریٰ کی حدیثوں کو ان کی طوالت کے پیش نظر مو نرکیا ہے۔

#### مقدمه

یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلقاً سید المنواضعین ہیں اور اس موضوع پر بست می اطلاعت وارد ہوئی ہیں ان اطلاعت کا مضمون اور فضائل ختم المرسلین کا بیان دین کا حصہ ہے جس کی تبلیغ اور اظہار نی اکارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لازم تھا، آب کی امت آپ کی عظمت شان اور رفعت مقام سے آگاہ ہو آکہ ان کے دلول میں محبت و تو قیر بوھے 'یہ دین کا اہم ترین شعبہ اور حصہ ہے اس بارے میں وی اللی میں بھی آکید ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىُ يُّؤْخَى آپِ فُواہِشُ نُسْ سے شیں بولنے ، بلکہ آپ کا کلام سراپا وحی الهی ہوتا ہے۔

الم متعراني رضى الله تعالى عنه الى كتاب اليواقيت والجواهر مي تحرير فرات بير-

حضرت شخ می الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ روز حشر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول شافع اور اول مقبول الشفاعت ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم پر کمل مہوانی ہے کہ جب اس عظیم دن ہم پر ایک نبی کے پاس جا جا کر تھک جا میں گے اور ہر نبی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا تو حضور شافع الامت کی شفقت اور مہرانی ہے ہمیں راحت اور آرام نصیب ہو گا۔ آپ نے اس جمان میں اس روز طلح والے بلند مقام و مرتبہ سے آگاہ فرا ویا آگہ ہم اپنی جگہ مبرو سکون سے رہیں یمال تک کہ ساری مخلق سب سے مایوس ہو کر آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ فرائیں ان الما اَنَا لَهَا وَ مِن سِن ہوئی یا اسے فراموش کر میں شفاعت عظمیٰ میری شان ہے میں آئے شفاعت کوں گا۔ للذا جے اس حدیث پر اطلاع نہیں ہوئی یا اسے فراموش کر بیشا تو اسے یہ مشقت اٹھا پڑے گا دور اس نے مائے مورز مشرف والے تا ہوں اس نے اس حدیث کی اطلاع ہوں اس نے اس حدیث کی اس حدیث کی اطلاع ہوں اس نے اس حدیث کی اطلاع ہوں اس نے اس حدیث کی اس حدیث کی اطلاع ہوں اس نے اس حدیث کی اس حدیث کی اس حدیث کی اس حدیث کی اطلاع ہوں اس نے اس حدیث کی اطلاع ہوں اس نے اس حدیث کی اطلاع ہوں اس کے اس حدیث کی اس حدیث کی اطلاع ہوں اس کے اس حدیث کی اطلاع ہوں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کے اس حدیث کی اطراع کی اس کی

نہ پڑے گا۔

الله الله الله الله عنور رحمت اللعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم كى افي امت بركس قدر شفقت و مهرانى ب! اس حديث شريف كے آخرى الفاظ ميں ولا فخر ليمن بي بات بطور افخرو مباحات نہيں كه رہا، بلكه حقيقت كا اظهار كر رہا ہوں كه ميں اولاد آدم كے تمام انجياء وغير انجياء سب كا سردار ہوں، ميرا كينے كا مقصد بي ب كه ميں بحكم وعدہ اليه تهيں دوز حشركى فتنه سائيوں ميں راحت و آرام عطاكوں كا اور يه مردہ دول كاكه اب مجرمو، اب خطاكارو، روز حشر سب بي پهلے ميں شفاعت كول كى جائے گى، چونكه رسول خدا صلى الله تعالى عليه وسلم كى بيه خود ستائتى اور كول كا اور سب سے پهلے ميرى شفاعت قبول كى جائے گى، چونكه رسول خدا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى بيه خود ستائتى اور اين تعريف غرض صبح كے لئے ب المذا محل اعتراض نهيں۔ انتهى كلامه

اب احادیث کو منبط تحریر میں لایا جا آ ہے۔

## حديث نمبرا طمارت نسب مصطفى (صلى الله تعالى عليه وسلم)

آنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا محمد بن عبد الله الله عليه و سلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد متاف بن قصى بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن عبد المطلب بن هاشم بن كعب بن عبد بن غالب بن فهر بن مالك بن النّصر بن كتانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان وما المترق النّاس فرقتين إلا جعلنى الله في خيرهما فأخرجت مِن بين ابوع فلم يصبنى شيئ مِن عهد المتحدد المتحدد من الله الله المحدد على المتحدد من المتحدد المتحدد من الله المتحدد عن المتحدد المحدد المحد

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
میں مجمہ بن عبداللہ بن عبدالمعلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فربن مالک بن النفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن البیاس بن معفر بن نزار بن معد بن عدنان بول، جب بھی لوگوں کے دو گروہ بوت النہ نے ججھے ان کے بمترین گروہ میں رکھا۔ میں اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوا اور مجھے ایام جاہلیت کی کوئی غلاظت بنیں کپنی میں نکاح سے پیدا ہوا زنا سے نہیں، آوم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین ماجدین تک پاکیزہ پہنوں اور پاکیزہ رحموں سے نتقل ہو آیا ہوں، میں ذات کے لحاظ سے بھی تم سے بمتر ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں۔ (بیہی) مدیرے نم برد وراثریت مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّى أَخْبِونِى عَنْ اَوَّلِ شَيْعٌ خَلَقَة اللهُ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُورَ نَبِيتِكَ مِنْ أَوَّلِ شَيْعٌ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُورَ نَبِيتِكَ مِنْ نُورِهِ فَجَعَلَ ذَالِكَ التُولُة يَعُلُى وَلَمْ يَكُنْ فِى ذَالِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلاَقَلَمْ وَلاَ مَنْ اللهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ فِى ذَالِكَ التُولُة تَوَلَّ فِلْ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ جَنْهُ وَلاَ مَا لَا إِنْ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ مَا اللهُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الْحَلْقَ قَسَمَ ذَالِكَ التُوْرَ ارْبَعَةَ اَجْزَاءً فَحَلَقَ مِنَ الْحُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحِ و مِن الثَّالِتِ الْعَرْشُ ثُمَّ قَسَمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ الْبَعْفَةَ اَجْزَاءً فَحَلَقَ مِن الْحُزْءِ الْأَوَلِ حَمْلَة الْعَرْشُ ومِن الثَّانِي الْكُرْسِينَ الْعُرْشُ ثُمَّ قَسَمَ الْجُزْءَ الزَّابِعِ رَعِهِ اخْراء فَحَلَقَ مِن الْأَوَلِ السَمْوَتِ و مِن الثَّانِي الْمُؤْمِنِينَ وَمِن الثَّالِثُ الْجَنَّةُ والتَّارِ ثُمَّ قَسَم الرَّابِعِ ارْبَعِهِ اجْراء فَحَلَقَ مِن الْأَوَلِ الْوَر ابْصَارِ الْمُؤْمِنِينِ و الْمُرْضِينَ وَمِن الثَّالِثُ الْوَر ابْصَار الْمُؤْمِنِينِ و مِن الثَّالِي لُور الْسَهِمْ و هِي الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ و مِن الثَّالِثُ نُور انسِهِمْ وهُوالتُوحِيْدُ لا إله الاَ اللهُ مُحمَدًا رَسُولُ اللّهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّوَلِ اللّهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّاقِ -

جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہمیں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ' مجھے بتائے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کون می چیز پیدا کی؟ فرمایا اے جابر! بے شک اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کی تجل سے پیدا فرمایا پھروہ نور قدرت الیہ سے جمال اللہ کو منظور ہوا پھر آ رہا اس وقت نہ لوح تھی ' نہ قلم' نہ جنت تھی' نہ دوزخ' نہ فرشتے تھے نہ آسان و زمین ' نہ خس و قمر تھے نہ جن و انس' پس جب اللہ نے محلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کئے پہلے جصے سے قلم بنایا دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش پھر چوتے حصہ کے چار اجزاء بنائے جزء اول سے حالین عرش فرشتے پیدا کئے جزء دوم سے کری اور سوم سے باتی فرشتے' اس کے بعد چوتھی جز کے چار اجزاء بنائے جزء اول سے حاموں کی آئے کا نور' دوسرے سے ان کے دلوں کا جے معرفت اللی کہتے ہیں اور تیسرے سے نور انس پیدا کیا' پہلے حصہ سے مومنوں کی آئے کا نور' دوسرے سے ان کے دلوں کا جے معرفت اللی کہتے ہیں اور تیسرے سے نور انس پیدا کیا' بہن نور توحید ہے۔ لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ (عبدالرزاق)

مديث تمبر3 خاتم النبيين

مد . حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّوجَلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّوجَلَ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخُلْقِ قَبْلَ اَنْ يَخُلُق السَّمُ واتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَ مِنْ جَمْلَةِ مَا كَتَبَ فِى الذِّكْرِ وَهُوَأُمُّ الْكِتَابِ أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِيْنَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبَغُونُ فِى شَرْحِ السَّنَةِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنِي عِنْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنِي عِنْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنِي عِنْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنِي عِنْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنِي عِنْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنِي عِنْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنِي عِنْدَ اللهِ مَلْ عَنْ الْعُرْبَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ وَاللهُ عَلْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنِي عِنْدَ اللهِ مَلْكُمُ عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ إِنِى عِنْدَ اللهِ مَلْقَ مَنْ وَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَىٰ إِنْ الْعَنْمِ وَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلَى الْعُرَابُ عَنْ الْعُرَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمُ وَالْوَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْكُولُ الْعُلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھ دیں' اس وقت عرش خداوندی پانی پر تھا' اور لوح محفوظ کی تحریر میں سے یہ تھا کہ حضرت محمد خاتم النبیین بین (مسلم) بغوی نے شرح السنم میں حضرت عرباض سے نقل کیا' رسول اللہ صلے اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کے بال اس وقت خاتم النبیین کھا جا چکا تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے۔



## مدیث نمبر 4 قوائم عرش پر اسم محمه (صلی الله تعالی علیه وسلم)

٣- عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطّابِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ وَالْ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْحَطِيئَةَ قَالَ يَا رَبِ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غُفِرَتْ لِيْ- فَقَالَ اللّٰهُ يَا آدَمُ وَ كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَ لَمْ أَخُلُقُهُ قَالَ يَا رَبِ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدً لِمَا غُفِرَتْ لِيْ- فَقَالَ اللهُ يَا آدَمُ وَ كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَ لَمْ أَخُلُقُهُ قَالَ لِاَنَّكَ يَا رَبِ لَمَّا حَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَ نَفَخْتَ فِي مِنْ رُّوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَانِمِ الْعُرْشِ مَكْتُوبًا لاَ إِلٰهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تَضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلاَّ أَحَبَ الْحَلْقِ إِلَيْكَ اللهُ تَعَالَى صَدَقْتَ يَا آدَمُ أَنَّهُ لاَحَبُّ الْحَلْقِ إِلَى وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهٖ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلُولاً مُحَمَّدٌ مَّا فَقَالَ اللهُ تَعَالَى صَدَقْتَ يَا آدَمُ أَنَّهُ لاَحَبُ الْحَلْقِ إِلَى وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهٖ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلُولاً مُحَمَّدٌ مَّا لَيْ اللهُ تَعَالَى صَدَقْتَ يَا آدَمُ أَنَّهُ لاَحَبُ الْحَلْقِ إِلَى وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهٖ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلُولاً مُحَمَّدٌ مَّا لَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَا وَالْحَاكِمُ وَ صَحَّعَةً لَمْ اللّهُ الْعَلَى وَالْمَالُولُ وَالْحَاكِمُ وَ صَحَّعَةً حَدًا لَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْحَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

حضرت عمر بن الحطاب رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرہایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا سر زد ہو گئی تو دعا کی پروردگار! میں تجھ سے بجن مجم مصطفیٰ (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) بخش کا طلب گار ہوں فربایا اے آدم! تو نے مجم (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) کو کیسے پچانا؟ طالانکہ میں نے ان کو ابھی پیرا نہیں کیا عرض کیا اے پالتہار! جب تو نے مجھے پیرا فربایا اور میرے جسد میں دوح پھو کی تو میں نے سر اوپر اٹھایا مجھے عرش کے پایوں پر لاالہ الا الله مجمد رسول الله لکھا نظر آیا تو مجھے علم ہوا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس ہستی کا نام طایا ہے جو تجھے سب مخلوق سے زیادہ بیاری ہے۔ الله تعالیٰ نے فربایا: اے آدم! تو نے پی کہا ہے 'بے شک مجھے وہ سارے جہاں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو نے ان کے وسیلہ سے بخش طلب کی ہے' للذا میں نے جیری لغزش معاف کر دی ہے۔ آگر مجمد نہ ہوتے تو میں شہیں پیرا ہی نہ کرتا (بیسق عالم)

اشرف علی تحانوی نے اس حدیث کو نشر الیب میں نقل کیا ہے۔

## مديث نمبر5 فلاصه كائنات

حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں اولاد آدم کے

بمترین زمانوں میں قرن در قرن منطل ہو تا ہوا اس زمانہ میں مبعوث ہوا ہوں جس زمانہ میں اب ہوں۔ بخاری

وا ثلد بن اسقع روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ اللہ تعالی نے اولاد اساعیل میں سے بی کنانہ کو منتخب فرمایا ' پھر کنانہ میں سے قبیلہ قریش کا انتخاب فرمایا اور قریش میں سے بی ہاشم کو چن ایا اور بی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمالیا (مسلم)

ابو تعیم اور طبرانی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: میں نے زمین کے مشرق مغرب الله بلث کر وکھے مجھے کوئی محض محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل نظر نہ آیا، نہ کوئی گھرانا بنو ہاشم سے بمتر پایا، عافظ ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحت حدیث کی روشنیاں متن کے صفحات پر طوہ کر ہیں۔ دا

## مديث نمبر6 باعث تخليق كائتات

٧- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَبِطَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ اتَّخَذْتُكَ حَبِيْبًا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكُرَمَ عَلَىَّ مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهُ اللَّهُ عَلَى مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهُ اللَّهُ عَمَاكِرٍ ـ
 خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لا عُرِفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلتَكَ عِنْدِى وَلَو لاَكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرٍ ـ

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ جبریل الله نا الله نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور عرض کیا آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میں نے ابراهیم علیہ السلام کو خلیل الله بنایا ہے تو اے محبوب! تحجیم اپنا حبیب بنایا ہے میں نے کوئی مخلوق تجھ سے زیادہ محرم و معزز پیدا نہیں کی ، بلکہ دنیا اور اہل دنیا کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ انہیں اپنی بارگاہ میں تیری عزت و کرامت اور جاہ و منزلت وکھاؤل ، اگر تجھ پیدا کرنا مقصود نہ ہو آ تو میں دنیا ہی کو صفت وجود عطانہ کرتا (ابن عساکر)

وہ جو نہ مجھے کھ نہ تھا وہ جو نہ ہول کچھ نہ ہو بال ہیں وہ جمان کی جان ہے تو جمال ہے

حدیث نمبر7 اسک رسول

2- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِي اَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا الْحُمَدُ وَأَنَا الْحُاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى مُحَمَّدٌ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ -

حضرت جبیر بن مطعم نے مروی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا' فرمایا بے شک میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں میں ماتی ہوں اللہ میرے ذریعے کفرمٹائے گا' میں حاشر ہوں سارے لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہو گامیں عاقب ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

حديث نمبر 8 رفعت و كر مصطفىٰ ٨- عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيْلُ

ول يى بول مدره والے بين جا ك ملك الله على على الله 
ِ فَهَالَ إِنَّ رَبِى وَرَبَّكَ يَقُولُ لَكَ تَدْرِى كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ يَقُولُ إِذَا ذَكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعْلَى مَعَلَى رَوَاهُ الطِّبْرَانِيُّ وَصَحَّحُهُ ابْنُ حَبَّانَ قَالَ فِى الْمَوَاهِبِ قَالَ الامَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ مَعْلَى مَعْلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ لاَ أَذْكُرُ إِلاَّ ذُكِرْتَ مَعِى أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُؤلُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ لاَ أَذْكُرُ إِلاَّ ذُكِرْتَ مَعِى أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا وَسُؤلُ اللَّهِ عَالَى اللهُ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

از ابو سعید الحدری مردی و رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرایا جریل امین میرے پاس آئے اور کما ب شک میرا اور آپ کا رب فراتا ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا؟ آپ نے جواب دیا الله بمتر جانا ہے ، جبیل نے کما کہ الله فراتا ہے جب میرا ذکر ہو گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی کیا جائے گا۔ طرانی ابن حبان مواهب حدیث نمسر 9

حديث مبر(

عَنْ أَبِى ذَرِّ لِعَفَّادِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَكَ نَبِيٌّ حَتَى اِسْتَيْقَنْتَ فَقَالَ يَا أَبَاذَرٍ أَتَّانِى مَلَكَانِ وَأَنَا بِبَعْضِ بَطْحَاءِ مَكَّةً أَحَدُهُمَا إِلَى الْأَرْضِ وَكَانَ الْلَّخِرُ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهُو هُو قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزِنْهُ بِرَجُلٍ فَوُزِنْتُ بِهِ فَوَزَنْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ وَالْآرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَهُو هُو قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزِنْهُ بِرَجُلٍ فَوُزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَّحْتُهُمْ فَعَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ 
حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معتول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں بہال تک کہ آپ نے اس امر کالیتین کرلیا' فرملا اسرالیٰ رمیں راس ور فرشتہ آپر میں

کیے معلوم ہوا کہ آپ نی ہیں یمال تک کہ آپ نے اس امر کا یقین کر لیا 'فرملیا اے اباذر! میرے پاس دو فرشتے آئے میں اس وقت المجائے کمد کے کمی مقام پر تھا ایک فرشتہ زمین پر اترا اور دو سرا آسمان و زمین کے درمیان رہا' ایک فرشتے نے دو سرے سے ہواب دیا ہاں! کما ان کا ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو' تو میرا ایک فض کے ساتھ وزن کرو تو میرا ایک فض کے ساتھ وزن کیا اور میں اس سے بھاری رہا' اس نے کما اب ان کو دس آدمیوں کے ساتھ توالو تو جھے دس آدمیوں کے ساتھ وزن کیا تو ان سے بھی وزنی لکا' میں اس تولا گیا تو میں ان سے بھی وزنی لکا' میں اس

وقت دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ خفت میزان کے باعث بمحررہ سے ، پھراس فرشتے نے اپنے ساتھی ہے کما کہ اب ان کا ساری است کے ساتھ وزن کرو ، تو است کے ساتھ تلنے پر بھی میرا پلوا بھاری رہا۔ (داری)

#### حديث بمبر10

٥٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن جَبْلَةٍ الْكَلْبِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَا النَّبِيُّ الْأُمِيُّ الْوَيْلِ لِمَنْ كَذَّبَنِى وَ تَوَلَّى عَنِّى وَقَاتَلَنِى وَ الْخَيْرُ لِمَن آوَانِى وَ آمَنَ بِي وَصَدَّقَ قَوْلِى وَجَاهَدَ مَعِى رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ بِى وَصَدَّقَ قَوْلِى وَجَاهَدَ مَعِى رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ -



عبد الرحمان بن جبلہ کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ای صادق اور زکی نبی ہوں اس مخص کے لئے اس مخص کے لئے کال بریادی ہے جس نے جھے جھٹلا کر روگردانی کی اور میرے ساتھ برسر پیکار ہوا 'اور اس مخص کے لئے بعلائی ہے جس نے جھے جگہ دی 'میرے ساتھ ایمان لایا 'میرے قول کی تقدیق کی اور راہ خدا میں میرے ساتھ الی کر جماد کیا (ابن سعد)

صديث تمبر11 الـ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى آحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِئٌ وَلاَ نَصْرَانِيُّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ الاَّ كَانَ مِنْ

أَصْحَابِ النَّادِ زَوَاهُ مُسْلِمٌ -

حعزَت ابو َبررِه رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے بیضہ قدرت میں میری جان ہے' اس امت میں سے کوئی مخص خواہ وہ یہودی ہے یا نصرانی میری نبوت کی خبر پاکر میری شریعت پر ایمان لائے بغیر مرے گا تو وہ ضرور دوزخی ہو گا۔ (مسلم)

### مدیث نمبر12 امت محربیر کے اوصاف

١٦٠ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى إِلَى مُوسَى نَبِى إِسْرَائِيْلَ أَنَهُ مَنْ لَقِينِى وَهُو جَاحِدٌ بِآخْمَدَ اَدْخَلْتُهُ النَّارَ قَالَ يَا رَبِّ وَ مَنْ آخْمَدُ قَالَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا اكْرَمَ عَلَى عِنْهُ كَتَبْتُ إِسْمَهُ مَعَ إِسْمِى فِى الْعُرْشِ قَبْلَ اَنْ أَخْلُقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنَّ الْجَنَّةَ مَكْ عَلَى جَمِيْعِ خَلْقِى حَتَى يَدُخُلَهَا هُو وَأُمَّتُهُ قَالَ وَ مَنْ أُمَّتُهُ قَالَ الْحَمَّادُونَ يَحْمَدُونَ صَعُودًا وَهَبُوطًا وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَشُدُّونَ أَوْسَاطَهُمْ وَيُطَهِّرُونَ أَطْرَافَهُمْ صَائِمُونَ بِالنَّهَارِ رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ أَقْبَلَ وَهَبُوطًا وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَشَدُّونَ أَوْسَاطَهُمْ وَيُطَهِّرُونَ أَطْرَافَهُمْ صَائِمُونَ بِالنَّهَارِ رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ أَقْبَلَ وَهُبُوطًا وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَشُدُّونَ أَوْسَاطَهُمْ وَيُطَهِّرُونَ أَطْرَافَهُمْ صَائِمُونَ بِالنَّهَارِ رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ أَقْبَلَ وَهُمُ الْيَسِيرُ وَأُدْ خِلُهُمُ الْمُعَقِّ بِشَهَادَةٍ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الللهُ قَالَ اجْعَلْنِي نَبِى تِلْكَ الْالْمُقَ قَالَ نَبِيُهَا مِنْهَا قَالَ الْمُعَلِّيْلُ أَنْهُ مَنْ أُمَةٍ ذَلِكَ النَّبِي قَالَ اسْتَقْدَمْتُ وَاسْتَأْخِرُ وَلٰكِنْ سَأَجْمَعُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ فِى دَارِالْجَلَالِ رَوَاهُ أَبُولُونَ أَنْ لِلْهُمْ الْمُعَيْمِ.

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے بی اسرائیل کے عظیم نبی موئی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جو مخص جھے اس حالت میں ملے گاکہ وہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرتا ہوگا تو میں اسے جنم میں وافل کروں گا ہوچھا اے رب! یہ احمد کون میں؟ فرمایا ساری مخلوق سے زیادہ بیارا اور صاحب عزت و کرامت میں نے اس کا نام این نام این نام کے ساتھ آسانوں اور زمین کی تخلیق سے قبل عرش پر لکھا اور یہ

طے کر دیا کہ جب تک وہ اور اس کی امت میری جنت میں وافل نہ ہوں گے تب تک جنت ماری مخلوق پر حرام رہے گی،
پوچھا کوئی امت؟ فرایا حمادون لیخی بہت حمد بجالانے والے اترتے چڑھتے ہر طالت میں حمد مرا، کر بہت، باوضو، ون کو روزہ
دار اور رات کو عبادت گزار ہیں، ان ہے معمولی نیکی بھی قبول کرول گا، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی وجہ سے انہیں جنت
میں وافل کرول گا، عرض کی مولی! مجھے اس امت کا نبی بنا وے فرایا ان کا نبی انہیں میں سے ہو گا، عرض کی مجھے اس نبی کا
میں داخل کرول گا، عرض کی مولی! مجھے اس امت کا نبی بنا وے فرایا ان کا نبی انہیں میں سے ہو گا، عرض کی مجھے اس نبی کا
امتی بنا دے، فرایا میں تقدیم و آخیر کا فیصلہ بھی کر چکا ہوں، البتہ یہ ہے کہ میں تجھ کو اور اس نبی کو دار جلال میں اکٹھا کرول
گا۔ (ابو قعیم)

### حديث نمبر13 اتباع محمد مصطفيا

"- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِ فَعَضِبَ وَقَالَ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بِيْضَاءَ نَقِيَّةٍ لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْئً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِ فَعَضِبَ وَقَالَ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بِيْضَاءَ نَقِيَّةٍ لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْئً فَيُحُوثُمُ بِحَقٍ فَتُكَذِّبُوا بِهِ آوْبِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ فَيُخْبِرُونُكُمْ بِحَقٍ فَتُكَذِّبُوا بِهِ آوْبِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَعْفِى لَا لَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ أَنْ يَتَعْفِى وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ بُعِنْتُ بِالْحَنِيْفَةِ السَّمْحَةِ وَمَنْ خَالَفَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِيْدٍ.

حفرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک کتاب لائے ہو اسیں کی یہودی سے ملی تھی اور اسے آپ کو پڑھ کر منایا تو آپ غضبتاک ہو کر فرمانے گئے اللہ کی قتم! میں تمہارے پاس صاف روش کتاب لایا ہوں ، ہو سکتا ہے کہ تم ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرد اور وہ حہیں بتائیں تو حق ہونے کے باوجود تم اس کو جھٹا بیٹو ، یا وہ چیز باطل ہو اور تم اس کی تقدیق کر دد ، مجھے اپنے مالک جان کی قتم! اگر موکی اس وقت موجود ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا (احمی) خطیب کی روایت ہے حضور نے فرمایا: میں انہمائی آسان شریعت کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں ، جس آدمی نے میری سنت کی مخالفت کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

#### حديث نمبر14

١٣- عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِئُ وَ مُسْلِمٌ -

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی فخض مومن کال نہیں ہوسکتا یمال تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤل۔ (بخاری و مسلم)

# 

مديث نمبر15

0- عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُعْطِيْتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطِهِنَّ أَحَدٌ قَبْلِى نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَّسِيْرَةِ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى قَبْلِى نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَّسِيْرَةِ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِى الْآرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدُرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتُ لِى الْمَعَانِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لاحَدٍ قَبْلِى وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِي يُبْعَثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَكَانَ النَّبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ قَالَ الْقَسْطَلاَئِيُّ وَإِنَّمَا جَعَلَ الْغَايَة شَهُرًا لِانَّهُ لَمْ يَكُنُ بَيْنَ بَلَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِ اكْثُرُ مِنَ شَهْرً

حضرت جابر رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے پانچ خصوصیات ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہو تمیں۔

1 - ساری زمین کو میرے لئے معجد بنایا گیا ہے اور اسے طاہر تھمرایا گیا ہے میری امت سے جس مخص کو نماز کا وقت آ جائے تو وہ وہیں نماز پڑھ لے۔

2- میرے لئے تعنیمتیں طال ٹھرائی گئی ہیں والانکہ مجھ سے قبل کسی کے لئے طال نہ تھیں۔

3- مجھے شفاعت سے نوازا گیا۔

4- پیلے انبیاء کی فاص قوم کے لئے معوث ہوتے تھے، مجھے تمام انسانوں کے لئے مبعوث کیا گیا۔

5 - ایک ماہ کی مسافت پر دشمن کے مقابلہ میں رعب سے میری اداد کی گئی۔ امام تسطلانی فرماتے ہیں کہ ایک ماہ کی مسافت کی حد اس لئے رکھی ہے کہ آپ کے شہر اور آپ کے دشمنوں کے درمیان ایک ماہ سے زیادہ مسافت نہ تھی۔

#### حديث تمبر16

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں مجر موں نبی امی میرے بعد کوئی نبی نمیں 'مجھے جامع کلمات دیئے گئے ہیں۔ (احمہ)

حديث تمبر17

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُتِيْتُ بِمَقَالِيْدِ الدُّنْيَا عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقٍ جَاءَ نِىْ بِهِ جِبْرِيْلُ وَعَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ رَوَاهُ الامَامُ أَخْمَدُ وَ ابْنُ حَبَّانَ وَالضَّيَاءُ الْمَقْدَسِقُ بِرِجَالِ الصَّجِيْحِ۔ الْمَقْدَسِقُ بِرِجَالِ الصَّجِيْحِ۔

حضرت جابر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس دنیا کی تنجیاں اہلق گھوڑے پر لائی گئیں اور گھوڑے پر سندس کا کھڑا تھا۔ (احمد ابن حیان اور ضیاء المقدی رجال صبح کے ساتھ)

مديث تمبر18

حديث جرمه الله عنه أنَّ التَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ الله بَعَثَنِيْ بِتَمَامِ مَكَارِمِ الْاَخْلاقِ ١٥- عَنْ جَابِرٍ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ التَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ الله بَعَثَنِيْ بِتَمَامِ مَكَارِمِ الْاَخْلاقِ وَكَمَال مَحَاسِنِ الْاَفْعَالِ رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ-

(اَز جابر رضی الله عنه) حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے بچھے مکارم اخلاق اور محاس افعال کے کمال کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ (بغوی)

مدیث نمبر19

المُكَمَّكُ وَ الْمُنْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَدَّبَنِى رَبِّى فَأَخْسَنَ تَأْدِيْنِيْ رَوَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِي-

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اوب سکھایا اور میری بھترن تربیت فرمائی۔ (معطنی) حدیث تمبر 20 سرایا رحمت

حَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مَّهْدَاةٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَهُو كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ـ

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قرايا: من سرايا رحت بون الله كى طرف سے بريه (حاكم) اس حديث كا مضمون وى ب جو آيت و مَا أَرْسَلْنُكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ مِن بيان كيا كيا كيا ع

حديث نمبر21 عم خوار بي

ا - عَنِ الْبَنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلُنَ كَنِيْرُا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ وَقُولُهُ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنَا عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ وَقُولُهُ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا تَعْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَمْتِى وَبَكَى فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا تَعْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَمْتِكَ وَقَالَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ تَعَالَى يَا جِبُولِيلُ إِذْ هَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَّهُ إِنَّا سَنُوْطِيلُكَ فِى أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُووُكَ وَوَاهُ مُسْلِمٌ - فَقَالَ اللهُ تَعَالَى يَا جِبُولِيلُ إِذْ هَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ لَّهُ إِنَّا سَنُوْطِيلُكَ فِى أُمَّتِكَ وَلاَ نَسُووُكُ وَوَاهُ مُسْلِمٌ -

نيز آيت إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ أَكُر وَ اسْ عِدَابِ دِ وَ تَرِي بِعَد بِين اور أَكَر اسْ وَ

بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔

ان آیات کی تلاوت کے بعد اپنے ہاتھ افھا کر عرض کی' اے اللہ! میری امت میری امت! اور اشک بار ہو گے' اللہ تعالیٰ نے جرئیل این علیہ الله کو علم رہا' جاؤ محم رہا' جاؤ محم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ کیول رو رہ ہیں؟

(مالا نکه الله خوب جانتا ہے) پس جرئیل علیہ السلام نے آکر سوال کیا تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ الله تعالی نے (مذکورہ بلا) آیات میں یہ فرمایا ہے۔

اللہ نے فرایا: اے جرکیل ! محد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جاکہ کو کہ ہم تہیں تہاری امت کے بارے میں راضی کریں گے۔ (مسلم)

حدیث نمبر22 درود شریف کی بر کتیں

77 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوٰى آيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوٰى آيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الللهُ الْمَعْمُ الللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الللهُ عَلَيْهِ اللْعُلَى الْمُعْلَقِهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ 

حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مجھے پر ایک بار درود پڑھا' اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: جب تم موذن کی آواز سنو تو کلمات اذان اس کے ساتھ دجراؤ پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو مجھ پر آیک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمین نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد تم اللہ سے میرے لئے وسیلہ طلب کرو سے جنت میں آیک بلند مقام ہے۔ جو صرف ایک بندے کے لئے مختص ہے امید ہے کہ وہ بندہ میں بی جول گا تو جس نے میرے لئے وسیلہ کی دعاکی اس پر میری شفاعت اثر آئی اور طال ہو گئ۔

مديث تمبر23

ملايت برد2 - عَنُ أَنَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أُتِى بِالْبُرَّاقِ لَيْلَةً أُسْرِى بِهِ فَاسْتَضْعَب عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا فَمَا رَكَّبَكَ أَحَدُّ أَكْرَمُ عَلَى اللّهِ مِنْهُ فَأَرْفَضَ عَرْقًا رَوَاهُ الْقَاضِى عَيَّاضُ فِي الشِّفَاءِ وَغَيْرُهُ-

معرت الن رَمْق الله تعالى عند سے روایت ہے کہ (شب معراج) رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے پاس براق لایا علیہ وسلم عمیا' تو وہ شوخی کرنے نگا' جبریل نے اس سے کہا' کیا تو محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایبا کرتا ہے' واللہ! محمد سے افضل اور برگزیدہ کوئی تم پر سوار نہیں ہوا' تو شرم سے اس کے لیسنے چھوٹ گئے۔

#### مديث نمبر24

٢٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْنُ الْآخَرُونَ

السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَدٍ اَنَّهُمُ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِنَا وَ أُو تِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَٰذَا يَؤُمُّهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ يَعْنِى الْجُمْعَةَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَافِيْهِ تَبْعٌ الْيَهُوْدُ غَدًّا وَالنَّصَارَىٰ بَعْدَغَدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا ہم آخری قوم ہیں لیکن روز قیامت سب سے آگے ہوں گے فرق صرف اتنا ہے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ اور ہمیں ان کے بعد ملی ہے پھر ان پر بیہ دن لینی جعد فرض کیا گیا گر اس کے بارے میں وہ اختلاف کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ نے جعد کے متعلق ہماری مسجح رہنمائی فرائی۔ اب لوگ ہمارے تابع ہیں۔ یبودیوں کا دن ہمارے بعد ہے لینی ہفتہ اور عیسائیوں کا ان کے بعد لینی اتوار ہے۔ (بخاری مسلم)

مديث تمبر25

٣٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ سَبَبِي وَ نَسَبِي رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهِقِيُّ۔

حعنرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ روز قیامت ہر سبب اور نسبی تعلق قطعی ہو جائے گا۔ سوائے میرے تعلق اور نسب کے۔ (حاکم)

حديث تمبر26 محمد رسول الله حبيب الله بين

٢١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَلَسَ أَنَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اللَّهُ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَقَالَ آخَرُ مُوسَى كَلِّمَةُ اللَّهِ وَرُوْحُهُ وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيْمًا وَقَالَ آخَرُ فَعِيْسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجِبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللَّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجِبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللَّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُو كَذَٰلِكَ وَادَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُو كَذَٰلِكَ وَاللَّهُ وَهُو كَذَٰلِكَ وَادَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُو كَذَٰلِكَ وَكُولُوكُ وَادَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُو كَذَٰلِكَ وَمُو اللَّهُ وَهُ وَكُذَٰلِكَ وَادَمُ اللَّهِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا اللَّهُ وَلَا فَحْرَولُ اللَّهُ وَلَا فَعُرَادُ اللَّهُ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا اللَّهُ وَلَا فَخُرَوالُ اللَّهُ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا اللَّهُ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا اللَّهُ وَلا فَخْرَ وَأَنَا اللَّهُ وَلا فَخْرَ وَأَنَا اللَّهُ وَلاَ فَخُرَ وَأَنَا اللَّهُ وَلا فَخْرَ وَأَنَا اللَّهُ ولا فَخْرَ وَالْمُ اللَّهُ ولا فَاللَّهُ الللهُ ولا فَحْرَ وَالْاللهُ ولا فَخْرَ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولا اللهُ الله

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے یہاں تک کہ آپ ان کے نزدیک ہوئے ' سنا کہ آپس میں ذاکرہ کر رہے ہیں ان میں سے ایک نے کہا' اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا' دوسرے نے کہا' اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا' دوسرے نے کہا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا منہ اللہ اور دوح اللہ ہیں' بعض نے کہا کہ اللہ تعالی نے تماری تعتکو تی اور تجب دیکھا بعض نے کہا کہ اللہ نے تماری تعتکو تی اور تجب دیکھا

بے شک ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بیں موئی علیہ السلام واقعی نمی اللہ بیں عینی علیہ السلام روح اللہ بیں اور آدم علیہ السلام بلاشبہ منی اللہ بیں حقیقتاً ان انبیائے کرام کی ایسی ہی شان ہے محر غور سے من لو ' میں حبیب اللہ ہوں اور یہ بات بغیر کمی فخرو مبابات کے کمہ رہا ہوں ' روز قیامت حمر کا جھنڈا میرے پاس ہو گا آدم علیہ السلام اور دیگر مخلوق خدا اس جینڈے کے نیچ ہوں گے۔ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی سب جینلے میں داخل فرمائے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا اور سے پہلے میں جنت کے حلقوں کو حرکت دوں گا تو اللہ اس میرے لئے کھول دے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا اور خمید من میرے ساتھ ہوں گئ میں یہ باتیں ازروے فخر نہیں کمہ رہا ، بلکہ حقیقت کا اظمار کر رہا ہوں ' اللہ کے نزدیک اولین و آخرین سے زیادہ میری شان اور عزت ہوگی۔ (ترقدی وغیرہ)

### حديث تمبر27 حبيب الله

حَنْ عَمْرِ و بْنِ قَيْسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخَوُونَ وَ نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنِّى قَائِلُ قَوْلٍ غَيْرَ فَخْرٍ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَ مُوْسَى صَفِيُّ اللّٰهِ وَأَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَمَعِى لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ وَعَدَنِى فِى أُمَّتِى وَأَجَارَهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ لاَ يُعَمُّهُمْ بِسُنَّةٍ وَلاَيْسَتَأْصِلُهُمْ عَدُو وَلاَ يُحْمِعُهُمْ عَلَى ضَلاَلةٍ رَوَاهُ الدَّارِمِي۔

حضور ملی الله تعالی علیه وسلم نے فریایا: ہم آخری ہیں گر روز قیامت سب سے سبقت لے جائیں گے اور میں سے
بات بلا فخر کمد رہا ہوں کد ابراہیم خلیل الله ہیں' موی صفی الله ہیں اور میں حبیب الله ہوں' لوائے حمد روز قیامت میرے
ہاتھ میں ہوگا۔ الله نے مجھے میری امت کے بارے میں وعدہ دیا ہے اور اسے تین باتوں سے محفوظ رکھا ہے۔

1- امت محمد برعالكير فحط مسلط نبيس كرے كا۔ 2- كوئى وسمن اسے باد و برياد نبيس كرسكے كا۔

3- وہ کسی مراہی پر اتفاق نمیں کرے گی۔

## مدیث نمبر28 انبیاء کے امام و خطیب

77 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَا أَوَلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَ أَنَا قَائِلُهُمْ إِذَا وَفَلُوا وَأَنَا حَطِيبُهُمْ إِذَا انْصَتُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِهُمُ إِذَا حَبِسُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِهُمُ إِذَا أَيُسُوا الْكَرَامَةَ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى وَأَنَا أَكُومُ وُلَدِ آدَمَ عَلَى مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا الْكَرَامَةَ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى وَأَنَا أَكُومُ وُلَدِ آدَمَ عَلَى مُبْشِرُهُمْ إِذَا أَيْسُوا الْكَرَامَةَ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِى وَأَنَا أَكُومُ وُلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّى يَطُوفُ عَلَى أَلْفُ خَادِمٌ كَأَنَّهُمْ بِيْصٌ مَّكُنُونَ اللَّوْ لَوْلُولُو مَنْتُورٌ دُواهُ التِّرْمِذِي وَالْبِيْصُ الْمَكُنُونُ اللَّوْلُولُولُ مَنْهُورٌ دُواهُ التِّرْمِذِي وَالْبِيْصُ الْمَكُنُونُ اللَّولُ لُولُولًا مَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا إِلَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَكُومُ الْقَيَامَةِ كُنْتُ إِمَامُ النَّبِيِيْنَ وَخَطِيبُهُمْ وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ وَلَا فَحْرَ۔

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرایا: روز محری سب سے پہلے تشریف لاؤں گا اوگ جب میدان حشریں بجع ہوں گے تو میں ان کا ترجمان و خطیب ہوں گا اور جب انہیں بحتے ہوں گے تو میں ان کا ترجمان و خطیب ہوں گا اور جب انہیں روک لیا جائے گا تو میں انہیں بشارت دوں گا کرامت روک لیا جائے گا تو میں انہیں بشارت دوں گا کرامت اور مفاتی (چاہیاں) میرے باتھ میں ہول گیا تھی گیا تھی کی ماری اول سے زیادہ اللہ کے بال احراق ہوں ایک بزار خدام میری بالد ماری اور مفاتی (چاہیاں) میرے باتھ میں ہول گیا تھی ہوا تھی ہوں انہیں ہیں ہول گیا تھی میں ہول گیا تھی جبرار خدام میری

بيض كمنون كاايك معنى اللوؤ المتور (چھپے ہوئے موتی) ہیں-

ترزی نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہو گا' میں نبول کا امام و خطیب ہو گا' ان کا شفیع بنول گا اور سے بات از راہ گخر نہیں کمہ رہا۔

﴿ عَٰنَ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخُرَ

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلا فَخُرَ وَأَنَا آوَّلُ شَافِع وَّمُشَفَّعِ وَلا فَخْرَ رَوَاهُ الدَّارِمِي

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسولوں کا مردار ہول اور ب فخرے نیں کمہ رہا میں نبوں کا خاتم ہوں اور فخر کا اظمار نہیں کر رہا میں سب نے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور یہ ازراہ فخر نہیں کمہ رہا (داری)

## حديث تمبر 30 سرور اولاد آدم (صاحب لوات حم)

٣٠- عَنْ آبِي سَعِيْدٍ هِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِيْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَّبِيّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سَوَاهُ إلاّ تَحْتَ لِوالِي

وَأَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ رَوَاهُ التِّوْمَذِيُّ-ابو سعید الحدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے فرمایا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے

میں روز قیامت اولاد آدم کا سروار ہوں گا' لوائے جمد میرے ہاتھ میں ہو گا۔ آدم اور دیگر لوگ میرے جسنڑے کے فیجے ہوں کے اور سب سے پہلے میرے لئے زمین شق ہوگی' یہ باتیں بلا افخر کمد رہا ہوں۔ (ترنہی)

## عديث نمبر31 أخرت مين شان محبولي

٣١- عَنْ آبِي هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَاكْنُسِي حِلَّةٌ مِّنْ حِلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُوْمُ عَنْ يَعِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ احَدٌّ مِّنَ الْخَلائِقِ يَقُوْمُ ذَٰلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي

رَوَاهُ التِزْمِدِیُّ وَقَالَ حَدِیْثُ حَسَنُ صَحِیْعِ ۔ حضور منتظم کا ارشاد ہے میں سب سے پہلے قبرے اٹھوں گا اور جھے جنتی طد پہنایا جائے گا۔ پھر عرش کے وائیں جانب کمرا ہوں گا'جمال میرے سواکوئی اور کھڑانہ ہو سکے گا۔ (ترفری) لام ترفری نے کماکہ یہ حدیث حسن میج ہے۔

حديث نمبر32 مالك حوض ٣٢- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنِّي فَرُطُّ لَّكُمْ وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لانْظُرُ اِلٰي حَوْضِي الْآنَ وَإِنَّى قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلٰكِنْ أَخَافُ أَنْ تِنَا فَسُوْا فِيْهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

رسول كريم صلى الله تعلى اليه المراع في الله الله الله تعلى الله الله تعلى الله الله تعلى الله الله الله تعلى الله الله تعلى الله الله تعلى الله تع

والا ہوں' میں تمهارے اوپر شهاوت دوں گا' بخدا! میں اب بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں جھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کا ارتکاب کرو گے ' بلکہ جھے اندیشہ یہ ہے کہ تمهارے درمیان حصول دنیا کی دوڑ لگ جائے گ۔ (متنق علیہ) .

مديث تمبر33

سيد عُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَوْضِى السَّمَاءِ مَنْ مَسْدِرَةُ شَهْرٍ وَزَوايَاهُ سَوَاءٌ مَا فَهُ أَنْيَصُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْرَانُهُ كَنْجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَسْرَبُ مِنْهُ فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا رَوَاهُ الْبُجَارِيُّ وَمُسْلِمٌ -

ت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے حوض کی وسعت ایک ماہ کی ہے۔ اس کے زاویے برابر میں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اس کی خوشبو ملک سے پاکیزہ تر ہے اور اس کے کوزے آسان کے ساروں کی مائند ہیں جو اس سے پائی بی لے گاتو وہ بھی پیاسا نہیں ہو گا۔ (بخاری مسلم)

مديث تمبر34

٣٣- عَنْ أُنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِى الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ فَبَابُ الْدَرِّ الْمُجَوَّفُ قُلْتُ مَاهٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِيْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذًا طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ۔

#### مديث نمبر35

٣٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِى بَيْنَ خَلْقِهِ نَادى مُنَادٍ أَيْنَ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَأَقُوْمُ وَ تَتَّبِعُنِى أُمَّتِى غُوَّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَنَرِ الطُّلُهُوْرِ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَحْنُ الْآخَوُونَ الْآوَّلُونَ وَاوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ وَتُفَرِّجُ لَنَا الْاَمَمُ عَنْ طَرِيْقَنَا وَتَقُوْلُ الْاَمَمُ كَادَتْ هٰذِهِ الْاُمَّةُ أَنْ تَكُوْنَ انْبِيَاءَ كُلَّهَا رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ

حضرت سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جب الله تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا ارادہ فرائے گا تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا۔ میر صلی الله تعالی علیه وسلم کمال ہیں اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی امت کمال ہے؟ تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میری امت اتباع میں کھڑی ہو جائے گی جن کے چرے وضو کے اثر سے روشن ہوں کے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے فرایا: ہم آخری لوگ ہیں محربوز قیامت پہلے ہوں میں سب سے پہلے ہمارا صلب

ہو گا' امتیٰں ہمارے لئے راستہ کھلا چھوڑ دیں گی اور کہیں گی "قریب تھا کہ اس امت کے تمام لوگ انبیاء ہوتے"۔ (ابو داؤد)

حديث تمبر36

٣٦ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُضْرَبُ الصِّرَاطُ. بَيْنَ طَهْرَانِيْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ اَوَّلُ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا الرُّسُلُ وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ الرُّسُلُ وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ -

حفرت ابوہررہ کتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: پل صراط جنم کے اوپر رکھا جلے اور سب کے کی کو اذن کلام نہ ہوگا، اور پغیروں کا کلام سے پہلے میں اپنی امت کو لیکر اے عبور کروں گا۔ اس روز سوائے پغیروں کے کی کو اذن کلام نہ ہوگا، اور پغیروں کا کلام ہوگا۔ اللهم سلم سلامتی مولی۔ (بخاری مسلم)

#### حديث تمبر37

٣٤ عَنْ بَرِيْدَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنِى لاَرْجُو اَنْ أَشْفَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى عَدَدِ مَا عَلَى اللَّهُ عَنهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ وَمَوْرَةٍ رَوَاةُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَمُنِيْرُهُ وَرَوىٰ أَبُو دَاؤُدَ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى وَشَفَعْتُ لاَمَتِى فَأَعَطَانِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى وَشَفَعْتُ لاَمَتِى فَأَعَطَانِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى وَشَفَعْتُ لاَمَتِى فَأَعَطَانِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَا إِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى لاَ مَتِى فَأَعْطَانِى الثَّلْثَ الْآخَوَ فَحَرَّرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّى شُكُوا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِى فَسَأَلْتُ رَبِّى لاَمَّتِى الثَّلْثَ الْآخَوَ فَحَرَّرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّى شُكُوا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِى فَسَأَلْتُ رَبِّى لاَمَتِى الثَّلْثَ الْآخَو فَحَرَّرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّى شُكُوا ثُمَّ وَفَعْتُ رَأْسِى فَسَأَلْتُ رَبِّى لاَمَتِى اللَّهُ عَلَى الثَّلْتَ الْمَالِي التَّلْدُ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَا وَعَنْ رَبُّ الْمَعْرَوْنُ اللَّهُ عَلَى التَّلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِي التَّلْمُ اللَّهُ عَلَى المَّتِى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَالِي التَّلْمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالِي اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِمُ الللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُلْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت بریدہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ میں روز قیامت زمین کے ورخوں اور کار اور کار اور کار اور کار اور کاروں کی شفاعت کرد گا۔ (احمہ)

ابد داؤد میں حضرت سعد سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا اور امت کی شفاعت کی تو اللہ نے جھے تمائی امت عطاکی تو میں سجد ، شکر میں گر گیا' پھر میں نے اپنا سراوپر اشمایا اور اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا تو اس نے جھے تمائی امت بھی دے دی تو میں پھر جدے میں گر کیا۔ اپنا سراٹھایا اور اپنے پروردگار سے مانگا تو اس نے بھایا تمائی امت بھی دے دی تو میں پھر جدے میں گر کیا۔

#### حديث تمبر38

٣٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آتى بَابُ الْجَنَّةِ فَاسْتَفْتَحُ فَيَقُولُ الْجَالَةِ مَنْ أَنْ لَا أَفْتَحُ لِاحَدٍ قَبْلَكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ فَاسْتَفْتَحُ فَيَقُولُ الْجَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ أُمِرْتُ أَنْ لاَ أَفْتَحُ لِاحَدٍ قَبْلَكَ وَلا أَقْوَمُ لاحَدٍ بَعْدَكَ ـ
 في رواية الطِبْرَانِي فَيَقُومُ الْحَازِنُ فَيَقُولُ أُمِرْتُ أَنْ لاَ أَفْتَحُ لِاحَدٍ قَبْلَكَ وَلاَ أَقُومُ لاحَدٍ بَعْدَكَ ـ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے۔ کما کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھولئے کے لئے کموں گا تو خاذن کے گا، آپ کون ہیں؟ میں کموں گا محمہ بوں۔ وہ کے گا مجمعہ آپ کے کی جمل کی کیلئے نہ کھولوں' نہ آپ کے بعد کمی کیلئے کھڑا رہوں۔ (مسلم)

۔ ایک روایت طبرانی میں ہے کہ خازن کھڑا ہو کر کے گا کہ جھے تھم ریا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کس کے لئے در جنت نہ کھولوں اور نہ آپ کے بعد کس کے لئے کھڑا رہوں۔

مديث نمبر39 سفرمعراج

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أُبَيْتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ دُوْنَ الْبَغْل خُطُوُّهَا عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفُهَا فَرَكِبْتُ وَ مَعِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَرْتُ فَقَالَ أُنْزُلْ فَصَلَّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَتَدُرِى أَيْنَ صَلَّيْتُ صَلَّيْتَ بِطِيْبَةٍ وَإِلَيْهَا الْمُهَا جِرَثُمَّ قَالَ أُنْزُلْ فَصَلّ فَصَلَّيْتَ فَقَالَ أَتَذُرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطُوْرِ سِيْنَآءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ ثُمَّ قَالَ أُنْزُلَ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدُرِيْ أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيْشَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلٰي بَيْتِ الْمُقَدَّس فَجُمِعُ بَي الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيْلُ حَتَّى أَمَّمْتُهُمْ ثُمَّ صَعَدَبِي إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا فَاِذًا فِيْهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعَدَبِي إِلَى السَّمَآءِ الثَّانِيَةِ فَإِذًا فِيْهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيْسَى وَ يَحْي عَلَيْهِمَا اِلسَّلَامُ ثُمَّ صَعَدَبِيْ إِلَى السَّمَآءِ النَّالِفَةِ فَاذًا فِيْهَا يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعَدَبِيْ إِلَى السَّمَآءِ الرَّابِعَةِ فَاذًا فِيْهَا هَارُوْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعَدَبِيْ إِلَى السَّمَآءِ الْخَامِسَةِ فَإِذًا فِيْهَا إِدْرِيْسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعَدَبِي إِلَى السَّمَآءِ السَّادِسَةِ فَإِذًا فِيْهَا مُوْسًى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صَعَدَدَبِي إِلَى السَّمَآءِ السَّابِعَةِ فَإِذًا فِيْهَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صَعَدَبِي إِلَى فَوْقَ سَبْع سَمْوَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَتْنِيْ ضَبَابَةٌ فَخَرَرُتُ سَاجِدًا فَقِيْلَ لِيْ إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِيْنَ صَلاَةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتَكَ فَرَجَعْتُ إِبْرَاهِيْمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْئُ ثُمَّ أَتِيْتُ عَلَى مُوْسَى فَقَالَ كَمْ فُرضَ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَقُوْمَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ فَأَرْجَعُ إِلَى رَبِّي فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيْفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِي عَشَرًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُوْسَى فَأَمَرِنِي بِالرُّجُوْعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِي عَسَرًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُوْسٰي فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوْعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِي عَشَرًا ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيْفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْوَائِيْلَ صَلاَ تَيْنِ فَمَا أَقَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّوَجَلَّ فَسَأَلُتُه التَّخْفِيْفَ فَقَالَ إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِيْنَ فَقُمْ بِهِمْ ٱلْنَبِّ وَأُمْمُكِ لَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّوْجَلٌ صِرَّى فَرَجَعْتُ مُوْسَى عَلَيْهِ

السَّلاَمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَعَرَضْتُ إِنَّهَا مِنَ اللَّهِ صِرَّى يَقُوْلُ خَتَمٌّ فَلَمْ أَرْجَعْ رَوَاهُ النِّسَائِي وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا۔

حضرت انس رمنی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فریایا: میرے بہاں گدھے سے بڑا اور ٹچرسے چھوٹا ایک جانور لایا گیا جس کا قدم حد نظر تک پڑتا تھا جھے اس پر سوار گیا' جبر کیل اہین میرے ہمراہ تھے' اور روانہ ہوئے (آ ایک مقام پر پنچ کر) جبر کیل نے کہا اثر کر نماز اوا کر لیجے۔ تو میں نے نماز اوا کی' پوچھا آپ جائے ہیں کہ آپ نے ہرائیک مسافت طے کرنے کے بعد کہا' آپ یہل اثر کر نماز اوا کر لیس تو میں نے نماز پڑھی' جبر کیل امین نے دریافت کیا؟ یہ کون سامقام ہے جہاں آپ بعد کماز پڑھی ہج؟ پھر خود ہی کہا یہ طور سینا ہے جہال موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلای حاصل کیا' اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلای حاصل کیا' اس کے بعد ایک اور مقام پر پنچ اور نماز اوا کرنے کی درخواست کی' اوائے نماز کے بعد سوال کیا یہ کوئی جگہ ہے؟ پھر خود ہی جبر کیا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو وہاں تمام انہا وہی جمع ہے۔ پھر کیل علیہ السلام نے ججھے المام نے جھے المام نے بھے المام نے بھر بھے آسیان ونیا کی طرف اٹھایا گیا' اس آسیان پر آوم علیہ السلام نے کہا جمل المام اور سائوس پر بہتے جمال المام اور سائوس پر المام نے بھر جھے سائل میں جوانی علیہ السلام نے بھر جھے سائل میں جوانی علیہ السلام نے مقام پر بہتے جمال ایک غبار ساچھا المام میں السلام کی جبر جمال ایک غبار ساچھا الموں میں ایک غبار ساچھا المام میں جہر اتھا۔

یں دہاں ہوہ رہز ہوگیا' اللہ تعالی نے فرہیا؛ یں نے آسانوں اور زین کی تخلیق کے دن تھے پر اور تیری امت پر پچاس نمازیں فرض کی تھیں' پس ان نمازوں کو قائم کیجئے۔ یں لوٹ کر ایراهیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پچے دریافت نہ کیا' جب موٹی علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے سوال کیا آپ پر اور آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی گئی بیں۔ یس نے جواب دیا ' پچاس نمازیں' کما آپ کی امت کے لوگ ان نمازوں کو قائم نہ کر سکیں گے۔ لفذا اپنے پروردگار کی بارگاہ غداوندی میں حاضر ہوا تو وس نمازیں معاف ہو گئیں' پھر جب موٹی علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے والیس جانے لور شخفیف نماز کے لئے کما' چنانچہ ایسا کئی بار ہوا اور نمازوں مونی مونی مونی مونی مونی دو کئیں۔ موٹی علیہ السلام نے پھر امرار کیا کہ لوٹ کر جلیج لور مزید شخفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالی کے موال کیا تو اللہ تعالی کے موال کیا تو اللہ تعالی کے موال کیا تو اللہ تعالی کے بین حاضر ہوا اور شخفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا: یس نے آسانوں اور زیش کی پیدائش کے دوز پچاس نمازیں فرض ہو گئی مازوں کو قائم رکھو! حضور فراتے ہیں اس سے جھے معلوم بی فرض کی شعیں' اب پچاس کے بدلے بار پی اللہ تعالی کے بین آیا' انہوں نے کما ایک بار اور جلیے' یس نے موال کیا کہ دین فیص موال کیا تو اللہ تو بیل موٹی علیہ السلام کے پاس آیا' انہوں نے کما ایک بار اور جلیے' یس نے معلوم بوا اور شملی کا قطمی فیصلہ ہو۔ (نمائی 1-78 بخاری و مسلم)

Marate Cir

شفاعت عظمي حديث تمبر40 م. عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَا سَيَدُ النَّاسِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ هَلْ تَذُرُوْنَ مِمَّ ذٰلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخَرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَيَبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَ يَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي وَتَذْ نُو الشَّمْسُ مِنْ جَمَاحِمِ التَّاسِ فَيَبْلَعُ التَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكُرْبِ مَالاَ يُطِيْقُوْنَ وَلاَ يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُولُ النَّاسُ اَلاَ تَرَوْنَ مَاأَنْتُمْ فِيْهِ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُوْنَ إلى مَنْ يَشْفَعُ لكُمْ يَعْنِي إلى رَبَّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ أَبُوْكُمْ آدَمُ فَيَأْ تُوْنَهُ فَيَقُولُوْنَ يَا آدَمُ أَنْتَ آبُوالْبَشَر خَلَقَكَ اللَّهُ بيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَوالْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ أَلَا تَرىٰ مَانَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَقَالَ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَصْبًا لَمْ يَغْضِبْ قَبْلَةُ مِثْلَةٌ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَةُ نَهَانِيْ عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ تَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فِيَأْ تُوْنَ نُوْحًا فَيَقُولُوْنَ يَا نُوْحُ أَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ بُعِثَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُوْرًا أَلاّ تَرى إلى مَا نَحْنُ فِيْهِ أَلا تَرىٰ مَا بَلَغَنَا أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْكَانَتْ لِي دَغْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرى إِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ فَيَأْ تُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْآرْضِ إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَاتَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْهَبُوا إِلَى مُوْسَى فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُوْسٰى أَنْتَ رَسُوْلُ اللَّهِ فَصَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ أَلَا تَرْى مَا نَحْنُ فِيْهِ إِشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْقَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمِرَ بِقَتْلِهَا نَفْسِى نَفْسِى لِفْسِى إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى إِذْهَبُوا إِلَى عِيْسَى فَيَأْتُونَ عِيْسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيْسٰى أَنْتَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ أَلَا تَرِيَ إِلَى مَانَحْنُ فِيْهِ إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ عِيْسَى إِنَّ رَبِّى قَدْغَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًالَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَيَغْضَبْ بَغْدَهُ مِثْلَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْهَبُوا إِلَٰي غَيْرِي إِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيَقُولُوْنَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَ قَدْغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اَلاَ تَرِيٰ مَا نَحْنُ فِيْهِ إِشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَانْطَلِقُ فَاتَى تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا إِلَى رَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَّحَامِدِهِ وَ حُسْنَ الشَّفَآءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى اَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ إِزْفَعُ رَأُسَكَ سَلْ تُعْطَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقْرُلُ أُمَّتِي يَا رَبّ أَمْتِي يَا رَبّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلُ مَنْ أُمَّتِكَ مِنْ لِإَ حِسِباتِ عَلَيْهِ مِنَ الْبَاتِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاسِ

فِيْمَا سِوىٰ ذٰلِكَ مِنَ الْاَبُوَابِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِم أَنَّ بَيْنَ الْمِصْرَا عَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ هِجْرَ اَوْكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ بَصْرِىٰ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ -

حضرت ابو مرره رضى الله تعالى عند سے مروى ب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: روز قيامت مي تمام انسانوں کا سردار ہوں گا'تم جانتے ہو اس سیادت کا سبب کیا ہو گا؟ الله تعالی اولین و آخرین کو ایک میدان وسیع و ہموار میں جع كرے كاكہ وہ ديكھنے والے كے پيش نظر مول كے اور داعى كى بكار سائى دے "سورج آوگول كے سرول كے قريب موكا" لوگ اس غم و کرب میں متلا ہول سے کہ ان کی برداشت سے باہر ہو گا اہم کس سے تم دیکھتے نہیں کہ کس مصیبت میں گرفار ہو' کس حال کو پنچ ہو' کوئی ایبا کیوں نہیں وموندتے جو رب تعالی کے پاس تمهاری سفارش کرے؟ پھر ایک دوسرے سے کمیں گے کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، آؤ ان کے پاس چلیں، پس وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں ك اور عرض كريس ك اے آدم! آپ ابوالبشر بين الله تعالى نے آپ كو اپنے وست قدرت سے تخليق فرمايا اور ابني طرف سے آپ میں روح والی اور اپ فرشتوں کو تھم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں اور آپ کو جنت میں سکونت پذیر کیا' آپ اب رب کے ہال ماری شفاعت کیول نہیں کرتے؟ آپ دیکھتے نہیں ہم کس معیبت میں گرفار ہیں؟ اور ماری مالت کیا ب؟ آدم عليه السلام فرمائي ك، آج ميرے رب نے وہ غضب فرمايا بے كه ايسا پہلے مجمى كيا، نه آئده مجمى ايساكرے كا، آج مجھے اپی جان کے لالے راے ہیں' تم کی اور کے پاس جاؤ' نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ تو وہ اہل محشر نوح علیہ السلام ك پاس حاضر مول ك اور عرض كريس ك اك نوح! آپ الل زهن كي طرف يمل رسول بين الله في آپ كا نام شر از بندہ رکھا ہے آپ دیکھتے نہیں ہم س کرب سے گزر رہے ہیں؟ آپ ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے اور علیہ السلام فرائيس ك الله تعالى في جتنا غضب آج فرايا ب قبل اذي اتنا غضب سي فرايا نه آئده ايها فرائ كا مجم ايك وعاکا اختیار ریا گیا تھا وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف استعال کر دی ہے ' آج مجھے اپنی جان کا خوف ہے مجھے اپنی پڑی ہے ' تم كى اورك پاس جاؤ ابرائيم عليه السلام ك پاس چلے جاؤ- تو سارا مجمع حشر ابرائيم عليه السلام كى خدمت ميں حاضر ہو گا جب عرض كريس ك اے ظيل الرحمان ! اے اللہ ك ني اپنے رب كى بارگاه ميں مارى شفاعت فرملية آپ ديكھتے نہيں ہم كس قابل رحم عالت ميں بين؟ ابرائيم عليه السلام فرمائيس كے ميرا بروردگار آج اتا غضب ناك ب كه اس سے پہلے مجى اتنا انسیں ہوا اور نہ ہی آئندہ ہو گا میں نے تمن باتی خلاف واقعہ بطور مصلحت کیں (اور ان باتوں کا تذکرہ کریں گے) اور كسي ك نفسى! نفسى! تضي إلى جان كاخدشه ب مجه جان كاكفا ب المن عبى جان الممارا ڈھونڈو' تم موک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو سب الل حشر موی علیہ السلام کے پاس حاضری دیں مے اور عرض کریں ے اے مویٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی نے آپ کو لوگوں پر شرف رسالت و کلام سے متاز فرمایا کیا آپ ماری خست حالی کو نہیں دیکھتے؟ ہمارے چیکارے کے لئے شفاعت فرملیے۔ موی علیہ اللام فرمائیں کے اللہ تعالی نے آج اس قدر غصہ فرایا ہے کہ پہلے اس کی مثل نسیں ملتی نہ آئدہ اتنا غصہ فرمائے گا۔ مجھے تو اپنی جان کا در ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ ب بائے میرانفس! تم تمی اور کے پاس جاؤ عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور

کیں عے اے عینی! آپ رسول اللہ اور کلمتہ اللہ بیں اور اس کی طرف سے روح ہیں آپ نے گروارے میں اوگوں سے کلام کیا۔ آپ نہیں دیکھتے ہم کس اذبت ناک حالت سے دو چار ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لئے سفارش فرایئے ، وہ فرائیں عے۔ آج اللہ نے وہ فرائیں عے۔ آج اللہ اللہ تعلی اتنا غضب فرایئے ، نعمی نعمی ، مجھے اپنی جان کا غرکا ہے جھے اپنی جان کا غرب ہم مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمت میں حاضر ہو۔ تو وہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں عے اور کمیں گے اے عمد اصلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں خاتم اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور کمیں گے اے عمد اصلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ علیہ وسلم آپ اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے مراز فرائیں تو میں عرش کے نیچ آکر سجدہ ریز ہو ہواں گا کی ہر اللہ ہو گا اے مجمد اللہ محمد ہر اللہ ہو گا اے مجمد اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اس مرائی ہو گا اے مجمد اللہ علیہ وسلم کی ایک عطاکیا جائے گا' اور شفاعت کیج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گل میں اپنا سر اقدس الما کر عرض کروں گا' میری امت اے میرے پروردگار! میری امت اے رب! تو ارشاد ہو گا۔ اے میرا افراد دو سرے دروازوں میں مجمی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس میر میری امت اے رب بوتی افراد دو سرے دروازوں میں مجمی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔

مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جنت کے کواڑوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کمہ اور جرکے درمیان فاصلہ ہے یا کمہ اور بھری کے درمیان (بخاری مسلم ۱-۱۱۱)

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ للْعَالَمِيْنَ رسالہ الاطلاع الدابعين ختم ہوا۔

خصوصى حاشيه

و معرت الم احمد رضا خان البريلوى رحمته الله نے اپنى كتاب "جلى القين بان نيسناسيد المرسلين" ميں احاديث شفاعت كى بهت خوبصورت تلخيص فرمائى ہے اور تمام طرق سے كلمات احادیث كو ایک روال تحرير ميں سمو دیا ہے 'جس كى يمال نقل فائدہ سے خلل نہيں۔

شفاعت کی حدیثیں خود متواتر ہیں اور یہ بھی ہر مسلمان سمجے الایمان کو معلوم کہ یہ قبائے کرامت اس مبارک قامت شلان المامت سراوار زعامت کے سواکی قد بلا پر راست نہ آئی نہ کسی نے بارگاہ اللی بیں ان کے سوایہ وجاہت عظی و مجوبیت کبری و اذن سفارش و افقیار گزارش کی دولت پائی تو وہ سب اعلایت تفنیل مجبوب جلیل صلوات اللہ و سلامہ علیہ پر دلیل محریس وہ چند اعلایث نقل کرتا ہوں جس میں تقریحا سب انبیاء علیم العلوة السلام کا بجزو اور حضور کی قدرت بان فی ان فی اللہ کا بجزو اور حضور کی قدرت بان فی ان فی ان سے انہیاء علیم العلوم اللہ میں اور حضور کی قدرت بان فی ان کی اللہ میں دو چند اعلام کا بھروں اور حضور کی قدرت بان فی ان کی کرنے اور حضور کی قدرت بان فی ان کی کی دورت کی

حدیث موقف منصل مطول احمد و بخاری و مسلم و ترفدی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بخاری و مسلم و ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ اور احمد و بزار و ابن حبان و ابو علی انس رضی اللہ تعالی عنہ اور احمد و بزار و ابن حبان و ابو علی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعنما سے مرفوعا" الی سید الرسلین صلی اللہ اللہ عنما سے مرفوعا" الی سید الرسلین صلی اللہ

علیہ وسلم اور عبداللہ بن مبارک و ابن ابی شیہ و ابن ابی عاصم و طبرانی نے بہ سند صحیح سلمان فاری رمنی اللہ تعالی عنہ سے موقوفا" روایت کی ان سب کے الفاظ جدا جدا فقل کرنے میں طول کثیر ہے۔ لنذا میں ان کے منظم لفظوں کو ایک ختام سلملہ میں کیجا کرکے اس جال فزا قصہ کی تلخیص کرتا ہوں سلملہ میں کیجا کرکے اس جال فزا قصہ کی تلخیص کرتا ہوں

ارشاد ہو تا ہے: روز قیامت اللہ تعالی اولین و آخرین کو ایک میدان وسیع و ہموار میں جمع کرے گا کہ سب دیکھنے والے کے پیش نظر ہوں' اور پکارنے والے کی آواز سنیں دن طویل ہو گا و اور آفاب کو اس دن دس برس کی گری دیں گے پھر اوگوں کے مرول سے نزدیک کریں گے ہماں تک کہ بغذر دو کمانوں کے فرق رہ جائے گا' پینے شروع ہوں گے قد آدم پینہ تو زمین میں جذب ہو جائے گا پھر اوپر چڑھنا شروع ہو گا' ہماں تک کہ آدی غوطے کھانے گئیں گے' غرب غرب کریں گے جیے کوئی ڈبکیاں لیتا ہے۔ (ا) قرب آفاب سے غم و کرب اس درجہ کو پنچ گا کہ طاقت طاق ہوگ' بنب خمل باقی نہ رہے گی۔ (ن) آپ میں کیس کے دیکھتے نہیں تم کس آفت میں ہو؟ کس نہ رہے گی۔ (ن) اور پنچ کوئی ایسا کول نہیں ڈھونڈ تے جو رہ کی پاس شفاعت کرے۔ (ب) کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے۔ (ا) پھر خود ہی تجویز کریں گے کہ آدم علیہ العلوة والسلام ہمارے بہ پی 'ان کے پاس چانا چاہئے۔ پس آدم علیہ العلوة والسلام ہمارے بہ پی 'ان کے پاس چانا چاہئے۔ پس آدم علیہ العلوة والسلام ہمارے بہ پی ٹان کے پاس چانا چاہئے۔ پس آدم علیہ العلوة والسلام ہمارے باب ہیں ورت بوا چاہتا ہے (ا) عرض کریں گے (و) اے باپ! کے باس جائیں گے (و) اور اپنی جنت میں آپ کو دست قدرت سے بنایا اور اپنی دور آپ میں ڈائی اور اپنی مارے کی ورت میں آپ کو درکھا' (ب) اور سب چیزوں کے نام آپ کو سمحائے (و) اور آپ کو سمحائے (و) اور آپ کو سمحائے رو کہ کی آدم علیہ العلوة والسلام فرائمی کی آئی ہمیں اس مکان سے نجات دے۔ (ا) آپ اسلام کی گئی تھیں کہ ہم کس آفت میں جیں اور کس طال کو پنچ ؟ آدم علیہ العلوة والسلام فرائمی گ

ویکھتے ہمیں کہ ہم کس آفت میں ہیں اور کس حال کو پہنچ؟ آدم علیہ العلوۃ والسلام فرمائیں گے کَسْتُ هُنَاکُمْ اِنَّهُ لَا یُهِمِّینِیَ الْیُوْمَ اِلَّا نَفْسِیْ اِنَّ رَبِّیْ قَدْغَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لَّمْ یَفْضُبْ قَبْلَهٔ مِثْلَهٔ وَلَنْ یَغْضِبَ بَعْدَهٔ مِثْلَهٔ نَفْسِیْ نَفْسِیْ نَفْسِیْ اِذْهَبُوْا اِلٰی غَیْرِیْ

یں اس قابل نہیں مجھے آپ اپنی جان کے سوا آسی کی فکر نہیں آج میرے رَب نے وہ غضب فرایا ہے کہ نہ ایبا پہلے بھی کیا نہ آئندہ بھی کرے ' مجھے اپنی جان کی فکر ہے ' مجھے اپنی جان کا غم ہے مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تم اور کسی کے پاس جاؤ (و) عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس ہیج ہیں؟ فرہائیں گے (د) اپنے پدر ٹانی (ا) نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے نی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے زمین پر بھیجا (و) وہ خدا کے شاکر بندے ہیں (ا) لوگ نوح علیہ السلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گئی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے زمین پر بھیجا (و) اے نبی اللہ! (الف) آپ الل زمین کی طرف پہلے رسول ہیں اللہ نے عبد شکور آپ کا نام رکھا '(د) اور آپ کو ہرگزیرہ کیا اور آپ کی دعا قبول فرمائی کہ زمین پر کسی کافر کا نشان نہ رکھا (ا) آپ ویکھتے نہیں کہ ہم کس بلا ہیں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ؟ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے؟

(ه) كه ممارا فيمله كردَّ (ا) نوح عليه السلام فماكس كُ ب لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِى ه إِنَّهُ لاَ يُهِمُّنِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ نَفْسِىْ ا إِنَّ رَبِّى غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضُبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضِبَ بَعْدَهُ مِثْلَةُ نَفْسِىْ نَفْسِى نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلَى غَيْرِىْ میں اس قابل نہیں 'یہ کام بھے ہے نہ نکلے گا' آج مجھے اپنی جان کے سواکی کی گار نہیں میرے رب نے آج وہ غضب فرایا ہے جو نہ اس سے پہلے کیا اور نہ اس کے بعد کرے' مجھے اپنی جان کی فکر ہے' جھے اپنی جان کا کھٹکا ہے جھے اپنی جان کی اور ہے۔ تم کی اور کے پاس جھٹے بیں' فرمائیں گے (ب) فلیل الرحمان (ا) امراہم علیہ السلوة والسلام کے پاس حاض الراہم علیہ السلوم کے باس حاض کہ اس کے خلیل ہیں' اپنے مول گے۔ عرض کریں گے (و) اے خلیل الرحمٰن اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور الل زمین میں اس کے خلیل ہیں' اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کچئے (ہ) کہ ہمارا فیصلہ کر دے (ا) آپ دیکھتے نہیں ہم کس مصیبت میں گرفار ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ؟ ابراہیم علیہ السلوة والسلام فرمائیں گے' (ب) کہ کہٹے گاگئم الی آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ؟ ابراہیم علیہ السلوة والسلام فرمائیں گے' (ب) کہٹے گھٹا گھٹم الی آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ؟ ابراہیم علیہ السلوة والسلام فرمائیں گے' (ب) کیسٹ گھٹا گھٹم الی آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ؟ ابراہیم علیہ السلوة والسلام فرمائیں گے' (ب) کیسٹ گھٹا گھٹر الی آئیں آخرہ

میں اس قابل نہیں' یہ کام میرے کرنے کا نہیں' آج مجھے بس اپنی جان کی قاربے میرے رب نے آج وہ غضب کیا ے کہ نہ اس سے پہلے ایبا ہوا نہ اس کے بعد ہو ' مجھے انی جان کا فدشہ ہے ، مجھے انی جان کا اندیشہ ہے مجھے انی جان کا ردد ہے ' تم کی اور کے پاس چلے جاؤ' وہ عرض کریں مے چر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجے ہیں؟ فرمائیں گے (۱) تم موی علیہ السلام کے پاس جاؤ (ب) وہ بندہ جسے خدا نے تورات دی اور اس سے کلام فرمایا اور اپنا راز دار بنا کر قرب بخشا (ہ) اور ائی رسالت دیکر بر گزیدہ کیا (ا) لوگ موی علیہ العلوة والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں مے اے موی ! آپ اللہ ک رسول ہیں' اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے لوگوں پر فضیلت بخشی' اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت كيجيء أب ديكھتے نہيں بم كس صدمه ميں بير؟ آپ ديكھتے نہيں بم كس حال كو بنجي؟ موى عليه السلام فرائي ك (ب) ب لَسْتُ هُنَاكُمْ (الخ) میں اس لائق نہیں' یہ کام مجھ سے نہ ہوگا' آج اپنے سوا دو سرے کی فکر نيں 'ميرے رب نے آج وہ غضب فرمايا ہے كه ايبانه بمى كيا اور نه بمى كرے ' مجمع اپنى جان كى فكر ہے ' مجمع اپنى جان كا خیال ہے ، مجھے اپی جان کا خطرہ ہے تم کمی اور کے پاس جاؤ وہ عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس سمجتے ہیں؟ فرائیں مے (ا) تم عیلی علیہ السلام کے پاس جاؤ (ب) وہ اللہ کے بندے میں اور اس کے رسول اور اس کے کلمہ اور اس کی روح (و) کہ مادر زاد اندھے او رکوڑھی کو اچھا کرتے اور مردے جلاتے ہیں۔ (ا) لوگ مین علیہ العلوة والسلام کے پاس جائیں مے اور عرض کریں مے اے عینی! آپ اللہ کے رسول اور اس کے وہ کلمہ بیں کہ اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا اور اس کی طرف کی روح ہیں' آپ نے محوارے میں لوگوں سے کلام کیا' اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے کہ وہ جارا فيعلم فرما دے " آپ ديكھتے نہيں جم كس اندوه ميں جي؟ آپ ديكھتے نہيں جم كس عال كو بنچ " مسيح عليه السلام فرمائيں م (ب) لَسْتُ هُنَاكُمْ الع

میں اس لاکق نہیں یہ کام مجھ سے نہ فکلے گا' آج مجھے اپنی جان کے سواکی کاغم نہیں میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ بھی ایباکیا نہ بھی ایباکرے' مجھے اپنی جان کا ڈر ہے' مجھے اپنی جان کا غم ہے' مجھے اپنی جان کی سوچ ہے' تم اور کسی کے پاس جاؤ (و) عرض کریں مجے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں' فرہائیں مے

اِيْتُوْا عَبْدًا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَجْئُ فِي هُذَا الْيَوْمِ أُمِثًا دَ اِنْطَلِقُوْا اِلِّي سَيِّدِ وُلْدِ اَدَمَ فَاِنَّهُ اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيْمُةِ بِ اِيْتُوْا مُحَمَّدَا هُ اِنَّ كُلَّ مَتَاع فِيْ وِعَاءٍ مَّخْتُوْمٍ عَلَيْهِ اكَانَ يَقْدِرُ عَلَى مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَفِضَّ الْخَاتِمَ

تم اس بندے کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے فتح رکمی ہے اور آج کے دن بے خوف و مطمئن ہے اس کی طرف چلو جو تمام بنی آدم کا سردار اور سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لانے والا ہے تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ بھلا کسی سربہ مسر ظرف میں کوئی متاع ہو اس کے اندر کی چیز بے مسراٹھائے مل سمتی ہے؟ لوگ عرض کریں مے نہ' فرائیں گے۔

إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَقَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ ا إِذْهَبُوْا إِلَى مُحَمَّدٍ د فَلْيَشْفَعُ لَكُمْ اللَّي رَبِّكُمْ

لین اس طرح محمر صلی الله تعالی علیه و سلم انبیاء کے خاتم ہیں (تو جب تک وہ باب فتح نہ فرائیں کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا)
اور وہ آج تشریف فرا ہیں تم انہیں کے پاس جات چاہئے کہ وہ تسمارے رب کے حضور تسماری شفاعت کریں ' (صلی الله تعالی علیه و سلم) اب وہ وقت آیا کہ لوگ شخکے ہارے مصیبت کے مارے ' ہاتھ پاؤں چھوڑے ' چار طرف سے امیدیں تو الی علیه و سلم) اب وہ وقت آیا کہ لوگ شخکے ہارے مصیبت کے مارے ' ہاتھ پاؤں چھوڑے ' چار طرف سے امیدیں تو رُے ' بارگاہ عرش جاہ بیکس پناہ ' خاتم دور رسالت ' فاتح باب شفاعت ' محبوب باوجابت ' مطلوب بلند عرت ' جاء عاجزاں فوڑے ' بارگاہ عرش جاہ بلند عرت ' جاء عاجزاں موات الله واکمل تسلیمات الله واز کی سلمات الله واز کی سلمات الله واز کی سلمات الله واز کی سلمات الله واز کی برکات الله علیه و علی آله و سجه و عیالہ میں حاضر ہوئے اور بہ ہزاراں ہزار نالمائے زار و دل بے قرار و چھم اشک باریوں عرض کرتے ہیں

ا۔ یَا مُحَمَّدُ وَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ اَنْتَ الَّذِی فَتَحَ اللَّهُ بِكَ وَ حَبَتَ فِی هٰذَا الْیَوْمِ اُمِنَا ا۔ اَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ

وَ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ وَاللَّهِ اَنْتَ الَّذِی فَتَحَ اللَّهُ بِكَ وَ حَبَتَ فِی هٰذَا الْیَوْمِ اَمِنَا ا۔ اَلاَ تَوٰی اِلٰی مَا نَحُنُ فِیْهِ اَلاَ تَوٰی مَاقَدُ بَلَغَنَا اے کہ اِللَّهُ بَیا اُلٰ مَا نَحُنُ فِیْهِ اَلاَ تَوٰی مَاقَدُ بَلَغَنَا اے کہ اِللَّهُ مِن اللَّهُ کَ اِللَّهُ مَا اللَّهُ کَ اِللَّهُ مَا اللَّهُ کَ اِللَّهُ مَا الله تَعَلَّى عَلَيْهِ وَمُلْ الله تعلی ما الله تعلی علیہ وسلم الله کے رسول اور خاتم جی اپ کی بارگاہ جی ہماری شفاعت کے کہ ہمارا فیملہ فرا دے مضور کا مار انہ تعلی علیہ وسلم الله تعلی علیہ وسلم ارشاد فرائیں گے۔ اَنَا لَهَا وَ اَنَا صَاحِبُکُمْ جی شفاعت کے لئے ہوں میں تمارا وہ مطلوب جے تمام وسلم ارشاد فرائیں گے۔ اَنَا لَهَا وَ اَنَا صَاحِبُکُمْ

موتف میں ڈھونڈھ کھرے صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ بارک و شرف و مجدو کو م اس کے بعد حضور نے اپنی شفاعت کی کیفیت ارشاد فرمائی بید نصف حدیث کا خلاصہ ہے مسلمان اسی قدر کو بہ نگاہ ایمان دیکھے اور اولا حق جل و علاکی بیہ حکمت جلیلہ خیال کرے کیو کر الل محشرکے داوں میں ترتیب وار انجبائے عظام علیم السادة والسلام کی خدمت میں جانا الهام فرمائے گا اور دفعتہ بارگاہ اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضرنہ لائے گا کہ حضور تو یقیناً شفیع مشفع ہیں 'ابتداء بیمیں آتے تو شفاعت تو پاتے گر اولین و آخرین موافقین و مخالفین غلق اللہ الجمعین پر کیو کر کھانا کہ بیہ منصب افتحم اسی سید آکرم مولائے اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ خاصہ ہے جس کا دامن رفیع جلیل و منبی تمام انجیاء و مرسلین کے دست ہمت سے بلند و بلا ہے ' پھر کیو کر بیہ جانی پچیانی بات داوں سے ایسی بھلا دی جائے

گی کہ اتن کیر جماعتوں میں ان طویل مدتوں تک کسی کو اصلا" یاد نہ آئے گی پھر نوبت بہ نوبت حضرات انبیاء سے جواب خت ایک کہ اتن کیر جماعتوں میں ان طویل مدتوں تک کسی کو اصلا" یاد نہ آئے گی کر نوبت بہ نوبت حضرات انبیاء سے جواب خت جائیں گے جب بھی مطلقا" وحیان نہ آئے گا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو سچ مخبرنے پہلے بی بتایا ہے ، پھر معزات انبیاء علیم السلام کو دیکھتے وہ بھی کیے بعد ویکر انبیائے بابعد کے پاس بھیجۃ جائیں گے یہ کوئی نہ فرمائے گا کہ کول بیکار ہلاک ہوتے ہو تمہارا مطلوب اس بیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے یہ سارے سلمان ای اظہار عظمت و اشتمار وجاہت محبوب باشوکت کی خاطر میں

لِيَفْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَـ

لبیگا سوال شفاعت پر حضرات انبیاء کے بواب اور ہمارے حضور کا مبارک ارشاد مبارک دیکھتے ہیں مقام کا عزہ آیا ہے اور اہمی کا لئمس کھلا جاتا ہے کہ سب نجوم رسالت و مصابح نبوت میں افضل و اعلیٰ و اجل و اجلی واعظم واولی و بلند و بالا وہی عرب کا سورج حرم کا چاند ہے جس کے نور کے حضور جر روشیٰ ماند ہے صلی اللہ تعلیٰ علیہ و بارک و شرف و مجد و کرم اور انبیائے خسہ کی وہ تخصیص ظاہر کہ حضور آدم اول انبیاء و پدر انبیاء جیں اور مرسلین اربعہ اولوالعزم مرسل اور سب انبیائے سابھین سے اعلی و افضل تو ان پر شخصیل سب پر شخصیل

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْجَلِيْل

(از مغمہ 66 تا 73 جلی الیقین)

## بدايه السول في تفضيل الرسول

سلطان العلماء حضرت موالنا عزالدین بن عبدالسلام رحمه الله تعالی (م 660ه) کا ایک مختمر رساله موسوم به "برایه السول فی تنفیل الرسول" صلی الله تعالی علیه وسلم ہے جس میں وہ حمد و صلوة کے بعد تحریر فرماتے ہیں که الله تعالی نے حضور رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی اپنی یادگاہ اقدس میں قدر و شان کی پچان اور ان پر اظهار احسان کے لئے ارشاد فرمایا۔

وَانْؤُلُ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ الرالله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ الرالله عَلَيْكَ عَظِيْمًا الله عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْمَ الله عَلَيْكَ عَلْمَ الله عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيْكَ الله عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ  عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

ان آیات میں پہلی نغیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو سروں پر فغیلت دینے سے مرح فرائی ہے دو سری نغیلت یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ دو سری نغیلت یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اور درجات کی جنیر عظمت شان کی دلیل ہے، مراد یہ ہے کہ آپ کے درجات بلند اور منصب بہت عظیم ہے اللہ تعالی علیہ وسلم کو کئی وجود سے نغیلت عطا فرائی ہے۔

کہلی وجہ س**یادت** کل

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم سب کے سروار بین آپ کا ارشاد گرامی ہے میں اولاد آدم کا سروار ہوں اور میں یہ بلت بطور افرو تکبر نہیں کہ رہا۔

اور سردار وہ ہو تا ہے جو اعلی صفات اور عمدہ اخلاق سے متصف ہو' یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں تمام اولاد آدم سے افضل ہیں' دنیا میں آپ کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ آپ ان اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں اور آخرت میں اس اختبار سے کہ وہاں اخروی جزا انہیں اخلاق و اوصاف پر مرتب ہوگی پس جب دنیا اخلاق کے مالک ہیں اللہ تعلیٰ علیہ وسلم مناقب و صفات کے لحاظ سے سب پر فضیلت و فوقیت رکھتے ہیں تو آخرت میں بھی مراتب میں آپ صلی اللہ و درجات کے اعتبار سے کوئی آپ کا ہمسرنہ ہوگا' اس حدیث شریف کا مقصود سے سے کہ بارگاہ ربوبیت میں آپ صلی اللہ



تعالی علیہ وسلم کی جو شان و منزلت ہے اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت آگاہ ہو جائے 'چونکہ اپنی تعریف خود کرنا اور اپنے منہ میال مشو بننا گخرو تکبر کا آئینہ وار ہو آ ہے الذا اس جللانہ وہم کے ازالہ کے لئے فرمایا کہ میں اپنی سیادت کا اعلان و اظہار بلور گخر نہیں کر رہا بلکہ ایک امرواقع کا انگشاف کر رہا ہوں۔

# دو سری وجہ: لوائے حمد کا مالک ہونا

تصنور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد ب- روز قیامت حمد و ثناکا جمندًا میرے ہاتھ میں ہو گامیں سه بات بطور افخر نہیں کمه رہا۔

# تيرى وجه : آدم ومن سوالوائع محد كے تلے ہوں گے

۔ حضرت سرکار کون و مکل صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرمایا ' روز قیامت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد میرے جمنڈے تلے ہوگی اور میں اس کا ذکر از راہ تکبر نہیں کر رہا۔

یہ تمام خصائص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آدم اور دیگر افراد انسانی پر فضیلت اور علو مرتبہ کا پھ دیتے ہیں' کیونکہ شفنیل کا سوائے تخصیص مناقب و مراتب اور کیا مفہوم ہو تا ہے۔

### چو تھی وجہ:

الله تعالى نے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى اكلى تجيلى خلاف اولى باتوں پر عدم گرفت كى خردى ہے جبكه ديكر انجيائے كرام ميں سے كى اور كى لعزشوں كے متعلق عدم گرفت كى خبرانجيائے كرام سے معقول نہيں ' ظاہر ہے كه الله نے انہيں اس سے آگاہ نہيں فرمايا يكى وجہ ہے كہ جب عرصہ محشر ميں لوگ ان سے شفاعت كى التماس كريں گے تو وہ اپنى خطائال كا تذكرہ كريں گے اور نفسى نفسى نياريں گے اگر ان ميں سے كمى كو غفران خطاء كا علم ہو تا تو اس قدر خوف كا اظہار نہ كرتے و دو مرى طرف جب مخلوق مقام حشر ميں ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے شفاعت كى درخواست كرے كى تو آپ فرائيں گے انالها بال به شفاعت عظلى كا منصب ميرے بى شليان شان ہے۔

# بانجویں وجہ: اول شافع

معنرت نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز حشر سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائ شفاعت قبول کی جائے گی' اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت اور فضیلت کا اظہار ہو آہے۔

# چهنی وجه: تبولیت دعاکی نضیلت

یہ نبی اگرم صلے اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایٹار ہے کہ اپنی ذات کی بجائے امت کیلئے دعا کو پند فرمایا (اور کفار کی اذیتوں کے باوجود انہیں بد دعا نہ دی) حلائکہ ہر نبی کو ایک معبول دعا کا افتیار دیا گیا اور تمام انبیائے کرام نے دنیا ہی میں دعا کی جلدی کی (اور ان کی دعا قبول ہوئی) گر حضور سرور کائٹات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا شفاعت کیلئے روز قیامت کے تک بھاکر رکھی۔

ساتویں وجہ: حیات مصطفیٰ کی قتم

الله تعالى نے سرور كون و مكال كى ديات پاك كى قتم كھائى ہے ارشاد بارى تعالى ہے۔

اے مجوب اجری زندگی کی فتم! یہ لوگ اینے نشہ میں بمک لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرْتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

رے ہیں (جر: 72)

حیات رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کی قتم کھاتا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی مبارک زندگانی بارگاہ ربوبیت میں بوے عزو شرف کی حال ہے اور آپ کی حیات پاک اس لائق ہے کہ اس کی قتم کھائی جائے کیونکہ اس میں عام و خاص ہر فتم کی برئتیں موجود ہیں اور یہ اعزاز کسی اور کے لئے ثابت نہیں ہے۔

الله تعالی نے ندا اور خطاب میں ہمی ہی آکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو وقار و اعزاز بخشا ہے کہ اس نے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو بارے اساء اور اعلی اوصاف سے مخاطب فرمایا ہے ، جیسے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الْرَّسُولُ

یہ الی خصوصیت ہے جو کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی ' بلکہ تمام انبیائے کرام کو ان کے ناموں سے بکارا گیا مثلاً يَا ادَمُ ٱسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ- يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرُ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ- يَا مُؤسَى ابْنَ اللَّهُ-

اور یہ بات دُھی چھی نہیں کہ آقا جب ایے کی غلام کو اس کے اعلی اوساف اور بسترین اخلاق سے بلائے اور

يَا نُوْحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا- يَا دَاؤَدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً-يَايَحْي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

دوسروں کو ان کے نام لے لے کر پیکارے اور کسی وصف یا خلق کا ذکر نہ کرے تو ظاہر ہے کہ جے اعلیٰ اظال اور عمدہ اوصاف سے پکارا گیا وہ ان سب پر فغیلت رکھا ہے جنہیں ان کے عام لے لے کر بلایا گیا اور بداہتا اس کی این آقا کے

ہاں بڑی عزت ہے کیونکہ بیہ بلت عرف عام میں مشہور و معروف ہے کہ جس کو اس کے بھترین اساء و اخلاق اور اعلیٰ اوصاف ے یاد کیا جائے تو یہ بلت اس کی انتمائی عظمت اور قدر و منزلت کی دلیل ہے۔ کسی نے کیا خوب کما ہے۔

لاَ تَدْعُنِي اللَّهِ بِيَا عَبْدِهَا فَإِنَّهُ الشَّرَفُ السَّمَائِي

مجھے صرف اس (محبوب) کا غلام کمہ کر پکارو' کیونکہ کی بمترین ہم ہے۔

نوس وجه:

تمام انبیاے کرام علیم السلام کے معجزات اور ان کے آثار صفحہ ستی سے ناپید ہو گئے ، گرنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كالمعجزه لعني قرآن حكيم ابدلاباد تك بلق اور غيرفاني ب-

دسوس وجد:

چروں کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غنوانہ درود و سلام پیش کرنا اور ستون حنانہ کا آپ کے فراق میں گریاں ہونا ایسے معرات ہیں تو می اور آی کے لئے اس میں ایس

#### گیار ہویں وجہ:

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہے مجرات دیگر انہائے کرام کے مجرات سے زیادہ اعجازی شان رکھتے ہیں۔ مثلاً آپ کی انگشت ہائے مبارک سے پانی جاری ہونا کھروں سے پانی بہ نکلنے کی بہ نسبت زیادہ خارق عادت ہے کیونکہ بعض پھروں سے تو پانی کھوٹ ہی پڑتا ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک الگیوں سے پانی کا جاری ہونا موئی علیہ السلام کے مجرہ (پھرسے چشموں کا روال ہونا) سے زیادہ فضیلت کا حال ہے۔

#### بارمویں وجہ:

سیکی علیہ السلام کا ماور زاد اند موں کو بینائی عطاکرنا جبکہ ان کی آنکھیں اپنے مقام پر موجود تھیں اس کے مقابلے می حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے الی آنکھ کو درست فرما ویا جو رخسار سر بعد آئی تھی' اس میں دوہری اعجازی شان ہے' ایک تو آپ نے آنکھ کو اس کے اصل مقام سے نکل آنے کے بعد دوبارہ لگا دیا اور دوسری ہیا کہ آپ نے بینائی کو ختم ہونے کے بعد دوبارہ لوٹا دیا۔

#### تير ہویں وجہ:

جن لوگوں کو نبی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت کفری موت سے نکال کر حیات ایمان عطا فرمائی' ان کی تعداد ان لوگوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہے جنس عیلی علیہ السلام کی میجائی سے حیات جسمانی طی تھی'کیونکہ جسمانی زندگ لور ایمانی زندگ کے درمیان زمین و آسان کا فرق ہے۔

#### چود موس وجه:

الله تعالی عرب فی کے لئے اس کی امت کے اعمال احوال اور اقوام کے مطابق اجر و ثواب لکمتا ہے گر رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی امت تمام الل جنت کا نصف حصہ ہوگی۔ نیز الله نے امت محمیہ و خیر امت کا لقب دیا ہے اور یہ خیر الله تعالی علیه وسلم کی امت تمام الل جنت کا نصف حصہ ہوگی۔ نیز الله نے امت محمیہ ہوگا ہے مصف ہے الله الله معرفت مرحالت مرحالت معرفت ہر عبادت الام اس لئے ہے کہ یہ بہترین معارف اجھے احوال اقوال اور اعمال سے متصف ہے الله الله الله معرفت مرحالت مرحالت معلی الله تعالی علیه وسلم نے ہی دیا ہے اور ان اعمال پر عمل پیرا ہونے والوں کو جتنا اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب قیامت تک نمی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے حصہ میں آئے گا کیونکہ آپ کا ارشاد گرای ہے کہ جو کوئی ہوایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو اسے اس تبلغ و دعوت کے مطابق عمل کیا لاذا کرت ثواب کے لحاظ سے کوئی تیفیمر آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو تہیں پہنچ کا۔

حضور انور صلی الله تعالی علیه وسلم کاپاک فرمان ہے۔

"ساری مخلوق الله کا کنیہ ہے الله کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کو زیادہ نفع پنچائے۔" چو مکہ نبی رحمت نے جنتیوں کے آدھے حصہ کو نفع پنچایا ہے اور دیگر تمام انبیائے کرام نے دو سرے نصف حصہ کو المذا آپ کی شان قربت و منزلت نفع رسانی کے لحاظ سے بہت بری ہے۔ امت محمدیہ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صاحب

عرفان و صاحب حال کو جتنا اجر لے گا اتنا ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی لیے گا اور ہر صاحب مقال (واعظ و مقرر علم و مبلغ) كو جتنا قرب بارگاه رباني مين نصيب مو كا تو اتنا حصه و حضور نبي آكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو بهي عطا ہو گا۔ اس طرح تقرب الى الله كے تمام اعمال مثلاً نماز " ذكوة " جهاد علام آزاد كرنا جهاد نيكي " ذكر " صبر عنو و در كزر وغيره اعمال میں تو ان تمام اعمال میں جتنا تواب ان کو کرنے والوں کو ملے گا تو اس کے برابر ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كو بھى ملے گا اور يہ ثواب آپ كے اپنے اعمال كے ثواب ميں شامل مو جائے گا۔

آپ صلی الله تعالی علیه وسلم سمی امتی کو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی بدایت اور رببری میں جو بلند درجه اور اعلی ورجہ حاصل ہوا وہ درجہ و مرتبہ آپ کے درجات کے ساتھ شامل ہو یا جائے گا اور ان میں کئی گنا اضافہ ہو یا جلا جائے گا کیونکہ ان درجات کا علم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی عطا کیا ہے۔

ی وجہ تھی کہ شب معراج موی علیہ السلام نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بوقت ملاقات رشک اور غبط کی وجہ سے اشک بار ہو گئے کہ امت محربیہ امت موسوی سے تعداد میں کمیں زیادہ جنت میں داخل ہو گی اور مویٰ علیہ السلام كايد رونا از راه حمد نه تما كلكه بطور تاسف تماكه ان كووه مقام و مرتبه حاصل نه بو سكاجو حضور مرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كو حاصل بوا\_

### 15 ہویں دجہ: عالمگیر بعثت

الله تعالی نے ہر نبی کو اپنی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جبکہ ہمارے نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث کیا الذا ہر نبی کو اپنی امت کی تبلیخ کا تواب ملے گا جبکہ پیفیر آخر زمان صلی الله تعالی علیه وسلم كوساري مخلوق كي براه راست يا بالواسطه تبليغ كا اجرو ثواب عطا موكا اس لئے الله تعالى نے مقام امتان ميں فرمايا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا

ہم چاہتے تو مربسی میں ایک ؤرسانے والا بھی (فرمان)

وجه امتن و احسان سد ہے که اگر ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغیر بھیج دیا جاتا تو حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو صرف ابنی بہتی کے لوگوں کو دعوت و انداز اور تبلغ کرنے کا ثواب حاصل ہوتا اور دوسری بستیوں کا اجر و ثواب نعیب نہ ہوتا (جبکہ آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ قیامت تک انسانوں اور جنوں کو مل رہی ہے الذا اس بالواسط وعوت کا تواب بھی آپ کو لمے گا)

16 موي وجه: مطلوب وطالب مين فرق

الله تعالی نے موی علیہ السلام سے کوہ طور اور مقدس وادی میں کلام فرمایا جبکہ جارے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کو سدرة المنتى سے ورے مقام اعلى ميں شرف بمكارى بخشا

### 17 ہویں دہہ:

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہم اہل اسلام دنیا میں آخری قوم بیں اور قیامت کے روز ہم

سب سے پہلے ہوں گے 'ساری مخلوق سے پہلے ہمارا حساب ہو گا اور سب سے پہلے جنت میں ہم واخل ہوں گے۔

18 مويں وجہ:

معنور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیادت مطلقہ روز قیامت کے ساتھ مقید ہے (یعنی اس سیادت کا کال ظہور اس روز ہو گا جب اولین و آخرین عرصہ حشر میں ہول گے) آپ کا ارشاد گرای ہے، روز حشر میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہول گا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلول گا، سب سے پہلے شفاعت کرول گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔
گی۔

#### 19 وس وجه:

تصفور علیہ العلوۃ والسلام نے فرمایا: قیامت کے روز ساری مخلوق میری جانب راغب ہوگ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری ضرورت محسوس کریں گے۔

وہ جنم میں گیا جوان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو عاجت رسول اللہ کی (اعلیٰ حفرت)

20 ويں وجہ:

تحضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو ایک بندہ خدا کیلئے مختل ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہول' پس جو فخص میرے لئے وسیلہ کی دعاکرے گا اس کے لئے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔

#### 21 ويس وجه :

ت حضور انور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر صاب کتاب جنت میں داخل ہوں گے اور یہ اعزاز میرے علادہ کمی اور کو حاصل شیں۔

#### 22 ويس وجه:

جنت میں آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو کوثر عطا ہو گا اور محشر میں حوض کا دعدہ ہے۔

#### 23 وين وجه:

حضور رحت کائلت صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا۔

#### 24 وس وجه:

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے ' میرے لئے مال غنیمت حال ٹھرایا گیا ہے جو اس سے قبل کسی کے لئے طال نہیں کیا گیا اور امت محمدیہ کی صفول کو صف ملانکہ سے تشیبہ دی گئ 'ساری زمین آپ صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم کے لئے مجد قرار دی گئی ہے اور اس کی مٹی کو پاکیزہ ٹھمرایا گیا ہے ' یہ تمام خصائص آپ کے بلند مرتبہ ہونے کی دلیل

25 ويس وجه:

الله تعالى نے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم ك اخلاق عاليه كى تعريف فرماتے موع ارشاد فرمايا۔

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلَقِ عَظِيْمٍ

ب شک اے محبوب! آپ خلق عَظیم کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔

كى عظيم ستى كاكسى فخص كے لئے تعظيمي كلمات كمنا اس كى انتائى عظمت كى دليل ہے واعظم العظماء اور سب بدول سے برا جب کی چز کی عظمت بیان کرے گا تو اس شے کی عظمت کا کیا کہنا!

26 وي<u>س</u> وجه: الله تعالى نے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كو جمكلاى كے كى طريقول سے مشرف فرمايا۔

ا- رویائے صاوقہ کے ذریعے

2- بلا واسطه اور براه راست كلام سے

3- جرئيل امين كے توسط سے

27 ويس وجهه:

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی معجزانه کلب قرآن حکیم ان تمام علوم پر حلوی ہے جو تورات زبور اور انجیل میں موجود تھے۔ مزید برآل طوال مفصل سورتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضیلت بخشی می۔

28 وس وجه:

آپ کی امت (کم عمرین پانے کے باعث) دیگر امتوں کے مقابل الل ہے عمراجر و تواب کے لحاظ سے برمد کر

الله تعالی نے زمین کے فرانوں کی تجیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں اور یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو باوشاہ نی بن جائیں یا عبدنی؟ تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے جرئیل کے مشورہ پر عبدنی بنے کو ترجے دی اور عابری اور تواضع اختیار فرمائی عرض کیا مولی! میں عبد نبی بنتا چاہتا ہوں کہ ایک روز بھوکا رہوں اور ایک دن شکم سر ہو رہوں' جب فاقد کشی کی حالت ہو تو تحجم یاد کول اور جب شکم سر ہول تو اپ رازق کا شکر گزار بول 'جس کی وجہ سے آپ نے ہر حالت شدت ورخاء (سکی

اور آسائش) اور نعت و بلاء می الله تعالی کی ذات سے وابسة رہے کو اختیار فرمالیا۔

30 ويس وجه:

الله تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کرای کو رحت اللعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کی امت 

کے نافرمانوں اور کشکاروں کو مہلت دی' انہیں جلد عذاب میں گرفتار نہیں کیا' بخلاف پہلی امتوں کے کہ جب انہوں نے انبیاے کرام علیم السلام کی محفیب کی تو اللہ نے فورا اسی ای گرفت میں لے لیا۔

جمال کک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا تعلق ہے مثلاً علم عنو مبر ور گزر ، شکر ، زی اپنی ذات کے لئے انقام نہ لینا' مکارم اخلاق کی محمیل' خورد و نوش' لباس و رہائش میں تواضع حسن معاشرت حسن طبیعت' خیر خوابی امت ' رشتہ داروں کے ایمان کی شدت خواہش ' رسالت کی گر انباریوں کی ادائیگی ' اہل ایمان پر رافت و رحت ' كفار بر تخی اور شدت و نفرت دین کے لئے زبردست جدوجمد اعلائے کلمت الله والا فدا میں اذبیوں کا برداشت کرنا اس طرح کے فضائل و مناقب الله کی کتاب قرآن علیم میں موجود ہیں اور پھی سیرت و شائل کی کتابوں میں مرقوم ہیں۔

آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی خوع الیت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔

یہ الله کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے نرم ول فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ

کفار کے ساتھ تخی کرنے اور اہل ایمان کیلئے رافت و رحمت کا سلوک کرنے سے متعلق قرآن حکیم میں آیا ہے۔ مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى محمد الله کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی کفار پر سخت اور الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ آپل میں بوے رحیم ہیں۔

امت کے ایمان لانے کی شدید خواہش اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے۔

تحقیق تمهارے پاس ایک عظیم الشان رسول تنہیں میں سے لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا تشریف لایا ہے' تمہارا مشقت میں ردنا اس پر کراں ہے' عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ تمهارے بھلے کی اسے شدید خواہش ہے اور وہ مومنوں کے

ساتھ زم دل' رحیم ہے۔

جمل تک اوائے رسالت کیلئے ظوم و للبیت کا تعلق ہے تو وہ اس آیت سے ثابت ہو آ ہے۔ فَتُولَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُوْمٍ

(ان کفار کے شدت تعصب اور انکار کے باعث) آپ ان سے اپنا رخ انور پھیرلیں تو آپ کے لئے یہ بات قطعا باعث ملامت نهیں۔

#### 32 وي<u>س</u> وجه :

الله تعالی نے امت محمیہ کو بہنزلہ علول حکام کے قرار دیاہے کیونکہ جب اللہ تعالی اپنے بندوں کا فیصلہ فرمائے گا اور گزشتہ امتیں تبلیغ رسالت کا انکار کر دیں گی تو اللہ تعالی امت محمدیہ کو بطور گواہ اٹھائے گا جو اس بات کی گواہی دے گی کہ انبیائے کرام علیهم السلام نے فی الحقیقت ان امتوں تک بیغام ربانی پنچا دیا تھا۔ (اور یہ امتیں غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں) یہ الی خصوصیت ہے جو کسی اور پغیر کو نمیں ملی۔

# 



33 وس وجه:

الله تعالی نے امت محمدیہ کو گراہی پر جمع ہونے سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور وہ اصول و فروع میں مجمی گراہی پر اکشے نہیں ہوں گے۔

34 وين وجه:

امت محربہ کے پاس ایس محفوظ کتاب ہے کہ اگر اولین و آخرین سب ایکا کرکے اس کتاب میں کسی کلمہ کی کی بیشی کی کوشش کریں تو ایبا کرنے پر ہر گز قادر نہ ہول گے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ تورات و انجیل میں تبدیلی اور تحریف ہوئی ہے۔

35 وي**ں** وجہ

الله تعالی افراد امت محمریہ کے غیر معقول اعمال کی بھی پردہ پوٹی کرتا ہے ' ملائکہ گزشتہ امتوں میں حصول تقرب کیلئے کوئی قربانی پیش کرتا تو اس کی تبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ایک آسانی آگ آکر اس کو خاکسر کر دہتی اور عدم تبولیت کی صورت میں اسے یونمی چھوڑ جاتی جس سے قربانی دینے والے کی ذات اور سکی ہوتی۔ اس طرح کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے فربایا۔

وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ لِيكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔

میں اللہ کی طرف سے مخلوق کو بخشا ہوا ہریہ ہوں میں نمی رحمت ہوں۔

36 ويں وجہ

إنَّمَا اَنَا رَحْمَةٌ مَهٰدَاةٌ

حضور سید المرسلین کو جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ آپ کی تفتگو انتمائی مختفراور جامع ہوتی اور فصاحت و بلاغت میں کوئی آپ کا ہم پایہ نہ تقل

جس طرح الله تعالی نے نسل انسانی کے جملہ انبیاء و مرسلین پر حصرت محمد رسول الله تعالی عالیہ وسلم کو نضیلت بخشی اس طرح آسان کے کینوں اور فرشتوں پر بھی آپ کو فضیلت اور بالاتری عطاکی اور انبیائے کرام عام طا کمہ سے افضل میں جیساکہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ النَّذِيْنَ المَنْوَا وَ عَمِلُوْا الصَّلِحْتِ أُوْلَئِكَ هُمْ ﴿ لِهِ ثَكَ جَو لُوكَ ايمان لائ اور اليح عمل كَ وه سب خَيْرُ الْدَرِيَّة

حَيْرُ الْبَرِيَّةِ

اَوَرَ مَلْنَكُهُ بَمِي بِرِيدِ لِينَ كُلُولَ سے بِين كُونكه بريه كامعنى كلول ہے۔ يہ لفظ براالله الحلق سے مافوذ ہے جس كا

معنى ہے الله نے مخلول پيداكى ليمنى براء كا معنى اخراع و ايجاد ہے جبكه فرشتے إِنَّ اللَّذِيْنَ الْمَنْوُ وَ عَمِلُوا اللَّسَالِحَاتِ كَمُومُ مِن داخل نهيں كونكه عرف عام مِن يه ايمان انبانوں كے ساتھ مختص ہے۔ اور جب اس كو مطلقا بولا جاتا ہے تو ذہن عموم مِن داخل نهيں كونكه عرف عام مِن يه ايمان انبانوں كے ساتھ مختص ہے۔ اور جب اس كو مطلقا بولا جاتا ہے تو ذہن

Marat Com

انانی میں یمی مفہوم ہو تاہے۔

أيك اعتراض

۔ اگریہ کما جائے کہ لفظ البریة برے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے مٹی اس لحاظ سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا" بے شک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے وہ ساری خاکی مخلوق سے افضل ہیں"

اس اعتراض كاجواب دو طرح سے ديا جا آ ہے۔

وجه اول

ائمہ لغت نے بربیہ کو ان الفاظ میں شار کیا ہے جس میں الل عرب ہمزہ کو ترک کرتے ہیں۔

وجه ثانی

زیادہ ظاہر قرات ہمزہ کے ساتھ ہے' نافع نے اسے ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور دونوں قرائتیں کلام اللی ہیں' اگر ایک قرات کو پیش نظر رکھیں تو مومنین صالحین کی جملہ نوع انسانی (سوائے انبیائے کرام) پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری قرات کو ترجے دیں تو ساری مخلوق پر نضیلت ثابت ہوتی ہے اور جب یہ ثابت ہوگیا کہ الل فضیلت انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس کی دلیل یہ آیت قرآئی ہے۔ افضل ہیں۔ اس کی دلیل یہ آیت قرآئی ہے۔ وکھنل ہیں۔ اس کی دلیل یہ آیت قرآئی ہے۔ ہم نے ان سب کو عالمین پر فضیلت عطاکی۔

یہ آیت کریمہ ولالت کرتی ہے کہ انہائے کرام تمام انسانوں اور فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ فرشتے ہمی عالمین میں شال ہیں (خواہ عالمین عالم سے مشتق ہو یا علامت سے) جب انبیائے کرام تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیائے کرام سے افضل ہیں تو اس طرح آپ کی فرشتوں پر سیادت و فضیلت دو ہری ابت ہوگئ' اس نضیلت کی حقیقت سے کوئی شناسا نمیں بچر رب کا تئات جس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں اور جہان والوں پر فضیلت کالمہ اور سیادت مطلقہ عنایت فرائی ہے۔

ید اشارات ہیں جو الل قنم و خرد کیلئے کانی ہیں 'ہم اللہ سے اس کے کرم و احسان کے صدیے التجا کرتے ہیں کہ وہ جسیں اپنے رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طریقے اور خاہری و بالمنی تمام اخلاق میں اتباع کی تونق عطا فرمائے۔ اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احزاب و انصار کے ذعرہ میں داخل فرمائے آھیں۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَخْدَهُ وَصَلَوْتُهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ وَ صَحْبِهِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِغْمَ الْوَكِيْلُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ

ان الفاظ پر حضرت عزبن عبدالسلام كا رساله ختم موا۔

جمال تک آپ ملی اللہ تعلق علیہ وسلم کے نبی الانبیاء ہوئے کا تعلق ہے تو اس کی تفریح سلطان العارفین می اکبر سیدی محی الدین ابن العربی نے فقطت کیے میں فرائی سے جسے عادف باللہ سید جمع الواجب الشعرانی رحمتہ اللہ علیہ نے "

الواقيت والجوامر" مين نقل فرمايا ب جيساكه عنقريب به عبارت منبط تحرير من لائي جائے گي-

....

ای مضمون کی صراحت حضرت اللهام تقی الدین البکی رحمته الله علیه نے اپنے مشہور رساله "التعظیم والمند" میں کی عبد و آپ نے آیت واذ اخذ اللّه اللّٰح کی تغییر میں تحریر فرمایا ہے اس رساله کو اکابر علماء نے نقل فرماکر مقرر رکھا ہے الله الله الله علیہ نقد علیه نے مواجب الله فید میں اور الم جلال الدین سیوطی رحمتہ الله علیه نے خصائص کبری میں اسے ممل نقل کیا ہے۔

التعظيم والمنةفى تفسير

لتومنن بهولتنصرنه

از امام تقى الدين سبكي ريايتيه

mariai com

# التعظيم والمنةفى تفسير لتومنن به ولتنصرنه

الم تقى الدين كى (م 756ه) الني رسال "التعظيم والمنه" من آيت كريمه وَإِذْ أَحَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ كى تغير كريمة وَإِذْ أَحَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ كى تغير كريمة والمنات بين-

" یہ حقیقت پوشیدہ نہ رہے کہ اس آیت کریمہ میں حضور رحمت عالم نور بجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبردست قدر و شان بیان کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ بالفرض حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر انبیائے کرام کے زمانہ رسالت میں تشریف لاتے تو آپ ان سب کی طرف رسول ہوتے۔ اس اغتبار سے آپ کی رسالت و نبوت عمد آدم علیہ الله سے روز قیامت تک سب مخلوق کو عام و شامل ہے اور گزشتہ تمام استیں اور تمام انبیائے کرام حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔

حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كايد ارشاد كراى كه (بُعِفْتُ إلَى الْحَلْق كَافَّةً)

جھے سب مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے' کئی خاص زمانہ سے مختص نہیں' بلکہ آپ کے زمانہ سے ما قبل کی تمام امتیں بھی دائرہ نبوت میں شامل ہیں اور اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد

كُنْتُ نَبِيًّا وَّادَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ . ( عَلَى اللهُ وقت بَكِي في تفاجب آدم روح وجد ك درميان

تھ) کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔

اور جو هخص اس ارشاد پاک کی یہ تغیر کرے کہ آپ اس وقت علم اللی میں نبی سے وہ اس ارشاد رسول کی حقیقت کے نہیں پنچا اور مراد کو نہیں پا سکا۔ کیونکہ علم اللی تو جمیع اشیاء کو جمیط ہے والانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنج محبوب جمر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت وصف نبوت سے متصف کر دیا تھا جب آدم ہنوز آب و گل میں سے المذا اس ارشاد رسول کی حقیقت تک نہیں پنچا اور مراد کو نہیں پا سکا۔ کیونکہ علم اللی تو جمیع اشیاء کو محیط ہے طلائکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد رسول کی حقیقت تک نہیں پنچا اور مراد کو نہیں پا سکا۔ کیونکہ علم اللی تو جمیع اشیاء کو محیط ہے صلائکہ اللہ تعالیٰ نے ایخ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت وصف نبوت سے متصف کر دیا تھا جب آدم ہنوز آب و گل میں سے لنذا اس ارشاد پاک کا یہ منہوم لینا ہی بہتر ہے کہ حضور فاتم النبیسین کا معالمہ نبوت اس وقت ثابت ہو چکا تھا اس کی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش پر تکھاہوا پایا (المذا ثابت ہوا کہ آپ کا علم اللی میں نبی ہونا مراد لینا صحیح نہیں بلکہ بالفعل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش پر تکھاہوا پایا (المذا ثابت ہوا کہ آپ کا علم اللی میں نبی ہونا مراد لینا صحیح نہیں بلکہ بالفعل آپ کو صفت نبوت سے متصف کر وا گیا تھا)

اور آگر اس سے مراد مجرد علم النی میں ہونا مراد ہو آکہ آپ زمانہ مستقبل میں نبی ہوں کے تو آدم علیہ السلام کے دوح و جد کے درمیان ہونے کے وقت علم النی میں نبی طابت ہونے کی کوئی خصوصیت نہ نتی کیونکہ علم اللی میں تو سارے انبیاء کی نبوتیں طابت تھیں لاز اسی وقت سے آپ کی نبوت کی خصوصیت ماننا ضروری ہے۔ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لئے اپنی امت کو اس وصف نبوت سے مطلع فرما دیا آگہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر و منزلت سے آگاہ ہو جائیں اور ان کو آپ کی ذات مجرای سے برکات اور بھلائیاں عاصل ہوں۔

#### ایک سوال

اگر تمهاری جانب سے یہ سوال کیا جلئے کہ میں اس قدر ذائد کو سمحنا چاہتا ہوں وہ اس طرح کہ نبوت ایک وصف ہے جس کے لئے موجود ہونا ضروری ہے اور یمال معللہ اس کے برعس ہے کہ آپکے لئے وصف نبوت چالیس برس کے بعد متحقق ہوتا ہے۔ الغذا نبی علیہ السلام کو وجود و بعثت سے پہلے وصف نبوت سے متصف کیو کر ریا جائے ہو المسلام کے اس وصف نبوت سے متصف کیو کر ریا جائے تو دو مرول کے لئے بھی اس وصف (نبوت) کو جائے ہو المسلام کیلئے تسلیم کر لیا جائے تو دو مرول کے لئے بھی اس وصف (نبوت) کو مانا برے گا۔

# الجواب

میں کہتا ہوں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے اجسام سے پہلے ارواح کو خلعت وجود دیا اور حدیث کُنْتُ نَیتًا میں اشارہ یا تو روح محمدی کی طرف ہے یا حقیقت محمدی کی طرف یہ ایسے حقائق ہیں جن کے عرفان و اوراک سے ہماری عقلیں کو آہ ہیں ، حقائق کو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا مجروہ مختص جے نور اللی کی تائید حاصل ہو۔ پھر ان حقائق میں سے کی حقیقت کا ظہوراس وقت ہو تا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا اراوہ اور مشیت ہوتی ہوتی ہو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ہو جسلم اس ہو جسلہ کا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت محمد بات محمد بات محمد بات کی بیدا فرمایا تھا۔ اور بات بی بیدا فرمایا تھا۔ اور قت فیضان اللی سے نبی بن چکے سے 'بلکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت محمد کو اس وصف نبوت کے لاکن ہی بیدا فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسم کرامی کو عرش پر تکھا تاکہ فرشتے اور دیگر مخلوق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسم کرامی کو عرش پر تکھا تاکہ فرشتے اور دیگر مخلوق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسم کرامی کو عرش پر تکھا تاکہ فرشتے اور دیگر مخلوق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سام کرامی کو عرش پر تکھا تاکہ فرشتے اور دیگر مخلوق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سے با خبر ہو کر آپ کی عظمت شان اور اعزاز و کرامت سے آگاہ ہوں۔

فلامد کلام ہیہ ہے کہ حقیقت محریہ تو تخلیق آدم سے قبل بی صفت وجود سے متصف ہو چی تھی البتہ جد شریف و صف نبوت سے متصف ہونے میں متافر ہے۔ اور بارگاہ الوہیت سے فائض اوصاف کا حقیقت محریہ سے اتصاف مقدم ہے صرف بعث و تبلغ کا مرحلہ متافر ہے اور ہروہ کمل جو اللہ تعلی کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرائی اور الجیت سے متعلق ہے اس کا فیضان فوری ہے اس میں کوئی آخیر نہیں ای طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منصب نبوت سے مرفراز ہونا کتاب و محکمت کا عطا ہونا بھی بلا تاخیر ہے۔ متافر تو صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس بشریت میں جلوہ کر ہونا اور وجود طاہر کا آباؤ و امملت کے اصلاب و ارجام سے خطل ہوتے ہوئے عالم رنگ ویو میں آنا ہے۔ جبکہ دیگر الل کرامت (انجیاء) کا معللہ اس کے برعش ہے ان پر فیضان کرامت کا افاضہ ان کے وجود میں آنے کے بعد حسب خطاح خداوندی ہوا۔

بلاشبہ ہر عمل جو وقوع پذیر ہو آ ہے۔ وہ ازل ہی سے اللہ تعلق کے علم میں موجود ہے اور ہمیں اس کا علم شری اور عقلی دلائل سے ہو آ ہے جبکہ عام لوگوں کو اشیاء کا علم اس وقت ہو آ ہے جب وہ ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جیسے لوگوں کو نبی اگرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی نبوت کا علم اس وقت ہوا جس وقت آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی نبوت کا علم اس وقت ہوا جس وقت آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی خصوص معام ہوا۔ یہ الیا فعل ہے جو معلولت الیہ 'اس کے آثار و قدرت اور اس کے ارادہ و افتیار سے ظاہر ہوا جو ایک مخصوص معام

و محل میں ان سے متصف ہے۔

پس اس کے دو مرتبے ہوئے پہلا مرتبہ برہان سے معلوم ہے اور دوسرا مرتبہ بداہتا اور عیاناً ظاہر ہے۔ اور دونوں مرتبوں کے درمیان افعال خداوندی کے واسطے ہیں جو اللہ تعالی کے افقیار اور ارادہ سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ واسطے تو اللہ تعالی کے رامیان افعال خداوندی کے دوجو کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ دہ ہیں جن کے باعث اس محل کو کمال ماتا ہے' اگر مخلوق میں سے کسی کے لئے ان کا ظہور نہ ہو' پھراس فعل کا انقدام دو طرح ہوتا ہے۔

ا- ایک تو اس کمال کی طرف جو تخلیق کے وقت اس محل کو مقارن ہو تا ہے۔

2- اور دوسرا اس كمال كى طرف جو اس فعل كو اس كے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمیں اس كاعلم صرف خبر صادق سے ہوتا

*-*

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں الذا مخلوق کا کوئی کمال نہ تو آب کہ کمال سے بردھ کر ہے اور نہ کوئی مقام و محل آپ کے مقام و محل سے بردگ تر ہے۔ پس ہمیں خرصح سے موم ہو گیا کہ پروردگار کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تخلیق آدم سے قبل ہی کمال نبوت کے آپ صلی اللہ تعالی اس سرفرازی نبوت کے بعد تمام انبیاء و مرسلین سے یہ پختہ عمدو پیان لیا آکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہتی ان سے مرتبہ وجود میں مقدم ہے۔ اور یہ کہ آپ ان سب انبیاء و مرسلین کے نبی و رسول ہیں۔ اور ان انبیاء علیم السلام سے میثاق لینے میں طف لینے کا مفہوم پلیا جاتا ہے۔ اس کے آئوؤمِنْ آبه وَلَتَنْصُونَهُ مِن لام قَم کا داخل فرمایا شاید ظفاء کے لئے جو بیعت لی جاتی ہے وہ اس آیت سے ماخوذ ہے۔

الله تعالیٰ کی طرف سے نبی آکرم علیہ العلوۃ والتسلیم کو جو عظمت شان ملی ہے۔ اس پر غور فرایئے اس سے ظاہر ہو گیا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں 'میں وجہ ہے کہ روز حشر آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی رفعت شان کا اظہار ہو گا اور تمام انبیائے کرام علیم السلام آپ کے پرچم تلے ہوں گے۔ اور دنیا میں اس سیادت کا اظہار میں معمل تھیں کہ معمل تھیں اس سیادت کا اظہار میں معمل تھیں کی رفعت شان کا اظہار نہیں کا معمل تھیں میں معمل کی معمل کے بالد میں معمل کی معمل کی معمل کے بالد میں معمل کی کار کی معمل کی معمل کی کار کی معمل کی کار کی کار کی کار کی معمل کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار ک

شب معراج ہوا کہ تمام انبیاء و مرسلین آپ کے پیچے مف بستہ تھے اور آپ نے ان کی امامت فرمائی تھی۔ بالفرض سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت

عیلی علیم اللام کے زمانوں میں ہوتی تو ان سب پر اور ان کی امتوں پر آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصرت و الداد الذم ہوتی اور آپ کی ناور آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہوتا 'اس اہم مسئلہ پراللہ تعالی نے ان سے عمد و میثان لیا تعل

لنذا فی الحقیقت ثابت ہو گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کی طرف رسول و نبی بیں 'البتہ اظمار نبوت کا معالمہ مبعوث الیم (انبیاء اور احتیں) کے ساتھ اجماع پر موقوف ہے اور ان کے موخر کرنے کی حکمت یہ تھی کہ مبعوث الیم وجود عضری سے متصف ہولیں '

پس بالفرض نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابن انبیاء علیم السلام کے زمانہ میں تشریف لاتے تو باشیہ ان پر آپ ا

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع لازم تھی کی وجہ ہے کہ جب آخری زمانہ میں حضرت عیمیٰی علیہ السلام آسان سے نزول فرمائیں گے تو اپنی نبوت پر قائم رہتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، بعض لوگوں کا یہ خام خیال ہے کہ حضرت عیمیٰی علیہ السلام اس وقت صرف اس امت کے فرد ہوں گے اور معاذ اللہ مقام نبوت سے معزول ہوں گے، بال ! یہ صبح ہے کہ وہ اتباع رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہوں گے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت (قرآن و سنت) کے مطابق فیصلے کریں گے گر ان کی اپنی نبوت میں کوئی نقص لازم نہیں آئے گا۔

ای طرح بالفرض حفرت سرور عالم نور مجسم صلی الله تعالی علیه وسلم عینی علیه السلام کے زبانه رسالت میں یا حفرت موکی معزت اور معزت اور حفرت آدم علیه السلام کے زبانوں میں تشریف لاتے تو ان سب کی نبوتیں اور رسالتیں برقرار رہتیں گر حضور محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ان سب کے نبی و رسول ہوتے ہیں فاہت ہوا کہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی رسالت و نبوت ہمہ کیر جہال گر اور سب کو عام و شائل ہے۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ تاجدار عرب و عجم شافع امم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے اصول و مبادی پہلے انبیاء کی شریعت اصول کیاں مبادی پہلے انبیاء کی شریعت کا اصولوں سے موافقت رکھتے ہیں' ان میں کوئی اختلاف نہیں' وجہ یہ ہے کہ اصول کیاں رہتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوا کرتا اور یہ پہلے گزر چکا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا شرائع مابقہ کے اور نہ فروعات میں جو اختلاف بایا جاتا ہے وہ یا تو شخصیص کی وجہ سے ہے یا شخصے ہا عث ہو اور یا نہ تو شخ کے اعتبار سے اور نہ ہی شخصیص کے سبب' بلکہ ان اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت ان امتوں کے لئے وہی تھی جو ان کے اپنے چنجبر لے کر آئے تھے' اور اس وقت کے لحاظ سے اس امت کے لئے یہی شریعت ہے اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ادکام اختلاف اشخاص و اوقات سے بدلتے رہتے ہیں۔

اس بحث سے ہمیں مندرجہ ذیل دو حدیثوں کے خفیہ گوشے بھی اجاگر ہو گئے جو قبل ازیں مخفی تھے۔
(میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں)

ہم سبھتے تھے کہ آپ اپنے زمانہ نبوت سے قیامت تک سب کے لئے مبعوث ہیں گر بحث بالا سے ہے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ اولین و آخرین سب کی طرف رسول ہیں۔

2- (٢) كُنْتُ نَبِيًّا وَ الْدَهُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَ الْجَسَدِ (مِن اس وقت بهى ني تفاجب آدم عليه السلام ابهى روح و جدك درميان يته) اس مديث كامفهوم به سمجا جانا تفاكه حضور انور شافع محشر فقط علم اللي مِن پيغبريته اب تشريح بالا

ے ظاہر ہو گیا کہ معالمہ علم سے زائد ہے بلکہ سے حدیث مرتبہ وجود میں نبوت کو عابت کرتی ہے۔

یہ اختلاف حال تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ظہور پھر چالیس سال کی عمر شریف

تک پہنچنے اور پہلے وقت کے درمیان ہے۔

شروط کے ساتھ احکام کی تعلیق مجھی محل قاتل کے اعتبار سے ہوتی ہے اور مجھی فاعل متصرف کے لحاظ سے اور یمال تعلیق صرف محل قاتل کی جت سے بے (یعنی انبیاء و ایم گذشتہ) کہ وہ معیث البیم بین ورسرا ان کا ساع خطاب کو قبول تعلیق صرف محل قاتل کی جت سے بے (یعنی انبیاء و ایم گذشتہ) کہ وہ معیث البیم بین ورسرا ان کا ساع خطاب کو قبول

کرنا اور تیرا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے جدد عضری جو بزبان خود یہ فریضہ خطاب سراندام دیں (یمال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے لئے جد عضری کی شرط فاعل متعرف کی جانب سے نہ نتی ' بلکہ محل قاتل کی طرف سے نتی لیخی مبعوث الیم بغیر جد عضری استفادہ کی قابلیت نہ رکھتے تے ' ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو منصب نبوت پر فائز ہو چکے تے ' اگر مخاطبین تمل وجود عضری استعداد ادراک رکھتے تو ضور کمانات نبوت کو جان لیت لندا یمال قصور مخاطبین کی طرف سے ہمل نبوت محمدی میں کوئی تقیم نہیں)

اس كى مثل ايى ب جيك كوئى فض ائى بني كى شادى كے لئے كى كو وكل بنائے تو اس كى توكل مح ب وه وكات كى الميت ركھتا ب اور اس كى وكالت البت اس كا تعرف اس بات پر موقوف ب كه اے الى كاكوئى كفو كات كى البت اس كا تعرف اس بات پر موقوف ب كه اے الى كاكوئى كفو كے اور كفو تو دير ے ماتا ب محرب تاخير صحت وكالت يا البيت وكيل كے لئے قادح نيں الذا فخص ذكوركى محت وكالت اور البيت تعرف و صحح و ثابت ب انسبى -

مواہب میں اہم قسلانی فرائے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجد کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور ابعد کے تمام انہیائے کرام سے محر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حمد لیا کہ آگر محمد رسول اللہ "ان کی زندگی میں مبعوث ہوں تو تمام انہیاء آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائمیں کے اور آپ کی اراد و نصرت کریں کے اور اپنی اپنی امتوں سے اس بات کا حمد لیس کے"

# الامام الشعر انى كے فرمووات

الم شعرانی رحمت اللہ تعالی طلبہ اپی کتب "الیواقیت و الجوابر" کی سیویں مجت میں کچھ کلام تحریہ کرے کے بعد فرات بین "بین وابت ہو گیا کہ جمع انجیاہ و مرسلین نے دوح مجریہ سے استداد کی کونکہ آپ تطب الاقطاب ہیں۔ جیسا کہ حضرت شخ اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرایا اس پر تفصیل کلام ختم نبوت کی بحث میں آ رہا ہے۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولین و آخرین سب اوگوں کے محدو معلون ہیں اور قبل از خلور طالت غیب میں جرنی ولی کے مدد کار رہے ہیں اس طرح آئدہ آنے والے جرولی کو الداد پنچ کی ہمال تک کہ وہ ولی عالم شہادت میں مرتبہ کمال کو بہتے کی عمل خوب سے کہ رسالت محمدیہ کے اداد دعقد من و متافرین کے جمان سے منقطع ہونے والے نہیں۔

### أيك سوال

اگر آپ سوال کریں کہ حدیث مَا خَلَق اللّهُ تُوْرِی اور اَوَلَ مَا حَلَقَ اللّهُ الْعَقْلَ مِي بَتِع و تَطِيق کی کیا صورت ہے؟ بواب نہ وونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کیونکہ حقیقت مجربہ کو کبمی عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے اور مجمی نور سے سوال: انبیائے سابقین کے لئے آپ کے دوگار ہوئے ہوگا کا فائل ہے؟

جواب اس كى وليل آعت كريم أوْلْيُكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهْدَاهُمُ اقْتَدِم بِي انبياءَ مابقين كى برایت در اصل آپ ملی الله تعالی علیه وسلم علی کی برایت ہے جو باطن میں آپ مسلی الله تعالی علیه وسلم سے بی ان کی طرف سرایت کرے من ہونا در اصل این ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کی ہدایت سے بسرہ مند ہونا در اصل ای بی ہدایت ے سرفراز ہوتا ہے کیونکہ باطنا" آپ کی اولیت ہے اور ظاہر میں آخریت اگر اس بدایت کا کوئی اور مغموم ہو یا تو اللہ تعالی حضور اَكرَمَ صلى الله تعلل عليه وسلم سے يول فرمانا فَيِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ آتِ اللهُ على اللهُ عليه وسلم سے يول فرمانا كا يملے ذكر ہو چكا ب الذا برني جس كا زمانه ظهور آپ صلى اقتداء كريں صدعث كُنْتُ نَبِيًّا وَادْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ ال

الله تعالى عليه وسلم سے مقدم ب در اصل بعثت و رسالت ميں وہ آپ كى شريعت كے آلاع ب"

اس کے بعد لام شعرانی رحمتہ افتد تعالی علیہ فراتے ہیں

سوال: - اگر کہیں کہ اس سے تو معلوم ہو تا ہے کہ مدح محم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جمان خیر کی جان ہے اور یمی اس کی نئس بلغتہ ہے۔

جواب: - بى بال الله ايابى ب جيساك في أكبر رحمة الله تعالى عليد في الى كتلب ك بلب 356 من ذكر فرمايا ب " آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور سے قبل جمال ایک بھر پور جم کی مائند تھا اور آپ کے وصل کے بعد نائم (سوئے ہوئے وجود) کی طرح اور روز حشر نیند سے بیداری کی مالت ہوگی ا

می است مرید الو کان مؤسی حیاً الن کے بارے میں کھتے ہیں۔ الو کان مؤسی حیاً الن کے بارے میں کھتے ہیں۔

"نی اکرم صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم اس عمد و میثاق کی رو سے جو اللہ تعلق نے اغبیاء و مرسلین سے آپ صلی اللہ تعالى عليه وسلم كى ساوت و نوت كالياتما سارك انبياء كے ني بي جيساك آيت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ الْيَ

کا مغاد ہے' للذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت و شریعت سب انسانوں کو شامل ہے اور ہر نبی کو جو کمال حاصل ہوا وہ در اصل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی سے ماخوذ و مستب ب

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ ہر نبی اپنی بعثت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہے' یہ بیان مجنح تعق الدین سبک رحت الله تعالى عليه كاب الم جلال الدين سوطى في أغاز خصائص من ان سے نقل كيا ب المنهى كلام الشوانى - الم شعرانی ارمت الله تعالی علیہ ذکورہ کتاب کے محث 35 کے خاتمہ پر تحریر فرماتے ہیں۔

" وعفرت نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے افعنل الرسلین اور خاتم النبیین ہوئے اور سب کی آپ سے مدد پانے کی مائید حصرت مخف اکبر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے اس ارشادیاک سے جوتی ہے۔ جو فتوحات کے باب 491 میں فدكور ہے کہ محلوق خدا کو دنیا و آخرت کے بارے میں علم کا جو حصہ ملا ہے وہ باطنیت محمید کا بی فیضان ہے۔ خواہ وہ اس دنیا میں تشريف لانے والے بعث محرصلي الله تعالى عليه وسلم سے پہلے كے انبيائے و علماء مول يا بعد كے علماء مول"

حضرت سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد ب كه مجمع اولين و آخرين كاعلم عطا كياركيا ب اور علم كي اس عوم میں منتول و معقول اور مفهوم و موہوب مرفتم کے علوم شال ہیں۔ پس اے براور عزیز! نبی اکرم علیه العلوة والسليم ے علم بلند حاصل کرنے کی انتہائی کوشش کر' کیونکہ آپ علی الاطلاق تمام مخلوق سے زیادہ ذات خداوندی کا عرفان رکھتے

# عارف بالله سيدي شيخ عبدالرحن العيد روس رحمته الله تعالى عليه كاكلام

میں نے غوث زماں' بحر عرفال سیدنا احمد البدوی ابوالفتیان رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی صلوات پر عارف باللہ سیدی شیخ عبدالرحمٰن العید روس رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح دیکھی جو فضیلت محمدی کے بارے میں جلیل فوائد اور بهترین عبارت پر مشتل ہے' میں اس کا ضروری حصہ نقل کر تاہوں۔

حضرت عيد روس رحمته الله تعالى عليه ك قول اللهمة صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَادِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلاَنَا كَى وضاحت كرت موت تحرير فرمات بين نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو نفيلت من تمام مخلوق پر بالا ترى عاصل ب- اور بر فرد مخلوق كى بارگاه خداوندى مين اس كے مقام و مرتبه كے مطابق شان بے جے صرف الله تعالى بى جانتا ب ابجله! جليل عظيم كا ابنى بارگاه مين جليل عظيم پر احسان بھى بحت بى عظيم ہوتا ہے اور بلا واسط رحمت ذاتيه

اور آفات سے سلامتی و حفاظت ہے۔ برکت کا معنی زیادتی اور نمو ہے جو کہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت ہے حد و شار اور انتہائی مشہور ہے جس کا ذکر اپنے مقام پر آئے گا یہاں ہم اس پر تفصیلی بحث نمیں کریں گے۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ جب آخری زمانے میں تربیت کرنے والے مرشدین معدوم ہو جائیں گے تو وصول الی اللہ کا زریعہ خواب و بیداری میں درود شریف ہی ہو گا۔

علائے امت کا اتفاق ہے۔ کہ اعمال میں سے کچھ مقبول ہوتے ہیں اور کچھ مرد، ' بجر درود شریف کے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و تحریم کی وجہ سے قطعی مقبول و محبوب ہے۔

حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى انغليت كليه كى كواه آيت كريمه وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ الخ كونكه الله جل مجده نے ہرنى سے بوقت بعثت به پخته عمد لياكه أگر مجمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اس كے

حین حیات مبعوث ہوں تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ضرور ایمان لائیں کے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نفرت و حمایت کریں گے آکہ ثابت ہو جائے کہ مجمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے امام و متبوع ہیں والانکہ یہ اللہ تعالی علیہ وسلم انبیائے و مرسلین کے آخر میں تشریف لائمیں گے علم اذلی میں تفاکہ حدرت محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم انبیائے و معملت متفصود خداوندی یہ تھا کہ سب انبیائے کرام علیم السلام حصرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت و عظمت شان سے آگاہ ہو جائیں اور کہ حضور ان سے تخلیق میں مقدم ہیں اور یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے رسول و

نی ہیں' اس میثاق انبیاء میں دیگر ملمیں بھی ہو عتی ہیں جن سے آگاتی ہمارے لئے ضروری نمیں' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان اور رفعت مقام کا اظہار شب معراج ہوا جب سب انبیائے کرام کی امامت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی اور اس عظمت شان کا ظہور آم روز حشر ہو گا' اس روز سارے انبیائے آپ صلی اللہ تعالی طیہ وسلم کے برچم سلے ہوں گے'

آخری زمانے میں عینی علیہ السلام نزول کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے احکام نافذ کریں گے،

شب اسری انبیاء علیم السلام کو نمی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے نبوت کی دعوت سے آگاہ فربایا۔ حدیث ابو ہریرہ رضی الله تعالی علیه وسلم کی انبیائے کرام علیم السلام سے طاقات ہوئی تو سب نے الله تعالی عند میں ہے کہ شب معراج آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے خطبہ ارشاد فربایا کہ اے گروہ انبیاء! ایخ پروردگارکی صفت و شاء بیان کی پھر معرت محمد معطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم نے خطبہ ارشاد فربایا کہ اے گروہ انبیاء! تم میں سے ہرایک نے اپنے رب کی تعریف بیان کی ہے' اب میری یاری ہے'

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خطبہ من کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے معشر انبیاء! اننی خصائص کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم پر فضیلت حاصل ہے " ان انبیائے کرام علیم السلام نے ہمی آپ کے خطبہ اور ارشاد ابراہیمی کی تصدیق کی ور اصل ہمی کلملت خطبہ ان انبیائے کے حق میں وعوت و تبلیخ تنے اور انبیائے کرام کی خطبہ اور ارشاد ابراہیمی کی تصدیق و گیا کہ نبی اکرم صلی طرف سے ان کلملت کی تصدیق و گائید نبی کرہم علیہ السلوة والسلیم پر ایمان کا اظہار تھا الندا عابت ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب انبیاء کے رسول جیں یوں اذل میں ہونے والے وعدہ انبیاء کا ایفاء اور تحقق ہو گیا جو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب انبیاء کے مطاب علیہ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیت میثاق سے ظاہر ہے۔

یمال سے اعتراض نسیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جب اذل ہی سے جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ و کا ان انہیاء و مرسلین کے ساتھ اجتماع نہیں ہو سکے گا تو اس میثاق کی کیا ضرورت تھی؟

اس کے جواب میں کما جائے گا کہ امام بیک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی تقریر سابق تسلیم کرنے کے بعد جواب کی ضرورت نہیں رہتی امام بیکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا جُوت رسالت کا وعویٰ تام ہے تاہم تبلیخ رسالت و دعوت کا تحقق نہیں ہو تا کیونکہ مانع دعوت یہاں انہیاء علیم السلام کی طرف سے ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے نہیں اوجہ اس کی مثل ان لوگوں سے دی جا حتی ہے جو بہاڑوں کی سے ہے کہ آپ ان انہیاء کے زمانوں میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس کی مثل ان لوگوں سے دی جا حتی ہے جو بہاڑوں کی چوشوں پر رجے ہیں آرچہ انہیں براہ راست آپ نے تبلیغ پی فرائی تو یہ رکاوٹ اور مانع ان موگوں کی طرف رسول ہیں آگرچہ انہیں براہ راست آپ نے تبلیغ نہیں فرمائی تو یہ دول کی نہیں چھوڑی معزب سیدی قطب مجمد وفا رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا

فَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ اَعْظِمُ كَائِنٌ وَأَنْتَ لِكُلِّ الْخَلْقِ بِالْحَقِّ مُوْسَل

آپ ہی اللہ کے رسول اعظم ہیں اور سب مخلوق کی طرف حق کے ساتھ مبعوث ہوئے۔

سی سب صورت بشرید کی جت سے ہے ورنہ سب انبیائے کرام علیم السلام تو ازل میں ہی آپ کی ذات مقدسہ پر ایمان لا چکے تھے اپ ان سب انبیاء کے نبی و رسول ہیں اور وہ آپ کے نائب و وارث کونکہ آپ مظمر نام واسط عظمیٰ

اور بزرخ کبری ہیں اور یہ برز فیت کبری شہودذات سے عبارت ہے جے آیت کبری کتے ہیں اس لحاظ سے آپ انہائے کرام اور ان کے وارثوں کے لئے قاب قوسین ہیں جبکہ خود مقام اور اوٹی سے مخصوص ہیں ہیں وجہ ہے کہ کسی کو ذات خداوندی کا اتنا عرفان حاصل نہ ہوا جتنا کہ آپ کو عطا ہوا اور نہ حب اللی کی دولت کسی اور کو اتنی ملی جتنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ آپ اس مقام پر بکتا و بگانہ ہیں 'کوئی آپ کا سیم و مثیل نہیں ' ہرخاص و عام کو آپ سے اداو ملی میں ان سب کے رسول و نبی ہیں 'لندا آپ ان کے لئے واسط فیضان اللی اور ذریعہ الداد ہیں 'وہ سب آپ کے نائب اور خلفاء ہیں 'سیدی سالم العلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں۔

لَكَ ذَاتَ الْعُلُوْمِ وَالْآسُمَاءِ يَا نَبِيًّا نَوَابُهُ الْأَنْبِيَاء اے علوم و اساء والے ہی! انہائے کرام علیم السلام آ کچے نائین ہیں۔

عارف شعرانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے شخ آکبر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ذکورہ عبارت نقل کرنے کے بعد حضرت عید روس رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس عبارت کے سیاق و سباق آست و مَا اَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَ نَذِيرًا اور آست و مَا اَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَ نَذِيرًا اور آست و مَا اَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَامَ اِنْ آلِيت مِن حصر اور آست و مِا آپ کہ ان آلیت میں حصر و عموم اپنی حقیقت پر ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب مخلوق کی طرف رسول ہیں اس کی مائید حضرت شخ اکبر ابن عبی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے رسالہ انوار میں فرایا ہے۔

"حفرت محر رسول الله " صلى الله تعالى عليه وسلم كى ذات مقدسه تو وه ب جس في عالم ارواح مي تمام انبياء و رسل كو ان ك مقالمت عاليه سر مرفراز فرمايا" ما آنكه آپ كى بعثت جدد عضرى ك ساته بوئى مخرشته انبياء ك اولياء و طفاء اين ابنيال معزت محمد مصطفى صلى الله تعالى علماء و عرفان كى دولت يات شيح اور وه انبيائ كرام سيد الرسلين حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم سه اكتساب علم وعرفان كرت شيح ملحسا"

استاد سید حاتم الل رحمت الله تعالی علیه اور ان کے شاکرد عزیز سید عبدالقادر العید روس رحمت الله تعالی علیه کا کلام

بھی حضرت شیخ کے زکورہ بالا کلام کی مائید کرتا ہے۔ مصر کا تعاقب نام مصر کا تعاقب نام

جمال تک ملانکه محمون کا تعلق ہے یہ فرشتے بارگاہ شہود میں شدت استفراق کی اس حالت کو پہنچ مچے ہیں کہ غیر ذات حق انسیں کچھ سمجھ نہیں آنا کہ ذات حق انسیں کچھ سمجھ نہیں آنا کہ جضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ملائکہ کے لئے وسلمہ نہیں' اس بارے میں ہم نے ابیات عید روسیہ کی شرح کمیر میں تفصیلی بحث کی ہے' اس کی طرف مراجعت کی جائے یہاں اس عطیقہ کے کئی مقللت پر بھی ہی بحث آ رہی ہے۔

گرشتہ بحث کے مناسب مندرجہ زیل مائیدی ارشاوات مانظہ کیجے۔

ا- اَنَا يَعْسُوْبُ الْأَرْوَاحِ

عِن قَالَد الواح بول

عَن قَالَد الواح بول

2- المنفَخُ الْأَوَّلُونَ وَالْأَحِرُونَ مِهِم بِهِلَ بَعِي مِن اور بِحِيلَ بَعِي

الله عَمْ وَالْأَسْوَدُ مِنْ مِنْ وَسِياه كَل الْمُرْف بِمِعَاكِما مول - مِنْ مرخ وسِياه كَل المرف بمِعَاكما مول-

4- فرمایا مجھے پانچ خوبیال اور خصلتیں الی عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطانسیں کی گئیں۔

5- ہرنی خاص اپن قوم کے لئے معوث ہو آ تھا اور مجھے ساری انسانیت کی طرف نی بنایا گیا ہے۔

اربی اللہ السلام ہے میں اس وقت نبوت سے سرفراز ہو چکا تھا، جب آدم علیہ السلام روح و جمد کے درمیان تھے۔

7- ایک اور روایت میں ہے کہ آدم ہنوز آب و گل کے درمیان تھے لینی روح و جمد کا باہم تعلق ابھی قائم نہ ہوا تھا، نہ منی پانی کا کوئی وجود تھا مثلاً کوئی کے کہ میرا گھر بھرہ اور کوفہ کے درمیان ہے تو مراد ہے کہ نہ بھرہ میں ہے نہ کوفہ میں ہے۔

ہے۔

8۔ صحیح روایت میں ہے میں نسل انسانی کا سردار ہوں۔

9- حضور نے فرمایا: میں اللہ کے ہال سب سے زیادہ معزز و مرم ہول۔

10- ترندی شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے' روز قیامت میں اولاد آوم کا سروار ہوں گا اور آدم علیہ السلام اوردیگر انبیاء سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے' اور کوئی فخر نہیں ہے۔

جمال تک ان حدیثوں کا تعلق ہے جن میں بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے تو اس کے کئی

بوابات ہیں۔

١- اس تفصيل سے منع كياكيا ہے جس ميں شان رسالت ميں تنقيص و تقفيم كا بهلو پايا جاتا ہو'

2- سیدی علی وفا رحمہ الله فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے عام اصحاب کرام رضی الله عنم سے فرمایا کہ تم مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو' جب خاصان بارگاہ کے سامنے جمیع مرسلین اور ملائکہ مقربین پر اپنی افضلیت کا اظہار کیا تو انہوں نے خندہ روئی اور تصدیق خالص سے تسلیم کر لیا اگر آپ ان عام صحابہ کرام رضی الله عنم کے سامنے بھی جو ابھی شوائب بھریت سے منزہ نہ ہوئے تھے' اس حقیقت کا اظہار فرماتے تو ان کے شک و تردد میں جتما ہونے کا اندیشہ تھا۔

### سيدى ابوالمواهب الشاذلي قدس سره كاليك ازهري عالم سے مناظرو

حضرت شاذلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جامع از ہر کے ایک عالم کے ساتھ میرا مناظرہ امام بو میری کے اس

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اَنَّهُ بَشَرٌ وَانَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِم

(آپ کے بارے میں انتائی علم یہ ہے کہ آپ بشر میں اور ساری مخلوق سے افضل میں)

پر ہوا۔ اس نے کہا: اس فعلیت پر کوئی دلیل نہیں میں نے جوانا کہا کہ اس افغلیت مجریہ پر اجماع امت منعقد ہے۔ گر اس نے تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ اس کے بعد مجھے خواب میں دیدار مصطفیٰ کا شرف عاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فادوق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع از ہر کے منبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: مرحبا! اے ہمارے حبیب! پھر اپنے اصحاب کرام سے ارشاد فرمایا کہ فلاں تعقیم فلاں تعقیم فلاں تعقیم اللہ اور دیگر مخلوق پر میری تفنیل ارشاد فرمایا کہ

اجمای عقیدہ نیں کیا اے علم نیں کہ معزلہ کی اہل سنت سے خالفت اجماع میں قادح نیں ہے۔ دو سرا خواب

ر خواب

حضرت شاذلی فرماتے ہیں کہ ایک بار پر خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے

عرض کیایا رسول اللہ امام یو میری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد فَمَنْلَغُ الْعِلْمِ فِیْهِ اَنَّهُ بَشَوَّ فَ ف فصلف العلم کا مفوم ہیہ ہے کہ جو هخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا عرفان نہیں رکھتا اس کا انتمائی علم اسی قدر ہے کہ آپ بھر ہیں ورنہ آپ اپی روح قدی اور پیکر نبوی کے ساتھ بھریت سے کمیں بلند ہیں ، فرمایا تم بچ کستے ہو ، تہماری مراو سمجھ گیا ہول (معرت شاتی نے یمال چندا اصادیث بطور جوت تحریر کی ہیں جو گزشتہ اوراق میں کئی بار

آ چکی ہیں)

# رحت کی اقسام

حفرت شارح قدس سرہ حفرت سید بدوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد ولمعة القبضة ، الوحمانیہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

رحت كى دو تشميس بين ١- أيك رحمت خاصه 2- اور دو مرى رحمت عامه

رحمت خاصہ وہ ہے جس کے باعث مخصوص او قات میں اللہ تعالٰی اپنے بندوں پر مجلی فرما تا ہے۔

اور رحمت علمہ حقیقت محربہ ہے جس کے سبب اللہ تعالی حقائق اشیاء پر رحمت فرما تا ہے تو ہر چز مرتبہ وجود میں

ظاہر و متحقق ہو جاتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے روح محمریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرملیا ' ماکہ اس کے طغیل موجودات کونید پر رحمت فرمائے۔

آیت کریمہ وکان بالْمُؤْمِنِیْن رَحِیْما میں ای رحمت خاصہ کی طرف اثارہ ہے جو

مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ ربی رحمت مطلقہ جس سے دنیا میں ابتفاع جاری ہے یہ رحمت الل ایمان و الل کفر سب کو عام ہے۔ عام ہے۔ کافروں کے گئر سب کو عام ہے۔ کافروں کے لئے رحمت یہ ہے کہ انہیں جلد عذاب میں گرفار نہیں کیا جاتا۔

م المرب المام مي المام الم

حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات گرامی ان دونوں نعتوں کے درمیان داسطہ ہے آگر آپ صلی الله تعالی علیه علیه دسلم کا وجود پاک تمام موجودات سے پہلے نہ ہو آ تو کسی شے کو لباس وجود عطائیہ ہو آ اور آگر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی نورانیت ضائر کائتات میں نہ ہوتی تو وجود کے سارے ستون گر جاتے ' میں وجہ ہے کہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات مقدسہ کو سب سے پہلے خلعت وجود طا اور پھر ساری کائتات کو پیدا کیا گیا جو در اصل ای رشتہ و واسطہ کی وجہ سے

قائم ب اور جو اپ قیام کے لئے اس واسط کی حماج ہے۔

حطرت قطب البكري رحمته الله تعالى عليه في كيا خب إرشاد فرمايا

Marfat.com

رحمٰن نے کوئی رحمت جو چڑھتی ہے یا اترتی ہے نہیں بھبجی یا نہیں بھبجے گا اللہ کی بادشاتی میں ہر خاص و عام رحمت گر اللہ کے محبوب و مختار رسول اس کے نبی برگزیدہ اس کی رحمت کی اساس اور واسطہ ہیں یہ ایسی حقیقت ہے جے ہر کوئی سمجمتا ہے۔ مَا أَرْسَلَ الرَّحْمَٰنُ آؤِيْرُسِلُ مِنْ رَّحْمَةٍ تُصْعِدُ اَوْتَنزَل فِي مَلَكُوْتِ اللَّهِ اَوْمُلْكِهِ مِنْ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ اَوْيَشْمَل اللَّ وَظُهُ الْمُصْطَفَى عَبْدَهُ اللَّهِ وَظُهُ الْمُصْطَفَى عَبْدَهُ نَبِيُّهُ مُخْتَارَهُ الْمُرْسَلِ وَاسِطَةٌ فِيْهَا وَاصْلٌ لَهَا يَفْهَمُ هُذَا كُلُّ مَنْ يَعْقِلِ يَفْهَمُ هُذَا كُلُّ مَنْ يَعْقِلِ

یفْهَمُ هٰذَا کُلُّ مَنْ بَعْقِلِ یہ ایک حقیقت ہے ہے ہر کوئی سمحتا ہے۔ شارح علیہ الرحمت نے ذیر قول بدوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ افضل الحلیفة الانسانیه قرمایا منور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری انسانی مخلوق ہے افضل و اعلیٰ ہیں یعنی عدل و سخم مسن و شرف اور کملات میں سب ہے برسم کر ہیں اس کی دلیل و حقائق و شواہد میں جو علائے سرت نے آپ کے علیہ شریف میں بیان کئے ہیں۔

حضرت شیخ می الدین اکبر قدس سرہ نوصات کید کے باب نمبر 148 میں فرماتے ہیں۔

ابل کشف و بصیرت کی فراست اور محماء و فلاسفہ میں فرق بیہ کہ ابل کشف کے مکاشفہ میں خطا نہیں ہوتی جبکہ مکاء مسائل کے اوراک میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ محماء کہتے ہیں کہ خلقت میں زیادہ معتدل اور محکم وہ ہے جس کی جسمانی اضان معتدل ہو نہ وہ دراز قد ہو نہ کو آلہ قد ' فرم گوشت ہو اس کی رطوبت مختی اور فری کے درمیان ہو' رنگ گورا ہو جو سرخی اور زردی سے مخلوط ہو' بالل معتدل ہوں جو لمبائی میں نہ بالکل سید ھے ہوں نہ زیادہ بل کھاتے دین گھو تکھیا لے' بالوں میں قدرے سرخی ہو' نرم و ہموار چرہ' آکھ کی پڑی بری' سیاہ آئکھیں' ذرا سی آئکھیں اندر کی جانب ہوں' سربرا ہو' شانے معمولی ڈھیلے ہوں' گردن بائد ہو' سینہ فراخ ہو' سرین اور پشت پر گوشت نہ ہو' آئنی سے خالی دھیمی آواز ہو' نہ آئی باریک معمولی ڈھیلے ہوں' گردن بائد ہو' سینہ فراخ ہو' سرین اور پشت پر گوشت نہ ہو' شرف ضرورت کے وقت مسکرا تا ہو' ہو کہ اسے بھاری کرنے کی خواہش کی جائے' الگلیاں لمبی ہوں' وہ فیاض و کرئے ہو' مرف ضرورت کے وقت مسکرا تا ہو' نہ ردی اور سیاتی کی جانب طبیعت کا میلان ہو' اس کی نظر میں خوشی اور شلوبانی ہو' مال کی طبع کم ہو' کسی حکومت اور مردری کا خواہش مند نہ ہو' نہ گانے باز ہو' نہ ست طبیعت۔

حضرت مین الله تعالی عند فرات میں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تخلیق (فدکورہ بلا اوساف کی حال اوساف ک حال اشکل و صورت پر ہوئی' اس طرح آپ کی صورت اور اٹھان کمال حن کا آئینہ وار ہے۔ یونمی سرت اور رتبہ کے لحاظ سے مرتبہ کمال پر فائز ہیں اور ظاہر اور باطن کے تمام زاویوں اور جنوں سے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ جمل و کمال کے حال ہیں۔

وہ کمل حن حضور ہے کہ گمان نقص جمال نہیں کی پھول خار ہے دور ہے کی شع ہے کہ دھوال نہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کما تیری خان کو حق نے جیل کیا ہے ۔ کوئی تھے سابوا پر بوگاشا تیرے خالق حن و اوا کی حتم

شارح علیہ الرحمت ابو الفتیان قدس سرہ کے قول واشرف الصورة الجسمانیة کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں 'نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس کلی سے نوازا گیا ہے 'جبکہ سیدنا یوسف علیہ السام کو حسن کا آیک حصہ طا ای لئے حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کو حسن کا آیک حصہ طا ای لئے حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرایا تھا گئم اَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ مِصَى اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ہیت و وقار کے پردول نے وحانپ رکھا تھا تاکہ آئھیں اس حسن بے حد کے دیوارکی تاب لا عمیں۔ اس کی باوجود حضرت حمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراتے ہیں کہ جب میری نظر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات پری کا وجود حضرت حمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراتے ہیں کہ جب میری نظر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات پری کا قو میں نے اپنے ہاتھ اس اندیشہ سے اپنی آئھوں پر رکھ لئے کہ مہادا میری بصارت ذاکل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جم اطرکا سایہ نہ تھا۔

الله تعالی اس مخص پر رحم فرائے جس نے یہ خوبصورت شعر کما۔

دَخَلَ الْعَالَمُ فِي ظِلِّ الَّذِي مُحُو

ترجمہ: سارا زمانہ اس کے زیر سایہ ہے جس کے جمد اطہر کا اپنا کوئی سایہ نہیں' بلکہ دوسروں کا سایہ بھی اس پیکر نور کی

نورانیت میں آکر گم ہو جاتا ہے۔

اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال صورت پر ہیبت و وقار کے جابات نہ ہوتے تو کوئی ان کرور دنیاوی آئر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال صورت پر ہیبت و وقار کے جابات نہ ہوتے تو کوئی ان کرور دنیاوی آئھوں سے آپ کے روئے آباں کا دیدار نہ کر سکتا 'اس لئے کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ لوگوں نے تو صرف انسانی عقلوں کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا اوراک کیا اور جس قدر ان کے لئے معرفت ذات اقدس کا دروازہ کھا 'وبی ان کے لئے نعمت عظیمہ ہے آگہ وہ آپ کی عظمت شان اور رفعت مکان سے آگاہ ہوں۔ اور کمالات مصطفوی کے جو محالمات ان سے مخفی اور پوشیدہ رکھے گئے ہیں 'وہ ان کے حق میں خداکی انتہائی رجمت اور مربانی ہے کیونکہ آگر وہ تمام حقائق لوگوں پر منکشف کر دیئے جاتے اور وہ ان کے حقق کماحقہ اوا نہ کرپاتے تو یہ امران کے لئے سخت آزمائش اور فتہ کا موجب ہو آ۔

الله تعالی نے حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو رحمته اللعالمین بناکر بھیجالندا آپ کا ظاہری پہلو نعمت ہے اور باطنی پہلو رحمت' آپ کی شان اقدس میں ذیل کا کتنا حسین غذرانه عقیدت چیش کیا گیا ہے ایک روایت ہے کہ یہ کلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنها کا ہے۔

آپ کو ہر عیب سے پاک پدا کیا گیا گویا آپ اپی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری صورت فی الحقیقت اس طرح کی ہے گر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کو سوائے پروردگار عالم کے کوئی نہیں جانیا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔

"اس ذات کی قتم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کوئی فخص بجز میرے رب تعالیٰ کے میری حقیقت سے گاہ نہیں" گاہ نہیں"

میں وجہ ہے کہ سید النابعین حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوائے ایک ظل کے آپ کی مخصیت کا کچھ نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ مورت آپ صلی صورت کریمہ میں نہیں دیکھا تو فرمایا: ہاں! حضرت صدیق نے بھی آپ کی صورت اصلیہ نہیں دیکھی۔

حضرت عيد روس رحمته الله تعالى عليه زير قول ومعدن الاسوار الربانيه فرات بير-

حفرت سید عالم نور مجسم صلی الله تعالی علیه وسلم اسرار ربانیه کی کان بین کیونکه آپ اسرار ذات الیه اور انوار صفات سنیه کی جملی کا آئینه بین الله تعالی نے اپنے اسرار کے نزانے آپ کے قلب اطهر میں ودیعت کے بیں۔ جو صرف آپ پر ظاہر ہوئے اور جس کے عرائس آپ کے لئے بے حجاب ہوئے۔

ت حضور انور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی نے مجھے کی اقسام کے علوم عطا فرائے کھے علوم ایسے ہیں جن میں بوشیدہ رکھنے کا عمد لیا اور بعض ایسے ہیں جن کی جنمیں پوشیدہ رکھنے کا عمد لیا اور بعض ایسے ہیں جن کی خاص و عام تک تبلیغ کا تھم دیا۔

عافظ جال الدين سيوطى رحمته الله تعالى عليه نے خصائص كبرى ميس تحرير فرمايا

" الرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو ہر قتم كے علوم عطا ہوئے بجز پانچ علوم كے جو سورة لقمان كے آخر ميں ذكور هيں ، بردايت ويگر وه پانچ علوم بھى آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كو دے ديئے گئے گر ان كو پوشيده ركھنے كا تخم ہوا۔ حضرت عيد روس فرماتے ہيں يہ كته نگاہ صحح ہے باوجود كله الله كه رسول صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ميں روز قيامت الله تعالى كى الى حمد شاء بجا لاؤں گا جو اب تك ظاہر شيں ہوئى اس لئے الله تعالى نے نبى آكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو دعا "رب زدنى علما" پڑھنے كا تخم ويا اس سے معلوم ہوا كه سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كو ہر لمحه كمالات اور غير شمانى علوم ميں ترقى لمتى ربى۔ "

پھر شارح علیہ الرحمتہ حضرت ابو القتیان کے قول و حذائن العلوم الاصطفانیه کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ حضرت مرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخصوص مخار علوم کا فزینہ ہیں اور روح محمریہ چو تکہ ظافت بالتبعیت اور نیابت الیہ کی آئینہ وار ہے 'لذا زمین و آسان کا کوئی ذرہ آپ کے علم سے باہر نہیں اگرچہ بشری جت سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ونیاوی امور سے زیادہ آگاہ ہو' یہ اس لئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فخصیت مطرہ کی دو

آیکی باطنی جت ملکوتی ہے۔

اور ظاہری جت بشری ہے۔

صاحب القبضة الاصلية ماتن رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے قول کی تشریح میں شارح فرماتے ہیں کہ اس میں مقام محمدی کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی مقام ہے اور جے مقام قاب قوسین کہتے ہیں اور یمی وہ ولایت علمہ ہے جس کے طفیل انبیاء و مرسلین طل کہ اور خاص و عام اولیائے کرام پر حسب مرتبہ و استعداد فيضان ہوا۔

وَمَا ٱرْسَلْنُكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

میں اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے رسول ہیں کملفین کے لئے توبیہ بات بالكل واضح ب البنة! غير كملفين كے لئے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى رسالت حقيقت محربير كے لحاظ سے ب اور حقيقت محريه مى حقيقت الحقائق اورمبد االبدايات بـ

غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ آوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَم وَ كُلُّهُمْ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ

سب انبیاء و مرسلین حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے دریائے معرفت اور ابر رحمت سے چلویا قطرہ آب کے خواہل ہیں۔ يُظْهِرُنَ ٱنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظَّلَمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِ هُمْ كَوَاكِبُهَا

کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آفاب کمال ہیں اور دیگر انبیائے کرام اس شمس نبوت کے ستارے ہیں جو

ملمتوں میں لوگوں کے لئے روشن پھیلاتے ہیں۔

یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات و صفات اور افعال میں حسن کے پیکر ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ آپ تو رحت اللعالمين بين اور رحت خير محض كو كيت بين- حضرت سيدنا ابو العباس مرى رحت الله تعالى عليه كا ارشاد ب ك تمام انبيائ كرام عليهم السلام رحمت سے پيدا موئے بين اور مارے رسول محمر عليه العلوة والسلام عين رحمت بين"

چونک آپ صلی الله تعالی علیه وسلم عین رحت بین للذا تمام رحتول کی اصل اور سرچشمه بین اور کوئی رحت آپ سے الگ نہیں اور مرصاحب رحت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحت سے حصد ال رہا ہے۔ علائے سرت نے آپکی

صورت كريمه كے حن كا تذكرہ كرتے ہوئے لكھا ہے كه تاريك مكان آپ كى رگات كى روشنى سے منور ہو جايا تھا اور آب جب تبسم فراتے تھے تو وندان مبارک کی طلعت سے دیواریں جھٹا اٹھتی تھیں حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رمنی الله تعالى عنما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا روائے انور ماہ کال کی مائند تھا، حضرت جریر بن عبدالله

رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے چرو مصطفیٰ کی زیارت کی بخدا! وہ چود حویں رات کے جاند سے زیارہ حسین تھا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنما کے حجرہ اقدس میں ایک سوئی گر مگی تو وہ آپ کے رخ انور کی روشنی میں نظر آمنی چونکه آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا جم مقدس نورانی تفالندا اس کاسلیه نظر نمیس آیا تفا آپ شیری بیال نرم آواز اور جسن عمی کے پیر سے اپ کی آواز معجزانہ طور پر وہاں تک سائی دیتی تھی جمال تک سی اور کی آواز نہیں جاتی

تھی' ترندی شریف کی مدیث ہے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: اللہ تعالی نے ہر نبی حسین اور خوش آواز معوث فرمایا مرتمارے رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سب سے زیادہ حسین اور خوش آواز ہیں" اگر کوئی مخص آپ ك جمم اطرك كى عفوك كان بيان كرنا چاہ تو نيس كرسكا

سیدی عمر بن الفارض قدس سرہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وَ عَلَى تَفَتُّنِ وَاصِفِيْهِ بِوَصْفِهِ يُفْنِى الزَّمَانُ وَفِيْهِ مَالَمْ يُوْصَفُ

آپ کے اوصاف بیان کرنے والے طرح طرح کے میں اس کے باوجود ایک ہی وصف میں زمانے بیت جاتے میں کر آپ کے اوصاف کا اعاطہ ہو نہیں سکتک

حضرت ابو الفتیان رحمته الله تعالی علیه کے اس ارشاد

مَن اِنْدَرَجَتِ النَّبِيُّونَ تَحْتَ لِوَائِهِ فَهُمْ مِنْهُ وَ اِلَيْهِ

کی تشریح معنزت عید روس رحمته الله تعالی علیه بدین الفاظ کرتے ہیں۔

سارے انبیائے کرام علیم السلام آپ کے برجم تلے جمع ہول گے کیونکہ ان کے وجود کا سرچشمہ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرای ہے اور ان کا مرجع بھی آپ ہی ہیں' میں وجہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے وسیلہ سے مستغنی نہیں جیا کہ قطب صدیقی قدس مرہ فرماتے ہیں۔

آتَاهُ مِنْ غَيْرِكَ لأَيَدُخُل

وَٱنْتَ بَابُ اللَّهِ اى اِمْرَى آپ صلی الله تعالی علیه وسلم الله کا دروازه بین جو محض الله تک چنچ کیلئے کی اور دروازه سے آئے واخل نہیں ہو سکے

سرور کهول که مالک و مولی کهول تجیے باغ خلیل کا گل زیبا کهوں تخیے تیرے تو وصف عیب تھی ہے ہیں بری جیراں ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تخجے لیکن رضا نے ختم خن اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں کجھے بخدا خدا کا یمی ہے در سی اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو بیس آ کے ہو جو یمال نمیں تو دہاں نمیں

(اعلیٰ حضرت)

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے انبیاء و مرسلین آپ کے روحاتی بیٹے اور نائبین ہیں جو آپ کی شریعت اور طریقت کے بعض حصول کے مطابق فیملے کرتے ہیں اور حقیق آدم اکبر آپ ہی ہیں۔ یی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو گی تو کمیں گے۔ اے میرے جسمانی بیٹے اور روحانی باب اسیدی عمر بن العارض قدس سرہ اس مفہوم پر متنبه كرتے موئے فرماتے ہيں۔

وَانِّيْ وَ إِنْ كُنْتُ ابْنَ اٰدَمَ صُوْرَةً فَلِيْ فِيْهِ مَعْنِي شَاهِدِ أَبُوَّتِيْ

میں اگرچہ ظاہری صورت میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں مگر اس میں ایک لطیف رمز ایس ہے جو میری ابوت کی شاہد

ہے لینی معنامیں باپ ہوں۔

ای طُرح کا مضمون حفرت سید سالم العلوی الحسینی رحمته الله تعالی علیه نے ہمزیہ میں بیان فربایا ہے۔
فَالَی الْمُوْسَلِیْنَ اَنْتَ دَسُولٌ مَوْلً مِنْ مِنْ الْمُوْلُ مَنْ الْمُوْلِ مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الل

آپ ہر اصل کی اصل میں اور ان میں سے ایک آپ کی فرع ہے علائکہ بظاہروہ آباؤ اجداد ہیں۔

یماں اس کا ذکر بھی بے محل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اساء کا علم نور مجمدی کے طفیل عاصل ہوا'کیونکہ حقیقت میں مجمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اول الانجیاء ہیں' ابن مرزوق رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا کلام مواہب شریف میں نقل کیا گیا ہے جس کے آخر میں یہ خوبصورت اشعار آئے ہیں۔

لَئِنْ جَاءَ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ مُدْخِرًا فَقَدُ كَانَ قَبْلَ الْأَنْبِيَاءِ مُقَدِّمًا الْرَبِيَاءِ مُقَدِّمًا الرَّبِياءِ مُقَدِّمًا الرَّبِياءَ مُقَدِّمًا الرَّبِياءَ مُقَدِّمًا الرَّبِياءَ مُقَدِّمًا الرَّبِياءَ مُقَدِّمًا اللَّهُ مِن تَصْدِينَ اللَّهُ مِن تَصَدِينَ اللَّهُ مِن تَصْدِينَ اللَّهُ مِن تَصْدِينَ اللَّهُ مِن تَصْدِينَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن تَصْدِينَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن تَصْدِينَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن  اللَّهُ مُن اللْمُنْ مُن اللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن ا

وَكَانُوْا لَهُ الْحِجَابَ فِى مَوْكِبِ الْهُدَى وَلاَ غَوَّ وَ لِلْحِجَابِ اَنْ تَتَقَدَّمَا وه كاروان بدايت مِن آپ كے لئے بنزلہ وربانوں كے نئے اور وربان بميثہ مقدم ہى ہوتے ہیں۔

اس نے دین کے نیزے کو کجی کے بعد سیدها کردیا اور جے سیدها کیا اس کے بعد وہ کبھی ٹیڑھا نہ ہوا یہاں شرح العید روس علی صلوت سیدنا احمد البدوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے متخب و مختار حصوں کی نقل تمام ہوئی ' یہ تین اجزاء نفیس شرح ہے جو فیتی فوائد پر مشتمل ہے جو محض صلوات حضرت احمد بدوی پر آگاہ ہونا چاہتا ہے وہ ہماری کتاب افضل السلوات علی سید السادات کی طرف مراجعت کرے۔

# غوث زمال حضرت سیدی عبدالعزیز الدیاغ رحمته الله تعالی علیه کے ارشادات

حضرت سیدی عبدالعزیز الدباغ رحمته الله تعالی علیه این کتاب الابریز شریف میں فرماتے ہیں۔

"ارباب کشف و عیان سید الوجود حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے وجود مسعود اور آپ کی ذات گرامی پر الله تعالی کے بہ پایاں انعالمت و کرالمت کا مشاہدہ کرتے ہیں "وہ دیگر انبیاء و مداذک ہ پر بھی الله تعالی کی کرم نوازیاں اور احسانات دیکھتے ہیں "وہ دیکھتے ہیں کہ ان انعالمت و احسانات کا منبع اور سر چشمہ حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات پاک ہے جس سے ہر مخلوق کو نورانی رشتوں کے ذریعے ان احسانات کا اضافہ جو رہا ہے اور یہ مادہ کرم ذوات انبیاء و طا کمہ اور دیگر مخلوق تک پھیلا ہوا ہے "اہل کشف و بھیرت اس استداد کے عجیب و غریب مظاہر دیکھتے ہیں۔

### کثف کاایک واقعہ

حضرت دباغ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد علامہ احمد بن مبارک رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صاحب حکیت ولی خود حضرت مخت تھے۔

### ایک عبرت انگیز واقعه

ایک بد بخت فخص کا واقعہ ہے کہ اس نے کما مجھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بجز ہدایت ایمانی اور کوئی فائدہ نہیں ' جہاں تک نور ایمانی کا تعلق ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوتا ' بعض صالحین نے اس سے کہا تمہمارا کیا خیال ہے اگر ہم تیرے نور ایمان اور نور مصطفیٰ کے درمیانی تعلق کو قطع کر دیں اور تجھے تیزی بیان کردہ ہدایت پر باقی رہنے دیں ' کیا تم اس پر راضی ہو؟ اس نے کہا یہاں! میں

در سمیاں مسل کو مسل کر دیں اور سطیح شیزی بیان کروہ ہدایت پر باقی رہنے دیں' کیا تم اس پر راضی ہو؟ اس نے کہا: ہاں! میں راضی ہوں' ابھی نیہ بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ خدا اور رسول کے ساتھ کفر کرکے صلیب کے سامنے تجدہ ریز ہو گیا



اور پھر حالت کفری میں مرگیا۔ ہم اللہ تعالی ہے اس کے فضل و احمان کے صدقے سلامتی (ایمان) کے طلب گار ہیں۔
بلحملہ! اولیائے کرام عارفین بلتہ عارفین شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دوعانی استفادے اور افادے کو دیکھتے ہیں
جس طرح وہ سرکی آگھوں ہے اشیائے کا تنات کا مشاہرہ کرتے ہیں بلکہ یہ دوحانی مشاہرہ زیادہ توی ہوتا ہے کیونکہ نظر
بصیرت نظر بصارت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اولیائے کرام مختلف انبیاء و رسل علیم السلام کے احوال و
مقالت کا مشاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً سورہ مریم کی تلاوت کے وقت وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے مکاشفات کا مشاہرہ
عسیٰ علیما السلام کے حالات اپنے نور بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح دیگر انبیائے کرام علیم السلام کے مکاشفات کا مشاہرہ

حضرت سيد عبدالعزيز الدباغ رحمته الله تعالى عليه ايك اور مقام پر ارشاد فرمات بي-

"روز قیامت لوائح حمد لینی نور ایمان کا علم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست کرم میں ہوگا اور ساری مخلوق
آپ کے پیچے ہوگی اور ہر امت اپنے نبی کے جمنڈے تلے ہوگی اور ہر نبی کا جمنڈا محمدی پرچم سے طالب الداد ہوگا،
سارے انبیاء و رسل اور ان کی اسٹیں آپ کے ایک طرف ہوں گے اور آپ کی امت پاک دو سری طرف ہوگی، امت
محمدیہ کے اولیائے کرام رحمتہ اللہ علیم انبیائے سابقین کی تعداد کے برابر ہوں گے، ان کے پاس انبیاء کی مثل جمنڈے ہوں
گے اور ان کے پیروکار ہوں گے، جس طرح انبیائے کرام کے متبعین ہوں گے، اور وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
سے استمداد کرس گے۔

حفرت دباغ رحته الله تعالى عليه أيك اور مقام بريول رقم طرازي-

پھر فرماتے ہیں ''اگر ارادہ ازلیہ میں یہ بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو اس (حقیقت) کا وقوع اس دنیا میں ہوتا؟ علامه احمد بن مبارک رحمتہ اللہ تعالی علیہ علیہ حضرت وہاغ رِحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں' میں نے حضرت شخ رحمتہ اللہ تعالی العلیہ سے دریافت کیا کہ بیہ خون معرفت حق سے مانع کیول ہے؟ ارشاد فرمایا: وجہ اس کی بیہ ہے کہ بی زات کو اصل خاکی کی طرف جذب كرتا ہے اور فانی امور كی طرف ماكل كرتا ہے ، جس كے باعث انسان كو تغير مكانات ، شجركارى اور مال جع كرنے كاشوق اور داعيه پيدا مو آا ب سيبات الله كي ذات مقدسه سے غفلت اور تجاب كاسب ب- يد خون أكر نه مو آ تو انسان مر من ان فانی امور کی طرف میلان نه رکھتا۔"

كتب ك ايك اور مقام ير حفرت دباغ قدس سرو نور محمى سے تخليق اشياء كى تفسيل بيان كرنے كے بعد فرماتے

"الله تعالی نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تحلیق فرمایا ، پھراسی نور سے تمام محلوقات انبیاء اولیاء اور مومنین سب کو حب استعداد سراب کیا' اس نور کریم کا اگر خلائق میں فیضان نہ ہو آ تو کوئی بھی کسی چیز سے انتفاع نہ کر سکتا' حق کہ : زوات کفار میں اس نور کی جلی نہ ہوتی تو آتش جنم اس جمال میں کفار کو خاکستر کر دیتی ا ترت میں کافروں سے یہ نور لے

ا لیا جائے گا' تو وہ آتش جنم کے قابل ہو جائیں گے۔ انبیائے کرام کو بھی نور محمدی کا پورا جام نہیں پلیا گیا بلکہ ہرایک نے اپنے مناسب عال یہ جام بیا کونکہ یہ نور مرم

كونال كول احوال و اقسام كاب تو جرني ير ايك خاص قتم كا فيضان موا

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بیہ جام نور پیا تو انہیں مقام غربت حاصل ہوا' بیہ ایسا مقام ہے جو آدی کو سیاحت اور سلسل سغرير آباده ركھتا ہے۔ حضرت ابرائيم عليه السلام نے اسے نوش كيا تو انسيس كال مشاہده كے ساتھ مقام رحمت و تواضع عطا ہوا' سی دجہ ہے کہ جب وہ کی کے ساتھ نرمی اور نواضع سے کلام فرماتے تو وہ سجھتاکہ آپ کی بید تواضع بس میرے لئے ہے الائکہ وہ تواضع قوت مشاہرہ کی جانب سے اللہ تعالی کے لئے ہوتی سے جام نور موی علیہ السلام نے پیا تو انسیں

نعت و خیرات میں مقام مثلدہ حق نصیب ہوا۔ اس طرح دیگر انبیاء و رسل اور مدانکہ کرام کو ان کے حسب حالت سے و دولت نصيب مولى (والله اعلم) حضرت وباغ رحمته الله تعالى عليه مزيد فرماتي بي-

"الل خیرکے لئے خیرو برکت کا ظہور برکت مصطفیٰ ہے ہوا' اور بیہ الل خیر ملاٰکہ کرام انبیائے کرام' اولیاء و

مومنین ہیں --- ساری کائٹ نور محمدی سے استداد کر رہی ہے گر آپ کی نورانیت میں کوئی کی واقع نسیں ہوئی، حق تعالیٰ وائی طور پر آپ کی نورانیت میں اضافہ فرہا رہا ہے البتہ اس نورانیت میں اضافے کا عمل بالمنی ہے ظاہری سیر ہے۔ پس اس نور محرم سے فرشتے انبیاء و اولیاء اور مومنین امداد حاصل کر رہے ہیں لیکن اس امداد کا انداز ہر ایک کے حق میں مختلف

آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کے انوار نور برزخ سے ماخوذ ہیں اور یہ نور برزخ نور ارواح سے مستفاد اور نور ارواح با نور محری سے مستغیض ہے۔

حضرت دباغ رحمته الله تعالی علیه کاای موضوع پر ایک اور ارشاد ہے۔

"تمام مکونات مثلاً عرش و فرش اسان و زمین جنات و تجابات اور مافوق و ماتحت کو اگر جمع کیا جائے تو وہ نورانیت

مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہوں گے اور اگر نور محمدی کو اکٹھا کرکے عرش پر ڈالا جائے تو عرش ان انوار کی تبش سے بگھل جائے' اگر اسے عرش کے اوپر ہفت مجلیات پر ڈالا جائے تو وہ پروے جل کر گر جائمیں' اس طرح ساری مخلوقات اس نورکی تاب نہ لا سکے۔ یہاں الابریز شریف «مصنفہ حضرت عبدالعزیز الدباغ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے متفق مقالت سے منقول عبارات ختم ہوئیں۔

## حضرت امام جلال الدين سيوطى رحمته الله تعلل عليه كا كلام

حافظ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ک ان فضائل و مجزات پر مبسوط کلام کیا ہے جو دیگر انبیاء و رسل علیم السلام کے فضائل و مجزات کے مماثل ہیں یا جو مجزات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ مختص ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی فتم اول کی عبارت من وعن نقل کروں اور فتم ثانی کا خلاصہ بیان کروں۔

علماء فرماتے ہیں کری نی کو جو معجزہ اور فضیلت عطا ہوئی اس جیسا معجزہ یا فضیلت بلکہ اس سے افضل و اعلیٰ فضیلت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخشی گئے۔

# معجزات محديد اور معجزات آدم عليه السلام ميس موازنه

الله تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا 'فرشتوں سے انہیں ہجدہ کرایا اور انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے' بعض علماء فرماتے ہیں کہ علماء کے ایک گروہ کا غذہب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ای وقت نمی بنا کر انہیں فرشتوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور آیت کریمہ

ے 'وہ آپ کا معجزہ تھا اور دوسرا معجزہ بیہ تھا کہ اللہ تعالی نے ان سے کلام فرمایا جیسا کہ طبرانی میں حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عند سے مروی ہے 'وہ کہتے ہیں میں نے بوچھاتا یا رسول اللہ اکیا آدم علیہ السلام نبی تھے ؟ فرمایا: بیہ نبی و رسول تھے اللہ نے ان سے کلام فرمایا تھا۔

ای طرح کے فضائل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرفراز فرایا گیا۔

۱- آپ کو کلام کے ساتھ مشرف کیا گیا جس کا ذکر اسراء کے همن میں گزر چکا ہے۔

2 - آپ کو تمام اشیاء کے ناموں کی تعلیم دی گئ و یہلی نے مند الفردوس میں ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔

مُثِلَتْ لِيْ أُمَّتِيْ فِي الْمَاءِ وَالطِّلْيْنِ وَعَلِمْتُ مِيرِ لِنَّ مِيرِي امت آبِ وكل مِن مثل صورت مِن فيشُ الْاَسْمَاءَ كُلُّهَا كَلَّ كُلُّ لَوْ مِن فِي سِب كَ نام كَيْ لَكَ جيراك آوم عليه الْاَسْمَاءَ كُلُّهَا كَلُّ اللهُ مَا يَحْ سِب عَم عَلَمَ لَكَ جيراك آوم عليه السلام كويد سب نام علمائ كئے۔

شرف سحدہ سے کمیں افضل ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔

سرف مجدہ سے میں اس ہے۔ اس ی وہ و بوات ہیں۔ ۱۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہوا اور یہ عمل منقطع ہوا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کا شرف درود و سلام

ابدالا باد تک جاری ہے۔ 2 - سجدہ کا فعل فرشتوں تک محدود ہے 'جبکہ فعل درود و سلام میں فرشتوں اور مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مجمی شامل ہے۔

اوریس علیہ السلام اور محدرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل میں موازنہ

اوریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرایا۔ وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا جَمِيًّا جَمِيًّا جَمِ نِهُ اوريس علیہ السلام کو بلند مقام تک اٹھایا۔

جبکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قاب قوسین کی رفعتوں سے آشنا کیا۔ نہ 7 علیہ السلام کے سامنہ موازیہ

وسلم کی پشت مبارک پر اوجھڑی ڈالنے والے کے خلاف بددعا قبول ہوئی اور ایام قحط میں بارش کے لئے دعاکی تو موسلا دھار بارش ہوئی۔ مزید برآں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام پر بیہ نضیلت حاصل ہے کہ بیں سال کے قلیل عرصہ

میں لاکھوں افراد آپ کی رسالت پر ایمان کے آئے اور فوج در فوج آپ کے دین میں شامل ہوئے جبکہ نوح علیہ السلام ساڑھے نوسو سال تبلیخ کرتے رہے تو ان کی قوم کے سوسے کم افراد ایمان لائے۔ ایمان سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے لئے کشتی کے تمام جانور رام کر دیۓ گئے' جبکہ

نمی علیہ السلام کے لئے طرح طرح کے جانور متخرکئے گئے۔ نوح علیہ السلام کی وجہ سے زمین پر بخار کی بیاری آئی جبکہ محمد رسول اللہ کی برکت سے بخار کی بیاری مدینہ شریف

توج علیہ اسلام کی وجہ سے زمین پر بخار کی بیاری آئی جبکہ محمد رسول اللہ کی برات سے بخار کی بیاری مدینہ شریف سے محفہ کی طرف نکل گئی۔

: مهود عليه السلام

بقول ابو تھیم ہود علیہ السلام کو ہوا کا معجزہ دیا گیا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوہ بدر اور غزوہ \* خندق میں ہوا کے ساتھ المداد کی گئی۔

و صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام کا معجزہ او نٹن کا چان ہے بیدا ہونا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ نے کلام کیا

اور اس نے آپ کی اطاعت کی۔

ابرابيم عليه السلام

حفرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے حفاظت عطاکی من تو حفرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرہ نار سے

بحفاظت لے جایا گیا۔ ای طرح ابراہم علیہ السلام کو خلت کا مرتبہ بخشا گیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مقام

علت عطاکیا ابن ماجه و ابو هیم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما سے روایت کی حضور نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے ابرائيم عليه السلام كي طرح خليل بنايا عنت مين ميرا اور ان كامقام آمنے سامنے ہوگا اور حضرت عباس رمني الله عنه مارے

درمیان ہوں گے ، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے

وصال شریف سے پہلے پانچ باتیں سنیں ان میں سے آیک بد ہے کہ اللہ تعالی نے تہمارے پنجبرعلیہ السلام کو ظلیل بنایا ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رمنى الله عنما سے مروى ب كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے قرايا: اگر مين اين

روردگار کے علاوہ کی کو خلیل بنا آ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیل بنا آ اس تممارے پیفیبر خلیل اللہ ہیں ابو

فیم کہتے ہیں ' ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے محفوظ رکھا' تو حضرت محمد صلی ابلہ تعالی علیہ وسلم کی ان لوگوں سے حفاظت فرائی جو آپ کے ارادہ قل سے آئے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن تھیم میں ارشاد فرمایا۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِي آغْنَاقِهِمْ آغْلَا لا فَهِيَ إِلَى الْآذُقَانِ ہم نے آن کی گردنوں میں طوق کردیئے ہیں کہ وہ محور ہوں تک بیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے اور ہم نے ان کے فَهُمْ مُّقْمَحُوْن وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ ٱيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ

آگے دیوار کر دی اور ان کے پیچیے ایک دیوار بنا ڈالی اور انسیں مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ

اویرے دھاتک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجمتا

وَاِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے لور منکریں آخرت کے در ممیان زبردست رکلوث اور حجاب ما يُوْمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا

ويتي بل-ابرائيم عليه السلام نے نمرود سے مناظرہ كياتو جحت و بربان سے اسے مبسوت كرديا۔

ارشاد ربانی ہے۔ فبهت الّذِي كَفَرَ تو کافر (نمرود) کے ان ولائل سے ہوش اڑ گئے۔

اس طرح جب الى بن خلف بوكه مرية كے بعد جي اٹھنے كا مكر تما ايك بوسيده بڑى لے كر آپ صلى الله تعالى عليه وملم كي خدمت مين آيا اور كما

مَنْ يُنْحَي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ کون ان بوسیدہ بڑبوں کو زندہ کرے گا۔

تو الله تعالی نے بیہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِى ٱنْشَاأِهَا إِوَّلَ مَزَّةٍ عِ ا المام الما

#### نے انہیں پہلی بار پدا فرا ا تھا۔

یہ بربان ساطع اور دلیل قاطع ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لئے غمہ میں قوم کے بت توڑ ڈالے جبکہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین کے تین سو ساٹھ بتول کی طرف اشارہ کیا تو وہ (چورہ چورہ ہوکر) زمین پر کر پڑے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فضیلت یہ بخش گئی کہ مینڈھول نے ان سے کلام کیا ابن ابی عاتم نے علیا بن احران سے روایت کی کہ ذوالقرنین جب مکہ آئے تو حضرت ابراہیم و اساعیل علیما السلام کو بیت اللہ شریف کی تقیر میں معروف بیا' کہا تمہیں میری زمین سے کیا تعلق ہے؟ تو دونوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مامور بندے ہیں اور ہمیں کوب شریف کی تقیر کا تھم ہوا ہے اس نے کہا تم اپنے دعوئی کی ولیل چیش کو ' تو پارٹی مینڈھوں نے بول کر گوائی دی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اساعیل علیہ السلام اللہ کے مامور بندے ہیں اور اسیس کوبہ شریف تقیر کرنے کا تھم ہوا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا میں راضی ہوگیا اور جس نے اس حقیقت کو تشلیم کر لیا ہے۔

ای طرح نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے متعدد جانوروں نے کام کیا۔

ابن سعد رحت الله تعالی علیہ نے بطریق ابن عباس رضی الله تعالی عند عنما حضرت ابراہم علیہ السلام کا ایک مجزو بیان کیا کہ جب ظیل الله کو فاسے سے روانہ ہوئے اور وہ آتش نمرود سے فئے نکلے تھے، تو اس وقت ان کی زبان سریانی تھی اور جب انہوں نے دریائے فرات عبور کیا تو الله تعالی نے ان کی زبان کو بدل کر عبرانی کر دیا، نمرود نے ان کے تعاقب میں آدمی جب ان آدمیوں کی طاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے عبرانی زبان میں محتک و فرائی، وہ لوگ یہ زبان نہ سمجھ سکے اور چھوڑ کر چل دیے، ہی معالمہ حضرت نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قاصدوں کو شابان عالم کے باس بھیجا تو وہ اس قدم کی زبان میں محتک کرنے گے جن کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا۔

ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور معجزہ مصنف ابن ابی ثیبہ میں منقول ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے ور ان سنر کھانا میسرنہ ہوا' آپ ایک سرخ میدان سے گزرے تو وہاں سے کچھ لے کر اہل خانہ کی طرف بلٹے 'گھروالوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا: سرخ گندم ہے'

انہوں نے اسے کھولا تو وہ فی الحقیقت سرخ گندم تھی' اس گندم کو جب کاشت کیا جاتا تو جڑ سے آخر تک لیک دانے دارسٹر برآمہ ہوتا۔

ای طرح کا ایک معجرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے زاد سفر کے لئے پانی کا برتن بھردیا' جب انہوں نے اس برتن کا منہ کھولا تو وہ بجائے پانی کے دودھ لکلا۔

#### اساعیل علیہ السلام اور محمد رسول الله مالیکا کے معجزات میں مشابہت

اساعیل علیہ السلام کو ذریح کے عمل پر صبرعطاکیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شق صدر کا معجزہ ملا ' بلکہ آپ کا معجزہ البلغ تھاکیونکہ شق صدر کا فعل واقع ہوا جبکہ فعل ذرج کا صدور نہیں ہوا۔

اساعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے فدید پیش کیا گیا۔ اس طرح حضور علیہ السلوة والسلام کے والد عبدالله کا فدید یا۔

اماعیل علیہ السلام کو زمزم کا مجزہ عطا ہوا تو حضرت عبدالمطلب جدالنبی کو بھی اس طرح کی کرامت سے نوازا گیا۔ اساعیل علیہ السلام کو عربی زبان دی گئی جیسا کہ حاکم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔

ابو تعیم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے راوی انہوں نے کہا: یا رسول الله! کیا دجہ ہے کہ آپ ہم سے زیادہ فصیح اللهان ہیں عالانکہ آپ بھی کمیں اور نہیں گئے ولیا: اساعیل علیه السلام کی زبان مث چکی تھی کو جرکیل علیه السلام نے دی زبان لاکر مجھے یاد کرا دی۔

#### لعقوب عليه السلام كے معجزات

جرجانی امالی میں رقم طراز ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کو خبر لمی کہ بوسف علیہ السلام کو بھیڑے نے کھا لیا ہے تو بھیڑے کو بلا کر پوچھات کیا تو نے میرے قرق عین اور شمرة فواد پوسف کو کھایا ہے؟ اس نے جواب ریا، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، پوچھا تو کمال سے آیا ہے اور کمال جا رہا ہے؟ بھیڑھے نے جواب دیا میں ارض مصر سے آیا ہوں اور جرجان جا رہا ہوں۔

حضرت يعقوب عليه السلام نے دريافت فرمايا: تيرے اس سفر كا مقعد كيا ہے؟ عرض كيا ميں نے آپ سے پہلے انميائے كرام كا ارشاد سنا ہے كہ جو شخص اپنے دوست يا قريبى سے ملاقلت كرے تو الله تعالى ہر قدم كے بدلے اس كيلئے ايك ہزار نكيال لكھ ديتا ہے، ايك ہزار دورج بلند كرتا ہے۔ يه من كر حضرت يعقوب عليه السلام نكيال لكھ ديتا ہے، ايك ہزار دورا كى بلت لكھ او گراس بھيڑئے نے ان سے كلام كرنے سے الكار كرويا۔ آپ نے اپنے بيٹوں كو بلايا كور فرمايا كه اس بھيڑئے كى بلت لكھ او گراس بھيڑئے نے ان سے كلام كرنے سے الكار كرويا۔ آپ نے بوچھا تو ان سے بلت كورل نميں كرتا؟ اس نے عرض كيا يه مركش اور نافرمان ہيں۔

حضرت یعقوب علیه السلام کی طرح نبی اکرم علیه السلوة والسلیم سے بھی بھیڑے نے کلام کیا کیے آپ کا معجزہ ہے۔
ابو لیم کتے ہیں کہ یعقوب علیه السلام کو بیٹے کے فراق کی آزمائش میں ڈالا گیا تو انہوں نے مبر کا مظاہرہ کیا اور قریب تھا کہ غم و حزن کا نشانہ بن جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم کو بیٹوں کی موت کا صدمہ دیا گیا جبکہ اور کوئی آپ کا بیٹا نہ تھا گر آپ نے راضی برضا ہو کر سرتسلیم خم کر دیا۔ اس طرح آپ کا مبریعقوب پر فائق ہو گیا۔

#### بوسف علیہ السلام کے کمالات سے موازنہ

ابو قعیم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کی دولت عطاکی گئی جس کی وجہ سے آپ تمام انبیاء مرسلین پر فوقیت

ر کھتے تھے جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر جمال عطاکیا جو کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا بلکہ یوسف علیہ السلام کو بھی آپ کے جمال جمال آراء کا حصہ ملا۔

حن يوسف بيكش مفريس المشت زنال مركشاتے بين تيرے نام پر مردان عرب

الله تعالی نے یوسف علیہ السلام کو فرقت والدین اور غربت وطن سے آنهایا تو حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اہل عشرت اغرہ احباء اور وطن سے مهاجرت کا صدمہ برداشت کیا۔

## موی علیہ السلام کے معجزات سے نقال

مویٰ علیہ السلام کا مجزہ یہ ہے کہ ان کے لئے چٹان سے پانی بہہ نکلا جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی بہنا پھر کی نسبت زیادہ مجیب ہے کیوئکہ بھروں سے پانی نکانا ایک عادی بات ہے مگر گوشت اور خون سے پانی کا رواں ہوتا خلاف عادت ہے۔

موی علیہ السلام پر بادلوں نے سایہ کیا کئی احادیث میں یہ معجزہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے بھی ثابت ہے۔ موی علیہ السلام کے معجزہ عصاکی مثال و نظیر محجور کے تئے کا آہ و بکا کرنا اور ابوجس کو نظر آنے والا ازوها

حسن يوسف يه كنيس معريس الكشت زنال مركثات بين تيرك نام ر مردان عرب

امام سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موئ علیہ السلام کے بدیضا کی مثال وہ نور ہے جو حضرت طفیل رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے جرہ پر نشان کی طرح بن گیا پھر جب انہیں اندیشہ مثلہ ہوا تو ہی نور ڈنڈے کی طرف خفل ہو گیا۔ موئ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ ان کے لئے دریا پھٹ گیا۔ اس طرح کا واقعہ معراج شریف میں نبی اکرم علیہ انسلوۃ والسلیم کے ساتھ پیش آیا کہ آسمان و زمین کے درمیان واقع سمندر ان کے لئے پائ بادر آپ اس میں سے انسلوۃ والسلیم کے ساتھ پیش آیا کہ آسمان و زمین کے درمیان واقع سمندر ان کے لئے پائ دیا گیا اور آپ اس میں سے گزر گئے۔ دریا کے پھٹنے کا واقعہ حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عقریب کتاب کے آخر میں ایسے وقائع کا ذکر ہوگا۔

موکیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ من و سلوئی کا نزول ہے۔ ابو قعیم کہتے ہیں کہ زمانہ قط سالی میں آپ کی دعا کمی قبول ہو کمیں۔

مویٰ علیہ السلام نے رب تعالی سے عرض کیا

. الله تعالى نے نبى أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے ارشاد فرمايا

ہم ضرور تم کو تمہارے پندیدہ قبلے کی طرف بھیر دس گے۔

فَلَنُهُ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

الله تعالى نے موى عليه السلام سے ارشاد فرمايا

ٱلْقَبْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِينِي

میں نے اے مویٰ! تجھ پر اپنی محبت ڈالی۔ اور محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك بارك مين ارشاد فرمايا

فرما دیجئے' اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو' قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

الله تم سے محبت کرے گا۔

یوشع بن نون علیه السلام کو "جبس مش" کا معجزه عطا ہوا جب وہ اپنے جابر دشمنوں سے برسم پیکار تھے جس مشس کا واقعه حارب مى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كيلي بهي پيش آيا جيساكه "اسراء" كے ضمن ميں بيان مو چكا ہے۔

داؤد علیہ السلام کے معجزات سے موازنہ

ابو تعیم بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو تشبیع جبال (پہاڑوں کی تشبیع) کا معجزہ دیا گیا۔ اس کی نظیر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبیع حصا و طعام (سکریرول اور طعام کی تبیع) کے معجرات ہیں۔

داؤد علیہ السلام کے لئے پرندے متخرو مطبع کر دیئے گئے تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے جانور آلع فرمال کئے گئے۔

داؤد علیہ السلام کیلئے لوہا نرم کر دیا گیا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے سخت بھراور چانیں زم كردى كئيں۔ مكه شريف كى بعض كھانيوں ميں ايك سخت بقرك ساتھ آپ نے نيك لگائي تووہ زم ہو كيا اور آپ كے بازوں اور کلائیوں کے نشانات اس میں را گئے اور یہ نشانات اہمی تک نظر آتے ہیں۔ یہ بات اوے کی نری سے زیادہ جران كن ب كيونك لوبا أل سے زم مو جاتا ہے۔ جبكہ بقر زم نسيل موتے۔ داؤد عليه السلام كيلئے كروى كا جالا بنا ايك معجزه ب اس طرح جرت کی رات نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے غار کے مند پر کرش کا جالا بناتا ثابت ہے۔

سلیمان علیہ السلام کے معجزات و فضائل

ابو کیم رحت الله تعالی علیه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیه السلام کو ایک عظیم الشان سلطنت بجشی ملی ہے تو محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو اس سے بریرہ کر حکومت عطا فرمائی کہ تمام زمنی خزانوں کی جابیاں آپ کو عطا

سلیمان علیہ السلام کو ہوا کو تصرف میں لانے کا معجزہ دیا گیا جس سے ایک ملد کی مسافت ایک دن میں طے ہو جاتی تھی- رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم کو اس سے عظیم تر معجزہ "براق" کی صورت میں ملاجس پر آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے پچاس ہزار سال کا راستہ ایک رات کی تمائی حصہ سے بھی کم وقت میں قطع کیا۔ آپ نے ہر آسان کے عجائبات كامشابره اور جنت و دوزخ كانظاره فرمايا

سلمان عليه السلام كى ايك نعيلت يد ب كه جنات ان ك لئ مخرك مع جو آب نافراني كرت و آب ان كو پابد 

زنجر کرکے سزا دیتے جبکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کے گروہ مطیع و مومن بن کر حاضر ہوئے سرکش شیاطین آپ کے تابع فرمان اور مسخر ہو گئے۔ ایک دفعہ تو آپ نے ایک جن کو پکڑ کر مہر کے ستونوں کے ساتھ باندھنے کا ادادہ فرمایا(گردعائے سلیمان یاد آگئی)

سلیمان علیہ السلام کو پرندول کی بولیاں سمجھنے کا ملکہ دیا گیا تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جانور بلکہ شجرو حجروغیرہ کے کلام کی فنم بخش گئ۔

# یمیٰ بن ز کریا علیهما السلام کے معجزات سے موازنہ

ابو هیم بیان کرتے ہیں کہ یجی علیہ السلام کو بھین ہی میں دانائی اور حکمت سے سرفراز کر دیا گیا آپ گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں آہ و ذاری کرتے اور وصال کے روزے رکھتے جبکہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معالمہ اس سے افضل و اعلیٰ تھا کیونکہ بچی علیہ السلام کے ماحول میں بت پرتی اور امور جاہیت نہ تھے گر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بت پرتی اور جاہیت اپنے عورج پر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچین ہی سے محمداری اور حکمتوں کے امین تھے۔ نہ بھی آپ بت پرتی کی طرف مائل ہوئے نہ ہی مشرکین کی مشرکانہ رسوم میں شامل ہوئے اور نہ ہی بھی کی نے آپ سے غلط بیانی سی۔

آپ ہفتوں وصال کا روزہ رکھتے اور فرماتے۔

اِنِّىٰ اَبِیْتُ یُطُعِمُنِیٰ رَبِّیٰ وَیَسْقِیْنِیْ مِی است کرار آ ہوں میرا رب مجھے کھلا آ پا آ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت نماز میں اس قدر روتے کہ آپ کا سینہ اطرو یک کی مائند جوش مارنے لگتا۔

### أيك سوال

يكيٰ عليه السلام حصور تھے اور حصور وہ ہو تا ہے جو عورتوں سے كنارہ كش رہتا ہے۔

#### جواب

ہمارے نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چو نکہ مخلوق کی طرف رسول بناکر بھیج سے ہیں اور نکاح سے آپ کی آئید کی سمجی ہے آگہ آپ مخلوق کے لئے نمونہ کمال بنیں کیونکہ انسانی فطرت و جبلت میں نکاح اور طاب کی خواہش ودیعت کی سمجی ہے۔ (الندا فعل نکاح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات میں سے ہے)

#### حضرت عبیلی علیہ السلام کے کمالات و معجزات

حفرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔

..... وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اِسْرَائِيْلَ أَنِيْ قَدْجِنْتُكُمْ وَه بَى الرائيل كَى طَرَف رسول مِين اور فرات مِين) مِن بِأَيْةٍ مِّنْ دَّبِكُمْ أَنِّيْ أَخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةٍ تَمَارِك رب كَى طرف سے تمارے پاس أيك نشاني اليابول كَمْ عِن تَمَارِكُ مِن أَنِّي أَخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةٍ فَي تَمَارِك رب كَى طرف سے تمارے پاس أيك نشاني اليابول

الطَّيْرِ فَانَفُحُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ اللهِ وَالْهِ كَاللهِ وَالْهِ كَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ كَاللهِ وَالْهِ كَاللهِ وَالْهِ كَاللهِ وَالْهُ كَاللهِ وَالْهُ كَاللهِ وَالْهُ كَاللهِ وَالْهُ وَاللهِ وَالْهُ كَاللهُ وَاللهِ وَالْمُؤْنِ وَمَا تَلَا حِرُونَ فِي اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَا

یہ تمام امور ہمارے نمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے بھی جابت ہیں جو مردے جلانے 'مریضوں کو شفا یاب کرنے 'غزوہ بدر و اُحد کے واقعات ' چشم قلوہ کے لوٹانے اور چشم علی رضی اللہ تعالی عنہ میں لعاب دہن لگاکر درست کرنے کے ضمن میں بیان ہو چکے ہیں۔

ن من سے من سے برندہ پیدا کرنے کی مثال شاخ خرما کو قرار دیا ہے جو تلوار آئنی کی طرح ہو گئی تھی۔ ارشاد ربانی ہے۔

اِذْقَالَ الْحَوَّارِيُّوْنَ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ جب واربول نے كما: اے عيلى ابن مريم إكيا تمارا رب يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنَّ يُنَوِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ آلى شيل خوان اثار سَلَا ہے؟

ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی آسانی کھانے آنے کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ على الله على عليه الله مَا عُوشَ الدر مِن لوگول سے كلام كرتے ہيں۔

ای طرح کا خارق عادت کلام نبی کریم علیه السلوة والسلام کیلئے بعد ولادت ظاہر ہونے والا معجزات میں مذکور ہو چکا

صاکم نے بطریق ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ، جب عینی علیہ السلام پدا ہوئے تو روئے زمین پر کوئی بت الیا نہ رہا جو منہ کے بل نہ گرا ہو ' ای طرح نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت بت سرگوں ہو الیا نہ رہا جو منہ کے بل نہ گرا ہو ' ای طرح نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت بت سرگوں ہو

عیلی علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انہیں (واقعہ صلیب کے وقت) آسانوں پر اٹھا لیا گیا ابو قیم بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور کمالات امت محریہ کی ایک جماعت مثلاً عامر بن فہیر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، خیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم کے لئے بھی عابت ہیں۔

حضور ا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے منفرد فضائل

ابو سعید نیشابوری نے "شرف المصطفی" میں ان فضائل کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ ہی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیائے کرام علیم السلام پر فضیلت عطا ہوئی ہے۔ ان خصائص کی تعداد ساتھ ہے۔ (امام سیوطی فرماتے ہیں) جھے ان خصائص کے شار کند گان کا علم نہیں۔ میں نے خود اجادیث و آثار کے تتبے اور تعمل کے بعد مذکورہ تعداد کو پایا

ہے جبکہ تین خصائص اور بھی نظر آتے ہیں میں نے ان فضائل و خصائص کی چار اقسام دیکھی ہیں۔ فشر و ا

فتم اول: - خصائص كى بيد فتم آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى دنياوى حيات كے ساتھ مختل بـ

فتم روم: بيد متم آخرت كے ساتھ مخصوص بـ

فتم سوم :- وہ کملات جن سے امت محربیہ اس دنیا میں سرفراز ہے۔

فتم چهارم: - وه نضائل جو روز قيامت امت محريه كا طرو امتياز بول ع\_

الله الله التعام چمارگانه كو بالتفصيل كى ابواب من بيان كرتا ہوں۔ البته إبطور اختصار كتاب و سنت كے دلاكل حذف كر دول كا حديث كا حواله بيش حذف كر دول كا كي كله بيت اليا و لاكل بہلے بيان ہو سي بيل إجمال ضورى ہو كا آيت يا حديث كا حواله بيش كرول كا۔

#### تخلیق میں اول

نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سے خصوصت ہے کہ آپ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے نی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سب سے مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی سے جب آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے درمیان سے عالم ارواح میں انبیاء علیم السلام سے جو میثاق لیا گیا آپ اس میں بھی مقدم سے دوز ازل سب سے پہلے الست بربکم کا جواب بلی آپ کی روح مقدمہ نے دیا تخلیق کا نتات اور تخلیق آدم کا باعث آپ کی روح مقدمہ نے دیا تخلیق کا نتات اور تخلیق آدم کا باعث آپ بی کا دات گرای ہے ہو کہ اسم گرای اور ملکوت آسانی کی اشیاء پر محتوب ہے ، فرشتے ہر گھڑی آپ کا دم بھرتے ہیں۔ عمد آدم نیز ملکوت اعلیٰ میں اسم گرامی اذانوں میں لیا جاتا رہا ہے۔

الله تعالی نے آدم علیہ السلام اور مابعد کے تمام انجیاء علیم السلام سے میثاق لیا کہ وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لا کمی گے اور آپ کی نفرت و الداد کریں گے۔ کتب سابقہ میں آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی بیثار تیں دی گئیں۔ آپ کے اوساف اور آپ کی امت کی شمان کے تذکرے ہوئے۔ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی والدت پاک کی وجہ سے الجیس کو آسانوں پر جانے سے روک ریا گیا۔ ایک قول کے بموجب آپ کا سید اقدس شق کیا گیا۔ اولدت پاک کی وجہ سے الجیس کو آسانوں پر جانے سے روک ریا گیا۔ ایک قول کے بموجب آپ کا سید اقدس شق کیا گیا۔ آپ کی بیث مبارک پر قلب اطر کے مقابل جمال سے شیطان دخل اندازی کرتا ہے۔ مرزوت لگائی گئی (آگ کہ آپ

مرتشم کے شیطانی وسوسہ اندازیوں سے محفوظ و معصوم رہیں۔)

آپ کے ایک ہزار اسلے گرامی ہیں اتقریباً سر اسلے گرامی ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے مقدس ناموں پر ہیں۔ یہ آپ کی نضیلت ہے کہ فرشتے آپ پر سایہ کنل رہتے تھے۔

آب تمام انسانول سے زیادہ عقبل اور صاحب فنم و خرد تھے۔

آپ کو پورے حن و جمل سے نوازا گیا جبکہ حضرت بوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا ہوا۔ ابتدائے وحی میں آپ کو بھیم کیا ( ) آب نے جرائیل امین کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ آپ کی بعثت کے باعث کمانت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شاب باری کے ذریعے آسانی خروں کو محفوظ کیا گیا۔

آپ کے والدین کریمین کو دوبارہ زندہ کیا گیا یمال تک کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائے بعض کفار کے عذاب میں تخفیف کیلئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی مٹی۔

لوگوں کے شرے آپ کی حفاظت و عصمت کا وعدہ ریا گیا۔

نضیلت معراج اور سات آسانوں کے پھٹے واب قوسین تک رسائی اور اس مقام تک باریابی جمال کسی ہی مرسل یا فرشته مقرب کو اذن باریابی نہیں ہوا۔ آپ کی عظیم الثان خصوصیت ہے۔

آپ نے انبیائے کرام کی (بعد از احیاء) المت فرمائی۔

آپ نے جنت کی سیر کی اور دوزخ کا معائد فرمایا آپ نے اللہ تعالی کی بدی بری نشانیاں دیکسیں اور انسیں زہن میں محفوظ رکھا' اس مشاہرہ کے دوران دل و نگاہ میں کجی اور لغزش کے آثار تک طاہر نہ ہوئے۔

آب رویت باری تعالی سے دوبار مشرف ہوئے

آپ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ فرشتوں نے آپ کی معیت میں کفار سے قال کیا۔

#### اعجاز القرآن

حضرت سید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم کی اقیازی فضیلت به به که آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی کتاب قرآن کیم ایک مجرہ ہے جو بیشہ تحریف و تبدل سے محفوظ رہے گا۔ یہ کتاب ہرشے کی جامع سے اور دیگر کتب سے ب نیاز اور مستغنی ہے۔ تمام سابقہ کتابوں کے علوم مع اضافہ اس میں جمع ہیں اسے زبانی یاد کرنا انتائی آسان ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی اور اس کا نزول سات حرفوں پر ہوا۔ اس کے سات ابواب ہیں۔(یعن محکم ، تشابہ مثل مال حرام ، زجر ،

یہ کتاب ہر لفت کے ساتھ نازل ہوئی اور نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قرآنی مجزہ قیامت تک جاری ہے جبکہ ویگر انبیائے کرام کے معجزات ان کے زمانوں میں ہی ختم ہو گئے۔ آپ کے معجزات تمام انبیاء کے معجزات سے زمادہ ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد ایک ہزار ہے بعض کے نزدیک یہ تعداد تین ہزار تک ہے۔ کثرت معجزات کا ایک منهوم یہ ہے کہ ایسے مجرات دیگر انبیائے کرام کے نہیں ہیں مثلاً اخراع اجمام الممالف یہ خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی ہے آپ کے خصائص میں سے ہے کہ دیگر انبیائے کرام کے فردا فردا معجزات کا مجموعہ آپ کو عطا کیا گیا اور بجز آپ کے کسی اور نمی کی ذات میں اتنے کملات و معجزات جمع نہیں ہوئے بلکہ ہر نوع کے معجزات آپ کے ساتھ مخص ہیں۔

(مثلاً) بقرول کا آپ کی ذات گرای پر سلام پیش کرنا اور ستون حنانہ کا آپ کی فرقت میں گریاں ہونا آپ کے ایسے معرات ہیں جو کی اور نی کے لئے ثابت سی ای طرح انتقال مارک سے الی کا علوی ہونا اور اشارے سے جاند کا شق

ہونا آپ کے خصائص میں سے ہے۔

آپ کا خصوصی افتیاز یہ ہے کہ آپ سلسلہ نبوت کے آفری پیغیر ہیں۔ آپ کی شریعت وائی ہے جو گزشتہ تمام شرائع کی نائخ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر اخبیائے گزشتہ آپ کے زمانہ پاک میں ہوتے تو ان پر آپ کی اطاعت الام ہوتی۔ آپ صلی اللہ آپ کے خصائص میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کی کتاب قرآن کیم نائخ و منسوخ پر مشمل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرش کے نیچ سے ایسا فزانہ عطاکیا گیا جو آپ کے علاوہ کمی کو نہیں دیا گیا۔ (مثلاً آیت الکری' سور ہ بقرہ کی آفری آیات)

## عالمكيردعوت

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے ہے کہ آپ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہیں۔ اور آپ کے پیروکار تمام انبیاء کے پیروکاردں سے زیادہ ہیں اور جنات بھی بالانفاق آپ کے دائرہ رسالت میں ہیں اور ایک قول کے مطابق آپ سارے فرشتوں کے رسول بھی ہیں اور آپ "ای" ہونے کے باوجود ایک معجز کتاب قرآن تحکیم لائے ہیں۔

#### سارے جمانوں کے لئے رحمت

حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو سارے جمانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حتیٰ کہ کافروں کو بھی تاخیر عذاب کی صورت میں اس رحمت سے حصہ ملا ہے۔ اس طرح دو سری سرکش قوموں اور نافرہاں امتوں کو فوری عذاب میں گرفتار نہیں کیا گیا۔

## زندگانی رسول کی قشم اور دیگر امتیازات

(قرآن حکیم میں اللہ تعالی کا) نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات پاک کی قشم کھانا' آپ کے ہمزاد کا سرگوں و اللع فرمان ہونا۔ آپ کی ازواج مطرات کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاونت کرنا اور آپ کی عزت و تحریم کیلئے اللہ تعالی کا خصوصی خطاب فرمانا آپ کے خصوصی اقبیازات ہیں۔ گزشتہ اسٹیں اپنے پیفیروں سے کما کرتیں۔ داعنا سنعک بینی اپنی بلت سنانے میں ہماری رعایت فرمائیے

گر اللہ تعالی نے امت محمریہ کو منع کر دیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح خطاب کریں۔ خود اللہ جل مجدہ نے قرآن تحکیم میں آپ کا نام گرامی لیکر خطاب نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سیانیٹھا النّبِیتُ یَا اَیّٰھَا الرَّسُولُ

بخلاف دیگر انبیائے کرام کے کہ اللہ نے انہیں ان کے ناموں سے خطاب فرایا ہے۔ اللہ تعالی نے امت محمید پر حرام تھرایا ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کا نام باک لے کر پکاریں۔ جبکہ سابق اسیں اپنی انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارتی تھیں۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی اعزار ہے 'کہ قبر میں مردے سے آپ کے متعلق سوال ہوگا۔

ملك الموت كا آپ سے بوقت وصال اجازت طلب كرنا اور وصالي شريف كے بعد اصات الموسين كا دو سرول سے

نکاح کا حرام ہونا آپ کا خصوصی مرتبہ و مقام ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تحفظ اور دیگر انبیائے کرام سے موازنہ

گزشتہ انبیاء علیم السلام پر جب ان کے دسمن الزام تراثی کرتے یا تکتہ چینی کرتے تو وہ ان الزام تراشیوں کی تردید

اور ابنا وفاع خود فرمات مين مثلًا نوح عليه السلام في الني اور لكن والى الزام كاجواب اس طرح ارشاد فرمايا: اے میری قوم اجھ میں گراہی کھے نہیں۔ يَاقُوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلَالَةٌ

اس طرح ہود علیہ السلام نے فرمایا

يَاقُوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ

اے میری قوم! میں سفیہ و بے وقوف نہیں ہوں۔ یونی دیگر انبیائے کرام نے اپن مرافعت خود فرمائی۔ جبکہ اللہ تعالی وشمنان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے

آپ پر الزامات کی تردید اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برات کی ذمہ واری اینے ذمہ کرم پر لی مثلاً (جب کفار نے آپ پر جنون کا طعن کیا تو) الله تعالی نے آپ کی برات ان الفاظ میں ارشاد فرمائی۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم اپنے پروردگار کے فضل و کرم مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ

سے مجنون نہیں۔

( کفار نے آپ پر ضلالت و گراہی کا الزام رکھا تو )اللہ تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْى تمهارے صاحب (رسول کریم) نه بھلے نه محراہ ہوئے۔ وہ تو ائی خواہش سے بولتے ہی نہیں (بلکہ ان کا کلام وحی النی ہو یا وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

(اس طرح جب كافرول نے آپ كے كلام كو شعر قرار ديا تو اس كے جواب ميس) ارشاد رباني ہوا۔

(ارے اے بے و توف کافرو!) ہم نے اینے محبوب پیفبر کو وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْوَ

شعرى تعليم بى نهيس دى-

اس طرح کی دفاع ناموس رسالت میں بہت سی آیات آئی ہیں۔

ني قبلتين

حضرت الم الانبياء محمد مصطفی صلى الله تعالى عليه وسلم كى ايك خصوصيت بيه به الله تعالى نے آپ كو صاحب قبلتین اور نبی ہجر تنمن بنایا اور

أَنَّهُ جُمِعَتْ لَهُ الشَّرِيْعَةُ وَالْحَقِيْقَةُ وَلَمْ يَكُنْ آپ شریعت و طریقت (حقیقت) دونوں کے جامع ہیں جبکہ دیگر انبیائے کرام کو کسی ایک سے سرفراز کیا جاتا تھا۔ لِلْأَنْبِيَاءِ إِلَّا إِخْدَاهُمَا

جیما کہ قصہ مویٰ و خضرے واضح ہے۔

Man de Cil

الله تعالیٰ نے موی علیہ السلام سے وادی طور اور وادی مقدس میں کلام فرمایا جبکہ آپ سے سدرہ التنہی ہے وراء گفتگو فرمائی اور کلام' دیدار اور محبت و خلت سے مشرف فرمایا۔ یہ ملاقات و کلام کا ایبا مقام تھا جہاں تک کسی مقرب فرشتے اور نی مرسل کی رسائی نہیں۔

الله تعالی نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو وحی کے مندرجہ ذبل طریقوں سے مشرف فرمایا۔

اویائے صاوقہ سے (سیچ خواب)

2- بلاواسطه كلام سے

3 - اور جرائیل امین کے داسطہ ہے

## حضور ا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر خصوصی المیازات

حضور رحمت العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم كے ديگر خصوصي امتيازات حسب ذيل بير-

ا - آپ کی دشمنوں کے مقابلہ میں ایک ماہ کی مسافت سے رعب کے ساتھ نفرت و ارداد کی گئی۔

2- آپ کو جامع کلمات عطاکئے گئے۔

3 - آپ کو زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئر ،۔

4 - مغیبات خمسہ کے علاوہ ہرشے کا علم بخشاگیا، بعض ائمہ کے نزدیک ان پانچوں مغیبات کا علم بھی عطاکر دیا گیا، حی کہ

روح کاعلم بھی محراہے بوشیدہ رکھنے کا حکم ہوا۔

5 - د عال لعین کے حالات آپ پر کھول دیئے گئے جبکہ دیگر انجیاء پر یہ راز منکشف نہ ہوا۔ 6- آپ کا نام اقدس احد رکھاگیا۔

7- حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی بار گاہ میں حاضری دی۔

8- نبوت و سلطنت دونوں کو آپ کے لئے بھجا کر دیا گیا۔

امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ نبوت کے ساتھ سلطنت کے جمع ہونے کی وجہ سے آپ کو دیگر انبیائ كرام ير فضيلت حاصل موئى كونك الله تعالى في آپ ك دريع دين و دنياكي فلاح كى يحيل فرائى۔ 9- "كوار وسلطنت كا اجتماع بهي آب كي فغيلت ب-

10 - آپ صلی الله تعالی علیه وسلم خالی پیٹ سوتے اور صبح شکم سیر اٹھتے۔

اا - قوت و طاقت میں کوئی آپ کا ہمسرنہ تھا۔

12 - آپ صلی الله تعالی علیه وسلم طمارت کا ارادہ فرماتے اور پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے انگشتان مبارک دراز کرتے تو ان سے مانی رواں ہو حاتا۔

13 - زمن آپ کے قدموں کے سامنے سٹ ماتی۔

14 - آپ کو شرح صدر کا اعزاز ملا۔



15 - آپ کی پشت مبارک سے بارگرال امار ریا گیا۔

16 - آپ کا ذکر مبارک باند کیا گیا۔

17 - الله تعالى نے آپ كے نام اقدى كو است نام كے ساتھ المايا۔

18 - حالت حيات من آپ كو مغفرت كي نويد جال فراسالي-

19 - آپ حبیب الرحمان اور "مردار بی آدم" ہیں۔

20 - آپ الله كى بارگاه مين تمام خلائق سے زياده معزز و كرم بين-

21 - ساری امت آپ کے سامنے بیش کی گئی یمال تک کہ آپ نے سب کو دیکھ لیا۔

22 - آپ کی امت کے قیامت تک پیش آنے والے واقعات و حالات آپ کے سامنے پیش کئے گئے۔

23 - آپ كو بهم الله فاتحه الكتاب آيت كرى خواتيم مفصل اور سيع طوال سورتون كي خصوصيت عطاكي مي-

#### خطاب كاامتماز

نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیائے کرام کے ورمیان ایک نمایاں امتیاز خطاب باری تعالی کا فرق ہے جیساکہ ابو قیم کا بیان ہے اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔

وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ اٹی خواہش نفس کے پیھیے نہ چلووہ تہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔

اور حضرت سرور کون و مکان صلی الله تعالی علیه وسلم کے بارے میں فرمایا۔

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوكى بلت ابني خواجش ے کرتے ہی سیں۔

الله تعالی نے یمال فتم کھلنے کے بعد آپ سے خواہشات نفسانی کی نفی فرمائی ہے۔

موی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا۔

فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ میں تم سے خوفزوہ ہو کر بھاگ نکلا۔

اور اپنے حبیب علیہ العلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا

وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اے محبوب! یاد کرد جب کافر آپ کے ظاف سازش کر رہے

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ العلوة والسلام کے واقعہ ہجرت کو نمایت عمدہ اسلوب سے کناپیہ

فرمایا ہے۔ اور اخراج (مکم شریف سے نکال دینے) کی نبت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشنوں کی طرف کی ہے۔ الله تعالى نے ارشاد فرمایا۔

اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْ جب كافرول نے آپ كوشر كم سے نكل باہر كيا أنحرَ جَتْكَ

March 1 - Anna 4 Tag Pr. Color D. Land

یمال لفظ "فرار" ، تعیر نمیں فرایا کونکه اس میں ایک تتم کی مجلی اور کزوری کا ثائبہ ہے۔

ہم کلامی سے قبل صدقہ کا علم

حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خصوصیت سے بے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تنائی میں ہم کلام ہونے اور سرگوشی کرنے والوں پر فرض کیا کہ وہ آپ سے تفتگو سے قبل صدقہ و خیرات کریں سے خصوصیت کی اور نبی کیلئے جابت نہیں۔

على الاطلاق اطاعت

حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اقبازی وصف سے ہے کہ اللہ تعالی نے سارے جمال کے نوگوں پر آپ کی اطاعت مطلقاً بغیر کمی اشٹناء کے فرض کی ہے۔

جیما کہ ارثاد باری تعانی ہے۔ وَهَا الْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَهَا نَهَاكُمْ عَنْهُ اور رسول جو کچے حمیس عطا کریں لے او اور جس چیزے منع

نَهُوْا نیز فربایا میز فربایا

ای طرح الله جل مجدہ نے آپ کے قول و نعل کی پیروی بلا استفاء لوگوں پر لازم فرمائی ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے۔ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ الْلَهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴿ بِهِ مِنْ مِنْ مِلِا: ارشاد مول کی ذات میں بمترین نمونہ ہے۔ جَبَد الله تعالی نے اسوءَ ابراہی کو قول ابراہی کے ساتھ مشعیٰ فرمایا: ارشاد موا۔

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ أَسْوَةً حَسَنَةً فِي إِنْوَاهِيْمَ إِلاَّ قَوْلَ بِ شَك تهارے لئے ابراہم علیہ السلام كى برت ميں برتن اِنْوَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلله كا اپنا باپ ہاپ ے كمنا اِنْوَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلله كا اپنا باپ ہاپ ے كمنا

ذ کر خداوندی کے ساتھ ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حنیں کی ملسلینہ تالی سلط کر دیات

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں طاعت و معصیت' فرائن و احکام اور وعدہ و وعید کے ذکر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اقدس بھی فرمایا' مثلاً فرمایا اَطِیْعُوْا اللّٰهَ وَ اَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اَطِیْعُوْا اللّٰهَ وَ اَسْوَلُ لَهُ اِنْ کُنْتُمْ مُوْمُ مِنْتُ ، الله اور ایس کے سول کی اطاعت کرو رسول کی وَ اَطِیْعُوْا اللّٰهَ وَ اَسْوَلُ لَهُ اِنْ کُنْتُمْ مُوْمُ مِنْتُ ، الله اور ایس کے سول کی اطاعت کرو رسول کی

وَاَطِيْعُوْا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ الله اور اس كے رسول كى اطاعت كرو اگر تم مومن ہو وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهُ وَ رَسُوْلَهُ وَ مُسْوَلَهُ وَ مُسْلِمُ وَالله اور اس كے رسول كى اطاعت كرتے ہيں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ عِلَيْ مَا مُومَنِ الْآوِقِ عَلَيْ بِي جو الله اور اس كے رسول پر ايمان لائے ہيں

الله اور اس کے رسول کی طرف سے اظہار برات ب الله اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان عام ہے الله اور رسول کی وعوت پر لبیک کمو جو الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جوالله اور اس کے رسول سے مخالفت کرے 8:13 جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا 9:63 الله اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سواکسی کو محرم راز نہ بنائیں گے۔ 7:14 وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں 5:33 تم فرماؤ غنيمتول كے مالك اللہ اور رسول بين 8:1 غنيمت كا پانچوال حصد الله اور رسول كيلئے ہے 8:41 جو الله اور اسكے رسول نے انسیس عطاكيا 9:59 اب دیتا ہے جمیں اللہ این فضل سے اور اللہ کا رسول 9:59 الله اور اس کے رسول نے انہیں اینے فضل سے غنی کر دیا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوث بولا اللہ نے اس پر انعام کیا اور اے رسول تم نے اس پر انعام

بَوَ آءَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ اَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ استجيبوا لِلّهِ وَللِرَّسُول وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَآقُو ١ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ الح مَنْ يُحَادِدِاللَّهَ وَرَسُولَهُ الع وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلاَ رَسُوْلِهِ العَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ قُل الْأَنْفَالُ لِللهِ وَللِرَّسُوْلِ فَانَّ لِلَّهِ خُمْسَةً وَللِرَّسُول مَا أَنُّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سُيُؤْتِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ كَذَبُوْا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ

ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ

## سرلیائے اقدس کابیان قرآن میں

حضور سید النبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ سجانہ و تعالی نے ایک ایک عضو پاک کا ذكر قرآن حكيم مي كياب جيساكه ابن سيع كابيان بـ

الله تعالى نے چرو مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم کے بارے میں فرمایا۔

قَدْنَرِيْ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ہم تمارا بار بار آسان کی طرف رخ انور کرنا دیکھ رہے

چیثم ہائے مبارک

وَ لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

#### زبان اقدس

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ وست مبارک اور گردن

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰي عُنُقِكَ

سينه اقدس اَكُمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْدَكَ

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ ٱنْقَصَ ظَهْرَكَ

عباس رمنی الله عنمما نقل کی ہے کہ

نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ **خلق عظيم** وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ

شمنشاہ کونین کے وزرائے کام

حضور سرتاج رسل صلی الله تعالی علیه وسلم کی ایک اتمازی شان الم بزار اور الم طبرانی نے بطریق حصرت ابن

رسول الله فے فرمایا: بے شک اللہ نے جار وزراء سے میری

آئید فرمائی ہے دو اہل آسانوں میں سے ہیں۔ یعنی جرا کیل اور

میکائیل اور وو اہل زمین میں سے بعنی ابو بمراور عمر رضی اللہ

أَيَّدَنِي بِأَرْبَعَةِ وُزَرَاءَ اِثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ جِبْرَئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِثْنَيْنِ مِنْ اَهْلِ الْأَرْضِ اَمِيْ بَکُوْ وَ عُهُوَ ابو تھیم اور ابن ماجہ حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم است مصرف سام محمد منتہ منتہ منتہ میں اللہ علیہ وسلم مصرف میں مصرف اللہ منتہ میں اللہ میں اللہ تعالی علیہ وسلم

ہم نے قرآن پاک آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔

ابنا ہاتھ انی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھئے۔

کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں ریا

اور تم پر سے وہ بوجھ آثار دیا جس نے تساری پیٹے توڑ رکھی

الله نے قرآن حکیم تمہارے قلب انور پر نازل فرمایا۔

اے محبوب! تم خلق عظیم کے اعلیٰ درجہ پر ہو۔

جب چلتے تو اصحاب کرام آپ کے آگے چلتے اور آپ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت اقدس فرشتوں کے لئے چھوڑ دیتے-

حاكم اور ابن عساكرنے حضرت على كرم الله وجهد سے نقل كيا ب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ہر نی کو سات رفقاء دیئے گئے اور مجھے چورہ رفقاء عطا کئے گئے۔ حضرت علی رضی الله تعالی عند سے بوچھا کہ یہ چورہ کون کون ے ہیں تو فرمایا میں (علی) حمزہ میرے دونوں بیٹے (حسن و حسین) جعفر عقیل ابو کر عمر عثان مقداد سلمان عمار طله اور زبير رضي الثدعثهم

دار تعنی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے موتلف میں حضرت جعفر بن محمدے روایت کی کہ اللہ نے ہرنی کے لئے اس کے خاندان کے بارے میں ایک متجاب وعا رکمی جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے متعلق دو مقبول وعائمیں ہیں۔ ایک وعاتو ہماری مشکلات اور شدائد کے بارے میں ہے اور دو سری دعا ہماری حوائج و ضروریات کے متعلق۔

دفع مشکلات و شدا کد کے لئے میہ دعا ہے۔

يَا دَائِمًا لَّمْ يَزَلْ يَا اللِّهِيْ وَاللَّهَ أَبَائِيْ يَا حَيُّ يَا قَتُوْمُ

اور حاجت برآری کی دعا

اے ہرشے کیلئے کافی ذات جس سے کوئی اور شے کفایت سیں يَامَنْ يَكُفِيْ مِنْ كُلِّ شَيٌّ وَّلا يَكُفِي مِنْهُ شَيٌّ يَا ٱللَّهُ يَا رَبُّ مُحَمَّدٍ اِقُضِ عَنِّي الدَّيْنَ كرتى- اے اللہ اے رب محمد المجھ سے میرا قرض آبار دے۔

# حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی کنیت پر کنیت رکھنے کا حکم

حضور نبی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت رکھنا حرام ہے یہ خصوصیت کی اور نبی کیلئے ثابت نہیں۔

## امام شافعی رحمته الله تعالی علیه کی رائے

حضرت المام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: کس مخص کیلئے جائز نہیں کہ وہ آپ کی کنیت ابو القاسم اپنے کئے اختیار کرے۔ خواہ اس کا نام محمد ہویا نہ ہو۔

## امام رافعی رحمته الله تعالی علیه کی رائے

حضرت الم وافعی رحت الله تعالی علیه کی رائے ہے کہ بعض ائمہ اسلام کے نزدیک نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا اسم گرای اور آپ کی کنیت جمع کرنا تمروہ ہے ' علیحدہ علیحدہ رکھنا جائز ہے۔

#### امام مالك رحمته الله تعالى عليه كانكته نكاه

حضرت المام مالک رحمت الله تعالی علیه کا تکته نگاه به ب که نبی اکرم علیه العلوة والسلام کے (وصال کے) بعد آپ کی کنیت افعیار کرنے کا جواز ہے اسکی ممافعت آپ کی حیات ظاہری کے ساتھ مختل متی اب اس ممافعت کی علت باتی نمیں ربی' اس کی علت سے تھی کہ بوقت ندا آپ کو النفات سے ایزا ہوتی لینی جب کمی کو ابو القاسم کمہ کر پکارا جاتا ہے تو آپ 

ابی ذات مراد لے کر الفات فرماتے۔ (تویہ بات باعث انت تھی)

ام احد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، تنبیع شریف میں تشریف فرماتے سے تو کی مخص نے آواز دی۔ اے اباالقاسم! آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اس نے کما: لم اعند میری مرب مربی کنیت بر کنیت نہ رکھو۔ مراد آپ نہیں اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے نام پر نام لکھو گر میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔

## نام اقدس کی تعظیم وبرکت

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے اسم گرامی پر اپنا نام رکھنا انتمائی نسیلت کا باعث ہے اوراس مبارک نام کی تعظیم و توقیر اور احرّام واکرام مروری ہے۔ امام بزار' امام ابن عدی' امام ابو علی اور امام حاکم رحمحم اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ

ا الله المستقبل الله المستقبل الله المستقبل الم

امام بزار حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی میں انہوں نے فرمایا: کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سال

إِذَا سُمِّيْتُمْ مُحَمَّدًا فَلاَ تَضُرِ بُوْهُ وَلاَ تَحْرُمُوْهُ جب تم الله بيخ كا نام محر ركمو تو پھرتم اے نہ مارو پیغ اور نہ اے كى چيزے محروم كرو-

ا ہم طبرانی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ وَّلِدَ لَهُ ثَلَاثَةً فَلَمْ يُسَمِّ اَحَدُهُمْ مُحَمَّدًا فَقَدُ جَس مُحْص كَ بِال ثَين الرَّك پِدِا بول اور وه ان بين سے جَهلَ جَهلَ فَلَاثَةً فَلَمْ يُسَمِّ اَحَدُهُمْ مُحَمَّدًا فَقَدُ جَس كُل كانام "مُحِد" نه ركھ، تو اس نے جالت كا مظاہرہ كيا۔

ی 8 نام مجمد نه رسے او اس سے جمات 8 مطابرہ ایا۔ المام طبرانی رحمتہ الله تعالی علیہ نے اس مدیث کی مثل حضرت وا ثله رضی الله تعالی عنه سے بھی روایت کی ہے کہ

الم ابو عاصم رمِسة الله تعالى عليه نے نقل فرمایا-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ تُسَمَّى ﴿ فِي عليه السلام نَ فَهِا: جَس نَ بركت كى اميد مين ميرِ ع بِالسَّمِى فَيْرُجُو بَرْكَتِنَى غَدَتْ عَلَيْهِ الْبَرْكَةُ لَا مَا يَرِنام ركماتُو آاحثُر مَنِي وشام اس كيك بركت رہے گا۔

وَ ذَاحَتُ اللّٰى يَوْمِ الْقِيْمَةِ

هِلَ مَنْ فَعِ الْقِيْمَةِ

هِلَ مَنْ فَعَلَمُ اللهُ تَعَالَى عليه وسلم ير تفسيل مُفتكو الى كتب سعادة الدارين في العلوة على سيدالكونين هي من من من من من الله من من من الله من من من الله من من من الله الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من ا

یں کی ہے جو اس سے پہلے کی کتاب میں موجود نہیں۔ آپ اگر اس بحث کے خواہش مند ہیں تو کتاب ذکورہ کا مطالعہ بارگاہ خداوندی میں وسیلہ عظلی

نى اكرم نور مجسم صلى الله تعلى عليه وسلم كاليك نمليال وصف يدسب كم الله تعالى مر آب صلى الله تعالى عليه وسلم ك

ذات گرامی ہے قتم کھانا جائز ہے جیسے کوئی دعا کرنے والا کھے۔

ٱللُّهُمَّ اِنِّي ٱتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

اے اللہ ! میں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسلم سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خصوص المیازی شان یہ ہے کہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی صاجزادیاں آپ کی ازداج مطرات تمام عورتوں سے افضل ہیں اور آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی ازداج مطرات کا ثواب و عذاب (بشرط و قوع) دیگر عورتوں سے دونا ہے۔

آپ کی صاجزادیوں کی ازواج مطمرات پر فضیلت کی دلیل وہ روایت ہے جو ابو بعلی نے حضرت ابن عمر رضی الله عظما سے نقل کی ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عند بیان فرماتے ہیں که حضور علیه السلام ارشاد فرمایا۔

تَزَوَّجَ حَفْصَةً خَيْرًا مِنْ عُثْمَانَ وَتَزَوَّجَ عُثْمَانَ مَعْنَ مَنَ الله تعالى عنه كا نكاح اس بستى سے بوا بو دعرت عثان رضى الله تعالى عنه سے افضل ہے (یعنی رسول کریم سے) اور خیرت عثان رضی الله تعالی عنه كا نكاح حضرت عند سے الله عنه كا نكاح حضرت عند سے

مفرت عمان رضی اللہ تعالی عنه کا نکاح حوال افضل لیعنی ام کلاؤم بنت رسول اللہ سے ہوا۔

## افضلیت اصحاب رسول بعد از انبیائے کرام

نی کریم علیہ العلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم انہائے کرام علیم اللہ علیہ السلام کے علاوہ سادے جمال سے افضل ہیں۔ جیسا کہ المام ابن جریر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب السنہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"ب شک اللہ تعالی نے میرے تمام اصحب کرام کو انبیاء و مرسلین کے علاوہ سارے جمان سے برگزیدہ کیا اور میرے تمام صحاب کرام پر نفیلت تمام صحابہ کرام پر نفیلت علی رضی اللہ عنم ان چاردل کو تمام صحابہ کرام پر نفیلت عطا کی۔ حالا نکہ سب صحابہ بوی شان کے مالک ہیں' اللہ نے میری امت کو سب امتوں سے ممتاز کیا اور امت محرب کے چار زمانوں کو منتخب فرمایا۔

قرن اول ' دوم اور سوم مسلسل ہیں جبکہ چوتھا دور ان ادوار سے علیمدہ ہے۔ (لینی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا دور مسلسل ہے)

المام حافظ جلال الدين سيوطى رحمته الله تعالى عليه فرماتي بين

جمور آئمہ اسلام کا قول ہے تمام سحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد کے تمام لوگوں سے افضل ہیں' خواہ وہ علم و عمل میں کتنے بلند کیوں نہ ہوں۔

قَالَ الْجَمْهُوْرُ كُلُّ مِّنَ الصَّحَابَةِ اَفْضَلُ مِنْ كُلِّ تَجْهُورَ آثَمَهُ اَلَمَامُ قَا قُولَ -مِّنْ بَغْدِهٖ وَ اِنْ زَقٰی فِی الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِلند کیول نہ ہوں۔ بلند کیول نہ ہوں۔

حرمین شریفین کی افضلیت و عظمت

حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے خصائص كا مظر حرين شريفين ( كنه المكرمه اور مرينه المنوره) بين جو تمام بلاد سے افضل بين (اسى فعنليت كے باعث) طاعون اور دجال ان شرول مين داخل نه ہوسكين كے۔

آب کی معجد شریف کو بھی دیگر تمام مساجد پر فضیلت حاصل ہے۔

آپ کا جلم خریف و کی دیر مهم مساجد پر طیلت کا من ہے۔ وَاَنَّ الْبُقْعَةَ الَّتِی دُفِنَ بِهَا اَفْضَلُ مِنْ جَمِیْعِ اور جس خطه زمین مِن آپ مدفون مِن وہ حصه زمین بالاجماع

وَانَ الْبُقَعَهُ الَّتِى دَفِن بِهِهَ الْتَصْلَ مِن جَمِيعِ عَنْ وَرَبِ لَ عَلَمَ لَيْنَ مِنَ الْبَرَاعِ الْبُقَاعِ بِالْإِجْمَاعِ وَمِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعُرْشِ تَمَامُ نَشِنَ سَ افْعَلَ ہِ حَيْ كَهُ كُتِهِ اور عرش اعظم سے افغل ہے۔

# حضور انور ملایم کے متفرق فضائل

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شار فضائل و خصائص میں سے ذیل کے خصائص بھی ہیں آپ کی شریعت میں مل ننیمت کو طال ٹھمرایا گیا۔

ہے۔ (اینی فقدان آب کی صورت میں مٹی سے ہم طمارت کا باعث ہو آ ہے) پانچ نمازوں کا جمع ہونا آپ کی خصوصیت ہے ، مرزشتہ کسی امت کیلئے پانچ نمازیں جمع نہ ہو کیں ' آپ نے سب سے پہلے نما: عظام روقی آ ۔۔۔۔۔ میٹھ کی نی نے عظام اراضو کی

نماز عشاء پڑھی۔ آپ سے پیشر کسی نی نے عشاء اوا نہیں گی۔ جعد 'آمین کعبد رخ ہونا نماز میں فرشتوں کی طرح صف بندی' تحید اسلام' اذان اقامت' نماز میں رکوع' نماز باجماعت' اللم

ربنا لک الحمد کمنا' نطین کے ساتھ نماز پڑھنا' محراب میں نماز مکروہ ہونا' حوقلہ (لاحول ولا قوۃ الاباللہ) وقت مصیبت استرجاع (انا للہ وانا الیہ راجعون) نماز کا افتتاح تحجیر تحریمہ سے کرنا' یہ سب آپ کے خصائص ہیں۔

## امت محمیہ کے فضائل

یہ حضور کی خصوصی شان ہے کہ آپ کی امت کے گناہ استغفار سے معاف کردیئے جاتے ہیں۔ ان گناہوں پر ندامت کا اظہار توبہ ہے - صدقات کے کھانے پر بھی امت محمید کے لئے تواب ہے۔ دنیا میں جلد تواب پانا اور آخرت کیلئے اس تواب کا ذخرہ ہونا امت محمید کا اعزاز ہے نیزان کی دعاؤں کو شرف قولیت حاصل ہوگا۔

## مجحه اور امتيازات

امت محمدیہ کے کچھ اور اقمیازات مندرجہ ذیل ہیں۔ تعولیت دعا کی گھڑی' شب قدر' کا رمضان اور اس کی پانچ خوبیاں' عیدالا نمی لحد' (کیونکہ اہل کتاب کی قبریں شق دار

ہوتی ہیں) سحری کھانا' انظار میں بھیل' رات سے طلبع فجر سے کھائے ہے اور میاشت کی اجازت' یوم عرفہ' روز عرفہ کا روزہ نماز میں کلام کی حرمت' روزہ میں گام کی البحث ہی سب ایت محمد کے خصاص ہونے کی وجہ سے ہی اکرم صلی

الله تعالی علیه وسلم کے خصائص بھی ہیں۔

## حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی امت بهترین امت

یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اقبیازی وصف ہے کہ آپ کی امت خیرالامم اور آخری امت ہے۔ تمام امتوں کی اس امت کے سامنے (بوجہ سرکشی و نافرانی) رسوائی ہوگی گرامت محمدید کو کسی کے سامنے خفت اٹھانی نہیں پڑے گی۔

قرآن حکیم کے حفاظت امت محرب کے افراد کے سینوں میں آسان بنا دی گئی ہے۔ اس امت کے افراد کے نام مومنین اور مسلمین رکھے گئے جو کہ اللہ کے اساء سے مشتق ہیں اور اس کے دین کا نام اسلام رکھا گیا۔ انہیائے کرام علیم

السلام کے علاوہ دوسری امتول میں سے کوئی بھی اس وصف سے متصف نہ تھا۔

دستار کا شملہ ' پنڈلیوں تک جامہ پوشی جو کہ فرشتوں کی صفات ہیں۔ اس امت کے اتمیازی اوصاف ہیں امت محمید سے اس گراں بوجھ کا اثارنا جو گزشتہ امتوں پر تھا اور ان مختبوں سے نجات جو پہلی امتوں پر تھیں۔ دین میں عدم حرج ' حفظ و نسیان ' جرواکراہ پر عدم مواخذہ اور وسوسہ نفسانی پر عدم گرفت اس امت کے فضائل ہیں اس طرح یہ بھی اس امت کی کرامت ہے کہ کوئی برائی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ پر برائی کھی نہ جائے گی گرفتط ارادہ نیکی پر نیکی کھے دی جائے گی اور

کرامت ہے کہ لوی برای کا ارادہ کرنے کو صرف اراد عمل کرنے پر دس نیکیاں ضبط تحریر میں آئیں گ۔

الله تعالی نے توبہ کیلئے اپنے آپ کو بطور سزا قتل کرنا' موضع نجاست کو صاف کرنے کے بجائے کاٹنا اور زکوۃ میں چوتھائی مال دینا (جیساکہ گزشتہ امتوں میں لازم تھا) اس امت کے لئے معاف کردیا۔

ہر جائز دعا کی قبولیت و است کا اختیار علیہ الاول کی اجازت اہل کتاب سے نکاح کی رخصت وند ہوں سے مناکحت واللہ مناکت واللہ مناکحت واللہ مناکم واللہ مناکحت واللہ مناکحت واللہ مناکحت واللہ مناکحت واللہ مناکم واللہ مناکحت واللہ 
عورتوں سے بلاشرط جت مباشرت کے ستری کی حرمت عائدار اشیاء کی تصاویر اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کی ممانعت

اس امت مرحومہ کے خصائص ہیں۔ امت محدید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بھوک و افلاس سے ہلاک نہ ہوگی۔

امت حمریی کی ایک خصوصیت ہے ہی ہے کہ وہ بھوک و افلاس سے ہلاک نہ ہوؤ عام سیاب سے تاہ نہ ہوگی۔

انس سابقہ امتوں کے عذاب میں گرفار نہ کیا جائے گا۔

کوئی دشمن ان پر اس طرح مسلط نه موگاکه ان کا عمل استيصال كرد\_\_

یه امت مرای بر انتهی نه موگ-

امت محرب كالبماع جمت ب اور اختلاف رحمت ب جبك كرشت امتول كا اختلاف عذاب تقا مرض طاعون اس امت

کیلئے رحمت و شمادت ہے جبکہ پہلوں کیلئے عذاب تھا۔

اس امت کی ایک جماعت بیشہ حق پر قائم رہے گا۔

اس میں اقطاب او آد نجاء اور ابدال میں کے

اس امت کے بعض افراد عینی علیہ السلام کی معیت میں نماز ادا کریں گے

بعض افراد امت شیع کی وجہ سے کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر فرشتوں کے قائم مقام ہوں گے امت مجریہ کے پھھ لوگ وجال ہے قال کریں گے۔

حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي امت كو قرآن حكيم مين يا أيُّهَا الَّذِيْنَ ا مَنْوْا ے نداکی گئی ہے جبکہ گرشتہ امتوں کو ان کی تابوں میں یا اینها المفسائین کمہ کر پکارا گیا ہے۔

امتوں کے ثواب کے بارے میں امام رازی کی رائے

الم فخرالدين رحمته الله تعالى عليه فرمات بي-

مَنْ كَانَ مُعْجِزَتَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ انبیائے کرام میں ہے جس نمی کا معجزہ زیادہ واضح اور ظاہر تھا أَظْهَرُ يَكُوْنُ ثَوَابَ قَوْمِهِ اَقَلُ اس کی قوم کا اجرو ثواب اتنا ہی کم ہے۔

امام سبکی فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہے کہ جس معجزہ کے اسباب زیادہ واضح اور طاہر تھے اس کی تصدیق بھی اتن ہی آسان تھی اور اس میں فكرو آمل كي مشقت بھي كم تھي۔

مربیہ امت محرب کے پیش نظر اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَ مِنْ قَوْمٍ مُوْسٰى أُمَّةً يَهُدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ مویٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتایا اور اس

(حق) سے انساف کرتا ہے۔ 159:7 ای طرح امت محدیہ کے متعلق فرمایا

وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَّهُدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ حارے بنائے ہوؤں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور

اس پر انصاف کریں۔ امت محمدیہ پر علم کے خزانے کھولے گئے

حضور سرور کون و مکان صلی الله تعالی علیه وسلم کی ایک شان به ب که آپ کی ایپ کو اگا پچھاا علم عطا کیا گیا۔ اس پر علم کے خزانے کھولے گئے اے اساد' انساب' اعراب اور تصنیف و آلیف کا ملکہ اور علم بخشا گیا اور اس امت کے علاء بی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔

> روز حشرکے خصائص حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخروی خصائص مندرجہ ذیل ہیں۔

١- آپ پيلے فض ہوں کے جو قراطم المراج اور تشایف فائس کے

2- سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کی حشرسلانیوں میں افاقہ پائیں گے۔ 3- آپ ستر ہزار فرشتوں کے جلو میں براق پر سوار ہوکر حشر میں تشریف لائیں گے

4- میدان حشریس آپ کے متعلق اعلان عام ہوگا اور دو بڑی جنتی جادریں آپ کے زیب تن کی جائیں گ۔

5- آپ عرش کی دائیں جانب مقام محمود پر تشریف فرما ہول گ۔

۔ اوائے حمد آپ کے دست اقدی میں ہوگا اور آدم علیہ السلام اور دو سرے سب آپ کے جمنڈے تلے ہوں گے۔ آپ اس روز نبول کے سردار خطیب اور قائد ہول گے۔

سب سے پہلے آپ ہی کو دیدارالی نصیب ہوگا اور آپ کو سجدہ کی اجازت ملے گی۔ اور سب سے پہلے آپ مراقدس سحدہ سے اٹھائس گے۔

رہ کے میں اس استعمال ہوئی ہے۔ آپ سے تبلیغ دین پر گواہ طلب نہ کئے جائیں گے۔

مزیر برآن فصل تفنا میں شفاعت عظمیٰ ایک قوم کو بلاحلب جنت میں داخل کرنے کی شفاعت جنم کے مستحق موحدین کی آتش جنم سے نجلت کی سفارش الل جنت کی جنت میں بلندی ورجات کی سفارش وائی عذاب کے مستحقین کے عذاب میں تخفیف کی سفارش اور اولاد مشرکین کو عذاب نہ وینے کی شفاعت۔ یہ سب آپ کے خصوصی اقمیازات ہیں۔

روز حشر ہر سبب و نسب قطع ہوجائے گا سوائے آپ کے سبب و نسب کے سب سے پہلے آپ پل صراط عبور فرمائیں گے اور جنت کا دروازہ کھنکھنائیں کے اور آپ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کے بعد آپ کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیها داخل ہوں گی۔

آپ سکی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہرین مو اور چرؤ انور پر نور کی بارش ہوگ۔ تمام مجمع حشر کو اس روز تھم ہوگا کہ وہ

ائی نظریں بت کرلیں یماں تک کہ فاطمہ بت محر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بل سے گزر جائیں۔

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض دیگر خصائص حسب ذیل ہیں۔

حوض كوثر اور مقام وسيله آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كو عطاكيا جائے گا-

آپ کے منبر شریف کے پائے جنت میں گڑے ہول گے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبرشریف اور قبر انور کا درمیانی حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے آپ کی

امت دنیا میں آخری امت ہے مرروز قیامت پہلی امت ہوگ۔

ساری خلائق سے قبل امت محربیہ کا فیصلہ ہوگا

میدان حشر میں امت محمریہ بلند ٹیلے پر ہوگی۔

اور وضو کے آثار سے افراد امت کے اعضاء روش ہول عجب

دنیا اور برزخ میں گنگاران امت محمریہ کی گرفت اس لئے ہوگی' ٹاکہ روز قیامت یہ گناہوں سے پاک صاف ہوکر آئیں وہ قبروں میں گناہوں کے ساتھ واخل ہوں کے گر جب لکلیں کے تو استغفار کے باعث ان کے گناہ مٹ چکے ہوں قیامت کے دن اہل ایمان کو نامہ اعمال واکمیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
اور ان کی اولادیں اور ان کے افوار ان کے سامنے دوڑ رہے ہوں گے۔
ان کی پیٹانیوں میں مجدوں کے نشانات ہوں گے۔
امت مجریہ کے افراد کیلئے انبیاء کی طمرح دو نور ہوں گے۔
ان کی میزان کا پلہ بھاری ہوگا اور انہیں ان کی کوششوں کا ثمرہ طے گا بخلاف دیگر اقوام ک'
امت مجریہ ہی تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی اور قبروں سے اٹھنے میں بھی وہ سب سے آگے ہوگی۔
امت مجریہ ہی تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی اور قبروں سے اٹھنے میں بھی وہ سب سے آگے ہوگی۔
اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے دیگر خصائص مثلاً واجبات محرات اور مباحات کا تذکرہ کیا جنیس یہاں نقل کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا جو ان پر مطلع ہوناچاہتا ہے وہ امام سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کاب خصائص کبرئی کی طرف رجوع کرے جتنا میں نے بیان کیا ہے' وہ کافی ہے۔
دصائص کبرئی کی طرف رجوع کرے جتنا میں نے بیان کیا ہے' وہ کافی ہے۔

marial som

#### بحث سوم

نی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیگر انبیائے کرام کے معجزات کے مقابل تعداد میں زیادہ ہیں۔ دیگر انبیائے کرام کے معجزات ختم ہوگئے جبکہ محمد رسول اللہ طافیظ کے بعض معجزات قیامت تک جاری ہیں 'قرآن کریم ان کی اعلیٰ مثال ہے

# mariat com

## الامام الماوردي کے ارشادات

امام ماوردی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اقسام معجزات پر بھرپور بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ ''جمراقر اور معجوا میں قبل ادمیں شنز ملل حکر ہمیں'' اللہ اللہ معرف معرب سے معرب سے معرب

"ہم اقسام معجزات پر قبل اذیں روشنی ڈال نچکے ہیں" ان اقسام میں سے معجزات کی کوئی قتم جب پایہ جوت کو پہنچ جاتی ہے تو وہ صحت نبوت کی دلیل و ججت ہوتی ہے اور نبوت محمدیہ میں ان معجزات کی اکثر اقسام ظہور پذیر ہوئی ہے عالا کلہ نبوت محمدیہ کا چرچا اس کے ظہور سے پہلے ہی ہوچکا تھا۔ اس کے آثار ظاہر ہو پچکے تھے اور اس کے متعلق خبریں متحقق ہو پچک تھیں۔ یکی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت معجزات میں زیادہ ظاہر' طریق میں زیادہ واضح اور نمایاں اور تحمد اللہ عالم و شوام مخالفین و معاندین کو مغلوب کردیتے ہیں۔ اس کے دلائل و شوام مخالفین و معاندین کو مغلوب کردیتے ہیں۔ اور ہٹ دھرم کٹ حجوں کا ناطقہ بند کردیتے ہیں۔

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرای میں نبوت کی نشانیاں شروع ہی ہے نمایاں تھیں گر آپ اس کے ظہور و اعلان کی طرف آہستہ آہستہ برجے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی گرانبادیاں لیکر اٹھے اور پوری تندی اور بیدار مغزی ہے اس کے حقوق اوا کئے۔ حتیٰ کہ شریعت ربانی کی شخیل ہوگی اور وہ اپنے اصل مقام پر جابت و تائم ہوگی۔ یہ شریعت محقولیت اور قیاس کی الی کسوئی رکھتی ہے کہ عقل اس کی خالفت کرتی ہے نہ دل اس کا انکار کرتا ہے اور نہ ہی طبیعت اس سے متنظم ہوتی ہے یہ اس عظیم الشان امی نبی کی شریعت ہے جس نے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ اکتباب علم کیا'گراس کے باوجود اس نے ہر عقدہ لا نجل کو کھولا اور ہر شبہے کا ازالہ کیا یہاں تک کہ دنیا کی ہے شار قویس اس کی شریعت کی طرف لوٹ آئیں۔ اور حقوق و عقود کے علم میں اس سے اکتباب فیض کیا جن کے تمام اقدام و احکام کو اس نے میرپور طریقے سے واضح کیا۔ یہ سب کچھ عون اللی اور تائید لاہوتی کا شمرہ ہے۔ اگر ہم اس بات پر اتفدار اور اکتفاء کریں تو تممارے لئے صدق نبوت کی کافی شہادت اور دلیل ہے (گر) اس کے ساتھ ان مجزات قاہرہ اور براہن واضح کو شامل کیا جاتا ہو جہ ہر مشرکا کارد کرتے ہیں اور ہٹ دھرم کا راستہ دو کتے ہیں۔ یہ مجزات و براہین گونال گوں قتم کے متواتر اخبار اور منظاہر آٹار ہیں جو ایک دو سرے کی تقدیق کرتے ہیں۔ ان کے توع اور تغایہ میں حکمت یہ ہے کہ یہ میربتان کا ازالہ کریں۔

خلاصہ کلام بیہ ب کہ معجزات کو تمن اقسام میں تقسیم کیاجاسکا ہے۔

۱ - وہ معجزات جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم سے پہلے انبیائے کرام علیہم السلام کی بشارات کی صورت میں طاہر ہوئے۔

2 - وہ معجزات جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد ایک عظیم انقلاب اور دعوت اسلام کی عالمگیر پذیرائی کے روپ میں نمودار ہوئے۔

3 - وہ معجزات جو اقوال یا افعال کی شکل میں آپ کی ذات گرای سے صادر ہوئے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئے (مثلاً کرامات اولیائے کرام کہ وہ بھی دراصل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے معجزات ہیں)



اس طرح معجزات و آیات میں سے کوئی چیز ایس نہیں رہی جس کی اختیاج اور ضرورت محسوس ہو' نہ ہی نبوت کی نشانیوں میں سے کسی نشانی میں کوئی کمی یا نقص رہ گیا۔

## حضرت امام قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات

الم قاضى عياض رحمه الله "شفاشريف" من فرمات بي-

مارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات دیگر انبیائے کرام کے معجزات کی بہ نبت دو وجہ سے زیادہ ظاہر اور واضح ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کے معجزات تعداد میں کثیر ہیں اور یہ کہ کسی نی کو جو معجزہ مجی ملا تو اس کی مانند یا اس سے اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ لوگ اس حقیقت سے سکاہ ہیں اگر آپ اسے معلوم كرناچاہتے ہيں تو حضور أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك معجزات اور كرشته انبيائ كرم كے معجزات ميں موازنه كرك د کھ لیں۔ انشاء اللہ تعالی آپ اس بات سے واقف ہوجائیں گے۔ جمال تک ان معجزات کی کثرت کا تعلق ہے تو سارا قرآن سرایا اعجاز ہے اور اس کی چھوٹی سورت بھی معجزہ ہے۔ مثلاً بعض محققین کے نزدیک "سورہ کوٹر" یا اس کے برابر بردی آیت معجزہ ہے بعض علماء کا ندہب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی ہر آیت (خواہ وہ چھوٹی ہے یا بری) معجزہ ہے کچھ اور ائمہ اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ ہر جملہ منتظمه خواہ ایک کلمہ ہویا دو کلموں پر مشمل ہو، مجزہ ہے کر زیادہ صحح پہلی بات ہے۔ اس کی دلیل بیہ آیت کریمہ ہے۔

فَاتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ

اے کفار! تم قرآن پاک کی ایک سورت کی مائد ایک سورت

تو نظرو استدلال سے کم تر تحدی بہ ایک سورت ہی معلوم ہوتی ہے اور اس کی تحقیق طول کلام کا نقاضا کرتی ہے جو لکہ بورے قرآن محیم میں سر ہزار کلمات سے چھ اور کلمات ہیں اور سورہ کوٹر کے دس کلمات ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن محیم کے سات ہزار سے زیادہ اجزاء بنتے ہیں اور ہر جزو واقعی معجزہ ہے ، پھر اس کے طریق بلاغت اور اعجاز نظم کے حوالے سے غور کریں تو قرآنی معجوات کی تعداد کئی منا پرمھ جاتی ہے۔ مزید پر آن قرآن حکیم میں آعجاز کی کئی اور وجوہات ہیں مثلاً غیب کی خبریں رینا۔ اس لحاظ سے ایک ایک سورت میں کئی تنبی خبریں ہیں اور ہر خبرائی جگد ایک مستقل معجزہ ہے۔ یوں اس کثرت معجزات میں اور کن گنا اضافہ ہوجا آ ہے۔ علاوہ ازیں اعجاز کی اور بے شار صورتیں ہیں کہ اگر ان کا شار شروع کردیں

تو صرف قرآن عليم كے است معجزات بن جائيں كه اعداد ميں نه سائيں اور حصر بي باہر ہوجائيں۔ اس بارے میں نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی احادیث و اخبار کاخیال کیجئے تو ندکورہ تعداد معجزات میں کی

منا اور اضافہ ہوتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی اہمیت اور ترجیح کی دوسری وجہ زیادہ واضح ہے کہ دیگر انبیائے کرام کے معجزات اس زمانہ کے لوگوں کی ہمت اور اس فن کے اعتبار سے تقے جو ان زمانوں میں رائج تھا اور پورے عروج پر تھا۔ مثلاً موی علیه السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو اللہ تعالی نے اشیں ایبا مجزہ دے کر معوث فرمایا جو بظاہر ان لوگول کے

کاموں سے مشاہبت رکھتا تھا اور قوم مویٰ کو ایسے کامول پر قدرت کا دعویٰ تھا۔ پس مویٰ علیہ السلام ان کے پاس وہ خارق علوت امراائے جس نے ان کے دعلوی اور عمل جادو کو باطل ثابت کردیا۔

ای طرح عیلی علیہ السلام کے زمانے میں علم طب اپ نقط کمل کو پنچا ہوا تھا تو آپ ان کے پاس ایسا مجزہ لے کر آئے جس پر انہیں کوئی قدرت نہ تھی۔ وہ نصور بھی نہیں کر بھتے تھے کہ مردول کو زندہ کیا جاسکا ہے' یا بلامعالجہ لمورزاد اندھے بینا یاکوڑھی تندرست ہو بھتے ہیں۔

ویکر انبیائے کرام کے معجوات بھی ای قبیل کے تھے۔

پر جب الله تعالی نے حفرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو مبعوث فرمایا تو اال عرب کے ہاں جار تنم کے علوم و معارف نظل عروج پر تھے۔

#### ۱- بلاغت 2- شاعری 3- خبر ( تاریخ) 4- اور کهانت

الله تعالی نے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرملیا جو ان چاروں علوم و فنون کاخارق ہے اس میں فصاحت و بلاغت اور ایجاز بیان کا وہ کمال ہے جو ان کے اسلوب کلام سے کمیں بلند ہے، قرآن کے عجیب و غریب نظم اور اعلیٰ اسلوب سے اہل عرب قطعا نابلد تھے۔

قرآنی مجرات کا ایک پیلو وہ اخبار ہیں جو واقعات و حوادث اور اسرار و مخفیات کے متعلق ہیں اور جن کا ظہور ان خبول ک مطابق ہوا اور جن کی صحت و صدافت کے بدترین دشمن بھی محترف ہیں ان غیبی اخبار کے مقابل کمانت قطعا سے الطل ہے جو ایک بار کی نکلتی ہے تو دس بار جھوٹی خابت ہوتی ہے پھر کمانت کا تدارک بھی شہابوں کی مار اور ستاروں کے ٹوٹ سے کر دیا گیا (کہ اس مارکی وجہ سے شیطان آسانی خبریں چرانے سے روک دیئے گئے)

اس کے بلوجود قرون سابقد 'گزشتہ انبیائے کرم' تباہ حال امتوں کے حالات اور ماضی کے واقعات کی خبرس ہیں جو مرعین علم کو ورطہ جیرت میں ڈال دیتی ہیں۔

قرآن تحیم آیک لازوال مجروب جو ابدالابلا تک بلق رب گاجو آنے والے ہر گروہ انسانیت کیلئے روش دلیل اور کالل جست ہے اور جو محض بھی ان وجوہ اعجاز میں غور و آئال سے کام لے گا اس پر بیہ بلت پوشیدہ نہیں رہ حق کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر غیب کی خبریں دی ہیں کہ ان کی حقیقت اور نبی اگرم صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ک محمدافت ہر زمانے میں فاہر ہوتی رہی ہو اپ کو ان غیبی خبروں کے وقوع سے ایمان کو آذگی ملتی ہے اور دلیل و برہان کو غلبہ حاصل ہو آئے۔ مشہود کہ اور نس کو عین کو غلبہ حاصل ہو آئے۔ مشہود کملوت ہے شنیدہ کے بود مائنہ دیدہ 'مشاہدہ سے یقین میں اضافہ ہو تا ہے اور نفس کو عین الیقین سے سکون و اطمینان ماتا ہے آگرچہ اس کے نزدیک سب برحق ہو تا ہے۔ دیگر انبیائے کرام علیم السلام کے مجزات ان کی حیات فاہری کے ساتھ ہی ختم ہو گئے گر حضور شافع یوم الشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے مجزات بھی ختم یا منقطع کی حیات فاہری کے ساتھ ہی فرآن) اور آپ کی رسالت کی نشانیاں ہے در بے فاہر ہورہی ہیں اور یہ دلائل نبوت ہیں۔ بیشہ ترو آزہ ہیں۔

ای حقیقت کی طرف حضور سرور کائلت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جیساکہ بخاری شریف میں حضرت

ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ العلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا

"الله تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزہ عطا فربایا ہے جے دکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے لیکن میرا معجزہ وحی ہے لینی قرآن کریم ' مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے پیروکار دیگر انبیائے کرام کے پیروکاروں کی بہ نبیت زیادہ ہوں گے"

اس حدیث کا ظاہر و صحیح مفہوم نیمی ہے' انشاء اللہ

(شفائے قاضی عیاض 244 تا 246: الطبع فاروقی کتب خانہ ملتان)

## حضرت غوث زمان عبدالعزیز الدباغ کے ارشادات

حضرت شيخ عبدالعزيز الدباغ رضى الله تعالى عنه انى كتاب "ابريز شريف" من تحريه فرمات بي - حديث شريف من آيا

" ہر نبی کو اس کے زمانے کے تقاضے کے مطابق معجزہ عطا ہوا جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے اور جھے جس معجزہ سے سرفراز کیا گیا وہ پڑھی جانے والے وحی لینی قرآن حکیم ہے"

انبیائے کرام کے معجزات ان کی جنس ذوات اور ان سے متعلقہ معاملات کے مطابق ہوتے تھے 'بعض انبیاء علیم السلام کو یہ معجزات پختہ عمر میں ملے اور بعض کے معجزات بجین سے بردھائے تک ان کی عمر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتے رہے۔ ہمارے نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کا معجزہ حق سجان کی طرف سے سرحہ اس کر نی مشار داد مکال سے ہمارے نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کا معجزہ حق سجان کی طرف سے سرحہ اس کر نی مشار داد مکال سے

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ حق سجانہ کی طرف سے ہے جو اس کے نور مشاہرہ اور مکالمہ سے عبارت ہے اور یہ معجزہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات' عقل' نفس' روح اور سرکی قوت و استعداد کے لحاظ سے

ہے۔ یمال تک کہ اگر آپ کا مشاہرہ تمام انبیاء علیم السلام کو عطا کردیا جاتا تو وہ اس کی تاب نہ لاکتے۔ اس کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے وحی کا معجزہ دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کا معجزہ - معجزات انبیاء کی جس سے نہیں' اگر

الله تعلی تعلیہ و م سے ارساد فرمایہ سے وی و مرو ایا ہے۔ ی آپ و برو - برات اجیاء ی و سے سی و ر انبیائے کرام کے معجزات عظمت قدر میں اس حد کو پہنچ جاتے کہ سارے انسان ان کو دیکھ کر نعت ایمان سے بسرو ور بوجاتے ' تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ان سے اعلی واعظم ہے کیونکہ اس معجزہ کا صدور براہ راست حق تعالی سے ہوا۔ حضرت دباغ رضی اللہ تعالی عنہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان کیلئے ایک مثل

اور ہر بیٹے کے ہمراہ اس کی ذاتی ضرورت کے پیش نظر سموایہ مثلاً یا قوت و دینار ارسال کرتا ہے تاکہ وہ زردست وولت کے ذریعے انجمی طرح جان کے کہ وہ باوشاہ کا بیٹا ہے گر جب سب سے آخری بیٹا ہو تا ہے تو باوشاہ اسے اپنے قل عاطفت میں رکھ لیتا ہے اس کی پرورش بذات خود کرتا ہے اور اس کی تربیت کے تمام امور اس کی زیر گرانی اور خصوصی نگمداشت میں سرانجام پاتے ہیں۔ پس اس بیٹے کی کمال معرفت اور سریادشاہت کا کوئی اندازہ ہوسکتا ہے یا اس کے بھائیوں کی طبیعت پر اس کے بیائیوں کی طبیعت پر بادشاہ کی زردست چھاپ ہے، کوئی اس کے باپ کی شخصیت کا جو اثر ہے اس کا اس آخری بیٹے کی طبیعت سے جس پر بادشاہ کی زردست چھاپ ہے، کوئی

TO CALLOTTE

حضرت دباغ فرماتے ہیں۔

موازنہ کیا جاسکتاہے۔

"بعض صحابہ کرام رضی الله عنم به تمنا کرتے که نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے دست اقدس پر گزشته انبیائ كرام ك مجرات كاظهور مو مكرجب ني صلى الله تعالى عليه وسلم ك مخصوص معرات كامشابده كرت تو حياء اس عرض تمنا

حضرت شیخ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور بادشاہ کی مثال بیان کرتے ہیں۔ جے ساری سلطنت کا زبردست اختیار حاصل ہے اور اس کے دست تصرف کو روکنے والا کوئی شمیں۔ وہ بادشاہ اپنے مقربین میں سے جے چاہتا ہے اپی سلطنت کے کسی حصہ میں اے اذن تصرف عطاکر دیتا ہے۔

## امام جلال الدین سیوطی رایشیہ کے کلمات طیبات

حافظ سيوطى رحمته الله تعالى عليه اين كتاب "خصائص كبرى" مين فرمات بين-

"قرآن کے دجوہ اعجاز کے بارے میں لوگوں کے مختلف اقوال و آراء ہیں جنہیں میں نے اپنی کتاب "الاتقان" میں شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کی تلخیص حسب ذیل ہے قرآن حکیم متعدد وجوہ سے معجزہ ہے۔

وجبد اول: قرآن کا حن ترتیب کلمات کا باہم التیام اور اس کی معجزانہ فصاحت و بلاغت جس نے عرب شمواران کلام اور ماہرین بیان کا ناطقہ بند کردیا وہ قرآن کا معجزہ ہے۔

وجه دوم: قرآنی نظم کی عجیب و غریب صورت اور حران کن اسلوب جو کلام عرب کے اسالیب سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی نظم و نشر کا بیر انداز نہ تو نزول قرآن سے قبل پایا گیا اور نہ اس کے نزول کے بعد اس کی نظیر مل سکی جس میں اس کی آیات کے مقاطع اور کلمات کے فواصل کی انتہاء ہوتی ہے۔

وجبه سوم: قرآن کے معجزہ ہونے کی تبیری وجہ اس کا اخبار غیب پر مشمل ہونا ہے اور واقعات و حوادث کا قبل از و قوع پیش کوئیوں کے مطابق واقع ہونا۔

وجبہ چہارم: قرآن علیم کا قرون سابقہ اور منسوخ شرائع کے حالات بتانا جنہیں بجز اہل کاب کے ان چیدہ علماء کے جنهوں نے اُن علوم کے حصول میں عمریں کھپائیں اور کوئی نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان واقعات کو جیسا کہ وہ حقیقت میں وقوع پذر ہوئے ، گزشتہ کتابول کے مطابق بیان کردیتے حالانکہ آپ امی تھے نہ پڑھنا آپ کو آیا تھا نہ

وجه بیجم: قرآن کی ایک دجه اعجازیه ہے که به قلبی اسرار اور مخفی خبوں پر مشمل ہے۔ مثلا ارشاد ربانی ہے۔ (یاد کرو) جب تم میں سے دو گروہوں نے نامردی اور بردل إِذْهَمَّتْ طَائِفَتَان مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا کے اظمار کاارادہ کیا۔ (آل عمران)

وَيَقُوْلُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ لَو لاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُوْلُ وه النِي ولول مِن كَتْ بِين كم الله الله الله ير (كرفت كرت موت) جميل عذاب كول نمين وتا-

وجبہ ششم : قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جو بعض امور و قضایا میں کسی قوم کو عاجز کردینے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور صاف بنا دیا کہ وہ لوگ اس کام کو مجمی سرانجام نہ دے سکیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ وَ لَنْ يَتَعَمَّنُوهُ أَ اَلَدًا

کہ (وہ مطالبہ کے باوجود) موت کی مجھی تمنا نہ کریں گے اور فی الواقع ان میں سے کسی نے موت کی تمنا نہ ک۔

وجبہ مفتم: شدت حاجت اور كثرت دواعي كے بلوجود (كفار كا قرآن كے ساتھ) معاوضہ نه كرنا۔

وجبہ بہشتم : قرآن کے وجوہ اعجاز میں سے ایک ہے ہے کہ اسے سننے والوں کے دل مرعوب ہوجاتے ہیں۔ اس کی تلاوت سن کر لوگوں پر بیبت چھا جاتی ہے جیسا کہ حضرت جبیر بن مطعم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۂ طور پڑھتے ساوہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسولِ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت

اً مُ خُلِقُوْا هِنْ غَنْدِ شَنْعً اَمُ هُمُ الْخَالِقُوْنَ ''کیا وہ کی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں'' پر پنچ اور اس کو المسیطرون تک پڑھا تو اس وقت میرے ول کی بیہ حالت تھی کہ قریب تھا کہ وہ خوف کے باعث میرے سینے سے فکل پڑے۔ مھرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کتے ہیں یہ پہلا موقع تھاکہ اسلام کی عظمت میرے ول ہیں رائخ ہوگئی۔

وجبہ منم : قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا اس کی قرات سے اکتابا نہیں اور سننے والے کا ول نگ نہیں ہوتا

بلکہ اس کی قرات سے انعاک اور لذت میں اضافہ ہو تا ہے اور بار بار اس کی تلاوت محبت کا باعث بنتی ہے حالانکہ دیگر کاموں سے گرانی ہوتی ہے اور ان کی تحرار ملال پیدا کرتی ہے۔ میں دجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ باربار تلاوت اور کثرت تحرار کے باوجود یہ پرانا نہیں ہو تا۔

وجبد وجمم: قرآن كا تاقيامت باقى رمنا مجى أيك معجزه ب الله في اس كى حفاظت كاخود ذمد ليا ب

وجد یا زوہم: من جلہ وجوہ اعجاز میں سے ایک بیہ ہے کہ قرآن کے اندر اس قدر علوم و معارف میں کہ کمی اور کتاب

و چہ یا روہ ] ، سسن بعد و بوہ اجار مال سے ایک بیا ہے کہ سران سے امدر اس مدر سوم و محارف ہیں کہ کی اور ۔ میں اتنے علوم و معارف جمع نہ ہوئے اور نہ تھوڑے کلمات اور معدود حروف میں اتنے علوم کاکسی نے احالہ کیا ہے۔

وجبه دو از دهم : جزالت اور عذوبت (فصاحت اور مضاس) کی دونوں صفتیں اس میں جمع ہیں حالانکه وہ آپس میں گویا متضاد ہیں جو عموماً انسانی کلام میں جمع نہیں ہوتیں۔

وجہ سیٹرو هم: اس آخری کتاب کو اللہ تعالی نے دیگر کتابوں سے بے نیاز کیا ہے جبکہ پہلی کتابیں بعض او قات تو منج بیان کیلئے قرآن کی مختلج ہیں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے

اِنَّ هٰلَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اكْنُورُ ﴿ لَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

اً مَا قاضى عياض رحت الله تعالى عليه فرمات بين كه جب قرآن كى فدكوره وجوه اعجاز كا پية چل مياتويد بهي معلوم موكيا کہ ان کا حصرو شار بزار وو بزار میں کرنا درست نہیں کیونکہ ' رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کی ایک سورت سے معارضہ کا پہلنج دیا تو کفار اس کے ساتھ معارضہ و مقابلہ کرنے سے عاجز آگئے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کی مخضر ترین سورت اِنَّا اَعْطَیْنَاكَ الْكُوْ ثُور بح ایس اس کی ہر آیت معجرہ سے پھر اس آیت کے اندر بھی معجرات ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے۔

الم سیوطی رحت اللہ تعالی علیہ اس کے بعد فراتے ہیں میں نے سورہ کوٹر کے کلمات گنے تو ان کی تعداد رس سے زیادہ نگل۔ علماء کے ایک گروہ نے پورے قرآن کے کلمات شار کئے تو وہ ستر ہزار نوسو چونتیں ہوئے۔ اس لحاظ ہے اس کی قدر معجز تقریباً سات ہزار ہے ' جسے آٹھ وجوہات گزشتہ (1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11'12) سے ضرب دیں تو یہ تعداد چھپن ہزار تک پہنچی ہے۔ پھراس کے ساتھ تمن سے چھ تک کو بھی شامل کرلیا جائے تو معجزات قرآن کا مجوم ساٹھ ہزار سے زائد بنآ ہے جو فخض پہلی دونوں وجوہات کے لحاظ سے اعجاز قرآن کی تفصیل جاننا چاہتا ہے وہ ہماری کتاب "اسرار الننزيل" مي امعكن نظرے كام لے اس كى تشنه كامى دور ہوجائے گى۔ مجھے يہ شرف حاصل ہے كہ ميں نے صرف ايك آبت قرآنی ہے بلاغت کی ایک سو ہیں انواع کا انتخراج کیا ہے۔ یہ آبت کریمہ ہے۔

اَللَّهُ وَلِّي الَّذِيْنَ اَمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظَّلْمَاتِ الله والى ب ملمانوں كا انہيں اندھروں سے نوركى طرف نکالتا ہے اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں۔ وہ انہیں نور سے اند میروں کی طرف نکالتے ہیں' کی لوگ دوزخ والے ہیں'

انہیں اس میں ہیشہ رہنا

إِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اَوْلِينُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ التُّوْرِ إِلَى الظَّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ آصْحُبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خُلِدُوْنَ السَّمِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال جم كے لئے مِن نے عليحدہ كتاب تعنيف كى ہے۔ اس كامطالعہ كيا جائے۔ اھ

معجزة قرآن كے باب ميں اس ير مبسوط كلام آ رہا ہے۔

# شيخ الاسلام تقى الدين ابن تيميه

شيخ الاسلام ابن تيميه ابني معركه الاراء كتاب وولجواب الصحيح" من جوكه جار ضخيم جلدول ير مشمل ب كصح بير-نبوت محمدیہ کے دلائل کی بہت ی اقسام ہیں \_\_\_\_ البتہ (اختصار کے ساتھ مطلقاً نبوت کیلئے) آیات و معجزات کی دو

ا- معجزات کی ایک قتم وہ ہے جو ختم ہو گئے ہیں اور ان کا علم الهامی اخبار کے ذریعے حاصل ہوا مثلاً حضرت موی اور حضرت عیسیٰ علیماالسلام کے معجزات وغیرہ

2- معجزات کی دوسری قتم وہ ہے جو اب تک باتی و دائم ہے جیسے قرآن حکیم یہ قتم محد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی نبوت کی زبروست ولیل ہے۔ ای طرح امت محمد کے افراد اس ایمان علم کا رہنا۔ شریعت محمد کا دائی ہونا' ان کرامات و

نشانات كاظهور جو وقماً فوقماً صالحين امت سے ظاہر ہوتے رہتے ہيں اور ان واقعات و حواوث كا اس طرح وقوع پذير ہوناجس طرح نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان كے متعلق پيشين كوئى فرمائى تھى مشلاً حضور عليه السلام نے يہ پيشين كوئى فرمائى۔

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجُ نَازٌ بِأَرْضِ الْحِجَاذِ قَامَت قَامٌ شين ہوگ على تك كه ارض حجاز مين ايك تُضِئُ لَهَا أَغْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى اللهِ اللهِ عَنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى اللهِ اللهِ عَنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى اللهِ عَنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى اللهِ عَنْالُ عَلَى اللهِ عَنْالُ عَلَى اللهِ عَنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى اللهِ عَنْالُ عَلَى اللهِ عَنْالُ عَلَى اللهِ عَنْالُ عَنْالُ اللهِ عَنْالُ اللهِ عَنْالُ اللهِ عَنْالُ اللهِ عَنْالُ اللهِ عَنْالُ عَنْالُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْالُ عَنْالُ اللهِ عَنْالُ اللهِ اللهِ عَنْالُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْالُهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

روشن ہوجائیں گی۔

یہ آگ 655 جری میں نکلی اور لوگوں نے بھری کے مقام پر آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھیں

(آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق) دین اسلام کو برہان و جمت طاقت اور زبان کے ذریعے غلبہ حاصل ہوا اور دشمنان رسول کو عبرت ناک انجام کا سامنا کرنا پڑا گذشتہ انبیائے کرام کی کتب اور صحائف میں اوصاف مصطفیٰ کا پایا جانا بھی معجزہ ہے اور رسالت محربہ کی زبروست ولیل ہے۔

عافظ ابن تیمہ نے کتاب کے دیگر مقالت پر ان مجزات اور متواتر واقعات کا تذکرہ کیاہے جس کے آخر میں لکھتے ہیں۔
ان انواع مجزات کی متواتر حدیثیں دیگر امور کی متواتر حدیثوں سے کمیں زیادہ ہیں ' بی وجہ ہے کہ امت مجریہ میں ان مغزات کی شہرت اور الل علم کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال کی شہرت دیگر معاملات کی نبعت زیادہ ہے ' مطلب یہ ہے کہ احادیث میں مجزات کا قواتر یہ نبیت اور باتوں کے بوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ مجزات امت مجریہ کے افراد ' علائے ملت اور ائمہ حدیث کے نزدیک متواتر ہیں اور یہ مجزات ان دلاکل ویراہین کے علاوہ ہیں جو قرآن حکیم سے مستفاد ہیں قرآنی مجزات ویراہین کو مسلمانوں کی ایک اہل علم جماعت نے علیحدہ (مدون) کیاہے اور اس کی اقسام و صفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان مجزات کی تعداد دس ہزار سے ذاکد ہے جن کی تفصیل کی اور مقام یہ کی گئی ہے۔

مجزات کی ہے دونوں قشیں ان خروں اور پیشین گوئیوں کے علاوہ ہیں جو سابقہ کتب میں آئی ہیں۔ پھر یہ ذکورہ بالا تنیوں اقسام مجزات کا شار شریعت محمدی کے اس اعجاز و کمال میں نہیں جس کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا اس طرح امت محمدید کی صفات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و اظلاق و احوال کی معرفت اہل ایمان کے لئے اللہ تعالی کی نفرت و کرامت اور کافروں کیلئے سزا و عقوبت جیسا کہ انبیائے سابقین کے زمانوں میں ہوا یہ سب ذکورہ بالا مجزات کے علاوہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلائل نبوت کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان ان کا اعاطر نہیں کرسکا۔ البتہ ایہ ہے کہ ہم

اس سے معلوم ہوا کہ دلائل نبوت کی تعداد اتن ذیادہ ہے کہ کوئی انسان ان کا اصاطر سیں نرسلما۔ ابستہ ! یہ ہم مخض کو ان معجزات و دلائل پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالی نے ہر قوم بلکہ ہر مخض کیلئے نبوت کے ایسے آیات و براہین واضح کے ہیں جو اس قوم کے علاوہ دو سری قوم پر ظاہر نہیں کرتا۔ جسے اللہ تعالی نے انفس و آفاق میں اپنی ربوبیت کی آیات اور نشانیال پھیلادی ہیں۔ (اس طرح دلائل نبوت کو بھی پھیلا رکھا ہے) اور ربوبیت کی یہ نشانیال ہر مدلول کی دلیل سے دیادہ بزی اور مربوبیت کی یہ نشانیال ہر مدلول کی دلیل سے دیادہ بزی اور کرت سے ہیں ابن تیمید ایک مقام پر تکھتے ہیں۔

محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ی روش نشانیان آپ ی بعث سے قبل ' بعث کے وقت ' بی کریم صلی الله

تعالی علیہ وسلم کی تمام حیات پاک بلکہ بعد وفات قیامت تک جاری ہیں پس قیامت تک آپ کا جرچا' آپ کی کتاب کا ذکر اور آپ کی بشارت پہلی کتابوں میں موجود ہے جیساکہ اپنے محل پر شرح و مسط کے ساتھ بیان ہوچکا ہے۔

جب نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت الیی نشانیاں ظاہر ہو کیں جو بہت مشہور و معروف ہیں۔ اس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔

نوعمری کے زمانہ میں بہت می نشانیوں کا ظہورا ہوا جن میں سے بعض کا تذکرہ کتب دلائل اور کتب سیرت میں آیا ہے۔ اس طرح ایام رضاعت میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے جن احوال خارقہ کا مشاہدہ کیا ان کا ذکر کتب سیرت میں موجود ہے۔

ا اللی الداد' آپ کے بیرو کاروں کی نصرت' آپ کا چرچا اور شرت' آپ کے دشنوں کی ہلاکت' طاقت' زبان اور دلیل و بربان سے دین حق کا غلبہ ایسے امور ہیں جن پر تفصیل گفتگو موجب طوالت ہے۔

## امام حافظ ابن حجر عسقلانی ریایی کے ارشادات

ين السلام ابن جرعسقلاني رحمته الله تعالى عليه فع الباري شرح بخاري مي رقم طراز بي-

قرآنی مجرات کے علاوہ نبی علیہ السلام کے مجرات مثلاً انگشت ہائے مبارک سے پانی کا رواں ہونا کمشر طعام ' چاند کا پھٹنا اور جماوات کا بولنا وغیرہ ان میں سے بعض تحدی کے ساتھ واقع ہوئے اور بعض بلاتحدی صدق رسالت کی دلیل بخ مجروئ طور پر اس کا مغاد ہے ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ظاہر ہونے والے مجرات اس طرح قطمی الثبوت ہیں جس طرح حاتم کی سخاوت اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی شجاعت تطمی الثبوت ہیں جس طرح حاتم کی سخاوت اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی شجاعت تطمی الشبوت ہی آرچہ افراد مجرات نظمی ہیں کیونکہ ان کی روایات اخبار احاد ہیں۔ باوجود یکہ آپ کشر تعداد مجرات مشہور ہوکر اطراف عالم میں مجیل کے اور انہیں جم غفیر علماء نے روایت کیا۔ ان مجرات کی بہت بری تعداد علماء آثار ماہرین تاریخ و سیر کے عالم میں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے دعوی کرے کہ مجرات کی بہت بری تعداد بطریق نظری قطعیت کا فاکدہ طابت نہیں کہ علیہ تاہد ہیں۔ یہ اس لئے کہ ہر زمانہ کے محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے اور یہ بات قطعا ثابت نہیں کہ حکمت کرام اور آئمہ دین نے اس طرح کے مجرات کی جو یا انکار کیا ہو ' بلکہ ائمہ دین کا سکوت بھی کلام کے صرادف ہے کیونکہ اجماع امت باطل پر خاموش سے محفوظ و مصون ہے۔ فتح الباری جلد نمبر کی صفحہ محدولات ہیں کہ دین کا سکوت بھی کلام کے مشراوف ہے کیونکہ اجماع امت باطل پر خاموش سے محفوظ و مصون ہے۔ فتح الباری جلد نمبر کی صفحہ کوئے اس کے کونکہ اجماع امت باطل پر خاموش سے محفوظ و مصون ہے۔ فتح الباری جلد نمبر کی صفحہ کوئی اس کے کونکہ اجماع امت باطل پر خاموش سے محفوظ و مصون ہے۔ فتح الباری جلد نمبر کی صفحہ کونکہ اجماع امت باطل پر خاموش سے محفوظ و مصون ہے۔ فتح الباری جلد نمبر کی صفحہ کوئی ہوں کیا کہ اس کے دوروں کیا کہ محبورات کی محفوظ و مصون ہے۔ فتح الباری جلد نمبر کی صفحہ کیا م

امام ابن حجر لکھتے ہیں۔

الم نووی نے مقدمہ شرح مسلم میں ذکر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بارہ سو سے
دائد ہے۔ الم بیعتی مدخل میں ان معجزات کی تعداد ایک بزار بتاتے ہیں ' ائمہ احناف میں سے لام زاہدی کہتے ہیں کہ رسول
اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وست اقدس پر ایک بزار معجزات فاہر ہوئے۔ بعض روایات میں یہ تعداد تمن بزار بھی
آئی ہے ایک جماعت ائمہ مثل المم ابو قیم اور الم بیعتی وغیرہ نے ان معجزات کو جمع کرنے کا ایتمام کیا ہے۔

المام زر قانی شرح مواہب میں فتح الباری کی ندکورہ بالا عبارت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ انموذج میں ہے یہ حضور علیہ الساوة والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کے معجزات دیگر انبیاء کی نبت زیادہ ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ ان کی تعداد ایک ہزار ہے دو سرایہ ہے کہ یہ معجزات تین ہزار ہیں۔ اس تعداد میں قرآنی معجزات شامل نہیں کیونکہ قرآن حکیم میں تقریباً ساٹھ ہزار معجزات موجود ہیں' الم ملیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کثرت معجزات کا ایک اور مفہوم بھی ے۔ وہ یہ کہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کی نی کے معجزات میں "اخراع اجمام" کی صفت نہیں پائی جاتی۔ یہ صرف ہمارے نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی خصوصیت ہے۔

مثلًا كھانے كاكثر موجانا ، كوشت محبور اور باني ميں اضافه موجانا اس طرح ديگر اشياء كا خلاف عادت برمه جانا

الم تسطلاني مواجب مين تحرير فرمات بي-

تم جب حضرت سرکار کائنات کے معجوات ووش آیات اور کرالت پر غور و آل سے کام لو کے تو تمہیں معلوم ہوگا که بیه معجزات عالم علوی و سفلی و صامت و ناطق ٔ ساکن و متحرک ٔ مائع و جاید ٔ سابق و لاحق ٔ غائب و حاضر ٔ باطن و ظاہر اور عاجل و تهجل سب کو شامل میں جن کو شار کیا جائے تو سلسله عنقگو دراز ہوجائے۔ مثلاً ستاروں کا ٹوٹنا' شیطانوں کا آسانی تنقیکو سننے سے روک دیا جاتا ' پھروں اور درختوں کا سلام پیش کرنا اور رسالت محربیہ کی شاوت دیال ان کا آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ہم کلام ہونا' لکڑی کے سے کا آہ و اِکا کرنا' الکليول سے پانى جارى ہونا' چاند کا شق ہونا' نگلى ہوئى آ كله كو اپنے مقام ر لونا دینا اونٹ اور بھیڑیئے کا کلام کرنا یا مثلاً نور محدی کا آدم علیہ السلام کی پیشانی سے آئے نسل در نسل حضرت عبداللہ تک نظل موکر آنا یا اس طرح کے دیگر معجوات جنیس ائمہ مدیث نے روایت کیا اور حقدین کی زبانوں نے بیان کیا۔ ان معجزات کے حصرو احصاء میں اگر ہم عمریں صرف کر دیں تو ان کے بیان میں روشنائیاں ختم ہوجائیں گی۔ ایکے پچھلے سارے ال كر آپ كے اوصاف و مناقب كا شار كرنا چاہيں تو آپ كى ذات كرامى الله كى عنايات اور بخشوں كا اصاطه كرنے سے عاجز و درماندہ جوجائے گی اور آپ کے بحر اوصاف کے ساحل پر کھڑے آپ کے چند کملات کا اندازہ بھی نہیں پائیں گے۔ اہام زر قانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ظاہرہ آیات ہاہرہ اور کرالات قابرہ كا عاصل عبداك قطب تعلل في بيان فرمايا ب تين اقدام بر مشمل بـ

1 - آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے معرات 2 - قبر انور کے اندر اسراحت فرما ہونے کے بعد کے معجوات

3 - شکم ماور سے حیات فاہری تک کے معجوات

سید محمد مرتقنی الزبیدی رحمته الله تحالی علیه شرح احیاء میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے معجزات كثرت ك ساتھ ہيں اور يہ معجزات شائل نبوت كے خصوصى دلائل ويرابين ہيں جن من اشرف و اعلى اور زيادہ كال و جامع معجزہ قرآن حکیم ہے۔

جمار ) تک قرآن تحکیم کے علاوہ دیگر معجوات کا تعلق ہے تو ان میں سے بعض تحدی یعنی طلب معارضہ و مقابلہ کے ساتھ واقع ہوئے ہیں اور کچھ بلاتحدی ظاہر ہوئے ہیں۔ مر بلا معارضہ خارق عادت امر کا ظبور اسم معجزہ کے منافی نہیں

کونکہ اس میں شرط تحدی من حیث الجملہ ہے' نہ کہ ہر ہر فرد معجزہ میں شرط ہے پھر ان معجزات کی تین قسیس ہیں۔ 1- قبل از ولادت کے معجزات

2 - بعد أز ولادت كے معجزات

3 - بعداز وصال کے معجزات

مثلاً قصہ قبل وقت ولادت باسعادت نور کا ظمور جس سے شام کے محلات اور بازار روش ہوگئے اور بھریٰ کے مقام پر اونٹول کی گردنیں نظر آگئیں۔ ایک پرندے کا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنها کے بدن اطهر کو چھونا اور ان کا ورد زہ محسوس نہ کرنا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے آفاق میں پھرایا جانا 'آٹش کدہ فارس کا بجھ جانا' ایوان کریٰ کے کنگرے گرنا' بحیرہ سلوہ کا خشک ہونا' ہوا تف کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کملات بیان کرنا' بتوں کا منہ کے بل گرنا وغیرہ۔

ایام ولادت و رضاعت کے عجائب و غرائب' بجین اور جوانی کے فضائل یہاں تک کہ اللہ جل مجدہ نے آپ کے فرق اقدس پر مختم رسالت کا تاج رکھا۔ مثلاً حالت سفر میں بلولوں کا آپ پر سامیہ کنال ہونا اور شق صدر کا واقعہ وغیرہ

بعداز وصال آپ کے معجوات کا کوئی شار نہیں کیونکہ خاصان امت کی جرخارق عادت بات دراصل رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا تعلی علیه وسلم کی تعالی علیه وسلم کی ذات مقدمہ ہے۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ جرکرامت اور خارق عادت بات کا سبب حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات مقدمہ ہے۔

جمال تک اعلان نبوت سے وصال شریف تک کے معجزات ہیں تو در حقیقت بحث کا محور نہی معجزات ہیں۔ انتہی لمخصاً

## سيد احمد دحلان على ريطيد

حضرت سید احمد وطان کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب دسیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم > میں لکھتے ہیں۔
رسالت محمدیہ کے ولاکل بے شار ہیں جو مشہور اخبار و روایات سے ثابت ہیں۔ ان میں سے بعض تورات انجیل اور وگر الهای کتب میں موجود ہیں ' ان روایات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور وقت والادت و بعثت کے جمیب و غریب واقعات کا تذکرہ ہے۔ مثلاً قصہ فیل آتش کدہ فارس کی آگ کا سرد ہونا جس کی مجوی پرسش کرتے سے اور جو گزشتہ ایک بزار سال سے شعلہ ذان تھی 'ایوان کسرئی کے چودہ کنگروں کا گرنا' بجرہ ساوہ میں خاک اثنا' موہذان کے خواب' ہواتف کا اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرنا' بتوں کا او ندھے بل کرنا وغیرہ والادت و رضاعت اور بعشت کے عجیب و غریب واقعات و حواوث کا ظہور۔

جو مخض نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے کارہائے نمایاں ' پاکیزہ سیرت' کمال علم' رجاحت عثل و حلم اور تمام خصائل حمیدہ میں غور و آبال کرے گا وہ مجھی آپ کی رسالت کی صحت و صداقت میں شک نمیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بہت ہے لوگ انبی خصائل و کمالات کو دیکھ کر ایمان لائے اور آپ کے فرمانبردار

بے۔ ان لوگوں کو یہ یقین کال ہوگیا تھا کہ ان صفات کا حال اور کوئی مخص نہیں ہوسکہ ہے۔ بعض علاء نے آیت کریمہ یککا دُ زَیْتُھا یُضِیْ وَ لَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی ہے وہ کتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال حسن بی آپ کی نبوت کی کافی ولیل ہے خواہ آپ قرآن کریم کی خلاوت نہ فرماتے۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ قرآن نہ بھی لاتے تو آپ کا جلوہ حسن آپ کی نبوت و رسالت کو آشکارا کردیا' جیسا کہ حضرت ابن رواحہ نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَوْلَمْ بِكُنْ فِيْهِ أَيَاتٌ مُّيِيِّنَةٌ لَكَانَ مَنْظَرُهُ يُنْبِيْكَ بِالْخَبَر

ترجمہ:- نی کریم علیہ العلوة والسلام کے بارے میں آگر واضح معجزات نہ بھی ہوتے تو آپ کے چرہ انور کی تلائی اور رعنائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خبرویتی۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے ولوں کو ماکل کرنے کیلئے مال و دولت اور ظاہری سرمایہ نہ تھا کہ لوگ اس کی طبع کرتے نہ مادی قوت تھی کہ لوگ اس کے سامنے مغلوب و سرگوں ہوتے۔ اس طرح آغاز دعوت میں دین حق کے حامی و مددگار نہ تھے اس کے باوجود آپ نے دین اسلام کو تمام اویان پر غالب کر دکھایا۔

الله علی اور اور اور اور الله وقت بت پری علی رسوم و علوات باہم عدلوت علم و زیادتی اور لوٹ مار کے خوگر سے حضور صلی الله تعلی علیه و سلم نے ان کے دلول کو جو ڈا ان کی منتشر اور پر آگندہ قوتوں کو مجتمع کیا یمال تک کہ ان کے نظریات و آراء الله تعلی علیه و سلم میں انقاق پیدا ہوگیا ان کے دلول میں باہم المواد اور عمکساری کا جذبہ پیدا ہوگیا۔ وہ سب حضور انور صلی الله تعالی علیه و سلم کے روئے آبال کو ایمانی نظرے و کیو کر آپ کی نصرت و اعامت میں متحد و یک جان ہوگئے آکہ دین حق کی راہ میں آپ سے ناگوار اور اذبت ناک صور شحال کو دور کریں اور آپ کی خشاء اور رضا کے مطابق آپ کی معاونت کریں چنانچہ ان الل ایمان نے آپ کی محبت میں گھریار اور وطن چھوڑا اپنی قوم اور قبیلے سے جدائی افتیار کی آپ کی تمایت میں جانیں قربی کیس اور اعزاز کلمتہ اللہ اور دین حق کی سرباندی اور غلبے کے لئے آلواروں تیموں اور غیروں کے سامنے سید سربر ہوئے اس نصرت و حمایت میں دنیا ان کے پیش نظر تھی نہ ملک و جاہ کی طلب اور خواہش تھی بلکہ اس کے برعکس بطاہر اللہ کے حبیب صلی الله تعالی علیہ و سلم مالداروں کو مفلس بنارہ جسے کیونکہ آپ صلی الله تعالی علیہ و سلم مالداروں کو مفلس بنارہ جسے کیونکہ آپ صلی الله تعالی علیہ و سلم ان ذی ثروت لوگوں کو جبیب صلی الله تعالی علیہ و سلم مالداروں کو مفلس بنارہ جسے کیونکہ آپ صلی الله تعالی علیہ و سلم ان ذی شروت لوگوں کو جملی حدید منکر المزاج اور متواضع بنارہ جسے کیا (پوری آرمنے انسانیت میں) کی اور مخض میں ایسے کملات نظر نہیں آتے در لیے منکر المزاج اور متواضع بنارہ جسے کیا (پوری آرمنے انسانیت میں) کی اور مخض میں ایسے کملات نظر نہیں آتے ہیں؟

اس (کی تفییم) کا طریقہ تو فقط افقیار عقلی اور تدبیر فکری ہے اس ذات کی فتم جس نے مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور یہ تمام خارق عادت امور ان کے ذیر تصرف کے کوئی صاحب عقل و دانش محف اس بارے میں شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوسکتا۔ یہ تو ایک خدائی معالمہ ہے اور خارق عادت امر آسانی غالب چیز ہے جس تک

Marfat.com

Mara, Car

رسائی سے انسانی قوتیں عاجز ہیں ' یہ تو اس کے زیر قدرت ہے جو علق و امر کا مالک ہے۔ تبارک اللہ رب اللعالمین کیریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آکثر معجزات متواتر ہیں جنسیں علاء کے جم غفیر نے (جرزمانے میں) انکہ اسلام سے روایت کیا۔ ان معجزات کا ظہور عام اجتماعات میں ہوا مثلاً غزوہ خنرق اور دیگر غزوات میں یا مسلمانوں کی مجلموں اور فوتی چھاؤندوں میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین میں سے کی صحابی سے ان معجزات کی روایات کی مخالفت یا کیر منقول نہیں طلائکہ انہیں خلاف شرع امور کے رد و انکار کی شدید خواہش ہوتی تھی الله المعجزات کی روایات کی مخالفت یا کیر منقول نہیں طلائکہ انہیں خلاف شرع امور کے رد و انکار کی شدید خواہش ہوتی تھی الله المعجزات کے متراوف ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنم باطل پر خاموش رہے انہیں اظہار حق میں کی ملامت گری ملازمت کا خاموش رہے انہیں ہوتا تھا' اگر وہ کمی الی منگر اور خلاف شرع بات کو سنتے تو ضرور اس کا رد و انکار کرتے جیسا کہ بعض قطعا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا' اگر وہ کمی الی منگر اور خلاف شرع بات کو سنتے تو ضرور اس کا رد و انگار کرتے جیسا کہ بعض

صحلبہ کرام رضی اللہ عنهم نے کچھ باتوں پر کلیر فرمائی ہے اور اصحاب سنن و سیرت نے اس کلیر کو بیان فرمایا ہے۔ پھر ہر زمانے

میں بوی بری جماعتیں اسے روایت کرتی رہی ہے۔ کلام سید دطلان کی تلخیص ختم ہوئی۔

## مبحث چہارم

ان تعدد طرق کے بارے میں
جن سے معلوم ہو تاہے کہ معجزات و آیات
کی اخبار و روایات صدق رسالت
اور صحت نبوت محمریہ طابیط

marai, com

### امام ابوالعباس ابن تیمیه کی بحث کی تلخیص

امام ابوالعباس ابن تیمیہ اپنی کتاب "الجواب الصحی" میں معجزات رسول معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایات و اخبار پ بحربور بحث کرنے کے بعد ان طرق پر روشنی ڈالتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سے روایات و اخبار ان آیات و معجزات کے وقوع کا یقینی علم میاکرتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

(معجزات) کی بیہ خبر الی ہیں جن میں سے بعض قرآن کیم میں آئی ہیں اور کھ تواتر سے احادیث میں مردی ہیں جنیں خاص و عام جانتے ہیں مثلاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک الکلیوں سے پانی جاری ہونا، قلیل کھانے کا زیادہ ہوجانا اور محبور کے سخ کا فراق رسول میں گریہ و زاری کرنا اس قتم کے معجزات اعلیٰ درجہ کے تواتر اور استفاضہ سے طابت ہیں۔ امت نے نسل در نسل اور خلف عن سلف ان کی روایت کی ہے۔ امت کا کوئی ایسا طبقہ نہیں گزرا جس میں استفاضہ اور شہرت کے ساتھ ہی معجزات منقول نہ ہوئے ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الیے کیرتعداد میں معجزات ہوئے ہوئی ساتھ خاہر ہوئے جو ان معجزات کا بچشم خود مشاہدہ کرتے سے مثان سلی سلیہ کے مارک سے پانی کے جاری صدیبیہ کے مقام پر ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگشت ہائے مبارک سے پانی کے جاری ہوئے کا مشاہدہ کیا یا مثلاً حدیبیہ کے کوئیں کو جب صحابہ کرام نے خالی کیا تو اس دفت اس میں ایک قطرۂ آب بھی باتی نہ ہوئی۔

ای طرح غزوہ ذات الرقاع میں پورے لئکرنے تھوڑے سے پانی سے سیرابی حاصل کی جے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند نے پیالے میں ڈالا تھا اور وہ برکت مصطفیٰ سے لبالب بحر گیا ایسا ہی ایک واقعہ غزوہ تبوک سے واپسی کا ہے جب ایک عورت کے پاس چھاگل کا تھوڑا سا پانی کثیر ہوگیا جے لوگوں نے جی بھر کر چھاگل کے بعد اپنے برتن بھی بھر لئے مگر چھاگل کے بانی میں کوئی کی نہ آئی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے ایک وقعہ یہ معجزہ بھی دیکھا کہ ڈیڑھ بڑار کے ایک نظر نے ایک قلیل کھانا جو کہ ایک کرور بکری (کے گوشت) سے تیارشدہ تھا، جی بحر کر کھلیا اسی طرح تمیں بڑار کے ایک نظر عظیم نے عزہ تبوک میں معمولی بانی کے چشتے سے سربوکر بیا اور یہ پانی سب نظر کو کائی بورہا۔ یوننی ایک تحورا سا کھانا ایک وستر فوان پر چنا گیا تو اسے ایک بری جماعت نے حضرت جابر رضی اللہ بری جماعت نے حسب طبیعت تاول کیا۔ غزوہ خدق کے موقع پر ایک بڑار سے زیادہ فوجیوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعلیٰ عنہ کے کھر ایک صاع جو اور ایک بکری کے گوشت پر مشتل کھانا شکم سیربوکر کھایا اور کھانا فاضل کے بھی رہا۔

ای طرح ای (80) آدمیوں نے ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تحشیر طعام کا معجزہ دیکھا' ایک موقع پر ایک پالہ سے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارک سے پانی رواں تھا' تین سو آدمیوں نے وضو کیا۔

حضرت زینب کے ولیمہ میں تین صد آدی شامل تھے۔ انہوں نے پھر کے ایک برتن میں موجود کھانا کھایا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو یہ اتی ہی مقدار میں باقی تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ یہ کھانا پہلے سے زیادہ موجود

Marfat.com

çh "

تھا لوگ صبح سے شام تک اس پیالے کو پھراتے رہے وس کھاکر اٹھتے تو دس اور کھلنے کیلئے بیٹے جاتے ، یہ تفصیل سموہ بن جندب کی حدیث میں فدکور ہے۔

الل صفہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک قلیل مقدار میں موجود دودھ پیا جو سب کیلئے کافی ہورہا اور پی چکنے کے بعد خ بھی گیا۔ اس مجزے کا اہل صفہ کے درمیان چ چا تھا اس کا مشاہدہ کرنے والے دو سرے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے بھی رہتے تھے۔ اس فتم کے مجرات اتنے مشہور و معروف ہیں کہ ایسے مسلمان بہت کم ہوں گے جنہیں ان مجزات کے متعلق علم نہ ہو اور دو سروں تک ان کی خبرنہ پینی ہو۔ بخلاف دیگر بکڑت متواز حکام کے 'جو علماء کے زددیک متواز روایات سے منقول ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ان سے آگاہ نہیں اور نہ وہ لوگوں کے سننے میں آئے ہیں۔

یہ بھی آیک حقیقت ہے کہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات و آیات نقل کرنے کے لئے جذب اور دا منے بہ نبیت دیگر انبیائے کرام کے معجزات کے کمیں زیادہ ہیں۔ ای طرح یہ معجزات بادشاہوں اور خلفاء کے جران کن واقعات نیادہ تواثر کے ساتھ خابت ہیں۔ الذا جو محض ان معجزات و دلائل کے بارے میں زیادہ خورد آتال سے کام لے گاتو اسے نیادہ تواثر کے ساتھ خابت ، جن کی نقل و روایت کا ان کی شہرت ہر زمانے میں ملے گی' وہ انبیائے کرام کے معجزات' سلطنوں اور شاہوں کے حالت' جن کی نقل و روایت کا خصوصی اہتمام کیا جا آ ہے' سے زیادہ معجزات محدید کی ظاہر اور متواثر روایات دیکھے گا' البتہ یہ ضروری نہیں کہ ان متواثر واقعات کا تواثر ہر ہر محض کے لئے خابت ہو کیونکہ ہر امت کے زدیک گزشتہ امتوں کے اکثر متواثر احوال و واقعات بعض او قات دیگر امتوں کے کانوں تک نہیں پہنچ چہ جائیکہ انہیں ان احوال کا تواثر معلوم ہو' یماں تو یہ حالت ہے کہ اکثر قومی اپنایائے کرام کے اسات کے طات سے قطعا ناواتف اور بے علم ہوتی ہیں۔

انبیائے کرام کے بہت سے پیروکار باوشاہوں کی سیرت اور احوال کو تواتر سے نہیں جانے علائکہ اقوام کے زریک یہ احوال تواتر سے طابت ہوتے ہیں جو سیاکہ بہت سے مشہور واقعات ایسے ہیں جو صرف علائے سیرو تواریخ کے زریک متواتر ہا۔۔۔

 دو سروں کو حاصل نہیں ہوسکت مثلاً ائمہ اربعہ (اہم ابو حنیفہ اہم مالک اہم شافعی اور اہم احمر) وغیرہم کے مقلدین اپنے اپنے اہم المموں کے اقوال و نصوص اور روایات و اخبار جس قطعیت کے ساتھ جانتے ہیں۔ دو سرے ان سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اہل کتاب کے پاس ان کے بزرگوں کی ایسی خبریں ہیں جنہیں ان کے علماء ہی صحیح حاضے ہیں دیگر لوگ ان سے مطرح اہل کتاب کے پاس ان کے بزرگوں کی ایسی خبریں ہیں جنہیں ان کے علماء ہی صحیح حاضے ہیں دیگر لوگ ان سے آئیا نہیں۔

اس سے ثابت ہوگیا کہ ہر علم و فن کے ماہرین مثلاً فقماء 'اطباء 'حلدان علائے نحو اور مفسرین قرآن وغیرہم اپنے فن کے کارناموں کو جس تواتر سے جانتے ہیں عام لوگوں کو ان سے کیا نسبت ہوسکتی ہے۔

(مندرجہ بالا تھائق کی روشی میں فیصلہ دیجے کہ) اس عظیم ہست ، محمد سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال کو عمر متواتر نہ ہوں گے جو اپنے پیرو کاروں کے نزویک ہر ذی علم سے زیادہ عظیم الشان اور ہر بادشاہ سے زیادہ عالی مرتبت اور رفیع الممنز لت ہے۔ آپ کے پیرو کار ساری خلائق سے زیادہ آپ کے احوال کی معرفت کے دلدادہ ہیں اور وہ اس معرفت کے ذہر دست متلاثی اور طلبگار ہیں یمال تک کہ حضور کے ان غلاموں نے ان لوگوں کے بارے میں بے شار کراہیں تصنیف کردی ہیں۔ ان کابوں میں انہوں نے محدثین کے حالات اور ان تصنیف کردی ہیں جنہوں نے احوال رسول کی روایات تحریر کی ہیں۔ ان کابوں میں انہوں نے محدثین کے حالات اور ان کے متعلق جرح تعدیل تحریر کئے ہیں اور اس سلسلہ میں الی تحقیق اور تدقیق سے کام لیا ہے کہ دنیا کی کی اور قوم میں اس کی مثال نہیں ملی بلہ خود امت محمد ہیں محدثین کے اس کام کی نظیر نہیں ہے۔

اس حقیقت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت محمیہ کے افراد دیگر تمام لوگوں سے زیادہ اپ نبی علیہ العلوۃ والسلام کے احوال سے آگاہ ہیں ' نیز انہیں راویان حدیث کے صدق و کذب سے زیادہ واقنیت ہے ' لنذا جب دیگر لوگ اپ حکرانوں کے احوال و واقعات شلیم کرتے ہیں اور وہ ان کی تعدیق ہیں سچ سمجھ جاتے ہیں تو یہ راویان حدیث اپ صدق و تعدیق میں سچ ہونے کے حق دار کیوں نہیں؟ سمجین کی عام اخبار و روایات تو وہ ہیں جن کی صحت و صداقت پر علاء کا جزم و انقلق ہے ' البتہ! بہت قلیل تعداد احادیث کی صحت میں اختلاف و نزاع ہے ' صحاح میں موجود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و منواز ہیں۔ محدثین ان کی صحت و دیلم کے وہ معجزات جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ وہ محدثین کے نزدیک منتفیض و منواز ہیں۔ محدثین ان کی صحت و صداقت پر بقین کال رکھتے ہیں اور ان کی صحت کے بارے میں کوئی نزاع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان آغار و روایات کی صداقت پر بقین کال رکھتے ہیں اور ان کی صحت کے بارے میں کوئی نزاع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان آغار و روایات کی تعدیق کے لئے ذکورہ بالا دو طریقے افتیار کے جاتے ہیں۔ ایک تواز عام

ان کے علاوہ ایک طریقہ تواتر معنوی ہے یہ طریقہ وہ ہے جس کی معرفت پر عامتہ الناس متفق ہیں ، وجہ یہ ہے کہ عام لوگ بعض اوقات واقعات کی علیحدہ غلیدہ خبرس سنتے ہیں لیکن ایک مشترکہ سکتے پر سب خبروں کا انقاق ہوجاتا ہے مثلاً عزہ کی شجاعت ، حاتم کی سخاوت ، فاروق اعظم کی عدالت اور احنت کا علم اور اس قتم کے دیگر واقعات

ان سب پر بغور نظر کرنے سے بھینی علم حاصل ہو آ ہے کہ ان میں سے ہر محض فدکورہ اوصاف کا مالک ہے' البتہ! علیحدہ علیحدہ دوایات سے بھینی اور قطعی علم حاصل نہیں ہو آ کیونکہ تمام کریاں تواتر سے منقول نہیں جب یہ معلوم ہوایا تو یہ احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات و نشانات کے بارے میں آئی ہیں' جنہیں بوے بوے جلیل القدر المحدیث نے نقل کیا یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اس سے یہ امرواضح ہوگیا کہ حضرت مجدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم کے دست اقدس پر ظاہر ہونے والے مجوات اور عظیم عجائبت جن کی نظیر سمی اور کے ہاں نہیں ملتی وہ حضرت موئ اور حضرت عینی علیہ السلام سے معقول روایات و واقعات سے زیادہ بیٹی ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام سے معقول روایات و واقعات سے زیادہ بیٹی جین کیونکہ حضور علیہ السلام کے مجوات مثلاً قرآن وغیرہ کے نقل کرنے والے بہ نبیت تورات ہی محفوظ نہیں جیسا کہ قرآن حکیم مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ اورال تو ایک طرف عام اسرائیلیوں کے پاس تورات بھی محفوظ نہیں جیسا کہ قرآن حکیم مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ سے بیت المقدس کی بریادی کے وقت کوئی شاد و قلیل افراد موجود تھے جنیس تورات کے بعض جھے یاد تھے یہاں تک کہ یہودیوں کے درمیان تورات کی متواتر نقل کے بارے میں نزاع پیدا ہوگیا۔ بھی صل ہے انجیل مقدس کا کہ اس کے نا قلین بیودیوں کے درمیان تورات کی متواتر نقل کے بارے میں نزاع پیدا ہوگیا۔ بھی صل ہے انجیل کو صالحین قرار دیتے ہیں اور عینی کی تعداد مجزات محمد کے راویوں کو اصحاب کرالت گردائے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب رمنی اللہ عنہی اور اس کے تابعین رحمتہ اللہ علیم بھی نیکوکار اور پاکباز بردے تھے ان کی کرالمت عینی علیہ السلام کے حواریوں کی کرالمت علی کیں اضافہ ہوگیا۔

سے زیادہ ہیں ان میں سے کسی نے لفکر دریا کی طفیانیوں میں ڈال دیا کوئی ذہر قاتل پی گیا (اور زہر نے مطلقا اثر نہ کیا) کسی دعاسے مردے زندہ ہوگ اور کسی کی برکت سے کھانے اور پائی میں اضافہ ہوگیا۔

کرامات اولیا کے موضوع پر مصنفات الل کتاب کے پاس موجود کرامات کی کتب سے اعلیٰ ہیں کیونکہ الل کتاب انہیاء و صاحبن کی روایات "احبارالحوار یین" اور کتاب سنرالملوک سے نقل کرتے ہیں اور اس نقل و روایت کو صحت روایت کی دلیل سیجھتے ہیں والانکہ ہی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ' صحابہ کرام رضی اللہ عنم اور تابعین سے منقول مجرات و کرامات کی روایات زیادہ قوی اور صبح ہیں۔

### چوتھا طریقہ

تواتر کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ یہ معجوات مجمع عام اور غلق کیر کے سامنے واقع ہوئے ہوں مثلاً غزوہ خدق میں کھیر طعام کا معجزہ کیے واقعہ ہزاروں افراد کی موجودگی میں ظہور پذیر ہوا۔ اس طرح حدیدیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارک سے پانی کا رواں ہونا اور خنگ کو میں کا خارق عادت جاری ہونا۔ ان معجزات کا مشاہرہ کرنے والے پندرہ سو صحابہ کرام سے جو سب کے سب جنتی پاکباز بندے سے اور ان میں سے کسی پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق دائشہ جھوٹ بولنا فابت نہیں۔ یو نبی غزوہ خیرمیں چدرہ سو اسحاب رسول نے اور غزوہ جوک میں ہزاروں افراد نے تحشیر آب و طعام کے معجزات دیکھے۔

پھر ان معجزات کا دو سروں تک پیچانے کا طریق کاریہ ہو تاکہ کوئی فخص جسنے ایسے معجزات کا مشاہرہ کیا۔ واپس آگر پیچے رہ جانے والوں کو ان کی خبر دیتا تو وہ لوگ دو سرے مشاہرین سے ان معجزات کی تصدیق طلب کرتے اور وہ ان کے وقوع کی شہادت دیتے۔ یوں یہ روایت و نقل کا سلسلہ چاتا رہتا اور کوئی اس کا افکار نہ کرتا۔

جمیں بندگان خدا کی فطرت اور سلف امت کی عادت صدق و صفا کا اچھی طرح علم ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم پر جموث باند صف انتہائی بچتے تھے انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم کابید ارشاد تواتر کے ساتھ معلوم تفاکہ

مَنْ كَذِبَ عَلَىًّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءُ مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ جَمِلَ اللَّهُ جَمَعَ لِ جَموت بالدما وو ابنا شمالنه جنم بنالے بین بنالے

پس جب ان پاکلن امت کا ان روایات کی نقل و حکایت پر اتفاق ہوگیا تو تطبی طورپر معلوم ہوگیا کہ صحابہ کرام اور آبھین عظام رضی اللہ تعالی عنم اجمعین روایات معجوات کو نقل کرنے پر استے ہی متفق تھے بقنا کہ وہ قرآن عیم اور شریعت متواترہ کی نقل پراتفاق رکھتے تھے طلائکہ جمہور امت کو تلقین و تعلیم قرآن کا فریفہ نہیں سونیا گیا۔ ان میں سے کوئی تعلیم قرآن دینے والا ہے تو کوئی اسے حاصل کرنے والا محروہ قرات قرآن کے سلسلہ میں ایک دو سرے پر نکیر نہیں کرتے۔ اس طرح کوئی سے تعلیم فرآن و نہرکی دو رکھات ہیں اور مغرب کی تین اور فجرکی دو رکھات ہیں اس طرح کوئی سے تعلیم کرلیتا ہے۔ یہ تواتر کی انتہا ہے۔

تمام شریعت اسلام اور دلائل و برابین مصطفیٰ ای طرح سے منقول بیں متاخرین نے اس طریقے پر انکار نہیں کیا چہ جائیکہ محلبہ کرام یا حقد بین اس پر نکارت کا اظہار کرتے۔

جو فخص اُس طریق توائر اور گزشتہ نین طریقوں میں تدبر سے کام لے گا' اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی صحت کا بیٹی علم عاصل ہوجائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو جس چیز کی معرفت کی شدید حاجت ہوتی ہے اللہ اس چیز کے دلائل بھی انتائی آسان فرہا دیتا ہے چونکہ مخلوق کو دیگر تمام اشیاء سے زیادہ تصدیق رسالت کی ضرورت تھی کیونکہ اخردی سعادت' عذاب سے نجلت اور معاش و معادیس بندوں کی فلاح کا دار و مدار تصدیق رسالت پر ہے۔ (للذا اللہ نے دلائل رسالت کو عام کردیا)

### بانجوال طريقته

دنیائے علم و فن کے ہر طبقہ علاء کے نزدیک حضور سیدالمرسلین رحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجزات د
آیات متواتر ہیں جو قطعی علم کے لئے کانی ہیں تغییر' مدیث' نقہ' سیر' مغاذی اور تاریخ کی کتابیں ان آیات و مجزات کے
ذکر سے معمور ہیں اسی طرح اصول و کلام کی کتابوں ہیں ان کا تواتر سے ذکر ہے' امت کے ہر طبقے کا ان مجزات کو نقل کرنا
ہینی علم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس طریقہ سے اور دیگر طریقوں مثل اقرار تصدیق' طریق تواتر معنوی اور طریق تصدیق ائمہ سے
فارق علوات مجزات سے بھی جنس عام تواتر پر استدال کیا جاتا ہے بھی تواتر جنس تواتر نوع اور تواتر محضی پر' مثلا
کمیر طبعام' محشیراً ب انگشت ہائے پاک سے پانی کا جاری ہونا' طبعام قلیل سے خلق عظیم کا سیر ہونا' سے کا فراق رسول ہیں آہ
و بکا کرنا وغیرہ آدی جب بھی ان طریقوں میں نظروات دلال سے کام لے گا تو اس کو علم و لیتین کی دولت عاصل ہوگ اے
واضح علم ہوجائے گا کہ مجزات رسول کا تواتر دیگر تمام اخبار متواترہ سے زیادہ ظاہروواضح ہے۔ گزشتہ انبیاء و طوک اور علاء و
دافنح علم ہوجائے گا کہ مجزات رسول کا تواتر دیگر تمام اخبار متواترہ سے نیادہ ظاہروواضح ہے۔ گزشتہ انبیاء و طوک اور علاء و
مشائخ میں سے کسی کے احوال کا علم زیادہ ظاہر اور ان کی موایات زیادہ کال ہیں اور دنیا کے دیگر واقعات کا متواتر علم (مثلاً
معلوم ہوگا کہ آپ کے احوال کا علم زیادہ ظاہر اور ان کی موایات زیادہ کال ہیں اور دنیا کے دیگر واقعات کا متواتر علم (مثلاً
دور دراز عکوں کے عالت اور شام' عراق' تراسان' ہندوستان' چین اور اندلس کے لوگوں کا آیک دو مرے کے احوال سے
دور دراز عکوں کے عالت اور شام' عراق' تراسان' ہندوستان' چین اور اندلس کے لوگوں کا آیک دو مرے کے احوال سے تدلال میا میڈرن کے مطرب کے مطراب کے دئی نظریات اور شام' عراق' تواند تھی اللہ تعیالی علیہ میسلم کے مجزات و شرائع کے ظہور

و وضوح کے تواتر سے مقابلہ نہیں کرسکا یہ اس لئے ہے کہ وعدہ الیہ ہے

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ الله تعالى وبى بج جم نے اپنا رسول ہرایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا' تا کہ اس دین کو تمام ادمان پر غالب لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

ینی الله تعالی علم و دلائل کے ذریعے دین حق کو تمام اویان پر غلب عطا کرے گا اور دین حق کے غلبے کا دار و مدار ان آیات و براہین پر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ معلوم و منقول ہیں۔ یہ آیات و معجزات ولائل ہیں اور شریعت اللی ان دلائل کا مدلول ہے۔ اللہ تعالی نے اس دین کو علم و ججت اور بیان کے لحاظ سے تمام ادیان پر غالب كيا ب جيماك اس في قوت و نفرت اور تائير ك ساته اس كو غلبه والب الحمد لله رب العالمين-

معجزات مدلول پر اس طرح دلالت کرتے ہیں جیسے عقلی دلیل مدلول پر دلالت کرتی ہے اور جیسے چہار سو کا نکلت میں نشانات الله کی ربوبیت کا پیته دیتے ہیں۔

جمثا طريقه

علائے امت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات اور آیات و برابین پر بری تعداد میں کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں سے درج ذیل بہت مشہور ہیں۔

ولا كل نبوت --- از فيخ صافظ الى بكربيعي ولاكل نبوت از ابوالشيخ الا مبداني

ولا كل نوت --- از ابوالقاسم الغبراني ان دونول سے پہلے حافظ ابوزرعد

الرازي الم ابن ابي الدنيا رحمت الله تعالى عليه ولم ابواسحاق الحربي رحمته الله تعالى عليه اور حافظ ابوجعفر الفريابي ك ولا كل كى كتابين بين- لهم ابن جوزى كى كتاب "الوفا في فضائل المصطفى" اور حافظ ابو عبدالله المقدى رحمته الله تعالى عليه کی کتاب ولا کل نبوت بھی اس سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

یہ مصنفین ان دلاکل نبوت کو اسائیر معروفہ اور طرق متعددہ سے نقل کرتے ہیں کو میر علماء اساد کا ذکر نہیں کرتے بلكه صرف ماخذ كاحواله دے ديتے ہيں مثلًا امام قامني عياض رحته الله تعالى عليه اپني كتاب "الثفا بتعريف حقوق المصطفى" میں اسناو بیان نہیں کرتے۔

بعض دیگر علاء ان روایات کااثبات شمرت اور دو سرے طریقوں سے کرتے ہیں جن سے ان روایات کی محت واضح موجاتی ہے۔ مثلًا قاضی عبدالجبار' جامظ ماوردی اور سلیم رازی وغیرہم ان مصنفین کی کماوں میں معجزات کی روایات احکام شرعیہ کی متواتر روایات سے کئی گنا زیادہ ہیں اور ہر معجزہ احکام سے زیادہ متواتر ہے۔ قرآنی معجزات کے علاوہ دیگر معجزات پر جو کتابیں تصنیف کی منی ہیں ان کی روایات کی بھی میں حالت ہے مثلاً

زمانہ مستقبل کے متعلق نیبی خریں بوے واتر کے ساتھ آئی ہیں۔ تحشیر طعام کا واقعہ کی بار پیش آنا وضو اور پینے کے کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک الکیوں سے پانی کا جاری ہونا یا کنووں اور چشموں میں بعض آثار رسول

ك ذاك جان ع بن كا الل بنا

اس قتم کے معجزات کی متواتر حدیثیں دیگر امور کی احادیث سے بہت زیادہ ہیں' میں وجہ ہے کہ یہ احادیث علائے سیرت کے ہاں بری شمرت رکھتی ہیں۔

اس ساری بحث کا عاصل یہ ہے کہ افراد و علائے امت بالخصوص محدثین کے نزدیک مشہور معجزات کا قوار دیگر بہت سے امور کے تواثر سے عظیم تر ہے اور یہ معجزات ان معجزات کے علاوہ ہیں جو قرآن سکیم سے مستفاد ہیں۔ ائمہ مسلمین نے ان معجزات کی اقسام و صفات پر علیموہ کماہیں تصنیف کی ہیں جن کا ذکر شرح و سط کے ساتھ اپنے مقام پر آرہا ہے۔ علائے اسلام نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قرآن میں موجود معجزات کی تعداد دس ہزار سے زائد ہے اور پھر قرآن و حدیث میں ذکور معجزات میں وہ خریں شال نہیں جو گزشتہ امتوں کی کمابوں میں آئی ہیں۔ اسی طرح یہ تینوں اقسام معجزات رایدی قرآن و حدیث اور کتب متقدمین میں ذکور معجزات)

شریعت محمدی کے کملات 'امت مرحومہ کی صفات 'نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق اور صفات و احوال سے الگ ہیں۔ اس طرح نصرت اور اکرام مسلمین اور کافرول سے انقام کے واقعات ان اقسام محلاہ میں شامل نہیں جیسا کہ انبیائے سابقین کو ان کملات سے سرفراز کیا گیا تھا۔

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ نبوت محمدیہ کے ولا کل و معجزات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی فرد بشر ان کا احاطہ نہیں کرسکتک البتہ! ان پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔

بتیجہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولائل و آیات ربوبیت کی طرح ولائل نبوت بھی ہر قوم بلکہ ہر فخص کیلئے انفس و آفاق میں پھیلا دیئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ ان کی معرفت اور آگاتی سے محروم رہتے ہیں۔ القسم الاول

نبوت محمربیہ کی عظمت شان

أور

بثارات مصطفى ملهيكم

The part of the second property of the second

### الم تسعلاني رحمته الله تعالى عليه مواهب لدنيه ميس فرماتي ميس

ارشاد ربائی ہے۔

اللَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ اللَّذِي وه اس عظيم الثان اي رسول و بي كي اتباع كرت بين جس يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ كُوسِكْ الْخِيلِ الرِّرات و الْجِيل مِن لَكِي إِلَّ بِي يہ آيت اس بات كى واضح دليل ہے كہ أكر حضرت سيدالمرسلين خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم ك احوال و اوساف تورات و انجیل میں لکھے ہوئے نہ ہوتے تو قرآن حکیم میں اس کلام کا تذکرہ یہود و نساریٰ کو متعر کرنے کا باعث

ہو تا کیونکہ جموث اور بہتان طرازی انتائی نفرت انگیز ہوتے ہیں اور کوئی عقل مند آدمی الی بلت نہیں کر تا جو اس کے لئے نتصان کی موجب ہو اور لوگ اس کی بات تول کرنے سے حریز کریں انذا جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تورات و انجیل میں اپنے احوال و اوصاف کے ہونے کا ذکر فرمایا تو فی الواقع یہ تورات و انجیل میں نعت محمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کی دلیل ہے اور صحت نبوت محمدیہ کی زبردست شہاوت ہے محر الل کتاب واستہ اخفائے حق سے کام لیتے ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وه جان بوجمه كر حق چمپاتے بين اور وه كلام اللي ميں تحريف كركے اسے اس كے مقام سے بہنا ديتے ہیں۔ وَيُحَرِّفُوْنَ الكَلِمَ عَنْ مَّوَاصِغِهِ

حَلاَ كُلَّه وہ محمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى ذات مقدسه سے اس طرح آكاہ سے جيسے وہ اپني اولاد كو جانے تے وہ تورات و انجیل میں آپ کے ذکر مبارک کو لکھا ہوا پاتے تھے لیکن انہوں نے ان دونوں کتابوں میں ردوبدل کردیا تا

لِيُطْفِؤُ نُوْرَ اللَّهِ بِٱفْوَاهِهِمْ وَيَابَى اللَّهُ اللَّ اَنْ يُّتِمَّ نورخداوندی کو اپنی پھوکوں سے بجما ڈالیں گر کافروں ک ناگواری کے باوجود اللہ نے نورحق کو بورا کرنے کا فیصلہ کرر کھا المُؤرَةُ وَلَوْكُرِهُ الْكُفِرُوْنَ

یہ دونوں کتابیں تحریف و تبدل کے بلوجود ہارے نمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلائل نبوت سے بھرپور ہیں اور حضور کی شریعت و رسالت کی نشانیال ان میں مویدا ہیں۔ الذا يهود و نساري كا انكار انسی اس سے كيے مستغنی كرسكا ہے۔

سِمِوانی زبان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کااسم حرامی "مشتع" ہے جو اسم محمد کا متراوف ہے وہ لوگ جب الجمدالله كمنا جاج توكة "شقحالاها" تو الحمدللة كامعنى "شقحا" بوا اور مشقح محمد بوا اور وه صفات جن كا اعتراف یمود و نصاری کرتے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال زمانہ جائے ظمور اور بعثت کے موافق ہیں- سوال سے سے کہ ان صفات کا مصداق آگر محمد رسول الله نہیں ہیں تو ان صفات کا مصداق کون ہے؟ وہ کون ہے جس

كے لئے امتوں كو نكالا كيا؟ كس كے سلمنے وہ سر كوں ہو كي ؟ اور كس كى دعوت پر امتوں نے ليك كى؟ وہ شتر سوار كون ہ جس نے بلل اور اس کے بنول کا ستیاناس کیا؟ اگر ہم یمود و نصاری کی کتابوں سے اخبار و نصص بطور ثبوت پیش نہ ہمی كرين أو اس حقيقت يركيا قرآني وليل كاني نيس ع؟ قرآن تحيم كمتاب

اللَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِّيَّ الخ

کہ وہ ای رسول و نمی کی پیروی کرتے ہیں جن کا نام گرامی وہ تورات و انجيل ميں لکھا ہوا ياتے ہيں۔

میرے بعد ہوگا اور اس کا اسم گرای احمہ ہے۔

حق کو کیول چمیاتے ہو؟

تقدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو

اے کاپیوا تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور دانستہ

جنیں ہم نے کتاب عطاکی وہ محمد رسول اللہ کو اس طرح

قرآن تھیم عیلی علیہ السلام کی زبان سے بید الفاظ نقل كرتا ہے۔ لوگو! میں تماری طرف اللہ کا رسول موں میں تورات کی

إِنِّيْ رَسُوْلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ

التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ يَّاتِيْ مِنْ بَغْدِى اسْمُهُ

المسلم r- يا هُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقُّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ

٣- الَّذِيْنَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَغْرِفُوْنَهُ كَمَا يَغْرِفُوْنَ

جانے ہیں جس ملرح اپنے بیٹوں کو پھانے ہیں 

الله تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے فتح کی دعا کرتے) وہ اپنی کتاب میں موجود نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا ذكر كياكرتيه

جب آپ تشریف لے آئے تو اچی طرح جلنے کے باوجود فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوا بِهِ

آپ کا انکار کرنے گلے

اس انکار کا سبب حد اور زوال ریاست کا خوف تھا انکار کا ایک سبب سے بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے مگان میں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کا ظہور نی اسرائیل میں ہونا تھا، محرجب الله تعالی نے آپ کو نسل اساعیل میں مبعوث فرمایا تو انسیں ا کرال کررا۔ لنڈا انہوں نے رسالت محمدی کی تکذیب کی (اللہ تعالی کی لعنت ہو کافروں یر)

نی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في يهود و نصارى كو اين اجاع اور تصديق كى دعوت دى- يد كيے موسكا تفاكم آپ انسیں اپنی رسالت پرایمان لانے کیلئے باطل ولائل سے استدال فرماتے اور پھر ان ولائل کے لئے اس کی کتابوں کا حوالہ دیتے اور فرماتے کہ میری نبوت اور صدافت کی علامت تمماری کابول میں لکسی ہوئی موجود ہے اور پر انہیں یہ ولا کل افی كابيل مين ند طق كياس سے وہ زيادہ دور اور مخفر نيس ہو كے تھے؟ طلائك آپ كو اس طرح كى دعوت كى قطعاً ضرورت نہ تھی جو نفرت کا باعث ہے۔ آپ کی صدافت کی یہ زبردست دلیل ہے کہ بہت سے بیودی علماء مثلاً عبداللہ بن سلام' تھیم الداری اور کعب الاحبار وغیرہم نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فتم کے دعووں پر آگاہ ہوکر مسلمان ہوئے۔ (مواہب لدنیہ)

الم ابن تيميد كمت بي حفرت محمد رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كى نبوت ير داالت كريوالى اليي خبرس قرآن تحيم میں بار بار آئی ہیں اور آپ نے ان خروں کے ذریعے الل کیا پ پر استشاد کیا ہے کہ آپ کے احوال کا ذکر ان کی کمابوں میں Maria Carr

نہ کور ہے جو ایک مختلفہ مخص کیلئے پختہ دلیل ہے کہ نی الواقع آپ کا ذکر اقدس گزشتہ کابوں میں موجود ہے کیونکہ احوال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عادف ہر مخص خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر 'وہ انچی طرح جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ بین تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے سب سے ذیادہ مختلہ اور صاحب فہم و خود ہیں بلاشیہ آپ اس علم و آئی اور خدافت کے مالک بین جس کے ذریعے آپ نے ایک عظیم دین قائم فرمایا 'یہ اعزاز آپ ہے پہلے کی کو طانہ آپ کے بعد کی کو عاصل ہوگا اس مسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسے فعل کے مرتحب نہیں ہو گئے تھے نہ کھوئی خرایی دے سکتے تھے جس سے آپ کی تحقیب لازم آئے اگر آپ کے علم میں ان خبروں کی نفی ہوتی تو محل تاکہ آپ بار بار ان خبروں کا تذکرہ فرماتے اور ان سے اپنی نبوت (کی صدافت) پر استدالل کرتے اور موافقین و مخافیین 'دوست و مثمن سب کے سانے کا تذکرہ فرماتے اور ان سے اپنی نبوت (کی صدافت) پر استدالل کرتے اور موافقین و مخافین 'دوست و مثمن سب کے سانے ان خبروں کا برما اظہار فرماتے (اگر یہ غلط ہو غی ق) ان کا اظہار کوئی کو تھ عشل ہی کرسکا تھا' کونکہ اس سے اہل ایمان کے سامنے کاذب ہونا لازم آئی جو کہ مقصود نبوت کے خلاف ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی مختص اپنے حق پر گواہ قائم کرنا چاہے اور پر ایسے کا وہ جموث نہیں ہوئے گا اور واقعہ کا مینی شاہ بھی نہیں ہوئے کا وہ دہ محموث نہیں ہوئے گا اور واقعہ کا مینی شاہ بھی نہیں ہوئے گا در واقعہ کا عینی شاہد بھی نہیں ہوئے کہ وہ جموث نہیں دیا گھر ایسان کرے کہ فلال فلال آدی میرے حق میں گوائی دی عشل ایسا کرسکا ہے ؟

یہ حقیقت بھی معلوم و معروف ہے کہ دین محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلبہ و ظہور خاکدان سیتی کا سب سے برا واقعہ ہے نہ بھی کوئی دین اتنا کھیلا اور نہ کسی دین کو اتنا دوام حاصل ہوا یہ کمال فقا دین مصطفیٰ کا ہے۔ موکیٰ علیہ السلام کی شریعت اگرچہ باتی رہی مگر اسے اتنی وسعت نہیں کی بلکہ اس کا انتمائی ظہور و غلبہ بلاد شام کے بچھ علاقوں تک محدود رہا ، رہی مسے علیہ السلام کی شرع تو فلسطین سے پہلے اس کا کوئی شمکا نہ نہ تھا بلکہ بلاد روم میں اس کے پیروکار انتمائی ذات اور معنف کی حالت میں شریعت کی اشاعت ہوئی تو یہ کئی صف کی حالت میں شریعت کی اشاعت ہوئی تو یہ کئی خول میں بٹ گئی جو ایک دوسرے کی بحقیر کرتے تھے جبکہ نبی آخرالزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت زمین کے مشارق مغارب پر چھا گئے۔ وسط زمین کے آباد ممالک پر اس کا غلبہ ہوگیا۔ شام مصر اور جزیرہ ایسے ممالک کی بھرین زمین کے عیسائی امت محریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذیر تکیں ہوگئے جمال شریعت اسلامیہ کو دوام حاصل ہوا۔

دیگر انبیاء کی بشارات کے مقابل بشارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا زیادہ ضروری ہے۔ قدیم کتابوں میں سو نے زیادہ مقالمت ہیں جمال آپ کا ذکر مبارک کمتوب ہونے پر علماء نے استدلال کیا ہے۔ بہت سے اہل کتاب سے بھی آپ کے ذکر اقدس کا ان کتابوں میں ہونا بالتواتر منقول ہے۔ کہی چیز بہت سے ایمان لانے والوں کیلئے اسلام قبول کرنے کا سبب بی ۔ انصار مدینہ اپنے جمسامیہ اہل کتاب (یہودیوں) سے آپ کے ذکر و نعت اور آپ کے لئے انتظار کرنے کے متعلق سنتے رہتے تھے، بہت سے یہودی علماء نے ارض شام کی پرھیش زندگی چھوڑ کریٹرب کو اس کی مختیوں اور آلام کے باوجود اپنا مسکن بنایا کیونکہ وہ پنجبر آخرالرمان کے لئے منظر تھے جو بی اساعیل میں مبعوث ہونے والا تھا۔

ایک دلیب حقیقت یہ ہے کہ کمی فض نے ان کمبول سے آپ کی ذمت کاذیب یا تخدیر کے ساتھ آپ کا ذکر انسل کرنے پر قدرت نہ پائی جیساکہ دجل کا ذکر ماتا ہے اہل کمب کے ہاں اصحاب رسول مثلاً حضرت عمر بن الحطاب رسی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نیز ان کے عدل و انصاف اور سیرت کا تذکرہ عیلیٰ علیہ السلام کی ذبان مبارک سے ذکور ہے 'جب اپنی کمبوں کو کھول کر اس ذکر کو دیکھتے یا علائے کمب کی زبان سے سنتے تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرح و ثناء میں رطب اللسان ہوجائے۔ اس سے قابت ہوگیا کہ انجیائے متعقد مین نبی کریم علیہ السلوة والسلام کا ذکر پاک مرح و ثناء کے ساتھ کرتے تھے۔ عیب و ذمت سے نہیں جو شخص نبوت کا دعوئی کرے اور انبیائے کرام اس کی تعریف و توصیف کریں تو اس کے دعوائے نبوت کی صدافت میں کوئی شبہ نہیں رہتا کیونکہ محل ہے کہ انبیاء علیم السلام کی ایے مخص کی تحیین فرمائیں جو کانب ہو۔ ارشاد خداوندی ہے۔

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْقَالَ اللهِ مَض سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جمونا افر اکرے یا اُؤ حِیَ اِلَیْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْقَالَ اللهِ كَذِبًا اَوْقَالَ اللهِ كَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

اس سے واضح ہو تا ہے کہ انبیائے کرام علیم السلام نے آپ کے لوصاف بیان کے اور آپ کی نبوت و رسالت کی بشارت دی۔ اس ساری بحث کا بھی مطلوب ہے۔ انبیائے کرام نے آئدہ کے حوادث اور الل کتاب پر مسلط ہونے والے بادشاہوں کے متعلق پیشین گوئیاں کیس جو انہیں قتل و قید کے مرکمب ہونے والے اور ان کے شہوں کو بربلو کرنے والے سے گر ان بادشاہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انبیاء ہیں نہ ہی انہوں نے لوگوں کو کی دین کی طرف دعوت دی کہ انبیاء علیم السلام کو ان کے ادعائے باطل سے ڈرانا پڑتا طلائکہ (جمال کیس ایبا واقعہ ہوا) انبیائے کرام نے دعین نبوت کے بیروکاروں کو اس کی تحذیر کی۔ عام الل کتاب یا نا قلین یہ تو باطل دعویٰ کرکتے ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر گرائی ان کی کتابوں میں نہیں آیا یا ذکر قو موجود ہے گر تعریف توصیف کے ساتھ نہیں ہے گر کوئی یہ کنے کی جسارت نہیں کرسکتا کہ آپ کا ذکر مبارک ذم و تخذیر کے ساتھ آیا ہے آگر ایبا ہو تا تو یہود و نصاریٰ رسول آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی حیات مطہو میں اسے بلور جمت پیش کرتے اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کے سامنے اسے ولیل بناتے اور کی حیات مطہو میں اسے بلور جمت پیش کرتے اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کے سامنے اسے ولیل بناتے اور تمام نے میر سلم اسے مسلمانوں کے خلاف سند تھراتے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سے لیل کتاب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میر میں وعداوت رکھتے تھے اور آپ کی تحذیب اور کار نہوت کے ابطال کے انتمائی حمیص اور متنی تنے آگر ان کے پاس شدید بغض و عداوت رکھتے تھے اور آپ کی تعذیب اور کار نہوت کے ابطال کے انتمائی حمیص اور متنی تنے آگر ان کے پاس

انبیائے کرام کی ایسی ذم و تخدیر پر مشمل خبریں ہوتیں تو وہ ضرور ان کو پیش کرتے اور ان سے اسداہال کرتے۔ اوھر مسلمانوں کو ان خبروں کے معارض نہ ہونا نبی صادق مسلمانوں کو ان خبروں کے معارض نہ ہونا نبی صادق مسلمانوں کو ان خبروں کے معارض نہ ہونا نبی صادق مسلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدافت کی لاجواب دلیل ہے۔ خود قرآن حکیم ان بشارات سے مملو و مشحون ہے اور دیگر الهای کتابوں میں بھی یہ تذکرے عام ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ جو لوگ ان متواتر خبروں کے باعث اسلام لائے ہیں ان سے دعوائے رسالت کی صدافت کی تقدیق ہوتی ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ نبی کریم روّف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ ہے۔ کا معالمہ (نبوت) انتہائی مشہورو معروف ظاہروہاہر اور عالم انسانیت میں ظاہر ہونے والے ہر واقعہ سے زیادہ خارق عادت ہے"

میں نے حضور سیدالمرسلین رحمتہ اللعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مختلف نوع کی بشارتوں کو قابل اعتاد کتابوں سے نقل کیا ہے اور انہیں آٹھ فسلوں پر مرتب کیا ہے۔ فصل اول

آسانی کتابوں میں بشارات مصطفیٰ ماہویے

Maria Land

#### فصل اول

فصل اول ان بشارتوں کے بارے میں ہے جو آسانی کابوں میں وارد ہوئی ہے اور ان کتابوں میں تحریف اور رد و بدل کے باوجود ابھی تک باق ہیں یہ فصل چوالیس (44) بشارتوں پر مشمل ہے۔ ان میں سے افحارہ علامہ محقق شیخ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابنی کتاب ''اظہار الحق'' میں ذکر فرائی ہے اور ماخذوں کی وضاحت کے ساتھ ان پر تنصیلی بحث کی ہے اور واضح دلاکل اور قاطع براہیں سے یہ طابت کیا ہے کہ ان بشارتوں کا مصداق ہمارے پنجبر علیہ العلوة والسلیم کی ذات مقدمہ ہے۔ میں اب ان بشارتوں کو نقل کرتا ہوں اور علامہ رحمت اللہ کی بحث کا خلاصہ بیش کرتا ہوں پھر کتب معتدہ سے وہ بشارتیں تحریر کروں گا جنہیں مصنف موصوف نے ذکر نہیں کیا۔

علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہونے والی پیشین کو کیاں اب بھی کیر تعداد میں موجود ہیں حالانکہ ان الهای کتابوں میں تحریفات ہو چکی ہیں جو آدی نبی آ خرالزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں گزشتہ نبیوں کی پیشین کو کیوں سے آگاہ ہے وہ آگر بنظر انصاف ان پیشین کو کیوں پر نگاہ ثانی والے اور اہل انجیل علیہ السلام کے متعلق نقل کردہ خروں سے موازنہ کرے تو اسے یقین جازم حاصل ہوجائے گا کہ حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین کو کیاں نمایت قوی ہیں۔ میں یمال عیمانی علماء کے نزدیک معتبر کتابوں میں سے اٹھارہ بشارتیں نقل کرتا ہوں۔

### تپلی بشارت

تورات سنراستناء کے باب اٹھارہ میں ہے۔

"فداوند نے جھے سے کہا کہ وہ جو کچھ کتے ہیں سو ٹھیک کتے ہیں ہیں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں ہیں سے تیری ہائند ایک نی برپاکروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ ہیں ڈالوں گا اور جو کچھ ہیں اسے دوں گا وہی ان سے کے گا اورجو کوئی ایس میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لیکر کے گا'نہ سے تو ہیں ان کا حماب اس سے لوں گا لیکن جو نبی گشاخ بن کر کوئی ایس بلت میرے نام سے کچھ کے تو وہ نبی قتل کیا جات میرے نام سے کچھ کے تو وہ نبی قتل کیا جائے اور اگر تو اپنے دل میں کے کہ جو بلت خداوند نے نہیں کی ہے اسے ہم کیوں کر پچانیں تو پچان ہے ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کے اور اس کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہوا تو وہ بلت خداوند کی کی ہوئی نہیں بلکہ اس نبی خداوند کی کئی ہوئی نہیں بلکہ اس نبی خداوند کے دہ بات خداوند کی کئی ہوئی نہیں بلکہ اس نبی

یہ پیشین گوئی نہ بوشع علیہ السلام کے بارے میں ہے جیساکہ کہ یہودیوں کا گمان ہے نہ عینی علیہ السلام کے متعلق جیسا کہ عیسائی سمجھتے ہیں بلکہ وس وجوہات کی بناء پر اس کا مصداق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔

لیکی وجہ: حضرت عیلی علیہ السلام کے معاصر بودی ایک اور نی کے معامر علی علیہ السلام

تھے اور نہ ہی یوشع علیہ السلام

دو سرى وجه: اس پيشين گوئى مين ايك لفظ ب مثلك لعنى تيرى مانند جبكه عيى عليه السلام اور يوشع عليه السلام دونون اس پیشین گوئی کا مصداق نہ تھے کیونکہ وہ دونوں بی اسرائیل میں سے تھے نہ کہ ان کے بھائی بی اسرائیل میں سے اور ان میں سے وی علیہ السلام کی مثل نبی کا برپا ہونا صحح نہ تھا جیسا کہ یہ آیت تورات اس پر دالات کرتی ہے۔

"موسیٰ علیه السلام کے بعد بن اسرائیل میں کوئی نبی ان جیسانه الحا"

تبسری وجہ: اس بشارت میں لفظ من بین اخوتهم (لین ان کے جمائوں میں سے) ہے طال کد عیلی و یوشع ملیماالسلام دونوں بی اساعیل میں سے تھے 'بی اسرائیل سے تعلق نہ رکھتے تھے۔

چوتھی وجہ: اس پیٹین گوئی میں سوف اقیم کے الفاظ ہیں یعنی عقریب برپا کرون گا جبکہ یوشع علیہ السلام موی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔

یا نجویں وجہ: اس بشارت میں ہے "میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا" یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نبی پر کتاب نازل کی جائے گی اور رہے کہ وہ نبی ''امی'' (ناخواندہ) ہوگا اور کلام النی کا حافظ' یہ پیشین گوئی یوشع علیہ السلام پر صاوق نہیں آتی کہ یہ دونوں ہاتیں ان میں نہ پائی جاتی تھیں۔

م کھٹی وجہ: اس بشارت کے الفاظ ہیں "جو کوئی اس کے کلام کی اطاعت نہ کرے گا میں اس سے انقام لول گا" اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ یہ نبی مطرین سے انتقام لینے پر اللہ کی طرف سے مامور ہوگا للذا عیلی علیہ السلام پر یہ بات صادق نہیں آتی کیونکہ ان کی شریعت حدود قصاص تعزیر اور جماد کے احکام سے خالی ہے اور انتقام سے مراد شرعی انتقام ہے اور مکرین سے اخروی عذاب کے ذریعے انقام لینا یا دنیاوی مصائب سے بدلہ لینا کی نی سے مختص نہیں۔

ساتویں وجہ: کتاب اعمال کے تیرے باب میں ہے موئ علیہ السلام نے فرمایا "روردگار تمهارا معبود ہے وہ تمهارے بھائیوں سے میری مائند ایک پیفیمر مبعوث کرے گاجو کچھ وہ تم سے کے اس کی سننا اور یوں ہوگا کہ جو اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و تابود کرویا جائے گا" یہ ساتوں وجوہات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر راست آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بت سے امور میں موی علیہ السلام کی مائد ہیں۔

١ - آپ صلى الله تعالى عليه وسلم بن اساعيل سے تعلق ركھتے ہيں 2 - الله في آپ ير كتاب نازل فرمائي

3 - آپ صلی الله تعالی علیه وسلم ای لینی ناخوانده تنے

4 - الله في ابنا كلام آب ك منه من والا

آب کا کلام وجی ہے قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے۔

جمه صلی الله تعالی علیه وسلم این خواہش سے نہیں بولتے' ان مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيَّ يُوْحِى

#### کا کلام تو وحی النی ہو تا ہے۔

5 - آپ کو جہاد کا تھم ملا۔

6 - الله تعالى في آب ك لئ قريش مردارول اور شابان روم و ايران سے انتقام ليا۔

آٹھویں وجہ: اس پیٹین گوئی میں تقریح ہے کہ جو نی اللہ کی جانب وہ بات منسوب کرے گاجس کا اللہ نے انسی عکم نمیں ویا تو وہ قتل کیا جائے گا' اگر محمد رسول اللہ بچ پیٹیبرنہ ہوتے تو ضرور قتل کردیے جاتے بلکہ اس کے برعس اللہ نے اللہ اس کے برعس اللہ نے سے وعدہ فرایا و الله یفصفک من المناس اللہ جہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا' سو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھیا اور کوئی آپ کے قتل پر قادر نہ ہوا حتیٰ کہ آپ اپنے رفق اعلیٰ سے جالمے جبکہ عیدیٰ علیہ السلام یہودیوں کے زعم کے مطابق قتل کے گئے اور سول چڑھلے گئے النذا یہ بشارت ان کے حق میں درست قرار نہیں دی جاسمی۔

**نویں وجہ** : اللہ تعالیٰ نے کاذب نبی کی نشانی ہے بتائی ہے کہ اس کی آئندہ کی غیبی خبریں کچی ثابت نہ ہوں گی حالا نکہ محمہ رسول اللہ نے بے شار غیبی خبریں دی ہیں جو کچی ثابت ہوئی ہیں للذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟

وسوين وجه: يهودى علماء كو تتليم ب كه حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى تورات مين بشارت دى مئى ہے۔ مگر بعض یہودی ان میں سے ایمان لے آئے اور کچھ تعصب اور عناد کی وجہ سے حالت کفر پر قائم رہے۔ حضور علیہ السلوة والسلام كے زمانہ مبارك ميں ايك دولت مند يبودي عالم مخيرين قعال وہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو آپ كى صفات سے پہچانتا تھا مگر اس پر اپنے دین کی محبت غالب تھی اور اپنے دین میودیت پر ہی قائم رہا یہاں تک کہ روز احد ہفتے ك دن يكار كركن لكا- ات كروه يمود! بخدا! تم الحيل طرح جائة موكه تم ير محد كي نفرت لازم ب" انهول في جواب ديا " آج ہفتہ کا دن ہے رایعنی عبادت اور چھٹی کا دن ہے) مخیریق نے کها: نمیں ہفتہ وغیرہ کچھ نمیں چراسلحہ لیا اور نکل کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو وصیت کی کہ اگر وہ آج قتل ہو گیا تو اس کا معالمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سرد ہے اور پھر لڑائی کرنے کرتے قتل ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ مخیریق بسترین یہودی تھا' آپ نے اس کے تمام اموال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عام صد قات مخریق کے اموال میں سے تھے۔ ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موی ب که رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم بیت الدارس می تشریف لے گئے اور فرمایا که اپ سب سے بوے عالم کو میرے پاس لیکر آؤ۔ یمودی کہنے لگے عبداللہ بن صوریا ہے ' آپ اس کو خلوت میں لے گئے اور اے اس کے دین کی قتم دی جس کے تصدق سے اللہ نے بنی اسرائیل پر انعام فرمایا ' انہیں من و سلویٰ عطاکیا اور باداوں کا ان پر سایہ کیا ' آپ نے اس سے فرمایا: کیا تم جانے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں کنے لگا بخدا ہاں اور میری طرح ساری قوم یہود اس حقیقت کو جانتی ہے آپ کی صفت اور نعت تورات میں بدی صراحت کے ساتھ آئی ہے گریمودی آپ سے حمد رکھتے بیں- فرمایا ممس سے من چیزنے (ایمان لانے سے) روک رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا" مجھے اٹی قوم کی مخالفت گوارہ نہیں '

ہوسکتا ہے کہ میری قوم آپ کی اتباع افتایار کرے اور مسلمان ہوجائے تو میں بھی مسلمان ہوجاؤں گا۔

ام المومنین صفیہ بن حیبی رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور قباء میں نزول اجلال فرمایا میرا والد حیبی بن اخطب اور میرا چھا ابو یاسر صبح کے دھند کے میں آپ سے طنے کیلئے سے اور شام غوب آقال یہ خوال کے سنونہ میں آپ سے دائے اور شام غوب آقال کے دائے میں اور شام میں میں اور شام 
غروب آفاب تک واپس آئے جب تھے ماندے افال و خزال گرینچ تو میں نے مسراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ مرکسی نے میری طرف النفات نہ کیا کیونکہ انہیں شدید پریشانی لاحق تھی۔ میں نے سامیرا پچا ابو یاسر میرے والد سے

که رہا تھا کیا یہ وہی ہے جس کی تورات میں پیشین گوئی موجود ہے؟"

میرے والد نے جواب ویا ہاں! اللہ کی قتم! پوچھاکیا تم اس کو جانتے پچانتے ہو؟ کما ہاں! پھر دریافت کیا ، تممارے ول میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ ان نے جواب ویا" دشمنی "جب تک زندگی ہے" افتی کلامہ

میں تورات کی اس بشارت کو "جو نبی گتاخ بن کر کوئی الیی بات میرے نام سے کیے جس کے کہنے کا میں نے اس کو تھی نہیں دوا یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کیے تو وہ نبی قتل کیا جائے" کی مناسبت سے یماں ایک مناظرہ ضبط تحریر میں لا آ ہوں جو امام مٹس الدین ابن القیم اور ایک کمالی عالم کے مابین ہوا تھا۔

### حافظ ابن قیم کا ایک کتابی عالم سے مناظرہ

 ہلاک کرے کبھی محض وعاہے بھی وعاکے بغیری۔ مزید پر آں ان کی ہر عابت پوری کرے انہیں فتح و کامرانی کا وعدہ دے اور پھر بحرپور طریقے ہے اس وعدہ کو پورا کرے حالاتکہ وہ تممارے نزدیک (معاذاللہ) انتمائی کازب مفتری اور فالم ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ سب سے براا کانب وہ ہے جو انٹیا پر جھوٹ بائدھے۔ سب سے براا فالم وہ ہے جو انبیاء علیم السلام کی شریعتوں کو باطل کرے اور انہیں کرہ ارض سے ختم کردینے یا بدل دینے کے پورے بقن کرے۔ اولیائے ربانی حزب رحمانی اور بیروکاران رسل کا قتل عام کرے اس کے باوجود نفرت خداوندی اس کے شامل حال رہے اور اللہ تعالی ان تمام امور میں اس عزت و غلبہ عطا کرے۔ اس کا ہاتھ نہ روکے اور اس کی گردن نہ مارے اور وہ اپنے پاس پیغام ربانی آنے کی خبر دے حال کاند پر افترا سب سے براا ظلم ہے (اور سخت گرفت کاموجب)

اندرین صورت تم یمود و نصاری پر دو باتی لازم آتی ہیں یا تو یہ کمو کہ عالم کا نہ تو کوئی صانع ہے اور نہ ہی کوئی مرب اگر کائلت کا کوئی تحکیم و قدیر صانع اور مدیر ہو تا تو ایسے مدعی نبوت کی زبردست گرفت کر آلہ اس سے سخت ترین مقابلہ کرکے اسے نمونہ عبرت بنا دیتا کیونکہ بادشاہوں کے میمی شایان شان ہو تا ہے پھر ارض و ساکے مالک اور احکم الحاکمین سے یہ باتیں کیے متصور ہیں؟

دوسری بات بیہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف ایسے جوروستم' سفاہت' زیادتی اور مخلوق کو گمراہ کرنے کی نبت' کازب کی نفرت و حمایت' اسے زمین پر غلبہ عطا کرنا' اس کی دعاؤں کو قبول کرنا' اس کی وفات کے بعد اس کے دین کا قیام و دوام' اعلائے کلمات' اظهاردعوت' نسل در نسل ہر مجمع ہر محفل میں اس کی نبوت کی شمادت بیہ انتمام الحاکمین اور ارحم الرا حمین کے افعال کمل ہو سکتے ہیں؟

تم نے دراصل اللہ رب العالمين كى شان ميں ذہردت گتافى اور شديد طعن سے كام ليا ہے بلكہ اس كى ذات كا بالكليه الكار كرديا ہے۔ ہم جانتے ہيں كہ دنيا ميں كئى كذاب آئے اور ان كى شوكت و سطوت دنيا ميں ظاہر ہوئى گر ان كى جوئى دعوت و سطوت دنيا ميں ظاہر ہوئى گر ان كى جوئى دعوت كا معالمہ بھى پورا نہ ہوا۔ انہيں زيادہ مسلت نہ مل سكى بلكہ انبياء عليم السلام اور ان كے پيروكاروں نے ان پر ظلہ پاكر ان كا نام و نشان حرف غلط كى طرح مثا ديا۔ ابتدائے آفر خش سے قيامت تك يمى سنت اليہ جارى ہے جب اس كتابى عالم نے ميرى بيد تشكو سى تو كينے لگا اللہ كى پناہ! ہم محمد (صلى اللہ تعالى عليه وسلم ) كو ظالم يا كافر نهيں كتے بلكہ ہر كتابى عالم نے ميرى بيد كتابى اقرار كرتا ہے كہ جو ان كے راتے پر چلا اور ان كے نقش پاكو سراغ بنايا وہ نجات پاكيا اور معادت مند بن كيا الذا محمد رسول اللہ صلى اللہ تعالى عليه وسلم كى رسالت كااعتراف كے بغير چارہ كار نهيں گروہ بى اسرائيل كى طرف مبعوث نهيں ہوئے۔

میں نے جوابا کہا تم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا لازم ہوگیاہے کیونکہ متواتر خبروں سے یہ بات اثابت ہے کہ آپ تمام انسانوں کیلئے اللہ رب العالمین کے تیفیر ہیں خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا ای۔ یمی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام الل کتاب (یہود و نصاری) کو اپنے دین کی دعوت دی اور جس نے آپ کی دعوت قبل نہ کی اور آپ کے دین میں داخل نہ ہوا اس سے آپ نے جماد و قال کیا یمال تک کہ انہوں نے جزیہ دینے اور ذی بن کر رہے کو قبول اللہ کیا اور اٹھ کر چل دیا"

#### دو سری بشارت

سفراشناء باب نمبر32 آیت نمبر21 میں ہے۔

"انہوں نے اس چیز کے باعث "جو خدا نہیں" مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا" سو میں بھی ان کے ذریعے سے جو کوئی امت نہیں ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعے سے ان کو غصہ دلاؤل گا۔

اس "نادان اور جابل قوم" سے مراد اہل عرب ہیں کیونکہ وہ انتمائی جمالت و ضلالت میں مبتلاتے اور سوائے بت برستی

کے کچھ نہ جانتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس وعدہ کو بچ کر دکھایا اس نے ان عربوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

کو مبعوث فرمایا جن کی کلوشوں سے یہ مراہ صراط متنقم پر گامزن ہوگئے جیساکہ سورہ جعہ میں ارشاد باری تعالی ہے۔

ھُوَالَّذِیٰ بَعَثَ فِی الْاُمِیِّیِیْنَ رَسُولًا مِنْٹَھُمْ یَتْلُوْ اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک عظیم الثان رسول انمیں میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر کتاب الله کی آیات کی عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

تلاوت كريّا ہے۔ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ان کا تزکیه نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا

ہے حالا تکہ اس سے پہلے وہ صریح گراہی میں جتلا تھ"

### تیسری بشارت نیرفاران کا طلوع

سفراستثناء کے باب 33 میں ہے۔

"موی علیه السلام نے فرمایا' خداوند سینا سے آیا اور شعیرے ان پر آشکارا ہوا وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور ہزاروں تدسیول کے جلو میں آیا اس کے دائے ہاتھ پر ان کے لئے آتی شریعت تھی وہ بے شک قوموں سے محبت کر باہے اس

ك سب مقدس لوگ تيرك باته مين بين اور وه تيرك قدمول مين بينهي ايك ايك تيري باتون سے مستفيض بوكا"

پس مبنا سے آنا موی علیہ السلام کو تورات عطا کرنا ہے سامیر کی روشن عیلی علیہ السلام کی انجیل ہے اور کوہ فاران ے جلوہ کری حضرت محد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کا انزنا ہے کیونکہ کوہ فاران مکم کرمہ کا بہاڑ ہے جس

کی دلیل تورات سفر پیدائش باب 21 میں حضرت اساعیل علیہ السلام کے حالات میں یہ آیت فدكور ب-

کہ اساعیل علیہ السلام دشت فاران میں سکونت پذیر ہوئے اور بد حقیقت ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی حفرت اساعیل علیه السلام کی رہائش اور سکونت تھی۔

### چو تھی بشارت

بابركت نبي اور عظيم وكبير امت

كلب بيدائش باب ستره آيت نمبر مين مي ب-

الله تعالى نے ابراہيم عليه السلام سے اساعيل عليه السلام كے بارے مي وعده فرمايا۔ "اور اساعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی میں نے تیری دعاسی ر مکھ میں اسے برکت دول گا اور برو مند کرول گا اور اس سے بارہ

سردار پیدا ہوں کے اور میں اے بوی قوم بناؤل گا" بری قوم بنانے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مراد ہے ورنہ اولاد اساعیل میں اور کوئی بری قوم نہ

ہوئی۔ قرآن تحکیم میں ابراہیم و اساعیل ملیحما السلام کی حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے حق میں بد دعا

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اے ہمارے پروردگار! ان لوگول میں ایک عظیم الثان رسول بھیج جو ان پر تیری آیات برا ھے انسی کتاب و حکمت کی تعلیم اْيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے ' بے شک تو غالب حکمت والا إنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

پانچویں بشارت شیلوه قوموں کا حکمران

كتاب بيدائش كے باب انجاس آيت نمبردس ميں ہے۔ " يهوداه سے سلطنت نميس چھوٹے گی اور نداس كى نسل سے حكومت كا عصا مو توف ہو گا جب تک شاوہ نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی" اس آیت کا مصداق حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بین کیونکه قومون کا اجتماع فقط آپ کی ذات گرامی

ير ہوا ہے۔ چهنی بشارت پیکر حسن و جمل

زبور باب 44 میں ہے۔

"ميرے دل ميں ايك نفيس مضمون جوش مار رہا ہے۔ میں وہی مضامین ساؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلمبند کئے ہیں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ تونی آدم میں سب سے حسین ہے

تیرے ہونٹول میں لطافت بھری ہے۔ اس کئے خدانے تخصے بیشہ کیلئے مبارک کیا اے زبردست! تو اپن کلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے ای کمرہے حمائل کر

r•

اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر ائی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو اور تیرا دابها باتھ تھے میب کام دکھائے گا تیرے تیر تیز ہیں وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں امتیں تیرے سامنے ذریہ ہوتی ہیں اے فدا! تیرا تخت ہے' تیری سلطنت کا مصارات کا عصاہے تونے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت ای لئے خدا تیرے خدانے شادمانی کے تیل ہے جھ کو تیرے ہمسرول سے زیادہ مسم کیا ہے تیرے ہر لباس سے مراور عود اور تیج کی خوشبو آتی ہے۔ ہاتھی دانت کے محلول میں سے تاردار سازوں نے تجے خوش کیاہے۔ تيري معزز خواتين مين شاہزادياں ہيں ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ اے بیں اس غور کر اور کان لگا ائی قوم اور این باپ کے گمر کو بھول جا اور بادشاہ تیرے حسن کا مشاق ہوگا کیونکہ وہ تیرا خدادند ہے تو اسے سجدہ کر اور صور کی بین بدیه لیکر حاضر ہوگی' قوم کے دولت مند تیری رضابوئی کریں مے بادشاہ کی بیٹی محل میں سرتا یا حسن افروز ہے اس كالباس زر .فت كاب وہ بیل بوٹے اور لباس میں باوشاہ کے حضور پہنچا دی جلے گی اس کی کواری سیلیال جو اس کے پیچے پیچے جاتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی وہ ان کو خوشی اور خری سے لے آئیں گے۔ وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گی تیرے بیٹے تیرے بلب دادا کے جانشین ہوں گے

مِن تيرے عام كى ياد كو نسل در نسل قائم ركھوں گا۔ اس کے اسی ابدالاباد تک تیری شکر گزاری کریں گی" الل كتاب كے نزديك مسلم ہے كه داؤد عليه السلام اس زبور ميں ايك نبي كي بشارت دے رہے ہيں جس كا ظهور ان

کے زمانہ کے بعد ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک ان مفات سے متصف نی کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا' نفرانی علماء اس بات کے

، مدى بين كه اس "نبى" سے مراد عيلي بين جبكه مسلمان سلقا "خلفا" اس بشارت كا مصداق حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾ کو قرار دیتے ہیں کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس مبشر بہ نبی کی بیہ صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ حسین اور' افضل البشر

- ساتویں بشارت مرا امت

زبورباب نمبرایک سو انجاس (149) میں ہے۔ خداوند کی حمد کرد

جن کو تو تمام روئے زین پر مردار مقرر کرے گا۔

خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ'

اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو اسرائیل اینے خالق میں شادمان رہے

فرزندان میون این بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں کونک خداوند این لوگول سے خوشنود رہتاہ۔

وہ علیموں کو نجات سے زینت بخشے گا' مقدس لوگ جلال پر افخر کریں

وہ اینے بسروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں ان کے منہ میں خدا کی تجید

اور ہاتھ میں دو دھاری تکوار ہو' اکم قومول سے انقام لیں ادر امتوں کو سزا دیں ان کے باوشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں

اور ان کے مرداروں کو لوہے کی بیریاں پہنائیں

TASALLOSIA

نا کہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے' خداوند کی حمد کرد"

اس بثارت کا مصداق حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اور آپ کے اصحاب کرام ہیں کیونکہ ذکورہ تمام اوصاف انہیں پر صادق آتے ہیں۔

آٹھویں بشارت بحرو برمیں منائے خواجہ

کتاب اشعبا کے باب بیالیس (42) میں مرقوم ہے' ''دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں' میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے' میں نے اپنی روح اس پر ڈالی' وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا' وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سائی دے گی' وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بی کو نہ بجھائے گا' وہ

رائی سے عدالت کرے گا' وہ ماند نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا' جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے' جزیرے

اس کی شریعت کاانظار کریں گے جس نے آسین کو ایکٹار میں کا جہ میں میں کریں کے ایکٹر

پیدا کیا' اور تان دما'جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نگلتے ہیں کھیلیا' جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر نگلتے ہیں کھیلایا' جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے

"میں خداوند نے تخبے صداقت سے بلایا میں بی تیرا ہاتھ کھڑوں گا اور تیری حفاظت کروں اور لوگوں کے عمد اور قوموں کے

نور کیلئے بختے دول گائکہ تو اند حول کی آسمیں کھولے اور امیروں کو قیدے نکالے اور ان کو جو اند حیرے میں بیٹے ہیں قید خانہ سے چھڑائے

میوداه میں ہوں' میں میرا نام ہے' میں اپنی جلال کسی دو سرے کیلے اور اپنی حمد محودی ہوئی مورتوں کیلئے رواند رکھوں گا' دیکھو پرانی

باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتا تا ہوں اس سے پیٹنز کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔

اے سمندر پر گزرنے والو اور اس میں بنے والو! اے جزیرو اور ان کے باشدو خداوند کے لئے نیا گیت گاؤ' زمین پر سر آ سراس

میں اس کی شاء خوانی کریں' خداوند مبادر کی مائند

کی ستائش کرہ 'بیابان اور اس کی بستیاں قیدار کے آباد گاؤں اپن آواز بلند کریں سلع کے بسنے والے گیت گائیں' بہاڑوں کی چوٹیوں پر سے الکاریں' وہ ضداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں نکلے گا' وہ جنگی

مرد کی باتند اپنی غیرت دکھائے گا' وہ نعرہ بارے گا' ہا۔ اوہ للکارے گا' وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا' میں بہت مدت سے چپ رہا یں خاموش ہورہا اور ضبط کر آرہا' پر اب میں درد زہ والی کی طرح چلاؤں گا' میں ہانچوں گا اور زور زور سے سائس لوں گا' میں پیاڑوں اور ٹیلوں کو دیران کر ڈالوں گا' اور ان کے سبزہ زاروں کو خشک کروں گا' اور ان کی ندیوں کو جزیرے بناؤں گا اور آلایوں کو سکھا دوں گا' اور اندھوں کو اس راہ سے جے وہ نہیں جائے کو سکھا دوں گا' میں ان کو ان راستوں پر جن پر وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا' میں ان کو آئ اربی کو روشی اور اوٹی نیچی جگہوں کو ہموار کردوں گا' میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کردں گا' دو دوسی مورتوں پر بھروسا کرتے اور ڈھالے نہ کردں گا' جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسا کرتے اور ڈھالے نہ کردں گا' جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسا کرتے اور ڈھالے اور بہت شرمندہ ہوں ہو۔ "

" سیح جدیده" ہے مراد ہے جدید طرز سے عبادت 'جو شریعت محرید کی خصوصیت ہے' ساکنان ارض اہل جزائر و سیح محدید کی خصوصیت ہے' ساکنان ارض اہل جزائر و سید مدن اور دشت و جبل کے کمینول پر اس عبادت کا عموم وراصل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیدار بن اساعیل علیہ السلام ہے ' اور لفظ 'قیدار" اس بلت کا قوی اشارہ ہے ' کیونکہ محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیدار بن اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے میں ' بہاڑوں کی چوٹیوں پر سے چلانے سے مراو ایام جج کی مخصوص عبادت ہے جس میں لاکھوں انسان لبیک اللم لبیک پکارتے ہیں' جزیروں میں شاخوانی اور حمد سرائی اذان سے عبارت ہے کہ اقطار عالم میں بانچ وقت روزانہ لاکھوں انسان میں بانچ وقت روزانہ لاکھوں انسان المی اللہ میں بانچ وقت روزانہ لاکھوں انسان المی المین المین کیا ہے۔

ا افراد بلواز بلند لکارتے ہیں۔ مرد میدان جو جوش غیرت و کھا تا ہے ' سے جماد کی طرف اشارہ ہے چود مویں آیت میں مشروعیت جملو کا سبب بیان کیا گیا ہے اور سولهویں آیت میں عملوں کے حالات کا آذکر ہے جو احکام خداوندی سے نابلہ تھے ' جیساکہ اللہ الم تعالی نے قرآن عمیم میں ان کے بارے میں ارشاد فرایا و اِنْ کَانُوْ ا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ صَلَلِ مُبِیْنِ

الل عرب ظهوراسلام سے قبل صریح گرائی میں بتلا تھ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرد کھلیا اگرچہ مشرکین عرب قیصر روم اور کسرائے فارس نے نور رسالت محمدی کو بجھانے کیلئے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا گر بجو رسوائی کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ آئی۔ آخر کار ملک عرب سے شرک کے نشانات مٹ گئے۔ کسریٰ کی حکومت بہا ہوگئی اور قیصر کا شامی اقتدار نابور ہوگیا۔ بعض د گیر ریاستوں کے نام و نشان بھی صفحہ ہتی سے ناپید ہوگئے مثلاً بخاریٰ اور کلل کی سلطنتیں' اسی طرح بعض مکوں کے صے ان سے الگ ہوگئے مثلاً ہند و سندھ کی حکومتیں اور شرق و غرب چہاردانگ عالم میں نور توحید کا اجلا پھیل گیا۔

### نویں بشارت حضرت ہاجرہ کو نوید جل فزا

كتاب معياه باب نمبر 54

اے بانچھ! تو جو بے اولاد تھی' نغمہ سرائی کر' تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا'خوش سے گا اور زور سے چلا کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بیس چموڑی ہوئی اولاد شوہروالی کی اولاد سے زیادہ ہے اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کردے' ہاں اپنے

م مسئوں کے پردے کھیلا' در کنے نہ کر' اپنی ڈوریاں کبی اور

میخیں مضوط کر' اس لئے کہ تو دہنی اور ہائیں طرف بوسعے گی اور تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران شہروں کو بسائے گی' خوف نہ کر تو پھر پشیال نہ ہوگی' تو نہ محبرا کیونکہ تو پھر رسوا نہ ہوگی اور اپنی جوانی

کا نظ بھول جائے گی' اور اپنی بیوگی کی عار کو پھریاد نہ کرے گی کیونکہ

تیراخالق تیرا شوہر ہے۔ اس کا نام رب الافواج ہے اور تیرا فدید دیے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ وہ تمام روئے زمین کا خدا کملائے گا

کونکہ تو فرانا ہے کہ فداوند نے تھے کو متروکہ اور دل آزردہ بوی کے ہاں جوانی کی مطلقہ بیوی کی مائند پر بلایا ہے، میں نے ایک دم کیلئے

تھے چھوڑ دیا لیکن رحمت کی فراوانی سے تھیے لے لوں گا' خداوند تیرا نجلت دینے والا فرما آ ہے 'کہ قمر کی شدت میں میں نے ایک دم کیلئے

بھو سے منہ چمپایا' پر آب میں ابدی شفقت سے تھے پر رحم کروں گاکونکہ میرے لئے یہ طوفان نوح کا سامعالمہ ہے کہ جس طرح میں نے قتم کھائی

میرف سے بیا تون وی من ماسد ہے مد من من من سات ہے ماس مقی کہ پھر ذہن پر نوح کا ساطوفان مجھی نہ آئے گا ای طرح اب میں نے قتم کھائی ہے کہ میں تجھ سے پھر بھی آزردہ نہ ہوں گا اور تجھ کو نہ گورکوں گا' خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرما آ ہے کہ بہاڑ تو جاتے

رین اور میلے مل جائیں لیکن میری شفقت مجمی تھے پر سے جاتی نہ رہے گی اور میرا ملح کاعمد نہ للے گا'

اے محبت زدہ اور طوفان کی ماری اور تملی سے محروم! دیکھ میں تیرے پھروں

کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیلم سے ڈالوں گائیں تیرے کنگروں

کو لعلوں اور تیرے پھاکلوں کو شب چراغ اور تیری ساری فصیل بیش قیت پھروں

سے بناؤں گا اور تیرے سب فرزند فداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی
سلامتی کامل ہوگ ، تو راست بازی سے پائیدار ہوجائے گی، تو ظلم سے دور رہے گ

کیونکہ تو بے خوف ہوگی اور دہشت سے دور رہے گی، کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے
گی، ممکن ہے کہ وہ کبھی اکھٹے ہوں پر میرے تھم سے نہیں جو تیرے ظاف جمع
ہوں گے، تیرے بی سبب سے گریں گے، دیکھ میں نے لوہاد کو پیدا کیا جو کو کلوں
کی آگ دھونکا اور اپنے کام کیلئے بتھیار نکائا ہے اور غارت گر کو میں بی نے
پیداکیا کہ اوٹ بار کرے ، کوئی ہتھیار جو تیرے ظاف بنیلیا جائے کام نہ آئے گا
اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھمرائے گی، فداوند فرمانا ہے
اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھمرائے گی، فداوند فرمانا ہے
سیرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست یاذی مجھ سے ہے "

اس بشارت میں بانجھ سے مراد "مکه مرمه" کی زمین ہے کیونکه اساعیل علیه السلام کے بعد (بجو محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ) کی نبی کا پہل ظہور نہ ہوا نہ وی اتری ، تخلف مروشیلم کے کونکہ وہل بری تعداد میں انبیاء مبعوث ہوئے اور کثرت سے وحی نازل ہوئی اور "بنوالوحشہ" بیکس چھوڑی ہوئی کی اولاد سے مراد ہاجرہ ہے " کیونکہ وہ بنزل مطلقہ یوی کے تقی اسے گھرسے نکالا گیا اور اس نے بیابان میں ٹھکلنہ کیا شوہر اور بیوی کی اولاد سے مراد سارہ کی اولاد ہے اپس الله تعالی نے ارض مکہ سے خطاب فرمایا اسے شیع و جملیل اور شکر گزاری کا عظم دیا آگہ باجرہ کی اولاد میں سے کثر لوگ اولاد سارہ پر فضیلت پاکیں۔ الذا اس کے مکینوں کو جو شرف طا اس کی وجہ سے سے سرزمین بھی باشرف ہوگئی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اس طرح بورا فرمایا کہ باجرہ ملیا السلام کی اوالد میں سے حضرت سیدالمرسلین خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم كو افضل البشر بناكر مبعوث فرمايا ' وكو كلول كي الك مين وهو نكنے والے مخص اور غارت كر ' جو مشركين كو جاه و برباد كرنے والا ب اس سے مراد بھى آپ كى ذات كراى ہے' آپ كے توسط سے كمہ شريف كو وسعت ملى كه دنيا كے كى عبادت كدے كو اتى وسعت نصيب نہ ہوكى كونكه كعبه شريف كى حل دنيا ميں كوئى عبادت كاه آج تك وجود ميں نہيں آئى اور جتنی تنظیم اس کو ہر سال آنے والے حاجیوں سے حاصل ہوتی ہے بیت المقدس کو سوائے دو مواقع ہے بھی میسر نہ ہوئی ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جب وہ اس کی تقیرے فارغ ہوئے تھے اور دوسری بار سلطنت یوشیا کے اٹھارویں سال 'بیت الله شریف کی مید عظمت قیامت تک برقرار رہے گی انشاء الله! جیساکه وعده العبد ب- "تونه گھرا کونکه تو پر بھی رسوانہ ہوگ" پر فرمایا "میں تھے رحمت کی فراوانی سے لوں گا" میں ابدی شفقت سے تھے پر رحم کروں گا --- تجھ پر تخضبناک نہ ہوں گا ---- میری شفقت تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی ---- میرا صلح کا عمد نہ للے ا کا تیرے بینے شرق سے غرب تک زمین کے مالک اور قوموں کے وارث بنیں گے ۔۔۔۔۔ ویران شروں کو بائیں گے" یہ سارا انقلاب باکیس سال کی قلیل مت میں مرا موگیا اور ایسا غلیہ آدم علیہ السلام کے زمانہ سے محمد رسول اللہ کے

رور تک کسی نے دین کے دامی کے متعلق نہیں سایا گیا اورائے محمد رسول اللہ کے)

جو فخص بھی مکہ شریف کی حرمتوں کو پالل کرنے کے لئے اٹھا' اللہ تعالی نے اسے ذلیل کیا جیسا کہ اسحاب نیل کی عبرت انگیز واستان ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ کانا وجال مجمی مکہ شریف میں واخل نہ ہوسکے گااور وہ خائب و خاسر ہوكر لوفے گا جیساکہ صحح احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔

#### دسويس بشارت

كتاب معياه ك 65 وين باب مين به پيشين كوئي ذكور ب

"جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنهول نے مجھے وصوروا نہ تھا مجھے پالیا، میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کملاتی تھی فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں بھشہ ہاتھ کھیلائے ایسے لوگ جو بھشہ میرے روبرو باغول میں قربانیاں کرتے اور اینوں پر خوشبو جلانے سے مجھے برافروختہ کرتے ہیں' جو قبرول میں بیٹھتے اور پوشیدہ جگمول میں رات کاٹنے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں اور جن کے برتول میں نفرتوں کا شوربا موجود ہے جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہ میرے نزدیک نہ آ کیونکہ میں تھے سے زیادہ پاک ہوں یہ میری ناک میں وحو کیں کی مانند اور ون مجر جلنے والی آگ کی طرح بین و کیمو میرے آگے یہ تلبند ہوا اس میں خاموش نہ رہوں گا' بلکہ بدلہ دوں گا' خداوند فرماتا ہے ہاں ان کی گود میں ڈال دوں گا' تمماری اور تممارے بلب داواکی بد كرداری كا

اس پیشین گوئی کا واضح مصداق عرب قوم ہے جو الله تعالیٰ کی ذات صفات اور شرائع سے مطلقاً" بے خبر تھی اسے الله

تعالیٰ کی طلب اور تلاش نہ تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا

بلاشبہ الله كامومنول ير احسان عظيم ہے كه اس في انسيس ميں لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْبَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا ے ایک عظیم الثان رسول مبعوث فرمایا جو ان پر الله کی مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَ آیتی برستا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انسی کتاب و حکمت يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ کی تعلیم ویتا ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے صریح عمراتی میں لَفِئ ضَلاَلٍ مُّبِيْنِ

اس پیشین کوئی کی دوسری اور تیسری آیت ہر یمودی اور ہر نفرانی پر صادق آتی ہے چو تھی آیت میں مذکور اوصاف نصرانیوں پر زیادہ چہاں ہوتے ہیں اور پانچویں آیت یمودیوں کی حالت پر منطبق ہوتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو راندہ درگاہ کرکے امت محربیہ کو نتخب فرمالیا۔

### گیار ہویں بشارت

کتاب دانیال کے باب ٹانی میں ہے کہ شاہ بائل معجنت تھرنے ایک خواب دیکھااور بھول گیا تو حضرت دانیال نے وحی کے ذریعے اس خواب کی وضاحت فرائی اور تعمیر بھی جادی کو تولیا

"اے بادشاہ! تونے ایک بدی مورت دیمی جس کی رونق بے نمایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت بیب ناک تھی' اس مورت کاسر خالص سونے کا تھا' اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے اس کا شکم اور اس کی رائیں تانبے کی تھیں' اس کی ٹائلیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کھ لوہے کے اور کھ مٹی کے تعے تو اے دیکھتا رہا یمال تک کہ ایک پھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیااور اس مورت کے پاؤل یر جو لوہے اور مٹی کے تھے' لگا اور ان کو کھڑے کمریا' تب لوہا اور مٹی اور تانیا اور چاندی اور سونا ٹکڑے گئڑے کئے گئے اور آبستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے اور ہوا ان کو اڑا کر لے گئی یہاں تک کہ ان کا پیۃ نہ ملا اور وہ پھر جس نے اس مورت کو توزا اور ایک برا بهاز بن گیا اور تمام زمین می سیمیل گیا وه خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں اے باوشاہ! تو شاہشاہ ہے جس کو آسان کے بادشاہ نے بادشاتی و توانائی اور قدرت و شوکت بخش ہے اور جال کس بی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کرکے تجھ کو ان سب كا حاكم بنايا ہے وہ سونے كا سرتو بى ہے اور تيرے بعد أيك الطنت النب كى جو تمام روئ زمين ير حكومت كرك كى اور چوتھى سلطنت لوب کی مانند مضبوط ہوگی اور جس طرح لوبا تو ( ڈالٹا ہے اور سب چیزوں پر غالب آ آے ہال!جس طرح لوہا سب چیزوں کو مکڑے مکڑے کر اے اور کیاتا ہے اس طرح وہ مکڑے مکڑے کرے گ اور کیل ڈالے گی اور جو تونے دیکھا کہ اس کے پاؤل اور انگلیال کچھ تو کممار کی مٹی کی اور کچھ اوہے کی تھیں سو اس سلطنت میں تفرقد ہوگا مرجیا کہ تونے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی اور چونکہ پاؤں کی اٹگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں اس لئے سلطنت کچھ توی اور کچھ ضعیف ہو گی' اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا وہ بن آدم سے آمیختہ ہوں گے لیکن جیسے اوہا مٹی سے میل نسیس کھا آ دیسے ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائمیں گے اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسان کا 

خدا ایک سلطنت برپاکرے گاجو آ ابد نیست نہ ہوگی اور اس کی حکومت کی دو سری قوم کے حوالہ نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو نکڑے ککڑے کو نکڑے ککڑے اور نیست کرے گی اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ جب تو نے دیکھا کہ وہ پھر ہاتھ لگائے بغیری بہاڑ کاٹاگیا اور اس نے لوہ اور تانب اور مٹی اور جاندی اور سونے کو کمڑے کمڑے کمڑے کرویا خدا تعالیٰ نے باور او کی دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے اور یہ خواب یقین ہے اور اس کی تعبیر بیتین "

پی اس مملکت اولی سے مراد سلطنت بحت نفر ہے اور دو سری سلطنت سے مراد یا دیمین کی سلطنت ہے جو بلٹا صرین کے قل کے بعد سلطنت بخت نفر پر قابض ہوگئے اور ان کی سلطنت سلطنت سلطنت کدانید کی نبت کرور تھی۔ تیمی سلطنت سے مراد کیانیوں کی سلطنت ہے و نکہ وہ آیک طاقتور اور قاہر حکومت کے مالک تنے 'الذا زمین کے آیک برے حصہ پر ان کا شلط اور غلبہ تھا اور چو تھی سلطنت سلطنت فارس بٹ کر طوائف الملوک کا شکار ہوگی اور اس میں ضعف پیدا ہوگیا یمال تک کہ سامانیوں کا ظہور ہوا' جو بھی طاقتور ہوئے بھی کرور حی کہ نوشیروان کے عمد حکومت میں سیدنا و موانا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ کرور حی کہ نوشیروان کے عمد حکومت میں سیدنا و موانا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اللہ نے آپ کو ظاہری اور باطنی سلطنت سے نوازا' اور آپ کے ظام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم ایک قلیل مدت میں ویار فارس کے شرق و غرب پر چھا گئے۔ یہ خواب ای ایمی سلطنت کی تغیر ہو جو بھی ختم نہ ہوگی نہ کوئی دو سری قوم اس پر فارس کے شرق و غرب پر چھا گئے۔ یہ خواب ای ایمی سلطنت کی تغیر ہو کہ بھی ختم نہ ہوگی نہ کوئی دو سری قوم اس پر فالب و قابض ہوگ۔ یہی وہ کوہ کراں ہے جو ساری ذھین تک مجیل گیا' مراد اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی ذات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ساری ذھین تک مجیل گیا' مراد اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی ذات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی ذات

# 12 ویں بشارت محمد رسول اللہ لا کھوں قد سیوں کے ہمراہ تشریف لائیں گے

یمودی حواری نے اپنے عام خط میں اختوع پیفیر اینی حضرت اور ایس علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی نقل کی۔
"خداوند اپنے لاکھول مقدسول کے ساتھ آیا ٹاکہ سب آومیوں کاانساف کرے اور سب بے دیبول کو
ان کی بے دینی کے ان سب کامول کے سبب سے جو انہول نے بے دینی سے کئے ہیں اور ان سب
سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنگاروں نے اس کی مخالفت میں کمی ہیں تصور وار تھراسے"

16'15

رب (خداوند) كا اطلاق محدوم استاذ پر شائع ب اور مقدس اور قديس مومن كو كت بين يهل رب (خداوند) سے مراو محد رسول الله بين اور (ربوات المقدس) مقدسول سے مراد محله كرام كى جماعت بے لفظ "آيا" ليتى آنے كو ظاہر كردہا به للذا اس كا مفهوم به بواكم محدرسول الله محله كرام كى مقدس جماعت كے جلو ميں تشريف لائيں گے، آپ كفار سے بدله

لیں گے اور بے دینوں کو ان کی منافقانہ باتوں پر قصور وار ٹھرائیں گے 'مشرکین کو توحید و رسالت کے انکار اور بت پرتی افقیار کرنے کی پاواش میں سزا دیں گے چتانچہ الیا ہی ہوا۔ آپ نے یمودیوں کو عیلی علیہ السلام اور مریم علیما السلام کے متعلق غلط طرز عمل افقیار کرنے اور برے عقائد اپنانے پر سرزنش فرائی اور اہل تشکیت کو توحید باری تعالیٰ میں تفریط اور عیلی علیہ السلام کے حق میں غلو اور زیادتی کرنے پر قابل سزا ٹھرایا۔

#### 13 ویں بشارت' آسانی بادشاہت

انجیل متی کے تیبرے باب میں ہے۔ ووں میں بوحنا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں بیہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسان کی باوشای نزدیک آگئ ہے" یہ وہی ہے جس کا ذکر ،سعیاه نی کی معرفت یوں ہوا۔ "بیابان میں بکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو-اس کے رائے سیدھے کرد" انجیل متی کے چوتھے باب میں ہے۔ "جب اس نے ساکہ بوحنا پکڑوا دیا گیا تو حملیل کو روانہ ہوا اور ناصرہ کو چھوڑ کر کفرنحوم میں جابا ----- اس وقت سے بیوع نے منادی كرنا اوريد كمنا شروع كياكه توبه كروع آسان كى باوشاي نزديك آگئ ب --- اور يسوع تمام كليل مي پحرا را اور ان كے عباوت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور باوشانی کی منادی کر ما اور لوگوں کو ہر طرح کی بیاری اور ہر طرح کی کمروری دور کر تا رہا" چھے باب میں نماز و دعاکی تعلیم کے ضمن میں التجاکی ا "خدا کرے تیری بادشانی آئے" جب عيلى عليه السلام نے اپ حواريوں كو امرائلي شرول ميں وعظ و تبليغ كيلئے بعيجا تو انسيس يه وصيت ك-"امرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی جھٹروں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسان کی باوشائی نزدیک آگئ ہے" اس پیشین گوئی کی تصریح انجیل متی باب وس میں بھی ہے۔ انجیل لوقا کے نوس باب میں بیہ الفاظ وارد ہیں' " پھراس نے ان بارہ کو بلاکر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا اور باریوں کو دور کرنے کی قدرت دی اور انسی خدا کی بادشای کی

منادی کرنے اور بیاروں کو اچھا کرنے کیلئے بھیجا" لوقا کے دسویں باب میں ہے۔ ...

رب سر ری ب س ب س ب س ب س ب ان باتوں کے بعد خداوند نے سر آدی اور مقرر کئے اور جس جس شراور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انسیں دو دو کرکے اپنے آگے بھیجا ---- اور جس شریس داخل ہو اور وہاں کے لوگ تہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے 'کھاؤ' اور وہاں کے بیاروں کو اچھا کو 'اور ان سے کمو کہ خدا کی بادشاہت تمہارے نزدیک کے بیاروں کو اچھا کو 'اور ان سے کمو کہ خدا کی بادشاہت تمہارے نزدیک آپنی ہے لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ آپنی ہے لیکن جس شہر میں جاکر کمو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہرے مارے پاؤں میں گی ہے' تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں شہرے مارے پاؤں میں گی ہے' تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں شہرے جان لوکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آپنی ہے''

اس سے صاف ظاہر ہوا کہ یکیٰ علیہ السلام 'عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں اور سر شاگردوں نے آسانی باوشای کی بشارت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یکیٰ علیہ السلام کی بشارت کے الفاظ ایک جیسے جیں 'اس آسانی باوشای کا ظہور نہ تو یکیٰ علیہ السلام کے عمد جیس ہوا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 'حواریوں اور شاگردوں کے دور میں بھی یہ آسانی باوشای ظاہر نہ ہوئی بلکہ وہ سب اس کے ظاہر ہونے کی خوشخری دیتے رہے اور مبھر بہ نبی کی تشریف آوری کے خشر اور امیدوار رہے۔ النا اس آسانی باوشای سے مراد وہ "راہ نجات" نہیں جو میسی شریعت کے ذریعے ظاہر ہوئی 'ورنہ عیسیٰ علیہ السلام ' اسان کے حواری اور شاگرد کیوں کہتے کہ آسانی باوشای قریب آئی ہے اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو دعا کے یہ الفاظ سماے کہ

"الله کرے تیری باوشاتی آئے"

تو ان کے دعوی نبوت کے بعد سے طریق نبات واضح ہوگیا (اور اس پیشین گوئی کا مصداق نہیں بن سکا) الذا اس سے مراد وہ آسانی بادشانی ہے جو شریعت مجربیہ سے فاہر ہوئی۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ وہ انبیائے کرام اور ان کے حواری ای جلیل راتے اور آسانی بادشانی کی خوشخری دیتے رہے اور ملک السموت "آسانی بادشانی کا واضح منہوم یمی ہے کہ سے بادشانی اقتدار اور غلب کی صورت میں ہوگی نہ کہ کزوری اور مسینی کی شکل میں 'جس کے لئے مخالفین کے ساتھ پیکار اور رزم آرائی بھی لازم ہے اور اس بادشانی کے قوانین کی بنیاد لازی طور پر آسانی کاب پر ہوگی 'یہ تمام باتیں صرف شریعت مرب کر راست آتی ہیں جس کی تائید انجیل متی باب ایس (21) میں عیلی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے "اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشانی تم سے لئے جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے' دے دی جائے گی"

بس حق میہ ہے کہ اس بادشائی سے مراد وہی سلطنت ہے جس کی خبردانیال علیہ السلام نے اپنی کتاب میں دی میہ پیشین گوئی صرف نبوت محمیہ ہر صادق ستی ہے۔

### 14 ویں بشارت نبوت کا شجر سایہ دار

انجیل متی کے تیرہویں باب میں یوں مرقوم ہے۔ "اس نے ایک تمثیل ان کے سامنے پیش کرکے کما کہ آسان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مائند ہے جے کسی آدمی نے لیکر اپنے کھیت میں بو دیا

وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب برمعتاہے تو سب ترکاریوں سے بردا

اور اليا درخت موجاتا ہے كه مواكى برندے أكر اس كى ڈاليوں پر بسراكرتے ہيں"

آسان کی باوشان وہ راہ نجات ہے جو شریعت محریہ کے ذریعے ظاہر ہوئی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ طابید ایک الی قوم میں پروان چڑھے جو دنیا بحر میں انتمائی حقیراور ذلیل تھی جس کے افراد زیادہ تر بدو تھے وہ علم و ہنر سے نابلہ جسانی لذات اور دنیاوی تکلفات سے محروم تھے بالخصوص یہودیوں کے بال بالکل بے قدر تھے کیونکہ آپ ہاجرہ ملیما اسلام کی اولاد میں سے تھے اور اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ طابیع کو ای قوم میں معوث فرمایا۔ آپ کی شریعت ابتدائے امر میں ایک معمولی دانے کی مانند تھی بظاہر سب سے چھوٹی شریعت مرجمہ کیرو جمائگیر ہونے کی وجہ سے انتمائی قلیل عرصے میں سب سے بری شریعت بن گئی جس نے شرق و غرب اپنے گھرے میں لے لئے۔ یمال تک کہ جو لوگ کسی بھی شریعت کے بیروکار نہ تھے وامن شریعت مصطفل سے وابستہ ہوگئے۔

#### 15 ویں بشارت امت محربہ کے فضائل

انجیل متی کے بیسویں باب میں منقول ہے۔

"آسان کی بادشای اس گرکے مالک کی ماند ہے جو سویرے نکلا آکہ اپنے
آکتان میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک وینار روز تھمراکر
انہیں اپنے آکتان میں بھیج دوا' پھر پیرون چڑھے کے قریب نکل کر اس نے
لوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا' اور ان سے کما تم بھی آکتان میں چلے جاؤ
پیرکے قریب نکل کر ویبا ہی کیا اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوروں
کو کھڑے بیا اور ان سے کما تم کیول یمال تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں
نے اس سے کما تم بھی آکتان میں چلے جاؤ' جب شام ہوئی تو آکتان کے مالک
نے اس سے کما تم بھی آکتان میں چلے جاؤ' جب شام ہوئی تو آکتان کے مالک
نے اپنے کارندہ سے کما کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لیکر پہلوں تک ان کی
مزدوری دیدے' جب وہ آئے جو گھنٹہ بھردن رہے نگائے گئے تھے تو ان کو

اور ان کو بھی ایک ہی ویتار طا جب طا تو گھر کے مالک سے یہ کمہ کر شکایت کرنے گئے کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے ان کو ہمارے برابر کردیا

جنهول نے دن بحرکا بوجھ اٹھایا اور سخت وهوب سهی

اس نے جواب ویکر ان میں سے ایک سے کما میاں! میں تیرے ساتھ بے انسانی نمیں کر آگیا تیرا مجھ سے ایک وینار نمیں

تھرا تھا جو تیرا ہے اٹھالے اور چلا جا میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس

بچھلے کو بھی اتنا ہی دول کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے ال سے جو جاہوں سو

كرول يا تواس لئے كه ميں نيك بول عرى نظرے وكما ب؟ اى طرح آخر اول ہوجائیں گے اور اول آخر" (کیونکہ اکثر

چھوڑ دیئے جاتے ہیں اور تھوڑے منتخب کرلئے جاتے ہیں)

یمال آخرین سے مراد امت محدیہ کے افراد ہیں' وہ اجر و ثواب میں مقدم ہوں گے وہی اولین آخرین ہیں' رسول کریم ماہیم

كا ارشاد كراى ب-نَحْنُ الْأَخِوُونَ السَّالِقُونَ بم اولين بهي بي اور آخرين بهي آپ كا ارشاد بك جد به بي سيل تمام انبیاء پر حرام ہوگی یمال تک کہ میں اس میں داخل ہوں' اس طرح تمام امتوں پر بھی حرام ہوگی حتی امت محمریہ اس میں واڅل ہو"

#### 16 ویں بشارت

انجیل کے اکسویں بلب میں ہے۔

"أيك اور تمثيل سنو' أيك كركا مالك تما' جس في تاكتان لكليا

اس کی جاروں طرف احاط گیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اے

باغبانول کو تھے پر دے کر پردیس چلاگیا اور جب پھل کا موسم

قریب آباتو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے باس اپنا کھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بیٹا اور تھی کو قتل کیا اور تھی کو سنگسار

کیا' پھراس نے اور نوکروں کو بھیجا چوپہلوں سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان کے

ساتھ بھی وہی سلوک کیا' آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس بید کمہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کما یمی وارث ہے

آؤ اے قل کرے اس کی میراث پر قبضہ کرلیں اور اے پکڑ کر آکتان سے باہر نکالا

اور قل کردیا۔ پس جب تاکتان کا مالک آئ گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟

انہوں نے اس سے کما کہ ان بد کاروں کو بری طرح بلاک کرے گا اورباغ کاشیکہ دو سرے باغبانوں کو دے گاجو موسم براس کو پھل دیں سوع نے ان ہے کہا کیا تم نے کتاب

مقدس میں بھی نہیں پڑھا کہ جس پھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پھر ہو گیا یہ خداوند کی طرف سے ہے ادر ہماری نظر میں مجیب ہے۔

اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشائی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے' دے دی جائے گی اور جو اس پھر پر گرے گا کلڑے کوئے ہوجائے گا' لیکن جس پر وہ گرے گا است میں دالے کا کلئے دیں اس کا کا اس دائے گا۔

اہے بیں ڈالے گا اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی

تمثیلیں سنیں تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کیاکہتا ہے اور وہ اسے پکڑنے پس مشفہ میں مینز، لیک اس میں میں میں سے بھی ہے۔

کی کوشش میں تھے الیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے " گھ کے مالک سے مراد اللہ تعالیٰ سے ماغ کنامہ سے شریعت سے اور اطلاح و

گرکے مالک سے مراد اللہ تعالیٰ ہے باغ کنایہ ہے شریعت سے اور اعاطہ حوض اور برج محرمات مباحات اور اوامر و نوابی کی تعبیریں ہیں سرکش باغبان یمودیوں کی تمثیل ہے ، جیسا کہ کاہنوں اور فریسیوں نے اس سے سمجھا اور فرستادہ نوکروں سے مراد انبیاء علیم السلام ہیں اور لفظ "ابن" عیلی علیہ السلام کیلئے بولا گیا اس اطلاق ابن میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کا معنی ہے صالح ' بیکوکار جیسا کہ انجیل متی میں ایک اور جگہ آیا اور اس کی کئی نظیریں ہیں۔ عیلی علیہ السلام کو یمودیوں نے اپنے زعم فاسد کے مطابق قل کر دیا اور کونے کے پھر سے حضرت محمد رسول اللہ طابط کی ختم نبوت کو تثبیہ دی گئی ہے اور شمر بردار امت "امت محمدی" ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ہی وہ فولادی چنان ہیں کہ جو ان سے کرایا ' باش باش ہوگیا اور جس پر آپ طابط جا پڑے اسے ہیں کر رکھا دیا ' ان اوصاف کے مصداق حضرت عیلی علیہ السلام قطعا نہیں ہو کتے جیسا کہ عیسائی خام خیالی میں جٹا ہیں۔

#### 17 ویں بشارت

مكاشفه باب دوم آيت نمبر26

"جو غالب آئے اور جو میرے کامول کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دول گا' اور وہ لوہ کے عصا ہے ان پر حکمت کرے گا"

اس قاہر فولادی عصا اور اقتدار کے مالک محمد رسول اللہ علیظ ہیں۔

ال ۱۹ ومادل معا در امدار سے والف

18 ویں بشارت روح حق کی آمہ

"اگرتم مجھ سے محبت رکھتے ہوتو میرے مکمول پر عمل کموے اور علی باہے

درخواست کرول گاتو وہ تهیں دو سرا مدد گار بخشے گا کد ابد تک تمهارے ساتھ رے ' یعنی روح حق جے دنیا حاصل نہیں کر عتی ' کیونک نہ اسے دیکھتی اور نہ جانی ہے ، تم اے جانتے ہو کونکہ وہ تمارے ساتھ رہتا ہے اور تمارے اندر ہوگا اور فار قليط جے باپ ميرے نام سے جيج گا وہي تهيں سب باتيں سکھائے گا اور جو کھ میں نے تم سے کماکہ جاتا ہوں اور تممارے پاس پھر آتاہوں اگر تم مجھ ے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باب کے پاس جا آ ہوں وش ہوتے كونكه باب مجھ سے بوا ب اور اب ميں نے تم سے اس كے ہونے سے پہلے كه ديا ب ماكه جب موجائ توتم يقين كرو اس كے بعد ميں تم سے بت ي باتیں نہ کول گا کونکہ دنیا کا سردار آیا ہے اور جھ میں اس کا کچھ نہیں لیکن یہ اس کے لئے ہو تا ہے ۔۔۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس بلپ کی طرف ہے جیجول گا کینی روح حق جو بلپ سے صادر ہو آئے تو وہ میری گواہی دے گا۔ اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو" "ليكن مين تم سے سي كه كمتا مول كه ميرا جانا تمهارے لئے فائدہ مند ب كيونك أكريس نه جاؤل تو وه فار قليط تمهارك ياس نه آئ كاليكن أكر جاؤل كاتو اے تسارے ماس بھیج دول گا اور وہ آگر دنیا کو گناہ اور را سبازی اور عدالت كے بارے ميں قصوروار تھرائے گا اللہ كا بارے ميں اس لئے كه وہ مجھ ير ايمان نہيں لاتے واستبادی کے بارے میں اس لئے کہ میں بلب کے پاس جا آبوں اور تم مجھے پھرنہ دیکھو کے عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سردار مجرم تھرایا گیا ہے۔

مجے تم سے اور بھی بت ی باتیں کرنا ہے گراب تم ان کی برداشت نہیں کر علتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ و کھائے گا' اس لئے کہ

وہ اپنی طرف سے نہ کے گالیکن جو کھے سے گا وہی کے گااور تہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال فاہر کرے گا اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل کرے حہیں خریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میراہے اس لئے میں نے کہا کہ وہ جمعہ بی سے ماصل کرتا ہے اور

حہیں خریں دے گا۔"

لفظ فار قلیط: عبرانی لفظ کا بونانی ترجمہ ہے عیلی علیہ السلام کی اپنی زبان کا لفظ مفتود ہے علامہ رحمت اللہ کیرانوی ریافیہ فرماتے ہیں میں يمال اصل بحث كو چمور كراس يوناني لفظ ير كلام كرنا ہوں اگر اس بونانی لفظ کی اصل " پیرکلولس ب تو معالمه واضح اور فایر ب که میج بلید السلام کی به بشارت حفرت محمد رسول

الله طاہیم کے بارے میں ہے کیونکہ یہ لفظ محمہ اور احمہ کے مترادف ہے اور اگر اس کی اصل بارا کلیطوں ہے جیاکہ عیمائی دعویٰ کرتے ہیں تب بھی استدالل کے منافی نہیں کیونکہ اس کا معنی مددگار وکیل اور شافع ہے اور یہ تمام منہوم حضرت محمہ رسول الله طابیح پر صادق آتے ہیں۔ علامہ رواجے فرہاتے ہیں کہ وہ تمام اوصاف جن سے حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے اس مبر بہ فار قلیط کو متصف قرار دیا ہے۔ وہ حضرت محمد طابیح کی ذات گرامی کے ساتھ کمال مطابقت رکھتے ہیں اور حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے شاگردوں پر اترنے والی روح سے ذرہ برابر نبیت نہیں رکھتے۔ جیسا کہ عیمائی علماء کا خیال ہے کہ فار قلیط سے مراد شاگردون مسے پر اترنے والی روح ہے۔

علامہ رحمت الله روليے نے اس كى بہت عمدہ تفصيل بيان كى ہے اور كى وجوہ سے اس كا مفصل روكيا ہے۔ جو تفصيلى بحث كا خواہش مند جو وہ ان كى اصل كتاب كا مطالعہ كرے۔

یہ وہ بٹارتیں اور پیٹین گوئیاں ہیں جنہیں ''اظمار الحق'' کے مصنف کے علاوہ دیگر تقد علاء نے اہل کتاب کی کتابوں سے باہم متقارب عبارات نقل کی ہیں۔ بعض الفاظ میں عبرانی اور یونانی زبانوں سے عربی زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے معولی انتخاب اظمار الحق سے کیاہے کیونکہ علامہ موصوف نے یہ عبارات اہل کتاب کی موجودہ کتابوں سے نقل کی ہیں۔ انہوں نے ہر کتاب کی تاریخ اشاعت اور مقام طبع کی نشاندہ بھی کردی ہے تاکہ مراجعت میں آسانی ہو' یہ اقامت ججت کی دلیل ہے بھی سبب ہے جس نے علامہ مرحوم ریٹیے کو رکیک عبارات کی محافظت مراجعت میں آسانی ہو' یہ اقامت ججت کی دلیل ہے بھی سبب ہے جس نے علامہ مرحوم ریٹیے کو رکیک عبارات کی محافظت کا پورا پر آسایا ہے صال کہ وہ مفید مطلب اور بات کیلئے عبارات میں تصرف بھی کر سے جس گر انہوں نے الفاظ کی حفاظت کا پورا اہتمام کیا ہے ناکہ یہود و نصار کی پر ججت قائم ہو اور وہ ان دلائل سے مطمئن ہو جائیں گر توفیق ہوایت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

میں اب گزشتہ بشارتوں کے ساتھ ان بشارتوں کا تذکرہ کر آبوں جو سابقہ آسانی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں اور جنہیں صاحب اظہارالحق نے ذکر نمیں کیا کیونکہ ان کی ذکر کردہ بشارتیں منصف مخالفین پر ججت قائم کرنے کیلئے کافی تھیں' میں نے ان بشارات کے لئے امام ابوالحن الماوردی کی کتاب اعلام النبوۃ کو ترجح دی ہے کیونکہ ان کی اس مبارک تعنیف کو سبقت اور جلالت شان حاصل ہے۔ اس کے بعد دگر مصنفین کی نقل کردہ پیشین گوئیاں لاؤں گاجن کی تعداد چورہ ہے۔

#### 19 ویں بشارت

حضرت شعباء عليه السلام اپني كتاب كي باكيسويں (22) فصل ميں ارشاد فرماتے ہيں۔

(اے ارض کمہ) اٹھ اپنا چراغ روش کر' تیرا وقت قریب آگیا ہے۔ خدا کا وقار تھ پر طالع ہے اس نے زمین کو سائے عالی دیا ہے اور قوموں پر وجند چھا گئے ہے اور خداوند تھے میر چلوں کر جونے والا ہے اور قوموں پر وجند چھا گئے ہے اور خداوند تھے میر چلوں کر جونے والا ہے اور قوموں پر وجند چھا گئے ہے اور خداوند تھے میر جلوں کر جونے والا ہے اور قوموں پر وجند چھا گئے ہے اور خداوند تھے میں جانے ہوں کہ اور اور قوموں پر وجند چھا گئے ہے اور خداوند تھے میں اور اور قوموں پر وجند جھا گئے ہے تھا ہے جھا گئے ہے تھا 
ہ' استیں تیرے نور کی طرف چلیں گی اور باوشاہ تیرے طلوع کی روشنی کی طرف تو اپنی نگاہ اٹھاکر اپنے ماحول کو دیکھ اور غور کر وہ تیرے پاس جمع ہوں گے تیرا مج کریں گے تیرے بیٹے دور دراز سے آئیں گے اور تو خوشی اور شاومانی سے سرشار ہوگی کیونکہ سمندر کے ذخیرے تیری طرف مائل ہوں گے اور امتوں کے لئکر تیرا قصد کریں گے یماں تک کہ مختبے اونوں سے بھر دیں گے تیری نامن نگ ہوجائے گا۔ مدین کے مینڈ مع تیری سے بھر دیں گے تیرے پاس آنے والی اونوں کی قطاروں سے تیری زمین کا دامن نگ ہوجائے گا۔ مدین کے مینڈ مع تیری طرف ہنگائے جائیں گے۔ الل سباء اللہ کی نعتوں کا ج چاکرتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے آئیں گے تیرار کے ریو ڈ تیری طرف چلیں گے اور میری قریان گاہ پر چڑھائے جائیں گے جو میری رضا کیلئے ہوں گے۔ اس وقت میں اپنے گھر کریف بیان کروں گا" یہ تمام صفات کمہ شریف میں پائی جاتی ہیں اور اس پیشین گوئی کے مطابق ہی ظہور پذیر ہوا' قیدار کی تعریف بیان کروں سے مراد عرب کے ریو ڈ ہیں کیونکہ عرب قیدار بن اساعیل کی اولاد سے ہیں۔

# 20 ویں بشارت شتر سوار

شعيا عليه السلام في فرملا:

"میرے خداوند نے مجھ سے فربایا جا اٹھ کر جھروکے میں دیکھ جو تہمیں نظر آئے ہم تہمیں اس کے بارے میں بتائیں تو اس نے دو سوار دیکھے ایک گدھا سوار اور دو سرا شترسوار 'وہ اس حالت میں تھا کہ ایک سوار آیا وہ کہ رہا تھا بائل بریاد ہوگیا' اس کے بت پاش پاش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ ہے جو میں نے خداوند نی اسرائیل کے معبود سے سنا' میں نے تہمیں بتا دیا۔ اس بشارت میں گدھا سوار سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور شتر سوار حضرت محمد رسول اللہ طابعہم ہیں۔

#### 21 وين بشارت

شعیا علیہ السلام اپنی کتاب کی سولہویں فصل میں فرماتے ہیں۔
"پیاسا بادید اس کے لئے خوش ہو اور وشت جبل فرصل ہول کہ
عنقریب احمد کی برکت سے نبات کو محان اور باغات کو رعنائیاں
عطا ہوں گی' انہیاء اس کے ساتھ اللہ کا جلال دیکھیں گے" شعیا فرماتے ہیں
اس کی حکومت کی نشانی اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی"
اس سے مراد ہے نبوت محمدیہ' اور یہ محمد رسول اللہ علیمالم کی صفت ہے اور یہ بادید سے مراد تجاز مقدس ہے کیونکہ اسم

اجمد علیم کے ساتھ صراحت موجود ہے۔

كتاب ثعيا فعل 17

شعیاعلیہ السلام نے فرمایا "بادیہ" میں ہاتف کی آواز گونجی' خداوند کا راستہ

خالی کرو' ہمارے معبود کی راہ تیار کرد' عنقریب وادیاں پانی سے بھر کر بسیں گی بہاڑیا یاب ہوں گے' شیلے ریزہ ریزہ ہوجائیں گے اور بخرزمین صاف و ہموار

ہوگی اور خداوند کے معجزات ظاہر ہوں گے جنہیں ہر کوئی دیکھیے گا"

"راستے کی ہمواری" جج بیت اللہ کی عبادت کی صورت میں ظاہر ہوئی اور باقی ندکورہ صفات عرب و مجم میں جہاد کی شکل میں سامنے آئیں جو رسول اکرم مٹائیلا کی حیات ظاہری اور بعد وصال باطل کے خلاف ہوا۔

#### 23 وين بشارت

كتاب شعيا نصل بيس اور مزا مير داؤد 153

''بادیے اور بستیاں پرامن ہوجائیں ارض قیدار چراگاہیں ہوجائے' غاروں کے رہنے والے شبیع بیان کریں اور بہاڑوں کی چوٹیوں سے خداوند کی حمد پکاریں اور اس کی شبیع بولیں کیونکہ خداوند کوہ و قار کی طرح آ تا ہے جو جھڑکے اور اپنے دشمنوں کو قتل کرے گا ''ارض قیدار سرزمین عرب ہے کیونکہ اٹل عرب قیدار کی اولاد ہیں اور مروج کمہ کے اردگرد چراگاہیں ہیں جہاں تھجور کے درخت' باغات اور چیٹھ ہیں۔

# 24 ويس بشارت دست قدرت كاكارنامه

دوضعفاء اور ساكين پانى مانگتے ہيں ، حالانك ان كے پانى شيں ان كى زبانيں پياس سے خشك ہيں ، ميں خداوند اس روز ان كى دعا سنوں گا اشيں رائيگال نہ جانے دوں گا بلك ان كے لئے بہاڑوں هيں سے نمريں بماؤں گا ، گڑھوں هيں چشے جارى كروں گا ، باديوں هيں جعنٹر پيدا كروں گا اور بياى زمينوں هيں پانى روال كروں گا اور سنگاخ گڑھوں هيں حضيثر پيدا كروں گا اور زيتون اگاؤں گا ، اور پست ہموار جگموں پر پودے پيدا كروں گا۔ هيں صوبر ، آس اور زيتون اگاؤں گا ، اور پست ہموار جگموں پر پودے پيدا كروں گا۔ ميں صوبر ، آس فور كيمين پھر غور كرين اور جان لين كہ بير سب دست قدرت كا كارنامہ بيدا فرمائى ہے ، سب بلاد عرب كى تصوير ہے جو الله نے اہل عرب كے اسلام كى بدولت پيدا فرمائى ہے ، سب بلاد عرب كى تصوير ہے جو الله نے الل عرب كے اسلام كى بدولت پيدا فرمائى ہے ،

# ة 25 وين بشارت زبردست امت

یوبال ابن بو ثال نبی اپنی کتاب میں کہتے ہیں در کر میں میں اپنی کتاب میں کہتے ہیں

"ایک بڑی اور زبردست است جس کی افتاد نہ بھی ہوئی اور نہ سالمات دواڑ تک میں کے بعد ہوگ بہاڑوں بر صبح

صادق کی طرح بھیل جائے گی گویا ان کے آگے آگ بھسم کرتی جاتی ہے اور ان کے پیچے پیچے شعلہ جلاتا جاتا ہے ان کے آگے ذمین باغ عدن کی مائند ہے اور ان کے پیچے ویران بیابان ہے جب اسے عبور کرتے ہیں تو اسے پابل کرکے رکھ دیتے ہیں وہ پباڑوں کی طرح نظر آتے ہیں وہ مجھوڑ سواروں کی مائند بھاگتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑ کھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شعلہ آتش کے شورکی مائند بلند ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ذمین کانچی ہے۔ آسان تحرتحواتا ہے سورج تاریک ہوجاتا ہے ساور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکار تا ہے کیونکہ اس کالشکر بہ شار ہوجاتے ہیں اور خداوند کا روزعظیم نمایت خوفاک ہے" دو سری روایت نورالرب عظیم ہے۔ یعنی خداوند کا نور عظیم نمایت خوفاک ہے"

اس بثارت میں نی اکرم طابیم اور آپ کے اصحاب کرام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔

# 26 ويں بشارت

بی اسرائیل کے ایک نبی عبدیاہ کی پیشین گوئی ہے

" ہم نے خداوند سے خبر سی اور قوموں کی طرف ایک ایٹی بھیجا ہے کہ اٹھو چلو تو وہ اس کے خلاف بر سرپیکار ہوجائیں گے' اے بہاڑوں کی غاروں اور شکافوں میں رہنے والے! تیرا مکان بلند ہے --- سب قوموں پر خداوند کا دن آپنی ہے جیساکہ تو نے کیاہے ویا ہی تجھ سے کیا جائے گا"

اس بشارت میں محمدرسول الله طابع کی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔

## 27 وين بشارت

(میکاہ) میخا نبی نے فرمایا

اب وہ انہیں اس وقت کے حوالے کرے گا جس میں والدہ بنے گی ، وہ کھڑا ہوگا ، وہ ضداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا اور وہ بہترین سلامتی پر ہوگا۔ " سے گلہ بانی کرے گا اور وہ بہترین سلامتی پر ہوگا۔ " حضرت سلطان عرب و مجم محمد رسول اللہ طاقام کے علاوہ کسی نبی کو اقطار ارض کا اقدّار نصیب نہ ہوا۔

# 28 ويس بشارت

الله طور سینا سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ زمین اس کے (محاس و محاد" حمد سے معمور ہوگئ اس کی جگم گاب ن ورکی مائٹھ جگم گابث نورکی مانٹھ بھل کی اند ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے گا۔ موتیں اس کے آگے چلیں گی، پرندے اس کے افکر کے ساتھ ہوں گے، وہ اٹھا اور زمین کو پال کیا، قدیم پراڑ کرزہ براندام ہوئے۔ قدیم ٹیلے جمگ گئے۔ ارض مرین کے پروے ہل گئے۔ مسائل قدیمہ بر آئیں۔ بیت اللہ کا برقطع موالور اس کے قدیم نیام میں مائل قدیمہ بر آئیں۔ بیت اللہ کا برقطع موالور اس کے قدیم خوا ہوں کے مرکبل ویے گئے"

یہ مضور و معروف ہے کہ محد و احمد نی کریم کا اسم گرای ہے سریانی زبان میں کی اسم گرای مشیخ آیا ہے

### 29 وين بشارت

حفرت حزقی ایل کی کتاب میں یہ پیشین کوئی ندکور ہے کہ

"ب شک وی جو بیابان سے ظاہر ہوگا اس کے ظہور میں یمود کی موت ہے جیسے باغ ، جس نے آب روال کے باعث شاخیں نکالیں اور پھل دیے اور شنیال اور شاخیں تهد به ته ہوگئی گروہ باغ عذاب اللی کے باعث قائم ند رہا اور کن کر دور سائل اور شاخیں تا کہ اور کن کر دور باغ عذاب اللی کے باعث قائم ند رہا اور کن کر

تائیں نکایں اور پس دیے اور سنیال اور تائیس تہہ بہ تہہ ہوسنی طروہ باغ عذاب الی کے باعث قائم نہ رہا اور کن کر زمین پر آگرا اور آسانی آگ ۔ اے جلاکر فاکسر کردیا' ای لئے اس باغ کو اب بیابال کی دیرال بیای زمین میں نگایا گیاہے جس کی فالتو شینیوں سے آگ نکی جس سے پہلے باغ کے پھل فاکسر ہوگئے یمان تک کہ اس کی کوئی کاری نہ بی "

یہ پیشین گوئی واضح طور پر ہمارے نی مالیم کے بارے میں ہے کیونکٹ آپ ہی بادیہ عرب سے ظاہر ہوئے اور دنیائے یمودیت کیلئے موت ثابت ہوئے۔ پیشین گوئی میں دیگر اوصاف بھی بالکل ظاہر میں کہ اللہ تعالی نے یمودیوں پر ہی کریم علیہ العلوة والشلیم کے ذریعے قروعذاب نازل کیا اور ان سے انتقام لیا۔

# 30 ویں بشارت

"لوگو! مجھے امید ہے کہ آج میں شہادت دول گا کیونکہ وفت آگیا ہے کہ میں قوموں کے حشر اور بادشاہوں کے اجتماع کے معالمہ کو ظاہر کروں ماکہ ان پر اپنا غصہ آثاروں اور قوموں کیلئے پہندیدہ زبان کی تجدید کروں ماکہ وہ اسٹ خداوند کاحر حاکزیں اور علی کر اس کی علیہ سیکسی اور قالدان

بی اسرائیل کے پغیر شعاعلیہ السلام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں۔

آکہ وہ این خداوند کا چہ چاکریں اور مل کر اس کی عباوت کریں اور قرباتیاں پیش کریں" یہ بات متحقق و معلوم ہے کہ لفت عرب ہی بہندیدہ اور متخب زبان ہے جو کرہ ارض کے ایک برے جھے پر بولی جاتی

یہ ہے۔ اس سے ایک برا ہوا ہے ہے کے برب بن سدیدہ اور سب رہن ہے ہو رہ ارس سے ایک برے سے پر بون جان اس سے ایک مبار کے ایک اور وہ سب اور وہ سب مناسک جم میں شریک ہوتے ہیں۔ اور وہ سب مناسک جم میں شریک ہوتے ہیں۔

# 3۱۱۶ ویں بشارت

ز کریا علیہ السلام کتاب زکر یا کے باب چہارم میں فرماتے ہیں اور وہ فرشتہ جدمجھ سے اتنز کر آتھا کا سمال اور بیاض مجھے نور میں میں میں میں میں میں

اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرنا تھا پھر آیا اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگا دیا اور پوچھا تو کیا دیکھتا ہے اور میں نے کما کہ میں سونے کا ایک شمعدان دیکھتا ہوں جس کے سربر ایک کورا ہے اور اس کے اوپر سات چراخ ہیں اور ان سات اللہ اور ان کی نلیاں اور اس کے پاس فاتون کے فو در دعیت ہیں ایک تو کور کے آل وہنی طرف اور دو سرا بائیں طرف اور

میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا ہے بوچھا یہ کیا ہیں؟ تب اس فرشتے نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کما کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں میں نے کما نہیں اے میرے آقاتب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ "زر بلیال" کیلئے خداوند کا کلام ہے ایعنی " مر" كيليّے جو ميرے نام سے پكارا جائے گا اور ميں اس كو جواب دول گا، نفيحت اور پاكيزگى كيليّے اور جھوٹے نبيوں اور نلاك روحوں کو چھیروے گا'نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے"

اس پیشین گوئی میں زینون کے وو در ختول سے مراد دین اور سلطنت ہے اور زر بایال حضرت محمد رسول الله ماليوم كا اسم گرامی ہے۔

# 32 ویں بشارت

حضرت وانی اہل اپنی کتاب میں یہ پیشین گوئی کرتے ہیں

وکیا ویکتا ہوں کہ ایک محض آدم زاد کی مائٹ آسان کے باولوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پنجا وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی کہ سب لوگ اور امنیں اور الل افت اس کی خدمت گزاری كرير اس كى سلطنت ابدى سلطنت ہے جو جاتى نه رہے گى اور اس كى مملكت لازوال ہوگى"

# 33 ویں بشارت

ارمیاہ علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے کہ بخت نصر کے ایام حکومت میں جب اہل فارس نے اپنے نبی کو شہید کردیا، تو بقول ابن عباس رضی الله تعالی عنمانے برمیاه نبی کو تھم دیا کہ وہ بخت نصر کو عربوں پر چڑھائی کرنے کا تھم دے اور انہیں نی کی شمادت کے جرم میں قل کرے۔ بخت نعراس تھم کی تعمیل میں بلاد عرب پر حملہ آور ہوا اور انہیں قل کرتے ہوئے اور قیدی بناتے ہوئے تمامہ تک پہنچ گیا۔ وہ معد بن عدنان کے پاس آیا اور اسے قل کرنے کا تھم دیا محر برمیاہ نبی نے منع فرما ریا کہ اس مخص کی پشت میں "وہ نی" ہے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوگا اور الله اس پر سلسلہ انبیاء ختم کردے گا۔ بخت نفرنے معد کو چھوڑ ویا اور اے ساتھ لے گیا حی کہ یمن کے قلعوں کو آگرایا اور قلعہ بند یمنیوں کا قبل عام کیا۔ اس نے معد کا نکاح یمن کی ایک خوبصورت عورت سے کیلہ اسے وہیں چھوڑا جمال اس کی نسل بر حمی' ابن عباس عظھ ای بارے میں ہے" فرات بي كم آيت كم قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً

# 34 ويں بشارت

داؤد عليه السلام في زبور مين بشارت دي إنَّ اللَّهَ أَظْهَرَ مِنْ صَيْفُوْنَ إِكْلِيْلاً مُحْمُوْدًا

اللہ نے صیفون (عرب) سے اکلیل (نبوت) محمود کو خلاہر فرمایا صينون عرب كو كت بين مراد الع جوت مي اور محمود ي العام المراكب

### 35 ويں بشارت

حفرت داؤد عليه السلام كاأيك اور مزمور بـ

وہ بحرے بحر قطع کرے گا اور دریا ہے دریا حتی کہ خاکدان ارضی پایاب ہوجائے گا۔ جزیرے اس کے گھوڑ سواروں کے قدموں سے پانمال اس کے دشن خاک جائیں گے۔ بادشاہ اس کے حضور جھیں گے۔ اسیں اس کی مطبع ہوں گی کیونکہ وہ ضعفوں کو طاقتوروں سے رہائی دلائے گا کروروں کو نجلت دے گا اور مسکینوں پر مریانی کرے گا ملک سبا کا سونا اس کے ہاتھ آئے گا (جمیع اقطار ارض سے اس پر اتنا درود پڑھا جائے گا کہ اس کا شار صرف اللہ ہی جانتا ہے ، ہمہ وقت اس پر درود پڑھا جائے گا کہ اس کا شار صرف اللہ ہی جانتا ہے ، ہمہ وقت اس پر درود پڑھا جائے گا اور اس پر روزانہ برکتیں ہوں گی اور ابد تک اس کا جمیا ہوگا"

واضح رہے کہ اس پیشین گوئی میں ندکورہ اوصاف کا مصداق محمد رسول الله ماليد الله بين مجمع اقطارارض سے آپ كى امت آپ را است آپ را الله الله علام خارج جو الله اس كے امت آپ را اتنا درود و سلام خارج جو الله اس كے فرشتے اور مومن جنات روحت بيں۔ آپ كى ذات رہ بے حدوثمايت درود و سلام

جو فخص درودوسلام کی نضیلت پر آگاه ہوتا جاہتا ہے وہ میری کمبوں "افعنل العلوة علی سیدالساوات" اور "سعادة الدارين على سيدالكونين" كامطالعه كرے۔ وہ اس موضوع بر جامع كمابين بيں۔

# 36 ویں بشارت

حضرت واؤد عليه السلام في اپن ايك مزمور مين دعا مانكي

"اے اللہ! اس کو مبعوث فرہا جو سنت قائم کرے گا اور لوگوں کو بتائے گاکہ وہ انسان ہے" یعنی ایسے نبی کو مبعوث فرہا جو اس بلت کا علم دے کہ مسیح علیہ السلام انسان بیں 'خدا نہیں کیونکہ داؤد علیہ السلام کو علم تھا کہ عظریب ایک قوم عیلی علیہ السلام کے خدا ہونے کا دعوی کرے گا۔ اہام لموردی کی کتب "اعلام النبوت" سے منقول مع معمولی تو مسیحی زیادات ختم بہوئیں۔

.

# ۶ 37 ویس بشارت

تورات کی بشارت شفائے قاضی عیاض رحمہ اللہ میں عطاء بن بیار کی سند منقول ہے وہ کہتے ہیں ' میری عبداللہ بن عمرو بہ بن العاص طافح سے طاقات ہوئی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ جمجھے تورات میں موجود نبی اکرم میں پیلا کی صفات کہ پہ متعلق بتائیے۔ فرایا: ہل اللہ کی قتم! تورات میں آپ کی بعض صفات وہی بیان ہوئی ہیں جو موجود ہیں۔ تورات کی عبارت

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنُكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَ لَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِتِيْنَ أَنْتَ عَبْدِى وَرَسُولِي لَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِتِيْنَ أَنْتَ عَبْدِى وَرَسُولِي سَمَيْتُهُ الْمُتَوَكِّلُ لَيْسَ بِفَظٍ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ خَلِيْظٍ وَلاَصَحَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَيَدُفَعُ بِالشَّيِّئَةِ السَّيِئَةَ وَلاَيَدُفَعُ بِالشَّيِئَةِ السَّيِئَةَ وَلاَيَدُفَعُ بِالشَّيِئَةِ السَّيِئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُو لَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى السَّيِئَةَ وَلكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُو لَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يَقْفُو وَيَغْفِرُو لَنْ يَقْبُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيَعْفَرُ وَلَنْ يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَا اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلاَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُوا لاَ اللّهُ اللّهُ وَلَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اے نی اہم نے تم کو شاہر مبشر نذر اور امیوں کی پناہ گاہ بناکر
بھیجا، تم میرے بندے اور رسول ہو میں نے تمہارا نام متوکل
رکھا، نہ بدظتی نہ تندخو نہ باذاروں میں خوروغل کرنے
والے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کردیتے
ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ اللہ انہیں ہرگز قبض نہیں فرمائے
گا، حتیٰ کہ اللہ ان کے ذریعے کر و امت کو سیدھا کردے کہ
وہ کمہ انھیں۔ لاالہ الااللہ۔ اللہ ان کے ذریعے اندھی آ تکھیں،
بہرے کان اور بندول کھول دے گا،

اسی طرح عبداللہ بن سلام اور کعب احبار سے منقول ہے بعض دیگر طرق کے ذریعے ابن اسحاق روایت کرتے ہیں۔ وہ بازاروں میں شور نہیں کرتے' نہ بدگوئی اور نہ خیانت آمیز بات' میں انہیں خوبصورت باتوں سے مزین کروں گا' ہر خلق کریم انہیں عطاکروں گا' سکینہ ان کا لباس بناؤں گا' نیکی ان کا شعار' تقویٰ ان کا ضمیر' حکمت ان کا قول اور صدق و صفا ان کی طبیعت' عنوومعروف ان کا خلق' عدل ان کی سیرت' حق ان کی شریعت' ہدایت ان کا امام اور اسلام ان کی طب قرار دوں گا' ان کا نام احبر ہوگا' میں ان کے ذریعے گراہی ہی رہنمائی کا سامان کروں گا' جمالت کے بعد علم عطاکروں گا بہتی کے بعد رفعت' قلت کے بعد علم عطاکروں گا بہتی ہو بعد علی مقال کوں گا ہوں' کو رفعت' قلت کے بعد محمد کوں گا۔ میں اس کے سبب اختلاف میں جالا دلوں' کو گونال گوں خواہشات کو اور بھری امتوں کو جوڑ دول گا' میں اس کی امت کو بھرین امت بناؤں گا'

# 38 وين بشارت

شفاشریف میں بحوالہ تورات داری حضرت کعب طافی سے موقوفا اور طرانی اور ابوقعیم دلاکل نبوت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ طابیع نے اپی صفات کے بارے میں ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرما تا ہے۔

"میرا بنده احمد مختار ہے ' جائے ولادت مکہ شریف اور جائے بجرت میند شریف ہے آپ کی امت ہر حالت میں خداکی حمد سرا ہوگی۔"

اس بارے میں برترین تصنیف امام ابو عبداللہ محد بن ظفر المکی کی تایف خیرا بشر لخیرا بشر ہے، جو امام ابوالبركات محد بن علی الانصاری اسلی نے 566 ہجری میں ان سے نقل کی ہے۔ بیہ قابل اعتباد كتاب ہے امام قسطانی ریطیہ نے مواہب وغیرہ كتب میں اس تتاب سے وہ چیش كوئياں نقل كرتا ہوں جو قبل ازیں معقول نہ ہوئمیں۔

39 ویں بشارت

مصنف عليه الرحمه تحرير كرتے ہيں۔

"ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کے پاس دورہ کیا تو وہ حالمہ ہوگئیں جب دیکھا کہ وہ حالمہ ہیں تو سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہوکر شکایت کی کہ ہیں نے اپنی خادمہ آپ کے سپرد کی جب وہ حالمہ ہوئی تو جھے حقیر جانے گی' اللہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے گا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب ویا' میں سے خادمہ تمارے حوالے کر آ ہوں جو چاہو اس کے ساتھ کو' اس پر سارہ نے ہاجرہ کو اذیت دی تو اس نے راہ فرار اختیار کی' حادر کے راہے پر ایک چشہ آب پر چاہو اس کے ساتھ کو' اس پر سارہ نے ہاجرہ کو اذیت دی تو اس نے راہ فرار اختیار کی' حادر کے راہے پر ایک چشہ آب پر اللہ کے باجرہ نے کہا؛ سارہ سے علیحرگی اختیار کی خدمت بجا الاؤ' میں تماری اوالد اتی برحماؤں گاکہ کشت کرلی ہے۔ فرشتہ نے کہا؛ اپنی مالکہ کے پاس لوٹ چلو اور اس کی خدمت بجا الاؤ' میں تماری اوالد اتی برحماؤں گاکہ کشت عدد کے باعث ان کا شار نہ ہو سے گا' فرشتے نے یہ بھی کما کہ عنقریب تم آیک بیٹے کو جنم دو گی جس کا نام اساعیل ہوگا' اللہ تماری خدمت کرے گا' پیدائش 16-4-16

ابن ظفر کتے ہیں میں نے ایک اور ترجمہ میں یہ افاظ پڑھے ہیں۔

"وہ سب پر بالادست ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کی جانب فروتی سے بھیلے ہول گے"

مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تمام تراجم بشارت مصطفیٰ طابیع کی دلیل ہیں کیونکہ اساعیل علیہ السلام نے بھی تمام بنو اساعیل پر حکمرانی نہیں کی' نہ تمام بنو اساعیل نے ان کے سامنے فروتی اور عاجزی سے ہاتھ کھیلائے اور نہ ہی حضرت اساعیل علیہ السلام کو ان پر بلادسی حاصل رہی بلکہ تورات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو لیکر جلاوطن ہوئے اور اساعیل علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ وراثت نہ لمی' تورات میں ہے۔

سارہ نے دیکھاکہ ہاجرہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو جنم دیا۔ اسحاق سے استہزاء کرتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے کما کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو نکال دو کہ کنیز کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وراثت میں شریک نہ ہو' ابراہیم کو سارہ کی بلت بری گئ اللہ نے ابراہیم سے فرمایا تم اساعیل کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ سارہ جو کہتی ہے وہ مانو کیونکہ اسحاق کے سبب تہماری اولاد پکاری جائے گی اور کنیز کے بیٹے کو ایک عظیم امت بناؤں گا' اس لئے کہ وہ آپ کی نسل ہے۔

یہ بھی حقیقت ہے اور کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ اساق علیہ السلام اور ان کی اولاد نے بھی اساعیل علیہ السلام اور بن بھی حقیقت ہے اور فروتی کا اظہار کیا ہو کیونکہ نبوت اور حکومت بھیٹہ اولاد اسحاق کے پاس رہی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ طابع کو مبعوث فرمایا تب نبی اسحاق نے دست اطاعت برحمایا کہ اس مرحلہ پر محمد طابع اور نبی اساعیل کے خطرت محمد ساجوا اللہ اس بھارت میں اساعیل علیہ السلام کے ذکر سے اولاد اساعیل کی طرف اشارہ ہے جساکہ تورات کے اکثر مقالمت پر یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرکے اولاد یعقوب (نی اسرائیل) مراد لی ہے۔

### 40 ویں بشارت

حضرت شمعون سے میہ پیشین گوئی منقول ہے۔

الله كوه فاران سے بيان كے ساتھ جلوه كر موا أسلن و زمين اس کی تعریف اور اس کی امت کی تعریف سے معمور ہوگئے۔

# 41 ویں بشارت

صبقوق نی نے بخت نفر کے زمانہ میں میہ خبردی۔

جَاءَ اللَّهُ بِبَيَانِ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ وَامْتَلاتِ

السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْ تَسْبِيْحِهِ وَتَسْبِيْحِ أُمَّتِهِ

"جب آخری امت آئے گی شرسوار نی عبادت گلهول میں انہیں نی شبع کرائے گا۔ پس خوش ہوجاؤ اور میسون کی طرف جاؤ پر سکون ولول کے ساتھ بلند آواز سے نی تنبیج کرتے ' یہ آخری زمانے کی امت ہوگی ' ان کی تلواریں وو وهاری ہول گی اور وہ تمام اقطار ارض میں کافر امتوں سے انقام لے گ۔

بلاشبہ پیغیبروں میں شرسوار پیغیبر صرف محمد رسول الله طابع بین اور نئی امت سے مراد اہل عرب ہیں جن کا تورات میں

نی عباوت گاہوں سے مراد مجدیں ہیں اور صیبون شرکھ ہے ابن ظفر کتے ہیں میں نے علائے قورات کے ایک گروہ

سے سا۔ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں (کہ اس سے مراد مکہ بی ہے) اگر یمودی یہ دعویٰ کریں اس سے بیت المقدس كى طرف اشاره ب تو ان سے كما جائے گاكه تم بعيشہ بى سے بيت المقدس كى طرف رخت سفر باند معت رب ورا بتاؤ تو سی وہ کون ہے جو نی اسرائیل میں سے ناقد سوار ہو کر بیت المقدس گیا ہو اور نی امت کے شمشیر بردار جو نی تبیع بلند آ منگی سے پڑھیں گے وہ نئی تنبیج لبیک اللم لبیک ہے وقدیم مور نمین نے صفوق علیہ السلام سے یی نقل کیا ہے۔ جاءالله من اليمن وظهر القدس الله يمن سے آيا اور قدوس كوه فاران سے (جلوه كر موا) وامنلات الارض من تحميدا حمد اور زمین احمد کی حمد سے معمور ہوگئی وملك بيمينه رقاب الامم واضائت وہ رقاب امم' امتوں کی گردنوں) کا مالک ہوا اس کا نور جگرگا اٹھا' اس کے محور سوار حلے کیلئے سمندر میں مکس گئے۔ اب

بنوره وحملت خيله في البحر

حاشيه: تورات مقدس كے موجودہ اردو ترجمه كے الفاظ يہ بي-

خدا تان سے آیا۔

اور قدوس کوہ فاران ہے۔ سلاہ

اس کا جلال آسان بر چھا گیا

اور زمن اس کی حمد سے معمور ہوگئ۔

اس کی جم گاہٹ نور کی ماند مقی

ده گمزا مو اور زمین تقراعی

اس نے نگاہ کی اور قویس براکندہ ہو گئیں ازلى بياژياره ياره موڪئ 💮 🐃

ملك ميان كے يردے ال محة-الذيم ليلے حک کے اس کا داہر الله الله

# . 42 ویں بشارت

معیاہ علیہ السلام این کتاب میں فرماتے ہیں۔

ومن عمام الل زمین کاعلم اسے عطا کروں گاوہ دور دراز مکول میں ارائے گا

توسب الل زين بعاضة موے اس كے حضور مول عے"

یہ جج بیت اللہ کی دعوت کے بارے میں واضح پیشین گوئی ہے' بیت المقدس اس کا مصداق نہیں بن سکتا کیونکہ اس کی زیارت' وقت بشارت بھی کی جاتی تھی' معزت معیاہ کی کتاب میں مکہ شریف اور بیابان مکہ کا کثرت سے ذکر آیا ہے اور اس کے نام پاک کی برکت اور وردود کھیفہ سے ان دونوں کی آبادی کا وعدہ دیا گیا ہے۔

# 43 ویں بشارت

سعیاہ علیہ السلام کی کتب میں امت محدید کے بارے میں بشارت ہے کہ وہ دیگر امتوں کو بھوسے کی مائنہ پابال کرے گی جب وہ اس کی کچی تلواروں کے سامنے فکست خوروہ ہوں گے۔ حضرت محد رسول اللہ طابیا نے سب سے پہلے قریش و عرب کی قوت کو کچل دیا پھر اس کامیابی کو منتحکم کرنے کے بعد دیگر امتوں کو پابال کیا اور پھر اللہ نے امت محدید کا کرہ ارض پر پھریرا امرادیا۔

# 44 ویں بشارت

حضرت معياه عليه السلام أيك اور پيشين كوئي مي فرمات بي-

"میں تم سے سے کتا موں کہ بیابان کی زمن کو لبنان اور بیت المقدس کی کرامت

عطا كرول كا اس زمين من چشم بهويس ك محلات اور بازار بنيس ك

میں وہاں پاکیزہ حرمت والا راستہ بناؤں گا جس سے امتوں کے نلپاک نہ گزریں گے بلکہ وہ مخلصین کا راستہ ہوگا'' یہ پیشین گوئی صریحاً ملک عرب کے بارے میں مسلمان حکمرانوں نے اس میں چیٹے رواں کئے ہیں محلات اور مصانع قائم

کئے ہیں اور یہ بشارت ان پر راست آتی ہے۔

اس کے بعد الم ابن ظفر فراتے ہیں کہ یہ المای کابول میں موجود بشارات مصطفیٰ طابیط کی بقدر کفایت عبارات ہیں۔
الل کتاب جن کی تردید نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے انہیں کے پندیدہ تراجم کھے ہیں الندا وہ ہم پر تحریف کا الزام نہیں دھر
سکتے والا نکہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ خود الل کتاب نے اپنی کتاب میں تحریف و حذف سے کام لیا ہے۔ ان حوالول سے انشاء اللہ مخالفین کی تردید ہوگی اور طالبان بدایت کو نفع حاصل ہوگا۔

TABARA, COM

#### تتمه

# اسم محمدو احمد کے متعلق بحث از جلاء الافهام

علامه عنس الدين ابن قيم اني كتاب "جلاء الافهام في فضل السلاة والسلام على سيدنا محد خيرالانام" مين رقم طراز بين-"أيك جماعت علاء ، جن مين الم ابوالقاسم سيلي بهي شامل بين كاخيال ب كه ني كريم عليه السلام كااسم كراي محمد ركها جانے سے پہلے اسم "احد" رکھا گیا۔ اس لئے علی علیہ السلام نے آپ علید کی بشارت اسم احمد سے دی۔ حدیث طویل میں موی علیه السلام کا واقعہ ہے کہ موی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی۔ مولی ایس تورات میں ایک عظیم الثان امت کے فضائل و درجات یا آ ہوں۔ اس امت کو میری امت بناوے۔ فرمایا : مویٰ! تلک امداحمد یہ احمد ماہم کا امت ہے۔ عرض کی عدالما! اگر یہ میری امت نہیں ہو سکتی تو مجھے ہی اس امت میں شار فرمالے اور مجھے احمد مطابیا کا امتی بنادے" یہ علماء فرماتے ہیں کہ اسم محمد مالھام مرف قرآن کے ساتھ مخص ہے۔ جیساکہ اوشاد ربانی ہے۔ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَامْنُوْا اوروه ايمان لائے اور اجھے عمل كے اور اس كلام پر

ایمان لائے جو محمد الخفام پر نازل کیا گیا۔

بِمَانُزِلَ عَلَي مُحَمَّدٍ ایک اور حکمه بر آما مُحَمَّدُ رَّسُوْلُ اللّه

محمد اللہ کے رسول ہیں۔

انہوں نے اس دلیل کی بنیاد اس بات پر رکمی ہے کہ لفظ احمد انعل التففیل کا صیغہ ہے۔ لیعنی احمد الحامدین لربه (این رب کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا) اور محمد کا معنی ہے ایسا قلل ستائش جس کی تعریف مخلوق کرے الذا اس اسم پاک کا مصداق وجود و ظہور کے بعد ہی ممکن ہے' ارض و ساء کی مخلوق نے آپ کی تعریف آپ کے ظہور کے بعد کی۔ اس طرح روز قیامت اہل موقف آپ کی تعریف میں رطب اللمان ہول کے اور آپ کے ظہور سے جن خیرات و برکات کا فضان ہوا، مخلوق خدا ان کی وجہ سے آپ کی تعریف و ستائش میں پیم معروف رہی ہے۔

یہ تمام امور اس بات کی دلیل ہیں کہ نام "محمد" بعد میں رکھا گیاہے محر الل کتاب کے ویدار علاء اس حقیقت کا اعتراف كرت رب بين كه الجيل سے يسلے تورات من اسم محد ذكور بوچكا تعلد بم يهال تورات كے حوالوں سے تفصيلي بحث سرو قلم کرتے ہیں اور اس مناقشہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

ا - انجيل مين نام احمد ذكور بونے سے پہلے "قورات" مين اسم "محمد" آچكا تما" الله تعالى نے جمال اساعيل عليه السلام كا تذكره فرالا وال يه ارشاد فرالا مسمِعْتُكَ هَأَنَّا بَارَكْتُهُ وَ أَيْمَنْتُهُ بِمَادٍ مَادٍ

یہ تذکرہ اساعیل علیہ السلام کے بعد ہوا کہ ان کی اولاد میں بارہ عظیم انسان پیدا ہوں عے 'ان میں سے ایک عظیم الثان بستی

ہوگی جس کا اسم گرامی "لو ماو" ہوگا۔ الل ایمان علائے کتاب کے نزدیک یے حضور انور تاہیم کے اسم باک "محر" کی تفریح اور نص تطعی ہے میں نے تورات کی بعض شروح میں اس متن کی یہ تفیردیکھی ہے کہ یہ دونوں حدوف دونوں مقالمت پر سيدنا رسول الله الماييز كاسم باك ومحمد" كو متنمن بين كيونكه أكر ان دونول حدف ير آب لفظ محمد كو قياس كرين تواسم محمد عاصل ہوگا۔ وہ اس طرح کہ محمد کی دونوں میسیں ' بماد ماد کی دونوں میموں کے مقابل آرہی ہوں اور دال ایک دال کے مقابل جبکہ ح بقیہ تمام حروف کے قائم مقام ہے۔

مباوات اس کی یوں بی د + ا + ا + ب = ح

8 = 2 + 1 + 1 + 4

یعنی ان دونوں کے اعداد بحساب جمل آٹھ اٹھ بنتے ہیں گویا حرفوں کے قلیل نفاوت کو مساوات نے برابر کردیا۔

ایک اعتراض: اگریه اعتراض کیا جائے که تمهاری اس تاویل کی سند کیا ہے؟

مِنْهُمْ يَكُونُ شَخْصٌ اِسْمُهُ بِهِادِ آثَادًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

چواب: ہم اس اعتراض کے جواب میں کمیں گے کہ یہودی علماء تورات کے مشکل الفاظ کی ای طرح تاویلیس کرتے میں' مثلاً الله تعالی نے موی علیہ السلام کو تھم دیتے ہوئے ارشاد فرمایاض ''اے موی تم بی اسرائیل ہے کمہ دو کہ ان کا م و مخص کیڑے کے ایک کوشے میں آٹھ تاروں کا ڈورا باندھے جس میں بانچ گرمیں لگی ہوں اور اس کا نام " سیسیت"

علائے یہود کہتے ہیں کہ اس کی حکمت اور تلویل میہ ہے کہ جو کوئی اپنے پاس میہ ڈورا رکھے گاوہ فرائض خداوندی کو یاد رکھ کا کیونکہ اللہ تعالی نے بن امرائیل پر 613 شریعتیں فرض کی تھیں اور صیصیت کے اعداد بحساب جمل 600 بنتے

> مساوات ت + ى + ص + ى + ص = صيعيت 600 = 90 + 10 + 90 + 10 + 400

اس مجموعه (يعني 600) مين 8 الحراف اور 5 كربين جمع كرين تو سب ملكر 613 موسئ كويا لفظ صيصيت كه كر الله ني فرمایا که «فرائض ایسه کو باد رکھو»

اس کے بعد بی شارح کمتا ہے کہ بہت سے مغرین کا یہ کمنا تھیج نہیں کہ ماد ماد کا مفہوم ہے جدا جدا کیونکہ لفظ ماد تورات میں جدا کے معنی میں آیا ہے۔" وجہ اس کی ہے ہے کہ یہاں ماد ماد بائے اتصال کے ساتھ آیا ہے 'یہاں جدا کے مفهوم میں لینا اسالیب کلام کے خلاف ہے جیسے کوئی کے اَنَا اَکُو مُكَ بِحِدًّا ﴿ وَلَا تُورات ازل مویٰ کلیم الله پر یونانی خطہ میں جو ہری تختیوں پر کلھی ہوئی نازل ہوئی تو اس میں لفظ ماد ماد حرف ب کے ساتھ موصولہ مکتوب تھا تو ابت ہو گیا کہ یمال اس کے معنی جداجدا کرنا قطعاً صحیح نہیں اور جو لوگ اس معنی کی طرف گئے ہیں ان کی تاویل قابل النفات نمیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اساعیل کا نہی واقعہ ایک اور مقام پر آیا جس کے بید الفاظ ہیں۔ اِنَّهُ يَلِدُ اِثْنَى عَشَرَ شَرِيْفًا وَ مِنْ شَرِيْفٍ وَّاحِدٍ

اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں بارہ خلفاء ہوں گے' ان میں ے ایک خلیقہ اعظم مو گاجس کا نام بماد ماد ہوگا

یمال تورات نے اس بات کی تفریح کردی ہے کہ ماد ماد اس عظیم الثان انسان کا نام (اسم علم) ہوگا جو نی اساعیل میں ے ہوگا اور جو کتے ہیں کہ ماد ماد مصدر تو کید کے معنی میں آیا ہے ان کا استدلال باطل ہوگیا ہے کیونکہ اس کے اسم عین کی نفری اسم معنی ہونے کے مناقض ہے۔ مفسرین کا دو سرا گروہ کمتا ہے کہ اس لفظ کے متعلق کسی معسف اور ماویل و تکلف کی ضرورت نہیں کیونکہ تورات میں اسم محد بردی وضاحت اور صراحت کے ساتھ آیا ہے ولیل اس کی سے ب کہ تورات عبرانی زبان میں ہے جو عربی زبان کے بت مماثل ب بلکه تمام لغلت سے زیادہ اس کے قریب ب ان کے مابین اختلاف مرف کیفیات ادائے حدف' تفحیہ و ترقیق ضمہ و فق کی ادائیگی میں ہے دونوں زبانوں کے مفردات کی قربتوں اور اتحاد کے موازنہ پر غور فرمائے۔ على ----- عبراني ----- عبي على لا ----- لو ----- لو ----- الم لَّدِس ----- قدى ----- المنا ----- اولو ميتو اِتَّى ----- يواتى ----- ابانا----- ابوتينا قدسك ----- قدسا ----- الابن ----- ماهم انت \_\_\_\_\_ انا \_\_\_\_ انا حسيس الله وسيس الله وسيم منه ----- منو ----- عليب من معوزا \_\_\_\_ معوزا سمعتك \_\_\_\_\_ شمعنينما بمرنه ـــــمينو امته ـــــ ام ارض ---- ارض واحد \_\_\_\_\_ ايحاء

عالم ----عوالم

کیس ۔۔۔۔۔کیس

<u>يا كل \_\_\_\_\_ بو كل</u>

تين ----- اليتين

الل عرب کہتے ہیں تو عبرانی اے یوں کتے ہیں۔ لَوْ تُوْكُلُ لَذَابًا حَالُوبُ أُمُّونُ

لاَ تَاكُلُ الْجِدْى فِيْ حَلِيْبِ أُمِّهِ

ای طرح عرب کتے ہیں۔ لا قا کُلُوا عبرانی اے لو تو کلو کتے ہیں۔ ہم یمال دونوں زبانوں کی باہم قربتوں کے موازنہ کو زیادہ طویل نہیں کرتے 'البتہ ایک کلتہ قابل غور ہے کہ زبانوں کی طرح ۔ دونوں امتوں کی شریعتوں اور حالات میں بھی بڑی مشاہمت ہے۔ قرآن حکیم میں تورات کے مضامین کی مقامات پر آئے

كياس كے مكر نہ ہوئے جو پہلے موىٰ كو ديا كيا، بولے "دو جادد ہیں ایک دوسرے کی پشتی پر اور بولے! ہم ان رونوں کے

مكرين- تم فراؤا و' الله ك ياس سے كوئى كتاب لے آؤجو

ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو' میں اس کی بیروی

كول كاأكرتم سيج مو-

سورة انعام میں اس مخص کارد کرتے ہوئے فرمایا: جس نے کسی انسان پر کلام النی نازل ہونے کا انکار کیا۔ تم فراؤ اکس نے اتاری وہ کتاب جو موی لائے تھ روشن

اور لوگوں کے لئے بدایت

یہ مبارک کتاب ہم نے نازل کی جو کہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔

پر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بورا احسان کرنے کو اس پر

جو نیکوکار ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحت کہ کمیں وہ اینے رب سے ملنے ہر ایمان لائمیں اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرد اور برہیزگاری کرد

كه تم ير رحم مو- 4:155 اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بوجا نسیں آپ زندہ اوروں کا

قائم رکھنے والا' اس نے تم پر رہے کچی کتاب ا تاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل ا آري لوګول کو راه د کھاتی۔

اور ب شک ہم نے موی اور ہارون کو فیصلہ دیا 21:48

وَهٰذَا كِتَابُ ٱنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ

يَدَيْهِ الآيه اور سورت کے آخر میں فرمایا ثُمَّ اتَّيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْ

اَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا

سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوْا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُوْنَ قُلْ

فَاتُوْا بِكِتَابِ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ اَهْدَى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ

قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا

اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 48,49 : 28

وهدى للناس

يحر فرمايا

ٱخْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِكُلِّل شَئِّ وَ هُدًى وَّرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ وَ هٰذَا كِتَابٌ ٱنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

سورہ ال عمران کے شروع میں ہے۔ الَّمْ اَللَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيَّوْمُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَٱنْزَلَ

التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ

 وَلَقَدُ اٰتَيْنَا مُؤْسَى وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ اللَّي فَانْتُمْ لَهُ 

مُنْكِرُوْنَ

یا ----- اور بیر ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے ایارا تو کیا تم اس کے مکر ہو۔ 21:50

ای لئے اللہ تعالی قرآن محیم میں موی علیہ السلام کا قصہ باربار ذکر فرماتا ہے اور رسول کریم طابیط کو تسلی دیتا ہے کہ موی علیہ السلام کو راہ خدا میں بہت زیادہ اذبیتی دی گئی ہیں النذا آپ ان مصائب پر مبر کریں۔ یمی وجہ ہے کہ رسول اکرم طابیط نے ارشاد فرمایا

إِنَّهُ كَائِنٌ فِي أُمَّتِي مَاكَانَ فِي بَنِي إِسْوَائِيْلَ حَتَّى بِ ثَكَ مِيرى امت مِي اليه طلات پيش آنے والے بين لَوْكَانَ فِيْهِمْ مَنْ آنى اُمَّةُ عَلَائِيَةً لَكَانَ فِيْ هٰذِهِ جو بَى اسرائِلَى نِ الله مِن واقع ہوئے يہاں تك كه اگر كى بد بخت اللهُ عَنْ فِي هُمْ مَنْ آنى اُمَّةَ مَنْ يَفْعَلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله  عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الل

للذا دونوں رسولوں' دونوں کتابوں' دونوں شرایعتوں (میری مراد ہے غیر مبدل شریعت) دونوں امتوں اور دونوں زبانوں میں جو جیران کن رنگ اتحاد ہے اس پر غور کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ حمد فی اور حروف ماد دراصل ایک کلمہ ہے اور ایک ہی حقیقت کے آئینہ دار ہیں۔ دونوں میموں ہمزہ اور حاء کا مخرج ایک ہی ہے' عبرانی زبان میں دال کو اکثر ذال سے بدل دیا جاتا ہے۔ دہ واحد کو ایحاذ' قدس کو قوذس کھتے ہیں کیونکہ دال اور ذال باہم متقارب ہیں للذا جو صحف ان دونوں لفتوں اور دونوں نام ایک ہی حقیقت کو ظاہر کررہے ہیں۔ لفت عرب دونوں ناموں میں غور کرے گا اسے قطعاً یہ شبہ نہیں رہے گا کہ دونوں نام ایک ہی حقیقت کو ظاہر کررہے ہیں۔ لفت عرب اور عبرانی زبان میں اتحاد کے کئی نظائر موجود ہیں۔ مثلاً موئی کو لغت عبرانی میں موشی کہتے ہیں جس کی اصل پائی اور درخت ہے کیونکہ ان کی زبان میں مو (ماء) کا معنی پانی ہے اور شا شجرہے۔

مویٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے چو تکہ پانی میں درخت کے قریب سے اٹھایا تھا النذا ان کا نام مویٰ پر گیا مویٰ اور موثی کے درمیان ہے۔ اس طرح عبرانی زبان میں اساعیل کو مشاعیل ، موثی کے درمیان ہے۔ اس طرح عبرانی زبان میں اساعیل کو مشاعیل ، عیص کو عیص کو عیص کو عیص کو میں اور اخیم کو آخیم کہتے ہیں۔ اس میص کو عیص کو عیص کو میں ہیں اور الحیم کی اسم گرای محمد ہے قورات میں ماد ماد ہے جو ور مشاعل میں جے کہ جس طرح قرآن محیم میں نبی اکرم میں جی کا اسم گرای محمد ہے قورات میں ماد ماد ہے جو ور مشیقت محمد بی ہے۔

جمال تک عینی علیه السلام کا آپ کے اسم گرامی احمد سے ذکر فرمانے کا تعلق ہے جیسا کہ قرآن محیم میں ان سے تصریح موجود ہے۔ وہ تورات میں ندکور اسم محمد سے متاخر ہے گر قرآن میں نام محمد سے مقدم ہے (گویا انجیل کا اسم احمد) تورات کے محمد اور قرآن کے محمد کے وسط میں آیا ہے)

ہم پہلے ہابت کر پچے ہیں کہ یہ دونوں اسم اصل میں صفیق ہیں اور ان میں و صفیت علیت کے منافی نہیں اور یہاں دونوں کا معنی ہی مقصود ہے۔ پس آپ ہر امت کے ہاں مشہور ترین وصف سے متصف رہے کیونکہ «مجمد» حمد سے مفعل کے وزن یر ہے جس کا معنی ہے۔

الْكَثِيْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يَحْمَدُ عَلَيْهَا حَمْدًا وه كثير الخصل مخميت جم ك فعائل حميده كى بار بار

مُتَكَوِّرًا حَمْدًا بَعْدُ حَمْدٍ تُعْدِيف كَي جلت

آس بتی کی پچان' اس کے خصال خیر سے آگائی' گونال گون قتم کے علوم و معارف' اخلاق و اوصاف اور افعال کے علم پر موقوف ہے جس کی وجہ سے وہ عظیم الثان شخصیت بار بار تعریف و ستائش کی مستحق ٹھرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بی امرائیل علم و معرفت کے لحاظ سے مقدم ہیں اور کتاب و شریعت کا علم بھی (بمقابلہ نصاری) ان کے پاس زیادہ تھا' جیساکہ قرآن تھیم کی آیت کریمہ ہے۔

وَ كَتَبْنَالَهُ فِي الْأَلُوْاحِ مِنْ كُلِّ شَيْئُ مَّوْعِظَةً وَّ ہم نے الواح میں مویٰ علیہ السلام کیلئے ہر طرح کے وعظ اور تَفْصِیْلاً لِکُلِّ شَیْئً

یی وجہ ہے کہ مویٰ علیہ السلام کی امت علوم و معرفت میں عیسائی امت سے بردھ کر متنی اور مسیحی احکام و شریعت کی مسی شکیل تورات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس دجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت احکام تورات ہی پر اعتلو کرتی رہی 'گویا انجیل تورات کا تحملہ اور اس کے محاسٰ کی تکمیلی صورت ہے جبکہ قرآن حکیم دونوں کتابوں' تورات و انجیل کے محاسٰ کا جامع ہے۔

پس اس امت کے زدیک نبی آکرم طابیخ کا تعارف اسم "مجمد" ہے ہے کہ آپ کی ذات گرامی میں تمام عمدہ خصلتوں کا اجتماع ہوگیا ہے جس کی وجہ سے آپ باربار حمد شاء کے مستحق ہیں ، جبکہ امت مسیح کے ہاں آپ کی پہچان "اسم احمد" ہے ہا کہ معلوم ہوجائے کہ خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے میں کوئی آپ کا ہم سر نہیں اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو حمد سرائی کی ہے۔ وہ دو سری ہر حمد سے افضل ہے۔ امت مسیح چونکہ ریاضت اظاتی اور افعال میں وہ مقام رکھتی تھی جو امت موسیٰ کو حاصل نہ تھا 'لذا کتاب انجیل کا زیادہ حصد مواعظ اور ذہر و اظلاق پر مشتمل ہے اس میں احسان ' بردباری اور درگزر کی حاصل نہ تھا 'لذا کتاب انجیل کا زیادہ حصد مواعظ اور ذہر و اظلاق پر مشتمل ہے اس میں احسان ' بردباری اور درگزر کی زبردست ترغیب موجود ہے یہاں تک کہ (ان کے پیش نظر) کمہ دیا گیا ہے کہ شریعتیں تین ہیں۔

ا- شریعت عدل: - تورات کی شریعت ہے جس میں امرو نبی اور قصاص کے احکام ہیں۔ میں نین کو رہنے کی شریعت ہے جس میں امرو نبی اور قصاص کے احکام ہیں۔

2- شريعت فعنل - يعني انجيل كي شريعت ، جو عفوودر كزر مكارم اخلاق اور احمان كو شال ب مثلا انجيل مين آيا ب-

"جو تیری چادر چین لے اسے اپنا کیڑا دے دے جو تہیں دائیں گل پر تھٹر مارے تو اپنا بایاں گال اس کے سامنے کدے جو تہیں ایک میل تھیٹ کے لے جائے تو دو میل اس کے ساتھ چل۔

کردے جو مہیں ایک سیل تھیٹ کے لیے جائے تو دو میل اس کے ساتھ چل۔ 3 - 3 - تیسری شریعت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت ہے جوان دونوں شریعتوں کی جامع ہے۔ اس شریعت میں

و سایران سریت ، در سے بی کا میں اللہ محال ملیہ و سم کا سریت ہے بوان دونوں سریسوں ی جات ہے۔ اس سریعت میں عمل اور اس کے استحمال کا ذکر دبیان ہے۔ مثل کے طور پر آیت قرآنی ہے۔

وَجَزَاءُ سَتِنَةٍ سَتِئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَاصْلَحَ ﴿ رَائَى كَا بِدَلَهُ اتَّىٰ بَى رَائَى ﴾ پس جو معاف كردے اور اصلاح فَا جُرُهُ عَلَى اللّٰهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ ﴿ كِلْ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ بِرَ ہِ بِ ثِمَكَ وہ ظالموں كو پند

نہیں کرت**ک** .

یں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم کرای است نصاری میں "الحر" الفل التفصیل کے میند پر آیا ہے جو کہ افتا و ممال پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ ان کی شریعت قورات کی سیلے اللہ اللہ کی شریعت و دنوں

شریعوں کا جامع ہے الذا اس مناسبت سے آپکا تذکرہ اس میں دونوں اساء کے ساتھ کیا گیا۔ اس نعیلت پر غور کیجئے اور ان اساء کے ساتھ معانی کے ارتباط و مناسبت کا نظارہ کیجئے۔ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الممان بِفَضْلِهِ وَ تَوْفِيْقِهِ

عافظ ابن القيم كي عبارت ختم مولى- جاء الافهام مطبوعه كمتبد نوريد رضويه فيعل آباد 108 ما 113

میں نے امام جلال الدین سیوطی رحت اللہ تعالی علیہ کی کتاب "الریاض الانیقه فی اسماء خیر الخلیقه سیں دیکھا یہ اسم پاک (ماد ماد کے بجائے) بموذ ماذ لکھا تھا جے ابن دحیہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تورات کے سفر اول میں یہ ثابت ہے وہ حماب جمل سے اس طرح بین گے۔

 $c + 1 + \alpha + c + 1 + \alpha + \psi = \lambda_0 c_0 d_0 d_0$ 

92 = 2 + 40 + 1 + 4 + 40 + 1 + 4

ان کے اعداد کا مجموعہ 92 بنآ ہے جو اسم محمر کے اعداد کے برابر ہے۔

یں نے اپنی کتاب "سعادة الدارین" میں اسائے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مشتل صیفہ سلام کے بعد تکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسائے مبارکہ جو آسانی کتابوں میں آئے ہیں۔ ان کی ایک قتم وہ ہے جو میفہ کے خاتمہ پر سریانی عبرانی اور روی الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ دوسری قتم وہ ہے جے علماء نے عربی الفاظ میں ذکر کیاہے جو کتاب ذکورہ کے کئی مقالت پر متفرق آئے ہیں۔

# فشم اول

بموذ ماذ: امام سیوطی فراتے ہیں کہ اس اسم پاک کو ابن دحیہ نے نقل کیا ہے اور بتایا کہ یہ اسم گرای تورات کے سنر اول میں موجود ہے۔

ماذ ماذ: اسے قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا اور کماکہ آسانی کتابوں میں یہ نام محر ہے جس کا معنی ہے طب طب

موذ موذ: اسے الم عزفی نے نقل کیا ہے ان کے بقول صحف ابراہیم میں بیہ محد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔

میذمیذید نام بھی الم عزفی نے قرات کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

طاب طاب: یہ نام بقول الم عزنی تورات مقدس میں نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسلے مبارکہ میں سے ہے۔ اس کا معنی ہے میب یعنی یاکیزہ

حاط حاط: يه نام پاک زبور من ب جيماكه لام عرفى نے يان كياب

بار قليط: فار قليط كى طرح ب سوائيل مين اسم رسول كريم ب جس كامعنى ب روح حق ايا وه ذات جوح و وباطل مين خط المياز كميني دع البعض روايات مين اس كامعنى حمله حمد اور حامد آيا ب اكثر الل الحيل كمت بين كه اس كامعنى «نجلت دينده» ب المياز كميني دع البعض رحمت الله تعالى عليه في شفائ قاضى عياض سه نقل كيا ب الم كرانى غريب التفسير مين فرماتي بين كه اس كا منهوم ب وه ذات جو قامل فرمت نه بو "

البر قليطس: المم ابن اسحال اور ان ك متبعين كت بي كه يه روى زبان مي محمد كامتراوف ب

السر خليطس: وفي كت بن كه يه مراني زبان من "مر" بـ المنحمني: ات قاضى عياض رحمته الله تعالى عليه في شفاشريف مين ذكر كيا ب كه يه سرياتي لغت مين حفرت مجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا اسم باك بين الم ابن اسحاق كت بين كديد نام انجيل مين ب اور اس كامعنى بـ "

المشفح المشقح: يه مراني زبان من "محر" كاجم معى ب بقول ابن ظفريه نام كاب سعياه من ب-

حمطاياً حمياطاً: اس نام كو الم تعلل اور ذر قانى نے ذكر كيا ہے۔ اس کا مطلب ہے حامی حرم لیعنی حرم مکہ کا محافظ دو سری روایت میں اس کا معنی ہے۔ عورتوں کی عزتوں کا ر کھوالا

حبيظي: اس عرفي نے ذكر كيا ہے اور كما ہے كہ يہ نام انجيل ميں ذكور ہے اور اس كامطلب ہے حق و باطل ميں فرق

كنديده: بقول ابن دحيه يه نام زبور من آياب- الم سيوطى فرماتے بين كه ابن دحيد في اس ير اضاف نميس كيا-الحوناح بيه نام پاك الم عرفى في بحواله صحف شيث ذكر كيا اس كامعنى ب

" "مجيح الاسلام"

ة قدمايا: تورات مين اسم محر عن كامفهوم ب السابق الاول ا الحواليا: يه نام انجيل مي ب يعني آخرالانبياء است حافظ سيوطي رحمته الله تعالى عليه نے نقل كيا ہے۔

دو سری فشم

الغت عرب مين اسم محمد (ما ليايلم)

ان اساء کی تعداد بہت ہے ان میں سے بعض سے ہیں محمد احمد ماجی مقفی اور نبی الملاحم حافظ سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ دا ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ کتب قدیمہ میں نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا اسم اس احمد يج محمد مقفى نبي الملاحم ممطايا فار قليطا اور ماذ ماذ قعل الكليل: عنى بحواله زيور نقل كرت ميل ان الله اظهر نبيا من مكة اكليلا محمودا

الله نے مکہ میں لائق تعریف ' تاج انبیاء کو ظاہر فرمایا۔

اکلیل کامعنی ہے آج مطلب یہ ہے کہ آپ انبیاء کے تاج اور ان کے سردار ہیں۔

mariai com

حامد: آپ كا ايك اسم كرامى عامد ہے۔ ابن اسحاق سے مروى ہے كہ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى والدہ ماجدہ نے خواب ميں ديكھاكہ ايك فخص يكار كر كمه رہا ہے اے آمند! آپ خيرالبريه سيد العالمين كے حمل سے شرفياب ہوگى بيں ، ولات شريفه كے بعد اس كا نام محمد ركھنا اس كا نام تورات ميں عامد اور انجيل ميں احمد ہے۔ "

محمود: اس اسم مبارك كو طافظ دحيد اور ديگر علماء نے ذكر كيا بان كے بقول يمي نام مبارك زبور مي ب-

احير: اے حافظ ابوالعباس العرفی نے اپنے مولد میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: کہ بعض آسانی محفول میں آپ کا اسم شریف اجر آیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ این امت کو جنم کی آگ ہے بچانے والے ہیں۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ اسم شریف اجر آیا ہے۔ وجہ یہ خد کے اس کی منسب کی است کی منسب 
میں نے یہ نام حافظ ابوالعباس عربی کے علاوہ تمی کے ہاں نہیں دیکھا۔ شاید یہ احید کی تقیف ہو۔

احسید: اس اسم مقدس کو قاضی عیاض نے شفا شریف میں ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی "احید" ہے یعنی جنم کی آگ سے بچانے والا۔

حرز اللاميين: عبدالله بن عمرو رضى الله عنما وغيره سے بخارى ميں روايت ہے كه تورات كى آيت ہے۔

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلُنُكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ ال نهى! بم نے آپ کو شلم مبشرنذر اور اور ان پرمول کی نذیرًا وَحِوْزًا لِلْهُمِیّنِنَ اور اور ان پرمول کی اندیرًا وَحِوْزًا لِلْهُمِیّنِنَ

ابن وحید کتے ہیں حرز کا معنی ہے منع اور امین سے مراد عرب ہیں کین آپ عربوں کو عذاب اور ذات سے بچانے والے ہیں۔

روح حق ، روح القدس ان دونول نامول کو این دحید نے بحوالہ انجیل ذکر کیا ہے۔

رکن المتواضعین و نور الله: یه وونول نام کتب سعیاه (شعیا) میں ذکور بین که آپ مدیقین کی قوت استون کا سمارا اور الله کانه بجینے والا نور بین آپ کی سلطنت و نبوت کا نشان آپ کے دونول شانول کے درمیان ہے۔
راکب المحمل: یعنی شرسوار 'اسے ابن دھیہ نے بحوالہ سعیاہ نمی ذکر کیا ہے۔ حضرت ذوالکفل فرماتے ہیں کہ جھے کما گیا کہ اٹھ نظارہ کر' میں نے دیکھا کہ دو سوار آرہے ہیں ایک گدھے پر اور دو سرا اونٹ پر سوار ہے ' پھراپ ساتھی سے فرمایا۔
"بائل اپنے اصنام سمیت تباہ ہوگیا" فرمایا: راکب حمار عیلی علیه السلام بین اور شرسوار محمد رسول الله ' دیل اس کی سے کہ مائل کی سلطنت نوت محمدی اور تو اور کو اس کی سے نبست و نامود ہوگی۔

ہے کہ باتل کی سلطنت نبوت محری اور تلوار صحابہ کرام کی وجہ سے نیست و نابود ہوگئ۔ نجاشی کے پاس جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محتوب شریف پنچا تو ایمان لے آیا اور کما دومیں موای و تاہول

ب ن سب پی جب میں بر میں ہو ہم میں ملی سینی علیہ السلام کی بشارت دی اسی طرح شتر سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ کہ موٹ علیہ السلام نے جس طرح خرسوار لیعنی نمیٹی علیہ السلام کی بشارت دی اسی طرح شتر سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین موئی فرمائی۔

> النبى الامى العربي صاحب الجمل واصاحب الملارعة وصاحب التاج و صاحب النعلين و صاحب الهراوة

الم بیعق ولائل میں مقاتل بن حیان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کما۔

اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى عِيْسَى بْنِ مَزْيَمَ جِدَّ فِي اَمْرِي اللّٰهِ تَعَالُ فِي عَرْتَ عِيلَى بن مريم مليمااللام كووى فرالى

وَلَا تَهْزَلُ وَاسْمَعُ وَاطِعْ يَا ابْنَ الطَّاهِرَةِ الْبِكْر کہ میرے (دین کے) معالمے میں بحربور کو شش کر، ست الْبُتُوْلِ اِنِّيْ خَلَقْتُكَ مِنْ غَيْرِ فَحْلِ اٰيَةٌ لِلْعَالَمِيْنَ اور کمزوری نه د کھا اور سمع و طاعت اختیار کرا اے پاکدامن فَايَّاىَ ۚ فَاعْبُدُ وَ عَلَىَّ فَتَوَكَّلُ بَلِّغٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ كوارى بول كے بيا ميں نے محمد بن باب كے پيداكيا ال جمل کیلئے معجزہ بناکر تو صرف میری عبادت کر اور میرے اوپر اِنِّي أَنَا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الَّذِيْ لَا اَزُوْلَ صَدِّقُوْا بمروسه ركه، لوگول تك بيه بات پنجا دے كه ميں الله بول بِالنَّبِيِّ الْأَمِّيِّ الْعَرَبِيِّ صَاحِبِ الْجَمَلِ بيشه زنده اور قيوم اي عربي نبي كي تقديق كو وه صاحب الجمل وَالْمُدُرَعَةِ وَالتَّاجِ وَالتَّغْلَيْنِ وَالْهَرَاوَةِ الْجَعْدِ مدرعه صاحب تلج و تعلین اور صاحب عصابین۔ خدار الرَّأْسِ السَّبْطِ الْجَبِيْنِ الْمَقْرُوْنِ الْحَاجَبِيْنَ زلفین 'کشاده پیشانی' ابرد مبارک قریب قریب (مگر درمیان ٱلْأَنْجَلِ الْعَيْنَيْنِ ٱلْآهُدَبِ الْآشْفَارِ الْآدْعَج مِن معمول فاصله) چثم بائ مبارك ساه كليس دراز عني الْعَيْنِ الْاَقْنَى الْاَنْفِ الْوَاضِحِ الْخَدَّيْنِ الْكَثِّ مبارک بلند' رخسار مبارک واضح اور ہموار' وار تھی مبارک الِلَّحَيَةِ عَرْقُهُ فِي وَجْهِهِ كَاللَّؤُلُورِيْحِ ٱلْمِسْكِ عمنی' چرہ اقدس پر کینے کے قطرے موتیوں کی طرح آبدار آپ کے بدن مبارک سے کتوری کی مائذ خوشبو آتی ہے، يَنْفَحُ مِنْهُ

این عسائر کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکوب الجمل (شرسواری) سے کول مخصوص کیا گیا ہے مال نکہ آپ بھی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور بھی گدھے پر اور ای طرح آپ کو ہراوہ لینی عصا سے کیوں مختص کیا گیا ملائکہ دیگر انبیائے کرام بھی اپنے ہاتھ میں عصار کھتے تھ، جواب ان سوالوں کا یہ ب کہ ان دونول چیزول میں یہ مفہوم پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق اہل عرب سے ہے۔ دو سرول سے نسیں کونکہ لونٹ عربوں کی سواری ہے اور ان سے مختص ہے دیگر اقوام کی طرف منسوب نہیں اور ہراوہ لینی عصامے زیادہ تر اونٹول کو مارنے کا کام لیا جاتاہ الذا دونوں آپ کے عربی ہونے کا کنایہ ہیں۔

صاحب السيف: اس عام كو ابن دحيه نے ذكر كيا اور كماكه يه پهلى كتابوں ميں موجود ب ميں كتا ،دل كه زبورك عبارت پہلے گزر چی ہے۔ تَقَلَّدُ أَيُّهَا الْحَبَّارُ سَيْفَكَ ال جبار ابن الوار ماكل كر

صاحب السلطان : اس الم قاضى عياض في شفاشريف من ذكر كياب اور فرايا كديد نام ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كا قديم كابول مي فدكور نامول ميس سے ب اور كتاب معلد (شعبا) ميس آيا ب جيساكد ابن ظفرنے نقل كياكد آپ کی سلطنت کی نشانی پشت پر ہے اور عمرانی علماء کی روایت میں اس کی بجائے سے کہ آپ کی پشت پر مهرنیوت ہے، تو ملطان سے مراد نبوت ہے۔

" "صاحب القضيب": اس شفا شريف من ذكر كيا اور كما تفيب سے مراد تكوار ب اور اى طرح انجل من تفيب ك ا الجيل من تفيري كي ب الجيل من ب مَعَهُ قَضِيْتٌ مِّنْ حَدِيْدٍ يُقَاتِلُ بِهِ

اس کے بان کوار آئی ہے جس کے ساتھ وہ قال کرے گا۔

صاحب الخاتم: عافظ سيوطى فرماتے ميں كه اس سے مراد مرزبوت ہے۔ يہ آپ كى نبوت كى ان نثانيوں ميں سے ب جنيں الل كتاب پنجانے تھے۔

صحوک قتل راکب البعیر : این فارس ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں کہ تورات میں ہی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام احمد الفوک قال ہے۔ آپ اونٹ پر سوار ہوں گے، شملہ باندھیں گے اور آپ کی کوار

کاندھے پر ہوگی۔ امام احمد حضرت ابودرداء سے روایت کرتے ہیں کہ حضور بیشہ بات کرتے وقت مسکراتے تھے۔

العظیم: یہ اسم پاک قاضی عیاض ابن دحیہ نے ذکر کیاہے۔ قرات کے سفراول میں آیا ہے۔ ستلد عظیما لامة عظیمة العظیم عظیم عظیم عظیم امت کے فرمانروائے اعظم کو جنم دوگ۔ پس نی کریم عظیم ہیں اور خلق عظیم کے مالک

يں-

العفو: امام سيوطی فرماتے ہيں تورات ميں ولکن يعفو ويصفح کہ آپ عنو و درگزر سے کام لينے والے ہيں۔

الغفور: تورات ميں ب ولكن يعفو ويغفر آپ معاف كرنے والے اور بخش دين والے بيں الفارق: عرفی كتے بيں كه حضور كايہ بام زاور ميں ب اس كامعنى ب حق و باطل ميں تفريق كرنے والا-

فلاح: اے بھی عرقی نے زبور کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

القيم : حافظ سيوطى كتے ہيں كتب انبياء ميں ہے داؤد عليه السلام نے دعا مائل اے اللہ ہمارے لئے محمد كو مبعوث فرماجو سنت كو فترت كے بعد قائم كريں۔ قيم مجمى اس مفهوم ميں آتا ہے۔

منوكل: اس نام كو أيك جماعت علَّاء نے ذكر كيا ہے۔ تورات شريف من اس اسم پاك كي نص يوں ہے۔

اَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُولِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوكِّلُ

تو میرا بندہ اور رسول ہے میں نے تیرا نام منوکل رکھا ہے۔" اور منوکل وہ ہو تکہ جو اپنا معالمہ اللہ کے سرو کرونا ہے۔ مقیم السنة: اس نام اقدس کی وضاحت قیم اور صاحب لاالہ الداللہ کے تحت ہو چکی ہے۔

موصل : عرنی تورات کے حوالے سے اس عام اقدس کا ذکر کرتے ہیں۔

المين صادق يتيم : عرفی النه مولد مي وهب بن منبه سے روايت كرتے بين كه كرشته كتابوں ميں آپ كو امين مادق اور يتيم كما كيا ب اى طرح قاضى عياض بحى كتے بين كه آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كرشته كتابوں ميں يتيم ذكر كے مح

یک دربایال: میں کتا ہوں کہ آپ میلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی زر بایال معنی محر ہے، جیساکہ المم ماوردی کی کتاب اساء النبی مسلی اللہ تعالی علیه وسلم کتاب اساء النبی مسلی اللہ تعالی علیه وسلم کتاب اساء النبی مسلی اللہ تعالی علیه وسلم کے موضوع پر لکھنے والوں میں ہے کی کے ہاں نہیں طا-

بشارات وعلامات نبوت محمریہ اوصاف محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمریہ کے اوصاف و کمالات پر ثقتہ ائمہ حدیث کی گزشتہ آسانی کتابوں سے منقول قابل اعتماد روایات

روایت تمبرا

ابن الى عاتم رحمت الله تعالى عليه سدى سے زير آيت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ الله

يں-

الله تعالی نے نوح علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے انبیائ کرام معبوث فرمائے سب سے خاتم الرسلین محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں عمد لیا کہ اگر آپ ان کے حین حیات تشریف لے آئیں تو وہ سب آپ پر ایمان لائے اور نفرت کرنے کا عمد لیں گے۔ لائیں گے اور نفرت کرنے کا عمد لیں گے۔

#### روایت تمبر2

ابن عساكر رحمت الله تعالى عليه سيدنا عبدالله بن عباس رمني الله عنهما سے روايت كرتے ہيں۔

"الله تعالی بیشه نبی صلی الله علیه و آله وسلم کے متعلق آدم علیه السلام اور بعد کے تمام انبیائے کرام کو بشارت ویتا رہا اور سب امتیں قدیم زمانے سے آپ کی تشریف آوری کی خوشیاں اور آپ کے وسیلہ سے فتح و کامرانی کی دعائیں مانگتی ہیں ، حتی کہ الله تعالی نے حضرت مجمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بھترین امت ، بھترین زمائے ، بھترین اصحاب اور بھترین ملک میں مبعوث فرمایا ، تو آپ وہاں حرم مکد میں جتنی الله کی مرضی تھی ، مقیم رہے پھر آپ نے طبیعہ یعنی حرم مجمد کی طرف بھرت فرمائی ، اس طرح آپ کی جائے بعثت بھی حرم ہے اور بھرت گاہ بھی حرم ہے۔

#### روایت نمبر3

ابن جرر طبری ائی تغیریس ابوالعالیہ سے نقل کرتے ہیں۔

جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا ماگل کَ رَبُنَا وَ ابْعَثْ فِیْهِمْ رَسُوْلاً مِنْهُمْ تَو اسْمِس جواب ملا کہ آپ کی دعا تول ہوئی ہے ' یہ عظیم الثان رسول آخری ذملنے میں معوث ہوں گے۔

#### روایت نمبر4

احمد رجت الله تعالى عليه و حاكم رحت الله تعالى عليه اور بيهق رحت الله تعالى عليه حضرت عرباض بن ساريه رضى الله تعالى عند سے راوى وروى الله ملى الله عليه وسلم في فريا: وهي الله الله عليه السلام كى وعاكا ثمره اور عيى عليه السلام كى بثارت كا مظر مول-

#### روایت نمبر5

ابن عساكر رحمت الله تعالى عليه بروايت عباده بن صاحت رضى الله تعالى عنه بيان كرتے جي-"عرض كيا كيا يا رسول الله! جميس اپنے بارے ميں بتايے فرمايا: بال! ميں اپنے باب ابراہيم عليه السلام كى دعاكا ثموه بول اور میرے بارے میں سب سے آخر حفرت عیلی علیہ السلام نے بشارت دی۔

#### روایت نمبر6

ابن سعد رحمت الله تعالى عليه حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت كرتے ميں۔

جب حفرت ابراہم علیہ السلام کو حفرت ہاجرہ کے ساتھ ہجرت کا حکم ہوا' تو آپ براق پر سوار ہوئے' براق جس شیریں زرخیز زمین سے گزر آ' ابراہیم علیہ السلام کہتے' جبریل یمال اترو' وہ کہتے نہیں ابھی نہیں' یمال تک کہ مکہ پہنچ گئے' تو جبریل نے کما: ابراہیم اتریے' فرمایا: یمال آب و دانہ کچھ نہیں۔ جبریل نے کما: ہال

هُهُنَا يَخُرُجُ النَّبِيِّ اللَّذِي مِنْ ذُرِّيَّةِ ابْنِكَ الَّذِي مال تيرے بيٹے كى نسل سے اس عظيم الثان نبي كاظهور ہوگا تَتِمُّ بِهِ الْكَلِمَةُ الْعُلْيَا جَمْ لَي يَكِيل ہوگا۔

کی آمام شعبی کی روایت ہے۔ فرمایا: اے ابراہیم! تیری نسل سے گروہ در گروہ جماعتیں ظاہر ہوں گی یہاں تک کہ امی تخریف نی تشریف لے آئے گاجو سلسلہ انبیاء کا آخری پیغیبر ہوگا۔

#### روایت نمبر7

محر بن کعب القرظی رحمته الله تعالی علیه بیان کرتے ہیں۔

ہاجرہ ملیہا السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر تکلیں تو آیک فخص سے ملاقات ہوئی' اس نے کہا: ہاجرہ! تسارا بیٹا کئی قوموں کا باپ ہوگا اور اس کی قوم سے ایک ای نبی مبعوث ہوگا جو حرم پاک میں اقامت پذیر ہوگا۔

ائنی سے روایت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی طرف وی کی گئی کہ میں تیری اولاد میں بادشاہ اور انبیاء پیدا کروں گا' یہاں تک کہ نبی حرم کی بعثت ہوگی' جس کی امت بیت المقدس کے بیکل کو تقییر کرے گی' وہ آخری نبی میں اور ان کا اسم گرای احمد ہوگا۔

#### روایت نمبر8

طبرانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ حصرت ابوالمه رضی اللہ تعالی عند سے نقل کرتے ہیں۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب معد بن عدنان کی اولاد چالیس تک بینی وہ موئ علیہ السلام کی فوج میں جا بڑے اور اسے لوث لیا تو موئ علیہ السلام نے ان کے لیے بدعا کی اللہ نے انہیں وہی فرائی موئ انہیں بدعا نہ دو کو کہ دو نذیر و بشیرامی نی انہی میں سے ہوگا اور انہی میں سے امت مرحومہ ہوگی جو اللہ کو وہ تالیہ کے اور اللہ ان اللہ الا اللہ کے قول پر جنت دیے ہوئے قلیل مراضی ہوں کے اور اللہ ان کے قلیل عمل پر خوش ہوگا ، وہ انہیں لا اللہ الا اللہ کے قول پر جنت میں داخل کرے گا اور ان کے نی کا اسم پاک محمد بن عبداللہ بن عبدالمملب ہوگا۔ جو مقام ہیب میں متواضع سکون میں عشل کے جامع ، حکمت کے ناطق اور علم کے پیکر ہوں کے میں انہیں کروہ قرایش کے بہترین افراد میں ظاہر کروں گا۔ وہ منور نیبر بن بکار اخبار مدینہ میں اور اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک میں انہیں کروہ قرایش کے بہترین افراد میں ظاہر کروں گا۔

انور صلی الله تعالی علیه و سلم نے فرمایا:

صِفَتِيْ أَخْمَدُ الْمُتَوَكِّلُ ميرى صفت احم بي متوكل مول-"آب كى جائ پدائش كمه اور جائ جرت ميد شریف ہے' آپ نہ نضول کو ہیں نہ درشت خو' نیکی کا بدلہ نیک سے دیتے ہیں اور برائی کا بدلہ برائی سے نمیں دیت امت آپ کی حمادون ہے مخنول سے اوپر ازار بند باندھنے والے اطراف اعضاء دمونے والے (یعنی وضو کرنے والے) اناجیل (یعنی قرآن کی سورتیں) ان کے سینول میں ہیں وہ ایول صف آراء ہوتے ہیں جیسے میدان جنگ میں صف بستہ ہوں وہ اپنی قربانیوں کے خونوں سے میرا تقرب چاہے والے وہ رات کے راہب اور دن کے شریب-

#### روایت تمبر9

عاكم نے تقیع كے ساتھ عوف بن مالك سے نقل كيا ہے كہ ايك دفعہ حضور تشريف لے گئے ميں آپ كے ہمراہ تھا، آپ يموديول كے كيسة مين داخل ہوئے اور ان سے فرمايا: اے معشر يمود! مجھے اليے بارہ آدى دكھاؤ جو لا اله الا الله محمد رسول اللَّه كى شمادت دية مول الله تعالى آمان كے نيج مريبودى سے اپنا قرو غضب موقوف كردے كا يه من كروه سب خاموش ہوگئے، كى نے كوئى جواب نه ديا ، پر آپ نے يى كلمات دہرائے تو ان ميں سے كى نے كوئى جواب نه ریا تو آپ نے فرمایا: کہ تم نے انکار کیا ہے۔

فَوَاللَّهِ لَانَا الْحَاشِرُ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَأَنَا النَّبِيُّ الله كي فتم إين عاشر بون مِن عاتب بون مِن مي مصطفى الْمُصْطَفِّي أَمَنْتُمْ أَوْكَذَّبْتُمْ

ہوں تم مانو یا نہ مانو۔

اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور میں آپ کے ساتھ تھا'جب ہم کنیہ سے باہر نکلنے والے تھے ایک فخص نے پیچے سے آکر کما معلوم ہو آ ہے آپ محم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔" تو آپ نے اس کی طرف رخ انور کیا اس نے پوچھا' اے گروہ بیوو! میں تمارے ہال کس حیثیت کا مالک ہوں؟ انہوں نے جواب دیا بخدا! ہم میں سے کوئی مخص آپ ے زیادہ کتاب اللہ کا عالم اور فقیہ نہیں نہ کوئی آپ کے بلپ دادا سے زیادہ بوا کوئی عالم تھا اس پر اس مخص نے کما میں گواہی رہتا ہوں کہ بیہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر پاک تورات میں موجود ہے' یہ من کر کہنے گگے تم نے جھوٹ بولا ہے' **پھروہ** اس کی تردید کرنے لگے اور برا بھلا کئے لگے، نبی اکرم علیہ العلوة والتسلیم نے فرمایا: خود تم نے جموت کما ہے، تمماری کوئی

بات قائل قبول نمیں اس واقعہ کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ قُلْ أَزَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَوْتُمْ بِهِ مَ مَ فَهَاوَ ! بَعَلَا وَيَجُمُو تُو أَكُر وه قرآن الله ك باس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا اور نی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گوائی

> دے چکا تو وہ ایمان لایا۔ موروا حقاف --- ۱۰ ۲ م

#### روایت تمبر10

احمد بینق 'طبرانی اور ابو تعیم حضرت ابن عباس رضی الله عنهماسے روایت کرتے ہیں کہ یمودیوں کا ایک گروہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بات آکر کھنے لگا، ہمیں چھ پاتوں گاجواب و بیجے جو ہم آپ سے بوچیں مے سے وہ باتیں ہیں

جنیں سوائے نی کے کوئی اور نمیں جاتا۔

1 - بمیں اس کھانے کے متعلق بتائے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اور حرام کرایا تھا۔

2- سمیں مرد کے بانی کے بارے میں خررد بیجے اس سے مرد یا عورت کی تخلیق کیے ہوتی ہے؟

3- نی کا اپنی قوم میں کیا مقام و مرتبہ ہو تا ہے؟

آپ نے ان کے تیوں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قتم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں علم نمیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بھار پڑے تھے جب ان کا مرض دراز ہو گیا تو نذر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں شفا دی تو وہ اپنا مرغوب کھانا اور پندیدہ مشروب اپنے اوپر حرام کرلیں گے چنانچہ انہیں جب شفاء نعیب ہوئی تو انہوں نے اون کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کرلیا۔

وہ کئے لگے بالکل صحیح ہے' آپ نے دوسرے سوال کا جواب ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہو آ ہے اور عورت کا پانی پتلا زرد' ان پانیوں میں سے جو پانی بوقت مباثرت غالب رہتا ہے بچہ باذن النی اس کے مشابہ ہو آ ہے' تو انہوں نے کما: ہاں! یہ جواب بھی درست ہے۔ آپ نے تیسرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا: میں تمہیں قتم دے کر بوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ اس نمی کی آنکھیں سوتی ہیں گردل بیدار رہتا ہے' انہوں نے کما: ہاں! یہ بھی مسجع ہے۔

## روایت تمبر11

تیجین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں 'وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حرة المدینہ میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا' آپ عیب پر ٹیک لگائے ہوئے کہ ہم یمودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان میں سے ایک نے کہا:

"ان سے روح کے متعلق دریافت کریں۔ دو سرے نے کماہ نہ یو چیس ، ہو سکتا ہے کسی تاکوار چیز کی خبر دیں ، گر انہوں نے بالا خر پوچھ ہی لیا ' لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ﷺ خوش رہے ، میں نے خیال کیا شاید آپ پر وی از رہی ہے ، جب آپ کی یہ کیفیت جاتی رہی فرمایا:

وَ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ دَيِّىٰ ثَمْ ہے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں فرہا دو کہ روح الایہ

### دوایت نمبر12

ابو قیم بیان کرتے ہیں ' ایک روایت ہے کہ آسانی کتابول میں نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں می سے ایک سے ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور آپ روح کے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف تفویش کریں گے اور اہل فلفہ جس مسلم میں غور و فکر کرتے رہے آپ اس کے بارے میں لب کشائی نہیں فرمائیں گے ' کیونکہ فلفیوں کی ساری بحث خلن و تخمین پر مبنی ہوتی ہے۔ میں وجہ ہے کہ یہودیوں نے بطور احتجان آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا' آ کہ وہ اپنے ہاں جسانی مقاول میں شرکی صفت و شعب کی رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگاہ ہو

عِائيں ' چنانچہ آپ کا جواب آسانی کتابوں کی پیشین گوئی کے موافق ہوا۔

روایت تمبر13

ابن اسحاق اور بیہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی عالم عبداللہ بن صوریا سے فرمایا:

"میں تہیں اللہ کی قتم دے کر کہنا ہوں کیا تہیں علم ہے کہ تورات میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں! بخدا! اے ابوالقاسم! یہ یمودی بخرفی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں 'مگروہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔

روایت نمبر14

ترندی 'نسائی 'ابن ماجہ ' حاکم ' بیہی اور ابو هیم صغوان بن عباد رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں۔ ایک یمودی نے اپنے ساتھی سے کما آؤ 'اس نبی کے پاس چلیں اور ان سے اس آیت وَلْقَدُ اٰ تَیْنَا مُوْسٰی تسْعَ اٰیَاتِ بَیِّنَاتِ ہِ

کے متعلق سوال کریں تو انہوں نے آکر آپ سے اس کے متعلق پوچھا آپ نے اس کا مندرجہ ذیل جواب دیا۔

1 - الله کے ساتھ سمی کو شریک نہ تھمراؤ۔

2 - اسراف نه کرو-

3 - زنا سے باز رہو۔

4 - ناحق کسی کو قتل نه کرو-

5 - جادو نه کرو**-**

6 - سود نه کھاؤ۔

7 - ب گناہ کو حاکم کے پاس قتل کے لئے نہ لے جاؤ۔

8 - پاک وامن پر بہتان ند بائد مو-

9 - اے یمودیو! ایک تھم تمهارے ساتھ مخصوص ہے کہ ہفتہ کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرد-

یہ جواب س کر انہوں نے نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چوم لئے 'اور کما ہم کوای دیتے ہیں کہ

آپ اللہ کے برحق رسول ہیں' آپ نے فرمایا: (جب تم یہ مانتے ہوتو) حمہیں اسلام لانے سے کیا چیز مانع ہے؟ کہنے گھے داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ان کی اولاد میں بھشہ ایک تو تبررہے گا' جمیں اندیشہ ہے کہ (ہمارے اسلام قبول کرنے سے) یمودی جمیں قتل کر دس گے۔

روایت نمبر15

سعید بن منصور ابو علی اب جری ابن ابی عام ابن مروید و برار عام بیسق اور ابولیم حضرت جابر بن عبدالله رضی

Marfat.com

The second of the second secon

اللہ تعالیٰ عنما سے نقل کرتے ہیں۔ ایک یہودی نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اے میرا جھے ان ستاروں کے متعلق بتائے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپ ساتھ مجدہ ریز ہوتے دیکھا' ان ستاروں کے نام کیا تھے؟ آپ نے اس آپ کو کوئی جواب نہ دیا۔ یمال تک کہ جبریل امین نے نزول فرمایا' اور ان ستاروں کے نام بتائے' آپ نے اس یمودی کو بلا بھیجا اور فرمایا: اگر میں ان ستاروں کے نام بتادوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے' اس نے کہا: ہاں! تو آپ نے ان سب کے نام بتادہ یہ جوکہ یہ بیں۔

(1) نر طان ' (2) طارق ' (3) ذیال (4) کشفان (5) فرع (6) و ثاب (7) قالس (8) ضروح (9) عمودان (10) مسیّ (11) نیلق (12) ضیاء – ان کے علاوہ انہوں نے ایک نور دیکھا تھا کہ افق ساء پر ساجد تھا ' یہ سن کروہ یہودی پکار اٹھا' بخدا! یمی نام تھے۔

#### روایت نمبر16

بیعتی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ایک یمودی عالم ہی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضدمت میں عاضر ہوا آپ اس وقت سورہ یوسف کی خلاوت فرما رہے تھے اس نے کماۃ اے مجر! آپ کو یہ کلام کس نے پر حایا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے مجمع سکھلیا وہ من کر برا متجب ہوا الوث کر یمودیوں کے پاس گیا اور ان سے کما کہ محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسا کہ (اس کا مضمون) تورایت میں اڑا ہے۔ وہ یمودیوں کے ایک گروہ کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا ، جنوں نے آپ کے اوصاف پچانے اور آپ کی پشت مبارک پر مر نبوت دیمی وہ آپ سے سورہ یوسف کی خلاوت سننے لگے اور تجب کا اظہار کرنے گئے اور وہ سب کے سب ایمان کے آگے۔

#### روایت تمبر17

عبداللہ بن احمد زوائد مند میں جابر بن سمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ جرموقانی اصحاب رسول اللہ کے پاس آیا اور کما این صاحبکم ھذا الذی یزعم انه نبی کمال ہیں وہ تممارے صاحب جو نبی ہونے کے مری ہیں "۔ اگر میں ان سے سوال کروں تو جھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں کہ ضیں؟ اس انتاء میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، جرموقانی کہ اٹھا، جرموقانی نے کمانہ آپ میرے سامنے معلوت کریں، تو آپ نے کماب اللہ کی چند آیات معلوت فرائمی، جرموقانی کمہ اٹھا، بخدا یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت مولی علیہ السلام لائے تھے۔

#### روایت تمبر18

ابو هیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عدے نقل کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جب موی علیہ السلام پر قورات اتری انہوں نے اس میں ایک امت کے اوصاف پڑھے ' عرض کی پروردگار! میں الواح قورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں' جو آخری بھی ہے اور پہلی بھی' اے میری امت بنا دیجے ' فرمایا: بِلْكَ اُعَدُّ اَحْمَدُ سے قو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے عرض کی بلے رب الواح افورات میں ایک الی امت کا تذکرہ ہے جن کی دعا

46

تبولیت سے شرفیاب ہوگ ' فَاجْعَلْهَا اُمَّتِی اسے میری امت بنا دے فرایا: تِلْكَ اُمَّةُ اَحْمَدَ بِهِ وَلِيَ اِللَّهِ اللهِ الواح تورات میں ایک امت کا ذکر ہے جو رسلات ربانی کی عافظ ہوگ انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی جے وہ کھلے عام پڑھیں گے اس امت کو میری امت بناوے ' فرایا: نمیں یہ امت اہم ہے۔ عرض کی مولیٰ! تورات میں ایک امت کا بیان ہے جو مال فے اور صدقہ کھائے گی اور اجرکی مستحق ہوگ ' جے ارادہ نیکی پر ایک فیا اور نیکی پر عمل پیرا ہونے پر دس نیکیاں نامہ عمل میں لکھی جائیں گی اس امت کے افراد کے ارادہ کا ایک نیکی کا اجر لیے گا' اور نیکی پر عمل پیرا ہونے پر دس نیکیاں نامہ عمل میں لکھی جائیں گی' اس امت کے افراد کے ارادہ کا اور کر دفت نہ ہوگی' اور برائی کی صورت میں صرف ایک برائی لکھی جائے گی۔ یہ امت اولین و آخرین کے علم کی حال ہوگی اور عمران اور دجال سے معرکہ آزما ہوگی۔ ان اللہ ایہ باکمال امت میری امت بنا دے ' اللہ نے قربایا!

تِلْكَ أُمَّةُ آخْمَدَ (یہ طے ہو چكا ہے كہ) یہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كى امت ہے اس (تمناكى بنا) پر اللہ تعالی نے آپ كو دو خصلتيں عطا فرائيں ارشاد ہوا۔ تعالی نے آپ كو دو خصلتيں عطا فرائيں ارشاد ہوا۔ يَا مُوْسَى إِنِّيْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاس بِر سَالاَ تِيْ اللہ موك ! مِن نے تِجْمِ لوگوں بر اسے يظالت اور ہم كلائى

اے موک ! میں نے تخبے لوگوں پر اپنے پیفات اور ہم کلامی سے سر فراز کیا پس میرا عطا کردہ انعام قبول کر اور شکر سرار

روایت نمبر19

وَبِكَلَامِيْ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ

روایت نمبر20

داری مندیں اور ابن عساکر حفرت کعب سے بیان کرتے ہیں کہ تورات کے سز اول میں ہے۔

میں ہوگی۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَبْدِى الْمُخْتَارُ لاَفَظُّ عَمْد رسول الله ميرے مِخَار بندے بين نه برطل بين نه وَلاَ غَلِيْظُ وَلاَسَخَابٌ فِى الْاَسُواقِ وَلاَ يُخْزِئُ درشت فَوْ نه بإذارول مِن شور كرنے والے نه برائى كا برله بِالسِّينَةِ والْكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِوْ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةً بِاللّهِ عَلَى حَدِيْ والے بلك وركزر كرنے والے اور مغرت بالسِّينَةِ السَّينَةِ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ فَ حَكَم لِي والے بَهِ والے بين مين شريف اور عومت آپى كى شمم على بين مين شريف اور عومت آپى كى شام على بين مين شريف اور عومت آپى كى شام على بين مين شريف اور عومت آپى كى شام

تورات کے سفر ثانی میں ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ أُمَّتَهُ الْحَمَّادُوْنَ يَحْمَدُوْنَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ يَحْمَدُوْنَ اللَّهَ فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ وَ يُكَبِّرُوْنَهُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ رُعَاةُ الشَّمْسِ

يُصَلَّوْنَ الصَّلُوةَ إِذَا جَاءَ وَقُتُهَا وَلَوْ كَانُوْا عَلَى رَأْسِ كَبَاسَةٍ أَىْ نَخْلَةٍ وَيَاتَزِرُوْنَ أَوْسَاطَهُمْ وَ أَصُوَاتَهُمْ بِالَّيْلِ فِى جَوِّ السَّمَاءِ كَأَصْوَاتِ

اِلْي طَابَهُ وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ وَلَيْسَ بِفَحَّاشِ

وَلاَ بِسَخَابِ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَافِئ بِالسَّيِّئَةِ

السَّيِّنَةَ وَلٰكِنُ يَعْفُوْ وَ يَغْفُرْ وَ أُمَّتُهُ الْحَمَّادُوْنَ

يَحْمَدُوْنَ اللَّهَ فِي كُلِّ سَرَّاءَ وَضَرَّاءَ وَ يُكَبِّرُوْنَ

اللَّهَ عَلَى كُلِّ نَجِدٍ يُوْضَئُوْنَ أَطَرَافَهُمْ وَيَاتَزِرُوْنَ

فِيْ أَوْسَاتِهِمْ وَ يَصُفُّونَ فِيْ صَلَاتِهِمْ كَمَا

يَصُفُّونَ فِي قِتَالِهِمْ دَوِيُّهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ

روایت نمبر21

داری' ابن سعد اور ابن عساکر میں الی فروہ اور ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے' انہوں نے کعب احبار سے پوچھا آپ تورات میں محمد صلی الله علیہ وسلم کے اوصاف کیے پاتے ہیں؟ جواب دیا۔ نجا دُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُوْلِدُ بِمَكَّةَ وَيُهَا جِوُ ہُمَ آپ کو تورات میں محمد بن عبدالله پاتے ہیں۔ آپ محمد میں

پیدا ہوں گے طلبہ (مدینہ) کی طرف ہجرت کریں گے۔ سلطنت آپ کی شام میں ہوگ آپ نہ بیبودہ کو ہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے ' برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ درگزر اور معانی سے کام لیتے ہیں' امت آپ کی تمادون سے جو ہر رزج و راحت میں اللہ کی حمد مرا' ہر بلندی پر اللہ کی برائی بیان کرنے وائی' زہ اطراف اعضاء کا وضو کریں گ' بخوں تک ان کے ازار ہوں گے ' نماز میں ان کی صفیں ایس ہوں گی جیسے جنگ میں صف بندی ہوتی ہے۔ مساجد میں ان کی آواز یوں ہوگی جیسے شمد کی تحصیوں کی جنبضاہی ' ان کی

محمد الله ك رسول ميل- امت آپ كى حمادون ب جو مر رنج و

راحت میں اللہ کی حمد کرنے والے اور ہر منزل میں اللہ کی

تحریف کرنے والے ہر باندی پر اللہ کی تحمیر کھنے والے ہیں '

وہ سورج کے تکسبان ہیں' پابندی وقت کے ساتھ نماز اوا

کرتے ہیں خواہ وہ تھجور کی چوٹی پر ہوں' وہ بیشہ کمربسة'

رات کے وقت ان کی آوازیں فضائے آسانی میں یوں کو جج

ہیں جیسے محمول کی جنبھناہٹ ہوتی ہے۔

كَدُويِّ النَّحْلِ يَسْمَعُ مَنَادِيْهِمْ فِي جَوِّ السَّمَا

Marfat.com

الار فعالے اسل میں سائی دے گی۔

## روایت نمبر22

بہتی اور ابوقیم حضرت ام ورداء رضی الله تعالی عشا سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں۔

میں نے حضرت کعب احبار سے تورات میں فدکورہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ تورات میں ہمیں نی کریم کے بیہ اوساف طبتے ہیں۔

محمد صلی الله تعالی علیه وسلم الله کے رسول بین ان کا اسم گرامی متوکل ہے وہ بدزبان بین نہ ورشت خو اور نہ ہی بازاروں میں شوروشغب کرنے والے الله تعالی نے انہیں مفاتیہ (چابیاں) عطاکی بین آگر الله ان کے ذریعے اندهی آکھوں کو بینائی عطاکرے 'بہرے کانوں کو قوت ساعت دے اور کج زبانوں کو سیدھاکرے ' بہرے کانوں کو قوت ساعت دے اور کج زبانوں کو سیدھاکرے ' بہرے کانوں کو قوت ساعت کرتے ہیں اور کمزوروں کی بیٹت پاہی۔

# روایت نمبر23

ابو قیم نے عبدالر حمٰن المعافری سے نقل کیا کہ کعب احبار نے ایک یمودی عالم کو روتے ہوئے دیکھا' پوچھا کیوں رو رے ہو؟ اس نے جواب دیا' کوئی بلت یاد آگئ ہے۔ حضرت کعب نے اس سے کما' میں حمیس اللہ کی قتم وے کر کمتا ہوں کہ اگر میں حمیس تمہارے روئے کا سبب بتا دوں تو کیا میری تصدیق کرو گے؟ تو اس نے اثبات میں جواب دیا' حضرت کعب نے اس سے بوچھا۔

کیا تم قرات میں یہ پاتے ہو کہ موئی علیہ السلام نے قرات کا مطالعہ کیا قو عرض کیا' اے پروردگار! میں قرات میں ایک بہترین امت کا ذکر پاتا ہوں جو لوگوں کے لئے بطور نمونہ کمل پیدا کی گئے ہے' وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں' برائی سے منع کرتے ہیں' دہ کتاب اول اور کتاب آخر پر ایمان لاتے ہیں' الل صلالت سے مقاتلہ کریں گے یہاں تک کہ کانے وجل کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولی' اس عظیم الشان امت کو میری امت بنا دے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ احمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے' اس یمودی عالم نے کہا ہا با یہ صفات تورات میں ندگور ہیں۔ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یمودی عالم کو قتم دے کر پوچھا کیا موئی علیہ السلام کی طرف نازل شدہ کتاب میں ہے کہ موئی علیہ السلام نے عرض کیا اے رب! میں تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو جمادون ہے' اس امت کے افراد موری علیہ السلام نے عرض کیا اے رب! میں تورات میں ایک ایسی امت کو میری امت بنا دے' فرمایا: شمیں ہے اے اللہ اس موری علیہ السلام نے مران ہوں گے وہ جب کی کام کا ارادہ کریں گے تو انشاء اللہ کسیں گے اے اللہ اس امت کو میری امت بنا تورات میں ایک ایسی اللہ ایسی اللہ ایسی کے جب وادی میں اتریں کے دیم اللہ ایسی اللہ ایسی اللہ کی میں اتریں کے تو حد سرا ہوں گے' مٹی ان کے لئے پاک ٹھمرائی گئی ہو تھوں' وضو کے آغار سے ان کے چرے جمل مئی سے طمارت جاہت کریں گے تو ان کی طمارت بانی سے طمارت کی ماند ہوگی' وضو کے آغار سے ان کے چرے جمل مئی سے اس کے اللہ اس مبارک امت کو میری امت بنا دے۔ یہ امت احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا حصہ ہے۔ جمل مئی سے اللہ اس مبارک امت کو میری امت بنا دے۔ یہ امت احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا حصہ ہے۔

اس سوال پر بھی اس یہودی عالم نے اثبات میں جواب وا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عند نے پھر سوال کیا، میں تم سے فتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم قورات میں پاتے ہو کہ موئی علیہ السلام نے قورات میں آیک ایمی امت کے اوصاف دیکھے، جو امت مرحومہ ہے وہ کتاب کے وارث ہوں گے۔ اللہ کی ختب امت کچھ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے پچھ راہ اعتدال پر قائم اور بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے مصاحف کے حافظ ارتگ برنگ جنتی لباسوں میں ملبوس نماز میں یوں صف بستہ جیسے ملائکہ کھڑے ہوں 'مساجد میں ان کی آوازیں ایمی ہوں گ جیسے شمد کی تھیوں کی بھیمائیٹ ان میں سے کوئی بستہ جیسے ملائکہ کھڑے ہوں 'مساجد میں ان کی آوازیں ایمی ہوں گ جیسے شمد کی تھیوں کی بھیمائیٹ ن میں سے کوئی جنب کی آگ میں واضل نہ ہوگا سوائے اس کے جو نیکیوں سے محروم رہا' تو موئی علیہ السلام نے التجا کی' اے رب! اس میری امت ہو ملے والی جھلائیوں پر تجب کا اظہار کیا تو از راہ حریت کما: اے کاش! میں معلیہ السلام نے محمد رسول اللہ اور ان کی امت کو طنے والی جھلائیوں پر تجب کا اظہار کیا تو از راہ حریت کما: اے کاش! میں امت احمد یہ کا ایک فرد ہو تا' اس پر اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کی طرف وحی فرائی' کہ اللہ انہیں تین نشانیاں عطا کر کے امت احمد یہ کا آئی ارشاد فرایا:

اے موی ! میں نے تھے اپنے پیفات اور اپنے کلام کی وجہ سے لوگوں پر نضیات عطاکی ہے ، تو موی علیہ السلام اس بات پر راضی ہوگئے۔

## روایت نمبر24

ابوقیم سعید بن ابو ہدال سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ منمانے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عند سے بوچھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے اوصاف (تورات میں) کیا ہیں؟ جواب ریا۔

الله كى كتاب تورات ميں ہے كه آپ كى امت "محدادون" ہے ہر خيرو شركے معالمد ميں الله كى حمد بجالاتے والے ، ہر بلندى پر تحبير كنے والے ، ہر بلندى پر تحبير كنے والے ، ہر مقام پر تنبيع خوال ، فضائے آسانی ميں ان كى پكار سائى دے گ۔ مساجد ميں كھيوں كى طرح بنده من بست ، ميدان و غاميں صورت نماز صف باندھے جب راہ خدا ميں محركه آراء ہوں كے تو فرضت اللى ان پر سايد كنال ، ہر كار زار ميں جريل عليه السلام ان كے ہمراہ ہوں گے۔

# روایت نمبر25

ابن ابی حاتم اور ابو تعیم وہب بن منبہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت معیاہ (شعیا علیہ السلام) کو وحی اربائی۔

دمیں ایک امی نمی معوث کرنے والا ہول جس کے ذریعے میں بسرے کان مجوب دل اور اندھی آنکھیں کھول دول گا۔ اس کی جائے ولادت کمہ شریف اور جائے بجرت طیبہ ہوگی اور حکومت اس کی شام میں ہوگی، وہ نبی میرا بندہ متوکل مصطفیٰ صبیب متحب اور مخار ہے۔ وہ بمائی کا بدلہ جائی سے نہیں وجہ کا بلکہ عنو و ووگرد سے کام لے گا۔ مومنین کے مصطفیٰ صبیب متحب اور مخار ہے۔ وہ بمائی کا بدلہ جائی سے نہیں وجہ کا بلکہ عنو و ووگرد سے کام لے گا۔ مومنین کے

ساتھ رحيم ، جانوروں كيلئ غم خوار ، يتيمول كيلئ الحكبار ، ند بدزبان ند بدخو ، ند بازاروں ميں بنگلمد برور ، ند فحش كو ، اكر روش چراغ کے پاس سے گزرے تو نرم رفاری اور پرسکون و باو قار چال کی وجہ سے بجھنے نہ پائے ' خکا کاری پر چلے تو قدموں کی آبت نہ آئے 'میں اسے بشیرو نذریر بنا کر جمیجوں گا'میں اسے ہر صفت جمیل اور خلق کریم سے متصف کروں گا۔ سکینہ اس کالباس' نیکی اس کا شعار' تقویٰ اس کا منمیر' حکمت اس کی معقول' صدق و صفااس کی طبیعت' عنو و در گزر اور احمان اس کا فلق عدل اس کی سیرت وق اس کی شریعت برایت اس کی ربیر اسلام اس کی ملت اور احمد اس کا اسم گرامی بوگلد میں اس کے ذریعے مناالت کے بعد ہرایت دول گا جمالت کے بعد علم ذالت کے بعد رفعت قلت کے بعد کرت اداری کے بعد غنا وقت کے بعد جعیت اور فرقت کے بعد الفت عطا کروں گا۔ من اس کی امت کو بمترین امت بناؤں گا ، جو نیکی کا تھم دیں گے اور برائی سے روکیس مے وہ میری توحید کا اقرار کریں گے میری ذات پر ایمان لائیں مے اور میرے رسولوں کے لائے ہوئے پیغام کی تقدیق کریں گے۔ وہ (حفاظت اوقات کیلئے) سورج کی گرانی کریں گے۔ خوشخبری اور مبار کہادی ب ایسے داول 'چروں اور روحوں کیلئے جن کی جستیں خاص میرے لئے ہیں ان کی مساجد ' مجالس ' خواب گاہوں اور مقللت آمد و رفت میں تنبیح ، تمبیر ، تحمید اور توحید کا غلغله موگا وه مساجد میں بول صف آراء مول کے جیسے فرشتے عرش خداوندی کے اردگرد صف بستہ ہوتے ہیں' وہ میرے دوست و انصار ہیں میں ان کے ذریعے اپنے بت پرست و شمنوں سے انتقام لول گا' ده قیام' قعود اور رکوع و سجود کی حالت میں میری عباوت کریں گے' وہ میری رضا کی خلاش میں ہزاروں کی تعداد میں گھروں اور مالوں سے تکلیں گے ' وہ صف بستہ میری راہ میں جہاد کریں گے ' میں ان کی کتاب پر ساری کتابوں کا سلسلہ ختم کر وول گا۔ ان کی شریعت پر شریعتوں کا اور ان کے دین پر سب اویان کا خاتمہ کر دول گا' جو ان کا زمانہ پائے گا اور ان کی کماب پر ایمان نہ لائے گا' نہ ان کا دین اپنائے گا تو اس کا میرے ساتھ رُکوئی تعلق نہ ہوگا۔ وہ مجھ سے بری الذمہ ہے۔ میں امت محدید کو بسترین امت بناؤں کا اور امت وسط جو اوگول پر گواہ ہوگی 'جب وہ غصہ میں ہول کے تو لاله لالله کمیں سے جب پرس کے تو اللہ اکبر کمیں گے، جب جھڑیں گے تو سجان اللہ بکاریں گے، وہ چروں اور اطراف اعضاء کو پاکیزہ بنائیں گے۔ ان کے تہہ بند مخنوں سے اوپر تک موں مے " ٹیلول اور بلندیوں پر ان کی بکار لا المہ الا الملَّه موگی۔ ان کی قرباتیاں خون کی صورت میں ہوں گی ان کی اناجیل (قرآن کی سور تیں) ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی وہ رات کے وقت عہادت مرار اور دن کے وقت شیران کار زار' ان کے مناوی (موزن) کی صدا فضائے آسانی میں کونچ گی' سعاوت مند ہے وہ جو ان کے ساتھ ہوگا' ان کے دین پر ہوگا اور ان کی منهاج و شریعت پر ہوگا' یہ میرا فضل و احسان ہے جے چاہوں گا عطا کروں گا' میں صاحب ففل عظيم ہوں۔

# روایت نمبر26

بیق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے ناقل و فرایا: جارود بن عبداللہ نے آگر اسلام قبول کیا اور کما فتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں نے انجیل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسف و یکھا ہے ' بے شک عیدی علیہ السلام نے آپ کی بثارت دی ہے۔

#### روایت تمبر27

ابو تعیم بطریق شربن حوشب حفرت کعب سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں میرا باپ تورات کاسب سے برا عالم تھا' اس نے جمعے سے کوئی چیز بچا کرنہ رکھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو جمعے بلا بھیجا اور کما بیٹا! تم جانے ہو کہ میں نے تمیں سب کچھ بنا رہا ہے مگر دو ورق ابھی بچا کر رکھے ہیں 'جن میں ایک نبی کا ذکر ہے جس کی بعثت کا زمانہ قریب آگا ب، مجھے یہ بات تاپند تھی کہ تہیں اس کی خررتا کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ بعض جھوٹے مری تکلیں سے اور کہیں تم ان کی . پیردی نه کر بیٹو' للذا میں نے یہ دونوں اوراق اس سوراخ میں' جے تم دیکھ رہے ہو' رکھ دیئے ہیں اور انہیں اوپر سے لیب ویا ہے ' تم ان اوراق سے تعرض نہ کرو نہ ان کی تحریر دیکھنا' اگر اللہ تعالی تممارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اور اس نی کا ظہور ہو جاتا ہے تو تم اس کی اتباع کرلو گے۔ کعب رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اے دفن کرویا تو اس کے بعد میری سب سے بری خواہش یہ تھی کہ ان اوراق کو دیکھوں ' چنانچہ میں نے سوراخ کھول کروہ ورق نکل کئے ان میں یہ عبارت تحریر تھی۔

"محمد الله ك رسول بي اور خاتم النبيين بين ان ك بعد كوئى ني شين جائے پدائش ان كى كمه اور جرت كا طيب -- (اس روايت كالمضمون قبل ازيس باربا نقل مو چكا ب)

کعب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک ٹھمرا رہا (اور نبی کریم کا انتظار کرتا رہا پھر جھے اطلاع ملی کو کہ اس نبی منتظر کا ظهور کمه میں ہوگیا ہے ' کچھ دت میں نے اس و پیش کیا' کہ معالمہ واضح ہو جائے پھر جھے یہ خبر پنجی کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے اور آپ کا ظیفہ قائم مقام ہوگیا ہے نیز اس کے الشکر ہماری طرف آرہے ہیں تو میں نے کمالا کہ جب تک میں ان لوگول کی سیرت اور اعمال دیکی نمیں لیتا' اس دین کو اختیار نمیں کروں گا' چنانچہ میں اس معاملہ میں نال منول کرتا رہا' یہاں تک کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن الحطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عمال جمارے پاس آئے ' جب میں نے ان سے ایفائے عمد اور دشمنوں کے ساتھ عمدہ سلوک کا رویہ مشاہرہ کیا' تو مجھے یقین ہوگیا کہ یہ دہی لوگ ہیں جن کا میں منتظر تھا' خدائ

ذوالجلال كى قتم إيس أيك رات جمت ير تحاكد الهاتك كمي مسلمان كى زبان سے يه آيت كريد سائى دى-يًا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا الله الله كتاب! مارك نازل كرده كلام ير ايمان لے آؤ جو مُصَدِّقَالِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَظْمِسَ وُجُوْهًا

تمارے ماس موجود کابوں کی تقدیق کرنے والی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم چروں کو مٹادیں۔

پی جب میں نے یہ آیت کریمہ سی تو مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ کمیں منج تک میراچرہ منٹے ہو کر پشت کی طرف نہ ہو ب جائے اس وقت میری سب سے بوی تمنایہ علی کہ منج (مسلمان بن کر) مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤں۔

، روایت نمبر28

بیعتی وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد ا اعتقریب تیرے بعد ایک نی آئے گائی کا اس مرای احد اور عد مواق وا سی ای بر عصد ند کول گاند وہ میری

نافرہانی کرے گا۔ میں نے اس کی پہلی بچھلی لفزشیں معاف کر دی ہیں۔ اس کی امت امت مرحومہ ہے میں نے اس امت کو نوافل دیئے ہیں اور انہیں فرائف عطا کتے ہیں جس طرح انہیاء کو فرائف بخشے ہیں۔ روز قیامت وہ میرے پاس یول عاضر ہول گے کہ ان کا نور انہیاء کے نور کی مائند ہوگا میں نے انہیں تھم دیا ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت طمارت کریں جیسا کہ انہیاء کو تھم دیا وہ بصورت جنابت عسل کریں 'میں نے انہیں جج اور جماد کا تھم دیا جسے انہیاء علیم السلام کو دیا ہے۔

اے داؤد ! میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر نضیات بخشی ہے ، میں نے انہیں چھ ایس خصاتیں عطاک ہیں جو کسی اور کو نہیں دیں۔

1 - میں خطاء و نسیان بر ان کی گرفت نہیں کروں گا۔

2 - ناوانستہ گناہوں پر معافی کے طلب گار ہوں گے تو انہیں معاف کروں گا۔

3 - ظوص نیت سے کئے ہوئے ان کے اعمال میں بے حماب اضافہ کروں گا۔

4 - مصائب و آلام میں مبتلا ہو کر مبر کریں گے اور زبان سے لناللّه پڑھیں گے تو ان کو رحمت اور جنت کی طرف رہنمائی کروں گا' وہ دعا کریں گے تو دعا قبول کروں گا۔

5 - اے داؤد! امت محمید کاجو فرد خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا اسے جنت میں دیدار اللی نصیب ہوگا۔

6 - جو فحض محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور ان کی کتاب کی تحذیب و توہین کرنا ہوا میرے پاس آئے گا میں اسے قبر میں سخت ترین عذاب دول گا۔ حشر کے دن فرشتے اس کے چرے اور پشت پر ماریں گے پھراس کو جہنم کے نچلے طبقہ میں دُال دیا جائے گا۔

# روایت نمبر29

طرانی ' بہتی' ابو تعیم اور ابن عساکر حضرت فلتان بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں' ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تنے کہ ایک فحض آپ کی فدمت میں آیا' آپ نے اس سے بوچھاکیا تم قورات بڑھتے ہو؟ اس نے جواب ویا' آپ نے اس سے فریایا: کیا تم قورات اور انجیل ہمی؟ اس نے اثبت میں جواب ویا' آپ نے اس سے فریایا: کیا تم قورات اور آپ صلی انجیل میں میرے اوصاف کا تذکرہ پاتے ہو' اس نے کہا ہاں! ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعث کہ ان اوصاف کا حال نمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعث کے حالات کی مائد قورات میں اوصاف پاتے ہیں۔ ہمیں امید یہ تحقی کہ ان اوصاف کا حال نمی اسرائیل میں سے ہوگا۔ جب آپ کا ظہور ہوا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کس آپ ہی تو وہ موجود نمی نمیں ، چنانچہ ہم نے فور کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کا ظہور ہوا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کس آپ ہی قو وہ موجود نمی نمیں ہوں) اس نے جواب دیا' اس نمی کے ساتھ سر ہزار ایسے اسمی ہوں گے جن کا حمل ہوگانہ انہیں عذاب دیا جائے گا' جبکہ آپ کے ساتھ جواب دیا' اس نمی کے ساتھ سر ہزار ایسے اسمی ہوں گے جن کا حمل ہوگانہ انہیں عذاب دیا جائے گا' جبکہ آپ کے ساتھ وری تعداد ہے۔ آپ نے فریایا: اس ذات کی قدم جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے میں ہی وہ نمی ہوں اور اسمی میری زندگی ہے میں ہی وہ نمی ہوں اور احتی میرے تو قدرت میں میری زندگی ہے میں ہی وہ نمی ہوں اور اسمی میرے ہی ہیں۔ جن کی تعداد سر ہرار سے کس نیادہ ہوگی۔"

Hala, Jah

### روایت نمبر30

طبرانی' ابن حبان' حاکم' بیہق اور ابولیم حضرت عبداللہ بن سلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے زید بن سعنہ کو توفق ہدایت کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید نے کہا علامات نبوت میں سے کوئی علامت ایسی نمیں جوکہ ذات محمد ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں موجود نہ ہو' سوائے دو باتوں کے کہ ابھی تک مجھے ان کا مشاہرہ نمیں ہوا۔

1- بدكه ان كا حلم ان كے غضب سے زيادہ ہے۔

2- شدت جمالت كا طرز عمل ان كے علم ميں اضافه كريا ہے۔

چنائیے میں ان کے علم اور قرو فضب کی پہان کیا ان سے طنے کا متنی اور متلاقی رہا۔ اس غرض کے لئے میں نے انہیں کچھ مجوریں ایک مقررہ میعاد کیلئے فروخت کیں 'اور مقررہ میعاد ہے دو دن پیشتر میں ان کے پاس آیا اور بر سر محفل ان کی تحیی اور چادر پکر کر قتر آلود نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے انہیں کہا: اے مجرا میرا قرض اوا کیوں نہیں کرتے؟ بخدا! تم اولاد عبد المعلب (ادھار کے معالمہ میں) بھیٹہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے (تو بین آمیز) گنتگو کررہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے (تو بین آمیز) گنتگو کررہ ہو 'جھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے (تو بین آمیز) گنتگو کررہ ہو 'جھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برے سکون اور و قار کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھ رہے تھے اور مسرا ارہے تھے پھر فرایا: عمرا اور ہو قار کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھ رہے تھے اور اس قرض خواہ کو آئی طرح فرایا: عمرا میں اور یہ قرض خواہ کرتے ہیں کہ میں نے کہا ہے جہا بیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طلب کرنے کا اس اور یہ قرض خواہ کرتے ہیں کہ میں نے کہا ہے عمرا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی ذات کا سارا قرض چکا دیا 'صفحت ذید بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا ہے جمرا میں نہیں جانتا تھا یعنی رسول اللہ کے اس مور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی ذات میں خواب آنا' اور شدت جمالت کے مظاہرہ پر بھی ان کے حلم میں اضافہ ہونا' میں نے ان دونوں علامتوں کی آزائش خضب پر غالب آنا' اور شدت جمالت کے مظاہرہ پر بھی ان کے حلم میں اضافہ ہونا' میں نے ان دونوں علامتوں کی آزائش خواب اور حضرت مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی نہوت پر ایمان لا آبوں۔

# دوایت نمبر31

ابو تھیم بطریق یوسف بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عند سے راوی وہ کہتے ہیں میں نے آسانی ا کمابول میں پڑھا کہ مکہ شریف میں ایک علم بلند ہوگا۔ اللہ صاحب مکہ کے ساتھ ہوگا اور صاحب مکہ اللہ کے ساتھ یہاں تک اللہ اسے تمام بستیوں پر غالب کر وے گا۔

# روایت نمبر32

ابن سعد اور ابن عساكر سل مولى غيشمه سے نقل كرتے ہيں وہ ليتے ہيں كه ميں ترايس كا نفراني تھا، يتيم ہونے كى وجه

ے اپنے پچاکی زیر کفالت تھا' میں انجیل پڑھ رہا تھا کہ ایک ورق سامنے آیا جو دو ہراکیا ہوا تھا' کھول کر دیکھا تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف تحریر تھے کہ آپ نہ کو آہ قد ہیں نہ انتمائی دراز قد' رنگ گورا چٹا' زلفیں دراز' پشت پر مر نبوت' کوٹ مار کر جیفتے ہیں' صدقہ قبول نہیں کرتے' گدھے اور اونٹ پر سواری کرتے ہیں' بمریوں کا دودھ دوہ لیتے ہیں۔ مرقع (پوندوالی) قیمی پہنتے ہیں (اور جو آدی اس طرح کا طرز زندگی رکھتا ہے وہ تکبرے خال ہو آئی آپ نسل اساعیل سے تعلق رکھتے ہیں' نام نامی احمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہے۔ سل بیان کرتے ہیں جب میں اوصاف محمد مصطفیٰ کے اس مقام پر پہنچا تو میرا پچھا آگیا اور کھلے ورق کو دیکھ کر مجھے خوب ذروکوب کیا' اس نے پوچھا: تم نے اس ورق کو میرے کھول کر کیوں پڑھا ہے؟ میں نے جواب دیا' اس میں احمد نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے اوصاف کھے ہیں۔'' تو میرے کھول کر کیوں پڑھا ہے؟ میں نے جواب دیا' اس میں احمد نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے اوصاف کھے ہیں۔'' تو میرے پچھا نے کہا وہ نبی تو نہیں آیا ہے۔

#### روابت نمبر33

بیعق عربن تھم کا بیان نقل کرتے ہیں وہ کتے ہیں مجھے خاندان کے ایک بزرگ نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں ایک ورق تھا جو ایام جاہلیت میں بطور وراثت منتقل ہو تا رہا کیمال تک کہ اسلام آگیا ، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجرت کے بعد مدینہ شریف تشریف لے آئے ، وہ لوگ یہ ورق لے آئے اس میں تحریر تھا۔

بِسْمِ اللهِ وَقَوْلُهُ الْحَقَّ وَقَوْلُ الظَّالِمِيْنَ فِي تَبَابِ
هَذَا الذِّكْرِ لامَّةٍ تَأْتِي فِي أَخِرِ الزَّمَانِ يَغْسِلُوْنَ
اطْرَافَهُمْ يَاتَزِرُوْنَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَيَخُوْضُوْنَ
الْبِحَارَ الٰي اَغْدَائِهِمْ فِيْهِمْ صَلاَةٌ لَوْكَانَتْ فِي
قَوْمِ نُوْحٍ مَا أُهْلِكُوْا بِالطُّوْفَانِ

اللہ کے نام سے شروع اللہ کا قول حق ہے اور طالموں کی بات بریاد ہے۔ یہ ایسی امت کا ذکر ہے جو آخری زمانے میں آئے گئ جس کے افراد اعضائے وضو کو دھوئیں گے افخول تک تہہ بند باندھیں گے دشنوں کے تعاقب میں سمندروں میں گھس جائیں گئ ان میں الیسی نماز ہے کہ اگر قوم نوح کے پاس ہوتی تو وہ طوفان سے ہلاک نہ ہوتی تو وہ چھھاڑ سے صربے تباہ نہ ہوتی وہ چھھاڑ سے صربے تباہ نہ ہوتی وہ چھھاڑ سے ختم نہ ہوتی تو وہ چھھاڑ سے ختم نہ ہوتی۔

جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ورق کے اس مضمون کو پڑھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی تعجب کا اظہار کیا۔

### روایت نمبر34

ابن مندہ نے "محلب" میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے سرا یا ہرایت اور رحتہ الله المین بناکر مبعوث فرمایا ہے آکہ میں آلات موسیق (مزامیرومعازف) کو نیست و نابود کردوں' یہ سن کر اوس بن سمعان نے کما: اس خداکی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا' قورات میں آپ کے بی اوصاف بیان کے گئے ہیں۔

#### روایت نمبر35

ابن عساكر حفرت عبداللہ بن مسعود رضى اللہ تعالى عنہ سے روايت كرتے ہيں كه پانچ آدميوں كى بشارت ان كى پيدائش سے قبل دى گئى ہے۔ اسحاق عليہ السلام اور يعقوب عليه السلام فَبَشَّرْنَا هَا بِاسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ ہم نے زوجہ ابراہیم كو اسحاق عليہ السلام اور ان كے بعد يعقوب عليہ السلام كى بشارت دى۔

3- كِي علي الطامِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى

الله تحقی یکی کی بشارت رہتا ہے۔

4 - عيلى عليه السلام إنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكُلِمَةٍ مِنْهُ

ب شک اللہ تھے اپی طرف کے ایک کلمہ (عینی) کی بثارت دیتا ہے۔

5 - محد رسول الله ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّا تِيْ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ

میں ایک رسول کی بشارت رہتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام مامی احمد ہوگا۔

## ردایت نمبر36

ابو تعیم علیہ میں حضرت وهب سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فخص تھا جس نے دو سو سال تک اللہ کی نافرانی کی جب وہ سرگیا تو لوگوں نے اسے اشاکر گذرگی کے ڈھیر پر پھینک دیا اللہ تعالی نے موی علیہ اسلام کو وحی فرہائی کہ اس پر نمازجنازہ پر مون عرض کی اے پروردگار! بنی اسرائیل گوائی دیتے ہیں کہ اس نے دو سو سال تک تیری نافرہائی کی ہے۔ اللہ نے دی فرہائی کہ یہ درست ہے گریہ فخص جب بھی تورات کولیا تو اسم حجہ پر عجت کی نگاہ ڈائی اور چوم کر آئھوں پر گانی تھا اور آپ پر درود پر معتا مجھے اس کی اس بلت کی قدر ہے للذا میں نے اس کے گناہ بخش دیتے ہیں اور اسے ستر حورول سے عیاہ دیا ہے۔

# دوایت نمبر37

احمد اور ابن سعد ابو معر العقیل سے روایت کرتے ہیں 'وہ کتے ہیں کہ جھے ایک دہاتی نے بتایا 'حضور ایک یمودی کے پاس سے گزرے جو اپنے بیار بیٹے پر قورات کی خلاوت کر رہا تھا' نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے یمودی! گئے حتم ہے اس رب کی جس نے موٹی علیہ السلام پر قورات نازل فرمائی 'کیا تم قورات میں میری نعت 'اوصاف اور میری بعث کا ذکر پاتے ہو؟ اس نے سر کے اشارے سے کما «منیس» گر اس کے بیٹے نے کما: میں گوائی دیتا ہوں کہ ہم قورات میں آپ کے اوصاف اور بعث کا ذکر پاتے ہیں۔ میں اس بات کی بھی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود منیں اور یہ میں آپ کے اوصاف اور بعث کا ذکر پاتے ہیں۔ میں اس بات کی بھی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود منیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھم دیا کہ اس یمودی کو اپنے ساتھی (اس کے لاکے) کے پاس سے اٹھا دو' اس انتخاء میں اس نوجوان کی دوح قبض ہوگئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نماذ جنازہ پرحمائی۔

### روایت نمبر38

ابن سعد حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے راوی ہیں کہ قرایش نے نفر بن حارث اور عقبہ بن الی معیط وغیرہ کو یہ بیدی بیودیوں کے پاس بھیجا کہ ان سے محمد رسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے بارے میں دریافت کریں' وہ مینہ شریف پنچ اور یبودیوں سے کہا' ہم تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوگیا ہے' ایک جوان جو حالت یتی میں پروان چڑھا ہے' وہ ایک بہت بڑی بات کا دعوی کرنے لگا ہے' وہ الله کا رسول ہونے کا مدی ہے۔ یبودیوں نے کہا: ہمیں اس کے اوصاف ہاؤ' تو انہوں نے آپ کے متعلق تمام حالات بیان کے' یبودیوں نے پوچھا تم میں سے اس کی اتباع کرنے والے گھٹیا تشم کے لوگ ہیں۔" سے اس کی اتباع کرنے والے گھٹیا تشم کے لوگ ہیں۔" سے جواب من کر ایک یبودی عالم بنس پڑا' یبودی ہولیا ہے وہ تی نمی ہے جس کے اوصاف ہم تورات میں پاتے ہیں اور یہ بھی تورات میں کھا ہے کہ اس نمی کی قوم اس سے شدید عداوت رکھی گ۔

### روایت نمبر39

مام ' بیسی اور این عساکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک یبودی کے بچہ دینار قرض شخے ' اس نے آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اوائے قرض کا تقاضا کیا' آپ نے فرایا؛ انجما بیٹے جاؤ میں زتممارے پاس ایسی میرے پاس دینے کو کچھ نہیں' اس نے کہا: میں لئے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ آپ نے فرایا: انجما بیٹے جاؤ میں زتممارے پاس بیٹے جا آب ہوں' چنانچہ آپ اس کے پاس بیٹے گئے ' ظر' عمر' مخرب' عشاء اور اگلی صبح کی نماز بھی وہیں اس کے پاس پڑھی' صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے اسے ڈرایا در مرکایا' اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک یبودی نے آپ کو روک رکھا ہے؟ آپ نے فرایا: کہ میرے پروروگار نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اپنے کسی معاہد کے ساتھ ظلم کموں' جب دن ڈھلے لگا' یبودی نے اسلام قبول کرلیا' اور کہا: میرا یہ نصف مال راہ خدا میں صدقہ ہے۔ بخدا! میں نے یہ جو پچھ طرز عمل اختیار کیا ہے تو اس لئے کیا کہ قورات میں نہ کورہ نحت و صفت مجہ مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی جانچ پر کھ کرلوں' تورات میں شرور ہیں نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ پرور ہیں نہ فاشی سے آپ عن تو جی نے بی نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ پرور ہیں نہ فاشی سے آب سے تو تو جی تو جی نہ نہ نہ زبان' بازاروں میں ہنگامہ پرور ہیں نہ فاشی سے آب سے آب سے تو تو جی نہ نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ پرور ہیں نہ فاشی سے آب سے تو تو جی نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ پرور ہیں نہ فاشی سے آب سے تو تو جی نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ پرور ہیں نہ فاشی سے آب سے تو تو جی نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ پرور ہیں نہ فاشی سے آب سے تو تو جی نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ پرور ہیں نہ فاشی سے آب سے تو تو جی نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ پرور ہیں نہ فاشی سے آب سے تو تو جی نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ برور ہیں نہ فاشی سے آب سے تو جی نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ برور ہیں نہ فاشی سے آب سے تو جی تو بیں نہ بد زبان' بازاروں میں ہنگامہ بیاں نہ بازار بازار ہوں نہ بھی تو اس نے تو تو بی تو بیان نہ نہ بیان نہ بازار بیاں بیاں نہ برور ہیں نہ بیاں نہ بیاں نہ نہ بیاں 
# روايت نمبر40

تذی تحسین کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام سے راوی بیں کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ مرفون ہولی گے۔

#### روایت تمبر41

ابو الشیخ اپنی تغیر میں حضرت معید بن جبیر سے ناقل ہیں کہ نجاشی کے الل دربار جو صفت ایمان سے مشرف ہوئے نجاشی سے درخواست گزار ہوئے کہ ہمیں اجازت مرحمت فرمائی جائے آکہ ہم اس نبی کی بارگاہ میں حاضری دیں 'جم کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں 'چنانچہ وہ بارگاہ رسالت میں باریاب ہوئے اور جنگ احد میں شمولیت کی۔

#### روایت تمبر42

زبیر بن بکار اخبار مدینہ میں حضرت کعب ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس فرکتاب میں ' جو اس نے مویٰ علیہ السلام پر نازل فربائی ' شرمدینہ سے خطاب کرتے ہوئے فربایا: اے طیب! اے طاب! اے سکینہ! تو خزانوں کو قبول نہ کر تو اس کے کینوں کو بستیوں کے باشندوں پر رفعت عطاکر ' میں وجہ ہے کہ مدینہ کے بنو قریظہ اور بنو نضیر وغیرہ قبائل کے مشرکین سے بر سر پیکار ہوتے تو یہ دعاکرتے۔ یہودی جب بنو اسد ' غلفان اور جمینہ وغیرہ ہم عرب قبائل کے مشرکین سے بر سر پیکار ہوتے تو یہ دعاکرتے۔

اے اللہ! ہم تھے ہے اس نبی کے وسیلہ سے مدد کے طلب گار ہیں جس کے مبعوث کرنے کا تو نے وعدہ دے رکھا ہے تو ہمیں وشنول کے خلاف کامیابی عطا کر بردایت دیگر وہ یہ دعا کرتے 'اے اللہ! تو ہمیں آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے نبی کے وسیلہ سے الداد عطا کر جس کی نعت و صفت ہم تورات میں باتے ہیں' تو اس استخافہ کی وجہ سے ان کی مدد کی جاتی تھی۔

اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَنْصِرُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيُ
وَعَدَتَّ اِنَّكَ بَاعِثْهُ اخِرَالزَّمَانِ اللَّ نَصَرْتَنَا
عَلَيْهِمْ وَفِي لَفَظٍ اللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ
فِي اخِرِ الزَّمَانِ الَّذِي نَجِدُ نَعْتُهُ وَ وَصْفُهُ فِي
التَّوْرَاةِ فَيُنْصَرُونَ

ایک اور روایت کے الفاظ میہ ہیں۔

اے اللہ! اس نبی کو مبعوث فرما جس کے اوصاف تورات میں لکھے ہیں تاکہ وہ ان کے دشمنوں کو سزا دے اور اشیں قل کرے۔

ایک اور روایت ہے کہ خیبر کے یمودی بنو غطفان سے معرکہ آرا رہے ' ٹر بھیڑ کے وقت تکست سے دوچار ہوتے ایک دن انہوں نے یہ وعاکی۔

"اے اللہ! ہم تھھ سے اس نی کے وسیلہ ہے جس کا تو نے آخری زمانے میں ظہور کا وعدہ دے رکھاہے، فتح و نعرت کی التجاکرتے ہیں، تو انسیں اس وسیلہ کے طلب کرنے پر فتح نصیب ہوئی، اس کے بعد جب بھی لڑائی ہوتی تو ہی دعا کرتے اور غطفانی بیشہ فکست و ہزمیت سے دوجار ہو جاتے۔"

ای طرح کی وہ روایت ہے جو واقدی نے علبہ بن ابی مالک سے نقل کی ہے کہ حصرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ابو عملہ سے ، جوکہ ایک یمودی عالم سے کا کہ تورات میں ذکور اوصاف مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرو۔ اس نے کہا: نبی بارون پر نازل شدہ غیر محرف تورات میں آپ کے اوصاف یوں آئے ہیں۔

"احمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) في المعلى من بيدا بول عن مرت بان حين عن وسوكرس عيد ان كي آ كمول من

سرخی ہوگی، پشت پر مر نبوت ہوگی، نہ وہ کو تاہ تد ہوں گے نہ دراز قد، شملہ بائد هیں گ۔ فجر پر سوار ہوکر جنگ کریں ہے، اونٹ پر سوار ہوں گے، بازروں بیں چلیں گے، تلوار جاکل کریں گے، انہیں اس بلت کی کوئی پردا نہ ہوگی کہ کون ان کے مدمقلل ہے۔ ان کے پاس ایس ایس نماذ ہے کہ اگر قوم نور کے پاس ہوتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے ای طرح عاد و شمود کے پاس بیر نماز ہوتی تو انہیں بھی جای اور بریادی کا سامنا نہ کرنا پر آ، ان کی والدت، پردرش اور اعلان نبوت کہ بی ہوگا۔ ان کی جائے بجرت بیرت بیرت ہوتی اور آسانی میں جم بجالا ہمیں گئروہ بجرت بیرب ہوں گے ہر سختی و شکی اور آسانی میں جم بجالا ہمیں گئروہ بجرت بیرب ہوں گے ہر سختی و شکی اور آسین میں جریل ان کے ساتھی ہوں گے، انہیں اپنی قوم سے شدید اذبت پہنچ گی، پھروہ ان پر غالب آجا ہیں کے اور انہیں گھر لیس کے۔ بی سلسلہ بیرب میں جاری رہے گا یمان تک کہ انہیں کامل کامیابی نعیب ہوگی، ان کے ساتھ ایس قوم ہوگی جو موت کی طرف بہاڑ سے اتر نے والے پانی سے زیادہ تیز جانے والی ہوگی۔ انہیل میں جوگی، ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، دن کے وقت بماور شیر ہوں گے تو رات کے وقت شب زندہ وار زاہر، وشمن ایک مورت کی طرف بھائی علیہ وسلم بنفس نفیس جنگ میں شریک ہوں گے یمان تک کہ وہ ایک مائے نہ ہوگا، مور اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جنگ میں شریک ہوں گے یمان تک کہ وہ ایک مائے نہ ہوگا، مور اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔

زمی ہوں کے اور اولی باؤی کارڈ ان کے ساتھ نہ ہوگا، صرف اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔

اس متم کا ایک حوالہ اہام ابن ظفر نے اپنی کتاب ابشر میں نقل کیا ہے۔ محمہ ابن الزبال ایک یمودی عالم سے روایت کرتے ہیں (یہ یمودی عالم حضرت عیلی علیہ السلام کو وہی فرمائی۔ اے عیلی الماض حضرت عیلی علیہ السلام کو وہی فرمائی۔ اے عیلی! اے پاکدامن بتول کے بیٹے! مری بات فور سے من اور میری اطاعت کر، میں نے تجے بغیر بپ کے پیدا کیا اور دنیا والوں کے لئے نشائی بنایا، پس تو صرف میری عبادت کر اور مجمی پر بحروسہ رکھ، اور کتاب کو مضوطی کے ساتھ پکڑ اور اہل شام کو جاکر یہ پنام دے کہ میں اللہ موں پیدا کرنے والا بیشہ رہنے والا تم لوگ نبی آخر الزمان کی تقدیق کو، سے آخر الزمان کی تقدیق کو، سے آخر الزمان کی تقدیق کو سے انساء وا انسل ہیں۔ ازواج آپ کی کثیر ہوں گی گر اولاد تھوڑی ہوگی، اس کی نسل اس مبارک خاتون سے پلے گی جو تماری مل کے ساتھ جنت میں ہوگ، اس کے دو بیٹے شمید ہوں گے۔ اس نبی کا دین حضیف ہو اور قبلہ یمائی، وہ خود سارے جماؤں کے لئے رحت، حض کوثر کا مالک جس کی وسعت کہ سے مطلع محس تک مین سے موض کے آئوں سے تاروں کی تعداد کی طرح ہیں، اس کے مشروب کا رنگ و ذاکقہ جنتی مشروبات کی مائد ہو اس میں کا دین کوئی لے گا وہ بھی بیاسانہ ہوگا۔

دوایت نمبر43

وهب بن منبہ کتے ہیں میں نے بنی امرائیل کے ایک نبی پر نازل شدہ کتب میں پڑھا، جس میں بیہ تحریر تھا اے نبی ا اپنی قوم میں کھڑے ہوکر کمہ اے آسان! س! اے زمین! خاموش ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بنی امرائیل کی شان بیان کرنے والا ہے، میں نے انہیں زینت عطاکی ہے اپنی کرامت سے انہیں ممتاز کیا ہے اور اپنے لئے ان کا انتخاب کیا ہے میں بنی امرائیل کو بمحرے ہوئے اور بدکے ہوئے اس ربوڑ کی مانڈ پا آ ہوں جس ربوڑ کا کوئی چرداہا نہ ہو۔ پس میں نے تتر بتر ربوڑ کو لوٹایا اور مگم شدہ بھیڑوں کو اکٹھا کیا۔ میں نے اس کے بیاروں کا علاج کیا، ٹوٹے ہوؤں کو جو ڈا، اس کے موٹے آذوں کی حفاظت کی 'جب میں ایبا کر چکا تو یہ (لوگوں کا) یہ راور ارا آگیا اور اس کے مینڈھے آپس میں کرا گے 'اور باہم قل و غارت کرنے گئے ' بریادی ہو اس خطا کار امت کی اور جابی ہو اس خالم قوم کی ' میں تو زمین و آسان کی تخلیق کے روز ہی یہ حتی فیصلہ کر چکا تھا اور ایک قطعی اجل محمرا چکا 'اگر وہ غیب سے آگاہ ہوتے تو ضرور جہیں بناتے کہ کب میں نے اس کے متعلق حتی فیصلہ کیا اور کس ذانے میں اس کا وقوع ہوگا؟ میں تمام ادیان پر اس کو غالب کرنے والا ہوں' پس چاہئے کہ وہ جہیں اس سے آگاہ کریں کہ کب ایبا ہونے والا ہو اس انتظاب کا قائد کون ہوگا اور اس کے اعوان و افسار کون کون ہول جوں گئی انہیں بھینی علم ہے ' میں اس انتظاب عظیم کیلئے امیوں میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث کرنے والا ہوں' ہوں جس کے اوساف یہ جس کہ وہ نہ بدزبان ہوگا نہ سخت خو' وہ بازاروں میں شور و شخب نہیں کرے گا اور نہ یا وہ گوئی' (روایت کا بقایا مضمون کیلئے گیا آر نہ یا وہ گوئی'

## روایت نمبر44

وھب بن منبہ کا بیان ہے کہ اللہ جل مجدہ فرا آ ہے جھے اپنی عزت و ظلال کی تم! جس جبل عرب پر ایک نور ا آروں گا جو شرق و غرب کو روشنی ہے معمور کر دے گا۔ جس بنی اساعیل جس ہے ایک ای نی گا ہر کروں گا' جس پر ساروں کی طرح اور زمین کے پودوں کی مائنہ ہے شار لوگ ایمان لا تعیں گے۔ وہ جھے رب مائیں گے اور اسے میرا رسول' وہ اپنے آباؤ الجداد کی مائوں کا انکار کریں گے اور ان ملتوں سے دور بھاگیں گے' موئی علیہ السلام نے عرض کیا' تیری ذات پاک ہے اور تیرا نام مقدس' تو نے اس نی کو بری شان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موئی ! جس اس کے وشمن سے دنیا و آخرت جی سخت انتقام لوں گا' اس کی دعوت (لیمنی دین) کو ہر دعوت پر عالب کروں گا۔ اس کے ساتھوں کو جس بحرو بر پر غلبہ دوں گا' جس اس کے لئے زمین کے خزانے ظاہر کروں گا' جو اس کی شریعت کی مخالفت کرے گا جی اس کو ذلیل و رسوا کردوں گا' میں اس کے لئے زمین کے خزانے ظاہر کروں گا' جو اس کی شریعت کی مخالفت کرے گا جی اس کو ذلیل و رسوا کردوں گا' میں خاطر تو موں کو جنم کی آگ سے نجلت دوں گا' مشکم دنیاوی معاشروں کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور ان کا ظاہر تو موں کو جنم کی آگ سے نجلت دوں گا' میں معاشروں کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور ان کی خاتمہ جمیر صلی اللہ تھی۔ جسلم کے درین کے مائو کی من نکال جا آ ہے۔ بی اسرائیل ! تم اس کی کتاب کو اچھی طرح سمجھو' اس کی کتاب اس بحرے ہوئے پیالے کی مائو ہے جے بلو کر کھمن نکال جا آ ہے۔ یہ کتاب سلسلہ کتب کی آخری کتاب ہے' جس شریعت جمیریہ کے ساتھ دو سری شریعتوں کو منسوخ کردوں گا' جس شخص نے اس نبی کا زمانہ پیا اور پھر اس پر ایمان نہ لایا اور میر سری شریعت کی دائرے جس نہ آیا تو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

میں اس پینمبری ایس امت بناؤں گا جو شق و غرب میں مساجد کی تقمیر کریں گے' جب ان مساجد میں میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ اس نبی کا نام گرامی مجمی لیا جائے گا اور جب تک دنیا باتی ہے اس کا ذکر دائم و قائم ہے۔

### روایت نمبر45

ابن ہشام بیان کرتے ہیں رکی اور علاء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے) کہ یبودی علاء نے اس اندیشہ کے تحت تورات میں فرکور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعلق علیہ و سلم میں تبدیلی کی کہ کیس ان کاذرید معاش نہ بند ہو جائے 'جو تورات کی حفاظت اور

تعلیم کی وجہ سے ان کو عوام کی طرف سے حاصل ہو تا تھا' انہیں خوف تھا کہ آگر یہودی عوام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کا کاروبار شم متاثر ہوگا' اس لئے وہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں سے کہتے کہ تم اپنے مال ان مهاجرین پر خرچ نہ کرو' جمیں خدشہ یہ ہے کہ تم مفلسی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

اَلَذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُوُوْنَ النَّاسَ بِالبُخْلِ وہ لوگ جو بَمُل (کَبُوی) کرتے ہیں اور دو سرے لوگوں کو بھی قویکتُتُمُوْنَ مَا اٰتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ صَحْبَاتِ اللهِ عَلَمَ وَيَحَ بِیْنِ اور الله کے دیۓ فَصْل کو چھپاتے

-03

اس آیت میں فضل سے مراد اوصاف محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ہے ' جو ان کی کتاب تورات میں ذکور شے ' ان کی کتاب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیہ اوصاف درج شے۔

اَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ رُبْعَةُ ﴿ كَهُ مَحْدُ رَسُولُ اللهُ كَى آتَكُمِينَ مُركِمِينَ بِلَوْقَارُ وَرَمْيَانَهُ قَرْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اكْحَدُلُ الْفَيْنَانِ وَلَا يَعْنُونُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْوَجْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِورت چرو ہے۔ معمول كندل وراز زلفيس اور غوبصورت چرو ہے۔

یہودی عَلاء نَ ان اوصاف کو منا ویا' اس کے برعکس وہ یہ کتے ہیں کہ آپ کے یہ اوصاف تورات میں آئے ہیں۔ طَوِیْلاً اَزْرَقُ الْعَیْنَیْنِ بَسْطُ الشَّعْرِ وہ اپنے پیروکاروں کو یکی اوصاف بتاتے اور کتے کہ ٹی آخرالزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ اوصاف ہوں عے۔ اس

حقیقتِ کے اظہار کیلئے اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُوْنَ مَا أَنُوْلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ وَهِ جَهِي تِي الله كَى المَرى آلب اور اس ك بدل وليل يَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُولَٰئِكَ مَا يَأْ كُلُوْنَ فِي قَيت لِي لِيت بِين وه النه بَيْن مِن آل بي بعرت بين اور به انهن بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ التَّارَ وَلاَ يُحَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ الله قيامت ك ون ان سے بات نہ كرے گا' اور نہ انهن ا

وَلاَ يُزُكِينُهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فَالْ عَذَابٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَذَابٌ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَذَاب م

آئی فکرے کا ایک واقعہ امیے بن ابی صلت سے معقول ہے' اس نے حضرت ابوسفیان سے کہا: میں کتاب میں ایک ایسے بی کا تذکرہ پا تا ہوں جو ہمارے اس علاقہ میں مبعوث ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ ''دوی نی '' ہے۔ پہلے میں اپنے بارے میں یہ گلان رکمتا تھا اور میں اس کے متعلق لوگوں کو ہتا تا بھی تھا ' لیکن اب مجھے معلوم ہوگیا ہے کہ وہ نمی عرمناف میں سے ہوگا میں نے خوب غور کیا گران میں سے کوئی ان اوصاف سے متصف نہیں سوائے عتبہ بن ربیعہ کے' گر اس کی عمر چالیس میں نے خوب غور کیا گران میں سے کوئی اور ہے' ابوسفیان میں سے تجاوز کر چی ہے اور ابھی تک اس کی طرف وجی نہیں ہوئی' اب مجھے بقین ہوگیا ہے کہ وہ کوئی اور ہے' ابوسفیان کمتے ہیں کہ جب محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) مبعوث ہوئے' میں نے امیہ سے اس بات کا تذکرہ کیا ہو اس نے کہا ہاں! وہ برحی نبی ہیں' تم ان کی پیروی کرو' میں نے اس سے کما حمیس کیا چیز مانع ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تعیف کی عورتوں سے حیاء آتی ہے' کیونکہ میں انہیں اپنی نبوت کے متعلق بتا چکا ہوں' بھریہ تو بڑی ذات کی بات ہے کہ بنو عبد مناف کے ایک جوان کی اطاعت اختیار کراوں۔

### روایت نمبر46

سیرت ابن ہشام میں ہے کہ نبی کریم علیہ العلوة والتسلیم نے جب بنو قریظه کا محاصرہ فرمایا وہ ہفتہ کی رات تھی، کعب بن عمرو نے بنی قریظہ سے کہا کہ تبین شرائط میں سے ایک شرط افقیار کراو او انہوں نے بوچھا ہیہ تبین شرائط کون کعب بین اس نے کہا اس آدمی (محمد رسول اللہ) کی بیروی میں آجاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ کیونکہ ہم انچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی مورد ہیں۔

انہوں نے جواب دیا ایسا نہیں ہوسکا' تو کعب نے کہاتہ کھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم آپ بیٹوں اور بیویوں کو قل کرکے مجمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے مدمقائل آجائیں تاکہ پیچھے کی کو چھوڑ جانے کا غم اور افسوس نہ ہو' اگر ہم فتح مند ہوئے تو عور تیں اور بیچ تو بل ہی جائیں گے اور اگر ہلاک ہوگئے تو پیچھے ہے پردگی اور رسوائی کا خوف نہ ہوگا' بیودیوں نے کہاتہ کعب! ان بے چاروں کو قتل کرنے میں عجلت سے کام نہ لو' اس نے کہاتہ پھر تیمری یہ شرط ہے کہ آج ہفتہ کی رات ہفتہ کی اور بین انہوں نے کہا: نہیں ہم ہفتہ کی حرمت پابل نہیں کریں گے' تو ہم نے کہاتہ میں گوائی دیتا ہوں کہ تم میں سے کی مخص نے بھی کوئی رات سمجھ واری کی حرمت پابل نہیں کریں گے' تو کعب نے کہاتہ میں گوائی دیتا ہوں کہ تم میں سے کی مخص نے بھی کوئی رات سمجھ واری اور ہوشیاری سے نہیں گزاری۔

# روایت نمبر47

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ ایک فخص بادیمن سے کعب احبار کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے فال یہودی عالم نے ایک خط دے کر آپ کی طرف بھیجا ہے' کعب نے اس سے کہا وہ خط مجھے دیجے' اس آدمی نے کہا؛ کہ وہ عالم آپ سے کہتا ہے کہ کیا آپ ہم یمودیوں کے معزز سروار اور مطاع نہ تھے؟ آپ نے یمودیت چھوڑ کر احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین کیوں اپنالیا ہے؟ حضرت کعب نے اس فخص سے دریافت کیا کہ آیا تم واپس جانے کا اراوہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا: "بل ای فریا اگر تم واپس لوٹو تو اس عالم کا واس پارلیانا آگہ راہ فرار نہ افتیار کرے اور بجر کہنا کہ کعب تہیں اس لئد کا واسطہ دے کر کہتا ہے جس نے موٹی علیہ السلام کو اپنی مال کے پاس لوٹایا' جس نے ان کے لئے سمندر پھاڑا' جس نے موٹی علیہ السلام کو تختیاں عطا کیس جن میں ہر چیز کا علم ہے۔ کیا تماب اللہ لینی تورات میں فہ کور نہیں کہ امت احمد کے تئین جھے ہوں گے آیک تمانی حصہ بلا حساب ہوگا' پھروہ جنت میں وافل ہوگا وہ سرا حصہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا اور تیسرے جے کا آسان حساب ہوگا' پھروہ جنت میں چلے جائیں گے' وہ یمودی عالم تم سے کے گا' ہاں! ای طرح جورات میں آیا ہے' تو اس سے کہنا کہ کعب تم سے یہ کتا ہے کہ مجھے امت احمدیہ کے ان تنیوں گروہوں میں سے کی آیک گروہ جنت میں جی حالے گا اور سمجھ لو۔

# روایت نمبر48

حفرت عمر رضى الله عنم على مع كم انبول في معرت كعب احيار سي الإجهام في رسول الله صلى الله تعالى

عليه وسلم كا زماند يايا اور يه جانع موسة مجى كه موى عليه السلام نے رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ك زمانه مي ہونے کی تمناکی تھی پھرتم نے آپ کے وست اقدس پر اسلام کیوں نہ قبول کیا ، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا ، وہ مجھ سے افضل تھ گرتم نے اسلام قبول نہ کیا۔ اب میرے زمانے میں ایمان لائے ہو (اس کی کیا وجہ ہے) عرض کیا' اے امير الموسنين ! جلدي ند يجيئ مي بطور آزائش اس بات كا جائزه ليتا رباكه بيه معالمه كيا صورت افتيار كرما بي يس مي خ یہ معالمہ ایابی بایا جیسا کہ تورات میں فرکور ہے۔ تورات میں آپ کے اوصاف اس طرح موجود ہیں کہ سید الحلق اور صفور اولاد آوم کوہ فاران سے جلوہ گر ہوگا'وہ وادی مقدس جمال سلم کے ورخت پیدا ہوتے ہیں اور توحید اور حق کو ظاہر کرے گا' پر طیبہ شریف منتقل ہوگا وہاں محرکہ ہائے کار زار گرم ہوں گے وہیں زندگی بسر کرے گا اور ای شہر میں اس کا وصال اور م فن ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ عند نے پوچھالہ پھر کیا ہوا؟ حضرت کعب نے جواب دیا کہ آپ کے بعد ایک صالح بزرگ حکومت کی باگ ڈور سنبھالے گا۔

عمرجي

اس صالح بزرگ کا وصال ہو جائے گا۔ كعب ولخور

اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمر في الم فولادی عزم کا حکمران ہوگا۔ كعب ينامجو

(وادفراه) پھر کیا ہوگا۔ عمرفافه

ماحب اقدار جام شاوت نوش کرے گا۔ كعب طافحد

اس کے بعد؟ عمرظيحه

عمروفي

كعب والجح

صاحب حیاء و کرم مرر آرائے سلطنت ہوگا۔ كعب والجح یہ تو عثان بالھ کی صفت ہے اس کے بعد کیا واقع ہوگا۔ عمرايكي

انسی حالت مظلوی میں شہید کر دیا جائے گا۔ كعب يالجو

اس سانحہ کے بعد کیا پیش آئے گا۔

صاحب مجد بینا صاحب عدل و مساوات صاحب شرف آم و علم جام زینت آدائ سلطنت مو گا-يه تو ابوالحن على بين كمركيا وقوع يذير موكا؟

عمر ويلحد وہ درجہ شادت ہر فائز ہول گے۔ كعب طامجر

اس الميه كے بعد كى خركيا ہے؟ عمرايطي

امور سلطنت و خلافت شام منتقل ہو جائیں گے۔ كعب وكالمح

کعب اب بس کرو۔ عمر ويافحو

اس طرح کی روایات ان پادریوں سے آئی ہیں جن سے حضرت عمر رضی اللہ عند نے ظفاء کے بارے میں دریافت کیا

نوٹ : وفر کا معنی بدیو ہو تا ہے ' والحدید وفر لوہے کے ذنگ کی بدیو ہوتی ہے۔ حصرت عمر رضی اللہ عند نے بطور تواضع لوہے کے محان صفلت اور سختی سے اعواض کرکے بدیو کا ذکر فربایا ہے

#### روایت نمبر49

روایت ہے کہ حضرت امیر معلویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فربایا: بھے تورات کے کسی برب عالم کا پہنہ دو تاکہ اس کی معیت اور موجودگی میں تمبارا کلام سنوں۔ کعب نے کماہ بمن کا آیک عالم ہے جے حضرت امیر معلویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا بھیجا پھر دونوں کو آیک مقام پر اکٹھا کیا ' حضرت کعب نے اس بمنی عالم سے کما' میں تنہیں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے حضرت موئی علیہ السلام کے لئے سمندر پھاڑ دیا' کیا تم کاب موئ (قورات) میں یہ پاتے ہو کہ موئی علیہ السلام نے قورات میں نظری اور عرض اے پروردگارا میں قورات میں آیک الی امت کا تذکرہ دیکھتا ہوں جو بھترین امت ہے اور لوگوں کے لئے بطور نمونہ فلاہر کی گئی ہے جس کے افراد نیکی کا محم دیتے ہیں' برائی سے منع کرتے ہیں وہ کہلی آسانی کتابوں پر انجان لاتے ہیں اور آخری کتاب پر بھی' وہ گراہوں سے قال کرتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں وہ کہلی آسانی کتابوں کے ایک الات ہیں امت کو میری امت بنا دے' فربلی : یہ تو امت اہر کی سلی تک کہ ان کا آخری معرکہ کانے دجل سے ہوگا۔ اے اللہ! اس امت کو میری امت بنا دے' فربلی : یہ تو امت اہر رصلی اللہ تعالی علیہ و سلم) ہے۔ کیا موئی علیہ السلام نے آیک ایسی امت کا تذکرہ نمیں پڑھا جو بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ اکہ کہ کہ موزی کی عدم موجودگی میں مٹی سے اکبر کمیں گے۔ وادی میں آتریں گے تو الجمداللہ کمیں گے' مٹی ان کے لئے پاکیڑہ ہے' وہ پانی کی عدم موجودگی میں مٹی سے اس طرح طمارت جنابت کریں گے جس طرح کیں گے۔ ان کے اعتصابے سے وہو کی وجہ سے روشن ہوں

وہ الی امت ہے جو نیکی کا ارادہ کرے گی تو ایک نیکی نامہ عمل میں لکھ دی جائے گی اور اگر نیکی کا کوئی کام کرے گی تو اسے دس گنا ہے۔ سات سوگنا تک ثواب حاصل ہوگا۔ یہ امت جب برائی کا ارادہ کرے گی تو صرف ارادہ پر گناہ نہ الکھا جائے گا اور آگر فعل گناہ کا صدور ہوگا تو صرف ایک بدی نامہ عمل میں درج ہوگی' یہ الی قوم ہے جو کفارے اور صد قات کھانے پر بھی اجر و ثواب کی مستحق ہوگی۔ یہ سے صد قات مسکینوں کو کھلائے گی' انہیں جلانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ عرض کی اے اللہ اس امت کو امت موسوی بنا دے' فرمایا: نہیں یہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔

# روایت نمبر50

کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے پاس تورات کا ایبا حصہ تھا جے وہ ایک تابوت میں رکھتا' اور بوقت موت اے سربمبر کردیا' جب اس کا وصال ہوگیا تو میں نے اس کھول کر پڑھا تو اس میں یہ تحریر تھا۔

"أخرى زمان مي ايك في كاظمور مو وه خير الانبياء ب اور اس كي امت خير الامم جو لا إله إلا الله

کی شادت دیں گے ' ہرباندی پر تحبیر خوال' نماز میں صف بستہ جیسے میدان جنگ میں صف بندی کرتے ہیں' ول ان کے کتاب کی مائند ہیں' وہ قیامت کے روز روشن چرول کے ساتھ آئیں گے' اس نبی کا اسم پاک احمد ہے اور امت اس کی حمادون ہے۔

### روایت تمبر51

روایت ہے کہ وو آدمی بیٹے تنے اور کعب احبار بھی ان کے قریب بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ گویا حشر برپا ہوچکا ہے اور سب انبیاء علیم السلام کے دو دو نور ہیں 'اور ان کی امتیوں کا ایک ایک نور ' میں نے دیکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمد اطهر کے ایک ایک بال پر نور ہے ' اور آپ کے امتیوں کے دو دو نور ہیں۔

## روایت نمبر52

کمول کعب احبار سے روایت کرتے ہیں کہ موئی علیہ السلام نے عرض کیا' مولی الواح تورات میں ایسی قوم کے اوصاف ہیں جن کے دل انبیاء علیم السلام کی مائند ہیں ان کا نور فلک بوس بہاڑوں کی طرح قریب ہے کہ جانور اور درخت انبیں تجدہ کریں' عرض کیا النی اس امت کو میری امت بنا دے۔ فرمایا: یہ احمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی امت ہے۔ پوچھا النی! یہ کس چیز کے سب اس مقام تک پنچی ہے' ناکہ میں بی اسرائیل کو اس جیسے اعمال کرنے کا تھم دوں' اللہ فرمایا: اے موئی! یہ سب کہ ان کے درجات تک چنچنے سے انبیاء بھی عاجز رہیں'کیونکہ انہوں نے میری رضا کے فرمایا کی نفتوں کو ترک کردیا' نشیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔

### روایت نمبر53

كُولَى اور نہ قَمَّا تُوَاسِ نے پڑھا۔ آخْمَدُ النَّبِئُ الْعَرَبِیُّ یَزْکَبُ الْبَعِیْرَ وَ یُخْبِرُ الْکَسْنَ یَخْوَجُ مِنْ مُنَکِّةً الْمِ یَثْوَیْنَ وَ هُوَ خَوْدُ

الْكَسِيْرَ يَخْرُجُ مِنْ مَّكَّةَ اللَّى يَثْرَبَ وَهُوَ خَيْرُ الْاَنْبِيَاءِ يَقُوْمُ فِيْمَا بَيْنَ عِيْسٰى وَالسَّاعَةُ فَمَنْ اَدْرَكَهُ وَاتَّبَعَهُ رَشَدَ وَمَنْ خَالْفَهُ هَلَكَ

۔ احمد عربی نبی ہیں' لونٹ پر سوار ہوں گے' ٹوٹے دلوں کو ۔ جو ٹیں گے مکہ سے نکل کر یژب جائیں گے' وہ تمام انبیاء ۔ سے افعنل ہیں' عینی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان ظہور فرمائیں گے تو جس نے ان کا زمانہ بلیا

کی تعلیم نجاشی اپنے بیٹے کو دیتا تھا۔ محمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے دربار میں آگر اس سے کلام
کیا محمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پچا زاد (جعفر طیار) نے نجاشی سے کفتگو کی تو وہ افکبار ہوگیا حتیٰ کہ اس کی
داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگی پھر اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی عربی جین کی علیہ السلام نے بشارت
دی وہ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ تو قیصر نے کہا نجاشی نے پچ کہا اگر جھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی اور رومیوں کی بغاوت
کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس کی تصدیق کا اظمار عام کرتا اور عنقریب اس کا دین غالب ہو کر میری زمین (میرے قدموں تک)
آجائے گا۔ قیصر نے شاس سے لوچھا تم کس دین پر ہو؟ اس نے جواب دیا آگر جھے بادشاہ معظم کی مخالفت ناگوار نہ ہوتی تو
میس محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اتباع کرتا قیصر نے اس سے کہا مجمد سے خوف نہ کرہ البتہ! اہل روم سے یہ معاملہ
میس محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اتباع کرتا قیصر نے اس سے کہا مجمد سے خوف نہ کرہ البتہ! اہل روم سے یہ معاملہ
پوشیدہ رکھو اور جمال چاہو چلے جاؤ اور رہو "تاس نے کہا میں عاصر ہونے کے لئے دوانہ ہوگیا ، جب بلقاء کے مقام پر پنچا
چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ نبی کریم علیہ السلوۃ والتسلیم کی خدمت میں صاضر ہونے کے لئے دوانہ ہوگیا ، جب بلقاء کے مقام پر پنچا
ایک گروہ (رہزمان) نے اسے قبل کروا۔ قیصر روم کو یہ اطلاع ملی تو عامل بلقاء کو تھم دیا کہ ان لوگوں کو تلاش کرے قبل کرود

# روایت نمبر54

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جھے ایک روایت پٹی ہے کہ نجران کے سرداروں کے پاس ورافت میں آئی ہوئی ایک تحریر میں ایک سردار فوت ہو جاتا اور ریاست دو سرے کو ملتی تو وہ اس نوشتہ پر اپنی مرکردتا کر ماقبل کی مروں کو نہ تو ڑتا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا رکیس ایک ون باہر نکلا تو الاکھڑا کر گیا تو اس کے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے نعس الابعد (سب سے آخر والا بریاد ہو) (معاذ اللہ)

اس کی مراد (معاذ الله) نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات گرای تھی اس کے باپ نے اسے ایسا کہنے سے منع کیا کہ وہ نبی ہے اور اس کا نام آسانی کتابوں میں آیا ہے ، جب وہ رئیس مرگیا تو اس کے بیٹے نے وہ تحریر مرکھول کر دیکھی اس نوشتے میں نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا اسم پاک تھا ، وہ سردار کا بیٹا ایمان لے آیا اور جج بھی کیا۔ اِلَیْكَ تَعْدُوْ قِلْقَا وَضِیْنَهَا تیری بارگاہ کی طرف اس کی سواری دوڑ کر اس عالت میں آتی معترضًا فی بنظیها جنینَها می کے ایس کے موسے کا تحکید تیزی سے جرکت کرتا ہے ،

اور اس کے شکم میں اس کا بچہ سیدھا پڑا ہے، عیمائیوں کے مُخَالِفًا دِيْنِ النَّصَارِي دِيْنَهَا دین کی مخالفت کرتے ہوئے (اس تیز رفاری میں) اے قَدْ ذَهَبَ الشَّحْمَ الَّذِي يُزِيِّنَهَا زینت دینے والی چربی جاتی رہی ہے۔

ایک اور واقعہ علامہ ابن ظفرنے "ابشر" میں ابووریب زائد سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں میں دوران سیاحت ایک در کے اندر گیا اور اس کے متم سے کیا کیا آپ کے پاس کوئی فائدہ ہے اس نے کما بال اے عربی ! مجروہ ایک کاغذ کا پرزہ نكال كر لے آيا ، جس پر جار سطرى تحرير تھيں اس نے بتايا يہ آساني كابول ميں سے ايك ورق ب

يلى طر الله جبار فرماتا ج أنا اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِيْ لاَ شَوِيْكَ لِيْ

میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی عباوت کے لائق نہیں میں یگانہ اور لاشریک موں

دوسرى سطر مُحَمَّدُ نِ الْمُخْتَارُ عَبْدِي وَ رَسُولِي فَي رَسُولِي فَي الْمُخْتَارُ عَبْدِي وَ رَسُولِي فَي

تيسرى سطر أمَّتُهُ الْحَامِدُونَ أُمَّتُهُ الْحَامِدُونَ اس كى امت حادون ہے اس كى امت حادون ہے چوتمى طر زعاة الشهس رُعَاةُ الشَّمْسِ

سورج کے محران سورج کے محران

# روایت نمبر55

اصحاب سیرنے روایت کیا ہے کہ امیرالمومنین علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ ایک دیر کے قریب اترے ' تو دیر کا مہتم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیرالمومنین ! میرے پاس میرے آباؤاجداد کی وراثت میں سے ایک تحریر ہے جے مسے علیہ السلام کے اصحاب نے تحریر کیاہ اگر آپ کی خواہش ہوتو میں اسے آپ کے حضور پڑموں آپ نے فرملیا: ہاں لے آؤ 'چنانچہ وہ ند کورہ تحریہ کے آیا جس میں یہ تحریر تھی۔

"سب تعریفیں اللہ کے لئے جس نے جو فیملہ کرنا تھا کر دیا اور اللم قدرت سے جو لکمنا تھا لکھ دیا۔ وہ ان پڑموں میں ے ایک رسول مبعوث کرنے والا ہے جو انہیں کلب و حکمت کی تعلیم دے گا اور انہیں جنت کے رائے کی طرف رہنمائی كرے كا وہ نه بدزبان ب نه ورشت خو اور نه بازاروں ميں شور كرنے والا الخي

# روایت تمبر56

گزشته کتابول میں محمد رسول الله صلی الله تعالی عنه کے اصحاب کرام کا تذکرہ موجود ہے اور آپ کی امت کو زمین کا وارث بنانے کا وعدہ دیا گیا ہے ارشاد ربانی ہے

ہم نے زاور میں ذکر کے بعد لکھا واکہ زمین کے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ وارث میرے اینے صالح بندے ہوں گے۔

يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ

ب ابی حاتم نے اپنی تغیر میں معرف ابن عمیاس رمنی اللہ معنمات نقل کیا ہے کہ اس آیت قرآنی میں فرمایا کہ اللہ

آ تعالی نے تورات اور زبور میں یہ خبردی ہے طلائکہ اس کا علم آسانوں اور زمین کی تخلیق سے مقدم ہے کہ زمین کی وارث ا امت محمدیہ ہوگی۔ ابن ابی حاکم نے حضرت ابوالدروا رضی اللہ تعالی عنہ سے آیت اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُوْنَ

ابن ابی حام نے مطرت ابوالدروا رضی اللہ تعلق عنہ سے ایت کا الا رُض یو تھا عِبَادِی الصلِحوٰنَ میں عبادی الصالحون سے نحن الصالحون (ہم صالحین ہیں " تغیر نقل کی ہے

ین عباری المعناف ول سے عس اللہ تعالیٰ علیہ خصائص کبریٰ میں فراتے ہیں کہ میں زبور کے ایک ایسے ننخ سے آگاہ

ہوں جو 150 سورتوں پر مشتل ہے اس کے چوتھ مزمور میں ہے "اے داؤد! میری بات غور سے من اور سلیمان کو تھم دے کہ وہ تیرے بعد لوگوں کو بتائے کہ میں اپنی زمین کا وارث

''اے داؤہ! میری بات عور سے تن اور سلیمان کو معم دے کہ وہ تیرے بعد لوکوں کو ہتائے کہ میں اپنی زمین کا وارث مجمہ اور اس کی امت کو ہتاؤں گا''

#### روایت نمبر57

ابن عساکر نے روج بن انس سے روایت کی کہ پہلی کتابوں میں سے آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال بارش کے قطروں کی مائند ہے جہاں بارش کے قطرے بڑتے ہیں ٔ وہاں فائدہ دیتے ہیں۔

## روایت نمبر58

ابن عسائر ابو بكر رضى الله تعالى عند سے راوى بين كما ميں حضرت عمر رضى الله تعالى عند كے پاس عاضر ہوا اس وقت لوگوں كى ايك جماعت آپ كے مارى مقی- آپ نے آخر میں بیٹھے ہوئے ایک مخص كى طرف ديكھا اور اس سے پوچھاتم پہلى كتابوں ميں كيا پڑھتے ہو؟ اس نے جواب ديا كه نبى اكرم صلى الله تعالى عند كا خليفه صديق (اكبر) ہے۔

#### روایت نمبر59

دیوری نے "مبالیہ" میں اور ابن عساکر نے حضرت زید بن اسلم سے نقل کیا کہ جھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایام جاہیت میں ہم چند قریشی تجارت کی غرض سے شام گئے جب ہم شام سے کمہ واپس روانہ ہوئ میں ایک فروری کام بھول گیا تھا' اس کے لئے لوٹا اور اپنے ساتھیوں سے کہا: کہ میں تم سے ابھی آماتا ہوں۔ بخد ال میں ایک بازار شام میں تھا کہ اچاک ایک بطریق نے آکر میری گردن ویوج لی۔ میں اس سے اپنے آپ کو چھڑانے لگا گروہ کی کر جھے ایک شام میں تھا کہ ایک دیا ہی ہوں کہ مٹی کی ایک سخت تہ دو سری تھ کے اور چڑھی ہے اس نے بحرفہ کلماڑی اور ذبیل میں طرف بھی اور کما اس مٹی کو ہٹاؤ' میں بیٹے کرسوچنے لگا کہ کیا کول' وہ ووپسرکے وقت میرے پاس آیا اور بولا میں نے دیکھا ہے کہ تم نے کوئی چیز نہیں نکال' پھر اس نے کمہ میرے سرکے وسط میں وے مارا' میں نے اٹھ کر مجرفہ اس کی محورزی پر تکا دیا جس سے اس کا بھیجا نکل گیا اس کے بعد میں بے تحاشا بھاگا معلوم نہ تھا کہ کس طرف جاؤں' دن کے باتی کے حصے میں اور ساری رات چال رہا بیاں تک کہ صبح ہوگئی میں ایک دیر میں پہنچا اور اس کی دیوار کے ساتے میں بیٹھ گیا' ایک صفح میں اور ساری رات چال رہا بیاں تک کہ صبح ہوگئی میں ایک دیر میں پہنچا اور اس کی دیوار کے ساتے میں بیٹھ گیا' ایک صفح میں بیٹھا ہے؟ میں نے جواب دیا راستہ بھک کر صفح میں بیٹھا ہے؟ میں نے جواب دیا راستہ بھک کر

## روایت نمبر60

ابن سعد حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنما سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ کی ران ہوائی ہے جس کا ذکر ہوار ہوئے تو آپ کی ران ہوائی ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں ہے یہ ہمیں ہمارے وطن سے فکل باہر کرے گا۔

## روایت نمبر61

ابوتعیم بطریق شربن حوشب مطرت کعب سے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند سے عرض کیا ان المامی کابوں میں تحریر ہے کہ ان بلاد کی فتح ایک صالح فحض کے ہاتھ پر ہوگی جو اہل ایمان پر برط مہران ہے اور کافروں پر سخت اس کا باطن اور ظاہر کیساں ہے اس کا قول اس کے فعل سے ہم آہگ ہے حق کے معالمہ میں دورونزدیک اس کے ہاں برابر ہیں اس کے بیروکار شب زندہ دار اور دن کے وقت بمادر شیر ہیں ، وہ باہم مرمان ملم رحم ادر نیکوکار ہیں نیہ مران ملم در ہم ہو کیا یہ حق ہے انہوں نے جواب دیا اللہ کی قتم یہ سرایا حق ہے تو آپ نے فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِللهِ اللَّذِي اَعَزَّنَا وَاكْرَ مَنَا وَشَرَ فَنَا وَرَحِمَنَا بِنَبِيّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لائق حمدوثًا بِ وه ذات جس نے جمیں غلبہ ویا اور ایخ بی کے طفیل جمیں عزت ' شرف اور رحت سے نواز۔

### روایت نمبر62

ابن عساكر حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما سے روایت كرتے بين كه ظیفه ثانى حضرت عمر رضى الله تعالى عنه عبد كم بيت المقدس بعيجا تو بيت المقدس ك عبد كم بيت المقدس بعيجا تو بيت المقدس ك

کینوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فربایا: خالد بن الولید 'انہوں نے سوال کیا آپ کے حاکم کا کیا نام ہے؟ آپ نے حاکم کا کیا نام ہے؟ آپ نے بتایا عمر بن الحظاب انہوں نے کہا جمیں اپنے حاکم کے حالات بتایے تو میں نے بیان کردیے۔ کئے خالد! آپ بیت المقدس کے فاتح نہیں ہیں بلکہ عمر بن الحطاب ہوں گے ہم تورات میں ہر ہر شرک ترتیب وار فتح ہونے اور ان کے فاتحین کے حالات پاتے ہیں تورات میں یہ لکھا ہے کہ بیت المقدس سے پہلے تیساریہ شرفت فوج ہوگا، جائے پہلے اسے فتح بچھے پھر اپنے حاکم عمر بن الحطاب کے ہمراہ بیت المقدس کا رخ بچھے

## ٠ روايت نمبر63

ابوالقاسم بغوی حضرت سدید بن عبدالعزیز سے نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو الوگوں نے ذو قربات حمیری سے جو کہ یہود کا ایک بزرگ عالم تھا، پوچھا، اے ذا قربات ! محمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون؟ ہوگا اس نے جواب دیا "الاہن" لیمن البح مدیق، انہوں نے کہا: الاہن کے بعد کون؟ اس نے کہا:

الله مریح عنی عربی الحمال بھر پوچھا کہ اس کے بعد تخت خلافت کس کے ہاتھ آئے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ الله الله مریح عنی عربی الوضل کے الله مریح بعد کون سریر آرائے حکومت ہوگا تو اس یہودی عالم نے کہا:

الله مریح یعنی عنی الوگوں نے پھر دریافت کیا کہ الله حرکے بعد کون سریر آرائے حکومت ہوگا تو اس یہودی عالم نے کہا:

الله مریح بعنی عنی الله العالمین کے پہلے باب کا ترجمہ آج مورخہ 30 دسمبر سن 1994ء بمدذ جان افروز سوموار بمطابق 20 المحمد الله علی المحمد کی شکل میں آیا، ممودہ کی شمیل کی مارچ س المحمد الله العالمین کے پہلے باب کا ترجمہ آج مورخہ کی شمیل میں آیا، ممودہ کی شمیل کی مارچ س

محمداعجاز جنجوعه



باب دوم

ان بشارات مصطفیٰ ملی ایم المی ایم المی ایم المی ایم المی ایم المی ایم المی میں بیان کی ہیں

ابن بشام بحوالد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنه کی بعثت سے قبل یہودی علماء ' نصرانی راہب اور عرب کائن آپ کے طالت و صفات کی خبریں دیا کرتے تھے " یہودی علاء اور نفرانی راہبوں کے علم کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ این كابول مين ني كريم عليه العلوة والسلام ك اوصاف اور آپ ك زمانے ك حالات پاتے تھ 'نيز ان ك انبيائ كرام ان سے آپ صلی اللہ تعالی عند کے متعلق نفرت و ایمان کے وعدے لیتے رہے کمان عرب تو ان کے شیطان جنات ان کے یاس آسانی خبرس چاکر التے تھے کوئکہ انہیں اس وقت خبرس چوری کرنے سے روکانہ گیا تھا جیسا کہ نی کریم صلی اللہ تعلق عنه کی ولادت و بعثت کے وقت انہیں قذف نجوم کے ذریعے روک دیا گیا۔ کائن مرد اور کاہنہ عور تیں بیشہ سے آپ کے بعض حالات کا تذکرہ کیا کرتے تھے مگر اہل عرب ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیتے تھے یہاں کہ اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا اور ان کی تمام پیشین گوئیان ،جو وہ کیا کرتے سے امرواقعہ کا روپ وحار گئیں اور اب انسی اصل حقیقت کی پچان ہو گئ- المام حلبی فراتے ہیں کہ اس میں تصریح ہے ملا کہ نی کریم صلی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریفہ سے پہلے آسانوں میں آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ان یہودی علاء میں سے ایک عبداللہ بن سلام تھے جو ان کے ایک بزرگ عالم سے وہ حضرت بوسف علیہ السلام کی اولاد سے سے نام ان کا حصین تھا، نبی کریم علیہ السلوة والسلام نے اسے بدل کر عبدالله ر کھا' صدیث اور سیرت کے علماء نے ان سے روایت کی ہے وہ میان کرتے ہیں کہ جب نی کریم صلی اللہ تعالی عند مدید منورہ تشریف لائے لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے ، میں بھی انہیں لوگوں میں شامل تھا، جب میری نظر آپ کے چرو مبارک پر پڑی تو میں نے فورا پیچان لیا کہ یہ چرو کسی کذاب کا نہیں ' میں نے سنا' آب فرمارے سے لوگوا آپس میں سلام پھیلاؤ' صلہ رحی کرو' رات کے وقت جب نیند کے مارے سوتے ہیں تم عبادت اللی میں مصروف رہو' تم سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ کے ' یہ س کر میں نے کہا:

میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سیچے رسول ہیں۔

أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللَّهِ حَقًّا اس کے بعد میں اہل خاند کی طرف لوٹا تو وہ مجمی وولت اسلام سے مشرف ہو گئے مگر میں نے اپنا اسلام یمودیوں سے يوشيده وكمل (سيرت النبي لابن بشام مطبوعه ملكن 135)

# عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے کا دو سرا واقعہ

ابن بشام اپن سرت میں ابن اسحاق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان سے ابن سلام کے کی رشتہ وار نے ان کے ایمان لانے کا واقعہ یوں نقل کیا ہے کہ ابن سلام ایک ماہر عالم تھے انہوں نے بیان کیا کہ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی عند کے متعلق سنا اور آپ کے اسم گرامی اوصاف و حالات اور زمانہ بعثت جس کے ہم اہل کتاب منظر تھ کو جان لیا تو میں نے اس راز کو راز رہنے ویا آآ تکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عند مدینہ منورہ تشریف کے آئے جب آپ نے بی عمرو بن عوف کے محلّمہ قبامیں نزول اجلال فرمایا تو ایک مخص نے آگر آپ کی تشریف آوری کی خبردی میں اس وقت تھجور کے ایک ورخت پر کام میں معروف تھا' میری مجو پھی خالدہ بنت الحارث اس ورخت کے نیچے بیٹی تھی' میں نے ول افروز خر س

توصدائے تحبیرباند کی میری پھوپھی نے یہ تحبیر من کر کملاتیرا براہوتو موئی بن عمران کی آمد کا منتاتو کچھ زیادہ نہ کتا میں نے اس سے
کما پھوپھی جان! اللہ کی قتم!وہ موٹی بن عمران کا بھائی ہے۔ انہیں کے دین پرہے اور اسی دعوت کے ساتھ اسے مبعوث کیا گیاہے جس
کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیاتھا، پھوپھی جان یہ من کر بولی! کیا یہ وہ تن بی ہے جس کی خبر ہمیں دی جاتی رہی ہے کہ وہ قرب
قیامت میں مبعوث ہوگا؟ میں نے کملہ "بھوپھی نے کملہ جھی تو تمہاری یہ حالت ہے۔

اس کے بعد میں رسول اللہ صلّی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام افقیار کرلیا ، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹا اور انہیں اسلام لانے کیلئے کہا تو سب نے اسلام قبول کرلیا ، ابن سلام کتے ہیں کہ میں نے اپنا اسلام بعود ہوں سے پوشیرہ رکھا۔ بعد ازاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! ہیں ہیرے طراز اور سر پھرے لوگ ہیں ، میں چاہتا ہوں کہ آپ جھے اپنے کمی جمرے میں چھپا دیں اور پیشراس کے کہ انہیں میرے اسلام کے متعلق پیتے چلئ آپ ان سے میرے متعلق دریافت فرائیں کہ میں ان کے ہاں کس حیثیت اور وجاہت کا آدی میں اگرا انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہوگیا تو وہ جھ پر افتراء پرداذی کریں گے اور بھی پر عیب باندھیں گے۔ چنانچہ رسول اگرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھے ایک ججرہ اقدس میں بھلیا ، یمودی آپ کے پاس آئے اور مخلف سوالت کے پھر سرول اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھے ایک ججرہ اقدس میں بھلیا ، یمودی آپ کے پاس آئے اور مخلف سوالت کے پھر سروار آب دریات فرائی میں ہوگیا ہے ، ہمارا ایک بزرگ عالم ہے ، جب وہ گفتگو سے فائرغ ہوئے تو میں ججرے سے نقل کر سروار ہے اور ہمارے سروار کابیٹا ہے ، ہمارا ایک بزرگ عالم ہے ، جب وہ گفتگو سے فائرغ ہوئے تو میں ججرے سے نقل کر سروا بین ہوگیا ہوئی ہوئی جانے ہوگی جانے ہوگی ہوئے تو میں خوبی ہوئی تو میں ان کے ذکر گرائی ، عام و اوصاف کو اس کے بین آبیان لا آبوں اور ان کی تصدیق کر آبوں ، یمود ہولی سے نہا ہوں اور ان کی تصدیق کر آبوں ، یمود ہوئی میں کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے اس خیس کیا قاکہ یہ اوگی کہ تا ہوں گور کیو گورٹ کیا یارسول اللہ ایکیا میں کے خرض کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے آپ سے خوش کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے آپ سے خرض کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے آپ سے خرض کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے آپ سے خرض کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے آپ سے خرض کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے آپ سے خرض کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے آپ سے خرض کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے آپ کورٹ کیا ہوں نے آپ سے خرض کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے آپ کیا ہوں نے اس سے خرض کیا یارسول اللہ ایکیا میں نے آپ سے خرف کیا ہوں نے در کرائی ایکیا ہوں نے در کرائی کیا ہوں نے در کرائی کیا ہوں نے در کرائی کیا گورٹ کیا ہوں نے کرائی کیا گورٹ کیا ہوں نے در کرائی کیا گورٹ کیا ہوں کیا کیا کیا کیا کیا کیا کورٹ کیا کیا کیا کیا کیا کیا ک

عبدالله بن سلام كت بي مي ن السيخ اور كمر والول ك اسلام كا اظهار كيا ميري چوچى خالده بنت الحارث في محى اسلام قبول كرليا اور وه حن اسلام كى دولت سے مشرف موكئيں۔

الله تعالى نے ابنى كتاب عزيز من ارشاد فرمايا

قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكُبُرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ

تم فراؤ بھلا دیکھو تو آگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا اٹکار کر دیا اور نی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گوائی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا ہے شک اللہ راہ ضیں دیتا ظالموں کو

یمال شاہد بنی اسرائیل سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں اس کے علاوہ بھی آیت نازل فرمائیں مثلاً سورۃ رعد آیت نمبر43 قُلُ کَفٰی بِاللَّهِ شَهِیْدًا بَیْنِیْ وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهٔ عِلْمُ تَمْ فراؤ الله گواہ کافی ہے بھے میں اور تم میں اور وہ جے کتاب الْکِتَابِ

جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس ر ایمان لائے بے شک کی حق ہے مارے رب کے پاس ے ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ مچکے ہیں یعنی مان مچکے ہیں اور انہیں اس کا اجر دوبالا دیا جائے گا۔ ٱلَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِئُونَ وَ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوْا امْنَابِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُتَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ وَيُؤْتُونَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ سوره نضم آیت نمبر 52: 53

اور کیا ان کے لئے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بی

أولَمْ يَكُنْ لَّهُمْ أَيَّةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ شعراء 197: 26 اسرائیل کے عالم

المام تعللاني مواجب مين فرمات بين كد ابن عساكر في آرائخ دمثق مين بطريق محد بن حزه بن عبداللد عضرت عبداللد بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب انہوں نے مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ کی بعثت و ظهور كى خرسى تو آپ سے ملاقات كيلي نكك نبى اكرم عليه السلام نے ان سے فرمايا: تم ابن سلام ہو اہل يرب كے عالم عضرت عبداللد نے كما: بال ! حضور نے فرمايا: تهيس اس الله كى فتم ديتا جول جس نے موى عليه السلام پر تورات نازل فرمائى كيا كاب الله (تورات) مي ميري صفت موجود ع؟ اس في كماة ال محمر! الني رب سے يه اوصاف منسوب كراو تو ني كريم صلی الله تعالی عند پر ارزه طاری موکیا ای وقت جرائیل علیه السلام فے بیه سورة كريمه يرمى

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ 0 اللَّهُ الصَّمَد ٥ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدُ ٥ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوا اَحَدَ٥

تو عبداللد بن سلام نے كمات ميں كوائى ويتا مول كم آپ الله ك رسول بين الله آپ كو اور آپ ك وين كو سارے اويان پر غالب كرے كا ب شك مي تورات مي آپ كے يه اوصاف يا آ مول

> يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلْنُكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا أنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُولِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلُ لَيْسَ لِفَظٍّ

المام تسلانی فرماتے میں تورات کے الفاظ کینس بفَظِ وَ لاَ غَلِیْظِ آیت قرآنی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْت فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (یعنی آب اللہ کی مربانی سے ان کے کئے ترم رو مے اگر ان کے لئے بدزبان سخت ول ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے) کے مشابہ ہے۔ قلوبا غلفا کا معنی ہے وصلے ہوئے ول غلفا کی واحد اغلف ہے ای سے بے فلاف السیف لعنی تلوار کی نیام اکتنی اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے مکہ شریف میں اسلام قبول کیا اور اسے بوشیدہ رکھا

TABLES COM

سیرت ابن ہشام میں ہے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سے تین سوال پوچھوں گا' یہ سوال وہ ہیں جنس سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جانا۔

١- قيامت ك آغاز من كيا مو كا؟

2 - جنتوں كا يهلا كھانا كيا ہو گا؟

10 31 0 00 00 00 00 00 00 00 00

3 - يجه مال يا باب سے كيول مشابحت ركھا ہے؟

تو حضور صلی اللہ تعالی عند نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ابھی ابھی ان سوالات کے متعلق جرائیل امین نے خرر دی ہے عبداللہ بن سلام نے کماہ وہ تو یمودیوں کے دمثمن ہیں کیونکہ وہ خست اور ہلاکت کے عذاب لیکر اترتے رہے ہیں بروایت دیگر وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی عند یمودیوں کے رازوں سے مطلع کرتے رہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ

نے ان سوالات کے میہ جواب ویئے۔ تعمیر کر میں اس میں میں

1 - قیامت کا آغاز ایک آگ سے ہوگا جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گ۔

2 - اہل جنت کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگا۔

3 - تیسرے سوال کا جواب بیہ ہے کہ مرد کا ماوہ تولید اگر عورت کے مادہ تولید پر غالب آجائے تو بچے کی مشاہمت باپ سے ہوگی اور اگر عورت کا مادہ تولید مرد کے پانی پر غالب آجائے تو بچہ مال سے مشاہمہ ہوگا۔

سيرت أبن بشام منحه 144/1-142

# میمون بن بنیامین کے اسلام لانے کا واقعہ

سرکردہ یہودیوں میں سے جن علاء و شرفاء نے اسلام قبول کیا۔ ان میں ایک میمون بن بنیامین ہیں۔ میمون یہودیوں کا ایک رکیس تھا' اس کے اسلام لانے کا واقعہ عبداللہ بن سلام کے واقعہ کی طرح ہے۔ میمون نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما اے اللہ کے رسول! ان یہودیوں کو بلوا بھیجیں اور جھے ان کے درمیان اللہ بھیجا جب وہ آئے اپنے معاملات میں میری طرف رجوع کرتے ہیں چنانچہ آپ نے میمون کو پس پردہ بٹھا دیا اور یہودیوں کو بلا بھیجا جب وہ آئے و آپ نے ان سے فرمایا: کہ رفع نزاع کیلئے تم میرے اور اپنے درمیان ایک اللہ کا انتخاب کراو۔ انہوں نے کملا ہم میمون بن بنیامین کی االلہ کر گوائی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگراس کے باوجود انہوں نے شکیم کرنے سے انکار کردیا۔

## مخيريق كاواقعه

ابن ہشام بحوالہ ابن اسحاق لکھتے ہیں مخیری کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک ماہر عالم اوردولت مند مخض سے انسیں نخلتان سے بڑی آمنی ملتی تھی وہ اپنے علم کے باعث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کی صفات کو جانتے تھے 'ان پر اپنے دین کی محبت غالب تھی اور وہ اس پر جے رہے جب جنگ احد کا ون آیا اور یہ شنبہ کا ون تھا انہوں نے کہا: اے گروہ یہود! بخدا! تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم میر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت و اعانت فرض ہے وہ بولے!

آج تو شنبہ کاون ہے۔ مخریق نے کماہ تہمارے لئے شنبہ وغیرہ کچھ نمیں' پھر اپنے ہتھیار لئے اور نکل پڑے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب سے مقام احد پر آطے اور اپنے ابن ماندگان کو وصیت کردی کہ اگر آج میں قبل کر دیا گیا تو میری ہر طرح کی ملکیت مجم صلی اللہ تعالی عنہ کے لئے ہے' وہ بچکم خدا جیسا چاہیں اس میں نفرن کریں پھر جب معرکہ کارزار گرم ہوتو وہ بھی قال میں شامل ہوگئے' یہاں تک کہ قال ہو گئے جھے خر لی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ مخریق خیریود مخریق یہودیوں میں سے بمترین انسان تھے) رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تمام ملکیت پر قبضہ فرما لیا' مرینہ میں آپ صلی اللہ تعالی عنہ کے عام صد قات اس مال میں سے ہوتے تھے۔

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَ اُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اِنَّ

الدِّيْنَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلاَمَ

کا ایک شان نزول سے ہے کہ شام کے دو یمودی علاء کو جو ابھی نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعثت سے آگاہ نہ تھ' مینہ منورہ آئے تو ان میں سے ایک نے دو سرے سے کماڈ کہ سے شہراس نبی کے شہر سے کتنی مشاہت رکھتا ہے جو آخری زمانے میں مبعوث ہونے والا ہے تو انہیں بتایا گیا کہ وہ نبی بجرت کرکے اس شہر میں آچکے ہیں اور یمیں موجود ہیں۔ لیں وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عاضر ہوئے' جب انہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بوچھا آپ محمد ہیں' آگر آپ نے ہمیں بتا دیا تو ہم ایمان لے آئیں آپ نے فرایا: "ہاں ای انہوں نے کماہ ہمیں بتاہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بوی شمادت کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آئی سب نے فرمایا: پوچھو! انہوں نے کماہ ہمیں بتاہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بوی شمادت کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آئیت کریمہ تالی تو وہ دونوں ایمان لے آئی سرے دورائی تو وہ دونوں ایمان لے آئے۔ سیرت 26/2

# عبدالله بن صوريا كي شهادت

سیرت النبی میں ہے کہ آیت

ابن اسحاق کتے ہیں' بعض روایات میں آیا ہے کہ یمودیوں کے ایک بزرگ عالم عبداللہ بن صوریا نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عند سے چند اشیاء کے متعلق دریافت کیا وہ ان اشیا کے علم کو نبوت کی نشانیوں میں سے شار کر تا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عند نے اس کو ان تمام اشیاء کے بارے میں بتا دیا۔ چنانچہ تحقیق کرلینے کے بعد اس نے کما: اَشْهَدُ اَنَّاکَ رَسُولُ اللَّهِ النَّبِيُّ الْاُجَتُی اللَّهِ النَّبِیُّ الْاُجَتُی اللَّهِ النَّبِیُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِیُّ الْاُجَتُی اللَّهِ النَّبِیُّ الْاُجَتُی اللَّهِ النَّبِیْ اللَّهِ النَّبِیْ الْاَجْتُی اللَّهِ النَّبِیْ الْاَجْتُی اللَّهِ النَّبِیْ اللَّهُ وَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ ا

اس روایت سے معلوم ہو آ ہے کہ عبداللہ بن صوریا مسلمان ہو گیاتھا' اہام سمیلی کی یمی رائے ہے۔

# ام المومنين حضرت صفيه كي گواهي

ابن احاق بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرتے ذکر کیا کہ مجھے حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب سے روایت پنجی ہے کہ انہوں نے کہا جی اور بھا ابد یا ہر کی ماری اوالد سے دوادہ لاؤلی تھی' جب بھی وہ مجھے

دو سرے بچوں کے ہمراہ دیکھتے تو بیار سے مجھے اٹھا لیتے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ مدید منورہ تشریف لائے اور قبا میں بن عوف کے ہاں نزول فربایا تو میرے ابا جی بن اظب اور پچا ابو یا سرسورے منہ اندھرے آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس بہنچ گئے اور غروب آفات و خیزال ست روی سے باس بہنچ گئے اور غروب آفات و خیزال ست روی سے جل رہے تھے۔ میں حسب معمول مسراتی ہوئی ہشاش بثاش ان کے پاس کی گر ان میں کس نے بھی نم و اندوہ کے باعث میری طرف توجہ نہ کی۔ میں نے سامیرے بچا ابویا سر میرے باپ سے کہ رہے تھے کیا یہ "وی" ہے۔ میرے باپ نے میری طرف توجہ نہ کی۔ میں نے سامیرے بچا ابویا سر میرے باپ سے کہ رہے تھے کیا یہ "وی" ہے۔ میرے باپ نے جواب دیا اللہ کی قسم "وی "ہیں۔ ابو یا سرنے بوچھا کیا تم انہیں پہنچانے ہو' اور تم نے ان کے بارے میں خوب تحقیق کیا ہے؟ جواب دیا بخدا! جب تک ذندگی ہے اس سے دشمنی اور عداوت رکھوں گا۔

ایک اور روایت میں ہے حضرت صغید رضی اللہ عنما فرباتی ہیں کہ میرا پچا ابو یا سر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی میری قوم مینہ تشریف آوری پر آب کی خدمت میں آیا اور آپ سے گفت و شنید ہوئی پجر واپس آکر اپنی قوم سے کماۃ اے میری قوم امیری بات سنو! مانو جس نبی کا حبیس انتظار تھا وہ آگیاہے 'للذا اس نبی کی پیروی کو اس کی مخالفت نہ کرو۔ اس کے بعد میرا باب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ سے کلام سن کر واپس آیا اور اپنی قوم سے کماۃ میں ایک مختص کے پاس سے ساری ذری اس سے عداوت رکھوں گا' میرے پچا ابویا سرنے اس سے کملۃ میرے بھائی! پس سے ہوکر آیا ہوں 'واللہ میں ساری ذری اس سے عداوت رکھوں گا' میرے پچا ابویا سرنے اس سے کملۃ میرے بھائی اس میں مرف آیک بات من ان کہ اس رسول پر ایمان لے آؤ پجر بے شک کوئی اور بات نہ مانا' تم ہلاکت سے نیج جاؤ گے۔ میری مرف آیک بات نبی اس کی بال میں بال طانے لگا اور دونوں میرے باپ نے جواب دیا بخد ا بی تیری بات نبیں مان سکا۔ اس پر میرا پچا بھی اس کی بال میں بال طانے لگا اور دونوں میرے باپ نے جواب دیا بخد کے دشن بن گئے' وہ لوگوں کو ہر ممکن طریقے سے اسلام سے بھائی سب یہودیوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشن بن گئے' وہ لوگوں کو ہر ممکن طریقے سے اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ان کی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

آمام ابن ظفر کی کتاب ابشری روایت ہے کہ حضرت صغیہ رضی اللہ عنمانے فرایا "میرا باپ بخدا! رسول اللہ کا وسمن رہا میرے چھا نے اس سے کما تم ہمیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے کیونکہ یہ نبی صاحب تلوار ہے میرے پھا نے اس سے کما تم ہمیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے کیونکہ یہ نبی صاحب تلوار ہے میرے دیکھا بو نے اسے یہ بات کی بار کمی گروہ اپنی پہلی بات پر اڑا رہا جب رات ہوئی میں نے بنی نفیری عورت کی میرے کہ دوی نبی کہ یہ وہ میں کہ دوی نبی کہ دوی نبی کے جس کا ذکر آسانی کتابوں میں ہے۔ ان میں سے ایک بوڑھی عورت نے کماتہ میں نے اپنے باپ سے ساتھا وہ میرے بمائیوں کو بتارہ سے کہ عربوں میں سے ایک نبی ہوگا جو کہ میں پیدا ہوگا اس کی جاتے ججرت یڑب ہوگی اور وہ تمام نبیوں سے انعمل ہوگا اگر تمہاری ذندگی میں اس نبی کا ظہور ہوجائے تو اس کی اتباع کرنا۔

سلمه بن سلامه دبله کی گواہی

سلمہ بن سلامہ ایک بدری صحابی جیں ان سے متقول ہے کہ بنو عبدالا شل کا ایک یہودی ہمارا پروی تھا۔ وہ قیامت بعث (بی اضحے) حساب میزان جنت اور دوزخ کا ذرکیا کر، تو لوگ اس کو برا بھلا کتے اور سوال کرتے کیا تممار نیال میں لوگ مرخ کے بعد زندہ ہوں گے اور جنت دوزخ میں جائیں گئی گئی ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا وہ جواب دیا ہاں! اس ذات کی قتم جس کی قتم محلی جاتی ہے ہم محض کو جو اس آگ کا مستحق ہے۔ اس کا حصہ طے گا ایک محض کے لئے یہ بت نیادہ پندیدہ اور بہتر ہے کہ اسے آخرت کی آگ سے نجلت کے بدلے میں گھر کے تنور میں ذال کر اوپر سے تنور بند کردیا جائے وہ لوگ اس بہودی سے آخرت کی آگ سے نجلت کے بدلے میں گھر کے تنور میں ذال کر اوپر سے تنور بند کردیا جائے وہ لوگ اس بہودی اشارہ کرے کہتا اس ملک میں ایک عظیم الثان بنی مبعوث ہونے والا ہے' انہوں نے سوال کیا اس نبی کی ذیارت سے کون شرفیاب ہوگا تو اس نے میری طرف دیکھا میں اس وقت ان سب سے کم عمر تھا۔ اس نے کہا: اگر یہ نج گیا اور طویل عمر بائی تو یہ اس نبی کا دارہ دیکھا میں اس وقت ان سب سے کم عمر تھا۔ اس نے کہا: اگر یہ نج گیا اور طویل عمر بائی تو یہ اس نہ کی میں موجود تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ پر ایمان لے آئے گر دو جہ بخت صد اور ضد کی ریا اور وہ یہودی ابھی تک ہم جس موجود تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ پر ایمان لے آئے گر دو جہ بخت صد اور ضد کی دیا اور وہ یہودی ابھی شک ہم جس موجود تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ پر ایمان لے آئے گر دو جہ بخت صد اور ضد کی دیا ہو جو اس کی اگر ہو گیا ہم نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے مخص ایما تھی آگر میں نبی آگر میں گیا تو جمیں نبی آگر میں نبی آگر میں خبر نہیں دیا تھا اس خرواب دیا "ہیں" گر اس کے بوجود وہ ایمان سے محروم رہا۔

# ابن الهيبان كي مين شريف آمد اور حضور صلى الله تعالى عنه كيلي انتظار كنا

نی قریضہ کے ایک بزرگ نے ذکر کیا کہ ایک شامی یمودی جس کا نام ابن السیان تھا ظہوراسلام سے کی سال پیشتر ہمارے پاس آیا اور ہمارے ہاں قیام کیا اللہ کی قتم ہم نے اس سے زیادہ بہتر نماز اداکرنے والا نہیں دیکھا جب خنگ سال ہوتی تو ہم اس سے کتے اے ابن الحسیان! چلئے ہمارے لئے بارش کی دعا بچئے وہ کتا نہیں جب تک تم صدقہ نہ دے لو، ہم سوال کرتے کتنا صدقہ دیا ہے؟ وہ کتا ایک صلع مجمور اور وہ ہر جم بہ صدقہ دے چکے تو وہ ہمارے ساتھ حرہ کی طرف نکا اور بارش کی دعا کرتا ہم ابھی اپنی جگہ سے نہ ٹلتے کہ گھٹگھور گھٹا کیں اٹھ کر آئیں اور برس پر تیں۔ اس طرح کے واقعات اس سے کی بار واقع ہوئے پھر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہلا اے معشر بہود! کیا تہمیں علم سے کہ جس ایک سرمبز زشن سے مصیبت اور بھوک کی زشن جس کیوں آیا؟ ہم نے جواب دیا آپ زیادہ جانتے ہیں اس نے ہما کہ جس کی جبرت گاہ ہے کہ جس ایک ہمرت گاہ ہے تھے اس نے کہا ہم اس کی جبرت گاہ ہے گھے ہما کہ دہ نی مبعوث ہوگاتو جس اس کی اجاع انتظار کوں گا۔

اے گروہ یہود! وہ اپنے دشنوں کا خون مبلے گا اور ان کی عورتیں اور بچے قید کرے گا۔ لذا اس کا یہ عمل تمیں اس کی اتب کی اتباع سے باز نہ رکھی کی جب اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ کو مبعوث فرمایا اور پچھ عرصہ بعد) آپ نے بنوقریضہ کا محاصرہ کیا تو بی بدل کے پچھ نوجوانوں نے ان سے کہا اے نبی قریضہ! اللہ کی قتم! یہ تو اس نبی کی صفات ہیں ' چنانچہ وہ سب نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرے اپنے خون جان اور مال کو محفوظ کرلیا۔ سرت ابن بشام

# يمن كے ايك يهودي عالم كا اعتراف

حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابوسفیان بن حرب کے تجارتی کاروان کے ہمراہ کیں گیا' ان کے بیٹے خظل کا انہیں خط طاکہ حجہ صلی اللہ تعالی عنہ نے بطحائے کہ میں اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں گیا' پنانچہ اس بات کا چہا س کر ایک یہودی ہوں اور حمیں دعوت الی اللہ ویتابوں تو بہ بات الل یمن کی مجلوں میں بھیل گئ ' پنانچہ اس بات کا چہا س کر ایک یہودی عالم ہمارے باس بی آیا اور کما ججھے معلوم ہوا ہے کہ اس قاقلہ میں دعویٰ نبوت کرنے والے فضی کا بچا موجود ہے ' میں نے جواب دیا باں! میں ہوں۔ اس نے قسم دے کر پوچھا کیا تمہارے بھینچ کو کوئی دماغی مرض لاحق ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں' اللہ کی قسم نہ اسے دیوا گئی ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے ' نہ خیانت کار وہ قریش کے ہاں الامین کے نام ہے مشہور ہے۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے بھینچ کے بھی ہاں کہنا چاہتا تھا کین ابوسفیان کے اندیشہ تردید ہے نہ کہ سا کا اور کما نہیں وہ ہاتھ سے لکھنا نہیں جانت' یہ س کر وہ یہودی عالم انچھل پڑا یماں تک کہ اس کی چاور گرگئ ۔ اس نے پکار کر کما یہودی ذرح ہو گئے! یمودی قبل ہو تھیان! جھی خیک گزرتا ہے کہ تم بھی اس پر ایمان لانے والے ہو۔ تو ابوسفیان یے جواب ویا نہیں ایما ہرگز نہیں ہو سکا جب تک مقام کہا' میں شہ سواروں کو نہ دکھے لوں'' میں نے پوچھا؛ ابوسفیان کیا کہ رہ ہو؟ اس نے کما ہو تو ابوسفیان اس نے کما ہو شور سواروں کو مقام کہا جواب اس نے کہا تہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ توال عنہ نے کہ تو فرہا اور ابوسفیان اس نے کما' واللہ اور ابوسفیان اس نے کما' واللہ اور ابوسفیان اسے خمار کہا۔ وہ بات یہ جواب نے کمان واللہ ! وہ بات بھی طرح یاد ہے۔

# تع شاہ یمن کی نجاز مقدس پر چڑھائی

تع حمیری شاہ یمن جب مجاز مقدس آیا تو انصار نے اس سے یمودیوں کی شرارتوں اور ایڈا رسانیوں کی شکایت کی۔ سو
اس نے مدینہ کو برباد کرنے اور یمودیوں کی بخ کئی کا عزم مصم کرلیا۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور یمودیوں کے ہاں شمرا ایک
عررسیدہ یمودی عالم نے اس سے کما خوفزوہ ہوتا یا شخبناک ہوکر سبک سر ہوتا بادشاہ کی شان سے بعید ہوتا ہے وہ اس سے
کمیں بالاتر ہوتا ہے کہ شک دلی کا مظاہرہ کرے یا عنو و درگزر کا دامن چھوڑ دے بیہ شراس نبی کی جائے ہجرت ہے جو
ابراہیمی دین کے ساتھ مبعوث ہوگا۔ تیج نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ پر ایمان
ابراہیمی دین کے ساتھ مبعوث ہوگا۔ تیج نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ پر ایمان
لے آیا اور لوٹ گیا اور (جاتے ہوئے) کو خلاف چڑھایا اس کے اسلام کے متعلق یہ اشعار ہیں۔

شَهِدتُ عَلَى أَحْمَدَ أَنَّهُ النَّسَمِ

میں نے نبوت احمد کی گوائی دی کہ وہ اللہ کی طرف سے سیج پیغمرہیں۔

فَلَوْمَدَّ عُمُرِي اللَّي عُمُرِهِ لَكُنْتُ وَزِيْرًا لَّهُ وَابْنَ عَمِّ

اگر میں ان کے زمانہ بعثت تک زندہ رہا تو ان کا وزیر بنوں گا اور تھرا مائی

وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَجِ وَجَاهَدتُ بِالسَّيْفِ أَغْدَاءَ أُ اوران کے دشمنوں کے ساتھ تلوار سے جہاد کروں گا اور ان کے سینے سے ہرغم دور کروں گا

وَأُمَّتُهُ فِيْهِ خَيْرُ الْأُمَمِ

نَبِيٌّ لا يُرَخِّصُ فِي الْحَرَام

أغْمَرُ بَغْدَ مَبْعَثِهِ بِعَامِ

اے بادشاہ! یہ شراس نی کا مقام جرت ہے جو بن اساعیل میں سے جوگا' اس کی جائے پیدائش مکہ ہوگی اور نام اقدس اس كا احمد موكا اس دارا لهجرت ميس جهال آب اس دفت قيام پذير بيس يهال اس كے اصحاب اور دشمنول كے مابين ايك عظيم

لڑائی ہوگی تیج نے سوال کیا ان سے قتال کون کرے گا؟ جبکہ وہ نبی ہوگا۔ اس نے جواب دیا اس کی قوم اس سے اڑے گی' پوچھا اس کا مدفن کمال ہوگا؟ اس بمودی عالم نے کملة "ای شهر میں" تج نے پھر دریافت کیا جب ان کے درمیان الوائی ہوگی

تو فق کس کو نصیب ہوگ اس نے کماہ اس نی کو اور مجھی اس کے دشمنوں کو گر آخر کار مکمل کامیابی اس نبی کو ہوگ۔ اس کے بعد کوئی ان سے اختلاف و نزاع نہ کرے گا۔ ان سوالات کے بعد تج نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف و

علامت کے بارے میں سوال کیا تو اس یمودی عالم نے بوری تفصیل کے ساتھ آپ کی نشانیاں بیان کردیں جس وقت شامول نے ظمور نبوت کی بید نشانیال بیان کیس اس وقت اس کے ہمراہ اور بھی یمودی علماتھے انہوں نے کماہ ہم بہیں رہیں مے شاید

ہم بعثت احمد کے زمانے کو پالیس یا ہماری اولادوں کو سے سعاوت حاصل ہوجائے چنانچہ تبع نے ہر ایک کو ایک کنیز اور مال و

متاع عطا دیا اور وہ مدینہ شریف بی میں اقامت پذیر ہوگئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی عند کے لئے ایک گھر تقمیر کردایا کہا جاتا ہے کہ وہ گھر ابوابوب انصاری کا گھرہے جمال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرت کے وقت نزول اجلال فرمایا تھا

تج نے روائلی کے وقت حضوراکرم صلی اللہ تعالی عند کے نام ایک خط لکھ کر چھوڑا جو ان میودی خاندانوں میں متوارث رہا۔ وہ اس خط کی بری حفاظت کرتے رہے تا آنکہ نی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ کی بعثت ہو گئی اور پھر آپ نے ہجرت فرماکر مدید

تمیں ہزار سوار اور ایک لاکھ تیرہ ہزار بیادہ تھے جب میند شریف پنچا عوار سوعلماء و حکماء کو جمع کیا۔ ان علماء نے اس شرط پر 🗧 تع کی بیت کی کہ وہ مدینہ شریف نہیں چھوڑیں گے۔ تج نے اس بات کی حکمت ہو چھی تو انہوں نے بتایا کہ کعبہ شریف اور

لَهُ أُمَّةً سُمِّيَتُ فِي الزَّبُورِ ان کی امت کا تذکرہ زبور میں آیا ہے جے خیرالام کما گیا ہے۔ یہ اشعار بھی تبع ہی کے ہیں۔

وَيَأْتِيْ بَغْدَهُمْ رَجُلُّ عَظِيْمٌ ان کے بعد ایک عظیم آدمی آئے گا یعنی ایسا نبی جو حرم کی حرمتوں کو پایال نسیس کرے گا۔

يُسَمِّى آخْمَدُ يَالَيْتَ أَيِّي

اس كا اسم كراى احمد مو كا اے كاش إ ميں ان كى بعثت كے ايك سال بعد تك زندہ رموں

جس مخص نے تیج کو مدینہ شریف جاہ کرنے سے باز رکھا تھا اس کا نام شامول تھا اور وہ ایک یہودی عالم تھا۔ ایک

روایت میں ہے کہ اس نے تبع کو بد الفاظ کھے۔

شریف کو دار جرت بنایا تو انهول نے بدخط آپ کو نکال کر دیا۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ تبج کمہ شریف آیا کعبہ شریف کو غلاف چڑھا کو عازم مدینہ ہوا اس کے ساتھ ایک لاکھ

اس شركا شرف اس بستى كے ساتھ ہے جس كا ظهور ہونے والا ہے اور اس كا اسم گراى محمد صلى اللہ تعالى عنہ ہے۔ تو تبح في وہاں تیام كرنے كا ارادہ كیا۔ اس نے نبى اكرم صلى اللہ تعالى عنہ كيلئے ایک كاشانہ اقدس نقیر كرنے اور ان تمام علاء كيلئے چار سو گھر بنانے كا حكم دیا نیز ہر ایک كیلئے ایک كنیز خرید كر آزاد كی۔ پھر ان كنیزوں سے ان كے نكاح كرديے اور انسیں مال و متاع سے نواز كر بعثت نبى تك وہيں اقامت كريں رہنے كا حكم دیا اور ایک خط نبى اكرم صلى اللہ تعالى عنہ كے مام لكھ كران كے حوالے كيا جس ميں اس نے آپ پر ايمان لانے كا تذكرہ كيا يہ شعر بھى اس خط ميں مرقوم تھا۔

ان کے حوالے کیا جس میں اس نے آپ پر ایمان لانے کا تذارہ لیا یہ تعربی اس خط میں مروم تھا۔ شَهِدتُ عَلَى آخُمَدَ أَنَّهُ وَاللَّهِ بَارِئُ النِّسَمِ

اس نے شامول کو یہ تھم ویا کہ اس کی ہی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتو یہ خط آپ تک بنی ویا ورنہ اپی اولاد میں بطور وراخت چھوڑ دے جو اس کی نسل میں منتقل ہوتا رہے آتکہ نبی کریم علیہ السلوة والسلیم کی بعثت ہوجائے اس خط کا مضمون یہ تھا۔

کہ وہ (جج) آپ کی رسالت پر ایمان لے آیا ہے اور آپ کے دین پر ہے۔

پھروہ یٹرب سے روانہ ہوگیا۔ بعدازال ہندوستان میں اس کا انقال ہوگیا' اس کے انقال اور میلاد مصطفیٰ تک ایک ہزار سال کا عرصہ ہے۔ یہ مضمون زر قانی شرح مواہب میں ہے۔

تبع کا تغیر کردہ گھر اولاد شامول کے پاس رہا یمال تک کہ وہ حضرت ابوابوب انساری کے ذیر تصرف آیا ابوابوب ای عالم شامول کی نسل سے تھے ' جب نبی کریم صلی اللہ تعالی عند کی بحثت ہوئی تو الل مدینہ نے یہ خط ابولیلی کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عند کی خدمت میں بھیجا جب نبی اکرم نے ابولیل کو دیکھا تو فرمایا ''تو ابولیلی ہے اور تیرے پاس تبع اول کا خط ہے۔'' ابولیلی یہ سن کر سوچ میں پڑگیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی عند کو پہنچان نہ سکل عرض کیا' آپ کون ہیں؟ جمعے آپ کے چرہ پر جادو کے اثرات نظر نہیں آئے۔ دراصل وہ غلط فنی میں آپ کو (معاذاللہ) ایک جادوگر سمجھ بیٹھا تھا۔ آپ نے چرہ پر جادو کے اثرات نظر نہیں آپ نے ذکورہ خط پڑھا تین بار فرمایا

مَوْحَبًا بِتُبَعِ الْأَخِ الصَّالِحِ مِرَاكَ مِنْ اللهِ الْأَخِ الصَّالِحِ مِنْ مَرَاكُ مِالَى تَع

ابن اسحاق کا قول ہے مدینہ شَریف میں جن لوگوں نے ٹی آکرم صلی اللہ تعالیٰ عند کی امداد کی وہ اننی چار سو علما کی اولاد تھی' وہ اوس و خزرج کے لوگ تھے' اس تمام عبارت کو سیرت ابن بشام میں متفرق طور پر ذکر کیاگیا ہے' میں نے اسے یمال جمع کردیا ہے۔

### عڪلان حميري کي بشارت

ابن عساكر رحمتہ اللہ تعللی عليہ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے روابيت كيا انہوں نے فرمايا: ميں نبي اكرم صلى اللہ تعللی عنه كى بعثت سے قبل يمن گيا ہوا تھا اور كلان حميري كے ہاں ٹھمرا' ميں جب بھى يمن جاتا اى كے ہاں قيام كرتا۔ وہ ايك بزرگ آدى تھا ايك دفعہ اس نے مجھ سے كمہ كرمہ' كعبہ شريف اور آب زمزم كے بارے ميں پوچھا اور كماكيا تم ميں كسى بزرگ آدى تھا ايك دفعہ اس نے مجھ سے كمہ كرمہ' كعبہ شريف اور آب زمزم كے بارے ميں پوچھا اور كماكيا تم ميں كسى اللہ تعالى عنه كى اللہ تعالى عنه كى

بعثت کے بعد گیا تو وہ اس وقت انتمائی کمزور اور قدرے بہرہ ہوچکا تھا میں نے اس کے ہاں قیام کیا' اس نے اپنے بیٹوں پوتوں کو اکٹھا کرکے انہیں میرے متعلق آگاہ کیا' مجروہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہاۃ اے قریش بھائی ازرا اپنا نسب بیان کو' تو میں نے کہاۃ کہ میں عبدالرحلٰ بن عوف بن عبدالحادث بن زہرہ ہوں کہا اسے زہری بھائی ایک بھارت نہ دوں جو تمہارے لئے تجارت سے بہتر ہے؟ میں نے کہاۃ ہاں بتائے تو اس نے کہاۃ میں تمہیں بشارت اور خوشخری دیتا ہوں کہ اللہ تعمال نے پہلے ممینہ میں تمہاری قوم میں سے ایک نبی معوث کرکے اسے صفی بنایا ہے اور اس پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کے لئے تواب تھرایا ہے وہ بت پرسی سے دو کتا ہے۔ اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ حق کا تھم کرتا ہے اور خود اس پر عمل پیرا ہو وہ باطل سے دو کہ کر اس کی بیخ کن کرتا ہے۔ میں نے پوچھاۃ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے جواب دیا ''ازد سے نہ شالد سے ' مرف سے نہ تبالہ سے ' وہ بنوہاشم سے ہے۔ تم اس کے اخوال ہو۔ کام مختم کرد اور جلد واپس جاؤ اور جاکر اس کی نامرت و حمایت کرد اور بیر اشعار اس کی طرف لے جاؤ

بی مرف مرف و اللَّهِ فِی الْمُعَالَیٰ و الصَّبَاحِ اللّٰهِ فِی الْمُعَالَیٰ والصَّبَاحِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالصَّبَاحِ مِن الله ک وابی دیتا ہوں جو بلندیوں کا مالک ہے رات اور صبح کو پیدا کرنے والا ہے

إِنَّكَ ذُوالشِّرِ مِنْ قُرْيُشٍ يَا الْمَالُدي مِنَ اللَّهَائِحِ اللَّهَائِعِ اللَّهِي اللَّهَائِعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَائِعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهَائِعِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِعِلْمِلْمِلْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّائِعِ اللَّلْمُعِلَى اللَّمْلِي الللَّهُ الللللْمُعِلَّٰ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

آپ قریش کے صاحب اسرار ہیں اے ذبیحہ اے برلے میں فدیہ دیئے گئے محض کے فرزند اُرْسِلْتَ تَدْعُوْ اِلٰی یَقِیْنِ وَالْفَلاَحِ اِلٰی یَقِیْنِ وَالْفَلاَحِ

ار مبلک کانگو جی میجین و انفار سے اور اوگوں کو حق اور فلاح کی ہدایت دیں ۔ آپ کو بھیجا گیا ہے باکہ آپ یقین کی طرف وعوت دیں اور لوگوں کو حق اور فلاح کی ہدایت دیں

الله كا والله والل

لنذااس بادشاه (ارض و سا) کی بارگاه میں میری شفاعت سیجئے جو مخلوق کو بھلائی کی طرف بلا رہا ہے۔

عبدالرحن بیان کرتے ہیں کہ نے یہ اشعار یاد کرلئے اور کمہ شریف اوٹ آیا جب پہنچا تو حضرت صدیق اکبر ہے۔

الما قات ہوگی۔ انہیں سب ماجرا سنایا تو انہوں نے بتایا کہ ذکور نبی محمد ہیں۔ اللہ نے انہیں (فی الواقع) مبعوث فرما دیا ہے۔

لافا ان کے پاس چلو، جب میں کاشانہ خدیجۃ الکبری میں داخل ہوا۔ حضور مجھے دکھے کر مسکرائے اور فرمایا ایک ایبا چرہ دیکھتا

ہوں جو بھلائی کے لائق ہے۔ عبدالرحمٰن بیچھے کیا چھوڑ آئے ہو۔ عرض کیا 'دودیعت'' فرمایا تمہیں ایک بیجنے والے نے پینام

کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ پینام بیش کرد تو میں نے وہ پینام دیا اور دولت اسلام سے مشرف ہوگیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ
نے فرمایا: حمیری مومن ہے وہ میری تقدیق کرتا ہے' طلائکہ اس نے میری زیارت نہیں کی۔ وہ میرا برحق بھائی ہے۔

قبیلہ ازدے ایک بزرگ کی گواہی

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنما حضرت ابو بكر صدیق رضی الله تعالی عنه سے روایت كرتے بین كه انهول

نے فرمایا: میں تجارت کی غرض سے یمن گیا ہے واقعہ بعثت نہی سے پہلے کا ہے، میں ایک ازدی بزرگ کے ہیں اترا، وہ کتب کا قاری اور زبردست عالم تھا اور 96 سال کا ہوچکا تھا۔ جھے غور سے دیکھنے کے بعد کما میرا خیال ہے کہ تم حرم سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے جواب دیا ہاں! میں تیم بن مرہ کے قبیلہ سے ہوں، میرا نام عبداللہ بن عام بن عثان ہے۔ اس نے کما تم میں صرف ایک نشانی ابھی باتی ہے۔ (یعنی قابل تحقیق ہے)۔ میں نے پوچھا وہ کوئی؟ اس نے کما ذرا اپنے شکم سے کپڑا ہٹائیے۔ میں نے جواب دیا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا آپ جھے اس کی وجہ بتائیں تو اس نے وضاحت کی کہ میں مجھے سے علم میں یہ پاتا ہوں کہ ایک نوبوان اور ایک ادھر عمر کا آدی اعانت کرے علم میں یہ پاتا ہوں کہ ایک نوبوان اور ایک ادھر عمر کا آدی اعانت کرے کا فردوان محرکہ آرائیوں میں گھنے والا اور پیچیدگیوں کو کھولنے والا ہے اور وہ کہنہ سال آدی گورا نیف و زرار ہے جس کے شکم پر س اور بائیں دان پر آلیہ نشانی ہے تممارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم جھے وہ پوشیدہ نشانی دکھا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے شکم پر سے کپڑا ہٹایا تو اس نے ناف کے اوپر سیاہ سی ون دیا تھی۔ دست کی اور اور کیا کہ وہ باتیں کوئی میں نے دریافت کیا کہ وہ باتیں کوئی ہیں؟ دست کی قتم اور اور اور کی کا آدی کا کہ وہ باتیں کوئی میں نے دریافت کیا کہ وہ باتیں کوئی ہیں؟

1 - خواهشات نفس کی طرف میلان نه رکهنا

2 - مثالي طريقه اختيار كرنا

3 - عطائے خداوندی کے بارے میں بے خوف نہ ہونا

حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں میں نے یمن میں اپنا کام پوراکیا اور پھر الوداع کہنے کے لئے اس بزرگ کے پاس حاضر ہوا' اس نے کمانا میرے پچھے اشعار اس نبی کی خدمت میں عرض کردیتا۔ ان اشعار کا مضمون یہ تھا کہ اس نے علمائے یہود' راہموں اور کاہنوں کی ہم نشینی کی سب نے اس بات کی خبردی کہ نبی ختطر کا ظہور کمہ میں ہوگا بت اوندها دیئے جائیں گے۔ وہ نبی لوگوں کو خفیہ اور اعلانیہ اپنے دین کی طرف وعوت دے گا۔

یں نے اس کے اشعار یاد کے اور کمد کرمہ واپس آگیا۔ شیبہ بن ربیعہ ابوجهل ابن بشام ابوالبحری عقبہ بن ابی معیط اور دیگر قریش کے سرکردہ لوگ جھے ملنے اور سلام دعا کے لئے آئے۔ یس نے ان سے پوچھا کوئی آناہ واقعہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا بال ابست برا واقعہ پیش آیا۔ محمد بن عبداللہ طابع سے دعویٰ کر آئے کہ اسے اللہ تحالی نے لوگوں کی طرف رسول بناکر بھیجا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کا انتظار نہ کرتے (اور اس کا کام تمام کردیے) اب آپ آ بی گئے تو اسے اس دعویٰ سے منع کریں۔

یں نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور انہیں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو آ کہ آپ سے حقیقت حال دریافت کروں۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ کا شانہ خدیجہ میں ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکٹایا تو آپ باہر تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا' اے محمرا میں نے آپ کو قرایش کی مجلس میں نہ پایا۔ وہ لوگ آپ کی غیرحاضری میں آپ پر بہتان باندھ رہے تھے کہ آپ نے آئواجداو کا دین چھوڑ ویا ہے۔ آپ نے فرایا: اے ابو بحرا بے شک میں تمہاری طرف اور سب لوگوں کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا ہوں۔ لاا اللہ پر ایمان لے آؤ' میں نے کہا: آپ کی رسالت کی نشانی کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: وہ عمر سیدہ عالم جس کے ساتھ تمساری یمن میں طاقات ہوئی ہے 'میں نے عرض کیا میں تو یمن میں کتنے ہی بزرگ علماء سے طا ہوں اور ان سے لین دین کیا ہے۔ فرمایا: میں اس عالم کے متعلق کمہ ہا ہوں جس نے تہیں میرے متعلق خبر دی ہے اور اشعار بھی پڑھے ہیں میں نے عرض کیا اے میرے حبیب! آپ کو سے باتیں کس نے بتائی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس عظیم فرشتے نے جو قبل ازیں گزشتہ انبیائے کرام پر نازل ہو آ تھا" سے سن کر میں نے پڑھا

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اللهُ وَالشَّهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حفرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه فرائع بين كه ميرے اسلام لانے سے نبي اكرم صلى الله تعالى عنه كو انتائي سرت ہوئى۔

# ولادت مصطفیٰ ماہیوم کی تین نشانیاں

روایت ہے کہ ایک یمودی نے حفرت عبدالمطلب سے کمانا اے سردار بطحاء! بے شک وہ مولود جس کے بارے مین آپ کو بتایا کر آتھا، کل پیدا ہوگیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا: بال کل ہمارے ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس یمودی نے پوچھا: آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: "مجمد" یمودی نے کمانا یہ تین نشانیاں ہیں جو اس کی نبوت کی شمادت دیتی ہیں۔

ایک یہ کہ کل اس کا ستارہ طلوع ہوچکا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کا نام نای مجمہ ہے اور تیسری یہ کہ وہ ایک سردار گھرانے میں پیدا ہوگا اے عبدالمطلب! آپ بلاشبہ سردار قریش ہیں۔

# ابوقیس یہودی کی تصدیق

حضرت حمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرایا: بخدا! میں فارع کے ٹیلے پر تھا کہ میں نے ایک انتمائی دور کی آواز سی اسے یہ آگ کا شعلہ تھا۔ لوگ اس کی آواز س کر سے یہ آگ کا شعلہ تھا۔ لوگ اس کی آواز س کر افضا۔ اس کے ساتھ آگ کا شعلہ تھا۔ لوگ اس کی آواز س کر افضے ہوگئے اور اس کی چیخ و پکار پر تجب کا اظہار کرنے لگے۔ انہوں نے پوچھا تیرا برا ہو کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ حمان فراتے ہیں میں نے ساوہ کمہ رہا تھا یہ سرخ ستارہ طلوع ہوگیا ہے جو بغیر نبوت کے بھی طلوع نہیں ہوا اور اب سوائے احمد نبی میں نے ساوہ کمہ رہا تھا یہ س کر وہ لوگ کھلکھلا کر بنس پڑے اور اس کی خبر ر تجب کا اظہار کرنے لگے۔ بن عدی کے اور کی خص ابوقیں جس نے رہائیت افتیار کرلی تھی 'سے بوچھا گیا اے ایاقیں! دیکھے یہ یہودی کیا کمہ کما ہے۔

# TANTAL COM

# نجم احمر كاطلوع

بہتی اور ابو تعیم حضرت حمان عافی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں ابھی کوئی سات یا آٹھ سال کا بچہ تھا اور جو بات سنتا یا دیکتا تھا اس سجے لیتا تھا میں نے سنا ایک صبح ایک یمودی نے بیڑب میں بلند آواز سے پکارا اور کما: اب گروہ یمود! اس کی پکار سن کر وہ اس کے پاس اکشے ہوگئے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کما: تیرا ستیاناس تجھے کیا ہوا ہے؟ اس یمودی نے جواب دیا کہ آج کی رات احمد مالھیلا کا ستارہ طلوع ہوگیا اور اس ستارے کے ساتھ اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اس یمودی نے جواب دیا کہ آج کی رات احمد مطفع کے وقت خمردی سے ساتھ اس کی ولادت ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بعثت مصطفیٰ کے وقت خمردی

حضرت کعب احبار سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے قورات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کو بعثت مصطفیٰ طابیع کے دفت سے دفت کو دی کہ فلال ستارہ جب حرکت کے دفت سے آگاہ فرمایا اور پھر موسی علیہ السلام نے اس کی خبر اپنی امت کو دی کہ فلال ستارہ جب حرکت کرے گا اور اپنے مقام سے محو خرام ہوگا تو وہ محمد مصطفیٰ طابیع کے ظہور کا وقت ہوگا' یہ بات علمائے بنی اسرائیل کے زدیک انتائی مشہورہ معروف تھی۔

# ایک یمودی کی پکار

ہشام بن عروہ بطریق حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنما نقل کرتے ہیں کہ ایک یمودی کمہ میں رہتا تھا، شب میلاد رسول وہ قریش کی مجلس میں آیا اور اس نے کما: اے معشر قریش! کیا آج کی دات تممارے قبیلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جمیں معلوم نہیں تو پھر کوئی جرج نہیں، دیکھو! میری بات انہوں نے جواب دیا، جمیں معلوم نہیں تو پھر کوئی جرج نہیں، دیکھو! میری بات اچھی طرح یاد رکھو کہ آج کی دات وہ نمی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے جس میں بالوں کا ایک تجھا ہے۔

وہ سب لوگ جران و ششدر ہوکر اٹھ کھڑے ہوئے 'جب گھروں کو گئے تو ہر آدی نے اپنے اہل خانہ کو اس خبر سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا: آج عبداللہ بن عبدالمطلب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے جھر رکھا ہے 'یہ سن کروہ قریق اس بہودی کے پاس گئے اور اس بچے کی پیدائش کی اطلاع دی 'اس نے کھا: جھے لے چلو اگہ اس بچے کو دیکھ لوں 'وہ اس بہودی کو لیکر حضرت آمنہ سے کھا ذرا اپنے بیٹے کو تو باہر لاہیے آپ نومولود کو انساکر باہر لائیں تو انہوں نے بشت سے کہ ان اہلہ کی نظر جب آپ کی مر نبوت پر پڑی تو غش کھا کہ کہ اور پھر انساکر باہر لائیں تو انہوں نے بشت سے کہ ان ہا تھا کہ اس نے کھا: اللہ کی مر نبوت پر پڑی تو غش کھا کہ کہ ان نظر جب آپ کی مر نبوت پر پڑی تو غش کھا کہ گرانے بہوا نے انسان کے گھرانے سے رفعت ہوگئی ہو اور عتبہ بن ربید بھی جھی تھے گر اللہ تعالی نے سے رفعت ہوگئی ہو اس کی دعوم شرق و غرب میں پڑے گر اللہ تعالی نے حضرت مصطفیٰ طبیع کو ان کے شرسے محفوظ رکھا۔ عبیدہ بن حارث بن مطلب بھی ان قریشیوں میں شامل تعالی حضرت مصطفیٰ طبیع کو ان کے شرسے محفوظ رکھا۔ عبیدہ بن حارث بن مطلب بھی ان قریشیوں میں شامل تعالی حضرت مصطفیٰ طبیع کو ان کے شرسے محفوظ رکھا۔ عبیدہ بن حارث بن مطلب بھی ان قریشیوں میں شامل تعالی دواندی کی دوایت ہے کہ مکم میں آیک بہودی رہتا تھا جس کا چاہم ہوسف تھا جب رسول اللہ طابیع کی دلادت پاک ہوئی تو

قبل اس کے کہ کوئی قریش آپ کی ولادت سے باخر ہو آلہ اس یمودی نے کما: اے گروہ قریش! اس امت کا نبی آن رات اس محلّم میں رونق افروز دنیا ہوچکا ہے اور پھر قریش کی مجلس میں گھونے لگا یمال تک کہ عبد المعلب کی مجلس میں آیا اور اس نومولود کے بارے میں دریافت کیا اے کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عبد المعلب کا بیٹا پیدا ہوا ہے اس نے کما: تورات کی فتھر ہے۔

# شاه یمن سیف بن ذی بیزن کا حضرت عبدالمطلب کو خصوصی راز کا امین بنانا

حفرت فیخ اکرریلی اپ مسامرات میں تحرر فرات میں حضرت عباس خاف سے دوایت ہے کہ جب سیف بن ذی بنن نے یمن پر غلبہ حاصل کیا تو اس نے حبشیوں پر قابو پاکر انہیں جلاوطن کردیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ طابع کی وادت سے دو سال بعد کا ہے۔ اس کاسیابی اور یمن پر غلبہ کی خوشی میں عرب وفود شرفاء اور شعراء مبارکباد دی اور تعریف و تحسین کیلئے سیف کے دربار میں آئے۔ ان سرکردہ سرواروں میں عبدالمعلب بن ہاشم' امیہ بن عبدالفس' عبداللہ بن جدعان خویلد بن اسد اور وصب بن عبد مناف شامل سے۔

یہ سرداران عرب سیف کے پاس صنعاء میں حاضر ہوئے وہ اس وقت غمدان کے قلعہ میں تھا اس وفد نے اذن باریابی طلب کیا تو بلوشاہ نے انہیں دربار میں آنے کی اجازت عطا کی۔ باوشاہ اس وقت عزر کستوی میں غرق تھا جو کہ اس کی مانگ سے ممک ربی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بادشاہ اور شنزادے تھے جب دربار میں داخل ہوئے تو حضرت عبدالمعلب اس کے قریب ہوئے اور اذن کلام طلب کیا۔ سیف بن ذی بین نے کما: اگر تم بادشاہوں کے حضور گفتگو کے آداب سے واقف ہوتو حمیں بولئے کی اجازت ہے ، چنانچہ عبدالمعلب نے اس موقع پر یہ مفتگو فرمائی۔

اے بوشاہ! اللہ نے آپ کو نمایت بلند اور باعزت مقام عطا فربایا ہے آپ کو شریف اور اعلیٰ خاندان میں پیدا فربایا جس کی شاخیں شریف خاندانوں اور معزز قبیلوں میں پھیلی ہیں۔ آپ بلند اقبل ہیں اور عرب کے بادشاہ اور اس کی بمار ہیں جس سے سازا عرب سربزدشاداب ہے آپ عرب کے الیے حکمران ہیں جس کے سامنے سر اطاعت ٹم کیا جاتاہے آپ وہ محکم ستون ہیں جس کے سامنے سر اطاعت ٹم کیا جاتاہے آپ وہ محکم ستون ہیں جس پرعرب کی ممارت قائم ہے۔ آپ حفاظت کا ایسا قلعہ ہیں جمال عرب پناہ لیتے ہیں۔ آپ کے اسان بمترن اسلاف سے اور آپ ہمارے لئے ان کے بمترین جائشین ہیں جس قوم کے آپ جیسے فرز کد ہوں وہ ہلاک نہیں ہو سکتی اور اس بردگ ہیں ، وہ صفحہ بستی سے مث نہیں سمی سے۔ اے بلاشاہ! ہم حرم کے دہنے والے ہیں۔ خانہ خدا کے باسیان ہم اس آدوز کے سارے آپ کے حضور حاضر ہوئے ہیں جس نے ہمیں پریشان کن زندگ سے نجات دی۔ ہمارا یہ وفد تعزیت کیلئے نہیں مبار کبادی کے لئے آیا ہے۔

یہ سن کر سیف بن ذی بین نے کہا: اے متکلم تو کون ہے؟ بتایا: میں عبدالمطلب بن ہاشم ہوں' باوشاہ نے بوچھاکی جارا بھانجا؟ جواب ویا "ہاں" تو اس نے آپ کو قریب بلایا اور پھر اپنی قوم کی طرف رخ کرکے کہا' خوش آمید! ہم نے تمہاری مختلو سی ممہارے ساتھ رشتہ داری کا علم ہوا اور ہم نے تمہاری سفادش قبول کی تم گروش دورال کے مالک ہو جب تک تمہارا قیام رہے تمہیں عزت و احرام سے رکھا جائے گا۔ اٹھو میمان خانے کی طرف چلو اس نے وفد کو ممان

تصرانے كا تھم ديا جمال انهول نے ايك ماہ قيام كيال اس عرصه ميں وفد كے اركان نه تو بادشاہ سے مل سكے نه بادشاہ نے انسيل والس جانے كى اجازت دى ، كير اچانك ايك دن باوشاہ كو ان كا خيال آيا تو عبد المطلب كو بلا بھيجا اور ان كى آمد ير انسيس اينے قریب تخت پر بٹھایا۔ پھر تخلیہ میں ان سے کہا اے عبدالمطاب! میں اپنے علم کا راز تمہارے سپرد کرتا ہوں' کوئی اور ہو تا تو میں یہ راز اس بر برگز ظاہر نہ کرنا چو مک میں نے مہیں اس راز کا معدن پایا ہے الندا مہیں اس بر مطلع کرنا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ یہ راز راز رہے آآنکہ اللہ تعالی اس کے اظمار کی اجازت عطاکر دے کیونکہ اللہ تعالی این عظیم منصوبے کویایہ يحيل تك پنچانا جابتا ہے ب شك ميں نے ايك مربسة كتاب اور پوشيدہ علم ميں" جے ہم نے اپ لئے مخصوص كيا۔ ايك بت بدی خربائی ہے جس میں تمام انسانوں اور تمہارے گروہ کے لئے بالعوم اور تمہارے لئے بالحصوص شرف زندگی اور فضیلت مرگ ہے۔ عبد المعلب نے کما: آپ جیسے باوشاہ کا راز! (اسے قطعاً افشانہیں کیا جاسکا) فرمائے 'وہ راز کونسا ہے؟ باوشاہ نے کما: تمامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں شانوں کے درمیان علامت نبوت لین مرنبوت ہوگی امامت كا منصب اس كے لئے ہوگا اور سرداري قيامت تك تمهارے لئے ہوگى۔ عبدالمطلب نے كما: الله آپ كو بلند اخر كرے۔ میں ایک بهترین تحفہ کے ساتھ والیں جاؤں گا جو سمی قوم کا وفد لیکر جاتا ہے آگر باوشاہ معظم کی بیب اور عظمت و جلالت نہ ہوتی تو میں اس بشارت سے متعلق ضرور دریافت کر آجس نے مسرت و شاد مانی میں اضافہ کیا ہے" سیف بن ذی بران نے وضاحت كرتے ہوئے بتايا۔ اس زمانه ميں ايك بچه كى ولاوت ہونے والى ب يا ہوسكتا ہے كه اس كى ولاوت ہو چكى ب- اس کا نام محمد ہوگا اس کے دونوں شانوں کے درمیان علامت نبوت ہوگی اس کے دالدین جلد ہی فوت ہوجائیں سے اس کا دادا اور پی اس کی کفالت کریں گے ہم نے اس بشارت کو کئی بار سنا ہے۔ اللہ اسے اعلانیہ مبعوث کرنے والا ہے ہماری قوم کے لوگ اس کے انصار بنیں گے۔ جن کے ذریعے اللہ اس کے خلفاء کو غلبہ عطاکرے گا اور ان کے دعمن ذات و رسوائی سے روجار ہوں گے اور زمین کا بھرین حصہ ان کیلئے مباح کرے گا شیطان کو زجروتوج ہوگ۔ آتش (ایران) بچھ جائے گی اور بت پاش باش ہوجائیں گے۔ بات اس کی واضح اور صاف ہوگی عظم اس کاعدل پر منی ہوگا۔ وہ نیکی کا عظم دے گا اور خود نیکی كا مجسمه بوگا- برائي سے منع كرے كا نيز برائى كا استيصال كرے كا- عبد المطلب نے كما: اے بادشاہ! آب كا بخت بلند مو-اقبال سلامت رہے اللہ آپ کی شان میں اضافہ کرے۔ آپ کی سلطنت قائم دائم رہے اپ عروراز پائیں اور آپ کا عل عاطفت آ در قائم رہے۔ آپ آگر تھوڑی می اور وضاحت کرویں جیسا کہ قبل ازیں آپ نے ارشاد فرمایا ہے (او مرمانی

ہوگی)

سیف بن ذی برن نے کہا: پردہ پوش گر (کعبہ شریف) کی قتم اے عبد المطلب! تم اس پنجبر کے جدامجہ ہو۔ یہ گن کر عبد المطلب بجدہ میں گرگئے۔ باوشاہ نے کہا بجدہ سے سراٹھاؤ اللہ تمہارا سینہ ٹھنڈا کرے اور تمہاری ثان بلند کرے کیا تم عبد المطلب بجدہ میں گرگئے۔ باوشاہ! میرا ایک بیٹا تعاقم نے اس بات کو محسوس کرلیا ہے جو میں نے تم سے بیان کی ہے۔ عبد المطلب نے کہا: بال! اے باوشاہ! میرا ایک بیٹا تعاقم محمد اس کے ساتھ شدید محبت اور شفقت تھی۔ میں نے اس کی شادی ایک معزز خاتون آمنہ بنت وهب سے کی جس کے جسے اس کے ساتھ شدید محبت اور شفقت تھی۔ میں نے اس کی شادی ایک معزز خاتون آمنہ بنت وهب سے کی جس کے بال ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں نے اس کا نام «محمد» رکھا ہے اس کے والدین فوت ہو بچکے ہیں میں اور اس کا بچا اس کا خالت کرتے ہیں اس کے شانوں کے ورمیان ایک نشان ترت ہے اور آپ نے جو علامتیں بیان کی ہیں وہ سب علامات اس

میں موجود ہیں۔ بلوشاہ سیف نے کہا: میں نے تم سے جو باتیں کی ہیں وہ سب جق ہیں لنذا تم اپنے بچ کی حفاظت کو اور یہودیوں سے چو نئے رہو کیونکہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ بخدا! اللہ انہیں اس کے ظاف محدہ عرائم میں کامیاب نہیں ہونے دے گا اور جو پچھ میں نے تم سے بیان کیا ہے اسے نو فد کے ساتھوں سے بھی پوشیدہ رکھنا کو نکہ جھے اندیشہ ہے کہ اس سے ان کے دلول میں کمیں تمہاری مرواری کے ظاف بغض اور حمد نہ پیدا ہوجائے۔ وہ تمہاری بربادی اور ہلات کے خواہشند ہوں کے اور اس کیلئے وام فریب بچھائیں گے۔ یہ کام وہ خود کریں گیا یا ان کی اوالہ اس کیلئے کوشاں ہوگی اور اگر اگر خصے سے علم نہ ہو آ کہ جھے اس کی بعث سے پہلے موت آجائے گی تو میں گھوڑ سواروں اور بیادوں کے ساتھ جاتا اور بیرب کو انہا ہوگا ہوں کہ بیٹ ہو آ اگر ہی اس کے دین کو انہا کا ویش ہو گا اگر بچھے اس کی بعث بات تا اور علم سابق میں بات شہر (بیٹرب) میں ہوگا اگر بچھے اس پر آفات و مصائب کا اندیشہ نہ ہو آ اور آپ سے انسار و معلون ہوں گے اس پیغیر کا ہون بھی اس کے افاظ نہ ہو آ تو میں کم سنی میں اس کا چہ چا کردیا اور تمام عربوں کو اس کے افکات پر سرتیا می فرون ہوں کو اس کے احتاظ ہو کہ میں میں اس کا چہ چا کردیا اور تمام اس کے احتاظ ہو نہی کہ میل ہو تا اور آپ سے احتاظ ہو کہ کرنے تکم دے دیا گئی میں میں اس کا چہ چا کردیا اور تمام اس کے احتاظ ہو نہیں کا زیادہ افعام کا فرمان جاری کیا اور دم اس کے احتاظ میا کہ بات کیا دی کہ مال کے اختام سے قبل ہی شاد اس کے اختام سے قبل ہی شاد دائی ملک عدم ہوگیا۔

حضرت عبدا لمعلب آکثریہ فرمایا کرتے کہ اے گروہ قریش! تم میں سے کوئی باوشاہ کے ان افعالمت خروانہ پردشک نہ کرے کیونکہ بکٹرت چیزیں فنا بذیر اور ختم ہونے والی جی بال کی او دشک کرنا ہو تو اس مقام و شرف اور لازوال شہرت پر کرے جو میرے بعد مجھے حاصل ہونے والی ہے جب ان سے دریافت کیا جاتا کہ اس عظیم عزت و شرف کا مظر کیا ہے؟ تو جواب دیتے کہ عقریب اس کا علم و شہرہ ہوجائے گا۔ ابن کیر 06 – 305 : 2 الوقا ابن جوزی ص 28 – 1:125

حضرت سیدنا فیخ می الدین ابن عربی رخت الله علیه اس تحریر کے بعد فرماتے ہیں که حضرت ابن عباس رضی الله عنما کی مشہور روایت ہے کہ ایک یمبودی عالم نے حضرت عبدالمطلب سے کما: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سلطنت اور دو سرے میں نبوت ہے۔ اس یمبودی کی یہ پیشین گوئی حضرت عبدالله طاق کی بی زہرہ میں شادی کرنے سے پہلے کی ہے ، چنانچہ یہ پیشین گوئی حرف بح طابت ہوئی کہ نبوت بھی عبدالمطلب کے گوانے میں آئی اور ظافت بھی لین فاضت عباریہ۔

المام ماوردی بیلیجے نے اپنی کتاب اعلام النبوۃ میں شاہ یمن سیف بن ذی بین کا واقعہ اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے۔ ایک بیمودی عالم کی تصدیق

حضرت عباس طاف سے مروی ہے حضرت عبد المطلب نے فرمایا: ہم سرمائی تجارتی قافلے کے ہمراہ یمن گئے تو میں ایک یمودی عالم کے گھر مہمان تھرا اس نے دریافت کیا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے بتایا بنو قریش سے ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا قریش کی کس شاخ ہے ہو؟ ہیں نے جواب دیا" دبخواہم ہے" اس نے کہا: اگر تم جھے اجازت دو تو میں تہمارے جم کے بعض حصوں کا معائد کرلوں میں نے کہا: ہاں! البتہ آیک شرط ہے کہ بے پردگی نہ ہو' چانچہ اس نے میری ناک کے آیک نتھنے کو کھول کر دیکھا پھر دو سرے کو دیکھا اس کے بعد کما تمہارے آیک ہاتھ میں سلطنت ہے اور دو سرے میں نبوت اور میرا خیال ہے کہ نبوت بنو زهرہ میں ہے لیکن سے کیے ہوسکتا ہے؟ میں نے جواب دیا جھے اس کا کوئی پت نہیں۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے پاس شاعہ ہے؟ میں نے کہا: یہ شاعہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے تبایا کہ شاعہ ہے مراد یوی ہے' نہیں۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے پاس شاعہ ہے؟ میں نے کہا: واپس جا کر بنو زهرہ سے تبایا کہ شاعہ ہوئی جھا اس نے کہا: واپس جا کر بنو زهرہ سے شادی کرلینا' چنانچہ حضرت عبداللہ کو آمنہ کہ واپس آکر ہالہ بنت و حب بین عبد مناف سے شادی کرئی جس سے تمزہ اور صفیہ پیدا ہوئے اور اپنے ببیغ عبداللہ کو آمنہ بنت و حب سے بیاہ دیا جس نے بی آکرم طاب کی ولادت ہوئی۔ قریش کہا کرتے تھے کہ عبداللہ اپ باپ عبدالمطاب سے بازی کے اس روایت کو حاکم' بہت کی طرائی' ابو ہیم اور ابن سعد نے نقل کیا ہے۔ ابن کیرنی الناری الینا سحفہ دیکھا اور سلطنت دیکھ ابن سعد نے لکھا کہ اس یہودی نے حضرت عبدالمطلب کے نتینوں کے بالوں کو دیکھا تو کہا میں نبوت اور سلطنت دیکھ مربا ہوں ان میں سے آیک بنوز ہرہ میں ہے ابن سعد کی روایت کے آخر میں ہے کہ اللہ نے سلطنت اور نبوت دونوں بی عبدالمطلب میں آئٹھی کردی ہیں۔

باب سوم نصرانی علاء کی بعض دیگر بشارتیں

marili com

Marfat.com

## حضرت سلمان فارسی رہائے کے قبول اسلام کا واقعہ

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی الله عند نے اپنی واستان ایمان مجھے بوں بنائی کہ میں فارس کا باشندہ تھا، میرا بلی بستی کا د مقان (چود حری) تھا ،وہ مجھ سے شدید محبت کر آ ، یمال تک کہ وہ مجھ ایک دوشیزہ کی طرح گریں مقید اور پابند رکھتا میں نے مجوسیت میں کوشش اور ریاضت کی اور ہوتے ہوتے آتش كدے كے خدام ميں شال ہوگيا ميں اى وهن ميں رہا اور لوگوں كے معالمات سے مجھے قطعا آگاتى نہ تقى اس اين كام ے غرض تھی' میرے بلپ کے باس ایک جاگیر تھی' جس میں کارندے کام کرتے تھے' ایک دن میرے بلپ نے مجھے بلا کر کہا: بیٹا! میں ایک عرصہ سے معروفیت کے باعث جاگیر کی خرگیری نسیں کرکا۔ اب اس کا حال احال معلوم کرنا ضروری ے' للذاتم جاد اور کارندوں کو فلال فلال کام کیلئے کمو مروبال رہ نہ جانا اگر وہال تم تھر کئے تو مجھے بہت زیادہ الارمندي ہوگ ، چانچہ میں جاگیر کی د کھ بھال کیلئے روانہ ہوا ، میراگزر عیمائیوں کے ایک کلیما کے پاس سے ہوا ، تو مجھے کلیما میں سے عيماكيوں كى آوازيں سائى ديں ميں نے دريافت كيا يہ آوازيں كيسى بين او لوگوں نے بتايا 'يه عيمائى بين جو اپنى عباوت ميں مشغول ہیں میں انہیں دیکھنے کیلئے کلیسا کے اندر چلا گیا تو مجھے ان کے طریقے بھلے لگے خدا کی قتم ! میں غروب آفالب تک وہاں بیٹا رہا' اوھر میرے باپ نے میری علاش میں لوگوں کو دوڑا دیا' سال تک که رات کے وقت لوث کر گر آگیا' اور جاکیر کی طرف نہ جاسکا میرے باب نے پوچھا تو کمال رہا' میں نے تجھ سے کما: نہیں تھا کہ دیر نہ کرنا' میں نے جواب وط اباجی! میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جنہیں عیسائی کها جاتا ہے ، مجھے ان کی نمازودعا بہت پند آئی تو میں بینے کر انہیں دیکھنے لگا کہ وہ عباوت کس طرح بجلاتے ہیں۔ اباتی نے کما: بیٹا! تیرا اور تیرے بلپ دادا کا دین ان کے دین سے زیادہ اچھا ہے۔ میں نے جواب ویا نہیں ہرگز نہیں مارا دین ان کے دین سے بھر نہیں ہے۔ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسے بکارتے ہیں اور ہم لوگ آتش پرسی کرتے ہیں ، جے اپنے ہاتھوں سے روشن کرتے ہیں اور جب طانا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھ جاتی ہے۔ تو میرا باپ میرے بارے میں اندیشہ محسوس کرنے لگا اس نے مجھے پابند سلاسل کرے گھر میں وال دوا میں نے عیسائیوں کے پاس پیغام بھجوا کر دریافت کیا کہ آپ کا دینی مرکز کما ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شام میں ہے۔ تو میں نے انہیں کملوا بھیجا کہ جب شام کے لوگ آئیں تو مجھے اطلاع کردیجے۔ انہوں نے کما: ٹھیک ہے ہم تہیں مطلع کردیں گے ایس جب ان کے ہاں شام کے نصرانی تاجروں کا قافلہ آیا تو مجھے ان کی جانب سے یہ خبر ملی کہ ایک تجارتی قافلہ شام سے آیا ہے، میں نے انسیں بیغام بھیجا کہ جب وہ مقصد برآری کے بعد واپس جانے لگیں تو مجھے خبر کردیتا' چنانچہ انہوں نے کام کی محیل

کے بعد جب رخت سفر ہاندھا' تو مجھے اطلاع کی' میں نے پاؤل کی ذنجیریں توڑ پھینکیں اور ان کے ہمراہ ہولیا اور چلتے جلتے شام بہنچ گیا' وہاں بہنچ کر میں نے پوچھا اس دین کا بزرگ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اسقف صاحب کنیہ ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کما کہ میں آپ کے ساتھ کنیسہ میں رہنا چاہتا ہوں ' آکہ اللہ کی عبادت کروں اور آپ سے بھلائی کی تُعلیم حاصل کروں' اس نے کما: مُعلک ہے تم میرے ساتھ رہو' چنانچہ میں اس کے ساتھ رہے لگا' وہ انتہائی برا مخص تھا لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دیتا' جب صدقہ جمع ہوجا آتو اے ہڑپ کرلیتا اور مکینوں مخاجوں کو محروم رکھتا' مجھے اس کی حالت د مجھ کر اس سے شدید نفرت ہوگئ ' مجھ عرصہ کے بعد وہ چل بیا' جب لوگ اے دفن کیلئے آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ بیہ تو انتمائی بدکار محض تھا' آپ کو صدقہ کی ترغیب اور حکم ریتا اور مال اکٹھا ہونے پر خود ہضم کرلیتا' لوگوں نے یوچھا اس كاكيا فبوت ع؟ تومي نے ان سے كما: ٹھريئے ميں اس كا فزاند آپ كے پاس لا ما ہوں ؛ چنانچه ميں نے سات ملكے سونے جاندی کے باہر نکالے' ان مکلوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے کما: بخدا! یہ مخص دفن کئے جانے کے قابل نہیں۔ پھر انہوں نے اس کی لاش کو دار پر تھینج کر سنگسار کردیا' اس کے بعد انہوں نے ایک اور مخص کو کلیسا میں اس کا جانشین بنا دیا۔ حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں اللہ کی فتم! اس سے زیادہ عبارت گزار ' تارک الدنیا اور شب و روز کے افعال کا پابند محض میں نے سی دیکمایں اس سے اس قدر مجت کرنے لگا کہ اس سے پہلے مجھے کی سے اتن مجت سی تھی میں ایک عرصہ تک اس کے ساتھ رہا' جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کما' اے اللہ کے بندے! آپ د کھے رہے ہیں کہ آپ کا پیام اجل آپنچاہ مجھے آپ سے انتمائی محبت ہے آپ مجھے کیا وصیت کرتے ہیں؟ اس نے کہا: بیٹا میں موصل میں ایک مخص کو جانتا ہوں تم اس کے پاس چلے جاؤ' تم اے میری طرح پاؤ گے' چنانچہ اس مخص کے وصال کے بعد میں موصل چلا آیا تو اس مخص کو برا عبادت گزار اور آرک الدنیا پایا میں نے اسے بتایا کہ فلال آدی نے مجمعے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی ہے تاکہ آپ کے پاس رہوں۔ اس نے کما: ہال میرے پاس قیام کرد۔ پھریس اس مخص کے پاس دم وا سین تک رہا جب اس کی موت کا دفت قریب آیا تو میں نے اس سے کما کہ فلال آدی نے مجمعے آپ کے ہال آنے کی وصیت کی تھی' اب آپ کی اجل سر پر کھڑی ہے' فرمائے میں اب کما جاؤں؟ اس نے نصیبین میں ہماری طرح کا ایک آدی ہے اس کے پاس چلے جاؤ چنانچہ میں اس فخص کے پاس آگیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں عموریہ چلا آیا عموریہ کے آدمی کے پاس ایک زمانہ رہا اور اے ای طرح پایا جس طرح صاحب نصیبین نے اس کا تذکرہ کیا تھا، وہاں عمور میں میں نے کافی ربوڑ اور گائیں اکشی کرلیں جب صاحب عموریہ کا وصال ہوا تو اس نے بھی دم نزع مجھے ومیت کی چنانچہ حسب وصیت باری باری کی صالح لوگوں کے پاس حاضر ہوا' آآ نکد آخری مخص نے مجھے بتایا کہ اب ہم جیسا کوئی اور نہیں جس کی طرف تمهاری رہنمائی کی جائے' البتہ! یہ ہے کہ اس نبی" کا زمانہ بعثت آگیا ہے جو حرم میں مبعوث ہوگا اس کی جائے ہجرت دو کالے پھروں والی زمینول کے درمیان ہے۔ جمال تھجورول کے درخت ہیں اس نبی میں الی علامتیں ہول گی جو پوشیدہ نہ رہ سکیں گی اس کے دونول شانول کے درمیان مرنبوت ہوگی وہ بدید کھائے گا گر صدقہ نہ کھائے گا اگر تو ان شہوں کو جاسکتا ہے تو وہاں چلا جا' پھر اس فخص کا انتقال ہوگیا' ہم نے اے وفن کیا اور میں کچھ عرصہ وہیں سکونت پذیر رہا۔ TARTAL COM

#### حضرت سلمان فارسی کی مدینه شریف آمه

(حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں) اس عرصہ میں بنوکلب کے کچھ عرب آجر وہاں سے گزرے ' تو میں نے ان سے کما: آپ جھے ارض عرب میں لے چلیں میں اپنی بحریاں اور گائیں آپ کو دے دول گا انہوں نے کما: ٹھیک ہے میں نے این مال مورثی ان کے حوالے کردیے، جب وہ وادی قرئ میں پنچے تو انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، اور مجھے غلام بناکر ایک یمودی کے ہاتھ ج وال کھر جب میں نے نخلتان دیکھا تو مجھے امیدی ہوگئ کہ شاید یہ وہی شرے جس کی نشانیاں میرے ووست نے مجھ سے بیان کی تھیں عریمال ول نہ لگا کہ ای اثناء میں بنوقر ند کا ایک یمودی وادی قریٰ میں آیا اور مجھے میرے آقا سے خرید کر اپنے ساتھ لے آیا یمال تک کہ ہم مینہ شریف پہنچ کے اللہ کی قتم ! جونی میری نظرمدینہ شریف ر برری میں نے فور اپنچان لیا ، پھر اپنے آقا کے ہاں غلامی کی حالت میں رہے لگا ادھر اللہ تعالی نے محمد رسول ماہیم کو مکه مرمہ میں مبعوث فرمایا: گر غلامی کے باعث آپ کی کوئی خبر مجھ تک پہنچ سکی یہاں تک رسول اللہ مالیام نے مدینہ شریف جرت فرمائی اور قبامیں نزول اجلال فرمایا: بخدا! میں اینے مالک کے لئے ایک درخت خرما پر کام کر رہا تھا کہ اس کا چھا زاو بھائی اس کے پاس آیا اور کما اے فلال اللہ بن تیاد کو تباہ کرے وہ سب اس وقت کمہ سے آنے والے ایک مخص کے پاس قبا میں جِمع ہیں' ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے' یہِ سن کر میرے جسم پر کیکی می طاری ہو گئی' میں تک کہ جمھے مالک کے اور کرنے کا اندیشہ ہوا' یٹے اتر کر میں نے پوچھا یہ کیسی خرب ان میرے مالک نے مجھے ایک زنائے وار تھپڑرسید کیا اور کہا تہیں اس سے کیا غرض ہے جاؤ اپنا کام کرو' میں نے کہا کچھ نہیں' میں نے تو بس ایک خبرسی ہے جس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں' جب شام ہوئی میرے پاس کچھ کھانا تھا اے لے کر حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ اس وقت قبامیں تشریف فرما تھے' میں نے عرض کیا' مجھے پا چلا ہے کہ آپ نیک محض ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ غریب ساتھی ہیں ، میرے پاس صدقہ کا کچھ کھانا ہے ، میرے خیال میں آپ یمال اس شریس اس کے زیادہ حق وار ہیں ، اے قبول کرے تناول فرمائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وست اقدس روک لیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کھانے کا تھم دیا جبکہ خود نہ کھایا' میں نے ول میں کما یہ ایک نشانی ہے جو مجھے میرے دوست نے بتائی تھی' اس کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه شریف تشریف لے آئے میں نے کچھ سرمایی اکٹھا کیا اور دوبارہ آپ کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کی میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ شیں کھلتے اس لئے یہ بدیہ پیش فدمت ہے و حضور علیم لے اسے قبول فرمالیا اور آپ کے اصحاب نے بھی کھلیا میں نے ول میں کما: یہ وہ علامتیں ہو کیں اس کے بعد میں رسول الله طاہم کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ اس وقت جنازہ کے ساتھ چل رہے تھ ' مجھ پر دو چادریں تھیں میں مر نبوت دیکھنے کیلئے مر بشت کی جانب ہوا' جب رسول اللہ ماليام نے ديکھا كه ميں پيچيے كى جانب ہوا ہوں اور كسى چزكى تحقيق كرنا جاہتا ہوں جس كا وصف مجھے بیان کیا گیا تھا' تو نبی کریم علیہ السلوة والسلام نے اپنی پشت اقدس سے چاور الدی اور میں نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مرزوت دیکمی جیسا کہ میرے دوست نے مجھے بنائی تھی، میں نے جسک کر اسے چوا اور رونے لگا، آپ نے فرمایا : سلمان ہو اس بث کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا ایپ کو پند تھا کہ اصحاب کرام میری داستان غم سنیں تو میں نے

انهیں اپنی المناک کمانی سائی 'جب میں فارغ ہوا تو حضور ماہیم نے فرمایا:

كاتب ياسلمان \_\_\_\_ اے سلمان! مكاتبت كراو

تو میں نے اپنے مالک سے تین سو شجر ہائے خرما اور چالیس اوقیا چاندی پر مکاتبت کرلی 'چنانچہ اسحاب رسول ملہور نے تیں تمیں 'میں 'میں بیں بیں اور دس دس پودوں سے میری الداد کی' رسول اللہ ملہور نے فرایا: ان پودوں کیلئے گڑھے کھودو 'جب فارغ ہوجاؤ تو ججھے اطلاع کرنا تاکہ میں اپنے دست مبارک سے یہ پودے لگاؤں' پس میں نے گڑھے کھودے اور میرے ساتھیوں نے اس سلسلہ میں میری اعانت کی ہم انہیں کھود کر فارغ ہولئے تو رسول اللہ طبیر تشریف لے آئے ہم ایک ایک پودہ اٹھا کر آپ کو دیے 'اور مٹی دے کر برابر کردیے' مجھے اس پودہ اٹھاکر آپ کو دیے 'اور آپ اسے اپنے دست مبارک سے نصب کرتے جاتے اور مٹی دے کر برابر کردیے' مجھے اس ذات کی قتم! جس نے محمد رسول اللہ طبیر کو جس کے ساتھ مبعوث فرایا: ان میں سے کوئی ایک پودہ بھی سوکھ کر مردہ نہ ہوا' اب جھے پر صرف رقم باتی تقی' ایک مختص اندے کے برابر کان سے سونا لے آیا' نبی آکرم طبیر نے فربایا:

خُذْ هٰذِه يَا سَلْمَانُ فَأَدِّهَا عَمَّا عَلَيْكَ لَمُ الْهِ اللَّهِ عَلَيْكَ لَمُ اللَّهِ عَلَيْك

میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس سے کب میرا قرض اتر سکتا ہے؟ فرمایا: (فکرنہ کرد) اللہ تعنافی اس کے ذریعے تهارا قرض اثار دے گا' سلمان فرماتے ہیں مجھے اپنے مالک جان کی قتم! اگر میں اس کا وزن کرے دیتا تو چالیس اوقیہ ادا کرنے کے بعد اشخ ہی نج رہتے۔

اس روایت کو طول سیاق کے ساتھ حضرت شیخ اکبر رولیجہ نے اپنے مسامرات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنھما ہے نقل کیا ہے۔

### ایمان سلمان کی کی دو سری روایت

ابوقیم نے بطریق ابوسلمہ بن عبدالرحن حضرت سلمان عالا ہے نقل کیا' حضرت سلمان فرماتے ہیں میں رام حرمز میں پیدا ہوا' میں بہتی کے لاکوں کے ہمراہ جایا کر آ' وہاں ایک پہاڑ تھا جس میں ایک عار تھا' ایک دن وہاں سے تنا گزرا کیا دیکتا ہوں کہ اس عار میں ایک وزاز قد آدی ہے جس کا لباس اور جوتے بالوں کے ہیں اس نے جھے پاس آنے کا اشارہ کیا تو میں اس کے قریب گیا اس نے کہا لاکے! تم عیلی علیہ السلام کو جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں جھے تو ان کے متعلق علم نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کیا تہمیں معلوم ہے کہ عیلی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں جو عیلی کے رسول ہونے اور ان کے بعد آنے والے رسول "احمد" پر ایمان لائے گا۔ اللہ تعالی اسے آلام دنیا ہے نکال کر آخرت کی سرمہ کی راحتوں اور نعتوں کی بعد آنے والے رسول "احمد" پر ایمان لائے گا۔ اللہ تعالی اسے ہونؤں سے ظاہر ہورہا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں طرف لے جائے گا میں نے دیکھا کہ مشعاس اور نور اس کے ہونؤں سے ظاہر ہورہا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں بحر سول اللہ ہوں گا دیس نے اللہ الا اللہ کی تعلیم دی اور تبایا عیلی علیہ الم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بعد می اصاف اللہ ہوں گا در مرنے کے بعد بی اضا ہو اس کے خوشت میں ڈالے تو اس کی طرف مطلقا النقات نہ کرنا اور اگر تجھے میں میں کہ ان جو تو رخ قبلہ کی طرف کرنا جب آگ تجھے وحشت میں ڈالے تو اس کی طرف مطلقا النقات نہ کرنا اور اگر تھے ماں یا باب کوئی صالت نماز میں پکارے تو اور حرومیان نہ کرنا البتہ یہ ہے کہ کوئی رسول تجھے آواز دے تو نماز تو رکر اس کی خدمت یا باب کوئی صالت نماز میں پکارے تو اور حرومیان نہ کرنا البتہ یہ ہے کہ کوئی رسول تجھے آواز دے تو نماز تو رکر اس کی خدمت یا باب کوئی صالت نماز میں پکارے تو اور حرومیان نہ کرنا البتہ یہ ہے کہ کوئی رسول تجھے آواز دے تو نماز تو رکر اس کی خدمت

میں حاضر ہونا 'کیونکہ اس کا بلنا وی اللی سے ہو تاہے اس آدمی نے کما : اگر تیری طاقات محدرسول اللہ طاہیم سے ہو جو کہ کوہ تنامہ سے خلمور فرمائیں گے تو ان پر ایمان لانا اور انہیں میرا سلام کمنا میں نے کما : مجمعے محمد رسول اللہ طاہیم کے اوصاف بیان کریں اس نے بتایا کہ وہ نی ہیں جنہیں نبی رحمت کما جائے گا محمد بن عبداللہ 'کوہ تمامہ سے ظاہر ہوں کے اونٹ کرھے گھوڑے اور فجر پر سواری کریں گے۔ ان کے نزدیک آزاد اور فلام کا مرتبہ کیساں ہو گا۔ ان کے قلب و جوارح میں رحمت ہوگی ونوں شانوں کے درمیان انڈے جتنی ایک نشانی ہوگی جس کے باطن میں تحریر ہوگی۔

ٱلِلُّهُ وَحْدَهُ لِاَشْرِيْكَ لَهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولِ اللَّهِ

اس کا ظاہر سے ہے کہ اے محمد! تم جمال کمیں جاؤ کے کامیآبی تمہارے قدم چوھے گی" بدید کھاؤ صدقہ نہ کھاؤ۔" محمد رسول اللہ طابیع کی بعض دیگر صفات سے ہیں کہ آپ کینہ پرور نہیں ہول گے نہ حاسد ہول گے نہ کسی معاہد پر ظلم کریں گھر سے کہ اللہ میں ا

ے اورنہ کسی اہل ایمان پر

طبرانی اور ابو تعیم میں بروایت شرجیل ، حضرت سلمان سے معقول ہے کہ وہ فراتے ہیں کہ میں دین حق کی طاش میں نکلا تو اہل کتاب کے بقیہ راہموں کی رفاقت اور سوافقت میسر آئی ، وہ کما کرتے تھے کہ اب اس نبی کا زمانہ آگیا ہے جو عرب سے ظاہر ہو گا ، اس کی کی نشانیاں ہوں گی ان میں سے ایک ہے ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ، وسمر نبوت ، ہوگی اس کا ظہور ہوچکا تھا۔ میں نبوت ، ہوگی اس تلاش میں میں سرزمین عرب میں پہنچ گیا تب تک نبی کریم علیہ العلوة والسلام کا ظہور ہوچکا تھا۔ میں نے بیائی راہموں کی بیان کردہ تمام نشانیاں دیکھیں تو میں نے لا المه الا اللّه محمد رسول اللّه کی گواتی دی۔

سرت طید اور خصائص کری میں بحوالہ بیعتی اور ابو قعیم حضرت بریدہ رضی اللہ عنما کی روایت منقول ہے کہ نہی کریم طابع نے حضرت سلمان کی یہودی کے ساتھ نقد رقم اور بودوں کی شجرکاری کی مکاتبت تھی، چنانچہ نبی آرم طابع نے بنفس نفیس اپنے وست مبارک سے تمام بودے لگائے سوائے ایک بودے کے جو حضرت عمرظ کو نے گاڑا تھا، یہ سب بودے تمر آور ہوئے لیکن حضرت عمرظ کے لگائے ہوئے بودے نے پھل نہ دیا تو رسول اللہ طابع نے بوچھا یہ بودا کس نے لگایا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اسے حضرت عمرظ کو نصب کیا تھا حضرت نبی آرم طابع اللہ طابع کی اس بودے کو اکھ کر دوبارہ اپنے دست اقدس سے لگایا تو اس نے اس سال پھل دیے شروع کردیے۔

امام بخاری ریائیے نے ذکر کیا کہ ایک پودہ حضرت سلمان نے خود لگایا تھا دیگر تمام پودے رسول خدا مائیم نے نصب فرائ سے۔ یہ سارے بودے زندہ رہے' ماسواے سلمان کے لگائے ہوئے بودے کے جو سوکھ گیا تھا۔

تطبق

راوی کتے ہیں ہوسکتا ہے کہ حضرت عمرہ الله اور حضرت سلمان والله نے اس بودے کو باری باری لگایا ہو' راوی ہی کا بیان ہے کہ یہ بان ہے کہ یہ بیان ہے کہ یہ بان ہے کہ یہ بیان ہے کہ یہ بیان ہے دے لگائے گئے تھے نونفیر کا تھا' اے خبت کما جاتا اور یہ نبی اکرم مالیا کے دست تصرف میں آگیا تھا۔ دست تصرف میں آگیا تھا۔

حلبی نے شوابد النبوت سے نقل کیا کہ جب حفرت سلمان والد نبی اکرم العظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم

طابیع اس کی گفتگو نہ سمجھ سکے آپ نے ایک ترجمان طلب کیا تو ایک یمودی تاجر لایا گیا ،جو فاری اور عربی زبان جات تھا ، حضرت سلمان خافو نے فاری زبان جی تی اکرم طابیع کی حرح بیان کی اور یمودیوں کی خدمت کی تو یمودی ترجمان نے غصے میں آگر ترجمہ میں تحریف کردی اس نے نبی اکرم طابیع کو بتایا کہ سلمان آپ کو براجملا کہ رہا ہے۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ من کر فرایا یہ فاری صحفی ہمیں افت دینے کے لئے آیا ہے۔ اس پر جبریل امین تازل ہوئے اور کلام سلمان کا صحح مفہوم بتایا تو نبی کریم علیہ الساوة والسلم نے اس ترجمہ کو دہرایا "یمودی نے کہا اے مجمد اگر آپ فاری جانے ہیں تو جھے یہ بلانے کی کیا ضرورت تھی مفہور صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرایا میں اس سے پہلے نہیں جانیا تھا اب جبریل نے جھے یہ نبان سکمائی ہے "ب یمودی ہوا اے مجمد اس سے پہلے میں آپ پر بہتان باندھا کرتا تھا اب مجھے اس بات کی شخیق ہو گئی ہے اس نہ کہا کہ سمائی کو عملی سکما نہ جبریل علیہ السلام نے جبریل سے فرایا کہ سلمان کو عملی سکما دیں "جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے بعد نبی علیہ السلام نے جبریل سے فرایا کہ سلمان کو عملی سکما دیں " جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سلمان کو تھم دیں کہ وہ آگریس بی قربیل نے اس کے منہ میں لعاب ڈالا اس کے بعد سلمیان فرسے عملی ذبان میں "تشکو کرنے گئے۔

حلبی لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب انہوں نے یہ قصہ نی آرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو یہ بھی بتایا کہ عموریہ کے حاکم ذاذان نے انہیں کما کہ تم شام کے فلال فلال آدمی کے پاس جاؤ وہال درخوں کے دو جمنڈوں کے درمیان آیک آدمی رہتا ہے جو سال میں آیک دفعہ اس جمنڈ سے اس دو سرے جمنڈ کی طرف نکتا ہے اگہ مریضوں کو شفا دے 'پس وہ جس سے ملتا اور اس کے لئے شفائے مرض کی دعا کرتا ہے تو اسے فورا صحت یابی حاصل ہو جاتی ہے' اس سے اس دین کے متعلق سوال کے بچئ وہ تمہیں اس کے متعلق بتائے گا' سلمان فرماتے ہیں پس میں وہاں سے نکل کر اس جگہ آگیا جمال کا اس نے تذکرہ کیا تھا' میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے مریضوں کے ہمراہ وہاں جمع ہیں یہاں تک کہ وہ اس رات ایک جمنڈ سے نکل کر دو سرے جمنڈ کی طرف ان کے پاس گیا تو لوگوں نے مریضوں کے سماتھ اسے گھیر لیا' اس نے جس مریض کیلئے دعا کی وہ شفا پاگیا' گر بھیڑ نے ججھے اس تک نہ چنٹینے دیا' حق کہ وہ درخوں کے جمنڈ میں داخل ہونے نکل تو میں اس کے کاندھے پر ہاتھ دھرنے میں کامیاب ہوگیا۔ اس نے کہا کہ تم آیک ایس چیزے متعلق پوچھ رہ ہو پر رحم فرمائے' بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین حقیف کی خبر دیجے' اس نے کہا : کہ تم آیک ایس دین کے ساتھ مبدوث جس کے بارے میں لوگوں میں سے کوئی پوچھا نہیں وہ وقت آپیٹیا کہ آئی اہل حرم میں اس دین کے ساتھ مبدوث بونے والا ہو وہ حمیس اس دین پر چلائے گا' اس کے بعد وہ اس جھنڈ میں داخل ہوگیا۔

# قیصرروم کے دربار میں ابوسفیان کا اعتراف حق

بخاری شریف کے شروع میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابوسفیان بن حرب نے بتایا کہ جس زمانہ میں ہم قریش کے بن حرب نے بتایا کہ جس زمانہ میں ہم قریش کہ کے ساتھ رسول اللہ طابیخ نے ایک معلمہ امن کر رکھا تھا اور ہم قریش کے تجارتی قافلہ کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے تو ہرقل قیصر روم نے مجھے بلہ جمیحا مارا قافلہ اس وقت ایلیاء کے مقام پر تھا اس

نے انسیں دربار میں طلب کیا ' رئیسان روم اس کے اردگرد بیٹھے تھے اس نے ایک ترجمان بھی بلوایا اور پھر بوچھاتم میں سے کون اس مخض کاقریمی رشته دار ہے جس نے دعویٰ نبوت کرر کھا ہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا میں اس مرعی نبوت کا رشته دار ہوں تو قیصر روم نے تھم دیا کہ اس میرے قریب لے آؤ اور اس کے ساتھیوں کو میرے پیچے کھڑا کردو' پھر اس نے ایے ترجمان سے کما: انہیں بناؤ کہ میں ابوسفیان سے اس مری نبوت فضص کے بارے میں بوچھنے والا مول آگر یہ مجھ سے غلط بانی کرے تو تم اس کی محدیب کرو۔ ابوسفیان نے کما' اللہ کی قتم ! اگر مجھے یہ حیاء مانع نہ آتی کہ یہ لوگ مجھے جموثا محمرا لیں گے تو میں ضرور محمد، سول الله طاعظ کے بارے میں جھوٹ کمد دیتا۔ پھر قیصر موم نے مجھ سے بوچھا:

ہرقل (قیمرروم) اس کانب کیاہ؟

وہ ہم میں عالی نسب ہے۔ ابوسفيان

کیاتم میں سے پہلے بھی کمی نے بد وعویٰ نبوت کیا ہے؟ ہرقل

ابوسفيان

کیا شرفاء اورصاحب اثر لوگ اس کی اتباع کردہ ہیں یا کمزور طبقات کے لوگ؟ ہرقل

كزور اور بے نواقتم كے لوگ ابوسفيان کیا اس کے پیروکاروں کی تعداد برسے رہی ہے یا گھٹ رہی ہے۔ ہرقل

وہ لوگ (دن بدن) بڑھ رہے ہیں۔ ابوسفيان

کیا کوئی اس کے دین میں آگر پھرنا پندیدگی کی وجہ سے برگشتہ ہو تا ہے؟ ہرقل

ابوسفيان كيا كمي تم نے اس كے دعوى نبوت سے پہلے اسے جھوٹ سے متم كيا ہے۔ ہرقل

ښيں۔ ابوسفيان

کیا وہ عمدویان کی خلاف درزی کرتا ہے؟ ہرقل

ابھی تک تو نہیں کی لیکن اب جو معلمہ اُ امن و صلح ہوا ہے ' دیکھتے وہ اس عمد کا یابند ابوسفيان

رہتاہے کہ نہیں؟

ہرقل کیاتماری ان سے مجمی جنگ ہوئی ہے؟

ہاں' ہوئی ہے۔ ابوسفيان

اس جنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ ہرقل جنگ كايانسه التما پلتا رہتا ہے كمى ہم غالب آتے ہيں كمى وہ

أبوسفيان

وہ کس فتم کی تعلیم ریتا ہے؟ هرقل

وہ کتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو مکسی اور کو خدا کا شریک نہ مصراؤ مناز برمو کی کدامنی افتدار کرو سیج بولو ابوسفيان اور صله رخمی کرو-

اس کے بعد ہرقل شہنٹاہ روم نے مترجم ہے کہا: کہ ان ہے کہو کہ ہم نے تم ہے اس کے نسب کے متعلق وریافت کیا؟ قو تم نے بتایا کہ وہ تم میں شریف النسب ہے پینجم بھیشہ علل نسب خاندانوں میں پیداہوتے ہیں۔ میں نے تم ہے پوچھا:

کہ کیا اس کے خاندان میں پہلے کی نے نبوت کا وعریٰ کیا؟ قو تم نے کہا کہ نہیں اگر ان ہے پہلے کی نے یہ وعویٰ کیا ہو تا قو میں سجعتا کہ اس محتا کہ کیا اس کے پیرو بردہ رہے ہیں یا گھٹے جارہے ہیں؟ قو تم نے جواب دیا کہ ان کہ مورد میں ہوتے ہیں۔ میں نے تم ہے بوچھا: کہ کیا اس کے پیرو بردہ رہے ہیں یا گھٹے جارہے ہیں؟ قو تم نے جواب دیا کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے 'ایمان کا محالمہ ایسا ہی ہے کہ بردھتا رہتا ہے یہاں تک کہ مرتبہ کمال تک پہنچ جائے۔

میں نے تم سے سوال کیا کہ کوئی اس کے دین سے ناراض ہو کر مرتہ بھی ہوجاتاہے؟ تو تم نے کما کہ نہیں 'کوئی مرتہ نہیں ہو۔ ایمان کا طال ہی ہے کہ جب دلول کو اس کی چاشی طاصل ہوتی ہے تو پھر جدا نہیں ہوتا۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ آیا وہ کہ عمدوپیان کو قو ژ تا ہے؟ تو تم نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں 'پیغبروں کی ہی شان ہوتی ہے کہ وہ عمدوپیان کی انتائی پاسداری کرتے ہیں۔ میں نے تم سے اس کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو' اس کے ساتھ کی کو شریک نہ تھراؤ' وہ تہیں بتوں کی پوجا سے رو کتا ہے نماز' سچائی اور پاکدامنی کی تعلیم دیتا ہے آگر تمماری بات تچی ہے تو عقریب اس کا قبضہ یمان تک ہوجائے گا جمان اس وقت میرے قدم ہیں۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے لیکن مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ وہ تم عربوں میں پیدا ہوگا' آگر میں ہیں۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے لیکن مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ وہ تم عربوں میں پیدا ہوگا' آگر میں وہاں جاسکا تو اس عظیم الشان پیغبر کی طاقات کیلئے عاضر ہوتا اور آگر مجھے اس کی بارگاہ میں شرف باریابی عاصل ہوتا تو اس کے مبارک قدم دھوتا (اور پیتا) اس کے بعد ہرقل نے وہ علمہ مبارک طلب کیا جو نبی طابع شرے دیے وہ تھے در سے حاصر دید وہا کہ مبارک قدم دھوتا (اور پیتا) اس کے بعد ہرقل نے وہ علمہ مبارک ویزھا جس کا مضمون یہ تھا۔

ک سم الله الرحمٰن الرحیم محمد سول الله ملی یک کا طرف سے ہرقل معظیم ردم کے نام سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے' معظیم ردم کے نام سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے' میں حمیس اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرلو' سلامت رہو گے' اللہ حمیس دو ہرا اجر دے گا' اگرتم رد کردانی کرو گے تو اربیوں کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا

اے الل كتاب! أو أيك مشتركه بلت كى طرف وہ يه كه بم مرف أيك الله كى عبادت كريں اس كے ساتھ كى چزكو شريك نه نفسرائيں اور ہم الله كو چھوڑ كر أيك دوسرے كو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مَحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ اللَّى هِرْقَلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ
النَّبَعَ الْهُدىٰ آمَّا بَعْدُ فَآتِیْ آدْعُوْكَ بِدُعَایَةِ
الْإِسْلَامِ آسْلِمْ تَسْلِمْ یُوْتِكَ اللَّهُ اَجُوَكَ مَرَّتَیْنَ
فَإِنْ تُولَیْتَ فَإِنَّ عَلَیْكَ اِثْمَ الْاَرِیْسِیْنَ وَیَا اَهْلَ
الْکِتَابِ تَعَالُوْا اِلٰی كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ آنْ
لاَ نَعْبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَیْنًا وَ لاَ یَتَّخِذَ

بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا ارباب نه يناكمي ُ پي أكروه منه چيرلين توكهو كه تم كواه ربو فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ کہ ہم مسلمان ہیں۔

ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل قیصروم اپنی بات کمہ چکا اورخط کے مطالعہ سے فارغ ہوچکا تو اس کے دربار میں بردا شوروغوغا ہوا جب ہم باہر نکلے تومیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: معلوم ہو آ ہے ابن الی کبشہ (محمد رسول الله طائلا) کی بات بن گئ ہے ، کیونکہ گوروں کا بادشاہ اس سے ڈر رہا ہے جھے اس وقت سے یقین ہوچلا تھا کہ آپ مالیم غالب آگر رہیں گے یمال تک کہ اللہ تعالی نے مجھے اسلام کے دائرے میں داخل فرما دیا۔

ابن ناطور حائم ایلیاء ہرقل کی جانب سے شامی نصرانوں کا پادری تھا وہ بیان کرتاہ کہ ہرقل جب المیاء آیا تو اس کی طبعیت انتائی ناساز ہوگئی کسی بطریق نے پوچھا حضور والا! آپ کی شکل و صورت عجیب و غریب لگ رہی ہے' ابن ناطور کتا ہے کہ ہرقل ایک ماہر نجوی تھا' اس نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کما کہ آج رات جب میں نے ستاروں کو دیکھا تو محسوس کیا ملک الحتان ظاہر ہوچکا ہے ذرا پد لگاہے کہ اس امت میں کونساگروہ فضنے کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا سوائ یودبوں کے اور کوئی فتنے نمیں کرتا اور وہ آپ کے لئے گرمندی کا باعث نمیں 'اپنی سلطنت کے تمام شرول میں لکھ تجیجیں کہ ان میں یمودیوں کو قتل کرویا جائے ' ایمی می معالمہ زیر بحث تھا کہ شاہ غسان کی طرف سے جمیحا ہوا ایک مختص برقل کے سامنے پیش کیا گیا جس کے پاس رسول اللہ علیم کی خبر تھی جب برقل نے اس سے خبر یو چھی تو اس نے (بعثت محمد مصطفیٰ علیم سے آگاہ کیا) تو باوشاہ نے تھم دیا کہ اے لے جاؤ اور دیکھو آیا یہ ختنہ شدہ ہے کہ نمیں؟ تو اس کے درباریوں نے د کھ کر بتایا کہ وہ واقعی ختنہ شدہ ہے۔ باوشاہ نے اس سے عربوں کے متعلق دریافت کیاتو اس نے جواب ریا کہ الل عرب ختنے کرتے ہیں یہ من کر ہرقل نے کہا:-

اس امت کا سلطان ظاہر ہوچکا ہے۔

هٰذَا مَلِكُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَدُّطُهَرَ اس کے بعد ہرقل نے اپنے روی عال کو تکھا جو کہ ہرقل کی طرح علم نجوم کا ماہر تھا اور خود حمص کی طرف روانہ ہوا' مص میں قیام کے دوران اے اپنے روی عال کی طرف سے ایک جوانی کتوب الماجس میں مرقل کی رائے سے الفاق کیا گیا کہ نی آکرم طابیع مبعوث ہو چکے ہیں اس نے ارکان سلطنت اور اعیان حکومت کو این محل میں طلب کیا اور تھم دیا کہ محل ك تمام دروازك بند كردي جائي ، كرحاضرين كى طرف مخاطب موكر بولا: اك الل روم !كياتم خيرو فلاح اور رشدوبدايت کے طلبگار ہو؟ اور اس بلت کے خواہش مند ہوکہ تمہارا ملک باتی اور سلامت رہو۔ تو تم اس نبی کی اتباع اور غلامی اختار كراو ي سن كروه لوگ بدك موت وحثى مدمول كى طرح وروازول كى طرف ليك محرانيس بنديايا ، جب برقل ف ان كى برہی اور نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ انسیں میرے پاس واپس لایا جائے اور کما کہ ابھی میں نے جو بات کی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ تماری اپنے دین پر مضبوطی اور وابنگلی کی آزمائش کروں اب میں نے تمهارے والهانه لگاؤ کو د مکھ لیا ہے تو وہ سب سجدے میں گر رائے اور ہرقل سے راضی ہوگئے (بد ہرقل کا آخری معالمہ تعا جے صالح ابن کیان یونس اور معرفے الم زہری سے نقل کیا ہے)

نوث: الاربيون سے مراد كاشكار لوگ يى مرادي ب ك تمارى مطا كاكناد مى تمارى مرب ان كا ذكراس لئے كيا

کہ اس کی رعایا کہ زیادہ تر تعداد کاشکار تھی' ایلیاء سے مراد بیت المقدس سے ابو کبشہ حارث بن عبدالعزی کی کنیت ہے جو بی اکرم مالیکا کے رضاعی باب تھے۔

## مکتوب رسول کی خاندان فیصر میں حفاظت و احترام

حافظ حدیث امام این جرع علانی رواید فتح الباری میں سلطنت قلوینہ کے ایک حاکم سیف الدین قلب المنموری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ منصور قلاون باوشاہ کی طرف سے ایک بدیہ لیکر شاہ مغرب کی خدمت میں آیا' تو شاہ مغرب نے ایک سفارش کیلئے اسے شاہ فرنگ کے پاس بھیج دیا' اس نے بدیہ قبول کرلیا اور بوے اعزازواکرام سے پیش آیا اور کما کہ میں آپ کو ایک بیش قیمت اورعالی شان تخفہ پیش کرتا ہوں پھر ایک سنری صندوق سے سونے کا قلمدان نکال کر اس سے ایک کمتوب نکال جس کے اکثر حروف مث چکے سے اور جو ایک ریشم کے کمؤرے پر چپاں تعلد اس نے کما: یہ آپ کے نبی کا کمتوب نکال جس کے اکثر حدوف مث چکے سے اور جو ایک ریشم کے کمؤرے پر چپاں تعلد اس نے کما: یہ آپ جانشینوں مارے جدامجد قیصر کے نام کمتوب ہے جو ہمیں آباؤ اجداد کی طرف سے ورث میں طا ہے ہمارے آباؤاجداد ہیشہ اپنے جانشینوں کو وصیت کرتے رہے کہ جب تک یہ کمتوب تمہارے پاس محفوظ رہے گا یہ سلطنت ہمارے خاندان میں باتی رہے گی' لذا کہ اس کی انتائی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی غایت تعظیم بجلاتے ہیں اور اسے عیسائیوں سے چھپا کر رکھتے ہیں آپ کومت دائی طور پرہماری نسل میں رہے۔

### ابوان قيصر مين انبياء عليهم السلام كي تصاور

ای قتم کا ایک واقعہ عیم بن حزام سے مودی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں قبول اسلام سے قبل تجارت کی غرض سے شام گیا' اس وقت رسول آکرم طابع کم مکرمہ میں تھ' قیمر دوم نے جمیں بلا بھیجا اور امیہ بن ابی صلت ثقفی ہمارے ساتھ تعا' قیمر نے ہم سے بوچھا: تم عرب کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور تہماری اس آدی سے کیا رشتہ داری ہے؟ جو نبوت کا دعوی کرتا ہے عیم کتے ہیں کہ میں نے کہا: میں اس کا پچاڑاد بھائی ہوں' پانچویں پشت میں ہم آکھے ہوجاتے ہیں' اس نے کہا کہ آگر میں تہیں کوئی چیز دکھاؤں اور تم سے بوچھوں تو کیا جھ سے بچ بچ کہو گے؟ ہم نے جواب دیا ہاں! اے بوٹھ معظم! ہم آپ سے بالکل بچ کیس گے' اس نے بوٹھا کیا تم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس مدی نبوت کی اتباع کمل ہے یا اس کی دعوت ٹھول کے اس نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس کی دعوت تبول کی تم! بھائی دعوت ٹھرانے والوں میں ہو' ہم نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس کی دعوت تبول کی تم! بھائی کہ دعوت نمارانے والوں میں ہو' تم نے کہا کہ ہم آپ سے بچ کیس گے' اس نے کہا کہ ہم! اس نے بتوں کی تم! اس نے ہوں کی تم! اس نے ہوں کی تم! کہا کہ ہم مرصانہ کیا ہوں کے جواب دو گے' تو ہم نے تم کھاڑ اسے بیان دیا کہ ہم ہر حال میں بچ بولیں گے۔ اس نے ہم سے نہیں اٹھاڑ کہ میرے تمام سوالات کا صحح جواب دو گے' تو ہم نے تم کھاڑ اس کے بارے میں بتا دیا' بھر وہ ان اور اسے کھولنے کا تھم دیا وہ اس کے اندر گیا اور ہم اس ہم میں اندر گیا اور ہم اس کے ساتھ تھے' ایک پردہ کے پاس آگر اس نے اس کے اندر گیا اور اسے کھولنے کا تھم دیا وہ اس کے اندر گیا اور ہم اس سے بی کی تصویر ہے' ہم نے جواب دیا نہیں'' اس نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے' بھر اس نے کئی دروازے کے ساتھ تھے' ایک پردہ کے باس نے کئی دروازے کے ساتھ تھے' ایک پردہ کے باس آگر اس نے کئی دروازے کی تصویر ہے' بھر اس نے کئی دروازے کی تصویر نظر آئی اس نے بھر اس میں کی دروازے کے ساتھ تھے' ایک پردہ کے باس قبل کی تعرب ہو اس کی دروازے کی تصویر ہے' بھر اس کی تعرب ہو جواب دیا نہیں'' اس نے کہا کہ بیر آدم علیہ اس کی تعرب بھر اس کی تصویر ہے' بھر اس کی تعرب بھر اس کی تعرب بھر اس کی کی تصویر ہے' بھر اس کی کی تصویر ہے' بھر اس کی کی تصویر ہے' بھر اس کی کی دورازے کی کی تصویر ہے' بھر اس کی کی دورانے کی دورانے کی تعرب کی تو کو بھر کی تصویر ہے' بھر اس کی کی تعرب کی کی ت

#### Marfat.com

کھلوائے' اور انبیائے کرام علیم السلام کی ایک ایک کرکے تصاویر دکھائیں اور پوچھا: کیا یہ تممارے پینجبری تصویر ہے' ہم نے کہا: نہیں' یہاں تک کہ اس نے ایک اور دروازہ کھول کر ایک تصویر سے پردہ ہٹایا' یہ مجمد رسول طاہیم کی تصویر تھی۔ اس نے دریافت کیا' کیا تم اس تصویر کو پچائے ہو؟ ہم نے کہا: ہاں! یمی ہمارے صاحب ہیں اس نے پوچھاکیا تم جانے ہو کہ کہ کب سے یہ تصویر بنی ہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں'' کہا' ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہے تممارے یہ صاحب واقعی نبی مرسل ہیں' اے کاش! میں ان کی خدمت میں حاضر ہو آتو ان کے مبارک پاؤں دھوکر بیتا۔

#### تصاویر کی ایک اور روایت

ایک اور واقعہ وہ ہے جو جبیر بن مطعم ہاتھ سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم ماہیم مبعوث ہوئے میں تجارت کی غرض سے شام گیا ججھے اسقفوں کے قائد نے بلا بھیجا تو میں اس کے پاس گیا اس نے سوال کیا کیا تم اس مخض کو جانتے ہو جس نے مکہ میں ظاہر ہوکر اعلان نبوت کیا ہے؟ میں نے کہا وہ میرے چپازاد بھائی ہیں تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک گھر میں لے گیا جس میں تصاویر تھیں اس نے کہا: دیکھتے یہاں تہمیں اس کی کوئی تصویر نظر آتی ہے میں نے نگاہ دو رائی گر مجھے ایس کوئی تصویر نظر آتی ہے میں نے نگاہ کہ کہا کہ یہاں ان تصاویر کو دیکھو میں نے دیکھا تو وہ رسول اکرم ماہیم کی تصویر تھی اس نے چھے حضرت ابو بکر صدیتی تھے اور حضرت صدیتی اکبر طابع کی تصویر تھی اس نے دریافت کیا کیا تم نے مجمد طابع کو دیکھ لیا؟ میں نے حضرت صدیتی اکبر طابع کے بیچھے حضرت عمرفاروتی طابع ہے کون ہیں؟ میں نے کہا : یہ ہمارے چھیرے بھائی ابن جواب دیا باں! یہ ہیں اس نے پوچھا کیا تم پچھے کون ہیں؟ میں نے کہا: یہ ہمارے چھیرے بھائی ابن جواب دیا باں! ہیہ ہیں اللہ تی قافد ابو بکر کے پیچھے کون ہیں؟ میں نے کہا: یہ ہمارے چھیرے بھائی ابن میں گوانی دیتا ہوں کہ یہ ابن کی ہوئی ہیں اور ان کے پیچھے طیفہ دوم ہیں۔

مواہب لدنیہ میں ولائل بیہ ق سے اور حاکم سے (بسند لاباس به) منقول ہے 'ابوالمحہ بابلی خاہ ہشام بن عاص اموی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جھے ایک اور شخص کے ہمراہ ہرقل صاحب روم کے پاس دعوت اسلام کے لئے بھیجا گیا ، قیصر روم نے رات کے وقت ہمیں ملاقات کیلئے بلایا ہم اس کے ایوان میں داخل ہوئے تو اس نے ایک سنری گھر کا ماڈل مگولیا ، جس میں چموٹے چھوٹے کمرے شے 'اس نے دروازہ کھول کر ریشم کا ساہ کپڑا نکالا اور اسے پھیلایا تو اس میں ایک سرخ تصویر سی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کی موثی موثی آئیس ہیں ، عظیم الجھ 'اس کی گردن کی درازی میں ایک سرخ تصویر سی کیا دروازہ کھول ہم ریش کا ساہ کپڑا نکالا اس میں ایک شیس سی سے نہیں کہ ایک شخص کی میٹی سے بیا ہی ہوئے اور دروازہ کھول ہی ہی ہوئے ہو ہے کون اس نے بیا ہی تھول کر ریشم کا ساہ کپڑا نکالا اس میں ایک شخص کی سفید تصویر نظر آئی جس کی آئکھوں میں سرخ ڈورے ہیں سراقد س ہوا' اور خوبصورت داڑھی ہے پوچھا جانے ہو یہ کون سفید تصویر نظر آئی جس کی آئکھوں میں سرخ ڈورے ہیں سراقد س بوا کیا اور دروازہ کھول کر ریشم کے ساہ کپڑے ہو یہ کون سفید تصویر نظر آئی جس کی آئکھوں میں سرخ ڈورے ہیں سراقد س بوا کیا اور دروازہ کھول کر ریشم کے ساہ کپڑے ہو یہ کون سفید تصویر نظر آئی جس کی آئی ہول اللہ ہیں ہی ہو تھور تھی ہو چھرائی ہو ایک اور دروازہ کھول کر ریشم کے بیاہ کپڑے ہو کہ یہ کون آدی ہو جو کہ یہ کون آدی ہو جہ کہا تھی ہو جھرائی ہو ہیں بھر پچھ دیے کھرا رہے کے بعد وہ سفید تصویر نکال 'اللہ کی قشم رسول نائی ہمارے پیغیر ہیں۔ اس نے کہا کہ دافتی سے مجھرائی ہو ہی پھر پچھ دیے کھور اس کے بعد وہ کہا تھور کھرائی ہو بھر ایک کہا کہ دافتی سے مجھرائی ہو بی پھر پچھ دیے کھرا دیا ہو کہا دروان کھرائی کی اس ایک کھرائی ہو کھرائی ہو کہا ہو کہا دروان کھرائی ہو کہا دروان کھرائی ہو کہا دروان کھرائی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہ دافتی سے مجھرائی ہو بھر کھرا دروان کھرائی ہو کہا دروان کے بیا کہا کہ دافتی سے مجھرائی ہو کھرائی ہو کھرائی کھرائی کی دوروں کھرائی کھرائی کے بعد وہ کہائی کھرائی کھرائی کھرائی کے بعد وہ کھرائی کھرا

بینے گیا اور کما! بخدا ایہ ان گھرول میں سے آخری گھرہے لیکن میں نے جلدی سے تہیں دکھا دیا آکہ تمہارا نقط نگاہ معلوم کرسکوں۔ اس کی اس روایت میں دیگر انبیائے کرام مثلاً ابراہیم' موک' عینی اور سلیمان علیم السلام کی تصاویر کا ذکر ہے ہم نے قیصر روم سے پوچھا : آپ کو یہ تصاویر کمال سے فی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ آوم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے استدعاکی کہ انہیں ان کی اواد سے انبیاء کرام علیم السلام کا دیدار کرا' تو اللہ تعالیٰ نے یہ تصاویر نازل فرائیں جو کہ آوم علیہ السلام کے فرانہ میں رہیں ذو المقرنین نے انہیں نکال کر دانیال علیہ السلام کے سردکیا۔

# حضرت دحیه کاایوان قیصر میں تصلویر انبیاء کا دیدار کرنا

حضرت دحید کلبی بیلی جو دو رسول اکرم میلیم کی طرف سے قیصر روم کی جانب قاصد تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں باوشاہ دم کے پاس حاضر ہوا وہ اس وقت دمشق میں تھا' اس نے کمتوب رسول میلیم لیکر اس کی مرچومی اور کھول کر اسے پڑھا پھر اسے اپنے سامنے تکیے کے اوپر رکھ ریا اور اپنے بطریقوں اور نہ ہی پیٹیواؤں کو طلب کیا' پھر ان نہ ہی پیٹیواؤں کے درمیان اسے اپنے سامنے تکیے کے اوپر رکھ ریا اور اپنے بطریقوں اور نہ ہی کھڑے ہوکر خطاب کرتا روم و فارس کے حکرانوں کے ہاں تیفیرکا جس کی بشارت ہمیں عینی مسیح علیہ السلام نے دی ہے اور یہ بتایا ہے مردج نہ تھا) اس نے کہا کہ یہ کتوب ہے' اس پیفیرکا جس کی بشارت ہمیں عینی مسیح علیہ السلام نے دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ پیفیرینی اساعیل میں پیدا ہوگا۔

یہ من کر انہوں نے زبردست شوروشخب کیا' اور اکھ کر جانے گئے' باوٹاہ نے تھم دیا کہ خاموش ہوجاؤ۔ میں تو تمارا امتحان لے رہا تھا تا کہ دیکھوں کہ تمہیں اپ وین سے کس قدر والمانہ تعلق ہے؟ اور تم اس کے کتنے تمایق ہو؟ اس کے بعد انہیں جانے کی اجازت دیدی۔ حضرت دجہ خالو فراتے ہیں کہ قیمر نے اگلے روز مجھے طلب کرکے خلوت میں گفتگو کی پھروہ مجھے ایک بڑے گھریں انہیاء و مرسلین علیم السلام کی تھیں۔ پھروہ مجھے ایک بڑے گھریں لے گیا جمال تمین سو تیمو تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں انہیاء و مرسلین علیم السلام کی تھیں۔ اس نے کما کہ ان میں سے اپ پنجبری شافت کیجئے تو میں نے دیکھا کہ نبی آکرم طابع کی تصویر کو کا کام فرہا رہی ہے' میں نے کما کہ ان میں سے اپ پنجبراسلام وہ بولا تم نے چی کہا ہے اس کے بعد اس نے آپ کے وائیں جانب ایک تصویر دکھائی اور پوچھا یہ اشارہ کیا' تو میں نے جواب دیا یہ اس کی قوم کا ایک قوم کا ایک قوم کا ایک قوم کا ایک قوم کی جانے ہیں کہ یہ دونوں اشارہ کیا' تو میں نے کہا : یہ قوم قریش کا آبک محض عمر ہے اس نے بتایا ہم قورات میں یہ تکھا تک پنچائے گا' حضرت دحیہ مختص اس نیجبر کے امر نبوت کو پایہ شخیل تک پنچائے گا' حضرت دحیہ واقعی اللہ تعالی میرے بھر الیک جانے کا درایے اس کار دعوت کو انجام تک پنچائے گا۔

## **ضغا**طررومی پادری کی گواہی

ای قتم کا ایک واقعہ ضغاطر کا ہے وہ رومیوں کا ایک برا پاوری تھا اس نے دحیہ کلبی والله کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جب دحیہ کو حضور طابع نے قیصر کے پاس بھیجا تھا) وحیہ فرماتے ہیں کہ جب بزرگان روم قیصر کے دربارے نکلے تو مجھے



ہرقل کے پاس لے جایا گیا گیراس نے اپنے بڑے پاوری کو بلا بھیجا اور اس سے نبی اکرم مظیظ کی بابت دریافت کیا۔ اس پادری نے جواب دیا کہ یہ وہی پیخبرہ جس کا ہم انتظار کرتے رہ ہیں اور عینی علیہ السلام نے ہمیں اس کی بٹارت دی ہے۔ میں تو نبی اکرم مظیظ کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ طابط کی غلامی میں آتا ہوں' قیصر نے کہا: میں اگر ایسا کروں تو میرا ملک جاتا رہے گا۔ حضرت دحیہ فرماتے ہیں اس پادری نے جھے سے کہا: یہ نامہ لیجئے اور اسے اپنے پیغیم علیہ السلام کے پاس لے جائے انہیں میرا سلام عرض کرکے بتاتا کہ میں لا اللہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گوائی دیتا ہوں' بے شک آپ پر ایمان لا تا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں پھر اس نے اپنے کپڑے اتار کر سفید لباس پس لیا' اور باہر نکل کر اہل روم کو اسلام کی دعوت دی اور حق کی شماوت اوا کی تو انہوں نے اسے قبل کر ڈالا' چنانچہ حضرت دحیہ جب قیصر ہرقل کے پاس لوٹے تو کی دعوت دی اور حق کی شماوت اوا کی تو انہوں نے اسے آئی جان کا خطرہ ہے تو ضفا طر تو مجھ سے زیادہ ان کے زدیک اس نے کہا ہور قابل احرام تھا۔

# شاہ حبشہ نجاثی کے اسلام لانے کا واقعہ

علائے سرت بیان کرتے ہیں کہ وہ امحاب رسول علیظم جنوں نے آغاز اسلام میں کفار قریش سے اپنے دین کے تحفظ کی خاطر بھاگ کر حبشہ کی طرف جرت کی انجاشی کی بناہ میں بوے عزت و احترام اور آرام سے رہ رہے تھے تو قرایش نے ان کے تعاقب میں عمرو بن العاص جو ابھی تک مشرف بہ اسلام نہ ہوئے تھے اور عمارہ بن ولید کو بھیجا، قریش کمہ نے ان کے ہمراہ نجائی کی خدمت میں ایک گوڑا اور ایک ریشی جبہ بطور بدیہ ارسال کیا۔ انہوں نے اعیان حبشہ کیلئے ہدیے بھی جمیع اللہ وہ ان کی مطلب برآری میں مدد کریں' ان کے حبشہ آنے کی غرض و غایت سے متمی کہ وہ مکہ سے ہجرت کرکے آنے والول کو واپس بھیج دیں۔ وہ جب نجاثی کے وربار میں واخل ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا بادشاہ نے ان میں سے ایک کو دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف بھالیا اور ان کا ہدیہ قبول کیا انہوں نے عرض کیا ہمارے قبیلے کے پچھ لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں انہوں نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے گروہ آپ کے دین میں داخل نسیس ہوئے بلکہ انہوں نے ایک نیا دین پیش کیاہے جس سے ہم آگاہ ہیں نہ آپ ہمیں جو کہ قریش کے مردار ہیں بادشاہ کی خدمت میں اس لئے بھیجا گیا کہ ہم ان لوگوں کو واپس لے جائمیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کمال ہیں؟ تو انهول فے بتایا کہ آپ کے ملک میں ہیں' چنانچہ بادشاہ نے انسیں اپنے دربار میں طلب کیا' عمائدین حبشہ نے کما کہ ان لوگوں کو اس وفد کے حوالے کردیا جائے کہ وہ ان کے حالت سے زیادہ واقف میں بادشاہ نے کما: شیس اللہ کی قتم ! انسیس ان کے حوالے نہیں کروں گا جب تک یہ معلوم نہ کرلوں کہ ان کا دین کیا ہے؟ عمرو بن العاص نے کما: ہے یہ جب وربار میں آئیں گے تو وہ آپ کے طریقے اور دین سے اعراض کرکے آپ کو سجدہ نہیں کریں گے بس جب وہ نجاشی کے پاس آئے تو حفرت جعفر والله نے اپنے ساتھیوں سے کما: آج تمہارا ترجمان اور خطیب میں ہوں گا ایک روایت میں ہے کہ جب نجائی کا ایلی انسیں طلب كرنے كيلئے آيا تو وہ سب المضے ہوگئے۔ پر ايك دوسرے سے كئے لگے كہ جب تم باوشاہ كے دربار ميں آؤ كے تواس ے کیا کہو گے، حضرت جعفر جافو نے فرمایا: آج میں تممارا خطیب بنوں گا اور میں وہ کچھ کمہ دوں گا جس کی رسول الله علیم

نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جس کے کرنے کا ہمیں علم دیاہے خواہ کچھ بھی ہوجائے 'ادھر نجاشی نے اپنے پادریوں کو بلاکر یہ علم دے رکھا تھا کہ وہ مصاحف کھول کر اس کے اردگرد بیٹھ جائیں۔ پس جب حضرت جعفر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آئے تو حضرت جعفر دالجہ نے بلند آواز میں کما: جناب عالی! جعفر دروازے پر اجازت کا طلب گار ہے اور اس کے ساتھ خدائی جماعت بھی ہے نجاشی نے کما: بال اللہ کی امان و ذمہ کے ساتھ اندر آنے کی اجازت ہو توجھر دالجہ اندر واضل ہوے 'ان کے بیجھے ان کے ساتھ اندر آئے کی اجازت ہوئے ) نجاشی سے کما: اے بادشاہ اور کھیے ان کے ساتھی بھی اندر آئے اور السلام علیم کما: عمرو بن عاص نے (مداخلت کرتے ہوئے) نجاشی سے کما: اے بادشاہ اور کھیے یہ لوگ بوے اکرے ہوئے ہیں 'انہوں نے آداب شاتی لیدی تجدہ بجا نہیں لائے نجاشی نے پوچھا تم نے تجدہ کیوں نہیں کیا ۔ اور میرے آداب شاتی کیوں بجا نہیں لائے حضرت جعفر ناتھ نے جواب دیا ہم بجو اللہ کے کسی اور کو تجدہ نہیں کرتے۔ نواشی ایکوں؟

جعفر:- کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے درمیان ایک رسول مبعوث فربلیا اور ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کو سجدہ نہ کریں اور یہ بتایا ہے کہ الل جنت کا تحیہ سلام ہوگا' للذا ہم نے آپ کو وہی سلام دیا ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیس اللہ نے ہمیں نماذ اور ذکوۃ کا بھی تھم دیا ہے۔

عمروبن العاص نے نجاشی سے کما: یہ لوگ عیسی ابن مریم علیما السلام کے بارے میں بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ انسیں ابن اللہ نہیں کہتے۔

نجائی نے پوچھا تم ابن مریم اور ان کی مال کے بارے میں کیا گہتے ہو؟ حضرت جعفر عالا نے جواب دیا' ہم اس طرح کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے انسیں روح اللہ اور کلمت اللہ کما ہے اس نے مریم طیما السلام کی طرف القاکیا' یہ س کر نجائی نے کہا: اے الل جبشہ! اے قسیبیٹ وہ تم سے زیادہ کچھ نہیں گئے' میں شماوت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ وہ بی جس جن کی علیہ السلام نے انجیل میں بشارت وی ہے۔ روح اللہ سے مراویہ ہے کہ وہ روح قدس لینی جراکیل امین کے وم کا شمو ہیں اور کلمت اللہ کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ نے کن فرایا: تو ان کی تخلیق ہوگئے۔

ایک اور روایت ہے کہ نجافی نے آپ فربار کے سیسین اور راہبوں ہے کہا: میں تہیں اس اللہ کی قتم اور کتا ہوں جس نے عیلی علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی کیا انجیل میں کسی ایسے نبی کا تذکرہ ہے جو عیلی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان ہوگا؟ جیساکہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے شک اس پیغبر کی عیلی علیہ السلام نے بیٹارت دی ہے اور بے فرمایا ہے کہ جو اس پر ایمان الیا وہ مجھ پر ایمان الیا ہے اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرے ماتھ کفر کیا اس مرحلہ پر نجافی نے یہ کما کہ میں اگر یمال تحمران نہ ہو تا تو نبی اکرم طابیع کی پیروی کرتا آپ کی کفش مداری کرتا اور آپ کے ہاتھ دھلا کہ اس نے ممایر مسلمانوں سے کما کہ میرے ملک میں جمال چاہو امن و آرام کے ساتھ رہو' مزید پر آل اس نے ان کے لیے مالی وظائف کا تحم دیا اور کما کہ جو ان کی طرف غلط انداز نظر سے دیکھے گا تو دراصل وہ میری نافرمانی کا مرتکب ہوگا وہ سری روایت میں ہے کہ نجافی نے مماجرین سے کما کہ جاؤ تم امن سے رہو جو تہیں اذیت میری نافرمانی کا مرتکب ہوگا وہ سری روایت میں ہے کہ نجافی نے مماجرین سے کما کہ جاؤ تم امن سے رہو جو تہیں اذیت دے گئ نقصان اٹھائے گا' یہ بات اس نے تمن بار دہرائی۔ تم ان کے ہدیے واپس کرو ججھے ان کی ضرورت نہیں اللہ کی قتم اللہ نے بچھ سے کوئی رشوت نوں اور نہ لوگوں نے میری اللہ نی نوست نوں اور نہ لوگوں نے میری اللہ نے بچھ سے کوئی رشوت نوں اور نہ لوگوں نے میری فتم اللہ نے بچھ سے کوئی رشوت نوں اور نہ لوگوں نے میری

بات مانی کہ میں ان کی بات مانوں" نجاشی بذات خود انجیل مقدس کا بہت بوا عالم تھا اور قیصراس کے پاس نصرانی علاء بھیجا کر تا تھا ٹاکہ اس سے علم حاصل کریں۔

ایک اور روایت میں ذکورہ بالا روایات میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت جعفر ظاھر نے فرمایا: کہ نجاشی نے ہمیں وربار میں طلب کیا جب حاضر ہوئے تو ہم نے السلام علیم کما دربار کے ایک حاضر باش نے کما: تہمیں کیا ہے تم باوشاہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ تو شجاشی نے کما: یہ کونسا دین ہے؟ جس کے لئے تم نے کون نہیں کرتے؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو شجاشی نے کما: یہ کونسا دین ہے؟ جس کے لئے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا' نہ میرے دین میں واضل ہوئے نہ ہی کمی اور بادشاہ کا دین افتیار کیا ہے۔ ہم نے کما:۔

اے بادشاہ ابہ ایک جالیت والی قوم تھے 'بقول کو پی عظے 'مردار کھاتے تھے ' فی بقوں کا ارتکاب کرتے تھے ' قطع رحی کرتے تھے ' فی باتوں کا ارتکاب کرتے تھے ' قطع رحی کرتے تھے ' ہم میں سے بوطاقتور ہوتا وہ کرور کو کھا جاتا ' ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے خاندان اور نسب و حسب سے اور جس کی سجائی ' المت داری اور عفت و پاکبازی سے ہم پہلے ہی واقف تھے۔ اس رسول نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں اور ہم اور ہم اور آبواجداد جن بتوں اور پھروں کی پوجا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں اس نے ہم کو تھم دیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس بح ساتھ کسی چیز کو شرک نہ مصرائیں اس نے ہمیں نماز' ذکرۃ اور روزہ کا تھم دیا' نیز راست گوئی اوائے المانت ' صلہ رحی' حسن ہمائیگی' محارم اور قبل و غارت سے اجتماعہ کیا اور فواحش جموثی بات بیتیم کا مال کھانے اور پاکسان الائے اور جو طریقہ اور تعلیم وہ اللہ کی اور پاکسان الائے اور جو طریقہ اور تعلیم وہ اللہ کی طرف سے لائے' اس کی بیروی کی صرف ایک اللہ کی عبادت افتیاد گی۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک خبرس کیا تو ہماری قوم ہم پر چڑھ دوڑی تا کہ ہمیں بت پرتی کی طرف پھیر دیں اور ہم گندی اور بھارے اور ہمارے دین کے خسرائیں جب انہوں نے ہمارے ساتھ زیردستی کی' ہم پر ظلم کیا اور ہمارا جینا دو ہم کردیا اور ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حاکل ہوگئے تو ہم آپ کے باس ہم پر ظلم نہ کیاجائے گا۔

یہ عکر نجائی نے حضرت جعفرے کہا: کیا تہارے پاس اس کلام میں سے کچھ ہے جو تہارے پینیبراللہ کی طرف سے الائے ہیں؟ لائے ہیں؟

حضرت جعفرنے فرملیا: ہاں! ہے۔

نجاشی نے کما کہ مجھے وہ پڑھ کر ساؤ۔

حفرت جعفر بالی نے سورہ کھیمص کی ابتدائی آیات طاوت کیں تو نجاثی کے آنو چھک پرے یمال تک اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئ اس کے دربار کے پاوری بھی اشک بار ہوگئے۔

امام بنوی فراتے ہیں حضرت جعفر والد نے سورہ عکبوت اور سورہ روم پڑھی تو نجاشی پر گریہ طاری ہوگیا اور اس کے درباری بھی رو پڑے انہوں نے کما کہ اے جعفر! اس کلام میں اضافہ کرہ تو آپ نے ان کے سامنے سورہ کمف طاوت کی نجاشی نے کہا : ب فک یہ کلام اور وہ کلام جو موئی علیہ السلام لائے ہیں ایک ہی مشکوۃ سے نکلے ہیں ایک اور روایت میں نجاشی نے کہا : ب

مویٰ علیہ السلام کی بجلئے علیٰ علیہ السلام آیا ہے۔ نجاشی نے یہ علاوت من کر کما: اللہ کی قتم! اس کلام اور انیل کے کلام میں اس شکے جتنا بھی فرق نہیں جو اس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

جب وہ اس مکام کو سنتے ہیں جو رسول طہیر کی طرف آبارا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنکھیں آنسوؤں سے معمور ہیں کو بکہ انہیں حق بات کی پھپان ہو چکی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَا أَغُيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ

نجاثی کے نام رسول ا کرم مال کا کا مکتوب گرامی

نی اکرم طائد نے نجاشی کے نام مندرجہ ذیل کتوب شریف ارسال فرمایا:

بم الله الرحمٰن الرحيم

# محمد رسول الله ماليكم كى طرف سے شاہ حبشہ نجاشى كے نام

البعد! میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں' وہ ملک قلوس سلام مومن مہیمن ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ عیلی ابن مریم روح اللہ اور کلمتہ اللہ بیں جنہیں اللہ نے بتول پاکداس مریم کی طرف القاکیا ہے تو وہ عیلی علیہ السلام ہے عالمہ ہوگئیں' پس انہیں روح و لانخ سے پیدا کیا گیا جیسے آوم علیہ السلام کو اس نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرایا ہے۔ میں تہمیں اس اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکا و لا تریک ہے تم میری البع کرو اور میرے اور نازل ہونے والے کلام پر ایمان لاؤ' میں اس کی اطاعت و فرانبرواری پر پابند رہو۔ اور بید کہ تم میری البع کو اور میرے اور نازل ہونے والے کلام پر ایمان لاؤ' میں تہمیں اور تھیجت کرچکا ہوں پس میری تھیجت قبول میں سے بچا دارہ مسلمان اپنی بچا چکا ہوں اور تھیجت کرچکا ہوں پس میری تھیجت قبول کو میراسلام " نہیں کریم طرف بھی اپنی جمعر و بی امیہ شمری کے ہمراہ ادسال فرمایا' نجاشی نے اسے پر جنے کے بعد کما میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی گوائی دیتا ہوں کہ مجمد وئی امی نبی جیں جن کے اہل کتاب خشر ہیں موئی علیہ السلام نے جس طرح تعالیٰ کی ذات پاک کی گوائی دیتا ہوں کہ مجمد وئی امی نبی جیں جن کے اہل کتاب خشر جیں موئی علیہ السلام کی بشارت دی ہے اس طرح انہوں نے عرب کے ناقہ سوار پنجبر کی بھی بیش گوئی فرمائی ۔

مجھے تھوڑی سی مملت دیجئے تاکہ میں اپنے حامیوں میں اضافہ کرلوں اور دلوں کو اس دعوت کے لئے زم کرلوں۔ اس کے بعد نجاثی نے نامہ والا کا جواب تحریر کیا۔

# 

بسم الله الرحن الرحيم محد رسول الله مالي يم عنام نجاش المحمد كي طرف سے

اے اللہ کے رسول! آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور بر کسی ہول یارسول اللہ! مجمعے آپ کا والا نامہ موصول ہوا' آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو معالمہ ذکر فرمایا ہے ارض و ساکے پرودگارکی قتم اکہ وہ آپ کے ذکر کردہ بیان سے ایک تکا برابر بھی زیادہ نمیں' ان کی میں شان ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے ہم اچھی طرح جانتے ہی جس پیام کے ساتھ آپ ہاری طرف مبعوث ہوئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سیج رسول ہیں میں نے آپ کے چھازاد بھائی کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کرلی ہے اور ان کے وست اقدس پر اسلام قبول کرلیا ہے۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں اپنا بیٹا بھیج رہا ہوں اگر آپ کی مرضی ہوتو میں بنفس نفیس آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری ددل' میں گوبی رہا ہوں کہ آپ کا فرمان حق

والسلام عليك ورحمته الله وبركلته

پھراس نے اپنا بیٹا حضرت جعفر چاہ کے ساتھ جانے والول کے پیچنے روانہ کیا گرجب وہ سمندر کے وسط میں پہنچا وہ اور اس کے ساتھی غرق ہوگئے۔ البتہ ! حضرت جعفر فافو ' اصحاب رسول اور ان کے ساتھ نجاشی کے لوگ ، کی کر کنارے تک پہنچ كئ اصحاب نجاشى كى تعداد ستر تنفى جن ميں سے باسھ حبثى اور آٹھ شاى تھے۔ انہوں نے صوف كے لباس بين ركھے تھے۔ نبی اکرم مالیکا نے ایکے سامنے قرآن تھیم میں سے سورہ کیلین کی تلاوت فرمائی تو وہ قرآن تھیم س کر روپڑے اور ایمان لے آئے اور کئے لگے یہ کلام تو عیلی علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام سے بہت زیادہ مشابهت رکھتا ہے۔ انمی لوگوں کے متعلق اللہ تعالی نے یہ آیات نازلِ فرائیں۔

اور ضرور تم مسلمانول كى دوسى يس سب سے زيادہ قريب ان وَلَتَجِدَنَّ اَقُرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِيْنَ امْنُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْا

إنَّا نَصَارَى ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِيِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا قُ كو ياؤ ك جو كت تح ، بم نساري بي بي اس ك كه اورب غرور نسيس كرت ان يس عالم اور درويش بين (الماكده: 82) أنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ

كيونك ان كا تعلق ال كرجا سے تعالى عامى كا انقال رجب سند نو بجرى ميں بول ني اكرم واليوم نے اس كے مرف

کی اطلاع دی اور مدینه شریف مین اس کی غائبانه نمازجنازه برهی-

ابوطالب کے ہمراہ رسول اللہ طابیط کا سفرشام

نی اکرم الدیام نے اپنے چیا ابوطالب کے ہمراہ شام کا سفر کیا اس وقت آپ کی عمر شریف راج قول کے مطابق نو برس تھی آپ اپ چاکے چھے سوار تھ اور ایک راہب کے ہاں اترے اس راہب نے ابوطالب سے بوچھا: یہ اڑکا آپ کاکیا لگتا ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے' اس نے کہا: یہ آپ کا بیٹا نسین' کیونکہ اس کا والد زندہ نہیں ہو سکتا؟ یہ نبی ہے" ابوطالب نے كما: الله تمارى بات سے اعلى اور جليل تر ب رابب نے كما: اسے بوديوں سے بچاكر ركھنا پروه نكل كيا يمال تك كم ایک اور راہب کے ہاں اترے' اس نے وریافت کیا کہ اس اڑکے سے آپ کی کیا رشتہ واری ہے؟ ابوطالب نے جواب ویا يه ميرا بينا ب- اس نے محمال نيس سے آپ كا بينا نيس اور اس كا إلى محل اس وقت زنده نيس- ابو طالب نے بوچما كون؟

اس نے جواب ریا 'کیونکہ اس کا چرہ ایک پیغیر کا چرہ ہے۔ ابو طالب نے کہا: سجان الله ' الله تعالی تمهارے قول سے بزرگ تر ہے۔ پھر ابوطالب نے نبی اکرم ملکا سے کما: اے مجتنبے! آپ ان کی بلت نہیں من رہے۔ فرمایا: اے پچا! اللہ کی قدرت کا انکار نہ کرو۔ جب تجارتی قافلہ نے بھری کے مقام پر پڑاؤ ڈالا یمال ایک راہب تھا جے بحیرہ کما جاتا ہے اس کے صومعہ میں اس کا نام جرجیس تھا اور علم نفرانیت کا اس پر خاتمہ ہوچکا تھا۔ قریش اپ تجارتی سنروں میں اس کے پاس سے گزرتے مروہ ان سے کلام نہ کرما ' حق کہ اس سال اس نے اہل قافلہ کیلئے وعوت کا اہتمام کیا ' کیونکہ اس نے آتے ہوئے قافلہ میں رسول اکرم طابیع کو دکیھ لیا تھا آپ پر بادل سامیہ کنال تھا' پھر جب قافلہ درخت کی چھاؤں میں تھسرا تو بادل نے درخت پر سامیہ وال دیا اور درخت کی شنیاں رسول الله علیم علم جمک آئیں۔ راہب نے الل قافلہ کو بلا بھیجا کہ میں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیاہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام بوے چھوٹے آزادوغلام · میری دعوت میں شریک ہوں قافلے کے ایک محص نے بحرا سے کما: آج آپ ایک ایا کام کررہ میں جو اس سے پہلے مجھی نہیں کیا عالانکہ ہم اکثر اوقات آ کے ایس سے گزرے ہیں' آج کوئی خاص معالمہ ہے بحیرا نے جواب دیا' تم نے مچ کہا ہے بات یقینا الی ہے گرتم مهمان ہو میں جاہتا ہوں کہ تمہاری عزت افرائی کوں اور تمہارے لئے وعوت کا اہتمام کوں' تمام قافلے والے اس کے ہاں جمع ہوئے گر رسول الله طابع کم سی کے باعث بڑاؤ میں بی رہ مسے جب بحیرہ نے دیکھا کہ بادل ان کے اوپر سامیہ کنال نہیں ہے بلکہ وہ یتھے رسول اللہ طائع کے اوپر موجود ہے تو اس نے کما: اے الل قرایش! تم میں سے کوئی آدی کھانے سے نہ رہے۔ انهوں نے کما: پیچے کوئی نہیں رہا سوائے ایک لڑے کے جو سب میں کم عمرے اس نے کما: نہیں وہ بچہ بھی تمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ یہ بہت بری بات ہے کہ تم سب کھانے میں شائل ہو اور تم میں سے ایک فرد رہ جائے حالانکہ میں د کھ رہا ہوں کہ وہ تمی میں سے ہے۔ لوگوں نے کما: بخدا! وہ عالی نسب ہے وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ یہ س کر ایک قریشی نے کما: لات و عزیٰ کی قتم ! یہ ہمارے لئے انتائی رسوائی کی بلت ہے کہ عبدالله بن عبدالمطلب كا بیٹا ہمارے ساتھ كھانے ے رہ جائے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر گیا اور رسول اللہ علیم کو سینے سے لگاکر لے آیا اور لوگوں کے ساتھ بھا دیا۔ وہ قریش مخص آپ كا چھا حارث بن عبدالمطب تھا، حارث جب آپ كو ليكر چلا تو باول كا كلوا بھى آپ كے ساتھ چل پرا جب بحيراكي نظرآب پر پڑی تو آپ کے سرا پائے اقدس کے ایک آیک عضو کو غور سے دیکھنے نگا جن اعضاء کی صفات وہ اپنی کتاب میں موجود پایا تھا' لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہوئے اور منتشر ہونے لگے تو بحیرا نبی اکرم مالیم کے پاس آیا اور کہا میں آپ کو لات وعرى كى فتم! ويكر يوجهمنا مول كدكيا آب محصے نميں بنائيں كے جو ميں آپ سے سوال كروں ، يد فتم بحيران اس لئے دی کہ وہ قافلہ والول سے بیہ قتم س چکا تھا۔

شفائے قاضی عیاض میں ہے کہ بجیرہ راہب نے وراصل فتم سے آپ کا استحان لیا' رسول الله طانیم اس نے فرایا: لات و عزیٰ کی فتم! دیکر مجھ سے سوال نہ کریں۔ بخدا! ان سے زیادہ کوئی چیز میرے نزدیک قاتل نفرت نہیں۔ بجیرا نے آپ سے کماکہ اللہ کی فتم! آپ مجھے وہ بتائیں جو میں آپ سے پوچھوں آپ نے فرمایا:

جو تنہیں مناسب معلوم ہو وہ مجھے سے پوچھو۔

سلني عما بدالک

پھروہ آپ سے حالت خواب و نیند' ہیت اور معاملات کے متعلق سوالات کرنے لگا اور رسول اللہ طابیر اسے اپنے

حالات سے آگاہ کرنے لگے ' یہ ساری باتیں آپ کے ان اوصاف کے موافق نکلیں جو بحیرہ کے پاس تھیں۔

پھراس نے آپ کی پشت مبارک دیکھی اور مرنبوت کو اس انداز پر پایا جس طرح اسے گذشتہ تاہوں سے معلوم تھا تو اس نے مرنبوت کو چوم لیا، قریش کہنے گے جمہ طابط کی اس راہب کے نزدیک بری قدروشان ہے۔ جب بحیرہ فارغ ہوا تو اس نے ابوطالب کی طرف متوجہ ہوکر کہا: اس لڑکے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ابوطالب نے جواب ویا میرا بٹا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارا بٹا نہیں۔ اس لڑکے کا باب اس وقت زندہ نہ ہوتا چاہئے تب ابوطالب نے بتایا کہ یہ میرے بھائی کا بٹا ہے۔ اس نے دریافت کیا اس کے باب نے کیا کیا ہے؟ کہا ابھی اس کی ماں امید سے تھیں کہ اس کا باب فوت ہوگیا تھا اس نے امران بٹا کہ بہت کی ہوئے اور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرد۔ اللہ کی شم ! اگر انہوں نے اس کی حفاظت کرد۔ اللہ کی تم ! اگر انہوں نے اس کی حفاظت کرد۔ اللہ کی تم ! اگر انہوں نے اس کی حفاظت کرد اس کو ضرر بہنچانے کی کوشش کریں گئے ، کیونکہ تمہارا بھیجا بری شان پانے والا ہے ، ہم نے اس کی تعریف اپنی کتاب میں پائی ہے اور اپنج آباؤاجدا و سے ہمیں اس کے متعلق روایات ملی ہیں۔ یقین کرد کہ میں نے تم کو فیصت کردی ہے یعنی خیرخوانی کا اظہار کردیا ہے۔ لاذا اسے جلد اس کی متعلق روایات ملی ہیں۔ یقین کرد کہ میں نے تم کو فیصت کردی ہے یعنی خیرخوانی کا اظہار کردیا ہے۔ لاذا اسے جلد ہمی کہ کہ گھ اہل کتاب نے آبو کو دیکھ کر پہچان بھی لیا تھا گر بحرہ نے تو آپ کو ضرر پہنچانا بھی چاہا تھا گر بحرہ نے آب ہی جہ کہ کھ ان کی کتاب میں آئی تھیں بحرہ نے ان کی کتاب میں آئی تھیں بحرہ نے ان کی کتاب میں آئی تھیں بحرہ نے تو تو ان کی کتاب میں آئی تھیں بحرہ نے تو تو قول کے بارے میں ان کی کتاب میں آئی تھیں بحرہ نے تو تو تھان پہنچانے کی کوشش بھی کریں توابیا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں کے تو تو وہ اپنا کردہ منصوبہ ترک کرکے لوٹ گئے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب ابوطالب نبی اکرم طابع کو ہمراہ لیکر قربش قافے میں شام کی طرف نکلے جب بحیرہ راہب کے سامنے پنچ تو وہ باہر نکل کر قافے کے جج آیا اور نبی کریم طابع کا دست اقدس تھام لیا طالانکہ یہ تجارتی قافلے پہلے بھی اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ ان کے لئے باہر نہ نکانا اور نہ ان کی طرف النفات کرتا تھا۔ پھراس نے کہا:۔ ھٰذَا سَیّدُ الْعَالَمِیْنَ ھٰذَا رَسُوْلُ رَبِّ لَلْعَالَمِیْنَ سے سروار کل جمال ہیں کید رسول رب العالمین ہیں کے وہ ہیں ھٰذَا سَیّدُ الْعَالَمِیْنَ ھٰذَا رَسُولُ رَبِّ لَلْعَالَمِیْنَ سے سروار کل جمال ہیں کید رسول رب العالمین ہیں کے وہ ہیں

تو عرب شیوخ نے پوچھا، تمہیں کیا پہ ہے؟ اس نے کھا: جب تم گھائی ہے اتر رہے تھے تو کوئی ایبا ورخت اور پھرنہ تھا جو تجدہ ریز نہ ہو اور وہ سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور ایک بادل صرف انہیں پر سلیہ کنل تھا، ہیں انہیں مر نبوت ہے بھی پہچانا ہوں جو سیب کی مائند ان کے دونوں شانوں کے در میان ہے، پھر واپس جاکر اس نے دعوت کا اہتمام کیا جب اس نے کھانا پیش کیا تو اس وقت رسول اکرم طابع اونؤں کی گرانی پر مامور تھے انہوں نے آپ کو بلا بھیجا تو آپ جب اس نے کھانا پر مامور تھے انہوں نے آپ کو بلا بھیجا تو آپ تشریف لاے اور بادل آپ پر سلیہ کئے ہوئے تھے آپ جب لوگوں کے قریب پنچ تو وہ پہلے ہی درخت کے سایہ میں پنچ کھی نے آپ کی طرف ہوگیا، اس راہب نے کھا: ویکھئے درخت کا سایہ ان کی طرف ہوگیا ہم کھرے ہوگا ہے پھر کر ان پر زور دینے لگا کہ وہ نبی اکرم طابع کو ارض روم میں نہ لے جائیں، کیونکہ اگر رومیوں نے آپ کو پہچان لیا تو وہ آپ کو قمل کردیں گے۔ اس نے لوٹ کر دیکھا تو سات روی آتے ہوئے نظر پڑے، آگے بردھ کر ان کا استقبال کیا تو تو وہ آپ کو قمل کردیں گے۔ اس نے لوٹ کر دیکھا تو سات روی آتے ہوئے نظر پڑے، آگے بردھ کر ان کا استقبال کیا تو

پوچھا تممارے آنے کامقصد کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہم اس نبی کے پاس آئے ہیں جو اس شریص مسافر ہیں۔ ہر طرف لوگ اس کی طلب میں بیعیج گئے ہیں ہمیں آپ کے راہتے پر اس کے ہونے کی اطلاع ملی ہے اس نے کما: تممارا کیا خیال ہے کہ اللہ جس مشن کو پاید سخیل تک پہچانے کا ارادہ رکھتا ہے کیا لوگوں میں سے کوئی اس کو ختم کر سکتا ہے؟ انہوں نے کما: نسیس ہرگز نمیں۔ چنانچہ انہوں نے بحیرہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی کہ وہ نبی اکرم طابعاتم کے ساتھ صلح کرتے ہیں اور آپ کو گزار نمیں کریں گئے نہ بی آپ کو اذبت دیں گے جیساکہ انہیں اس کام کیلئے جیسجا گیا تھا وہ اس راہب کے ہال مقیم رہے کو نکہ انہیں جیسج والوں کی طرف سے جان کا خطرہ لاحق ہوگیا۔

بحیرہ نے قریشیوں سے پوچھا: میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں تم میں سے اس نبی کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو طالب ہے تو وہ ابوطالب کو باربار واسطے دینے لگا یماں تک کہ ابو طالب آپ کو واپس لے آئے بحیرہ نے ابوطالب کو اور تیل کا زادراہ دیا۔

### ایک راہب کی گواہی

ابن مندہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شام کی طرف، جانے والے تجارتی قافلہ میں نبی اکرم طابع کے ہمراہ تھے۔ یہاں تک کہ آپ سرزمین شام کے بازار بھریٰ میں اترے۔ اس مقام پر بیری کا ایک ورخت تھا۔ آپ اس ورخت کے بیٹی تشریف فرما ہوگئے جبکہ حضرت ابو بکر چھ کی چیز کے متعلق دریافت کرنے کے لئے ایک راہب کے پاس چلے گئے اس واہب نے پوچھا یہ محض جو بیری کے سائے میں بیٹھا ہے 'کون ہے؟ حضرت ابو بکر چھو نے جواب دیا یہ مجمد بین عبداللہ بی اس نے کما: اللہ کی قتم ! یہ تو اس امت کے نبی ہیں کیونکہ عینی علیہ السلام کے بعد سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی اور اس بیری کے نیجے نہیں بیٹھ سکل۔

حافظ ابن حجرر پیٹیے فرماتے ہیں اس بات کا احتمال ہے کہ ریہ واقعہ سفرابوطالب کے بعد کے سمی سفر کا ہو۔

امام حلبی فرونتے ہیں کہ یہ واقعہ اس سفر کا ہے جو آپ نے حضرت نئر کید واقعہ کے غلام میسرہ کے ہمراہ کیا تھا کیونکہ عابت نئیں کہ رسول طابیح نے وو سے زیاوہ بار شام کی طرف سفر کیا ہو۔ ایک سفر حضرت ابو طالب کے ہمراہ اور وو سری بار میسرہ کی معیت میں '

## سوق بصریٰ میں راہب کی بکار

حضرت طلحہ بن عبداللہ فی جہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھری کے بازار میں موجود تھا ایک راہب اپ صومعہ میں بکار کر کمہ رہا تھا لوگوں اس میلہ کے شرکاء سے بوچھو کیا تم میں کوئی حرم کا رہنے والا ہے؟ میں نے کما: ہل میں ہوں بوچھا کیا تم میں احمد کا ظہور ہوگیاہے؟ میں نے کما: کون احمد؟ اس نے کما عبداللہ بن عبدالمطلب کا بیٹا' یہ اس کے ظہور کا ممینہ ہے۔ وہ المبیائے کرام کے آخر میں آئے گا حرم میں مبعوث ہوگا اور مجمودوں اور حمد و سباخ کی زمینوں کی طرف بجرت کرے گا حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ داہب کی یہ بات میرے ول نظین ہوگئی جب میں کمہ شریف واپس آیا تو حضرت ابو برصدیق جا

#### Marfat.com

ے اس بات کا تذکرہ کیا وہ نی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بنائی تو اس سے نی اکرم طابع کو کہ بری مرت حاصل ہوئی۔ پھر طلمہ نے اسلام قبول کرلیا۔ جس کی بناء پر نوفل بن عدویہ نے حضرت ابو بکر جائد اور حضرت طلمہ بائدہ دیا میں وجہ ہے کہ لوگ انہیں قرینین کہتے تھے۔

حلبی صاحب سیرت کتے ہیں اخمال ہے ہے کہ اس راہب سے مراد بحیرا ہو یا ہوسکتا ہے کہ سفور ہو 'کیونکہ دونوں بھریٰ کے مقام پر رہتے تھے۔ یہ بھی امکان ہے کہ کوئی اور ہو 'کیونکہ فدکورہ بالا دونوں راہروں نے نبی اکرم علیم کی بعثت کا زمانہ نہیں بایا تھا۔

#### سعید بن عاص کی سفرشام میں ایک راہب سے ملاقات

سعید بن عاص بن سعید بیان کرتے ہیں کہ جب میرا باب عاص غزوہ بدر میں قتل ہو گیا تو میں اپنے بچا ابان بن سعید کی ذیر کفالت آگیا وہ اکثر رسول اللہ طبیخ کو گالیاں دیتا' کچر وہ تجارت کی غرض سے شام چلا گیا اور ایک مال کے بعد واپس آیا تو سب سے پہلے اس نے بچھ سے محمد رسول اللہ طبیخ کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے پچا عبداللہ بن سعید نے بتایا بخدا! اس کا معالمہ بدھتا ہی گیا ہے اور اسے عزت اور سرفرازی فی ہے میری بہ بات سن کرسعید بن عاص خاموش ہوگیا اور کوئی گلی گلوچ نہ کیا چیسے کہ اس کی علوت تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک راہب کو دیکھا ہے بکا عمام جاتا ہیں اس نے بنو امیہ کے سرواروں کو بدعو کیا گھر انہیں بتایا کہ میں ایک بہتی میں قعا کہ ایک راہب کو دیکھا ہے بکا مہا جاتا ہے وہ وہ پچھلے چالیس سالوں سے اپنے معبد سے نہیں نکا۔ ایک دن وہ اپنے صومعہ سے باہر نکا تو لوگ اس کے دیدار کے لئے جو ہوگئے۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا اور کما جھے آپ سے ایک کام ہے۔ اس نے پوچھا: یہ محض کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہاں (عرب میں) ایک مخض طاہر ہوا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ وہ لئہ کا درواں ہے اس نے پوچھا اس کا تام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا «محبہ میں) ایک مخض طاہر ہوا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ وہ میں نے کہا : کوئی ہیں سال ہوگئے ہیں' اس نے کہا' کیا تم سے اس کے اوصاف نہ بیان کردوں؟ میں نے البات میں جواب شری اس نے کہا : کوئی ہیں سال ہو گئے ہیں' اس نے کہا' کیا تم سے سام پہنچا دیجے' اس کے بود وہ اپنے معبد میں عمر اس اس سے نہی جی ہیں وہ ضور عائب آگیں گیا ۔ کوئی ہیں وہ ضور عائب آگیں گیا ہے۔

زید بن عربی نفیل کی خبرہ کہ اس کی جزیرہ میں ایک راہب سے طاقات ہوئی ہو اس سے دین ابراہمی کے متعلق سوال کیا اس نے جواب دیا کہ تہمیں جتنے احبار وربیان نظر آتے ہیں یہ سب گرای میں جتنا ہیں اور سوال تمہارا اللہ کے دین کے بارے میں ہے طالانکہ تمہاری سرزمین میں ایک نبی کا ظہور ہوچکا ہے یا ہونے والا ہے جو اس دین کی دعوت دے گا والیس جاکر اس کی تقدیق کو ۔ زید بن عمر کی نبی اکرم طابع سے بعث سے پہلے طاقات ہوئی تو کہا ، پچا جان میں نمیں دیکھا کہ آپ کی قوم آب سے بعض و عداوت رکھتی ہو۔ بخدا! میں نے ان سے کوئی ناراض کرنے والی بات نمیں کی البتہ! میں انہیں کی قوم آب سے بعض و عداوت رکھتی ہو۔ بخدا! میں نے ان سے کوئی ناراض کرنے والی بات نمیں کی البتہ! میں انہیں گمرای میں جتال دیکھا ہوں اس کے بعد حضرت زید نے نبی اکرم طابع کو گرائی میں جتال دیکھا ہوں اس کے بعد حضرت زید نے نبی اکرم طابع کو

اس راہب کے متعلق بتایا جو آپ کے طلات و صفات سے آگاہی ریتا تھا اگرچہ اس وقت نبی اکرم طابیم اپنے موعود نبی ہو نے کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔

#### عيصلى رابب كاصبح ولادت مصطفى ماليدم كي نشاندبي كنا

ایو لیم شعب بن شعب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اپ دوارت کرانے ہیں کہ مرا لاہران کے مقام پر ایک شای راہب رہتا تھا ہو عیلی کے نام سے مشہور تھا، اللہ نے اسے علم کشرے نوازا تھا وہ بھشہ اپ معبد میں رہتا، کہ شریف میں آبا تو لوگوں سے ملک اور کہتا اے اہل کہ اِعماد کے اس کے ظہور کا زمانہ ہے جس نے اس کا زمانہ پاکراس کی اتباع کی تو مراہ کو پہنچ مرکوں ہوں گے وہ بھم پر متصرف ہوگا، یہ اس کے ظہور کا زمانہ ہے جس نے اس کا زمانہ پاکراس کی اتباع کی تو مراہ کو پہنچ جائے گا اور جس نے اس کی خالفت کی وہ نامراہ رہے گا اللہ کی اس نے ذو شحال کی اس کی مرزمین چھوڑ کر بدحالی، بھوک اور ب امنی کے علاقے میں صرف اس پیغبری طلب میں اقامت گزی افقیار ہے ہی جب بھی کوئی بچ پیدا ہو تا تو وہ اس کے متعلق دریافت کر آن پھر کہ اس بھی وہ مولود مسعود پیدا نمیں ہوا جب نبی اگرم طابط کی وداوت کی صبح معادت طلوع ہوئی تو عبد المطلب جو اس کے متعلق دریافت کر آن پھر کہ باس کے پاس آئے اور معبد کے نیچ گھڑے ہوگر پکارا۔ اس نے پوچھا: کون ہے؟ کما طلوع ہوئی تو عبد المطلب جوں اس نے معبد سے جھانک کر دیکھا اور کما تم اس نبی کے باپ ہو وہ بچہ آج بزم آرائے جمال ہوچکا ہے جس کے متعلق میں حدیث ہوگا اور اس کو طبیعت ناماز رہے گا۔ پھر وہ محبح کے متعلق میں حدیث ہوگا اور اس کا متاز رہے گے۔ پھر وہ محبح کا الذا تم آئی ذبان کی حفاقت کو اور نہ کی کو اس کے متعلق آگاہ نہ کو کہ کو نکہ اس بھنا حدد کس کے ساتھ نہ راہب نے گا کو کلہ اس کی عمرشریف کتی ہوگی وہ طاق سالوں مثلاً اکسٹھ سال یا تریش سال کی عمرشریف کتی ہوگی۔ ہوس طبی نوادہ تر آتی ہی ہوں گے۔

# عمرو بن عنبه السلمي كي بارگاه رسالت ميں حاضري

عمود بن عتبہ السلی بیان کرتے ہیں کہ ایام جالمیت ہی ہیں جھے اپن قوم کے بتوں سے نفرت ہو چکی تھی اور میں نے ان کی پرسٹش ترک کردی تھی میری طاقات اہل تیاء کے ایک کالی فخص سے ہوئی تنا مدینہ اور شام کے درمیان ایک بستی ہے میں نے اسے بتایا کہ میں ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتاہوں جو پھروں کی پجاری ہے اگر کسی قبیلے کے پاس بت نہ ہو آ تو اس کا کوئی فخص جا آ اور چار پھر لے آئا ان میں سے تین استجا یعن گندگی دور کرنے کیلئے متعین کرلیتا اور ان میں سے ایک خوبصورت نظر آ آ تو کوچ سے قبل پہلے کو چھوڑ دیتا اور نیا در نیا در اور خوبصورت نظر آ آ تو کوچ سے قبل پہلے کو چھوڑ دیتا اور نیا

۔ لے لیتا پھر جب کسی اور منزل پر اترتے تو اس خوبصورت پھر کو آلہ بنا لیتے - اس طرح مجھے یقین ہوگیا کہ وہ باطل معبود ہے ، جو نہ نفع دیتاہے نہ نقصان ' تو اس راہب نے مجھے ایک بھترین عقیدہ کی طرف رہنمائی کی اس نے کہا : کمہ میں ایک مخص

ظاہر ہونے والا ہے جو اپنی قوم کے باطل معبودوں سے بیزاری کا اظمار کرے گا اور سچے خدا کی طرف دعوت دے گا جب تم اس نبی کا دیدار کرد تو اس کی اتباع کرو' کیو کلہ وہ بھترین دین لیکر آئے گا جب سے میں نے اس کی بات سی جھے بے چینی کی ہوگئی میں کمہ شریف سے آنے والے مخص سے دریافت کرتا آیا کوئی نیا واقعہ چش آیا ہے جھے جواب ماتا نہیں میں نے دوبارہ سوال کیا تو جھے بتایا گیا ہاں ایک مخض ظاہر ہوا ہے جو اپنی قوم کے معبودوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے اور ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہے میں نے کباوے کے اور ایپ کی گھر پہنچ گیا۔ میں نے رسول اللہ طابق کے بارے میں دریافت کیا تو جھے بتایا گیا کہ آپ روبوش جیں اور الل قریش آپ سے سختی اور شدت کا برناؤ کررہے جیں میں نے تلامت اور زمی کا مظاہرہ کیا اور آپ کے حضور عاضر ہوا اور بوچھا:

عرو --- آپ کو کس نے بتایا ہے کہ آپ نی ہیں؟

محمدر سول الله طافياغ --- الله في

عمرو ---- آپ کو کیا پیفام دے کر بھیجا گیا ہے؟

محمد سول الله --- مجھے یہ پیغام دیکر بھیجا گیا ہے کہ صرف الله تعالی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کی کو شریک نه تھرایا جائے ' خونریزی سے باز رہاجائے۔ بتوں کو پاش پاش کیا جائے صلہ رحمی کی جائے اور رستوں کو پرامن رکھا جائے۔ عمرو --- ہاں' آپ جو پیغام لائے ہیں میں اس کو مان کر آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور آپ کو سچا مانتا ہوں کیا آپ جھے تھم دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ یا واپس چلا جاؤں۔

وں سے حدیں بہت میں میں کہ لوگوں کو میرے پیام اور مشن سے کس قدر ناگواری ہے تم میرے ساتھ ٹھر نہیں گھر رسول اللہ --- کیا تم ویکھتے نہیں کہ لوگوں کو میرے پیام اور مشن سے کس قدر ناگواری ہے تم میرے ساتھ ٹھر نہیں سکو گے، للذا اپنے فائدان میں رہو۔ جب جہیں میرے ظہور و خروج کی خبر لحے تو میری اتباع کرد، چنانچہ میں اپنے فائدان میں رہا یہاں تک کہ نبی اکرم طابع کی بارگاہ میں ماضری کیلئے مینہ شریف میں رہا یہاں تک کہ نبی اکرم طابع میں بوتا جو کہ میں جھے بچائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تم سلمی ہوتا جو کہ میں جھے سے ملے آگیا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا آپ جھے بچائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تم سلمی ہوتا جو کہ میں جھے سے ملے

<u>-</u><u>ë</u>

#### زريب بن برتمله كاحيران كن واقعه-

یشخ اکر ظام اپ سامرات میں روایت کرتے ہیں حضرت عمرظام نے حضرت سعد بن ابی و قاص طام کو لکھا وہ اس وقت ا قادسیہ کے مقام پر شے کہ خلد بن معاویہ انصاری کو حلوان (عراق) روانہ کریں آکہ اطراف حلوان پر غارت ڈالیں۔

چنانچ حضرت سعد طاہد نے نفلہ کو تین سو سواروں کی معیت میں حلوان بھیجا وہ چلے یہاں تک کہ حلوان آ گئے اور حلوان کی نواحی بہتری ہاتھ آئے۔ وہ مال غنیمت اور قیدیوں کو حلوان کی نواحی بہتری باتھ آئے۔ وہ مال غنیمت اور قیدیوں کو دکھیل کر لے جارہے تھے کہ عصر کا وقت ہاتھ سے نگلنے لگا اور قریب تھا کہ سورج غروب ہوجائے 'لذا وہ ان قیدیوں اور مال غنیمت کو بہاڑے وامن کی طرف لے آئے۔ پھر خلا نے کھڑے ہوکر اذان کمی اور کما! اللہ اکبر! اللہ اکبر! تو بہاڑے کی جواب دیا۔

اے نفلہ او نے ایک بہت بری ذات کی برائی بیان کی ہے۔

كَبَّرْتَ كَبِيْرًا يَا نَصْلَه

پرجب اشبدان لا الدالا الله كما تو اس فے جواب ديا: اے نفلد! يه اظام كاكلم ب اس كے بعد جب اشهدان محمداً رسول اللَّه كما تو آواز آئى يمي دين ب اور عيلى عليه السلام نے اى عظيم رسول كى بثارت دى ب اور اس كى امت پر قیامت طاری ہوگی' پھر جب حبی علی الصلوۃ کما تو جواب دیا' مبارک میں وہ لوگ جو چل کر نماز کے لئے جاتے میں اور اے پابندی سے پڑھتے ہیں پھر حی علی الفلاح پر کہا جس نے اس صدا پر لیک کسی وہ فلاح پاگیا۔ پھر اللہ اکبر الله اكبركما تواس نے كبرت نكبيرا جواب ميں كمااس كے بعد جب لا الدالا اللَّه كما تواس نے جواب ديا سے نفلہ تو نے پورے اظلاص کا اظمار کیا ہے اس اللہ نے تیرے جم کو جنم کی آگ پر حرام کروا ہے۔

نفلہ جب اذان سے فارغ ہوئے تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جواب دینے والے سے کما: اللہ تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ فرشتہ ہو یا جن کیا اللہ کے بندے انسان کم نے آواز تو ہمیں سنا دی اب ہمیں ای شکل مبارک کا دیدار بھی كرائي- بم الله ك رسول أكرم واليهم اور عمر بن الحطاب واله كا وفد بين- بهار اور س بهث كياجس سے أيك فخص برآمد ہوا۔ چک کی طرح اس کا برا سفید سر اور داڑھی، جس کے اوپر صوف کی چادریں تھیں۔ اس نے کما: السلام علیکم ورحمته اللَّه و بركاته ' بم نے جواب ویا وعلیك السلام ورحمته اللَّه وبركاتم آپ كون ہے؟ اس نے كما: من زریب بن بر تملہ عبد صالح عینی بن مریم علیہ السلام کا وصی ہوں۔ عینی علیہ السلام نے جھیے اس بہاڑ میں ٹھرایا ہے اور مجے عمر دراز کی دعا دی ہے عمال تک کہ وہ آسان سے نزول فرماکر خزیر کو قتل کریں اصلیب کو توڑ والیس اور نصاریٰ نے جو باتل ان سے منسوب کرر کی ہیں ان سے برات کا اظمار کریں ' چربوچھا: نبی اکرم طابع نے کیا کیا ہے؟ ہم نے جواب ویا آپ وصل فرانچے ہیں' یہ س کر وہ ویر تک روتا رہا یمال تک کہ اس کی داڑھی آنوؤل سے بھیگ گئے۔ اس کے بعد وریافت کیا کہ نی علیہ السلام کے بعد کون خلیفہ بنا ہے؟ ہم نے کہا: ابو بر اپوچھا: انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ بھی فت ہو چکے ہیں اس نے پھر سوال کیاکہ ابو بکر کے بعد کون مریر آرائے تخت خلافت ہوا ہے؟ ہم نے کما: عمر" و زریب نے کہا کہ جب میں محمد رسول اللہ علیما کی ملاقات سے محروم رہا ہوں تو اب عمر دیاچہ کو میری طرف سے سلام پیش کرد اور انہیں کو کہ امور مملکت سیدھے رکھو اور عدل و انصاف پر کاربند رہو اس لئے کہ قیامت قریب آگی ہے۔ انہیں بناؤ کہ جب امت محمید میں اس قتم کی خصلتیں ظاہر مول تو کنارہ کشی افتیار کرد اور فتوں سے بھاگو وہ خصلتیں یہ ہیں جس وقت مرد ' مردول سے مستعنی اور بے پرداہ ہوں ' عورتیں عورتوں سے بے تعلق ہوں ' نا اہلوں کو مناصب دیے جائیں کم ذات اسینے آپ کو اعلیٰ نب سے منسوب کریں' برے چھوٹول پر شفقت نہ کریں چھوٹے بروں کی عزت و توقیر چھوڑ دیں۔ امر بالمعروف ترك كرديا جائے يهال تك كه يمني كو نيكي كى تلقين نه كى جائے تني عن المنكر كا فريضه چھوڑ ديا جائے اور يمي كو برائی سے روکا نہ جائے' عالم علم کو حصول دنیا اور دراہم و دینار کیلئے حاصل کرے' شدید گرم بے نفع بارش ہو' اولاد قمرو غضب اور غصے کا سبب بے۔ فلک بوس مینار بنے لگیں یا برے بوے لمبے منبر بنائے جائیں قرآن کیم پر طلاء کاری کی جائے' متجدیں آراستہ و مزین کی جائیں' رشوت کا بازار گرم ہو' پختہ عمارات بنائی جائیں' خواہشات کی اتباع اور غلامی کی جائے ونیا کی خاطردین فروشی کی جائے خوریزی اور قل و غارت کو بلکا سمجما جانے لگے کرشتہ داریاں ختم ہو کر رہ جائیں۔

عدالتوں کے سودے ہوں' سودخوری عام ہو۔ حکومتوں پر تسلط اور غلبہ قائل فخربات ٹھرے قبل کرنا قائل عزت سمجما جائے بروایت دیگر دولت مندی عزت کی علامت بن جائے (کمینہ) آدی گھرے نکلے تو اعلیٰ مخص اس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو۔ اور عور تیں نیٹوں پر سوار ہوں' خلد بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ذریب بن پر تملہ غائب ہوگئے۔ اس کے بعد خلا نے واقعہ حضرت سعد عالیہ یہ واقعہ حضرت سعد عالیہ کو تحریر کیا اس کے جواب میں حضرت عمر عالیہ نے حضرت سعد عالیہ کو لکھ بھیجا کہ آپ اپنے انصار و مماجرین ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوجائیں یمان تک کہ اس بہاڑ کے پاس اتریں جس وقت آپ زریب سے ملیں تو انہیں میرا سلام پہنچا و بجے 'کیونکہ رسول اللہ طبیع نے فرمایا کہ عیلی علیہ السلام کے بعض وصی عراق کے بہاڑوں میں اترے ہوئی میں اترے اور کے بہاڑوں میں اترے ہوئی کو اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمراہ اس بہاڑ کے قریب اترے اور کے ایس روز تک ہر نماز کے وقت اذان کہتے رہے گر اذان کا جواب نہ آیا (لیعنی ذریب سے ملاقات نہ ہوئی)

حفرت سیدی محی الدین طاف مساجد کی تزئین اور مصاحف کی طلاء کاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہاں تزئین و طلاء کاری بطور ندمت بیان شیں ہوئی بلکہ قیام قیامت اور فساد زمان پر دلالت کیلئے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے جیسے نزول عیلی ظہور مہدی اور مغرب سے طلوع آفاب قیامت کی نشانیاں ہیں افتی

تنوں آخری پیشین گوئیاں قیامت کبری کی بری شرطیں ہیں جبکہ مساجد کی آرائش مصاحف کی طلاء کاری اور دیگر تمام باتیں جو زریب بن برتملہ وصی عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کی ہیں' وہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جیسا کہ ان کی تفصیل اس کتاب کے آخر میں آرہی ہے۔

#### ایک عیسائی تاجرنے آپ کی نبوت کی بشادت دی

عیسائیوں کی ایک جماعت تجارت کی غرض سے شام سے کمہ کرمہ آئی اور صفا اور مروہ کے درمیان پڑاؤ کیا تو ان کی نظر نبی آئرم طبیع پر پڑی۔ اس وقت آپ کی عمر شریف سات برس تھی۔ اس جماعت کے آیک آجر نے آسانی آلہوں میں موجود نشانیوں کی وجہ سے آپ کو پچپان لیا اور پوچھا: (اے بچے!) تم کون ہو؟ اور کس کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمیا: میں محبہ الله بن عبدالله بن عبدالمعلب ہوں۔ اس نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ سے سوال کیا کہ ان پہاڑوں کا رب کون ہون ہے؟ آپ نے جواب دیا ان کا رب اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ اس کا رب کون ہے؟ اور زمین کی طرف اشارہ کرا آپ نے فرمیا؛ اللہ وصدہ لاشریک کی اس نے آسانوں کی طرف اشارہ کرکے یمی سوال پوچھا: تو آپ نے وہی جواب کہ ان کا رب اللہ ہے۔ یہ من کرنفرانی نے کہا کہ کیا آپ کا رب کوئی اور ہے؟ تو آپ نے اس سے فرمایا: کیا تم جھے اللہ کے بارے میں فک میں ڈالنا چاہے ہو جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ضد۔ اس طرح نبی آئرم اس سے فرمایا: کیا تم جھے اللہ کے بارے میں فک میں ڈالنا چاہے ہو جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ضد۔ اس طرح نبی آئرم سے فرمایا: کیا تم جھے اللہ کے بارے میں فک میں ڈالنا چاہے ہو جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ ضد۔ اس طرح نبی آئروت کی کھول کر بیان کردیا اور آپ کی نبوت کی سوارت دی۔

#### ظهور خاتم رسالت کی ایک نشانی

امام سيوطى مراج خصائص كري من كوالديمين الل كري بين معلى من الوسفيان بيان كرت بين كه محمد ع

Marfat.com

میرے والد ابوسفیان بن حرب نے ذکر کیا کہ میں اور امیہ بن ابی صلت شام مجے۔ ہم ایک بہتی ہے گزرے جو عیمائیوں کی تھی۔ پس جب انہوں نے امیہ کو دیکھا تو بہت عزت و احرام ہے چیش آئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ امیہ ان کے ماتھ چلو، کیونکہ تم ایک ایسے محض کے پاس جاؤ گے جس پر علم ساتھ چلو۔ امیہ نے بخص کے پاس جاؤ گے جس پر علم نفرانیت کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ میں نے کما: نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، پھروہ چلا گیا جب واپس آیا تو بچھ ہے کما کہ جو راز میں تم کو بتاؤں تم اس کو چھپا کر رکھو گے۔ میں نے کما: بال، میں پوشیدہ رکھوں گا اس نے کما: بھے ہے اس علم کہ جو راز میں تم کو بتاؤں تم اس کو چھپا کر رکھو گے۔ میں نے کما: بال، میں پوشیدہ رکھوں گا اس نے کما: جو تم میں کتاب کے عالم نے بیان کیا ہے کہ ایک نبی مبحوث ہوچکا ہے تو میں نے سمجھا کہ وہ نبی میں ہی ہوں' اس نے کما: وہ تم میں اس کی نشانی ہے ہو اہل مکہ سے ہے' میں نے پوچھا: اس کا نسب کیا ہے؟ کما وہ اپنی قوم کے اعلیٰ گھرانے سے ہو کہا کو اپنی لیٹ میں میں بھوٹ کے اپنی قوم کے اعلیٰ گھرانے سے ہو کہا کہ بیٹ میں اس کی نشانی ہے ہو جب شام کو اپنی لیٹ میں اس کی نشانی ہے ہو گا تو اس سے شراور مصبت بیدا ہوں گے۔

چنانچہ جب شید کے قریب پنچ تو ایک سوار سے طاقات ہوئی۔ ہم نے اس سے پوچھا: کمال کے رہنے والے ہو؟ اس نے کما: ہاں! شام میں زبردست زاولہ آیا نے کما: شام سے تعلق ہے۔ ہم نے سوال کیا کیا کوئی نیا واقعہ چیش آیا ہے؟ اس نے کما: ہاں! شام میں زبردست زاولہ آیا ہے جس سے بری تابی پھیلی ہوئی ہے اور مصبت آئی ہے۔

### ورقه بن نوفل کی تصدیق

ابن عساكر آرخ دمثق میں عینی بن داب سے روایت كرتے ہیں كہ حضرت ابو بكر صدیق عاد نے فرمایا: میں صحن كعبہ میں بیٹھا تھا زید بن عمرو بن نفیل بحی بیٹھے تھے تو امیہ بن ابی صلت وہاں سے گزرا' اور بوچھا یہ نبی جس كا انظار كیا جا رہا ہے كيا ہم میں سے ہا ہم میں سے ہا الل فلسطین میں سے ہوگا۔ زید نے جواب ویا میں اس سے پہلے نہیں ساكر تا تھا كہ كى بعث كا انظار كیا جارہا ہے تو میں ورقہ بن بن نوفل سے ملئے كيكے لكلا اور اسے ماجرا سایا' ورقہ نے كہا: ہاں! بھتے' كى بعث كا انظار كيا جا رہا ہے وہ نسب كے لحاظ سے ايك شريف كرانے سے الل كتاب اور كتابى علماء نے ہمیں خردى ہے كہ سے نبی جس كا انظار كیا جا رہا ہے وہ نسب كے لحاظ سے ايك شريف كرانے سے تعلق ركھتا ہے میں نے كما: چچا جان وہ نبی كیا ارشاد فرمائیں گے۔ ورقہ نے كما: جو پچھ انہیں اللہ كی طرف سے كما جائے گا' البتہ! یہ ہے كہ وہ ظلم نہیں كریں گ' نہ فرمائی حمایت كریں گ۔

حضرت ابو بمر صدیق عافی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیظ کی بعثت ہوئی تو میں فوراً ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی۔

## اوصاف محمديد كابيان زيد بن عمروكي زباني

ابن سعد اور ابو قیم عامر بن ربید سے روایت کرتے ہیں وہ فرملتے ہیں کہ میری طاقات زید بن عمر و بن نفیل سے بوئی وہ اس وقت مکہ شریف سے جارب تھے ،کیونکہ دن کے شروع میں ان کا اپنی قوم کے ساتھ جھڑا ہوگیا تھا ، وہ اپنی قوم

THAMEL COM

ے اختلاف رکھتے تھے اور پاطل معبودوں کی بوجا ہے اجتباب کرتے تھے وہ آباؤ اجداد کی پرسٹس نہیں کرتے تھے۔ زید بن عرو نے بھے ہے کہا: اے عامرا میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی ہے اور المت ابراہیمی کی بیروی افتیار کی ہے میں ایک نبی کے انظار میں بوں بو بن اسائیل میں ظہور کرے گا۔ اس کا اسم گرامی اجمہ ہوگا میں نہیں سجستا کہ میں اس کا زمانہ پاؤں گا کہ میں اس پر ایکان لاؤں اور اس کی تصدیق کروں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں پس اگر اس کے ظہور میں زیادہ عرصہ لگ جائے اور تہمیں اس کا شرف دیدار حاصل ہوتو اے میری طرف سے سلام عرض کر دیتا۔ میں تہمیں اس کے اوصاف بیان کرتے بوں تاکہ تم پر اس کا سمرالی فخفی نہ رہے گی اور دونوں شانوں کے درمیان مرزوت ہوگا۔ زیادہ دراز قد۔ اس کے بال کثیر ہوں گئر نہ کہ اس کی آتھوں میں بھٹ سرخی رہے گی اور دونوں شانوں کے درمیان مرزوت ہوگا۔ اس کا نام پاک احمہ ہو شرکہ کہ اس کی جائے والدت ہے اور میمیں اس کی بعث ہوگی پھر اس کی قوم اسے نکال دے گی اور اس کی رسانت پر شرکہ کہ اس کی جائے والدت ہے اور میمیں اس کی بعث ہوگی پھر اس کی قوم اسے نکال دے گی اور اس کی رسانت پر بازا میں ملک ملک پھرا ہوں اور بمودونصاری اور مجوس سبحی سے پوچھا ہے مگر دہ ہیں کہتے رہے کہ بارائس ہوگا ہے علاوہ کوئی نبی باتی شہیں ہے۔ عامر کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم طابح کی نہ تہمیں بنائے ہیں وہ یہ بھی کہتے کہ اب احمد شہیط کے علاوہ کوئی نبی باتی شہیل ہے۔ عامر کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم طابح کی خوان نبوت فرمایا تو ہیں اس کے بیان کرتے جو میں نبید کو جنت میں بیاتی ہیں میں خوان کی دعت میں بھی کہتے ہو اواقعہ آب کو بنایا تو آب نے زید بن عمرہ کیلئے رحمت کی دعا فرمائی اور فرمایا : کہ میں زید کو جنت میں بھی نبید بی مرد کیلئے وہ میں نبید کو جنت میں بھی نبید کی دعت میں بھی کہتے کہ اب رہا ہے۔

## نجرانی پادری نے رسول اللہ مائیظم کو پہچان لیا

ابوقیم بطریق واقدی لکھتے ہیں عبد المطلب ایک دن جریم بیٹے ہوئے تھے۔ نجران کا پادری جو کہ ان کادوست تھا ان کے پاس بیٹھا محو گفتگو تھا اور کہ رہا تھا' ہم ایک ایسے نبی کے اوصاف پاتے ہیں جو بنی اسائیل میں ہوگا یہ شہراس نبی کی جائے پیدائش ہے۔ اس اثناء میں نبی اکرم طابیم وہاں تشریف لے آئے تو اس پادری نے آپ کی طرف دیکھ کر آپ کی آکھوں پشت اور قدموں کا بغور جائزہ لیا۔ پھر کھنے لگا وہ تو میں پچہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی آپ سے کیا رشتہ داری ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرایا: یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پادری نے کہا: نہیں ہم نہیں پاتے کہ اس کا بلپ زندہ ہوگا تو ہتایا کہ یہ میرا پوتا ہے اس کا بلپ اس وقت فوت ہوگیا تھا جب یہ ابھی اپنی مال کے شکم میں تھا۔ اس نے کہا: آپ کی بات پی ہے ہیں کر عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو ٹاکید کی کہ اپنے بیٹیج کی حفاظت کو 'کیا تم نہیں سفتے کہ اس کے بارے میں کیا چ بھا میں کہ دریا ہے۔

### خریمہ بن ابی عامر کی شاہ میامہ کے دربار میں شامی راہب سے بشارت مصطفیٰ مال پیم پانا

حضرت خزیرہ بن ثابت واقع سے مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عامر راہب نبی اکرم مٹائیام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے اور ابراہیم علیہ آپ کے اور ابراہیم علیہ آپ کے اوساف بیان کیا کرنا تھا' کیونکہ ابو عامر شرک سے بیزار ہوکر اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل تھا۔ اور ابراہیم علیہ

السلام کے دین حنیف کا متلاثی تھا۔ اس نے علماء اہل کتاب یمود و نصاریٰ سے دین حنیف کے بارے میں پوچھنے کیلئے اطراف و اکناف میں کئی بار سفر کئے - ان علائے نے اسے بتایا کہ محمد رسول الله علیظ ملت ابراہی کے ساتھ مبعوث ہوں گے۔ انہوں نے رسول اللہ علیم کے اوصاف بھی بیان کے۔ خزیمہ کتے ہیں کہ ابو عامر ایک دن سرداران اوس و خزرج کی مجلس میں بیٹھا تھا تو وہاں اس نے نی اکرم مالیم کا تذکرہ کیا اور آپ کی بعث و جرت کے وقت کی تعبیس کی۔ پھر آپ کے زبردست اوصاف بیان کئے تو نبی عبدالا شل کے ایک حلیف ابوالمیشم بن تیان قضاعی نے جو کہ خود موحد تھا اور دین صنیف کی طاش میں تھا کما اے ابا عامرا تو اگر محمد رسول الله کا بچشم خود مشاہرہ بھی کرے۔ تو ان اوصاف سے زیادہ بیان سیس كرسك كالد ابو عامرن كهل بال الله كى فتم المحد المائم ك يد اوصاف مجه سے انسانوں اور جنوں نے بيان كے بين تو ابوالميشم نے کہا: یہ انسان تو آپ سے اوصاف بیان کر سکتے ہیں 'کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن جنول نے یہ کیو نکر بتائے ابو عامر نے جواب ریا مجھے یمن کے ایک کابن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آئندہ آنے والے واقعات بتانے کا بردا شوقین ہے۔ تو میں نے اس کی طرف تناعزم سنرافقیاد کیا اور مسلسل چاتا رہا میں ایک چاندنی رات میں چل رہا تھا کہ نیند کاغلبہ ہوا جب نیند کا اثر زاکل ہوا تو دیکھا کہ میری سواری راستہ سے ہٹ چکی ہے جس سے مجھے بری پریشانی ہوئی اور میں انتہائی خوفروہ ہوا کہ ای اثناء میں مجھے ستاروں کی مائند روشنیاں نظر پڑیں 'میں کر آپڑ آ ان روشنیوں کی طرف بوھا یہاں تک کہ ان کے قریب آگیا کیا دیکتا ہوں کہ ایک آگ ہے جے تابی والول نے گھر رکھا ہے گروہ انسانوں سے مشاہت نہیں رکھتے اور وہ شور و غل کررہے ہیں گر مجھے ان کے گھر اور جانور نظرنہ آئے جس سے میرے رو نکٹے کھڑے ہوگئے میری سواری رک گئی پر وہ بدک اور بورک اعلی جس کی وجہ سے میں کر گیا تو وہ شکلیں گروہ در گروہ میری طرف بردھنے لگیں میں نے بلند آواز میں چن ماری کہ میں ان گروہوں کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں اور دیکھا کہ ان میں سے ایک پکارنے والا انتیں قول و نعل سے پگار رہا ہے تو وہ چیچے ہٹ گئے ان میں سے چار میرے پاس آئے اور سلام کرکے بیٹھ گئے وہ انتمائی بدصورت اور کریسہ المنظر تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا: تم انسانوں کے کس گردہ سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے کہا: غسان کے بنو قیلہ سے ہوں۔ پھر پوچھا: کد هر جارہے ہو ، میں نے کما: کیا میں پناہ نہیں لے چکا ہوں۔ اس نے کما: ہاں! تہمیں کوئی نقصان سیس پنچایا جائے گا تو میں نے انسیں بتایا کہ میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں ہم انسان کاہنوں پر بردا اعتاد کرتے ہیں جو تم سے علم حاصل کرتے ہیں۔

تو تینوں نے چوتھ کی طرف اشارہ کیا اور کما تو جانے والے پر گرا ہے ، للذا تو نے اس کو سوال اور رغبت سے مختص کیا ہے اس نے پوچھا: تم کس کے بلپ ہو؟ میں نے کما: عامر کا اس نے کما: اس اس عامر! اور پھر ایک مسجع کام بیان کیا جس میں نبی اکرم ملائیل کی بشارت تھی۔ ابو عامر نے کما: کیا تم اس نبی کے اوصاف بیان کرو گے۔ اس نے جواب دیا: ہاں! آپ کا چرو انور صاف اور روشن ہے نہ آپ لیے ترویکے ہیں نہ بہت قد ، جب دیکھتے ہیں قو تعکی باندھ کر غورے دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو اذبت دی جاتی ہے اور سرخی ہے دونوں کاندھوں کے درمیان مر نوب ہے۔

آپ ایک آسان وسیدهی شربیت لیکر آئیں کے لنذا جو جائے آپ کے نقش قدم پر چل کر سعادت مند ہوجائے۔

پھروہ اٹھا اور دو مرے تینوں بھی اس کے پیچے ہو لئے محر میں ساری رات اپنی جگہ پر تھمرا رہا جب میج ہوئی تو اپنے کام
کی طرف والیں ہوا پھر میں جمری مجلس میں بیٹھا یہ قعبہ بمامہ ہو آیک فخص نے بتایا کہ ایک دن میں ہوزہ صاحب آئ
کے دربار میں بیٹھا تھا کہ اس کا پیرے دار اندر داخل ہوا اور عرض کیا کہ ومشق کا آیک راہب اذن باریابی کا طلب گار ہے۔
موزہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی' چنانچہ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے راہب کو خوش آمدید کما پھران کے مائین اس کا تعرف ہوئی۔ راہب نے موزہ نے کہا: بل ایہ عرب کی زینت اور اس کا بہترین ملک ہے راہب نے بوچھا: محمد کی والدت کمال ہوگی جو بادشاہ کے اہلیان سلطنت کو اپنے دین کی طرف دعوت اس کا بہترین ملک ہے راہب نے بوچھا: محمد کی والدت کمال ہوگی جو بادشاہ کے اہلیان سلطنت کو اپنے دین کی طرف دعوت اس کا بہترین ملک ہے راہب نے بوچھا: کھر کی والدت کمال ہوگی جو بادشاہ کے اہلیان سلطنت کو اپنے دین کی طرف دعوت اس کا بہترین ملک ہے اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ راہب نے پوچھا: کیوری؟ اس نے جواب دیا آگر میں اس کی بیردی کرایات تو تھے اسلام لانے کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ راہب نے کہا: آگر آپ تھر رسول اللہ طائع کی بیردی کرایات تو آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ تھا بلکہ نبی آگرم کی اتباع میں آپ کی بھلائی تھی کہون کی بیردی کرایات تو آپ کی حکومت کو بشارت دی ہے اور انجیل میں آپ کے اوصاف بیان کے خلاف حسد ہے دو سری بلت یہ ہم کہ درسول اللہ طائع کی اتباع کراوں اور آپ سے یہ کہ میں شراب کا دیا ہول اللہ طائع کی اتباع کراوں اور آپ سے یہ کہ میں شراب کا دیا ہول اللہ طائع کی دور آپ سے یہ کہ میں شراب کا دیا ہول درخواست کوں کہ آپ خواس دی جھے اس بلت کا دعدہ بھی دیا ۔

ور حواست رول کہ آپ سے پیرے ملک پر پر براو و یہ بی اکرم طابع کی خدمت میں خط تحریر کرے ' چنانچہ اس نے نمی آگرم طابع کی خدمت میں خط تحریر کرے ' چنانچہ اس نے نمی آگرم طابع کی خدمت میں خط تحریر کیا اور آیک المجی کے ہاتھ ارسال کیا اور ہدیہ بھی بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اس کی قوم کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اس کے پاس آئے اور کما کہ آگر آپ محمد طابع کی اتباع کریں گے تو ہم آپ کو معزول کردیں گے۔ یہ دھمکی سن کر اس نے اپنا ایکی واپس بلوا لیا اور اپنا اراوہ ترک کردیا۔ وہ راہب اس کے دربار میں عزت و کرامت کے۔ یہ دھمکی سن کر اس نے اپنا ایکی واپس بلوا لیا اور اپنا اراوہ ترک کردیا۔ وہ راہب اس کے دربار میں عزت و کرامت سے رہا اور پھر ہر سال اس کے پاس حاضر ہو آ پھر شام کی طرف کوچ کرتا۔ وم رخصت میری اس سے طاقات ہوئی تو میں نے رہا اور پھر پھر اس اس نے بات کی جارے میں جو بات کی ہے کیا وہ چی ہے؟ اس نے کما کہ ہاں! بالکل پی نے اس سے پوچھا: تم نے ہوؤہ سے موزہ سے ماضر ہوا۔ اور جو پچھ راہب سے ساتھا اس کی خبر نبی آگرم طابع کی غلامی افقیار کو' ابو عامر بیان کرتے ہیں میں راہب کی بات سن کر گھر لوث آیا اور تاری کر کے رسول اللہ طابع کی غلامی افقیار کو' ابو عامر بیان کرتے ہیں میں راہب کی بات سن کر گھر لوث آیا اور دولت ایمان سے مشرف ہوگی ہوگیا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور جو پچھ راہب سے ساتھا اس کی خبر نبی آگرم طابع کی ور دولت ایمان سے مشرف ہوگیا۔

عروہ بن مسعود کی غیلان سے گفتگو

جس وقت نبی اکرم طائف کا محاصرہ فرایا تھا اس وقت عود بن مسعود طائف میں موجود نہ تھے پھر آپ کی ارد علی اللہ میں اللہ میں اللہ کا محد طائف کی اللہ کا اللہ میں کہ محد طائف آئے توغیان بن سلمہ سے طاقت ہوگئ عودہ نے غیان سے کما: کیا تم دیکھتے نہیں کہ محد طائع کا اور اللہ میں خیان نے جواب دیا: ہال! یہ تو ہے مگر تممارے پاس امرنبوت اور مثن غالب ہورہا ہے اور لوگ ان کی اتباع کرنے گئے ہیں غیان نے جواب دیا: ہال! یہ تو ہے مگر تممارے پاس

اس کا کیا (علاج اور توٹر) ہے؟ عودہ نے کہا: الل عرب سمجھتے ہیں کہ وہ اصحاب الرائے اور ذیرک ہیں طلانکہ ان میں ایک کوئی بات نہیں اگر وہ عرب محمد رسول اللہ طابح کی اتباع نہیں کرتے اور آپ پر ایمان نہیں لائے، غیلان نے کہا مجمعے ان ان میں کرتے ہور آپ پر ایمان نہیں لائے کے ایک سردار ہو۔ نہیں لگنا کہ قبیلہ بنو حقیف تم ہے اس قتم کی بات سے انکار و جمالت کا رویہ مناسب نہیں 'کیونکہ محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت عودہ نے جواب دیا بخدا! میری اس کچی بات سے انکار و جمالت کا رویہ مناسب نہیں 'کیونکہ محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت ہر شک و شہر سے بالاتر ہے میں تو آپ پر اعتماد کر آ ہوں اور آپ کا پیروکار بن گیا ہوں میں تم کو ایک ایک بات بتا آ ہوں جو ہم میں نے تا ہوں جو کہا کہ میں بنرض میں نے تک کی سے نہیں کی اس نے پوچھا: وہ کوئی بات ہے؟ عودہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بنرض میں نے آپ کی خالفت کی تجارت نجران گیا اس وقت تک محمد طابع کی بعثت اور ظمور نبوت کا اعلان نہ ہوا تھا نہ آپ کی قوم نے آپ کی مخالفت کی تھی۔

(دوران سنرایک مقام پر) اپنے ساتھیوں سے الگ جوان گدھی کے سائے میں لیٹ گیا اور لؤکیاں وہاں آئیں اور وہ اس گدھی کے سائے میں لیٹ گیا ہوا تھا میں نے ظاہر کیا کہ گویا سو اس گدھی کے سائے میں دو سرے ساتھیوں کے درمیان آڑین کر بیٹے گئیں' میں فقط لیٹا ہوا تھا میں نے ظاہر کیا کہ گویا سو رہا ہوں تو ان میں سے ایک نے دو سری سے کما: یہ کون ہے جس کے بارے میں تم بات کررہی ہو اے معزز گرانے کی لؤکی! دو سری نے کما: یہ عروہ بن مسعود ہے' سردار فہیلہ دریائے جو دوسخا جس کا ہاتھ تھک ہوجائے تو اس کیلئے باعث نم و ہائے ہوتا ہے۔ اپنی خلوت میں رکلوٹ ہوتو مغموم ہوجاتا ہے) اس لؤکی نے کما کہ اے معزز لؤکی! اے شریف زادی! تو ہے کہا ہے چربوچھا: یہ کمال سے آیا ہے اور کدھر جارہا ہے؟ دو سری لؤکی نے جواب دیا۔

ً اس نے کما: اے شریف زادی ! تو نے بچ کما ہے۔ اب میہ بتاکہ اسے سنر میں کیا چیش آنے والا ہے اس نے جواب دیا' اس کا راستہ آسان ہوگا اس کی گرم بازاری ہوگی اور بلند مرتبہ ہوگا اس نے اس بات کی بھی تقدیق کی اور کما کہ اس کا انجام کار کیا ہوگا؟

دو سری نے جواب ریا۔

يَعِيْشُ زَعِيْمًا وَيَتَّبِعُ نَبِيًّا كَرِيْمًا وَ يَتَعَاطَى آمْرًا جَسِيْمًا

میلی نے پھر سوال کیا؟ یہ نبی کون ہیں؟

دو سری نے جواب رہا۔

دَاعٍ مُّجَابٍ لَّهُ أَمْرٌ عُجَابٌ يَّا تِيْهِ مِنَ السَّمَاءِ كِتَابٌ يَنْهَرُ الْاَلْبَابَ وَيَقْهُو الْاَرْبَابَ

مردار بن کررہے گا اور نی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی التباع کرے گا اور زہروست کارنامہ سرانجام وے گا

الیا واق ہے جس کی وعوت قبول کی جائے گی اس کا معالمہ عجیب ہے اس کی طرف آسان سے کتاب آئے۔ گی جو

عجیب ہے اس کی طرف آسان سے کتاب آئے۔ کی جو عقلوں پر غالب آئے گی اور باطل معبودوں کو مغلوب کردے

Marfat.com

عودہ کتے ہیں پھروہ دونوں خاموش ہوگئیں اور جھ پر نیند کا غلبہ ہوگیا۔ اس کے بعد میری آگھ اس وقت کھلی جب اونٹ بلبلا رہے تھے اور میرے ساتھی ان پر سلان سفر لاد رہے تھے گر اس وقت تک وہ دونوں لڑکیاں جاپجی تھیں' نجران بہنچ کر میں نجران کے پادری کے ہاں ٹھرا' وہ میرا دوست تھا' اس نے جھ سے کما اے ابایہ تقوب! یہ تممارے اہل حرم میں سے ایک نبی کے ظہور کا وقت ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے گا یہ من کر میں نے اس سے کما یہ آپ کیا کمہ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا جھے مسے علیہ السلام کی قتم! بے شک وہ سب انبیاء سے افضل اور آخری نبی ہے جس وقت وہ ظاہر ہوتو سب سے پہلے اس پرائیان لاؤ۔

عودہ کتے ہیں کہ میں نے یہ بات بنو تقیف سے چھپاکر رکھی کو تکہ میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ طابیا کے شدید خالف ہیں اور میں اسی قبیلے کا فرد ہوں گر اب جھے رسول اکرم طابیا کے غلبے کا بقین ہوچکا ہے 'لنذا میں آپ کا تمیع اور پیروکار ہو گیا ہوں 'لنذا تم میرے اظمارایمان کو پوشیدہ رکھو۔ غیلان نے کہا کہ بال میں اسے پوشیدہ رکھوں گاتم رشدوہدایت کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد عروہ نے نمی اکرم طابیا کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا اور ان کے اسلام میں حسن و کمال پیداہوگیا۔

#### ورقه بن نو فل کی شهادت

ورقہ بن نوفل بن اسد ایام جاہیت میں عیمائی ہو گئے تھے۔ اور انجیل کے حصول کو عربی زبان میں لکھتے جب حضرت خدیجہ الکبری نے انہیں نی اکرم طابیع کے آغاز وی کی خبروی (وہ حضرت خدیجہ کے پچازاو بھائی تھے جنہیں قریش قس کے لقب سے یاد کرتے تھے) تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موئی علیہ السلام پر نازل ہو آ تھا۔ اے کاش! میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی تو نبی کریم طابیع نے پوچھا: کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا: ہاں! جس آدی نے آپ جیسی دعوت پیش کی تو اس کے ساتھ عداوت کی گئی ہے۔ اے کاش! مجھے وہ دن نصیب ہوتو میں آپ کی نصرت و اعانت کا فریضہ سرانجام دوں۔ یہ تمام گفتگو صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب صدیف میں طابت ہے۔

ب ابو تعیم عروہ کے واسطہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا: جب حضرت ضدیجہ رضی اللہ عنمانے ورقہ سے رسول اللہ طائع کا حال بیان کیا اور ورقہ نے کما کہ حضرت نبی اکرم طائع کے پاس جرائیل

خد بجہ رضی اللہ عنها نے ورقہ سے رسول اللہ طابیلم کا حال بیان کیا اور ورقہ نے کہا کہ حکرت ہی اگرم حقیق کے پاس بجرا سک علیہ السلام آیا ہے جو سبوح ہے حالانکہ جرائیل کا ذکر الیمی زمین میں کیے کیا جاسکتا ہے جہال بنول کی پوجا کی جاتی ہو۔ جرائیل تو اللہ اور اس کے رسولوں کے ورمیان اس کے کلام کے امین ہیں۔ جاؤ رسول اللہ طابیلم کو اس جگہ لے جاؤ جہال آپ نے وہ جو کچھ دیکھا ہے۔ پس جب آپ اس کو دیکھنے لگو تو تجاب آثار دینا آگر وہ اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوگا تو نی آگر مظاہر اس کو دیکھ خاتیم انہیں نہ دیکھ اگر مظاہر اس کو دیکھ ناتیم انہیں نہ دیکھ کے حضرت خدیج نے ایسا ہی کیا تو جرائیل غائب ہوگئے اور مجمد طابیم انہیں نہ دیکھ کے۔ حضرت خدیج نے واپس آگر ورقہ کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ یہ یا موس آگر ہے جو مجمد طابیم کے پاس آتا ہے اس کے بعد ورقہ دعوت اسلام کے اظہار کا انتظار کرنے گئے۔ اس بارے میں ان کے یہ اشعار ہیں۔

لَجَجْتُ وَ كُنْتُ فِي الذِّكْرِي لُجُوْجًا لَهُمْ طَالَمَا بَعَثَ النَّشيْجُا میں ایک خیال میں متعزق تھا کہ ایک فکرمندی نے مجھے پریشان کردیا اور رونے پر مجبور کیا (اس روایت کی صحت میں کلام ہے اکونکہ آغاز وی کے وقت حضرت عائشہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں) فَقَدُ طَالَ اِنْتِظَارِیْ یَا خَدیْجَا وَوَصَفَ مِنْ خَدِيْجَةٍ بَغْدَ وَصُفِ اور وہ فکر خد یجہ کے بتکرار بیان کے متعلق ب (تو میں نے اس سے کما) اے خدیجہ! میرا انتظار بت طویل ہوگیا ہے۔ حَدِیْتُكَ اَنْ اَرٰی مِنْهُ خُرُوجًا بِبَطْنِ الْمَكْتَيْنِ عَلَى رَجَائِيْ تمارے بیان کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ بطن مکہ میں اس کا ظہور دیکمول گا۔ وَ يَخْصُمُ مَنْ يَّكُوْنُ لَهُ حَجِيْجًا بِأَنَّ عُحَمَّدًا سَيَسُوْدُ قَوْمًا کہ محمد عنقریب قوم کے سردار بن جائیں گے اور جو دلیل و جحت لیکر آئے گا اس کا مقابلہ کریں گے۔ وَيَظْهَرُ فِي الْبِلاَدِ ضِيَاءَ نُوْرِ تُقَامُ بِهِ الْبَرِيَّةُ اَنْ تَعْوَجَا شربہ شر آپ کی روشنی تھلے گی جس کے باعث مخلوق کو سنج روی سے بھائیں گ۔ فَيَالَيْتَنِيْ إِذَا مَا كَانَ ذَاكُمْ شَهدتُ وَكُنْتُ اَوَّلَهُمْ وُلُوجًا اے کاش! میں اس وقت وہاں موجود ہو تا تو آپ کی رسالت کی شمادت دیتا اور سب سے پہلے آپ کے دین میں واخل ہو تا۔ وَلَوْ عَجَّتْ بِمَكَّتِهَا عَجِيْجًا وُلُوْجًا فِي الَّذِيْ كَرِهَتْ قُرَيْشٌ اس دین میں داخل ہو تا اگرچہ قریش اس دین کو نا پند کریں اور مکہ میں ہنگامہ بیا کریں۔ بطن المكتين كا مفهوم بيان كرتے ہوئے امام عيني شوابد الكبرى ميں تحرير فرماتے ہيں كد اس سے مراد مكه كے دونوں اطراف میں یا اس کے بلائی اور زریں مصے مراد میں۔ اس لئے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ حاكم نے از طریق ابن اسحاق عبدالملك بن عبداللہ سے روایت كى ہے كه حضرت خديجه رضى اللہ عنما نے نبي كريم علیم کے ابتدائے وی کے بارے میں جو بیان کیا ورقد بن نو فل نے اس کے متعلق مندرجہ زیل اشعار کے ہیں۔ يَا لِلرَّجَالَ وَصَرْفَ الدَّهْرِ وَالْقَدْرِ ِ فَيْ غَيْرِ اے لوگو! زمانہ اور قضاد قدر کے اثقلابات کر جرت و تعجب کا اظہار کرو اور اللہ کے فیصلہ میں کوئی تغیر نہیں ہو تا حَتَّى خَدِيْجَةَ تَدْعُوْنِي لَا خَبْرَهَا وَمَالَهَا بِخَفِيّ الْغَيْبِ مِنْ خَبَر ضد یج جاہتی ہے کہ میں اسے وہ بات تنا دول جو میرے نزدیک ظاہر ہونے والی ہے عالاً تک اُسے پوشیدہ بات کی خرنسی-جَاءَ تُ لِتَسْأَلَنِيْ عَنْهُ لَا خَبْرَهَا

إِ فِيْمَا مَضَى مِنْ قَدِيْمِ الدَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَخَبَرَتْنِي بِأَمْرِ قَدْ سَمِعَتْ بِهِ

وہ مجھ سے پوچھنے کے لئے آئی ہے ماکہ میں اسے ایک بلت کے متعلق خردوں جو میرے خیال میں بالاخر ظاہر ہونے والی

أَمْوًا اَرَاهُ سَيَأْتِي النَّاسُ مِنْ أَخِر

اس نے مجھے ایک ایس بات مالی ہے جس سے میرے کان قدیم نانے سے می اشا تھے۔ حِبْرِيْلُ أَنَّكَ مَبْغُوْثٌ إِلَى الْبَشَر بِأَنَّ ٱخْمَدَ يَأْتِيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِان احمد یا بیب ہے۔ کہ آپ ٹی نوع انسان کی طرف مبعوث ہیں۔ کہ احد کا میں کے کہ آپ ٹی نوع انسان کی طرف مبعوث ہیں۔ انگر و انتظریٰ کے انسان کی المیالة فَرْجُ الْحَيْرِ وَانْتَظِرِیْ تومی نے کما: شاید! الله تمهاري امید بوري كرے الذا خروبركت كي اميد ركمو اور انظار كرو-عَنْ أَمْرِهِ مَا يَزِي فِي النَّوْمِ وَالسَّهَرِ وَارْسَلَتُهُ اِلَيْنَا كَيْ نَائِلُهُ تم ان کو ہمارے پاس بھیجو آگہ ہم ان سے ان کے احوال بوچھیں جو وہ خواب اور بیداری میں دیکھتے ہیں۔ فَقَالَ حِيْنَ ٱتَانَا الْمُصْطَفَى عَجَبًا يَقِفُ مِنْهُ أَعَالِي الْجِلْدِ وَالشُّعْرِ تو مصطفیٰ مالیم نے ہمارے یاس آکر ایس مجیب بات بتائی جس سے رو تھے کھرے ہوجاتے ہیں۔ اِنِّي رَأَيْتُ اَمِيْنَ اللَّهِ وَاجَهَنِيْ فِي صُوْرَةٍ اكْمَلَتُ مِنْ وَاهِبِ الصُّور میں نے کلام الی کے امین کو دیکھا کہ وہ مصوراتیاء کی عطاکردہ بمترین شکل و صورت میں میرے سامنے تشریف لائے۔ ثُمَّ اسْتَمَرَّ فَكَانَ الْخَوْفُ يَذْعُوْنِي فَمَا يُسْلِمُ مِنْ حَوْلِيْ مِنَ الشَّجَر پر آپ تشریف لے گئے اور میں اپنے اردگرو کے ان درخوں سے خوفردہ ہورہا تھا جو آپ پر سلام پیش کررہ تھ۔ فَقُلْتُ ظَنِّي وَ مَا آذُرِي أَيُصَدِّقَنِي اَنْ سَيَكُوْنَ تَبْعَثُ تَتْلُوْ مَنْزِلَ السُّورِ تو میں نے کما : گمان غالب ہے کہ آپ عنقریب رسول بن کر مبعوث ہوں کے اور نازل شدہ سورتوں کی مادت کریں گے۔ وَسَوْفَ أَيْنِكَ أَنْ آغُلَنَتْ دَعْوَتُهُمْ مِنَ الْجِهَادِ بِلاَ مَنَّ وَلا كَدَرِ اگر آپ نے کفار کو آوائی کا چینے کیا تو عقریب اللہ تعالی آپ کو بغیر کی پریشانی اور احسان کے فتح و کامرانی سے مرفراز کرے باب چهارم

کاہنوں کی زبان

ير محد الخايم

کی پیشین گوئیاں

Marfat.com

نی اکرم طلیع کی بعثت سے پہلے جنات کان لگاکر آسانی خبریں چرا لیا کرتے تھے اور کابن ان سے س کر لوگوں کو یہ نیبی خرين بنا ديا كرتے تھے امام ماوروى اپنى كتاب "اعلام النبوة" من لكھتے بير-

ایام جالمیت میں بعثت نبوی سے پہلے جنات آسانی خبریں چوری چھے من لیا کرتے تھے انسانوں میں کمانت کا باعث میں خریں تھیں جو جنات ان کے داول میں القاء کرتے تھے۔ ان جنات کے لئے ایسے ٹھکانے تھے جن میں گھات لگا کروہ آسانوں

ك قريب جوت اور فرشتول كى بابم كفتكوس كريه خريس چرا ليت جيساكه الله تعالى في قرآن حكيم مين ارشاد فرمايا: وَ أَنَّا كُنَّا نَفُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ (جنلت كت بين) بم خرين سننه كيك تعكانون مين بيضت بين-

آ کہ آسانی خبریں فرشتوں سے من کر کاہنوں کو بتائیں

تو اب جو جن ان خرول کو سننے کی کوشش کریا ہے تو اینے فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنَ يَجِدُلَهُ شِهَايًا رَّصَدًا لئے آگ کا شعلہ تیار پاتا ہے۔

رسول الله طافیام کے بعد اب استراق سمع کے بارے میں علماء کے دو مختلف قول ہیں۔

١ - اب استراق سمع كاسلسله ختم موكيا ب النذا كمانت كا وجود بهي ناپيد موكيا

2 - خبریں چرانے کا عمل اب بھی جاری ہے جیاکہ ذکورہ بلا آیت فمن یسمع الخ میں آیا ہے گر بعثت نبوت سے قبل جنات کو شہابوں اور شعلوں سے مار نہ بریق تھی وہ جنات زمین کے متعلق خبریں آب بھی سنتے ہیں گر اللہ تعالیٰ نے وحی کو

ان سے محفوظ کردیا ہے۔ دلیل اس کی بی آیت کریمہ ہے۔

ب شک ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

اس کے محافظ ہیں۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان پر شاب باری خبریں چرانے سے پہلے ہوتی ہے یا خبریں چرا لینے کے بعد' بعض علاء کا نقط نگاہ یہ ہے کہ ان پر یہ شاب باری استراق سمع سے پہلے ہوتی ہے بمال تک کہ وہ ان خبروں تک پہنچ نہ پائیں ماکہ کمانت کاخاتمہ ہو اور یہ شماب ان خبرول کے چانے میں رکلوث بن جائیں۔ دو سرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ شماب استراق سمع کے بعد انہیں مارے جاتے ہیں۔ آگد انہیں اس جرم کی سزا ہو۔

شابوں کے لکنے کے بارے میں ہمی علاء کے دو قول ہیں۔

1 - جب انسيل (جنول كو) شاب لكت بين تو انسين قل كدية بين- يى وجد ب كد كمانت خم موهى ب-

2 - یہ کہ انسیں زخی کرتے اور جلاتے ہیں مرقل نس کرتے۔ اس لئے وہ جلنے کے بعد دوبارہ خریں چوری کرنے کاعمل شروع كردية بي وأكر وه زنده نه رج تو اسراق كاعمل منقطع موجالا

چر آگ کا شعلہ (شاب) جو جنات کاتعاقب کرتا ہے اس کے متعلق علائے کرام دو رائے رکھتے ہیں۔

ایک میہ کہ میہ شماب نور ہو تاہے جو شدت ضیاء کی وجہ سے مچیل جاتا ہے پھر سٹ جاتاہے دو سری میہ کہ وہ آگ ہے جو جنول کو جلادی ہے اور واپس نمیں آتی۔ ا۔

## تھیج کاہن نے نبی ا کرم مالیکا کی آمد کی بشارت دی

حافظ جلال الدین سیوطی ریلیجے خصائص کبری میں تحریر فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ ایک مخص ان کے پاس آیا اور کما ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ عطیح کابن کا ذکر کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہی کہ اللہ نے اس جیسی کوئی (حیران کن) چیز پیدا نہیں فرائی- حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنمانے فرایا: بال الله نے سطی کو موشت کا ایک لو تعزا پدا کیا ہے جو تختہ پر پڑا رہتا اور اس تختے پر اے اٹھا کر لایا جاتا جمال وہ جاتا چاہتا اس کے جسم میں بری بھے کھ نہ تنے سوائے کھویڑی گردن اور ہھیلیوں کے اسے پاؤل سے بنسلی کی بڑی تک یوں دو ہرا کیا جاسکا تھا جیسے کڑا لپینا جانا ہے اس کے جمم میں حرکت کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کی زبان کے جب اس نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو اے تختے پر ڈال کر مکہ لایا گیا' اس کے پاس قریش کے جار آدی آئے۔ قصی کے دو بیٹے عبد عمس اور عبد مناف' اخوص بن فہراور عثیل بن الی و قاص ' جنہوں نے اپنے آپ کو غیرنسب کی طرف منسوب کیا اور کہاہم خود سر اور سرکش فتم کے لوگ بنو بھے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم آئے ہیں ماکہ آپ سے ملاقات کریں 'کیونکہ ہمیں آپ کے آنے کی اطلاع ملی تھی اور ہم نے خیال کیا کہ جارا آپ کے پاس آنا لازم ہے۔ پھر عقیل نے سطیح کو ہندی تلوار اور ردینی نیزہ بطور ہدیہ چیش کئے اور انسیں بیت الله شریف کے دروازے پر رکھ دیا آگہ اس کی آزمائش کریں کہ آیا علی انسیں دیکھتا ہے کہ نمیں۔ تو علی نے عقبل سے كماك ميرے ماتھ ميں اپنا ہاتھ دو كو اس بے اپنا ہاتھ اس كے ہاتھ ميں تھاديا۔ مطبح نے كما:

وَالْعَالِمُ الْحَفِيْهِ وَالْغَافِرُالْحَطِيْهِ وَالذِّمَّةُ الْوَفِيْهِ اس زات كى فتم ! جو مخفى امور كا عالم ب خطاؤل كا معاف كرف واللب جو الفائ ذمه كريا ب نيز كعب كى قتم إكم تم ہندی تلوار اور ردین نیزہ کا ہدیہ لیکر آئے ہو۔

الْهِنْدِيَةَ وَالصَّعْدَةَ الرُّوْدَنَيَّةَ الْهُودِيَةَ وَالصَّعْدَةَ الرُّودَنِيَّةَ الْهُودِيَةَ الْهُودِي انهوں نے کها: اے تقیم! آپ نے کی کما ہے۔ تو تقیم نے کما:

خوشی اور قوس قزح لانے والے کی قتم ا کھر قرح اور تطیم محوروں کی قتم ! شاخ خرما کچی اور کی تحجوروں کی قتم اکہ کوا جمال اڑ کر گیا وائی طرف ہی مڑا پھر بتایا یہ لوگ بنو جم ے نیں ہیں بلکہ ان کی نبت بطحائے کمہ کے قریش کی طرف ہے۔

وَالَّاتِيْ بِالْفَرْحِ وَقَوْسِ قَزْحٍ وَالسَّابِقِ الْقَرْحِ وَاللَّطِيْمِ الْمُنْطَبِحِ وَالنَّخُلِ وَالرَّطْبِ وَالْبَلْحِ انَّ الْغُرَابَ حَيْثُ مَاظَارَسَخ وَاخْبَرَ اَنَّ الْقَوْمَ لَيْشُوْ مِنْ جَمَحِ وَانَّ نِسْبَتَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ذِى الْبَطْحِ

وَالْكَعْبَةُ الْمَبْنِيَّةُ اِنَّكَ لَلْجَائِيْ بِالْهَدْيَةِ الصَّفِيْحَةِ

ان لوگوں نے کما: اے علی ا آپ کی بات کی ہے ہم الل کمہ آپ سے ملنے کیلئے آئے ہیں کو تکہ ہمیں آپ کے علم و فراست کی خبر پنچی ہے پس اگر آپ کے پاس علم ہے تو ہمیں ہارے زمانے میں اور ہارے زمانے کے بعد رونما ہونے والے واقعات کی خبرو بیجے۔ علی نے جواب ویا اب تم نے صحح بات کی ہے الذا مجھ سے اب سنو جو بات اللہ نے میرے ول میں والی ہے۔

ا کروہ عرب! تم اب پیرانه سال میں ہو' تمهاری بصارت ٱنْتُمُ الْأَنَ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ فِي زَمَانِ الْهَرَمِ سَوَاءٌ

الل مجم کی ہمیرت (مراتی کے لحاظ سے) کیسال ہے۔ نہ تمارے پاس علم ب نہ وائش' البتہ! تماری نسل میں سے الیے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے علوم حاصل کریں ہے، وہ بت باش باش کریں گے روم تک پنچیں گے عمیوں کو مل كريس مح اور مال غنيمت كي علاش مين تكليس مر

ستونول والے محری قتم ! جو امن و دہشت کا کھر ہے۔ تمهاری

نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو بت شکن ہوں کے شیطان کی بوجا چھوڑ دیں گے رحنٰ کی توحید مانیں گے' اللہ کا

دین نافذ کریں گے بوی عمارات بنائیں کے اور اندھوں کی

میتلے میدان کو مد و بالا کر نوالے کی متم اب صاب اضافہ

كر يوالے كى فتم إكه بوعيد عمل اور بنو عبد مناف بزارون

کی تعدادش ہوں گے ان کے درمیان اختلاف و انتثار ہوگا۔

كرے كا مغوث و فند بنول سے اظمار برات كرے كا مجر

رسی سے انکار کرے گا' صرف ایک خدا کی عباوت کرے گا

پر اللہ اس مالت میں اسے وفات دے گاکہ سارا زمانہ اس کی

بَصَائِرَكُمْ وَ بَصِيْرَةَ الْعَجَمِ لَآعِلْمَ عِنْدَكُمْ وَلاَ فَهُمَ وَنَيْشَأُ مِنْ عَقِبِكُمْ وَهُمْ يَطْلُبُوْنَ ٱنْوَاعَ الْعِلْمِ يَكْسِرُونَ الصَّنَمَ يَبْلُغُونَ الرُّومَ يَقْتُلُونَ الْعَجَمَ يَطْلُبُوْنَ الْغَنَمَ

ان سرداران قریش نے بوچھا: اے سطیح اوہ لوگ کس گروہ سے ہول گے؟

اس نے جواب ویا

وَالْبَيْتُ ذِى الْأَزْكَانِ وَالْأَمْنُ وَالسُّلْطَانُ لَيَنْشَأْنِ مِنْ عَقِبِكُمْ وِلْدَانَ يَكْسِرُوْنَ الْأَوْثَانَ وَيَتَوَلَّوْنَ عِبَادَةَ الشَّيْطَانِ يُوْجِدُوْنَ الرَّحْمُنَ وَيِسْنُوْنَ دِيْنَ الدَّيَّانِ يَشُرُفُوْنَ الْبُنْيَانَ وَ يَسْبُقُوْنَ

د تحکیری کرس تھے۔ العَمْنِيَانَ الْعَمْنِيَانَ عَرِوريافت كياوه لوگ كس نسل سے ہول كے؟ تو اس نے ہايا سب سے زیادہ ذی شرف کی قشم!

وَاشْرَفَ الْأَشْرَافِ وَالْمُحْصِي الْأَسْرَافُ وَالْمُزَعْزَعُ الْآخْقَافُ وَالْمُضَعَّفُ الْآضْعَافُ

لَيَمْشُوْنَ الْآفَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسِ وَّمَنَافِ

يَّكُونُ فِينهم إِخْتِلاَفْ انہوں نے کہا : اے سعی ا آپ ہمیں ان کے امیرو ماکم کے متعلق کیا بتاتے ہیں؟ وہ کس شرے ظاہر ہوگا؟ تو اس نے بیان کیل

بیشہ ابد تک باتی رہے والے بروردگار کی مم ! اس شرے وَالْبَاقِيْ الْآيَدُ وَالْبَالِغُ الْآمَدُ لَيَخْرُ جَنَّ مَنْ ذَا ایک بدایت یافت نی ظاہر موگا جو رشدوبدایت کی طرف رہمائی

الْبَلَدِ بَنِىٰ مُهْتَدٍ يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ يَرْفَصُ يَغُوْثُ وَالْفَنْدُ يَبْرَأُ مِنْ عِبَادَةِ الصِّلَدِ يَعْبُد رَبَّا الْفَرَدِ ثُمَّ

يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَّ مِنَ الْأَرْضِ مَفْقُوْدًا وَّ فِي

السَّمَاءِ مَشْهُوْدًا

تریف میں رطب اللمان ہوگا وہ زمین سے مفتود ہوگا اور

آسان من موجود ہوگا۔

اس کے بعد معیج نے انسیں خلفائے راشدین کے حالات اور ان کے بعد کے واقعات سے آگاہ کیا جو مخص اس کی تفصیلی تفتکو سے واقف ہونا جاہتا ہے وہ اصل کا بین خصائص کبریٰ کی طرف مراجعت کرے ہم نے یمال اس تفتکو کو تفصیلاً ذکر نہیں کیا کو مک جمارا مقصود فقل نبی اکرم طاقام کے متعلق بشارت کا اظهار ب

## ہمون کابن کی بشارت اور نبی ا کرم ماہیئم سے ملاقات کی تمنا

خصائص كبرى عى ميں بحوالہ ابو موى منى عوانہ سے روايت ب معرت عمر الله نے اپنے ہم نشينوں سے دريافت كيا كياتم مين كوئي محض الياب جے ايام جاليت مين في أكرم والها كا متعلق كوئي بشارت ملى مو؟ تو طفيل بن زيد حارثي في جو كه ايك سوساته سال كے ہو يك تھے۔ كما بل! اے امير المومنين! مامون بن معاويد كمانت ميں برا كمل ركمتا تعا اس نے ني ارم الله ك بارك مي كما

اے کاش! نی اکرم ٹاکام سے میری ملاقات ہوجائے اور آپ ے پہلے نہ کزر جاؤں۔

يَالَيْتَ أَيِّي ٱلْحَقُّهُ وَلَيْتَنِيْ لاَ ٱسْبُقُّهُ

حضرت طفیل بیان کرتے ہیں کہ ہم تهامہ میں تھے کہ ہمیں نبی اکرم علیکا کی بعثت کی اطلاع ملی تو میں نے کما: یہ تو وہی نی ہے جس سے مامون ورایا کر آتھا چرایک زمانہ بیت گیا یمال تک کہ میں نے حضور المالا کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول *کرلیا*۔

### ھاتف نے مجم احمر کے طلوع کی خبردی-

ابو تعیم بعقوب بن بزید بن طلعہ تیمی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص معزت عمر عام کے پاس سے گزرا' آپ نے اس سے بوچھا : کیا تو کابن ہے؟ اور تیرا ملاپ تیری بیوی سے کب ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا۔ ظموراسلام سے کچھ عرصہ سلے وہ میرے پاس آئی اور بلند آواز سے نکاری اے سلام! اے سلام!

واضح حق اور دائمی بھلائی (کا ظہور ہو گیا ہے) جو کسی سوئے ہوئے مخص کی خواب نہیں ہے۔ ٱلْحَقُّ الْمُبِيْنَ وَالْحَيْرُ الدَّائِمُ غَيْرَ حِلْمٍ نَائِمٍ

تو حاضرین میں سے ایک مخص نے کہا کہ اے امیرالموشین! میں بھی آپ کو اس طرح کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بخدا! ہم ر کیف مخلکاہٹ میں چل رہے تھے اور ہمیں سوائے صدائے بازگشت کے پچھ سائی نہ دیتا تھا کہ اچانک ہماری نظر سائے سے آتے ہوئے شرسوار يريزي' اس نے (يکاركر) كما

يًا أَخْمَدُ يَا أَخْمَدُ اللَّهُ أَغْلَى وَأَمْجَدُ

یا احد! یا احد! الله اعلی و امجد ہے۔ آپ کے پاس وہ جملائی آئی ہے جس کا آپ کو وعدہ ریا کیا تھا چروہ فخص چلا کیا۔ اَ تَاكَ مَا وَعَدَكَ مِنَ الْحَيْرِ يَا اَحْمَدُ الْحَيْرِ فِي الْحَمَدُ الْحَمْدُ الْعَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ع

میکھے سے ہاتف نے آواز دی۔

مجم (احم) چک اٹھا ہے جس نے مشرق مجمكا ديا ہے وہ رسول ہے جو تقیدیق کرنے والوں کو فلاح و کامرانی عطا کرنے والا ہے اور الله نے اپنا دین برتر اور ثابت کردیا ہے۔

قَدُلاَحَ نَحْمٌ فَاصَاءَ مُشَرِقَهُ يَخْرُجُ مِنْ ظُلْمِ عُسُوْفِ مَوْبِقِهِ ذَاكَ رَسُوْلُ مُفْلِحٌ مِّنْ صَدَقِهِ اللَّهُ أغلى أمرُهُ وَحَقَّقَهُ

## بی دوس کے کائن کی پیشین گوئی

حَرَسَتِ السَّمَاءُ وَخَرَجَ خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ آسَان پر پس لگ کے بیں اور خیر الانبیاء کا ظمورہوگیا ہے۔ تو ہم نے پوچھا: کہاں؟ اس نے جواب ویا کمیے میں اور میں مرنے والا ہوں تم مجھے پیاڑ کی چوٹی پر دفن کردیا میں عنقریب

آگ کی طرح جل اٹھوں گا' جب تم میرا جانا دیکھو تو تین پھر مارنا اور ہر پھر کے ساتھ کتا یا سمک اللم (اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ) تو میں بچھ کر ٹھنڈا ہو جاؤں گا' پس ہم نے ایسا ہی کیا یمال تک کہ کعبہ شریف کا حج کرنے والے ہمارے پاس

آئے اور انموں نے یارسول اللہ علیم آپ کی بعثت کی خبردی۔

# حضرت عثمان اور حضرت رقیه کی شادی کی پیشین گوئی

ابن عساكر نے حضرت عثان بن عفان الله سے روایت كيا وہ فرماتے ہيں ميں عورتوں سے بہت زيادہ رغبت ركھتا تھا، ميں ايك رات صحن كعبه ميں ايك قريثي گروہ كے درميان بينا تعله

تو ہمیں بتایا گیا کہ محمد طابع نے اپنی بٹی رقید کا عتبہ بن الی اسب کے ساتھ نکاح کردیا ہے۔ رقیہ حسن و جمل کا پیکر تھیں۔ میرے دل میں سے حسرت پیدا ہوئی کہ میں اس رشتہ کے حصول میں کیوں چیچے رہ گیا، میں فورا گھر لوٹا، میری خالہ بیٹی ہوئی تھی۔ وہ کمانت کرتی تھی جھے دیکھ کر بولی تہیں مبارک ہو۔ تمهارے پاس بھلائی آئی ہے اور تم شرمے فی ملے ہو۔ خداکی قتم! تمهاری پاکدامن خوبصورت عورت سے شادی ہو گئ ہے تم خود کنوارے ہو اور کنواری عورت ہی سے تہمارا ملاپ ہوا ہے ، وہ عظیم الثان اور جلیل القدر فخص کی بٹی ہے حضرت عثان فراتے ہیں مجھے اس کی بلت سے بوا تعب ہوا میں نے کما: خالہ جان! آپ کیا کمہ ری ہیں؟ تو اس نے جواب

عُثْمَانُ! لَكَ الْجَمَالُ وَلَكَ اللِّسَانُ هٰذَا نَبِيٌّ مَعَهُ اے عثان! تم صاحب حسن و جمال اور صاحب زبان ہو یہ نی الْبُرْهَانُ أَرْسَلَهُ بِحَقِّهِ الدَّيَّانِ ۚ وَجَاءَ أُ التَّنْزِيْلُ ہیں جن کے ساتھ بہان ہے اللہ نے اے حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کے پاس تنزیل و فرقان آیاہے' للذا تم اس کی اتباع وَالْفُرْقَانُ فَاتَّبَعَهُ لِا تِّفَّالِكَ الْأَوْتَانِ ' کو- بت تهیس دعو کامیں مبتلانه کریں۔

میں نے کما: خالہ جان آپ کچھ بیان کردی تھیں جو ہمارے شمر میں واقع ہوا ہے آپ ذرا وضاحت کے ساتھ بیان كرين- تواس نے كما: محد بن عبدالله الله ك رسول بين آپ الله ك نازل كرده كلام ك ساته آئ بين جس ك ذريع آب الله كى طرف وعوت دية بي" كِير كما

مِصْبَاحُهُ مِصْبَاحٌ وَدِيْنُهُ فَلاَحٌ

وَأَمْرُهُ بَجَاحٌ وَقَرْنُهُ نَطَاحٌ

اس کاچراغ بی چراغ ہے اس کا دین فلاح و کامرانی کا (امین) ہے۔ اس کا معالمہ کامیابی ہے۔ اس کی تکوار عکرانے والی ہے اس سے مکرانے والا ذلیل ہوگا ہے کوئی چیخ و پکار فائدہ نہ دے گی- کشتوں کے پٹنے لگیں گے، تلواریں بے نیام ہوں گی اور نیزے کھنچے جائیں گے۔

ذَلَّتْ لَهُ النَّطَاحُ مَا يَنْفَعُ الصِّيَاحُ وَوَقَعَ الذُّبَاحُ وَسَلَتِ الصَّفَاحُ و مُدَّبِ الرّ مَاخُ و مُدَّبِ الرّ مَاخُ معرت تعنیٰ عام فراتے ہیں اس مُعَلُّو کے بعد میں لوٹ آیا اور خلہ جان کی یہ بات میرے دل میں از گئی۔ میں اس كا تذكره بهى أكثر كرنے لگا ميرى محبت ، چونك حضرت ابو بكر والح سے متى الذا ميں ان كے پاس آيا اور انسيس سارا واقعه سايا

جو کچھ میں نے اپنی خالہ سے سنا تھا تو انہول نے فرملا : عثین تم تو سمجھ دار آدمی ہو تم پر حق و باطل میں فرق پوشیدہ نہیں ہے یہ بت کیا چیز ہیں جن کی پوجا ہاری قوم کرتی ہے؟ کیا یہ بے جان پھروں سے نمیں بنائے جاتے جو نہ س کتے ہیں نہ و كي سكت بي نه نفع دے سكتے بين نه نقصان ميں نے جواب ويا: بال الله كى فتم إبالكل ايبا بى ب تو حضرت ابو بكر والد فرملا: بخدا! تمماري خالد نے تم سے مح كما ب بلاشبہ محد الله ك رسول بين الله نے آپ كو اپنى رسالت كے ساتھ مخلوق ك طرف مبعوث فرمایا ب تو کیا تم نی اکرم طابط کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کا کلام سنو کے؟ تو میں نے کما: کیوں نہیں؟ اس کے بعد میں نبی اکرم طابیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ طابیم نے فرمایا: عثمان! الله کی طرف سے وعوت جنت قبول كرو كو ككه مي تماري طرف اور تمام مخلوق كي طرف الله كارسول مول- حضرت عمّان على فرمات بي الله كي فتم إيه س كريس ضبط نه كرسكا اور فورا اسلام قبول كرليا- اس كے بعد زيادہ عرصه نہيں كزراكه ميرى شادى حفرت رقيه سے ہوكئ-ای لئے کما جاتا ہے کہ بھترن جوڑا رقیہ اور عثان ہیں۔

خطربن مالك كاحيران كن واقعه

اس طرح کا ایک واقعہ کمیب بن مالک اسی کا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نی کریم طابخ کی بارگاہ اقد س میں حاضر ہوا وہاں کہانت کا ذکر ہوا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابخ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں! ہمیں سب سے پہلے آسان کے پہرے 'شیاطین کے زجر و توبخ اور قذف نجوم کے ذریعے آسانی خبروں کی چوری کی روک تقام کے متعلق معلوم ہوا۔ وہ اس طرح کہ ہم ایک کابن کے پاس انتھے ہوئے جس کا نام خطر بن مالک تھا وہ ایک سو اس سال کا انتمانی بوڑھا فخص تھا' علم کہانت میں کوئی محض اس کا ہم لیہ نہ تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا: اے خطر! کیا تمہارے پاس ان سماروں کے متعلق کوئی علم ہے جو ٹوٹے رہے ہیں 'کیونکہ ہم خوفردہ ہیں کہ کمیں آخرکار ہم کسی پریشانی سے وہ چائیں۔ اس نے کہا کہ منج کے وقت آنا میں سمیس بتاؤں گا کہ اصل صورت واقعہ کیا ہے۔ آیا اس میں کوئی خیرے یا نقصان؟ امن ہے یا خوف' چنانچہ اس روز ہم لوٹ آئے اور آگلی منج اس کے پاس حاضر ہوئے۔ تو وہ اپنے قدموں پر کھڑا آسان کی طرف تمکئی بائدھ کر د کھ رہا تھا۔ ہم نے اس آئون کو خطر نے چائے کہا کہ خاموش رہو ہی ہم رک گئے۔ اس اس روز ہم نوٹ آئے اور آگلی منج اس کے پاس حاضر ہوئے۔ تو وہ اپنے قدموں پر کھڑا آسان کی طرف تمکئی بائدھ کر د کھ رہا تھا۔ ہم نے اسے آواز دی اے خطر! اے خطر! اس نے اشارے سے ہمیں کہا کہ خاموش رہو ہی ہم رک گئے۔ اس اس بیا ستارہ آسان سے ٹوٹ تو خطر نے چائے کہا۔

اَصَابَةُ آَصَابُهُ خَامِرُهُ عِقَابُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابِ اللهِ عَذَابِ اللهِ عَذَابُهُ اَحَرُقَهُ شَهَابُهُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابُهُ اَحَرُقَهُ شَهَابُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ر کے بعد طویل عرصے تک وہ چپ رہا گھرپولا: اے لروہ بنی محطان! یس تم لو کی بات کی گرون ہول۔ اَفْسَمُ بِالْکَعْبَهِ وَالْاَزْکَانِ السُّکَّانِ کعبہ اور ارکان کعبہ کی شم! ---- شرامن کمہ کی شم!

قَدُمُنِعَ السَّمْعَ عَتَاةً الْجَانِ عَبِي مَ السَّمْعَ عَتَاةً الْجَانِ فِي مُلْطَانِ السَّمْعَ عَتَاةً الْجَانِ

سرکش جنوں کو خبرس شنے سے روک ویا گیا کہ ستاروں کے ذریعے جو ایک طاقور کے دست قدرت سے پھیکے جاتے ہیں۔ مِنْ اَجْلِ مَبْعُوْثٍ عَظِيْمِ الشَّانَ وَالْقُوْانَ

اک عظیم الثان پیمبری بعثت کی وجہ ہے 'جو تنزیل و قرآن کے ساتھ مبعوث ہوں گے۔ مَن الْمُدْرَا مَ فَاضِا الْاَدْمَانِ الْاَدْمَانِ

وَبِالْهُدْیٰ وَفَاضِلِ الْاَدْیَان تَنَفِیْ بِهِ عِبَادَهُ الاَوْتان ور بِالْهُدْیٰ وَفَاضِلِ الْاَدْیَان ور بہترین دین کے ساتھ مبعوث ہوں مے جس سے وہ بت پرتی کا خاتمہ کردیں گے ' یہ من کر ہم نے کہا: تم قو

عجیب بات کہ رہے ہو۔ ذراب تو ہاؤ کہ تم اپن قوم کاکیا صل دیکھتے ہو؟ تو اس نے کما: اَرِیٰ لِقَوْمِیْ مَا اَرٰی لِنَفْسِیْ

مِن ابن قوم كيك وي كي من بهت مول جواري التي محتايول كراب عظيم الثان في انس و جان كي اتباع كرين-بُرْهَانُهُ مِثْلَ شَعَاعُ النَّسَقُسُ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَ الْحَمْسِ

اس کی برہان سورج کی شعاع کی مانند ہوگی وہ مکہ دارا لممس میں

بِمُخْكَمِ التَّنْزِيْلِ غَيْرُ اللَّبْسِ معوث موكا ملا على التَّنْوِيْلِ غَيْرُ اللَّبْسِ معوث موكا

ہم نے پوچھا: اے خطر! وہ مس قبلے سے موگا ، تو اس نے جواب دیا۔

وَالْحَيَالَةُ وَالْعَبْشُ اَنَّهُ لِمَنْ قُرَيْشٌ مَا فِي حِلْمِهِ حَياتٌ وَعَيْشُ كَى فَتَم اِوه قريشُ مِن سے ہوگا۔ اس كى بردہارى طَيْشٌ وَلاَ فِي خَلْفِهٖ غَيْشٌ - يَكُوْنُ فِي جَيْشٍ مِن مِلْ طَيْشُ مَين ہوگا اور نہ اس كے بعد زندگى ميں مزه ہوگا وه وَكَا وَمَ نَهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْشُ مِنْ اللَّهِ عَنْشُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ

ہم نے پھر دریافت کیا وہ قرایش کے کس گھرانے سے ہوگا تو اس نے کما:

وَالْبَيْتُ فِى الدُّعَائِمِ وَالرَّكُنُ وَالْاَحَائِمُ سَوْنُول والے گرکعبہ کی هم ! وہ بنوہا ہم کے معزز کروہ میں انَّهُ نَسْلَ هَاشِمٍ مِنْ مَّغْشَرِ اکارِم ہے ہوگا۔ وہ غزوات کے ساتھ مبعوث ہوگا اور ہر ظالم کو انْهُ نَسْلَ هَاشِمٍ مِنْ مَّغْشَرِ اکارِم علیہ میں کا ان کا کہ کا ان کا کہ ک

ینعُٹُ بِالْمَلاَحِیمِ وَقَتَلَ کُلَّ طَالِمِ فَللَمِ مَل کرے گا۔
اس کے بعد خطرے بتایا کہ یہ وہ بیان ہے جو مجھے بنوں کے سردار نے بتایا پھردہ خاموش ہوگیا اور اس پر عشی طاری ہوگئی تو تین دن تک اے افاقہ نہ ہوا۔ جب ہوش میں آیا تو کما لا اللہ الا اللہ' نبی اکرم طابیم نے یہ سن کر فرمایا: اس نے نبوت کی مائند محفظو کی ہے وہ قیامت کے روز تما ایک امت کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔

### اميته بن الى الصلت كابن تقيف كي شهادت

مغیرہ بن اخس بیان کرتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلے ساروں کے ٹوٹے سے خوفردہ ہونے والے اہل ثقیف سے وہ کابن و عالم امیہ بن ابی الصلت کے پاس جمع ہوئے اور کما آپ ستاروں کے ٹوٹے کا سلسلہ دیکھتے ہیں جمیں اندیشہ ہو کہ کمیں یہ قیامت نہ ہو جس کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں اس نے کما: مجھے آج رات تک (جواب کیلئے) مسلت دو' للذا وہ چلے گئے اور پھر رات کے وقت دوبارہ آئے تو امیہ نے ان سے کما جاؤ دیکھو کیا برجوں کے ستاروں میں سے کوئی ستارہ کم ہو جن ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں جن ستاروں سے ہم آگاہ ہیں ان میں سے کوئی ستارہ مفتود نہیں۔ اس نے کما: اگر یہ وقوع قیامت کا معالمہ ہو آ تو برجوں کے سارے ستارے گر جاتے۔ انہوں نے پوچھا کیران ستارہ کر جاتے۔ انہوں نے پوچھا کی والدت کی نشانی ہے جس کا ذکر میں تم سے کیا کرنا تھا۔

## ربيعه بن نفر شاه يمن كاخو فناك خواب اور بشارت مصطفی ماهيرا

حضرت شخ اکبر والی مسامرات میں اور حافظ سیوطی ریابی خصائص کبری میں ابن عساکر ریابی سے نقل کرتے ہیں کہ ربیعہ بن ضرشاہ مین نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ انتہائی خوفردہ موا اس سلسلہ میں اس نے کوئی کابن کوئی سامر کوئی

فال باز اور کوئی منجم نہیں چھوڑا گرید کہ اس نے انہیں جمع کرلیا اور ان سے کما کہ میں نے آیک ہولناک خواب دیکھا ہے جس نے جھے انتائی وہشت زوہ کیاہے لنذا مجھے تم وہ خواب اور اس کی تعبیر بناؤ۔ انہوں نے عرض کیا آپ ہمیں وہ خواب بیان کردیں تو ہم آپ کو اس کی تعبیر بتادیں سے تو بادشاہ نے کما : کہ اگر میں تم کو یہ خواب بتا دوں تو پھر تمہاری تعبیرے مطمئن نہیں ہوں گا کیونکہ اس کی تعبیروی بیان کرسکتا ہے جو میرے بتانے سے پہلے ہی میرے خواب کو جانتا ہو۔ تو ایک مخص نے باوشاہ سے عرض کیا اگر آپ اس خواب کی حقیقت جانا چاہتے ہیں تو شق اور علی کو طلب کرلیں چنانچہ اس نے ان دونوں کو طلب کرلیا۔ پس جب سطیح اس کے پاس آیا تو اس نے سطیح سے کما میں نے ایک خواب دیکھا ہے مجمعے وہ خواب بتاؤ نیز اس کی تعبیر بیان کرو۔ اس نے کہا : کہ اچھا میں آپ کا خواب بیان کر آ ہوں۔ آپ نے خواب میں دیکھا۔ جَمْجَمَةٌ خَوَجَتْ مِنْ ظُلْمَةٍ فَوَقَعَتْ بِأَرْضِ كَ شُرِدْشُل الْكَارِكِ بِي جَوْ تَارِيكِي مِن سے فَكَ كر سرنمن منامه میں آگرے ہیں اور وہاں ہر کھویڑی والی چز بڑپ کرگئے تَهَامَة فَاكَلَتُ كُلُّ ذَاتِ جَمْجَمَةٍ

یہ س کر بادشاہ نے کہا : کہ تم نے خواب بیان کرنے میں کوئی خطا نمیں کے۔ لنذا اب اس کی تاویل و تعبیر تممارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کما:

میں فتم کھاتا ہوں دو سکستانوں کے درمیان کے مقام کی کہ ٱحْلَفُ بِمَا بَيْنَ الْحُوَّتَيْنِ مِنْ حَنَشِ لَتَنْزِلَنَّ تمهاری زمین میں حبثی آئیں کے اور ابین اور جرش کے ا رْضَكُمُ الْحَبْشَ فَلْتَمْلِكُنَّ مَابَيْنَ اَبَيْنَ وَجَرَشَ

درمیانی علاقے پر قابض ہوجائیں گے۔

اس نے کما: اے طبی اید بات تو ہمارے لئے بہت تشویشاک ہے یہ ہاؤ کہ ایبا واقعہ ہمارے زمانے میں ہونے والا ہے یا 

وريانت كياكيا حبشيول كاغلبه و قبضه دائمي موكا يا عارضي؟ سطی : یہ قبضہ و غلبہ عارضی ہوگا۔ کوئی سر سال گزریں کے کہ ان کی قلّ و غارت شروع ہوجائے گی اور وہ یمن سے

بادشاه: ان کی قتل و غارت کا فریضه کون سرانجام دے گا؟ سطیع: بید کام سیف بن ذی یزن کرے گاجو عدن سے نکل کر ان پر حملہ کرے گا اور کسی حبثی کو یمن میں نہ چھوڑے گا۔

بادشاه: كياسيف بن ذي يزن كا افتدار دائي موكا يا عارضي؟

سفيح: عارمني

بادشاہ: اس کے افتدار کا خاتمہ کون کرے گا؟

سلی: نبی زکی یاتیه الوحی من قبل العلی ایک پاکیزہ نی جس کے پاس فداکی طرف سے وحی آئے گا۔

بادشاہ: یہ نبی کس نسل سے ہوگا؟

سعی: اولاد عالب میں سے مو گا اور حکومت قیامت تک اس کی قوم میں رہے گ

بادشاه: كيا اس زمان كا خاتمه بوكا اور قيامت آئ كي سطی: بال ایک دن آئے گاجس میں اگلے پچھلے سب اکشے کردیے جائیں کے ٹیوکار اس میں سعادت مند ہول کے اور

بد کار' بد بخت و بدنصیب ہوں گے۔

بادشاہ: کیا یہ حق ہے جو تم بنا رہے ہو۔

وَالشَّفَقُ وَالْغَسَقُ وَالْفَلَقُ إِذَا اتَّسَقَ إِنَّ مَا فَمْقَ كَيْ سِرَقَى وات كَيْ سِياي اور دن كي سِيدي كي فتم اجو

اَنْبَأَتُكَ بِهِ لَحَقُّ ثُمَّ بَعْدُ قَدِمَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَقٌّ كَدِم مِن فَي سِ عَلِن كيام وه حق ب

اس کے بعد شق بن صعب بن مشکر کابن باوشاہ کے حضور چیش ہوا۔ تو باوشاہ نے اپنا خواب پوشیدہ رکھ کر اس سے بھی وہی کھ دریافت کیا جو سلمج سے یوچھاتھا تاکہ دیکھے کہ ان میں اس خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق انفاق ہے یا اختلاف ہے۔ ثن نے (کما) ہال اے باوشاہ! آپ نے خواب میں دیکھا کہ

حَمْجَمَةٌ طَلَعَتْ مِنْ ظُلْمَةٍ فَوَقَعَتْ بَيْنَ مُردف مُردف الكارع تاركي سے ثكل كرباغ اور شيا ك ورميان رَوْضَةِ وَاكَمَّةٍ فَاكَلَتْ كُلُّ ذَاتِ نَسَمَةٍ كرے بین اور بردی روح كو كما كتے ہیں۔

بادشاہ: اے ش اہم نے خواب کے مفہوم میں کوئی غلطی نہیں کی اب اس کی تعبیر بیان کرو-شق: میں حرتین کے درمیان جتنے انسان بیں ان کی فتم کھاکر کتا ہوں کہ آپ کے ملک میں کالے عبثی آئیں سے اور ابین

ے ٹجران تک قابض ہوجائیں گے۔

باوشاه: یه بات تو بهت تشویش ناک اور بریشان کن ب یه حادث فاجعه کب رونما موگا مارے زمانے میں یا مارے زمانے کے

شق: نہیں' آپ کے بعد ایک عرصہ دراز گزرنے پر' اس کے بعد

يَسْتَنْقِذُكُمْ مِنْهُمْ عَظِيْمٌ ذَوْشَان ایک عظیم الشان مخص آپ کی قوم کو ان سے نجلت دے گا اور انسیں ذات آمیز شکست دے گا بادشماه: مِنَ الْعَظِيْمِ الشَّانِ يَعْلَمُ الثان فَعْم كون موكل

قُلْ: غُلَامٌ مِنْ عُلْيَةِ الْيَمَنِ بِاللَّ يمن كَالِك نوجوان

يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِ ذِي يَزَنْ جو ذی برن کے گمرانے سے ظاہر ہو گا۔ بلوشاہ: کیا اس کی سلطنت بلق رہے گی یا ختم ہوجائے گ۔

شق ښيس،

برَسُوْلِ بلکہ ایک عظیم الثان رسول کے ہاتھوں ختم ہوجائے گی۔ جو مُّرْسَلِ ر يَاتِيْ دیندار اور اسحاب فغیلت لوگوں کے درمیان حق و عدالت والعذل أهْلِ ب بَيْنَ کے ساتھ چیعوث ہوگا اور سروری قیامت تک اس کی قوم

والفضيل

يَكُون المبت على رَبِي المبت المبت كادن) كيا ب؟ المؤلفة المؤل

يُدْعَى فِيْهِ مِنَ السَّمَاءِ بِدَعُواتٍ

وَّ يَكُوْنُ فِيْهِ لِمَنِ اتَّقَى الْفَوْذِ وَالْخَيْرَات

فِيْهِ النَّاسُ

بادشاہ: کیا تہاری بات سجی ہے؟

ش: اى و رب السماء والارض

وَمَا بَيْنَهُمَا مِن رَّفُع وَّخَفُض

إِنَّ مَا أَنْبَأَتُكَ بِهِ لَحَقٌّ مَالَهُ نَفْضٌ

الْأَخْيَاءُ وَالْأَمْوَات

للمنقات

شق: يَوْمَ تَجْزَىٰ

وَيَجْمَعُ

يَكُونُ الْمَلِكُ فِي قَوْمِهِ إِلَى يَوْمِ الْفَصْل مِن رج ك-وہ ایبا دن ہے جس میں والیان امر کو بدلہ طے گا۔ آسان سے بکار آئے گی۔ جے زندے اور مردے سب سنیں گے۔ اور جس میں لوگ ایک خاص عرصے کیلئے جمع کئے جائیں گے۔ اور خداترس اس روز فوزو خیرات سے سعادت مند ہول گے۔

ارض و ساکے بروردگار کی قتم اور زمین و آسان کے درمیان مرباند و پست کی قتم میں نے آپ سے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے اس میں کوئی خلاف

حق بات نہیں ہے۔ بادشاہ کے دل میں ان دونوں کاہنوں کی تعبیرے سخت خوف پیدا ہوا اسی خوف کے باعث اس نے اپنے اہل و عمیال کو

عراق بھیج دیا اور ان کی حفاظت و اصلاح کے لئے شاہ ایران شاہ بور کو لکھا جس نے انہیں مقام حمرہ میں ٹھرایا مشہور بادشاہ نعمان بن منذر اس گرانے سے تعلق رکھا تھا کیونکہ یہ صاحب خواب بادشاہ رسید بن خراس کا جدامجد تھا۔

مر ثد بن کلال کے خواب میں بشارت مصطفیٰ ماہیم

مر ثد بن کلال جنگ میں زیردست فتح کے بعد جب بدی غنیمتوں کے ہمراہ لوٹا تو زعمائے عرب اور خطباء و شعراء وفد لیکر مبارکبادی کیلئے اس کے دربار میں آئے تو اس نے جموے میں اہل وفد کو دیدار کرایا اور ان پر انعام و آکرام کی بارش ک۔ خطباء وشعراء کے تعریفی کلمات نے اس کے سرور و انبساط میں اور اضافہ کیا۔ شادیانی کے یمی پر کیف دن تھے کہ ایک رات اس نے خواب دیکھا جس سے وہ بت خوفزوہ اور پریشان ہوگیا جب بیدار ہوا تو اسے خواب کی کوئی بات یاد نہ رہی مگر خواب کی ایک بھیانک شکل اس کے ول میں برقرار رہی۔ اس کی ساری خوشی غم میں تبدیل ہو گئ اور اس نے تمنیت کیلئے آنے والے وفود سے حجاب کرایا یمال تک اہل وفد اس سے بد گمانی کا اظمار کرنے لگے اس کے بعد اس نے کابنوں کو جمع کیا إ اور ایک ایک کابن کو خلوت میں لے جاکر بوچھا، میں جو کچھ تم سے بوچھنے والا ہوں وہ تم مجھے بتاؤ۔ ہر کابن سے جواب دیتا کہ میں تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی کابن باقی نہ بچاجس نے لاعلی کا اظہار نہ کیا ہو۔ اس سے اس کے قلق و اضطراب میں کئی گنا اضافہ ہوگیا اور اس کی آنکھوں سے نیند آڑ گئی۔ مرٹد کی ماں بھی ایک کابند تھی اس نے مرثد سے کما اللہ کرے تم لعن طعن سے محفوظ رہو۔ یہ کلہنہ عورتیں کابن مردول کی بہ نبت تمہارے سوال کا جواب دینے کی زیادہ اہلیت رکھتی ہیں کو تھ کی مورق کے بابعد اور ان مو کا دول کے بابعد اور ان کے ابعد اور ان المیف و ظریف ہوتے ہیں

چنانچہ اس نے تمام کابنہ عورتوں کو بھی اپنے دربار میں طلب کرلیا اوران سے بھی دبی سوال کیا جو کابن مردول سے یوچھاتھا مران عورتوں میں سے کمی کے پاس اپنا گوہر مقصود و مطلوب نہ پایا تو وہ اس کی تحقیق و تفتیش سے مایوس ہو کر بیٹھ رہا۔ بعدازاں ایک دن شکار کیلئے نکلا اور شکار کے تعاقب میں محورا دورایا پہل تک کہ اپنے ساتھیوں اور خدام سے دور نکل گیا۔ اسے بہاڑ کی چوٹی پر چھ کمر نظر آئے وہ حرارت آفاب کی وجہ سے عد معل ہوچکا تھا اندا وہ ان گھروں کی طرف پھرا اور ایک گرجو الگ تھائى طرف تصدكيا اس كرے ايك برهميا بابر نكل اور كما

أنْزُلُ بِالرَّحْبِ وَالسِّعَةِ وَالْأَمْنِ وَالدَّعَةِ وَالْجَفْنَةِ الْمُدَعْدَعَةِ وَالْعَلَبَةِ الْمُتَّرعةِ

پی وہ اسے محورے پرے از پرا اور محریں داخل ہوگیا جب وہ سائے میں آیا اور اے آرام میسر ہوا تو فورا سو کیا۔ اس کی آنکھ ند کملی یمال تک دوپر کی گری کا زور ٹوٹ گیا تو وہ بیٹے کر آنکھیں طنے لگا کیا دیکھتا ہے کہ ایک بے نظیر حسن کی مالک اور خوش قامت دوشیزہ اس کے سامنے جلوہ فروز ہے اس دوشیزہ نے کما: خدا کرے کہ آپ قابل طعن باتوں اور یریشاتیوں سے محفوظ رہیں۔ اے باوشاہ ذی جاہ ! کیا آپ کو کھانے کی طلب ہے؟ بیاس کر اسے شدید ڈر لگا اور اسے جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا اس لئے کہ اس عورت نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ ریا اور بسرہ بن بیٹا۔ تو اس

لَاحَذْرَ فِدَاكَ الْبَشَرُ مَجْدُكَ الْآكْبَرُ وَحَظَّنَابِكَ خوف کی کوئی بلت نہیں' انسان آپ پر قرمان ہوں۔ آپ کی الأؤفر شان بت بدی ہے اور جمارا نصیبہ آپ کے ساتھ زیادہ ہے۔

پراس عورت نے اس کے سلمنے ٹرید و تدیدیا جس پیش کیا اور خود اٹھ کر اسے چکھا کرنے گئی جب وہ کھا چکا تو اسے خالف دودھ اور کسی پلائی اور اس نے حسب خواہش ہے۔ وہ آتے جاتے وقت اس دوشیزہ کو بغور دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں دوشیزو کے حن سے اور دل اس کی محبت سے معمور ہوگیا۔ اس کے بعد مر ثدنے اس عورت سے بوچھا: اے لوگ! تسارا نام کیا ہے؟

يه عظيم الثان بادشاه مرثدب جو

ایک معمد کے حل کیلئے کاہنہ عورتوں اور کاہن مردوں کو اکٹھا

روشيره: ميرانام عفيراء ب

باوشاه: عفيراء يدكون ب جے تم نے باوشاہ كمدكر يكارا ب؟

ووثيزو: مرشدالعظيم الشان حاشر

الكواهن والكبان لمعضلة

مل منها الجان

كرف والا ب جس معمد سے جن عابز آمك بيں۔ باوشاه: اے عفیراء! کیاتم جانتی ہوکہ وہ پیچیدہ معمد کیا ہے؟

دو شیزہ: ہال' اے باوشاہ سلامت! یہ عقدہ مشکل ایک خواب ہے' پریشان خیالی نہیں ہے۔

باوشاه: اے عفیراء! تم حقیقت تک پہنچ گئی ہو' اب سے ہتاؤ کہ وہ خواب کیا ہے؟

دوثیزہ: آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بگولول پر بگولے اٹھ رہے ہیں۔ جو ایک دو سرے کے پیچے بلند ہورہے ہیں'ان مگولول میں آگ کے شطلے فروزال ہیں جس کا وحوال اٹھ رہا ہے۔ اور ان مگولول کے پیچیے ایک موجزن نهر ہے۔ اور آپ

نے ہاتفان غیمی کی بیہ آواز سن جو کمہ رہے تھے کہ پانی کے گھاٹول کی طرف آؤجن سے چینے والے سراب ہول کے۔ اور اس یانی میں کھنے والے ڈوب جائیں گے۔

بادشاه: بال مي ميراخواب م، بناؤكه ال كي تعبير كيام؟

روشیزہ: زوالع (بگولول) سے مراد باوشاہ بین سرے مواد وسیع علم ہے وائی کی تعبیر نبی شافع ہے اس کے جارع لیعن اس پانی کے پینے والے اس نی کے پیرو کار بیں اور کارع سے مفہوم نی کے وسمن ہیں۔

باوشاہ: کیا یہ نبی امن و سلامتی کے ساتھ رہے گا یا معرکه آرائی کرے گا؟

روثيزه: اَقْسَمَ يُوافِعُ السَّمَاءَ وَ يُنَزِّلُ الْمَاءَ قتم ہے اس ذات کی جس نے آسان کو بلندی عطا کی مِنَ الْغَمَاءِ آنَّهُ لَمُبْطِلُ الدِّمَاء اور آسان سے مینہ برسایا کہ وہ رسم خونریزی محتم کرے گا' اور

> شریف زادیوں کو کنیزوں کے یکے باندھے گا۔ وَمُنْطِقُ الْعَقَائِلِ نَطَقَ الْإِمَاءَ

باوشاه: عفيراء! وه كس بات كى وعوت وے كا دوشیزہ: وہ نماز' روزہ' صلہ رحی' بت محنی' فال کیری کے فاتے اور گناہوں سے اجتناب کا عظم دے گا۔

بادشاہ: اس کی قوم کوئسی ہے۔

دوشیزہ: وہ بنو نفر بن نزار سے ہوگا اس کی قوم اس سے معرکہ آراء ہوگی اور کشتوں کے پیشز لگیں مے نیزوہ انہیں قیدی ینائے گا۔

بادشاه: جب وه این قوم کو تباه و بریاد کرے گاتو اس کی اعانت و اراد کون کرے گا؟

ووثيزه: أغضَادة غَطَارِفَ يَمَانُوْنَ اس کے معلون و مددگار خوش قسمت کینی سردار ہول کے وہ انہیں عرت عطا کرے گا تو وہ معزز جوجائیں گے وہ ان کی فَيَغُزُوْنَ طَائِرُهُمْ بِهِ مَيْمَوْنَ يَعُزَّبِهِمْ خت زمین کو نرمی عطا کرے گایتی وہ نرم اخلاق بن جائیں وَيَدْمَثُ بِهِمُ الْحُزُونَ وَالِّي نَصْرِهِ يَعْتَرُوْنَ مے اور اس بیفبری نفرت و اعانت پر فخر کریں گے۔

یہ س کر بادشاہ نے سر جمکا لیا اور ول بی ول میں اس دوشیزہ کی مفتکو کے بارے میں غور کرنے لگا' تو عفیراء نے اس کے دلی ارادے کو جمانیتے ہوئے کما' اے باوشاد ذی شان ایس ایک غیرت مند کابن کی متعیتر ہوں لاذا جھے والد وشیدا بتائے

کی کوشش ہلاکت کی موجب ہوگی۔ ید من کر بادشاہ اپنے مکو ڑے کی طرف لیکا اور اس پر سوار ہو کر ایر لگا دی اس کے بعد اس نے سواصیل اونث عفیراء کے باس بطور بدید جمیع

mm2

آتش فارس کا سرد ہونا' بحیرہ ساوہ کا خشک ہونا' ایوان کسریٰ کامتزلزل ہونا رویائے موبذان اور سطیح کی پیشین گوئی

حضرت بیخ اکبر والو اپ مسامرات میں تحریر فرائے ہیں کہ حضرت مخروم بن حانی المحزومی اپ باپ حانی ' جن کی عمر ڈیڑھ سو سال ہو پکی تھی ' سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مقدس رات آئی جس میں نی اکرم طابع کی وادوت پاک ہوئی تو اس شب ایوان کرئی کانپ اٹھا اور اس کے چودہ کنگرے ذہین ہوس ہوگئ ' آش فارس بجھ گئی جو پچھلے ایک ہزار مسلل سے مسلسل روش تھی' بجیرہ ساوہ خشک ہوگیا' اور موبذان نے خواب دیکھا کہ سرکش اونٹ خالص عربی گوروں کو وکھیل کر لارہ ہیں اور دریائے دجلہ عبور کرکے بادہ فارس میں پھیل گئے ہیں۔ جب کرئی کو اس خواب کی اطلاع ہوئی تو گھراہٹ میں جٹلا ہوگیا گر اظمار شجاعت کیلئے بے مبری کا مظاہرہ نہ کیا' بعدازاں یہ مناسب سمجما کہ اپ وزراء اور مرزیانوں کو اس خواب سے آگاہ کردیا چاہئے چنانچہ اس نے باج پہنا اور اپ تخت پر بیٹھ گیا اور موبذان کو اپ دربار میں طلب کرکے کہا کہ میرے محل کے چودہ کنگرے گر جی اور آٹش فارس سرد ہوگئی ہے طلائک بچھلے انہیک بزار سال طلب کرکے کہا کہ میرے محل کے چودہ کنگرے گر جی اور آٹش فارس سرد ہوگئی ہے طلائک بچھلے انہیک بزار سال و حکیل رہے ہیں اور دریائے دواب دیا : اے شمنشاہ ! میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکش اونٹ خالص عربی گھوڑدں کو دسیس بھیل رہے ہیں اور دریائے دولہ عبور کرکے ملک فارس میں پھیل گئے ہیں تو کرئی نے پوچھا موبذان تمہاری اس بارے حسیل رہے ہیں اور دریائے دولہ عبور کرکے ملک فارس میں پھیل گئے ہیں تو کرئی نے پوچھا موبذان تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ موبذان ' جو کہ علمی سیادت کا مالک تھا' نے جواب دیا آیک عظیم واقعہ عرب کی طرف سے رونما ہونے والا

كري شنشاه ايران كي طرف سے نعمان بن منذرك نام

تم میری طرف عرب کے کمی ایسے فخص کو فوراً بھیجو' جو جھے میرے سوالات کا جواب دے سکے " تد نعمان میں مدن نے موسال کے السیوس حال اور مدن کے شال اور سے سے الم میں بھیری جھید دور

تو نعمان بن منذر نے عبدالمسی بن حیان ابن عفیلہ کو شاہ ایران کے دربار میں بھیج دیا 'ششاہ نے اس سے پوچھا۔ شاہ ایران: عبدالمسیح کیا تمهارے پاس اس چیز کاعلم ہے جو میں تم سے بوچھنا چاہتا ہوں۔

عبد المسيح: بادشاہ سلامت مجھ سے سوال کریں اگر مجھے اس کا علم ہوا تو بتادوں گا' درنہ ایک ایسے محض کا پنہ دوں گا' جس

کے پاس اس کی خربوگ۔ ا

پس بادشاہ نے عبدالمسے کو خواب سے آگاہ کیا۔

عبدالمسيح: اس خواب کا علم میرے ماموں کے پاس ہے وہ شام میں مقیم ہے اور اس کا نام سطیح ہے۔ شار اور متر تر اس کا مدر ایران اور اللہ اور ایران کر انتہاں کہ اور اس کا نام سطیح ہے۔

شاہ ایران: تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھو وہ تہیں جو تعبیر بتائے اس سے مجھے آگاہ کرو۔ چنانچہ عبدالمسج روانہ ہوگیا' اور سلمج کے پاس پہنچ گیا' اس وقت سلمج جال بہ لب تھا' عبدالمسج نے اسے سلام کیا اور

بوشاہ کا سلام بھی پہنچایا گر سلمج نے کچھ جواب نہ دیا۔ تو عبدا لمسی نے کچھ اشعار پڑھے ان میں سے بعض یہ ہیں۔

اَصَمُّ اَمْ يَسْمَعُ عِظْرِيْفُ الْيَمَنِ لَي اللهِ المِلمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

يَا فَاصِلُ الْخُطَّلِةِ اَغْيَتُ مَنْ وَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اتَاكَ شَيْخُ الْحَيِّ مِنْ ال سُنَنِ ہیں 'آل سنن کے قبلے کا سردار تسارے پاس آیا ہے۔ سفید أَبْيَضُ فَضْفَاضٌ الرِّدَاءِ وَالْبَدَنِ رَنك وش عيش اور بحرور بدن كالك وه شاه حجم كا قاصد بن كراك وابت كيلئ جلا بـ رَسُوْلُ قَيْلِ الْعَجَمِ يَسْرَىٰ لِلْوَسَن معی نے یہ اشعار سے تو مراٹھاکر کہا۔ عَبْدَالْمَسِیْحِ یَھُویْ اِلٰی

شظيُح عبدالمسی تیزرفاری سے علیے کے پاس آیا جبکہ الضّريْح وَقَدُ ٱوْفَى عَلَى وہ قریب الرك تھا (تو اس نے كما:) حمیس شاہ ساسان نے بھیجا ہے کیونکہ ابوان کسری سَاسَانَ ارز اٹھاہے "آتش کدہ فارس بچھ گیاہے اور اسے النَّيْرَانِ وَخُمُوْدٍ الإيْوَانِ

. موبذان نے یہ خواب ہایا ہے کہ موبدان نے یہ خواب ہمایا ہے کہ کہ طاقتور اونٹ خالف خربی محوروں کو و تعلیل کروریائے وجلہ عبور کر بچلے ہیں اور ملک فارس میں پھیل بچے ہیں۔

اے عبدالمسى ! جب عاوت ظاہر و عام ہوگى ، بحره ساوه خلك موكا ماحب عصاء ظاہر ہوكا اور وادى ساوه ميس طغياني ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ شام سلیح کا نہ ہوگا اور ان گرنے والے تنگروں کی تعداد کے برابر ان کے بادشاہ ہوں مے اور جو حادثہ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا' اس کے بعد سطیح ملک عدم کو سدحار گیا' اور عبدا کمسی مسریٰ کے پاس لوث آیا اور اسے خواب کی تعیر بتائی۔ کسریٰ نے کما: چودہ بادشاہوں کے سریر آرائے سلطنت ہونے تک بوا عرصہ ب اور اس عرصے میں کیا کچھ نہیں ہوگا؟ لیکن دس ہاوشاہ تو چار سال کے قلیل عرصہ میں گزر گئے اور باتی چار بادشاہ کچھ حضرت عمر عاملہ کے زمانہ خلافت میں اور کچھ خلافت عثانی تک رہے۔

### بعثت محربہ کے وقت شاہان ایران پر زوال و ادبار کے سائے

ىَعَثَكَ ،

لازتِجَاس

المام ابن جوزی ملطح كتاب الوقا باحوال المصطفی میں تحرير فرمائے بين جيساكم ان سے مجنح علامہ محمد سفارين نابلس منبلي في الم مرمری کے سیرت النبی المایم کے موضوع پر تھیدہ نوئید کی شرح میں نقل کیا ہے۔ کہ دریائے دجلہ قدیم نالے سے سرزمین خوی میں محفوظ راستوں سے گزر تا ہوا بحرفارس میں جاگر تا تھا۔ پھروہ آبی گزر گار خشک ہوگئ اور پائی نے واسلا کی طرف راستہ نکال لیا تو شاہان فارس نے کے بعد دیگرے اس وریائی پانی کو روکنے اور قدیم گزر گا، پر ڈالنے کے لئے ذر کثیر صرف کیا مرکوئی بند قائم نہ رہ سکا جب قبلو بن فیروز تخت سلات پر آیا تو سکر کے ذرین بند میں زبدست شکاف پر کیا جس سے بے شار آبادیاں در آب آگئی۔ اس کے بعد جب انو شیروان نے عنان سلطنت سنبعالی تو اس نے یہ آبادیاں ان سر نو تغیر کروائیں۔ بیہ صورت حال پرویز بن ہر مزکی تخت کشینی تک برقرار رہی۔ وہ سخت مزاج آدمی تھا اور اسے دیگر باوثابول کی نبت اسبب و وسائل مجی زیاده میسر سے انذا اس نے دریائے دجلہ پریند بند موائے اور ان منت دولت خرج كرك اس كى مركش موجول كويابه زنجر كرديا-

باوشاہ نے اپنے ایوان میں آیک طاق بوایا جس میں وہ اپنے آج کو معلق کر آ قا اس کی اپنی نشست اس طرح ہوتی کہ اس کا تلی اس کے سرے اور آوازال ہوک دہب بن منبہ کتے ہیں کہ پردیز کے دربار ہیں تین سو ساٹھ علاء کمانت جادہ اور علم نجوم کے ماہرین موجود تھے۔ انی ماہرین میں ایک عرب تھا جس کا نام سائب تھا۔ وہ عربوں کے طریقہ پر پرندوں کے اثرائے سے قیافہ شنای کرتا اور اس بارے میں کم بی ٹھوکر کھا آ۔ یمن کے عالم باؤان نے سائب کو شاہ ایران کی طرف جیجا اوھر کری کا اندازہ یہ تھا کہ اسے جب بھی کوئی پریشانی لائتی ہوتی تو دہ اپنے نجومیوں ساتروں اور کاہنوں کو اکٹھا کرلیتا اور کتا اس مطلہ میں خور کرد کہ یہ کیا ہے۔

کوئی پریٹائی الاحق ہوئی تو وہ اپنے بحرمیوں ساتھوں اور قابنوں او انتما ارلیتا اور انتااس معللہ میں عور ارد کہ یہ کیا ہے۔
جب نی اکرم طابع کی بعثت ہوئی تو آیک منع بادشاہ نے بیدار ہونے کے بعد دیکھا کہ تقد گاہ کے محراب میں شکاف پر چکا ہے اور دریائے دجلہ میں طغیانی آچک ہے تو بہت غمناک ہوا اس نے کما: میرا شامی جمرو کہ وسط سے ٹوٹ گیا ہے اور جمیوں کو مجھے طوفان نے آگیرا ہے کویا میری بادشاہت فکست و ریخت کاشکار ہوگئ ہے پھر اپنے کاہنوں جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور ان کے ہمراہ سائب کو بھی بالیا اور انہیں اس پریٹان کن واقعے سے آگاہ کیا اور کما کہ تم اس معللہ پر غور کرو۔ چنانچہ انہوں نے سوچ و بچار کیا تو زشن ان پر تاریک ہوگئ اور وہ اپنے علم کے اندھیوں میں فاک ٹوئیاں مارنے لگے۔ یمال نہ جادوگر کی جادوگر کی کام آئی نہ کائین کی کمانت اور نہ نجوی کو علم نجوم نے فائدہ دیا' سائب نے تاریک رات ایک ٹیلے پر بسری۔ اس کی نظر ارض تجاذ سے ظاہر ہوئے والی ایک بچلی پر پڑی جو بردی تیزی کے ساتھ مشرق کی جانب بھیل گئی جب مبح انہ ہوئی تو دیکھا کہ اس کے پاؤں کے نینچ جزہ الماما رہا ہے " تو اس نے شکون کی وجہ سے کما کہ آگر یہ جو پچھ مجھے نظر ہوئی تو دیکھا کہ اس کے پاؤں کے بیائی اور اس کے باؤں اور خوٹھائی نعیب ہوگی کہ اس سے قبل کمی محکران کے زمانے میں نہ ہوئی۔ کے دم قدم سے زمین کو وہ آبادی اور خوٹھائی نعیب ہوگی کہ اس سے قبل کمی محکران کے زمانے میں نہ ہوئی۔

میرے ساتھ ذاق اور تماشا کررہے ہو' تو نی جانے والے نجومیوں نے کہا: اے باوشاہ اہم سے بھی پہلے ماہرین و مندسین کی طرح غلطی ہوگئ ہے۔ ہم اب ہم پر حساب لگاتے ہیں آگہ آپ اس کی بنیاد کسی مبارک گری کے موافق رکھیں۔ باوشاہ نے ان سے کما اپنی بات پر پر خور کراو۔ ورنہ وہی سلوک کیا جائے گاجو پہلوں کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے جواب ویا' اب ہم اچھی طرح حساب لگائیں گے۔

پس انہوں نے حاب لگانے کے بعد بوشاہ ہے کہا کہ اب (فلان ساعت سعیدہ) اس کی بنیاد رکھوائیں' تو بوشاہ نے ان بحریوں کے حساب کے متعلق بنیاد رکھوائی اور آٹھ اله تک اس پر کام ہو تا رہا اور ب اندازہ الآت آئی' بمحیل کے بعد بادشاہ نے ان سے پوچھا: کہ کیا اب میں اس پر بیٹے جلوک 'انہوں نے کہا: جی ہاں' چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس بند کے اوپر چلنے لگا گر اسی اناء میں وجلہ کے بائی نے اس بند کی بنیادوں کو اکھیڑویا اور بادشاہ سرکش موجوں کا افکار ہوگیا لیکن اسے جال بہ سات میں پائی سے نکال لیا گیا تو اس نے سب نجومیوں اور کابنوں کو طلب کرے کہا کہ میں تم سب کو تہ نئے کرنے والا ہوں اور تمہارے شائے تکوار کے ذریعے تمہارے جسموں سے الگ کروائے پاہل کروائے والا ہوں یا بج جم تہاؤ تہ کہ یہ معالمہ کیا ہے جس کے بارے میں تم مغالط دیتے رہے؟ انہوں نے جواب دیا اے بوشاہ معظم! اب ہم آپ سے غلط کہ یہ یہ معالمہ کیا ہے جس کے بارے میں دوجلہ کے بند ٹو منے اور ایوان شائی میں دواڑ پڑنے کی وجہ معلوم کرنے کا تھم دیا تو ہم نیائی نہیں کریں گے۔ آپ نے ہمیں وجلہ کے بند ٹو منے اور ایوان شائی میں دواڑ پڑنے کی وجہ معلوم کرنے کا تھم دیا تو ہم نے ایسی کہ مردر کوئی نیا آسائی امر رونما ہوا ہے۔ یا تو کوئی پنج برمبعوث سے کسی کی بات درست ثابت نہ ہوگی۔ تو ہم نے لیتین کرلیا کہ ضرور کوئی نیا آسائی امر رونما ہوا ہے۔ یا تو کوئی پنج برمبعوث سے کسی کی بات درست ثابت نہ ہوگی۔ تو ہم نے لیتین کرلیا کہ ضرور کوئی نیا آسائی امر رونما ہوا ہے۔ یا تو کوئی پنج برمبعوث اس اندیشہ کے تحت آپ کو اس کی خبر نہیں دی کہ ہم آپ کو سلطنت فارس کے ذوال کی خبر دیں گے اس کی خبر نہیں دی کہ ہم آپ کو سلطنت فارس کے ذوال کی خبر دیں گے ان ہمیں موت کے گھٹ انار دیں گے اس کی خبر نہیں دی کہ بھی تی تعلی بیازی کی ہے۔ یہ س کر باوشاہ نے انہیں جوٹ دیا اور دیل کے اس کی خبر نہیں دی کہ بھی تو کہ کہائے کیا تھیں ہوئی کی ہے۔ یہ س کر باوشاہ نے انہیں جموث دول کی مرکش موجیس ان کی بہ یہ اندھین کیا تھی جوٹ کی تھیں۔

### سلطنت اران کے پاش پاش ہونے کی پیشین کوئیاں

ابن جوزی فرائے ہیں ابن اسحال ان غیر متم روات سے نقل کرتے ہیں جنوں نے حضرت حن بھری ملطجہ سے روایت کیا کہ اصحاب رسول اللہ علیما نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کے حق میں شاہ ایران پر کوئی جمت قائم فرائی؟ رسول اللہ علیما نے ارشاہ فربلیا کہ اللہ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے خوابگاہ بادشاہ کی وہوار سے ہاتھ نکالا جو کہ نور سے ضیاء بارتھا جی مرورت نہیں۔ بے جو کہ نور سے ضیاء بارتھا جو بہ بادشاہ نے یہ ہاتھ دیکھا تو مجرا کیا تو فرشتے نے کہا: اے کری ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بے محک اللہ تعالی نے ایک عظیم الشان رسول مبعوث کرکے اس پر ایک کتاب نازل فرہائی ہے الذا اس پیغبر کی اجاع کر او دنیا ہے اللہ تعالی نے ایک عظیم الشان رسول مبعوث کرکے اس پر ایک کتاب غازل فرہائی ہے الذا اس پیغبر کی اجاع کر او دنیا ہے آخرت میں سلامتی کے ساتھ رہے گا تو کری نے کہا: میں اس معاطے میں غور کروں گا۔

ابن اسحال بطریق ابو سلمہ بن عبدالرحلٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کسریٰ کی طرف بھیجا 'بوشاہ اس وقت اپنے محل میں تماجس میں اس وقت کسی کو اِندر آنے کی اجازت نہ متمی۔ تو وہ فرشتے کواپنے سرمانے عصا کے ساتھ کورے دکھ کر خوفردہ ہوگیا۔ فرشتے نے کما: اے کمری تو اسلام لائے گایا میں عصاقو روں؟ تو کمری نے جواب ریا تھریے مجھے مسلت دیجئے۔ پس فرشتہ لوٹ گیا تو کمری نے اپنے محافظین اور پسرے داروں کو طلب کرکے ڈاٹنا اور کما کہ اس مخص کو میرے پاس آنے کی اجازت کس نے دی؟ انہوں نے جواب ریا کوئی مخص اندر داخل نہیں ہوا نہ کی کو ہم نے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔

آئدہ سال ای لمحہ وہ فرشتہ دوبارہ کسریٰ کے سامنے آیا اور اے کہا کہ اسلام لائے گایا یہ عصا گاڑے گاڑے کردوں۔ تو کسریٰ نے پہلے جیسا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا کسریٰ نے اپنے دربانوں اور پسرے داروں کو ہلاکر غصے کا اظہار کیا کہ یہ مخص اندر کیے آیا؟ تو انہوں نے لاعلی کا مظاہرہ کیا' پھر تیسرے سال بھی وہ فرشتہ اپنے مخصوص وقت پر آیا اور سوال و جواب کے بعد عصا توڑ کر چل دیا بس اس کے بعد ملک ایران کا شیرازہ بھر گیا۔

الم زہری ریلیے فراتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزر ریلیے کو یہ روایت بطریق ابو سلمہ بیان کی تو وہ فرمانے گئے کہ فرشتہ جب کسریٰ سے کما کہ تو اسلام لے آئمر گئے کہ فرشتہ جب کسریٰ سے کما کہ تو اسلام لے آئمر اس نے اسلام تجول نہ کیا تو فرشتہ نکل گیا اور اس نے اسلام قبول نہ کیا تو فرشتہ نکل گیا اور کسی کی جب کہ دریادی کا شکار ہوگیا اس روایت کو ابن الی الدنیا نے نقل کیا ہے۔

الم ابن جوزی رطیح خالد بن دبرہ سے جو کہ مجوی سردار تھے اور پھر حلقہ بگوش اسلام ہوگئے تھے روایت کرتے ہیں کہ کسری جب سوار ہوکر جاتا تو اس کے آگے دو سوار لمحہ بد لمحہ بد کتے ہوئے چلتے کہ اے کسریٰ ! تو بندہ ہے رب نہیں ہے تو دہ آئید میں سرکو جنبش دیتا۔ ایک دن وہ سوار ہو کر جارہا تھا کہ ان دونوں محافظ سواروں نے یمی نداکی محر کسریٰ نے آئیدہ تھدیق میں سرکو حرکت نہ دی۔ تو انہوں نے اعلی پولیس افسرکو یہ بات بتائی جس نے کسریٰ کو اس فروگزاشت کی یاد دہانی کرائی۔

ہوا یوں کہ سمریٰ پر نیند کا غلبہ ہوگیا جب اس نے محوثوں کے ٹاپوں کی آواز سی تو اس کی آکھ کھل میں۔ اس نے پیلیس افسر کو بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ جمعے سات آسانوں سے اوپر لے جلیا گیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ وہل ایک اور شخص بھی موجود ہے جو ایک ند بند اور رواء میں ملبوس ہے اللہ تعالیٰ نے جمعے تکم دیا کہ خوال کی چابیاں اس محض کے حوالے کردے۔ تجمعے کی بار اس کا تھم دیا جاچکاہے مگر تو نے عمل نہیں کیا محسری نے کہا کہ میں اٹھ کر واپس کرنا ہی چابتا تھا گرتم نے جمعے جگا دیا۔

ابن تحیبہ کا بیان ہے کہ پرویز شاہ ایران نے خواب میں کمی فخص کو کہتے ہوئے دیکھا کہ تممارے اندر تبدیلی آچکی ہے لنذا تمماری حکومت اور افتدار میں بھی تغیر آگیا ہے اور یہ سلطنت احمد الطبط کی طرف شقل کردی گئی ہے۔ انمی وجوہات کی بناء پرائل ایران کمی بنے حلوثے اور واقعے کے رونما ہونے کے ختھر تنے ای اثاء میں کہ نعمان بن منذر نے شاہ ایران کو بناء پرائل ایران کمی بنے مورخ اور واقع کے رونما ہونے کے ختھر تنے ای اثاء میں کہ نعمان بن مندر کی ماہونے والا ستارہ ظاہر کر رہا ہے۔ کہ ارض و ساکے معبود کا پامبر تشریف فرما ہونے والا ہے والے ہوں کے قبور کی توقع تنی۔ والا ہے جس سے شاہ ایران کے اوران کے اوران سلطنوں کا شیرازہ بھر گیا ہوائے روئی سلطنت کے کہ اہل روم ابن تحیبہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم طابط کی بعثت سے تمام سلطنوں کا شیرازہ بھر گیا ہوائے روئی سلطنت کے کہ اہل روم

کے حق میں اسحاق علیہ السلام کی وعا پہلے تجول ہو پھی تھی۔اس کا واقعہ ہوں ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے بوقت وصال اپنی اولاد کو وصیت کرنے کیلئے طلب فرایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لئے افزائش نسل اور کشرت اولاد کی وعا کی۔ یہ اللی مدم سارے کے سارے میص می کی اولاد سے بیں۔ السلام نے ان کے لئے افزائش نسل اور کشرت اولاد کی وعا کی۔ یہ اللی مدم سارے کے سارے میص می کی اولاد سے بیں۔ ان سلطتوں کی ٹوٹ پھوٹ اور پراگندگی کا آغاز یوں ہوا کہ شیرویہ نے اپنے باپ پرویز کو قتل کردیا پھر ملک ایران میں طاعون بھیلی جس سے شیرویہ بھی ہلاک ہوگیا اس کے بعد ملک میں کئی حکمران کے بعد دیگرے پر در پے آئے مر زیادہ دیر طاعون تھر سے۔

ملک یمن کی تباہی کا نکتہ اولین میہ ہے کہ حبشیوں نے شاہ یمن سیف بن ذی برن کو قل کردیا۔ اس کے بعد حکومت کا سارا نظام درہم برہم ہوگیا اور ہر ملرف طوائف الملوکی کا دور دورہ ہوگیا یہاں تک کہ اسلام کا آفاب مللوع ہوا۔

نعمان بن منذر کے بعد مملکت جرو بھی بھر کر رہ می اور آل جننہ کی سلطنت کا شرازہ بھی پریشاں ہوگیا ان کاآخری عمران جبلہ بن ایم تعا (جو خلافت فارد تی میسائی ہوگیا تھا) افتی (از شرح سفارنی)

اننی تحکمرانوں میں سے ایک ذوالاکتاف تھا' اس کا یہ نام اس لئے پڑا کہ وہ عرب منتوح لوگوں کے کندھے اتروا رہتا تعل وہ جب مناذل بنی تنیم میں

آیا تو بنو تمیم اس کے فکر کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور عمیر ابن تمیم کو پیچے چھوڑ گئے وہ ایک پہکوڑے میں تفایونکہ وہ بیٹھ نہیں سکا تھا اسے پکڑ کر ذوالاکٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے لب کشائی پر مجبور کیا گیا تو بوشاہ نے اسے صاحب ادب و معرفت پایا۔ اس نے باوشاہ سے کما اے باوشاہ آپ عربوں کے ساتھ ایبا سلوک کیوں کررہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ الل عرب یہ سیجھتے ہیں کہ میری سلطنت ایک ٹی کے ہاتھ پر فتح ہوکر ان کے قبنے میں آجائے گی۔ اس نے کما: اگر ایسی بات ہو تو باوشاہوں کا حلم و بربادی اور عشل و جو آخری زمانے میں مبعوث ہونے والا ہے تو عمیر سے اس نے کما: اگر ایسی بات ہو تا روپ دھارے تو وہ عرب اکتھے فراست کمال ہے؟ اور یہ امر اگر باطل نکلے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور اگر حقیقت کا روپ دھارے تو وہ عرب اکتھے ہوکہ بھوڑ دیا۔

## عمروبن معدی کرب کے اسلام کے بارے میں تردد پر عماب

جب عمود بن معدی کرب کو اسلام کے بارے میں تردد کی وجہ سے حمل کیا گیا تو اس نے کما: بخدا! یہ تو انتمائی بد بختی اور شقاوت کی بلت ہے کو تکہ مجھے تو نزول وحی سے پہلے ہی معلوم تھا کہ مجھ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے وریافت کیا گیا کہ ایک اباتور! یہ کیے معلوم ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ بنی زیرد کے درمیان باہم ظلم و عداوت پیدا ہوگئ۔ یہاں تک کہ ایک اے اباتور! یہ کیے معلوم ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ بنی زیرد کے درمیان باہم ظلم و عداوت پیدا ہوگئ۔ یہاں تک کہ ایک ا۔ رقبل ادیں فتح البادی شرح مخاری کے حوالہ سے سلالے دوم کی بعام اور ایک عرصہ تک قائم دائم رہنے کی ایک اور وجہ نامہ رسول اللہ ایک کی ددی شان گھرانے میں یہ اوب و احزام اور محافظت موجودگی کا ذکر ہوچکا ہے۔ مجد اعجاز جنوعہ)

177

دو سرے کی خوزیزی تک نوبت پہنچ گئی۔ اس صور تحل کے ازالہ کیلئے بی زبید کے سمجھدار لوگوں نے اپ کابن سے اس امید پر مدد جانبی کہ اس فتنے سے نکلنے کیلئے شاید اس کے پاس کوئی علاج ہو۔ تو کابن نے کہا۔ اَفَسَمُ بالسَّمَاءِ ذَاتَ الْاَبْرَاجِ بہوں والے آسان کی حم!

اَقَسَمُ بِالسَّمَاءِ ذَاتَ الْأَبْرَاجِ بيوں والے آسان كى شم! وَالْأَرْضِ ذَاتَ الْأَدْرَاجِ راستوں والى زمن كى شم! وَالرَّيْحِ ذَاتَ الْعِجَاجِ مُرود عَبار والى بواكى شم!

والزِيعِ مَاتَ الْفُجَاجِ دَول والے بھاڑوں وَالْجِبَالِ ذَاتَ الْفُجَاجِ دول والے بھاڑوں وَالْبِحَارِ ذِاتَ الْأَمُواجِ اور علاقم خِيز سندروں کی قتم ! که اس بگاڑ اور شوروشر کا

َ هَٰلَذَا الْأَمْوَاجَ وَالْإِرْتِجَاجَ بِاعْثِ هَاحِ ذَاتَ نَتَاجٍ الكِ عالمَه لونثني ہے جو جننے والی ہے۔ ایک زیرون کا ایک عالمہ اونٹنی ہے جو جننے والی ہے۔

لوگوں نے پوچھا' اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو کابن نے جواب دیا۔ ظَهُوْزُ نَبِيِّ صَادِقٍ بِكِتَابٍ نَاطِقٍ وَ حِسَامٍ فَالِقٍ ﴿ اَكِ سِحِ نِي كَا نَاطَقَ كَتَابِ اور شمشیر برآں كے ساتھ ظاہر

ہوتا انہوں نے درماینت کیا وہ کمال ظاہر ہوگا؟ اور کسی چیز کی طرف دعوت دے گا؟ تو کاہن نے جواب دیا۔

يُظْهِرُ بِصَلاَحٍ وَيَدُعُو إِلَى الْفَلاَحِ و و بَعَلالَى اور درسى ك ساته ظاهر موكا اور كامياني كي طرف

وَيُعَظِّلُ الْقَدَاحَ وَيَنْهَى عَنِ الرَّاحِ وَالشَّفَاحِ عَارت الوركندي باول سے منع كرے گا۔ انهول نے دریانت فارت اوركندي باول سے منع كرے گا۔ انهول نے دریانت وَعَنِ الْاَهُوْدِ الْقُبَاحِ مَنْ اللهُ مُوْدِ الْقُبَاحِ مَنْ اللهُ مُوْدِ الْقُبَاحِ مَنْ اللهُ مُوْدِ الْقَبَاحِ مِنْ اللهُ مُوْدِ الْقَبَاحِ مِنْ اللهُ اللهُ مُوْدِ الْقَبَاحِ مِنْ اللهُ مُوْدِ الْقَبَاحِ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

کیا' اس نبی کا کس گھرائے سے تعلق ہوگا؟ تہ کاہن نے تاما۔

تو کاہن نے ہتایا۔

وَلَدُ الشَّيْخِ الْآكُومِ حَافِرُ زَمُزَمَ عاه زمزم كو كمودنے والے بيات پرندوں كو پائی پالے والے وَلَدُ الشَّيْخِ الْحَوْمُ وَالسِّبَاعِ الصَّوِمُ اور بموكے ورندوں كو كمانا كملانے والے معزز بزرگ كى اولاد ميں سے ہوگا۔

پوچها: اس کا نام کیا ہوگا۔ تو بتایا۔ مناب میں مان کا اسم کا اس می میں اس مناب کا اسم کا اسم کا اس می میں اس کی عدمہ

اِسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَعِزَّهُ سَوْمَد وَخَصْمُهُ مَكْمَد الله عليم الثان يَغِير كا اسم كراى محمد ب- اس كى عزت سردى باور اس كا وثمن بريثان على ب-

اس کے بعد عمود بن معدی کرب نے بیان کیا کہ وہ جوزہ صاحب تاج کے دربار میں گیا تو ، ہل ایک راہب نے اسے بتایا کہ محمد طابیام وہی نبی عربی میں جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ ( رواہ خزیمہ بن عابت)

حضور انور ملاہیم کی نانی سوداء کا حیران کن واقعہ

زہرہ بن کاب کے ہاں ایک اول پر ایون جس کے چرے وربرس کا فٹان اور کا داخ قا اے یہ نشانات برے لگے ت

اس نے اپن بیٹی کو زندہ وفن کرنے کا تھم ریا جس محض کو اس نے تھم دیا تھا وہ اس بچی کو لیکر نکا یہاں تک کہ حجون (كوكير) ك قريب بنج كيا اور اس اس كرهم من الكاويا- اس الثاء من اس باتف كى آواز آئى رُبُّ فَارِسٍ ۚ رِدَادٌ ۚ مُطْعِمُ جَوَّادٍ فِي السَّنَةِ تَمِمِي بِهادِر قُطْ سَالِي مِن كَمَانًا كَطَافَ والح تني بي كو زنده الْجَمَّادِيْنَ أَ الْجَارِيَةَ الْمُلْقَاقِ بِالْوَادِ كُرْهِ مِن كَيْكَ وقت سَكَدل موجانا ب الْمُلْقَاقِ بِالْوَادِ كُرْهِ مِن كَيْكَ وقت سَكَدل موجانا ب المُمْلُقَاقِ بَي كو كُرْهِ مِن الله عنه الله الله عنه الله عن

نے کہا: اس بی کوچھوڑ دو کیونکہ یہ عجیب وغرب شان کی مالک ہوگی۔ اس نے بچی کانام سوداء رکھ دیا۔ چنانچہ جب وہ پروان چڑھی تو اس نے اس کا نکاح کعب بن عمرو بن يتم كے ساتھ كردياجس سے اس كى اولاد ہوئى پر كسى اور كے عقد نكاح ميں آئى جس سے اس كے بیٹے اور بیٹیال بکفرت ہوئیں۔ وہ بدی مختلند اور نیکوکار کاہند تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کو میرے روبرولایا جائے تو عبداللہ بن جدعان اور ہشام بن مغیرہ وغیرہم اس کے سامنے پیش کئے گئے تو اس نے تمام بیٹوں کو فرد أفرد أان کے خصائص سے آگاہ کیا اور آئندہ ان کے ساتھ پیش آنے والے معاملات کاذکر بھی کیا۔ پھراس نے کہا: کہ اب بیٹیاں بلائی جائیں چنانچہ اس نے بتایا کہ ان بیٹیوں میں ایک نذیرہ یعنی ڈرانے والی ہے یا ایک نذیر کو جنم دے گی۔ اس کے سامنے ہالہ بنت اہیب پیش کی مئی تو کہا: یہ وہ نہیں ہے مکراس کی اولاد ہوگی چنانچہ حمزہ بنت عبد المعلب اس کے بطن سے ہوئے۔ پھرالشفاء لائی مٹی تو کہا: یہ بھی نہیں ہاں اس کی بھی اولاد ہوگی تو عبدالرحمٰن بن عوف اس کے بیٹے ہوئے۔ پھر آمنہ بنت وہب کو پیش کیا گیاتو کہا: لات و عزیٰ کی قتم میہ میری بیٹی نذیرہ ہے اس کے بال ایک نذیر ہو گاجو عظیم الثان اور رفع البہان ہوگا پھر سود ابنت زہرہ کا انقال ہو کیا تو اس کے جنازے کے ساتھ اس کی سو کنواری بیٹیاں نواسیاں اور پوتیاں تکلیں جبکہ شادی شدہ علاوہ تھیں۔

## سفیان کی ایک کاہنہ سے گفتگو

مشہور شاعر فرزدت کے دادا سفیان بن مجاشع تمیم پر اپنی قوم کے درمیان خونریزی کی وجد سے خوں بما کا بوجد آپیا قووہ حصول الدادي غرض سے نكلا عو تميم كے ايك قبيله ميں آيا تو الل قبيله ايك كابند كے پاس جمع تھے۔ وہ كابند كه رى تمي اَلْعَزِيْزُ مَنْ وَالاَهُ وَالذَّلِيْلُ مَنْ خَالاَهُ وہ عزت مند ہو گیا جس نے "اس" سے محبت کی اور وہ ذلیل وَالْمَوْفُورُ مَنْ وَالْاَهُ وَالْمَوْتُورُ مَنْ عَادَالُ مُوكِيا بِس فِي اللهِ تعلق تورليا-وہ دولت مند ہو گیا جس کے اس سے محبت کی اور جس نے اس سے عداوت کی وہ محروم ہو گیا تو سفیان نے اس کابند

ے یوچھا: کہ تم کس کا ذکر کررہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا۔

صَاحِبُ حِلٍ وَحَرَمٍ وَهَدْي وَ عِلْمٍ وهاحب مل وحرم ب بدايت وعلم والا ب-وَجِلْمٍ وَ حَزَّبَطُشِ وَجِلْمٍ وَحَرَبٍ وَسِلْمٍ. بدباری اور سخت گرفت اسکاشیوه ب صاحب حرب و صلح ب مروران وشمنوں کوسیراب کرنے والا رَأْسُ رَؤُوْسِ وَرَائِضُ شُمُوْسِ وَ معيبت كومنك والا ويكتانون كويابل كرنے والا مَاحِيْ بُوْسٍ وَمَا هِدُ وُعُوْسِ وَ ناعِشْ مَنْعُوْسٌ سَعْان نَ دريانت كيا وہ كون ہے؟ تو اس نے بتايا كم تائيد اللي كا حال ني اس كى پيدائش كا زمانہ قريب آلگا ہے وہ

احمرو اسود کی طرف ایک کتاب کے ساتھ مبعوث ہوگا اسم شریف اس کا مجمد ہے۔ سفیان نے پھر سوال کیا کہ کیا وہ پنجبر علی ہوگایا مجمی؟

تو کاہنہ نے جواب دیا۔

ابر آلود آسمان اور شاخ دار درخت کی قتم که وه معد بن عدنان کی نسل میں سے ہوگا تو سفیان نے سلسلہ سوال ختم کر ریا بعد ازاں اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا اس نے اس امید پر محمد نام رکھا کہ شاید وہ نبی موعود و موصوف بے۔

## قباث کی جنگ بدرے والیس پر ایک کابن سے ملاقات

قبات بن الشیم جو کہ غزوہ بدر میں مشرکوں کی طرف سے شامل ہوئے اور بھاگ کھڑے ہوئے' بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ سے بھا جنگ سے بھاگ کر دو دن اور دو راتیں مسلسل چانا رہا جب تیسری رات آئی تو گھرا گیا اور خوف کی وجہ سے راتے سے بھنک گیا جھے بھی می او گھ آگئی پھر خوفردہ ہوکر بیدار ہوگیا۔

جب رات ختم ہونے کو آئی تو مجھے ایک آگ نظر پڑی میں نے اس کا قصد کیا یماں تک کہ اس کے پاس پہنچ گیا یہ آگ ایک زمین میں تنا فیمہ کے سامنے روش تھی جمال کوئی انیس و واقف حال نہ تھا اور نہ ہی جلانے والا موجود تھا اور نہ ہی جائے والا موجود تھا اور نہ ہی وہال کوئی آواز آہٹ سائی دے رہی تھی۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگئی اور روتھئے کھڑے ہوگئے اور ششدر سا ہوکر رہ گیا ہی میں اپنی جگہ کا بہتے ہوئے کھڑا ہوگیا کہ ہاتف نے مجھے پکارا اس میں اپنی جگہ کا بہتے ہوئے کھڑا ہوگیا کہ ہاتف نے مجھے پکارا اے قباف! آگ تیار ہے کوئی بھٹکا ہوا ہے یا متحراور ظلم کمانے والا موخر کام کی تدبیر کرنے والا۔

تو میں نے کہا: اے باتف میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں تو اس نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا آگ کے قریب آجاؤ میں تجھے پناہ دیتا ہوں تو میں آگ کے قریب آکر آپ نگا پھر خیمہ کے اندر نظر دو ژائی تو ایک بزرگ دیکھا جس نے اپنا سراپنے گا پھر خیمہ کے اندر نظر دو ژائی تو ایک بزرگ دیکھا جس نے اپنا سراپنے گا تھر کر کھاٹو اور یہ ہتاؤ کہ قریش کا افکر کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ میں نے کما: الل قریش غالب آگئے ہیں اس نے کما: بی بھر کر کھاٹو اور یہ ہتاؤ کہ قریش کا افکر کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ میں نے کما: الل قریش غالب آگئے ہیں اس نے کما: میں ہرگز نہیں اور کا نے بین اور ان کی گردنوں اور ہاتھوں پر جھنے غالب آئے ہیں کہ اور ان کی گردنوں اور ہاتھوں پر جھنے غالب آئے ہیں کہ اور ان کی گردنوں اور ہاتھوں پر جھنے غالب آئے ہیں کہنے والے نے ایک مغوں میں تیزر فار بچو کھس گئے ہیں اور ان کی گردنوں اور ہاتھوں پر جھنے غالب آئے ہیں کہنے والے نے ایک انگذ کے امر کو کوئی ٹالنے والا نہیں ، پھر اس کے دار کہنے والے نے اور جمن کا نظر کر کہا بت پاش پاش کردیئے گئے کہنوں کا ذریعہ اخبار معطل ہوگیا اور جنات کا تقرف روک دیا گیا ہے کیونکہ ایک

ا ایسے دین کا اعلان عام ہوا ہے جو کانول کے پردہ ساعت سے نظرا رہاہے اور ہر مقدور کے ظہور کا متعین وقت ہے ' اے ب بہ قبات! میں تیوں پھروں کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا حلوث ہے جو برق رفقاری سے فاہر ہونے والا ہے پھر اس نے ۔ دوردار چنج ماری اور غش کھا کر منہ کے بل گرگیا' قباث کتے ہیں میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے بغور ویکھا تو اس کی ۔ دوح تفص عفری سے نکل رہی تھی پھر میں نے دیر نہ کی اور تیزی سے اپنے راہتے پر چل لکا۔

خنافر بن توام حمیری کے ایمان لانے کا حران کن واقعہ

ابن کبی اپنے بہت روایت کرتے ہیں کہ ختافر بن توام حمیری ایک کابن تھا، جب یمن کے وقد حضور طابع بلی فدمت اقدس میں آئے اور اسلام کا ظہور ہوگیا تو ختافر نے بنو مراد کے اونٹوں پر غارت ڈالی اور اپنا اہل و مال لیکر شحر چلا گیا۔ ایام جاہلیت میں اس کا سابقی ایک جن تھا گر ظہور اسلام کے بعد اس سے اس کا جن گم ہوگیا۔ ختافر کتا ہے ایک رات میں اس وادی میں تھا کہ وہ جن عقاب کی جیزی سے میرے پاس آیا اور کما ختافر! میں نے کما: شمار؟ تو اس نے کما: لوث چلو غنیمت پاؤ کے کیونکہ ہردت کی انتہاء ہے اور میری بات سنو تو کموں۔ میں نے کما: بال سنول گا کو اس نے کما: لوث چلو غنیمت پاؤ کے کیونکہ ہردت کی انتہاء ہے اور ہر شروع ہونے والے کام کا انجام ہے۔ میں نے کما: بال اس نے پھر کما ہر سلطنت کے لئے ایک وقت مقرر ہے اس کے ہر شروع ہونے والے کام کا انجام ہے۔ میں نے کما: بال اس نے پھر کما ہر سلطنت کے لئے ایک وقت مقرر ہے اس کے بعد وہ گروش دوراں کا شکار ہوگی۔ اویان منسوخ ہوگئے ہیں اور ماتیں اپنے حقائق کی طرف لوث آئی ہیں میں شام میں بو عدام کے لوگوں کے پاس آیا جو اعلیٰ حکام ہیں اور خوبصورت کلام کرتے ہیں ، یہ کلام نہ شعر مولف ہے نہ سے کہ کمک مین میں اس کی طرف رہنمائی کررہے ہو؟ تو انہوں نے بواب دیا۔

ایک عظیم خطاب و پیام ہے جو جابر بادشاہ خداکی طرف سے آیا ہے اے شمارا تم انتائی کی خبریں سنو اور صاف واضح رائے پر چلو' تم آتش جنم کی شدید تپش سے نجلت پاجاؤ کے "بی نے بوچھا' یہ کیما کلام ہے؟

تو بتایا کہ یہ کفروائیان کے درمیان فرق کرنے والا کلام ہے جو معزودار کے گھرانے کا رسول لایا ہے وہ مبعوث موکر ظاہر موچکا ہے اور اس بیل خاہر موچکا ہے اور اس بیل عرب عاصل کرنے والے کے لئے وعظ ہیں"۔

میں نے دریافت کیا "بیہ عظیم و کیر آیات کے ساتھ مبعوث ہونے والا کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیہ احمد خیرا بشر ہے اگر تو نے ان کی مخالفت کی تو جنم کی آگ میں جائے گا" تو یہ من کر میں ایمان لے آیا اور بھاگا ہوا جمرے پاس آیا۔

الذا اب تو كفرى برگندگى سے اجتناب كر اور بر پاكيزه مومن كے فتش قدم پر چل ورند تيرے ميرے رہتے جدا بوجائيں گے۔ تو ميں نے اپنے الل و عيال كو ساتھ ليا اوثے ہوئے اونٹ ان كے مالكوں كو واپس كئے اور صنعاء ميں آكر

حضرت معاذین جبل واقع کے ہتھ پر اسلام قبول کرلیا۔ اس واقعہ کی طرف میں نے اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

اکم تو اَنَّ اللَّهَ عَادَ بِفَضْلِهِ کیا تو نے شیں دیکھا کہ اللہ نے بہت کرم فرایا ہے

وَانْفَذَ مِنْ لَقَّحِ الْجَحِیْمِ خَمَافِرًا اور خنافر کو جنم کی بحرکی ہوئی آگ سے بچالیا ہے

وَعَانِی شَصَارٌ لِلَّئِی لَوْرَفَصَنْهَا شمار نے جھے ایسی دعوت دی ہے آگر میں اسے قبول

وَعَانِی شَصَارٌ لِلَّئِی الْهَوْنِ جَائِرًا نَهُ كُونَ فَصَنْهَا مَدُمَا لَوْ جنم كی ذات آمیز آگ میں واضل ہوجاتا

قبیلہ جرش کے کابن نے نبوت محربیہ مال کا بشارت دی

یمن کے قبلہ جرش کا ایام جالیت میں ایک کائن تعاجب رسول اللہ طابع کے امر نبوت کا چہ چا جزیرہ العرب میں کی تو برش کیل گیا تو بنو جرش اپنے گائن کے پاس آئے اور بہاڑے وائن میں اس سے طاقات کی وہ بوقت طلوع آفاب نے ازا

اور ان کے سلمنے اپنی کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوگیا اور پھر کلق دیر تک آسان کی طرف دیکتا رہا' اس کے بعد ان سے کما لوگو! الله تعالى نے محمد الله بركرم فرمايا ب انس نبوت كے لئے فتن فرمايا ب اور ان كے قلب اطمر كو ' پاك كرك ايمان و عرفان سے بحرويا ب ' لوگو! محمد مالهم كا قيام تمادے درميان بهت قليل بـ." شاہ یمن عمر بن عامر کی بعثت مصطفوی کے بارے میں پیشین کوئی

الم برزنجی اپی کتب الاشاعة لاشراط الساعة میں لکھتے ہیں کہ الم حافظ ابن حجر فرماتے ہیں میں نے ابن مشام کی کتاب تجان میں برحاکہ عمر بن عامر ایک صاحب تاج باوشاہ اور عمر رسیدہ کابن تھا' جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے این بمائی عمرو بن عامر مزیق سے کما کہ عقریب تمهارے ملک میں بگاڑ پدا ہوگا یہ کہ اللہ تعالی کی سمنیوں کے بارے میں وو نارا مکیال اور دو رحمیں ہیں۔ پہلی ناراضکی یہ ہے کہ مارد کا بند مندم ہوجائے گا جس کے سبب ملک میں تباتی تھیلے گ دو سری میہ ہے کہ حبثی یمن پر عالب و قابض ہوجائیں گے۔

اور پہلی رحمت تمامہ (تجاز مقدس) سے ایک عظیم الثان نبی کی بعثت ہے جس کا اسم گرامی محمہ ہو رحمت کے ساتھ معوث ہوگا اور مشرکین پر غلب اور تبلط حاصل کرے گا اور دو مری رحت سے کہ جب بیت اللہ شریف کو مندم کیا جائے گا تو اللہ تعالی ایک مخص شعیب بن صالح کو بھیج گا تو وہ بیت اللہ شریف کی حرمت پابال کرنے والوں کو تباہ و بریاد کدے گا یہاں تک کہ دنیا میں سوائے یمن کے کہیں ایمان نہ ہوگا اس وقت تجاذ یمن کا حصہ ہوگا اور کعبہ شریف کو کعید ملنی کما حائے گا۔

ایک جن کی بشارت

ابو تعیم حضرت عنان بن عفان والله سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نی کریم مٹاکا کے اعلان نبوت سے پہلے شام کی طرف جانے والے ایک تجارتی قلطے میں نکلے جب ہم صدود شام میں پنچے تو ایک کاہنہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے ہتایا کہ میرا تمن (جن) میرے پاس آیا اور وروازے پر کموا ہوگیا میں نے پوچھا اندر نہیں آؤ گے؟ تو اس نے جواب دیا اندر آنے کا راستہ مسدور ہوگیا ہے کیونکہ احمد مال کا ظهور ہوگیا ہے اور ایک ایس چیز لایا ہے جس کی تلب نہیں لائی جاستی۔

حضرت عثمان عام فرماتے ہیں جب میں لوث کر مکہ شریف آیا تو دیکھا کہ واقعی حضور علیما کی بعثت ہو چکی متنی اور آپ لوگول کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔

ف ذاب بن حارث کے ایمان لانے کاسب

ابن شاہین وغیرہ محدثین ابو خیشمہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے ذاب بن حارث نے بتایا کہ میرے بیٹے کا ایک جن تھا ج. جو اسے آئندہ کی خبریں بتایا تھا' ایک دن اس جن نے آگر اسے کسی چیز کی خبردی تو اس نے میری جانب دیکھا اور کما اے ا ذاب عجيب و غريب بلت سنو، محمد عليه كما كما كم ساته مبعوث موسيط بين اور كمه مين دعوت دے رہے مين ليكن كوئى ان ل وعوت قبول نہیں کر آتو میں نے پوچھا یہ دعوت کیا ہے؟ اس نے کہا: پته نہیں 'ای طرح سنا ہے پھر زیادہ عرصہ نہیں مزراك مي نے رسول الله عليا كے ظرور ك متعلق سنا اور اسلام قبول كرانيا-

باب پنجم

جنات کی زبانوں پر نبی اکرم مطابیط کے بارے میں کچھ اور پیشین گوئیاں

### سواد بن قارب کے ایمان لانے کاواقعہ

حضرت سواد بن قارب عام حضرت ابو ہریرہ عام کے قبیلہ بنی دوس سے تعلق رکھتے تھے 'ایام جالمیت میں وہ کمانت کرتے تھے اور وہ شاعر بھی تھے 'پر انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔

محد بن کعب قرعی ریلیے سے روایت ہے کہ حضرت عمر ہا ایک روز تشریف فرما تھے کہ ان کے پاس سے ایک آدی مرزا عرض كياكيا اے اميرالمومنين! كيا آپ اس مرزر في والے فخص كو پنچائے ہيں؟ فرملايد كون ہے؟ لوكوں نے كما: يد سواد بن قارب والله سے جس کے پاس اس کی جنیہ رسول اللہ علیم کے ظمور کی خبرلائی تھی محضرت عمر والله کا بد ارشاد ان ك اس خطبے كے بعد ہے جس ميں انهول نے منبر شريف پر كمرے موكر پوچھا تماكہ تم ميں سواد بن قارب موجود ہيں؟ تو مجمع میں سے کی نے جواب نہ ویا جب ایکے سال لوگ آفاق سے زیارت کے لئے میند شریف آئے تو حفزت عرفاد نے پوچھا لوگو! کیا تم میں سوار بن قارب موجود ہیں؟ کیونکہ ان کے آغاز اسلام کلواقعہ بدا عجیب ہے۔ حضرت براء طاح فرماتے ہیں بم ای صالت میں تھے کہ حضرت سواد آگئے اوگوں نے حضرت عمر عالم کو بتایا کہ بیر سواد ہیں تو انہوں نے ایک آدی بھیج کر سواد کو بلوا لیا وہ جب آئے تو پوچھاکیا تم سواد بن قارب ہو؟ انہوں نے کما: بال عضرت عمر عالم نے دریافت فریلا کیا تہارے پاس تمهاری بنید نی کریم طابیع کے ظهور کی خبراائی تقی کما الل پوچھا کیا تم اب بھی کمانت کا شغل کرتے ہو؟ حضرت سواد والح نے ناراض ہوكر كما اے اميرالمومنين ! جب سے من في اسلام قول كيا ہے كى في محم سے ايساكلام نيس كيا تو حفرت عمر فالح نے فرمایا: سجان اللہ! جمارا عقیدہ شرک اس کمانت سے کمیں بوا گناہ تھا ایک اور روایت میں ہے حضرت عمر فالح نے فرالیا: اے اللہ ا معاف فرملہ ہم زمانہ جالمیت میں اس سے بوے گناہ میں جالا تھے کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے ،حتی کہ الله تعالى نے ہمیں اپنے رسول الله علیم کے طفیل اور اسلام کی برکت سے عرت عطافرمائی۔ پھر فرمایا اے سواد! ہمیں اپنے آغاز اسلام کی تفسیل بیان کرد- عرض کیا ہال اے امیرالموشین ! میں ایک رات سونے اورجاگئے کے درمیان تھا کہ اجانک میری جنیہ آئی اس نے اپنے پاؤں سے جھے ٹھوکر ماری اور کما اے سواد کمڑا ہو اور میری بلت س اور آگر تھے میں عقل ہے تو سجھ کے کہ لوی بن غالب میں ایک رسول مبعوث موچکا ہے جو اللہ کے دین اور اس کی عباوت کی وعوت دیتا ہے پھراس نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے

میں نے جنوں سے تعجب کیا اور ان کی طلب اور ان
کے سفید او نول پر کجاؤے کئے سے تعجب کیا
(جو) تیزی سے مکہ کی طرف جارہ ہیں 'ہدایت کے متلاثی
ہیں
سیح جن جھوٹے جنوں کی مائند نہیں ہو بھتے
لیس نی ہاشم کے ایک برگزیدہ مخض کی طرف کوچ کر
جس کا متعقبل اس کے ماضی کی طرح نہیں۔

مُعِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَطْلاَبِهَا وَشَدِّهَا الْمَيْسِ بِاَقْتَابِهَا تَهُوىٰ اللَّى مَكَّةَ تَبْغِى الْهُدٰى مَاصَادِقَ الْجِنِّ كَكَذَّابِهَا مُأْرَحَلُ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ فَأَرْحَلُ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ نَيْسَ قَدْ اَمَاهَا كَأَذْنَابِهَا

میں نے کما: مجھے چھوڑ دو آکہ سو اول میری ساری شام بے خوابی میں کئی ہے میں نے اس کی بات پر سراویر نہ اٹھایا جب دوسری رات ہوئی وہ میرے پاس آئی اور پاؤل کی ٹھوکر لگاکر کئے گئی کہ سواد اٹھ اور میری بات غور سے من اور ذہن نشین کرلے کہ لوی بن غالب میں سے ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کی عباوت کی طرف

رعوت ویتا ہے۔ پھراس نے پر اشعاد پڑھے۔ عَجِبْتُ لِلْجِنّ وَتَحَيّادِهَا

وَشِدِّهَا الْعَيْسِ بِأَكُوَارِهَا تَهْوِيْ الْي مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدْي

مَامُوْمِنُ الْجِنّ كَكُفَّارِهَا فَأَرْحَلَ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمِ

بَیْنَ ﴿ رَوَّابِیْهَا ﴿ وَأَخْجَارِهَا ۚ ﴿ وَكُولَ لَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا میں نے اس سے کما مجھے سونے وو کیونکہ میں شام سے سو نہیں سکا پس جب تیسری رات آئی تو اس نے ذکورہ بالا

بات وبرائی اور یہ افتعار بڑھے۔ عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَحَسَّاسِهَا

وَشِدِّهَا الْعِيْسِ بِأَخْلَاسِهَا

تَهُوِيْ اِلْي مَكَّةَ تَبْغِي الْهُدْي

مَا خَيْرَالُجِنّ كَانْجَاسِهَا

فَأَرْحَلَ الَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَإِشِمْ

تمارے آنے کا علم موچکا ہے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ طاہم میں نے کچھ اشعار کے الذا میرا کلام سنت فرمایا: بال!

را مو تو میں نے مید اشعار رامے شروع کئے۔

. اَتَانِيْ رَئِيُّ بَعْدَ لَيْلِ وَ هَجْعَةٍ وَلَمْ يَكُ فِيْمَا قَدْ تَلُوْتُ بِكَاذِبٍ

ثَلَاثَ لَيَالِ قَوْلُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ

آتَاكَ رَسُوْلُ مِنْ لَدَّيِّ بْن غَالِب

فَشَمَّرْتُ عَنْ ذَيْلِ الْإِزَارِ وَوَسَطَتُّ

میں نے جنوں سے اور ان کی حرانی سے تعجب کیا اور ان کے سفید اونٹول پر کائٹی کس کر دوڑانے سے وہ ہدایت کی تلاش میں مکہ کی طرف اڑتے جارہے ہیں ایمان لانے والے جن کافر جنول کی طرح نہیں ہیں الذاتوي باشم ك اس چيره كى طرف روانه موجو ربت کے ٹیلول اور پھرول کے درمیان ہے۔

میں نے جنوں' ان کی تلاش و جنتجو اور اونٹوں پر پالن کس کر دو ڑانے سے جرانی کا اظمار کیا جو بدایت کے متلاشیوں کو لیکر مکہ کی جانب دوڑ رہی ہے۔ اچھے جن نجس جنوں کی مثل نہیں ہوتے' لنذا تو بنو ہاشم کے اس متاز فرد کی طرف سفرانتیار کر

اور اپنی آکسیں اس کے چرو اقدس کی طرف اثما وَاسْمُ بِعَيْنَيْكَ اللَّهِ وَأَسِهَا مِنْ مَا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ہے۔ میں اپنی او نٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہوگیا حتیٰ کہ مکہ شریف آگیا اور دیکھا کہ رسول اللہ مالھیم تشریف فرا ہیں اور آپ ك آس پاس سُحلب كرام رضى الله عنم بيشے بين جب آب ماليم كى نظر مجمد ير يردى تو فرمايا خوش آميد اے سواد! جمين

میرے پاس میری جنیہ آئی جبکہ رات آچکی متنی اور نیند کا

اور جو کھے میں نے بیان کیا میں اس میں جھوٹا نمیں۔ وہ تین رات لگا آر آئی اور ہررات یمی کہتی تھی کہ تیرے یاس ایک رسول لوی بن غالب میں سے تشریف لایا ہے و مي في الكون كي ليا اور ميري تيز رفار مول فسارك

والي بي الذَّعْلَبُ الْوَجْنَاءُ بَيْنَ السَّبَاسِبِ او نفی مجھے ٹیلول کے درمیان غباروں میں لے آئی فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لاَ رَبَّ غَيْرَهُ مویس کوائی دیتا ہوں کہ اللہ ہے اس کے بغیر کوئی رب نہیں وَانَّكَ مَامُونُ عَلَى كُلِّ غَائِبِ اور آپ ہر غیب پر امین منائے گئے ہیں وَانَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِيْنَ وَسِيْلَةً ب شک آپ تمام رسولول سے زیادہ قریب کا وسیلہ ہیں اِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْاَكْرَمِيْنَ اَلْاَطَائِب اے معزز اور ایکے آباؤاجداد کے نور نظرا للذاتب مم كواس بلت كانحم ديج جواب فَمُزْنَا بِمَا يَاتِيْكَ يَا خَيْرَ مُرْسِل پاس آئی ہے اے بمترن رسول! اگرچہ اس تھم کی الليل ميں وَإِنْ كَانَ فِيْمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوَائِبَ بل سغيد ہوجائيں وَكُنْ لِّي شَفِيْعًا يَّوْمَ لاَ ذُوْشَفَاعَةٍ اور اس روز آپ میرے شفیع بین جس دن آپ سِوَاكَ بِمَغْنِ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِب کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی سواد بن قارب ک طرف سے مستنی نہ کریے گا۔

حضرت سواد دائھ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم مٹھٹم اور آپ کے اصحاب میرے اس کلام سے بہت فوش ہوئے یہاں تک کہ اس فوشی کے آثار ان کے چروں پر فاہر ہوگئے۔ رسول اکرم خٹھٹم مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی مبارک واڑھیں نظر آنے لکیں آپ مٹھٹم نے فرمایا: اے سواو! تم فلاح پائے ہو۔ حضرت براء فٹھ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فٹھ نے صخرت سواد فٹھ کو سینے سے نگا لیا اور فرمایا مجھے بدی خواہش تھی کہ تم سے تممارے ایمان لانے کی واستان سنوں کیا اب مجی تممارے پائ تماری بنیہ آتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے میں نے قرآن تھیم پرمعنا شروع کیا وہ نہیں آئی اور جنوں کے بدلے اللہ تعالی کی کمب کیا ہی خوب عوض ہے یہ بیاتی کلام فلام کرتا ہے کہ حضرت عمر فٹھ اس وقت حضور اکرم مٹھٹم کے پاس حاضرنہ سے جب سواد نے آپ مٹھٹم کو یہ قصہ بنایا تھا۔

# حجاج بن علاط کے اسلام لانے کا باعث

ابن الى الدنيا ملطح ہوا تف میں اور ابن حساکر ملطح حضرت وا طلہ بن الا سقع غاہ سے روایت کرتے ہیں کہ تجاج بن علاط کے اسلام لانے کا سبب سے ہے کہ وہ اپنی قوم کے ہمراہ ایک قافے میں کمہ کی طرف روانہ ہوئے جب (ایک وادی میں) رات آئی تو مجرات اور اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی پہرے داری کرنے گئے اور یوں کئے لگ۔ اُعِیْدُ صَحْبِیْ مَسْحَبِیْ مِیْ نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اس گھائی کے ہر مِیْن کُلِ جَنِیْ بِهِلْدَا النَّقْبِ جَنِیْ بِهِلْدَا النَّقْبِ جَنِی بِهِلْدَا النَّقْبِ جَنِی اِهْدَا النَّقْبِ جَنِی اَعْدَا النَّقْبِ جَنِی اَعْدَا النَّقْبِ جَنِی اَعْدَا النَّقْبِ جَنِی اَعْدُدَ سَالِمُا وَرَکِبِیْ عافیت واپس لوٹے۔ عافیت واپس لوٹے۔ وہی کوئی کئے والا کمہ رہا ہے۔

يَامَعْشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا ال كروه جن وانس! ثم أكر طاقت ركع بوتو آسانوں اور مِنْ اَفْطَارِ السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ الخ فَي الْحَالِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

پس جب تجاج مکہ شریف آئے تو اس بات کی خرقرائی کو دی تو انہوں نے کما کہ یہ آیت تو اس کلام کا حصہ ہے جس کے بارے میں محمد مائیلم کا دعویٰ ہے کہ ان پر اٹارا گیاہے تو حجاج نے رسول مائیلم کے متعلق دریافت کیا۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ مخد مائیلم تو مدید میں بیں چتانچہ انہوں نے (مدید منورہ پنج کر) اسلام قبول کرلیا" اس بات کا احتمال ہے کہ یہ ہاتف جس سے حجاج نے آیت میں کوئی فرشتہ ہو جن نہ ہو۔

### مدینہ شریف میں بعثت محمربیہ کی پہلی خبرایک جن نے دی

میند منورہ میں ایک کاہند عورت تھی جے حلیمہ کما جاتا ایک جن اس کے آلاح تھا ایک روز وہ آیا اور اس کی دیوار پر تُصر گیا و اس عورت نے اس سے کما: ہمارے پاس کیوں نہیں آتا کہ تو ہم سے بات کرے اور ہم تجھ سے بات کریں تو اس جن نے ہتایا کہ کمہ شریف میں ایک نمی مبعوث ہوچکا ہے جو زنا کو حرام ٹھمرا تا ہے پھر عورت نے میں خبر لوگوں کو ہتادی۔ نمی آکرم مطبیع کی بعثت کی مدینہ منورہ میں یہ کہلی خبربیان کی گئی۔

ابن سعد احمد طرانی بیعق اور ابو هیم حضرت جابر بن عبدالله ظاهدے روایت کرتے بیں کہ نی اکرم طابیم کی بعثت کی کہلی جست کی کہلی خرمدینہ پاک میں ایک عورت نے دی جو کابند متنی اور ایک جن جس کے تابع تعلد وہ جن ایک پرندے کی صورت میں ایک آیا اور اس کی دیوار پر بیٹھ گیا عورت نے اے کہا: نیچے اتر آ ' تو اس نے جواب دیا نمیں کیونکہ مکہ شریف میں ایک بینجبر مبعوث ہوا ہے ، جس نے ہم سے مبرو قرار لے لیا ہے اور ہم پر زنا حرام ٹھمرا دیا ہے۔

ابو تعیم ارطاۃ بن منذر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ضمہ کو کہتے ہوئے ساکہ مدید میں ایک عورت کو جن آیا تھا' پھر ایک عرص تک غائب رہا' نہ آیا' بعدازاں ایک دن کھڑی سے ظاہر ہوا' تو عورت نے کما: یہ کھڑی سے آتا تو ظاف عادت ہے' اس نے جواب دیا کہ شریف میں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے۔ میں نے اس کا کلام سنا ہے وہ زنا کو حرام شمراتا ہے۔ بس الوداع السلام علیم

حضرت الس بن مالک والد بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم طاخ کی بارگاہ میں حاضر تھا آپ طاخ اس وقت بالائی مدینہ میں تشریف فرمانتے کہ ایک بزرگ آدی لا تھی پر نمیک لگا کر آتے ہوئے نظر پڑا ' تو نبی اکرم طاخ مین نے بہ فرمایا : یہ تو جنات کی چال ہے پھر اس نے آکر السلام علیکم کما مضور طاخ مین کے فرمایا : جن کی آواز ہے۔ اس بو ڑھے نے بوال فرمایا : جنوں کے کس گروہ ہے؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ میں ہائتہ بن لا قبس بن الجیس بول ' تو آپ نے فرمایا : میرے خیال میں تو تممارے اور الجیس کے درمیان دو باپ ہیں ' (اہام ابن ظفر کی کتاب ابشر میں ای بھل مرح ہے شاید ان کے نوخ سے ایک نام ساقط ہوگیا یا یہ بھی درست ہے کہ الا ابوین کی جگہ الابا ہو) اس نے عرض کیا ہاں ملاح ہے شاید ان کے نوخ سے کا بوا حصہ گزار چکا ہوں' جن لیام میں قائیل نے ہائیل کو قتل کیا اس وقت میں کئی ساوں کا پہلے تھا میں ٹیلوں پر چڑھتا کھور بیوں کا شکار کرتا اور لوگوں کے درمیان لگائی بجمائی کر آ

حضور طلیخام نے فرایا: یہ تو بہت براکام ہے اس نے عرض کیا حضور! عمل جانے دیجئے کیونکہ میں تو ان افراد میں شامل ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اور انہیں دعوت کے سلمہ میں سخت الفاظ بھی کے تو وہ دو پڑے اور جھے بھی رلا دیا اور فرایا: بخدا! میں شرمندہ ہوں اور پناہ مائکا ہوں کہ میں جمالت کا مظاہرہ کروں' میری ہود علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی اور ان سے بھی می می طرز عمل افتیار کیا تو وہ بھی رو پڑنے اور جھے بھی اشک بار کردیا اور کہا بخدا! میں ندامت محسوس کرتا ہوں۔ معاذاللہ کہ میں جائل بنول' میں ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا اور ان کے ساتھ ایمان الیا جب انہیں سنجینی میں رکھ کر چھیکا گیا تو اس وقت میں ان کے اور زمین کے درمیان حائل تھا جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو میں ان کے ہمراہ تھا۔ میں یوسف علیہ السلام کے بھی ہمراہ تھا جب انہیں کوئیں میں پھیکا گیا۔ میں ان سے قبل کوئیس کی عد میں موئ علیہ السلام سے بھی ملا اور عیسی علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہا' انہوں نے جھے تھم دیا تھا کہ آگر تم محمد میں موئ علیہ السلام سے بھی ملا اور عیسی علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہا' انہوں نے جھے تھم دیا تھا کہ آگر تم محمد میں اللہ میں اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کہ میں اللہ کی کہ کی کیا کہ کی کیا کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کی کی کیا کہ کی کیا کہ کیا

حضرت انس فراتے ہیں کہ یہ بن کر رسول اللہ طبیع نے فریلا: حضرت عینی علیه السلام پر سلام ہو اور اے ہامہ! تم پر بھی سلام ہو۔ آپ تم اپنی حاجت بیان کو' اس نے عرض کیا یارسول اللہ! موئ علیه السلام نے مجمعے تورات سکھائی اور عینی علیه السلام نے انجیل کی تعلیم دی' آپ مجمعے قرآن کی تعلیم دیدیں۔ انس کتے ہیں کہ رسول اللہ علیمیم نے اسے قرآن پڑھایا اور دم آخریں تک اس جن کے مرنے کی خرنہ دی نہ ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں۔

روایت ہے کہ رسول اللہ طابط نے اسے سورہ واقعہ عم ینساء لون اداالشمس کورت سورہ کافرون اظام اور معوذ تین کی تعلیم دی۔

### تتیم داری کے اسلام کا واقعہ

# بنوتميم كے ايك فخص كا قبول اسلام

حضرت سعید بن جیر والله بیان کرتے میں کہ بی متم کے ایک مخص نے اپنے آغاز اسلام کے بارے میں بتایا کہ میں ایک ریتلے علاقے میں چل رہا تھا کہ نیند کا مجھ پر غلبہ ہوگیا تو اپنی سواری سے از بڑا اور اسے بٹھا کر لیٹ گیا گر سونے سے سلے پناہ طلب کی اور کما: میں اس وادی کے سروار جن کی پناہ میں آتا ہوں کھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص ہاتھ میں حربہ لئے او نٹنی کی کردن پر مارنا چاہتاہے۔ میں خوفزدہ ہوکر بیدار ہوگیا وائیں بائیں دیکھا تو کوئی آدی نظرنہ آیا۔ میں نے کہا : یہ بریشان خیالی ہے اس کے بعد مجر نید آگئ تو پہلے کی طرح خواب دیکھ کر جاگ اٹھا، میری ا و مٹنی خوف سے کانپ ری تھی۔ میں نے وائیں بائیں نظروو ڑائی مرکوئی مخص دکھائی نہ دیا۔ پھرسویا تو اس طرح خواب د کھ کر خوف درہ ہوگیا میں نے دیکھا کہ میری او نمنی مضطرب اور بے چین ہے۔ لوٹ کر دیکھا توایک مخص نظر پڑا جس طرح کہ خواب میں نظر آیاتھا اور اس کے ہاتھ میں حبہ ہے اور ایک بوڑھا آدمی اسے روک کر میری او نثنی سے بٹا رہا ہے اور وہ دونوں باہم جھڑ رہے ہیں۔ ان کے اس تنازع کے دوران تین وحثی بیل آ گئے او بوڑھے مخص نے اس جوان سے کما ؛ اٹھو اور جو جاہو اس او نٹن کے بدلے بیل لے او ، چنانچہ اس مخص نے اٹھ کر ایک بیل لے لیا اور اوٹ کر چلا گیا ، پر بوڑھے آدمی نے میری طرف الثفات كرتے ہوئے كما اے جوان إ تو جب كى وادى من اترے اور خوف محسوس كرے تو يہ الفاظ كمه من اس وادى کی ہواناکیوں سے اللہ کی پناہ میں آیا ہوں جو محمد ملھنام کا پروروگار ہے" اور کسی جن سے پناہ نہ مانگ کیونکہ جنول کا معالمہ باطل ہوگیا ہے۔ میں نے اس سے بوچھا یہ محد کون ہیں؟ تو اس نے کما کہ محد عربی نبی ہیں جو نہ شرقی ہیں نہ غربی میں نے سوال کیا' ان کا مسکن اور رہائش کمال ہے؟ تو جواب دیا کہ مجموروں والے (شمر) یٹرب میں ہے' پس میں اپنی او نمنی پر سوار ہوا اور اے بھگا آ ہوا میند شریف آگیا اور نی اکرم طابع کے دیدارے مشرف ہوا' آپ طابع اے میرے بیان کرنے سے پہلے ہی میرا واقعہ مجھ سے ذکر کرویا اور مجھے اسلام کی وعوت وی تو میں مسلمان ہوگیا۔

### خریم بن فاتک نے ہاتف کی بکار سی

طرانی ابوقیم اور ابن عساکر بافاظ متقاریہ روایت کرتے ہیں کہ خریم بن فاتک عالا نے فرمایا ؟ میں اپنے اونٹول کی ا اش میں نکلا اور انہیں ڈھونڈ نکلا (چو تکہ رات ہو چکی تھی اس لئے) میں نے سونے کا ارادہ کیا ہم لوگ جب کمی وادی میں اترتے تو کہتے۔ ہم اس وادی کے عزیز کی پناہ میں آتے ہیں۔ سو میں نے بھی اپنی او نٹنی کو تکیہ بناتے ہوئے کما میں اس وادی کے عزیز جن کی پناہ چاہتا ہوں اچاک ایک ہاتف نے آواز دی۔

اے جوان! الله ذوالجلال کی پناہ مانگ جو بررگ نعتوں اور فضیلتوں کا مالک ہے۔ حرام و طلال کو نازل کرنے والا ہے۔ اور سورہ انفال کی آیات پڑھ بوار اللہ کی توحید بیان کر اور پچھ پرواہ نہ کر

عُذْ يَا فَتَى بِاللَّهِ ذِى الْجَلَالِ عَلَى الْجَلَالِ عَلَى الْجَلَالِ عَلَى الْجَلَالِ وَالنَّعْمَاءِ وَالْإِفْضَالِ وَمُنَزِّلُ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ وَمُنَزِّلُ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ وَمُنَ الْأَنْفَالِ وَوَلَا الْمُنَالُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَا اللهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلِهُ إِلّهُ وَلِلْ الللّهِ وَلِلْ اللّهِ وَلِلْمُولِي اللّهِ وَلِلْمُ اللّهِ وَلِهُ وَلِهُ الللّهِ وَلَا الللّ

کیونکہ جنول کا محرو فریب پامل کریا گیا ہے۔

اے ہاتف! جو کچھ تو کمہ رہا ہے کیا میہ تیرے ہاں راہ ہدایت ہے یا گرائی کا راستہ خدا تجتے ہدایت دے ہمیں بتاکہ اس کی تدبیر کیا ہے۔

> بھلائیوں والا رسول یٹرب میں آگیا ہے۔ جو لوگوں کو نجلت کی طرف دعوت رہتا ہے' وہ بلین' عامیمات اور مفصلات کے بعد کی سور تی لایا ہے۔ جو طال و حرام کے احکامت پر مشتمل ہیں دہ جمیں صوم و صلاۃ کا تھم رہتا ہے۔ اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر تا ہے جو اسلام میں منکرات شار ہوتی ہیں۔

قَدْ صارَكَیْدَ الْجِنِّ فِیْ سِفَال وَ مِی سِفَال وَ مِی نِ اسے کما یَا اَیُّهَا الْهَاتِفُ مَاتَقُوْلُ اَرْشُدٌ عِنْدَكَ اَمْ تَصْلِیْلُ اَیْنِ لَنَا هَدَیْتَ مَاالسَّبِیْل اِنْف نے کما:

جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ذُوالْخَيْرَاتِ
بِيَثْرَبَ يَدْعُوْ اللهِ ذُوالْخَيْرَاتِ
جَاءَ يُسِيْنَ وَحَامِيْمَاتُ
وَ سُورٌ بَعْدَ مُفَصَّلاَتٍ
مُحَرَّمَاتٍ وَمُحَلَّلاَتٍ
يَامُرُنَا بِالصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ
وَيُزَعُ التَّاسَ عَنِ الْهَنَاةِ
وَيُزَعُ التَّاسَ عَنِ الْهَنَاةِ
وَيُزَعُ التَّاسَ عَنِ الْهَنَاةِ

میں کے کہا : کاش کوئی میری طرف سے میرے اونٹ میرے گر والوں تک پنچا رہا تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر اللہ تھول کرلیتا تو ہاتف نے پکار کر کہا میں ان اونٹوں کو پنچا آؤں گا 'چتانچہ میں ایک اونٹ پر سوار ہوکر مدید شریف آگیا تو لوگ اس وقت جعد کی نماز میں معروف تھے 'میں اپنی سواری بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت ابوذر جائج تکل کر میرے پاس آئے اور کہا : رسول اللہ طابع شہیں اندر آئے کیلئے ارشاد فرما رہے ہیں۔ پس میں اندر آگیا تو رسول اللہ طابع نے جمھے دکھے کر فرمایا : اس بوڑھے محض نے کیا کیا ہے جس نے تمارے اونٹ پنچانے کی صافت دی تھی۔ اس نے واقعی تمارے اونٹ میچ سالم پنجا دیئے ہیں۔

ابن عساكرنے قيس بن رئيج كى روايت ميں اشعار كے بعد خريم كے قول ميں بيہ اضافہ كيا ہے ميں نے ہاتف سے پوچھا تو كون ہے؟ خدا تجھ پر رحم كرے 'كما ميں عمرو بن آ علل موں اور ميں نبى اكرم طابير كى طرف سے نبحد كے مسلمان جنون پ حاكم موں اور ميں نے تمارے اونٹوں كى ذمہ وارى لے لى ہے يمال تك كہ تو اپنے گھر پہنچ جائے "

الله تعالی نے اپنے نبی علیہ العلوة والسلام کو لوگوں کے اعلان نبوت سے پہلے کے طرز عمل سے آگاہ فرمایا کہ جب انسان کی پر خطر مقام پر اتر یا تو کہتا کہ میں اس وادی کے احتقول کے شرسے اس وادی کے سردار کی پناہ میں آیا ہوں ارشاد ربانی

وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْ ذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ انسانوں میں کچھ لوگ ایے ہیں جو جنوں کی پناہ لیتے ہیں۔ یعنی جب وہ سفر کے دوران کی پر خطر مقام پر اتریتے تو ان میں ہے پر فض کتا کہ میں سردار وادی سے شریر جنوں

کی شرارت کی پناہ مانگتا ہوں۔ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا

لینی انسانوں کا جنوں کی پناہ طلب کرنا جنوں کی سرکشی میں اضافہ کردیتا اور وہ کہتے ہم انسانوں اور جنوں دونوں کے مردار

### ربعہ کے مامول کی حکایت

ربید بن ابی براء کتے ہیں مجھے میرے مامول نے تایا کہ جب الله تعالی نے اپنے رسول مالیظ کو حنین کی جنگ میں ہم پر غلبه عطا فرمایا تو ہم ہر گھاٹی میں تنزیتر ہو گئے اور کوئی کسی کی طرف لوث کر نہیں دیکتا تھا، میں ایک گھاٹی میں تھا کہ جھے ایک لومزی دکھائی دی جس پر ایک سانپ سوار تھا اور لومڑی انتہائی تیزر قاری سے دوڑ رہی تھی' میں نے ایک پھر اٹھا کر دے مارا جو نشانے پر لگا' پر میں اس کے پاس پنچا تو اومڑی جھ سے پہلے مریکی بھی اور سانپ کلڑے کلڑے موکر ترب رہا تھا تو میں كرا ہوكر اسے ديكھنے لگا اى اثناء ميں ہاتف كى ايك خوفاك آواز ساكى دى كه اس سے زيادہ خوفاك آواز ميں نے شيں سن وہ کہ رہا تھا تیری بریادی ہو او نے مردار دادی کو قل کردیا ہے ، پر کما اے داثر!

اے داٹر! تو دوسری طرف دور سے ایک جواب دینے والے نے جواب دیا لیک لیک تو اس نے کہا کہ تیزی کے ساتھ بی غدافر کے پاس جا اور انسیں کافر کے اس فعل سے آگاہ کر تو میں نے پکار کر کما مجھے معلوم نہ تھا، میں تم سے پناہ طلب كرنا بول مجھے بناہ ديجے كما حرم امين كى فتم إ بركز شين ميں مسلماؤں كو قل كرنے والے كو بناہ شيں دے سكا اور جو رب العالمين كو چھوڑ كر دو سرول كى پرستش كرے۔

میں نے آواز دی میں اسلام قبول کرتا ہوں تو اس نے کما کہ اگر تو اسلام لے آیا ہے تو تھے سے قصاص ساقط ہو گیا۔ میں تیری خلاصی کا بندوبست کر آ ہوں 'اگر ایسا نسیں لینی تو نے اسلام قول نسیں کیا ' تو بچنے کی کوئی سمیل نسیں۔

تُومِي نِي كُما: الشُّهَدُان لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

نَحَوْتَ وَهَدَيْتَ وَلَوْلاَ ذَٰلِكَ لَرَدَّيْتَ : ﴿ وَيَحَ لِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تو بریاد ہوگیا ہو تا للذا جمال سے آیاہے وہیں لوث جا فَارْجِعْ مِنْ حَيْثُ جِفْتَ تو میں انسیں قدموں پر اوٹ آیا ، مجھے آواز آئی وہ سیجے سے کمہ رہا تھا کہ بھیڑے کے تیزرفار بچ کے سیجے جا یہ مجھے ٹیلے کے اوپر لے جائے گا وہاں ابوعامر موجود ہے میں نے لوث کر دیکھا تو شیر کی مائند بھیڑے کا بچہ (سمع) ہے، میں سوار ہوکر اس کے پیچے ہولیا' یمال تک کہ وہ ایک بہت بوے ٹیلے پر لے گیا تو میں نے ٹیلے پر سے مسلمان کھوڑ سواروں کا ایک دستہ دیکھا' میں ٹیلے سے تیزی کے ساتھ از کر ان کی طرف آنے لگا جب میں ان کے قریب پنچا تو ایک محور سوار فوجی میری طرف برسا اور تھم دیا کہ اپنا اسلحہ پمینک دے و میں نے اپنا اسلحہ وال دیا۔ اس نے بوچھا تو کون ہے؟ میں نے جواب مسلمان ہوں ' تو اس نے کما : سلام علیک ورحمتہ اللہ میں نے کما : وعلیک السلام ورحمتہ والبر کتہ ابو عامر کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ہی موں میں نے کما: الجمدالله! وہ بولا: اب تیرے النے کوئی پریشانی کی بلت نمیں یہ سب تیرے مسلمان بھائی

## مکه شریف میں ہاتف کی آواز سائی دی

لام بخاری فرماتے ہیں میں نے ابو محمد کوئی کو فرماتے ہوئے ساکہ جب نبی اکرم طابیم اے ہجرت کا ارادہ فرمایا' لوگوں نے مکہ شریف میں ایک آواز سی' کوئی کمہ رہا تھا۔

تو قریش نے کما: اگر جمیں معلوم ہوجائے کہ بید دونوں سعد کون بین تو ہم ان کا بندوبست کریں جب دو سری رات آئی

تو انہوں نے ہا تف کو کہتے ہوئے بنا۔ و انہوں نے ہا تف کو کہتے ہوئے بنا۔

وَيَا سَعْدُ سَعْدُا الْخَزْرَجِيْنَ الْعِظَافِ صد المروار فزرج ثم دونول وائ بدايت كي يكار پر لبيك كمو

اَجِيبَا الله فِي الْهُدىٰ وَتَمَنَّيَا اللهِ عَلَى الله فِي الْفِرْدَوْسِ زُلْفَةَ عَادِف عامِف كراّ ہے۔

تو انہوں نے کہا: کہ سعد اوس سے مراو سعد بن معادیں اور سعد الجزر جین سے مراد سعد بن عبادہ ہیں یہ روایت ابن عساکر نے اس سلسلہ سند سے نقل کی ہے۔ انہوں نے ابن ابی الدنیا کے واسلے سے جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ اال قریش نے کوہ ابو قبیس پر ایک صدا دینے والے جمعنی کو صدا دیتے ہوئے سنا جس نے ذکورہ بلا پہلا شعر پرمعاتو وہ بولے ! قریش نے کوہ ابی تیس پر اس کی سعد بن بری سعد بن نرید مناقی یا سعد حذیم؟ جب وہ سری رات آئی تو انہوں نے کوہ ابی تیس پر اس کی

یہ سعود کون ہیں؟ سعد بن بلر؟ سعد بن زید مناق؟ یا سعد حذیم؟ جب دو سری رات ای او اسوں سے وہ ب ۔ ں پر س صدا سی کہ اس نے ذکورہ بلا دونوں شعر کے لور بیر اضافہ بھی کیا۔

فَانَ ثَوَابَ اللَّهِ لِطَالِبِ الْهُدٰى طالب مِدايت كيك الله تعالى كى طرف سے فردوس اعلى كى الله قواب و بدلہ بیں۔ جنانَ مِن الْفِرْدَوْسِ ذَاتَ زَخَارِف تَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سیر من کر الل قرنی بولے اسے تو سعد بن معلق اور سعد بن عبادہ ہیں ' سے روایت بیعی نے بھی ای طرح نقل کی ہے۔ اس کی ذائد عبارت سے ہے کہ جب انہول نے صبح کی تو ابو سفیان نے کما : بخدا ا ان دونوں سے مراد سعد بن معلق اور سعد بن عبادہ ہیں۔

# ہجرت کی شب ایک جن نے اشعار بڑھ کر اہل مکہ کو آگاہ کیا

ابوهیم از طریق این اسل استان استان کر منی الله عنمان داری کر در الله علیه ا

بجرت فرمائی تو نبی اکرم طابیام حضرت صدیق اکبرهای کے جمراہ تین رات کہیں تھمرے رہے۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ کس رخ بر کئے ہیں یہاں تک کہ ایک جن مکہ شریف کے زیریں علاقے سے شعر گلگانا ہوا آیا اوگ اس کی آواز ننے کیلئے اس کے يجي بولے كروہ انس وكھائى نہ ويتا تھا يمال تك كه وہ بالائى كمه سے يد كتے بوئ فكل كيا

الله پروردگار عالم ان دونوں ساتھيوں کو بھترین جزادے جو خیمہ ام معبد میں ازے وہ دونوں مرایت لیکر آئے اور ام معبد اس مرایت سے مر فراز ہوئی جو محمد النظام کاسائقی بن گیا وہ بامراد ہو گیا ات ال تقى الله إن تم كوكس قدر عالى شان كارتامون اور مرداری سے محروم کردیا ہے۔

بی کعب انی اس عورت کے شرف و مقام کی وجہ سے مبارکبار کے مستحق میں جو مومنین کے لئے راست میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھی تھی

لوگو! تم این بمن ام معبدے اس کی بھری اور برتن کے بارے میں بوچھو'تم اگر سوال کرد کے تو بکری بول کر حمیس اس کی گوائی دے گی- نی کریم طابع نے ام معبرے بے شر مرک طلب کی تو اس نے دورھ دیریا اور اس کے تعنوں میں خالص جماگ دار دودھ آگیا تو آپ نے وہ کمری ام معبد کے پاس دودھ دوہے والے كے لئے چموڑ دى جو دو وقت (جاتے آتے) دورھ ديتي

یَرُدُّوْهَا فِیْ مَصْدَرِ ثُمَّ مَوْدِد نوٹ:۔ *مرت کا معیٰ ہے خالص بینی خالص دودہ اور مرۃ مختول کا کوشت۔*۔ اس کا تفصیلی قصہ عنقریب معجزات کے همن میں آرہا ہے۔

# ہا تف نے مشرکین مکہ کوبدر میں ہریمت کی اطلاع کی

حضرت اساء رضی اللہ تعلل عنها بی سے مروی ہے کہ کمہ کے مشرکین کو جنگ بدر کی جاہ کاربوں کا ایمی علم نہ تھا کہ ایک ہاتف نے مکہ کے بہاڑیوں سے بگار کر کما: اس وقت نوجوان واستان مرائی میں منهمک تھے۔

مسلمان بدر کی اوائی میں عالب رہے اس کامرانی سے سری اور قیمری سلطنیں پاش باش ہوجائیں گی لوی بن عالب کے مرداروں پر قیامت ٹوٹی' اور نگلے سران کی جوان عور تیں سینہ كوبي مي معروف ين- اس ير افسوس ب جو محد مايم كادممن مورا مورا دو داوی اور اخری از ندگ من غم و اندوه سے دوجار أَدَالَ الْحَنِيْفِيُّونَ بَدْرًا بِوُقْعَةٍ سَيَنْقُضُ مِنْهَا مَلِكُ كِسْرَى وَقَيْصَرَا أَصَابُوا رِجَالًا مِنْ لُدَيّ وَجَرَدَتْ حَرَائِرُ يُضْرِبْنَ التَّوَائِبَ حَسَوًا اَيَاوَيْحَ مَنْ اَمْسَى عَدُقٌ مُحَمَّلُهُ

جَزَى اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ

رَفِيْقِيْنَ حَلاَخَيْمَتِيْ أَمْ مَعْبَد

هُمَا نُزُلاَهَا بِالْهُدَىٰ وَأَهْتَدَتْ بِهِ

فَقَدُ فَازَ مَنْ أَمْسَى رَفِيْقَ مُحَمَّد

فَيَا لِقُصِّي مَا زَوَى اللَّهُ عَنْكُمُ

بِه مِنْ فَعَالِ لاَ تُجَارِى وَ سُؤْدُدًّا

لَيَهِنُ بِنِي كَغْبِ مَّقَامَ فَتَاتِهِمْ

وَمَقْعَدِها لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِمِرْصَد

سَلُوْا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَانَائِهَا

فَإِنَّكُمْ إِنْ تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدُ

دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ

لَهُ بِصَرِيْحِ صُرَّةٍ الشَّاةِ مَزْبَد فَغَادِرُهَا رَهْنًا لَّدَيْهَا يُحَالِب

ہوگا اور خسارے میں رہے گا اور گردوغبار میں پچھاڑ کر پھینک دیا گیا اور اس کے آس پاس خائشری بھوکے پرندے لگار رہے لَقَدُ ذَاقَ حُزْنًا فِي الْحَيَاةِ وَخَرًا وَأَصْبَحَ فِي هَامِ الْعِجَاجِ مجندلا تَنَادَبَهُ الطَّيْوُ الْجِيَاعَ مُعْفِرا

تو انهیں صورت حال کا علم ہوگیا اور انگلے ہی روز خبر کی صداقت ظاہر ہوگئی

### أيك انصاري كاواقعه

قَدْ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بِالْحَرَام

مِنْ هَاشِمِ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَالْكَرَامِ

ایک انساری بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ کی علاش میں نکلا یمال تک کہ رات جانے گلی اور صبح دم لینے گلی کہ ایک ہاتف پکار کر مجھ سے کئے لگا۔ یَا اَیُّھَا الرَّاقِدُ فِی اللَّیْلِ الْاَحَم

اے خفتہ شب تاریک!

الله نے ایک عظیم الثان بی حرم میں مبعوث فرما ریا ہے۔ جو بنو ہاشم کے وفاکیش اور کرم پیشہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور شبهائے تاریک کی علمتوں کو کانور کر دے گا۔

يًا أَيُّهَا الْهَاتِفُ فِي ذَاجِي الظُّلَم اَهْلًا وَ سَهْلًا اے طَلَمْتُ شُبِ مِن صَدَا دِينَ وَالْ ا خُوشُ آمريد ہے وہ بكَ مِنْ طَيْفِ الله بَيْنَ هَدَاكَ اللَّهُ فِي لَحْنِ خيال جو آيا ہے۔ الله طرز بيان ميں تيري رہما كرے جس كى الْكَلَم مَنْ ذَا الَّذِي تَدْعُوْ إِلَيْهِ يَغْتَنِمُ الْحِرْف توبالآما به وه تو ننيمت بـ

و كماني كا آواز آئى ايك كنے والا كه رہاتما وركا ظهور موكيا ہے اور جموث كانام و نشان مث كيا الله تعالى في محمد رسول الله عليهم كو خوش مختى اور سعاوت مندى كے ساتھ مبعوث فرمايا ہے آپ عليهم شريف گرانے كے فرد صاحب آج سفيد آنکھول ميں سياه دورے والے اور لا اله الا الله كى شمادت دينے والے آپ محمد بيں جو سياه و سفيد شهرى ديهاتى سبكى مرف معوث ہیں۔ پر اس نے یہ اشعار پڑھنے شروع کئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخُلُق الْحَلْقَ عَبَتْ مزاوار حمي الله كا وات جس ن كوئى چزعب پدانه ك ہم میں تمام انبیاء سے افضل نبی احمد مبعوث فرمایا آپ کی عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ مَا حَجَّ لَهُ زَكِّبٌ و حَتَّ ذات پر الله ورود بَيْج جب تک قافلے اس کے گر کا قصد اور ترغیب دیں

# مالک بن تفیع کی حیران کن کماتی

أَرْسَلَ فِيْنَا أَخْمَدَا خَيْرَ نَبِيّ قَدْ بَعَثَ

مالک بن تفیع نے بیان کیا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا کو میں اپنی او نٹنی پر سوار ہو کر اس کی تلاش میں لکلا پہل تک کہ میں اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگیا اور اسے پکڑ کر گھروالول کی طرف والی کا سفرافتیار کیا میں رات بحر چانا رہا حتی کہ مبح كاوفت قريب آلكا تو ميس نے او الى اور اون كا بھاكر بائدھ ويا اور خود ريت كے شيار كيا جا كيا مجھ پر نيند كاغلبہ مواى تما

كد ميرے كان ميں ہاتف كى أواز يزى جو كمد رہاتما اے مالك! اے مالك! قو أكر اونوں كے بيضنے كى جكد علاش كرا تو تجھے ایک ایکی چیز ملتی جس سے خوشی حاصل ہوتی۔ میں فورا اٹھا اور جاکر اونث کو اٹھایا اور محود کر دیکھا تو ایک عورت کی خوبصورت شکل اور ایک بت جو آئینے کی طرح مجلا تھا اہت آیا میں نے اپنے کیڑے سے اسے نکل کر سیدھا کھڑا کیا ، پھر اپنے اوپ قابونہ رکھ سکا فورا اس کے سلمنے عجدہ میں گر گیا اس کے بعد اٹھ کر اپنے اونٹ کو اس کے لئے قربان کیا۔ اس کا خون بت پرملا اور اسے غلاب کا نام ویا۔ پھراسے اپنی او نمنی پر لاد کر اپنے گھر کے آیا تو میری قوم کے بت سے لوگ جمھ سے صد کرنے لگے انہوں نے بچھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس بت کو نصب کوں ناکہ وہ لوگ میرے ساتھ اس بت کی بوجا كريں تو ميں نے ان كى بلت نہ مانى اور تما عباوت كرنے لگا ميں نے روزانہ اس كے لئے ايك عيره قربان كرنا اپنے اوپر لازم کرلیا میرے پاس بھیڑوں کا ایک گلہ تھا چانچہ میں نے تمام بھیڑیں قربان کردیں یمال تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس قربانی کیلئے کوئی بھیرند متی۔ مجھے نذر ترک کرنا ناگوار تھا اس لئے میں اس بت کے پاس آیا اور اس بات کی شکایت کی تو ہاتف نے اس بت کے اندر سے آواز دی کہ اے مالک ! مل پر افسوس نہ کر طوی ارتم کی طرف چلا جا اور خون چشدہ کتا لَيْر شكار كر او مال غنيمت حاصل كرے كله مالك كتے ہيں ميں فورة طوى ارقم كى طرف نكل كيا وہل أيك خوفاك كتا نظريدا جس نے وحثی بیل پر حملہ کرکے اسے بچپاڑ ویا میری آتھوں کے سامنے اس نے بیل کا پیٹ بھاڑا اور اس کا خون پینے لگا، پھر میں نے اسے خوفزوہ کیا اور اس کے پاس آیا گر اس نے میری طرف النفات نہ کیا اور زخی شکار کی طرف منہ کئے رہا تو میں نے اس کے گلے میں ایک رسی وال کراہے اپنی طرف کمینجا وہ میرے پیچے چلا آیا، میں نے اپنی سواری کو اٹھایا اور مسیخ كر بيل كے پاس كيا وہاں اسے بھايا ييل كے كلوے كلوے كئے اور پر اسے سوارى پر لادكر قبيلے كى طرف چل پڑا وہ كتا میرے ساتھ کیلنے لگا کہ ای اثاء میں مجھے ایک ہرنی نظر بردی کتا اس پر جمیٹنے لگا اور بار بار مجینیخے لگا کیلے تو میں اس کے چھوڑنے میں متردد تھا۔ پراسے چھوڑ دیا۔ تو وہ تیری طرح کیا اور برنی کو جمیت لیا میں نے آکر کے کو تھی لیا تو اس نے منی میرے حوالے کردی۔ اس سے مجھے انتائی خوشی حاصل ہوئی میں محروالوں کے پاس آیا اور مرنی غلاب بت کیلئے قربان ک اور بیل کا گوشت تقیم کروا اور به رات بخیرو عافیت بسری- مج سویرے پر شکار کی غرض سے نکل میا تو نه اون بچانه کوئی نیل اتھ سے نکلا اور نہ کوئی بہاڑی براگرفت سے رہا اور نہ ہی کوئی ہران کی بماگا اس سے میری خوشی کی انتہا نہ رہی میری عزت میں جار چاند لگ گئے۔ میں نے اس سے کا نام سام (کالو) رکھ لیا۔ پھر اللہ نے بتنا عرصہ چاہا میرے پاس دہا۔ ایک دن میں اے کیکر شکار کیلئے نکا تو مجمع ایک شر مغ نظر آیا جو اپنے اندے دینے کی جگد پر تعا اور وہ جگہ میرے قریب ہی تھی۔ میں نے سام اس پر چموڑ دیا تو وہ بدک کر بھاگ کھڑا ہوا میں نے اپنے تیزرفار محورث پر اس کا تعاقب کیا جب كا اس پر جھينے ہى والا تھاكہ فضاء سے ايك عقلب اس كى طرف لكا تو وہ ميرى جانب لوث آيا بنس نے اسے چلاكر آواز دى مراس نے کوئی اثر نہ لیا تو میں نے محوثے کی عنان تھینج لی۔ سیام آکر میرے پاؤں کے درمیان بیش کیا اور وہ عقاب میرے سامنے چان پر اتر آیا۔ اس عقاب نے پکار کر کما اے سام! تو کتے نے کما: لیک ریس ماضر ہوں اس نے کما: امنام بریاد ہوگئے ہیں اور اسلام ظاہر ہوگیا لنذا اسلام قبول کرلے سلامتی کے ساتھ نی جائے گا ورنہ تیرا کہیں ٹھکانہ نہیں ' پھر عقاب او ممیا کتے کی طرف نظر کی تو وہ بھی غائب ہوچکا تھا یہ میرا اس کے ساتھ آخری معالمہ تھا۔

### ذاب كادائرہ اسلام میں آنے كادلچسپ واقعہ

عبداللہ بن ذاب اپنے باپ ذاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا میں شکار کا بہت شوقین تھا میرا ایک بت تھا جس کیلئے میں اکثر جانور ذرئے کر آئ میں نے شکار کے لئے کوئی شکاری کتا نہیں رکھا ہوا تھا 'تیر سے شکار کر آئی وجہ ہے کہ جسی قبلے میں زندہ شکار نہ لا آئی کو نکہ جب میں شکار تک پہنچا تو وہ مرنے کے قریب ہو آ جب طویل عرصہ ای طرح بیت گیا تو میں نے قراض سے کہا اور اس کے لئے جانور ذرئے کرکے اسے خون سے آلودہ کیا۔

قَرَاضُ اَشْكُوْ نَكِدَ الْجَوَالِحَ الے قراض! مِن تَحْم ہے مُحَاری پر عدوں اور کوں مِن طَائِرِذِی مِخْلَبٍ وَنَابِحٍ ہِنَ طَائِرِذِی مِخْلَبٍ وَنَابِحٍ ہِنَ طَائِرِذِی مِخْلَبٍ وَنَابِحٍ وَنَابِحِ وَنَابِعِ وَنَابِحِ وَنَابِحِ وَنَابِحِ وَنَابِعِ 
فَافْتَحْ فَقَدِ الشَهَلَّتُ لِلْمَفَاتِحِ حل كدے كونك تونے بهت ى مُطلس آمان كى بير۔ توجھ منم كے اندرے ايك جواب دينے والے نے جواب ديا

دُوْنَكَ كُلْبًا جَارِحًا مُبَارَكُا اللهِ الله

أَعِدُ لِلْوَحْسِ سَلَاّحًا شَائِكًا الله تياركر

عمیا اور دم ہلانے لگامیں نے اس کا نام حیاض رکھا' اور اسے باندھنے کی جگہ اپنے بستر کے قریب ہی بنائی۔ پھر میں اسے لیکر شکار کیلئے لکتا' وہ مجھ ہے زیادہ شکار کو ناڑ لیتا اور کوئی دحثی جانور اس کے سامنے نہ ٹھسرتا تو میں نے اس سے کہا

حداث اِنَّكَ مَأْمُوْلُ مِنْنَافِعَهُ حياض جَمَع عالْع كى اميدِ ركمي جاتى ہے ۔ حَيَاضُ اِنَّكَ مَأْمُوْلُ مِنْنَافِعَهُ حياض جَمَع سے منافع كى اميدِ ركمي جاتى ہے

وَقَدْ جَعَلْتُكَ مَوْقُوْفًا لِقَرَاصِ اور مِن لَے مِجْمِ فراض بت كيلي وقف كرديا ب

چنانچہ میں حیاض کے شکار سے قراض کیلئے بھینٹ چڑھانا اور ممانوں کی ضیافت تیار کرنا ہی وجہ ہے کہ ایک عرصہ سے میں عربوں میں زیادہ وسیح وسرخوان کا مالک رہا اور کیرتوداد میں ممان میرے پاس تھرتے۔ یماں تک کہ نی اکرم بالہیم نے ظہور فرمایا ایس ایک ممان میرے ہاں تھراجس نے رسول اللہ طابیم کی زیارت کی تھی اور آپ طابیم سے قرآن حکیم سا تھا۔ اس نے جھے رسول اللہ طابیم کے بارے میں بتایا۔ میں نے حیاض کو دیکھا گویا اسے ممان کی بات سے چپ لگ گئی میں سال میں میں ایک می بات سے چپ لگ گئی ہے۔ انگار ہے۔ اس کے بعد میں ایک می می اسے لیکر شکار کے لئے گیاتو وہ جھے سے اپنے آپ کو تھینچے لگا اور میرے پیچے چلنے سے انگار کے نظر آیا تو میں نے دیاض کو کرنے لگا تو میں نے اس کی جی بی نظر آیا تو میں نے دیاض کو اس کی جھوڑ دیا وہ اس کے بیچے بھاگا یماں تک کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے پکڑنے والا ہے مگر اس نے اس کدھے کے بیچ اس کی جھوڑ دیا یہ بات مجھے ناکوار کزری' پھر میں نے اسے شرم نے کے بیچ پر چھوڑ او اس نے پھر بھی اس طرح کیا' پھر گائے وغیرہ وحثی جانوروں کے ساتھ میں سلوک کیا تو میں نے اسان کی جھوڑ وا تو اس نے پھر بھی اس طرح کیا' پھر میں نے اسے خورہ وحثی جانوروں کے ساتھ میں سلوک کیا تو میں نے اسے شرم نے کے بیچھوڑ او اس نے پھر بھی اس طرح کیا' پھر میں نے اسے دیا ہو میں اسے میں سلوک کیا تو میں نے اسے شرم نے کہ بی پھر وحثی جانوروں کے ساتھ میں سلوک کیا تو میں نے کہا ۔

ارے حیاض کو نیا ہوگیا ہے شکار سے بوں کنارہ کش ہوگیا ب کویا نار کو ممنوع وحرام سجمتا ہے کیونکہ برحلب ک وجہ سے اس کی جڑے کی بڑیاں ظاہر ہوگئی ہیں۔ اَلاَ مَا الْحَيَاضُ يَحِيْدُ كَأَنَّهُ رَأَى الصَّيْدَ مَمْنُوْعًا بُرُوْقَ اللَّهَازِمِ

تو ایک ہاتف نے مجھے جواب ریا جو کہ مجھے دکھائی نہ وے رہا تعل

يَحِيْدُ لِأَمْرٍ لَوْبَدَأً لَكَ غَيْبَةُ لَكُنْتُ صَفُوْحًا عَاذِرًا غَيْرَ لِائِم

وہ ایک ایسے امر کی خاطر شکار سے کنارہ کشی کررہا ہے کہ اگر اس کا راز تھے پر کمل جائے تو تو اس سے درگزر کرے، معذرت خواتی کرے اور طامت نہ کرے۔

چنانچہ میں نے کتے کو پکڑا اور واپس ہولیا ' پر اچانک کیا دیکھا ہوں کہ ایک بھاری بحر کم فخص وحشی کدھے پر سوار ہے اور اس کی پیٹے پر چوکڑی مار کر بیٹھا ہے اور وہ اپنے ہی قد کاٹھ کے مخص کو جو کہ وحثی بیل پر سوار ہے ' چلا رہا ہے ان کے پیچے وو کالے غلام ہیں جو ایک عظیم الجد کتے کو لکڑی کے ذریعے و مکیل رہے ہیں تو ان میں سے ایک سوار نے حیاض کی طرف اشارہ کرے یہ اشعار پڑھے۔

وَيْلُكَ يَا حَيَاضٌ لِمَ تَصِيْدُ اے حیاض! تیری بریادی موتوشیر کا شکار کیوں کر تا ہے؟ أُخْنَسَ وَحَدِعَمَّا حُوْتَهُ البيد اور اس چیزے دور رہ جس سے بیابان بحرے بڑے ہیں اَللَّهُ اَعْلَى وَلَهُ التَّوْحِيْدَ الله اعلى ب اور توحيد اى كى صفت ب اور محمد صلی الله علیه وسلم اس کے بندے ہیں جو راہ راست ير بيل دھتکار ہو قراض پر اور اس کی فریب کاریوں پر

وَ عَبْدُهُ مُحَمَّدُ نِ السَّدِيْدُ سُحُقًا لِقَرَاضٍ وَمَا يَكِيْدُ قَدْظَلَ لا يُبْدِى وَلاَ يُعِيْد وہ نہ پیدا کرسکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے ز کاب کہتے ہیں سے من کر میرا ول رعب سے بحر گیا اور کتا بھی مرجھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں الل خانہ کے پاس مغموم اور

پریشان اوٹا اور ساری رات بستر پر کروٹیں بدانا رہا ارات کے آخری حصد میں اٹھا تو ایک آواز سائی دی میں نے آتکھیں کھولیں تو وہ کنا نظر پڑا جے کالا حبثی تھینج کر لے جارہا تعلد حیاض نے اس سے کما مبرکر' ابھی میرا مالک جاگ رہا ہے تو میں نے جان بوجھ کر آئکسیں میٹ لیں اور یہ ظاہر کیا کہ میں سو رہا ہوں۔ مجروہ میرے پاس آیا مجعے غور سے دیکھا اور واپس چلا كيا اور اس كتے سے كما: ميرا مالك سوكيا ہے الذا اب نه كوئى آنكه ديكھنے والى ہے نه كوئى كان سننے والے ہيں۔ اس نے كما: كيا تون ان دو عفريتون كو ديكها ب اور ان كى بات سى ب؟ حياض في جواب ديا بال اس في كما وه دونول مسلمان موك میں اور محمد کی غلامی میں آ گئے ہیں اور دونوں بتول کے شیطانوں پر مسلط ہیں اور کسی بت کیلئے کوئی شیطان چھوڑتے نہیں۔ انهول نے مجھے شدید سزا دی ہے اور مجھ سے میہ پختہ وعدہ لیا ہے کہ میں کسی بت پرست کے قریب نہ آؤل میں تو جزائر ہند کی طرف جانے والا ہوں تیری کیا رائے ہے؟

حیاض نے جواب دیا' مارا معالمہ ایک ہی ہے' چروہ دونول علے گئے' میں نے اٹھ کر دیکھا تو کمی چیز کا نام و نشان نظر 

نہ آیا جب ضبح ہوئی تو میں نے جو کچھ دیکھا سا اپنی قوم کو بتایا اور ان سے کما: تم اپنے دائش مندوں اور خطبوں میں سے کی کو چن لو جو میرے ساتھ اس نبی کے پاس چے وہ بولے کیا تو اپنے آباؤاجداو کے دین سے پھرنا چاہتا ہے؟ میں نے ان سے کما: اگر حمیس یہ بات ناگوار ہے تو جھے بھی ناگوار ہے کیو تکہ میں تمہیس میں سے ہوں پھر میں ان کے پاس سے کھک گیا اور اپنے بت کو تو رُ کر مدینہ شریف کی راہ لی جب میں مدینہ شریف پہنچا اس وقت رسول خدا طبیعا خطبہ دے رہے تھ تو میں منبر شریف کے سامنے بیٹے گیا آپ وخص میں منبر شریف کے سامنے بیٹے گیا آپ طبیعا نے خطبہ کے اختقام پر فرایا: کہ میرے منبر کے سامنے سعدا العشرہ کا ایک فخص بیٹا ہے وہ اسلام کی رغبت لیکر آیا ہے۔ اس نے جھے ابھی دیکھا ہے اور میں نے بھی اے اس سے قبل نہیں دیکھا۔ میں نے بھی اے اس سے قبل نہیں دیکھا۔ میں نے راس کی بعد بھے سے کام کیا ہے یہ حمیس عنقریب ایک حیران کن داستان سائے گا۔ پھر منبر شریف سے بنچ از کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد بھے سے ارشاد فرایا : اے سعد العشیرہ کے ہم قوم! میرے قریب آؤ تو میں قریب ہوگیا۔ آپ نے فرمایا: ہمیں حیاض اور قراض کا قصہ بیان کروا اور جو واقعات و طالت تم نے دیکھے سے ہیں ان کاؤکر کر، چنانچے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوگیا اور سارا قصہ بیان کروا اور جو واقعات و طالت تم نے دیکھے سے ہیں ان کاؤکر کر؛ چنانچے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوگیا اور سارا قصہ بیان کروا اور جو واقعات و طالت تم نے دیکھے سے ہیں ان کاؤکر کر، چنانچے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوگیا اور سارا قصہ بیان کروا اور جو واقعات و طالت تم نے دیکھے سے ہیں ان کاؤکر کو بیانچے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوگیا اور میان کروا اور جو اقعات و طالت تم نے دیکھے سے ہیں ان کاؤکر

ن کی کریم تامیز نے یہ واقعہ س کر خوشی کا اظهار فرمایا : مجھے اسلام کی دعوت دی اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی

تو میں اسلام کے دائرے میں آگیا میں نے اس بارے میں سے اشعار کے ہیں۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ، جب
اور قراض بت کو ذات کے مقام پر چھوڑ ویا
میں نے اس پر انتمائی تختی کی اور اے اس طال
میں چھوڑا گویا وہ تھا بی نہیں یہ زمانے کے انقلابات ہیں۔
میں نے اس کا ایک کا دیکھا جو اس کا کام کر آ
دور وہ عبرت ناک سزا ہے ڈرا آ دھرکا آ
دب میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنا دین غالب کردیا ہے
اور جس وقت رسول اللہ علیجام نے مجھے دعوت دی تو میں نے
اور جس وقت رسول اللہ علیجام نے مجھے دعوت دی تو میں نے
اور اپنا سینہ اور گردن اس لئے بیش کردی
کوئی میری طرف سے میرے قبیلے سعد العشیرہ
کوئی میری طرف سے میرے قبیلے سعد العشیرہ
کو یہ پیغام پنچا وے کہ میں نے فانی زندگی

تَبِعْتُ رَسُولَ اللّهِ إِذْ جَاءَ بِالْهُدِي قِرَاضًا بِدَارِ هُوَان وَخَلَفْتُ عَلَيْهِ شِدَّةً فَتَرَكْتُهُ شَدَدْتُ يَكُنْ وَالدَّهْرُ ذُوْحَدَثَان كَأَنَّ رَأَيْتُ لَهُ كُلْبًا يَقُوْمُ بِاَمْرِهِ لتَّنْكِيْلِ وَالرِّجْفَان يَهْدُو بِا رَأَيْتُ اللَّهَ ٱظْهَرَدِيْنَهُ وَلَمَّا رَسُوْلَ اللَّهِ حِيْنَ وَعَانِيْ أجنبت وَأَصْبَحْتُ لِلْإِسْلاَمِ مَاعِشْتُ نَاصِرًا وَالْقَيْتُ فِيْهِ كِلْكِلِيْ وَجَرَانِيْ فَمَنْ اَنَّنِيْ مَّبْلَغَ سَغْدَ الْعَشِيْرَةِ الَّذِي يَبْقَى بِمَا هُوَ فَانِيْ شَرَبْتُ

### ایک گستاخ جن کی ہلاکت

حرائطی ہوا تف میں جنرے ایک عبال رضی اللہ فنہاہے روایت کرتے ہیل کہ جب رسول اللہ ماليا نے 6 جری

میں کمہ شریف کی طرف عزم سفر افتایار کیا اور اپنے محلبہ کرام رضی اللہ عنم کو کوچ کا تھم دیا تو اس رات کوہ ابو قبیس

ک اور ایک بکانے والے نے چی کر کماجس کی آواز کو الل کمنے سالہ هَدُوْا فَسَاجُدُكُمْ مَعَهُ صَحَابَتُهُ

سِيْرُوْا اِلَيْهِ وَكُوْنُوْا مَعْشَرَ ٱكْمَرَمَا

شَاهَتْ وُجُوْهُهُمْ مِن مَّعْشَرنِكُل

لأَيَنْصُرُوْنَ إِذَا مَاحَارَبُوْا صَنَمًا

تو مشركين كمد في الحفي بوكريه ط كياكه وه اس سال محد ظائم كو كمه من وافل سي بوف وي ع- رسول الله

اللهام كو اس بات كى اطلاع على تو فرمايا : كه بير باتف سلفعه شيطان ب- عقريب الله تعالى اس بلاك فرمائ كا وو لوك ابهى ای حال میں تھے کہ انہوں نے بہاڑ کی چوٹی پر کمی کو یہ کہتے ہوئے سالہ

شَاهَتْ وُجُوْهُ حَالِ حَلَفُوْا صَنَمًا

وَخَابَ سَعْيُهُمْ مَاأَقْصَرَ الْهِمَمَا

إنِّي قَتَلْتُ عَدُوَّ اللَّهِ سَلْفَعَةً

شَيْطَانٌ اَوْثَانُكُمْ شُحُقًا لِّمَنْ ظَلَمَا

وَقَدْ اَتَاكُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ فِي نَفَر .

وَكُلُّهُمْ مُحْرِمٌ لاَ يَسْفِكُوْنَ دَمَّا

أيك باتف كأبرا انجام

قَبَّحَ اللَّهُ رَأَىَ كَغْبِ بْنِ فَهْر

فِيْ رَقِيْقِ الْعُقُولِ وَالْآخِلاَمُ دِيْنُهَا إِنَّهَا يُعَيِّفُ فِيْهَا

دِيْنَ الْبَائِهَا الْحُمَاةَ الْكِرَامِ.

حَالَفَ الْجِنَّ جِنَّ بُصْرٰی عَلَیْکُمْ

وَرِجَالَ النَّخِيْلَ وَالْأَطَامَ

يُوْشِكُ الْخَيْلَ أَنْ تَرُوْهَا تُهَادِيْ تُقْتَلُ الْقَوْمُ فِي الْبِلادِ الْعِظَام

هَلْ كَرِيْمٌ مِنْكُمْ لَهُ نَفْسُ حُرّ

مَاجِدُ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَعْمَامِ ضَارِبْ ضَرْبَةً ۖ تَكُونُ ۗ إِكَالِهُ

چلو کہ تمارا ساحر این اسحاب کے ہراہ آرہا ہے اس کی طرف برمو اور معزز گروہ بن جاؤ۔ ایک مضبوط افکر کے ہاتھوں ان کے چمرے بگزیں گے جب بتوں سے جنگ کریں مے تو کوئی ان کی اراد کیلئے نہ آئے گا۔

جب انہون نے بت کی قتم کھائی تو ان کے چرے گر گئے اور ان کی کوشش ناکام ہوگئ وہ کس قدر دول ہمت ہیں۔ میں نے وسمن خدا سلفھ کو قل کردیا ہے جو کہ تممارے بتوں کا شيطان ب، وحتكار مو ظافول ير رسول الله طايم تمهار ياس ایک گروہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں جو سب کے سب

ابوھیم حفرت ابن عباس رضی اللہ عنماے نقل کرتے ہیں کہ ایک ہاتف نے ابو قبیس بہاڑ کے اور پکار کر کما

الله آل کعب بن فرکی رائے کو خراب و نامراد کرے کیونکہ عمل و خرد کے لحاظ سے وہ کمزور اور ملکے ہیں

حالت احرام میں ہیں وہ خونریزی نہیں کریں گے۔

اس کا دین سے کہ وہ اینے معزز آباؤاجداد

کے دین پر عیب لگا آہے۔ اس نے تمہارے خلاف بعریٰ کے جنات اور

نخلتان اور ٹیلوں کے لوگوں سے عمدویان لیا ہے

قریب ہے کہ رسول اللہ مائیم کا افکر یمال آئے اور عظمت والے شریس قوم کا قل عام کرے

كياتم من كوئي معزز كران كامعزز آزاد

الك كارى فرب كائ الى مرب جو باعث عرت

ہو اور رنج و غم سے چینکارا عطا کرے۔ وَرَوَاحًا مِنْ كُرْبَةٍ وَاغْتِمَام کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اڑنے کا منصوبہ بنالیا۔ ادھر رسول اللہ اللظام نے فرمایا: یہ صعرنای شیطان ہے جو بتوں کے بارے میں لوگوں سے کلام کرنا ہے اللہ اس شیطان کو رسوا کرے گا، پھر تین دن تھرے کہ بہاڑے ہاتف کی آواز آئی۔

نَحْنُ قَتَلْنَا مِسْعَرًا ہم نے مسعر شیطان کو قتل کردیا لَمَّا طَغْی وَاسْتَكْبَرَا جب اس نے سر کٹی اور تكبرے كام ليا وَسَفِهُ الْحَقُّ وَمَنَّ الْمُنْكِرَا اس نے حق کا خال اوالا اور بری بات کی رسم والی

ہمارے رسول الله مطابط كو برا بھلا كه كر۔ بشَتَمهِ نَبِيَّنَا الْمُطَهَّرَا سیان کر رسول الله علی نے فرللاً: یہ ایک عفریت جن ہے جے سمج کما جاتا ہے میں نے اس کا عام عبدالله رکھا ہے کونکہ یہ میرے ساتھ ایمان لایا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ وہ کی دنوں سے معرکی تلاش میں تھا۔

محج كافتر فاکمی اخبار کمہ میں بواسطہ ابن عباس رضی اللہ منحما حضرت عامر بن ربیعہ واقع سے روایت ہے کہ آغاز اسلام کا زمانہ تھا

ہم رسول اللہ طابع کی مجلس مبارکہ میں بیٹھ ہوئے تھے کہ مکہ کے ایک بہاڑ پر ہاتف نے آواز دی اور اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف اکسلیا تو رسول الله مالیم نے فرمایا : کہ یہ شیطان ہے اور جب بھی کمی شیطان نے کمی پنجبر کے خلاف لوگوں کو بر انگیخته کیا تو اللہ نے اسے ہلاک کردیا ، پھراس پیشین کوئی کے مچھ عرصہ بعد رسول الله طابع نے ارشاد فرمایا : که الله نے اس شیطان کو ایک عفریت جن کے ہاتھوں ہلاک کردیا ہے اس جن کو سمج کما جاتا ہے میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے، جب شام ہوئی ہم نے اس جگہ ایک ہاتف کی آواز سی جو کمہ رہاتھا

نحن قتلنا مُسعوا ہم نے معرکو قتل کروا ہے۔

# جندل ابن نفله کی روایت

ابن سعد جندل ' ابن علد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نی اکرم الھیم کی خدمت میں آئے اور کما: میرا ایک جن ساتھی تعاوه اجانك ميرب باس أكر كينه لكا هَبُ ۗ فَقُدُ ۗ لَأَحُ ۚ سِرَاجَ الدَّيْنِ

چل اٹھ کہ دین کا چراغ صادق مہذب بِصَادِقٍ مُهَذَّبٍ ٱمِيْنِ اور این کے ساتھ روش ہوگیا ہے أَذْلُجَ عَلَى نَاجِيَةِ أَمُوْنِ اور رات کے بچھلے پہر محفوظ سواری پر سوار ہو کر تَمْشِيْ عَلَى الصِّحْصَح وَالْحُزُوْن ہموار و سخت زمین کو قطع کرتے ہوئے روانہ ہوجا تُو میں خوفزدہ ہو کر اٹھا میٹھا آور پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا:

وَسَاطِحُ الْأَرْضِ وَفَالرَضِ اللَّهُ رَضِ نَعْنَ كُرُ عَلَى وَالْكَاثِورَ قَانِنَ الْخَدَرَكَ

لَقَدُ بَعَثَ مُحَمَّدُ فِى الطُّوْلِ وَالْعَرَض والے كَى لَمْ اِكَ طُولُ و عَرضَ مِن مُعَمِّ الْحَامِ الْحَامَ نَشَأَ فِى الْحُرُمَاتِ الْعِظَامِ وَهَاجَرَ كَى بعثت بوكَى هِ وه حرم كمه مِن روان چرهـ اِلَى طَيْبَةِ الْاَمِيْنَةِ

تو میں نے اون کا کجاوہ کسا' اس اثناء میں ایک ہاتف کی آواز آئی۔
یَا اَیُّهَا الوَّاکِبُ الْمُنْرِجِیٰ مُطِیَّتَهُ الوَّاکِبُ الْمُنْرِجِیٰ مُطِیَّتَهُ

### حابس بن دغنه كا قبول اسلام

ابن الكلبى عدى بن حاتم سے نقل كرتے ہيں۔ انهوں نے كها: ميرا أيك خدمت گار تھا وہ بنو كلب سے تعلق ركھتا تھا اور اس كا نام حابس بن وغنہ تھا' أيك دن جس اپنے صحن ميں بيشا تھا كہ وہ سخت گھراہث ميں آيا اور كنے لگا اپنا اونث سنبھالئے۔ ميں نے پوچھا كيوں خوفزدہ ہو؟ اس نے جواب ديا جي وادى جي تھا كہ اچانك أيك بوڑھا مخص بہاڑ كى گھائى سے بہت تيزى كے ساتھ ميرى طرف اترا' اس كا سرچكى كے پائ كى طرح برا تھا۔ يمال تك كہ وہ دامن كوہ آكر اپنے قدموں بر

كُوْا ہُوكَياً اور بولا: يَاحَابِسُ بْنُ دَغْنَةً يَا حَابِسُ اے حابس بن دغنہ! يا حابس!

لاَ يَعْرِضْنَ اِلَيْكَ ذُوالْوَسَاوِس شيطان تمارے دربے نہ ہو هُذَا سِنَا التُّوْرِ بِكَفِّ الْقَابِس به آثن افروز كے ہاتھ سے روشى ہوگئ ہے هُذَا سِنَا التَّوْرِ بِكَفِّ الْقَابِس للذا قوش كى طرف مائل ہو اور ستى نہ كر

پاؤں کی ٹھوکرے مجھے بیدار کرویا کیا دیکھا ہوں کہ میرا ساتھی ہے جو کمہ رہا ہے۔ یَا حَاسِشِ اسْمَعُ مَا اَقُدْلَ تَدُ شَدْ اللہِ اللہِ اللہِ عَامِ اللہِ عَامِ اللہِ عَامِ اللہِ عَامِ اللہِ عَامِ اللہِ اللہِ عَامِ اللہِ اللہ

یَاحَابِسْ اِسْمَعْ مَا اَقُوْلَ تَوْشِدُ اَے علی اِمِی بات عور سے من او ہدایت لَیْسَ صَلُولٌ جَائِرٌ کَمُهْتَدِیْ با جائے گا' ایک عمراه ظالم هخص ہدایت یافتہ آدی کی طمح

لاَتَنْوُكَنَّ نَهْجَ الطَّرِيْقِ الْأَقْصَد (لنذا) سيدها راسته نه چمور 'كيونكه

النزا) سيدها راسته نه چهور " يونله قُدُ نَهُ سَخَ الدِّيْنَ بِدِيْنِ أَخْمَد دين احدى آمه على الله عل

پھر جھے پر غشی می طاری ہوگئی جب کچھ در کے بعد افاقہ ہوا تو اس وقت تک اللہ تعالی نے میرے ول کو اسلام کے ح لئے آزمالیا تھا۔

### بارگاه رسالت میں ہاتف کامدیہ اسلام

ابوسعد نے " شرف المصطفى" من بدين تعن مرادى المصاف كيا ہے كه بم جار آدى ايام جالميت من عج كے۔

ارادے سے نکلے تو ہم مین کی ایک واوی سے گزرے جب رات آئی تو ہم نے وادی کے سردار سے پناہ طلب کی' اور سواریاں باندھ ویں لیس جب سکوت شب طاری ہوا اور میرے ساتھی سو گئے تو وادی کی دو سری جانب سے ہاتف کی آواز آئا۔

آئی۔ الاَ اَیُّهَا الرَّکِبُ الْمِعْرَسُ بَلَعُوْا اللهِ الرَّکِ اللهِ الرَّکِ اللهِ اللهِ الرَّکِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

مُحَمَّدِ نِ الْمَنْعُوْثِ مِنَا تَحِيَّةً صَارُوْ يَمَّمَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّالَالْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

جندع بن صميدك اسلام لانے كاواقعه

ابو سعد «شرف مصطفیٰ» میں سند ضعیف کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جندع بن ممید کے پاس ایک آنے والا آیا اور بولا:

اے جندع بن ممید! اَسْلِمْ تَفْزُوْ تَسْلِمْ اَسْلِمْ اَسلام لے آ او کامیاب ہوجائے گا اور جنم کی بحرکی ہوئی مِنْ حَوِ نَادٍ تَضْرَم اَکْ کی جلن سے سلامت رہے گا۔

جندع نے بوچھا ؛ یہ اسلام کیا ہے؟ کہا : بتوں سے بیزاری اور اللہ تعالی کیلئے خلوم ' دریافت کیا؟ اس کی طرف راہ

کوٹی ہے؟ تو اس نے جواب ریا اِنَّهُ قَدِاقْتَرَبَ ظُلْهُوْزَ نَا جِمِعِ کہ عرب کی ایک ہتی کے ظہور کا وقت قریب آلگا ہے جو

اِنَهُ قَادِاقَتُرَبُ طَهُوَزَ اللَّهِ جَمِ كَهُ عُرب كَى أَيِكُ مِنْ كَ ظَهُور كَا وقت قريب آلگا ہِ وَ مِنَ الْعَرَبِ كَوِيْمِ النَّسَبِ غَيْرَ خَامِلِ الْحَسَبِ كريم النب اور شيرالحب موگى وہ متى حرم سے ظاہر موگى يَظْلَعُ مِنَ الْحَرَمِ تَدِيْنُ لَهُ الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ اور عرب و عجم اس كے سامنے سرا گاندہ موں گے۔

جندن ۔ ١٠ ١ - اپ بچازاد رافع بن خداش كو يتائى پس جب اسے نى اكرم الديم كى بجرت مدينه كى اطلاع كى تو آپ .

کی خدمت میں آ راسلام قبول کرلیا۔ .

### شعيره كاجن

### سعد بن عبادہ کے ساتھ بیش آنے والا حیران کن واقعہ

زیر بن بکار مو قتیات میں اور ابو لیم بواسطہ شہر بن حاشب از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما از سعد بن عبادہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے عقبہ کے مقام پر رسول اکرم الطاع کے دست مبارک پر بیعت کی تو میں کسی کام کی غرض سے معظم وت کیا اور کام کی جمیل کے بعد واپس لوٹا یمال تک کہ ایک مقام پر آکر سوگیا گر کسی چلانے والے کی آواز سے رات کے وقت خوفزدہ ہوگیا وہ کمہ کما تھا۔

اَبَا عَمْرٍ و نَاْوِبَنِيْ الشَّهُوْزَ السَّهُوْزَ المَالِمِوا بِحَصَى بِيدارى لاحَلْ بَ وَرَاحَ النَّوْمُ وَانْقَطَعَ الْهَجُوْدَ الْمَالِمِوا بَيْرِ جالَ ربى بـــ

ووسرا چلایا' اے خرعب! تجے کھیل کود نے ضائع کردیا ہے زہرہ اور یٹرب کے درمیان ایک جران کن واقعہ رونما ہوا ہے اس نے پوچھا اے شاصب! کیا واقعہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ نبی اسلام بھڑن کلام کے ساتھ ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہوچکا ہے' وہ بلد جرام (کمہ) سے بجرت کرکے نخلتان اور ٹیلول کی زمین (مدینہ) میں آگیا ہے' پھر جب صبح طلوع کر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہال گرگٹ اور سانپ مرے پڑے تھے' مجھے نبی اکرم ٹائیکا کی بجرت مدینہ کا علم خرعب اور شاصب کی اسی گفتگو سے ہوا۔

باب ششم

بتوں کے اندر سے سنی جانے والی بعض بشار تیں

### راشدین عبدربہ نے بت کے اندر سے آواز سی

امام جلال الدين سيوطى خصائص كبرى مين لكھتے ہيں۔

ابولعیم از طریق کیم بن عطاء سلمی راشد بن عبدرب سے نقل کرتے ہیں کہ معلات میں جو بت نصب تھا اسے سواع کما جاتا تھا' بنو ظفر نے جھے نیاز دیکر اس بت کے پاس بھیا تو ہیں فجر کے وقت سواع سے قبل ایک اور بت کے پاس بھیا تو ہیں فجر کے وقت سواع سے قبل ایک اور بت کے پاس بھیا تو ہیں فجر کے وقت سواع سے قبل ایک اور بت کے پاس بھیا اچانک کسی چلانے والے کی آواز اس بت کے اندر سے آئی۔ انتہائی حیرانی کی بات ہے کہ بنی عبدالمعلب میں سے آیک نبی کا ظہور ہوچکا ہے۔ جو زنا' سود اور بیوں کیلئے ذبیحہ کو حرام ٹھراتا ہے' آسان کی حفاظت اور بیرے داری شروع ہوگئی ہے اور ہم پر تاری تو رہے جاتف کی ہے آواز سائی دی۔ ماء کی پوجا ختم ہوگئی ہے' احمد نبی کا ظہور ہوچکا ہے جو خود نماز پڑھتا ہے اور ود مرول کو زکوۃ' روزے' نیکی اور صلہ رحی کا علم تا ہے اس کے اندر سے ایک اور سائر درجی کا کھی تا ہے اس کے اندر سے ایک اور سائر درجی کا علم تا ہے اس کے اور ایک ایک اور سائر درجی کا ایک اور سائر ایک ایک اور سائر ان کی اور سائر درجی کا سائر کی سائر کی بیا تا ہے اس کی اور ایک کی اور ایک کرونا کی بیا تا کی بیا کہ اندر سے ایک کرونا کی بیا تا کی بیا کی بیا کی بیا کہ بیا ہو کہ کرونا ہے جو خود نماز پڑھتا ہے اور ودمروں کو زکوۃ' روزے' نیکی اور صلہ رحی کا بیا ہے کی بیا ہو بیا کی بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہو کی بیا کی بیا کہ بیا

تھم ویتا ہے اس کے بعد ایک اور بت سے یہ آواز آئی۔ اِنَّ الَّذِیْ وَرِثَ النَّبُوَّةَ وَالْهُدٰی

بے شک عیلی بن مریم کے بعد قرایش میں سے
ایک عظیم الثان نبی نبوت و ہدایت سے سرفراز
ہو چکا ہے جو ماضی' حال اور مستقبل کی
صحیح صحیح غیبی خبریں لے کر آیا ہے۔

بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُرِيْشٍ مُّهْتَد نَبِيِّ أَتَى بِخَبْرٍ بِمَا سَبَقَ هَ سَمَا نَكُمْنُ الْنَهُمَ حَقًّا أَهُ غَدَ

وَ الْهِمَا يَكُوْنُ الْيَوْمَ حَقًا اَوْغَدَ تَى الْهِمَا يَكُوْنُ الْيَوْمَ حَقًا اَوْغَدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ك اور بيثاب كررب تقيديد منظرو كميد كريس في كها:

کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑ پیٹلب کریں؟ ہاں وہ تو ذلیل و حقیر ہے جس پر لومڑ پیٹلب کرتے ہیں۔

اَرَبُّ يَبُوْلُ الثَّعْلَبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدُ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ ثَعَالِب

یہ واقعہ راشد کو رسول اللہ طاہیم کی بجرت مینہ کے بعد پیش آیا کو وہ رسول اللہ طاہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے بیعت کرنے کے بعد رسول اللہ طاہیم سے رباط کی آیک جاگیر طلب کی تو آپ طابیم نے اسے عطا کردی نیز پانی کا آیک برتن عنایت فرایا جس میں آپ طابیم نے اپنا لعاب وہن ڈال دیا اور فرمایا: اسے جاگیر کے بالائی حصہ میں ڈال دو اور فالتو پانی سے لوگوں کو منع نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ پانی رواں ہوگیا اور آج تک بعد رہا ہے۔ انہوں نے اس پانی کے ساتھ کمجوروں کا باغ لگائے کہ رباط کا سارا علاقہ اس پانی سے سراب ہو آ ہے لوگ اس پانی کو آب رسول کا نام دیتے ہیں۔ اہل رباط اس پانی سے عشل کرتے ہیں اور اس سے شفا طلب کرتے ہیں۔ العلمہ بیروت العلمہ بیروت

nara: com

مرداس سلمی کابت بول برا

مباس بن مرداس سے موآیت ہے کہ اس کے بلپ مرداس سلمی کابت تھا جس کی وہ پوجا کر آہے اس بت کا نام ضار تھا جب مرداس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے عباس سے کما اے بیٹے! ضار کی پر شش کر یہ تجھے نفع وے گا ضرر نہ دے گا۔ ایک دن عباس ضار کے پاس تھا کہ اس نے ضار کے جوف سے ایک منادی کی ندا تی جو کہ رہا تھا۔
قُلُ لِلْقَبَائِلِ مِنْ سَلِيْمٍ کُلِّهَا کہ اس نے سلم کے تمام قبائل سے کہ دو کہ

بنی سلیم کے تمام قبائل ہے کد دد کہ
صفار بریاد ہوگیا ، جبکہ اہل مجد زندہ رہے
صفار بریاد ہوگیا ، جبکہ اہل مجد زندہ رہے
کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد نبوت و ہدایت کا دار ش
قریش کا ہدایت یافتہ شخص (محمد مالیظ) ہوگیا ہے۔
صفار بریاد ہوگیا طالا کلہ بھی اس کی پوجا کی جاتی تھی
نبی محمد مالیظ کی طرف کتاب حکیم آنے ہے پہلے

اَوْدَى ضِمَارٌ وَ عَاشَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ
اِنَّ الَّذِي وَرِثَ التُّبُوَّةَ وَالْهُدُى
اِنَّ الّْذِي وَرِثَ التُّبُوَّةَ وَالْهُدُى
اَعْدَ ابْنِ مَرَيَمَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَد اَوْدى ضِمَارٍ وَّ كَانَ يَغْبُدُ مَرَّةً قَبْلَ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ

سے سن کر عَباس نے ضار کو چورا چورا کیا اور خود نبی اکرم طابیخ کے دامن اطمر کے ساتھ وابعة ہوگیا۔

ایک اور روایت ہے کہ عباس بن مرداس طاف ووپسر کے وقت اپنی شیروار اونٹیوں میں تھے کہ ایک شرم غ نمودار ہوا
جس پر ایک سفید بوش سوار تھا' اس نے کہا کہ اے عباس! کیا تجے معلوم نہیں کہ آ سانوں پر پسرے لگ گئے ہیں اور اس
کے محافظ تھک گئے ہیں اور لڑائی نے وم تو ڑ ریا ہے اور لشکروں نے پالان آباد دیے ہیں بینی آرام کررہ ہیں بے شک وہ
عظیم پنج برجس پر نیکی اور تقویٰ کا نزول ہوا' تصوی او نفنی کا مالک ہے عباس کتے ہیں میں اس سے خوفردہ ہوگیا اور اپنے بت
صفار کے پاس آیا' ہم اس بت کی پوجا کرتے تھے اور اس کے جوف سے آواز آتی تھی' میں نے اس کے آس پاس جھاڑو دیا
پراس کو چھوا' اچانک اس کے اندر سے کی پکارنے والے کی آواز آئی۔

(يه اشعار قبل ازيں درج ہو چکے ہيں)

عباس كت بين بيد من كر مين اپ قبيله بنو حارث كى معيت مين رسول الله اللهيم كى خدمت اقدس مين حاضر بوا اور مجد مين آيا۔ جب رسول الله طابع نے مجھے ديكھا تو مسكرا براے اور فرايا: اے عباس! تممارے اسلام كى طرف ماكل بون كى كيا وجہ به؟ تو مين نے مارا قصد بيان كرديا، حضور طابع نے فرمايا: تم نے كج كما بے چنانچہ مين اپنى قوم كے بمراہ دائرة اسلام مين آيا۔ البدايه 6/2-18، 317/2

### مازن عمانی کا حلقه بگوش اسلام ہونے کا واقعہ

ای قسم کا واقعہ ماذن ابن القمریہ کا ہے وہ کتے ہیں کہ میں عمان کے قرب میں ایک بت کی خدمت پر مامور تھا جس کا عام باور تھا۔ ایک ون ہم نے اس کے نزدیک قربانی کی تو اس بت کے شم ہے ہم نے ایک آواز نی۔

یا مَاذِنُ اِسْمَعُ مَسَوْ اِسْمَعُ مَسَوْ اِللّٰ کی تو اس بت کے شم نے ایک آواز نی۔

یا مَاذِنُ اِسْمَعُ مَسَوْ اِللّٰ کا اور بشارت کے خمور کی خبر من تو خوش ہوجائے گا۔

نعیت نیٹ میٹوٹ ہوجائے گا۔

نیعت نیٹ میٹوٹ ہوجائے گا۔

721

جو اللہ کے دین کا حال ہے پس تو پھرکے گھڑے ہوئے بت کو چھوڑ تو جنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔

تَسْلَمُ مِنْ حَرِّ سَقَرْ مازن کتے ہیں میں اس بت ہے ڈرگا، تو دومارہ اس سے آواز

دِيْنَ اللّهِ

فَدَغُ نَحِيْتًا مِّنْ حَجَر

يَدِيْنُ

مازن کتے ہیں میں اس بت سے ڈر گیا او دوبارہ اس سے آواز آئی ' لِلَیَّ اَفْدِلْ آ

سِنَمِعًا لاَ تَجْهَلُ غورے من اور جاال ند بن سُتَمِعًا لاَ تَجْهَلُ غورے من اور جاال ند بن

للذَا نَبِيُّ مُّوْسَلُّ یہ (میشربہ) اللہ کے بیجے ہوئے نبی ہیں۔ خاءَ مختّ مَّنْذال ہو اللہ کے حق کے ساتھ آئے ہیں۔

جوا آرے کے حق کے ساتھ آئے ہیں۔
یہ من کر میں نے کہا: یہ تو بہت جران کن بلت ہے 'یقینا اس سے میری بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے' مازن کہتے ہیں کہ ہم
اس صور تحال پر قائم تھے کہ ایک حجازی فخص آیا تو ہم نے اس سے پوچھاکیا خبرچھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا ایک فخص ظاہر ہوا ہے جے احمد کہا جاتا ہے' وہ اپنے پاس آنے والے ہر فخص سے کتا ہے کہ داعی انی اللہ کی بلت مان لو' تو میں نے کہا : یمی تو خبر ہے جس کے متعلق میں نے من رکھا ہے۔

چنانچہ میں بت کے پاس گیا اسے پاش پاش کیا اور سوار ہوکر نبی اکرم طابیم کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا' تو آپ نے جمعے اسلام کی مذاحہ میں فائد ان میں جاتا گئے اسلام میں اللہ میں قور میں نہ ایشدال دو جد

اسلام کی وضاحت فرمائی اور میں حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔ اس موقع پر میں نے یہ اشعار پر ھے۔

كَسَوْتُ بَادِرًا أَجُذَاذًا وَكَانَ لَنَا شَصْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ وه رَبَّا نَطِيْفُ به حِنْنًا بِتَصْالاً عَصْالاً عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عِن اللهُ عَلَيْ اللهُ ع

بِالْهَاشِمِيِّ هَدَيْنَا مِنْ ضَالَالِتَنَا مِنْ ضَالَالِتَنَا مِنْ ضَالَالِتَنَا مِنْ صَالَالِتَنَا مِنْ صَالَالِتَنَا مِنْ صَالَالِتَنَا مِنْ صَالَالِتَنَا مِنْ صَالَالِتَنَا مِنْ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قلد

مازن کتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں نغمہ و طرب شراب خوری اور فجہ گر عورتوں کا رسیا ہوں جو نازو اوا سے شکار کرتی ہیں۔ ہم قحط سالی کی وہاء میں جاتا ہیں جس سے ہمارے مال ختم ہو گئے ہیں اور ہمارے اہل و عیال بھوک کی نذر ہو گئے ہیں۔ میری کوئی اوالد نہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی دور کرے۔ اللہ جھے حیاء عطا کرے اور اولاد سے نوازے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا ماگی اے اللہ! اسے نغمہ و طرب کی جگہ قرات قرآن میں الذت عطا فرما کرا کی بجائے طال روزی دے اور شراب کی بدولت پاکیزہ سیرانی عطاکر اور بدکاری کے بدلے عفت اور پاکدامنی عنایت فرما اسے حیاء اور اولاد سے نواز!

مان کتے ہیں اللہ نے میری پریٹانی دور فرمائی' میں نے قرآن کا ایک حصہ کے لیا اس کے دلائل سے آگای حاصل کی۔ اللہ نے میری بہتی عامل کی بنتیوں کو سرسپروشاداب فرمایا' میں نے چار آزاد عورتوں سے شادی کی اور

اللہ نے مجھے خوبصورت اوااد سے نواز ای سلسلہ میں میں نے یہ اشعار کے ہیں۔ اِلَیْكَ دَسُوْلُ اللّٰهِ خَبَّتُ مُطِيَّتِیْ یارسول اللہ! میری سواری آپ کی طرف عمان سے عرج تک

تَجُوْبُ الْفَيَا فِي مِنْ عُمَّانَ اِلَى الْعَرَج بَهِلِي بُوتَ ميدانوں كو طے كرك آئى ہے۔ لِتَشْفَعَ لَيْ يَا خَيْرَ مَنْ وُّطِئَ الْجِصٰى اللهِ افضل بِشْرا آپ ميرى شفاعت فراكس اور الله فَيَغْفِرَلِيْ ذَنْبِيْ وَارْجِعْ بَالْفَلَج مِيرِكَ كُناه بَخْشُ وَ اور مِي كاميابي كَ ماتِه يونوں فَيَغْفِرَلِيْ ذَنْبِيْ وَارْجِعْ بَالْفَلَجِ

قَيْعَفُوْرِينَ لَمْ يَنِي وَرَبِي اللهِ فِينَهُمْ اللهِ كَاللهِ فَي طَلْقَ (الوثول) جَن كَ دِين كَل مِن خَالله إلى مَعْشَوٍ خَالَفْتُ فِي اللهِ فِينَهُمْ لِيَ مُلِقت كَي بِ ان كَل رائ مِرى رائ نيس نه ان كا وَلاَرَأْيُهُمْ رَائِيْ وَلاَ نَهْجُهُمْ نَهْجِيْ طَرِقته مِرا طَرِقته بِ

ولا رابهم الرابعي و المنظم المرابع الم

شَبَابِي حَتَّى اذَنَ الْجِسْمَ بِالنَّهْجِ نَهْ لِيَ جُم كو براد كروا

وَبِا لَعُهُدِ اِحْصَانًا فَحَصَنَ لَئَى قَرْجِي عَلَى وَرَجِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ فَأَصْبَحْتُ هَمِّيْ فِي الْجِهَادِ وَلِنَّتِيْ مُعْاظَت فَرِاللَّهِ فَأَصْبَحْتُ هَمِّيْ فِي الْجِهَادِ وَلِنَّتِيْ

فاصبحت معنی یک معلی کی معلی کی میری مت و نیت کا مرکز جماد بن گیا ہے' پس فلِلّٰهِ مَا صَوْمِیْ وَلِلّٰهِ مَاحَجِیْ الله کیلئے میرا روزہ ہے اور ای کیلئے میرا جج ہے

حضرت ماذن فرماتے ہیں جب میں اپنی قوم کے پاس آیا تو انسوں نے بھے پر بختی کی ' مجھے گالیاں دیں اور ملامت کی اور ایک شاعر سے میری بچو کروائی ' میں نے کہا : اگر میں ان کی بچو کرتا ہوں تو دراصل سے میری اپنی بچو ہوگ۔ چنانچہ میں نے ان سے کنارہ کشی کرلی اور ایک مسجد بنا کر اس میں بیٹھ کر عباوت میں مصوف ہوگیا۔ پھر جو مظلوم اس مجد میں آگر تمن دن عباوت کرتا اور ظالم کے خلاف دعا کرتا تو اس کی دعا قبول ہوجاتی اور جو برص وغیرہ امراض کا مریض دعا مانگا تو وہ شفایاب ہوجاتی بعدازاں میری قوم میرے پاس آئی اور واپس چلنے کا مطابہ کیا (اور میں نے ان کا سے مطابہ منظور کرایا) تو دہ سب مشرف بد اسلام ہوگئے۔ البدایہ 12/2 ایساً

# فتعمى كاقبول اسلام

اساعیل بن زیاد بطریق ابن جریج حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بو سمم کے ایک مخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بو شعم حلال کو طلال جانتے تھے نہ حرام کو جرام وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک رات ہم آبس کے ایک جھڑے کے فیطے کے سلسلہ میں ایک بت کے پاس بیٹھے تھے کہ بت کے اندر سے کی م آواز آئی۔

يَا أَيُّهَا الرَّكِبُ ذَوُوالْآخَكَامِ السَّالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

تم كس قدر كم حتل ہو
كہ بنوں كى طرف حكم كى نبت كرتے ہو۔
كياتم نبيں د كي رہ دے جو ميرے سامنے ہے
ايك الي روشن جو ملمتوں كو كافور كرنے والى ہے
ہد نبي ہيں جو سارى خلوق كے سردار ہيں
آل ہاشم كے عالى مرتبہ پيغيبر
راہ حق اور اسلام كو كھول كرييان كرنے والے
تمام احكام ہيں سب سے زيادہ عادل
بلد حرام ہيں اعلان حق كرنے والے
بلد حرام ہيں اعلان حق كرنے والے
وگوں كو بت پرستى سے پاک كرنے والے
جو اسلام لے كر آئے ہيں باكد اسلام كے
ذريعے بنائے كفركو منهدم كرديں۔

مَا أَنْتُمْ وَ طَائِشُوْ الْأَخْلَامِ
وَاسَنَدُوا الْحِكَمَ إِلَى الْأَصْنَامِ
اَمَا تَرَوْنَ مَا اَرٰى اَمَامِى
مِنْ سَاطِعٍ يَّجْلُوْ دُحِى الظَّلاَمُ
هٰذَا نَبِيٌّ سَتِدُ الْاَنَامِ
مِنْ هَاشِمٍ فِي ذَرْوَةِ الصَنَامِ
مِنْ هَاشِمٍ فِي ذَرْوَةِ الصَنَامِ
مِنْ هَاشِمٍ فِي ذَرْوَةِ الصَنَامِ
مَنْ هَاشِمٍ فِي ذَرُوةِ الصَنَامِ
مَنْ هَاشِمٍ فِي الْحَقِّ وَبِالْإِسْلاَمِ
اَعْدَلُ ذِي حِكَمٍ مِنَ الْاَحْرَامِ
مُسْتَغْلِنْ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ
مَسْتَغْلِنْ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ
مَا النَّاسَ مِنَ الْاَثَامِ
جَاءَ بِهِيْدُمِ الْكُفْرِ بِالْإِسْلاَمِ

وہ تعمی محض کتا ہے کہ ہم لوگ اس آواز سے خوفردہ ہوگئے بعدازاں میں مکہ شریف کے لئے روانہ ہوگیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ واقدی نے اس واقعہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

### زمیل کے ایمان افروز اشعار

ذمیل بن عمرو العذری بیان کرتے ہیں کہ یمن کے ایک قبیلہ بنو عذرہ کا ایک بت تھا جے ضام کما جاتا تھا وہ لوگ اس کی بت تعظیم کرتے ہیں بند بن حرام کے ہاں نصب تھا جس کی خدمت پر ایک فخص طارق نامی مامور تھا الل قبیلہ اس کے پاس قرانیاں دینے نمیل بیان کرتے ہیں کہ جب نمی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ہم نے ایک آواز سن کوئی کمہ رہا تھا

اے نبی ہند بن حرام! حق ظاہر ہوگیا ہے اور منہام بریاد و بے نام ہوگیا ہے' اور اسلام نے ہم سے شرک دور کردیا ہے۔ يَا بَنِيْ هِنْدِ بْنَ حَرَامٍ ظَهَرَ الْحَقَّ وَآوْدٰی ضَمَام وَرَفَعَ مِنَّا الشِّرْكَ ٱلْإِسْلاَم

ہم اس آوازے ڈر گئے 'چندون کے بعد ہمیں پر ایک آواز سائی دی کہ اے طارق! اے طارق! ایک نبی صادق وئی ناطق کے ساتھ مبعوث ہو چکے ہیں 'انسوں نے ارض تمامہ ہیں اعلان نبوت کیا ہے۔ اس کے حامیوں کیلئے سلامتی ہے اور اس کا ساتھ نہ دینے والوں کے لئے ندامت اور شرمندگی ہے۔ یہ میرا قیامت تک کیلئے پیغام جدائی ہے 'اس کے بعد بت مند کے بل گرگیا۔ زمیل کتے ہیں کہ میں نے سواری کا جانور خریدا اور اپنی قوم کے چند افراد کے ہمراہ سنر کرکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاضر ہوا اور یہ اشعار برجے۔

Marfat.com

نوت: البدايد من يد اشعار معنولي اختلاف ك سات مرقع من والال

اِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ اَعْمَلْتُ نَصَّهَا الْحَرَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْ وارى تيز دو رُالَى اللهُ وَخُونًا وَمَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّمَلِ اللهِ الرَّمَلِ اللهُ اللهِ الرَّمَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سر افكنده ربول-

البدايي 322/2

### واکل بن حجر کی حکایت ایمان

وَاعَجَبَا لِوَائِلِ بْنِ حَجَرٍ

يُخَالُ يَذْرِيْ وَهُوَ لَيْسَ يَذِرِيْ

واکل بن مجر حضری رضی اللہ تعالی عند کی کنیت ابر ہنیدہ سخی ان کے والد صاحب تخت و آئ تھے وہ فرہاتے ہیں ' میں ایک وفد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میرے آنے کی غائبانہ خبروے رکھی سخی۔ اور فرمایا تعاکہ واکل بن مجر حضر موت کے دور دراز علاقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و رغبت لیکر تمہارے پاس آرہ ہیں۔ وہ شزادوں میں سے بخ رہ والے ایک شاہزادے ہیں۔ وہ شزادوں میں سے بخ رہ والے ایک شاہزادے ہیں۔ واکل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جو صحابی بھی مجھ سے ملا تو کہتا کہ رسول اللہ نے آپ کے آنے شاہزادے ہیں۔ واکل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بو صحابی بھی مجھ سے ملا تو کہتا کہ رسول اللہ نے آپ کے آپ شاہزادے ہیں۔ واکل فرمات اقدس میں عاضر ہوا تو آپ کے خور مرازک بچھاکر اس پر مجھے بٹھایا اور یہ وعا مائی اے اللہ ! واکل بن مجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں اور پوتوں میں برکت عطا فرما۔ پھر آپ منبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے اور بجھ سامنے کھڑا کے در آپ ما لیک میں کے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ! مجھ ہو راحمان فرمایا کہ میں نے سب پھر چھوڑ چھاڑ دیا اور اللہ کے دین کو افتیار پاس ایک عظیم پوشہت تھی تو اللہ نے جمھ پر احسان فرمایا کہ میں نے سب پھر چھوڑ چھاڑ دیا اور اللہ کے دین کو افتیار کرلیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکل ؛ تم بچ کتے ہو' پھروعا مائی اے اللہ ! واکل بن جری کہ اواد و احفاد میں دیس سے سرا وفد لیکر عبانی کا ایک بیت تھا ایک دن میں دو ہر کے وقت سو رہا تھا کہ اچک میں نے بت کی کو تھڑی سے بیت کی کو تھڑی ہے واک کے خور سے وقت مو رہا تھا کہ اچک میں نے بت کی کو تھڑی سے بیت کہ ایک ماضے خریب کو وقت سو رہا تھا کہ اچک میں نے بت کی کو تھڑی سے بیت کی کو تھڑی سے بیت واک کے مسام نے فرمایا دوت میں دو ہر کے وقت سو رہا تھا کہ اچکے میں نے بت کی کو تھڑی سے بیت وال کہ دراتھا۔

Marfat.com

تعجب ہے وائل بن حجر پر جو

خیال کر آ ہے کہ سمجھ دارے حالانکہ وہ شعورے خال ب

وہ پھرکے تراشے ہوئے بت سے کیا امیدنگائے بیٹھا ب جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان أكر عقل مند هو تا تو ميري بات مان ليتا من نے کما: أَ خِرِخُواه با تف إ من نے تيرى بات من لى ب اب تو كيا مثوره ديتا ہے؟ تو كما تحجورول والى زمين يثرب كى طرف كوچ كر' روزه دار نمازی خیرالرسل محمد نبی مطابیط

مَاذَا يِرْجِيْ مِنْ نَحِيْتٍ صِخْرِ لَيْسَ بِذِيْ نَفْعِ وَلاَ ذِيْ ضَرِّ لَوْكَانَ ذَا حِجُّر اَطَاعَ اَمْرِیْ إِرْحَلُ إِلَى يَثْرَبَ ذَاتَ النَّخُلِ تَدِيْنُ دِيْنَ الصَّائِمِ الْمُصَلِّئ مُحَمَّدٌ النَّبِيِّ خَيْرٍ الرُّسُلِ

کا دین اختیار کر

چربت منہ کے بل کر گیا' اس کی گردن ٹوٹ گئ تو میں نے اٹھ کر اسے چورا چورا کردیا' بعدازاں تیزی کے ساتھ نکلا یمال تک که مدینه شریف آگیا اور معجد نبوی میں نبی آکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔

### ایک گروہ قریش کے سامنے حیران کن واقعہ رونما ہوا

امام سيوطى رحمه الله تعالى عليه خصائص كبرى ميس لكصة بي-

خرائطی ہوا تف میں اور ابن عساکر حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کا ایک گروہ جن میں ورقد بن نوفل' زید بن نفیل' عبیدالله بن بخش اور عثان ابن الحورث تھے' ایک بت کے پاس جمع ہو یا تھا ایک رات وہ اس بت کے پاس آئے تو دیکھاکہ وہ سرکے بل اوندھا ہا ہے' انہیں بوا تعجب ہوا' انہوں نے اسے پاڑا کرسیدھاکیا گروہ قائم نہ رہ سکا اور دھڑام سے گر گیا۔ انہوں نے اسے پھرائی اصلی حالت پر لوٹایا تو وہ تیسری وفعہ بھی الث گیا تو عثین بن حورث نے کما؟ ضرور کوئی واقعہ رونما ہوا ہے اور بدوہ رات تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برم آرائے میتی ہوئے۔ پس بت میں سے ایک ہاتف نے بلند آ بھی سے کما:

بت ایک مواود کی وجہ سے بریاد ہو گئے ہیں جس کے نور سے شرق و غرب میں زمین کے تمام رائے روش ہو گئے بت اس کے سامنے سرگوں ہوگئے اور روئے زمین کے باوشاہوں کے دل رعب سے کانب اٹھے آتش فارس بجد عنى اور تاريكي حيما عنى اور شاہ فارس نے ائتائی کرب میں رات گزری اور کابنوں کو جنوں کے ذریعے ملنے والی غیبی خروں ے روک ریا گیا' اب انس نہ کوئی کی خبردینے والا ہے نہ

ا ہے آل قصی ! این گراہی سے باز آجاؤ اور

تَرْدٰی لِمَوْلُودٍ اَنَارَتُ بِنُوْرِهِ جَمِيْعٌ فَجَاجُ الْأَرْضِ بِالشَّرْقِ وَالْغَرَب الْأَوْتَانُ وَارْعَدَتْ وَخَرَّتْ لَهُ قُلُوْبُ مُلُوْكِ الْأَرْضِ طَرَا مِنَ الرُغْبِ وَنَارَجَمِيْعُ الْفَرْسِ بَاخَتْ وَٱظْلَمَتْ وَقَدْ بَاتَ شَاهُ الْفَرَسِ فِي اَعْظَمِ الْكُرَب وَصَدَّتْ عَنِ الْكُهَّانِ بِالْغَيْبِ جِنَّهَا فَلَا مُخْبِرَ مِنْهُمْ بِحَقٍّ وَّلَا كَذِبٍ فَيَا لِقُصَيِّ اِرْجِعُوا عَنْ ضَلَالِكُمْ ndral com

وَهَبُوْا اِلَى الْاسْلامِ وَالْمَنْزِلُ الرَّحَبِ اللام كرامن مِن آجاؤ ايك كلى نضاء مِن جائر الله الله عنه كل نضاء مِن مطعم رضى الله تعالى عنه كى روايت

ابن سعد' بزار اور ابوقیم حضرت جابر بن مطعم رضی الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے ایک او ن ذرح کیا ہوا تھا کہ اچانک وسلم کی بعث سے ایک او ن ذرح کیا ہوا تھا کہ اچانک جوف صنم سے ایک پاکارنے والے کی آواز آئی۔ وہ کہ رہا تھا استراق وحی (وحی چرانے) کا زمانہ گزر گیا۔ ایک نی کی وجہ سے جوف پر شماب باری ہونے گئی وہ نی مکہ میں ظاہر ہوا ہے اس کا نام گرای احمد ہے' اس کی جائے ہجرت بیرب ہو وہ نماز روزے نیکی اور صلہ رحی کا حکم ریتاہے'' ہم یہ س کر بت کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے حقیقت عال درنے کی اور صلہ رحی کا حکم ریتاہے'' ہم یہ س کر بت کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے حقیقت عال دریافت کی تو انہوں نے بتایا: کہ واقعی مکہ میں ایک نی کا ظہور ہوا ہے جس کا اسم گرامی احمد ہے۔

#### سواع بت کے جوف سے آواز آئی

عبداللہ بن ساعدہ ہذلی سے مردی ہے وہ کہتے ہیں ہم ایک بت جے سواع کہا جاتا تھا کی پرسٹش کرتے تھے 'میرے پاس ایک ربوڑ تھا جے خارش کی بیاری پیدا ہوگی میں اس ربوڑ کو دھیل کر اس بت کے قریب لے گیا اس امید پرکہ اس کی برکت حاصل کروں تو میں نے جوف صنم میں سے ایک مناوی کو یہ کہتے ہوئے سند

انتمائی تعجب کی بات ہے کہ عرب کی بھلائی پر پردے پڑ گئے ہیں۔

عبدالله كت بي كه مي في اپنا ريو أو دحرليا اور اپن گھروالوں كے پاس لوث آيا جھے اب بنوں سے نفرت ہو چى تھى، كى وجہ ب كه ميں چيش آنے والے واقعات كى غيبى خبريں دريافت كرنے لگا، يمال تك كه جھے نبى اكرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كى بعثت كى اطلاع كمى تو ميں نے آپ سے طاقات كركے اسلام قبول كرليا۔

### عمو مذلی نے جوف صنم سے آواز سی

ابن سعد اور ابو تھیم سعد بن عمرہ ہدلی سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے بلب عمرہ نے بیان کیا کہ میں نے صنم کیلئے جانور کی قربانی کی تو میں نے بوئور کی قربانی کی تو میں نے بوف صنم سے یہ آواز سنی انتہائی تعجب کی بلت ہے کہ بنو عبدالمعلب سے ایک نبی کا ظهور ہوچکا ہے جو زنا کو حرام ٹھمرا تا ہے اور بتوں کیلئے ذبیحہ ناجائز قرار دیتا ہے آسان پر محرب پسرے لگ گئے ہیں اور ہم پرستاروں کی بارش ہوتی ہے۔

یہ آواز من کر ہم ہر طرف تھیل گئے۔ اس سلسلہ میں ہم کمہ شریف ہمی آئے تو کسی نے ہمی ہمیں ظہور محمطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبرنہ دی یہاں تک کہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طاقات ہوئی تو ہم نے بوچھا اے ابو براکیا کیا ملیہ میں کسی ایسے محض کا ظہور ہوا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو اور اس کا نام احمد ہو؟ انہوں نے کہا: اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو اور اس کا نام احمد ہو؟ انہوں نے کہا: اللہ کیا ہے؟ تو میں نے انہیں سارا ماجرا کہ سایا تو انہوں نے کہا: بال! محمد بن عبداللہ بن عبدالمعلب بیں جو اللہ کے رسول ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیں۔

ابن مندہ بکربن جبلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بت تھاجس کے پاس ہم نے قربانی کی تو میں نے ساکوئی کہ رہا تھا اے بکربن جبلہ! محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچانو!

ابراہیم بن سلامہ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی دو اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی دو ماہ قبل ہم بطحائے کمہ کی طرف نکلے ہمارے ساتھ ایک بچھڑا تھا جے ہم ذیح کرنا چاہتے تھے، جب اسے ذیح کیا اور اس کا خون بہ گیا ور اس کی جان نکل گئی تو اس کے بیٹ سے کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا۔

اے الل ذریح! ایک درست اور کامیاب معالمه 'ایک پکارنے والا قصیح زبان میں کارگر گراہیں تا ہے کی اور سے میال ک

لکار کر گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ مدون شرع کا میں میں میں اور کا در میں ا

اس نے یہ گواہی تین بار چلا کر دی پھراس کی آواز خاموش ہوگی گر ہم پر اس آواز کا رعب طاری ہوگیا اور ہم خوفردہ ہوگئ 'بعدازاں زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوگیا' یہ سن کر ایک فخص نے کما: امیرالمومنین اس میں تعجب کی کیا بلت ہے؟ میں اور میرے ساتھی تجارت کی غرض سے نکلے ہم چار آدمی تھے اور شام جارہ سے تھے یہاں تک کہ ہم شام کی ایک وادی میں ٹھرے۔ ہمیں گوشت کی شدید خواہش ہوئی کہ اچانک ایک شکست شاخ ہرنی ہمارے سامنے آئی' ہم نے اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ اس کو پکڑلیا' اس کے بعد ہم نے اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ اس کو پکڑلیا' اس کے بعد ہم نے اس ذریح کرنے کا پروگرام ہنا کہ ایک کہ ایک کہ اس کو پکڑلیا' اس کے بعد ہم نے اس ذریح کرنے کا پروگرام ہنا کہ ایک ہاتف نے یکار کر کما۔

اے چار افراد پر مشتل تیزرفتار قافلے! خوفردہ ہرنی کا راستہ چھوڑ دو (اسے آزاد کردو) کیونکہ اس کی ایک شیرخوار بچی ہے تم اس شکتہ سینگ ہرنی کو چھوڑ دو تو تمماری مرمانی ہوگی

خَلُوْا عَنِ الْعَضَبَا فَذَرِكُمْ سَعَهُ اس فَلَت سِينَك مِنْ كو چھوڑ دو تو تساری مرمانی ہوكی جر ساۃ اے چھوڑ دو تو تساری مرمانی ہوكی جر ساۃ اے چھوڑ دو بخدا! بیں نے اس وادی كو ديكھا ہے اور اس میں سے بچاس سے كم آدی نہيں گزرے يمال تك كه تم اس وادی ميں آئے ہو تو ہم نے اس ہرنی كو رہا كر ديا جب شام ہوكی تو اس نے ہماری سواريوں كی تحمليں پكڑ ليں اور ہميں ايك بردی آبادی ميں لے آيا پس ان لوگوں نے ہميں ثريد كھلايا جس سے ہماری گوشت كھانے كی خواہش كی اور ہميں ايك بردی آبادی ميں ايك يمودی الله نے ہماری تجارت كو پورا فرمايا۔ والبی كے سفر ميں ايك يمودی ممارا ہم ركاب تھا سو جب ہم اس وادی ميں آت تو ايك ہا تف نے پكار كركما۔

جلدی نہ کر' اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو کیونکہ بدرتین چال حقحہ کی چال ہے۔ بے شک ایک الیاستارہ روش ہوگیا جس نے میں میشن کی جگرگا ہوا ہے اور جو ہلاکت خیز تاریکیوں کو کافور

إِيَّاكَ لَا تَعْجَلُ وَخُذُهَا مُوْنِقَةً فَانَّ شَرًا لَسَيْرِ سَيْرَ الْحَقْحَقَةِ قَدُ لَاحَ نَجْمٌ فَأَضَاءَ مُشْرِقَةً يَكْشِفُ عَنْ ظَلْمَبِ عَبُوْمِنٍ مُّوْنِقَةٍ

يَا اَهُلَ ذُرَيْحِ اَمْزٌ نَجِيْحٌ

صَالِحٌ يَصِيْحُ بِلِسَانِ فَصِيْح

يَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ

يَا أَيُّهَا الرَّكِبُ السُّرَاعُ الْأَرْبَعَةُ

خَلُّو سَبِيْلَ الظُّنْيَةِ الْمِرْوَعَةِ

فَإِنَّهَا لَطِفْلَةٌ ذَاتَ وَعه

یہ من کر اس یمودی نے پوچھاتی کیا تہیں ہے ہے کہ یہ پکارنے والاکیا کمہ رہا ہے؟ ہم نے کما: وہ کیا کمہ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاتف بتارہا ہے کہ ایک نبی مکہ میں مبعوث ہوچکا ہے پس جب ہم مکہ شریف آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کی تصدیق ہوگئ۔

# حضرت ابو بكررضى الله تعالى عنه في ما تف كى آواز سى

حضرت ابوبکررض اللہ تعالی عند سے موی ہے کہ ان سے موال کیا گیاکہ کیا تم نے اسلام سے پہلے نبوت محمد کی کوئی ولیل دیکھی تھی؟ فرملیا: ہاں! میں ایام جاہلیت میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا کہ اس درخت کی ایک شاخ میرے اوپر آگئ میں اس کی طرف دیکھنے لگا اور کنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے درخت میں سے ایک آواذ سی۔

یہ نبی فلال وقت پر فلاہر ہول گے تو ان کی برکت سے سب سے زیادہ سعادت مند مخص بن جا۔ هٰذَا النبي يَخْرُج في وقت كذاوكذا فكن انت اسعد الناس به باب ہفتم

نبوت محربيه

کی

بعض متفرق

بثارات



## حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے جد امجد الیاس کی کرامت

1- نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جدامجد الیاس اپنی پشت میں نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلبیہ ج (ابیک اللم المیک کی آواز) سنا کرتے تھے۔ وہ عربوں کے ہل بزرگ محض تھے اور لوگ انہیں سیدا اعشرہ کے لقب سے پکارتے تھے، وہ کوئی فیصلہ ان کے بغیرنہ کرتے تھے۔ الیاس بی نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کیلئے قربانی کے جانور بیمیج، مدیث شریف میں آیا ہے کہ الیاس کو تم برا بھلانہ کمو، کیونکہ وہ صاحب ایمان تھے۔

2 - نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے جدامجد کنانہ بن خزیمہ بہت بزرگ آدی تنے اور اپنے علم و فضل کی وجہ سے وہ اہل عرب کا مرجع تنے وہ کما کرتے تنے کہ اب مکہ میں ایک محقیم الشان پیغبر کے ظہور کا وقت آپنیا ہے اس کا اسم گرامی احمد ہوگا وہ اللہ کی طرف بلائے گا' نیکی احسان اور مکارم اخلاق کی دعوت دے گا' پس اس کی پیردی کرد تمہارے عزو شرف میں اضافہ ہوگا' تم اس کے لائے ہوئے پیغام کو غلط نہ ٹھمراؤ کیونکہ وہ حق ہوگا۔

3- ابولیم ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے موایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جدامجد کعب بن لوی جعہ کے روز لوگوں کو خطبہ دیتے تھے اور اپنے خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آئد کی بشارت دیتے ان کا ایک خطبہ ہے لوگو! سنو 'سیکھو اور سبجھو اور جان لو! کہ رات آریک ہے دن روشن ہے ' زمین چھوٹاہے' آسان چست ہے' پہاڑ میخیں ہیں' ستارے نشانت ہیں' پہلے چھلوں کی طرح ہیں' ذکر مونث کی مائد اور سب بوسیدگی کی طرف برجہ رہے ہیں لاذا صلہ رحمی کرد اپنے سرائی رشتوں کی حفاظت کو اپنے مالوں کو شمراور بناؤ کیا تم نے کسی ہلاک ہونے والے کو دیکھا ہے کہ وہ واپس آیا ہو یا کوئی مردہ اٹھ کھڑاہو (آثرت کا) گھر تممارے سامنے ہے' اپنے حرم کی تز کین کو' اس کی تعظیم کو' کیونکہ عنقریب ایک عظیم خبر آنے وائی ہو اور ایک کریم نبی طاہر ہونے وال ہے' پھریہ اشعار پڑھے۔

اور ایک کریم نبی طاہر ہونے والا ہے' پھریہ اشعار پڑھے۔

سلمہ دوز و شد دوزانہ خواند کے مائی جاری سامنی سلمہ دوز و شد دوزانہ خواند کے سامتہ جاری ہے۔

سلسلہ روز و شب روزانہ نے واقعات کے ماتھ جاری ہے۔
اس کے لیل و نمار ہمارے لئے کیساں ہیں۔ یہ باری باری
واقعات و افعالت کے ماتھ آتے رہیں گے اور ہمارے مرور
میں اضافہ کرتے رہیں گے، یمال تک کہ اچاتک مجمہ مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، پس وہ الیی
خبریں دیں گے جو یچ خدا کی طرف سے ہوں گ

. بخدا ا اگر میرے اعضاء بدن آگی کان اچھ اور پاؤل سلامت ہول تو میں انتہائی قوت کے ساتھ کھڑا ہول اور ان کی دعوت حق میں ان کے قدم بقدم چلوں ، پھر کہا

ا على الله على الله تعالى عليه وسلم ك وعوت حق

سَوَاءٌ عَلَيْنَا لَيْلَهَا وَنَهَارَهَا مَنُوْبَانِ بِالْآخِدَاثِ حِيْنَ تَنَاوُبًا وَبِالنِّعَمِ الضَّافِيٰ عَلَيْنَا سُرُوْرُهَا عَلَى غَفْلَةٍ يَّاىِ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ فَيُخْبِرُ إِخْبَارًا صُدُوْق خَبِيْرِهَا

يَا لَيُتَنِىٰ شَاهِدًا نَجْوَاءَ دَعُوْتِهِ

کے وقت موجود ہول جب الل قبیلہ حق سے کنارہ کشی کریں گے۔ حِيْنَ الْعَشِيْرَةُ تَبْغِىٰ الْحَقَّ خِذْلَانَا

امام سیوطی فرماتے ہیں کعب کی وفات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان 560 سال کا عرصہ البدایہ 227/2

4 - حضرت عباس بن عبدالمعلب رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت عبدالمعلب مقام جر میں سوئے ہوئے تھے الها کی پیشے چلا: اس وقت میں ایک سمجھدار الهائک پریشان ہوکر اٹھ کھڑے ہوئے اور قرایش کے کاہنوں کے پاس کئے میں ان کے پیشے چلا: اس وقت میں ایک سمجھدار بچہ تفا اور بات کو سمجھ لیتا تفا تو کاہنوں نے پوچھا اے ابالحارث! تمہیں کیا ہے؟ تم تو گھرائے ہوئے ہو۔ عبدالمعلب نے جواب ریا میں نے ایک (مجیب و غریب) خواب دیکھا ہے انہوں نے کہا: وہ خواب کیا ہے تو بتایا میں نے دیکھا کہ ایک روشن سلسلہ میری پشت سے نکلا ہے جس کی چاد طرفیں جیں ایک طرف اس کی ذہن کے مشرقوں تک پنجی ہوئی ہے دوسری اس کے مغربوں تک تیمری طرف آسان کے کناروں سے نکل گئی ہے اور چو تھی تحت الثری سے بھی متجاوز ہے میں ان اطراف کو دکھ رہا ہوں پھر یہ طرفیں ایک سرسبز نورانی درخت کی طرف لوئتی جیں 'مجھ پر یمی حالت طاری تھی کہ میرے سامنے دو بزرگ کھڑے ہوئے قو میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا آپ کون جیں؟ تو اس نے بتایا میں نوح علیہ میرے سامنے دو بزرگ کھڑے ہوئے تو میں نے ان میں ابراہیم خلیل رب اللعالمین ہوں' پھر میری آگھ کھل گئی۔

کاہنوں نے یہ خواب من کر کما آگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو تمماری بشت ہے ایک نبی کا ظمور ہونے والا ہے جس پر زمین و آسان کے کمین ایمان لائیں گے اور یہ سلسلہ (زنچر) کشت اتباع و انصار اور ان کی قوت پر دلالت کر آ ہے کیونکہ سلسلہ کے علقے باہم پوست ہیں اور ان اطراف کا دویارہ نورانی درخت کی طرف لوٹنا امرنیوت کی مضبوطی اور رفعت ذکر کی دلیل ہے اور یہ کہ اس پر ایمان نہ لائے والے ہلاک ہوجائیں گے جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی تھی اور اس کے دم قدم سے ملت ابراہیمی کو ظلبہ نصیب ہوگا۔

5 - خصائص كبرى ميں ہے۔

ابر هیم بواسط الی بحربن عبداللہ بن الی جم ان کے داو ابو جم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ناکہ ابوطالب اپنے والد عبدالمطاب کے حوالے سے بیان کررہ شے انہوں نے کہا: میں جم میں سویا ہوا تھا کہ میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہم سے میں شدید خوفردہ ہوگیا بھر میں قرایش کی کابنہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ میں نے رات کے دقت خواب دیکھا ہم گویا ایک درخت پیدا ہوا ہے جس کی چوٹی آسان کو چھو رہی ہے اور اس کی شاخیں شرق و غرب تک پھیلی ہوئی ہیں میں نے اس سے زیادہ آبانک نور نہیں دیکھا جو سورج کی روشن سے سرگنا زیادہ روشن ہے میں نے دیکھا کہ عرب و جم کے لوگ اس کے سامنے سر جبودہ ہیں اور بر لحد اس کے نور میں اضافہ ہورہا ہے اور اسے بلندی عاصل ہورہ ہو ، وہ نور جمللا روگ اس کے سامنے سر جبودہ ہیں اور بر لحد اس کے نور میں اضافہ ہورہا ہے اور اسے بلندی عاصل ہورہ ہو اور آبک رہا ہم کہ اس کے خور اس کے قریب آتا ہے تو ایک عدیم النظیر حسن کا مالک نوجوان انہیں گرفتار اور گروہ کا شنے کے دریے ہو جب وہ گروہ اس کے قریب آتا ہے تو ایک عدیم النظیر حسن کا مالک نوجوان انہیں گرفتار اور کرا یہ بی ہو گرفتی کے اپنے جب اور اس کی شاخوں سے وہ سے اپنا حصد لوں کور کہا ہے جب اور اس کی شاخوں سے وہوست ہیں اور تم سے کرلیتا ہم ان کی پیٹھ تو ٹر دیتا ہے اور ان کی آنکھیں نکال دیتا ہے پھر میں نے اپنے ہاتھ برحمائے باکہ اس سے اپنا حصد لوں کور کہا ۔ یہ حصد کن کیلئے ہو تا کی گرفتار سے دور سے بیات کی بیٹھ تا ہوں کے وہائی کی شاخوں سے وہوستہ ہیں اور تم سے دور تا ہے وہوں تیں اور تم سے دور تا ہو تا کہ اس سے اپنا حصد لوں کور کہائیں کرلیتا ہوں کی کیلئی ہو تا ہیں کیلئی کر جو سے دور تا ہو تا کہا کہ اس سے اپنا دور تم سے دور تا ہو تا کہائی کر بیات میں اور تم سے دور تم ہو تا ہوں کہائی کر بیور تا ہو تا کہا کہ اس سے اپنا دور تم سے دور تا ہو تا کہائی کر بیا کی میں سے دور تا ہو تا کہائی کر بیات ہوں کور کر ہو تا کہائی کر بیات میں اور تم سے دور تا ہو تا کہائی کر بیات ہوں کر کر بیات کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کر بیات کی کر بیات کی کر بیات 
، ال کرتے تھے کہ وہ دونوں ابرہہ کی مکہ سے والین کے بعد نجاشی کے پاس آئے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دربار نجاشی میں داخل ہوئے تو اس نے پوچھا اے قریشیو! مجھے کے بی بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے باب کو ذرح کرنے کا ارادہ ہوا ' پھر قرمہ اندازی کے بعد اس کی طرف سے بہت سے اونٹ قربان کئے گئے تو ہم نے جواب دیا ہاں! پوچھا کیا تم اس کے حال احوال ہے آگاہ ہو؟

ہم نے جواب دیا اس نے آمنہ نامی عورت سے شاوی کی، مجراسے حالمہ چھوڑ کر چل با۔ اس نے بوچھا، کیا تہیں پتہ ہے کہ اس عورت کے ہل بچہ بیدا ہوا ہے کہ نہیں؟

ورقہ نے کما: اے بادشاہ! یس آپ کو بتایا ہوں' میں نے رات بت کے ہاں گزاری کہ اچانک اس کے جون ت ہاتف کی آواز آئی۔

ایک نبی کی ولاوت ہو چک ہے جس کی وج سے سلطنیں لرزہ براندام براندام میں ' مرانی دور ہوگئ ہے اور دنیائے شرک کلست کھا گئی وُلِدُ النَّبِيُّ فَذَلَّتِ الْاَمْلاَكُ وَنَأَى الضِّلاَلُ وَادْبَرَ الْإِشْرَاكُ

پھروہ بت سر کے بل گر گیا اس کے بعد زید نے کہا: میرے پاس بھی ای قتم کی خبرے اے باوشاہ! ای قتم کی رات

ا ، "بدایہ من 195/2 اس کے بعد ابن کثر لکھتے ہیں کہ ابو طالب ہے جب کما جاتا کہ تم ایمان کیوں نیس انے ؟ ، وہ جواب سے گل کلوجی اور بدنای کے خوف ہے ' داخان

THE PALESTA

میں جبل ابوقبیس پر آیا کیا دیکھٹا ہوں کہ ایک آدی آسان سے اثر رہا ہے اس کے وو سبز پر ہیں مجروہ ابو تیس پر آٹھرا،
اور جھانک کر کمہ کو دیکھا اور کہاتہ شیطان رسوا ہوگیا ہے ' بت پرسی کا خاتمہ ہوگیا ہے اور ابین کی ولادت ہوگئی ہے اس کے
بعد اس نے ایک کپڑا پھیلایا اور اسے لیکر مشرق و مغرب کی طرف چلاگیا ہے ' پھر میں نے دیکھا کہ زیر آسان پوری فضا اس
کے جم سے بھرگئی ہے اور ایک ایسا نور ٹیکا ہے جس سے میری آ گھوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس منظر سے جمع پر
دہشت طاری ہوگئ ' پھرہا تف نے پر پھڑپھڑائے بمل تک کعبہ شریف پر آمیشا' تو اس سے ایسا نور باند ہوا جس نے ارض
دہشت طاری ہوگئ ویا وہ ' بولا: زمین مرسبزوشلواب ہوگئی ہے ' اور موسم بمار آگیا' پھر اس نے سطح کعبہ پر پڑے ہوئے بتوں کی
طرف اشارہ کیا تو وہ ذمین بوس ہوگئے۔

یہ سن کر نجاثی نے کہا: میں بھی حمیس ایہا ہی واقعہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ چیں آیا جس رات کا تم نے ذکر کیا میں بھی اس رات اپنے قبہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے سلمنے زمین سے ایک گردن اور سربرآید ہوا' وہ کمہ رہا تھا۔

اصحاب نیل کے اوپر بریادی اتر چکی ہے 'ابلیلوں نے ان پر نشان زدہ پھر پھیکے ہیں ' ظالم اشرم ہلاک ہوچکا ہے اور حرم کمہ میں ایک نبی کی ولاوت ہو چکی ہے جو اس کی دعوت قبول کرے گا' سعادت مند ہوجائے گا اور جو انکار کرے گا' بر بخت ہوگا' اس کے بعد وہ زمین میں غائب ہوگیا۔ میں نے چلانا شروع کیا گر منہ سے آواز نہ نکلتی تھی' میں نے اٹھنا چہا گر کھڑا بھی نہ ہوسکا میرے گھروالے میرے پاس آئے تو میں نے تھم ویا کہ ان جشیوں کو میری نظرے او جمل کرو پس جب وہ سامنے سے ہٹ کے تو میری ذبان کھل گئی۔

8- رقیقہ بنت ابی مینی نے بیان کیا کہ قریش کی سال قط سالی کا شکار رہے جانوروں کا دودھ ختک ہوگیا اور وہ ہڑیوں کے دُھانی بن گئے بن گئے ایک رات میں پریشانی کے عالم میں سوئی ہوئی بھی کہ اچانک ایک ہا تف نے ترویج آواز میں پکار کر کہلہ اے گروہ قریش! تم میں مبعوث ہونے والے نبی کے ظہور کے دن آچکے ہیں 'یہ اس کے ظہور کے ستارے روش ہو چھ ہیں النذا تم پائی اور خوشحالی کا انتظار کرد اور اس کے لئے یہ حیلہ کرد کہ اپنے کی خوبصورت جم 'گورے مخص کو دیکھو جس کی پلیس دراز اور گھنی ہوں رخسار نرم ہوں' ناک اوٹی اور لجی ہو' وہ صاحب اخرے گراس شان افر کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ یعنی متواضع ہے اس کی مخصوص بیئت اس کا پید دیتی ہے چاہئے کہ وہ عظیم ہستی اپنے گفت جگر کو لیکر نظر اور جراسود کو چوشنے کے بعد کوہ ابوقبیس پر قبیلے کا ایک آیک آیک آیک اور محرات طلب بارش نصیب ہوگ۔

چنانچہ قرایش کے گروہ درگروہ حضرت عبد المعلب کی خدمت میں حاضر ہونے گئے، ہر قبیلے سے ایک ایک فرد حاضر خدمت ہوا۔ پس انہوں نے عسل کیا، خوشبو نگائی اور تجراسود کو چوم کر کوہ ابوقبیس پر چڑھ آئے۔ یمال تک کہ بلا آخیر اس کی چوٹی پر آگئے تو عبد المعلب دعا کے لئے کمڑے ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ہمراہ تھے جو ابھی نیچ سے 'گر مضوط و توانا' عبد المعلب نے دعا مائی' اے اللہ! حاجات کو پورا کرنے والے' معیبت کو دور کرنے والے' تو جاتا ہے اور دو سروں کو علم عطا کر آئے ہے' کجھے تانے کی ضروت نہیں۔ بھی سے حاجات طلب کی جاتی ہیں تو بخل و کنجوی سے پاک ہے۔ یہ تیرے بغرے اور بغریاں ہیں تیرے حرم میں قحط سالی کی شکایت کرتے ہیں' وہ قحط سالی کہ جس نے اور بمیں خوش حال نے اور بمیں خوش حال نے اور بمیں خوش حال بارش عطا فرما جو کھیتوں کو سراب کردے اور جمیں خوش حال بارش عطا فرما جو کھیتوں کو سراب کردے اور جمیں خوش حال بارش عروع ہوگئی اور وادی کی موجیس خضبناک ہوگئیں۔

میں نے قریش کے بزرگوں اور مرداروں عبداللہ بن جدعان حرب بن امیہ اور ہشام بن مغیرہ سے ساکہ حضرت عبدالمطلب سے کماکرتے تھے کہ اے مردار بطی ای قاتل مبارک ہیں کیونکہ آپ کے طفیل اللہ نے اہل بطی کو حیات آزہ عطاکی ہے، رقیقہ نے اِس عظیم الشان واقعے کے بارے میں یہ اشعار کے۔

شیبہ الحمد یعنی عبدالمطلب کے وسلہ سے اللہ نے ہمارے ملک کو سیراب فرایا جب ہم بارش سے محروم ہوگئے اور آسان سے بارش روک لی حتی ہی جس کی وجہ سے بارش روک لی حتی ہی جس کی وجہ سے جانوروں اور درختوں کی حیات نو ملی وہ مبارک کام والے ہیں ان کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے اور ساری مخلوق میں اب کوئی ان کا ہم پایہ نہیں ساری مخلوق میں اب کوئی ان کا ہم پایہ نہیں

بِشَيْبَةِ الْحَمْدِ اَسْقَى اللَّهُ بَلْدَتَنَا لَمَّا فَقَدْنَا الْحَيَا وَاجْلَوَّ ذَ الْمَطَرَ فَجَادَ بِالْمَاءِ جُوْنِى لَهُ سبل سَحَابًا فَعَاشَتْ بِهِ الْأَنْعَامُ وَالشَّجَرُ مُبَارَكُ الْأَمْرِ يَسْتَسْقِيْ الْغَمَامُ بِهِ مَبَارَكُ الْأَمْرِ يَسْتَسْقِيْ الْغَمَامُ بِهِ مَبَارَكُ الْأَنْعَامُ وَالشَّجَرُ مَا فِي الْإَنْعَامُ لَهُ عَذْلٌ وَلا خَطَرُ مَا فِي الْإَنْعَامُ لَهُ عَذْلٌ وَلا خَطَرُ مَا فِي الْإَنْعَامُ لَهُ عَذْلٌ وَلا خَطَرُ مَا فِي الْإِنْعَامُ لَهُ عَذْلً وَلا خَطَرُ مَا فِي الْإِنْعَامُ لَهُ عَذْلً وَلا خَطَرُ وَلا خَطَرُ اللهِ اللهِ عَذْلً وَلا خَطَرُ اللهُ عَذْلً وَلا خَطَرُ اللهُ عَذْلً اللهُ عَنْدُنْ وَلا خَطَرُ اللهُ عَذْلًا اللهُ عَلَى الْإِنْعَامُ لَهُ عَنْدُا لَهُ عَذْلًا وَلا اللّهُ عَنْدُالًا اللّهُ عَنْدُالًا اللّهُ الْمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

سی میں المطلب نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھین ہی میں بڑی تحریم و تعظیم کرتے تھے اور کہتے کہ میرا یہ بٹاعظیم اللہ بھا والمطلب نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والوت سے پہلے اور والوت کے بعد کاہنوں او راہبوں سے من رکھی تھی۔ حضرت عبدالمطلب قریش کے ہاں بڑی شان کے مالک تھے وہ ان کے لئے کعبہ شریف کے پاس والین بچھاتے جس پر وہ تشریف رکھتے اور لوگ ان کے اردگر و بیٹھت کوئی محنص ان کے مقام پر بیٹھنے کی جرات نہ کرسکا ننہ اس پر پاؤں رکھ سکتا جبکہ نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچین ہی میں لوگوں کی بھیٹر میں جاتے اور جا کر اپ داوا جان عبدالمطلب کے پہلو میں بیٹھ جاتے بلکہ بعض اوقات اپنے جدامجد سے پہلے آکر ان کی جگہ پر بیٹھ جاتے اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منع کرنے کا اراوہ کر آ تو حضرت عبدالمطلب اے جھڑک دیتے اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منع کرنے کا اراوہ کر آ تو حضرت عبدالمطلب اے جھڑک دیتے اور بہتے بھیرتے اور آپ کے کاموں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے۔

9 - خصائص كبرى مي --

ابن سعد اور ابن عساكرنے الم زہرى علم نافع اور ابن جبير رے روايت كى كه نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم الله عدام عبد المعلب كى بماط اور نشست پر تفريف فرما ہوجاتے تو عبدالمعلب فرماتے ميرے بيٹے كو چھوڑد كيونكه فرشته ان كا انيس ہو آئے بنى مدلج كى ايك جماعت نے عبدالمعلب سے كہان اس بج كى حفاظت كريں كيونكه بم ديكھتے ہيں كه اس

10 - حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عدہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ عبد المطلب کی جر (کعبہ شریف) میں آیک خصوصی نشست گاہ تھی، جمال کوئی اور نہ بیٹے تھے، آیک دن رسول آکرم اور اس سے کم درجہ کے زعمائے قریش اس نشست گاہ کے آس پاس عبد المطلب کے قریب بیٹے تھے، آیک دن رسول آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبکہ ابھی نوعمر ہی تھے، تشریف لا کر عبد المطلب کی نشست گاہ پر براجمان ہوگے تو آیک فخص نے آپ کو (دہال سے اٹھانے کیلئے) کھینچا، اس سے آپ آبدیدہ ہوگے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ کو دہال سے آٹول کے تو اسلم کی نشست پر بیٹھنا چاہتے تھے گر لوگوں نے دوک دیا ہے یہ س کر کیوں دو رہا ہے؟ تو حاضرین نے بتایا کہ وہ آپ کی نشست پر بیٹھنا چاہتے تھے گر لوگوں نے دوک دیا ہے یہ س کر عبد المطلب نے کما: میرے بیٹے گا جمال تک کوئی عرب بہنچا ہے نہ بھی پنچ گا، اس کے بعد اہل قریش نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مند ناز پو بیٹے گا جمال تک کوئی عرب بہنچا ہے نہ بھی پنچ گا، اس کے بعد اہل قریش نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مند ناز پو بیٹے کا جمال تک کوئی عرب بہنچا ہے نہ بھی پنچ گا، اس کے بعد اہل قریش نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مند ناز پو بیٹے کا جمال تک کوئی عرب بہنچا ہے نہ بھی پنچ گا، اس کے بعد اہل قریش نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مند ناز پو بیٹے کا جمال تک کوئی عرب بہنچا ہے نہ بھی پنچ گا، اس کے بعد اہل قریش نی آکرم صلی اللہ تعلی علیہ وسلم کو اس مند ناز پو بیٹے کا جمال تک کوئی عرب بہنچا ہے نہ بھی پنچ گا، اس کے بعد اہل قریش نے کوئی عرب بہنچا ہے نہ بھی ہی دورہ ہوں یا غیر حاضر

اسی قتم کا ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچیا ابوطالب کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے سجیجے میں شرف و کرامت کے آثار نظر آتے ہیں جیساکہ طبرانی نے عمار سے اور ابن سعد نے ابن القبطیہ سے روایت کیا ہے۔

11 - ابو قیم بواسطہ زہری ام ساعہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے بتایا میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنها کی مرض موت میں ان کے پاس موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ ابھی پانچ چھ سال کے سمجھدار بچے تھے ان کے سرانے تشریف فرما تھے کہ تو آپ کے چرہ انور کی طرف دیکھ کر کما۔

بیٹے! اللہ حمیس برکت عطا فرمائے
اللہ حمیس برکت عطا فرمائے
ان اس مخف کے بیٹے! جے اللہ تعالیٰ
اور قرعہ اندازی کے دن سو اونٹ
ابطور فدیہ دیئے گئے
میں نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ اگر بچ نکلتا ہے
تو آپ اللہ ذوالجلال و الاکرام کی طرف ہے
الوگوں کے لئے پیغیر بنا کر بھیج جائیں گے
آپ حل و حرام لین عرب و مجم کی طرف اسلام کے
ساتھ معوث ہوں گے
ساتھ معوث ہوں گے

ربك حريف ربا سے دو اپ نے پرو اور اپ نے پرو اور الله مِنْ عُلاَم الله مِنْ عُلاَم الله مِنْ عُلاَم الله مِنْ عُلاَم الْحَمَام نَجَا بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْعَلاَم فَوْدِى غَدَاةَ الصَّرْبِ بِالسَّهَام لِمِنَاةٍ مِنْ الصَّرْبِ بِالسَّهَام لِمِنَاةٍ مِنْ المِنْ فِي الْمَنَام الْنَ صَحَّ مَا اَبْصَرَتْ فِي الْمَنَام فَانْتَ مَنْعُوْثُ اِلَى الْاَنَام فِي الْمَنَام مِنْ عِنْدِى ذِى الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَام فِي الْجَلالِ وَالْاكْرَام تَنْعَثُ فِي الْجَلالِ وَالْاكْرَام تَنْعَثُ فِي الْجَلالِ وَالْاكْرَام تَنْعَثُ فِي الْجَلالِ وَالْاسْلام تَنْعَثُ فِي التَّحْقِيْقِ وَالْاسْلام فِي التَّحْقِيْقِ وَالْاسْلام وَيْنَ الْبَيْدُ الْمُنَامِ الْبَيْدُ اللَّهُ الْمَام فَيْنَ وَالْاسْلام وَيْنَ وَالْوْسُلام وَيْنَ وَالْاسْلام وَيْنَ وَالْاسْلام وَيْنَ وَالْاسْلام وَيْنَ وَالْاسْلام وَيْنَ وَالْوْسُلام وَيْنَ وَالْاسْلام وَيْنَ وَالْوْسُلام وَيْنَ وَالْوْسُلام وَيْنَ وَالْمُوسَانِ وَالْوْسُلام وَيْنَ وَالْوْسُلام وَيْنَ وَالْوْسُلام وَيْنَ وَالْمُوسَانِ وَالْوْسُلام وَيْنَ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُ وَالْمُوسَانِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُوسَانِ وَالْمُعَامِ وَلَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُعْرِقِي وَالْمُوسَانِ وَالْمُسَانِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرِقِيْنِ وَالْمُوسَانِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَام

دین ہے اللہ کی فتم! میں آپ کو بتوں سے منع کرتی ہوں کہ آپ دو سری گراہ قوموں کے ساتھ ان کی محبت کا دم نہ بھرس۔ تَاللّٰهِ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ أَنْ لاَّ مَنَامِ الْأَفْوَامِ أَنْ لاَّ تَوَالِيَهَا مَعَ الْأَقْوَام

پھر کما: ہر زندہ نے مرتا ہے 'ہر نیا پرانا ہونا ہے اور ہر کثرت والی چیز فنا ہونے والی ہے میں بھی مرنے والی ہوں گر میری یاد باقی رہنے والی ہے میں نے خیر پیچھے چھوڑی ہے اور پاکیزہ بیٹا جنم دیا ہے۔ اس کے بعد ان کا وصال ہوگیا' تو ہم نے ان پر جنوں کے نوحے سنے جس میں سے ہمیں یہ نوحہ یاد رہا۔

ہم نیک امات دار جوان عورت پر روتے ہیں
جو حسن و جمال کی پیکر اور پاک باز تقی
عبداللہ کی بیوی اور ساتھی
نی کی ماں جو صاحب سکینہ
اور مدینہ شریف میں صاحب سبر ہوگا
دو اپنی قبر کی المات بن گئی ہے۔
اگر کسی کا فدیہ دیا جاسکا تو آمنہ کا فدیہ دیا جاتا
موت کی چھری بہت تیز ہے
موت کی چھری بہت تیز ہے
جس نے کسی ہودج سوار مردیا عورت کو نہیں چھوڑا
کر آکر اس کی رگ حیات کاٹ دی'
اے حزینہ اکیا تو نے اس عظیم الشان چغیر کو جم نہیں دیا
جس کے دین کو عرش کا مالک بلند کرے گا'
اور تم پر اس لئے روتے ہیں (کہ کتنے بی لوگول کیلئے
لیں ہم تہماری مرگ پر خمگین اور گم سم ہیں
اور تم پر اس لئے روتے ہیں (کہ کتنے بی لوگول کیلئے
عطاء و بخش کا سلسلہ رک گیا ہے)

نَبْكِي الْفَتَاةَ الْبِرَّةَ الْآمِيْنَةَ ذَاتَ الْجَمَالِ الْعِفَّةِ الرَّزِيْنَةِ زَوْجَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَرِيْنَةِ أُمُّ نَبِي اللَّهِ ذِي السَّكِيْنَةِ وَصَاحِبُ الْمِنْبَرِ بِالْمَدِيْنَةِ صَارَتْ لِدِيْ حَفْرَتِهَا رَهِيْنَةٌ لَوْفُوْدِيَتُ لَفُوْرِيَتُ ثَمِيْنَةٌ وَلِلْمَنَايَا شَفْرَةً مَتِيْنَه لَمْ تَبْقِ ظَعَانًا وَلاَظَعِيْنَةً إلاَّ اَتَتْ وَقَطَعَتْ وَتِيْنَه اَمَّا وَلَدَتْ اَيُّهَا الْحَزِيْنَه هٰذَا الَّذِي ذُوالْعَرْشِ يَعْلَى دِيْنَهُ وَالِهَةٌ حَزِيْنَه فكلّنا نَبْكِيْكَ لِلْعُظلَةِ أَوْ لِلزِّيْنَه لِلضِّيَافَاتِ وَلِلْمِسْكِيْنَهُ

و بلطسیاف ب وللمستخفینه الله تعالی علیه شرح مواجب میں ایام جلال الدین سیوطی رحمہ الله تعالی علیه سے ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد کتے ہیں کہ ان اشعار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی الله تعالی عنها موحدہ تھیں 'کو کلہ انہوں نے دین ابراہیم کا تذکرہ کیا' ان کے بیٹے محمہ صلی الله تعالی علیه وسلم کا الله کی طرف سے اسلام کے ساتھ مبعوث ہونے 'بتوں سے اور ان کی موالات سے منع کرنے کا ذکر کیا گیا۔ کیا توحید اس سے کوئی علیحدہ چیز ہے؟ ایام زرقانی رحمہ الله تعالی علیه اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایام جالمیت میں ایک جماعت دین صنیف اختیار کے ہوئے تھی' الذا یہ کوئی انو کی بات نمیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی والدہ باجدہ انہیں خفاء میں سے ہو' دراصل اکثر خفاء کا دین صنیف اختیار کرنا اس سب سے تھاکہ انہوں نے قرب نمائے گیا۔ وقت الل ایک بات اور اگاہوں کے خفور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ک

متعلق پیش گویکال سی تھیں کہ حرم شریف ہے ایک نبی کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا ہے اور اس کی صفات قلال قلال ہوں گی' اسی طرح آپ کی والدہ مبارکہ نے بھی دو سرول ہے زیادہ اس قتم کی چیش گویکال اور بشارات سن رکھی تھیں۔ نیز حمل و ولادت کے زمانے میں ان آیات باہرہ کا مشاہدہ کیا جن ہے دین صفیف اپنانا لازم تھا' انہوں نے ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت دیکھا کہ ایک نور ان سے نکل رہا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہوگئے ہیں' مزید برآل جب فرشتوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دائی طیمہ سعدیہ آپ کو فرشتوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرارت کا اندیشہ ہے؟ ہرگز نہیں' اللہ کی قتم! شیطان کی شرارت کا اندیشہ ہے؟ ہرگز نہیں' اللہ کی قتم! شیطان کی شرارت کا اندیشہ ہے؟ ہرگز نہیں' اللہ کی قتم! شیطان کی شرارت کا اندیشہ ہے؟ ہرگز نہیں' اللہ کی قتم! شیطان کی شرارت کا اندیشہ کے برک میٹی کی بہت بری شان ہونے والی ہے' چنانچہ وہ نبی آرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی وفات کے سال مدینہ شریف لائم تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دی' اس کے بعد وہ نبی آرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیے یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کلام شا ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دی' اس کے بعد وہ نبی آرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیے یہودیوں نے آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بوت کی شہادت دی' اس کے بعد وہ نبی آرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مرد میں دین صفیف کی پیروکار تھیں۔

اس موضوع پر بھرپور کلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا معجزہ احیائے موتی کے ضمن میں نجلت والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے آرہا ہے۔

12 - ای قتم کی ایک پیش گوئی ابوطالب سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قریش کو وصیت کی اور یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثن غالب آکر رہے گا' چتانچہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا حرف ایہا ہی ہوا جیساکہ سیرت النبی میں ہے۔

قريشِ ابوطالب كى موت كے وقت ان كے باس جمع موئ تو انهول نے قريش كو وصيت كرتے موئ كما

اے گروہ قریش! تم مخلوق خدا کا خلاصہ اور انتخاب ہو' عرب کا دل ہو' تم میں ایک مردار مطاع ہے'ایک بماور اور کئی مخص' تم نے عربوں کے تمام کارنامے اور شرف حاصل کرلئے ہیں ای وجہ سے تم کو لوگوں پر فضیلت حاصل ہے اور ای شرف و نضیلت کے باعث لوگوں کی تم تک رسائی ہے اور ای کے سب سے تمارے ساتھ ان کی معرکہ آرائی اور عداوت سے۔

میں تہیں اس گریعنی کعبہ کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی رضا ہے اور تمہاری معاش اور خوش عیش کا سازوسلان ہے صلہ رحی کرو کیونکہ صلہ رحی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور تعداد میں زیادتی ہوتی ہے۔ سرکشی اور نافرہانی چھوڑ دو کیونکہ تم سے پہلے قومیں انہی دو باتوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ وعوت دینے والے کی وعوت تعمل کرو۔ سوالی کو عطاکرو کیونکہ ان دو باتوں میں حیات و مرگ کا شرف پوشیدہ ہے تم پر راست گوئی اور اوائے المائت الذم ہیں کیونکہ ان دونوں خویوں کی وجہ سے خاص لوگوں میں مجب اور عام لوگوں کی نظر میں عزت پیدا ہوتی ہے میں تمہیں مجمل الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ قرایش میں امین اور عربوں میں صدیق (راست

اور جن جن خصائل حميده كى مين نے تهيس وصيت كى ب- محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ان تمام ك جامع بين وه ایک ایسی وعوت لے کر آئے ہیں جے ول تو قبول کرناہ گر زبان شرم و عار اور بدنای کے خوف سے سیس ماتی۔ اللہ کی فتم ! میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے افلاس زوہ لوگ اہل اطراف اور کمزور طبقات ان کی دعوت قبول کر بیکے ہیں ان کے کلمہ کو پیج جان چکے ہیں اور ان کے مثن کی عظمت کے معترف ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ موت کی مختوں میں کور گئے ہیں مر مرداران قریش عزت و شرف سے محروم ہوکر معمول تتم کے لوگ بن گئے ہیں ان کے گھر برباد ہو گئے اور ان کے کرور طبقات کے لوگ طاقتور ہوگئے ہیں۔ ان کے بوے اس کے عاجت مند بن گئے اور دور کے حقیر لوگ اس کی بارگاہ میں خوش نصیب ہو گئے ہیں۔

جب ال عرب نے محم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالص محبت دی ہے انسیں قیادت سونی ہے تو اے گروہ قریش! تم بھی اپنے باپ کے بیٹے کے مددگار بن جاؤ' اس کی جماعت کے حامی ہوجاؤ' بخدا! جو بھی اس کے راتے پر چل نکلے کا ہدایت یاب ہوگا اور جو اس کی مدایت حاصل کرے گا سعادت مندبول سے سرفراز ہوگا، اگر جھے حیات مستعار کے چند لمحات اور مل جاتے تو میں محمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فتنوں اور تختیوں کو روکتا اور مصیبتوں کو دور کرتا' پھر اس و صیت کے بعد ابوطالب کا انتقال ہوگیا۔ ایک اور موقع پر ابوطالب نے کفار قریش سے کما تھا کہ تم ہمیشہ بخیروعافیت رہو کے اگر تم محمد صلی اللہ تعلل عليه وسلم كى بات سنو اور ان كے حكم كى اتباع كرو الندائم محمر صلى الله تعالى عليه وسلم كى اطاعت كروئم رشد و بدايت ے شرفیاب ہوجاؤ گے۔

امام زرقانی فرماتے ہیں کہ غور کیجئے کہ ابوطالب کی وہ تمام باتیں جو انہوں نے سچی فراست سے کس تھیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں کیو کر جمع ہو گئیں۔

13 - خرائلي كتاب مواتف مين نيزابن عساكر رحمته الله تعالى عليه روايت كرتے بين كه جب اوس بن حارية كى موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے مالک کو پکھہ وصیتیں کیں' پھر مندرجہ ذیل اشعار پڑھنے شروع کئے۔

میں نے آل محرق کی جنگ کے قیدیوں کو دیکھا ہے اور وہ زمانہ بھی بایا ہے جب الله كاعذاب بصورت چگھاڑ

مقام حجر میں آیا تھا تو مجھے شاہ و گدا میں ہے

کوئی ایبا نظرنه آیا جو موت اور قبر کی طرف روال دوال نہ ہو'کیا میری قوم کے پاس یہ خبر نہیں آئی کہ

اللہ کی ایک وعوت ہے جس سے سعادت مند اور نیکو کار

بامراد ہوتے ہیں جب آل غالب کے عظیم بغیبر کمہ شریف میں زمزم اور عظیم کے درمیان مبعوث ہوں

و تو وہاں تم بھی اے بی عامرا اپنے بلاد کے گئے و کامرانی

شَهِدتٌ السَّبَايَا يَوْمَ الَ مَحْرَق وَٱدْرَكَ عُمُرِيْ صَيْحَةَ اللَّهِ فِي الْحَجَر أَزَ ذَا مَلِكٍ مِّنَ التَّاسِ واجدًا وَلاَ سَوْقَةً إلاَّ إِلَى الْمَوْتِ وَالْقَبْر اَلَمْ يَأْتِ قَوْمِي اِنَّ اللَّهَ دَعْوَةً وَّالبِرِّ يَفُوْزُ بِهَا آهْلُ السَّعَادَةِ

بَعَثَ الْمَبْعُوْثَ إذًا مِنْ أَل غالِب بمَكَّةَ فِيْمَا بَيْنَ زَمْزَمَ وَالْحَجَر

فَابِغُوا لِضَرَّةٍ بِبَلاَدِكُمْ هُنَاكَ

بَنِیْ عَامِرٍ اَنَّ السَّعَادَةَ فِی النَّصْو کی طاش کرد کونکہ فتح ونفرت ہی میں سعاوت پوشیدہ ہے۔

14 – ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ حرام بن عثان انسّاری سے ،وایت کرتے ہیں کہ جب اسعد بن زراہ شام سے چالیس افراد کے تجارتی قافلے میں آئ تو ایک خواب دیکھا کہ کوئی فیص اس کے پاس آکر کہہ رہا ہے 'اے ابوالمہ! کمہ شریف میں ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے پس تو اس کی اتباع اختیار کرا اس نبی کے ظہور کی نشانی ہے ہے کہ تم ایک مقام پر فروکش ہوگے تو تمارے قافلے کے تمام ساتھی ایک مصیبت میں گرفآر ہوجائیں گے۔ صرف تم نج پاؤ گے اور فلال آدی کو صرف آئھ میں بیاری کا اثر یا نیزہ کا زخم کے گا۔ چنانچہ وہ ایک مقام پر ازے تو رات کے وقت سب کو مرض طاعون نے آلیا سوائے ابوالمد کے جبکہ اس کے ساتھی کو صرف آئکھ میں تکلیف ہوئی۔

15 - ابن ابی الدنیا بہتی اور ابو تعیم اہام شعی سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے بنو جمینہ کے ایک بزرگ نے بتایا کہ ایام جاہلیت میں ہمارے ایک فحض 'جے عمیر بن حبیب کما جاتا تھا' کو مرض لاحق ہوا اور اس پر بے ہوشی طاری ہوگئ تو ہم نے اس پر چاور تان دی اور سمجھے کہ وہ مرچکا ہے' ہم نے اس کے لئے گڑھا (قبر) کھودنے کا تھم بھی دیدیا اور پھر اس کے پاس ہی بیٹھے سے کہ وہ اچانک اٹھ بیٹھا اور کما بھی پر یہ کیفیت طاری ہوئی جس کا تم نے مشاہرہ کیا اور میں فی الواقع حالت عثی میں تھاکہ کی نے مشاہرہ کیا اور میں فی الواقع حالت عثی میں تھاکہ کی نے بھے سے کما : حبل تھے طامت کرتا ہے کیا تو اپنے گڑھے کی طرف نہیں دیکھا جو کھودا جارہا ہے اور قریب تھا کہ تیری مال تھے سے موت کو نال دیا ہے اور اس گڑھے میں فضل نامی شخص کو ڈال دیا ہے اور اس پر ایک بردی چٹان رکھ کر اس گڑھے کو بحر دیا ہے کیا تو نی مبعوث پر ایمان لائے گا؟ آپنے شخص کو ڈال دیا ہے اور اس پر ایک بردی چٹان رکھ کر اس گڑھے کو بحر دیا ہے کیا تو نی مبعوث پر ایمان لائے گا؟ آپ

جب میرے ہوش و حواس بجا ہوئے تو میں نے کہا : جاؤ دیکھو فضل کے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے جاکر دیکھا تو اسے مردہ بایا اور اس کو اس کے زماند اسلام بایا۔

16 - عمر بن شبہ جموح بن عثان غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ ایام جالیت میں (ایک دفعہ) ہم اپنے اپنے پراؤ میں سے کہ رات کے وقت کی پکارنے والے کی آواز آئی وہ اپنے رجز کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کردہا تھا' پھر دو سرے دن اس کی کی آواز آئی۔ اس طرح تیسرے دن بھی' اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کی اطلاع آئی۔

17 - ابن سعد اور ابن عساكر يزيد بن رومان سے راوى بي كه حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه اور حضرت طحه بن عبيدالله رضى الله تعالى عنه ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت اقدس ميں حاصر بوئ اور اسلام قبول كرليا بعدازال حضرت عثان رضى الله تعالى عنه نے عرض كيا يارسول الله ! ميں ابھى ابھى شام سے آيا بول بم جب مقام معان اور زقاء كے درميان تھے تو ہم پر نيندكى سى كيفيت طارى ہوئى۔ اچانك ايك منادى نے ہميں پكاركركما اے سونے والو! اٹھو، چلو، كمه ميں مجر صلى الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم كى نبوت كريا ہے تو ہم كمه شريف آگئے اور آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى نبوت كے بارے ميں سنا۔

18 - ابن سعد ابو تعيم اور ابن عساكر سفيان بذلي سے ناقل بين كما بم اپن تجارتي قافل ميں شام كى طرف فكلے جب

THUR TALL COTT

ہم زرقاء اور معان کے ورمیان پنیچ تو وہال رات گزاری اچانک ایک شموار کی آواز آئی اے خفال غفلت! انھو یہ ۔ سونے کا وقت نہیں ہے کیونکہ احمد کا ظہور ہوچکا ہے اور جنوں کو دھتکار دیا گیا ہے۔ ہم یہ آواز س کر خوفزوہ ہوگئے۔ ہم خانہ بدوش لوگ تھے اور ہم میں سے سب نے یہ آواز سی تو ہم اپنے گھروں کو لوٹ آئے تو ان کے ہاں بھی قریش کے ورمیان ایک نبی کے بارے میں اختلاف کا تذکرہ تھا، جس کا ظہور بنی عبدالمطلب میں سے ہوا اور اس کا نام گرامی احمر تھا۔ 19 - طبرانی اور ابولیم عمرو بن مرہ جمنی سے روایت کرتے ہیں کما: میں ج کے لئے لکا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ شریف میں ہول اور ایک نور کعبہ شریف سے اٹھ رہا ہے یمال تک کہ اس سے جبل یرب جگرگا اٹھا ہے' میں نے اس نور میں ایک آواز سی کہ کوئی کمہ رہا ہے ظلمتیں کافور ہوگئ ہیں' روشی کھیل گئ ہے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہو چک ہے اس کے بعد أیک اور روشن چکی یمال تک کہ حیرہ کے محلات اور مدائن کی سفید عمارات نظر آنے لگیں تو میں نے اس روشنی میں ایک آواز سی کہ کوئی کھنے والا کمہ رہا تھا۔ اسلام ظاہر ہوگیا ہے' بت نوٹ کے بیں اور باہم صلہ رحی ہونے گی ہے تو میں خوفردہ ہو کر جاگ اٹھا میں نے اپی قوم سے کما اللہ کی متم! اس قبیلہ میں کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا سے پھر میں نے انہیں اپنے خواب کی تفصیل بتائی۔ اس کے بعد جب ہم گھر واپس چلے گئے تہ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک آدی جس کو احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما جاتا ہے پیمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں میں اپنے وطن سے نکل کر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو آپ خواب کی ساری تنصیل بتائی ' پھر میں اسلام کے آیا اور عرض کیا یارسول اللہ! مجھے اپنی قوم کی طرف (بطور مبلغ) بھیج دیجئے (شاید اللہ تعالی انسیں میرے ذریعے سے ہدایت دے دے) تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ان کی طرف بھیج دیا چنانچہ میں نے انسیں اسلام کی دعوت دی تو سوائے ایک آدمی کے سب نے یہ دعوت قبول کرلی۔ اس آدمی نے اٹھ کر کما اے عمرو بن مرہ! خدا کرے تیری زندگی تلخ ہوجائے کیا تو جمیں ہمارے معبودوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اینے آباؤ اجداد کے دین کی مخالفت کریں بھر اس نے اشعار پڑھے۔

ابن مرہ وہ بات لیکر آیا ہے وہ ایسے فض کی بات نہیں جو اصلاح پند ہو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن عمرہ بن مرہ کا قول و فعل غلط ثابت ہوجائے گا خواہ ایک عرصہ لگے وہ ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کو اپنی حماقت سے احمق سمجھتا ہے اور جو آدمی اس قتم کا ارادہ رکھتاہے وہ فلاح و کامرانی تک نہیں پہنچ سکا۔

إِنَّ ابْنَ مُرَّةً قَدْ اَتَٰى بِمَقَالَةٍ لَيْسَتُ مَقَالَةٌ مَّنْ يُرِيْدُ صَلاحًا النِّمَ لَكُ مُرَيْدُ صَلاحًا النِّمَ وَفِعَالَهُ يَوْمًا وَ إِنْ طَالَ الزَّمَانُ رِيَاحًا ابَسَفْهِ الْاَشْيَاحُ مِمَّنْ قَدَمَطٰى مَنْ رَامَ ذَلِكَ لاَ اصَابَ فَلاحًا مَنْ رَامَ ذَلِكَ لاَ اصَابَ فَلاحًا

تو عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عند نے جواب دیا جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہو اللہ اس کی زندگانی کو سلخ ' زبان کو سو اور آ تھوں کو اندھا کردے ' حضرت عمرو فرماتے ہیں اللہ کی قتم ! وہ اس وقت تک نہ مراجب تک اس کا منہ بیاری میں جتلا نہ ہوا۔ اے کمی کھانے میں لذت نصیب نہ ہوتی تھی۔ مزید برآں اس کی آئھیں بینائی اور زبان گویائی سے محروم ہوگئی۔

البدايد من سقم فوه كى بجائ سقط فل تحول يه في المعنى باس ك وانت كريا كى وجد عد مد لك كيد البدايد 326/2

19 - ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بطریق سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ کی عورتیں رجب کی عید میں آ جارتی تھیں پھرجب وہ ایک بت کے پاس آس مارے بیٹی تھیں کہ اچائک بت نے ایک مرد کا روپ دھار لیا اور ان کے قریب آگیا پھر انسیں بلند آواز سے پکار کر کہا: اے تمار کی عورتو! عقریب تمہارے شریں ایک نی کی بعثت ہونے والی ہے جس کا اسم گرای احمہ ہوگا وہ اللہ کا پیام لیکر آئے گا پس جو عورت اس کی بوئ بن جائے۔

یہ س کر عور تیں اسے پھر مارنے لگیں اور برا بھلا کینے لگیں گر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنمانے اس کی بات پر چثم پوشی اختیار کی اور دو سری عورتوں کی طرح اس سے تعرض نہ کیا۔

20- طبرانی اور ابو تعیم حفرت امیر معلویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کے باب ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ ہم غزہ المیاء کے مقام پر تھے کہ امیہ بن ابی صلت نے بچھ سے کہا: اسے ابوسفیان! عتبہ بن ربیعہ کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا وہ طرفہ عزت کا حال ہے اور نا انصافیوں اور حرمتوں سے اجتناب کر آ ہے۔ ہیں نے جواب دیا ہاں' مزید بر آں وہ ایک عمر سیدہ بزرگ ہے۔ امیہ نے کہا: برسماپا تو اس کے مقام و مرتبہ کو کم کر رہا ہے ہیں نے جواب دیا جو سے متا کہ رہے ہو۔ آدی بیتنا عمر سیدہ ہو آ جا آ ہے اس کی عزت و شرف میں اضافہ ہو آ جا آ ہے میری بات من کر امیہ نے کہا: بدعوث کے کہا: بدعوث میں موجود ہو کہ حرم سے ایک بیٹے بر متا آ ہوں ہماری کابوں میں موجود ہو کہ حرہ سے ایک پیٹے بر مبعوث ہونے والا ہے تو میں یہ گمان کر آ تھا کہ وہ پیٹے برعت ہیں ربیعہ ہو گا گر جب میں نے اس متلہ میں علماء سے بحث مباحثہ کیا تو جھے اس عالی شان کام کے لاگن کو کی نظرنہ آیا گرجت بین ربیعہ کے جب تو نے مجھے اس کے بدعلی بیان کر تے جو اس عالی شان کام کے لاگن کی طرف وی نہیں کی جو اس کا کہ وہ اس کار نبوت کی نظرنہ آیا تو نبی آئرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی آ بھی تھی اس کے بعد میں آئی۔ ابوسفیان بیان کرتے تھے 'بوا اور امیہ کے پاس سے گزرا' میں نے ازراہ نہ اتی اس سے کہا اس نبی کا ظہور ہوچکا ہے جس کے تم اوصاف بیان کرتے تھے' بولا بے جگ وہ برحق نبی ہے لذا تم اس کی اجباع کرہ۔

ابوسفیان! ایما معلوم ہوتا ہے کہ تم نے آگر اس نبی کی مخالفت کی تو حمیس بکری کی طرح باندھ کر اس کے حضور پیش کیا جائے گا پھر اس کی جو مرضی ہوگی تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم )

21 - حارث بن ابی اسامہ اپنی مند میں عرمہ بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کا ایک گروہ زمانہ ظہور نبوت میں بحری سنر پر روانہ ہوا کہ تیز ہوائے انسیں ایک بحری جزیرے پر ڈال دیا وہاں ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس نے ان سے بوچھا تم کون ہو؟ جواب دیا ہم قریش سے تعلق رکھتے ہیں کما قریش کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ قریش اہل حرم ہیں اس آدمی نے بچپان کر کما اٹل حرم تو ہم ہیں تم نہیں ہو۔ (اس کے دعوے کی بنیاد یہ تھی کہ وہ محف بنو جرہم سے تعلق رکھتا تھا۔)

پھران لوگوں نے اس آدی کو بتایا کہ ہم میں ایک ایسا مخض طاہر ہوا ہے جو اپنے نبی ہونے کا وعویدار ہے ' انہول نے

اسے تفصیلی حالات بیان کئے تو اس نے کما کہ تم اس کی پیروی کو میں اگر اس حالت میں نہ ہو یا تو تسارے ساتھ اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو تا۔

22- نی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قس بن ساعدہ کی پیٹین گوئی حضرت سیدنا شخ اکبر اہام کی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سامرات میں حدیث سلمی نقل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ جارود بن عبداللہ سردار قوم رئیس قبیلہ 'مطاع' بلند مرتبہ' ادیب و اریب' فاضل' بلند حب حسین و جمیل' باکمال صاحب کردار اور دولت مند هخص تھا' وہ اپنی قوم عبدالقیس کے ایے وفد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے تمام ارکان اہل شرف' وانٹور' فصاحت و بلاغت کے زبور سے آرائین' فضل و احسان اور بربان سے مزین سے ان میں سے ہر محض انتمائی دراز قد تھا (جیسے بھور کا پرانا درخت ہو) اور ناقہ سوار انہوں نے عمدہ گھوڑوں کی بجائے شیردار اونٹیوں کا سفر کیلئے انتخاب کیا تاکہ سفر آسان و پرکیف رہ اور مقصد تک رسائی ہو' وہ خراہاں خراہاں چلتے رہے اور میل بہ میل قطع کرتے رہے یہاں تک کہ معجد نبوی کے پاس آکر اپنی سواریاں بیشائیں پھرجارود نے اپنی قوم کے بزرگوں کی طرف رخ کرکے کہا۔

اے قوم! یہ شریف و معزز محم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو عرب کے سردار اور آل عبدالمعلب کے بہترین فرد ہیں تم جب ان کے حضور حاضر ہوکر ان کے سامنے کھڑے ہو تو ایجے طریقے سے سلم پیش کرنا اور زیادہ گفتگو سے پرہیز کرنا" ان لوگوں نے کہا: اے بادشاہ ذی جاہ! ہم آپ کی موجودگی ہیں کلام نہیں کریں گے نہ آپ کے حکم سے سرمو تجاد کریں گے ' آپ جو چاہیں کہیں ہم سنیں گے اور جو حکم دیں گے ہم فرمال برداری کریں گے ور جو چاہیں کہیں ہم سنیں گے اور جو چاہیں کریں ہم تابعداری کریں گے اور جو حکم دیں گے ہم فرمال برداری کریں گے چنانچہ جادود ان ہتھیار بند' عمامہ پوش بدادوں کے جلو میں اٹھا جو تھواریں بے نیام کئے' دامن کشال' اشعار پڑھتے اور اپنے بردگوں کے کاربائے نمایال بیان کرتے ہوئے چلے جو نہ لمبی گفتگو کرتے' نہ بجر کلام کی وجہ سے خاموش ہوتے' جادود آگر انہیں حکم دیتا تو سرتسلیم خم کردیتے اور اگر کمی بات پر ڈائٹ دیتا تو باز رہتے' ان کی حالت الی حقی گویا کچھار کے شیر اگر انہیں حکم دیتا تو سرتسلیم خم کردیتے اور اگر کمی بات پر ڈائٹ دیتا تو باز دہتے' ان کی حالت الی حقی گویا کھار کی شروں اور ان کی قیادت ایک برسکون شیر کر رہا ہو۔ پس جب وہ مجمد نہوی میں داخل ہوئے اور اہل مجلس کی ان پر نظر ہڑی تو وہ سب جضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیکر تھوریر بن کر کھڑے ہوگئے پھر جادود نے بہترین انداز میں سلم پش کرکے یوں لب شائی گ

اے صاحب ہدایت پینمبرا آپ کی خدمت میں کچھ لوگ صحرا اور سیراب در سیراب طے کرکے آئے ہیں۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ آپ کی طرف چٹیل میدان اور دیرانے عبور کئے ہیں اور اس مقدس سفر میں تھکاوٹ کو تھکاوٹ نیس جانے

ہر جانور نے محکن کے باعث ان صحراؤں سے نگاہ بہت کرلی لیکن جاری میواریوں نے ان صحراؤں کو بن رفتاری سے عبور يَا نَبِيَّ الْهُدُى اَتَنْكَ رِجَالٌ قَطَعَتُ فَدُفَدَا وَ آلا فآلا وَطَوَتُ نَحْوَكَ الصِحَاصَحَ طَرًّا لِاتِّحَالِ الْكَلاَلِ فِيْكَ كَلاَلاً كُلْ دَهْمَاءَ يَقْصِرُ الطَّرْفَ عَنْهَا اَرْقَلَتْهَا قَلاَصْنَا ارْقَالاً

ان صحراؤل کو عمدہ سواریوں نے ستاروں کی مائند روش مسلح بمادرول كو ليكر طے كيا ہے وہ لوگ برے خوفاک دن کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں جس نے دلول کو مضطرب اور ہولناک بنا رکھا ہے۔ وَطَوَتُهَا الْجِيَادُ تَجْمَحُ فِيْهَا بِكَمَاةٍ كَأَنْجُمٍ تَلاَلاً تَبْتَغِي دَفْعَ يَوْمٍ بُؤْسِ عُبُوْسِ أَوْجَلَ الْقَلْبَ ذِكْرَهُ ثُمَّ هَالًا

جب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جارود کا کلام ساتو انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اے قریب کرکے بلند مقام پر بنهایا اور عزت و شرف سے نوازا اور فرمایا: اے جارود! تم نے اور تمهاری قوم نے اسلام لانے میں تاخیرے کام لیا ہے اور اتنا عرصه كزر كيا ب اس نے عرض كيا يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، الله كى قتم إيه بوا نقصان اور عظيم كناه ب طلبگاراور متلاشی بھی اپنوں سے جھوٹ نہیں بواتا 'نہ اپنی ذات سے وهوکا کرتا ہے بے شک آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں اور کی بات کی ہے اس ذات کی قتم اجس نے آپ کو برحق نبی بنایا اور مومنوں کے لئے ولی و مدوگار فتخب فرمایا میں نے آپ کے اوصاف کو انجیل شریف میں پڑھا ہے اور عیلی ابن بتول نے آپ کی بثارت دی اس ذات کا شکر ہے جس نے آپ کو یہ عزت عطاکی ہے اور رسول بناکر بھیجا ہے یقین کے بعد شک کی مخبائش نہیں ہوتی اپنا وست مبارک برسمائے۔ (ماکہ میں بیعت کرول) میں گواتی دیتا ہول کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے برحق رسول ہیں -رادی بیان کرتے ہیں کہ جارود نے ایمان قبول کرلیا اور اس کے ساتھ اس کی قوم بھی ایمان لے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے سے انتائی خوشی صاصل ہوئی۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ، جارود! کیا دفد عبدالقیس میں کوئی مخص ایبا ہے جو ہمیں قس بن سلعدہ کی خبردے۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم سب اس کو جانتے ہیں میں خود اس کے نقوش قدم پر چل كر اس كے طالت كى طلب اور جتب ميں رہا ہوں۔ قس خالص عرب سمج النب اور فصيح الليان تعاد براحلي كى وجد سے خوبصورت سفید بال سے مات سو سال زندہ رہا۔ جنگلات اور صحراوں میں زندگی کا بردا حصہ بسر کیا۔ کمیں مستقل سکونت اختیار نہ کی۔ خانہ بدوش تھا' صحوا میں شرم ع کے اندوں پر گزر بسر کرتا۔ وحثی جانوروں سے انس ر کھا، گددی میں لمبوس عيسى عليه السلام كى طرح صحرا نوردى كاشوقين اب عوفان و وجدان كے باعث توحيد الى كا معقد عكست ميں ضرب المثل عبرت آموزی کا پیکر عوار بول کے سروار سمعان سے فیض یاب وہ پہلا عرب ہے جس نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا اور اس کی بندگی کا اظمار کیا، حشر اور روز حسلب پر ایمان لایا، برے انجام سے ڈرایا، موت کی یاد دلائی اور مرنے سے پہلے عمل كى تلقين كى- شيرس بيان ابزار عكاظ كا خطيب اش و غرب خلك وتر اور تلخ وشيرس كاعلم ركف والأكويا مين ات اب بھی دیکھ دہا ہوں' اہل عرب اس کے سامنے ہیں اور وہ اس پروردگار کی فتم ! کھاکر کمہ رہا ہے جو نوشتہ اجل کو کمل كرنے والا اور ہر عامل كو اس كے عمل كا بورا بدله ديے والا ہے۔

(گویا) تاریک راتوں میں روشن دن (نکل آیا) ہے

خَلاَلَهُنَّ. نَهَار

The Care Care

اور ستارے ہیں جنہیں ماہتاب بر انگیدے کہ آ ہے۔
اور سورج روزانہ اپنے دار پر گھوستا ہے
جس کی روشنی آ تھول کو خیرہ کرتی ہے اور
شرق و غرب میں سخت گرج کی آواز آتی ہے
نوجوان ' بوڑھے اور شیرخوار
سب ایک دن مٹی کے اندر ہوں گے
اور مضبوط قلع بھلائی کو سمیٹے ہیں
اور مضبوط قلع بھلائی کو سمیٹے ہیں
اور بہت ہے ایسے ہیں جن کے اوراک
اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اوراک
سے ایک متحرفض قاصر ہے
سے باتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ ان لوگوں کو
ضداکا پند دیتی ہیں جو ہوایت اور نظر اعتبار سے سرفراز ہیں۔

وَنَجُوْمٌ يَحُتُّهَا قَمَوُ اللَّيْ لِ وَشَمْسٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَدَارِ صَوْوُهَا يَظْمِسُ الْعُيُوْنَ وَاَرْعَا مَنُووُهَا يَظْمِسُ الْعُيُوْنَ وَاَرْعَا دَشِدَادٌ فِي الْخَافَقَيْنِ لَطَارِ وَعُلْمٌ وَاشْمَطُ وَرَضِيْعٌ كُلُّهُمْ فِي التُّرَابِ يَوْمًا يَزَارِ وَقُصُورٌ مُشْيَدَةٌ حُوْتُ الْحَيْرِ وَقُصُورٌ مُشْيَدَةٌ حُوْتُ الْحَيْرِ وَقُصُورٌ مُشْيَدَةٌ حُوْتُ الْحَيْرِ وَقُصُورٌ مُشْيَدَةٌ حُوْتُ الْحَيْرِ وَقُصُورٌ مَشْيَدَةٌ حُوْتُ الْحَيْرِ وَقُصُر عَنْهُ وَلَحُرى خَلَّتُ فَهُنَّ قَهُنَّ قِفَار وَكَثِيرٌ مِمَّا يَقْصُرُ عَنْهُ حَدْسَةُ النَّاظِرِ اللَّذِي قَهُنَّ عَلَى اللهِ حَدْسَةُ النَّاظِرِ اللَّذِي قَدْيَحَارِ وَالَّذِي قَدْ ذُكِرَتْ دَلَّ عَلَى اللهِ وَاللَّذِي قَدْ ذُكِرَتْ دَلَّ عَلَى اللهِ وَاللَّذِي قَدْ ذُكِرَتْ دَلَّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ 
نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اشعار سن کر فربایا جارود! تھرو میں عکاظ کے میلے میں قس کو سرخ اون پر سوار ہوکر خطبہ دیتے ہوئے بھی نہیں بھول سکا ،وہ آیک خوبصورت شیریں کلام سے نواز رہا تھا شاید مجمعے اس کا کلام لفظ بلا نہ ہو ' اے گروہ مماجرین و افسار ! کیا تم میں سے کوئی ہمیں اس کی گفتگو کا پکھ سنائے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند المجھل کر کھڑے ہوگئے اور عرض کیا یارسول اللہ ! مجمعے اس خطبے کا ایک ایک لفظ یاد ہے میں اس دن عکاظ کے میلے میں موجود تھا جب اس نے خطبہ دیا ' اس کا میہ طویل خطبہ ترغیب و ترہیب اور تحذیر و تنذیر پر مشتمل تھا ' اس نے کو میا اے لوگو!

خور سے سنو اور یاد رکھو' اور یاد کر لینے کے بعد اس سے فائدہ اٹھاؤ کہ جو زندہ ہے وہ مرے گا اور جو مرگیا ہے اس کا کام تمام ہوچکا ہے ہر آنے والی چیز آکر رہے گی بارش' نباتات' روزی' آباء و امملت' احیاء و اموات' جع' پراگندہ اور پ ب پ نشانیاں' بے شک آسان میں معرفت کا سلمان ہے اور زمین عبرت کی آئینہ دار ہے آریک رات' برجوں والا آسان' راستوں والی زمین اور حل م خیز سمندر (اہل فیم و خرد کیلئے اسباب بھیرت ہیں) میں دیکھتا ہوں لوگ دنیا ہے جاتے ہیں گر والیس نہیں آتے' کیا انہوں نے وہیں اقامت کو پند کرلیا ہے اور آزاد ہوکر محوفواب ہوگئے ہیں۔

قس نے الی حتمی قتم اٹھائی جس کے ٹوٹے کا خوف نہیں' نہ گنگار ہونے کا خدشہ بے شک اللہ کا ایک ایبا دین ہے جو اس کے نزدیک تممارے دین سے محبوب تر ہے اور ایک ایسا پنجبرہے جس کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے' تم اس کی بعث و ظہور کا زمانہ پاؤ گے پس سعاوت مندہے وہ محفص جس نے اس نبی کا زمانہ پاکر اس پر ایمان لایا اور ہدایت یاب ہوا

اور بربادی ہے اس آدمی کیلئے جس نے اس کی مخالفت اور نافرانی کی پھر کئا۔ تابی ہے ارباب غفلت کیلئے گرزی امراب الوریقے نافول کی لئے ایے گھوہ آیاد! کمال ایس آباء و اجداد؟ کدھرین مریض اور ان کے پرسان حال اور کمال ہیں تشدد پند فرعون؟ کمال ہیں قلک بوس محلات کے بانی؟ مال و اولاد کمال ہیں؟
سرکش و باغی و دولت کے سیٹنے والے اپنی ربوبیت کا دعوی کرنے والے کمال ہیں؟ وہ تم سے زیادہ ملدار تھے ان کی عمریں
ہوی تھیں اسیدیں زیادہ تھیں گر قبر کی مٹی نے اسیں بیس کر رکھا دیا ہے عرصہ دراز کی بوسیدگی نے اسیں ریزہ کردیا
ہوں تھیں کر بڑیاں پرانی اور بوسیدہ ہوگئی ہیں۔ ان کے گھر ویران پڑے ہیں بلکہ بھیڑبوں کے بھٹ بن گئے ہیں۔ نسیں ہرگز نسیں۔ بیشہ رہے والی ذات تو اللہ کی ہو کی الائق عبادت ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا۔

اس کے بعد قس نے مندرجہ زیل اشعار پڑھے۔

گزرے ہوئے زمانوں اور قوموں میں الأوَّلِيْ الذَّاهِبِيْنَ ہارے لئے عبرت آمیز اور چیم کشاسبق ہیں مِنَ الْقُرُونِ لَنَا بِصَائِر میں نے موت کے گھاٹ لوگوں کو اترتے دیکھا رَأَيْتُ مَوَارِدًا لَمَّا محروبال سے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا لَيْسَ لَهَا مَصَادِر لِلْمَوْتِ میں نے اپی قوم کے چھوٹوں بروں کو قَوْمِيْ نَحْوَهَا وَرَأَيْتُ (وادی) موت کی طرف برمضته دیکھا يَمْضِي الْأَصَاغِرَ وَالْأَكَابِرَ کوئی جانے والا واپس میرے پاس نہیں آیا الماضي نہ کوئی باقی ماندہ لوگوں میں سے زندہ رہے گا مجھے قطعی یقین ہو گیا ہے کہ میں بھی لامحالہ وَلَامِنَ الْبَاقِيْنَ غَابِر اِلَيّ اسی طرح جانے والا ہوں جہاں قوم چلی گئی ہے۔ اَيْقَنْتُ انتهى عبادة المسامرات لَةً حَيْثُ صَارَ الْقَوْمُ صَائِر

ایک اور روایت میں ہے کہ قس نے اپنے خطبہ میں کمہ شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس طرف سے حق کا ظہور ہونے والا ہے الوگوں نے بوچھا یہ حق کیا ہے؟ تو اس نے کہا : کہ بنی لوی بن غالب کا حمین و جمیل جو حمیس کلمہ توحید و اظلام حیات جاودال اور لازوال سردی نفتوں کی طرف وعوت دے گا کی جب وہ حمیس دعوت دے قتم اس کی دعوت دے تو تم اس کی دعوت پر لبیک کھا اور الزوال میں اس نی کی بعث تک زندہ رموں گا تو سب سے پہلے اس کی دعوت پر لبیک کھا ا

اور یہ قصہ متعدد طرق سے مروی ہے جو ایک دو سرے کو قوت دے رہے ہیں۔

23 - کعب بن زهر صاحب قعیدہ بات سعاد کے والد زهر بن ابی سلمہ الل کتاب کی محبت میں بیٹا کرتے تھے 'ان سے ساکہ نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعث کا زبانہ قریب آگیا ہے ' پھر خواب میں دیکھا کہ آس سے ایک ری تن موئی ہے ' جے اس نے ہاتھ بدھا کر پکڑنے کی کوشش کی گروہ ہاتھ نہ آئی 'اس نے اس خواب کی تعبیریہ لی کہ اس سے اور ایسا میں ایک اور ایسا میں ایک اس سے ایک اس میں کا خلبہ اور ایسار معمل تھر کے ساتھ البدایہ والنہ یہ جلد دوم پر ذکورہ ہیں ' نیز الم ابن کیرنے اس سلم میں

مخلف ردایات کی محت پر روشن والی ہے۔ راکان

مراد وہ پیغیریں جو آخری نمانے میں مبعوث ہونے والے ہیں گروہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پائے گا زھر نے اپنی خواب اور اہل کلب کی پیشین گوئی کا ذکر اپنے بیٹوں سے بھی کیا اور انہیں وصیت کی کہ اگر وہ اس نبی کا زمانہ پائیں تو طقہ بگوش اسلام ہوجائیں۔ چنانچہ انہوں نے زمانہ رسالت ماب دیکھا تو پہلے بجبر بن زھرنے اسلام قبول کیا پھر کعب نے اسلام قبول کیا اور نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں مشہور قصیدہ بانت سعاد کما اور اسے مجرنبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنیہ کے سامنے پڑھا تو نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعب کو چادر او ڑھائی (جس کی وجہ سے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روائے مبارک کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روائے مبارک کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں سے ایک بھاری رقم کے عوض خرید لیا میں چادر بعد کے ظفاء و سلاطین کے ہاں متداول رہی۔ تعالیٰ عنہ کے وارثوں سے ایک بھاری رقم کے عوض خرید لیا میں چادر بعد کے ظفاء و سلاطین کے ہاں متداول رہی۔

باب ہشتم

قلم قدرت سے عالم علوی وسفلی کی اشیاء پر اسم و رسالت محمریہ کا مکتوب ہونا

1 - بیبق رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشادگرای ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطاء کا صدور ہوا تو عرض کیا اے پروردگارا بیں تھے سے بوسیلہ محمطیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التجاکر تا ہوں کہ تو میری خطاء معاف فرما دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اے آدم! تو نے مجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں کر پنچانا طالا تکہ بیس نے انسیں پیدا نسیں کیا عرض کیا اے پروردگارا جب تو نے مجھے اپنے دست اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں کر پنچانا طالا تکہ بیس نے انسیں پیدا نسیں کیا عرض کیا اے پروردگارا جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور مجھ میں اپنی طرف سے روح کی تو میں نے سراوپر اٹھایا مجھے عرش کے پایوں پر تکھا ہوا نظر آیا۔

لاً اِللٰہ اِللّٰہ مُحَمَّدٌ دَّ سُؤلُ اللّٰہ اِللّٰہ مُحَمَّدٌ دَّ سُؤلُ اللّٰہ

تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ایک ایسی ہتی کا نام کر آئی طایا ہے جو تیرے نزدیک سب تلوق سے زیادہ محبوب ہے' اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے' اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسلے سے دعا ماگی تو میں نے مجھے بخش دیا کا فرق سے نیادہ پیارے ہیں اور جب تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسلے سے دعا ماگی تو میں نے مخفے بخش دیا و لَوْ لاَ مُحَمَّدٌ مَّا خَلَفْنُكَ

اے ماکم نے تھیج کے ساتھ اور طبرانی نے اس اضافے کے ساتھ روایت کی ہے کہ محمد صلی اللہ تحالی علیہ وسلم تیری اولاد میں سے سب سے آخری پنجبر ہیں۔

2 - روایت میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے فربلیا: میں نے آسانوں کو گھوم کر دیکھا جھے کوئی جگہ ایسی نظرنہ آئی جمال اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکتوب نہ ہو میں نے جنتی حوروں کی گردنوں پر، جنتی درختوں کے پتوں پر، شجر طوبیٰ، سدرة المنتی عرش کے پردوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اسم محمد لکھا ہوا دیکھا

3- روایت ہے کہ سب سے پہلے کلم نے لوح محفوظ میں لکھا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ

وَ بَعَنْتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ مِعَ الصِّدِّيقِينَ صِديقين كَ ماته الصادل كا

4 - ایک اور روایت میں ہے لوح محفوظ کے شروع میں کمتوب ہے

5 - روایت میں ہے کہ جب اللہ نے قلم کو ماکان وایکون لکھنے کا علم ویا قو اس نے سراوق (پردہ ہائے) عرش پر لکھا ا

الم جلال الدين سيوطي خصائص كبرى من الكفية بين

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرای اللہ کے نام -اقدس کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا ہے-

خصائص بی میں ہے

اللہ تعالی نے فرمایا : میں نے عرش بانی پر بھایا تو وہ ملنے لگا بس میں نے اس کے اور لکھا ایک اُن اِن اِنگُ اِن کُٹ کا اُنٹ کے گا گا کہ دیا کہ اللّٰہ

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ تُوهُ تُصَرِّمُ

نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم کرای تمام ملکوت اور اس کی اشیاء پر مکتوب ہے۔

6 - ابن عدى اور ابن عساكر رحمہ اللہ في حضرت انس رضى اللہ تعالى عنه سے روايت كياكه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فريان : جب محمد معراج كرائى عنى تو ميں في ساق عرش پر تكما ديكھا۔ الله كے سواكوئى معبود نهيں محمد الله كى ساتھ ان كى تائيد كى۔
رسول بيں ميں نے على رضى الله تعالى عنه كے ساتھ ان كى تائيد كى۔

7 - ابن عساكر رحمه الله حعرت على رضى الله تعالى عنه سے راوى عضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرايا : معراج كى شب مين نے عرش ير كمتوب ديكھا

· لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدً رَّسُولُ اللَّهِ اَبُوْبَكْرِ وِ الصِّدِيْقُ عُمَرُ الْفَارُوْقُ عُثْمَانُ ذُوالنُّوْرَيْنِ

8 - ابو یعلی ، طبرانی ابن عساکر اور حن بن عرف، حضرت ابو بریره رضی الله عنه سے ناقل ، نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ، معراج کی شب میں جس آسان سے گزرا اس پر تحریر تھا محمد الله کے رسول بیں ، اور میرے بیجے ابو برصدیق رضی الله تعالی عنه کا نام تعل

9 - رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فريا : جنت ك وروازك ير كلما ب-

لاَ اللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عن

10 - فرایا: شجر اے جنت کے ایک ایک بے پر تحریر ہے لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه (ابولیم ابن عباس)

11 - آدم کے دونوں شانوں کے درمیان محمد رسول اللہ خاتم النبیین رقم تھا۔ (ابن عساکر)

12 - حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: سليمان بن واؤد عليه السلام كى انكو تفي كا نقش لا اله الا الله محمد رسول الله

13 - عبدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ سلیمان کی انگوشی کا تھیں آسانی تھا' ان کی طرف ڈالا کیا تو انہوں نے اسے انکوشی میں رکھ لیا۔ اس سے ان کی حکومت کا کاروبار چانا تھا۔ اس کا تعش سے تھا۔

أَنَا اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدِي وَ رَسُولِي \_

اس اغتبارے گزشتہ حدیث روایت بالمعنی ہوگی علیمان علیہ السلام جب رفع حاجت کیلئے جاتے یامباشرت فراتے تو اس انگوشی کو آثار دیتے اور جب اے آثارتے تو لوگوں کا معالمہ انہیں عجیب سالگنا جو انگوشی آثار نے سے قبل نہ ہو آ۔

14 – امام حلبی رحمہ اللہ سیرت میں لکھتے ہیں کہ 454ھ میں فراسان میں شدید طوفان آیا ، جس طرح قوم علو پر آیا تھا اس سے بہاڑ ہل گئے اور وحثی جانور بھاگ کورے ہو گئے۔ لوگوں نے سمجا کہ شاید قیامت بہا ہوگئ ہے چنانچہ انہوں ا

نے اللہ کی بارگاہ میں وعا و زاری شروع کردی کی کیا دیکھا کہ ایک عظیم روشی آسان سے ایک بہاڑ پر اتری اور بھاکے ہوئے جانور اس بہاڑ کی طرف لوث رہے ہیں چتانچہ وہ بھی وہاں پنچے تو انسی اس نور میں پھرکی ایک سل ملی جو ایک ہاتھ لمبی اور تین انگلیاں چو ڈی تھی اس میں تین سطریں تحریر تھیں۔

1- لا إِلٰهَ اللَّهُ فَاعْبُدُوْن

(الله کے سواکوئی معبود نہیں اس میری ہی عبادت کو)۔

2- محمد رسول اللّه القرشي

3- اِخْدِرُوْا وَقَعْمَ الْمَغْرِبِ اِنَّهَا تَكُوْنُ مِنْ سَبْعَةٍ اَوْتِسْعَةٍ وَالْقِيَامَةُ قَدْ اَزَفَتْ (جَنَّ مَعْرب سے وُرووہ سات یا تو کے عرصہ میں ہوگی اور قیامت قریب آگی ہے۔

14 - طبرستان میں ایک قوم رہتی تھی جو لاَ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَخَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اَلَّ كَالَةُ مَا اللهُ صلى الله صلى الله على دسلم كى رسالت كا اقرار نہيں كرتے تھے وہ بڑى آزمائش اور فتے میں جالا ہوگے كه ایک شدید گرم دن میں آسان پر انتائی سفید بلول نمودار ہوا پھروہ شرق و غرب كے سارے افق پر چھاگيا اور زهن و آسان كے درميان حائل ہوگيا پس جب ذوال كا وقت آيا تو ایک واضح محط میں لاَ اِللهَ اِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ

ظاہر ہوا جو وقت عصر تک برقرار رہا۔ جے دیکھ کر فتنہ میں جتلا لوگوں نے توبہ کرلی اور علاقے کے یہود و نصاری بری تعداد میں مسلمان ہوگئے۔

5- حضرت عمرین الحطاب رضی اللہ تعالی عدم سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: چھے آیت وَ کَانَ اَیْحَتهُ کَنُوْ اَلَهُمَا کَ اِللهِ عَلَیْ اَللهِ عَلَیْ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ

16 - معفرت ابن عباس رمنی الله عنما سے مروی ہے فربلا ہم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں عاضر سے کہ ایک پرندہ آیا جس کے مند میں سبز رنگ کا ایک موتی تھا اس نے وہ یٹے ڈالا تو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے اسے پکڑ لیا۔ اس موتی میں سبز رنگ کا ایک کیڑا تھا جس پر ذرد رنگ سے تحریر تھا الاً اِللهَ اِللهُ مُحَمَّدٌ زَسنولُ اللهَ اس موایت کو حلی نے سرت میں ذکر کیا۔

17 - سرت النبي ميں ہے بعض قديم بچروں پر محمد، تقى، مصلح وسيد امين لكھا ہوا پايا كياـ

19 - كمى أدى كابيان سے ميں نے ايك جزيرہ ميں ايك بهت برا ورخت ديكما جس كے ب بت برے تع اور

خوشبودار تھے جن پر سبزی رنگ میں ملے ہوئے سرخ و سفید رنگ کے ساتھ جلی حدف میں تھم قدرت سے تحریر تعلد لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ إِنِ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

20 - ایک اور آدی کی روایت ہے کہ ہم ملک ہندوستان میں آئے تو اس کی بعض بستیوں میں سیاہ رنگ کا گلاب ویکما جم سياه رتك كا برا يحول كمانا اس رسفيد قط سے رقم تعل لا إله إلاّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ابوبكر الصديق عمرالفاروق

جھے اس پھول کے بارے میں شک گزرا کہ یہ مصنوی ہے چانچہ دوسرے ان کھلے پھول کا مشاہرہ کیا تو اس میں بھی ایا ای نظر آیا اور یمی حالت تھی دیگر تمام گلاب کے پھولوں کی اس ملک میں اس قتم کی بہت سی چزیں پائی جاتی ہیں اور اس کے باشندے بت برست ہیں۔

21 - علامه ابن مرزوقی شرح برده میں ایک آدی سے نقل کرتے ہیں کہ ہم بحر ہند کی تلاطم خیز موجول میں کھر مجے تو ہم نے ایک جزیرے پر لنگر وال دیے وال ہم نے مرخ رنگ کا انتائی خوشبودار گلب دیکھا جس پر زرد رنگ سے لکھا تھا۔ بَرَاءَ ةٌ مِنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ إِلَى جَنَّاتِ النَّمِيْمِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

22 - ایک آدی نے حکایت بیان کی کہ میں نے بلاد ہند میں بادام کی ماند ایک تجلدار درخت دیکھا جس کا چھلکا دو ہرا تھا

جب اس کا پھل تو ڑا گیا تو اس میں سے آیک لیٹا ہوا سزر تک کا کلند برآمد ہوا جس پر سرخ روشائی سے تحریر تھا لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

وہ لوگ اس درخت کو متبرک جاننے اور قحط سالی میں اس کے ذریعے بارش طلب کرتے۔

23 - حافظ سلفی بعض لوگوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ملک ہند میں ایک ایسا ور خت بایا جاتا ہے جس کے بے

سِرْ بِينِ اور برتِ كَ اور جل الله علم عدر مم على الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اس دلیس کے بای بت پرست میں وہ اس ورخت کو کلٹے کے بعد اس کے نشانات منا دیتے ہیں تو وہ تعورے ہی عرصہ میں پلی عالت پر آجا آب محروہ لوگ سیسہ بھلا کر اس کی جڑوں میں وال دیتے ہیں تو اس سیسہ کے آس پاس سے چار شافیس

تُكُتّی بیں اور ہرشاخ پر لاَ اِلْهَ اِللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ تَحْرِيمُ وَآ بُ وه اس سے تمرک ماصل كرتے ہیں

اور اس کے ذریعے یارول کیلیے شفا طلب کرتے ہیں ' نیز زعفران میں طاکر خوشبو کو بھرین بناتے ہیں۔

24 - آٹھ سوسات یا نو بجری میں اگور کا ایک ایبا دانہ ملاجس پر خوبصورت خط سے سیاہ رتگ میں لفظ "محم" مرقوم

25 - ایک مخص نے ذکر کیا کہ میں نے ایک مچلی شکار کی جس کے وائیں پہلو پر لا الله الا الله اور بائیں پہلو پر محمد رسول الله تحرير تماجب من في اس ديكما تو احزاماً اس وريا من چينك ديا-

26 - ایک اور آدی کا بیان ہے کہ میں بحر مغرب میں جماز پر سوار تھا اور مارے ساتھ ایک اڑکا تھا جس کے پاس چھلی شکار کرنے والا کا ناہمی تھا اس نے یہ کا نا سمندر میں والا تو ایک سفید چھلی جو ہاتھ بحر لمی تھی ' پیس می اس کے ایک کان ر لا الد الاالله اور دو سرے رجم رسول الله كلما تقل بم في است دوباره سندر من جمينك ويا-

27 - ایس روایت علامہ دمیری نے حیاۃ الحیوان صفحہ 1-568 میں قزویٰ کی عجائب المخلوقات کے حوالے سے تحریر کی

' 28 - ایک آدمی نے ذکر کیا کہ اس نے بلاد خراسان میں ایک ایسے نومولود کو دیکھا جس کے ایک پہلو پر لا الہ الااللہ اور دو سرے پر محمد رسول اللہ تحریر فقلہ

29 - ایک مخص کا بیان ہے کہ اس کے ہل من نو سوچوہتر(974) مجری کو بکری کا ایک سیاہ بچہ پیدا ہوا جس کے ماتھ پر دائرہ کی شکل کی سفیدی تھی اور اس سفیدی میں انتمائی خوبصورت خط میں اسم "مجمد" مرقوم تھا۔

۔ 30 - ایک آدمی نے ہتایا کہ میں نے مغرب کے بلادافریقہ میں ایک فخص کو دیکھا جس کی دائیں آگھ کی سفیدی کے فحلے جسے میں سرخ رنگ کی ایک تحریر محمد رسول اللہ مقی۔

31 - قطب کبیر' عارف شہیر' لهم نحری' سیدنا و مولانا الشیخ عبدالوہاب الشعرانی رمنی اللہ تعالی عنه انی کتاب ''لواق الانوارالقدسیہ'' میں فرماتے ہیں جس روز میں نے کتاب کا بیہ حصہ تحریر کیا' میں نے نبوت کی ایک عظیم نشائی دیمی وہ یہ کہ ایک فض بھری کے بچ کا بھنا ہوا سر میرے پاس لایا اور اسے کھلیا اور اس کے ماتھے پر خامہ قدرت سے محتوب یہ تحریر ، کھلاً ،۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ بِالْهُدىٰ وَ دِيْنِ الْحَقِّ يَهْدِىٰ بِهِ مَن يَّشَآءُ

الم شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مغمون کا اعلاہ کی خاص حکت کیلئے ہے کیونکہ اللہ سمو و نسیان سے پاک اور منزو ہے علامہ سید اجمد دطان کی رحمہ اللہ اپنی کتب سیرت النبی میں اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ شاید اس محریر میں حکمت تاکید مغمون ہے کیونکہ مقام ہدایت بہت بلند مقام ہے اور کیوں نہ ہو۔ یہ صلات اور گراہی سے بچاتی ہے۔ الم ابوعبداللہ مجمد بن ابی الفعنل قاسم الرصاع المغربی المائی رحمہ اللہ اپنی کتاب " تحقید الاخیار" میں لکھتے ہیں میں نے دوران سفر محلہ مظفوہ میں ایک جران کن بکری دیکھی جس کے دونوں کانوں پر اسم "مجمد" لکھا تھا جس کے بارے میں کی و شک و شک و شب نہ تھا مجمع بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ مولی مجاہدی اعدالی عمری عثانی امیرالمومنین ناصرالدین محب نی سنت سیدالمرسلین کی مملکت میں پیش آیا۔ اللہ ان کی محکومت کو حیات جاودانی دے اور ان کے عدل و انصاف کو اہل ایمان کی سرزشن میں دائم قائم رکھے اور اس دین کی برکت ان کی آنکھوں میں طابت و برقرار رکھ میں نے دیکھاکہ یہ اللہ تحالی کا امیرالمومنین اور ان کی رعیت پر عظیم احدان ہے کہ اس نے امیرالمومنین کی مملکت میں برکت کا زول فرمایا ہے اور اس تحریر کو یوں چوم رہے ہی جو زبردست تحریف و کور نے اور شرف و احتماء پر دلالت کرتی ہے میں نے دیکھا کہ لوگوں کے منہ اس تحریر کو یوں چوم رہے ہیں جیسے جراسود کو یوں جوم رہے ہیں جیسے جراسود کو یوں جاتا ہے۔

حضرت رصاع المالكي رحمه الله تعالى عليه اس زبردست نشاني كو لكيف اقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں كه صاحب "متاب الجدى" كى تاليف "كتاب الجدى" كى تاليف "كتاب الجدى" كى تاليف "كتاب الجدى" كى سام المجدى المجدى المجدى المجدى المحدة عليه الرحمة نے اس بارے ميں يه اشعار ارشاد فرمائے۔

جَدِّىٰ غَدًا كَالْجَدِى اَشْرَقَ نُوْرُهُ ﴿ مَا مَا لَكُولُ مَا اللهِ عَدِي الفرقد سَارے كى مائد موكياس

کا نور ردشن ہوگیا اور اس مقام و مرتبہ ساک الاعزل ستارے سے بلند تر ہے۔ وست قدرت نے اس کی پیثانی بر بدلیج خط میں نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم کرای لکھا

وَ مَحَلَّهُ فَوْقَ السِّمَاكِ الْأَغْزَل رَقَمَتُ يَدُ الْأَقُدَارِ غَرَّةً وَّجْهَهُ رَقَمًا بَدِيْعًا بِإِسْمِ أَكْرَمِ مُرْسَل

فتكلات

كَالشَّمْسِ

بَشْرٌ أَنَّتُ بِاسْمِ النَّبِيِّ مُحَمَّلٍ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک "محم" کی كَالْغَيْثِ ٱقْبَلَ فِي الزَّمَانِ الْمُعَجَّل بشارت بون آئی جیے موسلاد حاربارش آنا فانا آ جائے۔ نَشَرَتْ لِوَاءَ الْإِنْسِ وَانْفَرَجَتْ بِهَا اس نے انس و محبت کا جمنڈا لرا دیا اور بیچیدہ مرض كَرْبَ النُّفُوسُ مِنَ السِّقَامِ الْمُعْضَل کی تکلیف سے دلوں کو رہائی دی أَضَحَتْ بِهَا الْأَمَالُ صِدُقًا وَاغْتَدُى اس بشارت کے باعث امیدیں سی ہو گئیں اور فَتْحًا بِهَا بَابُ الرِّجَاءِ الْمُقَفَّل اميدورجاء كامتعل دروازه كمل كيا -

32 - علامه احد المقرى رحمه الله تعالى عليه اني كتاب وفع التعال في مح النعل" من لكعة بي- الم ابوعبدالله محد الوزرى جوكه قصيده شقراطسيه في مرح خيرالبريركي تخميس كرنے والے اور پر تخميس كى كئ جلدول مي ب مثال شرح کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے ہل توزر میں رجب کی جاند رات من چھ سوچوہتر ہجری سیاہ رنگ کا مجمری کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کی پیشانی سفید تھی او اس میں جلی قلم سے کالے رنگ میں "محر" لکھا تھا جے ہر کوئی بڑھ سکتا تھا تو مِن نَ اس بارے مِن أَيك كُلُب تَصْنِف كَي اور اس كا نام ركما كِتَابُ الْفَرَّةِ اللَّائِحَةِ وَالْمَسْكَةِ الْفَائِحَةِ فِي الْخُطُوْطِ الصَّمَدِيَّةِ وَالْمَفَاخَوَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اور اس مِن الي قميد، تَكُم كيا

جَدِی عَدًا كَالْجَدِی اَشْرَقَ نُوْرُهُ كِرى كا يچه جدى الفرقد ستارے كى طرح آلهناك موكيا تو اس کا مقام ساک الاعزل ستارے کے اوپر ہے فَمَحَلَّهُ فَوْقَ السِّمَاكِ الْأَعْزَل وست قدرت نے اس کی پیشانی پر وَجْهَةُ الْأَقْدَارِ غَرَّةً بدلع خط من اسم محمد الله رقم كيا --رَفَّمًا بَدِيْعًا بِاسْمِ أَكْرَمِ مُوْسَلَ تواسم محر الهام كانوار جك المع جن كي شعاع أَنْوَارُهُ فَشُعَا عُهَا سورج کی طرح بمترین مقام پر پڑی قَدْحَلَّتْ بِٱشْرَفِ مَنْزل سمی موحد نے ایبازی شرف نام نہیں دیکھا مَا أَبْضَرَ الْإِسْمَ الشَّرِيْفَ مُوَحِّد مريه كه اس كو بهترين انداز ميں چوم ليا مُقَبَّل جاری عقلیں اس (اسم پاک) سے سراب ہو حمی کویا فكأثما

منہ (اس کو چومنے وقت) ایک چشمہ ثیری سے نین یاب ماہ مبارک کے پہلے دن اس کی روشنی جمکی تو لوگول میں سے کسی نے اللہ اکبر کما کسی نے لا الد الااللہ کما رجب شریف ایک عجیب خوبی کے ساتھ جلوہ کر ہوا کہ اس کی برکلت ہرامیدوار کے دل میں اتر آئیں جیے کی نے کما: تعظیم سے ماہ رجب میں رہو عجیب بات اس سے اس کی مراد ایک خوبصورت زمانہ (یعنی رجب) ہے۔ اے اس میم کی مانند روشن پیشانی ! جس کے حس کو طویل کالی رات کے خط نے مرتبہ کمال تک پہنچاریا ہے وہ دلول کیلئے میٹھی نیند سے زیادہ شریں ہے اور آب زلال کی مضاس سے زیادہ لذیذ ہے وہ لوح ہدایت پر نعمت کی تحریر ہے جو امیدواریا تال کرنے والے کیلئے ایک نعت ہے وہ بلندی کے مریر بھلائی کا تاج ہے جو تاج زرے زیادہ حسین و تابناک ہے چکدار موتی (بکری کی پیشانی) میں صبح ظاہر ہوگئی (گویا) پکیر حسن و جمال کے لباس میں نقش و نگار ہویدا -2º 90

اَغْذُبَ مِنْهَل الْآفُواهُ وَرَدَتْ فِي غَرَّةِ الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ اَشْرَقَتُ مُهَلِّل فَالنَّاسُ بَيْنَ فَتَأَكَّدَتُ أَتٰى رَجَبٌ عَجَت مُؤَمِّل بَوَ كَاتُهُ قَالَ عَشَّ رَجَبًا تَرٰى مَنْ قَدْ فَكَأَنَّ بِالزَّمَانِ الْمُجَمَّل عَجَبًا عِنَاهُ يَاغَرَّةُ كَالصُّبْح خسنها الاليل خَطَّ الْكُوٰي النُّفُوْس مِنَ اَشْهٰی وَاَحْلٰی فِی الشَّلْسَل مِنْ عَذَبِ الْهُدٰي خَطُّ إِنْعَامٍ عَلَى مُتَامِّا لِغَمَاهُ الْعُلاَء تَاجِ اِحْسَانٍ عَلَى رَأْسِ مُكَلَّل بالشّنَاءِ أخسن لُؤُلُو مُتَلالِئً بَذَا صَبَحَ الأكمل الُجَمَالِ طَرَزَ عَلَى ثَوْبِ

## ذیل کے اشعار بھی اس قصیدے کے ہیں۔

ٱزْدَانُ مال ماضی اور مستقبل میں زمانے کے دونوں پہلو الزَّمَانِ بِأَسْرِهِ زَبه ظرَ وَفِي الْمُسْتَقْبِلَ الْحَالِ اں کے ساتھ منقش ہوگئے والمماضئ اے درخشال توزرا تو جاند رات کے روش فُزْتِ بِغُرَّةِ تَوْزَرُ الْغُوَرُ لحلت میں سفید پیشانی والے بمرے (کی پیدائش) سے سرفراز اَغَرِّ مُّحَجَّل غَوَاءٍ زَمَن فِيُ ہوگیا ذُيُوْلُ الزَّهْو توان فوشى من نازنج كالظمارك عي

مُّسَبِّل الْفَتَاةُ ذَيُوْلَ ایک دوشیزو لکے ہوئے دامن کو نازواوا سے تھیدے کرچلتی ہے جَوَّ بُرْدٍ تخبے الی نغیلت سے نوازا گیا جو کہ اس جیسی فغیلت کی اور مِثْلَهُ مَالَمُ يَغْطِ غَيْرَكِ أغظينت کو نہ مل اس کرم نوازی پر تیرے عالی شان عطا کرنے والے الْعُلَى الْمُفَضَّل لِّمَوْلاَكَ شُكُمًا مولی کاشکر وَ فَضْلَ بَاهِرِ شَرَفُ خَصَّصْت به تخبے ایسے شرف کال اور فضل باہرے مخصوص کیا گیاہے

الأظؤل عَلَى مَوَّ الزَّمَان تَبْقِيْ جو رہتی دنیا تک باتی رہے گا۔

خطیب ابن مرزوق تملنی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے توزری کی اس تالیف کا مطالعہ کیا ہے اور بطور حوالہ م اس سے نقل کیا ہے اس سے مرہ کتاب ہے اوزری سے بیہ اشعار ابوعبداللہ بن حبان شاطبی زیل تونس نے اور ان سے ابوعبداللہ بن رشید الفری مصنف سفرنامہ مل العیب نے روایت کے ہیں۔

قاضى عياض نے شفاشريف ميں اور ابن مرزوق نے شرح بروة المديح ميں قلم قدرت سے بقروں وغيرو اشياء پر اسم " محر" صلى الله تعالى عليه وسلم رقم مون كى بهت سى حكايات تلبندك بي-

علامه احمد المقرى رحمه الله فرمات میں میں نے فائن شمر میں بن 1026ھ کو متعلی جتنا ایک سیاہ پھر دیکھا جس کی ایک جانب تلم قدرت سے لا الد الا الله اور دوسری طرف محمد رسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم) تحریر تما اور اس کی کتابت کا رنگ سیاہ تھا ، بعض لوگوں نے اس کی تحریر مٹانے کیلئے بطور آزمائش اس میں لوہے کے آلے سے سوراخ کیا جو اس کی دوسری طرف نکل گیا گراس میں خامہ قدرت کی تحریر (مث نہ سکی بلک) اور زیادہ نمایاں ہوگئی میں نے پھر کی مالکہ جو کہ فارس کی ایک عورت تھی' کو اس پھر کے وزن سے دوگنا سونے کی پیش کش کی کہ وہ اسے میرے ہاتھ بھے دے مگروہ نہ مانی' میں نے ہر ممکن طریقے سے اس کو ترغیب دی (اور راضی کرنے کی کوشش کی) مگروہ اسے فروخت کرنے بر تیار نہ ہوئی چنانچہ میں نے یہ پھر کئی دن اپنے پاس رکھنے کے بعد اسے واپس کردیا۔ اس پھر کی فاس شریس بہت شرت ہے صلا عورتی تسهیل والات (اور درد زہ سے نجلت کیلئے) اس سے برکت حاصل کرتی ہیں اس کی مالکہ نے مجھے بتایا کہ اسے بیہ بقر کھ عرمہ پلے جم محیط کے ساحل پر سے ملا ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے حضرت محمد رسول الله طاہم کی نبوت کو نصف النہار کی طرح روش و ظاہر کردیا ہے۔ مماب فتح المتعال كي عبادت ختم مولي\_

ابن عساكر رحمه الله حن بن سلمان كے طریق سے روایت كرتے ہیں كه حضرت عمر رضى الله عنه نے حضرت كعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرملیا: ہمیں نی کریم مالکا کے قبل از واادت فضائل بتاؤ تو انہوں نے کما: ہاں امیرالمومنین! بیان کرتا ہوں میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایبا پھر ملاجس پر مندرجہ ذیل جار سطریں تحریر تھیں۔ ١- أَنَا اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِيْ

اِنِّي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنَا مُحَمَّدٌ رَّسُولِيْ طُوْلِي لَمَنْ اٰمَن بِهِ وَاتَّبَعَ

- اِتِّى أَنَا اللَّهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ الله

م. إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا الْحَرَمُ لِيمْ وَالْكَعْبَةُ بَيْتِيْ مَنْ دَخَلَ بَيْتَىٰ امْنَ مِنْ عذا بني

بخاری تاریخ میں اور بیمق محمد بن اسود کے واسطے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو مقام ابرائیم کے نیچے سے ایک پھر ملا تو قرایش نے اس پھر پر موجود تحریر کے پڑھنے کیلئے حمیر کا ایک محض طلب کیا تو اس محض نے (یہ تحریر دکھ کر) کہا: اگر میں تم کو اس کی عبارت سے آگاہ کروں تو جھے یقین ہے کہ تم جھے قبل کر ڈالو گے" اس طرح ہمیں معلوم ہوگیا کہ اس عبارت میں حصرت محمد رسول اللہ مالیم کاذکریاک ہے تو ہم نے اس راز کو پوشیدہ رکھا۔

ابولایم رحمہ اللہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے پہلے انہدام کے وقت ایک لکھا ہوا پھر طلا جس کی عبارت پڑھنے کیلئے ایک آدی بلایا گیا' اس نے تحریر پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا' میرا بندہ (نمی) چنا ہوا' متوکل فیب اور عثار ہے' اس کی جائے والدت مکہ میں اور جائے ججرت طیبہ ہے وہ اس وقت تک دنیا سے نہ جائے گا جب تک وہ ٹیٹرھے راستوں کو سیدھا نہیں کردے' وہ فداکی الوہیت کی گوائی دے گا' اس کی امت 'مادون'' ہوگ جو گا جب تک وہ ٹیٹرھے راستوں کو سیدھا نہیں کردے' وہ فداکی الوہیت کی گوائی دے گا' اس کی امت 'مادون'' ہوگ جو ہرباندی پر فداکی حمد بیان کرے گی' وہ لوگ پنڈلیوں تک ازار بند ہاتدھیں کے اور اطراف اعضاء کا وضو کریں گے لین میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں' محمد میرے رسول ہیں' سعادت مندی ہے ان کی جو ان پر ایمان لائے اور ان کی اتباع کرے' جو میرے ساتھ وابست ہوا' نجات پاگیا' حرم میرا کھیہ میرا گھرہے جو میرے گھر میں داخل ہوگیا' وہ میرے عذاب اتباع کرے' جو میرے گھر میں داخل ہوگیا' وہ میرے عذاب

ینی میں بی اللہ بول میرے سوا کوئی مستحق مباوت نہیں ہر میرے رسول ہیں ' سعاوت مندی ہے ان کی جو ان پر ایمان اللے اور ان کی اتباع کی۔ 3 - جو میرے ساتھ وابستہ ہوا' نجلت پامیا۔ 4- حرم میرا ہے کعب میرا کمر ہے جو گھر میں داخل ہو کیا وہ میرے عذاب سے ب خوف ہو کیا۔

فتم دوم

نور محمری کی تخلیق اور حضرت عبدالله تعالی عنما حضرت عبدالله اور حضرت آمنه رضی الله تعالی عنما تک نسل در نسل پاکیزه اصلاب تک نسل در نسل پاکیزه اصلاب سے پاکیزه رحمول کی طرف نور مصطفیٰ (المرابطیم) منتقلی

maratom

## نور مصطفیٰ کی تخلیق کا نکته آغاز

حافظ ابوعلى الحن بن على الرحوني المعروف بابن القطان رحمت الله تعالى عليه ابني كتاب "البشائر والاعلام" من تحرير فرات بين-

۔ حضور سرور کائنات احمہ مجتبیٰ محمہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کا (ظلمت عدم سے) مرتبہ وجود و ظهور میں جلوہ گر ہونے کا اولین مظهراور اندازیہ تھا' جیساکہ سیدنا علی زین العلدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جدامجہ حصرت علی الرتضٰی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

حضرت کعب احبار رضی الله تعالی عند سے مروی ہے ورایا کہ جب الله تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم کے انسانی پکر کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جرائیل امین علیہ السلام کو تھم دیا کہ الی سفید مٹی میرے پاس لے آؤ جو زمین کا دل اور اس کی رونق اور روشنی ہو (اور جسداطسری تخلیق کے شلیان شان ہو) چنانچہ جرائیل امین وروس اور عالم بالا کے فرشتوں کے جلومیں زمین پر اترے اور روضہ اطمر کے مقام سے سفید مٹی کی آیک مٹمی لیکر ہارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ پھراس مٹی کو تنیم کے بانی سے دھوکر کو ہر آبدار کی مائند چکدار کیا گیا' پھر جنت کی تمام نہوں میں نہلا کراہے ا سانوں زمین اور سمندروں میں پرایا گیا اس طرح فرشتوں نے محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرای اور آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے شرف و کمال کو پیچان لیا ، قبل اس کے که اشیں آدم علیه السلام کی ذات اور تمام و مرتبہ ۔. آگلتی موتی' پس جب الله تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرملیا تو انہوں (آدم) نے اپنے چرے کی کیسوں سے ایک آواز سی جو پرندے کی آواز کے مطلبہ تھی' تعجب سے بوچھا: اے اللہ! تیری ذات پاک ہے' یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم! یہ تیری اولاد میں سے خاتم النبیین سیدالرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تشیع ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نور محم صلى الله تعالى عليه وسلم آدم عليه السلام كي پيشاني مين يول چكتا موا نظر آتا تعاجيب فضائ آساني مين سورج اور ظلمت شب میں جاند' الله تعالى نے آدم سے فرمایا تماکہ یہ وفورنبوی" اس عمدوییان کے ساتھ لے لے کہ تو اسے صرف پاکیزہ چتول اور پاک وامن عورتول (ماؤل" کے سرو کرے گا، آدم علیہ السلام نے عرض کیا بال! میرے معبود! میں نے اس اس ا قرار کے ساتھ قبول کیا ہے کہ میں اسے یا کباز مردوں اور عفت ماب عورتوں کی امانت میں دوں گا' اس وقت فرشتے آدم علیہ السلام كے پیچے صف بست كورے تھے عرض كيا اے بروردگار! يه فرشت ميرے پیچے كيوں صف باندھے كورے بين ؟ تو الله سجلنہ نے ارشاد فرمایا "یہ تیری پشت سے ہویدا نور مصطفیٰ کا دیدار کررہے ہیں" التجاکی اے پروردگار! مجھے بھی اس دولت ويدار سے مشرف فرما چنانچه الله تعلق نے آدم عليه السلام كو "ويدار مصطفى" سے شرفياب كيا وہ نى اكرم صلى الله تعلل عليه

وسلم پر ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ورود پڑھا،
بعد ازال آدم علیہ السلام وظیفہ زوجیت پورا کرنے کیلئے جب بھی حضرت حواء علیہ السلام کے قریب ہونے کا ارادہ فرماتے تو
خوشبو لگاتے اور پاک صاف ہوتے اور حضرت حواء کو بھی اس کا محکم دیتے اور فرماتے اے حواء! پاک صاف ہو لے،
عفریب اللہ تعالی تیرے شکم مبارک کو اس نورپاک کا ابین بنا دے گا جو اللہ نے میری پشت اور پیشانی میں وربعت کر رکھا
ہے، کی صور تحال جاری رہی، آآنکہ وہ نور مصطفیٰ حضرت حواء کی پیشانی کی طرف ختال ہوگیا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ
حضرت شیث علیہ السلام کے وجود پاک سے شرفیاب ہوگئی ہیں۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی پیشانی ہے وہ نور جا چکا تھا اور
حواء ملیہا السلام کا چرہ اس نور سے جگمگا رہا تھا اور روز بروز ان کے حسن میں اضافہ ہورہا تھا، پس جب حواء ملیہا السلام کا یہ
حمل ظاہر ہوگیا تو آدم علیہ السلام نے طمارت حواء اور طمارت حمل کے باعث ان سے قربت کا سلسلہ ترک کردیا، اور

حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احرّام اور شان

کیلئے شیث علیہ السلام کو شکم ماور ہیں تنما پیدا کیا ان کے بعد فرکر اور مونٹ جڑواں نیچ پیدا ہوتے 'جب شیث علیہ السلام کو اپنی

بیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام نے ان کی دونوں آگھوں کے درمیان 'دنور مصطفیٰ "کا نظارہ کیا 'چرجب آدم علیہ السلام کو اپنی

موت کا بیتین ہوگیا تو شیث علیہ السلام سے ارشاد فرمایا : اے ! اللہ تعالیٰ نے تم سے اس نور کے بارے میں جو تمماری پشت

اور پیشانی میں ودیعت ہے ' ایک پخت عمد لے رکھا ہے کہ تم اسے صرف پاکدامن عورت کے حوالے کرد گے 'چنانچ انہوں

نے حضرت شیث علیہ السلام کی شادی ایک خوبصورت عورت سے کر دی ' وہ عورت قد کاٹھ اور حسن و جمال میں معزت

حواء کے مشابہ بھی' پس جب شیث علیہ السلام کی بیوی' انوش کے ساتھ امید سے ہوئی تو اسے ہر طرف سے بیہ آوازیں

خواء کے مشابہ بھی' پس جب شیث علیہ السلام کی بیوی' انوش کے ساتھ امید سے ہوئی تو اسے ہر طرف سے بیہ آوازیں

خواء کے مشابہ بھی' پس جب شیث علیہ السلام کی بیوی' انوش کے ساتھ امید سے ہوئی تو اس ہر طرف سے بیہ آوازیں

خواء کے مشابہ بھی' پس جب شیث علیہ السلام کی بیوی' انوش کے مسابھ الی خورون پڑھا تو اس کے باپ نے اس جب اس نے کئی کو جنم دیا تو وہ نور اس نیچ انوش کی بیشانی کی طرف شقل ہوگیا۔ پھر وہ بچہ پروان پڑھا تو اس کے باپ نے اس کی باپ نے اس کیا تو اس کے بایزہ رخم میں اخور توں میں سے باکرہ عورت سے شادی کی' تو اس کے بایزہ رخم میں اخور تے بین اور اس علیہ السلام جلوہ مسائیل نے بردا کو کی' بردا نے مرہ نامی عورت سے شادی کی' تو اس کے بایزہ رخم میں اخور تے بعنی اور اس علیہ السلام جلوہ کر موسے اس طرح نور مصطفیٰ (مٹائیل) ان کی طرف شعل ہوگیا۔

ابن القطان کتے ہیں پھریونی یہ سلسلہ چال رہا کہ جب بھی کمی بیچ کی طرف یہ نور شقل ہو تا تو اس کا باپ اس سے یہ عمد لیتا 'یماں تک کہ یہ معالمہ سام بن نوح سے ہو تا ہوا ار فحثر تک پنچا 'ار فحثر نے ایک عورت سے عقد نکاح کیا جس کانام مرجانہ تھا 'تو اس کے ہاں حضرت ہود علیہ السلام پیدا ہوئے 'وضع حمل کے وقت اس نے ہر جہت سے آنے والی یہ آواز سی 'یہ محمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے 'جو ہر بت کو پاش پاش کرے گا اور جس کے ہاتھوں سرکٹوں اور آفاز سی 'یہ محمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے ، جو ہر بت کو پاش پاش کرے گا اور جس کے ہاتھوں سرکٹوں اور کافروں کی بریادی ہوگی۔ اس کے بعد یہ نور ایک پیشانی سے دو سری پیشانی کی طرف اور ایک زمانے سے دو سرے زمانے کی طرف شقل ہو تا رہا یماں تک کر بی ایکا میں اس کے بعد یہ اور ایک بروردگار یہ طرف شقل ہو تا رہا یماں تک کر بیا ایمان میں کو اس کے بودردگار یہ

كيا ہے؟ تو ندا آئى كديد محم صلى الله تعالى عليه وسلم كانور ب جريه نور اساعيل عليه السلام كى طرف نعقل موا اور ان سے قدار کی طرف تو حضرت اساعیل علیه السلام نے قدار کو دین خدا اور اٹی سنت کی اتباع کی وصیت کی اور عم ریا کہ وہ اس نور کو دنیا کی پاکیزہ ترین عورت کی لانت بنائے ویدار نے یہ مملن کیا کہ یہ پاکیزہ عور تیں اولاد اسحاق علیہ السلام میں سے ہیں ، چنانچہ اس نے خاندان اسحاق کی اس عورتوں سے شاوی کی اور ان کے ساتھ سو برس گزارے 'مگرانسیں حمل تھرہانہ ان کی اولاد ہوتی۔ ایک دن قیدار شکار کے بعد والی آرہا تھا کہ اچانک ہر ست سے اسے انسانی آواز میں وحثی جانوروں ورندوں اور ورندول کی آواز آئی۔ بائے افسوس! اے قیدار! تیری عمربیت می اور ایمی تک تجے لعب و لهو اور لذت ونیا سے کام ب کیا وہ وقت نمیں آیا کہ تو "نورمصطفیٰ" کی المنت کمی کے سرد کرنے کا اہتمام کرے جس طرح تھے سونی منی ہے؟ چنانچہ قیدار نے اس کا اہتمام کیا' اور قتم کھلل کہ جب تک اسے اس سی ہوئی بلت کا جواب نمیں آیا وہ نہ کھائے گا نہ بے گون ایک دن جگل میں اے ایک فرشتہ انسانی روپ میں الما 'اس نے قیدارے کما: کہ نور محری کو اسحاق علیہ السلام کے کو اے ۔ کی عورتوں او چھوز رود سری عورتوں میں ہے کمی کے حوالے کر نیزاسے خداکی بارگاہ میں قربانی چیش کرنے کا تھم دیا اپس اس نے ایک عظیم قربانی پیش کی بہال تک کہ اس نے ایک مناوی کی آواز سی جو کمہ رہا تھا کہ بس اے قیدار!الله نے تیری قربانی قبول کرئی ہے اور تیری دعا متجاب ہوگئ ہے۔ اب فورا در دت کے نیچے سو جا اور عالت نیند میں تھم کی تقیل كر چانچ اس نے ايا بى كيا تو خواب ميں كى نے آكر اسے كما: اے قدارا تيرى پشت ميں جو نور ہے اللہ نے تمام معللات کا تکتہ افتتاح اس نور کو بنایا ہے اور ساری دنیا پیدا کی ہے اور تمام مخلوق کا کو ہر مقصود بھی کی نور ہے اور سمجھ لے کہ اللہ اس نور کا سلسلہ انتقال بھی خالص عرب عورتوں میں کرے گا الذا کی خالص عرب عورت کی تااش کر' اس عورت کانام عاضرہ ہونا چاہئے' یہ س کر قیدار خوثی سے امچل پڑا اور پھر مطلوب کی اللش مین انتائی مرکزی دکھائی آآئک عاضرہ بنت مالک الجرہمی سے شلوی ہوگئ اس سے عمل زوجیت کیا تو ایک بچہ اس کے پیٹ میں رہ گیا ' پھروہ نور اس کی بیشانی ے مفتود ہو گیا اور جب اس نور کو عاضرہ کے چرے پر دیکھاتو اسے بست خوشی عاصل ہوئی پھر یہ نور اس کی اولاد میں منتل ہوتے ہوتے نزار تک آیا' نزار نے اس نور کو اپنے چرے میں روش دیکھ کر ایک عظیم قربانی دی' اس کے بعد یہ نور مطر کی طرف نعمل ہوا' راوی بان کرا ہے کہ اس سلسلہ نسب کا ہرباپ اسٹے بیٹے سے میں عمد لیتا رہاکہ وہ اپ زمانے کی سب ے پاکیزہ عورت سے نکاح کرے گا اور یہ عمدنامے کعبہ شریف میں لٹکا دیئے جائے تھے 'اساعیل علیہ السلام کے زمانے سے لیکرایام فیل تک به معلدے آورال رہے۔

پرجب یہ نور خربن کنانہ کے پاس آیا اس نے ایک خواب دیکھا جے اس نے کاہنوں پر پیش کیا کہنوں نے اس ک تعییر یہ بتائی کہ اگر تمہارا خواب دیکھنا تج ہے تو اللہ عزت و کرامت تمہاری جانب پھیر دے گا تمہیں الی سرداری اور حسب سے مخصوص کیا گیا ہے جو زمانے بحر میں کمی اور کے جے میں نہیں آئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالی نے زمین کی طرف نگاہ فرما کر فرشتوں سے ارشاد فرمایا: ویکھو! آج تمہاری نظر میں الل زمین کا معزز ترین آدی (میرب نردیک) کون ہے مال تکہ میں اچھی طرح جانتاہوں فرشتوں نے عرض کیا اے مارے پوردگار! ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی تیری خاص توحید فادم بحرنا ہو سوائے ایک فور کے جو اولاد اساعیل کے ایک فور کی بہت میں ہے" اللہ تعالی نے فرمایا تمہاری کا معزد ترین آدنی نے فرمایا تمہاری خاص کی بہت میں ہے" اللہ تعالی نے فرمایا تمہاری خاص کی بہت میں ہے" اللہ تعالی نے فرمایا تمہار کے جو اولاد اساعیل سے ایک فور کی بہت میں ہے" اللہ تعالی نے فرمایا تھی

گواہ رہو کہ میں نے اس مخص کو وانطفہ محمری" کے لئے چن لیا ہے۔

راوی کتا ہے کہ جب یہ نور ہاشم کے پاس پنچا تو اللہ نے فرہا : گواہ رہو کہ میں نے اپنے اس بندے کو زمین کی آلائٹوں سے پاک صاف کر دیاہے۔ یکی وجہ ہے کہ یمودی علماء آئی بیٹیوں کے رشتے لیکر ہاشم کے پاس آتے تھے اور نکاح کیلئے بیٹی کرتے تھے، گروہ انکار کر دیے، یمال تک کہ شاہ دوم کی طرف سے انہیں دعوت کی کہ ہاشم میرے پاس آیے ماکہ میں اپنی بیٹی آپ کے عقد زوجیت میں دیدوں میری لیک ایس بیٹی ہے کہ حسن و جمل میں کسی عورت نے اس جیسی بیٹی جنم نہیں دی اس نکاح سے شاہ دوم کا مقصد نور محمدی سے شرف یاب ہونا تھا، کو تکہ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت ان کے ہاں لکھے ہوئے موجود تھے، ہاشم نے اس پیکٹش کو محمرا دیا۔ وہ کما کرتے تھے کہ جمھے اس ذات کی قشم جس نے حالت ان کے ہاں لکھے ہوئے موجود تھے، ہاشم نے اس پیکٹش کو محمرا دیا۔ وہ کما کرتے تھے کہ جمھے اس ذات کی قاجب کر سے خصوص فرمایا اور انہیں تمام عمول پر برگزیدہ کیا تو جس چیز کے پاس سے گزرتے وہ ان للہ تعالیٰ نے ہاشم کو نور مصطفیٰ سے مخصوص فرمایا اور انہیں کی طرف متوجہ ہو کر رہ جا آ۔

پھر "نور مصطفیٰ" عبدالمطلب کی طرف ختم ہوا اور ان کے باپ ہاشم نے غزہ میں وفات پائی تو ان کے بور سقایت (پائی پلانے) اور رفلوت کا منصب ان کے بھائی مطلب بن عبدمناف کو ملا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مطلب کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے عبدالمعلب کو طلب کیا" اس وقت ان کی عربی پیشانی پر جگا رہا تھا جب دراز قد 'طاقتور آدی تھے 'ان کے بدن سے مفک و عزبر کی طرح خوشبو آئی اور نورجمدی ان کی پیشانی پر جگا رہا تھا جب مطلب کی نظر اس نور کی چک پر پڑی تو پکار کر کھا: اے گروہ قریش! تم اولا اساعیل کاخلاصہ ہو' تم ہی ہو جنہیں اللہ نے اپنی ذات کے لئے فتخب فرایا ہے بھی وجہ ہے کہ اس نے تہمیں اپنے حرم اور اپنے گر کا کمین بنایا ہے' آج میں تمارا مردار و رکیس ہوں' یہ ہے نزار کا جھنڈا' اساعیل کی کمان اور حاجیوں کو پائی پلانے کا منصب' میں نے یہ کملات و اعزازات عبدالمطلب کے حوالے کر دیے ہیں' للذا تم ان کی بلت سنو اور محم مانو' یہ من کر قریش اچھل پڑے انہوں نے عبدالمطلب کی اس عبدالمطلب کی اس جو الی اور اس پر دراہم و دینار نجھاور کے' وہ بولے: ہم نے سمع و طاعت افتیار کی' مکران بھی عبدالمطلب کی اس خوالہ تھے اور ہر ج کے موقع پر وہ ان کی خدمت میں علل شان ہدیے پیش کرتے تھے۔

قریش جب شدید قط سال کا شکار ہوتے تو وہ عبدالمعلب کا ہاتھ کی کر کر کوہ تبیر کی طرف نکل جاتے اور ان کا بارگاہ خداوندی میں تقرب پیش کرکے بارش کی دعا کرتے ' تو اللہ تعالی نور محمدی کی برکت سے انہیں بارش عطا فرما آ۔

معادر میں رہ میں اور اس کی اور اس کے عبد المعلب نے مکہ میں ایک عورت سے نکاح کیا' اس کا وصل ہوگیا تو دوسری عورت سے نکاح کیا' اس کا وصل ہوگیا تو دوسری عورت سے شادی کی مگروہ بھی فوت ہوگئ' پھر خواب میں دیکھا کہ فاطمہ بنت عمرو سے شادی کررہے ہیں (تو فاطمہ سے رشتہ مناکحت طے ہوا) جس سے ابوطالب پیدا ہوئے' پھر ایک عرصے تک نور محدی بطن فاطمہ کی طرف نتقل نہ ہوا۔

ایک دن عبدالمطلب دوپسر کے وقت شکار سے واپس آرہ سے انہیں بیاس کی تھی، تو انہوں نے جریس ایک بہتا چشمہ دیکھا، اس سے پانی بیا تو اس کی شمنڈک شم میں محسوس کی، پھرای گھڑی گھریس آکر فاطمہ بنت عمو سے مباشرت کی توعبداللہ متولد ہوئے تو حضرت عبداللہ کی پیدائش کی توعبداللہ متولد ہوئے تو حضرت عبداللہ کی پیدائش کی ایسانہ متولد ہوئے تو حضرت عبداللہ کی پیدائش کی ایسانہ متولد ہوئے تو حضرت عبداللہ کی پیدائش کی ایسانہ متولد ہوئے تو حضرت عبداللہ کی پیدائش کی بیدائش کی بی

خرنہ ہوئی ہو۔ وہ حرم سے آنے والے ہر آدمی سے عبداللہ کے متعلق پوچسے کہ انہیں کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو وہ جواب دیے کہ ہم نے انہیں حن و جمال اور کمال سے منور چھوڑا ہے۔ یہودی علماء کتے اے گروہ قریش! بید نور عبداللہ بن عبدالمعلب کا نہیں ہے، بلکہ یہ محمد رسول اللہ ( اللہ اللہ اللہ اللہ عبداللہ عندی زمانے میں ان کی پشت سے تکلیں کے اور بت پرتی اور لات و عزی کی عبادت باطل کر دیں محمد

۔ کعب کا بیان ہے کہ عبداللہ قرایش کے حسین ترین مخص تھے اقریش کی تمام عورتوں نے ان کا دل لبھانے کی کوشش کی اور انہیں اپنے ذمانے میں انہیں حالات سے دوجار ہونا پڑا جو حضرت پوسف علیہ السلام کو پیش آئے تھے۔

حضرت عبدالمعلب نے یہ منت الی سخی کہ اگر اللہ نے انہیں دس بیٹے عطا فرائے اور وہ برے ہو کر جمایت کے قابل ہوگئے تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کے لئے قربان کر دیں گے، لیں جب حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کی تعداد دس پوری ہوگئی تو حضرت عبداللہ پر نذر پوری کرنی لازم ہوگئ، چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا تو سب بیٹوں میں سے عبداللہ کا نام نکلا جو ان کا سب سے پیارا بیٹا تھا لیس (ایفائے منت کیلئے) انہوں نے عبداللہ کو آگے کیا آگہ انہیں ذرئے کریں گر لوگوں نے مشورہ دیا کہ کا سب سے پیارا بیٹا تھا لیس (ایفائے منت کیلئے) انہوں نے عبداللہ کو آگے کیا آگہ انہیں ذرئے کریں گر لوگوں نے مشورہ دیا کہ کا ہمند کے پاس آگر اس کے بارے میں پوچیس شاید اس کے پاس (اس امتحان سے) نکلنے کی کوئی سبیل ہو، چنانچہ اس کا ہمند نے حضرت عبداللہ اور ان کے بدلے دس اونٹ اور برمعا دیے پھر برمعانے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا قرعہ پڑا تو حضرت عبدالمعلب نے دس اونٹ اور برمعا دیے پھر برمعانے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا آگہ قرعہ اونٹوں پر پڑا اور وہ منت کی ذمہ داری سے عمدہ پر آ ہوں اور عبداللہ کے بجائے اونٹ ذرئے کئے جائیں، چنانچہ ایسا تھی کیا گیا اور اونٹوں کی تعداد سو تک پہنے گئی تو قرعہ تین دفعہ اونٹوں پر پڑا۔ اس طرح عبدالمعلب نے ان اونٹوں کو ذرئے کر اسلہ دا۔

ابن اسحال کتے ہیں۔ اونوں کی قربانی دیکر چھنکارا پانے کے بعد عبداللہ عبداللہ کا ہاتھ تھاہے واپس ہوئے تو کعب کے پاس میٹی نئی اسعد بن عبدالعزیٰ کی ایک عورت جو کہ ورقہ بن نو فل کی بمن تھی 'کے پاس سے گزرے تو اس نے معرت عبداللہ کے چرے کی طرف دیکھ کر کہا: اے عبداللہ اکمال جارہ ہو؟ کہا: اپنے باپ کے ماتھ 'کیو نکہ میں اپنی باپ کے ظلف نہیں کرسکتا نہ ان سے جدا ہوسکتا ہوں' تو اس عورت نے اپنے آپ کو حضرت عبداللہ کے ماضے بیش کیا گرانہوں نے انکار کیا اور عبدالمطلب انہیں لے چلے یمال تک کہ وحب بن عبد مناف کے پاس پہنچ۔ وحب اس وقت شب اور شرف کے لحاظ سے بنو زہرہ کے مردار تھے۔ انہوں نے عبداللہ کی شادی اپنی بٹی آمنہ سے کر دی' جو کہ نب و مقام کی وجہ سے قراش میں افضل خاتون تھیں' راویوں کا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ نے اس عبد حضرت آمنہ کے ماتھ مقام کی وجہ سے قراش میں افضل خاتون تھیں' راویوں کا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ نے اس عبد حضرت آمنہ کے ماتھ وظیفہ زوجیت پورا کیا جس سے وہ نور مصطفیٰ کی امین بن گئیں پھروہاں سے نکل کر اس عورت کے پاس آئے جس نے ان کے کہ نے اپنی عرب مانے پیش نہیں کرتی؟ تو اس کے لئے اپنے نفس کو چیش کیا تھا اور اس سے کہا: کیا وجہ ہے کہ آج تو اپنے آپ کو میرے مانے چیش نہیں کرتی؟ تو اس نے بواب دیا کہ وہ نور تم سے جدا ہوچکا ہے جو کل تمارے ماتھ تھا' تو آج چھے تماری ضرورت نہیں رہی'

ابن قطان فراتے ہیں۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہل آبائے کرام' جیسا کہ نسب نبوی میں فدکور ہے' اس انداز پر ''نور مصطفیٰ'' کے امین رہے یوننی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اصلت بھی' تو ان آباتو اصلت کی پیشانیوں میں اتن ہی بار نور ک جلوہ کری ہوئی۔ اس نور کا ایک بار ظاہر ہونا برا عجیب و غریب اور اعجاز آفریں ہے تو جو سوبار جلوہ کر ہوا وہ س قدر معجزانہ انداز کا ہوگا؟

یوننی آب ملی الله تعالی علیه وسلم کے آباؤاملت سب اس خصوصی عنایت ربانی کو اپنے لئے امرعظیم جمعے تھے۔ یمی وجہ ہے کہ وہ انی طمارت اور یاکدامتی کی زبردست حفاظت کرتے تھے"

اہم ہاوردی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اعلان نہوت میں قصہ کابنہ 'جس نے اپ آپ کو حضرت عبداللہ کیلئے پیش کیا اور عبداللہ کی جانب سے انکارو مراجعت کا تذکہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں "نیہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں زبردست نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والد گرامی کو جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ان کی پشت میں تھا گناہ کے ذریعے المانت نور ودبیت کرنے سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ انہوں نے نکاح کے راہے اس المانت کو ربطن آمنہ میں) نتقل کیا اور پھر اس دولت سرمدی کی ودبیت کے بعد اس دولت سرکہ کی واحدت کی دولت میں مل کی عصمت قائم دائم ربی یہاں تک کہ وہ (عبداللہ) مطلوب بننے کے بعد طالب ہوگئے اور مرغوب ہونے کے بعد اس دولت کی عصمت قائم دائم ربی یہاں تک کہ وہ (عبداللہ) مطلوب بننے کے بعد طالب ہوگئے اور مرغوب ہونے کے بعد اس دولت میں مل کے شدید خواہشمند ہوگئے 'پی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدت میں مل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی مانہ حضور آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرائی ہوجائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی افرادیت اور پرائیک کا شون بن اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرائی کی خواہشمند کا شون بن اللہ نے نوت کیلئے کمال شمرایا ہے اور اس لئے بھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی افرادیت اور پرائیکت کا نشان بن جائیں اور آپ کے ساتھ مشارکت و مماثلت کا شبہ بھی ذائل جو اے

وہ کواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے جب نثان اعظم مر آمنہ کا جلیا

یک ہولے ندرہ والے چن جمل کے قالے ہیں جب کا نہ پایا کا نہ پایا

# فصل طهارت

نسب مصطفل صلى الله تعالى عليه وسلم

# 

الم ماوردي رحمته الله تعالى عليه (الي كلام سابق ك بعد) لكفت بي-

"جب تم طمارت نب مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حال سے باخبراور طمارت مولد سے آگاہ ہوجاؤ کے تو تہیں معلوم ہوجائے گا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساوات کے گھرانے کے چٹم و چراغ اور خلاصہ ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے۔

مجمہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فربن مالک بن النفر بن کنانہ بن فریمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معزبن نزار بن معد بن عدنان۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباؤاجداو میں سے کوئی بے قدر و حقیراور گمنام نہ تھا ، بلکہ سب سردار اور الل اقتدار تھے ؛ اور وہ لوگوں میں سے پاکیزہ نکاحوں کے ساتھ مختص تھے حتیٰ کہ وہ نکاح محارم سے شدید اجتناب کرتے تھے ، جبکہ دوسرے عرب اس (نکاح محارم) کو مباح جانتے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فے فرایا: میں آدم علیہ السلام سے اپنے والدین تک فکاح سے پیدا ہوا ہوں بھی بھی میرے تولد میں بدکاری کا وخل نہیں ہوا' میرا نسب ہر قتم کی جابلی آلائٹوں سے محفوظ رہا' اس روایت کو طبرانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اوسط میں' نیز ابوھیم رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور ابن عساکر رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔

ابن سعد اور ابن عساكر محمد بن سائب كلبى سے نقل كرتے ہيں "ميں نے أبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى پانچ سو امهات كے اساء و احوال كھے تو كسى ميں بھى بدكارى كا شائبہ تك نسيں پايا نه كوئى جابليت كى آلودگى ديكمى المام آجرى فرماتے ہيں۔

رائے ہیں۔
"عمد جالمیت میں نکاح کی کی تاپندیدہ اقسام رائج تھیں جن میں سے کوئی قتم صحیح نہ تھی بجز ایک قتم کے جے اسلام
نے برقرار رکھا اور نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نکاح کو اذن ولی حق مراور کواہوں کی موجودگی میں مشروع تصرایا اللہ تعالی نے ای نکاح کے ساتھ نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت شان عطا فرمائی اور دو سری اقسام کے تاپندیدہ نکاح سے محفوظ فرمائی افکاح صحیحہ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاکیزہ پشتوں سے ارحام طاہرہ کی طرف نشقل فرمایا " یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ کی صلب سے بعلن آمنہ کی طرف بلاسفاح نکلا است کریمہ و تَقَلَّبُكَ فِی السَّاجِدِيْنَ کائی مفہوم ہے"

الم بخارى رحت الله تعالى عليه في حفرت الد بريره رضي الله تعالى عنه سے روايت كيا وسول الله صلى الله تعالى عليه

Marfat.com

HEAT SOLUTION

وسلم نے ارشاد فرمایا: میں بنی آوم کے ہر قرن و طبقہ میں بمتر طبقہ میں رہا ہوں یماں تک کہ میں جس طبقہ میں پیدا ہوا ہوں وہ سب سے بمتر طبقہ ہے۔

الم مسلم رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضرت وا اللہ بن استح سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمائے ہوئے ساکہ اللہ تعالی نے اساعیل علیہ السلام کے گمرانے میں سے کنانہ کو انتخاب فرمایا، پھر کنانہ میں سے جھے کو ختنب فرمالیا۔

ابو تھیم میں حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی جھے بیشہ صاف اور ممذب بناکر پاکیزہ پھتوں سے طاہر رحول کی طرف نتقل کر تاریک جو نمی کوئی قبیلہ دو حصول میں تقسیم ہوتا جھے ان کے بھترین قبیلہ میں رکھ دیا جاتک

ابن مردویہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریہ لقد جَاءَ کُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِکُمْ فَ کی ذہر کے ساتھ طاوت فرمائی اور فرمایا میں حسب نسب اور سرال کے لحاظ سے تم سب سے افضل ہوں میرے آباؤاجداد میں آدم علیہ السلام سے لیکر آج تک کوئی ناجائز طریقے سے پیدا ہوئے سے بیدا ہوئے۔

ابو تعیم نے ولائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا کہ حضرت جرائیل سے بحوالہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروی ہے جرائیل امین نے فرمایا کہ میں نے مشرق و مغرب سب چمان ڈالے ہیں گر جمھے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعلی و افضل کوئی نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی گھرانہ بنی ہاشم کے گھرانے سے افضل پایا۔

اس روایت کو طرانی نے اوسط میں بھی نقل کیا ہے مواہب میں شخ الاسلام حافظ ابن جر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کو اللہ اس متن حدیث کے جرے پر ظاہر ہیں۔

تنفی نے محسین کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

"الله تعالی نے جب مخلوق پیدا کی تو مجھ کو اپنی سب سے بمتر مخلوق میں رکھا' پھر اس کے دو گروہ بنائے تو مجھے بمتر کروہ میں پیدا فرمایا پھر قبیلوں کا انتخاب کیا تو مجھے اعلیٰ قبیلے میں پیدا فرمایا' پھر اس نے گھرانوں کو چنا تو مجھے بمترین گھرانے میں پیدا فرمایا اس طرح میں تم سب میں اپنی ذات اور اپنے گھرانے کے لحاظ سے افضل ہوں۔

ابن سعد رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے نقل کرتے ہیں 'حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اور بخ فریا : بمترین عرب معزیں اور معزیں سے بمترین بنو عبد مناف ہیں اور بنو عبد مناف میں سے بمترین بنو عبد مناف ہیں اور انسانوں کے دو کردہ بن قو ہر زمانہ میں بنو ہاشم میں افضل بنو عبدالمعلب ہیں۔ بخدا اللہ نے جب سے آدم کو تخلیق فرمایا اور انسانوں کے دو کردہ بن قو ہر زمانہ میں میں ان کے بمترین گردہ میں رہا۔

بیقی اور آبولیم حضرت ابن عررضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے خاص پدا فرائی تو محلوق میں سے بی آدم کو برگزیدہ کیا ' پر عروں کا انتخاب کیا ' پر عروں

یں سے قبیلہ معز کو چنا' پھر بنو معزیں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو خنب کیا اس کے بعد بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ کرلیا ہوں میں بمترسے بمتر خاندانوں کی طرف خطل ہو تا رہا۔

طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں جس نے عربوں سے محبت کی تو میری محبت کے باعث اور جس نے ان کے ساتھ عداوت رکھی تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے عداوت کی۔

ابد بريره رضى الله تعالى عنه راوى بي كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

جب سے میں صلب آدم سے لکلا ہوں مجھے کسی بدکار عورت نے جنم نمیں دیا (بلکہ پاکیزہ رحول میں منقل ہوکر آیا ہوں) اور اسٹیں بھشہ سے میرے (نور کے) بارے میں جھڑتی رہیں یمال تک کہ عرب کے دوافضل قبیلوں بنو ہاشم اور بنو زہرہ میں میرا ظہور ہوا۔ (ابن عساکر)

ابن ابی عمرو عدنی اپنی مند میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ تخلیق آدم سے دو ہزار سال پہلے قریش بصورت نور الله تعالی کی بارگاہ میں موجود تھے 'یہ نور وہل محو تبیع تھا اور اس کی تبیع کی وجہ سے فرشتے بھی تبیع پڑھتے تھے 'جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایاتو یہ نور آدم کی پشت میں رکھ روا' رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجمعے آدم کی پشت میں زمین پر آبارا' پھر مجمعے صلب نوح میں رکھا بعدازاں پشت ابراہیم میں ڈالا' پھر اللہ بھے اصلاب کریمہ سے ارحام طاہرہ کی طرف خفل کر آ رہا یمان تک کہ اس نے مجمعے اپنے والدین کے ہل فاہر فرمایا میرے والدین بھی بھی کارگناہ پر آکھے نہیں ہوئے۔

حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کی شلم وہ روایت ہے جو حاکم اور طبرانی نے خریم بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے وقت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غدمت میں بجرت کرکے پنچا تو میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوتے سا آپ کمہ رہے تھے علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کمہ رہے تھے یارسول اللہ! میں آپ کی مرح بیان کرنا جاہتا ہوں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فریایا: کہتے اللہ تمارے منہ کو

المات رکے وانہوں نے پہ اشعار پڑھے مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِی الظِّلالِ وَفِی مُسْتَوْدَع حَیْثُ یَخْصِفُ الْوَرَقُ مُسْتَوْدَع حَیْثُ یَخْصِفُ الْوَرَقُ الْمَشَوَّ الْمِلادَ الاَبْشَوَّ الْمَنْ قَلَّ الْمَنْ وَلَا عَلَقَ الْمِلادَ الْمَشْقِينَ وَقَلْ الْمُنْ فَلْلَهُ عُرِقِ السَّفِينَ وَقَلْ الْمُنْ فَلْلَهُ عُرِقِ اللّهِ اللّهِ وَحَيْم الْمُنْ فَلْكُ عُرِقِ اللّهِ اللّهِ وَحَيْم اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

آپ وجود عضری سے پہلے جنت کے سابوں اور محل المانت (صلب آدم) میں خوش و خرم سے، جس وقت چوں سے بدن دُومائی جارہے ہے، پھر آپ نے کرہ ارض پر نزول اجلال فربایا، جبکہ آپ نہ لباس بشر میں سے، نہ ہی لو تحراا نہ خون بست کی صورت میں ، بلکہ ایک نورائی نظفہ کی شکل میں کشتی پر سوار سے، جب طوفان نورج میں نسر بت کو لگام دی جارہی سی اللہ تحالی اور اس کے پجارہوں کو غرق کیا جارہا تھا۔ آپ صلی اللہ تحالی علیہ وسلم پشتوں سے رحموں کی طرف نظل ہوتے رہے، جب طلب عالم کائیک طبقہ گزر جاتا تو دو سرا طبقہ آ موجود ہوتا یمال طالب عالم کائیک طبقہ گزر جاتا تو دو سرا طبقہ آ موجود ہوتا یمال

تک کہ آپ کا کھرانہ موروثی عظمتوں اور بلندیوں کا امین بن گیا اور جب آپ کیا اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کی والدت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی والدت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے نور سے زمین چک اٹھی اور آفاق جگرگا گئے تو ہم اسی روشنی اور نور میں ہدایت کے رائے طے کررے جو ا۔

خِنْدَفِ عُلَيْاء تَخْتَهَا التَّطَقَ وَآنْتَ لَمَا وَلَدْتَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ وَصَاءَ تُ بِنُوْرِكَ الْاَفْقَ فَنَحْنُ فِي ذَٰلِكَ الضِّيْاءِ وَ فِي التُّوْرِ وَسُئِلِ الرَّشَادِ نَجْتَرِقُ

ابن عساكر حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعلق عند سے موایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله تعلق عليه وسلم نے فرمایا: جب الله تعلق نے آدم عليه السلام كو پيدا فرمليا تو انہيں ان كى اولاد وكھائى ہى وہ ايك دوسرے پر ان كے فضائل كا نظارہ ہمى كرنے لگے تو انہيں ان كے اسفل سے ايك نور افتا ہوا دكھائى ويا تو پوچھا: يارب به كون ى ہتى ہے؟ الله نے فرمایا: به تيرا بينا احمد ہے اور وہ اول ہمى ہے آخر ہمى ہے لور وى سب سے پہلے شفاعت كرے گا"

ابولیم کہتے ہیں کہ شرف نب کی نفیلت نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اس وجہ ہے کہ نبوت بادھیم کہتے ہیں کہ شرف نب کی نفیلت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور سیاست علمہ ہے اور باوشاہت بیشہ ذی حسب اور رفع المسنزلت لوگوں میں ہوتی ہے کہ کیمروم ہرقل نے ابوسفیان سے بوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی ملے وسلم کا تم میں نسب کیا ہے وابوسفیان نے جواب دیا تھا کہ مجمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں علی نب ہیں تو ہرقل نے یہ سن کر کما تھا کہ واقعی بینجبرعالی نب فائدانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

## مت حمل و ولادت کے خوارق عادات

حفرت يليخ أكبر سيدى محى الدين ابن عربي رضى الله تعالى عنه افي كتاب "محاضرة الابرار ومسامرة الاخيار" من ارشاد فهات بن-

یں در کرنے سند) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکم اور میں تشریف لانے کی نشانی ہے تھی کہ اس رات قبیلہ قریش کے تمام جانور بول پڑے اور کہنے گئے رب کعبہ کی شم! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرائی ونیا کیلئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرائی ونیا کیلئے المان اور الل ونیا (کی شب ظلمت) کیلئے روشن چراغ ہے۔ "بنوقریش اور دیگر قبائل عرب کے تمام کابنوں کے ساتھی جنوں پر قدغن لگ گئی اور ان سے علم کمانت چھن گیا ونیا کے جرباوشاہ کا تخت صبح کے وقت اوندها پڑا تھا اس روز تمام باوشاہوں سے کویائی مسلوب ہوگئی مشرق کے وحش جانور الل مغرب کے وحش جانوروں کو بشارتیں اور مبارکبا ویں ویتے تھے اسی طرح سمندروں کے جانور بھی ایک دوسرے کو خوش خبریاں دیتے تھے۔ ہر صینے ذشن و آسمان میں یہ ندا کو جن کہ بشارت ہو مبارک ہو 'کیونکہ ابوالقاسم (عمد رسول اللہ) کا زمین پر ظہور کا وقت آگیا ہے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ محرمہ کے شکم پاک جن پورے نو ماہ تشریف فرہا رہے۔ اس عرصہ جن صفرت امنہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہوگیا تھا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے جن مجود برخی! تیرا نبی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہوگیا تھا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے مجود برخی! تیرا نبی (عمی) بیتیم ہوگیا ہے تو اللہ تعالی نے ان سے فربلیا (کوئی فکر کی بلت نہیں) جی اس کا مای مافظ اور مدوگار ہوں' سب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مولد شریف کے ساتھ برکت حاصل کی۔ اللہ تعالی نے آسانوں اور جنتوں کے دروازے کشاوہ کر دیئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنما بیان فرماتی جی حجہ ماہ اور جنتوں کے دروازے کشاوہ کر دیئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنما بیان فرماتی جی گھنس کی۔ اللہ تعالی نے آسانوں اسے جنم دے تو اس کا اسم گرائی مجمد رکھنا' وہ فرماتی ہیں کہ جب والدت کا وقت قریب آیا تو وہ صات طاری ہوئی جو وقت اور ہر نکلیف زائل ہوگی۔ پر میں نے دیکھا گوا آیک معللہ تھا اور ہر نکلیف زائل ہوگی۔ پر میں نے دیکھا گوا آیک سفید پر ندے کا پر میرے سینے کو چھو رہا ہے' اس سے میرا خوف جا آ رہا دور ہر نکلیف زائل ہوگی۔ پر میں نے دیکھا تو میرے پاس آیک سفید مشروب پڑا تھا کویا دورہ ہے۔ بھے بیاس محسرس ہوری تھی ' لذا جی کہ بیر میں نے ایک کو تو ہوں بیا کہ پر میرے بیا کہ ورزن قد عورتیں دیکھی نہائی تو دیور بیا وہ بو عبد مناف کے گوانے کی عورتیں ہیں۔ انہوں نے جھے تمیر رکھا تھا اس منظر سے فرد ورتیں دی میں کیے علم ہوگیا؟ تو انہوں نے کہا نہائی تجب ہوا اور ہیں نے پیار کر کہا : واغوالہ! ان عورتیں کی میں کیے علم ہوگیا؟ تو انہوں نے کہا نہائی تجب ہوا اور میں نے پیار کرکہا : واغوالہ! ان عورتیں کی میں کیے علم ہوگیا؟ تو انہوں نے کہا نہائی تو انہوں نے کہا ہوگیا؟ تو انہوں نے کہا نہائی تھورتیں کی در کہا تو انہوں نے کہا دورتی میں کیے علم ہوگیا؟ تو انہوں نے کہا نہائی کہا نہائی

I High Color Carried

ہیں آسیہ ذوجہ فرعون مریم بنت عمران اور ہمارے ساتھ ہیں جنتی حوریں 'جس سے میرے خوف میں اضافہ ہوگیا اور ہر لمحہ بجھے زوردار آواز سائل دینے گئی ' پھر کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان اور زمین کے درمیان سفید ریٹم کا کپڑا پھیلا ہے اور کوئی کئے والا کہہ رہا ہے کہ اس نومواود کو لے کر لوگوں کی نظروں سے او جمل کردو ' پھر میں نے پچھ اوگ دیکھے جو چاندی کی صراحیاں لیکر ہوا میں کھڑے ہے اس وقت میرا پیند موتیوں کی طرح ٹیک رہاتھا اور مقک سے زیادہ پاکیزہ خوشبر آری تھی ' میرے مدے سے دور تھے۔

کیر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک غول کس سے میری طرف آرہا تھا یمال تک کہ انہوں نے میرے جمرے کو دھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچیں دمرد کی اور پر یاقوت کے تھے 'پی اللہ تعالیٰ نے میری آ کھوں سے تجابات اٹھا دیے تو اس وقت میں نے دمین کے مشرق اور مغرب دکھے لئے اور میں نے دیکھا کہ تین جسنڈے گڑے ہیں ایک مشرق میں دو سرا مغرب اور تیسرا کعبہ شریف کی چھت پر پھر جمعے درو زہ شروع ہوگیا' اور معالمہ انتمائی محمبیر ہوگیا۔ میری کیفیت ایسی تھی کویا مغرب اور تیسرا کعبہ شریف کی چھت پر پھر جمعے درو زہ شروع ہوگیا' اور معالمہ انتمائی محمبیر ہوگیا۔ میری کیفیت ایسی تھی کویا ہو نظر نہ آری تھی' چنانچہ میں نے محمد ( صلی میں نے عودوں کا سمارا لے رکھا ہو' اور وہ کیر تعداد میں ہوں گر جمعے کوئی چیز نظر نہ آری تھی' چنانچہ میں نے محمد ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بطن سے جلوہ کر ہوئے تو میں نے نظر گھاکر آپ کی جانب دیکھا' تو آپ اس وقت سجدہ دیر تھے آپ کی انگشت (شہادت) اٹھی تھی' جسے کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ ہاتھ جانب دیکھا' تو آپ اس وقت سجدہ دیر تھے آپ کی انگشت (شہادت) اٹھی تھی' جسے کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ ہاتھ الخلالے ہوئے ہو۔

پھر میں نے ایک سفید بادل دیکھا جو آسان کی طرف ہے اترا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چھاگیا اور آپ اس بائل میں غائب ہوگئے، میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کمہ رہا تھا، تم مجمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شرق و غرب میں پھراؤ اور سمندروں میں لے جاؤ، ٹاکہ سب آپ کے نام اور ذات و صفات کو پھپان لیں اور یہ جان لیں کہ آپ کا اسم گرائی مائی ہوئے و وال آپ شرک کا نام و فنان منا والیں گے، پھرا چائک آپ ہے وہ باول چھپ گئے، اس وقت آپ سفید صوف میں لیٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، آپ کے لیچ ہزریشے بچھا ہوا تھا، آپ کے دست مبارک میں سفید صوف میں لیٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، آپ کے لیچ ہزریشے بچھا ہوا تھا، آپ کے دست مبارک میں آبدار موتی کی تین چاہیاں تھیں، کوئی کہ رہا تھا، نمودار ہوا اس کی روشیٰ میں محوزوں کے بہنانے اور پوں کے بیخہ فرمالیا ہے۔ پھرایک اور بادل جو پہلے سے بوا تھا، نمودار ہوا اس کی روشیٰ میں محوزوں کے بہنانے اور پوں کے پھرانے کی آواز آری تھی اور مردوں کی آوازیں بھی تھیں، آپ و دوبارہ میری نظروں سے غائب ہوگئے تو میں نے کی پھرانے والے کی آواز آری تھی اور مردوں کی آوازیں بھی تھیں، آپ و دوبارہ میری نظروں سے غائب ہوگئے تو میں نے مقالت پھرانے والے کی آواز آری تھی اور مردوں کی آوازیں بھی تھیں، آپ و دوبارہ میری نظروں ہوا تاب کی بختروں کے مقالت خوالے کی آواز آری کی موادت، اور کی موادت، اور کی میں اور دیگر تھو تو ہی کی موادت، اور کی محمد، اور کی میار ہو تی کی موادت، اور کی محمد، اور کی میار ہو گئا والے کی مدت ایوب کا میر، یونس کی طاعت، بوشع کا جاؤ واؤد کا لین، وایاں کی محمد، ایوب کی میں دیشم کا میز بوری دنیاں تھیں جو شرفی کی مواد آب کی میان کی دوبار کی میں ایک کی دوبار کی میں ایک کی دوبار کی کی دوبار کی میں دوبار کی کا دیر بار کی کا دیر بارچ کی کا میز بارچ کی عالیہ و سلم نے بوری دنیاں تھند فرمالیے۔ لاحول و لا فورہ اگر ملک اللہ کی دوبار کی کی میں ایک کی میں ایک کی میں ایک کی دوبار کی کی کی دوبار کی کی دوبار کی دوبار کی کی دوبار کی کی دوبار کی کوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی کی دوبار کی کی دوبار کی دوبار کی کی دو

حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنما فراتی ہیں جمعے پر ہی جران کن صالت طاری تھی کہ جمعے تین آدمی نظر آئے میں نے خیال کیا گویا ان کے چروں میں آفآب روش ہیں 'ان میں سے آیک کے ہاتھ میں چاندی کی صراحی تھی 'جس میں خوشبو تھی' دو سرے کے ہاتھ میں آبدار موتی جڑے 'آیک کئے تھی' دو سرے کے ہاتھ میں آبدار موتی جڑے 'آیک کئے والا کہ رہا تھا' اس دنیا کے شمل و غرب اور برد بحرکے جس گوشے پر چاہو اے اللہ کے حبیب! اس گوشے پر بہنہ کرلو' حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے نظر دوڑائی ' آ کہ دیکھوں کہ آپ نے طشت کے کس گوشے پر بقنہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طشت کے درمیان ہاتھ رکھ دیا تو کسی کی آواز آئی کہ دب کعبہ کی تیم ! محمد نے کعبہ پر بہنہ کرلیا ہے' اللہ تعالی نے کعبہ شریف کو آپ کا قبلہ اور مقام سکونت ٹھرا دیا ہے۔

یں نے تیرے آدی کے ہاتھ میں لپٹا ہوا سفید ریٹم دیکھا جس نے اسے کھول کر اس میں سے ایک الی مر نکالی جس سے دیکھنے والوں کی آئھیں متیر ہوجاتی ہیں ' پھر اس نے میرے بیٹے کو اٹھا کر صاحب طشت کے حوالے کیا اور یہ سب پچھ میری نظروں کے سامنے ہورہا تھا' پھر اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس صراحی سے سامت بار طسل دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مر (نبوت) ثبت کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریٹم کے کپڑوں میں لیبیٹ کر خوشبودار دھامے کا بل دیا' پھر اٹھاکر ایک گھڑی ایٹے یوں میں لے لیا۔

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ یہ رضوان خازن جنت تھا، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس فرشتے نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک میں ایسے کلمات کے جنہیں میں سجھے نیہ سکی ، نیز آپ کی دونوں آ کھوں کے درمیان بوسہ دیا ، پھر کما : اے محمر! آپ کو مبارک ہو، کسی نبی کا علم باتی نہیں بچا گریڈ کہ آپ کو دہ علم عطا کر دیا گیا، آپ علم میں سب سے بردھ کر ہیں، سب سے زیادہ شجاع ہیں، مفاتح نصرت آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کو خوف اور رعب کا لباس پہنایا گیا ہے جو کوئی آپ کا ذکر مبارک سنتا ہے کانپ اٹھتا ہے خواہ اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو۔

حفرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے ایک آدمی دیکھا جو آپ کی طرف آیا اور آگر آپ کے وہان اقدس پر منہ رکھ دیا اور آپ کے دہان اقدس کے اندر اس طرح کوئی چیز ڈالنے لگا جس طرح کوئر اپنے نیچ کو چوگ دیتا ہے میری نظر اس وقت اپنے نیچ پر جی تھی جو انگلی ہے اشارہ کرتے ہوئے کہ رہے تھے اور دیجے اور دیجے تو کھ دیر اس نے آپ کے منہ میں وہ چیز ڈالی پھر کما: اے اللہ کے حبیب! بشارت ہو' ہر نی کا حلم آپ کو عطاکر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو المفاکر غائب ہوگیا جس سے میرا دل کانپ اٹھا میں نے کما: قریش کی بریادی ہو کیا سارے مرکئے ہیں' میری رات اس طرح گزر رہی ہے اور وقت ولادت جھے ایبا ایبا و کھائی دے رہا ہے اور میرے نیچ کے ساتھ یہ ہورہا ہے گر میری قوم کا کوئی آئی میرے پاس نہیں۔ یہ تو ہوی جرائی کی بات ہے' کی صورت حل جاری تھی کہ اس نے میرا بیٹا چھے لوٹا ریا۔ آپ ملی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کے بدن سے خوشبو اٹھ رہی تھی' اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کے بدن سے خوشبو اٹھ رہی تھی' اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کے بدن سے خوشبو اٹھ رہی تھی' ایک کئے والا کہ رہا تھا اے آمنہ! اپنا بیٹا پکڑ لو' فرشتوں نے آپ کو شرق و غرب اور انبیاء کے مقلت ولادت پر پھرایا ایک ساعت آدم کے پاس بھی لے گئے ہیں جنوں نے آپ کو سینے سے لگار دونوں آئھوں کے درمیان چوم ہو اور کہتے رہ اس میں اور کیتے رہ اور وکیا اے ساعت آدم کے پاس بھی لے گئے ہیں جنوں نے آپ کو سینے سے لگار دونوں آئھوں کے درمیان چوم ہے اور فرمایا اے معرب درمیان جو اور کھتے رہ اور انہا ہے۔

دنیا کی عزت اور آخرت کے شرف! آپ نے مضبوط کرہ تھائی ہے جس نے آپ کی بلت کمی اور آپ کی شمادت دی' کل روز قیامت آپ کے جمنڈے تلے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کروہ میں ہوگا۔

بعدازاں وہ مخص محر رسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو میرے دوالے کر کے چل دیا اور پر جھے کمی نظرنہ آیا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعلق عنہ نے اس حدیث میں یہ اضافہ کیا کہ میں نے پوچھا: اے آمنہ! تو نے والدت کے وقت اس نیچ کی کیا نشان دیکھی؟ تو جواب دیا میں نے کریب کا جمنڈا یا قوت کی گئری پر دیکھا ہے آئی اور زمین کے درمیان نصب کیا گیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعلق علیہ دسلم کے سراقدس سے ایک نور بلند ہوا جو آئی بی پنچ کیا، میں نے شام کے محالت کا نظارہ کیا جو شعلہ ذان معلوم ہوتے تھے، نیز پر ندوں کا آیک ڈار نظر آیا جنہوں نے آگر اپنچ بہوں نے آگر اپنچ پر شعیرہ اسدیہ کی جنیہ یہ ہوئی گزری کہ تیرے نیچ کی والدت سے بڑوں اور کاہنوں پر یہ معیبت آپری کی پیلا دیے، پھر شعیرہ اسدیہ کی جنیہ یہ ہوئی گزری کہ تیرے نیچ کی والدت سے بڑوں اور کاہنوں پر یہ معیبت آپری ہے شعیرہ بلاک ہوگئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دراز قد گورے چئے آدی نے جھے سے میرا بڑا لے لیا اور اس کے منہ میں لعلب ڈال اس کے پاس سونے کا آیک برتن تھا، پھر اس نے میرے بیٹے کا شکم چرکر قلب اطهر میں ڈال اس کے منہ میں رکھ دیا اور اس کے منہ میں رکھ دیا اور شکم پاک پر ہاتھ پھر کر اسے درست کر دیا تو محم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوگئے۔ اس آدی نے کوئی کلام کیا جے میں سمجھ میں آئی کہ اس نے کھا: آپ اللہ کی اہن و تعاظمت میں کر واپس سینہ پاک میں جو اس می میں جہ انسی میں و ایمان اور عش و شجاعت سے معمور کر دیا ہے۔ آپ خیر ابشر ہیں، معادت ہیں نے آپ کا سینہ اطبر علم و طلم بینین و ایمان اور عش و شجاعت سے معمور کر دیا ہے۔ آپ خیر ابشر ہیں ، معادت عاصل نہ کریں گ؛ ایمان سے نگل جائیں گے اور آپ کی معرفت عاصل نہ کریں گ؛ دور آپ کی خیرون کئی کریں گ؛ ایمان سے نگل جائیں گے اور آپ کی معرفت عاصل نہ کریں گ۔

بعدادال اس نے ایک بار پھر آپ کے دہان اقدس میں لعلب ڈالا ' پھر ذھن پر پاؤں بارا جس سے دودھ کی مائند سفید پائی
برآمد ہوا ' اس آدی نے محمد ( صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ) کو تین بار اس پائی میں غوطے دیے ' میں گمان کررہی تھی کہ شاید
آپ ڈوب گئے ہیں ' اور ہر بار جب آپ پائی سے نظتے تو آپ کا چرہ آفلب کی مائند روشن ہو آ ' میں نے دیکھا کہ آپ کے
چرے کے چک شام کے محلات پر پڑ رہی ہے ' پھراس محض نے کہا : مجھے میرے رب نے تھم دیا ہے کہ میں آپ کے بدن
کے اندر دوح قدس پھو کوں ' چنانچہ اس نے آپ میں یہ روح پھو تک کر آپ کو قیص پہنا دی اور کما : یہ آپ کے لئے
آفات دنیا سے امان ہے ''

اس مدیث کو احمد بن ابی عبداللہ نے محمد بن عبداللہ بن جعفر' از محمد بن ابویکی از سعید بن عثان الکریزی از ابواحمد الزبیری از سعیدبن مسلم از ابی صالح از ابن عباس درخی الله تعالی عنم کے سلسلہ سند کے ساتھ دوایت کیا ہے ' معنرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اپن بیب معنرت عباس درخی الله تعالی عند سے سنا ہے۔ (دارج النبوت' من : 1م مطبوعہ سکمر' الحسائص الکبری' ج: امن : 46'47)

صدیث میں ندکور انبیائے کرام کی صفات میں نے ابوعلی ابن القطان کی کتاب البشائر والاعلام سے لی ہیں ، کیونکہ وہال وہ شخ اکبر کی روایت سے نیادہ جامع ہیں ، آسیہ و مریم کے اساء اور حور میں کی تصریح مواہب لدنیہ سے نقل کی ہے۔

مواہب میں ہے کہ حضرت سل بن عبداللہ فراتے ہیں (جیساکہ خطیب بغدادی کی روایت ہے) کہ جب اللہ تعالی نے ماہ رجب جعد کی شب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شکم آمنہ میں پیدا فرمانے کا اراوہ کیا تو اس رات رضوان خازن جنت کو حکم دیا کہ جنت فردوس کے دروازے کھول دیے جاتمیں اور آیک منادی آسانوں اور زمین میں اعلان کر دے۔ اللا اِنَّ النَّهُ وَ الْمَحْزُونَ الْمَحْزُونَ اللَّهِ یَ یَکُونُ مِنْهُ مِن لوکہ وہ نور مخزون وکنون جس سے مجمد مصطفیٰ صلی اللہ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

مواہب میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس رات آسانوں اور زمین میں یہ نداکی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور کمنون آج رات بعن آمنہ میں قرار پارہا ہے ' پس مبارک باد ہو آمنہ کو'

چنانچہ اس مجے دنیا کے بت اوندھے پڑے تھے ، قریش جو طویل عرصہ سے قبط سالی کا شکارتھے ان کی زمین سرسبز ہوگئی ، درخت شمر دار ہوگئے اور ہر جانب سے قریش کو مدز لینے گئی ، یمی وجہ ہے کہ وہ سال جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطن آمنہ میں جلوہ گر ہوئے و کشائش و شادیاتی "کا سال قرار پایا۔

احد' بزار' طبرانی عاکم اور بیمق میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

"میں اللہ کے ہاں اس وقت خاتم النبین قرار پاچکا تھا ، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی اپنے خیر میں پڑے تھے ، میں تہیں (اپنی ولادت کی) تفسیل بتا تا ہوں ، میں اپنے باب ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ، بشارت عیلی کا مظرور اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے دیکھا کرتی خواب دیکھا کرتی تعمیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وصلم کی والدہ ماجدہ نے وقت ولادت ایک ٹور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہوگئے ، یمال تک کہ آمنہ نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ روایت حافظ ابن حجرئے محم صحت کے ساتھ اور ابن حبان اور حاکم نے نقل کی ہے۔

اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنم ویا تو ان کے بدن سے ایک نور لکلا جس سے شام کے محلات منور ہو گئے 'پی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک و نظیف پیدا ہوئے اور آپ کے جمد الحمریر کوئی آلائش نہ تھی۔ (ابن سعد)

نی آکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے طبرانی وغیرہ محد مین نے حضرت آئس رمنی اللہ تعالی عند سے روایت کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری عزت و کرامت کا ایک مظہریہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا اور کسی نے میرا مقام ستر شیں دیکھا نمیاء نے مخارہ میں اس روایت کی تضیح فرمائی ہے۔
ابن سعد رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ بروایت حضرت عہاں بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ اس واقعہ نے حضرت عبد المطلب کو ورطہ جیرت میں ڈال دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ اس واقعہ نے حضرت عبد المطلب کو ورطہ جیرت میں ڈال دیا انہوں نے

کملة میرے اس بیٹے کا برا مرتبہ ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا امام حاکم متدرک میں کتے ہیں متواز احادیث میں آیا ہے کہ حضور مختون پیدا ہوئے ہیں ابن درید کی وشل میں ہے کلبی نے بیان کیا ہمیں کعب اخبار سے ردایت کپنی ہے کہ انہوں نے کما:

کہ ہمیں بعض کمابوں میں یہ ردایت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام مختون پیدا ہوئے ، نیز ان کی ادلاد سے بارہ پنجبر جن کے آخری محمد رسول اللہ (مظاہلاً) ہیں ختنہ شدہ پیدا ہوئے ان کے اساء حسب ذیل ہیں۔

شث ادريس نوح سام لوط يوسف موى سليمان شعيب كي بود اور صالح عليم السلام (كذانى الحسائع) مواهب ميس ب كه ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي ولادت سوموار ظوع فجرك وقت موئي

علامہ ابن جر شرح ہمزیہ میں فرواتے ہیں ابو تھیم نے حضرت شفا رضی اللہ عنها سے روایت کی کہ جب حضرت آمنہ نے جمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جم دوا تو آپ میرے ہاتھوں پر تشریف لائے اور رونے کی آواز نکلیٰ میں نے ناکوئی کمہ رہا تھا اللہ آپ پر رحم فروائے' حضرت شفا بیان کرتی ہیں کہ میرے لئے مشرق و مغرب کی تمام چزیں روشن ہوگئیں یہاں تک کہ میں نے روم کے کچھ محلات بھی دیکھ لئے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کپڑے پہناکر اوران ابھی زوادہ دیرنہ گزری تھی کہ جھے پر رعب اور لرزہ ساطاری ہوگیا' پھر آپ کو میری نظروں سے پوشدہ کر دیا گیا' میں نے ناکوئی کمہ رہا تھا' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمال لے جایا گیا ہے؟ کی نے جواب دیا مشرق کی طرف حضرت شفا فرماتی ہوگئی ہیں یہ جیب واقعہ میرے ذہن پر نعش ہوگیا۔ بھی وجہ ہے کہ دعوت اسلام کے بعد میں ان اولین لوگوں میں شامل فرماتی ہیں جنوں نے سب سے پہلے اسلام تحول کیا۔ (الحسائص ایعنا)

لام ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ "اعلام نبوت" میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ بنت وحب نے دولت وجود مصطفیٰ کو اپنے شکم اطهر میں لیا تو بیان کیا کہ ان کے پاس حالت خواب میں کوئی آیا اور کما اے آمنہ! آپ سیدالمرسلین کے حمل شریف سے مشرف ہوگئ ہیں۔ پس جب وہ ولاوت کے بعد زمین پر تشریف فراہوں تو کمنا

ے پران کا نام محر رکھنا۔

حفرت آمنہ رمنی اللہ تعالی عنہانے زمانہ حمل میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے انہوں نے ملک شام میں بھرٹی کے محلات دکھے لئے۔

حثمان بن عاص کی مال کہتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے پاس موجود تھی' رات کا وقت تھا گر جھمے ہر چیز نورانی نظر آربی تھی' میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے قریب آرہے ہیں : بلکہ میں کموں گی کہ خطرہ تھا کہ وہ ستارے میرے اوپر گر پڑیں گے' پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنم دیا۔

اور عبدالمعلب كو بلا بهيجاكو آپ كا بينا (بوآ) پيدا ہوا ب آكر اپنے بيٹے كو ديكھ ليجئ چنانچہ عبدالمعلب نے آكر اپن بيٹے كا ديدار كيا، چر آمند نے والدت كے وقت اپنے مشادات كا تذكرہ كيا تو عبدالمعلب نے كما: كد بيس نے اس نومولود بيس بزرگى اور سردارى كى علامات ويكھى بيس۔ محمد دنیا سے ہرگز تشریف نہ جائیں گے جب تک وہ عرب و مجم کے سردار نمیں بن جلتے' اس وقت ان کی زبان پر ب

اشعار جاری ہو گئے۔

ر جاری ہوئے۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَعْطَائِي هٰذَا الْغُلامَ الطَّيِّبَ الْأَرْدَان

مِنَ كُلِّ ذِي عَيْبٍ وَّذِي شَنَانِ

معلمی مواہب میں لطائف سے منغول ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلادت باسعادت کے وقت اس نور کا ظاہر ہونا اس روشیٰ کی طرف اشارہ ہے جو نی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم لائے جس سے الل جمل نے ہدایت پائی اور شرک

ک تاریکی کافور ہوئی جیساکہ ارشاد باری تعالی ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ ٥ يَّهْدِي

بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ شُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى التَّوْرِ بِاذْنِهِ

وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

ب شک تمهارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور

سب تعریفی اللہ تعالی کے لئے جس نے مجھے یا کیزہ آستیوں

والا یہ بچہ عطا فرملیا ہے میں اسے اللہ واحد منان کی بناہ میں دیتابول ہر ذی عیب دعمن کے شرسے پہل تک کہ میں

روشن كتاب الله اس سے بدایت ربتا ہے اسے جو اللہ كى مرضی یر چلا سلامتی کے رائے اور انسی اندھروں سے موشیٰ کی طرف لے جاتا ہے این تھم سے اور انسیں سیدھی

راه وكما آيے۔ 5:16

اسے طاقتور اور توانا دیکے لوں

جمل تک اس نور کا تعلق ہے جو نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہوا اور جس سے بعریٰ کے محلات روشن ہوگئے تو اس سے مراد وہ نورنبوت ہے جو ملک شام کے ساتھ مخصوص ب ، کیونکہ ملک شام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دارالسلطنت ب ، جیاکہ حضرت کعب نے ذکر کیا کہ سابقہ کتابول میں بیہ مضمون موجود ہے۔

"محمد الله ك رسول مين عبائ ولادت آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى كمه شريف ب مقام جرت يثرب ب اور سلطنت آپ کی شام میں ہوگ' چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز مکہ سے ہوا' اور دیر ممالک سے قبل اس نوت کا سلسلہ شام پنچا کی وجہ ہے کہ معراج کی رات آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براستہ شام بیت المقدس نے جایا گیا ، جیسا کہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف

جرت فرمائی اس مقام پر عیلی علیه السلام کا نزول ہوگا اور اس زمین کو حشر فشر کی زمین محمرایا جائے گا۔

سہیلی روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

کلام کرکے کما' جلال رہی رفیع

رومرى روايت م كم آپ نے فرمایا: اَللّٰهُ اكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ

بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً

الم ماوردى رحمت الله تعالى عليه فرات بيس كه جب رسول أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ولادت مقدم كا زمانه

Marfat.com

Harat allera

قریب آیا تو آپ کی نبوت کی علالت اور برکت کی نشانیاں پے در پے ظاہر ہوئیں جن میں سے عظیم الشان زیادہ ظاہر اور مشہور اصحاب فیل کا قصہ ہے ، جنہیں باوشاہ نجائی نے سرزمین حبشہ سے کمہ شریف کی طرف بھیجا تھا، ناکہ اہل کمہ کو قتل کریں ان کے بچول کو قیدی بنائیں اور کعبہ شریف کو منہدم کر دیں۔ اس مہم کے سبب کے ہارے میں اختلاف ہے ایک کردہ کمتا ہے کہ ابریہ بن صیاح نے نجاثی کی طرف سے بھن پر بقنہ کیا اور صنعاء کے مقام پر عیسائیوں کے لئے ایک کنیہ تغیر کیا اس نے اس کنیسہ کی تغیر میں قیصر روم اور نجائی سے مدد طلب کی۔ یمال تک کہ اس کی عالی شان خوبصورت عمارت بنوائی ، ناکہ اہل عرب کو ج کعبہ ہے ہٹاکر اس کی طرف راغب کرے گر اہل عرب نے اس (کے منعوب) کو تبول نہ کیا ، بلکہ بنو قریش کے قبیلہ بنو کرنانہ کے کمی آدمی نے اس کے ہیکا میں داخل ہوکر چیٹاب کر دیا۔ اس واقعہ کیا نظر ابریہ نے حبثی لفکر اور ہاتھیوں کی مدد کیلئے لکھ جمیجا ، ناکہ قریش پر پلخار کرے اور کعبہ شریف کو مسار کر دے ، پیش نظر ابریہ نے حبثی لفکر اور ہاتھیوں کی مدد کیلئے لکھ جمیجا ، ناکہ قریش پر پلخار کرے اور کعبہ شریف کو مسار کر دے ، پیش نظر ابریہ نے حبثی لفکر اور ہاتھیوں کی مدد کیلئے اس نے طاکف سے ابو رغال نامی ہخص کو دلیل راہ ساتھ لیا۔ پنانچہ وہ اس لفکر کے ہمراہ روانور انتقام) سک باری کرتے تھے۔ اب رغال نے اسے مغمل کی قبر پر (بطور انتقام) سک باری کرتے تھے۔

دو سرا کردہ: اس محلے کا سب سے ہتاتا ہے کہ پکھ قربی تاجر سامل سمندر پر ایک عیسائی کیسہ کے پاس سے گزرے تو اس کے صی جی اثر پڑے وہل انہوں نے کھاتا لیکا نے کیلئے آگ جلائی جس سے کیسہ جی آگ بھڑک انھی تو نجاشی نے مہل کہ دہ الل کمہ کو قیدی بنائے گا اور کوبہ شریف کو مندم کر دے گا چنانچہ اس نے ابریہ بن صیاح 'ابن کموم 'جر بن شراحیل اور اسود بن مقصود کی زیر قیادت اپنا لفکر جس جی ہاتھ تھا' دوانہ کیا۔ نجاشی ہوشاہ تھا ' جبہ ابریہ اس کی فوج کا سپہ سلار' ابن مکموم وزیر اور جر اور اسود قائدین تھے ' چنانچہ وہ فوج کیا روانہ ہوئے بہل تک کہ زوالجاز کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا' البتہ! اسود بن مقصود نے آگے بریہ کر کمہ کی چراگاہ سے عبدالمطلب کے دو سو اونٹ دھر لئے جن میں سے بعض اونٹول کے گلول میں قاوے پڑے تھے عبدالمطلب ایک خواصورت کڑیل شخص تنے وہ ابریہ کے پاس گئے اور اس سے اپنے اونٹ طلب کئے۔ ابریہ نے کہا: جمیس دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا تھا گر اب تمہارے متعلق میرے دل میں حقارت پیدا ہوگئ ہے' دعزت عبدالمطلب نے بوچھا: کیوں؟ اس نے جواب دیا' میں کھہ کو گرانے کیلئے آیا ہوں' بو شہادا گھراور تہمارے آباؤاجداد کا دین ہے گرتم نے اس کے بارے جس کھہ نہیں کہا: جبکہ اپنے اونٹوں کے بارے میں تقاما کہا کہ دو سراہ جو عقریب اسے تہماری کیا ہوئے ' میں کہا جب کہ جھے سے بچا نہیں سکا' اس نے خوال کر دست بدے محفوظ رکھے گا' ابریہ نے (رنگ جی آکر) کما کوئی بھی اب کعبہ کو جھے سے بچا نہیں سکا' اس نے خوال کر دست بدے محفوظ رکھے گا' ابریہ نے (رنگ جی آکر) کما کوئی بھی اب کعبہ کو جھے سے بچا نہیں سکا' اس نے خوال کر دست بدے محفوظ رکھے گا' ابریہ نے (رنگ جی آکر) کما کوئی بھی اب کعبہ کو جھے سے بچا نہیں سکا' اس نے خوال کر کہا کہ دونوں کے موز کر لیا' کہ دونوں کو میں وزنوں کو محفوظ رکھا کی کو موجہ میں انہوں کی دو دو یہ اونٹوں کی طاقد کوئر کوئی کی کے دعزت عبدالمطلب نے کہ کہ کے میں وزنوں کوئی کوئر کر عرض کی۔

اے پروردگار! بندہ اپنے گھری حفاظت کرنا ہے تو بھی اپنے گھری حفاظت کر کمیں ان کی صلیب تیرے گھر پر عالب نہ آجائے اور نصیب نہ کردی جائے اگر تو انہیں اور ہمارے قبیلے يَارَبِ إِنَّ الْمَرْءَ يَمَ نِغَ حِلْكُ حِلْكُ حِلَالُكُ كَ مِلْكَ كَلْكُ كَلْكُ كَلْكُ مِلْكِنَةً مُ مَالِكِ كَلْكُ وَمَحَالُكُمْ أَبَدًا مَحَالُكِ وَمَحَالُكُمْ أَبَدًا المَوْمِ وَالْمُومُ الْمُرْءَ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّ

کو چھوڑنا چاہتا ہے ، آکہ وہ اسے مندم کردیں تو تیری مرضی میں سنتا ہوں کہ وہ جنگ کرنے اور تیرے گھر کی حرمتوں کو پال کرنے کے ناپاک ارادے رکھتے ہیں۔ اگر تونے اپنے گھر کا وفاع کیا تو اس سے تیرا ( یحیل دین کا) منعوبہ سمیل پذر ہوگا وہ اینے ملک کا سب لاؤ الشر مینے کر لے آئے اور ہاتھی مجی لے آئے ، آکہ تیرے شرکہ کے باشندوں کو قیدی بنا ڈالی*ں* 

مَايَدُالُکُ وكغبتنا يَارِجْسٌ دُواْ لِغَزُو وَانْتَهَكُوا وَالْفِيْلَ كَيْ يَسْبُوْا

حبثی افکر منی کے رائے کمہ شریف کی طرف بیعا، ہاتھی اس افکر کے ہمراہ تھا ہی وجہ ہے کہ وہ افکر مغمس کے مقام ر ہی تھرکیا اس واقع کے بارے میں ابوالفیب بن مسعود یا عبدالمطلب کے مندرجہ ذیل اشعار ہیں۔

إنَّ اَيَاتِ رَبَّنَا سَاطِعَاتُ

بے قب مارے بروردگار کی نشانیاں روشن ہیں جن کا کوئی کافر بی انکار کرسکتا ہے اللہ نے ہاتھی کو معمس کے مقام پر روك ديا يمل تك كه وه يون بلبلاكر بماكا بيع كى في اس کی ٹائلیں کاٹ ڈالی ہوں۔

مَايُمَارِيْ بِهِنَّ الْاَّ الْكَفُوْرَ حَبَسَ الْفِيْلَ بِالْمَغْمَسِ حَتَّى مَغْقُوْرَ

اس آناء میں الل مک نے سندر کی طرف سے آتے ہوئے پرندے دیکھے عبدالمطب کنے لگے یہ پرندے مادی سرزمن می نے اور انو کے بیں نہ جمد کے علاقے کے بین نہ تمامہ کے اور نہ می تجاذ کے یہ یعسوب پرندوں کی مائند ہیں۔ ان پرندوں کی چونچوں اور پنجوں میں ککریاں تھیں، جب سے حبشبوں کے اوپر سلیہ کنال ہومنے تو انہوں نے ان کے سروں پر کنکریاں گرا دیں جن سے ان کی ہلاکت واقع ہوئی۔ اس فشکر میں سے ابرہہ لوث کر بجانب بمن بھاگا مگر راستہ میں

اس طرح بلاک ہوا کہ اس کے جم کالیک ایک عضو کل سرد کر کر گیا" جب اس تشکر نے نے دیر لگائی اور اہل مکہ کو ان کی

كوئى خرنه آئى تو عبدالمطب نے بيد اشعار كے۔

يَارَبُ لأَنَزْجُوْلَهُمْ سِوَاكًا

يَارَبِ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكًا إِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَا كَا

إَمْنَعْهُمْ أَنْ يُخَرِّبُوْا قَرَاكَا

بعدازال حضرت عَبدا لمعلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو جمیجا کہ ان کی خبرلائے انہوں نے جاکر دیکھا کہ سب کو پھرول

حل سے آگاہ کیا۔ پس حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھی تیزی کے ساتھ گئے اور اپنے اموال لے آئے سب سے پہلے جو اموال لائے مئے وہ بنو عبد المطلب عی کے اموال تھے۔ اس وقت عبد المطلب کی زبان پر سے اشعار جاری تھے۔

اے بروردگار! ہم تھ سے الل مکہ کی حفاظت کے علاوہ کھی نیں مانکتے اے رب إو الل مبشد كو ائى عمليت سے محوم کر بے شک تیرے محر کا دعمن وی ہے جو تیرا دعمن ہے او ان کے ہاتھوں اپن بستی (کمه) کو برماد ہونے سے بچا

نے چورا چورا کر دیا ہے اور وہ ہلاک ہوئے بڑے میں تو ایر لگاکر واپس حضرت عبدالمعلب کے پاس آئے اور انہیں صورت

اَنْتَ مَنَعْتَ الْجَيْشَ وَلاَحْمَالاً وَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّالِيلَا اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

ملائکہ ان کے اونٹ مکہ کے بہاڑوں پر چتے تے ہمیں ان سے جنگ و قلل کا خوف تھا اور وہ اس بارے میں حتی فیملہ کرکے آئے تھے۔ وَقَلْدَرَعُوْا بِمَكَّةَ , إلَّا جَبَالًا وَقَلْدُرَعُوْا بِمَكَّةً , إلَّا جَبَالًا وَقَلْدُ الْقِتَالَا وَقَلْدُ وَقُلْدُ مَا لُكُمْ مِفْصَالًا وَكُلُ مَا مُوسَالًا وَكُلُ مَا لُوسَالًا

تصد فیل میں ہی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کا معجزہ سے کہ یہ اس ذالے میں وقوع پذیر ہوا جب آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کا معجزہ سے کہ یہ اس ذالے میں وقوع پذیر ہوا جب آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم شکم مادر میں تشریف فرما تنے اور واقعہ کے پچاس دن بعد سوموار کے دن 12 رائی الدل (بمطابق 20 اپریل) کومت ہر مزبن انوشیروان کے بارہویں سال آپ متولد ہوئے۔ ابو جعفر طبری نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعلی علیہ وسلم کا معجزہ دو وجہ کی والدت باسعادت سلطنت انوشیروان کے 42 ویس سال ہوئی۔ اس واقعہ میں آپ صلی اللہ تعلی علیہ وسلم کا معجزہ دو وجہ سے۔

1 - اگر الل حبشہ فتح یاب ہوتے تو وہ الل کمہ کو خلام اور قیدی بنالیتے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حالت حمل و ولادت میں داغ غلامی سے محفوظ رکھنے کے لئے لشکر ابرہہ کو ہلاک کردیا۔

2 - نہ الل قرایش خدا کے قائل سے کہ وہ اصحاب فیل سے حفاظت کے مستحق تمریخ نہ ہی وہ الل کتاب سے ، بلکہ ان میں سے کچھ بت پر کتاب سے ، بلکہ ان میں سے کچھ بت پرست سے ، کچھ زندقہ کے قائل اور کچھ رجعت اور جی اٹھنے کے منکر سے ، اس خدائی حفاظت کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالی کے ارادہ ازلی میں تاسیس نبوت اور تعظیم کعبہ کیلئے اسلام کا غلبہ و علمور تھا اور کعبہ شریف کو قبلہ نماز اور خسک ج تھمرانے کا خدائی منصوبہ تھا۔

یکی وجہ ہے کہ جب عرب میں اصحاب فیل کے ساتھ خدائی حشر کا چہا عام ہوا تو ان پر حرم شریف کی بیب طاری ہوگئا۔ ان کے دلوں میں اس کی عظمت و حرمت برسے گئی اور انہوں نے قریش کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا۔ وہ کہتے کہ یہ قریش اللہ والے لوگ ہیں 'خود اللہ نے ان کی طرف سے قبل فرملیا اور ان کے دشمن کی تدبیریں خاک میں ملا دیں۔ یوں ان کی نظر میں قریش کی شریفت اور عظمت برسے گئی ' اس لحاظ سے واقعہ فیل ہر باخی کو باز رکھنے والا اور ہر سرکش کو سرکش ان کی نظر میں قریش کی شراخت اور عظمت برسے گئی ' اس لحاظ سے واقعہ فیل ہر باخی کو باز رکھنے والا اور ہر سرکش کو سرکش کی سرکش کو سرکش کو سرکش کو سرکش کی سرکش کو س

یہ تصہ فیل بہت ی تفایر کتب سر اور دیگر کم کہوں میں ، جبارات متقاربہ طوالت و اختصار کے ساتھ نہ کور ہے گر معنرت شخ اکبر رمنی اللہ تعالی عند نے مسامرات میں اے ماوردی کی عبارت سے زیادہ ، سط کے ساتھ ذکر فرمایا ہے میں نے ماوردی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی عبارت اس لئے متخب کی ہے کہ اس سے متصود حاصل ہوجا تا ہے اور مجرہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمت بھی واضح ہوجاتی ہے ، لذا زیر نظر بحث کیلئے سمی عبارت مناسب ہے۔

حافظ ابن رجب صبلي ويطير ابني كتاب لطائف المعارف من ارشاد فرمات بي-

"جہور امت کا مشہور ندہب یہ ہے کہ نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 رکھ الاول دو شنبے کے دن رونق آرائے برم جمل ہوئے ابن اسحاق وغیرہ مورخین کا یکی نکتہ نگاہ ہے جمال تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سال ولادت کاتعلق ہے تو اکثر آئمہ کے نزدیک سے عام الفیل تھا اور مشہور یہ ہے کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعہ فیل ک بچاس دن بعد پیدا ہوئے اور بیہ واقعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی تیاری و ہمواری اور آپ کے ظموروبعثت کا پی خیر ما اللہ تعالی نے اس حقیقت کو قرآن کیم میں یوں معوص فرایا ہے۔

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ زَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ أَلَمْ يَجْعَلُ السيحبوب المياتم في ند ويكما تمارك رب في ان باعمي كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيْلِ وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ﴿ وَالوَلَ كَاكِمَا صَلَ كَيا؟ كيا ان كا واوّل عبى مِن نه والا اور ان ير تَزْمِنْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيْلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ پرتمول كى كلايال بعجيں كه اسي كرك پقرول سے مارتے و اسی کر ڈالا جیسے کھائی کیتی کی بی سوم الفیل)

مَاکُوْلِ ان آیات میں استفہام تقریری ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مخاطبین قرآن کے درمیان انتمائی مشهور معروف تفا اور اس کا علم عربول بالخصوص قرایش و الل مکه سے بوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا' کیونکہ اس کا بہت جرجا تھا' شعراء نے اس کے متعلق اشعار کے جو لوگوں کی نوک زبال پر تھے ' حضرت عائشہ صدیقتہ رمنی اللہ تعالی عنما فراتی ہیں۔ میں نے ہاتھی کے قائد اور سائس کو 'جو کہ اندھے ہو چکے تھے 'کمد شریف میں بھیک ماتھتے دیکھا۔

اس واقعہ میں مکہ کرمہ کی عظمت و حرمت اور بیت اللہ شریف کے احترام کی دلیل ہے اس کے بعد نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیه و سلم کی ولاوت پاک آپ صلی الله تعالی علیه و سلم کی نبوت و رسالت پر دلالت کرتی ہے' کیونکہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم اس کمری تعظیم' اس کے حج اور اس کی طرف نماز اوا کرنے کی دعوت لیکر تشریف لائے ہیں۔ یکی شمر آپ کا مسكن اور مولد تما اور اس شرے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى قوم نے آپ كو دعوت الى الله دينے كى وجد سے تكلنے پر مجبور کردیا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وعوت سے اذبت محسوس کرتے تھے ' پھراللہ تعالی نے آپ ملی الله تعالی علیہ وسلم کو ان پر فلتے و کامرانی سے ممکنار فرمایا اور غلبہ و تسلط دیا اس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکه مکرمه پر بزور بازو قابض ہوئے اور اہل مکہ کو غلام بنایا ' پر احسان فرائے ہوئے ان سب کو آزاد کردیا اور ان کی نیاد تیوں سے در گزر فرالیا-نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مکہ پر فاتحانہ قبضہ اور تسلط اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ صلی

الله تعالی علیہ وسلم کی امت کا اس پر اقترار آپ کی صحت نبوت کی زبردست دلیل ہے اکونکہ جس نے اسے افتات دیے اور نقصان پنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اے اس کے فاسد ارادے سے باز رکھا اور اسے بریاد کردیا جبکہ اللہ نے اپنے رسول صلی الله تعالی علیه وسلم اور اس کی امت کو اس شرر تسلط اور ظبه عطا فربایا جیساکه نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد ب كد الله في باشي كو شركمد (ك برياد كرف) سے باز ركما محراب رسول صلى الله تعالى عليه وسلم اور الل ايمان كو اس پر غلبه دیا۔ اس کی وجد بیر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا قصدو

ہوئے کما: اليوم معظم ا لكعبت آج كعب شريف كى عظمت و حرمت بحل كى جائے گ-وراصل الل جاليت نے شرک افتيار كركے اور بعض مناسك في كو بدل كر ابرائيم عليه السلام اور اساعيل عليه السلام ك دين من تبديلي كدى عنى كيدا الله في إسول اور يس كي امت كو مكه شريف ير تسلط عطاكيا جنول في اس شركو

ارادہ بیت اللہ شریف کی تعظیم و تحریم اور احرام کا تھا' اس لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکم سے موقع پر حضرت سعد رضى الله تعالى عند ك اس ارشاء "اليوم تسحل الكعبه" كه آج كعب طال تمرايا جلاع كا كا الكار فرات ان تمام الانتول سے پاک صاف کردیا اور سارے معلطے کو دین ابراہیمی کی طرف اونا دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہتی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے اساعیل کے ہمراہ بیت اللہ شریف کی تقیر کے وقت یہ دعا کی تقی-

تو الله تعالی نے (اس دعاکو شرف تولیت عطاکرتے ہوئے) ان میں اساعیل علیہ السلام کے کمرانے میں سے محمد رسول الله معلی الله تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرملیا جنول نے بیت الله اور اس کے ماحول کو شرک (کی غلاطت) سے پاک کرویا اور معللہ دین ابراہیم اور توحید کی طرف مجمیرویاجس کے لئے بیت الله شریف کی تغیر کی مخی جیساکہ ارشاد باری تعالی جسہ وَ اِذْ بَوَّانَا لا بُوَاهِیْمَ مَکَانَ الْبَیْتِ اَنْ لاَتُرْسُونَ فَ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس کمر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور بین شیئاً وَطَهِرْبَیْتِی لِلطَّائِفِیْنَ وَالْقَائِمِیْنَ صَلَّم والی میراکوئی شریک نہ کر اور میرا کم سخرارکہ والوں اور درکر میرا کم میراکوئی شریک نہ کر اور میرا کم سخرارکہ والوں اور درکرع سجدے والوں کو اللّه جُوْدِ

### أيك اعتراض كاجواب

جمال تک قرامطہ کے بیت اللہ شریف پر تبلا کا تعلق ہے تو یہ لوگوں کے گناہوں کی سزا تھی 'اس کے پاوجود وہ کعبہ شریف کے انمدام اور فکست و ریخت تک رسائی حاصل نہ کرسے نہ بی لوگوں کو جج و زوارت سے روک سکے جس طرح اصحاب فیل اگر اس کو شہید کرنے اور لوگوں کو ج سے باز رکھنے پر قدرت پاتے 'قو کرتے 'البتہ قرامد نے جرامود اور در اور نہ کو مدازہ چین لیا حاجیوں کو قتل کیا اور ان کے اموال لوٹ لئے گر لوگوں کو ج سے بالکلیم روک نہ سکے اور نہ کعبہ شریف کو منمدم کرسکے۔ جیساکہ اصحاب فیل کا اراوہ تھا' اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں ذکیل و رسوا کیا' ان کی پردہ دری فران کے منصوبوں کو طشت ازیام کرمیا جبکہ اللہ تعالی کا گر تعظیم و احرام کی اس حالت پر ہے 'ج و زیارت 'عمو اور اس کی جت پر نماز کا عمل بایا انتظاع جاری ہے۔ نوادہ سے بوا کہ قرامطہ نے عراق کے حاجیوں کو خوفردہ رکھا جس کی وجہ سے اہل عراق کی سال ج نہ کرسکے۔ بعد ازاں وہ واپس چلے گئے اور جرامود بھی خانہ کعبہ میں لوٹا واگیا' اللہ تعالی کا کہ وہ سے یہ وستور ہے کہ وہ اہل ایمان بندوں کو آزمائشوں جس ڈال کر آزمانا ہے 'گر اللہ کا ور انمی جیسا کہ ارشاہ ربانی رہے گا اور امت مجربہ اس پر کار بند رہے گی اور ان کے دعمن قیامت تک اس کا پچھ نہ بگاڑ سکیں کے جیسا کہ ارشاہ ربانی رہے گئے اور امت مجربہ اس پر کار بند رہے گی اور ان کے دعمن قیامت تک اس کا پچھ نہ بگاڑ سکیں کے جیسا کہ ارشاہ ربانی بید کرنے کو بیا کہ اور امت مجربہ اس پر کار بند رہے گی اور ان کے دعمن قیامت تک اس کا پچھ نہ بگاڑ سکیں کے جیسا کہ ارشاہ ربانی بید کی ان کی ایک کے نہ بگاڑ سکیں کے جیسا کہ ارشاہ ربانی بید کرنے کہ کرنے کے کہ انہ میں ان کی کہ کہ انہ کا کہ کا کہ کا کہ اس کی میون کہ دوران کے دعمن کی دیا کہ کرنے کیا کہ کا کہ دوران کی میون کی کو کرنے کیا گئی کہ کرنے کیا کہ کہ کا کہ کا کہ دوران کے دعم کی کو کر ان کے دعم کی کو کرنے کیا گئی کیا کہ کرنے کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا گئی کے کہ کرنے کیا گئی کی کو کرنے کرنے کے کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کا کہ کرنے کیا کہ کا کہ کرنے کیا کہ کیا گئی کے کہ کرنے کیا کہ کا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کرنے کیا کہ کا کہ کا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کیا کہ کرنے کرنے کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ ک

(کافر) چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے مونموں سے بجما دیں اور اللہ کو اپنا نور بورا کرتا ہے بڑے برا مانیں کافر' وی ہے جس نے لیے رسول کو جانب کور اپنے دین کے ساتھ جمیجا کہ اے

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكُوِهَ المُشُوكُونَ ويون ير غالب كرے يدرا اين مثرك

نی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے خبردى ہے كه اس مركا جج و عمود يا جوج و ماجوج كے خروج كے بعد تك جارى رے گا اور بہ حالت یو نمی رہے گی آآنکہ الل حبشہ اس ممرکو بریاد کریں سے حجر اسود کو سمندر میں ڈال دیں سے 'اور بہ تاہی و بریادی اس کے بعد ہوگی کہ اللہ تعالی ایک پاکیزہ ہوا سے گاجو تمام مومنوں کی ارواح قبض کر لے گی تو زمین پر کوئی مومن باتی نمیں رے گا سیوں سے قرآن و مصاحف نکل لئے جائیں کے حتیٰ کہ زمین پر قرآن رے گانہ ایمان نہ کوئی بھلائی کی چز اس کے بعد قیامت برپا ہوگ مروہ صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگ انتہی

سیرت النبی میں ہے کہ وقت ولادت رسول (ظاملا) اور وقت حمل بت اوندھے ہو گئے۔ عبدالمعلب بیان کرتے ہیں کہ میں کعبہ شریف میں تھا میں نے ویکھا کہ بت اپنے اپنے مقللت سے پنچے گر کر سجدے میں پڑ گئے ہیں' نیز میں نے سنا دیوار كعبے سے كى كى آواز آئى، مصطفى مخار پروا ہوا ہے جس كے باتھ سے كفار بلاك موں مے وہ بت برتى سے پاك كرے كا اور الله تعالی کی عبادت کا تھم دے گا۔

ایک حوالہ گزر چکا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ جن میں سے ورقہ بن نوفل عمو بن نفیل اور عبداللہ بن بیش بھی ہیں' ایک بت کے پاس جمع ہوتے تھے وہ سب شب میلاد اس بت کے پاس آئے تو اسے منہ کے بل اوردها دیکما تو انسیں تجب ہوا' پار کر اسے سیدهاکیا تو وہ شدت کے ساتھ الٹا ہوگیا' پھراسے سیدهاکیا تو وہ تیسری بار بھی اوندها ہوگیا۔ بد مظر دیکھ کر انہوں نے کما: "کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے" پھران میں سے کمی نے بت کو خطاب کرتے ہوئے اشعار پڑھے اور اس جران کن واقع کاسب ہوچھا: تو جوف صنم سے ایک ہاتف نے بلند صدا دی۔

ایک مولود کی وجہ سے وہ بت کر کمیا، جس کے نور نے شرق و تَوَدَّىٰ الْمَوْلُودُ اَنَازَتْ بِبُوْدِهِ

فرب میں زمین کے تمام رائے جماگا دیئے۔ جَمِيْعُ فُجَاجِ الْأَرْضِ بِالشَّرْقِ وَالْغَرْبِ

شب میلاد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم كعبه شریف خوشی سے وجد میں جملیا اور تین دن تك اس كى سے حالت برقرار رى ، قريش نے نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى پيدائش كى سه مبلى نشانى ويكمى-

شب ولادت ایوان کسری لرز اٹھا ملائکہ اس کو انتائی معظم بنیادوں پر اٹھلیا گیا تھا اور جھوڑے تک اس کو نقصان نہ پنچا کتے تھے جبکہ اس محل کے بھٹنے سے ایک خوفاک آواز آئی اور اس کے چودہ کنگرے مر مجئے۔ دراصل یہ عمارت کی تغیر میں کسی خلل یا خرابی کی بناء پر ند تھا بلکہ اللہ کی مرضی سے متنی کہ سے واقعہ صفحہ ستی پر بلق رہنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالی عليه وسلم كالمعجزه بو-

روایت ہے کہ جب ہارون الرشید نے اس محل کو گرانا چاہا تو اس کے وزیر یجیٰ بن خلد البر کی نے عرض کیا اے امیرالمومنین! اس محل کو منهدم نه فرائي ايونکه به اسلام کي يادگار ب-

اس رات آتش فارس بجد گئ طال مك اس كے خدام اس كے جلانے ير مامور تھے يه واقعہ حاكم فارس نے شمنشاہ ايران کو لکھ جمیجا کہ آج رات فارس کے آتش کدے سرد ہوئے ہیں حالانکہ وہ چھلے ایک ہزار سال سے مجمی معندے نہ ہوئے پیدائش مصطفیٰ کی رات بحیرہ ساوہ خٹک ہوگیا گویا اس میں پانی بھی تھائی نہیں باوجود اس کے کہ وہ بت وسیع تھا۔ اس واقعہ کے متعلق موبذان کا خواب قبل ازیں کمان کے باب میں گزر چکا ہے۔ مواہب لدنیہ میں ہے۔

بیعق طبونی خطیب اور ابن عساکر حضرت عباس رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایارسول اللہ! میرے اندر آپ کے دین میں داخل ہونے کا داعیہ آپ کی نبوت کی ایک علامت نے پیدا کیا میں نے دیکھا کہ آپ بھین میں گوارے کے اندر چاند کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور انگھت مبارک کے ساتھ بس طرف اشارہ فرماتے چاند آپ مجین میں گوارے جاتھ باتیں کرتا وہ ججھے سے ہم کلام اس طرف جمک جایا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : میں چاند کے ساتھ باتیں کرتا وہ ججھے سے ہم کلام ہوتا اور ججھے رونے سے بسلاتا تھا اور جب وہ ذریر عرش ہجدہ کرتا تو ججھے اس کے گرنے کی آواز سائی دیں۔

فتح الباري ميں ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے پيدا ہوتے ہى كلام فريا\_

ابن سبع نے خصائص میں ذکر کیا کہ نمی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کا گوارہ فرشتوں کے جملانے سے جمول تھا۔
نمی اکرم سلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے جدامچر حضرت عبدالمعلب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام "
محد" کیوں رکھا طلائکہ آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے آباؤ اجداد اور آپ کی قوم میں کمی کا نام محمد نہیں؟ تو جواب دیا "
جھے امید ہے کہ میرے بوتے کی ارض و ساء میں تعریف کی جائے گی" چنانچہ اللہ نے ان کی امید کو سچا کر دکھایا۔

حاشيه نوث

وہ روایات جن میں شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محیر العقول واقعات کا تذکرہ ہے' اتمہ حدیث کے نزدیک فنی کلتہ نگا سے محل کلام ہیں' اور ہاضی قریب کے سیرت نگاروں نے انہیں قبول کرنے سے پس کوئی شبہ نہیں کہ بعض روایات کے سلسلہ اساد میں شدید ضعف اور متن میں تشاد اور اختماف موجود ہے گر کرشت مل اور تنتی بالقبول نے انہیں پایہ استدال سے ساقط ہونے سے بچالیا ہے اور امام ابن جوزی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ ابن تھید ور حافظ ابن کیر جیسے نقاد حدیث اور تشددین نے انہیں اپنی تصنیفات میں جگہ دے کر اس الزام کا ازالہ کرویا ہے کہ "بی سب پچھ تصد کو واعظوں" کا کرشمہ ہے۔

اس سلسلہ میں معقول طرز عمل ہے ہے کہ جن روایات کو ائمہ محدثین نے بلائیر قبول کیا ہے یا ان کی صحت و عدم صحت پر سکوت افتیار کیا ہے ان سے اعراض نہ کیا جائے اور جن روایات کے وضع و بطلان پر فیصلہ دیا ہے ان سے کنارہ کئی افتیار کرلی جائے ' آگہ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی بے اصل یا غلط بلت منسوب نہ ہوجائے۔

محمد اعجاز جنجوعه غفرالله له



باب سوم

محافل ميلاد

کی

شرعى حيثيت

## امام ابو شامه رحمته الله تعالى عليه كاارشاد

امام ابو شامہ شیخ النووی فرماتے ہیں

وَمِنْ أَخْسَنِ مَا ابْتُدِعَ فِي زَمَانِنَا مَا يُفْعَلُ كُلَّ عَامِ فِي الْمَوْافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَاِظْهَارِ الزِّيْنَةِ وَالشُّرُورِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مَعَ مَا فِيْهِ مِنَ الْالْحُسَانِ لِلْفُقَرَاءِ وَالشُّرُورِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مَعَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاحْسَانِ لِلْفُقَرَاءِ مُشْعِرٌ بِمَحَبَّهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيْمِهِ فِي قَلْبِ فَعَلِيهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيْمِهِ فِي قَلْبِ فَاعِلِ ذَٰلِكَ وَشُكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَامَنَ بِهِ مِنْ إِيْجَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُلْمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمَ الْعُلِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ الْعُنْ الْعُنْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمَ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْمُؤْلِ الْهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْعُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُولُ اللْعُلُهُ الْعُولُولُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ ا

"جمارے زمانے کا بهترین نیا کام آنخفرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوم میلاد کا سلانہ جشن ہے جس میں لوگ صد قات و خیرات کرتے ہیں، زیبائش و آرائش اور سرت و انبساط کا اظمار کیا جاتا ہے، مزید برآل فقراء و مساکین کے ساتھ حس سلوک کا بر آؤ کیا جاتا ہے، نیز اس جش صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والمانہ لگاؤ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیت تعظیم کا علم ہوتا ہے یہ اظمار سرت وراصل اس جذبہ تشکر کا آئینہ دار ہے جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اصان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت کے عظیم اصان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت کی ہے بما نعمت پر لازم تھا

# المام مثمس الدين سخاوي رحمته الله تعالى عليه كاارشاد

امام سخلوی فرماتے ہیں

إِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ حَدَثَ بَعَدَ الْقُرُونِ الشَّلَافَةِ ثُمَّ لَازَالَ اَهْلُ الْإِسْلَامِ مِنْ سَائِرِ الْاَقْطَارِ وَالْمُلُنِ الْكَارِنَ الْمُولِدِ وَالْمُلُنِ الْكَارِيْمِ مِنْ سَائِرِ الْاَقْطَارِ وَالْمُلُنِ الْكَرِبَارِيَهُمَلُونَ الْمَولِدَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الْكَبَارِيهِ مَلُولِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ الصَّدَقَاتِ وَيَغْتِبُونَ بِقِرَأَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَصْلِ عَمِيْمٍ.

## امام تسعلانی کاارشاد

امام تسطلنی کا ارشاد ہے۔

وَلاَ ذَالِ أَهْلُ الْإِسْلاَمِ يَخْتَفِلْونَ بِشَهْرِ مَوْلَدِهِ عَلَيْهِ ﴿ "اللَّ اللَّهِ بَيْثُ بِ ثِي أَكْرِمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ

"محفل میلاد کا رواح قرون الله کے بعد شروع ہوا' اس کے بعد الل اسلام بیشہ تمام ممالک اور بڑے شروں میں محافل میلاد کاانعقاد کرتے رہے ہیں وہ رہیج الاول شریف کے ایام میں طرح طرح کے صدقات و خیرات کرتے اور میلادالنبی (ملکہ) کی مجانس میں واقعات ولادت بیان کرتے ہیں جن کی برکات سے اللہ تعالی ان پر اپنا عام فضل و کرم کرتا ہے۔

میلاد کا انتظاد کرتے آئے ہیں' و لیم اور کھانے تیار کرتے ہیں' رئیج الدل شریف کی راتوں میں گوناں گوں قتم بکے صدقات و خیرات کرتے ہیں' خوشی اور مسرت کااظہار کرتے ہیں ان ایام میں ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہوجاتا ہے' وہ میلاد شریف پڑھنے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالی اس نیک عمل کی برکات سے ان پر فضل عمیم کرتا ہے۔ میلاد شریف کے عمل کی مجرب خصوصیت یہ ہے کہ اس کی برکت سے سارا سال امن و امان رہتاہے یہ بابرکت کام دلی مقاصد کی جلد مجیل کی نوید ہے' اللہ تعالی اس مخص پر رحم مقاصد کی جلد مجیل کی نوید ہے' اللہ تعالی اس مخص پر رحم مقاصد کی جلد مجیل کی نوید ہے' اللہ تعالی اس مخص پر رحم مقاصد کی جلد مجیل کی زوید ہے' اللہ تعالی اس مخص پر رحم فرائے جس نے ماہ میلاد کی راتوں کو عید اور جشن مسرت بنایا۔

الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ وَيَعْمَلُونَ الْوَلاَئِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَبَالِيْهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهَرُونَ السُرُوْرَ وَ يَزِيْدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَغْتِنُونَ بِقِرَاءَ قِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ آنَّةُ آمَانٌ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ آنَّةُ آمَانٌ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ وَمُمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ آنَّةُ آمَانٌ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ وَمُمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ آنَةُ آمَانٌ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ وَمُمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ آنَةً وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللَّهُ وَمُمَّا يَتَخَذَلَيَالِيَ شَهْرِ مَوْلَدِهِ الْمُبَارَكِ آعَيَادًا

مش الدين ابن خلكان رحمته الله تعالى عليه كى چيم ديد روداد

مناب معلوم ہوتا ہے کہ یمال تاریخ ابن خلکان کا حوالہ ویا جائے جس میں سمس الدین ابن ظلان نے شاہ معظم ابوسعید مظفرالدین صاحب اربل کے طلات زندگی میں اس کے جشن میلاوالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیاہے ' ابن خاکان رحتہ اللہ تعالی علیہ شاہ اربل کے حسن سیرت اور فیاضی کی تعریف کرنے کے بعد تکھتے ہیں۔

"ابوسعید مظفرالدین شاہ اربل کے جشن میلادالَبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف سے ذبان قاصرہ ہم اس جشن کے بس ایک ہی گوشے پر نظر ڈالتے ہیں جس کی تفسیل سے ہے۔

"اربل کے عوام نے میلادالنبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ملک مظفر کے حسن اعتقاد کا سن رکھا تھا یمی وجہ ہے کہ قریب کے بلاد وامصار مثلاً بغداد' موصل' جزیرہ' سنجار' تصیبین' بلاد عجم اور آس پاس کے علاقوں سے فقہاء' صوفیاء'

، المنظم 
کی زیب و زینت اور رنگ برگی آرائش کا کام ممل ہوجاتا ہے پھر گلوکاروں اور اداکاروں کے دیتے ہر ہر خیمے میں بھا دیے جاتے اور کوئی مزل ان سے خلل نہ رہتی۔ اس عرصے میں کاروبار زندگی رک جاتا اور لوگوں کا سوائے اس جشن اور تقریب

ب ور وی من سے عل مر روانے من مرح میں مروبر رون کے جاتے کہ قلعہ کے وروانے سے شروع میں ماضری کے اور کوئی کام نہ ہوتا 'جشن کے لئے خیصے اس انداز سے نصب کئے جاتے کہ قلعہ کے وروانے سے اتر آ اور مر موران سے متصل خانقاہ کے وروازے تک پھیلے ہوتے 'باوشاہ مظفرالدین روزانہ نماز عصر کے بعد قلع سے اتر آ اور مر

ہو ر میدان سے مسل طاملہ کے وروارے ملک چیے ہوئے بوطما سرالدی تدورت مار سرا بعد سے مسلم میں ہر کرما اور محفل ساع میں مرکب اور محفل ساع میں شریک ہوتا نماز سے بعد سوار ہو کر فکار کے لئے لگا کور نماز اللہ بالد میں واپس آجاتا شب میلاد تک موزانہ

اس کے یی معمولات ہوتے تھے' بیہ جشن مجھی رہیج الاول کی آٹھ آریخ کو اور مجھی بارہ آریخ کو منعقد کیا جا آ' کیونکہ روز میلاد کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔

روز میلاد سے دو دن قبل ان گنت تعداد میں اونٹ گائیں اور بحریاں ڈھولوں اور نغملت کی آواز میں میدان کی طرف کے جائے جائے ، وہل پہنچ کر انہیں ذرئح کرنے کا سلسلہ شروع ہوجا آ ، ہاتھ اِن چولہوں پر پڑھا دی جاتیں اور طرح طرح کے کھانے دیگا ہے جائے جائے ہیں بہت والدت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات آتی تو قلیے میں نماز مغرب کے بعد محفل ساع کا آغاز ہو تا بعدازاں بوشاہ مشعل بردار جلوس کے جلو میں قلع سے اتر آ ، اس جلوس میں دو یا چار شعیر فچر پر رکمی ہو تیں جنیں چیچ سے ایک آدی ہوتی خور رکمی ہو تیں جب میں والدت معلیٰ کر ہوتی تو قلعہ سے نظم مرکھا ہو آلہ یہاں تک کہ یہ مشعل بردار جلوس خانقاہ تک پہنچ جاتا ، پس جب میں والدت موقی تو قلعہ سے ہر آیک کے ہاتھ پر ایک خلات بلوہ گر ہوتی تو قلعہ سے خلات میں اس طرح لے جائی جاتیں کہ ان کا شار ہوتی اٹنی اشیاء الذی جاتیں کہ ان کا شار میں نہیں۔ پھر بادشاہ خانقاہ میں آتا اور اعمیان و رؤسائے سلطنت اور بردی تعداد میں لوگ خانقاہ میں جمع ہوتے جہل میں نوگوں خلالے کو کرکیاں اور جمروے بنائے جاتے اس مینار کی بچھ کھڑکیاں میدان کی طرف محلی تھی جو بہت برا اور بھی لوگوں کے دیدار کیلئے کھڑکیاں اور جمروے بنائے جاتے ہوتی۔ بادشاہ جمی سلای کے لئے فوج کی طرف دیکھانے میں سلامی کے لئے جمع ہوتی۔ بادشاہ جمی سلامی کے لئے جمع ہوتی۔ بادشاہ جمی سلامی کے لئے تو جاتے اس موقع پر اہل حالت میدان میں وسیع دسترخوان بھیا جاتا ہے دیدار کیلئے میدان میں وسیع دسترخوان بھیا جاتا ہے دسترخوان عام ہو تا جس میں طعام و روثی کا اتنا و سیع انظام ہو تا کہ اس کا حاجت کیلئے میدان میں وسیع دسترخوان بھیا جاتا ہو تا جس میں طعام و روثی کا اتنا و سیع دسترخوان بھیا جاتا ہو تا ہو میں طعام و روثی کا اتنا و سیع دسترخوان بھیا جاتا ہو تا جس میں طعام و روثی کا اتنا و سیع دسترخوان بھیا جاتا ہو تا ہو میں میں طعام و روثی کا اتنا و سیع دسترخوان کی جاتی ہوتان عام ہو تا جس میں طعام و روثی کا اتنا و سیع دسترخوان بھیا جاتا ہو تا جس میں طعام و روثی کا اتنا و سیع دسترخوان بھیا جاتا ہو تا جس میں طعام ہو روثی کا اتنا و سیع دسترخوان بھیا جاتا ہیں ہوتا جس میں طعام ہو دوثی کا اتنا و سیع دسترخوان بھیا جاتا ہوتا ہوتا ہو سیاں۔

دوسرا دسترخوان خانقاہ میں کری کے اردگرہ جمع ہونے والوں کے لئے بچھایا جاتا۔ سلامی اور وعظ کے دوران اعیان و روساء اور وفدوں کے ایک ایک فرد کو (جن میں فقہاء' واعین' قراء اور شعراء شامل ہوتے) بلایا جاتا اور ہر ایک خلعت شلانہ سے نوازا جاتا' پھروہ وصول کرکے اپنے مقام پر چلا جاتا جب یہ سلسلہ عمل ہوجاتا تو سب دسترخوان پر جمع ہوجاتے اور اپنا متعین حصہ اپنے اپنے گھروں کو لے جاتے' نماز عصریا بعد تک یہ معالمہ جاری رہتا' بوشاہ یہ رات دہیں گزار تا اور صبح تک محفل سلم میں شریک ہوتا' اس کے سلانہ جشن میلاد کا بھی انداز تھا۔ میں نے اس منظر کی تلخیص کی ہے' کونکہ اس کا استعماء طوالت کا طالب ہے۔ اس جشن سے فارغ ہوکر ہر آدی اپنے شہر اور علاقے کو لوٹ جاتا ہر محض کو اس کا حصہ عطاکرتا۔ (ابن خلکان)

### شهاب الدين احمد مقرى رحمته الله تعالى عليه كا تاريخي حواله

علامه شباب الدين احمد مقرى رحمته الله تعالى عليه اني كتاب "نفع الليب" من بيان لرت بين-

"سلطان ابوجمو موى شاه تلسان أموس صدى جرى بين ميلادالني صلى الله تعالى عليه وسلم كاعظيم الثان جشن منايا

كرنا قعاجس طرح شابان مغرب اور خلفائ اندلس اس كے زمانے ميں يا اس سے پہلے منايا كرتے تھے"

علامه مقرى في وكتاب راج اللهواح" أور وكتاب نقم الدووا القيان" مردو تصانف حافظ ابوعبرالله التولى رحمته الله

تعالی علیہ سے نقل کیا کہ ابوجمو شب میلاد مصطفیٰ طاہیم الل علمسان کے مشورے سے بہت بری تقریب اور دعوت کا اہتمام کر یا تھا جس میں ہرخاص و عام کو شرکت کی اجازت ہوتی اس محفل میں اعلیٰ قشم کے قالین بچے ہوئے گاؤ تکئے گئے ہوئے اور سنجن نما نما نما نہوں نما برے برے شرح الل اور خوش نما نما نما شدہ بخور دانوں میں بخور جاریا جا تا تھا جو دیکھنے والوں کو بچھالیا ہوا سونا معلوم ہو تا تھا 'چر تمام حاضرین کو انواع و اقسام کے کھانے چش کئے جاتے تھے۔ معلوم ہو تا تھا 'کہ گویا موسم بہار میں رکھین پھول کھلے ہیں جنہیں دکھ کر کھانے کی شدید طلب اور خواہش پیدا ہو اور آکھول کو لذت نمیب ہو۔ اس محفل میں اعلیٰ قشم کی خوشبو بہائی جاتی جو مشام جان کو معطر کرتی اور فراہش پیدا ہو اور احرام کی دوشن ہوتی۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت میں بطور عقیدت نعید قصائد رپوھے جاتے تھے اور ایسے مواعظ و فسائح پیش کئے جاتے تھے جن سے گناہوں کی بخ گئی کا داعیہ پیدا ہو تا تھا 'خطباء اسلوب بیان کے موجزز اور خطاب مواعظ و فسائح پیش کئے جاتے تھے جن سے گناہوں کی بخ گئی کا داعیہ پیدا ہو تا تھا 'خطباء اسلوب بیان کے موجزز اور خطاب کے توعات سے سامعین کے دلوں کو گرماتے اور طبیعت کو صرت آشنا کرتے۔ بادشاہ کھلے عام اس محفل میں شروع سے آخر تک موجود رہتا' یہاں تک کہ وہیں صبح کی نماز اوا کرتا۔ اس کے سارے عرصہ حکومت میں شب ولادت مصطفیٰ اس محود رہتا' یہاں تک کہ وہیں مسمح کی نماز اوا کرتا۔ اس کے سارے عرصہ حکومت میں شب ولادت مصطفیٰ اس قبل جو یہ اس کو بائی علیہ بوری اس کا مقام بلند کرے اور اس کے اس فعل جیل کو اپنی بارگاہ میں شرف جوں۔ اللہ تعالیٰ علیہ علیہ بین اس کا مقام بلند کرے اور اس کے اس فعل جیل کو اپنی بارگاہ میں شرف

شاہ تلمسان کے ایام سلطنت میں ہر شب میلاد مدحت مصلفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قصیدے رہھے جاتے اور اس عظیم الثان محفل کا آغاز اننی قصائد سے کیا جاتا۔ ( نفح اللیب باختصار)

حافظ جلال الدين سيوطى رحمته الله تعالي عليه كافيصله

امام حافظ جلال الدين سيوطى رحمته الله تعالى عليه كا ايك رساله "حسن المقصدفي عمل المولد" ب جے ميں نے ان كى كتاب "الحادى للفتادى" ميں ديكھا ب امام سيوطى اس ميں تحرير فرماتے ہيں كه جھے سے ماہ ربيج الاول ميں ميلادشريف كا انتقاد كے بارے ميں سوال ہوا۔

مَاحُكُمُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ وَهَلْ هُوَ مَحْمُوْدٌ اَوْ مَذْمُوْمٌ وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُهُ اَوْلاَ۔

وَالْجَوَابُ عِنْدِى إِنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ

إِجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاةٌ مَّاتَيَسَّرَمِنَ الْقُرْآنِ وَ رِوَايَةٍ

الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَا أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّم وَمَا وَقَعْ فِي مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ ثُمَّ يَمُدُّ لَهُمْ

شرع شریف میں محفل میلاد کا کیا تھم ہے؟ کیا یہ محمود ہے یا ذموم؟ اور کیا اس کے فاعل کو ثواب ملے گایا نہیں؟

میرے نزدیک میلاد شریف کے انعقاد کی صورت یہ ہے کہ لوگ اکشے ہوکر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی

الله تعالی علیه وسلم کی پیدائش کے جیران کن واقعات اور معجوات کی روایات بیان کرتے ہیں کھران کے لئے وستر خوان بحیلیا جاتا ہے تو وہ کھانا کھاکر واپس چلے جاتے ہیں اور پکھ

سِمَاظُ فِيَا كُلُوْنَهُ وَيَنْصَرِ فُوْنَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى جَهِلًا جَامًا بِهِ أَوْ وَهُ كُمَانًا كُمَارُ وَالِسَ جِلَّ جَلِي أُور جَمَّهُ وَلَهُ عَلَيْ مِنْ الْمِدَعُ الْمُعَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمِدَعُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كَرَبْ رِ فَاعَلَ كُو تُواب لِمَّا ہِ كُوكَد اس عمل مِن نَى وَ إِظْهَا وُ الْفُرْحِ وَ الْإِسْتِبْشَادِ وَبِمْوَلِدِهِ الشَّرِيْفِ ﴿ الرَّمْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَم كَى عَظَمَت ثَبَن اور آپ صَلَى وَ الْهَاوُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَم كَى وَلَادَت يَرِ خَوْثَى كَا اظهار ہے۔ الله تعالی علیه وسلم كى ولادت ير خوثى كا اظهار ہے۔

سب سے پہلے (سرکاری سطح پر) اس عظیم جشن کا انتظام ملک مظفرالدین ابوسعید صاحب اریل نے کیا وہ عظیم الثان کی بادشاہوں کے گورانے کا ایک فرد تھا جو کہ اعلیٰ کارناموں کا مالک تھا، مظفری بوندورٹی اس عظیم سلطان نے قاسیون کے دامن میں قائم تھی، ابن کیرانی آرزخ البدایہ (13:147) میں فرماتے ہیں کہ ابوسعید مظفر الدین سلطان اربل ربح الدول میں محفل میلادالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کرتا تھا اور اس کے لئے وہ بہت بدی دعوت کا ابتدام کرتا تھا، وہ ایک تیز فیم، زیرک، بمادر، مردمیدان، دانشور اور عادل حکمران تھا (رحمہ اللہ واکرم مٹواہ)

فیخ اوا الحلاب بن وجد رحمته الله تعالی علیه نے اس کے لئے میلادالتی صلی الله تعالی علیه وسلم کے موضوع پر ایک جلد کتاب "المندویر فی المولدالبشیر المنذیر" تعنیف کی جس پر بادشاه نے انہیں ایک بزار دینار انعام عطا فرمایا اس نے عرصہ دراز تک حکمرانی کی۔ یمال تک کہ اس نے 800ھ میں وفات پائی۔ اس وقت اس نے عیمائیوں کے معبوضہ شہر عکه کا محاصرہ کر دکھاتھا وہ ایک پندیدہ ظاہر و باطن کا مالک تھا۔

سبط ابن الجوزی اپنی کتاب مراۃ الزبان میں ملک المعفر کی ایک محفل میلاد میں دعوت و ضیافت کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ میں نے اس ضیافت میں بھیڑ بریوں کے پانچ بڑار مر، وس بڑار مرغیاں، فیرنی کے ایک لاکھ پیالے اور حلوے کے تمیں بڑار طشت شار گئے۔ وہ اپنی مجلس کے عاضر باش بزرگ علاء و صوفیاء کو خلحیں عنایت کرتا اور انہیں انعللت و آکرالمت سے نواز تا تھا وہ صوفیائے کرام کی محفل سماع میں ظہر سے فجر تک شامل ہو تا اور ان کے ساتھ وجد میں رقص کرتا تھا اور ہر سال محفل میلاد کے اس جشن پر تمین لاکھ دینار خرج کرتا تھا اس نے ہر جست سے آنے والے ہر مقام و مرتبہ کے مندو بین کے لئے ایک ضیافت گاہ تیار کرر کمی تھی جس پر سلانہ ایک لاکھ دینار صرف ہوتے۔

شاہ اربل ہرسل صلیبیوں سے قیدیوں کے بدلے دو لاکھ دینار وصول کرتا اور حرین شریفین پر ججاز کے وسیع علاقے میں کوئیں پر سالنہ تمیں ہزار دینار صرف کرتا' یہ تمام اخراجات اس کے صدقات کے علاوہ سے' اس کی زوجہ ربیعہ فاتون بنت ایوب جو کہ ملک الناصر صلاح الدین کی بمن تمی ' بیان کرتی ہیں کہ باوشلہ کی قیص کرداس کے موٹے کپڑے کی تمی جو کہ بائج درہموں سے بھی کم قیت کا تما' میں نے اس بارے میں ان سے خفگی کا اظمار بھی کیا گروہ کہتے کہ میرا پانچ ورہموں سے بھی کم قیت کہ میرا پانچ درہموں سے بھی کم قیت کہ میرا پانچ درہموں اور مکینوں کو محروم کرکے قیمی لباس پہننے سے بمتر ہے۔

ابن حلكان رحمته الله تعالى عليه حافظ الى الحطاب بن دهيد ك ترجمه من لكية بي-

"ابن دحید رحمتہ اللہ تعالی علیہ بزرگ علاء اور مشاہیر فضلاء میں سے سے مغرب سے شام اور عراق میں آئے۔ 604ھ میں ارش سے گزرے تو وہل کے سلطان معظم مظفرالدین بن زین الدین کو میلاد مصلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقاد میں مشغول بایا تو ان کے لئے آیک کتاب "المندویر فی مولدالبشیر النذیر" تعنیف کی اور بغس نفیس ان کے سامنے میں مشغول بایا تو ان کے لئے آئی کتاب المناد اللہ میں 125ھ کو چھ بار سا" (حس المتعد ، بوشاہ نے انہیں ایک بزار دیار کا انعام رہا۔ ہم نے انہیں بادشان کی مجلس میں 625ھ کو چھ بار سا" (حس المتعد ،

البدابي الينياً 155:15)

اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان لوگوں کارد طویل فرمایا ہے جو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدعت خدمومہ قرار دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

"فیخ الاسلام حافظ العصر ابوالفضل ابن حجر رحمته الله تعالی علیه عسقلانی سے میلاد شریف کے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا۔

"جمع میلاد شریف کی اصل تخریج کا علم ہوا ہے جو کہ صحیحین سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاے تو آپ نے دیکھا کہ یمودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں' آپ نے یمودیوں سے دریافت فرمایا (كديد لوگ اس دن كيول روزه ركفت جير) تو انهول نے عرض كياكه اس دن الله تعالى في فرعون كو غرق كيا اور موى عليد السلام کو نجلت عطا فرمائی الذا ہم بارگاہ خداوندی میں اظهار تفکر کیلئے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور مسلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسی علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے عابت ہوا کہ کمی معین دان میں اللہ تعالیٰ کے احسان و اکرام پر یا کسی معیبت سے نجلت پر فعل شکر بجالانا ضروری ہو جاتا ہے اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا بھی درست ہے اللہ تعالی کا شکر عبادات کی کئی اقسام سے بجا لانا روا ہے مثلاً نماز سجدے روزے معدقہ اور الدوت ك ذريع اور ولادت ني صلى الله تعالى عليه وسلم كى نعمت سے برم كركونى نعمت عظى ب جوكه ني رحت بي-اس تمم كى روسے لازم ب كه ايك خاص دن كا تعين كياجائ "آكه موى عليه السلام ك واقعه عاشوراء سے مطابقت پدا ہو جو مخص اس حکت کا لحاظ نہیں کرنا وہ ممینہ کے کمی دن بھی میلاد منانے کی پرواہ نہیں کرنا بلکہ ایک گروہ نے اور وسعت سے کام لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف سال کے کسی دن بھی منائی جاسکتی ہے ' یہ محم تو اصل عمل کے حوالے ے ہے جال تک ان اعمال کا تعلق ہے جو میلاد شریف کے دوران کے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ ضابطہ پیش نظر رب کہ ایسے اعمال شکرالی کے آئینہ وار ہونے چاہئیں مثلاً علوت قرآن عکیم ' میافت' شائے نی میں نعت خوانی اور زمدیت جو دلوں کو کارخیر اور عمل آخرت کی طرف تحریک دے اور جمال تک اس ساع اور اسو وغیرہ کا تعلق ہے جو ذکورہ بالا كاموں كے بعد كيا جاتا ہے تو اس كے بارے ميں يد كمنا جائے كہ جو سلع و لهو اس دن كى خوشى كے لحاظ سے مياح ہے تو اے جشن میلاد کے ساتھ شامل کرلینے میں کوئی حرج نہیں رہا حرام یا محمدہ ابو تو اس سے روکا جائے گا۔ یمی محم ہے خلاف اولى كام كا (حسن المقعد)

### جواز میلاد کی ایک دلیل

الم جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرائے ہیں مجھے جواز میلادی ایک اور اصل پر آگائی ہوئی ہے جس کو للم بہتی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ خود کیا طلاکہ یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جدامجہ حضرت عبدالمعلب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے ساتویں روز عقیقہ کیا تھا جبکہ عقیقہ کا عمل وہرایا نہیں جاتا الذا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس تعلی عقیقہ کو اظہار مربر حمول کیا جائے گا کہ اللہ تعالی کے آپ کو دولت وجود عطا فرماکر رحمت اللعالمين بنايا ہے اور اس ميں آپ كى امت كا شرف و اعزاز بھى ہے 'يه ايها بى ہے جيسے ہى اكرم صلى اللہ تعالى عليه وسلم اپنى ذات پر ورود بھيجا كرتے تھے۔ لندا ہمارے لئے بھى متحب ہے كہ ہم اظهار تشكر كے لئے ميلاد مصطفیٰ صلى اللہ تعالىٰ عليه وسلم كے موقع پر مسلمان بھائيوں كا اجتماع عام كريں۔ كھانا كھلائيں ' ديگر نيكى كے كام بجا لائيں اور پيدائش مولى پر خوشيوں كا اظهار كريں۔

### الم جزري رحمته الله تعالى عليه كي رائ

المام سیوطی رحمته اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے امام القراء حافظ عمس الدین البحزری کی کتاب ''عرف التعریف بالمولدالشریف'' دیکھی

جس میں وہ تحریر فراتے ہیں کہ ابولب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیاتو اس سے دریافت کیا گیا ماحالک؟ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے بواب دیا "فی النار" جنم کی آگ میں ہوں' البتہ! یہ ہے کہ ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کا تخفیف کری جاتی ہے اور میں انگیوں کے درمیان سے نگلنے والے پائی کو چوس لیتا ہوں اور میرے عذاب میں تخفیف کا سب یہ ہے کہ میں نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تحاب اس نے جھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدت کی بشارت دی تحقی اور یہ کہ اس نے نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں تخفیف عذاب کا صلہ مل سکتا ہے تو امت عمیم میں غرمت نازل ہوئی ہے میلاد نوائی علیہ وسلم کی خوشی میں تخفیف عذاب کا صلہ مل سکتا ہے تو امت محمدیہ کے اس موحد مسلم کی کیا شان ہوگی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدت پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے اور محمدی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حبت میں بسلا بحر خرج کرتا ہے جھے اپنی زندگائی کی قیم! اللہ کرئیم کی بارگاہ سے میلاد منانے والے کو جنات تعیم میں واظل فرائے گا۔

# حافظ تنمس الدين دمشقى كى تحرير

طافظ مثم الدين بن ناصرالدين دمشقي الي كتاب وموردالسلوي في مولدالهادي" مين ارشاد فرمات بين-

یہ بلت سمجے روایت سے ثابت ہے کہ ہر سوموار کو ابولہب کے عذاب میں اسوجہ سے کی کردی جاتی ہے کہ اس نے نمی اکرم صلی اللہ تعلقٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لوعڈی ٹویبہ کو آزاد کردیا تھا' پھر صاحب مورد نے یہ اشعار روھے۔

جب ابواسب بیسے ابری جنمی جس کی غدمت میں سورہ تبت یدا اتری (کے لئے) پیر کے دن بھیشہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (کی ولادت) کی خوشی میں تخفیت عذاب کردی جاتی ہے تو اس بندے کے حق میں کیا خیال ہے جس نے زندگی بحر میلاد مصطفیٰ بالھا کی خوشی میں جشن منایا اور عقیدہ توحید پر إِذَا كَانَ هٰذَا كَافِرٌ جَاءَ ذَمَّهُ وَتَبَتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيْمِ مُخَلَّدًا الْمُعِيْمِ مُخَلَّدًا الْقي الْجَحِيْمِ مُخَلَّدًا الْعَيْ اللَّهُ وَلَى يَوْمِ الْإِلْتَيْنِ دَائِمًا يُخَفِّفُ عَنْهُ لِلسَّرُورِ بِأَحْمَدَا فَمَا الظَّنُ بِالْعَبْدِ الَّذِيْ طُوْلَ عُمُرَةً فَمَا الظَّنُ بِالْعَبْدِ الَّذِيْ طُوْلَ عُمُرَةً بَاحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَّاتًا الْمُثَانِ بِالْعَبْدِ الَّذِيْ طُوْلَ عُمْرَةً بَا الْمُحَدَد مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَّاتًا الْمُثَانِ الْمُعَدِّدُا الْمُنْ الْمُعَدِيْقِيْكُمُ الْمُعَدَد مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَاتًا الْمُثَانِ الْمُعَدِيْقِيْكُمُ الْمُعَدِيْقِيْكُمُ الْمُعَدِيْقِيْكُمُ الْمُعَلِيْ الْمُعَدِيْقِيْقِيْكُمُ الْمُعَلِيْقِيْكُمُ الْمُعَلِيْقُولُنَا الْمُعَلِيْقِيْكُمُ الْمُعَلِيْقِيْكُمُ الْمُعَلِيْقِيْكُمُ الْمُعَلِيْقِيْكُمُ الْمُعَلِيْكِيْفِيْكُمْ الْمُعَلِيْقِيْكُمْ الْمُعَلِيْقِيْكُمُ اللَّهُ الْمُعْلِيْقِيْكُمْ الْمُعَلِيْقِيْكُمْ الْمُعَلِيْقِيْكُمْ اللَّهُ الْمُعْلِيْقِيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْقِيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعَلَيْقِيْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيْلِ الْعُنْ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلُولِيْكُمْ اللّهُ الْعَلْمُ الللّهُ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِيْلِيْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلِيْلِيْلِيْلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمِنْ الْمُعْلِيلُ مِنْ الْمُعْلِيلُ مِعْلَى الْمُعْلِيلُ مِعْلِيلُولُ مِنْ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ مِعْلِيلُولُ مِعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ وَالْمِيلُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِي



### الم كمل الدين ادفوي كالحكم جواز

الم كمل الدين الادفوى ابن كمّل "الطالع العيد" من لكهة بير-

"دہارے ایک قاتل اعمد دوست ناصرالدین محود بن العمل بیان کرتے ہیں کہ ابوطیب محمد بن ابراہیم سبق ماکی زبل قوص ایک باعل عالم سنے وہ اپنے دارالعلوم میں میلاد مصطفیٰ کے دن چھٹی کرتے اور مدرس سے کتے۔ اے فقید! آج خوشی کا دن ہے۔ بچول کو چھوڑ دو' چنانچہ ہمیں چھوڑ دیا جانا' یہ ان کی طرف سے اثبات میلاد اور عدم انکار کی دلیل تھی۔ یہ محف بہت برے ماکی فقیہ ' زبردست عالم اور خداترس سے ابوحیان وغیرہ علماء نے ان سے اکتماب علم کیا۔ انہوں نے 695ھ میں وفات بائی۔

#### امام ابن الحاج اور حكمت ميلاد

الم ابن الحاج رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ "آگر یہ سوال کیا جائے کہ نی آگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد شریف کو رہتے الاول شریف اور پیرے دن کے ساتھ مخصوص کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ او رمضان میں نہ ہوئی جس میں قرآن علیم نازل ہوا اور جس میں شب قدر آتی ہے 'نہ ہی یہ ساعت سعید حرمت کے مینوں میں آئی نہ نصف شعبان کی رات میں؟ تو اس سوال کا جواب چار وجوہ سے ہوگا۔

#### وجه اول

صدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا' اس میں حکمت اور تنبیہ معظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی رزق اور پھل وغیرہ اس دن پیدا فرمائے جن کے ساتھ انسان کی معاش وابسۃ ہے' اور ان میں قلبی خوشی کا سلان ہے۔

#### وجه دوم

لفظ رہے یں اشتقاق کے حوالے سے نیک فالی اور حسن اشارات کا اظہار ہوتا ہے ابوعبدالرحل السقل کہتے ہیں کہ مرانسان کا اس کے نام میں حصہ ہے۔

#### وجد سوم

موسم بدار (فصل رئے) سب موسمول سے عمدہ اور معقل ہوتا ہے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم بھی تمام شریعتوں سے زیادہ معقل اور آسان ہے (گویا دونوں حقیقتوں میں یک گو نہ تعلق اور مشاہت ہے جس طرح موسم بدار خوشکوار ہوتا ہے اس طرح آپ کی شریعت نرم و آسان ہونے کی دجہ سے مرغوب ہے 'الذا آپ کی ولادت کو رہے میں رکھنے سے ایک زیردست مخفی حکمت کا علم ہوتا ہے) الله تعالی کے ارادہ ازلیہ میں یہ تھا کہ ولادت مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی سانی گئری کو آپ کے وجود مسوو سے مشرف و مرم کیا جائے آگر آپ نہ کورہ بالا اوقات (ماہ رمضان کا محرم 'نصف شعبان اور جعد) میں رونق آرائے جمال ہوتے تو یہ غلط فنی ہو عتی تھی کہ شاید آپ کو یہ شرف اعزاز ان اوقات کی وجہ سے حاصل ہے (واللہ تعالی اعلم) انتہی کلام الیوطی

وافظ ابن جر عسقلانی رحتہ اللہ تعالی علیہ کی طرح ان سے قبل عافظ ابن رجب رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے میلاد مصطفیٰ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شری جواز پر سوال ہوا تو انہوں نے اپنی کتب لطائف المعارف میں یہ جواب ارشاد فربایا اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربایا : یہ وہ عظیم الشان بابرکت دن ہے کہ اس میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر نبوت اتری ' (مسلم از ابو قادہ الانعماری) : یہ وہ عظیم الشان بابرکت دن ہے کہ اس میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں جمعی بن جن میں اللہ تعالی کے اپنے بندوں پر نعتوں کی بارش ہوئی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس امت پر اللہ تعالی کا سب سے بوا انعام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔

لَقَدْ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بِعَثْ فِيْهِمْ رِسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

اس آیت کریمہ کا مفادیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی نئیہ وسلم کی نعمت بعثت و رسالت ارض و ساء' مٹس و قمر' روز و شب' بلدوبارال اور نبات و جملوات کی تخلیق سے زیادہ بری نعمت ہے' کیونکہ یہ تمام نعمیں نسل انسانی کے ان افراد کو بھی عام ہیں جنہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور روز حشر خدا کی ملاقات سے انکار کیا اس طرح انہوں نے نعمت خداوندی کی ناشکری کرکے اسے بدل والا۔ جمال تک بعثت مجدیہ کی نعمت کا تعلق ہے تو اس حین کی شخیل ہے اور اس نعمت عظلی کے سبب سے اللہ کے اس دین کی شخیل تو اس حین کی شخیل ہوتی ہوتی کی ساتھ تا ہی ہوتی ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے پند فرملیا ہے اور جس کو قبول کرنے سے دنیا اور آخرت کی سعاد تیں ہاتھ آتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی سعاد تیں ہاتھ آتی ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا' جس میں خدا کا اپنے بندوں پر انعام کرنا متجدد ہو' بہت خوب و مستحن ہے۔

اس کی نظیریوم عاشوراء کے روزے ہیں جس میں اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو غرق ہونے سے نجات دی۔ یونی موک علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کے نظر سے بچالیا اور فرعون کو نظر سمیت غرق کردیا۔ پس اس احسان کے شکر میں نوح علیہ السلام اور موئ علیہ السلام نے روزے رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان انبیائے کرام علیم السلام کی متابعت میں روزہ رکھا اور اس سلسلہ میں یہودیوں سے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موئ علیہ السلام سے تعلق میں رکھتے ہیں (اور ان کی سنت اوا کرنے کے مستحق ہیں) النوا آپ نے (عاشوراء کا) روزہ خود بھی رکھا اور اس کے رکھنے کا عظم

ج مجى ريا- (ابن رجب كا كلام ختم بوا)

### علامه دحلان ملى اور قيام تعظيم كاجواز

علامه سيد احمد وطان كى ائي كتاب وسيرت الني" من تحرير فرائع بين كه لوكول كى عادت ہے كه 'جب وہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدت پاک کا ذکر نتے ہیں تو فورا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے کمرے ہوجاتے ہیں' یہ قیام متحب ہے' کیونکہ اس میں ٹی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور امت محرب کے بت سے علاء جن کی اقداء کی جاتی ہے قیام کرتے ہیں الم حلبی سرت میں ارشاد فراتے ہیں کہ بعض علاء سے منقول ہے کہ الم سکی رحت اللہ تعالی علیہ کے پاس ان کے ہم عصرعالم کثر تعداد میں جمع سے کہ کی نعت خوال نے امام مرمری کے بد نعتیہ

قَلِيْلٌ لِمَدْحِ الْمُصْطَفَى الْخَظِّ بِالدَّهَبِ عَلَى وَرَقِ مِّنْ خَطِّ ٱخْسَنَ مَنْ كُتِبِ

وَأَنْ تَنْهُضَ الْأَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِهِ قِيَامًا صُفُوْفًا الْوَجَنِيْمًا عَلَى الرَّكِب

محمنوں پر دو زانو ہوجائیں یہ اشعار س کر اہم کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے قیام فرمایا اور ان کے ساتھ عاضرین مجلس مجم کمرے ہو سے

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کے واقعات کو بہت سے علماء نے ہر زمانے میں نقم و نثر کے ذریعے مستقل اليفات من جمع كياب انى علماء و مشائخ مين سے قطب شميرسيدى الشيخ احمد الدردير المالكي المعرى جي مين في ان

کی تالیف میلاد کو اس کی جامعیت ' اختصار اور جلالت قدر کے پیش نظر نقم میں بیان کیا ہے اور الم تسطانی رحمتہ الله تعالی علیہ کی مواہب لدنیہ سے اس پر اضافہ کیا ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ فضائل و شاکل اور آپ کی نبوت کے روشن مجزات و دلائل کو ذکر کیا ہے اور ان کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدین ماجدین اجداد کرام

اور آل اصحاب رضوان الله تعالى مليم اجمعين ك اوصاف كا تذكره كياب يمراس نقم كا خاتمه جامع دعاؤل س كياب جو رعض والول كيلي ان شاء الله بت نافع مول كي- اس طرح يه اللم اس موضوع ير منفرد كلوش ب مجمع معلوم نهيل كم مجمه سے پہلے اس بر کسی نے طبع آزائی کی ہے۔

میں نے اس نظم کی چھ اقسام کی ہیں۔

1 - ميلاد شريف رد صنے كى ترغيب ميں

2 - نور محمری کی تخلیق اور انقال میں

3 - نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نب شریف اور حمل شریف کے بارے میں

4 - مدت حمل کے دوران ظہور پذیر ہونے والے معجزات کے بارے میں

5 - ولادت باسعادت اور معجزات ولادت کے باب میں

6 - رضاعت کے بیان میں

من نے اس نقم کانام "النظم الديم في مولدا شقيع مركاب

Marfat.com

اگر جائدی پر سونے کے حدف سے بمترن کاتب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کھے ' تب ہمی کم ہے اور

معزز لوگ ذکر مصطفیٰ علیم من کر صف بست قیام کریں یا

## عرصه رضاعت کے دوران معجزات و خوارق عادات

#### بركلت رضاعت

سید احمد وطان کی کتاب "سیرت النی" میں ہے۔

"مولول كايد رواج تما"كه جب ان كم بل كوئى يجه پدا مو آتو اس كو دوده بلانے كے لئے دو سرے قبلے كى مرامد (بچوں کو دودھ پلانے والی عورت) تلاش کرتے، آکہ وہ شریف الاصل اور نصیح عرب بے، چنانچہ بنو سعد کی کچھ عورتیں شرخوار بچوں کی طاش میں مکہ شریف آئیں۔ علیم سعدیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں ' ہر عورت کو ایک بچہ مل گیامر صلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا عضرت علیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سے ہر عورت کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو پیش کیا عما مرجب اے یہ جایا جاتا کہ یہ مولود میتم ہے قو وہ لینے سے الکار کردی پرجب ان عورتوں نے واپسی کاعزم مميم كرايا تو میں نے اپنے شو ہرے کما: بخدا! مجھے تو گوارہ نہیں کہ میں خلل ہاتھ محمر لوٹوں میں ای بیتم کے پاس جاتی ہوں الک اسے ماصل کوں میرے شوہر نے کملا کوئی حرج نہیں اس میٹم کو لے آؤ ، ہوسکا ہے اللہ ہمیں اس بچ میں برکت عطا فرمائے و میں گئی اور وہ بچہ لے آئی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ بیان کرتی میں کہ جب میں مکہ آئی تو حضرت عبدالمطلب سے ملاقات ہوگئ۔ انہوں نے پوچا تم کون ہو؟ میں نے کہا قبیلہ سعد کی آیک عورت ہوں' انہوں نے پوچھا تمارا نام کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا "علیم" بدس كر حفرت عبدالمطلب مسكرا يزے اور فرمايا

بَنْ بَنْ سَعْدٌ وَحِلْمٌ خَصْلَتَانِ ۚ فَهُمَا خَيْرُ الدُّهُ لِ واه واه سعد اور علم دو عظيم خصلتيں جو دنيا كي بملائي اور بميشه کی عزت کی امین ہیں وَعِزُّالْاَبَدِ اے علیمہ! میرے ہاں ایک میتم بچہ ہے میں نے اسے بی سعد کی عورتوں پر پیش کیا ہے مگر انہوں نے اس میتم بچے کو

قعل كرنے سے انكار كرديا ہے اور كما أيك يتيم بچ كے بال جميں كوئى مال منعمت حاصل نہ ہوگى، ہم تو (صاحب ثروت) ، والدين سے انعام و اكرام كى خواہش مند بين كيا تو اس مولود مسود كو كود لينے كے لئے تيار ب بوعتى ب تيرے كرين - معادتیں اور برکتیں آجائیں۔ تو میں نے کما مجھے اپنے شوہرے مثورہ کرلینے و بیجئے۔ فرمایا ہال مثورہ کراو ، تو میں اوٹ کر ا اپنے شوہر کے پاس آئی اور اسے صورت مال سے آگاہ کیا۔ یہ خرس کر میرے شوہر کی یہ عالت تھی کویا اللہ تعالی نے اس ۔ کے ول کو فرحت و سرور سے بھر دیا۔ اس نے کما علیمہ! جاکر اسے فورا حاصل کرد۔ میں حضرت عبدالمعلب کے پاس آئی تو ١٠ انس ابنا معظم بالا - من نے كماة وہ بچه جمعے ديجے يه س كران كاچرہ خوشى سے دمك المحاد وہ جمعے حضرت آمند رضي الله تعالى

\* عنها ك كرك مك عنوت آمنه في مجمع خوش آميد كملة كر مجمع اس كره من لے كئيں جمل ان كے لخت جكر حضرت ﴿ محمد معلى الله تعالى عليه وسلم ايك انتائي سفيد كراب مين ليني بوئ تنے ايك سزريشي كرا بچها تها آپ بشت كے بل اس پر محواسرادت تے اور آپ کی خوشبو سے فضا معطر تھی، مجھے اندیشہ مواکد کمیں آپ کے حن وجمل پر اظمار تحسین

كرتے ہوئے آپ كو بيدار نہ كردول كريس نے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كے سينہ اطهرير ہاتھ ركھا تو آپ مسكرانے لگے' آپ نے اپنی سر مین آئھیں کھولیں تو ان سے ایک نور لکلا جو آسان تک مجیل میا میں یہ سارا مظراتی آئھوں سے و کیے رہی تھی پھر میں نے آپ کو اٹھا کر سینہ سے لگا لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں آ تکھول کے درمیان بوسہ ریا عرب ول میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل کرنے کا داعیہ اس لئے پیدا ہوا کہ مجھے اور کوئی بچہ ہاتھ نہ آیا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنها کہتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائمیں طرف دورھ ریا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جی محرکر ہا ، محر بائیں طرف مجیراتو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار کردیا اور سی انداز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بعد میں جمی رہا علماء فرماتے میں کہ اللہ تعالی نے آپ کو بید الهام فرما دیا تھا، کہ آپ کا ایک دودھ شریک ہے الندا آپ نے عدل سے کام لیا۔

ایک دو سری روایت ہے کہ حضرت حلیمہ کی ایک چھاتی میں دودھ نہ آیا تھا جب انہوں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ویا تو اس میں لبالب دودھ اتر آیا' آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے سیر موکر دودھ پا اور پھر سوگیا حالانکہ اس سے قبل ہم اس کے بھوک سے بیدار رہنے کی وجہ سے سونہ سکتے تھے۔ (اسے سلانے کے بعد) میرا شوہر اٹھ کر نحیف و ناتواں او نٹن کے پاس گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہیں'اس نے اس او نٹنی کا دودھ دوہ کر خود بھی ہیا اور میں نے بھی سیر ہوکر نوش جان کیا' اور مزے سے رات بسر کی جب مج ہوئی ق میرے شوہرنے کا اللہ کی قتم! اے علیم ا بمیں تو بدی بابرکت ذات نعیب ہوئی ہے۔ میں نے کما بال! میں مجی می امید ر تھتی ہوں۔

(کو ہر مراد پالینے کے بعد) ہم روانہ ہوئے میں نے اپن گدھی پر سوار ہوکر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اشالیا۔ الله كى تتم! جو كدهى قافلے كى سواريوں كے ساتھ چل نه سكتى تقى اب انسيں پیچے چمور كئى يمال تك كه ميرى بم سنر عورتیں کئے لگیں اے ابی ذویب کی بنی! آہت چلو کیا یہ وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو سوار متنی جو تنہیں مجمی الوجہ

لاغرى) في اترف ر مجور كردي اور ممى الحاليق من انس كمتى بخداا بيد تو وي كدهى ب قو وه كهيس والله الب تواس كى اور ہی شان ہے ' پھر ہم اپنے اپنے ٹھکانوں پر پنچ تو علاقہ اللہ کی زمین کاسب سے زیادہ خشک اور قحط زوہ علاقہ تھا۔

مر میری براں جب شام کو واپس آتی تو ان کے پیٹ بحرے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے تھن دودھ سے لبراز ہوتے تھے' پس ہم انہیں دوہ کر خوب دودھ پتے جبکہ دو سرے لوگ ایک قطرہ بھی دودھ نہ دوہ سکتے نہ انہیں براول کے

تحنوں میں ملتاحتیٰ کہ وہ لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے ، تہمارا برا ہو تم وہاں کیوں نہیں چراتے جمال حلیمہ کی جمال چرتی ہیں گر اس کے باوجود ان کی بحمیاں بھوکی واپس آتیں اور ان کے تقنوں سے ایک قطرہ دودھ نہ لکا جبکہ میرا ربو ڑ شکم سمڑ دودھ سے معمور واپس آیا ، ہم روزبروز اللہ کی طرف سے خیرات و برکلت کا ظمور دیکھتے ، یمال تک کہ دو سال بیت گئے۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دورہ چھڑا رہا' اس عرصہ میں آپ نے اتنی تیزی سے نشودنما پائی کہ دیگر بچ آپ

ا۔ سرممین آسمیں حریم حق کے وہ معکیس غزال ہے فضائے لامکان تک جن کارمنا نور کا (رضا) 2 مايون كر الح وك ويال كوس وورد فون كي فعض يد الكول ملام

کے ہم پلہ نہ ہوئے اور دو تک سال میں آپ قوی اور نوانا اڑکے کی ماریر ہو <u>گئے۔</u>

ابن سعد حوالد وكتلب الشواع " زيد بن اسلم سے روايت كرتے بين كد حفرت عليم رضى الله تعالى عنها نے جب ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو حاصل كرايا تو آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى والده ماجده في ان سے فرمايا : جان لو كه تم نے ایک عظیم الثان بچہ لیا ہے ' جب یہ بچہ میرے شکم اطریس آیا تو مجھے ان تکلیف کا سامنا نہ کرنا ہوا جن سے عورتیں بوقت حمل دوچار ہوتی ہیں ' پر کسی نے جمع سے کمالہ کہ تم عنقریب ایک بچے کی مل بنے والی ہو۔ اس کا نام "اجر" رکھنا وو سردار جمال ہوگا ، یہ س کر حلیمہ اینے شوہر کے پاس گئیں اور اسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں الاد کیا تو وہ بہت خوش ہوا' بعد ازاں وہ (نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیکر) روانہ ہوئے' ان کی او نٹنی کے تفنوں میں بہت دودھ اتر آیا جے وہ مبح و شام دوہ لیتے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں 'پہلے میرا بیٹا سیر ہوکر نہ پیتا تھا اور بھوک کے مارے سونہ سکتا تھا اب وہ اور اس کا بھائی جی بحر کر پیتے ہیں اور آرام سے سوتے ہیں آگر ان کے ساتھ تیسرا بھی ہو تا تو وہ

حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو ماہ کے ہوئے تو دونوں طرف کروٹ لے لیتے تھے، تمن او کے ہوئے تو یاؤں پر کھڑے ہوگئے، چوتھے مینے دیوار پکڑ کر چلنے لگے، پانچویں او بذات خود چلنے پر قدرت یالی ' آٹھ او کے ہوئے تو وہ بولنا شروع کردیا کہ آپ کی بات سائی دینے گئی ' نو او کے عمر کو پہنچے تو نصیح زبان میں گفتگو کرنے گلے لور جب دس الو کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیراندازی شروع کردی۔

حضرت حلیمہ رمنی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزانہ نور آفمانب کی طرح نور اترتاك كجروه جحث جاتك

حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے دودھ چھوڑنے کے بعد پہلا کلام

ٱللَّهُ اكْبَرُكَبِيْرًا وَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَّ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكَرَةً وَّاصِيْلًا

فرلیا: بوقت ولادت بمی آپ کی زبان پر یمی کلمات جاری تھے۔

دو مری روایت میں ب کہ حضرت حلیمہ کے ہل آپ کا پہلا کلام جو ایک رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارثلو فرلماً ' يه ثما لاَ اِللَّهَ اللَّهُ قُدُّوسًا قُدُّوسًا نَامَتِ الْعُهُوْنُ وَالرَّحْمٰنُ لاَ تَاحُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ

(اس نطف میں) آپ جس چز کو ہاتھ لگاتے کو کہتے ہم اللہ

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیکر محر پنجی تو بنو سعد کے ہر محرے ستوری كى خوشبو آنے كى اور سب لوگ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى محبت ميں وارفة بوكے اوكوں كے دلول ميں آپ صلى الله تعالی علیہ وسلم کی برکلت کا اعتقاد جاگزیں ہوگیا' یہاں تک کہ نسی کے جسم میں تکلیف ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت ہفیلی پکڑ کر مقام درد پر رکھتا' تو اللہ کے اذن سے درد کانور جاتا۔ ای طرح اگر کسی ادث یا بکری پیار موجاتی تو اس پر آپ ملی الله تعالی علیه وسلم کا بات میمرت. ا

حفرت علیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی عمر شریف دو سال ہوگئی تو ہم آپ کو لیکر کمہ شریف آئے ملائکہ ہماری شدید خواہش تقی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ عرصہ اور قیام فرمائیں 'کیونکہ ہم آپ کی ذات سے برکات کا مشاہدہ کرتے تھے 'لذا ہم نے اس بارے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سے 'لفتگو کی' میں نے گزارش کی کہ اگر آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توانا ہونے تک ہمارے پاس ہی رہنے دیں تو بھتر ہوگا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ہم الگلے سال آپ کو لیکر واپس آجائیں تے 'کونکہ مجھے کمہ کے امراض کا خطرو ہے 'میرے شدید اصرار پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنها مان گئیں اور محد رسول اللہ طابط کو ہمارے ساتھ بھیج ویا' اور یہ آ کیدکی کہ فورا واپس چلے جاؤ'کیونکہ مجھے کمہ کی وباؤل کا آپ پر خطرہ محسوس ہو لہے۔

حضرت حلیمہ کہتی ہیں مکہ شریف ہے واپس کے دو تین باہ بعد نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ ہمارے گھروں کے بیچے بریاں چرا رہے تھے کہ دوپر کے وقت اچانک آپ کا رضائی بھائی دوڑا ہوا آیا اس نے بھت ہے اور میرے شوہر ہے کہا کہ سفید لباس میں ملیوس دو آدمیوں نے میرے قرقی بھائی کو پکڑ کر لٹا دیا ہے اور اس کا بیٹ چاک کردیاہے وہ دونوں اس کے بیٹ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو میں اور آپ کا بلپ یہ سن کر آپ کی طرف بھائے ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہے کہ رہیت ذدہ تھے ورنہ بیٹ نے دیکھا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ میں نے اور آپ کے باب نے آپ کو گلے لگا لیا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ دو آدی سفید کپڑوں میں ملیوس میرے پاس آئے ایک نے دو سرے سے کہا کیا یہ وتی ہیں؟ اس نے کہا " آپ ایک کرے اس میں کوئی چیز تلاش کی پھر اس نے کہا " آپ کو ایک کرے اس میں کوئی چیز تلاش کی پھر اس نے کہا تہ بہل !" تو انہوں نے تیزی کے ساتھ آگر جھے ذھن پر لٹا دیا 'پھر شکم چاک کرے اس میں کوئی چیز تلاش کی پھر اس نے کہا تہ بہل !" تو انہوں نے تیزی کے ساتھ آگر جھے ذھن پر لٹا دیا 'پھر شکم چاک کرے اس میں کوئی چیز تلاش کی پھر اس نے کہا کہ دو آدمی شیں جانتا وہ کیا چیز تھی ؟

طیر کہتی ہیں ہم آپ کو اپنے خیے میں لے آئے' آپ کے والد نے جھے کہ اللہ جھے اندیشہ ہے کہ اس نیچ کو آسیب کا اثر ہوا ہے اس کے گر والوں تک پنچا ود اور اپنی المات واپس لوٹا دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے شوہر نے جھے ہا گار موالے ہے کہ اس کو علاج معالجہ کیلئے اس کی مال کے پاس دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے شوہر نے جھے ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو علاج معالجہ کیلئے اس کی مال کے پاس بھتے دو۔ بخدا! اس کو جو مصیبت آئی ہے وہ فلال قبیلے کے لوگوں کے حمد کی وجہ سے آئی ہے' کیونکہ انہوں نے اس کی عظیم برکات کا مطاہرہ کیا' چنانچہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیکر کمہ مرمہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والعه ماہدہ کیا ہو سال پھی ماہ تھی۔

شق صدر كاواقعه

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے ، حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتی تھیں کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بوے ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلا دیکھتے گر آپ کھیلنے سے اجتناب فرماتے ، مجھ سے فرماتے اماں جان! مجھے دن کے وقت اپنے بمن محالی نظر نہیں آتے ، لینی عبداللہ انبسہ اور شیماء

تو میں کمتی میری جان آپ پر قربان! وہ بحرال چرائے کیلیے گئے ہیں شام کو لوٹیں گے، آپ فرماتے مجھے ان کے ساتھ بھیج دیجے، چنانچہ آپ خوشی خوشی جائے کور خوش و افرم لوٹ کر آئے اور ایک دری آپ ہوا کہ وہ گئے مگر دوپسر کے وقت آپ کا رضای بھائی بھائی ہوا آیا وہ خوفردہ تھا' اے پینہ آرہا تھا اور وہ رو رہا تھا' اس نے پکار کر کہا: اے اہل اے ابا! میرے بھائی مجھ تک پنچو نہ پنچو گے تو وہ مرجائیں گے میں نے پوچھا: بات کیا ہے؟ اس نے کہا: ہم کھڑے تھے کہ ایک فض نے آکر آپ کو ہمارے ورمیان سے اچک لیا اور ہمارے سامنے بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور آپ کے شم مبارک کو چر ریا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ بن کر میں اور میرا شوہر آپ کی طرف لیکے جب ہم پنچ تواس وقت بہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے' آپ کی آئیس آسمان کی طرف اٹھی تھیں اور آپ مکرا رہے تھے' میں نے جسک کر آپ کی بیٹائی پر بوسہ ویا اور کہا: میں قربان آپ کو کس نے خوفردہ کیا؟ فرمایا: اہل جان خیرے' میں کھڑا تھا' کہ تین آدی میرے پیشائی پر بوسہ ویا اور کہا: میں سونے کا آپ خورہ تھا دو مرے کے ہاتھ میں موتوں کا سبز تھال تھا' وہ مجھے اٹھاکر بہاڑ کی چوٹی پر پاس آئے ایک کے ہاتھ میں سونے کا آب خورہ تھا دو مرے کے ہاتھ میں موتوں کا سبز تھال تھا' وہ مجھے اٹھاکر بہاڑ کی چوٹی پر بول واقعہ پہلے بیان ہوچکا ہے)

# الم سيد احمد دحلان سيرت النبي ميس تحرير فرمات بين

شق صدر كا واقعد كتب حديث ميس بكورت آيا ہے ، بعض روايات ميں ہے كي نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في اس قعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا: ہم ای حالت میں وہال موجود تھے کہ سارے قبلے والے آگئے میری رضای مال ان کے آعے یہ کمہ ری تھی۔ اے میرے ناوان معصوم بچا تو فرشتوں نے جمک کر مجھے سینے سے نگایا اور میرے سر اور پیشانی کو چوا اور کملا آپ کو یہ حالت ضعف مبارک ہو' میری ال نے پھریکار کر کمانا اے دریگانہ! تو فرشتوں نے دوبارہ ایا ای کیا اور كلة آپ كويد كيكايت مبارك مو محر آپ تنا نيس بين الله كي ذات فرشت اور جمال بحرك الل ايمان آپ ك ساته ہیں' پرمیری دائی نے صدا دی۔ اے میرے میتم بچا آب کو قوم میں کزور سمجماگیا تو فرشتوں نے آپ کو پرچوا اور کہا: یہ صالت یتی آپ کو مبارک ہو' آپ اللہ کی بارگاہ میں کتنے معزز ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہوجائے کہ آپ کے ساتھ کتنی بملائی کا ارادہ کیا گیا ہے؟ تو آپ کی آسمیں معندی ہوں۔ اس اثناء میں قبلے دالے دادی کے کنارے تک پہنچ گئے، میری ال نے جمعے دیکھ کر کما: اللہ کرے آپ زندہ جول ' پھر جمک کر جمعے اپنے سینے سے لگا۔ اس ذات کی نتم جس کے تبضے میں میری جان ہے! میں اپنی رضائ مل کی گود میں تھا محر میرے ہاتھ فرشتوں کے ہاتھوں میں تھے محر قوم انہیں دیکھ نہیں عتی متى ان مى سے ايك مخص نے ميرى طرف رخ كرك كما اس نيچ كو جنون ہوكيا ہے يا آسيب كا اثر ہوكيا ہے يى وجہ ہے ك وه مجمع وكملن اور دواكرن ك لئ كابن ك باس ل كد من ن ان سه كد لوكو! مجمع الى كى چزكاار نيس، میرے اعضاء سلامت ہیں میرا دل صحح ہے اور مجھے کوئی بیاری نہیں' میرے رضای باپ نے ان سے کماہ کیا تم دیکھ نہیں رب کہ اس بچے کی تفیکو بالکل میح ہے۔ مجھے امید ہے کہ اے کوئی تکلیف نہیں ، گر انہوں نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو کائن کے پاس لے جانے پر انفاق کرلیا' چنانچہ وہ میری ہمراہی میں آپ کو کائن کے پاس لے مجے اور اسے سارا ماجرا سلا تو کابن نے کہا؛ تم خاموش رہو میں اس بچے سے خود سنوں گا کیونکہ وہ تم سے زیادہ اپنا معالمہ جاتیا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اسے اول سے آخر تک سادا قصہ عادیا۔ وہ سن کر اچھلا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا' پھر بلند آواز سے كمان بائے عروں كى بريدى الرزوك اللياب الل يك كو قل الرود اور الل ك ساتھ جھے بھى مار دالو كات و

عزیٰ کی قتم! اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور یہ عالم شبب کو پنٹی گیا تو تمہارا دین بدل ڈالے گا، تہیں اور تمہارے آبؤاجداد کو بے عقل تھرائے گا، اور تمہاری روش کی خالفت کرے گا یہ تمہارے پاس ایبا دین لائے گا جو تم نے نا تک نہیں، میری اس نے اس کی بات سی تو جھے بند ہو آ کہ تو اس ایسا نے اس کی بات سی تو جھے بند ہو آ کہ تو اس طرح کی بات کرے گا تو میں تیرے پاس اس بچے کو نہ التی تو اپنے لئے اس فض کو تلاش کر جو تھے قتل کرڈالے، میں تو اپنے کے کو اٹھا کر گھرلے آئی جب بی سعد کے محلے میں پہنی تو آپ کی خوشبو اپنے بچے کو اٹھا کر گھرلے آئی جب بی سعد کے محلے میں پہنی تو آپ کی خوشبو ہر طرف بھیل گئی۔

(واقعہ شق صدر کے بعد) ہر روز دو سفید پوش آدمی آپ کی خدمت میں اترتے اور آپ کے کروں میں فائب ہوجاتے اور نظرنہ آت کو گھر کی جوجاتے اور نظرنہ آت کو گھر کھے کہتے علیمہ! اس بچے کو اس کے دادا کے پاس لوٹا دو اور یہ لمانت واپس کردو کس میں نے اس بلت کا ارادہ کرلیا۔ اس وقت ایک مناوی کی آواز آئی اے بطحائے کھا تھے مبارک ہو۔ آج تیرا نور تیری طرف جارہا ہے تیرا قرض تیری دولت اور تیرا کمال تیرے سرد کیا جارہا ہے اور تیجے بھشہ کیلئے ذات و رسوائی سے محفوظ و مامون کیا جارہا ہے۔

معرت علیم فرماتی ہیں میں نے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے شق صدر کا سارا واقعہ حضرت عبد المعلب کو بتا ویا ' فرمایا: اے علیمہ! میرے اس بیٹے کی بری شان ہے اے کاش! میں اس کے زمانہ بعثت تک جیتا رموں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت حلیمہ رمنی اللہ تعالی عنها آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوٹانے کیلئے کمہ شریف آئیں تو کمہ کے بلائی حصد میں آپ کس کم ہوگئے معضرت حلیمہ فرماتی میں جمعے معلوم نہ تعام کہ آپ کسل میں؟ تو حضرت عبد المعلب نے اٹھ کرید دعائی۔

يَارَبِ رَدَّ وَلَدِى مُحَمَّدُا الرَّدِدُهُ رَبِّى وَاصْطَلَعَ عِنْدِى يَدًّا

اے پروردگار! میرے بیٹے محمد کو لوٹا دے اور مجھ پر احسان کر " " ایس میں ایس انتہ کی ایس میں ایک میں سے ساتہ ہوا

تو آسان سے ایک ہاتف کی آواز سائی دی جو کہ رہا تھا اے لوگوا شوروغل نہ کو وجہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروردگار آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رائیگاں جانے دے گا ہے سن کر حضرت عبد المعلب نے فرایا: ہمارے پاس میرا بیٹا کون لائے گا۔ تو ہاتف نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جمل ایک بابرکت درخت کے پاس ہیں ہیں کی حضرت عبد المعلب سوار ہوکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جمل دیے۔ ورقہ بن نوفل آپ کے چیچے تھے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آپ ایک درخت کے پنچ ہیں اور اس کی ایک شاخ اپنی طرف سیخ میں تو آپ کے داوا عبد المعلب نے پوچھا بیٹا! آپ کون ہیں؟ فرمایا: ہیں جمد بن عبد المعلب ہوں میری جان آپ پر قربان ہو پھر آپ کو اٹھاکر گلے لگا لیا اس دفت ان کی آٹھوں عبد المعلب نے کہا کہ اور امی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے آگے ذین کے انگے حصہ پر بھایا اور اس خوشی میں بکری اور گلے دیکا کہ کی ضیافت کی بعض مضرین نے آب ہو کہ جدک صالاً فَھَدی میں بری واس تصہ پر محمول کیا ہے مسلم کی کے ایک مشرین نے آب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے آگے ذین کے انگے حصہ پر بھیایا اور اس خوشی میں بکری اور گلے ذیکو کرکے اہل کہ کی ضیافت کی بعض مضرین نے آب سلی گلے ہوئے بودیار ہول دو سری بار جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھرٹری کیا واقعہ بدیار ہول دو سری بار جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھرٹری کیا واقعہ بدیار ہول دو سری بار جب آپ صلی اللہ دیا ہوں میں اللہ حسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھرٹری کیا واقعہ بدیار ہول دو سری بار جب آپ صلی اللہ در اس میں اللہ میں ا

تعلل علیہ وسلم مم ہوئے تو کی مخص نے آپ کو اٹی او نٹنی پر سوار کرکے آپ کے داوا جان تک پنچا دیا اور کماہ آپ جانے نیس آپ کے بیٹے سے کیا رونما ہوا ہے؟ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کماہ میں نے او نٹنی بھاکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیچے بٹھایا تو او نٹنی نے اٹھنے سے انکار کردیا' پھر میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آئے بٹھایا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔

# حضور صلى الله تعالى عليه وسلم شر مكه ميس

حضرت طیمہ رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتی ہیں جب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ شریف لیکر آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ اجدہ آمنہ نے کہ اتنی جلدی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں لے آئی ہو طلائکہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کے شدید خواہش مند اور حتنی سے میں نے جواب ریا اللہ نے ہمیں ہمارا فرض پورا کرنے کی توفیق عطاکی ہے اب مناسب سمجھا ہے کہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوجائیں 'کمیں کوئی نگوار حادہ نہ واقع ہوجائے' فریا: چے بچ ہماؤ! کیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ چنانچہ ان کے اس اصرار پر حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنما نے سارا واقعہ بتا ریا۔ یہ س کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنما نے فریای: اے حلیمہ! کیا تہیں یہ اندیشہ ہے کہ میرے عنما نے سارا واقعہ بتا ریا۔ یہ س کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنما نے فریای: اے حلیمہ! کیا تہیں یہ اندیشہ ہے کہ میرے بینے کو شیطان اذب یہ بنچائے گا' میں نے کہا ہمیں آپ کے پچھ احوال نہ بتاؤں' عرض کیا ضرور بتاہے' تو فریای:

جب میرا یہ بیٹا میرے بعلن میں آیا تو ان دنوں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشی میں مجھے مرز من شام کے مقام بھریٰ کے محلات نظر آئے 'مدت حمل کے دوران مجھے عورتوں کی سی گرانی محسوس نہ ہوئی اور دلادت کے وقت آپ صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر شیکے ہوئے تھے اور سر اقدس آسان کی طرف اٹھلیا ہوا تھا' اب تہیں جانے کی اجازت ہے۔

### ایک بیودی گروه کا محروه اراده

حضرت علیمہ رضی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے کہ یمودیوں کا ایک گروہ میرے پاس سے گزرا تو انہوں نے میرے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا، تو میں نے ان کو آپ کے حمل و والدت اور وقت والدت خواب کے بارے میں بتایا جو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں سے من رکھا تھائیز وہ واقعات بھی بتائے جو دوران رضاعت میں نے مشاہرہ کئے تھے، اور میں نے ان تمام واقعات کو اپنی طرف منسوب کیا رگویا کہ حضرت علیمہ بی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جمن دیا ہو) ہیہ من کر یمودی ایک دوسرے سے کئے گئے، اس کو قتل کر ڈالو، پھر انہوں نے بوچھا کیا ہے میتم ہو آتو ہم اسے قتل کر ڈالے، کوئلہ میتم ہو آتو ہم اسے قتل کر ڈالے، کوئلہ میتم ہو آتو ہم اسے قتل کر ڈالے، کوئلہ میتم ہو آتو ہم اسے قتل کر ڈالے، کوئلہ میتم ہونا تو ہم اسے قتل کر ڈالے، کوئلہ میتم ہونا تو ہم اسے قتل کر ڈالے، کوئلہ میتم ہونا تو ہم اسے قتل کر ڈالے، کوئلہ میتم ہونا تو ہم اسے قتل کر ڈالے، کوئلہ ہے۔

### ایک کاہن کی پیشین گوئی

حضرت عليم رضى الله تعلق عشاى مع روايت ب كرو في الرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو ليكر عكاظ ك بازاريس

آئیں' تو وہل ایک کابن نے آپ کو و کھ کر کہا اے اہل عکاظ! اس بچے کو قل کر ڈالو' کیونکہ یہ ایک سلطنت کا مالک بنے والا ہے' چنانچہ حضرت حلیمہ راستہ بدل کر نکل گئیں اور اللہ نے آپ کو بچالیا۔

#### قيافه شناسول كاواويلا

علامه سمهودي كي وفاء الوفاهي ہے-

"جب عکاظ کا میلہ لگا تو حضرت طیمہ رضی اللہ تعالی عنما نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیکر بنو ہدیل کے قیاف شاس کے پاس گئیں 'وگ اس قیافہ شاس کو اپنے بنچ و کھایا کرتے تھے 'تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھ کر شور مجایا: اے گروہ ہذیل! اے معشر عرب! اس کی پکار من کر میلے والے اس کے پاس اکھنے ہوگئے تو اس نے کہا: اس نبچ کو قتل کر ڈالو' یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیکر دہاں سے کھسک گئیں۔ لوگ سوال کرنے گئے 'کونیا بچہ؟ اس نے کہا: یہ بچہ 'گرانہیں کوئی بچہ نظرنہ آیا' پھر پوچھا گیا' وہ بچہ کہا ہے؟ اس نے جواب دیا ابھی میں نے ایک بچہ دیکھا ہے' ججھے اپنے معبودان (باطل) کی قتم اوہ تمارے ہم عقیدہ لوگوں کو قتل کرے گا' تمارے خداؤں کو باش پاش پاش پاش کا اور اپنے دین کو تمارے اوپر غالب کرے گا'

یہ س کر لوگوں نے آپ کو الماش کیا مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ نہ آئے۔"

ابن سعد اور ابن العراح كى روايت ہے كہ ايك بدل فيخ چلانے لگا بلے بنو بديل ! اور اس كے (باطل) خداؤل كى بريادى ، يہ بچه آسانى تحكم كا ختظر ہے اس طرح وہ لوگول كو نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے بارے ميں اكسانے لگا ، محر ياده دير نہ كزرى كه اسكى عقل ذاكل ہوگئى يهال تك كه مركيا۔

(یمال ای قتم کی دو روایات ابو قیم سے معقول ہیں خوف طوالت و کھرار کے پیش نظران کے ترجمہ کی ضرورت نہیں)

اسی طرح کا ایک واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے' اسب کا ایک فخص قیافہ شاس تھا وہ جب کمہ شریف آیا تو قرایش کے مرد اپنے بچے دکھانے کیلئے اس کے پاس لاتے' وہ قیافہ شامی کے ذریعے ان کے احوال ان کو بتا آ' ابوطالب بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لڑکین میں اس کے پاس لائے۔ اس نے آپ کو دیکھنے کے بعد منہ پھیرلیا جب وہ اپنی معمونیات سے فارغ ہوا تو کہا وہ وہ بچہ میرے سامنے لاؤ جو اسے فارغ ہوا تو کہا وہ بچہ ابوطالب نے اس کی شدید خواہش دیکھی تو آپ کو چھپا کر چلتے بے۔

### ایک عیسائی گروہ کی تمنا

سرت ابن ہشام بی میں ہے کہ حبثہ کے ایک عیمائی گروہ نے آپ کو دیکھا جس وقت آپ کی رضائی مال علیہ سعدیہ دودہ چھڑانے کے بعد آپ کو مکہ الدری تھیں' انہوں نے خور سے آپ کے شانوں کے درمیان مرنوت اور آپ کی آکھیں مرخی کو دیکھا اور آپ کو چھا کیا اس نچ کی آکھیں خراب ہیں؟ میں نے کہا: نمیں' اس کی یہ سرخی دائی ہے۔ اس کے بعد کہا: کیا ہم اس نچ کو اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جائیں؟ کو تکہ اس کی بہت بری شان ہونے والی ہے اور ہم اس کے حالت سے بحق آگا ہیں۔ کم جعزت حالے ہے ایک سے انگار کیا آور آپ کو لیکر آپ کی والدہ ماجدہ کے اور ہم اس کے حالت سے بحق آگا ہیں۔ کم حضرت حالے ہے اس کے انگار کیا آور آپ کو لیکر آپ کی والدہ ماجدہ کے

### پاس آئئیں۔ بادلوں کا سامیہ

حضرت علیمہ رضی اللہ تعالی عنما کمہ شریف ہے لوٹے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھیں اور زیادہ دور نہیں جانے دیتی تھیں۔ ایک دوپہر آپ سے پچھ غافل ہوگئیں (تو آپ بمن بھائیوں کی طرف ریوڑ میں چلے گئے) وہ پریٹان ہوکر آپ کی طاش میں تکلیں۔ یہاں تک کہ آپ کو رضای بمن شیماء کے ساتھ دیکھا نصے ہے کہا: اس سخت گرمی میں؟ تو آپ کی بمن نے کہا: الل ایمرے بھائی کو دھوپ نہیں گئی میں نے دیکھا کہ ایک باول ان پر سایہ کنال تھا یہ رکتے تو وہ نہر جاآ' آپ گامزن ہوتے تو وہ باول بھی چل پڑتا کی کہ یہ یہاں بھی پہنچ گئے تو علیمہ کمنے لگیں ، بینی ایک تو جے کہ دری ہے؟ تو شیماء نے کہا: اللہ کی ضم ایہ بات بالکل سی ج

یہ س کر حلیمہ نے کہا: میں اس شرسے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں جس کا مجھے اپنے بیٹے پر اندیشہ محسوس ہو تا ہے۔ بعض علاء کی روایت ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها بعض او قلت ایک بادل کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سامیہ کنال دیکھتی تھیں جب آپ ٹھمرتے تو وہ رک جاتا اور جب آپ خرام ناز فرماتے تو وہ چل پڑتا۔

. (یہ مجمی حقیقت ہے کہ) آپ کی اٹھان اور عالم شباب دو سرے جوان او کول کی مائند نہ تھا۔

# اوصاف مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم ابو ثروان کی زبان پر

ابن سعد رحتہ اللہ تعالی علیہ لهم زہری سے نقل کرتے ہیں کہ جب بنو ہوازن کا وفد نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا تو ان میں آپ کا رضائی چیا ابو ثروان بھی قعلہ اس نے کمانہ یارسول اللہ! میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حالت رضاعت میں دیکھا تو کوئی رضع (دودھ پینے والا بچہ) آپ سے بہتر نہیں دیکھا۔ اس طرح آپ نے دودھ چھوڑا تو کوئی دودھ چھوڑنے والا بچہ آپ کا ہم پایہ نہ تھا' پھر جوان ہوئے تو کسی جوان کو آپ کا ہم سر نہیں دیکھا بلاشبہ حسن و جمال اور باطنی کمال کی آپ کی ذات میں شحیل ہوگئی ہے۔

## حفرت حليمه رضى الله تعالى عنهاكي لوريال

ازدی کی کتاب "الترقیص" میں ہے۔

حضرت صليم رمنى الله تعالى عنها ان كلمات سے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كو لوريال ويتى تفيى-

اے پروردگار! جب تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے' تو اسے حیات جاودال دے اور اسے انتمائی بلندی عطا فرما اور اس کے وسلے سے دشن کے تمام باطل منصوبے خاک میں

يَارَبِ إِذْ اَغْطَيْتَهُ فَابْقِهِ وَاعِلْهُ اِلَى الْعُلاَءِ وَارْقِهِ وَادْحَضْ اَبَاطِيْلَ الْعَدَابِحَقِّهِ

ای طرح آپ کی دخامی ہمن شیمار جوم کرتے کتی۔ ا يه ميرا بمائي ب مرميرا ال جليانس نه ميرك والداور چياك نسل سے ہے، محریس اپنے ماموں چھا کے تمام رشتے اس پر قربان کرتی ہوں' اے اللہ! اسے پروان چڑھا' ان لوگوں کے درمیان جنہیں تو بردھاتا ہے۔

اے رب! محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) کو ہمارے لئے عمر دراز دے عمل تک کہ ہم آپ کو بعربور جوانی اور عالم شاب میں وکھے لیں کھر آپ کو سردار و مطاع دیکھیں اور آپ کے د شنول اور علمدول کو ذلیل و رسوا فرما لور آپ کو لافانی عزت عطا فرما

ازدی کتے ہیں اللہ تعالی نے شیماء کی اس حین دعا کو شریف قبولیت عطا فرمایا:

هٰذَا أَخُ لِّي لَمْ تَلِدُهُ أُمِّي وَلَيْسَ مِنْ نَسَلِ أَبِيْ وَ عَقِيْ

فِذْيَتُهُ مِن مَّخُوْلِ مُّعَيِّم

فَانْمَهُ ٱللَّهُمَّ فِيْمَنْ تُنْمِيْ

يَارَبُّنَا ٱبْقِ لَنَا مُحَمَّدًا

حَتّٰى نَرَاهُ يَافِعًا وَأَمْرَدَا

ثُمَّ نَوَاهُ سَيِّدًا مُّسْتَوْدًا

وَاكَّبَتْ اَعَادِيْهِ مَعًا وَالْحَسَدَا وَاغْطِهِ عِزًّا يَّدُوْمُ اَبَدًا

أشيماء ان اشعار كو بهي بوقت لوري پرهتي-

میں کتا ہوں وسروں کا تو ذکر ہی کیا اللہ تعالی نے ازل سے بی تمام انبیائے کرام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساوت و قيادت كو ثابت و متحقق كرويا عيماكم آيت كريمه وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّيْنَ كامغاد بـ

الله تعالی نے آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرملیا مثلا آپ کی ولادت سے پہلے اصحاب فیل کو برباد کیا اور دنیا و آخرت میں وہ سیادت اور دائی عزت بخش ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس میں شریک نہ ہوا۔ یوں معلوم ہو آ ہے کہ اللہ تحالی نے یہ دعا شیماء کے ول میں القا فرائی متمی کہ یہ کملات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہونے والے

باب چهارم

بعثت سے پہلے کے معجزات اور معجزات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا کیزہ جوانی

# حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كامعصوم عالم شاب

اہم احمد بن زبنی دطان کی اپنی کلب سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر کابوں میں ارشاد فراتے ہیں۔

"اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمد جاہلیت کی آلائٹوں اور خامیوں سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ آپ کو

اپنی شریعت کا امین بنانے والا تھا اور اس شریعت کے ذریعے آپ کو عزت و کرامت سے نوازنے والا تھا بہاں تک کہ آپ

حن خلق کے نکتہ کمال تک پہنچ گئے اور فحاثی اور برے اظلاق، جن سے مرد آلودہ ہوتے ہیں، آپ انتمائی منزہ اور پاک

رب آپ مروت میں ساری قوم سے بروھ کر، حن معاشرت میں سب اعلی اور معزز، حق ہمائیگی میں سب سے بھر، طم

میں سب سے زیادہ المانت میں سب سے زیادہ قابل اعتاد اور بات میں سب سے زیادہ سے بھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مقدسہ میں امور صالحہ اور پندیدہ افعال مثلاً حلم میں عبر شکر عدل ندم تواضع عفت ، جود و کرم ،

شجاعت اور حیاء کو جمع فرما دیا تھا، ان صفات کملیہ کے چند واقعات ضبط تحریر میں لائے جاتے ہیں۔

#### سترکی حفاظت

سرت حلبید میں ابن اسحاق سے منتول ہے ' رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں آیک دن قربی بچوں کے ساتھ (کھیل رہا) تھا ' ہم پھر اٹھا اٹھا کر ایک جگہ سے دو سری جگہ رکھ رہے سے اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنا تمبند آبار کر اپنے کندھے پر رکھ لیااور اس پر پھر ڈھونے لگا میں بھی ان کے ساتھ آ جا رہا تھا ' اچانک کی تادیدہ وجود (لینی فرشت) نے جھے طمانچہ رسید کیا ' پھر کھا جلدی کرو اپنا تمبند بائدھ او ' چنانچہ میں نے اپنا تمبند بائدھ لیا اور پھر پھر ڈھونے میں معموف ہوگیا ' اس وقت تمام لڑکوں میں صرف میں نے ہی ازار بند بائدھ رکھا تھا۔

## ستربوشي كاالبي ابتمام

دوسرا واقعہ ابوطالب کے بئر زم زم کو درست کرنے کا ہے' ابن اسحاق سے روایت ہے اور ابوھیم نے اس کی تھی کی ہے کہ ابوطالب زمزم کا کنواں صاف اور درست کررہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ ابھی بچے تھے' پھر دُھو دُھو کر لارہے تھے' آپ نے پھروں کی خراش سے بچنے کیلئے ابنا ازار بند اپنے کندھے پر رکھ لیا تو برہنہ ہوتے ہی آپ پہ غثی طاری ہوگئ 'جب افاقہ ہوا تو ابوطالب نے آپ سے بوچھاد (کہ آپ کے ساتھ کیا چیش آیا؟ آپ نے جواب دیا کہ کوئی سفید بوش میرے پاس آیا اور اس نے کمات فورا پردہ کر لیجے' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے (عالم غیب کے متعلق) کی واقعہ مشاہدہ فرمایا کہ آپ کو غیب سے کسی نے ستر ڈھانیے کا تھم دیا' اس دن کے بعد بھی بھی نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ستر دیکھا نہیں گیا۔

ایک اور واقعہ تعیر کعب کے وقت کا ہے بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنما ہے موی ہے کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کیلئے پھر اٹھا رہے تھے آپ نے ازار بند بہن رکھا تھا، آپ کے بچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا میرے میں اگر آپ این ازار میں کول کو کا دھے پر رکھ لیس تو اس کے دریعے آپ عباس رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا میرے میں اگر آپ این ازار میں کول کو کا دھے پر رکھ لیس تو اس کے دریعے آپ

پھروں کی خراش سے فی سکتے ہیں 'چنانچہ آپ نے اسے کھول کر کندھے پر رکھائی تھا اکہ آپ عش کھاکر کر پڑے 'اس کے بعد آپ بھی بھی بے ازار اور عوال ند ہوئے (میرت ابن ہشام)

بین آور ابو قیم میں حضرت عباس رمنی اللہ تعالی عند سے روایت ہے میں اور میرا بھتیجا (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم )
ابی گردنوں پر پھر اٹھارہ سے اور ہم اپنے تمبند پھروں کے بنچ رکھ رہے تھے جب لوگ آگئے تو ہم نے تمبند باندھ لئے ،
میں چل رہا تھا اور محمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آگے تھے کہ اچانک آپ کر پڑے تو میں دوڑ کر آیا اس وقت آپ کی میں جل رہانا کی طرف اٹھی ہوئی تھی ، میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے اٹھ کر فورا تمبند باندھ لیا اور فرمایا: مجھے بھوں کمیں۔
بسر چلنے سے منع کردیا گیا ہے۔ میں اس بات کو اس اندیشہ سے چھپانا تھا کہ مہدا لوگ جمھے مجنوں کمیں۔
بستی اور ابو قیم نے اس قسم کی ایک اور روایت ابوا للفیل سے بھی نقل کی ہے۔

### شركيه ميلے سے احراز

ابن سعد وغیرہ ائمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روابت ہے 'وہ فرماتے ہیں' مجھے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنما سے روابت ہے 'وہ فرماتے ہیں' مجھے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنما نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ''بوانہ'' بت کے پاس میلا لگنا تھا' لوگ اس بات کی بوجا پاٹ کرتے تھے اور اس کی تعظیم بجا لاتے تھے' اس کیلئے قربانیاں کی جاتیں' اس کے قربب حلف لئے جاتے اور جر سال مبح سے شام تک ایک روز آس مارا جاتا' ابوطالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس میلے میں شرکت کرتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس میلہ میں آنے کیلئے کہتے گر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیٹہ انکار فرما دیتے۔

ام ایمن کہتی ہیں میں نے (ایک بار) دیکھا کہ ابوطالب اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھو بھیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتمائی ناراض ہورہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ آپ کو ہمارے خداؤں سے ابتداب کی وجہ سے کوئی نقصان ہوسکتا ہے' اے محراکیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی قوم کے ہمراہ میلے میں آئیں اور آپ کی قوم نوادہ نظر آئے وہ ای طرح اصرار کرتے رہ یماں تک کہ ایک بار آپ کو میلے میں لے گئے مگر آپ انتمائی خوفزوہ ہوکر واپس آگئے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کس چیز نے خوفزوہ کیا ہے؟ فرمایا: مجھے سے خوف پیدا ہوگیا ہے کہ کمیں مجھے شیطان کی افتحت نہ پہنچ' وہ کئے گئے نہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شیطان کی آزائش میں نہیں ڈالے گا'کیونکہ آپ میں تکی کی خصاتیں موجود ہیں۔ فرمایا: جب بھی میں کی بت کے قریب آنا ہوں جو بوانہ کے برے بت کے پاس پڑے ہیں قوایک گورا دراز قد محض بکار کر ججے کہتا ہے' اے محما اس بت کو ہاتھ نہ لگانا' اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم بھی نہیں نوت فرمایا:

### غیراللہ کے زبیمہ سے حفاظت

ابو قیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: "میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناکہ زید بن عمرو بن نفیل غیر اللہ کے نام پر ذریج کئے ہوئے ہر جانور کو ناجائز اور برا قریش سے کہتے 'کمری کو اللہ نے پیدا گیا ' ہم سے لیے آسان سے بائی آ آوا اور زمین سے کھاس اگائی ' بھرتم اسے غیر اللہ ک جینٹ چرا سے ہوئے۔ یمی وجہ ہے کہ میں نے بنول کے لئے ذریح کئے جانے والے جانوروں کا کوشت مجمی چکھا تک نہیں' یمال تک کہ مجھے اللہ نے رسالت سے معزز فرمایا۔

اس عبارت کا مفہوم ہے ہے کہ غیراللہ کے نام پر ذریح شدہ جانوروں کے گوشت کو ترک کرنے کا ایک سبب وہ بات تھی جو آپ صلی اللہ تعلیٰ اللہ تعلیٰ علیہ وسلم نے زید بن عمو سے سی تھی۔ دراصل یہ آپ کے اپنے عقیدہ کی ٹاکید تھی ورنہ اس ترک کا اصلی سبب تو ایام جالمیت کی تمام آلاکٹوں اور گندگیوں سے خدائی حفاظت اور عصمت تھی۔

#### بت برستی اور شراب نوشی سے نفرت

ابو تعیم اور ابن عسائر علی رضی الله تعالی عند سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے بھی بت کی بوجا کی ہے ، آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے بھی جس بران نہیں ، پوچھا گیا: قطعا "نہیں ، ہیں بھی سے یہ جانا تھا کہ یہ اہل بوچھا گیا: کیا آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے بھی شراب کی ہے؟ فرمایا: قطعا "نہیں ، ہیں بھی سے یہ جانا تھا کہ یہ اہل عرب حالت کفرر ہیں وال تکه اس وقت مجھے قرآن اور ایمان کی وعوت کی خبر تک نہ تھی۔

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم فرائے ہیں کہ جب میں کھ بوا ہوا تو مجھے بتوں سے نفرت ہوگئ ای طرح شعر میرے زریک مبغوض ہو گئے۔

احمد بن عروہ بن زبیر کتے ہیں مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کے ایک بھسائے نے ہتایا: کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها سے بیہ فرماتے ہوئے سنا' اللہ کی قتم ! میں ہرگز لات کی پوجا نہیں کروں گا۔ بخدا میں عزئی کی بھی عباوت نہ کروں گا۔

### شركيه مثلدس اجتناب

ابو یعلی ابن عدی بہتی اور ابن عساکر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ ان کے مشلم جی جاتے تو ایک دن چیچے سے دو فرشتوں کی آواز سی ان جی سے ایک دو سرے کو کہ رہا تھا آؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چیچے کھڑے ہوں۔ اس نے کہا ہم چیچے کیئے کھڑے ہوسکے ہیں؟ اس وقت تو مشرکوں کی صنم ہوی کا وقت ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجمی مشرکین کے ساتھ ان کے مشام میں تشریف نہ لے میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکوں کے ساتھ صنم ہوی کیا نہ جائے بلکہ مشلم میں صاف وغیرہ کی رسموں میں شرکت کیلئے جاتے۔

الم ابن حجر عسقلانی رحت اللہ تعالی علیہ مطالب عالیہ میں فرماتے ہیں ائمہ محدثین نے اس مدیث کا عثان بن ابن اللہ شید یر شدید انکار کیا ہے۔

ابن راہویہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ظاہد کو ارشاد فراتے ہوئے سا کہ میں نے بہی بھی ایام جالمیت کی کسی برائی یا قباحت کا اراء نہیں کیا سوائے دو مواقع کے بہاں تک کہ اللہ تعالی نے جھے نہوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ وونوں مواقع پر بھی اللہ تعالی نے جھے اور تکاب قباحت سے محفوظ فرمایا: کہ ہم کمہ کے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ وونوں مواقع پر بھی اللہ تعالی نے جھے اور تکاب قباحت سے محفوظ فرمایا: کہ ہم کمہ کے

بہاڑوں پر اہل کمہ کی بھیاں چرایا کرتے تھے 'ایک رات میں نے اپنے ماتھی چواہے سے کملا آج ذرا میری بھیوں کا خیال رکھنا میں کمہ جاتا ہوں۔ اس نے کملا ٹھیک ہے جائے تو 'میں کمہ چلا آیا جب میں آبادی کے قریب پہنچا تو جمعے گانے ' دفوف اور مزامیر کی آوازیں سائی دیں۔ میں نے پوچھلا یہ کون لوگ ہیں جو گا بجا رہ ہیں؟ جمعے بتایا گیا کہ فلاں محض کی فلاں عورت کے ساتھ شادی ہے 'میں سننے کے لئے بیٹھا ہی تھا 'کہ نیند کا جمع پر فلبہ ہوں؟ محمل کو اور رات بھر سویا رہا' مجم سورج کی کرنوں نے جمعے جگایا تو میں اپنے ساتھی کے پاس لوث آیا۔ اس ہوگیا' میری آئھ لگ گئی اور رات بھر سویا رہا' مجم سورج کی کرنوں نے جمعے جگایا تو میں اپنے ساتھی کے پاس لوث آیا۔ اس میں بھی دون واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد میں کے بھر میں نے بھی گرانی رکھنا' میں کہ بھر واسان سرائی کی محمل میں جاتا ہوں۔ اس رات بھی وی واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد میں نے بھی

اس خواہش کا اعلوہ کیا' نہ مجمی ارادہ کیا۔ یہال تک کہ اللہ نے مجمعے دولت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ المام سیوطی المام ابن حجر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس روایت کی اساد متعمل حسن ہے اور اس کے راوی ثقتہ

#### صدانت کی شهادت

بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے مودی ہے کہ جب آیت کریمدوَ اُنْدِزْ عَشِینُو تَكَ الْأَقْرَبِیْنَ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کو صدا دی اور فرمایا: اگر میں تم کویہ کموں کہ اس بہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے (جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے) تو کیا میری بلت مان لو گے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ ہم نے بھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا افرمایا: پھر میں حمیس ایک ذیروست عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔

# امور دنیا میں کامیابی

نی اکرم علیہ العلوۃ والسلام جب کی کام کیلئے تشریف لے جاتے تو اس میں کامیاب لوٹتے۔ حاکم تھیج کے ساتھ کندر بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کا بیان ہے کہ میں نے جالمیت کے زمانے میں جج کیا' میں نے ریکھا ایک آدمی دوران طواف کمہ رہا ہے۔ رَدِّ اِلْمَیَّ رَاکِبِیْ مُحَمَّدًا

يَا رَبِّ رَدِّ وَاصْطَنَعْ عِنْدِىٰ يَدًا

اے پروردگارا محر مجھے لوٹا دے اور مجھ پر احدان فرملہ

میں نے پوچھاتا یہ مخض کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبدالمطلب ہیں' انہوں نے اپنے بیٹے کو اونٹوں کی تلاش میں بھیجا ۔ ہے' وہ جب بھی اسے کسی غرض کے لئے بھیجتہ ہیں تو وہ کامیاب واپس آتا ہے گر اس بار اس نے دیر کردی ہے' ابھی زیادہ ، دیر نہیں گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ لیکر پہنچ گئے۔

۰۰ دیر مثیں کزری می کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کیکر پہنچ مئے۔ ۶۰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم اپنے چچا ابوطالب کے پاس

حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كر معامد جبر المعلب كي وقات كر بعد آپ كي كفالت آپ كر جي ابوطالب ن

ی وہ قلاش تھے ان کا کنبہ جب بھی کھانا کھانا تھا یا مل کر افرادخانہ بھوکے ہی رہے مجمی سیرنہ ہوتے محرجب وہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ہمراہ كھاتے تو سير ہوجاتے۔ يمي وجہ ہے كه جب ابوطالب انسيں صبح يا شام كا كھانا ديتے تو کھالیتے اور کھانا نے بھی جاتا اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الل خانہ سے پہلے دودھ پیتے اور پھر پالہ ان کے سرو كرتے تو وہ سب اى ايك پالے سے سراب موجاتے علائك ان ميں سے مرايك برا بالد نوش كرجاتا اى بركت كے پيش نظر ابوطالب آپ سے کہتے اس محما (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ برے بابرکت ہیں۔

### بحین کی با کیزہ عادات

ابوطالب بچوں کے سامنے ناشتہ رکھتے وہ اس پر چھیناجیٹی کرتے، گرنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے باز رہتے اور این کرامت حیاء طمارت نفس اور قناعت قلب کی وجد سے اس چین جھیٹ میں شریک نہ ہوتے ، جب ابوطالب نے . اس بات کا مشاہرہ کیا تو انہوں نے آپ کا ناشتہ الگ کردیا گر اس سے مراد ددپسریا رات کا کھانا نہیں 'کیونکہ ان کھانول میں آب ان کے ساتھ شریک ہوتے۔

ابوطالب کے دیگر بچے جب مبح کو اٹھے تو ان کے بل پراکندہ' آئمسیں گندی اور رنگ زرد ہوتے سے مر آپ ملی الله تعالی علیه وسلم مبح اس حالت میں کرتے کہ آپ کے بالوں میں تیل نگا ہوا ہوتا ا آ محصول میں سرمہ موجود ہوتا اور رنگ انتهائی صاف ہو آام کویا لطف خداوندی کے برلذت عیش میں ہوں۔

ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھین یا جوانی میں مجمی بھوک یا بیاس کی شکلیت كرت نيس ديكما عبع سوري المح كر آب زمزم نوش فرمات ابعض اوقات بم ناشته پيش كرت و فرمات مي هم سير مول

اور مجمی الل خانہ کے ہمراہ تاول فرماتے جیساکہ پہلے بیان ہوچکا ہے۔

ابوطالب نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کرتے وہ اتنی محبت این بچوں سے بھی نمیں کرتے تے ' یی وجہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے پاس سلاتے اور جب باہر کس جاتے تو آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے

جلمہ بن عرفطہ کتے ہیں میں مکہ شریف آیا' وہ زمانہ شدید قحط اور اساک باراں کا تھا' للذا کوئی کتا الت و عرائی کے پاس چاو اور کوئی کتا منات کا اراوہ کرو۔ ایک بو رہے خوش شکل وی رائے مخص نے کہا کمال بھکتے پھر رہے ہو؟ تمهارے درمیان ابراہیم علیہ السلام کے سماندگان اور اساعیل علیہ السلام کی نسل کے بسترین لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تماری مراد ابوطالب ہے۔ اس نے کہا: ہال! یہ س کر وہ سب اٹھے اور میں مجی ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور جاکر ابوطالب کا دروازہ کھنکسٹایا' وہ باہر آئے تو سب نے کمالہ ابوطالب! وادی میں قط پڑ گیا ہے اور کنبے بھوک سے مرنے لگے ہیں' چلو بارش ك لئ دعاكرو- يس ابوطالب فك ان ك جراه أيك يجه (يعني ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم) تما كويا ورخثال آفاب جس كے سامنے سے بادل چھٹ كئے ہوں اس نے كے اوركرد دوسرے بع بھى تھے۔ ابوطالب نے اس بچ كو پكر كراس ی بشت کعبہ شریف کے ساتھ میں گا۔ پراس بچے نے ای الل بوے انس کے ساتھ آسان کی طرف اٹھائی۔ اس وقت

آسان پر بادل کاکوئی گلزانہ تھا پس آنا قال بادل اوھر اوھر سے اٹھ کر آگئے اور موسلادھار بارش ہوئی۔ جس سے وادی الل پڑی اور شہر و بن میں بمار آگئ۔ ابوطالب الل قریش کو اس واقعہ کی ذیل کے اشعار میں یاد وہانی کراتے ہیں جب انہوں نے بعثت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بجبن کے احسانات اور برکات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهٍ ثَمَالِ الْبَثْمٰی عِصْمَةً لِلْاَرَامِلِ بَلُوْذُبِهِ الْهَلَاكَ مِنْ اللهِ هَاشِمٍ فَهُمْ عِنْدَةُ فِیْ نِعْمَةٍ و فَوَاضِلَ

وہ گورے رنگ کا حیین جس کے رخ انور کے تقدق میں بارش طلب کی جاتی ہے' وہ تیموں کی پناہ گاہ' بیواؤں کا سارا' خاندان ہاشم کے جاہ طال لوگ آپ کے ذیل کرم میں پناہ لیتے ہیں اور وہ حضور کی بارگاہ میں انعلات اور احسانات کے سائے میں ہوتے ہیں۔

علامہ سید دھلان سیرت النبی میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ابوطالب نے اس استقی کے مشارہ کے بعد مندر،

ابوطالب نے اس استی کے مشاہدہ کے بعد مندرجہ بالا اشعاد کیے تھے' انہوں نے باراں طلبی کا ایک منظر اس سے قبل بھی دیکھا تھا' خطابی ایک صدیث نقل کرتے ہیں کہ قریش حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں کئی سال شدید تحط سالی کا شکار رہے لیں وہ اپنی قوم کے ساتھ کوہ ابو فبیس پر تشریف فرما ہوئے' پھر عبدالمطلب نے کھڑے ہوکر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ صلبہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھالیا' کیونکہ آپ اس وقت ایک کم من نیچے تھے اور بارش کے لئے دعا کی جو فور ا قبول ہوئی۔ ابوطالب نے اس اجابت دعا کا مشاہرہ کیا تھا جس کے آئد دار فدکورہ بالما اشعاد ہیں۔

## والدہ ماجدہ کے ہمراہ سفر مدینہ

للم زہری رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے دوایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چر سال کی عمر شریف کو پہنچ تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو نخمیال بنونجار سے ملانے کے لئے لے آئیں۔ ام ایمن اس سفریس آپ کے ہمراہ تعیس وہاں آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی ملہ قیام فرملیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمرت مدین اس سفریس آپ کے ہمراہ ذکر فرملیا کرتے تھے اور اس اقامت کا کی طرف دکھ کر فرماتے ' یمال میری والدہ محترمہ نے معمرایا اور بیس میں نے بنو عدی کے کوئیس میں تیما سکھا' بنو عدی این النجار یہودیوں کا ایک قبیلہ تعادہ بجھے رکھتے کیا ہم ایمن کہتی ہیں جن میں نے ایک فحض کو کتے سا' یہ اس امت کے نبی ہیں اور ان کا دار جمرت بی شہر آپ کی والدہ آپ کو لے کر کمہ شریف کی طرف دوانہ ہوئیں۔

ابو قیم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ "أیک یمودی فخص نے تکفّی باندھ کر میری طرف دیکھا جو اکثر مجھے دیکھنے کیلئے آیا تھا اور کملا اے لڑک! آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے جواب ریا "الحر" پھر اس نے میری پشت پر نگاہ ڈالی۔ میں نے سا'وہ کس رہا تھا' یہ اس امت کا نبی ہے۔ بعدازاں وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا' پس انہوں نے میری مال کو اس بلت کی خبر کی تو وہ میرے بارے میں خوف محسوس کرنے لکھیں' اس وجہ سے ہم میند شریف سے روانہ ہوئے

؟ جب ابواء كے مقام پر پنچ تو حضرت است كاومال بور الله اور دين المياس دفن كيا كيا ايك قبل ب كه آب كو جون يس

دفن كياكيا، دونوں روايات ميں تطبيق يوں ہو عتى ہے كہ پہلے آپ كو ابواء كے مقام پر دفن كياكيا، پھر آپ كى ميت كو نكل كر كمه خطل كياكيا اور حجون كے مقام پر دفتاياكيا۔ ابواء كمه اور مدينہ شريف كے درميان فرع كے علاقے كى ايك بتى ہے، جب حضرت آمنہ كا وصال ہوا تو ان كى عمرشريف ہيں سال سے متجاوز متى۔

#### ىمن كاسفر

اس طرح کی ایک روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کی طرف سنرکیا' اس وقت آپ کی عمروس سلل سے زائد تھی' اس سفر میں آپ کے بچا ذہیر آپ کے ساتھ تھے۔ وہ ایک وادی سے گزرے جس میں ایک اونٹ گزرنے سے روکا تھا' جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور زمین پر سینہ رگڑنے لگا' نی کریم علیہ انساوۃ والسلام اپنے اونٹ سے اتر کر اس اونٹ پر سوار ہوئے یمال تک کہ وادی کو عبور کرلیا' پھر آپ نے اس چھوڑ دیا جب سفرسے لوٹے تو اس وادی میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: تم میرے پیچے چلو' پھر آپ اس پانی کو فورآ خلک کرویا جب وہ لوگ مکہ چلو' پھر آپ اس بانی میں مگس گئے اور لوگ آپ کے بیچے چلے تو اللہ نے اس پانی کو فورآ خلک کرویا جب وہ لوگ مکم شریف بہنچے تو اس بات کا تذکرہ کرنے گئے' یہ سن کر اہل مکہ نے کہا: اس بیچ کی بری شان ہے۔

## تغمير كعبه مين حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كا كردار

کعب شریف کی تغیرتو کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے ساتھ موجود سے اس وقت آپ کی عمر شریف بھی وافل ہو گیا شریف 35 برس تھی۔ اس تغیرتو کی ضرورت اس کئے پیش آئی کہ سیاب آیا اور اس کا پائی کعبہ شریف بھی وافل ہو گیا جس سے اس کی دیواریں بھٹ گئیں۔ گیل ازیں آیک عورت کے عود سلگانے کے باعث آیک چنگاری اثری جس سے کعبہ شریف کے اندر آگ بحوک اننی مختی اور اس آتش ذرگی سے دیواروں کو نقصان بہنچا تھا، چنانچہ تغیرتو کے بعد اس بھی جراسود رکھنے کا اراوہ کیا گیا تو قریش کے درمیان جھڑا پیرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جو آدمی باب بنی شبہ بھی سے کعبہ شریف جراسود رکھنے کا اراوہ کیا گیا تو قریش کے درمیان جھڑا پیرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جو آدمی باب بنی شبہ بھی سے کعبہ شریف میں سب سے پہلے وافل ہوگا ہم اسے اپنا منصف تنظیم کرلیں گے، پس (اگلے روز) رسول اللہ پہلے مختی سے جو اس دروازے سے اندر تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو اپنے فیطے سے آگاہ کیا۔ آپ نے فریلا: آیک چاور لے آؤ۔ پھر جراسود اس جادر کے وسط میں رکھا گیا، تو آپ نے بنو قریش کی ہر شاخ کے سرداروں کو تھم دیا کہ وہ چاور کا ایک آیک گوشہ پکر کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اس بیانہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ کہ کر سے کیا گیا ہو رکھا پر رکھ دیا۔ لیس خوالی علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔

الم سیلی فرائے ہیں کہ شیطان اس وقت کھنے نجدی کے روپ میں ان کے ساتھ تھا' اس نے چیخ ار کر کہلا اے گروہ قریش ہیں گ قریش! کیا تم اس بلت پر راضی ہوگئے کہ ایک بیٹم جو تمہارے بزرگوں سے کم عمرہے' جراسود کو اس مقام پر رکھے طلائکہ بی تمہارے لئے شرف کی بلت تھی۔ دراصل وہ ان کے درمیان آتش شرارت بحرکانا چاہتا تھا (لیکن کامیاب نہ ہوسکا) اور یوں خاموثی طاری ہوگئی۔

ابن شاب زہری کی روایت میں ذکورہ بالا واقعہ بیان ہونے کے بعد یہ الفاظ میں کہ واقعہ حجر اسود کے بعد لوگ آپ کو ا امن کے نام سے پکارنے کے ورا بی اونوں کو ذرع نی کر ہے جب الکیدوں آپ کو یا نہ لیت کا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم کی دعاہے ان کے ذبیوں میں برکت پیدا ہو۔

ابن سعد اور ابو تعیم کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما اور محد بن جبیر سے منقول ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے جراسود اپنے مقام پر رکھا تو نجد کا ایک مخص آپ کو ایک پھردیے کیلے گیا، ماکہ آپ اس سے جراسود کو مضبوط کریں ، مر حضرت عباس نے اس کو منع کردیا اور پھر خود آپ کے حوالے کیا اس سے وہ نجدی ناراض ہوگیا' کنے لگا تعجب ہے اس قوم پر 'جو ذی شرف' عظند' عمردسدہ اور ملدار ہے کہ انہوں نے اپنے سے کم عمر اور کم ملدار مخص کو اس عزت و شرف کے کام میں اپنے سے آگے بیعا دیا ہے گویا یہ اس کے خدمت کار اور نوکر ہیں۔ واللہ ایہ مخص ان کی سبقت اور برتری ختم کردے گا اور ان کی نیک مختی اور بررگ کو پاش پاش کردے گا" کما جاتا ہے که وه نجدی مخض ابلیس تقل

حضور صلی الله تعالی علیه و سلم کا خلق عظیم

ابن سعد اور ابن عساكر داؤد بن الحسين سے روايت كرتے بين كه لوگ كماكرتے تھے كه رسول اكرم صلى الله تعالى علیہ وسلم مودت وسن علق حن معاشرت اور کمل بسائنگی میں سب سے افعنل تھے۔ آپ علم و الات میں سب سے برم كر اور مختلك مي سب سے زيادہ سے تھ، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم تحق كلاى اور اذبت رسانى سے انتالى دور رہے تے "مجم كى نے ديكما نيس كه آپ نے كى كے ساتھ جھڑاكيا ہو ياكمى كو لون طعن كيا ہو۔

يى وجه بك من آب صلى الله تعالى عليه وسلم كى قوم آب صلى الله تعالى عليه وسلم كو الن ك نام س إيارتى على-

حفرت عبدالله بن سائب بیان کرتے ہیں کہ ایام جالمیت میں میری رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ شراکت تھی جب میں مدینہ منورہ آیا تو بوچھا کیا تم مجھے پہانتے ہو؟ میں نے عرض کیا الل ! آپ کی میرے ساتھ شراکت تمى اور آب بمترين شراكت دارت نه دموكه دية تن نه جمي جمكرا كرت سف (ابواهيم)

عبدالله بن الى المساء كت بين في اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے اعلان نبوت سے قبل ميرا آپ كے ساتھ ايك مودا تھا جس کا پھر مجھ پر بقایا آیا تھا تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ابھی لیکر اس جگد آیا ہوں اور چلا گیا مربہ بات مجھے بحول گئ- تيرے روز جب ياد آئي تو آپ كے پاس آيا ويكما تو آپ اى جكه موجود تھے۔ آپ نے فرمايا: تم نے مجھے بدى معقت من والا عن تين دن سے تمارا انظار كردما مول- (ابوداود ابويعلى ابن منده خراعلى)

ظہوراسلام سے قبل ایام جاہلیت میں لوگ اپنے تنازعات کے فیعلوں کیلئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف د چوع کرتے تھے۔ (ابن سعد)

## آ ایک خارق علوت واقعه

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم (ایک دفعه) این چا ابوطالب کے ہمراہ بازار میں تھے یہ بازار ایام جالمیت میں عرف ہے ایک فرح کے فاصلے پر ذی المجاز کے مقام پر لگتا قلد اس دوران آب کے بچاکو یاس لگ کئی تو انہوں نے آپ سے کما: مجتبع بھے باس کی ہے تو آپ لے گھ کلف کسر این پر ایری ماری۔ او مال کا بیان ہے کہ اجامک بانی کل آیا کہ اس جیسا پانی میری نظر میں نمیں آیا' آپ نے فرلما: پی لیجئے اقو میں نے سیر ہوکر پی لیا۔ آپ نے دوبارہ ایزی ماری تو وہ پانی غائب ہوگیا اور وہ جگہ پہلے کی طرح ہوگ۔

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كاسغرشام

ای قتم کا ایک جران واقعہ سفرشام کا ہے ، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میسرہ نای غلام کے ساتھ حضرت خدیجہ کا تجارتی مل شام لے کر گئے تو مسطورا راہب نے آپ کے متعلق بشارت دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس ہوئی تو آپ کے پچا ابوطالب نے آپ سے کملہ میں قلاش آدمی ہوں' زمانے نے ہم پر سخق کی ہے اور برے دن آگئے ہیں۔ ہارے پاس نہ دولت ہے نہ سلان تجارت ' یہ قوم قریش کا ایک تجارتی کاروان شام جانے والا ہے ' خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوم کے کچھ مردوں کو اپنے بال کے ساتھ تجارت کی غرض سے بھیجی ہے اور وہ منافع حاصل کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اگر آپ بھی خدیجہ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دے گی کیونکہ اسے آپ کی طمارت نفس کی اطلاع ہے اگرچہ میں پند نمیں کرآ کہ آپ شام جائیں ' کونکہ مجے آپ کے بارے میں یمودیوں سے خوف محسوس ہو تا ہے مراس کے بغیر کوئی جارہ کار نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: شاید خدیجہ خود بی مجھے بلا بھیج ابوطالب نے کمال مجھے اندیشہ ہے کہ کمیں وہ کسی اور کو اس کام کی ذمہ داری نہ سونپ دے پھر آپ ایک ایم چیز کو طلب کریں مے جو چیٹہ پھیر چی ہوگ۔ (اس بات کا حضور صلی الله تعالی عليه وسلم نے كوئى جواب نه ديا) اور چا بعتبا اٹھ كر الك الك (ايخ كامول ميس معروف ہوسكے) پر معزت خديجه رضى الله تعالی عنها کو ابوطالب کی این بھینے کے ساتھ منتکو کی خبر پنجی۔ انس پہلے ہی آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راست مولی ' المنت و وانت اور محان اظال كاعلم موچكا تفاتو كها مجمع معلوم نه تفائك آپ اس كام كي خواهش ركت بين اس كے فورا آپ کو بلا بھیجا اور کہا میں بے ذمہ داری اس لئے آپ کے سرو کرری ہوں کہ میں نے آپ کی راست گفتاری وانتداری اور خلق كريم كے بارے ميں سنا ہے أكر آپ تيار موں تو ميں آپ كو دو سرول كى نبت دكنا معلوضہ دول كي- حضور ملى الله تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر اینے چیا ہے کیا تو انہوں نے کملا یہ رزق الله تعالی نے اپنی بارگاہ اقدس سے آپ کی طرف بمیجا ہے۔

یس نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کے غلام میسو کے ساتھ تجارتی مل لے کر نظے علی جاتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنهائے میسو کو یہ ناکیدی تھم دیا کہ

ب معدد المرابعة المرابعة المرابعة على من المرابعة المراب

بی ان کی کسی رائے سے مخالفت کرنا

ادھرنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچے ہمی الل کاروان کو آپ کے بارے میں وسیتیں کرنے لگے۔ روائل کے وقت سے بی (آپ کی انجازی شان یہ ظاہر ہوئی کہ) ایک باول آپ کے اوپر سایہ کنال رہا۔

د مزت خدیجه ایک معزز مالدار تاجره تغیس و و ابنا تجارتی مل شام بهجیش اور آپ کا تجارتی قافله عام قرای قافله کی طرح موتا کی آب اجرت بر آدی عاصل کریش اور مشارید کامل انتهل عطا کریم و تجارت بد

كرتا اس كے إس كھ نہ ہو آ

نی اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارتی بال لے کرچلتے رہے آآ تکہ بعریٰ کے بازار میں پنچ وہاں آپ نے سورا راہب نے جو کہ میرو سے واقف تھا میرو کی طرف راہب کے صومعہ کے قریب درخت کے سایہ میں پڑاؤ ڈالا سطورا راہب نے جو کہ میرو سے واقف تھا میرو کی طرف جھانک کر دیکھا اور پوچھا میروا یہ کون ہے جو درخت کے پنچ بیٹھا ہے۔ میرو نے جواب دیا یہ حرم کا رہنے والا ایک قریش مرد ہے تو اس راہب نے کہا علیہ الملام کے بعد اس درخت کے نیچ سوائے پیفیر کے اور کوئی بیٹھ نہیں سکا۔ ایک اور دوایت میں ہے کہ وہ راہب نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آئی اس نے گزشتہ قدیم کہ بول میں خدکورہ نی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آئی اس نے دواس نے نی اکرم کے سراقدس اور تو اس نے نی اکرم کے سراقدس اور آپ کے باوں کو بوسہ دیا اور کہا:

میں آپ پر ایمان کے آیا ہوں اور گواتی رہتا ہوں کہ آپ دہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے تورات میں کیا ہے ' پس جب اس نے مر نبوت کو دیکھا تو اسے چوم لیا اور کہاتہ میں گواتی رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ' آپ وہی ای نبی ہیں جن کی آمد کی خوش خبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور فرمایا ہے کہ اس درخت کے بیٹیچ کوئی نہ ازے گا سوائے اس پیغیر کے جو ای ہاتھی ہے ' کمہ کا رہنے والا' حوض کوٹر' شفاعت اور لوائے حمد کا مالک۔

عیلی علیہ السلام کے زبانہ سے لیکر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمد ہمایوں تک اس درخت کا باتی رہنا ہمی معجزہ کا اختل رکھتا ہے یا یہ ہے کہ وہ زینون کا درخت ہو جو تین ہزار سال تک قائم و دائم رہ سکتا ہے اور اس بات میں ہمی کوئی چیز مائع نہیں کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزول اجلال تک مخلوق کو اس درخت کے نیجے بیضے سے باذ رکھا ہو یا چرمیم مراد ہے کہ اس درخت کے نیچے تو لوگ بیٹھے ہوں گر اس کا سایہ بجر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمی کی طرف مائل نہ ہوا ہو۔

ایک اور روایت میں ہے کہ نسورانے میسرہ سے پوچھا کیا اس فخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں! میہ سرخی وائی ہے جو بھی آپ سے جدا نہیں ہوتی۔ نسطورانے میہ سن کر کماتا میہ تو وہی ہے یعنی آخرالانہیاء' اے کاش! میں اس وقت تک زندہ رمول جب انہیں اعلان نبوت کا تھم ہو' میسرہ نے میہ بلت ذہن نشین کرلی۔

پھرنی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار بھری میں تشریف لائے اور سلان تجارت وہاں بیچا اس سودے کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آیک مخص کے ساتھ اختلاف ہوا تو اس مخص نے کملہ آپ لات و عزیٰ کی قتم اشاکیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے بھی لات و عزیٰ کی قتم نہیں کھائی تو اس مخص نے کملہ چلو آپ کی بلت مان لیتے ہیں اور پھر میسرہ کو تنمائی میں لے جاکر کملہ "یہ نی ہیں" اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے! یہ تو وہی نی ہیں جن کے اوصاف مارے علاء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں میسرہ نے اس بلت کو بھی اپنے ذبن میں رکھ لیا۔

اس کے بعد تجارتی کاروال نے واپسی کے لئے رخت سفر بائدھا اُراسے میں میسرہ اس بات کا مشاہرہ کرتا رہا کہ وحوب میں وو فرشتے آپ کے سراقدس پر سلیہ کنال رہے 'جب الل قافلہ دوپسر کے وقت مکہ شریف پہنچے تو اس وقت حضرت خدیجہ بلا خانے پر بیٹمی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رپول اللہ معلی اللہ تفاقی علیہ وسلم اونٹ پر سوار بیں اور دو فرشتے آپ پر

مایہ کنال ہوئے ہیں۔ (ابو تھم) دو سرے علاء نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ انہوں نے یہ مظرد گر عورتوں کو ہمی دکھایا تو وہ بہت جران ہوئے ہیں۔ (ابو تھم) دو سرے علاء نے اس میں منافع کی نوید بہت جران ہوئیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور کاروبار میں منافع کی نوید سائی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ اس کے بعد میسرہ آئے تو انہوں نے ان مشلدات و کرابات کا تذکرہ کیا جو انہوں نے دوران سفردا کی سفردا کی منز پر روائلی کے وقت سے میں نے یہ خوارق و کرابات دیکھنے شروع کئے ہیں اور پھر سفورا کی بیارہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختلاف ہوا تھا۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سلان تجارت کا صاب لگایا تو حفرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کو کئی محنا زیادہ منافع ہوا' ایک روایت میں ہے کہ اتنا پہلے بھی منافع نہ ہوا تھا پہل تک کہ میسرہ نے نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا' اے محمر! ہم چالیس بار فدیجہ کا سلان تجارت لے کر گئے ہیں' مگر اس بار کے منافع سے زیادہ منافع بھی نہ

(اس سنر تجارت کا آیک اورخارق علوت واقعہ یہ ہے کہ) بھری پنچنے سے پہلے حضرت خدیجہ کے دو اونٹ تھک گئے اور میسرو ان دونوں اونٹوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے 'جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم کاروان کے آگے آگے تھے' میسو کو اپنی جان اور اونٹوں کے بارے میں خوف پیدا ہوا تو بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم کے پاس پنچے اور آپ کو اس کی اطلاع کی' نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے لوث کر ان اونٹوں کو تھپکی دی اور کلملت استعلاہ پڑھے تو وہ شور کرتے ہوئے والے کے اسلام کے اسلام میں آگئے۔

الله تعالى نے ميسرہ ك ول ميں نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى اليى محبت وال دى الوه آپ ك ب وام ك فلام بين جب الل كاروان مر الطهران ك مقام ير پنچ تو نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ميسرہ كو آگے بھيج ويا اكم وه حضرت خديجه كو سلكن تجارت ميں ب بناہ منافع كى بشارت ديں۔

## حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنماسے عقد نکاح

نفیسہ بن منبہ بیان کرتی ہیں کہ خدیجہ ایک عظمند بہاور اور شریف النفس خاتون تھیں' اللہ تعالی نے انہیں عزت و کرامت اور بال و روات سے نواز رکھا تھا۔ وہ علل نسبی' عزت و شرافت اور بال و روات کے لحاظ سے قریش ہیں بلند مقام رکھتی تھیں' ساری قوم کے شرفاء ان سے نکاح کے خواہش مند تھے اور اگر ان کا بس چلتا تو اس کے لئے وہ اپنے اموال مجی

ر می این عموں وہ ہے۔ خرچ کرنے سے ور لیغ ند کرتے۔

سفرشام سے والی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنمانے مجھے خفیہ طور پر مجمد رسول الله تعالی علیہ سلم کے پاس بھیجا، آگہ آپ کی رائے سامی دریافت کردں۔ میں نے جاکر آپ سے عرض کیا اے مجمیا (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ شادی کیوں نمیں کرتے؟ فرمایا: میرے پاس سمرایہ نمیں جس سے شادی کا فریعنہ ادا کر سکوں۔ میں نے کہ اگر اس کا ہندوبت ہوجائے اور آپ کو حسن و جمال، شرف و کمل، مال و دولت اور کفو کے رشتے کی دعوت دی جائے تو کیا آپ اے قبول نمیں فرمائیں گے؟ آپ نے بوجہد وہ کون ہے؟ میں نے کہد "خدیجہ" تو فرمایا: یہ کیمے ممکن ہے؟

اے قبول نمیں فرمائیں طے؟ آپ نے بوچھا وہ کون ہے؟ میں نے امالہ "فدیجہ" کو فرمایا: یہ سے من ہے؟ اور انہوں اس ملی اللہ تعالیٰ علیہ یہ جواب من کر میں جعرت فدیجہ کے پاس مجلی اور انہوں اس بلت کی خبر دی تو انہوں نے نبی اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ فلال وقت تشریف لے آئی۔ حضرت فدیج نے اپنے بچا عمورین اسد کو بھی بلا بیا آگ وہ فریند ترویج اوا کریں۔ اوسر ہی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے اپنے بچاؤں کے سامنے اس بلت و زیر یا۔

وراصل حفرت فدیجه کی طرف سے نکاح کی چیش کش کا سب وہ واقعات ہیں جو میسرو نے سفر شہر کے دوران دیکھے اور ان کا تذکرہ حفرت فدیجہ سے کیلہ خود حفرت فدیجہ نے بھی ان خارق علوات و واقعات کا مشلبہ کیا اور میسرو نے جب ان واقعات کا ذکر حفرت فدیجہ کے بچاذاو بھائی ورقہ بن نوفل سے کیا (جو عیسائی شریعت کے پیرد کار تھے) تو اس نے حفرت فدیجہ سے کہا اگر یہ باتی جی ہیں تو محمہ بلاشبہ اس امت کے نبی بیں، میں جاتیا تھا کہ سب اس امت کے نبی جونے والے بیں اور آپ کا ذبانہ ظمور قریب آچکا ہے۔

## ایک بہودی کی پیشین گوئی

ابن اسحال کے حوالے سے یہ بلت بیان ہو چک ہے کہ قریش کی عورتوں کا ایک سلد لگنا جس میں وہ آسمی ہو تیں۔
ایک دن وہ جمع تھیں کہ ایک یمودی نے آگر ان سے کما اے قبیلہ قریش کی عورتو! عنقریب تم میں ایک نی کا ظور ہونے والا ہے۔ تم میں سے جو اس کی یوی بنے کی استطاعت رکھتی ہو وہ اس شرف سے محروم نہ رہ تو ان عورتوں نے اسے پھرے مارے اور برا بھلا کما گر حضرت ضدیجہ نے خاموثی افقیار کی اور اس سے تعرض نہ کیا۔ یہ بات ان کے ول نشین ہوگئی اور بعد میں جب میمرو نے ان سے اپنے مطلمات کا ذکر کیا اور خود بھی انہوں نے ایک نشانیاں دیکھیں تو کما یہ تو وی بلت کی عابت ہوری ہے جو اس یمودی نے کمی تھی۔

جب نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیش کش اور پیغام نکاح کے بارے میں اپنے پچاؤں کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ اپوطالب اور حمزہ کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تا ہے۔ پھیا عمرہ بن اسد کے پاس تشریف لے گئے۔ ابوطالب نے عمرہ بن اسد کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے رشتے کا پیغام ریا تو وہ راضی ہوگیا۔

چتانچہ باختلاف مدایات مر نکاح ہیں بھرہ بروایت ویگر ساڑھے بارہ لوقیہ سوتا یا جار سو ریتار مقرر ہوا اور ابوطاب ن رؤسکے معزجن میں حفرت ابو بکر صدیق بھی شامل تھ' کے سلمنے خطبہ نکاح پڑھلہ اس خطبہ کے الفاظ یہ ہیں۔

الْمُحَمَّدُ لِلّٰهِ اللَّذِي جَعَلْنَا مِنْ ذُرِيَّةِ اِبْرَاهِيْمَ وَزَرْعِ اِسْمَاعِيْلَ وَضِنْضَى مَعْدِ وعُنْصُرِ مُضَرَ وَجَعَلَنَا حَضَنَةً بَيْنِهِ وَسَوَّاسَ حَرْمِهِ وَجَعَلَ لَنَابَيْثًا مَحْجُوجًا وَحَرَمًا الْمِنَّا وَجَعَلْنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ إِنَّ اَبْنَ اجن هٰذَا مُحمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ يُوَازِنُ بِرَجُلِ اللَّهِ رَجِّح بِهِ شَرِفًا وَنَيْلاً وَسَلَّمَ، لاَ يُوَازِنُ بِرَجُلِ اللَّهِ رَجِّح بِهِ شَرِفًا وَنَيْلاً وَفَطْلاً وَعُقْلاً فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ فِنَ الْمَالِ ظَنْ زَائِل وَامْوَ حَائِل وَمُحَمَّلًا مَلْ فَالْمَالِ قَلْ فِنَ الْمَالِ قَلْ فِنَ الْمَالِ

وَقَدُ خَطَبَ خَدِيْجَةَ بَنَتَ خُوَيْلَدَ وَقَدُ بَذَلَ لَهَا مِنَ تَعَلَّى عليه وسلم كى قرابت سے آپ واقف بين انهوں نے الصِّدَاقِ مَا اَجَلَهُ وَعَاجَلَهُ اِثْنَا عَشَرَةَ اَوْقِيَةَ ذَهَبًا خَدِيد كو پيغام ثكاح ديا اور اس كے لئے مجل و موجل باره وَنَشَأَ وَهُوَ وَاللّٰهِ بَعْدُ هٰذَا نَبَأُ عَظِيْمٌ وَخَطَرٌ جَلِيْلٌ اوقيہ سونا حَلّ مرمقرر كيا ہے الله كى صما اس كے بعد ايك وَنشأَ وَهُوَ وَاللّٰهِ بَعْدُ هٰذَا نَبَأً عَظِيْمٌ وَخَطَرٌ جَلِيْلٌ عَظِيم خبراور على شان قدرو من ظاہر مونے والى ہے۔

جَسِيْمُ ، ابوطالب خطبہ سے فارغ ہوئے تو ورقہ بن نوفل کلام کے لئے کمڑے ہوئے انہوں نے کما

ب توریقی اللہ تعالی کیلے جس نے ہمیں ان تمام کمالت اور بزرگیوں سے نوازا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اور وہ فضیلتیں عطاکی ہیں جن کو آپ نے شار کیا ہے۔ باشہ ہم عرب کے سردار ہیں اور رہنما ہیں اور آپ بھی اننی کمالت سے متصف ہیں۔ قبیلے کا کوئی فرد ان کا انکار شیں کرتا نہ کوئی آپ کے افزو شرف کی تردید کرتا ہے ہم آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے انتہائی خواہش مند ہیں۔ اے سرداران عرب! گواہ رہو' میں خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ مسر مسی پر کردیا ہے" اس کے بعد وہ خاموش ہوگئے۔

پر ابوطالب نے کمان میں جاہتا ہوں کہ اس کام میں حضرت ضدیجہ کے پچا بھی شامل ہوں تو ان کے پچا عمروین اسد بولے اے گروہ قرایش! کواہ رہو کہ میں نے محمد ابن عبداللہ کا نکاح ضدیجہ بنت خویلد سے کردیا جے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول کرلیا اور اس پر صنادید قرایش گواہ مقرر ہوئے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شادی سے قبل آیک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کماہ جھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہونے والے ہیں جنہیں عقریب مبعوث کیاجانے والا ہے اگر وہ نبی آپ بی ہوں تو میرے حق اور مقام کا لحاظ رکھنا اور میں اس کے لئے اس معبود برحق سے وعا بھی کرتی ہوں جو آپ کو مبعوث کرنے والا ہے " آپ بی ہوں تو آپ کو مبعوث کرنے والا ہے " آپ بی ہوسکی اور آگر میں وہ نبی ہوا تو آپ کا جو مقام میرے دل میں بن چکا ہے وہ ضائع نہیں ہوسکی اور آگر بالغرض کوئی اور ہو تب بھی اللہ تعالی آپ کے مقام و مرتبے کو ضائع نہیں ہونے وے گا۔

فتم سوم نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے بعثت سے وصال تک کے معجزات یہ فتم بارہ ابواب پر مشتل ہے

## بعثت سے وصال شراف تک کے معجزات

معرات کی ہی قتم دراصل دیگر اقسام معرات کے مقابلہ میں معرات کی زیادہ مستحق ہے 'کیونکہ یہ قتم وہ ہے جو زمانہ نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ظمور پذیر ہوئی اور اس قتم کے تمام معرات خواہ وہ طلب معارضہ اور تحدی کے ساتھ واقع ہوئے ہوں' یا بلاطلب ظاہر ہوئے ہوں' وہ سب کے سب دعوائے نبوت کے ساتھ مقارن و مصل سے اگرچہ بعض معرات تحدی اور چیلنج کے ساتھ وقوع پذیر ہوئے ہیں' مثلاً قرآن عکیم کا معراہ اور ان معرات کے مدی سے کھوات میں سے کچھ تو وہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی معرات کے صدور کے وقت آپ اپنی نبوت کے مدی سے ان معرات میں سے کچھ تو وہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم یا دیگر لوگوں کے مطابہ پر ظاہر ہوئے اور کچھ بغیر مطابہ کے 'کھر بعض مطابہ کرنے والوں نے اپنے اسلام کو اظہار معروف کے ساتھ مشروط کیا اور کچھ معرات ایسے بھی ہیں جن کا فعل آپ سے صادر نہیں ہوا مثلاً آپ کے دعوی نبوت کے ہوت کے ہوت کے ہوت کے بعض حیوانات و جمادات سے بلاطلب خوارت عادات فاہر ہوئے' جیساکہ عنقریب ان کی تفصیل آری ہے۔

میری نظرے اہم ہوردی کی کتاب اعلام النبوت گزری ہے جس کے آخری باب میں انہوں نے بعثت اور استقرار نبوت کی نظرے اہم ہوردی کی کتاب اعلام النبوت گزری ہے جس کی معرفت سے کوئی فض بے نیاز نہیں ہوسکا۔ میں جاہتا ہوں کہ اس تحریر کو حسن تر تیب کال نفع اور کیرتعداد میں ولائل نبوت کو متنمن ہونے کی وجہ سے معجزات کی اس قتم کا مقدمہ بناؤں۔

# امام ماوردی کی بحث

امام ماوردي رحمته الله تعالى عليه فرمات بين -

"تقدر اللی کا ہر کام جب ظہور کے قریب پنچا ہے تو اللہ تعالی اس کیلے کوئی آگاہ کرنے والا اور بثارت دیے والا مقرر کروتا ہے، جن کے ذریعے وہ اس کام کے پیشیدہ اسرار کے مبادی ظاہر فرما آ ہے اور اس بات کا اشارہ دیتاہے کہ خدائی فیصلہ اتر نے والا ہے، آکہ عذر خواتی اور "نبیہ کا سبب بنیں۔ اصحاب عمل و دانش ان کی وجہ ہے ہوشیار اور چوکنے ہوں اور جانل (غلط روش ہے) رک جائیں۔ یہ اللہ تعالی کا اپنے بھوں پر کمل لطف و کرم ہے کہ وہ ناگماں ہوش رہا امور ہے محفوظ جانل (غلط روش ہے) رک جائیں۔ یہ اور جن کا فوری تدارک شیں ہوسکا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نفول کو رجی جو آنا فانا اپنی لیب میں لے لیتے ہیں اور جن کا فوری تدارک شیں ہوسکا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نفول کو پیش آمدہ طلات کے وفاع اور مشکلات کے حل کی استعداد حاصل کرلیں۔ پر بی کرم مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور علوق کی طرف بشرونڈریر بن کر آنے کا وقت قریب آیا تو تمام استوں میں یہ چہا عام ہوگیا کہ عقریب اس زمانے میں اللہ تعالی ایک عظیم الشان نمی مبعوث فرمانے والا ہے، اور اس کے امتوں میں یہ چہا عام ہوگیا کہ عقریب اس زمانے میں اللہ تعالی ایک عقیم الشان نمی مبعوث فرمانے والا ہے، اور اس کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ ہر امت جس کے پاس کتاب آئی، وہ اس حقیقت کو اپنی کتاب کے ذریعے جانی تھی اور جس ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ ہر امت جس کے پاس کتاب آئی، وہ اس حقیقت کو اپنی کتاب کے ذریعے جانی تھی اور جس ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ ہر امت جس کے پاس کتاب آئی، وہ اس حقیقت کو اپنی کتاب کے ذریعے جانی تھی اور جس

امت کے پاس کوئی آسانی کتاب موجود نہ تھی' اس کے افراد نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی معرفت الیم نشانیوں سے حاصل کرتے جن پر عقل سلیم دلالت کرتی ہے اور قلبی خطرات کے ذریعے اس پر آگائی ہوتی ہے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرف مطلقاً توجہ نہ تھی کہ جمال بحریں جس نی کا شرہ ہے اس سے مراد آپ
ہی ہیں اور آپ ہی اس بارگرال کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یمال تک کہ اقطارعالم میں یہ آوازہ پھیل گیا گر آپ کو اس کا تحقق
نہ تھا حتی کہ آپ کو شرف مناجات وہم کلامی عطاکیا گیا۔ اس میں رازیہ تھا کہ آپ نبوت کے بارے میں ہر قتم کی تحمت
اور بر گمانی سے محفوظ رہیں اور آپ کی نبوت کے مبادی اور نشانات آپ کی حقانیت کی واضح بربان اور غالب دلیل بنیں

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اظاتی شرف اور کریمانہ طبیعت کے باعث اپی قوم میں امتیازی مقام رکھتے تھے۔ آپ نے بھی بت پرسی نہ کی' نہ بھی بنول کی تعریفیں و تعظیم کی' تمام فقها اور متکلمین کے نزدیک آپ توحید باری تعالی' قدم الوہیت' حدوث و فنائے عالم' شکر منعم' حرمت ظلم وجوب انصاف اور اوائے المانت کے نظریہ پر عمل پیرا تھے۔

ال علم حفزات کا اس بلت میں اختلاف ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعثت ہے پہلے گزشتہ انبیاء میں ہے کس نبی کی شریعت کے مطابق عبوت کرتے تھے ' اکثر متکلمین اور بعض شافعی اور حفی فقماء رحم اللہ تعالیٰ اس طرف کے ہیں کہ آپ گزشتہ انبیاۓ کرام میں ہے کسی کی شریعت کے پابند نہ تھے 'کیونکہ اگر آپ کسی نبی کی شریعت کے مطابق عبوت کرتے تو ضروری تھا' کہ آپ اس کو سکھتے اور پھر عمل کرتے اگر ایسا ہوتا تو وہ شریعت ضرور آپ کے زمانہ الدس میں ظاہر ہوتی اور کا ان اموافقت میں آپ کی پیروی کرکے اور دو سرے مخالفت سے کام لیتے۔

بعض متکلمین علیم السلام اور اکثر شوافع و احناف کا غرب بیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت سے قبل گرشتہ انبیائے کرام نے اپنے ہم عصر اور مابعد کے لوگوں گرشتہ انبیائے کرام نے اپنے ہم عصر اور مابعد کے لوگوں کو اپنی شرائع کی دعوت دی تقی اور یہ شریعت اس وقت تک جاری رہتی جب تک اے کوئی نئی شریعت منسوخ نہ کردتی الله انبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دعوت کے عموم میں داخل تھے ''کیونکہ اللہ تعالی نے کسی زمانے کو شریعت سے جبوں سے من کر عبادت کرتے ہیں۔

اس ذہب کے عامیوں میں بھی اختلاف ہے کہ نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرشتہ شریعتوں میں ہے کس شریعت کے پیروکار سے ' بعض کہتے ہیں کہ آپ اپنے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے ہے ' دو سرا گروہ اس بلت کا قائل ہے کہ آپ شریعت موسوی کے اس جعے کے پیروکار سے جے شریعت عیلی علیہ السلام نے منسوخ نہیں کیا تھا' کیونکہ مولی علیہ السلام کی شریعت کے ادکام قورات میں ظاہر سے ' جبکہ دیگر شریعتوں کا نام و نشان مث میں قائ اس کے اللہ عالی نے ارشاد فرایا:

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدَّى وَنُوْزٌ بِ شك ہم نے قرات المَّدى اس مِن ہدایت اور نور ہے۔
ایک اور طبقے کا خیال ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیسوی شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے 'کیونکہ اس شریعت نے شریعت موئی کو منبوغ کرنیا تھا اس طرح می اکرم مسکی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات میں قدح اور اپنے دین شریعت نے شریعت موئی کو منبوغ کرنیا تھا اس طرح می اکرم مسکی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات میں قدح اور اپنے دین

میں کت چینی ہے محفوظ رہے ہی باتیں تو آپ کے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شان اجنباء کی نشانیاں ہیں۔
جب بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نہیت کا راست ہموار ہوگیا اور وقت قریب آیا اور آپ جیات ظاہری کی چالیس ہماریں دکھ چی تو اللہ تعالیٰ نے خلوت کرتی کو آپ کے لئے محبوب بنا دیا کیو کہ آپ کی عرض بین تیار ہوجائیں۔
اور قوی میں کمال اور مضبوطی آچی تھی' آگہ آپ نقدیر اللی کے عظیم فیصلے اور نصوصی نوازشوں کے لئے تیار ہوجائیں۔
کی وجہ ہے کہ آپ کئی کئی راتیں تراء کی خلوت میں گزار نے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ قریش کی عادت کے مطابق سل میں ایک ممینہ حصول نیکی کیلئے غار حم اکی مجاورت کرتے اور پھر اہل خانہ کے پاس لوٹ آتے اور خلوت گرجی کا یہ سلمہ جاری رہا' آپ کے کلے اشیاء خورد و نوش غار میں مہیا کردی جاتیں۔ آپ ان میں سے خود تالول فرماتے اور کبھی غرباء سلمہ جاری رہا' آپ کے کھا دیتے۔ اس وقت تک آپ کی توجہ نہوت کی طرف نہ تھی' طال نکہ لوگوں میں آپ کی نبوت کا دھندلا سا تصور موجود تھا' جبکہ اہل کہ کے نزدیک تو آپ کی آپ کی طرف دعوی نبوت گورنے کی نبیت نہ کی جائے۔ آگر نبوت کا کمتہ آغاز بھی ہر بعلوث اور تصنع سے پاک ہو' آگہ آپ کی طرف دعوی نبوت گورنے کی نبیت نہ کی جائے۔ آگر بوت کا کمتہ آغاز بھی ہر بعلوث اور تصنع سے پاک ہو' آگہ آپ کی طرف دعوی نبوت گور اس کے دلائل و شواہر بمرپور نوت کی خورت کورنے بی ایس نہ نین آپ کے دائی ور بیروکار اس کور دائی ہو تے اور اس کے دلائل و شواہر بمرپور کورٹی نبوت کی حمایت میں اور محاندین کو الیے شواہد ظاہر کرنے میں کوئی باک نہ تھا' نیز آپ کے دائے کی وضاحت کائی ہے جورٹی نبوت کی حمایت میں آدبی کا راستہ اختیار کرتے۔ اے صاحب علم و دائش! آپ کے لئے کی وضاحت کائی ہے جورٹی نبوت کی حمایت میں آدبی کا راستہ اختیار کرتے۔ اے صاحب علم و دائش! آپ کے لئے کی وضاحت کائی ہے جو

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ شغل خلوت گزین جاری رہا' آآ نکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے نبوت کی علالت ظاہر فرمائیں اور عدم التفات اور بے توجی سے ہوشیار کرکے کچھ عرصہ بعد آپ کو بار نبوت کی گراں ذمہ داری سونی اور بشارت نبوت کے بعد بتدرجی منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ احوال میں اس قدر یجی ترقی کی حکمت یہ تھی کہ آپ نبوت کی گرانباریوں کے متحمل ہو سکیں اور اس کے حقوق کے لواز احت سے آگاہ ہو سکیں۔ یہ احوال اجانک یا غیر منظم نہ تھے کہ غفلت یا ذہول کا باعث ہوں' نہ اس کے حقوق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخفی رہ سکتے سے کہ آپ کے لئے پیشانی اور آئی بین سب بنیں۔ یہ آپ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی لطف و کرم اور احدان تھا اور آپ کی امت کو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف وعوت دینے والا تھا' پس ہر عیب سے پاک و منزو ہے وہ ذات جو اپنے بندوں پر لطف و کرم کرتی ہے اور آپی مخلوق کو انعلات سے نوازتی ہے۔

اظہار نبوت تک کے چھ تدریجی مراتب

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقام نبوت کے شلمائی تک تذریجی احوال کے چھ مراتب ہیں آپ ان احوال کے ایک مرتب سے دو سرے مرتبہ کی طرف ترقی کرتے رہے' یہاں تک کہ آپ ان مراتب کے منتبائے کمال تک پنج گئے۔ پہلا مرتبہ

پالا مرتبہ سے خوابوں کا ہے جن کے ساتھ کارنوں ہے ہے میں کیاجانے والد تھا وراصل یہ نوت کی ایک یاد دہانی

عمی ' تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے مانوس ہوجائے اور آپ کے حواس کی اس بارے میں آزمائش ہوجائے ' لنذا جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا گرال پوجھ لیکراٹھیں تو آپ کے حواس توت سے معمور ہوں۔

الم زہری رحمتہ اللہ تعالی علیہ بطریق عوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز رویائے صاوقہ (یچ خوابوں) سے ہوا جن کی تجبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہوجاتی 'یہاں تک کہ اچانک فرشتہ آپ کے پاس وحی لایا' فہ کورہ بالا خوابوں کے بارے میں علائے کرام کا اختلاف ہے کہ آیا ہے خواب غار حراء کی خلوت کے دوران نظر آئے یا اس سے پہلے؟

حضرت عودہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ معدیقہ رمنی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت کیا کہ ان رویائے صادقہ کے بعد خلوت گزین آپ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے محبوب بنا دی گئی محرایک کروہ کا ند بہب یہ ہے کہ یہ خواب غارحراء کی خلوت کے بعد نظر آئے کیونکہ خلوت نشینی کے وقت آپ کی توجہ نبوت کی طرف نہ تھی۔

برہ بنت الی عزہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالی نے نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو (منصب) نبوت سے سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ جس درخت اور پھرکے یاس سے گزرتے وہ عرض کرتا۔

آپ دائیں بائیں مر کر دیکھتے تو کوئی فخص نظرنہ آنا لذا احمال یہ ہے کہ آلیے دافعات خوابوں سے پہلے کے ہوں جو علامات وی سے الگ معجزانہ آوازیں ہوں' یہ بھی احمال ہے کہ یہ دافعات خوابوں کے بعد کے ہوں جن کا مقصد نبوت کی تقدیق اور اس کی صحت کی تقدیق ہو۔

## دو مرا مرتبہ

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا دو مرا مرتبہ جس کی وجہ سے آپ ساری مخلق سے نمایاں اور ممتازیں آپ کا جملہ عیوب سے منزہ و مبرا اور تمام نباستوں سے پاک ہوناہے' تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام مصطفیٰ پر فائز کرکے قرب خاص کا مزاوار کرے' تاکہ یہ امرزبوت سے اندار اور عاقبت پر تنبیہ کا باعث ہو' جیساکہ حضرت عروہ بن زیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آغاز نبوت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذرا میرے پاس دو فرشتے آئے' اس وقت میں بلطائے کہ میں تھا' تو ان میں سے ایک ذشن پر اترا اور دو سرا ذشن و آسان کے درمیان شمرا رہا' ایک نے دو سرے ساتھ بلطائے کہ میں تھا' تو ان میں ہے؟ دو سرے نے کہاتہ ہا! اس مخص کا اس کی امت کے ایک فرد کے ساتھ وزن کو' چنانچہ میرا وزن کیا گیا تو میں بھاری دہا ہی رازہ کے پائے ہوئے پر بھاری دہا پر معاری دہا ہی اس محرح سو اور ہزار کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں بھاری ہی رہا۔ پھر ترازہ کے پلات ہوئے ہوئے ہوئے اور اس سے ایک نے کہاتہ ان کا شم مبارک اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہاتہ ان کا شم مبارک ساتھ وزن بھاری دیا ہوئے اس نے میرا بیث پی کہاتہ ان کا شم مبارک ہی چردہ نو تین پی دیا ہوئے اس نے در کہاتہ ان کا شم مبارک ہی جردہ نو تین پی در اس نے میرا بیث چاک کریا۔ پر کہا تہ ان کا قلب مبارک بھی چردہ نوان میں سے ایک نے کہاتہ ان کا شم مبارک بھی چردہ نوان میں سے ایک نے کہاتہ ان کا شم مبارک بھی چردہ نوان سے دون بست اور مغمز شیطان نوال در اس کے بعد سکن میں بست دون بست اور مغمز شیطان نوال در اس کے بعد سکن کی میں دون بست اور مغمز شیطان نوال در اس کے بعد سکن کون بست اور مغمز شیطان نوال در اس کے بعد سکن کی میں دون بست دون بست اور مغمز شیطان نوال در اس کے بعد سکن کے میں دون بست دون بست اور مغمز شیطان نوال اس کے بعد سکن کے دون بست کون بست دون 
میرے دل میں وال کرشکم کو می دیا' یہ واقعہ آج بھی میرے پیش نظر معلوم ہو آ ہے۔

حفرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت نبوت کا وقت قریب آیا تو آپ کو جہ شریف کے نزدیک سویا کرتے تھے ' جیساکہ عام قرایش کمہ کی علوت تھی۔ ایک رات جرکیل اہن اور میکا کیل صلیحماالملام حاضر ہوئے اور آپس میں کملا ہمیں ان میں سے کس کے متعلق تھی ملا ہے ' پھر خود بی کما ان کے مردار کے متعلق ہمیں تھی دیا گیا اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اگلی رات تھی فرضتے آئے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چت لٹایا ' شکم مبارک کو چرا اور پھر آب زمزم سے خوب وسلم محوخواب تھے ' انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چت لٹایا ' شکم مبارک کو چرا اور پھر آب زمزم سے خوب رھو کر اسے ایمان و حکمت سے لبریز کردیا۔ یہ حدیث معنا حدیث ابوذر کے موافق ہے اگرچہ صفت کے اعتبار سے اختلاف ہے ' پس یہ دونوں روایتیں اندار یا لنبوت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔

## تيبرا مرتبه

فرشتے کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار کی طرف سے نبوت کی بشارت دینا' اس کی ہے بشارت صرف اطلاع کے ساتھ مختص نظی ور تکلیف و انذار سے خلل تھی' کیونکہ آپ نے اس وقت نہ کوئی وی سیٰ نہ کوئی مختص نظر آیا ہوں فرشتے کا ایبا احساس جو نبوت کی نشانی کے ساتھ تھا' مشاہدہ اور براہ راست مختلو سے بے نیاز کردیئے کیلئے کائی تھا۔ اس احساس سے معلوم ہورہا تھا۔ آپ گروہ انبیاء میں سے ایک نبی ہیں۔ مقصود یہ تھا' کہ آپ وی کے تحل کے لئے تیار بوجائیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ اس بارگرال کو اٹھانے میں آپ کی الداد ہو' آگہ آپ آزمائش کی گھڑی میں مبر کریں اور حصول نعمت پر شکرگزار ہوں۔

ریں اور حصول عمت پر حر الرام ہوں۔
اہم شعبی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور واؤد بن عامر رحمتہ اللہ تعالی طیما فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اسرافیل علیہ وسلم ان کو تین سال تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ساتھ رکھا' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی سعیت محسوس کرتے تھے کین وہ نظرنہ آتے تھے۔ وہ بار بار آپ کو چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے تھے مگروہ قرآن ناذل نبیس کرکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس عرصے میں نبوت کی بشارت ملی رہی محر آپ است کی طرف معبوث نہ ہوئ 'احتمال ہی ہے کہ اس صلت سے فریعنہ رسالت پر آپ کی ایداد و اعانت مقصود ہو۔ دو سرا احتمال ہے ہے کہ اس مسلت سے است محمد وقت کے پیش نظر ہو۔
اس مسلت سے است محمد بر شفقت و مرمانی مراد ہو۔ تیس صورت یہ ہے کہ یہ مسلت مصلحت وقت کے پیش نظر ہو۔
ان تمام احتمالت کا بیک وقت بایا جاتا بھی ممتنع نہیں' کو نکہ اللہ تعالی ظاہر اور پوشیدہ باقوں کو زیادہ جاتا ہے۔

## چوتھا مرتبہ

حضرت جرئیل علیہ السلام وحی ربانی کے ساتھ ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انہیں دیکھا ان کا کلام سنا انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ اللہ تعالی کے نمی اور رسول ہیں گر انہوں نے اس بلت کو خروجے تک ہی محدود رکھا۔ انڈار کا نہ کہا ' یا کہ بشارت کے بعد آپ کو بیٹنی اور قطعی علم حاصل موجائے۔ آپ کے نفس کو اس کر چرود اور انہا آجائے اور اس قدر اس می وہم اور شک و شبہ کی کوئی مخوائش

نہ رہے۔

اہم زہری حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو جرکیل امین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے مجمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فراتے ہیں میں یہ من کر محضوں کے بل ہوگیا طائلہ میں کمڑا تھا۔ پھر میں عارض میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ممرا تھا۔ پھر میں عارض سے کمڑا اور ما دو۔ جھے چادر میں لیبٹ دو آآئکہ میری خوف کی کیفیت جاتی رہی۔ اس کے عنما کے پاس جاکر میں نے کہا ہے کہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں جرکیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں پھر کمانہ۔ اِفْرَ غُرِاسْمِ رَبِّكَ اللَّذِیْ خَلَقَ

ردموای رب کے نام سے جس نے پیدا کیا

میں نے آکر فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما ہے کہا جھے اٹی جان کا خوف محسوس ہورہا ہے۔ پھر میں نے ان سے تمام ہاجرا کہ دیا' انہوں نے عرض کی' آپ کو بشارت ہو۔ اللہ کی ضم! اللہ آپ کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گلہ آپ رشتہ داروں سے صلہ رخی کرتے ہیں' چی بات کتے ہیں' المات اوا کرتے ہیں' کروروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں' مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں' راہ حق میں مصبت پانے والوں کی آپ مدد کرتے ہیں' پھر وہ جھے اپنے چیازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے باس لے آئیں' وہ دین کے طلب میں نکلے سے کتے ہیں کہ انہوں نے تورات اور انجیل پڑھنے کے بعد نمرانیت افتیار کرلی تھی۔ حضرت فدیجہ نے کملا ورقہ اپنے بیتیج کی بات سنو! چنانچہ ورقہ نے جھے سے سوال کیا اور میں نے انہیں تنصیل ہتا دی۔ حضرت فدیجہ نے کملا ہو وہ ایک بہت کی بات سنو! چنانچہ ورقہ نے جھے سے سوال کیا اور میں نے انہیں تنصیل ہتا دی۔ ورقہ نے پورا واقعہ من کر کملا یہ تو وہ کی بات سنو! چنانچہ المام پر نازل ہوا تھا یعنی چرکیل امیں! اے کاش! میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو کمہ سے نکال دے گی۔ میں نے پوچھلا کیا واقعی وہ جھے کمہ سے نکال دی گی۔ میں نے پوچھلا کیا واقعی وہ جھے کمہ سے نکال دی گی۔ میں نے پوچھلا کیا واقعی وہ جھے کمہ سے نکال دی گی۔ میں نے بوچھلا کیا واقعی وہ جھے کہ سے نکال دی گی۔ میں نے بوچھلا کیا واقعی وہ جھے کمہ سے نکال دی گی۔ میں نے بوچھلا کیا واقعی وہ جھے کمہ سے نکال دی گی۔ میں نے بوچھلا کیا واقعی وہ جھے کمہ سے نکال دی گی۔ میں کہ آپ بو تو میں آپ کی ضور مرد کروں گا'

سورہ ملت کی ابتدائی آیات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ ن والقلم کی آیات نازل ہو کیں۔ ان آیات کا اس وقت نزول اس لئے ہوا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے طابت قدی اور نوربصیرت میں اضافہ کا سبب بنیں اور آپ نعمت پروردگار کے حصول پر شکرگزار ہوں۔

دوایت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنمائے عرض کیا یارسول اللہ اکیا جھے آپ جرکتل امین کی آمد عطع فرائیں گے؟ فرایا: ہل، چنانچہ جب جراکتل امین آئے تو فرایا: اے فدیجہ ایہ جرکتل ہیں۔ عرض کیا اٹھ کر میری یا کمیں ران پر تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کیا جرکتل بائیں ران پر تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کیا جرکتل اب بھی آپ کو نظر آرہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنمانے دوبارہ اب بھی آپ کو نظر آرہے ہیں۔ حضور اب آپ میری دائمیں ران پر بیشے آپ دائمیں ران پر بیٹھ کے تو انہوں نے پوچھا کیا اس وقت عرض کی۔ حضور اب آپ میری دائمیں ران پر بیٹھیں کے تب دائمیں ران پر بیٹھ کے تو انہوں نے کہا: اب میری گود میں تشریف رکھیں۔ پس آپ ان کی گود میں بیٹھ

گئے۔ پوچھا کیا اب بھی اس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا: ہاں! تو انہوں نے حسرت کے ساتھ اپنا دویٹہ سرسے آبارا حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ان کی گود میں تھے پھر سوال کیا کیا اب بھی آپ اس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا: نمیں اب وہ فرشتہ نظر نمیں آرہا۔

یہ من کر حفرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنمانے عرض کیا اے میرے چھا کے بیٹے! ثابت قدم رہے اور خوش ہوجائے۔
بخدا! یہ آنے والا فرشتہ ہے شیطان نمیں ہے ، چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور سب لوگوں
سے پہلے انہوں نے ہی ایمان قبول کیا اس موقع پر حفرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما کا یہ طرز عمل ان کے ایپ مشاہرہ حق
کیلئے تھا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشاہرہ اور یقین کیلئے تھا۔ یمی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جرئیل علیہ السلام کی تعدیق پر اکتفاکرتے رہے۔

اس دوران میں حضرت جرئیل علیہ السلام جو کھے لیکر نازل ہوتے رہے وہ صرف نبوت کی خبریں تھیں، آکہ آپ کو علم ہو جائے کہ اللہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے آپ کو (اس منعب عظیم کیلے) چن لیا ہے اور اس طرح آپ کی توجہ اس کام پر ہوجائے اور جو جائیں آپ ان اس کے لئے وقف ہوجائیں ہوں آپ ان کام جو پینام آپ پر انزے یا جس کام کا آپ کو تھم ہے، آپ کو تھم ملے، آپ اس کے لئے وقف ہوجائیں ہوں آپ ان المحام خداوندی کی کامل انباع کے ساتھ اعلان نبوت کے منتظر اور متوقع رہیں گے، چنانچہ اس مرحلہ پر آپ کو تحدیث نعت کی اجازت تو مل کئی گراہی تبلیخ و انذار کا تھم نہ ہوا، جیساکہ ارشاد ربانی ہے۔ وَاَهَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ نُ

اور اپنے رب کی نعت کا خوب چرچا کرو' لین نعت نبوت کا تذکرہ کرو' میں وجہ ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کا ذکر بردی خوشی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔

### بانجوال مرتبه

نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمل نبوت تک چنچے کا پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ اطلاع نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ و انذار کا تھم مل گیلہ اس سے آپ مقام رسالت پر فائز ہوئے اور امرو نئی کے ساتھ آپ پر قرآن ارّنا شروع ہوا گر ابھی تک اعلامیہ عام تبلیغ و دعوت کا تھم نہ آیا "آکہ یہ مرحلہ سابقین ایمان کے ساتھ مختص رہ اور اس ایمانی دعوت کو قبول کرنے والوں کے ساتھ کار دعوت کی بنیاد منتھم ہوجائے "چانچہ اس موقع پر یہ آیات مازل ہوئیں۔

يَااَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَانْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلاَتَمْنُنْ تَسْتَكُثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

اے چاور لیٹنے والے! اٹھے اور لوگوں کو ڈرایے اور اپنی پروردگار کی بوائی بیان کیجے اور اپنا لباس صاف رکھے اور بتول سے دور رہیے اور زوادہ لینے کی نیت سے کی پر احمان نہ کیجے اور اپنے مبر کرتے رہیے۔

پی وی و اندار کے ساتھ آپ کی نبوت کی سیمیل ہوگئی مگر ابھی تک اسے پوشدہ رکھنے کا تھم ہوا' منصب نبوت کا حصول رمضان المبارک میں سوموار کو ہوا۔ بشام بن مجر کتے ہیں کہ سب سے پہلے جرکیل این کے ساتھ آپ کی ملاقات ہفتہ پھر اتوار کی رات ہوئی۔ پر جراکیل رمیات کے ساتھ میں ماتھ میں اور انہاں کے ساتھ میں انہاں کی انہاں کی انہاں کی ساتھ میں انہاں کی ساتھ کی ساتھ میں انہاں کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی انہاں کی ساتھ ک

حضرت عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه سے موى ہے كه ميں نے رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے بير كے دن روزه ركنے كے متعلق بوچها تو آپ نے فريا! "به ميرى ولادت كا دن ہے اور اى روز مجھے نبوت عطا فرائى گئى" البته! اس بارے ميں افتلاف ہے كہ وہ رمضان المبارك كا كونيا سوموار تھا۔ ابوقلبہ كتے بيں اٹھارہ رمضان المبارك كا سوموار تھا، جبکہ ابو خلد نے رمضان المبارك كى چوبيں آدئ بتائى ہے۔ اس وقت آپ كى عمر شريف بهايس سال تھى۔ اكثرن كا يى قول ہے، كونك عام الله على سال تھى۔ اكثرن كا يى قول ہے، كونك عام الغيل كو جاليس سال مرز يكے تھے، ايك كروہ كے زويك 43 سال ہے۔

ہشام بن محد کہتے ہیں کہ کمریٰ پردیز کی حکومت سے ہیں برس بعد اور بقول ویکر سولہ برس بعد آپ پر وی نازل بوئ مروی ہے کہ جرکتل علیہ السلام نبوت کے دو سرے دوز منگل کے دن دوبارہ نازل ہوئ جبہ آپ کہ المکرمتہ کے بال نصے میں سے تو جبر کیل نے وادی کے ایک جانب ایڑی ماری تو وہاں سے پائی کا چشہ روال ہوگیا اور پھر اس چشے سے خود وضو کیا' آگہ نی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے ان کی طرح دمن کے ان کی طرح دمن کے بیل اللہ تعلق علیہ وسلم نے بیل ملاح وضو کیا تھی وسلم نے بھی ان کی طرح نماز پڑھی نو رسول اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے اور نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبادت تی جو آپ پر فرض ہوئی تھی' اس کے بعد جرکیل امین واپس چلے گئے اور نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کا وضو کیا اور انہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم خراس معنی اللہ تعالی علیہ وسلم جراس محض کو خفیہ تبلیخ فرماتے رہے جس سے جرکیل امین کی طرح نماز پڑھائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم جراس محض کو خفیہ تبلیخ فرماتے رہے جس سے کے بعد وضو کیا اور نماز پڑھی' اس دوران نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جراس محض کو خفیہ تبلیخ فرماتے رہے جس سے کے بعد وضو کیا اور نماز پڑھی' اس دوران نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جراس محض کو خفیہ تبلیخ فرماتے رہے جس سے کیا کس نے کہ کوئی اندیشہ محسوس نہ کرتے۔ اس امریس اختلاف ہے کہ حضرت خدیجے رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے کس نے ایمان تبول کیا۔ اس بارے میں تین اقوال ہیں۔

1 - حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئ اس وقت ان کی عمر نو سال تھی۔ بعض کے زدیک دس برس کے تقد یہ جابر بن عبداللہ اور زید بن مسلم رضی اللہ عنما کا قول ہے۔ یکی بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ آپ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ عمد جابلیت میں مکہ محرمہ آئ تو حضرت عباس بن عبدالمعلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قیام کیا جب سورج طلاع ہوکر اور چڑھ آیا تو ایک نوجوان آیا اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور قبلہ من کھڑا ہوا' کچھ در بعد ایک اور کا آگر اس کی دائنی طرف کھڑا ہوگیا' ای طرح کچھ عرصے کے بعد ایک عورت آگر چچھے قبلہ من کھڑی ہوگئ 'اس مخص نے رکوع کیا تو اس کی اتباع میں لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ پھر وہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہوا تو وہ دونوں بھی تجدے میں چھے کے۔ عفیف رضی ہوا تو وہ دونوں بھی تحدے میں چھلے ہے۔ عفیف رضی ہوا تو وہ دونوں بھی تجدے میں جا کے۔ عفیف رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لاچھا آپ جانتے ہیں یہ کیا معالمہ ہے؟ اور یہ مخض کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہل ! یہ میرا بعتیجا محد بن عبداللہ ہے۔ اس کے ساتھ میرا بعتیجا علی بن ابی طالب ہے اور اس کے پیچھے اس کی بیچے اس کی بیوی خدیجہ بنت خویلہ ہے۔ میرا یہ بعتیجا کہتا ہے کہ آسمان کے رب نے انہیں ایا بی محم ویا ہے' اللہ اس کی بیچے اس کی بیوی خدیجہ بنت خویلہ ہے۔ میرا یہ بعتیجا کہتا ہے کہ آسمان کے رب نے انہیں ایا بی محم ویا ہے' اللہ اس کے بیچھے اس کی بیوی خدیجہ بنت خویلہ ہے۔ میرا یہ بعتیجا کہتا ہے کہ آسمان کے رب نے انہیں ایا بی محم ویا ہے' اللہ

کی تشم! اس وقت ردے زمین پر ان تین کے سواکوئی اس دین پر نہیں ہے۔ 2 2 - دوسرا قول یہ ہے کہ معرت او بکرو منی اللہ تعالی عند میب سے پہلے دولت اسلام سے مشرف ہوئے اور انہوں نے

نماز ردهی، یه قول حضرت ابن عباس اور ابوالمه بلغل رضی الله تعالی عنه کا ہے۔ ابو المه عمرو بن مبسد سلمی سے روایت كرتے ہيں كه ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر موا' اس وقت آپ عكاز ميں تشريف فرماتھ۔ میں نے عرض کیا' آپ کی اس دعوت اسلام میں کس نے پیروی کی ہے؟ فرملیا: دو مردول نے میری اتباع کی ہے' ال میں ے ایک آزاد ہے لینی ابو براور دو سرا غلام ہے۔ (لینی بلال عمرو کہتے ہیں یہ سن کرمیں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس لحاظ سے م من اپنے آپ کو چوتھا مسلمان شار کر ہا تھا۔

الم شعبي رحمته الله تعالى عليه فرماتے ميں ميں نے حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنما سے سوال كياكه سب سے پہلے کون دائرہ اسلام میں داخل ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کیا تم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنه

کے یہ اشعار نہیں ہے۔

جب تخیے کسی ثقہ اور متعمد بھائی کے رنج و غم کی یاد آئے تو إِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْوًا مِنْ أَحِى ثِقَةً ایے بھائی ابو کر کو ان کے کارناموں کے باعث یاد کر جو ٹی فَاذْكُرْ أَخَاكَ أَبَابَكُرِ بِمَا فَعَلاَ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوق سے بھتر خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اَتْقَاهَا وَاعْدَ لَهَا متق اور عاول تنے اور جو ذمہ داری انہوں نے اٹھائی اسے بورا بَغْدَ النَّبِيْ وَٱوْفَاهَا بِمَا جَمَلاً كرك وكھايا وہ غار كے ساتھى تابعدار ' قابل تعريف مقام كے الثَّانِي التَّالِيٰ الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ مالک جنوں نے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی-وَاَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صِدْقَ الرُّسُلاَ

3 - تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا یہ قول عروہ بن زہیر اور سلیمان بن بیار کا ہے۔ حضرت ابو بمر رضی اللہ تعالی عند اپنے قلل اعماد لوگوں کو اسلام کی دعوت ویتے تھے اکیونک وہ ایک معزز تاجر ' قریش کے بدے نباب اور ان کے اچھے برے احوال سے واقف تھے۔ وہ لوگوں کی دلجوئی کرتے سی وجہ ہے کہ لوگ کثرت کے ساتھ ان کی مجلس میں شریک ہوتے ان کے ہاتھ پر عمان بن عفان طبہ بن عبیداللہ ' زہیر بن عوام' سعد بن وقاص اور عبدالرحل بن عوف مشرف به اسلام موسئد وه انسين نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت على لائے تو وہ فورا شرف ایمان سے سرفراز ہو گئے اور نماز پڑھی۔ ان کے ایمان لانے سے اہل ایمان کی تعداد آٹھ ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے ساتھ سعید بن العاص اور ابوذر نے بھی اسلام قبول کیا اس کے بعد پ در پ لوگ وائرہ اسلام ش آنے لکے اگرچہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی تک دعوت اسلام پوشیدہ رکمی مراس کے باوجود قرایش کے ملقول میں اس کا چرچا ہونے لگا۔

#### جھٹا مرتنہ

پوشدہ تبلغ کے بعد اعلانیہ تبلغ و انذار اور دعوت اسلام کا علم نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی نبوت کا چمٹا (اور عميلي) مرجب ب الله تعالى نے ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم يرية آيت كريمه نازل فرائي-فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَآعُرِ فَى عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ الله والمرابع علم به اور مركول ع

منه پھیرلو۔

اس تھم ربانی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلغ و اندار کا سلسلیہ شروع کردیا۔

ابن اسحال کتے ہیں کہ اعلانیہ دعوت کا عظم بعثت کے تین سال بعد دیا گیا اور یہ عظم ہوا کہ اس کا آغاز آپ اپنے رشتہ داروں سے کریں جیساکہ ارشاد باری تعالی سے

وَٱنْذِرْ عَشِيْرَ تَكَ الْاقْوَيِيْنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اور اے مجوب! است قریب تر رشتہ واروں کو ڈراؤ اور است اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ پِهِ مَلَانُوں كَ لِنِّ الْمُؤْمِنِيْنَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اس عظم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لائے اور ندا دی اے بنی عبد المطلب! اے بنی عبد مناف! یمال تک کہ قریش کے ایک ایک قبلے کو پکارا اور کمات یا مبا طہ! یہ آواز س کر تمام قبلے فررا اکشے ہوگئے اور پوچھا مطلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ اس بہازی دوسری جانب سے ایک فکر جرار نکل کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری اس بلت کو مان لو مے؟ انہوں نے جواب ویا کیوں نہیں 'ہم نے آپ سے بھی جموثی بلت نہیں سی مید عذاب سے ڈراآ ا

اس وعوت پر (آگ بگولہ ہوکر) ابوالب نے کماہ تمماری بریادی ہو کیا تم نے ہمیں اس بات کیلے اکٹھا کیا تھا؟ اور اٹھ کر چل دیا تو اللہ تعالی نے مندرجہ آیات نازل فرائس۔

تباہ ہوجائیں ابو اسب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش کو آپ کی اس دعوت سے پکھ زیادہ اختلاف نہ تھا کی دچہ ہے کہ انہوں نے اس دعوت کو کھل طور پر نہ مخطرایا کی جرایا آتو دہ آپ کو محمل طور پر نہ مخطرایا کی جمل طور پر نہ مخطرایا کی جمل طور پر نہ مخطرایا کی جمل طور پر نہ محلولات کی مختلفت اور دشنی پر کمریستہ ہوگئے۔ سوائے ان خوش نصیبوں کے جنہیں اللہ تعلال نے اسلام کی توفق دے کر آپ کی مختلفت سے محفوظ رکھا اگرچہ ان لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور وہ خفیہ اسلام قبول کررہے تنے۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَب وَّبَّبَ

عموم تبلغ و انذار اور کھلے عام وعوت توحید و اسمام کی وجہ سے آپ کی نبوت عالمگیر ہوگئی اور آپ تمام امت کی طرف مبعوث ہوگئ اس طرح اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبعوث ہوگئ اس طرح اللہ تعالی علیہ و سلم نے خدائی تھم کھول کربیان کردیا مقل نے آپ کی نبوت و رسالت کو کھمل فرہا دیا۔ یوں نبی آرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فدائی تھم کھول کربیان کردیا مقل کی اعلانیہ تبلغ فرہائی ، وعوت اسلام کو عام کیا اور راہ حق میں جماد کا حق اواکیا ، آپ نے قریش کی مخالفت کا سامناکیا اور کثرت تعداد کے بلوجود ان کی عدادت کا مقابلہ کیا بھال تک کہ آپ کا مثن غالب ہوگیا۔ اس دوران آپ نے جن ختیوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا 'سوائے آیک معصوم کے کوئی ان کے مقابل طابت قدم نمیں رہ سکتا نہ کوئی نصرت خداد ندی کے بغیران سے نکے کر نکل سکتا ہے 'یہ تمام حقائق آپ کی حقانیت اور صدافت کے دلائل ہیں 'کوئکہ اللہ تعالی خیات کاروں کے معمولوں کو کام یاب نمیں ہونے دیتا نہ بھائر پیدا کرنے والوں کے کام کو درست کرتا ہے۔ کوئکہ اللہ تعالی نے جو شریعت مقرر فرہائی ہے وہ توحید کے بعد دو اقسام پر مشتل ہے۔

ا – عبادات 2 – امکام

کہ شریف میں اقامت کے دوران عبوات میں سے صرف طمارت اور نماز مشروع ہوئی تھی جس کی جرکیل علیہ السلام نے تعلیم دی تھی۔ اس عرصہ میں نماز آپ پر فرض تھی' جبکہ آپ کی امت کیلئے سنت تھی' جیساکہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اس عرصہ میں نماز آپ پر فرض تھی' جبکہ آپ کی امت کیلئے سنت تھی' جیساکہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اس جمرمث مارنے والے! رات میں قیام فرما سوا کچھ رات یا آئیکا الْمُذَّ مِلُ فَمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً کے برهاد اور کے برهاد اور قرآن خوب ٹھر ٹھر کر برطو۔

اس سلسلہ کلام میں یہ تھم آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے تھا' بہاں ٹنک کہ شب معراج پانچے وقت کی نماز فرض ہوئی' یہ نبوت کا نوال سال تعلد اس کے سوا عبادات میں سے کوئی اور عیادت فرض نہ ہوئی۔ پھر آپ نے مدینہ شریف کی طرف جرت فرمائی اور وہ آپ کے لئے دارالسلام بن گیا اور اس کے باشندے اسلام کے اعوان و انسار ہوگئ' پھر مدینہ شریف میں نماز بخ گانہ کے بعد پہلی عبادت ہجرت کے دو سرے سال ماہ شعبان میں رمضان شریف کے روزے فرض ہوئ اس سال مدقہ ہوئ اور بیت اللہ شریف سے کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا تھم ہوا۔ اس سال صدقہ فطر واجب ہوا اور عید کی نماز مشروع ہوئی حال نکہ نماز جمعہ کی فرضیت ہجرت کے پہلے سال نماز ظہر کے بدلے ہو پھی تھی۔ پھر توت میں اضافے اور بالی کھالت کے بعد اموال میں ذکوۃ فرض ہوئی بعدازاں جج و عمرہ کی فرضیت ہوئی۔

رب وہ احکام ، جنیں تقاضائے عقل واجب کرتا ہے مثلاً قبل اور زناکی حرمت تو یہ کمہ المکرمہ میں بی ظہور تبلغ کے ساتھ شروع ہوگئے محروہ احکام جن کے فعل و ترک (کرنے یا نہ کرنے) میں عقل کو تردد ہوتا ہے جیسے حلال و حرام ، ممافعت و اباحت اور استجاب و کراہت وغیرہ تو ان احکام سے خاموشی افتیار کی گئی کمہ میں نہ کی طال چیز کو طال کما گیا نہ کی حرام چیز کو حرام شمرایا گیا یماں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمہ سے جرت فرائی تو اس جرت کے بعد آپ نے طال و حرام اور حظر و اباحث کے احکام نافذ فرائے ، کیونکہ کمہ میں قرایش کا غلبہ تھا ، دارالشرک ہونے کے باعث اس میں اسلامی احکام نافذ نہ ہوسکتے تھے۔ کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کسی چیز کو طال یا حرام قرار نہ دیا اسلامی احکام نافذ کئے گئے ، طال و حرام کو کھول کر بیان اسلامی احکام نافذ کئے گئے ، طال و حرام کو کھول کر بیان کین جب مینہ شریف تیں فرق ظاہر کیا گیا، صور صحیحہ اور صور فاصل ما قائم کی گئے۔ کی وجہ ہے کہ کم شریف میں آپ نے صلح و آھی سے رہنے کی کوشش کی اور کوئی اقدام جنگ نہ کیا، جبکہ مدینہ شریف میں آپ نے جنگیں شریف میں آپ نے صلح و آھی سے رہنے کی کوشش کی اور کوئی اقدام جنگ نہ کیا، جبکہ مدینہ شریف میں آپ نے جنگیں کو اس کلی ایک ایک نے افعال و احوال کے موافق تھی اور توثی آپ کے اقوال کی مورمعلون تھی آگرچہ آپ کو اس حکمت اور مصلحت آپ کے افعال و احوال کے موافق تھی اور توثیق آپ کے اقوال کی محدوملون تھی آگرچہ آپ کو اس حکمت اور مصلحت کو افتیار کرنے کا تھم بھی تھا، جیساکہ ارشاد ربانی ہے۔

اور وہ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے وہ تو نہیں گروحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ جم 3،4

وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوْىٰ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَخَيٌّ يُؤخَّى

701)

مر کارنبوت کو بطریق احس سرانجام دینے اور تمام مقلات و مواضع میں حسن صواب سے ہم آہنگ ہونے سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کے صحت حرم اور صفیق عزم میں حکمت کے جیران کن آثار طاہر ہوتے ہیں۔ (امام ماوردی کا کلام ختم باب اول

معجزہ قرآن کریم یہ معجزہ ان گنت معجزات کو متضمن ہے اور قیامت تک کیلئے ہے 'اور اس باب میں تین فصلیں ہیں

# mariai com

#### فصل اول

# ني أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كاسب برا اور لازوال معجزه قرآن

علائے کرام فرماتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کا سب سے بردا معجزہ اور آپ کی سب سے بردی دلیل قرآن عظیم ہے 'جس کے معجزانہ کلام کے ذریعے آپ نے مظرین نبوت کو چیلنج کیا اور انسیں اس کے ساتھ معارضہ کرنے اور اس جیسی ایک سورت بنا لانے کی وعوت دی مروہ ایک چھوٹی سی سورت بھی لانے سے عاجز رہے۔ اس طرح یہ قرآن عكيم ، جس نے مخالفين كو دم بخود كرديا۔ حضرت عيلى عليه السلام كے معجزات احيائے موتى ، لمورزاد اند حول اور كو زهيوں كو شفایاب کرنے سے زیادہ رسالت محرب ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح اور بدی ولیل ہے کوئکہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معجزہ ان لوگوں کے سلمنے پیش کیا جو الل فصاحت و ارباب بلاغت سے اور جو کلام کے باوشاہ اور زبان کے شہ سوار تھے الذا ان کا اس کلام کے معارضہ سے عاجز رہتا مسح علیہ السلام کے معجزہ احیاے موتی کا مشلدہ کرنے والوں کے مجز سے زیادہ حیران کن اور تعجب انگیز ہے کوئلہ ان لوگوں کو مردے زندہ کرنے یا ماورزاد اندھوں اور کو زهیوں کو شفا دیے کا دعوىٰ نه تعانه انهيں اس كى كوئى خواہش تھى، جبكه الل عرب بالخصوص بنو قريش فصاحت و بلاغت ميں فوقيت اور غلبہ كے طلب گار تھے۔ وہ مجالس و محافل میں فی البديمه تقارير كرتے اور فصيح و بليغ كلام كتے۔ اللہ تعالى نے كلام كا يہ ملك ان كى فطرت اور طبیعت میں ودیعت فرما ویا تھا، کہ جب چاہتے اور جمال چاہتے آپ فی البدیمہ کلام سے سال باندھ دیتے۔ وہ معرکہ آرائیوں میں رجز پڑھتے اور اپنی خوش بیانی کے ذریعے مطالب و مقاصد تک رسائی طاصل کرتے جس کی مدح کرتے اے بلند کردیے اور جس کی ذمت کرتے اسے پستی میں گرا دیے۔ ان کی زبان میں وہ جادو تھا کہ جس کے ملے میں چاہے الفاظ کے موتیوں کا ہار ڈال دیتے جو زریں طوق سے حسین ہو آکہ عقلیں جران رہ جاتیں 'وہ اپنی جادد بیانی سے امردشوار کو آسان بنالية ولول سے كينہ و عداوت كو دور كردية و ماجة تو بدشكل كو خوش شكل اور خوبصورت كو بدصورت البت كدية وه اب زور بيان سے برول كو بماور ، بخيل كو كن ، ناقص كو كال اور نامور كو ب قدر كرنے ك فن سے الله ته ان کا دیماتی بے مثل بلاغت اور صاف زبان سے مزین ہو تا جو نظم و نثر میں شاندار کلام کمتا تھا، ان کا شری انتالی بلغ، خوش زبال ، تھوڑے الفاظ میں کثیرمعانی بیان کرنے والا اور نرم طبیعت ہو آل کی وجہ ہے کہ ان کے ہربدو اور ہرشری کو نصاحت و بلاغت کے ذریعے غالب دلائل وبراہین کی ایسی قوت حاصل ہوتی کہ کسی آدمی کو اس بلت میں کوئی شبہ نہیں ہوسکتا تھا، کہ فصاحت ان کی تابع اور بلاغت ان کی لوعدی تھی، کیونکہ انہوں نے فنون بلاغت کے تمام کوشوں کا اصاط کرلیا تھا وہ جس دروازے سے چاہجے وافل ہو سکتے تھے اور اس کے محل رفیع تک چڑھنے کے تمام اسباب انہیں میسر تھے۔ یک كل بلاغت تماكد كوئى ان كے ممقلل نه آسكا سوائ أيك معزز رسول ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) كے جس ف انسيل

ایک این کتب عزیز کے ذریع مراسد کردیا جس کتب کی شان یہ ہے۔

وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ

باطل اس كلب ك ملف سدمقلل آسكا ب نه اسك لاَيَاتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ پیچے سے (حملہ آور) ہوسکتا ہے 'کیونکہ یہ ایک قابل تعریف تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

حكت والے كى الارى ہوئى ہے۔ اس كتب كى آيات محكم اور كلمات واضح اور مفسل بين اس كى بلاغت نے عقل انسانى كو مبسوت كرويا ہے اور اس كى فعادت نے ہر کاام کو مغلوب کرویا ہے اس کے ایجاز و اختمار اور اعجاز میں یگا تکت اور اس کے حقیقت و مجاز میں باہم معاونت ہے 'اس کے مطالع و مقاطع ہم آہنگ ہیں اور کلام کی تمام خوبوں اس کی جامعیت میں سمٹ آئی ہیں یہ کلام ان کی روزمرہ کی زبان میں آیا جس کے ذریعے وہ تنازعات میں اپنا وفاع کرتے تھے ان اہل عرب کو میدان سخن میں ورجہ کمال حاصل تما وطلبت میں ان کا ہر طرف آوازہ تما غرائب اور لغت میں انہیں کملل ممارت و وسعت عاصل تملی محر قرآن حکیم انسیں اکیس سال تک کھلے عام للکار آ رہا اور چیلنے کر آ رہا انسیں عدم معارضہ پر شرمندہ کر آرہا۔ انسیں بے عقلی کا طعنہ ریتارہا' ان کے نظام کو درہم برہم کر تا رہا' ان کے معبودول اور ان کے آباؤاجداد کی فدمت کر تا رہا۔ ان کی زمینوں علاقوں اور ماوں کو مبل ٹھراتا رہا مگروہ ان تمام باتوں میں معارضہ سے عاجز رہے اور قرآن کا چیلنج قبول نہ کرسکے۔ اہل عرب کی طرف سے قرآن تحکیم کے معارضہ سے عاجز رہنا نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور صحت نبوت کی زبروست ولیل اور قاطع بربان ب عن يني أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كا زنده جاويد معجزه ب يد ايبا معجزه ب جس س احكام شرعيه اور علوم عقلیہ کااشنباط کیا جاتا ہے 'جبکہ دیگر معجزات سے الیا کرناممکن نمیں تھا' پھر انبیائے کرام کے معجزات زماند کے گزرنے ك ساته ساته خم موت ك مكر مجوه قرآن قيامت تك باقى بـ

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بوقت تحدی بدی قطعیت کے ساتھ سے اعلان کروا کہ قرآن کے مکرین اس کے معارضہ پر ہر کر قادر نہ ہول گے۔ آپ نے فرمایا:

(اگر حمیس قرآن کے بارے میں شک ہے) تو اس جیس ایک فَاتُوْابِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ مورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمائینیوں کو دُوْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا بلالو اگر تم سے ہو پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ مركزند لاسكوت و ورواس أك سے جس كا ايدهن آدمى اور پھر ہیں 'تیار کرر کمی ہے کافروں کے لئے "

الم ابوسليماني خطابي رحمته الله تعالى عليه فرمات بيس كه عي أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم الني زمان ك سب س برے وائش مند سے بلکہ ساری مخلوق سے علی الاطلاق بوے عظمند سے اپ نے اپنے پروردگار کی طرف سے بری قطعیت کے ساتھ پیٹ موئی فرمائی کہ کفار طلب معارضہ کے بلوجود قرآن حکیم کی مثل لانے سے عاجز رہیں گے۔ اس لئے آپ نے فرللا: وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا

TARITAL COM

اکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کو اللہ علام النیوب کی طرف سے تعلمی علم نہ ہو آا کہ اس پیشین کوئی کا خلاف نسیں ہوگا تو آب کی عقل مجمی آپ کو الی پیش گوئی کرنے کی اجازت نہ دی ۔

## امام قسطلانی کابیان

المام تسلللُّ فرماتے ہیں۔

"حق و باطل کی اس محکش میں جو بهترین بحرور اور واضح بات کی جاستی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم معلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی رؤس الاشھاد کفار کو بلند اسکی کے ساتھ فرلیا: کہ وہ قرآن کیم کے ساتھ معارضہ کرنے سے عاجز رہیں کے اور اس کی مخالفت و مناقضت کی کوشش میں کامیاب نہیں ہول کے ' یکی وجہ ہے کہ ان میں سے کوئی اس معارضہ کے قریب تک نہ پھٹکا حالاتکہ اس کے واعے اور اسبب بہت تھے۔

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم اس پیشین کوئی کی صداقت سے بخوبی الله تھ اس لئے فرایا:

قُل لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَنْ يَّاتُوا بِمِثْلِ مَمْ فراؤ: أكر آدى اور جن سب اس بلت پر متنق ہوجاكيں كه هٰذَا الْقُوْانِ لَايَاتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَغْضِ ﴿ إِلَى قُرْآنَ كَى مَانِدُ لِلْ آمِن وَ اس كا مَثَلَ نه لا عَيْسَ مِحْ

اگرچہ ان میں ایک دو سرے کا مددگار ہو۔ چانچہ وہ سب قرآن کے ساتھ معارضہ کرنے سے باز رہے گر عجز کے باوجود معارضہ پر قدرت کے باطل اوعا پر قانع

رہے جیساکہ اللہ تعالی نے ان کے اس وعویٰ باطل کو بطور حکایت بیان کیا۔

ار ہم چاہیں تو اس جیسا کلام کمہ کتے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا وراصل یہ ان کی بے شری اور فرط عناو کے باعث وشنی کی انتها ہے آگر وہ قرآن تھیم سے معارضہ کرنے کی طاقت

رکھتے تھے تو انسیں ایا کرنے سے کس چڑتے روک رکھا تھا؟ حالاتکہ نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں سال سے ذاکد عرصہ تک ان سے طلب معارضہ کرتے رہے اور ان کی عجز و درماندگی کا کھلے عام اعلان فرماتے رہے ' یمال تک کہ ان کے ظاف تلواریں بے تیام کرنی بریں محروہ اس نک و عار اور داغ رسوائی کے باوجود قرآن کی مثل لانے سے عابزرہے الله

تعالی ان کی اس حالت مجرکو ظاہر کرتے ہوئے فرما آ ہے

قُلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ

قرآن کی ماند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے۔ یہ آیت کرید کفار کے ای باطل اوعا کے رو میں نازل ہوئی کہ آگر ہم چاہیں تو قرآن کی مانند کلام کم سے بیں اور ب دعوی نضر بن حارث نے کیا تھا۔

اس آیت کرید میں جنوں کا ذکر قرآن حکیم کی معجزانہ شان کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے سے وگرنہ تحدی لینی طلب معارضہ تو صرف انسانوں سے ہوا تھا کیونکہ جنات الل زبان عرب نہ تھے جس کے اسالیب پر قرآن نازل ہوا تھا اور اس کے

Marfat.com

اے رسول! (صلی الله تعالی علیه وسلم) آپ اعلان فرما دیں که اگر آدمی اور جن سب اس بلت پر متفق موجائیں کہ اس

بھی کہ بیئت اجہاعیہ کو جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ افرادی صورت میں نہیں ہوتی ' نیز جب دو گروہوں کے اجماع اور کسی كام كيلئے ان كى باہمى معلونت فرض كى جلئے اور وہ مل كر بھى اس معارضہ سے عابز رہيں تو ان ميں سے ايك فريق كا زيادہ عاجز ہونا ثابت ہوجائے گا۔ میں وجہ ہے کہ جب کفار قرآن کی مثل لانے سے عاجز رہے تو ضد اور عناو کی وجہ سے ان کی بلند ہستیں اور سر کش طبیعتیں خونزیزی اور عراول کی پالل پر آمادہ ہو گئیں اگر وہ معارضہ پر قاور ہوتے تو اس کے ذریعے اپنی رسوائی سے بچلو کی تدبیر کرتے۔ پس عدم معارضہ ان کے مجز و درماندگی اور ابطال دعویٰ کی زبردست ولیل .. ہے النذا ان کی اس بو مارنے کا کوئی اعتبار نمیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس کلام کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ ان کے بہت سے ارباب فعادت و بلاغت اس امر کا برما اعتراف کر چکے ہیں کہ قرآن سے معارضہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں کو کلہ یہ انسانی

جن لوگول نے قرآن کی اس اعجازی شان کا اعتراف کیا ان میں سے قریش کا ایک سردار عتبہ بن ربیعہ ہے۔ اس کا واقعہ یہ ب کہ ایک دن قریش کے کچھ افراد جمع تھے۔ انہوں نے کملا کمی ایسے آدمی کو علاق کرنا چاہئے جو تم سے جادو' كمانت اور شعريس زياده ماہر ہو اور وہ اس محف محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كے پاس آكر منظكو كرے جس نے مارى

جماعت کے کلوے کر دیے' ہمارے معلطے کو درہم برہم کر دیا ہے' اورہمارے دین پر عیب لگائے ہیں آ کہ معلوم ہو سکے ك وه كيا جواب ريتا ہے؟ سردار ان قريش نے كما جمارے علم كے مطابق اس مرتبے كا آدى سوائے عتب بن ربيعه ك اور

کوئی نہیں ہو سکتک ایک اور روایت میں ہے کہ عتبہ قریش کی مجلس میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھا تشريف فرما تعد اس نے مرداران قريش سے كما اے كروہ قريش! أكر اجازت مو تو جاكر محر ملى الله تعالى عليه وسلم سے

بات كون اور چند امور ان كے سامنے پیش كول مو سكتا ہے وہ كوئى بات مان كے بم اس كا مطالبہ بورا كرديں اور وہ ا المارے بارے میں خاموش رہے انہوں نے کملا ہل جلیے ، چنانچہ وہ اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں و حاضر ہوا' اور کینے لگا۔ بھتے! آپ کو معلوم ہے کہ قبلے میں آپ کا ہمارے نزدیک کتنا بلند مرتبہ ہے؟ مگر آپ نے قوم کو أ ايك معيبت مين وال ديا ب "ب ن ان كى جماعت كو منتشر كرديا ب انسي احق محمرايا ب ان ك معبودول اور دين د پر عیب لگائے ہیں اور آباء و اجداد کے طور طرفیوں کا انکار کر دیا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تلواریں لے کر انھیں ا اور ایک دو سرے کو فاکر دیں؟ سنے میں آپ کے سامنے چھ شرائط چیش کرنا ہوں آپ ان میں غور کریں 'شاید کوئی شرط آ آپ کے لئے قاتل قبول ہو' یہ س کرنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابوالولید! کمو میں بوری توجہ کے

- ساتھ سنوں گا' اس نے کہا اے بھتے! اگر آپ اس کلام کے بدلے جو آپ لائے ہیں' مل کے خواہش مند ہیں' قو ہم اپنے

الا ماون میں سے اتنا مال آپ کے لئے اکٹھا کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ مادار ہو جائیں مے اگر آپ جاہ و منصب کے لله طلبگار میں تو ہم آپ کو اپنا سردار تنلیم کر لیتے میں یال تک کہ کوئی فیملہ آپ کے تھم کے بغیر طے نہ پائے گا۔ اور اگر

آ آپ سلطنت کے خوامنگار ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ نیا لیتے ہیں 'یا پھر آپ کو آسیب کا اثر ہے جے ہم بذات خود دور نہیں كر كے تو آپ كے لئے طبيب كا بندوج مر وج إلى فور آپ كے طائع مح لئے اليا اموال فرج كرتے بيں يمال تك

کلام نہیں ہے۔

کہ آب شفایاب ہو جائیں اس کی اس گفتگو کے دوران نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمہ تن گوش ہو کر سنتے رہے ،
جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا کیا تم اپنی بات کمل کر بچے ہو؟ تو اس نے کماتے ہاں! آپ نے فرمایا: اب میرا کلام غورے سنو ، پھر آپ نے سورہ تم سجدہ کی شروع کی آیات طلاحت کیں ' یمال تک کہ قر آنا عربیا تک پنچ ' اس عرصہ میں عتب بیجے ہاتھ باتھ بیدے انھاک کے ساتھ سنتا رہا جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت سجدہ پر پنچ تو آپ نے سجدہ کیا ' پھر فرمایا: اے ابوالولید! کیا تم نے سنا ہے؟ اس نے جواب ویا ہاں سنا ہے آپ جائیں اور آپ کا کلام جائے ' پھر اٹھ کر اٹھ کر اٹھ کر ساتھ وں کے پاس چلا گیا تو اس کے ساتھ وہ نہیں لوٹا ' پس جب وہ ان کے پاس آگر بیٹے گیا تو انہوں نے پوچھا اے ابوالولید! پچھے کیا معالمہ چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے جواب ویا اللہ کی قتم! میں نے آیک ب نظر کلام سنا ہے ' بخدا! نہ وہ شعرب نہ سر اور نہ کمانت ' اس کے بوڈ بیرا کما مائو ' اس مخص کو کرنے دو وہ جو کرتا ہے آیک اور میں دوایت ہے۔ عتب نے بیشیم الله الله الله واللہ دائے علیہ وسلم) نے جھے بچھ ایا جواب ویا ہو جو نہ جادہ ہے نہ شعرنہ کمانت ' اس نے پوھلا ہے بونہ جادہ ہے نہ شعرنہ کمانت ' اس نے پوھلا ہے بونہ جادہ ہے نہ شعرنہ کمانت ' اس نے پوھلا ہو بین الرائے خون الرائے اللہ الرائے کیا ہو اس کے جو نہ جوادہ ہو اس کے بولوں کے جو خونہ ہو اس کے بھر الرائے الرائے الرائے الرائے الرائے الرائے الرائے کو اس کے بھر الرائے الرائے کو اس کے بھر کر الرائے الرائے کو برائے الرائے کو اس کے بھر کر الرائے کو برائے الرائے کی برائی الرائے کی اس کر الرائے کر الرائے کر الرائے کر الرائے کی برائی الرائے کی کر الرائے کیا کے کر الرائے کر الر

یہ اتارا ہے بوے رحم والے مرمان کا

یمل تک کہ آیت نمبر13 کے ان کلملت تک پنچے

فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَّنَمُوْدٍ لَوْ ثَمَ فُوادٌ كُم مِن سَمِين دُرانا مون الك كرك سے جيس فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعَفِقَةً مِثْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّ

تو میں نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ ویا اور قرابت کا واسط ویکر کملا کہ اب بس کریں 'تم جانے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی بلت کتے ہیں تو وہ جموٹی نہیں ہوتی 'مجھے تو اس وقت یہ خوف پیدا ہوگیا تھا 'کہ تم پر عذاب نازل ہوجائے گا۔ (بیمق وغیرہ)

# إنيس برادر ابوذر رمني الله تعالى عنه كااعتراف

الم مسلم رحمت الله تعالی علیہ نے حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ کے اسلام کا واقعہ بیان کیا ہے 'جب انہیں کہ بھیا نی آرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع کی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو شخیق حال کے لئے کمہ شریف بھیا حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ اپنے بھائی انیس کی تعریف کرتے ہوئے کتے ہیں 'الله کی قتم! بیس نے انیس سے برا شام نہیں سنا' ایام جالجیت بی اس نے بارہ نامور شعراء سے مقابلہ کیا جس سے اس کی فصاحت اور شعر کی معرفت کا پت چا نی سے انیس سنا' ایام جالجیت بی اس نے بھائی ابوذر رضی الله تعالی عنہ ہے۔ انیس کمہ کیا اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے حالت معلوم کرکے واپس اپنے بھائی ابوذر رضی الله تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہیں بتایا: کہ بیس نے کہ بیں آیا اور انہیں بتایا: کہ بیس نے کہ بیں آیا اور انہیں بیائی کہ بیس کے کہنوں کی بیاتوں کو محلوم کرا ہے کہ وہ الله بیں حالات میں کے کام سے مواذنہ کیا تو بی جس کو معلوم ہوا کہ کسی شاخ ہے ایکی باتیں موزوں شیل ہو سکتیں خوا کی تھیا! وہ قسی بیتینا سے اور وہ لوگ جموٹے بی کو معلوم ہوا کہ کسی شاخ ہے ایکی باتیں موزوں شیل ہو سکتیں خوا کی تھیا! وہ قسی بیتینا سے اور وہ لوگ جموٹے کی معلوم ہوا کہ کسی شینا سے اور وہ لوگ جموٹے

# وليدبن مغيره كااعتراف

الم بیعتی رحت الله تعالی علیه نے ولید بن مغیو کے قصد میں بیان کیا کہ وہ میدان فصاحت میں قریش کا سردار تعله اس نے ہی اگرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کچھ پڑھ کر سلیے اگا کہ میں اس میں غور کروں تو آب نے چند

إنَّ اللَّهَ يَامُوُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْلِي ب حمك الله تحكم فرماتا ب انصاف اور نيكي اور رشته وارول كو وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ دینے کا اور منع فرما ہا ہے بے حیائی اور بری بلت اور سر تھی ے عمیں نفیحت فرما آب کہ تم دھیان کرد۔

لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُوْنَ تو وليد نے كملا كرر راجے تو آپ نے دوبارہ راميں اس نے كملا

اللہ کی ختم! اس کلام میں بدی شیری اور تازی ہے' اس مخل وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ الْحَلَاوَةُ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَّاوَةُ وَإِنَّ آعُلَاهُ کی شاخیں شمرآور اور اس کا تنا مضبوط ہے یہ سمی انسان کا الْمُثْمَر وَإِنَّ اَسْفَلَهُ لَمُغْدَقُ وَمَا يَقُولُ هَٰذَا بَشَرٌّ

پراس نے اپنی قوم سے کملة بخدا! تم میں سے کوئی مخص مجھ سے زیادہ اشعار کا علم نہیں رکھتا' نہ مجھ سے زیادہ جنوں کے اقوال سے واقف ہے خدا کی نتم! محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کی ان سے کوئی مشاہرت نہیں کیونکہ آپ کا

كلام انتمائي شرس اور ترو آزه رمتا ہے جمی مغلوب نہیں ہو آ اور اس كے فيچے جو آجا آ ہے اے كول كر ركها ديتا ہے۔ ابن اسحاق حاكم اور بيعتى اسناد جيد ك ساتھ روايت كرتے ہيں كه قريش ايام ج ميں وليد بن مغيرو ك پاس جمع موت وه ان كا مردار ، عررسيده اور فصاحت مي باكمال محض تعلد اس في ان سے كماة ال كروه قريش إج كا زمانه أكيا ب عنقريب

عرب کے وفود تمارے پاس آئیں مے جنول نے تمارے صاحب (محد صلی الله تعالی علیہ وسلم) کا حال من رکھا ہے اس کے بارے میں ایک رائے پر متفق ہوجاؤ اور اختلاف نہ کرو' ایبا نہ ہو کہ ایک دو مرے کی تحذیب کر بیلمو۔

آب بی ایک دائے قائم کردیں ہم اس پر کاریز رہیں گ۔ قريش:-

نهيس تم كهويس سنتا مول-وليد:-

ماری رائے ہے کہ ہم اے کابن کمیں قريش:-

الله كى فتم إوه كابن نيس بم في كابن وكي بي اس كاكلام نه كابن كا زمزمه ب نه اس كا تجع وليد:-قريش:۔

وليد :-

قريش:-

پراسے مجنون کمیں لینی وہ دیوانہ ہے

خدا کی فتم! وہ واوانہ بھی نہیں ہم نے واوانے وکھیے ہیں ' ہم محمد ( صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کو اچھی طرح جانتے ہیں اس میں دیوانوں کا ساغیظ و غضب اور خلجان و وسوسہ نہیں۔

ولید: - بخدا! وہ شاعر بھی نہیں' ہم شعر کی تمام اتسام رجز بزج قریض مقوض اور مبسوط سے آگاہ ہیں (اور اشعار کو اس کے کلام سے کوئی نبت نہیں)

قریش: - ہم کمیں کے کہ وہ جادوگر ہے

ولید:- وہ ہرگز جاور کر نہیں' ہم نے جاور کر اور ان کے جاو دیکھے ہیں' اس کا کلام نفث (پھوتک مارنے) اور عقد (گریں لگانے) سے پاک ہے

قریش: پر آپ می اپی دائے ہادیں۔

وليد :-

الله كى فتم! محمد ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) كے كلام ميں بدى طاوت اور آزگى ہے اس كى اصل مضبوط اور فرع بدى ثرآور ہے ، تم فے اس كى بارے ميں جتنى آراء دى ہيں۔ ميں جانتا ہوں كه وہ سب باطل بيں! البت اس كے متعلق قريب ترقول بيہ ہے كہ تم اسے جادو كر كمو اور بيہ مشہور كرد كه اس كا كلام جادو ہے جو باپ بينے ' بعائى بعائى ' مياں بيوى اور خويش و اقارب ميں جدائى دائل ديتا ہے۔

پر اہل قریش اس کی رائے لیے بائدہ کر چلے گئے جب لوگوں کی موسم جج میں آمد شروع ہوئی تو وہ راستوں میں بیٹہ کر گزرنے والوں کو مجہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) سے ڈراتے اور آپ کا حال بیان کرتے ہیں جب اہل عرب جج سے لوٹے تو نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا چہا ان کی زبان پر تھا ہوں آپ کا ذکر گرای تمام بلاد عرب بلکہ سارے آفاق میں تبییل گیا اور کفار کا کر اور منصوبہ انہیں پر الٹ پڑا یماں تک کہ افسار حدیث نے اسلام تبول کرلیا اور نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بجرت فرمائی اور ایک نئے عالمی نظام کی بنیاد رکھی)

تک تلاوت کی عمرو نے اپنے بیئے سے کملا یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے: کیا سارا کلام اس جیسا ہے؟ اس نے جواب دیا الباق! اس سے بھی زیادہ حین۔

الم تسلانی رحت الله تعالی علیہ کی مواہب میں ہے کہ بعض علاو نے فربایا: کہ اگر یہ قرآن ایک مصحف میں کتوب کی جنگل میں پڑا مل جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اے وہاں کس نے رکھا ہے تو سلیم عقلی اس بات کی گوائی دیں گی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے اور یہ کہ کی انسان کو اس طرح کے کلام کی آیف پر قدرت نہیں ہے (جب ذکورہ بلا صورت میں انکار کی مخبائش نہیں) تو دنیا کے سب سے زیادہ سچے ٹیوکار اور متی فض کی طرف نازل ہوتے پر کیو کر انکار کیا جاسکتا ہے؟ اہم تعملانی فرائے ہیں کہ اللہ تعمل نے تمام مخلوق کو چینے دیا کہ وہ اس جیسی ایک سورت ہی لے آئیں محروہ ایک سورت ہی کیا شہر رہ جاتا ہے۔ انسہی محروہ ایک سورت ہی کیا شہر رہ جاتا ہے۔ انسہی

امام سيوطى رحمته الله تعالى عليه كاكلام

ا مام حافظ جال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه خصائص کبری میں فرماتے ہیں تمام ارباب عقل و دانش کا انفاق ہے کہ قرآن علیم ایک معرف کا معارضہ پر باوجود پھلنج کے کوئی قادر نہ ہوا ارشاد باری تعالی ہے

وَإِنْ أَخَدٌ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى الر مثركين من سے كوئى آپ ملى الله تعالى عليه وسلم سے يشمَعَ كَلاَمَ اللهِ عليه وسلم الله كاكام سے۔ يناه طلب كرے تواسے بناه ويجے " آكه وه الله كاكام سے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہو تا ہے کہ اگر اس (مشرک) پر کلام اللی کا سننا جمت نہ ہو تا تو اس کا معالمہ ساع پر موقوف نہ ہو تا اور اس کلام کا جمت ہونا اس کے معجز ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَقَالُوْا لَوْلاَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِّن رَّبِهِ قُلْ إِنَّمَا الْأَيَّاتُ اور بولے كوں نہ اتريں كچم نشانياں ان پر ان ك رب كى عِنْدَاللَّهِ وَ إِنَّمَا اَنَا نَذِيْوٌ مُّبِيْنٌ اَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا اَنْزَلْتَا الْمُرفَ سے ثم فراق نشانياں تو الله بى كے پاس بيں اور ميں تو عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَتْلَى عَلَيْهِمْ الله سَيْلِ لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نے تم پر کتاب آثاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔

پس اللہ تعالی نے اس بات کی خروی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو والات میں کانی ہے اور جو دیگر انہیائے کرام کے معجزات و آیات کے قائم مقام ہے۔ نبی کریم علیہ العلوة والسلام یہ کتاب ان لوگوں کے پاس لیکر ۔ آئے تتے جو خود برب فصح اور تحربیان خطیب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی مثال النے کا چہنے دیا' پھر کئی سال انہیں اس معارضہ کی مسلت دی محروہ معارضہ پر قاور نہ ہوسکے حالا تکہ وہ نور قرآن کو بجھانے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپید کرنے کے شعید حرایص تھے اگر قرآن سے معارضہ ان کے ذیر قدرت ہو با تو قطع جست کیلئے اس کی طرف ماکل ہوتے یہ بات کی سے معقول نہیں کہ اس کے دل میں اس معارضے کا خیال آیا ہو یا اس نے اس چیز کا ارادہ کیا ہو بلکہ سب نے بھی عداوت و عناد کا اظہار کیا بھی اس کا نہاق اڑایا' بھی کما جادہ ہے بھی شعر اور بھی اس چیز کا ارادہ کیا ہو بلکہ سب نے بھی عداوت و عناد کا اظہار کیا بھی اس کا نہاق اڑایا' بھی کما جادہ ہے بھی شعر اور بھی اس کا نہاق اڑایا' بھی کما جادہ ہے بھی شعر اور بھی اس کا نہاق اڑایا' بھی کما جادہ ہے بھی شعر اور بھی اس کا نہاق اڑایا' بھی کما جادہ ہے بھی شعر اور بھی اس کا نہاق اڑایا' بھی کما جادہ ہے بھی شعر اور بھی اس کا نہاق اڑایا' بھی کما جادہ کی دلیل ہے۔ اساطیرالادلین (پہلوں کی کمانیاں) قرار دیا' یہ سب ان کے حمران و ششدر اور لاجواب ہونے کی دلیل ہے۔

(چتانچہ اس محارضہ و مقابلہ میں عابر ہونے کے بعد) انہوں نے تکوار کا فیصلہ قبول کرلیا اور وہ بچوں اور عورتوں کے قیدی ہونے مالانکہ وہ انتہائی خود دار اور تمیت والے تھے۔ یمی وجہ ہے کہ اگر وہ جائے کہ قرآن کی مثل لانا ان کے بس میں ہے تو اس کی طرف لیکتے اور یہ کام محرکہ آرائیوں اور تیخ رانیوں کی نبست ان کے لئے انتہائی آسان تھا۔

د فتا منتشر کردیتی اور ان کی جانگاری طاوطنی اور مال خرج کرنے کے جذبے کو پامل کردیتی۔ (خصائص کی عبارت ختم ہوئی)

## حافظ ابن تیمیه کی معجزه قرآن پر بحث

الم تق الدين ابن تيميه اني كتاب "الجواب السحيي" من لكهة بي-

"قرآن عكيم كانى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك حق من معجره و بربان بونا اجمال اور تفعيلى وجوه سے ظاہرو ثابت

. معجزہ قرآن کی اجمالی وجوہ

اقوام عالم کے عوام و خواص علم متواتر سے جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرای ہی قرآن علیم پیش کرنے والی ہے اور یہ قواتر اخبار و حالات کے علم پیش کرنے والی ہے اور یہ قواتر دنیا کے تمام انبیائے کرام بادشاہوں اور فلسفیوں (وغیرہم) کے متواتر اخبار و حالات کے تواتر سے برا قواتر ہے۔ قرآن عکیم نے خود اقوام جمال کو اس بارے میں معارضہ کا چیلتے ویا ہے۔ (متحدی وہ ہوتا ہے جو در سروں کو معارضہ اور مقابلہ کرنے کی وعوت ویتا ہے) کچھ لوگ تحدی سے مراد وعویٰ نبوت لیتے ہیں'

الله تعالى نے سورة طور ميں ارشاد فرمايا:

اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لاَّ يُؤُمِنُونَ فَلْيَا تُوْابِحَدِيْتِ مِتْلِهِ ياكت بين انهول نے يہ قرآن بناليا (م) بلك وه ايمان نيس اِنْ كَانُوا صَادِقِيْنَ اِنْ كَانُوا صَادِقِيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ بلت تولے آئي اگر سے بین۔ اِنْ كَانُوا صَادِقِيْنَ

یماں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا: کہ آگر مظرین اس (گمان فاسد) میں سچ ہیں کہ یہ قرآن نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپن طرف سے گر لیا ہے تو وہ (حسن و خوبی اور فصاحت و بلاغت میں) اس جیسی ایک بات بی بناکر چیش دیں 'کیونکہ آگر محر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بنا لینے پر قادر موں جیسے انسان نظم و نثر میں کلام کرکتے ہیں تو ان کے ابنائے جنس بھی ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس طرح وہ اوگ بھی قرآن علیم کی مثل لانے پر قادر موں مے (گریہ محل من بھی ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس طرح وہ اوگ بھی قرآن علیم کی مثل لانے پر قادر موں مے (گریہ محل

اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں قرآن کی مثل وس سور تیں لانے کا چینے وا اور فرایا:

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلُ فَاتُوْا بِعَشْرِسُورِ مِتْفَلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ كياب كت بين كه انهول (محم) في اح بماليا به تم وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّهِ إِنْ كُنتُمْ فَرادَ كم تم الي يَتالَى بوكى وس مورتي لے آو اور الله ك صادقة:

صَادِقِیْنَ الله تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مکرین اور ان کے حامیوں سے قرآن کی مائند گری ہوئی دس سور تیں لانے کا معالیٰ کیا سے کو اس آیت کریمہ میں مائنڈ کی ترین فرائس سے ان اس کی مائند گری ہوئی دس سور تیں لانے کا

مطالبہ کیا ہے ' پھراس نے ان سے ایک ہی سورت لانے کی تحدی فرائی ہے ' ارشاد ربائی ہے۔ وَمَا كَانَ هٰذَا الْفُوْانُ اَنْ يُفْتَزَى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اور اس قرآن كی بی شان نہیں كہ كوئی اپنی طرف سے متالے تَصْدِیْقَ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیْلَ الْهِیَابِ لاَرْیْبَ ﴿ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِلَالِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

اوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے' اس میں کچھ شک نمیں ہے پروردگار عالم کی طرف سے کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس جیسی ایک سورت انہوں نے اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلا لو' اگر تم ہے ہو۔

فِيْهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ آمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

اس آیت میں ان سے اور ان کے جامیوں سے ایک سورت لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے (اور عدم محارضہ کی صورت میں) فرایا:

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

تو اے مسلمانو! آگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ وے سیس تو سمجھ لوکہ وہ اللہ کے علم بی سے اتراہے اور بیر کہ اس کے

سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ (ہود 14) سالت کا مرکزی تات کا امرالا ہوں کی شاہدہ میں اس اس اس

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی دعوت و رسالت کا مرکزی تکته لا اله الا هو کی شاوت ب اور اس بات کی شاوت که محمر صلی الله تعالی علیه وسلم الله کے رسول ہیں۔

أيك اور آيت كريمه من ارشاد فرمايا:

لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا آنُوْلَ اِلْيَكَ آنُوْلَهُ بِعِلْمِهِ ال محبوب! الله اس كاكواه ہے جو اس نے تماری طرف والْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ع

یعی اللہ تعلق اس بلت کا کواہ ہے کہ قرآن تھیم نازل شدہ کلام ہے گئرا ہوا نہیں ہے جیساکہ اس نے ارشاد فرمایا: وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُوْانُ اَنْ يُفْتَرِىٰ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ٥ اور قرآن كی بے شان نہیں کہ كوئی اپنی طرف سے بنا لے ب

يونس /٢٥

" آس آیت کریمہ میں مجود فعل افتریٰ بی کی نفی نہیں بلکہ اختال فعل کی بھی نفی ہے الله تعالی نے اس بات کی پیشین ا کوئی فرمائی ہے کہ قرآن کی حص مجھی پیش نہیں کی جاسکے گی بلکہ اس کا وقوع ممتنع ہے الدا اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ الله کے نازل کئے بغیراس قرآن کا نبایا جانا درست نہیں نہ اس کا امکان و اختال ہے 'کیونکہ مخلوق اس کے بنانے پر قدرت نہیں رکھتی' یہ تحدی اور طلب معارضہ کا چیلتے کمہ میں ویا گیا' کیونکہ یہ سور تیں لین یونس ہود اور طور کی ہیں۔

جَرَت مَينہ كَ بعد يَى چَيْجُ مَينہ شريف مِن وہرايا گيا الله تعالى نے سورة بقرہ جوكہ منى سورت بے ميں فرايا: وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِتَمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوْا اللهِ اللهِ حَمْدِ لِكَ ہو اس مِن جو ہم نے اپنے (خاص) بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ بَرْد عِ لِ آثارا اللهِ اس جيسي ايك سورت تو لے آؤ اور الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

بمرفرايا:

پر آگر نہ لا سکو اور ہم فرائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو کے تو ڈرو اس آگ سے جس کا آئید هن آدمی اور پھر ہیں تیار رکمی ہے کافرول کیلئے۔ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا التّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ ۞ الِقره / ٢٣

یماں اللہ تعالی نے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔

1 - جب تم قرآن حکیم کی مثل نہ لاسکو' تو یقین کرلو کہ قرآن حکیم حق ہے' للذا اسے جمثلانے سے ڈرو' ورنہ تہیں وہ عذاب گھیرے گا جس کا جمثلانے والوں کو وعدہ ویا گیا ہے اس حکیمانہ دعوت کے بعد راہ خداکی طرف موعظہ حنہ کے ذریعے دعوت ہے اور بھی جدال احسن ہے۔

ارشاد باری تعالی میں ولن تفعلوا میں لن نفی مستقبل کے لئے ہے تو یہ پیشین گوئی ہاہت ہوگئ کہ محرین نبوت آئندہ زمانے میں جمل میں اندر ایک سورت نہ لا کیس کے 'جس طرح کہ قبل اذیں سورہ اسراء میں جو کہ بہ نعی قرآن و خبر متواتر کی سورت ہے 'کفار کمہ سے مخاطبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"اے صبیب! آپ فرمادیں کہ اگر انسان اور جن اس بات پر متفق ہوجائیں کہ وہ قرآن کی مثل لائیں 'قو ہرگز نہ لائیں گئ خواہ وہ ایک دو سرے کے مدکار ہوجائیں"

اس آبت کرید میں نی کریم صلی اللہ تعالی عاب وسلم کیلئے تھم ہے کہ وہ ساری مخلوق کو بتا دیں کہ قرآن تھیم ایک مجزانہ کتاب ہے ' اگر وہ سب جمع ہوکر ایک دوسرے کی الداد و معلونت بھی کریں تو اس کی مثل لانے سے عاجزو قاصر رہیں گے۔ یہ چینج اور دعوت و تحدی تمام مخلوق کے لئے ہے اور اس چینج کو سب نے جن تک قرآن کی آواذ پیچی ہے۔ سا ہے فاص و عام کو اس سے آگئی ہوئی گر اس کے باوجود انہوں نے اس کے ساتھ معارضہ نہیں کیا' نہ اس کی مائد کوئی سورت لائے ہیں' وقت بعث سے آج تک یہ چینج پر قرار ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے بعث سے قبل جن والس تقریباً سارے کافر سے اور نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایک قلیل تعداد میں لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایک قلیل تعداد میں لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیرو کار ہے۔

(اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ) کفار دعوت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلے اور باطل محمراتے کے انتہائی خواہشند اور ہر طریقے ہے اس کے لئے کوشل شے وہ بھی الل کلب کے پاس جاتے ' ناکہ ان ہے امور غیبیہ پوچہ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے بطور احتیان دریافت کریں 'جیسا کہ انہوں نے قصہ بوسف ' اصحاب کمف اور ذوالقرنین کے متعلق پوچھا بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بحث کرنے کیلئے اجتماعت کا انتقاد کرتے اور آپ کے ماتھ کوئی اور آپ کے متعلق مثالیس بیان کرتے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کی مثابت ظاہر کرتے جن کی آپ کے ساتھ کوئی نبیت نہیں ہو کئی تھی ' بھی وجہ ہے کہ وہ بھی آپ کو دیوانہ کتے بھی جلوگر کہتے اور بھی کائن اور شام کا نام دیے ' مطاف کہ وہ در جو اس قسم کے اقوال شنے ' سجھتے تھے کہ یہ اقوال آپ پر افتراء اور بکواسات ہیں۔

و سروہ برس ملی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بار بار معارضہ کا چیلنج دیالور معارضہ کے اتیان سے آپ کی دعوت کا ابطال ہوسکی تعاق تعلق طور معارضہ ہوگیا کہ اکر وہ اس معارضہ کرتے،

بالخموم ' جبكه اس كا زيدست واحيه مجى موجود قعله (لذا ثابت موكيا كه قرآن حكيم كا معارضه ممكن بي نيس) ' كيونكه بيه اصول ہے کہ جب قدرت حاصل ہوتو مقدور کا پایا جاتا الذم ہو آہے ' (اور یمال مطرین کی بے بی اور عاجزی اظهر من القس ہے) پر سی بات دیگر تمام الل زمین کے بارے میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ سب مل کر بھی قرآن کی مثل لانے سے عابز ہیں' خواہ وہ کوئی مذہیر کریں یا نہ کریں۔

۔ معجزہ کی بیہ قتم ان معجزات سے عظیم تر ہے جن کا وقوع ہو تا رہتا ہے 'مثلاً احیائے موتی' کیونکہ اس معجزہ کی کوئی نظیر نه لاسكا پر قرآن عليم كا معجزه بونا فظ جت فصاحت و بلاغت اللم و اسلوب اخبار بالغيب معارضه ك اسباب خم كردية اور مخالفین کی قدرت معارضہ کو سلب کرلینے سے نہیں ' بلکہ بید متعدد وجوہ سے معجزہ ہے ' بید لفظی اور معنوی جست سے معجزہ ے۔ لفظ کی معنی پر دلالت میں بلاغت کی جت سے معجزہ ہے جت معلنی کے لحاظ سے معجزہ ہے ، جن کا اللہ نے تھم دیا ہے ، نیز ان معانی کی وجہ سے معجزہ ہے ، جن میں اللہ تعالی کی ذات ، صفات اساء اور فرشتوں وغیرہ کی خبریں ہیں۔

پر مامنی استقبل کی غیبی خرین امور آخرت کی خرین ولائل یقینیه قیاست عقلیه اجنیس بطور ضرب الامثال

فتحرى كرنك

بیان کیا جیساکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

وَلَقَدُ صَوَّفَنَا فِي هٰذَا الْقُوْانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَّكَانَ الْإِنْسَانُ اكْفَرَ شِيْتِي جَدَلًا

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَالِي اكْثَرُ النَّاسِ الاَّكَفُورًا

وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ قُرْانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَّعَلَّهُمْ

قرآن جس مي اصلا بجي نهيس كه كهيس وه دُرير. ۔ اور دیگر تمام وجوہ اعجاز جو لوگ بیان کرتے ہیں ، قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کی دلیلیں ہیں۔ وہ اس کے مناقض نہیں ملكه مرقوم نے اتنا می سمجمائ جننا كه اسے اس كى سمجنى سمج كى ہے۔

متكمين ميں سے ان لوگوں كا قول انتمائي ضعيف ہے جو يہ كتے بين كه قرآن حكيم كا معجرہ اس لحاظ سے ہے كه اس

سے معارضہ کے اسباب اور دوائ پھیردیئے گئے یا اس سے معارضہ کی یقنی قدرت سلب کرلی گئی۔ مرادیہ سے کہ اللہ تعالی نے امتوں کے دلوں کو اس کے معارضہ سے چھیر دیا حالانکہ اقتضاء موجود تھا یا ان کی عاری قدرت کو سلب کرلیا مثلاً الله تعالیٰ نے حضرت ذکریا علیہ السلام سے فرمایا:

ايَتُكَ الاَّ تُكِلَّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ كرت بحلاج كا موكر

اور بے شک ہم نے لوگوں کیلئے اس قرآن میں ہر فتم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی اور آدمی ہر چیز سے برس*ھ کر جھاڑ*الو

ب شک ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر فتم ک

حص لمرح لمرح بیان فرمائی تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مکر نا

اور بے شک ہم نے لوگوں کیلئے اس قرآن میں ہر قتم کی

کملوت بیان فرمائی که سمی طرح اشیں دھیان ہو عربی زبان کا

یہ مثل علی سبیل الننزیل ہے، مثلاً بفرض محل لوگ اس کلام کی مثل لانے پر قدرت رکھتے ہیں محر معارضہ کے عظیم دا سے ہودود اس سے باز رہنا زبردست خرق علات مجوہ ہے، جیسے کوئی کے کہ میں اس عظیم سلطنت کے باشند کا موال چھننے والا ہوں، انہیں زدو کوب کروں گا اور انہیں بموکا باروں گا اور وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں یا سلطان وقت کے پاس شکایت نہ لائے ہو انہائی سلطان وقت کے پاس شکایت نہ لائے ہو انہائی علی خارق علوت بلت ہوئی۔

فرض کو کوئی آدی کتاب تفنیف کرتا ہے اور دو سرے لوگ اس کی اس تفنیف کی مثل پر قادر ہوں یا مثلاً کوئی شعر کہتا ہے اور دو سرے بھی الیے اشعار کمد سکتے ہول اور وہ ان سب کو چیلنج دے کر کے کہ تم میرے کلام کا معارضہ کو اگر اگر معارضہ نہیں کو گے تو تم کافر تھمو گے تمہارا ٹھکانہ جنم ہوگا اور تمہارے خون میرے لئے مباح و طال ہول گے۔ الی صورت میں عاد تا ممتنع ہے کہ کوئی محض اس کے معارضہ سے گریز کرے اس کے بلوجود اگر وہ اس کا معارضہ نہ کرسکے تو سے جیب مجزو ہوا۔

تطعی حق و صواب میہ بلت ہے کہ ساری مخلوق قرآن حکیم کے معارضہ سے عاجز ہے حتی کہ خود حضرت محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے قرآن کی کسی سورت کو بدل دینے پر قادر نہ تھے بلکہ ہروہ مخفس جے اونیٰ بعیرت عاصل ہے وہ قرآن حکیم اور کلام نبی میں واضح فرق دیکھ سکتا ہے: قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں میں حقیقت

بیان کی کئی ہے۔

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَاتُوْابِمِثْلِ مَم فرائة أكر آدى اور جن سب اس بلت بر مثنق موجاكي كه هذَا الْقُوْانِ لاَيَاتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ اس قرآن كى مائد لے آئيں تو اس كا مثل نہ لاكيس كے ظفائا الْقُوانِ لاَيَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ اس قرآن كى مائد لے آئيں تو اس كا مثل نہ لاكيس كے ظفائا ا

سپور اس حقیقت ہے کہ لوگوں کے لئے قرآن کے ساتھ معارضہ و مقابلہ کے اسبب موجود سے مگروہ اپنے آپ کو اس کے معارضہ سے عاجز محسوس کرتے سے اگر وہ قدرت پاتے تو ضرور مرمقائل آتے ، بعض لوگوں نے اس کی سعی ناتمام مجمی کی

ہے، گر انہوں نے ایبا کلام پیش کیا جس سے خود ان کی اپنی رسوائی ہوئی ہے، اس سے قرآن مکیم کی سے پیشین گوئی پاسے جوت کو پہنچ گئ ہے کہ تمام مخلوق قرآن کی مثل لانے سے عاجز رہے گی۔

### امت محربیہ کے عقلاء

اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والوں کے درمیان اس بات میں کوئی نزاع نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس چینج اور وعوت معارضہ کا مقصد سے تھا کہ لوگ قرآن کی حقانیت (اور آپ کی نبوت و رسالت) کو بان لیس اور کھذیب سے باز رہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی عظم اور اپنے مشن کی کامیابی کے طریقوں سے بخوبی آگاہ تھے جو مخص اس فتم کے عظم الشان مشن کی طرف وعوت وے اور لگا آر بالا آ رہے بہاں تک کہ لوگ اس کی والے انتہائی کھیل جائے وہ مخص اس کی طریقوں سے بخوبی الشان کھیل جائے وہ مخص اس کے عظم الشان السان السان کی طریقہ وہ انسان السان السان السان السان السان السان ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نبی کر جاتے اور اس کی طریق اسلیم کا کمہ شریف میں آغاز رسالت ہر حال میں ایک عظیم الشان السان السا

کے وقت 'جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد انتائی قلیل تھی۔ برے وثوق کے ساتھ یہ اعلان کرنا کہ اگر سارے انسان اور جن اس بات پر انقاق کرلیس کہ اس قرآن کی حشل لائیس تو ہرگز اس کی حشل نہ لاسکیس گے۔ نہ اس زمانے میں 'نہ آئدہ کے تمام زمانوں میں 'قرآپ کا یہ چلیج آپ کے وثوق اور تیقن کا آئینہ وار ہے وگرنہ کوئی عظرنہ فض خبک اور گمکن کے ساتھ اتنا زوردار چلیج نہیں دے سکتا جس کے جموٹا فابت ہونے کا اسے خوف ہو جس سے اس کی رسوائی ہو اور لوگ اس کی تقدیق سے برگشتہ ہوجائیس چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ چلیج اور طلب معارضہ برے جرم ویقین کے ساتھ تھا تو اس سے معلوم ہوگیا کہ آپ نے یہ اعلان باعلام خداوندی فربایا تھا۔

# معجزه قرآن کی تفصیلی وجوه

قرآن نظم و اسلوب عجیب و بدیع ہے جو معروف و متداول اسلیب کلام کی جنس سے نہیں ہے کی ہے کہ کوئی اس اسلوب کی نظیرنہ لاسکا کو نکہ یہ اسلوب شعر ارجز اسائل اور خطابت کی جنس سے نہیں نہ بی اس کا نظم انسانی کلام سے مشابحت رکھتا ہے۔

قرآنی فصاحت و بلاغت بھی عجیب و غریب ہے اور خارق علوت ہے جو تمام مخلوق کے کلام میں بے نظیرو بے مثل

توحید باری تعالی اور اساء و صفات کے باب میں قرآن تھیم نے جو آگائی دی ہے وہ جیران کن خارق عاوت امر ہے جس کی مثل انسانی کلام میں موجود ہے نہ کسی نبی یا غیر نبی کے کلام میں پائی جاتی ہے اس طرح قرآن تھیم نے ملائے،' عرش'کرسی' جنات' مخلیق آوم وغیرہ امور کے متعلق جو خبریں دی ہیں' وہ حیرت انگیز ہیں۔

يونى دين و شرائع كے قرآنى احكام امثل و دلائل سب ورطه حيرت من دالے والے بي-

جو آدى ان تقنيفات من غور و تدريح كلم لے جو عقلائ ذلند نے البيات افلاقيات اور ساست كے موضوع پر كسى بين و وہ ان تقنيفات اور الهاى كابوں مثلاً تورات انجيل و رور اور صحف انجياء كے درميان عظيم نقاوت پائ گاله اى طمرح ان كتابول اور قرآن عكيم كے درميان لفظ و نظم كے حوالے سے بهت زياوہ فرق ديكيے گاله قرآن عكيم لفظ كى انست معانى كے کھا قرآن عكيم اور دنيا كے تمام دائشندول كا اس كے معانى كى مثل لانے سے عاجز رہنا به نبست عول كے الفاظ كى مثل و نظيرلانے سے عاجز رہنا به نبست عولوں كے الفاظ كى مثل و نظيرلانے سے عاجز رہنا فرول تر ہے۔

## أيك شبهح كاازاله

تورات و انجیل کے بعض مضامین کا معنا قرآنی مضامین کی مثل ہونا مقصود تحدی میں قادر نہیں کو تکہ وہ بھی الهای کا مجرہ کی مضامین ہیں اور کسی نبی کا دو سرے نبی کی مثل ایسا کلام لانا ممتنع نہیں جیساکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احیائے موتی کا مجرہ کے اس طرح کا مجرہ دو سرے لوگوں کے ہاتھ پر بھی واقع ہوا ہے تو قرآن پاک اور آسائی کابوں کے بعض مضامین میں معمولی مشاہدت کیوں کر نہیں ہو سی حال نکہ یہ حقیقت ہے کہ تورات و انجیل کے مضامین کو معانی قرآن کے ساتھ کوئی معمولی مشاہدت کیوں کر نہیں ہو سی حال نکہ یہ حقیقت ہے کہ تورات و انجیل کے مضامین کو معانی قرآن کے ساتھ کوئی

مما ثلت نہیں نہ حقیقت میں نہ کیفیت میں اور نہ کیت میں بلکہ ہراس فض کے لئے ان میں نفاوت فاہر ہوجا آ ہے جس نے قرآن کیم میں بدر کیا اور گذشتہ کتابوں میں بھی غورو فکر کیا اور جن اصحاب علم و معرفت کیلئے یہ امور واضح ہوگئے۔
ان کے لئے قرآن کیم کا یہ اعجازی پہلو بھی فلاہر ہوگیا اور جس کے لئے قرآن کا یہ مجزانہ انداز فلاہر نہ ہوا تو اس کیلئے کی فلاہری بات کافی ہے کہ ساری مخلوق قرآن کی مثل لانے سے عاہز رہی باوجود یکہ پینجبرعلیہ السلام نے انہیں اس کا پہلنے ویا اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے۔ یہ بات تو ہر ایک کے لئے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ (انسمی کلام ابن تیمیہ باختمار)

فصل دوم

# قرآن کے وجوہ اعجاز کے بیان میں

قرآن کے وجوہ اعجاز کے بارے میں علاء کی جو عبارات میری نظرے گزری ہیں ان میں سب سے زیادہ جامع اور نافع عبارات اہام ماوردی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ' عافظ سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور سید احمد دطان رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ہیں۔ میں انہیں عبارات پر اقتصار کروں گا آگرچہ ان میں کچھ بحرار بھی پائی جاتی ہے۔

## امام ماوردی رحمته الله تعالی علیه کی بحث

امام ماوردی رحتہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب اعلام النبوۃ کے ساتویں باب میں تحریر فرماتے ہیں۔ ''قرآن تحکیم پہلا معجزہ ہے جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دعوت دی ہے اور تعلم ایک ملاسہ کا ایاں فرال میں اور قبال نزیجہ افرار کر کے اور میں سے صوفی آپ کو اس معجزہ کے ساتھ مخصوص فرمال

کلا اپی رسالت کا اعلان فرمایا ہے اللہ تعالی نے تمام انبیائے کرام میں سے صرف آپ کو اس مجودہ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے یہ اگرچہ کلام ملفوظ اور قول محفوظ ہے گر مندرجہ ذیل تین اسباب کی وجہ سے ٹی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخصوص ترین مجزد اور ظاہرنشان بن گیا ہے۔

مون حرین برہ مورد میں بی ہے۔ 1 - ہر پنیبر کا معجزہ اس کے زمانہ رسالت کے احوال کے موافق اور اس کے معاصرین کے طالت کے مطابق ہو تا تھا مثلاً حضرت موئ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں جاود کا دور دورہ تھا الدا آپ سمندر پھاڑنے اور لا تھی کو اثر معا بنا دینے کے معجزات سے مخصوص کے گئے جنوں نے ہر جادوگر کو مغلوب اور ہر کافر کو ذلیل کردیا۔ حضرت عیلی علیہ السلام کا زمانہ طبی کمالات کا زمانہ تھا۔ یمی وجہ ہے کہ آپ پرانے امراض کے علاج اور مردوں کو زندہ کرنے کے معجزات سے سرفراز ہوئے جنوں نے طبیبوں کو دہشت زدہ اور عقل مندوں کو ہما بکا کردیا۔

جب نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت عصر نصاحت و بلاغت میں ہوئی تو آپ کو قرآنی معجزہ کے ساتھ مختص کیا گیا جس کی مثل لانے سے فسحاء عابز آمے اور بلغاء نے جس کے سامنے سرتنگیم محم کردیا اور شعراء کا سارا جوش طبیعت جانا رہا' تاکہ قرآن کا قاہرانہ اعجاز ابت موجائے اور اس کی تصدیق کا معالمہ زیادہ واضح موجائے اس طرح ان انبیائے کرام کے معزات میں اختلاف کے باوجود معانی اور علل میں مشابت پدا ہو گئی۔

2 - ہر قوم میں ظاہر ہونے والے معجزات اس قوم کے افراد کی ذہنی اور عقلی سطح کے مطابق ہوتے تھے چونکہ مویٰ علیہ السلام اور عيلي عليه السلام كي قوم بني اسرائيل من بلادت اور غباوت منى جس كي دليل بيه عبد ان سے كسي مستحن كلام کی تدوین منقول نمیں نہ ان سے افکار آزہ مستفاد ہیں وہ جب ایک الی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کے سامنے آس مارے بیٹی تھی تھی تو انہوں نے اپ نی سے کملا کہ جمارے لئے بھی ایسے بی معبود بنا دیجئے جس طرح کہ ان کے پاس ہیں۔ ان کی ای ناسمجی کی بناء پر انہیں ایسے معجوات دیئے گئے جن تک رسائی کیلئے انہیں غورو فکر اور نال کی ضرورت نہ تقی ' جبکه اہل عرب صحت فهم اور تیزی ذہن میں سب لوگوں سے برس کر تھے۔ کمال فصاحت و بلاغت اور آداب سنہ میں کوئی ان کا ہم پایہ نہ تھا یمی وجہ ہے کہ انہیں قرآن حکیم کے معجزہ سے خاص کیا گیا جو افہام و ازبان کی جولان گاہ بنا وہ اس کے مطالب کا ادراک سمجھداری اور فطانت سے کرتے تھے بلاسوہے سمجھے نہیں۔ وہ قرآن کو دیکھ بھل کر سمجھتے 'عجلت میں

نیں' آکہ معجزات کا ہر امت کے ساتھ اختصاص ان کی طبعی مشاہت اور فکری ہم آبککی کے مطابق ہو۔ 3 - قرآن تحکیم ان معجزات کے مقابلہ میں دریا دائمی اور عالمگیرہے جو کمی خاص وقت کے ساتھ مختل تھے اور زمانہ کے مررنے سے مث محے الذا قرآن ایک لازوال معجزہ ہونے کے باعث زیادہ بری دلیل ہے اور احتمام کا زیادہ مستحق ہے۔ قرآن كريم انساني كلام سے خارج ہونے اور الله تعالى كى طرف منسوب ہونے كى وجد سے بيس وجوہ سے معجزہ ہے۔

## وجه اول

فصاحت و بیان قرآن یہ تمن شرائط کے باعث قلل لحاظ ہے۔

1 - بلاغت الفاظ

2 - استفائے معانی (بمربور مفاہیم و مطالب کی ادائیگی)

3 - حسن تقم

بلاغت الفاظ رو وجہ سے ہوتی ہے۔

الفاظ کی جزالت حتی که کوئی کزور لفظ سیاق کلام میں نہ آئے۔

2 - الفاظ كا تميك أنحيك الباع والباق كدبي في محسوس نه مو-

استیفائے معانی کی بھی دو صورتی ہیں۔

معانی مبادی الفاظ سے بیگانہ نہ ہوں اور مقاطع کے محکاج نہ ہوں۔

2 - معانی الفاظ سے مطابقت رکھتے ہوں ان میں کی بیشی نہ ہو۔

ان میں بیشی ہوگی تو اختلاف الفاظ میں ہوگا اور کی ہوگی تو اختلاف معانی میں ہوگا۔

حسن نظم بھی دو وجوہ سے ہو آہے۔

ا - كلام مناب بو منافرية و ا

2 - وزن معتدل ہو مباین نہ ہو-

اگر يهال بي سوال كيا جائے كه بي شرائط بعض او قلت انساني كلام مي بحى جمع موجاتي بين تو اس سے اعجاز قرآن باطل موجانا جائے تو اس كاجواب دو وجه سے موكا-

1 - ندکورہ بلا شرائط کی روشن میں قرآن کریم کا جو اسلوب نظم ہے وہ غیر الهای کلاموں میں موجود نہیں' لنذا دونوں کلاموں کے درمیان فرق واضح ہو کیا۔

2 - نظم قرآنی پر جو رونق اور شاوالی ہے وہ دو سرے کلامول میں مفتود ہے شا آیت کریمہ وَلکُمْ فِی الْقِصَاص حَيْاةً اور عربول كے مقولہ القتل انقى للقتل من موازند كيجے "پ دونول كے درميان لفظا و معنا بهت سے

قر آنی اعباز کی دو سری وجه اس کا ایجاز (احتصار کلام) ب لینی بیوده اور غیر مراوط طویل کلام سے پاک ہونا اور مختمر کلام میں بحربور معانی کا اوا کرنا مثلاً آیت کریمہ ہے۔ اور تھم فرمایا کیا اے زشن! اپنا پانی نکل لے اور اے آسان!

تقم جا لور پانی خنگ کردیا میا اور کام تمام بوا لور کشتی کوه جودی

یر ممری اور فرمایا کیا که دور مون ب انصاف لوگ-

وَقِيْلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ اقْلِعِيْ وَغِيْضَ

الْمَاءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ

بُغُدًا لِلْقَدِّمِ الظَّالِمِيْنَ

ایک اعتراض

آگر ہے کما جلئے کہ سادا قرآن و جین و مخفر نہیں بلکہ اس چی مسبوط اور کرر کام ہے' نیز کلام کا کچھ حصہ دوسرے سے زیادہ نصیح ہے آگر یہ اللہ کی طرف سے ہو آتو سارا کلام باہم متماثل اور بکسال ہو آلور اس میں نفاضل نہ ہو آ ، کیونکہ کسی مخص کے کام میں تفاضل (بلندی پستی) اس کے ولی ضعف اور پڑمردگی کی وجہ سے ہو آ ہے (اور الله کی ذات اس سے منزہ ہے)

اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔

جواب اول

قرآن محیم میں بسط و ایجاز کا اختلاف اس وجہ سے نمیں کہ اللہ تعالی متماثل اور ایک بی معیار کا کلام پیش کرلے ے عابر ہے بلکہ یہ اختلاف لوگوں کے فنم و اوراک کے اختلاف کی وجہ سے ہے ای طرح اس کی فصاحت میں تفاضل معلن کے تفاضل کی بناء پر ہے نہ کہ عدم مسلوات عابزی اور کروری کے باعث ہے۔

جواب دوم

قرآن محیم کے میدول و تھر اور اہے و اسل ملام کے دور ان اس کے افتاف ہے کہ اس کے سل زین مبدولا

کلام کے معارضہ سے مجراس کے انتائی تصبح و مختمر کلام کے زیدست معجوہ ہونے پر دایست کرے ہی سے انتہ تھا ہے۔ اپنی مخلوق کے درجت فضینت میں فرق رکھاہے ' باکہ قاضل اور سنفوں کی بچپان ہوسے۔

الوعبيده بيان كريت بي كد ايك بدوئ كل فخص كو يت كريد في صدع بد يوم

پرھتے ہوئے سالہ عجدہ ریز ہو گیا اس نے بلوک میں نے اس کلام کی فصاحت کی وجہ سے مجدہ کیا ہے۔

جبل تک هم اور وعده و وعيد أن تحرار كا تعلق ب قواس ك كل امباب تي-

1 - تحمرارے وعدہ و وعید وغیرہا میں زیادہ مائید لور مبلغہ پیدا ہوجا آہے۔

2 - تحمارے افاقہ میں تبدیل جن کی میٹی لور تقدیم آخیر ہوتی ہے جس کی دجہ سے اس مکام کو فوری تیوں کرنے کا دامیہ پیدا ہوتا ہے۔

3 - آگر کسی مقام پر مغوم کام مجھنے میں کو تعی ہوگئی تو تکرار کے باعث اس کا لوراک دو سرے مقام پر ہوجے مجا لور ترغیب و تربیب میں کوئی کی ند رہے گ۔

#### وجه سوم

قرآن تحکیم کی ایک اعجازی شان ہے ہے کہ اس کا اسلوب اور وصف اعتدال منظوم و منٹور کام سے جدا ہے اور تہم افواع کلام شعر' رہز سمح خطبہ میں سے سی سے نئیں ملکا پہلل تک کہ ایک ہے تھیرہ ہے مثل اسوب کی وجہ سے تہم افواع کلام سے مہائن اور مختف ہے آئرچہ اس کے افغاظ و حموف کلام عرب کی بھس سے ہیں گریہ تہم مروج اقدام کام سے الگ اور ممتاز ہے۔

انیس خفاری رمنی افتد تعالی عند برلور ابوذر خفاری رمنی اللہ تعالی عند جو کہ فصاحت و بلاغت میں لہم سے 'بیان کرتے بیں میں نے قرآن حکیم کے اسلوب بیان کو عماول کے مہوج طرز کلام سجح 'شعر لور نظم و نٹرپر پیش کیا گر اسے سی سے بم آجگ نہ پلا۔

ولید بن منحوا مخروی این قبلے کا سردار لور ضبح و بلغ مخص تھا وہ اصحاب رسول صلی لاتہ تعدلی عدد وسم کے ہاں ۔ ا لور کملا میرے سلنے قرآن علیم کا پکر حصہ علات کو او انہول نے پکر آیات پڑھیں۔ س کر کئے لگا یہ انسانی کام نسیں نہ یہ از حم شعر ہے۔ ابولب نے اس کے پاس جاکر کملا تم نے تو اس بلت سے قریش کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے اس نے کہلا امچھا میں اب کمتا ہوں کہ یہ جلا ہے۔

## ایک ثبہ

کی ہوی کو اپنے شعر کے بارے میں غلط فنمی ہونی چاہئے تھی کہ ان کا شعر بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اس شبہ کے دو جوابات ہیں؟

جواب اول

حفرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے بیہ شاوت مقام و محل آیت کے متعلق طلب کی تھی کہ اس آیت کو کس سورت کے کس مقام پر رکھا جائے۔

رہا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا معللہ تو انہیں معوذ تین کے قرآن ہونے کے بارے میں کوئی اشنباہ نہ تھا۔ البتہ! ان سورتوں کو مصحف سے نکال دینے کا باعث یہ تھا، کہ ان کے خیال کے مطابق ان سورتوں کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی، انہیں اس کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہوسکا جمال تک زوجہ ابن رواحہ کا تعلق ہے وہ فصاحت و بلاغت میں کمال نہ رکھتی تھی کہ اپنے شعر اور اسلوب قرآن میں فرق کرسکتی، لنذا اس کے وہم و گمان کا کوئی اثر نہیں۔

وجه چهارم

قرآن سیم کے معجزہ ہونے کی چوتھی وجہ اس کی کارت معلق ہے جو کسی انسانی کلام میں جمع نہیں ہو سکتے اس کارت معانی کی دو دجوہات ہیں۔

1 - تلیل کلام کثیر معانی پر مشمل ہو مثلاً ارشاد ربانی ہے۔

وَا وَحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوْسَى اَنُ اَرْضِعِيْهِ فَاذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور ہم نے مویٰ کی ماں کو الهام فرمایا کہ اسے دودھ پلا پھر فَالْقِیْهِ فِی الْیَمِ وَلَا تَخَافِیْ وَلَا تَخْزَنِیْ اِنَّا رَآدُّوْهُ وَلَا اور غُم نہ کر بے ڈک ہم اسے تیری طرف پھیرلائیں گ اِلَیْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُوْسَلِیْنَ

اور اسے رسول بنائیں مے۔

اس آیت کریمه میں دو امر دوننی دو خبریں اور دو اشارے جمع ہو مسے ہیں

2 - اس کے الفاظ متفار اور مخلف معانی کا احمال رکھتے ہوں جن میں انسانی عقلیں جرت زدہ رہ جائیں اور قلوب و طبائع اس کی کند تک رسائی میں درماندہ ہوجائیں اور اس کی انتہاء تک پہنچ نہ پائیں یہاں تک کہ اس کی وجوہ و نظائر میں اختلاف و نقائل بیرا ہوجائے۔

اعتراض

اس طرح کا کام تو چی وار معمد اور چیتال ہو آ ہے جو مرح کی بجائے ندمت کے قاتل ہے۔

جواب اول

الغاز ( بنج وار بات اور عیتان) قابل ذمت ہوتی ہے محرومز (ارشاروں میں بات کرنا) ندموم نیس وران عیم میں فی

الواقع رموز موجود بين محر كوئى بلت چيشال نهين-

#### جواب دوم

جس کلام کے معانی میں اختلاف ہو وہ لغز (معمہ گوئی) اور رمزے جدا ہوجاتا ہے 'کیونکہ لغزوہ کلام ہو تا ہے جس سے اس کا دو سرا مفہوم لیا جائے اور رمزوہ ہے ?س کا معنی مخفی اور سربستہ ہو۔

وجه بنجم

قرآنی اعجاز کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ یہ است علوم کا جامع ہے کہ کوئی بشران کا اطلمہ نمیں کرسکتا نہ کمی مخلوق میں است علوم کا اجتماع ہو سکتا ہے اس سے جابت ہوا کہ قرآن حکیم اللہ کی طرف سے ہے جس کے علم نے ہر چیز کا اطلمہ کرر کھا ہے۔

. اگر یہ کما جائے کہ علمی نضیلت نبوت کا معجزہ نہیں ہو کتی اکیونکہ علماء میں بھی بعض اوقات علمی برتری اور نضیلت یائی جاتی ہے اور افضل کیلئے مففول پر معجزہ اعجاز درست نہیں۔

اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔

1 - علماء کے درمیان علمی برتری اور فضیلت تو موجود ہوتی ہے گرتمام علوم کا احاطہ ممکن نہیں۔

2 - جو لوگ علی خفل رکھتے ہیں ان میں علم کا ظہور مجرہ نہیں 'کیونکد یمان ظہور علم اس جت (یعنی مزاولت علمی سے علم جم جس آدی کو علم سے سروکار نہ ہو اس سے علم کا ظاہر ہونا مجرہ ہے 'کیونکہ اس کا ظہور دو سری جت سے بنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کتاب پڑھی نہ بھی حصول علم کی کوشش کی' للذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اظہار علم مجرہ ہے۔

وجه ششم

قرآنی اعجاز کی چھٹی وجہ وہ دلاکل و براہین ہیں جو اس نے توحید و رجعت کے اثبات اور دہریت و شنویت کی نفی پر قائم کئے ہیں یمال تک کہ ہر مدحقائل اور مخالف اس کے سامنے لاجواب ہوگیا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دلا کل توحید تو عقل سے بھی مستغاد ہیں تو اس کا اعجاز ہونا دو وجوہات سے درست نہیں للہ

- ا توحير و رجعت كا بالذات ثابت بونا
- 2 ولا كل توحيد كے ساتھ ويكر ولاكل كى مشاركت
  - تو اس اعتراض کاجواب بھی دو طرح سے ہے۔
- ا نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کوئی مناظره باز مجاول نه تھے کہ زور جدل سے مخالف کو لاجواب کرویتے تھے۔
- 2 آپ ملی الله تعلق علید و سلم نے وجعت (دوبان فی العظم) پر وہ دل کل قائم فرائے جو عقلی تعنیوں سے براء کر

ہں جن کے سامنے ہرعاقل دم بخود ہو گیا۔ وجه ہقتم

قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کی ساویں وجہ گذشتہ زبانوں کی خبریں سابقہ امتول کے قصے اور وہ واقعات ہیں جو نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل کتاب کو بطور تحدی بیان فرمائے' مثلاً اسحاب کھف کا قصہ' مویٰ و خصر کا واقعہ اور ذوالقرنین کی داستان اور یہ موہو ای طرح نکلے جس طرح ان کے انبیائے کرام علیم السلام نے بیان کئے تھے اور ان کی کتابول میں موجود تھے۔

اگر یہ کما جائے کہ ایسے واقعات کی خبریں معجزہ نہیں ہو سکتیں "کیونکہ غیرانبیاء کو بھی ان خبروں سے سکاتی ممکن ہے۔ اس شبہ کے ازالہ کیلئے مندرجہ ذیل جوابلت ہیں۔

1 - بال ان لوگول كيلے ان خبرول سے آگای مكن ہے جن كے لئے ذرائع علم موجود بي مران كے لئے ممتنع ہے جن کے باس مادی ذرائع علم نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں سے تعلق رکھتے تھے جن کے لئے کوئی عادی ذریعہ علم موجود نہ تھا' لنڈا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان اخبار ماضیہ سے استحاد ہونا معجزہ ہے۔

2 - الل كتاب نے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كو ايسے اخبار و واقعات كے بيان كرنے كا چيلنج كيا جن كى ابتداء آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہوئی نہ آپ ان کے غوامض اسرار (گسرے بھید) اور غرائب اخبار کے لئے پہلے سے تیار تھے' چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سریستہ رازوں کی نقاب کشائی کی اور پوشیدہ باتوں کو کھول کر رکھ دیا' الذا آپ کا عرف سے غیرعرف کی طرف ٹکلنا معجزہ ہے۔

قرآنی اعبازی آٹھویں وجہ اس کا آئدہ کی غیبی خبوں پر مشمل ہونا ہے، مثلًا الله تعالی نے برودیوں سے ارشاد فرایا: تم فرماؤ: اگر بچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تممارے لئے ہو' نہ اوروں کے لئے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو آگر سے ہو۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُون النَّاس فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ يمرارشاد فرمايا:

اور (وہ یمودی) ہرگز اس کی آرزو نہ کریں کے ان بداعمالیوں کے سب جو آگے کر بیک۔ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيْهِمْ

پس (پیپشین گوئی بچ ثابت ہوئی اور) کسی نے بھی موت کی تمنا نہ کی'

یا جیساکہ قریش کمہ سے ارشاد فرمایا:

پی اگر کوئی سورت نہ بنا سکو اور ہرگز نہیں بناسکو مے

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا اس پیشین کوئی میں حتی طور پر اعلان فرمادیا که وہ قرآن کی مثل نه لا تحییں کے اور ایسا بی ہوا کہ وہ مثل قرآن نه

ایک مقام پر ارشاد ہے۔

سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلَّوْنَ الدُّبُرَ

عنقریب میں لٹکر فکست خوردہ ہول کے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائس گے۔

كم شريف سے مريد منوره كى طرف بجرت كے ضمن من ارشاد فرالا: إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَ آدُكَ إلَى معاد

بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ حمیں چیر لے جائے گا جہاں چرنا جائے ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے فتح کمہ کے سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمہ کرمہ لوٹا دیا' اس فتم کی بہت سی مثالیس قرآن

پن الله على ت ڪيم ميں موجود ہيں۔

یا میں وجود پر اعتراض

الی پیشین گوئیال افعال کے مشلوات سے اندازہ لگاکر 'نیز فراست و ذکاوت اور قوت زبانت سے کی جاعتی ہیں۔

جواب

قیاس آرائی تک بندی اور فراست بھی صحیح نکلتی ہے اور بھی غلط ہوجاتی ہے گر قرآئی پیشین گوئیاں سب کی سب صحیح نکل ہیں الندا یہ صدس و فراست سے الگ ہوکر اس ذات کے علم کی طرف منسوب ہو گئیں جس سے غیب پوشیدہ نہیں۔
2 - قیاس آرائی اور فراست کی چیز کے وجود کے بارے میں کوئی قطعی علم میا نہیں کرتی 'جبکہ قرآئی خبریں کمی چیز کے وجود سے قبل ہی بیٹین ہیں' لندا وونوں کا فرق ظاہر ہوگیا۔

وجه تنم

منائز قلوب (دلی رازوں) کی خبریں جن تک سوائے علام الغیوب کے کسی کی رسائی نہیں' قرآنی اعجاز کی آئینہ دار ہیں۔ مشلاً ارشاد خداوندی ہے۔

إِذْهَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ

جب تم میں سے دو گروہوں نے نامردی اور بردل کا قصد کیا حلاکمہ ان گروہوں سے بردلی کا اظہار نمیں ہوا تھا

ایک اور آیت کریمہ ہے۔

اور یاد کرد جب الله نے حمیس وعدہ دیا تھا، کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمهارے لئے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ حمیس وہ ملے جس میں کانے کا کھٹکا نہیں

وَاِذْ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْمُ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ

چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق ہوا طالانکہ یہ بات ان کے لیول تک نہ آئی تھی' ای طرح دیگر نظائر قرآن حکیم میں بہ کرت ہیں۔

TAMATAL SOM

#### اعتراض

ایک برے اجماع میں لوگوں کے دلی ادادے اور خیالات مختلف ہوتے ہیں اگر (فدکورہ بلا) خواہش بعض کے دلوں میں پیدا ہوئی تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ یہ خواہش سب کے دلول میں تو نہ پائی گئی۔ اس طریقے سے یہ وجہ اعجاز باطل تمسری۔ جواب :- 1 - یہ خبرسب کے سامنے علی العموم پیش کی گئی گرکسی نے اس کا انکار نہ کیا للذا یہ اختال زائل ہوگیا اور قرآن کا معجورہ ہونا ثابت ہوگیا۔

2 - قرآن حکیم نے ان کی اس خواہش کو ان کے حق میں گناہ قرار دیا لیکن انہوں نے اپنے بری الذمہ ہونے کا اظہار نہ کیا اس سے خابت ہوا کہ بیہ خواہش ان سب کے دلول میں موجود تھی۔

#### وجه وتهم

اعجاز قرآن کی وسویں وجہ بیہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی عجیب و غریب جزالت (اختصار) اور انتہائی آسان صورت میں استعال ہوتے ہیں گرنہ ان کی جزالت قاتل وحشت ہوتی ہے نہ ان کی آسانی حقارت آمیز اور جب بید وونوں (جزالت اور آسانی) اسٹی ہوتی ہیں تو دلکش ہوتی ہیں اور نفرت کا باعث نہیں ہوتیں۔ بید کمال کسی انسانی کلام میں نہیں بایا جاتا کیو کلہ کلام بھر میں جزالت و اختصار وحشت کا سبب ہوتا ہے اور الفاظ میں سمولت تحقیر کی حال ہوتی ہے اور وونوں کا اجتماع تنافر کا باعث ہوتی ہوتی ہوگیا اور حد اعجاز میں داخل ہوگیا۔

## ایک شبه

الفاظ قرآن کی دلکشی تو کثرت تلاوت کی مربون منت ہے کیونکہ کان اس سے لذت اندوز ہوتے ہیں اور زبانوں کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے اگر تلاوت کثرت کے ساتھ نہ ہو تو اس کے الفاظ کے حسن میں جاین اور اختلاف پیدا ہوجائے۔ جواب

الفاظ قرآنی کی بیہ صفت شروع سلع ہی ہے ہے اگر فرکورہ بلا علمت موجود ہوتی تو اس کے مبادی اور انتہا میں اختلاف ہوجا آلہ

2 - دوسرا کلام کثرت ذکر کی وجد سے ہم آبک شیس ہو آا لنذا وہ علت باطل ہو گئ-

## وجه ما زدهم

تلاوت قرآن تھیم کے پانچ باعث ہیں۔

ا - سوات مخرج کے - بہت رونق 3 - سلاست نظم 4 - حن قبول 5 - اس کا قاری اور سامع اس سے اکتاتا نسی - یہ خوبیال دو سرے کلاموں میں نمیں پائی جاتیں۔

اعتراض

۔ ۔ ۔ اس کی بید عظمت دین کے ساتھ وابنگل کی وجہ سے دل نشین ہوئی ہے۔ جواب

1 - یہ صورت تو دیگر کتب مثلاً تورات 'انجیل اور زبور کے ساتھ بھی قائم ہے گریہ عظمت وہاں نہیں پائی جاتی طلائکہ یہ علت (یعنی دین موسوی عیسوی کے ساتھ وابستگی) موجود ہے۔ یک وجہ ہے کہ اہل کتاب نے ان کتابوں کی طاوت کو پر لطف بنانے کیلئے الحان واصوات کھڑے ہیں 'جبکہ قرآن کیم صیفہ لفظ کے باعث ان الحان و اصوات ہے مستغنی اور بے نیاز ہے اس کے اس ترنم کے باعث طبیعتوں میں بیجان پیدا ہو تا ہے۔

2 - دین سے وابنگی عقلوں سے ان کی تمیز اور پھیان سلب نہیں کرتی نہ ان کے تصورات کو خراب کرتی ہے بلکہ دین ان کی بصیرت کو کم کرنے کے بجائے برحما آ ہے آگر یہ علت اس کا باعث بنی تو کفار اس کا انکار کردیتے جیساکہ اہل ایمان نے اس کا اعتراف کیا ہے اور اس بارے میں سب کا قول کیساں ہو آ۔

## وجه دوازدهم

اعجاز قرآن کی بارہویں وجہ یہ ہے کہ یہ الهامی الفاظ و معانی کے ساتھ معقول ہے، فرشتے نے اسے بلفظہ، نظم و ترتیب کے ساتھ پہنچایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ای طرح امت کے حوالے کردیا ہے کہ نہ اس کے الفاظ میں کی واقع ہوئی، نہ معانی میں کوئی فعلو پیدا ہوا نہ ہی اس کی ترتیب میں تغیر رونما ہوا یہاں تک کہ یہ ہم خامی اور تبدیلی سے محفوظ ہوگیا تمام زمانوں میں اس کی یہ محفوظ صورت برقرار رہی، ہر زمانے میں یہ نوک زبان رہا، مقالت کی دوری سے اس میں کوئی خلل آیا نہ زبانوں کے اختلاف کے باعث کوئی تغیر پیدا ہوا، جبکہ دیگر آسانی کمابوں کے معانی کی دوری سے اس میں کوئی خلل آیا نہ زبانوں کے اختلاف کے باعث کوئی تغیر پیدا ہوا، جبکہ دیگر آسانی کمابوں کے معانی کی حقاظت پر اقتصار کیا گیا علاکہ ان کے الفاظ میں تبدیلی واقع ہوگئی۔

اللہ تعالی نے تورات کے معانی موئی علیہ السلام کی طرف القاء فرائے تو انہوں نے اپنی زبان میں ان معانی کی تجیریان کی اور انجیل وہ کلام ہے جو حضرت عیبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حوالے سے خود بیان کیا تو ان کے شاکردوں نے اپنے الفاظ میں اسے جمع کرکے ایک کماب بتالیا۔ زبور ان دعاؤں حمدوں اور تسبیحوں کا مجموعہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں اگرچہ ان کابوں کے مطالب کی نبت اللہ تعالی کی طرف منسوب ہیں اگرچہ ان کابوں کے مطالب کی نبت اللہ تعالی کی طرف ہے کر ان کے الفاظ اللم اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کیم الفاظ معانی اور ترتیب آسانی کے ساتھ تازل فرمایا اس سے قرآن کیم دیگر کمابوں سے اللہ اور اللی کا شمرہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ قرآنی انجاز کو محفوظ دیگر کمابوں سے درسول کی مدد فرمائی جیساکہ ارشاد باری تعالی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مَم عَلَم عَلَم اللَّهُ وَكُو اللَّهِ الربم بي اس ك محافظ بين-

اعتراض

الفاظ و معانی کے ساتھ کام کی مقاطب معجود نمیں جیسے ایام جائیت کے اشعاریا ممائے گذشتہ کے ضرب الامثال-

جواب

1 - ان اشعار و امثل کی بعض نسبتیں غلط ہو ئیں اور بعض اشعار متروک ہوئے اور محفوظ نہ رہ سکے۔

2 - ان کے طالت معلوم نہ ہوئے الذا منفبط نہ ہوسکے۔ کی وجہ ہے کہ قرآن عکیم حفظ و ضبط میں ان کے مخالف

*-ج* 

وجه سيزونهم

قرآن کیم کے معجزہ ہونے کی تیرہویں وجہ مخلف سورتوں میں اس کے متغارُ معانی کا اقتران و اجماع ہے۔ اس طرح یہ معانی وعد سے وعید کی طرف رخیب سے ترہیب کی طرف اور کے متغابل کی طرف اور کھر سے وعید کی طرف نظر ہیں گرکوئی تافر پیدا نہیں ہوتا ، جبکہ ویگر کلاموں میں تنافر پیدا ہوجاتا ہے جن کے معانی میں باہم مجانب اور ربط نہ ہو۔ یکی وجہ ہے کہ دوسری الهای کالوں میں ہرفوع کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے تورات پانچ اسفار پر منتسم ہے۔

1 (24

سفردوم --- خروج (فی اسرائیل کامعرے خروج)

سغرسوم ---- احبار

سغرچهارم ---- محنتی

سز پنجم \_\_\_\_ بحرر نواميس اور انتلاف معانى كو موجب فغيلت تحمرانا-

یودیوں کے نزدیک وہ دس ادکالت زیادہ فضیلت کے حال ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی نے قورات ہیں موکیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا ہے۔ وہ صرف انہیں کلمات سے قسم کھاتے ہیں دوسرے کلمات سے نہیں۔ انجیل کے چار صحیفے افضل ہیں جو مسج علیہ السلام کے چار شاگردوں کی طرف منسوب ہیں اور وہی عبادت اور عیدوں میں قرات کے ساتھ مخصوص ہیں ہو

يں-

زبور کا وہ حصہ افضل ہے جس کے انتخاب پر یمودیوں اور عیمائیوں کا انقاق ہے۔

قرآن سیم جن تغارُ معانی پر مشمل ہے ، دو وجہ سے اولی و افضل ہے۔

1 - قارئین قرآن کی ایک مے کو مخصوص نمیں کرتے کہ دو سرے حصد کو چھوڑ دیں-

2 ۔ ان معانی کااستیعاب کیا جاتا ہے' جب سارے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو بھرپور فوائد اور جزیل نواب ہاتھ آتا

. اعتراض

علوط بیان سے تفصیل (الگ الگ موضوعات پر مختگو) زیادہ بلغ ہوتی ہے۔

اس کا جواب نہ کورہ بلا دونوں وجوہ میں آچکا ہے۔

وجه جہاروہم

آیات قرآنی کا طوالت و قصر میں اختلاف اس کے معجزانہ اسلوب سے جدا نہیں ہوتا نہ اس کے اعتدال کلام کو زائل کرتا ہے مگر دیگر کلاموں کے نظم و نثر میں جب ان کے اجزاء ایک دو سرے پر فضیلت رکھتے ہیں تو نظم کا وزن اور نثر کا اعتدال جا آ رہتا ہے' یہ اعجاز قرآن کی دلیل ہے۔

اعتراخ

زیادہ طوالت فضول کوئی ہوتی ہے اور نقصان قصر حصر (یعنی عجز بیان) کا باعث ہوتا ہے۔ پس جو کلام فضول کوئی اور حفر کے درمیان متردد ہو وہ معجزہ کیسے ہوسکتا ہے؟

جواب

1 - کلام میں الی طوالت و زیادتی لغو و فضول ہے جو فائدہ نہ دے اور الی کی حصر ہے جو سامع کو قانع اور مطمئن نه كرے ، جبك يمال طوالت بيان مفيد اور نقصان قص قاعت عطاكرنے والا ب الندا قرآن عكيم حذر و حصرت جدا ہے۔

2 - أكر طويل كلام منفرد موتو مذر (نضول) ند موكا اى طرح أكر تفركلام منفرد موتو حفرند موكا للذا طويل و تقر

كلام كا جمع مونا مذر و حمر كا موجب نيس- جيے كه سورتول كا طول و تعرين اختلاف م، سب سے چمونی سورت سورة الكوثر ہے محر تفركے باوجود وہ جار معانی پر مشمثل ہے۔

1 - اخبار نعمت

2 – امرعبادت

3 - خوشی کی بشارت

4 - اور معجزانه اسلوب

ای طرح طویل سورتوں سے موازند کی صورت میں مجی یہ سورت معجزہ ہونے سے خارج نہیں۔

وجه بإنزوتهم

اس کی کثرت الحادث سے سمی کی فصاحت میں اضافہ نہیں ہو آ ، جبکہ دو سرے کلاموں سے اس کی فصاحت برم جاتی د ہے وجہ اس کی بیہ ہے کہ قرآن حکیم بھری طبائع سے خارج ہے وہ ان سے ملتا نہیں ' جبکہ دوسرے کلام انسانی طبیعت میں ا، واخل ہوتے ہیں الندا وہ ان سے ہم آئیکی پیدا کر لیتے ہیں یول قرآنی اسلوب دونوں حالتوں میں اور دونوں صورتوں میں معجزہ

TIBITEL ÇOM

اعتراض

و كام انساني طبيعتول من تأثير بدانس كرنا وه كمال سے خلل موتا ب اس كمال سے كيے متعف كيا جاسكا ہے؟

جواب

1 - قرآن کیم بذات خود کمال کا حال ہے اس کے کمال کا متعدی ہونا ضروری نہیں۔

2 - اس کا کمل اس بات سے مانع ہے کہ کوئی اس کا ہم پایہ ہو۔

وجه شانزدتهم

قرآن سیم کا تمام زبانوں پر یمال تک کہ غیر عرب عجمیوں اور تو تکوں کی زبانوں پر جاری ہونا ایک معجزہ ہے کوئی اور کتاب اس کی مائند آسانی سے حفظ نہیں ہو سکتی اور نہ اتنی روانی سے زبانوں پر جاری ہو سکتی ہے یہ ایک ربانی خصوصیت ہے جس نے اسے دیگر کتابوں پر فضیلت بخش ہے۔

اعتراض

قرآن کی طرح اشعاروقصائد بھی تو زبانی یاد ہوجاتے ہیں جن میں حفظ کی علت ان کا اعتدال وزن ہے' للذا قرآن کا معجزہ ہونا ثابت نہ ہوا۔

جواب

1 - اشعار کی جتنی تعداد حفظ ہو سکی اس سے کسیں بدی تعداد یاد نہ ہونے کی وجہ سے مٹ گئ ، جبکہ قرآن محیم اول سے آخر تک محفوظ ہے ، لذا اشعار و تھا کہ اور قرآن محیم میں فرق واضح ہوگیا۔

2 - جس کلام کی مضاس باقی نہیں رہتی وہ ترک کردیا جاتا ہے' جبکہ قرآن تحکیم کی مضاس مجھی ذائل نہیں ہوتی' سیر میں بند میں اس کی میں اس کی اس کا 
لنذابي مجمى متروك نيس مولد اس طرح محى دونول كلامول ك درميان فرق ظاهر موكيك

وجه مفدتهم

کلام کے تین ورجے ہیں۔

ا - مطور\_\_\_ ہے کلام مخلوق کے بس میں ہے۔

2 - تقم \_\_\_\_ یہ نثرے افضل ہے جس پر ایک گروہ قادر ہو تا ہے، محردو سرا اس سے عاجز رہتا ہے۔

3 - قرآن حکیم \_\_\_ بی تمام اقسام کلام سے افغل و اعلیٰ ہے اور دونوں گروہوں کی بسلا سے باہرہے۔

اعتراض

اگر قرآن مجزانہ برمان مواد اس کا کیرو قلیل الکام بدرت المان اے ابر ہو مراس کی قلیل مقدار تحت قدرت

ہے مثلاً اس کے تین یا چار کلمات جمع کردیئے جائیں۔ اس طرح تو اس کی کثیر مقدار بھی زیر قدرت ہوجائے گی ، کیونکہ سمی چیز کے اوائل (ھے) جنس ممکن میں واخل ہول تو اس کے اوا خر (ھے) جنس ممتنع سے خارج ہوجاتے ہیں۔

#### جواب

1 \_ قرآن حکیم کا قلیل و کثیر خارج از قدرت ہے 'کیونکہ وہ معجزہ ہے اور وہ اس کی اقعر سورت (مثلاً سورۃ الکوش) کی مانند ہے ' لنذا یہ اعتراض باطل ہو گیا۔

2 \_ ایک یا دو کلموں پر قدرت قاتل تحدی کلام پر قدرت کی طرح نہیں 'مثلاً کوئی مخص ایک شعر کاجواب نہ دے سے تو شعر کے ایک یا دو کلمات پر قدرت کی دجہ سے دہ پورے شعر پر قادر نہیں سمجھا جاتا۔

## وجه بردتم

قرآن حکیم کی ایک اعجازی شان سے ہے کہ اس کی آیات میں کمیں زیادتی کردی جائے تو وہ زیادت اور اضافہ نمایاں اور علیحدہ نظر آتا ہے اور الفاظ کا تغیر بھدا معلوم ہو تا ہے آگر یہ زیر قدرت ہو تا تو اس زیادتی سے باہم مشابهت پیدا ہوجاتی۔

## اعتراض

ر يم و المسلمان في المنافز النه المنافز المنا

ساتھ روا پھر آپ نے سورة ختم ہونے کے بعد سجدہ کیا تو مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا' مشرکین بھی اس سے خوش ہو کر سجدہ ریز ہوگئے اور کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم سے راضی ہوگئے۔ مهاجرین حبشہ نے یہ بات سی تو واپس لوث آئے۔ یہاں تک کہ جبرئیل امین نے ذکورہ بلا کلمات کا انکار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ بات بوی گراں گزری' چنانچہ اس سلسلہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلاَ نَبِيَ إِلاَّ إِذَا اور بَم نَ تَم سے پہلے جَتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر بھی بید تمثنی اَلْقَی الشَّیْطَانُ فِی اُمْنِیَّتِهِ فَیَنْسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِی واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر پچھ اپنی طرف سے ملا ویا تو مناویًا ہے اللہ الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللهُ آیَاتِهِ اللہ ای آیتیں کی کوتا اس شیطان کے والے ہوئے کو پھر اللہ ای آیتیں کی کوتا

یہ بات معلوم و معروف ہے کہ یہ زیادت کلمات اسلوب سورت کی مائند تھی، گر اللہ کی طرف سے نہ تھی اور اس سے استباہ پدا ہوگیا، پھراس طرح کے ویک کام سے کول انشنباہ و الماب پیدا نمیں ہو سکا۔

اس شبہ اور اعتراض کے دو جواب ہیں۔

## الجواب

کلمت کا یہ اضافہ قدر تحدی کو نہیں پنچا الندا اس کے تھم سے فارج ہے۔

2 - يدكه اس أيت من اي الغاظ نازل ك ك ي جو بظام الغرانيق العلى وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنْ لَتُوْجَى

2 - سید کہ اس ایک یں ایکے اعلان اور کا استعادی اللہ کے اللہ کے لئے اللہ تعلقی نظر جی اللہ علی ورجی کی مائند تھے جس کی وجہ سے قریش کو اشتباہ پڑ گیا اور پھر اس اشتباہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعلقی نے اس کی تلاوت منسوخ کردی۔

## وجه نودتهم

قرآن سکیم کے معجزہ ہونے کی انیسویں وجہ قوموں کا اس کے معارضہ سے عابز آتا ہے اشنباہ طلائکہ نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس کی مثل صرف ایک سورت بناکر لانے کا چینج ویا گر چینج کی ناکواری اور عار نے بھی ان میں جنبش پیدا نہ کی۔ وہ ناکای اور مجز کا صدمہ افھاکر بیٹھ رہے طلائکہ انہیں اس کا مقابلہ کرنے کی شدید ضرورت تھی نی اس اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بے عقل اور احق تحصرایا ان کے بتوں کو برا بھلا کما (گروہ دم سادھے رہے) اگر انہیں معارضہ کا راستہ انتخاب نہ کرے۔

## ایک اعتراض

یہ بات ممتنع نہیں کہ کفار نے اس کلام جیسا کلام چیش کرکے قرآن سے معادضہ کیا ہو گراہے ان اشعار کی طرح چمپا لیا گیا ہو جو کفار نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو میں کئے۔

اس شبہ کے بھی دو جواب ہیں۔

#### جواب

اگر کفار نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چینج کا ہواب دیتے تو وہ چھپ نہ رہتا بلکہ اس کی شہرت ہوجاتی کی کھ۔
ایک مشہورہ معروف بلت کا چیپانا کسی کے بس میں نہیں ہوتا اور طبیعتوں اور سینوں کے راز کھل بی جاتے ہیں آگر ہیہ بلت معارضہ قرآن کے بارے میں درست ہوتو پھر ہر نی کے معجوہ کے متعلق کما جاسکتا ہے کہ اس معجوہ کا مقابلہ کیا گیا گر اے فاہر نہ ہونے دیا گیا۔ اس طرح ہر معجوہ باطل تھمرے گا لیکن سے بلت قاتل تسلیم نہیں اور جب غیر قرآن کے معارضہ کارد ثابت ہوتو معارضہ قرآن کی معارضہ کارد

2 - قرآن کے ساتھ معارضہ کو انکار رسالت کی ولیل تھرایا گیا آگر مکرین رسالت قرآن کے ساتھ معارضہ کرتے تو وہ مزور اس سے استد معرکہ آرائی کشت و خون اور ملی مردر اس سے استد معرکہ آرائی کشت و خون اور ملی برادی کی ضرورت پیش نہ آتی اور وہ امردشوار کی بجائے آسیان طریقے سے اس کا دفعیہ کرتے یہ جو شاق و ناور معارضہ کے

بارے میں منتول ہے تو اس میں مجی معارضیں کا مجر ظاہرہے اور رکاکت الفاظ اور سخافت نظم سے ان کی رسوائی ہوری

مثلاً ابن تیتبہ میلم کذاب سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے قرآن کے ساتھ معارضہ کرتے ہوتے کملا

يَاضَفُدَعُ بَقِّنَى كُمْ تَنَقَّيْنَ اعْلَاكَ فِي الْمَاءِ وَاسْفَلَكَ ا مینڈک! اپنے آپ کو صاف رکھ جیسے پہلے تو رکھا کرتی

ہے تیرا اوپر والا حصہ پانی میں ہے اور نچلا حصہ کیچڑ مٹی میں فِي الطِيْنِ لَاالْمَاءَ تَكُدِرِيْنَ وَلَا الشَّرَابَ تَمْنَعِيْنَ ہے نہ تو پانی کو گدلا کرتی ہے اور ضہ تو پانی پینے سے رو کتی

جب حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عند نے یہ بیودہ کلام ساتو فریلا: کہ یہ کلام اللہ کی بار کاہ سے صاور نہیں ہوا۔ سمى اور مخص شايد اسود منى ك بارے ميں روايت ہے كہ اس ك كما

اَلَمْ تَرَكَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْحُبْلٰی اَخْرَجَ مِنْ بَطْنِهَا کیا تونے نمیں دیکھا تیرے رب نے طلم عورت سے کیا کیا

اس نے اس کے پیٹ سے ایک ذی روح پیدا کیا ایک نَسْمَةُ تَسْعٰي مِنْ بَيْنِ شَرِّ أَسِيْفٍ وَخُشِيّ

گندے مقام اوجو ہے۔

ایک اور آدمی سے منقول ہے کہ اس نے کماہ

الْفَيْلُ لَهُ ذَنْبٌ وَثِيْلٌ وَمُشْفِرِطُويْلِ وَانَّ ذَٰلِكَ مِنْ ہائتمی کی دم چھوٹی ہے اور سونڈ کبی الیک چیزیں ہارے خُلُق رَبْنَا لَقَلِيْلٌ یروردگار کی مخلوق میں بہت کم ہیں۔

الم ماكم بحواله عرمه و نضر بن حارث جوكه قريش كے فسحاء من سے تعا سے روايت كرتے بين كه اس في قرآن

كامعادف كرت بوع كملا

والزّازعات زُرْعًا وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا فتم ہے تھیتی بونے والیوں کی اور کاٹنے والیوں کی پینے والیوں والظّاحِنَاتِ طَحْنًا وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا فَالْخَابِزَاتِ کی گوندھنے والیوں کی روٹی بنانے والیوں کی اور لقے بنانے خَبْزاً فَاللَّا قِمَاتِ لَقْمًا واليول كي

ایک اور مخص نے یوں کما

أَفْلُحَ مَنْ هَيْمَ فِي صَلَاتِهِ ۚ وَٱطْعَمَ الْمِسْكِيْنَ مِنْ فلاح پاکیا وہ مخص جو اپنی نماز میں وارفتہ ہو کیا اور مختاج ہونے مَّخْلَاتِهِ ۗ وَٱخْرَجَ الْوَاجِبُ مِنْ زَكَاتِهِ کے باوجود مسکین کو کھانا کھلایا اور اپنی زکزہ کا فرض حصہ نکلا۔

سورہ مجم کے ساتھ معارضہ کرتے ہوئے ایک آدمی نے کما

وَالنَّجْمِ إِذَا سَمًا ۚ وَالْبَحْرِ إِذَ طَمَا ۚ مَازَاغَ مُنْذِرُكُمْ فتم ہے ستارے کی جب بلند ہو اور سمندر کی جب لبالب بمرا وَمَا طَغْىٰ وَمَا كَذَبَ وَمَا غَوْىٰ ۚ فِيْمَا نَطَقَ بِهِ ہو تمہارا ڈرانے والا نہ کج رو ہوا نہ سرکش نہ اس نے ومازوى جموث بولانه مرای افتیار کی ان محتکو می اور روایت مین-روی الله تعالی نے اس بے مودہ کو کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ اور اس سے برے كر فالم كون ہے جو اللہ پر جموث باندھ يا اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَيْم يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْئٌ

پس اس فتم کے معارضے ہیں جن کے ذریعے معارضین نے طویل سورتوں کو چھوڑ کر چھوٹی سورتوں کی مثل لانے کی کوشش کی ہے گر سلیم و جمیل کلام کی بجائے سقیم و طبیت کلام پیش کیا ہے تو اس کلام کا قرآن حکیم کے انتائی با کمال اور اعلیٰ درجہ کے کلام کے ساتھ کیو کر مقالبہ و موازنہ کیا جاسکتا ہے ' یہ تو اس طرح ہے جیسے باقل کی درماندہ زبانی کو فصاحت سے مقابل لایا جائے۔ اس کی پاگل کی گوئی کا کمی وانشور کے کلام حکمت سے معارضہ کیا جائے۔

#### وجه بيست

قرآن علیم کی بیبویں وجہ اعجاز اس کے معارضہ سے گریز ہے اس بارے میں انتلاف ہے کہ محرین معارضہ پر قدرت سے بھیرویے گئے یا قدرت ہونے کے باوجود معارضہ سے روک دیئے گئے اس سلسلہ میں وو قول ہیں۔ 1 - ایک قول یہ ہے کہ محرین کو قدرت معارضہ سے باز رکھا گیا اگر وہ قدرت پاتے تو ضرور معارضہ کرتے۔ 2 - وو سرا قول یہ ہے کہ معارضہ زیر قدرت ہونے کے باوجود لوگوں کو اس سے روک ویا گیا۔

اس طرح قرآن محیم کے ساتھ معارضہ سے باز رہنا دونوں اقوال کی رو سے معجزہ ہے۔

#### أعتراض

اگر کما جائے کہ محرین رسالت قرآن کی مثل لانے کے معارضے سے عابز آگئے گروہ ایسے کلام کے ساتھ معارضہ سے عابز نہ آگ جو اس کے قریب قریب ہے آگرچہ وہ رتبہ میں اس سے کم ہے اس کلام کا معجزہ ہونا اس وقت ثابت ہوتا ہے ، جب وہ مماثل کلام کی طرح مقارب کلام نہ ہو۔

اس اعتراض کے وو جوابات ہیں۔

1 - ایک بید که بید مقاربه اسلوب کلام کی مثل میں ہو' جب وہ کمال اسلوب سے قاصر ہو' جمال اسلوب کی مثل نہ بن سکی تو مقاربہ باطل ہوگیا اور کلام کا مجزو ہونا فابت ہوگیا۔

2 - مقاربه مماثلت سے مانع ہو آ ہے ، جبکہ تحدی تو ہوتی ہی مثل میں نہ کہ مقاربہ میں۔

پس جب قرآن تھیم کا ان تمام وجوہ سے معجزہ ہونا ہاہت ہوگیا تو ان میں سے ہر وجہ کا معجزہ ہونا بھی سیح ہے المذا جب سارا قرآن جمع ہوتو اس کا اعجاز زیادہ قاہر اور اس کی جمت زیادہ ظاہر ہوگی اور بید موٹ علیہ السلام کے معجزہ فلق بحر (سندر پھٹنے) اور عینی علیہ السلام کے معجزہ احیائے موتی کی مائٹہ ہوگیا کیونکہ معجزہ میں مدار جمت وہ ایجا و ہے جس کی مثل

پیش کرنی محلوق کے بس کی بلت نہیں۔

#### - أيك سوال

#### جواب

- اس کے بارے میں یہ کما جائے گاکہ اہل علم کا اس معللہ میں دو طرح کا اختلاف ہے۔
  - 1 ایک دائے یہ ہے کہ تمام عرب اس کی مثل لانے سے قاصر ہیں۔
  - 2 دو سرا قول یہ ہے کہ صرف عرب عاربہ عاجز ہیں مولدین نمیں ہیں۔

علاء کے مابین اختلاف ہے کہ آیا یہ مجز اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہے یا تمام زمانوں کیلئے عام ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔

- 1 اس بارے میں اس زمانے کے لوگوں کا اختیار ہے 'کیونکہ وہی لوگ ہر زمانے کے لوگوں کے لئے جمت ہیں۔
  - 2 \_ تمام زبانوں کے لوگوں کا اس میں لحاظ ہوگا کیونکہ قرآن تحکیم کا چیلنج ہر زبانے کے لوگوں کے لئے ہے۔

## اعتراض

آگر یہ (باطل) شبہ ظاہر کیا جائے کہ تمام انسانوں کا قرآن کی مثل سے عاجز رہنا اس بلت کی دلیل نہیں کہ یہ خداتعالی کا کلام ہے ہوسکتک کہ شیطانوں نے اس میں اعانت کی ہو اور وہ انسانی قدرت سے خارج ہوگیا ہو' جیسے کہ شیطانوں نے سلیمان علیہ انسان عاجز آگئے تھے۔
سلیمان علیہ انسلام کی اس معللہ میں اعانت کی جس سے انسان عاجز آگئے تھے۔

اس اعتراض کے تین جواب ہیں۔

- 1 \_ كى بات تو موى عليه السلام كے معجزہ فلق ،كر اور عيلى عليه السلام كے معجزہ احيائے موتى پر بمى چيال كى جاسكتى ب اور يه تمام نبوتول ميں قدح پيدا كرے گى للذا جو آدى اس بات كو طابت كرتا ہے اس كے لئے جائز نہيں كه وہ بعض معجزات كو مخصوص و مشطى كرے۔
- 2 \_ شیطانوں کی پچان تو صرف پیغبروں کو ہوئی ' اگر پیغبر نہ ہوئے تو لوگ دنیا ہیں شیطانوں اور جنوں سے آگاہ نہ ہوتے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیغبروں نے شیطانوں پر علی الاعلان لعنت کی ہے او هر شیطان پیغبروں کی نافرہانی کی دعوت دیتے اگر وہ رسولوں کے معلون ہوتے تو ان کی اطاعت اور محبت کی دعوت دیتے 'کیونکہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اعانت اس محفص کی اعانت سے زیادہ ضروری ہے جس کی نافرہانی کی جاتی ہے اور وہن برقی جاتی ہے۔
- 3 شیاطین بجر اعانت اللی اس پر قدرت نہیں رکھتے اور اللہ تعالی جموٹوں کی اعانت نہیں کر آ' پی ایبا کام اگر اللہ کے حکم سے ہوگا تو مجزہ ہوگا ' کیونکہ یہ اللہ کا احمان ہے اور ای احمان کی وجہ سے اللہ تعالی نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے زیر تعرف کردیا تھا طلا کہ اللہ تعالی شیاطین سے بے نیاز ہے کہ وہ اس کے رسولوں کی طرف سفیر بنیں اس کے انبیاء کے معلون ہوں' جبکہ شیاطین اللہ تعالی کی بندگ سے روکتے ہیں اور اس کی نافرانی کی دعوت دیتے ہیں (وہ شیاطین انبیاء کے معلون ہوں کہ خارق علوت کلام میں اعانت کیسے کرسے ہیں؟ (جبکہ) قرآن حکیم نے انسانوں کی طرح انہیں بھی قرآن کی مثل لانے کا چیلج دیا۔ (آیت) اور آن شیاطین اللہ کی کرویا 'قربایا ا

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا يَّهُدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَتَّا بِهِ

بے شک ہم نے عجیب قرآن ساجو بھلائی کی طرف ہوایت کرتا ہے اپس ہم اس کے ساتھ ایمان کے آئے امام ماوردی کا کلام ختم ہوا۔

## امام سيوطى رحمته الله تعالى عليه كى بحث

عافظ جلال الدين سيوطى رحمته الله تعالى عليه انقان مين تحرير فرمات بي-

جب یہ امر ثابت ہوچکا کہ قرآن کیم ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجرہ ہو اب اس کی دجہ اعجاز معلوم کرنے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ علاء نے اس کی تحقیق میں بڑی دیدہ ریزی کی ہے اور ان میں سے بعض حسن انجام تک پہنچ گئے اور بعض غلط رائے پر نکل گئے۔ ایک گروہ کا گمان ہے کہ یہ تحدی (چینج) اس کلام قدیم کے ساتھ ہوئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اہل عرب کو ایسے کلام کے ساتھ معارضہ کرنے کا مکلف کیا گیا جو ان کے بس میں نہ تھا ای وجہ سے وہ عاجز رہ گئے گریہ قول مردود ہے، کیونکہ جس بات سے اٹھتی ممکن نہیں اس سے تحدی اور طلب معارضہ عقل میں نہیں آباد اس بارے میں صحیح کتہ نگاہ وہی ہو جو جہور علاء کا ہے کہ چینج اس کلام کے ساتھ واقع ہوا جو اللہ تعالیٰ میں نہیں آباد اس بارے میں صحیح کتہ نگاہ وہی ہو جو جہور علاء کا ہے کہ چراج اور ان کی عقلی سلب کرلیں وہ اس کا جواب لانا ان کی قدرت میں تھا گر ایک خارتی امر ان کے لئے رکھوٹ بن گیا ہوں قرآن کیم بھی دیگر (حی) مجرات کی بائد ہوگیا گریہ قول بدلیل آب سے معلوم ہو آبے کہ اہل عرب معارضہ کی قدرت موجود ہونے کے باوجود معارضہ سے اللہ س وَ البحنَ اللہ عارضہ سب کرلی جاتی تو تجران کی فائدہ نہ تھا یہ تو گویا مودوں کا اجماع ہو آلوں میں عاجز رہنا کوئی قائل ذکر بات نہیں۔ علاوہ ازیں اس بات پر اجماع منعقد ہے کہ مجود کی قبیت قرآن کی طرف ہو رہ ہونے کہ مجود کی قدرت موجود ہونے کے باوجود معارضہ سے معارضہ کی عاجز رہنا کوئی قائل ذکر بات نہیں۔ علاوہ ازیں اس بات پر اجماع منعقد ہے کہ مجود کی قبیت قرآن کی طرف ہوروں کا عاجز رہنا کوئی قائل ذکر بات نہیں۔ علاوہ ازیں اس بات پر اجماع منعقد ہے کہ مجود کی قبیت قرآن کی طرف ہوروں کا عاجز رہنا کوئی قائل ذکر بات نہیں۔ علاوہ ازیں اس بات پر اجماع منعقد ہے کہ مجود کی قبیت قرآن کی طرف ہوں کی خور ان کے اجماع کا عاجز رہنا کوئی قائل ذکر بات نہیں۔ علاوہ ازیں اس بات پر اجماع منعقد ہے کہ مجود کی قبیت قرآن کی طرف ہو

ے ان کی قدرت معارضہ سلب کرلی۔
اس قول صرفہ (معارضہ سے پھیردینے) سے یہ قباحت بھی لازم آتی ہے کہ زبانہ تحدی کے گزرتے ہی قرآنی اعجاز جاتا رہا اور قرآن علیم ان معجزانہ شان سے محروم ہوگیا ہے حالانکہ یہ بات خارق اجماع ہے کو کلہ امت محمید کا اس بات پراتفاق ہے کہ قرآن تحکیم نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابدالابلد تک باتی رہنے والا عظیم الثان معجزہ ہے اور ایسا اور کوئی لازوال معجزہ نہیں۔

اور وہ معجزہ کیے ہوسکتا ہے ، جب کہ وہ صفت اعجاز سے محروم ہو بلکہ معجزتو اللہ تعالی کی ذات ہے جس نے محرین قرآن

قاضی ابو بکر فرماتے ہیں۔

"قول صرفہ کو یہ بات بھی باطل ٹھراتی ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ معارضہ ممکن ہو آ اور مانع صرفہ (یعنی سلب قدرت علی معارضین کو معادف ہے موک ویا) ہو آ آ کام الی معجز نہیں ہوسکا قبل اس کا معجز ہونا تو اس بات پر موقوف کے باعث معارضین کو معادف ہے موک ویا

تھا' کہ یہ خود معارضہ کرنے والوں کو مقابلہ سے باز رکھتا سلب قدرت کی صورت میں تو نی نفسہ اس کو کسی کلام پر نضیلت حاصل نہ ہوتی''

ں گروہ علاء کا قول بھی انتمائی جیرت انگیز ہے جو تمام عربوں کو قرآن حکیم کی مثل لانے پر قادر سجھتے تھے وہ کتے ہیں کہ ان کے عدم معارضہ کی وجہ سے ہے کہ انہیں وجہ ترتیب کا علم نہ ہوسکا اگر وہ ترتیب سے آگاہ ہوجاتے تو ضرور اس کی مثل پیش کردیتے۔

ایک اور گروہ کا تحتہ نگاہ اس سے زیادہ تجب خیز ہے کہ قرآن کے معارضہ سے وی لوگ عاجز ہوئے جو اس کے زمانہ نرول کے وقت موجود تھے ورنہ بعد کے عرب قرآن کی مثل لانے کی قدرت رکھتے تھے گریہ تمام اقوال قاتل قوجہ نہیں۔ ایک جماعت علاء کے نزدیک قرآن کے اعجاز کی وجہ آئندہ کی غیبی خبریں اور پیشین گوئیاں ہیں اور یہ بات عربوں کے بس میں نہ متی (الذا وہ معارضہ سے عاجز رہے)

بعض علاء کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں گذشتہ اقوام کے واقعات و نظمی اس طرح بیان ہوئے ہیں گویا کوئی چٹم دید واقعات بیان کررہا ہو (اور اس سے معارضہ ناممکن ہے) کچھ علاء کا خیال ہے کہ قرآن حکیم کا اعجاز یہ ہے کہ یہ لوگوں ک پوشیدہ اسرار کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے حلائکہ ان مے دل کی یہ پوشیدہ باتیں ان کے قول یا فعل سے ظاہر نہ ہوئیں مثلاً آیت کریمہ

جب تم میں سے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کرجائیں۔ اپنے دلول میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس کہنے پر؟ إِذْهَمَّتْ ظَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ

وَيَقُوْلُوْنَ فِي ٱنْفُرِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُوْلُ

قامنی ابو بکر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ

اعجاز قرآن کی وجہ وہ لقم و تالیف اور ترتیب ہے جو کلام عرب کی تمام مستعمل اور معتلو وجوہ لقم سے جداگانہ ہے اور عربوں کے انداز خطابات سے بالکل فخلف ہے اس وجہ سے اہل عرب اس کا معارضہ نہ کرسکے۔

اعجاز قرآن کی معرفت ان اصنف بدیع سے ممکن نہیں جو عربوں نے اپنے اشعار میں افتیار کے ہیں کیونکہ وہ بدائع فارق علات نہیں اور علم و تدریب (مقل) اور تفتع سے ان کا اوراک ممکن ہے مثلاً شعر کنے خطبات ویے رسائل کی مفتل کرنے اور بلاغت میں ممارت و کمل پیدا کرنے سے ان بدائع پر قدرت عاصل ہو عتی ہے ان صائع و بدائع کا ایک مشتل کرنے اور بلاغت میں ممارت و کمل پیدا کرنے سے ان بدائع پر قدرت عاصل ہو عتی ہے ان صائع و بدائع کا ایک داست مقرر ہے جس پر لوگ چلتے ہیں گر نظم قرآن کی کوئی مثل نہیں جس کی نقل اثاری جاسکے اس لئے بلاتفاق قرآن کی مثل واقع ہونا صحیح نہیں۔ ہم اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن علیم کے بعض حصول میں اعجاز نہایت ظاہر اور واضح ہور بعض دو سرے حصول میں انتہائی وقتی اور عامض "

الم فخرالدين رازي رحته الله تعالى عليه فرماتے ہيں۔

"قرآن کے اعجازی وجہ اس کی فصاحت اسلوب بیان کی عدرت اور اس کا تمام عیوب کلام سے سالم و پاک ہونا ہے۔ الم زمکانی کا ارشاد ہے کو سے ا "قرآن عکیم کا اعجاز ایک خاص ترتیب و تلیف کی طرف راجع ہے 'نہ کہ مطلق تلیف کے باعث ہے 'وہ خاص ترتیب و تلیف یہ ہے کہ اس کے مفردات ترکیب و وزن کے لحاظ سے مساوی ہیں اور اس کے مرکبات معنی کے اعتبار سے بلند ترین درجہ رکھتے ہیں اس طرح کہ ہرایک فن کلام کا اظهار بلند ترین مرتبہ پر ہوا ہے۔

این عطیہ کا بیان ہے "وسیح کت نگاہ وہی ہے جس کو جمہور اور ماہر علمات کرام وجہ انجاز قرار دیتے ہیں بعن قرآن تحکیم

اپنے نظم عبارت صحت مجائی اور پے ور پے فصاحت الفاظ کے باعث مجزے اور یہ اس وجہ ہے ہے اللہ تعالیٰ کا علم اللہ اور ایس اور بر حتم کے کلام پر محیط ہے ہی جب قرآنی الفاظ کی ترتیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے اصالہ علی کے ساتھ ہوئی کہ کونیا لفظ کس لفظ کے بعد آنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایک معنی کے بعد دو سرے معنی کی وضاحت کرتا ہے پھر قرآن کی اول سے آخر تک یو نمی ترتیب ہوئی اور انسان کی تو یہ حالت ہے کہ اس عام طور پر جمالت اور نبیان و وہول لاحق ہوئے کہ اور انسان کی تو یہ حالت ہے کہ اس عام طور پر جمالت اور نبیان و وہول لاحق موجات ہوئی کہ بعد ترق نبی کہ بعد ہیں کہ بعد ترق نبی کہ بعد ہیں کہ بعد ترق نبی کہ بعد ہیں کہ بعد کہ کوئی انسان تمام کلام کا اس طرح اصالہ نبیں کرسکتہ ہیں کہ علی کہ بعد کہ قرآن کا جواب لاتا ہم گرا کئی قدرت میں نہ قلہ بھی باطل ہوجاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عران کو قرآن حکیم بعیما کلام لانے پر قدرت علی فران سے یہ قدرت سلب کرکے اشیں معارضہ کے بھیرویا حالاتکہ محجے یہ کہ قرآن کا جواب لاتا ہم گرنک کی قدرت میں نہ قلہ بھی اور جوک اس میں تبدیلی اور جوک اس میں تبدیلی اور جوک اس کی عبارت سے کوئی لفظ نکال دیا جائے پھر زبان عرب کو چھان بیخ شاعرو حتام ایک سل کے حین گوشے ہماری نظروں سے اوجمل دیچ ہیں کہونکہ ہم اس ذانے کے الل عرب زباندانوں سے بعش کوئی لفظ مور وہ دت طبع میں ہمت کم ہیں۔

روں سا ور دورے کی سات کے ایس کے قائم ہوئی کہ وہ لوگ ارباب فعادت و بلاغت سے اور ان کی طرف سے معارضہ کا گمان بھی قعلہ اللام کا مجرہ جرب کا یہ وہ انداز ہے جیسے کہ موئی علیہ اللام کا مجرہ جادو گروں پر لور عینی علیہ السلام کا مجرہ طبیبوں پر ججت قاطع بن گیا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے عام طور پر انبیائے کرام علیم السلام کے مجرات کو ان کے زمانے کے بمترین امر قرار دیئے ہیں۔ موئی علیہ السلام کے زمانے میں جادہ مرتبہ کمال پر پنچا ہوا تھا اور عینی علیہ السلام کے عمد میں فن طب اپنی باندیوں کو چھو رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمد مہایوں میں فصاحت المانی عوب کے عمد ماروں میں فصاحت المانی عوب کے عمد ماروں میں فصاحت المانی عوب کر سے میں طرح اللہ تعالی کے بر بیغیر کو وہ باکمال مجرہ دیا ہے جس نے اس عمد کے بے نظیر فن کا طلم توڑ دیا) عادم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب منہ ج البلغاء میں کھتے ہیں۔

" قرآن کی وجہ انجازیہ ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت ہر مقام پر برقرار رہی ہے کیس بھی اس کا سلسلہ ٹوٹا نظر نیس آ آ اور یہ کمال کسی انسان کے بس میں نہیں۔ کلام عرب یا ان کی زبان میں گفتگو کرنے والوں کے کلام میں ہر جگہ کیسال فصاحت و بلاغت فصاحت و بلاغت نہیں پائی جاتی۔ یہال تک کہ اعلی ورجہ کے کلام میں بہت کم حصہ ایبا ملا ہے جمال فصاحت و بلاغت پورے کمال کے ساتھ پائی جاتی ہو گھر آئے گل کرا فصاحت و بلاغت کی انتہاج اور انسانی کروریاں نظر آنے لگتی ہیں پورے کمال کے ساتھ پائی جاتی ہو گھر آئے گئی ہیں

جس سے کلام کی رونق بر قرار نہیں رہتی اور خال خال جلوں یا متغق عبارات میں اس کا نشان ماتا ہے۔ مراکثی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے شرح معبل میں تحریر کیا کہ

"قرآن کی معرانہ جت علم بیان میں بنظر غائر دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے علم بیان کی پندیدہ تعریف یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے معنی کی ادائیگی میں خطاء سے بچا جائے۔ تعقید پیدا نہ ہو اور کلام کے مقتضائے حال سے تعلیق کی رعایت کے بعد اس علم کے ذریعے تحیین کلام کی وجوہ معلوم کی جاسکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی اعجازی جت مفروات الفاظ کی بناء پر نہیں ورنہ وہ نزول سے قبل بی معجرہ ہوتا نہ محض اس کی تایف بی معجرہ ہو اور یہ ایو ہوتا اور نہ مجرہ اسلوب ہوتا لازم ہوتا ہوتا اور نہ مجرہ اسلوب ہوتا اور نہ مجرہ اسلوب معرب کلام معجرہ ہوتا اور نہ مجرہ اسلوب قرآن معجرہ ہوجائے۔ اسلوب چونکہ انداز بیان کو کہتے ہیں اس کے لازم آئے گاکہ میلم کر امار باریان کو کہتے ہیں اس کے الذم آئے گاکہ میلم کر معرب کلام بغیر اسلوب کے بھی ممکن ہے مثلاً کے لازم آئے گاکہ میلم کر اداب کا بلوان بھی معجرہ ٹھرے اور اس لئے بھی کہ اعجاز کلام بغیر اسلوب کے بھی ممکن ہے مثلاً

مرجب اس سے نامید ہوئے الگ جاکر سرگوشی کرنے لگے

فَلَمَّا اسْتَيْأُ شُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ور

فَاصْدَعَ بِمَا تُؤْمَرُ

تو علانیہ کمہ دو جس بلت کا تہیں تھم ہے

قرآن عکیم کی شان اعجاز اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الل عرب کو اس کے معارضہ کی قدرت سے محروم کردیا،
کیونکہ ان کے تعجب کا باعث تو اس کی فصاحت نقی اور اس لئے کہ مسیلہ کذاب ابن المقفع اور معری وغیرو نے قرآن کی حل لانے کی کوشش بھی کی محرجو کچھ انہوں نے گھڑ کر چیش کیا وہ ایسا ہے کہ کان اس کے سننے سے دور بھائے ہیں اور طبیعتوں کو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس کی ساخت اور ترکیب کی صاحت و کھے کہ بنسی آتی ہے محر قرآن علیم کا ایسا معجرانہ انداز ہے کہ جس نے بلغاء کو عاجز کردیا اور فصحاء سے قوت کویائی چین کی الذا اعجاز قرآن کی اجملل ولیل ہے کہ معرب جس نے بلغاء کو عاجز کردیا اس کے معارضہ سے عاجز آگئے تو غیر عرب تو بدرجہ اولی اس کا مقابلہ نہیں دھیں۔

اس کی تفصیلی دلیل کامقدمہ یہ ہے کہ اس کی ترکیب کے خواص پر غور کیا جائے تو نتیجہ یہ لکتا ہے کہ قرآن حکیم کے الله تعالی کی طرف سے نازل ہونے کا یقین پختہ ہوجاتا ہے جس نے اپنے علم (وقدرت) کے ذریعے ہر چن کا اعالمہ کرر کھا ہے۔

الم امبهائي رحمته الله تعالى عليه ابني تغير مي كت بين-

"قرآن کا اعجاز دو وجہ سے ذکور ہے۔

1 \_ اس کی ذات سے متعلق اعجاز

2 \_ لوگوں كا اس كے ساتھ معارضہ سے كرين

معرہ کی پہلی صورت یا تو قرآن کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتی ہے یا اس کے معنی کے ساتھ ' فصاحت و بلاغت

ے متعلق اعجاز کا اس کے عضر یعنی لفظ و معنی کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں اس کئے کہ قرآن کے الفاظ وی ہیں جو الل عرب کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرایا: قُوانًا عَوَیتًا بِلِسَانِ عَوَیتِ الله تعالی نے ارشاد فرایا: قُوانًا عَوَیتًا بِلِسَانِ عَوَیتِ الله علی الله تعالی اور معانی سے تعلق نہ ہونے کا سبب سے کہ ان میں سے بہت سے معانی گذشتہ کتابوں میں موجود ہیں ارشاد باری تعالی ہے۔

وَانَّهُ لَفِي ذُبُو اللَّا وَلِيْنَ

جمال تک تعلق ہے ان معارف اید 'مبداء و معلو کے بیان اور غیب کی خبروں کا جو قرآن تحکیم میں موجود ہیں تو ان کا اعجاز قرآن کی طرف من حیث ہو قرآن ہونے کے نہیں بلکہ ان باتوں کے اعجاز ہونے کی علمت ان کا بغیر تعلیم و تعلم کے عاصل ہونا ہے اور اخبار غیب اخبار غیب بی رہیں گے خواہ وہ اس طرح کی عبارت میں ادا ہوں یا دوسرے انداز میں ادا کئے جائیں۔ عربی زبان میں ہوں یا غیر عربی میں عبارت میں ہوں یا اشارت کے ساتھ ' (ان کی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی) الذا اس عالمت میں مخصوص نظم و ترتیب قرآن کی صورت ہے اور لفظ و معنی اس کے عضر ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ ایک شے کا تحم اس کی صورتوں کے اختلاف سے مثلاً اگو تھی' آویزہ اور کنگن' ان چیزوں کے نام اختلاف صورت کی وجہ سے جداگانہ ہیں اور عضر کو اس میں کوئی دخل نہیں' کیونکہ یہ اشیاء سونے چاندی لوج اور تانے ہی کہ عمر اسے اگو تھی بی کما جاتا ہے آگرچہ اس کے عضر تخلف ہیں آگر اگو تھی' آویزہ اور کنگن سوئے اور لوہ سے بنتی ہی کما جاتا ہے آگرچہ اس کے عضر تخلف ہیں آگر اگو تھی' آویزہ اور کنگن سوئے دیر لوہ سے بنتی ہے گر اسے اگو تھی بی کما جاتا ہے آگرچہ اس کے عضر تخلف ہیں آگر اگو تھی' آویزہ اور کنگن سوئے سے بنتی ہوں تو ان کی صورتوں کے اختلاف کے ساتھ عام بھی جداگانہ ہوں گا آگرچہ ان کا عضر ایک بی جا گانہ ہیں ہوں گے آگرچہ ان کا عضر ایک بی ہوں گا آگرچہ ان کا عضر ایک بی ہے۔

اس سے ظاہر ہوگیا ہے کہ قرآن کا مخصوص اعجاز ایک مخصوص تظم کے ساتھ متعلق ہے اور نظم و ترتیب کے معجز ہونے کا بیان نظم و ترتیب سے ہونے کا بیان نظم و ترتیب سے معلق کا بیان نظم و ترتیب سے مختلف ہے الندا ہم کہتے ہیں کہ آلیف کلام کے مراتب پانچ ہیں۔

اول: بدیط حرف کو ایک دو سرے کے ساتھ خم کرنا کا کہ اس سے کلمات الله (اسم فعل اور حرف) حاصل ہوں۔ دوم: ان کلمات کو ایک دو سرے کے ساتھ ترتیب دینا کا کہ مغید جملے حاصل ہوں اور یہ کلام کی وہ نوع ہے جس کو

تمام لوگ عمواً الى بات چيت اور معالمات كى تفتكو مين استعال كرتے بين اسے كلام متور كما جا لاہے-

سوم: ذكوره بال كلمات علاف كو اس طرح بابم طاناكه اس عبارت مين مبداء مقطع مخارج اور داخل بائع جائي اس طرح ك كلام كو منظم كما جاتا ہے

چارم: یه که کلام کے آخری حصول میں ذکوہ بالا امور کے ساتھ سجع کا لحاظ رکھا جلنے تو اس طرح کا کلام مسجع کملاتا

بنجم: ندکورہ بلا باتوں کے ساتھ وزن بھی پایا جائے تو یہ کلام موزوں شعر کملا تا ہے۔ منظوم کلام یا تو محکورہ لینی زبانی محفظو ہو تا ہے جسے خطابت کہتے ہیں یا تحریر اور مکاتبت ہو تا ہے جس کو مراسلت کا نام

دیتے ہیں۔

الغرض! كلام كے انواع ان اقسام سے خارج نہيں ہوتے اور ہر نوع كا ايك مخصوص نظم ہو تا ہے كر قرآن ان تمام محان كاجامع به ليكن اس كا نظم ايك عليمه شان كا حال ہے جو اس بلت پر دلالت كرتا ہے كه جس طرح قرآن كو كلام كمنا صحح ہے اس طرح اسے رسالہ خطابت شعريا جمع كمنا درست نہيں جب كوئى بليغ مخص اسے سنتا ہے تو فورا اس كے نظم اور ديكر كلاموں كے نظم ميں فرق معلوم كرليتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالى نے ارشاد فريايا:

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ لَآيَاتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ بِ ثَك وه مُزت والى كتاب به باطل كو اس كى طرف راه مِنْ خَلْفِه مِنْ خَلْفِه مِنْ خَلْفِه مِنْ خَلْفِه مِنْ خَلْفِه مِنْ خَلْفِه مِنْ مَاسِ كَ آكِ عَلَى مَاسِ كَ يَجِهِ عَلَى مَاسِ مَنْ اس كَ يَجِهِ عَلَى مَا مَاسِ مَنْ مَاسِ كَ آكِ عَلَى مَاسِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ الل

ن خَلْفِهِ ن خَلْفِهِ یہ اس بات کی تنبیہ ہے کہ قرآن علیم کی تالف و ترتیب انسانی کلام کی ترتیب پر نہیں ہوئی' کیونکہ انسانی کلام میں

ہیہ اس بات کی سبیہہ ہے کہ فران میسم کی ملیف و مرشیب انسانی هام کی ترشیب پر سیس ہوئی' کیونکہ انسانی کلام میں کی بیشی کا امکان رہتا ہے جیسا کہ دیگر کتابوں کا معاملیہ ہے۔

ی میں میں انہاں رہا ہے۔ بیٹ مدویر عبول محمد ہے۔
جہاں تک لوگوں کا قرآن سے عدم معارضہ کا تعلق ہے اگر اس کا لحاظ رکھا جائے تو وہ بالکل ظاہر و باہر معجزہ ہے دلیل
اس کی سے ہے کہ ہر محمود کام یا غدموم کام اور لوگوں کے بابین ایک مخلی مناسبت اور حسین اتفاق ہوتا ہے 'کیونکہ ہر آدی
اپ بھٹے کو دیگر پیٹوں پر ترجیح دیتا ہے اور اس پیٹہ سے وابستہ رہنے کی وجہ سے اسے خوشی ہوتی ہے اور اس کے اعتباء
اس کام کی انجام دی میں اس کی برضا و رغبت اطاعت کرتے ہیں ہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعلق نے اہل بلاغت و خطابت کو
جو ذور زباندانی کی وجہ سے معانی کی ہر واوی میں سرگردال رہنے 'قرآن کے ساتھ معارضہ کی وعوت دی اور انہیں اس کی
معارضہ سے باز رکھا اس سے برسے کر اور معجزہ کیا ہوگیا کہ بلغائے عرب ظاہر و باطن میں تک معارضہ نہ لاسکے۔
معارضہ سے باز رکھا اس سے برسے کر اور معجزہ کیا ہوگیا کہ بلغائے عرب ظاہر و باطن میں تکب معارضہ نہ لاسکے۔

رف کے ہوروں میں ایک برط مرور کروں کا ہوتا کہ بات کرب کی بروی میں باب سار مد رائے۔ اہام سکاکی مفتل میں فرہاتے ہیں یہ بات ذہن نشین رہے کہ معجزہ قرآنی کا اور اک ہوتا ہے گر زبان سے اس کا اظمار ناممکن ہے جیسے وزن کی ورسی

ادراک میں آتی ہے گراس کا بیان دشوار ہے یا جیسے شمکینی اور خوش آوازی کا مطلبہ ہے اعجاز قرآن کا اوراک صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو قدرت کی طرف سے طبع سلیم عطا ہوئی ہے دیگر اشخاص کو اس کا اوراک علم معانی 'بیان کے دونوں علوم میں کال ممارت و مشق کے بعد ہو سکتا ہے۔

ابوحبان توحیدی فرماتے ہیں کہ

بندار فاری سے قرآن کی شان اعجاز کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا یہ ایبا مسئلہ ہے کہ اس میں معنی پر ظلم کیا جاتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ مشلا تم یہ پوچھو کہ انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا انسان میں کوئی مقام نہیں گر جس وقت تم انسان کے پورے وجود کی طرف اشارہ کرد کے تو تمہیں اس کی تحقیق ہوگی اور تم اس کی ذات پر دلالت کرد کے بس کی صورت قرآنی کی ہے کہ وہ اپنی شان و شرف کے باعث جس مقام کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہی مقام اس کا نشان اور مدمقال کے لئے معجوہ و ہدایت ہوگا۔ یہ بلت انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اس کلب جائے گا وہی مقام اس کا نشان اور مدمقال کے لئے معجوہ و ہدایت ہوگا۔ یہ بلت انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اس کلب رقرآن) میں ربانی اغراض و اسرار کا اصلا کر سے 'کی وجہ ہے کہ انسانی عقلیں اس مقام پر جران و ششدر اور بھیرتیں سرگشتہ ہیں۔

TAMPAL SOM

امام خطانی کا ارشاد ہے کہ

"اكثر الل نظر علماءكى رائے ہے كه قرآن كى وجه اعجاز اس كى جنت بلاغت ہے مكر ان علماء پر اس كى تفسيل وشوار ہے انہوں نے بيات ذوق سخن كے تھم پر چھوڑ دى ہے۔

تختیق یہ ہے کہ کلام کی اجناس مختلف اور ورجات بیان کے مراتب متفاوت ہیں کوئی کلام بلیخ شجیدہ اور مختفر ہو تا ہے کوئی نصیح قریب اور سل ہوتا ہے ' جبکہ تیسری بنس جائز مطلق اور مرسل ہوتی ہے کلام کی یہ اقسام عمدہ اور پندیدہ ہیں کہا تھ اعلیٰ دوسری اوسط اور تیسری اوئی ہوتی ہے قرآن کے بلاغت کی ان تمام اقسام کا اعاطہ کیا ہے اور ہر شجیے سے اپنا حصہ لیا ہے' چانچہ ان اوساف کے نشظم ہونے کے باعث قرآن کے لئے کلام کی ایک الی طرز پیدا ہوگئی ہے جو فحامت النا حصہ لیا ہے' چانچہ ان اوساف کے نشظم ہونے کے باعث قرآن کے لئے کلام کی ایک الی طرز پیدا ہوگئی ہے جو فحامت النزادی طور پر باہم متفلہ ہیں' کو تلکہ کلام کی شیرینی اس کے سل ہونے کا نتیجہ ہے اور جزالت و متانت آیک پریشان کن معالمہ ہے' الذا قرآئی نظم میں کیونکہ کلام کی شیرینی اس کے سل ہونے کا نتیجہ ہے اور جزالت و متانت آیک پریشان کن معالمہ ہے' الذا قرآئی نظم میں ان دونوں صفات کا جمع ہونا بلوجود یکہ وہ ایک دوسرے پر فوقیت رکھتی ہیں قرآن حکیم کی خصوصی نفیات ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ یہ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی دوشن نشانی اور دلیل بن سکے۔

انسانوں کے لئے قرآن کی مثل پیش کرنا کی امور کی وجہ سے دشوار ہے آیک وجہ یہ ہے کہ انسانوں کا علم عربی ذبان کے تمام اساء و اوضاع پر محیط نہیں ، جبکہ الفاظ و اوضاع ہی محانی کے ظروف ہیں پر انسانوں کی قم ان تمام اشیاء کے محانی کا اوراک نہیں کرکتی جو کہ ان الفاظ پر محمول ہوں اور نہ ان کی معرفت مرتب کلام کے تمام وجوہ کو پوری طرح معلوم کرنے کے ساتھ پایے سحیل تک پینچی ہے جس کے استان و ارتباط کا دارورار کی وجوہ ہیں۔ اس لئے ناممکن ہے کہ انسان اس کروری کے باعث قرآن کی مشل لائے پر قدرت پائیں۔

کلام کی ترتیب میں حسب ذیل تین چیزیں ہوتی ہیں-

1 - حاصل ہونے والا لفظ۔

2 - وہ معنی جو اس لفظ کے ساتھ قائم ہو۔

3 - دونول کے درمیان ربط دینے والا امر

اب اگرتم قرآن علیم کو غور سے دیکھو کے تو اس میں یہ امور نہایت اعلیٰ اور عمدہ صورت میں پاؤ کے بہال تک کہ قرآن کے الفاظ سے الفاظ میں اس سے عمدہ کلام تاہید ہے۔ اور تشاکل میں اس سے عمدہ کلام تاہید ہے۔

اب رہے قرآن کے معانی تو ہر خرد مند مخص یہ شاوت رہتا ہے کہ وہ اپنے ابواب میں سب سے آگے ہے اور معانی کے اعلی درجات پر ہے۔ باشہ فدکورہ بالا نتیوں خوبیاں متفرق طور پر کلام کی جملہ انواع میں پائی جاتی ہیں گران کا مجموعی طور پر ایک ہی نوع میں بانی سوائے علیم و قدیر خدا کے کلام قرآن حکیم کے دیگر کلاموں میں ممکن نہیں۔ پس قرآن حکیم ان کلاموں سے الگ ہوگیا اوریہ عابت ہوگیا کہ قرآن کے معجوہ ہونے کی وجہ اس کا قصیح ترین الفاظ اور ترتیب و آلیف کے کلاموں سے انگ مفات میں تنزیمہ کا طاعت اللی کی ایسے اعلی انداز پر ہونا ہے جو کہ صحیح ترین معانی کو متنمن ہیں۔ یعنی قوصید باری تعالی صفات میں تنزیمہ کا طاعت اللی کی

دعوت اس کی عباوت کے طریقوں کا بیان طال حرام ممنوع اور مباح کی وضاحت وعظ و نصیحت نیکی کا تھم برائی سے ممانعت کا کا اور بری باتوں سے زجر و توجع نیم امور اس میں موجود ہیں اور ان کے علاوہ بری خوبی یہ ہم کا خوبی یہ ہم کا خوبی یہ ہم چیز اپنے موقع و محل میں ہے جس سے اور کوئی چیز بہتر متصور نہیں نہ کوئی عظی صورت اس سے زیادہ سراوار نظر آتی ہے اس میں گذشتہ زمانوں کے واقعات سابقہ امتوں کے جبرت انگیز طلات اور آئدہ زمانوں کی پیشین کوئیاں جمع ہیں نیز دلیل و مدلول علیہ کو کیجا ذکر کیا گیا آگہ دعوت میں زیادہ تاکید پیدا ہو اور امرونی کے وجوب کی پھر اطلاع ہو۔

یہ بات معلوم و معروف ہے کہ ایسے امور کو ایک ساتھ لانا اور بھرے ہوئے مواد کو بہت کرنا یماں تک کہ وہ باہم مراوط و ختا کم ہو جا ہمیں ' ایک ایما امر ہے جو توت بھری ہے فارج ہے اور جن تک انسانی قدرت کی رسائی نہیں۔ یہی وج ہے کہ مخلوق اس کے مقابلہ و معارضہ ہے عاجز رہی اور اس جیسا کلام نہ لا سکی یا اس کی شکل میں کی طرح کا معاقضہ نہ کر کئ پھر ہمت دھرم معاشدین بھی اے شعر کہتے ، جبکہ اے کلام منظوم دیکھتے یا بھی اس کے ساتھ مقابلہ کی تاب نہ لاکر اے تحر (جلود) کا نام دیتے گر بایں بھہ کلام اللی کی عظمت ان کے دلوں میں راخ بھر گئی اور اس کی تاثیر نے ان کے نفوں میں اثر پیدا کردیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کے بغیر نہ رہ سکے اور لیکار اٹھے۔ بخد !! یہ تو انتمائی شیریں کلام ہے جس پر ارسانی کی جبات کی بناء پر یہ بھی جالت کی بناء پر یہ سے جی بی کہ یہ تو انگلے زبانوں کے افسانے جی ' جنہیں رسول ضدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوا لیتے ہیں اور پھر می و شام اس کی حالوت کی جاتی انہیں اچھی طرح علم تھا، کہ نبی اگرم ملی اللہ تعالی کے وہ سلم بلکل تاخواندہ اور ان پڑھ ہیں نہ آپ کی خدمت میں کوئی ایسا مختص حاضریات ہے جو اس طرح کی باتیں کلے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم بلکل تاثر دلوں اور طبیعتوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے جو دو سرے لوگوں کے خیال میں نہیں آسکی اور دو ہے ہے کہ قرآن سے میں اثر دلوں اور طبیعتوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے تم قرآن کے علادہ کی منظوم و مشور کلام کو نہیں سنو کے جو کانوں میں پڑے میں ان ان کہ جو دو سرے لوگوں کے خیال میں نہیں آسکی اور دو ہیہ بیاں گؤائز آئا ھذا الْقُورْان علی جبال بی ارشلو ہے۔

قرکان سے میں ارشلو ہے۔

قرکان سے میں ارشلو ہے۔

اگر ہم میہ قرآن کی بہاڑ پر انارتے تو ضرور اے تو دیکھنا جھا ہوا' پاش پاش ہونا' اللہ کے خوف سے

مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لور دو مرى جُكه پريول فرلما: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَّثَانِيَ

تَقُشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

الله في الآرى سب سے المجى كتاب كه اول سے آخر تك ايك ى سے دو برك بيان والى اس سے بال كمرے ہوتے ان

کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ابن سراقہ کتے ہیں کہ ''قرآن کی وجہ اعجاز میں علاء کا اختلاف ہے انہوں نے اس کے متعلق بہ کرت وجوہات بیان کی ہیں جو سب کی سب حکمت اور صواب پر مبنی ہیں گر اس کے باوجودوہ اعجاز قرآن کا عشر عثیر بھی بیان نہ کرسکے۔ ایک

جماعت علاء نے کما کہ قرآن کی وجہ اعجاز اس کا ایجاز وانتظار الجھے بہتو بلاغت کا طال ہے وہ سرے گروہ نے کما کہ وہ بیان و نصاحت ہے بعض کے زدیک قرآن کا اعجاز اس کا وصف و نظم ہے کچھ کا خیال ہے کہ وہ کلام عرب کی اقسام نظم و نثر خطبات اور اشعار سے جداگانہ ہے باوجود یکہ اس کے حروف و الفاظ ان کے کلام کی جنس سے ہیں۔ اس کے معانی ان کے خطاب میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کلام عرب سے ،جداگانہ اور نرالا ہے اور ان کے اجتاس خطاب سے متیز ایک خداگانہ جنس خطاب ہے یمال تک کہ اگر کوئی اس کے معانی پر اقتصار کرتا ہے اور اس کے حوف بدل دیتا ہے تو اس کی براگانہ جنس خطاب ہے یمال تک کہ اگر کوئی اس کے معانی پر اقتصار کرتا ہے اور اس کے حوف بدل دیتا ہے تو اس کی براق باتی رونت جاتی رہتی ہے اور اگر وہ حوف پر اقتصار کرتا ہے اور معانی میں تغیر کرتا ہے تو اس کا فائدہ ختم ہوجاتا ہے یہ قرآنی اعجاز کی بلغ دیل ہے۔

کچھ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا اعجازیہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا قرات سے تھکتا نہیں اور سننے والے پر اس کا سناگراں نہیں گزر تا آگرچہ اسے بنکرار تلاوت کیا جائے۔

علاء کے ایک گروہ نے قرآن تھیم میں زکور گذشتہ امور کی خبوں کو وجہ اعجاز قرار دیا ہے ایک اور طبقہ علاء کے زدیک اس میں علم غیب کا ہونا اور کیرامور کے بیٹنی تھم کا پلا جانا معجوہ ہے اس طرح بعض علاء قرآن کے بے شار علوم پر جامع ہونے کو وجہ اعجاز قرار دیتے ہیں جن کی شرح طویل ہے اور جن کا حصر و شار مشکل ہے۔

الم زر کشی بربان میں فرماتے ہیں کہ

"مختفین کے نزدیک اعجاز قرآن کلوجود فرکورہ بالا تمام امور کی وجہ سے ب نہ کہ علیحدہ ہر ایک کی وجہ سے "کیونکہ قرآن علیم بین ہیں اس لئے اعجاز کو ان میں سے کی ایک بات سے مخصوص کرنے کے کوئی معنی نہیں علانکہ قرآن حکیم ان باق کا جامع ہے بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت کی خوبوں پر مشتل ہے جن کا پہلے ذکر نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک رعب ہے جو سامعین کے دلوں پر طاری ہوجاتا ہے خواہ سننے والے قرآن کو ملنے ہوں یا اس کے محر موباتا ہے خواہ سننے والے قرآن کو ملنے ہوں یا اس کے محر موباتا ہے خواہ سنے والے قرآن کو ملنے ہوں یا اس کے محر

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن بھی سے سننے والول کے لئے جانب اور ترو آزہ ہے اور پڑھنے والول کیلئے لطف اندوز اور کیف آدر ہے۔
کیف آور ہے۔

تیری بات یہ ہے کہ قرآن تھیم جزالت (انتسار) اور شیرٹی کی دو الی مفتول کا جامع ہے جو باہم متفاد امور کی طمح بیں جو عموا انسانی کلام میں جمع نہیں ہو تیں۔ چوتھی بلت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے آسانی کلام میں جمع نہیں ہو تیں۔ چوتھی بلت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے اس کی طرف رجوع کی ضورت پیش کتاب بناکر دیگر پہلی کتابوں سے بے نیاز کردیا ہے بلکہ مجمی وضاحت طلب باتوں میں ای کی طرف رجوع کی ضورت پیش آتی ہے جیساکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْاَنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيْ إِسْوَائِيْلَ اكْفُوَا لَّذِيْ بِهِ ثَلَ بِهِ قُرَّان وَكَر فرانا بِي اسرائيل سے اکثروہ باتیں هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِقُوْنَ بِي اسرائيل سے اکثروہ باتیں هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِقُوْنَ

ر الله کستے این کہ ۱۹۶ قرآن کے وجوہ ان امور سے ظاہر ہوتے این کہ کثرت دوائی سخت اطلباج اور کھلے چیلنے کے باوجود ترک معارضہ اور گریز کا راستہ افقیار کیا گیا، پھر قرآن کی بلاغت، معتبل کے فیمی اخبار، خرق علوت امور اور ہر مجزہ

ك ساتھ موازند الى باتى بين جو اس كے اعجاز كو عابت كرتى بين

اس کا خارق علوت ہونا اس طرح ہے کہ نزول قرآن سے قبل اور اس کے زمانہ نزول کے دوران معمول اور علوات

ك مطابق كلام كى بهت ى اقسام رائج تغيل مثلاً شعر عجو خطبات وسائل اور مشور كلام جس ك ذريع لوك معمول ك

عُفْتُكُو كرتے تھے مكر قرآن نے ان سب طریقوں سے علیمدہ منفرد اور اچھو آ طریقہ پیش كیا جو حسن و خولى میں ہر طریقہ پر فائق ب بلکہ کلام موزول جو کہ کلام عرب میں بھترین کلام ہو آب اس سے بھی اعلی و افغل ہے۔

اب رہا اس کا ہر معجزہ کے ساتھ موازنہ و قیاس تو اس جت سے بھی اس کی اعجازی شان ہوتی ہے ' کیونکہ مویٰ علیہ

السلام كيلي سمندر كا پھنا اور عصاكا اردها بنايا اى طرح كے ديكر معجزات جس طرح خارق عادت بي اى طرح قرآن حكيم

بھی فارق عاوت ہے جس کے معارضہ سے تخلوق عاجز ہوگئی۔ الم قامني عياض شفاشريف مي تحريه فرمات بي-

"قرآن عليم به كثرت وجوه اعجاز ير مشمل ب محر منبط انواع ك لحاظ س انسين جار اقسام ير تقسيم كيا جا آب-

اعجاز قرآن کی پہلی وجہ اس کا حسن تالیف کلملت کا باہم التیام وربلا اس کی فصاحت اس کے وجوہ اعجاز اور اس کی وہ

بلاغت ب جو الل عرب کے لئے خارق عاوت ہے حالانکہ وہ زبردست زبان وان اور میدان کلام کے شہوار تھے، جنہیں بلاغت و حكمت سے وہ خصوص كمل ملا تعاجو ديكر اقوام عالم كے حصه ميں نه آيا۔

قر آنی اعجاز کی دو سری وجہ قر آن کا نظم عجیب اور اسلوب غریب ہے جو کہ کلام عرب کے اسالیب سے قطعا مختلف ہے

ا اس متم میں قرآن کا وہ انداز بھی شال ہے جس میں آیات کے مقاطع اور کلملت کے فواصل کی انتہاء ہوتی ہے یہ انداز کلام نہ تو قرآن سے قبل بلاگیا نہ اس کے زول کے بعد اس کی نظیر ملتی ہے پھر ان انواع میں سے ایجاز و بلاغت اور اس کا ' مخصوص انو کھا اسلوب بالتحقیق ایک ایسی نوع اعجاز ہے کہ الل عرب کو ان میں سے کسی ایک کی نظیر لانے پر بھی قدرت نہ ۱ موئی کیونکہ سے ان کی قدرت سے باہر اور ان کی فصاحت و کلام سے منفرد و متفائر تھی اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں

· موائے اس مخص کے جو اعجاز کو بلاغت اور اسلوب کا مجموعہ قرار ویتاہے۔ با وجه سوم:

اعجاز قرآن کی تیسری وجہ اس کی آئدہ کی غیبی خریں ہیں جو وقوع سے پہلے صاور ہو تیں اور پھر ان کا وقوع ان پیشین کسی کوئیوں کے مطابق ہوا۔

وجه چهارم: قرآن کا گذشتہ زمانوں ' تباہ شدہ امتوں اور مٹی ہوئی شرایعتوں کے ایسے تاریخی حالت بیان کرنا جن میں سے کوئی قصہ

بجر معدودے چند کتابی علاء کے جنہوں نے ساری عمر اس فن کے سکھنے میں صرف کی اور کوئی فخص نہیں جانتا تھا اور نمی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعہ کو جیساکہ وہ حقیقت میں تھا' بیان فرما دیا حالانکہ آپ ای (ناخواندہ) تنے نہ پڑھ سکتے تنے نہ لکھ سکتے تھے۔

الغرض! قرآنی اعجاز کی بیہ چار وجوہ بالکل واضح اور صرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قطعا کوئی نزاع نہیں ان کے علاوہ وجوہ اعجاز میں وہ آیات بھی شار ہوتی ہیں جو بعض معللات میں کسی قوم کو عاجز کرنے کے بارے میں آئی ہیں اور انہیں صاف بتا دیا کہ وہ یہ کام برگز نہ کر سکیں گے 'چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ اس کام کے کرنے پر قلور نہ ہوئے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے مودیوں سے فربایا:

اور فی الواقع یمودیوں میں سے کمی نے بھی موت کی تمنا نہ کی کیے صورت اعجاز بھی دراصل ندکورہ بلا چوتھی دجہ میں ا اخل ہے۔

ر پنچ اور اس کو "المصيطرون" تک تلاوت فرمايا: تو اس وقت ميرے ول کی به حالت متم كويا وہ ميرے سيند سے نكل يزے كا"

رِئے گا" حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فراتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کی خلی میرے دل میں رائخ ہوگئ۔

ایسے یہ لوگوں کی ایک جماعت نے قرآن کی آیات س کر اپنی جانیں جال آفریں کے سپرد کردیں جن کے طلات میں علاء نے مستقل تصانیف تکسی ہیں۔

قرآن سیم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ اس کا تاقیامت بلق رہنا بھی ہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔

قرآن کی آیک وجہ اعجازیہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا اس کی قرات سے ملول نہیں ہو تا اور نہ سننے والے کا دل اس کے سننے سے بھک ہو تا ہے بلکہ اس کی تلاوت میں منمک رہنا اس کی طاوت میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو بار بار پر صنا اس کی محبت کو برحاتا ہے حالاتکہ قرآن کے علاوہ دو سرا کلام دہرایا جائے تو اس کا سننا ناگوار ہوجاتا ہے اور اس کی محرار سے ملائت پدا ہوجاتی ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے قرآن کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا: کہ وہ باوجود کرت سے محرار کرنے کے پرانا نہیں ہوتا۔

قرآن کیم کے معجزہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اس قدر علوم اور معارف جمع کردیئے گئے ہیں بھتے نہ تو کسی کتاب میں جمع کئے ہیں اور نہ ان سب کا جان لینا کسی آدمی کے بس کی بات ہے پھر قرآن میں ان علوم کو بہت تعور اس جمع کئے گئے ہیں اور نہ ان سب کا جان لینا کسی شامل ہے اس لئے اس کو اعجاز قرآن کا ایک جداگانہ فن شار کرنا ضروری نہیں اور اس سے قبل جس وجہ اعجاز کا ذکر کیا گیا اس کا شار قرآن کے خواص اور فضائل میں ہونا چاہئے نہ کہ اس کے اعجاز میں کیونکہ اعجاز قرآن کی حقیقت وی وجوہ چمار گانہ ہیں الذا انہیں پر اعتاد کرنا چاہئے۔

#### تنسسات

قرآن کی معجز مقدار میں اختلاف ہے بعض معترانہ کا ذہب ہے کہ اعجاز کا تعلق سارے قرآن کے ساتھ ہے گذشتہ دونوں آیات اس دعویٰ کی تردید کرتی ہیں قاضی کا قول ہے واعجاز کا تعلق ایک سورت کے ساتھ ہے خواہ وہ سورت طویل ہو یا قصیر' اس پر وہ قرآنی لفظ بسورۃ کے ظاہر معنی سے استدلال کرتا ہے۔

ایک اور مقام پر قامنی نے کما کہ اعجاز قرآن کا تعلق ایک سورت یا سورت کے برابر کلام کے ساتھ ہو آ ہے مگر اس حیثیت سے کہ اسنے کلام میں بلاغت کی قوتوں کا باہم تفاضل واضح ہوجائے۔

قاضی بی کا قول ہے آگر ایک آیت سورت کے حدف کے برابر ہو آگرچہ وہ سورۃ الکوٹر بی کے برابر ہوتو بھی وہ معجر

وہ کتے ہیں اس مقدار سے کم حصہ میں مشرکین کے معارضہ سے عابز ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی۔ علاء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اعجاز ایک آیت میں مجمی نہیں ہو تا بلکہ اس کے لئے بہ کشت آیتوں کا ہونا شرط ہے۔ دیگر علاء کتے ہیں کہ اعجاز کا تعلق قرآن کے قلیل و کثیر کے ساتھ ہے اللہ تعالی فرما تہے۔

فَلْيَا تُوا بِحَدِيْثٍ مِثْلُهِ إِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ

الم قاضی فراتے ہیں کہ اس آیت میں ندکورہ بالا وعوب کی صحت پر کوئی ولالت نمیں پائی جاتی کو نکہ حدیث نام (پوری بلت) کی حکایت ایک چھوٹی سورت کے کلمات سے کمتر کلمات میں نمیں پائی جاتی۔

2 - اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا قرآن کا اعجاز بداہتا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟

ام قاضی لکھتے ہیں اہم ابوالحن اشعری کا فرہب ہے ہے کہ ٹی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعجاز کا علم بداہتا عاصل تھا اور آپ پر اعجاز کا ظہور بھی بدی تھا اور اس کا معجز ہوتا استدلال کے ذریعے سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اندھا اور ب بھیرت آدمی بجز استدلال کے اس کے اعجاز کو جان نہیں سکا۔ اس طرح جو ہخص بلیخ نہیں اس کو بھی اعجاز قرآن کا علم بلااستدلال نہیں ہوسکتا گروہ بلیغ محض جو کہ عرب کے انداز کلام اور فن انشاء کا اعاظم کرچکا ہے وہ بالبداہت جانتا ہے وہ خود اور دیگر لوگ قرآن کا حش لانے سے عاجز ہو گئے ہیں۔

3 - قرآن کے نمایت اعلی مرتبہ بلاغت پر ہونے کے انفاق کے باوجود اس کے مراتب فصاحت میں اختلاف ہے۔ اس

طرح کہ تراکیب کلام میں کوئی ترکیب الی نہ لیے جو خاص معنی کا فائدہ دینے میں قرآن سے بردھ کر متالب اور معتمل ہو۔ اہم قاضی نے اس باب میں منع کو مخار قرار دیاہے (اور نفاوت کو نہیں مانا) کیونکہ ان کے نزدیک قرآن کا ہر ایک کلمہ فصاحت کے اعلیٰ پایہ کا ہے اگرچہ بعض لوگ دو سرول کی نسبت اس فصاحت کے زیادہ اچھا ہونے کا احساس رکھتے ہیں۔

اہام ابونفر قشیری اور دیگر علاء اس کو مخار قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ دعویٰ نمیں کرتے کہ قرآن میں جو پکھ ہے وہ فصاحت کے بلند ترین ورجہ پر ہے اس طرح پکھ اور لوگ بھی قرآن میں اقعے اور فصیح کے قائل ہیں۔

ہے وہ تصافت نے بلند ترین ورجہ پر ہے ، می حرب ہو اور توت می تربان میں میں میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ " شیخ عزالدین بن عبدالسلام رحت اللہ تعالیٰ علیہ کا میلان مجی اس جانب ہے۔ یمل انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ "

آخر تمام قرآن فضیح ترین عبارت میں کیوں شیں آیا؟ صدر موہوب الجزری رحمتہ الله تعلق علیہ نے اس کا یہ جواب دیا

"الر سارا قرآن فسیح ترین عبارت میں آیا تو وہ کلام عرب کے مستعمل اسلوب کے ظاف ہو آئی کو تکہ الل عرب اپنے کلام میں اضح اور فسیح دونوں شم کے کلمات استعمال کرتے ہیں الذا قرآن اس اسلوب سے بث کر آیا تو اعجاز ہونے میں اس کی جت تمام نہ ہوتی۔ اس لئے وہ عربوں کے معروف و مستعمل کلام کے طرز پر آیا ، آگہ اس کے معارضہ سے الل عرب کا بجر بحربور طریقے سے کھل جائے یا مثلاً بید نہ کہ سکیں کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا کلام لائے ہیں جس کی جنس پر ہمیں قدرت عاصل نہیں جیے ایک بینا آدمی اندھ فض سے کے دمیں تھے پر اپنی نظر کے ذریعہ غالب آیا ہوں اور اندھا اس کو بیہ جواب وے" تیرا غلب تو اس وقت ثابت ہو آئ جبکہ میں بھی دیکھنے پر قاور ہو آ اور تیری نظر میری نظر سے زیادہ قوی ہوتی جب میں نظر سے محروم ہوں تو تیرا مجھ سے معارضہ کرنا کیے صبح ہوسکا ہے؟

4 - قرآن کے شعر موزوں سے منزو ہوئے ہیں ایک مکت یہ ہے کہ کو کلام موزوں کا رتبہ دوسرے کلاموں سے اعلیٰ ہے گر قرآن جو نکہ حق کانجع اور صدق کا مجمع ہے اور شاعر کا انتمائی معللہ یہ ہو تا ہے کہ وہ باطل کی حق کی صورت میں خیالی تصویر کشی کرتا ہے۔ اظہار حق اور اثبات صدق کی بجائے تعریف میں افراط اور ندمت و ایزا میں مباخہ آرائی سے کام

خیالی تصویر مسنی کریا ہے۔ اظہار میں اور البات صدف کی جملے حریف میں افراط اور مرسف و لیتاہے' لازا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ و منزو رکھا ہے۔

'شعری شرت کذب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اصحاب بربان نے ان قیاسات کو جو اکثر بطلان و کذب کی طرف لے جاتے ہیں۔ قیاسات شعریہ کے نام سے موسوم کیلہے۔

كَتَى كَيْمِ كَامْقُولُد بِهِ لَمْ يُومُتَّدِّيْنَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ مُغْلِقًا فِي شَغْرِهِ

كوئى ديندار اور راست مو فخص النيخ اشعار مي رتكيني اور خوبي پيدا كرنے والا نظر نهيں آيا-

#### ایک شبه کاازاله

اب رہا یہ معالمہ کہ قرآن میں بعض عبارتیں موزوں عبارت کی صورت میں بھی لمتی ہیں۔ (اس کا کیا جواب ہے؟)
اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے کلام کو شعر کے نام سے موسوم نہیں کرسکتے۔ اس لئے کہ شعر کی شرط یہ ہے کہ اس کا
قصد کیا جائے اور اگر اسے کینی قرآن کی ایک موزوں عبارت کو شعر قرار دیا جائے آتا کا براس مخص کو شاعر کمنا پڑے گاجس

کے کلام میں اتفاقا کوئی بلت موزوں ہوجائے۔ اس طرح تو سارے انسان شام ہوجائیں گے کیونکہ بہت کم کی آدی کا کلام ایک اتفاق موزونیت سے خلل ہو تا ہے۔ فسحاء کے ہاں اس کا توارد تو بہت ہوا ہے اگر فسحائے عرب قرآن علیم کو شع سجھتے تو اس کے سافھ معارضہ کرنے میں دیر نہ کرتے اور زبان طعن دراز کرتے 'کیونکہ وہ اس کے خلاف زبان کھولنے کے شدید حمیص سے مگریہ کلام شعرنہ تھا بلکہ اس کا پلیا جاتا صنعت انست میں اعلیٰ درجہ پر چنچنے کی دجہ سے ہوا تھا (کی وجہ ہے کہ وہ تب معارضہ نہ لائے)

ایک قول یہ ہے کہ صرف ایک بیت یا جو کلام اس کے وذن پر ہو شعر نمیں کملانا بلکہ شعر کم از کم دوبیوں یا اس سے زیادہ کا ہونا چاہئے یہ بھی کما گیا ہے کہ رجز کو شعر نمیں کما جانا ایک اور رائے یہ ہے کہ رجز کے لئے کم از کم چار بیت ہوں تو شعر کملائے گا اور بات کی صورت قرآن پر راست نمیں آئی۔

5- کسی ذی علم کا قول ہے کہ قرآن کے ساتھ معارضہ کا چیلتج انسانوں کو ہوا جنوں کو نہیں ہوا کیونکہ جنات الل زبان نہ تھے جس کے اسلوب پر قرآن نازل ہوا اور آیت ۔ قُلُ لَیْنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجِنَّ

میں جنوں کا ذکر اظمار عظمت کے لئے آیا ہے 'کیونکہ دیک اجھور کی قوت افرادی قوت سے زیادہ ہوتی ہے ' الذا جب یہ فرض کیا جائے کہ قرآن کا معارضہ کرنے کیلئے دونوں گردہ اکھے ہوجائیں اور ایک دوسرے کی بحربور مدد بھی کریں اور اس کے باوجود وہ معارضہ سے عاجز رہیں تو معلوم و ابت ہوجائے گاکہ ایک گردہ کا عاجز رہنا تو بدرجہ اوالی مسلم ہے۔

علاء کے دوسرے کروہ کا گتہ نگاہ یہ ہے کہ آیت ذکورہ میں فی الواقع جنوں کو چیلنج دیا گیا بلکہ طل کہ بھی ای زمرے میں آتے ہیں'کونکہ وہ بھی قرآن کی مثل لانے پر قاور نہیں۔ لام کرانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فرائب التغیر میں فراتے ہیں کہ ''اس آیت کریہ میں انسانوں اور جنوں کے ذکر پر اس لئے اقتصار کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دو گروہوں کی طرف مبعوث ہیں' فرشتوں کی طرف مبعوث نہیں۔

6- الم غزالى رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے آیت كريمہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَ فَا كَوْلِ كَا مَعْمُوم بِوجِها كَيا قو جواب مِن ارشاد فرايا كہ اختلاف كا انظ بہت سے معانی كے درميان مشترك ہے اور يعلى لوگوں كى مران ميں ارشاد فرايا كہ اختلاف كى نفى كى گئى ہے۔ مثلاً كما جالم ہے كہ يہ كام مختف ہے يعنی اس كا اول اس كے آثر سے فصاحت مِن مشابهت نہيں ركھا يا اس كا كچہ حصہ دين كى طرف وحوت ربتا ہے اور كچه حصہ دنیا كى طرف وحوت ربتا ہے اور كچه صد دنیا كى طرف بلا آ ہے يا اس كى نظم و ترتيب مِن اختلاف ہے كہ اس كا كچه حصہ دن شعر پر ہے اور پهم مزحف ہے بعض صے جزالت مِن ايك خاص الموب پر بين اور بعض صے ايے الموب پر جو ذكورہ بالا الموب كے ظاف ہے گر كام بعض صے جزالت مِن ايك خاص الموب كے ظاف ہے گر كام الله ان اختلاف ہے ترتك كال متاسبت اور كمل اللى ان اختلاف ہے دن كی مرف ہو ترب ہے اور خث و سمين (كھوٹے كرے) پر مشتل نہيں ہے۔ اس كا بياق آيك ہى منموم كے فصاحت مِن ايك ہى درج پر ہے اور خث و سمين (كھوٹے كرے) پر مشتل نہيں ہے۔ اس كا بياق آيك ہى منموم كے فصاحت مِن ايك ہى درج پر ہے اور خث و سمين (كھوٹے كرے) پر مشتل نہيں ہے۔ اس كا بياق آيك ہى منموم كے فيا جاتے ہيں۔ اس كاظ ہے آگر شعراء اور انشاء پردازول كے كلام پر قياس كيا جائے تو اس مِن منماج نظم كا اختلاف پر و با جائے ہیں۔ اس كاظ ہے آگر شعراء اور انشاء پردازول كے كلام پر قياس كيا جائے تو اس مِن منماج نظم كا اختلاف پور

اہم قاضی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض و سوال کیا جائے کہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ قرآن عکیم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کلام مثل قورات و انجیل بھی ای شان اعجاز کا حال ہے " قو ہم اس کے جواب میں کسی سے کہ وہ کہیں رقورات و انجیل) نظم و تایف میں جرگز معجز نہیں البت! اخبار غیب لور پیٹین گو بکول کے لحاظ ہے وہ قرآن علیم کی طرح معجز ہیں ان کے معجزہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ معجزانہ وصف بیان نہیں کیا جو قرآن کا بیان کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے لئے قرآن کی ماند معرین کو چیلنج نہیں دیا گیا نیز یہ کہ ان کی زبان میں وہ وجوہ فصاحت ناپید ہیں جن سے وہ نقاضل اور برتری حاصل ہوتی ہے جو حد اعجاز تک پہنچتی ہے۔

## ابن جنی نے کتاب الخاطریات میں آیت کریمہ

ك بارك من فرماياك يمل ير الفاظ امَّا أن تُلْقِي

سے دو غرضوں کی وجہ سے عدول کیا گاہے۔

ان میں سے ایک غرض افظی ہے اور وہ روس آیات کی مزاور سے اور دو امری غرض معنوی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی

نے یمال جادو گرول کی قوت نفس اور موی علیہ السلام کے خلاف ان کی دست درازی کو بیان فرمانا جاہا النوا ان کی طرف سے ایسے بحربور الفاظ استعل فرمائے جو کہ ان کے مول کی طرف فعل کی اسادے زیادہ زوردار تھے۔

ابن جنی نے اس مقام پر ایک اور سوال کا ایراد کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادوگر اال زبان نہ تھے کہ ان کے بارے میں ہم صنعت کلام کی اس نبج پر چلیں اور پھر خود ہی اس کا بیہ جواب دیا کہ قرآن علیم میں جس قدر گذشتہ زمانوں کے غیر زبان دان لوگوں کے اقوال منقول ہیں وہ ان کے معانی اور مفاہیم کا اظمار کرتے ہیں ورنہ وہ در حقیقت ان کے اصلی الفاظ نہیں' للذا اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ آبیت کریمہ

قَالُوْا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيْدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ ﴿ لِيلِّے: بِ ثَكَ بِي وَوْل ضرور جاووكر بين عاج بين كه اَرْضِكُمْ بِسْجِرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلَى تَمَامِي مَمَامِي نَيْنَ سِي الْمِ جَادِو ك زور س نكال وي اور تمهارا احچا دین لے جائیں۔

کی زبردست فصاحت کمی عجمی کی زبان پر جاری نبین ہو سکتی۔

امام بازری اپی کتاب انوار التحصیل فی اسرار الننزیل کے آغاز میں قرماتے ہیں کہ

" بھی ایک بی معنی کی خبرچند ایسے الفاظ کے ذریعہ سے دی جاتی ہے جن میں سے بعض الفاظ دو سرے الفاظ سے زیادہ حسین اور عمدہ ہوتے ہیں یونمی جملے کا ایک جز دو سرے جز سے زیادہ قصیح ہو تا ہے اور یہ ضروری ہے کہ جملول کے معانی یا ان کے مناسب حال الفاظ کا پہلے استحضار کرلیا جائے اور پھراس کے بعد ان الفاظ یا معانی میں سے مناسب تر اور فصیح تر لفظ کو استعلل کیا جائے گر اکثر عالتوں میں انسان پر ان امور کا استحفار دشوار ہو تا ہے، جبکہ علم اللی میں ہمہ وقت یہ چیزیں متضر ہوتی ہیں می وجہ ہے کہ قرآن علیم احس الحدیث اور القح الحدیث ہے اور فصیح ، فصیح تر اور ملیح اور ملیح تر عبارت بر مشمل ب اس کی ان گت مثالیں ہیں مثلاً قرآن کیم کی آیت ہے۔ وَجَنَی الْجَنَّئِیْنِ دَانِ اگر اس کی جگہ وَ ثَمَرَالْجَنَّئِیْنِ قَرِیْتُ

ارشاد ہو آ تو ہر گزید الفاظ کسی جت سے پہلے الفاظ کے قائم مقام نہ ہوتے اس لئے کہ اول تو جنی اور جنین میں مجنیس پائی جاتی ہے ووم: اس لحاظ سے کہ تمر کا لفظ اس بات کا پت نہیں دیتا کہ وہ مچل اب چنے جانے کے قریب آگیا ہے اور تیسری بات بیا که فواصل کی مواخات کاعلم نه ہو آائ طرح بیر آیت کریمہ ہے۔

ع وَمَا كُنْتَ تَعْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ مِن تَقُوأ كى بجائ تنلوكى تبيرنياده حين بي كيونك تقراء من مزهكي تقالت ، موجود ب ونی لاریب فیه لاشک فیه سے احس ب کیونکه شک میں اوغام کا اُتقل موجود ب اور یمی وجہ ب که

ة قرآن ميں ريب كا ذكر به كثرت موا بــ

آ آیت لاتھنوا لاتصعفوا ہے بمترے کوئکہ اس میں فقت پائی جاتی ہے وہن العظم منی ہے اچھا ہے کوئکہ فتح خصم سے خفیف تر ہو آ ہے امن به نبت صدق کے خفیف تر لفظ ہے۔ ای واسطے قرآن میں تقدیق کی به نبت اس کا ﴿ ذَكُرُ زَيادُهُ آيا ہے۔

اثرک اللّه بہ نبت فضلک اللّه کے اس به نسبت اعظی کے اندریه نسبت موف کے اور حیرلکم بہ

نبت افضل لکم کے خفیف ترین القاظ میں اور ارشاد باری تعالی هذا حلق الله یومنون بالغیب میں مخلوق اور الغائب کی جگه مصدر کا لاتا خفیف تر ب نکح نزوج سے زیادہ بلکا ہے 'کیونکہ فعل سفعل سے زیادہ خفیف ہے اس کئے قرآن میں نکاح کا ذکر کثرت سے آیا ہے اس شخفیف و انتصار کے پیش نظر اللہ تعالی کے اوصاف میں رحمت ' غضب رضا حب اور مقت کے الفاظ قرآن میں استعال ہوئے میں حالانکہ ان اوصاف کو اللہ تعالی کی طرف حقیقت میں نبعت نہیں کیا جا سکتا 'کیونکہ اگر ان اوصاف کو حقیق لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو مختلکہ طویل ہوجائے گی۔ مثلاً یہ کما جائے کہ جا سکتا 'کیونکہ اگر ان اوصاف کو حقیق لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا جائے تو مختلف میں مدین است نہیں کیا جائے کہ

يُعامِلُهُ مُعامِلةً الْمُحِبُّ وَالْمَاقِتُ

لینی وہ اس سے محب اور ماقت (دوست اور دسمن) کا سامعالمہ کرتا ہے تو درست نہیں' اس مقام پر مجاز ابنی خفت و انتصار

کے باعث حقیقت سے افضل ہے۔

نیز افضل ہونے کی بنیاد بلیغ تثبیہ ہے مثلاً ارشاد باری تعالی ہے۔

مندرجہ ذیل کلام سے افضل ہے

فَلَمَّا أَسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ فَلَمَّا عَامَلُوْنَا مُعَامَلَةً الْغَضَبِ ۚ فَلَّمَا أَتَوْا إِلَيْنَا بِمَا يَاتِيْهِ الْمُغْضَبِ

9 - رمانی ارشاد فرماتے ہیں

اگر کوئی مخص یہ کے کہ شاید چھوٹی چھوٹی سورتوں میں معارضہ ممکن ہے تو جواب دیا جائے گاکہ یہ بات قصار سورتوں میں ماز نہیں کوئی مخص یہ بحز کا اظہار کیا گیا دیکھتے اللہ میں جائز نہیں کیونکہ تحدی کا تعلق ان چھوٹی سورتوں کے ساتھ بھی مخالور ان کے معارضہ میں بجوٹی سورتوں کی کوئی شخصیص نہ تھی۔ تعالی یہ چینج بالفاظ فاتوا بسورة کے ساتھ کیا تھا جس میں بدی یا چھوٹی سورتوں کی کوئی شخصیص نہ تھی۔ انتھان کی عبارت ختم ہوئی۔

# علامه سید دحلان مکی رحمته الله تعالی علیه کی بحث

علامه سيد احمد دحلان كلي دسيرت النبي من من وجوه اعجاز پر بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

"قرآن تحكيم كاوه وصف جس كے ذريعه قرآن كلام عرب كى جنس مثلًا نظم و نثر خطبات اور سجع سے منفرد ہو كيا اور ان کے درمیان باہم مشاہت نہ رہی قرآن تھیم کا معجزہ ہے' حلائکہ یہ کلام اہل عرب کے کلملت سے مرکب ہے اور بلاغت میں انہیں کے اسلیب کلام پر نازل ہوا ہے گریہ ایے حن آلیف' ترکیب کلمات اور فعادت پر مشتل ہے کہ عروں کے عائب تراكيب عرائب اساليب بدلي انشاء ات اورعده اشارات مين اعجازي شان كا حال ب علائك الل عرب كلام ك شہوار تھے۔ اس کا انداز نظم عجیب اور اسلوب بیان حران کن ہے جو اسالیب کلام عرب سے مختلف ہے۔ نظم و نثر کا وہ اندازجو قرآن محيم لايا ہے اور اس كے مقاطيع مقاطيع آيات اور فواصل كلمات كا اسلوب ند اس سے قبل بايا كيا ند اس کی نظیراس کے بعد دیکھنے میں آئی ہی وجہ ہے کہ الل عرب کی عقلین اس کے سامنے متحیراور وہشت زوہ رہ تنئیں اور وہ اس کے اسلوب کی طرف کوئی راہ نہ پاسکے بلاشبہ میدان فصاحت میں بدیع نظم کے ساتھ اس نے دلوں کو جھنجوڑ کر رکھ ویا اور میدان بلاغت میں اس کے تیر معانی کے نشانوں پر لگھ۔ یہ اللہ کی واضح اور روشن حجت اور قاہر و باہر دلیل ہے جس بد بخت نے اس کے ساتھ معارضہ کی ٹھانی' بے جان پٹٹوں کی طرح کر کیا اور یوں ذلیل و حقیر ہو کیا جس طرح عضبناک شیروں کے سلمنے بھیر بکماں ذلیل ہوتی ہیں۔ بت سے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا جنہوں نے اس کے ساتھ معارضہ كرنے كا ادادہ كياكہ ان پر رعب طارى ہوگيا اور اس كى بيب نے انسي اس كے معارضہ سے باز ركھا جيساكہ يكيٰ بن عيم اندلی کے بارے میں حکایت ہے وہ اس زمانے میں اندلس کا آیک بلیغ عالم تھا اس نے قرآن کے ساتھ کھے معارضہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس سلسلہ میں سورہ اخلام پر غور کیا کا کہ اس کی طرز پر کلام گھڑے تو اس کے دل میں خثیت و رفت بیدا ہوگئ جس نے اسے توبہ کرنے پر مجور کردیا اسے معلوم ہوگیا کہ کوئی انسان قرآن سیم کے ساتھ معارضہ پر قدرت نہیں

ابن مقفع جو کہ اپنے زمانے کا انتهائی فصیح مخص تھا' کے بارے میں روایت ہے کہ تابعین کے زمانے میں اس سے معارضہ طلب کیا گیا تو اس نے اس کا قصد کرلیا اور ایک کلام مرتب کرکے اسے سورت کا نام ویا۔ اس اناء میں ایک دن وہ ایک طفل محتب کے پاس سے گزرا جو اس آیت کریمہ کی علاوت کردہا تھا۔

یہ من کروہ بکار اٹھا میں گوائی ویابوں کہ یہ انسانی کلام نئیں ہے اس کے ساتھ بھی مفارضہ نئیں ہوسکا ، پھروالیں

آکر اپنا لکھا ہوا کلام منا دیا اسے بقین ہوگیا کہ اس کے کلام اور اللہ کے کلام میں باہم کوئی مناسبت نہیں۔

علامہ مجمہ سفاری نابلسی رحمتہ اللہ تعالی علیہ قصیدہ نونیہ صرصری کی شرح میں بحوالہ کتاب الوفا اہم ابن بوزی رحمتہ اللہ تعالی علیہ علیہ سفاری نابلسی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ججھے ابو مجمہ بن مسلم نحوی نے بنایا کہ ہم اعجازالقرآن کے بارے میں بحث کررہے تھے وہاں ایک بزرگ صاحب فضیلت بھی موجود تھا اس بزرگ عالم نے کہا: قرآن حکیم میں کونی الی بات ہے جو فضلاء کو عاجز کردیے والی ہے؟ اس کے بعد وہ بالفانہ میں چلا گیا اس کے پاس کے اور تھم ایک نوٹ بک اور تھم ووات تھی اس نے وعدہ کیا کہ تین دن کے بعد وہ قرآن کے مشابہ ایک عبارت بناکر انہیں آواز دے کا گر جب تین دن گر رگے (اور وہ بالافانے سے نیچ نہ آیا) تو ایک مخص اور گیا دیکھا کہ وہ نیک لگائے ہے اور تھم اس کے ہاتھ میں خلک ہوگئی ہے۔

ام ابن عقبل اس کے بعد فراتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو قرآن حکیم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت دی گئی گر وہ اس کے جواب میں ایساکلام لائے جس نے خود انہیں کو رسواکیا اور قرآن حکیم کا یہ دعویٰ بچ ثابت ہوا کہ مخلوق قرآن کی مثل لانے سے عاجز رہے گی مثل کے طور پر مسیلمہ کذاب کا یہ قول لماحظہ سیجئے۔

اَلْفِيْلُ وَمَا اَدْرَاكَ مَاالْفِيْلُ لَهُ ذَنْبٌ وَثِيْلٌ وَخُرْظُوْمٌ الْمَعَى لور حَميس كيا پة كم باتمى كيا بوتا ہے اس كى دم چموفى طوِيْلٌ وَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ خَلْقِ رَبَّنَا تَقْلِيْلَ ﴾ الله علاق علاق علاق الله على الل

میں بہت کم ہے۔

اس کی ایک اور ہرزہ سرائی ہے

يَاضَفْدَعُ بِنْتُ ضِفْدَ عَيْنِ نَقِّىٰ كُمْ تَنَقَّيْنَ ٱعْلَاكَ فِى الْمَاءِ وَ ٱسْفَلَكَ فِى الطِّيْنِ لاَالْمَاءُ تَكْدِرِيْنَ وَلاَ

الشَّوَابُ تَمْنَعِيْنَ

اے مینڈی دد مینڈکول کی بٹی! اپنے آپ کو ستمراکر گر تو کب تک اپنے اوپر والے صے کو پانی سے صاف کرے گی 'جبکہ تیرا نجلا حصہ کیچڑ میں ہے تو نہ تو پانی کو گدلا کر سکتی ہے نہ پانی

پنے سے روک عتی ہے۔

ای طرح اس کی ایک اور بیودہ گوئی ہے، جیما کہ ووالوقا عمل معتقل ہے۔ وَ مِنَ الْعَجَائِبِ شَاةً سَوْدَاءً تَحْلُبُ لَبَنّا اَبْيَاضُ عَالَمَ عَلَى اللّهُ اللّ

الغرض! اس ۋا وظائى سے ان لوگوں كى رسوائى بوئى أكر وہ خاموش رجے تو ان كے حق ميس بمتر تقا۔

میلم کذاب کا ایک معارضہ ابوعبداللہ محر بن علی التوزری نے نقل فرمایا ہے کہ اس نے سورہ انا اعطینک الکو ثر کا جواب دیتے ہوئے کماتھا

إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْجَمَاهِ وَ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَبَادِرْ وَاخْذُرْ مِم فَ يَجْمِ بِي كِي وِي كِي البِي لِحَ لَكَ كَرُ اور بِعال اور لا فَي الْبَاكُ اور لا فَي الْبَاكُ اللهُ 
تو ایک بدو نے اس سے کہا کہ ان دونوں کلاموں میں کوئی باہم نبیت نہیں ہے ' بعد میں جب محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے اس قبل کرکے واصل جنم کیا تو ایک بدو اس کے بائی سے گزیرالوں کہا ہے۔

ہم نے تختبے لکڑی دی اور سنون پر بٹھایا لیعنی قتل کرویا میں اس بلت کا ضامن ہوں کہ تو لوٹ کر شیس آئے گلہ

تاریک رات اور زم خرام بھیڑیے کی قتم! کہ شیرنے خنگ و تر کھھ نہیں کاٹا۔

آریک رات اور ساہ بھٹریئے کی قتم اور کان کئے جانور کی قتم کہ شیر نے کی ذی حرمت کی حرمت خراب نہیں کی۔ قتم ہو اگلے والیوں' گندم بھیرنے والیوں' آٹا گوندھنے والیوں' کانٹے والیوں' شید تیار کرنے والیوں اور لقمہ بنائے والیوں کی

کہ خمہیں دیماتیوں پر فضیلت حاصل ہے اور شری بھی تم سے آگے نہیں برمھے۔ تم اپنی ہموار زمینوں کی حفاظت کو' بلواروں کو پناہ دو اور سر کشوں کو دور کرو۔

وَالْبَاغِیْ فَنَاوَوْهُ الْمُ سفاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بخار میں جتلایا برسام زدہ الی بنیان گوئی کر آتو اس سے زیادہ کچھ نہ کہتا۔ ویس معرب نورس کے اس کو میں کار میں کار میں کار میں کار میں کار میں تو بھی بند روس کار کار

میں نے تحرالوفا کے حاشیتے پر اس قتم کا مفتحکہ خیز کلام دیکھا ہے جس کو دیکھ کر روتے بھی ہنس پڑیں یہ کان طاہر کر تا ہے کہ پاگل بن کی بھی کئی قتمیں ہوتی ہیں اور جو آدمی ہوئی و ہزیان کے ذریعے ایک باکمال کلام کے ساتھ معارضہ کرے تو اہل عقل و وائش تو اس پر ہنسیں گے ہی 'اور اس پر پیٹکار بڑے گی۔

امام ابن جوزی "الوفا" میں تحریر فرماتے ہیں۔

إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْعُوْدُ٬ وَاقْعُدْنَاكَ عَلَى الْعَامُودِ، وَإِنَّا

صَامِنٌ لَٰكَ اَنْ لاَّ تَعُوْدَ وَوْرُرِي نَے بَى مَيلِم كذاب كا بِهِ كلام ذَكر كيا ہے۔

وَاللَّيْلِ الدَّامِسُ وَالذِّنْبُ الْهَامِسُ مَاقَطَعَتْ اَسَدًّ

وَاللَّيْلِ الْاَطْحَمِ وَالذِّئْبِ الْاَدْلَمِ وَالْجَذَعِ الْاَزْلَمْ

َ مَاانْتَهَكَتْ اَسَدٌ مِّنْ مَحْرَمٍ وَالزَّارِعَاتِ زَرْعًا وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا

وَالذَّارِيَاتِ قُمْحًا وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا وَالْخَابِزَاتِ

لْحَبْزًا وَالنَّارِدَاتِ تُؤدًا وَاللَّاقِمَاتِ لَقُمَّا اِهَالَةً

وَسَمْنًا لَقَدُ فَضَّلْتُمْ عَلَى آهُلِ الْوَبْرِ وَمَا سَبَقَكُمْ

آهْلَ الْمَدَرِ رِيْفُكُمْ فَامْنَغُوهُ وَالْمُغْتَرُ فَاوَوْهُ

مِنَّ رَّطْبِ وَيَابِس

"الله تعالی نے جن لوگوں کے داوں کو نورانیت سے محروم کیا ان میں سے ایک ابوالعاء المعری ہے جس نے اپنے کام کو بنام الفعول و الفایات موسوم کرکے بزعم خویش قرآن کی سورتوں اور آیات کے ساتھ معارضہ کیا میں نے اس کا کلام ویکھا ہے گراس سے زیادہ کمزور اور فتیج کلام میری نظرے شیں گزرا اس نے اپنے کلام کو آخری حوف معجمہ کی ترتیب پر مرتب کیا حرف الف والے کلمات کے چند نظائر ملاحظہ ہوں۔

كَانَ النِّعَالُ عَلَى اَعْصَى الطَّلْحِ يُعَارِضُوْنَ الرَّكَائِبَ فِي هَوَادِجَ وَالظَّلْمَاءُ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فَخَتِ الثَّكَائِبَ فِي هَوَادِجَ وَالظَّلْمَاءُ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فَخَتِ الْقَمَرُ وَضِيَاءُ الشَّمْسِ وَهَنِئًا لِتَارِ كِي النَّوقِ طَلَائِحَ فِي غَيْطَانِ الْفَلَا يَحُوْمُ عَلَيْهَا ابْنُ دَايِهِ طَلَائِحَ فِي غَيْطَانِ الْفَلَا يَحُوْمُ عَلَيْهَا ابْنُ دَايِهِ وَيَطُوفُ بِهَا سَرْحَانَ وَشَتَّانَ آفِرَاكَ مَتْرَةً الْالْبَان

لَبَنَهَا أَفُقَدُ مِنَ الْغَطَا

گویا پاپوش خاردار ورخت کی شاخوں پر سے جو محملوں کے ساتھ انتخا ہی جاند ساتھ انتخا کی جاند ہیں ہائد ہیں ہی خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے اپنی شکل ہاری اونشنیوں اونٹیوں کو گھنے درختوں کے جسنڈ میں چھوڑ دیا جن پر کوے منڈلاتے ہیں اور درندے وہاں

ام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ سارا کلام گھٹیا اور قبیج ہے۔ (اہام سفار بنی کی عبارت ختم ہوئی)

اب ہم علامہ وحلان کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ ''قرآن مجید میں غور کرنے

ہے تم پر اس قدر عجائبات تھلیں گے کہ ان کاشار ممکن نہیں۔مثلاً ان ارشادات ربانی میں غور کرو۔

تمهارے لئے قصاص میں زندگ ہے وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً

اور کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھراہٹ میں ڈالے جائیں گے ' پھر پج وَلَوْتَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلاَفَوْتَ وَأَخِذُوا مِنْ مَّكَانِ کرنہ نکل سکیں گے اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لئے جائیں گے۔

ترجمه گذرچکاہے يَا أَرْضُ الْلَعِيْ مَاءَكُ

توان میں ہرایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا تو ان میں کسی پر ہم فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا نے پھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو چھکھاڑنے آلیا اور ان میں کسی کو وَّمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ

زمین میں دھنسادیا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا۔ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا

تم جب اس تقم کی آیات بلکہ قرآن حکیم کی تمام آیات میں دفت نظرے غور کرد کے تو تہمیں ہرلفظ کے نیچے دنیائے معانی طے

گی تم اس میں علوم کے بیکراں سمند ریاؤ کے باوجو دیکہ الفاظ مخضر ہیں 'نیز کثرت معانی لطا نف عبارات ' دعوت توحید' طاعت رب مجید تحلیل و تحریم ' وعظ و تقویم ' محاس اخلاق کی طرف رہنمائی اور مساوی اخلاق سے زجر و توجع کے باوجود ہر چیز اینے مقام پر اس قدر راست ہے کہ اس کے لئے اس سے بمتراور کوئی مقام نہیں گرتم قرآن میں مزید آبال سے کام لوتود کیموے کہ اس میں گذشتہ زمانوں ك اخبار آئنده ك حوادث اور قاطع دلائل موجود بين جو بحربور عمده نظم سے بيان موئ بين كه ايساحسن نسق مخلوق سے ممكن نسيس پس بد دعوی کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدیکام ابن طرف سے پیش کیا ہے اور پھراسے گو کر اللہ تعالی کی طرف منسوب کردیا ہے۔ بدیمی البطلان ہے اور یہ بھی قطعی طور پر معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جاری ہوا ہے اور تمام عرب اس کی مثل لانے سے عاجز رہے مزید بر آل قرآن مکیم کے ساتھ تحدی کرنے اس کے خارق عادت ہونے اور اس کی شان اعجاز کا اعتراف کرتے ہوئے محرین کا اس کے معارضہ سے گریز ایک بدیمی بات ہے چرایک

موجاتا ہے۔اس کے ربط کلام 'روانی بیان' ترتیب وجوہ اور تشلبہ اطراف میں کوئی فرق نہیں پرتا۔ تصہ یوسف پر نظر دُالواللہ تعالی نے اسے طوالت کے باوجود الی عجیب ترتیب اوربدیع (عمدہ) تهذیب کے ساتھ اول سے آخر تک مربوط بیان کیا ہے کہ کمیں بھی چشمہ بیان خٹک ہوا ہے نہ کمیں اس کے جران کن نظم و ترتیب کی گرہ کھلی ہے۔ پھراس کے تصول میں تحرار اور بار بار بیان ہونے کے ساتھ ساتھ عبارات میں اختلاف آ تا گیاہے ہرمقام پر نے معنی اور نے اسلوب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ان عبارات کے اسلوب والفاظ میں اختلاف ہوا مگر معنی ایک ہی رہااور تحرار کے باوجود ہر قصہ میں سننے والے کی سیہ حالت رہی گویا پہلی بار من رہاہے اور اس سے قبل اس نے اس قصہ کاذکر تک نہیں سنااس کی تحرار سے دلوں کو نفرت و وحشت اور اکتابث پیرانہیں ہوتی۔

اليام جره ب كه طويل قصے اور گذشته زمانوں كى خبريں بيان كرنے كے باوجود 'جن كے بيان كرنے ميں عموماً فسحاء كى زبان ميں ضعف بيدا

حضرت المام قاضى عياض شفاشريف (1712'172) ميس فرماتي بين-

"جس فخص نے فن بلاغت میں کال حاصل کواور فکر زیاں کو اس ہے وال کیا المن جہاری گذشتہ بحث پوشیدہ نہیں رہے گا-

نہ کورہ بلا تمام وجوہ میں سے ہر وجہ بذات خود معجزہ ہے اور ای طرح معجزہ ہے جس طرح علینی علیہ السلام کے لئے مردے زندہ کرنا موی علیہ السلام کے لئے لاشی کا سانپ بنتایا نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کیلے تکریوں کا تبیع يرمنا معجزہ ہے بلکہ یہ ان سے برا معجزہ ہے اکیونکہ یہ کلام ان کے مستعمل اور روزمرہ کے کلام کی جنس سے ہے گر اس کے بلوجود ان كا اس كى مثل نه لا سكنا' جلاد ملنی' قتل گوارہ كرلينا اور ذلت كے تلخ پيالے پينا اس كے معجزہ ہونے كى زبردست دليل ہے حلائکہ وہ برے خودار اور مغرور تھے آگر وہ معارضہ پر قدرت پاتے تو تجھی اس ذلت پر رامنی نہ ہوتے اور بحالت مجبوری اس عار کو ترجیج نہ دیتے بلکہ معارضہ کرلینا ان کے لئے بہ نبت قل و غارت اور ذات کے آسان تھا کیونکہ اس کے ذریعے حسول مقصد آسان وقطع عذر اور اسکات خصم انتهائی سل تھا جبکہ وہ اپنی زبان پر برے قاور اور تمام انسانوں سے زیادہ کلام کی معرفت رکھتے تھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں سے ہرایک نے قرآن کے ظہور کو چھپانے اور اس کے نور کو بجمانے کی سرتوڑ کوشش کی مکر دہ اپنے مونہوں سے اس چراغ کو بجما نہ سکے اور نہ اس عرصہ دراز میں کثرت تعداد اور زبردست کو مشش و اعانت کے بلوجود اپنی زبان کے روال چشنے سے کوئی قطرہ نہیں لا سکے' ان کی زبانیں خٹک ہو گئیں اور وہ آس توژ کربیٹے گئے۔

# اعجازالقرآن کی پہلی وجہ

قرآن کریم کے دجوہ اعجاز میں سے ایک بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے بعض قضلیا میں کفار کے عجز کا ذکر فرمایا اور انہیں ہا دیا کہ وہ مجمی بھی ایسا کرنہ پائیں گے ' چنانچہ اس پیشین گوئی کے مطابق ہی وقوع پذیر ہوا ' اور وہ فی الواقع ایسا نہ کر پائے۔مثلاً يموديول نے جب بير باطل دعوىٰ كياكم كوئى ان كے بغير جنت ميں وافل نه موكا تو الله تعلل نے انسيں اس وعوىٰ ميں جھونا قرار دیا اور ان پر الزام جمت کیلئے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَاللَّهِ خَالِصَةً مَمْ فَهَاوُ: أَكُر بِجِهِلا كمر الله ك نزديك خالص تمهارك لئه مو

مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ مَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله موت كي آرزو لو كرو أكر سيح مور

یعنی اے میودیو! اگر تم اس بلت میں سیجے ہو کہ تم ہی جنتی ہو اور جنت خاص تمهارے لئے ہے تو موت کی تمنا کرد' کیونکہ جس کو جنت میں داخل ہونے کا یقین ہوتو وہ اس کا اشتیاق رکھتا ہے اور اس دنیا اور اس کی غلاظتوں سے چھٹکارے كو پندكر ما ب اس كے بعد الله تعالى في ارشاد فرمايا ب

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيْهِمْ

اور وہ ہر گزنجمی بھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدا تمالیوں

کے سبب ہو آگے کریکے۔

بس الله تعالى نے آئدہ كے تمام زمانوں ميں ان سے تمنائے موت كى نفى كردى ان كے عدم تمناكى وجہ يہ تھى كم انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور تورات میں تحریف کردی اور پھرواقعہ ای طرح پیش آیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرلاتھا، کہ انہوں نے موت کی تمنا نہ کی ان میں سے کوئی موت کی تمنا کر آ تو زندہ نہ رہتا مگر کسی سے ایا ہو نہ سکا ایا ہو آ تو اے نقل کرنے کے واضح کافت کے ساتھ موجود تھے۔ تمنا کا معالمہ الرجہ ول کا پیشدہ عمل بے لین وہ اس کا

اظہار زبان سے بھی کرسکتے تھے۔

الم بہتی بحوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ اگر بیودی موت کی تمناکر بیضے تو مرحاتے ' مجھے اس ذات کی ہتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر ان کے کس مخص کی زبان سے موت کی تمنا ظاہر ہوتی تو وہ اس وقت موت سے ہم آغوش ہوجاتا 'پس اللہ تعالی نے انسین اس تمناسے پھرویا ' آکہ اس کے رسول کی صداقت اور اس کے کلام کی صحت ثابت ہوجائے ؛ چنانچہ موت کے خوف اور دنیا کی حرص کی وجہ سے کی یبودی کے دل میں موت کی خواہش پیدا نہ ہوئی حالانکہ وہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھذیب کے انتمائی حریص تھے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجرہ ظاہر ہوگیا اور آپ کی دلیل روش ہوگئی۔

اسی طرح کی پیشین گوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر24 میں ہے۔

اعجاز القرآن کی ایک وجہ وہ رعب اور خوف ہے جو اس کی تلاوت کے وقت سننے والوں کے ولوں پر طاری ہوجا ہا ہے، کونکہ اس میں وعظ و انذار کا زبردست انداز پایا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

لَوْاَنْوَلْنَا هٰذَا الْقُوْانَ عَلَى جَبَل لَّوَأَيْتَهُ خَاشِعًا أَكُر بِم اس قرآن كوكس بِهارُ ير نازل كرتے تو آپ اس كو دیکھتے جھکا ہوا خوف النی سے پھٹا ہوا۔ مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

یہ اس کئے ہے کہ اس کلام میں وہ دبدبہ اور وحشت ہے جو بہاڑوں کو لرزہ براندام کردیتی ہے پھر انسانوں کی تو کیا حالت ہوگی اور مومنین کی نبت اس کا خوف مگذمین پر زیادہ ہو تاہے یہاں تک کہ اس کا سنتا ان پر گراں گزر تا ہے اور اس

ك باعث ان كى شديد خواہش ہوتى ہے كه يه كلام ان كے كانول ميں نه ردے-

الله تعالی فرما تا ہے۔

وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرَانِ وَخْدَهُ وَلَّوْا عَلَى جب تم قرآن میں این اکیلے رب کی یاد کرتے ہو وہ ( کفار) بیٹہ پھیر کر بھامتے ہیں نفرت کرتے۔ أَذْبَارِهُم نُفُوْرًا

وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَخْدَهُ اشْمَازَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیاباتا ہے ول سٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت یر ایمان شیں لاتے۔ لأيُوْمِنُوْنَ بِالْأَخِوَةِ

اس وجد سے رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم اس مخص کے لئے انتہائی دشوار اور

مشكل ب جواس سے كراہت كا اظهار كريا ہے يہ حق و باطل اور نيك و بدكے درميان فيصله كرنے والا ب مومن اس سے ہیشہ کرزاں و ترسل رہتا ہے اور اس کے زواجر و مواعظ کی ہیبت سے خوفزوہ ہو تا ہے اور اس کی تلاوت کے وقت اس کا ول اور اس کے کلن سننے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور قلبی میلان اور تقدیق کی وجہ سے اس کی سر کری میں اضافہ

ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ

جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللهِ ذِكْرِ اللَّهِ

اس کلام سے ان لوگوں کے رو نکھے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھران کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد این صاحب خثیت جب قرآن محیم کی تلاوت سنتا ہے اور اس میں غور و تدر کرتا ہے کہ اس کے قلب و جد کو اس ے خاص انس اور سرور ہو یہ ہے تو قرآن محیم کی جیب سے اس کے بدن پر لرزہ طاری ہوجاتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ تم صالحین کو دیکھتے ہو کہ جب قرآن برما جاتا ہے تو وجد میں آکر نعمو زن ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی یہ حالت عثی اور گریبان جاک کرنے تک چلی جاتی ہے اور اس فتم کی باتوں کا انکار کرنا درست نہیں ہاں! جس نے اس کا ذا لقہ نہیں چکھاوہ اس كى لذتوں سے آئنا نہيں اس سے يہ مجى معلوم ہو آئے كہ جس چيز سے دل ميں خوف پيدا ہو آئے وہ قرآن پاك سے مخصوص بے ایبا اثر کسی اور کلام میں نہیں پایا جاتا اس کا اثر ایبا ہے جو ایسے مخص پر بھی طاری ہوجاتا ہے جو اس کے معانی اور تغییر کو نمیں سجمتا' یہ ایک خدائی راز اور ربانی امرہے ای لئے تو اس کے قاری اور سامع دونوں کو ثواب ماتا ہے خواه وه اس کو نه سجعتے ہول ، جبکه کی دو سرے کلام میں سے خوبی نسی پائی جاتی۔

شفائے قاضی عیاض میں ہے کہ ایک نعرانی ایک قاری کے پاس سے گزرا جو قرآن حکیم کی تلاوت بلند آواز سے کر رہا تھا وہ اس کی قرات سننے کیلئے کھڑا ہوگیا اور پھر رونا شروع کردما 'کسی نے اس سے رونے کا سبب یو چھا؛ تو اس نے جواب دیا کہ اس کلام کی ترو آزگی اور حسن نظم کی وجہ سے رو آ ہول۔ معلوم ہوا کہ اس کلام نے اس کے ول میں اثر کیا اور اسے رلا ریا حالانکہ وہ اس کے مفہوم سے آگاہ نہ تھا۔

قرآن تھیم کا نمی رعب کتنے ہی لوگوں پر طاری ہوا جب انہوں نے اس کی تلاوت سنی تو فورآ ہی دولت ایمان سے مشرف ہو مے بخاری اور مسلم میں حضرت جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت پر منجے۔

تو قریب تھا کمہ میرا دل خوف سے اڑ جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کمہ اسلام کی صداقت میرے دل میں اتر آئی ایک اور

آمُ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْئٌ أَمُ هُمُ الْحَالِقُوْنَ آمُ خَلَقُوا ﴿ كَيا وَهُ كَي اصل عنه يَعات كم يا وبي يتانے والے بين يا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلُ لَأَيُوقِئُونَ اَمْ عِنْدَهُمْ ﴿ آلِمَانُ اور زَمِنَ انْهُولَ نَے بِيدِا كَ بِلَد انهيں يقين نهيں يا ان کے پاس تمارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کروڑے

خَزَائِنُ رَبُّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ

طور کی متم اور اس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے

مدایت میں ہے کہ جب انہوں نے ان آیات کو سا وَالطور وكتاب مسطُّورٍ في رَقٍ منشورٍ تو حیران و ششدر ره محے جب بیه کلمات ہے۔

ب شک تیرے رب کا عذاب اترنے والا ہے جے کوئی ٹالنے والانتهيں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّالَهُ مِنْ دَافِعِ

تو بیٹھ گئے اور عذاب کے اترنے کا خوف کرنے لگے۔ پھر جب بیر الفاظ ہے۔

يَوْمَ تَمْوُرُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْراً فَوَيْلٌ جس دن آسان زبردست ہلیں سے اور بیاڑ چلیں سے تو اس يَوْمَنِدِ لِلْمُكَذِينِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ كُذِّينِينَ اللَّهُ كُذِّينِينَ اللَّهُ كُذِّينِينَ اللَّهُ وان جمثلانے والوں کی خرانی ہے

تو ان پر سخت گھراہث طاری ہوگئ پھرجب قاری اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُوْنَ پر پیچا تو قریب تھا کم میرا ول اڑ جا آ کی خوف ہی حضرت جبیر بن مقعم کے اسلام لانے کا باعث ہوا۔

#### دو سری وجه

قرآن کے اعجاز کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا قاری باربار پڑھنے سے طول نہیں ہو آ حالا نکہ دل فطرتی طور پر تحرار و اعادہ کے دشن ہیں۔ اس طرح اس کا سننے والا اس سے اعراض نہیں کر آ نہ اس کے کانوں پر اس کی تحرار تاکوار گزرتی ہے بلکہ اس کی حلوت بیشہ لذت و شوق ہیں اضافہ کرتی ہے اور اس کی تحرار محبت و حسن اور بہجت و قبولیت کی موجب ہوتی ہے' یہ کلام بیشہ ترد آزہ رہتا ہے اس کی رونق اور شادالی ہیں بھی کی نہیں آئی۔ بول معلوم ہو آہے کہ گوا ابھی ابھی نازل ہوا ہے حالا نکہ دوسرے کسی کلام میں ایسی شان نہیں وہ آگر حسن نظم کے کمل تک پنچ تو بلاغت کے کمل تک نہیں پنچتا اور اس کے باربار پڑھنے سے طال پیدا ہو جا آ ہے اور اس کے اعلوہ سے نفرت می ہونے لگتی ہے گر قرآن عکیم ایسا کلام ہے کہ اس سے خلوقوں میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ مصیبت کے وقت اس کی خلاوت سے سارا الما ہے' جب کہ دیگر کہاوں میں ایساکوئی کمال نہیں میں وجہ ہے کہ ان کے مصنفینِ نے ایسے سر اور طریقے پیدا کئے ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے مستفینِ نے ایسے سر اور طریقے پیدا کئے ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے مستفینِ نے ایسے سر اور طریقے پیدا کئے ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے مستفینِ نے ایسے سر اور طریقے پیدا کئے ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے مستفینِ نے ایسے سر اور طریقے پیدا کئے ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے مستفینِ نے ایسے سر اور طریقے پیدا کئے ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے مستفینِ نے ایسے سر اور طریقے پیدا کئے ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے مستفینِ نے ایسے سر اور طریقے دورات کے ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے مستفین نے ایسے سر اور طریقے دورات کی ہوئی دورات کی دریا کہ دورات کیں۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن محیم کی اس اعجازی وصف کو بیان کرتے ہوئے فرہایا: کہ یہ باربار پڑھنے سے پرانا نہیں ہو تا' نہ اس کی عبرت انگیز باتیں ختم ہونے پر آتی ہیں نہ اس کے عبائب مٹنے پر آتے ہیں۔ یہ فیصلہ کن کلام ہے بنی ذاق نہیں علاء اس سے سیر نہیں ہوتے' نہ اس سے خواہ شات میں کجی آتی ہے نہ زبانوں پر اس سے کوئی اشنباہ پیدا ہو تا ہے کی وہ کلام ہے کہ جنات نے اسے سافتہ نیکار اٹھے۔

بِيَ مَا مُن مَا مُن مَا مَا مُن مَا اللهُ الله

### تيسري وجه

قرآن کیم کے اعجازی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تمام علوم و معارف کا جامع ہے جن سے اہل عرب بالعموم ناواقف سے اور نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بالخصوص ناآشا سے اور نہ ہی سابقہ استوں میں سے کوئی عالم ان علوم و معارف کا اعلم کرسکا نہ کوئی کتاب ان مفایین پر مشتل متی۔ یہ قرآن کیم کا کمل اعجاز ہے کہ تمام شریعتوں کا علم اس میں جمع ہوگیا۔ ولا کل عقلیہ کے طریقوں پر متنبہ کیا گیا گراہ امتوں کے باطل نظریات کو مضبوط دلاکل اور روش حجتوں کے ساتھ رد کیا گیا جن کے الفاظ آسان اور مطالب مختمرہ واضح ہیں بہت سے دعیان علم نے سرتو ڈکوشش کی کہ اس جسے دلاکل قائم کریں محروہ ان پر قدرت نہ باسکے مثل ارشاد خداوندی ہے۔

اَوَلَيْسَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَى اوركيا ووجس نے آسان اور زمن بنائے ان جيے اور نميں بنا ، اَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَارُّ فَي ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ

قُلْ يُحْيِنْهَا الَّذِي أَنْشَأَ هَا أَوَّلَ مَرَّةٍ لُوْكَانَ فِيْهِمَا الِهَةُ اِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا

تم فرائ انسیں وہ زندہ کرے گاجس نے پہلی بار انسیں بنایا۔ اگر آسان و زنین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو آسان و

زمین تباه ہوجاتے۔

قرآن سیم میں علم نجوم کے وقائق ہیں جیساکہ ارشاد خداوندی ہے

اور جاند كيلئے يم نے مزليل مقرر كيس يهال تك كه پر موكيا وَالْقَمَرَ قَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونَ ۖ لَلْقَدِيْمِ جیے تھجور کی پرانی ڈال سورج کو نتیں پنچا کہ چاند کو لاَ الشُّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ

کھاؤ پی محر صد ہے آگے نہ براھو۔

ہم نے اس کتب میں کھ اٹھانہ رکھا۔ 38:6

منتل طرح طرح بیان کی۔ 89:17

اور ہم نے تم پر سے قرآن امارا کہ ہر چیز کا روش بیان ہے۔

ب شك بم نے لوگوں كے لئے اس قرآن ميں ہر متم كى

چلو اس سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سایہ دیں نہ

اس میں علم طب کی باریکیل بیں مثلاً ارشاد ہے۔ كُلُوْا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوْا

علم ہندسہ کے وقائق

اِنْطَلِقُوا اِلٰى ظِلِّ ذِى ثَلَاثِ شُعَبٍ لَأَظَلِيْلِ وَّلاَ يُغْنِى

لیٹ سے بچائے اس میں ہرمثلث کی طرف اشارہ ہے نیز اس کے بعض احکام ہیں ، جنہیں ماہرین ہندسہ بی جانتے ہیں۔

قرآن تحكيم مين سيواخلاق تزكيه نفس اخبارام م مواعظ علم علم وارآخرت كي خريس محاس آواب و عادات امثل مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دلالت کرنے والی اشیاء اور نشانیاں' ماکان ومایکون کی خبریں' امریالمعروف' نہی عن المئکر' خونریزی سے امتاع اور صله رحی کی ترغیب وغیرو مضامین ہیں۔

الله تعالى نے اس حقیقت كا اظهار يوں فرمايا:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ ءٍ

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَى ءٍ

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

الله تعلل نے قرآن علیم کو اس طرح نازل فرلما کہ اس میں امرہے زجرونی ہے ' پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ک معللات مرب الامثل مليك نوكون كے حلات اور آنے والے لوگول كى خرين اور تمهارے احكام بين بار بار برحمتا است بوسیدہ نمیں کرنا' نہ ہی اس کے عجائب اور اسرار و رموز ختم ہونے کو بیں۔ یہ کلام حق ہے بنسی نداق نہیں اسے پڑھنے والا اور بیان کرنے والا سچاہے جو اس کے مطابق محم کرے گا عادل ہوگا جو اسے دلیل بنائے گا کامیاب ہوگا۔ جو اس کے موافق تقيم كرے كامنصف بوكا جو اس بر عمل كرے كا اجر بات كا جو اس كا امن تعامل كا والد بولت و راست پر كامزن بوكا جو

اس کے سواکی کتاب میں رشدوہ ایت طلب کرے گا گراہ ہوگا جو اس کے بغیر فیصلہ کرے گا اللہ تعالی اس کی پیٹے توڑ دے گا یہ ذکر حکیم اور نور مبین ہے یہ صراط متنقیم اور کوئلہ تک چننے کا مضبوط ذریعہ ہے یہ شفا ہے امراض میں نافع ہے اس کی خیم اور نور مبین ہے عصمت اور پیروی کرنے والوں کیلئے نجلت ہے اس میں کجی نہیں آتی کہ اسے سید ماکرنا پڑے "

" ای قتم کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے۔

ابن ائی شیبہ نے روایت کی ہے کہ اللہ تعلق نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ پر ایس کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کی بدولت اندھی آئکھیں بیٹا بسرے کان شنوا ہوجائیں کے اور مجوب دلول کے پردے اٹھ جائیں گے، اس میں علوم کے سرچشے حکمت کا بیان اور دلول کی بمار ہے۔

حضرت کعب سے روایت ہے ، فرمایا: تم پر قرآن کا مطالعہ لازم ہے ، کیونکہ اس میں عقل کی روشنی اور حکمت کاتور

-4

الله تعالی کا ارشادیاک ہے۔

نيز فرمايا:

یہ لوگوں کے لئے بیان اور مدایت ہے۔

هٰذَا بَيَانُ لِّلتَّاسِ وَهُدًى

پس قرآن کیم میں اختصار الفاظ اور جوامع کلمات کے باوجود گذشتہ کتابوں کی بہ نبست معانی کی گنا زیادہ ہیں طلا کلہ ان کے الفاظ اس سے بہت زیادہ ہیں۔

الم شافع رحمت الله تعالى عليه فرمات جي " دجو كچه ائمه مجتدين بيان كرتے جي وہ سنت رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كى سارى سنت قرآن كى شرح ہے۔

ہے اور رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ و علم کی ساری سنت فران کی سمرح ہے۔ ام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کارشاہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و

یہ بھی امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہی کاارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام احکالت قرآن سے سجھ کردیئے ہیں اور جو تھم سنت سے ابتداء ثابت ہے دراصل وہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ علماء کرام نے اس بارے میں المام ثانوں کی سری کی سر

شافعی کی پیروی کی ہے

کی عالم کا ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یا کمی چیز کا عظم دیا اس کی اصل ورب مویا بعید و آن ہی ہے۔

ایک اور عالم نے کما دنیا کی ہر چیز کا ذکر قرآن تھیم میں ہے اس سے پوچھا گیا کہ قرآن میں فائات (سراؤں) کا ذکر کمال ہے تو اس نے جواب دیا کہ آیت ۔ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا اِبْیُوْتًا عَیْنَ مَسْکُوْنَةِ

" تم ير كوئى حرج نسيس كه تم غير آباد محمول مين داخل مول"

یں ہے یہ غیرآباد گھر مرائیں بی تو ہیں۔

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

ایک عالم کا قول ہے کہ جس مخص کو اللہ تعالی نے قم عطا فرمائی ہے وہ قرآن کیم سے ہرچے کا شخراج کر سکتا ہے۔

ایک ذی علم مخص نے کہا کہ قرآنی علوم کا اصلہ اللہ تعالی نے فرمایا: پھر اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا سوائے اس علم کے جو اللہ تعالی نے اپنے لئے مخصوص کرلیا۔ اس کے بعد ہزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عیہم نے کیا گر ان کا اصلا علمی ان کے علی تفاوت کے لحاظ سے تھا مثلاً حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ارشاد کے مطابق وہ سب سے بردے عالم سے یا مثلاً حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ وجہہ ہیں کہ بچکم حدیث انا مدینہ العلم و علی بابھا بہت علم رکھے ہیں 'اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی جو تغیر کی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ماخوذ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے منقول ہے کہ فرمایا: اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہوجائے تو اسے اللہ کی کتاب قرآن تھیم میں یا لوں کا

محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم سے قرآن کا علم بزرگ تابعین رحمتہ اللہ تعالیٰ علیم نے لیا ' پر ان کے علوم و فنون عاصل کرنے میں کو تاہ بھی کو تاکہ جر گروہ کے لئے علم و فن کا ایک طاصل کرنے میں کو تاہوں نے علوم کی تقیم کردی ' تاکہ جر گروہ کے لئے علم و فن کا ایک شعبہ منفط ہوجائے۔ انہوں نے اس سلسلہ کو وسیع کرنے کیلئے بسلا بھرکوشش کی۔ پھران علوم و فنون میں اس قدر تخصیص ہوئی کہ ان کا شار ممکن نہ رہا۔

کچھ علماء قرآن کے علوم کی تعداد بچاس' چارسو' سلت بڑار اور ستر بڑار بقدر کلمات قرآن قرار دیتے ہیں' کیونکہ ہر کلمہ کا طاہر و باطن اور دے حکم اس لئے سورۃ الفاتحہ کو اہام کا طاہر و باطن اور دے حکم اس لئے سورۃ الفاتحہ کو اہام الکتب کتے ہیں' کیونکہ سے پہلے مضمون لین توحید پر مشتل ہے۔ اہام ابن جریر طبری کتے ہیں کہ سے تین علوم توحید' اخبار اور ریانات ہیں۔ ایک اور عالم نے فرمایا: قرآن میں ہر چیز کا علم ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

مَافَةُ ظُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْئً مَا لَهُ الْمَالَةِ رَكُما

جمل تک اس کے علوم کا تعلق ہے تو کوئی مسئلہ ایسانیں جس کی اصل قرآن میں موجود نہ ہو۔ اس میں مخلوقات کے علائبات ارض و یا کی دنیا افق اعلی سے تحت الثریٰ تک ہر چیز کا ذکر ہے تخلیق کا تکتہ آغاز 'مشاہیر انبیائے کرام' فرشتوں' سابقہ امتوں کے اخبار' نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات و غزوات اور وصل تک کے واقعات' پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے حالات' انسان کی تخلیق سے موت تک کے مراحل' قیامت کی نشانیاں اور برزخ محشر جنت اور دونے کے تمام حالات نہ کور ہیں۔

اعجازالقرآن کی چوتھی وجہ

قرآن کی ایک وجہ اعجاز سے کہ اللہ تعلیٰ نے اس میں دلیل اور مدلول دونوں کو جمع کروا ہے۔ تقریر اس کی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بدیع معجرانہ اسلوب اس کے حسن آلیف ایجاز اور بلاغت کے ساتھ ججت قائم کی ہے یہ دلیل ہے اور اثنائے بلاغت میں امرو نمی وعد و وعید اور دیگر عظیم مقامعہ بین چو کہ مدلول میں لین قاری ایک ہی کلام سے دلیل بھی سمجھ لیتا ہے اور ادکام تکلیفیہ بھی (اللہ کہ مدلول اور)

قرآن کی شان اعجاز میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کھنے والوں کے لئے آسان بنا دیا ہے 'فرایا: وَلَقَدُ يَسَّرِنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُوِ بِهِ شَكِ بِمَ نِے قرآن كو ياد كرنے كے لئے آسان بناوا۔

و ملک کے جمہ استوں میں تمام عمران کمابول کا کوئی شاؤ و ناور بی مافظ ہوا ہے ' حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ نہ تھا سوائے حضرت موئی' ہارون' بوشع اور عزیز علیم السلام کے وہ تورات کے صحیفے دیکھ کر پڑھے تھے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان عظیم کیاہے کہ اس نے قرآن کا حفظ کرنا ان کیلئے ترات کا حفظ کرنا ان کیلئے تران بنا دیا ہے' یکی وجہ ہے کہ ان میں بے شار حفاظ ہیں یمال تک کہ نوعمر نیچ بھی ایک مخضر مدت میں اسے یاد کر لیتے

## يانجوس وجه

قرآن کے وجوہ اعجاز میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اجزاء ایک ووسرے سے مشاکلت رکھتے ہیں اس کی انواع و اقسام حسن النداف و حسن النیام کی آخینہ دار ہیں۔ اس میں ایک قصہ سے دوسرے قصہ کی طرف حسین گریز اور اختلاف معانی کے باوجود ایک باب سے دوسرے باب کی طرف بمترین خوج ہے ایک ہی سورت امرو نمی نجرو استمیار وعد و وعید اثبات نبوت و توحید و کیر مشروع احکام کی تقریر ترجیب و ترغیب نیز دیگر فوائد مثلاً عبرت کے لئے ضرب الامثال اور ذکر مشروع ہے جس سے قرآن فعول اور کلام فصیح میں کوئی ضعف پیدا نہیں ہوتا حالانکہ اس قسم کی چیزیں جب کلام میں آتی ہیں تو اس کی قوت و جزالت میں کروری پیدا ہوجاتی ہے اور وہ کلام بے رونق ہوجاتی ہے۔

سرورہ ''ص '' کے شروع میں غور سیجے' نیز اس کے مضامین میں کفار کے حالت' ان کی دختی' گذشتہ اقوام کی بمیادی سورہ ''ص '' کے شروع میں غور سیجے' نیز اس کے مضامین میں کفار کے حالت' ان کی دختی' گذشتہ اقوام کی بمیادی کے ساتھ تقریع (ڈائٹ) ان کی رسالت مجربہ کی مخفیب' نزول قرآن پر سمجیب' ان کے بااثر لوگوں کا کفر پر ایکا' ان کے کلام میں حد کا ظمور' ان کی سمجیز و توہین' دنیاو آخرت میں انہیں رسوائی کی وعید' نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی ملتا۔ پھر داؤد علیہ السلام اور دیگر انہیائے کرام مثل سلیان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کے قصوں کا بیان سب توجہ کے لائق بین' ان تمام مضامین میں انتصار کلام اور دیل ملتا کے ساتھ بحر پور ارتباط ہے اور کوئی ایس کردری نہیں کہ اس سے کلام کی رونق ذائل اور فصاحت کم ہوجائے۔

## مجھنی وجہ

قرآن سیم کی ایک انجازی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کی وجوہ سے اس کی قرات کو وسعت دی ہے۔ یہ قرات کے مشہور طریقے ہیں گر اختلاف قرات کے بلوجود اس کی بلاغت اور تمام انواع انجاز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے قرات کے مشہور طریقے ان وجوہ انجاز پر مشتمل ہیں جس کی نظیر انسانی کلام میں ممکن نہیں 'کیونکہ ایک بلیغ شاعر جب بلیغ تصیدہ کینے کی تمام طریقے ان وجوہ انجاز پر مشتمل ہیں جس کی نظیر انسانی کلام میں ممکن نہیں کرتا ہے تو اس کے قصیدے میں اس وقت کروری پیدا ہوجاتی ہے' جب اس کے کلمات میں پچھ تبدیلی کردی جائے اور مختلف قرات پر پڑھنے ہے اس کی بلاغت برقرار نہیں رہتی بخلاف قرآن سیم کے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔

اور مختلف قرات پر پڑھنے ہے اس کی بلاغت برقرار نہیں رہتی بخلاف قرآن سیم کے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔

اور مختلف قرات پر پڑھنے ہے اس کی بلاغت برقرار نہیں رہتی بخلاف قرآن کی اور چن سب اس بات پر شفق ہوجائیں کہ قبل لئن اجتمعتِ البحن الائنس واقعی ہے۔ اس کی بلاغت برقران کی بالند کی بالند کیا آئی بالند کی اس کا مثل نہ لاکیں گے۔ اس کی بلاغت کے اس کی بلاغت کے اس کی بلاغت کی بلاغت کیا گئی گئی کو اس کا مثل نہ لاکیں گے۔ "

17:88"-2

پس قرآن تھیم کی حص کوئی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں لاسکا نہ بعد میں آج تک کوئی پیش كرك بلك قيامت تك اس كاجواب مكن شيس كوئي اس كى مثل كيے لاسكا ہے ، جبك عرب كے فعماء و خطباء اور قريش ك بلغاء اس کے ساتھ معارضہ کرنے سے عابز آگئے۔ ووسرول کا مجز تو بدرجہ اولی ثابت ہے۔

اہل عرب اچھی طرح جانے تھے کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اس معجزانہ اللم كتاب پر قادر نہ تھے۔ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی چیزی تعلیم حاصل نہ کی نہ کی دوسرے کے اشعار پرمع کا بیا کہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم خود شعر کہیں اور نہ خراثر کی حفظ و روایت کی یمال تک که الله تعالی نے آپ کو وحی منزل اور كتاب مفصل سے مشرف فرمايا تو آپ نے الل عرب كو اس كتاب كے ذريعے وعوت دى اور انسيس خاطب كيا۔ الله تعالى فرما يا ہے۔

بِيَمِيْنِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

قُلْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَاتَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ اَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ

تم فراؤ: أكر الله چاہتا تو ميں اے تم پر نه پرمتا' نه وہ تم كو اس سے خردار کرتا تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر محزار چکا ہوں تو کیا جہیں عقل نہیں۔ 10:16

الله تعلل نے اپنی كتاب ميس آپ صلى الله تعلل عليه وسلم كه اس وصف كى شماوت ديت موس فرمايا وَمَا كُنْتَ تَثْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهُ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپن ہاتھ ے کچھ لکھتے تھے ہوں ہو آ تو باطل والے مرور شک لاتے۔

قرآنی اعجاز کی وجوہ بہت ہیں اس کے عجائب کی نہ کوئی حد ہے نہ وہ ختم ہونے پر آتے ہیں جب تم نے اس حقیقت کو سجھ لیا تو معلوم ہو گیا کہ معجزات قرآن کا بھی شار نہیں ہو سکتا ہے ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار عرب کو ایک سورت بنا لانے کا چینے دیا تو وہ اس سے عابز آگے اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوٹر ہے ، یول قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے پھر ہر آیت کے اندر کئی معجزات ہیں۔ سیرت النبی مع زیادت

## ساتویں وجہ

قرآن حکیم کے منجملہ وجوہ اعجاز میں سے ایک بیہ ہے کہ بیہ ایسے علوم و معارف کا جامع ہے جن سے اہل عرب شامانہ تتے لام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپی کتب "الاکلیل فی استباط التنزیل" کے مقدمہ میں تنعیلی بحث كى ب- وه لكمة بين الله كا ارشاد ب-

نَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَى ءٍ

ہم نے آپ پر قرآن نازل فرملیا مرچز کا روش بیان- 16:89 دو سری جگه فرمایا۔

مَا فَرَّ طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ ءٍ الم من قرآن من كوئي جزافان ركي اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا المشاوع أي بي

"عنقريب فقن بريا مول عي" محلب كرام رضى الله تعالى عنهم في دريافت كيا ان فتول سي في نكف كاكيا ذريعه ب فرایا: دسماب الله "که اس میں تم سے قبل کی سرگزشت تمارے بعد کی خبریں اور جو چیز تمارے ورمیان ہے اس کا تھم موجود ہے۔ اس حدیث کی تخریج الم ترزی رحمت الله تعالی علیه وغیرونے کی ہے۔

سعيد بن منصور ائي وسنن" من بطريق فديج بن معاويه تعالى حفرت عبدالله بن مسعود سے روايت كرتے بين وه

"جو مخص علم كا طلبكار موا وہ قرآن عكيم كے ساتھ وابسة موجائے اكونكه اس ميں اولين و آخرين كى خبريں موجود

ہیں۔ امام بیمق فرماتے ہیں کہ یمال حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كى لفظ علم سے مراد اصول علم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت الله تعالی علیه كابيان م كه الله تعالى في ايك سو چار كتابيس نازل فرائيس اور ان ميس سے

چار کتابوں میں سب کا علم ودیعت فرمایا ہے وہ چار کتابیں توراۃ انجیل زبور اور فرقان ہیں۔ پھر تورات انجیل اور زبور تنول کتابوں کا علم فرقان لینی قرآن میں جمع کردیا ہے۔

امام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے۔ تمام وہ ہاتیں جن کی امت قائل ہے سب سنت کی شرح ہیں اور جمیع سنت قرآن کی شرح ہے۔

سلف میں سے کسی بزرگ کا قول ہے میں نے جتنی احادیث سن میں ان کی ماند کتاب الله میں سے آیات ہاتھ آئی

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرائے ہیں مجھ کو رسول اللہ سے جو صدیث کینی ہے میں نے اس کا مصداق كتاب الله ميں يايا ہے اسے ابن الى حاتم رحمته الله تعلق عليه في روايت كيا ہے-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں "الله تعالی نے اس قرآن میں برعلم نازل فرمایا اور جمیں ہر چزے متعلق کھول کربیان کیا، گر ہمارا علم اس کے تمام مضامین سے کو آلا ہے۔ اس روایت کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے

ابوالشيخ كتاب العلمه مين حفرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت كرتے بين علم اللي سے أكر كسى چيز كا ره جاتا ممکن و متصور مو تا تو ذرا بعضلی اور مچمر کا ذکر نه مو تک

الم شاقعي رحمته الله تعالى عليه بي بمي فرمات بين جن باتول كاني أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في تحكم ديا ب وه سب الی باتیں ہیں جن کو آپ نے قرآن سے سمجا ہے۔

الم سيوطي رحته الله تعالی عليه فرماتے بين الم شافعي رحته الله تعالی عليه کے اس قول کی تائيد رسول الله معلی الله تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ میں ان ہی چیزوں کو طال بتایا ہوں جن کو اللہ تعالی نے طال قرار وا ہے (اور انسی اشیاء کو حرام محمرا ما بون جن کو الله تعلل نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے" اس حدیث کے یہ الفاظ المام طبرانی نے اوسط میں حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے نقل کتے ہیں۔

ام شافی رحت اللہ تعالی علیہ ی کا قول ہے کہ کھی مخیم کو دین کے بارے میں کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آیا کہ کتاب

الله میں اس کے متعلق راہ ہدایت کی دلیل نہ پائی جاتی ہو۔

## أيك اعتراض كاجواب

آگر یہ سوال کیا جائے کہ بعض احکام اس طرح کے کیول ملتے ہیں جو ابتداء سنت کے ذریعہ سے ثابت ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ احکام بھی ورحقیقت کتاب اللہ ہی سے ماخوذ ہیں ، کیونکہ کتاب اللہ نے ہم پر رسول اللہ کی اتباع واجب قرار دی ہے اور آپ کے ارشاد پر عمل کرنا ہم پر لازم ٹھمرایا ہے۔

الم شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار مکہ مرمہ میں یہ بات کی کہ تم لوگ جس چیز کو چاہو مجھ سے پوچھ لو' میں تم کو اس کے متعلق کتاب اللہ سے خردول گا۔ لوگوں نے سوال کیا: آپ اس محرم (احرام باندھنے والے) کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو حالت احرام میں بھڑکو مار ڈالے"

آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

پحر بردایت حضرت حذیف بن الیمان رضی الله تعالی عند رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کابی فرمان بیان کیا که "میرے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر (رضی الله تعالی عنما) کی اقداء کو" اور (اس سلسله مین) حضرت عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے محرم کو زنور کے مار دینے کا حکم ویا۔

الم بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا اللہ بال کودنے والی ' بال اکھروانے والی اور خوبصورتی کے لئے وانتوں میں فرق اور شکاف ڈالنے والی عورتوں پر لعنت کرے جو خدا کی تخلیق کو بدلتی ہیں۔

ایک عورت نے ان کا یہ ارشاد ساتو اس معللہ میں ان سے مختگو کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے فریایا:
کیا وجہ ہے کہ میں ان عورتوں پر لعنت نہ کروں جن پر رسول اللہ نے لعنت فربائی ہے اور یہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔
اس عورت نے کہا: میں نے تو قرآن کو جو دو لوحول کے درمیان ہے۔ پڑھا ہے گر جھے کو یہ بات قرآن میں نہیں بلی ، فربایا:
اگر تو اس کو خورسے پڑھتی تو تجھے یہ بات مل جاتی کیا تو نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟

وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا اور رسول جو كچھ خميس ديں لے لو اور جس چيز سے منع كريں اس سے باز رہو

اس نے جواب ریا' بل! یہ آیت پڑھی ہے فرملیا: بس ای میں تو اس کی ممافت ہے"

ابن برجان نے کماہ "نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے" اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ جو یا اس کی اصل قرآن میں نہ ہو وہ قریب ہو یا بعید جس فض نے اس کو سمجھ لیا وہ سمجھ کیا اور جس نے نہیں سمجھا وہ اندھائی رہائی طرح ہر چیز جس کا تھم ویا گیا ہے یا اس کو نافذ کیا گیا ہے وہ بھی قرآن ہی میں ہے۔

کی اور عالم کا قول ہے کہ کوئی چز ایک نہیں جس کا معلوم کرنا قرآن ہے اس مخص کے لئے ممکن نہ ہو جے اللہ نے فعم قرآن سے فعم قرآن سے فعم قرآن سے فعم قرآن سے نوازا ہے ممال تر آن سے فعم قرآن سے نوازا ہے ممال تر آن سے فعم قرآن سے معلق میں معلق میں ایم معلق میں میں معلق میں میں معلق میں معلق میں معلق میں معلق میں معلق میں میں معلق میں میں معلق میں معلق

متنبط كى ب مورة النافقين كى آيت ب وَلَنْ يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَاجَاءَ اَجَلُهَا

یہ آیت کے لحاظ سے تریس ویں ہے اس کے بعد سورہ تغاین ہے ماکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ پوش ہوجائے میں مسلمانوں کے خسارہ کا اظہار ہو۔

## قرآن جامع العلوم

"قرآن حکیم اولین و آخرین کے علم کا جامع ہے گرکوئی اس کے علم کا اصاطر نہیں کرسکتا سوائے اللہ تعالی کے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ تعالی علیہ وران کے متاز افراد نے پائی جیسے خلفائے اربعہ محزت این مسعود رمنی اللہ تعالی عنما فراتے ہیں کہ این عباس رمنی اللہ تعالی عنما فراتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ باندھنے کی رسی محم ہوجائے تو ہیں اس کو اللہ کی کتب ہیں طاش کرلوں گا"

پگر محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے یہ میراث علمی تابعین کرام رحمتہ اللہ تعالی علیم کو پنچی' اس کے بعد ہمتیں پت ہوگئیں' عزائم کزور پڑ گئے اور علاء میں تسائل پندی آئی۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم و تابعین عظام کے حاصل کروہ علوم و فنون کو لینے میں کو تاہ ہمتی کا مظاہرہ کیا انہوں نے علوم قرآن کی بہت می شاخیس کرلیں اور ہر ایک گروہ اس کے فنون میں سے کمی ایک فن کے ساتھ وابستہ ہوگیا۔

## علم قرات

کی جماعت نے منبط لفات 'تحریر کلمات 'معرفت مخارج حروف تعداد کلمات و آیات 'مورتوں' احزاب و اجزاء انساف اور ارباع ' مجدوں کے شار اور دس آیات تک تعلیم دینے ' اس کے متشابہ کلمات کے حصر اور متماثل آیات کے شار بی کے متاب کلمات کے حصر اور متماثل آیات کے شار بی کا علم ساتھ اختماء کیا اور معانی قرآن سے تعرض نہ کیا نہ ان علوم پر غور کیا جو قرآن میں ودیعت کئے گئے تھے۔ اس جماعت کا علم قراء برا۔

## علم نحو

علائے نو نے قرآن کے معرب بنی اساء و افعال اور حوف عللہ وغیرہ پر توجہ دی اور اساء ان کے توالع اقسام افعال الذم اور متعدی کلمات کے رسوم خط اور ان کے متعلق باتوں میں وسعت کلام سے کام لیا یمال تک کہ بعض علاء نے مشکلات قرآن کے اعراب پر بحث کی۔ کچھ اصحاب علم نے ایک ایک کلمہ کے اعراب الگ الگ بیان گئے۔

مفرین نے الفاظ قرآن میں غور و تدریت کام لیا تو انہیں کوئی لفظ وہ ملا جو ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے اور کوئی لفظ ایسا ہے جو زیادہ معانی پر دلالت کرتا ہے ؛ چانچہ انھوں نے میلی ضم کے الفاظ کو اس کے تھم پر جاری رکھا اور ان میں

ے خنی لفظ کا معنی واضح کیا دو یا زیادہ معلل کے حال الفاظ میں متعدد اختلوں میں سے کسی ایک معنی کو ترجع دی اور ہر فخص نے اپنی سجھ اور فکر کے مطابق عمل کیا اور جو بات اس کے خیال میں آئی اس کے مطابق الفاظ کے معانی متعین کئے۔ اصول دمن

علمائے اصول نے قرآن میں عقلی دلاکل اور اصلی اور نظری شوابد کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا مثلا آیت ربانی

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا الْهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اللَّهُ اللَّهُ لَفَسَدَتَا أَكُر فَهِن و آسان مِن الله على الله عبود موت توبي دونول تباه

ہوجاتے۔

اور ای طرح کی دیگر آیات زیر غور آئیں ، مجران سے اللہ تعالی کی وحدانیت اس کے وجود ، بقا قدم ، قدرت علم اور تزیمہ باری تعالی کے دلائل مستنبط کئے علوے اس علم کا نام «اصول دین " رکما

#### اصول فقه

ایک جماعت نے خطاب قرآن کے معانی پر غور کیا اور دیکھا کہ ان میں سے کچھ ایسے خطابات ہیں جو عموم کے مقتفی ہیں اور بعض خصوص کا تقاضا کرتے ہیں ' پس انہوں نے اس سے اخت کے حقیقی اور مجازی ادکام نکالے اور تخصیص اضار ' نص ظاہر مجمل محکم منتاب ' امر 'نی اور تخ وغیرو انواع قیاسات استحاب حال اور استقراء پر کلام کیا اور اس فن کا نام "اصول نقد" رکھا۔

## علم فروع

ایک گروہ علماء نے قرآن کے حلال و حرام اور ان تمام احکام پر جو اس میں موجود ہیں مجیح نظر اور کی گلرے معظم کلام کیا اس کے اصول و فروع کا استنباط کیا اور اس پر خوبصورت اور مبسوط بحث کی اور اسے «علم فروع» اور «علم فقه» سے موسوم کیا۔

## تاريخ ونضص

ایک جماعت نے قرآن میں ندکورہ قرون سابقہ اور اقوام رفتہ کے قصوں پر نظر ڈالی ان کے حالات و اخبار کو نقل کیا ان کے آغاز کا ذکر کیا اور اس علم کا نام "آریخ و ان کے آغاز کا ذکر کیا اور اس علم کا نام "آریخ و تصم" رکھا

#### مواعظ

علاء کے ایک اور طبتے نے قرآن کی حکمتوں' تمثیلوں اور مواعظ پر آگھی حاصل کی' جو بوے بوے بداوں کے ولوں پر ارزہ طاری کدیتے ہیں اور پہاڑوں کے جگریاش ہاش کدیے والے بیں۔ پس انہوں نے اس میں سے وعد و وعید' تخذیر و

نبشیر ' موت و معلو نشر' حشر' حساب عقاب' جنت اور دونرخ وغیرہ کے ذکر کو مستنبط کرکے مواعظ کو ترتیب دیا اور زجر و توبع کے اصول مرتب کئے' ای وجہ سے ان کا نام خطباء اور واعظین پڑال

## تعبيررؤيا

ایک اور جماعت نے قرآن سے تعییر روکیا کے اصول افذ کے اور اس کے لئے سورہ بوسف میں ذکورہ سات موٹی محاول کے متعلق خواب قیدخانے کے دو ساتھیوں کے خواب بوسف علیہ السلام کا آفاب و متاب اور ستاروں کو سجدہ کنال دیکھنا اہم باخذ ہیں۔ علاء اس علم کو تعییر روکیا کا نام دیتے ہیں 'انہوں نے ہر خواب کی تعییر قرآن تحیم سے نکالی ہے آگر کسی خواب کی تعییر قرآن سے معلوم کرنی دشوار ہوئی تو اسے سنت سے جو کہ کلب اللہ کی شارح ہے 'افذ کیا ہے 'اگر سنت سے معلوم کرنا مشکل ہوا تو پھر عکموں اور تمثیلوں کی طرف رجوع کیا گیا 'پھر انہوں نے مخاطبات اور روزمرہ کی مختلو میں موامی اصطلاحات کی طرف نظر کی اور رائج علوات کا لحاظ رکھا 'کیونکہ اس کی جانب قرآن تحیم میں اشارہ موجود ہے لینی والمر بالمعروف

## علم میراث

بعض ارباب علم نے بیان میراث کی آیت میں سام (حصول) حقداروں اور مستحقین کے ذکر پر نظر کرکے «علم الفرائض» کو مدون کیا اور نصف میک دلع میں اور سدس وغیرو کی تشریح سے فرائض کا حساب عول کے مسائل اور وصیتوں کے احکام استبناط کئے۔

## علم توقيت

ایک جماعت نے قرآن کریم کی ان واضح آیات میں خور کیا جن میں شب و روز 'مش و قمراور ان کی منازل' ستاروں اور برجوں وغیرہ کی اعلی محکمتوں پر ولالت موجود ہے علماء نے ان سے «علم مواقیت" کا استخراج کیا۔

## معانی بیان و بدیع

انشاء پردازوں اور شاعروں نے قرآن کے الفاظ کی جڑا ات بدلیج نظم' حسن سیاق مبادی' مقاطع مخالص' خطاب میں تلوین و تنوع اور الحناب و ایجاز وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر معانی بیان اور بدلیج کے علوم افذ کئے۔

## ملم اشارات

ارباب اشارات اور اسحاب حقیقت نے قرآن میں غوروخوض کیا تو ان پر معارف و معانی اور دقائق کے دروازے کھلے تو انہوں نے انہوں سے موسوم کیا پھر فناء بقا حضور خوف بیبت انس وحشت اور بست و کشادیا ای طرح کے وقیر مسطحات محمرائے۔

یہ وہ علوم و فنون میں جو ملت اسلامیہ نے قرآن سے اخذ کئے یہ دیگر علوم و فنون مثلاً علم طب مدل ویئت مندسہ جرومقالله اور نجوم وغيره پر بھي حاوي اور مشمل ہے۔

اصول طب طب کا مدار نظام محت کی حفاظت و محمداشت اور قوت برقرار رکھنے پر ہے اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ متعلد کیفیتوں کی ہم آبھکی سے مزاج میں اعتدال رہے ، قرآن نے اس حقیقت کو ایک بی آیت میں جمع کردیا ہے اور وہ

وَالَّذِيْنَ إِذَا نُفَقُوا إِلَى وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

ہمیں قرآن میں ایک الی آیت بھی ملتی ہے جو اختلال صحت کے بعد نظام صحت کو درست کرتی ہے اور مرض پیدا ہو یکنے کے بعد شفاء کا فائدہ دیتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ شَوَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَالَةُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

پرجسمانی علاج پر روحانی علاج کا اضاف کرتے ہوئے فرمایا:

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

علم ببيئت

جمل تک علم بیئت کا تعلق ہے۔ قرآن حکیم کی متعدد سورتوں میں آسانوں اور زمینوں کی شاہی اور عالم علوی اور عالم سفلی کی مخلوقات کا ذکر ہے۔

علم ہندسہ

ہندسہ کا علم آبیت إنْطَلِقُوْا إلَى ظِلَّ ذِيْ ثَلْثِ شُعَبٍ سے ملا ہے۔ اس میں ایک ہندی قاعدہ یہ ہے کہ شکل شلث کا سالیہ نہیں ہو آ

علم جدل

علم جدل کے متعلق قرآن کی آیتی براہین مقدمات و نتائج قول بالموجب اور معارضہ وغیرہ بٹرائط مناظرہ کی بت ی باتوں پر مشمل میں اور اس کی اصل اور بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا (نمود تے ساتھ) مناظرو ب جبرو مقالمه

رہا جرو مقابلہ تو اس کے متعلق علاء نے کما ہے کہ سورتوں کے اوائل میں مراشتہ قوموں کی تواریخ کے متعلق مدتوں ساول اور ایام کا ذکر است محریه کی بقاء اور ویا کی باری اور گزشته اور باقی مانده دست کا ذکر ایک دو سرے کو ضرب دیے سے

معلوم ہو تاہے۔

علم نجوم

علم نجوم كاذكر آيت أوْ أَثَارَ قَرِمِنْ عِلْم ميں ہے كيونك حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها في اس كى يهي تفسير بيان كى

ہے-

قرآن میں دست کاریوں کاعلم

قر آن میں دستکاریوں کے اصول اور ان آلات کے نام بھی نہ کور ہیں جن کی ضرورت پیش آتی ہے مثلا

خياطت: (سلالي) كاذكر آيت وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ مِن بِ-

صدادت: (آسنگرى)آيت اتوننى زُبَوَ الْحَدِيْدِ اورآيت وَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدُ مِن مُ كورب-

نجارت: (نجارى)كاتذكره واصنع الْفُلْكَ بِاغْيُنِنَا مِن إِلَيْ

سوت: كاشخ كابيان نَفضتْ غَزْلَهَا مين --

بْنْ : كَا ذَكر آيت كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَامِس إ

فلاحت: (كاشتكارى) آيت افرئيتُمْ مًا تَحْرُثُون من اورو كر آيات من

غُوط خُورى : وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصِ شِ اور تَسْتَغُو بُحُوا مِنْهُ حِلْيَةٌ مِن ب

زركرى: كاتذكره وَاتَّخَذَ قُوْمُ مُوْسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا سي -

شيشه كرى: كابيان صَوْح "مُمَوَدٌ مِنْ قَوَادِيْوَ اور ٱلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ من ب-

خشت سازى: كاذكر فاوقِدلي يا هامالُ عَلَى الطَّيْنِ مِن بـ-

جهازرانى: كاتذكره أمَّا السَّفِينَةُ مِن بـ

كتابت : عَلْمَ بِالْقَلَمِ وغيره آيات مِين مْد كور بـ-

بیکری : (نان یزی)کابیان آخیل فوق راسی خُبزًا میں اور کھانا یکانے کاؤ کرمیں ہے۔ اور

دهونے اور كير اچھائے كا تصور وَثِيابَكَ فَطَهِرْ قَالَ الْحَوَادِيُّونَ مِن موجود ب كونك حوارى دهولى تق -

جزارت : (قصابین) الا مَاذَكِيَّتُمْ سے ظاہر ہے۔ خرید وفرو خت كی تفصل كى آيات ميں آئى ہے-

رنگ ريزي : صِبْعَةَ اللهِ أور جُلَادُ يُوضُ وَحُسُومُ مِن الْكُونَةِ- | الله

سَكَ رّاشُ: كابيان وَتُنْجِئُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونَا مِن مِن حـ

ناپ تول : كاتذكره متعدد آيات مين آياب-

تير اندازى : كاذكر وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ اور آيت وَ أَعِدُوْ اللَّهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِن موجود بـ

قر آن حکیم میں آلات کے اساء 'کھانے پینے کی اشیاء کے نام اور منکوحات کے اساءاور تمام ان چیز وں کاذکر ہے جو اب تک کا نئات میں واقع ہو چکی ہے اور آئندہواقع ہونے والی ہیں 'یہ تمام تفصیل آیت مَا فَوَطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْنِی کے منہوم کو ثابت کرتی ہے۔

مرك كے كلام كاخلاصه مع زيادت ختم موا-

قرآنی مضامین کاایک اجمالی خاک

الم میوطی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہم بلاشہ ہر چیز پر مشتمل ہے جہاں تک انواع علوم کا تعلق ہے۔ کوئی باب

یا کوئی مسئلہ جو کہ اصل الاصول ہو ایسا نہیں جس پر قرآن کی کوئی آ ہے تہ دلات نہ کرتی ہو۔ عبائب تخلو قات کا علم 'ارض و ماہ ک

دنیا' افق اعلیٰ اور تحت الحریٰ کی مخلوق' ابتداء آ فر نیش' مشاہیر رسولوں اور فرشتوں کے نام اور اقوام رفتہ کی داستا نیں سب کا بیان
قرآن کی ہم میں ہے ' مثلاً آدم و ابلیس کا قصہ جب انہیں جت ہے لکالا گیا' آدم کے اس بینے کا ذکر جس کا نام انہوں نے
عبد الحارث رکھا' ادریس علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کا حال' قوم فوح کے غرق ہونے کا واقعہ 'عاد اولی اور عاد ثانیہ کا
عبد الحارث رکھا' ادریس علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کا حال' قوم فوح کے غرق ہونے کا واقعہ 'عاد اولی اور عاد ثانیہ کا
گیا۔ موکی علیہ السلام کی ولاد ت ان کے دریا ہیں ڈالے جانے ' قبلی کو قتل کرنے ' شہر مدین کی طرف جانے ' شعیب علیہ السلام کی علیہ السلام کی ولاد ت ان کے دریا ہی گھا کہ قتل کرنے ' شہر مدین کی طرف جانے ' وران کے دشن کی عبد السلام کو کوئی ہے نہ کا تفری ہونے کی پوری تفصیل نہ کور ہے۔ پھر مجھڑے کی کوئی کے جانے کا تذکرہ 'جابروں کے ساتھ محرکہ آرائی کا
طور پر گئے تھے ادرانہیں بجل نے بلاک کر دیا تھا۔ متقل کا قصہ ب ' غیزان لوگوں کاڈ کرہ 'جابروں کے ساتھ محرکہ آرائی کا
عبان ' خضر کے ساتھ ملا قات اوران لوگوں کے حالات جو ایک ذری کے جانے کا تذکرہ 'جابروں کے ساتھ طالوت اور دراؤ دیلیہ السلام کا وقتہ اور جانوت کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مجادلہ اور نمرود کے ساتھ منافرہ ک



روداد' اپنے بیٹے اسامیل علیہ السلام کو ان کی ماں ہاجرہ کے ہمراہ بیابان کمہ میں چھوڑنا بیت اللہ شریف کی تغیر' قصہ ذیح اور اس سے علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ' قصہ مریم اور ان کے عینی علیہ السلام کو جننے کا واقعہ' عینی علیہ السلام کا تقصہ اسحاب کے آسان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ' ذکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی علیہ السلام کا حال' اسحاب کمف کا قصہ' اسحاب رقیم کا ماجرا' بخت نفر اور ان وونوں آدمیوں کے قصے جن میں سے ایک مخص باغ کا مالک تھا۔ اسحاب جنت کا حال' آل یاسین کے مرد مومن کا ذکر اور اسحاب فیل کا واقعہ قرآن میں موجود ہے اس میں جبار کا قصہ بھی ہے جس نے آسان میں یاسین کے مرد مومن کا ذکر اور اسحاب فیل کا واقعہ قرآن میں موجود ہے اس میں جبار کا قصہ بھی ہے جس نے آسان میں چڑھنے کا ارادہ کیا۔ قرآن میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں دعائے ابراہی اور بشارت عینی ذکور ہے اور آپ کی بجرت اور بجرت کا تذکرہ ہے۔ غروات رسول میں سے بدر کا واقعہ سورہ انقال میں' احد اور بدر صفری کا تذکرہ سورہ آل عمران میں' خدرت کا سورہ احزاب میں' غزوہ بنو نفیر کا بیان حشر میں حدیبیہ کا ذکر سورہ فتح میں' تبوک کا برات میں اور ججت آل عمران میں' خدرت ذیب رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت ذیب رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت ذیب رضی اللہ تعالی عند سے عقد اور کا معالمہ' آپ کا اپنی باندی کو حرام ٹھرانے کا واقعہ' آپ کی ازواج کا باہم ایکا کرنا' قصہ افک' واقعہ معراج' شق قر' کی مورہ بی کا آپ پر جادو کرنا ذکور ہے۔

قرآن ہی میں انسان کی ابتدائے آفر نیش سے موت تک کے حالات موت کی اور قبض روح کی کیفیت ورج کے سیکے ماتھ آسان کی طرف جانے کے بعد کی کارروائی مومن کی روح کیلئے ابواب رحمت کی کشادگی اور گفر کی روح کے بھیکے جانے کی صالت عذاب قبر سوال قبر مقالمت ارواح قیامت کی بردی بنایاں مثلاً نزول عیلی علیہ السلام 'خروج دجال البحوج ماحوج واجوج واجوج واجوج واجوج موجا ور قب کا بند ہوتا اور زمین دھنا یاجوج ماحوج واجوج 
قرآن سحیم ہی میں اللہ تعالی کے تمام اسائے حنی کا تذکرہ ہے جیاکہ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالی کے مطلق ناموں سے ایک بزار نام قرآن سحیم میں وارو ہیں' اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسائے گرای بھی ہیں۔ ستر سے زاکد ایمان کے شغبے' تین سو پندرہ اسلامی قوانین' کیرہ گناہوں کی تمام انواع و اقسام اور بکٹرت صغیرہ گناہوں کا تذکرہ قرآن میں ہے' نیز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہز حدیث کی تصدیق قرآن میں پائی جاتی ہے یہ اس بارے میں ضلامہ کلام ہے مقدمہ اکلیل میں امام سیوطی کا کلام انتماء کو پنچا۔

جامع كلمات فقير يوسف بن اساعيل النبهاني عفا الله عند كرتا ب

قرآن کے وجوہ اعجازیل سے ایک وجہ عرصہ ہوا میری سیلے میں آئی کم آئی تھدانی اور بے بضاعتی کے باعث اس

بارے میں کلام کی جرات نہ کرسکا گر اب اس کی ترجیح متحقق ہوگئی ہے اگر سے وجہ سیحے و صواب ہوتو اللہ کی طرف سے ہے جو جس پر چاہے اپنے انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے اور اگر غلط خابت ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوس اور اللہ تعالیٰ سے مخوودر گزر کا طلبگار ہوں۔

قرآن کیم کے مفردات اور اسالیب و تراکیب کو اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت پر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خصوصی رونق سے مزین فرمایا ہے جس سے مخلوق عاجز ہے الدا یہ اعجاز اس کے الفاظ سے متعلق ہے۔ معانی سے نسی اکمو کلہ قرآن کیم جب سے مشروع اشلاۃ ہوا اور ننخ کا عمل ختم ہوگیا۔ تب سے یہ رونق باتی اور برقرار ہے اور اس کا یہ اعجاز قائم ہے اگر اس کی تلاوت منسوخ ہوجائے (جو کہ بعد وصال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب محال ہے) تو اس کی رونق جاتی رہے اور اس کی مثال وہ آیات ہیں جاتی رہے اور اس کے ساتھ اس کا اعجاز بھی ذاکل ہوجائے خواہ تھم باتی رہے اور منسوخ نہ ہو اس کی مثال وہ آیات ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہوگئ گران کا تھم برقرار رہا مثلاً آیت ہے۔

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيًا فَارْجُمُوا كُلَّ وَاحِدٍ لِورُهَا مِرد اور پورُهِي عورت جب زناكري تو ان ميں سے ہر مِنْهُمَا اَلْبَتَّةَ

ہم اس کی محض خلات ہی سے محسوس کرلیتے ہیں کہ یہ آیت قرآنی رونق اور حسن سے عاری ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالی نے صرف شخ خلاوت کے باعث اس سے بے نظیراور معجزانہ رونق سلب کرلی ہے تو یہ ان اعادیث قدید کی مائند ہوگئ ہے جو اعجاز سے خلل ہیں اور ان کی خلاوت مشروع نہیں حالا نکہ ان کے احکام اور اللہ تعالی کی طرف ان کی نبست صحت کے ساتھ جاہت ہے میساکہ ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں جن کے احکام منسوخ اور خلاوت باتی ہے مگران کی قرآنی رونق برقرار اور شان اعجاز قائم ہے۔ مثلاً آیت کریمہ

کُتِبَ عَلَهٰکُمْ إِذَا حَضَوَ اَحَدَکُمُ الْدَوْتُ إِنْ تَوَكَ مَمْ يِ فَرَضَ ہوا کہ جب تم مِن کی کو موت آئے آگر پکھ مال خُنُوا يه الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ جُمُورُ اللّهِ عَنْوَا يه الْوصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

دارول کیلئے۔

اس آیت کا تھم آیت میراث اور حدیث لاوصینه لوارث کے ساتھ سنسوخ ہوگیا گر اس کی علاوت باتی رہی اور اس کی مونق اور شکن اعجاز میں کوئی فرق نہ آیا' اس سے ظاہر ہوگیا کہ قرآن کا اعجاز اس کی رونق الفاظ سے متعلق ہے جو مشروعیت علاوت کے ساتھ وابست ہے علاوت باتی رہی تو اعجاز بھی برقرار رہا اور علاوت منسوخ ہوگئی تو اعجاز بھی زاکل ہوگیا خواہ تھم منسوخ ہوایا نہ ہوا۔

جمال تک معانی قرآن کا تعلق ہے تو ان سے انجاز حاصل ہونے کی دوسری جہتیں ہیں مثلاً ماضی اور مستعبّل کی غیبی خبریں اور اولین و آخرین کے علم کو جامع ہونا' وغیرہ جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔

آیت و الشَّیْخُ و الشَّیْخُهُ کے علاوہ منسوخ التلاہ وہ ہے جے بخاری و مسلم وغیرہانے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنما سے روایات کیا ہے کہ الله تعالی نے بیئر معونہ کے متعقلین کے بارے میں قرآن نازل کیا' جے ہم پڑھتے سے میاں تک کہ بعد میں وہ منسوخ ہوگیا۔

اَن بَلِغُوْا قَوْمَنَا إِنَّا قَدُلَقِيْنَا رَبُّنَا فَرَضِي عَنَّا وَارْضَانَا ﴿ جَارِي تُومَ كُو يَسْجُ ووكه جاري النبي يروردگار سے ملاقات بولى ہے وہ ہم سے راضی ہوگیاہے اور اس نے ہم کو خوش کردیا

الم مسلم وغیرہ محدثین نے حضرت ابو موی اشعری رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک ایس سورت برجتے تھے جے ہم طول و شدت میں مورہ برات کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ پھر مجھے وہ مورت بھول گئ موائے ان الفاظ کے جو مجھے یاد رہے۔

اگر انسان کیلئے مال کی دو وادیاں بھی ہوں تو وہ تیری کی خواہش کرے گا حالانکہ اس کے پیٹ کو بجز مٹی کے کوئی اور

شے نہیں بھر سکتی۔

ہم ایک سورة پڑھا کرتے تھے جو مسجلت سورتول (جن کے شروع میں سَبَّحَ لِلَٰهِ مَا فِي السَّفْوَاتِ ك كلمات آتے ہيں) ك مائد محى تو ہم اس بھول كئے۔ سوائ اس كى كد جھے اس ميں سے سے يہ الفاظ ياد رہے۔ اے الل ایمان! تم الی بات کول کتے ہو جو کرتے نمیں' اس يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالاً تَفْعَلُونَ فَتُكُتّبُ طرح تو یہ بات تمارے مطلے میں گواہی بن کر لکھ دی جائے شَهَادَةً فِي أَغْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُوْنَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

گی چر قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں یوجھا جائے

میں کہتا ہوں اس آیت کاشروع کا حصہ لفظا اور معنا غیر منسوخ ہے یمی وجہ ہے کہ ہمیں اس پر رونق اور شاوالی نظر آتی ہے ، جبکہ اس کے آخری مے کی بے حالت شیں۔ اس کے برعس آیت والشیخ والشیخة کا آخری حصد غیرمنوخ

نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

اس لئے اس پر رونق معلوم ہوتی ہے اور اس کاابتدائی حصہ اس سے خالی ہے۔

لُوْكَانَ لابُن أَدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالً لاَبْتَغِي وَادِيًا ثَالِثًا

وَلا يَمْلا جُوْفَهُ إلا التُّرَابَ

ابنه عبيد "فضائل" من اور ابن الصريس حضرت ابو موى اشعرى رحمته الله تعالى عليه سے روايت كرتے ہيں كه أيك ورت شدت میں سورة البراة کے برابر نازل ہوئی کھر اٹھالی گئی۔ مجھے اس میں سے بید الفاظ یاد رہے۔

انَ اللهُ سَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِأَقْوَامِ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ بِعِلْمَ الله تَعَالَى اس دين كى الداو اي لوكول ع كرائ كا جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔

المام احمد وغیرہ ائمہ حضرت ابو واقد کیشی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم ہمیں اس كى تعليم ديت الك دن ميس آيا تو آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى فرما م

إِنَّا ٱلْوَلْمَالَ لِاقَامِ الطَّلَامُ وَإِيَّاءِ الزُّكَّا وَلَوْ أَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ صَلَّوة اور ايتاك زكوة كيك نازل

ت کیا ہے اگر ابن آدم کیلئے ایک وادی مال کی ہوتو وہ دوسری کی لِابْنِ اَدَمَ وَادِيًا لَأَحَبُّ اَنْ يَكُوْنَ اِلَيْهِ النَّانِيْ خواہش کرے اگر دو ہول تو تیسری وادی کی تمنا کرے۔ اس وَلُوْكَانَ لَهُ الثَّانِي لَاحَبُّ أَنْ يَكُوْنَ اِلْيُهِمَا ثَالِثٌ وَلا کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر عمق ہے اور اللہ اس کی توب يَمْلاً ءُ جَوْفَ ابْنِ أَدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى قبول کرتاہے جو توبہ کرے۔

(امام نبھانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یماں بطور مثال کی اور منسوخ التلاہ والحکم آیات تحریر کی ہیں۔)

## ناتخ و منسوخ کی بحث

الم سيوطى رحمته الله تعالى عليه القان مِن لَكِيعة بين-

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

"وہ آیات جن کا تھم منسوخ ہے تلاوت منسوخ نہیں ہے بکفرت ہیں۔ اس موضوع پر بے شار علاء نے مستقبل کتابیں لکھیں ہیں۔ در حقیقت اس فتم کی منسوخ آیات بہت کم ہیں اگرچہ علماء نے اس ضمن میں بہت ی آیتیں شار کرلی ہیں مگر تنصیل بحث کے بعد ان کی تعداد صرف بیس آیات تحریر کی ہے میں ان آیات کو ذیل میں سرو قلم کر آ ہوں۔

## 1 - سورة البقرة كي آيت

کے بارے میں کما گیا کہ یہ آیت میراث سے منسوخ ہوئی۔ دو سرا اس کی نائے ہے۔ تیرا قول ہے کہ اجماع سے منسوخ ہوئی اس کو

قول ہے کہ نہیں ہلکہ حدیث الأوصِيَّة لَوَادِثٍ ابن العربي نے بیان کیا۔

2 - وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَةٌ اللَّهِ وَلَا عَصَائِلٌ فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمَهُ

ے منوع ہے جیکہ دو مرا قبل یہ ہے کہ یہ محکم ہے اور لا پہل مقدر ہے۔ 2 - آیت اُجِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِیتَامِ الرَّفَتُ آیت کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلَکُمْ كى نائ ب وكونكه اس كالمنتفى يه ب كه سابق المتول يربس طرح ايام ميام مي رات كو سونے كے بعد طعام و مباشرت

حرام تھی۔ دیسے ہی امت محدیہ پر بھی یہ باتیں حرام ہوں ' جبکہ یہاں اس کے برعکس طعام وطی کو حلال ٹھہرایا گیا' اس کو ابن العملي نے بیان کیا ہے۔ اس بارے میں دو سرا قول میہ ہے کہ یہ آیت سنت کے ساتھ منسوخ ہوئی ہے۔

4 - آیت کریہ ہے

يَسْنَا لُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ كُو آيت وَقَاتِلُوْالْمُشْرِكِيْنَ كَافَةً نے منبوخ کیا ے ' یہ ابن جریر رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطابن میسرو سے روایت کی ہے۔

5 - قولہ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ہے مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ كَكَ ارْبِعة اَشْهُو وَعَشُواً عمر منوخ ب اور آیت ومیت آیت میراث سے منوخ بولی اور "سکنی" ایک جماعت علاء ک زدیک ثابت ہے اور دو سری جمالات کی وائے علی بدیل صدید لاسکنی مسون ہے۔

كوبعد كي آيت الأيْكلِّفُ اللَّهُ 6- آيت وَإِنْ تُبْدُؤا مَافِئ ٱنْفُسِكُمْ ٱوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا نِے منوحُ کھا ہے۔ ایک قول کے مطابق 7- سورة آل عمران ميس سے آيت إتَّقوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ فَاتَقُواللَّهُ مَااسْتَطَعْتُمْ مِي مَسُوحُ مِ ایک قول بی ہے آیٹ منوخ نیں ' بلکہ محکم ہے اس سورت میں بجوندکورہ آیت کے اور کوئی آیت ایس نیس جس میں شنح کا دعویٰ صحیح ہو۔ 8- سورة النَّاء مِن آيت وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ آيْمَا لُكُمْ فَالْتُوْهُمْ نَضِيْنَهُمْ كَنْ آيت وَالْولُو الْآرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عِنْ وَإِذَ حَضَرَ الْقِسْمَةَ كَ بارے مِن ايك قول ع كه يه منوخ ع، ' دوسرے قول کے مطابق منسوخ نہیں ہے محراوگوں نے اس پر عمل کرنے سے ستی کی ہے اور آیت واللاً نی ماتین الْفَاحِشَةَ آي نورے منوخ ہے۔ . وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ا ورام میں جنگ کی اباحث کے ساتھ منسوخ 9- سورهٔ ما نده کی آیت آيت وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَإِن جَاءُ وْكَ فَاخْكُمْ بَيْنَهُمْ ٱوْٱغْرِضْ عَنْهُمْ آيت اِشْهِدُوْا ذَوَىٰ عَدْلِ مِنْكُمْ ہے مسُوخ ے اور آیت اُؤاخَوَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ ہوئیں۔ کو بعد کی آیت نے منوخ کیا 10- سورة انغال كي آيت إِنْ يَّكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ إنْفِرُوْ اخِفَافًا آیت عذرے منسوخ ہے عذر کی دو آیتیں ہیں۔ 11- سورهٔ برات کی آبیت 1 - لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 2 - أور لَيْسَ عَلَى الطُّعَلَمْ آءِ اليزاس كافخ آيت وماكان الْمُوْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَةً سِ بَحَى بُولْب آيت وَأَنْكِخُوْا الْأَيَامٰي مِنْكُمْ ٱلزَّانِي لاَيَنْكِحُ اِلاَّزَانِيَةُ 12- سورہ نور میں ہے سے منسوخ ہے۔ لِيَسْتَاذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ اَيْمَالُكُمْ ایک قول کی رو سے منسوخ ہے' اور آیت ووسرے قول کے مطابق منسوخ نیس ' بلکہ لوگوں نے اس پر عمل کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انَّا أَخُلُلُنَا لَكَ أَزُواجَكَ فِي 13- مورة احزاب من سے آیت لاَتَحِلُّ لَكَ النِسَاءُ كُو آيت منسوخ کیا ہے۔ 14- سورهٔ مجلوله کی آیت إِذَانَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقْدِ مُوْا لِعِد كَى آيت سے منوخ ہے۔ فَاتُوْ الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا كَيْنَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا 15- سورهٔ ممتخه میں آیت قول ہیں۔ 

1 - یہ آیت سیف سے منبوخ ہے 2 - یہ آیت غیمت سے منوخ ہے۔

3 - بي محكم آيت ہے۔

16- سورة مزل مي سے فيم اللَّيْلَ إلاَّ قَلِيْلاً مورة کے آخری مصے سے منسوخ ہے ، مجرسورة کا آخری مصد نماز

ن کانہ کے عم سے منسوخ ہوگیا

الغرض! يه اكيس آيتي بين ، جنيس منوخ قرار واكيا أكرچه بعض آيول كے شخ مي اختلاف ہے۔ ويكر آيات مين شخ کلوعوی درست نمیں ' جبکہ استندان اور تممتد کی آیوں کو محکم مانا زیادہ میح ہے اس طرح ان منسوخ آیات کی تعداد 19 رہ جاتی ہے۔ پھران پر ایک آیت فاکندَمَا تُوَ اُوْا فَعَمَّ وَجْهُ اللهِ معرت ابن عباس رمنی الله تعالی منحماکی رائے کے مطابق آيت فَوَلٌ وَجُهَكَ شَفْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَاجِ

کے ساتھ منسوخ ہے یوں ان کی تعداد ہیں بنتی ہے۔ (انقان کی عبارت ممل ہوئی)

قرآن کے وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ اس میں موجود کثیر بافع خواص میں البتہ! مجھے معلوم نہیں کہ صراحت کے ساتھ اس وجد اعجاز کو کس نے ذکر کیا ہے حافظ جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علید انقان شریف میں فراتے ہیں۔

"علاء کی ایک جماعت نے اس موضوع پر مستقل تصانیف کی ہیں ان علاء میں سے علامہ تھی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جمتہ

الاسلام الم غزال اور متاخرين مي سے الم يافق رحمته الله تعالى عليه بي-

میں کتا ہوں میں نے ابنی کتب سعاوت الدارین میں درود شریف کے همن میں بہ کثرت اذکار وادعیہ بنویہ کے ساتھ قرآن عكيم كے بت جليل و جيل خواص تحرير كے بيں يہ سارے خواص قرآن جي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى نبوت

اور اسلام کے من جانب اللہ دین ہونے کے دلائل ہیں اگر ایبانہ ہو یا تو کسی چیز کیلئے ذرا برابر فائدہ یا خصوصیت طاہر نہ

للم جلال الدين سيوطي رحمته الله تعالى عليه نے اس فصل كو بهت كليلاكر لكما ب محريم يدل نبي أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم پر نازل شده قرآن تحيم اور ديگر انبيائ كرام عليم السلام پر اترف والى كماون نيز احاديث قدسيه ، جنهيس ني أكرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا ہے کے مابین فرق کے اہم فائدے پر اس بحث کو ختم کرتے

اس فائدے کا ذکر اہام حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اربھین نودی کی چوبیسویں حدیث کی شرح کرتے ہوئے کیا ب وه فرماتے ہیں۔

## الله تعالى كى طرف منسوب كلام

الله تعالى كى طرف منسوب كلام كى تين فتمين جي-١- قرآن عيم- جو كي وجوبات اعباد كي وجه ب ويكر كلامول سے استان بي الله الله الله على اس ير مفتكو كى ب-

یہ قیامت تک باقی معجزہ ہے جو تغیرو تبدیل سے محفوظ ہے۔ به وضو اور جنبی فخص کیلئے اسے چمونا اور اس کی الماوت كرنا حرام بے۔ اس کی روایت بالمعنی ماز میں اس کی تعیین قرآن سے موسوم ہونا ، مرحرف پر وس نیکیال مانا الم محر کے زدیک اس کی بیج کا ممنوع ہونا اور ہمارے نزدیک مروہ ہونا اس کی آتوں اور سورٹوں کے نام رہنا اس کی وہ خصوصیات ہیں جو دیگر کتابوں اور اصادیث قدسیہ کے لئے عابت سیں۔ ب وضو مخص کے لئے ان کی مس و تلاوت جائز ہے نماز میں ان کا روعنا جائز نہیں بلکہ مبعل نماز ہے نہ انہیں قرآن کا ہم ویا جاسکتا ہے نہ ان کے قاری کو ہر حرف کے بدلے دس نیکیوں کا تواب ملا ہے نہ ان کی بچ بالانقاق مروہ و ممنوع ہے اور نہ بی ان کے بعض حصول کو آیت یا سورہ کا نام دیا جا آ ہے۔ ان میں تغیراور تبدیلی کا وقوع ہوا

2 - كتاب انبياء عليهم السلام (الهامي كتب)

3 - احادیث قدسیه

جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک بطور احاد نقل ہوئی ہیں آگرچہ ان کا سلسلہ سند پروردگار عالم تک پنچا ے اور وہ اللہ تعالی کا کلام ہے مبی ان کی نبت ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ے مخبر ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ بخلاف قرآن محیم کے کہ اس کی اضافت صرف اللہ کی طرف جاتی ہے الدا قرآن ے بارے میں کما جاتا ہے۔ قال اللَّه تعالٰی لین الله تعالٰی نے ارشاد فرایا: جبد اطویث قدید کے متعلق کما جاتا ہے کہ رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی پروردگارے روایت کرے ارشاد فرمایا:

رگر احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ وی بین کہ نہیں' آیت وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ

ا مادے کی وجی ہونے کی آئید کرتی ہے۔ اس لئے نبی اکرم نے ارشاد فرایا:

الا إنِّي أوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَةُ

س او! مجمع كتاب (قرآن) ك ساته اس كي مشل كلام مجمي عطا

امادیث قدسیہ کیفیات وی میں سے کی کیفیت میں مخصر نہیں بلکہ کمی بھی کیفیت کے ساتھ ان کا نازل ہونا جائز تھا۔ مثلًا عالت خواب میں۔ ول میں کلام والنے کی صورت میں اور فرشتے کی زبان بر۔ احادیث قدسیہ کا راوی انسیں ود میخول ے روایت کرسکتا ہے۔

> 1 - قال رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم فيما يروى عن ربه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: به ائمه سلف كانداز تعبير بـ

قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 - لین اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: جیساکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایت کیا-دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ انسمی کلام ابن حجر رحمت الله تعالی علیہ

## فصل سوم

# قرآن حکیم میں گزشتہ اور آئندہ زمانوں کی غیبی خبریں

یہ الی خرس ہیں ، جنیں سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جاتا تھا اور ان کا وقوع ای طرح ہوا جس طرح اللہ تعالی نے ان کی پیشین گوئی فرمائی۔ اس حوالے سے ہی غیبی خریں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی زبردست دلیل اور واضح مجرہ ہیں۔ (ذیل میں چند غیبی خریں اور پیشین گوئیاں بطور مثل حوالہ تلم کی جاتی ہیں)

پیشین کوئی تمبر(1) ارشاد ربانی ہے۔ لَنَدُ خُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اُمِنِیْنَ

یقیناً تم اس کے ساتھ معجد حرام میں وافل ہو کے اگر اللہ نے

مالو

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ عدیدیہ سے پہلے مدینہ شریف میں اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنم کو یہ بشارت دی کہ آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنم کے ہمراہ مجم حرام شریف میں وافل ہوں گے، لاذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے سال عدیدیہ ہی کو اس چیش گوئی کامعداق سجھ لیا تما گرجب مشرکین مکہ نے انہیں حرم شریف میں وافل ہونے سے دوک دیا تو انہیں بہت گرال گزرا، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی عدیدیہ سے والی کے موقع پر سورہ فتح نازل فرائی جس میں یہ آست ہی شال متی۔ اللہ تعالی نے انہیں یہ خبردی کہ وہ اس واقعہ کے بعد عظریب حرم شریف میں وافل ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا جس طرح کہ انہیں پیشین گوئی کی گئی متی اس موقع پر نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: یہ ہے اس پیشین گوئی کا مصداق جو میں نے تہیں دی تھی۔

پیشین گوئی نمبر(2) ارشاد باری تعالی ہے۔

اَلَمْ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي اَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْلِ مومى مغلوب ہوئے پاس كى زين مِس اور اپنى مغلوبى كے بعد عَلَمِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِي بِضْع سِنِيْنَ مَعْلُوبِي عَلَيْ مول مَّے چند برس مِں۔

الله تعالی نے اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ پیشین گوئی کی کہ روی اگلے چند برسوں میں اہل فارس پر غالب آجائیں گے یہ عرصہ بین سے نو سال کا بنا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کی خبر دی تھی۔ اس پیشین گوئی کا پس مظریہ ہے کہ روی اہل کتاب شے در اہل قارس مشرکین کی طرح اہل کتاب نہ تے جب بھی رومیوں اور فارسیوں کے درمیان محلاۃ آرائی ہوتی، مشرکین اہل فارس کو رومیوں پر غالب آنے کی شدید خواہش رکھتے اور ان کی فتح مندی پر خوش ہوتے، وہ اس سے مسلمانوں پر غلبہ کی فال لیتے تھے، چنانچہ کرئی نے ایک لئکر رومیوں کے مقابلے کیلئے بھی جس کی دومیوں کے مقابلے کیلئے بھی جس کی دومیوں کے مقابلے کیلئے بھی جس دومیوں کے ساتھ اذرعات اور بھرئی کے علاقے میں ٹر بھیڑ ہوئی۔ اس جنگ میں اہل ایران کو رومیوں پر غلبہ ماصل ہوا تو مدمیوں کے مالی ایران کو رومیوں پر غلبت الروم مشرکین عرب نے اس پر خوشی کا اظهار کیا تھر مسلمانوں کو یہ امریانوں کو یہ اور تاکی ہے سورہ کریمہ الم غلبت الروم

نازل فرائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عدے اس سورہ کے نول اور رومیوں کے غلبے کی خبر مشرکین کو دی تو ان میں سے امیہ بن خلف یا ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کماہ "آپ جموث کہ رہے ہیں" آپ نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا: اے وحشن خدا! تم جموثے ہو" اس نے کماہ میرے ساتھ دس اونؤں کی شرط پر ایک میعلو مقرر کرلو۔ ہم میں سے جو سچا ثابت ہوگا ہے دس اونٹ اس کے ہوں گے۔ یہ واقعہ تحریم قمار (جوئے کی حرمت) سے پہلے کا سے دونوں نے تین سال کی محت پر اتفاق کرلیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط کی اطلاع نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی تو آپ نے فرمایا: کہ مدت میں اضافہ کرلو، نیز اونؤں کی تعداد بھی برمالو، کیونکہ اللہ تعالی نے دونوں کے تعداد سو میں برمالو، کیونکہ اللہ تعالی نے دونوں کے تعداد سو کرا دی اور عرصہ شرط بھی نو سال تک برما دیا۔ بعداداں اہل دوم حدیبیے کے سال ایرانیوں پر غالب آگے، جبکہ نو سال کی میطو میں تو ہوگیا تھا۔ بی آکرم صلی اللہ تعالی عنہ نے نہ کورہ اونٹ امیہ کے وارثوں سے وصول کرائے، کیونکہ وہ جنگ بدر میں قتل ہوگیا تھا۔ نبی آکرم صلی اللہ تعالی عنہ نے نہ کورہ اونٹ امیہ کے وارثوں سے وصول کرائے، کیونکہ وہ جنگ بدر میں قتل ہوگیا تھا۔ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے دھرت ابو بکر عمرتی رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے دھرت ابو بکر عمرتی رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے دھرت ابور کی تا تھی وارد کی ورد کی تھی وارد کی دور جگلہ بدر میں قتل ہوگیا تھا۔ دور مشرکین کی بات جمورتی نگلے پر بطور شکرانہ صدید کرنے کا تھی وارد

پیشین گوئی نمبر(3) قرآن کیم میں اخبار غیب میں سے ایک خرب ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ اِلَى لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ الله وه ب جس نے اپنا رسول ہوایت و حق کے ساتھ بھیجا کہ کُنّه کُنّه کا اللہ میں کی اسلام کا اس دین کو سارے اویان پر غالب کردے۔

ُ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین عظریب ظاہر ہوگا اور سارے ادیان پر غالب آجائے گا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں پر بالادست ہوگی چنانچہ جس طرح اللہ نے اس کی پیشین کوئی فرمائی اس کے مطابق ہی واقع ہوا۔

پیشین گوئی نمبر(4)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
الْيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ اللَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيْبَدِ لَتَهُمْ مِنَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُونَنِيْ
لاَيُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْاءً

اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور ایھے کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی اور ضرور ان کیلئے جما دے گا ان کا وہ دین جوان کیلئے پند فرملیا ہے اور ضرور ان کے ایکلے خوف کو امن سے برل دے گا میری عبادت کریں میرا شریک کمی کو نہ

اس آیت کرید میں یہ پیشین گوئی ہے کہ اللہ تعالی اسحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین میں خلفاء بناکر انسین زمین کا مالک بنائے گا اور ان کے وشیعاں کے مقالم میں کی مدی سائے گا۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بر صدیق

رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دیگر محلبہ کرام کے حق میں نازل ہوئی کچنانچہ ان محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو خلافت صدیق میں اہل ارتداد پر غلبہ حاصل ہوا' خلافت فاروقی اور بعد کے زمانے میں ایران مغلوب ہوا یمال تک کہ اللہ تعالی نے زمین کے ایک برے جصے پر انہیں تبلط عطا فرمایا اور ان کی حالت خوف کو بدل کر امن قائم فرما دیا جیساکہ اللہ تعالی نے اس کی بشارت دی تھی ' نیز ان کے دین کو زمین کے مشارق مفارب میں استحکام بخشا اور صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنم اس زمین کے حاکم بند نی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ب

زُوِيَتُ لِيَ الْأَرْضُ فَأُرِيْتُ مَشَادِقَهَا وَمَغَادِبَهَا لِثِينَ كُومِيرِ لِيَ لِيكِ وَإِكْمَا تُومِي ن اس كَ مثارق و مغارب دیکھ لئے عقریب میری امت کی حکومت وہاں تک ہوگی جمل تک یہ زمین میرے لئے کیٹی می ہے۔

وَسَيَبْلُغُ مَلُكُ أُمَّتِيَ مَازُوِيَ لِيَ

## پیشین گوئی نمبر(5)

إذًا جَاءَ نَصْرُاللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَايْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ جب الله كي مدد اور فتح آئے اور لوگوں كو تم ديكھو كه الله ك دین میں فوج فوج واخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ٹناء کرتے فِي دِيْنِ اللَّهِ ٱفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش جاہو۔

آیت فتح و نفرت آگرچہ بر فتح کو شال ہے محرب بالخصوص فتح مکہ کی بشارت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع کیلئے نازل ہوئی جب یہ سورہ اتری اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے سلمنے حلاوت فرملیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنه رو پڑے۔ آپ صلی الله تعلل عليه وسلم في دريافت فرمايا: پچا آپ كول رو رب بي انهول في جواب ديا: آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في تو اپنے وسل کی خردیدی ہے۔ فرایا: ہل! بات الی بی ہے پر' کمہ فتے ہوا اور لوگ اللہ کے دین میں جوق ور جوق داخل ہونے لگے۔ اللہ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا اور اس کے پھریے شرق و غرب میں اڑنے لگے ، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جزیرة العرب میں کوئی جگہ الی نہ تھی جمال اسلام نہ پہنچا ہو بلکہ تمام اہل عرب نے اسلام قیول کرلیا پھراس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے دار آخرت کی طرف انقال فرمایا اللہ تعالی کی پیشین گوئی بوری ہوئی۔

پیشین محوئی نمبر(6) ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلُنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

بے شک ہم نے قرآن تھیم نازل فرملیا اور ہم ہی اس کے

الله تبارک و تعالی نے بیه خرار شاد فرمائی که وہ قرآن حکیم کو تمام زمانوں میں تبدیلی اور تغیرے محفوظ رکھے گلہ ولیل اس کی یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کو موکدات سے مزین کیا گیا ہے ، چنانچہ قرآن تمام زمانوں میں حسب بثارت محفوظ رہا اس کے کلمات میں تبدیلی کی کوئی مخبائش نہیں' بخلاف ویگر کابوں کے میکوئلہ ان کابوں کی جفاظت اللہ تعالی نے ان امتوں ك بروك جن كى طرف يدكايي نافل موكى مين بياك او المراد عداوى بيا استُ وفظوا مِن كِتابِ اللهِ

یعن ان امتوں سے ان کتابوں کی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا تھا محران میں تبدیلی اور تحریف واقع ہوگئ یمال تک کہ ان ے منقول علم قائل اعماد نہ رہا فركورہ بالا آيت ميں ذكرے مراد قرآن كيم ب-

بت سے طروں اور بے دیوں نے بری معوب بندی کے ساتھ قرآن عیم میں تبدیلی اور تحریف کرنے کی زبدست كوشش كى مروه بورا زور لكانے كے باوجود اس پر قدرت نہ باسكے نہ قرآن كے كمى كلمہ كو بدل سكے اور نہ بى اس كے كمى حرف کے بارے میں مسلمانوں کو شک میں جٹلا کرسکے ، لازا اس کی حفاظت کا خدائی وعدہ بورا ہوا۔ پس اس النی حفاظت ، قرآن کی رونق و حس نظم پر اور دشمنان قرآن کی رسوائی اور اسے بجملنے کی کوشش ناکام ہونے پر اللہ تعالی کا بے حد شکر

مواہب لدنیہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصی فضائل و کرالت پر بحث کرتے ہوئے الم قسطلانی فراتے ہیں۔

"نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے خصائص ميں سے ايك خصوصيت به ب كه آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كو ایک غالب کتاب عطای من ب حلائکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای محض تنے نہ بڑھ کتے تنے نہ لکھ سکتے تنے نہ مجمی آپ ملی الله تعالی علیه وسلم نے بڑھنے لکھنے سے کام رکھا۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب تحریف و تبدیلی سے محفوظ ربی حالانکہ بہت سے طورین اور معطله بالخصوص قرامطه نے اس کی محکم آیات میں تبدیلی کی حد بحر کوشش کی محر وہ اس نور حق کو بجمانے میں ناکام رہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

لاَ يَا رَبُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلْ

قرآن علیم ان تمام علوم پر مشمل ہے جو گذشتہ آسلن کابوں میں آئے ہیں ' یہ گزرے ہوئے زمانوں' ہلاک شدہ امتوں اور مٹی موئی شریعتوں کے ان اخبار و احوال کو جامع ہے جن سے کسی ایک آدھ تھے کے بارے میں وہ شافد الدر یودی عالم آگاہ تے جنوں نے اپنی عمرس ان خبول کے حصول میں کھیا ویں۔

الله تعالى نے قرآن كا ياد كرنا اس كے سكينے والوں كيلئے آسان كرويا جيساك ارشاد فرايا:

ہم نے قرآن کو یاد کرنے کیلئے آسان کرویا ہے۔ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِ

ملائلہ دیگر تمام اسمیں ایک عرصہ دراز گزرنے کے باوجود اٹی کاوں میں سے کی ایک کاب کو حفظ نہ کر عیس 'جبکہ قرآن كريم كاحفظ كرناكم عمر بحول كيلي بعى أيك قليل مت من أسلن ب-

قرآن کریم ماری سولت اور آسانی اور خصوصی فغیلت و شرف کے لئے سات حرفوں پر نازل کیا کیا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رہتی ونیا تک معجزہ ہے اللہ تعلق نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ واری کی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللِّكُورَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے

TO THE CONTRACTOR

والے ہیں۔

مرادیہ ہے کہ ہم ہر تحریف و تبدیل اور کی بیٹی سے اس کو محفوظ رکھیں گے اس کی نظیریہ آیت کریمہ ہے۔ نیزیہ ارشاد ربانی ہے۔ لاَیاتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحَتِلاَفَا لَمُ اللَّهِ كَلَ مَرْفَ سے موتا تو لوگ اس میں برا كَفِيْرُا

ایک سوال یہ آیت کریمہ قرآن میں اختلاف کی نفی کرتی ہے ، جبکہ بخاری میں حضرت عمر رضی الله تعالی عند سے مودی حدیث کہ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا اختلاف کو طابت کرتی ہے۔ (ان میں وجہ تطبیق کیا ہے؟)

جواب جعبری نے اپی شرح شاطبیہ کے شروع میں جواب دیا کہ جس اختلاف کو طابت کیا گیا وہ اختلاف تغایر ہے اور جس اختلاف کی گئی ہے وہ اختلاف تغایر ہے اور جس اختلاف کی گئی ہے وہ اختلاف تاقض ہے البذا دونوں کا مورد مختلف ہے۔

الم فسطلانی فرائے ہیں "اگریہ اعتراض کیا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم قرآن حکیم کو مصحف میں جمع کرنے کے دریے کیوں ہوئے ملائکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فربلیا تھا اور جس چیز کی حفاظت خود اللہ فربائے اس میں کی بیٹی کا کمیاندیشہ ہوسکتا ہے؟

اس کا جواب جیسا کہ امام فخرالدین رازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کا قرآن حکیم کو معض میں جمع کرنا بھی حفاظت کے اللی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس کی حفاظت کاارادہ فرمایا: تو صحابہ کرام کو اس کام پر لگا دیا۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم کی حفاظت کیو کر کرتا ہے۔ بعض علاء کتے ہیں کہ اس کی حفاظت کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اے انسانی کلام سے میاین مجودہ تعمرایا ہے اور مخلوق جس میں کی بیشی کرنے سے عاجز ہے 'کیونکہ اگر وہ اس میں کی بیشی کردیں تو اس کے نظم میں تغیر پیدا ہوجائے گا اور تمام ارباب عقل و دائش پر ظاہر ہوجائے گا کہ یہ قرآنی نظم نہیں ہے۔

و گیر علاء کی رائے ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو اس کے ابطال و افساد سے عاجز کردیا ' بلکہ ایک ایسی جماعت کو اس کی حفاظت و تدرلیں پر متعین فرما دیا جو قیامت تک اس فریعنہ کو سرانجام دیتے رہیں گے۔

ایک اور گروہ علاء کا تکت نگاہ یہ ہے کہ قرآن محیم کی حفاظت سے یہ مراہ ہے کہ اگر کوئی اس کے حرف یا نقط میں تبدیلی کی کوشش کرے ' قو الل دنیا لیکار اشمیں کے کہ یہ جموث ہے یہاں تک کہ کوئی بزرگ آدی اتفاقا اس کے کی حرف میں تغیر کا مرتکب ہوتو چھوٹے بچے بھی اس سے کمیں گے کہ بلای آپ نے غلطی کی ہے اور اس کی اصل اور صحح صورت میں تغیر کا مرتکب ہوتو چھوٹے بچے بھی اس سے کمیں آیا ' کیونکہ کوئی ایک تاب نمیں ہے جس میں تضحف تغیر اور تحریف نہ یہ اور یہ کمل کی اور کتاب کے حصد میں نمیں آیا ' کیونکہ کوئی ایک تاب نمیں ہے جس میں تضحف تغیر اور تحریف نہ داخل ہوئی ہو ، جبکہ اللہ تعالی نے قرآن محیم کو ہر حسم کی تحریف سے محفوظ و مصنون رکھا۔ بلوجود یکہ طورین میں روز بردن) نصاری اس کے ابطال اور بگاڑ کیلئے انتمالی کوشال رہے۔ 80% اسال کرد کھی اس کی حفاظت میں (روز بردن)

اضافه مواب " موابب اللدنيه كى عبارت باختصار ختم مولى-

(میں کہتا ہوں) یہ مولف مواہب الم شماب الدین احمد قسطلانی کے زمانے کی بات ہے ' جبکہ اب 1316 سل گزر چکے ہیں اور قرآن کیم جمداللہ انتمائی محفوظ ہے۔ ا

پیشین گوئی نمبر(7)

قرآنی مغیبات جن کی اللہ تعالی نے خردی ہے ان میں سے ایک یہ آعت کریمہ ہے۔

آب بزيت خورده مو گاي گروه اور پيھ دے كر بھاك جائيں

سَيُهْزَهُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس وقت مسلمان انتهائی کمزور سے اور نمیں جانے سے کہ وہ انبوہ اور الشکر کونسا ہے جو عنقریب فکست و عزیمیت سے دوجار ہونے والا ہے ' نہ ہی وہ آیت کے مفہوم سے آگاہ سے۔

یں جب اس آیت کے زول کے سات سال بعد بدر کا ون آیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درع میں ملیوس ہورک کفار کی طرف نکلے اس وقت آپ کی زبان پاک پر یہ الفائل تھے

حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عند فرائے ہیں اس وقت مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ کفار قرایش عفریب فکست خوروہ ہوں کے اور مسلمانوں کو پیٹے وے کر بھاکیں کے اس طرح اللہ تعالی نے کفار کی ذات آمیز ہزیمت کو بلیغ عبارت سے تجیر فرایا ہے یہ قرآن کریم کا لفظی اعجاز بھی ہے اور معنوی بھی۔

پیشین گوئی نمبر(8)

قرآن عیم کے نیبی اخبار می سے ایک یہ ہے

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِآيُدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ

عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

و ان سے اللہ اللہ الله عذاب دے گا تممارے ہاتھوں اور انسیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد کرے گا اور ایمان

والوں کا جی محتثر اکرے گا۔

کے سینوں کو شفا ملی بہاں تک کہ انہوں نے مشرکین کی بستیوں کو بریاد کیا انہیں قیدی بنایا کچھ کو جلاوطن کیا اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کیا۔

## پیثین گوئی نمبر(9)

قرآن کی فیبی خرول می سے ایک فیبی خراس آیت میں ندکور بے فرمایا:

لَنْ يَضُوُّو كُمْ اِلاَّ اَذَى وَ اِنْ يَّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلَّوْكُمْ وه تمارا كِمَه نه بكاثين كَ مُرى سَمَنا اور أكرتم سے اویں تو الْاَدْبَارَ ثُمَّ لاَيُنْصَرُوْنَ .

ہوگی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یمودیوں کے بارے میں ہتایا کہ وہ خنہیں کوئی ضرر نہ کمنچا سکیں گے سوائے معمولی اذیت مثلاً زبانی دھمکیوں کے اور اگر تم سے لڑیں گے تو فکست کھاکر ذلیل ہوں گے اور خنہیں ان کے خلاف کامیابی حاصل ہوگ۔ یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ (اور یمودیوں نے ذلت آمیز فکست کھائی

## غيبي خبر

الله تعالی نے قرآن میں جو غیبی خبریں دی ہیں ان میں سے منافقین کے ان سربت رازوں کی نقاب کشائی ہے جو وہ دلوں میں چھپاتے تھے اور سوائے اللہ تعالی کے ان سے کوئی آگاہ نہ تھا' غیز یمودیوں کے راز کھولے ہیں ان کے جموث کاپردہ چاک کیا ہے اور ان کی باہم خفیہ گفتگو جس کے متعلق ان کا گمان تھا' کہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں جانا' ظاہر کروی جب اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے دسلم کی خدمت میں آکر اپنی راست گوئی کی قشمیں جب اللہ تعالی من خلا بیانی کے اظہار کیلئے آیات نازل فرہا دیتا مثلاً ارشاد ربانی ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ فِي اَنْفُسِهِمْ اور الله جاتا ہے كہ وہ بے شك ضرور جموٹ ہيںاور اپنے لَوْلاَ يَعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ

ہارے اس کھنے پر۔

یبودی تنائیوں میں خفیہ طور پر کہتے کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو کوئی کرتے ہیں اللہ اس پر ممیں عذاب کیوں خبیں دیتا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر سچے تی فیمر ہیں تو ہمارے خلاف بدوعا کریں یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب میں جتال کردے ، چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں رسوا کیااور ان کی خفیہ باتوں کو ظاہر فرما ریا ان کے بارے میں مزیر یہ فرمایا:

انہیں جنم بس ہے اس میں دھنیں کے تو کیا ہی برا انجام

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمَ يُصْلُوْنَهَا فَبِنْسَ الْمَصِيرُ

يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَالاً يُبْدُونَ لَكَ

یعن وہ باتیں اپنے دلول میں چھانے ہیں اور جب آئے تینمبراوہ آپ کی عدمت میں آتے ہیں تو ان باتوں کو ظاہر نہیں

ہونے دیتے۔ یہ منافقین کے حال اور ان کی خفیہ تدبیروں کی تصویر کئی ہے اس قتم کا ایک واقعہ احد کے دن کا ہے کہ منافقین نے خلوت میں ایک دوسرے سے کہا۔

لُوْ كَانَ لَنَا الْأَمْرُ شَنْئً مَّا قُتِلْنَا هُهُنَا (اَكر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے) تہ اللہ تعلق نے منافقین کی یہ بات اپنے رسول صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو بتا دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ ن

تو الله تعالى نے منافقين كى يہ بات اين رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كو بنا دى اور آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے يہ بات منافقوں ير ظاہر فرما دى۔

ای طرح ارشاد باری تعالی ہے۔

سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُوْنَ لِقَوْمِ الْحَوِیْنَ لَمْ یَأْتُوْكَ (اور کچے یہودی) جموث خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب یُحَرِفُوْنَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ الله کی باتوں کو ان یُحَرِفُوْنَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

کے ممکاول کے بعد بدل دیتے ہیں۔

نيز فرمايا:

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُو يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَتَواضِعِهِ مَهُم يهودى كلامول كولن كى جُله سے پھرتے ہيں اور كھتے ہيں وركھتے ہيں ور دامن وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ جَم لَ سَا اور نہ مانا اور شغ آپ سلتے نہ جاكيں اور دامن وَيَن جَمُلاكِ مَعْنَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ الله

پس اللہ تعالی نے ان کی کتاب اللہ میں تحریف اور عدم اطاحت کی خردی اور بتایا کہ لفظ راعنا سے ان کا مقصد نمی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فداق اثانا ہے حالاتکہ بظاہر وہ آپ کی نظر کرم رعایت نظر کی طلب کرتے ہیں یہ ان کی رسوائی کے لئے آیک فیبی خرہے۔

وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ إِخْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

اور یاد کو جب الله نے حمیس وعدہ دیا تھا کہ ان وونوں کروہوں میں ایک تمارے لئے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ ممہیس وہ لے جس میں کانے کا کھٹا شیں۔

اس آیت میں اہل ایمان کی اس دلی خواہش کا بیان ہے جو نمی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم سے پوشیدہ تھی تو اللہ تعلق فے جرئیل کے ذریعے آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فربلیا: جب اس آیت کریمہ کو نازل فربلیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعلق سلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو دو ہاتوں میں سے ایک کا وعدہ دیا۔

ا - قریش کے شام سے لوٹے والے تجارتی قاقلہ پر فتح مندی یا ان قریش مکہ پر غلبہ جو اس قاظے کی حفاظت کیلئے مکہ سے فکلے

محلبہ کرام رضوان اللہ علیم کی دلی خواہش متنی کہ وہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ گگے ، کیونکہ اس میں تجارتی مل تھا، نیز الل قافلہ کے پاس اسلحہ اور آدمیوں کی قلت متنی، پس نقدیر اللی بیہ متنی کہ الل ایمان کی دسمن کے ساتھ ڈبھیٹر ہو اور پھر کافروں کی جڑکٹ جائے، چنانچہ اس ڈبھیٹر میں برے برے سرداران قریش قمل ہوئے، اللہ نے الل ایمان کی امداد فرمائی اور

دین اسلام کو غلبه عطاکیک پیشین گوئی نمبر10

اسی مغیبات قرآنی می سے یہ آیت کریمہ ہے۔

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِ نِيْنَ الْمُسْتَهْزِ نِيْنَ الْمُسْتَهْزِ نِيْنَ

ان مستر کین ئے مراد وہ پانچ کافر ہیں جو نی اکرم صلی اللہ تعلل علیہ وسلم کو شدید اُزے دیے تھے اور آپ صلی اللہ تعلل علیہ وسلم کا خداق اللہ کی اللہ تعلل علیہ وسلم کا خداق الزایا کرتے تھے۔ پس اللہ تعالی نے ان کافروں کی ہلاکت کی خبروقوع سے پہلے ہی دیدی جو کہ حسب ارشاد پچ فاہت ہوئی جب یہ آئیت کریمہ نازل ہوئی۔ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علم کو ان کافروں کی ہلاکت کی خبری اور پھر اللہ تعالی نے ان کوئی الواقع ہلاک کردیا۔

ابن عبدالبرر مست الله تعالى عليه فرات بيس كه وه مستر كين جن ك بارك من آيت انا كفيناك الخ نازل مولى ــ يانج اشراف قريش تحد وليد بن مغيره المعخرومي، به ان كاسردار تعد

2- عاصی بن واکل اسمی 3- حارث بن قیس السمی 4- اسود بن عبد فوث الزمری اور اسود بن مطلب بن عبدالعزی ایک قول به ہے کہ ان تخصہ بازوں کی تعداد زیادہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعلق عنما سے مروی ہے کہ به پانچوں کافر ایک بی رات میں ہلاک ہوکر واصل جنم ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس آیت کا مصداق میں کفار تھے۔ جب ان کافروں نے افت رسانی اور استراء کی حد کردی تو جرئیل امین نی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ شریف کا طواف فرمارہ تھے۔ جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا جمعے تھم النی ہوا ہے اللہ تعلق علیہ وسلم اللہ تعلق علیہ وسلم کی کا علیہ وسلم کی کفاعت کوں پھر جب واید بن مغیرہ گزرا تو عرض کیا یارسول اللہ به کیما فخص ہے؟ فرمایا: بدترین بندہ تو جرئیل نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے اس کا بندویت کرایا ہے ، چنانچہ واید فرمایا: برترین بندہ تو جرئیل نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کررہا تھا تو آیک تیم اس کے گڑوں کے ساتھ الجھ گیا۔ اس نے از راہ کیم بھر پیچے مؤکر اسے بکڑنے کی زحمت گوارہ نہ کی جس سے اس کی ایڈی نوجی پھر اس سے بار ہوکر حالت کفر میں م

پر عاص بن واکل گررا تو جرکیل امین نے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ برا فخص ہے۔ جرکیل علیہ السلام نے کمان میں اس کیلئے بھی کافی ہوں

وہ سیرے لئے لکلا اور ایک ورہ کوہ میں اڑا تو اس کے پاؤں میں کانا چھو گیا جس سے اس کا پاؤں سوج کر چکی کے پاٹ
کی مائند ہوگیا۔ دو سری ردایت ہے کہ اونٹ کی گرون کی طرح ہوگیا اور اس کی موت واقع ہوگئی۔ حارث بن قیس سمی نے
مکین چھلی کھالی اور اس پر اس قدر پائی بیا کہ اس کا پیٹ پیٹ گیا ایک روایت یہ ہے کہ جر سکل نے اس کی ناک کی طرف
اشارہ فربایا: تو اس کی ناک سے پیپ برآمہ ہوئی جس سے وہ مرگیا۔ اسود بن عبد یغوث کے بارے میں جر سکل علیہ السلام
نے دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربایا: برا آدی ہے۔ جر سکل نے اسود کے سری طرف اشارہ کرتے
ہوئے کہا: میں نے اس کا علیٰ جی گر اپانے اور گھراس کے عرف ورفعت کے ساتھ گرایا اور اس کے چرے کو کانوں پ

رگیدا یمال تک کہ جنم واصل ہوا پھر اسود بن مطلب کی آگھوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھا ہوگیا اس نے اپنا سر دیوار کے ساتھ ککرا دیا حتی کہ وہ ہلاک ہوگیا۔ مرتے وقت اس کی ذبان پر تھا مجھے مجھ کے رب نے مار ڈالا ہے۔

فاكدہ عافظ ابن تيميد الى كتاب "الجواب السحى" مين ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے دفاع ميں ان مستركين سے انتقام ك ذكر كے بعد لكھتے ہيں۔

''ای طرح کے وہ خداتی انتقام اور گوناں گوں قتم کی سزائیں ہیں جو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقد س بیں زبان درازی کرنے والوں اور دین مجم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گانوں کو دی ہیں اور اوگ ہیشہ سے ان کا مشاہرہ کرتے رہے ہیں اس بارے ہیں بکرت قصے ہیں جن کی تفصیل کی یمل گنجائش نہیں۔ ہم نے خود کدشمنان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتقام خداوندی کے ایسے عجیب و غریب واقعات دیکھے سے ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت عظمت شان رفعت ذکر اور اعانت و نصرت کی ذمہ داری کے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت عظمت شان رفعت ذکر اور اعانت و نصرت کی ذمہ داری خودلی ہے۔ انسانوں کا کوئی گروہ ایسا نہیں گزرا جس میں گناخان رسول سے خدائی انتقام و عقاب کے واقعات نہ ہوئے ہوں الیے واقعات ارباب عقل و دائش کے لئے سلمان عبرت ہیں۔ شام میں اسلامی فوج کا ایک مشہورہ معروف اور مجرب واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اہل کتاب کے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا جے فیح کرنے میں دشواری ہوئی اور محاصرہ طول محدیج میں کہاں تک کہ کسی بد بجنت و شمن نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گناخی کی تو اس وقت مسلمان قلعہ فلا یہاں تک کہ کسی بد بجنت و شمن نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گناخی کی تو اس وقت مسلمان قلعہ فلا میں اللہ تو کی بشارت پاکر خوش ہوئے ، کے ونکہ و مثن جارہ میں جارہ ہونے والا تھا جیساکہ مسلمانوں نے آیت کر بہد ان کہ کہ دور کی الابند کی صدافت اور حقائیت کا بارہا تجربہ کیا ہے۔

جب سرائے ایران نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محتوب سرای کو چاک کیا تو اللہ تعالی نے شاہان ایران کی سلطنت پاش کردی مگرجب طرقل قیمروم نے نامہ اقدس کا احرام کیا تو اللہ تعالی نے اس کی حکومت باتی رہنے دی۔ امام نبھانی کی اپنی شماوت

میں چند برس پہلے مواصل شام کے ایک شمر الذقیہ میں دیوائی عدالت کا سربراہ تھا' میں نے وہاں بہت سے اقد لوگوں سے ساکہ شہر کے ایک عیسائی فخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گلی دی' اس کی وجہ سے لوگ اس کے ظاف مشتعل ہوگئے' چنانچہ حکومت نے اس گرفتار کرکے اس کا معالمہ اس وقت کے والی بیروت کے سرد کیا جس نے اس عیسائی کو صفائی کیلئے طلب کیا لادقیہ کے حاکم نے اس موڑ کشتی پر سوار کرایا جب کشتی دن کے وقت روانہ ہوئی تو اس فخص نے لوگوں کے ساخے اٹھ کر بلاوجہ سمندر میں چھانگ لگا دی لوگ کو شش بسیار کے باوجود اسے بچانے میں کامیاب نہ ہوسکے اور وہ ذوب کر ہلاک ہوگیا' یہ تصد اس شمر کے باشدوں کے نزدیک حد تواثر تک پہنچا ہوا ہے۔

پیش گوئی نمبر(11)

قرآن کی لیک غیبی خربے۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

یعنی اے رسول! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! اللہ تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف برائی کا ارادہ رکھتے

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم دوران سخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرے داری کرتے تھے جب یہ آبت کریہ باللہ ہوئی تو ہی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انہیں پرے داری سے منع فرا دیا۔ اس آبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی غلیہ وسلم کو قتل سے محفوظ رکھ گلہ پس اللہ تعالی نے اس وعدہ کے بروجب ہی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرنے دالے بھرت لوگ تھے۔ اس طرح کا ایک واقعہ مسمح مسلم میں صفرت جابر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرنے دالے بھرت لوگ تھے۔ اس طرح کا ایک واقعہ مسمح مسلم میں صفرت جابر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جراہ نبری طرف ایک غروہ میں شرکت کی جب ہم ایک دادی میں جو کہ بہت کھنے درخوں سے معمور تھی 'بنچ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہراہ فردی مل اللہ تعالی علیہ وسلم کے بات اللہ تعالی علیہ وسلم کے بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگا اور امراتے ہوئے کہ تعن یہ منام اس وقت محوفواب تھے۔ اس محمور تھی 'کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگا اور امراتے ہوئے کہ تعن یہ منام اس وقت محوفواب تھے۔ اس محمور تھی کو جھ سے کون بچائے گا؟ تعلی علیہ وسلم کو جگا اور امراتے ہوئے کہ تعن یہ منام اس وقت محوفواب تھے۔ اس محمور کے کہ ان مرات ہوگیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگا وار اس کے فریان اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگا وار اس کے فریان اللہ تعالی علیہ وسلم کو دوران کی تعالی علیہ وسلم کو جگا وار اس کو فریان اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس محرکہ آراء ہوا۔

## غيبي اخبار كاايك اجمالي بيان

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو آ اور آپ اس میں سے ان کو پڑھ کر ساتے مثلانبیاے کرام علیم السلام کے ان کی امتوں کے ساتھ واقعات و قصص اپ انہائے کرام کے یہ قعے انسی بلغ عبارات و لطیف اثارات میں بیان کرتے ا مثلًا موی علیه السلام و خصر کا واقعه و بوسف علیه السلام اور ان کے بھائیوں کی واستان اصحاب کھ کا قصه والقرنین اور لقمان اور ان کے بیٹے کا واقعہ اور ای متم کے اخبار و تقمی جو گزشتہ امتوں کے بارے میں قرآن میں ندکور ہوئے ہیں یوں ى آغاز آفرنیش كے حلات ارض و ساء اور آدم و حواء كى تخليق كے واقعات ورات و انجيل كے احكام و شرائع اور توحيد كا بیان ' زبور' صحف ابراہیم اور صحف مویٰ کے مضامین کا ذکر 'جن کی کتابی علاء نے تقدیق کی آور جن میں سے وہ کی چیز کو جمثلانہ سے بلکہ انسیں ملنے اور اعتراف کرنے پر مجور ہو گئے تو ان میں سے بعض کو اللہ نے توفق و ہدایت سے سرفراز فرمایا اور وہ عنایت ازلید کے باعث ایمان کے آئے۔ ان میں سے کچھ ایسے نامراد تھے جن کو اللہ نے دلیل فرمایا تو وہ حمد اور عناو کے باعث کافر ہوگئے مگر اس شدت حسد عناد کے باوجود کوئی یمودی یا نعرانی عالم قرآن کی کمی نیبی خبر کا انکار ند کرسکا طلائکہ انہیں نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شدید عداوت تھی اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کو جموثا ابت كرنے كے زبروست خواہش مند تھ اوسر رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے عرصه دراز تك انسيس كى كتابول سے ان پر جمت قائم کی چین کرکے انہیں جمنجوڑا وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکوت سوالات کرتے اور اپنے انبیائے کرام کے ملات و اخیار ان کے علوم کے امرار اور سیرت کے علی پہلوؤں کے بارے میں نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زحت جواب دیتے تو آپ ان کو ان کی پوشیدہ شرائع اور کماوں کے مضاین سے آگاہ فرماتے مثلاً آپ نے انہیں روح ' ذوالقرنین اصحاب کف اور عیلی علیہ السلام کے بارے میں ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہیں شادی شدہ زانی کی سزا کے بارے میں سوال کا جواب ریاکہ اس کی سزا رجم (سنگساری) ہے ملائکہ وہ اس سزا کا انکار کرتے تھے ق آپ نے انسی کول کر بیان کیا اور خردی کہ یہ سزا قرات میں ذکور ہے۔

ای طرح نی آرم صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم نے الل کلب کو اس چیز کے متعلق خبردی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام محمرالی نقی۔ یمودیوں نے یہ سوال بطور استحان نی آرم صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرایا: کہ یعقوب علیہ السلام نے او نٹنی کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کرایا تعلہ تصبیل اس کی بیہ ب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نذر مائی نتی کہ آگر وہ امراض و آفات سے صحیح سالم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اللہ آفالی ہوئے تو اللہ آفالی نے ایک فرشتہ آخری بیٹے کو راہ خدا میں قربان کریں گے۔ پس جب وہ چلے اور بیت المقدس کے قریب پنچ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کی ران پر ضرب لگائی تو وہ عرق النہاء کے مرض میں جتا ہو گئے یہاں تک کہ انہیں انتمائی شدید درد محسوس ہوا دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت یعقوب علیہ السلام پر ہوا لطف و کرم تھا' آگہ انہیں تذر پوری کرنے کیلئے اپنے بیٹے کو ذن کہ کرنا پڑے 'المذام نے بیٹے کی قربائی لازم نہ ہوئی) تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپ اور نئی کا گوشت اور دودھ بطور پر بیز حرام کرایا 'کیو تک سے چزیں مرض عرق النہاء میں نقصان دہ ہوتی ہیں اور یہ فعل حضرت یعقوب نے اسلام نے اپنے اور نقوب نے اپنے اجتماد سے کہا جہتاد سے کیا تھا۔ صحیح نہ جب کہ انبیاء کرام علیم السلام کیلئے اجتماد جائز ہے۔

موديول نے ان پاكرہ اشياء اور جانورول كے بارے من موال كيا جو ان ير حرام كى كئي طالكه وہ ان كيلے طال تمي

اور اس جرمت کی وجہ ان کی ابنی مرکشی اور زیادتی بھی و اللہ تعالی نے یہ آیت کرید نازل فرمائی۔ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ا

وَعَلَى اللَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظَفْرِ وَمِنَ البَقْرِ وري بوريوں پر ہم نے حرام كيا ہر نافن والا جانور اور كائے اور وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ كَبُرى كَى حِنْيِ ان پر حرام كى محرجو ان كى پيم مِن كى ہويا مُنْهُوْدُ وَمُوَا اَمِنَا اَوْدَا اِنْهُوَا اِنْهُوَا مَا حَمَلَتُ عَلَيْهِمْ مِن كُلَّى مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ

ظُهُوْدُ هُمَا اَوِالْحَوَايَا اَوْمَا اخْتَلَظَ بَعَظْمٍ ذَٰلِكَ ﴿ آنَ يَا بُرَى ﴾ في بو بم نے يہ ان كى سركھى كا بدلہ ديا اور جَزَيْنَا هُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُوْنَ ﴿ لِهِ كَلَى بَمْ مُورِ بِحِ بِنِ

پس اللہ تعالی نے بیودیوں پر ان جانوروں اور پرندوں کو حرام تھمرا دیا جن کے سم اور پنج ان چرے تنے مثلاً شرمرغ اور بلخ۔ ایک قول سے سے کہ ذی مخلب پرندہ اور جرذی حافر (سم دار) جانور حرام کیا تھا، نیز ان پر گلت اور بحری کی چپی بھی جو پشت اور پہلوؤں سے ملفق (گلی ہوئی) نہ تھی حرام ہوئی، جیساکہ مفسرین نے سورۂ انعام بیں اس کی تغیر کے طمن میں وضاحت کی ہے۔

بعنبهم الین انبیائے کرام علیم السلام کو شمید کرنے اور لوگوں کا مال نافق لینے کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی وہ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کما کرتے تھے کہ ہم پر کوئی چیز حرام نہیں کی گئی اگر کوئی چیز ہم پر حرام کی گئی ہے تو اس بیان کیجے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو ان کی صراحت کے ساتھ کھذیب کرتی ہے 'چنانچہ اس سے ان کی رسوائی ہوئی۔

معقول ہے کہ یمودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کملا آپ اپنے آپ کو ملت ابراہی پر سیجھتے ہیں حلائکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں او منی کلوودھ چیتے ہیں' جبکہ سے شریعت ابراہی میں حرام تھے تو اللہ تعالی نے سے آیت کریمہ نازل فرمائی۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاً لِبَنِيْ اِسْرَائِيلَ اِلاَّ مَا حَرَّمَ سِ كَمَائِ بَيْ امرائيل كو طال شے مروہ جو يعقوب نے اِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ نُتُزَّلَ التَّوْزَاةُ قُلْ اِنْ التَّوْزَاةُ قُلْ اللهِ اور حرام كرليا تما تورات اتر نے پہلے تم فرائ توریت فاتُو بِالتَّوْزَاةِ فَانْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ للكررِ مُعِ الرّحِ مِو الرّحِ مِو

اس چینج پر انسیں انتمائی شرمندگی کا سامنا کرنا پرا جب انسیں اپنے دعوے (اونث کے گوشت اور دودھ کی حرمت) پر کوئی دلیل نہ مل سکی۔

قرآن میں سابقہ کتابوں کے حوالے سے جو غیبی خبری ہیں ان میں اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوساف کی خبرب ولیا:

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ

اس مثل سے محلب کرام رضی اللہ تعالی عنم کے اس وصف سینما کھم فی و جُوْهِهِم مِنْ اَ مُو الشُجُوْدِ کی طرف اشارہ ہے اور کی سے معتول نہیں کہ انہوں نے اس خرکو جمٹلیا ہو بلکہ ان میں سے اکثر نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی صحت اور دعوت کی صدافت کی تصریح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مکرین رسالت مثلاً اہل نجران علیہ وسلم کی نبوت کی صحت اور دعوت کی صدافت کی تصریح یاعث انکار کیا ہے بہاں تک کہ جب نجرانی عیسائیوں سے عبداللہ بن صوریا اور می بن اخطب وغیرہم نے حمد اور عنو کے باعث انکار کیا ہے بہاں تک کہ جب نجرانی عیسائیوں سے

مبالمر كا مطالبه كيا كيا تو وہ مبالمر سے باز رہ اور اپنے اوپر عذاب كے اترنے سے خوفردہ ہوگئے وہ آپس ميں نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ظاہرى اتباع سے الله تعالى عليه وسلم كى ظاہرى اتباع سے باز رہے اور مصالحت كركے والى چلے گئے۔

حضرت ام المومنين صغيد رضى الله تعلل عنها بنت حى بن اخطب سے موى ب وہ كتى بيں كه ميرا پچا ابو يا سر مير سے باپ سے زيادہ حن رائے كا مالك تعل وہ مير باپ سے كتاكيا به وى پغير نس جن كا ذكر جمارى كتابوں ميں ہے؟ تو وہ جواب ربتا بال! وى ہے وہ دريافت كرناكه كام تمارے ول ميں اس كے بارے ميں كيا ہے؟

تو وه کهتا' <sup>دو</sup>اس کی دهمنی"

يَا أَهْلَ الْكِتَابَ قَدْجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا

مِّمًّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَعْفُوْعَنْ كَثِيْرٍ

الله تعالیٰ نے نی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے حمد کرنے والے ان اہل کتاب کو رسوا کیا اور ان کے بہت سے سرست رازوں اور منعوبوں کو ظاہر فرایا ارشاد ریانی ہے۔

اے اہل کتاب! تحقیق تمارے پاس ہمارا رسول آگیا ہو تمیں بہت ی الی باتی محول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھیاتے ہو اور بہت ی باؤں سے صرف نظر کرتا ہے۔

فصل چہارم

فضائل قرآن



## تلاوت قرآن کے فضائل و آداب

(میں نے اس فصل کو المام محی الدین نووی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب "النبیان فی آداب حملة القر آن" سے اختصار کیا ہے اور سوائے تقدیم و تاخیر کے اور کوئی تصرف شیں کیا)

امام نووی رحمته الله تعالی علیه فرماتے ہیں۔

صحح مسلم میں حضرت خمیم الداری رضی اللہ تعالی عند سے تابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
اللّهِ يُنُ النّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِللّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِوَسُوْلِهِ وَيَن خَرِفُونَى كَا نَام ہے ہم نے پوچما کس کے لئے ' اللہ کے لئے ' اس کے رسول کیلئے' وَلاَ نِشَةِ الْمُسْلِمِیْنَ وَعَا مَتِیهِمْ مسلمین کے لئے اس کی کتاب کے لئے اس کے رسول کیلئے' مسلمین کے لئے۔

علاء فراتے ہیں کہ کتب اللہ سے خرخوای کا یہ مغموم ہے کہ یہ ایمان و اُفقاد رکھا جائے کہ وہ اللہ کا کاام ہے ای کا نازل کردہ ہے اور وہ مخلوق کے کلام سے کچھ مشاہت نہیں رکھتا نہ ساری مخلوق اس جیسا کلام پیش کرنے پر قاور ہے، پھر اس کی تعظیم اس کی کمافقہ طاوت و مخسین پوقت طاوت خشوع و خضوع طاوت میں اس کے حدف کو قائم رکھنا محرفین کی تعظیم اس کے حدف کو قائم رکھنا اس میں جو پچھ ہے اس کی تصدیق کرنا۔ اس کے احکام سے انتہاں اس کے علوم و امثال کی تغییم اس کے موافظ سے اختاء اس کے علوم و امثال کی تغییم اس کے موافظ سے اختاء اس کے علوم کی نشرواشاہت لور اس کی طرف دعوت دیا سب خرخواتی کی صور تیں خصوص اور ناس کے و منسوخ سے بحث اس کے علوم کی نشرواشاہت لور اس کی طرف دعوت دیا سب خرخواتی کی صور تیں بیں۔

مسلمانوں کا قرآن عزیز کی تعظیم اور اس کی تنزیمہ و میانت کے وجوب پر علی الاطلاق اجماع ہے اس بلت پر بھی انقاق ہے کہ جو اس کے کسی حرف کا انکار کرے یا دانستہ اس میں کسی حرف کا اضافہ کرے تو وہ کافر ہے

قرآن حكيم كااسخفاف

الم مانظ ابوالغمال قاضى عياض رحت الله تعالى عليه فرات بي-

"جو فخص قرآن کریم یا اس کے کمی جز کا استحاف کرے یا اس کی توہین کرے یا اس کے کمی حرف کا اٹکار کرے یا اس کے کمی اس کے کمی ایسے عظم یا خبر کی تکذیب کرے جس کی صراحت اس میں موجود ہے یا ایسی چیز کو ثابت کرے جس کی قرآن نفی کرتا ہے یا اسی جز کی نفی کی برجسر قرآن علیہ ہو کرتا ہے اور مدالا سامت سے تعلقہ صدقہ مدیلا جماع کافیہ ہے۔

کر آ ہے یا ایس چیز کی گفی کرے جے قرآن طابت کر آ ہے اور وہ اس بلت سے آگاہ ہوتو وہ بلا جماع کافر ہے۔ آلم مسلمان کا اس اور اور اور اور اس اور اور اس بات سے آگاہ ہوتو وہ بلا جماع کافر ہے۔

تمام مسلمانوں کا اس امریر اجماع ہے کہ جو قرآن روے زین پر پڑھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں مصحف کی صورت میں لکھا ہوا موجود ہے اور جو الجمد سے والناس تک دو تختیوں کے درمیان جمع ہے وہ بلاشبہ اللہ کا کلام ہے مجمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وہی ہے اور جو ہی ہے اور جو است اس کے سمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وہی ہے اور جو ہی ہوجود ہے وہ تن ہے جو قض دیدہ داستہ اس کے سمی

حرف میں کی بیشی یا تبدیلی کرے وہ کافرہے" ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللَّهِ وَاَفَامُوا الصَّلاَةَ وَاَفَامُوا الصَّلاَةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُوْنَ ثِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ لِيُوَ قِيْبَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ لِيُو قِيْبِهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ

ب شک وہ جو اللہ کی کتب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور مارے دیے ہیں پوشیدہ ماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور طاہر وہ ایک تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہر کر ٹوٹا نہیں ، آگد ان کے ثواب انہیں بحربور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے بے شک وہ بخشے والا قدر فرمانے والا

ا - حضرت عثمان رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "تم میں سے بستروہ ہے دخود قرآن سیکھے اور دو سرول کو سکھلئے ( بخاری)

2 - حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها ہے مودی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرا کا تبدین کے ساتھ ہے اور جو محض رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور اس پر شاق ہے (کہ اس کی ذبان ،سولت نہیں چلتی) تو اسکے لئے دو اجر ہیں ' (بخاری، مسلم)

3 - حضرت ابو موی اشعری رمنی الله تعالی عند سے معقول ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "
جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثل ترنج کی ہے ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے اور جو مومن قرآن نہیں
پڑھتا وہ مجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں گر مزہ شیریں ہے اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائن کی ہائد ہے
کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ بھی کڑوا ہے اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے
گر مزہ کڑوا ہے۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عمر رمنی الله تعالی عنه سے مروی ہے رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فربایا: الله تعالی اس کتاب سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہتوں کو بہت کرتا ہے (مسلم)

حضرت ابو المد رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كويه فرماتے ہوئے سالوگو! قرآن پرومو، كيونكه وه قيامت كے دن اپنے (پڑھنے والے) اصحاب كيلئے شفيع بن كر آئے گا۔ (مسلم)

حضرت عبداللہ ابن عمر رض اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فربایا: مرف دد آدمیوں کے ساتھ حسد (رشک) جائز ہے ایک وہ محض جے اللہ نے (نعمت) قرآن سے نوازا اور وہ ون اور رات کی محروں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اور دو سرا وہ محض جے اللہ نے مال عطاکیا ہے اور وہ شب و روز اس کو راہ خدا میں خرج کرتا رہتاہ۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله تعالى عنما كت بيس كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد ب جو هض كتب الله كا ايك حرف ب بكه الف أيك الم ايك حرف ب بكه الف أيك الم ايك الم ايك حرف ب بكه الف أيك الم دو مرا اور ميم تيرا حرف ب (ترفي)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنما سے مودی ہے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے جوف (مراد سینہ) میں قرآن کریم کاکوئی حصہ نہیں وہ ویران مکان کی ماند ہے۔ (ترفدی، دارمی)

حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے حدیث قدی روایت کرتے ہیں کہ الله تعالی فرما آتا ہے جس محض کو قرآن اور میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے مشغول رکھا تو میں اسے مانگنے والوں سے زیاوہ عطا کروں گا۔ الله سجانہ تعالی کے کلام کو دیگر کلاموں پر ایسی ہی فضیلت عاصل ہے جس طرح خود الله تعالی کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔

حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنما في اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے روايت كرتے بين فريايا: صاحب قرآن سے كما جائے گاكه قرآن پڑھ اور اوپر چڑھ اور ترتيل سے علاوت كر جس طرح دنيا بين ترتيل سے پڑھتا تھا، ب شك تيرى منزل آخرى آيت كے پاس ہوگى جس كو تو پڑھے گا۔ اس مديث كو ترفرى نے روايت كيا اور كمالا كه حسن صحح ہے۔

حضرت معاقد بن انس رضی الله تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فربایا: جس نے قرآن تحیم پڑھا اور اس کے احکالت پر عمل کیا تو الله تعالی اس کے والدین کو قیامت کے روز آج پہنائے گا جس کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ پس تماراکیا خیال ہے اس مخص کے بارے میں جو اس پر عمل کرتا ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنما نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن یاد رکھا' یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے جو اس میں شامل ہوگیا وہ ایمان لے آیا اور جو محض قرآن سے عجت رکھ چاہیے کہ اسے بشارت دی جائے۔ (داری)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنما نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے راوی که آپ نے فرمایا: اس قرآن کی پابندی رکھو اس ذات کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی الله تعالی علیه وسلم کی جان پاک ہے! که یه قرآن برع معے موے اونٹ سے زیادہ (ذہن سے) نکل بھاگا ہے۔ بخاری مسلم)

حضرت ابن عمر رمنی الله تعالی عثما سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: صاحب قرآن (مینی حافظ قرآن) کی مثل بندھے ہوئے اوشٹ کی سی ہے آگر وہ اس کی محمد اشت رکھے گاتو اس کو روک رکھے گا اور آگر اسے کھول دے گا تو وہ چلا جائے گا (بخاری، مسلم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عدے روایت ہے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیا: مجھ پر میری امت کے اجر پیش کئے اجر پیش کئے اجر پیش کئے ایک ہی خش کے ایک آدی مجد سے نکالیا ہے یونی جھ پر میری امت کے گناہ بھی پیش کئے ۔ میں نے کہا کہ اس سے بوا نہیں دیکھا کہ ایک آدی کو کوئی سورت یا کوئی آیت یاد کرنے کی توفیق دی گئی اور پھروہ اسے بھا بیٹھا۔ (ابوداؤد ترفری)

حضرت سعد بن عباوہ رمنی اللہ تعالی عند حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرلا: جس نے قرآن براحا، پھراسے بھلا دیا روز قیامت اللہ سے بول ملے گاکہ وہ کوڑھی ہوگا۔ (ابوداؤد ترفدی)

یہ بات زبن نشین رہے کہ نقد علماء کا صحیح مخار ذہب یہ ہے کہ قرآن علیم کی قرات و تلاوت تنبیع و تعلیل وغیرہما اذ کار سے افضل ہے اور اس کے بکثرت دلائل ہیں۔

قاری کے لئے لازم ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اظامی اور اوب کا لحاظ رکھ الذا اس کے ول میں یہ بات مستخصر رے کہ وہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہے اللوت کرتے ہوئے وہ سمجے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر الی کیفیت طاری نمیں ہوتی تو اللہ تعالی تو اسے د کھید ہی رہا ہے۔

جب وہ قرآن کی خلاوت کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے منہ کو مسواک وغیرہ چیزوں سے صاف کرے اور مستحب یہ ہے کہ حالت طمارت میں تلاوت کرے ' تلاوت پندیدہ اور پاک جگہ میں ہونی چاہئے ای لئے علاء کی ایک جماعت نے مجد میں قرآن کی الات کو متعب قرار رہا ہے کو نکہ مجد نظافت اور شرف مقام کی جامع ہوتی ہے۔ متحب یہ ہے کہ بوقت قرات آدی قبلہ رخ ہو کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بھڑن مجلس وہ ہے جس میں رخ قبلہ کی طرف ہو۔

قرات كرف والا خشوع و خضوع اور وقار و كنيت كے ساتھ سر جمكاكر بيٹے اور حن ادب اور خشوع و خضوع ميں اس کے بیٹھنے کا انداز سے ہوگویا اپنے استاذ کے سامنا بیٹھا ہے 'جب الاوت کرنے کا ادادہ کرے تو اعوذ باللَّه من الشبطان الرجيم راح اور جب علوت شروع مو جائ تو خشوع اور تديركي حالت مو- الله تعالى كا ارشاد ب

یہ لوگ قرآن میں غورد فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟

أفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْأَنَ

أيك اور مقام پر فرمليا: كِتَابٌ ٱنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيُدَّبَّرُوا

یہ بابرکت کتاب ہے جے ہم نے تمهاری طرف اس لئے نازل فرملیا: که لوگ اس میں تدریر کریں

اس موضوع پر احادیث بکثرت ہیں۔

بوقت ملاوت ردنے کے بارے میں بکفرت احادیث اور سلف صالحین کے آثار آئے ہیں۔

1- حضرت ني أكرم ملى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

قرآن تھیم کی خلات کرد اور ردؤ اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنالو۔

الم غزالي رحمته الله تعالى عليه فرمات بين-

اللوت کے وقت رونا متحب ہے اور اس کیفیت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں موجود تهدید 'وعید شدید اور خدا سے مواثیق و غور میں غور کرکے ول میں حزن پیدا کرے اور پھر ان وعدول اور پیانول میں اپنی کو تاہی کے بارے میں غور کرکے روئے 'اگر حزن و بکاء پیدا نہ ہو جیساکہ خواص پر طاری ہو آئے ' تو اس بلت پر روئے 'کیونکہ یہ سب سے بردی

قارى كو چاہے كه وہ ترتيل سے وقع كو كل محم خداوت كى ہے۔ وَدَقِلِ الْقُرْانَ تَرْتِياً

اور قرآن کو خوب ٹھمر ٹھمر کر پڑھو۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنما سے ثابت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرات قرآن کا انداز بیان کرتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرات میں ہر ہر حرف جدا اور صاف ہو تا تھا۔ اس روایت کو اہم ترندی نے نقل کیااور فرمایا: کہ بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔

متحب یہ ہے کہ قاری جب آیت رحمت علاوت کرے تو اللہ تعالی سے اس کے فضل و احمان کا موال کرے اور جب آیت عذاب کے پاس سے گزرے تو شراور عذاب سے اللہ کی پناہ مائے 'یا یہ دعا مائے۔

یا اس قشم کی دیگر دعائی کرے۔ اور جب آیت تنزیمہ راجع تو اللہ تعالی کی تنزیمہ بیان کرے اور کے۔

شُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِ جَلَّتْ عَظْمَةُ رَبِّنَا

مسلم ملی مار مین اللہ تعالی عنما سے صحت کے ساتھ فاجت ہے کہ فرمایا: میں نے ایک دات نی اکرم ملی اللہ تعالی علیه وسلم کے ساتھ نماز بڑھی تو آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ میں نے دل میں کہا کہ سو آبنوں پر رکوع کریں گئر آپ صلی اللہ تعالی علیه وسلم سو آبات سے آگے بردھ گئے۔ میں نے کہا سورۃ بقرہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھیں گئے کر آپ نے آل گران شروع کی اور اس کی قرات کمل کی میں نے کہا بس ای پر دکوع کریں گے گر آپ نے آل عمران پڑھے دلی آب نے آل عمران پڑھے دلی آبت کے پاس سے عمران پڑھنے کے بعد سورہ نام شروع کی اور اسے ترتیل (محمر محمر کر) کے ساتھ پڑھا جب کی شرحے دلی آبت کے پاس سے گزرتے تو سجان اللہ! کہتے اور جب آبت سوال آتی تو طلب کرتے اور جب تعوذ کی قرات ہوتی تو اعوذ باللہ پڑھے۔ (مسلم)

لائق توجہ اور ضروری امر قرآن حکیم کا احرّام ہے بعض عافل قاری اجماع میں احرّام قرآن کے معللت میں تسلل ہے کام لیتے ہیں۔

احرام کے انی آواب میں سے ہنا شوروغل اور دوران قرات مشکو سے اجتناب کرنا ہے ' سوائے اس مشکو کے جو انتمائی ضروری ہو۔ اس دقت قاری کو اس ارشاد باری تعالی کی مثال ہونا جاہئے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَ الْصِتُوا لَعَلَكُمْ جَبِ قُرْآن بِرَما جائ و الله غور سے سنوا اور خاموش رہوء تُرْحَمُوْنَ

ای طرح ہاتھوں وغیرہا سے فنول کاموں میں مشغول ہونے سے بچا کو تکہ بندہ اس وقت اپنے پروردگار سے محو کلام ہو تا ہے الندا اس کے سامنے عبث کامول میں نہ بڑے۔

"ای سے ہے ابو میں والنے والی چزوں کی طرف دیکھنے سے اجتب" ان تمام میں فیج ترین بات یہ ہے کہ اس چزکی طرف دیکھنے جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں مثل امرد وغیرو، قرآن خوانی کی مجلس کے حاضرین پر لازم ہے کہ جب وہ اس تھم کے منکرات کو دیکھیں تو مقدود پھر وہ کئے کی کوشش کریں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بوقت قرات قرآن حقہ و سگریٹ اور تمباکو نوشی سے پرمیز کرنا چاہئے 'کیونکہ بدیو کی وجہ سے احرام قرآن میں خامی پیدا ہوتی ہے۔

ایک جماعت کا اجمای طور پر قرآن پر همنا متحب ہے حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھریں اسمی ہوکر قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہے اور باہم درس

و تدریس کرتی ہے تو اس قوم پر کینت ارتی ہے اس پر رحت چھا جاتی ہے اور فرشتے اے محمر لیتے ہیں اور اللہ تعالی اس قوم کے لوگوں کا اپنی بارگاہ کے فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتا ہے (مسلم)

حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما سے منقول ہے فرمایا: جس نے قرآن تحکیم کی ایک آیت بھی سی وہ اس کے کئے روشنی کا سلان ہوگی۔

قرات قرآن کے لئے لوگوں کو جمع کرنے والوں کی فغیلت میں بھرت نصوص آئے ہیں مثلاً ارشاد باری تعالی ہے۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں باہم تعلون کرو وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُويُ

رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى حديث ہے "يكى كى طرف رسمائى كرنے والا اس ير عمل كرنے والے كى مائد

جس آدمی کو ریاکاری کا خوف نہ ہو اس کیلئے بلند آواز میں قرآن پڑھنا افضل ہے اور جے ریاکاری کا ڈر ہو اسے آہستہ یزهنا بهتر ہے۔

اب والبجدكي درسى اور خوش الحانى سے قرات كرنامتحب م، جب تك كه حد قرات سے نه فط اگر افراط سے كام ليا يمل تك كد كوئى حرف برها رياياس كا انفاء كياتو وه حرام ب

کسی خوش آواز فخص سے حسن صورت کے ساتھ قرات کی خواہش کرنا متحب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

تعالى عنما سے مسج روایت كے ساتھ منقول ب وليا: مجھ رسول أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مجھ قرآن روھ كر سناؤ ميں نے عرض كيا يارسول الله! كيا ميں آپ كے سامنے علاوت كروں طلائك، قرآن آپ صلى الله تعالى عليه وسلم ر بنازل موا ہے۔ آپ نے فرمایا: مجھے یہ بات بند ہے کہ میں قرآن کی الدت کمی دو سرے سے سنوں و میں نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے سورہ نساء کی خلات کی جب آیت 💎 فکیف اذا جننا من کل امة شهید

پر پہنچاتو آپ نے فرمایا: اب کافی ہے ' میں نے لوث کر دیکھا تو آپ کی آئکسیں اظرار تھیں۔ ( بخاری مسلم ) قرآن کی افضل قرات وہ ہے جو نماز میں ہوتی ہے عماز سے باہر افضل قرات رات کی قرات ہے اور رات کا پچھلا پسر

نسف اول سے بمتر ہے مغرب اور عشاء کے درمیان قرات کرنا محبوب ہے دن کا افضل وقت قرات کے لحاظ سے نماز فجر کے بعد کا وقت ہے۔

قرآن کی قرات پابندی کے ساتھ کی جائے اور کثرت سے کی جائے۔ سلف صالحین رحمتہ اللہ تعالی علیم کی ختم قرآن کی مقدار کے بارے عادات مخلف محس ابن ابوداؤد بعض صالحین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ہردو میتوں میں ایک بار قرآن كريم كاختم كرتے تھے " كچھ صالحين الك ما بين الك ختم قرآن كي دس راقل بير - الحق الله راقوں ميں يونني اكثر سلف

صالحین سات راتوں میں کچھ چھ بعض پانچ راتوں میں ای طرح تین دو اور ایک رات میں ختم قرآن کا معمول رکھتے تھے۔ بعض سعادت مند روزانہ دو ختم قرآن کرتے۔ کچھ ایسے تھے جو تین ختم کرتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے دن رات میں آٹھ ختم قرآن کے جار دن میں اور جار رات کے وقت

ابن الی داؤد' عمر بن موہ یا جی سے نقل کرتے ہیں کہ سلف صالحین ختم قرآن شروع رات یا شروع دن کے وقت پند ارتے تھے۔

طلہ ابن معرف تا بھی جلیل کتے ہیں کہ جس نے ختم قرآن دن کے کسی وقت بھی کیا تو فرشتے دن بھراس کے واسطے رحمت کی دعاکرتے رہتے ہیں یمل تک کہ شام ہوجاتی ہے اس طرح اس نے رات کی کسی گھڑی ہیں قرآن ختم کیا تو مبح تک فرشتے اس کے حق میں دعاکرتے رہتے ہیں۔

قاری کا تنما فجر کی دو سنتوں میں قرآن کریم ختم کرنا یا مغرب کی دو سنتوں میں پڑھنامتحب ہے' البتہ! فجر کی سنتوں میں افضل ہے۔

فحم قرآن کے دن روزہ رکھنامتی ہے سوائے اس کہ اس دن روزہ رکھنے کی کوئی شرعی ممانعت ہو۔

ختم قرآن کی مجلس میں حاضر ہونا تاکیدا متحب ہے ابن ابی داؤد حضرت انس بن مالک رمنی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اینے گھروالوں کو بلاکر اس میں شریک کرتے۔

تھم بن عینیه آ بھی سے اسائیرہ صحیحہ کے ساتھ مردی ہے وہ فراتے ہیں جھے مجابد رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور عتبہ بن الب نے بلوا بھیجا ہے کہ ہم قرآن ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

حفرت مجابد رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے باساد معج روایت ہے کہ معلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم ختم قرآن کے وقت جمع موت تھے اور فرماتے کہ نزول رحمت کا وقت ہے۔ مستحب ہے کہ ایک ختم قرآن سے فارہ ہوتے ہی دو مرا ختم شروع کردیا مائے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: بمترین عمل پڑاؤ کرنا اور پر کوچ کرنا ہے؟ فرایا: قرآن ختم کرنا اور پر کوچ کرنا ہے؟ فرایا: قرآن ختم کرنا اور پر شروع کردنا۔

ختم قرآن کے بعد دعا کرنا متحب ہے' داری میں حمید اعرج سے روایت ہے جو فحض قرآن کریم کی تلاوت کرکے دعا مائلے تو جار ہزار فرشتے اس کی دعایر آمین کہتے ہیں۔

دعا میں الحاح اور زاری کرنی چاہئے اور اہم کاموں کی دعا مانگنی چاہئے اور کرت کے ساتھ مسلمانوں کی برتری اور مسلمان تحرانوں کی درستی اور اصلاح کی طلب کرنی چاہئے۔

الم حاکم ابو عبدالله نیشابوری ابی الناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عند جب قرآن کریم ختم کرتے و مسلمان مردول اور عوروں کے لئے بھر وہا کہ اور ارشاد کیا

ب الذا دعاكرنے والے كو جامع كلمات كا انتخاب كرنا جائے مثلاً كے۔

اللَّهُمَّ اصلِحِ قُلُوْبَنَا وَازِلُ عُيُوبَنَا وَتَوَلَّنَا بِالْحُسْلَى وَرَبِنَا بِالتَّقُوٰى وَاجْمَعُ لَنَا خَيْرَالْأَخِرَةِ وَالْأُولَى وَاجْمَعُ لَنَا خَيْرَالْأَخِرَةِ وَالْأُولَى وَارْزُفْنَا طَاعَتَكَ مَا اَبْقَيْتَنَا اللَّهُمَّ يَتِرْنَا لِلْيُسْرَى وَ وَاجْمَعُ لَنَا مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّاتِ جَنِّبُنَا الْعُسْرَى وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّاتِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعِنْهَ الْمُسْلِحِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْنَالُكَ الْهُدَى وَالتَّقِي وَالْعِفَافَ وَالْعِنْى وَلِيْعَلَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْنَودِعُكَ آدْيَا نَنَا وَآبُدَانَنَا وَخَوَاتِيْمَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْنَودِعُكَ آدْيَا نَنَا وَآبُدَانَنَا وَخَوَاتِيْمَ الْمُسْلِحِيْنَ وَجَمِيْعَ مَا الْعُمْتَ بِهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ مِنْ الْمُسْلِحِيْنَ وَجَمِيْعَ مَا الْعُمْتَ بِهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ مِنْ الْمُسْلِحِيْنَ وَجَمِيْعَ مَا أَنْعُمْتَ بِهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ مِنْ الْمُسْلِحِيْنَ وَجَمِيْعَ مَا أَنْعُمْتَ بِهِ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ مِنْ الْمُورِ الْأُخْورَةِ وَالدُّنْيَا

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ العَفْرَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَحْبَابِنَا فِى ذَارِ كَرَامَتِكَ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ

اللَّهُمَّ اَصَٰلِحُ وُلاَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَوَقِقْهُمْ لِلْعَدْلِ فَى
رَعَايَا هُمْ وَالْإِحْسَانِ النَّهِمْ وَالشَّفْقَةَ عَلَيْهِمْ
وَالرِّفْقَ بِهِمْ وَالْإِعْتِنَاءَ بِمَصَالِحِهِمْ وَجَبِّبْهُمْ اللَّي
الرَّعِيَّةِ وحَبِّبِ الرَّعِيَّةَ النَّهِمْ وَوَقِقْهُمْ لِصِرَاطِكَ
المُسْتَقِيْمِ وَالْعَمَلَ بِوَظَائِفِ دِيْنِكَ الْقُويْمِ

اللَّهُمَّ الْطُلْفُ بِعَبْدِكَ سُلُطَانَنَا وَوَقِقْهُ لِمَصَّالِحِ الدُّنْيَا وَالْأَخْرَةِ وَحَبِّبُهُ اللَّى رَعِيَّيْهِ وَحَبِّبِ الرَّعِيَّةَ النَّهِ اللَّهُمَّ احَمَّ نَفْسَهُ وَبَلَادَهُ وَصُنْ اَتْبَاعَهَ وَاجْنَادَهُ وَالْمُهُمَّ احْمَ نَفْسَهُ وَبَلَادَهُ وَصُنْ اَتْبَاعَهَ وَاجْنَادَهُ وَالْهُمَّ الْمُخَالِفِيْنَ وَالْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اعْدَاءِ اللَّهِ يُنَ وَ سَائِرِ الْمُخَالِفِيْنَ وَالْمُهَارِ الْمُخَالِفِيْنَ الْمُخَالِفِيْنَ وَلِقُهُهُ لَازَالَةِ الْمُنْكَرَاتِ وَاظْهَارِ الْمُحَاسِنِ

اے اللہ! ہمارے داول کو سنوار دے ' ہمارے عیوں کو زاکل فرا ' ہمیں بھلائی ہے بہرہ مند فرا اور تقویٰ کے ساتھ ہمیں مزین کر دنیا اور آفویٰ کے ساتھ ہمیں مزین کر دنیا اور آفرت کی بھلائی ہمارے لئے جمع کردے ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں اپنی طاعت کی قویْق عطا کر اور ہم ہم ہے تنگی دور کر ہمیں ہمارے نندول کی شرارتوں' ہمارے المملل کی برائیوں سے پناہ عطا کر' اور ہمیں جنم' قبرے عذاب نندول مردول کے فتہ اور مسے دجال کے فتنہ سے محفوط فرا' اندا ہم تجھ سے ہدایت تقویٰ پاکدامنی اور غنا کے طلب گارہیں۔

اے اللہ! ہم اپنے ادیان و ابدان خواتیم اعمال اپنی جائیں ا اپنے رشتہ دار 'احباب اور تمام مسلمان اور آخرت و دنیا سے متعلق تمام نعتیں جو تو نے ہم پر کی ہیں 'سب تیری حفاظت میں دیتے ہیں۔

اے اللہ! ہم تحد سے بخش وین و دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتے ہیں۔ اپنی فضل و رحت سے ہم کو اور ہمارے النباب کو اینے دار کرامت میں جمع فرما

اے اللہ! مسلمان حکرانوں کی اصلاح کر' انہیں رعایا کے ساتھ . عدل و احمان اور شفقت و نرمی افتیار کرنے کی توفیق دے رعایا کے ول میں ان کی محبت پیدا فرما اور رعیت کو ان کے ہاں محبوب بنا۔

انہیں اپنے سیدھے رائے اور دنی ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہونے کی توفق دے اور اے اللہ! اپنے بندے اور ہارے بوشاہ پر کرم فرائات دینوی اور اخروی مسلحوں کی توفق دے اسے رعیت کی نظرین محبوب بنا اور رعیت کو اس کے بال محبوب کر' اے اللہ! اس کی جان اور ملک کی مفاظت کر' اے اللہ! اس کی جان اور ملک کی مفاظت کر' اس کے پیروکاروں اور لشکریوں کو تخفظ عطا کر' دشمان دین اس کی بدد فرا' اے برائیوں اور تمام بخالفین کے مقابلہ میں اس کی بدد فرا' اے برائیوں

وَٱنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ وَزِدِالْإِسْلَامَ بِسَبَيهِ ظُهُوْراً وَاعِزْهُ وَرَعِيَّنَهُ اعْزَازًا بَاهِرًا

اَللَّهُمَّ اَصْلِحُ اَحْوَالَ الْمُسْلِمِيْنَ وَارْخَصْ ٱسْعَادَهُمْ وَامِنْهُمْ فِى أَوْطَانِهِمْ وَاقْضِ دُيُؤْنَهُمْ وَعَافِ مَرْضَاهُمْ وَانْصُرْ جُيُوْشَهُمْ وَسَلِّمْ غِيَابَهُمْ وَفَكِ أَسْرَاهُمْ وَاشْفِ صُدُوْرَهُمْ وَاذْهَبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَالِّفْ بَيْنَهُمْ وَاجْعَلْ فِى قُلُوْبِهِمُ الْإَيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَتُبِّتُهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱوْزِعْهُمْ ٱنْ يُوَفُّوا بِعَهْدِكَ الَّذِيْ عَاهَدْتَّهُمْ عَلَيْهِ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ

إله الْحَقِ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ امِرِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ فَاعِلِيْنَ لَهُ نَاهِيْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مُجْتَنبِيْنَ لَهُ مُحَافِظِيْنَ عَلَى عُهُوْدِكَ قَائِمِيْنَ عَلَى طَاعَتِكَ مُتَنَاصِفِيْنَ مُتَنَاصِحِيْنَ ٱللَّهُمَّ صُنَّهُمْ فِي ٱقْوَالِهِمْ وَٱفْعَالِهِمْ وَبَادِكُ لَهُمْ فِي

کے ازالے اور نیکیوں کے اظمار کی توفق عطاکر' اس کے سبب اسلام کے غلبہ اور عزت میں اضافہ کر اور اس کی رعیت کو اعزاز و اکرام نعیب کر

اے اللہ! مسلمانوں کے حالات سنوار دے اشیاء کے زرخ سے کر ان کے دلیں میں انہیں امن دے ان کے قرض اوا فرما ان کے مریضوں کو شفا عطاکر اس کی فوجوں کی مدد کر ان کے پردیسیوں کو سلامت رکھ اقیدیوں کو آزادی عطاکر سینوں کو شفا دے اور دلوں کا غصہ دور کر۔

ان کے دلول میں الفت ڈال دے اور انہیں ایمان و حکمت سے معمور فرما اور انہیں اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملت پر ثابت رکھ اور اس کی تونیق عطا فرما کہ وہ تیرا عمد جو تو نے ان سے لیا بورا کریں اور انہیں ان کے دمثمن اور اینے وسمن پر فتح وے اے سے معبود! اور ہمیں ان میں سے

اے اللہ! انسیں نیکی کا تھم دینے والا اور نیکی پر کاریند بنا اس برائی ے منع کرنے والا اور برائی سے اجتناب کرنے والا بنا انسیں ایے عمدوں کا محافظ اور اپن بندگی پر قائم فرما اے اللہ! انہیں ان کے اقوال و افعال میں محفوظ رکھ اور ان

کے تمام احوال میں برکت عطا فرما

قرآن عليم كى تلاوت كرف والا آغاز اور انتقام ان كلمات يركرك ٱلْهِحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْدًا يُتُوافِى لَغْمَهُ وَيُكَافِى مَزِيْدَةُ

ٱللُّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الرسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

یہ ساری تحریر الم نووی کی کتاب انتیان کی تلخیص ہے ماسوائے حقہ کشی اور تمباکو نوشی سے تحذیر کے کی حکمہ تمباکو نوشی کا سلسلہ المام نووی کے زمانہ میں موجود نہ تھا۔

## marat com

نبی اکرم صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کے عالم بالا سے متعلق معجزات 1 - قصنه اسراء و معراج 2 - رؤیت ملائکه 3 - شق قمر 4 - رجعت شمس 5 - شاب باری

# THATEL CONT

## لامكال كاسفر

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعہ اسراء کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ یہ برسبیل اجمال نعی فرآنی ہے ارشاد ربانی ہے۔

قرآئی ہے ارشاد ربائی ہے۔ شبخان الذی اسْری بِعَندِہ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ پاک ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کمامجر حرام الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ سے مجداتھا تک جس کے اردگرد ہم نے برکت رکی۔

مغرین کتے ہیں کہ اس آیت میں عبد سے مراد بالا جماع محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کی تفصیل اور اس کے عجائبات کی تشریح میں تمیں سے زیادہ صحلبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم سے احادیث مروی ہیں جیسا کہ عقریب ان کا ذکر ہوگا۔

الم تعللیٰ نے مواہب میں 26 صحابہ کرام علیم السلام کاٹیار کیا ہے وہ فراتے ہیں۔ واقعہ اسراء پر تمام مسلمانوں کا انقاق ہے ' یہ واقعہ بعثت کے گیارہویں سال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح و جمد کے ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بجرت سے ایک سال پہلے ہوا' میں کول کے بارے میں مختف اقوال ہیں۔ ربیح الاول ' او رمضان' او رجب نیادہ مضور او رجب نیادہ مضور او رجب نیادہ مشور کو اسراء کی رات سوموارکی رات متی جیساکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر اہم معاملات مثلاً والدت بجرت اور وفات بھی پیر کے دن ہوئی ایک قول شب جعہ کے بارے میں بھی ہے۔

اسراء کی حد بیت المقدس ہے ، جبکہ معراج النبی کا سنر آسانوں (سے بھی آگے) تک ہے ، آکہ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عائب ملکوت سے آگاہ ہوں جیساکہ ارشاد باری تعالی ہے ۔ لِنُويَهُ مِنْ أَيَالِنَا ﴿ آكَ ہُم آپ صلی

ملیہ و سم مجانب ملوت سے آگاہ ہول جیسالہ ارشاد ہاری تعالی ہے گئرینة مِنْ آیاتِنا (ما کہ اللہ تعالی علیہ و سلم کو اپنی نشانیاں و کھائیں) ورنہ اللہ تعالی کی ذات پاک تو زمان و مکان سے منرہ اور پاک ہے۔

اسراء و معراج کے واقعہ کو طویل و مختر بکوت آلیفات میں الگ تالیف کیا گیا ہے میری کتاب انوار محربیہ مختر مواہب میں میں اسریف پر خلصوں میں ان از میں میں مال کے مات کیا گیا ہے۔

لدنیہ میں اسے بڑے خوبصورت انداز میں بسط کے ماتھ لکھا گیا ہے۔ امامہ فرموا کہ المروال الروس الراط نزین الکھی کرا جب رفتا میں کے اور میں کا

احادث معراج کو اہم جلال الدین السوطی نے خصائص کبری میں بے نظیر جامعیت کے ساتھ مرتب کیا ہے میں اسے یہ اسے یہ ال یمال نقل کرتا ہوں آگرچہ اس تحریر میں واقعہ کی بعض خبروں میں طوالت و تحرار پائی جاتی ہے' تاکہ کھل فائدہ حاصل ہو اور معراج سید المرسلین کی دجہ سے زیادہ یقین نصیب ہو۔

الم سيوطى رحمته الله تعالى عليه فرمات بي-

اسراء کا واقعہ مندرجہ ذیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی طویل و مختمر روایات میں آیا ہے۔ ۱۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ 2- مذیفہ بن عنہ 2- الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ 3- مذیفہ بن

## حديث انس رضي الله تعالى عنه

الم مسلم نے از طریق ابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: (معراج کی رات) میرے پاس براق لایا گیا وہ ایک چوپایہ ہے سفید رنگ کا وراز قد 'گدھے سے برا اور فچرے چھوٹا' اس کا قدم حد نظر پر پڑتا تھا' میں براق پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آیا' براق کو میں نے اس زنجیرے باندھ دیا جس سے انبیائے کرام علیم السلام اس کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مجد کے اندر کیا اور دو رکعت نماز رد می۔ پھر باہر آیا تو جرائیل میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لیکر آئے میں نے دودھ کو لے لیا۔ جرائیل علیہ اللام نے کہا: آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے پھر جھے آسان دنیا کی طرف اٹھایا گیا۔ جرائیل نے دروازہ کھولنے کیلئے کہا: آواز آئی کون ب ؟ كملة جرائيل مون وچها كياساته كون ب جرائيل نے كملة محر صلى الله تعالى عليه وسلم وچها كياكيا انسي بلوايا كيا ب؟ جرائيل نے جواب ديا بال انسي بلايا گيا ہے تو ہمارے لئے وروازہ کھول ديا گيا كيا ديكمتا ہوں كه آدم عليه السلام بي انهوں نے مجھے خوش آمدید کما اور دعا دی۔ پھر مجھے دو سرے آسان کی طرف لے جلیا گیا تو جرائیل علیہ السلام نے وروازہ کھولئے کے لئے کماتا ہوچھا کیا تم کون ہو؟ کملة جرائیل ہوں۔ سوال ہوا تممارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر بوچھا گیا کیا انہیں بالیا گیا ہے؟ کمات ہاں! اس کے بعد مارے لئے دروازہ کھول دیا گیا تو دہاں میری الماقات وو خالد زاد بھائیوں عیلی بن مریم اور یکی بن ذکریا سے ہوئی۔ ان دونوں نے مجمعے مرحبا کما اور میرے لئے دعائے خیر ك- پر تيسرے أسان كى طرف الحايا كيا (اور وہل بحى سوال وجواب كے بعد أسان كا درواه كمولاكيا) وہلى يوسف عليه السلام سے ملاقات ہوئی 'جنیں حن کا ایک حصد دیا گیا انہول نے بھی خوش آمدید کما اور دعائے خیر دی۔ پھر چوتھ آسان کی طرف میرا عروج ہوا تو ادریس علیہ السلام کو دیکھا، پانچیں آسان پر ہارون علیہ السلام ملے اور دعائے خیرے ساتھ استقبل كيا جهي آسان پر موى عليه السلام سے ملاقات مولى ، مجر مجھ ساقيس آسان كى طرف الهايا كيا تو جرائيل عليه السلام ك مطالبہ پر در آسان واکیا گیا۔ وہال حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعور کے ساتھ ٹیک نگائے تشریف فرما تھے۔ بیت المعور وہ مقدس مقام ہے جس میں ہر روز سر ہزار فرشتے وافل ہوتے ہیں 'جنہیں دوبارہ حاضری کی سعادت نہیں ملتی۔ اس کے بعد سدرة المنتى تک لے جایا گیا۔ (یہ ایک درخت ہے) جس کے بت ہاتھی کے کانوں کی مائد اور مچل منکوں کے برابر ہیں۔ حضورعليه العلوة والسلام فرماتے بين مجراي ورحب إلله على حكم بين الله على كيفيت طارى موكى تو وه اتا خوبصورت

ہوگیا کہ مخلوق میں ہے کوئی اس کے حن و جمال کو بیان نہیں کرسکا' پھر اللہ تعالیٰ نے جھے پر جو وحی فرائی تھی وہ نازل فرائی اور جھے پر رات دن میں پہل نمازیں نازل فرائیں۔ میں وہاں ہے اتر کر موئی علیہ السلام کے پاس آیا' انہوں نے پوچھا آپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے جواب دیا "پہل نمازیں" موئی نے کہ اسرائیل کو آزا کر دیکھ کے پاس جانے اور شخفیف کی درخواست کیجے' آپ کی امت اس بوجھ کی متحمل نہ ہوگی' میں نے بی اسرائیل کو آزا کر دیکھ اللہ جانے پہنے چائے میں جانے کہ اور شخفیف کی درخواست کیجے' آپ کی امت اس بوجھ کی متحمل نہ ہوگی' میں نے بی اسرائیل کو آزا کر دیکھ اللہ تعالیٰ نے پانچ کم کردیں۔ میں لوٹ کر موئی علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اللہ نے پانچ نمازیں کم کردی ہیں۔ موئی علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اس بوجھ کی مقبی رکھی' پھر اپنچ نمازیں کم کردی ہیں۔ درخواست نیجے' اس طرح میں اپنچ بودردگار اور موئی علیہ السلام کے درمیان آیا جاتا رہا بہلی تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا: اس درخواست نیجے' اس طرح میں اپنچ بیں گر ان میں ہے جر منماذ دس نمازوں کے برابر ہے اور پانچوں وقت کی درخواست بیجا سے نمازیں آگرچہ تعداد میں پانچ ہیں گر ان میں ہے جر نمازوں کے برابر ہے اور پانچوں وقت کی اس کے بیاس نمازوں کے برابر' آپ کی امت میں ہے جو مختم نیکی کا ادادہ کرے گا تو صرف ایک برابر کی کو عمل میں نہیں النے گا تو اس کیلے کوئی برائی نہ تکھی جائے گی اور آگر بدی کرے گا تو صرف ایک بری تکھوں گا اس کے بریہ خورہ کوئی بیاں اور مزید شخفیف کاموال کیج تو آپ میلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربایا: میں کئی بار اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوا جائے اور مزید شخفیف کاموال کیج تو آپ میلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربایا: میں کئی بار اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوا جائے اور مزید شخفیف کاموال کیج تو آپ میلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربایا: میں کئی بار اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوا بول۔ اب بیکھ شرم آتی ہے۔ (مسلم)

امین نے جواب ویا ہاں ان کو بلایا گیا ہے تو الل ساء نے آپ کو مرحبا کماڈ آسان دنیا پر آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی جرائیل امین نے عرض کیا یہ آپ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے جدامجد آدم علیہ السلام ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سلام دیا' معزت آدم نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: اے صاجزادے! خوش آمرید! آپ برترین صاجزادے ہیں' وہاں آسمان دنیا پر آپ کی نظر دو نموں پر پڑی' آپ نے پوچھاڈ جرائیل یہ نمرین کیسی ہیں؟ جرائیل نے عرض کیا یہ دونوں نمرین کیسی ہیں؟ جرائیل نے عرض کیا یہ دونوں نمرین نیل و فرات کا عضر ہیں' پھر جرائیل آپ کو آسمان میں لے گئے وہاں آپ نے ایک ایسی نمردیکھی کہ اس پر موتی اور زمرد کا ایک محل تھا آپ نے اس نمر کو چھوا تو خوشبودار مشک تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: جرائیل ہے کہ برائیل ہولے یہ نمر کو شریافت فرمایا: جرائیل! یہ کیا ہے جہا کہ رکھی ہے۔

پر جرائيل جھے دوسرے آسان پر لے گئے بوچھاگيا "كون ہے؟" فريايا: "جرائيل" كما: آپ كے ساتھ كون ہے؟ فريايا: محر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ہیں۔ دریافت کیا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ جواب دیا ہیں 'چنانچہ سب نے آپ کو مرحبا کیا' پر یوئی ساویں آسان تک ہر آسان پر میں سوال و جواب ہوئے۔ ہر آسان پر انبیائے کرام علیم السلام تھے جن کے اساء جرائیل امین نے بیان کئے۔ اس کے بعد آپ کو اوپر لے جایا گیا جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا یمان تک کہ آپ سدرہ المنتی تک جاپنے پھر راوی نے نمازوں کی فرضیت اور دیگر مشامدات کا ذکر کیا جیساکہ پہلے گزر چکا ہے۔ الم سائی نے بطریق بزید بن مالک عضرت اس رمنی اللہ تعالی عند سے روایت کی کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس ایک چوہایہ جو گدھے سے برا اور فچرے چھوٹا تھا' الیا گیا' اس کا قدم منتہائے نظر پر برا تھا' میں اس پر سوار ہوا' جراکیل این میرے ساتھ تھے اور دوانہ ہوئے جراکیل نے کمانا "میل الرکر نماز ردھے۔" میں نے اتر كر نماز برامى - جراكيل نے عرض كيا۔ آپ كو معلوم ہے كه آپ نے نماز كمال برحى ہے؟ يه طور سينا ہے جمال الله تعالى نے موی علیہ السلام کو شرف بمکلامی عطا فرایا پر (آمے جل کر) جرائیل نے کما: "ار کر نماز پڑھے" چانچہ میں نے نماز ردهی جرائیل نے بوچھا آپ جانتے ہیں یہ کونسا مقام ہے؟ جمال آپ نے نماز اوا ک۔ آپ نے بیت اللحم میں نماز ردهی جمال حضرت عيى عليه السلام كى ولادت موئى على- كريس بيت المقدس ميس واخل موا وبال ميرے لئے تمام انبيائ كرام علیم السلام کا اجتماع کیا گیا تھا۔ جرائیل امین نے جھے آگے برمعا دیا تو میں نے سب کی الامت کی ، پھر جھے آسان دنیا کی طرف کے جایا کیا وہاں دو خالہ زاد بھائی حضرت علینی علیہ السلام اور حضرت یجیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر جرائیل مجھے تبسرے آسان پر لے مسئے وہاں حضرت بوسف علیہ السلام موجود تھے پھر مجھے چوتھے آسان پر لے جلیا گیا وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد جھے پانچیں آسان پر لے جایا گیا وہاں اوریس علیہ السلام تشریف فرہاتھ پھر چھے آسان پر موی علیہ السلام سے ملاقات موئی اس کے بعد مجھے ساوی آسان پر لے جایا گیا جمال حفرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر جرائیل مجھے ساوی آسان سے اور کے مجے اور میں سدرة المنتی تک پنچا تو مجھے ایک بدلی نے دھانپ لیا۔ میں مجدہ ریز ہوگیا تو مجھ سے کما گیا جس روز سے میں نے آسان و زمین کو پیدا کیا میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر پچاس نمازیں فرض كيس جي النواتب ان يرعمل بيرا ربي اور ائي امت كو بھي ان كا پابند بنائے۔ وہاں سے لوث كر ميں موئ عليه السلام ك پاس آیا تو انہوں نے دریافت کیا کیاآپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر پچھ فرض کیا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ پچاس

نماذیں فرض کی ہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا: آپ اور آپ کی امت ان نماذوں کی پابندی نہ کر سکیں مے 'کیونکہ بن اسرائیل پر دو نماذیں فرض کی تھیں گروہ ان کو اوا نہ کرسکے 'لذا اپنے پروردگار کے پاس جاکر تخفیف کی درخواست سیجئے ' چنانچہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جھھ سے دس دس نماذوں کی تخفیف کی گئی یہاں تک کہ اللہ تعالی ن فرمایا: یہ پچاس کے بدلے پانچ نماذیں ہیں 'چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ پانچ نماذیں اللہ تعالی کی طرف سے حتی ہیں 'لذا میں نے پھر تخفیف کی التجاء نہ کی۔

ابن ابی حاکم ایک اور سلسلہ سند کے ساتھ بہ طریق بزید بن مالک از انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرکے ہیں جب آپ بیت المقدس پنچ تو وہل موجود ایک پھرکے پاس تشریف لائے۔ جرائیل نے اپنی انگی سے سوراخ کرکے ساتھ بائدھ دیا ، پھر دونوں اور چڑھے اور مسجد کے صحن جس آئے تو جرائیل اجین نے ہی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا آپ نے اپنے پروردگار سے "موروین" دیکھنے کی درخواست کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا ہیں! جبرائیل اجین نے فریلیا تو ان عورتوں کی طرف چئے اور سلام سجی جو صخرہ کی بائیں جانب بیشی ہیں جس ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا ، جس نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا تم خرات حسان ہیں پاکباز لوگوں کی بیویاں' جو بھٹہ قیام پذیر رہیں گے کوج نہ کریں گے اور جو بھٹہ رہیں گے دوبارہ موت کی آغوش میں نہ جائیں گا اور وہ بھٹہ تا کہا ایسی نیاوہ دیر نہ گزری کہ بہت سے لوگ جمع ہوگئے اس کے بعد ایک مون نے اذان دی اور نماز کمٹری ہوگئی ہم صف بستہ کوڑے ہوگئے اور انتظام کرنے گئے کہ کون ہماری المحت کرانا ہے؟ جرائیل امین نے میرا ہاتھ کیکڑ کر جھے آگے بوجا دیا 'چانچ میں نے انہیں نماز پر حائی جب نماز سے فارغ ہوا تو جرائیل علیہ جرائیل امین نے میرا ہاتھ کیکڑ کر جھے آگے بوجا دیا 'چانچ میں نے انہیں نماز پر حائی جب نماز سے فارغ ہوا تو جرائیل علیہ جرائیل امین نے فربایا: آپ کے بیچے انبیائے کرام نے نماز پر حی ہے۔

پر جرائیل میرا ہاتھ پکڑکر آسان کی طرف لے گئے (بعدازاں در آسان چڑھنے کا واقعہ اور سوال و جواب کا وی سلسلہ ہم جو گزشتہ حدیث میں بیان ہوچکا ہے) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ تخفیف نماز کے بعد نیچ تشریف لائے اور آپ نے جرائیل سے کہا میں آسان والوں میں سے جس کے پاس آیا اس نے جھے خوش آمدید کما اور سب میری آمد پر خوش ہوکر مسکرائے 'البت! ایک مخص نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ ہی جھے دیکھ کر مسکرائیا ' جب سے دوزخ پداکیا گیا ہے یہ نہیں ہنا اور اگر کسی کو دیکھ کر ہنی آتی ہے جرائیل امین نے کہا ہر منرور ہنی آتی۔

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد والی کیلئے سوار ہوا' دوران سفر قریش کے ایک تجارتی قلط پر سے گزر ہوا' اونٹوں پر غلہ لدا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر دو بوریاں لدی تھیں ایک سفید اور دو مری سیاہ جب آپ اونٹوں کے محاذی (مقائل) ہوئے تو وہ اونٹ برک کر بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ اونٹ کر پڑا اور اس کی ٹاتھیں ٹوٹ کئیں' پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے مج ہوئی تو آپ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا: مشرکین نے یہ ساتھ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے: کہ اے ابوبکرا (رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے: کہ اے ابوبکرا (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تم اپنے ساتھی کے بارے میں کیا

خیال کرتے ہوئے؟ وہ سے ہتاتے ہیں کہ میں آج رات ایک ممینہ کی مسافت کے برابر کیا ہوں اور پھر رات کے وقت ہی واپس آگیا

حضرت ابو برصدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ارشاہ فرمایا ہے تو بالکل کے فرمایا ہے ہم تو اس سے کسی زیادہ دور کی باتوں میں آپ کی تقدیق کرتے ہیں ہم آپ کی آسائی فہوں کو سچا مانتے ہیں۔
مشرکین نے ہی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کماہ "آپ کے اس دعویٰ کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: میرا گزر قریش کے ایک قافلہ پر سے ہوا اور وہ فلال جگہ پر تھا اس قافلہ میں ایک اون جمیں دیکھ کر بدک اشعے' اس قافلہ میں ایک اونٹ جمیں دیکھ کر بدک اشعے' اس قافلہ میں ایک اونٹ تھا جس پر دو بوریاں لدی تھیں ایک سفید بوری اور ایک سیاہ' وہ اونٹ گرگیا اور اس کی ٹائٹیں ٹوٹ کئیں جب قافلہ کہ پہنچا تو مشرکین نے اہل قافلہ سے یہ واقعہ دریافت کیا تو قافلہ والوں نے وہی بیان کیا جو نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا' اس واقعہ کی تصدیق بی کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب "صدیق" پرا۔ مشرکین نے سوال کیا کہ جن انہیائے کرام علیم السلام سے آپ کی طاقت ہوئی کیا حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت عسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے فرمایا: ہل! وہ دونوں موجود تھے۔

انہوں نے کماتہ آپ ان دونوں کا حلیہ بیان کیجئے

آپ نے فرمایا: موکی علیہ السلام کا رنگ گندمی ہے گویا وہ ازد عملن کے کینی لوگول میں سے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ میانہ قد' سیدھے بالوں والے' ان کے رنگ پر سرخی جھلک رہی ہے' ایسا محسوس ہو تا ہے کہ ان کی واڑھی سے موتی جھڑ رے ہیں۔

ابن جریر اور ابن مردویہ اپنی تغیرول میں اور لهم بہتی بہ طریق عیدالرحلٰ بن ہاشم حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب جرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس براق لائے قو اس نے اپنے کان کوئے کے جرائیل امین بولے: اے براق! تھرا اللہ کی شم! نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہتی تھے پر بھی سوار نہیں ہوئی ہے" چانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سام ہوری ہوری کہ اچائک راستہ کی ایک جانب ایک برھیاپر نظر پڑی آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوچھا جرائیل! یہ کون ہے؟ جرائیل نے کہا چائی آپ بچو در چلے کہ راستہ کی ایک طرف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوچھا جرائیل! یہ کون ہے؟ جرائیل نے کہا چھوڑے آگے بردھے پس آپ آگ سے کوئی چیز آپ کو پکار رہی تھی کہ اے جما میری طرف آگے قو جرائیل نے کہا السلام علیک یا اول' السلام علیک یا اول' السلام علیک یا اول' السلام علیک یا عاشر۔ جرائیل نے کہا حضور ان کے سلام کا جواب دیجے" تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا بھر وردھ آپ بی فدمت میں بیش کیا گیا تو آپ نے دودھ لے لیا۔

علاق دوسری بار کی اور سلام کیا اس کے بعد شیری دفعہ بھی اس نے سلام کیا آئکہ آپ بیت المقدس بنچ وہال پانی شراب اور دودھ آپ کی خدمت میں بیش کیا گیا تو آپ نے دودھ لے لیا۔

جرائل امین نے عرض کیا کہ (دودھ لیکر) آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فطرت کو افتیار کیا ہے آگر آپ پانی پیٹے تو آپ کی امت غرق ہوجاتی اور شراب نوش کرتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔ پھر آدم علیہ السلام اور دیگر انہیائے کرام آپ کے لئے بیجے گئے جن کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات ایاست فران کی جرائیل امین نے تایا کہ جو

بره میا رائے کے کنارہ پر آپ نے دیکھی تھی۔ دنیا کی اب اتنی ہی عمر باتی رہی گئی ہے جتنی اس بدهمیا کی عمر باتی ہے اور جس چزنے آپ کو ماکل کرنے کی کوشش کی وہ دشمن خدا ابلیس تھا اس کی خواہش تھی کہ آپ اس کی طرف ماکل ہوجائیں اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موئی علیہ السلام اور عینی علیہ السلام تھے۔

احر عبر بن حميد عند روايت كرتے بيل كه احراق الله الله الله الله الله الله الله تعالى عند روايت كرتے بيل كه شب معراج ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميل ايك براق الايا كيا اس پر زين كى بوكى تقى اور اسے نگام دى بوكى تقى ، اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميل ايك براق الايا كيا اس پر زين كى بوكى تقى اور اسے نگام دى بوكى تقى ، اكد آپ اس بر سوار بول بيل وه شوخى كرنے لگا تو حضرت جرائيل عليه السلام نے اس سے فرمايا:

"اے بران! تو محر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے شوخی کرتا ہے بخدا! اللہ کے ہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ معزز بستی بھی تھے پر سوار نہیں ہوئی" یہ سن کر بران پینے سے شرابور ہوگیا۔

احمد اور ابوداؤر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جب جھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر آیک ایس قوم پر سے ہوا جن کے ناخن آئے کے تنے اور جو ان ناخنوں سے اپنے چروں اور سینوں کو چھیل رہے تنے میں نے جرائیل سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جرائیل نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں لیمن آیک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اور آیک دوسرے کی آ بروریزی کرتے ہیں اور آیک دوسرے کی آ بروریزی کرتے ہیں اور آیک دوسرے کی آ بروریزی کرتے ہیں ہو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں لیمن ایک دوسرے کی خیبت کرتے ہیں اور آیک دوسرے کی آ بروریزی کرتے ہیں ہو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں لیمن ایک دوسرے کی خیبت کرتے ہیں اور آیک دوسرے کی آ بروریزی کرتے ہیں ہو آدمیوں کا گوشت کو تا ہو گئی تا کی دوسرے کی خیبت کرتے ہیں اور آیک دوسرے کی آ بروریزی کرتے ہیں ہو آدمیوں کا گوشت کے ہیں دوسرے کی خیبت کرتے ہیں اور آیک دوسرے کی آبروریزی کرتے ہیں ہو تا کہ دوسرے کی خیبت کرتے ہیں اور آیک دوسرے کی آبروریزی کرتے ہیں ہو تا کہ دوسرے کی خیبت کرتے ہیں اور آیک دوسرے کی خیبت کرتے ہیں دوسرے کی خیبت کرتے ہیں دوسرے کی خیبت کرتے ہیں اور آیک دوسرے کی خیبت کرتے ہیں دوسرے کی خیبر کی دوسرے کی خیبر کی دوسرے کی خیبر کی دوسرے کی د

یں ابویعلی اور بیہق نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کہ شب معراج میں مویٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا' وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے بتایا کہ جھے براق پر سوار کرایا گیا اور ہیں نے سواری کو طقہ سے باندھ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)! جھے اس کے اوصاف بیان کیے راوی کا قول ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا ہوا تھا۔

ابن مردویہ از طریق قلوہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: کہ شب معراج میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزراجن کے ہونٹ آگ کی فینچیوں سے کائے جارہ سے جس ارشاد فرایا: کہ شب معراج میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزراجن کے ہونٹ آگ کی فینچیوں سے کائے جارہ سے جس دوت ان کے ہونٹ کیا جرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں لے جواب دیا یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں جو ایسی یا تیس کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔

ای حوالے سے یہ روایت ہے کہ نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز شب معراج میں فرض ہوئی۔
ابن ماجہ علیم ترفری ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ بروایت بزید بن ابی مالک نقل کرتے ہیں۔ رسول آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے شب معراج جنت کے دروازہ پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا دس گنا اور قرض کا اتحارہ گنا تواب ہے نہ ارشاد فرمایا: میں اسلام سے دریافت کیا۔ کیا وجہ ہے کہ قرض صدقہ سے افضل ہے ، صغرت جرائیل نے جواب ریا یہ اس کے کہ مائے وال الم ہوئے کے باوجود مول کرائے ، فیکہ قرض فوادوقت عادت ہی قرض لیتا ہے۔

ابن مردویہ نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے روایت کی کد نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم جب سدرة المنتی پر پنچ تو آپ نے وہال سنری پروانے دیکھے جو اس کے ساتھ جمرمٹ کے ہوئے تھے۔

حطرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے شرف معراج سے مشرف ہوئے تو آپ کی خوشبو دلهن جیسی بلکہ دلهن کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوگئ۔

بزار از طریق قادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نمی آکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسنے مروردگار کا دیدار کیا۔

ابن سعد 'سعید بن منعور' برار بیمق ابن مردویہ اور ابن عساکر بہ طریق حارث بن عبید' از ابی عمران الجوئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاہ فربایا: ہیں سویا ہوا تھا' کہ اچا تک جرائیل نے میرے دونوں شانوں کے درمیان دبایا' تو ہیں اٹھ کر ایک درخت کے پاس آیا جس میں پرندوں کے دو گھو تسلوں کی طرح جگہ تھی ایک میں جرائیل اہین بیٹھ گئے اور دو سرے میں میں بیٹھ گیا تو وہ گھو نمد بلند ہوا بہاں تک کہ اس نے زہن و آسمان کے کناروں کا احاطہ کرلیا' میں اس وقت اپنی نظر ادھر ادھر گھی رہا تھا اور اگر میں چاہتا تو آسمان چھو سکتا تھا۔ میں نے جرائیل امین کی طرف النفات کیا تو وہ اس وقت د کے بیٹھے تھے۔ جھے ان کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آھی کی فضیلت کی بچپان ہوئی' بعد ازاں میرے لئے آسمان سے ایک دروازہ کھولا گیا تو میں نے ایک عظیم الشان نور کا مشاہرہ کیا اور فضیلت کی بچپان ہوئی' بعد ازاں میرے لئے آسمان سے ایک دروازہ کھولا گیا تو میں نے ایک عظیم الشان نور کا مشاہرہ کیا اور بجاب کے اس طرف ایے دفرف کو دیکھا جو موتی اور یا توت کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو وتی کرنی تھی میری طرف کی۔

الم بیمق حارث بن حید اور حملو بن سلمہ سے بطریق ابو عمران جونی کی روایت نقل کرنے کے بعد ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ ایک ری بیمی کرتے ہیں کہ ایک ری میرے لئے نیچ لئکائی گئی اور ایک نور نیچ اترا جس سے جرائیل بے ہوش ہو گئے تو مجھے ان کی خشیت اللی کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اس وقت میرے پاس وحی آئی کہ نی باوشلو (بنتا چاہے) ہویا نی عبد جرائیل لیٹے ہوئے سے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تواضع افتیار کریں تو میں نے عرض کیا نہیں بلکہ میں نی عبد ہوں۔

حافظ ابن کثیررحمتہ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بیہ معراج کے علاوہ دو سرا واقعہ ہے۔

ابن مرددیہ نے بہ طریق عبید بن عصیر حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس رات جمجے معراج کرائی عمی میں نے جنت کو دیکھا کہ وہ سفید موتی سے بن ہے میں نے جرائیل سے کما کہ لوگ جمھ سے جنت کے بارے میں پوچیس سے 'جرائیل نے فرمایا: کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اس کی زمین وسیج ہموار زمین ہے اور اس کی مٹی مشک ہے۔

حضرت الى كعب بن رضى الله تعالى عنه بى سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: كه شب معراج مجھے باكيزہ خوشبو محسوس ہوئى۔ ميں نے جرائيل سے بوچھا كه يه خوشبو كيبى ہے؟ انهوں نے جواب ويا كه يه ماشد (كتفى كرنے والى) كى اس كے شوہر اور اس كى بينى كى خوشبو ہے اس كا واقعہ يوں ہے كه ماشد فرعون كى بينى كے بالوں كو كتفى كررى متى كه كتفى اس كے باتھ سے گر برئى وہ بول: فرعون برياد ہو تو فرعون كى بينى نے اپنے باپ كو اس بدرعاكى خركى جس كى وجہ سے اس نے اس بوروست كو تقلى كروہ كى وجہ سے اس نے اس بوروست كو تقلى كروہات

ترذی حاکم بہ تھیج ' ابو تھیم ابن مردویہ اور برار حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: شب اسری جرائیل امین اس پھرکے پاس آئے جو بیت المقدس میں ہے اور اپنی انگل کے ساتھ اس پھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس کے ساتھ بائدھ دیا۔

#### مديث جابر

سیخین (بخاری و مسلم) حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنما سے نقل کرتے ہیں که رسول الله مسلی الله تعالی علیه وسلم نے درشاد فرمایا: جب مجمعے معراج شریف سے مشرف کیا گیا تو قریش نے میری کافزیب کی میں اس وقت مقام جر میں کھڑا ہوا تو الله تعالی نے بیت المقدس میرے سامنے مکشف کرکے رکھ دیا اور میں دکھید دکھے کر بیت المقدس کی نشانیاں قریش کو بتانے لگا۔
قریش کو بتانے لگا۔

ابن مردوبیہ حضرت جابر بن عبداللہ سے راوی کہ معراج کی رات میں ملاء اعلیٰ کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جرائیل امین خوف اللی سے برانے کجاوے کی مانند ہوگئے ہیں۔

#### مديث مذلفه:

احد' ابن ابی شبیہ' تذی ' عاکم' نسائی' ابن جریر' ابن مرودیہ لور بیعتی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عند سے موایت کرتے بیں کہ انہوں نے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی براق پر سوار تنے کہ آپ کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیئے گئے ہی آپ نے جنت اور دوزخ کا مشلمہ کیا اور آپ سے آخرت کا وعدہ کیا گیا' پھر آپ والی تشریف لے آئے۔

ابن مردویہ کے الفاظ بیں کہ میں نے جو کھے آسانوں میں ہے اور جو کھے ذمین میں ہے سب کا مشلبرہ کیا ' پھر آپ سے پوچھا گیا کہ براق چوپایہ کیماہے؟ آپ نے فرایا: طویل قامت سفید رنگ کا چوپایہ ہے اور وہ ابنا قدم حد نظریر رنگتا ہے

#### حديث سمره:

ابن مردویہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عند سے ناقل کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: شب معراج میں نے ایک مخص دیکھا جو نسریں تیر رہا تھا اور پھر کھا رہا ہے میں نے پوچھا یہ بد بخت کون ہے؟ جواب الما کہ یہ سود خوار ہے۔

#### حديث سل ابن سعد:

ابن عساكر سل بن سعد سے روايت كرتے ہيں كہ رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرايا: جس شب جرائل عليه مساكر سل بن سعد سے روايت كرتے ہيں كہ رسول اكرم صلى الله تعلي الله جرائل نے كما الله علي الله علي وسلم ) آئے برج اور كى تتم كا فوق نے كھتے آپ كا اسم مبارك عرش خداوندى ير كھا ہے ،

لااله الالله محمد رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم)

## مديث شداد بن اوس:

ابن ابی حاتم' بیعی بزار' طبرانی اور ابن مردویه حضرت شداد بن اوس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یارسول الله رصلی الله تعالی علیه وسلم) آپ کو معراج کس طرح ہوئی؟

آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے کہ مرمد میں نے اینے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو عشاء کی نماز رر معالی میں اس وقت عمامہ باندھے ہوئے تھا کہ جرائیل امین میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لائے جو گدھے سے بوا اور فچرسے چھوٹا تھا' انہوں نے کہاتہ آپ اس پر سوار ہوجائیں تو وہ جانور شوخی کرنے لگا۔ جرائیل نے اس کے کانوں کو تھیکی دی اور مجھے اس پر سوار کیا' پھر مجھے لیکر روانہ ہوا۔ اس کا قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا یمال تک کہ ہم تھجوروں کی سرزمین میں پنچ۔ جبرائیل نے مجھے اتارا اور نماز پڑھنے کے لئے کما تو میں نے نماز پڑھی ' پھر ہم سوار ہوئے۔ جبرائیل نے پوچھا: آپ جانتے ہیں کہ آپ نے نماز کمال پر حی؟ میں نے کما: "نمیں" جرائیل نے کما: آپ نے بیرب طیبہ میں نماز پر حی ہے، پھر رواند ہوئے اا آمکہ ایک اور مقام پر پنچ جمال جرائیل نے مجھے اتر کر نماز پڑھنے کیلئے کما دوبارہ سوار ہوئے تو جرائیل نے دریافت کیا آپ کو پہ ہے کہ آپ نے کمال نماز پڑھی ہے؟ میں نے جواب دیا "نمیں" تو جرائیل نے بتایا کہ آپ نے شجرو مویٰ کے پاس نماز پر می ہے اس کے بعد ہم ایک ایس سرزمین میں پنچ جمال محلات ظاہر ہوئے۔ جرائیل نے عرض کیا کہ اتر یے اور نماز اوا سیجے تو میں نے اتر کر نماز پر حی۔ پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کمال نماز پر حی ہے؟ میں نے کما: "نسيس" جواب ديا يه بيت لحم ب جمال عيسى عليه السلام پدا ہوئے تھ پروہ مجھے ليكر چلے يمال تك كه بم ايك شريس اس کے دو سرے دروازے سے وافل ہوئے جرائیل نے معجد کے سامنے سواری کو باندھا اور ہم معجد میں اس دروازے سے وافل ہوئے جس میں سے سورج اور جائد وصل تھا، میں نے مجد میں نماذ ردمی جمال خدا نے جاہد مجھے اس وقت شدت سے بیاس کی متی تو میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شد 'میں نے دونوں کو یکسال منجما' پھر اللہ کی ہدایت سے میں نے دودھ لیکر پی لیا اور برتن خالی کردیا۔ میرے سامنے ایک بوڑھا فخص منبرے تکیہ نگائے بیٹا تھا' وہ بولا تمهارے ساتھی نے فطرت کا انتخاب کیا ہے اور وہ مخلوق کو ہدایت کریں گ۔

میر جرائیل مجھے لے چلے یہاں تک کہ ہم آیک وادی میں آئے اس وادی میں آیک شر تھا اچانک میری نظر جنم پر پردی جو زرانی فرش کی مائند نظر آرما تھا۔

رادی بیان کرتے ہیں میں نے پوچھا یارسول اللہ! آپ نے جنم کو کیما پایا؟ تو آپ نے جواب ریا "کھولتے ہوئے چٹے کی طرح"

بعدازال ہم نے واپس کا سفرافتیار کیا راستے میں ہمارا گزر قریش کے ایک قافلہ پر ہوا جو فلال مقام پر تھا۔ ان کا اون م ہوگیا تھا ایک آدی اے علاش کررہا تھا میں نے اس کو سلام کیا تو ان میں سے ایک کئے لگایہ تو مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ پھر میں صبح ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں اپنے ساتھوں کے پاس آگیا۔

ابو بررض الله تعالى عند ميرب إلى الرفي لله يارس الله ارات كوفت أب كمال تعي مي ن آب كو مر

جگہ طاش کیا تھا؟ میں نے جواب دیا تم جانتے ہو کہ میں آج رات بیت المقدس میا تھا۔

حضرت ابو بر صدیق رضی الله تعالی عند نے عرض کیا یارسول الله بیت المقدس تو ایک ماه کی مسافت پر ہے آپ مجھے اس کی کیفیت بیان کیجئے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربایا: "میرے لئے راستہ منکشف کردیا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں ' پھر ابو بحر نے جس چز کے بارے میں بھی دریافت کیا تو میں نے انہیں تنا دی ابو بحر کھنے لگے۔ اشھد انک رسول اللّه میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

مشرکین نے یہ سن کر کما کہ ابن ابی کبشہ (محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو دیکھو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج رات وہ بیت المقدس کے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرہایہ میں تم ہے جو کمہ رہا ہوں اس کی نشانی یہ ہے کہ فلال مقام پر میں تمہارے قافلہ کے پاس سے گزرا قافلہ کا ایک اونٹ کم ہوگیا تھا اور اسے فلال آدی تلاش کرہا تھا۔ ان کے پڑاؤ کے فلال فلال مقام ہیں اور اہل قافلہ فلال وقت تمہارے پاس پنچیں گئ ان کے آگے گندی رنگ کا ایک اونٹ ہوگا جس پر سیاہ کمبل اور وہ بوریاں ہول گی چانچہ اس روز قافلے کے انتظار میں اٹھ اٹھ کر اس کی راہ دیکھنے گئے یمال تک کہ دوپر کے وقت قافلہ آپنچا تو وہ اونٹ آگے آگے تھا جس کے متعلق نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشاندی فرائی تھی۔

## مديث صبيب رضي الله تعالى عنه:

طری اور این مردویه حفرت سیب رضی الله تعالی عنه سے راوی-

شب معراج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے سامنے پانى ودوھ اور شراب كے بيائے پيش كے محمد او آپ صلى الله تعالى عليه وسلم بولے الله تعالى عليه وسلم نے دودھ افتيار كرايا۔ جرائيل عليه السلام بولے آپ نے اچھاكام كيا ہے كه آپ نے فطرت كو افتيار كيا دودھ كے ساتھ برايك جانداركى غذا وابسة ہے آگر آپ شراب افتيار كرتے تو آپ كى امت كمراه بوجاتى۔

## مديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه:

الم احد ابوقیم اور ابن مردویہ سند میچ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم شب اسری جنت میں تشریف لے گئے آپ نے جنت کی ایک جانب ہلی سی آواز سی آپ نے جرائیل امین سے وریافت فرایا: یہ کیسی آواز ہے؟

جرائیل نے جواب وا۔ یہ بالل موذن ہیں جب آپ سحلبہ کی طرف واپس تشریف لائے تو آپ نے نے فرمایا: کہ بالل فلاح پاچکے ہیں میں نے ان کے لئے ایہا ایہا دیکھا اس سفر معراج میں آپ کی ملاقات موئ علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے کہا: خوش آمرید اے امی نی! حضرت موئ علیہ السلام گذی رنگ کے دراز قد آدی ہیں، ان کے بال کانوں تک یا کانوں سے اوپر سے نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون فض ہیں؟ تو جرائیل نے ہتایا کہ یہ موئ علیہ السلام ہیں، آپ آگے جمعے تو آپ کو خوش تھی کو اور مطلم کیا۔ آپ نے جرائیل سے بوچھا یہ کون بررگ

ہیں؟ تو جرائیل نے كما كرية آپ كے جدامجد حضرت ابراہيم عليه السلام بيں۔

جرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھلتے ہیں (یعنی غیبت کرتے ہیں) پھر آپ نے ایک سرخ رنگ نیلی آنکھوں والے فخص کو دیکھا۔ آپ نے جرائیل اہن سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا: "یہ حضرت صلح علیہ السلام کی ناقہ کی کو نچیں کاشنے والا ہے" پھر جب آپ مجر اتصلٰی میں تشریف لائے تو نماز پڑھنے کیلئے قیام فرمایا: تو سارے ابنیاء علیم السلام آپ کے ہمراہ نماز پڑھنے کیلئے ہمتع ہوگئے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت میں وہ بیائے چش کا ایک واتنی جانب سے اور دو سرے میں شد میں وہ بیائے چش کئے گئے ایک واتنی جانب سے اور دو سرا بائیں جانب سے ایک بیائے میں دودھ اور دو سرے میں شد مقل آپ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے دودھ والا بیالہ لیکر دودھ تاول فرما لیا تو بیائے والے فخص نے کہا: کہ آپ نے فطرت کو افتیار کیا ہے۔

احمد ابویعلی ابو هیم اور ابن مردویہ نے بہ طریق عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جلیا گیا اور اسی شب آپ واپس تشریف لے آئے آپ نے لوگوں سے اپنے سفر معراج و اسراء کا ذکر کیا اور انہیں بیت المقدس کے احوال اور قافلہ کے متعلق بتایا تو پچھ لوگوں نے کہا: ہم مجمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وعوی کو نہیں مانتے اور مرتد ہوگے۔ اللہ تعالی نے (بعدازاں) ابوجمل کے ساتھ ان کافروں کی گردیم کو اور س

ابوجهل بیہ سن کر کہنے نگا' محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہمیں شجوہ زقوم سے ڈراتے ہیں تم لوگ تھجور اور مکھن لاؤ اور اے ملاکر کھاؤ۔

نی اگرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے شب اسری دجال کو اس کی اصلی صورت میں بچشم ظاہر دیکھا خواب میں نہیں۔ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت عیسی ، حضرت موئ اور حضرت ابراہیم علیم السلام کو بھی دیکھا۔

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دجال کے احوال پوچھے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہائتی پکیر فخص ہے۔ اس کی خباشت ظاہر اور اس کی ایک آگھ قائم ہے گویا روشن ستارہ ہے اور اس کے بل ورخت کی شاخوں کی مائند ہیں۔

میں نے حضرت عینی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سفید رنگ تھنگھریالے بل تیز نظر عظیم البعن ہیں' موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے بل سیاہ گندم کول رنگ' زیادہ بل اور قوی الخلقت (مضبوط جم کے مالک) ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شکل و شائل میں مجھ سے ملتے جلتے ہیں' جرائیل نے کہلا اپنے جدامجد کو سلام کیجئے تو میں نے ان کو سلام کیا۔

بخاری شریف میں بہ طریق عرمہ مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رصنی اللہ تعالی عنما کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مشاہرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج کیا قعلہ

بخاری و مسلم حفرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد نے فرمایا: کہ شب معراج میرا گزر حضرت موی علیہ السلام کے پاس ہوا وہ دراز قد محتقریالے باوں والے آدی تھے علیہ اندھنوء کے فرد ہوں ، جبکہ عینی علیہ السلام میانہ قد اور سند میرخ ربک کے آدی تھے اور بال ان کے سیدھے

اور چکدار تھے۔ انمی مشاہرات میں سے ایک مالک واروغہ جنم اور دجال کا دیکھنا بھی ہے ، لنذا اس ملاقات کے بارے میں شک نہ کرنا چاہئے، حضرت قادہ آیت کریمہ فلا تکن فنی مزیة من لقائبه کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موی علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔

احمہ' نمائی بردار' طبرانی' بیہتی اور ابن مروویہ ،سند صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا: شب معراج میرا گزر ایک پاکیزہ خوشبو کے پاس سے ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیدی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی ماشد (کتھی کرنے والی عورت) اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے اس کتھی کرنے خوشبو ہے اس کتھی کرنے خوشبو ہے اس کتھی کرنے والی نے کہا: کہ میرا باپ اللہ ہے اس کتھی کرنے والی نے کہا: کہ عیرا پوردگار والی نے کہا: کہا تیرا پروردگار والی نے کہا: کیا تیرا پروردگار ہے یہ س کر فرعون کی بیٹی نے کہا: کیا تیرا پروردگار میرے باپ کا پروردگار ہے یہ س کر فرعون کی بیٹی نے کہا: کیا تیرا پروردگار میرے باپ کی علاوہ تیرا پروردگار کو بیاکر پوچھا: کہ کیا مربے علاوہ تیرا پروردگار کوئی اور ہے؟ اس نے کہا: ہال فرعون نے اس عورت کو بلاکر پوچھا: کہ کیا مربے علاوہ تیرا پروردگار اللہ تعالی ہے۔

فرعون نے تابے کے ایک خالی مجتبے کا تھم دیا اور اسے خوب تپایا گیا کیمراس نے تھم دیا کہ اس عورت اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے 'لوگوں نے تعمیل تھم کرتے ہوئے انہیں ایک ایک کرکے اس دیجتے ہیں ڈال دیا۔ حتی کہ آب حتی کہ آب ایک شیرخوار بچے کی باری آئی تو اس نے پکار کر کہا: المان جان! اس میں اتر جائے اور چھے نہ ہٹے اس لئے کہ آب حق پر ہیں۔ راوی کتے ہیں کہ شیرخوارگی میں چار بچوں نے کلام کیا 'ایک تو میں بچہ ہے دو سرا یوسف علیہ السلام کی عفت کی گوائی دیے والا تیرا صاحب جربے اور چوتھا حضرت عیلی علیہ السلام۔

ابن ابی شیبہ 'نائی ' برار' طبرانی اور ابو هیم بطریق ذرارہ بن اوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس رات جھے معراج کرائی گئی اس صبح میں کمہ محرمہ میں اس خوف کے تحت لوگوں سے الگ تعلگ عملین ہوکر بیٹا تھا کہ لوگ اس جیران کن واقعہ کو جھٹا دیں گے کہ اس اثناء میں دشمن خدا ابوجسل وہاں سے گزرا وہ آپ کے پاس آکر بطور استہزاء کسنے لگا۔ کوئی نئی بات ہے؟" آپ نے فرمایا: ہاں! ایک نیا واقعہ ہے" اس نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا آج کی رات جھے معراج ہوئی ہے" بولا: آپ کمل تک پنچ ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہیت المقدس تک کہنے گئا کھر آپ صبح کو ہمارے پاس آگے" آپ نے فرمایا: ہاں! بیت المقدس تک کہنے تو قوم کے سامنے اس بلت کا انکار نہ کر دیں' اس نے آپ صلی کی اس خیال سے اس خیال سے اس نے اس خیال سے اس نے آپ صلی

پرائل خیال سے اس نے رو و لد نہ کی لہ سین آپ کوم نے سامے اس بات اوالان نہ فرویں اس سے آپ کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بوچھا: کہ اگر میں آپ کی قوم کو بلا لاؤں تو آپ میں بات ان کے سامنے دہرائیں گے؟ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں؟

تو اس نے پکار کر کہانا اے اولاد کعب بن لوی بن غالب! اکشے ہوجاؤ تو لوگ فورا اکشے ہوئ ابوجهل نے آپ ملی الله تعالی علیہ وسلم کو خطاب کرے کہانا ہاں! وہی بات ان لوگوں کے سامنے بیان کردیجے جو آپ نے جھے بتائی ہے۔

نہی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: آج رات جھے معراج کا سفر کرایا گیا ہے۔ انہوں نے بوچھانا آپ کہاں تک کے بیں۔ آپ نے جواب ویا "بیت المقدس تک"

انوں نے تعجب سے کما: پھر میم کے وقت آپ ہمارے در میان آرہ۔ آپ نے فرمایا: ہاں! ایما ہی ہے۔ راوی کتے ہیں کہ بیس کر بعض لوگوں نے بطور تسنح آلی بجائی اور بعض نے تعجب سے ہاتھ پیشانی پر رکھ لئے، کہنے

راوی سے بین کہ بید فن مربس کو تول سے بینور سے رہاں ، جبی اور بھی کے جب سے ہاتھ پیشائی پر رکھ کے 'کنے گئے 'کیا آپ بیت المقدس کے احوال بیان کر کتے ہیں؟ (کیونکہ) ان میں سے کچھ لوگوں نے بیت المقدس کا سفر کرر کھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم فرماتے ہیں 'میں انہیں بیت القدس کے احوال بتانے لگا یہاں تک کہ بعض احوال میں بجھے اشتباہ پڑنے لگا (اس ازالہ اشتباہ کیلئے) مجد میری نظروں کے سامنے دار عقبل کے پاس لاکر رکھ دی گئی اور میں اس کو دکھ کر اس کے احوال تو صحیح بیان کئے ہیں۔

ابن مردویہ بردایت ابن عباس بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: شب معراج میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا: اے محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیجے کہ جنت ایک ہموار زمین ہے ادر اس کے درخت سجان اللہ الحد اللہ کا اللہ الااللہ واللہ اکر ہیں۔

ابن مردوب حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما ہے نقل کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو شرف معراج عطاکیا گیا آپ ہر ایک نبی کے باس سے گزرنے لگے۔ بعض انجیاء کے ساتھ ان کی امتوں کے گروہ تھے، بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا' یمال تک کہ ایک عظیم الشان جماعت گزری' میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ موئی علیہ السلام اور ان کی قوم ہے آواز آئی کہ اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھتے' کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی عظیم الشان جماعت ہے اسلام اور ان کی علوہ آپ کا مست ہے اور ان کے علاوہ آپ کی امت ہے اور ان کے علاوہ آپ کی امت سے اور ان کے علاوہ آپ کی امت کے سر ہزار دوسرے ہیں جو بلاحلب و کمل جنت میں داخل ہوں گے۔

طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موی علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

الم احمد حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے راوی ہے الله تعالی نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم پر پچاس نمازیں فرض کیس آپ نے تخفیف کی ورخواست کی تو الله نے پانچ کردیں۔

طبرانی حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا معراج کی شب جب میں سدرة المنتی تک پہنچا تو اس کے بیر مٹکوں کی مانند نظر آئے۔

الم احمد صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بیان فرالیا کرتے کہ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔

طبرانی ،سند صحیح انسیں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو رو دفعہ دیکھا بے ایک بار سرکی آگھ سے اور دوسری بار دل کی آگھ ہے۔

نیز فرمایا: حضرت محمد صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا ہے عکرمہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا کہ کیا محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے الله تعالی کو دیکھا ہے ' فرمایا: ہاں! دیکھا ہے اللہ نے کام موی علیه السلام کے حصد میں کیا خلت ابراہیم علیه السلام کے لئے اور دیدار ذات محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے

صہ میں کیا ہے۔

بہتی نے کتاب الرویا میں اس روایت کی بول تخریج کی ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور خلت عطاک موٹ علیہ السلام کو کلام سے برگزیدہ کیااور مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی عنہ کو رویت (دیدار) سے نوازا

الم مسلم نے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عثماست آيت مَاكذَبَ الفُؤَادُ مَازَاى

کی تغییر میں روایت فرمایا: کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دو مرتبہ اپنے قلب مبارک سے دیکھا۔
ابن مردویہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے نقل کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
کہ شب معراج اللہ تعالی نے مجھے یا بوج مابوج کی طرف بھیجا میں نے انہیں اللہ تعالی کے دین اور عبادت کی طرف وعوت دی گرانہوں نے قبول کرنے سے انکار کردیا' پس وہ دیگر نافرمان انسانوں اور جنوں کے ہمراہ جنم کی آگ میں ہوں گے۔

#### حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنما:

طبرانی اوسط میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو اذان کے بارے میں وقی ہوئی آپ اسے لیکر نیچے تشریف لائے تو جرائیل امین نے آپ کو اذان سکھلائی۔

ابوداؤد اور بیبق نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کی کہ (شروع میں) پچاس نمازیں فرض ہو کیں۔
عشل خبابت سات مرتبہ اور کپڑے سے پیٹلب سات مرتبہ دھونے کا علم ہوا' پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برابراللہ
تعالی سے درخواست کرتے رہے یہاں تک کہ نمازیں پانچ اور عسل جنابت ایک مرتبہ اور کپڑے کو پاک کرنے کا علم ایک
مرتبہ تک محدود ہوگیا۔

ابن مردویہ نے حضرت ابن عمر رمنی اللہ تعالی عنما سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جرت سے ایک سال قبل رئیج الاول کی سترحویں شب کو ہوئی۔

ابن مردویہ بدایت عمرو بن شعیب روایت معراج سترہ رکھ الاول کو ہوئی عروہ سے بھی ایبا ہی منقول ہے۔ بہتی میں سدی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج بجرت سے سولہ ماہ تیل ہوئی۔

## حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنما:

الم مسلم بہ طریق موہ ہدانی حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عنما روایت کرتے ہیں کہ معراج کی شب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سدرة المنتی تک نے جایا گیا' زمن سے اور جانے والی اشیاء و ارواح کی ہی آخری منزل ہے اور جو اور سے نیچ اتر تی ہے وہ مجی یمیں آگر رکتی ہیں پھر انہیں قبض کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی فراتا ہے۔ اور خراتی ہیں وہ چزیں جو کہ دھائتی المنتی کو دھائک لیتی ہیں وہ چزیں جو کہ دھائتی

ابن مسعود فرائے ہیں لیٹی سری والے وہاں رسول الرام ملی اللہ قبالی علیہ وسلم کو پانچ نمازیں سورہ بقرہ کی آخری

آیات اور مقحمات سے نجات (یعنی امت محمریہ کے ہر موحد مخص کو ہلاک کردینے والے گناہوں سے نجلت) عطا فرمائی۔

ابن عرفہ جزیں ' ابو ابو قیم اور ابن عساكر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: كہ جرائيل افین ميرے پاس ایک چوپايد لائے جو گدھے سے او نچا اور نچرسے پست تھا جھے اس پر معار كيا اور سوئے آسان روانہ ہوا جس وقت وہ كى كھائى پر چڑھتا تو اس كے اللے پچھلے پاؤل برابر ہوجاتے۔ يمال تك كه بم ايك دراز قد مخص كے پاس پنچ۔ اس كے بال سيدھے اور رنگ كندى تھاكويا قبيلہ شنوہ كا آدى ہے وہ بلند آواز سے كمه رہا تھا۔

#### تونے اسے عزت و نغیلت سے نوازا ہے۔

. اَ كُرَمْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ

ہم اس کے پاس آئے اور سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا جرائیل! یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جرائیل امن نے فرمایا: یہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔

تواس فض نے کملة خوش آمرید اے ای عربی نی! آپ نے اللہ کے احکالت پنچا دیے ہیں اور اپنی امت سے خرخوانی فرمائی ہے اس کے بعد ہم دہاں سے روانہ ہوئ تو میں نے جرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا: یہ موی علیہ المام ہیں؟ میں نے دریافت کیا کہ یہ کس سے شکایت کررہ ہے؟ فرمایا: یہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کناں تھے۔ میں نے کمات اپنے پروردگار کے سامنے اونچی آواز میں کلام کررہ ہے۔ جرائیل علیہ السلام بولے: اللہ تعالیٰ ان کی تیز مزاجی سے آگاہ ہے۔

پھر ہم روانہ ہوئے یمل تک کہ درخت پر سے گزرے کہ اس کے پھل چراغ کی مائند تنے اس درخت کے بنیج ایک پزرگ اور ان کے بل بچ تنے۔ جرائیل این بولے آپ اپنے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہل چلے' چنانچہ ہم ان کے ہل گئے اور انہیں سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جرائیل! آپ کے ساتھ کون ہیں؟ عرض کیا یہ آپ کے صاجزادے احد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرملیا: اپنے پروردگار کے احکالت پنچانے والے اور امت کی خرخواہی کرنے والے نی ای کو خوش آمرید ہو' پھر فرمایا: بیٹا! تم اس رات اپنے پروردگار سے ملو کے' تمہاری امت آخری امت ہے اور سب امتوں سے زیادہ کزور ہے آگر ہوسکے تو اپنی ساری حاجت اپنی امت کے متعلق پیش کرنا۔

پھر ہم روانہ ہوئے اور بیت المقدس میں پنچے میں براق سے اترا اور اس کو حلقہ سے باندھ دیا جو مجد کے دروازہ میں تھا اور جس سے انبیائے کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، پھر میں مجد میں داخل ہوا تو میں نے انبیائے کرام علیم السلام کو دیکھا ان میں سے کوئی حالت قیام میں تھا کوئی رکوع میں اور کوئی سجدہ ریز تھا، پھر میرے پاس دو پیالے شد اور دودھ کے لائے تھیں سے دودھ لیکر پی لیا جرائیل نے میرے شانے پر تھیکی دیکر کہلا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے اس کے بعد اقامت ہوئی اور میں نے سب کی المت کی، بعد ازاں ہم لوث کر آگئے۔

احمد ابن ماجد سعید بن منصور اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ک- رسول الله

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا: شب معراج میں نے حضرت ابراہیم' حضرت موی اور حضرت عینی علیم الملام سے ما اقات کی۔ انہوں نے باہم قیامت کا تذکرہ چھیڑا' کھران سب نے اپنے معالمہ کو حضرت ابراہیم علیہ الملام کے حضرت ابراہیم علیہ الملام نے فرایا: مجھے تھامت کے بارے میں علم نہیں' کھر انہوں نے یہ معالمہ حضرت موی علیہ الملام کے حوالے کیا۔ انہوں نے فرایا: مجھے بھی قیامت کو بارے میں علم نہیں۔ بعدازاں انہوں نے یہ امر حضرت عینی علیہ الملام پر چھوڑا' حضرت عینی علیہ الملام کے فرایا: قیامت کب برپا ہوگ اس کا تو بجز پروردگار عالم کسی کو علم نہیں۔ البت! میرے پروردگار نے جھے یہ خبر دی ہے کہ دجال کا ظہور ہونے والا ہے' اس کے ظہور کے وقت میرے پاس دو تواریس ہوں گی' وہ بجھے دیکھے کا تو حق میرے پاس دو تواریس ہوں گی' وہ بجھے دیکھے کا تو حق میرے پاس دو تواریس ہوں گی' وہ بحک کہ برپھراور درخت سے آواز آگ گی اے مسلمان! میرے نیجے کافر چھپا ہوا ہے آگر اسے قبل کردے۔ اس طرح اللہ تک کہ ہر پھراور درخت سے آواز آگ گی اے مسلمان! میرے نیجے کافر چھپا ہوا ہے آگر اسے قبل کردے۔ اس طرح اللہ کہ برپھراور درخت سے آواز آگ گی اے مسلمان! میرے نیجے کافر چھپا ہوا ہے آگر اسے قبل کردے۔ اس طرح اللہ کہ برپھراور کردیں گے اور جس بانی پر سے ان کاگر رہوگا اس کے بود سب اپنے اس کے اور تمام شہوں کو پابل کرڈالیس گے جس چیز پر ان کاگر رہوگا اس کی میاد کردی ہوگا اس کی خبروں کو بابل کرڈالیس گے جس چیز پر ان کاگر رہوگا اس کی شکارے کردی گی برب کی بیس کہ بربی بات کردے کا میرے باس آجائیں گی بربی ہوائی کردے گا میرے رہ نے گا میرے در ب نے جو بات خصوصیت سے جھے بیان کی ہو وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ صورت حال اور سمندر میں ڈال دے گا میرے در ب نے جو بات خصوصیت سے جھے بیان کی جو وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ صورت حال اور سمندر میں ڈال دے گا میرے در ب نے جو بات خصوصیت سے جھے بیان کی جو وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ صورت حال اور سمندر میں ڈال دے گا میرے در ب نے جو بات خصوصیت سے جھے بیان کی جو وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ صورت حال اور سمندر میں ڈال دے گا میرے در ب نے جو بات خصوصیت سے جھے بیان کی جو وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ صورت حال

آپڑے۔ رات کے وقت یا دن کے وقت اور کے وقت۔

ہزار' ابویعلی' عارث بن ابی اسامہ' طرائی' ابو قیم اور ابن عسار بہ طریق طقمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنما سے راوی' رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاہ فربلیا: میرے پاس براق الیا گیا اور جن اس پر سوار ہوا جب کی براڑ پر آ تا تو اس کے بیر اون پچ ہوجاتے وار جب نیچے اتر تا تو اس کے امکلے پاؤں اون پچ ہوجاتے چلتے چلتے وہ ہمیں ایک براورار زمین میں نے گیا۔ میں نے جرائیل امین سے اس کے برودار زمین میں پھپایا۔ میں نے جرائیل امین سے اس کے براورار زمین میں کو گیا۔ میں نے جرائیل امین سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بیا کہ وہ بربودار زمین دوزخ کی ہے اور پاکیزہ زمین جن کی ،چنانچہ میں ایک فض کے پاس آیا جو کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہا تھا۔ اس مختص نے سوال کیا جرائیل تمارے ساتھ یہ کون آدی ہے؟ جرائیل نے کہلا پر تمارے بھائی مجھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی میا جہا تھی۔ مرحبا کہلا اور دعائے برکت دی نیز کہلا کہ اپنی علیہ پروددگار سے اپنی امت کیلئے آسانی کی درخواست سیجے۔ میں نے پوچھلا جرائیل یہ کون بین؟ کہلا آپ کے بھائی عیدی علیہ وضم کے برائیل امین سے پوچھلا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا آپ آب کے بھائی مجھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی میں نے جرائیل امین سے پوچھلا آپ کے ساتھ کون کا درخواست کیجے۔

میں نے جرائیل سے دریافت کیا یہ محض کون تھا۔

میں نے جرائیل سے دریافت کیا یہ محض کون تھا۔

میں نے جرائیل سے دریافت کیا یہ محض کون تھا۔

ہوگی اس وقت قیامت پورے ونوں کی عالمہ عورت کی ماند ہوگی کہ اہل قیامت کو معلوم نہ ہوگا کہ کب یہ معیبت

جرائیل نے کہا یہ آپ کے بھائی مویٰ علیہ السلام ہیں ' پوچھا کہ یہ کس سے جھڑ رہے تھے' بولے: اپ پروردگار سے ' میں نے کہا: اپ پروردگار سے ناراض ہورہے تھے۔ جرائیل نے کہا: ہاں داللہ تعالی ان کی گرم مزاجی کو جانا ہے۔ پرہم روانہ ہوئے تو میں نے چراغ اور روشنی دیکھی۔ پوچھا: جرائیل! یہ کیا ہے جواب ریا یہ آپ کے جدامجد ابراہم کا

ورخت ہے اس کے قریب جائے میں اس کے قریب آیا تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کما اور برکت کی دعادی۔

پھر ہم چلے آآ کہ بیت المقدس پہنچ کے اور میں نے براق کو اس طقہ سے باندھ دیا جس سے انبیائے کرام اپنی سواریال باندھتے تھے' اس کے بعد میں مجد میں داخل ہوا تو میرے لئے وہ تمام انبیائے کرام جمع کئے گئے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جن کا نام ذکر نہیں فرمایا تو میں نے ان سب کو نماذ پڑھائی۔

اہام مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنماکی تغیر ذیر آیت لقدرای من ایات ربه الکبری نقل کرتے ہیں کہ نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جرائیل امین کو دیکھا ان کے چھ سوپر تھے۔

بيه قي اور ابولعيم نے ابن مسعود رضى الله تعالى عنما سے آيت وَلَقَدْ رَاٰهَ نَزُلَةُ اُخْرَى

کی تغییر میں روایت کی'نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میں نے جرائیل امین کو سدرۃ المنتی کے پاس دیکھا ان کے چھ سو بازو تھے اور ان کے پرول سے مختلف رنگول کے موتی اور یا قوت جمٹر رہے تھے۔

الم بخاری نے بحوالہ ملقمہ حضرت ابن مسعود رصی اللہ تعالی عنما سے آیت کَفَدُ دَای مِنْ آیاتِ دَبّهِ الْكُبْرٰی كَ كى تغیر لقل كى كه آپ نے سبز رنگ كے دفرف كو ديكھا جس نے افق كو گیر ركھا تھا۔

بردار ' ابن قانع اور ابن عدى نے حضرت عبداللہ بن اسعد سے روایت كى كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: شب اسراء میں موتوں كے ایك محل تک پنچا اس كا فرش سونے كا تھا اور وہ نور سے جَمَّكًا رہا تھا وہاں مجھے تين القابات ويئے گئے۔

أنكسيد المرسلين امام المنقين قائد الغرالمجلين

## حديث عبدالرحمٰن بن قرط الثمالي

سعید بن منصور اپنی سنن میں طبرانی ابن مردویہ نیز ابو تھیم ودمعرفت " میں عبدالرحمٰن بن قرط سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجد اقصالی تک لے جایا گیا اس رات آپ مقام اور زمزم کے درمیان سے جرائیل امین دابنی جانب اور میکا کیل بائیں جانب شے۔ وہ دونوں آپ کو لیکر اڑے آئیکہ مقام اعلیٰ تک پنچ جب آپ کی دہاں سے واپسی ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سموات علی میں کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی یہ شبع کی۔

سَبَّحْتُ السَّمْوَاتِ الْعُلَى مِنْ ذِى الْمَهَابَةِ مُشْفِقَاتِ مِنْ ذِى الْعُلُّوِ بِمَا عَلاَ سُبْحَانَ الْعَلِي الْعَلَي الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ 
## مديث على بن الي طالب رضى الله تعالى عنه:

ابن مردویہ سند زید بن علی حضرت علی مرتفنی رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں که رسول اکرم معلی الله تعالی علیه وسلم کو معراج کی شب اذان کی تعلیم دی من اور آپ پر نماز فرض کی گئ۔

ابن مردویہ حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شب معراج ملاکہ کی جس جماعت کے پاس سے مرز موا' اس نے میں کما کہ آپ اپنی امت کو سینگیاں لگوانے کا عظم دیں' حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے بھی اس طرح منقول ہے۔

#### حديث عمربن الحطاب

الم احمد رحمت الله تعالى عليه عبيد بن آدم سے نقل كرتے ہيں كه حضرت عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه جابيه كے مقام پر تنے اور بيت المقدس كى فتح كا ذكر ہوا' حضرت عمر رضى الله تعالى عنه سے فرايا: تمين كيس كمال نماز پر معنا بهتر ہے؟ عرض كيا و صخره كے پيچے" فرايا: نمين ميں تو اس جگه نماز پر موں كا جمال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے نماز پر مى ہے ، چنانچہ آپ قبله رخ ہوئے اور نماز اواكى۔

ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ٹی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج مالک واروغہ دوزخ کو دیکھا وہ ترش روتھا اور اس کے چرے سے غصہ معلوم ہو آتھا۔

ابن مردویہ نے بہ طریق مغیو بن عبدالرحل حضرت عمر رضی اللہ تعلی عند نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلی علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: کہ شب معراج میں نے نماز مجد کے اسطے حصد میں اداکی اس کے بعد صحرہ میں آیا وہال ایک فرشتہ کھڑا تھا جس کے پاس تین بھڑ تھے میں نے شد فیکر اس میں سے تعوام ایک میں میں اور اس سے سر ہو فرشتہ کھڑا تھا جس کے پاس تین بھڑ تا تھا جس کے پاس تین بھڑ تا تھا جس کے باس تین بھڑ تا تھا ہے۔

کر پیا' وہ دودھ تھا' اس فرشتے نے کملة اگر اس تیمرے برتن سے پیٹے تو اس میں شراب تھی۔ میں نے کمان میں سر ہو گیا ہوں وہ فرشتہ بولا اگر آپ اسے پی لیتے تو آپ کی امت بھی بھی فطرت پر ججتم نہ ہوتی پھر جھے آسان پر لے جایا گیا اور مجھ پر نماز فرض کی گئی اس کے بعد میں معنرت فدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوث آیا ' جبکہ معنرت خدیجہ نے ابھی پہلو تک نہ بدلا تھا۔

## حديث مالك بن معصعه رضى الله تعالى عنه:

احد ، بخاری اور مسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے تخریج ہے مالک بن صعمد رضی اللہ تعالی عند نے انہیں بتایا کہ رسول آکرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو شب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فربایا:

میں صلیم میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اپنے ساتھی سے کنے لگا جے میں من رہا تھا ' پھر ایمان و کست سے یہاں تک میرا سینہ شن کیا (راوی کتے ہیں کہ مقدم سینہ سے باون تک) اور میرا قلب اطهر باہر نکالا ' پھر ایمان و حکت سے بحرا ہوا ایک سنری طشت لایا گیا اور میرے قلب کو دھوکر اسے ایمان و حکت سے لبرز کیا گیا اور بعد ازاں اسے اپنے مقام پر لوٹا دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک جانور ٹچرسے کو تھ تھ اور گدھے سے برا لایا گیا۔ راوی کمتا ہے کہ وہ براق تھا اس کا قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا ' مجھے اس پر سوار کرایا گیا ' پھر جہریل جھے لے کر روانہ ہوئ آئکہ ہم آسمان پر پنچے جہریل نے دروازہ محلوایا' دریافت کیا گیا کون ہے؟ جواب دیا جہریل ہوں' پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فربیا: مجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما گیا کیا انسیں بلایا گیا ہے۔ فربیا: بلی انسیس بلایا گیا ہے آواز آئی خوش آمدید آپ کی تشریف آوری مبارک ' پھر دروازہ محلول دیا گیا جب بیں اوپر آیا تو آوم علیہ السلام سے طاقات ہوئی۔ جبریل نے کمانہ یہ آپ کے جدامجہ آوم علیہ السلام علیم کمانہ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور فربیا: فرزند صالح اور نبی صالح خوش آمدید۔

چرجریل اوپر چڑھے یہل تک کہ دوسرے آسان پر آئے اور اس کا دروازہ کھلوایا دریافت کیا گیا کون ہے؟ بتایا جریل مول پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جریل نے کمانا مجمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سوال کیا گیا کہ کیا ان کو بلوایا گیا ہے؟ جریل نے کمانا مجمد دروازہ کھول دیا گیا۔

حضرت و میسی ملیما السلام نے استقبال کیا تیرے آسان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مرحبا کماتیجوتھے آسان پر اور اس علیہ السلام لے اور خیر مقدم کیا پانچویں آسان پر آئ تو ہارون علیہ السلام نے وعائیہ کلمات سے استقبال کیا۔ چھٹے آسان پر پہنچ تو موی علیہ السلام کو محو انظار پایا انہوں نے مرحبا کما:

جب میں آگے بیعا تو موی علیہ السلام المنگبار ہو گئے ' رونے کا سبب بوچھا تو فرمایا: اس وجہ سے رو ما ہوں کہ بید نوجوان میرے بعد مبعوث ہوئے گر ان کی امت کے لوگ میری امت سے تعداد میں زیادہ جنت میں جائیں گے اس کے بعد جبریل نے آگے برے کر ساتویں آسان کا دروازہ کھلوایا تو ہوچھا گیا ہے۔ کون ہے؟ جواب دیا: جبریل ہوں۔

وریافت کیا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو ہتایا کہ محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) ہیں سوال کیا گیا گیا آپ کو بلوایا گیا

جربل نے فرمایا: ہل! آپ کو بلوایا گیا ہے۔

فرشتوں نے کہا مرحبا آپ کی تشریف آوری مبارک ہو جب میں آگے بردھا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جبیل امین نے فرمایا: یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیں ان کو سلام کیجئے تو میں نے انہیں السلام علیم کما انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا: مرحبا فرزند صالح نبی صالح۔

چر مجھے سدرہ المنتی تک بلند کیا گیا اس کے پھل مقام جرکے مٹلوں کی مانند تھے اور اس کے بے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے 'جریل نے فرمایا: یہ سدرة المنتی ہے وہاں جار سری نظررس دو بیرونی اور دو اندرونی میں نے دریافت کیا جریل یہ نسریں کیسی ہیں؟ جبریل نے جواب دیا کہ اندرونی نسریں جنت میں جاتی ہیں اور بیرونی نسریں نیل و فرات ہیں پھر مجھے بیت التعور تک بلند کیا گیا اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک میں دودھ اور ایک برتن میں شد لایا گیا میں نے دودھ لے لیا جبرل نے کمانا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ کی امت ب پھر مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی علی جب میں وہال سے اترا اور موئ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا: آپ ك بروردگار نے آپ كى امت بركيا فرض كيا ہے ميں نے كما روزانه كاس نمازيں انہوں نے فرمايا: آپ كى امت ان بر عمل نسیں کر سکے گی 'کیونکہ میں پہلے لوگوں کو آنما چکا ہوں اور بنی اسرائیل کے بارے میں انتمائی مشقت اٹھا چکا ہوں للذا آپ دابس جاکر اپنے پروردگار سے تخفیف کی التجا بیجے؟ چنانچہ میں لوٹ کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے دس نمازوں کی تخفیف فرا دی پھر موی علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں وس نمازوں کی تخفیف کی خبردی تو انہوں نے فرمایا: دوبارہ جاکر تخفیف کی استدعا سیجے ' چنانچہ میں پھر گیا تو دس مزید نمازوں میں کمی کر دی گئی (موسی علیہ السلام کی تجویز پر آنے جانے کا سلسلہ کئی بار ہوا) حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين كه مين مسلسل آناجانا رما قاآنك روزانه صرف بانج نمازون كاعكم روكيال اس کے بعد میں موی علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں مطلع کیا کہ شب و روز میں صرف پانچ نمازوں کا حکم ویا گیا ہے تو انہوں نے فرایا: آپ کی امت بانچ نمازیں بھی اوا نہیں کرسکے گی میں آپ سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں اور بی امرائیل کے ساتھ انتائی کوشش کرچکا ہوں النوا ایک بار پھر تخفیف صلوق کی درخواست کیجے۔ میں نے موی علیہ السلام سے کما: میں نے بار بار اس کی درخواست کی ہے اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے الذا اب اس تھم کو قبول کرنا ہوں اس سے بعد ندا آئی کہ میں نے ابنا فریضہ نافذ کرویا ہے اور اپنے بندول پر تخفیف کردی ہے۔

## مديث ابوابوب انصاري رضي الله تعالى عنه:

ابن ابی حاتم اور مرددیہ نے حضرت ابوابوب انساری رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شب معراج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا: آپ ابنی امت کو تھم دیں کہ جنت میں کثرت کے ساتھ ورخت لگائیں ، کیونکہ جنت کی زمین وسیع اور مٹی پاکیزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ جنت کا درخت کیا ہے۔ فرمایا: لاحول ولا قوۃ الاباللَه

## مديث الى الحمراء رضى الله تعالى عنه

طبرانی ابن ابی قانع اور ابن مردویہ حضرت ابی الحمراء سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جب مجھے ساقیں آسان تک لے جلیا گیا تو کیا دیکتا ہوں کہ عرش کے دائے پائے پر لکھا ہے۔ لاالہ الااللَّه محمدر سول اللَّه

## مديث الى در رضى الله تعالى عنه:

بخاری و مسلم میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عند سے قصد معراج سابقہ حدیثوں کی باند منقول ہے پھر اہام زہری کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس اور ابادیہ انساری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد جھے ایک بلند ہموار مقام پر لے جلیا گیا جمل میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: بعدازاں اللہ تعالی نے میری امت پر پچاس نمازیں عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: بعدازاں اللہ تعالی نے میری امت پر پچاس نمازی اللہ فرض کیا ہے؟ فرض کیں پھر اوٹ کر موئ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمماری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ (پھر موئ سے گفتگو اور شخفیف نماز کا بیان ہوچکا ہے)

امام مسلم نے حضرت ابوذر سے روایت کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھاہے؟ آپ نے فرمایا: وہ تو نور ہے 'میں اسے کیسے دکھ سکتا ہوں۔

## حديث ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه

ابن جریر' ابن ابی حاتم' ابن مردویہ بیمی اور ابن عساکر حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیں که نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

میں عشاء کے وقت مجد حرام میں مو رہا تھا، کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اس نے جھے بیدار کیا تو میں بیدار ہوگیا گرجھے کوئی آدی نظرنہ آیا ، جھ پر ایک تصوراتی کیفیت طاری تھی چر میں مجد سے باہر آیا وہاں مواری کا ایک جانور دیکھا جو تمہارے ان چوپاؤں لینی فچروں سے مشلات رکھتا تھا اس کے کان مسلسل حرکت کر رہے تھے اس کا نام براتی ہے اور جھ سے پہلے انبیاء کرام علیم السلام بھی اس پر موار ہوا کرتے تھے وہ اپنی مشائے نظر پر قدم رکھتا تھا، میں اس پر موار ہوا کرتے تھے وہ اپنی مشائے نظر پر قدم رکھتا تھا، میں اس پر موار ہوا کر کھا وہ اس نے کہا کہ کہا گئا کہ کورت پر نظر پڑی جس نے اپنی کلائیاں کھول رکھی تھیں اور انہائی بن خون کر بیٹھی تھی۔ اس نے آواز دی اے محد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میری طرف توجہ فرائی میں آپ سے انہائی بن میں کے اس نے آواز دی اے محد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میری طرف توجہ فرائی میں نے مواری کو پوچھنا چاہتی ہوں۔ گر میں نے اس کی طرف النفات نہ کیا یماں تک کہ بیت المقدس پنچ گیا وہاں میں نے مواری کو اس طقہ کے ساتھ باندھ دیا جس نے انہائے کرام علیم السلام اپنی مواریاں باندھا کرتے تھے پھر جرائیل میرے پاس دو برتن اللہ اس میں نے دوری کیا اور دو مرا دورہ کیا گئی جرائیل نے کہا تا ہے گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کھورائی کی چھوڑ دیا۔ جرائیل نے کہا تاب نے نظرت کو اختیار کیا ہے تو میں نے تایا کہ فطرت کو اختیار کیا ہے تو میں نے تو میں نے تو میں نے تایا کہ فطرت کو اختیار کیا ہے تو میں نے تایا کہ فرائی کو کھوڑ کیا دیما ہے؟ میں نے تایا کہ فرائی کو انتخار کیا دیکھا ہے؟ میں نے تایا کہ فرائی کو تھوڑ دیا۔

دائن طرف سے کی کی آواز آئی کہ میری طرف دیکھتے میں آپ سے پچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں مگر میں نے کوئی جواب نہ ریا۔ جراکیل نے فرمایا: یہ یمود کا داعی تھا آگر آپ اس کو جواب دیے تو آپ کی امت یمودی ہوجاتی جمال تک بائمیں طرف ے آواز دیے والے کا تعلق ہے تو وہ نصاری کا دائی تھا آگر آپ اس کی طرف النفات کرتے تو آپ کی امت عیمائی ہوجاتی۔ وہ عورت جو بن مھن کے بیٹی متی اور اپن طرف مائل کردی متی وہ دنیا تھی آگر آپ اس کی بلت کا جواب دیے تو آپ کی امت آخرت پر دنیا کو ترج وی - نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم فرائے میں اس کے بعد جرائیل اور میں بیت المقدس بنج جمال بم ف دو دو ركعتيس برحيس- بعدادال ايك زيد ميرے سامنے لايا كيا جس بر بن آدم كى ادواح يرحق ہیں اس زینہ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نظرے نہیں گزری کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میت آمکمیں چاڑ کر آسان کی طرف دیکتا ہے ، بھرین اور جرائیل اوپر چڑھے تو ایک فرشتہ سے ملاقات ہوئی جس کا نام اساعیل ہے ، وہ آسان دنیا کا دروافہ ے اس کے ماتحت سر بزار فرشتے ہیں اور پر بر فرشتہ کے ذیر تھم ایک لاکھ فرشتے ہیں ، پر جرائیل علیہ السلام نے آسان کا دروازہ کھلوایا وریافت کیا گیا کون ہے؟ فرملیا: جرائیل مول وچماگیا آپ کے مراہ کون ہے؟ فرمایا: محمد (صلی الله تعلی علیه وسلم) كما كياكيا انسيس آنے كى وعوت وى كى ج؟ فرماية بال! كم آوم عليه السلام كى زيارت موئى ان كى ويت وي سمى جو ان کی تخلیق کے روز تھی' ان کے سلمنے ان کی الل ایمان اولاد کی روحیں پیش کی جاری تھیں اور وہ انہیں دیکھ کر فرمارہے تنے پاکیزہ روح اور پاکیزہ جان ہے انہیں علیین میں رکھو' اس کے بعد ان کے سامنے ان کی کافر اولاد کی روحیں پیش کی محتیں وہ ان کو د کھ کر فرمانے گے خبیث روح و جان ہے انہیں سیمن میں لے جاؤ۔

پھر تھوڑی در کے بعد دسترخوان نظر پڑے جن پر زکا ہوا گوشت موجود تھا جو متعفن ہوچکا تھا اور لوگ اس میں سے کھارے تھے میں نے پوچھا جرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو طال چھوڑ کر حرام اختیار

كرتے إين كير كھ وقت كے بعد اليے كروبول كے پاس سے كزرے جن كے بيث مكاؤل كى ماند برے تھے۔ جب كوئى ان يس سے افتا تو فورا كر جاتا اور كمتا الى قيامت قائم نه فرك درامل يه لوگ قوم فرعون ك طريقه يرت

مختلف قومیں آئیں اور انہیں روند کر چلی جاتیں میں نے انہیں ساکہ اللہ تعالی سے فریاد کررہے تھے میں نے دریافت کیا جرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: یہ آپ کی امت کے سودخوار ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔

یہ مودخوار روز قیامت ہوں انعیں مے کویا شیطان نے انہیں اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبَا

مخوط الحواس كرديا ہے۔

اس کے بعد آگے برما تو ایسے لوگوں کو دیکھاجن کے ہونٹ اونٹوں کے بونٹوں کی طرح تھے وہ اپنے منہ کھول کراس میں پھر ڈالنے، جو ان کے نیچ سے نکل جاتے، میں نے انسی اللہ کی بارگاہ میں چیج و پکار کرتے سنا، میں نے جرائیل سے بوچھا یہ بد بخت کون میں؟ فرمایا: یہ آپ کی امت کے وہ لوگ میں جو قیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ (جیساکہ ارشاد فداوندی

جو لوگ ييمون كامال ناحق كھاتے ميں وہ اپنے پايون مين آ<sup>گ</sup> ٱلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ ٱمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي كماريم من وه عقرب جلا دين والى الك مي داخل مول عم

بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا

اس کے بعد آگے بیعا تو الی عورتیں نظر آئیں جن کو پتانوں سے انکلیا گیا تھا۔ میں نے ساکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری کرری تھیں' میں نے جرائیل امین سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ فرملیا: یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ عورتیں ہیں جو زنا کار ہیں اور اپنی اوالہ کو قل کرتی ہیں۔

چر کھ گروہ ایے نظر آئے جن کے پہلوؤل کا گوشت کاٹا جارہا تھا اور وہ اس گوشت کو کھارہ تھے' ان میں سے ہر ایک کو کما جاتا کہ اس گوشت کو ایک جو کہ ایک کے ایک کو کما جس خوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو لوگول کی چٹے چیچے عیب جوئی کرتے اور سامنے طعنہ بازی کرتے۔

اس کے بعد ہم دو سرے آسان پر پنچ تو وہاں آیک انتائی حین و جیل ہتی ہے طاقات ہوئی اللہ نے اس ہتی کو علوق پر اس طرح فضلت حن وی ہے جس طرح چودھویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضلت عاصل ہے۔ میں نے جرائیل سے پوچھا یہ صاحب حن و جمل کون ہیں؟ فرمایا: یہ آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ آیک قوم تقی میں نے ان کو سلام دیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا ' پھر ہم تیبرے آسان پر چڑھے وہاں حضرت یکی اور حضرت عسیٰی ملیما السلام سے میں نے انہیں السلام علیم کملہ اور انہوں نے اس کا جواب دیا ان کے ساتھ ان کی قوم تھی پھر میں چوشے آسان پر آیا وہاں حضرت اورلی علیہ السلام سے اللہ علیہ خواب میا اسلام کے بعد میں پانچویں آسان پر پہنچا۔ وہاں ہارون علیہ السلام سے ان کی آدھی وار آدھی سفیہ اور آدھی ساہ و جواب موا سرد دراز تھی کہ بانچ میں آسان پر پہنچا۔ وہاں ہارون علیہ السلام سے ان کی آدھی وار قوم کے ہردامزیز و میں قدر دراز تھی کہ باف تک پہنچی تھی۔ میں نے جرائیل سے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ فرمایا: یہ اپنی قوم کے ہردامزیز و محبوب ہارون بن عمران ہیں ان کے ہمراہ بھی کچھ لوگ شے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے وعلیم السلام کیا۔

پھر میں چھٹے آسان پر چڑھا تو حضرت موئی بن عمران سے طاقات ہوئی وہ گندی رنگ کے زیادہ بالوں والے بزرگ تھے اگر ان پر دو کرتے ہوتے تب بھی ان کے بل قبیض سے باہرنگل آئے۔ وہ کمہ رہے تھے لوگوں کا خیال ہے کہ میں اللہ کے بال ان سے زیادہ معزز و محرم ہیں۔ میں نے جراکیل سے دریافت کیا' یہ کون صاحب ہیں؟ فرمایا یہ آپ کے بھائی موئی بن عمران علیہ السلام ہیں'۔ ان کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی میں نے اشیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اس کے بعد میں ساقویں آسان پر چڑھا' دہل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپسی سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اس کے بعد میں ساقویں آسان پر چڑھا' دہل حضرت ابراہیم علیہ السلام کما' پھر جھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی اور آپ کی امت کی مزل ہے پھر میں نے دیکھا کہ میری امت دو حصوں میں بٹ کئی ہے ایک جماعت تو وہ تھی جس کے جم پر کافذ کی طرح سفید پوشاک تھی اور دو سری جماعت کے جسوں پر میلے کچیلے میں ہوئی ہے گئی ہوں کہ میں گئی ہوئی ہے جمل سر بڑار فرشتے میں سے المعور میں نماذ پڑھی' پھر میں اپنے ساتھیوں نے بیت المعور میں نماذ پڑھی' پھر میں اپنے ساتھیوں سے باہر آگیا۔ بیت المعور وہ مقام ہے جماں سر بڑار فرشتے میں سے باہر آگیا۔ بیت المعور وہ مقام ہے جماں سر بڑار فرشتے میں ساتھیوں نے بیت المعور میں نماذ پڑھی' پھر میں اپنے ساتھیوں سے باہر آگیا۔ بیت المعور وہ مقام ہے جماں سر بڑار فرشتے ساتھیوں نے بیت المعور میں نماذ پڑھی' پھر میں اپنے ساتھیوں سمیت باہر آگیا۔ بیت المعور وہ مقام ہے جماں سر بڑار فرشتے سے ساتھیوں بھی بیت المعور میں نماذ پڑھی' پھر میں اپنے ساتھیوں سمیت باہر آگیا۔ بیت المعور وہ مقام ہے جماں سر بڑار فرشتے ساتھیوں سمیت باہر آگیا۔

روزاند نماز پر من جیر وه قیامت تک دوباره یمال نمیں آئیں گے۔

اس کے بعد جمعے سدرہ النتی تک لے جایا گیا اس کا ہر آیک پہ اس قدر ہوا تھا کہ اس ساری امت کو و مانپ لے اس نے وہاں آیک بہتا ہوا چشہ و یکھا جے سلیمیل کما جاتا ہے۔ اس سے وو نہری نکل رہی تھیں۔ آیک کو ثر اور وو سری نہر رحمت میں نے اس میں عسل کیا تو میری اگلی اور کچھلی فر آگذاشتیں معاف کردی گئیں ' پھر جمعے جنت میں واخل کیا گیا تو ایک کنیز سامنے آئی میں نے پوچھا تو کس کی کنیز ہے؟ کئے لگی میں ذید بن عاد شی کنیز ہوں ' پھر جنت میں آزہ پائی کی الیم نہری نظر آئیں کہ جن کے پائی میں کوئی تغیر نہ ہوگا۔ اس نظر آئیں کہ جن کے پائی میں کوئی تغیر واقع نہ ہوگا۔ بہت کی نہری وودھ کی تھیں جن کئی نہری نظر آئیں جو بہت طرح بہت کی نہریں شراب کی کئی نہریں نظر آئیں جو بہت طرح بہت کی نہریں شراب کی کئی نہریں نظر آئیں جو بہت صاف و مصفی ہیں' ان کے اتار ڈولوں کی مائی تھے' وہاں کے پرندے دیکھے جو تہمارے ان اونوں کی جسامت کے تھے' اس کے بعد جنم میرے سامنے لایا گیا' اس میں اللہ تعالی کا قرو غضب تھا' اگر اس میں لوہا اور پھر ڈالا جا آتو وہ اس کو نگل جاتی' کے بعد جنم میرے سامنے لایا گیا' اس میں اللہ تعالی کا قرو غضب تھا' اگر اس میں لوہا اور پھر ڈالا جا آتو وہ اس کو نگل جاتی' کے بعد جنم میرے سامنے لایا گیا' اس میں اللہ تعالی کا قرو غضب تھا' اگر اس میں لوہا اور پھر ڈالا جا آتو وہ اس کو نگل جاتی' کے بعد جنم میرے سامنے لایا گیا' اس میں اللہ تعالی کا قرو غضب تھا' اگر اس میں لوہا اور پھر ڈالا جا آتو وہ اس کو نگل جاتی'

اس کے بعد مجھے سدرۃ المنتی تک اٹھایا گیا جس نے مجھے ڈھانپ لیا اور میرے اور اس کے درمیان دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور ہر پہت کے اوپر ایک فرشتہ اتر آیا ' پھر جھے پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کے لئے ہر نیکی پر دس گنا تواب ملے گا اور جس وقت آپ نیکی کا ارادہ کر لیں اور اس پر عمل نہ کر کئیں تو ایک نیکی کا مرادہ کو عملی جائے گی اور جس برائی کا ارادہ کو عملی جائے گی اور جس برائی کا ارادہ ہوگا اور جس ہوگا اور جس برائی کے ارادہ کو عملی جائم پہنا لیا گیا تو صرف ایک برائی کمسی جائے گی۔

پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے پردردگار نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کملا پچاس نمازیں ' فربایا: واپس جائے اور اپنی امت کے لئے رب تعالی سے تخفیف کا سوال کیجئے 'کیونکہ آپ کی امت اس کی طافت نہیں رکھے گی ' چتانچہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی۔ اے پروردگار! میری امت پر تخفیف فرا ' کیونکہ وہ کزور امت ہے " پس اللہ تعالی نے دس نمازیں کم کردیں۔ غرضیکہ میں اللہ تعالی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی بار آیا 'گیا یماں تک کہ اللہ تعالی نے تخفیف فراکر نمازیں پانچ کردیں اس وقت بارگاہ خداوندی سے اعلان ہوا میں نے اپنے فریضے کی شکیل کردی اور انہیں ایک نکل کے عوض دس نکیاں عطا فرائیں۔

پھریں موئ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پوچھا اب کس چیز کا تھم ہواہے؟ میں نے کما پانچ نمازوں کا کہنے سے گئے ہازوں کا کہنے گئے دوخواست کیجئے، میں نے کما میں کئی بار بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا ہوں، اب اس کام کے لئے مجھے شرم آتی ہے۔

پھر مج سوری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کرمہ میں لوگوں کو ان عجائبات سے آگاہ کیا کہ میں رات کے وقت بیت المقدس گیا اس کے بعد مجھے آسان کی سیر کرائی گئی اور میں نے جران کن مشلدات کے۔ ابوجسل سے من کر کئے لگا کہ مجمہ رصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) تم ہے جو مجھے بیان کرتے ہیں کیا تم کو اس پر اچنجا نہیں ہو تا۔ راوی بیان کرتے

بیں کہ حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الل کمہ کو قریش کے قلفے کی خبردی اور بتایا کہ وہ جھے آسان کی طرف جاتے ہوا ملا تھا اور میں نے اس قلال مقام پر دیکھا تھا، قان قلفے کے اونٹ بھاگ گئے تھے اور جب میں واپس آیا تو میں نے اس قلفے کو کھا گیا کہ پاس دیکھا میں نے ان اوگوں کو ہر فحض اور اس کے اونٹ اور مال و متاع کے بارے میں بتایا کہ وہ ایا ایاب حاضرین میں سے ایک فحض بولا: میں بیت المقدس کے بارے میں زیادہ جاتیا ہوں، لافا بتائے کہ اس کی تقیر اور بیئت کیس حاضرین میں سے ایک فحض بولا: میں بیت المقدس کے بارے میں زیادہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا آپ نے اس کی طرف د کھے کر فرایا: کہ بیت المقدس کی تقیر الی ہے اور اس کا نقشہ و باان ایسا ہے، نیز یہ بہاڑ سے اس قدر قریب ہے، یہ س کے باکل کے کما ہے۔

ابن مردویہ از طریق الی نضرہ حضرت ابوسعید خدری سے راوی

"رسول الله صلى آلله تعلق عليه وسلم نے فرمايا: شب معراج ميرا گذر حوض كوثر پر ہوا تو جرائيل امن بولے: يه حوض كوثر ہے جو الله تعلق نے آپ كو عطا فرمايا ہے ميں نے اس كى ملى كو چھوا تو وہ خوشبودار كتورى تقى۔

ائنی سے روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں موئی علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جھے سے زیادہ مشاہت رکھتے تھے۔

## حديث الى سفيان رضى الله تعالى عنه:

ابو تعیم نے محمہ بن کعب قرقی سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کو ایک خط دے کر قیصرروم کی طرف روانہ فرمایا: دحیہ نے محمل کے مقام پر قیصرسے طاقات کی کیصرنے اپنے ترجمان کو بلایا: خط کا آغاز اس طرح تعل

" معمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف سے قيمر صاحب روم كے نام"

یہ وکی کر قیمر کا بھائی آتش زیریا ہوگیا اور کینے لگا کہ تو اس مخص کے خط کو نہیں دیکھا کہ اس نے خط میں تمہارے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے اور تخبے صرف قیمر روم سے خطاب کیا ہے تیری باوشاہت کا ذکر نہیں کیا۔ قیمر نے کہا؛ میرے نزدیک تم احمق کم احمق کم من اور پاگل ہو'کیا تم چاہتے ہو کہ ایک مخص کا خط دیکھے بغیر پھاڑ ویا جائے۔ جھے اپنی زندگانی کی قشم اگر وہ مختص ایخ دعوی میں سچا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے تو وہ زیادہ حق وار ہے کہ اس کا ذکر میرے نام سے پہلے آئے اور اگر اس نے جھے صاحب الروم کملے تو بالکل بچ کما ہے' میں ان کا صاحب ہی تو ہوں باوشاہ نہیں ہوں۔ اللہ تعالی نے اہل روم کو میرے تابع کروا ہو کہ اور سلط کردے اس کے بعد قیمر نے نامہ رسول کھول کر پڑھا اور اور مدا۔

اے معشر روم! میرے خیال میں یہ وہی مخص ہے جس کی عفرت عیمیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اگر جھے بھین ہوجائے کہ یہ وہی ہتی ہوگئے کہ یہ وہی ہتی ہوجائے کہ یہ وہی ہتی ہے وہی ہتی ہے وہی ہتی ہوجائے کہ یہ وہی ہتی ہے وہی ہتی ہے وہی ہتی ہے وہی ہوگی کہ اپنے ہاتھوں پر (بطور تیمرک) لول ہے وضو کا پانی زیمن پر نہ کرنے پائے بلکہ اپنے ہاتھوں پر (بطور تیمرک) لول ہے۔

یہ من کر اہل روم کینے گئے ' اللہ تعالیٰ یہ منصب ان پڑھ بدوؤں کے سرد کرنے والا نہیں کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود ہمیں اس سے محروم کردے۔

قیصر روم نے کہا: میرے اور تمہارے نزدیک ہدایت کا معیار انجیل ہے' ہم اسے منگاتے اور کھول کر دیکھتے ہیں کہ اگر وہی نبی ہیں تو ہم آپ کی اتباع کریں گے ورنہ اس کو پھر سمر بمسر کردیں گے۔

راوی کتے ہیں کہ اس وقت انجیل پر سونے کی بارہ مریں گی ہوئی تھیں 'سب سے پہلے اس پر برقل نے مراگائی' اس کے بعد جو بادشاہ اس کا جانشین ہوا اس نے مرکی یماں تک کہ قیمروم کے زمانے تک اس پر بارہ مریں لگ چکی تھیں۔ ہر بادشاہ اپنے جانشین کو اس بات کا پاینہ بنا آ کہ وہ انجیل کو نہیں کھولے گا جس دن وہ اسے کھول دیں گے تو دین عیمائیت میں تغیر آجائے گا اور ان کی بادشاہت ختم ہوجائے گی الغرض! قیمرنے انجیل مثلوا کر اس کی مریں کھولیں جب گیارہ مریں تو ر دی گئیں اور صرف ایک باقی رہ گئی تو اس کی طرف علاء 'اسقف اور بطریق اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ذالے۔ منہ بیٹ ڈالے اور بال نوچ لئے 'قیمرنے ان سے پوچھاڈ کہ تم کو کیا ہوگیا ہے؟ وہ بولے آج تیرے گھرانے کی مطلب برایت میرے پاس ہے' وہ بولے 'جلدی نہ سلطنت بریاد ہوجائے گی اور تیری قوم کا دین متغیر ہوجائے گا۔ قیمرنے کہا: اصل ہدایت میرے پاس ہے' وہ بولے' جلدی نہ تیجئ اس مخص کے احوال معلوم کرلیج اور اس مخص سے خط و کتابت کرکے مزید غور کر لیجئے۔ قیمرنے بوچھاڈ کون ایسا شخص سے جس سے ہم اس نبی کے احوال معلوم کریں؟ ان لوگوں نے کہاڈ کہ شام میں بکھڑت لوگ موجود ہیں۔ قیمرنے شام میں قاصد بھیجا' تاکہ ایسے لوگوں کو بھیج دے جن سے وہ اس مری نبوت کے بارے میں سوال کرسکے۔

غرضیکہ ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کو قیصرروم کے پاس لایا گیا قیصر نے ابوسفیان سے کہانہ کہ ہمیں اس محض کے بارے میں بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ابوسفیان نے ہر ممکن طریقے سے اس دعویٰ نبوت کو بے قدر کرنے کی کوشش کی اور کہان آپ اس نبی کے معالمہ کو بوا نہ سجھیں ہم تو اسے جاودگر' شاعر اور کاہن کہتے ہیں۔

قیصر: - قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ان سے پہلے لوگ بھی انبیائے کرام کو یمی القلبات دیے تتے تم مجھے اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہتاؤ۔

ابوسفیان: - ہماری قوم کے اوے کم من اور کم عقل لوگ اس کے اصحاب بیں ، ہمارے مرداروں میں سے کمی نے اس کی ا اتباع نہیں کی-

تیمر: - بخدا! ای فتم کے لوگ انہیائے کرام کے تنبع ہوتے ہیں' وڈیروں اور سرداروں کو تو ان کی حمیت اور نخوت مالغ ہوتی ہے اب جمعے اس کے ساتھیوں کے بارے میں یہ جاؤ کہ کیا ان میں کوئی میہ دین افتیار کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے-ابوسفیان: - کوئی اس سے الگ نہیں ہو آ۔

قصر:- لوگ اس كے دين ميں مسلسل داخل مورہے جي؟

ابوسفیان :- جی ہاں!

قیمر:- تم اس فخص کے بارے میں میری بھیرت میں اضافہ کررہ ہو، قتم ہے اس ذات کی جس کے تبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس نبی کا اس ملک پر غلبہ ہوگا یہاں تک کہ بھیرے باؤں کے نیچے واقع زمین پر-

اے گروہ روم! آؤ ہم اس نبی کی دعوت قبول کرلیں پھر ہم اس ملک شام کی درخواست کریں کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ مارے ہی زمانے میں پالل کردی جائے ' کیونک انبیائے کرام میں سے جس نی نے کمی بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اس باوشاہ نے وعوت قبول کرنے کے بعد اس نبی سے کوئی درخواست کی تو اس نبی نے وہ درخواست قبول کرلی الندائم لوگ میرا کما مانو۔ اہل روم نے کمانہ ہم اس بارے میں آپ کی بات ہرگز نمیں مانیں گے۔

ابوسفیان بیان کرتے ہیں ' بخد المجھے اس بات سے کوئی امر مانع نہ ہوا کہ حضرت محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیمر کی نظرے کرا دوں مرب کہ میں قیمرروم کے سامنے کوئی جموثی بات کہوں گا تو وہ اس پر میری گرفت کرے گا اور جمعے جموثا قرار دے گا۔ البتہ! میں نے قیصرے آپ کی معراج کا ذکر کیا اور کہا: اے بادشاد! میں آپ کو ایسی بات سے آگاہ نہ کروں جس سے اس کا جھوٹا ہونا عابت ہوجائے۔ قیصرنے پوچھلا وہ کیا ہے؟ ابوسفیان نے کمانا وہ فخص ہم سے بیان کرتا ہے کہ وہ سرزمن حرم سے راتوں رات مجد المياء تك آيا ہے اور صبح مونے سے پہلے اس رات واپس حرم كمه پنچ كيا۔ ابوسفيان بيان كرتے ہيں كه ايلياء كا بطريق قيمر كے سرير كھڑا ہوا تھا۔ اس نے كما: مجھے اس رات كا علم ہے اس كى طرف ديكھا اور اس ے دریافت کیا کہ مجھے اس رات کا کیے علم ہوا؟ بطریق بولا رات کو جب میں نے بیت المقدس کے تمام دروازے بند کردیے تو ایک دروازہ رہ گیا جے بند نہ کرسکا تو میں نے خدمت گاروں اور حاضرین سے مدد لی محر سب مل کر بھی اسے حرکت نہ دے سکے الیا محسوس ہو تا تھا گویا ہم کسی پہاڑ کو حرکت دے رہے ہیں اس کے بعد میں نے نجاروں کو بلایا' انہوں نے اسے دیکھا اور کما: اس پر وروازہ کی چوکھٹ گر گئی ہے یا کوئی دیوار النزا ہم اسے بلا نہیں سکتے۔ میج ہونے پر اسے دیکھیں گے۔ بطریق بولا' میں اس دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا جب صبح کو اٹھا تو میں نے اس پھر میں جو کہ دروازہ پر تھا سوراخ دیکھا اور آس میں سواری باندھے جانے کا نشان بھی موجود تھا' میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: یہ وروازہ آج کی نبی کیلئے کھلا رکھا گیا ہے جس نے ہماری معجد میں نماذ ردھی ہے۔

یہ س کر قیمرنے کما اے الل روم! تم جانتے ہو کہ حضرت عیلی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان صرف ایک نی ہوگا' حضرت عیسیٰ نے حمیس اس نبی کی بشارت وی ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی عیسیٰ نے بشارت وی ہے ، لذا جس دین کی طرف وہ نبی حسیس بلانا ہے اس کو قبول کرو گرجب الل روم کی انتہائی نفرت کا مشاہرہ کیا تو کہا: اے اہل روم! تمهارے باوشاہ نے ممیس آزائش کے لئے طلب کیا تھا' آکہ معلوم ہو کہ تم اپنے دین پر کس قدر پختہ ہو تو تم نے اس کے سامنے اے برابھلا کہا (جس سے تماری دین پر مضوطی طابت ہوگئ ہے) یہ من کرتمام اہل دوم قیمرے سامنے سجدہ ریز ہوگئے۔

## حديث الي ليلي رضي الله تعالى عنه:

طرانی اوسط میں اور ابن مردویہ حضرت ابی کیل سے روایت کرتے ہیں کہ جرائیل امین براق لیکر نبی اکرم صلی اللہ تعالی عليه وسلم كي خدمت مين عاضر ہوئے اور آپ كو اس پر سوار كرايا پھرائے ساتھ ليكر رواند ہوئے جب بت مقام پر پہنچ تو براق اپنے اسکلے قدم لیے اور پچھلے قدم کو آلو کرلیتا 'جبکہ مقام بلند پر اس کے اسکلے قدم چھوٹے اور پچھلے قدم لیے ہوجاتے۔ دوران سنرایک مخص آپ کو راستہ کی داہنی طرف ملا اس نے دو مرتبہ آپ کو آواز دی کہ راستہ میری طرف ہے 'جرائیل امن نے فرمایا: آب چلئے اور کول بات فر مجیم اس کے بعد اور ایک مرد راست کی باتمی جانب ما اس نے آپ سے کماد اے

جما (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) راستہ میری جانب ہے محر جرائیل نے کہا چکے اور کمی سے بات نہ کیجے کی آپ کو ایک حسین و جیل عورت نظر آئی جرائیل علیہ اسلام نے نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بوچھا کیا آپ اس محض کو جانتے ہیں جس نے آپ کو دائنی جانب سے آواز دی تھی آپ نے فرایا: نہیں۔ جرائیل بولے وہ یہودیوں کا دائی تھا جس نے آپ کو اپنی طرف سے بابیا نے آپ کو اپنی طرف سے بابیا تھا ہوں کی طرف دعوت دی۔ چر کہ اکیا آپ اس محض سے آگاہ ہیں جس نے آپ کو بائیں طرف سے بابیا تھا ہوں کی طرف دعوت دی۔ چرائیل نے اس خوص سے آگاہ ہیں دیا نہ تھا تھا جس نے جواب دیا دو نہیں " تو جرائیل نے کہا وہ عیسائیوں کا نمائندہ تھا جس نے آپ کو دین علی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرف رغبت دے رہی تھی 'چرائیل کے اس خوصورت عورت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فربیا: کہ میں اس عورت کو نہیں جاتا۔ جرائیل کے اس خوصورت عورت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فربیا: کہ میں اس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جرائیل کے اس خوصورت تو ہوت آئیکہ بیت المقدس پنچے دہاں ایک جماعت بیضی تھی سب کنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جرائیل این میں دوانہ ہوئے آئیکہ بیت المقدس پنچے دہاں ایک جماعت بیضی تھی سب کنے ہوئی اللہ اس بی اور یہ عینی علیہ السلام ہیں 'یہ موئی تو سب ایک دو سرے کو آگ کرنے گئے یہاں تک کہ سب نے نبی آگرم صلی اللہ تعالی علیہ السلام ہیں 'یہ موئی تو سب ایک دو سرے کو آگ کرنے گئے یہاں تک کہ سب نے نبی آگرم صلی اللہ تعالی کیا وہ ایس کے بود آپ سے کہا گیا کہ آپ کے دورہ کو پند فربیا: میری امت پر بچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ (پھر سل سے طاقات اور ان کی تجویز پر تحقیف نماز کی تفسیل ہے جیساکہ کئی بار تحریر ہونچی ہے۔)

## حديث الى مرره رضى الله تعالى عنه:

ابن جریر 'ابن ابی حاتم 'ابن مروویہ بزار 'ابویعلی اور بیعتی حضرت ابو جریرہ سے روایت کرتے ہیں ' حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت میکا کتل علیہ السلام حضرت میکا کتل علیہ السلام حضرت میکا کتل علیہ السلام کے جرائیل نے میکا کتل سے کہا کہ میرے پاس زمزم کے پائی کا ایک طشت لائے ' ناکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب الطم کو پاکیزہ اور آپ کے سینہ مبارک کو کشاوہ کروں ' چانچہ جرائیل علیہ السلام نے آپ کا شکم مبارک شن کیا اور اسے تین مرتبہ دھویا میکا کیل تین بار آب زمزم لائے اور جرائیل نے سینہ مقدس چرکر اس سے غل وغیرہ نکال دیا اور اس میں طلم و علی 'ایمان و بھین اور اسلام بحر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مرزوت شبت کردی۔ پھر آپ کے پاس ایک محوزا نما سواری لائی گئی۔ آپ اس پر سوار ہوئے اس کا ہرقدم منتہائے نظر پر پڑتا تھا آپ جرائیل کی معیت میں تشریف لے چلے۔

#### مثلدات

آب ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو ایک ون میں کمیتی کاشت کرتی اور اس دن اے کاف لیتی اور جب وہ اوگ اس کمیتی کو کانے تو گھا ہے کون اوگ ہیں؟ کمیتی کو کانے تو پھرا ہے کی طرح ہوجاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جرائیل سے پوچھا ہے کون اوگ ہیں؟ فرمایا: یہ راہ خدا میں جماد کرنے والے ہیں انہیں جرنی پر سات مو کنا اور مانا ہے آن کے بعد آپ کا گزر الی قوم پر سے فرمایا: یہ راہ خدا میں جماد کرنے والے ہیں انہیں جرنی پر سات مو کنا اور مانا کے بعد آپ کا گزر الی قوم پر سے

ہوا جن کے سرپھروں سے پھوڑے جارہے تھے جب ان کے سرپھوڑے جاتے تو وہ پہلے کی طالت پر آجاتے اور یہ عمل مسلسل جاری تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جرائیل سے پوچھا کہ یہ کون اوگ ہیں، فربایا: یہ وہ اوگ ہیں جن کیلئے فرض نمازیں سرگرانی کا باعث ہو تیں۔ پھر آیک قوم پر آپ کا گزر ہوا کہ ان کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچے چیتورے لیخ ہوئے تا ور وہ اونوں اور جانوروں کی طرح جر دے تھے اور وقوم ضریح اور جنم کے پھر کھا رہے تھے آپ نے جرائیل سے دریافت فربایا: یہ کون لوگ ہیں؟ جرائیل نے فربایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کی ذکوۃ اوا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، پھر آپ کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جن کے سامنے ہائڈی میں پکا ہوا گوشت رکھا تھا اور دو سری ہائڈی میں کیا سرا ہوا گوشت رکھا تھا اور دو سری ہائڈی میں کیا سرا ہوا گوشت بڑا تھا وہ لوگ اس سرے ہوئے کچ گوشت کو کھا رہے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں، فربایا: یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس طال پاکیزہ بیبیاں ہوں گر پھر بھی طال شوہروں کے پاس آئیں اور شب باش ہوئے ہوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے ای طرح وہ عورتیں ہیں جی کہ صبح ہو جائے ای طرح وہ عورتیں ہیں جی اس عال شوہروں کے پاس سے اٹھ کر باپاک و ناجائز مردوں کے پاس آئیں اور دات انہیں کے ہاں گزاریں حتی کہ صبح ہو

پھر آپ ایک لکشر کے پاس سے گزرے جو رائے میں پڑی تھی اور پاس سے گزرنے والے کے ہر کپڑے اور چیز کو پھاڑ دی تھی اور پاس سے گزرنے والے کے ہر کپڑے اور چیز کو پھاڑ دی تھی ہے ، آپ کی امت میں سے ان لوگوں کی حالت ہے جو راستوں میں بیٹے کر رہزنی کرتے ہیں پھر ایک فخص کے پاس سے گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بھاری گشا جمع کر رکھا تھا گر اس بیٹے کر رہزنی کرتے ہیں پھر ایک فخص کے پاس سے گزر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بھاری گشا جمع کر رکھا تھا گر اس الله کر اس میں رکھ رہا تھا ، آپ نے چرائیل سے پوچھا یہ احمق کون ہے ؟ فرمایا: یہ آپ کی امت میں سے وہ مخض ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور لائتیں ہیں جن کے اوا کرنے کی طافت نہیں رکھا ، گران میں اور اضافہ کر آ چلا جا رہا ہے۔

پر آپ کا گذر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کی ذبانیں اور ہونٹ لوہ کی قینچیوں سے کائے جا رہے تھے جب وہ کٹ جاتے قو پر سابقہ حالت پر آ جاتے اور سہ سلسلہ بند نہ ہو آ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پرچھا تو انہوں نے بتایا سے گراہی میں ڈالنے والے خطیب اور واعظ ہیں 'پر آپ کا گزر (ایک چھوٹے پھر پر سے ہوا ایس کے اندر واخل ہونا چاہتا ہے جو ایا) ایک باریک سوراخ پر سے ہوا جس میں سے ایک بوا تیل باہر فلاآ ہے پر وہ بتل اس کے اندر واخل ہونا چاہتا ہے گر وافل نہیں ہو سکتا آپ نے جرائیل سے وریافت کیا کہ سے کیا ہے؟ جرائیل نے فرایا: یہ اس ہخص کا حال ہے جو برگ بات منہ سے نگاتا ہے پر اس پر ناوم ہو تا ہے۔ گر منہ سے نگل بات کو واپس کرنے پر قدرت نہیں رکھا 'پر ایک وادی برگ بات ہوا وہاں ایک آواز سی آپ نے جرائیل سے پوچھا یہ کیا ہو کر گر رہوا وہاں ایک پائیزہ خواک ہو کہ رہی ہے کہ اے پروروگار! تو نے بچھ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ پورا کر اور بچھے حب برگ فرایا: یہ جنت کی آواز ہے جو کہ رہی ہے کہ اے پروروگار! تو نے بچھ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ پورا کر اور بچھے حب وعدہ عطاکر 'کونکہ میرے پاس بلا خانے استبر تن حریم 'مدری کو تھے سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرایا: ہر مسلم مرداور عورت اور مومن و مومنہ تیرے لئے ہیں جنت نے کہا تھی راضی ہو گئی۔

پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور ایک وہشت ناک آواز سی اور بدیو محسوس ہوئی آپ نے جرائیل امین سے بوچھا: یہ کیا ہے۔ جرائیل نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہتی ہے کہ اے پروردگار! مجھ سے جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ پردا کر میرے پاس زنجیروں 'طوقوں' شعلوں' گرم پانی کانٹول پیپ اور عذاب کی کثرت ہوگئی ہے اور میری گرائی میں اضافہ ہوگیا ہے۔ میری تپش بردھ گئی ہے لہذا مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھے دیجئے ارشاد فرمایا: تیرے لئے ہر ایک مشرک اور مشرکہ کافر اور کافرہ خبیث اور خبیثہ اور ہر مشکر روز جزا کا مشر ہے جہنم بولی میں راضی ہوگئ 'پھر آپ روانہ ہوئ آ آنکہ بیت المقدس پنچ اور مرائی رہے از کر اے پھرسے باندھ دیا' پھر اندر تشریف لے گئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی' جب نماز اوا کر پچے تو فرشتوں نے جرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا: یہ محمد رسول اللہ ہیں فرشتوں نے کہا: کیا ان کے پاس بیام اللی جیجا گیا ہے؟ جرائیل نے فرمایا: جی ہاں! فرشتوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی ان پر تحیت نازل فرمائے کہ بہت اچھ بھائی اور بہت ایجھ خلیفہ ہیں اور کیا خوب تشریف آوری ہے؟ پھر ارواح انجیائے کرام سے ملاقات ہوئی سب نے بروردگار کی۔

ز حمدوثاء کی ابراہیم علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تمام تعریفیں اس پروردگار کے لئے ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھے ملک عظیم عطاکیا اور قانت بنا کر مقدّا کیا مجھے آتش نمرود سے نجات دی اسے میرے لئے شمنڈا کیا اور سلامتی والی بنایا۔

پھر مویٰ علیہ السلام نے اللہ کی حدوثاء بیان فرمائی اور فر مایا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھے ہم کلائ کا شرف عطا فرمایا اور مجھے لشکر فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بنایا اور میری است میں سے ایک جماعت جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور حق پر کار بند ہے۔

پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی یوں تعریف کی۔

"سب تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لئے جس نے مجمعے عظیم سلطنت عطا فرمائی مجمعے زبور کاعلم دیا میرے لئے لوہ کو نرم کیا اور میرے لئے اور فصل کیا اور میرے لئے کہ وہ میرے ساتھ تنبیج کرتے ہیں اور پرندے بھی نیز اس نے مجمعے حکمت اور فصل خطاب (صاف تقریر) سے مشرف فرمایا۔

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی حمدوثاء بیان کرتے ہوئے فرایا: کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے میرے لئے ہوا کو معزکیا اور شیاطین کو میرے بس میں کر دیا تکہ جو میں چاہتا ہوں وہ بنا دیتے ہیں وہ بندی بندی عمارتیں مورتیں لگن جیسے حوض اور دیکیں جو ایک ہی جگہ گئی رہیں' بنا دیتے ہیں۔ اس نے جھے پرندوں کی بولی کا علم دیا اور اپنے فضل و کرم سے جھے ہر ایک چیز عطاکی اور میرے لئے شیاطین انس و جن اور پرندوں کے نظروں کو معزکیا اور اپنے بہت سے مومن بندوں پر جھے فوقیت عطا فرائی اور جھے ایس سلطنت عطا فرائی کہ میرے بعد کسی کے لئے شایان نہ ہوگا۔ موگی اور میرے لئے ایس یا کیزہ سلطنت تجویزی کہ اس کے متعلق مجھ سے کچھ حمل نہ ہوگا۔

پر عینی علیہ السلام نے اپ رب کی حموثاء بیان کی اور فرمایا: کہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے مجھے کلمہ بنایا اور مجھے آدم علیہ السلام کے مشابہ بنایا کہ انہیں مٹی سے بدا کر کے حرف کن سے وجود عطا فرما ویا اور مجھے کتاب و

حکت تورات و انجیل سکھائی مجھے ایہا بنایا کہ میں اس کے اذان سے مٹی سے پرندے کا مجسمہ بناکر اس میں پھوتک مار آ تو وہ زندہ پرندہ ہو جا آئ میں اللہ کے اذان سے مادر ذاہ اند سے اور جذای کو اچھاکر دیتا تھا اور مردول کو زندہ کر دیتا تھا اللہ نے مجھے رفعت عطاکی اور طمارت بخشی اور مجھے اور میری مال کو مردود شیطان سے بناہ عطاف فرمائی 'سو شیطان کو ہماری طرف آنے کا کوئی راستہ ملا۔

اس کے بعد حفرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا:
اے گردہ انبیاء! آپ سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثاء بیان کی ہے اب میں اس کی تعریف و ثاء میں ان پی زبان مبارک کھولٹا ہوں سب تعریفوں کے لئن اللہ کی ذات مقدسہ ہے جس نے جمعے رحمتہ اللعالمین اور تمام انسانوں کے لئے بشیرہ نذر بنا کر جمیحا مجھے پر فرقان نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور میری امت کو بمترین امت بنایا کہ تمام امتوں کیلئے بطور نمونہ کمال پیدا کی گئی ہے، نیز میری امت کو امت وسط بنایا ہے، میری امت کے خوش نصیب اول بھی ہیں اور آخر بھی میرے سید کو فراخ کیا اور میرا بار (نبوت کو) بلکا (کرکے آسان) کر دیا میرے ذکر کو بلندی عطا فرمائی اور جمجے فاتح اور خاتم بیاں۔

یہ خطبہ سن کر ابراہیم علیہ السلام لکار اٹھے۔ میں کملات ہیں جن کی وجہ سے محمد رسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کو آپ سب انبیاء پر فضیلت عطاک گئ۔

پھر میرے پاس تمن منہ بند برتن لائے گئے ان جس سے ایک برتن چیش کیا گیا جس جس پانی تھا آپ نے اس میں سے پھر میرا کچھ ہیا' پھر آپ کو دو سرا برتن دیا گیا جس جس دودھ تعلد اسے چینے کے لئے کما گیا تو آپ نے اسے سیر ہو کر بیا۔ پھر تیرا برتن لایا گیا تو آپ نے فرملیا: کہ بس میں اب سیر ہو گیا ہوں۔ جبرا کیل امین نے آپ سے فرملیا: کہ یہ عقریب آپ کی امت برحرام ہوجائے گی اور اگر آپ اسے نوش کرلیتے تو آپ کی امت کے بہت کم لوگ اتباع شریعت کرتے۔ پھر آپ کو آسان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرا کیل مول دریافت کیا آپ کی طرف لے جایا گیا۔ جبرا کیل نے دروازہ کھولنے کی استدعاکی' پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا: جبرا کیل مول دریافت کیا آپ کی طرف کے جایا گیا۔ جبرا کیل نے فرمایا: جی ہاں! فرمایا: جی ہاں! فرمایا: جی اور آپ کی ادواج انجماع کیا ہے' جبرا کیل نے فرمایا: جی ہاں! فرمایا آپ کو بلا بھیجا گیا ہے' جبرا کیل نے فرمایا: جی تشریف آوری بست خوب ہے۔ (پھر آپ کی ادواج انجماع کرام سے ملاقات ہوئی۔

آپ آسان اول پر تشریف فرما ہوئے تو ایک نام الخلقت شخصیت کو دیکھا کہ ان کی خلقت میں کوئی کی نہیں تھی جیساکہ انسانوں کی خلقت میں کی ہوجاتی ہے ان کی دائنی طرف ایک دروازہ تھا جس میں سے خوشبودار ہوا آرہی تھی ' ان کے بائیں جانب ایک دروازہ تھا جس میں سرائٹ اور بدیو آرہی تھی وہ بزرگ جب دائنی جانب کے دروازہ کی طرف دیکھتے تو موتے اور عمکین ہوتے ' میں نے جرائیل مسراتے اور خوش ہوتے اور عمکین ہوتے ' میں نے جرائیل سے بوچھا،' یہ کون ہیں فرمایا: آپ کے جدامجہ آدم علیہ السلام ہیں اور سے دروازہ جو ان کی دائنی جانب ہے۔ یہ جنت کا دروازہ ہے جب وہ اپنی اولد میں سے جنت میں داخل ہوئے والوں کو دیکھتے تو مسراتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جو دروازہ ان کی بائیں جانب ہے وہ دوزخ کا دروازہ ہے جب وہ اٹی نسل میں سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس میں داخل

ہونے والے ہیں تو روتے اور پریشان ہوتے ہیں اس کے بعد جرائیل آپ صلی اللہ تعلل علیہ وسلم کو دوسرے آسان پر لے گئے (پھریکے بعد دیگرے ساویں آسان تک منازل طے کرائیں اور اس طرح کے سوال و جواب ہوئے)

ساتویں آسان پر پنچ تو دیکھا کہ ایک سفید مو بزرگ جنت کے دروازہ کے پاس ایک کری پر تشریف فرما ہیں ان کے یاس ایک جماعت بینی ہے جن کے چرے کاغذ کی طرح سفید ہیں۔ ایک اور جماعت ہے جن کے رمگوں میں فرق ہے ب جماعت کھڑی ہے یہ لوگ نہر میں داخل ہو کر عسل کرتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو ان کی رنگت صاف ہوجاتی ہے چردو سری شریس نماتے ہیں تو ان کے رنگ اور اجلے ہوجاتے ہیں محروہ تیسری شریس داخل ہوتے ہیں اور نماکر باہر آتے ہیں تو ان ك چرك الي ساتميول جيم موجاتے بين ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في جرائيل امن سے دريانت فرمايا: يه سفيد مو بزرگ كون بين؟ اور يه روش چرو جماعت كون ب؟ اور دو سرى جماعت كاكيا تعارف ب؟ اور يه كونى نهرين بين؟ جن مين یہ حضرات واقل ہوئے۔ حضرت جرائیل نے فرملیا: یہ آپ کے جدامجد ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بال روئے زمین میں سب سے پہلے سفید ہوئے اور یہ سفید چرول والے لوگ وہ بیں جن کے ایمانوں میں شرک کا شائبہ تک نہیں اور دو مرے جن کے رکوں میں فرق ہے یہ وہ لوگ میں جنول نے اعمال صالحہ اور اعمال سنیہ مختلط کردیئے۔ پران لوگوں نے اللہ تعالی سے توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی جمال تک ان سول کا تعلق ہے تو ان میں سے پہلی سررحمت الی دوسری نعت الی اور تیسری شراب طبور کی ہے پھر آپ سدرة المنتی تک پنچے۔ آپ کو ہتایا ممیا کہ یہ وہ سدرہ کے کہ آپ كى امت يس سے ہروہ فخص جو آپ كى سنت ير كاريند ہوگا اس تك پنچ كابد اليا درخت ہے جس كى جروں سے صاف و شفاف پانی نکاتا ہے اور الیک وودھ کی نمریں نکلتی ہیں جن کا ذا نقد ہر دم آزہ ہے ' شراب کی نمریں ہیں جو پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوتی ہیں ' نیز صاف شد کی نمریں ہیں یہ ایبا درخت ہے کہ موار اس کے سلیہ میں سر سال تک چلے تب بھی اے پار نمیں کرسکت اس کا ہر بد اتا ہوا ہے کہ ساری امت کو محیر لے ، جیے نور خداوندی نے اس درخت کو محیر رکھا ہے اور اسے فرشتوں نے اس طرح محمرر کھاہے جس طرح کوے کی درخت پر بیٹیس اور اس و مانپ لیں۔

اس مقام پر اللہ تعالی نے آپ سے کلام فرالیا اور کملۃ اے مجر ( صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) مانگئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ! تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ملک عظیم عطا فرایی تو نے موئی علیہ السلام کو مخرکیا۔ اے بمکلای سے مشرف فرایا داؤد علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا فرائی ان کے لئے لوے کو فرم کیا اور پہاڑوں کو مخرکیا۔ الله! تو نے سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان حکومت بخشی اور جن وائس اور شیاطین کو ان کے زیر تقرف کیا ' نیز انہیں ہوا پر افتیار عطاکیا' تو نے علیٰی علیہ السلام کو توریت و زاور کی تعلیم دی' انہیں یہ شان بخشی کہ تیرے اذن سے ماور ذاو اند حول اور کو زخیوں کو تندرست کردیتے تنے اور مردوں کو زندہ کردیتے تنے تو نے ان کو اور ان کی ماں کو شیطان کی وضل اندازی اور کو زخیوں کو تندرست کردیتے تنے اور مردوں کو زندہ کردیتے تنے تو نے ان کو اور ان کی ماں کو شیطان کی وضل اندازی سے محفوظ فرایا تو اللہ رب العزت نے ارشاہ فرایا: ہیں نے آپ کو خلیل و حبیب بنایا آپ کا بام تورات میں حبیب الرحمٰن کمنوب ہو میں نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بشیرونڈر پر ہاکر بھیجا ہے آپ کا سید کشادہ کیا ہے آپ کا بوجم لمکا کیا ہے اور آپ کے ذکر کو رفعت عطاکی ہے جمال میرا ذکر ہوگا وہل آپ کا ذکر بھی کیا جائے گلہ میں نے آپ کی امت کو بھڑن امت کو بھڑن امت کو بھڑن امت کو بھڑن امت کو ایمت و درخول جنت کے اعتبار سے) اولین بنایا ہے ، تاکہ دو سری امتوں کیلئے نمونہ ہو' نیز آپ کی امت کو ایمت وسط بنایا ہے جو (دخول جنت کے اعتبار سے) اولین بنایا ہے' تاکہ دو سری امتوں کیلئے نمونہ بو' نیز آپ کی ایمت کو ایمت وسط بنایا ہے جو (دخول جنت کے اعتبار سے) اولین

یں اور (صفحہ ہتی پر ظہور کے لحاظ ہے) آخری امت ہے یہ الی ابت ہے کہ ہر خطبہ میں یہ شادت دے گی کہ اے محرا اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ میرے بھے اور رسول ہیں ' میں نے آپ کی امت میں ہے ایے گروہ بنائے ہیں جن کے دل انجیلیس ہیں ' میں نے آپ کو تخلیق کے اختبار ہے اول اور بعثت کے حوالہ ہے آخری کیا ہے اور تمام انجیاء کرام ہے پہلے آپ کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا میں نے آپ کو سوم مثانی عطا کیں جو کمی اور کو عطانہ ہو تیں اور میں نے آپ کو حوض کو شر کے مورہ ایقرہ کے خواتیم عرش کے تینچ خزانے ہے عطا فرائے کہ آپ ہے پہلے کی کو نہ طے میں نے آپ کو حوض کو شر عطاکیا اور آخرے صحے دیے یعنی اسلام' جرت' جملو' نماز' صحح دیا تعنی اسلام' جرت' جملو' نماز' صحح الله تعنی علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: میرے پروردگار نے جمیے نفیلت کو فائے اور خاتم بنیا۔" (یک وجہ ہے کہ) نمی آگرم صلی اللہ تعنیل علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: میرے پروردگار نے جمیے نفیلت بخش۔ جمیے رحمت اللحالمین بناکر بھیجا اور تمام لوگوں کی طرف جمیے مبعوث کیا' میرے دشم نے دل میں آپ میرے اور میری اور بخش۔ جمیے رحمت اللحالمین بناکر بھیجا اور تمام لوگوں کی طرف جمیے سیط کمی کے لئے طال نمیں تمرائی گئی اور میری امت میں میان نمیں کو میرے لئے مور نیا دیا گیا اور جمیح فوائی کھی نواتی کھی نواتی کا میرے کے باس آئے جن کے چرے چو ڈے اور میری امت میں کے باس آئے جو بالوں کے جوتے پہنے ہیں اس کے بعد دیکھا کہ دہ ایک قوم کے باس آئے جن کے چرے چو ڈے اور وقرع پذیر ہونے والی تھی۔ جمید اگیا ہے بس جھی پر کھی ان کی جو خوائی کا تھم دیا گیا کہ دوائی پر مونی علیہ السلام ہے طاقات ہوئی وقرع پذیر ہونے والی تھی۔ جمید بارگاہ التی میں چش کیا

# بیت المقدس حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے منکشف ہوگیا

الم مسلم از طریق الی سلمه حضرت ابو جریره رمنی الله تعالی عنه سے راوی-

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حلیم جس کمڑا تھا اور قریش مجھ سے واقعات معراج کی تفصیل پوچھ رہے تھے انہوں نے بیت المقدس کی بعض الی اشیاء کے متعلق دریافت کیا جو مجھے یاد نہ تھیں' اس لئے میں اس پر شدید پریشان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری نظروں کے سامنے کردیا اور میں اسے اپنی آئھوں سے دیکھنے لگا' اب قریش جو سوال کرتے میں انہیں اس کے متعلق بتا دیا۔

میں نے دیکھا کہ میں انبیائے کرام علیم السلام کی جماعت میں جوں اور مویٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں چمریے بدن محتکمیالے بالوں والے ہیں ایسا معلوم ہو تا تھا گھ قبیلہ ازد شنوء کے فرد ہیں میں نے حضرت عیلی علیہ السلام کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے گویا تمہارے پیفبر محمد نماز پڑھ رہے تھے گویا تمہارے بیفبر محمد رسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) سے زیادہ مشاہمت رکھتے تھے لی نماز کا وقت آیا تو میں نے تمام انبیائے کرام علیم السلام کی امامت کی جب میں فارغ ہوا تو کسی نے کہا اے محمدا یہ مالک صاحب دوزخ ہیں میں نے لوث کران کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجمد اللہ ماحب دوزخ ہیں میں نے لوث کران کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجمد سلام کیا۔

احمد ابن مردويه ابن ابي حاتم أوه أبن الجديد عظرت الوجرية وضى الله تعالى عند عد روايت كي رسول الله صلى الله

تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ شب معراج جب ہم ساتویں آسان پر پنچے تو میں نے اوپر نگاہ کی تو گرج کے ساتھ بجلیل چک رہی تھیں بعدازاں ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح برے تھے جن میں سانپ سے اور وہ سانپ پیوں کے باہر سے نظر آرہ ہے تھے، میں آسان دنیا کی طرف کے باہر سے نظر آرہ ہے تھے، میں آسان دنیا کی طرف نیجے اترا، تو میں نے اپنے نیجے غبار اور وحوال اور آوازیں محسوس کیں۔ اس کے بارے میں جرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ شیاطین ہیں جو انسانوں کی نگاہوں کے سامنے گردش کرتے رہتے ہیں، آگ کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی بادشاہی میں غور نہ کر سکیں اگر ایسا نہ ہو آتو انسان قدرت کے تجانبات دیکھتے۔

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب سفر معراج سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی اور آپ مقام ذی طویٰ میں آئے اس وقت آپ نے جرائیل المین سے فرمایا: کہ میری قوم میری تصدیق نیس کرے گی۔ جرائیل نے فرمایا: آپ کی تصدیق ابو کمر صدیق کریں گے' اس لئے کہ وہ صدیق ہیں۔

### احاديث حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها:

ابن مردویہ عاکم اور بیعی ایم الموسین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس رات مجھے سیر کے لئے مجھ اتھیٰ کی طرف لے جایا گیا تو صبح سویرے آپ نے لوگوں کو اس کے واقعات بیان کرنے شروع کے تو الل ایمان نے ان واقعات کی تقدیق کی گر بعض لوگ اس سے مرتد ہوگئ وہ بھاگ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کئے لگے کیا آپ کو اپنے صاحب کے بارے میں کچھ خبرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں رات بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے یہ سن کر ابو کمر صدیق بولے: کیا آپ نے ایسا فرمایا؟ لوگوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا؛ اگر آپ ایسا فرما رہے ہیں تو میں اس کی تقدیق کرتا ہوں ان لوگوں نے کہا کیا آپ خواہی آگے؟ آپ ان ان کے اس دعویٰ کی تقدیق کرتا ہوں ان لوگوں نے کہا کیا آپ صلی کی تقدیق کرتا ہوں ان لوگوں نے کہا کیا تھرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں تو اس سے زیاوہ دور کی بات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقدیق کرتا ہوں میں تو ان کی صبح کی یا شام کی آجائی خبوں کو سچا ماتا ہوں اسی تقدیق کی وجہ سے آپ کا نام صدیق پرال تعدیق کرتا ہوں میں تو ان کی صبح کی یا شام کی آجائی خبوں کو سچا ماتا ہوں اس تقدیق کی وجہ سے آپ کا نام صدیق پرال تعدیق کرتا ہوں میں اللہ عنما کی تعدیل کیا ہم حدیق پرائیل امین نے اذان دی۔ فرشتوں کو خیال کیا کہ جرائیل انہیں نماز پر حائیں گے مرائیل نے جھے آگے کرویا تو جرائیل امین نے اذان دی۔ فرشتوں کو نماز برحائیں۔

## حديث ام إنى بسلسله معراج شريف:

بین اسحاق اور ابن جریر بحوالہ ابو صالح نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام بانی بنت ابی طالب سے منقول ہے کہ شب اسریٰ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں سو رہے' تھے آپ نے عشاء کی نماز اوا فرمائی پھر سو گئے اور ہم بھی سو گئے۔ صبح سے بہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بیدار کیا' پھرجب آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز اوا ک۔ فرمایات آم بانی میں نے تسارے اس کی اس کی تاریخیاء پڑھی جیساکہ تم کو معلوم ہے پھرمیں بیت

المقدس چلا گیا۔ وہل نماز اواکی اور اب صبح تمهارے ساتھ اواکی ہے۔ جیساکہ تم نے دیکھا ہے۔

طرانی اور ابن مردویہ بحوالہ حضرت عکرمہ عضرت ام بانی رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ شب معراج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے مارے ہال قيام فرمايا كر رات كے وقت بم نے آپ كو نه پايا ' چنانچه اس خوف سے مجھے نیند نہ آئی کہ کسی قریش نے آپ کو کوئی تکلیف نہ پنچائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ضمن میں فرمایا: کہ جرائیل امن میرے باس تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھرے باہر لے گئے مکان کے دروازہ پر مجھے ایک چوپایہ نظریرا جو فچرے چھوٹا اور گدھے سے بوا تھا جراکیل امن مجھے اس پر سوار کرکے لے گئے یہاں تک کہ ہم بیت المقدس بنج - پر انہوں نے حفرت ابراہم علیہ السلام سے ملاقات کرائی جو مجھ سے خلقت میں بت مشابت رکھے تھے۔ مویٰ علیه السلام کی زیارت کرائی جو گندم گول' درازقد' قبیله ازدشنوء کے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ پھر عیلی علیه السلام کو دیکھا وہ میانہ قد اور سفید رنگ سے اور عروة بن مسعود رمنی الله تعالی عنه سے شکل و شاہت ملتی تھی۔ اس کے بعد مجھے دجال کی پیچان کرائی گئی اس کی داہنی آنکھ مٹی ہوئی تھی اور وہ قطن بن عبدالعزیٰ کے مشابہ تھا۔

ام ہانی رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں قریش کے پاس جاکر انسیں این واقعات معراج سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے دامن تھام لیا اور عرض کیا کہ میں آپ کو خدا کی قتم دے کر کمتی ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جارہے ہیں جو آپ کی تکذیب کریں گے اور آپ کی بات کا انکار کریں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کمیں آپ پر حملہ آور نہ ہوجائیں محر حضور صلی اللہ تعلل علیہ وسلم نے دامن چیزالیا اور قریش کی طرف چل دیے وہ لوگ (صحن حرم) میں بیٹھے تھے آپ نے جاکر ان سے قصہ معراج بیان کیا تو مطعم بن عدی نے اٹھ کرکما اے محمدا اگر آپ جوان ہوتے تو اس طرح کی گفتگو نہ کرتے" ایک اور مخص نے پوچھا اے محراکیا آپ فلال فلال مقام پر ہارے تجارتی قافلہ کے اونوں کے پاس سے گزرے ہیں؟ فرمایا: ہاں میں نے ان کو اس صالت میں پایا کہ ان کا ایک اونٹ مم تھا اور وہ اس کی علاش کررہے تھ" پھر بولا کیا آپ فلال قبیلہ کے تجارتی اونوں کے پاس گئے ہیں آپ نے جواب دیا میں نے انہیں فلال مقام پر ویکھا ان کی ایک او نمنی کے الکلے اور چھلے یاؤل ٹوٹ کئے تھے اور ان کے پاس پانی کا ایک پالہ تھا جو کہ اس میں میں نے پی لیا۔

پرماضرین بولے: ہمیں بنائے کہ وہ کتنے اونٹ سے اور کتنے چرواہے سے؟ آپ نے فرایا: تم نے مجھ سے ان اونول کی تعداد بوچی ہے تو ان کی تعداد اتن ہے ان میں اشنے چواہے تھے۔ ان میں حفرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنه کا ایک چرواہا بھی شامل ہے وہ صبح کے وقت کھاٹی پر پہنچنے والے ہیں' جنانچہ کفار قریش کھاٹی پر بیٹھ کر انظار کرنے لگے اور جو بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمائی تھی اس کی صداقت جانا چاہتے تھے۔ اس اثناء میں وہ قافلہ آگیا تو انہوں نے اہل قافلہ سے بوچھا کہ کیا تمارا کوئی اونث کم ہوگیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں! پھر دو سروں سے بوچھا کیا تماری سرخ او نمنی کے پاؤل ٹوٹ گئے تھے۔ انہول نے جواب دیا: ہال! پھر پوچھا: کیا تمهارے پاس کوئی پالہ تھا، کما گیا: ہال! ایک د پالہ رکھا گیا تھا گر ہم ہے کسی نے اس کو پیا نہیں نہ اس کا پانی گرایا گیا۔

تو حفرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند نے اس واقعہ کی تقدیق کی ای وجد سے آب کا نام صدیق برا۔

ابویعلی اور ابن عساکر نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میج کی ارکبی میں میرے پاس تشریف لاۓ میں اس وقت اپنے بستر پر تقی۔ آپ نے فرمایا: کیا تہمیں معلوم ہے کہ آج رات میں مجد حرام میں سو رہا تھا کہ جرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے پھر جھے مسجد کے دروازہ پر لے گئے وہاں میں نے ایک سفید چوپایہ دیکھا میں اس پر سوار ہوا۔ یہاں تک ہم بیت المقدس پنچے۔ (اس کے بعد سیر آسان کی وی داستان ہے)

پوپید وی از کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش اظہار کے متعلق س کر آپ کی چاور مہارک کیڑی اور عرض کیا' اے ابن عم! میں آپ کو خدا کی ہم دیتی ہوں کہ اگر آپ قریش کے سامنے یہ بیان کریں گے تو جس نے تعالی کریں گے تو جس نے تعالی کریں گے تو ابن اپنے اپنی چاور پر مار کر جھے سے اسے چھڑا لیا تو اس کھیش میں روائے مبارک آپ کے شکم اطہرے اٹھ کئی تو میری نظران کنوں پر پڑی جو آزار مبارک کے اوپر تھیں یوں معلوم ہو تا تھا گویا لیٹے ہوئے کلفذ ہیں' میں نے دیکھا کہ آپ کے سینہ اطہر کے اوپر نور بلند ہورہا ہے قریب تھا کہ اس کی معلوم ہو تا تھا گویا لیٹے ہوئے کلفذ ہیں' میں تو دیکھا کہ آپ کے سینہ اطہر کے اوپر اٹھایا تو اس وقت تک نبی آرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تھا علیہ وسلم کیا تعالی علیہ وسلم کیا تھا علیہ وسلم کیا جواس کا کیا جواب دیا جارہا ہے؟

جب کنیرواپس ہوئی تو اس نے بتاایا کہ حضور قرایش کے ایک گروہ کے پاس ہیں جن میں مطعم بن عدی عمو بن ہشام اور واید بن مغیرہ ہیں آپ نے ان سے فرمایا: میں نے عشاء کی نماز اس معجد حرام میں اواکی اور میح کی نماز بھی پیش پڑھی اور اس دوران میں بیت المقدس گیا تو میرے سامنے انبیائے کرام کی ایک جماعت آئی جن میں ابراہیم علیہ السلام موئی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آذرہ تحسیٰ علیہ السلام آذرہ تحسیٰ علیہ السلام آذرہ تحسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے تفکو کی۔ یہ س کر عمو بن ہشام از راہ تحسفر کنے لگا جمے ان انبیائے کرام کی شکل و صورت بیان کیجئے آپ صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: عیسیٰ علیہ السلام کو تاہ قد سے ذرا برے اور طویل قامتی سے قدرے کم شے اور کشادہ سید شے ان کا چرہ سمرٹی ماکل تھا، بل محتمول لے شعہ سفیدی ان پر عالب تھی گویا وہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ موئی علیہ السلام بھاری جسم گندم گوں اور دراز قد سے گویا وہ ازدشنوء کے آیک عالب تھی گویا وہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ موئی علیہ السلام بھاری جسم گندم گوں اور دراز قد سے گویا وہ ازدشنوء کے آیک تابر نظی ہوئے اور مسور مے امرے اور سرے کے قریب ہونے اور مسور مے بوئے اور مسور مے باہر نظی ہوئے اور میرت میں جمع سے کمل مشایمت رکھے باہر نظی ہوئے اور چرے سے ترش دوئی ظاہر تھی اور ابراہیم علیہ السلام صورت اور سرت میں جمع سے کمل مشایمت رکھے سے سال

یہ من کر قریش نے بوا شورو خوعا کیا اور اس بات کو برا بول سمجھا اسلام بن عدی نے کماتا آج کے دن سے پہلے کی آپ کی ساری باتیں قریب الفہم اور آسان تھیں بخلاف آج کے اس وعویٰ کے ایمی گوائی دیتا ہوں کہ آپ جموئے ہیں ہم اونٹول کے جگر گلسا کر بیت المقدس کی ختیج ہیں راستوں کے فشیب و فراز میں جمینہ حمینہ لگ جاتا ہے اور آپ یہ دعویٰ کررہ ہیں کہ آپ ایک راہت کے قلیل کے عرصے میں بیت المقدس سے ہو آئے ہیں لات و عزیٰ کی قتم! میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا ہے من کر صفرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے: اے مطعم! تم نے بہت بری بات کی ہے میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ آپ ایپ کے ہیں۔

کفار نے کہلا اچھا آپ ہم سے بیت المقدس کے حلات بیان کیجے ' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربایا: میں رات کے وقت بیت المقدس گیا اور رات کے وقت بی اس سے واپس آلیا جرائیل نے فررآ بیت المقدس کو اپنے بادوؤں پر رکھ کر سامنے کرویا' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کفار سے فربایا: کہ بیت المقدس کا فلال دروازہ ایبا ہے اور وہ فلال جگہ پر ہے وہ سرا دروازہ فلال جگہ پر ہے۔ آپ بیہ بتا رہے ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اس کی تقدیق کرتے جارہ ہے۔ اس روز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربایا: اللہ نے تمارا نام صدیق رکھا ہے۔ ان کفار نے کہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ ہمیں ہمارے قافے کے متعلق بتائیں۔ فربایا: میں فلال فیبلہ کے پاس مقام روحاء میں آیا ان کی ایک او نئوں کے بی نہ تعا' میں نے وہال ان میں سے کوئی بھی نہ تعا' میں نے وہال ان میں سے کوئی بھی نہ تعا' میں نے وہال بان میں سے کوئی بھی نہ تعا' میں نے وہال پائی کا ایک پیالہ دیکھا تو میں نے اس میں سے بانی پی لیا' اس کے بعد میں فلال قبیلہ کے او نئوں کے باس مقام شعبم میں آیا۔ اس قافلہ باس کیا۔ او نٹ زخی ہوا یا نہیں۔ پھر میں فلال قبیلہ کے او نٹوں کے باس مقام شعبم میں آیا۔ اس قافلہ بی مقبم شیس کہ وہ اونٹ زخی ہوا یا نہیں۔ پھر میں فلال قبیلہ کے اونٹوں کے باس مقام شعبم میں آیا۔ اس قافلہ کی آب کا ایک اونٹ کیا تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطاب تعالی کردیا ہوا کہ بالہ وہائی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطاب تعالی علیہ قبائی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطاب قافلہ کو بایا تو انہوں نے آپ پر جادہ کا الزام لگایا' کئے گے ولید نے پچ کا ہے تو اللہ تعالی غیہ وسلم کے ارشاد کے مطاب تعالی فربایا تعالی کریا تو انہوں نے آپ پر جادہ کا الزام لگایا' کئے گے ولید نے پچ کا اے قو اللہ تعالی غیارے کہ بیا تو اللہ تعالی غیارے کریا تو اللہ کی آب ہو الگا کی الزام لگایا' کئے گے ولید نے پچ کا ایک اور نے تو اللہ تعالی غیارے کیا تو اللہ تعالی فربائی۔ بی تو اللہ تعالی فربائی۔

### وَ مَا جَعَلْنَا الرُّولِيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ (اسرىٰ)

حدیث ام سلمہ میں بیہ اضافہ ہے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معران کم ہوگئے تو ہو عبدالمطب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ مسل ادھر ادھر بھیل گئے ، حضرت عباس تو نکل کر ذی طوئ سک پہنچ گئے اور پکار پکار کر صدا دینے گئے یا جمرا یا جمرا تو نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں لیک کما تو حضرت عباس پکارے ، اے بھیجا آپ نے تو سادی قوم کو رات سے مشقت میں والی رکھا ہے آپ کمل تھ ، فرایا: میں بیت المقدس کیا تھا ہو چھا کیا ای رات فرایا: ہل! ہو چھا آپ کو بھلائی حاصل موئی ہے؟ فرایا: ہل! بوچھا آپ کو بھلائی حاصل ہوئی ہے؟ فرایا: ہل! جمع بھلائی بی ہاتھ آئی ہے " (بقایا مضمون کر شتہ المویث کی مائد ہے)

مراسل روایات میں ابو تھیم حضرت عروہ سے ' بیہتی اساعیل بن عبدالرحمٰن سے ' ابن ابی شیبہ اور ابن جریر عبداللہ بن شداد سے اور ابن سعد عبداللہ بن ابی سرہ وغیرہ سے اسی فتم کا مضمون مروی ہے۔

اساعیل بن عبدالرحمٰن کی روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی می اور آپ نے قوم قریش کو ان کے اہل قافلہ کے متعلق بتایا اور نشانیاں واضح کیں تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ قافلہ والے کب آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا: کہ بدھ کے روز" چانچہ قریش ایک بلند جگہ پر چڑھ کر اہل قافلہ کا انتظار کرنے گے جب دن وُصل کے؟ تو آپ نے فرمایا: کہ بدھ کے روز" چی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعا فرمائی پس اللہ تعالی نے دن میں آیک ساحت کا اضافہ کردیا اور سورج کو جس کردیا۔ سورج لوٹانے کا عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے اس روز ہوا۔ یا بوشع اضافہ کردیا اور سورج کو جس کردیا۔ سورج لوٹانے کا عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے اس روز ہوا۔ یا یوشع

بن نون کے لئے جب انہوں نے جبارین سے قال کیاتا۔

ابن سعد وغیرہ محدثین نقل کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پروردگار سے جنت اور دوزخ دیمنے کی ورخواست کرتے تھے 'چنانچہ بجرت سے اٹھارہ ماہ پہلے سڑہ رمضان المبارک کو شنبہ کی رات نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان میں سو رہے تھے آپ کے پاس جرائیل و میکائیل آئے اور آپ سے کہا کہ جس بات کا آپ نے اپنے پروردگار سے سوال کیا تھا۔ اس کی طرف چلئے 'جرائیل اور میکائیل آپ کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان لے گئے اور ایک زینہ لیا گیا جو بردا عجب المنظر تھا جرائیل اور میکائیل ایک ایک کرکے آپ کو تمام آسانوں پر لے گئے۔ آپ نے آسانوں پر انجب المنظر تھا جرائیل اور میکائیل ایک ایک کرکے آپ کو تمام آسانوں پر لے گئے۔ آپ نے آسانوں پر انجب المنظر تعالی علیہ وسلم فرباتے انہیا کے کرام سے طاقت کی اور سدرہ المنتی تک پنچ اور جنت ' دوزخ کا نظارہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرباتے ہیں جب میں سانویں آسان پر پنچا تو میں نے تعلموں کے چلنے کی آواز سی ' وہاں آپ پر پانچ نمازیں فرض ہو کیں پھر جرائیل امین نے اتر کر آپ کو مخصوص او قات میں نمازیں پڑھائیں۔

امام بیمق کتاب الرؤید میں اور امام حاکم حضرت کعب الاحبارے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے دیدار اور کلام کو محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) اور مویٰ کے درمیان تقیم فرمایا تو محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے الله کا دوبار دیدار کیا، جبکہ مویٰ علیہ الله من بھی الله سے دوبار کلام فرمایا:

### روایات میں تطبیق

امام سيوطى ان احاديث كوبيان كرنے كے بعد فاكدے ذكر فراتے بيں وہ ككستے بيں

اکثر علائے کرام کا زہب ہے کہ معراج دوبار ہوئی اس قول سے احادیث میں واقع ہونے والا اختلاف کی تطبیق

ہوجائے گی اور اس رقول کو جن علاء نے افتیار کیا ہے ان میں ابواتصر مشیری ابن عبی اور سیلی ہیں۔

'' شخ غراالدین بن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ معراج خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں ہوئی ہے اور کمہ اور مدینہ دونوں جگہ اس کا وقوع ہوا ہے خواب میں معراج ہونے کی حکمت یہ ہے کہ نفس پہلے سے اس کا متحمل ہوجائے اور آئندہ بیداری میں ہونے والی معراج کی تیاری ہوجائے اور معراج بیداری آسان و سل ہوجائے جیساکہ ابتدائے نبوت میں آپ کو معیائے

یں ہونے وال سران کی تیاری ہوجاتے اور سران بید صادقہ نظر آتے تھے' مآکہ امرنبوت آسان ہوجائے۔

ابوشامہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی بار معراج ہونے کے قائل تھے انہوں نے ہزار کی تخریج کردہ صدیث انس سے استفاد کیا ہے۔

حافظ ابن جر رحت الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ تعدد معراج بعید نس البت! ایسے امور جن کے بارے میں آپ کو انبیائے کرام سے سوالات کرنے ردے 'نیز نمازوں کی فرضیت وغیرہ تو ان میں تعداد بلاشبہ امر متبعد ہے۔

اگر معراج کے کی بار ہونے کا قول افتیار کیا جائے ہیں طور کہ پہلے معراج تو میت " (تمید و تیاری کیلئے) خواب میں ہوئی بعراس کے مطابق بیداری میں ہوئی تو یہ بات بعید نہیں اور یہ بات عابت ہے کہ مدینہ شریف میں آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کو معراج منای کی بار ہوئی۔

۔ و م کو سرائی ممانی می بار ہوئی۔ امام ابن المنیر نے اسرائد معران کے سلسلہ میں ایک نفیس کا کیا تصنیف کی ہے اس کتاب میں انہوں نے جو سمکتس

بیان کی ہیں ان ہیں سے ایک محمت معراج ہے ہے کہ بیت المقدی پھر آماؤں کی بیر کرنے ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو جبرتوں کا شرف حاصل ہوا' کیونکہ بیت المقدی ہے شار انبیائے کرام کی جبرت گاہ ہے اور بیت المقدی طرف سنر کرنے ہے آپ کو مخلف فضائل حاصل کرنے کا موقع طا' نیز بیت المقدی کے متعلق نشانیاں ذکر کرنے کی وجہ ہے آپ کی صدافت نبوت کا دروازہ کھلا لوگوں نے آپ کے دعویٰ کی تصدیق کی جس سے بقیہ بیانات و مشاہدات کی تعدیق لازم ہوگئی۔ بخلاف اس کے کہ اگر آپ کو ابتداء ہی ہیں آبان کی طرف لے جایا جا آ تو بیت المقدی کے طالت سے آگاہی عالم بوگئی۔ بخلاف اس کے کہ اگر آپ کو ابتداء ہی ہیں آبان کی طرف لے جایا جا تا تو بیت المقدی کے طالت سے آگاہی عالم بلا کے مشاہدات پر دلالت نہ کرتی۔ ایک اور محکمت ہے ہے کہ یہ شان مناجات بالکل اچانک تھی جیساکہ آپ نے اشارہ فربایا: کہ ہیں سورہا تھا اور ابنے پینگی اطلاع کے جمیے سفر معراج پر لے جایا گیا' جبکہ موئی علیہ السلام کے لئے باقاعدہ طاقات کا وقت مقرر تھا اور اس کے لئے آپ کو تیار کیا گیا جس کے لئے آپ کو الم انتظار سمتا پڑا (جب کہ نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم مقرر تھا اور اس کے لئے آپ کو تیار کیا گیا جس کے لئے تمام عالم بالا کو محو انتظار رکھا گیا)

ابن حبیب بیان کرتے ہیں کہ آسانوں اور زمینوں کے درمیان ایک سمندر ہے جے بح کمفوف کا نام دیتے ہیں 'زمین کا سمندر اس کی نبیت ایسا ہی ہے جیساکہ بحر محیط کا ایک قطرہ ہو۔ اس سنر معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے اس بحر کمفوف کو پھاڑا گیا اور آپ نے اسے عبور کیا اور بحر کمنوف کا پھٹنا دریائے نیل کے پھٹنے سے براہ کر ہے جو معنرت مولی علیہ السلام کے لئے شق ہوا تھا۔

سفرمعراج میں آسان کے دروازوں کو بند رکنے اور جرائیل علیہ السلام کے محلوانے میں یہ عکمت ہے کہ آگر یہ پہلے یہ کے ہوت تو نبی اگرم صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم یہ خیال فرماتے کہ شاید یہ دروازے بھشہ سے کھلے ہیں الذا انہیں اس وقت کھلوایا گیا ، آکہ معلوم ہوجائے کہ یہ صرف آپ کے استقبال کے لئے کھولے گئے ہیں ، نیز اللہ تعالی کی یہ مرضی تھی کہ وہ آپ کی اس شان کو ظاہر کرے کہ آپ آسان والوں کے نزدیک انهائی مشہورومعروف ہیں۔ دلیل اس کی یہ کہ وہ آپ کی اس شان کو ظاہر کرے کہ آپ آسان والوں کے نزدیک انهائی مشہورومعروف ہیں۔ دلیل اس کی یہ کہ جب ہر آسان کے دروازے پر یہ سوال ہوا کہ اے جرائیل! آپ کے ساتھ کون ہے تو فرمایا: میرے ساتھ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے یہ نہیں کما گیا کہ دمجمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے یہ نہیں کما گیا کہ دمجمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم "کون ہیں؟

(یہ بلت بھی قاتل توجہ ہے کہ) اگر معراج بیداری میں نہ ہوتی (اور حالت منام میں ہوتی) تو کفار قریش اس کا انکار نہ کرتے نہ ہی اس کے سبب بعض لوگ فتنے میں پڑ کر مرتد ہوتے۔

الحمد للله آج مورخہ 25 جون 1997ء بمطابق 19 مغرالمنطفر 1418ھ كتاب ججتہ اللہ على العالمين كى طويل فصل اول كے ترجمہ و تبيض سے فراغت ہوئى۔ اللہ تعالى محيل كى توفق عطا فرائے۔ آمين۔

محمد اعجاز جنجوعه غفرله

عبد ديكر غبده چيزے دگر ----- اين سرايا انظار او منظر



عالم بالاسے متعلق معجزات

### فرشتول كاديدار

اہام بخاری رولید اور اہام مسلم رولید ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابید پر وہی کا آغاز کی خوابوں سے ہوا' آپ طابید بو خواب رات کو دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے اجالے کی طرح ظاہر ہوجاتی' بحر خلوت گزینی اور گوشہ نشینی آپ کے لیے محبوب ہوگئ' اس خلوت گزینی کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے' وہاں کئی راتیں عبادت ( تحنث و تعبد) میں گزار دیتے' پھر اپنے اٹل خانہ کے پاس آتے اور سلمان خوردونوش لے جاتے وہاں کئی راتیں عبادت ( تحف و تعبد) میں اللہ تعالی عنما کے پاس لوث آتے اور پہلے کی طرح کھانے پینے کی اشیاء کا جب وہ ختم ہوجاتا تو) پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما کے پاس لوث آتے اور پہلے کی طرح کھانے پینے کی اشیاء کا بنوں سے ختم ہوجاتا کی خارجرا میں جیلے جاتے' آپ کا یمی معمول تھا کہ آپ کے پاس پیغام حق آپنچا' آپ اس وقت عارجرا میں ختے۔

آپ کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا: "پڑھئے" آپ نے جواب دیا "میں پڑھنے والا نہیں ہوں" تو اس فرشتے نے جمعے میں بڑھئے اس فرشتے نے جمعے میں سوئی اس نے جمعے چھوڑ کر دوبارہ کہا "پڑھئے" میں نے کہا: "میں پڑھنے والا نہیں" تو اس نے دوبارہ جمعے کاڑ کر جمینیا" میں تک کہ اس کے دبانے سے جمعے تکلیف ہوئی، میں نے کہا: "میں پڑھنے چھوڑ کر تیسری بار کہا اقراء پڑھئے" میں نے وہی جواب دیا" تو فرشتے نے جمعے تیسری بار کہا اقراء پڑھئے" میں نے وہی جواب دیا" تو فرشتے نے جمعے تیسری بار سینہ سے لگایا اور خوب جمینیا" پھر جمعے چھوڑ کر کہا

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

عَلَق اِقْرَأَ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ

الإنسان مالغ يغلغ

رد موا اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اوی کو خون کی پیدا کیا اور تمارا رب می سب سے بوا کریم اور کھایا جو نہ جانیا تھا جس نے قلم سے لکھنا کھایا اور کھایا جو نہ جانیا تھا

سورة العلق آيت 1 تا 5

اس واقعہ کے بعد آپ واپس گر تشریف لائے اس وقت آپ تا کیا کا دل کانپ رہا تھا مضرت خدیجہ بنت خویلد رضی الله تعالی عنها کے پاس آکر فرایا:

زملونی زملونی مجھے چاور او راحا دو مجھے چاور اور حا دو اپس انہوں نے آپ پر چاور اور حادی بہال تک کہ وہ

TARTEL COM

خوف دور ہوگیا' پھر آپ نے حضرت فدیجہ کو تمام ماجرا سایا اور فرایا : مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو تا ہے' حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنها نے کما : ہرگز ایسا نہیں ہوسکتا' فداکی قتم! اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا'کیونکہ آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں' مممانوں کی ضیافت کرتے ہیں' مضلی و نادار کو عطا کرتے ہیں' مممانوں کی ضیافت کرتے ہیں' حق کی وجہ سے کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتو آپ اس کی جارہ سازی کرتے ہیں۔

پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها آپ کو لیکر ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں 'ورقہ نے عیسائیت قبول کرلی تھی' وہ عبرانی زبان کسی اللہ عنها نے عبرانی زبان کسی اللہ عنها نے عبرانی زبان کسی اللہ عنہا کہ عنہا نے اللہ عنہا نظر آتا ہے؟ تو رسول اس سے کہا: اے چھازاد بھائی! اپنے بھٹیج (محمد اللہ) کی بات سنے 'ورقہ نے بوچھا اے محمد! آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو رسول اکرم طابع نے اسے سارا واقعہ اور مشاہدہ بیان کردیا۔

ورقہ نے سن کر کما یہ تو وہی ناموں ہے جو موی علیہ السلام پر نازل ہو آا تھا' اے کاش! میں اس وقت جوان ہو آ جب آپ اعلان نبوت کریں اے کاش! میں اس وقت زندہ ہو آ جب آپ کی قوم آپ کو کمہ سے نکال دے گئ حضور طابیام نے پوچھا کیا اہل کمہ جمعے نکال دیں گے؟ کما جی ہاں! جو مخض بھی اس قتم کی دعوت لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو لوگوں نے اس سے دشنی کی' اگر جمعے آپ کا وہ دن دیکھنا نصیب ہوا' تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا۔

امام احمد اور بیمق از طریق زہری از عودہ از عائشہ اے نقل کرنے کے بعد اس کے آخر میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ پھر فترت وی کا زمانہ آیا' تو آپ انتہائی عملین رہنے گئے اور غم کی اتنی شدت ہوگئی کہ کئی بار بہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کوگرانے کی کوشش کی'گرد فعنہ ''جریل ظاہر ہوکر فرماتے۔

يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا اللهِ حَقًّا اللهِ عَلَى آبِ الله ك سيح رسول بين "

اس تلی سے آپ کی محبرابث دور ہوجاتی اور ول مطمئن ہوجاتا اور آپ واپس محر تشریف کے آتے، پرجب انتظاع وی کا سلسلہ دراز ہوگیا، تو پھر اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کرتے، مگر پھر بنریل نمودار ہوکر یہ تبلی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

## بھینچنے کی حکمت

صافظ ابن حجر عسقلانی ولیلی فتح الباری شرح صحیح بخاری 718/8 میں فرماتے ہیں۔ "بعض علماء نے ذکر کیا" کہ یہ غط (بعنینا) جو ابتدائے وی میں نبی اکرم مالیکا کے ساتھ واقع ہوا تعلہ یہ آپ مالیکا کے خصائص میں سے ہے" کیونکہ کسی اور بیٹیبر کے بارے میں منقول نہیں کہ اس کے ساتھ یہ معالمہ پیش آیا ہو۔

اس جینی کی حکمت یہ ہے کہ آپ دوران نزول وجی کی اور چیز کی طرف النفات نہ کریں یا امروجی میں انتائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے آگ معلوم ہو کہ آپ کی طرف القاء کیا جائے ۔ الا کام انتخالی کرافقہ ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے

مقصود گمان تخیل اور وسوسہ کا دور کرنا ہے 'کیونکہ وہ دونوں جم کی صفیق نہیں ہیں 'چونکہ یہ معالمہ جم کے ساتھ واقع ہوا ہے 'لنذا معلوم ہوا کہ یہ ایک خدائی کام ہے۔

شیمین حضرت جابر بن عبداللہ طابع سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فربایا : میں نے ساکہ رسول اللہ طابع فترت وی کے متعلق بیان فرہا رہے تھے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فربایا : میں چل رہا تھا کہ میں نے آبان کی طرف سے آواز سی افظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں نمودار ہوا تھا اور وہ فضا میں کری پر جلوہ افروز تھا میں اسے دیکھ کر خوفردہ ہوگیا ' پھر گھر واپس آکر کما مجھے کمبل اوڑھا دو' ای اثناء میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدر کی ہے آیات نازل فرمائیں۔

اس وحی کے بعد نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

الم احمد اور یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخول میں نیز ابن سعد اور بیعی نے الم شعبی ریٹی سے روایت کی کہ نی اکرم بلتا اور پیغام نبوت چالیس سال کی عمر میں نازل ہوا' تین سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ اسرافیل رہے' وہ کلمہ اور چند دگیر باتوں کی آپ کو تعلیم دیتے تھے' تین سال کے بعد جبریل نبوت کے قرین ہوئے' تو بیس سال تک اننی کی زبان پر قرآن اترا' دس سال کمہ میں اور دس سال مدید میں۔

الم بہتی ریٹی اور ابوقیم ریٹی بطریق قادہ الم ابن شہاب زہری سے نقل کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں ہمیں روایت کپنی بے کہ نبی اکرم طبیع کی نبوت کا آغاز روکیائے صالحہ (یچ خوابوں) کی صورت میں ہوا۔ یہ کیفیت آپ طبیع پر بری گراں اور تکلف دہ ہوتی 'آپ نے اس صورتحال سے معفرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما کو آگاہ کیا' تو انہوں نے کہا: مبارک ہو' اللہ تعالی آپ طبیع سے بھلائی کا اراوہ فرما آپ 'گھر آپ طبیع معفرت خدیجہ کے ہاں سے نکلے اور پچھ در کے بعد واپس لوئے' تو معضرت خدیجہ کے ہاں سے نکلے اور اسے دوبارہ اصلی صالت پر لوٹا دیا ہے انہوں نے س کر کما بخدا! یہ تو خوش آئند بات ہے آپ کو مبارک ہو۔

پھر جہریل اہین کہ کے بلائی علاقہ میں ظاہر ہوئے اور آپ کو دل پند مند پر بٹھایا' رسول اللہ بڑھا فرہایا کرتے تھ'کہ جبریل نے جھے بسترین غالیے پر بٹھایا جو یا قوت اور موتیوں سے آراستہ تھا' پھر انہوں نے جھے رسالت کا مردہ سایا یہاں تک جبریل نے کہا: اقرا "پڑھے" آپ بڑھا نے فرہایا: کیف اقرا میں کیے مرحوں'کہا:

اِقْرَأَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ0 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ0 اِقْرَأُ وَ رَبُّكَ الْإِكْرَمُ0 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ0 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُهِ٥ پس رسول اکرم طاہیم نے اس پیغام دبی کو قبول فرمایا: اور واپس لوٹے ' راستے میں آپ جس ورخت یا پھر کے پاس سے گر رتے وہ آپ پر سلام پیش کرتا' آپ شاوال و فرصال اپنے گھروالوں کے پاس آئے اس وقت آپ کو لقین کامل تھا کہ آپ طاہیم نے ایک عظیم معالمہ دیکھا ہے۔ حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما کے پاس آئے' تو ان سے فرمایا: آپ کو علم ہے جبرا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا' کہ جبرال امین میرے سائے نمودار ہوئے ان کو اللہ نے میرے باس جمیعہا ہے' پھر آپ نے حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما کو تمام روئے واد سائی توانہوں نے کما: مبارک ہو' اللہ آپ باس جمیعہا ہے' پھر آپ نے حضرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنما کو تمام روئے واد سائی توانہوں نے کما: مبارک ہو' اللہ آپ کے ساتھ بست بڑی جملائی کرنے والا ہے' لاڈا اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کو طلا ہے اسے قبول کیجے' کیونکہ وہ حق ہے' آپ کو بارت ہو کہ آپ اللہ تعالی کے سے ورسول ہیں۔"

اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما تشریف لے گئیں یمال تک عتبہ بن ربید کے ایک غلام 'جو نمینوئی کا ایک عیمائی تھا اور اسے عداس کما جاتا تھا' کے پاس آئیں اور فرایا: اے عداس! میں تہیں اللہ کا واسط دیر کہتی ہوں' کیا تم ججے نہیں بتاؤ گے کہ کیا تہمارے پاس جربل کا علم ہے؟ اس نے کما: کہ قدوس قدوس قدوس' بت پرستوں کی اس سرزمین میں جبریل کا ذکر چہ معنی وارو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنما نے فرایا: ججے جبریل کے متعلق بتاؤ' اس نے کما: کہ جبریل اللہ اور انجیائے کرام کے ورمیان پیغام رسائی کے ذمہ دار اور اجمن ہیں' وہی حضرت مولیٰ اور حضرت عیلی ملیما السلام کے پاس اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے' پھر حضرت خدیجہ اس کے پاس سے لوٹ کر ورقہ بن نو فل کے پاس آئیں اور اسے سارا ماجرا اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے' پھر حضرت خدیجہ اس کے پاس سے لوٹ کر ورقہ بن نو فل کے پاس آئیں اور اسے سارا ماجرا علیا۔ ورقہ نے کما شاید آپ کے رفتی حیات وہی نبی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کررہے ہیں اور ان کا تذکرہ تورات و انجیل کیں بائی کا ماگر کچھ عرصہ کے بعد ورقہ فوت ہوگئے۔

امام بیمتی اور ابو قیم ایک اور سند کے ساتھ حضرت عودہ بن ذیبر عالا ہے یمی قصد نقل کرتے ہیں گراس کے شروع میں شق صدر کا ذکر ہے ، حضور طابع فراتے ہیں کہ آپ اس وقت کمد شریف میں شے ، اچانک آپ کے کاشانہ اقدس کی چھت میں سوراخ ہوا اور ایک سنری سیڑھی داخل کی گئ ، مجر دو آدی اترے ، حضور طابع فراتے ہیں اس وقت میں نے چاہا کہ کسی کو مدد کے لیے پادوں گر زبان نے ساتھ نہ دیا ، پس ایک مخص آکر میرے پاس بیٹے گیا اور دو سرا میرے پہلو میں آکہ کسی کو مدد کے لیے پادوں گر زبان نے ساتھ نہ دیا ، پس ایک میری دو پہلیاں نکالیں بعد ازاں میرے سینے سے قلب اطر کا کر مشیل پر رکھا ایک پاکباز بندے کا دل ، مجر انہوں نے دل کو اپنے مقام پر لونا کر پہلیاں جوڑ دیں اور رخصت ہو گئے بعد ازاں وہ سنری سیڑھی ہی انعال کر بھی سیری سیڑھی ہی انعال کر بھی سیری سیڑھی ہی انعال کی جب میں بیدار ہوا ، تو چھت صبح سالم تقی۔

الم بیعتی فرماتے ہیں کہ شق بطن کے بارے میں اُحمال سے ہے کہ سے وہ واقعہ ہو جو بھین میں بیش آیا تھا اور سے بھی ا احمال ہے ، کہ سے واقعہ دوبارہ پیش آیا ہو اور معراج کے وقت تیمری بار شرح صدر ہوا ہو۔

بیعتی بطریق ابن اسحاق از عبدالله بن الى سفیان بن العلا الشقفی اور وه ایک عالم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیم

ہر سال ایک ممینہ عباوت کے لئے فار حرا میں چلے جایا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ ماہ مبارک آیا جس میں اللہ تعالی نے "پ
کو مبعوث کرنے کا ارادہ فرمایا: اور یہ رمضان المبارک کا ممینہ تھا، نبی اکرم طابیح حسب سابق فار حرا میں تشراف لے کئے
آنکہ وہ مبارک رات آئی جس میں اللہ تعالی نے آپ کو شرف رسالت سے مشرف فرمایا اور اسمین بعدوں براس رساست
کے ساتھ خصوصی کرم فرمایا: جریل امین اللہ کے عظم سے آپ کے پاس آئے۔ آپ طابیح خود بیان فرماتے ہیں کہ جریل ایسی
میرے پاس آئے میں اس وقت محوفواب تھا، جریل نے مجھے سے کما: "پڑھے" میں نے کما: میں پڑھ نہیں سکا، انہوں ...
مجھے چھوڑ کر کما "پڑھے" میں نے کما: "میں پڑھ نہیں سکا" انہوں نے مجھے دوبارہ بھینچا، بھر کما "پڑھے" میں نے کما: واب

پھریہ پانچ آیات پڑھنے کے بعد چلے گئے ' میں نیند سے خوفردہ ہوکر اٹھا' پھریہ طالت ہوگئ ' گویا میرے دل میں کتاب کی تصویر آ گئ ہو طلائکہ اس زمانے میں ایک شاعریا مجنون سے زیادہ کوئی مخص میرے نزدیک مبغوض نہ تھا' میں انہیں دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا' پھر میں نے (اپنے آپ سے) کما: کہ قریش بھی میرے متعلق ایسا (شاعریا مجنون) کہنے نہ پائیں' چنانچہ میں نے آپ کو بہاڑ کی چوٹی سے گرادینے کا عزم مصم کر لیا آکہ خود کئی کرلوں اور راحت پاجاؤں' بس میں اس ارادہ کے ساتھ نکلا کہ ای اثناء میں میں نے آسان سے ایک منادی کی آواز سی جو کہ رہا تھا۔

يَا مُحَمَّدُ انْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَا جَنْرِيْلُ لِللَّهِ مَلَا الله عَمِرِ آپِ الله كَ رسول بين اور مين جريل بول

میں سر آسان کی طرف اٹھا کر دیکھنے لگا' تو جبریل امین آدمی کی شکل میں نظر آئے انہوں نے اپنے قدم افق آسان پر پھیلا رکھے تھے۔ وہ کمہ رہے تھے۔

يَا مُحَمَّدُ انْتَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ عَلَى كَ رَسُولَ مِينَ اللهِ تَعَلَقُ كَ رَسُولَ مِينَ ا

قواس آواز نے جھے میرے ارادے سے باز رکھا، میں رک گیا نہ آگے بردہ سکنا تھا نہ پیچے ہٹ سکنا تھا اور نہ اپنا رخ آسان کے اس گوشے سے بھیر سکنا تھا، میں یونی کھڑا رہا آ آنکہ دن ڈھلنے نگا، پھر جبریل سامنے سے ہٹ گئے اور میں لوٹ کر اپنے اہل خانہ کے پاس آگیا اور بیٹھ گیا، میری الجیہ نے پوچھا، آپ کمال تھے؟ میں نے جواب دیا جھے خوف ہوا کہ کمیں میں شعروجنوں کی طرف منسوب نہ کر دیا جاؤں، حضرت خدیجہ نے کما: میں آپ کو اس طعن سے اللہ کی پناہ میں دبتی ہوں، اللہ تعالی کمی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونے وے گا، کیونکہ آپ میرے علم کے مطابق انتمائی راست کو بردے امانت دار خوش اظال اور صلہ رحم ہیں، پھر میں نے سارا ماجرا خدیجہ سے کہ خایا، وہ بولیس آپ کو دبازک ہو۔ آپ تو اس امت کے بی اظال اور صلہ رحم ہیں، آپ کے پاس تو وہی ناموس اکبر آیا ہے جو حضرت مولی علیہ اللام کے پاس آیا کر آ تھا۔

بیعتی بطریق این اسحاق حفرت فدید رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله عالیم سے کها: کیا آپ مجھے اس فرشتے کے متعلق ما کے بیں ہو آپ کے پاس الآت فرالی بالوفن کیا جب وہ فرشتہ آئے او مجھے

اطلاع کرنا ای اناء میں جریل امین آ مے و آپ نے قرمایا: اے فدیجہ ایہ بین جریل اپوچھا کیا آپ کو اس وقت نظر آرہے بیس۔ فرمایا: بال اعرض کیا آپ میری وائیں ران پر بیٹھ جائیں تو آپ گھوم کر ان کی ران پر بیٹھ گئے وچھا کیا اس وقت بھی آپ جریل کو دکھ رہے ہیں؟ فرمایا: بال دکھ رہا ہوں تو حضرت فدیجہ رضی اللہ عنما نے دویٹہ آثار کر بال کھول دیے اس وقت رسول اللہ طاقع آب کی گود میں تشریف فرما تھ محضرت فدیجہ نے سوال کیا کیا جریل اس وقت آپ کو نظر آرہے بین؟ فرمایا: نہیں "اس وقت نظر نہیں آرہے وض کیا یہ فرشتہ ہے شیطان نہیں ہے آپ کو رسالت و نبوت مبارک ہو ، پر ایمان لے آئیں اور شماوت دی کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہے۔

ابن اسمال بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ مدیث عبداللہ بن حسن کو سنائی تو انہوں نے کہا : کہ میں نے فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنها کے حسین رضی اللہ تعالی عنها کے عنہ کے بات کیا البتہ! ان کی روایت میں گود میں بیٹھنے کی بجائے اوڑ منی میں لیٹنے کا ذکر ہے۔

الم بہتی اور ابولیم ابومیسرہ عمرو بن شرمیل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے حضرت ضدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے فرمایا : جب میں تنمائی میں ہوتا ہوں تو ایک ندا سنتا ہوں' بخدا! مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے' عرض کیا نہیں' اللہ کی پناہ' اللہ تو آپ کے ساتھ صرف بھلائی ہی کرے گا' بخدا! آپ تو المانت اوا کرتے ہیں' صلہ رحمی کرتے ہیں اور راست کو ہیں۔

(آخر تک) اس کے بعد کما: کئے ۔ لاَ اِللهُ اِلاَّ اللهُ ۔ اس ندا کے بعد آپ باله ورقد کے پاس تشریف لائے اور اے سارا واقعہ بتایا' ورقد نے س کر کما: آپ کو بہت بہت مبارک ہو' میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ وہی پیغیر ہیں جن کی علیہ السلام نے بشارت دی تھی بے شک آپ کی طرف وہی ناموس بھیجے گئے ہیں جو موئ علیہ السلام کی طرف بھیج علیہ السلام نے بشارت دی تھی بے شک آپ کی طرف وہی قا آگر مجھے وہ وقت نصیب ہوا تو میں آپ کے ہمراہ جملا کے تھے' آپ بلاشبہ نبی ہیں' عنقریب آپ کو جملہ کا حکم ویا جائے گا آگر مجھے وہ وقت نصیب ہوا تو میں آپ کے ہمراہ جملا کو لیا : میں نے قس یعنی ورقہ کو دیکھا ہے ان پر کواب کا لباس کے کوئکہ وہ میرے ساتھ ایمان لائے اور میری تقدیق کی۔

ابو قیم بردایت ابومیسره بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم طابع جب باہر نگلتے تو ایک منادی کی ندا سنتے جو آپ کو نکار کر کہتا

یا محما آپ جب سے آواز سنتے تو تیز قدموں سے چل دیے ' پھر آپ ٹاپیا نے اس راز سے حضرت ابو بکر طابع کو مطلع کیا جو کہ آپ کے ایام جالمیت کے دوست و محرم راز تھے۔

ر نوٹ: یمال مصنف نے چند اور روایات بردایت ابولیم 'ابوداؤد طیالی 'طبرانی 'احمر 'عمر بن شیبه اور ابن سعد نقل کی م میں جن کے مضامین گزشتہ روایات میں آھیے میں 'الذا بخوف طوالت و تحرار انہیں قلمرو کیا جاتا ہے)

طبرانی حضرت انس دیڑھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ٹاٹھا نے فرمایا : جبریل امین میرے پاس دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور دھیہ ایک حسین و جمیل محض تھے۔

### جريل امين اين اصل صورت ميس

الم احمد ' ابن الى حاتم اور ابوالشخ حضرت عبدالله بن مسعود والله عن روايت كرتے بيس كه رسول الله طابع بريل المين المين كو ان كى اصلى شكل ميس صرف دوبار ديكھا ' ايك بار اس وقت جب آپ طابع المينام نے جبريل سے ديدار كا نقاضا كيا ' تو انهوں نے ديدار كرايا ' اس وقت جبريل يورے افق بر چھائے ہوئے تھے اور دوسرى بار شب معراج سدرة المنتى كے باس۔

الم احمد حضرت ابن مسعود والله سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : کہ رسول اللہ طابیم نے جریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ان کے چھ سو پر سے اور انہوں نے افق کو گھیر رکھا تھا اور ان کے پروں سے موتی اور یا قوت وغیرہ گر رہے تھے۔ رہے تھے۔

سیفین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعلق عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیط نے جریل امین کو ان کی تخلیقی شکل میں صرف دوبار دیکھا' ایک بار انہیں آسان سے ذمین کی طرف اترتے ہوئے جبکہ ان کے جم نے زمین اور آسان کے درمیان کو بحر رکھا تھا' ایک اور روایت میں ہے' کہ ان پر سندس کا لباس تھا جس پر موتی لموریا قوت جڑے تھے۔)

ابوالشیخ کی روایت ہے 'کہ رسول اللہ مالھیم نے جریل سے فرمایا : میں جاہتا ہوں کہ آپ کو اصلی صورت میں دیکھوں تو انہوں نے اپنا ایک پر پھیلایا جو سارے افق پر چھا گیا' یہاں تک کہ آسان کا کوئی حصہ نظرنہ آتا تھا۔

ابوالشیخ شرت بن عبید سے ناقل کہ رسول خدا طابیرا جب آسان کی طرف بلند ہوئ و جریل کو ان کی حقیق شکل میں دیکھا ان کے پر زبرجد لولو اوریا قوت سے جڑے تھے۔ (معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی آپ طابیرا کی نظروں کے سامنے ہیں) انہوں نے افق کو گھیر رکھا تھا طال تکہ اس سے قبل میں جبریل کو مختلف صورتوں میں دیکھتا تھا اور زیادہ تر حضرت دھیہ کلبی کے دوب میں دیکھتا تھا جیسا کہ ایک فخص اپنے ساتھی کو چھانی کے پیچے سے دیکھتا ہے۔

### نزول وحی کی کیفیت

الم احمد عندی نسائی واکم بیمی اور ابولیم مسندجید حضرت عمربن الحطاب والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم الم

بخاری اور سلم میں حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما ہے مروی ہے کہ حارث بن بشام نے رسول اللہ طابع ہے بہتھا: بارسول اللہ ا آت ہو وہ کس طرح نازل ہونی ہے؟ آپ نے فرمایا: کبھی تھنٹی کی مائد آواز آتی ہے اور یہ حالت بھی پر بخت گرال ہوتی ہے ' وہ ہوجاتی ہے ' اس اثناء میں جھے یہ وحی یاد ہوجاتی ہے کبھی فرشتہ انسانی روپ میں آت ہے جھے سے کام کرتا ہے ' تو میں اس کا کلام من کر یاد کرلیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں میں نے بارہا سخت سردی کے موسم میں آپ طابع بر وحی کے نزول کی کیفیت دیکھی ہے۔ وہ حالت جب ختم ہوتی تو آپ کی جبین اقد س پر پید ہوتا۔

ابن سعد ریای حضرت ابوسلمہ خاص روایت کرتے ہیں 'وہ کتے ہیں مجھے یہ خبر پینی ہے 'کہ رسول اللہ طابط فرمایا کرتے ہیں کرتے ہیں ہوتی تھے ایک آدمی کرتے ہیں القاء کرتے ہیں ایک آدمی کرتے تھے 'کہ مجھے پر وی دو طریقوں سے نازل ہوتی تھی، مجھی جبریل میرے پاس آکر یوں القاء کرتے جیسے ایک آدمی دو سرے کو کوئی بات بتا تا ہے' اور مجھی وہ کسی چیز کے پردے میں وحی پنچاتے' مثلاً تھنٹی کی آواز آتی یمال تک کہ وہ ول نشین ہوجاتی' اور بھریہ کلام زائل نہ ہو تا تھا۔

مسلم شریف میں حضرت عبادہ بن صامت دالھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور چرے کا رنگ خاکی ہوجاتا۔

ابو تعیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط پر جب وحی کا نزول ہوتا، تو آپ بوا بوجہ محسوس کرتے۔ ارشاد ربانی ہے

اے صبیب ! ہم عقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے

انَا سِنْلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقَيْلًا

ابو تعیم حضرت زید بن ثابت و الله سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع پر وحی انرتی تو آپ پر گرانی کی کیفیت طاری بوتی اور جبین اقدس سے موتیوں کی طرح لینے کے قطرے گرتے 'خواہ سردی کا موسم ہو آ۔

طبرانی حضرت زید بن ثابت دیاد سے ناقل وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیم کے لئے وحی لکمتا تھا ، جب آپ طابیم پر وحی کا نزول ہو آ ، تو آپ سخت تکلیف وہ حالت میں جٹلا ہوجاتے اور موتیوں کی طرح زبردست پیٹ پھوٹ پر آ ، پھر یہ کیفیت جاتی رہتی ، میں اس وحی کو لکھ لیتا اور حضور طابیم مجھے کھماتے جاتے ، میں ابھی کتابت سے فارغ بھی نہ ہو آ کہ مجھے

محسوس ہو آکہ شاید قرآن کے بوجھ سے میراپاؤں ٹوٹ جائے اور پھر مجمی چل نہ سکوں۔

الم احمد حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله طابیم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو لوگ اسے چرو رسول کے زرد ہونے سے پھیان لیتے۔

ابولعیم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ اس وقت خاموش ہوجاتے اور محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے کوئی بات نہ کرتے۔ بات نہ کرتے۔

منداحد 'طبرانی اور ابو قیم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعلق عنما سے منقول ہے کہ میں نے نبی اکرم طابیع سے دریافت کیا 'کہ کیا آپ کو وحی کے نازل ہونے کا احساس ہو آ ہے؟ آپ طابیع نے فرمایا : میں جھنکار کی آواز سنتا ہوں اور خاموش ہوجا آ ہوں نیز جب بھی وحی آتی ہے ' تو ایسا محسوس ہو آ ہے گویا میری جان نکل رہی ہے۔

ابو تھیم ملتان بن عاصم سے روایت کرتے ہیں کہ بوقت نزدل وتی رسول اللہ طابیع کی دونوں آ تکھیں تھلی رہتیں اور آپ کے کان اور دل وحی کی طرف متوجہ رہتے۔

ابو تھیم ۔ معلی بن امیہ بیالو کا بیان تحریر کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مٹائیلم کی طرف دیکھا آپ مٹائیلم پر وحی اتر رہی تھی اور آپ یوں خرائے کے رہے تھے جیسے کنواری عورت خرائے لیتی ہے' آپ کی آنکھیں اور پیشانی سرخ نظر آتی تھی۔

حضرت ابو اروی دوی سے مروی ہے 'وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم طابیع پر وی کے نزول کی کیفیت ریکھی 'آپ اس دقت او نٹنی پر سوار سے اور او نٹنی وی کے بوجو سے بلبلا رہی تھی 'اس کے پاؤں بو جسل ہو رہے سے یہاں تک کہ جمھے گمان ہونے لگا کہ اس کے پاؤں ٹوٹ جائیں گے 'مجھی بیٹے جاتی اور مجھی کھڑی ہوجاتی گر اس کے پاؤں ایک ہی جگہ گڑے سے آآنکہ آپ سے وی کی گرانی ختم ہوئی اور آپ کی پیشانی سے پہینہ موتوں کی طرح گرنے لگا۔

اہام احمد اور اہام بیمتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ بعض او قلت نبی اکرم طاہیم پر وحی اس حالت میں نازل ہوتی کہ آپ اس وقت اپنی ناقہ پر سوار ہوتے تھے' تو وحی کے بوجھ سے ناقہ کا انگا حصہ زمین سے لگنے لگتا اور سخت سردی میں دن کے وقت آپ کی جبین ناز سے پسینہ مجموث پر آ۔

حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے مروی ہے' کہ رسول اکرم مالیکا نزول وی کے وقت اپنا سرافدس جھکا لیتے' روئے انور زرو ہوجاتا اور آپ دانتوں میں سردی محسوس کرتے' نیز پیشانی مبارک سے بسینہ موتیوں کی طرح گرنے لگتا۔

طبرانی بروایت اساء بنت عمیس نقل کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم طابیعا پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر عثی کی کیفیت طاری ہوجاتی۔

الم احمد طبرانی میمقی در شعب ایمان اور ابو تعیم حضرت اساء بنت بیزید رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتی ہیں میں نبی اکرم طابیع کی او نمنی (عضباء) کی ممار تھاہے ہوئے تھی کہ آپ پر سورہ مائدہ کا نزول ہونے لگا وحی کی گرانی کی وجہ سے قریب تھا کہ او نمنی کی اگلی ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔

ابو تعیم حضرت ابو ہریرہ بڑھ سے ناقل کہ جب رسول خدا ٹائیا پروی اترتی تو آپ کے سراقدس کو درد ہونے لگنا جس کے لیے آپ سراقدس پر مندی لگاتے۔ (بیر روایت ضعیف ہے)

ابن سعد حضرت عکرمہ بوائد نے روایت کرتے ہیں کہ زول وی کے وقت رسول اللہ طابع پر مستی کی سی کیفیت طاری موجاتی۔ موجاتی۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والھ سے منقول ہے اکہ جب رسول اکرم مٹاھا پردی نازل ہوتی تو ہم سے کوئی آپ بٹاھیا کی طرف آگھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا یہاں تک کہ دی کا سلسلہ ختم ہوجاتا۔

الم احمد ریالی اور ابن سعد ریالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عظما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم طابیخ کمہ مرمد میں اپنے گھرکے صحن میں تشریف فرما تھے کہ ای اثناء میں حضرت عثان بن خلعون واللہ کا وہاں ہے گزر ہوا ، وہ آپ طابیخ کو دکھے کہ مسکرائے آپ نے فرمایا : عثان! بیٹو کے نہیں جمرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ طابیخ ! پھر آپ کے حضور آکر بیٹے گئے 'باہم گفتگو جاری تھی کہ ناگمال رسول اکرم طابیخ نے اپنی نظر آسان کی طرف اٹھائی 'پھے در اوپر دیکھتے رہے 'پھر اپنی نظر وائمیں طرف کرلی بعد ازال حضرت عثان سے ذرا ہٹ کر اس طرف ہوگئے جہاں آپ نے نظر کی تھی 'پھر براقد س کو حرکت دینے گئے گویا کسی کی بات سجھنے کی کوشش کررہے ہوں' ابن خلعون یہ منظر دیکھ رہے سراقد س کو حرکت دینے گئے گویا کسی کی بات سجھنے کی کوشش کررہے ہوں' ابن خلعون یہ منظر دیکھ رہے آپ کا مقصد پورا ہوگیا۔ تو اپنی نگاہ پہلے کی طرح آسان کی طرف اٹھائی' اور نظر ہے اس کا تعاقب کیا جے آپ دیکھ رہے تھی تا تکہ وہ آسان میں غائب ہوگیا' پھر آپ طابیخ نے درخ افور عثمان والو کی طرف کیا اور آپ پہلی حالت پر آکر بیٹھ گئے حضرت عثمان عائد نے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ ا جو کیفیت میں نے آج آپ کی دیکھی ہے پہلے ایسا ہوتے نہیں دیکھا' فرایا: مقارت کیا دیکھا؟ تو انہوں نے سارا ماجرا کہ سنایا' فرایا: کیا تم نے اس کیفیت کو سمجھا ہے؟ عرض کیا' ہل ایارسول اللہ! فرایا: کیا تم نے اس کیفیت کو سمجھا ہے؟ عرض کیا' ہل! ایارسول اللہ! فرایا: کیا تم نے اس کیفیت کو سمجھا ہے؟ عرض کیا' ہل! ایارسول اللہ! فرایا: کیا تم نے اس کیفیت کی جریل نے آپ طابیخ سے کیا کہ اس آبیارسول اللہ! کیا تھی میرے پاس جریل ایمن آپ جو کیا گئا کہ آپ نے تربیت مائی پہنچائی ک

إِنَّ اللَّهَ يَا مُنْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُوْلِي بِحُمْلُ الله مَمْ رَبَّا ہِ عَمل و احمان كا اور رشتہ داروں كو وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ عَلَّا كُرِثَ كَا اور مَعْ كُرّا ہے برائی ہے حیائی اور مرکشی کے لَعَلَکُمْ تَذَكُرُوْنَ فَعَدَ بِرَعْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

کرو-

يدس كرايمان ميرك ول يس رائخ موكيا اور جمع محد الهيم سعبت موكل-

## غزوہ بدر میں نبی ا کرم طابیع کی معیت میں فرشتوں کا کفار کے ساتھ قبل

الم مسلم ریلی اور الم بہق مطیح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ بدر کے روز ایک مسلمان مجابد کسی مشرک کے سرپر کوڑا لگنے کی آواز سی ایک مسلمان مجابد کسی مشرک کے سرپر کوڑا لگنے کی آواز سی ایک مسلمان مجابد کسی مشرک کو دیکھا، تو وہ چت گرا پرا تھا، فور سے محدول سال میں مشرک کو دیکھا، تو وہ چت گرا پرا تھا، فور سے اسے دیکھا، تو اس کی ناک زخمی تھی اور چرہ چٹ گیا تھا اور جمال کوڑا کی ضرب پڑی تھی جسم کا وہ حصد نیال ہوچکا تھا اس افساری نے حضور مال خرا کی خدمت میں حاضر ہوکر سارا قصد منایا تو آپ مالیا نے فرایا: تم نے یح کما ہے ، یہ تیمرے آسمان سے مدد آئی ہے، اس روز سر مشرکین تقل ہوئے اور سر تھی بھی بیا گئے۔

واقدی اور ابن عساکر رحمتہ اللہ ملیما حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والھ سے نقل کرتے ہیں وہ فراتے ہیں میں نے بدر کے روز دو آدمیوں کو دیکھا جنہیں میں پھانتا نہیں تھا' ان میں سے ایک رسول اللہ عظیم کی داہنی طرف اور دو سرا بائیں طرف تھا' وہ دونوں شدید قال میں معروف تھے' پھر ایک تیسرا آدی آپ الھیلا کے پیچیے آگیا بعد ازاں چوتھا مخص آپ کے سامنے ہے قال کرنے لگا۔

ابن اسحاق ' ابن جریر ' بہقی اور ابولعیم حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ بی غفار کے ایک محص نے بتایا کہ میں اور میرا چھازاد بھائی جنگ بدر میں شریک تھے اور ابھی اپنے شرکیہ عقیدے پر قائم تھے میں بہاڑیر اس بات کا انظار کررہا تھا کہ ابھی کی کو بزیمت سے دوجار ہونا پڑے گا' تو ہم لوٹ مار کریں گے' ناگمال ایک باول آیا اور جب بہاڑ کے قریب بنجا' تو اس میں ہم نے محوثوں کے جنانے کی آواز سی' ہم نے ساکہ ایک محور سوار کمہ رہا تھا " اقدم حیزوم" اے چزدم! آگے بوس کی سے س کر میرے چھازاد بھائی کے دل کا پردہ محث کیا اور وہ ای جگہ پر مر کیا اور میری ہلاکت بھی قریب تھی گریس گرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔

ابن اسحاق ' ابن راہویہ این مند میں ' ابن جرمر ' بہم اور ابو قیم حضرت ابواسیدالساعدی سے بیان کرتے ہیں کہ آخری عريس نابينا ہونے كے بعد وہ كماكرتے تھے أكر ميس آج تمهارے ساتھ بدر ميں ہو يا اور ميري بينائي صحح سالم ہوتي تو ميس تم کو وہ گھاٹی دکھانا جمال سے فرشتے نمودار ہوئے تھے جھے اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

الم بیق حضرت ابن عباس عام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بدر کے دن ایک ہزار فرشتے نازل فرمائے ب فرشيخ نثان زده تھے۔

رسول الله طائع للے فرمایا: اے ابو بکر! مبارک ہو' یہ جبریل ہیں زرد عمامہ باندھے ہوئے' زمین اور اسمان کے درمیان اپنے گھوڑے کی نگام تھامے ہوئے ہیں' جب زشن پر اترے تو پچھ دیر میری نظروں سے او جھل رہے' پھر نمودار ہوئے اور ان کے گھوڑے کے اگلے پاؤل غبار آلود بیں اور کمہ رہے ہیں آپ نے بکارا ہے او اللہ کی طرف سے نصرت و الداد پہنے

بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنما سے منقول ہے کہ رسول اللہ میلایم نے بدر کے روز فرمایا : بیہ جريل امن بي محودك كاسر تعاد موك أب ساذوسلان حرب سے ليس بي-

ابو معلی حاکم اور بیمق مفرت علی ویلو سے روایت کرتے ہیں فرمایا : میں قلیب بدر کے پاس چل پھر کر پسرہ دے رہا تھا کہ ناگمال ایک انتمائی تیز آندهی آئی کہ اس کی مثل پہلے میں نے تیز ہوا نہیں دیکھی یہ گزر گئی دوبارہ ایا ہی ایک تندو تیز جھونکا آیا' پھر تیسری بار بھی ایک شدید جمونکا گزرا' پہلی تیز ہوا میں حضرت جبریل امین تھے جو ایک ہزار فرشتوں کے ہمراہ اترے اور جو رسول الله طابیع کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ دوسرے جھو تکے میں میکائیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آئے اور حضور طابع کے وائی کوئے ہوئے حضرت الو بر علی بھی ای جانب سے اور سیرے جمو کے میں اسرائیل علیہ

السلام ایک بزار فرشتوں کے جلویس حضور کے میسرہ پر آ گئے اور میں بھی میسرہ میں بی تھا۔

احد بزار ابو علی حاکم اور بیعتی حضرت علی المرتضی واله سے راوی کہ بدر کے روز مجھے اور ابوبکر واله کو کما گیا کہ آپ میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہیں اور دو سرے کے ساتھ میکائیل اور اسرافیل ہیں۔ یہ عظیم فرشتہ قبال میں سوجود رہے گا گر جنگ نہیں کرے گا البتہ صف میں رہے گا۔

عاکم ' بہتی اور ابوقیم حضرت سل بن حنیف فٹاہ سے نقل کرتے ہیں کہ بدر کے روز ہم دیکھتے تھے ' کہ ہم میں سے کوئی اپنی تلوار کے ساتھ کسی مشرک کے سرکی طرف اشارہ کرتا' تو وار پڑنے سے قبل اس کا سرتن سے جدا ہوجا آ۔ مال کیشی دلام سے صدی سردہ فیا تر میں کی غزور کر میں جہ رسمی میں کئی مشک کا تواقب کر آیا گا اس کا گران

واقد لیٹی طاہ سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ غروہ بدر میں جب مجھی میں کس مشرک کا تعاقب کرتا باکہ اس کی گردن ماروں تو اس کا سرمیری تلوار کے لگنے سے پہلے ہی گر جاتا او مجھے معلوم ہو تاکہ کسی اور نے اسے قتل کیا ہے۔

ابو تعیم ابودارہ سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے بنو سعد بن کبر کے ایک مخص نے بتایا کہ میں روز بدر فنکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا تھا کہ مجھے اپنے آگے ایک اور ہزیمت خوردہ مخص نظر پڑا۔ میں نے کما: چل اس سے ملکر انس حاصل کر' پھروہ مقام جرف سے اترا' تو میں اس سے جا ملا' کیا دیکھا ہوں کہ اچانک اس کا سرکٹ کر زمین پر آگرا طلائکہ اس کے قریب مجھے کوئی صخص نظرنہ آیا۔

ابن سعد حضرت عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس دن کسی کا مرکث کر گر آ اور معلوم نہ ہو آ کہ کس نے وار کیا ہے؟ کسی کا باتھ اڑ آ اور پت نہ چاآ کہ کس کی ضرب پڑی ہے۔

بہی حضرت رہے بن انس والو سے نقل کرتے ہیں' لوگ جانتے تھے' کہ فرشتوں کے ہاتھوں کون کون قتل ہوئے ہیں جنہیں گردنوں کے اوپر اور الگلیوں پر وار بڑے ہیں۔

ابن اسحاق' بہتی اور ابواقیم حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے راوی' وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر شن فرشتوں کی نشانی سفید عمامے سے ' جن کے شلے انہوں نے پشتوں پر چھوڑ رکھے سے ' غزوہ حنین میں انہوں نے سرخ عمامے باندھ رکھے سے اور سوائے غزوہ بدر کے انہوں نے سمی جنگ میں قال نہیں کیا دیگر جنگوں میں فقط امداد کے لئے اور حوسلہ افزائی کے لئے ارتے۔

بیعتی اور ابن عساکر حضرت سمیل بن عمو سے ناقل ، فرملیا : میں نے روزبدر گورے رنگ کے آدمیوں کو حیت کبرے گھوڑوں پر جو کہ نشان زوہ سے ، آسمان و زمین کے درمیان دیکھا، وہ کقار کو قتل کرتے ہے اور انہیں قیدی بناتے ہے۔

واقدی نے بحوالہ خارجہ بن ابراہیم' ابراہیم سے بیان کیا'کہ رسول اللہ علیمیہ نے جبریل سے پوچھا: کہ جنگ بدر میں " اقدم جزوم" کس فرشتے نے کہا تھا؟ تو جبریل نے کہا: میں آسان کے سارے فرشتوں کو نسیں جاتا۔

واقدی اور بیمی سائب ابن ابی حبیش خاص روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان ایا کرتے سے ' بخدا! غروہ احد میں مجھے کی انسان نے گرفتار نہیں کیا اور جب قریش فکست سے کی انسان نے گرفتار نہیں کیا اور جب قریش فکست سے

دوچار ہوئ و بین ان کے ساتھ تھا کھر مجھے گورے رنگ کے ایک درازقد مخص نے جو کہ زمین و آسان کے درمیان سفید کھوڑے پر سوار تھا کی کر کر باتدہ دیا اوھر عبدالرحمٰن بن عوف آئ و جھے بندھا ہوا دیکے کر اپنے اشکر میں آواز دی کہ اے کس نے باندھا ہے؟ وہ یکی صدا لگاتے ہوئے جھے رسول اللہ طابع کے پاس لے آئ تو رسول اللہ طابع نے جھے سول اللہ علی میں نے عرض کیا میں اے جانتا نہیں دراصل جھے پند نہ تھا کہ میں یہ بات رسول اللہ طابع کو جاؤں تو آپ طابع نے فرمایا: تھے ایک فرشتے نے گرفآر کیا ہے۔ (ابن کیر 1828)

واقدی عاکم اور بیعتی محیم بن حزام جھ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں دیکھا کہ آسان سے ایک دھاری دار چاور انز رہی ہے جس نے آسان کے ایک افق کو ڈھانپ لیا ہے اور وادی میں پائی بعد رہا ہے یہ منظر دکھ کر میرے دل میں آیا کہ یہ آسانی مدد ہے جس سے محمد مالیکا کی تائید کی گئی ہے۔ بس اس کے بعد کفار شکست سے دوجار ہوگئے۔ دراصل یہ فرشتے تھے۔ (ابن کیر 4:481)

ابن راہوبی' بہتی اور ابولیم ،سند حسن حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کرتے ہیں کہ فریقین بدر میں بر سرپیار سے میں نے کفار کی فکست سے قبل ایک سیاہ جاور دیکھی جو آسان سے اتر رہی تھی' سیاہ چیوٹی کی مائند' یہاں تک کہ وادی بحر گئی مجھے یقین تھاکہ یہ فرمجتے ہیں' پھرکفار کی فکست میں دیر نہ ہوئی۔

بہتی اور ابو تھیم حضرت علی المرتقلی واقع سے راوی فرلیا: غزوہ بدر کے دن ایک انصاری بنوہاشم کے ایک مخص کو قیدی بناکر لایا تو اس مخص نے کہا: بخدا! مجھے اس مخص نے قید نہیں کیا ہے، بلکہ ایک خوبصورت مخص نے، جس کے سرک بال کرے ہوئے تتے اور جو گھوڑے پر سوار تھا، گرفتار کیا ہے، وہ اس وقت مجھے یمال نظر نہیں آرہا۔ نبی اکرم طابع نے یہ سن کر فرمایا: "وہ ایک معزز فرشتہ تھا"

الم احمر ابن سعد اور ابوهیم حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ جس مخص نے حضرت عباس رضی الله تعالی عنما سے ماری عباس رضی الله تعالی عنما کو گرفتار کیا تعاوہ ابوالیسر کعب بن عمود تقلہ کعب بن عمود کرور جم کا مالک تعاجب عباس بعاری بحرکم تھے الذا نبی اکرم شیمیہ نے چہا ابوالیسرا تم نے عباس کو کس طرح قید کیا عرض کیا یارسول الله! ان کی گرفاری میں ایک ایسے محض نے میری مدد کی جسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا نہ اسے اس کے بعد دیکھا اوراس کا علیہ یہ تھا نبی اکرم شیمیا نے فرمایا: تمماری ایک فرشتے نے اس گرفاری میں اعانت کی ہے۔

نوٹ الی بی ایک روایت عبید بن اوس سے عقیل بن ابی طالب کے بارے میں موی ہے۔

ابن سعد حضرت عطیہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب نی اکرم بالویم جنگ بدر سے فارخ ہوئے، تو جریل امین سرخ گھوڑی پر رکھی تھی اور ان کے پاس ان کا بوے، تو جریل امین سرخ گھوڑی پر رکھی تھی اور ان کے پاس ان کا نیزہ تھا، انہوں نے کہا : اے محما اللہ نے محما اللہ انہوں سے اب اور تھم دیا ہے، کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں سال

یرہ علی مہوں سے مان اس سے میں اللہ ہے اب سے پاس بیجا ہے اور سم دیا ہے لہ میں اب سے تک آپ راضی ہوجائیں کیا آپ راضی میں؟ فرمایا: بال! میں راضی ہوں اس کے بعد جریل اوٹ گئے۔ ابو علی جابر والی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور طابع مناز میں مسکرا پڑے ' جب نماز پوری کی تو ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم نے آپ طابع کو مسکراتے دیکھا ہے ' فرمایا : ہاں! میکا کیل میرے پاس سے گزرے ان کے پر غبار آلود تھ اور وہ کفار کے تعاقب سے لوث رہے تھے تو مجھے دکی کر ہے ' لذا میں بھی مسکرا پڑا۔

بیعق اور ابوقیم بہ طریق موی بن عقبہ از ابن شماب ذہری اور از طریق عود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ سے ابوجمل کو کارزار میں کچیڑا ہوا پایا' اس کے سریر خود تھی اور اس کی تلوار اس کی ران پر پڑی تھی' اسے کوئی زخم نہ تھا گر اس کے بلوجود وہ کوئی عضو ہلا نہیں سکا تھا اور منہ کے بل پڑا زمین کی طرف دکیے رہا تھا' تو حضرت عبداللہ واللہ فیا سے اس کی پیٹے کی طرف سے ضرب لگائی' چراس کا اسلحہ وغیرہ چھین لیا' اسے کوئی زخم نہ تھا' البتہ! اس کی گردن پر خراش تھی اور ہاتھ اور پہلووں پر کو ژوں کے نشانات تھے' اس بات کی حضرت عبداللہ واللہ نے اکرم طابیم کو اطلاع کی تو آپ سال بیا نے اس کی مار تھی۔

ابن اسحاق ابن سعد ابن جرير عامم ابيعتى اور ابوهيم ابورافع سے نقل كرتے بين كه بم آل عباس اسلام مين داخل ہو بچے تنے 'گر ہم اپنا اسلام لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تنے 'میں حضرت عباس کا غلام تھا جب قریش روز بدر رسول الله الملا ہے جنگ آزما ہونے کے لیے گئے ' تو ہم جنگ سے متعلق خبوں کا انظار کرنے گئے ' پس جو سان فرائ مارے پاس فرلیکر آیا' تو ہمیں رسول الله طائع کی فتح سے خوشی ہوئی اور اینے اندر قوت محسوس کی' بخدا! میں اس وقت زمزم کے کنارے پر بیٹا تھا اور میرے پاس ام الفضل بیٹی تنمیں کہ اس اٹناء میں ابولہب خبیث پاؤں تھسیٹنا ہوا آیا اللہ نے اسے مسلمانوں کی فتح مندی کی خبرے ذلیل و رسواکیا تھا' وہ آکر جمرہ کی طالب پر بیٹے گیا' لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ ابوسفیان بن حرب آگیا ہے' پر اوگ اس کے پاس اعظے ہو گئے۔ ابولب نے اس سے کما میرے پاس آؤ کو تکد تمارے پاس کفار کی فکست کی اطلاع ے' چنانچہ وہ آکر اس کے پاس بیٹھ گیا اور کما بخدا! ٹر بھیر ہوئی ہی مقی کہ وہ ہمارے کندھوں پر حاوی ہوگئے جمال چاہے اپنا اسلحہ رکھ دیے اللہ کی قتم ! میں اس کے باوجود لوگوں کو طامت نہیں کرتا کو تکہ جاری جنگ ان سفید رنگ کے لوگوں سے ہوئی جو فضایس چت کبرے گھوڑوں پر سوار تھے اور جو کی چیز کو شیس چھوڑتے تھے 'ابورافع کہتے ہیں میں نے طالب اٹھا كركما: بخدا! يه تو فرشة تع الولب يه من كر اله كمرا بوا اور ياؤل عمينا بوا ذلت كى مالت من جانا بنا الله في اس كو عدسہ کے مرض میں جالا کیا اور وہ سات ون کے اندر واصل جنم ہوا' موت کے بعد تین ون تک اس کے بیول انے اسے دفن نہ کیا یمال تک کہ اس سے بربو آنے گی قریش عدسہ کو طاعون کی طرح متعدی مرض سجھ کراس سے بیخے لگے یمال سک کہ کی قریش نے اس کے بیوں سے کما: تہیں شرم نہیں آتی تسارے بلپ کی لاش تین دن سے گھریں متعفن ہورہی ہے۔ اس کو وفن کیوں نمیں کرتے؟ تو انہوں نے کما: ہمیں اس سے متعدی مرض کا اندیشہ ہے اس نے کما: لویس تماری اس کے دفن کے سلسلہ میں مدد کرتا ہوں' بخدا! انہوں نے اسے عسل نہ دیا' بلکہ دور سے اس پر پانی چیزک دیا اور قریب نہ آئے' مجراہے اٹھا کر ہلائی مکہ میں لے گئے اور ایک دیوار کے ساتھ کمڑا کرکے اس پر پقرڈال دیئے۔ (ابن کثیرالینٹا

## غزوهٔ احدین فرشتوں کی آمہ

المام بخاری اور مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص واله سے روایت کی ، فرمایا : میں نے غزوہ احد کے دن رسول اکرم علیم کے وائیں اور بائیں طرف دو آدمیوں کو دیکھا، تو سفید پوشاک پہنے ہوئے تھے اور رسول اللہ علیم کا زبردست دفاع کررہے تھے، میں نے انہیں اس سے پہلے نہیں دیکھانہ اس کے بعد دیکھا، وہ جبرال اور میکا کیل تھے۔

بیعق نے مجاہد سے نقل کیا کہ فرشتوں نے بدر کے علاوہ کی اور غروہ میں قال نہیں کیا ،وہ کہتے ہیں کہ غروہ احد میں وہ مسلمانوں کے لفکر کی طرف سے نہیں لڑے جس وقت انہوں نے رسول اللہ علیم کی نافرمانی کی اور آپ علیم کے علم پر قائم نہ رہے۔

واقدی اپ شیوخ سے بن کے ان تصبرُوا وَ تَتَقَوْا کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے صرنہ کیا اور متعین مقام سے ہٹ گئے الذا ان کی فرشتوں کے ساتھ مدونہ کی گئی۔ اس روایت کی بہتی نے تخریج کی

رں ں امام بیہی حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا مسلمانوں کے ساتھ تقویٰ اور مبری صورت میں وعدہ تھا کہ وہ ان کی پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا اور وہ اس وعدہ کو ایفاء کرنے ہی والا تھا گرجب مسلمانوں کے (درہ پر متعین) وستے نے تھم رسول ملکھا کی نافرمانی کی اور صف بندی چھوڑ کر طالب دنیا ہے' تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرشتوں کی مدد اٹھا لی۔

ابن سعد بحوالہ واقدی ان کے شیوخ سے نقل کرتے ہیں کہ جب مشرکین شکہت کھا گئے ' تو (درے کے) نیزہ باذ جاکر لوٹ مار میں شامل ہوگئے ' تو مشرکین نے لوٹ کر ان پر بلہ بول دیا ' ان کی صفیں در ہم برہم کر دیں اور جنگ کی چکی الٹی گوم ' گئی ' ہوا مخالف ہوگئی جو پہلے موافق تھی ' تو اس وقت ابلیس نے پکار کر کما ' محمد ( اللیکا ) معاوللہ قتل ہو گئے ہیں " پس مسلمان مسلم گئی ' ہوا مخالف ہوگئے ہیں ۔ کرنے گئے اور جلدی اور دہشت میں بے سمجھے ایک دو سرے پر وار کرنے گئے۔ معب بن عمیر خاص شہید ہوگئے ' تو ایک فرشتے نے معب کے روپ میں علم اٹھا لیا ' اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن عمیر خاص شہید ہوگئے ' تو ایک فرشتے نے معم کے روپ میں علم اٹھا لیا ' اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن علم اٹھا لیا ' اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن علم اٹھا لیا ' اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن علم اٹھا لیا ' اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن علم اٹھا لیا ' اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن علم اٹھا لیا ' اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن علم اٹھا لیا ' اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن علم اٹھا لیا نے اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن علم اٹھا لیا ' اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن علم اٹھا لیا نے اس دن فرشتے جنگ میں موجود سے ' محمد بن علم اٹھا لیا نے اس دن فرشتے جنگ میں کی۔

ابن سعد محمد بن شرحیل العبدری سے روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن جھنڈا مسعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا' تو ان کا دایال ہاتھ لٹ گیا' انہوں نے جھنڈا ہائیں ہاتھ سے تھام لیا وہ اس وقت کمہ رہے تھے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ

﴿ پَران كابال ہاتھ كُ كُما اُتو انهوں نے جِك كركٹے ہوئے كے ساتھ جمنڈا اپنے سينے كے ساتھ لگاليا 'اس وقت بھى ان كى ن نيان پريہ آيت كريمہ تھى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسْوْلٌ پروه شهيد ہوگئ تو جمنڈا نيچ كركي)

ابن سعد بروایت عبداللہ بن فضل بن عملی بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن نی اکرم المطاب نے جمندا مععب بن عمیر

الله كو عطا فرمایا: پر مععب شهيد ہوگے، تو ایک فرشت نے مععب كے روب ميں جمندا لے لیا، پس رسول الله طابيم فرمانے لئے، اے مععب! آگے بوحو تو فرشتے نے لوث كركما ميں مععب نيس ہول، چنانچہ آپ طابیم كو معلوم ہوگيا، كہ وہ فرشتہ تعاجس كے ذريعے آپ كى مدد ہوئى۔

محمر بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله طائع نے احد کے دن فرمایا: مععب آگے برهو تو عبد الرحمٰن نے کہا یارسول الله ! طائع کیا مععب شہید نہیں ہوگئے ہیں؟ فرمایا: ہاں! گراک فرشتہ ان کی جگہ پر آگیا ہے جو ان کے نام سے موسوم ہے۔

حضرت سعد بن آبی و قاص طامح فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب میں تیراندازی کرتا' تو ایک گورے رنگ کا آدمی' جے میں جانیا نہیں تھا' مجھے تیراٹھا اٹھا کر دیتا' یہال تک کہ بعد میں مجھے گمان گزرا کہ بیہ تو فرشتہ تھا۔

ابن اسحاق کتے ہیں کہ جھے عاصم بن عمر بن قاوہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طابط نے فرمایا: حنظلہ کو فرشتے عسل دے رہے ہیں ' ان کے گروالوں سے ان کا یہ معالمہ پوچھو تو میں نے ان کی بیوی سے پوچھا ' اس نے بتایا کہ جب طبل جنگ بجایا گیا' تو وہ حالت جنابت ہی میں نکل پڑے' یہ من کر رسول اللہ طابط نے فرمایا: اس لئے' تو فرشتوں نے انہیں عسل دیا

ابن سعد نے عودہ بن زبیرے ان کے والد کے بیہ الفاظ نقل کئے ہیں ' میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ زمین و آسان کے درمیان بارش کے پائی اور چاندی کے کوروں کے ساتھ حنطلہ کو عسل دے رہے ہیں۔ ابواسید السلعدی بیان کرتے ہیں ' مم نے جاکر انہیں دیکھا' تو ان کے سرے پائی کے قطرے گر رہے تھے' ان کی بیوی کا بیان ہے' میں نے دیکھا جیسے آسان ان کے لیے کھل گیا ہو اور وہ اس میں داخل ہوگئے اور آسان دوبارہ جڑگیا' میں نے کما: یمی تو شمادت ہے۔

ابولعیم حضرت سعد بن الی و قاص والی سے روایت کرتے ہیں کہ جب غزوہ خندت کے بعد حضرت سعد بن معاذ کا وصال بوا' تو رسول الله طابیع اس تیزی کے ساتھ نظے کہ کسی آدمی کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ مراکر نہ دیکھتا ، چادر گر جاتی تو لوٹ کر نہ دیکھتا ، چادر گر جاتی تو لوٹ کر نہ دیکھتا ، کراہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم نے عرض کیا' یارسول الله ! آپ تو جمیں تحکا کر عاجز کر دینے اور کوئی کسی کی پرواہ نہ کرتا' صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم نے عرض کیا' یارسول الله ! آپ تو جمیں تحکا کر عاجز کر دینے والے تھے' فرایا : جمیعے اندیشہ تھا کہ کسیں فرشتے سعد کے عسل میں جم سے آگے نہ نکل جائیں جیسا کہ وہ حفظله کے عسل میں جم سے آگے بردھ گئے تھے۔

الم بخاری و مسلم حفرت جابر والی سے روایت کرتے ہیں کہ جب احد کی جنگ میں میرے باپ شمید ہوئے تو میری پھوپھی رونے گئی نبی اکرم طابیع نے ان سے فرمایا : کہ ان پر مت روؤ کیونکہ فرشتے اپنے پرول کے ساتھ ان پر سلیہ کنال رہیں گے یہاں تک کہ تم انہیں اٹھاؤ گے۔

#### فرشتول كاغزوهٔ خندق اور غزوهٔ بنی قریطه مین آنا

تشریف لائے تو نبی اگرم طابع نے انہیں دیکھ کر تین بار فرمایا : لوگو! بشارت ہو ' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کفار پر باد صرصر بھیجی ، جس نے ان کے خیموں کی طنابیں اکھیڑ دیں 'کھانے کی ویکیس چولہوں پر الٹ دیں ' افکری مٹی کے غبار تلے دب کئے اور جانوروں کی کھونٹیل ٹوٹ گئیں جس کی وجہ سے لوگ اس بھگدڑ میں نکلے کہ کوئی کسی کی طرف مڑکر نہ دیکھا تھا 'اللہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔

اِذْجَاءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

الم يهى الم مجلد سے آيت فارسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا كى تغير نقل كرتے ہيں كه اس سے مراد بادمبا ب جو خندق كر دوز افراب پر بيبى من يمال تك كه ان كى ديكيس الث كئيں 'خيے اكمر كے اوراس ہوائے متحدہ افواج كوكوچ كرنے پر مجور كر ديا۔

كر ديا۔
حسد نہ ليا۔

يَانَيُهَا الَّذِيْنَ اٰمَثُوْا اذْكُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَاءَ تْكُمْ جُنُوْدٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُوْدًا لَمْ تَوَوْهَا

تیمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ جب نی اکرم طابید غزوہ خنرق سے لوئے اور اسلحہ آثار کر رکھ دیا اور خسل فرمایا: کہ اس الثاء میں جبریل امین تشریف لائے اور کما: آپ نے تو ہتھیار کھول کر رکھ دیے میں جبکہ ہم نے نہیں آثارے ' چلے' آپ نے دریافت فرمایا: "کد حر" تو جبریل نے بی قریظہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "اس طرف" یس نی اکرم طابع ان کی طرف نکلے

الم بخاری ریلیر حفرت انس دیاد ہے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرملیا : مجھے اب بھی بی غنم کے راستوں سے غبار افعتا ہوا معلوم ہو تا ہے جب نبی اکرم مٹاہیم بنو قریطہ کی طرف روانہ ہوئے ' تو جبریل امین بھی سوار ہوئے۔

الم حاكم اور يهى نے حضرت عائشہ رضى اللہ تعالى عنما سے نقل كما كم في ارم على مارے إس تشريف فرما تھ ك

ایک فض نے آکر ہمیں السلام علیم کما' ہم اس وقت گھر میں تھے' پس رسول اللہ طابط خوزہ ہوکر اٹھ کھڑے ہوئے میں بھی آپ کے پیچے اٹھ کھڑی ہوئی کیا دیکھتی ہوں کہ وجہ کلبی ہیں۔ حضور طابط نے فرایا: یہ جبریل امین ہیں جو جھے بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کما ہے' کہ آپ نے تو ہتھیار رکھ دیئے ہیں گرہم نے نہیں کھولے' ہم تو مشرکین کی طلب میں حمراء الاسد تک گئے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہم غزوہ خدت سے واپس لوٹے تھے' چنانچہ نبی اگرم طابط تشریف لے گئے اور بنو قریظہ کے درمیان منعقدہ مجلسوں کے پاس سے گزرے' تو ان سے پوچھا کیا کوئی فخص تمارے پاس سے گزرا ہے؟ انہوں نے کما: ہاں دھیہ کلبی شہاء ٹچر پر گزرے ہیں' ان کے پنچ دیاج کا کمازا میں رسول اکرم طابط نے فرایا: کہ وہ دھیہ نہیں تھے بلکہ جبریل ایمن تھے جنہیں اللہ نے بنی قریظہ کو جبنجوڑنے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے بھیجا ہے۔

(اس فتم کی ایک روایت بہتی نے از طریق مولی بن عقبہ از ابن شاب اور از طریق عودہ نقل کی ہے۔ مترجم) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے جبریل امین کو بنی فریظہ کے دن دیکھا ان کے سرپر سیاہ عمامہ تھا۔

ابن سعد حمید بن بالل سے روایت کرتے ہیں کہ ٹی اکرم طابع اور قبیلہ قریظہ کے درمیان مطابعہ تھا گرجب عوب کے متحدہ الشکروں سے بدینہ شریف پر حملہ کیا' تو قریظہ نے وعدہ شکنی کی اور نی اکرم طابع کے مقابلہ میں مشرکین کی الداد کی' تو اللہ تعالیٰ نے حیز آندھی کے ساتھ غیبی الشکر بھیج جس کی وجہ سے مشرکین اور نی قریظہ کے یہودی بھاگ کمرے ہوئے۔ پھر بنو قدیظہ قلعہ بند ہوگئے۔ پس ٹی اکرم طابع اور اصحاب کرام نے ہتھیار کھول دیا۔ ای اشاء میں جبریل امارے تا اس فرمت میں ماضر ہوئ ' تو آپ طابع ان کی طرف باہر نگلے۔ جبریل نے فربایا: میں نے تو ہتھیار نہیں امارے تا اس نہ ہو قدیظہ کی طرف چلیس۔ حضور طابع نے فربایا: میرے ساتھی تھک چکے ہیں اگر آپ انہیں چند روز کی مسلت دیریں (تو بہتر ہوگا) جبریل نے فربایا: آتو ہم چلیس میں اپنا ہید گھوڑا ان کے قلموں میں داخل کر دوں گا اور انہیں پاہل کر دوں گا ' چنانچہ جبریل پیٹے دیکر چل دیے۔ ان کے ہمراہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی یہاں تک کہ انساد کے قبیلے ہو خنم کے راستوں میں غبار اٹھنے لگ اس غروہ خندق میں معزت سعد بن معاذ کی رگ اکل میں تیر لگ گیا تھا اور زخمی جاری ہو گیا تھا ور زخمی جاری ہو گیا تا اور انہوں نے دعال کہ دو بنو قریظہ سے اپنے سینے کو شفایا ب نہ کرلیں ' و انہوں نے دعاکی کہ اللہ کرے انہیں موت نہ آئے جب تک کہ وہ بنو قریظہ سے اپنے سینے کو شفایا ب نہ کرلیں نا دی کی مرب کا مرب کے بعد) سخت بریشائی میں بنو قریظہ نے حضرت سعد بن معاذ بائے کو تھم مان لیا' جنوں نے تھم دیا کہ خاری برطوں کا صرب کے بعد) سے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جانے اور ان کی اوادوں کو قیدی بنا لیا جائے۔

### غزوهٔ مریسیع میں فرشتوں کی آمہ

بیق اور ابوقیم واقدی کے حوالے ہے ام المومنین حضرت جوریہ کی خاومہ کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین جوریہ رضی اللہ تعلق منا کو فرناتے ہوئے ساکر منا المومنین جوریہ رضی اللہ تعلق منا کو فرناتے ہوئے ساکر من اللہ علیہ المرسنین جوریہ رضی اللہ تعلق منا کو فرناتے ہوئے ساکر من اللہ علیہ المرسنین جوریہ رضی اللہ تعلق منا کو فرناتے ہوئے ساکر منا کے اللہ منا کو فرناتے ہوئے ساکر منا کر مناز کر اللہ مناز

چشمہ برتے ' تو میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے ساکہ ہم محمد ( طابید) کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

وہ بیان کرتی ہیں کہ میں دیکھ رہی متی کہ لوگ محوث اور اسلحہ اتن بری تعداد میں ہے کہ ان کا بیان نہیں ہو سکا۔
پی جب میں اسلام لے آئی اور رسول اللہ طابع کے ساتھ میری شادی ہوگئ اور ہم واپس لوٹ، تو میں نے مسلمانوں کو دیکھنا شروع کیا وہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دہشت تھی جو وہ مشرکین کے دلول میں ڈالٹا ہے 'ای قبیلہ کے ایک مسلمان ہونے والے مخص نے کہا: ہمیں ایسے مرد نظر رہشت تھی جو وہ مشرکین کے دلول میں ڈالٹا ہے 'ای قبیلہ کے ایک مسلمان ہونے والے مخص نے کہا: ہمیں ایسے مرد نظر آئے۔

### فرشتے غزوۂ حنین میں

مسدد اپنی مند میں اور بہقی اور ابن عساکر عبدالرحمٰن مولی ابن پر ٹن سے روایت کرتے ہیں۔ عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ جھے ایسے مخص نے بتایا جو غزدہ حنین میں مشرکین کے ساتھ شامل تھا کہ جب ہماری اصحاب رسول مالیمین سے فربھیر ہوئی تو وہ ہمارے سامنے اتنی دیر بھی نہ تھر سکے جتنی دیر بیں ایک بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے 'ہم انہیں بیچے سے دکھیل کر سوئی تو وہ ہمارے سنے 'کہ ہمارا ایک سفید دراز گوش پر سوار مختص سے سامنا ہوا' وہ مخص اللہ کے رسول مالیمین شے 'چنانچہ ہمارا ان کے ادرگرد خوبصورت گورے رنگ کے جانباندل کے ساتھ کھراؤ ہوا جوہم سے کمہ رہے تھے شابت الوجوہ لوٹ جاؤ' تو ہم لوث آئے' بھردہ ہم پر چڑھ دوڑے۔

بیعتی اور ابو هیم میں امیہ بن عبداللہ سے منقول ہے کہ مالک بن عوف نے کچھ جاسوس بیمیج جب وہ (حالات کی خبر کیکر) اس کے پاس آئے 'و قرقر کانپ رہے تھے۔ اس نے بوچھا تمہارا برا ہوا تہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس گورے رنگ کے آدمی جب کبرے گھوڑوں پر سوار ہوکر آئے ہیں 'بخدا! ہم تو ان کو دیکھ کر گھبرا گئے ہیں اور ہماری بیہ حالت ہے۔ ہماری بیہ حالت ہے۔

ابن اسحاق بیہتی اور الوقیم حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں ہم رسول اللہ طابیم کے ساتھ شے اور لوگ باہم قال میں معروف سے کہ میری نظر آسان سے اترنے والی ایک این چز پر پڑی جو بیاہ چاور کی ماند سے میں تک کہ وہ ہمارے اور وشمن کی فوج کے درمیان اتر پڑی وہ پھیلی ہوئی چیو ٹیل تھیں جنوں نے وادی کو بحر دیا اور اس کے بعد دشمن کو فکست ہونے میں درینہ گئی ہمیں قطعی بقین تھاکہ یہ فرشتے ہیں۔

بیعتی اور ابن عساکر مععب بن شیبہ سے روایت کرتے کہ ان کے والد شیبہ نے کما میں رسول اللہ طابیع کے ہمراہ غزوہ حنین میں شال ہوا۔ اسلام کے لئے نہیں بلکہ اس کدورت کے ساتھ کہ بی ہوازن قرایش پر غالب آجا کیں۔ بخدا! میں رسول خدا طابع کے ہمراہ کھڑا تھا کہ میں نے کما: یائی اللہ! مجھے چت کبرے گھوڑے نظر آرہے ہیں فرایا: شیبہ! وہ تو مرف کافروں کو نظر آتے ہیں ' پھر آپ طابع نے نے مرب سینے پر ضرب لگا کر دعا کی اے اللہ! شیبہ کو ہدایت دے۔ آپ طابع نے یہ کافروں کو نظر آتے ہیں ' پھر آپ طابع نے میرے سینے پر ضرب لگا کر دعا کی اے اللہ ایسی کے حوس کیا کہ آپ ساری مخلوق عمل تین بارکیا۔ تیسی بارکیا۔ آپ ساری مخلوق

ے زیادہ مجھے محبوب ہو بچکے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کی شریعیٹر ہوئی ان میں سے پکھ شہید ہوئے کی رسول اللہ علیمیا واپس آئے۔ عمر داللہ گھوڑے کی نگام پکڑے ہوئے تھے اور عباس داللہ نے دکاب تھام رکمی تھی۔ تو دھزت عباس داللہ اللہ تاہیم ہیں تو نبی آکرم طبیم نے لوگوں کی طرف رخ انورکیا۔ بند آواز میں ندا کی۔ سورہ بقرہ والے کمال ہیں؟ یہ رسول اللہ تلیمیم ہیں تو نبی آکرم طبیم نے لوگوں کی طرف رخ انورکیا۔ اس وقت آپ فرمارے تھے۔ ان اللّه بی لا کَذِبْ اَنَا الْبَائِ عَبْدِ الْمُظَلِبْ

پھر مسلمان بھی دشمن کے سامنے صف آرا ہو گئے اور ان سے تکواریں کرانے لگیں تو آپ ٹھیام نے فرمایا: اب خوب بھی گرم ہوئی ہے۔

طبرانی اور ابوقیم حضرت طلح و وای جی داوی جی فرمایا: ہم آیک جنگ میں رسول الله واید کا ہم رکاب سے۔ وشن سے آمنا سامنا ہوا۔ میں نے سا رسول الله والید والید فرمارے سے اے روز جزا کے مالک! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیجہ ہی سے مدد کے خواستگار ہیں ' پھر میں نے دیکھا کہ لوگ کر رہے ہیں اور فرشتے انہیں مار رہے ہیں۔

### فرشتوں کے دیدار کے کچھ اور واقعات

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب اہل یڑب نے نبی اکرم طاہیم کے دست اقدس پر عقبہ میں بیعت کی تو ابلیس نے چلا کر کہا: اے گروہ قرایش! اگر تمہیں محمد طابیم کے بارے میں کوئی مطلہ ہے تو بہاڑ کے فلال مقام پر آؤ کیونکہ یڑب (مرینہ) کے کچھ باشندول نے ان سے عمد و بیان باندھا ہے۔ اس انتاء میں جبریل امین نازل ہوئے بھر لوگوں میں سے سوائے حارث میں نازل ہوئے بھر لوگوں میں سے سوائے حارث بن نعمان کی نہیں دیکھا ، حارث بیعت سے فارغ ہونے کے بعد کما: اے اللہ کے نہیں دیکھا ، میں ایک سفید پوش اجنبی محض کو آپ کے دائمیں طرف کھرے دیکھا ہے۔ حضور طابیم نے فرمایا: کیا واقعی تم نے دیکھا ہے ، عرض کیا ہاں! یارسول اللہ! فرمایا: تو نے جبریل کا دیدار کیا ہے۔

ابن سعد اور بہتی میں ہے حضرت حزہ بن عبدالمطب والحد نے عرض کیا یارسول اللہ! جھے جریل امین کا اصلی صورت میں دیدار کرا دیجئے۔ فرمایا: آپ انہیں دیکھ نہیں کیس کے۔ عرض کیا کیوں نہیں آپ دیدار تو کرائے۔ فرمایا: اچھا بیٹھ جائے۔ پی دہ بیٹھ گئ تو جریل امین کعب شریف میں اس لکڑی پر اترے جس پر مشرکین طواف کے دوران کپڑے ڈالے تھے۔ نہیں اگر مظام کر دیکھئے۔ انہوں نے نظر اٹھائی تو جبریل کے قدم نظر آئے جو مبز موتیوں کی مائد تھے اور آپ غش کھاکر گر بڑے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔

ابن الی الدنیا کتاب المصاحف میں ابو جعفر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر والد حضرت جبریل امین کی نبی اکرم علیکم کے ساتھ خفیہ گفتگو ننے تھے 'مگروہ نظرنہ آتے تھے۔

امام بخاری و مسلم بطریق ابوعثان الندی روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جمعے بتایا گیا کہ جریل ایمن بی اکرم طاقط کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ طاقط کے پاس ام سلمہ تشریف فرما تھیں تو جریل ایمن نبی اکرم طاقط سے مطاقط کرنے گئے ، پھر اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت آپ کا اٹھا ہے ہوئے اپ کوئا ہے ، حصرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنمانے عرض مسلم کرنے کو اٹھ کھڑے اور اٹھا کے اور اٹھا کی اور اٹھا کے اور اٹھا کے اور اٹھا کی مسلمہ رضی اللہ تعالی عنمانے عرض

كيك يد دحيد كلبى تق مين تو انهين دحيد كلبى بى سمجد ربى تقى- يهال تك كد ني اكرم الميط نے بتايا كديد جريل تقدراوى بيان كرتے بين كد مين في ابوعثان سے سوال كيا كد آپ نے يد روايت كس سے سى ہے؟ تو انهوں نے جواب ويا "اسامد

تیجین حضرت ابو ہریرہ خاص دوایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا طابعہ لوگوں میں تشریف فرہا تھ کہ آپ طابعہ کی خدمت میں ایک فحض آیا اور آکر سوال کیا "ایمان کیا ہے؟" نی اکرم طبعہ نے فرہایا: "ایمان یہ ہے کہ تو ایمان الاے اللہ کے ساتھ اس کے فرشتوں کے ساتھ اس کی تمابوں کے ساتھ اس کے رسولوں کے ساتھ اور مرنے کے بعد بی السخے پر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟" فرہایا: اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبوت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ خرایا: السخے پر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟" فرہایا: اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی اس نے پھر دریافت کیا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرہایا: تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے دکھے دہا ہے اگر تو اسے دکھے نہ سکے تو وہ تو تجھے دکھے بی رہا ہے۔ اس نے پوچھا تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے دکھے دہا ہوں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانا البتہ اس کی نائیاں تجھے بتا دیتا تو اس جوں جب اونٹری اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور جب اونٹوں کے چرائے والے سال شان عمارات بنائے لگیں گے اور پانچ ہاتیں اس جس جس کے وہ کو سے دیکر چل دیا تو حضور طابعہ نے فرہایا: اسے واپس لے آؤ گر اس جی کا دو حضور طابعہ نے فرہایا: اسے واپس لے آؤ گر انسیں کچھ نظرنہ آیا کو حضور طابعہ نے فرہایا: یہ جرہل امین شے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

ابومویٰ مربی حضرت تمیم بن سلمہ واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم طابقا کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے 'کہ ایک فخص آپ کے پاس سے مڑ کر گیا' میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اس نے عمامہ باندھ رکھا تھا اور اس کا شملہ بیچھے کی طرف چھوٹا ہوا تھا' میں نے پوچھا' یارسول اللہ طابقا ایہ فخص کون ہے؟ فرمایا : یہ جبریل امین ہیں۔

احمد طبرانی اور بیہق ،سند صحیح حضرت حارثہ بن نعمان بیان کرتے ہیں ' میں رسول اللہ علیمائم کے پاس سے گزرا' اس وقت جبریل آپ کے پاس تنے میں نے آپ طابیما کو السلام علیم کما جب لوث کر آیا ' تو نبی اکرم طابیما نے فرمایا : کیا تو نے اس مختص کو دیکھا جو میرے پاس تھا میں نے عرض کیا' ہاں! یارسول اللہ طابیم فرمایا : وہ جبریل امین تھے' انہوں نے تمہارے سلام کا جواب بھی ویا ہے۔

نوث: - يمل تين جار مخقر احاديث حفرت جريل ك ديكينے سے متعلق بي انسي حذف كيا ہے۔

احمد اور بیمق حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے راوی میں اپنے والد حضرت عباس عاد کے ہمراہ رسول الله علیم کی خدمت میں تھا وہاں ایک اور فحض آپ طابیم سے سرگوشی کررہا تھا اس وقت نبی طابیم نے میرے والد سے اعراض کررکھا تھا ، پھر ہم باہر آئے ، تو اباہی نے مجھ سے کہا : کیا تم نے نمیں دیکھا کہ تمہارے پچازاد بھائی نے مجھ سے برقی کا مظاہرہ کیا ہے ، میں نے عرض کیا ان سے کوئی فخص سرگوشی کررہا تھا ، چنانچہ اباجی واپس آگئے اور رسول الله طابیم سے عرض کیا ان سے کوئی فخص سرگوشی کررہا تھا کیا کہ میں نے تو عبداللہ سے بیہ باتیں کی ہیں تو اس نے بتایا کہ آپ کوئی آدمی رازداری سے باتیں کررہا تھا کیا

آپ کے پاس کوئی آدمی تھا؟ آپ نے پوچھا اے عبداللہ! تو نے کمی مخص کو دیکھا ہے؟ عرض کیا ہل! یارسول اللہ طابع، ا آپ کے پاس ایک آدمی تھا جو آپ سے رازداری سے بات کردہا تھا آپ طابع نے فریای: ہاں! وہ جبریل تھا جس نے جھے آپ طابع کی طرف توجہ نہ کرنے دی۔

ماکم حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے مجھ سے فریایا: تم نے جریل کی زیارت کی مالانکہ مخلوق میں سے سوائے پیغیروں کے جس نے جریل کو دیکھنے کی کوشش کی وہ اندها ہوگیا گر میں نے جریل کو دیکھنے کی کوشش کی وہ اندها ہوگیا گر میں نے جریل کو تماری عمرکے آخر میں رکھے۔
تمارے حق میں دعاکی کہ اللہ اس (اندھے بن) کو تماری عمرکے آخر میں رکھے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ ایک افساری نے نبی اکرم بڑاہا کی وعوت کی جب آپ اس کے گھر کے قریب پنچ تو سنا کہ گھر کے اندر آئ تو کوئی آدمی نظرنہ آیا ، فرہایا : تر سب پنچ تو سنا کہ گھر کے اندر وہ کسی سے گفتگو کررہا ہے۔ آپ بڑاہا گھر کے اندر آئ تو کوئی آدمی نظرنہ آیا ، فرہایا : تم کس سے کلام کررہے تھے ، عرض کیا یارسول اللہ! کوئی آنے والا آیا ، بی نے آپ بڑاہا کے بعد کوئی مخص اس سے زیادہ عمدہ مجلس اور اچھی گفتگو والا نہیں دیکھا، فرہایا : وہ جریل ابین تھے بے شک تم میں سے پچھ لوگ ایسے ہیں ، کہ آگر ان میں سے کوئی اللہ کی ذات پر قسم کھالے ، تو اللہ اس کی قسم میں سے ابات کرے۔

طبرانی اور بہتی محر بن مسلمہ فالھ سے موایت کرتے ہیں میں نمی کریم طابع کے پاس سے گزرا آپ نے کی محض کے منہ کے ساتھ اپنا وہن اقدس لگا رکھا النوا میں نے آپ کو سلام نہ دیا 'کچھ دیر کے بعد واپس آیا' تو آپ نے فریلیا :: حمیس سلام دینے سے کس چیز نے موکا میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ اس مخض کے ساتھ ایسا طرز عمل افتیار فرمارہے تھے' کہ کسی کے ساتھ ایسا خرز عمل افتیار فرمارہے تھے' کہ کسی کے ساتھ ایسا خریس کرتے' للذا مجھے پند نہ آیا' کہ آپ کی مختلو میں رکلوث ڈالوں' یارسول اللہ! وہ کون تھا؟ آپ بائیلا نے فریلیا: "جبریل ایمن"

ابن انی الدنیا اور ابن مساکر نے محمد بن منکدر سے روایت کی کہ رسول اللہ علیم حضرت ابو بکر والھ کے پاس تشریف لائے او دیکھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے ، مجر ان کے پاس سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کے پاس تشریف لائے آگہ انہیں حضرت ابو بکر والھ کی بیاری کی اطلاع دیں ، اس اشاء میں ابو بکر والھ آگئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما نے آواز من کر کما یہ تو میرے ابا ہیں۔ وہ اندر داخل ہوئے ، تو نبی اکرم طابع انتمائی مشجب موست عائشہ رضی اللہ تعالی عنما نے آواز من کر کما یہ تو میرے ابا ہیں۔ وہ اندر داخل ہوئے ، تو نبی اکرم طابع انتمائی مشجب ہوئے ، کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنی جلدی سے شفا عطا فرائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر والھ نے عرض کیا جب آپ میرے ہوئے ،کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنی جلدی سے شفا عطا فرائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر والھ نے عرض کیا جب آپ میرے

پاس سے تشریف لے آئے ' تو مجھ پر غنودگی طاری ہوگئ پس جبرل امین میرے پاس آئے اور میری ناک میں دوا چڑھائی ' تو میں صحت یاب ہوکر اٹھ کمڑا ہوا۔

بیعتی اور ابن عساکر نے حضرت حذیفہ بن یمان سے نقل کیا کہ رسول اللہ طابع نے جمیں نماز پر حمائی کھر آپ باہر تشریف لائے و بیس میں آپ کے پیچھے نکلا اچانک ایک فخص سے آپ کا سامنا ہوا و آپ بابع نے فرمایا : اے حذیفہ ! کیا تم نے اس سامنے آنے والے فخص کو دیکھا ہے؟ جس نے عرض کیا ہاں ! یارسول اللہ! فرمایا : وہ ایک فرشتہ تھا جو اس سے تم نے اس سامنے آئے والے بیس انزا اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مائلی کہ وہ جھے آکر سلام عرض کرے۔ چنانچہ اس نے آکر سلام عرض کرے۔ چنانچہ اس نے آکر سلام چیش کیا اور خوش خبری دی کہ حسن فالھ اور حسین فالھ دونوں جنتی جوانوں کے سردار اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما جنتی عورتوں کی سردار اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔

الم مسلم نے عمران بن حصین رضی الله تعالی عنما سے روایت کی کد فرشتے بھے کو سلام دیا کرتے تھے جب میں نے داغ دینے کا پیشہ افتیار کیا تو وہ بھے سلام کہنے لگے۔

تذی ناریخ میں اور بیہی اور ابو هیم غزالہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں 'کہ عمران بن حصین ظافر ہمیں تھم دیتے سے شے کہ ہم گھرو کو خوب صاف رکھا کریں' ہمیں السلام علیم! السلام علیم! کی آوازیں سائی دیتی تھیں مگر کوء سانطر نہ آیا تھا اہام تذی فرماتے ہیں' یہ فرشتوں کا سلام تھا۔

ابو تھیم کیکیٰ بن سعید الفظان سے ناقل ہیں' وہ بیان کرتے ہیں بھرہ میں صحابہ کرام میں سے کوئی محض عمران بن حصین عاله سے بهتر اور افضل ہمارے پاس نہیں آیا۔ ان پر تمیں سال اس حالت میں گزرے' کہ ان کے گھر کی ہر طرف سے فرشتے انہیں سلام کتے تھے۔

ابن سعد رالیجد تلوہ سے راوی کہ عمران بن حصین والد سے فرشتے مصافحہ کرتے تھے یمال تک کہ انہوں نے واغنے کا پیشہ افتیار کیا او فرشتے ان سے دور رہنے لگے۔

بخاری اور مسلم حضرت براء فالد سے روایت کرتے ہیں ، فرایا : ایک مخص سورہ کف کی تلاوت کررہا تھا اور اس کے قریب ہونے لگا جس سے اس کا گھوڑا قریب ہونے لگا جس سے اس کا گھوڑا بریب ہونے لگا جس سے اس کا گھوڑا بدین ایک ایک بخش میں ایک بلول اس پر چھا گیا اور اس کے قریب ہونے لگا جس سے اس کا گھوڑا بدین کا جب صبح ہوئی تو وہ مخص نمی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا واقعہ پیش کیا نمی اکرم طابع نے فرمایا : وہ سکینہ تھا جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔

ابن عساكر سعد بن مسعود سے مرسل حديث نقل كرتے ہيں كد رسول الله طابع ايك مجلس ميں تشريف فرما تھے۔
آپ نظر آسان كى طرف اٹھائى ، مجراسے جمكاليا ، مجراٹھايا تو اس كے بارے ميں آپ سے سوال ہوا۔ آپ نے فرمايا : ب شك بيد ايك قوم ہے جو اللہ كے ذكر ميں مشغول ہے ، تو ان پر سكيند اترا ہے جے فرشتے خيمہ كى طرح اٹھائے ہوئے ہيں جب سكيند ان كے قريب پنچا، تو ان ميں ہے كى قض نے كوئى ياطل بات كسدى ، تو ان سے وہ سكيند اٹھاليا كيد

تین حضرت اسید بن والد حضرت روایت کرتے ہیں کہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی خلات کررہے تھے کیاں می ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا' اچانک کھوڑا اچھلنے کودنے لگا وہ خاموش ہوئے' تو کھوڑا بھی ٹھرکیا۔ انہوں نے دوبارہ پرمنا شروع کیا و گوڑا پربد کنے لگا پرانہوں نے خاموثی افتیار کی و گوڑا رک گیا تو انہوں نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا تو انہیں ایک چھٹری سی نظر آئی جس میں مقمے تھے' اور وہ آسان کی طرف چڑھ رہا تھا جب تک وہ نظر آیا رہا اسید اے دیکھتے رہے جب صبح ہوئی' تو یہ واقعہ رسول الله طائع سے عرض کیا' آپ نے فرملیا : وہ فرشتے تھے جو تمماری الاوت کی آواز سننے کیلئے زدیک آگئے تھے آگر تم تلاوت کرتے رہے او مج کے وقت لوگ انسیں دیکھتے اور وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ یہ حدیث حضرت اسید سے کئی طریقوں سے مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول الله طایع نے فرمایا: اسید پرمو کہ تہیں لین داؤدی سے حصہ ملا ہے۔ حضرت اسید خوش آواز تھے۔

ابوعبید نے فضائل قرآن میں ایہا ہی واقعہ حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں تحریر کیا ہے۔

ابن ابی شیبہ اور بیعق نے عوف بن مالک انجی سے روایت کی کر ایک سفر میں ہم رسول الله مالكام كے ہم ركاب تھے۔ ایک رات آپ نظرنہ آے ' تو میں آپ ماللہ کی طاش میں نکاا۔ اچایک حضرت معادین حبل اور حضرت عبداللہ بن قیس کرے طے عیں نے پوچھا نی آکرم طابیم کمال ہیں؟ دونول نے کما: جمیں تو پت نہیں۔ سوائے اس کے کہ اس وادی ك بالائي حصه سے بم نے چكى كے چلنے كى آواز سى ج- اس دوران رسول الله الليام تشريف لے آئے اور فرمايا : ميرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا او اس نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات پند کرنے کا اختیار دیا۔

1- ایک یه که میری آدمی امت جنت میں داخل بوجائے۔

2- دوسری سے کہ میں شفاعت اختیار کر لوں۔

چنانچہ میں نے شفاعت کو افتیار کیا ہے۔

ابن ابی الدنیا نے کتاب الذکر میں حضرت انس والھ سے روایت کی انہوں نے کما کم میں تو لانما مجد میں جا کر نماز ر حول کا اور اللہ تعالی کی ایس حمد بیان کول گا کہ ای جیسی حمد کسی نے نہ کی ہوگی پس جب نماز اوا کرکے بیٹھے تاکہ اللہ کی حمدوثاء بیان کریں تو اوانک کسی نے پیچھے سے بلند آواز میں کما

> اے اللہ! ساری حمد تیرے کیے ہے ' ساری بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے تیری طرف بی تمام کاموں کا رجوع ہے علانيه مول يا يوشيده ب شك تو

ٱللُّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَالْيَكَ يَرْجِعُ الْآمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَةً وَسِرَّةً مارى الراهي الرامي الرامي الرامي المري م إِنَّكَ كُلَّ عَلَى شَيٍّ قَدِيْرٌ إِغْفِرْلِيْ مَامَضَى مِنْ ذُنُوْبِيْ وَاغْصِمْنِيْ فِيْمَا بِقِيَ مِنْ عُمُرِيْ وَارْزُقَنِيْ اَعْمَالاً ذَاكِيَةً تَرْضَى بِهَا عَنِيْ وَ ثُبْ عَلَيَّ

مرجزير قادر ب مجمع بخش دے  میرے گذشتہ گناہ معانف کر اور محفوظ رکھ مجھے باتی زندگانی میں اور مجھے اعمال زاکیہ (پاکیزہ اعمال) کی توثیق عطا فرہا جن کے ذریعے' تو مجھ سے راضی ہوجائے اور میری توبہ تبدل کر۔

مجروہ رسول اکرم طابعام کی خدمت میں آئے اور سارا واقعہ عرض کیا نبی اکرم طابعام نے فرمایا : یہ تھ و شاء اور دعا کرنے والے جرمل تھے۔

بخاری اور بیمق نے نعمان بن بشیر طافھ سے نقل کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن رواحہ پر عشی طاری ہوگئ تو ان کی بمن ان پر روئے گئ اور واجبلاہ و غیرہ کلملت کہنے گئی۔ حضرت عبداللہ کو جب ہوش آیا ، توانہوں نے اپنی بمن سے کہا کہ تم نے میرے بارے میں جو پچھ کہا ہے ، تو اس واویلا کے متعلق مجھ سے پوچھا گیا ہے ، کہ کیا تم ایسے ہی ہو؟ (جیسے بمن کمہ رہی ہے)۔

ابن سعد کی روایت ہے کہ جب عبداللہ بن رواحہ پر عثی طاری ہوئی کو نبی کریم علیہ التیہ والسلیم ان کے پاس تشریف لائے اور دعا ماگلی کہ اے اللہ اگر ان کی موت کا وقت نہیں آیا کو انہیں شفاعطا فرما جب انہیں افاقہ ہوا کو عرض کیا یارسول اللہ امیری مل واجلا و اظمراہ کمہ رہی تنی تو آیک فرشتہ لوہ کا آیک کرز اٹھا کر کمہ رہا تھا کہ کیا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تہماری مل کمہ رہی ہے اگر میں ہال کمہ رہا تو وہ مجھے کرز مار دیتا۔

نوٹ اس طرح کی دو روایات طرانی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور معلق بن جبل کے متعلق نقل کی ہیں۔

ابن الى الدنیا حاکم اور بیستی حضرت عبدالرحلیٰ بن عوف جائے ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ شدید بیار ہوئے اور ان پر چادر ڈال علی طاری ہوئی بمال تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ ان کی جان نقل منی ہے ' لوگ اٹھے کمڑے ہوئے اور ان پر چادر ڈال دی چادر ڈال دی چادر ڈال علی بھا اندین افاقہ ہوا ' تو انہوں نے کما : کہ میرے پاس دو درشت خو فرضتے آئے ان دونوں نے کما : کہ میرے باس دو درشت خو فرضتے آئے ان دونوں نے کما : کہ میرے باس ماتھ چلو تا کہ ہم العزیزالامین سے تمہارا فیصلہ کرائیں تو وہ جھے لے چلے راستہ میں انہیں دو اور فرضتے ملے جو ان دونوں سے نرم اور مہمان شے۔ انہوں نے بوجھا اسے کمل لے جارہ ہو؟ تو پہلے دو فرضتوں نے جواب دیا ' کہ ہم اس العززالامین کے پاس لے چلے ہیں توان رحم دل فرشتوں نے کما اسے چھوڑ دو۔ یہ ان لوگوں میں سے ہم جن کی سعادت العززالامین کے پاس لے چلے ہیں توان رحم دل فرشتوں نے کما اسے چھوڑ دو۔ یہ ان لوگوں میں سے ہم جن کی سعادت پائی۔ ابیا جی باتھ ایک باز وہ محالی نے اور دہ ابن الی الدنیا طبرانی اور ابن عساکر نے عرباض بن سادیہ جائے ہوں دوایت کی۔ عرباض جائی ہوں نے اور دہ ابن الی الدنیا طبرانی اور ابن عساکر نے عرباض بن سادیہ جائے ہوں 'میری ہمیاں تھل می ہی ہی اب جھے قبض فرما لے۔ دہ عرب کہ دن میں دمشتی کی معجد میں تھا اور نماز پڑھ کر دعا کر دیا تھا گیا ہوں 'میری ہمیاں تھا گیا ہے ان انظر آیا جو ان نظر آیا جو ان نظر آیا جو ہوں ایک دن میں دمشتی کی معجد میں تھا اور نماز پڑھ کر دعا کر دیا تھا گیا ہوں 'میری ہمیاں کی بین اب جھے قبض فرما نے دوان نظر آیا جو ہمیں تھا اور نماز پڑھ کر دعا کر دیا تھا گیا گیا ہوں 'میری ہمیاں کی دن میں دمشتی کی معجد میں تھا اور نماز پڑھ کر دعا کر دوائی دن میں دمشتی کی معجد میں تھا اور نماز پڑھ کر دعا کر دیا کر ایا تھا گیا ہوں ' میری ہمیاں کو ان نظر آیا جو ان نظر آیا ہمی میں تھا اور نماز پڑھ کر دعا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دوائی کر دوائی کر دیا کر دوائی کر دیا کر

بت حین تھا اور اس پر مبراو ژهنی تھی' اس نے کہا: یہ کیسی دعا ہے جو تم مانگ رہے ہو ہیں نے کہا: بینیم' پر میں کس طرح مانگوں؟ کہا یوں دعا مانگو' اے اللہ! ودعمل اجھے ہول اور عمر پوری ہو' میں نے پوچھا جوان تم کون ہے؟ اللہ تم پر رحم فرائے اس نے کہا: میں اتا کیل ہول اور مسلمانوں کے سینوں سے حزن و ملال دور کرتا ہوں' پھر وہ چلا گیا اور مجھے کوئی مخض نظرنہ آیا۔

فصل سوم

1- معجزہ شق القمر
 2- معجزہ روسٹس
 3- شہاب باری
 4- جنوں کے اسلام لانے کے واقعات

# TRACTAL COM

# مجزة شق القمر (جإند كالجشنا)

معجزؤ شق القربی اکرم طائل کا عظیم الشان معجزہ آپ کی نبوت و رسالت کی روشن نشانی اور زبردست دلیل و جت ہے اللہ تعالی کا ارشاد کرامی ہے۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ وَاِنْ يَرَوْا أَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُّسْتَمِرٌ (القمر آيت نمبر مِسَ

اللہ تعالی نے چاند کے بھٹنے کی خرصیفہ مامنی سے دی ہے اور بتایا ہے کہ کافر اس قتم کے معجزات سے اعراض و انکار کرتے ہیں طلائکہ تمام مغرین اور الجسنّت کا اس کے وقوع پر اتفاق ہے۔ امام قاضی عیاض ویلئے نے یک بیان کیا ہے۔ انہوں نے بخاری تک اپنی سند کے ساتھ معزت عبداللہ بن مسعود واللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا : کہ رسول اکرم طابیع کے بحد مبارک میں چاند کے دو کلؤے ہوئے تھے۔ ایک کلوا بہاڑ کے اوپر اوردو سرا کلوا بہاڑ کے نیچ نظر آ آ تھا۔ اس وقت رسول اللہ طابیع نے فرمایا تھا اوگو اگواہ رہنا۔

تغیر خطیب ریلی میں ہے۔ ابوالعنی نے بطریق مروق حضرت عبداللہ دائھ ہے دوایت کی کہ رسول اکرم طابط کے عمداقدس میں جاند بھٹ کیا تو قرایش نے کہا: "ابن الی کبشہ نے تم پر جادد کر دیا ہے " لنذا باہر سے سفر کرکے آنے والوں سے دریافت کو (کہ کیا تم نے بھی یہ مظر دیکھا ہے؟) کی انہوں نے بوچھا، تو باہر سے آنے والے قافلوں نے تصدیق کی کہ ہم نے جاند کے بھٹے کا نظارہ کیا ہے، تو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرائی۔

· اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقُّ الْقَمَرُ

یہ صیف ماضی اپنی حقیقت پر محمول ہے اور عام مضرین کا یمی قول ہے دوسرا کھت نکاہ اپنانے والے لائل النفات میں۔

صحح روایات میں آیا ہے اکہ معجزہ شق القرودوار پیش آیا۔

الم مقال کتے ہیں وا اس کے بعد دوبارہ جڑ گیا۔ عفرت حذیفہ والد سے موی ہے کہ انہوں نے مائن میں خطبہ دیا ، پھر فرملیا: قیامت قریب آئی ہے۔ ولیل اس کی یہ ہے کہ چاند تممارے نبی طابع کے عمد القرس میں دو کائنے ہوگیا تھا۔ موگیا تھا۔

مواهب لدنيه مين ارشاد فرمايا:-

" چاند ہمارے بینجبر علیہ الصلوق والسلام کے علاوہ کمی بینجبر کے لئے شق نہیں ہوا' یہ آپ کا عظیم الشان مجرہ ہے۔ تمام مغربن اور الجسنّت کا اس کے وقوع پر اجماع ہے' کو تکہ قریش نے جب ٹی اکرم ٹائھا کی محکمیب کی اور آپ کی رسالت کا انکار کیا' تو انہوں نے آپ کے وعوی نبوت و رسالت کی صدافت پر نشانی طلب کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ مائھا کو سے

Marfat.com

عظیم نشانی عطا فرمائی جس کے ظاہر کرنے پر کسی فردیشر کو قدرت حاصل نہیں۔ یہ آپ ٹاٹھا کے دعویٰ توحیدہاری تعالیٰ کی صداقت کی زبروست دلیل بے نیزید کہ اللہ تعالی ای راوبیت میں منفرد ہے اور لوگ جن معبودان باطلم کی برستش کرتے ہیں وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور عباوت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے جس کی ذات و مغلت اور افعال میں کوئی شریک نہیں۔

"شُنْ قرایک عظیم نشانی ب انبیائے کرام علیم السلام کاکوئی معجزہ اس معجزے کا مقابلہ نبیں کرسکتا۔ وجد اس کی یہ ب اس كا ظهور ملكوت آساني مين موا ب ور ملكوت آساني ان تمام طبائع سے خارج ب جو اس عالم مركب كے ساتھ تعلق ر کھتی ہیں اور کسی حیلہ و تدبیر سے دہاں تک چینے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکیا الذاب مجرو نبوت محمید کی زبردست ولیل و بربان بن کمیا ہے۔

امام ابن عبدالبركا ارشاد كرامى ب

"مديث انشقاق تركو محلب كرام رضى الله تعالى عنم كى ايك كير جماحت في روايت كيا ب اى طرح ان س آبعین کرام رحت الله تعالی عنم کی ایک بدی تعداد نے نقل کیا ہے، پھر آبھین سے ایک جم غفیرنے روایت کیا ہے آ آگ

ام تک ان منت سلول سے یہ مدیث کینی ہے۔ نیز آیت کریمہ بھی اس کی مائیدواتی کرتی ہے۔"

الم علامد ابن بكي روايد شرح ابن حاجب من لكي بير-"ميرے نزديك معجزه شق القرمتواز ب ورآن من منعوص ب محيين وغيروكت مديث من بردايت ابن مسعود والع

مودی ہے اور اس کے است طرق بیں کہ اس کے متواتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں "

جاند چھنے کی حدیثیں صحح روایت کے ساتھ محلبہ کرام رضوان اللہ علیم کی ایک جماعت سے مروی ہیں جن میں سے بعض کے اسلے گرامی یہ ہیں۔

1- حفرت انس عله ٬ 2- حفرت عبدالله بن مسعود عله 3- حفرت عبدالله بن عباس عله 4- حفرت على عله 5- حفرت مذيف

ولله 6- معرت جبير بن مطعم ولله 7- معرت عبدالله بن عمو ولله وغيريم (رمني الله تعالى عنم)

ا 1- محيمن من حديث انس والحرب

؟ جاند كے دو كلوے كركے دكھا ديا۔ يهل تك كه انهول نے كوه حراكو ان دو كلوول كے درميان و كھ ليا۔

2 2- حدیث ابن معود واله فعل کے شروع میں نقل کی جاچی ہے۔

٤ - ترندى مي آيت كريمه اقدربت الساعة كي تفير كرت بوئ حضرت عبدالله ابن عمر رمني الله تعالى عنمان وبي الفاظ

ا ارشاد فرمائے ہو معرت ابن مسعود کے بین ا

4- اہام احمد نے حضرت جبیر بن معم رضی اللہ تعالی عند سے دوایت کی کہ حضرت نی اکرم طابع کے عمد ہاوں میں چاند شق ہوا یہاں تک کہ اس کا ایک کلوا اس بھاڑ پر اور دو مرا کلوا اس بھاڑ پر نظر آنے لگا۔ اس پر مشرکوں نے کما : کہ محمد (طابع) نے ہم پر جادد کردیا ہے ، پھر کمی مختص نے کما : اگر اس نے ہم پر جادد کیا تو ساری دنیا پر تو نسیں کرسکا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود والله ہے موابت ہے کہ نمی اکرم طالط کے زمانہ اقدس میں جاند شق ہوگیا تو کفار قریش نے کما : کہ یہ ابن ابی کبشہ کا جادو ہے ، پھر کما دیکھو! باہر سے قلطے والے کیا خبرائتے ہیں 'کیونکہ محمد (طالط) سب لوگوں پر تو جادو نہیں کر سے ہے۔ چنانچہ جب الل قافلہ آئے ' تو انہوں نے بھی شق قمر کی خبردی۔

اس روایت کو ابوداور طیالی نے روایت کیا یمی مفهوم بیعتی کی روایت میں آیا۔

ابو تعیم کی دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے موی ہے کہ مشرکین کا ایک گروہ جن میں دلید بن مغیرہ ابوجمل عاصی بن وائل اسود بن مطلب نفر بن حارث اور ان کے الل نظر شال تھے نبی اکرم طابیا میں دلید بن مغیرہ ابوجمل عاصی بن وائل سود بن مطلب نفر بن حارث اور ان کے الل نظر شال تھے نبی اکرم طابیا سے کما: اگر آپ اپنے وعویٰ میں سے جیں تو چاند کو دو کھڑے کرد بجتے چنانچہ آپ بالی کے پاس جمع ہوا۔ انہوں نے بی اکرم طابیا کی تو جاند شق ہوگیا۔

بخاری میں مدیث ابن مسعود وارد ہے کہ معجزہ ش قمرے وقت ہم منی میں تھے۔ ابوا احلق زجاج معانی القرآن میں فراتے ہیں۔

"دبعض متدعین نے معجزہ شق القر کا افکار کیا ہے ملائکہ عقل کو بھی اس کے افکاری مخبائش نہیں کیونکہ ہاند اللہ کی علاق ہے اللہ اللہ کی علاق ہے اللہ جس مرح ہاہے اس میں تعرف فرائے جیسا کہ وہ قیامت کے دوز اس کو لپیٹ کر فنا کردے گا۔

اور بعض قصہ کو یہ جو بیان کرتے ہیں کہ جاتد ہی اکرم طابق کے گریبان میں داخل ہوا اور آپ طابق کی آسٹین سے

نکل کیا او اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

شفائے قامنی عیاض میں ہے۔

اگر کوئی بر بخت یہ اعتراض کرے کہ چاند شق ہو آ' تو الل ذیمن پر یہ حقیقت پوشیدہ نہ رہتی تو اس کے اس اعتراض کی طرف النفات نہ کیا جائے گا' کیونکہ یہ بات سب کے لئے واضح اور بر کی ہے' کہ تمام الل ذیمن کے بارے بیں معقول نہیں کہ انہوں نے اس رات رصد (گھلت) لگا رکمی تھی اور انہیں شق ہونا نظر نہ آیا آگر ہم تک یہ توانز کے ساتھ نقل ہو آ ب بھی ہم پر جحت قائم نہ ہوتی' کیونکہ چاند تمام روئے ذیمن پر بیک وقت نظر نہیں آ آلہ یہ آیک علاقے میں نظر آ آ ہے تو دوسرے علاقہ کے لوگوں پر طلوع نہیں کر آلہ یا بعض مقللت پر باول یا بہاڑ رکلوث بن جاتے ہیں اس لئے چاند گر بن بعض علاقوں میں ہمیں نظر آ آ ہے' اور بعض میں نظر آ آ ہے' اور بعض میں نظر آ آ ہے' اور کمیں کھل چاند گر بن اس حقیقت کو صرف یا ہرین، فلکیات ہی اچھی طرح سمجھ کے ہیں۔

ذُلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلَيْمِ وَ الْعَلَيْمِ مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مزیدبر آل معجزہ شق قمر دلت کے وقت وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت لوگوں کی علوت ہوتی ہے "کہ وہ دروازے بند کرکے"
کام چھوڑ کر" آرام و سکون سے سوتے ہیں "للذا اس وقت آسانی مطالت سے وہی آگاہ ہو سکتا ہے ،س نے آسان پر رصد
لگار تھی ہو اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ یمی وجہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں چاندگر بن ہوتا ہے گر
اکثر لوگ اس کے متعلق نہیں جانے یماں تک کہ ثقہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے آسان پر روشنیوں" بوے
ستاروں کے طلوع کے عجیب و غریب مشاہرے کئے ہیں یہ ستارے بھی کھار آسان پر ظاہر ہوتے ہیں گرعام لوگوں کو ان کا

الم ابن جرک شرح ہن میں ہے کہ معجزہ شق قمر کا واقعہ بعرت سے پانچ سال پہلے کا ہے۔ معجزہ رد مغمس (سورج کالوثنا)

سورج کا معجزانہ طور پر پلٹنا نبی اکرم طابع کے لئے ثابت ہے اسے ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ امام تسطانی مواہب لدنیہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

جمل تک نی آرم طابیع کے لئے سورج کے لوٹے کا تعلق ہے او اس بارے میں حضرت اساء بنت عمیس کی روایت ہے اگرم طابیع پر وی اثر رہی نقی اس وقت آپ کا سراقدس حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کی گود میں تھا۔
انہوں نے اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھی تھی یہ یہ تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ نی آکرم طابیع نے ان سے دریافت فرمایا : علی آگیا تم نے عصر کی نماز نہ پڑھی تھی انہوں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ! تو آپ طابیع نے دعا ماگی اے اللہ! علی فرمایا تم نے عصر کی نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ! تو آپ طابیع نے دعا ماگی اے اللہ! علی مرتضی عالی تورج کو واپس لوٹا (آپا کہ وہ نماز عصر اوا مرتضی عالیہ تیری اور تیرے رسول کی طاعت و خدمت میں تھا النہ اس کے لئے سورج کو واپس لوٹا (آپا کہ وہ نماز عصر اوا کرنے اس کی روشنی بہاڑوں اور زمین پر پڑنے کر سکے اساء بیان فرماتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج ' پھر طلوع کر آیا اور اس کی روشنی بہاڑوں اور زمین پر پڑنے کی سام علوی فرماتے ہیں کہ احمد بن مالے کما کرتے تھے ' کہ جس مخص کو علم دین سے تعلق ہو وہ صدیت اساء کو یاد کرنے سے بیجے نہ رہے ' کیونکہ یہ نبوت کی علامت اور دلیل ہے۔

اس مدیث کو اہام طحلوی اور قاضی عیاض ملطحہ نے صحح قرار دیا۔ ابن مندہ اور ابن شاہین نے مدیث اساء سے اس کی تخریج کی اور ابن مردویہ نے اسے حضرت ابو ہریرہ والح سے روایت کیا۔ طبرانی نے اسے سندھن کے ساتھ حضرت اساء رضی الله عنما سے نقل کیا۔ طبرانی کے الفاظ یہ ہیں۔

"حضرت اساء سے روایت ہے "کہ رسول اللہ طابع نے مقام صہباء میں ظهر کی نماز پڑھی ابدازال نماز عمر کے بعد حضرت علی خالاء کو انہوں نے ابھی عمر کی نماز نہیں پڑھی تھی) جب وہ تشریف لائے "تو آپ طابع نے ان کی گود میں اپنا سرمبارک رکھا حضرت علی خالا نے آپ کو جنبش دنیا مناسب نہ سمجھا یمال تک سورج خوب ہوگیا جب آپ کی آگھ کھی تو آپ نے مکلی تو آپ نے مکلی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی خالا کھی نماز عمر کا وقت جاتا ہا تو آپ کا کا اند! تیرا بندہ علی

ظاہر تیرے نبی طابع کی خدمت میں تھا (اور اس کی نماز قضا ہوگئ ہے) تو سورج کو مشق کی طرف لوٹا دے۔ اساء بیان کرتی بی کہ سورج لوٹ کی اس کے بعد حضرت علی ظاہر اٹھے اور بیس کہ سورج لوٹ کر اتنا اٹھ آیا کہ اس کی دھوپ بہاڑوں پر اور نشن پر پڑنے گئی۔ اس کے بعد حضرت علی ظاہر اٹھے اور وضو فرما کر عصر کی نماز اوا فرمائی کا برسورج خووب ہوگیا۔ یہ واقعہ مقام صہاء کا ہے۔

الم طرانی اوسط میں سند حسن کے حضرت جابر واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مالی اللہ نے سورج کو تھم دیا ، تو وہ کچھ در کے لئے ٹھر کیل

یونس بن بکیر ریلیج نے زیادت مغازی میں ابن اسحاق سے روابت کی۔ جے قاضی عیاض نے نقل کیا کہ جب نی آکرم علیم کو معراج کرائی گئی اور آپ مائیلا نے اپنی قوم کو مجارتی قلطے کی خبردی اورانسیں اونٹول کی نشائی بتائی تو انہوں نے پوچھا۔ یہ اہل قافلہ کب پنچیں گے؟ فرملیا بدھ کے روز کس جب بدھ کا دن آیا تو قریش اس قلطے کا شدت سے انظار کرنے گئے یہاں تک کہ دن جانے لگا گر قافلہ ابھی تک نہ پنچا تھا تو (صالت اضطراب میں) رسول اللہ مائیلا نے دعا کی تو سورج آپ کے لئے روک دیا گیا اور دن میں اضافہ کر دیا گیا۔

یونی ہمارے نی مطابع کے لئے غزوہ خندق میں سورج جس کرنے کی روایت ہے جب آپ مطابع جنگ کی وجہ سے نماز عصر نہ پڑھ سکے۔ اس طرح سورج کا تھمرنا ہمارے نبی علیظ اور یوشع علیہ السلام کے لئے مخصوص ہے جیسا کہ قاضی عیاض نے ذکر فرمایا : اوران سے امام نووی ریلیم عافظ ابن حجرریلیم اور حافظ مفلطائی نے نقل کرکے مقرر رکھا ہے۔ انتھی ملحطا

## بعثت کے وقت شیاطین برشماب باری

نی اکرم طابیع کی بعثت کے وقت شیاطین پر شہاب بھیتے جانے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مردی ہے اور اسے بکورت علاء نے ذکر کیا ہے۔ الم بو میری رابطے قصیدہ ہمزیہ میں فراتے ہیں۔

عَتْ اللَّهُ عِنْدَ مَبْغَثِهِ الْفَضَاءِ الشَّهْبَ حَرَاسًا وَضَاقَ عَنْهَا الْفَضَاءِ

الله تعالى نے نبى آكرم طابع كى بعثت كے وقت حفاظت آسان كے ليے شباب بيج اوران سے فضائے آسانی تک ہوگئ تَظُوٰدُ الْحِنَ عَنْ مَقَاعِدِ لِلسَّمْعِ لَكَسَّمْعِ كَامُ الْإِنَّابُ الْإِنَّابُ الْإِنَّابُ الْإِنَّاءُ

جو جنوں کو سننے کی کمین گاہوں سے وحتارتے تے جیسے چداہے بھٹراوں کو دور کرتے ہیں۔

مسحَتْ ايَّةً الْكَهَانَةِ ايّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بس وی کی آیات نے کمانت کی نشانی مظار رکھ دی۔ طال تکد انسیں مظال نسیس جاسکا تھا۔

تعیدہ مزید کے شارح الم ابن جرکی فرماتے ہیں۔

"اس کی اصل یہ کلام اللی ہے۔

قُلُ اُوْجِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرَّمِنَ الْجِنَ فَقَالُوْ آاِنًا ﴿ مِمْ فَرَاوَ مُجِي وَى مُولَى كه كِي جُول في ميرا رِحاكان لكاكرنا اللهُ عَنَا أَوْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ كَلَ مِلْ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ لَا مَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

ہ و ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کی کو اپ رب کا شرک سے بلند مرکب نہ کریں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت افتیار کی نہ بچہ اور یہ کہ ہمیں خیال تھا، وقوف اللہ پر بردہ کر بات کتا ہے، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا، کہ ہرگز آدی اورجن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے اور یہ کہ ہمی ان کو جھوٹ نہ باندھیں گے اور یہ کہ بھی ان کا تکبر بردھا اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تہیں گمان ہے، کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیج گا اور یہ کہ ہم نے آسان کو چھووا، تو اس پایا کہ سخت پرے اور آگ کی آسان کو چھووا، تو اس پایا کہ سخت پرے اور آگ کی چھاری سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسان میں سننے چھاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسان میں سننے چھاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسان میں سننے کے لئے بچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سے دہ اپنی تاک میں آگ کالوکا پائے۔ (سورۃ الجن 9)

جب جنول نے یہ کلام بلاغت نظام نا' تو انہیں حق کی معرفت عاصل ہوگئ اور وہ ایمان لے آئے' پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئے آکہ انہیں ڈرائی اور جو سورہ احقاف کے آخر میں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ارشاد فربایا: وہ انہوں نے تسلیم کیا۔ یہ مضمون اس مفہوم کے موافق ہے جو علائے سرت نے روایت کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب ان جنوں کے درمیان اور آسائی خبروں کے درمیان اوکوٹ پیدا ہوگئ' تو انہوں نے کہا: کہ ضرور کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے تم زمین کررمیان اور آسائی خبروں کے درمیان کون می چیز حاکل ہوگئ ہے چنانچہ نصیبین شرق و غرب میں پھیل جاتو اور دیکھو کہ تمہارے اور آسائی خبروں کے درمیان کون می چیز حاکل ہوگئ ہے چنانچہ نصیبین کے جنوں کا ایک گروہ نگلا جس نے بی اکرم مطابط کو آپ کے اصحاب کے ساتھ مقام نظہ پر صبح کی نماز اوا کرتے ہوئے دیکھا (نظہ مکہ سے ایک رات کے فاصلے پر بہتی ہے) تو انہوں نے آپ ملکھا ہے قرآن نا' پھر کہنے گئے میں تو کلام ہے جو تمہارے اور آسائی خبروں کے درمیان رکلوٹ بن گیا ہے۔ پس انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور اپنی قوم کی طرف ڈرسنانے کے لئے لوٹ اُس بارے میں یہ کلام نازل ہوا۔ قُلُ اُوحِیَ اِلَیَ (سورۃ الجن) نیز وَاذْ صَوَفْنَا اِلَیْكَ نَفُوا مَنَ الْجِنَ مَانِیٰ حافظ ابن کیررہ کھے جیں۔

ابن الحاق كابير بيان تو محيح ب البتر! الى رات جنوب كاسنا على نظرب اكونكه وه اس سے قبل ابتدائے بعث ميں قرآن من حج سے جيا كہ حديث ابن عمال والله الله كو شتے قرآن من حج سے جيسا كه حديث ابن عمال واللہ الله كو شتے

سے۔ وہ ایک کلمہ سنتے تو اس میں وس کلمات کا اضافہ کردیت۔ وہ جو سنتے سے وہ تو جق ہوتا اور جو اضافہ کرتے وہ باطل ہوتا اور اس سے پہلے ان پرستاروں کو نہیں پھینکا جاتا تھا' پھر جب نبی اکرم طابیخ کی بعثت ہوئی' توجنوں میں سے جو گھلت میں آتا' تو اس پرشہاب ٹاقب پھینکا جاتا وہ جس کو پڑتا اسے جلا کر فاکستر کردیتا۔ ان جنوں نے ابلیس کے سامنے اس کی شکایت کی' تو اس نے کہا: یہ تو بہت بردا واقعہ رونما ہوچکا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے افکر اوھر اوھر بھیج دیئے جب انہوں نے نبی اکرم طابیکا کو نخلہ کے بہاڑوں کے درمیان نماذ پڑھتے دیکھا' تو الجیس کو اس بات کی اطلاع کی' تو اس نے کہا: یکی تو روئے زمین پر عظیم الشان واقعہ رونما ہوا ہے اسے نسائی نے روایت کیا اور ترفری نے اس کی تھیج کی۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔

" نبی اکرم طابیم کا طائف کی طرف تشریف لے جاتا ابوطالب کی موت کے بعد کا واقعہ ہے ابن الی شیبہ نے حضرت عبد اللہ من مسعود واقعہ سے ابن الی شیبہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود واقعہ سے روایت کی کہ یہ جنات نبی اکرم طابیم پر اس وقت اترے جب آپ طابیم بطن نخلہ میں قرآن حکیم کی طاوت کررہے تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو آپس میں کہا کہ خاموش ہوجاؤ تو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ وَإِذْ صَرَفَهُ اللّهِ اللّه تعالی عنما کا مقتفی یہ ہے کہ نبی اگرم طابیم کو اس وقت جنات کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ وہ قرآن کی طاوت س کرائی قوم کے پاس لوث مجے آگہ انہیں ورائی س کے بعد نبی آکرم طابیم کی خدمت میں وفد وروفد حاضر ہوئے۔

صیح یہ ہے کہ جس چیز نے نبی اکرم علیم کو ان کے بارے میں اطلاع کی جب وہ وفد کی صورت میں آئے۔ وہ ایک ورخت تھا۔ انہوں نے زاد راہ طلب کیا تو آپ علیم نے ان سے فرمایا: ہر بڑی جس پراللہ تعالی کا نام لیا جائے تمارے ہاتھ آگے گی۔

اس میں اس مخص کارو ہے جس کا دعویٰ ہے کہ جنات کھاتے پیتے نہیں۔ انتھی کلام ابن ججر مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی نی کریم المالا کے خصائص کا ذکر کرتے ہوئے فراتے ہیں۔

نی ارم طاہیم کے خصائص میں ہے یہ ہے کہ آپ طاہیم کی بعثت کے وقت کمانت ختم ہوگئ اور آسان پر چوری چھے سنے پر پہرے لگ کے نیز شیاطین پر شماب باری ہوئے گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کا بیان ہے کہ شیاطین کو آسانوں سے کوئی رکاوٹ نہ تھی وہ ان کے اثدر داخل ہوکر ان کی خبریں لے لیتے اور پھر کابنوں کو القاء کردیتے تھے کہ جمب جب عیلیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی 'تو انہیں تین آسانوں سے روک دیا گیا اور جب نبی آکرم طابیع برم آرائے جمل ہوئے 'تو انہیں مارے آسانوں سے موک کویا گیا اور جب نبی آکرم طابیع برم آرائے جمل ہوئے 'تو انہیں سارے آسانوں سے منع کرویا گیا اب جو شیطان بھی استراق سمع کا اراوہ کرتا ہے 'اسے شاب ٹاقب مارا جاتا

شاب ٹاقب آگ کاشعلہ ہے جو اپنے نشانے سے چوکا نیں ' وہ کسی شیطان کو قل کرتا ہے کسی کا چرہ جلا دیتا ہے ' اور کسی کو فساد پر آبادہ کرتا ہے 'کہ وہ جوت بی کر چھول میں توگاں کو میں ایک ہے یہ باتیں نبی اکرم مالیم کی بعثت سے قبل ظاہر نہ تھیں نہ کوئی ان کا تذکرہ کرتا تھا یہ تو صرف نبی اکرم ٹائیا کے آغاز رسالت میں ظاہر ہوئیں اور یمی باتیں حضور ٹائیا کی نبوت کی اساس بنیں۔

الم معرفرماتے ہیں ' میں نے الم زہری سے بوچھا کیا ایام جالمیت میں بھی ستارے ٹوٹے تھے؟ فرمایا: ہاں! میں نے کما: کیا آب آیت وَاَنَّا کُنَا نَفُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ سُمِي وَ کِھے۔ فرمایا: جس وقت نبی اکرم ماہیم کی بعثت ہوئی ' تو اس معالمہ میں مختی کردی گئی۔

اہام ابن تیبہ کتے ہیں شاب باری کا سلسلہ بعثت مجربیہ سے پہلے بھی تھا گر آسانی پسرے میں سختی اور شدت نبی اکرم طابیع کی بعثت کے بعد ہوئی۔

ایک قول جے بغوی نے ذکر کیا' یہ ہے کہ ستارے ٹوٹنے تھے اور انہیں شیاطین پر پھینکا جا آ تھا۔ ٹوٹنے کے بعد اپنی جگہ یر آجاتے تھے۔

میرے خیال میں اب مناسب یہ ہے کہ جنوں سے متعلق ان نشانیوں کو یمال ذکرکیا جائے جو نبی اکرم مالیا کی نبوت کی دلیل ہیں مثلاً جنوں کا اسلام قبول کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کا انہیں دیکھنا اور دیگر باتیں جو یمال دلاکل نبوت کے حوالے سے بیان کرنے کے لائق ہیں۔

# جنات كااسلام قبول كرنااور صحلبه كرام دلطح كاانهيل ويكينا

ارشاد ربانی ہے۔

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُوْانَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوا' فَلَمَّا قُضِى وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ (احقاف آيت ٢٩ تا ٣٢)

اور جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھری جو قرآن سنتے تھے جب وہ رسول اللہ کے پاس پنچ و آپ میں کنے گئے کہ خاموش رہو ' جب طاوت ختم ہوئی تو آپی قوم کی طرف لوٹے انہیں ڈرانے کیلئے بولے ' اے ہماری قوم ا ہم نے ایک کتاب سی کہ موٹی کے بعد آثاری گئی اگل ا ہم نے ایک کتاب سی کہ موٹی کے بعد آثاری گئی اگل کتاب کی تقدیق فراتی ' جی اور سیدھی راہ دکھاتی ' اے ہماری قوم! اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ ہماری قوم اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے پچھ گناہ بخش دے اور حمیس دردناک عذاب سے بھالے اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی ہیں گئی۔ 28 - 46:29

نيز فرمايا :

قُلُ أَوْلِينَا لَلَّيْ أَقُمُ اسْتَمْعِ نَقُرُ لِمَنَ اللَّجِنَّ السَّورَةُ جَلَّ إِنَّهِ الْمُعَا

تم فراؤ مجھے وی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھناکان لگا کر سنا' تو ہوئے ہم نے آیک عجیب قرآن سنا' الی آخرہ۔

1- شیمین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعلق عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نی آکرم طابط اپنے چند اسحاب کے ساتھ بازار عکاظ کے ارادے سے نکلے یہ وہ زمانہ تھا جب شیاطین کے درمیان اور آسانی خبروں کے درمیان رکاوٹ حاکل ہو پچک تھی اور ان پر شہاب مارے جاتے تھے' وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر پوچھے گئے' تہیں کیا ہوگیا ہے' ہماری آسانی خبروں میں رکاوٹ پڑ چک ہے' اور ہم پر شہاب باری کی جاتی ہے' یہ تو کوئی انتمائی اہم حادثہ رونما ہو چکا' للذا زمین کے مشرق و مغرب میں جاؤ اور دیکھو کہ تمہاری آسانی خبروں کے درمیان کیا چیز رکلوٹ بن گئی ہے؟

چنانچہ وہ زمین کے مشرق و مغرب میں محوم گئے ایک گروہ تمامہ کی طرف گیا اور رسول اکرم ماہیم کے پاس سے گزرا آپ اس وقت مقام نعلہ میں اپنے اصحاب کے ہمراہ نماز فجراوا فرمارہ تھے' اس گروہ نے قرآن کریم کی آواز سیٰ تو اس کی طرف کان لگا دیئے۔ کہنے گئے' بخدا! یمی چیز تو تمماری آسانی خبروں کے حصول میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ چنانچہ وہاں سے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے گئے۔

" "اے ماری قوم! ہم نے عجیب قرآن سا ہے ، جو مجی راہ کی طرف لے جاتا ہے ، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم خدا کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔

بخاری ریٹیر و مسلم ریٹیر ' مروق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود ٹاٹھ سے پوچھا کہ جس رات جنات نے قرآن کریم سا او رسول اکرم ٹاٹھا کو جنات کے بارے میں کس نے آگاہ کیا؟ حضرت ابن مسعود ٹاٹھ نے فرمایا : کہ ایک ورخت نے نبی اکرم ٹاٹھا کو اطلاع کی تقی۔

2- امام مسلم 'احد اور ترفری حضرت ملقمہ علی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے دریافت کیا کہ لیلتہ الجن میں کوئی رسول اللہ طابیخ کی صحبت میں قوا؟ فرمایا: ہم سے کوئی آپ طابیخ کے ساتھ نہ تھا گر مکہ محرمہ میں ایک رات ہم نے حضور کو نہ پایا ہم نے کہا: کیا آپ کو معاذاللہ شہید کرویا گیا ہے۔ کوئی آپ طابیخ کو اثرا کر لے گیا ہے یا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہم نے یہ رات انتمائی پریشانی میں گزاری 'صبح ہوئی ' تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم طابیخ غار حواکی طرف سے آرہ ہیں ہم نے آپ طابیخ کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا ' آپ طابیخ نے فرمایا: میرے پاس جنوں کا ایک نمائندہ آیا تھا تو میں ان کی طرف چا ایک خاندہ ہیں کہ اس کے بعد نبی آکرم طرف چا گئی ہیں کہ اس کے بعد نبی آکرم طرف چا گئی ہے اس کے بعد نبی آکرم طرف چا گئی نے تشریف لے چا کر جمیں ان جنوں کے آثار اور ان کی آگ کے نشاخات دکھائے۔

3- ابن جریر طائم (بتعمیم) بیعتی اور ابو تعیم بطریق ابوعثان نزاعی حفرت عبدالله بن معود فاف سے نقل کرتے ہیں که رسول الله طائع نے اپنے اصحاب سے فرمایا: (آپ طائع اس وقت مکه شریف میں سے) کہ تم میں سے جو مخص آج کی شب جنات کے پاس حاضر ہونا چاہے وہ حاضر ہو گر میرے علاوہ کوئی حاضر نہ ہوا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ مکم محمد

کے بلائی حصہ میں آئے ' پھر نی آگرم طابع نے اپنے قدم مبارک سے ایک کیر تھینجی اور جھے وہاں بیٹنے کا تھم دیا۔ بعد از ال
آپ آگے بردھ کر کھڑے ہوگئے اور قرآن تھیم کی تلاوت شروع کردی (قرآن کی تلاوت من کر) بہت سے جنات نے آپ
مائی کا کو گھیر لیا آآ تکہ وہ میرے اور آپ طابع کے درمیان حائل ہوگئے ' اس وقت جھے نبی آگرم طابع کی آواز سائی نہ دے
دی تھی ' اس کے بعد وہ باول کے کلوں کی طرح بھرگ ' صرف ایک جماعت رہ گئی ' انہوں نے حضور طابع کی اقداء میں
نماز فجر اواکی ' پھر وہ جماعت بھی رخصت ہوگئ ' تو نبی آگرم طابع میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تہمیں علم ہے ' کہ اس
گروہ نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا ' یہ تو وہی جنات ہیں ' یارسول اللہ! ' پھر آپ طابع نے بڈی اور گوبر لیکر ان کے حوالے کیا
اور منع کیا 'کہ بڈی اور گوبر سے استخانہ کیا جائے۔ "

ووسری روایت کے آخر میں ہے، کہ صبح سورے میں نے سر اونٹوں کے بیصنے کی جگہ دیکھی،

4- بیمقی از طریق ابی الجوزاء حضرت ابن مسعود واله سے روایت کرتے ہیں کہ میں لیلتہ الجن میں حضور طابع کے ہمراہ گیا آآنکہ آپ مقام حجون پنچ' پھر آپ طابع نے میرے لیے ایک خط کھنچا اور خود آگے بوھے' تو جنات نے آپ پر ججوم کرلیا۔ جنات کے مردار وردان نے عرض کیا'کہ میں ان جنات کو آپ طابع کے پاس سے لے جاتا ہوں تو آپ نے فرمایا: کوئی ہخص ججھے خدا کے سوا پناہ نہیں دے سکتا۔

5- بہتی 'ابوعثان کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہیں راستے میں پھی جان نظر آئے تھے اور آئے اس سے اور آئے تھے 'اور آئے تھے 'اور وہ کہ جات میں نظر آئے تھے 'اور وہ ایک دو سرے کے جارہ تھے۔

6- ابو ہم اور طبرانی نے بواسطہ ابوزید حضرت ابن مسعود جاتھ سے معمولی افظی اختلاف کے ساتھ الی ہی روایت نقل کی ہے جس کے آخر میں یہ اضافہ ہے کہ حضور طابطہ جب صح کے وقت (جنات کے سامنے قرآن پڑھنے کے بعد) میرے پاس تشریف لائے تو دریافت فرمایا: کہ تمہارے پاس وضو کا پانی ہے میں نے عرض کیا، جی باں! میں نے متکیرہ کھولا، تو ریکتا کیا ہوں کہ اس میں نبیذ ہے میں نے عرض کیا، بخدا! میں نے تو یہ سمجھا تھا، کہ متکیرہ میں پانی ہے گراس سے تو نبیز لکل ہوں کہ اس میں نبیذ ہے میں اپنی ہے گراس سے تو نبیز لکل ہوں کہ اس میں نبیذ ہے میں نے عرض کیا بارسول اللہ طبیع اہماری یہ خواہش ہے، کہ آپ طبیع ہماری المت ہوئے، تو جنات میں سے دو جن آئے اور عرض کیا یارسول اللہ طبیع اہماری یہ خواہش ہے، کہ آپ طبیع ہماری المت فراکس چنانچہ آپ طبیع ہماری المت نہ ہوئے، تو میں نے فراکس چنانچہ آپ طبیع کرا گیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی جب آپ وہاں سے واپس ہوئ، تو میں نے دریافت کیا، کہ یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا: یہ نصیص کے جنات تھے، میرے پاس اختلافی مسائل کے حل کے آئے دریافت کیا، کہ یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا: یہ نصیص نے وار بڑی کے جنات تھے، میرے پاس اختلافی مسائل کے حل کے آئے انسی کے ازاد راہ عطاکیا، فرمایا: گویری فرم کی جو چیز انہیں طے گی اے مجود کی مانعت فرمائی، خرایا: گویری فرم کی جو چیز انہیں طے گی اے مجود کی مانعت فرمائی۔

ایکس کے۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ اللہ طبیع کے میں اس اختراکی میں میں نے بوچھا یارسول اللہ! آپ نے انسی کیا زاد راہ عطاکیا، فرمایا: گویری فرم کی جو چیز انہیں طے گا ہے مجود کی مانعت فرمائی۔

یہ میں وجہ ہے کہ رسول اللہ طبیع کے موری میں انسول کیا ہے کہور کی مانعت فرمائی۔

نوث: - یمال مصنف نے حضرت عبداللہ بن مسعود والله سے ای مضمون کی چند اور روایات بطریق ابوالمعلی، بطریق ابوطبیان بطریق عبداللہ الجدل اور عمرو البکالی نقل کی ہیں جو بخوف طوالت ترک کی جاری ہیں البتہ ! عمروا لبکالی کی روایت کے آخری حصہ کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے "جس میں یہ وضاحت ہے "کہ وہ رات کے وقت آنے والے فرشتے تھے) جب صبح ہوئی وہ لوگ رخصت ہونے کے اور نبی اکرم طابعا کی آگھ لگ چکی تھی، انہیں دکھ را ۔ کچھ در کے بعد وہ لیے لیے سفید کپڑوں میں ملبوس ہوکر آئے اس وقت رسول اکرم طابعا کی آگھ لگ چکی تھی، انہیں دکھ کر جھے شدید خوف الاحق ہوا، پکر وہ ایک دو سرے سے کئے گئ تم اس کے لئے کوئی مثال بیان کر و ہم اس کی آدیل بیان کریں گے یا ہم مثال بیان کرتے ہیں تہ اس کی تو رو سروں نے با ہم مثال بیان کرتے ہیں تم اس کی تعبریناؤ، تو ان میں سے کس نے نبی اکرم طابعا کے لئے یہ مثال بیان کی کہ ایک آدی سردار ہے جس نے ہیں تم اس کی تعبریناؤ، تو وہ سروں نے اس مثال کی یہ تعبیر بیان کی کہ اس سردار سے مراد رب العالمین کی ذات گرای ہے 'وہ عمارت اسلام ہے' کھانا جنت ہے' اور مجمد رسول اللہ تعبیر بیان کی کہ اس سردار سے مراد رب العالمین کی ذات گرای ہے' وہ عمارت اسلام ہے' کھانا جنت ہے' اور مجمد رسول اللہ تعبیر بیان کی کہ اس سردار سے مراد رب العالمین کی ذات گرای ہے' وہ عمارت اسلام ہے' کھانا جنت ہے' اور مجمد رسول اللہ تعبیر بیان کی کہ اس سردار سے مراد رب العالمین کی ذات گرائی ہے' وہ عمارت اسلام ہے' کھانا جنت ہے اور مجمد رسول اللہ تعبرین آکرم طابعا کی آگھ کھل گئی فرمایا: اے ابن ام عبد! تو نے یہ یہ مشاہدہ کیا' مجمد سے کوئی بلت جو انہوں نے کئی بروی کا آئیک گروہ تھا۔

نے اپنا سراقدس جمکالیا، پھر کچھ بڑیاں وغیرہ اکٹھی کرکے ان کی طرف چھینکیں اور فرمایا: انہوں نے ہم سے زاد راہ طلب کیا ب و میں نے ان کے لئے بڈی اور گوہر زاد راہ مقرر کیا ہے۔

9۔ الم احمد 'برار' ابو علی بیعی اور ابو هیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما سے نقل کیا 'کہ ایک فض خیبر سے لکا ' قو دو آدمی اس کے پیچے چلے جن کے پیچے ایک اور آدمی چل رہا تھا جو ان دونوں کو لوٹنے کے لئے کہ رہا تھا یہاں تک کہ اس نے انہیں جا لیا اور پھر انہیں لوٹا روا' بود میں پہلے فخض کے ساتھ لاحق ہوا اور اس سے کما' کہ یہ دونوں شیطان تھے اور میں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا حق کہ انہیں واپس کریا جب تم نی اکرم طبیع کی ضدمت میں پنچو تو میری طرف سے السلام علیم کمتا اور بتانا کہ میں آپ کے صد قات جمع کررہا ہوں اگر آپ کے لئے کار آمد ہوں تو ہم آپ طبیع کی ضدمت میں ارسال کریں چنانچہ جب وہ محض مدید شریف پنچا اور نی اکرم طبیع کو اس بات کی خبردی' تو نی اکرم طبیع نے اس دقت اس تناسفر کرنے ہے منع فرما رہا۔

ابوالشیخ کتب العظم میں اور ابو قیم کیرین عبداللہ ہے ان کے داوا عمروین عوف کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ بال بن حارث نے کما: کہ ہم نبی اکرم طابع کی رفاقت میں ایک سفر کے دوران مقام عرج پر اترے جب اس مقام کے قریب پنچ تو میں نے مردوں کا شوروغل اور دنگا فعاد سنا وہ آدمی مجھے نظرنہ آرہ سے میں رک گیا تو نبی اکرم طابع میرے پاس تخریف لائے آپ اس وقت مسکرا رہے ہے۔ آپ نے فرملا : مسلمان جن اور مشرک جن میرے پاس اپنا جھڑا لیکر آئے سے انہوں نے جھے سے درخواست کی کہ میں انہیں مخلف مقالت پر محمراوک چنانچہ میں نے مسلمان جنوں کو حلس اور مشرک جنوں کو غور کے مقام پر سکونت افتیار کرنے کا تھم دیا۔ کیر کھتے ہیں کہ حلس بسیوں اور بہاڑوں کو کما جاتا ہے جبکہ غوربہاڑوں کے نقیمی مقالت اور سمندروں کو کھتے ہیں۔

11- خطیب جابر بن عبداللہ واللہ سے روایت کرتے ہیں ' فرمایا : میں نے رسول اللہ طابیع سے نین باتوں کا مشاہرہ کیا اگر آپ قرآن نہ لاتے تب بھی میں آپ پر ایمان لے آلہ

1- ایک بار ہم نے صحابی پرداؤ کیا جمل راستہ ختم ہوئے تھے 'نی اکرم طبیع نے طمارت کے لئے پانی لیا' آپ طبیع کو کھوروں کے دو درخت نظر پڑے جو الگ الگ کھڑے تھے یہ دیکھ کر آپ طبیع نے فرمایا: جابرا جاکر ان دونوں درخوں کو کہو کہ مل جائیں ہیں وہ اس طرح باہم مل مجے گویا ان کا تا ایک ہو۔ چتائچہ حضور طبیع نے دفع حاجت کے بعد طمارت فرمائی کہ مل حفارت نظر میں اس خیال سے بانی لیکر پرمطاع کہ شاید اللہ جھے حضور طبیع کے جمد اطمرے نظنے والی چز پر مطلع فرمائے تا کہ بطور ترک اسے تعلق کروں گئے والی چز پر مطلع فرمائے تا کہ بطور ترک اسے تعلق کروں کھر جھے اس مقام پر کوئی چن نظر نہ آئی' میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا آپ (طبیع) نے طمارت نہیں فرمائی ورائے والی جائے 'اس کے بعد نہیں فرمائی ورائے والی جائے 'اس کے بعد دونوں درخت الگ الگ ہوگئے۔

2- دو سرا واقعہ یہ ہے کہ ہم چل رہے تھے کہ اچاتک ایک بیاہ اژوها سائے آگیا جس نے اپنا سر اٹھا کر نبی اکرم الله کے ۔

مبارک کان کے قریب رکھا اور حضور طابط نے اپنا دہان پاک اس کے کان پر رکھا کھر رازداری سے کھے اس کے کان میں کہا ک پھر الیا معلوم ہوا گویا زمین اس ا ژدھے کو نگل گئی ہو' میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم تو آپ طابیم کے بارے میں خوفزدہ ہوگئے تھے۔ فرمایا : یہ جنول کا نمائندہ تھا' انہیں ایک سورت بھول گئ ' توانہوں نے اس جن کو میری خدمت میں بھیجا پس میں نے انہیں قرآن حکیم کی تعلیم دی ہے۔

3- بعد ازال ہم ایک بستی میں پنچ و لوگول کا ایک گروہ چاند می دوشیزہ کو جو کہ پاگل تھی کے کر ہمارے پاس آئے اور عرض کیا یارسول اللہ! اس دوشیزہ کے جن سے فرمایا: تھے پر افسوس! میں محمد رسول اللہ اللہ اللہ موں اسے چموڑ دے کیہ سنتے ہی اس دوشیزہ نے نقاب اوڑھ لیا اور شرم و حیاء کے ساتھ صحح سالم واپس چلی گئی۔

## جنات کے دیکھنے اور کلام سننے کے پچھ اور واقعات

امام بخاری اور نسائی بطریق ابن سیرین حضرت ابو جریره فاع سے روایت کرتے ہیں 'وہ فرماتے ہیں کہ

رسول الله طابية في مجمع فطرانه رمضان كي حفاظت كي ذمه داري سوني كه اجانك أيك آف والا ميرب ياس آيا اور طعام میں سے لینے لگا' تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کما : کہ میں تحجے رسول اللہ طابع کے پاس لے جاؤں گا اس نے شدید عاجت کی شکایت کی اور بتایا کہ اس کا ایک برا کتبہ ہے ، تو میں نے اس پر رحم کھا کراسے چھوڑ ریا ، جب صبح ہوئی ، تو رسول الله عليم ن فرمايا: اب ابو جريره! تسارك قيدي في رات كوفت كياكيا؟ من في عرض كيا يارسول الله! اس في شديد عاجت کی شکایت کی اور بتایا کہ اس کا ایک بوا کنیہ ہے ، تویس نے اس پر رحم کھا کراسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ طابع ان س كر فرمايا : اس نے تم سے جموث بولا ہے وہ دوبارہ آئ كا تو جھے يقين ہوكيا كه وہ ضرور آئ كا چنانچہ ميں اس كى تاثر ميں بیٹھ گیا۔ اس انتاء میں وہ آگیا اور طعام میں سے لینے لگا' تو میں نے اسے گرفتار کرلیا اور اس سے کہا'کہ میں سجنے رسول الله المنظم كى خدمت ميں لے جاؤں كا اس نے كما : كم مجھے چھوڑ ديجے كونكد ميں انتمائى حاجت مند عيالدار موں اب ميں نہ آؤں گا' پھر مجھ کو اس پر رحم آگیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا' مبع کو جب میں رسول اللہ مٹاییز کی خدمت میں حاضر ہوا' تو آپ الهيم ن يوچهد ابو بريره! تم ن اين قيري كاكياكيا؟ من في عرض كيا يارسول الله! اس في ابني حاجت اور بجول ك خرج کی شکایت کی او جھ کو اس پر رحم آگیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول الله علیدم نے فرمایا: اس نے تم سے جھوٹ بولا' وہ پھر آئے گا بس میں اس کی تاک میں رہا' وہ پھرآگر دونوں ہاتھوں سے غلہ اٹھانے لگا' تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کما: آج میں ضرور تھے کو رسول اللہ طہلم کے پاس لے چلوں گا اب یہ آخری بار ب ونے نہ آنے کا وعدہ کیا تھا مگر اس کے باوجود تو پھر آگیا ہے اس نے کہا: مجھ کو چھوڑ و پیجئے میں تم کو چند ایسے کلمات بتاؤں گا جن سے خدا تم کو نفع وے گا جب تم سونے کے لیے بستر پرجاؤ تو آیت الکری پڑھ لیا کو خداکی طرف سے تم پر پیشہ ایک جمہان رہے گا اور شیطان میں تک تمارے قریب نہ آے گا یہ بن کریں نے ای کو چو ڈوا میں میں بھتے ہے ہون بی اکرم طاعا کی فدمت میں حاضر ہوا

تو آپ طائی اے فرمایا: ابو ہریرہ! تم نے اپنے رات کے قیدی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں نے عرض کیا' اس نے بچھ سے یہ کما' کہ میں تم کو چند ایسے کلمات سکھاؤں گا جو تم کو نفع دیں گے' پس میں نے اس کو چھوڑ ویا' آپ نے فرمایا: اس نے پچ کما حالانکہ وہ جھوٹا ہے اس کے بعد فرمایا: تم کو معلوم ہے' کہ تم تمین راتوں سے کس کے ساتھ خطاب کرتے رہے میں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ! فرمایا: وہ شیطان تھا"

المام نسائی 'ابن مردویہ اور ابو هیم حضرت ابو بریرہ بیٹھ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس "بیت صدقہ" کی جائی تھی جہال مجبوریں پڑی تھیں 'ایک دن وہ دروازہ کھولئے کے لیے گئے 'تو دیکھا' کہ اس میں سے ایک لپ مجبوریں اٹھائی گئی ہیں ' پھر دو سرے دن آئی ہی مقدار میں پھر موجود نہ تھیں تو بین ' پھر دو سرے دن گئے تو دیکھا' کہ ایک لپ اور اٹھائی گئی ہیں ' پھر تیسرے دن اتنی ہی مقدار میں پھر موجود نہ تھیں تو انہوں نے نبی اکرم طبیع سے اس بات کی شکایت کی ' آپ طبیع نے حضرت ابو ہریرہ بھاٹھ سے فرمایا : کیا تہمیں پندے ' کہ تم اس چور کو پکڑ لو؟ انہوں نے عرض کیا' بی ہاں! فرمایا : جب تم دروازہ کھولو تو کھو سلسحان می سخوک کے لئہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہے۔ انہول اند طبیع کے تابول سے بھروری کی ہے؟ اس نے جواب دیا' ہاں انگر جھے چھوڑ دیجے جھوڑ دیجے میں اب لوٹ کر نہ آؤں گا۔ میں نے تو یہ مجبوریں جنات کے ایک غریب گھرائے کے لئے کی ہیں یہ انگر میں کہ جواب دیا' ہاں کر حضرت ابو ہریرہ بڑاتو نے اس نے بھوڑ دیا گر وہ دو سرے دن پھر ٹروں گا اور ضرور تجھے رسول اللہ طبیع کی قدمت میں سے وعدہ نہ کیا تھا' کہ تودوبارہ نہیں آئے گا؟ آج میں تھے شیں چھوڑوں گا اور ضرور تجھے رسول اللہ طبیع کی قو کوئی جن آپ حاصر کوں گا۔ اس نے کہا : ایا نہ سے بھی میں آپ کو ایسے کلات بتا تا ہوں کہ جب آپ انہیں پڑھیں گے' تو کوئی جن آپ حاصر کوئی آئے گیا۔ بیت الکری کے کلمات ہیں۔

الم بخاری تاریخ میں اور طبرانی بیعتی اور ابو تعیم ،سند معتبر حضرت معانیان جبل بی کو تھڑی میں رکھ لیا ، پھر جھے محسوس ہیں کہ رسول اکرم طبیع نے جھے صدقہ کی مجبوریں سونہیں ، میں نے انہیں اٹھا کر اپنی کو تھڑی میں رکھ لیا ، پھر جھے محسوس ہوا ، کہ ان میں روزبروز کی واقع ہورہی ہے ، تو میں نے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : یہ شیطان کی کارستانی ہے " تم اس کی گھات میں رہو توہیں اس کے لیے رات کے وقت چھپ کر بیٹھ گیا جب رات وُھلے گی ، تو جھے ہاتھی کی مانند ایک شبیہ آتی ہوئی نظر پڑی جب وہ چیز دروازے پر پنجی ، تو صورت بدل کر دروازہ کے سوراخ سے اندر آگئ ، پھر مجبوروں کے قریب آکر انہیں نگلنا شروع کیا ، میں نے لگوٹاکسا اور صورت بدل کر دروازہ کے سوراخ سے اندر آگئ ، پھر محبوروں کے قریب آکر انہیں نگلنا شروع کیا ، میں نے لگوٹاکسا اور کما اُڈ اللّٰہ و اُن مُحمَّدا عبدہ و و رَسُوله اُن اے دشور رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی خضور لے جادی گا ، تو اس نے جھ سے عمد کیا 'کہ وہ اب لوث کر نہیں آئے گا ، جب صبح کے وقت میں نبی اکرم صلی کے حضور لے جادی گا ، تو اس نے جھ سے عمد کیا 'کہ وہ اب لوث کر نہیں آئے گا ، جب صبح کے وقت میں نبی اکرم صلی کے حضور لے جادی گا ، تو اس نے جھ سے عمد کیا 'کہ وہ اب لوث کر نہیں آئے گا ، جب صبح کے وقت میں نبی اکرم صلی کی تاڑ میں ماضر ہوا اور واقعہ عرض کیا 'تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : "دو مردر آئے گا تم اس کی گھات میں رہا 'اس نے آگر وہی کام شروع کیا 'تو میں نہ سے درسی رات بھی اس کی گھات میں رہا 'اس نے آگر وہی کام شروع کیا 'تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا 'کی گھات میں رہ 'اس نے آگر وہی کام شروع کیا 'تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا 'کی گھات میں رہا 'اس نے آگر وہی کام شروع کیا 'تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا 'کی گھر لیا 'کی میں نے اسے پھر پکڑ لیا 'کی کھر اسے بھر پکر گیا 'کی کھر کیا کھر کیا کہ کی کھر کیا 'کی کھر کیا 'کی کھر کیا کھر کیا کھر کیا گھر کیا 'کی کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا کھر کیا گھر کیا 'کی کھر کیا کھر کیا گھر کیا کھر کھر کیا 'کی کھر کیا کھر کی کھر کیا کھر کیا کھر کی کھر کیا کھر کی کھر کیا کھر کی کھر

اس نے پھر بھے ہو واپس نہ آنے کا وعدہ کیا ہم حضور تاہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر ماہرا سایا تو آپ ماہیم نے فرمایا : کہ وہ اب پھر آنے گا تو میں تیسری بار آیا اور پھر بھروریں کھانے گا تو میں نے اس سے کہا : او دشمن خدا! تو نے جھے سے دوبار دعدہ کیا اوراب یہ تیسری بار ہے اس نے بھل میں عیالدار ہوں اور نصیت اس سے کہا : او دشمن خدا! تو نے جھے سے دوبار دعدہ کیا اوراب یہ تیسری بار ہے۔ اس نے بھل میں میتا تھا یماں تک آپ سے آپ کے بال آنا ہوں اگر جھے اس کے سوا ماتا تو آپ کے پاس نہ آنا میں آپ کے ای شریس رہتا تھا یماں تک آپ کے نبی معوث ہوئے اور ان پر دو آبیتیں الی ناذل ہوئی ہیں جن کی دجہ سے ہمیں نصیبین سے بھاگ جاتا پڑا۔ وہ دو آبیتیں جس کھریں پڑھی جاتی ہیں اس کھریل شیطان داخل نہیں ہو تد اب آپ اگر جھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو دہ آبیتیں جس گھریں پڑھی جاتی ہیں اس کھریل شیطان داخل نہیں چھوڑ دول گا تو اس نے کہا : یہ آبیت الکری اور سورۃ بھرہ کی آخری آبیتیں امن الرسول سے آخر تک ہیں تو ہیں نے اس نے بھوڑ دول گا تو اس نے کہا : یہ آبیت الکری خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا تو حضور بھی ہے فرلیا : اس نے کہا حال تکہ دہ بہت جمو نا ہے۔

بیسی حضرت بریدہ خالا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: میرے پاس غلہ کا ایک ڈھر تھا، مجھے معلوم ہوا، کہ اس میں کی واقع ہورہی ہے، تو میں رات کے وقت گھات لگا کر بیٹے گیا، کہ اچا تک ایک عورت آئی اور غلہ پر آپڑی، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا: میں تجھے نمیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تجھے رسول اللہ طابخ کی بارگاہ میں نے جاؤں، اس نے کہا: میں ایک عیالدار عورت ہوں اب دوبارہ نہ آؤں گی اور اس نے جھے سے حم کھائی، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر میں نبی آکرم طابخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا، آپ طابخ نے فریلا: اس نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ جھوٹی ہے۔ چنانچہ وہ دوبارہ آگئ اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے پھروی عذر کیا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا جب وہ تبری مرتبہ آئی، تو میں نے دوبارہ آگئ اور میں نے اسے پڑھیٹر کے اور اس نے پھروی عذر کیا، تو میں نے اسے پڑھیں گے، تو ہم میں سے کوئی اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا: اس نے کہا وہ یہ ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو اپنے جم اور ال پر آیت الکری آپ کا مال و اسباب کے قریب نہیں آگ گا۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو اپنے جم اور ال پر آبت الکری کے حالانکہ وہ بہت جھوٹی ہے۔ نہیں قانے بی خدمت میں عرض کیا، تو آپ نے فرمایا: اس نے بات می کی کی جب قالانکہ وہ بہت جھوٹی ہے۔

الم احمد اور المم ترفری بھکم محسین عاکم بھکم صحت اور ابو تھیم حضرت ابوابوب انساری جائے سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا آیک بلاخانہ تھا اور آیک جنید عورت کے روپ میں آئی اور غلہ لے جاتی ، حضرت ابوابوب انساری جائے نے اس بات کی شکانت رسول اکرم طابع سے کی تو آپ طابع نے فرمایا: جب تم اے دیکھو تو ہم اللہ بڑھ لیا اور کمنا ، کہ رسول اللہ طابع نے جاتے ہیں چنانچہ جب وہ آئی تو حضرت ابوابوب نے اے پکڑ لیا ، اس نے کما: میں اب دوبارہ نمیں آؤں گی تو انہوں نے اے پکڑ لیا ، اس نے کما: میں اب دوبارہ نمیں آؤں گی تو انہوں نے اے چھوڑ دیا جب وہ نبی اکرم طابع کے پاس آئے ، تو حضور طابع نے فرمایا: "تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کے اے پکڑ لیا تھا گر اس نے دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا ، اس پر میں نے اے جانے دیا۔ نبی اکرم طابع نے فرمایا: وہ ضور آئے گی اس نے کہا: جمعے جانے دیاج میں آپ کو ایس ضور آئے گی" (چنانچہ دوبارہ سہ بارہ آئی) تو تیمری بار میں نے اے پکڑ لیا۔ اس نے کما: جمعے جانے دیجے میں آپ کو ایس

چیز بتاتی ہوں کہ آپ اسے پڑھیں گے ' تو کوئی چیز آپ کے پاس نہ آئے گی وہ آیت الکری ہے حضور میلائیم نے یہ سن کر فرمایا : اس نے بچ کما صلائکہ وہ بہت دروغ کو ہے۔

(ابو تعیم کی دوسری روایت میں ہے اکہ حضور مالھام نے فرمایا : کہ اب وہ عورت بلی کی شکل میں آئے گی چنانچہ وہ بلی ک شکل ہی میں آئی۔

طرانی اور ابولیم ،سندجید حضرت الی اسید سلعدی واله سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باغ سے کھھ پھل تو رُکر بلاخانے میں رکھا' تواکیک غول اس بلاخانے میں محمس کرچوری کی مرتکب ہونے لگی اور اس پھل کو خراب کرنے لگی انہوں نے نبی اکرم مٹائیم سے اس کی شکایت کی۔ حضور مٹائیم نے فرملیا: اے ابا اسید! وہ غول ہے تم اس کی آہٹ پر کان رکھناجب آبث سنو تو ہم الله كمدكر اسے كمنا كد رسول الله طائع بلتے بيں۔ چنانچه ابواليد نے ايبا بى كيا۔ اس غول نے ان ے کما: اے اباسید! مجھے رسول اللہ طابیم کے پاس جانے کی تکلیف سے معاف رکھئے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدہ دی ہوں کہ اب نہیں آؤل گی، میں آپ کو ایک ایس آیت بتاتی ہوں کہ آپ اے برتنوں پر پڑھیں گے، تو کوئی انہیں کھول نہیں سکے گی۔ وہ آیت الکری ہے۔ حضور علیظ نے فرایا : وہ انتقائی جھوٹی ہے مگراس نے یہ بات سمی کس ہے۔ ابو على اور حاكم بحكم صحت اور بيمقى اور ابولعيم حضرت الى بن كعب ظاه سے تخریج كرتے بيں كه ان كى تحجورين خلك کرنے کی جگہ پر تھیں اور وہ خود ان کی دیکھ بھال کرتے تھے جھر انہیں محسوس ہوا ،کہ مجوریں روزبروز کم ہورہی ہیں تو ایک رات انہوں نے پہرہ دیا۔ اچانک انہوں نے ایک جانور دیکھا جو بالغ بیجے کی مائند تھا' ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اسے سلام کیا' تو اس نے مجھے سلام کا جواب دیا' میں نے اس سے بوچھا' تو انسان ہے' کہ جن' اس نے کما: جن ہوں' میں نے اس سے کمانہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے واس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیدیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کتے کے ہاتھ كى مانند ك اور اس كے بال كتے كے بالول كى طرح بيں۔ ميں نے دريانت كياكيا جنات يونمي پيدا كئے گئے بيں اس نے كما : جنات مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی مجھ سے زیادہ سخت نہیں ہے میں نے پوچھا تہیں میری تھجوروں کے ساتھ الیا کرنے پر کس بلت نے آبادہ کیا؟ اس نے کہا: مجھے معلوم ہے کہ تم ایسے مخص ہو جو صدقہ کرنے کو محبوب رکھتے ہو تو میں نے چاہا کہ تماری غذا میں سے ہم بھی حصہ لے لیں۔ میں نے دریافت کیا تم سے محفوظ رہنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کما: آیت الکری ہے جب صبح ہوئی تو میں نمی اکرم طبیع کے پاس آیا اور آپ کو سب ماجرا سایا آپ مالیع نے فرمایا: اس خبیث نے بچ کما ہے۔

ابوالشخ نے "العظم" میں روایت کی کہ حضرت زید بن ابت ایک رات اپنے باغ میں گے " تو انہوں نے باغ میں شوروغل کی آواز سی اپوچھا یہ کیا شور ہے؟ ایک جن بولا " ہم خلک سالی اور قبط کا شکار ہیں " میں نے اراوہ کیا " کہ آپ کے پھلوں میں سے پچھے لے لول " تو ہمیں بخوشی عنایت بیجے " فرایا : ضرور " پھر فرایا کیا یہ نہیں بتاؤ کے کہ ہم تم سے محفوظ سی مطرح رہ سکتے ہیں؟ اس نے کما: آیت الکری کے ذریعے"

ابوعبید فضائل قرآن میں اور داری طرانی بیعتی اور ابو هیم حضرت ابن مسعود والھ سے روابت کرتے ہیں کہ ایک فخض کی میند شریف کے ایک کوچ میں شیطان سے طاقات ہوگئ تو اس فخص نے شیطان کو پچھاڑ دیا شیطان نے کہا جھے چھوڑ دیا میں تہیں ایک چیز بتا تا ہوں جس سے حہیں تعجب ہوگا تو اس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کہا : کیا تم سورہ بحرہ جو اس نے میں حہور اس نے کہا : کیا تم سورہ بحرہ ہو؟ اس نے جواب دیا "ہال" کہا شیطان اس سے پچھ سے تو پیٹھ دیکر بھاگ جاتا ہے اوراس کی آواز ایس ہوجاتی ہے جسے گرھے کے گوز کی آواز ایس ہوجاتی ہے جسے کر سے کے گوز کی آواز ایس کے حضرت ابن مسعود سے پوچھا وہ فخص کون تھا انہوں نے کہا : وہ (شیطان سے کشتی کرنے والے) حضرت عربی خطاب والھ سے اس

ابوالین "العظم" میں اور ابو هیم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرایا : ایک سفر میں ہم نبی اکرم میں ہم نبی اکرم میں ہونے کے جرکاب تھے ' نبی اکرم میں ہونے کے دبل ان کا سامنا شیطان سے ہوا جو کہ ایک حبثی غلام کی شکل میں تھا وہ ان کے اور چشمہ کے ورمیان حاکل ہوگیا حضرت عمار جالھ نے اسے اٹھا کر پننے ویا اس نے کما : چھے چھوڑ و میں تممارے سامنے سے ہٹ جا آ ہول تو انہوں نے اسے چھوڑ ویا گروہ پھر مقابل آگیا حضرت عمار نے اسے دوبار پکڑ کر پچھاڑ دیا' تو اس نے کما : چھے چھوڑ وو میں انہوں نے اسے بھوڑ دو میں انہوں نے اسے پھر چھوڑ دیا گروہ تیری بار پھر مقابل آگیا۔ حضرت عمار جالھ اب تمہارے سامنے رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ توانہوں نے اسے پھر چھوڑ دیا گروہ تیری بار پھر مقابل آگیا۔ حضرت عمار جالھ نے تیری مرتبہ بھی زمین پر دے مارا۔ اس وقت نبی آکرم طبیع نے صحابہ کرام سے فرایا : کہ شیطان ایک حبثی غلام کے روپ میں عمار اور چشمہ کے درمیان حاکل ہوگیا ہے ' اور اللہ تعالی نے عمار کو اس پر غلبہ عطا فرایا ہے۔ حضرت عمار خالھ نے اس فرائی ہے ' یہ سن کر حضرت عمار خالھ نے فرائی دیری کردتا۔ فرائی دیم اگر کے ایرا فرائی ہے ' یہ سن کر حضرت عمار خالھ نے فرائی دیری کردتا۔

بہت میں تھم صحت کے ساتھ کی روایت حضرت عمار بن یاسر سے مروی ہے بہتی نے کہا : کہ اس صدیث کی تائید حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت ہے جو انہوں نے اہل عراق سے ذکر کی کیا تم میں عمار بن یاسر نہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی اکرم طابع کی دبان مبارک سے شیطان کے پنج سے چھڑایا ہے۔ اس روایت کی تخریج حاکم نے کی ہے۔

بی ہرم مرابیہ بی رہان جارت سے سیصل سے چب سے چرہ ہے۔ بی رویا سے ان مراب کی انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ ابن سعد اور ابن راہویہ اپنی مند میں حضرت محار رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ طابع کی ہے؟ ہم نے پوچھا آپ نے جنوں سے کسے جنگ کی ہے؟ فرمایا: ہم رسول اللہ طابع نے جمع اللہ طابع کے بی اور ڈول لیا اس وقت رسول اللہ طابع نے جمع سے فرمایا: سے فرمایا: سے فرمایا: سے فرمایا: سے فرمایا: سے فرمایا: سے والا تمہارے پاس آئے گا اور وہ تمہیں پانی سے روکے گا 'پس جب میں کنو کی کے دھانے پر پنچا تو اچانک ایک کلا حبثی فخص نمودار ہوا 'اس نے کہا بخدا! تو اس کنو کس سے آج ایک ڈول پانی نہ لے سے گا۔ پھراس نے محمد اور میں نے اس نے کہا بخدازاں میں اپنی مقل مجمد اور میں نے اس کے کارس کی ناک اور منہ تو ڈوالے 'بعدازاں میں اپنی مقل میں کر نبی اگرم طابع کی خدمت میں معاضم ہوا خضور اللہ کے نوویا تھے کو ایک کو تمہیں کوئی ملا تھا؟ تو میں نے سادا

اجرا عرض كيا، آپ ماييم نے فرمايا : وه شيطان تما،

بیعتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے فربایا : ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹے تھے کہ ای اثناء میں ایک انتمائی برشکل فخص آیا جس کے کپڑے گندے اور بربودار تھے۔ وہ لوگوں کی گرد نمیں پھلانگا ہوا آگے آیا اور نبی اکرم طابع کے سامنے بیٹھ گیا 'اس نے دریافت کیا آپ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی اکرم طابع نے جواب دیا : اللہ تعالی نے 'اس نے پوچھا: زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فربایا : اللہ تعالی نے 'اس نے پھر سوال کیا' آسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور طابع نے فربایا : اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور طابع نے فربایا : اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور طابع نے فربایا : اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور طابع نے فربایا : اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور طابع نے فربایا : اللہ کو کس نے پیدا کیا گیا ہو ، فض اٹھ کر ''سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات اس سے پاک ہے) پھر حضور نے اپنی پیشانی پکر لی اور سر اقد س جمکا لیا' پھروہ فخص اٹھ کر چل دیا۔ رسول اگرم طابع نے نہا سرمبارک اٹھا کر فربایا : اس فخص کو بلا کر میرے پاس لاؤ تو ہم نے اسے خلاش کیا گر یوں غائب ہوا جسے اس کا کمیں نام و نشان نہ ہو' حضور طابع اے فربایا : وہ ابلیس تھا جو تم کو تمارے دین میں شک ڈالنے کے گیا تھا۔

بیسی نے ابودجانہ والح سے روایت کی کما میں نے رسول اکرم طاہام سے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میں اپنے گھر میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ میں نے گھر میں چک کی سی آواز اور محمیوں کی بھینمناہٹ کی آواز سی اور میں نے الی چک دیکمی جیسے بحل کو نہ تی ہوں کہ سیاہ سالیہ ہے جو اوپر کو اٹھ رہا ہے اور میرے گھر کے صن بھی دراز ہو رہا ہے، میں نے قبر اکر اس کے بدن کو چھوا تو اس کی جلد تعتقد کی طرح تھی، اس نے میرے چرے کی طرف آگ کے برارے بھینے، مجھے یوں گلل ہو آتھا کہ گویا اس نے مجھے جلا ڈالا ہے، رسول اللہ طاہر نے یہ س کر فرمایا:
اے ابا دجانہ! وہ برے گھر کا رہنے والا ہے، پھر فرمایا: میرے پاس قلم دوات لے آؤ، تو میں نے قلم دوات بیش کے۔ آپ طابی الرجینیو

هٰذَاكِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ إلى مَنْ طَرَقَ مِّنَ الْعِمَادِ وَالزُّوَّادِ وَالصَّالِحِيْنَ الأَ طَارِقَا يَطُرُقَ بِحَيْرِ يَا رَخْمُنُ آمَّا بَغْدُ

ُ فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةٌ فَإِنْ تَكُ عَاشِقًا مُوْلِعًا أَوْ فَاجِرًا مُقْتَجِمًا أَوْ مُدْعِيًا حقًا مُبْطِلاً هٰذَا كِنَابُ اللَّه ينْطَقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَ رُسُلُنَا يَكُنْبُوْنَ مَاكُنْتُمْ تَمْكُرُوْنَ أَتُرْكُوْا صَاحِب كتابى وَالْطَلِقُوا إِلَى عَبْدَةِ الاصْنَامِ وَإِلَى مَنْ يَزْعُمُ إِنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَا اَخَرَ لاَ إِلَٰهَ اللَّهِ وَكُلُّ شَيْعُ هَاكُ الاَ وجُهِدُ لهُ الْحُكُمْ وَاللّهِ تُرْجُعُونَ تُغْلَبُوْنَ حُمْ لاَ تُنْصَرُونَ خَمْعَتَقَ تَقْوِقُ آعَدَاء اللّهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللّهِ وَلاَحُولَ ولا قُوَّة الآ بِاللّه

ابودجانہ کتے ہیں میں یہ خط لے کر اپنے گر آیا اور اے اپنے سر کے نیچ رکھ کر رات بسر کی مجھے جاگ نہ آئی مگر اس

وقت جب كوئى چلانے والا چلاكر كمد رہا تھا اے ابا دجانہ! لات و عزى كى قتم! ان كلمات نے جميں جلا ڈالا ہے ، قتم ہے اس تحرير كو جم سے اٹھا لو گے تو جم نہ تمارے گھريں آئيں گے نہ تمارے جمائے اس تحرير كو جم سے اٹھا لو گے تو جم نہ تمارے گھريں آئيں گے نہ تمارے جمائے كے گھروں ميں ، جب صبح ہوئى تو ميں نے اس جن سے سى تقى وہ حضور مائيلا سے عرض كى ، آپ مائيلا نے فرمايا: اے ابا دجانہ! اس قوم سے اسے اٹھا لو ، قتم ہے اس ذات كى جس نے بھے حق كے ساتھ مبعوث فرمايا ، وہ قوم نمايت الدناك عذاب ميں جالا رہے گى ،

جیمق نے ایک محالی والھ سے روایت کی' کما: اندھری رات میں رسول اللہ طابیع کے ہمراہ جا رہا تھا کہ آپ نے ایک فخض کو سورۃ کافرون پڑھتے ہوئے سنا' رسول اللہ طابیع نے فربلا: سنو ' یہ فخص شرک سے بیزاری کا اظمار کر رہا ہے' ہم آگے بڑھے تو ایک فخض کو سورہ اظلام پڑھتے سنا' فربلا: یہ فخص بلاشبہ بخشا گیا ہے ' پھر میں نے اپنی سواری کو روک لیا آگے بڑھے تو ایک فخض کو سورہ اظلام پڑھتے کوئی نظرنہ آیا۔

(گویا ان سورتول کی تلاوت جنات کر رہے تھے)

ابو لیم ابورجاء بالو سے نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر سے یمال تک کہ پانی پر اترے وہاں ہم نے فیے گاڑے اور قبل کے لیا کیا ایچاتک کیا دیکتا ہوں کہ ایک سانپ میرے فیمہ میں آگیا ہے' اور لوٹ بوٹ ہورہا ہے' قو میں نے اپنی چھاگل کی طرف ہاتھ بدھا کر اس پر پانی ڈالا جب میں پانی ڈالا' تو وہ پرسکون ہوجاتا اور جب پانی روک لیتا' تو وہ پر مضطرب ہوجاتا' پھر جب میں نے نماز عمر پڑھی تو اس وقت وہ سانپ مرگیا' میں نے اپنے بیگ ہے ایک سفید کرا نکالا اور اسے لیٹ کر کفن دیا ' پھر گڑھا کھود کر اسے دفن کرویا' اس کے بعد ہم روانہ ہوئے اور رات دن چلتے رہے یمال تک کہ اگل صبح پانی پر جا کر پڑاؤ کیا' فیے گاڑے اور میں قبلولہ کرنے کے لیے چلا گیا' اچانک دو بار ساکہ بے شار آوازیں کہ ہی اگل صبح پانی پر جا کر پڑاؤ کیا' فیے گاڑے اور میں قبلولہ کرنے کے لیے چلا گیا' اچانک دو بار ساکہ بے شار آوازیں کہ ہی اس کا بدلہ نہیں چکا تھوں ہو؟ انہوں نے کہا ہم جنات ہیں' اللہ تمارا بھلا کرے' تم نے ہمارے ساتھ اتا بوا اصان کیا ہے' کہ ہم اس کا بدلہ نہیں چکا گئے۔ ہیں نے کہا کہ وہ کیا اصان بدلہ ہے؟ تو انہوں نے جواب ریا کہ جو سانپ تمارے بال مراہے وہ ان جنات میں سے آخری جن تھاجنوں نے نمی آکرم طائع کے دست اقدس پر بیعت کی تھی۔

الله كے بندے! تو فے يہ كياكيا؟ من فے اسے بنايا كہ وى جو كھ تو فے ديكھا اس فے كما تو فے راست روى سے كام ليا كى ب ب يہ بنو شيبان اور بنو قيس كے جنلت كے دو قبيلے تھے جو آپس من لا پڑے اور يہ ان كے متول ميں جنيس تو فے ديكھا اور يہ سانپ جو تو فے بكر كر وفنايا ہے يہ شميد ہے اور ان من سے ہے جنوں نے نبى اكرم ظاملا پر اترفے والى وى كو سا

ابو قیم حفرت ابراہیم نفی ریٹی سے دوایت کرتے ہیں کہ حفرت عبداللہ کے کچھ ساتھی جے کہ ارادے سے نظے،

رائے میں ایک سانپ انہیں نظر پڑا جو دہرا ہورہا تھا اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے منہ سے خوشبو نکل رہی تھی، میں نے

اپ ساتھیوں سے کہا: تم چلو میں تو دیکھوں گا کہ اس سانپ کا انجام کیا ہو تا ہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ سانپ مر

گیا، تو میں نے ایک سفید کپڑا لے کر اسے اس میں لیمٹا اور رائے سے ہٹ کر اسے وفن کردیا، پھر اپ ساتھیوں سے با

ما۔ اللہ کی فتم ! میں بیٹا ہی تھا کہ مغرب کی طرف سے چار عور تھی ہمارے پاس آئیں، ان میں سے ایک نے پوچھا آپ

میں سے کس نے عمرو کو دفن کیا ہے؟ ہم نے کھا: کون عمرو؟ اس نے کھا سانپ کو کس نے دفن کیا ہے؟ تو میں نے جواب

میں سے کس نے عمرو کو دفن کیا ہے؟ ہم نے کھا: کون عمرو؟ اس نے کھا سانپ کو کس نے دفن کیا ہے؟ تو میں نے جواب

ویا کہ میں نے اسے دفن کیا۔ اس نے کھا: کون عمرو؟ اس نے کھا سانپ کو کس نے دفن کیا ہے؟ تو میں اس نے اکسان کی بیٹ سے چو کھام خداوندی کے مطابق فیصلہ کرتا تھا اور آپ کے نبی پر ایمان لایا تھا۔ اس نے نبی اکرم خلھا کی بیٹ سے چار سو سال پہلے آسانوں میں نبی اکرم خلھا کی صفت سی تھی یہ س کر ہم نے اللہ تعالی کا شکر اواکیا، پھر جے اواکیا بعداداں جب مدینہ شریف میں میرا حضرت عمر سین خطاب دائی کے فرائے ہوئے ساک ہیں ہے گزر ہوا، تو میں نے انہیں سانپ کا قصد بیان کیا۔ انہوں نے فرایا: تو نے بچ کہا میں نے رسول اگرم خلھا کو فرائے ہوئے ساک داکھ جن میری بیٹ سے چار سوسال پہلے بچھ پر ایمان لایا تھا۔

حاکم اور طبرانی مغوان بن معطل والد سے بیان کرتے ہیں وہ کتے ہیں کہ ہم ج کے لئے نکلے جب مقام عرج پر پنج ، و ایک سانپ حالت اضطراب میں دیکھا، تموڑی دیر کے بعد وہ سانپ حرگیا، تو ایک مختص نے اسے کرئے میں لپیٹ کر دفن کروا ، پھر کمہ المکرمہ آئے۔ میں سجہ حرام میں بیٹا تھا کہ ایک مختص ہارے سامنے آن کھڑا ہوا اور پوچھا تم میں سے عمود بن جابر والا کون ہے؟ ہم نے کما: کہ ہم تو عمود کو نہیں پہائے کما تم میں سے کون ہے جس نے جن کو دفن کیا۔ تو لوگوں نے بتایا کرئی میں محق جات میں سے موت کے لحاظ سے آخری جن تھا جو نبی اکرم مالیم کے پاس نے ہمانے یہ ان نو جنات میں سے موت کے لحاظ سے آخری جن تھا جو نبی اکرم مالیم کے پاس قرآن سننے کیلئے آئے تھے۔

ابوقیم نے ایک اور روایت ابت بن تلب سے عمروجن کے بارے میں نقل کی ہے۔

ابو تھم حضرت الی خاف سے روایت کرتے ہیں کہ ایک قوم کمہ کرمہ کے ارادہ سے نکلی گروہ لوگ راستہ بھٹک گئے جب موت نظروں کے سانے دیکھی تو کفن پین کر مرنے کیلئے لیٹ گئے۔ ای اثناء میں ایک جن درختوں سے نکلا اور کما: میں ان جنات میں سے ہوں جنوں نے نمی اکرم ٹاکھا سے قرآن نا تھا، میں نے رسول اللہ ٹاکھا کو فرماتے ہوئے نا۔ موس موسم

كا بمائى بوتا ب، وه اس كاوليل ولا بوتا ب اورات بديد يادة مدكار منيل جوراتا لويد بال بي بي بي اوريد داست اور مر

اسی بانی اور رائے کی طرف رہمائی گ-

عقیلی بہتی اور ابو تعیم از طریق ابو معشر منی از نافع از عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما روایت کرتے ہیں وہ فرائے ہیں کہ ہم نبی اکرم طابع کے ساتھ تمامہ کے ایک پہاڑ پر ہیٹھے تھے کہ اس اثناء میں ایک بو ڑھا آیا جس کے ہاتھ میں لاخی تھی اس نے نبی اکرم طابع کو سلام کیا' تو آپ طابع کے اس کے سلام کا جواب ریا' پھر دریافت فرمایا : تو کون ہے (اس نے کما : میں ہامہ بن ھیم بن لاقیس بن الجیس ہول' فرمایا : تیرے اور الجیس کے درمیان صرف دو باب ہیں تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب ریا کہ عمر کا براحصہ گزار چکا ہوں' اب تھوڑی رہ گئی ہے' قائل نے ہائیل کو جس وقت قتل کیا تھا' میں اس وقت چند سالوں کا بچہ تھا' بات کو سجھے لیتا تھا' ٹیلوں پر گھومتا پھرتا اور کھانا خراب کرنے اور قطع رحی کرنے کا کام کرتا تھا۔

یہ من کرنی اکرم طابیع نے فرایا: بوڑھے کھوسٹ کا یہ عمل برا ہے اور جوان کا یہ فعل قابل ندمت ہے اس نے کہا:

یارسول اللہ ! جانے دیجے۔ میں ایسے برے کاموں سے توبہ کرچکا ہوں میں نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کئی میں تھا جبکہ

اہل ایمان ان کے ہمراہ تنے میں انہیں ان کی وعوت پر مسلسل عملب کرتا ہوا آنکہ وہ رو پڑے اور جھے بھی رلا دیا اور کہا:

ب شک میں شرمندہ ہوں اور اللہ تعالی سے اس بلت کی پاہ طلب کرتا ہوں کہ میں جائل لوگوں میں سے ہوجاؤں۔ میں نوح علیہ السلام سے کہا: کہ جو لوگ سعیہ شہید ہائیل بن آدم کے قتل میں شریک تنے میں بھی ان میں سے ہوں کیا آپ اپنے پروردگار کے ہاں میرے لئے توبہ کی صحبات فوح علیہ السلام نے فرمایا: اے ہامہ! بھائی کا ارادہ کراور وردگار کے ہاں میرے لئے توبہ کی صحبات فوح علیہ السلام نے فرمایا: اے ہامہ! بھائی کا ارادہ کراور حسبت و ندامت سے پہلے اس پر کاربند ہوجا میں نے کلام الئی میں پڑھا ہے کہ جو بندہ صدردجہ گناہ کے بعد بھی اللہ تعالی سے توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے الماد کر وضوکر اور دو سجدے اواکر 'چنانچہ میں نے نوح علیہ السلام کے تھم کی فوراً فتیل کی۔ نوح علیہ السلام نے جھے آواز دی کہ اپنا سراٹھا 'تیری توبہ آسان سے نازل ہوگئ ہے ' پھر میں نے ایک سال تک اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھا۔

(پر) ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ہمراہ میں ان کی مجد میں تھا اور ہود علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے ان پر حتاب کرنا تھا' حتیٰ کہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کی حالت پر ردئے اور مجھے بھی رلا دیا' میں حضرت یعتوب علیہ السلام کی خدمت میں بہت زیادہ حاضر ہوتا تھا۔ نیز یوسف علیہ السلام کے مکان میں میں ان کے ساتھ تھا میں البیاس علیہ السلام سے جنگلات میں ملاقات کیا کرتا تھا اور اب بھی ان سے ملتا ہوں میں نے مویٰ علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے بھے تورات کی تعلیم دی اور فرمایا: اگر حضرت عیمٰی علیہ السلام سے تماری ملاقات ہوجائے' تو ان کو میرا سلام پنچا دیا' چنانچہ عیمٰی علیہ السلام کا سلام کا سلام کی خیا۔ (ای طرح) حضرت عیمٰی علیہ السلام نے مجھے قرال سلام کی قائد ہوجائے دیا۔

حصرت ابن عرظہ فراتے ہیں یہ س کر نی اکرم طابع کی آتھوں سے آنو جاری ہوگے، پھر فرایا : رہتی ونیا تک علیی علیہ اللام پر سلام ہو' اے اس الات کوانے کی وجہ سے ماج کی مطام ہو' اسے اس اللہ میں اس میں

اے اللہ کے رسول! میرے ساتھ وہی مربانی کیجئہ جو موئی علیہ السلام نے کی تھی کہ انہوں نے مجھے قورات کی تعلیم دی تھی ' چنانچہ نبی اکرم طابع نے بامد کو سورہ واقعہ ' مرسلات ' عم ینساء لون ازاالفسس کورت ' معوذ تین اور سررہ اخلاص کی تعلیم دی اور فرایا : اے بامد ! جب بھی تہیس کوئی حاجت ہوتہ ہم ہے بیان کرنا اور ہماری زیارت نہ چھوڑنا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مالیکا کا وصال ہوگیا، مگر ہامہ کے انقال کی ہمیں خبر نہیں ملی- معلوم نہیں زندہ ہیں یافوت ہو بیکے ہیں۔

امام بیمقی فرماتے ہیں کہ ابو معشر سے بزرگ محدثین نے روایت کی ہے گروہ ضعیف ہیں اس روایت کو ایک اور سلسلہ سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے گریہ روایات اس سے قوی ہے

الم سیوطی اس کو خصائص میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اسے ابو تیم نے بطریق محمد بن برکت حلبی از عبد العزیز بن سلیمان موصلی از یعقوب بن کعب از عبداللہ بن نوح البغدادی از عیلی بن سوادہ از عطا خراسائی از ابن عباس از عمر اللہ عند روایت کی ہے نیزامام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند روایت کی ہے نیزامام عبداللہ بن احمد نے زوائد زہد میں بطریق انس اسے نقل کیا ہے۔

جیمق ابی راشد سے بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ہمارے ہیں اترے جب کوچ کیا' قو میرے آقا نے جھے کہا کہ سوار ہوکر ان کے ساتھ چلو ' چنانچہ ہیں سوار ہوکر ساتھ ہولیا جب ہم آیک وادی سے گزرے ' قو ہمیں راستے پر پڑا ہوا آیک مردہ سانپ نظر آیا۔ عمر نے اتر کر اسے راستے سے ہٹایا اور وفن کردیا اور پھر سوار ہوگئے۔ ہم چل رہے تئے ' کہ اچانک ہاتف کی آواز آئی۔ اسے خرق! اسے خرق! ہم نے مؤکر وائیں بائیں دیکھا گرکوئی نظرنہ آیا۔ حضرت عمر جاٹھ نے پکار کر کہا اس باتف ایس متبیں اللہ کا واسط دیکر کہتا ہوں کہ آگر تو ظاہر ہو نیوالوں جس سے ' تو سامنے آ اور آگر ظاہر نہ ہونے والوں میں سے ہو تباکہ خرق کون ہے؟ اس نے جواب دیا وی سانپ ہے جو آپ نے فلاں مقام پر وفن کیا ہے ' میں نے رسول اللہ طابع کو ارشاد فرائے ہوئے سال آپ ایک ون اس سے فرمارہ شھے۔ اسے خرق! تیری فلال جگل میں موت ہوگ اور حمیس اس زمانے کو ایک بہترین مو من دفن کرے گا۔ حضرت عمر جاٹھ نے پوچھا' تو کون ہے؟ اللہ تھے پر رحم کرے۔ اس نے حمیس اس زمانے کا آیک بہترین مو من دفن کرے گا۔ حضرت عمر جاٹھ نے پوچھا' تو کون ہے؟ اللہ تھے پر رحم کرے۔ اس نے جواب دیا میں ان نو جنات میں سے ہوں جنہوں نے اس جگہ نبی آکرم طابع کے دست اقدس پر بیعت کی تھی تو عمر بن عبدالعزیز نے دریافت کیا گیا تم نے واقعی رسول اللہ طابع سے بیا سے نہ تھی؟ تو اس نے کہا:"ہل"

ب من كر حضرت عمر بن عبد العزيز على كا تكمول س أنسو جارى موسك اور چر بم وبال س اوث آئـــ

ای قتم کی ایک روایت بیبق نے اسد والا سے نقل کی ہے اکه حضرت عمر مکہ جاتے ہوئے ایک جنگل سے گزرے او انہیں مردہ سانپ نظر پڑا۔ تھم دیا کہ ایک کدال لے آؤ اپر گڑھا کھودا اور ایک کپڑے میں اس سانپ کو لپیٹ کر وفتا دیا اپر معمولی اختلاف کے ساتھ سارا قصہ بیان کیا۔ باب سوم احیائے موتی سے متعلق نبی اکرم مالی پیلے کے معجزات

mariation.

# والدين كريمين كازنده كنااوران كامشرف به ايمان مونا

مواہب لدنیہ میں فرملیا :-

ووطرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کی کہ نبی اکرم مالی مقام حجون پر عملین و پریشان انزے اور وہاں اتن دیر قیام فرمایا : جتنی دیر اللہ نے چاہا ، پھر دہاں سے خوش و خرم واپس لوٹے اور فرمایا : میں نے اپنے پروردگار سے دعاکی تو اللہ تعالی نے میری مال کو زندہ فرمایا : پس وہ جھے پر ایمان لائمیں۔ بعد ازاں اللہ نے انہیں پھر قبر میں لوٹا ریا۔

ابو حفص بن شاہین نے مندرجہ ذیل الفاظ سے روایت کی۔

''سیدہ عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے ہمارے ساتھ ججتہ الوداع اوا فرمایا' پھر آپ طابیخ مجھے لیکر حجون گھاٹی سے گزرے' آپ اس وقت افتکبار اور غمناک تھے۔ پس میں بھی آپ بالیام کے رونے کی وجہ سے رو پڑی۔' بھر آپ سواری سے انز پڑے اور فرمایا : حمیرا! تم یمال ٹھمو' چنانچہ میں نے اونٹ کے پہلو کے ساتھ ٹیک لگالی' پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ شاداں و فرحال واپس لوٹے اور فرمایا : میں اپنی مال کی قبر پر گیا تھا اور اللہ سے وعاکی کہ وہ زندہ فرمائے' تو اللہ تعالی نے میری مال کو زندہ فرما دیا۔ پس وہ جھے پر ایمان لے آئیں''

یوننی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے والدین کریمین کے ذندہ کرنے اور ایمان لانے کی حدیث مروی سے۔ اہم سیلی مسند عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابع نے رب تعالی سے اپنے والدین کریمین کے احیاء کی دعاکی تو اللہ تعالی نے انہیں ذندہ فرما دیا اور وہ دونوں آپ پر ایمان لے آئ ، پر اللہ تعالی نے انہیں موت دیدی۔

لام ذرقانی شرح مواہب میں صدیث احیائے والدین ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ائمہ حدیث نے اس صدیث کو ان احادیث کی نائخ قرار دیا ہے جو اس کی مخالفت میں وارد ہوئی ہیں اور یہ صراحت کی ہے 'کہ یہ حدیث ان احادیث سے متاخر ہے 'الذا ان کے ورمیان تعارض نہیں ہے۔

المام ابن حجر کمی ریلیے اپنے رسالے مولد اور شرح ہمزیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف نہیں' بلکہ بہت سے حفاظ حدیث نے اس کی صحت کا حکم دیا ہے۔

ایک محدث کتے ہیں۔

کوائی دی کی اس مدیث میں حضور کا برا شرف ہے جو اس کے ضعف کا قائل ہے وہ خود ضعیف العقیدہ اور حقیقت سے

كَرَامَةُ الْمُخْتَارِ هُذَا الْحَدِيْثِ وَمَنْ يَقُولُ بِضُعْفِهِ فَهُمُ الضَّعِيْفُ عَنِ الْحَقِيْقَةِ عَارِيْ

عاری ہے۔

امام تلمسانی فرماتے ہیں۔

"نی اکرم طابیع کی والدہ ماجدہ کے اسلام لانے کی روایت صبح سند کے ساتھ مروی ہے یوننی آپ طابیع کے والد گرائی کے اسلام لانے کی روایت سے اسلام لانے کی روایت ہے آپ طابیع کے والدین کر بمین کا زندہ کیا جاتا وراصل آپ طابیع کے شرف و اعزاز کا جوت ہے۔

بہ کثرت علائے کرام نے نجلت ابوین رسول مٹھیم کے بارے میں منتقل کتابیں کمی ہیں بائضوص امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی (اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بمتر جزا دے) نے اس موضوع پر کئی کتابیں ہایف کی ہیں جن میں ''نجات والدین رسول مٹھیم'' کو دلاکل کثیرہ سے ثابت کیا ہے' اور منکرین کا شدید رد کھا ہے' مجھے ان کے مندرجہ ذیل تین رسائل پر اطلاع حاصل ہے۔

- ا- مسالِكُ الْحُنَفَاءِ فِي نَجَاةِ أَبْوِي الْمُصْطَفَى ( سُرْتِيلِ )
  - م السُّبُلُ الْجَلِيَّهِ في الْأَباء الْعُلْيَةِ
  - الْمقامَةُ السُّنْدُسِيَّةِ في نشبة خير الْبَريَّةِ

پلے دونوں رسالے مجم اور معانی میں برابر ہیں اور تقریباً تمیں تمیں صفحات پر مشتل ہیں البتہ! میں نے دوسرے رسالے کی تلخیص پر اقتصار کیا ہے ، کیونکہ وہ تالیف کے لحاظ سے بعد کا ہے ، اور زیادہ جامع عبارت کا عال ہے۔

اس کے بعد میں النقامہ السندسيد کے نصف اول اور کچھ نصف ان کے ضروری جھے مصنف ہی کی عبارت میں بغیر تضرف کے ذکر کروں گا۔

امام سیوطی رحمہ الله "سبل جليه" کے شروع میں لکھتے ہیں۔

" بی میری چیٹی تالیف ہے جے میں نے ایمان والدین رسول طابیع کے مسئلہ کے بارے میں سپرو تکلم کیا ہے۔ محمد از ارادہ یہ نے اور از میں محمد سے کئی والدین تنقل کی جدور کھیٹی ہیں۔

پر ائمہ اسلام سے نجلت ابوین کریمین کے کئی طریقے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

### مسلک اول

والدین رسول کریم طاقط و رضی اللہ تعالی عنما کی نجلت کے بارے میں پہلا مسلک بیہ ہے کہ ان دونوں کو وعوت اسلام نمیں پنجی اور نو عمری ہی میں ان کا انقال ہوگیا۔ نبی اکرم طاقط کے والد گرای کوئی اشارہ سال تک زندہ رہے جبکہ آپ طاقط کی والدہ ماجدہ تقریباً ہیں سال کی عمر میں فوت ہو کیں اور جنمیں دعوت اسلام نمیں پنجی ان کا تھم یہ ہے کہ ان کی موت نجلت پر ہے انہیں عذاب نمیں ویا جانے گا اور وہ جنت میں واقع ہوں کھے ا

## مسلک دوم

ان کی نجات کے بارے میں دو مرا ملک یہ ہے کہ وہ اہل فترت میں سے ہیں اور اہل فترت کے بارے میں احادیث آئی ہیں کہ ان کا معالمہ موقوف رہے گا یماں تک کہ روز قیامت ان کی آزمائش ہوگا۔ ان میں سے جو اطاعت افتیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ واصل جنم ہوگا۔ نجات کا یہ مسلک حافظ العصر ابوالفعنل ابن حجر عمقلانی نے نقل فرمایا ہے، پھر فرمایا : کہ نبی اکرم ماہیلا کے تمام آبائے کرام، جو زمانہ فترت میں فوت ہوئے، کے بارے میں گمان غالب یہ ہے، کہ وہ بوقت امتحان اطاعت افتیار کرلیں کے آکہ ان کی طرف سے رسول کریم طابع کی آئکمیں محمدری ہوں۔

## مسلک سوم

تیرا مسلک بی ہے کہ اللہ تعالی نے ابوین کریمین کو رسول اللہ طابخا کے لئے ذیرہ کیا یمال تک کہ وہ دونوں آپ پر ایمان سلک کی طرف اتمہ کرام اور حفاظ حدیث کی آیک کیرجاعت میلان رکھتی ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے استناد کیا جے بہت سے اتمہ حفاظ مثلاً حافظ ابوبکر خطیب بغداوی وافظ ابوالقاسم ابن عساک وافظ ابو حفص بن صدیث سے استناد کیا جے بہت سے اتمہ حفظ محب الدین طبری علامہ ناصرالدین بن منیر اور فتح الدین بن سیداناس وغیرہم شابین وافظ ابوالقاسم سیلی الم قرطبی مفظ محب الدین بن عاصرالدین دمشتی نے اپنے اشعار میں میں مسلک افتیار کیا ہے۔

ایک فاضل نے مجھے بتایا کہ انہیں امام ابن حجر عسقلانی میلیجہ کے ایک قلمی فتویٰ پر اطلاع ہے جس میں انہوں نے سی جواب ریا ہے۔

اہام سیلی روض الانف کے اوائل میں بیہ حدیث (کہ نبی اکرم طابع نے اپنے والدین کریمین کے زندہ کرنے کی دعاکی) نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اوکہ اللہ تعالی ہر چز پر قادر ہے 'اور اس کی قدرت و رحت کی چز ہے عاجز نہیں اور بیا بات شان رسول اللہ طابع کے شان ہو اللہ تعالی آپ طابع کو جس فضل و احسان سے جاہے مختص کرے اور جو جاہے اپنا انعام و اکرام کرے۔ ائمہ محدثین نے اس حدیث کو متاخر ہونے کی وجہ سے مخالفت میں آنے والی احادیث کا نائخ قرار دیا ہے 'لذا ان احادیث (اثبات و انکار) کے مابین کوئی تعارض نہ رہا۔

الم قرطبي لكفية بي-

"نى اكرم طاعیم ك نضائل و كملات كا سلسله وقت وصل تك (بلكه بعد وصل بهی) جارى رہا اور نى اكرم طاعیم ك والدین شریفین كا زنده كیا جاتا اى فضل و احسان كى كرى ہے ان كا زنده كیا جاتا اور آپ طابیم پر ایمان لانا نه عقلاً ممتنع ہے نه شرعاً محال ہے، قرآن حكیم میں بنی اسرائیل معتولین ك زنده كئے جانے كا ذكر آیا ہے۔ عیلی علیه السلام مردے زنده كیا كرتے تھے اى طرح ہمارے نى طابیم مردے زنده فراتے تھے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں جب بیہ ثابت ہو گیا' تو والدین رسول اکرم طابقام کا زندہ کیا جانا اور آپ طابقام پر ایمان لانا آپ طابقام کی فضیلت و کرامت کی زیادتی کے چیش نظر ممتنع نہیں۔

## مسلك چهارم

چوتھا مسلک یہ ہے کہ والدین رسول ( الفیل) حنیفیت بینی دین ابراہیمی پر تھے جیسا کہ زید بن عمرو بن فیل قس بن سامدہ ورقہ بن نوفل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہم بعثت سے قبل دین ابراہیمی پر تھے۔ اس مسلک کی طرف امام نخرالدین رازی کا رتحان ہے۔ انہوں نے فرمایا: نبی اکرم طابع کے آدم علیہ السلام سک تمام آبائے کرام عقیدہ توحید پر تھے۔ ( تلخیص سبل جلیہ ) مسلک اول اور مسلک دوم کو ایک بی مسلک شار کیا گیا ہے یوں یہ تمین مسلک ہوئے جنیں ان کے بارے میں تفصیلی دلائل درکار ہول وہ ذکورہ دونول کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

صافظ جال الدين سيوطى ريايي مقامد مندسيد مي بم الله شريف ك بعد لكفي بير-

لقذ جاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا مِيكَ تَمارِك بِاسَ تَشْرِيفُ لاَكُ تَمْ مِن سے وہ رسول جن پر عنتُهٔ حریظ علَیْکُمْ بالْمُوْمنیْنَ رَءُ وْفُ رَحیْمٌ تَمارا بشقت مِن پُرْنا گرال ہے۔ تماری بِملائی ك نمایت موبد ۱۲۶

آپ مل پیرا نی ہیں 'آپ کی شان باند ہے بربان واضح ہے ماں اور باپ کے لحاظ سے بر سرن مخلوق ہیں۔ حسب اور نسب کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ ہیں اللہ تعالی نے دونوں جمان آپ مل پیرا فرائے ہیں اور آپ کو دارین کی سیادت عطا کی ہے' اور اس وقت آپ کو نہی الانبیاء بنا دیا جب آدم علیہ السلام مٹی گارے میں گندھے پڑے شے' اللہ تعالی نے آپ مل پیری شان اور فضیلت ہے۔ آدم آپ مل پیری شان اور فضیلت ہے۔ آدم علیہ السلام نے آپ مل بیری شان اور فضیلت ہے۔ آدم علیہ السلام نے آپ مل بیری شان اور فضیلت ہے۔ آدم علیہ السلام نے آپ مل بیری شان اور اللہ مل بیری شان ہوتے' تو اللہ اللہ اللہ بیری شان ہوتے' تو ان کو پیرا نہ کیا جاآ' اس سے معلوم ہو آ ہے' کہ حضور مل بیرا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتی بردی شان ہے۔

نہی خص بالتَقْدِیْم قِدْمَا حضور نی کریم اللیم تخلیق کے لحاظ سے سب سے مقدم ہیں ، وادم بغد فی طین وَمَاء طلائلہ آوم علیہ السلام ابھی تک منی اور پائی کے درمیان کریم نظام ابھی تک منی اور پائی کے درمیان کریم نظام ابھی تک میں کہ دونوں ہاتھوں سے بے اندازہ کریم بالْحِدِ اَمِن رَاحِتیه عظام سے ہیں اور شرم وحیاء میں مرتبہ کمال پر ہیں۔ یہنو و فی الْحیاء وافی الْحیاء علی مرتبہ کمال پر ہیں۔

آپ طابیع کے خصائص میں ہے ہے جیسا کہ امام غزالی ریلی نے ذکر فرمایا : کہ اللہ تعالی نے آپ طابیع کو جنت کا مالک بنایا ہے ' اور یہ افتیار دیا ہے ' کہ جس کو جاہیں جنت کا مکرا عطا فرما دیں ' اللہ نے آپ کی عظمت شان کیلئے آپ طابیع کو طمارت نب کے ساتھ فاص کیا ہے ' اور بربان رسالت کی شخیل کے واسلے آپ کے آباد و اجداد کو شرک و غلط کاری کی طمارت نب کے محفوظ فرمایا ہے ' اور آپ کے شہر نب کے جرور کے کہ اپنے فعانہ کے لوگوں پر فضیلت دی ہے جیسا کہ بخاری

شریف کی صحیح حدیث میں آیا ہے 'کہ میں بنی آدم کے بھترین زبانوں میں قرنا فقرنا مبعوث ہوتا رہا' یہاں تک کہ اس قرن میں مبعوث ہوا جس میں اب ہوں' فیز ہی اکرم طاہر نے فرایا : میں اپ نسب سرال اور حسب کے اعتبار سے تم سے افضل ہوں' اللہ تعالیٰ بھیشہ سے جھے پاک پھتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف نظل فراتا رہا۔ ہر آلائش سے پاک کرک' ہر آلودگی سے صاف کرک' جمال کمیں نسل انسانی کی دو شافیں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے جھے ان میں سے بھترین شاخ میں ختل فرایا : میں اپنی ذات کے حوالے سے تم سے افضل ہوں اور بلپ دادا کے لحاظ سے بھی تم سے بھتر ہوں۔

الم شرف الدين بو ميرى رحمت الله تعالى الحين في المرام المنها كو خطاب كرت بوع فرات بين و ميرى رحمت الله تعلق المؤخود منك كويام من كويم الماء أن كريام الماء من كويم الماء أنخست المعلاء بحلاه المخزواء المخزواء حَقَد المؤخود وَ فَخَارٍ حَتَدًا عَقَد الْمَتَاعِمَةُ الْعَصْمَاء

موتول کی ای لڑی میں صافظ العصر الى الفصل بن جركاب ارشاد ہے۔

نبئ الْهُدَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَلِ هَاشِمٍ . معفر بدايت آل باهم كي چيده ستى بين الذا آپ كي خانداني فعَنْ مَجْدِهِمْ فَلْيُقْصِرِ الْمُتَطَاوِلُ عَلَمت كيارے مِن كوئي زبان درازي ند كرے۔

روایت میں آیا ہے کہ قریش آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالی کے سامنے نور کی صورت میں تھا اور یکی نور آدم کی صلب میں درہ فاخرہ کی شکل میں روال روال رہا۔ حضور طابع نے فریایا: میں بھٹ سے اصلاب طیب سے ارحام طاہرہ کی طرف خطل ہو تا رہا اس حقیقت کی شاوت حضرت عباس واللہ کے مندرجہ ذیل کلام سے ملتی ہے۔ ارحام طاہرہ کی طرف خطل ہو تا رہا اس حقیقت کی شاوت حضرت عباس والله کے مندرجہ ذیل کلام سے ملتی ہے۔ من قبلها طابق فی الظّلالِ وَفِی مُنْ مَنْ الْفَلَالِ وَفِی مُنْ مَنْ مَنْ اللّٰ 
نشن پر آنے سے پہلے آپ ملھم جنت کے سلید میں خوشمال میں تے اور نیز ودیعت کا میں جمال (جنت کے در فتول) پت

اِذَا مَضَى عَالِمٌ بَدَأَطَبَقَ اِلَى رَحِمِ اِلَى رَحِمِ اِلَى مَنْ صَالِبٍ اِلَى رَحِمِ اللهِ وَمَرت وم مَك نَقَل ہوتا رہا جب ایک طرح کا عالم گزر جاتا تھا دو مراح دو مراطبقہ طام (اور شروع) ہو جاتا تھا

حَتَّى اخْتَوِى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ جِنْدَفِ عُلْيَاءَ تَحْتَهَا النَّظَق يمال تك كه آپ كا خاندانى شرف جوكه (آپ كى فغيلت پر) شلد ظاهر جو لاد خندف ميں سے ايك دروه عاليه پر جاكزين ہوا جس كے تحت ميں اور طقے تھے

وَأَنْتَ لِمَا وَلِدَتَ اَشْرَقَتِ الْأَزِ ضَ ضَ وَضَاءَ تُ بِنُوْدِكَ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُل

سو ہم اس میاء اور اس نور میں ہدایت کے رستوں کو قطع کر رہے ہیں

الله تعالی نے انبیائے کرام علیم السلام سے یہ پختہ عمد لیا کہ اگر آپ طابید ان کے پاس تشریف لائیں تو وہ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ وہ انبیائے کرام علیم السلام آپ طابید کا زمانہ اقدس پالیت و انہیں بغیر اتباع اور تعظیم و نصرت کے چارہ کار نہ ہو آ۔ اللہ تعالی نے آپ طابید کو تمام محلوق جنات انسان اور فرشتوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔

امام بازری ریافیه فرماتے ہیں۔

"نبي أكرم والهيلم كي وعوت رسالت مين جملوات و نباتك اور جمرو شجر سبهي شامل جي-

امام سکی رایلی کا ارشاد ہے۔

"آب طائع الراشة اور آئده تمام امتول کے لئے رسول بیں اور سارے انجیاء اور ان کی امتیں سب آپ کی امت بیں اور آپ کی رسالت و نبوت کے عموم میں وافل ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ عیلی علیہ السلام آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، اور آپ کی رسالت و نبوت کے عموم میں وافل ہیں۔ ایم وجہ ہے کہ عیلی علیہ السلام آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، اور آبام شریعتیں جو انجیائے کرام اپنی امتول کے لئے لائے۔ دراصل پہلے ذمانوں میں آپ طابع میں کے احکام تھے۔"

اس حقیقت کو اس الم نے ثابت کیا ہے جس کی نظیر صدیوں تک نیس ملتی۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک متقل آلیف فرمائی ہے جو سنری حوف میں ریٹم پر لکھنے کے لائق ہے۔

امام شرف الدین ہو میری رالیے اس کے موافق یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

و کُلُ آی آئی الرسُلُ الْکرَامُ بِھا فَا الْمَسْلُ الْکرَامُ بِھا فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

Marfat.com

فَانَهُ شَمْسُ فَضُلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ انْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظَّلْمِ كُونَكِهُا يُظْهِرْنَ انْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظَّلْمِ كُونَكَهُ حضور عليه العلوة والعلام آقلب كمال بين اور باتى انبياء عليم العلام حضور عليه العلوة والعلام آقلب كمال بين اور باتى العراد الله علم اور بدايت كى روفنى كو صلالت اور جمالت كى ظلمت مين الل ونيا پر ظاهر كرت رب وكُلُهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اوْرَشْفًا مَن الدّيمِ مَن مَن اللهِ مُلْتَمِسٌ عَرْفًا مِن الرّبان رحمت سے بانى كے چلو يا قطرة آب كى تم بين ماللام حضور عليه العلوة والعلام كے دریائے معرفت اور باران رحمت سے بانى كے چلو يا قطرة آب كى درخواست كرتے بين

وَ وَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِم ۚ مِنْ نُقُطَةِ الْعِلْمِ ٱوْمِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ

تمام پنیبر حضور علیہ العلوة والسلام کی بارگاہ میں اپنی اپنی حد پر اس طرح کمڑے ہیں جس طرح نقط اور اعراب اپنی جگہ پر مشکن ہوتے ہیں اور حد سے تجلوز نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم طابیخ کے دست مبارک پر ہزاروں مغجزات جاری فرائے اور آپ طابیخ کو ان خصائص سے مرفراز فرایا جو آپ سے پہلے کی نبی کو عطانہ ہوئے انبی مغجزات و خصائص میں سے ایک بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کریمین کو زندہ فرمایا : یمال تک کہ وہ آپ طابیخ کی رسالت پر ایمان لائے علماء و محدثین بھشہ سے اس حدیث کو روایت کرتے رہے ہیں ان کی نظر میں اس مقام پر ضعف اساد معاف ہے 'اور فعائل و مناقب میں کرور روایات معتبر ہیں۔ ائمہ حدیث نے تو ابواب مناقب میں اس سے زیادہ ضعیف روایات کو قبول کیا ہے 'اور اس کے مرتبہ پر نہ چنجنے والی روایات سے تسام سے کام لیا ہے 'لاڈا انہوں نے اس روایت کو پندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے 'کو رات و تنزیمہ پائی جاتی ہے۔

امام قرطبی مظیر فرماتے ہیں۔

دنی اکرم طاق کے فضائل و کملات کا سلسلہ وصال شریف تک (بلکہ بعد وصال بھی) جاری رہا۔ آپ طابیم کے والدین کریمین کا زندہ کرا جاتا' اللہ تعالیٰ کے انہی انعلات و اصانات کا مظربے' اور ان کا زندہ کرا چرا منوع نہیں نہ عقال محال ہے۔
۔۔

الم ابن سيد الناس ويطيه لكهية بي-

"دبعض علاء نے بیان کیا کہ نبی اکرم بھی ہیشہ بلند مقللت اور اعلی ورجات کی طرف ترقی کرتے رہے ' یہاں تک کہ الله تعالی نے آپ کی پاکرہ روح کو اپنی طرف قبض فرما لیا اور اپنی بارگاہ میں قرب خاص سے نوازا' لدا جائز ہے ' کہ آپ طابی نے آپ کی پاکرہ روح کو اپنی طرف قبض فرما لیا اور اپنی بارگاہ میں قرب خاص سے نوازا' لدا جائز ہے کہ رسالت پر طابی ہو رکہ آپ طابی ہو کہ آپ طابی کی رسالت پر ایمان لائمیں) اور احیاء و ایمان کا واقعہ ان احلویث کے بعد کا ہے جن میں اس کا ظاف آیا ہے ' لدا ان کے مابین تعارض نمیں ہے۔ حافظ می الدین بن خاص الدین و مشقی فراتے ہیں۔

بھر اساطین علم نے اس بات کی زبردست تائید و تشنید کی ہے کہ ابوین کریمین کا زندہ ہو کر ایمان ادنا عادت الیہ کے موافق ہے جس پر ساری امت کا اتفاق ہے ، کیونکہ سمی ٹی کو جو مجرہ یا خصوصیت ملی ہے اس جیسی خصوصیت ہمارے نبی اکرم طابیتا کے لئے بھی خابت ہے۔ عیمی علیہ السلام کو قبرول میں پڑے ہوئے مردے زندہ کرنے کا مجرہ عطا ہوا ، تو ضروری ہے ، کہ نبی اکرم طابیتا کو بھی اس کی مثل مجرہ ملا ہو۔ یہ قصہ ماثور روایت میں مشہورو معروف ہے اگرچہ نبی اکرم طابیتا کو بھی اس کی مثل مجرہ مطابق ذراع (دستی) کا بول پڑنا اور خشک کشری کا فراق رسول میں علیہ السلام کے مجرہ احیاے مو کی سے زیادہ مناسبت اور مشاکلت رکھتا آبیں بحرنا۔ گر والدین رسول طابیتا کا واقعہ عیمی علیہ السلام کے مجرہ احیاے مو کی سے زیادہ مناسبت اور مشاکلت رکھتا

مور ثین کے زدیک بیہ ثابت شدہ کلیہ ہے کہ ضعیف صدیث مقررہ اصول کے تحت قوی ہوجاتی ہے۔ محققین کا والدین کریمین کے بارے میں قوی اور صحح مسلک بیہ ہے کہ وہ اٹل فترت کے ان لوگوں میں شائل ہیں جنہیں دعوت اسلام نہیں کپنی ، کیونکہ بیہ ثابت نہیں کہ انہیں دعوت اسلام دی گئی ہو اور انہوں نے اس کا انکار کیا ہو جب کہ اسلامی کلتہ نگاہ کے مطابق ہر پچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو تا ہے نیز اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے ، کہ ان دونوں کا وصال عالم شبب میں ہوگیا اور انہوں نے عمر دراز نہ پائی کہ وہ یہودی علاء کی روایات سے آگئی کی فرصت پاتے یا آسانی کتابوں کے بارے میں شخیت و شخص کا موقع حاصل کرتے۔

"الل فترت" كے بارے ميں صحح وحن احاديث وارد ہوئى ہيں كہ وہ رب ذوالجال كى بارگاہ ميں اسخان كے ليے روك ليے جائيں ہے، تو جس كى خوش نصيبى اس كى ياورى كرے گى، وہ مطبع بن كر جنت ميں چلا جائے گا اور جس كى بر بختى اس سے آئے برد جائے گى تو وہ نافرمانى كا ارتكاب كرے گا اور آتش جنم ميں داخل كرديا جائے گا۔ يمال سے يہ اصول معلوم ہوا كہ جنميں دعوت اسلام نميں بينى (ان كا روز حشر احتمان ہوگا اور) امام شافعى ريائي اور امام اشعرى ريائي كے مقلدين كا ان "الل فترت" كى نجلت پر انقاق ہے وہ ان احادث كا جن ميں سے بعض صحح مسلم ميں آئى ہيں يہ جواب ويت ہيں كہ وہ ان دلائل خيش مسلم ميں آئى ہيں يہ جواب ويت ہيں كہ وہ ان دلائل بيش كے باس سلسلہ ميں انہوں نے مندرجہ ذیل قرآنی دلائل بيش كے ہیں۔

#### 1- ارشاد ربانی ہیں۔

و مَا كُنَا مُعَذَّ بِيْنَ حَتَّى نَبْعَثُ رَسُوْلاً (بنى اسرائيل: اور بم عذاب كرف والے تيں جب تك رسول نه بھيج دا

مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کو بعثت رسول سے پہلے سزایا جزا کا سراوار نمیں ٹھمرا لہ

### 3: سوره عسم مين فرملا:

4 وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَجِهَا اور تمارا رب شرول كو بلاك نمين كرما جب تك ان ك رَسُولاً يَثْلُوا عَلَيْهِمْ أَيَاتِنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقُرى اللَّ اصل مرجع (مركزى بستى) مِن رسول نه بَصِيح جو ان پر مارى و الله يَعْلَمُ اللهُ مَن كرت محر جبك ان أَيْسَ برجع اور بم شرول كو بلاك نمين كرت محر جبك ان

ے ساکن ستم گار ہوں۔ (28:59) 5: الله تعالی غافلین کو سزانہ دینے کے بارے میں ارشاد فرما آئے ' اور الل نقل اس کے قائل ہیں۔

6 الله تعالى جو سب سے زیادہ سچاہ اس آیت کریمہ میں فران ہے۔

ان نَفُوْلُوا إِنَسَا أُنْوَلَ الْكِتَابُ عَلَى ظَانِفَنَيْنِ مِنْ ﴿ لَأَكُم بِي عَدْرَ نَهُ كُرَسُكُو) كَه بَعِي كُوكُه كَتَاب تو بم عي پطے دو قَبْلِنَا وَانْ كُنَّا عَنْ دراستِهِمْ لَعَافَلِيْنَ ﴿ مُرَامِعُ مُولِمُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

' رعہ کی۔ (6:130) 7: الله تعالیٰ نے سورہ شعراء میں اہل جہاں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا :۔

اور ہم نے کوئی بہتی ہلاک نہ کی جے ڈر سانے والے نہ ہوں انھیجت کے لئے اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ (26:208)

کٹنا طَالِمِیْن 8: اللہ تعالی کافروں کا جنم میں بیہ عذر رد کرتا ہے جمال وہ کوئی حامی اور مدگار نہ پائیں گے۔

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا ﴿ اوروه اس مِن جِلاتے ہوں گے اے ہمارے رب! ہمیں ثکال غَیْرَ الَّذِیْ کُنَّا نَعْمَلُ اَوَلَمْ نُعَمِّرْکُمْ مَایَتَذَکَّرُ فِیْهِ وَ ﴿ کَهِ ہم ایجاکام کریں اس کے ظاف جو پہلے کرتے تھے اور کیا

مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيثُو

وَ مَا اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلاَّ لَهَا مُنْذِرُونَ ' ذِكْرى ' وَمَا

کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے' اور کیا ہم نے تہیں وہ عرنہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جے سمجھتا ہو آ اور ڈر سانے والا تمارے پاس تشریف لایا تعلد (35:37)

بالجملہ! ہارے نزدیک فقہ و اصول کا تطعی ضابطہ یہ ہے جو اپنی شمرت کے باعث کسی نقلی دلیل کا محتاج نہیں (کہ الل فترت کو دعوت نہ پہنیخے کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی۔)

اس ضابطے کی نظیر اطفال مشرکین کے عذاب کا منسوخ ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَلاَ تَزِرُ وِاذْرَهُ وَزْرَأُخْرَى كُولَ جَان كُي وَمرى جان كا بوجم نہيں المحات گ-

ای تخرج پر محمول ہے حدیث عاکم 'جو انہوں نے تھم صحت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود فاہ سے روایت کی ہے'کہ نبی اکرم طابع سے والدین کریمین کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو آپ طابع نے فرایا : میں نے ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے وہ میری درخواست تحول کرے گا جب میں متام محمود پر کھڑا ہوں گا' اس سے معلوم ہو آ ہے' کہ نبی اکرم طابع کو مقام محمود پر والدین شریفین کے بارے میں قبول شفاعت کی امید تھی اور یہ کہ والدین مصطفیٰ کو بوقت احتان طاعت کی توفیق نصیب ہوگ۔

حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہے "میں قیامت کے روز اپنے باب کان اپنے پچا اور ایام جالمیت کے بھائی کیلئے شفاعت کروں گا" یہ بھی اس حقیقت پر محمول ہے۔ یماں بھائی سے مراد رضائی بھائی ہے جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنما: کا بیٹا تھا۔

محب طبری نے چا کے بارے میں شفاعت کی تاویل تخفیف عذاب سے کی ہے جیما کہ میچ مسلم میں ہے اور الیک آویل کرنا ضروری بھی ہے ، کیونکہ ابوطالب نے بعثت کا زمانہ بایا تھا اور اسلام تبول نہیں کیا تھا۔

الم فخرالدين رازي عام نے انتهائي محبت اور تعظيم كامسلك اختيار كيا ہے وہ ارشاد فرماتے ہيں۔

"والدين مضطفیٰ ۾ گز مشرک نہ تھے ' ملکہ عقیدہ توحید اور ملت ابراہیمی پر تھے "

انہوں نے مزید کما "کہ نی اکرم طاہم کے آدم علیہ السلام تک تمام آباؤاجداد توحید کے راست عقیدے پر تھے۔" اہام رازی طاع نے اپنے اس مسلک کی تائید میں قرآن حکیم کی مندرجہ ذیل آیتہ کریمہ سے استدلال کیا ہے جو عبادت

الَّذِي يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِيْنَ

جو تہیں ویکھا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمهارے دورے کو (دیکھا ہے)

نیزاس ارشاد باری تعالی ہے۔

إنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجسٌ

ب شک مشرکین ملاک ہیں۔

اور نلپاک ہونا کافروں کی صفت ہے ' جبکہ حضور نبی اکرم ٹاٹھا نے فرمایا: "میں بھیشہ سے پاکیزہ پشتوں میں نتقل ہو تا ہوا یا ہوں"

میں نے اولاد قصی کے تمام آباؤ اجداد کی تحقیق کی ہے تو آدم سے لیکر کعب بن لوی تک سب کو بالیقین اہل ایمان پایا ہے۔ صرف آزر کا اشتناء ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ سلف صالحین کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے۔ صحیح نوالی میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کوئی نفس بھی مکرنہ تھا۔ آیت کریمہ کان النّاش الله واحدة کا کی مقدم ہے۔

مام بن نور کے متعلق روایت ہے کہ وہ پیغبرتھ اور ان کے بیٹے ار فحد ان کے مدیق تھ انہوں نے اپنے واوا نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں دعاکی تھی 'کیونکہ وہ ان کی خدمت میں رہاکرتے تھے۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام کے عمد سے بیشہ اسلام پر رہے آآئکہ نمرود بن کوش نے ان پر افتدار حاصل کیا اور انہیں بت پرستی کی دعوت دی جمال تک اہل عرب کا تعلق ہے ' تو بخاری وغیرہ متند کتابوں میں صحح احلات آئی ہیں کہ عمد ابرائیم سے لیکر عمرہ بن عامر المخزاعی تک کسی نے کفر نہیں کیا۔ عمرہ بن عامر پہلا محض تھا جس احلات برستی افتیار کی اور دین ابرائیم کو بدل دیا۔ یکی وجہ ہے کہ نمی آکرم علیم نے اسے جنم کی آگ میں آئی میں آئی میں تنتی تحمیلے ہوئے دیکھا۔ "

علاء نے ان حقائق کا ذکر کیا ہے اور انس اپنی کتابول میں مدون کیا ہے۔

ابن حبیب اپنی آرج میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ عدمان معد ' ربید ' مضر' خزیمہ اور اسد ملت ابراہی پر تھے ' الذا ان کا صرف بھلائی کے ساتھ ذکر کیا کرد۔

روض انف میں ہے۔

الياس كو برا بھلا نه كهو "كيونكه وه مومن تھے

ابو قیم کی دلائل نبوت میں ہے' کہ کعب بن لوی نے اپنی اولاد کو نبی اکرم مٹاہیم کے ساتھ ایمان لانے کا تکم دیا وہ اعلانیہ یہ شعر پڑھتے۔

يَالَيْتَنِي شَاهِدُ فَجواءُ دَعْوَيَّهُم مِن وَ مَن اللهِ اللهِ وَقَتْ مُوهِ مِومًا اور آپ كي وعوت قبول

إذا قُرَيْشُ تُبَغِي الْحَقَّ خِذُلاَنَا ﴿ كُرْبًا حِب قُرِيشُ حَنْ كُوجِمُورُ كُربِعُوت بِر آلموه بول كـ

جمل تک کلاب اقص عبد مناف اور ہاشم کا تعلق ہے۔ مجھے ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی قابل اعتاد نقل نہیں ملی۔ بال ! عبد المطلب کے بارے میں اختلاف ہے۔ سمجے سے کہ وہ الل فترت میں سے تھے اور واقعہ فیل کے متعلق ان کے اشعار سے ان کے اہل فترت ہونے یر دلیل لائی می وہ فرماتے ہیں۔

> اَللَّهُمَّ إِنَّ الْمَرْءَ يَمنَعُ السلامِ اللهُ الله لهٔ فَامْنَعْ خلالكَ توجى الحِدَّ مَوَالِ الصَّلِيْبِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اور صلیب کے اشکر اور اس کے بجاریوں وَ عَابِدَيْهِ الْيَوْمَ اللَّكَ کے خلاف آج ایے گروہ کی مدد فرا

علد اور سفیان بن عید نے نسل ابراہیم میں عقیدہ توحید رہنے پر مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی' اے میرے رب! اس وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَل هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنَّا · شركو الن والاكر دے اور مجھے اور ميرے بيوں كو بتول ك وَّاجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

يوج ے بچا (ابراہيم: 35)

ایک خداترس عالم ابن منذر ابنی تغییر می زیر آیت رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرَّيَّتِيْ

اے میرے رب ! مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور میری

ایک سیح قول درج کرتے ہیں کہ نسل ابراہیم میں بیشہ ایے لوگ رہے ہیں جو اللہ تعلق کی عباوت کرتے رہے ہیں۔ ابن عباس رضى الله تعالى عنما علم اور الله على است وَجَعَلَهَا بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَ تَعْيرِ مِن قال اعتاد روايت موى ے 'کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ کی توحید مانے والوں اور اللہ کی عماوت کرنے والوں میں بیشہ اظام اور عقیدہ

حافظ ناصرالدین ومشق نے کیا خوب ارشاد فرملا ہے۔

تنقُّل احْمدُ نُورًا غَظِيْمًا تَلاَ لا فِي جِبَاهِ السَّاجِدِيْنَا تقلُّبَ فِيهِمْ قَرْنًا فَقَرْنًا إلى أَنْ جَاءَ خَيْرَ الْمُرْسَلِيْنَا

احمد طائع شقل ہوتے رہے اور ایک نور عظیم کی صورت میں عبوت كزارول كي پيثانيول من ورخشل رب- وه ان كي پٹتوں میں نسل ور نسل ودیعت ہوتے رہے بہال تک کہ

خیرالمرسلین بن کر آئے۔

یه خلاصه ب نقول ائمه اور دلائل شرعیه کا به چیکتے ہوئے چاند اور روشن ستارے ہیں ، حق کا سورج نصف النهار کے وقت بوری آب و آب کے ساتھ جلوہ کل ہے جس کے ساتھ کوئی بادل نہیں ' (مقامہ سندسیہ کی عبارت بحرو فعالمحم

ہوئی) یہ رسالہ مقامہ کا نصف اول ہے جو مقصود کے بڑے جھے ' بلکہ سارے مقصود پر مشمل ہے۔ مصنف علیہ الرحت نے نصف اف نصف ثانی میں مکرین کا شدید الفاظ میں رد کیا ہے جس کے ذکر کی یہال ضرورت نہیں جتنا مناسب معلوم ہو آ ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے امام سیوطی فرماتے ہیں۔

"بلاشبہ اس بارے میں احادیث کے الفاظ صریح اور اس کی بنیادیں تصبیح ہیں کہ الل فترت سے مراد وہ لوگ ہیں جو عیلیٰ کی شریعت مننے اور نبی اکرم ملاکیا کی بعثت سے قبل ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت مندرجہ ذبل آیت کریمہ سے ظاہر ہے۔

کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا کہ بھی کمو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی لور ڈر سنانے والا نہ آیا' تو یہ خوشی اور ڈر

سلنے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں- (5:17)

اس کے بعد اہم سیوطی رابطیہ ارشاد فرماتے ہیں۔

ظامہ کلام ہے ہے کہ نجات یا عدم نجات کا مدار وعوت کے پنچنے یا نہ پنچنے پر ہے جنہیں ہے وعوت نہیں پنی ، خواہ وہ بعث محمد ہے پہلے کے لوگ ہیں یا بعد کے ہیں وہ نجات یافتہ ہیں اور جو لوگ زمانہ فترت میں ہوئے گر انہیں وعوت اسلام پہنچ گئی اور انہوں نے عناد و انکار پر امرار کیا تو ایے لوگ الل دونرخ ہیں ہے آخری ہم محل اجماع ہے اس میں کی کو کوئی براع نہیں اور بید وہ محل ہے اللہ اور اس کا رسول معدور قرار دے وہ معدور ہے۔

و مَنْ يُهِنَ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكُومٍ

الی نے شرح مسلم میں اس مسئلہ کو بیان کیا اور اس پر ٹھوس تفصیلی تفتگو کی۔ انہوں لکھا۔

"الل فترت انسانوں کے ایسے گروہوں کو کہتے ہیں جن کی طرف رسول نہیں بھیجے گئے نہ انہوں نے آنے والے رسولوں کا زبانہ پایا۔ مثلاً وہ دیماتی جن کی طرف حضرت عینی علیہ السلام مبعوث نہ ہوئے۔ نہ وہ رسول اکرم مالیلا سے لاحق ہوئ ، پھرالل فترت کی بقول عقیل بن الی طالب تین تشمیں ہیں۔

1- وو لوگ جنول نے اپنی بھیرت کے ساتھ قرحید کا اور اک کرلیا۔ خواد وہ کی شریعت کے آلا نہ ہوے مثلاً زید بن عمرو

بن نفيل وغيره يا وه عيسى عليه السلام كى شريعت مين واخل مو محت

2- دو سرا گروہ ان لوگوں کام جنوں نے نہ شرک کیا نہ عقیدہ توحید اپنایا نہ کمی شریعت میں داخل ہوئے اور نہ انہوں نے اپنے اپنے میں اپنے کے کی دین و شریعت کو گھڑا بلکہ تمام شریعتوں کو چھوڑ کر ساری زندگی غفلت میں پڑے رہے۔ زمانہ جالمیت میں ایسے لوگ موجود تھے اور وہی لوگ در حقیقت اہل فترت تھے۔ ان لوگوں کو قطعا کوئی عذاب نہ ہوگا جیسا کہ ہم اس کا طریقہ جابت کرچکے ہیں۔

3- اہل فترت کا تیرا گروہ وہ ہے جنول نے زمانہ نبوت پایا محر عقیدہ توحید افتیار نہ کیا بلکہ شریعت ربانی کو برل کر خود اپنے لیے شریعت بنالی اور حلال حرام کے احکام وضع کرنے لگے۔ وراصل کی گروہ ہے جس پر عذاب کا آنا صحت کے ساتھ محمول ہے۔

یا اس کا جواب ہے ہوگا کہ ہے اخبار احلا ہیں جو تعلی نعوص کے معارض نہیں ہو سکتیں جیسا کہ اس کی تقریرہ تہذیب بیان ہو چک ہے۔ بعض علائے ختا تورین نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے 'کہ نبی آکرم طابح کے ابوین شریفین کو اس قتم سے الگ کرنا لازم ہے اس سلسلہ جیں کچھ دیگر روایات بھی آئی ہیں جو اس مقام سے تعلق رکھتی ہیں آگرچہ جوت مرام کے لئے تطعی نعم کا درجہ نہیں رکھتیں جیسا کہ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعللی عنما سے آیت و لَسَوْف فِعطِئِک رَبُّكَ فَنَوْ صَی کا درجہ نہیں رکھتیں جیسا کہ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعللی عنما سے آیت و لَسَوْف فِعطِئِک رَبُّكَ فَنَوْ صَی تعلیم کی خوشی اور رضا تو اس بات میں ہے 'کہ آپ کے گھرانے کا کوئی فرد آتش جنم میں واخل نہ ہو اور اس محوم کا تقاضا بھی ہی ہے حافظ ابوسعیہ شرف النبوت میں اور دیگر علماء حضرت عمران بن حصین جائے ہیں کہ حضور طابح ہی کہ وہ معتبر حصین جائے ہیں کہ حضور طابح ہی کہ وہ معتبر میں اختال موجود ہے 'اور اس کی توجیہ وہ ہے جس کی طرف ہم نے مقامہ کے اوائل میں حدیث ابن عمر طابح ہے اگرچہ اس میں اختال موجود ہے 'اور اس کی توجیہ وہ ہے جس کی طرف ہم نے مقامہ کے اوائل میں حدیث ابن عمر طابح سے پہلے اشارہ کیا ہے ہی وجہ ہے کہ حافظ العمر ابوالفضل بن حجر عقلانی رسطیہ نے اصول اور اثر کے درمیان رعابت رکھتے ہو کی ہوئے یہ تعلیق بیان فرمائی ہے ۔ کہ حافظ العمر ابوالفضل بن حجر عقلانی رسطیہ نے اصول اور اثر کے درمیان رعابت رکھتے ہوئے یہ تعلیق بیان فرمائی ہے۔

"نی اکرم طابع کے خاندان کے وہ تمام افراد جو زمانہ فترت میں ہوئے ان کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ وہ بوقت امتحان اطاعت اختیار کرلیں گے، آگر جم وابیات امتحان اطاعت اختیار کرلیں گے، آگر جم وابیات دوایات کو پیش کرنا پند کرتے جیسا کہ بعض لوگوں کا طرز عمل ہے، تو جم یہ روایت وارد کرتے۔

"الله تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے" کہ میں نے ہروہ پشت جس سے اے محبوب! تو نے نزول کیا اور ہروہ عظم جس میں تو نے قیام کیا جنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے"۔

عربم اس متم کی روایات سے استدال نیس کرتے نہ اس کے ذریعے موسلا دھار بارش یا محوار کے خواہش مندیں ، کوئکہ معظم دلاکل کی موجودگی میں وات کی مطابق کی طرورت نیس اور جب او کال طلوع کر آیا ہے ، تو ستاروں کے نکہ معظم دلاکل کی موجودگی میں وات کی مطابق کی طرورت نیس اور جب او کال طلوع کر آیا ہے ، تو ستاروں

ے بے نیاز کردیتا ہے' اور جب پانی مل جاتا ہے' تو تیم باطل ہوجاتا ہے۔ چوں آب آمد تیم برخاست (انتھی کلام حافظ سیوطی)

اس موضوع پر میں نے اپنے قعیدہ ہمزیہ طیبہ الغراء فی مدح سیدالانجیاء "میں بہت عمدہ دوشتی والی ہے۔

ماتَتُ أُمُّ النَّبِي وَهُوَ اِبْنُ سِتٍ وَابْوَ الْمِالِيَ وَهُوَ اِبْنُ سِتٍ وَابْوَهُ وَبَيْتُهُ الْاَحْشَاء والدہ رسول کا وصل ہوگیا جبکہ آپ چھ سال کے سے اور آپ طابخ کے والدگرای بھی جبکہ آپ شم اطهر میں ہے۔

نُمُ اَحْیَاهُمَا الْفَدِیْرُ فَحَازًا شَوْلِ اللَّهِیْمَا اللَّهِیْنَ حَبَدَا الْاَحْیَاء وَلَا وَالله کیا جال بخش ہے

پیمرصاحب قدرت خدائے اسمیں زندہ فریلا تو ان دونوں نے دین کا شرف پالیا واہ کیا جال بخش ہے

وہ مدنوں (والدین رسول طابخ) باشہہ نجات یافتہ ہیں اہل فترت ہونے یا زندہ کے جانے یا حفاء ہونے کی وجہ سے

وہ ددنوں (والدین رسول طابخ) باشہہ نجات یافتہ ہیں اہل فترت ہونے یا زندہ کے جانے یا حفاء ہونے کی وجہ سے

الله تعالی ان دونوں سے نیز ہمارے بزرگ لوگوں سے رامنی ہوگیا 'آکہ لیموں کو اس سے رنج پینچ

الله تعالی ان دونوں سے نیز ہمارے بزرگ لوگوں سے رامنی ہوگیا 'آکہ لیموں کو اس سے رنج پینچ

الله تعالی ان دونوں کی نجات میں کی کو کوئی شک شیں بجو ان لوگوں کے جو دین کے مطلہ میں محافت اور بے حیاتی کا مظاہرہ کرتے۔

ان دونوں کی نجات میں کی کو کوئی شک شیں بجو ان لوگوں کے جو دین کے مطلہ میں محافت اور بے حیاتی کا مظاہرہ کرتے۔

یں کینف تُرْجِی النَّجَاةَ لِلنَّاسِ مِمَّنْ مَالَنی وَالِدَیْهِ مِنْهُ النَّجَاء النَّجَاء النَّجَاء النَّجَاء النَّجَاء النَّجَاء النَّجَاء اللَّهِ عَلَى النَّجَاء اللَّهِ عَلَى النَّبَاء اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَتَاء عَنْ عُقُوْقٍ وَّهُوَ الْفَتَى الْمَتَاء طلائك آپ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اور نافر اللَّهُ عَلَى اور اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اور اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اور اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اور اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وَمَحَالُ تَكُلِيْفُهُ النَّاسُ خَيْرًا هُوَمِنْهُ حَاشًا وَ حَاشًا بِرَاء

ممل ہے اکہ آپ لوگوں کو بھلائی کا کملف کریں اور خود معاذاللہ اس سے خالی ہوں

اَيَرَوْنَ الذَّعَاءَ مَاكَانَ مِنْهُ لَهُمَا اَوْدَعَا وَ خَابَ الدُّعَاء كَايِدِ لوَّ مَحَتَ إِن الدُّعَاء كي الدُّعَاء كي الدُّعَاء كي الدُّعَاء كي الدُّعَاء كي الدُّعَاء كي اللهُ وَالدين كے لئے وعاشيں الله فَحَيَّا عِلْكَ الْقُبُورُ الْحَيَاء بَلُكَ الْقُبُورُ الْحَيَاء بِلِكَ الْقُبُورُ الْحَيَاء بِاللهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ اللهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ اللهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ اللهُ 
الله فحیا بین الفبور الد الله علی الله علی الله علی الله فرانی الله فرانی الله فرانی الفبور الد الله فرایا۔

# 

فصل دوم نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے لئے بعض مردوں کا زندہ کیا جانا

many of safety for the first

ابو هیم بحوالہ عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک دوایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ جائد ہی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نمی اکرم طابع کا چرہ انور متغیر ہے، تو لوٹ کر اپنی المیہ کے پاس آئے اور کہا: میں نے بی اکرم طابع کے دوئے آباں کو متغیر دیکھا ہے، میرا خیال ہے، کہ یہ بھوک کی وجہ ہے ہے۔ کیا تمہارے پاس کھانے کو پکھ ہے؟ ذوجہ جابر رضی اللہ تعالی عنما نے جواب دیا ، بخدا اس بحری اور بچ ہوئے توشہ کے علادہ ہمارے کھر میں پکھ نہیں " چہانچہ میں نے وہ بحری دنگی کی اور المیہ کے پاس موجود غلہ کو پیس آر دوئی تیار کی، پھر ایک بیائے میں اس سے ثرید بنایا در کیکر رسول اللہ طابع کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور طابع نے فریا: جابر! اپنی قوم کے لوگوں کو بھی بلا الذ، چہانچہ میں نے تھیل ارشاد میں اپنی قوم کے لوگوں کو بھی دعوت دیدی۔ آپ طابع نے فریا : اب انہیں جماعت ور جماعت میرے میں اندر بھیجو تو ایک جماعت کھا کر چلی جاتی تو دوسری جماعت داخل ہوتی یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور یہائے میں

یں سے میں موجود تو ایک جماعت کھا کر چلی جاتی تو دو سری جماعت وافل ہوتی یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور پیالے میں انتا ہی ترید باتی نئے گیا جتنا کہا لیا اور پیالے میں انتا ہی ترید باتی نئے گیا جتنا کہا نے تھا' کھانے کے دوران حضور طابع ان لوگوں سے فرماتے کہ ترید کھاؤ مگر ہڑی نہ تو تونا' پھر آپ نے ان ہڑیوں کو پیالے کے وسط میں جمع فرمایا اور ان کے اوپر اپنا دست اقدس رکھ کر پچھ پڑھا جے میں سن نہ سکا' اچانک ایک بحری کان ہاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی آپ نے جمع سے فرمایا:کہ تم اپنی بحری کے لو۔

چنانچہ جب میں وہ بری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا کو اس نے پوچھاتا یہ کیا؟ میں نے کما: یہ وہی بری ہے جو ہم نے ذرح کی تھی کا جب کی تھی کا جب کی تھی کو اس نے کما: میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔

بیعق وال کل میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم طائع نے ایک محض کو اسلام کی وعوت دی۔ اس نے کما: میں تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک آپ میری اس بیٹی کو زندہ نہیں کردیت۔ آپ طائع نے فرمایا: جمعے اس کی قبر دکھاؤ تو اس نے آپ طائع کو اپنی بیٹی کی قبر دکھائی۔ پس آپ طائع نے فرمایا: اے فلانہ! اس نے جواب دیا لبیک وسعد یک! آپ طائع نے اس نے جواب دیا نہیں یارسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کو اس طائع نے نے سوال فرمایا: کیا تو ونیا میں لوث کر آتا پیند کرتی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں یارسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کو اس اللہ باب نیادہ بستریایا ہے، اور آخرت کو دنیا ہے اجھا دیکھا ہے۔

قاضی عیاض ریٹی شفاشریف میں حضرت حسن بھری میٹی سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نمی اکرم مٹایام کی ضدمت میں آیا اور بیان کیا کہ اس نے اپنی بٹی فلال وادی میں ڈالی ہے ' تو آپ مٹایام اس فخص کے ہمراہ اس وادی میں تشریف لے گئے اور نام لیکر اے پکارا' اے فلانہ! اللہ کے اذان سے زندہ ہوجا تو وہ لیک وسعدیک کہتی ہوئی قبر سے نکل آئے۔ آپ مٹایام نے اور نام لیکر اے کہا: کہ تیرے مال باپ اسلام قبول کرچکے ہیں اگر تو چاہے ' تو تجے ان کی طرف اوٹا دول اس نے جواب وا بھے ان کی ضرورت نہیں میں نے اللہ تعلیٰ کو ان سے بھتریا ہے۔

ابوقیم ممرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص کا ربوڑ تھا اور اس کا بیٹا دودھ دوہ کر ایک پیالہ نی اکرم مالیم کی کی ضدمت میں لایا کرنا تھا' پھرنی اکرم مالیم نے اسے غائب بالاقداس کے باپ نے آکم مالیا کہ اس کا بیٹا فوت ہوگیا ہے یہ س

میں یہاں اس محابیہ کا واقعہ ذکر کرتا ہوں جس کے بیٹے کو اللہ تعالی نے ٹی اکرم مظیما کے زمانہ اقدس میں مجوانہ طور پر زندہ فرمایا تھا۔

ابن عدی ' ابن ابی الدنیا' بہتی اور ابو هیم حضرت انس والھ سے دوایت کرتے ہیں کہ ہم صفہ میں نبی اکرم طابیدا کی فدمت میں موجود ہے ' کہ ایک باینا بو ڑھی مماجرہ عورت آئی۔ اس کے ہمراہ اس کا ایک بیٹا بھی تما جو بالغ تما' زیادہ عرصہ ند گزرا کہ اسے مدید شریف کی دیاء نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ کچھ دن بار رہا ' پھر فوت ہوگیا۔ نبی اکرم طابعہ نے اس کی آئیسیں بند کیس اور ہمیں اس کے کفن وفن کا حکم دیا ' پھر جب ہم اس کو حسل دینے گئے ' تو حضور طابعہ نے فرطیا : انس کی مال کے پاس جاؤ اور اسے خبر کرد۔ حضرت انس جائھ فرماتے ہیں میں نے جاکر اسے اطلاع کی تو وہ آگر اپنے بیٹے کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں پاؤل پکڑ لئے ' پھر کہنے گئی میرا بیٹا فوت ہوگیا؟ ہم نے کما: "ہاں" تو اس نے کما:

"اے اللہ اتو اللہ اتو ہوں طرح جانتا ہے کہ میں نے بخوشی اسلام قبول کیا ہوں سے کنارہ کشی کی اور تیری طرف رخبت کے ساتھ نکل۔ اے اللہ او بتوں کے بجاریوں کو مجھ پر بنی کا موقع نہ دے اور اس معیبت کے گرال بوجھ کو میرے اوپر نہ ڈال جس کے اٹھانے کی مجھ میں سکت نہیں "

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں "اللہ کی فتم ! ابھی اس کے بید کلملت بورے نہ ہوئے تھے "کہ اس اللہ کی فتم اللہ کی فتم اللہ کی فتم اللہ کی اللہ فت ہوگئی تھی۔ زندہ رہا جبکہ اس کی والدہ فوت ہوگئی تھی۔

باب چہارم شفائے امراض اور تبدیلی اخلاق و اعیان و صفات کے بارے میں نبی اکرم مالی کے معجزات

# marti com

فصل اول شفائے امراض اور ازالہ آفات سے متعلق نبی اکرم مالی کیلم کے معجزات شفائے امراض اور ازالہ آفات سے متعلق مجرات کا باب بہت وسیع ہے جس کا حصر ممکن نہیں۔ نی اکرم الجائز سے مختلف مقالت و مواقع پر کثرت کے ساتھ روایات آئی ہیں کہ آپ طابخا نے دست مبارک کے چھونے العاب وہن لگانے دما کرنے اور دیگر طریقوں کے ساتھ گونا ں گوں جسم کے امراض سے شفا عطا فرائی ہے جن کے استیعاب اور اصاطے کی طرف کوئی راست نہیں۔ شفائے امراض کے یہ واقعات ان مجرات سے الگ ہیں جو نبی کریم طابخا سے اور یہ خواص میں فلام ہوت اور وہ علم طب کے موافق فلا ان کی تعداد بھی بحد گانا ہم ابن قیم مافقا ذہی ریٹیے اور مافظ سیوطی مخصوص کابیں تصنیف فرائی ہیں اور انہیں "طب نبوی" کا نام دیا ہوت اور آیات رسالت میں سے ہو وہ اس کی یہ ریٹیے وغیرہ اٹمہ کی تصنیفات ہیں۔ یہ شعبہ بھی نبی اگرم طبیعا کے دلاکل نبوت اور آیات رسالت میں سے ہو وہ اس کی یہ ریٹیے وغیرہ اٹمہ کی تصنیف تنہ پڑھا نہ کہا نہ کہا ہو ہے مطب یا کسی اور علم و فن کا پکھ حصہ سیملہ مزید برآس ہے کہ آپ بالیجا ابی نبی شخصہ آپ نے نہ پڑھا نہ کہا نہ کسی سے علم طب یا کسی اور علم و فن کا پکھ حصہ سیملہ مزید برآس آپ ایک ایک امت میں بروان چڑھے جو بالکل ناخواندہ اور ان پڑھ تھی 'الندا آپ طبیعا نے اس سلسلہ میں جو پکھ فاہر فربایا وہ آپ طبیعا کے ارشاد باری تعالی کی طرف سے سکھایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی می طرف سے سکھایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہو وَمَا يَنْ هُوَ اِلاَّ وَحْیٰ یُوْرِحْیٰ

ان سے برسے کر نبوت محمدیہ کی دلیل ان طرح طرح کے امراض و علل کا علاج ہے جو آپ میں کے دست اقدس پر آیات قرآینہ اور اذکار و ادعیہ کے ذریعے ظاہر ہوا۔ یہ بھی نبی اکرم میں کے زبردست معجزات میں سے ہے اس قتم کے شفائے امراض کے دافعات بھی بہت کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا ایک برا حصہ میں نے اپنی کتاب سعادۃ الدارین فی العلوۃ علی سیدالکوئین میں ذکر کیا ہے۔

ان سب سے عجیب تر نبی اکرم طابع کا معجزہ وہ طب دو طابی ہے جس پر طب جسمانی کو قیاس نہیں کیا جاسکا۔ اس دو طانی علاج سے حاصل ہونے والی شفا جسمانی شفاء سے کہیں زیادہ کائل و افضل اور انفع و ارفع ہے، میری مراد نبی اکرم طابع کی وہ شفا بخش ہے جو ایمان لانے والوں کو دوائے اسلام کے ذریعے مرض کفرسے نصیب ہوئی ہے، اور یہ صحت کی بھڑی تھم ہے جیسا کہ مرض کفر بدترین بیاری ہے۔ آپ طابع پر ایمان لانے کی برکت سے ظلمات جمائت میں ڈوب ہوئے بھڑی تھم کے دول نور موجاتے ہیں ان کی زبانوں پر حکمت کے چشے رواں ہوجاتے بیون کی حالت بدل جاتی ہے۔ ان کے دل نور علم سے منور ہوجاتے ہیں ان کی زبانوں پر حکمت کے چشے رواں ہوجاتے ہیں ، پھروہ سخہ دہر پر گنش ہوکر لازوال ہوجاتا ہے۔ بین ، پھراس دو مانی شفاء سے بردھ کر کوئی شفا ہے؟ ماری امت بلکہ تمام اسی علم و حکمت میں ان کی خوشہ چیس ہوجاتی ہیں ، پھراس رو مانی شفاء سے بردھ کر کوئی شفا ہے؟

میں اب یمال مس و دعا کے ذریعے نبی اکرم مڑھا کے دست اقدس پر ظاہری امراض سے شفاء کے کچھ واقعات ذکر کرتا ہوں۔

1 - ابن الي شيب ابن سكى بغوى طرافي اور او قيم حصرت حبيب بن فديك واحد مدايت كرت بي كد ان ك والد

انہیں لیکر نی اکرم الھام کی طرف نگلے ان کی دونوں آئھیں بے نور ہوچکی تھیں اور انہیں ان آئھوں سے کچھ نظرنہ آیا تھا۔ نبی اکرم طابع نے دریافت فرمایا: تنہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا میرا پاؤں سانپ کے اندے پر بر کیا تھا تو میری نظر جاتی رہی۔ پس نی کریم علیہ السلوة والسلام نے ان کی آئکھول میں لعلب دبن لگایا تو ان کی بصارت اوث آئی۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں عیں نے انہیں اس سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے دیکھا جبکہ ان کی دونوں آئھیں سفید

2 - ابن اسحاق اور بیہق حبیب بن عبدالرحمٰن سے نقل کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا حبیب غزوہ بدر میں زخی ہوئے اور ان کا ایک پہلو لٹک آیا او نبی اکرم طاہد نے اس پر لعاب دہن لگا کراہے اس کی جگہ پر جوڑ دیا او وہ جڑ

3 - ابن عدى ابو على اور بيعتى حضرت قاوه بن نعمان عاد عدوايت كرتے بين كه غزوه بدر مين ان كى آكم زخى ہوگئ۔ اور اس کا ڈھید بہ کر رخبار پر آگیا لوگوں نے جایا کہ اسے کلٹ کر الگ کردیں انہوں نے اس سلسلہ میں رسول اکرم وصلا اس کی جگہ پر دیا دیا او انسیں معلوم ہی نسیں ہو آ تھا کہ ان کی کوئسی آ تھے میں زخم آیا تھا۔

الم بہتی ایک اور روایت میں نی اکرم طائع کی بد دعامی نقل کرتے ہیں۔ اللَّهُمَّ إِكْسِهُ جَمَالًا

اے اللہ! قادہ کو خوبصورتی اور جمال عطا فرا

ابن سعد کی روایت میں ہے۔

قلدہ کی وہ آنکھ دو سری آنکھ سے زیادہ میح ہوگئ-

فكانت أصح عَيْنيه بہتی ابو تعیم اور طبرانی دیگر طرق سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت قلوہ کی آگھ جنگ احد میں زخمی ہوگئ تو نبی اکرم علیم نے اسے واپس اٹھا کر رکھ ویا۔

الو وه دوسرى آكم سے زياده خوبصورت موكئ-

فكانت اخسر عنننه ایک اور روایت میں طرانی اور بہتی حضرت اللوہ والله سے نقل کرتے ہیں کہ میں روز احد نبی اکرم الله اس کے سلمنے کھڑا موكر آپ الهيم كا تيرول سے دفاع كررہا تھاكد أيك تير ميري آكھ ميں آلگا جس سے ميري آكھ كا حلقہ باہر آپا- ميں اسے ہاتھ میں لیکر نبی آکرم طابقا کی طرف بھاگا جب آپ طابقا نے اسے میری جھیلی پر دیکھا تو آپ کی آگھول میں آنو آ مے۔ آپ الفظم نے رعا ماگل اے اللہ! فارہ کو بچا جس طرح اس نے تیرے نی کے چرے کا وفاع کیا۔ اس کی آگھ کو زیادہ خوبصورت اور تیز فرما ، چنانچہ آپ طائع کی دعا کا بید اثر ہوا ہے اکد وہ آ تکھ دوسری آ تکھ سے زیادہ خوبصورت اور تیز ہوگئ-4 - ابو معلى بطريق عبدالرحل بن حارث نقل كرتے بين كه غزوه احد مين حضرت ابوذر طافع كي آكھ زخي ہو كئ و جي ارم الما نے اس میں اولی وین اللا جی کی وجہ سے و دو مری الله سے نیادہ کے ہوگی۔

5 - زبیر بن بکار اور ابن عساکر سعید بن عبید ثقفی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوسفیان بن حرب کو طائف کے دن ابن عمل کے باغ میں بیٹے ہوئے مجوریں کھاتے دیکھا' تو میں نے ان کی طرف تیم پھیکا جو ان کی آ کھ میں لگا' وہ نبی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بارسول اللہ! میری بیہ آ کھ راہ خدا میں زخی ہوگئے۔ بیہ سن کر نبی اکرم طابع نے فرایا : اگر تم چاہو تو دعا کے ذریعے تماری آ کھ لوٹا دوں یا بیہ پند کرد کہ اس آ کھ کے بدلے میں تمہیں جند، مل جائے عرض کیا یارسول اللہ مجھے جنت پند ہے۔

6 - ابن ابی شیبہ' حاکم' بیہتی اور ابو تھیم معلقہ بن رفاحہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے بیان کیا' کہ بدر کے روز ایک تیران کی طرف پھینکا گیا جس سے ان کی آ کھ پھوٹ گئ' تو نبی اکرم مٹاپیلانے اس میں تھوک کر دعا دی' پھر ان کو پچی تکلیف نہ ہوئی۔

7 - بیعتی از طریق ابن اسحاق تحریر کرتے ہیں کہ حارث بن اوس کعب بن اشرف یہودی کو قبل کرنے والوں میں شامل عصد انہیں کی گوار کا وار پڑگیا جس سے ان کے سراور پاؤل پر زخم آگیا۔ ان کے ساتھ انہیں اٹھا کر نبی اکرم مطابع کی خدمت میں لے آئے۔ تو آپ مطابع نے ان کے زخم پر لعلب وہن لگایا جس سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔

الم بیمق فراتے ہیں واقدی نے مجی اپنی اسانید کے ساتھ ای طرح یہ واقعہ نقل کیا ہے۔

8 - بزاز' طبرانی اور ابو تھیم میں حضرت جابر بڑھ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول آکرم مٹاییم کے ہمراہ غزوہ ذات الرقاع میں نظے جب حمہ واقع کے مقام پر پنچ' تو آیک بدو عورت اپنا بچہ لیکر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ! میرے اس بنچ پر جن کا غلبہ ہے لیں نبی آکرم علیہ السلوة والسلام نے اس کا منہ کھول کر اس میں اپنا لحاب دہن ڈالا اور تمین باللہ کا رسول ہول' پھر فرمایا: اپنے بنچ کو لے جاؤ اب وہ جن دوبارہ نہیں آئے کا جب ہم جنگ سے لوٹ تو وہ عورت حاضر ہوئی۔ حضور علیما نے اس عورت سے اس کے بیچ کے متعلق دریافت فرمایا: تو اس نے کہا کہ نبی آکرم علیما کے لحاب دہن لگانے کے بعد وہ جن دوبارہ نہیں آیا۔

9 - المام بخاری حضرت براء وہلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عتیک وہلم نے ابورافع کو قتل کیا، تو اس کے گھر کی بیٹرٹی ٹوٹ گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے یہ اس کے گھر کی بیٹرٹی ٹوٹ گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے یہ واقعہ رسول اللہ مٹائیلم کو سایا تو آپ مٹائیلم نے فرملا: اپنی ٹانگ آگے کرو تو میں نے اپنی ٹانگ آگے کی طرف کردی، پھر آپ نے اس پر اپنا دست اقدس بھیرا، تو ایسا ہوا کہ گویا مجھے مجمی اس کی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔

10 - المام بخاری و مسلم حفرت سل بن سعد خاد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نی کریم طابیع نے جنگ خیر کے دن فرمایا: "کل میں یہ جمندا ایسے فخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح نصیب کرے گا جب میج ہوئی پوچھا: علی کمال ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا: انہیں بلا لاؤ "چنانچہ انہیں لایا گیا" کا رسول اللہ طابیع کمال ہیں؟ ان کی آنکھوں میں لعاب دمن لگا اور وعادی " لیں ان کی آنکھیں اس طرح اجھی ہو گئیں کہ گویا انہیں کوئی درد تھا بی

نتير-

11 - بیمق بہ طریق عاصم الاحل ابوعثان نمدی اور ابو قالبہ نقل کرتے ہیں کہ جب نی آکرم طابع خیر تشریف لائے تھے ابھی مجودیں کی نہ تھیں گر محلبہ کرام رضی اللہ تعلق عنم نے ان کے کھانے میں تیزی کی جس کی وجہ سے انہیں بخار ہوگیا' تو انہوں نے اس بلت کی نبی آکرم طابع سے شکلیت کی آپ طابع نے فرایا : محکول میں پائی شمنڈ اکراو اور میح کی اوان اور اقامت کے درمیان اسے اپنے اور وال اور پائی والے وقت اللہ کا نام او پس محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے ایبا می کیا' تو ان کی بیماری جاتی رہی۔

ابو تھیم نے معرفت میں بیہ روایت عبدالرحلٰ بن موقع سے بیان کی کہ جس وقت نیبر فتح ہوا' تو وہل کی سرز مین میوہ جات سے سربز تھی لوگوں نے جی بھر کر میوے کھلئے جس سے انسیں بخار آگیا۔ حضور طابع نے ارشاد فرلما :- بخار کے سات سے سربز تھی لوگوں میں پانی شمنڈا کرہ اور دو نمازوں کے درمیان بیہ پانی اپنے اوپر ڈال لو' چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعدالی عشم نے ساتی کیا' تو ان سے بخار کی شکایت جاتی رہی۔

12 - واقدی اور بیمقی نے حضرت عبداللہ بن انیس عاد سے موایت کی کہ میں خیبر روانہ ہوا اور میرے ہراہ میری ہوی بھی تھی۔ وہ حالمہ تھی، راستہ میں انہیں نفاس آگیا، میں نے اس چڑکا نبی اکرم طابیا سے تذکرہ کیا آپ نے فربلا : بانی میں کھروریں بھو دو۔ جب وہ اچھی طرح بھی جائیں تو وہ ان کو بلا دیں ، چنانچہ میں نے ایسا بی کیا، تو میری ہوی نے کوئی ناگوار چیز نہیں دیکھی۔

13 - امام بخاری یزید بن ابی عبید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کملا میں نے سلمہ بن اکوع کی پنڈلی پر زخم کا نشان دیکھا تو میں نے کہا تھا ہے؟ فرمایا : جنگ نیبر میں بے زخم لگا تھا۔ لوگوں نے کما : کہ سلمہ کو زخم آ لگا ہے نشان دیکھا تو میں رسول اللہ علیما کی خدمت ماضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے اس پر تین بار دم کیا گھر جھے آج تک اس کی تکلیف نہیں ہوئی۔

14 - بہتی اور ابوقیم ،سند عودہ و ،سند موی بن عقب ابن شلب زہری سے نقل کرتے ہیں کہ نی اکرم طالع نے عبدالله بن دواحہ والله بن انہیں والد علیہ بھی ان میں شائل عبدالله بن دواحہ والله بن انہیں عالمہ بھی ان میں شائل سے بھرانہ بن انہیں کے چرے پر وار کیا جس سے وہ زخی ہوگے، پر رسول اکرم طالع کے پاس سے بشریدودی نے معفرت عبدالله بن انہیں کے چرے پر وار کیا جس سے وہ زخی ہوگے، پر رسول اکرم طالع کے پاس سے، نق آپ طالع نے ان کے زخم پر اعلب دبن لگا جس سے زخم اچھا ہوگیا اور انہیں وصال تک تکلیف نہ ہوئی۔

15 - حاکم ابو تھیم اور ابن مساکر حشرج عائذ بن عمو سے راوی وہ بیان کرتے ہیں کد حنین کی جنگ میں میری پیشانی پر تیر لگا اس سے خون بد کر میرے چرے اور سینے پر آگیا تو رسول اللہ طابعا نے اس خون کو صاف فرمایا اور میرے لئے وعا فرمائی - محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم طابعا کے وست مبارک کا نشان ایبا تھا جیسا کہ محو رہے کی پیشانی پر پھیلی ہوئی سفیدی ہوتی ہے۔

6 16 - ابن عسائر نے عبد الرحمٰن بن اہر سے نقل کیا کہ خالد بن ولید والله جنگ حثین میں زخی ہو گئے رسول اکرم علیم ا ا ان کے زخم پر اپنا لعاب مبارک لگا دیا کو وہ اجھے ہو گئے۔

7 17 - ابن سعد ابو قادہ سے نقل کرتے ہیں 'کہ انہوں نے بیان کیا' کہ ٹی اکرم طائع نے غزوہ بنی قرد میں جھے پایا تو میری کو خرف دیکھا اور دعا فرمائی ؛ اے اللہ ! ان کے بالوں اور چرے میں برکت عطا فرما' پھر فرمایا : اللہ تممارے چرے کو ترو آازہ دکھے تم نے سعدہ کو قتل کردیا۔ میں نے عرض کیا' بل یارسول اللہ ! فرمایا : بیہ تممارے چرے پر کیا نشان ہے؟ میں نے موضل کیا' بیہ تیم کا زخم ہے۔ فرمایا : میرے قریب ہوجاؤ تو میں آپ کے قریب آگیا آپ طائع کے اس کے اوپر لعاب دبمن کی گایا تو کوئی نشان باتی مدرا۔ ابو قادہ نے سرسال کی عمر میں وفات بائی 'گردعائے رسول طائع کی برکت سے پندرہ سال کے گریہ گائی تو کوئی نشان باتی نہ رہا۔ ابو قادہ نے سرسال کی عمر میں وفات بائی 'گردعائے رسول طائع کی برکت سے پندرہ سال کے

قا لکایا تو توی نشان بلی نه رہا۔ آ<u> لگتے تھے۔</u>

کو باشم الله اَعُوْدُ بِعِزَةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ چَانچہ میں نے ایساکیا واللہ نے اس درد کو ختم کرویا کہی تھا ہی نہیں ، پھر میں بھیدت کرتا رہا۔

19 - بہتی اور ابو قیم عثان والح بی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کما : کہ میں نے رسول الله طابع سے اس بات

کی شکایت کی کہ قرآن تھیم میرے سینے سے نکل جاتا ہے (یعنی یاد نہیں رہتا) تو آپ ٹاھیا نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرایا : اے شیطان! عثمان کے سینے سے نکل جا۔ اس کے بعد کوئی چیز جھے بھولی نہیں۔ ابو قیم کے الفاظ یہ بیں کہ میں نے رسول اکرم مٹاھیا سے سوئے حفظ کی شکایت کی تو آپ نے فرایا : یہ شیطان کی شرارت ہے جے خزب کہتے ہیں۔ اے عثمان! میرے سینے پر رکھا جس کی شھنڈک میں نے بیں۔ اے عثمان! میرے سینے پر رکھا جس کی شھنڈک میں نے وونوں شانوں کے درمیان پائی۔ آپ نے فرایا : اے شیطان! تو عثمان کے سینے سے نکل جا۔ اس کے بعد کوئی چیز جھے بھولی میں۔ ابوقیم کے الفاظ یہ بیں کہ میں نے رسول اکرم مٹاہیا سے سوئے حفظ کی شکایت کی تو آپ بٹائیا نے فرایا : یہ شیطان

` کی شرارت ہے'اس کے بعد میں نے جو بات بھی سنی مجھے بھولی نہیں۔ ابو قعیم عثلیٰ بن ابی العاص والھ کا بیان نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ص نے مجھے طائف کی طرف بھیجا' تو مجھے

، حالت نماز میں ایک چیز چیش آتی کہ پید ہی نہ چال کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں نے آکر رسول اللہ طابیخ کو اس کی خبر کی۔ فرمایا : یہ شیطان ہے۔ میرے قریب آباؤ۔ میں قریب آبا 'تو فرمایا : منہ کھولو ' پھر آپ طابیخ نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر میرے منہ دیں خدا ! نکل۔ آپ نے ایسا تمن بارکیا ' پھر فرمایا : جاؤ اپنا کام کرو۔ عثمان کہتے ہیں کہ

اس کے بعد شیطان نے مجمی تعرض نہ کیا۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت الم مسلم نے نقل کی ہے۔ 20 - سان بن طلق ممالی بیان کرتے ہیں کہ بنو طنیفہ علی سے سب پہلے وفعہ کی صورت میں وہ رسول اکرم مالیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے رسول اکرم ملھا کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ اپنا سراقدس دھو رہے تھے آپ ملھا کے فرمایا: اے بیائی بھائی ! بیٹھو اپنا سر دھو او ' پس میں نے رسول اکرم ملھا کے بچے ہوئے پائی سے اپنا سر دھویا ' پھر اسلام تبول کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم ملھا نے جھے ایک تحریر دی میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملھا جھے اپنی تسیض کا ایک کلاا جول کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم ملھا نے جھے ایک تحریر دی میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملائے میں اس سے الس حاصل کروں ' چانچہ آپ ملھا نے جھے کلوا عنایت فرا دیا۔ محمد بن جابر جاتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ کلوا میرے والد کے پاس تھا وہ اسے مریضوں کو حصول شفاء کیلئے دھو کر بلاتے تھے۔

الا - امام اسم اور طبرانی وازع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہیں اور انج ایک قاظہ کے ہمراہ رسول کریم باہیم کے پاس آئے ہمارے ساتھ ایک ایسا فض بھی تھا جے جن پڑنے کی شکایت تھی۔ ہیں نے عرض کی یارسول اللہ! میرے ساتھ میرے ماموں ہیں جو بیار ہیں۔ فرایا: اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو ہیں اسے آپ طابیم کے پاس لے آیا پس آپ طابیم نے اس کے باس لے آیا پس آپ طابیم نے اس کے اس کے بعد آپ طابیم نے اس نے اپنی چاور کا ایک حصہ پکڑ کر اٹھایا یمال تک کہ آپ کی بعلوں کی سفیدی نظر آنے گی۔ اس کے بعد آپ طابیم نے اس کی بشت پر ضرب لگاکر فرمایا: اے وشمن خدا! نکل جا۔ تو وہ میری طرف صبح نظر سے دیکھنے لگا، پھر آپ طابیم نے اس کے بعد اس کو ساسنے بھاکر دعا دی اور اس کے چرے پر وست مبارک پھیرا۔ بعدازاں وفد کا ہر فرد رسول اللہ طابیم کی دعا کے بعد اس کو انتہائی عزت و آکرام کی نظر سے دیکھتا تھا۔

22 - ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ ابو بسرہ بزید بن مالک ہی اکرم طابعہ کے پاس وفد لیکر حمیا اس کے دو بیٹے بسرہ اور عزیر اس کے ساتھ بتھے ابو بسرہ نے کہا یارسول اللہ! میرے ہاتھ پر پھوڑا ہے جس کی دجہ سے ہیں اپنی سواری کی تکیل تک نہیں کیڑ سکتا۔ پس آپ طابعہ نے ایک پیالہ متکوایا اور پھراس کے ساتھ بھوڑے کو مارنے لگے اور اس پر پھیرنے لگے آگا تکہ وہ پھوڑا ختم ہوگیا۔

23 - ابولایم میلی جریر الجلی دی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں گھوڑے پر جم کر بیٹے نہیں سکا تھا میں نے اس کا ذکر رسول اللہ طابقا سے کیا تو آپ طابقا نے اپنے وست مبارک کے ساتھ میرے سینے پر ایک خرب لگائی جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا کھریہ وعا دی اے اللہ اجریر کو جم کر بیٹنے کی قوت عطا فرما اور اس کو ہادی و مہدی بنا دے وہ کتے ہیں اس کے بعد میں آج تک بھی گھوڑے سے نہیں گرا۔

شیخین کے الفاظ سے ہیں رسول اللہ طامیم نے جھے ہے ارشاد فربایا: کیا تم اس ذی الحلمہ بت کدہ کو ہس ہس کرکے جھے راحت نہیں پہنچا کتے ہیں رسول اللہ ایم گوڑے پر جم کر سوار نہیں ہوسکا۔ تو آپ طامیم نے میرے سینے پر دست مبارک کی ایک ضرب لگائی اور دعا دی۔ اے اللہ ! جریر کو گھوڑے پر جم کر سوار ہونے کی قوت عطا فرما اور اے پادی و مہدی بنا دے ، پھر میں قبیلہ مس کے ڈیڑھ سو سواروں کے ہمراہ ذی الحلمہ کی طرف کیا اور اے جلاکر فاکسر کردیا۔ بادی و مہدی بنا دے ، پھر میں قبیلہ مس کے ڈیڑھ سو سواروں کے ہمراہ ذی الحلمہ کی طرف کیا اور اے جلاکر فاکسر کردیا۔ 24 – ابو علی اور بیسی نے ایس سند کے ساتھ جے ابن جرنے حسن قرار دیا ، حضرت اسامہ بن زید سے روایت کی۔ انہوں نے کہا دی کی انہوں نے کہا کہا گھائیں موجود ہیں آئے ، تو آپ طابیم کی نظر ایک شمکین انہوں نے کہا دی کو ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ای

عورت پر بڑی و آپ بھل نے اپن سواری دوک لی جب اس عورت کے قریب تشریف فرما ہوئے واس نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے اس بچے کو پیدائش کے دن سے آج تک افاقہ نمیں ہوا؟ تو آپ ٹائھا نے اس بچے کو اس کی مال سے ليكر اينے سينہ اقدس كے سلمنے اور كواوے كے وسط بھليا ، محراس كے منہ بيس لعلب دئن ڈالا اور فرمايا : اے اللہ كے دسمن ! نکل جل میں اللہ کا رسول ہوں ' پھراہے اس کی مال کے حوالے کیا اور فرمایا: اب اے کوئی حرج شیں اسامہ فرماتے ہیں جب نی اکرم طائع ج ادا کرنے کے بعد لوٹے اور بطن روحاء میں اترے ، تو وہ عورت بھونی ہوئی بری لے کر حاضر ضدمت مولی۔ آپ نے فرمایا : مجھے اس کی ذراع (دسی) دے دو تو اس عورت نے ایک ذراع پیش کی آپ المیم نے پر طلب فرمائی تواس نے دوسری عاضری اپ الم الم نے تیری بار مائلی او اس نے عرض کی یارسول الله! ایک بحری کی دوبی او زراع ہوتی میں اور آپ بڑیا کو دونوں ذراع (دستیال) دے چی ہوں کا ساتھانے بقسم فرمایا: کہ اس ذات کی قتم جس کے تعند قدرت میں میری جان ہے! اگر تو خاموش رہتی او جب تک میں طلب کرتا رہتا او جھے چیش کرتی رہتی المحر فرمایا: جاکر دیھو کوئی مجور کا درخت یا کوئی پھر نظر آ با ہے میں نے عرض کیا میں نے مجوروں کا ایک جمنڈ دیکھا ہے اور چائیں ہمی ہیں فرملا : جاكر ان مجورول سے كهوكد رسول الله عليهم متهيس محم ديت بين كدتم آليل بي مل جاؤ الكد رسول الله رفع حاجت كرليس اور پھروں سے بھى كيى كمو تو ميں نے ان سے جاكر كما اس ذات كى فتم جس نے رسول اللہ ماييم كو حق كر ساتھ مبعوث فرمایا میری نظروں کے سامنے محبوروں کے درشت زمین کو چیرتے ہوئے اعظمے ہوئے یوننی چٹائیں او حکتی ہوئی مجوروں کے پیچے نہ بہ نہ اکٹی ہوگئیں جب آپ ٹاپا رفع ماجت سے فارغ ہوئے اور والی آئے ' تو مجھے تھم ویا کہ محورول اور پھروں کے باس جائر کو کہ رسول اللہ علیم تہیں واپس اپنی اپنی جگہ پر جانے کا حکم دیتے ہیں"

25 - احمد 'ابن ابی شید بیعق 'طرانی اور ابو هیم از طریق سلیمان بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ ان کی ماں ام جندب کا بیان ہے 'کہ میں نے رسول اللہ ظاہل کو جمو حقبہ کے قریب ککریاں میں کتے دیکھا' دو سرے لوگ بھی ککریاں پھینک رہ تھے ' پھر آپ والی تشریف لائے ' تو ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس کا ایک بیٹا آسیب زدہ بھی اس کے ہمراہ تھا اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے اس بیٹے کے ساتھ بلاء ہے سے کلام نہیں کرآ' آپ بٹائیلم نے اس تھا دیا کہ ایک توریعیٰ پھرکا ہوا بیالہ ہے اس تو کو پکڑ کر اس میں کلی فربائی اور توریعیٰ پھرکا ہوا بیالہ لے آئے ' چانچہ وہ تورلے آئی جس میں پائی تھا آپ بٹائیلم نے اس تورکو کی گر کر اس میں کلی فربائی اور فربائی اور اس سے کہا: کہ فربائی اس نے پیچے ہولی اور اس سے کہا: کہ

اً الله نے چاہا صحت مند رہا' پھر میری ملاقات اس عورت سے ہوئی' تو اس نے بتایا کہ اس کا وہ بیٹا صحت یاب ہوگیا اور کوئی پچ بچہ اس جیسا صحت مند نہ تعل

مجھے بھی اس پانی میں سے کچھ دے دو۔ اس نے کہا لے لو ، چنانچہ میں نے تھوڑا ساپانی لیکر اپنے بیٹے عبداللہ کو پایا تو وہ جتنا

26 - بہتی محمد ابن ابراہیم رولیجہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابط کی خدمت اقدس میں ایک محض لایا گیا جس کے اللہ پھوڑا تھا اور ڈاکٹر اس کے علاج سے عامز آجکہ تھے۔ آپ طابط سے چنگلی پر اجاب دہن لگایا اور پھر اسے زمین پر رکھ

كراس كے پھوڑے پر ركھا اور بيد دعا ارشاد فرمائي۔

بِاسْمِكَ ٱللُّهُمَّ رِيْقَ بِعُضُنَا بِتُرْبَةِ ٱرْضِنَا لِيَشْفِي سَقِيْمَنَا بِاذْنِ رَبِّنَا

یہ حدیث مرسل ہے۔

27 - امام بیمتی محمد بن حاطب رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بانڈی میرے ہاتھوں پر الث پری جس سے میرے ہاتھ جل گئے۔ پس میری مال مجھے نبی اکرم طابیع کے پاس لے گئی تو آپ طابیع نے میرے ہاتھوں پر اپنا لعاب دہن ڈالا ' آپ اس وقت یہ کلمات فرمارہے تھے۔

اَ ذُهِبُ الْبَاسَ رَبَّ الْنَاسِ الْمَاسِ وَتَ مُعِيكَ مِو كَنَا

اریخ بخاری میں یہ واقعہ اس طرح زکور ہے۔

محمہ بن حاطب والح بیان کرتے ہیں کہ میری مال ام جمیل نے جھے بتایا کہ میں تجھے سرزمین حبشہ سے لیکر آئی یہال تک کہ ایک رات مین شریف میں میں نے ہاتدی پکائی۔ کریاں ختم ہو گئیں تو میں لینے کے لئے نکل، تو تو نے ہاتدی کو ہاتھ لگایا جس سے وہ تیرے بازووں پر الث پڑی، تو میں تجھے رسول اللہ طابع کے پاس لے آئی۔ آپ طابع تیرے بازووں پر لعاب دبن لگانے گئے اور بید کلمات ارشاد فرمانے گئے۔

اَذْهِبُ البَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَافِي پس مِن ابِي آپ الهَا کے پاس سے الحق بھی نہ محل کہ لاَشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُ كَ شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سُقْمًا تَرے باتھ الجے ہوگئے۔

اس روایت کوحاکم بیمتی اور ابو هیم نے بھی روایت کیا ہے۔

28 - بیعق طرانی این السکن اور این منده حضرت شرجیل طاہر سے روایت کرتے ہیں۔ کما میں رسول اللہ طابط کے باس آیا میری جھیلی پر پھوڑا تھا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس پھوڑے نے جھے شدید اذبت سے دوچار کرر کھا ہے یہ تو میرے اور میری تلوار کے قبضہ کے درمیان رکلوث بن گیا ہے۔ میں تلوار کو پکڑ بھی نہیں سکتا ہونمی گھوڑے کی باگ بھی۔ بس نبی اکرم طابع نے میری جھیلی میں دم کیا اور اپنی مبارک جھیلی میرے بھوڑے پر رکمی اور اسے مسلسل دیاتے رہے ، جب اسے اور اٹھایا تو جھے بھوڑے کا کوئی اڑ معلوم نہ ہوا۔

29 - ابن سعد ' بہتی اور ابو قیم ابیش بن جمل والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے چرے پر داد کا داغ تھا جو چرے کو کھا رہا تھا۔ دوسری روایات میں ہے ' کہ ناک کو نگل رہا تھا تو نبی اکرم طابیم نے انسیں بلا کر ان کے چرے پر دست مبارک بھیرا۔ جس سے اس کا کوئی نشان باتی نہ رہا۔

30 - بیعتی میں خیب بن بیاف والد سے مروی ہے کہ انہوں نے بتایا۔ میں ایک جنگ میں رسول اللہ طابع کے ہمراہ تقا۔ میر کاندھے پر ایک وار پڑ گیا جس سے میرا ہاتھ لنگ گیا، تو میں نبی اکرم طابع کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس پر لعاب و بن لگار اسے جو رُوما ، تو وہ میں گیا اور ٹھیک ہوگا، کو میں نے اس فضع کو قبل کرویا جس نے مجھ پر وار کیا تھا۔

31 - بیمتی حضرت اساء بنت الی بکردخی الله تعالی عنما سے مواہت کرتے ہیں کہ ان کے سر اور چرب پر ورم آگیا، تو رسول پاک ٹاپیلم نے کپڑے کے اوپر سے ان کے سراور چرب پر وست مبارک رکھا اور تین بار دعا ماگی۔ باشیم الله اُذھ بن عَنْهَا سُوْءَ هُ وَفُحْشَهُ بِدَعُوْةٍ نَبِيّكَ

َ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِيْنِ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُ سُهْءَ مَا يَجِدُ

توورم جاتا را

32 - الم احمر واری طرانی بیعق اور ابو هیم حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچ کو لیکر نبی اکرم طابع کے پاس آئی اور عرض کی۔ یارسول الله ا میرے اس بچ پر آسیب کا اثر ہے۔ وہ مبح و شام اسے جھیٹ لیتی ہے اور مارے لئے پریشانی پیدا کر بی ہے۔ نبی اکرم طابع نے یہ س کر اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور و شام ہے۔ نبی اکرم طابع کے یہ س کر اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی جس کی وجہ سے اس بچ کو قے آئی تو اس کے پیٹ سے سیاہ لیے کی مائند ایک چیز نکلی اور وہ شایاب ہوگیا۔

33 - بہتی محد بن سرین والد سے روایت کر مجے ہیں کہ ایک مورت رسول اللہ طابیم کے پاس اپنے بیٹے کو الی اور عرض کی میرے بیٹے کو یہ اللہ تعالی اے موت مرض کی میرے بیٹے کو یہ یہ بیاری لاحق ہے اور آپ میس کی حالت وکچہ رہے ہیں اس دعا فراسیے کہ اللہ تعالی اے موت دے دے فرایا : لوگو ! دعا کو اللہ اسے شفا دے۔ یہ پروان پر محمد نیکو کار بند اور راہ خدا میں قبل کرے ، مجر درجہ شاہ ہے خود میں اس کے لئے دعا کی ، تو وہ صحت مند ہوگیا اور جوان موکر راہ خدا میں شمید ہوا۔

35 - بیمق اور ابوقیم حضرت رفاح بن رافع رضی الله تعالی عد سے روایت کرتے ہیں ، وہ کتے ہیں میری چبل براء گئ جس کی وجہ سے گھے ایک سال تک تکلیف رہی ' پھر میں نے نبی اکرم طابع کے سامنے اس کا تذکرہ کیا' تو آپ طابع نے میرے پیٹ پر وست اقدس پھیرا جس سے چہلی کا ایک کلوا فکلا جس کا رنگ سبز تھا۔ اس ذات کی قتم جس نے مجمد رسول الله طابع کو حق کے ساتھ مبعوث فرلما : کہ اس کے بعد آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

36 - طبرانی جریر عافی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بائی ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے رسول اللہ طابیم نے ان سے فرمایا : کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس ہاتھ میں تکلیف ہے۔ آپ طابیم نے اسے دم کیا، تو دم واپسیں تک انہیں مجر تکلیف نہ ہوئی۔

37 - واقدی اور ابولعیم بحوالہ عروہ نقل کرتے ہیں کہ ملاعب الاسنہ نے نبی اکرم طابع کی خدمت میں ورد سے شفا طامل کرنے کیلئے پیام بھیجا کیونکہ اسے پھوڑا تھا آپ طابع نے مٹی کا ایک ڈ حیلہ لیکر اس میں تعوکا ، پھر اس کے حوالے

کردیا اور فرایا: کہ اسے پانی کے ساتھ رگرو' پھراسے پاؤ' چنانچہ ایسے بی کیا گیا' تو اسے ورد سے نجلت ال گئی۔ ایک روایت یہ بہ کہ نبی آکرم طابیع نے اس کی طرف شد کی آیک کی جیجی۔ ابھی اس نے پوری استعال بھی نہ کی کہ اس کو شفا ہو گئی۔

38 - سل بن سعد سلعدی اپنے باپ سعد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فربایا : میں نے کئی اصحاب کرام رضوان اللہ علیم سے جن میں ابواسید ابو حمید اور میرے باپ سل بن سعد بھی شال ہیں۔ سنا کہ رسول اللہ علیم بعناد کے کوئیں پر آئے اور ایک ڈول میں وضو فرما کر کوئیں میں ڈال دیا۔ دو سری بار ڈول میں کلی فرمائی اور لعاب دبن ڈالا اور اس میں سے پانی پیا۔ آپ کے عمد ہمایوں میں جب کوئی بیمار ہو آئ تو فرماتے کہ اس کو بعناد کے پانی سے عسل دے دو' پس سے عالی ریا تو فرماتے کہ اس کو بعناد کے پانی سے عسل دے دو' پس سے عسل دیا جا آتو یوں معلوم ہو آگویا اس کی (بیماری کی) رسی کھول دی گئی ہے۔

39 - بخاری و مسلم حضرت جابر والله سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فربایا: رسول اللہ طابیخ اور حضرت ابو بکر والله بی سلمہ میں میری عیادت کیلئے تشریف فرما ہوئے آپ طابیخ نے مجھے اس حالت میں بایا کہ مجھ پر عثی طاری تھی، آپ طابیخ نے پانی منگوا کر وضو فربایا، پھروضو کے پانی سے میرے منہ پر چھینٹے دیئے جس سے مجھ کو افاقہ ہوا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اپنے مال کے متعلق کیا کروں؟ تو آیت کریمہ یوصیکم اللّه نازل ہوئی۔

واتزَّاهَا عَلِيٌّ وَهِي تَهُوِيُ هُوَي مُوْرِعَةً بِسِلْلٍ هُوِي الدَّلُو مُتْرِعَةً بِسِلْلٍ هُوَيْ فَارْهَقَتْهُ هُوِيًّ هُويَّةً مُطْلِمُ الْحَالَيْنِ عَبَل فَعَصَبُ رِجْلِهِ فَسَمَّا عَلَيْهَا فَعَصَبُ رِجْلِهِ فَسَمَّا عَلَيْهَا سُمُوَّالصَقْر صَادِفٌ يَوْمَ طِل فقال مُحَمَّدٌ صَلَى عَلَيْهِ فقال مُحَمَّدٌ وَعَل فقال مُحَمَّدٌ وَعَل فقال وَكَانَتُ بَعْدَ ذَاكَ اصَحَحَّ رِجْلِ 
اور اس کے بعد ان کا بیہ پاؤل دو سرے پاؤل سے زیادہ صحیح رہا۔

41 - حاکم بروایت افی بن کعب بیان کرتے ہیں کما ہم رسول الله طابع کی خدمت اقدس میں بیٹے تھ کہ ایک دیماتی فی آگر عرض کی۔ یارسول الله! میرا بھائی شدید دور میں جاتا ہے۔ دریافت کیا اے کیا تکلیف ہے؟ اس نے جواب دیا وہ آسیب زدہ ہے۔ فرمایا: اے میرے پاس لے آؤ۔ پس اے آپ طابع کے پاس لایا گیا تو آپ طابع نے اس کے سامنے دست مبارک رکھ کر مندوجہ ذیل آیات ہے دم فرمایا۔

سورهٔ فاتحه ' سوره بقره کی پہلی چار آیات او العمم الله واحد دو آیات آیته الکری سوره بقره کی آخری تین آیات آل عمران کی ایک آیت سنتهدَ الله الله الله الله الله هو

سوره اعراف کی ایک آیت اَنَ رَبِکُمْ ی حرد سو ق موسین کی آخری آیات فتعالی الله الملک الحق سوره جن کی ایک آیت و انه تعالی جد ربنا سوره صافات کی پہلی دس آیات' سوره حشری آخری تین آیات' سوره اخلاص اور معود تین تو وه محض اٹھ کھڑا ہوا گویا اے بھی یہ شکایت بی نہ ہوئی تھی۔

اس روایت کو عبدالله بن احمد نے زوائد مند میں ،سند حس نقل کیا ہے۔

42 - الم احمر ' بخاری ( آریخ میں ) ابن سعد ' ابو سعلی بغوی ' حسن بن سفیان (مند میں ) طبرانی اور بیمق حضرت حفظله بن خدیم واقع سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع نے اپنے دست اقدس کو ان کے سرپر پھیرا اور دعاکی اللہ تعلق حمیس برکت عطاکہ ورم ذوہ مختوں والی بحری ان کے تعفرت حفظله واقع کو دیکھا کہ ورم ذوہ مختوں والی بحری ان کے باتھ میں تھوک کر اپنی پیشانی پر ہاتھ بھیرتے اور کہتے ، پاس لائی جاتی وانٹ اور انسان ورم ذوہ لائے جاتے ' تو وہ اپنے ہاتھ میں تھوک کر اپنی پیشانی پر ہاتھ بھیرتے اور کہتے ، باسم اللّه عَلَى اِنْرِ یَدِ رَسُوْلِ اللّهِ

پھرورم زدہ مقام پر ہاتھ پھیرتے ' تو ورم ختم ہوجا آ۔

43 - ابو تعیم بیان کرتے ہیں کہ طاعب الاسنہ عامر بن مالک کو استفاء کی بیاری لگ گئ و اس نے بی اکرم طابیع کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ طابیع سے دعا کا سوال کرے اور اللہ آپ طابیع کی برکت سے اسے شفا عطا کرے۔ بی اکرم طابیع نے وست مبارک سے مشت خاک اٹھائی۔ اس میں تعوکا اور پھر اس قاصد کے حوالے کردی۔ اس نے جران ہو کر وہ مثی لینے وست مبارک سے مشت خاک اٹھائی۔ اس میں تعوکا اور پھر اس قاصد کے حوالے کردی۔ اس نے جران ہو کر وہ مثی لے لی سے گمان کرتے ہوئے کہ شاید نبی اکرم طابیع نے اس کے ساتھ خالق کیا ہے وہ اس مٹی کو لیان میں گھول کر بیا تو اللہ تعالی نے برکت مصطفیٰ طابیع کے باعث وقت پہنچا جب وہ قریب المرک تھا۔ عامر نے اس مٹی کو پانی میں گھول کر بیا تو اللہ تعالی نے برکت مصطفیٰ طابیع کے باعث اسے شفاعطا فرمائی۔

44 - نسانی کندی کام اور بہتی میں صبح سند کے ساتھ حضرت عثان بن صنیف عالی سے بید حدیث مردی ہے کہ اندھ مخض نے نبی آکرم مالی است عرض کی اور سول اللہ یا مالی جرب کے دعا فرما میں کہ اللہ تعالی مجھ بینائی او نا دے۔

حضور ما الميم نے فرمايا: جاؤ وضو كركے دو ر كفتي نماز اواكرو ، پر كهو-

اَللَّهُمَّ اِتِي اَسْنلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ اِلْيَكَ بِنَبِيِكَ مُحَمَّدٍ تَّبِيَ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِتِي اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰي رَبِّكَ اَنْ يَكْشَفَ عَنْ بَصَرِي اللَّهُمَّ شَفِعُهُ فِيَ

التی ! میں تھے سے مانگا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نی محمد طابع کے وسلے سے جو نی رحمت میں ' یارسول الله ! میں حضور کے وسلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اس حاجت کسلئے توجہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری بینائی لوٹا دے۔ اللی !

یے نوجہ نرما ہوں کہ اللہ تعلق غیری بیٹان نوما د اپنے محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

ابھی وہ مجلس برخاست نہ ہوئی تھی کہ وہ محض اس حالت میں واپس آیا کہ وہ اپنی آکھوں سے دکھ رہا تھا۔ عثین بن صنیف اور ان کے بیٹے لوگوں کو اس دعاکی تعلیم دیتے تھے کہ وہ قضائے حاجات میں تنگی کے وقت یہ دعاکیا کریں آکہ ان کی حاجات بوری ہوں' اس حدیث کو برہان حلبی نے کئی طریقوں سے روایت کیا ہے۔ قاضی شاب خفاجی شرح شفا میں فراتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت میں کوئی شبہ باتی نہیں۔

ای حدیث سے ملتی جلتی وہ حدیث ہے جے اہم مسلم 'ابوداؤد' نسائی اور ابن ماجد نے حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کیا 'کہ انہوں نے ایک وهاری دار طیالی جب نکالا اور فرمایا : که رسول الله طابع اسے زیب تن فرمایا کرتے ہیں۔

کرتے تھے 'ہم اسے دھو کر اس کے ذریعے شفا حاصل کرتے ہیں۔

فصل دوم برکت مصطفیٰ مالیمیر سے اعیان اخلاق اور صفات میں افتلاب

# marai com

# 1- حضرت عكاشه وليه ألم كلاي تكوار بن سني

واقدی کی روایت ہے۔ عکاشہ بن محصن نے بیان کیا کہ بدر کے روز میری تلوار ٹوٹ گئ تو رسول اللہ طاہر نے مجھے ایک لکڑی عطا فرمائی جو سفید دراز تلوار کی طرح ہوگئ میں نے اس کے ساتھ قال میں حصہ لیا یہاں تک کہ اللہ نے مشرکین کو شکست فاش دی ' راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ لکڑی وصال تک عکاشہ کے پاس رہی۔ (بیمق ابن عساکر) یمی روایت ابن سعد نے بزید بن اسلم ' بزید بن رومان اور اسحاق بن عبداللہ سے باختلاف الفاظ نقل کی ہے۔

واقدی عبدالا شل کے متعدد لوگوں سے روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن اسلم کی تلوار غزوہ بدر میں ٹوٹ مئی اور وہ غیر مسلح ہوگئے، تو رسول الله طابیع نے اسے ایک ککڑی تھا دی اور فرمایا : اس کے ساتھ وار کرو تو وہ ایک عمدہ تلوار بن مگی جوان کے باس رہی، یہاں تک کہ وہ جسر کی لڑائی میں شہید ہوگئے۔ (بہقی)

### 2- شاخ خرمانے تکوار کا کام کیا

عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مجش احد کے دن رسول اللہ طابط کی خدمت میں آئے۔ ان کی تکوار ٹوٹ چی تھی' پس رسول اللہ طابط نے انسیں تھجور کی آیک شنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں تکوار بن گئی۔

### 3- کھاری کنوال شیرہ جال بنا

زبیر بن بکار نقل کرتے ہیں کہ نی اکرم طاخ غزوہ ذی قرد میں ایک پانی (کے چشے) پر سے گزرے اس کا نام بیسان قلد آپ طاخ اس سے ہث کر چلے تو آپ طاخ کو بتایا گیا کہ اس کا نام بیسان ہے اور یہ نمکین ہے۔ آپ نے فرمایا:
نمیں 'یہ نعمان ہے ' اور اس کا پانی شیریں و عمرہ ہے ہیں آپ طاخ اس کا نام بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا ذا گفتہ تبدیل کردیا۔ بعدازاں حضرت علی دیا ہے نے اس خرید کر راہ خدا میں صدقہ کردیا۔

4- ابن الى شيه مصنف من لكست بي-

نی اکرم طابید نے جار آدی جار سربراہان سلطنت کی طرف بھیج۔ ایک آدی کسریٰ کی طرف ایک قیمردوم کی طرف ایک مقدوت کی ا ایک مقوقس مصرکے پاس اور عمرو بن امیہ کو نجاشی شاہ حبشہ کی طرف بھیجا، تو ہر مخص ای قوم کی زبان میں گفتگو کرنے لگا جس کی طرف ایلجی بن کرگیا۔

ابن سعد مطیحہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب نی اکرم طبیع سے اس محیرالعقول بلت کے بارے میں ذکر ہوا ' تو آپ طبیع نے فرمایا : کہ بندگان خدا کے متعلق جو اللہ کا حن ان کے ذمہ واجب تھا یہ امراس سے عظیم تر ہے۔

5 - درماندہ اونٹ ایک ڈانٹ سے تیزگام ہوگیا

تعلین حضرت جابر جائد سے روایت کرتے ہیں وہ قربات ہیں میں ایک غروہ میں شرکت کرنے کے لیے رسول الله علیم

کے ہمراہ روانہ ہوا رائے میں میرا اونٹ تھک کر پیچے رہ گیلہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور دریافت فرہایا: تمہارے اونٹ کو کیا ہوگیا ہے؟ میں نے عرض کیا بیار ہے" تو حضور بڑھیا نے اس ڈانٹ پالٹی مجروعا دی اور فرہایا: اب اس پر سوار ہوائ تو اس تیزگام ہونے کی وجہ سے روکنے کی ضرورت پیش آئی۔ مسلم کے الفاظ ہیں اس دعا کی برحت سے میرا اونٹ سب اونوں سے آگے نکل گیلہ نی اکرم بڑھیا نے جھ سے پوچھا اب تمہارا اونٹ کیما ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ مٹھیا کی دعا سے وہ اب ٹھیک ہے۔ اس واقع کو ابولیم نے ذرا تفصیل سے بدال بیان کیا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ فاقع بیان کرتے ہوئی ، ہم خود ہوئی اکرم طابع کے ہمراہ تھے۔ میں اپنی او نفی پر سوار قص بورے تھی ہوئی اور لوگ آئے نقل سے۔ میں اس لی تعرائی میں مشغول ہو کیا تو رسول اللہ طابع میرے قد ہو تصاوت ۔ وحت بیچے رہ گئی اور لوگ آئے نقل سے۔ میں اس لی تعرائی میں مشغول ہو کیا تو رسول اللہ طابع میرے ساتھ اسے اور پوچھا: تمہارا کیا معالمہ ہے؟ میں نے عرض کیا ججھے میری سواوی نے دیر کرا دی۔ فرمایا : میرے ساتھ اسے ہائکا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ چاؤ کھر آپ نے وم فرماکر کلی کی اور پائی کا چھیٹا اس کے گلے پر دیا ، پھر لاکھی کے ساتھ اسے ہائکا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ طابع نے ذمایا : سوار ہوجاؤ ' پس میں اس پر سوار ہوگیا۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں اسے رسول اللہ طابع کی سواری سے آگے برضت سے دو کتا تھا۔

### 6 - ست رفمار اونث تيز رفمار موگيا

الم احمد حضرت جابر طاف سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ناریک رات میں میرا اونٹ گم ہوگیا۔ پس اسے تاش کرتے ہوئے میں نی اکرم طابق کے پاس سے گزرا۔ آپ طابق نے پوچھا تہیں کیا پریٹانی ہے؟ میں نے عرض کیا۔ میرا اونٹ گم ہوگیا ہے، فرمایا: وہ تمارا اونٹ ہے اسے جاکر پکڑ لو' میں وہاں گیا' تو جھے نظر نہ آیا اور لوث کر رسول اللہ کے پاس آگیا آپ نے دوبارہ وہی حکم دیا۔ میں پھرگیا' گر جھے وہ اونٹ نہ طا۔ واپس آکر رسول اللہ طابق کو بتایا تو آپ طابق میرے ہمراہ چل پڑے یہ نہ کہ اونٹ کے پاس بنچ' تو آپ طابق نے اور وہ بھی ست رفاز' نی اکرم طابق نے قریب ہوکر پوچھا' تم نے کیا کہا ہے' تو ایس افرس ! میرے باس صرف ایک اونٹ ہے اور وہ بھی ست رفاز' نی اکرم طابق نے قریب ہوکر پوچھا' تم نے کیا کہا ہے' تو میں نے اپنی تیزر فار اونٹ کی سے دوی کا ذکر کیا' یہ من کر آپ طابق نے اونٹ کے پچھلے جھے پر ڈنڈا بارا' تودہ انتائی تیزر فار اونٹ کی طرح چلنے لگا' حق کہ باگ باتھ سے چھڑانے لگا؟ ظاہر یہ ہے کہ یہ قصہ گذشتہ تھے سے مخلف ہے۔

## 7 - اونثنی کا واقعه

### 8 – ایک اور روایت

ابن حبان من سفیان ابن ابی عاصم بیسی اور طرانی تھم بن ایوب بقول دیگر تھم بن حارث سلمی رہو ہے نقل کرتے ہیں۔ میں نبی اگرم مالی کے ہمراہ تھا کہ اچانک میری او نثنی ضد کرنے گی۔ حضور اکرم مالی کم نے اسے جمعر کا تو وہ سب سے آگے چلنے گی۔

### 9- دعا کی برکت

طبرانی ،سند صیح فضالہ بن عبید والی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیع نے غزوہ تبوک بپا فرمایا تو سواری کے جانور
انتمائی تھک گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے اس بارے میں شکایت کی۔ آپ طابیع نے دیکھا کہ لوگ اپنی سواریوں کو جبر ہانک رہے ہیں تو آپ طابیع ایک تنگ مقام پر کھڑے ہوگئے اور لوگ اس تنگ جگہ سے گزرنے لگے۔ حضور طابیع نے دم کرنے کے بعد میہ دعا فرمائی۔ اس اللہ اتو اپنے راستے میں ان سواریوں پر سوار ہونے کی توفق عطا فرمائی کو تکہ برو بح اور خشک و تر میں قوی و ضعیف پر سوار ہونے کی تو تی قوت عطا کرتا ہے۔ اس وہ اونٹ تیزی کے ساتھ رواں دواں رہے یمال خشک و تر میں قوی و ضعیف پر سوار ہونے کی تو تی قوت عطا کرتا ہے۔ اس وہ اونٹ تیزی کے ساتھ رواں دواں رہے یمال تنگ کہ ہم مدینہ شریف پہنچ گئے اور ان اونٹوں کی تیز روی کی سے حالت تھی کہ وہ ہم سے مماریں تزاتے تھے۔

# 10 - گوڑی کی سبک رفتاری

بہتی حضرت بعیل والد سے ناقل کہ میں نے ایک غزوہ میں رسول اللہ طابید کے ہمراہ حصد لیا۔ میں ایک لاغر کھوڑی پر سوار تھا اور لوگوں کے آخری گروہ میں تھا پس نبی اکرم طابید میرے پاس تشریف لاے اور میری کھوڑی کو چابک کی ضرب لگائی اور بید دعا فرائی۔ اے اللہ! بعیل کی اس کھوڑی میں برکت عطا فرا۔ بعیل کتے ہیں بخدا میں اس کھوڑی کو پھر قابو نہ کرسکا تھا اور بید لوگوں سے آگے برام جاتی تھی۔ نیز میں نے اس کے بیٹ سے پیدا ہونے والے بچے بارہ ہزار میں فروخت کے۔

# 11 - ابو طلحه كا گھوڑا تيزر فار ہوگيا

بخاری و مسلم میں حضرت انس واقع سے روایت ہے کہ نی اکرم طابع سب سے زیادہ حسین کی اور بہاور تھے۔ ایک رات الل مدینہ ایک خوناک افواہ کی وجہ سے گھرا گئے کو (تحقیق حل کے لئے) نی اکرم طابع معزت ابو طلہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ لوگ بھی نظے کو رسول اللہ طابع ان سے پہلے جا چکے تھے۔ خبر کی تحقیق کے بعد لوٹے کو فرہایا: لوگو گھرانے کی کوئی بات نہیں۔ اطمینان رکھو (چونکہ وہ گھوڑا ست رفتار تھا کر رسول اللہ طابع کی برکت سے انتمائی تیزر فتار ہوگیا ہی کی کوئی بات نہیں۔ اطلاع کی برکت سے انتمائی تیزر فتار ہوگیا ہی وجہ ہے کہ) رسول اللہ طابع نے فرمایا: ہم نے تو اس گھوڑے کو روانی میں دریا پایا ہے حضرت انس واقع بیان کرتے ہیں اس کے بعد کوئی گھوڑا ممابقت میں اس کھوڑے سے آگے نہ برجہ بھی ا

ابن سعد بحوالہ اسحاق بن عبداللہ بن طلحہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائیام حضرت سعد والد سے طاقات کیلئے تشریف لائے اور انہیں کے ہاں دوپسر کے وقت قبلولہ فرمایا جب دن شحسٹرا ہوگیا، تو وہ لوگ اپنا ایک ست رو گدھا لے آئ تو نبی اکرم طابع نے اس پر سواری فرمائی کھر انہیں والبس کردیا جب آپ اس پر سوار ہوئ تووہ ست رفتار تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا تھا، گر آپ ٹائیا کی سواری کے بعد وہ سبک خرام اور تیزرفتار ہوگیا۔

### 13- گدھے کے بارے میں ایک اور واقعہ

طبرانی نے عصمہ بن مالک بخطمی سے روایت کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع ہم سے ملنے قبا تشریف لائے جب آپ طابع نے دائی ہے اس پر سواری فرمائی جب آپ طابع نے دائی سے دائی ہے۔ آپ نے اس پر سواری فرمائی اور پھر ہمیں واپس کردیا' تو اس وقت وہ فراخ قدم اور تیزرفمار ہوگیا۔

### 14 - خلاد بن رافع كالاغراونث سرعت رفيار هو كميا

کمل الدین دمیری اپنی کتاب "حیاۃ الحیوان" میں ذیر عنوان " معیر" (اونٹ) لکھتے ہیں کہ امام ابن اشیر نے فرمایا:" خلاد بن رافع اور ان کا بھائی رفاعہ رضی اللہ تعالی عنما ایک لاغراونٹ پر سوار ہوکر بدر کی طرف روانہ ہوا جب روحاء کے قریب پنچ " تو اونٹ بیٹے گیا۔ فلاد نے منت مانی کہ اگر ہم بدر تک پنچ گئے تو اے اللہ! ہم بیہ اونٹ تیری رضا کے لئے قربان کرویں گے۔ نبی اکرم شاکلہ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا:" جہیں کیا مطلمہ در پیش ہے؟" تو ہم نے آپ شابیع کو ساری صور تحال عرض کی ' پس آپ سواری سے از پڑے ' پھروضو فرمایا' پھروضو کے پانی میں لعلب دہن وال کر انہیں تھم ویا (کہ وہ پانی اونٹ کے منہ میں والیس) چنانچہ انہوں نے اونٹ کا منہ کھول کر پانی اس کے بیٹ تک پنچایا۔ نیز اس کے سر اور گردن پر بھی والن' پھراس کی چیٹے' کوہان اور چھلے حصہ پر والا۔ اس کے بعد نبی اکرم شابیع نے یہ دعا فرمائی۔ اے اللہ! خلاد اور رفاعہ کو اس لونٹ کی سرعت رفاری کے باعث کاروال کے پہلے جھے کو جالیا جب بدر پنچ' تو اونٹ بیٹھ گیا۔ پس ہم نے اسے فریج کیا اور اس اونٹ کی سرعت رفاری کے باعث کاروال کے پہلے جھے کو جالیا جب بدر پنچ' تو اونٹ بیٹھ گیا۔ پس ہم نے اسے فریج کیا اور اس کا گوشت تقسیم کریا۔

#### فائده

ابن سبع لکھتے ہیں کہ نبی اکرم بڑھا کے خصائص میں سے ہے کہ آپ بڑھا نے جس اونٹ پر سواری فرمائی وہ آپ بڑھا کی برکت سے بوڑھانہ ہوا بلکہ تاحیات اپنی اس حالت پر برقرار رہا۔ اسے امام سیوطی نے خصائص کبری میں ذکر کیا۔

### 15 - وست اقدس کے مس سے چرے پر برکت کے آثار

ابن سعد کی روایت ہے کی بنوعامرے جورگ بیان کرتے ہیں کہ زیاد بن عبداللہ بن مالک ایک وفد لیکر حضور مالیم کی

خدمت میں حاضرہوئ و آپ نے انہیں دعا دی اور برکت کے لئے ان کے سرپر ہاتھ چھرا اور پھردست اقدس کو پھیرتے ہوئے ان کی تاک تک لئے ان کی تاک تک کے آثار دیکھا کرتے تھے کہ ہم لوگ زیاد کے چرے پر برکت کے آثار دیکھا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے علی بن زیاد کی مرح میں یہ اشعار کے ہیں۔

يا ابن الذي مَسْخ الرَّسُولُ بِراسهِ
وَدَعَالُهُ بِالْخَيْرِ عِنْدَ الْمَسْجِد
اغْنَى زِيادًا لاارِيْدُ سِوَاءُ ةُ
مَنْ حاضرِ اوْ مُتَّهِمٍ اَوْ مُنْجَدِ
مازال ذَاكَ التُورُ فِي عَرِيْنهِ
حتى تبوا بيْتَهُ فِي مُلْجِد

اے اس فخص کے بیٹے ! جس کے سرپر رسول اللہ طابع نے اپنا دست اقدس پھرا اور جس کے لئے معجد نبوی کے قریب دعائے خیر فرمائی۔ میری مراد صرف زیاد ہے کوئی اور نہیں ، خواہ وہ شہر کا ہو تمامہ کا ہو یا نجد کا ہو نبی اکرم طابع کے دست اقدس کا وہ نور بھشہ اس کی پیشانی پر درخشاں رہا یماں تک کہ اس نے اپنا گھر قبر میں بتالیا۔

## 16 - وست اقدس سے چمرہ نور کی جلوہ گاہ بن گیا

بخاری ( ہاری میں) بنوی اور ابن مندہ و حمل العمليہ میں صاحب بن علا سے روايت کرتے ہیں اور وہ اپنے واوا بشر بن معاويہ سے کہ وہ معاويہ بن ثور کے ہمراہ رسول اللہ طابع کی خدمت میں حاضر ہوئ تو رسول اللہ طابع نے ان کے سربر دست اقدس چيرا اور انسیں وعا دی۔ پس ان کی چیشائی پر نبی اکرم طابع کے چھونے سے ایک سفید نشان پیدا ہوگیا وہ جس چيز کو اس سے مس کرتے ، تو وہ شغایاب ہوجاتی۔

ابن سعد بحوالہ واقدی لکھتے ہیں کہ بنی محارب کا ایک وفد س دس ججری ججتہ الوداع کے موقع پر آیا۔ یہ وفد دس افراد پر مشمل تھا۔ ان میں ابوالحارث طامح اور ان کا بیٹا ٹریمہ طامح بھی تھا۔ رسول اللہ طابیم نے خزیمہ کے چرے پر اپنا دست اقدس پھیرا' تو وہ نور کی جلوہ گاہ بن گیا۔

# 17- نمكين كنوال ميشهابوگيا

### 18 - دورھ سے سیرالی

سیعتی میں نفلہ بن عمرو الغفاری والھ سے مروی ہے کہ رسول اکرم مالیم نے ایک برتن میں دودھ دوہ کر پیا ، پھر نفلہ

غفاری نے وہ دودھ پیا جس سے وہ سیراب ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ علیم میں سلت برتن دودھ کے پیتا ہوں' مگر سیر نہیں ہو تا۔ (اور اس سے سیر ہو گیا ہوں) مگر سیر نہیں ہو تا۔ (اور اس سے سیر ہو گیا ہوں)

# 19 - دعاہے بھوک کا اثر زائل ہوگیا

یسی اور ابو تعیم حفرت عمران بن حمین خاص دوایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیخ کے ماتھ تھا کہ اس التھ تھا کہ اس کے جرو مبارک کی طرف دیکھا تو وہ شدت بھوک کی وجہ سے زرد نظر آیا۔ آپ طابیخ نے ہاتھ اٹھا کر ان کے طرف ریکھا تو وہ شدت بھوکوں کو میر کرنے والے! فاطمہ بنت مجمد (طابیخ) کو بھی میر کرین پر رکھا اور اٹھیاں کھولیں ' مجروعا فرمائی ' اے اللہ! اے بھوکوں کو میر کرنے والے! فاطمہ بنت مجمد (طابیخ) کو بھی میر کر عمران کتے ہیں میں نے دیکھا تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کے چرو پاک کی زردی ختم ہو چی تھی۔ بعد کر عمران کتے ہیں میری ان سے مالی تو بیں نے دیکھا تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کے چرو پاک کی زردی ختم ہو چی تھی۔ بعد میری ان سے ما قالت ہوئی ' تو میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا : ما حفت بغذ یا عنمز ان اے عمران!

بیق کتے ہیں ظاہریہ ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کو تھم تجاب سے قبل دیکھا

## 20 - ستو کی تلچھٹ میں برکت

# ک تبر ہے۔ حفرت عمر الله ن اللہ تعالی عنما کی شخصیت میں انقلاب - 21

بیعتی کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها نے بیان کیا کہ نبی اکرم طابع نے جمعے پیغام نکاح رہا تو میں بدی میں نے عرض کیا کیا جمعے جیسی عورت نکاح کر کتی ہے؟ ایک تو میں اولاد کے قاتل نہیں۔ دو سری بات یہ ہے کہ میں بدی غیرت مند اور عیالدار ہوں۔ فرمایا : جمال تک (دو سری عورتوں کے ساتھ سوکن بن کی) تمباری غیرت کا تعلق ہے تو اللہ تعالی اس کو ختم کردے گا۔ رہے تمبارے بچے تو وہ اللہ اور اس کے رسول طابع کے سرد میں اس رسول اللہ طابع نے جمعے سے عقد نکاح کرلیا۔ راوی بیان کرتے میں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها ازواج رسول طابع میں اس طرح تعمیں کویا وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں تعمیں نہ انہیں سوکن بن کی غیرت آتی تھی۔

### 22 - ام اسحاق رضى الله تعالى عنها كے غم كا مداوا

ابولایم حضرت ام اسحاق رضی اللہ تعالی عنها سے نقل کرتے ہیں کہ ہیں نے اپنے بھائی کے ہمراہ رسول اللہ طاہم کی طرف جمرت کی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا: کہ ہیں اپنا زادراہ کلہ میں بھول آیا ہوں' چنانچہ وہ اسے لینے کے لئے کمہ لوٹ گیا تو میرے شوہر نے اسے قتل کردیا۔ میں رسول اللہ طابی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی۔ میرا بھائی قتل کردیا گیا ہے۔ تو نبی اکرم طابیم نے تھوڑا ساپانی لیکر میرے چرے پر چھڑکا۔ کتے ہیں کہ اس کے بعد ام اسحاق رضی اللہ تعالی عنها کو کوئی مصیبت پڑتی تھی جس کی وجہ سے آنوان کی آنکھوں میں آتے'گر رضاروں پر نہ بہتے تھے۔

### 23 - حضور مالي يلم كي أيك دعا كا اثر

ابن عدی ' بیمق اور ابو هیم حضرت بلال واله سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ میں نے سخت سردی میں میں کی ادان دی ' تو نبی اکرم طابع با باہر تشریف لائے۔ آپ نے مسجد میں کسی کو موجود نہ پایا تودریافت فرمایا : لوگ کمل ہیں؟ میں نے عرض کیا۔ سردی کی شدت کے باعث وہ آ نہیں سکے " آپ طابع نے دعا مانگی اے اللہ! ان سے سردی کو دور فرما دے " تو دعا کا بیہ اثر دیکھا کہ لوگ صبح کے وقت یا نماز چاشت کے وقت بچھے سے ہوا کررہے تھے۔

# 24 - حفرت سفینہ والھ کے بدن میں قوت کا آنا

الم احمد ابن سعد ' بہتی اور ابو هیم حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں کہ ان سے کی نے دریافت کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کما رسول اللہ طابع نے میرا نام سفینہ رکھا بوچھا اس نام کی وجہ کیا ہے؟ فرایا : نبی اکرم طابع استخاص کیا ہے استحاب کرام رضی اللہ تعالی عنم کے ہمراہ کمیں جارہ سے تھ تو انہیں سامان کا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ حضور طابع اللہ استخاص کیا ، بھر حضور سابع اللہ عادر بھیا اور بھیا اور بھیا اور بھیا اور بھیا اور بھی اور بھی رکھ دیا ' بھر حضور کے ایک معلوں اس جادر میں رکھ دیا ' بھر حضور

علیم نے فرمایا : اب اسے اٹھا لو کیونکہ تم سفینہ ہو (یعنی کشتی ہو) سفینہ بیان کرتے ہیں اس دن کے بعد میں ایک اونٹ یا دو تین چار حتیٰ کہ سات اونٹول کا بوجھ اٹھا لیتا ہول توجھے پر بار محسوس نہیں ہو تا۔

# 25 - ایک اخلاق باخته عورت شرم و حیاء کا پیکرین گئی

طبرانی میں ابوالمد سے منتول ہے کہ ایک بیودہ کو عورت مردول سے چیزخانی کرتی تھی وہ ایک دن نبی اکرم مٹھیم کے پاس سے گزری۔ آپ اس وقت ثرید تلول فرمارہ تھے تو اس نے آپ ٹھیم سے گزری۔ آپ اس وقت ثرید تلول فرمارہ تھے تو اس نے آپ ٹھیم سے کرید طلب کیا۔ آپ نے اسے دیا ہو اس اس نے کما : کہ جھے اپنے دہان پاک کے اندر موجود ثرید کھلائے۔ سو آپ نے اسے منہ کے اندر سے نکال کر دیا اور اس نے کما نہ کہ کہ کے اس نے کمالیا۔ اس ثرید کی برکت سے اس پر حیاء کا رنگ چڑھ گیا اور پھر مرتے دم تک اس نے کمی مرد سے چیم خانی نہیں کیا۔

### 26 - حضرت ابو مريره والهو كاباكمل حافظ

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ فاقع سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ! میں اکثر آپ مالیام سے اصلاحت کی ساعت کر آ ہوں مرایا : اپنی جادر کھیلاؤ تو میں نے تھم کی تقیل کی۔ آپ مالیام نے ایک لپ محمد کر آبی میں ڈالا ' پھر فرمایا : اے اپنے اوپر لپیٹ دو۔ اس کے بعد مجھے کوئی بات بھولی نہیں۔

سیفین ہی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ فالد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور طائع اے ہم سے کلام فرایا اور کہا کون ہے جو اپنی چادر پھیلا تا ہے؟ ماکہ میں اپنی بلت اس کی چادر میں ڈالوں' پھروہ اسے اپنی طرف سمیٹ لے؟ تو میں نے اپنی چادر پھیلا دی' پھر آپ نے ہم سے کلام فرایا تو میں نے اپنی چادر سمیٹ لید اللہ کی فتم! اس کے بعد مجھے کوئی بات نہیں بھولی۔

# 27 - ابوسفیان فزاری والھ کے سریر وست اقدس کا اثر

بخاری (آریخ میں) ابن مندہ میں ابن سکن ابن سکن ابن سعد اور ابن عساکر ابوسفیان فزاری والھ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے موالی کے ساتھ نبی اکرم مٹھیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ مٹھیل نے میرے سر پر اپنا دست مبارک چھیرا کو اوی میان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ابوسفیان کے سرکا وہ حصہ جہل پر نبی اکرم مٹھیل کے دست اقدس نے چھوا تھا وہ سیاہ رہا جبکہ دو سرا سارا حصہ برسمانے کی وجہ سے سفید ہوگیا۔

# 28 - دست اقدس سے مس شدہ بل ساہ رہے

ابن سعد' ابن مندہ' بنوی بہقی اور ابن عسار عطاء مولی سائب سے روایت کرتے ہیں کہ سائب کے سر کے بال کورٹری سے بیشانی تک سیاہ تھے جبکہ باقی سر سفید تھا۔ میں نے بوچھا اے میرے آقا! میں نے آپ کے بالوں سے زیادہ حیران کن بال کی کے نمیس دیکھے۔ فرایا تھا جاتھ ہوکہ البالیوں ہے گار فرایا تھی آیک دن بجوں کے ساتھ کھیل رہا

تھا کہ رسول اللہ طبیع وہاں سے گزرے۔ آپ طبیع نے بوچھا من انت تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا سائب بن بزید ہوں تو نبی آرم طبیع نے میں برکت عطا فرائے۔ یمی وجہ ہے کہ وہ چھوا ہوا حصہ بھی سفید نہ ہوا۔ کمی وجہ ہے کہ وہ چھوا ہوا حصہ بھی سفید نہ ہوا۔

# 29 - محمد بن انس والله كبليّة بركت كي دعا

بخاری اور بیمق میں از طریق یونس بن محمد بن انس ' ان کے والد سے مروی ہے کہ نبی اکرم طابیع مدینہ منورہ تشریف ال کے نو میں اس وقت دو ہفتوں کا تعلد مجھے آپ طابیع کی خدمت میں الیا گیا تو آپ طابیع نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر برکت کی دعا دی اور فرمایا : اس کا نام میڑے نام پر رکھو' مگر میری کنیت نہ رکھو جب آپ طابیع نے جمتہ الوداع فرمایا تواس وقت میری عمریائی ان کے تمام بال سفید ہوگئے سوائے داڑمی اور سرکے ان بالوں کے جمال نبی اکرم طابیع کے دست مبارک نے چھوا تھا۔

اییا ہی واقعہ عمرو بن تعلب کا ہے جنہوں نے ایک سو سال عمر پائی مگر ان کے چرے اور سر کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا' جہاں نبی اکرم طابیع کا دست اقدس لگا تھا طرانی اور ابن سکن مالک بن عمیر طابح کے متعلق بھی ایہا ہی نقل کرتے ہیں۔

# 30-اس سال کی عمر میں بھی برمعابے کے آثار پیدانہ ہوئے

زبیر بن بکار اخبار مدینہ میں محمد بن عبد الرحلٰ بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ماہیم نے عبادہ بن سعد بن عثان زرتی کے سرپر دست اقدس پھیرا اور ان کے لئے دعا فرمائی۔ تو اس کی برکت سے وہ اس سال کی عمر میں فوت ہوئے ؟ مگر ان پر بردھائے کے آثار بیدا نہ ہوئے۔

### 31 - بشير بن عقربه بياضي ك**اواقعه**

ابن عساکر اور اسحاق رفی (فوائد میں) بھر بن عقربہ بعنی والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب میرا باپ جنگ احد میں شہید ہوگیا تو میں رو آ ہوا نبی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ طابع نے فرایا: تم کیوں دو رہ ہو کیا تہیں پند نہیں کہ میں تسارا باپ بنوں اور عائشہ (رضی اللہ تعالی عنما) تماری ماں بنیں۔ اس کے بعد رسول اللہ طابع نے میرے سمری اپنا دست کرامت چیرا جس کا اثر یہ ہوا کہ میرے سمر کے وہ بال ساہ دہ جمال نبی اکرم طابع نے دست مبارک رکھا تھا ور باتی بال سفید ہوگئے۔ میری زبان میں گرہ تھی، تو نبی اکرم طابع نے اس پر اپنا العاب چینکا جس سے گرہ کھل کی نیز آپ طابع اللہ سفید ہوگئے۔ میری زبان میں گرہ تھی، تو نبی اکرم طابع نے اس پر اپنا العاب چینکا جس سے گرہ کھل گئ نیز آپ طابع اللہ سفید ہوگئے۔

# 32 - سوسال كى عمر مين عالم شاب

تذى اور يمقى من حفرت الو ذيد الانساري فالا معرف الدول الله الما في مرب سراور دار مى ير دست

مبارک پھیرا' پھر دعا مانگی اے اللہ! اے حسن و جمل عطا فرما۔ رادی بیان کرتے ہیں کہ ان کی عمر سو سال سے زیادہ ہوئی ، گر ان کی داڑھی میں سفیدی نہ آئی۔ ان کا چرہ بارونق تھا اور اس پر مرتے دم تک جھمیاں نہ پڑیں۔

### 33 - عمرو بن اخطب کے لئے دعا

ابن انی شب طام 'بیعی اور ابولعیم به طریق ابو نیک ازدی عالی حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں که رسول الله طابیع نے بانی طلب فرمایا تو میں آپ علیما کی خدمت میں ایک برتن لے کر گیا۔ اس میں ایک بال پڑا تھا جے میں نے اٹھا لیا ' تو آپ علیما نے دعا فرمائی۔ اے الله السے خوبصورتی عطا کر۔راوی کتے ہیں کہ میں نے انہیں ترانوے سال کی عمر میں دیکھا ان کے مراور داڑھی میں کوئی سفید بال نہیں تھا۔

### 34 – ایک دعا کا اثر

ابن الى شبه 'ابولعيم اور ابن عساكر مين عمو بن الحمق سے موى ہے 'كد انہوں نے نبى اكرم ماليميزم كو دودھ بلايا تو آپ ماليم نے دعا مائل اے اللہ! اسے جوانی سے لطف اندوز ہونے دے " اس دعاكا اثر يہ ہواكد اسى سال كى عمر ميں ان كے سر اور داڑھى ميں كوئى سفيد بال نظرند آنا تعل

# 35 - دعاسے سفید داڑھی بھی سیاہ ہوگئی

بہتی میں حضرت انس فاقع سے فدکور ہے اکد ایک میودی نے ٹی اکرم مالیم کی رایش مبارک سے بال لئے او آپ مالیم ا نے دعا کی۔ اے اللہ ! اسے حسین بنا تو اس دعا کی برکت سے اس کی سفید داڑھی بھی سیاہ ہوگئی۔

# 36 - أيك أور روايت

عبدالرذاق ،سند معمراز قلوہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یمودی نے نبی اکرم طابع کے لئے او ننی کا دودھ نکال تو آپ نے اس کے خوبصورت رہنے کی دعاکی' تواس کے بل انتہائی سیاہ ہوگئے۔ معمر کتے ہیں کہ نوے سال کی عمر میں اس پر برھلا نہ آیا۔

### 37-چرے کی چمک

بیعتی ابوالعلاء سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے قادہ بن ملمان کی بیاری میں ان کی عیادت کی۔ ایک محض گھر کے پچھلے حصہ ۔ سے گزرا' تو میں نے اس محض کا عکس قادہ خالاہ کے چرے میں دیکھا۔ ان کے چرے کی چک اس وجہ سے تھی کہ نی اگرم طابیع نے اپنا دست اقدس ان کے چرے پر چیک تھی گویا 
طرانی کیر و اوسط میں نیز بہتی میں عتب بن فرقد کی ہوی ام عاصم سے مروی ہے 'کہ عتب کی زوجیت میں چار عور تیں تعیں اور ہم میں سے ہر عورت خوشبو لگانے کی بری کوشش کرتی تھی ٹاکہ وہ اپنے شوہر کو زیادہ خوشبودار معلوم ہو جبکہ عتب علیہ کی اپنی خوشبو ہم سب کی خوشبو سے زیادہ تیز ہوا کرتی تھی طلائکہ وہ کوئی خوشبو نہ لگاتے تھے۔ عتب جب لوگوں کے پاس جاتے ' تووہ کہتے ہم نے عتب کی خوشبو سے زیادہ تیز خوشبو نہیں سو تھمی۔ پس ہم نے عتب سے اس کا راز پوچھا' تو انہوں نے جاتے ' تووہ کہتے ہم نے عتب سے اس کا راز پوچھا' تو انہوں نے ہمایا کہ عمد رسالت ماب میں جمھے چھپائی ہو گئی تھی۔ میں نے حضور طابع سے اس کی شکایت کی۔ حضور طابع نے جمھے بے لباس ہونے کا تھم دیا اور آپ کے سامنے بیٹے گیا اور اپنے مقام ستر پر پردہ ڈال لیا۔ پس آپ طابع نے اپنے دست مبارک پر دم کرکے لعاب و بمن ڈالا اور میری پشت اور پیٹ پرہاتھ پھیرا' تو اس دن سے یہ خوشبو میرے بدن ڈالا اور میری پشت اور پیٹ پرہاتھ پھیرا' تو اس دن سے یہ خوشبو میرے بدن ڈالا اور میری پشت اور پیٹ پرہاتھ پھیرا' تو اس دن سے یہ خوشبو میرے بدن میں مسکنے گئی۔

### 39 - ماتھوں میں خوشبو

بہتی اور ابن عساکر نے حضرت واکل بن تجر طاف سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم طابیا سے مصافحہ کرتا یا میرا جم آپ طابیا کے جم اطر کے کسی جصے سے چھو جاتا تو میں اپنے ہاتھ میں تین دن تک یہ خوشبو محسوس کرتا۔

40 – درد سر کافور ہوگیا

بہن حضرت ابوالفیل والھ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی لیٹ کے ایک فض فراس بن عموہ کے سر میں شدید درو لاق ہوا' اے اس کا والد نبی کریم طاہر کے پاس لے گیا' تو آپ بالہ کا سے اس کا دونوں آنکھوں کی درمیانی جلد کو پکڑ کر کھنچا رسول اللہ طاہر کی انگشتان مبارک جس مقام پر رکمی شمیں وہاں ایک بال پیدا ہوا اور اس کا درد کافور ہوگیا' پھراے بھی درد سرنہ ہوا۔ ابوالفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس بال کو دیکھا ہے گویا وہ سین کا کائنا ہے۔ فراس نے اہل حدواء کے ساتھ حضرت علی الرفعی رضی اللہ تعالی عند کے ظاف خروج کا اراوہ کیا' تو اس کے بلب نے اے پکڑ کر بائدھ دیا' تو اس کا وہ بیا ہی دوجہ بیا ہی دوجہ سے کہ تو نے حضرت علی فالھ کے طاف خروج کا اراوہ کیا جس کا اراوہ کیا ہوا کہ وہ بیا کہ تو نے حضرت علی فالھ کے طاف خروج کا اراوہ کیا اور کی وجہ بیا ہی کہ تو نے حضرت علی فالھ کے طاف خروج کا اراوہ کیا' لہذا تو تو ہہ کر تو اس نے تو ہہ کی۔ ابوالفیل کتے ہیں میں نے اس بال کو گرنے کے بعد دوبامہ کا جواد کیا ہوا دیکھا ہے۔

بہتی نے بی واقعہ ایک اور سندسے نقل کیا ہے۔

41 - ہلب بن پزید کے بل اگ آئے

ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ بلب بن بزید بن عدی واقد نی اگرم طابع کے دربار میں قاصد بن کر آئے وہ منجے تھے۔ رسول اکرم طابع نے ان کا نام بلب پر گیا۔

# 42 - چبرے کی روشن سے تاریک گفر جگمگا اٹھتا

ملائن کی روایت ہے' کہ اسید بن الی )ٹاس کے چرے پر رسول اللہ مٹائیلائے دست اقدس پھیرا اور سینے پر بھی رکھا جس کی برکت سے ہوئی کہ وہ اندھیرے گھر میں واخل ہوتے' تواس گھر میں روشنی ہوجاتی۔ اس روایت کی تخریج ابن عسائر نے کی ہے۔

### 43 - لعلب دبمن کی برکت

طائم حنظله بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر بن کریز کو نمی اکرم الجائظ کی خدمت میں الیا گیا، تو نمی اکرم الجائظ نے ان پر لعاب دہن لگایا اور انہیں دم کیا۔وہ نمی اکرم الجائظ کے لعاب دہن کو چاشنے گئے۔ آپ الجائظ نے فرمایا: یہ تو لوگوں کو سراب کرے گا، چنانچہ وہ جس زمین کو کھودتے، تو وہاں سے بانی نکل آنا۔

# 44 - ام حارثه کی گربیه و زاری صبرو سکون میں تبدیل ہوگئی

سیرت النبی میں ہے' کہ حارث بن سراقہ انصاری واللہ بدر کی لڑائی میں شہید ہوگئے۔ نبی اکرم طابق جب لڑائی کے بعد واپس مینہ تشریف لائے' تو حارث کی والدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کئے گئی۔ یارسول اللہ ! مجھے حارث کے متعلق بتائے اگر وہ جنت میں ہے' تو میں اے نہ روؤں' بلکہ صرف حزن کا اظہار کروں اور اگر وہ جنم میں گیا ہے' تو رہتی ونیا تک میں اس پر گریہ و زاری کروں۔ نبی اکرم طابق نے فرمایا: اے حارث کی مال! صرف ایک جنت شیں ہے' بلکہ کئی جنتیں ہیں اور تمہارا بیٹا حارث فردوس اعلیٰ میں ہے۔ یہ س کر وہ واپس جانے گئی' تو خوشی سے بنس ربی تھی اور کہ ربی تھی واہ واہ حارث اس کے بعد نبی اکرم طابق نے پائی کا آیک برتن طلب فرمایا۔ اس میں اپنا ہاتھ ڈیویا' پھر کئی کرکے اس میں ڈالی اور وہ برتن ام حارث کے حوالے کیا۔ اس میں اپنی کو دیا' تو اس نے بھی بیا' پھر انہیں تھم دیا کہ اس بانی کو برتن ام حارث کے حوالے کیا۔ اس نے اس میں اگری جب وہ رسول اکرم طابق کے پاس سے لوٹیں تو پورے مدید منورہ اسے نراوہ کوئی شونڈی آگھ والی مورت نہ تھی۔

# 45 - لعاب دہن سے بیئرانس شیریں ہوگیا

حافظ ابو تعیم ، حضرت انس فاج سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک کوال تھا جس میں رسول اکرم طابع نے اپنا لعاب دئن ڈالا تو وہ مدیند شریف کا سب سے زیادہ شریس کوال بن گیا۔

# 46 - كنو كيس ميس كلي فرمائي تو مهك الله

الم احمد ریلی حضرت واکل بن حجر واله سے نقل کرتے ہیں کہ نی اکرم بالما نے ایک لوٹے میں کلی فرمائی اور پھر اس

لوٹے کو واپس اس کو کیس میں انڈیل دیا گیا تو اس سے ستوری کی خوشبو ممک امٹی۔

### 47 - یانی کے چھینٹے سے چرو حسین ہوگیا

امام ابن عبدالبرروليد استيعاب ميں بيان كرتے جي كه نبى كريم عليه العلوة والتسليم نے زينب بنت ام سلمه رضى الله تعالى عنما كے منه برپانى كا چينا ديا۔ اس كى وجہ سے زينب كے چرك بر جتنا حسن و جمل آگيا تھا وہ كسى اور عورت كے چرك بر معلوم نه ہو يا تھا۔

ابن عبدالبررولير كت بين كه حضرت زينب رضى الله تعالى عنما بارگاه رسالت مين كئين اس وقت آپ عنسل فرمار به عنه - آپ طلح و رئيل كايك چهينا حضرت زينب رضى الله تعالى عنها ك چرك پر ديا جس كى بركت سے برها به تك ان ك چرك پر عالم شاب رہا۔ وہ عبدالله بن زمعه كے نكاح مين تعين اور ان سے اولاد بھى ہوكى۔ وہ اپنے زمانه كى سب سے برى فقيد اور عقل مند عورت تحين -

### 48 - ياني دودھ بن كيا

ابن سعد کی روایت ہے 'کہ نبی اکرم طابیع نے سفر پر جانے والے بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنهم کو پانی کا برتن عطا فرمایا اور برکت کی دعا بھی دی جب نماز کا وقت آیا' تو انہوں نے پڑاؤ کیا' پھر برتن کا منہ کھولا' تو اس سے بجائے پانی کے دودھ لکلا اور برتن کے منہ پر بلائی کی جماگ آئی ہوئی تھی۔

## 49 - ابو محذوره كاول فورا ايمان و ايقان سے لبريز موكيا

سرت النبی میں منقول ہے کہ جس روز کمہ المکرمہ فتح ہوا۔ نبی اکرم طابع نے حضرت بلال ظاہر کو تھم دیا کو انہوں نے کعب کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ بعض کفار قریش ان کی آواز سن کر استہزاء کرنے گئے۔ ابو محذورہ بھی ان میں شائل سے جو بہت خوش آواز سنے اور خوش آواز سنے کو انہیں تھم دیا کہ سامنے کھڑے ہوجائیں جو بہت خوش آواز سنے کا کر میل کے جب ان کے تقضہ مخول کی آواز سن کو انہیں تھم دیا کہ سامنے کھڑے ہوجائیں وہ خیال کررہ سے سے کہ انہیں قتل کردیا جائے گا، گر نبی اکرم طابع نے اپنے وست مبارک سے ان کی پیشانی اور سنے کو مسل کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قشم امیرا ول ایمان و بیٹین سے لیرز ہوگیا اور میں نے جان لیا کہ آپ طابع اللہ کے رسول ہیں کی حرارہ میں ان کی اور میں کے انہوں دیا کریں۔ اس وقت ان کی عمر سولہ میں ان کی اولاد ہی نسل در نسل کمہ شریف میں اذان دیے پر متعمین رہی۔

باب پنجم نبی اکرم ماڑیوام کے وہ معجزات جن کا تعلق جمادات کے بولنے رسالت کی شمادت دیئے اور آپ ماڑیوام کی دعوت کی قبولیت اور فرمانبرداری سے ہے

# Tradicor

#### ۲۲۷ جمادات سے متعلق دلائل نبوت

# ۱ - در ختول اور پیخرون کاسلام پیش کرنا

بیعتی از طریق این اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جھے عبدالملک بن عبداللہ الثقفی نے بعض علاء کے حوالے سے بیان کیا کہ جس وقت اللہ تعالی نے نبی اکرم علیم کو منصب رسالت سے سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ طہم جس پھراور درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ کو سلام ویا۔ آپ طہم ان کا سلام سن کر دائیں بائیں النفات فرماتے، تو سوائے درختوں اور ماحول کے پھروں کے اور کوئی چیز نظرنہ آتی وہ آپ طہم کو نبوت کا سلام ان الفاظ میں کہتے۔

### السّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

ابو تعیم سلیمان ریافی سے نقل کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم تاہیم کو پکڑ کر لوء لوء اور یا قوت سے مزین غلیج پر بھایا اور فرمایا:

إقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ مالم يعلم تك

پر فرملیا: آپ خوفزوہ نہ ہوں آپ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد آپ ٹاھام واپس لوث آئے و رائے میں جس ورخت یا پقرکے پاس سے گزرتے وہ مجدہ ریز ہو کر کہتا۔

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ

اس سے آپ ماہیم کا ول مطمئن ہو گیا اور آپ ماہیم نے جان لیا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عزت و کرامت ہے۔

الم مسلم ابوداؤد طیالی تندی اور بیعتی حضرت جایر بن سموه علی سے نقل کرتے ہیں کہ حضور علیما نے فرمایا: ب

فک مکہ مرمہ میں ایک ایبا پھر ہے جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ پر سلام پڑھتا تھا میں اس پھرکو اب بھی پھانتا

ہوں۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ وہ پھر جراسود ہے۔ دوسرے کتے ہیں شیں یہ اور پھرے جو مکہ شریف میں زقاق جمریا زقاق مرفق کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ جس سے تیرک حاصل کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ وی پھر ہے جو نی آکرم طاحتا کا مرزتے وقت سلام پیش کرتا تھا۔ لہم ابو حفص میانش کی کتے ہیں کہ مکہ میں ہر لئے والے نے جمعے بتایا کہ یہ وی مشہور

پھر ہے جو حضرت صدیق اکبر طاق کے گھر کے بالقائل دیوار میں لگا ہوا ہے ای نے نبی اکرم ٹاپیلز سے کلام کیا تعل

داری' ترزی' حاکم' طبرانی' ابو تھیم اور بیہق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم طابط کے ہمراہ تھے۔ آپ اس وقت کمہ شریف کے ایک محلّہ کی طرف چلے' راتے میں جو پھرؤ میلہ یا پہاڑی سلمنے آئی' تو اس ذک

السلام عليك بأرسول الله-

يهن نے ايك اور وي سے يوايت نقل كى سے كو يا آپ الله ك يمراه وادى ين وافل ہوا آپ جس شجرو جر

كے باس سے مزرتے وہ كتے۔ السلام عليك بارسول الله! اور ميں اس آواز كو سنتا تعل بزار اور ابو قیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے بھی اس طرح مودی ہے

ے سرفراز کرنے کا اراوہ فرملیا آپ مائیم رفع حاجت کیلئے گھرے بہت دور نکل جاتے اور گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاتے ہی آپ جس جریا شجرکے پاس سے گزرتے وہ عرض کرتا السلام علیک یارسول اللہ۔

آپ مالیا دائیں بائیں اور پیھیے کی طرف النفات کرتے ' تو کوئی چیز نظرنہ آتی۔

ابو قعیم ایک اور روایت میں یہ الفاظ زیادہ کرتے ہیں کہ حضور ملکظ انہیں سلام کا جواب دیتے تھے اس تحیت کا طریقہ آپ طابیم کو جریل نے سکھلا تھا۔

علامه سيد احمد دحلان سيرت النبي يلييم مين رقم طراز هير-

"نى أكرم والهيام كى درختول سے كلام كى حديثيں بهت كثرت كے ساتھ بين اور بهت مشهور بين جنهيں محدثين نے محاب كرام رضوان الله عليهم كي أيك برى تعداد سے نقل كيا ہے۔ ان ميں حضرت عمر بن خطاب على بن ابن طالب علو، عبدالله بن عمر علی عبر بن عبدالله اسامه بن زید انس بن مالک اور معلی بن عرو دغیر بم بیں اور ان کی روایت کرنے والے آبھین کی تعداد تو کئی گنا زیادہ ہے۔

قامنی عیاض شفاء شریف میں فرماتے ہیں کہ

یہ احادیث قوت انتشار و شمرت میں معنوی تواتر کے درجہ تک پہنچ جاتی ہیں جن کے قوی ہونے میں سمی مقلند کو شبہ نیں رہتا۔ قاضی شاب نفاجی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ب کہ یہ احادیث بکارت محلبہ كرام رمنى الله تعالى عنهم اور تابعين عظام سے موى إي-

## 2 – درخت خدمت اقدس میں حاضر ہوا

ابن انی شیب ابو معلی داری اور ابو تعیم بطریق اعمش از انی سفیان حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے میں کہ نبی اکرم علیم خون میں لت بت مکه شریف سے نکل رہے تھے کہ جرائیل این آئے اور پوچھا: یارسول اللہ ! علیم آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ مالیم نے فرمایا: ان لوگوں نے مجھے ابوامان کردیا ہے اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے جرائیل نے فرمایا کیا آپ جاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی نشانی دکھلؤں؟ فرمایا: "ہل" جرائیل نے کما: اس سامنے کے درخت کو بلائے۔ آپ طایع نے اس کو آواز دی تو وہ زمین کو چرآ ہوا آپ طایع کے سائے آگوا ہوا کما اے واپن جانے کا حکم ویجے و آپ علیکا نے فرمایا : اے درخت! والیں اپنی جگہ پر چلا جاتو وہ درخت واپس چلا گیا آپ نے فرمایا : بس بس میرے لئے مید نشانی کافی ہے اس روایت کو لام احمد ریلی نے حضرت جابر دیاتھ سے اور عیابقی میلی نے حضرت عمر دیاتھ سے نقل کیا ہے۔

# 3- شنی درخت سے اتر کربارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی

الم بیمق حضرت الم حسن والا سے روایت کرتے ہیں کہ نمی اکرم طابط اپنی قوم کی طرف سے محفذیب کے باعث ول برداشتہ ہوکر کمہ کی کسی گھاٹی کی طرف گئے ' پھر عرض کیا اے پروردگار! مجھے کوئی الی نشانی دکھا جس سے مجھے اطمینان قلب نصیب ہو اور میری پریشانی کا ازالہ ہو۔ اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ آپ اس درخت کی شہیوں میں سے جس شنی کو جاہیں بطور نشانی بلائیس تو آپ طابط نے ایک شنی کو بلایا۔ وہ شنی اپنی جگہ سے ٹوئی ' پھر ذمین پر جلتی ہوئی نمی اکرم طابط کی خدمت میں صاضر ہوئی۔ آپ طابط کی طرح درخت کے میں صاضر ہوئی۔ آپ طابط کی طرح درخت کے ساتھ لگ گئی۔ یہ منظر دکھ کر رسول اللہ طابط کی فداکی تعریف و حمد بجالائی اور خوش و خرم واپس لوث آگ

### 4- ورخت بارگاه رسالت میس آیا

ابن سعد ابو علی برار بہتی اور ابو هیم ،سند حسن حضرت عمر بن خطاب والدے نقل کرتے ہیں کہ نمی اکرم علیہ ابساوۃ والسلام مشرکین کی افت رسائی کی وجہ سے حجون کے مقام پر ممکنین بیٹے تھے۔ آپ نے دعا ماگی اے اللہ! مجھے کوئی الی نشائی دکھا جس کے باعث مجھے جمٹلانے والوں کی پرواہ نہ رہے۔ پس اللہ نے آپ کو تھم دیا کہ آپ درخت کو بلائیں تو آپ نے وادی کے اس پار درخت کو آواز دی۔ وہ درخت تھیل ارشاد میں ذہین کو چیر آ ہوا آپ کے سامنے کمڑا ہوا اور آپ نے وادی کے اس پار درخت کو ایس اپنی جگہ لوث جانے کا تھم دیا تو وہ لوث گیا۔ آپ نے فرمایا: اس کے بعد بحد بحد علی برواہ نہیں۔ حضرت جابر والد سے موی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں۔

فَقَالَ لِيْ جِبْرِيْلِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ

جھے سے جریل نے کما: اے محد! ( الله الله الله حق پر بین "

## 5- درخت کی حضوری کاایک اور واقعہ

برار نے حضرت بریدہ بن خصیب والد سے روایت کی کہ ایک احرابی نے آپ سے رسالت پر دالات کرنے والی نظائی طلب کی تو آپ طابیخ نے اس اعرابی سے قربایا: کہ اس درخت سے جاکر کہو کہ رسول اللہ طابیخ تجے بالتے ہیں تو اس نے جاکر درخت کو بالیا۔ پس وہ درخت دائیں بائیں اور آگے بیجے جماجس سے اس کی جزیں کٹ گئیں، پھر اپنی غبار آلود جڑیں کمنیخیا ہوا نبی اگرم طابیخ کے آگرا ہوا اور عرض کرنے لگا۔ السلام علیک یارسول اللہ اعرابی نے عرض کی۔ اسے محمد دیجے کہ اپنی عبد اون جائے تو وہ واپس لوٹ گیا اس اعرابی نے ایمان لانے کے بعد عرض کی یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجے کہ جس آپ کو سجدہ کردے کا عظم دیا، تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنی شوہر کو حجدہ کرنے کا عظم دیا، تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنی جوہر کو حجدہ کرے کا عظم دیا، تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنی اجازت عطا خرائی۔ کی دوایت ابو قیم نے دھوڑے بیٹھ اور پاؤں چوہے کی اجازت دیجے، تو آپ نے اس کو اس کی اجازت عطا فرائی۔ یک دوایت ابو قیم نے دھوڑے بیٹھ اور پاؤں چوہے کی اجازت دیجے، تو آپ نے اس کو اس کی اجازت عطا فرائی۔ یک دوایت ابو قیم نے دھوڑے بیٹھ وی افغانی انتظاف کے دیا گیا گیا گیا ہے۔

### 6- ورخت نے شاوت دی

بخاری اور مسلم میں معزت عبداللہ بن مسعود عالم سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم بڑھیم کو جنات کے قرآن سننے کی رات بیان کی کہ جنوں نے کما: کون گوائی دے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ مڑھیم نے فرملا : "بید در دنت" پھر اس در دنت کو گوائی کے لئے بلایا تو وہ جڑیں کھینچتے ہوئے حاضرفد مت ہوا۔

### 7- خوشه خرما حاضر خدمت موا

بخاری (ناریخ میں) بیعتی داری اور ترفری ،سند میچ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم علیہ السلوة والسلیم کے پاس آگر کنے لگا۔ جھے یہ کیول کر یقین ہو کہ آپ رسول ہیں۔ آپ طابع نم نے فرا او بلایا : اگر میں اس خوشہ خرا کو بلا لوں تو کیا تم جھے پر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کما : "بلی" آپ طابع نے خوشہ خرا کو بلایا تو وہ ورخت سے اتر نے لگا ، پھر امچل کر نبی اکرم طابع کمی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرایا : اب اپنی جگہ پر واپس چلا جا او وہ واپس چلا جا تو وہ دائس چلا جا کہ وہ نوشہ مجود پر سے اتر نے لگا یمال سک دائیں چلا گیا۔ اعرابی نے یہ معجود رپر سے اتر نے لگا یمال سک کہ زمین پر گر پڑا اور پھر مجدہ کرتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے نبی اکرم طابع کم پاس آیا ، پھر آپ طابع نے اسے جانے کا تھم ریا تو وہ واپس چلاگیا

## 8- درخت آ كرسليد كنال موكيا

اہام احمر 'طرانی اور بیسی حضرت علی بن موہ ثقفی عاد سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ طابع کے ہمراہ تھے ' ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مقام پر ہم نے پراؤ کیا ہی اکرم طابع وہاں سوے ' تو ایک ورخت زمین کو چرتے ہوئے آیا یہاں تک کہ اس نے آپ طابع پر سلے کیا۔ دو سری روایت ہے ' کہ اس نے آکر آپ طابع کے اردگرد طواف کیا اور پھر اپنی جگہ پر چلا گیا جب نی اکرم طابع بیداد ہوئ ' تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ فرمایا : یہ وہ درخت ہے جس نے موردگار سے میرے اوپر سلام چیش کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالی نے اسے اجازت مرحمت فرمائی۔

## 9- وو در خت اطاعت رسول میں باہم مل محکے

صحیح مسلم میں حضرت جابر داتھ سے مموی ہے کہ ایک جنگ میں شرکت کیلئے ہم رسول اللہ طاہم کے ہمراہ روانہ ہوئے یہ اس تک کہ ایک وسیع وادی میں جاکر پڑاؤ کیلہ نبی آکرم طاہم قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئے۔ میں پانی کا برتن لے کر آپ کے بیچھے چلا۔ آپ طاہم نے اوم اوم دیکھا آڑ کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے دو درخت تھے۔ آپ ایک درخت کے پاس گئے اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر فربلا : خدا کے عظم سے میری اطاعت کر۔ وہ فرمانہوار اونٹ کی طرح آپ کے ساتھ ہولیا، پھر دو مرے درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس بھی میں ارشاد فربلا : پھر آپ نے دونوں کو جمع کیا اور فربلا خدا کے ادان سے باہم بل جائے تو دونوں درخت میں اور فربلا خدا کے ادان سے باہم بل جائے تو دونوں درخت میں اور دوبلا خدا کے ادار اس کی اور فربلا خدا کے ادار اس کی اور فربلا خدا کے اور اس کے ساتھ ہولیا، پھر آپ نے دونوں کو جمع کیا اور فربلا خدا کے ادان سے باہم بل جائے تو دونوں درخت میں اور فربلا خدا کے اور اس کی اور فربلا خدا کے ادان سے باہم بل جائی تو دونوں درخت کے اور اسے بھی میں اور فربلا خدا کے ادان سے باہم بل جائی تو دونوں درخت کے اور اس کی اور فربلا خدا کے دونوں میں دونوں کے 
ایک اور روایت میں ہے کہ جب آپ الھا نے ایک ورخت کی شنی پکڑی تو حضرت جابر والد نے فرمایا : کہ اس درخت ہے سے کہ کہ اس درخت ہے کہ کہ درخت ہے کہ کہ درخت ہے کہ کہ اس درخت ہے کہ کہ اس درخت ہے کہ کہ اس درخت ہے کہ کہ ایک درخت ہے کہ کہ ایک درخت کے ساتھ جڑ گیا اور آپ الھا نے ان کے بیچے بیٹے کر رفع حابت کی۔ میں بھاگا ہوا واپس آیا اور بیٹے کر دو سرے درخت کی۔ میں بھاگا ہوا واپس آیا اور بیٹے کر ایک درخت جدا اپنے دل میں اس بجیب و غریب واقعے پر غور کرنے لگا ، پھر اوٹ کر دیکھا ، تو رسول اللہ الله الله انظر پڑے اور دونوں درخت جدا ہو چکے تھے اور ان میں سے جر ایک اپنے سے پر کھڑا تھا تو نبی اکرم الله اس کر اس طرح سرے دائیں بائیں اشارہ فرمایا۔

## 10- پترنة به نة ہوگئے

جیمق اور ابو سعل حضرت اسلمہ بن زید عالا سے نقل کرتے ہیں کہ آیک غزوہ کے سفر میں رسول اللہ طابیخ نے دریافت فرایا:

قربایا: کہ وادی میں کمیں قضائے حابت کیلئے جگہ ہے؟ میں نے عرض کیا وادی میں تو کوئی جگہ لوگوں سے خالی نہیں، فربایا:

کیا کوئی مجبور کا تا یا پھر نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کیا، بال! مجھے مجبوروں کے چند ورخت قریب قریب نظر آتے ہیں۔

آپ طابیخ نے فربایا: جاکر ان مجبوروں سے کمو کہ رسول اللہ طابیخ تمہیں جڑ جانے کا تھم دیتے ہیں اور پھروں کو بھی بھی بلت کمو، تو میں نے ان سے بیا بلت موث کے ساتھ مبعوث بلت کمو، تو میں نے ان سے بیا بلت جاکر کی۔ جھے اس ذات کی حتم جس نے محمد رسول اللہ طابیخ کو حق کے ساتھ مبعوث فربایا، کہ مجبور کے درخت باہم قریب آکر جڑ گئے اور پھر تہ بہ تہ ہوگئے۔ آپ طابیخ نے قضائے حابت فربائی۔ اس کے بعد فربایا کہ مجبور کے درخت باہم قریب آکر جڑ گئے اور پھر تہ بہ تہ ہوگئے۔ آپ طابیخ نے قضائے حابت فربائی۔ اس کے بعد آپ طابیخ ان کے مور اپنی اپنی جگہ کے۔

## 11 - غار کے منہ پر کیکر کا در خت پیدا ہوگیا

علائے سرت لکھتے ہیں کہ جرت کی رات جب نبی اکرم طابع اور حضرت صدیق اکبر طافع غار اور میں داخل ہوئے۔ کفار قریش ان کے تعاقب میں تھے ہی اللہ تعالی نے فور آکیکر کا آیک در شت غار پر پیدا فربایا جس کا قد انسان کے برابر تھا اور اس کے برے برے کانٹے تھے اور سفید پھول تھے ' تو وہ در شت کفار کی آگھوں کے سامنے رکلوث بن گیل

# 12 - ركانه پهلوان كو چهاڑا نيز درخت كے چلنے كامعجزہ وكھالا

جیمی رواید اور ابولایم رواید حضرت ابوللد و و سایت کرتے ہیں کہ بی ہائم کا ایک مخص رکانہ نامی تھا وہ مشرک تھا اور زبردست پلوان و دوی اضم میں اپنا ربو ڑج ایا کر تا تھا۔ ایک دن نبی اکرم طابع اس دادی کی طرف تنا نکل گئے ' تو رکانہ سے ملاقات ہوگئی۔ اس نے راستہ روک کر کما۔ اے محمہ! (طابع) تم دی مخص ہو جو ہمارے معبودوں لات و عزیٰ کو برا بھلا سے ملاقات ہوگئی۔ اس نے راستہ روک کر کما۔ اے محمہ! (طابع) تم دی کا لحاظ نہ ہو تا تو اتنی گفتگو بھی تم سے نہ کر آ تمہیں کہتا ہے ' اگر رشتہ داری کا لحاظ نہ ہو تا تو اتنی گفتگو بھی تم سے نہ کر آ تمہیں

فورا قتل كرديتا-

بسر حال اپنے عزیز و تھیم معبود کو پکار لو جو تمہیں جھ سے آج بچا لے ' میں تمارے سامنے ایک معالمہ رکھتا ہوں کہ میں تم سے کشی لڑتا ہوں تم اپنی مدد کے لئے اپنے غالب حکت والے خدا کو بلا لو اور میں لات و عزی کو آواز دیتا ہوں اگر تم نے جھے کچھاڑ دیا ' تو میرے ریو ڑ میں سے تمہاری پند کی دس بھریاں تمہاری ہوں گی۔ نبی اکرم طابعا نے اس چیلئے کو تجوال کرتے ہوئے فرمایا : اگر بھے یہ بلت منظور ہے ' تو تیار ہوجا' پھر نبی اکرم طابعا نے دعا فرما کر اسے کچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ رکانہ نے کما : میرے اوپر سے اٹھو تم نے میرے ساتھ الیا نمیں کیا بلکہ یہ تمہارے معبود غالب و تحکیم کا نعل ہے ' اور جھے میرے لات و عزی نے ذلیل کیا ہے تم سے پہلے میرا پہلو بھی کی نے ذشن کے ساتھ نہیں لگایا تھا۔

ر کانہ نے کما: دوبارہ تحشی لڑو اگر اس بار بھی تم نے مجھے گرا دیا' تو تمہاری پند کی دس بمریاں تجھے دوں گا' چنانچہ نبی اكرم والعظم نے اسے دوبارہ زين پر دے پنا اور اس كے سينے پر پڑھ بيٹے۔ ركانہ نے كركما اٹھ جاؤ۔ يہ تممارا فعل نيس ب بلکہ تممارے خدا کا ہے ' اور مجھے میرے معبودول لین لات و عزی نے رسوا کیا ہے (اس نے تیسری بار بھی یمی شرط رکھی اور آپ ماہم نے اسے تیسری بار بھی حیت کردیا) تو اس نے مکلت تسلیم کرتے ہوئے کما: کہ اپنی پند کی تمیں بمریاں لے لیں۔ آپ طابیم نے فرمایا: نمیں مجھے ان کی ضرورت نمیں میں تو تجھے فقط اسلام کی طرف بلا آ ہوں۔ مجھے پند نمیں کہ تو آتش جنم میں جائے ، تو اسلام قبول کرلے۔ سلامت رہے گا اس نے کما : جب تک آپ باتھ مجھے کوئی نشانی نسیں و کھاتے میں اسلام قبول نیس کروں گا۔ ہی آکرم ملیلام نے فرمایا اللہ کو گواہ مصراؤ کہ میری دعا سے اللہ نے تخیے کوئی نشانی دکھائی تو میری دعوت قبول کر لے گلہ اس نے کہا: "بل" قریب ہی ایک شاخدار در دنت تھا آپ تاہیم نے اس کی طرف اشارہ کرکے فرلا: الله ك تحم سے ميري طرف آ' تو اس ورخت ك وو كلاے ہوگئے۔ اس كا ايك حصد شاخوں سميت ني اكرم عليم ك سائع أكمرًا موار ركانه نے كما: آپ نے مجھے عظيم نشانى وكمائى ہے اب اس والي جانے كا حكم ويجت آپ نے فريلا: الله كو كواه بناكر ميرى دعاسے وہ ورخت ائي جكه لوث كيا، تو ميري دعوت قبول كر لے كلد اس نے كما: "بال" تو آپ ك اشارے سے وہ درخت اپنی شاخوں سمیت والی اپنے سے کے ساتھ ال کیلہ نی کریم ملکم نے اس سے فرمایا: اب اسلام کے دائرے میں آجا امن و سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ رکانہ نے کما: اگرچہ آپ نے مجھے بہت بڑی نشانی و کھائی ہے الیکن میں نمیں جابتا کہ شمری عور تیں اور بچے میرے متعلق کمیں کہ میں نے آپ کی دعوت خوف کی وجہ سے قبول کی ہے حلائکہ آج تک کمی نے میرا پہلو نشن پر لگا نمیں نہ میرے ول میں خوف پدا ہوا ہے بس آپ اپی برال لے لیں۔ حضور الهيم نے فرمايا : مجمع تيري مربول كي ضرورت نسين جبكه تو ميري وعوت كو ماتنا نسي-

اس کے بعد رسول اللہ طابع والیس کے لئے روانہ ہوئ و حضرت ابو بر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما علاق کرتے کرتے آنکے کو کلہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ آپ علیم وادی اضم کی طرف تشریف لے گئے ہیں اور یہ بات مشہورومعروف تھی کہ وہ رکانہ کی وادی تھی جہاں کوئی غلطی ہے جی قدم نہ رکھ سکتا تھا لذا وہ دونوں عاش میں نکے۔

انس فوف تھا کہ کمیں رکانہ آپ کے مقابل آکر آپ طابع کو شہید نہ کردے۔ پی وہ ہرچوٹی پر چڑھے اور نیچ جھانک کر دیکھا جب نی اکرم طابع کو آتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا نبی اللہ! آپ اس وادی کی طرف کیے تنا لکل آتے جبکہ آپ طابع کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ رکانہ کی وادی ہے اور وہ زبردست پہلوان اور آپ طابع کی تحذیب کرنے والا ہے۔ آپ طابع نے مرکزاکر فرمایا: وہ میری طرف نہیں آسکا تھا کو تکہ اللہ میرے ساتھ ہے 'پھر ان دونوں کو سارا باجرا سایا جس سے انسین انتائی تعجب ہوا عرض کیا یارسول اللہ! کیا آپ نے رکانہ کو پچھاڑا ہے؟ اس ذات کی متم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ اس کا تو جمعی کی انسان نے پہلو تک زمین سے نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا: میں نے اللہ سے دعا کی متم میری مدد فرمائی۔

### 13- ورختول کے باہم ملنے کی ایک اور روایت

ابو تعیم از طریق ملتمہ حضرت عبداللہ بن مسعود فاقع سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں ہم رسول اللہ طاہا کے ہم رکاب شخصہ آپ طابیخ نے واہش فاہر فرمائی اور کما: عبداللہ کیا تہیں کوئی آڑ نظر آتی ہے؟ میں نے دیکا تو ججے ایک درخت نظر آیا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک درخت ہے فرمایا: کیا تہیں کوئی اور چیز دکھائی دیتی ہے؟ میں نے در کھ کر بتایا کہ دور ایک اور درخت ہے۔ فرمایا ان سے کمو کہ رسول اللہ تہیں اکٹھا ہونے کا تھم دیتے ہیں میں نے ان درخت سے کما : کہ تو وہ دونوں باہم مل گئے۔ آپ طابیع نے دونوں کو آڑ بنا کر قضائے عاجت کی تو اس کے بعد وہ دونوں ایٹی ایٹی جگہ پر چلے گئے۔

# 14- اونٹ کی فریاد

نے کما: یارسول اللہ! یہ آپ بی کا ہے و آپ نے فرلما: اس کے ساتھ اچھا سلوک کرد یمل تک کہ اسے طبعی موت آجائے۔

### 15- ورخت نے توحید و رسالت کی کواہی دی

داری 'ابو علی' طرانی 'برار' ابن حبان' بیعتی اور ابوهیم سند میچ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنما سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول الله طابخ کے ہمراہ تھے۔ سامنے سے ایک ویماتی آیا جب قریب ہوا' تو نبی اکرم طابخ نے بوچھا: کمال کاارادہ ہے؟ اس نے کما: 'گرکا'' آپ نے فرملیا: کیا کی نبک کام کی بھی ضرورت ہے؟ اس نے کما: کول الله تعالی کی الوہیت کا اقرار کرے۔ اس نے کما: کیا اس پر کوئی ولیل کول ایک کا؟ تو آپ نے فرملیا: تو میری رسالت اور الله تعالی کی الوہیت کا اقرار کرے۔ اس نے کما: کیا اس پر کوئی ولیل بھی ہے؟ آپ نے فرملیا: یہ درخت گواہ ہے' چتانچہ نبی اکرم طابخ نے اسے بلایا تو دہ درخت زمین چیرتا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا' آپ نے اس کے شاوت دی کہ آپ الله کھڑا ہوگیا' آپ نے اس کے شاوت دی کہ آپ الله کی او اس نے شاوت دی کہ آپ الله کے رسول ہیں' پھر اپنے مقام پر لوٹ گیا اور وہ دیماتی بھی یہ کہتے ہوئے واپس ہوا کہ اگر میری قوم نے میری بات مان کی تو دری تو میری گوری قوم کو لیکر آپ طابخ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ورنہ تنا چلا آؤں گا اور آپ کی رفاقت اختیار کروں گا

# 16- ر کن غربی بول برا

ابن التجاری از طریق احمد بن محمد جو ہری امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم طابیم رکن غربی کے پاس پنچ ' قو رکن نے آپ سے کما: یارسول الله ! کیا میں بہت الله شریف کے قواعد (بنیادول) میں سے نہیں ہوں۔ کیا وجہ ہے 'کہ مجھے نہ چوا جائے ہے من کر آپ ملکھانے فرملیا: اے رکن محمر جا! تجھ پر سلامتی ہو' اب مجھے ترک نہیں کیا جائے ص

# کھانے اور کنکریوں کا تنبیج بردھنا

بڑار' طبرانی (اوسط میں) ابو قدیم اور بہتی حضرت ابوذر ہاتھ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ماہیم تنا تشریف فرما سے ' تو میں بھی آپ کے پاس آکر بیٹے گیا' پھر ابو بحر ہاتھ آئے اور سلام کہ کر بیٹے گئے' پھر حضرت عمر ہاتھ اور حضرت عمان کو وہ جس سیا' تو وہ بھی آپ گئے۔ اس وقت رسول اللہ طابعہ کے سامنے سات کنگریاں پڑی تھیں آپ طابعہ نے ان کنگریوں کو ہاتھ میں لیا' تو وہ حسیت بڑی ہے گئیں میں نے ان کی آواز سن گویا کھیوں کی بھیمناہٹ ہے' پھر آپ نے انسیں نیچ رکھا' تو وہ خاموش ہو گئیں کی اور شد کی کھیوں کی اس کے بعد آپ نے ان کنگریوں کو حضرت ابو بکر صدیق جاتھ کے ہاتھ پردکھا' تو انہوں نے تبیع کی اور شد کی کھیوں کی طرح جھے ان کی آواز آئی۔ انہوں نے ان کنگریوں کو جنج پڑھی اور چپ ہوگئیں' پھر حضرت عمر جاتھ اور حضرت عمر خالا کی ارشاد فریا بھی کے ہاتھوں میں بھی ان کنگریوں نے بول کر تسجع پڑھی اور شیچ و رکھنے پر وہ خاموش ہوگئیں۔ نبی اکرم ماہیما نے ارشاد فریا بھی کے ہاتھوں میں بھی ان کنگریوں نے بول کر تسجع پڑھی اور شیچ و رکھنے پر وہ خاموش ہوگئیں۔ نبی اکرم ماہیما نے ارشاد فریا بھی کے ہاتھوں میں بھی ان کنگریوں نے بول کر تسجع پڑھی اور شیچ و رکھنے پر وہ خاموش ہوگئیں۔ نبی اکرم ماہیما نے ارشاد فریا

: يه ظافت نبوت بـ ابن عساكرنے اس روايت كو حضرت الس فاع سے اخراج كيا بـ

### کنکربوں نے رسالت کی شمادت دی

ابو تعیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ حضر موت کے روساء نبی اکرم طاہر کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں اشعث بن قیس بھی تھے۔ انہوں نے کہا: ہم نے آزائش کے طور پر آپ سے آیک چز چمپا رکمی ہے نبی اکرم طابیہ نے فرمایا: سحان اللہ! ایبا تو کاہنوں سے کیا جاتا ہے 'اور کاہن اور کمانت دونوں آتش جنم میں ہوں گے یہ من کر انہوں نے کہا؛ پھر ہمیں کیے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کنکریوں کی آیک مشمی ہم کر فرمایا: یہ گوائی دیے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں پس کنکریوں نے شیع پڑھی تو وہ نگار اٹھے ہم گوائی دیے ہیں کہ آپ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں۔

### کھانے نے تتبیج پڑھی

ابوالشیخ کتاب العظمر میں حضرت انس بن مالک والد ہے دوایت کرتے ہیں کہ نبی آکرم طابط کے پاس ثرید کا کھانا الدیا گیا' تو آپ طابط نے فرملا: یہ کھانا تبیع پڑھ رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے عرض کیا آپ اس کھانے کی تبیع سجھ رہ ہیں؟ فرملا: "ہیں" اس کے بعد آپ نے فرملا: کہ کھانا اس فض کے قریب کرو تو اس فض نے کما: ہاں! یارسول اللہ! یہ کھانا تبیع پڑھ رہا ہے' مجرباری باری دو سرول کے قریب کیا گیا' تو سب نے اس کی تبیع کی تصدیق کی۔

# کھل تنبیج راھنے لگے۔

قاضی عیاض میلید نے شفاشریف میں حضرت اہام محمد ہاقر ملیج سے روایت کی کہ نبی اکرم طابعتم کی طبیعت ناساز ہوئی تو جریل امین انگوروں اور سیوں کا ایک تھال لیکر حاضرہوئے۔ آپ نے اس تعلل میں سے تلول فرمایا' تو وہ پھل تسجع پڑھنے گئے۔

### ستون حنانه كا فراق رسول مطايع ميس آه و بكا كرنا

الم تلج الدين سكل رحمه الله تعالى فرماتے ہيں۔

دی مجور کے تنے کا فراق رسول میں رونا متواتر ہے اسے ہیں کے لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی جماعت نے روایت کیا ہے اس روایت کے اکثر طرق صحح ہیں جو اس کے قطعی وقوع کا فائدہ دیتے ہیں بعض دیگر تفاظ نے بھی المام بکل کی پیروی کی ہے جنوں نے اس مجورہ کو نقل مستنیض سے ثابت کیا ہے جو طرق مدیث پر نگاہ رکھنے والے محدثین کے لیے باعث قطع و بھین ہے قاضی عیاض رواجہ نے شفا شریف میں اس کو متواتر قرار ویا ہے۔ لام بیعتی فراتے ہیں کہ مجور کے سے کا واقعہ ایا واضح اور فائم مخال ہے جو برزائے کے اثمر کے فاقاعن مالے کیا ہے۔

الم بخاري حفرت جابر بن عبدالله على ساوايت كرتے بين كه ني اكرم والله مجد نيوى مين مجور كے ايك ستون كے ساتھ کھڑے ہوکر خطبہ ارشاو فرماتے تھے جب آپ ٹاٹھا کے لئے منبرر کھا گیا تو ہم نے اس ستون سے او نشیوں کی طرح بلبلانے کی آواز کی یمال تک کہ نی اکرم مالھا نے منبر پر سے الز کر اس سنون کے اور دست مبارک رکھا، تو وہ جیب ہو کیا۔

بخاری میں حفرت جابر والله سے بی روایت ہے اکہ نی اکرم والله ایک مجور کے تنے کے ساتھ خطب دیتے تھے جب جعد کا دن آیا ' تو آپ علیم منبریر تشریف فرما ہوئے تو وہ تا بنے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا آپ علیم نے منبرے اتر كراسے كلے لكايا تووہ اس طرح سكيال لينے لكا يعيے روتے بچ كو سلاكر چپ كراتے بيں تووہ سكيال ليتا ہے۔

داری حفرت بریدہ بالھ سے نقل کرتے ہیں نی اکرم مالھا بوقت خطبہ ایک سے کے ساتھ نیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے جب آپ الله الم ين عن كو جدا كرك منبر شريف كا قصدكيا، تو اس سن نے دونا شروع كرديا جيد ايك او نمني بلبلاتي ب، تو نی اکرم مالیم نے لوٹ کر اس سے پر ہاتھ رکھا اور فرملا: اگر جاہے او تحقیے اس مقام پر لگا دوں جمال تو پہلے تھا اور اگر یہ پیند كرے او تحجے جنت ميں لگا دول ماكه تو جنت كى شول اور چشول سے سيراب ہو اور تيرى عره الحان ہو اور تو عمره عمل دے اور پھر اللہ کے دوست تیرے پھل کھائیں۔ پس ٹی اکرم طابع نے سنا وہ کھ رہا تھا بال میں نے پند کرلیا ہے نی اکرم عظیم نے دریافت فرمایا' تو اس نے جواب دیا کہ جمھے پیند ہے' کہ میں جنتی درخت بنوں' اس روایت کی مثل طبرانی اور ابو قیم نے حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنما سے اخراج ک

ابن الی شیبه واری اور ابو تعیم حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَضَمَّهُ اِلَّهِ فَسَكَنَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى ﴿ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَجُورٍ كَ أَيِكَ عِنْ كَ سَاتِهَ كَرْبِ مُوكَر جِذْع (نَخْلَةِ) فَصُنِعَ لَهُ مِنْبُو فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ حَنَّ مُطهوبة عَن مُرات كَ لِتَ مَهرينا وإكمالي جب آب الْعِذَعُ حَنِيْنَ النَّاقَةِ الِّي وَلَدِهَا فَنَزَلَ اِلَيْهِ رَسُولُ اس ير كمرے موع، تو اس نے يوں رونا شروع كروا جي اونٹنی بچے کیلئے بلباتی ہے آپ ٹھیا نے از کر اس سے کو

کلے نگلیا تو وہ خاموش ہو کیا

(تقريباً كى الفاظ بخارى من حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنما سے مروى بير)

لام احمد انی مند میں حفرت عبداللہ بن عمر فاق سے روایت کرتے ہیں کہ مجد نبوی الکام میں تھجور کا ایک تا تھا جس کے ساتھ نیک لگاکر نی اکرم اللظ جعد یا کس اہم معالمے کا خطبہ ارشاد فرمائے تھے محلبہ کرام رضی اللہ عنم نے عرض کیا مارسول الله! طائعة كيا بم آب كے لئے أبك منبرند بنا دي؟ آپ نے فرمايا: اس ميس كوئى حرج نبيس أكرتم منبر بنا دو تو انهول نے تین درجوں کا ایک منبرتیار کردیا آپ اس منبر پر رونق افروز ہوئ و تنے سے اس طرح آواز آئی جیسے گائے کی آواز موتى ب عنانچ آپ نے از كراس بازدوں مل ليا اور اس كے اور دست اقدى ميرا و دوجي موكيا

احمه ' ابن سعد ' داری ' ابن ماجه ' ابو تعیم اور بیمق کی ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کردہ حدیث میں بد اضافه

-4

. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَوْلَمْ أَخْتَضَنَّهُ لَحَنَّ اللَّى حَمُور اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَوْلَمْ أَخْتَضَنَّهُ لَحَنَّ اللّى حَمُور اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ سَلَّهُ وَلِكَارَنَا رَبَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَمْ أَخْتَضَنَّهُ لَحَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

وارى وزنى ابو على بيهق اور ابوهيم حديث انس والديس بد الفاظ زائد نقل كرت بي-

خررالْجِذْعُ كَخُوارِ التَّوْرِ حَتَّى ارْتَجَ الْمُسْجِدَ فراق رسول مِن وه تَا يَل كَى طَرَح طِلاً يَهُل كَ مُعِد بِحُوارِهِ فَنَوْلَ اللهِ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَلهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَ

ابن سعد 'ابن راہویہ اور بہقی میں سل بن سعد السلدی سے منقول ہے 'کہ جب منبربن گیا (اور نبی اکرم طابع نے اسے شرف جلوس عطا فرمایا) تو وہ آہ و بکا کرنے لگا جس کی وجہ سے سحلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم پر بھی گریہ طاری ہوگیا یہاں تک کہ وہ زار و قطار روئے گئے۔ نبی اکرم طابع نے اثر کراس پر وست شفقت رکھا' تو اسے سکون آگیا۔

(نوٹ یہاں اہام نبانی نے حضرت ام سلمہ والو، حضرت کعب بن الی اور حضرت سل بن سعد الساعدی سے بحوالہ بیمتی ابوقیم، واری، ابن ماجہ، ابن سعد، ابو سعلی اور ترزی وغیرہم تین اطلاعث نقل کی ہیں جن کا ترجمہ وہی ہے جو گزشتہ اطلاعث میں آگیا ہے البتہ! زہر بن بکار اخبار مدینہ میں اپنی صدیث کے آخر میں یہ الفاظ نقل کرتے ہیں۔

ーシ

الم احد مدیث حنین نقل فرانے کے بعد لکھتے ہیں۔

درودبوار كالآمين كهنا

ابوسعید ساعدی واقع ہے روایت ہے گئ تی اگر منظام نے معرف علی کا آپ اے اہل و عمال

Marfat.com

a Car (daylet)

سمیت محریس رہیں ' مجھے آپ طابع سے کوئی کام ہے۔ دو مرے دن وہ انظار کرتے رہے یمال تک کہ دن چڑھے نبی اکرم عليه تشريف لے آئے اور فرملا: السلام عليم- انهول في جواب ديا وعليم السلام ورحت الله ويركاند- ني اكرم عليه النا يوجها: آپ لوگ کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا الحمداللہ! ہم خیریت کے ساتھ ہیں آپ نے فرملا: باہم قریب قریب ہوجائیں تو وہ سب ایک دوسرے کے قریب آگئے او آپ نے ان سب پر جادر پھیلا کر دعا ماگل۔

يَا رَبِّ هٰذَا عَقِيْ. وَصِنْوَابِيْ وَ هٰذَلَاءِ آهْلُ بَيْتِيْ ﴿ لَكَ يُرِورُدُكُارِ! بِهِ مِيرًا پِلَيَّا بِ بِلِ كَي مائذ اور بيه لوگ ميرے الل بیت بیں ان کو آتش جنم سے یوں بچاجس طرح میں نے انہیں جادر کے نیچے ڈھانک کر محفوظ کیا ہے

فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِي إِيَّاهُم بِمَلاتِي

تو حضور ماليلا كى اس دعا پر گھركے وروديوار نے تين بار كها: اين إ اين إ اين إ (بيهي ابو هيم ابن ماجه

حضرت عبداللہ بن غیل ملنکہ والھ سے مروی ہے میں رسول اللہ طابیا کے ہمراہ تھا ہم حضرت عباس والھ کے پاس سے گزرے' تو آپ ٹاٹھانے خطرت عباس بڑا سے فرملا: اپنے بچوں سمیت میرے بیچیے چلو تو وہ ان کو لیکر چلے آا آنکہ آپ نے انسی ایک مرمیں داخل کیا اور اپ عمامہ مبارک سے ان کو ڈھانک دیا ، مجردعا ماگل۔

"اے اللہ! یہ میری عترت اہل بیت ہے انہیں اگ سے یوں محفوظ رکھ جس طرح میں نے انہیں اپنی دستار کے پنیج چمپاکر محفوظ کیا ہے او گرک مردمیلے اور دروازے نے کما: آمن إ (ابولعيم)

اولاد عباس عالى يه ب فضل عبدالله عبيدالله " تشم عبد عبد الرحل اور ام حبيب رضي الله تعالى عنم

## بياڑ كا حركت ميں آنا

حضرت انس خامح بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیلا احد پہاڑیا کوہ حرا پر چڑھے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق' حضرت عمرفاروق اور حضرت عثمان غني رضي الله تعالى عنهم آپ عليهم ك مراه تھ، تو بها از ملنے لكا۔ آپ عليهم نے اس پر پاؤل كى تحوكر ماركر فرمایا: محسرجا! تيرب اوپر ايك نبي ايك صديق اور دوشهيد بين- (بخاري مسلم)

بیعتی اور ابو معلی نے حدیث انس کی مائند حصرت سل بن سلعد ساعدی سے صرف کوہ احد کے حصر کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ اہام مسلم حدیث کی طرح حضرت ابو ہررہ والھ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم میلیئل نے فرمایا : اے احد ! ٹھسر جا مجھ پر ایک نی ہے یا ایک مدیق ہے یا شمید ہے۔ اہم احمہ نے مدیث بریدہ کو مرف امد کے ساتھ روایت کیا۔

حضرت علی بن عفان واقع سے مروی ہے کہ نی اکرم علیما کوہ ثبیر پرتھ میں ابو بر واقع اور عمر واقع بھی آپ کے : ہمراہ تھے۔ ای اثناء میں کوہ نبیر کو جنبش ہوئی یمال تک کہ چٹائیں اوصک کر اس کے وامن میں جانے لگیں تو نبی اکرم

ت مال المار نے باؤل کی محوکر ماری اور فرمایا: اے کوہ ثبیر اپرسکون ہوجا کیونکہ تھ پر ایک نبی ایک جدایق اور دوشہید ہیں۔ (نسائی ترزی وار تعلنی)

تندى مي سعيد بن زيد عام المايت عي كريد بها كور حوا قا اور ال ير عشره مي و كر مام افراد موجود تن

سوائے حضرت ابوعبیدہ کے۔

ثبیر کمد کے قریب آمنے سامنے کے دو مشہور پہاڑ ہیں۔ اختلاف روایات کو اس بلت پر محمول کیا جائے گا کہ اس فتم کے واقعات کی بار پیش آئے جیسا کہ لام طبری وغیرہ کا قول ہے قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ کفار قریش جب بب بی اگرم مالیخ کی طاش میں نکلے و ثبیر پہاڑ نے آپ طبیخ سے التجا کی کہ یارسول اللہ طبیخ آپ نیچ از جائیں جمحے ذر ہے کہ کفار آپ کو میرے اوپر شہید کردیں گو او اللہ تعالی جمعے عذاب دے گا اس وقت کوہ حرا نے عرض کی یارسول اللہ طبیخ آپ میری طرف تشریف لائیں۔ یہ صدیث سرت النبی طبیخ کے بب ہجرت میں مروی ہے کوہ حرا کوہ دا ثبیر کے مقال ہو اور ان کے درمیان ایک وادی ہے منی کی طرف جاتے ہوئے کوہ ثبیر بائیں طرف پڑتا ہے اور کوہ حرا ثبیر کے آگے (مواہب لدنیہ)

### منبركا لرزه براندام جونا

حضرت عمر طافی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابط منبر شریف پر کھڑے ہوکر فرارہ سے کہ جبار آسانوں اور زمین کو اپنے بعضہ قدرت میں لیکر فرمائے گا کمال ہیں جبار اوگ؟ کمال ہیں متکبرین؟ اس وقت نبی اکرم طابط واکس باکمیں جبک رہے سے میری نظر منبر پر پری تو وہ آپ کے یے لرزہ براندام تھا' میں خوفردہ ہوکر کنے لگا کہ رسول اللہ طابط کمیں منبراقدس سے نبی گرنہ جائیں۔ (احمد مسلم 'نسائی' ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس رضی الله تعلق عنما بیان کرتے ہیں کہ جھے سدہ عائشہ رضی الله تعلق عنمانے بتایا کہ نبی اکرم طاخا م نے آیت کریمہ و ما قدرُوا الله دائن (39،67) منبر شریف پر طاوت فرائی کیم فرایا : الله تعلق فرائے گا میں بول جبار میں بول ان گنت مغلت کا مالک پروردگار اپنی ذات پاک کی تعریف بیان کرے گا اس وقت منبر رعب خداوندی سے کانپ رہا تھا یہل تک کہ ہم نے کما : کہ بیر رسول اللہ طاخ کو کرا دے گا۔

# زہر آلود بریاں بکری کا نبی ا کرم میلیدیم کو خبر کرنا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مودی ہے کہ رسول اللہ طابط بدر کے مقام پر مشرکین سے قبل کے بعد واپس تشریف لائے اس برتن میں بکری کا برتن اٹھائے ہوئی تھی۔ اس برتن میں بکری کا بعد واپس تشریف لائے اس برتن میں بکری کا بھی ہوا کوشت تھا۔ اس وقت رسول اللہ طابط کو بعوک بھی گئی تھی۔ اس عورت نے کما الجمدللہ! اے محمہ! (طابط) میں نے اللہ کی نذر مانی تشمی کہ اگر آپ بخیروعافیت واپس آئے تو میں یہ بکری قربان کروں گی اور اس کا گوشت بھون کر آپ طابط کو کھاؤں کو اس نے بول کر کما اے محمہ! (طابط) آپ جھے کملاؤں گی۔ اس نے بول کر کما اے محمہ! (طابط) آپ جھے تاول نہ فربائیں میں زہر آلود ہوں (ابو ہیم)

حضرت ابو بريره عاد كا عال ي كر جب تير في موا يو ي اكرم اللها كو الك يكرى كا كوشت بطور مديد وي كيا كيا- ال

گوشت بین زہر طا دیا گیا تھا حضور طابط نے فرایا: بیتنے یہودی یمال موجود بین اکٹھے ہوجائیں ہیں وہ جمع ہو گئے۔ حضور طابط نے ان سے فرایا: بین تم سے ایک چیز کے بارے بین ہوچنے والا ہوں کیا تم میری تقدیق کو گے؟ انہوں نے کہا: ہی اہم تقدیق کریے گیا: تم نے جموث کہا تہارا تقدیق کریں گے۔ آپ نے پوچھا: تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا: "فلال" آپ نے فرایا: تم نے جموث کہا تہارا باپ تو فلال مختص ہے۔ انہوں نے جواب دیا آپ طابط نے بالکل صحح ارشاد فرایا: آپ طابط نے ان سے دریافت فرایا: کیا تمہین کی چیز نے اس بات پر آبادہ کیا؟ کہنے گئے تمہین کی چیز نے اس بات پر آبادہ کیا؟ کہنے گئے ہماری خواہش یہ تھی کہ اگر آپ (معاذاللہ) جموٹے بیں تو ہمیں آپ سے نجات و راحت مل جائے گی اور اگر آپ سے نی ہمیں آپ سے نجات و راحت مل جائے گی اور اگر آپ سے نی ہمیں آپ سے نجات و راحت مل جائے گی اور اگر آپ بی تو ہمیں آپ سے نجات و راحت مل جائے گی اور اگر آپ بین تو ہمیں آپ سے نجات و راحت مل جائے گی اور اگر آپ بین تو ہمیں آپ سے نجات و راحت مل جائے گی اور اگر آپ بین تو ہمیں آپ سے نجات و راحت مل جائے گی اور اگر آپ بین تو ہمیں آپ سے نجات و راحت مل جائے گی اور اگر آپ بیت نواز ہمیں آپ سے نہات و راحت مل جائے گی اور اگر آپ بین تو ہمیں آپ سے نواز ہمیں آپ سے نواز ہمیں تو ہمیں تو ہمیں آپ سے نواز ہمیں تو ہمیں تو ہمیں آپ سے نواز ہمیں تو ہ

حضرت انس عام سے روایت ہے کہ ایک یمودی عورت آپ طابیا کے پاس ایک زہر آلود بکری (کا گوشت لائی تو آپ نے اس کے زہر آلود اس کے دہر آلود کری اور آپر الور کے اس سے زہر آلود کے اس کورٹ کو آپ طابیا کے پاس لدیا گیا تو آپ طابیا نے اس سے دہر آلود کو شدہ کو سے بارے میں دریافت فرمایا : اس نے کما : میں آپ طابیا کو قتل کردیتا جاہتی تھی۔ یہ س کر حضور طابیا نے فرمایا : اللہ تعلیٰ تہیں اس کردہ منصوب پر عملدر آمد کا افتیار نہیں دے گا۔ (بیسی، ابولیم)

حضرت جابر بن عبداللہ واللہ سے معقول ہے کہ خیبر کی ایک یمودی عورت نے زہر آلود بحری بطور ہریہ آپ مالیا کی معرف میں پیش کی۔ آپ طابیا نے اس میں سے مجھ تعلی فرمانا اور آپ طابیا کے بعض صحابہ رضی اللہ تعلی عنم نے بھی کھا لیا۔ پھر حضور طابیا نے فرایا : اپنے ہاتھ کھانے سے اٹھاو اس کے بعد اس یمودی عورت کے بلانے کیلئے آدی بھیجا اور اس سے دریافت فرایا : کہ تو نے اس بحری میں زہر طابیا ہے اس نے کہا : آپ کو کس نے بتایا ہے آپ طابیا نے دست کے اس کورے کی طرف اشارہ کرکے فرایا اس نے جھے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے یہ من کر وہ بولی جی ہاں میں نے خیال کیا تھا کہ آگر آپ نبی ہیں تو آپ کو یہ زہر ضرر نہ دے گا اور آگر نبی نہیں تو جائے گی۔ آپ طابیا نے اس یمردی عورت کو معاف فرا دیا اور کوئی سزا نہ دی اور آپ طابیا کے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے وہ گوشت کھا لیا تھا ان کا انتقال ہوگیا اور معفرت نبی آکرم طابیا اس زہر آلود گوشت کے اثر کی وجہ سے بھیشہ اپنے شانوں کے درمیان بچنے لگواتے سے انتقال ہوگیا اور معفرت نبی آکرم طابیا مقال (ایوداؤد؛ داری)

بیعی اور ابوقیم نے آیک اور سند کے ساتھ اس کی روایت ہوں کی ہے اکد رسول اللہ علید الله خورایا: (کھانے سے) رک جاؤ مجھے اس بکری کا آیک حصد بتا رہا ہے اک یہ برکری زہر آلود ہے۔

ابوسعید خدری فاتھ سے روایت ہے کہ آیک یمودی عورت نے نبی اکرم طابق کو کری کا بھونا ہوا آیک کلوا پیش کیا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم نے کھانے کے لئے ہاتھ برسائے آپ طابق نے فرمایا: اپنے ہاتھ روک او۔ ججے اس کا آیک حصہ خبردے رہا ہے کہ یہ زہر آلود ہے اس کے بعد آپ طابق نے اس عورت کو بلا بھیجا۔ آپ طابق نے اس سے دریافت فرمایا: کیا تو نے اس کھانے میں زہر طایا ہے؟ اس نے جواب ویا: ہلی ایس یہ عابتی آن کہ آگر آپ (معاذاللہ) کاذب ہیں تو فرمایا: کیا تو نے اس کھانے میں زہر طایا ہے؟ اس نے جواب ویا: ہلی ایس یہ عابتی آن کہ آگر آپ (معاذاللہ) کاذب ہیں تو

لوگوں کو آپ سے چھٹکا دلا سکوں اور اگر آپ سچ ہیں تو مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو اس سے مطلع کردے گا۔ اس کے بعد نی اکرم ملجائم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم سے فرملیا : اللہ کا نام لے کر کھلؤ تو انہوں نے اسے کھا لیا محر کسی کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ (ہزار حاکم ابو قیم)

## اشارہ مصطفیٰ ماہیم سے بتوں کا کرنا

حضرت جابر بالمح اور حضرت عبدالله بن مسعود فالحد ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت الله شریف کے اردگرد تین سو ساتھ بت تنے جو رانگ کے ساتھ پھروں میں نصب تنے جب نبی اکرم الفائل فتح کمد کے دن مجد حرام میں داخل ہوئے او چمڑی کے ساتھ بغیر چموے 'اشارہ فرمانے لگے آپ کمہ رہے تھے۔

جَاءَ الْحَقُّ وزَهَقَ البَاطِل عِماك كيا

پس آپ طبیع نے جس بت کی طرف اشارہ فرملیا تو وہ پشت کے بل گر گیا یماں تک کہ کوئی بت قائم نہ رہا۔ ابن مسعود طبیع کی روایت میں یہ ہے کہ آپ طبیع چمڑی سے ان بتول کو چھونے گئے۔ دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ نبی اکرم طبیع بتوں کی طرف اشارہ بلامس فرمارہ سے اور بعض کو چھڑی کے ماتھ مس کررہے تھے۔
کہ نبی اکرم طبیع بعض بتوں کی طرف اشارہ بلامس فرمارہ سے اور بعض کو چھڑی کے ماتھ مس کررہے تھے۔
(بخاری، مسلم 'بزار' طبرانی اور ابو سطی)

# قدمین مصطفیٰ کااثر چٹان میں اور عدم تاثیر ریت میں

شاب الدين خفاجي شرح شفايس تحرير فرمات بي-

"یہ معجزہ اتطار ارض میں مشہورہ معروف ہے اور اسے شعراء نے قصیح اشعار میں نظم کیا ہے کہ ہی آکرم طابیم بعض او قات چلئے و آپ کے قدموں کے نشان پھروں میں پڑ جلتے یہ نشان اب تک باتی ہیں لوگ ان سے تمرک حاصل کرتے ہیں اور ان کی زیارت و تعظیم کرتے ہیں جیسا کہ قدس شریف میں معمول ہے یہ نشانات قدس شریف سے معرکے کی مقالمت پر منقل کے جی یمل تک کہ روایت ہے کہ سلطان قاتمیای نے انہیں ہیں ہزار رینار میں خریدا اور وصیت کی کہ انہیں اس کی قبرکے پاس آج تک موجود ہیں۔

الم تسطلني موابب من لكميت بي-

"نی اکرم طاح جب چنگ پر قدم مبارک رکھے و قدموں کے نقوش چنگ میں پر جاتے جیاکہ ہر زانے میں یہ بات اوک زبان پر رہی ہے شعراء نے اپنے نقتیہ قصائد میں اور بلغاء نے اپنے نثری شہ پاروں میں اس موضوع پر لب کشائی کی ہے۔ حرم پاک میں قدمین ابراہیم علیہ السلام کے نقوش اس مجود کی آئید کرتے ہیں ، کیونکہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ فیہ آیات بہت میں دشن شانیاں ہیں

يه معجزه تو درجه تواتر تک پينچا بهوا ہے۔

## غزوہ خدق میں ضرب رسول سے چٹان کا ریزہ ریزہ ہونا

حضرت جابر فالله بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خدق میں ہم خدق کھود رہے تھے کہ ایک سخت چٹن نکل آئی۔ لوگ آپ الله علی خدمت علی عاضر ہوئے اور عرض کی حضور! ایک سخت چٹان نکل آئی ہے آپ طابیخ نے فرایا: اس چٹان پر پانی ڈالو۔ آپ اس وقت اٹھے آپ کے شکم اطهر پر بھوک کی وجہ سے پھر بندھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کتے ہیں تین دن ہوگئے تھے ہم نے کوئی چیز چکھی بھی نہ تھی۔ آپ طابیخ نے کدال ہاتھ میں لی اور تین بار بم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو چٹان رہت کی طرح ریزہ ہوگئی۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ می بیل کا ایک برتن منگوایا اس میں لعاب وہن ڈال کر دعا ما گی ، پھر اس پانی کو چٹان پر ڈالا اس موقع پر موجود لوگول کا بیان ہے ، کہ اس ذات کی قتم جس نے مجمد رسول اللہ میں کا حق کے ساتھ مبعوث فرمایا : کہ وہ چٹان ریت کی مائند ریزہ ریزہ ہوگئے۔ (بخاری وغیرہ)



باب خشم جانوروں کا کلام کرنا اور سالت محدیہ کی شہادت د 1 - غار تور کے وہانے پر کموتروں کا آ بیٹھنا اور کرئی کا جلا باتا۔ ابو صعب کی کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک فیٹھ ذید بن ارقم فیٹھ اور مغیرہ بن شعبہ فیٹھ کا زمانہ پایا ہے۔ میں نے انہیں یہ بیان کرتے ہوئے بنا کہ شب ہجرت جب نبی اکرم ملٹی غار تور کے وہانے پر پنچ و اللہ تعالی نے اس وہانے کے سامنے ایک ورخت پیدا فرما دیا جو آپ بٹھیا کے سامنے آثر بن گیا ' بھر اللہ تعالی نے وو جنگلی کموتروں کو حکم دیا ' تو وہ غار کے منہ پر بیٹھ گئے۔ ادھر قریش کے ہر قبیلے کے نوجوان الاٹھیوں ' وُنڈوں اور تلواروں سے مسلح ہوکر غار سک پہنچ گئے ' بہاں تک کہ ان کے اور نبی اکرم بٹھیلا کے درمیان چالیس باتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ ان میں سے ایک مختص جھانک کر غار میں دیکھنے لگا' تو اسے غار کے منہ پر دو کموتر نظر آئے۔ بس وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اس کے ساتھیوں نے پوچھا: تہمیں کیا ہوا ہے؟ تم نے غار میں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا: میں نے غار کے منہ پر دو کموتر دیکھے ہیں۔ جھے یقین ہوگیا ہے ' کہ غار میں کوئی نہیں نبی اکرم بٹھیلا نے ان کی یہ گفتگو سی تو میں نبی اکرم بٹھیلا نے ان کی یہ گفتگو سی تو میں آگیا وہاں اس جو ڈے ان کی یہ گفتگو سی و علی اور ان کے لئے صلہ متعین فرمایا۔ کموتروں کی وہ جے اس مخص کو ٹال دیا ' پھر آپ بٹھیلا نے ان کموتروں کی وہ جے اس مخص کو ٹال دیا ' پھر آپ بٹھیلا نے ان کموتروں کے حق میں دعا فرمائی اور ان کے لئے صلہ متعین فرمایا۔ کموتروں کا وہ جو ڈا انز کر حرم میں آگیا وہاں اس جو ڈے انڈ سے نے ویے۔ اس معرد ' یہی ' ابولیم)

ابو تعیم بطریق واقدی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مالی جب غار میں واضل ہوئے تو کڑی نے اس کے وروازے پر جالا بنا ویا۔ پس جس وقت کفار وروازے پر پنچے تو ان میں سے کسی نے کما: "غار میں واخل ہوجاؤ امیہ نے کما: کہ غار میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر تو کمڑی نے پیدائش مجہ سے پہلے کا جالا بن رکھا ہے کی وجہ ہے کہ نبی اکرم طابیح نے کمڑی کے قتل سے منع کیا ہے 'اور فرمایا: کہ کمڑی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔

ابو تھیم حلیہ میں عطاء بن میسرہ سے نقل کرتے ہیں کہ تکڑی نے اس طرح کا جالا دو بار نتا ہے ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے جب طانوت ان کی تلاش میں تھا اور دو سری بار نبی اکرم مٹائیلا کے لئے غارثور کے دروازے پر بنایا۔

# 2- ہجرت کے سفر میں حضور کی او نٹنی مامور تھی

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ نبی اکرم طابع مدید منورہ تشریف لاے اور اپنی سواری کو بختاتا جاہا تو بہت سے لوگ اس خواہش کے ساتھ آ گئے کہ حضور ان کے ہاں قدم رنجہ فرمائیس۔ انہوں نے عرض کی حضور! بارے گھر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا: میری او نمنی کو چھوڑ دو اسے اللہ کی طرف سے تھم مل چکا ہے ' بھر دہ او نمنی آپ کو لے آئی اور دہاں بیٹے گئے۔ (بیمق)

حضرت انس طاع سے منقول ہے کہ نبی اکرم مالیکا مدینہ منورہ تشریف لائے جب شہر میں واخل ہوئ تو انسار کے مردوزن خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ! مارے گھروں کو شرف قدوم عطا فرمائیں اللہ علیہ

1 - ادار محر مبى موجائ جرافال يارسول الله !

میری او نمنی کو چھوڑ دو بیہ منجانب اللہ مامور ہے۔

چنانچہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری طاف کے دروازے پر بیٹھ گئی بنی نجار کی لؤکیل اس سعادت پر دف بجاتی ہوئی اور گاتی ہوئی باہر آئیں۔

نٹن جَوَارُ مِنْ بَنِی النَّجَارِ یَا حَبَّذَا مُحَمَّدًا مِنْ جَارِ ہم بنو نجارکی شریف زاویاں ہیں اور مجد رسول اللہ ملکھا کس قدر ایجھے ہمساتے ہیں۔

اس ونت عورتوں اور بچوں کی زبان پر بیہ ترانا تھا

ظَلَغِ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَبِيَّاتِ الْودَاعِ وجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَهِ دَاعِي

ماہ شیم ماہ شیبہ الوداع سے ہم پر طلوع کر آیا ہے للذا ہم پر خدا کا شکر لازم ہے جب تک وعاکرنے والے خدا سے وعاکریں اور اسے ایکاریں۔

یہ روایت بہق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے اخراج کی ہے۔

امام احمد زینی وطان نے سیرت النبی میں مدینہ شریف آمدکی منظر کئی کرتے ہوئے فرمایا : جب نبی کریم مالیکا او نننی پر سوار ہوکر مدینہ منورہ میں وافل ہوئے تو اس کی ممار وصیلی چھوڑ دی۔ وہ وائیں بائیں دیکھتے ہوئے خراماں خرامال منزل کی طرف روانہ تھی اور جب بھی کمی انصاری کے گھرکے پاس سے گزرتی 'وہ التجاکرتے

ياً وَسُوْلَ اللَّهِ هَلُمَّ إِلَى الْقُوَّةِ وَالْمَنْعَةِ لَ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

حضور طاليا ان سے ارشاد فرماتے۔

حَلُّوا سَبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةٌ

اس کا راستہ چموڑ دو' اے اللہ کی طرف سے عظم مل چکا ہے۔ یہ عظم اللی کے مطابق فمرے گ-

علامہ دطان لکھتے ہیں اس میں ایک بلیغ حکمت یہ ہے کہ یہ بات بھی آپ کے خصائص میں شار ہوکر معجزہ بن جائے اگر دلول کو خوشی حاصل ہو اور انسار مینہ کی باہم منافقت اور چیقاش کا ازالہ ہو اور کسی کے سینے میں (جانبداری کی) کھنگ

نی اکرم طابیم جب بنی سالم بن عوف کے پاس سے گزرے وان کے سرداروں عتبان بن مالک وفل بن عبداللہ اور عبادہ بن صاحت نے درخواست کی۔

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَقِمْ عِنْدَنَا فِي العَدَدِ وَالْعُدَّةِ وَالْمَنْعَةِ

يارسول الله! مارے بال قيام فرايع مراح قبل كالى بين الله على ماند مان اور اسلح بست ب اور بم تحفظ

کی قدرت رکھتے ہیں ایک اور روایت میں ہے۔

أنزل فيئنا فإن فيننا العَدَدُ وَالعُدَّةُ وَالْحَلْقَةِ

ہارے حلیف قبیلے ہیں اور ہم تلوان وغیرہ کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ عربوں میں سے کوئی آدمی خوفزدہ ہوکر اس سرزمین میں آتا ہے' تو ہاری بی پناہ لیتا ہے نبی اکرم مالھا نے ان کے حق میں دعائے خیر کرکے فرمایا:

حَلُّوْا سَبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرةً فَ مَا مُور بِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ 

اس وقت آپ محرات ہوئے فرمارے تھے۔ بارک الله فیکم

الله تسمارے قبیلے میں برکت دے' اس کے بعد او نٹی روانہ ہوئی یمال تک کہ بی بیاضہ کے محلے میں آئی بنو بیاضہ کے لوگول نے جن میں زیاد بن لبید اور فروہ بن عمرو شائل سے اس خواہش کا اظمار کیا' کہ حضور ہمارے ہاں اقامت فرائیں۔ حضور نے دہی جواب دیا' پھر آپ بڑھیا بی ساعدہ میں تشریف لائے' تو سعد بن عبادہ منذر بن عمرو اور ابو دجانہ وغیرہ ساعدیوں نے اپنے ہاں قیام کی دعوت دی تو آپ بڑھیا نے اسے میری نے اپنے ہاں قیام کی دعوت دی تو آپ بڑھیا نے اسے میری منزل مقصود پر چنچنے کا تھم دے رکھا ہے' پھر روانہ ہوئے آتکہ بنو نجار جو کہ آپ بڑھیا کے جدامجہ حضرت عبدالمطلب کے منزل مقصود پر چنچنے کا تھم دے رکھا ہے' پھر روانہ ہوئے آتکہ بنو نجار جو کہ آپ بڑھیا کے جدامچہ حضرت عبدالمطلب کے منظل سے کے خانوال (ماموں) ہیں التجا کی۔ ایک روایت میں ہے' کہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ بڑھیا ہم آپ بڑھیا کے اخوال (ماموں) ہیں

هَلْمٌ إِلَى الْعَدَدِ وَالْمَنْعَةِ وَالْعِزَّةِ مَعَ الْقَرَابَة

یار سول اللہ! ہمیں شرف میزبانی عطا فرمائے۔ ہمارا فقیلہ کیرہ ہم آپ کا دفاع کریں گے ہماری رشتہ داری بھی ہے کی اور کے ہال اقامت نہ فرمائیں 'کیونکہ قرابت داری میں کوئی بھی ہم سے زیادہ آپ سے قریب نہیں گرنی اکرم بالہ کا نے ان کو بھی وہی جواب ریا جو دو سرے قبیلوں کے سرداروں کو دے چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کی سواری آگے بردھی یماں تک کہ بنی مالک بن نجار کے محلّہ میں پنجی اور اس جگہ بیٹے گئی جمال اب مجد نبوی ہے۔ وہ جگہ جمال او نمنی بیٹی تھی رافع بن عرو کے دو بیتیم بیٹوں سمل اور سمیل کی ملکیت تھی جمال لوگ اپنی مجوریں خلک کرتے تھے۔ او نمنی وہاں سے اٹھی تو ابوابوب خالد بن زید انسازی کے دروازے پر جاکر بیٹے گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہال سے اٹھ کر دوبارہ پہلی جگہ پر آ بیٹی۔

حافظ ابن جمر ریطی فراتے ہیں یہ اس بلت کی طرف اشارہ تھا کہ عیش و وصال میں کیی مقام آپ مٹاہیم کی منزل اور قیام گاہ ہے۔ وہاں او مثنی نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر اندر سے آواز پیدا کرنے گئی۔ آپ مٹاہیم اس سے اترے اور فرمایا: انشاء اللہ کی ہماری اقامت گاہ ہوگی۔ ابوابوب انصاری نبی اکرم مٹاہیم کی اجازت سے سامان سنر آبار کر اپنی گھر لے گئے۔ اس وقت ذید بن حادثہ ان کے ہمراہ نتے بنو نجار کا محلّہ بمترین محلّہ تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں حضور مٹاہیم کے قیام کی وجہ سے شرف عطا فرمایا:۔

ایک اور روایت ہے کہ تی اکرم ملک نے کہا بارا منی شمال تو اگ آکر عرض کرنے گے۔ یارسول الله! مارے ہاں

قیام فرمائے۔ آپ نے فرمایا: او نٹنی کو کھلا چھوڑ دو۔ وہ اٹھی اور مجد کے منبر کے پاس آکر بیٹھ گئ کھر درماندہ ہوکر اس نے گردن زمین پر رکھ دی۔ نبی آکرم مٹھیم اس سے اتر کریئے تشریف لائے اور چار باریہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ رُدن زمین پر رکھ دی۔ فرائی۔ رُبُن مُنْزَلاً مُبْرَكًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

اے برور گار! مجھے باہر کت مقام پر آثار ' تو بسترین آثارنے والا ہے۔

اس وقت آپ طابید پر وی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ طابید نے فرمایا: "انشاء اللہ میں ہاری قیام گاہ ہوگ" چنانچہ ابوابوب (جن کا گھر قریب ہی تھا) آئے اور عرض کیا۔ حضور میرا گھر سب سے قریب ہے۔ مجھے اجازت عطا فرمائے کہ میں آپ کا سلمان اٹھا کر لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا: ہاں اٹھا کر لے چلو۔ وہ اٹھا کر لے گئے " تو آپ طابخ نے اونٹنی سائے میں بٹھائی ، جب سلمان ختال ہوچکا " تو آپ نے فرمایا: آدمی این سائن کے ساتھ می ہوتا ہے " پھر اسعد بن زرارہ آئے انہوں نے اونٹنی کی تکیل تھام کی اور وہ ان کے پاس ہی رہی علامہ زینی دھان لکھتے ہیں۔

مسور بن مخرمہ سے مروی ہے، کہ نی اکرم طابقا صلح صدیبیہ کے زمانے میں ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کے ہمراہ روانہ ہوئے جب زوا لحلیفہ کے مقام پر پنچ و قربانی کے جانوروں کے گلوں میں قلادے ڈالے اور علامتیں لگائیں نیز عمو کا احرام باندھا اور نبو فزاعہ کے ایک مجنس کو بطور جاسوس روانہ فربایا۔ جب آپ غدر اشطاط پر پنچ و جاسوس نے آکر ہتایا کہ قریش نے آپ علیم ہے فربا : اوگو، جھے کہ قریش نے آپ علیم سے اور کے میل : اوگو، جھے مشورہ دو کیا ہم ان لوگوں کے اہل و عمیل کی طرف متوجہ ہوں جو ہمیں بہت اللہ سے روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں یاہم بہت اللہ شریف ہی کا عزم رکھیں، کی عرجو ہمیں روکے گا تو ہم اس سے جنگ کریں۔

ولید ایک قربی وضے کے ہمراہ آرہے ہیں تم واہنی جانب افتیار کراو۔ بخدا! خلد کو اس تدبیر کا پچھ علم نہ ہوا یہاں تک کہ انہیں افوج کے قدموں سے اٹھنے والا غبار نظر پڑا تو وہ گھوڑے کو این لگاتے ہوئے قربی کی طرف بھاگے آگہ انہیں خطرہ سے آگاہ کریں۔ اوھر نی اکرم طابیخ آگے برھے یہاں تک کہ ایک شنیہ کے مقام پر پہنچ وہاں آپ کی سواری بیٹھ گئے۔ لوگوں نے آواز دی حل حل (یعن اٹھ) گمروہ نہ اٹھی وہ بولے او نٹی اڑگی ہے۔ حضور طابیخ نے فرمایا: نہیں اس نے ضد نہیں کی نہ اس کی سے عاوت ہے 'بلکہ اس کو اس بستی نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا' پچر فرمایا: اس ذات کی فتم جس کے بقت قدرت میں میری جان ہے جسے وہ کی ایلی بات کا مطالبہ کریں جس میں حرمتوں کی تنظیم پائی جاتی کی فتم جس کے بقت نہ وہ راستہ چھوڑ کر کی فتر وہ میں ان کو ضرور دوں گا۔ اس کے بعد آپ طابیخ نے او نٹی کو ڈائنا' تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی آپ نے وہ راستہ چھوڑ کر در سرا افتیار کیا یہاں تک کہ حدید ہے مقام پر نزول فرمایا' پھر صلح کی گفتگو شروع ہوئی۔ حدید کے مقام پر کئی معجزات کا طہور ہوا جن کا میں نے اس کہ کہ حدید ہے مقام پر نزول فرمایا' پھر صلح کی گفتگو شروع ہوئی۔ حدید ہے مقام پر کئی معجزات کا طہور ہوا جن کا میں نے اس کہ کہ حدید ہے مقام پر نزول فرمایا' پھر صلح کی گفتگو شروع ہوئی۔ حدید کے مقام پر کئی معجزات کا طہور ہوا جن کا میں نے اس کہ کہ حدید ہے مقام پر نزول فرمایا' پھر سلے کی گفتگو شروع ہوئی۔ حدید کے مقام پر کئی معجزات کا طہور ہوا جن کا میں نے اس کہ کے مقام پر نزول فرمایا۔ پھر ان کا میں نے اس کہ اس کے مقام پر نزول فرمایا۔ پھر انہوں ہوا جن کا میں نے اس کا ب کہ حدید ہو کہ مقام پر نزول فرمایا۔

# آسیب زدہ بیچ کاعلاج کیا اور اونٹ کی دادر سی فرمائی

حضرت جابر فی این کرتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں نبی اکرم میں اور دوانہ ہوئے جب ہم مقام حمہ واقم پر تھے ' تو ایک بدی عورت اپنے آسیب ذدہ نیچ کو لیکر حاضر فدمت ہوئی۔ آپ طابی نے اس لاک کے منہ میں لعلب دبین عراجہ فرمایا: اے دعم ن فدا! نکل جا میں اللہ کا رسول ہوں ' پھر وہ درخوں کے باہم ملنے کا اور غورث بن حارث کا تذکرہ کیا ' کہ غورث کا ہاتھ کا نینے لگا اور تموار اس کے ہاتھ ہے گر پڑی۔ اس کے بعد ہم واپس ہوئے جب ہم مقام حمہ کے نشیب میں پنچ ' تو سامنے ہے ایک اونٹ دوڑ تا ہوا آیا۔ حضور طابی نے ہم سے دریافت فرمایا: تم جانے ہو کہ اس اونٹ نے کیا کہ ای الک اس سے کئی مقام حمہ کے نشیب میں پنچ ' تو سامنے ہے ایک اونٹ دوڑ تا ہوا آیا۔ حضور طابی نے ہم سے دریافت فرمایا: تم جانے ہو کہ اس کو مالک کے پاس جاؤ اور اسے لے آؤ ہیں نے عرض سال تھی باڑی کا کام لیتا رہا اب اس فرخ کرنا چاہتا ہے جابر! تم اس کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے لے آؤ ہیں نے عرض سال تھی باڑی کا کام لیتا نہا اب اب فرخ کرنا چاہتا ہے جابر! تم اس کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے لے آؤ ہیں نے عرض کیا ہیں اس کے مالک کو جانتا نہیں آپ طابی الک کے سامنے جمھے لے جاکر کھڑا کردیا ہیں میں اس کے مالک کو لے آیا۔ حضرت جابر دی ہو کا قول ہے ' کہ غزوہ ذات الرقاع در حقیقت غزوۃ الاعاجیب ہے (ہزار ، طبرانی ابو ہیم)

حضرت على بن موہ والله بيان كرتے ہيں كہ مل نے كمد شريف جاتے ہوئے ہى اكرم طابيا كے ہمراہ سفركيا اور ايك عجيب چيز كا مشاہرہ كيا۔ ايك مقام پر ہم نے پڑاؤكيا تو آپ نے فرايا : جاكر ان دو ( مجور ك) ور فتوں سے كوك رسول الله طابية تم دونوں سے فرمارہ ہيں كہ ايك دو سرے سے مل جاؤ۔ ميں نے جاكر انہيں يہ پيغام ديا ، تو ان ميں سے ہر ايك نے اپنى جزيں كھنچيں اور ايك دو سرے كے قريب ہوگے ، پس حضور طابيا نے ان كے بيچے رفع حاجت فرماتى فراغت كے بعد فرمانى ہے كوك دو ان اپنى جگہ پر چلے جائمى۔

دوران سفر ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کئے گئی میرے اس بیٹے کو سات سال سے آسیب کا اثر ہے اور روزانہ دوبار وہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے یہ سن کر حضور الم پیلم نے فرملیا: مجھے اپنا بیٹا دکھاؤ ' پھر اس کے منہ میں لعاب دہن والا اور فرمایا : اے اللہ کے دعمن ! نکل جا میں اللہ کا رسول ہوں ، پھراس عورت سے فرمایا : جب ہم لوٹیس تو اطلاع کرنا کہ

اس نے کیا کیا ہے؟ چنانچہ ہم مکه شریف سے لوٹے او وہ عورت ہم سے بلی اور کما: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو عزت عطا فرائی ہے جب سے آپ روانہ ہوئے ہم نے دوبارہ اس بیج پر اثر نہیں دیکھا۔

(تیسرا حمران کن واقعہ یہ ہے) کہ ایک اونٹ آگر آپ مالیا کے سامنے کھڑا ہوگیا اس کی آٹھوں میں آنسو تھ' آپ طایع نے اس کے مالکوں کو بلوایا اور فرمایا: تمارے اس اونٹ کو کیا ہے ،کہ تماری شکایت کررہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہم اس اونٹ سے کام لیتے تھے جب یہ بو رحما ہو گیا اور اس کا کام ختم ہو گیا، تو ہم نے اسے کل زرع کرنے کا وقت مقرر کیا، آپ 

بہت اور ابو تعم نے معل سے ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے جو قبل ازیں تحریر ہو چی ہے۔ عبدالله بن قرط واليح كابيان ب، كم عيدالاضى ك ون حضور ماليم كي خدمت من يانج ياجد اونث لائ محك، تووه جموم جموم كر حضور ماليام كى طرف برصف لك كه جس سے عابين ذرى كى ابتداء فرائيس- (طبرانى ابوقيم عاكم)

حضرت جابر بن عبدالله واله سے موی ہے کہ بن مسلمہ کے کسی فخص کا اونث متی میں آگیا تو لوگوں پر حملہ آور ہونے لگا اور کام سے رک گیا یمال تک کہ مجور کے درخت پانی نہ طنے کی وجہ سے خٹک ہونے لگے۔ اس مخص نے نمی اكرم الله اس بات كى شكايت كى ليس آب الله تريف لے كئے يمال تك كه باب فئل تك بينج محد كى نے كما:

يارسول الله! المهيم آپ اندر داخل نه مول اس سے خطرہ ہے۔ آپ طابيم نے فرمايا: داخل موجاد اور فكر نه كرو جب اونث ک نظر آب پر بردی تو سرچمکائے چل کر آپ کے سامنے آکمڑا ہوا' پھر سجدہ کیا۔ حضور طابع نے فرمایا: آؤ اور اونٹ کو مکیل والو- (بيهق)

# سرکش اونٹ مطیع ہوگیا

حضرت عبدالله بن الي اوني واله بيان كرتے جي كه جم رسول الله ماليم كى بار كاه ميں جيشے تھے كه كوئي آنے والا آيا-آپ الفام نے فرمایا : کہ فلال کرانے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، پھر آپ ظامیم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! اس کے قریب نہ جائے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ کس آپ کو نقصان نہ پنچائے گر آپ تاہم اونٹ کے قریب چلے گئے۔ جب اونٹ نے آپ الظام کو دیکھا تو تجدہ ریز ہوگیا، پھر آپ مالظام نے اونٹ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: اس کی ممار لے آؤ اور اس کے مالک کو بھی بلا لاؤ جب وہ آیا او آپ مالئظ نے اس سے فرمایا : کہ اسے عمدہ جارہ ویا کرو اور زياده مشقت والا كام نه لو- (بيهق) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے مردی ہے ، کہ ایک جماعت رسول الله علید کا خدمت میں حاضر ہوئی اور

١- عد آووان جرا مر فود نماده برات المراجعة اوزے مثار خواى آم

عرض کی یارسول اللہ! ہمارا اون مست ہو کر باغ میں بیٹھ گیا ہے (اور قریب نمیں آنے وہا) آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اون ! اوھر آ' تو وہ سرجھکائے آپ کے پاس آگیا آپ نے اسے ممار ڈالی اور پھر اس کے مالک کے حوالے کردیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑا ہے نے عرض کی یارسول اللہ گویا یہ اونٹ جانتا ہے' کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا : ''ان دو سنگلاخ زمینوں کے درمیان ہر چیز جانتی ہے' کہ میں اللہ کا رسول و نبی ہوں سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے' ربیمق، طرانی' ابو ادیم نرمینوں کے درمیان ہر چیز جانتی ہے' کہ میں اللہ کا رسول و نبی ہوں سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے' ربیمق، طرانی' ابو الدیم عال کے بیان کیا' کہ نبی اللہ علم بطریق حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ بی قیس کے ایک بزرگ نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا' کہ نبی اکرم مظاہیم ہمارے پاس ایک سرکش او نمنی تھی جس پر نہم قابو نہ پاتے تھے تو رسول کریم عظاہیم اس او نمنی کے باس کے اس کے تھنوں پر دست اقدس پھیرا' توان میں دودھ اثر آیا' پھر آپ مٹھیم نے اس کے تعنوں پر دست اقدس پھیرا' توان میں دودھ اثر آیا' پھر آپ مٹھیم نے اسے دوبا اور دودھ تولیل

### اونٹ کا بارگاہ رسالت میں شکوہ

عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیع آیک افصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ نظر پڑااونٹ نے جب نبی اکرم طابیع کو دیکھا' تو بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو از آئے۔ آپ نے دریافت فرایا: اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک افصاری نوجوان نے آگے برسے کر عرض کی۔ یارسول اللہ! یہ میرا اونٹ ہے آپ نے فرایا: کیا تم اللہ تعالی نے تماری ملکیت میں ویا ہے۔ یہ اونٹ جمعے سے فرایا: کیا تم اللہ شہد تعالی سے اس جانور کے ہارے میں نہیں ڈرتے۔ جے اللہ تعالی نے تماری ملکیت میں ویا ہے۔ یہ اونٹ جمعے سے شکایت کردہا ہے، کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ مشخت کا کام لیتے ہو۔ (ابن ابی شید، بستی، ابو قیم)

حضرت جابر بن عبداللہ عالا سے روایت ہے کہا ہم رسول اللہ طاہم کے ہمراہ بن نجار کے باغ میں مجے وہال ایک اونٹ کو دیکھا جو ہر داخل ہونے والے پر حملہ کردیا۔ نبی اکرم طاہم اس کے پاس تشریف لائے اور اسے آواز دی تو وہ منہ جھکائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سامنے آکر بیٹھ گیا حضور طاہم نے فرایا: کلیل لے آؤ۔ آپ نے اسے کیل ڈالی اور اس کے مالک کے حوالہ کردیا، پھر متوجہ ہوکر فرمایا: زمین و آسمان کی ہر مخلوق جائتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے نافرمان جنوں اورانسانوں کے الحد ابن الی شیہ وارمی ابو ہیم)

حضرت حسن بھری رولیے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبیع معجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک اون بھاگا ہوا آیا اور اس نے اپنا سرآغوش رسول میں رکھ دیا اور بلبلانے لگا نبی آکرم طبیع نے فریا : یہ اون شکایت کرتا ہے کہ اس کا ملک اے ذرئ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اپ باپ کی طرف سے کھاتا دے اب یہ فریاد لے کر آیا ہے 'پھر اس کا مالک آیا' تو آپ طبیع نے اس سے دریافت فرمایا اس نے تصدیق کی کہ واقعی وہ ایسا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اپ باپ کی طرف سے کھاتا دے آپ طبیع نے اس سے مطالبہ کیا' کہ وہ اس اونٹ کو ذرئ نہ کرے ' تو اس نے تھم کی تھیل کی۔ (ابن سعد) کھاتا دے آپ طبیع نے اس سے مطالبہ کیا' کہ وہ اس اونٹ کو ذرئ نہ کرے ' تو اس نے تھم کی تھیل کی۔ (ابن سعد) مطرت ابو بریرہ فاتو سے مروی ہے ' کہ نبی آکرم طبیع ایک باغ میں داخل ہوئ ' تو ایک اونٹ نے آپ کو تجدہ کیا۔

خیلہ بن مالک خالھ سے منقول ہے کہ بنی سلمہ کے ایک مخض نے اونٹ خریدا ، جس پر پائی لاوا جاتا تھا اس نے اس اونٹ کر شرخانے میں باندھا ، تاکہ اس پر بوجھ لادے۔ اس کے بعد وہ کمی کو اپنے قریب نہ آنے دیتا۔ وہ مخض رسول اللہ طائیم کی خدمت میں آیا اور اونٹ کا معالمہ عرض کیا۔ آپ طائیم نے فربایا: اس کو کھول دو۔ انہوں نے عرض کیا ہمیں خوف ہے کہ کمیں آپ پر حملہ نہ کردے ، فربایا: تم اس کو کھول دو جب اونٹ نے آپ طائیم کو دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بحد میں اس اونٹ سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ب ساختہ ان کے منہ سے نکلا سجان اللہ! انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم اس اونٹ سے نورہ کو سردہ حق دار ہیں کہ آپ طائیم کو سجدہ کریں۔ آپ طائیم نے فربایا: اگر مخلوق میں سے کمی کو روا ہو تاکہ وہ اللہ کے سوا کمی کو سجدہ کرے ، تو عورت کو سزاوار ہو تاکہ وہ اللہ کے سواکمی کو سجدہ کرے ، تو عورت کو سزاوار ہو تاکہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ (ہزار)

حضرت معلی بن مرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ واللہ المراق باہر تشریف لے گئے ، تو ایک اون بلبلا آ ہوا آیا اور آپ کے سامنے مجدہ ریز ہوگیا۔ سمالہ کرام رضوان اللہ علیم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے لئے زیاوہ سمزاوار ہے ، کہ ہم آپ کو مجدہ کریں۔ فرمایا : اگر میں اللہ کے سواکس کو مجدہ کرنے کا تھم دیتا ، تو یقینا عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو مجدہ کرے۔ شہیں معلوم ہے ، کہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے ؟ یہ کہتا ہے ، کہ اس نے اپنے مالکوں کی چالیس سال خدمت کی بہل تک کہ جب یو ڑھا ہوگیا تو اس کے مالکوں نے اس کا چارہ کم کرویا اور مشقت میں اضافہ کردیا ہے۔ اب ان کے ہال شادی ہے ، تو اس نے مالکوں نے انہوں نے چھری کیاڑ لی ہے ، پھر حضور مالیکی نے اس کے مالکوں کو طلب فرمایا اور انہیں اونٹ نے بچ کما ہے حضور مالیکی و فلب فرمایا : " انہیں اونٹ نے بچ کما ہے حضور مالیکی فرم اس اونٹ نے بچ کما ہے حضور مالیکی فرمایا : " میری خواہش ہے ، کہ تم اس ونٹ نے بچ کما ہے حضور مالیکی فرمای ، اور اور شور کی کہ تم اس ونٹ نے بچ کما ہے حضور مالیکی فرمای ، اور ایس کے مالکوں کو طلب فرمای ، میری خواہش ہے ، کہ تم اس ونٹ نے بچ کما ہے حضور مالیکی فرمای ، اور ایس کے مالی و دو " (طبرانی ، ابور بھیم)

(مصنف علیہ الرحمتہ نے یہاں دو احادیث بحوالہ ابو تعیم حضرت بریدہ طابع اور حضرت انس طابع سے نقل کی ہیں جو گذشتہ احادیث سے ملتی جلتی ہیں' لنذا بخوف تحرار ان کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے)

حاکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بادیہ نشین نے ہی اکرم بالہا ہے شکایات کی کہ لوگ اس پر او نمنی چرانے کا الزام رکھتے ہیں۔ ای اٹاء میں او نمنی نے دروازے کے پیچے سے بول کر کما' قشم ہوٹ اس ذات کی جس نے آپ بالہا کو عزت و کرامت کے ساتھ مبعوث فربایا ہے 'کہ نہ تو اس فض نے جھے چرایا ہے نہ اس کے سواکوئی میرا مالک ہے۔ حاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی لقتہ ہیں البتہ! اس میں پیچیٰ بن عبداللہ معری راوی ہے جو عبدالرزاق سے روایت کرتا ہے میں اس کو نہیں جانتا نہ اس کے بارے میں جرح منقول ہے۔ امام ذہمی فرماتے ہیں ہیں جو عبدالرزاق سے روایت کرتا ہے میں اس کو نہیں جانتا نہ اس حدیث کی اور بھی اساد ہیں۔ طبرانی نے حضرت زید بن یہ صدیث اس کو ضع کردہ ہے۔ امام سیوطی کا ارشاد ہے 'کہ اس حدیث کی اور بھی اساد ہیں۔ طبرانی نے دھنرت زید بن عبد شاہت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا' کہ ایک مختص نے نبی آکرم بالہیم ہے آگر کہا اس بدو نے اونٹ چوری کیا ہے ' تو اس محتص سے فرمایا : اے مختص! تو اس غلط بیانی سے باز آجا' کیو نکہ اس لیے اونٹ نے کلام کیا۔ نبی آکرم مالیم نے من کر اس محتص سے فرمایا : اے مختص! تو اس غلط بیانی سے باز آجا' کیو نکہ اونٹ تیرے جمونا ہونے کی گوائی دے رہا ہے۔

حضرت معاذ بالله بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم طابع نے انہیں جس روز یمن بھیجا انہیں اونٹ پر سوار کیا اور فرمایا: اے معاذ! روانہ ہوجاؤ یمال تک جند کے مقام پر پہنچ وہل جس جگہ اونٹ بیٹمنا چاہے اے بیٹھے دیتا وہال نماز پڑھنا اور مجد بنا دیا معاذ باللہ بند پہنچ گے وہال اونٹ نے چکر لگایا گر بیٹھے سے انکار کرویا۔ انہوں نے وریافت کیا کیا اور بھی کوئی جند ہے تو لوگوں نے بتایا ہال جند رکامہ ہے ہی جب وہال آئے تو اونٹ بیٹھ گیا۔ معاذ اس سے ازے اذان وی چر اٹھ کر نماز اوا کی جند یمن کا ایک شرہے۔

# گھوڑے نے اطاعت کی

قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم طابط ایک سفر کے دوران نماز کیلئے المعے، تو اپنے گھوڑے سے فرمایا: (جے آپ نے کھلا چھوڑ دیا تھا) کہ جب تک ہم نماز سے فارغ نہیں ہوتے، حرکت نہ کرنا، اللہ تھے برکت عطا کرے، چنانچہ آپ طابط نے نماز اوا فرمائی تو اتن دیر گھوڑے نے کسی عضو کو حرکت تک نہ دی اس میں نبی اکرم طابع کا کامام سمجھا اور آپ طابع کے تھم کی اطاعت کی۔

# خچرنے کلام سمجھ لیااور حکم مانا

(بغوی، بیهق، ابولعیم، ابن عساکر)

حضرت انس فالح کی روایت ہے کہ مسلمان جنگ حنین میں بزیمت اٹھا چکے تھے اس وقت رسول اللہ طابیع اپی مادہ نچر فی شہباء جس کا نام دلدل تھا، پر سوار تھے آپ طابیع نے دلدل سے فرمایا : نچی ہوجا، تو اس نے اپنا پیٹ زمین پر رکھ دیا، تو آپ کی طابع نے کئریوں کو ایک مٹی میں لیکر قبیلہ ہوازن کے منہ ہر یمینکا اور فرما :

# " گدھے نے کلام کیا

ابن منظورے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علیم نے خیبر فتح فرمایا تو سیاہ رنگ کا ایک گدھا آپ کے ہاتھ آیا۔ رسول اللہ علیم نے اللہ علی اللہ علیم کیا۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جدکی اللہ علی کے اس کدھے سے کلام فرمایا : اور اس گدھے نے بھی جوابا کلام کیا۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جدکی اس سے ساتھ گدھے پیدا فرمائے جن پر سوائے انبیائے کرام کے کسی نے سواری نہیں کی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جھ

پر سواری فرمائیں گے اب ہماری نسل میں سوائے میرے اور کوئی نمیں ہے نہ آپ کے سوا نہوں میں کوئی باتی رہا ہے آپ سے پہلے میں ایک یہودی کی طکیت تھا اور میں نے اسے جان ہوجھ کر گرا ویا کرنا تھا۔ وہ جھے بھوکا رکھتا اور میری پیٹیر پر مارتا تھا۔ نبی اکرم طابیخ نے فرمایا: اب تیرا نام معفور ہے جب رسول اکرم طابیخ اسے کسی کو بلانے کے لئے بھیجے تو وہ اس فخص کے وروازے پر اپنا سر کراتا جب صاحب طانہ باہر نکاتا تو وہ گدھا اسے اشارے سے بتاتا کہ رسول الله علیہ السلوة السلام کی خدمت میں حاضر ہو ، پھر جب نبی اکرم طابیخ کا وصال ہوگیا تو وہ گدھا الی بیٹم بن تیان کے کوئیں پر آیا اور اس خم میں خدمت میں حاضر ہو ، گرا وا۔ (ابن عساکر)

ابو نعیم نے حضرت معاذبن جبل طاف سے قدرے اختلاف کے ساتھ میں روایت نقل کی ہے۔

واقدی کتے ہیں کہ عفور گرما نی اکرم طابع کی ججتہ الوداع سے والیسی پر مرگیا۔ نووی نے ابن صلاح سے نقل کرکے اس پر جزم کیا ہے۔ اس لحاظ سے عفور کی موت نبی اکرم طابع کے وصال شریف سے پہلے ہو چکی تھی۔

صدیث حمار کو ابوقیم نے حضرت معلق بن جبل طافعہ سے نقل کیا ہے اور ابن حبان وغیرہ محدثین نے اس کی روایت کی ہے کہ یہ متعدد الناد سے مروی ہے علامہ زرقائی رافعہ فرماتے ہیں اس صدیث میں شرعا کوئی مکر بات نہیں الذا نبی اکرم سائع بطور معجزہ اس کا وقوع کوئی الجنبھے کی بات نہیں۔

منىلىھىر.

جنتم سوم کے چوتھ باب میں بعض حیوانات (مثلاً اونٹ گھوڑا اور گدھا وغیرہ) کی صفات کی تبدیلی کے متعلق کافی تعداد میں احادیث گزر چکی ہیں کہ وہ جانور کمزور اور ست رو تھ' گرنی اکرم طابیع کے لئے بطور معجزہ طاقتور اور تیزگام ہوگئے۔ میں نے ان احادیث کا تذکرہ اس مقام پر کرنے کی بجائے وہاں زیادہ مناسب سمجا ہے۔

# بریوں کے ایک ربوڑنے حضور کو سجدہ کیا

حضرت انس عالی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ حضرت ابو بکر صدیق عالی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے ہمراہ انسار کے ایک باغ میں بریوں کا ایک ربو ڑ تھا جس نے آپ علیہ کا کو انسار کے ایک باغ میں بریوں کا ایک ربو ڑ تھا جس نے آپ علیہ کا کو کہدہ کرنے کے حقدار کیدہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت صدیق اکبر عالی بولے یارسول اللہ! ان بکریوں نے زیادہ ہم آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا: میری امت میں ہے کسی فرد کیلئے روا نہیں کہ وہ کسی محض کو سجدہ کرے اگر کسی کو سجدہ کرنا ضروری ہوتا تو میں عورت کو محم رہا کہ وہ اپنے خلوند کو سجدہ کرے (ابو قیم)

اے تو مین نے اے محر قرار دیا ہے عافظ مزی نے اس کا شدید انکار کیا ہے۔ (ابن کیر ۱۱-۱۱)2- ابن کیر نے صدعت معاذ کے بارے میں لکھا ہے دا مدیث غرب مدا 12-11)

حضور ماہیم کا ایک بحری سے خطاب

ر منین بن عطاء کہتے ہیں کہ ایک قعاب نے بھری ذیخ کرنے کے لئے وروازہ کھولا تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگی اور بی اکرم طابیخ کی بارگاہ میں آگئی وہ قصاب بھی اس کے پیچھے آگیا اور اس بھری کو پکڑ کر ٹاگوں سے کھینچنے لگا۔ حضور طابیخ نے اس بھری سے مالی موت کی طرف لے جا۔
اس بھری سے فرمایا: اللہ کے تھم پر مبر کر اور اے قصاب! تو اسے نرمی کے ساتھ موت کی طرف لے جا۔
(مصنف عبدالرزاق)

# ریو ژ کنگری کے اشارے سے مالک کے پاس پہنچ گیا

مویٰ بن عتبہ اور عروہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کا ایک حبثی غلام اپنے مالک کے ربوڑ میں تھا اس نے نبی اکرم مالیکا سے عرض کیا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا صلہ طع گا؟ آپ نے فرمایا: "جنت" تو اس نے اسلام قبول کر لیا پھر عرض کیا یارسول اللہ یہ ربوڈ میرے پاس المانت ہے۔ آپ بالھیا نے فرمایا: اس ربوڈ کو ہمارے لفکرے نکال کر لے جا۔ پھر کنکری پھینک کر اس کے مالک کی طرف ہانک دے۔ اللہ تعالی تیری اس المانت کو مالک تک پہنچا دے گا۔ اس نے یہ کام کیا تو ربو ڈ اپنے مالک کے پاس آگیا، چنانچہ یمودی کو پھ چلا کہ اس کے غلام نے اسلام قبول کرلیا ہے، تو اس نے غلام کو قتل کردیا۔ حضور طابعا نے فرمایا: اللہ نے اس کالے غلام کو عزت عطا فرمائی ہے، اور اسے جملائی کی طرف لے گیا ہے۔ اس کے سینے حضور طابعا نے فرمایا: اللہ نے اس کے سرائے دو حوریں دیکھی ہیں۔ (بیسق) یہ دوایت آیک اور سند سے بھی مروی ہے جے ہیں جیا اسلام تھا میں نے اس کے سرائے دو حوریں دیکھی ہیں۔ (بیسق) یہ دوایت آیک اور سند سے بھی مروی ہے جے ہیں تاخراج کیا ہے۔

منبيهم

کتلب کی اس فتم کے نوویں باب "دوورہ میں برکت مصطفیٰ" میں پائیا کے قلمن میں بہت سے معجوات بریوں سے متعلق آرہے ہیں۔

### ایک ہرنی کی فرماد

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے "کہ رسول اللہ طابیع صحرا میں تھے۔ اچانک کی نے پکارا یارسول اللہ! حضور طابیع نے متوجہ ہوکر دیکھا گرکوئی نظرنہ آیا پھروہ سری طرف التفاف فرمایا تو بندھی ہوئی ایک برتی نظر آئی۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے قریب تشریف لائے " تو نی اکرم طابع نے قریب جاکر پوچھا: تیری کیا حاجت ہے؟ برتی بولی اس بہاڑ میں میرے دو جاچ ہیں آپ جھے کھول دیجے میں ان دونوں کو دودھ پلاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں گی حضور طابع نے فرمایا: کیا توالیا کرے عذاب میں کر قار حضور طابع نے فرمایا: کیا توالیا کرے گئ جم نی کے کہا: اگر میں ایسا نہ کروں تو جھے اللہ تعالی عشار کے عذاب میں کر قار کرے دورہ کی دورہ کی دورہ کی اور اپنے بچوں کو دودھ پلاگر اپنی کو کہتے ہیں جو پوچھ کی دجہ سے فریاد کرتی ہے) ایس نبی اکرم طابع نے اے کھول دیا تو دہ جس کر کہا کہ کہ کہا گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلاگر والی کہ تو جس نے برتی کو کیٹر رکھا جس کی اور اپنے بچوں کو دودھ پلاگر والی کی دودھ پلاگر والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلاگر والی کی دودھ پلاگر والی کی دودھ پاکھ کی دودہ سے کہا گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلاگر والی کی حضور طابع کی دودہ سے کہا گئی دودہ کی ایس نبی اگر میں دودہ کی کہا کہا گئی دودہ کی گئی دودہ کی دودہ کر دیکھ کر کھا گئی دودہ کی دودہ کی کھور کھا گئی دودہ کو دودھ پلاگر والی کی دودہ کی کھور کی کھور کھا گئی کی دودہ کی دودہ کی دودہ کی دید کے کور کھا گئی دودہ کی دودہ کی دودہ کی کی دودہ کی کھور کھا گئی دودہ کی دودہ کی دودہ کور کھا گئی دودہ کور کھا گئی دودہ کور کھا کوردہ کیا گئی دودہ کی دودہ کوردہ کور کی دودہ کی کھور کھا کھا کہ کوردہ کی کھور کھا کہ کورد کی کورد کھا کہ کوردہ کی دودہ کی کھورد کی کورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کورد کھورد کی دودہ کی کھورد کے کہا کے کھورد کی کھورد کھا کر کھورد کی کھورد کی کھورد کی دودہ کورد کی کھورد کی کھورد کی کورد کھورد کی کھورد کی کورد کی کورد کی کورد کر کھورد کے کھورد کی کورد کی کورد کی کھورد کی کھورد کی کورد کی کورد کورد کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کی کھورد کھورد کی کورد کورد کھورد کی کھورد کی کھورد کھورد کی کھورد کورد کورد کھورد کورد کھورد کورد کھورد کورد کورد کھورد کی کھورد کورد کھورد کورد کورد کورد کورد کورد کورد کے کورد کورد کھورد کی کھورد کورد کورد کورد کورد کورد کورد کورد

تھا' بیدار ہوگیا' اس نے دیکھ کر کما یارسول اللہ! آپ کو کوئی کام ہے؟ فرملیا: "ہال" اس برنی کو رہا کردے۔ پس اس بدو نے برنی کو چھوڑ دیا۔ وہ چوکڑیاں بحرتی ہوئی جارہی تھی اور کسر رہی تھی۔

اَشْهَدُانَ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ

عافظ سیوطی ریظیر فراتے ہیں اس روایت کی سند میں اغلب بن خمیم ضعیف ہے لیکن حدیث کی متعدد سندیں اس بات کی شادت دے رہی ہیں کہ واقعہ بے اصل نہیں ہے۔ (طرانی ابولعیم)

"مصنف علیہ الرحمہ نے حضرت انس واله ابوسعید حذری اور زید بن ارقم سے منقول تین روایات ورج کی ہیں جن کا مفہوم وہی ہے جو حدیث الم سلمہ میں بیان ہوا ہے) بیمق نے حدیث الل سعید خدری کی طرق سے روایت کی ہے جو ایک روسرے کو قوی کرتے ہیں الذا معلوم ہوا کہ ہرنی والے قصہ کی اصل موجود ہے اور تعدد طرق کی وجہ سے حدیث حسن اندیرہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ علامہ ابن بیکی شرح مختمر ابن حاجب میں لکھتے ہیں کہ کنکروں کے تبیع پڑھے اور ہرنی کے بولنے کی احلایث اگرچہ اس زمانہ میں متواتر نہیں گر زمانہ روایت میں متواتر تھیں۔ حافظ ابن جر روایت ہیں متواتر تھیں۔ قبیل کہ بیا تمام حدیثیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں"

# بهيرًا بول ريرًا (متعدد روايات)

حضرت ابوسعید خدری والیت کرتے ہیں کہ حمد کے مقام پر ایک چرواہا بکہاں چا رہا تھا ایک بھیڑوا اس کی بکریوں میں سے ایک بکری پر حملہ آور ہوا، تو چرواہا بکری اور بھیڑیئے کے درمیان رکلوٹ بن گیا۔ بھیڑوا اپنی دم کے اوپ بیٹھ گیا۔ پھر کئے رکا اے چرواہے، تو خدا کا خوف نہیں کرتا کہ تو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہوگیا ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا ہے۔ چرواہے نے تعقب کے ساتھ کما، بھیڑوا بھی انسانوں کی طرح کلام کرنے لگا ہے، تو بھیڑے نے کما: کیا تھے اس سے زیادہ چران کن بات نہ بتاؤں کہ رسول اللہ طابیخ وو شکاخ وادیوں کے درمیان گذشتہ واقعات کی خبریں لوگوں کو سارہ ہیں یہ س کر چرواہا اپنی بکریاں ہانک کر شر لے آیا اور رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بھیڑھئے کا قصہ سارہ ہیں یہ س کر چرواہا اپنی بکریاں ہانک کر شر لے آیا اور رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بھیڑھئے کا قصہ بیان کیا۔ حضور طابیخ نے فرایا: اس نے بچ کما اس نے بچ کما لوگو من لو! انسانوں سے دبندوں کا کلام کرنا قیامت کی نظافتوں میں ہوگی جب تک میں سے ہے۔ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے کلام نہ کریں گے اور مرد سے اس کی جوتی کا تمہ اور اس کے کوڑے کا پھندنا بات نہیں کرے گا۔ یہ وو وقت ہوگا کہ مرد کو اس کی ران بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس کی یوی نے کیا کیا ہے؟

(احمد ابن سعد عرار عاكم عليه الوقيم البدايد اليفا 6-15)

اهبان بن اوس واله بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے ربوڑ میں تھ کہ ایک بھیڑے نے اس کی بمری پر حملہ کردیا۔ وہ چلائے تو بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ گیا اور مخاطب ہوکر بولا اے اهبان! جس دن تو غافل ہوگا اس دن تیری بمربول کی کون حفاظت کرے گا؟ تو جمع ہے وہ وزق چھنٹا چاہتا ہے جو اللہ لے بھی عطا فراد جرا کے گا: بخدا! یہ تو جران کن واقعہ ہے۔ اس

نے کہا : اس سے زیادہ تعجب خیز سے بات ہے' کہ رسول اللہ طابیع مجوروں کے درمیان لوگوں کو گذشتہ زمانوں اور آئندہ زمانوں کی خبریں بتا رہے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی توحید اور عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔

یہ من کر اھبان حضرت رسول اکرم بڑائیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھیڑیئے کا قصہ بیان کیا اور مسلمان ہو گئے۔ تبریخ میں میں وہ اور ا

( تاریخ بخاری میری الوقعیم)

ابن عدی اور بیری نے حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنما سے اور الم احمد اور ابو هیم نے ،سند صیح حضرت ابو ہریرہ علام سے دو روایات اس مضمون کی نقل کی ہیں۔

محمد بن جعفر بن خلد دمشق کہتے ہیں کہ حضرت رافع بن عمیرہ طائی کے متعلق لوگوں کا خیال ہے اکہ بھیڑیئے نے ان سے کلام کیا تھا۔ وہ اپنی بھیڑوں کو چرا رہے تھے او ایک بھیڑیئے نے انہیں رسول الله طابیا کی طرف بلایا اور آگید کی کہ وہ رسول الله طابیع سے طاقات کریں۔ حضرت رافع نے اس واقعہ کا تذکرہ اینے ان اشعار میں کیا ہے۔

زغینتُ الصَّبنَ آخیینها زَمَانَا منَ الصَّبع الْخَمیْع وکُلَ ذیب میں نے بھیڑوں کو چرایا اور ایک زمانہ تک انہیں شریر بجووَں اور بھیڑیوں سے بچاتا رہا۔

فلمّا ان سمغت الذّنبَ نادِي يُبشِّرُني بأخمد مِنْ قرِيبِ د د ۱ کا ۲۱ که د که د کا ۲۱ که د کا ۱۱ که د

جب میں نے ساکہ ایک بھیرا مجھے لکار رہا ہے اور قریب سے مجھے احمد کی بشارت وے رہا ہے۔

سَعَیْتُ اِلْیَهِ قد شَمَّرْتُ تَوبِیْ عَنِ السَّاقَیْنِ اَفْصُدُ لِلرَّکِیْبِ تو میں اس کی طرف بھاگ کر گیا میں نے لنگوٹ کس لیا اور سر کا قصد کیا

فَالْفَیْتُ النَّبِیَ یَقُولُ قَوْلاً صَدُوفًا لَیْسَ بِالْقُولِ الْکَذُوْبِ تو میں نے نمی اکرم اللجام کو اس طل میں پایا کہ انتمائی کی بلت کہ رہے تھے جو ہرگز جموثی نہ تھی۔

فیسَّرنی لِدِیْنِ الْحَقِّ حَتَٰی تَبَیَّنتُ الشَّریْعةَ للْمُنیْبِ تَو آپ نے دین حق میرے لئے آسان کروا یہاں تک کہ ججے واضح ہوگیا کہ شریعت رجوع کرنے والے کیلئے ہے۔

آپ سے دین کی سیرے سے اسمان مروا یمال تل لد سے واح ہو ایا کد سریعت رجوح اربے والے سیتے ہے وَابْصِرْتُ الْضِيَاءَ يُضِئُ حَوْلِيْ اَعْمَامِيْ اِنْ سَعَيْتُ وَعَنْ جُنُوْبِيْ

میں نے ایک روشی ریکھی جس سے میرا ماحول جھگا اٹھا اگر میں چلوں تو وہ روشی آگے بھی ہے اور ساتھ بھی ا الله الله الله الله الله عضر و بن عَوْفِ وَاخْوَتِهم جَدِيْلَةِ إِنْ أَجْلِينَ

رے سننے والو! عمرو بن عوف کے قبیلے اور ان کے بھائیوں جدیلہ کو بتا دو کہ وہ مصطفیٰ ملاہیم

ذعاء المُضطفى لا شكَ فِينه فانَكِ إِنْ اَجَبْتِ فَلَنْ تُجيبيىٰ كى دعوت قبول كريس جس مِس كوئى شك شيس اگرتم قبول كرلوك تو گھائے مِس شيس رہوك۔ (ابن عساكر) حضرت انس بياله بيان كرتے مِيس كرم مِن غيزوہ تعوك مِن رسول الله المام كے بمراہ قبل ايك بھيڑيا آيا اور اس نے ربوڑ

میں سے ایک بحری پکڑ لی تو چرواہے اس کے پیچے بھاگ' بھیڑیئے نے ان سے کما: یہ خوراک ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے تم مجھ سے یہ خوراک چھینا چاہتے ہو۔ چرواہے اس کی یہ بات س کر ششدر رہ گئے۔ اس نے کما: تہیں بھیڑیئے کے کلام سے تجب ہوا ہے طلائکہ محمد (المائیل) پر وحی اتری ہے جو کہ اس سے زیادہ تجب خیز ہے۔ (ابولیم)

حضرت ابو ہریرہ واللہ سے روایت ہے کہ ایک بھیڑوا رسول اللہ طالطہ کی خدمت میں عاضر ہوا اور آپ طالطہ کے سامنے آکر بیٹھ گیا۔ پھر دم ہلانے لگا۔ رسول اللہ طالطہ نے فرمایا: یہ بھیڑوں کا نمائندہ بن کر آیا ہے اور یہ مطالبہ کر آ ہے کہ تم این مالوں میں سے ان کا حصہ ٹھرا دو۔ (برار سعد بن منصور "بہقی)

حزہ بن ابی اسید سے مروی ہے کہ نبی آکرم طابع آیک فخص کے جازہ کے لئے نظے کہ آیک بھیڑوا راستے میں پاؤں کی سیائے نظر پرار حضور طابع نظر کرد۔ انہوں نے عرض کیا اسک نظر پرار حضور طابع نظر کرد۔ انہوں نے عرض کیا ارسول اللہ! یہ تو سیال اللہ! یہ تو ہیں ہے بین آپ نے بھیڑوا چلا گیا۔ (بیمق ابو دیم) بہت زیادہ ہے ہیں آپ نے بھیڑوا چلا گیا۔ (بیمق ابو دیم)

ای مضمون کی ایک روایت مطلب بن عبداللہ سے مروی ہے نیز ایک مزنی مخص اور سلیمان بن بیار سے واقدی اور ابو قعیم نے روایت کی ہیں۔

قاضی عیاض شفاشریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابن واہب نے روایت کی کہ ایک بھیریے نے ابوسفیان بن حرب اور مفوان بن امیہ سے ان کے اسلام لانے سے قبل کلام کیا واقعہ بول ہے 'کہ ایک بھیرا ایک ہرن کو پکڑنا چاہتا تھا وہ حرم شریف میں آگیا' بھیڑوا اسے چھوڑ کر لوث گیا' تو اس بات سے شریف سے باہر اس ہرن کے بیچے بھاگا تو ہرن بھاگ کر حرم شریف میں آگیا' بھیڑوا اسے چھوڑ کر لوث گیا' تو اس بات سے ابوسفیان اور صفوان کو بری حرانی ہوئی۔ بھیڑیے نے ان سے خطلب کرتے ہوئے کہا اس سے زیادہ تجب انگیزیہ بات ہے' کہ محمد طابقا مدینہ شریف میں جہیں جن کی طرف بلارہے ہیں اور تم ان کو آگ کی طرف دعوت دیتے ہو' یہ س کر کہ ابوسفیان نے کہا لات و عربیٰ کی فتم! اگر تو یہ بات مکہ کرمہ میں کتا' تو قبیلے کی بوڑھی ہوہ عورتیں لات و عربیٰ سے کنادہ کئی کرلیتیں۔

## ضب کی گواہی

حضرت عمر بن خطاب طاف سے موی ہے کہ ایک وقعہ رسول الله طابط صحلبہ کرام رمنی الله تعالی عنم کی محفل میں تشریف فرا رہے تھے کہ بن علیم کا ایک بدو ضب رکو) کا شکار کرکے آیا۔ اس نے کما: الت و عزی کی فتم ! میں آپ طابط پا ایمان نمیں لاتی۔ حضور طابط نے فرایا: اے ضب ! تو اس ضب نے صاف عملی نہان میں جے تمام حاضرین سمجھ رہے تھے ، جواب ویا آبنات و سغدیات یا دَسُولَ دَبَ الْمُعَالَمِيْن فرایا: مَنْ تَعْبَدُ وَ فَی الْاَرْضِ سَلْطَانُهُ وَ فَی الْسَمَاءِ عَرْشُهُ وَ فِی الْاَرْضِ سَلْطَانُهُ وَ فِی الْسَمَاءِ عَرْشُهُ وَ فِی الْاَرْضِ سَلْطَانُهُ وَ

میں اس ذات کی عباوت کرتی ہوں جس کا عرش آسان میں ہے جس کی حکومت زمین میں ہے جس کا راستہ سندر میں ہے جس کی رحت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جنم میں ہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا: فَمَنْ الله معملات تو بتاکه میں کون موں؟اس نے جواب دیا أنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالِمِيْن

وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ قَدْ افْلحَ مَنْ صدَّقَكَ وَقَدَخَابَ مَنْ كَذَّبَك

آب رب اللفالمين كے رسول اور انبياء كے خاتم بيں جس في آپ المائل كى تقديق كى وہ كاسياب ہو كيا اور جس في كذيب كى ده كھائے ميں رہا ہي بي س كروه بدو ايمان لے آيا۔

المام بیعتی فرماتے ہیں یہ حدیث دیگر طرق سے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها اور حضرت ابو ہررہ والله سے بھی مروقی ے۔ الم سیوطی فراتے ہیں کہ حدیث عمر اللہ کو ابو تھم نے دو سری الناد کے ساتھ افراج کیا ہے ایس بی ایک روایت حفرت علی فاق سے مودی ہے جس کی تخریج ابن عسارتے کی ہے۔

دار تطنی نے حدیث عمر دیا کو ان الفاظ سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم بڑیا صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف فرما تے ، کہ ای اثناء میں بنو سلیم کا ایک بدو ایک کو کا شکار کرکے آیا اس نے بید کو اپنے بازو کے کیڑے میں ڈال رکمی تھی ماکہ گھر جاکر اسے بھونے اور کھلئے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعلل عنم کی جماعت دیمی تو بوچھا: اس جماعت کا سربراہ کون ہے ' تو اسے بتایا گیا' کہ اس جماعت کا سردار وہ ہے جو نبی ہونے کا مدعی ہے پس وہ آپ میں کا کے باس آکر کہنے لگا اے محمدا اگر جھے عرب جلد باز نہ کمیں تو میں آپ مالیا کو قتل کر دیتا اور سب لوگوں کو خوش کر آ۔ یہ س کر حضرت عمر دیا ہے نے عرض كيا يارسول الله! مجمع اجازت ويجئ ميس اس كى كرون اثرا وول- حضور ما اليام في الله الساع عمر إكياتم نسيس جانة كه بروبار مض و قریب ہے کہ ٹی بن جاتا؟ پراس بدوئے ہی اکرم طائع کی طرف مٹ کیا اور اپنی آستین سے مب نکل کر کما لات وعزى كى قتم إيس آب ير ايمان نيس لاؤل كايا پريه ضب آب ير ايمان لائے ساتھ بى اس نے ضب نبى اكرم ظهيم ك سامنے وال دی- (بقیہ حصہ پلی حدیث کی مائند ہے البنہ! آخر میں یہ اضافہ ہے)

اس بدو نے کما: یارسول الله ! جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا تو کوئی مخص میرے زویک آپ سے زیادہ قاتل نفرت نه تھا اللہ کی قتم ا اس گفری مجھے اپنی جان اولاد سے زیادہ محبوب ہیں میں آپ پر ہربن مو ظاہروباطن سے ایمان لایا ہوں" حضور طابع سنے فرمایا : مستحق حمدوثاء ہے اللہ تعالی کی ذات جس نے حمیس دین حق کی طرف ہدایت کی۔ یہ دین جو بیشہ غالب رہتا ہے' اور کوئی دین اس پر غالب نہیں آسکتا' اللہ اس دین کو بغیر نماز کے قبول ند کرے گا' ند نماز بغیر قرآن کے قبول کرے گا' تو اس بدو نے گزارش کی کہ مجھے تعلیم دیجئے' چنانچہ آپ مٹائیا نے اس کو سور ، فاتحہ اور سور ، اخلاص کی تعلیم دی۔ اس نے کما: یارسول الله! میں نے بسیط کلام یا رجز میں اس سے بہتر کلام نہیں سالہ یہ سن کر حضور الله الم : يه الله رب اللعالمين كا كلام ب- شعر شيل ب جب تم سوره اخلاص ايك بار يراهو ك، تو محويا تم في تمالى قرآن يره ليا-دوبار سوره اخلاص کو پرما تو دو تمالي قرآن كے برايد جوا اور عن بدروجة ب كور تم في تران خم كرايا- اعرابي نے

عرض كيابان الله جارا معبود إ- وه معمولى ى چيز قبول كرايتا ب اور به زياده عطاكر آب

پھر حضور مائیظ نے اس سے دریافت فرمایا کیا تہمارے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کیا بنو سلیم میں مجھ سے زیادہ کوئی عالج نہیں ' آپ مائیظ نے اس مائیل کو ' قو انہوں نے اتنا دیا کہ اسے مائدار بنا دیا۔ حضرت عبدالرحن بن عوف بولے یارسول اللہ! میں اسے وہ او نثنی دیتا ہوں جو آپ مائیل نے تبوک کی لڑائی میں مجھے عطا کی تھی جس کا کوئی او نثنی مقابلہ نہیں کرعتی۔ میں اس کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہتا ہوں ' رسول اکرم مائیلا نے فرمایا: ایس عمدہ او نثنی کے عوض کے تیم تا مول کرم مائیلا نے فرمایا: ایس عمدہ او نثنی کے عوض کے تیم تا ہوگ جس کے پاؤل زبرجد کے ہوں گے اس کی گردن سرخ موتی کی ہوگ اس کے مودج پر رہنی غالیے ہوں گے تہمیں دوزخ کے پل سے بچلی کی سرعت سے پار لے جائے گی۔ اس کے بعد وہ بدو اس کے مورج پر رہنی غالیے ہوں گے تہمیں دوزخ کے پل سے بچلی کی سرعت سے پار لے جائے گی۔ اس کے بعد وہ بدو نبی اگرم مائیلا کے پاس سے چلی دیا راستے میں اسے ایک ہزار سوار قبیلہ سلیم کے ملے جو تیمو تفنگ سے سلے تھے۔ اس بدو نے کہا: اس محض کی طرف جو نبوت کا مری ہو اس بدو نے کہا:

اني اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدًا رسول الله

انہوں نے کما: تو تو ب وین ہوگیا ہے اس بدو نے اسمیں سارا ماجرا سالا تو سب نے کما:

لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

پرنی اکرم طبیع کی بارگاہ میں حاضر ہوئ تو آپ نے ان کا استقبال کیا وہ اپی سواریوں سے اتر پڑے اور پیادہ پا لاَ اللهُ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ

رِ سے ہوئے حاضر خدمت ہوئے" اور عرض کی بارسول الله علیظ جمیں کوئی تھم فرمائے۔ آپ نے فرملیا: تم خالد بن ولید کی قیادت میں جماد کرد 'ابن عمر طافو فرماتے ہیں اس سے قبل اتن بدی تعداد نے بھی بیک وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔

# شیرنے حضرت سفینہ کی رہنمائی کی

فادم رسول طابیخ حضرت سفینہ بڑا یو بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سمندری سفر بی ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ انقاق سے وہ کشتی ٹوٹ کئی اور میں اس کشتی کے ایک تخت پر بیٹ گیا جس نے جھے کو خطکی کے ایک خاردار جسنڈ میں پہنچا ویا۔ اس جسنڈ میں ایک شیر تھا اسے دکھ کر میں خوفزوہ ہوگیا میں نے اس سے کماڈ اے ابالحارث! میں سفینہ ہوں' رسول اللہ طابیخ کا جسنڈ میں ایک شیر تھا اسے دکھ کر میں خوفزوہ ہوگیا میں نے اپنا کندھا ہلایا گویا وہ مجھے راست دیکھا رہا ہے وہ میرے ہمراہ چا فالم ' بیہ من کر اس نے اپنا کندھا ہلایا گویا وہ مجھے راست دیکھا رہا ہے وہ میرے ہمراہ چا بیال بیان بحک کہ جھے راست پر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ گرجا' تو میں نے خیال کیا' کہ وہ مجھے الوداع کمہ رہا ہے۔

راین سعد' ابو سطی' برار' ابن مندہ' ماکم بیسق' ابو ہیم)

### کاشانہ اقدس کے ایک جانور کی دلچیپ حالت

حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عند بيان كرق بين كري الله وحل كريان ايك وحثى جانور تفاجب رسول الله

طبیع باہر تشریف کے جاتے ' تو وہ کھیلا' کور آ اور آ آ جا آ تھا پھر جب رسول خدا طبیع تشریف کے آتے ' تو دبک کر بیٹھ جا آ جب تک رسول اللہ طبیع گھر میں موجود رہنے کوئی حرکت نہ کر آ' بیتی نے اس حدیث کی تقیجے کی ہے۔ چڑیا کی فرماد

یبیق ابولیم اور ابوالشیخ کتب العظمہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سنر میں ہم رسول اللہ طبیع کے ساتھ تھے ہم ایک درفت کے قریب سے گزرے جس میں حمرہ (چڑیا) کا گھو نیا تھا تو ہم نے اس کے دونوں نیچ پکڑ گئے۔ وہ حمرہ بار بار رسول اللہ طبیع کے اوپر آگر اڑتی اور پچھ کہتی۔ حضور طبیع نے فرمایا : کسی نے اس سم میں کو پکڑ کر اے تکلیف پنچائی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے اس کے پچ پکڑے ہیں فرمایا : انہیں ان کے گھونسلے میں رکھ دو تو ہم نے انہیں واپس رکھ دیا۔

# كوالموزه لے اڑا جس میں سانپ تھا

حضرت ابو المامد والله ب مردمی ہے کہ رسول الله طبیع نے اپنے موزے طلب فرمائے۔ پھر ایک موزہ بہنا ہی تھا کہ اس اثناء میں دو سرا موزہ ایک کوالے اڑا اس نے اوپر سے وہ موزہ پھینکا تو اس سے ایک سانپ لکلا سے دیکھ کر حضور طابیع سے فرمایا :جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر جھاڑے اپنے موزے نہ پنے۔ (ابو تھم)

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے 'کہ نبی کریم طابیع جب رفع عاجت کا ارادہ فرماتے' تو وہ دور نکل جاتے' ایک دن آپ تشریف لے گئے اور موزے اتار کر ایک درخت کے نیچ بیٹے' پھر جب آپ نے ایک موزہ پہنا' تو دو سرا موزہ ایک پرندہ لے اڑا جس نے فضا میں جاکر اس کو النا' تو اس میں سے کیچلی اترا ہوا کالا سانپ برآمہ ہوا۔ حضور طابع نے فرایا: یہ ہے وہ عزت و کرامت جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔

# ایک جانور کا شوق دیدار میں بے چین رہنا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے کہ ہمارے ہاں ایک پالتو جانور تھا جب رسول اللہ طابیع ہمارے پاس تشریف فرما ہوتے ' تو وہ جانور سکون کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا نہ کمیں جاتا نہ آتا اور جب رسول اکرم طابیع باہر تشریف لے جاتے ' تو گھر میں ہو آجس سے اسے خوف ہو۔ تشریف لے جاتے ' تو گھر میں ہو آجس سے اسے خوف ہو۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ رسول اللہ طابیع کی زیارت سے محروم ہوکر بے قرار ہوجاتا اور شوق دیدار میں بے کل رہتا۔ (احمد بزار)

# نومولود بچے نے رسالت محمریہ کی گواہی دی

معرض مای کہتے ہیں کہ بین کے چھ الواج کے سال فی آگر ، العام کے مراہ ع ادا کیا میں ایک گرے اندر داخل

ہوا' تو دہاں رسول اللہ طاہیم کا دیدار ہوا۔ آپ طاہیم کا چرو انور چودھیں کے چاند کی طرح مدش تھا' میں نے دہاں یہ جران کن واقد بھی دیکھا کہ بمامد کا ایک مخص اپنے نومولود بچے کو لیکر آپ طاہیم کی فدمت میں حاضر ہوا اس نے اپنے بچے کو لیکر آپ طاہیم کی فدمت میں حاضر ہوا اس نے اپنے بچے کو لیکر آپ طاہیم کی فدمت میں حاضر ہوا اس نے اپنے بچے کو لیکر آپ طاہیم کون ہوں؟ اس نے لیک کیڑے میں لیسٹ رکھا تھا۔ حضور طاہیم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: تو نے بچ کما اللہ تھے برکت عطا فرمائے۔ بھراس نیچ نے جوان ہوئے تک بات نہ کی۔ ہم اے مبارک الیمامہ کتے تھے۔

(جہی وار تعنی عام 'خطیب بغدادی)

عافظ سیوطی خصائص میں فراتے ہیں کہ نی اکرم طابع کے پاس ایسا فض ادیا گیا جس نے جوانی تک بات نہیں کی نی

اکرم طابع نے اس سے بوچھا: من انا میں کون ہوں تو اس نے کما: آپ اللہ کے رسول ہیں پس اللہ تعالی نے اسے نی اکرم طابع کے لئے مجرانہ طور پر قوت کویائی عطا فرا دی۔

باب ہفتم نبی اکرم مظامیط کا معجزہ علم غیب

TRACTO CONT

### فصل اول

## ماضی و مستقبل کے مغیبات کی خبریں

چونکہ یہ نصل اس کتاب کی سب سے بڑی فصل ہے' للذا اس کے اصاف معجزات کی بچپان کے لئے میں نے اسے کثیر عنوانات میں تقییم کردیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف آیک فصل نہیں بلکہ بہت ی فصول کا مجوعہ ہے جو علم مغیبات کے بگانہ فوائد پر مشتمل ہے۔

# مسئله علم غيب كي وضاحت

یہ بات ذہن نشین رہے کہ علم غیب بالذات خاصہ ربانی ہے اور جن علوم غیبیہ کا ظہور نبی اکرم طابیخ کی زبان اقدس یا دیگر انبیائے کرام کی زبانوں پر ہوا۔ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بذریعہ وی یا الهام ہوا۔ نبی اکرم طابیخ کا ارشاد گرامی ہے "بخدا! میں تو وہی پچھ جات ہوں جس کا علم جھے میرا پروردگار عطا فرما آ ہے" لذا جس قدر غیوب کی خبریں نبی اکرم طابیخ سے وارد ہوئی ہیں وہ سب باعلام خداوندی ہیں اگد وہ آپ طابیخ کی نبوت کے جوت اور رسالت کی صحت پر دلالت کریں۔ نبی اکرم طابیخ کی نبوت کے شوت اور رسالت کی صحت پر دلالت کریں۔ نبی اگرم طابیخ کے اطلاع علی الغیب کا معالمہ بہت مشہورومعروف اور امت محربیہ میں شائع وائع ہے۔ یکی وجہ ہے کہ ذمانہ رسالت کے کفار آپ میں کما کرتے تھے بحد خاموش رہو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مخص موجود نہ ہو جو جا کر ہماری باتیں محمد رسول اللہ طابیخ کو جا کہ ہماری باتیں محمد رسول اللہ طابیخ کو جائے کو جا کہ ہماری باتیں محمد رسول اللہ طابیخ کو جائے کو جائے کی بھر بھی بول کر آپ علی کوئی دیں گے۔

طرانی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنما ، روایت کرتے بین که رسول الله علیم نے فرمایا:

متعلی کو د مکھ رہا ہوں۔

حضرت عبدالله بن رواحه ططح فرماتے ہیں۔

وفینا رسول الله ینٹلو کِتابه ، اذا انشقَ مَعُووْفٌ مِنَ الصَّبْح سَاطعُ اورہم مِن الشَّقَ مَعُووْفٌ مِنَ الصَّبْح سَاطعُ اورہم مِن الله کے رسول ہیں جو اس کی کلب کی الاوت کرتے ہیں جب اٹھنے والی صح سے بھلائی پھوئی ہے . ارانا الْهُدی بغد الْعُمٰی فَقُلْوْلِنا بِهِ مُوْقِنَاتٌ اِنْ مُاقَالَ وَاقِعْ بوکر آپ نے ہمیں اندھے بن کے بعد مِن کے بعد م

حضرت حمان بن البعث والمحالة فرمات مين-

سین یَری مالاً یزی النّاسُ حَوْلَهٔ وینْلُوْ کتاب اللّه فی کُلَ مشهد نی علیه الله کی کُلَ مشهد نی علیه الله کی کتاب کی خلات فی الله کی کتاب کی خلات فرماتے ہیں۔ عان فال فی یوج مقالَة غانبِ فتضد نِقُها فی ضخوَة الْنَوْم اوْغد الرّ آپ نے کی روز فائب کی بات بتائی تو اس کی تقدیق ای دوز چاشت کے وقت آجاتی ہے یا انگلے روز واقع ہوجاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس خوف سے اپنی عورتوں سے گفتگو اور دل گلی سے پر بیز کرتے تھے 'کہ کمیں ہمارے بارے میں کوئی وہی نہ اثر آئے جب نبی اکرم طابیم کا وصال ہوگیا' تو ہم اپنی عورتوں سے گفتگو کرنے لگے۔ (بخاری)

اس بلب کے معجزات نبے شار ہیں جن کا احاطہ ان کی کثرت کی وجہ سے ناممکن ہے۔ یہ معجزات اکثر او قات مطالبے پر ظاہر ہوئے اور بھی تقاضائے مناسبات کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئے۔ نبی اکرم طابیع کے معجزات کی زیادہ تعداد انہی پر مشتل ہے امام قاضی عیاض ریطیے شفاشریف میں فرماتے ہیں۔

نی اگرم طلیم کا علم غیب آپ طابیم کے ان مشہورد معروف معجزات میں سے ہے جن کا ہمیں تطعی علم ہے' اور جو کثرت روات اور اتفاق معانی کی وجہ سے بطریق تواتر ہم تک پنچے ہیں"

الم احمد مديني اور طراني مديني حصرت ابوذر علم سے روايت كرتے بين

قَالَ لَقَدُ تَوَكَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَمُ النول فَ كَمَا ؟ فِي شَكَ رسول الله طَهَمُ فَ مِين اس وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمًا مَا عَلَم مِعُ وَمِوْلُ كَدَ فَصَابَ آمَانَي مِن كُونَى بِرَنده بِر مار آ مِ \* وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمًا مَا عَلَم مِعَى وَبِيالِ وَمَا يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ

عمو بن اخطب انصاری فاق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله طابع نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد منبر پر تشریف لاکر خطبہ ویا بہاں تک کہ ظمر کا وقت آگیا۔ آپ طابع منبرے اور ظر کی نماز پڑھائی۔ ظمر کی نماز سے فارغ ہوکر آپ پھر منبر پر جلوہ گر ہوئے اور عصر تک تقریر فرمائی۔ اس کے بعد منبرے اور کہمیں عمر کی نماز پڑھائی۔ پھر منبر و تشریف لائے اور تقریر جادی رکھی یہاں تک کہ آفاب غروب ہوگیا۔ پس آپ نے ہمیں قیامت تک ہونے والے منبر و تشریف لائے اور تقریر جادی رکھی یہاں تک کہ آفاب غروب ہوگیا۔ پس آپ نے ہمیں قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبردی۔ ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جس نے اس تقریر کو یاور رکھا (مسلم)

حضرت حذیفہ بی ہوئے (اور آپ مل بی مرسول اللہ مل بی مالیہ ایک دفعہ ہمارے درمیان کمڑے ہوئے (اور آپ مل بی نے فلم فلم ارشاد فرمایا: اور اس خطبہ میں) آپ مل بی نے قیامت تک ہونے والی کوئی بلت نہ چھوڑی گریہ کہ اس کا آپ نے ذکر فرمایا: جس نے اے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا یقیناً جب کوئی بلت ایسی ہوتی ہے جے میں بھول فرمایا: جس نے اے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا یقیناً جب کوئی بلت ایسی ہوتی ہے جے میں بھول کی ہوتا ہوں جب وہ سامنے آتی ہے تو فورایاد آجاتی ہے جسے کہ کوئی فیض کسی کے چرے کو یاد کرلیتا ہے جب وہ اس سے خائب ہوتا ہے، پھر سامنے آتا ہے، تو اسے پھیان لیتا ہے۔ (بخاری مسلم)

الم ملم حفرت حذیفتہ واله بی سے روایت کرتے ہیں۔

قَالَ آخُبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا هُوَكَانِنٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا هُوَكَانِنٌ اللَّهِ الْقِيْمَةِ فَمَا مِنْهُ شَيٌّ اِلَّا وَقَدْ سَالْتُهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَخُرُجُ آهُلَ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمُدِيْنَةِ مِنَ الْمُدَانِةِ مِنَ الْمُدَانِقَةِ مِنَ الْمُدَانِةِ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

حضرت صدیفہ طاقع ہی سے مروی ہے فرملا: میں نہیں جانگ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھلا دیئے گئے ہیں۔ خداکی تنم ! رسول الله طابع نے کی ایسے محض کا ذکر نہیں چھوڑا جو آج سے قیامت کے دن تک فتنہ کا باعث ہوگا جس کے ساتھیوں کی تعداد تین سویا تین سوسے زیادہ ہو یہاں تک کہ ہم کو اس کے بلپ اور قبیلہ تک کا نام بتا دیا۔ (ابوداؤد)

حفرت انس فالھ سے صحح سند کے ساتھ روایت ہے ایک دن نی اکرم طابید غصر کی طالت میں باہر تشریف لائے اور لوگوں کو خطبہ ریا۔ فرملیا: آج بھے سے تم جس چیز کے بارے میں پوچھو گے ، تو میں اس کی تنہیں خبردوں گا۔ محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں ہم اس وقت دکھ رہے تھے ، کہ جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں یہ طالت دکھ کر حضرت میں اللہ عنہم فرماتے ہیں ہم اس وقت دکھ کر عضرت عمر فالح عرض کرنے گئے۔ یارسول اللہ! ہم لوگ نے نئے جالمیت سے نکل کر آئے ہیں ، للذا ہمارے عیب فاہر نہ فرمائے ہمیں معاف فرمائے اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ (ابو علی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما فرائے ہیں۔ ہیں نے رسول اللہ طابع کو فرائے ہوئے ساکہ قرایش کا یہ قبیلہ ہیشہ امن کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ لوگ انہیں دین سے برگشتہ کرکے کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ پھر ایک مخض نے اٹھ کر سوال کیا یارسول اللہ! کیا ہیں جنت میں جاؤں گا یا جنم میں؟ آپ طابع نے فرایا : جنت میں پھر ایک اور مخض کھڑا ہوا' اس نے پوچھا: یارسول اللہ! میں جنتی ہوں یا جنمی؟ آپ نے فرایا : قو جنمی ہے' بعدازاں فرایا : تم لوگ فاموش رہا کرہ جب تک کہ میں فاموش رہوں اگر تمہارا ایک دوسرے کو دفن کرنے کا مطلمہ پیش نظرنہ ہوتا' تو میں تمہیں اہل جنم کے ایک گروہ کے متعلق ضرور فیرونا یہاں تک کہ تم ان کو پیچان لیتے اور اگر مجھے ایسا کرنے کا عظم دیا جاتا' تو میں ایسا ضرور کرتا۔

(ابو على مسندلاباس به)

یمال سے حقیقت ذبن نظین رہے کہ مغیبات کی خبریں بہت زیادہ ہیں جن کا شار ممکن نہیں کو تکہ نی اکرم طابع اکثر او قات مختف معالمات میں کئی اسباب کی وجہ سے غیب کی خبریں دیے رہتے تھے۔ محد شین نے ان غیبی اخبار کو اپنی تھنیات میں ذکر کیا ہے اور ان میں سے ہر آیک نے معقد صحہ ہی تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ فضل و احسان سے میرے لئے ان غیبی اخبار میں سے مقدار وافر جمع کرنے کی آسانی پیدا فرما دی ہے جنہیں میں نے اس کتاب کے بنیادی پانچ مافذوں سے لیکر حن ترتیب کے ساتھ مرتب کرویا ہے۔ آب یہ ایک متعقل تالیف بن گئی ہے جو ناظرین کی آکھوں کو مختذا کرتی ہے۔ میں نے اس قسم سوم کا بواصعہ چھان پھنک کے بعد امام سیوطی ریافید کی کتاب خصائص کبرئی انتمائی فائدہ مند اور وسیع ہے اور معجزات فضائل اور دلائل کو ان کے مناسب ابواب میں بائٹ ویا ہے۔ خصائص کبرئی انتمائی فائدہ مند اور وسیع کتاب ہو واس باب میں لکھی جانے والی سب کمابوں سے زیادہ جامع ہے سوائے میری اس کتاب جمتہ اللہ کے واللہ سے بیوہ کر ہے اور تفصیل و تبویب کے لحاظ سے زیادہ کال بجد اللہ جمع و تالیف حسن وضع و ترتیب میں اس کتاب سے بیوہ کر ہے اور تفصیل و تبویب کے لحاظ سے زیادہ کال بھری اس کتاب میری اس کتاب کی اساس و بنیاد ہے۔ وہ آگر نہ ہوتی تو میری سے کتاب اس فضیلت سے متصف نہ ہوتی۔ اللہ تعالی اس کے مصف نہ ہوتی تو میری سے کتاب اس فضیلت سے متصف نہ ہوتی۔ اللہ تعالی اس کے مصف نہ ہوتی۔ اس کو خبائد سے ایوہ کر ہوتی سے کتاب اس فضیلت سے متصف نہ ہوتی۔ اللہ تعالی اس کے مصف نہ ہوتی و میری سے کتاب اس فضیلت سے متصف نہ ہوتی۔ اللہ اس کے مصف نہ ہوتی و میں سے کتاب اس فضیلت سے متصف نہ ہوتی۔ اللہ اس کے مصف نہ ہوتی۔ اس کر دہ کتاب اس فضیلت سے متصف نہ ہوتی۔ ان میں میاد شور کہا ہوتی۔

## 1- حفرت صديق أكبر دالهو كي خلافت كي غيبي خبر

حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیم نے فرملیا : عائشہ اپنے باپ اور بھائی کو بلا کر لے آؤ ماکہ ابو بکر صدیق طائھ کے لئے ایک وصیت لکھ دول مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی کئے والا (ابو بکر طائھ کے استحقاق ظافت میں) گفتگو کرے گایا کوئی (ظافت کا) متمی اس کی تمنا کرے گا گر اللہ تعالی اور اہل ایمان سوائے ابو بکر طائھ کے کسی اور کو نمیں مانیں گے۔ (بخاری، مسلم)

# 2- حضرت صديق اكبر والمه كيك جنت كي خوشخري

حضرت عبدالله بن مسعود ولله روایت كرتے بیل كه ني اكرم طابع في ار فرمایا: "ابھى تمهارے پاس ایك بعثنی فخص آئے گا، تو اس اثناء میں حضرت ابو بكر صدیق ولله تشریف لے آئے اور سلام كه كر بیٹه محک ني اكرم طابع نے اس كے بہلے بھى كئى بار انہیں جنت كى خوشخبرى دى تقی- (حاكم)

3- حفرت حذيف ولله بيان كرتے بي كه حضور الله إلى أرشاد فرمايا:

# ÷ خلافت راشده کی ترتیب

حضرت اس عادے موی ہے میں علی ارم الما کے مراہ ایک باغ میں ما او کی لے آگر دروازہ محکمتایا ، حضور المالا

نے فرمایا: انس جاکر دروازہ کھولو' اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو اور میرے بعد خلافت کی بشارت دو' میں نے دروازہ کھولو کھولا' تو ابو بکر جائھ تصے پھر آیک اور مخص آیا اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ حضور طابیع نے فرمایا: اٹھو' دروازہ کھولو اور آنے والے کو جائھ اور آنے والے کو جنت دروازہ کھولا' تو وہ دستک دینے والے عمر جاٹھ تھے' بعد ازاں آیک اور مخص آیا جس نے دروازہ کھاٹھا نے پھر فرمایا: جاکر دروازہ کھولو نیز آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو پھر خلافت کی بشارت ویکر انہیں بھاؤ کہ انہیں شہید کیا جائے گا میں نے دروازہ کھولا' تو حضرت علمان جاٹھ سے طاقات ہوئی۔ (ابو تھیم بزار' ابو علی' ابن الی خیشم)

حضرت سفینہ بڑا بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ طابقا نے مسجد نبوی تعمیر کردائی تو حضرت ابو بکر بڑا و ایک پھر لائے اور اسے رکھا' بچر حضرت عمر بڑا و ایک پھر لائے اور اس کو رکھا پھر حضرت عثمان بڑا و بھی ایک پھر اٹھا کرلائے اور اس پھر کو رکھا۔ اس وقت نبی اکرم مٹائیا نے فرمایا: میرے بعد والیان امریعنی خلفاء اسی ترتیب سے مول گے۔

(ابو معلى حارث بن سلامه ابن حبان عاكم بيهق ابولعيم)

اس مدیث میں اشارہ ہے کہ نی اکرم طبیع کے بعد خلافت ای ترتیب سے ہوگی بلکہ بعض روایات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ جب نی اکرم طبیع سے امر خلافت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ طبیع نے فرایا : کہ یہ لوگ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے۔ اہم ابوزرعہ رازی فرماتے ہیں اس روایت کی سند میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسے ماکم نے متدرک میں تکم صحت کے ساتھ نقل کیا ہے۔

### باره خلفاء کی پیش گوئی

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابع کو فرماتے ہوئے سال عنفریب تم میں بارہ خلفاء ہوں گے اور ابو بحر صدیق طابح میرے بعد زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے اور سرزمین عرب کی چکی کا مالک الیک زندگی گزارے گا جو قاتل تعریف ہوگی اور وہ شاوت کا ورجہ پائے گا۔ ایک مخص نے پوچھا: یارسول اللہ! وہ مخص کون ہے؟ آپ طابح نے فرمایا: اے عمان الوگ آپ طابح نے فرمایا: اے عمان الوگ تب طابح نے فرمایا: اے عمان الوگ تم سے اس قبیص (قبائے خلافت) کو اتروانا چاہیں گے جواللہ تعالی نے تم کو پہنائی ہوگی ہم ہو اس ذات کی جس نے جمھے حق کے ساتھ مبدوث فرمایا: اگر تم نے اس قبیص کو اثار دیا تو اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے (بیمق ابو قبیم)

### حضرت عثان دافع کی شہاوت کی اطلاع

حضرت انس والد بیان کرتے ہیں کہ بن معمل کے وقد نے مجھے نبی اکرم طابط کی خدمت اقدی میں بھیجا اور کما: کہ حضور طابع سے دریافت سیجے کے اگر ہم آئدہ سال عاضر مول اور آپ کو موجود نہ ایمی تو اپنے صد قات کس کے حوالے

کریں۔ میں نے حضور بڑھیم سے دریافت کیا تو آپ ٹڑھیم نے فرمایا: ان سے کمہ دو کہ ابو بکر صدیق جاتھ کے حوالے کردیں۔
انہوں نے بوچھا: اگر ابو بکر صدیق نہ ملیں تو اپنے صد قات کس کے سرد کریں؟ آپ ٹڑھیم نے فرمایا: ان سے کہو اگر ابو بکر جاتھ نہ نہ ملیں تو عمر کے سرد کریں انہوں نے بھر دریافت کیا کہ اگر عمر خاتھ بھی نہ ہوں تو؟ فرمایا: پھر تم ضد قات عثمان جاتھ کے دائے کدینا اور اس روز ان کی جاتی و بریادی ہوگی جس دن عثمان شہید کردیئے جاتمیں گے۔ (بہتی، ابو قیم)

# ایک صدیق و شهید اور جنت کی خوشخبری

حضرت سمیل بیاتو فرماتے ہیں کہ ایک دن احد بہاڑ لرزنے گا' اس دفت رسول اکرم بیابیما' حضرت ابو بکر جابو' حضرت عمر جائیما' حضرت علی بیائی اور حضرت علی بیائی اور حضرت علی بیائی اور حضرت عمر جائیمی ایک صدیق اور حضرت عمر جائیمی اس نیبی خبر کے مطابق حضرت عمر جائو اور حضرت عمان جائو نے شمادت بائی اور حضرت ابو بر صدیق جائو نے شمادت بائی اور حضرت ابو بر صدیق جائو نے شمادت بائی اور حضرت ابو بر صدیق جائو نے طبی موت کا ذاکتہ چکھا۔ (ابو حلی سند صحیح)

### دو سری روایت

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنما سے موی ہے کہ نبی اکرم طبیع ایک باغ میں تشریف فرما تھ کہ حفرت ابو بکر صدیق جائو نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضور طبیع نے (اپنے خلام کو) عکم دیا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت دو نیز انہیں جنت کی بشارت دو پھر حضرت عمر جائو نے اذن طلب کیا تو حضور طبیع نے فرمایا: انہیں اندر آنے کی اجازت دو اور ساتھ بی جنت کی بشارت دو۔ اس کے بعد حضرت عثان جائو نے اجازت طلب کی تو فرمایا: انہیں اجازت دو نیز انہیں بخت اور شہادت کی خوشخری بھی ساؤ۔ (طبرانی)

# خلفائے اللہ کیلئے جنت کی خوشخری

حضرت ابوموی اشعری جائھ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مظیم پیر ارلیں کی منڈر پر تشریف فرہا ہوئے اور ازار بند سمیٹ کر کنو کی بین اپنے بلک اقدس لٹکائے۔ بیس نے عرض کیا کہ دربانی کے فرائض آج بیس مرانجام دول گا۔ اس اثناء بیس حضرت ابو بکر جائھ تشریف لے آئے۔ بیس نے عرض کیا۔ ذرہ انتظار سجیے۔ اس کے بعد رسول اللہ طابیخ کے پاس جاکر کہا۔ یہ ابو بکر صدیق بیں جو حاضری کی اجازت جاہتے ہیں۔ حضور طبیع نے فرمایا: "ان کو آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت ساؤی پی مور طبیع کے دیر کے بعد عمر جائھ آگئے تو بیس نے حضور طبیع کو سناؤی پس دہ آئر میں کو شخری ساؤہ کی حضور طبیع کو میں اگر بیٹھ گئے۔ کہ دیر کے بعد عمر جائھ آگئے تو بیس نے حضور طبیع کو شخری ساؤہ دہ بھی حضور طبیع کے دور اور بیس اگر بیٹھ گئے۔ اس کی اطلاع کی۔ فرمایا :انہیں اندر آنے دو نیز انہیں جنت کی خوشخبری ساؤہ دہ بھی حضور طبیع کے بہلو میں آگر بیٹھ گئے۔ اور اپنے پاؤں کنو کئی میں لٹکا لیے۔ پھر معزت عثمان جائھ تشریف فرما ہوئے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ! عثمان جائھ آئے ہیں اور باریابی کی اجازت طلب کرتے ہیں فرمایا : انہیں اجازت دو نیز انہیں اس مصیب کی دید سے جنت کی بشارت دو جس

میں وہ بتلا ہوں گ۔ وہ اندر آئے اور دیکھا کہ منڈر پر جگہ نمیں ہے تو سامنے کے رخ پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤل کوئیں میں لئکا لئے۔ سعید بن میٹ فراتے ہیں میں نے اس کی تعبیرید لی ہے "کہ ان تیول کی قبریں اکٹی ہول کی اور حضرت عثان کی قبرالگ ہوگی= (بخاری مسلم)

### خلفائے راشدین کے لئے جنت کی ایک اور بشارت

حضرت زید بن ارقم خالی بیان کرتے ہیں کہ جھے نی اکرم طابط نے حضرت ابو بکر خالی کے پاس بھیجا اور فرہایا : وہ گھر میں کوشے مار کر بیٹھے ہوں کے ان کو جا کر میرا سلام کہ اور جنت کی خوشخبری ساؤ پھر عمر خالی کے پاس شیہ جاؤ وہ جہیں گدھے پر سوار ملیں کے ان کا مخبا پن چک رہا ہوگا ان کو بھی میرا سلام کہ اور جنت کا مردہ دو پھر عثمان خالی کے پاس آؤ وہ جہیں بازار میں خریدو فروخت کرتے ہوئے ملیں کے ان کو میرا سلام کہ اور انہیں خوشخبری دو کہ ایک بدی مصبت کے بعد آپ کو جنت نصیب ہوگی 'چنانچہ میں روانہ ہوگیا اور ان تمام اصحاب کو اس حالت میں پایا جو رسول اللہ طابط نے بیان فرمائی تھی تو میں نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ (طرانی بیسق)

## حضرت علی المرتضٰی وہاتھ کے لئے غائبانہ خبر

حضرت جابر خالا ذکر کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم طابقا کے ہمراہ ایک عورت کے پاس آیا 'اس نے ہمارے لئے ایک بمری از کی رسول اللہ طابقا نے فرملا: ابھی ایک جنتی مخص آنے والا ب تو اس اثناء میں حضرت ابو بمر صدیق ظالا واضل ہوئے آپ طابقا نے بار خالا اور جنتی مخص واضل ہونے والا ب تو حضرت عمر ظالا تشریف لے آئے حضور طابقا نے بامر فرملا: ابھی ایک اور مخص جو الل جنت میں ہے 'آنے والا ب اللہ! اگر تو چاہ ' تو آنے والے مخص کو علی بنا دے ''
خرایا: ابھی ایک اور مخص جو الل جنت میں ہے 'آنے والا ب اللہ! اگر تو چاہ ' تو آنے والے مخص کو علی بنا دے ''
جنانچہ حضور طابقا کی پیش گوئی کے مطابق حضرت علی ظالا اندر واضل ہوئے (ماکم)

احد بزار اور طبرانی کی روایت ہے حضرت جابر بیان فرائے ہیں کہ نمی اکرم طابع حضرت سعد بن رہے سے ملاقات کیلئے نکلے وہاں آپ نے ذکورہ بلا چیں گوئی فرائی اور اس میں حضرت عثمان والد کا نام بھی لیا"

## حضرت عمر دالم کے لئے باعزت زندگی اور باشرف شہادت کی خبردی

مزنی قبیلہ کے ایک فخص نے بیان کیا کہ نمی آکرم طائع کے حضرت عمر داللہ پر کپڑوں کا جو ڑا دیکھ کر دریافت فرملیا : کیا سے کپڑے نے ہیں یا دھلے ہوئے عرض کیا یارسول اللہ ! دھلے ہوئے ہیں فرملیا :

## سمندر کی طرح تلاطم خیز فتنه کی خبر

ایک دفعہ حضرت عمر بیٹھ نے سحلہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے پوچھا: حضور طابط نے فتنہ کے متعلق جو ارشاد فربایا قا وہ تم میں سے کس کو زیادہ یاد ہے؟ حضرت حذیفتہ باتھ بولے! جمعے وہ ارشاد یاد ہے۔ انسان کوائل و عیال اور دولت و بال میں جو فتنہ پیش آنا ہے اس کا تدارک نماز' صدقہ انجھی بلت کے کہنے اور بری باتوں سے روکنے سے ہوجانا ہے۔ حضرت عمر بیٹھ نے فربایا: میں اس کے بارے میں نمیں پوچھ رہا۔ میں تو اس فتنہ کے متعلق دریافت کررہا ہوں جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ بیٹھ گا'کیو نکہ اس کے موجزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ بیٹھ کے کہا: اس امیرالمومنین! اس فتنہ سے آپ کو کوئی نقصان نمیں پنچ گا'کیونکہ اس کے موجزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ بیٹھ کے کہا: اس امیرالمومنین! اس فتنہ سے آپ کو کوئی نقصان نمیں پنچ گا'کیونکہ اس کے دور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہو ہو کیا یہ دروازہ کوالا جائے گا یا قو اُد ریا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے جواب ریا "یہ بند دروازہ تو اُد ریا جائے گا۔ انہوں نے ہما گیا'کہ کیا حضرت عذیفہ سے پوچھا'کو کو علم تھا کہ دہ دو دروازہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا' ہل! ان کو اس کا اس طریفہ سے پوچھا گیا'کہ میں بند بیا گیا کہ مور اس بات کابیٹی علم ہے'کہ آج کے بعد کل آئے گا۔ مروق کتے ہیں میں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا؛ تو انہوں نے بتایا کہ دو دروازہ خود حضرت عرفیا کو کا دجود تھا'' نیز کما؛ کہ میں نے یہ حدیث کوئی محمد نہیں بیان کیا۔

(نخاری مسلم)

حضرت عثمن بن مطعون عظم بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ عظم کو فرماتے ہوئے سنا آپ حضرت عمر عظم کے بارے میں فرما رہ سے میں فرما رہے میں فرما رہے میں فرما رہے میں فرما رہے تھے۔ یہ فتنے کا بند دروازہ ہے معفرت عمر جب تک ذندہ رہیں کے تممارے اور فتنہ کے درمیان ایک سخت بند دروازہ رہے گا (بزار طبرانی ابو لیم)

طبرانی حضرت ابوذر خاکھ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ الکھائے فرملا: تم فتنہ میں جنال نہ ہو کے جب تک یہ (بینی عمر) تمهارے درمیان موجود رہیں گے۔

ایک ہار حضرت خلد بن ولید وہا نے شام میں خطبہ دیا او ایک فخص نے ان سے کہا اے امیر ٹھریئے فتنے بھوٹ پڑے ہیں۔ فرمایا نہیں ابھی عمر بن خطاب زندہ ہیں۔ ان کا ظمور تو عمر ہالھ کی شمادت کے بعد ہوگا۔

حضرت خلد الی بلت اپنی رائے سے نمیں کہ کتے تھے۔ ظاہر ب کہ انہوں نے یہ بلت نبی اکرم بالھیم سے یا کسی صحابی سے سن ہوگ۔

# شهاوت عثمان داله کی خبر(چند روایات)

حضرت زید بن ثابت عالی میان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ظام کو بیان کرتے ہوئے ساکہ میرے پاس سے عثان کررے اس وقت ایک فرشتہ میرے پاس قلد اس فرشتے نے کہا: عثان کو اس کی قوم شید کر ڈالے گی ملائکہ ہم بھی اس سے حیاء کرتے ہیں۔ (طبرانی)

حفرت ابو ہریرہ عاد نے حفرت مل ولد کے عاصرہ کے زائے میں بیان کیا میں اے رسول اللہ عام کو فراتے ہوئے

نا کہ عنقریب فتنہ اور اختلاف پیزا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یارسول الله تالط آپ تالط ہمیں کیا تھم دیتے ہیں (کہ اس زمانے میں ہم کیا کریں) فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے امیر لینی عثان اور اس کے ساتھیوں کاساتھ دو' (حاکم بیمق)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما ہے مودی ہے کہ رسول اللہ طابط نے حضرت عثان داڑہ کو بلایا تو وہ آپ طابط کی خدمت میں حاضر ہوئے اب وقت ان کا رنگ متغیرتھا ، پھر جب محاصرہ کا دن آیا۔ ہم نے عرض کیا آپ اہل شورش ہے جنگ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا : میں جنگ نہیں کروں گا ، کیونکہ نبی اکرم طابط نے مجھ سے اس بات کا وعدہ لے رکھاہے ، اللہ امیں اس وعدے پر پابند رہوں گا۔ (ابن ماجہ ، حاکم ، بیعق ، ابو لیم)

حضرت انس طابی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیم نے فرملیا: اے عثمان! عنقریب میرے بعد تمہیں خلافت کے گی اور منافق تمہیں اس سے معزول کونے کی کوشش کریں گے۔ پس ہرگز اس کو چھوڑنا نہیں' اس روز روزہ رکھ لینا اور میرے مان افطار کرنا (ابن عدی' ابن عساکر)

حضرت مرہ بن کعب بیان کرتے ہیں رسول اکرم طابع فتنے کا ذکر فرمارہ سے کہ ای اثناء میں ایک مخص جس نے منہ پر کپڑا ڈال رکھا تھا گزرا۔ آپ نے فرملیا: یہ مخص اس روز ہدایت پر ہوگا میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ حضرت عثان دائھ سے حافظ سلفی رطیع حضرت حذیفہ دائھ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرملیا: کہ پہلا فتنہ حضرت عثان غنی دائھ کی شاوت موگی اور اس کا آخری سلمہ وجال کا ظہورہ جمجھے اس ذات کی قتم اجس کے دست قدرت میں میری ذاری ہے جس مخص کے وار اس کا آخری سلمہ وجال کا ظہورہ بھی محبت ہوگی تو وہ اس حال میں مرے گا کہ یا تو وجال کا زمانہ پائے گا تو اس کی اتباع کرے گا کہ یا تو وجال کا زمانہ پائے گا تو اس کی اتباع کرے گا کہ یا بھر قبر میں اس پر ایمان لائے گا۔

فامریہ ہے کہ یہ روایت حضرت مذیف نے نی اکرم ملید سے سن ہے ورند ایس بات اپن رائے سے نہیں کی جاستی-

# غروب آفاب سے پہلے رزق پہنچنے کی خبر

حضرت عبداللہ بن مسعود عالیہ سے منقول ہے کہ ہم آیک غزوہ میں نی آکرم بالیظ کے ہمراہ ہے کو لوگوں کو خوراک کی کا مسلہ در پیش ہوا یہاں تک کہ مسلمانوں کے چروں پر پریٹانی کے آثار ظاہر ہوئے اور منافقین کو اس سے خوشی ہوئی جوئی جب کی کا مسلہ در پیش ہوا گا ہے ہے مالت دیکھی تو فرایا: بخدا! آج سورج غروب نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے تممارے پاس درتی پہنچ جب رسول اللہ طابقا کی غیبی خبر کی تقدیق کا معالمہ پیدا ہوگا ہوا گا۔ حضرت عثان غنی داو کہ معلوم ہوا کہ عنقریب اللہ اور اس کے رسول طابقا کی غیبی خبر کی تقدیق کا معالمہ پیدا ہوگا کہ اس سے پہلے تممارے پاس رزق پہنچ جائے۔ تو چورہ اونٹ خوراک کے خرید کر نبی آکرم طابقا کی خدمت میں بھیج دیے۔ اس سے مسلمانوں کے چروں پر خوشی طاری ہوگا اور منافقوں کے چرے مرجما گئے۔

فنتح مكه كي بشارت

عروہ کی روایت ہے کہ جب نی اکرم طابع انے صدیبہ کے مقام پر پڑاؤ کیا ' و حضرت عان عالا کو قریش کے پاس بھیجا ' فرمایا : انہیں بتاہیے کہ ہم جنگ کے لئے نہیں آئے بلکہ عمرہ اوا کرنے کے لئے آئے ہیں نیز انہیں اسلام کی طرف وعوت و جبح کے حضرت عان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکہ شریف میں موجود مسلمان مردوں اور عورتوں سے ملکر انہیں فنح کی بشارت دیں اور انہیں بتاکیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنے دین کو مکہ شریف میں غالب کردے گا یہاں تک کہ کی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی ہیں حضرت عان شائل محرت عان شائل کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی ہیں حضرت عان شائل قریش کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں مسلمانوں کے مکہ شریف آنے کی غرض و غایت بتائی تو انہوں نے مائے رہو اور جنگ پر آبادہ ہوگئے ادھر رسول اللہ طابع نے مسلمانوں کو بیعت کی دعوت دی تو ایک پھارنے والے نے پکار کر کما لوگو! سنو! جرئیل امین نبی اکرم طابع پر تاذل ہوئے ہیں تو مسلمانوں نے انہوں نے بات پر بیعت کی کہ وہ مجمی راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رعب طاری کردیا ' تو انہوں نے مگہ میں موجود مسلمانوں کو صلح کے پیام کے ساتھ بھیجا۔

# ایک جنتی مخص آئے گا

سلنی زوجہ ابورافع رضی اللہ تعالی عنما کہتی ہیں میں حضور طابع کے ساتھ تھی۔ آپ طابیم نے فریایا: ابھی تمہارے پاس آیک جنتی مخص آنے والا ہے اس اثناء میں مجھے جوتوں کی کھنکار کی آواز آئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ علی والو بن ابی طالب ہیں۔ (طبرانی)

# حضرت علی دیاہ تاویل قرآن پر جنگ کریں گے

1 - ابوسعید نظر فرات ہیں۔ ہم ایک سنر میں حضور طابع کے ہمراہ تھے۔ آپ طابع کے جوتے ٹوٹ کے او علی الرتضی انہیں درست کرنے کیلئے پیچے رہ مے۔ ایمی تعوثری صافت چلے تھے کہ حضور طابع نے فرایا : تم میں سے ایک فخص آویل قرآن پر یوں جنگ کرے گا جیسے میں لئے اس کی جزیل پر جنگ کی ہے کیا سن اگر حضرت صدیق آکبر عاد ہوئے اوہ فخص میں

موں ' فرمایا : " نسیس " انہوں نے کما : "عمر الله میں " فرمایا : نسیس "

2 - حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما بيان كرتے بين كه نبى أكرم الكام في خاص على طاف سے فريا: اے على التهيس

ميرے بعد مصيبت اور پريشاني كاسامناكرنا پرے گا۔ يوچھا: دين كي سلامتي مين" فرمايا: "بان" (ابو على عاكم)

3 - معرت على المرتضى والحد بيان فرمات ميں

عَهِدَ إِلَى َّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ ﴿ ثِي ٱلرَمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ ﴿ ثِي ٱلرَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ ﴿ عُلَمُ عُيْنِ ﴾ اور قاطين (فالمول) اور مارقين (وين أقَاتِلَ النَّاكِثِيْنَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِيْنَ

ے نکل جانے والوں) سے جماد و مقاتلہ کروں۔ (طرانی)

4 - ابوالاسود سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام واللہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کے پاس آئے اس وقت وہ رکاب میں پاؤں رکھ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ واللہ نے کہا: آپ عراق تشریف نہ لے جائیں۔ آپ وہاں جائیں گے ' تو آپ کو تلوار کی دھار سٹی پڑے گی۔ حضرت علی مرتضی واللہ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی ضم! تم سے پہلے یمی بات مجمد سے رسول اللہ اللہ بیان فرما چکے ہیں۔ (حمیدی، حاکم)

5 - حضرت علی مرتضی کرم الله وجه بیان فرائے بین که رسول الله طابط نے مجھ سے فرایا: عقریب فتنے پیدا ہوں کے اور حسس اپنی قوم کی ضرورت پیش آگ گی۔ میں نے عرض کیا پھر آپ جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ فرایا: کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرنا۔

### پيام نكاح كااراده جان ليا

حضرت علی کرم الله وجد فراتے ہیں کہ نبی اکرم طابع کے پاس فاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رمنی الله تعالی عنها کے رشتہ کے لئے پیغام آنے گئے و جھے سے میری فلومہ نے کہا: کیا آپ جانے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رمنی الله تعالی عنها کے رشتہ کے پیغام آرہے ہیں اس بارے ہیں آپ کو رسول الله طابع کے پاس آنے میں کیا چیز مانع ہے؟ تو اس کی ترغیب پر میں رسول الله طابع کی فدمت میں حاضر ہوا۔ رسول الله طابع کی اس قدر جلالت و بیبت متی کہ جب میں آپ طابع کے سامنے آئے تو مرب لب ہوگیا اور بخدا! کوئی بات زبان پر نہ لاسکا۔ رسول الله طابع نے دریافت فرمایا: کس غرض سے آئے ہو؟ میں فاموش رہا' آپ طابع نے فرمایا: شاید! تم فاطمہ رمنی الله تعالی عنها کے رشتہ کیلئے آئے ہو میں نے عرض کیا "تی بال" فاموش رہا' آپ طابع نے فرمایا: شاید! تم فاطمہ رمنی الله تعالی عنها کے رشتہ کیلئے آئے ہو میں نے عرض کیا "تی بال

### حضرت علی وہا کھ کے قاتل کی نشاندہی

حضرت عمار بن ياسرومني الله تعالى عضاب موى ب كد وسول الله المعالية حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عند

ے فرمایا: بد بخت ترین ہے وہ مخص جو تماری کھورٹی پر دار کرے گا یمال تک کہ تماری داڑھی خون سے تر ہوجائے گی۔ (حاکم ابولعیم)

## شاوت علی والو کی پیش گوئی

حضرت انس ویلی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ طابع کے ہمراہ حضرت علی فیلی کے پاس آیا وہ بیار تھے۔ حضرت ابو برکر فیلی اور حضرت عمر فیلی بھی بیٹے بیٹے بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک نے دو سرے سے کما: ان کی موت تو بھینی نظر آتی ہے " یہ سن کر رسول اللہ طابع ان فرایا: ہرگز نہیں یہ تو شماوت کا جام بیکن کے اور جب ان کا دم آخریں آئے گا، تو سخت قرد غضب کی حالت میں ہوں گے۔ (حاکم)

# حضرت ملحہ وہا کھ کے بارے میں پیش کوئی

قور بن جراہ کا بیان ہے میں روز جمل حضرت طلح کے پاس سے گزرا اس وقت ان کی جاگئی کا وقت تعلد انہوں نے پوچھا: کس گروہ سے تمہارا تعلق ہے؟ میں نے جواب دیا "اصحاب علی سے ہوں" فربلا: ہاتھ آگے کو آگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ میں نے ہاتھ آگے برحملیا تو انہوں نے بیعت کی۔ ای گھڑی ان کی جان نکل گئی پس میں نے آگر اس واقع بیعت کی فر حضرت علی فاتھ کو دی تو فربلا: اللہ اکبر "حضور طابع نے تی فربلا تھا اللہ تعالی اس وقت تک علمہ کو جنت میں داخل نہر کرے گا جب تک کہ میری بیعت ان کے گلے میں نہ ہوگی۔ (حاکم)

# معلدہ تحکیم کے بارے میں ایک نیبی خر

محمد بن کعب جام کتے ہیں کہ رسول اللہ علیما کی طرف سے صدیبیا کی صلح کے کاتب حضرت علی مرتضٰی تھ' آپ علیما

هٰذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو

یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد بن عبداللہ اور سمیل بن عمرو کے مابین مصالحت ہوئی۔

حضرت على الرتضى بجلئ محمد رسول الله ، محمد بن عبدالله لكف يريس و پيش كرنے لكے ، تو نبي اكرم واليدا نے فرمايا :

على ككمو جهيس بحى انسي حالات سے دوجار ہونا برے گا۔

چنانچہ جنگ مفین کے بعد ان کے اور حفرت معاویہ ظافر کے ورمیان معاہرہ تحکیم تحریر کرتے وقت یمی صور تحل پیش آئی۔ (بیعق)

# حضرت علی والھ کے حب داروں اور مخالفوں کا تذ کرہ

حفرت على الرفض والدين فوات من كري محد ي رسول الله الله على المرفض وات من عين عليه السلام ك

مثل پائی جاتی ہے ان سے یمودیوں نے بغض و عداوت کی یمال تک کہ ان کی پاکدامن مال پر بہتان باندها اور ان سے نساری نے اس مد تک محبت کا دعویٰ کیا کہ انہیں اس مقام کا مستحق ٹھرایا جو ان کے شلیان شان نہ تھا۔ خصرت علی مرتضی نے فریایا : سنو! میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہول گے۔ آیک وہ جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے بی اور میری طرف اس چیز کی نسبت کرتے بیں جو مجھ میں نہیں۔ دوسرے وہ جو میرے ساتھ بغض وعداوت رکھتے ہیں اور میری دشنی انیس محمد پر باتن باند من پر برانگیخنه کرتی ہے۔ (عبدالله بن احمر بزار ابو علی مام)

## فنخ خيبر کي بشارت

حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے اک حضرت علی مرتضی فالو غزوہ خیبریں پیچے رہ گئے تھے اکونکه ان کی انکمیس ر کے رہی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ سے کما: میں تو رسول الله طابع سے بیچے رہ رہا ہوں چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور پیچیے سے آملے جب وہ شام آئی جس کے اعلے روز اللہ نے خیبر فتح فرمایا تو رسول اللہ علیما نے فرمایا : کل میں جھنڈا ایک ایسے مخص کو دول گا جے اللہ اور اس کا رسول بیار کرتا ہے۔ ہم نے اجانک دیکھا، تو علی عام نظر آئے ملاکلہ ان کی پیچے سے آسنے کی توقع نہ تھی۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ یہ علی جیں تو آپ مالھام نے ام ملے روز جسنڈا انسیس مطا فرمایا۔ پس اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔

الم مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ معزت سلمہ سے یہ روایت تخریج کی جس کے یہ الفاظ ہیں۔ فَبَصَقَ فِي عَنينيهِ فَبَرَا الله على الله على المحمول من العلب وبن لكايا تو ان كى آكمين شغليب موكس حارث اور ابولعيم كى روايت

حضرت علی والد جمنڈا لیکر نکلے اور اسے قلع کے نیچے جاگاڑا' ایک یمودی نے قلعہ کے اوپر سے جمانک کر دیکھا' تو پوچھا : من انت تو کون ہے ۔ فرمایا : علی ہوں تو یمودی نے کما : کلام موٹی کی متم ! تم غالب آ مینے ہو پس حضرت علی طامح واپس نہیں آئے مراہلد نے ان کے ہاتھ پر قلعہ فتح فرا وا۔

ابو تعیم کتے ہیں یہ اس بلت کی دلیل ہے کہ میودیوں کو اٹی کتابوں کے ذریعے پہلے بی سے علم تھا کہ مس کو ان کی طرف بعیجا جائے گا اور کس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا؟ یہ واقعہ ابن عمر ابن عباس صد بن ابی وقاص ابو بریرہ ابوسعید خدری' عمران بن حصین' جابر اور ابو معل رضی اللہ تعالی عنم ہے بھی منقول ہے ان تمام احادیث کو ابو تعیم نے نقل کیا ہے'

اور سب صد مثول من لعلب وبن سے شفلیب ہونے کا تذکرہ ہے۔

حضرت بریدہ بڑا ہے موی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیم نے خیبر کی جنگ میں فرمایا : کل میں جمنڈا اس فخص کو دول گا ہو الله اور اس کے رسول مالھام کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ خیبر بردور بازد فلح کرے گا۔ اس وقت علی طافح وہاں موجود نہ تھے۔ قریش یہ خوشخبری من کر جمنڈے کی خواہش کرنے لگے۔ اس اٹھاء میں علی المرتضی عاد اپنے اونٹ پر سوار ہوکر آ گئے۔ ان کی آئکمیں دکھ رہی تھیں' حضور الله اسے قربایا : قربایا : قربایا : قربایا : قربایا کی آنکھیل میں تعلق دبن لگایا پھر جمنڈا انہیں عطا فرمایا' تو

اس کے بعد مجمی انہیں آنکھوں کی تکلیف نہ ہوئی۔

حضرت علی عافی فرماتے ہیں جب سے نبی اکرم مالھام نے خیبر کے دن میری آنکھوں میں لعاب دہن لگایا تو نہ میری آنکھوں کو تکلیف ہوئی نہ سردرد ہوا۔

## دنیا کے دو بد بخت آدمیوں کی نشاندہی

حضرت محار بن یا سر رمنی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں میں اور حضرت علی بن ابی طالب عام غزوہ العثیرہ میں ساتھی سے جب ہی اکرم طابیۃ نے پراؤکیا اور وہاں اقامت فرمائی ، ہم نے وہاں نبو مدلج کے لوگوں کو اپنے چشموں اور محبور کے درختوں میں کام کرتے دیکھلہ حضرت علی مرتضٰی عام نے فرمایا: اے ابوالیقطان! آؤ چلیں ان لوگوں کے پاس آکر پکھ دیر ان کا دہ کس طرح کام کرتے ہیں میں نے عرض کیا آگر آپ کی عرضی ہے تو چلتے ہیں پس ہم نے ان کے پاس آکر پکھ دیر ان کا کام دیکھا 'پرہم پر نیند کا غلبہ ہوگیا تو ہم چل دیئے بیاں تک کہ مٹی کے ایک ڈھیر پر سو گئے' بخدا! ہماری آ کھ اس وقت کم مٹی جس لت ہتے۔ اس دن رسول اللہ طابیۃ نے اپنی کی شوکر سے ہمیں جگایا اس وقت ہم مٹی میں لت ہت ہے۔ اس دن رسول اللہ طابیۃ نے مٹی دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے فرمایا تھا۔ اے اباتراب! اس کے بعد فرمایا: کیا تہمیں دنیا کے دو بربخت ترین آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا "ہل! یارسول اللہ طابیۃ) فرمایا: قوم شمود کا اسمی تساور جس نے صالح علیہ السلام کی او نٹی کی کونچیں کا ڈولی تھیں اور دو سرا وہ جو اے عالی ! تمماری کٹیٹی پر وار کرے گا بماں تک کہ داڑھی خون آلود ہوجائے گئ 'پھراسی طرح رسول اللہ طابیۃ نے بیان فرمایا تھا اللہ تعالی نے شمادت علی خام کو یو نمی مقدر فرا دیا جس طرح رسول اللہ طابیۃ نے بیان فرمایا تھا اللہ تعالی نے شمادت علی خام کو یو نمی مقدر فرا دیا جس طرح رسول اللہ طابیۃ نمی اور آپ شقی عبدالرحمٰن بن ملم مرادی کے ہائتہ پر شمید ہوئے۔ (ابن اسحاق)

## محمر بن حنفیہ کی ولادت کی پیش گوئی

حضرت على الرتضى عظم بيان كرتے بين نبي أكرم طابع نے بچھ سے ارشاد فرمایا : على! تهمارے بال ميرے بعد ايك بينا پيدا موكا جے ميں نے اپنا اسم كرامى اور كنيت عطا فرما دى ہے وہ بينا محمد ابن الحنفيد ہے۔

# حضرت فاطمنته الزہرا رضی الله تعالی عنها کے وصال کی پیش گوئی

میرت النبی طاعظ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے منقول ہے کہ جب سورہ کریمہ اذا جاء نصر اللّه نازل ہوئی تو رسول آکرم طاعظ نے حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنما کو بلا کر فرمایا: جملے وصل کا پیغام مل چکا ہے سے رس کر حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنما اشکبار ہوگئیں۔ آپ طاعل نے فرمایا: اے فاطمہ ! مت روتم میرے گھرائے میں سب سے پہلے جملے سے آطوگی تو آپ مسکرا بڑیں بعض ازواج مطمرات فاطمہ نے ہم نے معالمہ دیکھا تو بوچھا فاطمہ ! ہم نے حسس روتے ، پھرشتے دیکھا وجہ کیا ہے ؟ فرمایا: اللہ تھا اللہ تھا اللہ تھا ہے کہ آپ طابی کو وصل کا پیغام مل چکا

ہے تو میں رو بردی اور جب سے خو شخبری دی کہ الل بیت نبوت میں سے سب سے پہلے تمهاری ملاقات ہوگی تو میں ہنس بردی، چنانچہ نبی اکرم مائیا کے وصال کے بعد حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنها چھ ماہ تک حیات رہیں۔ یمی صحح روایت ے۔

## حضرت امام حسن والله كى سيادت كى بيش كوئى

حضرت ابو برق وہا ہو ہے موی ہے۔ رسول اللہ طابع نے امام حسن وہا کہ متعلق فرایا: "میرا بے بیٹا سردار ہے عقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا' چنانچہ ابیا ہی ہوا کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ وہا ہو شہید ہوئے تو لوگوں نے حضرت امام حسن وہا ہو کے باتھ پر بیعت کرلے۔ بیب بیعت کرنے والے چالیس ہزار سے زاکہ سے اور حضرت علی وہا ہو کی بیر نسبت حضرت امام حسن وہا ہو کے زیادہ فربال بردار تھے۔ حضرت امام سات ماہ تک عراق شراسان اور ماوراء النہر کے حکران رہے' پر حضرت امیر معلوبہ وہا ایک لفتکر جرار کے ہمراہ ان کی طرف روانہ ہوئے جب انبار کے علاقے میں دونوں لفکروں کی ٹر بھیڑ ہوئی تو حضرت امام حسن وہا ہو نے بھین کرلیا کہ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوگی اور بیزی تعداد میں مسلمان مارے جائیں گے۔ ادھر حضرت معلوبہ وہا ہو کو بھی ای بات کا احساس ہوگیا تو ایک گروہ نے دونوں لفکروں کے درمیان صلح کی کوشش کی جس سے صلح ہوگئی اور اللہ نے مسلمانوں کا خون محفوظ رکھا اور نبی اکرم طابعا کی بیش گوئی کو بچ جانب فرمایا: کہ میرا یہ بیٹا حسن سروار ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو برے گروہوں کی بیش گوئی کو بچ جانب فرمایا: کہ میرا یہ بیٹا حسن سروار ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو برے گروہوں کی بیش گوئی کو بچ جانب فرمایا: کہ میرا یہ بیٹا حسن سروار ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو برے گروہوں کی بیش گوئی کو بے جانب فرمایان صلح کرا دے گا۔ (بخاری)

## شاوت امام حسين والله كى بيش كوئى

حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں ایک دن میں حضرت اہام حسین عالا کو اٹھا کر نمی اکرم طائع کا کری ہیں ایک دن میں حضرت اہام حسین عالا کو اٹھا کر نمی اگری اگری خدمت میں حاضر ہوئی اور انہیں آپ طائع کی آخوش میں دیا اس کے بعد آپ طائع نے رخ انور مجیر لیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کی آئھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ فرمایا: ابھی جبرل امین آئ اور یہ خبردی ہے کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو شہید کردے گا اور وہ میرے یاس مقام شمادت کی مرخ مٹی بھی لائے ہیں "

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے کہ ایک دن ہی اکرم طابع نیند سے بیدار ہوئے تو طبیعت پریشان مضی اور آپ کے دست اقدس میں سرخ مٹی تھی جے آپ طابع الٹ بلٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ما هٰذِهِ التَوْبَةُ بَنَى اور آپ کے دست اقدس میں سرخ مٹی تھی جے؟ فرطا: جبرل نے جھے خبردی ہے کہ حسین جام سرزشن عراق میں بنا رَسُولَ اللّٰهِ اے الله کے رسول! یہ کسی مٹی ہے؟ فرطا: جبرل نے جھے خبردی ہے کہ حسین جام سرزشن عراق میں شہید ہوں کے اور یہ اس کی مٹی ہے۔ (ابن راہویہ بیعق ابو ھیم)

ام سلمہ فاقد ہی سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں امام حن اور حیین رضی اللہ عنما میرے گھریس کھیلا کرتے تھے ا ایک بار جریل امین ازے اور کما بیاجی آپ طوح کی آپ آپ طابع کے اس بیٹے کو شمید کرے گی اور جیمن کی طرف

اشارہ کیا ' پرمقام شادت کی مٹی آپ مالھام کو عطا فرمائی تو آپ مالھام نے اس کو سو تکھا ' پر فرمایا :

محمد ابن عمر بن حسن بیان کرتے ہیں کہ ہم دریائے فرات کے کنارے پر حضرت امام حسین جاتھ کے ہمراہ تھے۔ انہوں فی شمر بن ذی الجوشن کی طرف دیکھ کر فرمایا : اللہ اور اس کے رسول ملکھا نے چے فرمایا ہے رسول اللہ طاقیا نے فرمایا : گویا ہیں سفید داخوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری الل بیت کا خون پی رہا ہے۔ اس پیش گوئی کا مصداق شمر لعین تھا جو کہ برص ذوہ تھا۔

انس بن حارث بڑا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ طابع کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ فرزند حسین بڑا الی سرمین میں شہید کیا جائے گا جس کا نام کریلا ہے اپس تم میں سے جو کوئی اس وقت موجود ہوتو وہ حسین بڑا کی مدد کرے۔ اس پیش گوئی کے باعث حضرت انس بڑا کی طرف نکلے اور امام حسین بڑا کے ساتھ شہید ہوئے۔ (این اکس بنوی) ابو قیم)

· حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتی ہیں کہ نی اکرم اللہ اس نے فرمایا : مجمعے جبریل امین نے بتایا کہ میرا بینا حسین

ظام میرے بعد "ارض طف" میں شہید کردیا جائے گا وہ میرے پاس مقتل کی مٹی بھی لائے ہیں۔ (طبرانی)

حعرت على المرتفى واله سے مروى ب كم حسين دريائے فرات كے كنارے شهيد مول كے- (ابن سعد)

حضرت انس بن مالک والحه کا بیان ب فرشته بارال نے نمی اکرم بالیم کی زیارت کیلئے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی تو اللہ تعالی نے اس فرشتہ کو اجازت مرحت فرمائی۔ اس روز آپ بالیم کی حضرت ام سلمہ رمنی اللہ تعالی عنما کے ہاں تھمرنے کی باری تھی۔ حضور بالیم نے فرمایا: ام سلمہ! دروازہ کی حفاظت کیجئے کوئی اندر نہ آنے پائے۔ ابھی وہ دروازہ پر بی تھیں کہ حضرت امام حسین واللہ دروازہ کو دکھیل کر اندر آ گے تو نمی اکرم بالیم انہیں چوشے گئے واقعے نے پوچھاکیا آپ بالیم حسین واللہ سے بار کرتے ہیں؟ فرمایا: "ہاں" فرشتے نے کما: عنقریب آپ کی امت انہیں شہید کر ڈالے گی آگر آپ جاہیں تو میں واللہ کو ان کے مقل کی مٹی دکھا دول پس فرشتے نے سرخ مٹی لاکر آپ بالیم کو دکھائی۔ حضرت ام سلمہ نے یہ مٹی لیکر آپ کو ان کے مقل کی مٹی۔ کا بابت بنانی کما کرتے تھے کہ یہ ارض کریاء کی مٹی تھی۔

اس حدیث میں ایک اور معجزہ سے کہ نی اگرم طائع نے سے مجی بتا دیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها حضرت حسین خاله کی شمادت کے بعد تک زندہ رہیں گی اور الیابی ہوا۔

# حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے خروج کے متعلق پیش گوئی

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم طاقع نے بعض امهات المومنین کے خروج کا ذکر فرمایا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها مسموا بیات مختور طاقع نے فرایا ایسے منواء او یکنا کسیل تم بی اس پیش کوئی کا مصداق نہ

بن جانا ' پھر حضرت علی واللہ کی طرف النفات کرکے فرملیا : اگر عائشہ کا معللہ تممارے ہاتھ آئے تو اس کے ساتھ زی سے پش آنا۔ (ماکم ' بہتی )

حضرت ابو رافع و الله سنول ب رسول اكرم المالا في حضرت على والله سن خطريب تمهارك اور عائشه والله علم الله علم الم المن كي جكد لوثا وينا (احمد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے حضور طابط نے فرمایا: اے ازداج مطرات! تم میں سے سرخ اور کھنے بانوں والی او نٹنی کی مالک کون ہے؟ جو خروج کرے گی تو ڈو اس پر حواب کے کتے بھو تکیں گے اور جس کے اردگرد لوگ کثرت کے ساتھ قتل ہوں گے اور وہ اس جنگ میں سلامت رہے گی۔ (بزار' ابو هیم)

حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما بی عامرے ایک علاقے میں پنچیں تو ان پر کتے بھو تکے انہوں نے پوچھا یہ کون می جگہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا۔ "یہ حواب ہے" فرمایا : میں یمال سے واپس لوٹنا چاہتی ہوں' حضرت زبیر ہوئے' نہیں' آگے برھے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالی ان کے درمیان صلح کرا دے گا فرمایا : لوٹ جانا ہی بمتر ہے' کیونکہ میں نے ٹی اکرم طابع کو فرماتے ہوئے بنا۔ اس وقت کیسی صورت حال ہوگی جب تم میں ہے کسی پر حواب کے کتے بھو تکمیں گے؟

### ایک سوالی کے بارے میں غیبی خبر

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنما ذکر فرماتی ہیں کہ میرے پاس مدید کا گوشت آیا۔ میں نے خاوم سے کما : کہ اسے رسول اللہ طابع کے لئے رکھ دو' اس انتاء میں آیک سائل آیا اس نے وروازے پر صدا دی تَصَدَّقُوْا بَارَكَ الله فِيْكُمْ الله حَمْيس برکت عطا فرمائے۔ صدقہ دو' ہم نے اسے جواب دیتے ہوئے کملہ بَارَكَ اللّهُ فِيْكَ

الله تجھے برکت وے ' پھروہ سائل چااگیا اس کے بعد نبی اکرم ظاہدا تشریف لائے تو بس نے خلوم سے کما: اب گوشت قریب کرو' وہ لیکر آیا' دیکھا تو وہ سفید پھر بن چکا تھا حضور طابدا نے فرمایا: تسارے پاس آج کوئی سائل آیا تھا جے تم نے خلل ہاتھ لوٹا دیا تھا؟ میں نے عرض کیا "ہاں" فرمایا: یہ گوشت اسی وجہ سے پھرینا ہے اس کے بعد وہ پھران کے گھرے ایک گوشے میں بڑا رہا۔ وہ اس پر کوئتی اور پیتی رہیں آآئکہ ان کا وصل ہوگیا۔ (بیمق، ابولیم)

# ام المومنين حضرت زينب رضي الله تعالى عنها كے وصال كى پيش كوئى

حضرت سدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم طابع نے ایک دن ازواج مطرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تم میں سے وہ یوی میرے وصال کے بعد سب سے پہلے مجھ سے جالے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ یہ من کر تمام یویاں یہ معلوم کرنے لئے کہ کس کے ہاتھ لین ناپنے لگیں مگر سب سے زیادہ لمبے ہاتھ زینب رضی اللہ تعالی عنما کے نظر کروں سے کام کاری کرتی تھی اور معدقہ وی تھیں۔ (مسلم)

شعبی کی روایت ہے کہ ازواج مطرات نے یہ سوال کیا کہ یارسول الله!

ہم میں سے سب سے پہلے کون وصل کرنے والی ہے؟ قرمایا:

أتيننا أسرع بك لخوقا

جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمے ہوں

اَظُوَلُکُنَّ یَدًا (باتی دوایت مدیث مسلم کی مانند ہے۔ (بیعق)

حضرت میمونه رضی الله تعالی عنهای موت ی خبرکه وه مکه میں وصل نہیں کریں گی

بزید بن اصم کتے ہیں کہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنها مکہ کرمہ میں بیار ہو کئیں تو فرہایا : مجھے مکہ سے لے چلو کو کہ میں بیاں ہو کئیں ہوت نہیں آئے گ" چنانچہ چلو کو کہ میں مرحت نہیں آئے گ" چنانچہ ان کے عزیزوا قارب انہیں لے چلے یہاں تک کہ مقام سرف پر پنچے اور اس درخت کے بیچے جمال نبی اکرم مالیم کا ان کے ساتھ تعلق زوجیت ہوا تھا ان کا وصل ہوگیا۔ (ابن الی شیب بیسی)

## حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنماکے اسلام کی خرر

بیعتی لکھتے ہیں کہ نبی آکرم طاہا نے بنی قریند کی عورتوں میں سے ریحانہ بنت عمرہ کو اپنی زوجیت کے لئے پند فرمایا: قو اس نے اسلام لانے سے انکار کردیا۔ اس سے آپ کبیدہ خاطر ہوئے۔ ابھی آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنے پیچے دو جو توں کے گرنے کی آواز سی 'فرمایا: یہ دونوں جوتے ابن سعنہ کے ہیں جو مجھے ریحانہ کے اسلام لانے کی بشارت دے رہا ہے۔

## حضرت زہیر بن عوام کے بارے میں ایک پیش گوئی .

حضرت قیس رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتفظی عالی نے حضرت زبیر عالیہ سے فرمایا : کیا تہمیں وہ
دن یاد نہیں جب بی اور تم بارگاہ رسالت میں حاضر شے اور رسول اللہ طائع نے تم سے فرمایا : کیا تم علی سے محبت کرتے
ہو؟ اس وقت تم نے کہا : مجھے ان سے محبت کرنے میں کوئی چیز مانع ہے؟ اس پر حضور طائع نے فرمایا : سنو ! تم ان کے
خلاف فحوج کو کے اور ان سے جنگ کو گے 'اس وقت زیادتی تمہاری جانب سے ہوگ۔ یہ سن کر حضرت زبیر عالی واپس
طے گئے۔ (حاکم) '

علائے سرت لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک مشرک اپنے اونٹ پر سوار ہوکر صفوں سے باہر نکلا اور تین بار سائے آنے اور مقابلہ کرنے کا چینج ویا مگر کوئی مقابلہ کیلئے تیار نہ ہوا۔ حضرت زبیر ہاتھ اور اچھل کر اس کے اونٹ پر جاچڑھے اور اونٹ پر ہی محتم سمتھ ہوگئے۔ یہ ویکھ کر حضور طابع نے فربلا: جو زمین پر آگرے گا قتل ہوجائے گا ای اثناء میں مشرک زمین پر گرگیا اس کے اوپر حضرت زبیر جاتھ کرے اور اسے فرج کر ڈاللہ حضور طابع نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فربلا: ہر

نی کا ایک حواری ہے۔ میرے حواری حضرت زبیر ہاتھ ہیں ' بیسی نے بھی اس روایت کی تخریج کی ہے۔ رسول اللہ طابیم نے ابن صفیہ کے قاتل کو جنم میں جانے کی خبر دی تو اسے ابن جرموز نے جنگ جمل سے واپسی پر دھوکے سے قتل کرویا۔

### سعد بن ابی و قاص کے جنتی ہونے کی بشارت

عمرو بن العاص طاف کتے ہیں نبی اکرم طاقع نے ایک موقع پر فرایا: سب سے پہلے جو محض اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ پس سعد بن الی وقاص اس دروازے سے گزرے ' بیمق اور بزار نے میں روایت حضرت عمر بن خطاب طافع سے تخریج کی ہے۔

تیعین حضرت سعد بن ابی و قاص فیاد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیا نے ان سے فرایا: "سعد! تم فی رہو کے اگر کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ نقصان اٹھائیں ' پس منظر اس کا یہ ہے کہ سعد کمہ میں بیار ہوگئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایس سرزمین میں مرس جہال سے انہوں نے بجرت کی۔ ان کے مرض میں اضافہ ہوگیا یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گئے۔ پس نبی اکرم طابیا ان کی عیادت کے لئے تشریف لے آئے حضرت سعد کی ایک بی بیٹی تھی۔ انہوں نے مرض کیا یارسول اللہ! میں اپنے سارے مال کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا: نہیں یہاں تک کہ ایک بمائی کی اجازت عطا فرمائی اور فرمایا: کہ تمائی بھی بہت ہے اس کے بعد حضور طابیا نے ان سے فرمایا: تم زندہ رہو گے یہاں تک کہ پھے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور پھے نقصان پائیں گئی چاتھ پر عماق فی فائدہ اٹھائیں گے اور پھے نقصان پائیں گئی ہوں کہ ہوایت دی لور وہ مسلمان ہو گئے۔ نیز لوگوں نے ان کے ساتھ مال غنیمت ماصل کیا۔ دو سری طرف اللہ تعائی نے ان کے ہاتھوں بہت سے کھار کو نقصان پنچیا۔ انہوں نے کفار سے جملو کیا انہیں حصاف کیا بعض کو قیدی بنایا اور وہ اس مرض کے بعد پچاس سال تک ذرہ دے" امام نودی فرماتے ہیں سے حدیث مجرات میں کی ایک کہ خضور طابیا نے دعشرت سعد دالھ کے بارے میں جو چیش گوئی فرمائی تھی وہ بچ طابت ہوئی۔ سے موری کو بارت میں جو چیش گوئی فرمائی تھی وہ بچ طابت ہوئی۔ سے میں کو بیش گوئی فرمائی تھی وہ بچ طابت ہوئی۔

## عبدالرحل بن عوف والمح كے ہاتھوں دومہ فتح ہوگا

واقدی اور زہیر بن بکار نے روایت کی کہ رسول اللہ طابع نے حضرت عبدالرحن بن عوف کو دومہ کے بو کلب کی طرف ایک دستہ کا سالار بناکر بھیجا اور یہ پیش گوئی فرمائی کہ عنقریب اللہ تعالی تمہارے ہاتھ پر دومہ فتح فرمائے گا جب تمہیں فتح نصیب ہوگی تو تم ان کے سرداروں کی بیش سے شادی کرو گئے ' چنانچہ عبدالرحن یہ دستہ لیکر روانہ ہوئے اور دومہ پینچ کے ' پھرائل دومہ کو تین دن تک اسلام کی دعوت دی جس کے ' تیجہ میں اصنح بن عمو کلبی نے اسلام قبول کرلیا' وہ عیسائی تقاور بنوکلب کا سردار تھا اس کے ساتھ اس کی قوم کی ایک بری تعداد نے بھی اسلام قبول کرلیا جو باتی رہ گئے انہوں نے جن یہ دینا قبول کرلیا عبدالرحن نے تماضرین اصنے سے شادی کی اور اسے مدید شریف لے آئے۔

شهیدان مونه کی شهادت کی غائبانه اطلاع دی

حضرت انس خاتھ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم طابع نے حضرت زید خاتو، حضرت جعفر خاتھ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ خاتھ کو محلا جنگ پر بھیجا اور جھنڈا حضرت زید خاتھ کے سپرد فرمایا وہ سب کے بعد دیگرے شہید ہوئے تو نی اکرم طابع نے ان کی شہادت ہوئے ہوئے اس کے بعد جمنڈا این دواحہ نے تھام لیا اور وہ بھی جام شہادت بی گئے، ہوئے اس کے بعد جمنڈا جعفر خاتھ نے سنجمالا اور شہید ہوگے، پھر جمنڈا این دواحہ نے تھام لیا اور وہ بھی جام شہادت بی گئے، پھر حضرت خالد بن ولید نے آگے بردہ کر جمنڈا اٹھا لیا حالانکہ ان کا تقرر نہ کیا گیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ نی اکرم طابع نے یہ چیش گوئی اس وقت کی جب سرزشن بلقاء کے مقام موند پر جنگ ہورہی تھی۔ رہناری)

امام بخاری حضرت عبداللہ بن محررضی اللہ تعالی عنما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹلیئلم نے غزوہ مونہ میں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا اور تھم ریا کہ اگر زید شہید ہوجائیں تو قیادت جعفر طافو کریں گے وہ بھی شہید ہوجائیں تو عبداللہ بن رواحہ فوج کی کمان کریں گے۔

واقدی لکھتے ہیں کہ نعمان بن ر بغی یہودی نبی اکرم طابع کی خدمت میں آیا۔ اس وقت آپ سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کے ہمراہ مجابدین کو الوداع کہ رہے ہے 'آپ طابع نے فرمایا: جعفر عالیہ بن ابی طالب قیادت سنبھالیں گے اور اگر انہیں بھی شہادت نصیب ہوتو ابن رواحہ سبہ سالار ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہوجائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں یہ من کر نعمان یہودی کنے لگا اے ابوالقائم ا اگر آپ نبی ہیں تو جن لوگوں کے آپ نے نام لئے ہیں خواہ وہ تعو رہے ہیں یا زیادہ سب کے سب شہید ہوجائیں گئ کو گئا ہے ابوالقائم ا اگر آپ نبی اس کے انجیائے کرام جب کی شخص کو لوگوں پر امیر مقرر کرتے اور یہ فرمائے کہ اگر وہ مارا گیا تو اس کی جگہ فلال آدی لے گا خواہ وہ سو آدمیوں کا نام لیتے۔ وہ سب کے سب مارے جاتے سے اس کے بعد وہ یہودی حضرت زید سے کھے فلال آدی لے گا خواہ وہ سو آدمیوں کا نام لیتے۔ وہ سب کے سب مارے جاتے ہے اس کے بعد وہ یہودی حضرت زید سے کئے وہ رسول اللہ طابع ارشاد میں سے ہیں"

حضرت ابو جریرہ خافھ بیان کرتے ہیں میں غزوہ مونہ میں شال تھا' میں نے اس سے پہلے کسی لٹکر کیلئے اتنا سلان حرب' ریشم و حریر اور سونا نہیں دیکھا' اسے دیکھ کر میری آتھیں چوند ممیا گئیں۔ میری بیہ حالت دیکھ کر ثابت بن اقرم جھ سے کہنے لگ۔ ابو جریرہ! تہیں کیا ہوگیا ہے؟

سلعہ ابو ہریرہ! سمیں لیا ہو لیا ہے؟ گویا تم نے ایک لشکر جرار دیکھا ہے میں نے کما: "ہاں" انہوں نے کما: تم بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ شامل نہ تھ' ہمیں فتح و نصرت کثرت (اسلحہ و فوج) کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ (واقدی' بہتق)

غزوهٔ مویة کاسارا منظربیان کردیا

موىٰ ابن عقب ابن شاب وبرق ب المراكب إلى الله على عرب كالمان من كد في اكرم الها ي ارشاد فرايا:

جعفر بن ابی طالب فرشتوں کے جھرمٹ میں اڑتے ہوئے گزرے ہیں ان کے دو پر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی بن منبہ شہیدان موج کی فیر لے کر نبی اکرم طابع کی فدمت میں آئے تو آپ طابع نے ان سے فرایا: چاہو تو تم جھے فردد یا حمیس پند ہوتو میں وہاں کے طالت بیان کروں' علی بولے یارسول اللہ! طابع آپ بی ان کے طالت ارشاد فرا دیں تو نبی اکرم طابع نے فروہ موج کے تمام طالت اور شمیدوں کے واقعات بیان کدیے " یہ بن کر علی کئے گئے اس ذات کی تم جس لئے آپ نے تو فروہ موج کی کمانی کا ایک حرف تک نمیں چھوڑا بلکہ پورا واقعہ حرف بیان فرہا دیا ہے حضور طابع نے فرمایا: دراصل اللہ نے ذمین اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی یمال تک کہ میں نے لوائی کا پورا منظر بچشم خود دیکھا ہے

ابو قادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی آکرم علی الم علی المراء (پ سلادوں کا افکر) روانہ فرہایا اور کما: زید بن حارث تہمارے امیر ہیں آگر وہ شمید ہو جائیں تو جعائیں تو جعائیں تو عبداللہ بن رواجہ فوخ کی تہمارے امیر ہیں آگر وہ شمید ہوجائیں تو عبداللہ بن رواجہ فوخ کی کمان کریں گے اس کے بعد فوج کیا بعدازاں آیک دن نبی آکرم طابع منبر برجلوہ افروز ہوئے محم دیا کہ لوگ نماز کیلئے آکشے ہوجائیں پی لوگ اعلان کے بعد آکشے ہوگئے آپ نے فرہایا: میں حمیس مون کی طرف جانے والے افکر کے منطق بتا آبوں یہ افکر روانہ ہوا 'پراس کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا جس میں حصرت زید شمید ہوگئے ان کے بعد جمنڈا حصرت جعفر جائے نے قام لیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ وہ بھی شمید ہوگئے 'پرجمنڈا عبداللہ بن رواحہ نے لیا۔ وہ بھی جم کر لوتے رہے آآ تکہ شمید ہوگئے۔ اس کے بعد جمنڈا خلد بن خاد ولید نے لیا۔ وہ خود تی اس افکر کے بس منظر و کھ کر رسول اللہ طابع نے فرہایا: اے اللہ ! خلد تیری تلواروں میں سے آیک تلوار ہے تو تی اس کی امداد فرہا" اس روز سے ان کا نام خلد سیف اللہ پڑ گیا۔ (بیمنی)

عاصم بن عمر بن قلوہ اور عبداللہ بن ابو بکر بن حزم بیان کرتے ہیں کہ جب مونہ کے مقام پر افتکر اسلام اور اہل مدم کی معرکہ آرائی ہوئی تو حضور طاہیم منبر شریف پر جلوہ کر ہوئے۔ آپ کے سامنے شام کی سرزین ہے جباب ہوگئ اور آپ طابیم جنگ کا مظر دیکھنے لگے۔ آپ طابیم نے فرمایا : زید نے جمنڈا لیا تو اس کے پاس شیطان آیا اس نے زندگی محبوب اور موت ناگوار بناکر چش کی اور دنیا کی محبت کی طرف ترفیب دی اس شیط ناگوار بناکر چش کی اور دنیا کی محبت کی طرف ترفیب دی اس سے بال محک کہ شمید ہوگئے اور جنت میں داخل ہوگئے۔

اس کے بعد جمنڈا حضرت جعفر فالھ نے تھام لیا، شیطان نے ان کے پاس آگر انہیں بھی زندگی کی محبت اور موت کی اگراری والی اور ونیا کی تمنا والا آب ، پھروہ بھی تاکواری والی اور ونیا کی تمنا والا آب ، پھروہ بھی تاکواری والی اور ونیا کی تمنا والا آب ، پھروہ بھی آگے بردھ کر شہید ہوگئے اور جنت میں وافل ہوگئے اور وہ جنت میں یاقوت کے دو پروں کے ساتھ محو پرواز میں جمال چاہتے ہیں اس کے بعد عبراللہ بن رواحہ نے جمنڈا لیا، پھروہ بھی شہید ہوکر جنت میں تشریف لے گئے مگر پھو آتف کے ساتھ "

ب بات انسار ير شاق مزرى وكى في سوال كيايارسول الله إ الهيم اس وقف كى وجد كيا ؟ آپ في فرمايا : جب ان کو زخم آئے تو ان میں چھے مستی اور کزوری پیدا ہوئی ، پھرانہوں نے اپنے نفس کو طامت کی اور دھجاعیت دلائی یمال تک کہ انهیں شمادت کا رتبہ مل کیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے یہ س کر انصار کی بریشانی دور ہو گئی۔ (بہمتی)

واقدی اینے شیوخ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طہم کے لئے زمین سمیٹ کر سامنے رکھ دی گئی یہال تک کہ آپ نے غزوہ مونة كامشامرہ فرمايا جب خالد بن وليد رضى الله تعالى عند نے جمند اليا تو نبى اكرم والديم نے فرمايا: اب جنگ كى بھٹی مرم ہوئی ہے۔

ابوعامر محالی طامح بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم مالھا کو حضرت جعفر طامح اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کچھ دیر عملین رہے۔ اس کے بعد آپ مکرائے اس کاسب دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فربایا: مجھے اینے ساتھیوں کی شاوت نے دکھ ریا آآگا میں نے انہیں جنت میں دیکھا کہ آپس میں بھائی بھائی جی اور تخوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں البتہ! بعض تموری ی بے رخی کا مظاہرہ کردہ ہیں گویا انہوں نے تکوارے ناگواری محسوس کی ہے میں نے حضرت جعفر ظام كو فرشت كے روب ميں ديكھا ہے جن كے دو پر بيں اور وہ دونول پر اور ان كے جم كا الكا حصہ خون آلود ہے۔

(ابن سعر)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما روایت کرتے ہیں که رسول الله علیام تشریف فرما تھے حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها بھی آپ کے پاس بیٹی تھیں۔ آپ نے اچاتک وعلیم السلام کما کر فرمایا : اے اساء ! یہ جعفر بیں جو جریل' میکائیل اور اسرافیل علیم السلام کے ہمراہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں سلام دیا ہے لنذا ان کے سلام کا جواب دو حضرت جعفر والله نے بتایا کہ فلال فلال روز ان کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ان کے جسم کے اسکلے حصہ پر تیر نیزے اور تکوار کے 73 زخم کلے ہیں۔ میں نے جمنڈا اپنے دائمیں ہاتھ میں لیا' وہ کٹ گیا تو میں نے جمنڈے کو ہائیں ہاتھ میں لے لیا' پھروہ بھی کٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں ہاتموں کے بدلے مجھے دو پر عطا کئے ہیں جن کے ساتھ میں جبریل اور میکائیل کے مراہ اثر آ ہوں جنت میں جمال چاہتا ہوں اثر آ ہول اور جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہو آ ہول (مام)

حضرت اساء بی سے روایت ہے اکه رسول اکرم والدا میرے پاس تشریف لائے اور فرملیا "جنفر کے بچوں کو میرے پاس لے آؤ" میں انہیں لے آئی تو نی اکرم طابع نے انہیں سو تھا اس وقت آپ افکبار تھے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ا اس رونے کی وجہ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کی کوئی خبر آئی ہے؟ فرمایا: "بال!وہ آج شہید ہو مجے ہیں"

(ابن اسحال ابن سعد عيهي ابولعيم)

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنما بیان کرتے میں کہ مجھے اچھی طرح یاد میں جب رسول اکرم مالھ میری ا، والده ك پاس تشريف لاك اور انسي ميرك والدكى شاوت كى اطلاع كى اوريه فرمايا: من تم كو بشارت ديتا مول كه الله تعالى نے حضرت جعفر عامد کے دو بازو بنا دیے میں وہ ان سے جنت میں افستے ہیں جس وقت وسول اکرم مالایم تشریف لاے اس

وقت میں اپنے بھائی کی بکری کا سودا کر رہا تھا آپ نے دعا دی اے اللہ! اس کے سودے میں برکت عطا فرہا" اس کے بعد میں نے جو خریدو فروخت کی اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ (واقدی، بیمق، ابن عساکر)

دار تعنی حضرت عبداللہ بن عمر دالھ سے موایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم بڑھیم کے ہمراہ تھے آپ بڑھیم نے اپنا سراقدس آسان کی طرف اٹھایا اور فرہایا: "وعلیم السلام ورحت اللہ" صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے عرض کیا یارسول اللہ یہ کیا ہے۔
یہ کیا ہے؟ فرمایا: میرے پاس سے جعفر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ گزرے ہیں اور انہوں نے سلام پیش کیا ہے۔
محمد بن عمر بن علی دالھ سے معقول ہے "کہ رسول اللہ بڑھیم نے فرمایا: میں نے جعفر دالے کو فرشتہ کی شکل میں دیکھا کہ وہ جمت میں اثر رہے ہیں اور ان کے بادوؤں کے انگلے حصد سے خون نہک رہا ہے۔ میں نے حضرت زید کو ان سے کم درجہ بین اور ان کے بادوؤں کے انگلے حصد سے خون نہک رہا ہے۔ میں نے حضرت زید کو ان سے کم درجہ

میں دیکھا میں نے کہا: میں تو زید کو جعفرے کم نہیں سمجھتا تھا تو جریل امین میرے پاس آئے اور کہا: زید حضرت جعفر والھ سے رتبہ میں کم نہیں' لیکن ہم نے جعفر والھ کو آپ والھا کی قرابت کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ (ابن سعد)

#### حضرت عباس كاسونا

عاکم نے یہ روایت ای طرح حضرت ابن عباس والد سے نقل کی ہے کہ جب حضرت عباس والد سے فدیہ لیا گیا تو انہوں نے کہا : یارسول اللہ! جب تک میں ذرہ رہوں گا آپ جھ کو قریش کا فقیر بنا کے چھوڑیں گے آپ طابیا نے جواب ریا آپ قریش کے فقیر کیو کر بنیں گے آپ نے تو سونے کے ڈھیرام الفضل کے حوالے کئے ہیں اور ان سے کما : کہ آگر میں مارا جاؤں تو تاحیات تیرے لئے یہ سونا تجھ کو غنی رکھے گا " یہ سن کر حضرت عباس والد نے کما : میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں "کیونکہ جس بات کی آپ فیروے رہے ہیں اس پر سوائے اللہ کے اور کوئی مطلع نہیں کرسکا

ابن اسحاق اور بیسی امام زہری سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عباس جائو نے کماڈ یارسول اللہ ! طاہم میرے پاس فدید دینے کیلئے کچھ نہیں 'آپ نے فرملیا : وہ مال کمال ہے جو تم نے اور ام الفضل نے دفن کیا تھا اور تم نے دم رخصت یہ کما :

کہ آگر میں مارا جاؤں تو یہ مال میرے بیوں فضل اور تھم کیلئے ہے۔ یہ بن کر حضرت عباس جائو بولے ! اللہ کی تھم ! جھے ایشین ہوگیا ہے 'کہ آپ اللہ کے دسول ہیں۔ بخدا ! اس معلم کا میرے اور ام الفضل کے سواکی کو قطعا علم نہ تھا۔

### حضرت ابن عباس والمو کے جدا لحلفاء ہونے کی بشارت

حضرت ابن عباس فاله فرماتے ہیں کہ جھے ہے میری ماں ام الفضل رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں ہی اکرم طاہم ہے سامنے سے گزری تو آپ طابع ان فرمایا: تممارے هم میں آیک بیٹا ہے جب وہ پیدا ہو تو اسے میرے پاس انا چانچہ جب وہ بچدا ہوا تو میں اٹھا کر نبی اکرم طابع کی فدمت میں لائی۔ آپ طابع نے اس کے دائیں کان میں اذان کی اور بائیں کان میں اقامت ' نیز! نبچ کے منہ میں لعلب وہن ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا ' پورفرمایا : فلفاء کے باپ کو اب لے جاؤجب میں اقامت ' نیز! نبچ کے منہ میں لعلب وہن ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا ' پورفرمایا : فلفاء کے باپ کو اب لے جاؤجب میں نے یہ بات عباس عام کو بتائی تو وہ نبی آکرم طابع کی فدمت میں آئے اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ آپ طابع نے فرمایا : جو میں نے یہ بات عباس عام کو بتائی تو وہ نبی آکرم طابع کی فدمت میں آئے اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ آپ طابع نے فرمایا : جو

بلت ام الفضل نے تم سے کی ہے وہ صحح ہے یہ بچہ ابوا لحلفاء ہے ان میں سے سفاح ہوگا ان سے مهدی ہوگا یہاں تک کہ ان میں سے وہ ہوگا جو حضرت عیلی علیہ السلام کے ساتھ نماز پر معے گا۔ (ابو تعیم) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کے تلینا ہونے کی خبر

حضرت عباس بن مطلب واله سے مودی ہے اللہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو سمی کام کیلئے رسول اکرم مالھا کی خدمت میں بھیجا وہاں انہوں نے ایک آدمی دیکھا تو لوث آئے اور اس آدمی کی موجودگی میں کوئی بات نہ کی۔ بعد میں رسول الله طابع حضرت عباس والله سے ملے تو حضرت عباس نے كما: يارسول الله إطابع ميں نے اپنا بينا عبدالله آپ كے ياس جميعا تھا محر آپ کے پاس ایک مخص کے ہونے کی وجہ سے اس نے آپ سے بات نسیس کی اور واپس آ ممیلہ آپ نے فرایا : باس! وہ جریل تھے ' پھرید پیش کوئی فرمائی کہ تمارا بیٹا عبداللہ تابیعا ہوکر مرے گا۔ نیز فرمایا : کہ اے علم کیرعطاکیا جائے کا (بیعق)

### ایک اور روایت

مَّرُضِيَّةً فَادُخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِي جَنَّتِيْ

حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ میں سفید لباس پین کر نی اکرم علیم کے پاس سے گزرا آپ اس وقت دحیہ کلبی والح کی شکل میں حضرت جریل علیہ السلام سے محو منتگو سے محر مجمعے اس کا علم نہ تھا لندا میں نے سلام نہ وط جریل نے فرملا: اس کا لباس کتا سفید ہے الیکن اس کی اولاد سیاہ لباس پہنے گی آگر یہ سلام دیتا تو میں اس کا جواب دیتا جب میں لوٹ کر آیا تو حضور علیم نے فرملا: تم نے سلام کیوں نہیں دوا؟ میں نے عرض کیا یا ہوسول اللہ آپ مالیم اس وقت دحید کلبی کے ساتھ رازداری کی باتوں میں معرف تھے الذا میں نے قطع کلای مناسب نہ سمجی - فرایا: تم نے اس (دحید) کو و يكما ميس نے عرض كيا جى بال ! فرمايا : وہ تو جريل سے اس كے بعد حضور طابع نے چيش كوئى فرمائى تممارى بينائى جاتى رہے كى اور موت کے وقت واپس آجائے گی۔

عكرمه كيتے ہيں جب حضرت ابن عباس ويلو كا وصال ہوا اور انسيس سرير والا كيا تو ايك پرندہ انتهائي صاف رنگ كا' آيا اور آپ کے کفن میں داخل ہوگیا اس کے بعد نظرنہ آیا وراصل میہ وہ بشارت تھی جو رسول الله علیم نے دی تھی، پھرجب ان کو لحد میں رکھا گیا تو قبر کے کنارے بیٹے ہوئے لوگوں نے سنا کوئی کمہ رہا تھا۔

يَااَيُّهَا النَّفْسُ الْمُظْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً ﴿ لَا مُطْمَنَ جَل الَّهِ رب كي طرف لوث جا خُوش و مُرَّم لوّ اس سے رامنی وہ تھے سے رامنی چرمیرے خاص بندول میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ (ابولعیم)

حضرت ابن عباس فٹاھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالتا اللہ المجھے فرمایا : کہ تمهماری بصارت چلی جائے گی تو وہ جاتی رہی ہے۔ مجھے یہ خبردی کہ میں غرت ہوجاؤں گا تو میں بحیرہ طربہ میں ایک بار ڈوب گیا آپ نے مجھے فتنہ کے بعد ہجرت

كى بيش كوئى فراكى تويس حميس كواه بعالم عوالى كم يس اب محرين على بن الى طالب كى طرف جرت كرا مول-

## نو فل بن حارث کے جدہ میں موجود مال کی نیبی خبر

عبداللہ بن حارث بن نوفل کتے ہیں کہ جب نوفل بن حارث بدر کے مقام پر قیدی ہوئے توحضور ہلاہلا نے ان سے فرمایا : اپنا فدید دیکر آزادی حاصل کر لو تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس تو جان چھڑانے کیلئے کوئی چیز نہیں۔ حضور ہلاہلا نے فریا : اس مال سے فدید دو جو جدہ میں ہے " یہ س کر نوفل پکاراٹھے

اشهد انک رسول الله

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ، پھراس مال کا فدید دیکر رہائی حاصل کرلی۔ (ابن سعد ، بیعق)

هم شده او نثنی کا پیته دیا

عبداللہ بن مسعود واللہ کا بیان ہے کہ جب ہی اکرم طابط صدیب سے لوٹے تو ہمیں رات راستے میں آگئ۔ حضور طابط ا نے فرایا: مَنْ یَخُوسُنَا ہمارا ہم کون وے گا؟ میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں فرایا: تم سو جاتے ہو۔ دوبارہ فرایا: مَنْ یحو سُنَا کون ہرے داری کرے گا؟ میں نے پھر عرض کیا میں کول گا

چنانچہ میں نے رات بھر پہرہ ویاجب سحری کا وقت آیا تو نبی آکرم طابط کا ارشاد کہ "تم سو جاؤ گے" پورا ہونے لگا۔ پس میری آکھ لگ گئی اور پھر جھے جاگ نہ آئی یمل تک کہ سورج کی گری نے بیدار کیا جب ہم جاگے تو رسول اللہ طابط نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ کی مشیئت ہوتی تو تم نہ سوتے اللہ کا اراوہ یہ تھا کہ ایبا ہو جائے ناکہ تممارے بعد کے لوگوں کے لئے ایک تھم واضح ہوجائے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور اس طرح کیا جس طرح آپ کا معمول تھا (لینی نماز پڑھی) پھر فرمایا: میری امت میں سے جو محض سو جائے (اور اس کی نماز قضا ہوجائے) تو وہ اس طرح کرے۔ بعدادال سب اپنی سواریاں لے آئے سوائے نبی آکرم طابط کی سواری کے "کیونکہ وہ ہاتھ نہ آئی۔ حضور طابط نے بچھ سے فرمایا: تم اس من پ چلے جاؤ "چنانچہ میں اس رخ پر چل دیا جد مرجائے کا رسول اللہ طابط نے بچھے تھم دیا تو اس طرف بچھے یہ سواری مل گئی اس کی ممار ایک درخت کے ساتھ آئی ہوئی تھی میں اے لے آیا اور عرض کیا حضور! اس کی ممار آیک درخت کے ساتھ آبھی ہوئی تھی جو بغیرہاتھ کے نہیں کمل عتی تھی۔ (بیسق)

## حضرت عمار بن یا سر کی شهادت کی پیش گوئی

ابوسعید خدری ام سلمہ اور ابوقارہ رضی اللہ تعالی عنم سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابید نے حضرت عمار بن یا سرعام سے فرمانے ہیں یہ حدیث متواتر ہے جے دس سے فرمانے ہیں یہ حدیث متواتر ہے جے دس سے فرمانے ہیں یہ حدیث متواتر ہے جے دس سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے روایت کیا ہے جیسا کہ میں نے احلایث متواترہ کے ضمن میں اس کی وضاحت کردی

Manager Company

حضرت عمار بن یا سر عالم کی خاومد میان کرتی میں کہ ایک وفعہ حضرت عمار عالم شدید بیار ہو سکتے اور ان بر غشی طاری ہو گئی جب انہیں افاقہ ہوا تو اس وقت ہم ان کے آس پاس بیٹ کر دو رہے تھے۔ انہوں نے یہ مظرد کھ کر فرمایا : کیا تہیس اس بلت کا اندیشہ ہے کہ میں بسر پر مرجاؤں گا (برگز نہیں) مجھے میرے پیارے رسول الله طابع نے خروی ہے کہ مجھے ایک باغی گروہ قبل کرے گا اور میری آخری غذا دودھ موگا۔ (بیمتی ابو هیم)

عاکم تھم صحت کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمار عالہ کیلئے جنگ مفین میں دودھ کا مشروب لایا کیا تو وہ ہس یرے 'ان سے بننے کی وجہ یو چھی گئ ' تو جواب ویا کہ رسول الله ظاملانے مجھے بتایا تھا کہ تمماری آخری دنیاوی غذا وودھ ہوگا وہ دودھ نی کر آگے برمے اور شہید ہوگئے۔ البدایہ وا النمایہ جلد اینا

حضرت بذیل غالد بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم والعام کو یہ خبردی ملی کہ حضرت عمار دیوار کے نیچے اگر فوت ہو گئے ہیں آب سن كر فرمايا: نبيس عمار فوت نبيس موسك (ابن سعد)

حعرت عمار جنگ صفین میں شہید ہوئے وہ الم برحق سیدنا علی المرتفنی عاد کے ساتھ سے اور انسیں بافی گروہ یعنی كروہ معاویہ واللہ نے قتل کیا۔ ایعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے افکر میں شامل باغی کروہ مراد ہے)

عیاش بن ابی رہید کو قبیلہ حمیرے سرداروں کے غائبانہ حالات بیان فرما کر روانہ کیا

المام زہری ریلے سے منقول ہے ، کہ نی اکرم اللجام نے قبیلہ حمیرے حارث مسروح اور قیم بن عبد کاال کے نام کمتوب مرای لکھا اور اسے عیاش بن ابی ربید مخروی کے باتھ ارسال فرمایا۔ وم رفست عیاش کو یہ ہدایت فرمائی کہ جب تم سرزین حمیریں پنچو تو رات کے وقت داخل نہ ہونا یمال تک کہ مع ہوجائے ، پھراچی طرح طمارت کرے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی اور تعوایت وعاکی درخواست کرنا اور اللہ سے پناہ طلب کرنا مجردائس ہاتھ میں کمتوب گرامی لیکران سرداروں کے داہنے ہاتھ میں دینا' وہ لوگ اس کو قبول کریں گے' پھران کے سامنے آیت کریمہ

لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَفَرُوا مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ

كى طاوت كرنا عب يرصف سے فارغ موجاؤ تو كمنا من محمد طابع إلى الله على اور من سب سے يملے ايمان لانے والا مول تهمارے پاس جو بھی جحت آئے گی وہ باطل موجائے گی اور جو کتاب بھی مزین موکر آئے گی اس کی رونق اور روشنی ماند پر جائے گی وہ تم پر کچھ پڑھیں کے جب وہ پڑھیں تو کمنا کہ اس کا ترجمہ کرو اور ساتھ یہ پڑھنا۔

حَسْبِيَ اللَّهُ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمُوْتُ ۚ لَأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ إِلَى وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

جب وہ اسلام تبول کرلیں تو ان سے جھاؤ کی ان تمن شاخوں کے متعلق دریافت کرنا کہ جب ان شاخوں کو سامنے لاتے ہیں تو سجدہ ریز ہوجاتے ہیں ایک شاخ سفیدی اور زردی سے طمع شدہ ہے۔ دوسری شاخ ایس ہے جس میں گرہیں ہیں گویا وہ خزران ہے اور تیری شاخ انتہال بیاہ ہے کوروں ابوس کی شاخ ہے کھون شاخ اور اور کرے سروازار جلا دیا عیاش

بیان برتے ہیں کہ میں انٹیل تھم کے لئے لکا یہاں تک کہ ان مرداران فیرکے پاس پنچا میں نے انہیں بتایا کہ میں رسول اللہ طابق کا قاصد ہوں ' پھررمول اللہ طابق کے ارشاد کے مطابق عمل کیا اور سب کچھ ایسا ہی ہوا جیسا کہ رسول اللہ طابق نے پیش کوئی فرمائی تھی۔ (ابن سعد)

## ایک منافع بخش سوداکی غائبانه خبردی

حضرت صیحب بڑا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طاہا نے فرایا: " مجھے خواب میں تہارا دار بجرت و کھا دیا گیا ہے۔ وہ میاہ پھروں والی زمین کے درمیان شور زدہ مقام ہے ، بجر ہوگا یا بیرب ، صیعب فرا کہ کتے ہیں کہ نوسول اللہ طاہا نے مینہ شریف کی طرف بجرت کی ابو بکر صدیق فراہ آپ کے ہمراہ تھے۔ میں نے بھی آپ طابیا کے ساتھ بجرت کاقصد کیا تو جھے قرار گوا رہا ، بیٹھ نہ سکا انہوں نے سجما شاید جھے بیٹ درد ہے طلا تکہ جھے بیٹ کی تکلیف نہ تھی ، پھران کی آ تکھ لگ گی تو میں موقع پاکر مدینہ کی طرف دوانہ ہوگیا جب بیدار ہوئے تو ان میں بھے بیٹ کی تکلیف نہ تھی ، پھران کی آ تکھ لگ گی تو میں موقع پاکر مدینہ کی طرف دوانہ ہوگیا جب بیدار ہوئے تو ان میں تو جھے جانے ہوئے واپس لے جاتا چاہج تھ میں نے ان سے کما: اگر میں تمہیں چند اوقیہ سونا دے دول تو جھے جانے ہو گئی ہوئی ایس کے ساتھ مکہ لوث آیا ، میں نے کما: دروازے کی دہلیز کھو دو۔ اس بہت پر راضی ہوگئے لیس میں ان کے ساتھ مکہ لوث آیا ، میں نے کما: دروازے کی دہلیز کھو دو۔ اس کے بعد دوانہ ہوگیا یہلی تک کہ نی اگرم طابط کو قباء میں آلما۔ حضور طابط نے جھے دیکھتے ہی تین اللہ حضور طابط نے جھے دیکھتے ہی تین اللہ حضور طابط نے جھے دیکھتے ہی تھی بار فرایا :ینا آبائے نے نے البین اللہ ابو یکی ابروا منافع بخش سودا ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ ابھے سے پہلے تو آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنامہ البنام نے آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنامہ اینا المام نے آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنامہ النام نے آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنامہ المنام نے آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنام النام نے آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنامہ المنام نے آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنام والنام کے آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنام والنام کے آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنام والنام کے آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنام کے البدایہ والنام کے البدایہ والنام والنام کو البدایہ والنام والنام کے آپ کو بتائی ہے۔ (حاکم ، بیسی ) البدایہ والنام کیا کو البدایہ والنام کیا کہ کو بیسی کی البدایہ والنام کیا کیا کہ کو بیسی کیا کی کو بیسی کو کو بیسی کی کو بیسی کی کی کو بیسی کی کو بیسی کی کی کو بیسی کو بیا کی

## حضرت ابوذر والھ کے وصل کی پیش کوئی

حضرت ام ذربیان کرتی ہیں 'بخدا! حضرت عثان والله نے حضرت ابوذر والله کو جلاوطن نیس کیا' بلکہ رسول اللہ طابلا نے پیٹر گوئی فرمائی تھی اور حکم دیا تھا کہ جب ممارات کی تقبیر سلح بہاڑ تک پہٹے جائے تو مدینہ شریف سے نکل جاتا 'چنانچہ جب عمارتیں سلح بہاڑ تک پہٹے کر شہاؤ کرنے گئیں تو حضرت ابوذر والله شام کی طرف نکل گے۔ (سلح مدینہ شریف کے قریب ایک بہاڑے 'حضرت ابوذر والله کے بام میں اختلاف ہے صبح یہ ہے کہ ان کا بام جندب تھا) (حاکم' بیسی ک

ام ذر رضی اللہ تعالی عنها می کا بیان ہے کہ جب ابوذر والدی موت کا وقت آیا تو انہوں نے فرایا: میں نے سنا رسول اللہ طاہم آیک گروہ سے فرمارہ سے تم میں سے آیک محص ضرور بیاباں میں فوت ہوگا اور مسلمانوں کی آیک جماعت اس کے باس آئی گروہ سے فرمارہ تھا کوئی فرو ایبا نہیں ہے باس آئی گر" اب صور تحال یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جن سے حضور طاہم نے خطاب فرایا تھا کوئی فرو ایبا نہیں ہے جس نے آبادی یا اپنے قبیلہ کے لوگوں میں وفات نہ پائی ہو۔ صرف میں رہ گیا ہوں للذا تم سرراہ انظار کو میں نے کما: اب لوگ کمال سے آئیں گے؟ کو تکمہ تجاج بھی جانچے میں اور راستہ بھی بند ہوچکا ہے (پھرچند شر سوار نظریوٹ میں نے کہی کہرے سے انہیں اشارہ کیا تو وہ تیزی کے ساتھ میری طرف بوجے اور پاس آگر کھڑے ہوگئے 'پھر حضرت ابوذر طاہد پر نماذ

پڑھی اور انہیں وفن کردیا' ان لوگول میں حضرت عبداللہ بن مسعود طاقع بھی تھے' یہ واقعہ ربذہ کا ہے جو سنع اور مدینہ شریف کے درمیان ایک مقام ہے۔ (حاکم' ابو هیم)

حضرت ابوذر والله سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے ان سے فربایا :میرے بعد تھے پر افسوس ہے یہ س کر میں رو پڑا اور عرض کی کیارسول اللہ ! کیا میں آپ طابیم کے بعد زندہ رہوں گا؟ فرمایا : ہاں ! جب تم دیکھو کہ عمارات سلح پہاڑ سے تجاوز کرنے والی ہیں تو اس وقت سرزمین قضاعہ کے عربوں کے پاس چلے جانا (ابن ابی شیبہ)

حضرت ابوذر بیلی بیان کرتے ہیں کہ حضور مٹاہیل نے فرمایا: اے اباذر! اس وقت تم کیا کرد کے جب تم پر ایسے حکران آئیں گے جو مال غنیمت کو بے دریغ استعال میں لائیں گے؟ میں نے عرض کیا کیا ان کے خلاف ششیر کبعت ہو کر جہاد کروں؟ فرمایا: کیا میں حہیں اس سے بهتر صورت نہ بتا دوں؟ وہ یہ کہ تم صبرسے کام لویماں تک کہ مجھ سے آملو۔

(ابن سعد)

حضرت ابوذر طافع سے مروی ہے۔ فرملیا: مجھے رسول الله طابع نے اس بات کی خردی ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کی قدرت نہ پائیں گے ' نہ میرے دین میں فتنہ انگیزی کر سکیں گے۔ میں نے تما اسلام قبول کیا تما مروں گا اور قیامت کے دن اکیلائی اٹھایا جاؤں گا۔ (ابو تھیم ' ابن عساکر)

اساء بنت بزید رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے 'کہ نبی اکرم طابعات نے حضرت ابوذر خافو کو مجد میں سویا ہوا دیکھا تو آپ نے فرایا : کیا وجہ ہے کہ مجد میں سو رہے ہو؟ عرض کی یارسول اللہ ! کمال سوؤں؟ مجد کے سوا میرا کوئی گر نہیں۔ فرمایا : اس وقت کیا کرو قت کیا کرو گا جب تہیں شام سے بھی نکال دیاجائے گا؟ عرض کیا میں واپس آجاؤں گا۔ فرمایا : جب تہیں دوبارہ جلاوطن کردیا گیا تو تممارا ردعمل کیا ہوگا۔ عرض کیا اس وقت میں توار لے کر جواد کروں گا یمال تک کہ ججے موت آجائے۔ حضور مالی اس فرمایا : کیا میں تہیں اس سے بہتر طرف می جانا جس طرف فرمایا : کیا میں تہیں اس سے بہتر طرف میل جانا جس طرف لوگ تہیں سے جانا جس طرف کوگل : کیا میں تہیں سے جانا جس طرف کوگل : کیا میں تہیں سے جانا جس طرف کوگل تہیں ہے جانا جس طرف کوگل تہیں ہے جانا جس طرف کوگل تہیں سے جانمیں یمال تک کہ ای مالت پر جھ سے آمانا۔ (اُلِيُو قدیم)

ابوا کمشی ملیک روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹلھیا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کی طرف تشریف لے جاتے تو فرماتے عویمر میری امت کے تحکیم ہیں اور جندب میری امت کے الگ تھلک فرد ہیں جو تنا زندگی سر کریں گے اور تنا مریں گے بس تنا اللہ ان کے لئے کانی ہوگا۔ عویمر ابوالدرواء اور جندب ابوذر رضی اللہ عنما ہیں (حارث)

محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں رسول اللہ طائعا نے حضرت ابوذر غفاری فاقد سے فرایا: جب آبادی سلع تک آجائے تو تم اس سے نکل جانا اور آپ نے شام کی طرف اشارہ فرمایا: میں نہیں خیال کرتا کہ تمہارے حکران تمہیں اس حالت پر چھوٹیں گے۔ عرض کیا یارسول اللہ ! جو لوگ میرے اور آپ کے حکم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں کیا میں ان سے جنگ نہ کول؟ فرمایا: نہیں۔ سمع وطاعت احتیار کرو آگریتی تمہارا حاکم حبثی قلام ہوا چھرت الی حالت پیدا ہوگی تو حصرت ابوذر

ی طرف نکل گئے۔ امیر معاویہ ظاہر نے حضرت عثمان ظاہر کو لکھا کہ حضرت ابوذر نے لوگوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کردیا ہے تو انہوں نے حضرت ابوذر ظاہر کو واپس بلوا لیا وہ مدینہ شریف آئے ' پھردبذہ کی طرف چلے گئے وہاں پنچے تو نماز کی جماعت تیار تھی۔ امامت کے فرائض حضرت عثمان کی طرف سے متعمین آیک حبثی غلام سرنجام دینے والا تھا۔ وہ ان کو دکھ کر بیٹھے ہٹ گیا تو حضرت ابوذر نے اس حبثی غلام کو آگے کردیا اور فرمایا: نماز پڑھاؤ 'کونکہ مجھے سمع و طاعت افتیار کرنے کا تھے جواہ حاکم حبثی غلام ہو۔ (ابن سعد)

حضرت ابن مسعود عالا سے مروی ہے کہ جب نی اکرم طابع ہوک کی طرف روانہ ہوئے تو کھے لوگ پیچے رہ گئے اس کے اس کے بعد حضرت ابوذر طابع نی اکرم طابع سے آلے۔ کسی مسلمان نے انہیں دیکھ کر کہا۔ یارسول اللہ طابع آیک مخص رائے پر جاتا ہوا نظر آرہا ہے۔ فرمایا: ابوذر ہو کتے ہیں 'چنانچہ لوگوں نے جب غور سے دیکھا تو پکار کر کہنے لگے یارسول اللہ! بخدا! وہ ابوذر بی ہیں۔ آپ نے فرمایا:

يزحَمُ اللَّهُ اَبَاذَرَّيَمْشي وَخْدَهُ ويَمُؤْت وَخْدَهُ وَ يُبْعَثُ وَخْدَهُ

الله ابوذر طاح پر رحم فرمائے وہ تما چلتے ہیں تما مرس کے اور تمای المائے جائیں گ۔

پھروقت گزر آ رہا آ آنکہ ابوذر ربذہ کی طرف جلاوطن کردیے گئے؟ وہیں ان کا وصال ہوگیا۔ ان کی بیوی اور ان کا خلوم ساتھ تھے۔ ان کے جمد کو بر سرراہ رکھ ویا گیا کہ اچانک ایک قافلہ آنکلا جس میں عبداللہ بن مسعود والھ بھی تھے 'کی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا ابوذر غفاری والھ کا جنازہ ہے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود والھ رو پڑے اور کنے لگے کے فرمایا رسول اللہ اللہ اللہ تعالی ابوذر والھ پر رحم فرمائے وہ تنما چلتے ہیں تنما مریں کے اور اکیلے بی اٹھائے جائیں گئرسواری سے اثر کر ان کے وفن کا انتظام کیا۔ (ابن اسحالی ابیاقی)

### حضرت ابوالدرداء دالھ کے متعلق پیش کوئی

حضرت ابوالدرداء واله فرمات بین میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے آپ کا بید ارشاد پنچا ہے، کہ پہلے لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد موجائیں کے فرمایا: ہاں! گرتم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، چتانچہ ایبا ہی مواکد حضرت ابوالدرداء والله حضرت عثان غنی والله کی شمادت سے پہلے ہی وصال فرما گئے۔ (بیعق، ابو قیم)

یزید بن ابی حبیب سے منقول ہے کہ دو آدمی ایک ہاتھ زمین کا تنازع کیکر حضرت ابوالدرداء واقع کے پاس مجئے تو انہوں نے فرمایا : میں نے رسول اللہ طالبیم کو فرماتے ہوئے ساکہ جب تم ایس سرزمین میں ہو جمال دو آدمی ایک ہاتھ زمین پر لڑ پڑیں تو اس زمین سے نکل جانا" چنانچہ حضرت ابوالدرداء واقع اس علاقے کو چھوڑ کرشام چلے گئے۔ (ابوداؤد)

جبیر بن نفیر فالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء ایک بت کی پرسٹش کرتے تھے ایک دن عبدالله بن رواحہ اور محد بن مسلمہ رضی الله تعالی عنمانے ان کے گریں داخل ہو کربت کو چورا چورا کردیا۔ ابوالدرداء لوٹے تو بت کا بیہ حشر دیکھا کما تیری بریادی تو نے اپنا وفاع کیوں تنہیں کیا؟ پر جی اگرم کا اور محد میں حاضر ہوئے۔ عبدالله بن رواحہ نے

انسیں آتے ہوئے و کھے کر کما یہ ابوالدرداء ہیں جو میرے خیال کے مطابق ہماری طاش میں آئے ہیں۔ یہ س کر حضور مطابق نے فرمایا : "نہیں" یہ اسلام قبول کرنے کیلئے آرہے ہیں 'کیونکہ میرے رب نے مجھ سے ابوالدرداء کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے 'کہ وہ اسلام لے آئیں گے ' چنانچہ انہوں نے آگر اسلام قبول کرلیا۔ (بیہتی ابولایم)

## حفرت حاطب بن بلتعہ کے ایک خفیہ خط کے متعلق اطلاع

حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طاہم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد (رضی اللہ تعالی عنم)
اور مجھ کو روانہ فرمایا اور محم ریا کہ روضہ خاخ چنچو وہاں حمیس ایک شرسوار عورت لیے گی جس کے پاس ایک خط ہے۔
اس سے وہ خط لے لو۔ حضرت علی عابد فرماتے ہیں ہم روانہ ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے روضہ خاخ چنچ گئے۔ وہاں
ہماری ایک ہودج سوار عورت سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے کما خط نکال اس نے کما: میرے پاس کوئی خط نمیں ، ہم نے کما:
سختے خط نکال ای پڑے گا درنہ ہم تختے برہنہ کردیں (اور خط نکال لیس کے) حضرت علی طاخر ہوئے ہیں ہماری اس دھمکی سے اس نے خط نکال کر ہمارے حوالے کردیا ، ہم یہ خط لیکر نمی آکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اس میں تحریر تھا۔
اس نے خط نکال کر ہمارے حوالے کردیا ، ہم یہ خط لیکر نمی آکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اس میں تحریر تھا۔
اس نے خط نکال کر ہمارے حوالے کردیا ، ہم یہ خط لیکر نمی آکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اس میں تحریر تھا۔
اس نے خط نکال کر ہمارے حوالے کردیا ، ہم یہ خط لیکر نمی آکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اس میں تحریر تھا۔
اس نے خط نکال کر ہمارے حوالے کردیا ، ہم یہ خط لیکر نمی آکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اس میں تحریر تھا۔
اس نے خط نکال کر ہمارے حوالے کردیا ، ہم یہ خط لیکر نمی آکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اس میں تحریر تھا۔
اس نے خط نکال کر ہمارے حوالے کردیا ، ہم یہ خط لیکر نمی اگرف سے مشرکیوں کہ ہم یہ نہ ہوئے اس میں تحریر تھا۔

اس خط میں حاطب خامھ نے مشرکین مکہ کو نبی اکرم مالھیم کے بعض خفیہ منصوبوں سے خبردار کیا تھا۔ حضور نبی اکرم ٹالھیم نے دریافت فرمایا

حاطب یہ کیا؟ عرض کیا یارسول اللہ! میرے بارے میں جلدی نہ کیجے میں ایبا مخص ہوں کہ میری قریش کے ساتھ وابنگل تھی، میں ان کا حلیف تھا گرمیری ان کے ساتھ خونی رشتہ داری نہیں، آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی قریش کے ساتھ قرابت داری ہے وہ ان کے اہل و اموال کی حفاظت کرتے ہیں چو نکہ میرا ان کے ساتھ کوئی نہیں تعلق نہیں لنذا میں نے اس بلت کو پند کیا کہ ان پر کوئی احسان کوں آکہ وہ میری قرابت داری کی حفاظت کریں۔ میں نے یہ خط اس لئے نہیں تکھا کہ معاداللہ میں اپند دین سے مرتہ ہوگیا ہوں یا اسلام لانے کے بعد پھر کفرے راضی ہوگیا ہوں۔ نبی اکرم مظاہم نے یہ س کر فربلیا: حاطب نے تم سے سجی بلت کی ہے۔

حضرت عمر طافح نے عرض کیا یار سول اللہ! مجھے اجازت و پیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں' حضور اللہ اللہ نے فرمایا: نہیں حاطب غزوہ بدر میں شریک ہوچکا ہے۔ تہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالی نے اہل بدر کی سرفرو شیوں کو دیکھ کر فرمایا: اے اہل بدر! تم جو جاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا ہے' پھریہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

يا ائْهَا الَّذِيْنِ امْنُوا لاَ تَتْحَذُّوْا عَدُوَىٰ وَعَدُوَّ كُمْ 'وَلِيَاء تُلْقُوْنَ الَيْهِمْ بِالمَوْدَّةِ الى قَوْله فَقَدْ ضلَّ سَوَاءَ السّبيْل سَوَاءَ السّبِيْل حضرت عودہ واللہ سے موی ہے کہ جب نی اکرم طابیع نے سفر کمہ کا عزم بالجزم کرلیا تو حضرت حاطب نے اس منصوبہ سے آگاہ کرنے کیلئے قرایش کو ایک خط لکھا کہ نی اکرم طابیع کمہ پر چڑھائی کا فیصلہ کرنچے ہیں ' چریہ خط قبیلہ مزینہ کی ایک عورت کو دیا جے اجرت پر خط پنچانے کی ذمہ داری سونی۔ اس عورت نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں رکھا اور بالوں کی مینڈھیاں بنالیں اور پھر روانہ ہوگئی۔ اس اٹناء میں نی اکرم طابیع کے پاس آسانی خبر آئی کہ حاطب نے یہ کام کیا ہے۔ پس نی اکرم طابیع نے حضرت علی واللہ اور حضرت ذہر واللہ کے پاس ایک خط ہے جہ کام کیا ہے۔ اس اللہ خط ہے اگر او اس کے پاس ایک خط ہے جو حضرت حاطب نے قرائش کو خبروار کرنے کیلئے لکھا ہے۔ (ابن اسحاق ، یہق)

## حضرت عبدالله بن سلام داله کی حالت اسلام پر موت کی خبر

حفرت عبدالله بن سلام واله سے منقول ہے کہ نبی اکرم بالظام نے ان کو بشارت دی کہ تم آخری گھڑی تک حالت اسلام پر زندہ رہو گے۔ ( بخاری و مسلم )

حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مالھا نے ان سے فرمایا : وہ شمداء کا مقام ہے ' اور تم ہرگز اس مقام کو نہ پاؤ گے۔ (بیمقی)

حضرت سعد والله سے روایت ہے کہ نبی اکرم طابع کی خدمت میں کھانے کا ایک بیالہ چیش کیا گیا۔ آپ طابع اس میں سے کچھ تاول فرمایا اور کچھ کھانان کے رہا۔ آپ نے فرمایا : اس کھانی کی طرف سے ایک جنتی فخص آئے گا جو یہ بقید کھانا کھائے گا۔ اس اثناء میں حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لے آئے اور انہوں نے اسے کھایا۔

### انصار کے لئے بشارت

. حضرت انس والو سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے انسار سے فرمایا : کہ عظریب تم ناجائز تقیم اور ناگوار امرے دوجار ہوئے ہی مرکبو یہاں تک حوض کو ٹر پر مجھ سے ملاقات کرد۔

#### أيك اور روايت

مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوابوب افساری جائو ' حضرت معلوبہ جائو کے پاس آئے اور ان سے اپنی حاجت کا ذکر کیا گر انہوں نے ب رخی کا اظہار کیا اور سر تک اوپر نہ اٹھایا ' حضرت ابوابوب نے (شکایت کے لیجے میں) فرایا : ہمیں رسول اللہ ٹائیج نے یہ فہردی تھی کہ عفریب تم کنبہ پروری اور دولت کی ناجائز تقسیم کے معالمہ سے دوجار ہوگے ' امیر معاویہ جائو نے اس حالت میں تہیں کیا تھم دیا ہے؟ فرایا : ہمیں تھم دیا کہ ہم مبرکریں یمال تک موض کوثر پر چنے جاؤ ' اس بات سے حضرت ابوابوب انساری ناراض ہوگے اور تم افعالی کہ دو ان سے میں گائے نہیں کریں گرے (جام)

### میراجینا مرنا انصار کے ساتھ ہوگا

حضرت ابو ہریرہ بی ہے ہو ایت ہے 'کہ فتح کمہ کے دن افعار مدینہ کئے گئے کہ "حضور بی کھیلا کو اپنے شہری محبت اور اپنے فائدان کے ساتھ نری اور شفقت پیدا ہو گئی ہے "ای حال میں وی آنے گئی جب آپ بی بیلا پر وی کا نزول ہو تا ہم میں ہے کوئی محفض آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا جب وی نازل ہو پکی تو حضور بی بی از اے گروہ افعار ایم ہے 'اور اے اپنے فائدان کے افراد پر رحم آ بی نے کہا: ہے 'کہ اس محفص لیمنی پینیم علیہ السلام کو اپنے وطن کی یاد ستا رہی ہے 'اور اے اپنے فائدان کے افراد پر رحم آ کیا ہے؟ فرمایا: ہرگز الیا نہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں' میرا جینا اور مربا تمہارے ساتھ ہے (میں بھلا تم کو کیے چوڑ سکتا ہوں) افعار ہے بوئے وار عرض کیا بخدا! ہم نے جو پکھ عرض کیا تھا محفن اس خیال سے چھوڑ سکتا ہوں) افعار ہے رسول ساتھ محبت اور وابنگل ہے۔ حضور بی بی بخدا! ہم نے جو پکھ عرض کیا تھا محفن اس خیال سے کہ ہم کو خدا اور اس کے رسول ساتھ محبت اور وابنگل ہے۔ حضور بی بی نامار کی اس عذر خوانی کے جواب میں فرمایا: "ب بی کے اللہ تعالی عذر کو قتل پذیرائی جانے ہیں (مسلم، طیالی' بیسی )

## ابت کی پروقار زندگی اور عالی شان شهاوت کی خبر

محمد بن السارى بيان كرتے ہيں كه نبى أكرم طابيع نے حضرت البت بن قيس طاف سے فرمايا: اے البت إكيا تم اس بات سے خوش نبيل كه تم بروقار زندگى بر كرو- شاوت كى موت مرد اور جنت ميں داخل ہوجاد، عرض كيا كيوں نبيل بات سے خوش نبيل كم كوت مرد اور جنت ميں داخل ہوجاد، عرض كيا كيوں نبيل يارسول الله! پس انهوں نے قابل تعريف زندگى گزارى اور مسيلم كذاب كے ساتھ الزائى ميں شهيد ہوئے۔

(حاكم، بيهق، ابولعيم)

## حضرت زید بن ارقم دلاہ کے تلبینا ہونے کی خبر

حضرت زید بن ارقم واقع خیاف کا بیان ہے 'کہ ٹی اکرم طابط ان کی بیار پری کے لئے تشریف لے مجے اور فرمایا: حمیس اس بیاری سے کوئی جرح واقع خمیں ہوگا بلکہ تماری اس وقت کیا صالت ہوگی جب تم میرے بعد عمودراز گزار کر بصارت سے محروم ہوجاؤ کے؟ عرض کیا جس اس وقت حصول ثواب کی خاطر مبر کروں گا' فرمایا: پھر تو تم جنت میں بلاحباب واخل ہو گ' چنانچہ نبی اکرم طابط کے وصل کے بعد ان کی بینائی لوٹا دی اور ان کا انتقل ہوگا۔ (بیمق)

## حضرت معاذبن جبل سے فرملیا: تم سے پھر ملاقات نہ ہوگی

عاصم ابن حید سکونی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابع الم نے معاذ بن جبل طابع کو یمن بھیجا اور وصیت کرتے ہوئے ان کے ہمراہ باہر تشریف لائے جب وصیت کر چکے تو فرمایا: شاید! آئندہ تم سے طاقات نہ ہوسکے گی اور میری مجد اور قبر کے پاس سے گزرد کے یہ من کر حضرت معاذ داللہ رو پڑنے (احمد بیسی)

بیعتی بطریق زہری حضرت کعب بن مالک عام ہے روایت کرتے ہیں کہ جب نی اکرم طابط نے ج اوا فرمایا و معاق عام کے کی اور کو یمن کی طرف بھیجا اس کے بعد کچھ عرصہ بعد نبی اکرم طابط کا وصال ہو گیا۔

## حضرت براء بن مالک داله کی ابرائے قتم کی پیش گوئی

حضرت انس بیار بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیع نے ارشاد فرملیا: کتنے ہی کمزور بندے ہیں جنہیں لوگ مغین سمجھتے ہیں وہ دو پھٹی پرانی چاوروں میں ملبوس ہوتے ہیں اگر وہ کی معالمہ میں اللہ کی ذات پر ضم کھالیں تو اللہ ان کی قتم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ حضرت براء بیاہ الک بھی انہیں خدا دوست لوگوں میں شامل ہیں حضرت براء بیاہ کا ستر کے مقام پر شمن کی فوج سے آمنا سامناہوا 'مسلمان مقابلے کی تاب نہ لاسکے اور شخریتر ہوگئے۔ انہوں نے حضرت براء بیاہ سے کہا: کہ نبی اکرم طابع ان نہ فرایا: کہ اے براء بیاہ سے کہا: کہ نبی اکرم طابع نے فرایا: کہ اے براء! آگر آپ اللہ کی ذات پر قسم کھالیں تو اللہ آپ کی قسم ضرور پوری کرے گا الذا اب وقت ہے ' میں اللہ کی ذات پر کامیابی کی قسم کھائیں۔ انہوں نے کہا: اے پروردگار! میں تیری ذات پر اعماد کرتے ہوئے قسم اٹھاتا ہوں کہ تو ہمیں ان کی مفکلیں کنے کی توثیق و قدرت عطاکر ' تو مسلمانوں نے انہیں شکست سے دوچار کیا اس کے بعد سوس کے پل پر مُدبعیر ہوئی تو ایرانی لفکر نے مسلمانوں پر کاری ضرب لگائی انہوں نے پھر حضرت براء بیاہ شہد ہوگئے۔ (ترفی ک کر خواست کی تو آپ نے پھر فتم اٹھائی جس کی وجہ سے اہل فارس کو فکست فاش ہوئی اور براء بیاہ شہد ہوگئے۔ (ترفی خاکم ' بہمیّ)

## حضرت نعمان بن بشیر کی شماوت کی پیش گوئی

عاصم بن عمر بن قادہ کتے ہیں کہ عمرہ رضی اللہ تعالی عنها بنت رواحہ اپنے بیٹے نعمان بن بیر والد کو ایک کپڑے میں لیسٹ کر نبی اکرم بالیم کی فدمت میں لائیں اور عرض کی یارسول اللہ ! بالیم آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں کرت مال و اولاد سے نوازے۔ آپ بالیم نے فرمایا : کیا تو اس بات سے رامنی نہیں کہ نعمان اس طرح زندگی بسر کرے جس طرح اس کے مامول عبداللہ بن رواحہ نے گزاری انہوں نے عزت کی زندگی بسر کی اور شادت کی موت مرے اور جنت میں واضل موسے۔ (ابن سعد)

عبدالملك بن عمير سے روايت ہے، كہ بشير بن سعد ظام نعمان بن بشير كو نبى اكرم مليئظ كے پاس لائے اور عرض كيا يارسول الله! ميرے بيٹے كے حق ميں وعافرمائے فرمايا : كيا تخجے پند نسيس كہ وہ اس مرتبہ كو پنچ جس تك تم پنچ ہو۔ اس كے بعد وہ شام آئے اور شام كا ايك منافق اسے قتل كردے۔ (ابن سعد)

مور خین کھتے ہیں کہ جب ضحاک بن قیس خلافت مروانی ہیں مرح را بط کے مقام پر مارا گیا تو حضرت نعمان بن بشرنے مص سے بعاگ جاتا چاہا وہ اس وقت ممس کے گور نر تھے۔ انہوں نے مروان کی مخالفت کرکے حضرت عبداللہ بن ذہیر کی طرف دعوت دی تھی جس کی وجہ ہے الل محص نے ان کو گرفار کرکے شہیر کردیا اور برتن سے جدا کردیا۔

## ابن نبیے مذلی کے عبداللہ بن انیس کے ہاتھوں قل کی خر

حضرت عبداللہ بن انیس عالی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم طابع نے جھے بلا کر فربایا: جھے اطلاع ملی ہے کہ ابن نبیسے ہدلی میرے ساتھ جنگ کے لئے لوگوں کو جمع کردہا ہے وہ مقام نخلہ یا عرفہ میں ہے تم جاکر اسے قتل کردو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! جھے اس کا حلیہ بیان فرہا دیجئے آکہ میں اس کو پہپان لوں فربایا: اس کی نشانی بیہ ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی اس پر کپکی طاری ہوجائے گی۔ ' چنانچہ میں روانہ ہوگیا جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی وہی صالت پائی جو کہ رسول اللہ علی بی مقال کے بیان کی تھی جھے دیکھتے ہی وہ کرزہ براندام ہوگیا ہیں تھوڑا سا اس کے ساتھ چلا۔ جب قابو میں آیا تو آپ طابع نے فربایا: افداح لوجہ ''سر خرد ہوگیا" پر حملہ کرکے اس کو قتل کردیا' پھرجب نی اکرم طابع کی خدمت میں آیا تو آپ طابع نے فربایا: افداح لوجہ ''سر خرد ہوگیا" میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ اس کے بعد (بطور انعام) جھے میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ ساتھ رہایا اور فربایا: کہ اس عصا کو اپنی پاس رکھو میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ طابع رکتے والوں) کی ایک عصا عطا فربایا اور فربایا: کہ اس عصا کو اپنی پاس رکھو میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ طبع رکھو رکھے والوں) کی تعداد بہت کم ہوگی۔ عبداللہ بن انہیں واقع نے اس عصا کو اپنی تکوار کے ساتھ رکھا جب ان کا وصال ہونے رکا تو وصیت کی تھوراد بہت کم ہوگی۔ عبداللہ بن انہیں واج اس حال وابنی آبو ھیم)

ابن شماب زہری اور عروہ کی روایت میں ہے کہ نبی آکرم طابع نے حضرت عبداللہ کو یہ نشانی بتائی تھی کہ جب تم ابن نبیح کو دیکھو گے تو تم پر بیبت طاری ہوجائے گی اور تم اس سے ڈر جاؤ گے۔ عبداللہ کتے ہیں کہ جھے کبھی کی چز سے خوف پیدا نہیں ہوا جب میں نے اس کے رسول نے پچ خوف پیدا نہیں ہوا جب میں نے اس کے رسول نے پچ فرایا ہے ' پھرش گھات لگا کر بیٹھ گیا یہاں تک کہ لوگ (نیندکی عالت میں) پر سکون ہوگئے۔ تو میں نے موقع پاکر اسے قل فرایا ہے ' پھرش گھات لگا کر بیٹھ گیا یہاں تک کہ لوگ (نیندکی عالت میں) پر سکون ہوگئے۔ تو میں نے موقع پاکر اسے قل کردیدی۔ ربیع تی اکرم طابع نے عبداللہ کے آنے سے پہلے ہی ابن نبیح کے قل کی خبردیدی۔ ربیع ابو دیم

## عمیرابن عدی منطمی کے متعلق بیش کوئی

علائے سرت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث بن فنیل نے اپنے باپ حارث سے روایت کی کہ علماء بنت موان بن خطمہ کے ایک مخص بزید بن بزید کی زوجیت ہیں تھی وہ عورت اسلام اور الل اسلام پرزبان طعن وراز کرتی تھی اور کفار کو نبی اکرم طابع کی تو آپ نے فربایا : کوئی میرے لئے اور کفار کو نبی اکرم طابع کی تو آپ نے فربایا : کوئی میرے لئے مردان کی بنی کو گرفت میں لانے والا نہیں؟ یہ بات عمیر بن عدی محطمی نے نبی اکرم طابع کی زبان اقدس سے سن لی جب شام ہوئی تو اس رات عمیر نے اس کے گھر میں اسے قل کردیا۔ میج نبی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا شام ہوئی تو اس رات عمیر نے اس کے گھر میں اسے قل کردیا۔ میج نبی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! میں نے اس عورت کو قل کردیا ہے۔ فربایا : اب عمیر اتم نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے اس عورت کو قل کردیا ہے۔ فربایا : اب عمیر اتم نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے عرض کیا

یارسول الله! کیا مجھے اس کے قل کی وجہ سے کوئی پریشانی اٹھانی بڑے گی۔ فرمایا: شیں۔

لا ينتطخ فيها عنوان المحمد على ويكموان بعى مرضين كراكي كي

چنانچہ عمیر طاق اپنے قبیلے بنو خطمہ کے پاس اوٹ کر گئے۔ بنو خطمہ کی اس زمانے میں بہت تعداد تھی۔ وہ سب بنت مردان کے قتل کی وجہ سے غزرہ تھے۔ خود بنت مروان کے پانچ جوان بیٹے تھے۔ حضرت عمیر طاق نے ان سے کما: اے بن خطمہ میں نے بنت مردان کو قتل کیا ہے تم نے میرے خلاف جو کرنا ہے کرلو اور مجھے بالکل مسلت نہ دو گمر اس کے باوجود حضرت عمیر طاق کو ذرا سا نقصان بھی نہ پنچا اور نبی اکرم طاق کے حسب ارشاد دو بمریاں بھی آپس میں نہ کمرائم س

### ابو قبادہ والھ کے بارے میں پیش گوئی

حضرت ابو قددہ خافو نے ان سواریوں میں جو دینہ شریف آئی تھیں 'ایک گھوڑا خریدا' ای اٹاء میں مسعدہ فزاری کی ان سے طاقات ہوئی تو اس نے بوچھا: اے ابو قدوہ! یہ گھوڑا کیما ہے؟ فربلا: میری خواہش ہے 'کہ اسے جہلا کیلئے بائدھ کر رکھوں ناکہ نبی اکرم طابعیم کے ہمراہ جہاد کروں مسعدہ کئے لگا تہمارا قتل کرنا کس قدر آسان ہے 'اور تہماری حرارت کتنی سخت ہے۔ یہ من کر ابو قلوہ خافو نے کہا: میں اللہ سے دعا کرنا ہوں کہ اس گھوڑے پر تجھ سے میدان جنگ میں طوں' مسعدہ نے کہا: ''امین'' بعدازاں حضرت ابو قادہ ایک دن اس گھوڑے کو اپنی چادر کے بلو میں مجوروں کا چارہ کھلا رہے تھے 'کہ اچانک گھوڑے نے مراوپر اٹھایا اور کان کھڑے کے۔ انہوں نے کہا: اللہ کی شم! اس نے گھوڑوں کی ہو موظم کی ہے۔ ان کی مان نے کہا: اللہ کی اسم کی بیٹے نہ شے اب مجمد رسول اللہ طابعیم کے دین میں کسے ماں کے بیٹے نہ شے اب مجمد رسول اللہ طابعیم کے دین میں کسے ماں کے بیٹے من سے ہیں؟ (بعنی بردل کسے ہو کتے ہیں؟) گھوڑے نے دوبارہ ایسا کیا' تو ابو قادہ نے اس پر زین کمی' اسلیہ لیا اور اس پر سوار ہوگے۔ راستے میں انہیں ایک مختص ملا جس نے تبایا کہ نبی آکرم طابعیم کی اونٹیاں پکڑ کی تیں اور نبی آکرم طابعیم اور موالے۔ راستے میں انہیں ایک میں 'پرانی ہوگے۔ راستے میں انہیں ایک مختص ملا جس نے تبایا کہ نبی آکرم طابعیم کی اونٹیاں پکڑ کی ہیں اور نبی آکرم طابعیم اور محالے۔ حضور طابعیم نے فربیا: اے ابا قادہ! چو' اللہ تمارے ساتھ ہوگا۔

ابو قادہ کا بیان ہے کہ میں ان کی طاش میں نکا۔ اچاتک میری نظر او نشیوں پر پڑی جنہیں ہانک کر لے جایا جارہا تھا لی میں نے اس نظر پر حملہ کردیا میری پیٹانی پر ایک تیر نگلہ میں نے اے نکال دیا اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس کا پیکان نکال دیا ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک شہ سوار آیا۔ اس نے منہ پر خود پس رکھا تھا۔ کہنے نگا ابو قادہ اللہ تعالی نے میرا تیرا آمنا سامنا کردیا ہے ، پھر اس نے اپنا نقلب ہٹا دیا دیکھا کیا ہوں کہ سعدہ فزاری ہے۔ اس نے کما: تمیس لڑائی کا جو انداز پند ہو ، تلوارے ، نیزے سے یا کشتی کی صورت میں میں نے جواب دیا اس کا تجھے انقیار ہے ، وہ کہنے لگا "دکشتی" اور ساتھ ہی گھوڑے سے نیچ اتر آیا۔ میں بھی گھوڑے سے اتر پڑا۔ ، پھر ہم نے ایک دو سرے پر حملہ کردیا۔ میں نے اے بخ کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور اپنا ایتر اس کی تلوار پر کے لیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی تلوار میرے قبضے میں آمی ہے۔ بولا اے ابا قلوہ مجھے زندگی کی بھیک دے۔ میں نے کما: سیس اللہ کی قتم ! میں تجھے زندہ سیس چھو روں گا۔ کنے لگا بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ میں نے جواب دیا "آگ" پھر میں نے اے قبل کرویا اور اپنی جادر میں لیت کر اس کے کیڑے ابار لئے اور خود بین لئے میں نے اس کا اسلحہ بھی چھین لیا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہوگیا ، کونکہ میرا اپنا گھوڑا ماری کٹکش کے دوران بھاگ گیا تھا اور پلٹ کر افکر کی جانب آگیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کی کونچیں کاف ڈالیں' اس کے بعد میں روانہ ہوگیا اور معدہ کے سیتیج پر جا پڑا اس کے ہمراہ سرہ گر سوار تھے' میں نے اے اس زور سے نیزہ مارا کہ اس کی محر ٹوٹ گئی اس کے ساتھی تتر پتر ہوگئے اور میں نے اپنے نیزے کے ساتھ او ننٹیوں کو روک لیا ای اثناء میں نی اکرم مالی اپ اسحاب کرام رضی اللہ تعالی عنم کے ہمراہ تشریف کے آئے جب آپ مالی اور سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم لککری جگہ پنچ' تو ابو قلوہ کے محوثے کو اس حال میں دیکھاکہ اس کی کونچیں کی ہوئی ہیں۔ ایک مخص نے عرض کیا ابو قادہ کے گھوڑے کی کونچیں کاف ڈالی گئی ہیں۔ آپ الھیم نے ددبار فرمایا: تیری مال پر افسوس تیرے کتنے ہی دشمن عالت جنگ میں ہیں۔ اس کے بعد آپ بھیلم اپنے محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے ہمراہ اس مقام پر تشریف لائے جمال جمارا مقابلہ ہوا تھا' یکایک آپ مالیلا نے اور آپ مالیلا کے ساتھیوں نے ایک فخص کو دیکھا جو ابو قارہ کے كيرول مي لينا موايدا تفا- أيك فخص في كما: يارسول الله! ابوقلوه شهيد موكة بي- آپ في فرمايا: الله ابوقاده ير رحم فرمائ۔ اس ذات کی قتم اجس نے مجھے اس عزت و شان سے نوازا ہے۔ ابوقلوہ و مثمن کی فوج کے پیچھے رجز پڑھتے ہوئے جارہے ہیں۔ بیہ سن کر معنزت ابو بکر اور معنزت عمر رضی اللہ تعالی عنما اس لاش کی طرف کیکے' ٹاکہ اس کے منہ سے کپڑا ہٹائیں' منہ کھول کر دیکھا' تو معدہ فزاری تھا' انہوں نے نعوہ بلند کیا اللہ اکبر! اللہ اور اس کے رسول نے بیج فرمایا ہے۔

وہ لوگ انجی ای طالت میں تھ کہ میں اونٹیوں کو ہانگا ہوا لے آیا۔ حضور طابع نے فرایا: اے اباقادہ! اے شہ سواروں کے سردار! اللہ جہیں سرخرد کرے اللہ جہیں برکت دے اور تماری اولاد اور پوتوں میں برکت رکھے۔ ' پھر دریافت فرایا: یہ تمارے چرے پر کیما نشان ہے؟ میں نے عرض کیا۔ ایک تیر لگا ہے حضور طابع نے فرایا: قریب آؤ ' پھر آپ طابع نے فرایا: قریب آؤ ' پھر آپ طابع نے بیکان بری نری سے مھنچ لیا' زخم پر اپنا احاب وابن لگایا اور اپنی جسیلی اس پر رکھ دی۔ ابوقادہ کتے ہیں اس ذات کی قتم! جس نے آپ طابع کو نبوت سے سرفراز فرایا ' پھر اس کے بعد نہ تو بھی جھے چوٹ آئی ہے نہ بھی زخم لگا۔

رافع ابن خدیج دہاؤ کی شمادت کی گواہی

یکی بن عبدالحمید بن رافع بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری دادی المل نے بتایا کہ حضرت رافع بالله کو غزوہ احد یا حنین میں چھاتی پر تیرنگا۔ وہ رسول اللہ بالله بالله الله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! یہ تیر میرے جم سے نکال دیجئے۔ آپ مالین نے فرمایا: رافع! چاہو تو تیر بمعہ پریکان کے نکال دول یا یہ پند کرد کہ تیر نکال لیس اور پریکان رہنے دول اور قیامت نوٹ: البداء ۱۵۲/۵ میں معدہ فرزاری کی جگہ حبیب بن عیب کھا ہے)

کے روز تمہاری شاوت کی گوائی دول۔ عرض کیا تیم نکال لیں اور پیکان رہنے دیں اور قیامت کے دن یہ شاوت دیں کہ میں شہید ہول۔ ، چنانچہ وہ اس کے ایک عرصہ تک زندہ رہے یہال تک کہ خلافت معلویہ ظاہر میں ان کا وہ زخم پھوٹ ہزا۔ (اور ان کا وصال ہوگیا) (ابوداؤد' ابن سعد' بیمق)

#### ابو سعیدا لحدری والھ کے حال کی اطلاع

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں ہمیں ایس فاقد کئی کا سامنا کرنا پڑا کہ اس سے پہلے کہمی ایس نوبت نہ آئی تھی۔
میری بمن نے بچھ سے کہا: رسول اللہ طابیخ کے پاس جلیئے اور کچھ مانگئے پس میں حضور طابیخ کی فدمت میں عاضر ہوا۔ آپ
اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تنے اور کہہ رہے تنے کہ جو دست سوال دراز کرنے سے پچتا ہے 'و اللہ اسے اس عار سے
بچالیتا ہے 'اور جو مستغنی ہو تا ہے اللہ اسے غنی کردتا ہے 'یہ سن کر میں نے دل میں کما: گویا یہ میرے متعلق ارشاد فرمایا جا
رہا ہے 'الذا میں ہرگز اب کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد لوث کر اپنی بمن کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا منایا اس
نے کہا: آپ نے اچھا کیا جب دو سرا دن آیا' بخدا! میں ورماندہ ہوکر دیوار کے ساتے میں لیٹ گیا' کہ اچانک مجھے آیک یمودی
کے در جم ہاتھ آئے۔ ان در ایم سے جم نے کھانا خریدا اور کھلیا 'پھر ہمارے گھر میں بے پایاں دنیا آئی کہ انسار کا کوئی گھرانا

# ابو خیشمہ والھ کے بارے میں پیش گوئی

عبدالله بن الوبكر بن حزم بيان كرتے ہيں كه ابو فيثمه واله ني اكرم طابع سے اس وقت يہنے سے آلمے جب آپ طابع نے تبوك ميں پراؤكيا، لوگوں نے كما: كوئى سوار آرہا ہے، حضور طابع نے فرمایا: ابو فیثمہ ہیں تو صحابہ كرام نے پہچان كر كما بخدا! بيہ تو ابو فیثمہ ہی ہیں۔(بیہق)

#### حضرت خالد بن ولید دایجه کو اکیدر کے حالات بتائے۔

حضرت بزید بن رومان اور حضرت عبداللہ بن ابی بحر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیا ہے حضرت خلد بن ولید باللہ کو دومہ کے حکران اکیدر کی طرف بھیا اکیدر نصرانی قلد حضور بیلیا نے بیش گوئی فرمائی کہ تم اسے اس حالت میں باؤ کے کہ وہ جنگلی گلے کے شکار میں معروف ہوگا ، چنانچہ حضرت خلد بن ولید روانہ ہوئے یماں تک کہ حضرت خلد تلے کے اتنے قریب بننچ کئے جمال سے آدمی نظر آسکا تھا رات چاندنی تنی۔ اکیدر اپنی بیوی کے ہمراہ قلعہ کی چھت پر تفاد تلعے کے اتناء میں ایک جنگلی گلئے قلعہ کے دروازہ کے ساتھ سر کرانے گلی۔ اکیدر کی بیوی نے اس سے کما: کیا آپ نے کسا۔ اس کی بیوی نے کما: کیا اس طرح کے شکار کوچھوڑا جاسکتا ہے؟ اکیدر کمی ایسا منظر دیکھا ہے؟ اس نے کما: بخدا! نہیں۔ اس کی بیوی نے کما: کیا اس طرح کے شکار کوچھوڑا جاسکتا ہے؟ اکیدر کی بیا منظر دیکھا ہے؟ اس نے کما: بخدا! نہیں کرسکتا۔ وہ قلعہ کی چھت سے بنچے آیا۔ تھم دیا کہ مگوڑے پر ذین رکھی

جائے۔ ' پھر اس ير سوار ہوا اس كے جمراہ اس كے كھرانے كے چند آدى تھے۔ وہ اپنے شكار كے لئے روانہ ہوئے ' تو ني اكرم عليظ ك قافع سے ان كى مرجير موكى- انهول نے اسے كرفار كرايا اور اس كے بعائى حمان كو قتل كرويا جس ير دياج كى سنرى قباء تھى حفرت خالد والھ نے اسے چھين كر رسول الله الھام كى خدمت ميں اكبدر كے ہمراہ بھيج ديا۔

ابن اسحال کتے ہیں کہ جب خالد بن ولید اکیدر کو لیکر نبی اکرم مالھا کی خدمت میں حاضر ہوئ و حضور مالھا نے

انہیں جاں بخشی فرمائی اور جزبیہ پر صلح کرلی- ، پھراہ رہا کردیا- بنوطے کے ایک فخص بجیر نے اس واقعہ کا بوں ذکر کیا

تَبَارَكَ سَائِقُ الْبَقَرَاتِ أَيِّي ۚ رَأَيْتُ اللَّه يَهْدِي كُلَّ هَادٍ بابركت ب وہ جو نيل كاكوں كو منكاكر لانے والاہ ميں نے ديكھاكہ الله جرطالب بدايت كو بدايت ديتا ہے۔ فَمَن يَكُ حَائِدًا عَنْ ذِي تَبُوكِ فَإِنَّا قَدْ أَمَرْنَا بِالْجِهَادِ پس جو فخص تبوک والے نبی سے منحرف ہو آ ہوتو ہو' ہمیں تو جہاد کا تھم ویا گیا ہے۔

بیعتی نے ذکر کیا کہ رسول اللہ طابع نے اس شاعر کو وعا دیتے ہوئے فرمایا ؛اللہ تمهارے منہ کو سلامت رکھی اس وعا

کا تمو یہ ہے کہ نوے سال کی عمر میں اس مخص کی نہ تو داڑھ میں حرکت ہوئی نہ اس کا کوئی دانت ٹوٹا۔

(بيهق) البدايه والنهابه 5-16

ابن منده ابن الكن اور ابولعيم في از طريق الى المعارك

جر بن جرو سے اور امام بیعتی نے عروہ سے باختلاف الفاظ اکیدر والی دومہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن سعد عباس بن عبدالله بن معد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ظاھ نے مکہ شریف جانے کا ارادہ کیا اور بی بر کے ایک مخص کو ساتھ لے جانے کے بارے میں اجازت طلب کی۔ حضور ٹائیام نے فرمایا: اسے ساتھ لے جاؤ گریہ بی بحر کا آدی ہے اس

یہ محروسہ کرکے بے خوف نہ رہنا ' چنانچہ وہ اسے لیکر روانہ ہوئے رائے میں ایک جگہ سو کر اٹھے' تو دیکھا کہ اس مخص نے قل کے ارادے سے تلوار سونت رکمی ہے جس کی وجہ سے حضرت خلدنے اسے قل کردیا۔ عمرو بن سالم الخراعي واله كي ندائ غيبي پر امداد كي يقين دباني

حضرت ام المومنين ميوند رضى الله تعالى عنها ميان فرماتى بي كدني أكرم والهيم في ايك رات ميرے بال قيام كيا، آپ طَلِيمًا وضو کے لئے اٹھے 'و میں نے آپ کو وضو کے دوران ارشاد فرماتے ہوئے سالَبَیْك لَبَیْك لَبَیْك نُصِرْتَ نُصِرْتَ نُصِرْتَ یعنی میں حاضر ہوں مدد کو پہنچا، میں آیا تمهاری المداد کردی مٹی ہے جب آپ باہر تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا یارسول الله! طابط من نے آپ طابع کو طالت وضو میں تمن بار لیک لیک تھرت تھرت کہتے ہوئے سا ہے۔ گویا آپ کی انسان ے گفتگو فرمارے تھے۔ کیا آپ ماٹھ کوئی تھا۔ فرمایا: ہال بن کعب کا راجز مجھے مدد کے لئے پکار رہا تھا اور کمہ رہا

🔻 تما کہ قریش نے ان کے خلاف بی مکری اعانت کی جد بی مکر صلح صدید میں قریش کے طیف بن گئے تھے جبکہ بو فراء

نی اکرم طابیم کے عمد و پیان میں آ محے تھے الغانی اکرم طابیم پر حسب پیان ان کی اداد لازم تھی۔ قریش کی بنو فزائد کے ظاف بنا اکرو کی الفاف بنا اکرو کی الفاف بنا کیونکد اس واللہ کی الفاف بنا اکر کی یہ اعاشہ بنا اکرونکہ اس واللہ کے بعد نبی اکرم طابیم نے مکہ پر لشکر کشی کا تھم دیا ہے اور اسے فتح کیا۔ (طبرانی)

#### عمروبن سالم الخراعي كاواقعه سيرت ابن بشام مين

ابن اسحاق کتے ہیں جب بنو بکراور قریش نے بنو خزاعہ کے ظاف ایکا کرلیا۔ انہیں نقصان پنچایا اور اس عمدہ بیان کو تو ز کر جو انہوں نے نبی اکرم طابیم کے ساتھ صدیبیہ کے مقام پر کیا تھا' انہیں (حرم کعبہ میں) قتل کیا' تو بنی کعب کا ایک فخص عمرہ بن سائم خزاعی مدینہ منورہ کے لیے نکلا یہاں تک کہ نبی اکرم طابیم کی خدمت اقدس میں آیا اور یکی بات فئے کمہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ حضور طابیم اس وقت مجد نبوی طابیم میں لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے' کہ عمرہ بن سائم نے سامنے کھرے ہوکر یہ شعر راھے۔

(یعنی بنو عبد مناف کی ماں بنو فراعہ کی مملی یوشی قصی کی مال فاطمہ بنت اسد بھی بنو فراعہ سے تعلق رکھتی معی)

و راہ ہرائے کر محرف رکھے آپ ہماری تور فی مرو فرمانیے تور اللہ سے بمرون کو ہمانیے کہ ، ماری مرد کو کہ ہیں۔ فینھ نہ زسول اللّٰہِ قَدْتَجَوَّدا اِنْ سِیْمَ خَسْفًا وَجْهُمْ تَربَدَا

ان بندوں میں رسول اللہ موجود ہیں جو واحد و منفرد ہتی رکھتے ہیں آپ کو زیادتی کا ہدف بھایا جاتا ہے' تو آپ کے چرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔

فِی نَیْلِق کَالْبَحْرِ یَجْرِیْ مُدَبِدَا اِنَّ قُرْیْشًا اَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا الْمُوْعِدَا الْمَوْعِدَا الْمُوْعِدَا الْمُوافِقُ الْمُوافِقُ الْمُوافِقِينَ الْمُوافِقِينَ الْمُوافِقِينَ الْمُوافِقِينَ الْمُوافِقِينَ الْمُوافِقِينَ الْمُوافِقِينَ الْمُوافِقِينَ الْمُوافِقِينَ الْمُوفِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُوفِقِينِ الْمُوفِقِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ

ونقطوا میشاقک الْمُدَّنَدا وَجَعَلُوا لِی فِی کَدَاءِ رَصَدَا النہوں نے آپ کے ساتھ موکد معلوہ تو روا ہے اور مقام کداء میں میرے لئے لوگوں کو محملت میں بھا دیا ہے۔
وَزَعَمُوا اَنْ لَسُتُ اَدعُوا اَحدَا وَهُم اَذَلُ وَاقَلُ عَدَدَا النوں نے خیال کیا کہ میں مدرکیلئے کی کو نہیں پکاروں گا خود ان کی بیر حالت ہے کہ وہ نمایت ذلیل اور کم تعداد ہیں۔ هُمْ بیتُونَا می میالوی نیو بیدی کی میں مدرکیلئے کی کو نہیں پکاروں گا خود ان کی بیر حالت ہے کہ وہ نمایت ذلیل اور کم تعداد ہیں۔ هُمْ بیتُونَا میدیالوی نیوی میدی کی میں مدرکیلئے کی کو نہیں پکاروں گا خود ان کی بیر حالت ہے کہ وہ نمایت ذلیل اور کم تعداد ہیں۔ هُمْ بیتُونَا میدی اللّٰہ اللّٰ کَانُونِ مِن اللّٰ کَانُونِ مِن اللّٰ کَانُونِ مِن اللّٰ کَانُونِ مِن اللّٰہ وَان کی بیر حالت ہے کہ وہ نمایت ذلیل اور کم تعداد ہیں۔

انہوں نے و تیر کے مقام پر شب خول مارا جب ہم سو رہے تھے نیز ہمیں حالت رکوع و مجود میں قتل کیا (مرادیہ ہے کہ ہم اسلام لا چکے تھے)

ابن اسحال كمت بي كرب يدس كررسول الله طايع فرمايا:

يَا عُمْزُ وَ بْنِ سَالُم

اے عمرو! تماری مدد ہو چکی ہے۔ ، پھر رسول اللہ المام کے سامنے ایک بادل نمودار ہوا' تو آپ نے ارشاد فرمایا:

إنَّ هٰذِهِ السَّحَابَةُ لَتَسْتَحِلَّ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ

یہ بادل بنو کعب کی مدد کا مینہ برسائے گا بعدازال نی اکرم الفام نے نظر کئی کی اور مکہ فتح فربایا

(ميرت ابن بشام 2-265)

### عميربن وهب كاخفيه منصوبه ظاهر كرديا

مویٰ بن عقبہ اور عروہ بن ذہیر سے منقول ہے کہ جب مشرکین جنگ بدر میں بزیمت اٹھانے کے بعد کمہ لوٹے وال کے بعد ایک دن عمیر بن وہب جسمعی صفوان بن امیہ کے پاس مقام جرمیں آگر بیٹے گیا۔ صفوان نے کما لعند ہو ایک ذندگی پر جو بدر کے متقولین کے بعد گزاری جاری ہے۔ اس نے کما: بال ان کے بعد ذندگی میں کوئی لذت نہیں۔ جھ پر آگر قرض نہ ہو تا جس کی اوائیگی کیلئے میرے پاس کچھ نہیں نیز میں عمالدار نہ ہو تا جن کی کفالت کیلئے میں نے کوئی چیز پی انداز نہیں کی ہے والی کہ میں اور چیکے سے مجھ (مائیلا) کو قتل کردیتا۔ میرے پاس مجھ مائیلا کو ملنے کا ایک انداز نہیں کی ہے والی میں اپنے قیدی بیٹے کو ملنے کے لئے مدید آیا ہوں۔ یہ سن کر صفوان بہت خوش ہوا اس بالنہ بھی ہے میں انہیں اپنے بال بچوں کی طرح بان و نفقہ دوں گا۔ یوں نے کہا: تہمارا قرض اور اہل و عیال کا خرچ پر میرے ذھے میں انہیں اپنے بال بچوں کی طرح بان و نفقہ دوں گا۔ یوں صفوان نے عمیر کو اس کام پر آبادہ کرایا اور تمام اخراجات میا کئے نیز اس کی گوار کو صیتل کرکے زیر آبادہ کرنے اور میا کہ میرے اس منصوبہ کو فاش نہ کرنا

چنانچہ وہ مدینہ منورہ پنچا مجد نہوی کے دروازہ پر سواری سے اترا سواری کو باندھا پر تلوار لیکر نبی اکرم مٹاہیم کا قصد کیا اور داخل ہوا کو حضرت عمر بن خطلب الله بھی فورا اندر تشریف لے آئے۔ حضور طابیم نے فرمایا: عمر ذرا یچھے ہث جاؤ ، پھر عمیر سے خاطب ہو کر فرمایا: عمر الله بھی تا ہوا؟ اس نے کما: اپ قیدی بیٹے کیلئے آیا ہوں۔ حضور طابیم نے فرمایا: بچ بچ ہتاؤ کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا بچی بلت یہ ہے کہ جن اپ قیدی کیلئے آیا ہوں آپ طابیم نے فرمایا: انجمایہ بتاؤ کہ تم کے صفوان بن امید کے ساتھ مقام جمر میں کیا شرائط طے کیں۔ یہ ضفے تی عمیر گھرا گیا اور کما: جن نے کیا شرائط طے کی ہیں؟ حضور طابیم نے فرمایا:

تَحَمَّلْتَ لَهُ بَقَنْلِي عَلَى أَنْ يُعَوِّلُ بِنِيْكِ وِيقْضِي ﴿ مَمْ فَيْ يَجِي قُلِّ مَرْفِي كِي وَمِدُ وا دنينك وَاللَّهُ حَانِلٌ بَيْنِكُ وَ يَنْنِ ذُلِكُ ﴾ ﴿ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَالَمُ مَا اللَّهُ عَالَمُ مَ

س لو! الله تعالى تمارك ورميان اور تمارك تلاك منعوب

کے درمیان عائل ہے"

عمير نے كما: ميس كوابى ويتا ہوں كم آپ اللہ كے رسول ہيں 'كيونكم يہ الفتكو ميرے اور صفوان كے درميان ہوئى جس یر ہم دونوں کے علاوہ کوئی مطلع نہ تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس گفتگو سے آگاہ کیا اب میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اس کے بعد عمیر دیاہ کھ لوٹ گیا وہاں اسلام کی دعوت دی جس کی وجہ سے کثیرتعداد میں لوگ مسلمان ہو كئے- (بيهق، طبرانی، ابولعيم)

#### عمرو بن العاص کے آنے کی غیبی اطلاع

خطیب بغدادی راید روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نی اکرم مالیا نے صحابہ کرام دالھ سے فرمایا: آج رات تسارے یاس ایک حکیم مخص آئے گا' چانچہ ای رات حضرت عمرو بن العاص والله جمرت كرك آئے۔

#### ابوموسیٰ اشعری والی قوم کی آمد اور حضور مالیط کی عاربانه اطلاع

حضرت انس والحد بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طاخ ایک ون فرمایا: تمادے پاس ایک ایس قوم آرای ہے جو تم سے زیادہ نرم دل ہیں ہی قبیلہ اشعر کے لوگ آئے جن میں ابوموی اشعری مجی شال تھے۔

معرکتے ہیں مجھے روایت پنجی ہے کہ نبی آکرم طابیم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا : اے

الله! ائل سفینہ کو بچا لے کچھ در کے بعد فرمایا: "بمنور سے نکل آئی ہے" جب وہ لوگ مدینہ شریف کے قریب پنچ " ق فرمایا : ایک پاکباز مخص اسی کشال کشال لا رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ الل کشتی بنو اشعرے لوگ تھے اور جو ان کی

تیادت کررہا تھا وہ عمرو بن الحمق تھا۔ رسول اللہ طہم نے ان سے وریافت فرملیا: تم کمال سے آرہے ہو؟ انہوں نے جواب دط

"زبيد ے" فرمايا: الله زبيد من بركت عطا فرمائ انهوں نے عرض كيا زمع من مجى "ب نے دوبارہ فرمايا: الله نبيد مل بركت عطا فرائ انبول في مركما يارسول الله! زمع من مجى اب في تيرى بار فرايا: ات الله! زمع من محى بركت عطا فرما۔ (بیمقی)

ی تغیر کو نقل کرتے ہیں کہ اس قوم سے مراد ابن سعد عیاض اشعری سے آیت فسوف یانی الله لقوم ابومویٰ اشعری کی قوم ہے۔

#### تین مخصول میں سے آخری آگ میں جلے گا

معمر کہتے ہیں میں نے ابن طاؤس وغیرہ علماء کو بیان کرتے ہوئے سناکہ نبی اکرم مالیم کم نے حضرت ابو ہریرہ والماء سرہ بن جندب اور ایک اور مض بے اوٹاد فرال تم من ہے آخری مض آگ میں جائے گا ، چنانچہ تیرا مخص معرت ابو ہریرہ عظم اور حضرت سمرہ طاف سے پہلے مرگیا جب کوئی آدمی ازراہ نداق حضرت ابو ہریرہ طافہ کو کمتا کہ سمرہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ ب ہوئے ہیں تو وہ ب ہو شاہ کے انقال کیا۔ تو وہ ب ہو شاہ سے انقال کیا۔

ابن وہب ابویزید مدینی سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سمرہ مرض موت میں جٹلا ہوئ و انہیں شدید سردی گئی۔ ان کے آئے پیچے دائیں بائیں انگیتھیاں جلاکر رکھی گئیں گر انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا اور ان کی یمی حالت برقرار رہی حتی کہ ان کا وصال ہوگیا۔

ابن عساکر محر بن سیرین رویطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سمرہ کزاز کے مرض میں جالا ہوئے (اس مرض میں آدمی کو سخت مردی لگتی ہے) ان کی سردی دور نہ ہوتی تھی ، عمری حاصل کرتے کیا انہوں نے پانی سے بھری دیگ رکھنے کا حکم دیا جس کے نیچ آگ جلائی گئی وہ اس کے اوپر بیٹھ کر تپش حاصل کرتے اور گرمی پانی کے بخارات اڑ اڑ کر انہیں گرمی پنچاتے 'ایک دن اس میں گر کر جل گئے۔

واقدی طرانی ابو تعیم اور ابن عساکر نے رافع بن خدی سے حدیث محمد بن سرین کی مائند روایات نقل کیس ہیں۔ (بیمق نے ان احادیث پر صنعت کا حکم لگایا ہے)

رافع بن فدت بیان کرتے ہیں کہ رجل بن عنوہ بدا باخشوع ورا این در ان کا پابند اور بھلائی پر عمل پیرا تھا ایک دن وہ بھارے ساتھ بیٹا تھا کہ نبی اکرم بھالم تشریف لائے اور فرمایا: ان لوگوں میں سے ایک آدی آگ میں جلے گا۔ رافع کتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا۔ ابو ہریرہ تنے الی اروی دوی تنے "طفیل بن عمرو اور رجل بن عنوہ تنے۔ میں بار بار انہیں دکھ کر تعجب کا اظہار کرنے نگا اور کنے لگا یہ بربخت کون ہے جس کے متعلق حضور بھیلا نے بیش گوئی فرمائی ہے بعدازاں جب نبی اکرم بھیلا کے ورسل بوگیا اور بنو حنیفہ نے ارتداد افقیار کیا تو میں نے پوچھا: کہ رجل بن عنوہ کا کیا طرز عمل رہا؟ تو بحب نبی اکرم بھیلا کیا کہ وہ فقنہ میں جٹلا ہوگیا ہے اور اس بربخت نے شماوت دی کہ نبی اکرم بھیلا کے بعد مسیلر کذاب آپ بھیلا کے مرسلہ کو اس کا لقب رجل نقا کی رسامت میں شریک ہے " یہ سن کر میں نے کہا: رسول اللہ بھیلا نے کی فرمایا تھا۔ ابن عساکر کتے اس کا لقب رجل نقا جبکہ نام نماد تھا۔

سیف بن عمود فتوح میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ دیاہ ، فرات بن حیان اور رجال بن عفوہ نبی اکرم مالیم کے دربار سے باہر آئے ، تو حضور مالیم نے فرمایا : ان میں سے ایک مخص کی داڑھ جنم میں کوہ احد سے زیادہ بڑی ہے ، اور اس کی پیٹے ایک عذر کرنے والے کی پیٹے ہے یہ ارشاد رسول اللہ طابیم ان سب کو پیٹیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ دالھ اور فرات دالھ کو رجال کے مرتد ہونے کی اطلاع ملی تو دونوں صحائی مجدہ ریز ہوگئے۔



عمّاب بن اسید ' جیر بن مطعم ' حکیم بن حزام اور سهیل بن عمرو رضی الله تعالی عنهم کے اسلام کی خبر
ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیم نے فرایا : کمه کرمہ میں عبار فخص شرک سے انتمائی بیزار اور اسلام کی طرف راغب ہیں ' کسی نے پوچھا : یارسول الله! وہ کون خوش بخت ہیں؟ فرایا :
عمّاب بن اسید ' جیر بن مطعم ' حکیم بن حزام اور سمیل بن عمرو ' آپ نے یہ بات فتح کمہ کے موقع پر اس رات ارشاد فرائی جب آپ کمہ شریف کے قریب پہنچ کیا تھے ' چنانچہ وہ سب آدی بعد میں مسلمان ہوگئے۔

محمد بن عمروبن عطاء سے مروی ہے کہ جب سیل بن عمو گرفتار ہوئ تو حضرت عمر طابع نے عرض کیا یارسول اللہ سیل کے سامنے کے دونوں دانت نکلوا دیجئے۔ اگد اس کی زبان باہر لئک جائے اور وہ بھی تقریر کے لئے کمڑا نہ ہو سکے رسول اللہ طابع نے فرایا : کہ میں مثلہ نہیں کروں گا ورنہ فدا میری شکل بگاڑ دے گا اگرچہ میں نبی ہوں۔ ، پھر یہ بھی ہے کہ شاید وہ ایسے مقام پر تقریر کیلئے کمڑا ہو جمل حمیس ناگوار نہ ہو ، چنانچہ جب نبی اکرم طابع کا وصال ہوا ، تو سمیل نے وہی خطب مکہ شریف میں ویا جو حضرت ابو برس صدیق جائھ نے مینہ میں ویا تفا گویا سمیل نے اسے پہلے من رکھا تھا جب حضرت عمر جائھ کو سمیل کی تقریر کا پید چا ، تو پھا کو پھار کر کما۔ انشھا دُ انَ مُحَمَّدًا زَسُولُ اللّٰهِ

میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو کلام آپ لائے ہیں وہ سرایا حق ہے ' اور یہ وہی مقام ہے جس کی نبی اگرم طابع نے شاندی فرمائی تھی جس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ شاید یہ اس مقام پر کھڑے ہوکر تقریر کرے جو تہیں ناگوار نہ ہوگا۔ (اعلم اس محض کو کہتے ہیں جس کا اوپر والا ہونٹ چرا ہوا ہو' یمال حضرت ابو بکر صدیق جاتھ کے جس خطب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے جو انہوں نے نبی اکرم طابع کے وصل کے وقت مدید شریف میں دیا تھا اس خطب کے شروع میں تھا

جو کوئی محمد طابع کی عبادت کرتا ہے او وہ س لے کہ محمد طابع کا وصال ہو گیا۔ ای خطب کی مثل سیل نے بی اکرم طابع کے وصال کی خبر سن کر مکہ مکرمہ میں خطبہ ویا تھا۔

سرت النبی طاخیم میں خدگورہ بلا واقعہ نقل کرنے کے بعد کھتے ہیں کہ سیل بن عمود نے فتح کمہ کے سال اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام میں عدگی پیدا ہوئی بمال تک کہ وہ فضلاء صحابہ میں شار ہونے لگے اور جب نبی آکرم طابیم کا وصال ہوا او کثیر تعداد میں اہل کمہ نے اسلام سے پھر جانے کا اراوہ کیا۔ اس وقت سیل بن عمود تقریر کے لئے کھڑے ہوئے حمد وقاء کے بعد نبی آکرم طابیم کے وصال کا ذکر کیا ، پھر ایسی تقریر کی جس کے ذریعے اللہ تعالی نے لوگوں کو دین حق بر ثابت قدم رکھا جیسا کہ حضرت صدیق آکبر والح کی تقریر سے اہل مدینہ کو استقامت نعیب ہوئی۔ سیل بن عمود وزاد کے اپنے خطبے میں کہا۔ لوگو! جو محمد (طابیم) کی عبادت کرتے ہیں وہ من لیں کہ محمد طابیم فوت ہو سے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ

. كونكد اح ، كالهر والاصدة و حاصاتها

نيز فرمايا:

محمد مٹائیم ایک رسول ہی تو ہیں' ان سے پہلے بھی بت سے رسول گزر چکے ہیں پس اگر فوت ہوجائیں یاشہید کردیئ جائیں تو کیاتم الٹے قدم پھرجاؤ گے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ افَإِنْ مَاتَ اوْقُتِلَ انْقلبْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ الخ

پھر کما: بخدا! میں جانتا ہوں کہ یہ دین اس طرح تھیلے گا جس طرح سورج طلوع و غروب میں پھیلتا ہے الذا اپنے پر دردگار پر بھروسہ رکھو اللہ کا دین قائم رہے گا۔ کلمت اللہ پورا ہوکر رہے گا اور اللہ اس مخض کی المداد فرہاتا ہے جو اس کے مین کی حمایت کرتا ہے اور اس کے دین کی تقویت کا باعث بنتا ہے اللہ نے تہمیں بھلائی پر جمع کیا ہے بین حصات صدیق کبر پر ان کی وجہ سے دین کی قوت میں اضافہ ہوگا جس مخص کو ہم نے دیکھا کہ دین سے پھر گیا ہے او ہم اس کی گرون مار دیں گے یہ تقریر من کر دھلمل یقین لوگ اپنے ارادوں سے باز آ گئے۔ اس طرح سیل کا اس مقام پر کھڑے ہوکر تقریر کرنا نی اگرم مائی ہا کا مجزہ ہے اکونکہ آپ جائے نے کی سال پہلے یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اس کی چیش گوئی فرمائی تھی۔

### ابوسفیان کی مدینه آمد کی غائبانه اطلاع

طبرانی نیز سرت ابن بشام میں ابن اسحاق سے منقول ہے 'کہ جب قریش نے بنو فزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کرکے رسول اللہ علیم سے فرمایا : کہ ابو سفیان تمارے پاس اللہ علیم سے فرمایا : کہ ابو سفیان تمارے پاس تجدید معلمہ نیز مدت میں توسیع کے لئے آرہا ہے مگر ناراض ہوکر واپس چلا جائے گا۔ 'چنانچہ نبی اکرم میلیما کی پیش کوئی ۔ کے مطابق ابوسفیان مدینہ منورہ آیا اور تجدید عمد اور زیارت مدت کا مطابہ کیا مگر رسول اللہ علیما نے اس کی درخواست کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ ناکام و نامراد ہوکر واپس چلا مجا

ابو علی کتے ہیں کہ ہم فتح کمہ کے دن ہی اکرم طابع کے ہمراہ مر الظیران کے مقام پر تھ' تو حضور طابع نے (بن دیکھے) فرمایا: ابوسفیان اراک کے مقام پر ہے اے گرفآر کراو' پس ہم اے گرفآر کرکے نبی اکرم طابع کی خدمت میں لے آئے (طبرانی)

ابوسنیان بن حرب فتح کمہ کے بعد ایک دن بیٹا تھا کہ اس نے اپنے دل میں کما' اے کاش! میں محمد مطابع کے مقابل ایک لئکر اکٹھا کرسکوں' ابھی وہ یہ سوچ بی رہا تھا کہ حضور مطابع نے اس کی پیٹے پر تھیکی دیکر فرہایا: اگر ایہا ہوا' تو اللہ تعالی متمہ سروا کرے گا۔ اس نے سراٹھا کر دیکھا' تو نی اکرم مطابع اس کے سرپر کھڑے تھے' کنے لگا بخد ایمی اب تک یہ یقین نہیں کرتا تھا کہ آپ نی ہیں اور یہ (لئکر جمع کرنے کی) بات تو میرے دل بی میں آئی تھی جس سے آپ آگاہ ہوگئے۔ شیس کرتا تھا کہ آپ نی ہیں اور یہ (لئکر جمع کرنے کی) بات تو میرے دل بی میں آئی تھی جس سے آپ آگاہ ہوگئے۔

حضرت سعید بن میب سے روایت ہے کہ جس رات کم فتح ہوا کو مسلمان کمد میں وافل ہوئے وہ ساری رات تبیع و جملیل اور طواف کعبہ میں مشاقل رہے ہے مظر دیکھ کر ابو شیان نے اپنی پیوی بلد ہے گیا کیا تھے اللہ کی یہ شان ب نیازی نظر آرہی ہے؟ جب صبح ہوئی تو دربار رسالت میں عاضر ہوا' نبی اکرم طابط نے اسے دیکھتے ہی فربلیا: ہل واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ابوسفیان نے یہ سن کر کما "میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں" جب میں نے یہ بات کی مقی تو سوائے اللہ اور ہند کے اسے شنے والا کوئی اور نہ قعلہ (بیسی، ابوالیم، ابن عساکر)

ابن عباس رضی اللہ تعلیٰ عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی اکرم طابط کی دوران طواف ابوسفیان اور ہند کے درمیان سے ملاقات ہوگئی۔ آپ نے فرمایا: ابوسفیان! تممارے اور ہند کے درمیان الی الی باتیں ہوئی ہیں۔ ابوسفیان نے دل میں کما: کہ ہند نے میرا راز فاش کردیا۔ میں اس کا ایبا ایبا حشر کروں گا جب نمی اکرم طابط طواف سے فارغ ہوئے تو ابوسفیان سے کہ ہند نے تممارا راز فاش نہیں کیا یہ من کر ابوسفیان کہنے لگا۔ اس فیم کی گفتگو نہ کرتا ، کیونکہ ہند نے تممارا راز فاش نہیں کیا یہ من کر ابوسفیان کہنے لگا۔ اسٹھا اُن اَن اَسْفِلْ اللّهِ عند رسول ہیں۔

نوث: اس قتم كى ايك روايت ابن سعد عارث اور ابن عساكر في عبداللد بن الى بكربن حزم سے نقل كى ہے۔

علامه سيد احمد وطان رحمه الله تعالى لكصة بي-

" حاصل کلام یہ ہے کہ ابوسفیان کو شروع شروع میں یہ انقلاب ناگوار گزرا گرنی اکرم بھی اس کے ساتھ نری اور اللہ تا اس کے دار میں جم گیا۔ بعد میں غزوہ طائف کے دوران اس کی ایک آئے پھوٹ گئ " تو وہ اے ہتیلی پر اٹھا کر نبی اکرم مھیل کی خدمت میں حاضر ہوا حضور بھیل نے فرملیا: اگر تم چاہو تو اللہ تعالی تمہاری آئے کو پہلے ہے بہتر صورت میں لوٹا وے یا یہ پند کرو کہ اللہ تعالی جنت میں تہیں اس سے بہتر آئے عطا کردے۔ یہ سن کر ابوسفیان نے اپنی آئے پھینک دی اور کما: میں جنت کی اس سے اچھی آئے پند کرنا ہوں اس کی دوسمری آئے ظافت عمر فاج میں برموک کی لؤائی کے دوران پھوٹ گئے۔ وہ مجلدین کو جہلا و قال پر برانگ خذته کرتے اور ترغیب دیتے ہوئے کہ رہا تھا لوگوا یہ اللہ کے دین کی مدد کرد وہ تمہاری مدد کرے گا۔ "

## حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق غیبی خبریں

حضرت امیر معلویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ، مجھے ای زمانہ سے ظافت کی خواہش پیدا ہوگئی تھی جب سے حضور ملاہیم نے مجھے سے فرمایا: اے معلویہ ! جب تہیں حکومت و شاق کے او ایسے طریقے سے کرنا۔ (ابن الی شید)

عبدالرحن بن عمير سے مروى ہے کہ امير معلويہ فالھ نے فرايا: فداكى فتم! فلافت پر مجھے كى بات نے برا ا نگيخته نيس كيا سوائے اس كے كه نبى اكرم طالط نے فرايا: اے معلويہ! جب تم حكومت كے والى بنو تو اللہ سے وُرنا اور انساف كرنا تو مجھے بيشہ يہ يقين رہاكہ ميں ضرور واليت كے معالمہ ميں جانا ہوں گا كونكہ يہ نبى اكرم طابط كى پيش كوئى ہے۔ (بيسق)

 كيا واقعي الله تعالى مير، بعائى كويد تيض پائے كا؟ فرالا: "بان" كراس ميس آزائش و مصيبت موكى- (طراني)

حفرت امیر معلویہ واللہ سے روایت ہے کہ نی اکرم اللها نے مجھ سے فرمایا : معلویہ عنقریب میرے بعد تم حکومت کے والى بنو كے جب اليا مرحله آجائے و لوگوں كى اچھائيال قبول كرنا اور ان كى برائيوں سے تجاوز كرنا" بخدا! مجمع اى وقت

سے حکومت کی امید لگ کئی تھی یمال تک کہ میں اب اس مقام پر فائز ہوں۔ (ابن عساکر)

و یکمی حضرت المام حسن عام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی المرتفنی عام کو نبی اکرم ماہیم کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے سا زیادہ عرصہ نہیں گزرے گاکہ معلویہ جاتھ سریر آرائے سلطنت ہوجائیں گے۔

میلم بن مخلد بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم طابع حضرت امیر معاوید ظاہد کو دعا دیتے ہوئے فرمارے تھے۔

اللُّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَ يَكُنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ وَ قَهِ الْعَذَابِ

اے اللہ! معلوب کو کتاب کا علم عطا فرما اسے مضبوط حکومت ارزانی فرما اور اسے جنم کے عذاب سے بچا لے۔

(ابن سعد' ابن عساک

ابن عساكر عوده بن رويم ولا سے روايت كرتے ميں كه ايك بلويه نشين نبي أكرم واليا كے پاس آيا اور كما، مجھ سے كشتى سیجے او امیر معلویہ طاف نے اٹھ کر کما میں تھے سے کشتی لڑول گا اس وقت نبی اکرم میں کا نے فرمایا : معاویہ عالم مجمی مغلوب نه ہوں گے ' چنانچہ امیر معلویہ نے اس بلویہ نشین کو پچھاڑ دیا ' پھر جب جنگ صفین کا دن تھا۔ حضرت علی مرتضٰی والد فرملا: أكر مجصے يه حديث ياد موتى تو من بركز امير معلويه عام سے جنگ نه كريا"

المام شعى فرماتے بيں جب سيدنا على المرتفعلي واله جنگ سفين سے لوٹے ' تو فرمايا : لوگو! تم امير معاويد واله كي امارت و حکومت کو ناگواری سے نہ دیکھو بخدا! تم جب ان کو کھو دو گے ' تو شانوں سے مزوں کو گر تا ہوا دیکھو گے۔

# عکرمہ والھ بن ابی جمل کے اسلام لانے کی خبر

حضرت انس عظم بیان کرتے ہیں کہ عکرمہ عظم بن الی جهل نے اسلام لانے سے قبل سور انصاری کو قتل کردیا تھا جب اس کی اطلاع نبی اکرم ٹائیلم کو فی تو آپ ٹائیلم مسمرا پڑے۔ افسار نے یہ دیکھ کر عرض کیا۔ یارسول اللہ! اپنی قوم کے ایک من ك قل ير آپ مسرا رہ بي- فرمايا: مجھ اس ك قل كى وجد سے بنى نيس آئى بلك يہ تجب الجيزبات ديكھ رہا ہوں کہ عکرمہ نے اسے قل کیا مگر اس کے بلوجود وہ اس کے ساتھ جنت میں ہوگا۔" بعد اذیں عکرمہ نے اسلام قبول کرلیا۔ (ابن عساكر)

# حضرت عثان بن ملحہ کے خاندان میں تنجی برداری کی پیش گوئی

حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم طابع جرت سے پہلے جمعے مکہ میں ملے اور اسلام کی دعوت دی میں نے كا: اے مرا تجب ہے آپ محمد ال بات كى وقع اور الله كرے إلى الله كا الله كوں كا مالانك آپ نے ابى

یہ چالی کے لے یہ بیشہ تمارے پاس رہے گی اور سوائے ایک ظالم کے کوئی تم سے چین نہ سکے گا۔

میں لوٹ کر جانے لگا' تو آپ ٹھیا نے آواز دی' میں والی آگیا' تو آپ ٹھیا نے فربلیا : کیا وہی نہیں ہوا جو میں نے تم سے کما تھا؟ چنانچہ مجھے آپ ٹھیا کا وہ ارشاد یاد آگیا' تو آپ ٹھیا نے بجرت مینہ سے پہلے کمہ میں مجھ سے ارشاد فربلیا : لین عنقریب تم دیکھو کے کہ یہ چاہیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ! میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (ابن سعد)

شبہ بن عثان والم کے اسلام لانے کی غیبی خبر

خَذْهَا خَالِدَةً تَالِدُهُ لاَ يُنْزَعُهَا مِنْكَ إلاَّ ظالِمٌ

عبدالملک بن عبید وغیرہ محد ثین بیان کرتے ہیں کہ شیبہ بن عثان اپنے اسلام لانے کی داستان (مندرجہ ذیل الفاظ میں)
بیان کیا کرتے تھے۔ وہ کتے کہ جب فتح کمہ کا سال آیا اور نبی اکرم شاہام نے بردر کمہ پر قبضہ کرلیا، تو میں نے کما:: کہ میں
بنو قریش کے ہمراہ بنو ہوازن کے پاس حنین میں چلا جا آ ہوں، ہو سکتا ہے، کہ جلد بی بید دونوں گردہ محمد شاہام کا باہم مکر مقابلہ
کریں اور میں موقع پاکر تمام قریش کی بزیرت کابدلہ لے لوں۔ میں کما کر آ قاکہ اگر عرب و جم میں کوئی فضی بھی باتی نہ
درہے۔ سب محمد (شاہ بار) کی اطاعت افقیار کرلیں تب بھی میں آپ شاہ کی اتباع نہ کردں گا، چنانچہ میں اپنے عزائم کی شخیل
کیلئے خشر تھلد آتش انقام سینے میں بحرک رہی تھی، پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا۔ نبی اگرم شاہ اپنے فچرے
کیلئے خشر تھلد آتش انقام سینے میں بحرک رہی تھی، پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا۔ نبی اگرم شاہ با آپ فچرے
کیلے مارے آگ کے شعلے باند ہوئے جنوں نے مجھے بلاکر رکھ دیا۔ میں نے بینائی تھی جانے کے خوف سے اپنے ہاتھ
کی طرح آگ کے شعلے باند ہوئے جنوں نے مجھے بلاکر رکھ دیا۔ میں نے بینائی تھی جانے کے خوف سے اپنے ہاتھ
میں آپ کے قریب گیا، تو آپ نے اپن دست اقدس میرے سینہ پر پھیرا اور فریا : اے اللہ! اے شیطان کے شرے میں کونوں کر آب کے اپن دست اقدس میرے سینہ پر پھیرا اور فریا : اے اللہ! اے شیطان کے شرے میں کا بنش و میں اپن کرتے ہیں بختہ! بن آ گھا ہوں اور جان اور عبال کا دیا در بیادی کرے میرے سینہ کا بنش و میں اپن کرتے ہیں بختہ! وہا کہ کہ کا اور خوایا : اے اللہ! اے شیطان کے شرے میرے سینہ کا بنش و میں۔

کینہ جاتا رہا۔ نبی اکرم مالیما نے پھر فرایا: میرے قریب آجاد اور قال کو ، چنانچہ میں نے آگے برسے کر تیخ زئی شروع کی۔ خدا جانتا ہے ، کہ اس وفت جمعے سب سے زیادہ یہ عزیز تھا کہ میں اپنی جان کے ساتھ نبی اکرم علیما کا دفاع کروں۔ اس گھڑی میری یہ حالت تھی کہ میرا والد بھی میرے سامنے آتا ، تو اس کو بھی تہ تیخ کردیتا۔ اس کے بعد حضور طابیما اپنی لشکر گاہ کی طرف لوٹے اور خیمہ میں تشریف لائے۔ میں بھی آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرایا: اے شبہ! اللہ تعالی نے تممارے ساتھ جس چیز کا اراوہ فرایا ہے وہ اس سے کہیں بھڑ ہے جو تممارے دل میں آئی تھی اس کے بعد حضور طابیما نے تعمارے دل میں آئی تھی اس کے بعد حضور طابیما نے مخص کیا " بھے تمام میرے دل ارادوں سے مطلع فرایا : حال کہ میں نے ان ارادوں سے مطلع فرایا : حال کہ میں نے ان ارادوں سے کہ کو قطعا آگاہ نہیں کیا تھا میں نے عرض کیا " میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ ، پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیما میرے لئے دعائے مغفرت فرمائے۔ حضور طابیما نے ارشاد فرمایا : اللہ تعالی نے تمماری مغفرت فرمائے۔ حضور طابیما نے ارشاد فرمایا : اللہ تعالی نے تمماری مغفرت فرمائے۔ حضور طابیما نے ارشاد فرمایا : اللہ تعالی نے تمماری مغفرت فرمائے۔ حضور طابیما نے ارشاد فرمایا : اللہ تعالی نے تمماری مغفرت فرمائے۔ حضور طابیما نے ارشاد فرمایا : اللہ تعالی نے تمماری مغفرت فرمان ابن عساک ابن عساک (ابن سعد ' ابن عساک)

حضرت شیبہ بن عثان غالفہ بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم طابقہ نے الل حثین سے جہاد فرمایا: تو جھے اپنا باب اور پچا یاد آ

کے جنہیں حضرت علی خالفہ اور حضرت حزہ خالفہ نے قل کیا تقلہ میں نے کہا: آج مجمد (طابقہ) سے انتقام لینے کا موقع ہے، چنانچہ میں آپ طابقہ کے قریب آیا'کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عباس آپ کے پاس تھے۔ میں نے موجا کہ یہ آپ کے پچا ہیں۔ آپ کو چھوڈ کر نہیں جائمیں طرف تنے خیال کیا'کہ یہ بھی آپ کے پچاؤاد ہیں۔ آپ کا ساتھ نہیں چھوڈیں گے، پھر پیچھ سے آیا حتی کہ قریب پڑچ گیا اور حملہ کرنے ہی والا تھا کہ بھی کی طرح ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا تو اس سے خوفردہ ہو کر پیچھ ہے آیا حتی کہ مرک طرف النقات فرما کہ کہ کیا کی طرح ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا تو اس سے خوفردہ ہو کر پیچھ ہے گیا۔ نبی اکرم طابقہ نے میری طرف النقات فرما کر کما شیبہ میرے پاس آؤ۔ پس آپ نے اپنا دست اقدی میرے سید پر دکھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان میرے کر کما شیبہ میرے پاس آؤ۔ پس آپ نے اپنا دست اقدی میرے سید پر دکھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان میرے دل سے نکال ویا میں نے نظر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا' تو اس وقت آپ جھے میری قوت ساعت و بصارت اور فلال فلال چیزوں سے زیادہ محبوب ہوگئے۔ آپ طابھ نے نیو بیعت کی تھی اور ان انصار کو جنموں نے مماجرین کو بناہ دی اور دن کی صدا دیکر بلاؤ۔

شیبہ بیان کرتے ہیں کہ انسار جس تیزی سے نبی اکرم طابع کی فدمت میں حاضر ہوئے اس کی تشیبہ بیان نہیں ہو عتی موائے اس او نثنی کے جو اپنے نبخے کی طرف آتی ہے۔ صحابہ اس کثرت سے نبی اکرم طابع کے پاس جمع ہوئے گویا آپ طابع اور درختوں کے جونڈ میں ہوں۔ انسار کے نیزے رسول اکرم طابع سے اس قدر قریب تھ کہ میرے خیال میں وہ کافروں کے نیزوں سے زیادہ خوفناک معلوم ہوتے تھے۔ 'پھر آپ طابع نے فرمایا : عباس! جمھے کھے کاریاں دے دو۔ شیبہ کتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آپ کے فیکر کاریاں دے دور شابع نے کاریاں اٹھا تعالیٰ نے آپ کے فیجر کو آپ کا کلام سمجھا دیا وہ اس قدر جماکہ اس کا پیٹ زمین سے لگنے لگا۔ حضور طابع نے کاریاں اٹھا کر کفار کے چروں کی طرف بھینیس اور فرمایا کے مساملہ الوجوہ منہ الوجوہ حتم الا بیٹ نیک و قال

چنانچہ کافر شکست کھا گئے اور مسلمانوں کو نفرت الی سے نوازا گیا۔ اس واقعے کو اہم سیوطی نے خصائص کبری میں ذکر فرمایا ے۔

الم ابن اثير اسد الغلبه من زبر ترجمه "شبه" لكهة بي-

"زبیر کتے ہیں کہ شیبہ جنگ حنین میں اس ارادہ سے نکلے کہ نبی اکرم طابط کو دھوکے سے شہید کر والیں ، چنانچہ موقع پا
کر آپ طابط کی طرف بوسے گر رسول اللہ نے اشیں و کید کر فربلیا : شیبہ ! اوھر آؤ تو اللہ نے ان کے ول میں رعب وال
دیا۔ وہ رسول اللہ طابط کے قریب آئے تو آپ طابط نے ان کے سید پر ہاتھ رکھا ، پھر فربلیا : اے شیطان ! اس سے دور
ہوجا ، پھر اللہ نے شیبہ کے دل میں ایمان بیدا فرما دیا۔ وہ صلقہ بگوش اسلام ہوگئے اور نبی اکرم طابط کے ہمراہ جماد کیا۔ وہ ان
صحابہ کرام میں شامل تھے جنہوں نے جنگ حنین میں یامردی دکھائی۔

ایک قول سے ہے کہ شید کے ارادہ قل سے باز رہنے کی وجہ اور تھی۔ ابن اسحاق سے موی ہے کہ حنین کے روز جب مسلمانوں کو بڑیت اٹھانی پڑی تو شید بن عثان نے کہا آج میں اپنا بدلہ لے لوں گا۔ (شید کا باب عثمان بن ابی طلہ غزوہ احد میں قبل کردیا گیا تھا) اور مجمد طابع کو قبل کردوں گا۔ چنانچہ میں نبی اکرم طابع کے آس پاس ارادہ قبل سے چکر لگا تا رہا گر ایک چیز آکر میرے دل یہ چھا گئے۔ پس میں اپنے ارادے کی شخیل کی قدرت نہ پا سکا۔ مجمعے یقین ہوگیا کہ مجمد طابع خدائی حفاظت میں ہیں۔

ثیبہ کا شار بھرین مسلمانوں میں ہو تا تھا۔ نبی اکرم طابیم نے کعبہ شریف کی کنی انسیں اور ان کے چیازاد بھائی عثان بن علمہ کو عطا فرمائی اور فرمایا :

خُذُوْهَا خَالِدَةً مُخَلَّدَةً تَالِدَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ يَا بَنِيْ لِيَهُ عَلَى الْمِاللِو تَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَكُ اللهُ عَالَمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ تَكُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ابو طلحہ ان بنو شیبہ کا جد ہے جو بیت اللہ شریف کے دربان ہیں۔ کعبہ شریف کی تمنی آج امنی کے پاس ہے۔ (انتھی کام ابن اثیر)

یں کہتا ہوں آج تک یعنی 1317ھ تک کنجی برداری کا منصب اس گھرانے کے پاس ہے 'نی اکرم طابع کے اس ارشلو کہ سے کہتے ابدالاباد تک ابی طرح تک کنجی علم تعا کہ سے کنجی ابدالاباد تک ابی طرح تعلق اللہ اللہ اللہ کے اس بلت کا بھی علم تعا کہ ابدالاباد تک ابی طرح کی نمل باتی رہے گی اور وہ نسل در نسل اس منصب کے وارث بیس گے۔ نیز یہ بشارت ہے 'کہ ان سے سوائے کی نمل باتی رہے گی اور وہ نسل در نسل اس منصب کے وارث بیس گے۔ نیز یہ بھائی چھین نہ سکے گا۔ 'چنانچہ یہ چیش گوئی کے طابت ہوئی اور آج تک کوئی اس منصب پر تسلط نہیں جما کے۔

حضرت متیم الداری والی اور ان کے قبیلہ کے لئے ایک دستاویز اور بعض غیبی حقائق

سرت الني عليم وغيرا كابول من فيكور ب من داريول كالك وقد في الرم العالى الدمت اقدى من حاضر بواجو تميم

الداری ان کے بھائی تعیم اور چار دیگر افراد پر مشمل تھا یہ لوگ دین عیمائیت پر تھے۔ ، پھر انہوں نے اسلام تبول کرلیا اور ان کے اسلام میں عمدگی پیدا ہوئی۔ یہ وفد دوبار نبی آکرم طابع کی فدمت میں آیا تھا۔ ایک بار بجرت سے پہلے کمہ میں اور دوسری بار بجرت کے بعد پہلی بار انہوں نے نبی آکرم طابع سے شام کا پچھ علاقہ طلب کیا ، تو حضور طابع نے فرمایا : جو چاہو ، ماگو ، وفد بنو تمیم کے ایک فخص ابو ہند نے کما : ہم مشورہ کیلئے آپ کے پاس سے اٹھ گئے کہ کونیا علاقہ لیں۔ تمیم نے کما : . بم بیت المقدس اور اس کے اصلاع کا مطابہ کرتے ہیں۔ یہ من کر ابوہند نے جمیم سے کما : یہ شاہ ایران کی باخت کا مقام بیت المقدس اور اس کے اصلاع کا مطابہ کرتے ہیں۔ یہ من کر ابوہند نے جمیم سے کما : یہ شاہ ایران کی باخت کا مقام جمدون مائک لیت بیل افتدار اس پر قائم ہوجائے گا اور ہم اس کا انتظام و افعرام اور حفاظت نہ کر سیس گے۔ تمیم نے کما : پھر بیت جمرون مائک لیت ہیں۔ اس کے بعد ہم اٹھ کر نبی آکرم طابع کے پاس آئے اور آپ کو اپنے مشورے اور فیصلے سے آگاہ کیا۔ تبدرون مائک لیت ہیں۔ اس کے بعد ہم اٹھ کر نبی آکرم طابع کے پاس آئے اور آپ کو اپنے مشورے اور فیصلے سے آگاہ کیا۔ آپ نہ باللہ الزخش الزخش الزخش الزخش الزخش الزخش الزخش الزخش اللہ الزخش الزخش اللہ الزخش اللہ الزخش اللہ الزخش اللہ الزخش الزخش اللہ الزخش اللہ الزخش الزخش اللہ الزخش الی ملکہ اللہ الزخش اللہ الزخش اللہ الزخش اللہ الزخش اللہ الزخش الی میں ان اسلام النہ الزخش اللہ الزخش اللہ الزخش اللہ الزخش اللہ الزخش الذکار اس اللہ الزخش اللہ الزخش الزخش الزخس اللہ الزخس اللہ الزخس اللہ الزخس اللہ الزخس الزخس اللہ الزخس اللہ الزخس اللہ الزخس الزخس الزخس الزخس اللہ الزخس الزخس الزخس الزخس الزخس اللہ الزخس 
یہ تحریری دستاویز ہے جس میں اس عطاء کا ذکر ہے جو نبی اکرم مالی منظم نے اللہ کی عطا کردہ زمین میں سے داریوں کو بہہ فرمائی۔ آپ مالی میں بنے بیت عینون مجمون مرطوم اور بیت ابراہیم کا علاقہ بیشہ کیلئے انہیں عطا فرما دیا اس عطاء پر عباس ابن عبدالمطلب خزیمہ بن قیس اور شرحیل بن حسنہ گواہ ہوئے۔

قیس و شرخیل بن حسبة و سند کواہ ہوئے۔ عبد المطلب حریمہ بن میں اور شرخیل بن صنہ کواہ ہوئے۔ کھریہ وستویز المیں عطا کرکے فرمایا: اب لوٹ جاؤیمال تک کہ تم سنو کہ جن نے ہجرت کرلی ہے۔ ابوہند کتے ہیں ہم لوث کر چلے گئے ، پھر جب نبی آکرم طاحیا نے مینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تو ہم دوبارہ خدمت اقدس میں حاضرہوئے اور درخواست کی کہ ہمیں اس عطاء کی ایک اور تجدیدی وستادیز عمایت فرمائی جائے ، تو آپ طابع ان جمیں مندرجہ وستادیز عمایہ کے عطا فرمائی۔

"دبہم اللہ الرحن الرحم ، یہ وہ دستاویز ہے جو محمد رسول اللہ ( المامیلا) نے متیم الداری اور ان کے ساتھیوں کو عطا فرہائی ، میں نے بیت مینون جبون مرطوم اور بیت ابرائیم کا سادا علاقہ ان کے سرد کردیا ہے۔ اب علاقوں میں تصرف کے بارے میں ہیشہ کیلئے ان پر کوئی گرفت نہیں ، للذا جو انہیں اس سلسلہ میں پریٹان کرے گا اللہ اے سزا دے گا' اس تحریر کے ابو بکر بن تحاف عمر بن خطاب عثمان بن عفان علی بن ابی طالب اور معلویہ بن ابی سفیان (رضی اللہ تعالی عنم) کواہ ہوئے۔ "

#### حضرت عبدالله بن بسر دالمو کے لئے بشارت

هَٰذَا كِتَابٌ ذِكْرٌ فِيْهِ مَاوَهَبَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

لِلدَّارِيَيْنِ أَغْطَاهُ اللَّهُ الْأَرْضِ فَوَهَبَ لَهُمْ بِيْتُ

عَيْنُوْنَ وِ جَبْرُوْنَ وَالْمَرْطُوْمِ وَبَيْتُ ابْرَاهِيْمَ الَّي

الْابَدِ شَهِدَ عَبَّاسُ ابْنِ عَبْدالْمُظَلِّبِ وَخُزِيْمَةُ بْنِّ

عبدالله بن برظام كتے بيں كه نى اكرم طابع نے ان كى مرير ہاتھ ركھ كر فرمايا: يہ اؤكا ايك قرن زندہ رہ كا، چنانچہ انهوں نے ايك سوسل كى عمر پائى ان كے چرك ير مد تھا، آپ نے فرمايا: كه يه اس وقت تك نيس مرك كاجب تك اس كے چرك سے مد غائب نيس مو آ، چنانچہ حضرت عبدالله كو اس وقت تك موت نه آئى جب تك كه وہ مد جا آنسيں را داكم، بيعق، ابو هيم)

#### حضرت عروه بن مسعود ثقفی ولاه کی شهادت کی خبر

حضرت عودہ بن مسعود ثقنی بیاہ نبی اکرم ملی بارگاہ میں آئے۔ اس کے بعد اپنی قوم کی طرف بلت جائے کی اجازت طلب کی تو حضور طلی بیام نے ان سے فرمایا: "دہ لوگ تہیں قل کر ڈالیں گے" عرض کیا "ان کی تو یہ حالت ہے "کہ دہ فواب سے بیدار تک نہیں کرتے" اس کے بعد ان کی طرف بلٹ گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی گر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہ مائی اور انہیں برابھلا کہا جب صبح ہوئی حضرت عودہ نے بالاخانے پر اذان دی اور توحید و توم کے لوگوں نے ان کی بات نہ مائی اور انہیں برابھلا کہا جب صبح ہوئی حضرت عودہ نے بالاخانے پر اذان دی اور توحید و رسالت کی شمادت دی۔ اس اثناء میں کسی ثقفی محض نے ان کی طرف تیم پھیکا اور انہیں شہید کردیا جب نبی آکرم طابع کم ان کی شمادت کہ اس نے اپنی قوم کو اللہ کی اس کے اپنی قوم کو اللہ کی شمادت کہ اس نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہوں نے اسے قل کر ڈالا۔ عودہ کی شمادت کے بعد قبیلہ ثقبیف کا ایک وفد جو کہ دس سے زیادہ افراد پر مشمل تھا اور ان میں کننہ بن عبد یالیل اور عثمان بن ابی العاص بھی شامل شے۔ نبی آکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرلیا۔ (حاکم بیسی اور الوسیم)

ابن سعد فاقر کی روایت میں جو کہ انسوں نے کئی علماء سے تخریج کی۔ یہ ہے کہ جب ان کی طرف تیر پھینکا گیا او فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تم مجھے قتل کر ڈالو گے۔

ابوھیم واقدی سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہی اکرم طابیع طائف سے لوٹ و عروہ بن مسعود ثقفی طافہ نے خیلان بن مسلمہ سے کہا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے اس محض کی کامیابی کا مرحلہ کتنا قریب کردیا ہے بہت سے لوگ اس کے تابعدار بن چکے ہیں کچھ رغبت کے ساتھ اور کچھ خوف کی وجہ سے 'ہم لوگوں کے نزدیک بڑے سیانے اور ہوشیار لوگ ہیں اور ہم جیسے لوگ اس دعوت سے بلواقف اور نابلہ نہیں رہ کتے جو محمہ طابیع دے رہ ہیں نہ ان کے نبی ہونے سے بخر ہیں۔ میں جہیں ایک ایسی بلت بتاتا ہوں جو ہیں نے بھی کی کو نہیں بتائی۔ ہیں ظہور محمہ طابع سے پہلے نجران میں تجارت کی غرض سے گیا وہ ہی کا استفف میرا دوست تھا۔ اس نے جھے سے کہا: اے ابا عفور! تمہارے حرم میں عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے' اور وہ سلمہ نبوت کا آخری نبی ہے۔ وہ اپنی قوم کو قوم علو کی طرح قتل کرے گا، الذا جب وہ ظاہر ہوجائے اور اللہ کی طرف دعوت دے' تو تم اس کی اجاع کرنا' بخدا! میں نے آج تک اس کے بارے میں آیک حرف بھی کس کو نہیں بتایا اور میں تو اس آخری نبی کی غلامی افقیار کرنے والا ہوں' چنانچہ عودہ مدینہ منورہ آئے اور دولت اسلام سے بہرہ مند ہوگے۔

#### جربرين عبدالله البجلي والجو

حضرت جریر الجلی بیاد میں بین کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم طابع کی بارگاہ قدید میں حاضر ہوا۔ میں نے حلہ پہنا اور اندر آیا آپ اس وقت خطبہ ارشاد فرمارے میں بین میں میں جانب المی کئیں میں نے اپنے ہم نشین سے کما: کیا رسول

الله طلیم نے میرے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ اس نے کما: "بال" حضور طابع نے تسارا بھتن انداز میں ذکر کیا ہے آپ طابع نے فرمایا : ابھی تسارے پاس اس دروازے سے یا اس کھلٹی سے ایک محض داخل ہوگا جو اہل بمن میں سے بہترین محض ہے اس کا چرو ایسا ہے گویا فرشتے نے اس کے چرے پر ہاتھ پھیرا ہے۔ (بیمیق)

### حفرت زید الخیر دیاه کی موت کی خبر

ابن اسحال سے مروی ہے 'کہ بنوطے کا وفد آیا جن میں زیدا لحیل مجمی موجود تھے' اس وفد کے ارکان نے اسلام قبول کیا' تو نبی اکرم طابیخ نے اس کا بام زید الخیرر کھ دیا' اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے' تو حضور طابیخ نے فرمایا: اگر زید مدینہ کے بخار سے فیج گیا' تو (اس کے بعد کا حصہ راوی نے بیان نہیں کیا)' چنانچہ جب وہ نجد کے علاقے میں ایک چشے رہنچ' تو زید کو نجار ہوگیا اور اس بخار میں ان کی موت واقع ہوگئی۔ (بیمقی)

# وائل بن حجر کی آمد کی تین دن پیشر اطلاع

واکل بن جر طاف سے منقول ہے کہ جب ہمیں نی اکرم علیا کے ظہور کی اطلاع ملی تو میں نی اکرم علیا کی خدمت میں حاضری کیلئے روانہ ہوگیا مجمعے صحابہ کرام واقع نے بتایا کہ میری آمد سے تین دن پیشنز حضور علیا نے میرے آنے کی بارت دی۔ (آریخ بخاری بیمق)

صرد بن عبدالله قبیلہ ازد کے وفد میں آئے اور ان کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم تاہیم نے انہیں ان اسلام لانے

# صردین عبداللہ ازدی والھ کے قال کی خبر

والوں کا امیر بنایا اور تھم دیا کہ ان مسلمانوں کے ہمراہ مشرکوں سے جہاد کرد۔ ، چنانچہ وہ نکل کر جرش آئے اور ایک ماہ تک جرش کا محاصرہ کیا ، پھر پہائی افتتیار کرکے کوچ کیا یہاں تک کہ وہ کوہ کشر پنچے ، تو الل جرش نے خیال کیا ، کہ وہ بزیت اٹھا کر الوٹے ہیں ، چنانچہ وہ ان کے تعاقب ہیں نکلے اور انہیں جالیا ، تو انہوں نے لوث کر حملہ کردیا اور زبروست قال کیا۔ اہل جرش قبل ازیں اپنے وہ آدمیوں کو حالات کا جائزہ لینے کے لئے نمی اکرم طبیع کی خدمت میں بھیج پچھے تھے۔ وہ عیدالفطری جرش قبل ازیں اپنے وہ آدمیوں کو حالات کا جائزہ لینے کے لئے نمی اگرم طبیع کی خدمت میں بھیج پچھے تھے۔ وہ عیدالفطری شمام نمی اکرم طبیع کی بارگاہ میں تھے ، کہ آپ طبیع نے ان سے پوچھا: کس علاقے میں کشرواقع ہے ؟ تو ان جرشیوں نے کہا:

یارسول اللہ! ہمارے علاقے میں ایک بہاڑے جس کو کشر کما جاتا ہے ، فرمایا: وہ کشر نہیں شکر ہے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! اے کیا ہے؟ فرمایا: اللہ! اے کیا ہے؟ فرمایا: اللہ اللہ! اس کے بعد وہ دونوں آدمی

\* حضرت ابو بكر اور حضرت عثمان (رضى الله تعالى عنما) كے پاس بيٹه كے او حضرت ابو بكر و حضرت عثمان رضى الله تعالى عنما نے فرمانا : تم پر افسوس! رسول الله تهيس تمارى قوم كى بلاكت كى غائبانه خبر دے رہ بيں اتم الله كر جاؤ اور آپ باليم كا ور قوم سے يہ مصيبت دور فرمائے ، چنانچه وہ اٹھ كر آپ درخواست كرو كه آپ الله تعالى سے دعاكريں ناكه الله تعالى تمارى قوم سے يہ مصيبت دور فرمائے ، چنانچه وہ اٹھ كر آپ

طلیط کی خدمت میں آئے اور آپ طلیط سے دعا کی ورخواست کی پس آپ نے دعا مانگی۔ اے پروردگار! ان سے اس ہلاکت کو دور فرما' اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت سے اپنی قوم کو دور فرما' اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت سے اپنی قوم کو اس حاسر ہوئے دوانہ ہوگئے جب پنچ' تو انہوں نے اپنی قوم کو اس حاسر ہوئے اور اس حاسر ہوئے اور اس حاسر ہوئے اور اس حاسر ہوئے اور اسلام قبول کرلیا (بہتی' ابو تعیم)

## حارث والدام المومنين جويريير كے اونٹوں كى غيبى خبر

عبداللہ بن زیاد بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے نی اکرم النظم کو مریسیط کے سال غزوہ بی معلق میں جوہرہ بنت حارث بطور غنیت عطا فرہائی تو ان کا باپ حارث ان کی رہائی کیلئے فدید لیکر آیا جب وادی عقیق میں پنچا تو ان او نوں کی طرف دیکھا جو اپی بیٹی کے فدید میں دینے میں وسیئے تھے اسے دو او ث ان میں سے بہت پند آئے پس ان دونوں او توں کو وادی عقیق کی ایم ایم ایم عائم میری عقیق کی ایم ایم ایم ایم عائم میری عائم ایک گھائی میں غائب کو یہ کا کر میں اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا محم ایم میری بیٹی آپ کے ہاں گرفار ہے یہ اس کا فدید ہے فرمایا: وہ دونوں او ث کمال ہیں جو تم نے وادی عقیق میں غائب کے ہیں یہ سن کر حادث نے کہا: اَشْهَدُ اَنَّکُ رَسُوْلُ اللهِ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ طابع اللہ کے رسول ہیں۔ واقعی میں نے ان دونوں او نوں کو عقیق میں غائب کیا اور اس بات پر سوائے اللہ کے کوئی آگاہ نہ تھا۔ اس کے بعد حادث نے اسلام قبول کرلیا۔ (این عساکر)

# حضور اکرم ماہیلام کی تنین پیش گوئیاں

عدى بن حاتم بيان كرتے ہيں كہ ميں ايك مرتبہ ني اكرم الليام كى خدمت ميں حاضر تفاكہ و فعتہ ايك فخض آيا اوراس فے اپنى تنگ وسى كى شكايت كى۔ اس كے بعد دو سرا آيا اور اس فے راستوں كے غير مخفوظ ہونے كى شكايت كى۔ آپ فے فريا! : اب عدى! تم في مقام جرو ديكھا ہے؟ ميں في عرض كيا ديكھا تو نہيں ' البتہ! اس كے متعلق جانی ضرور ہوں۔ آپ لئے الم الم تم كھ دن زعمہ رب تو ديكھ كے ايك شريف عورت مقام جرو سے اونٹ پر روانہ ہوگى يميل تك كم كمر مر آكر كعبہ شريف كا طواف كرے كى اور سوائے اللہ تعالى كے اس كے دل ميں كى اور كا خوف نہ ہوگا۔ عدى كتے ہيں ميں نے اپنى دل كھ مكر مر آكر كعبہ شريف كا طواف كرے كى اور سوائے اللہ تعالى كے اس كے دل ميں كى اور كوف نہ ہوگا۔ عدى كتے ہيں ميں نے اپنى فتہ بحراكا ركى ہے 'كمال چلے جائيں كے؟ اس كے بعد حضور طابع نے فريا! : اگر تم سارى زعرى دواز ہوئى تو تم كرى شاہ ايران كے خزانے فئے كو يم نے ميں نے ازراہ تنجب پوچھا : كيا اس كرى بن ہر مز كے خوالى : "ہل" اس كرى بن ہر مز كے ' پر فريا ! د'آگر تم نے پہلے اور ادارہ تنجب بوچھا : كيا اس كرى بن ہر مز كے خوالى ؛ وہ ذبات كى قراوانى كا وہ ذبانہ بحى ديكھو كے كہ ايك مختص مشى بحر سونا يا جائدى ليكر فيلے گا كہ كوئى اس فرصت حيات بائى تو تم دولت كى قراوانى كا وہ ذبانہ بحى ديكھو كے كہ ايك مختص مشى بحر سونا يا جائدى ليكر فيلے گا كہ كوئى اس خوص حيات بائى تو تم دولت كى قراوانى كا وہ ذبانہ بحى ديكھو كے كہ ايك مختص مشى بحر سونا يا جائدى ليكر فيلے گا كہ كوئى اس خصور حاضر ہونا ہے جبكہ اس كے اور اللہ تعالى كے در ميان كوئى جبانى كے والا نہ ہوگا اس سے سوال ہوگا اے بندے !

بتاکیا میں نے تیرے پاس اپنا رسول نہیں جمیعا تھا جس نے میرے ادکام تم تک پنچائے ہوں 'وہ عرض کرے گا ہاں! پھر فرہائے گا کیا میں نے تیرے و مال نہیں عطاکیا تھا اور تجھ پر اپنا فضل نہیں فرہایا تھا وہ عرض کرے گا کیوں نہیں ہے ہو نے بخب نے بخشا تھا اس کے بعد وہ محض اپ دائیں جانب دیکھے گا' تو اس کو جنم کے سوا اور پکھ نظرنہ آئے گا' پھر ہائیں جانب دیکھے گا' تو اس کو جنم کے سوا اور پکھ نظرنہ آئے گا' پھر ہائیں جانب دیکھے گا' تو اسے صرف جنم ہی نظر آئے گی۔ عدی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ طابعہ کو فرماتے ہوئے ساکہ دوزرخ سے بچو فواہ محبور کا ایک کلار کہ کر ہی سی۔ عدی بیان کرتے ہیں فواہ محبور کا ایک کلار کہ کر ہی سی۔ عدی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اگرم شابعہ کی چیش گو تیوں کا مصداق امن کا ذائد دیکھا ہے' کہ مقام حجو سے ایک ہودج سوار عورت سنر میں نے رسول اگرم شابعہ کی چیش گو تیوں کا داند کے سواکی کا خوف نہ تھا اور کر کی گئی اور راستے میں اس کو اللہ کے سواکی کا خوف نہ تھا اور کر کی گئی اور راستے میں اس کو اللہ کے سواکی کا خوف نہ تھا اور کر کی گئی ہود جس کے میں اس کو اللہ کے سواکی کا خوف نہ تھا اور کر کی گئی ہور اگر تماری عمردراز ہوئی تو جو تیری بلت حضور شابعہ نے فرمائی ہے دو بھی تم کے دوان میں تو میں خود بھی شریک تھا اور اگر تماری عمردراز ہوئی تو جو تیری بلت حضور شابعہ نے فرمائی ہوئی ہوئی ہوئی دیکھ لو گے۔ (بخاری شریف)

بیعتی کتے ہیں' بخدا ! یہ تیری پیٹ گوئی بھی حضرت عمربن عبدالعزیز ظامی کے عمد میں پوری ہوگئ۔ عبدالرحمٰن بن ذید بن خطاب سے مروی ہے' کہ عمر بن عبدالعزیز نے اڑھائی سال حکومت کی' اللہ کی قتم ! ان کا وصال نہیں ہوا کہ لوگ ہمارے پاس بہت بڑا مال لیکر آنے گئے۔ وہ کہتے اسے عابحت مندوں میں تقسیم کرویجئے وہ ابھی اس مقام پر ہوتے کہ ان کا مال واپس آجا آ ہم آپس میں کہتے کہ اس مال کو ہم کمال صرف کریں کوئی لینے والا ہمیں ماتا نہیں' حقیقت یہ تھی کہ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو غنی کرویا تھا۔

# عمرو بن الغفواء الحزاعي كواكب ساتھى كے ہمراہ جانے كى تأكيد فرمائي

عمو بن غنواء نزاعی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طاقا نے جھے طلب فرمایا: اور جھے مال دیکر ابوسفیان کے پاس بھیج کا ارادہ فرمایا اکہ اسے قرایش میں تقسیم کریں۔ یہ واقعہ فتح کمہ کے بعد کا ہے۔ حضور نے فرمایا: اپ لئے کوئی ساختی تااش کرلو ' چنانچہ عمرہ بن امیہ ضمری میرے پاس آگر کہنے لگا جھے خبر لی ہے ' کہ تم کمہ شریف جانے کا ارادہ رکھتے ہو ' میں تمہمارے ساتھ چلوں گا۔ اس بات کی میں نے نبی اکرم طاقا کہ واطلاع دی تو فرمایا: کہ جب اس کے قبیلہ کے علاقہ میں بنچو تو اس سے چوکنا رہنا ' کیونکہ کی نے کہا : جم اپ قبیلے کے لوگوں سے کام ہے تم یمال تحمو میں نے کہا: اچھا اللہ تمہیں بھلائی اللہ تمہیں بھلائی کے ساتھ لے جائے جب عمرہ چلا گیا' تو جھے نبی اکرم طاقا کا ارشادیاد آیا' تو میں نے سامان اپ اونٹ پر باندھا اور چل دیا کے ساتھ لے جائے جب عمرہ چلا گیا' تو جھے نبی اکرم طاقا کا ارشادیاد آیا' تو میں نے سامان لیکر پہلے نکل آئے ہو۔ پس کے ساتھ لے جائے بودہ کروں نے ایک معارضہ کرنے لگا اور اس نے کما: تم سلمان لیکر پہلے نکل آئے ہو۔ پس جب اس کے قبیلے کے لوگوں نے ایکم تو ناکام ہوکر واپس چلے گئے' وہ معذرت خوالمنہ انداز میں کئے لگا جمے دب اس کے قبیلے کے لوگوں نے ایک کام تھا میں نے کما: ہل ' پھر بم چل پڑے ، وہ معذرت خوالمنہ انداز میں کئے لگا جمے ابن خب اس کے قبیلے کے لوگوں سے ایک کام تھا میں نے کما: ہل ' پھر بم چل پڑے یہاں تک کہ کمہ شریف آگے۔ (ابو تھم ' ابن سعر)

#### حارث بن سواء براہم کے مال میں برکت کی نوید

مطلب بن عبداللہ کتے ہیں میں نے بی حارث بن سواء سے کما: کہ تم تو وہ ہو کہ تممارے باپ نے نبی اکرم بائیا کی بیت سے انکار کیا تھا۔ یہ سن کروہ کئے گئے 'الیانہ کئے۔ نبی اکرم مائیا نے ہمارے باپ کو ایک بچمزی عطا فرمائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی اس میں تمہیں برکت عطا کرے گا 'چنانچہ یہ جتنے مولی صبح کے وقت ہم چرانے کیلئے لے جاتے ہیں اور شام کے وقت کے آتے ہیں سب ای بچمزی سے ہیں۔ (ابن شاہین 'ابن مندہ)

#### مسعود بن ضحاک کو خوش خبری دی

مسعود بن ضاک مخی طاف ہے روایت ہے 'کہ نی اکرم طافظ نے ان کا نام مطاع رکھا اور فرمایا : کہ تماری قوم کے بارے میں تمماری بلت مانی جائے گے۔ نیز فرمایا : کہ اپنے ساتھیوں کے پاس چلو' جو تممارے جسنڈے کے نیچے آجائیں گے ان کے لئے امان ہے ' چنانچہ وہ ان کے پاس گئے' تو ان سب نے اس کی بلت مانی اور اس کے ہمراہ نبی آکرم طافظ کی خدمت میں صاضر ہوئے۔ (ابو علی)

# مسلم فہری کے مرنے کی اطلاع دی

ابو ملیکہ کتے ہیں کہ حبیب بن مسلمہ فہری نمی اکرم طابع کی خدمت میں جہادے لئے آئے ان کا باب مسلمہ بھی میند میں پنج گیا اور عرض کیا اے اللہ کے نمی ا میرا اور کوئی بیٹا نہیں جو میرے مال مولی اور میرے گھرانے کی دیکھ بھال کرے۔ یہ سن کر نمی اکرم طابع نے حبیب کو ان کے والد مسلمہ کے ہمراہ لوٹا دیا اور فرمایا : شاید تمہارا والد اس سال تہیں داغ مفادقت دے جائے المدا اے حبیب اپنے والد کے ساتھ لوٹ جاؤ اچنانچہ حبیب واپس آگیا اور اس کا والد مسلمہ اس سال فوت ہوگا۔

ابن سعد ' بغوی ' ابو قیم اور بہق کی روایت ہے ' کہ حبیب نی اکرم طابقام کی زیارت کیلئے مدید شریف آئے ' تو ان کا بلب بھی پیچے سے آگیا اس نے کما: یارسول اللہ! میرے ہاتھ پاؤں (ٹاتواں ہوگئے ہیں) یہ س کر آپ طابقام نے فرمایا: اے حبیب! اپنے والد کے ہمراہ واپس چلے جائو ' کیونکہ عنقریب ان کی موت واقع ہونے والی ہے ' چنانچہ وہ اس سال مرگیا۔

# سراقہ بن مالک واقع کو کسریٰ کے کنگن سننے کی پیش گوئی

بیعق روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابع نے جرت کے سفر میں سراقہ بن مالک سے فرمایا: جس وقت اس نے آپ سے تعرض کیا کہ اس وقت تمہاری کیسی شان ہوگی جب تمہیں شاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے ، پھر جب اللہ تعالی نے خلافت فاروقی میں کسریٰ سے اس کی سلطنت چین لی تو اس کے دو کنگن حضرت عمر فالد کے پاس لائے گئے ، تو انہوں نے دہ دونوں کنگن سراقہ بن مالک کی پہنا ہے گئے نبی اکرم اللہ کی پیش کوئی کی جامیت خاام ہوجائے ، پھر فرمایا:

.

سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے سونے کے یہ کنگن کسرکی سے چھین کر بنو مدلج کے ایک بدو سراقہ کو پہنا دیئے۔ (بیہق)

اَلْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي سَلَبَهُمَا كِشْرَى وَ اَلْسَبَهُمَا سُرَاقَةً اعْرَابِيًا مِّنْ نَبِي مُدُلَحٍ

#### قدر بن عمار کے قبیلے کے بارے میں پیش گوئی

ہشام بن مجمد کتے ہیں کہ جھے بی سلیم کے ایک فخص نے بتایا 'ہمارے قبیلے کا ایک فخص جس کا نام قدر بن عمار تھا نی اکرم طابع سے طفے کیلئے مدینہ شریف آیا اور اسلام قبول کرلیا ' پھریہ وعدہ کیا ' کہ وہ اپنی قوم کے ایک ہزار گھوڑ سوار آپ طابع کی میں طابع کی خدمت میں لائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس آیا ' تو اس کے ساتھ نوسو آدی نکلے اور ایک سو قبیلے بی میں رہ گئے۔ حضور طابع نے فرملیا: پورے ہزار کمال ہیں؟ عرض کیا ایک سو قبیلے میں اس خوف کے تحت چھوڑ آیا ہوں کہ کمیں ہمارے اور بی کنانہ کے درمیان لاائی نہ چھڑ جائے ' فرملیا: ان کو بھی بلا بھیجو ' کیونکہ اس سال تممارے لئے کوئی اندیشہ نہیں ' بیے نے تم ناگوار سجھتے ہو' پی انہوں نے بھر جائے ہوں کو بھی بلا بھیجا 'جو مقام ہواۃ پر آ ملے جب انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو پکار اشھے یا رسول اللہ! وہ ہم پر چڑھ آئے ہیں۔ فرملیا: نہیں یہ تممارے حای اور ساتھی نہیں مخالفین ہیں ' یہ کی سلیم آئے ہیں۔ (ابن سعد)

### ذوالجوش كلابي كو الل مكه پر اسلامي غلبه كي خردي

ابو اسحاق سیعی سے مروی ہے کہ ذوالجوش کا پی نبی اکرم طبیع کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ طبیع نے اس سے فرایا: تہمیس کون می چیز اسلام لانے سے روکتی ہے؟ اس نے کما: میں دیکتا ہوں کہ آپ طبیع کی قوم نے آپ کو جمٹلایا۔ آپ کو وطن سے نکالا اور آپ کے ساتھ جنگ و جدال کیا۔ لنذا میں اس بلت کا جائزہ لے رہا ہوں کہ اگر آپ ان پر غالب آ گئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کی اتباع کروں گا اور آگر وہ غالب آ گئے و آپ کی چیروی نہیں کول گا۔ یہ من کر حضور طبیع نے فرایا: اے ذی الجوش! آگر تم کچھ عرصہ زندہ رہے ، تو اپنی آ کھوں سے میرا ان پر غلبہ دیکھو گے۔ ذوالجوش کے جی بیاب سے ہماری طرف آیا۔ ہم نے دیکھو گے۔ ذوالجوش کے جی بیاب الل مکہ پر غالب آ گئے ہیں۔ تو اس وقت ذوالجوش نبی آکرم طبیع کی دریافت کیا۔ کیا خبرے؟ اس نے جواب دیا محمد طبیع الل مکہ پر غالب آ گئے ہیں۔ تو اس وقت ذوالجوش نبی آکرم طبیع کی دریافت کیا۔ کیا خبرے؟ اس نے جواب دیا محمد طبیع الل مکہ پر غالب آ گئے ہیں۔ تو اس وقت ذوالجوش نبی آکرم طبیع کی

#### ابو صفرہ کے متعلق ایک غیبی خبر

: تم كون بو؟ اس نے كما: من قاطع بن سارق بن ظالم بن عمرو بن شماب بن موہ بن بلقام بن بلندى بن مستكبر بن جاندى بوجو رو۔ جو بركشى غصب كرليتا تقل بول من شاہ ابن شاہ بول- نبى اكرم بليكم نے فرمايا : تم ابو صفرہ بول سارق اور ظالم كو چھوڑو۔ يہ بن كراس نے كما :

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللَّهُ إِلاًّ اللَّهُ وَانَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ حَقًّاحَقًّا

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبلوت نہیں - آپ اللہ کے بندے اور اس کے سیچ رسول ہیں بے شک میرے اٹھارہ بیٹے ہوئے اور آ خر میں مجھے ایک بیٹی عطا ہوئی جس کا نام میں نے صفرہ رکھا۔ (ابن مندہ ' ابن عساکر)

#### مارث بن عبد کلال حمیری کی آمد کی اطلاع

ہدانی اتب میں لکھتے ہیں کہ حارث بن عبد کلال حمیری یمن کے بادشاہوں میں سے ایک تعلد وہ نبی اکرم ٹائیلم کی بارگاہ میں آیا تو اس کے آنے سے قبل نبی اکرم ٹائیلم نے پیش گوئی فرمائی اس راستے سے ایک فخص تممارے پاس آنے والا ہو کہ میں آبادین (معزز گرانے کا فرو) ہے۔ پس حارث وافل ہوا اور اسلام قبول کیا۔ حضور ٹائیلم نے اس سے معافقہ فرما کر اس کے لئے چادر بچھائی۔

## ام ورقه بنت نو فل کی شماوت کی خبر

حضرت ام ورقد بنت نوفل رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که جب نی اکرم طبیع نے بررکی لوائی لوی۔ بین نے عضرت الله عضرت الله عضرت فرمایا: اپنے گھر بین تحمری رہو۔ حمین الله عضایا الله علیہ بینے گھر بین تحمری رہو۔ حمین الله تعالی شادت کی دولت نعیب فرمائے گا۔ اس بیش گوئی کی وجہ سے ان کا نام شمیدہ پڑ گیا۔ وہ قرآن کی قاری تحمین۔ انہوں نے اپنے غلام اور کنیز کو آزاد کرنے کی وصیت کی محران دونوں نے ایک رات اٹھ کرام ورقد کو دُھانپ دیا جس کی وجہ سے ان کا محمد کی موجہ کے ایک رات اٹھ کرام ورقد کو دُھانپ دیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوگئی ہے خلافت فاروتی دیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوگئی ہے خلافت فاروتی دیا جس کی علیہ کا زبانہ تھا۔

حضرت عمر ظاھ نے ان دونوں کی مجانی کا سیم دیا ، چانچہ دونوں کو دار پر سینج دیا گیا۔ مدیند کی ماری میں ان دونوں کو سب سے پہلے سول دی گئ (ابو داؤد)

بیعق کی ایک اور روایت میں یہ اضافہ معقول ہے۔ کہ حضرت عمر طافع نے فرمایا : کہ حضور طافع نے ام ورقہ کی شمادت کی چی خبردی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ آؤ چلیں شمیدہ کی زیارت کرلیں۔

#### وا . صه اسدی و الله کے ول کی بات بتا دی

وا مد اسدی ظافر کتے ہیں۔ میں نبی اکرم طابع کے پاس نیکی اور محناہ کے متعلق بوچھنے کے لئے آیا۔ تو آپ نے میرے بوچھنے سے بلط ہی فرایا : اے وا مد ! میں تہیں بیا آ ہوں کہ تم کیا بوچھنے کے لئے آئے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول

Marfat.com

اللہ! ارشاد فرائے۔ فرالیا: تم یکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے کے لئے آئے ہو۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قتم !جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرایا بالکل میں بات ہے۔ آپ نے فرایا: نیکی وہ ہے جس سے تمہارا سینہ کعل جائے اور گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو۔ خواہ تمہیں لوگ اس کے بارے میں فتویٰ دیں۔ (امام احمد)

# حفرت قیں بن خرشہ کے بارے میں غیبی خبر

محمد بن بزید بن ابی زیاد ثقفی سے منقول ہے کہ قیس بن خرشہ نبی اکرم طابع کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اللہ کے نازل کردہ کلام اور بیشہ حق بلت کہنے پر آپ طابع کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ طابع نے فرمایا: قیس ممکن ہم اللہ کے نازل کردہ کلام اور بیشہ حق بلت کہنے پر آپ طابع کی برات نہ ہم ان کے سامنے حق بلت کہنے کی جرات نہ کر سور ملات خراب ہو جائیں اور تم پر ایسے لوگ خمران بنیں کہ تم ان کے سامنے حق بلت کے کی جرات نہ کرسکو۔ میں نے عرض کیا واللہ ! میں جس بلت پر بیعت کروں گا اسے پورا کروں گا ہے س کر حضور مابع نہ نہیں بنچا سکیں گے۔ بات ہو وہ (ظالم) تم کو ضرر بھی نہیں بنچا سکیں گے۔

حضرت قیس بن زیاد یا عبیداللہ بن زیاد پر زبان طعن دراز کرتے تھے جب اس بات کی خر ابن زیاد کو پنجی تو اس نے آپ کو بلا بھیجا اور کما تم بی دہ فخص ہو جو اللہ اور اس کے رسول طابع پر افتری کرتا ہے۔ حضرت قیس دائھ نے جواب دیا نہیں' بال! اگر تہماری مرضی ہوتو بتا دوں کہ اللہ اور اس کے رسول طابع پر کون افتری کرتا ہے۔ افتری کرنے والا وہ فخص ہے جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ طابع پر عمل کرتا چھوڑ دیا ہے۔ عبیداللہ نے پوچھا: وہ بد بخت کون ہے؟ فرمایا: تو تھرا باپ اور وہ جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ طابع پر عمل کرتا چھوٹر دیا ہے۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول پر افتوی نہیں کیااس نے کما: تم یہ سیجھتے ہو تھرا باپ اور وہ جس نے تہمیں حاکم بنایا ہے۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول پر افتوی نہیں کیااس نے کما: تم معلوم ہوجائے گاکہ تو کہ کوئی تہمیں ضرر نہیں پنچا سکلہ حضرت قیس نے فرمایا: "بال " یہ سن کر ابن زیاد نے کما: تم معلوم ہوجائے گاکہ تو نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے' پھر تھم دیا کہ جلاد کو لایا جائے گر جلاد کے تانے سے قبل ہی حضرت قیس اللہ کو بیارے ہوگئے۔ (طبرانی، بہتی)

### ابو ریحانه کو غیب کی خبردی

ابو ریحانہ خاص سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ان سے فرمایا: اے ابا ریحانہ ا تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم ایک الیک جانور باندھ رکھا ہوگا، تم کو کے کہ اللہ کے رسول طاہم نے بہت تم ایک الیک جانور باندھ رکھا ہوگا، تم کو کے کہ اللہ کے رسول طاہم نے اس بات سے منع کیا ہے، تو وہ وقت آگیا جب ابو رسی بات سے منع کیا ہے، تو وہ وقت آگیا جب ابو رسیحانہ ایک گروہ کے اس منع کیا تو وہ اس عمل سے منع کیا تو وہ بہت کرد کھا تھا انہوں نے اس گروہ کو اس عمل سے منع کیا تو وہ بولے اگر قرآن کی کوئی آیت اس بارے میں اتری ہے، تو پڑھو۔ یہ س کر انہوں نے کما: کہ اللہ اور اس کے رسول طابی بات سے قرمایا ہے۔ (محمد ابن الربیع)

عمرو بن الحمق کے وصال کی اطلاع

رفاعہ بن شداد بیان کرتے ہیں کہ وہ عمو بن المحق کے ہمراہ نکلے جس وقت امیر معاویہ والو نے انہیں طلب کیا وہ کہتے ہیں کہ عمرو بن المحق نے ہمراہ نکلے جس وقت امیر معاویہ والو نے ہمیے خبردی تھی کہ ہیں کہ عمرو بن المحق نے جمعے سے کما: کہ یہ لوگ جمعے قتل کرنے والے ہیں ، کیونکہ نبی اکرم طابع نے جمعے خبردی تھی کہ جمعے کھوڑوں کی لگامیں نظر آئیں جن و انس میرے خون میں شریک ہوں گے۔ ابھی ان کی یہ تفتگو پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ جمعے کھوڑوں کی لگامیں نظر آئیں بن و انسیں ڈس لیا ، پھر لشکر شام نے ان کا سرکان لیا ، یہ بہلا سرتھا جو عمد اسلام میں جدید کیا گیا۔ (ابن عساکر)

# اقرع کو ارض شام کی طرف ججرت کنے کی بشارت دی

اقرع بن شفتی الکی روایت کرتے ہیں کہ نبی آکرم طابط میری بیاری میں ایرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا،
کہ میں تو اس بیاری کو مرض الموت سجھتا ہوں، آپ نے فرملیا: نہیں، تم زندہ رہو کے اور ارض شام کی طرف ہجرت کرو
کے اور احضال عمد فاروقی میں ہوا اور وہ
گے، پھر تہیں موت آئے گی اور تم فلطین کے علاقے رملہ میں دفن ہوگے، چنانچہ ان کا وصال عمد فاروقی میں ہوا اور وہ
رملہ میں دفن ہوئے۔ (ابن سکن، ابن مندہ ابن عساکر)

#### نفر بن حارث کے ارادے کی خبروینا

واقدی بردایت ابراہیم بن محمین شرجیل لکھتے ہیں کہ ضربن حارث نے بیان کیا وی میں قریش کے ہمراہ حین کی طرف نظا' ارادہ یہ تھا کہ اگر محمر ( اللہ اللہ کی طرف سے جربیت اٹھائی پڑی تو ہم ان کے مقابل الداد کریں گے مگر ایسا ممکن نہ ہوا' پھر جب آپ طابیخ بعوانہ کے مقام پر تھے اور میں اپنے ارادے پر قائم تھا تو حضور طابیخ بجھ سے لمے اور فرمایا: خرایل بہر بات کہا : المیک ! فرمایا : یہ بات تہمارے حقین والے ارادے سے بھر ہے' اس دن اللہ تعالی تممارے ارادے کے درمیان رکاوٹ بن گیا۔ آشھذ آن لا الله وار الله وار قرن محمد کے معمد کی محمد کی اللہ اللہ وار میں جبر کی معمد کی اللہ اللہ وار حق کی بھیرت وسط اور عرض کیا۔ آشھذ آن لا الله وار حق کی بھیرت وسط کی بھیرت فرمایا : کہ میرا دل دین پر اور حق کی بھیرت کی بھیرت فرمایا : کہ میرا دل دین پر اور حق کی بھیرت میں پھر سے بھی زیادہ مضوط ہوگیا۔ (ابن سعد بیسی)

# قباث بن اشم کے ارادہ قلبی یر آگاہی

ابان بن سلمان اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ قبات بن اشیم کئی کے اسلام لانے کا سب بیہ ہوا کہ عرب کے پچھ مرد اس کے پاس آئے اور بور ایل بی سے اللہ عرب کے پچھ مرد اس کے پاس آئے اور بور ایل بی وعوت وے دے دیں گی وعوت وے دیں ہیں۔ بیہ من کر قبات اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا نبی اکرم طابع کے پاس آیا جب اندر داخل ہوا، تو حضور طابع نے اس سے فرایا بیٹھ جائے۔ گروہ مبسوت ہوکر رہ گیا۔ حضور طابع نے فرایا : تم نے بی کما تھا کہ اگر بدر کے دوز قریش کی پردہ پوش عور تیں مقالے اگر بدر کے دوز قریش کی پردہ پوش عور تیں مقالے کیا تھا ہے تکانی تو تھی اور آپ کے اس ایس وقت ہوگی ہے۔ میں کر قبات نے کما:

اس ذات کی قتم اجس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا 'یہ بات تو میری زبان پر ند آئی ند ہونٹوں سے نکلی اور ند ہی کسی نے مجھ سے سی ' اس کا' تو فقط میرے ول میں خیال آیا قعلہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبارت کا مستق نہیں وہ لاشریک ہے ' اور میں گوائی دیتا ہوں کہ مجھ اللہ کے رسول ہیں اور جو دین آپ لائے ہیں وہ برحق ہے۔

بہتی کتے ہیں کہ قباف بن اہیم کما کرنا تھا کہ جل مشرکین کہ کے ہمراہ بدر کی اوائی جل شریک تھا، مجھے اصحاب مجر طاخیا کم تعداہ میں نظر آتے تنے جبکہ ہمارے ساتھ سواریوں اور جنگہو سپاہیوں کی تعداہ کیر تھی اور جس بھی ان ہزیت خوردہ لوگوں جس سے ایک تعلد میں نے مشرکین کو ہر طرف ترتر ہوتے دیکھا اور دل بی دل میں کہتا کہ عورتوں کی طرح بھاگئے کا ذات آمیز واقعہ پہلے بھی میری نظر سے نہیں گزرا۔ بعد میں جب خندت کا غزوہ ہوچکا، تو میرے دل میں اسلام کی عظمت رائے ہوگئ، چنانچہ میں نے نبی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرایا، اس وقت نبی اکرم طابع نے فربایا: اے قباف! تم نے بی بدر کے دوز کما تھا کہ مشرکین کاعورتوں کی طرح بھاگئے کا ذات آمیز منظر پہلے میں نے نہیں دیکھا میں نے قباف! تم نے بی بدر کے روز کما تھاکہ مشرکین کاعورتوں کی طرح بھاگئے کا ذات آمیز منظر پہلے میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا ایک دنی خوالی نظا ایک دلی خیال تھا اگر آپ نبی نہ ہوتے، تو آپ اس وسوسہ قبلی پر مطلع نہ ہوتے اس وقت آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور میں مسلمان ہوگیا۔

# معاویہ لیٹی والھ کے وصال کی غائبانہ اطلاع

ابن سعد اور بہتی بطریق علاء بن محر ثقنی لکھتے ہیں کہ جوک میں ہم نمی اکرم طابعہ کے ساتھ سے ایک دن سورج پوری تنہاکیوں اور ضیاء پاشیوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح طلوع نہ ہوا تھا اس اٹناء میں جریل امین علیہ السلام شریف لائے حضور طابع نے دریافت فرمایا: اے جریل! سورج اتنا روشن ظلوع ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی سے النا روشن ظلوع ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی فرمان نہیں دیکھا فرمایا: یہ اس لئے کہ معلویہ بن معلویہ لیٹی کا آج مدید شریف میں انقال ہوگیا ہے اور اللہ میں نے اتنا روشن نہیں دیکھا فرمایا: یہ اس لئے کہ معلویہ بن معلویہ لیٹی کا آج مدید شریف میں انقال ہوگیا ہے ، اور اللہ نے سر ہزار فرشت ان کے جنازہ میں شمولیت کیلئے بھیج ہیں آپ طابعہ نے پوچھا: اس عظمت شان کی وجہ کیا ہے؟ جریل نے جواب دیا۔ معلویہ فاقع شب و بوز مورہ افلاص کی کرت کرتے سے وہ چلت کرئے ، بیٹھے اس کی خلات کرتے ہے۔ کیا آپ یہ جانچہ ہیں کہ آپ طابعہ ان پر نماز پرمیں؟ فرمایا: "ہاں" چنانچہ نبی اکرم طابعہ نے رانہیں سانے دکھ کر) ان پر نماز پرمی۔

ابن سعد اور بیعتی نے دوسرے سند کے ساتھ عطاء بن ابی میمونہ اور ابو علی نے حضرت انس فاہ سے روایت کی کہ جبرل اجن نبی اکرم طابع کی فدمت میں حاضر ہو کر کئے گئے اے بیارے محمیا معلویہ بن معلویہ مزنی فاہد فوت ہو گئے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں؟ فرملیا :''ہل'' پس جبریل علیہ السلام نے اپنے پر مارے' تو کوئی پیڑیا ٹیلہ نہ رہا جو پست نہ ہوگیا ہو' اور معلویہ کا جنازہ اٹھا کر حضور طابع کے سامنے رکھ ریا گیا یماں تک کہ آپ طابع کے پیش نظر موگیا۔ اس وقت آپ نے ان پر محمل بی اس من ان اور ہر صف میں ستر ہزار

فرشتے تھے۔ حضور ملکھ فرماتے ہیں میں نے جریل سے بوچھا: معلویہ فالد کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ جبریل نے جواب ریا وہ سور و اظام سے محبت کرتے تھے 'وہ کھڑے بیٹھے' جاتے آتے ہر حال میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔

### عوف بن مالک انجعی والھ کے بارے میں ایک غیبی خبر

عوف بن مالک والد بیان کرتے ہیں میں غزوہ ذات السلاسل میں شامل تھا اور میں نے اس سفر میں حضرت ابو بروالد معرف کو معرف ابو کر وہ ان سفر ایک گروہ کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک اوخ ذنے کر کھا تھاگر اس کی تقسیم برقد درت نہ رکھتے تھے۔ میں تصابی کا کام جانیا تھا کھا ان سے کما اگر تم مجھے وسوال حصہ وے دو تو میں تہیں گوشت تقسیم کردیا ہوں۔ انہوں نے کما ٹھیک ہے۔ پس میں نے اس کے کلاے کرکے ان کے درمیان تقسیم کردیا اور دسوال حصہ لیکر اپنے ساتھیوں کے پاس آگیا ، پھر ہم نے اس پیکار کھلیا ، اس کے بعد حضرت ابو بکر والد و حضرت عمر والد نے پوچھا : عوف اسی ساتھیوں کے پاس آگیا ، پھر ہم نے اسے پیکار کھلیا ، اس کے بعد حضرت ابو بکر والد و حضرت عمر والد نے بو چھا : عوف الیک تھیں سے گوشت ہمیں کھلا کر انہوں نے فرمایا : تم نے یہ گوشت ہمیں کھلا کر انہوں نے فرمایا : "معوف سے نکل جائے۔ بعد ازاں جب لوگ جنگ سے لوٹ ، پھر میں سے پہلے نبی آکرم طابیع کی خدمت میں آیا آپ نے فرمایا : "معوف" میں نے عرض کیا جی یارسول اللہ! فرمان بالجزور" یعنی او نوٹ کا گوشت تقسیم کرنے والے ، گراس سے زیادہ پچھ نہ کما۔ (ابن اسحال ، بیبق)

# وفد عبدالقیس کے آنے کی اطلاع اور دیگر غیبی خبریں

مزیدہ العبری بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ نی اکرم طابیم صحلبہ کرام رضی اللہ عنم کے ساتھ مو مختلو تھ کہ دوران مختلو فرمایا : عنقریب اس طرف سے مجھ سوار تممارے پاس آئیں گے جو الل مشرق کے بمترین لوگ ہیں۔ یہ ارشاد من کر حضرت عمر والجھ اٹھے اور اس جانب روانہ ہوگئ تو 13 افراد پر مشمل ایک وفد ان سے ملا ' پوچھا : کم قبیلہ سے تمہارا تعلق ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بی عبرالقیس سے ہیں " (بہق)

ب؛ والمول سے بھا وہ ام بی طور اس سے بیل (یہ)

ابن شاہین معار بن عباس اور مزیرہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں (یہ مزیرہ وفد عبدالقیس کے ایک رکن سے) وہ کتے ہیں کہ ان عبدالقیس دارین کے راہب کا دوست تعلد ایک سال اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے ہتایا کہ کمہ شریف میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو ہدیہ قبول کرتا ہے گر صدقہ نہیں کھانا اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے اور وہ سارے ادیان پر غالب آجائے گا۔ اس کے بعد راہب کی موت واقع ہوگئی۔ اس کے بعد ان شختین طال کیا اور وہ سارے ادیان پر غالب آجائے گا۔ اس کے بعد راہب کی موت واقع ہوگئی۔ اس کے بعد ان شختین طال کیا ہو ہو بھرت کے سال آیا اور نبی اگرم شاہیا سے ملاقات کی اور نبوت کی نشانیوں کو صحح پاکر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس عاموں کو اسلام لے آیا۔ نبی اگرم شاہیا نے اس سورہ الحمد اور سورہ العلق کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اس تھا وہ اس می دعوت دو 'چنانچہ اس نے لوث کر اپنے ماموں کو تمام طلات سے آگاہ کیا جس کی وجہ سے ان اسلام لے ماموں کو اسلام کی دعوت دو 'چنانچہ اس نے لوث کر اپنے ماموں کو تمام طلات سے آگاہ کیا جس کی وجہ سے ان اسلام لے آیا گر ایک عرصہ تک اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ' پھر سولہ مودوں کے ساتھ دوانہ ہوا اور مدینہ آیا جس می یہ وفد مدینہ بہنا آیا گر ایک عرصہ تک اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ' پھر سولہ مودوں کے ساتھ دوانہ ہوا اور مدینہ آیا جس می یہ وفد مدینہ بہنا

ای رات نی آرم الھا نے چیں گوئی فرمائی کہ مشق کی طرف سے آیک تاظلہ آنے والا ہے جنہیں اسلام کے لئے مجبور نمیں کیا گیا بلکہ برضا و رغبت آرہے ہیں ان کے رہنما کی آیک علامت ہے، چنانچہ اٹن عبدالقیس اپنی قوم کے چند نفوس کے ساتھ آیا، یہ فتح کمد کے سال کا واقع ہے۔

ابن سعد عردہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابع نے اس رات جس کی صبح بنو عبدالقیس کا وفر آیا تھلہ افق کی طرف و کیھ کر فرایا: "مشرق کی طرف سے ایک وفد آرہا ہے جنہیں اسلام کے لئے مجبور نہیں کیا گیا ان لوگوں کا عال یہ ہے کہ سفر کی صعوبتوں نے ان کے جانوروں کو ویلا کردیا ہے۔ ان کا زاو راہ ختم ہوچکا ہے اور ان کے سروار کی ایک نشانی ہے کہ سفر کی صعوبتوں نے ان کے جانوروں کو ویلا کردیا ہے۔ ان کا زاو راہ ختم ہوچکا ہے اور ان کے سروار کی ایک نشانی ہے کہ ردعا فرمائی ہے میرے پاس نہیں آئے وہ اہل مشرق کے بہترین لوگ ہیں ، چنانچہ رسول اللہ طابع کی چیش گوئی کے مطابق ہیں سواروں پر مشمل ایک وفد آیا جس کی قیادت عبداللہ بن عوف اللغ کر رہا تھا۔ اس وقت رسول اللہ طابع مجد میں تشریف فرما تھے انہوں نے نبی اکرم کو سلام عرض کیا اور آپ نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا: تم میں سے عبداللہ بن عوف اللغ کون ہے؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ علی سام کا جواب دیا اور دریافت فرمایا: تم میں سے عبداللہ بن عوف اللغ کون ہے؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ علی ہوں ، آپ طابع نے اس کی طرف د کھے کر فرمایا: مردوں کی کھل میں پائی نہیں بھرا جا آبی بلکہ انسان کی ضرورت وہ چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے ، ایک زبان ہے ، اور دو سرا دل ، اس کے بعد رسول اللہ طبیع نے عبداللہ بن عوف سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: تم میں دو خوبیاں ایک ہیں جن کو اللہ تعالی مجبوب رکھتا ہے ، اس نے پوچھا: وہ دو خوبیاں کوئی ہیں؟ فرمایا: میں میں دو خوبیاں ایک ہیں جن کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے ، اس نے پوچھا: وہ دو خوبیاں کوئی ہیں یو اور وقار ، اس نے عرض کیا کیا سے خصاتیں جبلی ہیں۔ خطاب عرض کیا کیا سے خصاتیں جبلی ہیں۔ وہ ما اور وقار ، اس نے عرض کیا کیا ہی خصاتیں بھی ہیں یو جبل ہیں؟ فرمایا: تماری ہی خوب کیا تا جس کے جس کیا ہی ہیں۔ خطاب اللہ عرض کیا کیا ہی خصاتیں بھی ہیں ہیں جبلی ہیں؟ فرمایا: تماری ہی کیا تا جس کیا ہی ہیں۔

حاکم نے حضرت انس فاقع سے روایت کی کہ الل جمرے عبدالقیس کا ایک وفد رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں باریاب ہوا' وہ بیٹے تھ' کہ اچانک آپ طابیخ نے ان کی طرف متوجہ ہوکر فرایا: تممارے ہاں کی قشم کی مجوریں ہوتی ہیں اور تم فلال رنگ کی مجور کو اس نام سے پکارتے ہو' یہ من کر ایک فخض بولا' یارسول اللہ! میرے ماں' باپ آپ پر قربان ہوں اگر آپ طابیخ کی ولادت مقام جمر میں ہوتی تو اس سے زیادہ آپ ان مجوروں کے متعلق علم نہ رکھتے' میں گوائی ویتا ہوں کہ آپ طابیخ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور طابیخ نے فرایا: جب تم میرے پاس بیٹھے' تو تمماری سرزمین اٹھاکر میرے سامنے کردی میں شام کردی سامنے کردی میں نے اسے ایک سرے سامنے کردی میں ہوتی تو اس میں کوئی بیاری نہیں۔ عبدیں کھوروں میں سے بہترین مجور "برنی" ہے جو بیاری کو دور کرتی ہے' اور خود اس میں کوئی بیاری نہیں۔

الم احمد نے شماب بن عباوے روایت کی کہ انہوں نے وقد عبدالقیس کے ایک آدی سے ساکہ انج نے عرض کیا اللہ! ہماری زیمن کی آب و ہوا تعلل ہے۔ ہم شراب پیتے ہیں آگر ہم ایک گھونٹ شراب کانہ بیسین تو ہمارے رنگ بدل جاتے ہیں اور ہمارے بیٹ برصہ جاتے ہیں' لاڈا ہمیں اتی مقدار پینے کی اجازت عطا فرمایے اور اپنی ہمنی کا اشارہ کیا۔ حضور طابع نے فرمایا: میں آگر حمیس تموڑی می مقدار پینے کی اجازت دے دول تو تم زیادہ پینا شروع کردو کے یمال تک کہ کوئی نشہ میں مخور ہوکر اپنے بھازاد بھائی کی طرف اٹھ گا اور تلوار سے اس کی پیٹرلی زخی کردے گا۔ اس وفد میں ایک

مخص حارث نای تعلد شراب نوشی کی حالت میں اس کی پندل اس وجہ سے زخمی کردی می تھی کہ اس نے اشعار میں کسی عورت کا سرایا بیان کردیا تھا جب اس نے بی بلت نبی اکرم طائع کی ذبان اقدس سے سی تو وہ اپنی پندل پر جاور لئکا کر اسے چھیانے لگا اور نشان زخم ڈھاننے لگا حالا تک اللہ تعالی نے اس واقعہ سے نبی اکرم طائع کم باخر کردیا تھا۔

### ایک بادیہ نشین کو اس کے قتل کی خبروینا

کدیر الضبی سے روایت ہے کہ ایک بادید نشین نی اکرم طاخا کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا یار سول اللہ! جھے کوئی ایبا عمل بتاہے جو جھے جنت سے قریب اور جنم سے دور کردے۔ حضور طاخا نے فرایا: عدل و انعاف کی بات کو اور اپنا فالتو مال لوگوں کو دو۔ اس نے عرض کیا بخدا! میں اس کی قدرت نہیں رکھا کہ جر لحظ عدل و انعاف سے بات کوں اور نہ اس کی استطاعت رکھا ہوں کہ اپنا فالتو مال لوگوں کو دے سکوں۔ حضور طاخا نے فرایا: اچھا! تم کھانا کھلایا کو اور لوگوں کو کرت سے سلام دیا کرو۔ اس نے کھا: یہ بھی بہت دشوار ہے۔ حضور طاخا نے فرایا: ایجا! تم کھانا کھلایا کی اور دی سور کوئی کے دریافت فرایا: کیا تمارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے جواب دیا جی باس! میرے پاس اونٹ ہے۔ آپ طاخا نے فرایا: اپنا لوئٹ اور مکل لے لو لور جن کم تمارے اونٹ کے مرنے لور ملک کے بھٹنے سے پہلے تمارے اونٹ کے مرنے لور ملک کے بھٹنے سے پہلے تمارے اونٹ کے مرنے لور ملک کے بھٹنے سے پہلے تمارے لئے جنت واجب ہوجائے گی۔ یہ ارشاد س کروہ بادیہ نشین چا گیا اور ایمی اس کی ملک نہ پھٹنے نے بہلے تمارے لئے جنت واجب ہوجائے گی۔ یہ ارشاد س کروہ بادیہ نشین چا گیا اور ایمی اس کی ملک نہ پھٹنے نے بہلے تمارے لئے جنت واجب ہوجائے گی۔ یہ ارشاد س کروہ بادیہ نشین چا گیا اور ایمی اس کی ملک نہ پھٹنے نے بہلے تمارے لئے دیت واجب ہوجائے گی۔ یہ ارشاد س کروہ بادیہ نشین چا گیا اور ایمی اس کی ملک نہ پھٹنے نہ اس کا اونٹ مرا تھا کہ اسے شہادت کا درجہ نصیب ہوگیا۔ (این خزیمہ تبیق طرف)

اہام منذری فراتے ہیں اس روایت کے تمام راوی صحح کے راوی ہیں' البت ! حدیث مرسل ہے' کیونکہ کدیر آ ، فی ہیں۔ حافظ سیوطی فراتے ہیں کہ اس روایت کی ایک شلد روایت موصول ہے۔

### ایک منافق کی موت کی خبر

جمعے آگاہ فرہا ریا ہے کہ وہ اس وقت کمال ہے؟ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بالذات غیب کی بات نہیں جانا ہوائے
اللہ تعالیٰ کے ' من لو ! وہ او نمٹی سامنے کی گھائی میں ہے ' اور اس کی ممار ایک ورخت میں اکلی ہوئی ہے۔ یہ من کرلوگ اس
او نمٹی کے پاس گئے اور اسے پکڑ کر لے آئے۔ وہ منافق بھاگنا ہوا ان لوگوں کے پاس آیا جن کی موجودگی میں اس نے وہ
بات کی نقی وہ لوگ ابھی ای جگہ بیٹھے تھے اور ان میں سے کوئی بھی اٹھ کرنہ گیا تھا۔ اس نے کما : میں منہیں متم دیکر
بوچھتا ہوں کہ کیا تم میں سے کوئی محمد بالھا کے پاس گیا ہے ' اور میری بات قو محمد بالھا بیان فرمارے تھے' بخدا ! میں اب تک محمد
میں سے کوئی ابھی تک اس مجلس سے اٹھا نہیں' وہ کہنے لگا میری بات قو محمد بالھا بیان فرمارے تھے' بخدا ! میں اب تک محمد
میں سے کوئی ابھی تک کس میں شک کرنا تھا۔

میں اب گوانی رہتا ہوں کہ محمداللہ کے رسول ہیں۔ (بیعتی الوقعیم)

ایبای ایک واقعہ غزوہ توک میں واقع ہوا۔ پہتی اور ابو قیم عاصم بن عمرین قلوہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے انسار

کے پچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی اکرم طابع کی او نثی تبوک کی جنگ میں گم ہوگئ و ایک منافق نے ، جس کا نفاق مشہورو معروف تھا کہا کیا مجھ طابع نبوت کے حری نہیں؟ وہ خمیس آسان کی خبریں دیتے ہیں طانکہ انہیں پہ نہیں کہ ان کی او نثی کہاں ہے؟ یہ من کر حضور طابع نے فریا : (محارہ بن حزن بھی اس وقت دہل موجود تھا) کہ ایک فض نے کہا :کہ محمد طابع جمیس بناتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور حمیس آسان کی خبریں دیتے ہیں طانکہ انہیں معلوم نہیں کہ خود ان کی اپنی او نثی کہاں ہے۔ اللہ تعالی نے جھے بنا دیا ہے کہ میری او نثی فال کھائی او نئی کہا ایک ورفت میں بھائی ہوئی ہے۔ یہ من کر صحابہ کرام گئے اور اسے پکڑ کر لے آئے۔ ممارہ لوٹ کر میں ہے اور الل خانہ کو نبی آکرم طابع کی منافق کے متعلق مقتلو بیان کی تو ایک محمض نے جو کہ ممارہ کے گریں تھا ، بتایا کہ واقعی ایک منافق نے آپ کے آپ کے آنے سے بیلے یہ بات کی متی۔

### ایک اندھے قل کی فیبی اطلاع

ابن سعد 'اذ طریق واقدی ان کے مشاکح سے روایت کرتے ہیں کہ سوید بن صامت نے زیاد بن ابو مجذر کو ایک اڑائی میں قبل کردیا تھا۔ گر میں قبل کردیا تھا۔ گر مجذر نے موقع پاکر سوید کو قبل کردیا 'یہ واقعہ ظہوراسلام سے پہلے کا ہے جب نبی اکرم ماہیم مدینہ تشریف لے آئے 'و حارث بن سوید اور مجذر بن زیاد دونوں نے اسلام قبول کرلیا اور دونوں غزوہ بدر میں شریک ہوئے حادث اپ سوید کے انقام کیلئے مجذر کی تاش میں رہا۔ گر حادث مجذر کو قبل کرنے کی قدرت نہ پار کا جب احد کا کارذار گرم ہوا' تو حادث نے موقع پاکر یجھے سے مجذر کی گردن اڑا دی جب رسول اکرم ماہیم ترالاسد سے واپس تشریف کارذار گرم ہوا' تو حادث نے موقع پاکر یجھے سے مجذر کی گردن اڑا دی جب رسول اکرم ماہیم ترالاسد سے واپس تشریف کارذار گرم ہوا' تو جارث نے مارث کو موک سے قبل کردیا ہے 'اور یہ علم پنچایا کہ حادث کو قبل کردیا جائے۔

نی اکرم طابید ای وقت سخت گرم دوپر میں سوار ہوکر قباء آئے اور مجد میں داخل ہوکر نماز اوا فرمائی۔ انعمار نے آپ
کی تشریف آوری کے متعلق سنا تو فورا سلام کیلئے عاضر ہوئے گر اس گھڑی اس عالت میں آنے سے انہیں اچنجا ہوا۔
عارث بن سوید بھی ایک زرد چادر اوڑھے ہوئے آگیا جب نی اکرم طابید نے اسے دیکھا تو عویم بن ساعدہ کو ہلاکر فرمایا : کہ
عارث بن سوید کو مجد کے دروازہ پر لے جاکر قتل کردو'کیونکہ اس نے مجذر بن زیاد کو دھوک سے قتل کیا ہے عارث نے
عذر خوابی کرتے ہوئے کہا میں نے مجذر کو قتل ضرور کیا ہے گر اسلام سے انحراف کی وجہ سے نہیں' نہ جھے اسلام کی حقانیت
میں کوئی شک تھا بلکہ یہ قتل شیطائی حمیت اور نفس کی فریب کاری تھی' میں اللہ اور اس کے رسول طابید کی بارگاہ میں اس
میں کوئی شک تھا بلکہ یہ قتل شیطائی حمیت اور نفس کی فریب کاری تھی' میں اللہ اور اس کے رسول طابید کی بارگاہ میں جب اس
میل سے قبہ کرتا ہوں اس کی دیت اوا کرتا ہوں۔ دو مینے مسلسل دوزے رکھتا ہوں اور ایک غلام آزاد کرتا ہوں جب اس
کے اپنی بات پوری کرئی تو حضور طابید نے فرمایا : اے عویم ! اسے لے جاؤ اور اس کی گردن مار دو' چنانچہ وہ اسے لے گئے اور
اس کی گردن از ادی اس واقعہ کے بارے میں حضرت حسان بن خابت دائے نے یہ اشعار کے۔

اے حارث! و جالمیت کی نید میں غرق رہا یا جریل کی وی سے خفلت میں رہا تھے پر افسوس تیری اس وقت کیا حالت نقی جب تو نے ابن زیاد کو ایک ایک زشن میں قتل کردیا جس میں معنر کی کوئی راہ نہ تھی۔

يَاحَارُفِي سِنَةِ مِنْ نَوْمٍ اَدُلُكُمْ
اَمْ كُنْتَ وَيْحَكَ مُغْتَرًا بِجِبْرِيْلَ
اَمْ كَيْفَ بِابْنِ زِيَادٍ جِيْنَ تَقْتُلَهُ
تَعْرَةً فِيْ فَضَاءِ الْأَرْضِ مَجْهُوْل

#### رو آدمیوں کے دلوں کی بات بتا دی

حضرت انس والله بیان کرتے ہیں میں ہی اکرم طابع کے ساتھ مسجد نیت میں بیٹا تھا کہ دو فض ایک انساری اور ایک ثقفی آئے اور کئے گئے یارسول اللہ! ہم آپ سے کچھ پوچھنے کیلئے آئے ہیں۔ حضور طابع نے فرائے: اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہتا دوں کہ تمہارا سوال کیا ہے اور اگر چاہو تو خاموش رہو اور تم سوال کرد۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ طابع آپ بی ہتا دیں تو ہمارے ایمان ویقین میں اضافہ ہوگا۔ پس حضور طابع نے ثقفی سے فرایا: تم تو رات کی نماز کروع "جود و دوندل اور عنس جنابت کے بارے میں بوچھنے کیلئے آئے ہو ، پھر انساری سے فرایا: تم بیت اللہ شریف کی طرف تکلئے ، ج کے دونوں وقوف عرفات سرمنڈانے ، طواف بیت اللہ اور رمی جمار کے بارے میں سوال کرنے کیلئے آئے ہو۔ یہ س کر ان دونوں نے کہا : اس ذات کی فتم اجس نے آپ کو حق کے ساتھ مبحوث فریا ہم ہی باتیں پوچھنے کے لئے آئے ہیں " ایسی دونوں نے کہا : اس ذات کی فتم اجس نے آپ کو حق کے ساتھ مبحوث فریا ہم ہی باتیں پوچھنے کے لئے آئے ہیں " ایسی دونوں نے کہا : اس ذات کی فتم اجس نے آپ کو حق کے ساتھ مبحوث فریا ہم ہی باتیں پوچھنے کے لئے آئے ہیں " ایسی دونوں کے کہا : اس ذات کی فتم اجس نے آپ کو حق کے ساتھ مبحوث فریا ہم ہی باتیں پوچھنے کے لئے آئے ہیں " ایسی دونوں کے کہا : اس ذات کی فتم ایش تعالی عنما سے مردی ہے۔ (بیسی ابو قیم)

#### عینیه کی سازش کی نقاب کشائی

عودہ بیان کرتے ہیں کہ عینیہ بن صن فزاری نے نی اکرم طاخ سے اجازت طلب کی کہ وہ اہل طائف کے پاس جاکر ان سے بات چیت کرے۔ شاید اللہ تعلق انہیں ہدایت عطافریات تو جغور المنظم نے اسے جانے کی اجازت دیدی۔ اس

نے اہل طائف کے پاس جاکر کما تم اپنی جگہ ڈٹے رہو۔ بخدا! ہماری زندگی غلاموں سے زیادہ ذات آمیز ہوگئی ہے۔ میں قتم کھاکر کہتاہوں کہ اگر محمد ہائیا کے ساتھ کوئی حادث ہیں آگیا تو اہل عرب کو پھر عزت و قوت حاصل ہوجائے گی الذا تم اپنے قلعوں میں ثابت قدم رہو اور اس سے بچو کہ اپنی قوت کو اپنے ہاتھوں ختم کروو ورنہ وہ تم پر اس کثرت کے ساتھ حملہ آور ہوں گے کہ خمیس اس درخت کی طرح کا ڈالیس گے " اس کے بعد عینیه واپس آگیا۔ رسول اکرم طابعا نے اس سے بول گے کہ تمہیں اس درخت کی طرح کا ڈالیس گے " اس کے بعد عینیه واپس آگیا۔ رسول اکرم طابعا نے اس سے بوچھا: عینیه قونے ان سے کیا کما؟ جواب دیا میں نے ان سے گفتگو کی انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آتش جنم سے انہیں ڈرایا اور جنت کی طرف رہنمائی کی حضور طابعا نے فرمایا: قو جھوٹ کمہ رہا ہے " قونے تو ان کو یہ یہ پی پڑھائی۔ یہ س

### بعض قریشیول کیلئے موت کی خبردی

ابولعیم میں دوسری سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر نیز عمرو بن عاص سے اس قول کہ میں تمهارے لئے پیام موت لایا ہوں" کے بعد بید الفاظ ہیں کہ ابوجمل نے کما: اے محمد! مٹاکام آپ کوئی جال تو نہیں ' تو حضور مٹاکام نے ابوجمل سے فرایا: تو بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن کے لئے موت کا پیام ہے۔

حضرت طلحہ بن عبیداللہ سے موی ہے کہ مشرکین کا ایک گروہ کعبہ کے پاس بیٹھا تھا جن میں ابوجل بھی شامل تھا۔ رسول اکرم مالیکم تشریف لائے اور آن کے پان اگر کرکے ہوگئے کم فریا یا قبحت الوجو ایکر جائیں یہ چرے اس بددعا

ے وہ سب کو نئے ہوگئے اور ان میں سے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے ابوجس کو دیکھا کہ حضور طابع سے معذرت کررہاتھا اور کہ رہا تھا۔ ہم سے اس مصیبت کو دور کیجئے۔ فرایا: نہیں 'میں تو تم سے بازنہ آؤں گا یمال تک کہ تم کو قتل کر ڈالوں۔ ابوجسل نے کہا: کیا آپ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں؟ فرایا: ہاں اللہ تم کو قتل کرے گا۔ (ہزار)

حضرت عثمان بن عفان عالی سے مودی ہے کہ قریش نی آکرم طابط کو بہت اذبت دیتے تھے۔ میں نے ایک دن نی آکرم طابط کو بہت اذبت دیتے تھے۔ میں نے ایک دن نی آکرم طابط کو طواف کرتے ہوئے دیکھا اس وقت مقام حلیم میں تین مخض عقبہ بن معیط 'ابوجمل اور امیہ بن ظف بیٹھے تھے جب نی آکرم طابط ان کے سلمنے سے گزرے ' تو انہوں نے بعض نازیا کلمات کے جن کی ناگواری کے اثرات چرو مصطفیٰ پر خاب نی آکرم طابط نازی ہوئے' پھر انہوں نے دو سرے اور تیسرے چکر میں کی انداز اختیار کیا' تو آپ رک گئے اور فرملیا: بخدا! تم اس وقت تک باز نہیں آؤ کے حتی کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب جلد نازل فرما دے۔

حضرت عثمن عالمح فرماتے ہیں کہ بیہ س کر ان کی زبانیں گلگ ہو گئیں اور خوف سے ان کے بدن تحرتحر کاننے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم بڑا کا کا کا نبوت میں چلے گئے اور ہم بھی آپ کے پیچے چل پڑے۔ حضور مڑا کا فرمایا : لوگو! جمہیں بشارت ہو۔

فَإِنَّ اللَّهُ مُظْهِرُ دِيْنِهِ وَمُتِمُّ كَلِمَتِهُ وَنَاصِرُ دِيْنِهِ بِي هِ ثَكَ الله الله الله عن كو عالب كرف والا سم الله يات كو يوراكرف والا سم اور الين وين كي نصرت و حمايت فرماني

دالا ہے۔

اور ان لوگول کو، جنہیں تم ویکھ رہے ہو، تمہارے ہاتھوں کیفرکردار تک پنچانے والا ہے۔ (ابو تعیم)

جنگ بدر میں مقولین کی قتل گلہوں کی نشاندہی

صیح مسلم وغیرہ کتب حدیث میں ہے "کہ نی اکرم طابع جنگ بدر کے دن مشرکین سے قبل سے پہلے کھڑے ہوتے اور زمین پر ہاتھ رکھ کر فرملا : بیہ فلال کافر کا مقتل ہے " مجروو سری جگہ پر ہاتھ رکھ کرفرملا : یمال فلال کافر گرے گا اس کے بعد ایک ایک کافر کے مقام قبل کی نشاندہ فرمائی " چنانچہ وہ تمام کافر اس طرح قبل ہوئے جس طرح نی اکرم مانعام نے ان کی قبل گاہوں کی خبردی تھی اور کوئی بھی نشان زوہ مقام سے او حراو حرضیں گرا۔

حضرت جابر طافح سے مودی ہے کو ابوجمل نے کہا: کہ مجمد طابط ہیہ مجھتے ہیں کہ اگر اے الل قریش! تم نے مجمد طابط کی ا اطاعت نہ کی تو ان کے ہاتھوں تساری ہلاکت ہوگ۔ حضور طابط نے یہ بات سی توارشاد فرمایا: ہاں بیس اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ اے ابا جمل! تم بھی ان ہلاکت میں پڑنے والے لوگوں میں سے ہو۔ ، چنانچہ جب نبی اکرم طابط نے بدر کے روز اسے متعقل دیکھا تو فرمایا: اے اللہ! تو نے جمع سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ تو نے بورا کردیا ہے۔ (ابو تھیم)

بطریق ابن عباس عالی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها ہے مروی ہے کہ مشرکین قریش مقام جرمیں جمع ہوئے اور یہ سازش تیار کی کہ جب محمد مقام ان کے پاس ہے گزریں گے وہ کی بارگ آپ مقام پر ٹوٹ پریں گے۔ یہ بات حضرت

فاطمہ رمنی اللہ تعلق عنمائے سی توانی والدہ ملجدہ کے پاس جاکرائیس بتائی۔ انہوں نے اس کی اطلاع نبی اکرم مالھام کو کی تو آپ الجام نے فرمایا: بیاری بیٹی اچپ رمو ، پھر آپ باہر تشریف لاے اور ان مشرکین کے پاس مجد حرام میں گئے جب انهوں نے آپ المام کو دیکھا و کئے گئے یہ محمد المام آ گئے ہیں ، پھر آ تکھیں نچی کرکے سرجھا کر بیٹھ گئے۔ کی نے آپ کی طرف آ کھ نہ اٹھائی نہ ان میں سے کوئی آپ کے لئے کھڑا ہول آپ اٹھا ان کے مرول کے اور آکر کھڑے ہوگئے اور ایک مشت خاک لیکر ان کی طرف سیکی اور فرملا: شاهت الوجوه فرماتی میں که ان ککریوں اور ذرول میں سے جس مخص كو بحى كوئى ذره لكا وه بدركى الزائى مي حالت كفرير قتل بول (احد عاكم عبيه ق) الوقيم)

حضرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم والمال نے بدر کی شام فرمایا : یہ فاال فض کی قتل گاہ ہے انشاء اللہ اور آپ نے اس جگہ ہاتھ رکھ کر نشاندی فرائی ، مجرایک ایک مشرک کے مقام قل پر نشان لگایا۔

فَوَالَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَؤُوا تِلْكَ الْحُدُودِ الله ذات كي شم! ص في المنظم في كو حق كر مات بھیجا ان کے کفار نے ان نشانات سے سرمو تجلوز نہ کیا اور جَعَلُوْا تِلْكَ الْحُدُودِ جَعَلُوْا يُصْرِعُوْنَ عَلَيْهَا

انمی مقللت یر گرنے گئے جن کی نی اکرم مالھانے صدیدی فرمائی تھی۔

اس کے بعد وہ بیئر قلیب میں پھینک دیئے گئے اور نبی اکرم طابع نے ان کو مخاطب کرکے فرمایا: اے فلال بن فلال! اے فلال بن فلال ! كيا تم نے اس وعدہ كى صدافت وكيم لى جو تمهارے بروردگارنے تم سے فرملا تعا؟ ميس نے و اپنے رب کے وعدہ کو سچا بال ہے۔ محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عظم نے عرض کیا یارسول اللہ المالا کیا آپ بے جان الشول سے کلام فرمارے مین؟ فرالیا: تم ان سے نواوہ نہیں سنتے البتہ ! وہ میری بلت كاجواب دينے سے قاصر میں- (مسلم، ابوداور، بسق)

حضرت عروہ بن زبیر فالم بیان کرتے ہیں کہ جب نی اکرم طابع نے سحلب کرام رضی اللہ تعالی عنم سے بدر کی طرف نکلنے کے بارے میں مشورہ لیا فرلیا: اللہ کے نام پر کوچ کرو میں نے کفار کے گرنے کی جگیس دیکھی ہیں۔ (بیسق)

ابن اسحاق کا بیان ہے 'کہ نبی اکرم والملم ابوجمل اور ابوسفیان کے پاس سے مزرے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوجمل نے ازراہ طنز کما اے بنی عبد مناف! یہ تمهارے پیغیر ہیں۔ ابوسفیان نے جمرانی سے کما: کیا ہم میں سے پیغیر ہوگا؟ ابوجمل نے کما تعجب ہے بزرگوں کی موجودگی میں ایک جوال عمر آدمی تغیر بن بیٹے۔ نبی اکرم الکا ان کی یہ مفتلو من رہے تھے۔ ان ك باس اكر فرايا: اك الماخيان ! حميس الله لور اس ك رسول ك لئ غصه نيس آيا بلكه تم في خانداني حيت ي

كام ليا ب اور بل اب الحكم إ بخدا إحميس بنى كم نعيب موكى اور زياده رونا رد على من كر ابوجل ن كما: بيتم إ آپ مجھے اپنی نبوت میں سے بہت برا وعدہ دے رہے ہیں۔ (بیمق)

حضرت عبدالله بن مسعود ولله بيان كرتے بين كه جب رسول الله طائع في بدر ك روز مشركين كي طرف ديكها و فرمايا: اے دشمنان خدا!معلوم ہوتا ہے کہ اس بہاڑی کے اس مرخ مقام پر حمیس قبل کیا جائے گا۔ (ابو قیم)

# امیہ بن خلف کے قتل کی پیش گوئی

حفزت عبداللہ بن مسعود فالھ سے مروی ہے کہ حفرت سعد بن معلا عمرہ کیلئے کمہ شریف کے اور دیرینہ دوستی کی وجہ سے امیہ بن ظف کے ہاں قیام کیا۔ امیہ بھی شام کے سفر میں حضرت سعد کے ہاں مینہ شریف میں ٹھرتا۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا: انظار کیجئے یہاں تک کہ دوپر کے وقت حرم شریف سے بھیڑ ختم ہوجائے اور لوگ غافل ہوجائیں اس وقت جاکر طواف کرلینا راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد طواف ہیں مصوف سے کہ ابو جہال ان کے پاس آیا اور پوچھا: یہ کون ہے جو کحبہ شریف کا طواف کررہا ہے؟ حضرت سعد فالھ نے فرایا: ہیں سعد ہوں اس نے کہا: کیا تم امن و اظمینان کے ساتھ طواف کررہے ہو طال تکہ تم نے محمد شاہلے اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے؟ اس بات پر دونوں ہیں تانخ کلائی ہوگئ، تو امیہ نے حضرت سعد سے کہا: اے سعدا ابوالگم کے سامنے بلند آواز سے تفتگو نہ کرو یہ اہل وادی کا سردار ہے۔ حضرت سعد نے اس سے فرایا: اگر تم مجھے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے دوکو گئ تو ہیں تہاری شام کی تجارتی حضرت سعد نے اس سے فرایا: اگر تم مجھے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے دوکو گئ تو ہیں تہاری شام کی تجارتی کو شش کرنے کا دول دول وائیس پرسکون کرنے کی کوشش کرنے گا گر حضرت سعد کو غصہ آگیا انہوں نے فرایا: ۔

دَعْنَا مِنْكَ فَانِي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ جَمُورُو مُن نَهُ مُح اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ جَمُورُو مُن فَعُ مُح اللهُ عَلَيْهِ وَ مَم كُو قُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَم كُو قُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَم كُو قُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَم كُو قُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَم كُو قُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَم كُو قُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَعْ مُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَعْ مُو اللهُ عَلَيْهِ وَ مَم كُو قُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ 
امیہ نے سراسید ہوکر کما دبھے کو" فرمایا: "ہل" اللہ کی ضم ! مجہ طابیخ کی بات جموثی نہیں ہوتی ہے سن کر امیہ محرکیا اور اپنی یہوی ہے کہا: تم جائتی ہو کہ میرے یٹر بی بھائی نے کیا کما ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں انہوں نے کیا کما ہے؟ کما انہوں نے تیا کہا ہے؟ کما انہوں نے تابا ہے کہ مجہ طابیخ مجھے قتل کردیں گے۔ امیہ کی یہوی کئے گئی بخدا! مجہ طبیخ جموث نہیں کتے 'چتانچہ جب الل کمہ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور نفیرعام ہوئی تو امیہ کی یہوی نے کما: تمہیں معلوم نہیں کہ تممارے یٹر بی بھائی نے کیا کما تھا، امیہ نے کما: امیہ تم اس وادی کے ایک تھا امیہ نے کما: امیہ تم اس وادی کے ایک سروار ہو' ایک دن یا دو دن ہمارے ساتھ جوا چانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور بدر کی لڑائی میں قتل ہوگیا (اس واقعہ کی پوری تفصیل بخاری کتاب المفازی میں ہے) (بخاری بیسی )

#### عقبہ بن الی معیط کے قل کی خرر

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعلق عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عقبہ بن ابی معیط نے نبی اکرم طابع کو کھانے کی دعوت دی تو آپ طابع کے فرمایا: اگر تم الا إلله إلا الله الله الله الله کی شادت کی دو تو دعوت تبول کراول گا اور اسے اس بات پر طامت کی ہے من تجول کراول گا اور اسے اس بات پر طامت کی ہے من کر عقبہ نے کہا: کہ قریش کے سینے مردے بارے میں تعانی موت سے ما اور اسے اس بات پر طامت کی ہے من کر عقبہ نے کہا: کہ قریش کے سینے مردے بارے میں تعانی موت اس کے دوست نے کہا: ایک شرط ہے کہ تم محمد

النظام کی مجلس میں آگر ان کے چربے پر تھوک دو' چنانچہ اس بد بخت نے ایسا کیا' تو حضور طابط نے اس تھوک کو چرہ انور سے ساف کرکے فریا : اگر میں نے حمیس مکہ کے پہاڑوں سے باہر نگلتے پالیا' تو میں حمیس قتل کروں گا۔' چنانچہ جب بدر کا دن آیا اور اس کے ساتھی لڑائی کے لئے نگلے' تو اس نے جانے سے انکار کردیا' کیونکہ اسے نبی اکرم طابط کا ارشاد یاد تعلد اس کے ساتھیوں نے کہا : تمہارے پاس مرخ اونٹ ہیں۔ محمد طابط تم تک نہیں پہنچ کتے آگر فکست کا سامنا کرنا پڑا' تو تم اس کے ساتھیوں نے کہا : تمہارے پاس مرخ اونٹ ہیں۔ محمد طابط تم تک نہیں پہنچ کتے آگر فکست ہوئی تو وہ اپنے اونٹ پر ساتھ بنگ کے لئے نظا جب مشرکین کو فکست ہوئی تو وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوکر بھاگ نظا کر اور ابوادیم)

# ابی بن خلف کے قبل کی پیش گوئی

حضرت سعید بن میب ریلی سے روایت ہے کہ ابی بن خلف جب فدید دے کر رہا ہوا' تو کما کرنا تھا بخدا! میرے پاس ایک گھوڑا ہے نے میں روزانہ عمدہ چارہ ڈالٹا ہوں اگلہ کمزور نہ ہوجائے۔ میں اس پر سوار ہو کر عمد طابعا کو (معادالله) قل کروں گا جب یہ خبر ہی اکرم طابع کو کپنی تو فرمایا: وہ نمیں' بلکہ میں اسے قل کروں گا انشاء اللہ' چنانچہ ابی بن خلف غرق آئن ہوکر ای گھوڑے پر یہ کتے ہوئے آیا۔

#### "أكر محمد اللها في كئو أو مين نسين بجول كا"

پس اس نے ادادہ قتل سے مجہ رسول اللہ طابع پر تملہ کردیا گر کھے مسلمان مرد آڑے آگئے۔ حضور طابع نے انہیں عظم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دیں اور درع کے سوارخ میں سے اس کی بنسلی کی بڈی دیکھ کر اس پر حربہ کا وار کیا جس سے ابل محکوڑے سے گر گھا گراس وار سے اس کا خون نہ لکلا۔ حضرت سعید دیاتھ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک پہلی ٹوٹ می ۔ یہ آیت کھوڑے سے کر ممیا مگراس وار سے اس کا خون نہ لکلا۔ حضرت سعید دیاتھ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک پہلی ٹوٹ می اس کے پاس کریمہ و ما در میت افر رمیت افر رمیت افر رمیت افر رمیت اور کی ہو کریمہ و مرف خراش آئی ہے اس قدر واویلہ کیوں کررہے ہو آگ وہ تیل کی طرح آواز نکال رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا: تہیں تو صرف خراش آئی ہے اس قدر واویلہ کیوں کررہے ہو

ا تو اس نے محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عظم سے نبی اکرم علیم کاار شاد ذکر کیا وکلہ میں ابی کو قتل کردوں گا؟ پھر اس نے کما: اس دات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو وار مجھ پر پڑا ہے اگر اہل ذی المجاز کو پڑتا 'تو وہ سب مرجاتے

یا بعدازاں کمد چنچئے سے پہلے ہی ابی مرگیا۔ واقدی کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمر دیا و فرمایا کرتے تھے کہ ابی بن خلف بطن رابغ میں فوت ہوا تھا میں بطن رابغ ۔ سے گزر رہا تھا رات چھا چکی تھی کہ میں نے بھڑ کی ہوئی آگ دیکھی جس سے میں خوف زدہ ہوگیا۔ میں نے دیکھاکہ زنجیوں یہ میں جکڑا ہوا ایک فخص اس آگ سے نکل رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے پانی پانی پکار رہا ہے اس اٹناء میں کسی اور فخص کی

ا آواز آئی اے پانی نہ بلاؤ یہ قتیل مصطفیٰ الی بن خلف ہے۔



صحیفہ مقاطعہ کے ختم ہوجانے کی اطلاع

الم بیبق اور ابو دیم الطریق موئی بن عقب لام ابن شماب زہری سے نقل کرتے ہیں کہ مشرکین کمہ کا مسلمانوں پر ظلم و ستم اس ندر زیادہ ہوگیا کہ جینامحل ہوگیا جب مسلمانوں نے شاہ حبشہ نجاشی کی طرف جرت کی اور مشرکین کو اطلاع ملی کہ نجاشی نے انہیں بوی عزت و آبو کے ساتھ بناہ دی ہے ' تو ان کے ظلم و ستم کی انتما ہوگی اور سارے قریش نے نبی اکرم ساتھ ہا کہ علائے ہوگی اور سارے قریش نے میا اور انہیں تھم ساتھ کی معالی کے چیش نظر خاندان عبدالمعلب کو جمع کیا اور انہیں تھم ریا کہ وہ محمد رسول اللہ شاتھ کو شعب الی طالب میں لے جائیں اور قریش کے گھناؤ نے ادادہ قتل سے ان کی حفاظت کریں ' چنانی ساتھ کو اس بات کا علم ہوا کہ خاندان عبدالمعلب کے مسلمان اور غیرمسلمان تمام لوگوں نے انفاق کیا جب قریش کو اس بات کا علم ہوا کہ خاندان عبدالمعلب کے مطابق کرلیا ہے تو انہوں نے باتفاق رائے یہ معلمہ کیا۔

کہ وہ ان کے ساتھ مجلس میں نہ بیٹھیں گے

نه ان سے خریدو فروخت کریں گے نه ان کے گرول میں آنا جانار کھیں گے

توفتیکہ وہ محد طابع کو قتل کے لئے ان کے حوالے نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کروہ سازش کو ایک محیفہ کی صورت میں تحریر کرلیا اور یہ پختہ عمد کیا کہ وہ بی ہاشم کے ساتھ بھی صلح نہ کریں گے نہ ان پر رحم کھائیں گے بہال تک کہ وہ محد طابع کو ان کے سپرد کردیں 'چنانچہ بنو ہاشم تین سال تک کھائی میں محصور رہے۔ ان پر مصائب و آلام کے بہاڑ ٹوٹ پڑے ' بازاروں سے انہیں اس تدبیر سے روک دیا گیا کیونکہ وہ کمہ سے تمام اشیائے خوردونوش خرید لیتے۔ اس طرح تمین سال بیت گئ تو بنو عبد مناف 'بنو قصی اور دیگر قرایش کے بعض لوگوں نے ایک ودسرے کو طامت کی کہ یہ بنو ہاشم کے ساتھ قطع رحی اور حتی اور حق تنفی ہو گیا۔ اوحر اللہ نے اس محیفہ بیت اللہ شریف کی چھت میں لٹکایا گیا محیفہ بیت اللہ شریف کی چھت میں لٹکایا گیا محیفہ کی طرف دیمک بھیج دی جس نے عمد و بیشت کی تمام شخیں چات ایس۔ یہ محیفہ بیت اللہ شریف کی چھت میں لٹکایا گیا مان دیمک نے اسائے اللی چات کے صرف شرک و ظلم اور قطع رحی پر مشتل تحریر بلق ردہ گئ۔

جائے گا۔ انہوں نے یہ محیقہ اپنی مجلس کے درمیان رکھا ابوطالب نے ان سے کہا: کہ میں تمہارے لئے ایک منصفانہ تجریز لیکر آیا ہوں میرے بھتے محمد طاہع نے مجھے بتایا ہے اور انہوں نے غلط نہیں کہا: کہ اللہ تعالی تمہارے اس محیفہ سے بیزار ہے کیونکہ اس نے اپنے تمام اساء اس میں سے تحو کردیے ہیں اور تمہاری ہمارے ساتھ قطع رحی اور ہمارے ظالمانہ جھے بندی کی تحریر دہنے دی ہے اگر یہ بات ہو میرے بھتے نے کی ہے۔ صحیح ہے تو ہوش کرد فداکی فتم ایم محمد طابع کو جھے بین کر تمہارے دو اگر میرے بھتے کا ارشاد غلط ہے تو ہم اس کو جرک تمہارے دو اور اگر میرے بھتے کا ارشاد غلط ہے تو ہم اس کو جو الے کردیں گے خواہ کل کر ڈالویا ذیرہ رہنے دو وہ ابوطالب کی بیشکش من کر ہولے۔

فَدْرَضِيْنَا بِمَا تَقُوْلُ مِم مَهارى بلت سے القاق كرتے ہيں۔

اس کے بعد انہوں نے محیفہ کو کھولا ، تو صادق و معددق الحکام کی خبر کو کی پالے ، جب قریش نے اسے اس حالت میں دیکما ، تو سخ یا ہوکر پولے۔ وَ اللّٰهِ إِنْ کَانَ هٰذَا قَطُّ إِلاَّ سِخْرًا مِنْ صَاحِبِكُمْ

والله يو تر تهارك صاحب (محم) ك جادو كاكر شمه ب

خاندان عبدالمطلب کے ان معززین نے کہا ہے شک جھوٹ اور جادہ تو ہمارے مخالفین کے شایان شان ہے ہم تو یہ جائے ہیں کہ ہمارے ساتھ بایکاٹ پر تہمارا ایکا کرنا دراصل شیطانی ضل اور جادہ کے زیادہ قریب ہے آگر تہمارا یہ اتحاد جادہ بن نہ ہو آ کو تہمارا یا باپک محیفہ ہوں نہ خراب ہو آ کہ دیکھو! یہ تہمارے پاس موجود ہے اللہ نے الیا کے مقدرہ اس سے محو کردیے ہیں اور تہمارے ظلم و زیادتی کے نشان باتی رکھے ہیں اب ہماؤ جادہ گر ہم ہیں یا تم ہو۔ یہ تعظو من کر بن عبر مناف ار بی قصی کے معززین نے کہا: ہم اس معلمہ کی دستاہ یہ سے بیزاری اور بے تعلق کا اعلان کرتے ہیں اس کے بعد نبی اگرم طابعہ اپ گردہ کے ہمراہ گھائی سے باہر تشریف لے باہر تشریف لے آئے اور پھروہ لوگ معمول کی ذندگی ہر کرنے لگے اور بعد نبی اگرم طابعہ اس کے ربعض روایات میں آیا ہے کہ دمیک نے بائیکٹ کی تمام طالمانہ شقیں چاٹ لیں اور اسائے ایہ کو لوگوں سے مکمل مل گئے۔ (بعض روایات میں آیا ہے کہ دمیک نے بائیکٹ کی تمام طالمانہ شقیں چاٹ لیں اور اسائے ایہ کو باتی رہے دیا)

ابن سعد نے بطریق ذکریا بن عمر قریش کے ایک بزرگ سے نقل کیا کہ جب قریش کمہ نے بایکاٹ کی دستاویز تحریر کی اور اس پر تین سال گزر گئے و اللہ تعالی نے نبی اکرم طابع کو اس محیفہ کے بارے میں اطلاع فرمائی کہ دیمک نے اس میں موجود جورو قطم کی تمام شقیں چاٹ کی ہیں اور صرف اللہ کاؤکر باتی رہ گیا ہے۔ پس نبی اکرم طابع نے اس بات کا تذکرہ اپنی پہا ابوطالب سے کیا تو ابوطالب نے کما: بخدا! میرے بھتے نے جمہ سے غلط بیانی نہیں کی پھر قریش کے پاس آگر انہیں یہ بیات بائی بیت بتائی ، چنانچہ وہ محیفہ لایا گیا تو اس اس مات میں پایا گیا جس کی فیر نبی اکرم طابع نے دی تھی ہے دکی کر قریش کے سر بیت تائی ، چنانچہ وہ محیفہ لایا گیا تو اب اس مات میں پایا گیا جس کی فیر نبی اگرم طابع نے دی تھی ہے دکی کر قریش کے سر شرم سے جمک گئے۔ ابوطالب نے کما: اب جمیں کس بنیاد پر محصور رکھا جارہا ہے؟ اے قریش! ساری بات کھل چکی ہے ، اور طابت ہوگیا ہے ، کہ حمیس تو طالم قاطع رحم اور ہرکار لوگ ہو۔

ابن سعد بی میں حضرت ابن عباب علی وغیرو کی روایت ہے کہ قریش کمہ کو اطلاع ملی کہ نجاشی نے حضرت جعفر اور

ان کے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اعزازواکرم سے کام لیا ہے ' قو انہوں نے طویل فورد خوض کیا' پھر بنو ہاشم کے فلاف ایک معلموہ تحریر کیا ' کہ

وہ ان سے رشتہ نکاح نہیں کریں گے نہ ان سے خریدو فرو نت کریں گے اور نہ ان سے ممیل ملاپ رکھیں

آنْ لَا يُنَاكِحُوْهُمْ وَلَا يُبَايِعُوْهُمْ وَلَا يُخَالِطُوْهُم

\_2

یہ معلدہ منصور بن عکرمہ بن عامرنے تحریر کیا تھا اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ کوشل کردیا تھا۔

بعدازاں قریش مکہ نے یہ معلمہ کعبہ شریف کے اندر آورداں کردیا اور کیم محرم من سات نبوی سے نی ہاشم کو شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کردیا اور ساتھ ہی سلان خوراک کی تربیل ان سے روک دی بنو ہاشم صرف ایام جج میں گھاٹی سے باہر نکلتے، اس بائیکاٹ نے انہیں سخت معیبت اور آزمائش سے دوجار کردیا۔ اہل قریش میں سے کسی کو ان کا دکھ پنچا، تو وہ کتا، دیکھو منصور بن عکرمہ کو (اس محیفہ کے لکھنے کی پاداش میں) کتنے عذاب سے گزرنا پڑا ہے۔)

بنو ہاشم نین سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے' پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیلم کو خروی کہ بائیکاٹ کے صحفہ میں سے جورد جفا اور ظلم و ستم کی شقوں کو دیمک نے چات لیا ہے' اور صرف اللہ کا ذکر بلق رہ گیا ہے۔

ابن سعد عرمہ اور محربن علی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے علم سے دیمک نے محیفہ میں

و کے سوا سب کھے جیث کر لیا۔

زبیر بن بکار کی روایت ہے کہ ابوطالب نے اس جران کن واقعہ کا ذکر اس شعر میں کیا ہے۔

اَلَمْ يَأْتِكُمْ أَنَّ الصَّحِيْفَةَ مُزَقَّتُ

وَأَنَّ كُلَّ مَالَمْ يَرْضَهُ اللَّهُ يُفْسِدُ

کیا تہیں خرنیں ملی کہ بائیکا کا محیفہ کوے کلوے ہوگیا اور ہر چیز جو اللہ کو پند نہ ہو وہ ختم ہوجاتی ہے۔ (ابن عساک) عثمن بن ابی سلیمان سے مروی ہے کہ یہ معلوہ منعور بن عکرمہ عبدری نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہوکر ختک ہوگیا اور وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیا تھا قریش کے لوگ کتے تھے کہ ہم نے بنی ہاشم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ مراسر ظلم ہے دیکھو! منعور بن عکرمہ کا کیا حشر ہوا ہے۔ (ابو قیم)

### خوز اور کمان کے خلاف معرکہ آرائی کی پیش کوئی

حضرت ابو ہررہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک آم خوزو کہان کے جمیوں سے نہ لڑو گے ان کے چرے سرخ ناکیں چپٹی آنکسیں چھوٹی ہوں گی اور ان کے چرے ہتھو ڈول سے کوئی ہوئی ڈھلاں کی مائٹر ہوں گے اور قیامت بہا نہ ہوگی یماں تک کہ ایکی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے (سخاری) امام بہتی فرماتے ہیں ایسا ہوچکا ہے کہ خارجیوں کے ایک گروہ نے رے کے علاقہ میں خرون کیا' ان کے جوتے بال کے چھے اور ان کے ظاف سمرک آرائی ہوئی گئے۔

غزوه هند کی خبر

حضرت ابو ہریرہ دالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے ہم سے ہندوستان کے غزوہ کا وعدہ فرمایا تھا۔ (بیعق) ( محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کے حملوں نے اس پیش کوئی یر مرتصدیق شبت کردی)

ذی مخبر طافع کا بیان ہے 'کہ میں نے رسول اللہ طابع کو ارشاد فرماتے ہوئے سناکہ عنقریب اہل روم تم سے امن کا سمجھو آکریں گے۔ (ابن سعد ' حاکم)

# مختلف محاذوں پر جہاد کی پیش گوئی

عبداللہ بن حوالہ ازدی وہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم وہ ایک فرلیا: "عقریب تم مخلف جملت میں افکر روانہ کو گئے ایک افکر شام کی طرف عبداللہ کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کو گئے ایک افکر شام کی طرف ایک عراق کی جانب اور ایک افکر کین کی طرف عبداللہ کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے لئے افکر کا انتخاب فرمایے فرمایا: تم شام کے افکر میں جاؤ جے انکار ہو وہ یمن چلا جائے اور وہاں کے اللاوں سے پانی ہے۔ اللہ تعالی نے جھے فتح شام کی صانت دی ہے۔ (جمعی عاکم)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عظم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیم نے مجھے شام کا سبیل نامی علاقہ بطور جا کیر دیا 'مگر وصال تک اس کا کوئی و ثیقہ عطانہ فرمایا : بس جھے یہ وعدہ دیا کہ جب اللہ تعلق ہمیں شام کی فتح نصیب کرے گا' تو وہ علاقہ تمہارا ہوگا۔ (ایر،) سعد)

## ذی الاصابع کی اولاد معجد اقصیٰ آباد کے گ

ذی الاصالح ظافرے وابت ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ طابط کے بعد ہمیں زندہ رہنے کی آزائش سے گزرنا پڑے ' تو آپ طابط مجھے کیا تھم دیتے ہیں کہ میں کمال سکونت اختیار کروں؟ فرملیا: بیت المقدس چلے جاتا ' شاید اللہ تعالیٰ جہیں ایس نیوکار اوااد عطا فرمائے جو مسجدافعلی کو آباد کرے گی اور صبح و شام مسجد میں آمدرفت رکھ گ۔ (ابن سعد)

#### فنخ مصرکی بشارت

حضرت ابوذر طافح بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابع نے فرمایا: ودتم عنقریب مصرفتح کرد سے جہاں کاقیراط مشہور ہے جب اس کو فتح کرد تو وہاں کے باشندول کے ساتھ نکل سے چیش آنا کیونکہ وہ امن و المن میں ہیں اور ان کے ساتھ تہماری رشتہ داری بھی ہے۔ (حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ کا تعلق مصرے تھا) اور جب تم ویکھو کہ وہاں ایک اینٹ بھر جگہ کیلئے دو آدی لڑتے ہوں تو وہاں سے نکل جانا"

چنانچہ حضرت ابوذر نے ربید اور عبدالرحن بن شرحتل کو ایک امنت محر جگہ پر تافق کرتے دیکھا تو وہاں سے چلے

آئے۔ (مسلم)

حضرت کعب بن مالک عالی سے مروی ہے۔ رسول اللہ الخالا نے فرمایا: "جب مصرفتح ہوجائے " تو تبطیوں سے حسن سلوک سے پیش آنا کیونکہ ان سے رشتہ داری کا تعلق ہے۔ مرادیہ ہے کہ والدہ اساعیل حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعلق عنها ان میں سے تنمیں ای طرح حضرت ماریہ رضی اللہ تعلق عنها کا تعلق تبطیوں سے تھا۔ (طبرانی صائم)

حعزت ام سلمہ رمنی اللہ تعالی عنها کا بیان ہے "کہ رسول اللہ طائع کے فرملا: فہردار تبط معرکے بارے میں خدا سے ڈرنا' عنقریب تم ان پر عالب آجاؤ کے 'تو وہ راہ خدا میں تمہارے معادن ہوں گے۔ (ابولیم)

#### شام فارس اور يمن كى فتوحات كى پيش كوئى

حضرت براء بن عاذب والج سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر) خندق کھودتے ہوئے ایک حصد میں الی سخت چٹن نمودار ہوئی کہ کدال اس پر کارگر نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے اس کا ذکر نبی اکرم طابع سے کیا تو آپ تشریف لے آئے اور سلمان فاری والح سے کدال کی اور بسم اللہ پردھ کر ایک ضرب لگائی جس سے اس کا ایک حصد ٹوٹ کیا اور ایسا نور نکل جس سے مدینہ کے آس پاس کے دونوں بہاڑ روشن ہوگئے۔ آپ طابع نے نحو بلند کیا اللہ اکبر 'اور فرملیا : مجھے ملک شام کی تخیاں عطاکی می ہیں۔ بخدا! میں شام کے مرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔

پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو اس چٹان کا آیک اور تمائی حصد الگ ہوگیا جس سے فارس کی جانب سے آیک چک اکٹی اور دونون پہاڑ بھتد نور بن گئے آپ طابع نے اللہ اکبر کا فعو مار کر فرملا : مجھے فارس کی تخیاں دے دی گئی ہیں بخدا! میں جرو اور مدائن کسرئی کے محلات دیکھ رہا ہوں محل کتے کے دانت ہیں۔ مجھے جبریل نے خبردی ہے کہ میری امت فارس برنالب آئے گے۔ حبیس فتح و نصرت کی بشارت ہو۔ یہ سن کر مسلمانوں کو بری خوشی ہوئی۔

پر آپ طہم نے تیری ضرب لگائی اور ہم اللہ رامی اس سے چنان کا بقیہ حصد بھی پاش پاش ہوگیا اس ضرب کی وجہ سے یمن کی جانب سے ایک روشنی ہوئی جس نے مدید کے دونوں بہاڑوں کے درمیان علاقے کو جگا دیا۔ گویا تاریک رات میں چاغ روشن ہوا۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعو لگار فربایا : جھے یمن کی جائیاں عطا کدی گئی جیں۔ بخدا! میں اس وقت یمال میں حافظ کے دردویوار وکھ رہا ہوں۔

الله تعالى نے سورة احزاب آیت 12 میں منافقین کی پردہ دری فراتے ہوئے ان کے متعلق بیان کیا کہ جب انہوں نے نی اکرم طابع کی زبان اقدس سے شام فارس اور بین کی فقوطت کی چیش گوئیاں سنیں تو یہ ہرزہ سرائی کرنے گئے کہ الله اور اس کے رسول طابع نے (این اسحاق)

ابن اسحال کتے ہیں مجھ سے نقد اور غیر متم راوی نے حضرت ابو ہریرہ عالمہ کی مدیث بیان کی کہ جب حضرت عمرفالدات والله اور حضرت عالمن والله کے عمد خلافت میں بیہ علاقے فتح ہوئے و حضرت ابو ہریرہ والله نے قربلا : جمال تک ہوسکے فتح کرتے چلو' اس ذات کی فتم البحر کے قضہ فقارت میں الدہریوں کی جان ہے جو علاقے تم فتح کرد کے۔ ان تمام علاقوں کی چاہیاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی محمد مصطفیٰ ٹاپیز کو عطا قرما دی تھیں۔ ابولیم حضرت انس چاتھ سے مواہت کرتے ہیں کہ نی اکرمہ ڈا

ابو هیم حفرت انس عاف سے دوایت کرتے ہیں کہ نی اکرم علی استخدات کے دوز کدال سے چنان پر منرب لگائی تو اس سے چنک پر منرب لگائی تو اس سے چنک بیدا ہوئی اور یمن کی طرف سے نور بلند ہوا' پھر دو سری منرب لگائی تو فادس کی جانب سے روشن اسمی' پھر ایک اور منرب لگائی تو روم کی طرف سے روشن نگل اس منظر سے حضرت سلمان عافہ کو تعجب ہوا حضور طابیم نے دریافت فیلا : اس سے مدائن کا شہر میرے لئے روشن ہوگیا ہے' فرلما : سلمان تم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ عرض کیا "بل یارسول اللہ!" فرلما : اس سے مدائن کا شہر میرے لئے روشن ہوگیا ہے' اور اللہ تعالی نے جھے اس مقام پر یمن روم اور فادس کی فق کی بشارت دی ہے۔

ابن سعد ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابو هیم عمرو بن عوف من بیاد سے فق شام و یمن اور فق ایران کی روایت نقل کرتے ہیں جس کے آخر میں یہ خدکور ہے کہ یہ بشارت من کر منافقین نے ازراہ سمنے کل محمد علیم سمیس یہ بتاتے ہیں کہ وہ یثرب میں بیٹھ کر جرہ اور دائن کرئی کے محلات کا مشلبہ کررہے ہیں اور وہ شمیس ان کو فق کرنے کی نوید سنا رہے ہیں حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے بچاتو کیلئے خندق کھود رہے ہو اور ڈر کے مارے باہر نہیں نکل سکتے "ان کی ای یاوہ گوئی کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ لور جب كنے كے منافق اور جن كے واول ميں روك تما ہميں مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِلاَّ عُرُورًا لَعَلَى اللَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَرُورِب كل (33:12)

# گھروں کو آراستہ کرنے کی غیبی خبر

حضرت ابو جیمند والو سے میچ سند کے ساتھ مودی ہے کہ حضور طابط نے فرملان "عظریب تم پر دنیا کے دروازے کھل جائیں گے یمل تک کہ تم اپنے گمرول کو اس طرح آراستہ کو گے جیسے کعبہ شریف کو آراستہ کیا جاتا ہے ' تم اس وقت کی نبست آج کے زمانے میں بھتر حالت میں ہو۔ (طبرانی)

### مشرق ومغرب کے علاقے فتح ہوں کے

حضرت حسن بھری میطید روایت کرتے ہیں حضور ظاہر نے فرملا: عنقریب میری امت کیلئے زمین کے مشرق و مغرب فتح ہوجائیں مے گران کے حکمران زیادہ تر جنم میں جائیں مے بجران حکمرانوں کے جو خدا سے ڈرتے رہے' اور لہانت اوا کرتے رہے۔ (ابو قیم)

# قیصرو کری کی ہلاکت اور فارس و روم کی فتح کی خبریں

حفرت دحید کلبی جام بیان کرتے ہیں کہ جب نی اکرم طابع نے ششاہ ایران کو گرای بلد لکما کو اس نے صنعاء کے مورز کو دھمکی آمیز خط لکما اور کما : کہ کیا تم میری طرف سے اس مخفی کا بندوست نیس کو کے جو تمارے علاقے میں

ظاہر ہوا ہے' اور اپنے دین کی طرف دعوت رہتا ہے تم یہ کام سرانجام دو گے یا پھر میں تہمیں اس کی پاداش میں سزا دول گا' چنانچہ صنعاء کے گور نر نے اپنا اپنچی نبی اکرم بڑھیا کی خدمت میں بھیجا جب نبی اکرم بڑھیا نے حاکم صنعاء کا خط پڑھا' تو پندرہ دن تک اس اپنچی کو کوئی جواب نہ دیا' پھر آپ نے اس ایلجی اور اس کے ساتھیوں کو فربلا: تم اپنے حاکم کے پاس چلے جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میرے پروردگار نے تممارے رب (حکمران) کو قتل کردیا ہے۔ پس وہ ردانہ ہوگئے اور عامل صنعاء کو جاگر نبی اگرم بڑھیا کی اس غیبی فہرے آگاہ کیا' حضرت دھیہ جائھ فرماتے ہیں کہ پچھ عرصہ کے بعد سے فہر آگئی کہ اس شب کریا کو

#### شاہ اران کے مرنے کی غیبی اطلاع

ابو سلمہ بن عبدالرحل بن عوف روایت کرتے ہیں کہ ایک دن کمڑی اپ ایوان حکومت میں بیضا تھا کہ ایک مبلغ نے اس کے سامنے پیغام حق پیش کیا۔ ناگہاں! ایک مخص کری کو نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ اس مخص نے کہا اس کے سامنے بیغام حق بیل کرلے گا قبل اس کے کہ میں یہ عصار تیرے سرپر) قو دوں؟ کمڑی نے کہا: ہیں! میں اسلام آبول کرلوں گا۔ گراس عصاکو ہرگز نہ قو ڈنا اس کے بعد وہ مخص چلاگیا۔ اس کے جائے کہ بعد کرئی نے دربانوں کو بلاکر پوچھا: اس مخص کو میرے پاس آنے کی اجازت کس نے دی؟ دربانوں نے جواب دیا۔ جناب اندر تو کوئی نہیں آیا۔ کمرئی نے خضبناک ہو کر کہا: تم جھوٹ بکتے ہو، پھر انہیں چھوڑ دیا۔ جب سال گزرگیا، تو وی مخص دوبارہ آیا اور اس کے پاس عصا تھا۔ اس نے جواب دیا، ہاں! قبول کرلوں گا۔ اس عصا تھا۔ اس نے کہا: اس کرئی تو اسلام قبول کرے گایا عصاقر ڈوالوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں! قبول کرلوں گا۔ اس عصا کو نہ تو ڈیے۔ جب وہ چلاگیا، تو کمرئی تو اسلام قبول کرے گایا عصاقر ڈوالوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں! قبول کرلوں گا۔ اس عصا کو نہ تو ڈیے۔ جب وہ چلاگیا، تو کمرئی نے انہیں پہلے کی طرح سخت ڈاٹنا، وی ہرے داروں نے انکار کیا، کہ کوئی شاہی دربار میں داخل ہوا اور عصاتو ڈرنے کی دھمکی دی۔ کمرئی نے منت کی کہ بھر جب تیسرا سال آیا، تو وہی مختص اچا تک دربار کرئی میں نمودار ہوا اور عصاتو ڈرنے کی دھمکی دی۔ کمرئی نے منت کی کہ اس عصاکو نہ تو ڈریۓ گراس بار اس نے عصاتو ڈو ڈالا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے کمرئی کو ہلاک کروا۔

حافظ سیوطی ریایج فرماتے ہیں کہ یہ روایت مرسل اور معج الاسلوب۔ اے امام زہری نے ابو سلمہ سے روایت کیا۔ واقدی اور ابو تعیم نے اسے بطریق الی سلمہ حضرت ابو جریرہ دیاتھ سے موصولا نقل کیا ہے۔

ابو تعیم نے اس روایت کی مثل عرمہ سے نقل کرنے کے بعد اس میں یہ اضافہ کیا کہ ای گئے کری کے بیٹے شیرویہ نے بیٹے شرویہ کے بیٹے شرویہ کے بیٹے فردہ ہو کے بیٹے فردہ ہو کی بازان کو لکھا کہ وہ محمد رسول اللہ طابع سے تعرض نہ کرے اکیونکہ وہ اس جران کن واقعہ سے خوفزدہ ہو کیا تھا۔ یکا تھا۔

 تسارے لئے خطرہ بن جائے گا اور حسیس اس کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑے گا۔

ابن سعد رولید بطریق واقدی حضرت ابن عباس خافو مضرت مسور بن رفاعہ اور علاء بن حضری خافو روایت کرتے ہیں کہ جب نی اکرم طابیع نے کرئی کو نامہ گرای لکھا قوکرئی نے حاکم یمن باذان کو لکھ بھیجا کہ تم اپنی طرف سے دو کڑیل نوجوان اس تجاذی مخص (مجمد رسول اللہ) کے پاس بھیجو۔ جواسے پکڑ کے میرے پاس لے آئیں 'چنانچہ باذان نے دو مخص روانہ کے اور ان کے ہاتھ ایک مقوب بھیجا۔ جب وہ خط نی اکرم طابیع کے حوالے کیا گیاتو آپ طابیع مسرا پڑے 'پھر آپ نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت وہ بھیت سے کانپ رہے تھے۔ حضور طابع نے ان سے فرمایا : آج تم تھرو کل میرے پاس آنا۔ میں جس پچو بھاؤں گا۔ جاتو اپنے حاکم کو یہ خبر پہنچاؤ کہ آج کی شب سات بجے میرے پروردگار نے کرئی میرے پاس آنا۔ میں جس پخو شیرویہ کو اس پر مسلط کر دیا ہے وہ دونوں لوٹ کر باذان کے پاس پنچ 'تو نی اکرم طابع کی غیبی خبر س کر وہ اور اس کے بیٹے مسلمان ہوگئے۔

ابو تھیم نیز ابن سعید کی شرف مصطفے میں ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن کی روایت کرتے ہیں کہ حضور مالیما نے ان دونوں آدمیوں سے فرمایا:

قَوْلاً لَهُ أَنَّ دِیْنِی وَسُلْطَانِی سَیَبْلُغُ مَابَلَغَ مُلْكُ که ثم بازان کو بتا دو که میرا دین اور میری حکومت کریٰ کی کینوی

اور خف و حافر (اونٹ اور محوڑے کے نقش پا) تک پہنچ گ۔ اس سے یہ بھی کہو کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تہمارے ذیر انتظام علاقہ میں تہمارے ہو ہاؤ کے تہمارے ذیر انتظام علاقہ میں تہمارے ہی سپرد کر دول گا۔" وہ دونول آدی باذان کے پاس پہنچ اور اس تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اس نے بعد زیادہ من کر کما: بخدا! یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں۔ ہم حالات پر نظر رکھیں گے۔ کہ کس کروٹ پلٹا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے کہ اس کے باس شیرویہ کا کمتوب آیا اس میں تحریر تھا۔

دیس نے کسری کو قتل کر دیا ہے 'اور یہ اقدام ملک فارس کی حفاظت کے لئے اٹھایا ہے۔ کسریٰ نے اشراف و اعمیان مملکت کو قتل کرنے اور خونریزی کو جائز سمجھ رکھا تھا۔ جب تہیں میرا یہ فرمان موصول ہو تو فورا اپنی ماتحت رعایا ہے میری اطاعت کی بیعت لو اور جس مخص کے متعلق کسریٰ نے تہیں لکھا تھا اس سے تعرض کرکے اسے بر انگیا جنہ نہ کرنا''

جب بلذان نے یہ مکتوب پڑھا، تو کما یہ مخص ضرور "الله کا رسول ہے۔" پھر اسلام قبول کر لیا اس کے ساتھ ہی فاری

النسل لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔

TRACTU CON

باذان نے اپنے اپنی سے بوچھا: "محمر رسول اللہ" کی مخصیت کیسی ہے۔ تو اس نے جواب دیا۔ اتا رعب دار مخص میں نے کبھی نہیں دیکھا' اس نے کھر بوچھا کیا آپ شاہانہ جاہ و جلال کے مالک ہیں؟ اس نے کما: "نسیں" (بلکہ پینغمرانہ شان کے حامل ہیں

نوٹ اس مضمون کی دیگر روایات احمہ' برار' طبرانی اور ابو تعیم نے حضرت ابو بروالے اور دیملی نے حضرت عمر بن خطاب داو ہے نقل کی ہیں۔

بیعق عبدالرحن بن عبدالقاری رینی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹھیلم نے ایک کمتوب گرامی کسریٰ شاہ فارس کو ارسال فرمایا۔ جب یہ کمتوب شریف کسریٰ کو ملا تو اس بد بخت نے اسے پھاڑ ڈالا۔ حضور ٹھیلم نے فرمایا :(اس گستافی کی پاداش میں)کسریٰ اور اس کی سلطنت کے کھڑے کھڑے کھڑے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ہی آکرم طابی اس اور کی شاہ فارس اور قیمرروم کے نام کمتوبات کھے۔ قیمرروم نے تو یہ کمتوب گرای احترام کے ساتھ رکھ لیا گر کسری نے غصہ میں کمتوب شریف مجاڑ ریا۔ یہ خبر حضور طابی کم کو آپ مالی اس میں کمتوب شریف مجاڑ ریا۔ یہ خبر حضور طابی کو کہنی تو آپ مالی نے فرمایا : یہ احل فارس تو کلاے ہو جائیں گے اور اہل روم کے پاس ایک عرصہ تک افتدار رہے گا۔

امام احمد زین وطان نے اپنی کتاب وسیرت النبی طابع " میں ہلاکت کسریٰ کی روایات کا خلاصہ ان الفاظ میں تحریر کیا

نی آرم طابیم نے کسی کی ہلاکت کی خراس روز کسی کے ایکی کو (میند شریف میں) دی۔ واقعہ کا پس مظریہ ہے کہ نی آرم طابیم نے ایک مکتوب گرامی کسری کو ارسال فرمایا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی۔ کسری نے حالت خضب میں کسی کے حاکم باذان کو پیغام بھیجا کہ مکہ میں ایک قریش مخض کا ظہور ہوا ہے۔ جو نبی ہونے کا مری ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کمو کہ وہ اسپنے اس دعوی نبوت سے توبہ کرے۔

پس آگر توبہ کرے تو ٹھیک ورنہ اس کا سر کاٹ کر میری طرف جیجو۔ آیک اور روایت میں ہے کہ کسمٹی نے اپنے مال کو لکھا کہ آگر تم نے اس مخص کابندوبت نہ کیا جس نے تمادے علاقے میں ظہور کیا ہے اور جھے اپنے دین کی دوحت دے رہا ہے تو میں تمادے ساتھ برا سلوک کرنے والا بول تم اس کی طرف دو مضبوط آدی جیجو جواسے پکڑ کرلے مستمل

چنانچہ باذان نے کری کا خط اپنے نمائندے اور ایک ایرانی کے ہاتھ دے کر نبی اکرم طابع کی خدمت میں بھیجا اور تھم وط آپ ان دو ایلچیوں کے ساتھ کری کے پاس جائیں وہ دونوں ایلچی روانہ ہوئے جب طائف کے علاقے میں پنچے ' تو وہاں ایک قریش سے طاقات ہوئی انہوں نے اس قریش سے نبی کرام طابع کے بارے میں دریافت کیا' تو اس نے ہتایا کہ محمد (طابع) تو مدنیہ المنورہ میں ہیں۔ پس جب وہ مدید آئے' تو نبی اکرم طابع کو ہتایا کہ کری نے حاکم یمن کو تھم دیا ہے' کہ تم اپن نمائندے محمد طابع کو گرفار کر کے لانے کے لئے بھیج ' چنانچہ ہمیں آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ انکار کریں گے ' تو كرى آپ كو اور آپ كى قوم كو بلاك كروے كا اور آپ كاسارا علاقد تس نهس كروے كا

وہ دونوں الیچی فاری لباس میں ملبوس تھے۔ ان کی داڑھیاں صاف اور مو ٹچیں بردھی ہوئی تھیں۔ جس کی وجہ سے آپ طابع نے انہیں ویکھنا پند نہ کیا آپ طابع نے ان سے فرمایا : جاؤ کل آنا۔ اس اٹناء میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم طابع میں کو فرریعہ وہی خبردی کہ اللہ تعالیٰ نے کسرئی کے بیٹے شیرویہ کو اس پر مسلط کر دیا ہے۔ جس نے اسے 13 جمادی الدولیٰ من 7 بجری کی شب قتل کر دیا ہے۔ جب دو سرا دن ہوا حضور طابع نے ان ایملیوں کو بلوا کر کسرئی کے قتل کی خبردی اور پھر ان کو اس خبرے ساتھ بلاان کی خبردی اور پھر ان کو خط اس خبرے ساتھ بلاان کی خبر کی صدافت دیکھ کر اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمد عمر والد میں نبی اکرم والد کی پیش کوئی کی صدافت ظاہر کرنے کے لئے سلطنت خروی کو پاش کر دیا اور مسلمانوں کو اہل فارس اور ان کے اموال و فزائن پر تعرف بخشا۔

### حارث بن ابی شمر غسانی کی ہلاکت کی خبر

واقدی اپنے شیوخ سے نقل کرتے ہیں کہ نی اکرم مٹاکا نے شجاع بن وحب اسدی طافہ کو ایک گرای نامہ دے کر صدود شام کے حاکم حارث بن ابی شرخسانی کے پاس بھیجا۔ شجاع طافہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اس وقت فو طنہ دمشق میں تھا۔ میں نے اس کے دربان سے آکر کہا: کہ میں رسول اللہ طابیخ کا قاصد ہوں۔ اس نے کہا: تمہاری اس کے ساتھ طاقات نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ وہ خود فلال فلال دن باہر نہ نگلے۔ وہ تری نای دربان جو کہ ایک روی مخص تھا۔ مجھ سے نبی آکرم طابیخ کی صفات اور آپ طبیخ کی دعوت کے بارے میں پوچھے لگا۔ تو میں نے اسے نبی آکرم طبیخ کی صفات اور آپ طبیخ کی دعوت کے بارے میں پوچھے لگا۔ تو میں نے رونا شروع کردیا۔ کی صفات اور آپ طبیخ کی بارے میں باکہ کہ اس نے رونا شروع کردیا۔ کی صفات اور آپ طبیخ کی بارے میں بی اگرم طبیخ پر ایمان لا آ ہوں کی تعدیق کرتا ہوں۔ جمعے خوف ہے اس میں اس نبی طبیخ کی بالکل بمی صفات موجود ہیں۔ میں نبی آکرم طبیخ پر ایمان لا آ ہوں اور آپ کی تعدیق کرتا ہوں۔ جمعے خوف ہے "کہ حارث مجھے (ایمان لانے کی وجہ سے) قبل کردے گا۔

بعد ازاں حادث باہر آیا اور آج اپ مرپر رکھا تو یس نے کمتوب اس کے حوالے کیا۔ اس نے پڑھ کر یہ گرای نامہ پھینک ویااور برہم ہو کر کما: ہیں دیکتا ہوں کہ کون جھ سے میری حکومت چھینتا ہے۔ ہیں خود اس کی طرف روانہ ہو تا ہوں۔ خواہ وہ میں میں ہو۔ اس نے محم دیا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے ، چنانچہ لوگ اکشے ہونے ۔ گلے یہاں تک کہ وہ کوچ کے لئے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کما: کہ اپنے پینیبر کو اس بات کی خبر کر دو کہ تم جلدتی اپنا حشر دیکھ لوگ ۔ اس نے آیک خط قیصر روم کو بطور اطلاع تکھا تو قیصر نے اسے جواب دیتے ہوئے تحریر کیا کہ تم اس پنیبر کی طرف رخ نہ کرنا اور یہ خیال چھوڑ دو۔ ، چنانچہ جب اس کے پاس قیصر کا خط پہنچا تو اس نے جھے بلا کر کما: تم کب روانہ ہو رہے ہو؟ میں نے جواب ویا "کل صحی "تو اس نے جھے بوشقال سونا دینے کا محم دیا اور کما کہ رسول اللہ طابیا ہم کو میرا سلام دیجئے۔

پس میں نے نبی اکرم مٹاہیم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا عرض کیا۔ بیہ س کر آپ مٹاہیم نے فرمایا: حارث کا ملک برباد ہوگیا ہے۔ ' چنانچہ حارث فتح مکھ کے سال فوت ہوگیا۔

#### ایک مشرک سردار کی ہلاکت

حضرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مالیا نے ایک صحابی واللہ کو ایک مشرک سردار کے پاس دعوت الی اللہ کے لئے بھیجا، اس مشرک نے کہا: یہ معبود جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو۔ سونے کا ہے چاندی کا ہے یا بانے کا ہے۔ وہ سحابی والیس ہوئ و اللہ تعالی نے آسمان سے بھل کرائی۔ جس نے اس مشرک کو جلا کر فاکستر کر دیا۔ رسول اللہ شاہیجا کے وہ قاصد صحابی والله ابھی راہ میں تھے انہیں معلوم نہ تھا کہ اس مشرک کا کیا حشر ہوا ہے۔ جب پنچ و نی اکرم مالیجا نے انہیں فاصد صحابی والله ابھی راہ میں تھے انہیں معلوم نہ تھا کہ اس مشرک کا کیا حشر ہوا ہے۔ جب مشرک کی طرف جہیں بھیجا گیا وہ ہلاک ہوگیا ہے۔ ، چنانچہ اس واقعہ کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ آبت کریے۔ نازل فرمائی۔

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَشَلَاءُ الآية اور كُرُك بَعِيمًا بُ تُوات وَالنَّابِ جَس رُرِ علب (13:13) بيعق)

### امت محدیہ کی خوشحالی اور فراخ دستی کی خبر

حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم طابط کی مجلس میں حاضر سے اور ہم نے خت حالی افاقہ کشی اور شک دستی کی شکایت کی۔ تو حضور طابط نے فرمایا: تم یہ آئندہ کی خبر سن لو جھے تہاری تک دستی کی بجائے خوشحالی اور فراخ دستی کا زیادہ اندیشہ ہے۔ بخدا! یہ دین تم میں بھیٹہ برقرار اور قائم رہے گا۔ بہاں تک کہ اللہ تعالی ارض فارس ورم اور حمیر کو فتح فرمائے گا اور تہارے تین افکر بن جائیں گے۔ ایک افکر شام میں ایک عراق میں اور ایک افکر بمن میں ہوگا اور وہ وقت وہ ہوگا کہ ایک آدی کو سودینار دیئے جائمیں گے، تو وہ ان سے بھی خوش نہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اہل شام سے مقابلہ کی تاب کس کو ہوگی؟ وہاں تو روی بہت طاقور ہیں۔ فرمایا: اللہ کی قتم یہ علاقے ضرور فتح ہوں گے اور اللہ تعالی تہیں ان کا حاکم بنائے گا اور وہ سفید فام روی ایک بہت قد سرمنڈے ساہ فام حاکم کے سامنے دست بست اور اللہ تعالی تہیں ان کا حاکم بنائے گا اور وہ سفید فام روی ایک بہت قد سرمنڈے ساہ فام حاکم کے سامنے دست بست کھڑے ہوں گے اور اس کے اشارہ ابدو یر فتیل تھم کریں گے۔ ربیعتی ابوقیم)

الم سیوطی فرماتے ہیں کہ عبدالرحن بن جیر کا ارشاد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے زدیک اس مدیث کا مصداق جزبن سیل سلمی ہیں۔ وہ اس زمانے میں جمیوں کے حاکم تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم جب مجد کی طرف جاتے ' تو الل روم کو جز کے سامنے حالت قیام میں دکھ کر تجب کا اظہار کرتے ۔ کہ نبی اکرم طابیع نے اس منظر کی غائبانہ خبر دی تھی۔

۱ من و امان کے ایک بے مثل دور کی پیش گوئی

حضرت خباب بن ارت بھا جیان کرتے ہیں۔ ہی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت کعبہ شریف کے سائے میں اپنی چاور کا تکیہ بنا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ہمیں مشرکین کی طرف سے شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ میں نے عرض کیا۔ آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا نمیں فرماتے (کہ اس کربناک حالت سے رہائی لئے) یہ سن کر آپ طابع سدھے بیٹھ گئے اور آپ کا روئے انور سرخ ہوگیا ، پھر آپ نے فرمایا: اللہ کی قتم ! تم سے پہلی امتوں پر اس قدر مصائب کے بہاڑ ٹوٹے ہیں کہ ان میں سے کسی فض کو پکڑ لیا جاتا اور پھراوے کی تحقیموں سے اس کے امتوں پر اس قدر مصائب کے بہاڑ ٹوٹے ہیں کہ ان میں سے کسی فض کو پکڑ لیا جاتا اور روگردانی افقیار نہ کرتا اور کسی فخص کو پکڑ کر گڑھے میں ڈال دیا جاتے۔ اس کے باوجود وہ اپنے دین پر قائم رہتا اور روگردانی افقیار نہ کرتا اور کسی فخص کو پکڑ کر گڑھے میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے آرا چلا کر اس کے دو گئرے کر دیئے جاتے۔ گر اس کے باوجود وہ اپنے دین سے وابستہ رہتا۔ خدا کی قتم ! اللہ تعالی اس دین کو ایبا سربلند اور غالب کرے گا کہ ایک سوار شرصنعاء سے مقام حضر موت تک سنر کرے گا اور راستے میں خوائے اللہ کی ذات کے اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ (بخاری)

حضرت ابن عباس ظاہر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی بن ابی طالب ظاہر نے بتایا۔ جب نبی اکرم طابع کو تھم ہوا کہ اپنے آپ کو بطور پیڈیر قبال عرب کے سامنے بیش کریں تو آپ طابع اس عظیم مشن کے لئے باہر نظے۔ میں اور حضرت ابو بھر صدیق طابع آپ کی بھر اسٹے۔ جس میں بنو شیبان کے سردار مفروق بن عمرو اور حلنی بن قبیصہ بیٹھے تھے۔ مفروق نے سوال کیا اے محمد طابع آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی اکرم طابع میرو اور حانی بن قبیص تھے۔ مفروق نے سوال کیا اے محمد طابع آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی اکرم طابع کی فرایا: تہمیں توحید و رسائت کی گوائی کی دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی طرف کہ تم راہ خدا میں میری نفرت و حمایت کرد۔ 'کیونکہ قرایش نے خدائی مشن کے خلاف ایکا کرلیا ہے۔ انہوں نے رسولوں کی محمد بیس کی اور باطل کی تمایت میں دی سے جہ نیاز ہوگئے۔ حالا نکہ بے نیاز ذات اللہ کی ہوت دی ہے۔ بین کر مفروق نے کہا: بخدا! میں نے اس سے عمدہ کلام نہیں سال سے بعد نبی اکرم طابع نے نبی اگر م طابع ان کی اگر آئٹ ماحزَ مَ رَبُکُمْ (النے) چند آیات کی طاوت کی۔ مفروق نے سان کی طرف دعوت دی ہے اور ان لوگوں نے بے جودہ گوئی ہے کام لیا ہے۔ جنہوں نے آپ طابع کو جمنایا ہے 'اور ناحق کی طرف دعوت دی ہے' اور ان لوگوں نے بے جودہ گوئی سے کام لیا ہے۔ جنہوں نے آپ طابع کو جمنایا ہے 'اور ناحق آپ طابع کے کہ اللہ تعالی تہیں سر کی طرف دعوت دی ہے' اور ان لوگوں نے بے جودہ گوئی سے کام لیا ہے۔ جنہوں نے آپ طابع کو جمنایا ہے 'اور ناحق آپ طابع کے کہ اللہ تعالی تہیں سر کی طرف دعوت دی ہے' اور ان لوگوں نے بے جودہ گوئی سے کام لیا ہے۔ جنہوں نے آپ طابع کی کہ اللہ تعالی تہیں سر کی طرف دعوت دی ہے' کو دیکھو گے کہ اللہ تعالی تہیں سر آپ طرف کی کہ دید تو دیکھو گے کہ اللہ تعالی تہیں سر کی اگر م طابع کی کہ دید تو دیکھو گے کہ اللہ تعالی تہیں سر کی اگر م طابع کے فرمایا : اگر تم کچھ عرصہ زندہ رہے' تو دیکھو گے کہ اللہ تعالی تہیں سر کی کی کو میں کی کر دیں کی کر میان کی کے دائلہ تعیال تا کہ کو میں کی کی دید تو دیکھو گے کہ ایک تو دیکھوں گے کہ اند تعالی تہیں کی کر دیں کیا کہ دیاتہ تعالی تابع کی کر دیاتھ کی کو دی کے کہ دیاتہ تعالی تابع کی کر دیاتھ کی کر دیاتھ کی کو دی کے کہ دیاتہ تعالی تابع کی کر دیاتھ کی کر دیاتھ کی کر دیاتھ کی کر دیاتھ کی کر دینوں کے کر دیاتھ کی کر دیاتھ کر دیاتھ کی کر دیاتھ کر دی کر دی کر

ز مین کسریٰ اور ان کے دیار و اموال کا وارث بتائے گا اور ان کی عورتیں تساری باندیاں ہوں گی' تو کیا تم اللہ کی تقدیس و تسبیح بیان کرد گے۔

خزیم والی کو شہباء بنت نفیلہ کے ملنے کی غیبی خردی

حضرت خريم بن اوس بن صارش عله بيان كرتے بي كه بين كر بي نے ني اكرم عليد كى طرف اس وقت بجرت كى جب آپ

توک ہے اوٹ رہے تھے اس وقت آپ بڑھی نے فرمایا: یہ جرہ بیضاء میرے لئے اٹھا کر سامنے رکھ دیا گیا ہے ، اور یہ قبیلہ ازدکی شہباء بنت نفیلہ کالے دویئے کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے فچر پر سوار ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر ہم جرہ میں داخل ہوئے اور شہباء کو اس حالت میں پایا جو آپ نے بیان فرمائی ہے ، تو وہ میری ہوگ۔ حضور بڑھی نے فرمایا: ہاں وہ تماری ہوگ۔ بعد ازال جب حفرت ابی برصداتی عالمہ کا زمانہ آیا اور ہم مسلمہ کذاب کے فتنے ہے نبرد آزما ہوئے ، تو ہم جرہ آئے۔ پس شمر میں داخل ہوئے کے بعد سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی ، وہ شہباء بنت نفیلہ تھی ہو فچر پر ساہ دویئے کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی جیساکہ نبی اگرم بڑھیل نے پیش گوئی فرمائی تھی ، میں نے اس کے فچر کی لگام تمام کر کما: وہ شوا اللہ بڑھیل نے بھی ہو نہ کھی جیہ فرمائی تھی۔ یہ فرمائی تھی۔ یہ دوگئ من کر حضرت خالد بن داید ہڑھ نے بھی ہو اس کی صدافت کی دلیل سے تو رسول اللہ بڑھیل نے بھی جبہ فرمائی تھی۔ یہ فرمائی تھی میں اس کا بھائی صلح کے اداوہ سے ہمارے پاس آیا اور کما اسے (شہباء کو) میرے ہاتھ بھی دو 'میں نے کما: اگر تم ایک کہ میں دس سو درہم سے کم نہیں لوں گا' تو اس نے ایک ہزار درہم جھے دے دیے۔ لوگوں نے جھے سے کما: اگر تم ایک لاکھ درہم بھی مائنے ' تو وہ تہیں دے دیا' یہ میں اور عین ' یہ ن کرمیں نے کما: کہ میں نہیں شبھتا تھا کہ گئی دس سو سے بھی زیادہ ہوتی ۔ اس کہ نہاری بورہم بھی خاری بھرائی ' بیسی ' اب کی اور گھا کہ آئی تو اس سو سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ( آریخ بخاری کہ طرب نہ برائی ' بیسی ' اور گھا کہ آئی تھا کہ گئی دس سو سے بھی زیادہ ہوتی ۔ ( آریخ بخاری کہ طرب نہ بیسی ' برائی' بیسی ' اور گھا کہ ان کہ میں نہیں شبھتا تھا کہ گئی دس سو سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ( آریخ بخاری کھر ان کہ برائی ' بیسی ' ان کر میں نے کما نہ کہ برائی ' بیسی ' برائی' بیسی ' اور گھی ۔ ( آریخ بخاری کی کھر ' برائی' بیسی ' اور گھی ۔ ( آریخ بخاری کھر کی اور گھی )

حضرت عثان بن الى العاص واله سے روایت ہے عمیں نے رسول الله طائع کو فرماتے ہوئے سالہ مسلمانوں کے تین شر مول کے ایک شہر دو سمندرول کے ملنے کی جگہ پر دو سرا جیرہ کے مقام پر اور تیسرا شام میں ہوگا۔ (ابو تعیم)

### طعام کی کثرت ہوجائے گی

حضرت عبدالله بن بسر طافح بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابع الم نیش گوئی فرمائی اس ذات کی نتم ! جس کے قبضہ افتیار میں محمد طابع کی زندگی ہے 'کہ تنہیں فارس اور روم کی فتح نصیب ہوگی یہاں تک کہ ایسے طعام کی کثرت ہوجائے گی جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے گا۔ (بیعق، ابو قیم)

#### شرر نیوکاروں پر مسلط ہوجائیں گے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے اکہ جب میری امت کے لوگ ملک ملک کر چلیں مے ان کے خادم فارس و روم کے لوگ ہوں گے او اس وقت شریر لوگوں کو نیکوکاروں پر مسلط کردیا جائے گا۔ (بیعتی ابو تعیم) طرح طرح کے کھانوں اور بوشاکوں کی خبر

حضرت زبیر دیا ہو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم بالیا نے فرمایا: زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ تمهارے لئے فارس و روم منتوح ہوں گئے اور اس قدر مالی خوشحالی ہوگی کہ تم میں سے کوئی مخص صبح ایک پوشاک پنے گا اور شام کو دو سری پوشاک ،

#### مبع کو ایک کھانا ہو گا اور شام کو دو سرا (ماکم) مال و متاع دنیا کی بوچھاڑ ہونے والی ہے

حضرت عوف بن مالک عالی فرماتے ہیں کہ نمی اکرم طابط نے ایک دن صحابہ کرام عالی میں کھڑے ہوکر فرمایا : تہیں محتاجی کا خوف ہے حالانکہ اللہ تعالی تمہارے لئے سرزمین فارس و روم کے دروازے کھولنے والا ہے 'اور تم پر مال و متاع دنیا کی بوچھاڑ ہونے والی ہے بہاں تک کہ میرے بعد اگر تم میں کج روی آئے گی ' تو ای دنیاوی عیش و سمع کی وجہ سے آئے گی۔ (ابو تیم)

ہاشم بن عتبہ طاف سے مروی ہے' کہتے ہیں میں ایک غزوہ میں رسول اللہ طابط کے ہمرکاب تھا' میں نے آپ کو فرماتے ہوئے ہوئے سنا کہ تم جزیرۃ العرب میں جنگ کرد گے' تو اللہ تعالی تہمیں فتح نصیب کرے گا' پھر تم اہل فارس سے الود گے' تو سرزمین فارس تہمارے لئے فتح ہوگی بعدازاں تہماری اہل روم کے ساتھ جنگ ہوگی' تو تہمیں فتح یاب ہوگی ' پھر دجال کے ساتھ جنگ ہوگی' تو تہمیں فتح یاب ہوگی ، پھر دجال کے ساتھ تہماری معرکہ آرائی ہوگی' تو اس میں بھی اللہ تعالی تم کو کامیاب کرے گا۔ (حاکم' ابو قیم)

حضرت عمر بن شر حمل طاقع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقط نے ایک دن فرمایا : میں نے آج رات ایک خواب دیکھا کہ گوا کہ گویا کالی بکریوں کا ریو ڑ میرے پیچھے آرہا ہے ، پھر اس ریو ڑ کے پیچھے سفید بکریوں کا ریو ڑ ہے ، اور اس میں ایک بھی کالی بمری نہیں۔ جعزت ابو بکر طاقع نے من کر عرض کیا یارسول اللہ! یہ عرب ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ان کے پیچھے الل عجم ہیں فرمایا : ہاں! فرشتے نے صبح کے وقت میں تعبیر بتائی ہے۔ (بیہی )

#### كرى كے خزانے فتح ہوں گے

حضرت جابر بن سمرہ واللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے فرملیا: "مسلمانوں کا ایک گردہ کسریٰ کے وہ خزانے ضرور فتح کرے گا جو سفید محل White Palace میں میں وہ کتے ہیں کندا! میں اور میرا باپ انہی لوگوں میں شامل تھا جنوں نے یہ خزانے فتح کے اور ہمیں جھے کے ایک ہزار ورہم ملے۔ (مسلم، بیہی )

حضرت عنیف کندی فاقع بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں حضرت عباس فاقع کے پاس مال بیچنے کیلئے آیا اور ان کے پاس مثنی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدی قریب کے خیمہ سے نکلا' اس نے آسان کی طرف نظر اٹھائی ' پھر نماز پردھنے کیلئے کھڑا ہوگیا بعد اذال ایک عورت آکر اس کے بیچھے کھڑی ہوگئی ' پھر ایک بچہ آیا وہ بھی اس محض کے پیچھے کھڑا ہوگیا' میں نے عباس سے کہا انداز ہے؟ اور یہ صاحب کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرا بعتیجا محمد (اٹھیم) اس کی بیوی خدیجہ (رضی اللہ تعالی عنما) اور اس کا بیچازاد علی فاقع ہے ' میرا یہ بعتیجا نبی ہونے کا مدی ہے' اور اس کی بیروی کرنے والے بس میں لوگ بیل سے میرا بعتیجا یہ بھی دعویٰ کرتا ہے' کہ عنقریب کری اور قیمر کے فرانے اس کے لئے مفتوح ہوں گے۔ (احمد ابو حمل) طرانی )

بہتی ریلیے حضرت حسن ریلیے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دیاتھ کے پاس کسریٰ (شاہ ایران) کے دو کنگن لائے گئے ' تو انہوں نے یہ کنگن سراقہ بن مالک کو پہنا دیئے (جو کہ ان کے شانوں تک آتے تھے) یہ دیکھ کر حضرت عمر دیاتھ نے فرمایا : یہ اللہ کی شان ہے ' کہ کسریٰ کے کنگن بنوند لج کے ایک بدو سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں ہیں۔

امام سیوطی ریافی حضرت امام شافعی ریافی کا قول نقل کرتے ہیں۔ سراقہ کو یہ کنگن پہنانے کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم اللہ یا نے (سفر بجرت میں) سراقہ کی کلائیوں کی طرف و کھھ کر یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ تمہارے ہاتھوں میں سریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔

#### کسری اور قیصر کے خزانے راہ خدامیں خرچ ہوں گے

حضرت جابر بن سمرہ بی جہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی اے فرمایا: جب کسری ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔ او نہ قسر کی ہلاک ہوگا ، جس کے وست قدرت نہ ہوگا۔ اس ذات کی فتم ! جس کے وست قدرت میں میری جان ہے کہ تم کسری اور قیصر کے خزانے راہ خدا میں خرچ کرد گے۔ (بخاری، مسلم)

"امام شافعی ریلید اور دیگر تمام علاء نے اس کا مفہوم سے بیان کیا ہے "کہ نہ کوئی عراق میں کسریٰ ہوگا اور نہ شام میں کوئی قیصر ہوگا جیساکہ نبی آکرم طبیع کے زمانہ اقدس میں تھا تو آپ طبیع نے جمیں ان دونوں ریاستوں میں ان کے اقدار کے خاتے کی خبردی ہے اور ایبا ہی ہوا جیسے رسول اللہ طبیع نے چیش گوئی فرمائی تھی۔ کسریٰ کا اقتدار تو تمام علاقوں سے با کللیہ ختم ہوگیا اور اس کا ملک کلائے کلائے کلائے ہوگیا اور اس کا ملک کلائے کلائے کلائے ہوگیا اور موا اور اپنی سلطنت کے دورافقادہ علاقوں تک محمدد ہوگیا تھیں جمال تک قیصر کا تعلق ہے "تو وہ شام میں ہزیت سے دوجار ہوا اور اپنی سلطنت کے دورافقادہ علاقوں تک محمدد ہوگیا مسلمانوں نے اس کے بیشتر علاقوں کو فتح کرکے ان میں مضبوط حکومت قائم کی۔

یہ جیران کن انتقاب سیدنا عمرین المقاب سیدنا عمرین المقاب سیدنا عمرین المقاب سیدنا عمرین المقاب بیدنا عمرین کا آئید قرآن حکیم کی اس آیت الحطاب بیاتھ کے عمدخلافت میں بہا ہوا' اس حدیث کے مفہوم اور اس جیسی دیگر احادیث کی تائید قرآن حکیم کی اس آیت کرکے سے جوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ الله في وعده ويا ان كوجو تم من سے ايمان لائے اور انجے كام لَيْسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ كَا كَهُ مُرور اسْمِي زمْن مِي ظافت وے كا جي ان سے قبلهمْ وَلَيْمَكَنَنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْ ارتَضَى لَهُمْ وَ يهلوں كو دى اور ضرور ان كے لئے جما وے گاان كا وہ دين جو ليبدَلنهُمْ مِنْ بعْدِ حَوْفِهِمْ امْنَا (24:55)

امن سے بدل دے گا۔ (55:النور) .

مواہب میں امام قطانی والح فرماتے ہیں۔ "بی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول مالیم کے لئے وعدہ ہے کہ وہ عظم معانی مالے معانی والح اللہ معانی مالے مالے مول کے اور کرد ارض عظمید کو زمین کے طلقاء اور او کول کے اور کرد ارض

کے لوگ ان کے سامنے سرا مگندہ ہول گے۔ الجمدللہ ! کہ اللہ نے اپنا دعدہ بورا فرملیا ابھی نبی اکرم ظاہلا کا وصال بھی نہ ہوا تعاكه الله تعالى نے كمة المكرمه و خير بحرين سارا جزيره العرب اور پورا يمن فتح فرمايا آپ الهيم نے بجر كے مجوسيوں اور اطراف شام کے عیسائیوں سے جزید وصول کیا اور ہرقل شاہ روم' مقوقس حاکم مصرواسکندریہ' شاہ عمان اور نجاشی شاہ حبشہ نے آپ مالیم کی خدمت میں بریے بھیج ' پھر جب آپ مالیم کا وصال ہوا اور اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ کے خصوصی انعام و اکرام کیلئے آپ مالیم کو منتف فرمایا و خلافت کی گرانبار ذمه داریال حضرت ابو بکر صدیق عاد نے اٹھائی۔ انہول نے عمد رسالت کی کامیابیوں کو متحکم کیا اور جزیرہ العرب میں اسلامی اقتدار کو استوار کیا اور ساتھ ہی ایک اسلامی لشکر حضرت خالد بن ولید طاق کی زیر قیادت ایران کی طرف بھیجا' دو سرا لشکر حضرت ابوعبیدہ بن جراح طاق کی زیر کمان شام روانہ کیا اور تیسرا الكر حفرت عرو بن عاص عام عام كم معيت من بلدمعر ارسال فرمايا ، چنانچه الله تعالى نے عمد صديقي من شامي الكر كو بعري دمثق اور اردگرد کے علاقوں کی فتوحات سے سرفراز فرملیا جب حضرت صدیق اکبر جام کے وصال کا وقت آیا کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام پر خصوصی احسان فرمایا : که ان کے ول میں حضرت عمر عظم کو خلیفہ بنانے کا الهام کیا جنهوں نے حضرت صدیق اکبر والد کے بعد کاروبار حکومت سنبطلا۔ چٹم فلک نے انجیائے کرام علیم السلام کے بعد قوت سرت اور کمال عدل میں ان جیسا مخص نہیں دیکھا' ان کے عمد خلافت میں تمام بلادشامیہ فتح ہوئے۔ مصر کا علاقہ فتح ہوا اور سلطنت فارس کا برا حصہ اسلامی تلمود میں شامل ہوا۔ کسریٰ کو فکست فاش ہوئی اور اسے انتہائی ذات کا سامنا کرنا پرا اور پیا ہوکر اپنی سلطنت کے دوردراز علاقول تک محدد ہوگیا۔ ادھر قیمرے ہاتھوں سے شام چین لیا گیا اور وہ سٹ کر قططنیہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت عمر والله نے کسری اور قیصر کے خزانے راہ خدا میں خرچ کے جیساکہ نبی اکرم اللام سے اس کی پیش کوئی فرمائی تھی ، پھرجب خلافت عثانیہ کا دور دورہ ہوا' تواسلامی ریاست کی حدود زمین کے مشارق و مغارب تک مچیل گئیں۔

مغرب اقصیٰ کے ممالک اندلس تک اور بحراوقیانوس کے ساتھ ساتھ علاقے اور مشرق اقصیٰ میں چین کے کئی صوبے مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہوگئے۔ سمری شاہ اریان قتل ہوگیا اور اس کے ملک کا نام و نشان مٹ گیا۔ عراق' خراسان اور احواز کے شرفتے ہوئے اور سلمانوں کے ہاتھوں عمیوں کے کشتوں کے بیٹے گئے انیز مشارق و مغارب کے ممالک سے

خراج امیرالمومنین عثمن غنی واقع کے دربار میں آنے لگا۔ ، ونیا کی فتنه سلانی اور عورتوں کی ہلاکت آفر بی

حضرت ابو سعید خدری طافو سے مروی ہے' کہ رسول اللہ طافیام نے فرمایا :''بے شک دنیا بڑی لذیذ اور شاداب ہے' اور للا الله تعالی تهیس اس میں اقتدار سے نوازے گا ماکہ تمہارے اعمال کی آزمائش کرے پس دنیا (کی فتنہ سامانی) سے بچو نیز

﴿ عورتول (كى بلاكت آفرني) سے بچو 'كيونك بني اسرائيل كا پهلافت عورتول بي كا تعله (مسلم) حضرت عبدالله بن مسعود ولله بيان فرمات بي كر أيك مخص ني اكرم ما ينا فرمت من آيا اور عرض كيا يارسول الله

مال و متاع دنیا کی تم پر بارش ہوگی لینی مال کی تمهارے پاس فراوانی ہوگ۔ (ابو قیم)

حضرت ابن مسعود والله ہی سے روایت ہے 'کہ نبی اکرم علیظ نے فرایا: تمہاری مدد کی جائے گ' تہمیں مال و دولت ہاتھ آئے گ اور تمہارے لئے ممالک فتح ہول گ پس تم میں سے جو کوئی وہ وقت پائے 'تو خدا سے ڈرے' نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ (ابوداؤد

### امت محریه قحط عام اور استیصال کلیه میں مبتلانه ہوگ

حضرت ثوبان واله کا بیان ہے کہ رسول اللہ الله الله علی اور اللہ تعالی نے میرے لئے زمین کو لپیٹ اور سکیر رہا کی میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دکھ لیا اور یقیقا میری امت کا ملک زمین کے شرق و غرب تک تھیلے گا جمال تک زمین میرے لئے سمیٹی گئی ہے۔ مجھے وو خزانے عطا کئے گئے ہیں آیک سمرخ خزانہ اور دو سمرا سفید 'میں نے اپنے پروردگار ہے اپنی امت کے لئے درخواست کی کہ وہ اس کو عام قبط میں جٹال کرکے ہاک نہ کرے اور یہ کہ ان پر ایسے دعمن کو مسلط نہ ہوئے دے جو ان کو بخ و بن سے اکھیڑ ڈالے۔ سوائے ان کے لیے لوگوں کے میرے رب نے فرمایا: اے محمدا الله میں جب کوئی فیصلہ کرلیتا ہوں تو پھروہ رو نہیں ہوتا میں خمیس اطمینان داتا ہوں کہ تماری امت کو قبط سائل کے عذاب سے ہالک نہیں کروں گا نہ ان پر کمی ایسے وشمن کو مسلط کروں گا جوانہیں بالکل تباہ کر ڈالے آگرچہ تمام روے زمین کے دعمن اسمیمی ہوجائیں بالکل تباہ کر ڈالے آگرچہ تمام روے زمین کے دعمن اسمیمی

#### دولت کی فراوانی ہوگی

عبداللہ بن بزید واقع بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ انہیں کھانے کی دعوت دی گئی جب وہ آئے اور گھر کو آراستہ پراستہ دیکھا' تو گھرکے باہر بیٹھ کر رونے گئے' کسی نے اس کا سبب پوچھا: تو فرایا: کہ نبی اکرم طابیۃ نے تین بار فرایا تھا کہ دنیا پور کی رعنائی کے ساتھ تمہارے پاس آئے گئ ' پھر فرایا: تم آج بمتر صالت میں ہو' اس وقت مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ میج آیک کھانا ہوگا اور شام دو سرا' تم میں سے آیک مخص میج آیک پوشاک پنے گا اور شام کے وقت دو سری پوشاک نیب تن کرے گا اور تم اپنے گھروں کو پردول سے مزین کرو گے جس طرح کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا ہے' پھر حضرت عبداللہ نے فرایا: جھے ردنا کیوں نہ آئے جبکہ میں دیکتا ہوں کہ تم اپنے گھروں کو کعبہ شریف کی طرح پردول سے ڈھانچ ہو۔ (ابو قیم

#### قالینوں کے بارے میں پیش گوئی

حضرت جابر فاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاخ نے پوچھا: کیا تمارے پاس قالین ہیں؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! طاخ مارے پاس قالین ہٹا گے، چتانچہ اب میں اپنی یوی کو جب کتا ہوں کہ یہ تالین ہٹا گے، تو وہ کہتی ہے کیا رسول اللہ طاخ نے نمیں فرایا تھا کہ تمامے کی قالین ہوں گے؟ او میں نظر اللہ طاخ نے نمیں فرایا تھا کہ تمامے کی قالین ہوں گے؟ او میں نظر اللہ طاخ کا در ماری مسلم)

ملمان بالآخر مال ومتاع کی حرص میں مبتلا ہو جائیں گے

حضرت عمرو بن عوف بالله نبی اگرم طالع سے روایت کرتے ہیں کہ آپ طالع نے فرمایا: بخدا! مجھے یہ خوف سیس کہ آ فقروفاقہ میں جتلا ہوگے، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ گزشتہ اقوام کی طرح تمارے پاس دنیاوی خوشحالی آئے گا، تو تم دنیا اور مال و متاع کے سخت حریص ہو جاہ کے اور وہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گ۔

#### خلفاء کے بارے میں پیش کوئی

حضرت ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فریا : "بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء کے سرد تھی، جب بھی ان کا نبی وصال فرما آتو اس کے بعد دو سرا نبی اس کا جائشین ہو آ، من لو! میرے بعد کوئی نبی نبیں، ہیں! میرے بعد ظفاء کیر تعداد میں ہوں گے۔ صحلبہ کرام واللہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ فرمایا : پہلے خلیفہ کی بیعت پوری کرد، پھر اس کے بعد اس کے بعد دالے کی، ان کے حقوق اداکرد، کیونکہ اللہ تعالی ان سے ان کی رعایا کے بارے میں بازیرس کرے گا۔ (مسلم)

#### قریش کے بارہ خلفاء ہوں گے

حضرت جابر بن سمرہ علی سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ علید کا و ارشاد فرماتے ہوئے سا یہ وین بیشہ قائم و استوار رہے گا جب تک کہ قریش کے بارہ ظفاء حکومت کریں گے پھر قیامت سے پہلے کذاب ظاہر ہوں گے۔ (مسلم)

#### کنبه بروری کا دور دوره موگا

تیمین حضرت عبداللہ بن مسعود چھ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور طبیع نے فرملا : عنقریب کنبہ پروری کا دور دورہ ہوگا اور الی باتیں ظاہر ہوں گی جنس تم ناگوار سمجھو کے صحلبہ کرام چھے نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم میں سے کوئی اگر وہ زمانہ پائے تو کیا کرے فرملا : بس ان لوگوں (حکمرانوں) کا حق اوا کہ جو تم پر واجب ہوگا اور اپنی بھلائی کی دعا کرنا۔

#### اختلاف كاظهور موكا

حضرت عواض بن ساریہ والد کتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم طابع نے ایسا بلیغ وعظ فربلا : کہ اس سے ول وہل کے اور آئکسیں افکبار ہوگئیں۔ صحابہ کرام وجھ نے عرض کیا معلوم ہو آ ہے کہ یہ تو الووائ وعظ و نصیحت ہے آپ طابع ہمیں کس چیزی تاکید و نصیحت فرائے ہیں فربلا : میں تہمیں خدا سے ڈرنے اور حکام کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں خواہ تم پر کوئی حیثی غلام حکمران بن جائے ، کیونکہ تم میں سے جو کوئی ہمیں زندہ رہا تو عنتریب بہت بردا اختماف دیکھے گا الذائی نی باتوں

سے بچنا 'کونکہ نئی باتیں گراہی ہیں' تم میں سے جو کوئی وہ زمانہ پائے (دین میں) تو اس پر لازم ہے'کہ میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ ظفاء کی سنت کو مضوطی سے تھام لے۔ (ابن ماجہ ' حاکم' بہتی )

### ملوکیت کی پیش گوئی

حضرت عبد الرحمٰن بن سل انصاری شمید احد ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شائط نے فرمایا: ہر نبوت کے بعد ظافت کا زمانہ آیا اور ہر ظافت کے بعد ملوکیت قائم ہوئی اور جب بھی صدقہ کا نظام رائج ہوا' تو وہ ٹیکس کی صورت اختیار کر گیا۔ (ابن عساکر)

#### خلافت نبوت تمیں برس ہوگی

حضرت سفینہ وہا کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط نے فرمایا : میری امت میں خلافت نبوت تمیں سال رہے گی اس کے بعد ملوکیت ہوگئی نہائی کے دور خلافت سوا کے بعد ملوکیت ہوگئی ، چنانچہ خلفائے راشدین کا عرصہ خلافت تمیں سال ، حضرت علی وہا کا زمانہ خلافت دو سال ، حضرت عمر وہا کا کا ساڑھے دس سال ، حضرت عمل وہا کا زمانہ خلافت بولے بانچ سال اور حضرت لمام حسن وہا کا چھ ماہ ' یہ کل ملکر تمیں سال بنتے ہیں۔ (امام ترزی)

حضرت ابو بکرہ طاقع بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ علیم کو فرماتے ہوئے ساکہ خلافت نبوت تمیں سال رہے گی اس کے بعد اللہ جس کو جاہے گا ملک کا اقتدار بخشے گا' یہ سن کر حضرت معاویہ طاقع نے کہا: ہمیں تو ملوکیت پند ہے۔

حضرت صدیفہ ویلی کتے ہیں حضور طابیع نے فرمایا : جتنا اللہ جاہے گائم عرصہ نبوت میں رہو گے ، پھر اللہ اسے المحالے گا ' بھر خلافت علی منهاج النبوة قائم ہوگی اور جتنی اللہ کی مشینت ہوگی تم اس کے ذریرسایہ رہو گے ، پھر جروتشدد کا دور آئے گا

' پھر منهاج نبوت پر ظافت قائم ہوگی ' چنانچہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز ظیفہ بنے ' تو ان سے اس مدیث کا تذکرہ کیا گیا' تو لوگوں نے کہا : ہمیں امید ہے ' کہ آپ کا زمانہ جرو تشدد کے دور کے بعد ہے ' یہ سن کر وہ بہت مسرور ہوئے۔ (بہق)

### یزید نامی مخص نظام خلافت میں رخنہ ڈالے گا

حضرت ابوعبیدہ بن جراح واقع سے موی ہے کہ حضور طابع نے فرمایا : کہ بہارا نظام حکومت بالکل درست اور انساف پر قائم رہے گا یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک فخص یزید نای اس میں خلل انداز ہوگا۔ (ابن منح ' ابو علی ' بیعق ' ابو قیم ) امت کی ہلاکت قرایش کے نوجوانول کے ہاتھ پر ہوگی

حضرت ابو ہریرہ فالھ کتے ہیں' میں نے رسول اللہ طالع کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں نے ہاتھ پر ہوگ وہ کتے ہیں اگر میں جاہوں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کس کس کے بیٹے ہیں؟ (بخاری، مسلم)



#### نلائق و ناخلف ہوں گے

ابوسعید خدری فرماتے ہیں' من ساتھ کے بعد ایسے نالائق و ناخلف حکمران آئیں گے جو نمازیں ضائع کریں گے اور خوابشات کی پیروی کریں گے' تو زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ ہلاکت میں پڑیں گے ' پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے گر قرآن ان کے سینے سے نیچے نہیں اترے گا۔ (بیمقی)

#### لڑکول کی حکومت سے پناہ

حفرت ابو ہریرہ خالا کی روایت ملی ہے 'کہ رسول الله طابع نے فرمایا : ''من ساٹھ کے شروع ہونے سے اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگا کرو' اور دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس پر ایسے ایسے (نانجار قتم کے) لوگ حکران نہ ہولیں۔

(احمر مردار)

بیہ قی میں ہے 'کہ حضرت ابو ہریرہ فاٹھ بازار مدینہ میں چلتے ہوئے بلند آواز سے یہ دعا کرتے ''اللی 60ھ کا زمانہ نہ پاؤں' لوگو امیر معاویہ طاٹھ کا وجود غنیمت جانو' اے اللہ! میں لڑکوں کی حکومت نہ دیکھ پاؤں''

حضرت ابوذر عظم فرماتے ہیں' میں نے نبی اکرم مالی کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک مخص تبدیل کرے گا' بہمق کی رائے ہے' کہ وہ مخص بزید بن معاویہ عام ہے۔ (ابن ابی شیبہ)

#### فتنول کی نشاندہی

حضرت معلق طالع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع نے فرالیا : کہ تمماری طرف فتنے رات کی تاریکی کی طرح براہ رہے ہیں جب بھی فتنوں کا ایک گروہ جائے گا تو دو سرا آجائے گا نبوت کا نور دھندلا جائے گا اور طوکیت اس کی جگہ لے گی اے معلق ! ٹھمرو اور گون جب میں گنتے ہوئے پانچ تک پہنچا فرالیا : "برنید" اللہ اسے برکت سے محروم رکھے ' پھر آپ بالیا پی معلی ہے آئھوں میں آنسو آ گئے اور فرالیا : مجھے حسین جاٹو کی شمادت کی خبردی گئی ہے ' اور ان کی قبر کی مٹی میرے باس لائی گئی ہے نیز مجھے ان کے قاتل کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے "جب میں نے دس تک گنتی کی تو فرالیا : ولید فرعون کا نام ہے وہ اسلامی شریعت کی بنیادیں گرانے والا ہوگا' اس کے گھرانے کا ایک آدمی اس کا خون بملے گا۔ (ابو قیم)

حضرت ابو ہریرہ میلاہ سے مردی ہے 'کہ رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا : الل عرب پر افسوس کہ 60ء والا شر قریب آگیا ہے اس وقت المانت غنیمت بن جائے گی۔ صدقہ آلوان ہوجائے گا اور گواہی تعارف اور جان پیچان کے ساتھ ہوگی اور حکمرانی خواہشات نفس کے آلیع ہوجائے گی۔ (حاکم)

# مروانیوں کے متعلق پیش کوئی

ابن وہب کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ فاق کے پار ، تھا کہ موان آیا اور درخواست کی اے امیرالمومنین! میرا کام کردیجئے بخدا! میری ذمہ داری بہت آیادہ کے میرے وس مجھ این اور اوس بی اور اوس بی بھائی ہیں جب مروان لوث کر

جانے لگا' تو حضرت امیر معاوید والله نے حضرت ابن عباس والله سے جو که ان کے ساتھ تخت پر بیٹھے تھ ' کما' اے ابن عباس ا كيا تهيس معلوم نيس كه ني آكرم واليلاك فروايا : كه جب بنو تحم ك مردول كي تعداد تمي موجائ كي-

إِتَّحَدُوا مالَ الله بينهم دولا و عبادَ اللّه خولا ﴿ تُوه مِلْ غَيْمِت كُو ذَاتَى مَل سَجْمِين مَح وعاليا كو خادم اور نوكر تصور کریں گے اور کتاب اللہ کو مصیبت گمان کریں گے۔ وكتاب الله دعلا

۔ اور ان کی تعداد 499 ہوجائے گی' تو ان کی ہلاکت و بریادی تھجور چبانے کی در سے بھی پہلے ہوجائے گ۔ حضرت ابن عباس الله نے یہ من کر کہا: "ب شک حضور طابط نے یہ پیش کوئی فرائی تھی"

موان نے عبدالملک کو حضرت امیر معلویہ والھ کے پاس جمیجا کا کہ اپنی ضرورت کے متعلق گفتگو کرے جب وہ گفتگو کے بعد چلاگیا' تو حفرت معلویہ والله نے حفرت ابن عباس والله سے فرمایا "کیا آپ کومعلوم نسیس کہ رسول الله علیم نے اس فخص کا ذکر کرکے فرمایا: "جار جابر حکمرانوں کا بلب" تو حضرت ابن عباس کا کونے فرمایا: "بال! (بیمق البدایه)

عمروبن مرہ صحافی طاع بیان کرتے ہیں کہ عظم بن العاص نے رسول اللہ طابیام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب ک۔ آپ طابیم نے اس کی آواز پھان کر فرمایا: اسے اندر آنے دو' سانب کا بیٹا سانب ہے'' اس پر اور اس کی صلب ے پداہونے والوں پر لعنت ہو سوائے اہل ایمان کے "محروہ تھوڑے ہوں مے" دنیا میں جاہ و مرتبہ کے مالک ہول مے محر آ خرت میں ذلیل ہوں گے مکار اور وحوکے باز' دنیا میں مال و متاع سے نوازے جائیں گے جبکہ آخرت میں حمال نعیب

ہوں گے۔ (ابو علیٰ حاکم' بہمقی) فاكى الم زبرى اور عطا خراسانى سے نقل كرتے ہيں كه في اكرم واليلا في فرايا : ميس في خواب ميس تحم بن العاص كى اولاد کواین منبریر بندرول کی طرح الحیلتے کودتے دیکھا ہے۔

فاکسی حفرت امیر معاوید واله سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیم کے بارے میں فرمایا : کہ جب اس کی اوالد تمیں

چالیس ہوجائے گی و امر خلافت ان کے دست تصرف میں آجائے گا۔

جبير بن مطعم والله فرمات بي ام بي اكرم والله كي باس بيضة تع اكد تحم بن الى العاص مروا "ب والله ال فرايا: اس کی پشت میں وہ ہے جس کی وجہ سے میری امت ہلاکت میں برد جائے گی۔ (ابن نجیب)

حفرت ابو مرره واله كت بي كه حضور طايم ن فرمايا: ودني اميه كا ايك جار حكمران ميرك منبرر تكير كرك كا ا چنانچه اس پیش موئی کے مطابق عمرو بن سعید بن عاص کی منبر رسول الله المالا پر تکیر پھوٹی یمال تک که خون منبر کے زینے پر بہنے

#### ولید کے بارے میں پیش گوئی

حضرت عيد بن مسب ظاو كابيان ہے ك حضرت ام سلم كے ايك بعائى كے بال بچه پيدا ہوا و انہول نے اس كا بام "وليد" ركفا حضور عليظ في الم المن المن الله على فرعونول ك المول ير ركفته مو عقرب ال امت من ايك فنف موكاجس 1- البداي مي ب اس مديث في توارث لوز عميد كارت ع

کا نام ولید ہوگا وہ میری امت کیلئے فرعون سے زیادہ باعث شر ہوگا۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ لوگ اس کا مصداق ولید بن عبد الملک کو سجھتے تھے ، پھر ہماری بید رائے ٹھمری کہ وہ ولید بن یزید ہے۔ امام بہم کے ہیں بید صدیث مرسل حسن ہے۔ امام صاکم نے اسے حکم صحت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ واللہ سے موصولا نقل کیا ہے اس کی مثل امام احمد نے حضرت عمر بن الحطاب واللہ سے دوایت کی ہے۔

#### ب وقت نمازیں پڑھنے والے

حضرت ابن مسعود طافع سے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا: شاید تنہیں ایسی قوموں سے عنقریب واسط پڑے جو بے وقت نمازیں پڑھیں گی کو آگر ایسے لوگوں کو پاؤ تو گھروں میں اپنی نمازیں بروقت اوا کرکے پھر ان کے ساتھ شامل ہوجاد اور ان نمازوں کو نفل سمجھو۔ (ابن ماجہ 'بہتی)

حضرت عبادہ بن صامت وہلھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیجا نے فرمایا : عنقریب ایسے حاکم ہوں گے جو کاروبار دنیا میں مصروف ہوں گے اور اپنی نمازوں میں تاخیر کریں گے' تم ان کی نمازوں میں بطور نفل نماز شریک ہوجاؤ۔

حافظ سیوطی ریلیے فرماتے ہیں یہ بلت بی امیہ کے حکمرانول میں پیدا ہوگئی تھی اور وہ تاخیر نمازی وجہ سے مشہور تھے یمال تک کہ عمر بن عبدالعزیز سریر آرائے طلافت ہوئ تو انہول نے نمازوں کی اوائیگی بروفت کردی۔

#### بی عباس کے احوال کی خبریں

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى عَلَهُ النَّبُوَّةَ وَسِلَمَ هُوَ يَ مِوى ہِ حضور مِلْيَا الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ قَالَ لِلْعَبَاسِ فِيْكُمُ النَّبُوَّةَ عَبِل! تم مِن يُوت اور اقتدار ظافت جَع بِس- (بزار) وَالْمَعْلُكَةَ وَالْمَعْلُكَةَ النَّبُوَّةَ وَالْمَعْلُكَةَ عِبِل عَبِل عَبِل عَبِل الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ 
#### یمال تک اس کی اولاد میں سے سفاح ہوگا، بھر مہدی ہوگا۔ (ابو قیم) سیاہ لباس بنو عباس کا شعار ہوگا

حفرت ابن عباس عام ی سے مقل ہے کہ وہ کتے ہیں میں ٹی اگر ما اللہ کے باس سے گزرا' اس وقت جرا کیل امین

آپ بالیم کے پاس تھ' میں نے سمجھا کہ دجیہ کلبی ہیں' میری پوشاک سفید تھی۔ جرائیل نے نبی اکرم بالیم کا این عباس کا لباس سفید ہے۔ جرائیل نے نبی اکرم بالیم کا در نے اور دجیہ کلبی کی موجودگی کا ذکر کیا' تو نبی اکرم بالیم نے جریل امین کا قصہ بیان فرمایا : کہ جبریل نے بتایا ہے' کہ ابن عباس دالھ کی اولاد سیاہ لباس پہنے گی نیز ان کی بیمائی جاتی رہے گی اور موت سے پہلے لوث آئے گی۔ (ابن عدی' بیمق' ابو قعیم)

#### خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے

ابو ہریرہ طابع بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مالینظ نے ارشاد فرمایا : کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں سے کوئی چیز انسیں پھیرنہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیاء میں نصب کئے جائیں گے (بہتی ابولیسم)

#### اہل بیت نبوت شدید آزمائش سے دوجار ہول گے

عبداللہ ابن مسعود واللہ سے روایت ہے کہ نی اکرم طابع نے فرایا: دوہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے میرے بعد میرا خاندان شدید آزمائش سے دوچار ہوگا انہیں کچنے اور جلاوطن کرنے کی کوشش کی جائے گی میرا تعالی تک کہ مشرق سے ایک قوم آئے گی وہ لوگ سیاہ علم اٹھائے ہوئے ہوں کے اور حق کا مطابہ کریں گے گر انہیں حق نہ دیا جائے گا ہیں وہ اس حق کے لئے رزم آرائی کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی اور انہیں وہ حق مل جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کو میرے گرانے کے لئے ایسے مخص کے سرو کریں گے جو دنیا کو اس طرح میں عمل سے بحر دے گا یہاں تک کہ وہ اس کو میرے گرانے کے ایک ایسے مخص کے سرو کریں گے جو دنیا کو اس طرح میں عمل سے بحر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بحر چکی ہوگ۔ (حاکم ابو قیم)

حضرت ابوسعید خدری والی بیان کرتے ہیں کہ حضور طبیع نے فرمایا : "میرے اہل بیت میں سے آیک محض ذمانہ کے خاتمہ اور فتنوں کے ظہور کے وقت نطح گا' اس کا نام سفاح ہوگا اور اس کی دادودہش بھرپور ہوگ۔ (ماکم)

حضرت ابن عباس جائد فرماتے ہیں کہ حضور علیم نے پیش موئی فرمائی "ہم میں سے سفاح منصور اور مهدی ہول مے" (بنقی ابولیم)

زبیر بن بکار "مو تقیات" میں حفرت علی مرتضی عام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ملم کے قاتلانہ حملہ کے بعد وصیت کی۔

اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَخْبَرَنِيْ بِمَا ﴿ كَهُ رَسُولُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَخْبَرَنِيْ بِمَا ﴿ كَهُ رَسُولُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَالِمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَالِمُ عَلَالِمُ عَلَالِمُ عَلَالِمُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَالِمُ عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَالْمُ عَلَالِمُ عَلَاللّهُ عَلَالِكُمُ عَلَالِمُ عَلَالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَالِمُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَالِكُمْ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَّاللّ

جنگ و قال کا تھم ریا۔

مجھ نی آرم ٹاپیم نے میری شاوت کی خردی اور تالا کے امیر معاویہ خلیفہ بنیں سے ان کے بعد ان کا بیٹا بزید حکران

ہوگا ، پھر اقدار بنی مروان کے پاس چلا جائے گا جو ایک عرصہ تک اس کے وارث رہیں گلہ بلاشبہ امر خلافت بنی امیہ پھر بنی عباس کی طرف نتعل ہونے والا ہے ہی اکرم مالیجام نے مجھے اس مقام کی مٹی بھی دکھائی ہے جہاں حسین طافو شہید ہوں گے۔ حضرت ابوسعید حدری طافو سے مروی ہے ، کہ حضور طابیجام نے فرمایا : بے شک میرے الل بیت کے کچھ لوگ میرے بعد قمل ہوں گے اور کچھ اوھر اوھر بکھر جائیں گے۔

### بعض دیگر غیبی خبریں

حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنها ہے موایت ہے کہ جب نبی اکرم طابع نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها ہے شادی فرمائی ۔ فرمایا : میں نے مشک کے چند اوقبے اور ایک پوشاک نجاشی شاہ جش کے پاس بطور ہدیہ بیسج ہیں ، گر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدیہ کے پہنچنے سے پہلے فوت ہوجائیں گے اور ہدیہ واپس آجائے گا۔ امام بیسج فرماتے ہیں ، حضور مطابع کا ذکورہ بالا ارشاد نجاشی کی موت سے پہلے صاور ہوا تھا ، پھر جب اس کا وصال ہوا ، تو اس روز نبی اکرم طابع نے اس کے مرنے کی غیبی اطلاع کی اور اس پر نماز جنازہ برا میں۔ (بیسی )

سیخین حضرت جابر ہاتھ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم ماٹھیا نے فرمایا : آج ایک صالح مرد اصمہ نجاشی کا انقال ہو گیا ہے تم اس کی نماذ جنازہ پڑھو۔

حضرت ابو ہریرہ فٹامح بیان کرتے ہیں کہ جس روز نجاشی کا وصال ہوا اس روز نبی اکرم ٹٹاہیم نے اس کی وفات کی خبر دی' پھر لوگوں کو جنازہ گاہ کی طرف لے جاکر صف بندی کرائی اور چار تھبیر نماز جنازہ پڑھائی۔

## ولید بن عقبہ کے بارے میں پیش گوئی

ولید بن عقبہ سے روایت ہے، کہ جب نی اکرم طابیا نے کمہ فتح فرمایا، تو اہل کمہ اپنے بچوں کو نی اکرم طابیا کی خدمت میں لانے لگے اور آپ ان کے سرول پر ہاتھ بھیر کر انہیں دعا دینے لگے۔ میری مال بھی مجھے لیکر حاضر ہوئی۔ میں نے خلوق کی خوشبو لگا رکھی تھی گر آپ طابیا نے میرے سریر وست اقدس نہ بھیرا، نہ بدن کو مس کیا۔

بیعتی کہتے ہیں یہ اس لئے کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم طابعا کو ولید کے آئندہ کردار کے بارے میں آگاہ کردیا تھا۔ اس وجہ سے وہ برکت رسول اللہ طابعا سے محروم رہا۔

خلافت عثانی میں ولید جب حاکم بنا' تو اس کی شراب خوری اور تاخیر نماز کے معاملات مشہورومعروف تھے اور حمزت عثان دائھ کے خلاف جو الزالم یہ بھی تھا۔ (حاکم، بیعق)

اسلم رویطی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر دیلی نے خیبر کے سردار سے فرمایا : کیا تم سمجھتے ہو کہ جمجھے رسول الله مالیوم کا بیہ ارشاد بھول گیا ہے 'کہ تمہارا اونٹ ایک دن شام کی طرف سرگرم سفر ہوگا۔

# TABATAL COM

اسود عنسی کے قتل کی خِبر

سیف کتاب الروہ میں کلھتے ہیں کہ ضحاک بن فیروز نے بشیش و یلمی سے نقل کیا ہے، کہ وہرہ بن سمیس نمی اکرم مٹھینے کا کمتوب گرای لیکر ہمارے پاس آئے جس میں حکم تھا کہ ہم دین حق کی اقامت کے لئے کھڑے ہوں اور اسود کذاب کے مقابل معرکہ آزما ہوں، تو ہم نے اس کے ساتھ مقاتلہ کیا "یمال تک کہ میں نے اسود کذاب کو قتل کردیا اور اس کا سرکاٹ کر اس کے لئکر کی طرف بھینک دیا۔

بعدازاں نبی اکرم طابیع کے حین حیات' اسود کذاب کے قتل کی خبر آپ طابیع کو لکھ بھیمی' اس رات آپ طابیع کو وحی آئی اور آپ طابیع نے اپنے اصحاب کو اس واقعہ کی اطلاع فرمائی جبکہ ہمارا قاصد آپ کے وصال کے بعد سے خبر لے کر پنچا تو حضرت صدیق آکبر طابع نے ہمیں ہمارے کمتوب کا جواب دیا۔

دیلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات اسود عنی قبل ہوا' ای رات نی اگرم طبیع کے پاس اس کے قبل کی آسانی خبر آگئی' آپ طبیع کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور فرایا : آج رات اسود عنی کو ایک مبارک گھرانے کے مبارک آدمی نے قبل کردیا ہے۔ پوچھا : گیا یارسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا : فیروز اور کامیاب ہوگیا فیروز'

#### مسلمتہ کذاب کے قتل کی غیبی اطلاع

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم طابیع نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی سیلمہ کذاب کو ہلاک کرے گا، اس نے حیات رسول طابیع کے آخری دنوں میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر وہا نے اپنی ظلافت کے شروع میں حضرت ظلدین ولید وہا کی زیر کمان ایک لشکر اس کی طرف بھیجا، انہوں نے مسلمہ اور اس کی قوم سے جنگ کی یماں تک کہ اللہ تعالی نے اسے وحشی قاتل حزو کے ہاتھوں قتل فرمایا اس کارنامہ میں وحشی کے اور لوگ بھی شریک کارتھے۔ (بخاری، مسلم)

الم شافعی کتاب الام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مالی اللہ اللہ مینہ کیلئے ذی الحلیفہ کو میقات مقرر فرمایا جبکہ اہل شام مصر اور مغرب کے لئے جف کو میقات ٹھرایا حالانکہ یہ بلاد اس وقت تک فخ نہ ہوئے تھے اور ان کے باشدے نبی اکرم طابع کے وصال کے بعد مسلمان ہوئے۔

#### عتبہ بن رہیہ کے بارے میں ایک خبر

حضرت علی مرتضی و کے موی ہے کہ جب بدر کے دن کفار ہمارے قریب آئے اور ہم نے ان کے مقابل صف بندی کی تو ہم نے دیکھ کر حضور مالیم نے بندی کی تو ہم نے دیکھ کر حضور مالیم نے فرمایا :: ' یہ سرخ اونٹ والا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا :! گر دشم کی فوج میں کوئی فخص بھلائی کی بات کرسکتا ہے ' تو یہ سرخ اونٹ والا ہی ہے بعدازاں حضرت مراہ میں کر بتا کہ میں فوج سے بعدازاں حضرت مراہ میں کر بتا کہ میں فرما ہے '

اور انسی واپس جانے کا تھم دے رہا ہے' اور کمہ رہا ہے لوگو! اس ذلت آمیز پیائی کو میرے سمواندھ دو اور کمو عتبہ بزول ہوگیا ہے"

مر ابوجل اس کی بات مانے سے انکار کررہا ہے۔ (بیمق)

عروہ کی روایت میں بیہ اضافہ ہے۔

کفار اگر عتبہ کی بات مان لیں تو ہدایت پاجائیں گے۔

ان يطبعوه يرشدوا

#### یبودیوں کی سازش کا انکشاف

بیعتی اور ابو تھیم بطریق مویٰ بن عقبہ از امام زہری اور عودہ بن زبیرے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم طبیع کابیوں کی دیت کے سلسلہ میں بنو نفیر کے پاس تشریف لے گئے ماکہ ان سے مدد حاصل کریں۔ بنو نفیر نے کہا: اے اباالقاسم! آپ تشریف رکھیں' کھانا تناول فرمائیں' پھر آپ کا کام پورا ہوجائے گا' چنانچہ نبی اکرم طبیع این اسحاب کے ہمراہ ایک دیوار کے سایہ میں بیٹھ کر انتظار کرنے گئے ماکہ وہ دیت کا ہندویت کر کھیں۔

چنانچہ جب نبو نضیر تنائی میں اپ شیطانوں کے پاس گئے' تو انہوں نے نبی اکرم طابیم کو شہید کرنے کا کروہ منصوبہ تیار
کیا اور کما کہ اس سے بہتر موقع تہیں نہیں ملے گا' ان میں سے ایک شخص نے کما: اگر تم چاہو تو میں چھت پر چڑھ کر
ایک پھر محمد رسول اللہ پر گرا رہا ہوں اور انہیں قتل کر رہتا ہوں اوھر اللہ تعالی نے نبی اکرم طابیم کو بذریعہ وحی یہودیوں کی
اس سازش کی خبردی پس آپ اپ اسحاب کے ہمراہ اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس آ گئے' اس واقعہ کے متعلق قرآن حکیم کی
سے آیات نازل ہو کیں۔

لَيْكُمْ إِذْهُمَ الله الله كا احمان الله كا احمان الله الله كا احمان الله قوم الله قوم الله قرائد في الله في

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنِ الْمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمُ اَنْ يَبْسُطُوْا اِلْيْكُمْ ايْديَهُمْ فَكَفَّ اَيْديَهُمْ عَنْكُمْ (مائده ۱۱)

جب الله تعالیٰ نے نبی اکرم طابع کو بیودیوں کی اس خیانت سے مطلع فرمایا تو آپ طابع نے انہیں تھم دیا کہ وہ اپنی بستیوں سے نکل کر جمال چاہیں چلے جائیں۔ یہ تھم منافقین دینہ نے ساکہ ان کے بیودی بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جارہا ہے، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے اگر تممارے ساتھ جنگ کی گئ، تو تمماری امداد کرنا ہم پر طادم کرتا ہم بھیے نہیں رہیں گے۔

جب منافقین اور بنو نضیر کے درمیان پختہ عمد ہو گیا تو اس سے یمودیوں کو بردی شہ ملی اور شیطان نے انہیں غلبہ کی امیدیں بندھائیں انہوں نے بلند آئی کے ساتھ نبی اکرم طابیع اور آپ طابیع کے اصحاب کو صاف کمہ دیا کہ بخدا! ہم ہرگز یماں سے نہیں نکلیں گے اور اگر آپ ہم سے جنگ کریں گے، توہم بھی آپ کا مقابلہ کریں گے۔

اس شرارت کے پیش اظری الرم مالیور ان سودال کا عاص کرایا اون کے اور ان کے تحلتان کاف

کر جلا دیئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے یمودیوں اور منافقین کی سازش کو ناکام بنا دیا اور دونوں گروہوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا تو یمودیوں نے منافقین کی مدد سے مایوس ہوکر نبی اکرم مٹابیع سے پہلی ہی شرائط پر صلح کی درخواست کی۔ نبی اکرم مٹابیع سے اس شرط پر بید درخواست قبول فرمالی کہ وہ سوائے ہتھیاروں کے اپنا دیگر سلمان او نٹوں پر لاد کر جلاوطن ہوجائیں۔

بعض دیگر روایات میں بیہ اضافہ ہے کہ یمودی چک کا ایک بڑا پاٹ نبی اکرم علیظ پر گرانے کے لئے لے آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام سے باز رکھا آآتکہ جبرائیل امین آئے اور آپ علیظ کو وہاں سے اٹھا دیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

واقدی کی روایت ہے کہ جب بنو نفیر مدینہ سے نکل گئے تو عمرو بن سعدی نے ان کے گھروں کا چکر لگایا انہیں بریاد دیکھ کر بنو قریط کے پاس آیا اور کما میں نے آج عبرت اگیز منظر دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی بنو نفیر عزت و شجاعت اور شان و شوکت کے بعد ذلت آمیز جلاوطنی پر مجبور کردیئے گئے ہیں اور وہ مال و متاع چھوٹر کر مدینہ سے نکل گئے ہیں۔ تورات کی قتم ! اللہ تعالی نے یو نمی بلاوجہ مجمد رسول اللہ طابع کو ان پر مسلط نہیں فرمایا میری بلت مانو آؤ ہم مجمد رسول اللہ طابع کی اتباع کرلیں تم اچھی طرح جانے ہو کہ مجمد طابع برحق نبی ہیں ابن السان ابو عمرو اور ابن حواش جو کہ یمود کے اللہ طابع کی اتباع کرلیں تم اچھی طرح جانے ہو کہ مجمد طابع برحق نبی ہیں ابن السان ابو عمرو اور ابن حواش جو کہ یمود کے بیاں اس لئے آئے برے عالم ہیں نے مجمد طابع کی بعث و رسالت کی بشارت دی وہ دونوں بیت المقدس سے جرت کرکے یہاں اس لئے آئے اس خواد نبی اکرم طابع کی آئم کا انتظار کرتے دہے۔ انہوں نے جمیس پیٹیمر آخرالزمان طابع کی انتاع کا عظم ویا اور کما کہ ہم ان دونوں کا مصال ہوگیا تو ہم نے انہیں سنگلاخ زمین میں دفن دونوں کا مصال ہوگیا تو ہم نے انہیں سنگلاخ زمین میں دفن

یہ سن کر زبیر بن باطانے کہا: میں نے اس تورات میں محمد رسول اللہ طابید کی صفت پڑھی ہے جو حضرت مولی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے البتہ! ان نسخول میں نہیں ہے جو ہمارے سامنے روایت کی جاتی ہے۔

کعب بن اسد نے کما: تہیں محمد طابیع کی اتباع سے کیا چیز مانع ہے؟ زبیر نے جواب دیا «بس تم رکاوٹ ہو' اس نے کما:
کیول' میں تو تہمارے اور محمد طابیع کے درمیان رکلوث نہیں بنا' زبیر نے کما: تم ہمارے پیشوا ہو اگر تم محمد طابیع کی اتباع کی اتباع کو نہیں بھی انگار کرہ تو ہمیں بھی انگار کرہا پڑتا ہے اس کے بعد عمرو نے کعب کی طرف افتقیار کرہ تو ہم بھی انگار کرہا پڑتا ہے اس کے بعد عمرو نے کعب کی طرف رخ کیا اور دونوں کے درمیان بحث و تحرار شروع ہوگئی آآئکہ کعب نے عمرو سے کما: میری آخری بات یہ ہے کہ میں محمد طابیع کی اتباع نہیں کرسکا ، کیونکہ میراجی نہیں جاہتا کہ میں محمد طابیع کی تابعداری کردں۔ (بیسی، ابولیم)

### بی نضیری شکست کی اطلاع

حضرت جابر خالد بیان کرتے ہیں کہ جب نی اکرم طائع نے نی نضیر کا محاصرہ کیا اور محاصرہ وراز ہوگیا تو جریل علیہ السلام نی اکرم طائع کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ طائع سراقدس وجو رہے تھے۔ جریل نے کما: عفا اللّٰہ عنک اللّٰہ معاف فرمائے آپ کس تعدر جلد محاصرہ سے آگیا گئے ہیں جو آپ میں اللّٰہ عنی اللّٰہ عب سی الّارے، جب سے آپ

یمال تشریف فرما ہوئے اٹھے' ہتھیار بند ہوجائے' اللہ کی قتم ایمن انہیں اس طرح پاش پاش کردوں گاجس طرح انڈا چٹان پر مار کر پاش پاش کیا جاتا ہے'' چنانچہ ہم نے اٹھ کر بنو نشیر پر تملہ کیا اور اس پر غلبہ پایا۔

#### ایک مجاہد کی خود کثی کی پیش گوئی

حفرت سل بن سعد بیا ہے مروی ہے کہ کی جنگ میں نبی آگرم ہی ہی مشرکین کے ساتھ فدھ بھیڑ ہوئی اور شدید قال ہوا اس کے بعد وونوں فوجیں اپنی اپنی چھاؤنیاں میں واپس آگئیں۔ مسلمانوں کے لئکر میں ایک ایب فخص تھا جو بردی بادری سے مشرکین کی معفوں پر حملہ آور ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ کس قدر جری اور بماور ہے "حضور بیا ہیا نے فرمایا : "ہلی "گروہ جنی ہے " یہ بلت سحابہ کرام کو بردی تاگوار گزری 'عرض کیا یارسول اللہ! آگر وہ جنی ہے " تو ہم میں سے کون جنتی ہو سکتا ہے؟ یہ بن کر ایک فخص کیے لگا ، بخدا! میں دم واپسی سک اس کی ٹوہ رکھوں گا۔ وہ تیز چلا تو تیز چلوں گا اور آگر وہ آستہ گامزن ہوا تو آہستہ چلوں گا ' بیمان تک کہ اس فخص کو زخم آیا جو بردھ کر زیادہ ہوگیا اور جس کی وجہ سے اس کی موت میں دیر نہ گی۔ اس نے اپنی تلوار زمین پر رکھی اور اس کی دھار سینے کے درمیان رکھ کر اپنا ہو جھ اس کے اوپر ڈال دیا اور اپنی دیا ہو گیا اور جس کے برخق رسول ہیں ' حضور طابیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! میں گوائی دیا ہو گیا گوئی فرمائی بھی اس نے خود شمی کرئی ہو ای اس صحابی نے بیا یارسول اللہ! میں گوائی دیاہوں کہ آپ اللہ کے برخق رسول ہیں ' حضور طابیم نے نود شمی کرئی ہو اس صحابی نے بیا یارسول اللہ! میں گوائی دعفوں کی بیش گوئی فرمائی بھی اس نے خود شمی کرئی ہو اس صحابی نے بیا یا جرا ہے ؟ تو اس صحابی نے بین مضمون حضور طابیم ہو فیا ہو ہریوہ دیا تھے ہو گیا کی فرمائی بھی اس نے خود شمی کرئی ہو ہریا ہو میاہ کے بیا یا جرا ہے ۔ (بخاری مسلم) کیا یا جرا ہو دیا تھو کی بھی فقل کیا ہے۔

### ایک مخص کی بعد مردن خیانت ظاہر فرما دی

زید بن خالد جنی بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول طابیم و رضی اللہ تعالیٰ عشم میں سے ایک مخص خیبر کے روز فوت ہوگیا تو حضور طابیم نے فرمایا: تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ او بیہ س کر اوگوں کے چرے متغیر ہوگئے" نبی اکرم طابیم نے فرمایا: تمہمارے ساتھی نے راہ خدا میں خیانت کی ہے" پس ہم نے اس کے سامان کی طاشی کی تو اس میں سے مال غنیمت کا ایک ہار طاجو دو در ہم مالیت کے برابر بھی نہ تھا۔ (بیمق)

#### ابو رغل کی قبر کی نشاندہی

عمو روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ہم نی اکرم طابع کے ہمرکاب طائف کی طرف روانہ ہوئ و راستے میں ایک قبر کے باس سے گزرے مصاور سلط نے فرمایا : یہ ابو رغال کی قبر ہے جو حقیف کا باپ تھا اور اس کا تعلق قوم شمود سے تھا وہ اس حم میں محفوظ تھا جب باہر نظا تو اس پر وہی مصیبت ٹوٹی جو اس کی قوم پر نازل ہوئی تھی 'پس اے اس جگہ وفن کرویا گیا۔ اس بات کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک ڈبی وفن کی گئی ہے اگر تم اس کی قبر کی ان کو تہیں وہ ڈبی مل جائے اور اس سونے کی ایک ڈبی وفن کی گئی ہے اگر تم اس کی قبر کا کی تو تہیں وہ ڈبی مل جائے ہوگا کی جانچہ لوگ اس کی قبر کی ایک اور اس سونے کی گئی تو تر اسے تکال ایا ہو رہی ابو قیم ا

#### منافقین کا خفیہ منصوبہ بے نقاب کردیا

حضرت عودہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیع تبوک سے لوٹے تو راستے میں کچھ منافقین نے آپ کے خلاف یہ خفیہ تدبیر کی کہ آپ طابیع کو گھاٹی پر سے گرا دیں اور وہ اس کام کے لئے تیار ہوگئے اور منہ ڈھانپ لئے جب وہ گھاٹی پر پنچ تو نبی اکرم طابیع نے حضرت حذیفہ اپنی سپر لیکر سامنے آئے اور ان پنچ تو نبی اکرم طابیع نے حضرت حذیفہ اپنی سپر لیکر سامنے آئے اور ان کی سواریوں کے منہ پر مار کر انہیں بھگا دیا انہیں دیکھا تو انہوں نے اپنچ چروں کو ڈھائک رکھا تھا اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں محل مل میں رعب ڈال دیا وہ سمجھ کے کہ ان کا منصوبہ نبی اکرم طابیع پر ظاہر ہوگیا ہے چنانچہ وہ بھاگ کر لوگوں میں محل مل گئے۔

حضرت حذیفہ طافی جب واپس آئے تو حضور طابیم نے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ تھا؟ حضرت حذیفہ طافی نے عرض کیا نمیں یارسول اللہ! فرمایا انہوں نے مجھے گھاٹی ہے گرا دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔

ابن اسحاق نے اس میں بیہ اضافہ کیا حضور بھی اے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے ان کے ناموں اور ان کے بابوں کے ناموں سے مطلع فرما دیا ہے۔ عنقریب میں تہمیں ان سے آگاہ کروں گا چنانچہ آپ مائی کے ان میں سے بارہ کے نام حضرت صدیفہ دیا ہوکو بتائے۔ (بیمق)

حضرت حذیفہ الیمان بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم طابع کی ناقہ کی مہار تھاہے چل رہا تھا جبکہ حضرت عمار طابع است پیچے سے ہاتک رہے تنے یہاں تک کہ جب ہم گھاٹی پر پنچ تو اچابک جھے بارہ سوار نظر آئے جو راستہ روک کر کھڑے تنے 'میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ طابع کم و مطلع کیا تو آپ طابع نے انہیں جھڑکا وہ پنے دیکر فرار ہوگئے۔ آپ طابع نے فرمایا: کیا تم ان لوگوں کو پنچانتے ہو' ہم نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ! وہ تو نقاب پوش تنے فرمایا: یہ منافق تنے جو قیامت تک صالت نفاق پر رہیں گے کہا تم جائے ہو کہ ان لوگوں کے عزائم کیا تنے؟ ہم نے عرض کیا «نہیں» فرمایا ان کا مصوبہ یہ تھا کہ اچانک اللہ کے رسول پر ٹوٹ پریں اور انہیں گھاٹی سے گرا دیں' پھر دعا مانگی' اے اللہ! انہیں دبیلہ سے جاہ کر' ہم نے عرض کیا «یہ دبیلہ کیا چڑ ہے؟" فرمایا آگ کا شعلہ ہے جو ان میں سے ہر ایک کی رگ تھاب پر پڑے گا اور اسے ہاک کو درے گا۔ (بہتی)

الم مسلم حضرت حذیفہ طافو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طافیا نے فرایا : بے شک میرے ساتھیوں میں بارہ اشخاص (ایسے تھلے ملے) ہیں جو منافق ہیں وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں سے آٹھ کو دبیلہ کافی ہوگا دبیلہ آگ کا ایک شعلہ ہے جو ان کے شانوں کے درمیان ظاہر ہوگا اور ان کے سینوں میں سے نکل جائے گا۔

#### منافقین کی نقاب کشائی

حفرت عبدالله بن مسعود والح ب مروى ب كر رسول الله المالا في بمس خطب ارشاد فرمايا اور فرمايا : ال لوكوا ب

شك تم ميں كچھ منافق بين للذا جس كاميں نام لول وہ كھڑا ہوجائے اے فلال فخص! كھڑا ہوجا اے فلال فخص! كھڑا ہوجا یمال تک کہ 36 آومیوں کے شار کئے۔ (بہمق)

ابن سعد مفرت ثابت بنانی را لیے سے نقل کرتے ہیں کہ کچھ منافقین ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور باہم بات چیت کی تو حضور طابیم نے غائبانہ خبردی کہ تہمارے کچھ لوگوں نے اکٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے النذا اٹھو اور اللہ سے معافی ما گو میں بھی تمہارے لئے معافی مانگا ہوں مگر ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا تو آپ ماہیم نے سی بات تین بار دہرائی۔ پھر فرمایا تم اٹھو گے یا تمهارے نام کیکر تہمیں کھڑا کروں' بعدازال ایک ایک مخص کو قم یا فلال (اے فلال مخص کھڑا ہوجا) کمہ کر کھڑا کیا' تو وہ ذلیل ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔

## عنقریب ایک مخص آئے گاجو شیطانی آئھوں سے دیکھے گا

حعرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے مروی ہے کہ رسول الله طابع اپنے حجرہ اقدس کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس کچھ مسلمان بھی بیٹے تھے کہ اچانک آپ نے ان سے فرایا : عنقریب تمهارے پاس ایک محض آئے گا جو تہمیں شیطانی آکھول سے دیکھے گاتم اس سے بلت مت کرنال اس اثناء میں ایک مخص آیا جس کی آکھیں نیل تھیں۔ رسول الله عليهم نے اس سے فرمايا تم اور تهمارے فلال فلال ساتھی مجھے گالياں كيول ديتے ہيں" يہ سن كروہ مخض چلا كيا اور اینے ساتھیوں کو بلالیا' پھرسب نے قتم کھا کر گالیاں نہ دینے کا عذر پیش کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ

# فیس بن مطاعه کا برا انجام

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ قیس بن مطاعہ ایک دن ایک ایس مجلس میں آیا جمال حضرت سلمان فاری عالهو ' حضرت صبیب روی عالمه اور بلال حبثی عاله بھی موجود تھے 'اس نے کما: یہ اوس و خزرج کے لوگ تو اس مخص ایعنی پیغیرطیہ السلام) کی مدد کرنے والے ہیں گر ان فقیروں کا یہاں کیا کام؟ ابو سلمہ کہتے ہیں بیہ سن کر حضرت معاذ کھڑے ہو گئے اور اس كاكريبان بكر ليا- پھر نى اكرم والينا كى خدمت ميس لے آئے اور اس كى بكواس سے نى اكرم والينا كو مطلع كيا كيد س كر رسول أكرم طابيع حالت قرو غضب مي كمرت بوئ اور روائ مبارك تمينيتي يوئ مجدين تشريف لائد اس ك بعد الصلاة جامعة كي آواز دي گئي (تو لوگ أنتهے ہوگئے) آپ اليلا نے حمدوثناء كے بعد فرمايا لوگو! بے شك پرورد كار أيك ب سب كابل (آدم) ايك ب- دين ايك ب عربيت نه توتهارا بل ب نه تمهارى مل وه تو صرف ايك زبان ب للذا جو عربی زبان بولتا ہے وہ عربی ہے حضرت معلفہ عالمہ جو کہ تکوار کھنچے قیس کو پکڑے ہوئے تھے کہنے گئے ' یارسول اللہ! اس منافق کے بارے میں کیا ارشاد عالی ہے فرمایا اے جنم میں جانے دو' راوی کا بیان ہے کہ قیس بن مطاعه بعدازاں مرتد ہوگیا اور صالت ارتداد بی میں قتل ہوا۔ (خطب )

# ایک بدو کی عدم مغفرت کی پیش گوئی

حضرت جابر والله بیان کرتے ہیں کہ حضور طابط نے ایک دفعہ فرمایا جو فخص شیتہ المرار پر چڑھے گا اس کے اس قدر گناہ جھڑیں گے بھٹری کے بھٹرے تھے تو سب سے پہلے بنو خزرج کا گروہ شیہ پر چڑھا' اس کے بعد لوگ شیہ کی مطرف لیکے' یہ دکیھ کر حضور طابط نے فرمایا: ان سب لوگوں کی بخشش ہوگئی ہے۔ سوائے سرخ اونٹ والے فخص کے' تو ہم نے اس فخص سے کہا: بی اکرم طابط کی خدمت میں حاضر ہو اگلہ حضور طابط تیری مغفرت کی دعا کریں' اس نے جواب دیا بند! مجھے اپنے گشدہ اونٹ کا پالینا اس سے بھٹر ہے کہ تمہارے صاحب (پیفیمر) میرے لئے مغفرت کی دعا کریں۔ وہ بدو مخص اس وقت اپنے اونٹ کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ (مسلم)

#### ایک پسته قد بد بخت سوارکی پرده دری

حفرت ابوسعید خدری و وانہ ہوئے جیں کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اکرم طابیع کے ساتھ روانہ ہوئے جس وقت عسفان میں پنچ و حضور طابیع نے مسان میں پنچ و حضور طابیع نے عسفان میں پنچ و حضور طابیع نے مسان میں کہنچ تو وہاں رات بسرک آخر شب وہاں سے کوچ کیا آتا تکہ ذات الدخط کی گھاٹی میں پنچ و حضور طابیع نے فرمایا : بید گھاٹی اس دروازے کی مانند ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو تھم دیا۔

اُدْخُلُوْا البَابِ سُجَّدًا وَقُولُوْا حِطَّةٌ تَغْفِرْلَكُمْ الله وروازے سے مجدہ كرتے ہوئ واضل ہو اور طت كمو مم خطايًا كُمْ

ین جو کوئی آج کی رات اس گھاٹی کو عبور کر لے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے جب ہم گھاٹی میں اترے تو وہاں پڑاؤ کیا میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہوسکتا ہے قریش ہماری آگ کی روشنیاں دکھے لیں نوبایا اے اباسعید! وہ تمہیں ہرگز نہیں دکھ سکیں گے جب صبح ہوئی تو حضور مالھا نے ہمیں نماز پڑھائی بعدازاں فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت دکھے سکیں گے جب صبح ہوئی تو دشور کی شب اس سارے لشکر کی مغفرت ہوگئی ہے سوائے ایک پستہ قد بربخت سوار کو تو لوگوں نے میں میری جان ہے! آج کی شب اس سارے لشکر کی مغفرت ہوگئی ہے سوائے ایک پستہ قد بربخت سوار کو تو وہ ایک بدو ایک دو سرے کی طرف رخ کرکے دیکھنا شروع کیا گروہ ان میں موجود نہ تھا چنانچہ ہم اسے دیکھنے کے لئے گئے تو وہ ایک بدو ایک دو ایک بدو

یی واقعہ واقدی نے عمر بن عمر بن عدی سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ بنو ضمرہ کا ایک بدو تھا، اس سے کماگیا کہ نبی اکرم بالھا کے پاس چل ناکہ حضور الھا تیری بخشش کی دعا کریں وہ کنے لگا بخدا! میرا اونٹ میری نظر میں اس سے زیادہ اہم ہے کہ تمہارے صاحب میرے لئے دعائے مغفرت کریں۔

چنانچہ وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں بہاڑوں کی طرف نکل گیا وہاں اس کا پاؤں پھسلا اور گر کر مر گیا اور اس کی موت کی کے خرنہ ہوئی آآ تکہ اے درندوں نے نوچ کھلا۔

غزوۂ احزاب کے بعد مشرکین جارحانہ جنگ نہیں کیں گے

ر معرت فلوہ طاف سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیام نے امراب کے روز ہم سے فرمایا کہ آج کے بعد مشرکین تم سے جار صاند جنگ نہیں کریں گے، چنانچہ قریش نے اس کے بعد مسلمانوں سے جنگ نہ کی۔ (بیسق)

#### "تم چاہو تو تمهارے دل کی بات بتا دول"

دو عورتوں کا حالت روزہ میں غیبت کر تا

عامر بن عقبہ جنی طام بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے چند آدی مصاحف کے ساتھ حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں باریابی کا اذن طلب کیا تو میں نے جاکر نبی آکرم طابع کو اس کی خبر کی تو آپ طابع نے فرمایا: میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ مجھ سے الی باتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جو میں ذاتی طور پر سیس جانتا میں تو ایک بندہ موں اور وہی جانتا ہوں جس کا علم اللہ تعالی مجھے عطا فرماتا ہے بعدازاں آپ نے وضو فرمایا اور مسجد میں جاکر دو رکعت نماز ردِ می پھر واپس تشریف کے آئے اور مجھ سے خدہ ردئی سے فرملیا: اگر تم جابو تو میں تمہیں بنا دول کہ تم کیا پوچھنے کیلئے آئے ہو ، قبل اس ك كه تم كلام كو انهول في كما: "بال" بمين آب بى بنا ويجيد فرملا تم جهد سے ذوالقرنين كے بارے ميں بوچينے كيلئ آئے ہو' اس کا شروع کا واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک رومی غلام تھا' اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا' وہ چلتے چلتے سرزمین مصر کے ساحل پر آیا تو دہل ایک شهر تعمیر کیا جس کا نام اسکندریہ ہے جب وہ اس کی تعمیرے فارغ ہوا تو اللہ تعالی نے ایک فرشته جمیج كراسے اوپر اٹھايا يمال تك كه وہ زين و آسان ك ورميان بلند ہوا ، پر فرمايا اپنے فينے و كيمو تنهيس كيا نظر آرہا ہے؟ ذوالقرنین نے کما: مجھے دو شہر نظر آرہے ہیں کھر دو سری بار بلند کرکے بوچھا: اب دیکھو کیا نظر آیا ہے؟ کہا' اب تو کوئی چیز نظر نہیں آرہی۔ اس فرفتے نے کہا' اللہ نے تمہارے لئے ایک راستہ بنا دیا ہے' تم جابل کو علم سے بسرہ ور کرد کے اور عالم کو علم میں پہتکی پیدا کرد گ۔ اس کے بعد اس فرشتے نے ذوالقرئین کو نیچے انادا تو اس نے دو بہاڑوں کے درمیان ایک دیوار تقیر کروائی جس پر کوئی چیزند تھر سکتی تھی جب وہ اس سے فارغ ہوا تو زمین کی سیاحت پر چل نظا، چلتے چلتے ایک ایسی قوم کے پاس آیا جن کے منہ کوں کی ماند تھے جب انسیں مغلوب کرلیا تو اس کے بعد ایک پست قدم قوم کے پاس پنچا، انسیں مغلوب کرنے کے بعد ا وُدھوں کے ایک گروہ پر آیا جن میں سے ہرا وُدھا ایک بدی چٹان نگل سکا تعلد پر غرائق کے پاس آیا" یہ تفصیل س کروہ الل کتاب کینے گھے۔ "دوالقرنین کا قصد اس طرح ماری کتاب میں موجود ہے۔ (یہمی)

حفرت الس عام سے روایت کے کہ فی اگرم علیم فی ایک ون روزہ رکھنے کا علم لیا اور فرمایا جب تک میں افطار کا

تم نہ دوں کوئی آدمی افطار نہ کرے۔ چنانچہ لوگوں نے روزہ رکھا یہاں تک کہ شام ہوگئ ایک ایک محض آکر کہتا یارسول اللہ ! طابیۃ جمعے افطاری کی اجازت مرحمت فرائے تو آپ اے اجازت دیتے یہاں تک کہ ایک مخص آیا جس نے کہا :
یارسول اللہ ! طابیۃ دو عورتوں نے دن بحر روزہ رکھا ہے اور آپ کے پاس حیاء کی وجہ سے نہیں آئیں آپ انہیں افطار
کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ یہ من کر آپ نے رخ انور پھیرلیا ، وہ دوبارہ عاضر ہوا اور یمی عرض کیا آپ نے دو سری بار بھی اور آپ نے پھر بے رخی کا مظاہر فرمایا نیز فرمایا انہوں نے روزہ نہیں رکھا ، وہ محض کیے روزہ دار ہو سکتا ہے جو دن بھر لوگوں کا گوشت کھا تا رہے۔ ان سے جاکر کہو "آگر دہ روزہ دار ہیں تو قے کریں" اس محفص نے جاکر انہیں اس بات کی خردی تو ان دونوں نے قرک تو ہر ایک کے اندر سے خون بست کی پیٹک باہر نکلی اس نے لوٹ کر نبی اگر م طابیۃ کو اطلاع کی۔ آپ طابیۃ ان نے فرمایا : اس ذات کی قتم ! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! اگر یہ خون بست ان کے پیٹوں میں باتی رہتا تو یہ دونوں جنم کی خوراک بنتی۔ (ابوداؤد 'بیسیّ 'ابن ابی الدنیا)

الم احمد وغیرہ اتمہ نے عبید خلوم رخول الله طابع سے یہ واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تو ایک فخص نے آکر نبی اکرم طابع سے عرض کیا یارسول الله! دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ اب بیاس سے جال بہ لب بین آپ طابع نے فرمایا : انہیں بالو' جب دونوں آگئیں تو آیک بوا پالہ مگوایا گیا' آپ طابع نے ان میں سے آیک عورت کو تھم دیا کہ اس پیالے میں قے کر تو اس نے خون اور بیپ کی قے کی یمال تک کہ نصف پیالہ بھر گیا چردوسری سے فرمایا : تو اس نے بھی خون اور بیپ کی تے کی جس سے سارا بیالہ بھر گیا۔ حضور طابع نے فرمایا : انہوں نے الله کی طال کردہ روزی پر روزہ رکھا تھا اور حرام پر افطار کیا یہ ایک دوسرے کے باس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔

#### غيبت كو ظاہر فرما ديا

حضرت زید بی ہے سے مروی ہے کہ نبی اکرم مٹائیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے درمیان تشریف فرما تھے۔ پھراٹھ کر
اندر تشریف لے گئے ای اثناء میں کوئی محض گوشت کا بدیہ لیکر حضور طابع کی خدمت میں حاضر ہوا' لوگوں نے کما: اے
زید! اگر آپ اٹھ کر حضور طابع کے پاس جائیں اور عرض کریں کہ اگر حضور طابع کی مرضی ہوتو یہ گوشت ہماری طرف بھی
دیں' آپ طابع نے حضرت زید جائھ سے فرمایا: ان کے پاس لوٹ چلو' انہوں نے تہمارے بعد گوشت کھا لیا ہے۔ بس میں
زیر! اگر آپ جاکر انہیں اس بات سے آگاہ کیا تو وہ کئے گئے ''ہم نے تو گوشت نہیں کھایا'' البتہ ایک واقعہ چیش آیا ہے اس
کے بعد وہ نبی اگرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ طابع نے ان سے فرمایا: '' بجھے تممارے دانتوں میں زید کے
گوشت کی رگت نظر آتی ہے'' یہ س کر انہوں نے عرض کیا' یارسول اللہ! ہمارے جن میں مغفرت کی دعا فرمائے تو آپ
طابع نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ (حاکم' ، سند صحح)

ایس ہی ایک روایت ضاء مقدی کی مخارہ میں معنت افس عام ے منقل ہے۔

#### ایک مخص کے جنت میں داخل ہونے کی بشارت

ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ بھلی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص تھا جو نیوکاری میں زیادہ مشہور نہ تھا' وہ مرگیا تو حضور طابیح نے فرمایا: کیا تہمیں علم ہے کہ فلال فخص کو اللہ نے جنت میں داخل کردیا ہے؟ یہ من کر لوگوں کو جرانی ہوئی۔ چنانچہ ایک فخص اٹھ کر اس کے گھروالوں کے پاس گیا اور اس کی بیوی سے اس کے عمل کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا: میرا شوہر کوئی زیادہ باعمل نہ تھا' البتہ! اس میں ایک اچھی خصلت تھی وہ شب و روز میں جب بھی موزن کی آواز منتا تو وہ اس کی مانند کلمات کتا' اس کے بعد وہ دریافت کرنے والا مخص واپس آگیا جب نبی اکرم طابع سے اتا دور تھا بعثی مسافت پر آواز سائی دی ہو نبی آکرم طابع کے ایک مناوی نے یہ ندا کی۔ اے مخص! تو فلاں گھرانے کے پاس آیا اور تو مسافت پر آواز سائی دی ہیں۔ وہ مخص کے گا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ برح بی ان سے بوچھا: اور انہوں نے تجھے ایس ایس بیان کی ہیں۔ وہ مخص کنے لگا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ برح بی بی ہیں۔

### قيامت تك اب مكه مين جهاد نهيس موگا

حارث بن مالک والم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابط کو ارشاد فرماتے ہوئے سناکہ آج کے بعد سے قیامت تک یمال مکہ میں جماد نہیں کیا جائے گا' آپ طابط نے یہ پیش کوئی فتح کمہ کے دن فرمائی امام بیہی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹل مکہ مجھی کفر افقیار نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ جماد کی ضرورت پیش آئے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

## ذی قار کی لڑائی میں فنخ کی خردی

اہام ماوردی ریایی نے کتاب اعلام النبوت میں نقل کیا کہ نبی اکرم طابیع نے ایک ون صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم سے ارشاد فرایا آج اہل عرب کو جمیوں پر نفرت عطاکی گئی ہے اور انہیں سے مدد میری وجہ سے ملی ہے چنانچہ ذی قارکی لڑائی کی اطلاع آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں عربوں کو جمیوں پر غلبہ عطا فربایا 'اس وقت بنو شیبان اور بکربن واکل قتل ہوئے اور سے پہلا دن تھا جس میں عربوں نے اہل مجم کو مخلست دی اور سے ٹھیک اسی وقت کا واقعہ ہے جب نبی آکرم مائیدم نے سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کو اس کی غائبانہ خروی مقی۔

# قبیلہ ربعہ کے ایک مخص کے بارے میں پیش گوئی

سدی نے ذکر کیا کہ رسول اللہ طابیع نے ایک وقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم کو بتایا کہ آج تمارے پاس قبیلہ ربید کا ایک محض آئے گا ہو تم سے شیطانی زبان میں گفتگو کرے گا چنانچہ خطیم بن بند بکری اکیلا آیا اور اپ قافلے کو مدینہ سے باہر چھوڑ آیا۔ حضور طابیع نے اسے طاقات کی اجازت عطا فرمائی تو اس نے پوچھا: آپ طابیع کس بات کی طرف وعوت سے باہر چھوٹ آیا۔ طاقت کی طرف وعوت ویت بین؟ تو آپ طابیع نے اس کے اس کے کار وعوت سے آگاہ کیا' اس نے کہا بیجھے مملت و بیج میرے کچھ ساتھی ہیں جن سے مشورہ کرنا ہے' اس کے بعد وہ چھا گیا' آپ میں جانچہ جاتے مشورہ کرنا ہے' اس کے بعد وہ چھا گیا' آپ میں جانچہ جاتے مشورہ کرنا ہے' اس کے بعد وہ چھا گیا' آپ میں جانچہ جاتے مشورہ کرنا ہے' اس کے بعد وہ چھا گیا' آپ میں جانچہ جاتے میں جانچہ جاتے میں جانچہ جاتے ہے۔

ہوئے وہ مدینہ کی چراگاہ سے اونٹ ہنکاکر لے گیا۔

ابن سعد میلید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم طابع نے خیر فتح فرمایا تو ابل خیر سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ اپنے اہل و عیال سمیت یمال سے نکل جائیں کے گر سونا چاندی ساتھ لے جانے کی اجازت نہ ہوگی اس کے بعد کنانہ اور رہتے آپ طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ طابع نے ان سے پوچھا: تممارے وہ

اجازت نہ ہوئی اس کے بعد کنانہ اور رہ آئے آپ مڑھا کی خدمت میں حاصر ہوئے آپ عظام کے ان سے لوچھا: ممارے وہ برتن کہاں گئے جو تم اہل مکہ کو عاریتہ دیا کرتے تھے؟ وہ بولے' ہم ایسے حال میں بھاگے کہ زمین کے ایک جھے میں ذات و خواری نصیب ہوئی اور دو سرے میں عزت و شرافت' تو ہم نے اپنی اشیاء اس سلسلہ میں خرج کر ڈالی ہیں حضور مڑھا نے ان

تواری تھیب ہوتی اور دو سرمے میں طوعت و سرائف تو ہم سے ہیں ہیں ہو ہی مسلسہ میں سروی بروی ہیں سور سطور سطیم سے ان سے فرمایا : اگر تم نے مجھ سے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی تو مجھے اس کی اطلاع ہوجائے گی۔ اس صورت میں تمہارا اور تران کی ادار کا خون مجھ یہ مراح موم کا۔ انہوں نے کہا : ٹھک ہے"

تمهاری اولاد کا خون مجھ پر مباح ہوگا۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے"

اس کے بعد نبی اکرم طابیع نے ایک انصاری فخص کو بلایا اور فرلیا: تم فلال زائن کی طرف جاؤجس کی حالت سے بھر کھوروں کے درختوں کے پاس آنا اور ایک بلند درخت کے پاس پہنچ کر دائیں بائیں دیکنا وہاں جو کچھ طے لے آنا چنانچہ وہ انصاری اس مقام پر گئے اور وہاں سے یہود کے برتن اور مال لے آئے تو نبی اکرم طابع نے ان دونوں کی گردنیں مار دیں اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا۔

حضرت معاویہ بن خدت جالھ بیان کرتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ خالھ کے پاس بیٹا تھا کہ ان کے پاس ان کے عال کا خط آیا جس میں تحریر تھا کہ اس نے ترکوں پر تملہ کرکے انہیں فکست دی ہے سن کر امیر معاویہ خالھ خضبتاک ہوئے پھر عال کو کھی جمیجا جب تک تہیں میرا تھم نہ پنچے ترکوں کے ساتھ جنگ نہ کرد کیونکہ میں نے رسول اللہ ٹاکھا کو فرماتے مال کو کھی جمیجا جب تک تہیں میرا تھم نہ پنچے شرکوں کے ساتھ جنگ نہ کرد کیونکہ میں نے رسول اللہ ٹاکھا کو فرماتے میں اس کے ساتھ جنگ نہ کرد کیونکہ میں نے رسول اللہ ٹاکھا کو فرماتے میں اس کے ساتھ جنگ نہ کرد کیونکہ میں ہے رسول اللہ ٹاکھا کو فرماتے میں میں اس کی ساتھ جنگ نہ کرد کیونکہ میں ہے ہے گئے ہے گئے کہ میں کے ساتھ جنگ نہ کرد کیونکہ میں کے ساتھ کھی کہ کھی کے در اس کی کھیل کے کہ کوئی کے در اس کی کھیل کی کھیل کے در اس کے ساتھ کر کے در اس کی کھیل کے در اس کو کھیل کے در اس کی کھیل کے در اس کی کھیل کے در اس کی کھیل کے در اس کھیل کے در اس کی کھیل کی کہ کھیل کے در اس کے در اس کو کھیل کے در اس کے در اس کی کھیل کے در اس کی کھیل کے در اس کے در اس کی کھیل کے در اس کی کھیل کے در اس کی کھیل کے در اس کے در اس کی کھیل کے در اس کے د

ہوئے سناکہ ترک اہل عرب پر چڑھائی کریں گے یہاں تک کہ بھیج اور قیصوم کے اگنے کی جگہ تک آجائیں گے۔ بھیج اور تیصوم دو بوٹیاں ہیں جو بلادعرب میں پائی جاتی ہیں۔ (ابو علی)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ نبی اکرم سلطا پر جادو کیا گیا یمال تک کہ آپ سلطا کو ایسا معلوم ہو یا تھا کہ آپ سلط نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ سلط نے وہ کام نہیں کیا ہو آ تھا۔

بحر فرمایا کیا تو جانتی ہے۔

میں نے عرض کیا وہ کیا معالمہ ہے فرملیا میرے پاس وہ آدی آئے ان میں سے ایک میرے سرکے پاس بیٹے حمیا اور دو سرا میرے پاؤں کے پاس نیٹے حمیا اور دو سرا میرے پاؤں کے پاس و آیک نے دو سرے نے کما: اس محض (پنجبر علیہ السلام) کو کیا تکلیف ہے؟ دو سرے نے کما: اس محض (پنجبر علیہ السلام) کو کیا تکلیف ہے؟ دو سرے نے کما: اس پر جادو کیا ہے؟ کما لبید بن عاصم نے دریافت کیا؟ کس چیز میں جواب دیا بالوں اور سنگی میں اور خنگ نر مجود کے خوشے میں 'چر ہوچھا: یہ چیزیں کمال جیں؟ تو اس نے بتایا کہ بیئر زروان میں جیں "چنانچہ رسول الله میں اور خنگ نر مجود کے بی تربی اور علی کیا گیا ہے کہ اس کے شجر ہائے خرما شیاطین کے سر ہیں اور اس کا پانی مدندی کا نجو رہے ہیں آپ مالیوں کے اس بانی کو تکالے کا حکم دیا تو اسے نکال کر کواں خالی کیا گیا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت زید بن ارقم بیلی کو دوایت ہے کہ ایک افساری رسول اللہ بیلیم کی بارگاہ میں آمدورفت رکھتا تھا اور وہ آپ ملیم کو امین سجھتا تھا' اس نے آپ بیلیم کے لئے بالوں میں گرہ لگائی اور ان کو کنو کمیں میں ڈال دیا جس کی وجہ سے آپ ملیم کو جسمانی اذبت ہوئی' پھر آپ ملیم کے پاس دو فرشتے عیادت کیلئے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں مخض (لبید) نے آپ ملیم نے کرہ لگائی ہے اور وہ گرہ کنو کمیں میں ہے نیز اس گرہ بندی کی شدت کی وجہ سے بانی کا رنگ زرد ہوگیا ہے نیز اس گرہ بندی کی شدت کی وجہ سے بانی کا رنگ زرد ہوگیا ہے نیز اس کرہ بندی کی شدت کی وجہ سے بانی کا رنگ زرد ہوگیا ہے نیز اس کے بعد آپ ملیم کو آرام کی نیز آگئے۔

اس واقعہ کے بعد بھی میں نے اس مخص کو نی اکرم مائی کا کے پاس جاتے دیکھا گر آپ مائی کا کے روئے انور پر ناکواری کے آثار نظر نہیں آئے نہ آپ مائی کا سے عماب فرملیا۔ (ابن سعد عالم 'ابو لیم)

ابن سعد کی روایت ہے کہ جادو کا یہ عمل اعظم کی بیٹیوں لبید کی بہنوں نے کیا تھا اور لبید نے جاکریہ اشیاء سحر کنوئس کے پتقرکے بنچے رکھ دی تھیں۔

# ایک مخص کی خود کثی کی اطلاع

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے آگر خبردی کہ فلال مخص فوت ہوگیا ہے۔ آپ مٹاہیم نے فرمایا : وہ فوت نہیں ہوا اس نے دوبارہ کہا : کہ وہ فوت ہوگیا ہے آپ مٹاہیم نے پھر فرمایا نہیں وہ فوت نہیں ہوا ہے تو اس نے تیمری باریمی بات کی تو آپ مٹاہیم نے فرمایا : نہیں اسے موت نہیں آئی بلکہ اس نے خود کشی کی ہے چنانچہ آپ مٹاہیم نے اس کی نماذ جنازہ نہ بڑھی۔ (بہوتی)

## ایک گھٹاکے برسنے کی خبر

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ گھنگھور گھٹا انتھی تو رسول اللہ مطابیع ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا : اس باول کا موکل فرشتہ میرے پاس آیا اور سلام کرکے سے بتایا کہ وہ اس باول کو لیکر وادی یمن ک طرف جارہا ہے جس کا نام صریح ہے اس کے بعد ایک شتر سوار آیا ہم نے اس سے اس گھٹا کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بتایا: ہاں! یہ گھٹا اس روز وادی یمن میں بری تھی۔

بیمق کستے ہیں اس مدیث کی شلد وہ مرسل روایت ہے جو بکربن عبداللہ مزنی سے مروی ہے کہ نبی اکرم مظہیر نے فرمایا : کہ سے فرشتہ ابر فلال شہر سے آرہا ہے اور فلال دن وہال بارش ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا: ہمارے علاقے میں بارش کب ہوگی؟ اس نے کہا: "فلال دن" اس وقت کچھ اٹل نفاق وہال موجود تھے۔ انہوں نے اس دن کو یاد رکھا اگا کہ اس پیش گوئی کی صدافت معلوم کر عیس چنانچہ وہ اس پیش گوئی کی تصدیق کرکے ایمان لے آئے۔ انہوں نے نبی اکرم مظہیر سے اس واقعہ کی صدافت معلوم کر عیس چنانچہ وہ اس پیش گوئی کی تصدیق کرکے ایمان لے آئے۔ انہوں نے نبی اکرم مظہیر سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ مظہیر نے فرمایا: زاد کہ الله اینمانا الله تمارے ایمان میں اضافہ کرے۔ (بیسق)

غصب شدہ بکری کے گوشت کی نشاندہی فرمائی

الم بہتی ریلیہ آیک انصاری والو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نی اکرم طابیع کو کھانے کی دعوت دی جب کھانا سائے رکھا گیا اور آپ طابع نے القمہ دہان اقدس میں ڈال کر چبانا شروع کیا تو فرمایا یہ کوشت غصب شدہ بری کا معلوم ہو آ ہے چنانچہ جب اس عورت سے پوچھا گیا تو اس نے بیان کیا کہ یہ گوشت اس کی خادمہ نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر

حضرت جابر طافو سے مروی ہے کہ نبی اکرم طابع اس معلب کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے ہمراہ ایک عورت کے ماس سے گزرے تو اس عورت نے بحری ذائح کرکے صحابہ کرام کے لئے کھانا تیار کیا جب وہ واپس ہوئے تو اس عورت نے کہا: میں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ہے۔ آپ تشریف لے چلیں اور کھانا تعلول فرمائیں چنانچہ نبی اکرم مٹاییم محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے ہمراہ گرمیں تشریف لائے۔ آپ طابع انے ایک لقمہ لیا گراسے نگل نہ سکے اور فرمایا : یہ بمری مالک کی اجازت ك بغير ذرى كى كى جهد اس عورت نے عرض كيا كارسول الله إظهام بم آل معاذك اشياء تصرف ميں لانے سے باك نسي كرتے نه وہ جارى چيزوں كو استعل كرنے سے بروا كرتے ہيں ہم ان كى چيزيں لے ليتے ہيں اور وہ ہارى چيزيں۔ (نسائی، حاكم)

# ایک عادی چور کے آئندہ حالات کے پیش نظر قتل کا تھم دیا

عارث بن حاطب والله بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نی اکرم مالیکا کے عمد جالوں میں چوری کی تو اسے گرفار كر حضور عاليم كى خدمت ميں پيش كيا كيا حضور عليمة نے تحم ويا كه اسے قل كرديا جائے صحاب كرام رضى الله تعالى عنم نے عرض کیا اس نے تو فقط چوری کی ہے۔ فرملیا : اچھا اس کا ہاتھ کلٹ دو اس نے دوبارہ چوری کی تو فرملیا : اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاف دو' پھر حضرت ابو بر والله کے دور فلافت میں اس نے دوبار چوری کی تو اس کے پاؤں بھی کاف ڈالے مسے بانچویں بار چوری پر حضرت صدیق اکبر طاف نے فرمایا: رسول الله طابع اس کی عالت کو بخوبی جانے تھے اس کے تو اس کے قل كا تحم ديا تفااب اسے لے جاد اور قل كروو چنانچه اسے محلب كرام رضى الله تعالى عنهم في قل كرويا- (حاكم) حضرت عبدالله بن مسعود واله روايت كرت بيس كم يانج نشانيال تو كزر چكى بين ليوام وم وفان . هشه اور قمر الم بہتی فراتے ہیں اس سے مرادیہ ہے کہ یہ پانچ نشانیاں نی اکرم طائع کے زمانہ اقدس میں ای ظمور پذیر ہو چی ہیں جس طرح آپ الهيم نے ان كى پيش كوئى فرمائى سمى ( بخارى مسلم )

## 1- آندهی کی پیش گوئی 2 پھلوں کا اندازہ

المام مسلم ابوحمید وٹاٹو سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ٹاٹھا کے ہمراہ غزوہ تبوک کے لئے نکلے' رائے میں وادی قری میں ایک عورت کے باغ کے پاس آئے تو آپ الفام نے فرمایا: اس باغ کے چملوں کا اندازہ لگاؤ کی ہم نے اندازہ لگایا اور آپ طاور او بھی اس کا اندازہ وں اوس کا اللہ اس کا حماب

ر کھنا' ہم انشاء اللہ لوٹ کر تممارے پاس آئی کے اس کے بعد ہم روانہ ہوئے آآئکہ تبوک پہنچ گئے۔ حضور ماہم نے فربلا عنقریب آج رات زبردست آئد می آئے گی المذا تم میں سے کوئی فخص آج رات نہ اٹھے اور جس کا اونٹ ہو' وہ اس باندھ کر رکھے چنانچہ اس رات شدید آئد می آئی۔ ایک آدی ای انثاء میں اٹھا تو اسے آئد می نے اٹھاکر کوہ طے پر پھینک ریا۔ بعدازاں ہم لوٹ کر وادی قرئ میں پنچے تو اس عورت سے اس کے باغ کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا پھل کتا ہوا ہو اس نے جواب ریا "دس اوسی"

#### اینے علم کی وجہ سے

ابن اسحاق اور بیستی نے حضرت سل بن سعد ساعدی جائو سے روایت کی کہ نبی اکرم مٹابیع نے جب مقام جر لینی ریار شمود جس نرول اجلال فرملیا تو فرملیا کوئی مختص آج رات اپنے ساتھی کے بغیر لئٹکر سے نہ نکلے ' پس تمام لئکریوں نے نبی اگرم مٹابیع کے عظم کی تقیل کی۔ سوائے دو مخصول کے ' ان جس سے ایک رفع حاجت کے لئے تنا لکا اور دو سرا اپنے اونٹ کی طاش میں گیا گوفٹ ریا گیا اور اونٹ کی طاش میں نکلنے والے کی طاش میں گیا چوائے والے والے مختص کا راستے میں گلا گھوٹ ریا گیا اور اونٹ کی طاش میں نکلنے والے کو آندھی نے اٹھاکر جبل طے پر ڈال ریا ' نبی اکرم بٹابیع کو اس کی خبردی گئی تو فرمایا کیا میں نے حمیس منع نہیں کیا تھا کہ کوئی مختص اپنے ساتھی کے بغیر لئکر سے علیمی نہ ہو۔ بعدازاں آپ مٹابیع نے اس مختص کے لئے دعا فرمائی جس کو گلہ رہاکر ب

# نخاسول کی جھوٹی قسمول کے بارے میں غیبی خبر

حضرت الوہریرہ فاقع سے موایت ہے کہ نبی اکرم مالیکا نے مدینہ شریف کے ایک مقام کی طرف دیکھ کر فربایا : بعض قسمیں الیک ہیں جو اس جگہ کی وجہ سے بارگاہ خداوندی کی طرف بلند نہیں ہوتئی حضرت الوہریرہ فاقع فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عرصہ بعد اس پر نخاسین (غلام فروشوں) کو دیکھا جو جموٹی قسمیں کھاکر غلام بیچتے تھے۔ (ابو تعیم)

# ایک جنتی گروه کا تذ کره

حضرت سمل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراتے ہیں 'ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ طابع کے ساتھ تھے 'خندق کی کھدائی کے دوران ایک چنان نکل آئی تو آپ طابع مسکرا پڑے 'کسی نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرملیا میں ان لوگوں کی وجہ سے مسکرایا ہوں جنہیں مشرق کی طرف سے زنجروں میں جکڑ کر لایا جائے گا اور ان کی ناگواری کے باوجود انہیں جنت کی طرف کشال کشال نے جایا جائے گا۔ (ابوقیم)

## غزوہ ذات الرقاع میں کھانے کی پیش گوئی

حضرت جار بن عبدالله على بيان كرات بين كديم رسول الله عليم في محيث عن فرده ذات الرقاع من شريك بوك و

لوگوں نے بھوک کی شکایت کی ای طابی نے فرایا: عنقریب اللہ تعالی تهمیں کھانا عطا فرائے گا جب سمندر کے کنارے پنچ تو سمندر نے ایک برا جانور (لیمن مجھلی) باہر پھینک ویا اہم نے آگ جلاکر اس جانور (مجھلی) کا گوشت پکایا اور بھون کر کھایا حضرت جابر وہٹھ کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم پانچ آدی اس کی آتھ کے سوراخ میں تھس گئے وہ اتنا برا سوراخ تھا کہ ہم میں کوئی آدی اس سے نظرنہ آیا تھا اس کے بعد ہم باہر آگئے بعدازاں ہم نے اس کی ایک پلی توڑی اور اسے کمان کی طرح کیا پھر اشکر کے سب سے زیادہ قد آور محض کو بلایا تو وہ بغیر سرجھکائے اس کے نیچ سے گزر گیا۔ (مسلم ابراقیم)

#### ایک بو رہے باپ کی حسرتوں سے آگائی

حضرت جابر بی این کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی اکرم بھی ایک اور میں ماضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! میرا باپ میرا بال لینا چاہتا ہے ' تو آپ بھی ا نے اس کے باپ کو طلب فرایا۔ اس اٹناء میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرایا: ''اس بو رہے مخص نے ول ہی ول میں کچھ کما جس کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پنچی' یہ سن کر رسول اللہ علی ہے اس نے اس غیبی خبر کو سن میں اور نہیں یا نہیں آئی۔ اس نے اس غیبی خبر کو سن کر عرض کیا یارسول اللہ! آپ کی برکت سے اللہ تعالی بھی ہماری بھیرت اور بھین میں اضافہ کرتا رہتا ہے' بال! یہ بات میں نے کسی ہے۔ آپ ملی بات کی برکت سے اللہ تعالی بھی مندرجہ ذیل اشعار بڑھے۔

جب بہاری کی وجہ سے تھے پر رات تک موجاتی تو میں پریشانی میں رات جاگ کر گزار دیتا

تَخَافُ الرِّدِيٰ نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ حَنْمُ مُّوْكًل

میرے دل کو تیرے مرنے کا دھڑکا لگا رہتا' طال کلہ وہ جاتا تھا کہ موت بیٹنی اور مقرر ہے۔

کَانِی اَنَا الْمَطْارُوقُ دُوْنَكَ بِاللَّذِی طَرَقْتَ بهِ ا

کَانِّی اَنَا الْمَطْرُوْقُ دُوْنَكَ بِالَّذِی طَرَقْتَ بِهِ دُوْنِی فَعَیْنَای تَهْمَل اور یوں معلوم ہو ناکہ جو مرض تیجے لگ کیا وہ مجھے ہمی ہے تو تیری پیاری کی وجہ سے میں افکرار ہوجاتا۔

فَلَيْنَكَ إِذَا لَمْ تَرَغُ حَتَٰى أُبُوَّتِيْ فَعَلُ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرَ يَفْعَلُ جِبِ لَا مِرِى بِكِ بُولِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

کرتاہے۔

أنت ومألك لأبيك

یہ من کر رسول الله طابع رو پڑے اور اس کے بیٹے کا کربیان پکڑ کر فرمایا

تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔

# جزيرة العرب ميں شيطان كى يوجانه ہوگى

حضرت جابر بن عبدالله واليت كرتم بيس كه رسول اكرم المعظم في ارشاد فرمايا ب شك شيطان اس بات سے مايوس ہوگیا ہے کہ مراہ جزیرة العرب میں اس کی پوجا کریں 'البتہ! ان کے درمیان جنگ و جدل کی ترفیبات موجود رہیں گی۔

# میں اس مقام سے حوض کوٹر کامشلبرہ کرہا ہوں

حفرت عقبہ بن عامر وہ سے موی ہے کہ نبی اکرم طابع نے شدائے احد کیلئے آٹھ سال بعد دعائے مغفرت فرمائی کویا آپ تلایظ زندول اور مردول کو الوداع کہنے والے ہول پھر منبر شریف پر تشریف لاکر فرمایا کو کو ایس تہمارے لئے آگے میر سللن ہوں اور تمہارے اوپر گواہ ہوں نیز تمہاری میری ملاقات کی جگہ حوض کوٹر ہے۔ میں اسی مقام سے اپنے حوض کوٹر کا نظارہ کررہا ہوں مزیدبر آل مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں عطا کردی گئی ہیں مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں جا اوجاد کے البتہ! اس بلت کا خوف ہے کہ تمارے پاس متاع دنیا کی فراوانی ہوگی اور تم اس کے حرص میں باہم برس پیار ہوجاؤ گے۔ پس تم اس طرح ہلاکت میں پر جاؤ کے جیسے تم سے پہلے ہلاک ہوئے ہیں۔ ( بخاری مسلم )

# وصال شریف کی پیش گوئی

حضرت ابوسعید خدری فاقھ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم مٹائیلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا : اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندے کو یہ افتیار دیا ہے چاہے تو دنیا کی ہماریں لوٹ کا چاہے تو بار گاہ خداوندی کی نعمتوں سے لذت اندوز ہو تو اس بندے نے آخرت کی نعتوں کا انتخاب کرلیا ہے س کر حضرت صدیق اکبر کاٹھ آبدیدہ ہوگئے اور عرض کیا یارسول الله! ہمارے باپ اور مائیس آپ مالھیم پر قرمان ہوں" تو ہمیں ان کی اس بلت سے برا تعجب ہوا لوگوں نے کما: اس بزرگ کو و کھمو کہ رسول اللہ علیم او ایک بندے کا ذکر فرمارہ میں جے اللہ تعالی نے دنیاوی مماروں اور اخروی نعتوں میں کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا ہے اور یہ بزرگ حضرت صدیق اکبر والله فرمارے ہیں "ہمارے باپ اور مائمیں آپ مالیظ پر قرمان ہوں" دراصل وہ بندہ جے افتیار دیا گیا تھا وہ نبی اکرم مالیلا ہی کی ذات مقدسہ تھی (اور حصرت ابو بحر صدیق عالا (مزاج شاس رسول الله عليظ مونے كى وجد سے يه راز باكئے تھے كيونكه وه) ہم سب سے زيادہ علم ركھتے تھے۔ (متعق عليه محكوة ص (526)



ا گلے سال تم سے ملاقات نہ ہوگی سیرت ابن ہشام میں ہے۔

"ابن اسحاق ریلیج کتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے مجت الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا (حمدوثاء کے بعد) لوگو! میری بلت غور سے سنو! شاید الگلے سال تم سے اس مقام پر دوبارہ ملاقات نہ ہو" چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ سال بچرا نے انگا سال بورا ہونے سے قبل ہی وصال فرمایا۔

#### بعد از وصال نی امت محمدید کے احوال کی خبریں

عمران بن حمین والھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی انہ بھرا زمانہ بھرین زمانہ ہے کھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے بعد ہیں ' کھر ان کے بعد ہیں کے گھر ان کے بعد اللہ کے اللہ کا عمد جو ان لوگوں کے بعد ہوں کے کھر ان کے بعد اللہ اللہ ہوں گے جو گوائی کے لئے بلائے نہیں جائیں گے بلکہ خود جاکر گوائی دیں گے نذر مائیں گے جو گوائی دیں ہیں ہیں جائیں گی اور ان میں موٹلیا دیں خوری اور کلالی کے باعث ان کی توثدیں برسے جائیں گی اور ان میں موٹلیا خاہر ہوگا)۔ (مسلم)

# پہلی امتوں کے نقش قدم پر

حضرت ابن عباس والله سے مودی ہے کہ رسول الله طالع نے فرمایا: تم پہلی امتوں کے ٹھیک ٹھیک نشش قدم پر چلو گے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی کو (جانور) کے سوراخ میں گھسا تو تم بھی اس میں گھسو کے نیز ان میں سے کی نے اپنی ماں کے ساتھ زناکیا تو تم میں سے کوئی بد بجنت ایسا کارنامہ سرانجام دے گا ایک اور روایت میں ہے کہ حضور طالع سے دریافت کیا گیا کہ کیا پہلی امتوں سے مراد یمودونساری ہیں؟ آپ طالع نے فرمایا: اگر وہ نہیں ہیں تو اور کون ہیں؟ (بزار حاکم) طرانی کی روایت ہے کہ رسول الله طالع نے فرمایا: یہ امت پہلی امتوں کا ایک ایک طریقہ افتیار کرے گا۔

#### . منوں کی مارش

حضرت اسامہ بن زید والم سے روایت ہے کہ حضور طابع نے میند شریف کے ایک قلعہ پر کھڑے ہو کر فرایا: کیا تہیں وہ کچھ نظر آرہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں' بخدا! میں فتوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی مائند گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ (مسلم' بخاری)

## تم میں اہل عجم کی کثرت ہوگی

طبرانی اور بزار ،سند سمج روایت کرتے ہیں کہ حضور طابع نے فرمایا : عنقریب تم میں الل عجم کی کثرت ہوجائے گی وہ تمارے بیت المال اور فزانوں کو بڑپ کر جائمی گئیز تماری گرونیں اریں گے۔

بچھلے پہلوں پر افن طعن کہیں گے

الم بنوی وغیرہ آئمہ حدیث نقل کرتے ہیں اس امت کا فائمہ اس دفت تک نہیں ہوگا حی کہ امت کے پچھلے سے کے امام بنوی وغیرہ آئمہ حدیث نقل کرتے ہیں اس پیٹ گوئی کا تحقق ہوچکا ہے کیونکہ بہت سے الل بدعت (مثلاً روانفل وغیرہ) بکورت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی شان میں گتافی اور تیما بازی کرتے ہیں۔

#### ملت اسلامیہ کے زوال کی خبر

حصرت توبان والمح سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالعام نے فرالیا: وہ زمانہ قریب ہے جب دنیا کی قویس تمهارے ظاف ایکا کرکے ایک دو سرے کو بول پکاریں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ایک دو سرے کو بلاکر ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر ایک فخص نے جرانی سے پوچھا: یارسول اللہ! کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرایا و دسمیں "تمهاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگ لیکن تم اس طرح ناکارہ اور ناتواں ہوجاؤ کے جیسے سلاب کی سطح پر خس و خاشاک اللہ تعالی تمهارے دشنوں کے دلول سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمهارے دلول میں الوهن لیمن بردلی اور کمزوری ڈال دے گا وریافت کیا گیا یارسول اللہ! یہ وهن کیا ہوتا ہے۔

قال حُبُّ الدُّنْيَا وَكَدَاهِيَّةُ الْمَوْتِ فَرَالِي اللهِ المِل

# ملال حرام کی تمیزاٹھ جائے گ

حضرت ابو ہریرہ مالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے فرمایا : لوگوں پر ایسا وقت ضرور آئے گا کہ انہیں اس بات کی مطلقاً برواہ نہ ہوگی کہ مال ان کے پاس طال ذریعہ سے آرہا ہے یا حرام سے۔ (بخاری)

ابوہارون عبدری کتے ہیں کہ ہم حضرت ابوسعید خدری فالد کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ "وصیت رسول طاہم" کی وجہ سے خوش آمرید کتے اور فرماتے کہ رسول اللہ طاہم نے ہم سے ذکر فرمایا کہ عنقریب اطراف و آکناف سے لوگ تسارے باس دین سکھنے کیلئے آئیں گے وانسیں بھلائی کی وصیت کرنا۔ (ابن ماجہ "بیمقی)

#### امام ابو حنیفہ اور دیگر محدثین فارس کے بارے میں بشارت

حضرت ابو ہریرہ خامجہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی کا خرمایا : اگر علم دین ثریا ستارے پر بھی ہو آ تو یہ فرزندان فارس اسے حاصل کرتے' ان لوگوں سے مراد حضرت لیام ابو صنیفہ رالجی اور آئمہ فقہاء و محدثین ہیں جن کا تعلق فارس سے ہے۔ (ابو قیم)

#### غلبہ دین کی ایک پیش گوئی

حضرت عباس بن مطلب والح بيان كرتے ميں كه حضور طابق في فرمان بيد وين اسلام غالب بوگا يمال تك كه سمندرول عرب تك نكل جائے گا اور الوگ را و عدا من جماد كر كے الى الله والے الله والله ويل مح اس ك بعد

ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی' اس قوم کے لوگ دعویٰ کریں گے' ہم نے قرآن پڑھا ہے' ہم سے بردہ کر کون قاری ہے۔ ہم سے بردہ کر کون قاری ہے۔ ہم سے زیادہ کو ہم سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ پھر نبی آکرم طابع نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کی طرف النفات کرکے فرمایا کیا ایسے لوگوں میں کوئی بھلائی ہوگی ایسے لوگ تو جنم کا ایندھن ہوں گے۔ (ابو قیم)

اہل عجم مغلوب ہو کر پھر قوت پکڑ لیں گے

حفرت سمرہ طاقع فرماتے ہیں حضور طائع نے فرمایا : وہ وقت قریب ہے جب اللہ تعالی اہل عجم کو تمہارا ذیروست کرے گا پھر انہیں دلیر کردے گا کہ وہ تمہارے سلمنے سے بھاگیں گے نہیں بلکہ تمہارے جنگجوؤں کا قتل عام کریں گے اور تمہارے مال ہڑپ کرجائیں گے۔ (احمہ' بزار' طرانی' ابو قیم' حاکم)

## شراب خوری کا حیله

حضرت حجر بن عدی نبی اکرم مظیم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا : میری امت میں ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو شراب میسیس کے اور اس کا نام بدل کر دو سرانام رکھ لیس گے۔ (ابوداؤد وغیرہ)

## دین کی قیمت لگے لگی

حضرت انس طاف بیان کرتے ہیں کہ حضور طابط نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے یہ سلسلہ روز و شب ابھی ختم نہ ہوگا کہ ایک شخص کھڑا ہو کر صدا دے گا' ہے کوئی جو چند کلول کے عوض ہم سے اپنے دین کا سودا کرلے۔ (ابو -معل)

# اہل قریش کے بارے میں ایک غیبی خر

حضرت عمران بن حمین منی سے روایت ہے کہ وہ بھرہ آئے وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما گور نر شے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بار بار کمتا ہے صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ الله اور اس کے رسول طابیم نے کی قربایا تو عمران ظاہر نے اس سے اس کی وجہ ہوچھی۔ اس محض نے کما : کہ میں نبی اکرم طابیم کی خدمت میں قبیلے کے ایک معزز

جوڑے کے بیٹے کا فدیہ لے کر گیا تو آپ طابیم نے فرمایا : وہ بیٹا وہاں ہے اس کے والدین کے پاس لے جاؤ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ایہ اس کا فدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا : ہم آل محمہ طابیم کے شایان شان نہیں ہے کہ ہم اولاد اساعیل میں سے کی کی جان کا فدیہ کھائیں۔ پھر فرمایا مجھے تو خود اہل قریش کی جانوں کا اندیشہ ہے۔ میں نے عرض کیایا نبی اللہ ! انہیں کیا خطرہ در پیش ہے؟ فرمایا آگر تمہیں عمرور از ملی تو دیکھو کے تو تم قریش کو اس مقام پر ایسے دیکھو کے جسے برکیاں دو آلمابوں کے خطرہ در پیش ہے؟ فرمایا آگر تمہیں عمرور از ملی تو دیکھو کے تو تم قریش کو اس مقام پر ایسے دیکھو کے جسے برکیاں دو آلمابوں کے

سرہ درجیں ہے، بروی بر اس سردر اور میں وریسوے و سامری و بال میں پر سے دیموے یہ بروں در مدرت عبدالله درمیان ہول کہ بھی لوگ حفرت عبدالله درمیان ہول کہ بھی لوگ حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنماے اذن باریابی چاہتے ہیں بھی حفرت امیر معاوید واقع سے اذن ملاقات کے خواہش مند ہیں یہ منظر و کھے کر جھے رسول الله مالین کا ارشادیاد آگیا۔ (احمی

#### سياه خضاب پروعيد

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ حضور طابط نے فرمایا: آخری زمانے میں پچھ لوگ سیاہ خضاب کریں کے جیسے کو ترول کے پوٹے ہوتے ہیں وہ جنت کی ہو تک نہ سو تکھیں گے۔ (احمد)

#### ائمہ نماز کی قلت ہوجائے گ

سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالی عنها کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابع کو ارشاد فرماتے ہوئے سناکہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گاکہ وہ نماز کیلئے صف باندھ کر دیر تک کھڑے ہوں کے گر انہیں نماز پڑھانے کے لئے امام نہیں طے گا۔

(ابن سعد' ابن ماجه)

#### جاہل پیشوا بن جائیں گے

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا: اللہ تعالی لوگوں کے سینوں سے علم براہ راست نہیں اٹھائے گا بلکہ ایک ایک کرکے علماء اٹھا لے گا یمال تک کہ جب ایک عالم بھی نہ رہے گا تو یہ عالم بوجائے گی کہ لوگ جملاء کو اپنا پیٹوا بنا لیس کے پس ان سے فتوے پوچھے جائیں گے تو وہ اپنی بے علمی اور جمالت سے فتوے صادر کریں گے۔ (متعن علیہ) سے فتوے صادر کریں گے۔ (متعن علیہ)

#### قضاء و قدر کا انکار اور ستاروں پر یقین

حضرت انس منام بیان کرتے ہیں رسول اللہ مانیم نے ارشاد فرمایا : جمعے اپنی امت کے بارے میں بیہ خوف ہے کہ وہ قضاء و قدر کا انکار کریں گے جبکہ ستاروں کے اثرات پر یقین کرلیں گے۔ (ابو معلی)

#### دینی زوال کی انتهاء که بر سرراه بد کاری ہوگی

ابولمہ والح سے روایت ہے کہ رسول اکرم طاہم نے فرمایا: اس دین کیلئے اقبال (ترقی) اور ادبار (زوال) بھی ہے۔ اقبال اس کا سے ہے کہ ایک ممارے کا سارا قبیلہ اس کی سمجھ حاصل کرے گا سوائے ایک دو فاستوں کے 'جو افل قبیلہ کی نظر میں انتخائی حقیرو ذلیل ہوں گے اگر وہ کلام کریں گے تو لوگ انہیں دبا دیں گے اور ان کی گفتگو سے ناراض ہوں گے اور ادبار اس دین کا سے کہ قبیلے کے تمام لوگ جفا پیشہ ہوں گے۔ سوائے ایک یا دو آدمی دین کی سمجھ رکھنے والے اور وہ بھی تمام لوگوں کی نظر میں بے قدر' وہ جب بات کریں گے تو لوگ ان پر دھونس جمائیں گے اور ان پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ مزید برآل دین زوال کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس امت کے پچھلے لوگ پہلے اوگوں کو برا کمیں گے طال نکہ وہ خود لعنت کے مزید برآل دین زوال کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس امت کے پچھلے لوگ پہلے اوگوں کو برا کمیں گے طال نکہ وہ خود لعنت کے

متی ہوں گے اور کھلے عام شراب مینیں گے اور ذوال کی نوبت یماں تک پنچ گی کہ کوئی عورت کمی گروہ کے پاس سے گزرے گی تو ان میں سے ایک بر بخت اٹھ کر یوں اس کا دامن اٹھائے گا اور سرعام بدکاری کرے گا جیسے بھیڑی دم اٹھائی جاتی ہے تو کوئی خدائرس آدمی اس سے کے گا (ارے ظالم) تو اسے دیوار کے پیچے کیوں نہیں لے گیا اس زمانے میں اتی سی بات کہنے والا اس شان کا حال ہوگا جیسے اس دور میں ابو بکر دیات و عمر دیاتھ تممارے در میان ہیں الذا اس زمانے میں امر بالمحروف اور نمی عن الممنز کا فریعنہ سرانجام دینے والا ان پہاس صحابوں کے برابر اجرو ثواب کا مستی ہوگا جنوں نے میرا بالمحروف اور نمی عن المنکر کا فریعنہ سرانجام دینے والا ان پہاس صحابوں کے برابر اجرو ثواب کا مستی ہوگا جنوں نے میرا دیدار کیا بھی پر ایمان لائے میری اطاعت کی اور میری بیعت کی۔ (طبرانی)

حضرت الويكم واله فرماتے ہيں ميں نے رسول الله عليم كو فرماتے ہوئے ساكد لوگوں پر ايبا زماند آئے گاكد وہ ند تو نيكى كا جم ديں كے ند برائى سے منع كريں گے۔ (طبرانی)

# عورتیں سر کشی اور جوان فسق و فجور میں مبتلا ہوجائیں گے

حضرت ابو ہریرہ بیٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بیٹھائے ارشاد فرمایا لوگو! اس وقت تمہاری کیا صالت ہوگی جب تمہاری عور تیں سرکٹی کریں گی اور تمہارے جوان فت و فجور میں جٹلا ہوجائیں کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے عرض کیا یارسول اللہ ! کیا ایسا زمانہ آنے والا ہے ' فرمایا : بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ' اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا مقدس فریضہ چھوڑ دو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنم نے جرانی سے سوال کیا۔ کیا ایسا بھی بوئے والا ہے؟ فرمایا : بل ! بلکہ اس سے شدید تر ہوگا۔ پھر فرمایا : اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب تم معروف (نیکی) کو محروف دیکھو گے؟(ابو سعلی طرانی)

# چار مصیبتوں میں کر فاری کی تین نشانیاں

حضرت علی مرتفای کرم اللہ تعالی وجہ نبی اکرم طاخیا سے روایت کرتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے علاء سے بغض و عداوت رکھیں گے بازار آباد و بارونق ہوں گے اور لوگ مال و دولت کے حصول کی خاطر نکاح کریں گے تو اس وقت اللہ تعالی انہیں چار باتوں میں جتلا کردے گا' ا- قحط سالی 1- باوشاہوں کا ظلم و ستم 3- تحکرانوں کی خیانت اور 4- وسمن کا ظلبہ' (حاکم)

# شاندار سواریوں اور عمال عورتوں کے بارے میں پیش گوئی

حضرت عبداللہ بن عمود فیاہ سے روایت ہے رسول اکرم مٹھیم نے فرمایا: اس امت کے آخری حصہ میں ایسے لوگ ہوں جو اونچی اونچی سواریوں (موٹروں) پر سوار ہوں گے یماں تک کہ وہ مجدوں کے دروازوں پر آئیں گے ان کی عورتیں لباس پننے کے بلوجود عمیاں ہوں گی (یعنی باریک لباس سے ان کا پدن جھک کر نظر آئے گا) نیز ان کی سر بختی اونٹوں کی

Marfat.com

کوہانوں کی مانند (اٹھے ہوئے) ہوں گے۔ (ماتم) اسلام کی تمام گرمیں کھل جا کیں گ

حضور طائظ فرماتے ہیں اسلام کی تمام گرمیں ایک ایک کرے کھل جائیں گی جب مجمی اس کی کوئی گرہ کھلے گی تو لوگ دو سری گرہ سے وابستہ اور متعلق ہوجائیں سے اس کی سب سے پہلے کھلنے والے گرہ حکومت والی ہے اور سب سے آخر میں نماز والی گرہ کھلے گی۔ (احمد طبرانی ماکم)

# صبرکے ایام آنے والے ہیں

حضرت ابن مسعود علی سے روایت ہے کہ رسول الله طابع ان قرایا: تمهارے پیچے مبرکے ایام ہیں' ان ونوں میں مبر کرنا ایا ہی ہے۔ کہ حضرت عمر طابع کی ان ونوں میں مبر کرنا ایا ہی ہے جاتھ میں انگارا پکڑنا' اس زمانے میں عمل کرنے والے کو پچاس آدمیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمر طابع نے دریافت فرمایا وہ پچاس ہم میں سے یا انہیں لوگوں میں سے' فرمایا: تم میں سے۔

#### ایک وقت آئے گاکہ لوگ مرنے کی تمنا کریں گے

حضرت ابن مسعود واله بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اکرم طابع کو فرماتے ہوئے سنا "تم پر ایبا زبانہ ضرور آئے گا کہ تم ایک فخص پر اس کی بے ذری اور مفلی پر رشک کو گے جس طرح اب تم آدی کے کشت مال و اولاد پر رشک کرتے ہو اور نوبت یماں تک پنچے گی کہ تم میں سے کوئی فخص اپنے بعائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس پر اس طرح لینے گا جس طرح جانور زمین پر لیٹا ہے اور کے گا اے کاش! میں تمماری جگہ (قبر میں) ہوتا" اور اس کی بیہ تمنا اس لئے نہیں ہوگی کہ اے خدا سے فاشوق ہوگا یا اس نے کوئی صالح عمل آگے بھیجا ہوگا، بلکہ اس کی اس شدید خواہش کا سبب مصبت کا ازالہ ہے جو مصبت اس پر نازل ہوئی ہے۔ (برار، طبرانی)

## لوگوں کے اچھائی برائی کے معیار بدل جائیں گے

حضور طاہیم نے فرمایا: لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ اس زمانے میں سے آدمی کی محذیب کی جائے گی اور جموئے کو سے کہ اور جموئے کو سے کا اور امانتیں خیانت کاروں کے سپردکی جائمیں گے۔ آدمی بن بلائے گواہی دے گا اور حلف اٹھائے گا اور کینے اور کھٹیا لوگ سعاوت مند سمجھیں جائمیں گی۔

ابوالمد بابل طاف دوایت کرتے ہیں کہ حضور مالی نے فرمایا: لوگ بھدار درخت ہیں لیکن عظریب خاردار ہوجا کیں گے اگر تم ان کی بات کا رد کرد گے تو وہ تہیں نمیں چھوڑیں گے اور اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو وہ تہیں نمیں چھوڑیں گے اور اگر تم ان کی بات کا رد کرد تو وہ تہیں وحویڈ نکالیں گے۔ رادی نے عرض کیا یارسول اللہ! ایسے لوگوں سے چھنکارے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا اینے فاتے کے والی کیلئے اپنا مل انہیں قرض دے وہ دیمنی خود فاقد کراو اور اپنا مال ان

کے حوالے کردو)

#### امر بالمعروف اور نهي عن المنكركب ترك كيا جائے گا؟

حضرت حذیفہ طافو کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیم سے پوچھا: یارسول اللہ! امر بالمعروف و ننی عن المنکر کا فریضہ کب چھوڑ دیا جائے گا؟ فرمایا: جب تم اسی بگاڑ میں جتلا ہوجاؤ کے جس میں بنی اسرائیل جتلا ہوئے تھے اور جب تممارے نیکوکار بدکاروں سے صرف نظر کریں گے۔ دین کی سمجھ اور فقاہت شریر لوگوں میں رہ جائے گی اور حکومت غیر صالح لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگ۔ (طبرانی)

#### سلف پر اعن طعن ہوگی

حضرت جابر دالم بیان کرتے ہیں کہ حضور طائع اے فرمایا: جب امت کا آخری حصد پہلوں پر امن طعن کرے گا تو جس نے نبی اکرم طابع کی حدیث چھیائی اس نے اللہ کی نازل کردہ وتی کو پوشیدہ رکھا۔ (ابن ماجه)

#### علانیہ کام پندیدہ ہوں گے

حضرت معاذ بن جبل طاع روایت کرتے ہیں۔ آخری ذانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو علانیہ کاموں کو پیند کرنے والے ہوں گے اور رازداری کے مخالف ہوں گے۔ محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے عرض کیا کیا رسول اللہ اسلیم یہ کیسے ہوگا ایک دو سرے سے خوف کی وجہ سے (طبرانی بزار)

#### انسان نما شيطان

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ حضور طابط نے فربایا: عفریب آخری زمانے ہیں الیمی قویش آئیں گی جن کے منہ آدمیوں جیسے ہوں وہ فتیج اور بری باتوں کی پرواہ نہیں کویں گے اگر تم ان کی بیروی کرد گئے تو وہ تم کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اور اگر ان سے چھپ کر علیحدہ رہو گے تو وہ تمہاری غیبت اگر تم ان کی بیروی کرد گے تو وہ تم کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اور اگر ان سے چھپ کر علیحدہ رہو گے تو وہ اس میں اور برائی بیان کریں گے۔ تم سے بات کریں گے تو جموث بولیں گے اور اگر تم ان کے پاس المات رکھو گے تو وہ اس میں خیانت کریں گے ان ان کے بیان المار اور چالاک ہوں گے اور ان کے بو ژھے خیانت کریں گے ان کے جوان شاطر اور چالاک ہوں گے اور ان کے بو ژھے ایسے بربخت ہوں گے وہ اس کی کا تحکم نہ دیں گے نہ برائی سے منع کریں گے ان کے ساتھ عزت حاصل کرنا ذات کا باعث ہوگا۔ ان کی دولت کی خواہش و طلب مختاجی کا ذراچہ ہوگی۔

الْحليم فيهم غاو والْأَمْوِيهِم بالْمُعُورِفِ مُتَّهِم الْحَمْ مُومِن الله على كا عم وي والا متم مومن

كمزور اور فاسق ان ميس عزت دار ہوگا سنت بدعت ہوجائے السُّنَّةُ فِيْهِمْ بِدْعَةٌ وَالْبِدْعَةُ فِيْهِمْ سُنَّةٌ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ گی اور بدعت سنت' اس وقت الله ان پر ان کے شریر لوگوں يُسَلِّطُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ وَيَدعُو خِيَارَهُمْ فَلاَ کو مسلط کردے گا پھر ان کے اچھے لوگ دعا مائکیں گے تو ان يُسْتَجَابُ لَهُمْ کی دعا قبول نه ہوگ۔ (طبرانی)

حضور ملايم نے فرمايا : لوگوں پر ايسا زمانه آئے گا كه ان ميس (انسان نما) بھيڑيئے ہوں گے جو ان كى طرح بھيڑيا (ہم نوا) نہیں ہوگا اے یہ چرکھائیں گے۔ (طبرانی)

# عجزو درماندگی یا پد کاری

۔ نے عرض کیا۔

ا النَبِيُّ ثُمَّ يَكُون الْهَرَج

وَالْمُؤْمِنُ فِيْهِمْ مُسْتَضْعِفٌ وَالْفَاسِقُ فِيْهِمْ شَرَف

حفرت ابو ہریرہ طافھ روایت کرتے ہیں کہ الیا وقت بھی آئے گا کہ آدمی کو مجزودرماندگی اور بدکاری میں ہے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو گالندا جو هخص اس زمانے کو پائے تو وہ بد کاری کی بجائے عجزو درماندگی کو اختیار کرے۔ (احمد ابو ۔علی مبہتی) ا امت محمریہ میں دیگر امتوں کے امراض

# حضور علیها کا ارشاد ہے کہ عفریب میری امت کو دیگر امتوں کی تیاری لگ جائے گ۔ محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم

اظمار' مل رِ اترانا' أيك دوسرے كى بيش يحي وشنى' نفسانیت 'ایک دو سرے سے بعض و عداوت اور سنجوس یہاں تک که بدکاری برمه جائے گی پھر قل و غارت ہوگی۔

یارسول الله! یه امتول کی باری کیا ہے فرمایا برائی کا علانیہ

ایک محالی بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ علیظ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا ہرگز ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ہر لیئم داابن ليم اس سے لطف اندوز و بسرہ اندوز ہو- (طبرانی)

ایک اور روایت میں ہے پاکباز لوگ ایک ایک کرکے چلے جائمیں گے اور پیچیے خس و خاشاک اور ردی لوگ رہ جائمیں الله کو کوئی برواہ نہ ہوگ۔ (طبرانی)

# بحدياء وامانت اٹھ جائے گ

: يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا ذَاءُ الْأُمَمِ قَالَ ٱلْاَشَةُ وَالْبَطَارُ

وَالتَّدَائِرُوَالتَّنَافُسُ وَالتَّبَاغُضُ وَالْبُخْلُ حَتَّى يَكُوْنَ

حفرت ابو ہریرہ دالمح روایت کرتے ہیں کہ حضور مالھیلانے فرمایا : سب سے پہلے اس امت سے حیاء اور امانت اٹھ جائے الی اور سب سے آخر جو چیز رہے گی وہ نماز ہے۔ (ابو علی)

جلال عبادت گزار اور فاس قاری

حضور طائد م کا ارشاد کرامی ہے کہ آخری زانے میں جال عباوت کزار اور فاس قاری ہول کے (ماکم)

لواطت كاانديثه

حفرت جابر والله سے مروی حدیث ہے کہ حضور والمنظم نے فرملیا: مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف اس بات سے ہے کہ وہ لواطت میں جالا ہوجائے گی۔ (حاکم)

تنین انو کھے کام

ابو تعیم "معرفت" میں حضرت عبداللہ بمنی والھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم طابع نے فرمایا: میرے پاس جریل آئے اور کما: "آپ کی امت میں تین کام ایسے ہول کے جوان سے کہلی امتوں نے شیں کئے"

النباشون والمتسفلون والنساء بالنساء

عوروں کے ساتھ مباشرت کریں گ۔

کفن چور اور برمی ہوئی توندول والے ہوں مے نیز عورتیں

#### مساجد میں دینوی باتیں ہوں گی

حفرت حسن بعری ریلیجہ سے مرسلا" روایت ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا : ایک زمانہ آئے گا جب لوگ مجدول میں دینوی باتیں کریں گے 'تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ تعلق کو کوئی ضرورت نہیں۔ (بیہق)

ج سرسائے ' تجارت اور گداگری کا ذریعہ بن جائے گا

زبیر بن بکار "مو نقیات" میں عمر بن حفص سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیم نے فرملیا: ایک ایسا زمانہ آئے گاکہ بادشاہ ج کو سرسیائے ' ملدار تجارت اور نقراء گداگری کا ذرایعہ بنالیس گے۔

طرح طرح کے کھانے ' رنگ برنگے لباس اور چرب زبانی

امام احمد كتاب الزبد مين بكربن سواده سے نقل كرتے بين كه حضور نبي اكرم طابط نے ارشاد فرمايا عنقريب ميرى امت ميں اليے لوگ موں كے جو نعتوں ميں آكھ كھوليں كے اور نازد نعت ميں پردان چرحيں كے ان كى سارى توجه رنگ رنگ كے كھانوں اور طرح طرح كے كپڑوں پر موگى وہ انتمائى زبان دراز موں كے اور اليے لوگ بى ميرى امت كے بدترين لوگ بيں۔

دین کی سلامتی مشکل ہوجائے گی اور اہل و اولاد فتنے کاموجب بن جائے گ

حضرت ابو برره فالم مواجعة كرية بين كم ايماوقت آئة كاكه وين والو توى اي وين كى سلامى كيلي ايك چونى س

دوسری چوٹی اور ایک سوراخ سے دوسراے سوراخ کی طرف بھاگے گا جب ایا وقت آجائے گا تو روزگار کا حصول خدا کی ناراضی میں ہوگا اس وقت آدی کی ہلاکت اس کی یہوی اور اس کی اولاد کے ہاتھوں ہوگی اگر اس کی یہوی اور نیچ نہ ہوں گے تو اس کے والدین بھی نہ ہوں گے تو اس نے والدین بھی نہ ہوں گے تو اس نے داروں اور ہمسایوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے ازراہ تجب بوچھا: یارسول اللہ! بالھیل ہے کو تکر ہوگا؟ فرمایا: وہ اسے نظی روزگار اور مفلی کی عار دلائمیں کے تو وہ اپنے آپ کو ایسے خطرناک کاموں میں ڈال لے گا جو اسے بریاد کریس گے۔ ربیعتی)

#### امت محربیہ میں تکبراور بانکین آجائے گا

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ حضور بڑھیا نے فرمایا : جب میری امت میں تھبر اور بانکین آجائے گا ان کے خدمتگار فرزندان فارس و روم ہول کے تو اللہ تعالی اس وقت ان کے بدکار لوگوں کو نیکوکار لوگوں پر مسلط کردے گا۔

(بيهق، ابولعيم)

#### مبحد نبوی میں توسیع کی غیبی خبر

زبیر بن بکار اخبار مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ دیاتھ سے روایت کرتے ہیں کہ سرتاج انبیاء حضرت مجمد مصطفیٰ مالھا نے فرمایا : اگر میری اس مسجد کو وسیع کرکے صنعائے بمن تک تغیر کیا گیا تو یہ مسجد میری ہی ہوگ۔

اہام جلال الدین سیوطی میلیجے فرملتے ہیں کہ اہام ذر کشی نے ادکام المساجد میں ارشاد فرمایا آگر یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ثابت ہوجائے تو نبی آکرم ملیجام کے دلاکل نبوت میں شار ہوگی کیونکہ اس روایت میں اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد نبوی ملیجام میں توسیع کی جائے گی اور ایسی توسیع معفرت عمر خالھ کے دور میں پھر معفرت عثمان خالھ کے عمد میں' پھر اس کے بعد ہوتی رہی۔

#### و عظیم گروہوں کی باہم قتل و غارت

حضرت ابو جریرہ عظم راوی ہیں کہ رسول اللہ طابیام نے ارشاد فرمایا : قیامت قائم نہ ہوگ یہاں تک کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان شدید قتل و غارت ہوگی' حالانکہ ان کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ (شیعین)

#### مر کزیے بغلوت

رسول الله علیم نے ارشاد فربلیا: عراق نے اپنا درہم اور تغیر روک لیا، شام نے اپنا مد اور دینار روک لیا اور مصرفے اپنا اروب اور دینار روک لیا اور تم ای طرف لوٹ کئے جمال سے چلے تھے (مسلم) امام سیوطی فرائے ہیں۔ ویکی بن آوم نے فرمایا : کہ نبی اکرم طابط نے تغیر اور درہم کا اس وقت ذکر فرمایا جبد ملک عرب میں ان کا رواج نہ تھا اور بعد میں حضرت عمر والھ نے ان کو جاری فرمایا۔

المام ہروی لکھتے ہیں کہ نمی اکرم ملکھ نے ان چیزوں کی خبردی جن کا ابھی تک وجود نہ تھا گر علم اللی میں ان کا ہونا متحق تھا' اس لئے انہیں صیغہ ماضی سے تعبیر کیا۔

ابوداؤد وغیرہ ائمہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم بڑھیا نے اہل عراق کیلئے ذات عن مقات مقرر کیا ناکہ جج کے لئے احرام وہاں سے باندھیں۔ علائکہ اہل عراق میں سے اس وقت تک کسی نے اسلام قبول نبیں کیا تھا اور عراق نبی اکرم مڑھیا کے وصال کے بعد فتح ہوا۔

#### ناخلف و نابکار پیدا ہوں گے

حضرت ابوسعید خدری و الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابیع کو ارشاد فرمائے ہوئے سا "س ساٹھ کے بعد الله عاضف پیدا ہوں گے جو نمازیں ضائع کریں گے اور خواہشات نفس کی پیروی کریں گے جس کی وجہ سے وہ گراہی میں پڑیں گے ان کے بعد ایسے نابکار ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے گر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نمیں اترے گا۔ (بیہق) اہل حمہ کے قبل عام کی غیبی خبر اللہ حمہ کے قبل عام کی غیبی خبر

حضرت الوب بن بشیر ظافر روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم طاخ آیک سفر کیلئے روانہ ہوئے جب حمد زہرہ کے پاس سے کرے تو رک کر اللہ علیم نے اس کی وجہ بوچی تو فرمایا:

گرے تو رک کر اِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا اِلَنَهِ وَ اَجِعُوْن بِرِحِل صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے اس کی وجہ بوچی تو فرمایا:
اس حمدہ کے مقام پر میرے اصحاب کے بعد میرے بمترین امتی قتل کئے جائیں گے۔ امام بیمق فرماتے ہیں حضرت ابن عباس والله سے باللہ تعالی عنما سے بھی الیمی روایت آئی ہے جو اس کو موکد کرتی ہے۔ پھر امام بیمتی نے حضرت ابن عباس والله سے بسی اللہ میں میں اللہ میں کے مال میں میں اللہ اللہ میں کے اللہ میں کو اللہ میں کے اللہ میں کو اللہ میں کے اللہ کر کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ کی کے اللہ میں کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کے ال

روایت تخریج کی- انہوں نے فرمایا: اس آیت کی تاویل 60ھ کے افقام پر طاہر ہوگی- وہ آیت کریمہ یہ ہے۔ وایت کریمہ یہ کے فیاد کا فیاد کی انہوں کے فیاد کی میں افغانہ کی انہوں کے انہوں کی انہوں

انہوں نے انوھا کے معنی اعطوھا کئے۔ مرادیہ ہے کہ نی حارث نے الل شام کو مدید منورہ میں وافل کیا۔

حفرت انس بن مالک ویلی فرماتے ہیں کہ حمد کے دن سات سو حافظ قرآن شہید کئے گئے جن میں تین سو محالی سے اور یہ واقعہ بزیری عمد حکومت میں ہوا۔ لیٹ بن سعد سے روایت ہے کہ حمد کا واقعہ بدھ کے دن ستاکیس ذی الحجہ 63ھ کو رونما ہوا۔

#### مدینہ شریف کی طاعون سے حفاظت کی خبر

حضرت معاذ بن جبل ولله كى روايت ب من نے سا رسول الله وليام فرمار بے سے عقريب تم ملك شام كى طرف ججرت

کو کے اور شام تمارے لئے فتح ہوگا پرتم میں ایک وباء سیلے گی جو گلٹی کی مانند ہوگی یا گوشت کے ایک لیے عمورے کی طرح۔

اس باری کی وجہ سے تہیں بثارت نعیب ہوگی اور تمارے اعمال پاکیزہ بنیں گے۔ (احمد)

حضرت معاذ طافھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طافیا نے فرمایا: تم ایک منزل پر پڑاؤ کرو گے اس جگہ کا نام جابیہ ہے وہاں تم کو ایک بیاری لاحق ہوگی جو اونٹول کی غدود کی مانند ہوگ۔ اللہ تعالی اس کے ذرایعہ تہیں اور تمہاری اولاد کو شمادت کا رتبہ دے گا نیز تمہارے اعمال کو ستحرا کرے گا۔ (طبرانی)

حضرت ابوموی اشعری طامح بیان کرتے ہیں حضور ملطیط نے فرمایا : میری امت طعن اور طاعون سے فنا ہوگ۔ صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنم نے بوچھا : یارسول الله ! مطابط طعن لیعنی نیزے کے ذخم کو تو ہم جانتے ہیں۔ یہ طاعون کیا بلا ہے؟ فرمایا : طاعون تممارے دشمن جنات کا کونچہ ہے اور طعن و طاعون دونوں کی موت شمادت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ظافر روایت کرتے ہیں کہ حضور طافیا نے فرمایا : مدینہ منورہ کے تمام دروازوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ طاعون کو داخل ہونے دیں گے نہ وجال کو۔

حافظ سیوطی ریٹیے فرماتے ہیں بعض علاء اسے نبی اکرم مالی ام معجزہ قرار دیتے ہیں کیونکہ تمام اطباء اسے کسی علاقے سے دور کرنے بلکہ کسی بہتی سے دفع کرنے سے عاجز ہیں جبکہ نبی اکرم مالی ایکا کی دعا سے طاعون مدینہ میں واخل ہونے سے باز ربی ہے اور اس عرصہ دراز میں اس کے امتماع کی خبرویتا بھی نبی اکرم مالی کا معجزہ ہے۔

المام سیوطی ریطیر کا وصال 913ه کو ہوا جبکہ ہم نے آج تک طاعون کے مدینہ شریف میں وافل ہونے کی خبر نہیں سی یہ سب مخبر صاوق حضرت نبی آکرم مالیما کی برکت ہے۔

#### حضرت زید بن صوحان اور جندب کے بارے میں پیش گوئی

حضرت بریدہ عالم سے دوایت ہے کہ رسول اللہ طابیع نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے دوران سفر فرایا 'جندب عالمی بھی کتا مجیب جندب ہے؟ اور زید کتا اقطع الخیرہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے اس کی وضاحت ہو تھی ' آپ طابیع نے فربایا : جندب الی ضرب لگائے گا جس میں وہ آیک امت کی مثل ہوگا اور زید میری امت کا ایبا محض ہے جس کا ہاتھ اس کے جم سے آیک عرصہ پہلے جنت میں جائے گا چنانچہ ولید بن عقبہ جب خلافت عثانی میں کونے کا والی بنا تو اس نے ایسا محض شمایا جو جادو کر آ تھا اور لوگ اس کی طرف مارنے جلانے کی نسبت کرتے تھے۔ اس وقت حضرت جندب عالمی اپنی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تا ہو جادو کر گی گردن اڑا کر کہا۔ اب اپنے آپ کو زندہ کرکے دکھا' جہاں تک زید بن صوحان عالم کا تعالی تعالی ہوں کا ایک ہاتھ جنگ تاوسیہ میں کئی تا تھا اور خود جنگ جمل میں شہید ہوے۔ (ابن مندہ ' ابن عساک)

اللہ تعلق ہے ان کا ایک ہاتھ جنگ تاوسیہ میں کٹ گیا تھا اور خود جنگ جمل میں شہید ہوے۔ (ابن مندہ ' ابن عساک)
ادر آج تک یہ پیش گوئی ایک زندہ جنیقی ہے۔

ابن عساکر ریٹیجے نے اس مدیث کو حضرت علی ہائھ' حضرت ابن عباس ہاٹھ اور حضرت عبداللہ بن عمر ہاٹھ سے روایت یا۔

ابن سعد بطریق اطح عبید بن الاحق سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط ایک سفر پر تھے۔ ای اثناء میں ایک مخص نے اتر کر رجز پڑھنا شروع کردیا۔ اس کے بعد دو سرا بھی اتر پڑا۔ بعد ازاں آپ طابط بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو تملی دینے کی غرض سے نیچے اتر آئے اور فریلیا: جندب دالو کی کیا بات ہے اور زید تو اقطع الخیر ہیں۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوگئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے قریب ہوکر ان دونوں کے بارے میں تنصیل پوچھی تو فرہلیا: یہ دونوں مخص اس امت میں ہوں کے ان میں سے ایک آدی کاری ضرب لگائے گاجو حق اور باطل کے درمیان تفریق کردے گی اور دو سرا دو ہر کا ہاتھ راہ خدا میں کٹ جائے گاجدازاں اس کا جمد شہید ہوگا۔

ا بط کتے ہیں اس پیش گوئی کے مطابق جندب نے ولید بن عقبہ کے ہاں ایک جادو گر کو قتل کردیا اور زید کا ہاتھ جلولاء کے مقام پر (جنگ قاوسیہ کے دوران کٹ گیا اور وہ خود جنگ جمل میں شہید ہوئے۔

عاکم کی روایت ہے کہ ایک امیر کوفد نے ایک جاووگر بلایا جو لوگوں کے سامنے کھیل تماثنا کر آ تھا۔ حضرت جندب کو اس کی اطلاع ملی تو تکوار کیکر آئے اور اس پروار کیا لوگ اوھر اوھر بھاگے تو کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں میں تو اس جادوگر کو قتل کرنا جابتا تھا۔

ابن عساكر ميں حادث اعور كى روايت ہے كہ زيد كا باتھ نماوند كے مقام پر كا تھا انہوں نے اپني شاوت سے پہلے كما ميں نے ديكھا كہ ميرا باتھ آسان سے نكل كر مجھے اپني طرف آنے كا اشارہ كردہا ہے اور ميں اس كے ساتھ لاحق ہونے والا ہوں۔

حفرت على فالح سے موى ب حضور الملام نے فرمايا : جے خوش آئے كہ ايے فخص كو ديكھے جس كے بعض اعضاء اس سے پہلے جنت يس داخل مول كے وہ زيد بن صومان كو دكھ لے۔

الم سيوطى ويطيد فرماتے ہيں " حضرت زيد بن صوحان كے بارے ميں اختلاف ہے كيا انہيں شرف محلميت حاصل ہے يا انہيں؟ ابن جر والله اس بات كو ترجيح ديتے ہيں كه وہ فضرى تقد انهوں نے نبى اكرم عليد كا زمانه پايا تعامر شرف ديدار سے محروم رئے تھے۔

# ایک فخص مرنے کے بعد کلام کے گا

حضرت صدیفتہ دیائھ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ طابھتا کو فرماتے ہوئے سنلہ میری امت میں ایک ایبا فخص ہوگا جو مرنے کے بعد کلام کرے گلہ (طبرانی)

بیعق اور ابو هیم نے از طریق رجی بن خراش روایت کیا کہ میرا بعائی رکے فوت ہوگیا وہ ہم سے زیادہ (روز گرم میں) روزہ دار اور (یخ راتوں میں) میں زیرہ وارتقال میں کے لیے چار سے دعائی والدہ مسرا بردا میں نے کما: بعائی! مرنے کے بعد زندہ ہو'کما نمیں" بلکہ اپنے پروردگار سے ملاقات کی ہے اس نے نعتوں اور خوشنودی سے استقبال کیا ہے' میں نے پوچھا: امر آخرت کیما ہے؟ کما' تممارے وہم و گمان سے بھی زیادہ آسان' اس واقعہ کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے کیا گیا تو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا ایک امنی مرنے کے بعد کلام کرے گاوہ بمترین آجی ہوگا۔

المام سيوطى ريطيه فرمات بي-

اس حدیث کے کئی طرق ہیں' میں نے وحکتاب البرزخ" میں مرنے کے بعد کلام کرنے والے لوگوں کے حالات کابھر پور نذکرہ کیا ہے۔

#### صلہ بن اشیم کی شفاعت سے بردی تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے

بزید بن جابر کہتے ہیں' ہمیں روایت پہنی ہے کہ حضور ماہیم نے فرالیا : میری امت میں ایک محض صلہ بن اشیم ہوگا جس کی شفاعت سے استے استے ایعنی کیرتعداد میں) لوگ جنت میں جائیں گے۔ (ابن سعد' بیبقی' ابو قیم)

#### وهب بن منبہ اور غیلان القدری کے بارے میں پیش گوئی

حضور طائظ کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت میں ایک فخص وحب نامی ہوگا اللہ اسے حکمت اور دانائی سے نوازے گا اور ایک اور فخص ہوگا جے فیلان کہیں گے وہ لوگوں کے لئے ابلیس سے ذیادہ ضررسال ہوگا۔ بہتی کہتے ہیں اس حدیث میں غیلان القدری کی طرف اشارہ ہے۔ (ابن عدی' بہتی' ازعبادہ)

#### محمین کعب القرظی کے بارے میں غیبی خبر

ابوبردہ ظفری واٹھ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ طابیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو کاہن گروہوں میں سے ایک فخص ظاہر ہوگا جو قرآن اس خوبی کے ساتھ پڑھے گا کہ اس کے بعد کوئی فخص اس جیسی تلاوت نہ کرسکے گا۔

نافع بن بزید کتے ہیں ہم اس پیش کوئی کا مصداق محمد بن کعب قرظی کو قرار دیتے تھے' یہ دونوں کائن گردہ بنو قریضہ اور بنو نضیر تھے۔ (بیہتی' ابن سعد)

عون بن عبدالله كاكمنا بهم نے محمد بن كعب قرغى سے زيادہ تاويل قرآن كا عالم نهيں ويكھا۔

#### اویس قرنی کے متعلق خراور دعائے مغفرت کی تاکید

حضرت عمر طاف بیان فراتے ہیں کہ رسول اللہ طاف نے ہمیں بتایا ' یمن کا ایک محض تمارے پاس آئے گا اور یمن میں اس کی ماں رہ جائے گا، اس کے جم پر برص کی سفیدی تھی اس نے دعا ماتکی تو وہ سفیدی جاتی رہی۔ سوائے ایک درہم کی جگہ کے اس کا نام اولیں ہے تو تم میں ہے جو محض اس سے طے تو اس سے دعائے مغفرت کی درخواست کرے۔ (مسلم)

بیعق میں دوسری سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق والد سے موی ہے کہ حضور بالھیا نے فرمایا: آبعین میں ایک فخص قرن کے علاقہ میں ہوگا اس کا نام اولیں بن عامر ہوگا۔ اس کے جم پر ایک سفیدی طاہر ہوگ جس کے ازالہ کے لئے وہ اللہ تحالی سے دعاکرے گاتو وہ سفیدی دور ہوجائے گی۔

وہ دعاکرے گا اے اللہ! میرے جم ہے اس سفیدی کو دور کردے بس اتنی می سفیدی چموڑ دے کہ میں تیری نمت یاد رکھوں لنذا جو مخض اولیں سے طے تو اس سے اپنی بخشش کی دعاکرائے۔

عبدالرحن بن ابی لیلی کہتے ہیں جنگ صفین میں ایک شامی مخص نے پکار کر کماکیا تم میں اولیں قرنی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! ہاں! کہنے نگا: میں نے رسول الله طابع کو فرماتے ہوئے ستا بے فنگ خیرالتالعین اولیں قرنی ہے اس کے بعد گھوڑے کو این نگار ان میں شال ہوگیا۔(ابن سعد عاکم)

حفرت عمر الله في اوليس قرني سے دعائے مغفرت كى ورخواست كى تو عرض كيا-

كَيْفَ استَغْفِرُلَكَ وَأَنْتَ صاحبُ رَسُوْلِ الله صَلَّى مِل آپ كيك كيے مغفرت كى دعاكر سكت طلائك آپ بزرگ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

فرمایا : میں نے حضور اقدس مالھام کی زبان اقدس سے ساکہ اولیس خرال اجین ہیں"

# سيد احمد دحلان كمي وسيرت النبي "ميس تحرير فرماتے ہيں

"نی اکرم طابیا نے مغیبات کے بارے میں جو خبریں دی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو اہام مسلم وغیرہ محدثین نے حضرت اولیں قرنی عالم اپنی ماں کے خدمت میں معروف رہنے کی وجہ سے حضرت اولیں قرنی عالم اپنی ماں کے خدمت میں معروف رہنے کی وجہ سے نی اکرم طابیا ہے ان نی اکرم طابیا ہے ان اس معروف رہے حالاتکہ انہوں نے نی اکرم طابیا کا زمانہ اقدس پایا تھا۔ نی اکرم طابیا نے ان کے خیرات العین ہونے کی شماوت دی تھی۔

حضرت عمرفاروق واله بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیدا کو ارشاد فرماتے ہوئے سند تمہارے پاس مین کی الدادی فوج کے ساتھ اولیں آئے گا جس کا تعلق ہو قرن کی شاخ مراوے ہے 'اے برص کا مرض تعا گر اب سوائے ایک درائم جگہ کے سارا داغ مث چکا ہے' تم میں سے جو محض اس سے ملے تو اس سے ضرور اپنی بخشش کی دعا کرائے۔

نی اکرم طابط نے محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے اولیں طافہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرملیا' اس کی سیاہ آئھوں میں سرخ ڈو ڑے' بال سفید' شانوں کا درمیانی حصہ چو ڑا' رنگ گورہ' کردن خشیت اللی کی وجہ سے سینہ پر جمکی ہوئی نظریں مقام سجدہ پر گڑی ہو کیں۔ اندیشہ جال سے کریاں' چیتھڑوں میں ملبوس' کوئی خبرگیری نہ کرنے والا' ساکنان ذمین میں کمنام اور اہل آسان میں ان کا شہرہ۔

اس کے بائیں شانے کے نیچے ایک سفید داغ ہوگا جب قیامت کے دن لوگوں کو تھم ہوگا کہ جنت میں داخل ہوجاد تو اس وقت اولیں طاف سے کماجائے گا' تم اپنی جگہ ٹھمرو! اور شفاعت کرد' پس اللہ تعالیٰ بنو ربید اور بنو مصر کے لوگوں کے برابر لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کرے گا۔

اے عمرا طافو اے علی ا طاف جب تمهاري اولي سے ملاقات جو تو اس سے ائي مغفرت كيليے دعا كا مطالبه كرنا تو وہ دونوں کئی سال تک اولیں کی خلاش میں رہے گراس سے ملاقات نہ ہو سکی پھرجب وہ سال آیا جس میں حضرت عمر دالھ ک شمادت ہوئی تو انہوں نے کوہ ابو قیس پر کھڑے ہوکر صدا دی اے الل یمن ! کیا تم میں اولیں والح ہے؟ تو ایک بوڑھے مخص نے کرے ہوکر عرض کیاھ' ہمیں نہیں معلوم کہ اولیں والو کون ہے؟ البتہ! میرا ایک گمام وغیرمعروف بھائی ہے جو اس قابل نسیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے وہ ہمارے اونٹ چرا آئے وصفرت عمر دیاد کو اس کے بارے میں شبہ سا ہوگیا اس لئے پوچھا: وہ کماں ہے؟ اس مخص نے کہا: " وہ اراک عرفات میں ہے" یہ سن کر حضرت عمر دالھ اور حضرت علی دالھ سوار ہو کر اس کے پاس گئے وہ اس وقت حالت نماز میں کھڑا تھا نماز سے فراغت کے بعد دونوں نے اسے سلام دیا اور کما'وہ کون فخص ہے؟ اس نے جواب دیا اجرت ہر اونٹول کوچرانے والا' ان دونوں نے فرمایا : ہم اس کے ہارے میں نہیں پوچھ رہے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: (عبداللہ) اللہ کا بندہ ' فربایا: ہم سب اللہ کے بندے ہیں' یہ بتاؤ! تمہارا نام کیا ہے جو تمهاری ماں نے رکھا ہے عرض کیا آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ تو اس وقت ان دونوں لینی حضرت عمر خافھ و حضرت علی طابھ نے اسے نی اکرم مٹاہیم کی پیش گوئی کی خبر دی اور مطالبہ کیا کہ وہ اپنا سفید داغ کھول کر دکھائے جو بائمیں شانے کے پنیجے ہے۔ پس اس نے پردہ ہٹاکر دکھلیا توان کے نزدیک وہ وصف ثابت ہوگیا جو نبی اکرم طابع اے بیان فرمایا تھا پھر ان دونوں نے حضرت اولیں فاقع سے دعا کی درخواست کی جیسا کہ نبی اکرم طابیع نے ان کو تھم دیا تھا بعدازاں حضرت اولیں فاقع نے حضرت عمر على الله الله على على الله سے يوچما : كه آپ كون بين؟ تو ان دونوں نے اپنا تعارف كرايا به من كر حضرت اوليس على احتراما کھڑے ہو گئے اور دونوں کو سلام عرض کیا اور کما اللہ آپ دونوں= کو امت محدید کی طرف سے بهتر جزا عطا فرائے۔ نیز وونوں کے لئے دعائے مغفرت کی۔ حضرت عمر دیا گھ نے ان سے فرمایا : تم یہاں ٹھمو میں تمہارے لئے خرچ اور لباس کیکر آتا ہوں' عرض کیا میں اس کا وعدہ نہیں دے سکتا اور آج کے بعد آپ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں میں خرچ کپڑے لیکر کیا كرول كابيكمه كدوه نماز مي مشغول موكئ " صحح مديث مي آيا بيك تابعين مي س بمترن فخص اولي قرني والحد موكا-

# عذرائے حجرکے مقتولوں کی خبر

ابوالاسود کتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ فیاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما کی خدمت میں عاضر ہوئے تو انہوں نے کما: آپ نے عذرائے جمر کے باشندوں کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے جواب دیا میرے خیال میں انہیں قتل کرنا بہتر تھا اور انہیں باتی رہنے دینا فساد کا موجب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما نے یہ بن کر فرمایی : میں نے رسول اللہ مالیظم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب عندوا میں مقام مراوک قتل کے جائیں گے جن کی وجہ سے اللہ تعالی اور آسان کے ممین فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب عندوا میں مقام مراوک قتل کے جائیں گے جن کی وجہ سے اللہ تعالی اور آسان کے ممین

غضبناک ہوں گے۔ (بیہتی، ابن عساکر)

حضرت علی مرتضی طاہ نے فرایا: اے الل عراق! عفریب تم میں سے منات آدمی عذرا کے مقام پر قل کئے جائیں سے جو اصحاب اخدود کی مائند ہوں گے چنانچہ جمراور ان کے ساتھی قبل کئے گئے امام بیعتی فرماتے ہیں حضرت علی مرتضی طاہو ایسی بات نبی اکرم ساتھ ہے سے بغیر سے اپنی طرف سے نہیں کمہ کئے تھے۔

عالم مدینہ امام مالک رایلی کے بارے میں پیش گوئی

حضرت ابو ہریرہ طافی سے مروی ہے کہ رسول الله طافیا نے فریا : عقریب لوگ علم کی تلاش میں دوردراز کا سفر کرتے ہوئے اپنے اونٹول کے جگر گلسا دیں سے گرانئیں مدینہ شریف کے عالم سے زیادہ علم والا نہیں ملے گا" سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ہماری نظریں اس چیش گوئی کا مصداق حضرت ایام مالک بن انس ہیں۔ (ترفری)

عالم قریش حضرت امام شافعی ریابیمه کی شان

حفرت عبدالله بن مسعود والله روايت كرتے ہيں كه حضور طابع كا ارشاد كراى ہے " قرايش كو برا بھلاند كمو ان كا أيك عالم روئے زمين كو علم سے بحروے كك"

المام احمد ریر فیجد فراتے ہیں' اس عالم سے مراد المام شافعی ہیں کیونکہ کمی قریش عالم کا علم' خواہ وہ صحلبہ کرام میں سے ہوں یا دو سرے' اس قدر روئے زمین پر نہیں چھیلا جتنا الم شافعی ریطید کا پھیلا ہے۔

اختلاف امت کی خبر

حضرت ابو ہریرہ دیاہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیم نے فریلیا: یمودیوں کے 71 یا 72 فرقے ہے ' نصاری بھی 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے گر میری امت 73 فرقوں میں تقتیم ہوجائے گی۔ (حاکم)

حضرت معاویہ طافی حدیث بیان کرتے ہیں کہ الل کتب کے 72 فرقے ہوئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی این الل اہواء ہوں گے اور وہ فرقہ "جاعت" کا ب میری امت این الل اہواء ہوں گے اور وہ فرقہ "جاعت" کا ب میری امت میں الیے لوگوں کا ظہور ہوگاجن کے ساتھ خواہشات اس طرح کی ہوں گی جیسے کتا اپنے مالک سے وابستہ ہو تا ہے اور ان کی میں الیے لوگوں کا خرد کی جررگ و یے میں سائی ہوں گی۔ (حاکم، بیمق)

حضرت عبدالله بن عمرو والله سے مروی ہے کہ حضور طابع نے فرمایا : میری امت پر ٹھیک ٹھیک وہی حالت طاری ہوگی جو بن اسرائیل پر طاری ہوئی تھی میں تک کہ اگر ان میں سے کی نے اپنی مال کے ساتھ علائیہ نکاح و زناکیا تھا تو میری امت میں بھی ایبا ہوکر رہے گا' بلاشبہ بنی اسرائیل 71 فرقول میں بٹ کے گر میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جو سب اللہ تعالی عشم نے پوچھا: وہ نجلت پانے والا گروہ کون ہے؟ فرمایا :

میں آج جس طریقے پر ہول اور میرے اصحاب ہیں اس کی بیروی کرنے والا نجات پائے گا۔

بنی اسرائیل کے ساتھ مشاہت پیدا ہوجائے گی

حضرت عبدالله بن مسعود طافع سے مروی ہے رسول الله مالکام نے فرمایا : تمماری بی اسرائیل کے ساتھ زبردست مشابت ہے ، تم ان کے قدم به قدم چلو گ اور ان کی ایک ایک خرابی تمارے اندر در آئے گی یمال تک کہ لوگوں کے ایک اجلع کے پاس سے ایک عورت گزرے گی تو اس اجلع میں سے ایک آدی اٹھ کر عورت سے جماع کرے گا پھروہ اپنے ہم نشینوں کے پاس لوٹ کر آئے گا اور انہیں دکھ کرنے گا اور وہ لوگ اس کی طرف دکھ کر ہسیں گے۔ (طبرانی)

حضرت عوف بن مالک التجعی عظم بیان کرتے ہیں کہ حضور طابیام نے فرمایا : تمهاری کیا حالت ہوگی جب یہ امت 73 فرقوں میں بث جائے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سارے آتش دوزخ میں جائیں گے عیں نے پوچھا: یارسول الله!

ما الياكب موكا؟ تو فرمايا:

مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَ أَصْحَابِيْ

إذَا كَثُرَتِ الشَّوْظُ وَمَلَكَتِ الْإِمَاءُ وَقَعَدَتِ جب شرطول (بولیس والول کی) کثرت موجائے گی، لونڈیاں مالک بن جائیں گی اور گدھے (احتی اور بے علم) منبوں پر الْحَمْلَانِ عَلَى الْمَنَابِرَ وَاتَّخَذَ الْقُرْانَ مَزَامِيْرَ وَ بیٹمیں گے' قرآن کو مزامیر (ذرایعہ لهو) بنایا جائے گا مبحدیں زَخْرَفَتِ الْمَسَاجِدَ وَرَفَعَتِ الْمَنَابِرَ وَاتَّخَذَ الْفَيْءَ دَوْلًا وَ الزَّكُوةَ مَغْرَمًا وَالْاَمَانَةَ مُغْنِمًا وَتَفَقَّهُ فِي سجائی جائیں گی<sup>،</sup> میناروں کو بلند کیا جائے گا<sup>،</sup> مال غنیمت کو ذاتی الدِّيْنَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ اَطَاعُ الرَّجُلِ اِمْوَأْتَهُ وَعَقَّ اُمَّةُ مل سمجما جائے گا' ذکوۃ کو ٹیکس اور امانت کو غنیمت ٹھرا لیا وَٱقْصٰى آبَاهُ٬ وَلَعَنَ اخَوُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ ٱوَّلَهَا جائے گا' دینی تعلیم غیرخدا کی خوشنودی کے لئے ہوگ' مرد اپنی وَسَادُالْقَبِيْلَةِ فَاسِقْهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ ٱرْذُلَّهُمْ یوی کی اطاعت کرے گا اور مال کی نافرمانی اور اینے باپ کو وَاكْرَمُ الرَّجُلِ اِثْقَاءُ الشَّرِّ فَيَوْمَئِرِ يَكُوْنُ ذُلِكَ دور کرے گا امت کا پچھلا حصہ پہلول پر لعن طعن کرے گا۔ قبیلے کا سردار فاس اور قوم کا رہنما ذلیل ترین محض ہوگا'

آدمی کی عزت اس کے شرہے بیخنے کے لئے کی جائے گی۔

جس وقت میہ باتیں ہوجائیں گی تو اس زمانے میں ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر جائے گا' لوگ بریشان ہوکر شام کی طرف بھاگیں گے' میں نے عرض کیا' کیا شام فتح ہوجائے گا فرملا: ہل ! عقریب فتح ہو گا گراس کے فتح ہونے کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا۔ (طبرانی)

فیخ ابراہیم عزیزی شرح جامع صغیر میں اختلاف امت کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم طابع کے معرات میں سے ایک معروم ہے کو کلہ آپ العام نے اس صدت میں آئدہ وقوع پذیر ہونے والے غیب کی خردی ہے

ا{ اس مديث كا برا حمد حفرت الو بريه على عد الشراط قياب ك إدر في معقل الم

ملتمی این شخ کے حوالے سے کتے ہیں کہ امام ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر تمیمی میلیجے نے اس مدیث کی شرح میں ایک پوری کتاب تصنیف کی ہے۔ انہوں نے فرمایا:

و المحاب مقالت (علائے کلام) جانے ہیں کہ نی اکرم بڑا کیا کے اس ارشاد میں قابل ندمت فرقوں سے مراد فقی خاہب نہیں جن میں طال و حرام کا فروی اختلاف ہے بلکہ آپ بڑا کیا کی مراد وہ ندموم فرقے ہیں جو اہل حق سے اصول توحید ' نقدیر خیرو شر' شروط نبوت و رسالت' موالات سحلہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم اور اس طرح کے بنیادی مسائل میں اختلاف کرنے ہیں جبکہ فروی سائل میں اختلاف کرنے اختلاف رکھتے ہیں اور اس اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی تحفیر کرتے ہیں جبکہ فروی سائل میں اختلاف کرنے والے ایک دوسرے کی تحفیر کرتے ہیں لافا حدیث افتراق امت کی تاویل اس نوع اختلاف کی طرف راجع ہے۔ والے ایک دوسرے کی تحفیر و شفیق کرتے ہیں لافا حدیث افتراق امت کی تاویل اس نوع اختلاف کی طرف راجع ہے۔ محلبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کے آخری ایام ہیں معبد جنی قدری کا اختلاف ظاہر ہوا اور متاخرین سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم ' مثلاً حصرت عبداللہ بن عمر ہو گھ و مورت جابر ہے اور حصرت انس ہے و غیرہم نے اس قدری فرقہ سے بیزاری کا اظہار کیا' اس کے بعد آہستہ آہس کے اس کو کو اس کو اس کو اس کو اس کو کو اس کو اس کو کرنے کو اس کو کو اس کو کرمی کو کرنے کو کرنے کو اس کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کرنے کو کرنے

ان گراہ فرقوں کے اصول چھ فرقے ہیں۔

I- حوري 2- قدري 3- جمي 4- مرجيه 5- رافضه 6- جربيه

پھر ہر فرقہ ہارہ ذیلی فرقول پر منقسم ہے بول ان کی تعداد 72 بن جاتی ہے۔

ابن ارسلان کہتے ہیں۔

''ایک اور قول کے مطابق ان مگراہ فرقوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

روانض بین فرقے

خوارج \_\_\_\_\_ بین فرقے

تدریہ بیں فرتے مرجیہ یے فرتے

عاریه \_\_\_\_\_ ایک فرقه

مراری ایک فرقه جمیه یک فرقه

جميه \_\_\_\_\_ ايک فرفه کرامه تين فرقے

يه كل 72 فرقے بيں"

قطب ربانی شهباز لامکانی؛ مجوب سیانی معزت شیخ میرالقاور جیاانی رجم الله تعالی (الله تعالی جمیں ان کی برکات سے

نوازے) اپنی کتاب غنیتہ الطالین میں افتراق امت کی نہ کورہ بالا احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

" بیہ فرقہ بندی 'جس کا ذکر نبی اکرم ملکھ نے فرمایا: نبی اکرم ملکھ کے زملنہ اقدس میں نہ سخی ' نہ خلافت راشدہ میں سخی ' بیہ بیاری تو سالها سال کے گزرنے ' محابہ کرام ' تابعین عظام ' ساتوں فقهائے مدینہ اور اسلامی دنیا کے نامور فقهاء و علماء کے وصال کے بعد پیدا ہوئی۔ ان کی موت سے علم اٹھ گیا اور قلیل می تعداد علائے ربانی کی رہ گئی۔ وہی فرقہ ناجیہ ہے ' اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دن کی حفاظت فرمائی۔ "

اس کے بعد حفرت قطب ربانی ریای تری فرماتے ہیں۔

''ان 73 فرقول کی بنیاو دس فرتے ہیں۔

1- المسنّت 2- خوارج 3- شيعه 4- معتزله 5- مرجيه 6- مشبه 7- جميه 8- ضراريه 9- بخاريه 10- كلابيه

المسنّت و جماعت ایک بی مروه ب باتی کی تفسیل حسب زیل ہے۔

خوارج پندره فرقے معتزلہ مرجیہ مرجیہ اللہ فرقے مرجیہ مرجی مرجیہ مرجیہ مرجیہ مردیہ مردیہ مردیہ مردیہ مردیہ محلوب میں ایک فرقہ محلوب میں مردیہ مردیہ میں مردیہ میں مردیہ میں مردیہ میں مردیہ مردیہ میں مردیہ میں مردیہ مردیہ میں مردیہ میں مردیہ مردیہ میں مردیہ 
سب ملکر 73 فرقے ہوئے جیسا کہ نبی اکرم پالا نے اس کی خبردی تھی جمال تک فرقہ ناجیہ کا تعلق ہے تو وہ اہلسنّت و جماعت ہے"

حضرت میخ رحمہ اللہ نے بعدازاں ان تمام فرقوں کے اساء اوران کے معقدات پر تفصیلی روشنی والی ہے یوں ہی شهر ستانی کی ''الملل والنمل'' اور عقائد کی دیگر بڑی کتابوں میں ان گروہوں کے اعتقادات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

## خارجیوں کے متعلق پیش کوئیاں

حضرت ابوسعید خدری واقع سے روایت ہے کہ ایک دن ہم حضور انور طابع کی بارگاہ رسالت میں ہم حاضر سے آپ اس وقت مال غنیمت تقییم فرارہ سے۔ ای اشاء میں خوالخویصرہ نامی فخص آیا اور کیا' بارسول اللہ! انساف فرایے آپ میلیم نے فرایا : تیری بریادی ہو میں آگر انساف نیس کروں گا تا کون کرے گا؟ اور آگر جل عول و انساف سے کام نہ لوں گا تا

سخت خسران اور گھائے میں رہوں گا۔ معرت عمر الله نے اس کی گتافی پر برہم ہو کر کما یارسول اللہ! اجازت عطا فرمایے کہ میں اس گتاخ کی گردن اڑا وول" رسول الله طابع نے فرمایا: عمر! جانے دو اس کے ایسے ساتھی ہوں گے جن کے نماز روزے کے مقابل تهارے لوگ اپنی نمازول اور روزول کو حقیر سمجھنے لگ جائیں گ۔ وہ لوگ قرآن حکیم کی علاوت کریں ع مر قرآن ان کے گلول کے نیچے نہیں اترے گاوہ طقہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرنشانہ سے یار نکل جاتا ہے اس گروہ کی نشانی ہے ہے کہ ان میں ایک سیاہ فام مخص پیدا ہوگا جس کی دونوں بازوؤں کے درمیان عورت کے سینہ کی طرح گوشت لکتا ہوگا' وہ مسلمانوں کے بھترین گروہ کے خلاف بغاوت کریں گے۔ حضرت ابوسعید خدری والله کابیان ب میں گوائی دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے رسول اللہ طابع سے سی ہے اور اس بات کی بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت علی ظام بن ابی طالب نے اس گروہ سے جنگ کی۔ انہوں نے اس فخص کی تلاش کا حکم دیا اسے ڈھونڈ کر لایا گیا تو حضرت علی ظام نے اس کے بدن پر اس نشانی کا مشلم و کیا جو نبی اکرم طابع نے بیان فرمائی تھی۔ (شیمین)

ابو علی نے اس روایت میں یہ اضافہ نقل کیا ہے۔

"جب اسے معزت علی واللہ کی خدمت میں الا گیا تو انہول نے پوچھا: تم میں سے کون اس کو پیچان ہے؟ حاضرین میں ے ایک فخص نے کہا: یہ "جرقوم" ہے اور اس کی والدہ بھی یمال موجود ہے کس انہوں نے اس کی والدہ کو بھی طلب فرمایا اور دریافت فرمایا : "دیه کس کابیٹا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تو بس اتنا جائتی ہوں کہ میں ایام جاہیت میں ربزہ کے مقام پر اپنی بموال چراتی تھی ایک دن ایک تاریک چیز میرے اوپر چھاگئی جس سے میں حالمہ ہوگئی اور پھراس کو جنم دیا۔ حضرت ابوسعید طافع بی سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف و افتراق کے وقت دین سے خارج ہونے والا ایک

فرقد ظاہر ہوگا ہے حق سے قریب ایک گروہ قل کرے گا۔ (مسلم)

عبيده ولله بيان كرتے ہيں كه حضرت على وله جب جنگ شهوان سے فارغ ہوئے تو تحكم ديا كه ان لوگوں كو تلاش كروكيا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ ملیلم نے پیش کوئی فرمائی تھی' ان میں ضرور آیک مخص "ناقص الید" ہوگا ہم نے اسے تلاش کیا تو انہوں نے اسے و کھ کر تین بار فعرہ تجبیر بلند فربایا پر فربایا: اگر تم محمند میں جتا نہ ہوتے تو میں ملیس ضرور الی بات بتا با جو الله تعالی نے نبی اکرم والعظم کی زبان اقدس پر ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی ہے جو ان خارجیوں کو قتل کریں گے۔ میں نے عرض کیا اے امیرالمومنین! کیا آپ نے یہ بلت رسول اکرم طابقا سے سی ہے۔ فرمایا: رب کعبہ کی فتم ! میں نے یہ بلت سی ہے' سی ہے' سی ہے۔ (مسلم)

سعید بن جملن کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی والھ کے پاس آیا۔ انہوں نے بوچھا: تہمارے باپ کو کیاہوا؟ میں نے جواب ویا انہیں ازارقد نے قل کرویا ہے۔ فرمایا : اللہ ان پر احت کرے ، حضور مالی ا نے ہم سے بیان کیا کہ وہ جنم كے كتے ہیں۔ (ماكم)

حضرت انس فالد کا بیان سے کہ نی اکرم طاح کے اور ایک میں کا عدک مواق محل کرام رضی اللہ تعالی عنم نے اس

کی قوت جہاد اور ذوق عباوت کا ذکر کیا ای اناء میں وہ مختص آتا ہوا نظر آیا آپ بڑھا نے فرایا: میں تو اس کے چرے پر شیطان کا داغ وکھ رہا ہوں ' پس وہ قریب آیا اور السلام علیم کملہ حضور مڑھا نے اس سے فرایا: کیا تمہارے دل میں ہیا بت آئی ہے کہ پوری قوم میں تجھ سے بہتر کوئی مختص نہیں ' اس نے کما: "ہاں " بعدازاں وہ چلا گیا اور مبحد میں لکیر تھینچ کر عباوت میں مشغول ہوگیا۔ خفور مٹابیع نے فرایا: کون ہے جو جاکر اسے قبل کردے؟ بیہ من کر حضرت ابو بکر واٹھ اٹھے اور اسے قبل کرنے کیلئے چلے گر اسے عباوت میں مشغول پاکر والیس آگئے اور وعرض کیا یارسول اللہ مٹابیع میں نے اسے عباوت میں معروف دیکھا تو قبل کرنے سے خوف آگیا تو بی آکرم مٹابیع نے پھر فرایا: تم میں سے کون اسے جاکر قبل کرے گا؟ تو حضرت عمر فاٹھ اٹھ گر انہوں نے بھی اس کے خشوع و خضوع کو دیکھ کر وہی کیا جو حضرت ابو بکر واٹھ نے کیا تھا تیسری یار حضور مٹابیع نے بی سوال کیا تو حضرت علی عالے اور عرض کیا یارسول اللہ! مٹابیع میں اسے قبل کروں گا۔ آپ مٹابیع نے فرایا: تم اسے فیل کروں گا۔ آپ مٹابیع نے فرایا: تم اسے قبل کروں گا۔ آپ مٹابیع نے فرایا: تم اسے قبل کروں گا۔ آپ مٹابیع نے فرایا: تم اسے قبل کروں گا۔ آپ مٹابیع نے فرایا: تم اسے قبل کروں گا۔ آپ مٹابیع نے فرایا: تم اسے قبل کروں گا۔ آپ مٹابیع نے فرایا: تم اسے قبل کروں گا۔ آپ مٹابیع نے فرایا: تم اسے قبل کروں گا۔ آپ مٹابیع نے در میں کیا جو میری امت سے ظاہر ہوا ہے آگر تم اسے قبل کروں کے درمیان افتال نہ نہ ہو تک (ابن الی شیہ)

# را نفیوں' قدریوں' مرجیوں اور زندیفوں کی خبریں

حضرت علی مرتضی فاق روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرمایا: تمهاری عیلی علیہ السلام کے ساتھ زبردست مطابعت ہے یہودیوں نے ان سے مطابعت ہے یہودیوں نے ان سے وشمنی کی یمال تک کہ ان کی مال پر (بدکاری کا) بہتان باندھ دیا اورعیسائیوں نے ان سے اس قدر محبت کی کہ ان کو مقام (الوہیت) دے دیا جس کے وہ ہرگز مستحق نہ تھے۔

( یکی وجہ ہے کہ) حضرت علی مرتضٰی والو نے فرملا: س لوا میرے بارے میں دو محض ہلاکت میں پڑیں گے۔ ا- ایک وہ جو میرے ساتھ محبت میں حد سے برسو گیا اور میری ایسی تعریف کر آ ہے جس کا میں مستق نہیں۔

2- دو سرا دہ جو مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے اور میری وشنی اسے میرے ااوپر بہتان باندھنے پر اکساتی ہے۔ (عالم)

معزت علی ظاہر فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں رافضہ کما جائے گاوہ دین اسلام سے جدا

وجائیں گے۔ (بیعق) حضرت معلق بن جبل میڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاکھا نے فرمایا : اللہ نے کوئی ایسا پیغیبر شیں بھیجا جس کی امت

مسترت محلوبی جمل محافظ بیان کرتے ہیں کہ رسون اللہ عظام کے فرمایا : اللہ نے لوی الیا چیمبر میں جینجا بس می است میں دین کو درہم برہم کرنے والے قدری اور مرجئ نہ ہوں۔ (طبرانی) م

حفرت انس واقع سے حدیث مروی ہے کہ قدری اور مرجی اس امت کے مجوس ہیں۔ (طبرانی)

حضرت ابوسعید خدری بی او سے روایت ہے حضور میں ایکا نے فرمایا : میری امت کے دو گردہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں دہ دو گردہ قدری اور مرجی ہیں۔

طرانی حفرت ابن عباس فالح سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تی اکوم علید نے فرایا شاید تم اس زمانے تک زندہ رہو

جب ایس قوم پیدا ہوگی جو تقدیرالی کا انکار کرے گی اور نقدیر گناہ کی نسبت بندوں کی طرف کرے گی جب ایبا وقت آجائے تو ان سے بیزاری اختیار کرکے اللہ کی طرف رجوع کرتا۔

ابن عمر طافی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیم کو فرماتے ہوئے سنا عنقریب اس امت میں مسنح ہوگا اور یہ تقدیر کے جملانے والوں اور زندیقوں یر ہوگا۔

حضور بالهيم نے فرمايا : تقدير اللي ميں بحث مباحث اس امت ك شريروں كے لئے موخر كرديا كيا-

حضرت ابومویٰ اشعری طافع سے روایت ہے حضور نبی اکرم علیظ نے فرمایا: میری امت بیشہ دین کے ساتھ وابست رہے گی جب تک کہ لوگ تقدیر اللی کو نہیں جھٹلائیں گے جب وہ تقدیر اللی کی محفدیب کریں گے تو اس وقت ان کی ہلاکت ہوگ۔ (طبرانی)

#### انكار حديث كافتنه

حضرت مقدام بن معدی کرب والا سے موی ہے کہ رسول اللہ طابع نے فربایا: من لو! جھے کتاب عطاکی می ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل (وتی غیر مثلو) من لو! ممکن ہے کوئی شکم سیر شخص اپنی مند پر تکیہ لگائے یا مگراہ کن بات کے 'تم بر یہ قرآن ہی لازم ہے جو اس میں حلال پاؤ اسے حلال جائو اور جو اس میں حرام دیکھو اسے حرام سمجھو۔ (بیسق)

ابورافع نی آگرم طابیع سے روایت کرتے ہیں کہ آپ طابیع نے فرایا: "میں تم میں سے کی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مند پر کئی گئے بیٹی او اور اس کے پاس میرے کامول میں سے کوئی کام 'جس کے کرنے کا میں نے تھم دیا جس سے میں نے منع کیا ' ذکر کیا جائے تو وہ کیے "دہم نہیں جانے ' ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا بس ای کو مانتے ہیں۔" (ابوداؤد' بیسق)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم علیام نے یہ آیت کریمہ علاوت فرمائی-

هُوَالَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ مِنْهُ أَيَاتُ مُحْكَمَاتٌ ﴿ الْآيَا الْآيَا الْآيَا الْآيَا

تہ فرمایا : جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو منتلبہ آیات کی پیروی کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ سے وی لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے الل زینج ( کجرو) رکھا ہے 'لندا ان سے ہوشیار رہو۔ (بخاری)

بہق کی روایت میں پیروی کرنے کی بجائے مجاولہ کرنے کے الفاظ میں حضرت ابوب سختیانی فرماتے ہیں میں کسی صاحب ابواء کو نمیں جانیا جو قشانہ آیات کے ساتھ مجاولہ نہ کرتا ہوں۔

## پولیس کے بارے میں نیبی خبر

معزت ابو ہریرہ طاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیام نے فرمایا: اگر تمماری عمودراز ہوئی تو ایے لوگوں کو دیکھو مے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے وہ لوگ اللہ کے غضب میں صبح کریں کے اور اس کی ناراضگی بی میں شام کریں گے۔ (مسلم)

حضور ملکھانے فرملیا: دو قتم کے جنمی ناحال میرے مطابعے میں نہیں آئے۔

1 - ایک وہ جن کے ہاتھوں میں گلئے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے جو لوگوں کی پیٹھوں پر برسائیں گے۔

2 - دوسرى قتم ان عورتوں كى ہوگى جو كباس پنے ہوئے ہوں گى مر نتكى نظر آئيں گى اور جو خود گناہ كى طرف مائل ہوں گ اور دو سرول کو قاتل اداؤل کے ذریعے دام تزویر میں شکار کریں گی' ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی مانند ہول سے۔ ابو قعیم نے کما اس حدیث میں ندکورہ عورتیں' ایک قول کے مطابق' عراقی گلوکارائیں ہیں جنہوں نے سروں پر رومال باندھ کر اویر دویے ڈال کر رکھے ہوتے ہیں۔اے

حجاج بن بوسف اور مختار بن عبيد تقفي

حضرت اساء بنت الي بكر واله سے موى ب كه انهول في حجاج بن يوسف سے كما: "ميں في رسول الله ماليم كو فرمات ہوئے ساکہ قبیلہ بنو تھیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھا ہوا ہے رہا ظالم تو میرے خیال میں وہ تم بی ہو' یمال کذاب سے مراد ہے مخار بن عبید ثقفی (مسلم)

حفرت عمر بن خطاب والح سے روایت ہے کہ کسی آنے والے نے آپ کو خبردی کہ عراقیوں نے اپنے ماکم پر سک باری کی ہے تو آپ برہم ہو کر باہر نکلے اور نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو دعاکی اے اللہ! جنہوں نے مجھے الجھاؤيس و الله به تو ان ير ان كا معامله الجما دے اور جلد اس ثقفی غلام كو ان ير مسلط كردے جو ان ميس زمانه جابليت كى سى حكومت كرے 'نه ان كے نكوكاروں كا عذر قبول كرے نه ان كے بدكاروں سے در كزر كرے " يه اس زمانے كى بات ہے جب عجاج ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا۔

ابوالیمان کہتے ہیں کہ حفرت عمر واقع کو علم تھا کہ حجاج یقیناً خروج کرے گا اور انہوں نے غضبناک ہو کر حجاج کے جلد ظهور کی دعا مانگی جس کا ظاہر ہونا لازمی امر تھا۔ (ابن سعد ' بہتق)

حضرت حسن بعری ریلیے سے منقول ہے کہ حضرت علی مرتضی ہاتھ نے الل کوفد کو بدوعا دی۔ اے اللہ ! میں نے ان پر بحروسہ کیا گر انہوں نے میرے ساتھ بدعمدی اور خیانت کی۔ میں نے ان کی خیرخوانی کی گر انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ كيا لنذا ان پر اس ثقفي جو ان كو مسلط كرجو دراز دامن (متكبر) اور برانظالم ب اور جو عراق كي شادابي برياد كردك كا اور عمده پوشاکیس پنے گاوہ ان پر جابیت کے انداز سے حکومت کرے گا" حضرت حسن مطیع فرماتے ہیں ' یہ پیش گوئی اس وقت کی ہے جب خبلت پیدا بھی نہ ہواتھا۔ (احمہ مبہق)

۱۔ ابوقیم ملیحہ کی ان عورتوں کے بارے میں یہ تاویل ایک ہزار سال پہلے کی ہے۔ یہ بزرگ اگر موجودہ زمانہ میں ہوتے اور اسلام آباد' لاہور' کراچی اور عالم اسلام کے تمام برے شرول کی ان عورتوں کو ، و رکھتے جنہوں نے اپنے برمند سرول کو وگول کے ذریعے واقعی اونٹول کی کوہانوں کی طرح بنار کھاہے تو وہ اپنی سابقہ رائے سے ر موع كريلة - (محد اعجاز جنوع)

حفرت مالك بن اوس را الله كت بي كه حضرت على واله كان في الله عن الله عن الله عن الله عن الله الميرجو زرق برق لباس پنے گا وہ عراق کا جوہن بریاد کردے گا' معززین جو اس کے دربار میں حاضر ہول گے انسیں قل کرے گا محلوق اس سے سہی سمی سی ہوگی اور ان کی نیندیں حرام ہوجائیں گ-

حضرت صیب بن صبیب سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم الله تعالی وجد نے ایک فخص سے فرملیا: الله کرے تیجے موت نہ آئے بہاں تک کہ ثقنی جوان کو دمکھ لے اپوچھا : گیا ہے ثقفی جوان کیا بلاء ہے؟ فرمایا : وہ ظالم ہے جس سے قیامت کے روز کما جائے گاکہ جنم مے گوشوں میں سے ایک گوشہ افتیار کرے۔ وہ بیں سال سے زائد حکومت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت کا ارتکاب کرے گالہ سوائے ایک معصیت کے اکونکہ اس کے اور اس کی معصیت کے درمیان ایک بند دروازہ رکلوٹ ہے، وہ اس دروازے کو توڑ ڈالے گا یوں وہ اس معصیت کا بھی مرتکب ہوجائے گا۔ وہ نافرمانوں کے ساتھ فرمانبروار لوگوں کو بھی قتل کرے گا۔

بغداد شركي تغيير

حضرت جریر بن عبدالله والله بیان کرتے میں من نے رسول الله علیم کو اوشاد فرماتے ساک دجلہ اور دجیلہ اور صراط اور قطریل کے درمیان ایک شربایا جائے گا جس میں روئے زمین کے جابر اکشے جوں گے اس کی طرف زمین کا خراج آئے گا وہ زمین وصنے کے لحاظ سے شور زمین سے زیادہ تیز واقع ہوگی- (ابولعیم)

فرمایا : وو وریاؤں کے ورمیان شربسائے جائیں گے۔ زمین کے خزانے اس کی طرف بطور خراج آئیں گے۔ شرر متم کے لوگ اس میں سکونت رکھیں گے " تلوار کے عذاب سے بعد اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسا دے گا۔ (ابولیم)

کوفیہ اور بصرہ کی خبریں

حضرت ابوذر والله سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم طابع کو فرماتے ہوئے سنا میں اس زمین کو پھانا ہوں جس کا نام بصرو ہے وہ بلحاظ قبلہ زیادہ سمجے و راست ہے وہاں مساجد کی اور موذنین کی کثرت ہوگ۔ اس سرزمین سے اتن بلائيں دور كى جائيں گى كه اتن ديكر تمام شرول سے ندكى جائيں گ- (ابولعيم)

عبدالله بن احمد زوائد میں حضرت ابوذر والھ سے نقل کرتے ہیں که رسول الله علیم نے اہل کوف کا ذکر فرملیا اور بیان کیا کہ ان لوگوں پر عظیم بلائمیں نازل ہوں گی۔ پھرامل بھرہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا : کہ اہل بھرہ باعتبار قبلہ اعتدال پر رہیں تھے اور ان میں اذان دیے والوں کی کثرت ہوگی اللہ تعالی ان سے تاگوار باتوں کو دور کردے گا۔

حضرت عثان بن ابی العاص علی کہتے ہیں میں نے رسول الله علیم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کے تمن شر ہوں کے ایک شہروہ جال دو سندر ملتے ہیں دوسرا شرجزیرہ میں اور تبیراشرشام میں ہے۔

حضرت انس ظاھ سے روایت ہے کہ حضور نی اگرم المفاط نے فرمایا : عنقریب تم بت سے شرول کو بساؤ مے ان میں

۔۔۔۔ بسر سے ور س ن روس اے مدارہ یہ اور ہے۔ الحداللہ! نصل اول باب معرو علم غیب کی تحریب آج می اور از نماز فر (مورخد 25 - سمبر 1997ء بروز جعرات) فراغت بال ایک شریمرہ ہوگا جو خت اور من کی زویس آئے گا۔ (ابولیم)

فصل دوم

نبی اکرم ملطیط کے خواب اور تعبیرات

#### حضور مالي يا كے خواب

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیا نے جھے بتایا کہ میں ایک رات محوخواب تھا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کٹکن ڈالے گئے ہیں میں نے بوجہ ناگواری انہیں توڑ کر پھینک دیا پھر مجھے تھم ہوا کہ ان کو پھونک دو پس میں نے انہیں پھونکا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس خواب کی تعبیریہ کی کہ یہ نبوت کے دو جھوٹے مدعی (میلمہ اور اسود عنی) ہیں جو خموج کریں گے۔

ابو ہریرہ طابع کی روایت میں ہے کہ حضور طابع نے فرایا: میں سویا ہوا تھا کہ مجھے زمین کے نزائے عطا کے گئے اور سونے کے دو کنگن میرے ہاتھوں میں رکھے گئے تو یہ بات مجھ پر گراں گزری۔ اللہ تعالی نے وی فرائی ان دونوں کنگنوں کو پھونک ڈالو چنانچہ میں نے ان دونوں کو پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے اس خواب کی تعبیریہ کی کہ یہ نبوت کے دو جھوٹے دعویدار ہوں گے جو میری موجودگی میں ظاہر ہوں گے ایک صنعاء کا باشندہ اسود عنی جے نبی اکرم طابع کی حیات پاک کے آخری دنوں میں فیروز نے بین کے مقام پر قتل کردیا اور نبی اکرم طابع کی وفات سے ایک دن پہلے جبریل امین اس کے قتل کی خبر لیکر نازل ہوئے اور پھر آپ طابع کے وصال کے بعد یمن سے بھی اس کے قتل کی خبر آگئے۔ دو سرا مسلم کذاب جو بیامہ کا رہنے والا تھا اسے خلافت صدایتی دائے میں قتل کردیا گیا۔ (بخاری، مسلم)

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ سیلم کذاب اپنی قوم کی ایک بری جماعت کے ہمراہ مینہ شریف آیا اور کنے لگا اگر مجمہ طابع اپنے بعد امررسالت و حکومت میرے لئے مقرر فرا دیں تو میں آپ کی پیروی کدل گا۔ اس اثناء میں نبی اکرم طابع معزت طابت بن قیس طابع کے ساتھ تشریف لے آئے۔ آپ کے دست اقدس میں مجبور کی ایک شاخ منی ۔ آپ نے دست اقدس میں مجبور کی ایک شاخ منی ۔ آپ نے دست اقدس میں مجبور کی شاخ تا ہد ایک شاخ تھیں دیے کیلئے تیار نہیں۔ یہ امر نبوت ہرگز تیری طرف نعقل نہیں ہوگا اور اگر تو میرے پیام نبوت کو پس پشت وال کر چا گیا تو اللہ تعالی تھے میری بیار کروے گا بخوا میں جو تھے میری طرف سے جواب دیں گئی اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔

ہداک کردے گا بخدا ا میں تجھے وہی سجھ رہا ہوں جو جھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ یہ طابت بن قیس ہیں جو تھے میری طرف سے جواب دیں گئی اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔

حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کے بارے میں پوچھا: تو حضرت ابو ہریرہ فاقع نے مجھے ندکورہ بالا کنگنوں والی حدیث سائی۔ (متفق علیہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ حضور طابیع نے فرمایا: میں نے خواب میں سیاہ فام عورت دیمی جس کے پراگندہ بال تھے۔ وہ مدینہ شریف سے نکل کر مہیعہ لینی جفہ کے مقام پر جاٹھسری میں نے اس کی تعبیر بید کی کہ نہند المنورہ سے وباء نکل کر جفہ چل گئی ہے۔ (بخاری)

حضرت ابوموی اشعری وال سے اموی ہے کہ وسول اللہ الفاظ نے قبایا : على نے خواب من ویکما کہ میں مجورول والی

زمین کی طرف ہجرت کردہا ہوں میرا خیال اس طرف گیا کہ یہ زمین ممامہ یا ہجر کی زمین ہے گریہ تو یثرب کی زمین نکلی۔ (بخاری)

ابن اسحال کتے ہیں مجھے بنوکندہ کے ایک مخص یوسف نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے بتایا کہ نبی اکرم مالیم سے نواب میں و خواب میں دیکھا کہ اہل مدرد نخل (مجوروں والے) آپ مالیم کی مدد کریں گے۔

حفرت انس طافر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابیم کو بیان کرتے ہوئے سنا' آپ نے فرمایا : میں نے عالم روکیا میں دیکھا گویا میں عقبہ بن رافع طافر کے گر میں ہوں' ہمارے پاس ابن طلب کی ترو آزہ مجوریں لائی گئیں تو میں نے اس کی تعبیریہ لی کہ دنیا میں ہم (مسلمانوں) کو ترقی طے گی اور آخرت میں عاقبت بخیر ہوگی اور ہمارے دین کو پذیرائی طے گ- (مسلم)

حضرت انس عالا بی حدود کے مودی ہے کہ نبی اکرم بڑا کیا حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ہاں تشریف لے جاتے۔
وہ آپ بڑا کی خدمت تواضع کرتیں' وہ حضرت عبادہ بن صامت عالا کی ذوجہ تھیں۔ ایک مرتبہ ایبا ہوا کہ حضور مڑا کیا ان کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے حسب معمول آپ بڑا کے سامنے کھانا پیش کیا اور پھر سر کو سمانے لگیں جس سے آپ کو نیند آگئی۔ تعوثی دیر کے بعد آپ بڑا کیا مسماراتے ہوئے جاگ انٹے۔ انہوں نے پوچھا: آپ بڑا کیا مسماراتے ہوئے جاگ انٹے۔ انہوں نے پوچھا: آپ بڑا کیا مسماراتے ہوئے جاگ اسٹے۔ انہوں نے پوچھا: آپ بڑا کیا مشرکریں گئی دو شہرت مرکز ان میری است کے بچھو لوگ میرے سامنے پیش کے گئے ہیں جو سمندر کی گرائی ہیں جماد کیلئے سفر کریں گئی وہ شکن و شوکت میں سریر آراء بادشاہوں کی مائند نظر آرہ ہے تھے یہ من کرام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنما نے عرض کیا وعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عنما کے حق میں دعا کو مسلمان عندان میری اللہ تعالیٰ عنما نے دوبارہ مسکراتے ہوئے بیوار ہوئے۔ کہ دو تعرف ان اوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ بڑا کیا نے فربایا: آپ بھی جھے ای طرح کے لوگ دکھائے کے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنما نے دوبارہ مسکرائے کی وجہ یو تھی تو فربایا: اب بھی جھے ای طرح کے لوگ دکھائے کے دیں تو ان اوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ بڑا کیا نے فربایا: آپ بھی جھے ای طرح کے لوگ دکھائے کے دیر قاورت میں شامل فرمائے۔ آپ بڑا کیا نے دریا قاورت میں شامل ہو بھی ہو۔ حضرت انس جائے کہ دریا تھاؤہ بھی شامل تھے 'کلیں۔ ان مسلمان عاذیوں نے سندری سنرافتیار میں شامل تھے 'کلیں۔ ان مسلمان عاذیوں نے سنربانہ حالة ان کی سواری ان کے باس لائی گئی ناکہ اس پر سوار ہوں گروہ سواری سے گر کر شہید ہو گئیں۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا: میں نے خواب میں دوبار دیکھا کہ ایک مخض نے تم کو ریشی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا رکھا ہے اور وہ کہ رہا ہے کہ یہ آپ طابیع کی ذوجہ ہے جب کپڑا ہٹایا گیا تو میں نے تمارا دیدار کیا۔ اس لئے کتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ بشارت بوری ہوکر رہے گی۔

حفرت مجلدے مردی ہے کہ نی اکرم علیا کو جدیب کے مقام پر دکھلا گیا کہ آپ است اصحاب کرام رضوان اللہ علیم

سیت امن و سلامتی کے ساتھ سرمنڈا کر کمد کرمہ میں داخل ہورہ ہیں مگرجب آپ تھایا نے حدیب میں جانور قربان ك تو محابه كرام في يوچما : يارسول الله! آب ك خواب كى تعبير كمال منى؟ تو اس وقت الله تعالى في يه آيت كريمه نازل فرمائی۔

لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّويَا بِالْحَقِّ الخ قوله فَتَحًا قَرِيْبًا

چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم لوث کر مرینہ شریف آ گئے ' پھر خیبر فتح کیا بعدازال حضور مالیا نے محاب کرام رضی اللہ تعالی عنم کے ہمراہ عمرہ کیا یوں اکلے سال آپ کے خواب کی صداقت طاہر ہوگئی۔ (ابولایم)

حضرت جابر والله سے ،سند صحیح معقول ہے کہ نبی اکرم بالھالا نے فرمایا : میں نے عالم رؤیا میں دیکھا کویا میں ایک محفوظ ورع میں ہوں نیز میں نے دیکھا کہ ایک گائے قربان کی جارتی ہے تو میں نے محفوظ درع سے مدینہ شریف کی تعبیرلی اور بقرہ

(گاے) سے بقریعن بھٹ جانا کویا جنگ احد میں مسلمانوں کو منتشر ہونے کی وجہ سے جو بزیت اٹھانی پڑی۔ (اہام احم)

حضرت ابوموی اشعری ویاد روایت کرتے ہیں کہ حضور ماہا نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک تلوار كولهايا تواس كااڭلاحصه ثوث كبك

یہ احد کی فکست کی طرف اشارہ تھا' پھر میں نے دوبارہ اس کو حرکت دی تو وہ ایک عمرہ تکوار ہوگئی اس میں آئندہ فتع و کامیابی اور مسلمانوں کی جعیت کی تعبیر تھی میں نے اس خواب میں گائے کو ذریح ہوتے ہوئے دیکھا" تو اس سے مراد جنگ احد میں بعض اہل ایمان کی شہاوت تھی۔ اس کے بعد بھلائی دیکھی اور سے وہ بھلائی ہے جو جمیں جنگ احد میں زخم کھانے

کے بعد حاصل ہوئی۔ (بخاری،مسلم)

حضرت ابن عباس والديان كرتے بين كه ني اكرم الهام الديا : من فراب من ديكا ب كه من ايك مضبوط درو میں ہوں تو میں نے اس کی تعبیر مینہ شریف کے محفوظ مقام سے کی۔ نیزید دیکھا کہ میں نے ایک مینڈھے کو اپنے بیچے سواری پر بٹھا رکھا ہے۔ میں نے اس کی تعبیر افکر کے (ذیج ہونے والے) مینڈھے سے لی۔ میں نے دیکھا کہ میری تکوار ذوالفقار كند مو كئ ب تو اے تمارى وقتى بزيت سے تجيركيا ميں نے خواب ميں يہ بھى ديكھاكہ گائے فرخ كى جارى ب بخدا! گائے کے ذبح ہونے میں اچھی تعبیر ہے۔ (احمد وغیرہ)

الم بیعق مرفوعا" نقل كرتے بين كه رسول الله عليهم نے فرمايا : مين نے عالت خواب مين ديكھا كه مين نے ايك بمك

اور ایک مینڈھا پیچے سوار کر رکھا ہے اور میری تلوار کی وهار ٹوٹ من ہے، میں نے اس کی تعبیرید کی کہ سید سالار سروار قوم کو قتل کروں کا اور تکوار کی دھارکند ہونے سے یہ مراد ہے کہ میرے خاندان کا ایک آدی شہید ہوگا چنانچہ حضرت مزو شمید ہو۔ ؟ اور مردار قوم سے مراد طلحہ تھا جو صاحب علم تھا۔

بعض اصاب علم الوارك كند بونے سے آب الحال كے جرب اقدى كے زخى بونے كى تعبير ليتے بيںilidi alle

مویٰ بن عقبہ از ابن شاب زہری و عردہ بن زبیر نقل کرتے ہیں کہ جنگ بدر کی صبح نبی اکرم مانظ کھ در اسراحت کے در اسراحت کے لئے لیے اور صحابہ کرام کو تھم دیا کہ میری اجازت کے بغیر جنگ شروع نہ کی جائے ای اٹناء میں آپ مانظ کو نیند آگئ کے در کے بعد بیدار ہوگئے تو حالت خواب میں آپ مانظ کو مشرکین کی تعداد قلیل دکھائی گئ نیز مشرکین کی آگھوں میں مسلمان تھوڑے دیمات کے یہاں تک کہ وہ ایک دو سرے کو قتل کرنے کی شدید طبع کرنے گئے۔

ابن اسحاق بیاتھ کتے ہیں جمھے روایت مپنی ہے کہ نبی اکرم مٹاھیا نے جبکہ آپ نے بنو شفیت کا محاصر کر رکھا تھا، حضرت ابو بکر صدیق بیاتھ سے فرمایا : میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ جمھے مکھن کابھرا ہوا پیالہ چیش کیا گیا جس میں مرغ نے چونچ مار کر اے گرا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر بیاتھ نے عرض کیا میرا خیال ہے کہ آپ آج ان پر قابو نہ پاسکیں گے تو حضور مٹاہیا نے فرمایا : میرا اندازہ بھی سی ہے۔ (بیسق)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا گویا ابوجل میرے پاس آگر میری بیعت کر رہا ہے" پھر جب حضرت خالد بن ولید طابع نے اسلام قبول کرلیا تو لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آب طابع کے خواب کو سچا کر دکھایا ہے اس کی تعبیر تو حضرت خالد کے اسلام سے ہوگئی ہے۔ یہ من کر حضور طابع نے فرمایا: ایک اور معالمہ بھی ضرور ظاہر ہوگا۔ چنانچہ جب عکرمہ طابع بن ابوجمل نے اسلام قبول کیا تو اس سے رؤیائے رسول طابع کی صدافت ظاہر ہوگئی۔

حضرت ابو ہریرہ ویڑھ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طابیع نے فرمایا: میں نے حالت نیند میں دیکھا کہ میں بیئر قلیب پر تقلیب پر تقلیب فرما ہوں وہاں ایک لوٹا پڑا ہے، میں نے اس لوٹے کے ذریعے جتنا خدا نے چاہا پانی نکالا ' پھر ابن ابی تحافہ بعنی صدیق اکبر ویڑھ نے وہ لوٹا کپڑ لیا اور ایک یا دو لوٹے پانی کے کھینچ ' ان کے کھینچ میں ذرا کروری معلوم ہوتی تھی ' اللہ ان کی مغفرت فرائے۔ ان کے بعد حضرت عمر ویڑھ نے ایک بڑا لوٹا لیا اور اتنی قوت اور تیزی سے پانی کھینچا کہ لوگوں میں سے کوئی مغفرت فرائے۔ ان کے بعد حضرت عمر ویڑھ نے ایک بڑا لوٹا لیا اور اتنی قوت اور تیزی سے پانی کھینچا کہ لوگوں میں سے کوئی ان کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا انہوں نے اس قدر پانی نکلا کہ لوگوں نے اوٹوں کیلئے حوضیاں لبالب بھر لیں (بخاری)

امام نووی فرماتے ہیں۔

یہ خواب حفرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عظما کے دور خلافت کے کارہائے نمایاں' ان کے حس سرت' ظہور آثار و برکات اور ان کے ساتھ لوگوں کے انتفاع کی واضح تصویر ہے اور یہ تمام کمالت نبی اکرم مائیلا کی ذات گرای کا فیض' آپ کی برکات کا ثمرہ اور صحبت کا اثر ہے کیونکہ آپ بائیلا خود صاحب امراور مرکز دین ہیں آپ نے کیونکہ آپ بائیلا خود صاحب امراور مرکز دین ہیں آپ نے اقامت دین کا فریضہ کمال حسن و خوبی سے سرانجام دیا' اسلام

هٰذَا الْمَنَامُ مِثَالٌ وَاضِعٌ لِمَا جَرَى لِآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ مَا فِي خِلاَفَتِهِمَا وَحُسْنِ سِيْرَتِهِمَا وَطُهُوْرِ الْاَرِهِمَا وَالْتِفَاعِ النَّاسِ بِهِمَا وَكُلُّ مَا خُوْدٌ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمِنْ بَرْكَتِهِ وَالْاَرِ صُحْبَتِهِ فَكَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُوَ صَاحِبُ الْاَمْرِ فَقَامَ بِهِ أَكْمَلَ قِيَامٍ وَ قَذَرَ قَوَاعِدَ الْإِسْلاَمِ وَمَهَدَامُوْرَهُ وَآوضَحَ أُصُولَهُ وَقُرُوعَهُ وَ دَحَلَ النَّاسَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ آفُواجًا (شرح مسلم ؟ دَحَلَ النَّاسَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ آفُواجًا (شرح مسلم ؟ کے قواعد مقرر فرملے' اس کے معاملات درست کے اس کے اصول و فروع کو واضح کیا اور پھر لوگ دین فداوندی میں گروہ در گروہ داخل ہوئے۔

پھر زمام اقتدار حصرت ابو بکر طاف کے ہاتھ آئی۔ انہوں نے مرتدین سے جملو کیا اور انہیں تہس نہس کردیا' بعدازاں حصرت عمر طاف خلیفہ بنے تو ان کے زمانہ خلافت میں اسلام کی حدود وسیع جو گئیں۔

جمال تک نبی اکرم طابیع کے اس ارشاد گرای کا تعلق ہے کہ حضرت صدیق اکبر ظاھ کے لوٹا کھینچنے میں ضعف تھا تو اس میں ان کے مخصر عرصہ خلافت کی خبر تھی ورنہ اس میں 'خدا معاف کرے۔ تنقیص شان کا کوئی مفہوم نہیں نہ اس میں کوئی اشارہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر ظاھ سے کوئی گناہ صاور ہوا' یہ تو اٹل عرب کا ایک انداز بیان ہے جمال تک ولایت و کومت عمر ظاھ کا تعلق ہے تو جب اس کا عرصہ اقترار دراز ہوا تو لوگول نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا' کرت فوجات شہول کی تقییرہ آبادکاری اور مالی و انتظامی اداروں کے قیام کی وجہ سے دائرہ اسلام میں وسعت آگئ۔

حضرت ابو ہریرہ بھی کی صدیث میں ہے کہ گویا یہ پانی دو ربو ڈول کو پلایا جارہا ہے ایک کا لا ربو ڑ ہے اور دوسرا سفید

خاکشری رنگ کا' اس کالے ربوڑ سے مراد اہل عرب ہیں اور سفید خاکشری رنگ والے تمهارے بھائی عجمی ہیں-اہام شافعی فرماتے ہیں "انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں اور ذکورہ بلا خواب میں صفت سے یہ تعبیر ہے کہ حضرت ابو بکر

صديق واله كاعرمه فلافت مخضر موكا اور ان كاجلدى وصال موجائ كا-"

حضرت جابر فاقع سے مروی ہے۔ حضور طابع نے فرمایا: آج آیک پاکباز مخص کو خواب میں دکھایا گیا کہ ابو بکر فاقع رسول الله طابع سے و وابستہ ہوئے جابر کہتے ہیں کہ جب ہم نمی الله طابع ہے و وابستہ ہوئے جابر کہتے ہیں کہ جب ہم نمی اکرم طابع کے پاس سے المحے کر آئے تو ہم نے کما اس پاکباز بھے سے مراو خود رسول الله طابع کی ذات مقدسہ ہے اور ان کا ایک دوسرے سے وابستہ ہوئے کی بیہ تعبیرہے کہ بیہ سب ای ترتیب سے اس دین کے والی و نائب بنیں گے جس کے مائے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول الله طابع کی و معوث فرمایا ہے۔ (حاکم بیعی)

الله تعالی کے حمد رسول الله طابع من مان منظم کے خواب دیکھا اور اسے حضرت ابو بکر صدیق عام کے سامنے بیان ابن شہاب زہری ریالی کتے ہیں کہ رسول الله طابع نے خواب دیکھا اور اسے حضرت ابو بکر صدیق عام کے سامنے بیان

بی ماہ بران دریا ہے۔ ارسان درج آگے کرتے ہوئے فرال میں ایک اور یں تم سے اڑھائی درج آگے کرتے ہوئے فرالا: اے اباکر ایس نے خواب میں دیکھا گویا میرا تمہارا دوڑ کا مقابلہ ہے اور میں تم سے اڑھائی درج آگے نکل گیا ہوں تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ! اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمت و منفرت میں لے جائے گا اور میں اڑھائی سال

تک آپ کے بعد زندہ رہوں گا۔ (بیمق)

عمو بن شرحیل مرسلا روایت کرتے ہیں کہ حضور طابی نے فرمایا: میں نے آج رات خواب دیکھا کہ کالے رنگ کا ایک ربوڑ میرے پیچھے آرہا ہے اور اس کے پیچھے ایک سفید ربوڑ ہے یمال تک کہ ساہ ربوڑ اس میں مم ہوکر رہ گیا' یہ من کر حضرت ابو بکر داڑھ نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ اہل عرب ہیں جو آپ کی پیروی کریں کے ان کے پیچھے مجمی ہوں کے '

Marfat.com

حضور المايم نے فرمايا: "بال" مع فرشتے نے مي تعبير بتائي على (يبق)

رسول الله طابیم نے فرمایا : میں نے خواب میں دیکھا کہ بنو تھم میرے منبر پر بندروں کی طرح انچیل کود رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں اس کے بعد نبی اکرم طابیم وصال تک کھل کرنہ ہنے۔ (حاکم از ابو ہریرہ)

ابو میب سے مروی ہے کہ حضور طابع نے بنی امیہ کو خواب میں اپنے منبر پر دیکھا تو آپ طابع کو ناگوار گزرا، پس آپ طابع کو وی ہوئی کہ یہ دنیا ہے جو بنی امیہ کو دی گئی ہے اس سے آپ طابط کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ (بیمق)

صحلبہ کرام رضی اللہ عنهم کے خوابوں کی وہ تعبیریں جو نبی ا کرم ملاہیم نے بیان فرمائیں

ابن شبب کتے ہیں 'کما جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ نے فتے کہ کے دن (کمہ شریف کی طرف جاتے ہوئے)
نی اکرم سلیمیز سے عرض کیا یارسول اللہ! جھے خواب میں دکھلیا گیا ہے کہ ہم کمہ کے قریب پنچ تو ایک کتیا غراتی ہوئی نکلی 'ہم
اس کے پاس آئے تو وہ اپنی پشت کے بل لیٹ گئی اس کا دودھ بھہ رہا تھا۔ آپ بلیمیز نے من کر فرمایا: ان کا کتا تو چاا گیا ہے
اور ان کی خوشحالی ہماری طرف آگئی ہے وہ اب تم سے رشتوں کا واسطہ دیکر مائلیں گے اور ان میں سے بعض افراد کے
ساتھ تمہاری طاقات ہوگی للذا اگر ابوسفیان سے تمہاری طاقات ہوتو اسے قتل نہ کرنا چنانچہ مر الظہران کے مقام پر
ابوسفیان اور حکیم بن حزام طے اور اس طرح وقوع پذیر ہواجس طرح رسول اللہ طابید نے بیان فرمایا تھا۔ (بیمق)

#### ابن زمیل جهنی کاخواب

این زمیل بھنی طافو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اسے نبی اکرم طابیع سے ذکر کیا میں نے عرض کیا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو ایک انتہائی کشاہ اور ہموار سوک پر دیکھا جو اپنی سواریوں پر جارے سے پھر ایس چراگاہ میں پہنچ کہ میری آنکھوں نے بھی اتن عمرہ چرگاہ نہیں دیکھی وہ چراگاہ حش برق چیکدار تھی اور قتم متم کی گھاس پر حجنم کے قطرے چیک رہے سے معلوم ہو آن تھا کہ جب وہ چراگاہ کے قریب پہنچ تو میں ہراول دستے میں تھا انہوں نے چرگاہ کو دیکھ کو تقطرے چیک رہے تھے۔ معلوم ہو آن تھا کہ جب وہ چراگاہ کے قریب بہنچ تو میں ہراول دستے میں تھا انہوں نے چرگاہ کہ بہت وہ لوگ نو تھیر بلند کیا پھر بر سرراہ ہی ڈیرہ ڈال دیا' اس کے بعد دو سرا قاقلہ آیا۔ وہ پہلے قافلے سے کئی گنا زیادہ تھا جب وہ لوگ بعض کے جاتھ ہو گئے۔ ان کے بعد ایک بہت بڑا قاقلہ چراگاہ کے قریب بعض نے جانور چرائے۔ پچھ نے گھاس کے گھے بیائے پھر روانہ ہو گئے۔ ان کے بعد ایک بہت بڑا قاقلہ چراگاہ کے قریب اترا اور چراگاہ کی وسعت و عمرگ کو دیکھ کر اللہ اکبر کہا' کہنے گئے ہیا کہی عمرہ منزل ہے میں انہیں غور سے دیکھ رہاتھا کہ وہ اترا اور چراگاہ کی وسعت و عمرگ کو دیکھ کر اللہ اکبر کہا' کہنے گئے ہیا کہی عمرہ منزل ہے میں انہیں غور سے دیکھ رہاتھا کہ وہ چرائی میان کا رہی خرائی بائیں بائیں بائیں بائی منہ پر تشریف فرماہیں جس کے سات نے بھی اور آپ سب سے او نچے ذیئے پر ہیں اور آپ کی دائی جانب ایک گندم گوں' اونچی ناک والا فخص کھڑا ہے جب وہ جین گورٹ ہے تو سب پر غالب رہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ کیا بین بیانہ چھررے بدن کا مرخ رنگ میانہ قد مختص میں منتگو کر آ ہے تو سب پر غالب رہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ کیا بین بیانہ چھررے بدن کا مرخ رنگ میانہ قد مختص منتگو کر آ ہے تو سب پر غالب رہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ کیا بین بیانہ چھرے بدن کا مرخ رنگ میانہ قد مختص منتکھور آ ہے تو سب پر غالب رہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ کیا بین بیانہ چھرے بدن کا مرخ رنگ میانہ قد مختص منتکھور آ ہے تو سب پر غالب رہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ کیا کھی جانے کیا کہ کیا کہ کا کہ کے دیکھور کے دیکھور کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کے دیکھور کے کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کے کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کورٹ کیا کہ کر کیا کہ کورٹ کے کہ کیا کہ کر کیا کہ کر کیا کہ کر کر کیا کہ کر کر کیا کہ کر کر کے کہ کیا کہ کر کر کر کر کیا کہ ک

کڑا ہے جس کے چرے پر کڑت ہے بل ہیں اور اس کے بال انہائی ساہ ہیں جب وہ بلت کرتا ہے تو سب لوگ بطور تعظیم و تکریم گوش بر آواز ہوجاتے ہیں ایک اور بزرگ دیکھا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اور شکل و شاہت میں سب سے زیادہ آپ سے مشاہت رکھتا ہے اور سب لوگ اسکی بلت مانتے ہیں اور ارادت مندی سے چیش آتے ہیں اس بزرگ کے آگ ایک عمر سیدہ کمزور او نمنی ہے جے آپ ہنکارہ ہیں۔ حضورانور طابح بنے یہ خواب سنا تو ایک لمحہ آپ کے چرہ اقد س کارنگ متغیر ہوگیا۔ پھر میہ حالت ختم ہوگئی اور فرمایا: جو نرم و فراخ راستہ تم نے دیکھا وہ ہدایت ربانی کا وہ راستہ ہی بر کم اب کارنگ متغیر ہوگیا۔ پھر میہ حالت ختم ہوگئی اور فرمایا: جو نرم و فراخ راستہ تم نے دیکھا وہ ہدایت ربانی کا وہ راستہ ہی بر کم اس بو اور جو چاگاہ تم نے دیکھی ہے وہ دنیا اس کی عیش سالنی اور آسودہ حال ہے، میں نے اور میرے اصحاب کرام نے اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رکھا نہ اس نے ہم سے کوئی تعلق رکھا پھر ہمارے بعد دو سرا قافلہ آیا جو تعداد میں ہمارے قافلے سے بردا تھا تو ان میں سے بعض نے چاگاہ میں جائور چرائے اور بعض نے گھاس کے گئے باندھ لئے یعنی بعض نے دنیا سے تست کیا اور اس کے باوجود نجات پاگئے۔

بعدازاں کیرتعداد پر مشمل بڑا قافلہ جو تم نے دیکھا اس کے لوگ چراگاہ کے دائیں بائیں پھیل گئے۔ مرادیہ ہے کہ وہ دنیا کی فریب کاریوں پر فریفتہ ہوگئے جہاں تک اے ابن ذمیل! تمہارا تعلق ہے تو تم سیدھے رائے پر گامزن رہ کر گزر گئے تم اس بر ثابت قدم رہو گے آا تکہ مجھ سے آملو گے اور وہ سات زیوں والا منبرجو تم نے مشاہرہ کیا اور میں اس کے آخری نزار سال میں ہوں اور آخری زینہ پر ہوں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی عمرسات ہزار سال ہے اور میں اس کے آخری ہزار سال میں ہوں اور وہ محض جو تم نے میری وائنی طرف دیکھا' وہ موئی علیہ السلام ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو سب پر چھا جاتے ہیں بائیں طرف والے محض عینی علیہ السلام ہیں جن کی ہم عزت و آکرام کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا آکرام کیا اور وہ بزرگ جو میرے سامنے سے وہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ہم سب ان کی اتباع و اقتداء کرتے ہیں اور وہ او نفی عمر میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہے۔ (طبرانی بیسی کی بشارت

امام بخاری قیس بن عباد طافع سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کتے ہیں میں ایک طقہ میں بیٹا تھا جس میں سعد بن الی وقاص طافع اللہ علیہ عبال کرے بیٹ کی انہ اللہ اور عبداللہ بن عمر طافع بھی تشریف فرہا تھے اس الثاء میں حضرت عبداللہ بن سلام گزرے۔ انہوں نے کہا: "یہ جنتی محض ہے" تو میں نے یہ بات حضرت عبداللہ سے کہی۔ کہا سجان اللہ! انہیں ایک بات نہیں کمنی چاہئے تھی جس کا انہیں علم نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے فواب ویکھا گویا ایک ستون ہے جے ایک سربز باغ میں گاڑا گیا ہے اور اس ستون کے اور چڑھے کہا تی سربز باغ میں گاڑا گیا ہے اور اس نے اور اس کے ایچ ایک خادم ہے اس خادم نے کہا اس ستون کے اور چڑھے کو چانچہ میں نے اور اس کے ایک خادم ہے اس خادم نے کہا اس ستون کے اور چڑھے کو چانچہ میں نے اور

چڑھ کر اس طقے کو تھام لیا۔ بعدازاں میں نے اس خواب کا تذکرہ نبی اکرم طابع سے کیا تو آپ طابع نے فرملا: یہ باغ گلفن اسلام ہے اور یہ ستون اسلام کا عمود ہے اور یہ عمود طقیم عمود و شقی این مضوط کرت ہے اس سے معلوم ہو آ ہے کہ تم دم آخر تک اسلام کے

ساتھ وابستہ رہو گے۔

حضرت ترشہ بن حر فزاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرایا: کہ سعد بن ابی و قاص والجه اور عبداللہ بن عمرو فیرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم ان کے جنتی ہونے کے بارے میں کیوں شہادت دی؟ پھر فرایا: میں ایک ون سویا ہوا تھا کہ خواب میں ایک فخص میرے پاس آیا اور کما "اٹھو" یہ کہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں اس کے ساتھ پل پڑا آگے بردھ کر میں نے اپ بائیں جانب چند رات دیکھے، میں نے ان میں سے کی رات کو افتیار کرنے کا اراوہ کیا تو اس فخص نے کما: ان راستوں پر نہ چلو یہ ہو یہ بائیں طرف دو ذرخ کی طرف جانے والوں کے رات ہیں پھر ججے وائیں طرف ایک بڑے رات کی سوئی کر ایس اوھر اوھر اوھر جاتی دکھائی دیں۔ اس فخص نے کما: اس بڑے رات پر چلو پھر وہ بھے ایک بڑے رات پر پھوٹی چھوٹی راہیں اوھر اوھر جاتی دکھائی دیں۔ اس فخص نے کما: اس بڑے رات پر چلو پھر وہ بھے کہ کر ان پر کرنا 'چند مرتبہ میں نے یہ کوشش کی۔ اس کے بعد وہ فخص بھو کو آگے لے چلا آآگہ ہم ایک ستون کے پاس کے بل گر پڑا 'چند مرتبہ میں نے یہ کوشش کی۔ اس کے بعد وہ فخص بھو کو آگے لے چلا آآگہ ہم ایک ستون کے پاس کے بل گر پڑا 'چند مرتبہ میں نے یہ کوشش کی۔ اس کے بعد وہ فخص بھو کو آگے لے چلا آآگہ ہم ایک ستون کے پاس کے بی کر کر وی کو ک سے دیا تھیں اس کی وی ٹی تو اس نے سرا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف بھینک دیا 'میں اس کے اوپر کی کر کہ میں اس کے دو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف بھینک دیا 'میں اس کے اوپر کہ صبح میری آ تکھ کھل گئ تو میں نے نبی آکرم طبیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کی۔

نسائی اور ابن ماجہ میں خرشہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم مٹائیا نے خواب سن کر حضرت عبداللہ واللہ سے فرمایا: اس خواب میں بھلائی کی بشارت ہے اس میں برا راستہ محشرہے اور بہاڑ منزل شداء ہے مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ تم اس منزل کو نہ یاسکو گے۔

الم م قسطلانی مواہب میں لکھتے ہیں "میہ پیش گوئی ہمارے نی محمدر سول الله طابع کے ولا کل نبوت میں سے ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام نے جام شہاوت نہ پیا بلکہ حضرت امیر معلویہ کی خلافت کے او کل میں 'مدینہ منورہ ہی میں بستر مرگ پر رائی ملک عدم ہوئے۔"

### حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنما كاخواب

حضرت عبداللہ بن عرفاہ بیان فرماتے ہیں کہ نی اکرم طابع کے عدمبارک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اپنے خواب نی اکرم طابع سے سال خواب نی اکرم طابع سے بیان کرتے سے تو آپ طابع انہیں ان خوابوں کی تعبیرہتاتے 'اس زمانے میں میں نو فیز اور کم س تھا' شادی سے پہلے میرا مسکن مجد تھا۔ ایک وفعہ میرے ول میں یہ خیال آیا کہ عبداللہ! اگر تم میں بھلائی دیکھتا ہو تو جمعے بھی ایسا ی خواب دیکھتے چنانچہ ایک رات میں سونے لیٹا تو میں نے دعاکی اے اللہ! اگر تو جھے میں کوئی بھلائی دیکھتا ہوں کہ خواب خواب دیکھا جس میری آئے لگ گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خواب خواب دیکھا جس میری آئے لگ گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے باس دو فرشتے آئے ان کیا تھوں میں توسیع کے اگر تھے وہ دونوں میں جھے جھم کی طرف لے جانے لگے میں ان

کے سامنے اللہ سے یوں دعاکرنے لگا۔ اللہ! میں تھے سے جنم کی پناہ مانگراہوں ' پھر میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جھے سے ملا ہو اس کے ہاتھ میں آئی گرز ہے اس نے جھے سے کہا: ڈرو نہیں تم اچھے آدی ہو ' کاش! تم کشت کے ساتھ نماز پر ہو ' بعد ازاں وہ فرشتے جھے لے چلے یماں تک کہ جنم کے کنارے جا کھڑاکیا ' میں نے دیکھا کہ جنم میں کنو میں کی ماند گرائی اور لیٹ ہے اس کے قرون (لکڑی رکھنے کی جگہیں) ہیں اور جر دو قرن کے درمیان ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں لوہ کا گرز ہے میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ذنجیوں میں جکڑے اوندھے لئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ قریش میں نے بہان کرز ہے میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ زنجیوں میں جکڑے اوندھے لئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ قریش میں نے بہان کرز ہے میں نے بہارہ واللہ علی جانب لے آئے میں نے یہ خواب حضرت حفصہ کو منایا اور انہوں نے یہ نبی اکرم طابیخ کے گوش گزار کیا۔ س کر رسول اللہ علی جانب لے آئے میں نے یہ خواب حضرت حفصہ کو منایا اور انہوں نے یہ نبی اکرم طابیخ کے گوش گزار کیا۔ س کر رسول اللہ علی جانب نے قربیان عبداللہ صالح مرد ہے۔ (بخاری شریف ص 2-101)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک کملاا ہے اور جنت کے جس مکان میں جانا چاہتا ہوں وہ مجھ کو اڑا کرلے جاتا ہے میں نے یہ خواب اپنی بمن حفصہ سے بیان کیا اور حفسہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نے رسول اللہ طابیم سے اِس کا ذکر کیا۔ آپ طابیم نے فرمایا : تمہارا بھائی نیک مخص ہے یا یوں فرمایا :کہ عبداللہ نیک مخص ہے۔ (بخاری شریف)

### زراره بن عمرو دايع كاخواب

ابن سعد اور ابن شاہین بطریق ابوالجن مدائن روایت کرتے ہیں کہ یمن کے قبیلے نفح کا ایک وفد محرم دس ہجری ہیں رسول اللہ طاہیم کی خدمت ہیں حاضر ہوا یہ وفد دو سو آدمیوں پر مشتل تھا اور اس کی قیادت زرارہ بن عمرو کر رہے تھے۔ زرارہ بن عمرو طاہد نے عرض کیا یارسول اللہ! ہیں نے دوران سفر ایک عجیب و غریب اور ہولتاک خواب دیکھا ہے حضور طاہد نے دریافت فرایا تم نے کیادیکھا؟ عرض کیا ہیں نے ایک گدھی دیکھی جے میں نے اپنے قبیلے ہیں چموڑا تھا، اس گدھی نے دریافت فرایا تم نے بیجھے کوئی لودری ہموڑی ہے؟ بمری کا ایک بچہ جنم دیا ہے ایس کر حضور طاہد نے بچھا: کیا تم نے بیجھے کوئی لودری چموڑی ہے؟ عرض کیا "بال" فرمایا: اس نے ایک بچہ جنم دیا ہے اور وہ تمارا بیٹا ہے۔ زرارہ نے کما: پھر اس کا رنگ کالا مائل سرفی کوں ہے؟

حضور طائظ نے فرمایا: میرے قریب آئے 'پی وہ قریب آیا تو حضور طائظ نے پوچھا: کیا تہمارے جم پر برص کا داغ کے جفت م ہے جسے تم چھپاتے ہو؟ اس نے بواب ویا ہال بی افتح ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آپ طائع سے پہلے اس داغ برص کا کسی کو علم نہیں ہوا نہ اس پر کوئی مطلع ہوا ہے فرمایا: یہ اسی داغ کا مظرم عرض کیا یارسول اللہ! میں نے اس خواب میں نعمان بن منذر شاہ جرہ کو دیکھا اس کے جمم پر دو پوشاکیں' دو بازو بند اور دو مندرے ہیں۔ فرمایا: وہ عرب کا بادشاہ ہے بھرین لباس اور زیب و زینت کی طرف لوٹے گا۔

عرض کیا یارسول اللہ! میں نے ایک بوٹرمی سفید ، سام بالوں والی دیکھی ہے جو نشن سے برآمہ ہوئی۔ فرمایا : وہ دنیا کی بقیہ عرب۔ نیز کما میں نے ایک آگ و کھی ہے جو زمین کے نکل اور اسٹے اے ورمیان ماکل ہوگئ اور وہ آگ

یکار کر کہتی ہے۔

لَظٰی لَظٰی بَصِیْرُ وَاعْمٰی اَظْعِمُونِیْ آ کِلُکُمْ وَ جُرُکِیْ آگ ہے دیکھتی ہے اور اندھی (بن جاتی) ہے کہتی ہے اَلْمٰلِکُمْ وَ مَالِکُمْ مَعْمِی الله اِیْمُ الله اِیْمُ الله اِیْمُ مِیْمِی الله اِیْمُ مِیْمِی الله اِیْمُ مِیْمِی الله اِیْمُ مِیْمِی اِیْمُ مِیْمِی مِیْمِی اِیْمُ مِیْمِی مِیْمِی مِیْمِی مِیْمِی مِیْمُ مِیْمِی مِیْمُ مِیْمِی مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمِی مِیْمِی مِیْمُونِ مِیْمُ مِیْمِی مِیْمُونِی مِیْمُ مِیْمِی مِیْمُونِی مِیْمُ مِیْمُ مِیْمُ مِیْمِی مِیْمُ مِی مِیْمُ مِی مِیْمُ 
خون دو سرے مومن کے نزدیک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ شیریں ہوگا اگر تمہارا بیٹا فوت ہوگیا توہ فتنہ تہیں آئے گا اور اگر تم وصال کر گئے تو وہ فتنہ تمہارے بیٹے کو اپنی گرفت میں لے لے گا چنانچہ زرارہ کا انقال ہوگیا اور ان کا بیٹا زندہ رہا اور وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عثان طاقے کی بیعت توڑ کر بغلوت کی تھی۔

### ایک صحالی کا خواب

حضرت سمرہ بیابھ ابن جندب بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے کہا: یارسول اللہ! میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ڈول آسان سے نظایا گیا ہے حضرت المجر بیابی بیا پھر حضرت المجان سے نظامی کیا گئے ہے تھوڑا ساپانی پیا پھر حضرت عمر فاقع آئے اور انہوں نے بھی جی بھر کر نوش کیا عمر فاقع آئے اور انہوں نے بھی جی بھر کر نوش کیا بعد ازاں حضرت علی فاقع تشریف لائے تو وہ ڈول تھنچ لیا گیا گراس میں سے بچھ پانی ان پر انڈیل دیا گیا۔ (احمد ابوداؤد)

اس خواب میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے عمد خلافت کے فتوں اور اختلاف و افتراق کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کی خلافت پر اجماع منعقد ہوا گر کچھ ہی عرصہ کے بعد اسحاب جمل نے ان کے خلاف خروج کیا نیز حضرت امیر معلویہ والحے نے اہل شام کے ہمراہ بیعت سے انکار کردیا پھر وہ جنگ صفین میں ان کے خلاف صف آراء ہوئے بعد انہوں نے مصر پر غلبہ حاصل کرلیا اوھر حور یوں نے بھی حضرت علی والحے کے خلاف بعنوت کی۔ یعد خلافت میں انہیں چین نصیب نہ ہوا۔

### حفرت ملحه ويلجو كأخواب

حضرت طلحہ طاقع بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ قبیلہ بلی کے دو مخص جنہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ رسول اکرم الکیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ہر ایک جماد میں بازی لے جانے کی کوشش کرتا چنانچہ ایک جنگ میں وہ ایک مجابد شہید ہوگیا اور دو سرا اس کے بعد ایک سال تک زندہ رہا۔

مجھ سے کہا: تم واپس چلے جاؤ۔ تہمیں ابھی جنت میں واخل ہونے کی اجازت نہیں۔ " مبح کے وقت طلح نے لوگوں کو یہ خواب بیان کیا تو وہ برے جیران ہوئے۔ یہ سن کر حضور طابع اللہ نے فرمایا : کیا وہ مخص شہید ہونے والے کے بعد ایک سال تک زندہ نہیں رہا اور اس نے اس عرصہ میں اتنی نماذیں نہیں پڑھیں 'اتنے سجدے نہیں دیئے اور اس قدر روزے نہیں رکھے؟ (بہتی)

میرا خیال ہے کہ یمال بعض وہ خواب ذکر کر دیئے جائیں جو نی آکرم طبیخ کے عمد ہمایوں میں دیکھے گئے اور جو نی آکرم طبیخ کے نوب پر دلالت کرتے ہیں آگرچہ ان خوابوں کا ہمارے ذریجٹ خوابوں سے تعلق نہیں جو نی آکرم طبیخ کے علم غیب پر دلالت کرتے ہیں خواہ یہ خواب نی آکرم طبیخ نے خود دیکھے ہوں یا کسی اور نے اور آپ طبیخ نے ان خوابوں کی صرف تعبیر بیان فرمائی ہو' پھروہ خواب اسی طرح ظاہر ہوئے جس طرح دیکھنے والے نے انہیں دیکھا اور نی آکرم طبیخ نے ان کی تعبیر بیان فرمائی ہو' بھروہ خواب صحت نبوت محمدید تعبیر بیان فرمائی۔ آئندہ ذکر ہونے والے خواب آگرچہ اس قبیل کے نہیں تاہم ان میں سے ہر ایک خواب صحت نبوت محمدید (علیہ التحیتہ والشاء) کی دلیل ہوئے میں ذکورہ بالا خوابوں کے ساتھ مشارکت رکھتا ہے۔

### عاتكه بنت عبدالمطلب كاخواب

اس خواب کو حاکم اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے ایک قابل اعتاد راوی نے بحوالہ عکرمہ از ابن عباس اور بربید بن از عود بن زبیر خبردی کہ عاتکہ بنت عبدا لمعلب نے ضم ضم غفاری کی کمہ آمد سے تین رات قبل ایک پریٹان کن خواب دیکھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی عباس بن عبدا لمعلب كو بلا بيجا اور ان سے كما: بعائى جان ايخدا! آج رات من في انتمائى ڈراؤنا خواب ديكھا ہے جھے ڈر ہے كم كسيس اس کے سبب سے آپ کی قوم پر کوئی آفت اور مصیبت نہ آباے۔ اس لئے جو کچھ میں آپ سے بیان کروں اسے پوشیدہ رکھے۔ حضرت عباس نے عاتکہ سے کہا: تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے ایک شرسوار دیکھا جس نے ابطح یس کھرے ہوکر بلند آواز سے کما: اے غدارو! اے دغا بازوں کی اولاد! تین دن کے اندر اپنی قل گاہوں کی طرف نکلو، میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے اردگرد جمع ہوگئے پھروہ مجد حرام میں چلا گیا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے مسجد میں واخل ہونے گے۔ بعدازاں اونث اے لیکر خانہ کعبہ کے اوپر ظاہر ہوا۔ اس نے چلاکر کما اے غدارو! تین دن کے اندر اپنے مقتل کی طرف چلو' پھروہ اونٹ اس کے ساتھ کوہ ابو تیس پر نظر آیا تو اس نے وہی خوفناک اعلان دہرایا اس کے بعد اس نے ایک چٹان کی کر اردھائی جو اردھکتی ہوئی دامن کوہ میں آئی اور عرب کرے عرب ہو کر بھر گئی اور ملہ کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جمال اس کے مکڑے نہ پننچ ہوں حضرت عباس والھ نے من کر کما بخدا! یہ تو بہت حیران کن خواب ہے اسے صیغہ راز میں رکھنا اور کی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ پھر عباس نکلے اور اینے دوست ولید بن عتب سے طے۔ اس سے خواب بیان کیا اور اسے بوشدہ رکھنے کی اکد کی۔ ولید نے اس خواب کا تذکروانے بات عتب سے کیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات سارے ملہ میں میل من اور قریش کی مجلول میں اس پر تبھرے موسے لکے مجل عبان کا بیان ہے کہ میں مج سورے بیت الله شریف

کے طواف کے لئے گیا تو ابوجهل قرایش کی مجلس میں بیٹھا تھا اور سب کا موضوع مخن عاتکہ کاخواب تھا۔

جب جمعے ابوجل نے دیکھا تو کہ ابوالفنل! طواف سے فارغ ہوکر ہمارے پاس آنا چانچہ میں فارغ ہوکر ان کے پاس آبیٹالہ ابوجل نے جمعے کہ ان اسے بی عبدالمطلب! تم میں یہ "نیہ" کب پیدا ہوگئ ہے؟ میں نے بوچھا: بات کیا ہے؟ اس نے کہا: وی خواب جو عاکد نے بیان کیا ہے۔ میں نے کہا: اس نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا اے بی عبدالمطلب! کیا تم

اں بات پر راضی اور خوش نہ سے کہ تمارے مردی بنی بنتے۔ اب تو تماری عور تیں بھی نبوت کے دعوے کرنے گی ہیں' عالکہ سجھتی ہے کہ اس نے خواب میں ایک مخص کو دیکھا جس نے اعلان کیا کہ تین دن کے اندر جنگ کے لئے نکلو۔ ہم

عائلہ مجھی ہے نہ ان سے تواب میں ایک میں و وقع اس سین یوند میں دن سے انداز جب سے سور ہما ہے سور ہم ایر جب سے سو نین دن تک انتظار کریں گے اگر اس کا دعویٰ سچاہے تو ان نین دنول میں ظاہر ہوجائے گا اور اگر تین دن گزر گئے اور ایا واقعہ ظہور پذیر نہ ہوا تو ہم تمہارے بارے میں رقم کردیں گے کہ بنو عبدالمطلب کا گھرانہ سارے عرب میں سب سے زیادہ

-ج- ئا بەج

حضرت عباس والد کا بیان ہے ' بخدا! میں ابوجس کے اس طرز عمل کا کوئی بحربور جواب نہ دے سکا سوائے اس کے کہ میں نے اس خواب کا انکار کردیا اور کہا کہ عائکہ نے کوئی خواب نہیں دیکھا' پھر مجلس برخاست ہوئی اور ہم منتشر ہوگئے جب شام ہوئی تو بنو عبدالمطلب کی ہر عورت میرے پاس آئی اور کئے گئی۔ کیا تم نے گوارا کرلیا کہ وہ بدکار خبیث تہارے مردول کی عزت و ناموس میں ہاتھ ڈالے اور تہاری عورتوں کی توہین اور بے عزتی کرے۔ تم خاموشی سے یہ جنگ آمیز کنتگو سنتے رہے اور یہ سب پچھ من کر غیرت نہ آئی۔ میں نے کہا: بخدا! میں اس وقت کوئی برا جواب نہ دے پیا۔ اللہ کی منم اب اس اس نے دوبارہ بات کی تو میں اس سے تعرض کروں گا اور اس کا بندوبست کروں گا۔ عائکہ کے خواب کے تیرے دن مجمع شعدید غصہ تھا میری نظر تیز تمی اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے انتقام لینے کا ایک بمترین موقع ضائع کردیا ہے۔ بنی میں مسجد میں آیا تو اسے اس صالت میں دیکھا گویا میں بے خود ہوکر اس سے نینٹے کے لئے جارہا ہوں' وہ دیلا پتا' تیز کی مران 'ور تیز نظر تھا اور سرعت رفاری کے ساتھ مسجد کے دروازے کی طرف نکل گیا میں نے دل میں کہا اس پر مزان 'ور تیز نظر تھا اور سرعت رفاری کے ساتھ مسجد کے دروازے کی طرف نکل گیا میں نے دل میں کہا اس پر

• مزاج تیز زبان اور تیز نظر تما اور سرعت رفاری کے ساتھ معجد کے دروازے کی طرف نقل کیا میں نے دل میں اما اس پر ا اللہ کی لعنت ہو کیا اس کی ساری حرکلت اس لئے ہیں کہ میں اے گلی گلوچ کروں گا۔ ای اثناء میں اچانک اس نے ایک آواز سنی جو میرے کانوں تک نہ پہنچی۔ یہ صمنم غفاری کی آواز سنی جو بطن وادی میں اپنے اونٹ پر کھڑے ہوکر چلا رہا تھا۔

اس نے اونٹ کی ناک کلٹ ڈالی تھی کباوا الث ویا تھا اور قیص جاک کرلی تھی۔ وہ کمہ رہا تھا اے گروہ قرایش! تمهارے جا تجارتی سلان والے اونٹ تمهارے تجارتی سلان والے اونٹ اپنے اس مال کی حفاظت کرو جو ابوسفیان کے ہمراہ ہے میں نہیں سجھتا کہ وہ سلان اب تمهارے ہاتھ آئے۔ مجر (طابع) اور ان کے ساتھیوں نے اسے روک لیا ہے المدد! المدد! اس

کیں بھتا کہ وہ سلکن آب ممارے ہاتھ آئے۔ جمد (شاہر) اور ان نے سامیوں نے آسے روک نیا ہے المدد! المدد! اس ﴿ خوفناک اعلان نے مجھے ابوجمل سے اور ابوجمل کو مجھ سے غافل کردیا۔ لوگوں نے بہت عجلت میں تیاری کی اور قلفے کی ﴾ طرف نکل پڑے۔ بعدازاں بدر کے مقام پر جو مصیبت اور قیامت ان پر ٹوٹی وہ پوشیدہ نہیں۔ (سیرت ابن ہشام 6-6)

البداية والنهلية مغير نبر) البداية والنهلية مغير نبر) المرابع 
### جميم بن صلت كاخواب

ابن شہاب اور عوہ بن ذہیرے مودی ہے کہ جب مشرکین قریش بررکی طرف روانہ ہوئے تو شام کے وقت بحف کے مقام پر انزے ان میں بنو مطلب بن عبد مناف کا آیک فخص جمیم بن صلت بھی ساتھ تھا۔ اس نے سر زمین پر رکھا تو اے او نگھ آگئے۔ پھر اچانک خوفزدہ ہوکر اٹھ بیٹا اور اپنے ساتھیوں سے کنے لگا کیا تم نے ابھی آیک شہوار دیکھا جو میرے سامنے کھڑا تھا؟ انہوں نے جواب دیا «نہیں» کیا تم پاگل ہوگئے ہو' اس نے کھا: ابھی میرے سامنے آیک شہوار کھڑا تھا اور کمہ رہا تھا۔ ابوجمل' عتب' شیبہ' زمعہ' ابوالبختری اور امیہ بن خلف سرواران قریش قتل ہوگئے ہیں۔ اس کے ساتھیوں نے کھا: شیبہ شیبہ' زمعہ' ابوالبختری اور امیہ بن خلف سرواران قریش قتل ہوگئے ہیں۔ اس کے ساتھیوں نے کھا: شیطان تم سے کھیلنا ہے۔ بعدازاں یہ بات ابوجمل تک پہنچائی گئی تو اس نے برہم ہوکر کھا' تم نی مطلب بھی بنو ہاشم کی طرح جموث پیش کرنے لگے ہو' کل دیکھا جائے گا کہ کون قتل ہو تا ہے پس وہ سب سرواران قریش مارے گئے جن کی خواب میں جموث پیش کرنے لگے ہو' کل دیکھا جائے گا کہ کون قتل ہو تا ہے پس وہ سب سرواران قریش مارے گئے جن کی خواب میں خبردی گئی تھی۔ (بیسق)

## حضرت سوده ام المومنين رضى الله تعالى عنها كاخواب

ابن سعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنما سکران بن عوام کے عقد زوجیت میں تخص انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ نبی اکرم طابیخ خرام ناز فرماتے ہوئے آئے یہاں تک کہ ان کی گردن کو پابل فرمایا انہوں نے اس خواب سے اپنے شوہر کو آگاہ کیا تو اس نے کما: کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تر میری موت واقع ہوجائے گی اور تم مجمد طابیخا سے شادی کرد گی۔ پھر ایک اور رات انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے میری موت واقع ہوجائے گی اور تم مجمد طابیخا سے شادی کرد گی۔ پھر ایک اور رات انہوں نے خواب بھی اپنے شوہر کو بتایا تو نوٹ کر ان پر آگرا ہے وہ اس دفت لیٹی ہوئی تخص ' حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنما نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے اس کی تجیر بیان کرتے ہوئے کہا اگر یہ خواب بھی بھی جابت ہوا تو میں زیادہ عرصہ ذمہ نہیں رہوں گا اور تم میرے مرنے کے بعد نکاح کراوگ چنانچہ اس روز سکران بیار ہوگیا اور چند دن بیار رہ کر فوت ہوگیا اس کی وفات کے بعد نمی اگریما

## ام المومنين حضرت جورييه رضى الله تعلل عنها كاخواب

حرام بن بشام اپن والد بشام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جو رہید رضی اللہ عنمانے بیان فرمایا: کہ میں نے نبی اکرم الطبیع کی تشریف آوری سے تمین دن قبل خواب میں دیکھا گویا ایک چاند بیرب سے چل کر میری آغوش میں اڑا ہے جمعے یہ بلت گوار نہ تھی کہ اس کا تذکرہ کسی سے کروں یہاں تک کہ نبی اکرم طابیع تشریف لے آئے۔ پھر جب ہمیں قیدی بنالیا گیا تو جمعے توقع می پیدا ہوگئی چنانچہ نبی اکرم طابیع نے جمعے آزاد فرماکر حبالہ نکاح میں لے لیا۔ (بیمق)

ام المومنین حضرت صفید رضی الله تعالی عنما کا خواب حضرت عبدالله عنما کا خواب حضرت عبدالله بن عررضی الله تعالی عنما کی حضرت عبدالله بن عررضی الله تعالی عنما کی الله عنما کی آ کھ میں نیلاہث دیکھی ' دریافت فرمایا : بیر کیسی نیلاہث ہے ' عرض کیا میرا سر میرے سابق شوہر ابن ابی حقیق کی گود میں تھا

اور میں سو رہی تھی ای اثناء میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند میری گود میں اثر آیا ہے، میں نے بیدار ہونے کے بعد ب

خواب اینے شو ہر کو سایا تو اس نے مجھے تھے ٹردے مارا اور کما: ملک پٹرب کی تمنا کرری ہو۔ (بہتی) ابن سعد عيد بن بلال سے روايت كرتے ہيں كه حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين كه ابعى وه ابنى قوم

ا ای میں تھیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور وہ مخص جو اپنی رسالت و نبوت کا دعویدار ہے ایک فرشتے کے بروں

کے ینچے چھے ہیں یہ خواب س کر معرت صفید کی قوم نے ان سے سخت کلامی کی اور براجملا کہا۔ ابو علی کی روایت میں ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی میں کہ جب میں نبی اکرم مال کے پاس پنجی تو اس

وقت سارے جمال میں آپ سے زیادہ پندیدہ مخص کوئی نہ تھا اور ابھی اپنی جگہ سے نہ اٹھی کہ حضور مٹاہیم ساری دنیا ہے زمادہ مجھے محبوب ہو گئے۔

## حضرت سعد بن اني و قاص رابعُو کا خواب

حضرت سعد بن انی وقاص عالم بیان کرتے ہیں ' میں نے اسلام قبول کرنے سے تین دن پہلے خواب میں دیکھا کہ محویا میں سخت تاریکی میں ہوں اور کوئی چیز سوجمائی نسیں وین اچانک ایک چاند ضوفشاں ہوجاتا ہے تو میں اس کے پیچے چل پرتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جھ سے سبقت لے جاتے ہیں اور اس جاند کی طرف برسے جاتے ہیں میری نظر حضرت زید بن حارث واله ، معرت علی واله اور معرت ابو بر صدیق واله پر پرتی ہے میں ان سے بوجمتا ہوں کہ آپ کب یمال آئے

ين؟ انهول نے جواب دیا "اہمی" بعدازال مجھے اطلاع کمی کہ نبی اکرم مطابع اسلام کی خفیہ وعوت دیتے ہیں تو میں نے شعب اجیاد میں آپ مالیا سے طاقات کی اور پوچھا: آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ مالیا اس بات کی دعوت

### لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ

کی شمادت دو چنانچہ میں نے توحید و رسالت کی گواہی دی۔ (ابن الی الدنیا ابن عساکر) · خالد بن سعيد بن العاص كا خواب

محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثلن روايت كرت بيل كه حضرت خالد بن سعيد قديم الاسلام تن وه اين سب بعاكيول ي پہلے مسلمان ہوئے ان کے آغاز اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک وسیع و عریض آگ جس کی

، وسعول كو الله اى جانا ب ك كناو كم كور ي اور ان كايل النين ان آك ين و كليل ربا ب جبه ني ارم العظ انسی ازار مدے پر کر روک رہے ہیں مالہ آپ مال میں کر نہ جائیں۔ حفرت فالد تھراکر اٹھ بیضے اور کا: میں اللہ ی

قتم کھاکر کہنا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے بعدازاں وہ حضرت صدیق اکبر ظام کے پاس آئے اور ان سے خواب کا ذکر کہا۔ حضرت ابو بكر واله نے خواب من كر فرمايا : " تتمهارے ساتھ بھلائى كا ارادہ كيا كيا ہے۔ يه حضرت محمد رسول الله باليظ موجود بين ان کی اتباع کیجئے چنانچہ وہ نی اکرم مٹھام کی خدمت میں حاضر ہوکر کئے لگے یامحہ! آپ کس بات کی وعوت دیتے ہیں؟ فرمایا: أَدْعُوْا إِلَى اللَّهِ وَخْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا ﴿ مِنْ اللَّهُ وَصِهِ لَا شَرِيكَ لَه كى طرف وعوت ويتا بول اور اس بات کی طرف کہ محمد الفظم اللہ کے بندے اور رسول ہیں 'نیز اس بلت کی وعوت ریتا ہول کہ تم بت برستی چھوڑ وو جو نہ سنتے ہی نہ دیکھتے ہی اور جو نہ تفع دے سکتے ہیں نہ نقصان وہ تو یہ بھی نمیں جانے کہ کس نے ان کی پرسٹش کی ہے اور کس نے نہیں گی۔

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ تَخْلَعُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ حَجْرِلاً يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُضِّر ولاَ يَنْفَعُ وَلاَ يُذْرِيْ مَنْ عَبَّدَهُ مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدُهُ

یہ س کر حضرت خالد نے اسلام قبول کرلیا جب ان کے والد کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے حضرت خالد رضی الله تعالی عنه کی حلاش میں آدمی جیسے جب محرینیے تو باپ نے سخت ڈاٹٹا اور زدوکوب کیا اور کہا: بخدا! میں تہیں اب کھاتا نہیں دول گا۔ حضرت خلد نے کما: اگر تم مجھے کھانا نہ وو کے تو اللہ تعالی مجھے روزی عطا فرمائے گا جس پر میں گزارہ کرلوں گا۔ (البدايه والنهاية 3-31 (ابن سعد بيعق)

صالح بن کیسان روایت کرتے ہیں کہ حضرت خلد بن سعید نے طاح نے بیان کیا میں نے بعثت نبوی سے کمل خواب ر یکھا کہ ایک تاریکی مکہ شریف پر چھا گئی جس میں نہ تو کوئی بیاڑ نظر آتا تھا نہ میدان' پھر میں نے ایک روشنی دیکھی جو چراغ کی روشنی کی مانند زمزم سے نکلی اور جول جول وہ روشنی بلند ہوتی گئی اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا' سب سے پہلے اس روشنی نے میرے گئے بیت اللہ شریف کو مجمعًا دیا پھروہ روشنی اتنی پر میں کہ کوئی بیاڑ اور میدان ایبانہ رہا جے میں نے نہ د کید لیا ہو' بعدازال وہ روشنی افتی آسان پر چما گئ پرنے از کر نخلتان برب جس میں گدری مجوریں تھیں' پر پڑی۔ مجھے آواز آئی کوئی اس روشن میں یکار کر کمد رہا تھا۔

پاک ہے اللہ کی ذات یاک ہے اللہ کی ذات ' خدائی منعوبہ کمل ہوگیا ہے اور مارقہ کا بیٹا اورج اور ا کم کے ورمیان سک باری سے ہلاک ہوگیا اس امت کو سعادت مندی حاصل ہوگی ناخواندہ لوگوں کا پیغیر آگیا اور نوشتہ تقدیر اپنی میعاد کو پیچے گیا اس بتی کے باشندوں نے اس پیفیری کلذیب کی للذا اسے دو بار سزا دی جائے گی تیری بار وہ توبہ کرلیں مے تین عذاب باقی ہیں ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔

خلد بن سعید نے اپنا خواب اینے بھائی عمرو بن سعید کو سایا تو اس نے کما تم نے برا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے' میرا خیال ہے کہ اس واقعہ کا ظہور بن عبدالمطلب میں ہوگا کیونکہ جو روشنی تم نے دیکھی ہے وہ زمزم سے نگل ہے۔ اس روایت کو دار تعلی ف افراد میں اور این عمارت واقدی ہے نقل کیا ہے۔ داقدی کتے ہیں کہ مولی بن عقبہ

نے روایت کی کہ میں نے یہ روایت ام فلد بنت فلد سے سی 'اس روایت کے آخر میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت فلد اپنا اسلام لانے کا سبب یمی خواب قرار دیتے تھے۔ ام فلد بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے میرے والد مشرف باسلام ہوئے کو نکہ انہوں اپنے خواب کا تذکرہ نبی اکرم طابع سے فرمایا: تو حضور طابع نے ارشاد فرمایا: بخدا!وہ نور میں ہی ہوں اور میں الله تعالی کا رسول ہوں۔ یہ تعبیر من کر حضرت فلد ایمان لے آئے۔ (ابن سعد)

### حضرت خالدبن وليد ولطه كاخواب

ابن سعد اور بیمق حضرت خالد بن ولید عظم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: میں نے عالم رؤیا میں دیکھا گویا میں ایک نگ قط زوہ علاقے میں ہوں پھر وہاں سے نگل کر ایک وسیع اور سرسبز و شاواب علاقے میں آگیا ہوں پھر خیال کیا کہ یہ تو ایک خواب بی ہے بعدازاں جب میں مدینہ منورہ آگیا تو میں نے کما: کہ میں اس بات کا ذکر حضرت صدیق آکبر وہوں سے کہ یہ تو ایک خواب بی ہے بعدازاں جب میں مدینہ منورہ آگیا تو میں نے کما: کہ میں اس بات کا ذکر حضرت صدیق آکبر وہوں سے کوں گا۔ حضرت صدیق آکبر وہوں کے دست اور خوشحالی سے کروں گا۔ حضرت صدیق آکبر وہوں کے این سعد بیسی البدایت والتمایتہ والحمان ہوکر فضائے اسلام میں آتا ہے۔ (ابن سعد بیسی البدایت والتمایتہ والتمایتہ 238-2

### عبدالله بن زيدالانصاري دايع كاخواب

حضرت عبداللہ بن زید انساری والح سے مروی ہے کہ نبی اکرم طابع نے لوگوں کو نماز کے وقت اکٹھا کرنے کیلئے بوق یا ناقوس کا ارادہ فرمایا' اس عرصہ میں مجھے خواب میں ایک فخص دکھائی دیا جس کا لباس سبز تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا میں نے اس سے کما: تو اس کیا کرے گا؟ میں نے کما: تھا میں نے کما: تو اس سے کہا اس نے کما: تو اس سے بہتر ہے؟ میں نے کما: اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لئے بلاؤں گا۔ اس نے کما: کیا میں تجھے کو ایسی چیز نہ بتا ووں جو اس سے بہتر ہے؟ میں نے دواب دیا "ہاں" تو اس نے اذان کے تمام کلمات بتادیے۔ بعد ازاں عبداللہ نبی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خواب کی کیفیت بیان کی۔ اس اثناء میں حضرت عمر ظاہر آگئے اور کما: بخدا! میں نے بھی اس خواب کی ماند خواب دیکھا ہے۔ (ابن ماجہ)

ابوداؤد اور بیعی نے بطریق ابن ابی لیلی اختلاف الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابوداؤد کی مراسل میں عبید بن عمرے روایت ہے کہ جب معزت عمر ظاہر نے خواب میں کلمات اذان دیکھے تو نبی اکرم بیلینظ کی خدمت اقدس میں بتانے کیا تھے آئے وہاں پنچے تو ان سے پہلے وی آنچی کھی۔ حضور طابینظ نے فرمایا: اس معللہ میں وی تم سے سبقت لے گئی ہے۔ اصادیث معراج میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے معراج کی رات کلمات اذان وی فرمائے تھے۔

### عباس والله نے خواب میں ابولہب کو دیکھا

حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ ابواب نے اپنی لونڈی توبید کو آزاد کردیا تھا پھر اس نے نبی اکرم

طلیخ کو دودھ پلایا جب ابولس مرگیا تو اس کے گرانے کے کمی مخص نے اسے خواب میں انتمائی بری حالت میں دیکھا' تو اس سے پوچھا: تم کس حال سے دوچار ہوئے ہو؟ اس نے جواب دیا تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی' سوائے اس کے کو تو یب کہ آزاد کرنے کے سبب مجھے انگوشے اور ساتھ والی انگل کے درمیان سے پانی پلایا جاتا ہے (پھر اس نے انگوشے اور انگلی کے درمیان سے پانی پلایا جاتا ہے (پھر اس نے انگوشے اور انگلی کے درمیان کے بہت مقام کی طرف اشارہ کیا۔ (بخاری مسلم)

اس معلب والمحال میں مطلب و نبی اکرم مالی کا والدت کی خوشخبری دی تھی اور اس نے اس خوشی میں ثویبہ کو آزاد کرانے راصل ثویبہ کا اور اس نوشی میں ثویبہ کو کرویا۔ روایت ہے کہ یہ سوموار کی رات کا واقعہ ہے کی وجہ ہے کہ والدت نبی طابع کی خوش اور اس خوش میں ثویبہ کو آزاد کرنے کے باعث ہر سوموار کی رات اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خواب حضرت عباس بن مطلب والح نے دیکھا تھا۔

## بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے شب قدر کے متعلق خواب

حضرت عبداللہ ابن عمر عافی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم طابیا کے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو رمضان شریف کی آخری سات راتوں میں شب قدر خواب کے اندر دکھائی گئی۔ حضور طابیا نے ان کا بیان س کر فرایا : تم سب کے خوابوں میں شب قدر رمضان کی آخری سات راتوں میں ہوئے پر اتفاق ہے لنذا جو محض شب قدر کا خوات گار ہو وہ اسے رمضان شریف کی آخری راتوں میں تلاش کرے۔ (بخاری، مسلم)

### حضرت ابوسعيد خدري دبلهه كاخواب

حضرت ابوسعید خدری والی سے روایت ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ "می" کی تلاوت کر رہا ہوں جب آیت بجدہ پر پہنچا تو ہر چیز بجدہ ریز ہوگئی۔ اس وقت میں نے دوات وار قلم کا نظارہ کیا مج سورے میں نے اس خواب کا ذکر رسول اللہ طابع ہے کیا تو آپ طابع نے سورہ "میں بجدہ کرنے کا حکم دیا۔ (بیہق)

ابن ماجہ اور بیہتی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی آکرم طابع کی خدمت میں آگر عرض کیا یارسول اللہ! میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچے نماز پڑھ رہا ہوں اور بلند آواز سے تلاوت کررہا ہوں جب میں آیت بجدہ پر پہنچا تو میں نے بجدہ کیا میرے ساتھ اس درخت نے بھی بجدہ کیا میں خروہ بنا اور بلند اس بجدہ کی بدولت اپنی بارگاہ میں میرا ذکر کی اور اسے میرے لئے آخرت میں ذخیرہ بنا اور

میرے اجرو ثواب میں اضافہ فرما۔ حصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم طابیع نے سورۂ ''مس'' کی خلاوت فرمائی تو آیت سجدہ پر سجدہ کیا۔ میں نے سنا آپ نے حالت سجدہ میں در خت کے وہی الفاظ پڑھے جو اس فخص نے ذکر کئے تھے۔ (ابن ماجہ)

### ایک انصاری کا خواب

حضرت ذید بن خابت دی وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم ہر نماذ کے بعد 33 بار سجان اللہ 33 بار الحمداللہ اور 34 بار اللہ اللہ 134 بار اللہ اللہ 134 بار اللہ اللہ 134 بار کراو اور اس نے جواب دیا "بال" کما تم یہ تعداد چھیں چھیں بار کراو اور اس میں اللہ الدائلہ بھی شامل کراو۔ میج اس انصاری نے یہ خواب نی آکرم طابع سے بیان کیا تو حضور طابع نے فرمایا: نمیک ہے ایسان کراو۔ (بیمق)

### حضرت حثمه دالله كاخواب

واقدی حضرت سعد بیلی کے والد حثمہ بیلی کے قصہ بیل بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں انہوں نے نبی اکرم مٹاہیم کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ! میں غزوہ بدر میں شمولیت سے محروم رہا بخدا! مجھے اس میں شرکت کی شدید خواہش تھی بہل تک کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ خروج کا قرعہ والا تو وہ قرعہ میرے بیٹے کے نام نکلا اور اسے مقام شادت نصیب ہوا۔ میں نے آج رات اپنے بیٹے کو انتمائی خوبصورت شکل میں عالم خواب میں دیکھا وہ جنت کی نہوں اور پھلوں میں موج کررہا تھا وہ کہ رہا تھا ابا جی! ہمارے ساتھ آ ملئے جنت میں اکشے رہیں گے " میں سجھتا ہوں کہ اللہ نے جھے سیا وعدہ دیا ہے۔ بخدا! یارسول اللہ! مجھے جنت میں اس کی رفاقت کا شدید اشتیاق ہے "میرے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ مجھے شادت کور جنت میں سعد کی رفاقت نصیب فرمائے۔ پس نبی اکرم شاخط نے ان کے لئے دعا فرمائی تو وہ جنگ احد میں شماوت کے مقام پر فائز ہوئے۔ (بہقی)

### محرزبن نفله ولايح كاخواب

صلی بن کیسان سے مردی ہے کہ محرز بن نفلہ جاتھ نے بیان کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان ونیا میرے لئے کھول دیا گیا یہاں تک کہ میں اس میں داخل ہوگیا، پھر ساتویں آسان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتی تک جاپنچا دہاں مجھے آواز آئی کہ بی تمہاری منزل ہے، میں نے یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق جاتھ کے سامنے بیان کیا کیونکہ وہ سب لوگوں سے نیادہ علم تعبیر جانتے تھے، انہوں نے خواب من کر فرایا: تمہیں راہ خدا میں شہادت مبارک ہو۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا کہ وہ اس تعبیر کے اعظے روز ہی غروہ ذی قرد میں شہید ہوگئے۔ (ابن سعد)

### حفرت حنظله دیاد کی بیوی کاخواب

حضرت حنظله غیل ملا کہ کے واقعہ میں ذکور ہے کہ وہ جنگ احد میں حالت جنابت ہی میں شہید ہوگئے تو ان کی یہ یعوی نے کہ اور حنظله داور اس میں داخل ہوگئے میں نے یوی نے کما: میں نے خواب میں دیکھا گویا آسان ان کے لئے کھول دیا گیا اور حنظله داور اس میں داخل ہوگئے میں نے کما: یہ تو شمادت ہے۔ (ابن سعد)

### ایک صحابیہ کاخواب جس نے بارہ آدمیوں کی شہادت دیکھی

امام احمد اور امام بہق .سند صحیح معرت الس واله سے روایت كرتے جي كه ايك عورت ني اكرم اليايم كي خدمت ميں عاضر ہوکر کتے گئی یارسول اللہ! میں نے خواب میں دیکھا گویا میں جنت میں داخل ہوگئی ہوں دہاں میں نے ایک دھاکے کی آواز سی جس سے ساری جنت میں ارزہ طاری ہوگیا جاتک کیا دیکھتی ہوں کہ فلال ابن فلال اور فلال ابن فلال (یمال تک بارہ افراد کی تعداد بیان کی) لائے گئے جنس نی اکرم طابع نے ایک سریہ کے ساتھ بھیجا تھا ان پر فاکسری رنگ کے کپڑے تے اور ان کی رگول سے خون جاری تھا تھم ہوا انہیں نمربیدخ میں لے جاؤ اور انہیں غوطے دو۔ اس کے بعد وہ نمربیدخ ے اس طرح نگلے کہ ان کے چرے چود حویں کے جاند کی طرح تھے۔ پھر سونے کی کرسیاں لائیں گئیں اور وہ ان کرسیوں پر براجمان ہوئے۔ پھر سونے کے ملبق لائے گئے جن میں جنتی محجوریں تھیں انہوں نے حسب خواہش وہ تھجوریں تناول کیں

میں نے بھی ان کے ساتھ وہ مجوریں کھائیں۔

اس عرصہ میں اس سریہ کی طرف سے ایک قاصد آیا جس نے بتایا کہ ہارے ساتھ یہ بی ہے اور ہارے فلال فلال بارہ آدمی شہید ہو گئے ہیں نبی اکرم نامیر اس فرمایا اس عورت کو میرے یاس لے آؤجس نے ان بارہ آدمیوں کی شاوت کی خبردی تھی جب وہ آئی تو حضور طابع کے فرمایا اس قاصد کے سامنے اپنا خواب بیان کرو چنانچہ اس نے بیان کیا تو قاصد نے

تقدیق کی که یارسول الله! بالکل ای طرح به ساخه رونما موا ہے۔

### طفيل بن عمرو دايه كاخواب

حضرت جابر والھ سے مروی ہے کہ حضرت طغیل بن عمرو والھ نے ہجرت کی ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک مخض نے ا بھی جرت کی۔ بعدازاں وہ مخص بار ہوگیا تو اس نے پیل لیکر اپن الگیوں کے جوڑ کا ڈالے جس سے اس کی موت واقع ہوگئ پھر طفیل والد نے اسے خواب میں دیکھا تو بوچھا: تمهارے ساتھ کیا معالمہ ہوا؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالی نے

مجے جرت کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ طفیل والح نے پر یوچھا: تمارے ہاتوں کا کیا بتا ہے۔"اس نے کما: مجھے کما گیا ہے کہ جس چیز کو تم نے خود بگاڑا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے۔" اس کے بعد حضرت طفیل والھ نے یہ خواب نی اکرم علما ے بیان کیا تو حضور طابط نے وعا فرمائی: اَللّٰهُمَّ دَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ اَبِ الله الله اس كے باتھوں كو بھى بخش وے- (مام)

## كسري كاخواب

ابولعیم رالطی محد بن کعب قرعی رالطی سے روایت کرتے ہیں کہ مدائن میں انہیں ایک عمررسیدہ محض نے ہتایا کہ کسٹی ا نے خواب دیکھا ایک سیر معی زمین سے آسان تک لگائی گئی ہے اور اس کے گرد لوگ جمع میں استے میں ایک مختص نمودار ہو تا ہے جو عمامہ پوش ہے اور اس نے بدن پر تهبند اور جاور بہن رکھی ہے وہ اس سیر حمی پر چڑھ جاتا ہے اس انتاء میں

Marfat.com

آسان سے ندا آتی ہے۔ فارس کمال ہے؟ اس کے مردوزن' اس کی کنٹرس اور خزانے کمال ہیں؟ تو لوگوں نے برس کر اپنی گونوں میں بحرلیا اور پھر انہیں بیڑھی پر چڑھنے والے مخص کے حوالے کردیا۔

کریٰ نے اس خواب کی وجہ سے رات بڑی پریشانی میں گزاری مج اس خواب کا ذکر اس نے الل وربار سے کیا تو انہوں نے آتا و انہوں نے تیلی دیتے ہوئے کما کہ یہ تو معمول کی بلت ہے گروہ سخت پریشان رہایل تک کہ نبی اکرم میں کا نامہ مبارک اس کے پاس پنچاس روایت کو ابو ھیم نے حضرت سعید بن جبیر اٹاؤ سے بھی نقل کیا ہے۔ باب ہشتم قبولیت دعا کے معجزات



نی اکرم بڑھا کی قبولیت دعا کی احلویث اتن کثرت کے ساتھ میں کہ ان کا احاط کرناممکن شیں۔ قاضی عیاض ریا لیے شفاء شریف میں ارشاد فرماتے ہیں۔

"نبی اکرم طابیم کالوگول کیلئے دعایا بددعاکی تبولیت کا مسئلہ متواتر اور انتمائی مشور و معروف ہے۔ حضرت امام احمد مدیلیر حضرت صدیفہ بن بمان دائھ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیم جب سمی کے لیے دعا فرماتے تو اس دعا کے اثرات و برکات اس مخص کی نسلول تک مینیچے۔" (ص ا-214)

میں نے قبولیت دعا کے کچھ واقعات اس باب کے علاوہ کتاب کے دیگر ابواب میں بتقاضائے مناسبت ذکر کئے ہیں بالخصوص شفائے امراض ' کھانے پینے میں برکت ' تھٹیر آب اور طلب بارال کے ابواب میں بیان کئے ہیں اور سب اپنے اپنے مقام پر مذکور ہوئے ہیں۔ میں نے ان واقعات کو انتمائی حن ترتیب کے ساتھ حرتب کردیا ہے جیساکہ عنقریب ذکر ہوگا۔

### حضرت عمر والله کے حق میں دعا

حضرت عبدالله بن مسعود والله سے روایت ہے کہ نبی اکرم الفاظ نے دعا مانگی۔

اَللَّهُمَّ اَعِزِ الْاِسْلاَمَ بِعُمَرَ اَوْ اَبِى جَهْلٍ (طبرانى ﴿ اَكُ اللهُ! عَمْرِهِ ۖ يَا ابْوِجِمَل كَ وَرَبِيعِ ابْتِ وَيَن كو عَرْت عَطَا حاكم)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ملہیم کی دعا حضرت عمر واللہ کے حق میں قبول فرمالی۔ اس طرح ملک اسلام کی بنیاد اور غلبہ دین کی اساس ایمان عمر واللہ پر رکھی۔

عثان بن ارقم خاف سے مردی ہے کہ نبی کریم طابیا نے دعاکی اے اللہ! ان دو آدمیوں عمر بن خطاب اور عمرو بن بشام میں سے جو تجفے محبوب ہے اس کے ذریعے اپنے دین کو سربلند فرہا چنانچہ اگلی صبح حضرت عمر خاف نے آکر اسلام قبول کرلیا۔ (ابن سعد)

حضرت انس کی روایت میں ہے کہ جعرات کے روز حضور مان کا ان دعا فرمائی اور اگلے روز جعد کو عمر مشرف باسلام ہوگئے۔ (طبرانی)

حفرت انس بڑھ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بڑھ تلوار جماکل کئے گھرے نگلے، راستے میں بنو زہرہ کا ایک فخص ان سے ملا اس نے پوچھا: کمال کا ارادہ ہے؟ جواب ریا۔ میں (نعوذ بلند) مجر کو قبل کرنے چلا ہوں اس نے کما: پھر بنو ہاشم اور بنو نرجرہ سے کیو کر محفوظ رہو گے۔ یہ من کر عمر ٹالھ بن خطاب نے کما: معلوم ہو تا ہے تم بھی بے دین ہو چکے ہو اور اپند دین کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس نے کما کیا تہیں اس سے زیادہ تجب خیز بات نہ بتاؤں؟ تمماری بمن اور بمنوئی دونوں تممارا دین چھوڑ کر دین مجر (بلیج افقیار کر چکے ہیں۔ یہ من کر عمر بیٹھ نے ان کے گھرکی راہ لی وہ اس وقت سخت غصے میں تھے۔ ان کے دروازے پر پہنچ تو خباب بڑھ بن ارت اندران کے ہاں موجود تھے جب خباب بڑھ نے عمر بڑھ کی آہٹ من تو گھر میں

چھپ گئے عمر عالی نے گریں وافل ہوکر ہو چھا: یہ کس قتم کی گنگاہٹ تہماری طرف سے آربی تھی؟ انہوں نے جواب ویا کچھ نہیں ہم تو باہم باتوں میں معروف شے حالانکہ وہ سورہ طہ پڑھ رہے شے عمر عالی نے کہا: شاید تم اپنا دین چھوڑ کچے ہو' ان کے پچازاو بھائی اور بہنوئی سعید بن زید جو کہ عشرہ میشو میں سے شے' نے کہا: اگرچہ حق تہمارے دین کے علاوہ دین میں ہو' یہ سن کر عمر طافی کو طیش آگیا۔ وہ اچھل کر اپنے بہنوئی سعید پر ٹوٹ پڑے اور انہیں سخت زدو کوب کیا' ان کی بمن اپنے شوہر کو بچانے کیلئے آگے برھیں تو عمر عالی نے انہیں بھی مارا پیٹا جس سے ان کا چرہ لہولمان ہوگیا۔ (پھر بچھتائے اور) کہنے شوہر کو بچانے کیلئے آگے برھیں تو عمر عالی نے وہاکہ میں اسے پڑھوں ان کی بمن نے کہا تم بلیک ہو اور اسے سوائے پاک لوگوں کے ہوئے کی اجازت نہیں پہلے اٹھ کر خسل کو چنانچہ عمر عالی نے خسل کیا پھر اس کتاب کو ہاتھ میں پاڑ کر سورہ طہ کی جلوت شروع کی جب آیت

اِنَّنِيْ اَنَا اللَّهُ لَا اِللَهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدنِيْ وَاقِيمِ الصَّلاَةَ بِهِ شَك مِن الله بول ميرے سواكوئى عبادت كو الآن نيس لِنِيْ اللهُ لاَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ر بنیج و کما جھے محمد طاہیم کے پاس لے چلو خباب والد نے عمر والد کی زبان سے یہ کلمات سے تو باہر نکل آئے اور کما: اے عمر والد بالد بنارے ہو جھے امید ہے کہ جو دعا نبی اکرم طابع نے جعرات کی رات ما تکی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی بدولت حمیس منتب کرایا ہے چنانچہ عمر والد وہاں سے فکلے اور بارگاہ رسالت میں باریاب ہوگئے۔ (ابن سعد ابو معلی عالم ، بہتی)

من ب ویہ میں خطاب والد مراح موال فراتے ہیں میں سب لوگوں سے زیادہ رسول الله طابع کی مخالفت کرتا تھا ایک دن سخت گرم دو پسر کے وقت میں مکہ کے ایک راستے پر چل رہا تھا کہ ایک قریشی فخص سے ملاقات ہوگئ- اس نے پوچھا: کد حرکا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: اس فخص (محمد رسول الله طابع) کو قتل کرنے کیلئے اس نے کما: تعجب ہے تممارے یہ منصوب

تحت رم دوپر کے وقت میں ملہ نے ایک راسے پر چال رہا ہا لہ ایک کریں مل سے ما وقت ہو ہے۔ اس سے پوہ بعد کا ارادہ ہے؟ میں نے کما: اس فخص (مجہ رسول اللہ طابع) کو قتل کرنے کیلئے اس نے ہواب دیا تمہاری بہن اسلام لا پھی ہے ہیں اور ادھر دین تمہارے گھر میں داخل ہوگیا ہے میں نے پوچھا: یہ کسے؟ اس نے جواب دیا تمہاری بہن اسلام لا پھی ہے میں یہ بن کر حالت غضب میں لوٹ آیا اور ان کا دروازہ کھکھٹایا۔ اس ابتدائی زمانہ اسلام میں نبی اکرم طابعہ کا معمول یہ قال کہ جب ایک یادوناوار فخص اسلام قبیل کرلیے تو آپ اس فخص کو کسی خوشحال مسلمان کے ساتھ وابستہ کردہے" نبی اکرم طابعہ نبی اکرم طابعہ کی دیا ہوں نہوں کے دروازہ کھکھٹایا تو آواز آئی کون ہے؟ میں نے کما: طابعہ نے دروازہ کھکھٹایا تو آواز آئی کون ہے؟ میں نے کما: عمر ہوں تو وہ جھے سے خوذرہ ہو کر تیزی کے ساتھ اوھر اوھر ہوگے طالا تکہ قبل اذیں دہ ایپ سامنے پڑے ہوئے محیفہ میں سے خادت کررہے تیے وہ حالت خوف میں محیفہ چھوڑ گئے یا بھول گئے میری بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میں نے بہا دین چھوڑ دیا ہے جو کرنا ہے کرلے میں اندر داخل ہو کر کہا اے دشمن جاں! تو بے دین ہوگئی ہے بھر میں نے بہلا دین چھوڑ دیا ہے جو کرنا ہے کرلے میں اندر داخل ہو کر مسری پر بیٹھ گیا میری نظر گھرکے وسط میں پڑے ہوئے صحیفہ پر پڑی تو میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ جھے دو میری بہن نے کہا تم

اس قائل نس ہو' تم عسل جنات نسی کستے اور سے ای لگب ہے جے صف اک اوگ چمو سے ہیں میں برابر اصرار کرتا

رہا آ آ نکہ اس نے جمعے یہ محیفہ تھا دیا' میں نے اسے کھول کر دیکھا اس نیں نکھا تھا بھم اللہ الرحمٰن الرحیم' پحرجب میں اللہ کے اساء پر نظر ڈالٹا تو کانپ اٹھتا اور محیفہ رکھ رہتا' پھر طبیعت بحال ہوئی تو پکڑ کر پڑھنے لگا' اس میں یہ آیت کریمہ نظر سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْض يري-

جب الله تعالى كا اسم كراى يرما تو ارزه براندام موكيا پرجب جان مي جان آئي تو پرمنا

شروع كيايمال تك كه أمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بِرِ بِهِ فَي قَالَ مِن عَلَما: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ س کروہ چیچے ہوئے لوگ فورا باہر آ گئے لور نعوہ تلبیر بلند کیا' انہوں نے کما اے عمر بن خطاب! دیا ہے تنہیں بشارت ہو۔ رسول الله طاميم نے وعا مانگی منتی كه اے الله إعمر بن خطاب يا عمرو بن مشام ميں سے اپنے بنديده مخص كے ذريع دين اسلام کو عزت عطا فرما۔ جمارا خیال ہے کہ نبی اکرم مالھا کی اس دعا کا تمرہ تم ہو۔ (برار بیسق طرانی ابو لایم)

الم احمد حضرت عمر والله سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا میں ایک بار اسلام لانے سے قبل نبی اکرم مالیکا ے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لئے نکلا' میں نے ویکھا کہ وہ جھ سے پہلے مجد حرام میں پہنچ چکے ہیں چنانچہ میں بھی جاکر ان کے پیچے کمڑا ہوگیا۔ انہوں نے سورہ حافد شروع کی تو مجھے قرآن حکیم کے حسن تالیف سے برا تعجب ہوا میں نے کہا: بخدا! بي تو شاعر معلوم ہوئے ہیں جیساکہ قرایش کہتے ہیں اس اٹناء میں حضور علیم نے حلاوت فرمائی۔

إنهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَوِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيْلاً مَّا ﴿ يَهِ أَلِكُ عُرْتُ وَالْ رَسُول الْهُمْ كَا كَام بِ كَى شَاعر كَا قُول نہیں 'تم کم بی ایمان لانے والے ہو۔

میں نے کما: یہ تو کائن میں تو آپ الفام نے پڑھا۔

تُؤْمِئُوْنَ

نہ یہ کابن کا قول ہے بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔

وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُونَ يه سورت كريمه من كر ميرك ول من اسلام كى عظمت بيدا موكى-

حضرت جابر رمنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که حضرت عمر دالھ نے ذکر کیا میری بمن ایک رات وروزہ میں جتلا تھی تو میں گھرسے نکل کر کعبہ شریف میں آگیا اس دوران نی اکرم طہم تشریف لے آئے اور نماز پڑھی تو میں نے ان سے ایسا كلام سناكه ميرے كان اس جيسے كلام سے آشنا نہ تھے اس كے بعد آپ الليز اوث چلے تو ميں بمى آپ كے بيچھے چل برا، آپ مالا اس خوالا : عمراتم دن رات ميرا يجها نسيل چهوڙئ آپ ك اس ارشاد ، مجمع خوف پيدا موكياكم آپ مجمع

كميس بدوعانه وي اس كے بعد من في يڑھ ليا۔ اشھد ان لا اله الا الله وانك رسول الله طبرانی اوسط میں اور حاکم .سند صحیح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر الله في الله على المراح المالم المالم المالم المالم المالم المالم المركز فرالما:

ا للله اعمر والله ك سينه ع كينه تكال دع اور اس ايمان س بحرد

# TIBATAL QOM

حضرت علی المرتضی کرم الله تعالی وجه کے لیے دعا

واقدی این شیوخ کے روایت کرتے ہیں کہ جنگ خندق میں عمرو بن عبد ود الکار کر مبارزہ کرنے لگا تو حضرت علی مرتضی طافع نے فرمایا : میں اے اس کے مبارزہ کا جواب دیتا ہوں ' پس نبی اکرم طابع کا نسیس تلوار عطا فرمائی ' ان کی عمامہ یوشی کی بھروعا ما گئی

اَللَّهُمَّ اعِنْهُ عَلَيْهِ الله على عمرو بن عبد ود ك مقابله من مدد فرا

اس کے بعد علی بڑھ نکل کر سامنے آئے اور دونوں بمادر ایک دوسرے کے قریب ہوئے ' پھر دونوں ایک دوسرے پر جھیٹ پڑے۔ حضرت علی بڑھ نے تکوارے ایک وار سے اسے ڈھیر کردیا تو اس کے ساتھی شکست خوردہ ہوکر بھاگ نکلے۔ (ابن سعد)

المام سيد احمد دحلان كلى كى سيرت النبي ميس ب

"جب مثركين كے متحدہ لنكر نبي اكرم عليم سے جنگ كرنے كے لئے جمع ہوئے تو نبي اكرم طابع نے دفاع مديد كيلے اپنے صحابہ كرام رضى اللہ تعالی عنهم كے ساتھ ايك خندق كودى۔ آپ طابع اپنے صحابہ سميت خندق كے اندردنى حصہ ميں سے جبكہ مثركين خندق كے باہر' اسى دوران مشركين كى ايك جماعت نے خندق كے تنگ مقام پر سے اندر كھنے كى كوشش كى دہ گھو ثوں پر سوار سے ان ميں عرب كا ايك بمادر شموار عمرو بن عبد ود بحى تقاد اس نے مبارزت طلب كرتے ہوئے كى دہ گھو ثوں پر سوار سے ان ميں عرب كا ايك بمادر شموار عمو بن عبد ود بحى تقاد اس نے مبارزت طلب كرتے ہوئے كما نے دہ ميرے مقابلہ ميں آئے؟ اس كا چينے س كر حضرت على المرتضى طابع الله عليم ميں اسماد على الله عليم على المرتضى طابع كي اور لوگوں كو عار دلائى كہ كمال اس كا مقابلہ كوں گا۔ حضور طابع نے فرايا: بيٹ مبايت سے عمو ہے۔ اس نے بار بار چينج كيا اور لوگوں كو عار دلائى كہ كمال ہو كے وہ تمارى جنت جس ميں تم شماوت كے بعد داخل ہو گے؟

اب میرے مقابلہ میں کمی مخض کو کیول نہیں ہیجے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے وکے اور عرض کی یارسول اللہ ! میں اس کا مقابلہ کروں گا، آپ نے فربایا : بیٹے جائیے، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی عظم نے جواب دیا، عمرو ہے تو ہو تا رہے، اس بے مثال جذبہ شجاعت کو دیکھ کر حضور مثابیخ نے انہیں اجازت عطا فربائی اور تلوار فوالفقار دے کر آئنی زرہ زیب تن کی اور اینا عملمہ شریف ان کے فرق اقدس پر باندھ کر دعا مائی۔

"اے اللہ! عمرو بن عبد ود کے مقابلہ میں علی حیدر کرار واللہ کی مدد کر" یہ میرا پچازاد بھائی ہے۔ فلا تذرنی فردًا و انت خیر الموارثین تو مجھے اکیلانہ کر تو بمترین وارث ہے

ایک اور روایت میں بے حضور طابیع نے اپنا عمامہ پاک آسمان کی طرف بلند کرکے فرمایا : اے اللہ ! تو نے مجھ سے عبیدہ لے لیا' حزہ لے لیا یہ میرا چھازاد بھائی علی ہے مجھے اس کے ساتھ سے محروم نہ کر۔"

چنانچہ حضرت علی طاف مقابلہ کے لئے چلے اللہ نے ان کی مدد کی اور انہوں نے عمرو بن عبد ود کو قتل کردیا۔ امام رازی تفریر کبیر میں لکھتے ہیں۔

امام رازی سیر بیر میں سے ہیں۔ نی اکرم طابع اے حضرت علی خال سے عمرو ان عبد ود کو اور کی نے کے بعد دیا ہے فرالا ؛ تم نے اپنے آپ کو عمرد کے مقابله میں کیما پایا؟ عرض کیا یارسول الله! الم الله المح الرسارے الل مدینه ایک طرف ہوتے اور میں تنما دوسری جانب تو بھی ان برغالب رہتا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے مروی ہے کہ سیدنا علی الرتضٰی والله سخت گری میں موثی اونی تباء بین لیتے تو انسیں گری نه لگتی سخت مردبوں میں باریک لباس زیب تن کرلیتے تو سردی کا اثر نه ہو تا' ان ہے اس کا راز پوچھا گیا تو فرمای : " غزوہ خیبر میں نبی اکرم مٹائیلانے نے فرمایا: میں یہ جھنڈا کل ایسے ہخص کو دوں گاجو اللہ اور اس کے رسول مٹائیلا سے محبت رکھتا ب الله اس كے ہاتھوں ير خيبر فتح كرائے كا چنانچه نبي أكرم الطفام نے مجھے بلاكر جمنڈا مجھے عطا فرمایا: اور يه دعا فرما ك-

اے اللہ! اے گری سردی ہے بچا" اللُّهُمَّ اكْفِهِ الْحَرَّوَ الْبَرْدَ

اس کے بعد مجھے مجمی عرمی محسوس ہوئی نہ سردی (بیعق طرانی)

ابو لعیم شرمہ بن طفیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی الرتضی کرم اللہ وجہ کو ذی قارن میں دیکھا' آپ تہند اور ایک جادر میں مبوس سے اور آپ ایک سرد دن میں اونٹ پر قطران مل رہے سے اس وقت آپ کا چرہ لینے سے شرابور تغله

سوید بن غفد کہتے میں کہ ہم حضرت سیدنا علی المرتضى والح سے ملے اس وقت شدید سردى میں آپ نے وو كررے بین رکھے تھے ہم نے عرض کیا ہمارا علاقہ سخت فحصرا ہے آپ کے علاقے کی مانند نہیں ہے الندا اس غلط فنی میں نہ رہنا' فرمایا : مجعے بت سردی محسوس ہوتی تھی جب نبی اکرم مالیما نے مجھے قلعہ خیبر کی طرف بھیجا تو میں نے آکھوں کی خرالی ک شکایت کی۔ آپ علیدا نے میری آ محمول میں لعاب دمن نگایا اس کے بعد مجھے مجمی کری کا احساس مواہ ند مردی کا نیز میری محصی مجمی خراب نمیں ہوئیں- (طبرانی)

حضرت على كرم الله وجد بيان فرمات بين كد رسول الله إ الميلا في مجمع يمن كى طرف بميجاتو مين في عرض كيا يارسول الله! طاعم آپ مجھے مین بھیج رہے ہیں ماکہ وہال قاضی کے فرائض سرانجام دول طالاتکہ میں نوجوان ہول اور مجھے قضا کی ذمه داربوں کا علم نہیں وضور علیم نے میرے سینہ پر دست اقدس مار کر دعا ی۔

اے اللہ! علی کے ول کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو پھکھی

اَللُّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَتُبِّتْ لِسَانَهُ

فرماتے ہیں اس ذات کی قتم ! جو دانے کو پھاڑ آ ہے کہ اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ میں بھی مجھی شک و تردد نهیس بوا (ابن سعد)

حضرت سیدنا علی کرم الله وجد کا ارشاد ہے کہ میں بیار ہوگیا تو حضور طابیم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں اس وقت کمد رہا تھا اے اللہ ! اگر میری موت قریب ہے تو مجھے راحت عطا کر اور اگر موت میں تاخیر ہے تو جلد شغایاب کر اور اگر یہ آزائش ب تو مبری توفق دے ، حضور طابع نے یہ بن کروعا کی اے اللہ! اے صحت عطا فرما اور اس کی باری

دور کردے۔ پھر جھے سے فرمایا : علی اٹھو' تو میں اٹھ کھڑا ہوا' بخدا! اس کے بعد وہ درد مجھے دوبارہ نہیں ہوا۔ (حاکم' بہوتی' ابو قیم)

### حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والھ کے لئے دعا

۔ ۔ ۔ ۔ حضرت عبدالرحمٰن والح کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثریہ ہوا کہ میں اگر پھر اٹھاؤں تو مجھے امید ہے کہ اس کے پنچ سے مجھے سونا یا جاندی طے۔ " مجھے سونا یا جاندی طے۔ "

اللہ تعالیٰ نے ان پر خیرات و برکات کے وروازے کھول دیئے۔ وہ جب مینہ منورہ بجرت کرکے آئے تو ناوار تھے۔ نبی اکرم بطیخ نے ان کے اور حضرت سعد بن رہیج انساری کے درمیان موافلت قائم فرائی جنوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیں ناکہ حضرت عبدالرحمٰن اس سے شادی کرلیں نیز اپنا مال تقسیم کرکے پکھ عبدالرحمٰن کو دے دیں۔ حضرت عبدالرحمٰن بیٹھ نے فرایا : میرے بھائی! مجھے اس اٹل و مال کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کے اٹل و مال میں برکت دے پھر کہا : مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے چنانچہ وہ تجارت میں لگ گئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ طابع کی دعا کی برکت سے بہ کرت میں عطا فرمایا یمال شک کہ جب 31 یا 32 بجری میں ان کا وصل مینہ شریف میں ہوا تو کدال سے ان کے ترکے کا سونا کھووا گیا جس کی وجہ سے ہاتھ زخی ہوگئے اور ان کی چار بویوں میں سے ہر ایک دیوں ایک میں ایک انکہ نے آٹھویں حصہ میں سے چوتھائی حصہ اس بزار دینار دینار اور ان میں سے معابق ہر ایک بیوی کا حصہ ایک لاکھ دینار ہوا ان میں سے آیک نے تو اس بزار دینار سے زیادہ پر مصالحت کر لی۔

حضرت عبدالر حلن بن عوف نے ایک بزار گھوڑے اور پچاس بزار دینار راہ خدا میں دینے کی وصیت کی۔ انہوں نے ہی وصیت کی کہ ان کا ایک باغ اممات المومنین کے لئے ہوگا جس کو چار لاکھ میں فروخت کیا گیا، مزید بر آن انہوں نے تمام بنق ماندہ بدریوں میں سے جن کی تعداد ایک سو تقی ہر یک کو چار سو دینار دینے کا تھم دیا اور ان سب بدریوں نے یہ عطیات وصول کے ان لینے والوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تنے یہ سب دادود بش ان صد قات کے علاہ ہ جو حضرت عبدالر حلن نے اپنی ذری میں کئے۔ انہوں نے ایک ون میں تمیں غلام آزاد کئے۔ ایک بار ان کا تجارتی قافلہ جو کہ سات سو اونوں پر مشمل تھا، آیا جے انہوں نے تجارت کے لئے بھیجا تھاتو انہوں نے وہ اونٹ سلمان خوردونوش سمیت راہ خدا میں صدقہ کردیئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک بار اپنے بال کا ایک حصہ تقدق کیا جو چار بزار تھا پھر صدقہ کیا جو چالیس بزار دینار خرچ کے پھرپانچ سو گھوڑے راہ خدا میں دینے بعدازاں یانچ صد اونٹ فی سیبل اللہ تھدتی کئے۔

ایک اور روایت میں سے کے جب نی آگی مالی کے مدف کی ترفیب وی و دو جار بزار درہم لے آئے اور عرض کیا

یار سول الله! میرے پاس آٹھ بڑار ورہم تھے جن میں سے جار بڑار اپنے پروردگار کو قرض دیے ہیں اور چار بڑار اپنے اہل و عیال کے لئے رکھے ہیں یہ سن کر رسول اللہ ٹاھیا نے فرمایا : اللہ تسمارے دیے ہوئے اور بچائے ہوئے مال میں برکت وے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بڑی برکت دی۔

### حضرت سعد بن الی و قاص کے گئے دعا

حضرت سعد رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله طابع نے دعا مائلی اے الله ! سعد کی دعا قبول کرنا جب وہ دعا مائے کی وجہ ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ (تندی عالم)

ای طرح کی روایت طبرانی نے حضرت ابن عباس عاد سے نقل کی ہے۔

حضرت ابو بكر صديق عام بيان فرات بيس كه ميس نے نبي اكرم طابع كو بيد دعا مائلتے ہوئے سنا "اے اللہ! سعد كا تير نشانے پر لگا' ان كى دعا قبول فرما اور اشيس محبوب بناوے 'چنانچہ اس كے بعد اللہ نے ان كى ہر دعا قبول فرمائى۔ وہ محبوب ہو گئے اور ان كا تير بمبى خطانہ ہو آتھا۔

میں نے ان کی قبولیت دعا کے واقعات کتاب کے خاتمہ پر کرابات سحابہ کے ضمن میں ذکر کے ہیں۔

#### حضرت عبدالله بن عباس والجو کے لئے وعا

حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ نبی آکرم مٹاکام نے میرے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ!اے دین کی سجھ عطا فرما۔ (بخاری، مسلم)

ابوھیم کی روایت میں "علمه الناویل" کا اضافہ ہے لین اسے تاویل کا علم دے۔

ای دعا کا ثمرہ ہے کہ آپ اس امت کے بزرگ عالم ہوئے بالخصوص علم تغیریں

المام احمد اور ابوقعیم حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا : کد نبی اکرم مالیم ا میرے سر پر دست اقدس پھیر کر مجھے حکمت کی وعا دی۔ چنانچہ آپ مالیم کی بید وعا خطا نہ گئی۔

### عبدالله بن جعفر دہا کھ کے لئے وعا

عمرو بن حریث بیاتھ سے معقول ہے کہ نبی اکرم ہاللہ عبداللہ بن جعفر بیاتھ کے پاس سے گزرے 'وہ اس وقت کوئی چیز گئ رہے تھے' آپ ٹالینے نے اس کے لئے وعا فرمائی' ''اے اللہ! اس کی تجارت میں برکت عطاکر'' تو اس کے بعد انہیں بہت نفع حاصل ہو آتھا۔ (ابن الی شیبہ' ابو ۔علی' بہتی)

#### مقداد والحد کے لئے دعا

مباعة بنت زبير بن عبد المعلب جوك مقداد عله كي يوى تقين بيان كرتي بين كر مقداد عله كى كام كيك . تقع مين مح

وہاں بیٹھے تھے کہ ایک چوہے نے اپنے سوراخ سے ایک دینار باہر نکالا' پھروہ مسلسل دینار نکالنا رہا آآ تکہ دیناروں کی تعداد سترہ ہوگئی۔ وہ ان دیناروں کو اٹھاکر نبی اکرم مالھیلا کی خدمت میں لے آئے اور سارا ماجرا کمہ سنایا۔ سن کر نبی اکرم مالھیلا نے فرمایا : کیا تم نے سوراخ میں ہاتھ ڈالا' عرض کیا نہیں' فرمایا : یہ اللہ کی عطا ہے اللہ اس میں تہیں برکت عطا فرائے۔ منباعہ کہتی ہیں بھروہ دینار ختم نہ ہوئے حتیٰ کہ میں نے مقداد کے گھر میں جاندی کے بورے دیکھے۔ (ابو قعیم)

## ولید بن ولید اسلمد بن بشام اور عیاش بن ربید کے لئے دعا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیع جب نماز عشاء اوا فرماتے تو آخری رکعت میں دعائے تنوت پڑھتے اور بید دعا فرماتے اے اللہ ! ولید بن ولید کو نجلت عطا فرما سلمہ بن ہشام کو نجلت دے اور عیاش بن ربیعہ کو بچائے اے اللہ ! کیزور مسلمانوں کو نجلت عطاکر اور بنو معزیر سختی فرما ان پر اسی طرح تخط سائل طاری کر جس طرح تو نے توم بوسف پر طاری فرمائی بمال تک کہ وہ علز کھائیں۔ پھر مستفعفین کے لئے پیم دعاکرتے رہے آآئکہ انہیں کفار کے شائع سے نجلت دی بعداداں آپ ملی الم المحاکم فی چھوڑ دی۔ (بخاری، بیبی، ابو قیم)

## عكيم بن حذام كے لئے وعا

ابن سعد مدینہ شریف کے ایک بزرگ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم میلیئظ نے حضرت حکیم بن حزام کو ایک دیٹار دیکر بھیجا کہ قربانی کا ایک جانور خرید لائمیں۔ انہوں نے ایک جانور خریدا پھر اسے دو دیٹاروں میں چے دیا بعدازاں ایک دیٹار کا جانور خرید لائے اور دیٹار بھی واپس لے آئے۔ نبی اکرم مٹاکھا نے ان کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی انہیں تجارت میں برکت دے۔

عليم كت بين كه وه تجارت مين بوك خوش نعيب بين جو چيز بيجة بين اس مين منافع عاصل كرت بين-

حفرت سائب بن يزيد والله كے لئے دعا

جعید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ سائب بن بزید طاق نے 94سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس وفت بھی وہ بنومند تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیر سب نبی اکرم طاقام کی دعا کا صدقہ ہے۔ (بخاری)

ابوسفیان کے لئے دعا

المام سيوطى تحفته الابديس لكصة بير-

"قرد نی نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کی کہ آغاز بعثت میں ابوجمل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کو تعیش مارا و انہوں نے اس بلت کی شکلیت نبی اکرم طابع سے کی۔ آپ طابع نے فرمایا: بئی ابوسفیان کے پاس جاد اور انہیں جاد جن جن من اللہ تعالی عنما اور مفال کے پاس جاد اور انہیں جاد و انہیں جاد جن جن سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما اور مفال کے پاس جاد اور انہیں جاد ہوں کہ اور سارا

اجرا سنایا۔ ابوسفیان ان کا ہاتھ کیڑ کر ابوجمل کے پاس لے گئے اور کھا: اسے ای طرح تھیٹر مارو جس طرح اس نے جہیں تھیٹر مارا ہے۔ پس انہوں نے ابوجمل کو ایک تھیٹر رسید کردیا۔ بعد ازاں آکر ٹی اکرم ٹائٹا کو یہ واقعہ بتایا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اے اللہ ! ابوسفیان کو اپنی رحمت کا حقد ار ٹھرانا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا شک نہیں کہ ابوسفیان کے

ایمان لانے کا باعث نبی اکرم تاہیم کی میں دعا ہے۔

ا ابوسفیان کے لیے دعا

المام سيوطى تحفته الابد مين لكيت بين-

" تودیٰی نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عضا سے روایت کی کہ آغاز بعثت میں ابوجہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عضا کو تھیڑ مارا ' تو انہوں نے اس بات کی شکلیت نبی اکرم طاعات سے ک۔ آپ طابیا نے فرمایا : بیٹی ابوسفیان کے پاس تشریف لاکیں اور سارا بیٹی ابوسفیان کے پاس تشریف لاکیں اور سارا ماجرا سایا۔ ابوسفیان ان کا ہاتھ کی کر کر ابوجہل کے پاس لے گئے اور کھا : اسے اسی طرح تھیٹر مارو جس طرح اس نے تہیں تھیٹر مارا ہے بی انہوں نے ابوجہل کو ایک تھیٹر رسید کرویا بعدازاں آگر نبی اکرم طابیع کو یہ واقعہ بتایا تو آپ نے ہاتھ الفاکر

وعا کی اے اللہ! ابوسفیان کو اپنی رحمت کا حقد ار تھمرانا ' ابن عباس فرماتے ہیں کہ جھے ذرا شک نہیں کہ ابوسفیان کے ایمان اللے کا باعث نبی اکرم مالیلا کی یمی وعا ہے۔

حفرت امیر معاوید والد کے لئے دعا

حضرت ابن عباس سی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی آکرم طابیع نے فربایا: معاوید طافہ کو بلاکر میرے پاس لے آؤ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیع وہ کھانا کھارہے ہیں۔ تیسری بار آپ نے فربایا: اللہ اس کو شکم سیرنہ کرے اس کا اثر سے ہوا کہ اس کے بعد وہ کبھی شکم سیرنہ ہوئے۔

لهم بغاری آریخ میں دحثی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر معلویہ طافع نبی اکرم طابیم کے بیچھے سوار سے تو آ آپ طابیم نے ان کے لئے دعا ما تکی 'اے اللہ! اسے علم و علم سے بھردے 'چتانچہ سے ایک حقیقت ہے کہ حضرت امیر معلویہ کوجو وسعت علم ، صم بخش منی وہ کوئی پوشیدہ بات نہیں '

ابن سعد ربیر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مالیا نے حضرت امیر معاوید جاتھ کے لئے وعا فرمائی۔

اَ اللَّهُمَّ عَلِمْهُ الْكِتَابَ وَمَكِنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ وَقِهِ الله الله المعاويد عَلَا كُوكُتُابِ كَاعْلَم وَ انْمِين شَايَ عَطَاكَرَ اللهُمُ عَلِيهِ عَلَا مُعَلِمُ وَمَكِنْ لَهُ فِي الْبِلَادِ وَقِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَابِ سِي يَجِلُدُ اللهُ الْعَذَابَ

 کٹی کے بعد ان کی خلافت پر اجماع ہوگیا اور لوگوں نے ان کی بیعت کرلی۔

### خباب بن ارت والله کے لئے وعا

علامه كل سيرت النبي ماييم مين لكهية بي-

"حضرت خباب بن ارت واله ان محلب كرام واله من عنه من جبي جنس مشركين نے اوائل اسلام من شديد اذيوں سے دو چار كيا، وہ اپ بارے ميں بيان فرماتے ہيں كہ ايك ون جھ پر تكليف كا ايما موقع آيا كہ مشركوں نے آگ جلاكر ميرى بينيد پر انگارے ركھ ديے جنوں نے ميرى بينيد كى چربى بيكھلادى۔

حضرت خباب آبن گری کا کام کرتے تھے انہیں ایام جابیت میں قیدی بنایا گیا تھا اور ایک عورت ام انمار نے انہیں فرید لیا جب انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو ان کی مالکہ انہیں سخت اذبت دیتی وہ لوہا گرم کرکے ان کے سرپر رکھ دیتی جس کی وجہ سے انہوں نے نبی اکرم طابیع سے شکامت کی تو آپ طابیع نے دعاکی اے اللہ! جناب کی مدو فرما چنانچہ حضرت خباب کی وجہ سے انہوں نے نبی اکرم طابیع سے شکامت کی تو آپ علی میں کی دو در انہوا نے تو اس نے حضرت خباب کی مالکہ کو سریس تکلیف ہوئی تو وہ کتے کی طرح بھو کتی تھی اسے کما گیا کہ سرکو داغوا نے تو اس نے حضرت خباب کی در خورت خباب نے لوہا گرم کرکے اس کے سرکو داغ والا۔

### حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کے لئے دعا

حضرت انس والله فرماتے ہیں میری مال نے نبی اکرم علیم کی خدمت میں عرض کیا کیا رسول اللہ! اپنے خادم انس والله کے لئے دعا فرمائے تو نبی اکرم مالیم نے دعا فرمائی۔

اَللّٰهُمَّ اكْثِر مَالَة وَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اتَيْتَهُ اللهُ اللهُ الله الله الله الله على و الد عطاكر اور جو كمه و الله الله الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله على ال

حضرت انس و الله فرماتے ہیں اللہ کی فتم ! میرے پاس اب کثرت کے ساتھ مال ہے اور اب میرے بیون پولول کی تعداد سو سے بردھ گئی ہے۔ ( بخاری )

ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کمی اور کو اتنی خوشحالی نعیب ہوئی ہے بعثی جھے ملی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سو بیٹے وفن کئے ہیں میں نہیں کہنا کہ وہ ساقط بچے ہیں یا بوتے ہیں۔

روایت میں آیا ہے کہ طاعون جارف میں ان کے ستر بیٹے فوت ہوئے۔

ابن سعد حضرت انس واله سے روایت كرتے ہيں كه نى اكرم طابع نے ميرے لئے وعا فرمائى-

اَللَّهُمَّ اَكُنْرُ مَالَهُ و وَلَدَهُ وَاطِلْ عُمْرَهُ وَاغْفِرْلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَل انبيل بخش دے-

قدر جیا ہوں کہ اب زندگی سے تھک گیا ہوں' ربی چوتنی دعاکی قبولیت تو اس کی بھی مجھے امید ہے۔

بیعتی کی روایت ہے کہ حضرت انس جافو نے نانوے برس عمر پائی۔

ترزی اور بیعتی حضرت ابوالعالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس کا ایک باغ تھا جو سال میں دوبار کھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ریحان کا پھول تھا جو کستوری کی خوشبو دیتا تھا۔

### حضرت حذیفہ کے لئے دعا

حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ شب احزاب ہم نبی اکرم طابع کے ساتھ تھے ' رات انتمائی فھنڈی تھی تیز آندھی چل رہی تھی ' اس دوران رسول اللہ طابع نے فرایا : کون ہے جو جھے و شن کی فوج کی خبرلا دے؟ اسے میرے ساتھ جنت میں رفاقت کی بشارت ہے گر ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ حضور طابع نے دوسری بار پھر تیسری بار یمی ارشاد فرایا : پھر فرایا حذیفہ اٹھو اور جاکر دشمن کی خبرلاؤ پس میں اٹھ کر چل دیا ہوں معلوم ہو آ تھا گویا موت کے مراحل طے کررہا بوں پھرواپس آیا تو یمی صالت تھی جب اپنے مشن سے فارغ ہوا تو جھے شدید سردی لاحق ہوئی۔

ایک اور روایت میں ہے حضرت حذیفہ واللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں تو صرف آپ کی پاس خاطر کیلئے اٹھا ہوں ورنہ ٹھنڈ بہت سخت ہے، آپ نے فرایا: چلو، دشمن کی فوج میں ایک زبردست واقعہ رونما ہونے والا ہے جاکر خبر لے آؤ آپ کو سردی گری کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں میں انتمائی ڈرپوک اور سردی محسوس کرنے والا محض ہوں جب میں روانہ ہو تو حضور طابع نے دعا مائلی، 'واے اللہ! حذیف کو آگے ہے پیچھے ہے وائمیں ہے بائمیں ہے اوپر سے نیچے ہے محفوظ رکھ۔" فرماتے ہیں اللہ کی تشم! اللہ نے میرے سینے ہے خوف اور بدن سے سردی کا اثر ذاکل کردیا، اس کے بعد میں دشمن کی فوج میں گھس گیا۔ لوگ اس وقت کہ رہے تھے کوچ کرد، کوچ کو، اب یمال ٹھسرنے کی کوئی صورت بعد میں دشمن کی فوج میں گھس کیا۔ لوگ اس وقت کہ رہے تھے کوچ کرد، کوچ کو، اب یمال ٹھسرنے کی کوئی صورت نمیں اس وقت ان کے لفکر میں تیز آند می پورے عودج پر تھی جو ایک باشت بحران کے لفکر سے تجاوز نہ کررہی تھی، بخدا بیں اس دقت ان کے لفکر میں تیز آند می پورے عودج پر تھی جو ایک باشت بحران کے لفکر سے تجاوز نہ کررہی تھی، بخدا ایس کے بیس اس دقت ان کے لؤکر میں بی تی تعرف سوار کے اور کھا: کہ بیغیرعلیہ السلوۃ والسلام کو اس بات کی خبرو کہ اللہ جب شروع ہوگیا اور جب تھائی نے مشرکین کو فکست فاش دیدی ہے۔ چنانچہ میں واپس آگیا، ساتھ ہی جمعے شونڈک گلنے کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا اور میں تھی تی محمد شونگ گلے کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا اور میں تھی تھی خور کا نئے گا اللہ تحالی نے ای واقعہ کے ہمن میں ہے آیت کریہ نازل فرمائی۔

اے ایمان والو! اللہ کا احمان اپنے اوپر یاد کرد جب تم پر پھھ لفکر آئے تو ہم نے آند می اور وہ لفکر بھیج جو تہیں نظر نہ يَاكُهُمَا اللَّذِيْنَ اَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَاءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا

بیعتی نے چوتھ طریق سے جو روایت کی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ سخت آند می نے کفار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا

اور ان کے سازوسلان کو الٹ بلیث کر رکھ دیا۔ حضرت حذیفہ والح جب یہ خبر لے کر ایک محور سوار دستے کے باس سے مرزے تو اس وستے میں سے دو گور سواروں نے آگے برس کر کما عاکر رسول الله طائع کو بتائے کہ اللہ تعالی نے اپنے غیبی

لشكرول اور موا كے ذريع كفايت فرماكر كفار كو شكست دي ہے۔

يهن ك يانيوي طريق مين يه ب كه ني اكرم الهيم في ارشاد فرمايا: حذيفه كياتم جاؤ كي؟ مين في عرض كيا يارسول

الله! بخدا! مجمع قل ہونے کی پرواہ نہیں مگریہ خدشہ ہے کہ مجمعے کہیں قیدی نہ بنا لیا جائے۔ فرملیا: ہرگز نہیں تمہیں قیدی نمیں بنایا جائے گا ای سلسلہ کلام میں ہے کہ اللہ تعالی نے کفار پر تیز آندھی بھیجی جس نے ان کے کیمپ کو تس نہس

كرك ركه ديا اور ان ك برتن الث بليث ويك

اس روایت کو حاکم نے تھیج کے ساتھ نیز ابو تھم نے بھی نقل کیا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله تعلل عنما سے مروی ہے کہ نبی اکرم یکھیا نے شب احزاب فرمایا کون مجھے فوج کفار کی خبر لاكر دے كا؟ الله اسے جنت ميں ميرا ساتھى بنائے كا آپ طابع نے بيد بلت تين بار د برائى مركسى نے جواب نه ريا كمر آپ

الليام نے صدا دی مذيف او حضرت حذيف والح نے اس يكار كاجواب ديا فرمايا : كيا تم نے ميري آواز نسيس سى؟ عرض كيا "

سی ہے" فرمایا : جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کیا یارسول الله! سخت مردی ہے ' فرمایا : حمیس مردی نہیں کے گ۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے مردی جاتی رہی ' میں نے جاکر دسمن کے طلات معلوم کے اور واپس آگر

حضور طاہر کو ان طالت سے آگاہ کیا جب میں لوث کر آیا تو مجھے پھر سردی لکنے گی۔

ابو قماده والله كملئ رعا

بہق ولا كل ميں كلمت بيں كه في اكرم واليميز نے حضرت ابو قلوه واله كے لئے دعا فرمائى "الله تمهارے چرے كو فلاح و کامرانی سے جمکنار کرے اور بالول اور جم میں برکت عطا کرے ، چنانچہ جب سر سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا تو ترو آذگی اور قوت میں پندرہ سال کے لکتے تھے نہ ان کابدن متغیر ہوا تھانہ بالوں میں سفیدی آئی تھی۔

محمر بن مسلمہ دالھ کے لئے دعا

حضرت جابر بن عبدالله عله بيان كرتے يوں مرحب فيبر كے قلع سے نكلا اور مبارزت كرتے ہوئے كمنے لكا كون ہے جو مقاللے میں آئے؟ حضرت محد بن مسلم نے برس کر کما میں ہول وضور علیم نے فرید اٹھ بر مقابلہ کرو- پھر دعا ماتی اے اللہ! محمد بن مسلمہ کی مرحب کے مقابلہ میں مدد فرا" چنانچہ انہوں نے فکل کر مرجب کو قبل کردیا۔ (ابن اسحاق عام بيمقي)

الى المامه كے لئے دعا

حاضر ہو کر عرض کیا یار سول اللہ! میرے لئے شمادت کی دعا فرمایے تو آپ نے دعا فرمائی۔

اَللَّهُمَّ سَلِّمَهُمْ وَغَنِمُهُمْ اللَّهِ اللهِ النَّيلِ مَلَامت ركه اور غيمت عطاكر

چنانچہ ہم نے جنگ میں شمولیت افتیار کی تو اس میں سلامت رہے اور غنیمت بھی عاصل کی۔ (ابو علی، بیمق)

### عبداللہ ذی البحادین طافھ کے لئے دعا

ابو تعیم واقدی سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ذی البجادین نے بیان کیا کہ رسول اللہ طابیم جوک کی طرف نکلے تو میں نے عرض کیا میرے لئے شاوت کی وعا سیجت آپ طابیم نے فرمایا : اے اللہ! میں عبداللہ کا خون کفار پر حرام تھرا تا مول۔"

بھر فرمایا : تم جب راہ خدا میں نکلو گے' تو تنہیں بخار ہوجائے گا اور اس بخار سے تمہاری شادت ہوگی چنانچہ جب وہ جوک پنچے اور کئی روز وہاں اقامت گزیں رہے تو بخار کے باعث عبداللہ کا وصال ہوگیا۔

#### ا ابت بن بزير دافھ کے لئے دعا

ابن عائذ سے مروی ہے کہ ثابت بن یزید فالد نے نبی اکرم ٹلکٹا سے عرض کیا یارسول اللہ! میرے پاؤں میں انگ ہے زمین پر نہیں لگنا تو آپ ٹلکٹا نے دعا فرمائی جس سے میرا لنگ جاتا رہا یماں تک کہ دو سرے پاؤں کے برابر ہوگیا۔ (طہرانی ابن مندہ 'بارودی)

### ابی بن کعب والله کے لئے دعا

بیعتی میں سلیمان بن صرد سے روایت ہے کہ ابی بن کعب فیاد نبی اکرم طابیع کے پاس دو آدمیوں کو لائے جن کے درمیان قرآن کا اختلاف تھا ان میں سے ہر ایک کمتا تھا کہ جھے رسول اللہ طابیع نے قرآن پڑھایا ہے آپ نے من کر فرمان تھر اس محج کہتے ہو۔ ابی کتے ہیں کہ میرے دل میں اتنا زیادہ شک پریا ہوا کہ اتنا ایام جابیت میں بھی نہ ہوا تھا' یہ حالت و کی کر رسول اکرم طابع نے میرے سینہ پر اپنا دست اقدس مارا اور دعا ماگئی۔

"اے الله! اس کے سینہ سے شیطان دور فرمات

اس سے میں پینے میں شرابور ہوگیا، یوں معلوم ہو آ تھا گویا خوف کی وجہ سے میری نگاہیں تجلیات ربانی پر جی ہیں۔" ابو طلحہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنهما کیلئے وعا

حضرت انس فاقد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طل کا ایک بیٹا بیار ہوکر فوت ہوگیاوہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا فوت ہوچکا ہے تو اس نے بچ کو گھرے ایک گوشے میں رکھ دیا چرجب ابو طلح بالو آئے تو ہوچکا : کہ بچہ کیا کہ وہ بچ کمہ رہی ہے پھر شب تو بوچکا : کہ بچہ کیا کہ وہ بچ کمہ رہی ہے پھر شب

باثی کی صبح جب عشل کرنے کے بعد روانہ ہونے لگے تو ان کی ہوی نے انہیں بیچ کے مرنے کی اطلاع کی پس انہوں نے نی اکرم طابع کا اسلاع کی پس انہوں نے نی اکرم طابع کے اسلام سابع کی نماز جنازہ پڑھی بعد ازال نبی اکرم طابع نے انہیں گزشتہ رات کے احوال بیان فرمائے اور فرمایا: اللہ تعالی تمہارے گزشتہ شب کے وظیفہ زوجیت میں برکت دے گا۔

سفیان توری فرائے ہیں کہ ایک افساری مخص نے بیان کیا کہ میں نے ابو ملحہ کے سات بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے۔ (بخاری، مسلم)

بیعتی کی روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم کا حضرت ابو طلحہ سے ایک بیٹا تھا' وہ فوت ہوگیا' ابو طلحہ گھر آئے تو پوچھا:

یچ کا کیا عال ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا: اسے سکون آگیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے شام کا کھانا کھایا بعدازاں ان کی

یوی نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز عاریتا " دے اور پھر واپس نے لے تو کیا آپ جزع فرع

کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں تو انہوں نے کہا: کہ اللہ نے آپ کو ایک پچہ عاریتا دیا تھا وہ اس نے واپس لے لیا

ہے۔ یہ من کروہ نمی آکرم طاختم کی خدمت میں آئے اور آپ طاختم کو اپنی بیوی کی بات سے آگاہ کیا۔ حضرت ابو طلح اس

رات اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر چکے تھے۔ حضور طاختم نے دھا انگی

ام سلیم بیان کرتی ہیں کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا عبداللہ اپنے زمانے کا بھترین مختص تھا۔ اس روایت کو ابن سعد نے نقل کیا اور کما انصار میں کوئی پروان چڑھنے والا بچہ ان سے افضل نہ تھا۔

بیعق کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اسے نبی اکرم طابع کی خدمت میں لایا گیا تو آپ طابع نے اسے کھٹی پائی اس کی پیشانی پر ہاتھ بچیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا نبی اکرم طابع کے وست اقدس رکھنے کا اثر یہ ہوا کہ ان کی پیشانی پر ایک نورانی واغ بن گیا۔

## ابواليسر كعب بن عمرو ديلھ كى دعا

ابن اسحاق 'ابوالیسر کعب بن عمو عاله سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شام میں خیبر میں رسول اللہ طاہر کے ہمراہ تھا کہ ای
اشاء میں کی یمودی کی بمریاں قلعہ کی طرف آری تھیں۔ ہم نے اس وقت قلعہ کا محاصرہ کررکھا تعلد رسول اللہ طاہر ا فرایا: ان بمریوں میں سے ہمیں کون لاکر کھلائے گا۔ ابوالیسر کا بیان ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں حاضر ہوں 'آپ مائی ہم نے فرایا: نمیک ہے یہ کام تم سرانجام دو 'چنانچہ میں شرص کی طرح بھاگیا ہوا گیا۔ اس وقت ربوڑ کا اگلا حصہ قلعہ میں داخل ہورہا تھا میں نے ربو ڑ کے آخری حصہ سے دو بمریاں بنل میں دہائیں اور اتنی تیزی سے بھاگا گویا میرے پاس بچھ تھا بی نہیں اور لاکر حضور مائی کے سامنے انہیں چیش کردیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے انہیں ذرا کیا اور تاول فرایا:

اے اللہ! ہمیں کعب کی زندگانی سے فائدہ اٹھانے رے۔"

اللهم متعنابه

ابواليسربدري محابه ميں سے آخر ميں وصال پانے والے محالي تھے وہ جب يه حديث بيان كرتے تو رو رزتے تھے ، پر فرماتے۔ محلبہ کرام رمنی اللہ تعالی عنم نے ہماری زندگی سے فائدہ اٹھایا یمال تک کہ میں موت کے لحاظ سے سب میں آخر مول- البداييه والثمايي-

## طفیل بن عمرو دوسی دلیھ کیلئے دعا

بیعتی ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں۔ طفیل بن عمرو ٹا جان کیا کرتے تھے کہ وہ مکہ کرمہ آئے۔ نبی اکرم طابیع اس وقت کمه محرمه بی میں تفریف فراتے سے طفیل ایک شاعراور معزز آدی سے۔ اکابرین قریش ان کے پاس آکر کہنے لگے آب ہمارے شمراور علاقے میں آئے ہیں۔ ہمارے ہال ایک مخص طاہر ہوا ہے جس نے ہماری جماعت کے اندر انتشار پیدا کردیا ہے اور ہمارے دین کو درہم برہم کردیا ہے اس کا کلام ایسا ہے جیسے جادوگر کا کلام ہوتا ہے وہ باپ کو بیٹے سے ' بھائی کو بھائی سے اور میاں کو بیوی سے جدا کردیتا ہے۔ جمیں ڈر ہے کہ کمیں تم کو اور تمماری قوم کو اس معیبت میں نہ ڈال وے جس میں ہمیں ڈال رکھا ہے للذا اس کے ساتھ کلام نہ کرنا نہ اس کی بلت سنا۔ حضرت طفیل والد بیان کرتے ہیں کہ خدا کی فتم! وہ مجھ پر مسلسل ذور دیتے رہے حتی کہ میں نے فیصلہ کرلیا کہ میں محمد رسول الله علید الله کی کوئی بات نہ سنوں گا نہ ہی ان ے محتلکو کروں گلد چنانچہ میں جب مسجد میں جا آ او اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا کہ کہیں ان کی کوئی بلت میرے کان میں

ایک دن میں معجد میں گیا۔ اس دفت نی اکرم طابیم کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہوکر نماذ پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے قریب بی کھڑا ہوگیا تو اللہ تعالی نے مجد کو آپ کا پچھ کلام سابی دیا۔ وہ بہت عمدہ کلام تھامیں نے ول بی ول میں کما کہ میں ایک عقلند شاعر ہوں' مجھ پر کلام کا حسن و فہج پوشیدہ نہیں۔ آخر رکلوٹ کیا ہے کہ میں اس محض کا کلام سن لوں اگر كلام عده مواتو تبول كرلول كالور أكر عمده نه مواتو چمور دول كالس من وبال تحمرا ربا بعدازال آب جب كمر تشريف لے گئے تو میں آپ کے پیچے چل روا' میں نے عرض کیا' آپ طہیم کی قوم نے ایسی ایسی مختلو کی ہے۔ آپ اپنا کتہ نگاہ پیش فرمليئ تو آپ ماليم نے ميرے سامنے اسلام پيش كيا اور قرآن كى خلاوت فرمائى والله اس سے بهتر كلام ميں نے مجمى نهيں سنا نه اس سے زیادہ اعتدال بندانہ پیام سننے میں آیا ہے۔ اس میں نے اسلام قبول کرایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے نی! میں الیا فخص ہوں کہ میری قوم کے لوگ میری بات مانتے ہیں اب میں ان کی جانب لوث کر جانے والا ہوں اور انہیں اسلام کی جانب دعوت دوں گا' پس اللہ سے دعا میجئے کہ وہ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے جو اس دعوت میں میری مدو کرے۔ فرمایا

یااللہ! اس کے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ پر میں اپنی قوم کی طرف مواقع موال کے گئے میں کدائے کھائی کے مقام پر تھا تو میری دونوں آ محصول کے درمیان

ٱللُّهُمَّ اجْعَل لَهُ أَيَةً

ایک چراغ کی مانند روشنی پیدا ہوگئ میں نے کما: اے اللہ! میرے چرے کے سواکسی دوسری چیز میں اسے ظاہر فرما میں ڈرتا ہوں کہ کمیں میری قوم کے لوگ (ترک دین کی سزا کے طور پر) اسے مثلہ نہ سمجھ لیں چنانچہ وہ روشنی وہاں سے ہٹ کر میرے کوڑے کے سرے پر نمووار ہوگئے۔ جیسے لگئی ہوئی قدیل ہو۔

وہاں پہنچ کر میں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں پس و پیش کی' بعدازاں میں نبی اکرم علیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! قبیلہ دوس کے لوگ میرے تبلیغی کام پر غالب آ گئے ہیں آپ ان کے لئے بددعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا:

پھر تو میں دوس کے سرزمین ہی میں انہیں وعوت اسلام دیتا رہا' یہاں تک کہ رسول اللہ طبیع نے مدینہ شریف کی طرف ہوت جرت فرمائی' اس کے بعد میں اپنی قوم کے ان لوگوں کے ہمراہ' جنہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا' خیبر کے مقام پر رسول اللہ طابع کی خدمت میں حاضر ہوا' یہ بنی دوس کے کوئی ستر اس گھرانے تھے' اس روایت کو ابو تھیم نے اس طرح نقل کیا

حافظ ابوالفرج اصفہانی نے اس واقعے کو دو طریقوں سے روایت کیا ہے ان کے الفاظ سے ہیں۔ وطفیل بن عمو دوی روانہ ہوئے بیاں تک کہ کمہ شریف پنچ 'اس وقت نمی اکرم طبیع مبعوث ہو چکے تھے۔ قریش نے طفیل ریلیج کو نمی اکرم طبیع کے پاس بھیجا اور کما جاکر اس آدی اور اس کے دین کا بنظر غائز جائزہ لیں 'وہ نمی اکرم طبیع کے پاس آئے تو آپ طبیع نے فرایا : نے سامنے اسلام پیش کیا' انہوں نے کما : ہیں ایک شاعر محض ہوں' آپ میرا کلام سنیں حضور طبیع نے فرایا : نے سامنے '' تو حضرت طفیل نے آپا کلام پیش کیا' آپ طبیع نے فرایا : اب میرا کلام سنو' پھر آپ طبیع نے سورہ اظام کی حادت فرائی اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرلیا' بعداذال اپنی قوم کی طرف لوئے اور انہائی تاریک ابر آلود رات میں کہ راست سمجھائی نہ دیا تھا' ان کے پاس آئے۔ اس وقت ان کے باتھ میں ان کا کوڑا جمگا رہا تھا تو اگر ان کی الگیوں سے ظاہر ہونے لگا' پھر انہوں نے اسلام کی دعوت دی' ان کے والد نے اسلام قبول کرلیا گران کی مال نے قبول نہ کیا بعداذال انہوں نے ساری قوم کو اسلام کی دعوت دی' ان کے والد نے اسلام قبول کرلیا گران کی مال نے قبول نہ کیا بعداذال انہوں نے ساری قوم کو اسلام کی طرف بلیا تو سوائے حضرت ابو ہریرہ دیاتھ کے کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔

پر کھ عرصہ کے بعد حفرت طفیل واللہ نبی اکرم طابع کی فدمت میں حاضر ہوئے او رکار دعوت کے بارے میں رپورٹ پیش کی اور عرض کیا ' یارسول اللہ اجمعے یہ بات پند نہیں (کہ میری قوم نے میری دعوت قبول نہیں) آپ بالیم نے فرمایا: (پریثان ہونے کی ضرورت نہیں) تماری قوم میں بت سے لوگ تماری طرح ایمان لائمیں گے۔

ابن جررے بحوالہ کلی نقل کیا کہ حضرت طفیل بن عمود والو کا "ذی الور" نام پرنے کاسب می واقعہ ہے۔

### ابو ہریرہ اور ان کی مل کیلئے دعا

حضرت ابو ہریرہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ روئے زمین کا ہر مومن مرد و ذن مجھ سے محبت کرتا ہے۔ راوی کتے ہیں میں نے بوچھا: آپ کو اس کا کیا پہ ہے؟ فرملیا : میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، گروہ مانتی نہ تھیں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! دعا فرمایے اللہ تعالی میری مال کو توفق ہدایت دے " تو حضور طابط نے ان کے لئے دعا فرمائی ، میں لوٹ کر گھر آیا تو میری مال نے توحید و رسالت کی شمادت دی میں واپس رسول اللہ طابط کی ضدمت میں آیا اور اس وقت خوشی سے آبدیدہ تفاجس طرح کہ پہلے غم سے روتا تھا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ نے آپ طابط کی دعا قبول فرمالی ہے اور ابو ہریرہ کی مال کو اسلام کی طرف ہدایت دیدی ہے۔ اب دعا فرمایے کہ اللہ تعالی مجھے اور میری مال کو اپنے بندوں کے زدیک محبوب بنا دے اور اللہ کے بندوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے 'پس نی آکرم طابط کے دعا فرمائی۔

ول میں الل ایمان کی محبت پیدا فرما۔

للذا اس دعا کی برکت سے میں کسی ایسے مومن کو نہیں جانتا جو چھ سے محبت ند کرتا ہو اور میں اس سے محبت ند کرتا ہوں۔ (مسلم شریف)

حاکم محمہ بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک محض حضرت زید بن خابت واقع کے پاس آیا اور کوئی چیز مانگی' انہوں نے فرمایا: ابو جریرہ کے پاس جائو' ایک دن میں ابو جریرہ اور ایک اور محابی مسجد میں دعا کررہ سے کہ اس اثناء میں حضور مطابیط تشریف نے آئے۔ آپ نے ہماری دعا پر آمین کمی پھر ابو جریرہ نے دعا کی النی! میں تجھ سے وہی کچھ مانگا ہوں جو میرے ساتھیوں نے مانگا ہوں دعا ہوں کو حضور طابیط نے فرمایا: آمین ہم نے بھی پھر یک دعا ساتھیوں نے مانگا ہے نیز میں تجھ سے نہ بھولنے واللا علم طلب کرتا ہوں' تو حضور طابیط نے فرمایا: آمین ہم نے بھی پھر یک دعا مانگی تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا: دوسی (ابو جریرہ) تم سے بازی لے گئے ہیں۔

### عامرین اکوع والح کے لئے دعا

حفرت سلمہ بن اکوع بیلی بیان کرتے ہیں کہ ہم نمی اکرم مٹاہیا کے ساتھ خیبر کو چلے' رات کا وقت تھا ایک فخص نے حضرت عامر بن اکوع سے کہا: آپ ہمیں اپنی حدی نہیں سائیں گے عامر شاعر تھے۔ وہ سواری سے اتر پڑے اور حدی خوانی کرنے لگے۔

فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مِنَا افْتِنَا لِي مَا الْفَتِيَا لِي الْمُقْدِدِ الْمُقْدِدُامِ الْ لاَقْيْنا

ہمیں بخش ' تی پر قربان اور اگر ہماری لم بھیٹر ہوجائے تو ہمیں ثابت قدم رکھ

رسول الله طابیخ نے فرمایا: یہ حدی خوان کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا عامرہ "فرمایا: الله اس پر رحم فرمائے۔ محلبہ کرام میں ہے ایک فحص نے کما: یارسول الله طابیخ الازم ہوگئی ہے "آپ طابیخ نے ہمیں عامرہ فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا؟ چنانچ جب خیبر میں صف بندی ہوئی اور عامر نے ایک یمودی پر حملہ کرنے کیلئے تلوار کا وارکیا جو اوچھا پڑا اور عامر نے وایا گفتا کٹ کیا جس سے وہ شہید ہوگئے مسلم شریف میں آیک اور سلسلہ سند کے ساتھ بول مروی ہے کہ جب عامر فالو کا اپنا گفتا کٹ کیا جس سے وہ شہید ہوگئے مسلم شریف میں آیک اور سلسلہ سند کے ساتھ بول مروی ہے کہ جب عامر فالو نے حدی خوانی کی تو نبی آکرم طابیخ نے دریافت فرمایا یہ حدی خوال کون ہے؟ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم نے بتایا "عامر ہے" آپ طابیخ نے فرمایا : عامر! تمہارا پروردگار تمہاری مغفرت فرمائے۔ راوی کتے ہیں کہ جس فخص کیلئے حضور طابیخ نے ایک کیا ایک کا کہ کیا دیا گا کہ کیوں خوال کو س کر حضرت عمر شاہد ہولے یارسول اللہ! آپ نے ہمیں عامرے فائدہ کیوں نہ اٹھانے دیا؟

### معلبہ بن حاطب کے لئے نبی اکرم مالی یا کی وعا

بارودی ابن شاہین ابن سکن اور بہق حضرت ابوللمہ والد سے روایت کرتے ہیں کہ عطب بن حاطب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یارسول اللہ! وعا فرمليئ كه اللہ تعالی مجھ مل اولاد سے نوازے آب ملائظ نے فرملا: اے معلم اتم پر افسوس! تھوڑا مال جس کا تم شکر اوا کرسکو اس بکوت مال سے بمتر ہے جس کا تم شکر اوا کرنے سے قاصر رہو مگروہ نہ ماتا اور دعا كيلي اصرار كريّا رہا آپ طائع نے فرايا: تم ير افسوس مطب كيا تهيس يه بات پند نيس كه تم ميري طرح بال و دولت ے بے نیاز رہو۔ میں اگر چاہتا تو میرا بروردگار ان مہاڑوں کو سونا بناکر میرے ساتھ چلا آ، مگر اس نے وہی رے لگائی یارسول الله إنظام مرے لئے دعا مجیج کہ الله مجھے مل و اولاد عطا کرے۔ اس ذات کی قتم اجس نے آپ کو برحق نبی مبعوث فرمایا! اگر اللہ نے مجھے مال و دوات سے نوازا تو میں ہر حقدار کو اس کا حق اوا کرول گا۔ پس حضور طابیم نے اس کے لئے وعا فرمائی اس نے چند براں خریدیں جن میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ کیڑوں مکو ژول کی طرح سمیلیں یمال تک کہ دیند منورہ کی فضا ان ك لئے تك بوكن پروه ربو أليكر شرے باہر چلاكيا، شروع شروع من دن كى نماز نبى أكرم الله كم ساتھ مجد نبوى الله میں پڑھتا' رات کو آند سکتا تھا' پھرون' رات غیرحاضر رہے لگا۔ صرف جعد کی نماز نصیب ہوتی' پھر ربوڑ میں اضافہ ہوگیا تو اور دور چلا گیا اب نہ جعد کے لئے حاضر ہو تا نہ عید کی نماز میں شال ہوسکتا ، مید سات د کھ کر حضور مالھا نے فرملیا: عمل بن حاطب کی بریادی ' پھر اللہ تعالی نے رسول اللہ علی کو صد قلت وصول کرنے کا تھم دیا تو آپ علی بیم نے اپنے دو عال وصولی کے لئے جمعیج جنہیں اونوں اور بکریوں کے نصاب کی تحریری وستاویز دی نیز انہیں تھم دیا کہ وہ علبہ کے پاس بھی جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں عال روانہ ہوئے اور عطبہ کے پاس پہنچ کر اس سے صدقہ طلب کیا' اس نے کما: یہ وستاویز و کھائے مجراس وستاویز میں دیکھ کر کینے لگا یہ تو جزیہ ہے آپ دونول جلے جائیں فارغ ہونے کے بعد آنا' بعدازال جب دونوں عال فارغ ہوکر اس کے پاس آئے تو اس نے امان یہ تو جزیہ ہے جھے سوچھ کا موق وہنے کی بادونوں چل بڑے یمال تک کہ مینہ

شریف آ گئے جب نمی آکرم مالئ کم نظران پر پڑی تو آپ سائیم نے قبل اس کے کہ وہ کچھ بیان کریں 'فرمایا: ویح تعلیه بن حاطب

الله تعالى نے اس موقع پر به تین آیات نازل فرائیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ اَتَانَا مِنْ فَصْلِهِ

علبہ کو جب ان آیات کے نوول کی خبر لمی تو صدقہ لیکر عاضر خدمت ہوا حضور مٹھیم نے فرمایا: اللہ تعالی نے تمارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے یہ ارشاد من کروہ رونے لگا اور سرپر خاک ڈالنے لگا۔ حضور مٹھیم نے فرمایا: یہ تماری اپنی کارستانی ہے۔ میں نے تم کو تھم دیا گرتم نے نہیں ماتا ہی رسول اللہ طبیم نے اس سے صدقہ قبول نہ فرمایا نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق عالم اور حضرت عمر ہاتھ نے اپنے دور ظائف میں اس کا صدقہ قبول فرمایا یمال تک کہ وہ عمد عثانی میں ہاک موقد قبول فرمایا یمال تک کہ وہ عمد عثانی میں ہاک ہوگیا۔

### عبد الله بن عتبه والهوك لئه دعا

عبداللہ بن عتبہ عام کی ام ولد بیان کرتی ہیں میں نے اپنے آقا عبداللہ بن عتبہ سے پوچھا: آپ کو نبی اکرم مالیدا کی کوئی بلت یاد ہے؟ انہوں نے بول بول بھے یاد بڑا ہے کہ میں پانچ یا چھ سال کا بچہ تھا کہ نبی اکرم مالیدا نے جھے اپی گود میں بٹھا کر جھے اور میری اولاد کیلئے برکت کی دعا دی 'وہ ام ولد کہتی ہیں کہ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس برکت کی وجہ سے ہم پر برمعلیا نہیں آیا۔ (بیمیق)

### مالك بن ربيعه سلولي والهو كيلية دعا

مالک ویا بھا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مالھیم نے ان کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ ان کے اس نرینہ نبچ پیدا ہوئے۔ (ابن مندہ' ابن عساکر)

### بشرین معاویہ بن ثور دائد کے لئے دعائے برکت

عامر نکائی کہتے ہیں کہ من نو ہجری کو بنو بکاء کا ایک وفد جو معلویہ بن ثور' ان کے بیٹے بشر' نجیع بن عبداللہ اور ایک غلام عمرو پر مشتمل تھا' بارگاہ رسالت میں آیا' معرت معلویہ جائھ نے عرض کیا۔

#### *پھر*د یجئے

حضورانور العظم نے بشر کے چرے پر وست مبارک چھوا اور انسی خاستری رنگ کی بمرال عطا فرمائیں اور ان بمربول پر

دعائے برکت فرمائی' راوی بیان کرتے ہیں کہ بنی بکاء پر اکثر قط سالی آتی علی مگر بشر بن معلوب والله کا کھرانا اس معیبت سے محفوظ رہتا تھا محمد بن بشر بن معلوبہ نے اس سلسلہ میں یہ اشعار کے۔

وَابِيْ الَّذِيْ مَسَحَ الرَّسُولَ بِرَاْسِهِ
وَذَعَالَهُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ
اعْطَاهُ اَحْمَدَ إِذْ اَتَاهُ اَعْتَزًا
عَفَوًا نَوَاجِلَ لَسْنَ بِاللَّجْبَاتِ
يَمْلانِ وَفُدَالْحَيِ كُلِّ عَشِيَةٍ
وَيَعُودُ ذَاكَ الْمَلِيُ بِالْغَدَوَاتِ
فَرْدِكُنَّ مِنْ مَنْحِ وَبُورِكَ
مَانِحًا وَعَلَيْهِ مِنِيْ مَاحَيَّيْتُ صَلاَتِيْ

میرا باپ وہ ہے جس کے سر پر رسول اللہ طابیط نے دست مبارک پھیرا اور اسے خیرو برکات کی دعا دی جب وہ احمد طابیط کے پاس آیا تو آپ نے اسے فاکستری بحرال عطا فرمائیں 'عمدہ نسل کی جن کا دودھ کم نہ تھا ہر شام قبیلے میں آنے والے وفد کو برتن بحر کر دودھ دیتی تھیں یو نمی مج کے وقت برتن لبالب بحر دیتیں وہ بابرکت عطیہ ہے اور دینے والا بھی بابرکت ہے جب تک میں زندہ رہول نبی کریم طابیط کی ذات پر میرا دودودسلام ہو۔

البداي والنمايي)

### زہیر دیالے بن الی سلملی کے لئے دعا

ابوالفرج اغانی میں ایک مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور طابع نے زمیر بن ابی سلمی کی طرف دیکھا اس وقت زمیر کی عمر سو سال تھی آپ نے دعا ماگی' اے اللہ! اے اس کے شیطان سے محفوظ رکھ' اس کے بعد مرنے تک اس کی زبان پر کوئی شعرنہ آیا

### عروہ بارتی دیا ہے کئے دعا

عودہ بارتی طاف کا بیان ہے کہ نبی اکرم طابید نے ان کے لئے کاروبار میں برکت کی دعاکی' اس کے بعد اگر وہ مٹی بھی خرید لیتے تو انہیں اس میں نفع ہو تا۔ (بیسی ابو هیم)

ایک اور روایت میں ہے وہ کتے ہیں کہ میں کنامہ (بھرہ کا ایک مقام) میں کمڑا ہو تا تو چالیس ہزار لیکر گھرلوٹا۔

### ضمرہ بن علبہ بہری کے لئے دعا

طبرانی ضمرہ ولا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ارسول اللہ! میرے لئے شادت کی دعا فرمایے و آپ ملی این این عملیہ کا خون کفار پر حرام قرار دیتا ہوں چنانچہ اس کے بعد وہ ایک زمانہ زندہ رہے وہ دشن پر حملہ کرتے اور ان کی صفیں چر کرواپس آجاتے تھے۔

## THE CALL

### عبدالله بن ہشام کے لئے دعا

ابو عقبل سے روایت ہے کہ وہ اپنے دادا عبداللہ بن ہشام کے ساتھ اشیائے خورد و نوش خریدنے کیلئے بازار جاتے سے راستے میں حضرت عبداللہ بن زبیر بڑھ اور عبداللہ بن عمر بڑھ ملتے تو فرماتے ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرلو کیو کہ نبی اکرم ملائظ نے تممارے لئے برکت کی دعاکی ہے چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ شریک کرلیتے بعض او قات انہیں اتنا منافع ملاکہ وہ بارشرجو وہ بازار میں لے کر جاتے سارے کا سادا منافع کی صورت میں گھر بھیجے۔ (بخاری)

### ابوبسرہ والحو اور ان کی اولاد کے لئے دعا

طبرانی بسرہ واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ بارگاہ رسالت میں آئے تو بی اکرم طبیع نے ان کی اولاد کے لئے دعا فرمانی اس دعا کی برکت ہے کہ ان کی ساری اولاد آج تک شان و شرف کے ساتھ رہ رہی ہے۔ امام سیوطی کی خصائص میں اس طرح ہے جبکہ امام اشیر کی اسدالفاب میں ہے کہ ابو بسرہ بزید بن مالک جعنی بارگاہ رسالت میں آئے۔ حضور مطبیع نے میں اس طرح ہے جبکہ امام اشیر کی اسدالفاب میں ہے کہ ابو بسرہ بزید بن مالک جعنی بارگاہ رسالت میں آئے۔ حضور مطبیع کے دیا عام تبدیل کرکے عبدالر حن رکھا پھر بزید اور اس کے تمام بیوں کے لئے دعا فرمائی۔ (ابن عبدالبر ابن مندہ ابو تھیم)

### سراقہ بن مالک کے لئے دعا

حضرت الویکر صدیق بی الله سے مروی ہے کہ جمرت کے سفر میں کفار ملہ ہماری تلاش میں نکلے گر ان میں سے کوئی ہم

تک نہ پہنچ سکا سوائے سراقہ بن مالک کے جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا' میں نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ تلاش کرنے والے
تو آپنچ ہیں۔ فرمایا: فکر نہ کریں خدا ہمارے ساتھ ہے جب ہمارے اور سراقہ کے درمیان دویا تین نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تو
حضور طابقہ نے دعا فرمائی' اے اللہ! تو ہماری طرف سے اس کی کفایت فرما جیسے تیری مرضی ہو' پس سرافہ کا گھوڑا پید تک
حضور طابقہ نے دعا فرمائی' اے اللہ او ہماری طرف ہے ہے کہ یہ آپ کا عمل ہے' دعا کیجئے کہ اللہ جھے اس مصبت سے
زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے کما: اے فیم ایس کے بارے میں اندھرے میں رکھوں گا تو نی آکرم میں ایس نے دعا فرمائی جس
نجلت دے۔ بخدا! میں چھچے آنے والوں کو آپ کے بارے میں اندھرے میں رکھوں گا تو نی آکرم میں اور وہ لوث کر والیں چلاگیا۔ (بخاری' مسلم)

ابن سعد اور بیعتی کتے ہیں کہ جب ہی اکرم مظیم معفرت ابو کر طابع کے ساتھ مدید شریف کی طرف روانہ ہوئے ارائے میں حضرت ابو کر صدیق طرف کر دیکھا تو ایک گھو شواران کے قریب پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ایک شموار ہم تک پہنچ چکا ہے تو آپ طابح نے دعا ما گئی اے اللہ! اے گھو ڑے پر سے پچھاڑ دے ' پس وہ گھو ٹے ساتھ! اسے گھو ڑے پر سے پچھاڑ دے ' پس وہ گھو ٹے سے گر گیا اس نے عرض کیا یا نبی اللہ! جو چاہیں آپ جھے تھم دیں ' آپ نے فرایا: تم یمان شھرو کس کو ہم تک آنے نہ دو۔ خداکی شان سراقہ صبح کے وقت نبی اکرم طابع کے مقابلہ میں کوشاں تھا اور شام کے وقت آپ کے دفاع میں ہتھیارینہ' اس واقعہ کی بوری تفصیل علامہ سید زبی دطان کی نے سرت النبی طابع میں تقلید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

"نى اكرم اللهيم جب حضرت صديق اكبر علد كم مراه سر الرحد بي نظم الواسد من مراقد بن مالك ن ان س تعرض

كيا بعدازال سراقه نے اسلام قبول كرايا اس تعرض كاسب وه ب جو الم بخارى نے روايت كيا ب

سراقہ بڑا کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کفار قریش کے بیام پر آئے اور بتایا کہ انہوں نے ہی اکرم بڑا ہی اور حضرت
ابو بحر صدیق بڑا کو قتل کرنے یا گرفتار کرکے لانے کا انعام مقرر کیا ہے جو کہ دیت یعنی سو اونٹ کے برابر ہوگا میں اپنی قوم
یی مدلج کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایک فخص ہمارے پاس آکر کھنے لگا اے سراقہ! میں نے ابھی ساحل کے راستہ پر چند آدی
ویکھے ہیں میرا گمان ہے کہ وہ مجمد (بڑا ہی اور ان کے ساتھی ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ آدی فی الواقع مجمد بڑا ہا اور ان کے ساتھی
ہی ہیں گرمیں نے کہا: کہ وہ نہیں ہیں بلکہ وہ فلال قلال آدی ہیں جو ابھی ابھی ہماری نظروں کے سامنے گزرے ہیں پکھ دیر
میں نے توقف کیا پھر اٹھ کر گھر چلا گیا اور اپنی کنیز کو تھم دیا کہ میرا گھوڑا باہر ٹیلے کے بیجھے لے جائے اور میرا انظار کرے ،
میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے چھواڑے سے باہر آیا پھر نی آکرم بڑا ہم کے تعاقب میں دوانہ ہوگیا۔

حضرت ابو بحرصدیق طام فراتے ہیں کہ سراقہ طام نے ہمارا تعاقب کیا اس وقت ہم ایک سخت زمین میں تے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارا تعاقب کرنے ولاا ہمارے نزدیک آگیا ہے آپ نے فربایا: غم نہ کرہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہی اکرم طابع ہیجے مر کر نہ دیکھتے سے جبکہ حضرت ابو بکر طام بار بار بیچے دیکھ رہے سے حضرت صدیق طابع فرباتے ہیں جب سراقہ اور قریب آگیا اور ہمارے اور اس کے درمیان دو یا تین نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے آبریدہ ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! تعاقب کرنے والا بالکل قریب پنچ چکا ہے۔ حضور طابع نے فربایا: پھر اشکبار ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا رب نوالجلال کی قتم! میں اپ میں اپ لیک حضور طابع کے لئے آنسو نکل آئے ہیں اس وقت آپ طابع کی زبان اقدس سے یہ دعا نکلی۔

اے اللہ ! جس طرح تیری مرضی ہو ہمیں اس کے شرسے مخوظ رکھ۔

اَللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ

بس ای وقت محورث کے باؤل زمین میں وهنس محے حتی کہ محورا محمنوں تک بلکہ ایک روایت کے مطابق پیٹ تک

زمین میں اتر گیا تو سراقد نے نبی اکرم طابط سے المن طلب کی۔ بعض تفاسیر میں یہ منقول ہے کہ سراقد نے سات بار اللہ سے عمد کیا مگر ہر بار عمد شکنی کی وہ جب بھی عمد تو ڑتا تو اس کے محو ژے کے پاؤل زمین میں و هنس جاتے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ سراقہ جب ہی اگرم طابع کے قریب آیا تو چلا کر کنے لگا اے جمرا آج آپ کو جھ ہے کون بچائے گا؟ تو حضور طابع نے فرمایا: مجھے وہی بچائے گا جو جبار واحد قمار ہے۔ ای انباء میں جبریل امین طابع فرمان پر اتر آئے اور عرض کیا اے محمد (طابع) اللہ تعالی ارشاد فرما آئے کہ میں نے زمین آپ کے بالع فرمان کردی ہے جو بی چاہ اس کو حکم دیجے ہی آپ آئے ارشاد فرمایا: اے زمین! سراقہ کو کیار لے چنانچہ زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے قدم محمنوں کو حکم دیجے ہی اس نے گھوڑے کو چلانے کی کوشش کی گراس نے ذرا حرکت نہ کی یہ حالت دکھ کر سراقہ نے کما: اے محمد تک کیر لئے۔ اس نے گھوڑے کو چلانے کی کوشش کی گراس نے ذرا حرکت نہ کی یہ حالت دکھ کر سراقہ نے کما: اے محمد ایس آپ سے امان طلب کرتا ہوں اگر آپ نے جھے بی الیا تو تھی طابع کا معلون ہوں گا' آپ کے خلاف نہ ہوں گا۔ پس

حضور طابیا نے زمین کو تھم دیا اے زمین! اسے چھوڑ دے تو اس نے ای وقت اس کے گھوڑے کو چھوڑ رہا کھر جب سراقہ مایوس ہوگیا اور اس مجزے کا مشلمہ کرلیا تو کما میں سراقہ ہوں مجھے بلت کرنے کا موقع عطا فرمایے' بخدا! میری طرف سے آپ کو کوئی گزند نہ پنچے گی۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ نے جھے بددعا دی ہے لئد! اب میرے لئے دعا فرمایے' میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو آپ کے تعاقب سے پھیرووں گا۔

ابن عباس عالم کی ایک روایت میں ہے کہ سراقہ نے کہا: میں آپ کے لئے نقع مند ثابت ہوں گا نقصان وہ نہیں، شاید میرے قبیلے کے لوگ میرے سوار ہوکر آنے سے پریشان ہوں لندا میں ان کی طرف لوث کر جاتا ہوں اور انہیں واپس پھیرتا ہوں، میری اس درخواست پر نبی اکرم طابعا اور حضرت ابو بکر جاتا ہوں کا در حضور طابعا نے میرے لئے دعا فرمائی۔ پھر میں گھوڑے پر سوار ہوکر دونوں کے پاس آیا اور جس حالت میں میں گرفتار ہوا اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ نبی اکرم طابعا کو کفار کے منصوبے اور انعام کے لالح کے بارے میں آگاہ کیا۔

حضرت ابن عباس واله فرماتے ہیں کہ سراقد نے نبی اکرم طابع است وعدہ کیا کہ وہ آپ سے جنگ نہیں کرے گانہ آپ کے بارے میں کفار کو آگاہ کرے گا بلکہ حضور طابع کا معالمہ صیغہ راز میں رکھے گا۔

سراقہ کا بیان ہے کہ میں نے زاوراہ آپ کی فدمت میں پیش کیا گر آپ نے یہ پیشکش قبول نہ کی میں نے عرض کیا یہ میرا ترکش ہے اس سے کچھ تیر لے لیجئے - آپ میرے ربوڑ اور اونٹوں کے پاس سے گزریں گے تو ان سے حسب ضرورت لے لینا اس نے فریلا: نمیں ہمیں آپ کے اونٹ کی ضرورت نمیں۔

ایک روایت میں ہے کہ سراقہ نے زادراہ اور مال و متاع پیش کیا تو حضور بھیلائے فرمایا: سراقہ جب حہیں اسلام کی رغبت نہیں تو جھے تہمارے اونٹ اور مویشیوں کی ضرورت نہیں' سراقہ نے کہا: میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ کا دین جمال بھر میں غالب ہوگا اور آپ لوگوں کی گردنوں کے مالک بنیں گے لیس جھے بیان دیجئے کہ جب میں آپ کے زمانہ اقترار میں حاضر ہوں تو آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے چنانچہ حضور مالیلام نے عامر بن فہیرہ کو تھم دیا تو اس نے ایک نوازش نامہ لکھ دیا۔

بعدازاں جب سراقہ لوٹ کر مکہ محرمہ آیا تو لوگ اس کے پاس جمع ہوگئے اس نے بتایا کہ اس نے نبی اکرم طابیم کو نہیں کو نہیں دیکھا، محرابوجمل کے بار بار اصرار پر اس نے اعتراف کیا اور سارا ماجرا بیان کردیا جس کی وجہ سے ابوجمل نے سراقہ کو لعن طعن کی' اس بارے میں سراقہ نے یہ اشعار پڑھے۔

اَبَاحَكُم وَاللَّاتِ لَوْكُنْتَ شَاهِدًا اللهِ جَلَاللَّاتِ كَلَّ مَرَ عَمُورُ عَ كَ بِاوَل اللهِ جَوَادِي اللهُ وَمِيرِ مُحُورُ عَ كَ بِاوَل اللهِ جَوَادِي اللهُ تَسْنِحُ قَوَائِمُهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ الل

خالفت سے باز رکھ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن ان کے دین ان کے دین ان کے دین کے جمنڈے بلند ہول گے۔

عَلَيْكَ فَكَفِّ الْقَوْمَ عَنْهُ فَانَّنِيْ أَرَىٰ آمْرَه يَوْمًا سَتَبْدُوا مَعَالِمُهُ كَمِرَيِّنَ شَرَاحُ لِيشَ وَاللهِ كَلِي لِللهِ اللهِ كَاللهِ وَعَا

عبدالملک بن علی لیٹی سے منقول ہے کہ بحرین شداخ بچپن میں نبی اکرم بٹائیم کے خدمت گزار تھے جب بالغ ہو گئے و بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا' یارسول اللہ! بٹائیم میں آپ کے کاشانہ اقدس میں جایا کرتا تھا اب میں بالغ ہوگیا ہوں یہ سن کر حضور بٹائیم نے ارشاہ فرمایا: اے اللہ! بحرکی بات بچ خابت فرما اور اسے کامیابی نصیب فرما' بعدازاں جب حضرت عمر خابھ کا عمد حکومت آیا تو ایک دن بکر حاضر خدمت ہوئے۔ اس دن ایک یمودی قتل ہوگیا تھا یہ واقعہ حضرت عمر بڑھ کو بہت گراں گزرا' پریشان ہوکر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا: لوگو! اللہ نے جھے حکومت و خلافت اس لئے نہیں عطا فرمائی کہ لوگ قبل ہوں میں اللہ کا خوف دلا کر کہتا ہوں کہ کمی شخص کو اس کے قاتل کا علم ہوتو وہ جھے بتا دے' تو بکر بن شداخ نے اٹھ کر کما' اے امیرالمومنین! میں نے اس یمودی کو قتل کیا ہے یہ سن کر حضرت عمر جاٹھ نے کما: اللہ اکبر! اس کا خون بما ادا کیا جائے اب چھٹکارے کی بھی تدہیر ہے۔ بکر جاٹھ نے کما: بال امیرالمومنین ایک صفح غزوہ میں شمولیت کے لئے نون بما ادا کیا جائے اب چھٹکارے کی بھی تدہیر ہے۔ بکر جاٹھ نے کما: بال امیرالمومنین ایک صفح غزوہ میں شمولیت کے لئے نون بما ادا کیا جائے اب چھٹکارے کی بھی تدہیر ہے۔ بکر جاٹھ نے کما: بال امیرالمومنین ایک صوری اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بمودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بمودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بمودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بمودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بمودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بمودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بمودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بھودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بھودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بھودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بھودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بھودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بھودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بھودی اس کے گھرے دروازے پر پنچا تو یہ بھودی اس کے گھرے کی دروازے پر پنچا تو یہ بھودی اس کے گھرے کو دروازے پر پنچا تو یہ بھودی اس کے گھرے کی دروازے پر پر بھودی اس کے گھرے کے دروازے پر پنچا تو یہ بھودی کی دروازے پر پر پر بھودی اس کے دروازے پر پر پر بھودی کو بھودی کو بھودی کو بھودی کی دروازے پر پر پر بھودی کو بھو

وہ پراگندہ بال فخص جے اسلام نے فریب میں جٹلا کرد کھا ہے میں نے ساری رات اس کی بیوی کے ساتھ شب باثی کی میں اس کی بیوی کے سینے پر رات بسر کرتا ہوں جبکہ وہ دن بمر گوڑے کی لگام اور تنگ پر سوار رہتا ہے۔ وَاشْعَثَ غَوَّةٌ الْإِسْلاَمِ حَتَى خَلَوْتُ بِعِرْسِهٖ لَيْلَ التَّمَامِ اَبِيْتَ عَلَى ترائبِهَا وَيُمْسِىْ عَلَى قَوْدِ الْاُعِنَّةِ وَالْحَزَامِ

حضرت عمر طافی نے بکر کی اس بلت کو سیا سمجما اور ببودی کا خون رائیگاں ٹھرا دیا' یہ سب نبی اکرم مالیم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ البدایہ وانسایہ (ص 289/5)

### تیلہ رضی اللہ تعالی عنما بنت مخرمتہ کے لئے وعا

تید بنت مخرمہ بیان کرتی ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ حضور المھیم اس وقت اکروں بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کے بیٹھنے کا یہ انداز دیکھا تو لرزہ براندام ہوگئ۔ آپ المھیم کے ایک مشین نے عرض کیا یارسول اللہ المھیم بے جاری کا نیے گئی ہے تو آپ المھیم نے بحصے بن دیکھے فرمایا: (کیونکہ میں پشت مبارک کی طرف تھی۔)

یَامِسْکِینَهُ عَلَیْكَ السَّکِینَهُ

۱- البدايه عن يه عام يكر آيا ہے۔ (س 2/289)

جب آپ کی ذبان اقدس سے یہ کلمات نکلے تو اللہ تعالی نے میرے دل کا سادا خوف ذاکل فرما دیا۔ (ابن سعد) ام قیس رضی الله تعالی عنها کے لئے دعا

بخاری ادب میں اور اہام نسائی سنن میں حضرت ام قیس سے نقل کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں 'کہ میرا بیٹا فوت ہوگیا تو میں جزع فزع کرنے گئی میں نے عنسل دینے والے کو کہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے عنسل نہ دینا' ٹھنڈے پانی سے تو وہ مرجائے گا۔ عکاشہ بن محسن نے جاکر یہ بات رسول اللہ مطابع کو بتائی تو آپ مطابع مسکرا پڑے پھر فرمایا : اللہ ام قیس کی عمردراز کرے' چنانچہ ام قیس نے اتن کمبی عمربائی کہ کسی عورت کو ان کی عمرکا اندازہ نہ تھا۔

# نابغة كے لئے دعائے مصطفلٰ الهيم

۔ علی بن اشدق کہتے ہیں کہ میں نے نا مغد بنی جعدہ کو کہتے ہوئے سنا ''میں نے حضور مٹائیلا کو شعر سنایا تو آپ کو بہت پند آیا' پھر دعا فرمائی' اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے' معلی کا بیان ہے کہ میں نے نا مغہ کو سوسال سے زیادہ عمر کا دیکھا گران کا ایک دانت بھی نہ ٹوٹا تھا۔ (بیہتی' ابو ہیم)

ابن السكن كى روايت ميس ب على في ما في على المنه ك وانت برف س زياده سفيد ديكه ورب وعائ مصطفى ماليز كى بركت مقى

"سیرت النبی" میں علامہ وحلان کمی نے تحریر فرمایا:

" وحضور الهيم ن تاريخه قيس بن عبدالله جعدى كے لئے وعا فرمائی جب اس نے بارگاہ رسالت میں نعتیہ قصیدہ پڑھا اور ان اشعار پر پہنچا۔

فَلاَحَيْرَ فِي جِلْمٍ اِذَالَمْ يَكُنْ لَه بِوَادِرٍ تَحْمِىْ صَفْوَهُ أَنْ يَكَذِرَا وَلاَحَيْرَ فِي جَهْلِ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَلِيْمُ اِذَا مَا أَوْرَدَالْأَمْرَاصُدَرَا

طم و بردباری میں کوئی بھلائی نہیں جبکہ اس کے ساتھ ایس تلواریں نہ ہول جو اس کے زلال و جو ہر کو مکدر ہونے سے 
پچائمیں نہ جمالت میں کوئی اچھائی ہے جب تک کہ اس کے 
لئے کوئی حلیم و بردیار نہ ہو کہ جب جمالت کوئی شرو فساد لے 
آئے تو اس کا رخ چھردے۔

تو حضور طائیا نے فرمایا : اللہ تیرا مند سلامت رکھے ' اس وعاکی برکت ہے کہ اس کا کوئی وانت نہ ٹوٹا اور بروایت ویگر اس کے وانت سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے اس نے ایک سو ہیں یا ایک سو چالیس سال عمریائی۔

عمیر بن سعد کے لئے دعا

شفاء شریف میں ذکر فرمایا : کہ نبی اکرم بڑا کا نے عمیر بن سعد کے سر پر وست مبارک پھیرا اور ان کی عمر اور صحت

میں برکت کی دعا فرمائی چنانچہ اس سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی محران پر بیھانے کے اثرات نہ تھے۔ جنگ بدر میں حضور مال بیلم کی دعا

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم بڑھا طالوت کی طرح 315 مجادین کے ہمراہ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو آپ نے روائی کے وقت دعا ماگی اللی! یہ سرفروش برہنہ پا ہیں انہیں سواری عطاکر' یہ بلاوردی ہیں انہیں لباس عطاکر' یہ بھوکے ہیں انہیں شکم سیر فرما' چٹانچہ اللہ نے ان مجادین کو فتح و کامرانی سے ہمکنار فرایا : وہ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ہرایک کے پاس ایک یا دو اونٹ تھے انہیں لباس بھی مل گیا اور وہ شکم سیر بھی ہوگئے۔ واپس ہوئے تو ان میں سے ہرایک کے پاس ایک یا دو اونٹ تھے انہیں لباس بھی مل گیا اور وہ شکم سیر بھی ہوگئے۔ (ابن سعد' بہتی )

حضرت عبدالله بن مسعود طام بيان فرات بيل-

"میں نے اس شدت اور زور کے ساتھ کسی کو اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے نہیں سنا ، جس زور سے نبی اکرم علیم اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واسطہ دیکر دعا فرمائی۔ آپ بار بار فرماتے رہے۔

گاتو پر تیری عبادت نمیں ہوگ۔

اس دعا کے بعد جب نی آکرم طاہیم نے رخ انور چیرا' تو ماہتاب کی مانند چک رہا تھا' پھر فرمایا : مجھے کفار کے مقتل نظر آرہے ہیں جمال وہ کل گریں گے۔ (بیمق)

۔ بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ بدر کے دن حضور مالیا اپنے قبہ میں تشریف فرما

تے اور بیہ دعا مانگ رہے تھے۔

حضرت صدیق اکبر عالد نے اس کداز حالت میں وست اقدس تمام کر عرض کیا مضورایہ کافی ہے اب بس سیجے آپ نے تو

زاری کی انتماکری ہے۔ حضور طابع اس وقت زرہ پوش سے عام تشریف لائے تو زبان پر یہ الفاظ سے۔ سَیْهْزَهُ الجَمْعُ وَیُوَلُوْنَ اللَّهُرُ

جائے گا۔

مسلم اور بیمق حضرت ابن عباس عاد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر عاد نے مجھے بتایا' بدر کے دن نبی اکرم علیا نے مشرکین کی طرف نگا اٹھائی و ان کی تعداد ایک بزار متی جبکہ ایک سحابہ کیام رضی اللہ تعالی عنم تین سوانیس تھے'

اس دافع فرق کو دیکھ کر حضور طابع نے من انور قبلہ کی طرف کیا اور اپنے ہاتھ پھیلاکر بارگاہ ربوبیت میں زاری شروع کی،
یمال تک کہ عالم محیت میں روائے مبارک شانوں سے گر گئی۔ حضرت ابویکر صدیق ظاہد نے روائے مبارک تھام کر عرض
کیا۔ اے اللہ کے نی! آپ طابع نے بارگاہ صدیت میں استفاظ کی انتا کردی ہے۔ پھر چادر کو حضور طابع کے شانوں پر وال
کر آپ کو اپنے سینہ سے نگالیا۔ ای دوران انڈ تعالی نے یہ آیت کریہ نازل فرمائی۔

یاد کرد جب تم اپ پروردگار سے فریاد کررہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد من لی اور فرملیا: میں تمہاری مدد ایک ہزار پ ور پہر آنے والے قرشتوں سے کردل گا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ آپ ٹائیا کی مدد فرمائی۔

### حالت سجده میں یاحی یا قیوم

بِٱلْفِ مِنِ المِلائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

إِذْ تُسْتَغِيْتُوْنَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ بَكُمْ اَنِّي مُمِدُّ كُمْ

حضرت علی الرتضیٰ فاقد فرہاتے ہیں بدر کے روز تھوڑی دیر جنگ میں مشغول رہنے کے بعد میں بھاگتا ہوا ہی اکرم مطبیر کے پاس آیا تاکہ دیکھوں کہ کیا کررہے ہیں ' میں نے دیکھا کہ آپ حالت سجدہ میں یاجی یاقیوم کمہ رہے ہیں ' میں لوٹ کر دوبارہ قبال میں شامل ہوگیا کچھ دیر کے بعد پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا ' آپ اس وقت بھی سجدہ میں وہی الفاظ دہرا رہ تھ' پھر تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا جب میں چوتھی بار آیا تو اللہ تعالی نے فتح و کامرانی عطا فرمائی (بیسق، نسائی ' حاکم)

## غزوهٔ بدر میں دعا کا تمرہ

کے یاس پہنچ حمی ہے۔ (بیمق)

حضرت ابن عباس ظاہر اور علیم بن حزام ظاہر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نی اکرم طابع نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اسے فتح و نصرت کی التجا کی جس کا اس نے وعدہ دے رکھا تھا اور فریایا : اے اللہ ! اگر کھار اس چھوٹے سے گروہ پر عالب آگئے تو شرک کا غلب ہوجائے گا اور تیرا دین قائم نہیں رہے گا' اس وقت حضرت صدیق اکبر ظاہر کہ رہے تنے اللہ کی فتم! اللہ آپ طابع کو ضرور فتح دے گا اور آپ طابع کا چرہ دوشن کرے گا' اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک برار فرشتے تظار اندر قطار نازل فرائے جنوں نے کھار کو محاصرے میں لے لیا۔ اس وقت نی اکرم طابع نے فریایا : اے صدیق! مبارک ہو' یہ جبریل اثین زرد عمامہ پنے' کھوڑے کی لگام تھاے آسان و زشین کے درمیان کھڑے ہیں بعدازاں جب وہ نیچ اترے تو ایک لحمہ المین زرد عملہ ہوگئے بھر ظاہر ہوئے تو ان کے قدم گرد آلود سے اور کہ رہے تیں بار طابع نے اللہ کو پکارا تو اس کی مدد آپ کیلئے او جمل ہوگئے بھر ظاہر ہوئے تو ان کے قدم گرد آلود سے اور کہ رہے تھے آپ طابع نے اللہ کو پکارا تو اس کی مدد آپ

### ذی قار کی جنگ میں اہل فارس کے خلاف بکرین وا کل کیلئے دعا حافظ سیو کی مالھ خصائص کری میں ذیا ترین

عافظ سیوطی مالیخه خصائص کبری میں فرماتے ہیں۔ ا میں نے آمدی کی شرح دیوان اعثی میں بیہ واقعہ دیکھا کہ ذی قار کی جنگ بعثت نبوی کے بعد ہوئی اور بنو کمرکی الل فارس کے ساتھ لڑائی کا منظر جبریل ایمن نے نبی اگرم طابط کو دکھایا تو آپ طابط نے دعا ما گئی اے اللہ ! بحر بن واکل کی الداد فرا ' یہ دعا آپ طابط نے دو بار ما گئی ' تیمری بار یہ دعا کرنا چاہج تھے کہ اللہ کی نفرت و مدہ بیشہ ان کے شامل حال رہ تو قربل امین نے حاضر ہوکر عرض کیا 'یارسول اللہ ! طابط آپ کی دعا قبول ہوگئی ہے جب آپ ان کے لئے دائمی نفرت کی دعا جبریل امین نے وہ دعا ان کے ساتھ قائم نہ رہے گی جس کا آیک سبب ظاہر ہوگا ایس جب الل فارس نے فلست کھائی تو نبی اگرم طابط خوشی سے مرکزا پڑے اور انہیں یہ نفرت و

## مدینہ شریف سے وباء' بخار اور طاعون کے دفعیہ کی دعا

کامرانی میری ذات کے تقدق میں ملی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی للہ عنما سے مروی ہے کہ نبی اکرم علی اللہ مینہ منورہ تشریف لائے یہ شریار ہوں اور وہاؤں کا مرکز تھا' آپ طلی اور وہاؤں کا مرکز تھا' آپ طلی اور دعا فرمائی' اے اللہ! مینہ شریف کو ہمارے لئے اس طرح محبوب بنا دے جس طرح مکہ مکرمہ ہمارے لئے محبوب ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب نیز اس کی آب و ہوا درست کردے۔ اے اللہ! اس کے پیانوں میں برکت دے اور اس کے بخار کو جف کی طرف نتقل کر دے۔ (بخاری مسلم)

زبیر بن بکار مولیٰ بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائیم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ مٹائیم کے اصحاب بخار میں مبتلا ہوگئے۔ ان لوگوں میں ایک مخص ایسا بھی آیا تھا جس نے ایک مماجر عورت سے شادی کی تھی۔ حضور مٹائیم

عمارین بھا ہوئے۔ ان وول یں ایک حل ایا ای اوگو! اعمال کا دارومدار نیت پر ہے جس کی جمرت الله اور اس کے رسول کی طرف ہو تو درحقیقت اس کی جمرت الله اور اس کے رسول کی طرف ہو تو درحقیقت اس کی جمرت الله اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس نے دنیا طلبی یا کسی عورت کے لئے

اجرت کی تو اس کی اجرت اس مقصد کے لئے ہے چرہاتھ اٹھاکر دعا ماگلی اے اللہ! ہم سے یہ وباء منتقل کردے۔" جب صبح ہوئی آپ نے فرمایا: آج رات یہ بخار ایک سیاہ فام بوڑھی عورت کی شکل میں میرے سامنے پیش کیا گیا تو

میں نے کما: کہ اسے فلال جوہڑ میں جمیج دو (یہ جوہڑ وادی بطحان کے درمیان تھا۔)

حضرت عردہ ہی سے روایت ہے کہ جب صبح ہوئی۔ ایک فخص کمہ کی جانب سے آیا۔ حضور طابع نے پوچھا: کیا تساری کی سے طاقات ہوئی ہے۔ اس نے جواب ریا مجمعے راستے میں کوئی نمیں طا البتہ! ایک سیاہ فام بوڑھی جو ننگی اور ژولیدہ مو نقی کئی ہے فرمایا: وہ بخار ہے جو مجمی لوٹ کر نمیں آئے گا۔

حضرت عبدالله بن ويد فاو ي موي ي أل المطاع في الراجم عليه السلام ن مد شريف كو حرم

تھرایا تو میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہول میں نے اس کے مدو صلع میں برکت کی دعا کی ہے جس طرح ابراہیم علیه السلام نے مکہ کیلئے کی تھی۔ (بخاری مسلم)

بخاری تاریخ میں عبداللہ بن فضل بن عباس فاقع سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابیم نے فرمایا: اے اللہ! میں تجھ سے الل مدینہ کے وہی بھلائیاں طلب کرتا ہوں جو مکہ والوں کو عطاکی ہیں ' حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم بخوبی جانے ہیں کہ مدینہ شریف کا مدوساع کرتا ہے۔

زہیر بن بکار اخبار مدینہ میں اساعیل بن نعمان سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائیلائے ان ربو ژوں کے لئے وعا فرمائی جو مدینہ شریف کی چراگاہ میں چرتے تھے۔ آپ ٹائیلائے نے فرمایا : اے اللہ ! مدینہ پاک کی بکریوں کے آدھے پیٹوں میں اس قدر برکت دے جو دو سرے علاقوں کی بکریوں کے پورے پیٹوں میں ہوتی ہے۔

## غزوہ خیبر میں دعائے رسول کی برکت

ابن اسحال ابوبربن حزم کے حوالے ہے آیک اسلمی کا بیان نقل کرتے ہیں کہ بنو اسلم نبی اکر م طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بخدا! ہم نے بہت محنت کی گر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا ' یہ سن کر نبی اکرم طابع نے دعا ما گئی ' اے اللہ! تو ان کا حال جاتا ہے ان میں کوئی زور نہیں ادحر میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں کہ انہیں عطا کروں ' اس لئے تو ان کے ہاتھوں وہ قلحہ فتح فرا جس میں زیادہ دولت اور زیادہ غلہ ہو چنانچہ مبح کے وقت یہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے صحب بن معاذ کا قلعہ فتح فرایا۔ نیبر میں کوئی قلعہ الیا نہ تھا جو اس سے زیادہ غلہ اور مال و متاع رکھتا ہو۔ (بہتی ' ابن بشام) ایک اور روایت میں ہے کہ خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کو راشن کی کی کا سامنا کرتا پڑا اور یہ صورت عال قلعوں کی فتح ہے پہلے کی تھی۔ اس سلسلہ میں بنو اسلم نے اساء بن حارث اور اس کی بیوی کو نبی آکرم طابع کی خدمت میں یہ بیغام دے کر بہی کہ بیوی کو نبی آکرم طابع کی خدمت میں یہ بیغام دے کر بہی کہ بیوی کو نبی آکرم طابع کی خدمت میں اس بیت کی حکایت کررہ ہو۔ اساء مار ڈالا ہے '' ایک مختص نے انہیں اس بات پر طامت کی کہ عربوں میں سے صرف تم اس بات کی شکایت کررہ ہو۔ اساء مار ڈالا ہے '' ایک مختص نے اس طعن کا جواب دیتے ہوئے کہ ان بخدا! مجھے امید ہے کہ نبی آکرم طابع کی خدمت میں اس غرض میں خود کا جانا بھلائی کی کلید ہے چنانچہ اساء نبی آکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بنو اسلم کا پینام پنچانی مندمت میں حاضر ہوئے اور بنو اسلم کا پینام پنچانی مندمت میں حاضر ہوئے اور بنو اسلم کا پینام پنچانی مندمت میں حاضر ہوئے اور بنو اسلم کا پینام پنچانی مندمت میں حاضر ہوئے اور بنو اسلم کا پینام پنچانی۔

"اے اللہ! تو ان کا عال جاتا ہے ان میں کوئی زور نہیں اس وقت میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں کہ انہیں عطا کروں تو ان کے لئے اپیا قلعہ منخر فرما جو سب قلعوں سے زیادہ خوراک اور مال و اسباب رکھتا ہو"

پر علم حباب بن منذز کو عطا فربایا اور لوگوں میں اس بات کی صدا دی بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم مال کے اور او فرما لی اور صعب کا قلعہ اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے فتح فربایا حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے دو دن تک قلعہ کا محاصرہ کیا تھا' یہ قلعہ دیگر تمام قلعوں ہے نیادہ فلے اور کال و مثالی رکھتا تھا۔

### کثیبہ کے لئے دعا

ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بيان كرتے بيں كہ حضرت عمر بن عبدالعزيز فطھ نے اپنے عمد ظافت بين ميرى طرف لكما كم كئيد كم بارے بيں حزم بيان كرتے بيں كہ حضرت عمر بن عبدالعزيز فطھ كے لئے مخصوص تھا چنانچہ بين نے عمرو بنت عبدالرحمٰن سے اس كى بابت دريافت كيا تو انہوں نے بتايا كہ جب نبى اكرم طبيع نے بنى حقيق كے ساتھ مصالحت فربائى تو تعدد نظاۃ اور شق كے بانچ جھے كئے۔ كثيب بھى اس كا ايك برز تھا، آپ طبيع نے ان پر قرعد اندازى فربائى اور دعا مائى، الله إنا حصد كيد كو شعرا، چنانچہ بهلا حصد بو فكا اس پر كلما قعا۔

لله على الكشيبه كثيب سم فداوندي ب

یں وہ رسول اللہ علیظ کا خس ہوا' ووسرے دو سم بے علامت رکھ گئے جنہیں مسلمانوں کے لئے اٹھارہ حصول میں بانث دیا گیا۔ ابو بکربن مجمد کتے ہیں' میں نے بیات مختیق کرکے حضرت عمربن عبدالعزیز دیا ہے کو لکھے بھیجی۔ (ابن سعد)

# قریش کے اول حصے کیلئے بددعا اور آخری کیلئے دعا

بخاری ( تاریخ میں) ابن ابی اسلمہ ابو معلی اور ابو تھیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملیجائی نے دعا کی۔

" اے اللہ! جس طرح تو نے قریش کے اول جھے کو فکل (سزا) کا ذائقہ چکھایا اس طرح اس کے آخری جھے کو نوال (جودوعطا) کی لذت نصیب فرما۔

" یہ بات بہت واضح و ظاہر ہے کہ اس کے بعد قرایش نے جووو عطا کا بہت لطف اٹھلیا اور ان کے ہاتھ پر بے شار فتومات ہو کیں۔

### اہل طائف کے لئے دعا

حضرت عوہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی رحمت بھلا نے طائف کا محاصرہ فرلما تو ہمیں جنگ کی اجازت نہ عطا فرائی 'نہ ہمیں اس کی فتح یابی کا گمان تھا' حضرت عمر یا ہونے نے عرض کیا یارسول اللہ آپ بھلیم ان کے ظاف اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں برجت 'شاید اللہ تعالی فتح نصیب فرملے۔ حضور بھلیم نے فرملیا: ہمیں ان کے ساتھ ابھی جنگ کی اجازت نہیں طی۔ بعدازاں آپ محاصرہ اٹھاکر واپس تشریف لے آئے۔ بوقت روائی سے دعا مائی 'الی انہیں ہرایت دے اور ہمیں ان کی ذمہ واری پوری کرنے کی توفیق دے۔ چتانچہ رمضان شریف میں ان کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضرہوا اور اسلام قبول کرایا۔ (بہتی ابوھیم)

تحيبي غلام كے لئے دعا

بو سیجب کا ایک وفد من نو بجری کو بارگاہ رسالت میں باریاب ہوا' ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا' اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میرا ایک کام کردیجے حضور بالیما نے فرمایا: کون ساکام؟ عرض کیا میرے لئے دعا فرمایے کہ اللہ تعالی جمعے بخش دے بجھ پر رحم فرمائے اور جمعے غنائے قلبی نصیب فرمائے " پس حضور بالیما نے دعا فرمائی۔

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَاجْعَل غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ

اے اللہ! اس کو بخش دے اس پر رحم فرما اور اسے غنائے قلبی عطا کر۔

اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے اور الکلے سال منی کے مقام پر نبی اکرم الکھا کے ساتھ دوبارہ طے۔ حضور الکھا اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے اور الکلے سال منی اس کے اس جیسا قناعت پند مخص نہیں دیکھا۔ (ابن نے ان سے اس غلام کے بارے میں پوچھا: قو انہول نے عرض کیا ہم نے اس جیسا قناعت پند مخص نہیں دیکھا۔ (ابن

دیگر امو ریس دعائے رسول مالیا کا قبولیت

علائے سیرت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم میلیئی اور حضرت صدیق اکبر طاف غارثور میں داخل ہوئے اور مشرکین تعاقب میں تنے تو نبی اکرم میلیئی نے دعا فرمائی' اے اللہ! ان کو قوت بصارت سے محروم کر ماکہ جمیں نہ دکیر سکیں' چنانچہ وہ غار کے اندر جھانک کرنہ دکیر سکے اور اس کے دائیں بائیں محوضے گئے۔

حضرت ابد مرریه فاقع سے مروی ہے حضور مالیم نے دعا فرمائی۔

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ الِ مُحَمَّدِ قُوْتًا اللهِ اللهُ الل

بیقی کتے ہیں کہ آل محد ( اللہ اللہ ) کو بقدر گزارہ ہی روزی دی گئی جس پر وہ صابر شاکر رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم طابع کا نے ایک ہخص کو مہمان ٹھرایا اور ازواج مطهرات کے پاس کھانے کا پیغام بھیجا مگر کسی کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی ہیہ صالت دیکھ کر آپ مطابع کے دعا مائگی۔

اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا الله ! مِن تَجْهِ سے تیرے فَعْل اور رحمت كا طلبگار ہوں لاَيَمْلِكُهَا إِلاَّ اَنْتَ

اس الثاء میں کمی نے بھنی ہوئی بکری بطور ہدیہ جھیج دی "آپ نے فرملیا: یہ ہے اللہ کا فضل 'اب ہم اس کی رحت کے منظر ہیں۔ (بیسق)

حضرت واشلد فاقد کی روایت ہے کہ سب نے اس بھنی ہوئی بکری کو سر ہوکر کھایا اس کے بعد رسول الله علیما نے فرمایا : : ہم نے اللہ سے اس کے فضل اور رحمت کا سوال کیا تھا' تو اس کا فضل تو اس ایم اسے اسے پاس فضل تو اس نے اسے اپنے پاس فضل درجہوں کرلیا ہے۔ (بیمق)

# ایک نوجوان کیلئے پاکیزہ زندگی کی دعا

ابوالمد روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان مخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! مجھے زنا کرنے کی اجازت و بچے؟ اس کی اس جسارت پر لوگوں نے اس لعن طعن کیا گر حضور بالھیلا نے اس سے فرایا: "میرے قریب آجاؤ چنانچہ وہ قریب آگیا آپ نے فرایا: کیا تم اپنی مال کے لئے زنا پند کرد گے؟ چنانچہ وہ قریب آگیا آپ ایرسول اللہ! میں آپ پر قربان خدا کی فتم ! میں ہرگڑ یہ پند نہیں کروں گا۔ فرایا: دو سرے لوگ بھی پند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے ' پھر فرایا: کیا تہیں پند ہے کہ کوئی تساری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ کئے لئے حضور! میں ثار بخدا! مجھے ہرگڑ یہ پند نہیں فرایا لوگ بھی یہ پند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں سے زنا کیا جائے ' اس کے بعد نبی آکرم طابیلا نے اس نوجوان سے اس کی بمن خالہ اور پھوپھی کے بارے میں کی سوال کیا تو اس نے بھی کہی جواب دط کہ اے ان کے ساتھ زنا گوارا نہیں ' پس رسول اللہ طابیلا نے اس کے سینہ پر دست اقدس رکھ کر دعا گی۔

اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما

راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس نوجوان نے بھی کسی کی طرف نگاہ بمرکز شیں دیکھا۔ (احمد 'بیمقی) مع غادی والد کتے ہیں کہ نبی اکرم مالھا نے دعا فرمائی۔

معر ایک تجارت پیشہ مخص تھے وہ اپ اڑکوں کو مج سورے ہی تجارت کے لئے بھیج دیتے جس کی وجہ سے ان کے

پاس اس قدر مال و دولت آئی که انسیس معلوم نه تفاکه اس مال و دولت کو کمال رکھا جائے۔

(الم احد اربعه ابن خريمه البيق)

حضرت ابن عمر والله سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی اکرم طابع سے اپ شوہر کی شکایت کی۔ آپ طابع کے اس عورت سے بوچھا: کیا تو اپ شوہر سے بغض رکھتی ہے؟ اس نے عرض کیا' ہل ! یارسول اللہ! فرایا: تم دونوں اپ مر سے مرے سامنے کرد۔ پھر اس عورت کی پیشانی اس کے شوہر کی پیشانی پر رکھی اور دعا فرائی' اے اللہ! ان دونوں کے درمیان الله سے بدا کر دے اور انہیں ایک دو سرے کا محبوب بنا دے۔ بعد ازال وہ عورت حضور طابع کی خدمت میں آئی۔ آپ طابع الله تو براکر دے اور انہیں ایک دو سرے کا محبوب بنا دے۔ بعد ازال وہ عورت حضور طابع کی خدمت میں آئی۔ آپ طابع نے دریافت فرمایا تممارا اور تممارے شوہر کا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا اب کوئی نیا پرانلال اور کوئی اولاد مجھے اپ شوہر سے نیادہ محبوب نہیں' میہ من کا رسول ہوں' اس ارشاد پر عمر سے زیادہ محبوب نہیں' میہ من کا مسول ہوں' اس ارشاد پر عمر

ولله بولے! من بھی گواہی وتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔"

ابو علی اور ابولیم نے ای طرح کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کی ہے۔

## عورت کے لئے ستر یوشی کی دعا

۔ حضرت ابن عباس طاف سے مروی ہے کہ ایک سیاہ فام عورت نبی اکرم طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ آپ میرے لئے دعا فرمائے۔ حضور طابیع نے فرمایا: اگر چاہو تو صبر کرد۔ اس کا صلہ جنت ہے اور اگر چاہو تو میں تمہاری صحت یابی کی دعا کر دیتا ہوں۔ کہنے گئی۔ میں صبر کر لوں گی۔ البتہ دوران مرگی میرا جم برہنہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ دعا فرما دیجئے کہ میرا ستر نہ کھلے تو نبی اکرم طابیع نے اس کے لئے ستر نہ کھلنے کی دعا فرمائی۔

#### اونٹ میں برکت کی دعا

مجلبہ کتے ہیں ایک فخص نے اونٹ خریدا۔ پھراس نے نبی اکرم طبیع سے التماس کی کہ اس اونٹ میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حضور طبیع نے دعا فرمائی اللی اس کے اونٹ میں برکت عطا فرما' تو پچھ عرصہ کے بعد وہ اونٹ مرگیا۔

پھراس نے ایک اور اونٹ خریدا اور عرض کیایا رسول اللہ! اس میں برکت کی دعا فرمایئے حضور طابیم نے دعا فرمائی تو وہ اونٹ بھی چند دن کے بعد مرکیا۔ پھر اس مخص نے تیمرا اونٹ لیا اور حضور طابیم سے دعاکی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ! اس مخص کو اس اونٹ کی سواری نصیب فرما۔ تو وہ اونٹ اس کے پاس میں سال رہا۔ امام بہتی فرماتے ہیں کہ تینوں بار دعا تعول ہوئی جبکہ پہلی دو باریہ دعائے برکت آخرت کی طرف ختل ہوگئی۔

## ہر محدث کا چرہ شاداب رہتا ہے

حضرت ذید بن طبت فاقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا: اللہ تعالی اس محض کا چرہ ترو آن و رکھے جس نے میرا کلام سنا پھراسے یاد کرکے ای طرح آگے پنچا دیا جس طرح سنا تھا۔ علائے کرام فرماتے ہیں ' ہر محدث کا چرہ اس دعا کی برکت سے شکفتہ و شاواب رہتا ہے۔(اربعہ)

### عتبہ بن ابی اسب کے لئے بددعا

بیعتی اور ابو هیم بطریق ابونو فل بن ابوعقرب نقل کرتے ہیں کہ ابولسب کے بیٹے عتبہ نے آکر نبی اکرم مظاہیم کو سب و شنم کیا۔ تو حضور مظاہیم نے فرمایا :

اللَّهُمَّ سَلِط عَلَيْهِ كَلْبًا الله والله كَامِلا فرا

ابولب شام سے اونی کیڑا لایا کرنا تھا اور اپنے بیٹے کو اپنے غلاموں اور کاروباری نمائندوں کے ہمراہ بھیجا تھا وہ ان سے کتا جمعے اپنے بیٹے کے خلاف محد مرام کی ورعا کا فوق ہے۔ تم اس کی خوب مقاطعت کو پتانچہ وہ جب کی مقام پر پراؤ

کرتے تو اے دیوار کے ساتھ لٹاتے اور اے کپڑوں اور مال و متاع سے ڈھک کر محفوظ کردیتے۔ ایک عرصہ تک یمی سلسلہ چتا رہا' آخر کار ایک ورندے نے اسے قتل کر دیا جب اس کے قتل کی خبر ابواسب کو پیچی تو اس نے کما: میں تم سے نہیں کتا تھا'کہ مجھے اس کے خلاف مجمد الھیلم کی دعا کا خوف ہے۔ (بیعق)

بہتی جاتی جاتی ہے تا اللہ ہوں کہ وہ اس طالم پر ایک ورندہ مسلط کر وے چنانچہ وہ قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ سنرشام پر تعالیٰ سے التجا کرنا ہوں کہ وہ اس طالم پر ایک ورندہ مسلط کر وے چنانچہ وہ قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ سنرشام پر روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ اہل قافلہ شام کے ایک مقام ذرقاء پر انزے۔ رات کے وقت ایک شیر آیا۔ تو عتبہ اسے دیکھ کر چالے نے لگا کے ایک مقام ذرقاء پر انزے۔ رات کے وقت ایک شیر آیا۔ تو عتبہ اسے دیکھ کی چالے نے قبل کر چالے نے بردعا کی تھی۔ مجھے مجمد مالی تھی۔ مجھے محمد مالی تھی۔ مجھے محمد مالی تھی۔ محمد میں بین اور میں شام میں ہوں۔ پورے قافلے میں سے شیر نے صرف اس پر حملہ کیا اور اس کے سرکو چاکر اسے قبل کر ڈالا۔

ھبارین اسودکی روایت میں ہے کہ ابواہب اور اس کے بیٹے عتب نے شام کے لئے رخت سفر باندھا۔ میں ہمی ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوا۔ عتبہ کنے لگا میں مجمد بالٹیا کے پاس جاکر ضرور انہیں ان کے رب کے بارے میں اذبت دول گا۔ چنانچہ وہ بد بخت حضور الٹیام کے پاس آکر کنے لگا۔ اے محمدا

هُوَ يَكُفُّرُ بِاللَّذِيْ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آوْ وواس ذات كا الكاركرة به جو قريب بوا پراس كى جَلَى فِيعِ آئى يمال تك كه دو قوسول كے برابر يا اس سے زيادہ قريب

ہو گیا۔

تو رسول الله طایم کی زبان اقدس پرید کلمات دعا آے۔

ٱللُّهُمَّ ابْعِثْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلاَبكَ

اے اللہ! اس پر اپنا کوئی کتا جھیج۔

وہ لوٹ كر آيا تو اس كے بلپ نے اس سے بوچھا: تونے كيا كما اور محد طائع نے اس كاكيا جواب ديا۔ تو اس نے سارا واقعہ بيان كر ديا من كر ابولسب نے كما: بيٹا بخدا! مجھے تم ير محمد كى بددعا كا انديشہ ہے۔

ابن اسود کا بیان ہے کہ ہم روانہ ہوئے آآ نکہ مقام شرات میں اترے ' یہ مقام شروں کی آبادگاہ ہے۔ ابولس نے ہم کے کہا : تم میری عمر رسیدگی اور حق کو جانتے ہو اور یہ بھی تمہیں پہ ہے کہ محمد طابع نے میرے بیٹے کو بددعا دی ہے۔ جس کی وجہ سے جھے دھڑکا لگا ہوا ہے تم اپنا سارا مال و متاع اس عبادت گاہ کے پاس جمع کرد اور میرے بیٹے کے لئے بچھا وو پھر آں پاس اپنے بستر لگا او۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا رات کیونت ایک شیر آیا جس نے ہمارے منہ سوئلھ۔ جب اپنا مقصود ہاتھ نہ آیا تو اچھل کر سامان کے اوپر آگیا۔ پھر عتبہ کا منہ سوئلھ کر اسے چیرچھاڑ ڈالا اور چلا گیا۔ ابولس کنے لگا بخدا! محمد کی بدوعا نماتی نہیں ہے۔

اس روایت کو ابن اساق اور او چم نے دو سرے اور اس سے اور اور اور اس کیا ہے۔ اس

میں یہ اضافہ ہے کہ حفرت حسن والو کے مندرجہ زیل اشعار ای واقعہ کے متعلق ہیں۔

اگر تو بنی اشتر کے پاس آئے تو ان سے بوچھنا بَنِي اَشْقَر اِنْ جِئْتَهُمْ مَاكَانَ کہ انی واسع کے بارے میں کیا خریں ہیں الله تعالیٰ اس کی قبر کو کشاوہ نہ کرے بُلْ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَى بلکہ اس کی قبر تک کردے کیونکہ وہ قاطع رحم ہے آجُدَادُهُ زجم اینے رشتہ داروں کا اور اس نبی کا جو يَدْعُوْ ایے بلند نور کی طرف دعوت ریتا ہے أشبَلَ مقام حجریں اس نے نبی کی تکذیب کرتے ہوئے دُوْنَ زبان درازی کی یس نی ملائد کی طرف سے ایس دعا ضروری تھی لِلنَّاظِر

جو دیکھنے سننے والے کے لئے روش دلیل بے اللَّهُ كُلُنَّهُ الله تعالى نے ایک درندہ اس پر مسلط كرويا الْخَادِع يَمْشِي الْهَوِيْنَا مَشِيَّةَ جو اس کی طرف ایک حیلہ جو کی طرح نرم خرای سے چل رہا حَتَّى اتَّاهُ وَسْطَ اصْحَابِهِ وَقَدْ عَلَتْهُمْ سُنَّةُ

الْهَاجِع بَيَافُوْخُه یال تک کہ وہ اس کے پاس اس کے ساتھیوں کے ورمیان الوَاسَ فغرةً الُجَائِع والتخرمنه

اس وقت ان پر نیند کا شدید غلبه تھا یں اس درندے نے اس کا سارا سر

گلے سمیت چبالیا' بھوکے کا یہ اندازغفلت عجیب ہے۔

ابولعیم نے یمی واقعہ والنجم اذا هولی کے ضمن میں طاؤس سے نقل کیا ہے۔

# قریش کے خلاف بدرعا

فالتقم

حضرت عبدالله بن مسعود عاله سے مروی ہے کہ جب قرایش نے نبی اکرم طابیع کی سخت مخالفت اور نافرمانی کی اور اسلام قعل كرنے ميں تاخير كى تو آپ نے وعا ما كلى اك اللہ! ان قريش كے مقابلے ميں ميرى مدد فرما اور ان پر سات برس كا قط نازل فرہا جیساکہ بوسف علیہ السلام کے زمانے میں نازل فرمایا تھا۔ چنانچہ ایبا سخت قحط آیا کہ قریش مردار کھانے پر مجبور ہوگئے۔ بعوک کی وجہ سے انسی آسان و زشن کے ورمیان وحوال سا نظر آیا تھا' بعد ازال انہول نے دعا کی۔ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَّابَ إِنَّا مُوْمِنُهُونَ ﴿ وَهِ مَلْ اللَّهِ مُومِونُوكُمُ اللَّهِ مُومِونُونُ اللَّ

ئل-

بارگاہ خداوندی سے نبی اکرم ملکظم کو ارشاد ہوا اگر ہم ان سے عذاب دور کردیں تو یہ پھر سرکٹی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس پیش گوئی کے مطابق جب ان سے عذاب ہٹایا گیا تو وہ دوبارہ کفر کا ارتکاب کرنے گئے۔ پس اللہ تعالی نے بدر کے دن ان سے انتقام لیا۔ ان آیات میں اس حقیقت کا اظہار ہے۔

يوم تَاتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ ع يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

بہتی حضرت ابن مسعود واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم مالیام نے دوبارہ لوگوں کی سرکشی دیکمی تو دعا ای۔

"خدایا! ان کو سات سال تک قبط میں جٹلا رکھ جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں قبط نازل فرہایا تھا" چنانچہ ان ہر ایب سخت قبط پڑا کہ لوگوں نے بھوک کے مارے مردار ہٹریاں اور چڑے کھائے۔ یہ حالت دکھ کر ابوسفیان نی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما اے محمد! طابع آپ اس بات کا دعوی کرتے ہیں کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حالانکہ آپ طابع کی قوم تباہ ہو رہی ہے۔ اس کے لئے اللہ سے دعا کریں 'چنانچہ آپ نے دعا فرمائی جس کی وجہ سے بارش ہوئی اور سات سالہ قبط سالی دور ہوگئ۔ اس بارش کا سلمہ اتنا دراز ہوا کہ لوگوں نے کشرت باراں کی شکاہت کی۔ آپ نے دعا ماگی۔

اے اللہ! مارے ارد گرد بارش عطاکر ، مارے اور نہ کر۔

چنانچہ مکہ شریف کی فضا سے باول بث گئے اور ارد گرد بارش ہوتی رہی۔

ٱللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا

حضرت ابن مسعود طامح اس بلت کے قائل ہیں کہ "آیت دخان" دعوئیں کی نشانی گزر چکی ہے اور وہ کال ہے جو قرایش کی قوم میں پرا۔ اس طرح آیت روم بدی گرفت اور جاندشق ہونے کے معجزات گزر بچکے ہیں۔

امام نسائی و ماکم اور بہتی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ ابوسفیان نبی اکرم علیم کی ا خدمت میں آیا اور کنے لگا اے محمرا میں آپ کو اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہنا ہوں کہ اب ہم مردار اور غلاظت کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

وَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِم بِ فِك بم نِ اسْي عذاب مِن كِرُا تونه وه الن رب ك وَمَا يَتَفَرَّعُوْنَ

پس نی اکرم طاید ابوسفیان کی اس ورخواست پر دعا ما تکی تو الله تعالی نے ان سے اس مصیبت کو دور فرمادیا۔

جائیں تو ان کی مردن اور پشت پر ڈال دے۔

بد بخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور یہ اوجھ اور گندگی اٹھا کرلے آیا جب حضور کجدہ ریز ہوئے تو اس نے یہ گندگی پشت اقدس پرؤال دی ، کفاریہ مظرد کھ کر قبقے لگانے لگے اور نہی ہے اوٹ بوٹ ہونے لگے۔

ابن مسعود فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر آکھوں سے دکھ رہا تھا آگر میرابس چلتا تو میں اس اوجھ کو آپ کی پشت اقد س سے اثار دیتا استے میں کی نے اس بات کی خبرسیدہ فاطمت الز جراء رضی اللہ تعالیٰ عنما کو دی' وہ تشریف لے آکیں آپ اس وقت بھی صالت سجدہ میں تھے تو انہوں نے آپ کی پشت اقدس سے اوجھ اثاری اور ان کفار کو برابھلا کہنے لگیں۔

اس کے بعد نبی آکرم ملی می مجدہ سے اٹھے تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے 'اے اللہ! مضر پر اپنا سخت عذاب نازل فرما' اور ان پر ایسا قحط آثار جس طرح یوسف علیہ اسلام کے زمانے میں اترا تھا یااللہ ابوجسل بن ربید 'شیبہ بن ربید 'ولید بن عتب ' عقبہ بن ای معیط' عمارہ بن ولید' امیہ بن خلف کو اپنی گرفت میں لے لے۔

ایک اور روایت میں ہے جب نبی اکرم مالی منازے فارغ ہوئے تو دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور انہیں بددعا دی آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ دعا فرمائے تو دعا کے الفاظ تین بار وہراتے آپ نے دعا ما گئی۔

اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَبْشٍ السَّاللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَبْشٍ كَي كُرفت فرا

جب کفار نے یہ بدوعاسی تو ان کے لیول سے مسکرا ہٹ چھن گئی اور انتائی خوفروہ ہوگئے۔

حضرت عبداللہ فاقد فرماتے ہیں بخدا! میں نے ان تمام کفار کو جن کا نام لیکر حضور مائی اللہ نے بدوعا فرمائی 'بدر کے دن منتقل دیکھا پھرائیس تھییٹ کربدر کے کنوئیس میں پھینک ویاگیا۔

المام زین وطلان فراتے ہیں۔

حضرت عبد الله فاله کا اس ارشاد کاسطلب سے ب ان میں سے اکثر کو بدر کے کویں میں پھیکا گیا ورنہ عمارہ بن ولید تو حبث میں کفری حالت میں فوت ہوا اور عقبہ بن الى معیط جنگ بدر میں قیدی بنا اور عق میں کفری حالت میں فوت ہوا اور عقبہ بن الى معیط جنگ بدر میں قیدی بنا اور عق میں قال ہوا جبکہ اس برمٹی ڈال دی جنگ بدر ہی میں قتل ہوا عمر اسے بیئر قلیب میں نہیں ڈالا گیا بلکہ اس کی لاش متعفن ہونے کی وجہ سے اس پرمٹی ڈال دی گئی۔

اس دعاکی قبولیت کے ساتھ قبط سلل کی دعا بھی پوری ہوئی اور کفار آیک لمبی قبط سلل کا شکارہوئے یہاں تک کہ دہ مردار بڑیاں اور خون آنود غلاظت کھانے پر مجبور ہوئے بھوک کی وجہ سے ان کی آئکھوں کے سامنے دھواں چھا گیا چنانچہ کفار کی آیک جماعت ابوسفیان کے زیر قیادت حضور طہیم کی خدمت میں حاضر ہوئی (آگے وہی الفاظ ہیں جو گذشتہ حدیث میں آچکے ہیں) امام بیعتی فرماتے ہیں شاید یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے یا ہوسکتاہے کہ دوبار وقوع پذیر ہوا ہو کیونکہ دونوں روایات سند کے اعتبارے معج ہیں۔ یہ واقعہ بخاری میں اعلام میں بھی ندکور ہے۔

# TARTAL GOVE

### نوفل بن خویلد کے لئے بددعا

امام زہری فرمائے ہیں کہ نبی اکرم طابع اسے بدر کے دن دعا ماتھی' اے اللہ! میری طرف سے نوفل بن خویلد کو کافی ہو" پھر فرمایا : نوفل کی خبر کس کے پاس ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتفظی واللہ بولے: یارسول اللہ! میں نے اسے قتل کردیا ہے۔ یہ من کر نبی اکرم طابع نے نعوہ تکبیر بلند کیا پھر فرمایا : سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میری دعا قبول فرمائی۔

ایک اور روایت میں ہے جب دونوں فوجیس آئے سائے آئیں تو نوفل نے بلند آواز میں صدا دی۔ اے معشر قریش! آج ہماری عظمت و سربلندی کا دن ہے یہ س کر نمی اکرم طابیع نے دعا کی۔ اے الله ! تو میری طرف سے اس کو کافی ہوجا۔"

## ابن قميئه اور عتبه بن ابي وقاص كيليّ بددعا

علامہ وحلان کی سیرت النبی ملائظ میں ہے۔

"جب غزوہ احد کا کارزار گرم ہوا تو عبداللہ بن تھے نے نبی اکرم علیم کی طرف تیر پھینک کر کہا: لوب تیرا میں عبداللہ بن تمینہ ہوں 'نبی اکرم مالیم کا نے چرہ انور سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا :

اَقْمَأَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

چنانچہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بہاڑی بیل مسلط کردیا جس نے اس کے ساتھ سر عمرا عمرا کر اس کے عمرے عمرے کردیے یہ اس کی ذات و رسوائی کی اثبتا تھی۔

عبدالرزاق بحوالہ مقسم روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طبیع نے عتب بن ابی وقاص کو بددعا دی جس وقت اس نے نبی اکرم طبیع کے دانت شہید کئے اور چرو انور زخی کیا۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس پر سال گزرنے نہ پائے کہ یہ صالت کفر میں مرجائے چنانچہ ایا ہی ہوا کہ ایک سال کے اندر اندر وہ کفری حالت میں مرکبیا۔

# غزوہ بنی انمار میں ایک مخص کے لئے دعا

حضرت جابر بن عبدالله والله سے موی ہے وہ فرماتے ہیں ہم غزوہ بنی انمار میں نبی اکرم طابیم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ایک فخص کے بارے میں فرمایا: اس کے اللہ اللہ اللہ فخص کے بارے میں فرمایا: اس کا کیا حال ہے اللہ تعالیٰ اس کی گردن مارے سے بات اس فخص نے س کی الذا اس نے عرض کیا یارسول اللہ الطبیم راہ خدا میں میری گردن ماری جائے والمیا: "ہال" راہ خدا میں چنانچہ وہ فخص راہ خدا ہی میں مارا گیا۔ اس فخص کا قتل غزوہ بنی انمار 'جے غزوہ ذات الرقاع بھی کتے ہیں 'میں ہوا۔ حاکم نے اس روایت کو تھم صحت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ (بہتی)

### غزوہ خنرق میں احزاب کے خلاف دعا

حضرت عبدالله بن ابی اوئی سے روایت ہے کہ نبی اکرم طبیع نے کفار کے متحدہ الشکروں کے خلاف بدوعا کی۔ اَللَّهُمَ مُنَوَّلَ الْكِتَابِ سَوِيْعَ الْحِسَابِ الْهُوْمُ الْمَ الله الله الله الله الله قرائے والے علد حال لینے

الْآخزَابَ ٱللَّهُمَّ اهْزِمْهِمَ وَذَلْزِلُهُمْ

والے! ان تشکروں کو شکست دے اے اللہ! انہیں بزیت

ے دوجار کر اور ان کو ہلاکر رکھ دے۔

الم بخارى نے مفرت ابو بريره والح سے روايت كيك (بخارى، مسلم)

کہ نبی اکرم الھیم نے دعا فرمائی۔

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخْدَهُ اعَزَّجُنْدَهُ وَنَصَرَعَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَخْدَهُ فَلَاشَيْنَ بَعْدَهُ

الله ك سواكوكى عباوت كالمستحق نهيس وه تما إلى الني فوج کو عزت عطاکی اینے بندے کی حمایت و نفرت کی اور تنما

متحدہ افواج کو فکست دی اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔

ابن سعد حضرت ابن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم الھا اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو غزوہ احزاب میں پندرہ روز تک محصور ہو رہنے کی وجہ سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ نبی آکرم مالھیم کی زبان اقدس یر بیہ دعائیہ کلمات آ گئے۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَاءُ لاَ تُغْبَدُ

يَاصَرِيْخَ الْمَكْرُوْبِيْنَ يَا مُجِيْبَ الْمُضْطَرِيْنَ اِكْشِفُ

هَمِّيْ وَ غَمِّيْ وَ كُرْبِيْ فَإِنَّكَ تَرْى مَانَزَلَ بِيْ وَ

اے اللہ ! میں مجھے تیرے عمدویان کی قتم دیتا ہوں اگر تیری میں منشاء ہے (کہ مسلمانوں کو فکست ہوجائے) تو پھر تیری روئے زمین پر عباوت نہ کی جائے گ۔

ابن سعد ریافید حضرت جابر بن عبدالله والله سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طابعا نے مسجد احزاب میں وو شنبہ سه شنبہ اور چمار شنبہ کے دن دعا فرمائی۔ پس چمار شنبہ کو ظمراور عصری نماز کے دوران آپ کی دعا قبول ہوئی جس کی وجہ سے آپ کے چرہ انور یر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔

"سيرت النبي" من معقول ب كه نبي أكرم والهيم في يد دعا بهي فرمائي

اے مصیبت زووں کے فریاد رس! اے مجبوروں کی دعا قبول كرف والع إميري بريشاني غم اور تكليف كا ازاله كر' تو مجه بر اور میرے ساتھیوں بر نازل ہونے والی مصبت کو ریکتا ہے۔

مسلمانوں نے اس موقع پر عرض کیا ایارسول اللہ ! الله الم الله علیم کیا ہم بھی کچھ عرض کریں اب تو جان مللے تک آعمی ہے کیونکہ مشرکین کی تعداد کہیں زیادہ ہے حضور ملکیم نے فرمایا: ہاں! کمو' اے اللہ! ہماری کو تابیوں پر بردہ ڈال دے اور ہمیں خطرات سے محفوظ فرا۔"

اس اثناء میں جبرل امین نبی اکرم مالی اس کے پاس تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالی کفار کے مقابلے میں تیز آندهی اور غیبی نشکر جمیح والا ہے آپ ملایع نے محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو اس بات کی اطلاع کی اور ہاتھ اٹھاکر کما اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پس اللہ تعالی نے کفار کے متحدہ لشکروں پر چیز آند میں اور فرشتوں کی فوج بھیجی اور بلا قبل ہی کفار کو

فکست فاش دی جس کا اثر بیہ ہوا کہ عمرو بن العاص اور خالد بن واید فاقد نے اسلام قبول کرلیا مگر وہ دونوں اس خون سے مشرکین کے دو سو باہیوں کے درمیان کھڑے رہے کہ کمیں انہیں خاش نہ کیا جائے اور جو ہوا ان پر چل وہ رہ العبائقی جس نے میخیں زمین سے اکھیڈ ڈالیں آگیں بجا دیں اور ہانڈیاں الٹ دیں' اس آندھی نے خیے گرا دیئے۔ ریت کے ٹیلوں کو اڑا کر ان پر ڈال لیا نیز ان پر ککروں کی بارش ہوگئی۔ مزیر برآں انہیں اپنی چھاڈنی کی مختلف اطراف سے نعو مجبر کی صدائیں اور تلواروں کے کرانے کی آوازیں آنے لگیں جس کی وجہ سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنا مال و متاع بیجے چھوڑ گئے جے مسلمانوں نے مال فنیمت بنالیا' اس بارے میں یہ آئیتیں نازل ہوئیں۔

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَاءَ ثُكُم جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُودًا لَمْ إذْجَاءَ ثُكُم جُنُوْدٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُودًا لَمْ تَوَهْ هَا (٣٣:٩)

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا عَزِيُّزًا

ٱللَّهُمَّ اكْفِنِي عَامِرَ بْنَ الطُّلْفَيْلِ بِمَا شِئْتَ وَابْعَثْ

اور الله في كافرول كو ان كے داول كى جلن كے ساتھ بلانا كه كي كافرول كو ان كے داول كى جلن كے ساتھ بلانا كه كي كان اور الله في مسلمانول كو الزائى كى كانت فرما دى اور الله زيروست عزت والا ہے۔

اے ایمان والو! اللہ کا احسان اینے اور یاد کرو جب تم ریکھ

لفكر آئے تو ہم نے آند می اور وہ لفكر بھيج جو حميس نظرنہ

# عامر بن طفیل کے لئے بدوعا

ابن اسحاق عبداللہ بن ابی علمہ واللہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم طبیع نے عامر بن طفیل کے لئے تمیں دن تک مجمع کے وقت بدوعا فرمائی۔

اے اللہ! میری طرف سے عامرین طفیل کا بندوبت کر اور اس پر ایسی بیاری بھیج جو اسے قل کردے۔

عَلَيْهِ دَاءً يَفْتُلُهُ عَلَيْهِ دَاءً يَفْتُلُهُ پس الله تعالى نے اسے طاعون كے مرض ميں جلل كرويا جس نے اسے شمكانے لگا ديا۔

ابن اسحاق ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم طابع کی خدمت اقد س میں عامر کا ایک وفد آیا' اس وفد میں عامر بن طفیل' اربد بن قیس اور خلد بن جعفر شال تھے یہ لوگ اپنی قوم کے سروار اور شریر لوگ تھے۔ عامر حضور طابع کے پاس عذر اور دھوکہ بازی کے لئے آیا اس نے اربد کو کہا: کہ جب ہم مجمد طابع کے پاس آئیں تو میں انہیں باتوں میں لگاؤں گا۔ تم توار کا وار کردینا چنانچہ عامر نے آگر کہا مجھے تعالی میں کچھ وقت و بیخ "آپ نے فرایا: پہلے اللہ وحدہ کی ذات پر ایمان لاؤ جب رسول اللہ طابع نے فرایا و عامر کہنے لگا بخدا! میں آپ کے مقابلہ میں گھرسوار اور پیادہ لشکر لے آؤں گا پھر جب لوث کر گیا تو حضور طابع نے فرایا:

اَللَّهُمَّ الْعَنْ عَامِرَ ابْنَ طُفَيْلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اعْلَمْ رِلْعَت بَعِيجٌ اللهِ اعْلَم رِلْعَت بَعِيجٍ اللهِ اعْلَم رِلْعَت بَعِيجٍ اللهِ اعْلَمْ اللهِ اعْلَمْ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْ المِلْمُ المِلْم

جاتے ہوئے عامر نے اریا ہے کیا اتم فے میرے معنوب پر عمل کول تھی گیا؟ اس نے جواب دیا۔ بخدا! میں نے

ارادہ کیا ہی تھا کہ تم میرے اور محمد ماہیم کے درمیان آگئے تو کیا میں تم پر دار کردیا؟ بعدازاں واپسی کے اس سفر میں اللہ تعالی نے عامر بن طفیل کے گلے میں طاعون کا مرض پیدا کردیا اور وہ بنی سلول کی ایک عورت کے گھر میں مرگید اس کے ساتھی جب بنی عامر کے علاقے میں پنچ تو قبیلے کے لوگوں نے پوچھا: اربد! اپ بیچھے کیا خبرچھوڑ آئے ہو؟ اس نے کہا: محمد ماتھی جب ایک ہس کیا گاٹ اوہ ہستی میرے قریب ہوتو مائی ہا کاٹ اوہ ہستی میرے قریب ہوتو میں اپنے بنزے کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوجاؤں' اس بے ہورہ گفتگو کے ایک یا دو دن بعد وہ اپنا اونٹ فروخت کرنے میں اپنے نیزے کے ساتھ اس پر اور اس کے اونٹ پر بکلی گرا دی اور دونوں کو جلاکر فاکسر کردیا۔ اس روایت کو ابو تھیم کے عروہ بن زبیرے روایت کو ابو تھیم

بیعتی مود بن جیل سے روایت کرتے ہیں کہ عامر بن طفیل نی آکرم طابع کے پاس آیا تو آپ طابع نے اس سے قربایا:
اسلام قبول کرلے" اس نے کما: میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ شمری علاقوں میں آپ طابع کی حکومت ہو اور
ریات میں میری' آپ نے فربایا: نہیں ایسا نہیں ہوسکتا کی سن کروہ لوٹ گیا اور یہ دھمکی دی۔ اے محمد! بخدا! میں آپ
کے مقالج میں گھر سواروں اور پیادوں کی اتنی بڑی فوج لیکر آؤں گا کہ ہر نخل کے ساتھ ایک گھوڑا بندھا ہوگا۔ حضور طابع اللہ ایم دعا مانگی۔ دول اللہ اعامر کا بندوہ ست کر اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔"

چنانچہ وہ نکل کر مینہ شریف کے بالائی علاقے میں آیا اور ایک سلولی عورت کے گھر ٹھرا' وہاں اس کے گلے میں ایک گلٹی پیدا ہوگئ تو فورا نیزہ لیکر اپنے گھوڑے سوار ہوگیا اور یہ کہتے ہوئے گھوڑا بھگانے نگا۔ طاعون' طاعون' سلولی عورت کے گھر میں موت' یمی کہتے کہتے گھوڑے سے گرا اور مرگیا۔

حاکم نے سلمہ بن اکوع سے اس کی مائند روایت کی۔

حضرت جابر بن عبداللہ الله علیہ سے روایت ہے کہ قبیلہ کل اور عربیہ کے چند آدی مدینہ شریف نی اکرم طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے متعلق تعتلوکی' انہوں نے کہا: ہم ملل مولیٹی چرانے والے صحرا نشین ہیں اور میدانی علاقوں سے آشنا نہیں۔" حضور طابع نے انہیں مدینہ شریف ہی میں شمرا لیا گر پکھ عرصہ کے بعد وہ بیاری اور نقابت کا شکار ہوگئے۔ پس نی اکرم طابع نے انہیں عکم دیا کہ وہ مدینہ شریف سے باہر وہاں چلے جائمیں جمال بیت المال کی دودھ والی اونٹیال چرتی ہیں وہاں دہ وہ مدینہ شریف سے باہر وہاں چلے جائمیں جمال بیت المال کی دودھ والی اونٹیال چرتی ہیں وہاں وہ ان اونٹیوں کا پیشاب اور دودھ بیا کریں اگلہ بیاری سے شفایاب ہو جائیں چنانچہ وہ وہاں چلے گئے بیال تک کہ جب وہ سکستان کے علاقے میں شے تو مرتہ ہوگئے۔ انہوں نے چواہے کو قتل کیا اور اونٹیاں ہنکا کر لے گئے۔ حضور طابع کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ طابع نے ان کے تعاقب میں سوار بیسیج' نیز ان کے خلاف بدوعا کی۔ اے اللہ ا

اس دعا کے بھیجہ میں اللہ نے انہیں راتے میں بھٹکا دیا اور مسلمان سواروں نے انہیں پیچھے سے جالیا۔ انہیں پکڑ کر کے آئے۔ پھر حضور طابیکا کے تھم سے ان کے ہاتھ پاؤل کاف ویلے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی

كئير- (يه حديث بخارى شريف كے چوده مقالت ير آئى ہے-)

حضرت عبداللہ بن مففل بڑا ہے مروی ہے کہ ہم صدیبیہ کے مقام پر اس درخت کے نیچ حضورانور ملاہیم کے پاس سے جس درخت کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس کی شاخیس نی آکرم ملاہیم اور حضرت علی بڑا ہو کی پشت پر پڑ رہی تھیں۔ سیل بن عمرو اس دفت آپ کے سامنے موجود تقلد آپ ملاہیم نے معزت علی بڑا ہو کو تھم دیا۔ تکھو بینسیم اللّهِ الرَّ خمْنِ الرَّ جنیم سیل نے معزت علی بڑا ہو کا ہاتھ کا کر کما ،ہم رحمٰن جانتے ہیں نہ رحیم۔ وہ تکھتے جس سے ہم آگاہ ہیں۔ حضور ملاہم نے فرایا : علی الکھو بیاضیوف اللّه می الله میں کے بعد یہ الفاظ تحریر کئے۔

#### هٰذا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ آهْلَ مَكَّةَ

لین یہ معاہرہ کی وہ تقیس ہیں جن پر محمد رسول اللہ ملائظ نے اہل کمہ کے ساتھ مصالحت کی تو سہیل نے دوبارہ ہاتھ تھام لیا اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہوں تو اس صورت میں ہم ظالم ٹھمریں گے۔ اس قضیہ میں وہ بات لکھئے جس کو ہم جانتے ہوں'' یہ سن کر نبی اکرم ملائظ نے فرمایا : علی ! لکھو

#### هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ای اثاء میں تمیں مسلح نوجوان اچانک ہمارے سامنے آگے اور شوروغوغا کرنے گئے۔ نبی اکرم طابیم نے انہیں بدوعا دی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بسرہ کرویا۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ انہیں اندھا کردیا۔ پس ہم نے اٹھ کر انہیں گرفآار کیا۔ حضور طابیم نے ان سے وریافت فرایا : کیا تم کمی کے عمدوضات میں آئے ہو یا کمی نے تہیں امان دی ہے؟ انہوں نے جواب دیا 'دنہیں'' چنانچہ نبی اکرم طابیم نے انہیں چھوڑ ویا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرائی۔ و مُقوَ الَّذِی کَفَّ أَیْدَیَهُمْ عَنْکُمْ

### کسریٰ کو بددعا دی

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت ہے کہ ٹی اکرم طبیع نے شاہ ایران کی طرف گرامی نامہ بھیجا تو اس نے اس گرامی نامہ کو پڑھنے کے بعد بچاڑ دیا۔ حضور طبیع نے اہل ایران کو بددعا دی کہ وہ کلڑے کلڑے ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلڑے کلڑے کردیا۔ (بخاری)

#### ایک بددعا کااثر

ابوقیم بطریق واقدی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم طابیم نے بنی حارث بن عمرو بن قرہ کی طرف وعوت اسلام کا خط فکھا تو انہوں نے اسے وحو کر ڈول کے ساتھ پوند لگا لیا۔ ان کی اس حرکت پر حضور انور طابیم نے فرمایا: ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اللہ نے ان کی عقلیں سلب کملی ہیں۔ یہ کتنے جھڑالو' عجلت باز' احتی اور محتلط کلام لوگ ہیں۔

واقدى كتے بين ميں نے اس قيلے كے بعض لوگ ايے وكھے بين جن كى زبان ميں لكنت على اور وہ واضح اور صاف

بلت نہ کہ سکتے تھے۔

# دعاکے اثر سے معاویہ بن حیدہ فرمال بردار بن گئے

معلوب بن حیدہ کتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور علیم نے فرایا : میں نے اللہ تعالی سے درخواست کی ہے کہ وہ تمارے ظاف قاطع کوارول سے میری مدد فرمائے اور الیا رعب عطا کرے جس سے تمارے دلول پر دہشت طاری ہوجائے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ! بیہ ساری باتیں متحقق ہوچکی ہیں۔ میں نے ایسی ایسی قسائی تھیں کہ میں آپ پر ایمان نمیں لاؤل گانہ آپ کی اتباع کول گا گر مسلسل ایک رعب میرے دل پر چھایا رہا جس کی وجہ سے میں آج آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں۔ (بیعق)

# محلم بن جثامه بددعاسے مرگیا

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیم نے علم بن بشامد کتانی کیٹی کو بددعا وی 'جس کی وجہ سے وہ سات دن بعد فوت ہوگیا جب لوگول نے اسے دفن کیا تو زمین نے اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ انہول نے اسے پھروفن کیا محرزمین نے اسے دوبارہ بھی قبول نہ کیا۔ اس طرح کی بار کیا گیا' آخر کار اسے ایک محلیٰ میں وال کر اور پھرجوڑ دیے گئے۔

نی اکرم یا پیلا کی اس بددعا کا سبب سے ہوا کہ آپ تا پیلا نے اسے ایک فوجی دستے کے ہمراہ بھیجا جس کی کمان عامر بن اصط کے ہاتھ متی جب وادی کے وامن پنچے تو محلم نے ایک برانی وشنی کے باعث عامر کو دھوکے سے قل کردیا جب نبی اكرم الله كو اس بات كى اطلاع على تو آپ عليه في است بدرعادى اور بعدازال جب آپ عليم كويد خرطى كد زمين في است باہر پھینک دیا ہے تو فرملیا: زمین تو اس سے زیادہ برے لوگول کو تبول کرلتی ہے اسے قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ الله تعالی اس کو تمهارے لئے باعث عبرت بنانا چاہتا ہے۔ (بیعق)

حضرت اسامہ بن زید واللہ سے روایت ہے کہ نی اکرم طابیم نے ایک محص کو کمیں بھیجاتو اس نے وہال جاکر غلط بیانی سے کام لیا تو آپ ٹائیلا نے اس کو بددعا دی بعدازال وہ اس مردہ حالت میں ملاکہ اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور زمین اس کو قبول نه کرتی تھی۔

# تھم پر دعا کی وجہ سے رعشہ طاری ہو گیا

ہند بن خدیجہ والحد بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم والعظم محم کے پاس سے گزرے تو وہ ازراہ خداق آ تکھ سے اشارے کرنے الكار حضور التيما نے اسے ديكھا تو فرمايا: اے اللہ! اس پر رعشہ طاري كردے-" پس وہ اى وقت كاننے لگا" (بيهتى)

بنوی نے ای طرح کی صدیث نقل کرنے کے بعد کما : کہ عظم سے عراقہ موان کا باب عظم ہے ، عبداللہ بن احمد نے

زوا کد زمد میں حکم بن انی العاص ہی مراد لیا ہے اور کما ہے کہ جب وہ افتحا تو اس پر رعشہ طاری موجا آ۔

بیہ قی میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی اکرم علیلا نے علم بن الی العاص کو بددعا دی کیونکہ وہ نبی اکرم علیلا سے فراق کرتے ہوئے سند ' بھنووں اور ہونٹوں کو حرکت دیتا تھا ایس حضور طلیلا نے بددعا کی کُنْ کَذَالِكَ اس طرح ہوجا۔ اس مددعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ مرنے تک رعشہ کی بیاری میں جٹلا رہا۔

# ایک مخص کے مل غنیمت میں حصہ کھوٹا ہونے کی بددعا

ابو لایم عطیہ ہوری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں ہیں شامل سے جنہوں نے نبی اکرم طابیخا سے بنو ہوازن کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کی تھی' اس سلسلہ میں نبی اکرم طابیخا نے صحابہ کرام سے بات کی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم نے قیدی لوٹا دیے۔ سوائے ایک مختص کے جس نے قیدی چھوڑنے سے انکار کردیا۔ حضور طابیخا نے بددعا فربائی' اے اللہ! اس مخص کا حصہ کھوٹا کردے پس وہ کواری لڑی اور غلام کے پاس سے گزر کر ایک بوڑھی عورت کے پاس آیا اور کما میں تو یہ بوڑھی عورت لوں گاکیونکہ یہ قبیلے کی مل ہے اور قبیلے والے مقدور بھراس کا فدیہ دیں گے۔ عطیہ نے یہ بات سی تو صدائے تحبیر بلند کی اور کما: بخدا! اس نے ایک پوڑھی عورت لی ہے جس کے ہونٹوں میں ٹھنڈک ہے نہ سینے کا ابھار اور نہ ہی اس کے سرین دکھی ہیں۔ یارسول اللہ! طابیخا وہ تو پوڑھی ہے' بدشکل' بے اولاد' جس کا کوئی نہیں' جب اس محض نے دیکھا کہ اس کی رہائی کی کوئی پیش کش کرنے والا نہیں تو خود ہی اسے آذاد کردیا یوں نبی آکرم طابیخا کی دعا یوری ہوگئی۔

## ایک ایاج مخص کی گواہی

غزوان بیان کرتے ہیں کہ وہ جوک میں ٹھرے تو ان کی نظر ایک لپانچ مخص پر پڑی۔ بوچھا: تہیں کیا ہوا ہے؟ کما نی اکرم طابع جوک میں فروکش ہوئے تو محبور کی طرف رخ کرکے نماز پڑھی۔ اسی دوران میں ان کے سامنے سے گزرا تو فرملا: اللہ اس کا پیچھا قطع کرے جس نے ہماری نماز کو قطع کیا بس اس دن کے بعد آج تک میں اٹھ نہیں سکا۔ (ابوداؤد' بیسق)

الم سيوطى خصائص مين فرماتے بي-

ابن فتون نے طبری سے روایت کیا کہ نبی اکرم ملائظ نے حارث بن ابی حارث کو اس کی بیٹی کے رشتے کا پیغام ریا تو اس نے کہا : کہ اس کو تو بیماری لاحق ہے حالانکہ اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ پس جب وہ لوٹ کر آیا تو اس کی بیٹی کو برص کا مرض

پيدا ہوچکا تھا۔

MIST STUDIET

## ایک مخص کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے پر بددعا

سلمہ بن اکوع فاقع ہے موی ہے کہ ایک فخص نے ازراہ تکبرنی اکرم طائعا کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ حضور طائع نے فرمایا : دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے جواب دیا۔ میں ایسا کر نہیں سکتک آپ طائع نے فرمایا : اللہ کرے تہیں اس بلت کی قدرت نہ ہو" اس کے بعد وہ بھی اپنا ہاتھ اٹھاکر منہ تک نہ لاسکا۔ (مسلم)

عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی اکرم طابیم نے سیعد اسلمیہ کو دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھارہی تھی' آپ نے بدوعا فرمائی اللہ کرے اسے غزہ کی بیاری گئے چنانچہ وہ غزہ سے گزری تو طاعون کے مرض میں مبتلا ہوگئی جس نے اس کا کام تمام کردیا۔ (بیہتی)

بریدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم بڑھیا نے ایک فض جس کا نام قیس تھا' سے وریافت فرمایا تو اس نے بتایا کہ میں کسی مقام پر اقامت نہیں رکھتا چنانچہ اس کے بعد وہ فی الواقع جس خطہ زمین میں اقامت کیلئے جاتا وہاں سے کوچ کرتا۔

فروخ سے مروی ہے کہ حضرت عمر خالھ کو بتایا گیا کہ آپ کا فلال غلام کھانے کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، فرمایا : میں نے رسول اللہ طابیم کو ارشاد فرماتے ہوئے ساکہ جس نے مسلمانوں سے اشیائے خوردونوش روک کر ذخیرہ اندوزی کی تو اللہ اس پر جذام کی بیاری یا افلاس مسلط کردے گا' ان کے اس غلام نے کما : ہم اپنے مالوں کے ساتھ خریدوفروخت کرتے ہیں ابو یجیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس غلام کو مجذوم دیکھا۔ (بیمق)

## ابو ٹروان کی بد بختی کی دعا

ابو هیم ابو روان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بن عمرو بن حتیم کے اونٹ چرایا کرتا تھا' ایک دن نبی اکرم طبیم قریش سے خطرہ محسوس کرتے ہوئ اس کے اونوں میں تشریف لے گئے۔ ابو روان نے دیکھ کر بوچھا: تم کون ہوں؟ حضور طبیم نے فرمایا: ایک مخص ہوں تمہارے اونوں سے انس حاصل کرنا چاہتا ہوں' اس نے کہا: میرا خیال ہے تم وہی مخص ہو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے' آپ نے فرمایا: "باس نے کہا: اونوں سے نکل جائے آپ کا ان اونوں میں رہنا مناسب نہیں' آپ نے دعا فرمائی' اے اللہ!اس مخص کی عمراور بدیختی میں اضافہ فرما۔

اس حدیث کے رادی ہارون کہتے ہیں میں نے اس مخف کو برحابے کے عالم میں دیکھا کہ موت کی تمنا کرتا تھا تو لوگ اس سے کہتے تیری بریادی کا سبب رسول اللہ طائع کم بددعا ہے۔ وہ کہتا وونسیں "میں حضور طائع کی خدمت میں غلبہ اسلام کے بعد حاضر ہوا تو آپ طائع کم نے میرے حق میں دعائے استغفار فرمائی محربددعا دعا سے آگے نکل مخی۔

# کیلی بنت خطیم کو بددعا دی

حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ کیلی بنت خطیم نبی اکرم مالی کا خدمت میں آئی آپ اس

ابوالفرج اصنمانی اعانی میں از طریق ابراہیم بن مهدی اشعب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ س نو بجری کو پیدا ہوئے' ان کی ماں ازواج النبی مطبیع کی باتیں ایک ووسرے تک پہنچائی تھی اور ان میں فساد پیدا کردیتی جس کی وجہ سے نبی اکرم مطبیع نے اسے بددعا دی تو اس کی موت واقع ہوگئی۔

# وعااور دم کے اثرات

بخار كاعلاج اور دم

حضرت انس فالح سے مروی ہے کہ نی اکرم بھیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کے پاس تشریف لائے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کے پاس تشریف لائے اس وقت حضرت عائشہ کو بخار تھا اور وہ بخار کو برا بھلا کہ رہی تھیں۔ حضور مطبیع نے فریای: اے گل گلوج نہ کرو کیونکہ اے قام حکم دیا گیا ہے ، بال! اگر تم چاہو تو حہیں ایسے کلملت سکھا دیتا ہوں کہ جب تم یہ کلملت کموگی تو اللہ تعالی تم سے یہ بخار دور کردے گا، انہوں نے عرض کیا جمعے سکھلیے، آپ طبیع نے فریای: کمو

اللَّهُمُّ اذْحَمْ جِلْدِی الرَّقِیْقَ وَعَظْمِی الدَّقِیْقَ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ 
حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ کلمات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما نے پڑھے تو ان کا بخار جاتا رہا۔ (یہفی)

### ادائے قرض کی دعا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ ان کے باپ حضرت صدیق اکبر ویافو ان کے ہاں تشریف ائے ' تو انہوں نے کہا : میں نے رسول اللہ المھام سے الیی دعا می ہے کہ اگر کسی پر بہاڑ کے برابر سونا بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض پورا کردے گا۔ وہ دعا یہ ہے۔

اے اللہ! فکر کے دور کرنے والے ' رنج کے زائل کرنے دالے جوروں کی بگار سننے والے اے دنیا اور آخرت میں سب سے بوے مرمان! اور رحم کرنے والے! تو مجھ پر ایسی رحمت فرما کہ تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مرمانی کی ضرورت نہ رہے۔

اَللَّهُمَ فَارِجَ الْهَمَ كَاشِفَ الغَمِ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْهُمْ فَارِجَ الْهَمِ كَاشِفَ الغَمِ مُجِيْبَ دَعُوةِ الْمُضْطَرَيْنَ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْأَجْرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا الْنُتَ تَرْحَمُنِيْ فَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مَّنْ سِوَاكَ

### ادائے قرض کی دعا

حضرت البوبكر صديق طاف فرماتے ہيں مجھ پر كى كا قرض تھاجو ميرے لئے ناگوارى اور پريشانى كا باعث تھا (ميں نے يہ دعا مانگی تو) تھوڑى دريے بعد اللہ نے مجھے مال عطاكيا جس سے اللہ نے ميرا قرض اتارنے كا سبب پيدا فرما ديا۔

حفرت عائشہ بی فی فرماتی ہیں' اساء کا میرے اوپر قرض تھا' میں جب اسے دیکھتی تو مجھے شرم دامن گیر ہوجاتی' میں نے اس دعاکے کلمات کے تو زیادہ عرصہ نہیں گزراکہ اللہ نے مجھے ایبا رزق عطا فرمایا جو نہ وراثت سے تعلق رکھتا تھا نہ صدقہ سے تو میں نے اس رزق سے اپنا قرض اوا کیا۔ (بیہق)

### جنات سے حفاظت کی دعا

ابن سعد اور بیمق ابوالعالیہ ریاحی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید طاقھ نے عرض کیا' یارسول اللہ! ایک مکار جن مجھ سے وصوکا کرتا ہے' آپ مالیکا نے فرمایا : کھو۔

میں اللہ تعالی کے ان تام و کمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیکوکار یا برکار آگے نہیں نکل سکتا اس شر سے جو زمین میں پھیلا ہے جو زمین سے نکلتا ہے وہ شرجو آسان کی طرف اٹھتا ہے اور جو آسان سے اتر تا ہے اور ہر اس معیبت سے جو رات کے وقت آتی ہے بچو اس کے جو بھلائی کے ساتھ آتی ہے اس کے جو بھلائی کے ساتھ آتی ہے اے رحل!

قُلْ آعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ النِّيْ لاَ يُجَاوِزُ هُنَّ بِرُّولًا فَاجِوْدُ هُنَّ بِرُّولًا فَاجِرُ مِنْ شَرِ مَا ذَرَأَ فِي الْآرْضِ وَمِنْ شَرِ مَا يَخْرُجُ فِي السَّمَاءِ وَمَا يَنْزِلُ يَخْرُجُ فِي السَّمَاءِ وَمَا يَنْزِلُ فِيهَا وَمِنْ كُلِّ طَارِقَةٍ إِلاَّ طَارِقًا يَظُرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمُن

maria, com

حضرت خالد والله فرماتے میں میں نے یہ کلمات کے تو اللہ تعالی نے میری پریشانی دور کردی۔

ابن سعد را ليج عمران بن حمين الله سے اور وہ اپنے باپ حمين سے روايت كرتے ہيں كہ وہ بار كاہ رسالت ميں حاضر موسك جب واپس جانے كا ارادہ كيا تو حضور ما كا على: كهو:

رشدوبدايت كااراده فرمل

وہ ابھی تک اسلام نمیں لائے تھے پھر جب اسلام قبول کیا تو خدمت اقدس میں حاضر ہوکر کہنے لگے یارسول اللہ! آپ نے جھے کچھ دعائیہ کلمات کھنے کا تھم ویا تھا' وہ میں نے کیے تو اب ملائ ہوگیا ہوں۔

## سانب بچھو کے کاٹے کادم

بنو اسلم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ایک شخص کر مچھونے کاٹلہ نبی اکرم طابیم کو اس بات کی خربوئی تو آپ نے فرمایا: اگر وہ شام کے وقت سے کلمات کمہ لیتا تو اسے وہ مچھو نرر نہ ویتا۔

اس مدیث کے راوی ابوصالح کہتے ہیں کہ میرے خاندان کی ایک عورت کو ساپ نے ڈس لیا' اس نے یہ کلمات پڑھ کر دم کیا تو اس کو کوئی ضرر نہیں پنیل

### نیند کی دعا

عبدالرحمٰن بن سلط كمت بيل كه حضرت خالد والد كو كم خواني كى شكايت عنى نبى كريم طايد في ان سے فرمايا : كيا تهيس الي كلات ند سكما دول كه جب تو ان كو راجع تو تهيس نيند آجائے تم يد دعا راجعا كرد-

الله من السَّمْوْتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتُ وَ رَبِّ الْعَلْمَ الْعِنْ مِي وَالْإِلَّ اللهُ مَا رَدِ

الْأَزْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتُ وَ رَبَّ اَلشَيَاطِيْنَ وَمَا اصَلَّتُ عليه وال ركما ہے اور اے زمینوں کے پروردگار! اور جن كُنْ جَارِى مِن شَرِّ خَلْقِكَ كُلِقِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَفُرْظَ چِرُوں كو انہوں نے اٹھا ركما ہے اور شيطانوں کے رب اور ان كُنْ جَارِى مِن شَرِّ خَلْقِكَ كُلِقِمْ او اَنْ يَظْغَى عَزَّ جَارُكَ وَلاَ اِلْهَ كَي مُرابِيوں كَ تَوْ اَنْ سارى خُلُونَ كَ شرے ميرى جلك عَلَى اَحْدُ مِنْهُمْ او اَنْ يَظْغَى عَزَّ جَارُكَ وَلاَ اِلْهَ كَي مُرابِيوں كَ تَوْ اَنْ سارى خُلُونَ كَ شرے ميرى جلك

پناہ بن جا کہ کہیں ان میں سے کوئی مجھ پر ظلم یا سرمتی کرے'

تیری حفاظت بری مضبوط اور تیرا نام بردا بابرکت ہے۔

ابان بن ابی عیاش کا بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک بڑھ کی تجاج کے ساتھ تفتگو ہوئی۔ جاج نے کما: اگر آپ رسول الله علیم کے خادم اور امیر الموشین (عبد الملک) کا خط آپ کے بارے میں نہ ہو آ تو میں آپ سے سمجھ لیتک حضرت

انس والله نے جواب دیا ارے' جب میری ناک موثی ہوئی اور آواز میں تغیر آیا (یعنی میں جوان ہوا) تو نبی اکرم میلام نے مجھے ایسے کلمات سکھائے جن کی موجودگی میں مجھے کسی طالم جابر کی زیادتی نقصان نہیں دے <sup>سک</sup> نہ مجھی کسی مشکل میں پھنسا ہوں۔

حجاج نے کہا : وہ کلمات مجھے سکھا دیجے 'فرلیا : تو ان پاکیزہ کا ات کا اہل نہیں حجاج نے بطور حیلہ و کردو لاکھ درہم اپنے بیٹوں کے ہمارہ حضرت انس بیٹھ کی خدمت میں بیٹیج اور اپنے بیٹوں سے کما : کہ اس بزرگ کے ساتھ لطف و مریانی سے پیش آتا شاید تم وہ ''کلمات'' حاصل کرنے میں کامیاب بوجاؤ محروہ اس داد و دہش کے بلوجود کلمات حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔

بعدازاں اپنے وصال سے تین دن پہلے حضرت انس والد نے مجھ سے فرمایا : یہ کلمت کیے او اور انہیں کی نااہل کے سرو نہ کرنا ابان کہتے ہیں کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے بھی وہی کچھ عطاکیا جو حضرت انس والد کو عطافرمایا تقاوہ کلمات یہ ہیں۔ اللّٰهُ اکْبَرُ اللّٰہُ اللّٰہِ علی اللّٰهِ علی اَنْسِی

الله ا حَبَرَ الله ا حَبَرَ الله ا حَبَرَ بِسَمِ اللهِ عَلَى نَعْسَى وَ دَيْنِى بِسْمِ اللّهِ عَلَى اَهْلِى وَ مَالِى بِسْمِ اللّهِ عَلَى كُلِ شَغُ اعْطَانِى رَبِّى بِسْمِ اللّهِ حَبْرِ الْاَسْمَاء بِسْمِ اللّه رَبِّ الْاَرْضِ وَ رَبِّ السَّمَاء بِسْمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَجَوَارِكَ مِنْ حَيْرِكَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بشم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُّ٥ اَللَّهُ الصَّمَدُ٥ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ٥ وَ لَمْ يِكِنْ لَهُ كُفُوْ أَحَدُه

مِنْ خَلْفَىٰ وَمِنْ اَمَامِى وَ عَنْ يَمِيْنِيْ وَ عَنْ شِمَالِى وَمَنْ فَوْقِىٰ وَمِنْ تَحْتِى

اس میں سورہ اخلاص چھ بار پڑھی جائے۔ (ابن سعد)

فراواني رزق كاوظيفه

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى مما ي معلول إلى محس في عرش ليا يار ول الله! ونيا بينه وي كر يمركن

ہے (یعنی غربت اور مخابی چھامی ہے) فرمایا: تو نے فرشتوں کی دعا اور مخلوق کی تنبیع کیوں نہیں ردمی جس کی برکت سے خلوق کو روزی ملتی ہے' طلوع فجرکے وقت سو بار برمو۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ

دنیا تمارے پاس ذلیل ہوکر آئے گی' وہ محض یہ کلمات من کر چلا کیا بعدازاں کچھ عرمہ کے بعد آیا اور عرض کرنے لگا' یارسول اللہ! میرے پاس مال و متاع دنیا کی فراوانی ہوگئ ہے اب سمجھ نہیں آئی کہ اے کمال رکھوں؟ (خطیب)

### سانب کے زہر کاعلاج

حمزت ابوسعید خدری و ایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عظم نبی اکرم ماہیم کے ہم رکاب شے 'وہ ایک قبیلہ کے باس سے گزرے جس میں ایک فخص کو سانپ نے ڈس لیا تھا' ایک محالی واقعہ نے سورہ فاتحہ الکتاب پڑھ کر اس پر جماڑ بھونک کی تو وہ شفایاب ہوگیا۔ (بخاری مسلم)

#### جنول كأعلاج

فارجہ بن صلت تمیں اپنے پچا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جنوں نے ایک پاگل کو زنجروں میں جکڑ رکھا تھا' ان میں سے ایک فخص نے پوچھا: کیا تمادے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس پاگل کی دوا کرسکو کیونکہ تمادے پینبر ایک عمرہ کلام لائے ہیں۔ میرے پچا نے تمین روز تک روزانہ دوبار الجمد شریف اس پر پڑھی تو وہ تندرست ہوگیا اس نے اس خوشی میں سو بحریاں میرے پچا کو دیں انہوں نے آگر نی آگرم مالجا سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرایا:

كُلْ فَمَنْ اكُلُ بِوَقِيَّةٍ كَوْ كَلُو بِكِي لُوكَ تو باطل جَمَارُ پِونَكَ كَا معلوضہ كُمَاتَ بِن ثَمَ بَاطِلٍ فَقَدْ اكْلُتَ بِرَقِيَّةٍ حَقِّ عَلَى مَعَامُ بِهُونَكَ كَامعلوضہ لیا ہے۔ (بیمان)

### چوری سے حفاظت کاوظیفہ

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنما بيان كرتے بي كه في أكرم بي إلى خارثاد بارى تعالى الله على الله عنها الله أواذ غوا الرَّحْمُنَ

کے بارے میں فرملیا: یہ آیت چوری سے الن دیتی ہے۔ ایک صحابی رسول الله علیم اسے پڑھ کر سوتے تھے ایک رات ایک چور ان کے گھر میں گھس آیا اور گھر کا سارا مال و متاع اکٹھا کرکے چل دیا وہ صحابی خافو اس دفت جاگ رہے تھے چور دروازہ کر ملی اور اس نے بند پایا اس نے سروقہ مال رکھ دیا تو دروازہ کھل گیا اس نے تین بار ایساکیا (کہ سلمان اٹھا آ تو دروازہ بند ہوجا آ اور جب رکھ دیتا تو کھل جا آ) یہ منظر دیکھ کر صاحب خانہ ہنس پڑے اور فرمایا: میں نے اپنے گھر کو محفوظ کر رکھا

. ید دعائیں اور جماڑ پھونک جو نبی اکرم ٹائھا نے سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو سکھائیں تھیں اور جن کے اثرات ظاہر ہوئے۔ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ذکر کئے ہیں۔

میں نے انمی دعاؤں پر اقتصار کیا ہے ورنہ یہ باب بہت وسیع ہے۔ نبی اکرم طابیع سے منقول دعاؤں اور دم درودوں کا ایک بردا ذخیرہ احادیث و سوانح کی کتابوں میں بھوا پڑا ہے جس میں سے ایک وافر مقدار میں نے اپنی کتاب سعادت الدارین فی السلاۃ علی سیدالکونین کے خاتمہ میں جمع کردی ہے جمے ضرورت ہو' اس کتاب کی طرف رجوع کرے وہاں اسے بہت کچھ مل جائے گا۔

باب تنم طعام و شراب سے متعلق معجزات اور ان میں برکت مصطفیٰ مالیمیم اس باب میں دو فصلیں ہیں

فصل اول برکت مصطفیٰ طالعظم سے قلیل طعام میں کثرت کا ظہور

marial com

### رسول الله ملايام كي معجزانه ضيافت

ابن اسحال " اور بیمق حضرت علی رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ وَ اَنْاذِر عشیر تک الاقربین اور آپ ایخ قری رشتہ وارول کو وُراکس۔

نازل ہوئی تو ہی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: کہ اے علی ! (ایک دعوت کا اہتمام کو) بحری کا گوشت اور ایک صاع طعام تیار کو نیز ایک دعوس" (بڑا برتن) دودھ مہیا کو ' پھر پی عبدالمعلب کو جمع کو۔ پس جس نے نتمیل ارشاہ جس کھانا تیار کردا دیا اور خاندان عبدالمعلب کے کم و بیش چالیس افراہ کا اجتماع ہوگیا جن جس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پی ابوطالب ' حزہ ' عباس اور ابولہب شائل تھے۔ جس نے یہ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا ' پس نی آگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کھانے دسلم نے اس کھانے : اب اللہ کا بام لیکر نے اس کھانے سے گوشت کی ایک بوٹی کی اور دانتوں سے اے نوچ کر پھر برتن جس ڈال دیا اور فرمایا: اب اللہ کا بام لیکر کھانا شروع کر ' چنانچہ سب نے سیر ہوکر کھانا کھایا گراس جس کوئی کی داقع نہ ہوئی صرف اس پر انگلیوں کے نشانات ہمیں نظر آتے تھے۔ بخدا! یہ تو اتنا کھانا تھا جے فقط ایک تومند آدی ختم کرسکا تعلد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا: اب دودھ چیش کر ' تو جس دودھ کا برتن لے آیا جس جس سے نے جی بھر کر بیا ' خدا کی فتم ! اتنا دودھ پیش کر ' تو جس دودھ کا برتن لے آیا جس جس سے نے جی بھر کر بیا ' خدا کی فتم ! اتنا دودھ پیش کر کہ تو جس دودھ کا برتن لے آیا جس جس سے نے جی بھر کر بیا ' خدا کی فتم ! اتنا دودھ پیش کر کہ تو جس دودھ کا برتن لے آیا جس جس سے نے جی بھر کر بیا ' خدا کی فتم ! اتنا دودھ پیش کر کہ پی سکتا تھا۔

بعدازال جب نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان سے گفتگو کا ارادہ فرمایا تو ابولب نے مداخلت کرتے ہوئے کما لَقَدْ سَحَرَكُمْ صَاحِبُكُمْ

یہ س کرسب منتشر ہوگئے اور نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے مفتلو نہ کرسکے۔

دوسرے روز نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ ضیافت کے اہتمام کا علم دیا

جب وہ کھا بچکے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دعوت اسلام کے سلسلہ میں بات چیت کا ارادہ کیا اور فرمایا: اے اولاد عبدالمعلب! بخدا! میرے علم کے مطابق کوئی عرب جوان جھے سے بستر پیغام نہیں لایا۔ میں تممارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔

ابو لیم نے یہ روایت ابن اسحاق کے حوالہ ہے ایک طریق سے نقل کی ہے۔ ابن سعد نے بطریق نافع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها کو کھانا تیار کرنے کا اللہ تعالی عنه ہو اسک کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا پھر فرمایا : خاندان عبد المعلب کے لوگوں کو بلا لاؤ ، چنانچہ میں نے چالیس آدمیوں کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا چیش کرنے کا حکم دیا۔ میں ٹرید لے آیا یہ کھانا مقدار میں اتنا تھا کہ ان میں سے ہر آدمی اسے ختم کرسکنا مقدار میں اتنا تھا کہ ان میں سے ہر آدمی اسے ختم کرسکنا تھا، پس سب نے جی بحر کر کھانا کھایا یماں تک کہ باتھ تھینے لئے ، پھر حکم دیا کہ انہیں دودھ پیش کرد تو سب نے بیر ہوکر دودھ پیا صال کہ ان جمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے دودھ پیا صال کہ اسے ایک آدمی جھی ان حکم کے ان میں سب نے جم (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے دودھ پیا صال کہ اسے ایک آدمی جھی ان حکم کے ان میں سب نے جم (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے

تم پر سحر کردیا ہے جس کی وجہ سے سب اٹھ کر چل دے اور آپ انہیں دعوت اسلام نہ دے سکے۔ چند دن کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت کا اہتمام فرمایا 'ان کے کھانا کھا چکنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا :

مَنْ يُوَاذِرُنِيْ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ مَا أَنَا عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ مَ

میں نے عرض کیا "دمیں یارسول اللہ!" طلاکلہ میں خوردسال اور کم من ہوں" یہ من کر سب پر سناٹا چھا گیا ابعدازاں کے اوطالب! تم اپنے بیٹے کو شیں دیکھ رہے؟ جواب دیا اے چھوڑ دو وہ اپنے چھازاد بھائی کی خرخوای سے باز شیں سریم

بخاری مسلم و غیرہما محدثین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خندتی کھودنے کے وقت اس حالت میں دیکھا کہ آپ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھ رکھے تھے تو میں ایک تھیلا لے آیا جس میں ایک صاع جو تھے نیز بکری کا ایک بچہ (ذاع کرے اور بھون کے) عاضر خدمت کیا۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران ا يك جنان نكل آئى جو بهت سخت تقى- محلبه كرام رضى الله تعالى عنهم حضور عليه العلوة والسلام كي خدمت اقدس مين حاضر ہوئے اور عرض کیا' یارسول اللہ! ایک بت سخت چٹان نکل آئی ہے' فرمایا : میں خندق میں اتر یا ہوں" پھر آپ کھڑے ہوئے اس وقت آپ کے شکم اقدس پر پھر بند ہوا تھا کیونکہ تمن دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کدال وست اقدی میں لی اور اس چٹان پر ماری وہ ٹوٹ کر ریت کے بھرے ہوئے ٹیلے کی ماند ہوگئے۔ میں نے عرض کیا کیارسول اللہ المجھے گر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے تو آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ میں نے (گر پہنچ كر ابني بيوى سے كما : كه ميس نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو اس حالت ميس ديكھا ہے كه ميس برداشت نه كرسكا-تمهارے پاس کھانے کو بچھ موجود ہے اس نے جواب دیا میرے پاس جو اور ایک بکری کا بچہ ہے ، پس میں نے بکری کا بچہ ذائح كيا اور ميري بيوى نے جو كا آنا كوندها يمال تك كه جم نے كوشت كو باندى ميں ۋال ديا ، پرنى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ے آکر عرض کی یارسول الله! آثا خمیر مورما ہے اور ہائدی چو لیے برے کینے ہی والی ہے۔ (آپ تشریف لے چلیس) میری یوی نے بچھ سے کما : کہ کھانا تھوڑا ہونے کی وجہ سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے سامنے شرمندہ نہ کرنا' چنانچہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرگوشی کرتے ہوئے عرض کیا' یارسول الله! صلى الله تعالى عليه وسلم بم نے بمرى كا يجه ذئ كركے إيكيا بے نيز أيك صلع جو بين الذا آپ اپنے ساتھ صرف چند صحابہ کرام لائس۔ آپ نے فرمایا: (فکرنہ کرو) میں کھانا بہت ہے بس اپنی ہوی سے جاکر کمہ دو کہ میرے آنے سے پہلے ہانڈی نہ آثارے نہ تنور سے روٹیاں نکالے ، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا : اے اہل خندق ! جابر نے تمهارے لئے دعوت کا ابتمام کیا ہے ان کے بال کھانے کے لئے جلدی چلو ، چنانچہ مهاجرین و انصار اٹھے اور جابر رمنی الله تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ جابر کہتے ہیں مجھے انتہائی شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے کما: اتنی مخلوق کے لئے ایک صاع کھانا اور بمرى كے بچ كاكوشت! اپنى بيوى كے باب الكر كھ كا برى وسوائى بوقى رسول الله ( ملى الله تعالى عليه وسلم ) تو سارى فوج

ئے آئے ہیں۔ بیوی نے بوچھا: کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کھانے کی مقدار بوچھی متی میں نے کہا: "ہاں" کہنے گئی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے 'ہم نے تو سب کچھ بتا دیا تھا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ پہلے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوی نے ان سے جھڑا کیا کہ آپ کو سارے حالات کا پت ہے جب انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے حالات سے آگاہ کرویا ہو اس کی پریٹانی ختم ہوگی' اس نے کہا: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صورت حال سے بخوبی آگاہ جیں (کیونکہ وہ جائی تھی کہ مجرہ کا امکال موجود ہے' یہ بات زوجہ جابر' جس کا نام سیلہ بنت معوذ تھا' کے کمال فضل اور وفور عمل پر دالت کرتی ہے۔)

نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میرے آنے سے پہلے ہانڈی نیچے نہ آبارنا اور آئے کی روٹیاں نہ بناتا۔ چنانچہ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی معیت میں تشریف لے آئے۔ زوجہ جابر رضی اللہ تعالی عنمانے آٹا چیش کیا تو حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں لعاب دبمن والا اور برکت کی دعاکی پھر آپ ہانڈی کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں مجی لعاب دبمن وال کر دعائے برکت فرمائی کھر فرمایا: جابر! روٹی پکانے والی کوئی اور عورت بھی بلالو جو تساری ہوی کے ساتھ مل کر روٹی نکائے۔

بعدازاں ارشاد فرمایا: اے زوجہ جابراتم چولے کے اوپر بی باعثری سے سالن نکالتی جاؤا اے بیچے نہ اتارال

پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جاپر رضی اللہ تعالی عند کی بیوی کو کھلنے کی اجازت دی اور فرالیا: کہ اسے لوگوں میں بھی تقتیم کرو کیونکہ وہ بھوکے ہیں، پس ہم نے خود بھی کھانا کھایا اور ہسابوں کو بھی بھلتی بجوائی، جب نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے صلے تو کھانا بھی ختم ہوگیا۔ (البدایہ والنما یت مس)

### انڈوں میں برکت

واقدی اور ابو هیم حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عضما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جب غزوہ ذات الرقاع کا قصد فرمایا تو علیہ بن زیاد حارثی شرم غ کے تین اندے اٹھاکر لے آئے اور عرض کیا 'یارسول اللہ! یہ اندے مجھے شرم غ کے گھونسلے سے ملے ہیں۔ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جابر! ان اندوں کو لے جاتو اور پکواکر لے آؤ 'پس میں انہیں لے گیا اور پکواکر ایک بوے پالے میں لے آیا 'میں نے دوئی طاش کی محرف می ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مجابد کرام ان اندوں کو بھی دوئی سے بی تعلی فران کے کما کے یا وجود انڈول میں کوئی کی واقع نہ ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو عام صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنم نے ان انڈول میں سے کھایا بعدازاں ہم خوثی خوثی واپس ہوئے۔

### حیس (مالیده) میں برکت

واقدی اور ابن عساکر عبدالله بن مغیث انساری سے روایت کرتے ہیں کہ ام عامر رضی الله تعالی عنها نے ایک پیالہ "
حیس" (مجور مجمی اور پیرسے تیارشدہ کھاتا) نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں بھیجا " آپ صلی الله تعالی علیه
وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها کے ہاں فیحے میں تشریف فرماتھے۔ اس کھانے میں سے حضرت ام سلمہ
رضی الله تعالی عنها نے بھی حسب حاجت کھایا ' پھر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم بقیه کھاتا لے کر باہر تشریف لائے اور
منادی نے دعوت عام کی آواز دی ' چنانچہ سب الل خندق نے بی بھر کر کھایا اور اس کے بلوجود کھلنے میں کوئی کی نہ ہوئی۔

# تحجورول میں اضافہ

بہتی اور ابو تعیم نے بطریق ابن اسحاق بیربن سعد کی بیٹی اور نعمان بن بیرکی بہن سے نقل کیا' وہ بیان کرتی ہیں کہ میری مل نے کچھ مجوریں ایک کپڑے میں باتدہ کر ججھے دیں آگہ اپنے والد اور ماموں کے پاس لے جاؤں' اس وقت وہ خندق کھود رہے تھے' میں نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیلی پر پچھ مجوریں لے لیں' پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آواز دی' میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیلی پر پچھ مجوریں لے لیں' پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مجوروں کو ایک کپڑے پر پھیلا دیا تو وہ اس کپڑے کے گوشوں سے نیچے گرنے لگیں۔ بعدازاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مجوروں کو اکٹھا ہونے کا تھم دیا تو وہ سب اکشے ہوگئے اور سب نے یہ مجوریں تاول کیں وہ جوں جول کھانے کے ان مجوروں میں اضافہ ہو آگیا یمال تک کہ وہ کھاکر فارغ ہوگئے اور ابھی تک کمجوروں کی یہ حالت تھی کہ وہ کپڑے کے گوشوں سے نیچے گردی تھیں۔

### کھانے اور پانی میں برکت

سو افراد کو کانی ہورہا) زاد راہ میں زیادتی

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنما سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے۔ بعض صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم نے بھوک کی شکایت کی اور عرض کیا' لوگوں کے پاس سواری کے اونٹ ہیں آپ انہیں ہمارے لئے ذرئے کرنے کا محم فرمائیں آگہ ہم ان کا گوشت کھائیں' ان کی چیوں سے تیل بنائیں اور ان کے چڑوں سے جوتے تیار کریں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا اللہ اسلی اللہ اصلی اللہ تعالی علیہ وسلم الیا نہ سیجے آگر لوگوں کے پاس فاضل سواریاں ہوں گی تو بہتر ہوگا۔ حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرایا : تم اپنے وسترخوان اور عبائیں بچادو" تو سب نے تغیل تھم کی ' پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا : جس کے پاس باقی ماندہ توشہ اور طعام ہو وہ ان پر ڈال دے اور آپ نے ان کے لئے دعا فرائی۔ بعدازاں تمام لشکری اپنے اپنے برتن لے آئے اور اپنے جصے کا کھانا جس قدر اللہ کی مرضی ہوئی ' لے گئے۔ (بہتی)

# باقی ماندہ کھانے میں برکت

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عضا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر عمو میں مرالطہران کے مقام پر پراؤکیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو قریش کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ وہ کہ رہے ہیں یہ لوگ تو صفت و نقابت کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں کتے الذا عرض کیا اگر ہم اپنی سواریوں کو ذرح کرلیں اور ان کا گوشت کھائیں اور صبح سورے شوربا بی کر دعمن کے مقابلہ میں آئیں تو ہم شکم سری کی وجہ سے طاقتور ہوں گے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: ایما نہ کو اللہ انا بقیہ توشہ میرے پاس جع کو۔ پس سب نے اپنے توشے جمع کرکے اپنے چری دستر خوان بچھا دیئے اور جی بحر کر کھا لینے کے بعد لوث کئے ساتھ بی انہوں نے اپنے توشہ دان بھی بحر لئے۔ بعد ازاں آپ جرم شریف میں تشریف لائے اور لوگوں کو رال (تیز قدموں سے چلنے) کا تھم دیا ، قریش یہ صاحت د کھے کر کئے۔ بعد ازاں آپ جرم شریف کی خرج اچھا کو دکر دہے ہیں۔

### غزوه تبوك میں تکثیرطعام كاواقعه

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں لوگ بھوک سے عد معال ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا ' یارسول اللہ ! اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے اونٹ ذیج کرے کھائیں اور ان سے چہلی حاصل کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ' یارسول اللہ ! اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہوجائیں گی لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہوجائیں گی لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہوجائیں گی لیکن اگر آپ ان ان کے باقی ماندہ تو شھر اللہ تعالی اس میں برکت آپ ان کے باقی ماندہ تو شھر منگوالیں اور اللہ تعالی اس میں برکت

عطا فرمائے گا۔

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تجریز سے انقاق کیا اور ایک چری دسترخوان منگوایا اور اسے بچھاکر لوگوں ک فاضل توشے طلب فرمائے۔

چنانچہ لوگ اپنے فاضل توشے لانے لگے کوئی مٹی بحر مکنی لارہا تھا کوئی مٹی بحر مجوریں لارہا تھا' کی نے روٹی کا کرا چیں کیا۔ یوں رفتہ رفتہ وسترخوان پر کچھ طعام جمع ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے برکت کرنے کے بعد اعلان فرمایا : کہ اپنے برتن لے آؤ اور بحرلو۔ پس سب نے برتن بحر لئے اور اشکر میں موجود کوئی برتن خالی نہ رہا نیز لوگوں نے بی بحر کر کھا لیا اور اس کے بعد وسترخوان پر طعام چی بھی رہا۔

اس تحثير طعام پر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا:

اَشْهَدُانَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاتِّي رَسُولُ اللَّهِ

جو مخص قودید و رسالت کے کال یقین کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں صاضر ہوگا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں دد کے گی۔ (مسلم)

اس مدیث کو ابن سعد اور حاکم نے تھم صحت کے ساتھ' بہتی اور ابو تھیم نے ابو عمرہ انصاری سے اور ابن راہویہ' ابو معلی' ابو تھیم اور ابن عساکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہیں۔

ہم نی اگرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک کیلئے دوانہ ہوئے وہاں ہمیں شدید بموک کی تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ ! ہمارے مقابلے میں اہل دوم شکم سر آئے ہیں جبکہ ہم بموکے ہیں۔ ای دوران انصار نے اپنے اونٹ فزئ کرنے کا پردگرام بتایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جن کے پاس بچا ہوا کھاتا ہو وہ ہمارے پاس لے آئے 'چتانچہ صحلبہ کرام نے جس قدر کھاتا اکٹھا کیا ہے اس کا اندازہ کیا تو وہ ستائیس صلع بنا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم اس کے پاس تشریف فرا ہوئے اور دعائے برکت کی۔ بعدازاں فرمایا : لوگو! حسب ضرورت لے جاؤ اور چینا جیئ نہ کو 'چنانچہ لوگوں نے اپنی تشریف فرا ہوئے اور دعائے برکت کی۔ بعدازاں فرمایا : لوگو! حسب ضرورت لے جاؤ اور چینا جیئ نہ کو 'چنانچہ لوگوں نے اپنی تشریف فرا ہوئے اور قبلے بمال تک کہ انہوں نے اپنی قبیموں کو گرہ لگاکر اس میں بھی کھا کہ لالہ دیا یہ دان ور تھیلے بحرالے بمال تک کہ انہوں نے اپنی قبیموں کو گرہ لگاکر اس میں بھی کہ کہ انہوں نے اپنی قبیموں کو گرہ لگاکر اس میں بھی کہ کہ انہوں نے اپنی قبیموں کو گرہ لگاکر اس میں بھی کہ کہ انہوں نے اپنی قبیموں کو گرہ لگاکہ انہوں نے اپنی قبیموں کو گرہ لگاکر اس میں بھی کہ کہ بھوں کی دورہ کی دورہ کیا کہ کہ کہ انہوں نے دی دورہ کی دورہ کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کی دورہ کیا کہ کو دورہ کی دورہ کرا کے دورہ کی دورہ کرا کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا کہ دورہ کی دور

کھانا لے لیا اور پھراپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے اس فدر تقتیم کے بلوجود جمع شدہ ذخیرے میں کوئی کی واقع نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیفیرانہ برکت کے آثار دیکھ کر فرمایا : "میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور جو بندہ توحید و

رسالت پر کال يقين كے ساتھ آئے گا اللہ تعالى اسے دوزخ كى تبش سے محفوظ ركمے كا

محمی سے وادی بحرجاتی

محمد بن حزہ اپنے واوا عمرو اسلمی سے روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ توک کے لئے روانہ بوت اس سنر میں میں کمی کی مفک کی حفاظت پر مامور تھا میں نے مفک کی طرف نظر کی آت کمی کم ہوتا ہوا معلوم ہوا ، پھر

میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کیا اور عمی کی مشک دھوپ میں رکھ کر سوگیا جب آگھ کھلی تو سمی پھول کر بہہ رہا تھا' میں نے اٹھ کر اس کا منہ پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دکھ کر فرمایا : اگر تم اسے چھوڑ دیتے تو یہ وادی کھی سے بحرجاتی۔ (ابو ہیم)

#### سات تھجوروں میں برکت

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تبوک میں تھا۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فربایا : "کچھ کھانے کیا ہے ؟" حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہم ہم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فربایا ہے ہم تو اپنے توشہ دان جماڑ بچکے ہیں فربایا : دکھے لو شاید بچھ مل جائے پی انہوں نے توشہ دان کے کر ایک ایک توشہ ران جماڑ نا شروع کیا جن سے ایک ایک دو دو مجوریں نے گریں یہاں تک کہ میں نے ان کے ہاتھ میں سات مجوریں دیمیں ' پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طباق مگوا کریہ مجوریں اس پر ڈال دیں اور اپنا دست اقدس ان کمجوریں کھائیں ' میں نے کئیں تو چون مجوریں کھائیں ' میں جن کی محمولیں میرے ہاتھ میں شمیں ' میرے دونوں ساتھی بھی بی بچھ کررہے تھے یہاں تک کہ ہم میرے حصے میں آئیں جن کی محمولیاں میرے ہاتھ میں شمیں ' میرے دونوں ساتھی بھی بی بچھ کررہے تھے یہاں تک کہ ہم میرے سے میں وی اور اپنے ہاتھ اٹھا لئے۔

ولچیپ بات بیہ ہے کہ وہ ساتوں مجوریں ویے ہی پڑی تھیں ان میں کی نہ آئی حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے بلال! ان مجوروں کو اٹھا او ان میں سے جو کوئی کھائے گا وہ سیر ہوجائے گا۔

جب دوسرا دن آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بال کو بلاکر تھم دیا کہ مجوریں لے آئیں۔ آپ نے اپنا دست مبارک ان پر رکھا چر فربلا: اللہ کا نام لے کر کھلؤ 'چنانچہ ہم دس آدمیوں نے انہیں جی بحر کر کھلا چرہم دسکش ہوگئے گر ان مجوروں میں کوئی کی نہ ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربلا: اگر جھے اپنے پروردگار سے حیاء نہ آتی تو ہم ان مجوروں کو کھلتے رہتے آآ تکہ ہمارا آخری آدی بھی لوٹ کر مینہ شریف آجا آ بعداداں آپ نے وہ مجوریں ایک بنے کو عطا فرما دیں جو انہیں چہا آ ہوا لوٹ گیا۔ (واقدی، ابو قیم ابن عساک)

ابولایم واقدی سے نقل کرتے ہیں۔ نی سعد کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں جوک کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فدمت میں تشریف فرما سے اور تعداد تعالیٰ علیہ وسلم کی فدمت میں تشریف فرما سے اور تعداد میں ساتویں سے۔ پس میں نے اسلام قبول کرلیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال! ہمیں کھانا کھلاؤ" انہوں نے میں ساتویں سے۔ پس میں نے اسلام قبول کرلیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال! ہمیں کھانا کھلاؤ" انہوں نے ایک مجودیں نکالیں جن میں کمی اور پنجر ملا ایک چری وسترخوان بچھایا اور پھر اپنے توشہ وان سے کھانا نکالنے لگے۔ انہوں نے ایس مجودیں نکالیں جن میں کمی اور پنجر ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کھاؤ"، چنانچہ ہم نے اس قدر مجبودیں کھانیں کہ ہمارا ول بحر کیا۔

میں نے عرض کیا ارسول اللہ اصلی اللہ تعلی علیہ وسلم یہ تو اتن تھیں کہ میں اکیلا ہی ان کو ختم کرسکتا تھا اسکے روز

میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دس آدی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فربیا: اے بلال! ہمیں کھانا کھلاؤ۔ بلال مٹھی بحر بحر کر مجوریں نکالنے گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربیا: نکالتے رہو اور عوش کے مالک سے کی کا اندیشہ نہ کرو۔ حضرت بلال توشہ دان لے آئے اور مجوروں کو پھیلا دیا۔ میں نے تخیفہ لگا وہ دو مہ تھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا وست مبارک ان پر رکھ کر فربیا: اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کو" بس سب لوگوں نے میرے سمیت مجوریں کھائیں اور کھانے کی مزید طلب نہ ربی اور چری دسترخوان پر وہ مجوریں اس قدر پڑی تھیں جتنی حضرت بلال لائے تھے، گویا ہم نے ان میں سے کوئی مجور نہیں کھائی، پھر اٹھے دونا حضر خدمت ہوا تو دس آدی یا ان میں دو ایک زیادہ ہوں گے، بیٹھے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بلال سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے حسب سبانی وہی مجوریں دیں جنمیں سب نے بی بحر کر کھایا اور پھر اتنی بی اٹھا لی گئیں جتنی دسترخوان پر ڈالی گئیں تھیں۔ حضرت بلال نے تین روز تک ایسا بی کیا۔

### چار سو آدمیوں کے لئے زادراہ

حضرت نعمان بن مقرن رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم قبیلہ بہینہ اور مزینہ کے چار سو آدی پارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تبلیغ فرمائی۔ بعدازاں فرمایا : عمرا ان کو توشہ سنر دے دو۔ عرض کیا یارسول الله ! صلی الله تعالی علیہ وسلم میرے پاس باتی ماندہ مجوروں کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا : انہیں زاوراہ دو انہوں نے بورا کھولا تو اس میں بارشر کے برابر مجوریں تھیں ہیں انہوں نے چار سو سواروں کو اس میں سے زاورہ میا کیا سب نے اور میں انہوں نے تاثر میں لیک مجور بھی کم نہ ہوئی۔ سمویا ہم سے آخر میں ایک مجور بھی کم نہ ہوئی۔ سمویا ہم سے ایک وانہ بھی نہیں۔ (احمد طرانی بہتی)

وکین بن سعد رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرملیا: اس وفد کے تمام لوگوں کو کھلاؤ نیز انہیں ذاوراہ دے دو' انہوں نے عرض کیا' یارسول اللہ! میرے پاس تو اتی می مجوریں ہیں جن سے میرے الل و عیال کا فرچہ چلے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بولے عمرا بات فور سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: اچھا تی ' اس کے بعد آپ انبار کے پاس آئے اور لوگوں سے کما اندر داخل ہوکر لے لو۔ پس ہر محض نے اپنی خواہش کے مطابق مجوریں لے لیں۔ آخر میں' میں نے لوٹ کر دیکھا تو معلوم ہو تا تھا کہ ہم نے تو اس انبار سے کچھ لیا بی نہیں لیا۔ (احمد طبرانی او قیم)

# ابو هلحه کی دعوت میں برکت

حفرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے موی ہے۔ فرمایا: میں ایک دن بارگاہ نبوت میں آیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم این اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیت کو این علیہ وسلم کو باتدہ رکھا تھا۔ میں از ایک معالی سے برچھا کہ جی اگرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیت کو

کوں باندھ رکھا ہے؟ جواب ویا بموک کی وجہ سے ' یہ سن کر میں ابو طلہ کے پاس کیا اور انہیں صورت حال سے سکاہ کیا ' وہ میری الل کے پاس آئے اور پوچھاکیا کوئی چیز موجود ہے؟ بولیں ' بل! میرے پاس روٹی کے چند کارے اور محجوری ہیں آگر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تما تشريف لائمي تو كھاناكانى جورے كا اور أكر كوئى اور آپ صلى الله تعالى عليه وسلم ك ساتھ آگیا تو کم ہوجائے گا۔ ابو طلحہ کہنے لگے انس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جاکر کھڑے ہوجاؤ جب صحابہ کرام چلے جائیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوں تو آپ کے پیچیے چلو آآئکہ آپ انی وہلزر پہنچ جائیں تو عرض کرو کہ میرے ابو آپ کو بلارہ ہیں۔ پس میں نے ایسا ہی کیا جب آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر بنے تو میں نے عرض کیا الله صلی الله تعالی علیه وسلم میرے ابو آپ کو بلارے ہیں۔ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے فرملیا: او وہاں چلیں ، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ سختی سے پکر لیا جب مارے گھر کے قریب پنیے تو میرا ہاتھ چھوڑ دیا' میں گھر میں آیا تو زیادہ تعداد میں صحلبہ کرام کے آنے کی وجہ سے پریٹان تھا' میں نے کہا: ابابی! میں نے تو آپ کے علم کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا محر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ کرام کو بلا لیا ہے اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلے آئے ہیں۔ ابو ملحہ نے باہر نکل کر عرض کیا اللہ! میں نے صرف آپ کو وعوت دی ہے کیونکہ میرے پاس سب کو کھلانے کے لئے کھانا نسیں ہے۔ فرمایا: اندر چلو' اللہ تممارے کھانے میں برکت وے گا۔ وہ اندر آئے تو فرمایا: اپنا کھانا اکٹھا کرو' پس ہم نے روثی اور تھجوریں اسمی کرکے خدمت اقدس میں پیش کیس اور دری پر بچھا دیں آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں برکت کی دعاکی ' پھر فرمایا : آٹھ آدی میرے پاس اندر لے آؤ ' پس میں نے آٹھ آدی اندر بھیج تو نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کھانے پر ہتھیلی رکھ کر فرمایا: اب ہم اللہ پڑھ کر کھاؤ ، چتانچہ انہوں نے حضور کی الگیوں کے درمیان سے کھاتا کھایا حتی کہ سیر ہوگئے۔ آپ نے مجھے تھم ویا کہ آٹھ آدی اور اندر لے آؤ۔ اس طرح بار بار آپ نے تھم ویا یمال تک کہ ای (80) آومیوں نے پیٹ بحر کر کھانا کھایا ، بعدازاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے ، میری مل اور ابو طلحہ کو وعوت وی اور فرمایا: "كھاؤ" پس بم سب نے جی بمركر كھانا كھايا۔ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: اے ام سليم! تهارا وہ کھانا کمال ہے جو تم نے چیش کیا تھا؟ کہنے لکیں ارسول اللہ اصلی اللہ تعلق علیہ وسلم میرے مل بلپ آپ پر قربان ہوں' میں نے آگر ان لوگوں کو کھاتے ہوئے نہ دیکھا ہو ا تو کہتی کہ ہمارے کھانے کو تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ اس میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔ (مسلم)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلہ نے ام سلیم سے کما: میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز میں ضعف محسوس کیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو بھوک گلی ہے۔ کیا تممارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ام سلیم نے کما: "ہاں" یہ کمہ کر ام سلیم نے جو کی چند کلیل تکالیں اور اپنے دویئے میں لییٹ دیں پھر کپڑے میں بندھی ہوئی دونیوں کو پایرر کے ایک حصہ میں چہپایا اور باق چادر جھے اور مادی پھر بھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا' میں دوئیاں لے کر حاضر ہول جنور میں میں گھڑھے فیا تھے اور آب کی باس چند آدی بیٹے ہوئے تھے' میں ان اوگوں کے پاس جاکر کھڑا ہوگیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا: "تم کو ابو طلح نے بھیجا ہے" میں نے عرض کیا" "

جمراہ کی ہاں" یہ سن کر حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے فربایا: "چپلو" انس کتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ تشریف لے آئے میں نے آئے میں نے آگ جا کہ ابو طلہ کو خبر دی۔ ابو طلہ نے ام سلیم سے کہا: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عشم کے ہمراہ تشریف لارہ ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھانے کیلئے کچھ نہیں۔ ام سلیم نے کہا: "اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں" حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھر کے اندر تشریف فرہا ہوئے تو فرہای: ام سلیم جو کھانا تہمارے پاس موجود ہے لے آؤ" ام سلیم نے وہی روٹیاں پیش کردیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان روٹیوں کے گئرے کرنے کا حکم دیا جب کوڑے ہوگ تو ام سلیم نے اپنی کی سے تھی یا سرکہ انڈیل دیا اور سالن بنا دیا" پھر نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرہائی۔ اس کے بعد فرہایا: دس آدمیوں کو بلالو" چنانچہ دس آدی آگے اور سیر ہوکر چلے گئے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرہائی۔ اس کے بعد فرہایا: دس آدمیوں کو بلالو" چنانچہ دس آدی آگے اور سیر ہوکر چلے گئے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرہائی۔ اس کے بعد فرہایا: دس آدمیوں کو بلالو" چنانچہ دس آدی آگے اور سیر ہوکر چلے گئے پھر کھایا۔ ان لوگوں کی تعداد ستریا اس تھی۔ (بخاری، مسلم)

المام مسلم نے اس روایت کو کی طریق سے نقل کیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بعد ازال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اہل بیت نے یہ کھانا تاول فرایا: باتی ماندہ ہسایوں کے پاس بھیج دیا گیا۔ ایک روایت میں دعا کے الفاظ یہ ہیں۔ - بیسیم اللّٰهِ اَللّٰهُمَ عَظِمْ فِیْهِ الْبَرْکَة لَهُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اَللْهُ مَا لَلْهُمْ عَظِمْ فِیْهِ الْبَرْکَة

# ولیمه کی عجیب دعوت

حضرت النس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ذینب بنت بحض سے عقد نکل کیا تو میری ملی رز بھے سے کہا: انس! ہی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آج دولها ہیں۔ میرا خیال ہے آج آج آپ نے ناشتہ نمیں کیا یہ دولها ہیں۔ میرا خیال ہے آج آج بیری مال نے ناشتہ نمیں کیا یہ دولم کی دوجہ محرمہ کے پاس لے جاؤ 'چنائی میں نے کہا: اسے نمی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوجہ محرمہ کے پاس لے جاؤ 'چنائی میں یہ جس پھرکے ایک ٹرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ نے فرمایا: اسے مکان ک یہ جس پھرکے ایک ٹرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے آبا۔ آپ نے فرمایا: اسے مکان ک اور راست میں مطح والے تمام لوگوں کو بھی بال الاؤ۔ مجھے اس پر تنجب ہونے لگا کہ کھانا بہت تھوڑا ہے اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہیں بلاکر لانے کا آپ نے تھم دیا ہے۔ پس میں نے انہیں دعوت دی تو سارا گر اور ججرہ اقد س ان سے بھر گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آؤ' پس میں وہ ٹرے اٹھاکر لے آیا تو آپ نے اس میں تین انگلیں ڈیو کمیں 'جس کی وجہ سے وہ کھانا برصنے لگا لور لوگ کھاکر نگلے گیے یہاں تک کہ سب کھاکر فارغ ہوگے جبکہ میں تین انگلیں ڈیو کمیں' جس کی وجہ سے وہ کھانا برصنے لگا لور لوگ کھاکر نگلے گیے یہاں تک کہ سب کھاکر فارغ ہوگے جبکہ میں تین انگلیں ڈیو کمیں' جس کی انہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اب اسے زینب کے سامنے رکھو۔ عابت کہ میں جن انگلیں ڈیو کمیں' دور کھی گیا۔ تعدور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اب اسے زینب کے سامنے رکھو۔ عابت کہ میں جن انہوں نے کہتے ہیں میں نے انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا: تمام کیا خیال سے کہ وہ کھانے والے لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہتے ہیں میں نے انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا: تمام کیا خیال سے دیا ہوگیا۔ وہ کھانے والے لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہتے ہیں جس کھاکر لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہتے ہیں جب نے انس رمنی انگلہ تعالی عنہ سے بوچھا: تمام کیا خیال سے کہا ہے والے کیا گیا کہ انہ کیا گیا ہے۔ کمام کیا کہتے ہیں جب کھا کو اور کیا گیا ہے کہ سے کہ دو کھانے والے کو کہتے تھے؟ انہوں نے کہتے ہیں جب کھاکر اور کیا گیا ہو کہ کے کہتے ہیں جب کھیا ہے کہتے ہو کھانے والے کو کہتے کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہتے کے کہتے کیا کیا کہتے کیا کے کہتے کیا کہتے کیا کہتے کیا کے کہتے کیا کے کہتے کہتے کی کیا

جواب دیا ان کی تعداد بمتر تھی۔ (ابو قیم ابن عسار)

#### ثريدميں اضافيہ

وا ثلہ بن استع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جَمِیے اصحلبہ صفہ نے 'جن کی تعداد ہیں تھی' بموک کے بارے میں بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کے لئے بھیجا' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خانہ اقدس کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا کیا کوئی چیز موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا' ہاں! روٹی کے کچھ گلڑے اور تھوڑا سا دودھ ہے' وہ گلڑے آپ آپ لائے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی چوری بناکر اوپر سے دودھ انڈیل دیا پھر اپنے وست مبارک سے اسے ثرید کی طرح طیدہ بنانے گئے' بعد ازاں فرایا: وا ثلہ! اپنے دس ساتھی بلا لاؤ' ان کے بعد دو سرے دس ساتھی بلا لین' میں نے تقیل علم کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرایا: بسم اللہ کرکے آس پاس سے کھاؤ درمیان سے چھوڑ دیتا کیونکہ برکت اوپر سے آکر پھیل جاتی ہے' چتائچہ میں نے ان ساتھیوں کو کھانا کھاتے پھر انگیوں میں خلال کرتے دیکھا ہے بہاں تک کہ وہ فکم سیر ہوگے' وہ چلے گئے تو دو سراگروپ آگیا' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بھی بی ارشاد فرایا: وہ بھی شکم سیر ہوگر چل دیئے جبکہ کھانا ابھی بچا پڑا تھا میں یہ منظرد کھے کر جران و ششدر کھڑا رہ ان سے بھی بی ارشاد فرایا: وہ بھی شکم سیر ہوگر چل دیئے جبکہ کھانا ابھی بچا پڑا تھا میں یہ منظرد کھے کر جران و ششدر کھڑا رہ ان اور اور ان اور جس کیا۔ (طبرانی' ابوقیم' ابن عساکر)

طبرانی اور ابو تعیم نے بطریق سلیمان بن حبان اور حاکم نے بطریق بزید بن ابی مالک حضرت وا ثلد بن استع سے یکی روایت نقل کی ہے۔

#### نرالی دعوت

حضرت ام المومنين صفيد رضى الله تعالى عنها روايت كرتى بي كه نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ميرب پاس تشريف الائ اور دريافت فرمايا: كيا تمهارب پاس كھانے كو كچھ ہے بھوك كلى ہے۔ بيس نے عرض كيا، نبيس! صرف أيك مدطحين (پيا ہوا آتا) ہے فرمايا: اسے گرم كرو، ميں نے اسے باتدى ميں وال كر پكايا پھر عرض كيا، يارسول الله! وہ پك گيا ہے آپ نے روغن كى كى معكواكر اسے باتدى ميں نجو الور پھر نيچ ركھ ديا۔

بعدازاں فرہایا: ہم اللہ ا اب اپنی بہنوں کو بلا الو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انہیں بھی میری طرح بھوک کی ہے۔ پس میں نے انہیں دعوت دی تو ان سب نے پیٹ بحر کر کھایا ، پھر معزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے بعدازاں معزت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واقل ہوئے پھر ایک اور فض اندر آیا اور سب نے سیر ہوکر کھایا اور ان سے کھاتا یج بھی گیا۔ (طرانی)

# ایک بدو کی مهمانی

حعرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عندے موی ہے کہ بی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بدو کی مسمانی فرائی-

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لئے کچھ چڑ ماگی مگر سوائے ایک کلڑے کے کچھ نہ ملا۔ آپ نے اسے لیکر چھوٹے چھوٹے چھوٹے کھڑوں میں تقتیم کردیا پھران کلاوں پر دست اقدس رکھ کر دعا ماگی اور فرمایا: اب کھاؤ" پس بدو نے اسے کھایا یہاں تک کہ اس کا بیٹ بحر گیا اور کھاتا کی گیا وہ بدو یہ منظر غور سے دیکھتا رہا پھر کھنے لگا آپ یقینا ایک پاکہاز آدمی ہیں۔ (احمد بزار بیمق)

#### أساني كهانا

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بیالہ لایا گیا جس میں کھانا تھا۔ لوگ صبح سے دوپہر تک مسلسل آتے رہے اور کھاتے رہے ایک جماعت اٹھتی تو دوسری بیٹھ جاتی۔ ایک آدمی نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا : کہ اس بیالہ میں کھانے کی مقدار بوستی کیوں رہی ہے؟ انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کرکے بتایا کہ ''وہاں'' سے اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ (داری' ابن ابی شیہ' ترزی' عام' بیسق)

#### 180 انصاری سیرہوگئے

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے کھانا تیار کروایا وہ کھانا بس اتنا تھا کہ ان دونوں کیلئے کانی تھا، میں نے پیش کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربایا : جاؤ تمیں انصاری سرداروں کو بلا لاؤ۔ پس میں انہیں بلاکر لے آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فربایا : کھانا کھاؤ توان سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہوگئے ، پھر انہوں نے شہادت دی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلائبہ اللہ کے رسول بیں اور جانے سے پہلے انہوں نے آپ کی بیعت کی۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخم دیا کہ ساتھ آومیوں کو بلایا جائے یہاں تک کہ اس طعام میں سے ایک سو ای انصاری مردوں نے کھانا کھایا۔ (بیہی، طبرانی ابو قیم)

# 130 آدمیوں کیلئے کلیجی

عبدالرحن بن ابی بررمنی الله تعالی عند سے موی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ہمراہ ایک سو تمیں آدی تنے "آپ نے دریافت فرمایا: کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک فخص کے پاس ایک صاع یا اس کے برابر آنا تھا جے گوندھا گیا پھر ایک فخص بمری تحییج کر لے آیا۔ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس فخص سے وہ بمری خریدی پھر ذیج کرکے اس مالن بنانے کا تھم دیا نیز یہ تھم دیا کہ اس کی بھیجی بھونی جائے۔

حضرت عبدالرحمٰن طفا بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سو تمیں آدمیوں میں کوئی ایبا آدی نہ تھا جے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیجی کا حصہ عطا کردیا اور جو موجود نہ تھے ان کے لئے بچاکر رکھ علیہ وسلم نے کیجی کا حصہ عطا کردیا اور جو موجود نہ تھے ان کے لئے بچاکر رکھ لیا اور دوسر میں بچا ہوا اونٹ پر رکھ لیا اور دوسر میں بچا ہوا اونٹ پر رکھ لیا

گیا۔ (بخاری)

#### باندی میں برکت

اعوذ بااللّهِ مِن الجُوع

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے بغیر کھائے برکی جب مج ہوئی میں تلاش میں لکا' جھے اتنے پیے ہاتھ لگ گئے کہ میں نے ایک درہم سے گوشت اور آٹا خریدا' پھر انہیں لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنیا کے پاس آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنیا نے روثی تیار کی جب فارغ ہوئیں تو کہنے لگیں' کاش آپ میرے ابا بی کے پاس جاکر انہیں لے آتے' چنانچہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت لیٹے لیٹے فرمارے تھے۔

میں بھوک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔

میں نے عرض کیا ارسول اللہ! ہمارے پاس طعام ہے "آپ تشریف لے چلئے جب آپ تشریف لے آئے اس وقت ہائدی جوش مار رہی تھی "آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ کیلئے آیک پیالہ نکال لو تو انہوں نے آیک پیالے میں کھانا الگ کرایا " پھر فرمایا: آیک پیالہ حف کے لئے نکال لو تو انہوں نے ان کے لئے بھی آیک پیالہ نکال لیا یماں تک کہ آپ نے نو ازواج کا حصہ علیحدہ کروا دیا پھر فرمایا: آپ والد اور آپ شو ہر کیلئے بھی نکال وو "بعد ازال فرمایا: آب آپ لئے بھی نکالو اور کھاؤ تو انہوں نے آپا حصہ لے لیا پھر جب ہانڈی کو اٹھایا تو وہ لبریز تھی "اس میں کوئی کی نہ ہوئی اور ہم نے اس قدر تاول کیا جتنا اللہ نے چاہا (این سعد)

### ایک مد کھانا سر آدمیوں نے کھایا

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرملیا: "اہل صفہ کو میرے پاس بلاکر لے آؤ تو میں انہیں بلاکر لے آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سلف ایک طباق رکھا جس میں جو کا بنا ہوا کھانا تھا میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک مد کے برابر ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اپنا وست مبارک رکھا اور فرمایا: بسم اللہ رہو کہ کھاؤ چنانچہ ہم نے حسب طلب وہ کھانا ہماری تعداو اس وقت سر سے اس پر اپنا وست مبارک رکھا اور فرمایا: بسم اللہ رہو کہ کھاؤ چنانچہ ہم نے جبکہ کھانا جوں کا توں پڑا تھا اور ان پر صرف الگلیوں کے سے اس کے درمیان تھی 'اس کے بعد ہم نے اسپے ہاتھ کھینچ لئے جبکہ کھانا جوں کا توں پڑا تھا اور ان پر صرف الگلیوں کے نشانات نظر آتے تھے۔ (ابن سعد 'ابن ابی شیبہ 'طرائی 'ابو تھیم)

حضرت صیب رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کیلئے کھانا تیار کیا۔
بعدازال حضور کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم کی جماعت میں تشریف فرہا تھے۔ میں
آپ کی حیاء کی وجہ سے کھڑا ہوگیا جب میری طرف النقات فرہایا تو میں نے اشارہ کیا' آپ نے فرہایا: اور یہ لوگ؟ اس طرح
دو یا تین مرتبہ فرہایا: میں نے عرض کیا' ہاں! یہ لوگ بھی چلیں لیکن مسلم یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے جو
صرف آپ بی کیلئے ہے غرضیکہ ان سب نے کھایا اور کھانا ان سے نے بھی رہا۔ (ابو قیم)

عبداللہ بن منف آپ والد منف سے نقل کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریہ تھی کہ جب مہمان جع ہوجاتے تو آپ فرماتے کہ ہر فخص ایک مہمان آپ ساتھ لے جائے۔ ایک رات مسجد میں بہت سے مہمان جمع ہوگئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر فخص اپنے ہم نشین مہمان کو آپ ساتھ لے جائے۔ (میری خوش قسمی کہ) میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ آپ نے وریافت فرمایا: اس عائش! کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا' ہاں!" ہریسہ" ہے جے میں نے افطاری کیلئے تیار کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ہریہ ایک چھوٹے سے بیائے میں پیش کیا گیا تو نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تاول فرمایا: پھر ہماری طرف برھا دیا اور فرمایا: اللہ کا نام لیکر کھاؤ۔ پس ہم نے اس میں سے کھایا یماں تک ہماری آنکھیں سیر ہوگئیں بعدازاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیار کھا ہے' پھر وہ دودھ بھی لے آپ کی افطاری کے لئے تیار کردکھا ہے' پھروہ دودھ بھی لے آئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا نوش فرمایا 'پھر فرمایا ؛ ہمر فرمایا 'بھر فرمایا نوش فرمایا 'پھر فرمایا 'بھر فرمایا نوش فرمایا 'پھر فرمایا نوش فرمایا 'پھر فرمایا نوش فرمایا 'پھر فرمایا 'بھر فرمایا نوش فرمایا 'پھر فرمایا 'پھر فرمایا نوش فرمایا 'پھر فرمایا نوش فرمایا 'پھر فرمایا 'پھر فرمایا 'پھر فرمایا 'پھر فرمایا نوش فرمایا 'پھر فرمایا نوش فرمایا 'پھر فرمایا نوش فرمایا 'پھر فرمای

ابوقیم ایک اور سند کے ساتھ یعیش بن مند سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میرے والد اہل صفہ میں سے تھے۔ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں عکم دے رکھا تھا کہ لوگ انہیں ساتھ لے جاکر ان کے خوردونوش کا اہتمام کریں 'چنانچہ ایک مخص ایک آدمی یا دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا 'مند کتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ گیا جنہیں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے گر کھانا کھانے کا شرف حاصل ہوا 'آپ نے فرطانا : اے عائشہ! ہمیں کھانا دو 'پس وہ '' حیسہ " لے آئمیں اور ہم سب نے کھایا بعد ازاں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرطانا : عائشہ! ہمیں مشروب پیش کرو تو وہ ایک چھوٹے سے بیالے میں دودھ لے آئمیں جے ہم نے سرہوکر بیا۔

### بركت كاأيك اور واقعه

حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کی روز تک کھانا تاول ند فرایا: یمال تک کہ بھوک کی شدت ناگوار گزرنے گی، آپ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کے پاس تشریف لاے اور فرایا: بٹیا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، "نہیں" جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی الله تعالیٰ

عنا نے اپنی خادمہ کے ہاتھ روٹی کے وہ کھڑے اور تھوڑا ساگوشت ایک پیالے میں ڈھک کر نبی آکرم معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے عرض کیا' یہ تھوڑا سا کھانا اللہ نے عطا فربایا ہے جے میں نے آپ کے لئے تیار کردیا ہے۔ فربایا: لے آؤ۔ وہ لے آئیں تو آپ نے بیالے پر سے کپڑا ہٹایا وہ اس وقت روٹی اور گوشت سے بھرپور تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے اتنا کھانا ویکھا تو جران رہ گئیں' انہیں معلوم ہوگیا کہ بیہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فربایا: بیاری بیٹی یہ کھانا جہیں کہاں سے طا تو انہوں نے عرض کیا' ابابی! یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربایا: سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جب چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربایا: سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں گھڑانہ کی طرف سے بے حصرت مریم کو جب بیکل میں اس طرح مجرانہ کی شبیہ بعلیا ہے۔ حضرت مریم کو جب بیکل میں اس طرح مجرانہ کھنا مل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے دعزت علی عنہا' مصرات نے نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ' حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ' حضرت کی برا جیجا' پھر آپ نے کہ کہانا میں محانا کی جسی دیا ہے بہاؤں کے باس بھیج دیا گیا اس کھنا نے بھی را اند نے بری برکت عطا فربائی۔ (ابو علی رابی اللہ عنہ کھانا نے بھی رائہ نے بری برکت عطا فربائی۔ (ابو علی)

# گوشت اور پانی میں اضافہ

ام عامراساء بنت یزید بن سکن بیان کرتی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری مجد میں مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں گر آئی اور گوشت اور روٹی لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی میں نے عرض کیا یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ رات کا کھانا تاول فرہائیں 'آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ اتعالی عنہ سے فرہا : اللہ کا نام لے کر شروع کو ' پس آپ نے صحابہ کرام ' جو آپ کے ساتھ آئے تھے اور الل خانہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ' میں نے دیکھا (کہ تمام لوگوں کے کھانچنے ساتھ کھانا ہوں کا توں باتی تھا اور) ہڑیوں سے گوشت تک نہیں چھڑایا گیا تھا اور روٹیاں بھی ولی بی تھیں جبکہ کھانے والوں کی تعداد چاپس بھی' پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے مکیرے سے پانی نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ والوں کی تو میں نے مکیرے کا منہ باتھ ہو لیا۔ ہم یہ پانی مریضوں کو اور قریب المرگ لوگوں کو پلاتے تھے ناکہ انہیں برکت حاصل ہو۔ (ابن سعہ)

### گوشت میں برکت کااثر

خالد بن عبدالعزیٰ جو کہ ام المومنین حضرت خدیجة الكبریٰ کے بیتیج تھے۔ بعرانہ میں تھرے ہوئے تھے کہ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے باس سے گزرے تو اس نے آپ کی ضیافت کیلئے ایک بکری پیش کی خالد خود کیرالعیال تھے جب خاندان کے لئے بکری فرج کرتے تو خاندان کے افراد کوایک ایک فری جی پوری تا ہوتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے اس بمری کے گوشت کو تعلول فرمایا اور باتی خالد کے بوکے میں ڈال دیا نیز اس گوشت میں برکت کی دعاکی' پھر اسے خالد کے خاندان کیلئے پھیلا دیا جسے سب نے کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور دعاکی برکت سے وہ فالتو بج بھی گیا۔

ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ خلد بیان کرتے ہیں میں نے ایک بحری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں چین کی 'بعدازال میں خود کی کام کے لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس بحری کا کچھ حصہ ہمارے پاس واپس بجوا دیا جب میں لوٹ کر آیا تو میں نے گوشت دیکھا میں نے پوچھا: ام خناس! بد گوشت کیا ہے' جواب روا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بحری میں ہے' جے ہم نے بھیجا تھا' پچھ حصہ واپس کردیا ہے۔ میں نے کہا: کیا وجہ ہے کہ تم نے اے گھروالوں کو نہیں کھلایا' اس نے کہا: بد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پس خوردہ ہے' میں نے اس میں سے سب کو کھلایا ہے۔ (حال نکہ ان کا گھرانا اتنا بوا تھا کہ ان کے لئے دویا تین بحریاں بھی کائی نہ ہو تیں) (بیہتی) کھمچور کا عصیدہ بردھ گیا

۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ،سند حسن مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور تھم دیا کہ گھر جاکر کہو کہ تہمارے پاس کھانے کیلئے جو پچھ ہے وہ پیش کرو۔ پس انہوں نے مجھے ایک پیالہ دیا جس میں مجور کا عصیدہ تھا، میں لے کر آگیا تو حضور نے فرمایا: "اہل مجد کو بلا الؤ" میں نے دل میں کما ہائے افسوس کھانا تو بہت کم نظر آرہا ہے، یہ تو بری مصیبت ہوئی (میں نافرمانی کی جرات بھی نہیں کرسکا) سو میں نے انہیں دعوت دی تو وہ سب اکشے ہوگئے، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر اپنی انگلیاں ڈالیس اور اس کے اطراف میں انہیں حرکت دی اور فرمایا: اب اللہ کا نام لیکر کھاؤ، چنانچہ سب نے اسے کھایا یمان تک کہ شکم سر ہوگئے اور میں نے بھی حسب طلب دی اور فرمایا: اب اللہ کا نام لیکر کھاؤ، چنانچہ سب نے اسے کھایا بھی تیں ہوئی تھا کہ اب اس پر نبی اکرم صلی اللہ کھایا، پھرجب اسے اٹھایا تو وہ اسی طرح میں نے اسے رکھا تھا، بس یہ فرق تھا کہ اب اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعلیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشان تھے۔ (طرانی)

### تحجورول ميں اضافہ

ابن سعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، میں ایک دن گر سے مجد کے ارادے سے نکلا، جھے بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں، کے ارادے سے نکلا، جھے بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں، پس ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے حال کی خبردی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طبیق منگوایا جس میں مجوریں تھیں، چر ہر ایک کو دو دو محجوریں عطا کرکے فرایا : انہیں کھاکر پانی بی لو، آج کے دن یہ دو دو محجوریں عطا کرکے فرایا : انہیں کھاکر پانی بی لو، آج کے دن یہ دو دو محجوریں بی کانی ہیں۔

#### ابوهرريه كاتوشه دان

ابن سعد ابیمق اور ابوهیم بطریق ابوالطاید محفرت ابوبریه ارضی الله تعلل عند ، رواید کرتے ہیں۔ میں رسول الله

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا ارسول اللہ! میرے لئے ان میں برکت کی دعا فرما و بیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مٹی میں لیکر دعا فرمائی کیر فرمایا: انہیں تھیلی میں وال لو جب تہیں خواہش ہو اپنا ہاتھ تھیلی میں وال کر نکال لینا ہاں! ان مجوروں کو نکال کر پھیلانا نہیں تو اس کے بعد میں نے ان مجوروں سے کی وسی فی سبیل اللہ خرچ کئے ، بلکہ ابن سعد کے الفاظ ہیں کی بارشتر راہ خدا میں دیے۔ میں خود بھی کھاتا رہا اور دو سروں کو بھی کھلاتا رہا۔ وہ تھیلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند کے یوم شمادت تک میرے پاس رہی پھر توشہ دان گرنے کے باعث اس کی برکت جاتی رہی۔

بیعق اور ابولعیم بطریق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ایک غزوہ میں شریک ہے کہ اٹال لشکر کو راشن کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرہایا: اب
ابو ہریرہ! تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا' میرے توشہ دان میں چند تھجوریں ہیں' فرہایا: لے آؤ تو میں اپنا
توشہ دان لے آیا پھر فرہایا: چی وسترخوان لاکر بچھادو تو میں نے وسترخوان بھی بچھا دیا۔ حضور نے توشہ دان میں وست اقدس
ڈال کر تھجوریں نکالیں تو اکیس تھجوریں ہاتھ میں آئیں۔ فرہایا: ہم اللہ! پھر آپ ایک ایک تھجور ہم اللہ پڑھ کر دکھتے گئے
یہاں تک کہ آخری تھجوری مکھائی اور چلے گئے پھر ایک اور جماعت کو ہلانے کا تھم دیا دہ بھی کھاکر چلے گئے اور تھجوریں نگائیں'
فرہایا: اب خود بیٹے کر کھالو۔ میں کھا چکا تو حضور نے فرہایا: اب جو ہاتی دہ گئی ہیں ان کو تھیلی شیں ڈال لو جب تہمیں ضرورت
ہوتو ہاتھ ڈال کر نکال لینا گر اسے الثنا نہیں ہے پس میں حسب ضرورت اس سے لیتا رہا' میں نے پچاس وسق تو راہ خدا میں
خور ہے کیس' کو دہ شخص حد کے می سوان کی کہ باتہ لگل بھی عن حسب ضرورت اس سے لیتا رہا' میں نے پچاس وسق تو راہ خدا میں
خور ہے کیس ' کو دہ شخص حد کے حد کے سوان کہ تھی ہوں دینے میں میں دیں جس میں میں دیا ہوں میں ماتی رہا ہوں اللہ تو بائی دیا ہوں کہ میں میں دیا ہوں ہوں کی دیا ہوں کی میں دیا ہوں دیا ہوں کھی دیا ہوں کو رہ ہوں کی دیا ہوں کو میں ماتی رہا ہوں کی میں دیں میں میں دیا ہوں کو رہ میں ماتی رہا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کو رہ کور رہ کو رہ

ترج كيں ' پر وہ تھيلى جو كہ ميرى سوارى كے ساتھ لكى رہتى تھى ' عدد عثان رضى اللہ تعالىٰ عند ميں جاتى رہى۔

حضرت ابو ہر رہ رضى اللہ تعالىٰ عند بيان كرتے ہيں كه ذمانہ اسلام ميں جھ پر تين مصبتيں الى پڑى ہيں كه ان جيسى اور كوئى مصيبت نہيں آئى ' پہلى نبى اكرم صلى اللہ تعالىٰ عليہ وسلم كى رحلت ' دوسرى حضرت عثان رضى اللہ تعالىٰ عند كى شاوت اور تيرى ميرے توشہ دان كا جاتے رہنا' لوگوں نے پوچھا: كيا توشہ دان؟ انہوں نے جواب ديا ہم آيک غزدہ ميں حضور صلى اللہ تعالىٰ عليه وسلم كے ہمركاب تھے ' لككر كا سمان رسد ختم ہوگيا۔ حضور صلى اللہ تعالىٰ عليه وسلم كے ہمركاب تھے ' لككر كا سمان رسد ختم ہوگيا۔ حضور صلى اللہ تعالىٰ عليه وسلم كے ہمركاب تھے ' لككر كا سمان رسد ختم ہوگيا۔ حضور الله كا اللہ تعالىٰ عليه وسلم نے بچھ ہو كوچھا: ابو ہریوا! كو ہم لے آيا تو آپ نے ان كو دسترخوان پر پھيلا ديا ' ان كى تعداد اكس ختى ' آپ ايك ايك مجوريں ہيں' فرايا: وہ لے آؤ ' ميں لے آيا تو آپ نے ان كو دسترخوان پر پھيلا ديا ' ان كى تعداد اكس ختى ' آپ ايك ايك مجوري ہيں ' قريل ہوں ' چنانچہ اس طرح لوگ آتے گئے ركھے جاتے تھے اور انہيں ركھے جاتے تھے ' پھران سب كو طا ديا بعداذاں تھم ديا كہ دس دس آدى آگر شريك ہوں ' چنانچہ اس طرح لوگ آتے گئے ركھے والے آئے ہوں پورا لكر سر ہوگيا اور پچھ مجوريں خل كيس ميں ' عرض كيا' يارسول اللہ! ان پر ميرے لئے برکت كى دعا تھى كہ جب ميں ہاتھ ڈالن تھا' مجوريں نكل آپ خورس نكل ان كى برکت يہ تھى كہ جب ميں ہاتھ ڈالن تھا' مجوريں نكل آئى تھيں ' اس برکت كا اندازہ لگائے كہ بچاس وستی تو میں نے اس میں ہے دا مور معزت عثمیٰ غنی میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی خورس میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی خورس میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی خورس میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی خورس میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی خورس میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی خورس میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی اللہ دورا کھی میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت الکوری میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت عثمیٰ غنی اللہ دورا کھی ہے کہ کوری میں اس میں ہے کھانا رہا۔ حضرت الکوری میں کوری کوری کوری کوری کی میان کی کی دورا کی کی کیک ک

رضی اللہ تعالی عند کے ہنگامہ شادت میں میری اشیائے خانہ کے ساتھ یہ توشہ دان بھی جاتا رہا سن لو! میں نے دو سووس سے زیادہ اس میں سے کھائیں۔ (احمر عرفدی ابن سعد عیمق)

جو پرمھ گئے

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرمایا: تو چند وسق جو کے سوا میرے گھر میں کچھ نہ تھا' میں اتنی میں سے کھاتی رہی یمال کہ ایک عرصہ دراز بیت گیاوہ ختم ہونے پر نہیں آتے تھے' ایک روز میں نے انہیں تاپ لیا تو وہ ختم ہوگئے۔ (شیخین)

حعرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک مخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور غلہ طلب كيك حضور نے اسے آدها وس جو عطا فرائے وہ مخص اس كى بيوى اور اس كے مهمان اسے كھاتے رہے (مرخم نه ہوئے) انہوں نے اس مقدار کو ناپ لیا تو وہ ختم ہو گئے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور صورت حال بیان کی- آپ نے فرمایا: اگر تم اے نہ نابتے تو ساری زندگی کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتے۔ (مسلم، بیمق، برار)

حاکم اور بیمق حفرت نوفل بن حارث بن عبدالمعلب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابنی شادی کے موقع پر مدد جاہی ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تمیں صاع جو عنایت فرمائے۔ وہ بیان كرتے بيں كہ بم نے اس مقدار كو نصف سال تك كھايا اس كے بعد بم نے اسے تايا تو اس مقدار ميں پچھ كى نہ تھى، ميں نے اس کا تذکرہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرملیا: اگر تم نہ ناپتے تو تم ساری زندگی کھاتے رہے۔

# ایک تھجور سے سیری

حضرت عبدالله بن الى اوفى رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه بهم نبى اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر سے کہ ایک بچہ آگر کنے لگا یارسول اللہ! میرے مل باب آپ پر فدا ہوں میں ایک بیتم بچہ ہوں اور میری ایک بیتم بمن ہے میری مل بے آسرا بوہ ہے آپ ہمیں کھانے کے لئے کچھ عطا فرمایئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس سے عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا : ہمارے گھر جاؤ اور جو کچھ طے میرے پاس لے آؤ ' چنانچہ وہ بچہ اکیس تھجوریں لے كر المحميل آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في انسي وست اقدس ميں ليكر دعا فرمائى ، پھر فرمايا : سات وانے تهمارے ميں سلت تماري مال كے اور سلت تمهاري بهن كے بيل أيك محجور رات كے وقت كھالينا اور أيك محجور دو سرے دن صبح كو-(احمد يزار)

# محجورول کا ڈھیر جوں کا توں رہا

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے میں که ان کے والد احد کی الزائی میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے چھ بیٹیاں چھوڑیں' نیز بہت قرض ان کے ذمیے تھا جب محبوریں توڑنے کا وقت آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنه حضور صلی الله

تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جانے ہیں کہ میرے والد ماجد غزوہ احد میں شہید ہوگئے ہیں ان کے ذے بہت قرض تھا میں چاہتا ہوں کہ (آپ میرے ساتھ تخلتان چلیں اگر) قرض خواہ آپ کو دیکھ لیں (اور مختی نہ کریں) فرمایا: جاؤ مجودوں کا ایک جگہ پر ڈھیرنگا دو تو میں نے انہیں اکٹھا کرویا پھر میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ تشریف لائے اور ڈھیر کے گرد تمین چکر لگاکر اس کے اوپ بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا: اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ (وہ جب آگئے تو) آپ ان کو ناپ ناپ کر دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرے والد کا تمام قرض اتار دیا میں یہ چاہتا تھا کہ میرے والد کا تمام قرض اوا ہوجائے اور میں اپنی بنوں کے پاس ایک مجور بھی نہ لے کر جاؤں گرفدا کی شان سب قرض اوا کوسیے کے بعد جب میں نے ڈھیر کی طرف نظر کی جس پر رسول اللہ تشریف فرما ہوگئے تو دکھے کر بھا بکا رہ گیا کہ اس ڈھیر میں ہے تو ایک مجود کی جس کی نہیں ہوئی۔ (بخاری)

بخاری مسلم میں بطریق وجب بن کیسان حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے یمی مضمون باختلاف الفاظ مردی ہے جس میں ذکر ہے کہ بیہ قرض خواہ یمودی تھے۔

عام کے الفاظ میں یہ اضافہ ہے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا: آج دوپر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف الرہ ہیں ' چنانچہ جب آپ تشریف لے آئے تو میری بیوی نے آپ کے لئے بستر بچھا دیا' آپ نے اس بستر پر آرام فرملیا: اسی دوران میں نے ہمری کا بچہ ذریح کیا جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے گوشت آپ کے سامنے رکھا آپ نے فرملیا: ابو بحراور ان کے تمام رفقاء کو بھی بلا لاؤ' وہ سب آگئے تو انہوں نے گوشت تعلل کیا یمالی تک کہ سب شکم سیر ہوگئے نیز گوشت فاضل بھی ہوگیا۔

### سو تحجورول میں برکت

ابو رجاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے باہر نکلے اور ایک انساری کے باغ میں داخل ہوئے و انساری اپنے باغ کو سینج رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا : مجھے کیا اجرت دو گے آگر میں تمارے باغ کو سیراب کردوں؟ اس نے کہا : میں بری مشقت سے پانی لگا تا ہوں کیونکہ میں اجرت دینے کی طاقت نہیں رکھتا خضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا : کیا تم مجھے سو سمجوریں دو محے آگر میں تمارے باغ کو سیراب کردوں؟ اس نے عرض کیا "جی ہاں" پس نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈول کیڑ لیا اور تھوڑی بی دیر میں سارے باغ کو سیراب کردیا۔ وہ مخص کنے لگا ، بس بس میرا باغ غرق ہوجائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے سو مجوریں اس کو واپس عطا فرا مرضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ تناول فرمائیں یہاں تک کہ کھانے کی مخبائش نہ رہی ، پھروہی سو مجوریں اس کو واپس عطا فرا

### تسانی پانی اور روغن میں اضافیہ

حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عدد سے معقل میں کہ قبلہ ووں کی ایک عورت جے ام شریک کما جاتا تھا مسلمان

ہوگئ تو اے ایک ایسے ساتھ کی ضرورت پیش آئی جس کے ہمراہ وہ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنج جائے '
اس کی ایک بمودی کے ساتھ طاقات ہوئی جس نے کہا: چلو ہیں تہمارے ساتھ چلوں گا' اس نے کہا: ذرا ٹھمو کہ ہیں اپنی مکلیزے ہیں پانی بحرلوں' بمودی نے کہا: چلو ہیں تہمارے ساتھ چلوں گا' اس نے کہا: ذرا ٹھمو کہ ہیں اپنی مکلیزے ہیں پانی بحرلوں' بمودی نے کہا: میرے پاس پانی ہے۔ چلو' پس وہ اس کے ساتھ روانہ ہوگئی بمودی کی بیوی بھی ہمراہ تھی۔ وہ چلتے رہے بمال تک کہ شام کے وقت ایک مقام پر اترے بمودی نے دستر نوان بچھاکر کھانا لگایا پھر کما: ام شریک آؤ کھانا کھانے اس نے کہا: مجھے پانی پاؤ بھے بیاس آئی ہودی نے بہلے کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھی۔ بہودی نے کہا: میں تمہیں بانی کا ایک قطرہ بھی چئے کے لئے نہیں دول گا جب تک کہ تم یمودی نہ بن جاؤ۔ ام شریک نے بدول کی جہاکہ کا ایک بادھ کر اور سر اس کہا: خدا کی تئی بودی نہ بنول گی' چنانچہ وہ اٹھ کر اپنے اونٹ کے پاس آئی اور اس کے پاؤں باندھ کر اور سر اس کی ران پر رکھ کر سو گئے۔ ام شریک کا بیان ہے کہ میری آئھ اس وقت کھلی جب ایک ڈول کی ٹھنڈک میری پیشانی پر کس سوئی۔ ہیں نے سر اٹھایا تو ججے دودھ سے زیادہ سفید پانی نظر پڑا جو شمد سے زیادہ میٹھا تھا ہیں نے وہ پانی جی بھرکر بیا' میں میں نے در اٹھایا تو ججے دودھ سے زیادہ سفید پانی نظر پڑا جو شمد سے زیادہ میٹھا تھا ہیں نے وہ پانی جی بھرکر بیا'

بعدازاں اسے اپنی متک میں بحرلیا، پھروہ ڈول میری نظروں کے سامنے آساں میں غائب ہوگیا جب مج ہوئی تو یمودی میرے پاس آکر کنے لگ ام شریک! میں نے کہا: بخدا! الله نے جھے پائی بلا ویا ہے۔ اس نے پوچھا: کساں سے آیا؟ کیا آسان سے اترا؟ میں نے کہا: ہاں! آسان سے اترا؟ میں نظروں کے سامنے ہی آساں میں غائب ہوگیا۔"
بعدازاں ام شریک بارگاہ رسالت میں باریاب ہوئی اور اپنے آپ کو پیش کیا حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا

تا الله تعالی علیه وسلم سے اس میں روغن آگیا، محروہ مسلسل اس روغن کو استعال کرتے رہے یہاں تک کہ ام شریک کا الله تعالی علیه وسلم سے اس میں روغن آگیا، محروہ مسلسل اس روغن کو استعال کرتے رہے یہاں تک کہ ام شریک کا اوصل ہوگیا۔ (بیعق) مسلم کی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عند اللہ تعالیٰ علیہ سلم کی مسلم کی اللہ تعالیٰ علیہ سلم کی اللہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ علیہ سلم کی اللہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ ت

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام مالک رضی اللہ تعالی عنما نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مندمت میں بیشہ ایک برتن میں تھی بھیجا کرتی تھیں' ان کے بیچ آگر سالن مائلے اور ان کے پاس نہ ہو آتو وہ اس برتن کو کشر میں تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیتہ پیش کرتیں' اٹھا لاتیں' اس میں سے بعدر ضورت تھی مل جاتا' ایک مارم تک کھر کا سالن اس تھی سے تیار ہو آ رہا' ایک دن انہوں نے اس برتن کو نجوڑ لیا' پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضدمت میں آئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظام مندمت میں آئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا : اگر تم نے اس کو نجوڑ نہ الیا ہو آتو بیشہ اس سے تھی نظا

رہتا۔ (مسلم)

ابن ائبی شیبہ طبرانی اور ابولایم ام مالک انصاریہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میمی کی کی لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھم دیا تو انہوں نے می اللہ تعالیٰ علیہ کی واپس کردی۔ انہوں نے محرجا کر دیکھا تو وہ کمی میکی سے لبریز تھی 'انہوں نے اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرایا : یہ وہ برکت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے تہیں جلد عطا فرایا دیا۔

## گھی میں اضافہ

ام اولیں بنریہ رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے تھی گرم کرکے ایک کی میں والا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ چین کیا' آپ نے قبول فراکر کچھ تھی کی بی میں رہنے دیا اور اس پر پھونک مار کر دعا کی' پھر فرایا : یہ ام اولیں رضی اللہ تعالی عنما کو لوٹا دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے وہ کی واپس کی تو تھی سے لبریز تھی۔ انہوں نے گمان کیا شاید حضور نے تھی قبول نہیں فرایا : وہ روتی دھوتی آئیں اور عرض کرنے لگیں' یارسول اللہ! میں نے تو آپ بی کے لئے تھی گرم کیا تھا آئکہ آپ تاول فرائیں آپ فورا سجھ گئے کہ دعا قبول ہوگئی ہے جس کی وجہ سے کی میں تھی آئیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا : جاؤ اس سے کہ دو کہ وہ اس تھی کو استعمل میں لائے اور برکت کی دعا کرے' چنانچہ ام اوس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے جاؤ ہی عمد میں یہ تھی کھاتی رہیں یہاں تک برکت کی دعا کرے' چنانچہ ام اوس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے جاؤ ہو کے عمد میں یہ تھی کھاتی رہیں یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ناخو شکوار واقعات رونما ہوئے۔ (طبرانی جسم بیس کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ (طبرانی بہتوش)

حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ان کی ماں ام سلیم نے بری کا تھی ایک کی میں جمع کرکے نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فدمت میں ہریہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے برتن میں نتقل کرکے ان کی کی لوٹا وی ۔ انس کہتے ہیں میں نے وہ کی کیل کے ساتھ لٹکا دی جب والدہ صاحبہ آئیں تو کی تھی سے لبریز دکید کر نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کی اور تجب سے سارا واقعہ بیان کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرالیا : کیا تہمیں اس بات سے تنجب ہے کہ اللہ تعالیٰ تہمیں بھی اسی طرح غیبی رزق عطا کرے جس طرح وہ اپنے نبی کو کھا آ ہے ، فود کھا ڈور دو سروں کو کھلاؤ۔ ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں نے آکر تھی کئی برتوں میں بھرا اور تقیم کیا نیز اس کی میں اتا تھی چھوڑ دیا جس سے ہم نے آیک ماہ یا دو ماہ سالن تیار کیا۔ (ابو سطی طرانی ابو ہیم ' ابن عساکر)

حزہ اسلی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا باری باری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا باری باری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنم کے درمیان چال تھا ایک رات ایک کے ہاں ' دو سرے کے ہاں ' ہوتے ہوتے میری باری آئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کیا۔ میرے ہاتھ سے تھی کی کی گر گئی اور سارا تھی برہ رہا۔ پریشان مورکر کہا میرے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا

کھانا کر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: قریب ہو' میں نے عرض کیا' یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قریب نہیں آسکا۔ میں اوٹا تو کی سے قب قب کی آواز آرہی تھی میں نے کما: کچھ کھی نے گیا ہے پس میں نے کہا کہ جس کی کو اٹھایا تو وہ کھی سے لبریز تھی میں نے اس کا منہ بند کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اسے اس حالت میں رہنے دیتے تو یہ کی منہ تک بحرجاتی۔ (طرانی بہتی)

# بإنى ووده اور مكصن بن كيا

سالم بن جعد سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو کسی کام کے لئے بھیجا' ان دونوں کے عرض کیا' یارسول اللہ! بمارے پاس ذاوراہ کے لئے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا : میرے پاس متکیزے لے آؤ' دہ لے آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پانی سے بھرنے کا تھم دیا اور پھران کا منہ بند کریا فرمایا : انہیں لے جاؤ جب تم فلال مقام پر چنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا' چنانچہ وہ دونوں روانہ ہوئے یمال تک کہ اس مقام پر چنچے بمال چنچ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھم دیا تعالیٰ انہوں نے اپنے مشکیرے کھولے تو ان میں دودھ اور کھین نظر آیا پس انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا ہیا۔

#### بمری کے شانے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بحری ذریح فرائی۔ (اسے پکایا گیا تو) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: بیٹا جھے ایک شانہ دے دو' میں نے نکال کر بیش کردیا پھر فرایا: بھے شانہ دے دو' میں نے دوسرا شانہ دے دیا' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر طلب فرایا: تو میں نے عرض کیا' فرایا: گرتم خاموش رہتے تو جتنی بار میں طلب کر آتم مجھے پیش مارسول اللہ! بحری کے دو ہی شانے ہوتے ہیں' آپ نے فرایا: اگر تم خاموش رہتے تو جتنی بار میں طلب کر آتم مجھے پیش کرتے رہتے رابو تھیم' ترفی)

نوث :- فصائص كبرى من ايك روايت من دو بار شاند دين كا ذكر به اور دو سرى من بحوالد الوقيم تين بار دين كا تذكره ب علامه بعلل نه دو سرى روايت لى ب-

# marai com

# دودھ میں برکت نبی ماٹھایا سے متعلق معجزات

### خیمه ام معبر میں دودھ کی کثرت

حزام بن بشام بن جیش این والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عضرت ابو بررضی الله تعالی عنه 'ان کے غلام عامر بن فحیرہ رضی الله تعالی عنه اور عبدالله بن اريقط (دليل راه) كمه كرمه سے مدينه منوره جرت ك لئے روانہ ہوئے ان كا كرر ام معبد خزاعيد كے تعيمول پر ہوا ،وہ ايك من رسيدہ باو قار عورت ملى جو خيمه كے باہر بيمى رہتی اور مسافروں کی کھانے پینے سے خاطر تواضع کرتی ان حضرات نے اس سے دریافت کیا کہ کیا اس کے پاس پیچنے کیلئے گوشت اور تھجوریں ہیں گراس کے ہاں سے کوئی چزنہ ملی کیونکہ وہ علاقہ ایک عرصہ سے خٹک سالی کا شکار تھا۔ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر بردی جو خیمہ کے ایک کونے میں کھڑی تھی' آپ نے دریافت فرمایا : یہ بمری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا اید بمری کزوری اور لاغری کی وجہ سے شیس جاسکی اوچھا: کیا یہ شیردار ہے؟ اس نے جواب ویا یہ تو اتى لاغرب كه دوده دينے سے قاصر ب- آپ نے فرمایا : كيا جھے اجازت ب كه ميں اسے دوہ لول- اس نے كما : ميرے مال باب ندا' اگر اس کے تعنوں میں مچھ دودھ ہے تو بخوشی دوہ لیں' چانچہ آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ كا نام ليكر اور دعا مانگ کر اس کے مفنوں پر ہاتھ مجھیرا' اس نے فورا ٹائلیں مجھیلا دیں اور اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا آپ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن منگلیا جس سے ایک جماعت سراب ہوسکے۔ بس آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ دوہنا شروع کیا تو دھاروں کی وجہ سے جھاگ اٹھنے لگی۔ دورہ دوہ لینے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام معبد کو دورھ پایا یمال تک کہ وہ شکم سیر ہوگئ۔ پھراپنے رفقاء کو پلایا۔ ان کے خوب سیر ہونے کے بعد آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ بعدازاں آپ نے دوبارہ بری کا دورہ دوبا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑا' اس کے بعد اس کو بیعت فرمایا اور رواز مو گئے۔ ابھی تحوری بی در گزری ہوگی کہ ام معبد کا شوہر ابومعبد آگیا آک لاغر بکریوں کو ہاتک کر لے جائے جب اس کی نظردودھ پر بڑی و تعب مے وچھے لگا' ام معدید دودھ کمل مے آگیا گھر میں و کوئی شردار جانور نہیں تھا۔ اس

نے کہا: بخد ااور تو پچھ نہیں 'صرف یہ بات ہوئی ہے کہ ایک مبارک آدمی کا ہمارے پاس سے گزر ہوا۔ (یہ اس کے دم قدم کی برکت ے) ابومعدے کما: اس مخص کے اوصاف بیان کرو تو ام معدے نی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی حسب ذیل تصویر کشی کی۔ میں نے ایک مخص دیکھا جس کا حس نمایاں رَأَيْتُ رَجُلاً ظَاهِرَ الْوَضَأَةِ چرو حسين ويل دُول خوبصورت ٱبْلَجَ الْوَجْهِ حَسَنَ الْخَلْق نہ بڑے پیٹ کا عیب' نہ چھوٹے سر کا نقص لَمْ تُعِبْهُ ثَخِلَةٌ وَّلَمْ انتمائي خوبصورت وخويرو تُزرْبِهِ صَغْلَةٌ وَسِيْمٌ آ تکھیں' سیاہ اور بردی' ملکیں دراز قَسِيْمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعْجُ شیرس اور گونج دار آواز وَفِيْ اَشْفَارِهِ وَطُفُّ وَ فِيْ صَوْتِهِ صَهْلٌ وَ ریش مبارک مخمنی فِي عُنْقِهِ سَطْعٌ وَ ابرد خیده اور درمیان سے پوستہ فِيْ لِحْيَتِهِ كَثَاثَةٌ خاموش رہے تو باو قار اَزَجَّ اَقْرَنَ اِنْ لب کشا ہو تو چرے پر بمار اور و قار صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ سب سے براے کر باجمل وَإِنْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَ دور و نزدیک سے حسین و جمیل عَلاَهُ البّهَاءُ أَجْمَلُ النَّاس وَ أَبْهَاهُ مِنْ بَعِيْدٍ شيرس زبال محفظو صاف اور وَاحَسَنَهُ وَاجْمَلَهُ مِنْ قُرِيْبِ واضح عند ب فائدہ ند بے جودہ حُلُوَّ الْمَنْطِق فَصْلاً لاَنزَرَ دہان سخن وا کرے تو موتی جھڑیں وَلاَ هَذَرَكَانَّ مَنْطِقَهُ خَوَزَاتُ میانه قد' نه لمباتر نگاکه دراز قامتی نَظْمٍ يَتَحَدَّدُنَ رَبْعَةً لاَ تَشْنَبهُ بری ملکے' نہ بہت کہ آنکھوں میں حقارت مِنْ طُوْلٍ وَلاَ تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ بيدا مو٬ دو مرسز و شاداب شاخون مِنْ قِصَرُ عُصْنَا بَيْنَ غُصْنَيْن کے درمیان کیکتی ہوئی شاخ 'جو حسین فَهُوَ ٱنْضَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظُرًا مظراور علل قدر ہو۔ اس کے خدام و رفقاء وَ أَخْسَنُهُمْ قَذْرًا لَّهُ رُفَقَاءُ حلقه بسته' اگر لب کشا بون تو وه يَحُفُّونَ بِهِ إِنْ قَالَ غور سے سنیں اور اگر تھم دے تو تغییل کے أنصتوا لِقَوْلِهِ وَإِنْ أَمَوَ لئے دوڑیں' قابل رشک' قابل احرام تَبَادَرُوْا إِلَى أَمْرِهِ مَحْقُوْدٌ مَحْسُودٌ لاَ عَابِسٌ وَلاَ مُعْتَد نه تلخ رو نه زيادتي كرتے والد یہ اوصاف من کرابومعدیے سافتہ بول پڑا۔ خدا کی فتم! تم نے جس مخص کے اوصاف بیان کئے ہیں یہ تو وہ قربی ہے جس کا ج جا بوربا ب- اوهر مكه محرمه مين كي في بلتا أواز عند المعارية عن الواز أتى تتى كريد معلوم نه بو ما تعاكه وه كون ب؟

روردگارعالم! ان دو ساتعیول کا بھلا کرے جو ام معبد کے خیے میں آگر رونق افروز ہوئے۔ جَزَى اللَّهُ رَبَّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَالِهِ رَفِيْقَيْن حَلاَ خَيْمَتِيْ أُمَّ مَعْبَدٍ

2-وہ ہدایت لے کر تشریف فرہا ہوئے اور ام معبد کو ان کے طغیل ہدایت نصیب ہوئی جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاساتھی ہو گیا'وہ یقیناً کامیاب ہوا۔

ینیں۔ 3۔ تبیلہ قصی پر انتہائی افسوس کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ججرت کر جانے کی وجہ سے ان کی سرداری اور کار ہائے ، نمایاں پر پانی چھرویا۔

4 – بن گعب کواپنے خاندان کی یہ عورت اور اس کامسلمانوں کے انتظار میں بیٹھنامبارک ہو۔

5-اپنی بہن سے بگری اور اس کے دودھ کے برتن کے بارے میں دریافت کرو بلکہ اگر تم اس بکری ہی سے پوچھ لو تو وہ بھی اس جران کن واقعہ کی تصدیق کرے گی-

6 - آپ نے ایک ب دودھ بھری منگائی تو فور اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعابی علیہ وسلم نے اس بھری کو ام معبد کے گھرچھوڑا باکہ دودھ دوہنے والا بھیشہ اس بھری کا دودھ دوہتا رہے۔ (بنوی ابن شاہین ابن سکن 'ابن مندہ ' مام 'بیسق 'ابواہیم) نے

ابن سعد اور ابو تعیم از طریق واقدی ام معبد سے نقل کرتے ہیں کہ جس بکری کے مقنوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مس کیا تھاوہ ہمارے پاس عمد فاروتی کے زمانہ رماوہ (ہلاکت) تک رہی اور ہم اس سے صبح و شام دودھ حاصل کرتے تھے جبکہ قبط سالی کی وجہ سے زمین پر خاک اڑتی تھی۔

### خنک تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا

قیس بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ جب نمی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خفیہ طور پر سفر بجرت پر نظے تو رائے میں ان کا گزر ایک غلام پر ہوا ہو بگریاں چرا رہا تھا انہوں نے اس سے دودھ طلب کیا۔ اس نے کہا: میرے پاس شیردار بکری تو کوئی نہیں 'البتہ!ایک بحری الیمی ہو بو جو اثروں کے شروع میں گابھن ہوئی گراس نے گابھ ڈال دیا اور اس کا دودھ بھی باتی نہ رہا۔ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: انجمااسی کو لے آڈ۔ (وہ لے آیاتو) آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ناگوں کو بائدھ کر اس کے مقنوں پر ہانھ بھیرا اور دعا فرمائی۔ حضرت صدیق آکبر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نکال کر پہلے ابو بحر کو پلایا پھر نکال کر چروا ہے کو دیا۔ پھر دوہ کر خود نوش فرمایا 'چروا ہے جرت ذدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نکال کر پہلے ابو بحر کو پلایا پھر نکال کر چروا ہے کو دیا۔ پھر دوہ کر خود نوش فرمایا 'چروا ہ فرمایا نے جرت ذدہ بھی ایک کو پہلے بازی کے دانے جی اس کے خیرت ذدہ دسلم بول۔ چروا ہوں ہوں جو بھی اس دے کہا: بھی اس نے کہا: بھی اور جو پیغام آپ لائے ہیں وہ حق ہے کو تکہ ایساکام کوئی آدمی سوائے نبی کے سرانجام نہیں دے سرانجام نہیں دیا سے خور بھی ایک کی آدمی سوائے نبی کے سرانجام نہیں دے سرانجام نہیں دے سرانجام نہیں دے سرانجام نہیں دیا سران 'ماکم 'بیعق' ابو قیمی 'کار پھی اور جو پیغام آپ لائے ہیں وہ حق ہے کیو تکہ ایساکام کوئی آدمی سوائے نبی کے سرانجام نہیں۔

نوٹ: - حدیث ام معبد پر بعض سیرت نگاروں نے جرح کی ہے اور اس کے بعض روات پر ضعف کا تھم صادر کیا ہے جس کی دجہ ہے انہیں اصل واقعہ کو تجون کی معبد پر بعض سیرت نگاروں نے تبد 'ابن اٹیم کو تجون کرنے میں تردد ہے' طالا کہ شروع تی ہے انہ مدیث و سیر نے اس واقعہ کو ان اقعہ کا تبدل اٹیم کے انہا ہے کہ وغیرہم نے اس اور امام سیلی وغیرہم نے اس صدیث کے مشکل الفاظ کی تسمیل و تغییم پر توجہ دی ہے' جبکہ صافظ ابن 'تھم' طابط ابن ججراور صافظ ابو عمرو وغیرہم نے اس کے طرق کے استعمال کی کوشش کی جب مجمد انجاز کی جاتا ہے۔ حدیث کے در میان مشہور امر ہے۔ مجمد انجاز جو مدیث کے در میان مشہور امر ہے۔ مجمد انجاز جو مدیث کے در میان مشہور امر ہے۔ مجمد انجاز کی جو مدیث کے در میان مشہور امر ہے۔ مجمد انجاز کی جو مدیث کے در میان مشہور امر ہے۔ مجمد انجاز کی جو مدیث کے در میان مشہور امر ہے۔ مجمد انجاز کی جو مدیث کے در میان مشہور امر ہے۔ مجمد انجاز کی مدیث کے در میان مشہور امر ہے۔ مجمد انجاز کی در میان مشہور امر ہے۔

نافع بن حارث بن کلدہ کا بیان ہے کہ ہم کوئی چار مو کے قریب آدی نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جمال پائی نہ تھا اور لوگوں کو سخت پیاس بھی تھی، اچانک کیا دیجھتے ہیں کہ ایک بحری نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چل کر آری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا جس سے آپ نے سارے لئکر کو سیراب کیا اور خود بھی سیرہوکر بیا۔ بعدازاں فرمایا: نافع تم اس بحری کو لے لو گر نظر نہیں آتا کہ بیہ تمہارے پاس رہے گی، چتانچہ میں نے ایک لکڑی کی اور اسے ذمین میں گاڑا اور پھر ایک رسی کے ساتھ اس بحری کو اچھی طرح باندھ دوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو گئے۔ دوسرے لوگ بھی سو سے ساتھ اس بحری کو اچھی طرح باندھ دوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسی کھلی پڑی ہے اور بحری موجود نہیں ہے۔ ہیں نے جاکر نبی اور میری بھی آتکھ لگ گی جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسی کھلی پڑی ہے اور بحری موجود نہیں تھا کہ یہ بحری تمہارے پاس اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع کی تو آپ نے فرمایا: میں نے تہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ بحری تمہارے پاس نہیں کو دبی ذات لے گئی ہے جو اسے لے آئی تھی۔ (ابن سعد نہ بھی، ابن الکن)

#### ایک اور روایت

حضرت ابو بحررضی اللہ تعالی عنہ کے خادم سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھے' ایک مقام پر اترے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربلیا: سعد! اس بحری کا دودھ نکال کر لے آؤ۔ سعد کہتے ہیں میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس جگہ پر کوئی بحری نہ تھی' جب میں وہاں گیا تو دودھ سے بحرپور تھنوں والی بحری کو موجود پیلی' پس میں نے کئی ہار اسے دوہا اور اس کی خوب حفاظت کی' نیز دو سروں کو بھی اس کی گرانی کی تاکید کی گر جب او نٹوں وغیرہا کے معاطات میں مشغول ہوئے تو بحری کھو گئی۔ میں نے جاکر عرض کیا' یارسول اللہ! وہ بحری گم ہو گئی ہے۔ فرایا: اس کا مالک اے لے گیا ہے۔ (ابن عدی' بیسق' طبرانی' ابو تھیم)

### وختر خباب کی بمری کا بابرکت دوده

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عند کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک کمکی لائمیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے بائدھ کر اس کا دودھ دوہا۔ آپ نے فرمایا: اپنا سب ہے برا برتن میرے پاس لے آؤ تو میں آئے والا ٹپ لے آئی۔ آپ نے اس میں دودھ نکالا تو وہ لبریز ہوگیا؛ فرمایا: اب خود بھی پو اور مسائیوں کو بھی پلاؤ' بعدازاں ہم اے لیکر حضور کی خدمت میں آتے جاتے رہے' اسی دوران اس کا دودھ خشک ہوگیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میرے والد نے آکر اے دوہا تو اس کا اصلی دودھ نکلا' میری مال نے کما: تم نے تو خرابی پیدا کردی ہو اور بکری کا دودھ خشک کردیا ہے ابا بی نے کما: وہ کیے؟ مال کئے گئی' اس بکری کے دودھ سے یہ برا ثپ بمرجاتا تھا' پوچھا: اس وقت دودھ کون نکاتا تھا؟ جواب دیا ''دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے خدا کی قتم اسب سے زیادہ برکت والے ہیں۔

تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر سجھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے خدا کی قتم اسب سے زیادہ برکت والے ہیں۔

(طیالی' ابن سعد' بیسق)

ایک اور روایت میں وختر خباب سے مروی ہے کہ میرے باپ ایک غزوہ میں شمولیت کے لئے نکلے اور رسول اللہ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر کی گرانی فرمایا کرتے تھے' آپ ہماری بحری کا دودھ دوج جس سے ایک بوا ثپ لبرز ہوجا آ ببت اللہ تعالیٰ علیہ والیس آئے اور بحری کا دودھ دوہا تو وہ پہلی حالت پر آگیا۔ (ابن الی شیب احمد طبرانی ابن سعد)

ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میرے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے میں بیٹیم تھا اور اپنی ہاں اور خالہ کا اکلوتا تھا اور اپنی چھوٹی بحمیاں چرایا کرتا تھا' میری خالہ مجھ سے کہتی' بیٹا اس مخص بینی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ک قریب نہ آنا وہ تہیں بھٹکا وے گلہ گریں چراگاہ کی طرف ثکل تو اپنی بحمیاں چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آجاتا اور آپ کے پاس بیٹ کر سنا کرتا' پھرشام کے وقت اپنی بحمیاں خالی بیٹ واپس لے جاتا' جن کے تھی خکل ہوتے' میری خالہ نے بچھ سے کہا: تمہارے رایو ڑکو کیا ہے؟ ان کے تھی خکل ہو گئے ہیں میں نے جواب دیا "جھے بیت نہیں" بعدازاں ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا' نیز اپنی خالہ کے طرز عمل اور ربو ڑکا معالمہ ذکر کیا' فرایا: اپنی بحمیاں میرے پاس لے آنا تو میں انہیں لے آیا' آپ سے ان کا دودھ از آیا پھر بھوں اور ان کا دودھ از آیا پھر بھوں اور ان کا دودھ از آیا پھر بھوں اور ان کا دودھ از آیا پھر بھی انہیں اپنی خالہ کے پاس لایا تو کہنے گئی' اس طرح چرایا کو' تو جس نے سادا ماجرا کہ سنایا ہے سن کر میری خالہ اور الور تھیں انہیں اپنی خالہ کے پاس لایا تو کہنے گئی' اس طرح چرایا کو' تو جس نے سادا ماجرا کہ سنایا ہے سن کر میری خالہ اور الور تھیں کرلیا۔ (ابو تھیم)

### كاشانه اقدس ميں تين بكريوں كابابر كت دورھ

ہے جب آپ تشریف لائیں مے اور اپنا حصہ نہ پائیں گے تو کمیں ایسا نہ ہو کہ تیرے حق میں بدرعا فرمائیں اور تیری دنیا و آخرت دونوں بریاد ہوجائیں میں نے ایک چھوٹی ی چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے پیر ڈھائکا تو سر کھل جاتا اور سر ڈھائکا تو پیر کھل جاتے۔ ای پیشانی میں مجھے نہ نیند آتی تھی۔ میرے دونوں ساتھی آرام سے سورے تھے کیونکہ انہوں نے وہ حركت نه كى تقى جو جي سے سرزد ہوئى تقى اس كے بعد حضور صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف لائے اور حسب عادت سلام کیا۔ پر معجد میں تشریف لے مجے اور نماز پر می اس کے بعد آکر برتن دیکھا تو اس میں پچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سرمبارک آسان کی طرف اٹھایا میں نے سمجھاکہ اب آپ نے میرے اور بددعاکی اور میں بریاد ہوا کر آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے يه وعا فرمائي "خدايا ! جو مجھ كو كھلائے تو اس كو كھلا اور جو مجھ كو بلائے تو اس كو بلا" يه وعاش كر میں نے اپنی چاور سنبھالی اور چھری ہاتھ میں لے کر بکریوں کی طرف برسماکہ ان میں جو فریہ ہو اسے ذیح کروں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سب کے تقنوں میں دودھ بحرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کرمیں ایک برا برتن اٹھا لایا جس کے متعلق آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مگان تک نہ تھا کہ مجھی اتنا بڑا برتن دودھ سے بھرے گا لیکن میں نے اس میں دوہا تو وہ لب ریز ہو گیا میں اسے لیکر خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ نے وریافت فرمایا تم لوگوں نے اپنا حصد فی لیا ہے عمیں نے عرض کیا ایارسول الله! آب نوش فرما لیجئ چتانچہ آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھ نوش فرماکر بقیہ مجھے عنایت کیا۔ میں نے عرض کیا پچھ اور نوش فرمائے۔ آپ نے اور پیا اور باقی میرے حوالے کیا جب میں سمجھ گیا کہ آپ خوب شکم سر ہو گئے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہو می ہے تو میں بنسی سے اوٹ پوٹ ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا : مقداد! یہ کیا ناشائت حرکت ہے؟ تو میں نے سارا اجرا عرض کردیا و فرایا : یہ تو سب اللہ کی طرف سے رحت و برکت ہے تم نے مجھے پہلے کیوں نہ اس کی خبر کی کہ تمارے وونوں ساتھیوں کو بھی جگا لیتے اور وہ بھی اس برکت میں شریک ہوجاتے۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا جب وہ برکت آپ کو اور جھے عاصل ہو گئی ہے تو مجھے اس بلت کی پرواہ نہیں کہ کسی اور کو وہ کپنجی ہے یا نہیں (مسلم)

#### دودھ میں برکت کا ایک اور واقعبہ

امام بیعتی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند کی بحری کا قصد نقل کیا ہے جس کا غلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بحیین میں عقبہ بن الی معیط کا ربوڑ چرایا کرتے تھے۔ ایک وفعہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند ان کے پاس سے گزرے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بوچھا: کیا تمارے پاس وودھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہی اگر یہ میرے پاس المات ہے۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس وہ بکری لے آؤجس کا بکرے کے ساتھ طلب نہیں ہوا۔ پس میں ایک جوان بحری حضور کے پاس لے آیا آپ نے اسے پکڑ کر اس کے تعنوں پر وست اقدس بھیرا اور دعا کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند ایک برتن اٹھا لائے تو آپ نے اس میں دودھ نکالا۔ پھر حضرت صدیق آکبر رضی اللہ تعالی عند ایک برتن اٹھا لائے تو آپ نے اس میں دودھ نکالا۔ پھر حضرت صدیق آکبر رضی اللہ تعالی عند ایک برتن اٹھا لائے تو آپ نے اس میں وادھ پہلی عالت پر آ

گیا۔ یمی واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنا اس واقعہ کو اہام احمہ نے جید ان او کے ساتھ نقل کیا نیز اہام طبرانی نے مجم صغیر میں روایت کیا اس میں حضرت عبداللہ کے ارشاد میں یہ اضافہ ہے کہ جب میں نے اس مجزے کا مشابرہ کیا تو عرض کیا کیارسول اللہ مجھے بھی کی نشان سے معزز فرایئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مجزے کا مشابرہ کیا واور فرایا اللہ تعالی حمیس برکت عطا فرائے بے شک تم ایک نشان زدہ غلام ہو۔

## دست اقدس چھرنے سے دودھ اتر آیا

يهى حضرت سيدنا مديق اكبر رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے بين كه بين حضور صلى الله تعالى عليه وسلم ك ہمراہ مکہ سے روانہ ہوا' ہم ایک عرب قبیلے میں مینے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دور ایک ڈیرہ دیکھا اور اس کا قصد فرمایا جب ہم اترے تو معلوم ہوا کہ وہال اکیلی عورت موجود ہے اس عورت نے کما: اے اللہ کے بندے! میں ایک عورت ہوں میرے ساتھ اور کوئی نہیں' اگر آپ ضیافت چاہتے ہیں تو سردار قبیلہ کے پاس چلے جائے۔ حضرت مدیق رمنی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، شام کا وقت تھا اس اشاء میں اس کا بیٹا براں باتک کر آگیا اس نے کما بیٹا یہ ہے بری اور چمری ان دو آدمیوں کے پاس لے جاؤ اور کمو میری مل کمد رہی ہے کہ اس کو ذیج کرے کما لیجے 'جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا : چمری لے جاؤ اور برتن لے آؤ۔ اس وقت بكرى كا دوده اتر آيا تعلد وہ لؤكا برتن لے آيا حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے بكرى كے تعنول پر دست اقدس پيركر اے دوہا تو برتن لبریز ہو گیا ، اے اپنی مل کے پاس لے جا چانچہ اس نے سیر ہوکر بیا۔ بعدازال وہ برتن لے آیا تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرملیا: اسے لے جا اور دو سرا برتن لے آئ پھر حفرت صدیق اکبر رمنی الله تعالی عنه کو پایا' اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نوش فرملیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند فرملت ہیں ہم نے وہاں رات بسر کی اور اگلی میں روانہ ہو گئے وہ عورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارک کے نام سے یاد کرتی کیونکہ اس کے ربوڑ میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ برم کر مدینہ تک میمل کیا 'بعدازاں حضرت ابو بکر رمنی اللہ تعالی عند ایک دفعہ وہاں سے گزرے تو اس بچے نے پہچان کر کما: مل! یہ تو وی آدمی ہے جو "مبارک" آدمی کے ہمراہ تھا' اس نے اٹھ کر پوچھا: اے اللہ کے بندے! آپ کے ساتھ وہ مبارک آدمی کون تھا؟ انہوں نے فرمایا: حسس کیا معلوم کہ وہ کون ہیں؟ وہ تو الله ك بى بن اس نے عرض كيا مجمع ان كے باس لے جائے چانچه حضرت مديق اكبر رمنى الله تعالى عنه اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے گئے ' تو اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیراور کچھ اشیاء بطور ہریہ پیش کیں 'آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسے جاور او رحمائی اور کچھ عطا فرمایا۔

# ابو مرريه رضى الله تعالى عنه كيلئ جام شير

حفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ بعض او قات میں بھوک کی شدت سے زشن پر بیٹ لگار کیٹ جانا تھا اور جمعی پیٹ کے ساتھ پھر باندھ لیتا تھا، ایک دن بھوک سے

بیتاب ہو کرمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنم کے راستہ میں بیٹے گیا۔ حضرت ابد بمر رضی الله تعالی عند کا گزر موا تو ان سے قرآن مجید کی ایک آیت ہو چھی 'مقصد سے تھاکہ اپنی عالت زار کی طرف توجه ولاؤل وہ گزر کے اور کچھ توجہ نہ کی۔ پھر معزت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ان سے بھی اس غرض سے ایک آیت یو چھی کہ مجھے ساتھ نے جاکر کھانا کھلائیں گر انہوں نے بھی بے التفاقی کی اور چلے گئے ' بعدازاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عزر وہاں سے ہوا' میری حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ارادے سے آگاہ ہوگئے اور مسرا کر فرمایا الوجريره! من نے عرض كيا كَتِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمِلا ميرے ساتھ چلو تو من ساتھ موليا۔ آپ كاشاند اقدس مين واخل ہوئے تو میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اذن بازیابی عطا فرمایا۔ پھر ایک دودھ کے پیالے پر نظر پڑی۔ دریافت فرمایا یه کمال سے آیا ہے؟ تو الل خاند نے بتایا فلال آدی یا فلال عورت نے بطور بدیہ چیش کیا ہے۔ حضور صلی الله تعالى عليه وسلم نے قرمايا: اے ابا ہريره ! من نے عرض كيا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَا الله عشر كو بالله و عضرت ابو جریرہ رمنی اللہ تعالی عند کہتے ہیں اہل صف اسلام کے مهمان تنے ند ان کے رہنے کی جگد تھی ند کھانے کا ٹھکانہ 'بس مجد مِن برے رہتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صدقہ کا بال آیا تو ان کے پاس بھجوا دیتے خود نہ لیتے تھ مرجب کوئی ہدیہ آتا تو اس میں سے چھ خود رکھ لیتے کھے انہیں بھیج دیے 'ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اہل صفہ کو بلانے ے ول پر مرانی می محسوس ہوئی ول میں کہا کہ اہل صغہ کو یہ تموڑا سا دودھ کیا کفایت کرے گا۔ میں ہی لی لیتا تو مرزارا ہوجاتا اور مجھ طافت سی آجاتی محررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانے بغیرچارہ بھی نہ تھا۔ اہل صفہ کو بلا لیا۔ وہ آئے تو حضور مسلی اللہ تعالی علیہ رسم نے فرایا: اے ابا بریرہ! ان لوگوں کو دودھ پلاؤ کس میں نے سب کو باری باری پلایا یمال تک که سب سیر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیالہ ہاتھ پر رکھا اور میری طرف د کھے کر مسکرائے، فرمایا: اب صرف ہم اور تم باقی ہیں آؤ بیٹھو اور پینا شروع کرو۔ بس میں نے سیر ہوکر بیا، پھر آپ بار بار باصرار فرماتے رہے پو پو ، میں نے عرض کیا اس ذات کی فتم ! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ، اب قطعاً کوئی منجائش نہیں ، پھر پالد حضور اقدس ملى الله تعالى عليه وسلم كو بيش كرويا تو آب في الله كاشكر بجالات بوك اس نوش فرماليا- (بخاري 2:956) باب دہم مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہونے' برکت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پانی بردھ جانے اور دعاسے بارش آنے سے متعلق مجزات بیہ باب تین فصلوں پر مشمل ہے

# فصل اول

# انگشتان رسول مالی الم سے پانی کا جاری ہونا

امام قرطبی فرماتے ہیں۔

قِصَّةُ نَنْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنَ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ قَدَّ تَكَرَّرَتْ فِى عِدَّةِ مَوَاطِنَ فِى مَشَاهِدٍ
عَظِيْمَةٍ وَ وَرَدَتْ مِنْ طُرُقٍ كَثِيْرَةٍ يُفِيْدُ مَجْمُوْعُهَا
الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْمُتَوَاتِرِ الْمَعْتَوِيِّ

اجہ کا حالت کے سامنے کئی بار رونما ہوا اور طرق کثیرہ سے منقول ہوا' یہ سب طرق مل کر علم قطعی کا فائدہ دیتے ہیں جس طرح کہ متواتر معنوی سے یقینی علم حاصل ہو تا ہے۔

نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشتان مبارک سے پانی

کے پھوٹ بڑنے کا معجزہ متعدد مقالت پر بوے بوے عظیم

علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس فتم کا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پیغیبرے مسموع نہیں کیونکہ یہ پانی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہڑیوں' پٹوں' گوشت اورخون کے درمیان سے جاری ہوا۔

امام ابن عبدالبر رحمتہ اللہ تعالی علیہ امام مزنی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ملم کی مبارک انگلیوں سے بانی کا جاری ہونا پھرسے بانی پھوٹ پڑنے سے مجیب تر اور بڑا ہے جو عصائے موسوی کی ضرب سے جاری ہوا تھا کیونکہ پھرسے بانی رواں ہونا امر علوی ہے جبکہ گوشت اور خون کے درمیان سے پانی نکلنا خلاف عادت اور مجزانہ نعل ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارکہ سے کیر مقلات پر پانی جاری ہونے کے معجزہ کو محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ' ابو سعلی رضی اللہ تعالی عنہ ' ابورافع رضی اللہ تعالی عنہ ' خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ بن خطب رضی اللہ تعالی عنہ ' حبان بن نج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔

المام تسطلانی فرماتے ہیں۔

"ظاہر یہ ہے کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک الگیوں سے پانی کا بہنا دیکھنے والے کی نببت سے تھا ا حلائکہ حقیقت میں یہ اس برکت کا مظر تھا جو نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برتن میں وست مبارک ڈالنے سے ظاہر ہوئی حتی اور پانی میں اضافہ ہوگیا تھا اور ویکھنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ پانی نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشتان مبارک سے نکل رہا ہے۔

الم قرطبی کے کلام کا مفادید میں کہ اصل میں سے الگیوں کے کوشت میں سے بی جاری ہوا تھا۔ الم نووی نے شرح

مسلم میں ای نکتہ نگاہ کی تضریح کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد بھی اسی قول کی تائید کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہں۔

"میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشیان مبارک سے پانی پھوٹے ہوئے دیکھا"

نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے پانی میں اضافہ ہونا یا آپ کی انگشتان مبارک سے پانی کا پھوٹ پڑنا ونوں صور تیں مجرہ بیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اظہار مجرہ کیلئے کی انداز افتیار فرمایا ہے اگرچہ پانی چھوے یا پانی میں دست مبارک ڈالے بغیر بھی الگیوں سے پانی رواں ہونا ممکن تھا گر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازراہ اوب ایسا نہیں کیا کیونکہ معدومات کو بغیر کسی اصل کے مرتبہ ایجاد و ثبوت میں لانا اللہ تعالی کا منفرو اور ذاتی کمال سے

امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ امام بیعتی کے حوالے سے کصح بیں کہ انگشتان مبارک سے پانی جاری ہونے کا معجزہ کئی بار وقوع یذیر ہوا۔

#### غزوهٔ ذات الرقاع میں کثرت آب کا معجزه

Marfat.com

TRANSLAST

تو وه اس وقت بمي لبريز تقله (مسلم) مقام حدیبیه پریانی میں برکت کا ظهور

یہ روایت بھی حضرت جابر رضی اللہ عنماے ہے کہ صدیب کے روز لوگوں کو سخت بیاس کی۔ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے چڑے کے ایک برتن میں پانی تعلد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پانی لے کر وضو کیا تو لوگ آپ كى طرف تيزى سے ليك- آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے يه مظرد كيم كر فرمايا: تهيس كيا موكيا ہے؟ انهوں نے عرض کیا ' ہمارے پاس نہ وضو کے لئے پانی ہے نہ چنے کے لئے بس می ہے جو اس برتن میں ہے۔ آپ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا ، پر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الکیوں سے پانی چشے کی طرح

النے لگا جے ہم نے بی بمركر بيا اور اس سے وضو بحى كيا راوى كتے بين ميں نے بوچھا: كد آب اس وقت كتے تنے؟ حضرت جابر رمنی اللہ تعالیٰ عند نے جواب دیا اس روز ہم پندرہ سو آدمی تھے لیکن اگر ہم اس روز ایک لاکھ بھی ہوتے تو پہ

یانی سب کے لئے کلفی ہو رہتلہ (بخاری) حفرت جابر رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمرکاب تھا۔ میں نے

و کھا کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا ہے اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ صرف وہی ہے جو کسی کے پاس بچا تھیا ہے ، وہ ایک برتن میں وال کر آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا وست مبارک اس میں وال کر الگایاں پھیلا ویں۔ اس کے بعد فرمایا لوگو چلو اور وضو کا پانی حاصل کرو اور اللہ کی طرف سے برکت لوٹو۔ میں نے دیکھا کہ پانی نبی اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم كى المحشت بائ مباركه سے روال بے يمال تك كه لوگول نے اس سے وضو كيا اور جي بحركر

پیا' اس وقت جماری تعداد چوده سو تھی۔ (بخاری) اس مضمون کی ایک روایت امام احمد رحمته الله تعالی علیه نے حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے نقل کی ہے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اس وقت نماز عمر كا وقت آچكا تعلد محاب كرام رمني الله تعالى عنم في وضوك لئ باني علاش كيا مكر انسين نه ملا آپ صلى الله تعالى عليه

؛ وسلم کے سامنے تموڑا سا پانی چیش کیا گیا تو آپ نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اب وضو ` كرتے جاؤ۔ معفرت انس كا بيان ہے كہ ميں نے آپ صلى اللہ تعالى عليه وسلم كى الكليوں سے پانی ایل اہل كر نكلتے ديكھا اور

تمام محلبه كرام نے اس سے وضوكيا ( بخارى) ہ تھوڑے سے پانی سے ستر آدی سیراب ہو گئے

الم بخاري اور مسلم از طریق ثابت رضي الله تعالى عنه روايت كرتے بين كه نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي پاس البيال الياكيا جس مي كه تعورا ساباني تعل آب صلى الله تعالى عليه وسلم في اس مي الكليال والين من وكيد ربا تعاكه باني

آ آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الکیول سے محوث یوا تھا۔ محرا کول سے وضو کہا شروع کمیا میں نے وضو کرنے والوں کا

شار کیا تو وہ ستر ہے آئی تک تھے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں کسی گھرسے ایک چھوٹا سا پیالہ چیش کیا گیا آپ نے اس میں وست اقدس ڈالا گروہ نگلہ تھا الذا آپ نے اس میں چار انگلیاں داخل فرما تیں 'اگوٹھا اندر داخل نہ کرسکے۔ پھر فرمایا لوگو آؤ پانی فی لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری سرکی آ کھوں نے دیکھا کہ پانی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشتان مبارکہ سے جاری تھا اور لوگ برابر اس بیالے سے پانی فی رہے تھے یہاں تک کہ سارے اس سے سراب ہو گئے۔"

### اس آدمیوں نے ایک پالہ سے وضوکیا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نماذ کا وقت آیا تو جن لوگوں کے گرمجد کے قریب تھے وہ اپنے گھروں میں وضو کرنے کیلئے چلے گئے اور کچھ لوگ باتی رہ گئے (جو وضو نہ کرکے) ای اثناء میں ایک پھرکا پیالہ جس میں بانی تفا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ پالہ اتنا چھوٹا تفاکہ اس میں جشیلی کو پھیلایا نہیں جاسکتا تفا۔ آپ نے اس میں وست اقدس ڈالا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نگلنے لگا جس سے سب لوگوں نے وضوکیا ، ہم نے حضرت انس سے بوچھا: ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی ، فرایا : وہ ای کے لگ بھگ نے معدولاتی )

امام بخاری نے بطریق حسن رضی اللہ تعالی عدم حضرت انس رضی اللہ تعالی عدم اس کی ماند روایت کی ہے الم بہتی فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عدم حموی یہ روایات ' ہوسکتا ہے ایک بی واقعہ کے متعلق ہوں جو قبا کی طرف تشریف لے جانے کے وقت ظمور پذیر ہوا۔ ایک اور روایت بطریق قادہ حضرت انس سے مروی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ شیخین حضرت انس رضی اللہ تعالی عدم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام زوراء میں شے عصر کا وقت آگیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عمم نے پانی کی طاش شروع کردی۔ ایک پیالے میں تحور اسا پانی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں انا و آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں انا و صلی بیا ایک بیالے میں کی وجہ سے بی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی ایل پڑا پھر تمام حاضرین نے اس سے وضو کیا میں نے دھڑت انس سے بوچھا: یہ وضو کرنے والے کتے لوگ بھے؟ فرمایا "تین سو آدی"۔

### انگلیوں سے چشمہ اہل بڑا

زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ تعالی عند سے موی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سنر میں نماذ فجر کے دفت پڑاؤ کیا۔ پھر میری طرف النفات کرکے دریافت فرایا: اے ضدائی بھائی! پچھ پانی ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! تموڑا سا ہے جو آپ کے لئے کافی نہ ہوگا فرایا: اے کی برتن میں ڈال کر لے آؤ۔ بس میں نے عکم کی تعمیل کی اور پانی حاضر خدمت کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بھیلی اس پانی میں رکھ دی۔ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بھیلی اس پانی میں رکھ دی۔ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنم میں اعلان تعالی عنم میں اعلان

کردو جنیں پانی کی ضرورت ہو وہ جائیں چانچہ میں نے ندا دی تو جنیں خواہش تھی انہوں نے پانی لے لیا بعدازاں میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارا ایک کوال ہے جس کا پانی سردیوں میں نوادہ ہوجاتا ہے اور گرمیوں میں کم 'اس لئے ہمیں دو سرے کنووں پر جاتا پڑتا ہے ہم چو نکہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے اردگرد سب دشمن قبائل ہیں (جو ہمیں پانی لینے سے مع کرتے ہیں) پس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے کنوئی کا پانی زیادہ کردے باکہ ہم ای سے سراب ہوتے رہیں۔ میری اس درخواست پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سات کاریاں طلب فرمائیں۔ انہیں دست اقدس میں مل کر دعا فرمائی۔ پھر فرمایا ان کنکریوں کو لے جاتو اور کنوئی پر پہنچ کر ایک ایک کنکری اس میں پھیکنا اور اللہ کا نام لینا۔ صدائی فرماتے ہیں ہم پر مسال اس میں تھیکنا اور اللہ کا نام لینا۔ صدائی فرماتے ہیں ہم نے حسب ارشاد عمل کیا تو اس کنوئیں میں اس قدر پانی آگیا کہ ہمیں کنوئیں کی تہہ معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ (مند ابن ابی اسامہ 'بیعق' ابو تھیم)

# لشكر سيراب موكيا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ افکر میں کی کی پاس پانی نہ تھا' رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فخص حاضر ہوا اور عرض کی یارسول اللہ پورے افکر میں کی کے پاس پانی نہیں' آپ نے دریافت فرمایا کیا تہمارے پاس کچھ پانی ہے؟ اس نے جواب دیا ''جی ہاں'' فرمایا اس کو میرے پاس لے آو' وہ ایک برتن' جس میں تعوڑا سا پانی تھا' لے آیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اسکشتان مبارکہ اس برتن کے منہ پر رکھیں برتن' جس میں تعوڑا سا پانی تھا' لے آیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان چشموں کا مشاہدہ کیا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجر انہیں کشادہ کیا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھم دیا کہ لوگوں کو آواز دیں اگہ وہ وضو کے لئے بابرکت پانی لے جائیں۔ (احمر' بیہی ' برار' طرانی' ابو قیم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے موی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بدال رضی اللہ تعالی عنہ کو بداکر پانی طلب فرمایار۔ انہوں نے عرض کیا بخدا! میرے پاس تو پانی نہیں ' فرمایا کوئی چھاگل موجود ہے تو وہ ایک چھاگل لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں اپنی ہمتیلی پھیلائی تو آپ کے ہاتھ کے بنچ سے چشمہ پھوٹ چھاگل لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ عنہ پڑا جس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پانی نوش کرنے گئے اور دو سرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم وضو کرنے گئے۔ (داری ابو دیم)

# پاکیزہ پانی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجرات کو علامات عذاب شار کرتے ہو حالانکہ ہم انہیں عمدرسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں برکت سمجما کرتے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم محبت میں کھنا کھاتے تو ہمیں طعام کی صبح سائی دی ۔ ایک دفیہ پائی کا ایک برتن آپ کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الکلیوں سے پائی جاری ہو گیا۔ آپ نے فرایا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا تھوں سے بانی جاری ہو گیا۔ آپ نے فرایا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گ

رحمت ہے یمال تک کہ ہم سب نے اس پانی سے وضو کیا۔ (بخاری)

طرانی اور ابو تعیم نے ابی لیل انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح السستان مبارک سے پانی جاری ہونے کا ایک

واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

فَوَ أَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ آصَابِع رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى میں نے دیکھا کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الکیوں اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى رُوِى الْقَوْمُ وَسَقَوْا رِكَابَهُمْ سے چشمہ جاری ہے یمال تک کہ بورے لفکرنے سراب جوكريا اور انهول نے ائي سواريوں كو بھي بايا۔

# ایک برتن پائی سے تمام اہل قافلہ نے وضو کیا

ابورافع رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں وہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ چلے' ایک مقام پر رات گزاری تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرملیا : اوگو! اینے این برتوں میں پانی دیممو، تمر بجو ایک آدمی کے كى كے پاس بانى نہ تقل اى كا بانى لے كر برتن ميں ڈالا پر فربايا لوگو! وضو كرو عيس نے ديكما تو بانى اى اكرم صلى الله تعالى علیہ وسلم کی انگشت باے مبارکہ سے اہل رہا تھا حتی کہ بورے قلفے نے اس سے وضوکیا ، پھر آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہفیلی سمیٹ کی تو وہ اتنا ہی رہ ممیاجتنا کہلی دفعہ آپ نے برتن میں ڈالا تھا۔ (ابو تھم)

#### ایک اور واقعه

ابوھیم مطلب بن عبداللہ بن خطب بن عبدالرحل بن ابی عمرو انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو عمر و انصاری نے بیان فرمایا کہ ہم ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ اوگوں کو شدید بھوک اور بیاس محسوس ہوئی تو آپ نے چڑے کا ایک برتن متلوا کر سامنے رکھا مجراس میں پانی کی کلی فرمائی اور کچھ ردِها بعدازاں آپ نے اس میں اپنی چھوٹی انگلیاں ڈالیں۔ میں حلفا کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک الکایوں سے پانی کے چشمے نگلتے ویکھے احضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو عظم ویا کہ پانی کی لیں نیز اپنے مکیروں میں بحرلیں تو لوگوں نے محم کی تعمیل ک۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ معجوانہ منظرو کھے کر مسرا رٹے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک واڑھیں نظر آنے لگیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٱشْهَدُ أَنْ لاَّ اِللَّهَ اِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

جو آدى ان دو شادتوں كے ساتھ اللہ سے ملے كا اللہ قيامت كے دن اسے جنت ميں وافل كرے گا-

#### انگلیوں کی کرامت

حبان بن ج بیان کرتے ہیں کہ میری قوم نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ مجھے اطلاع کمی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے میری قوم کی طرف ایک لککر روانہ فرمایا ہے تو میں نے بارگاہ رسالت میں عاضر ہوکر عرض کیا' یارسول الله میری قوم مسلمان ب آپ نے فرملا: ایا ہے؟ میں نے عرض کیا "جی ہاں" پھریس مج تک حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ مج ہوئی تو میں نے اذان کی۔ آپ نے مجھے ایک برتن عطا فربایا ' اکد وضو کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس برتن میں ای انگلیال والیس جس سے چیٹے بر پڑے۔ آپ نے اعلان فرمایا جو وضو کرنا جانے وضو کرے۔

(بغوی ابن ابی شیه ابوردی طبرانی)

نوت :- جمة الله على العالمين كے ترجمہ كا باقاعدہ آغاز تھك ايك سال قبل كم نومبر 1996ء كو ہوا تھا خدا كا شكر ب ك يه عظيم كام اب آ خرى مرطه من پنج كيا ہے۔ موده كے تقريباً ساڑھ اٹھارہ سو صفات سرد كلم ہو كچ بين اور بقيد كام كى تحيل كيك بار كاه خداوندى سے تونق كى دعا ب- (محمراعاز جنوعه غفرله 97-10-00) فصل دوم نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی برکت اور چھونے سے تکثیر آب کے معجزات

mariai com

# کنو کیں میں پانی جوش مارنے لگا

حضرت مور بن محزمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد بید کے مقام پر ایک کم پانی والے کو کس پراؤ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اس میں سے تعور اور تعور الرکے پانی لینے ہگ ، نیادہ ویر نہیں گزری کہ انہوں نے کوال خالی کریا اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پانی کی تایابی اور پاس کی شکایت کی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اسے کو کس میں گاڑنے کا محکم دیا۔ اس تیر کی برکت سے پانی ہوکر لوث سے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کی تعداد ڈیڑھ ہزار کے لگ بھگ تھی۔ (بخاری شریف)

# حديبيه كأكنوال ابل برا

حضرات براء بن عازب رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں "تم لوگ تو فتح کمہ کو "فتح مین" کا مصداق سیجھتے ہو باشبہ فتح کمہ ایک عظیم فتح ہے 'لیکن ہم تو بیعت رضوان کو جو صلح عدیبیہ کے موقع پر ہوئی تتی۔ "فتح میں" سیجھتے ہیں 'ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چودہ سو صحابہ تھے۔ عدیبیہ ایک کو کی کا نام ہے جس کا پانی ہم نے کھینچ کر نکال لیا تقا بمال شک کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ شک باتی نہ رہا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئے۔ آپ تقا بمال شک کہ اس میں والے اور اس کی منڈیر پر آگر ہیٹے گئے۔ پھر ایک برتن میں کچھ پانی منگلیا۔ اس سے وضو فرایا اور کلی کرکے وہ پانی اس کو کئی میں وال دیا نیز دعا فرائی 'ابھی تعوری ہی دیر گزری کہ اس میں اس قدو پانی آگیا جتنا ہم نے چاہا تھا اور اونٹوں کو کو کئی سے بھی پلاکر سیراب کیا' اس وقت ہماری تعداد چودہ سو سے پچھ زیادہ تھائی علیہ وسلم نے دست اقدس اس میں ڈبو کر دوبارہ اسے میں نے بوکا اٹھاکر حضور کی خدمت میں چیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست اقدس اس میں ڈبو کر دوبارہ اسے میں ڈبو کر دوبارہ اسے کو کئی میں ڈال دیا اور ماشاء اللہ کے کلمات ارشاہ فرمائے' تو اس کو کئی سے ضرجاری ہو گئی۔

#### دو نمری روایت

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ حدیبیہ پہنچ حدیبیہ کے کنوئیں میں اس قدر پانی تھا کہ پچاس بکریاں بھی سیراب نہیں ہو عتی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنوئیں کی منڈر پر بیٹھ گئے۔ چردعا کی یا لعاب دہن کنوئیں میں ڈالا جس کی وجہ سے کنوئیں میں پانی جوش مارنے لگا۔ پس ہم نے خود بھی سیر ہوکر بیا اور اپنے جانوروں کو بھی بلایا۔ (مسلم)

(ابولعيم اور بيهق نے اس روايت كى مثل نقل كى ہے۔)

ابو تعیم حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما نے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو صریب کے مقام پر پڑاؤ کئے دیکھا۔ پان ختم اور کا تھا ؛ خت کری تھی اور اوگوں کی تعداد بکترے تھی۔ آپ نے پانی کا ایک برا

پالہ طلب فرمایا پر لوٹے میں وضو فرمایا اور کل کرکے اس پانی کو کنوئیں میں انڈیل دیا ' چنانچہ وہ ابھی منڈیر ہی پر بیٹھ سے کہ کنوئیں میں پانی جوش ذن ہو گیا اور لوگ اس سے چلو بحر کر لینے گئے۔

واقدى كابيان ہے كه ناجيد بن اعجم بتلايا كرتے تھے كه جب نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے قلت آب كى شكايت ی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجعے طلب فرمایا اور اپ ترس سے ایک تیر نکال کر میرے حوالے کیا اور کوئی ے ایک لوٹا پانی منگوا کر اس سے وضو فرملیا پھر پانی منہ میں محما کر لوٹے میں ڈال دیا اور محم دیا کہ اس لوٹے کو کنوئیس میں والو۔ پھر تیر کے ذریعے پانی نکالو۔ مجھے اس ذات کی تشم ! جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں نے تھم کی تغیل کی تو پانی اس طرح جوش زن مونے لگا جیسے ہنٹریا اہلتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم منڈر ر سیدھے بیٹھ کر چلو بھرنے لگے یماں تک کہ سب نے سیر ہوکر پانی لیا اپنی پر اس وقت کچھ منافقین بھی تھے وہ اس جران سن یانی کا مشاہدہ کررہے تھے جس نے سارے افکر کو سراب کردیا۔ یہ دیکھ کر اوس بن خولی رضی اللہ تعالی عند عبداللہ بن الی سے کئے گئے اے ابوالجلب! کیا وہ وقت شیں آیا کہ تو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے کیا اس معجزہ کے بعد مجی کی دلیل کی ضرورت ہے؟ ہم جب کوئیں پر پنچے تو اس میں اتنا قلیل پانی تھا کہ برے پیالے میں نہیں نکالا جاسکتا تھا۔ پھرنی اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في لوق من وضوكرك بإنى كوتس من وال دياجس كى وجه س كوال المن لك عبدالله بن الى من كركينے لگا بم نے اس فتم كے واقعات يہلے بھى وكم ركھ بي- اس كے اس تبمرہ پر حضرت اوس كينے لكے الله تمارا برا کرے۔ بعدازاں ابن ابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بوچھا: اس قتم كامعجزہ كمال تم في ويكھا ہے؟ اس في جواب ديا ميں في تو ايما معجزہ پہلے مجمى نيس ديكھا، فرمايا كرتم في الی بات کیوں کی ہے؟ کہنے لگا استغفراللہ ' یہ س کر اس کے بیٹے نے استدعاکی یارسول اللہ! اس کے لئے مغفرت طلب فرمائيے۔

# کئ ہزار مجاہدین نے ایک برتن پانی سے سیرانی حاصل کی

حضرت سلمہ بن الوع رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ ہوازن میں شرکت کی۔ اس مهم میں رسد کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن میں تھوڑا ساپانی منگایا جے بوے برتن میں انڈیل ریا گیا تو ہم سب نے بیا اور طمارت بھی کی حلائکہ ہماری تعداد کی ہزار تھی۔ (ابو قیم) غزہ و تبد کی میں بانی کا ابتتہ امر

# غزوه تبوك ميں پانی كاامتمام

حضرت عودہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس زمانے میں تبوک میں پراؤ ڈالا' اس زمانے میں پانی کی قلت متی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چلو بھر کر کلی کی' پھر اس کلی کو چشے میں ڈال دیا جس سے پانی کی قلت متی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چلو بھر کر کلی کی' پھر اس کلی کو چشے میں ڈال دیا جس سے پانی المانے لگا یمان تک کہ دہ لیریز ہو گیا' پھر آج تک وہ اس طرح ہے۔ (ابو قیم)

چند اور روایات

حضرت معلق بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے ہمراہ غزوہ جوک کے چشے پر بہنج جاؤ و سلم کے ہمراہ غزوہ جوک کے چشے پر بہنج جاؤ کے ہمراہ غزوہ جوک کے چشے پر بہنج جو و آدمی وہال پالے بہنچ تو وہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ آپ جب تشریف لائے تو وہ چشے میں وقت سورج اٹھ آیا ہو گا۔ پس جو آدمی وہال پہلے بہنچ تو وہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے۔ آپ جب تشریف لائے تو وہ کہ جسمہ جوتے کے لئے کا ماند تھوڑا تھوڑا رس رہا تھا آپ نے تھوڑا تھوڑا کرکے پانی اکٹھاکیا پھراس سے منہ ہاتھ وھو کر اس ووبارہ جیشے میں ڈال دیا جس کی وجہ سے چشے کا پانی زور سے بہنے لگا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے جی بھر کو بیا' اس

کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ اگر تم نے عمردراز پائی تو دیکھو گے کہ یہ علاقہ باغات سے بھرپور ہو گا۔ (مسلم) مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ہم جب تبوک کے چشے پر پنچ تو ہم سے پہلے دو آدی چشے پر پہنچ چکے تھے۔ نبی

اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم نے پائی کو مس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا "ہاں" تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سخت ست کما' بعدازاں صحابہ کرام نے چھے سے تعورا تعورا پانی جمع کیا اور ایک مکیرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منہ ہاتھ وهویا اور اس پانی کو دوبارہ چھے س ڈال دیا جس کی وجہ سے چھے موجزن ہوگیا۔

ابن عبدالبررحمت الله تعالى عليه بعض محدثين كے حوالے سے لكھتے بيں كه بم نے اس مقام كا مشاہره كيا ہے اور اس چھے ك آس ياس مرمزوشلواب باغات ديكھے بيں۔

چتے کے آس پاس سر سروشلواب بلفات دیلھے ہیں۔ قاضی عیاض رحمتہ اللہ تعالی علیہ ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ چشے کا پانی پھوٹنے سے اس طرح شور ہوا جیسے بجلیل کڑکتی ہیں۔

واقدی اور ابوقعیم حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ تبوک کی فوجی مہم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ جارہ بھے کہ بیاس کا غلبہ ہوا قریب تھا کہ لوگ مگوڑے اور اونٹ شدت بیاس سے دم تو ڑ و سیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مکیرہ جس میں مچھ بائی تھا۔ طلب فربلیا آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو اسے کی ان کے مگوڑے اور آپ کی انگھ سیاں مبارک سے بائی کا فوارہ مجوٹ پڑا تو لوگوں نے اسے جی بحرکر بیا' یمال تک کہ ان کے مگوڑے اور

ا اونٹ بھی سراب ہو گئے۔ اس وقت صحلبہ کرام کی اس فوج کے پاس بارہ ہزار اونٹ بارہ ہزار گوڑے اور تمیں ہزار مجابد ع تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف خرام ناز فربارہ سے سخت گری اور تپش کی وجہ سے تشری بار بھی تفکی لوگوں پر غالب آگئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معزت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی جہری بار بھی روانہ فرایا' وہ حماش کرتے ہوئے مقام جوک اور حجرکے درمیان پنچے تو وہاں انہوں نے ایک عورت کے پاس

کی مکیرہ میں تعور اسابانی دیکھا معزت اسد نے اس عورت سے اس سلسلہ میں بات کی اور اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ استرائی میں اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ ملی اللہ تعالی علیہ دسلم نے اس بانی میں ارکٹ کی دعا کی اللہ تعالی علیہ دسلم نے اس بانی میں ارکٹ کی دعا کی اللہ علیہ

"داوگو! آؤ اپنی نوش کرو" چنانچہ کوئی برتن خالی نہ چھوڑا گیا سب بحر لئے گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ اور گھوڑے لانے کا تھم دیا تو انہوں نے بھی سراب ہوکر پانی یا۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی لانے کا تھم دیا وہ لے آئے تو آپ نے اے ایک برے لگن میں اندیل دیا چر آپ نے اس میں اپنا دست اقدس وافل فرمایا اور چرو اقدس اور پاؤں دموکر (ایعنی وضو کرکے) دو رکعت نماز پر معی و بعد ازاں دعا کے لئے ہاتھ پھیلا دیے جب لوٹے تو لگن میں پانی جوش زن تھا آپ نے فرمایا : لوگو آؤ پانی میں لے لو چنانچہ لوگوں نے سو سو دو دو سوکی قطاری بنالیس یمال تک کہ سب سراب ہو گئے اس کے بلوجود لگن کے پانی میں کی نہ آئی۔

### بيئر غرس ميں بانی آگيا

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ ان سے بیر قباء کے بارے میں پوچھاگیا تو انہوں نے جواب ریا کہ بیہ ایسا کواں تھا جس کا سارا پانی نکال کر ایک گدھے پر لادا جاسکتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک بردا دول کو دوبارہ کو کیں میں تھا ہے۔ ایک بردا دول مذکلیا ، پھر اسے بھروا کریا تو اس سے وضو فربلیا یا اس میں لعاب دہن ڈالا اور دول کو دوبارہ کو کیں میں اللہ دیا اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد بھی کو کس کے پانی میں کی نہ آئی۔ (بیمق)

ابن سعد کی روایت میں اس کو کی کا بام "بیئر غرس" منقول ہے۔)

### کلی سے پانی میں برکت

حضرت عران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں 'ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جفرت ہرکاب تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جفرت علی مرافق رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرافق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور مخص کو طلب فراکر تھم دیا کہ جاکر پانی طاش کرو۔ وہ دونوں پانی کی طاش میں نکلے۔ راستے میں ان کی طاقت ایک عورت سے ہوئی جو اپنے اونٹ پر پانی کے دو مشکیرے لاد کر جاری تھی تو انہوں نے اس عورت سے بانی کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دیا یہاں پانی نہیں ہے ' پس وہ دونوں اس عورت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ نے ایک بوا برتن منگاکر ان مشکیروں سے پچھ پانی اس برتن میں کے لیا ، پر مند مبارک میں پانی لیکر اس برتن میں کیلی کی بودازاں دونوں مشکیروں کا منہ بند کردیا۔

اس کے بعد لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ آؤ اور آگر پانی ہو' نیز پانی بحر لو' چنانچہ سب نے پانی سے بیاس بجمائی اور ضرورت کے لئے پانی ذخیرہ بھی کرلیا۔ وہ عورت کوئے کھٹے سارا منظر دیکھتی رہی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا کیا جارہا ب اللہ کی قتم! سب نے پیٹ بحر کر پانی نوش کیا۔ او حر برتن کی بیہ حالت نقی کہ وہ پہلے سے زیادہ بحرا نظر آ آ تقا۔ بعدازاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھم ویا کہ اس عورت کیلئے بچھ اکھا کرد تو لوگوں نے تھیل ارشاد میں مجوریں' موثی کے اکرے اور ستو جمع کیا۔ بہاں تھا کہ انہوں نے کائی ملم اکھا کردہ وسلم نے اس عورت سے

فرایا: تهیں پہ ہے ' بخدا! ہم نے تمارے پانی کو کم نیس کیا یہ تو اللہ تعالی نے ہارے لئے پانی کا اہتمام فرایا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کچھ آخیر کے ساتھ اپنے خاندان والوں کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا: تمارے رکنے اور دیر ہے آنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا: بری عجیب بات ہوئی ہے کہ ججھے وہ آدی ملے اور پھر جھے اس فضص کے پاس لے گئے جے لوگ صابی کتے ہیں۔ اس فخص نے میرے پانی کے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ بخدا! وہ فخص تو زہن و آسان کی ساری مخلوق سے زیادہ بڑا جادو گر ہے۔ (اس نے اپنی درمیانی اور شادت کی انگلی سے آسان کی طرف اشارہ کیا) یا محمودہ اللہ کا سچا رسول ہے " مسلمان بعد میں آس پاس کے مشرکین پر حملہ آور ہوئے رہے کر بھی ایسی جماعت سے تصادم نہ ہوا جس میں وہ عورت شام ہو " ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا: میں شبھتی ہوں کہ یہ لوگ تنہیں سیدھے رائے کی طرف وعوت ویتے ہیں۔ کیا تم اسلام قبول کرنے کیلئے تیار ہو؟ تو انہوں نے اس عورت کی بات مان کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ (بخاری' مسلم)

اہام بیمی نے ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور رات بھر چلتے رہے، مبح کے قریب آرام کیلئے اڑے (تو میٹی نیند سو گئے بہاں تک کہ) نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس وقت بیدار ہوئے جب سورج طلوع ہوچکا تھا، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدین رصی اللہ تعالیٰ عنہ کی آکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ سورج طلوع کر آیا ہے تو (بلند آواز میں) شبح و تجمیر پڑھنے گئے جیسے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار کرنا انہیں ناگوار ہو، پھر حضرت محر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار کرنا انہیں ناگوار ہو، پھر حضرت محر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار کرنا انہیں ناگوار ہو، پھر حضرت محر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلند تعالیٰ علیہ وسلم کی آگھ بھی ممل گئی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ! ہماری نماز فجر فوت ہو گئی ہے، فرمایا: نہیں تہماری نماز فوت نہیں ہوئی۔ بعدازاں نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنیں کوچ کا تھم دیا تو وہ اپنی سواریوں پر سوار ہو ہے اور چل نہیں ہوئی۔ بعدازاں نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک اور مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ گویا دیے ، پھر دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک اور مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ گویا آپ کو پہند نہ تھا کہ آپ اس جگہ نماز پڑھیس جمل سونے کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تھے۔

بعدازاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا: "میرے پاس پانی کے آؤ" صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم محم
کی بجا آوری میں پانی کا ایک محونت ایک برتن میں وال کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ایک برتن میں اندلیل کر اس میں اپنا وست اقدس رکھ دیا۔ پھر صحابہ کرام سے فرایا: "وضو کرلو" تو ستر کے قریب آومیوں نے اس پانی سے وضو کیا۔ اس کے بعد آپ نے ازان دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے دو رکعت نماز اوا فرائی اور اس کے مصل ہی جماعت کھڑی ہوئی جو کے تو دیکھا کہ ایک صحابی الگ کھڑے ہیں۔ آپ نے دریافت فرایا تہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانع تھی؟ انہوں نے عرض کیا' یارسول اللہ اجمعے پر صالت جنابت طاری ہو گئی ہے' فرایا: مٹی سے ساتھ نماز پڑھ کو نے کہا جو گئی ہوئی تو حجابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کو معلوم نہ تھا کہ پانی سے تعمل کرلینا جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کو معلوم نہ تھا کہ پانی کے ممال بینی سے دانے میں روانہ کے۔

یہ لوگ ایک دن اور ایک رات چلتے رہے آآ نکہ ایک عورت سے ملاقات ہوئی جس نے اپنے اونٹ پر پانی کی دو مشکیس رکھی تھیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا: تو کمال سے آربی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیتم بچوں کے لئے پانی لاربی ہوں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اور پانی کے درمیان ایک رات دن کی یا زیادہ کی مسافت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے من کر فرمایا: بخدا! ہم اگر چلیس تو پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے جانور ہلاک ہوجائیں گے اور ہمیں بھی موت کاخطرہ ہے۔ پھر فرمایا: چلو ہم یہ دونوں مشکیرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کے بارے میں خور فرمائیں، چانچہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی عنہ کئے یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی عنہ کئے یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کئے گی یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیہ عورت ہمیں فلال مقام پر ہاتھ آئی ہے میں نے اس سے پانی کے متعلق سوال کیا تو اس نے بتایا کہ پانی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیہ عورت ہمیں فلال مقام پر ہاتھ آئی ہے میں نے اس سے پانی کے متعلق سوال کیا تو اس نے بتایا کہ پانی کی دن رات یا زیادہ کی مسافت پر ہے (اس کے بعد حدیث کے وہی الفاظ ہیں جو گزشتہ حدیث میں آ چکے ہیں)

# یانی سے متعلق عجیب و غریب واقعہ

حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر پر روانہ ہوئے رات بھر چنے کے بعد آگھ لگ گئی گھراس وقت بیدار ہوئے جب سورج ظلوع کر آیا تھا، آپ نے وضو کا برتن طلب فربایا جس پی کچھ پانی تھا۔ پھر وضو کرنے کے بعد فربایا : اس پانی کو سنبھال کر رکھو، عقریب اس کے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہو گا۔ بعدازاں وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ ون کا کانی حصہ گزر گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم نے عرض کیا، یارسول اللہ ہم پیاس سے ہلاک ہورہ ہیں، فربایا : نہیں تم ہلاکت بیں نہیں پڑد گ، تم چھوٹے پیالے کی طرف برمو، پس آپ نے وضو کا باقی ماندہ پانی منگاکر اوڈ یمانا شروع کیا جبکہ ابو قادہ پلاتے جاتے تھے۔ پھر فربایا انچی طرح اپنے برتن بھر او۔ عقریب تہیں یہ سراب کریں گے، چنانچہ سب نے سراب ہونے کے بعد اپنے برتن بھر لئے اور کوئی بھی اس بابرکت پانی

#### دوسری روایت

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے مودی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لئکر مشرکین کی طرف ارسال فرایا' اس لئکر میں حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عند بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرایا: تم تیزر فآری سے چلو تمہارے اور مشرکین کے درمیان پانی کا چشمہ ہے۔ مشرکین اگر بردہ کرتم سے پہلے چشے پہنچ کے تو لوگوں کے لئے مشقت بنے گی اور تم اور تمہارے جانور شدید پیاس سے دوچار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنم سے علیہ وسلم اپنے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ بیچے رہ گئے ان میں نوواں میں تعالی آپ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے فرایا: کچھ دیر آرام کرلیں پھر بیچے سے لئکر کے ساتھ جا ملیں گے۔ انہوں نے عرض کیا' یارسول اللہ! نمیک ہے' چنانچہ انہوں نے رات بحر آرام کیا' جی موجاز۔ انہوں نے انہوں نے دات بحر آرام کیا' جی موجاز۔ انہوں نے انہوں نے دات بحر آرام کیا' جی موجاز۔ انہوں نے انہوں نے دات بحر آرام کیا' جی موجاز۔ انہوں نے انہوں نے دات بحر آرام کیا' جی موجاز۔ انہوں نے دات بحر آرام کیا' جی موجاز۔ انہوں نے دات بحر آرام کیا' دیا جو بائی سے دوجاز۔ انہوں نے دات بحر آرام کیا' جی موجاز۔ انہوں نے دات بحر آرام کیا' دیا جو بائی کی کروں نے انہوں نے دات بحر آرام کیا' دیا جو بائی کی کروں نے انہوں نے دات بحر آرام کیا' دیا جو بائی کی کروں نے انہوں نے دات بحر آرام کیا' دیا جو بائی کی کروں نے انہوں نے دات بحر آرام کیا' دیا جو بائی کیا کروں نے انہوں نے دات بحر آرام کیا' دیا جو بائی کے دو بائی کے دو بائی کے دو بائی کروں نے انہوں نے درت تر آرام کیا' دیا جو بائی کیا کروں نے انہوں نے درت بائی کیا کروں نے درت کروں نے درت بائی کروں نے درت کروں نے در

لتیل ارشاد کی پھر آپ کے پاس لوٹ کر آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ ایک فخص نے عرض کیا ؟ بی ہاں! میرے پاس وضو کے پانی والا برتن ہے جس میں کچھ پانی ہے۔ تھم دیا اسے لے آؤ تو وہ مخص لے آیا تو وہ آئے آپ نے اسے پکڑ کر اوپر وست مبارک پھیرا اور وعائے برکت کی۔ پھر صحابہ کرام کو تھم دیا کہ آکر وضو کرلو ' چنانچہ وہ آگئے تو آپ نے بانی ڈالنا شروع کیا یمال تک کہ سب نے وضو کیا ' پھر آپ نے اسیں نماز پڑھائی۔ آپ نے برتن والے صحابی تو آپ نے بانی ڈالنا شروع کیا یمال تک کہ سب نے وضو کیا ' پھر آپ نے اسیں نماز پڑھائی۔ آپ نے برتن والے صحابی سے فرمایا: اس برتن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے پہلے سوار ہوئے اور فرمایا: تمہیں معلوم ہے کہ اہل لشکر نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ' اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے ہیں' فرمایا: اس لشکر میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنما ہیں وہ اہل لشکر کی رہنمائی کریں گے۔

اوھر مشرکین نے پہلے پہنچ کر چشمہ پر قبضہ کرلیا جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشقت اور شدید پایں کا سامنا کرنا پڑائ نیز ان کی سواریوں کے اونٹ بھی پاس سے بے حال ہو گئے۔ اس پریشان کن صورت حال ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مخص کو پائی لانے کا تھم دیا جس کے پاس وضو کا بچا ہوا پائی تھا۔ وہ برتن لے آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم سے فرملیا: آؤ پائی نوش کرہ کھر آپ نے اس برتن سے پائی انڈ یلنا شروع کردیا یمال تک کہ سب لوگوں نے سیر ہوکر پائی پیا۔ انہوں نے اپنے جانوروں اور سواریوں کو بھی پلایا۔ نیز چھاگلیں اور مشکیزے بھر لئے۔ بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مشرکین کے مقابل صف آراء ہونے کیلئے تیار ہوئے تو جنوں نے بہت سے مشرکوں کو قتل کریا اور ایک بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا اور کیرتعداد میں بکریاں ان کے ہاتھ گئیں ' چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم بہت عدہ مال لے کر لوٹے۔ فصل سوم

دعائ مصطف صلى الله تعالى عليه وسلم

ہے بارش کانزول



### حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی دعاہے معجزانه بارش

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما روایت کرتے ہیں کہ کی نے حضرت عربن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا' ہمیں ''ساعت عمرت'' کے جمران کن واقعہ کے بارے میں بتاہیے'' تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سخت گری کے موسم میں جوک کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک منزل پر اترے تو ہمیں ایسی شدید بیاس گی جس سے دم نکلنے کا یقین ہو چلا تھا اور یہ صالت ہو گئی تھی کہ لوگ اونٹ ذن کرکے ان کے پیٹوں سے پانی نچو ٹر کر چنے لگے۔ اس وقت حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت دعاکا وعدہ دیا ہے' لاذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے اٹھا دیے۔ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے لئے اٹھا دیے۔ ابھی دست مبارک چرہ انور کی طرف واپس نہ آئے کہ آسمان پر گڑگڑاہٹ ہوئی' بلول چھا گئے اور خوب بارش ہوئی۔ پس اہل فیکر نے ہوتا کہ اپنی مرف لئکر کے پراؤ کہا مال فیکر نے برتن لبرز کر لئے' مجروباں سے روانہ ہوئے تو یہ دیکھ کر جران رہ گئے کہ بارش صرف لئکر کے پراؤ تک محدود رہی' اس سے آگے تجاوز نہ کیا۔ (ماکم ' بہتی ' ابو قیم )

عیاش بن سل بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کے پاس کچھ پانی نہ تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بلت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا ک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بلول بھیج دیے اور اتن بارش ہوئی کہ لوگ سیراب ہو گئے 'نیز انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی ساتھ بھی لے لیا۔ (ابو ھیم)

ابن الى عاتم ابو حمده سے اس آیت کریمہ وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُوْنَ

کا شان نزول نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ تبوک میں ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ سحابہ کرام جب مقام حجر میں اترے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تھم دیا کہ وہ مقام حجر کا پائی اپنے ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ وہ قوم شمود 'جس پر غضب اللی ہوا تھا'کا پائی ہے وہاں سے چلے تو ایک اور مقام پر پڑاؤ ڈالا جہال ان کے پاس پائی نہ تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس تکلیف کا اظہار کیا تو آپ نے اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھی پھر دعا مائلی جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس تکلیف کا اظہار کیا تو آپ نے اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھی پھر دعا مائلی جس کے نتیجہ میں اللہ نے بلول بھیجے اور موسلاو حار بارش ہوئی یمال تک کہ اہل لگر نے سراب ہوکر پائی پیا۔ اس موقع پر ایک انصاری نے دو سرے فیض سے (جو کہ نفاق سے مشم تھا) کما: تم پر افسوس! تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا اثر دیکھا کہ اللہ نزل فرمائی۔

میں روایت بیقی اور ابو تعیم نے بطریق ابن اسحاق بی عبدالاشل کے لوگوں سے نقل کی ہے۔

# بنو فزارہ کے وفد کی التجاء پر بارش کی دعا

بہتی دلاکل میں ابود جرہ برید بن عبیدالسلی سے نقل کرتے ہیں کہ غزدہ تبوک سے واپسی پر بنو فزارہ کاایک وفد ' جو کہ چودہ پندرہ آومیوں پر مشمل تھا' بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا' اس وفد میں خارجہ بن صن اور عینہ بن صن کا بھیجا جر بن قیس بھی شامل تھا۔ یہ وفد کا سب سے کم عمر فرد تھا۔ وفد کے اراکین لاغر اونٹوں پر سوار تھے اور رملہ بنت حارث انساری کے گھر میں اترے۔ یہ لوگ قحط ذوہ تھے اور اسلام کا اقرار کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ان کے علاقے کے حالات دریافت فرمائے تو انہوں نے بتایا۔ یارسول اللہ! ہمارا علاقہ قحط ذوہ ہے۔ مال مولیٹی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلغات سوکھ گئے ہیں اور اٹال و عیال فاقہ کا شکار ہیں' پس آپ ہارسول اللہ! ہمارا علاقہ قحط ذوہ ہے۔ مال مولیٹی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلغات سوکھ گئے ہیں اور اٹال و عیال فاقہ کا شکار ہیں' پس آپ ہارسول اللہ! ہمارا علاقہ قحط ذوہ ہے۔ مال مولیٹی ہلاک ہو شمن منفع لائے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سمان اللہ! میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: سمان اللہ! میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش کرتا ہوں گروہ کون ہے جس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو سفارشی بنایا جائے؟ وہی تو آکیلا مستحق عبادت ہے' عظمت و شان والا اس کی اقتدار کی کرسی آسانوں اور ذمین کو محیط ہے۔

پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبراقدس پر جلوہ کر ہوئے اور چند کلمات ارشاد فرمانے کے بعد اپنے مبارک ہاتھ بلند فرمائے یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔

بَعْرُوْ وَهِي مَكْنَدُ وَيَهِيْمَتَكَ وَاخْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ اللَّهُمَّ اسْقِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْمُولُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

اے اللہ! اپنے اس علاقے پر اور مال مولی پر مینہ برسا اور مردہ زمین زندہ فرما اے اللہ! ہم پر بارش کر 'مدد والی خوشکوار ' فراک کر 'مدد والی خوشکوار ' فراک کرنے والی ' دور دراز تک ' فرری ' بلا آخیر ' مفید جو نقصان دہ نہ ہو' اللی! رحمت کی بارش نہ کہ عذاب کی بارش ہو مکان دھانے والی ' غرق کرنے والی اور نام و نشان مطا ویے والی نہ ہو' اے اللہ! ہمیں بارش عطا کر اور دشمنوں کے مقابلہ میں ہو' اے اللہ! ہمیں بارش عطا کر اور دشمنوں کے مقابلہ میں

دعا کے کلمات سن کر ابولببہ بن عبدالمنذر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے گئے ' یارسول اللہ! "بہاری مجوریں شکل ہونے کیا حرایہ بین بڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھردعا کی اللّٰهُمَّ اسْقِنَا اے اللہ بارش عطا فرا ' یہ سن کر ابولببہ بہت یا مرید کی خال کو ایٹے تمہ بند ہے بند کرنے کیلئے اٹھ بھاگے (آکہ پانی مرید میں نہ تھس آئے) راوی بیان کرتے ہیں اللہ کی ضم ااس وقت آسان پر بلول کا کوئی گلوا نہ تھا' نہ ہی مجد نبوی سے سلے تک کوئی محارت تھی' اچانک سلے یہ چھے سے گھنگھور گھٹائیں اٹھیں جب آسان کے وسط میں پنچیں تو بھرنے لگیں' یہ منظر اہل مینہ و کھ رہے تھے' کھر موسلادھار بارش ہوئی۔ بخدا اس مطلح ابر آلود ہونے کی وجہ سے سورج ایک ہفتہ نظر نہ آیا۔ ابولبابہ اٹھ کر خالی محفوظ کرنے گئے کہ کمیں مجوریں بہ نہ جائیں بعدازاں وی مخض جس نے خالاتی کیلئے ورخواست کی تھی۔ عرض کرنے لگا۔

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتَ السُّبُلُ اللَّمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عِيل اور رسة رك كت بير حضور نبي أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم منبر شريف ير تشريف لائ اور دعا فرمائي عالت استغراق مي اين مبارك باته

اس قدر بلند فرمائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی۔ عرض کیا۔ ٱللُّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا٬ عَلَى الْأَكَامِ وَالظِّرابِ ﴿ مُولًى! مَارِكَ كُرُدُونُولَ بِر مينه برما مارك اوپر نه برما، فيلول وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَ مَنَابَتِ الشَّجَرِ

ر بارش دے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر' وادیوں کے دامن میں اور درخوں کے اگنے کے مقالت پر برسا۔

اس دعا کے ہوتے ہی مدینہ شریف کے افق سے بلول یول چھٹ گئے ، جیسے کرا پہٹ جا آ ہے۔ بیعتی اور ابو تعیم میں ری دعا حضرت ابولبلبہ بن عبدا لمنذر سے مروی ہے۔

# قبيله مصركيك دعااور بارش كابونا

کعب بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ مصر کو بددعا دی تو میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یارسول اللہ! اللہ تعالی نے آپ کو نصرت و عطا سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا معبول ہے اور (آپ کی بددعا سے) آپ کی قوم ہلاک ہورہی ہے ان کے لیے دعا فرمایئے (کہ الله ان کی خنگ سلل دور فرمائے) اس درخواست پر حضور نے دعا فرمائی۔

> ٱللَّهُمَّ اسْقِنا غَيْثًا مُغِيْشًا مَرِيْعًا طَبَقًا غَدَقًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ كعب كت بي كد الجى جعد كادن نيس آياكد اس سے پيلے بارش ہو مئ- (ابواليم)

حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ قبیلہ معنر کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا' اور ورخواست کی ارسول الله! نزول بارال کی دعا فرمایے او آب مسلی الله تعالی علیه وسلم نے دعا فرمائی۔

ٱللُّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا هَنِيئًا مَرِيثًا مَرِيثًا مَرِيعًا غَدَقًا طَبَقًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ عَاجِلًا غَيْرَ رَانِتٍ

# بنو مرہ نے بارش کیلئے دعاکی درخواست کی

عبدالرحمٰن بن ابراہیم المری اپنے شیوخ سے نقل کرتے ہیں کہ بنو مرہ کا ایک وند تبوک سے واپسی پر رسول اللہ مسلی ا الله تعالى عليه وسلم كے باس آيا- رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم في ان سے دريافت فريليا

كَيْفَ الْبِلاَد ) (ان كا علاقه كيا ٢٠) انهول نے عرض كيا ؛ بخدا! انتهائى ختك سالى ٢٠ جانور لاغر ہو گئے بين وعا فرمايئے الله بارش د، ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: اے اللہ! انہیں بارش سے سراب كر" بعدازاں جب وفد كے لوگ واپس اپنے

علاقے میں آئے تو دیکھا کہ ای دن پارٹن جو گئ تھی جس روز رسول اللہ اصلی اللہ تعالی ملیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔

اس کے بعد اس قبیلے کا ایک محض ججتہ الوداع کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یارسول اللہ ہم جب لوث کر اپنے علاقہ میں گئے تھے تو دیکھا کہ اس دن بارش ہو گئی تھی جس روز آپ نے دعا فرمائی تھی۔

### بارش سے جل تھل

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے عمد جایوں میں لوگ قط سال کا شکار ہوئے۔ ایک مرتبہ حضور انور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمارہے تھے کہ ایک دیماتی عاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یارسول الله! صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم

هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ مَو اللَّهِ عَلَى إلى مو كُمَّ بِن اور كُفِي فاقد كَثَى مِن جَلا بِي-

ہارے لیے وعا فرایئے اس کی اس درخواست پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسان بر باولوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔

فَوَالَّذِیْ نَفْسِی بِیَدِهٖ مَاوَضَعَهُمَا حَتَٰی ثَارَ سَحَابٌ اس دات کی فتم ! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کا مُنال الْجِبَال کَا مُنال الْجِبَال

نمیں کیا تھا کہ بہاڑوں کی مانند بادل اٹھ کر آ گئے۔

پھر منبر اقدس سے ینچے نہیں اترے کہ بارش کے قطرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے گرفا شروع ہو گئے ' پھر اگلے جعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی' اگلے جعہ کے روز وہی بدو اٹھ کر عرض کرنے لگا' یارسول اللہ! بارش کی وجہ سے مکانلت کر گئے ہیں'' یہ گزارش من کر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھا دیے اور وعا فرمائی۔

پر حضورانور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرف انگی کا اشارہ فراتے سے 'بدل پھٹے گئے یہاں تک کہ مدینہ شریف کا سارا مطلع صاف ہو گیا' ایک ممینہ تک وادی میں سیاب رہا اور سمی بھی علاقے میں سے جو آدی آیا تو اس نے بارش بی کی است میں سے بعد اللہ میں اللہ میں سے بارش بی کی است میں سے بعد اللہ میں اللہ میں اللہ میں سے بارش بی کی اللہ میں میں اللہ میں سے بارش بی کی اللہ میں 
نبروی- (بخاری) ·

امام مسلم بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ای طرح روایت کرتے ہیں کہ ایک فض جمعہ کے روز دارالقفناء کے دروازے سے معجد نوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کمرے ہوکر عرض کیا "یارسول اللہ! مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کمرے ہوکر عرض کیا "یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم"

هَلَكْتِ الْأَمْوَالِ وَانْقَطَعَتِ السُّبْلُ فَادْعُ اللِّهَ أَنْ مِولِينَ بِلاك بو كت بين اور راسة رك كت بين الله سه دعا

فرمایئے کہ اللہ تعالی بارش دے۔

رادی کابیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست اقدس اٹھائے اور وعا فرمائی۔

اللَّهُمَّ اعِنْنَا اللَّهُمَّ اعِنْنَا اللَّهُمَّ اعِنْنَا اللَّهُمَّ اعِنْنَا اللَّهُمَّ اعْنَنَا اللَّهُمّ

حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کی قتم! اس وقت ہمیں آسمان پر کوئی بلول کا گلزا نظر نہیں آرہا تھا'نہ اس زمانے میں کو ملح تک کوئی گھر تھا' اچانک کوہ سلح کی پشت سے ڈھال کی مانند ایک ابر اٹھا' جب بردھ کر آسمان کے وسط میں آگیا تو کوہ سلح تک آم یا نہر بیٹ کی گھر نہیں دیکھا' پھر دو سرے جعہ کو ای دروازہ سے کھیل گیا' پھر برسے لگا' اس کے بعد خداکی قتم! ایک ہفتہ تک ہم نے سورج نہیں دیکھا' پھر دو سرے جعہ کو ای دروازہ سے آیک آدمی مسجد میں آیا' اس وقت حضور خطبہ دے رہے تھے' اس نے نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑے

ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال مولیق ہلاک ہو گئے ہیں اور رائے رک گئے ہیں' وعا فرمایے کہ اللہ اب بارش روک دے"

ب ہار ) روے دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فورا ہاتھ اٹھائے اور دعا ک۔

اے اللہ! بارش ہمارے آس باس برسا مم پر نہ برسا اے اللہ! بہاڑیوں پر میلوں پر میاڑی نالوں پر الدوں پر الدوں پر اور در ختوں کے ایجنے کی جگہ ہر برسا"

رادی کا بیان ہے کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ بادل فورا چھٹ گئے اور ہم دھوپ میں چل کر گھروں کو گئے "اس حدیث کے رادی شریک کتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا: دوسرے جمعہ کو جو مخض آیا تھا کیا وہی تھا

ت مرد کا حریب سے ہیں گیں ہے سرت من کی اللہ عن شد سے چوہا، دو سرت بعد و ہو سی ایا طالعا ویا '' ' جس نے پہلے جعد ہارش کیلئے التجا کی تھی حصرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ''یہ مجھ کو معلوم نہیں'' (مسلم) و وعامئے **بارال سے گھٹاؤل کا انٹھ** کر ہر سنا

حضرت ابوالمد رضى الله تعالى عنه سے مروى ب ايك دن نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے چاشت ك وقت

رے بربات یو ما سے میں سے سے موں ہے ہیں دی ہارا میں استرین سے وہ اس کے است کے وہت سے وہ است کے وہت کے وہت استری صحن معجد میں کھڑے ہوکر تین بار فرمایا "الله اکبر" پھر دعا فرمائی۔

اَللَّهُمَّ ازْزُقْنَا اَللَّهُمَّ ازْزُقْنَا سَمْنَا وَلَبْنًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَشْخُمُا وَ لَحُمُّا اس وقت آسان پر کوئی باول نظرند آنا تھا' اچانک تیز آندهی چل' پھر باول امنڈ آئے اور ول کھول کر برسے یمال تک کہ الل بازار چلا اٹھے' حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کھڑے تھے اور رائے الل کر بہہ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں

۱۱ اس سلل جتنی فربی، دوده ، چبی اور گوشت دیکھنے میں آئے۔ کسی اور سال اس قدر نظرنہ آئے یہاں تک کہ بازاروں میں ۱۷ ان چیزوں کا کوئی خریدار نہ ماتا تھا۔

ا ابر کم برس پرا

حضرت رئع بنت معود بیان كرتی میں - ایك سفر میں ہم رسول اللہ صلى اللہ تعالى عليه وسلم سے بمركاب سے كه لوكوں كو

وضو کے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے قلفے والوں سے اس کے متعلق وریافت کیا مگرنہ ملا کس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارش کی دعاکی تو ابر کرم برس پڑا سمال تک کہ لوگوں نے پانی بھر لیا اور سیراب ہوکر پی لیا۔ (ابوقعیم)

#### ایک اور شهادت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امساک باراں کی شکایت کی جس کی وجہ سے آپ عیدگاہ کی طرف نکلے ' پھر منبراقدس پر جلوہ گر ہوکر دعا کیلئے دست اقدس اسخ بلند کے کہ بخل شریف کی سفیدی نظر آنے گئی۔ اچانک اللہ نے اہر کرم بھیجا جو گرج چیک کے ساتھ خوب برسا' آپ لوٹ کر مجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ابھی تشریف نہ لائے تھے کہ راستوں میں جل نظل ہو گئی آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرایا:

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ (ابوقیم)

### ابوسفیان نے دعائے باراں کی فرمائش کی

کعب بن مرہ عری روایت کرتے ہیں کہ نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ معزکو بددعا دی جس کی وجہ سے دقبیلہ معزک بودعا دی جس کی وجہ سے دقبیلہ معزک لوگ قط سلل کا شکار ہو گئے اور) ابوسفیان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہنے گئے۔ اے کھر! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ کی قوم قحط سلل کی وجہ سے ہلاک ہورتی ہے۔ آپ ان کے لئے دعا کریں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا:

اَللَّهُمَّ اسْقِنا غَنِفًا مُغِيثًا غَدَقًا طَبْقًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ صَارَّ عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثِ اس کے بعد صرف ایک جعہ ہی گزرا ہو گاکہ خوب بارش ہوئی وہ آکر شکایت کرنے گئے مکانات کر گئے ہیں ہی آپ نے وعا فرائی۔

"اے اللہ! ہارے گردونواح میں بارش عطا کر ہارے اوپر نہ برسا"

اس دعا کے ساتھ ہی بادل بھٹ کر دائیں بائیں ہو گئے۔ (ابن ماجہ سبق)

احرابی کی طلب پر ہر طرف بارش ہی بارش

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں آکر یوں عرض گزار ہوا کہ میں ایس قط زوہ قوم کے پاس سے آرہا ہوں جس کے چواہے نہ تو جارہ میا کرتے ہیں نہ اپنے مویشیوں کے پاس جاتے ہیں کہ انہیں کھول کر چرائی (کیونکہ خٹک سال کی وجہ سے چرانے کیلئے کچھ نہیں) یہ سن کر حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبراقدس پر تشریف لائے لور جمہ باری تعالی بیان کرنے کے لیکھ رعا کی۔

ٱللُّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْنًا ظَبَقًا مَرِيْعًا غَدَقًاعَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ

اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبراقدس سے نیچ الر آئے ' پھر جس خطہ زمین سے کوئی آدمی آیا تو یمی کتاکہ بارش کی وجہ سے ہمیں حیات آزہ ملی ہے۔ (ابن ماجہ)

چرو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ میں بارش

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب شاعر کا بیہ شعریاد آیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرہ انور آئکموں کے سامنے محوصنے لگتا کہ آپ منبراقدس پر رونق افروز ہوکر دعا فرماتے تو منبرے اترنے سے پہلے بی پرنالوں سے پانی کرنے لگتا۔ شاعر کا وہ شعر حسب ذیل ہے۔

> وَالْيَضُّ يُسْتَسْفَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرامِل

### طویل دعا اور زوردار بارش

خطابی غریب الحدیث میں ابن عساکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے نقل کرتے ہیں کہ ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عبد مبارک میں لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمینہ شریف سے ، قیع غرقد کی طرف نظے، آپ کے سراقدس پر سیاہ عمامہ تھا، جس کا ایک کوشہ سامنے اور دو سرا پشت اقدس کے پیچھے دونوں شانوں کے درمیان تھا، نیز کملن شانہ اقدس کے ساتھ لئک رہی تھی، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہ . قبلہ ہوکر تحجیر تحریمہ کمی اور صحابہ کرام کو دو رکعت نماز پر حمائی اور دونوں رکعتوں میں بائد آواز سے قرات کی، پہلی رکعت میں سورہ ازاالقمس کورت اور دوسری میں والعنی "کی طاوت فرائی، بعدازاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبدیلی احوال کے ای ای ای ای دولا کے ای ردائے مبارک بلیٹ دی، پھر حمدوثا کے بعد ہاتھ اٹھاکر دعا ماتھی۔

اے اللہ ! ہمارے شہر وریان ہو گئے 'زیٹن پر خاک اڑنے 'کی اور جانور کرور ہو گئے 'اے برکوں کے نازل کرنے والے! رحمت کے پھیلا دینے والے! ہم بارش کی التجاکرتے ہیں تو ہی ہے جس سے چھوٹے ہوئے گناہوں کی بخش طلب کی جاتی ہے 'ہم اپنی تمام خطاوں سے قوبہ کرتے ہیں 'ہم پر آسان سے موسلا وھار بارش بھیج 'عرش کے نیچ سے ذوردار منید موسلا وھار بارش بھیج 'عرش کے نیچ سے ذوردار منید بارش 'در والی گھاس اگلئے والی 'نشونما دینے والی 'سربز بارش جس سے بارش جس سے بارش جس سے بارش جس سے اور اس عام بارش جس سے الی عام بارش جس سے

﴿ وَالِغًا مُمَرِّعًا طَبَقًا عَامًا خَضَبَب تَهْرَعُ لِنَايِهِ الْبَيَاتُ

وَتَكُثُو كِتَابَهُ الْبَرَكَاتُ وَ ثُقَبِلُ به الْحَيْرَاتِ اللَّهُمَّ النَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ وَجَعْلْنَا مِن الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ اللَّهُمَّ لَاحَيَاةَ لَشَيْعُ خُلِقَ مِن الْمَاءِ كُلَّ بِالْمَاءِ مَلَّهُمْ وَ شَاءَ اللَّهُمَّ وَ قَدْ قَنَظَ النَّاسُ اَومَنْ قَنَظَ مِنْهُمْ وَ سَاءَ طَلَّهُمْ وَهَامَتُ بَهَائِمُهُمْ وَعَجَّتُ عَجِيْجَ التُكُلّٰى طَنَّهُمْ وَهَامَتُ بَهَائِمُهُمْ وَعَجَّتُ عَجِيْجَ التُكُلّٰى عَلَى اَوْلاَدِهَا اِذْحَبِسْتَ عَنَا قِطَرَ السَّمَاءِ فَدَقَ لِلْأَلِكَ عَظْمُهَا وَذَهَبَ لَحُمُهَا وَذَابَ شَحْمُهَا لِللَّهُمَّ ارْحَمُ النِيْنَ اللَّائِةِ وَ مَنْ لَا لَهُمَّ ارْحَمِ الْبَهَائِمَ الْحَمْهَا وَذَابَ شَحْمُهَا وَذَابَ شَحْمُهَا وَذَابَ شَحْمُهَا وَذَابَ شَحْمُهُا وَذَابَ شَحْمُهُا وَذَابَ شَحْمُهُا وَذَابَ شَحْمُهَا وَذَابَ شَحْمُهُا وَالْمُنَاقِ وَ مَنْ لَا اللَّهُمَّ ارْدَعُمُ الْبَهَائِمَ الْحَائِمَةَ وَالْائِقُولُ اللَّهُمُ الْحَرِينَ الطَّانَةِ وَ مَنْ لاَ اللَّهُمَ الْوَعَمَ وَالْبَهَائِمَ الْوَتَعَ وَالْاَعْلَالَ الرُّضَعَ وَالْبَهَائِمَ الرُّيَعَ وَالْالْعُلَالَ الرُّضَعَ وَالْبَهَائِمَ الرُّتَعَ وَالْالُهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَالْمَعُولُ وَلِهُ اللَّهُمَ وَلَا اللَّهُمُ وَلَالَالُهُمُ وَلَالَعُلُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِكُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِلُولُ اللَّهُ 
مارے لئے جلد سبزہ اگے اور برکوں کی کشت ہو اور نکیاں در قبولت تک پنچیں' اے اللہ! تو فے اپی کتاب میں ارشاد فرایا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یا اللہ! یہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یا اللہ! اے پروردگار! لوگ مایوس ہو چلے ہیں' ان کے ممانوں میں فور آگیا ہے ان کے جانور سخت پیاسے ہیں اور اس طرح چلاتے ہیں جیسے نیچ چھن جانے والی ماں چیخی چلاتی ہے۔ اے ہیں جیسے نیچ چھن جانے والی ماں چیخی چلاتی ہے۔ اے پروردگار! آہ و فغال کرنے والوں پر رحم فرما جن کا تیرے سوا کوئی روزی رسال نہیں' اے اللہ! بے ذبان پیاسے جانوروں اور بھوکے بچوں پر رحم فرما' بار الها بوڑھے صالت رکوع میں' کوئی موزور اور چوپائے چرنے والے ہیں' ہماری قوت میں اضافہ فرما' ہمیں نامراہ نہ لوٹا' بے شک تو دعا سننے والا ہے' افسافہ فرما' ہمیں نامراہ نہ لوٹا' بے شک تو دعا سننے والا ہے' اے ارحم الرا تحین! اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری دعا قبل فرما۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ زوردار بارش ہونے گی، یہل تک کہ ہر مخض کو فکر لاحق ہوگئی اور کو فکر لاحق ہو گئی کہ وہ گئی اور کو فکر لاحق ہو گئی کہ وہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے سب لوگ خوشحال ہو گئے۔

# اعرابی کے اشعار اور حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی دعا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی دربار رسالت میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا، یارسول اللہ! ہم آپ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے ہیں کہ فاقد کشی کی وجہ سے ہمارے بچوں کی آوازیں نہیں ٹکلتیں، نہ ہمارے اونٹوں میں حرکت کرنے کی سکت ہے، پھریہ اشعار پڑھے۔

اَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَا تَدْمِى لِثَاتُها وَقَد شَغَلَتْ أُمُّ الصَّتِي عَنِ الطِّفْل وَالْقٰى بِكَفَّنِهِ الفَنْى لِاسْتِكَانَةٍ مِنَ الْجُوْعِ ضُغْفًا مَايِمُرُّ وَلاَيْخُلِى وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِتِى النَّاسِ

یارسول الله ! ہم آپ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ کواری اؤکوں کے مسوڑ حوں (بردایت لبان سینول کے) پھٹ جانے کی وجہ سے خون جاری ہے اور مائیں اپنے کچول کو بھول گئی ہیں اور نوجوان بوجہ کر سکی کرور ہوکر گر

وَلاَشَىٰ ءَ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ عِنْدَنَا سِوَى الْحَنْظَلِ القَانِى والعِلْهِزِ الغِسْلِ وَلَيْسَ لَنَا اللَّ اَلِيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ اللَّ اللهِ الرُّسُلِ

سوائے اند رائن اور ردی اشیاء کے ہمارے پاس کھانے کو پچھ نمیں 'معیبت میں ہم سوائے آپ کی بارگاہ کے کمال بھاگ کر جائیں اور لوگوں کے لئے رسولوں کی بارگاہ کے علاوہ جائے فرار ہے ہی کمال؟

یه فریاد سن کر رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم دامن کشال منبراقدس پر تشریف لائے اور آسان کی طرف دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی۔

خداکی فتم! حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے بعد چرہ اقدس پر نہیں چھرے تھے کہ موسلادھار ہارش ہونے گئی' یمال تک کہ نشیمی علاقوں کے لوگ فریاد کرتے ہوئے آئے۔

یارسول الله اجم غرق ہو گئے ، ہم دوب مجے ، حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ پھر دعا کے لئے انعا دیئے۔

اے اللہ! ہمارے آس پاس کے علاقوں پر مینہ برسا' ہم پر نہ کے

اَللُّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا

تو اس وقت مدینہ کی فضا سے بلول چھٹ گئے یہل تک کہ آج کی مائٹ چیکدار ہو گئی' یہ مظرد یکھ کرنمی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا تبہم فرمایا کہ وندان مبارک فلاہر ہوئے گئے' پھر فرمایا : ابوطالب نے کیا خوب کما تھا' وہ اگر آج زندہ ہوتے تو یہ منظرد کھے کرخوش ہوتے۔ حضرت علی مرتفظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ ! شاید آپ کی مراد ان کے ذمل کے اشعار سے ہے۔

وہ گورے رنگ والا جس کے چرے کے وسلے سے بارش طلب کی جاتی ہے' بیہوں کا سارا اور بیواؤں کی پناہ' بنی ہاشم کے مفلس اس کے ہاں آ آکر پناہ لیتے ہیں وہ سب اس کے والمان رحمت و نعمت میں ہیں کعبہ کی قتم! تم نے فلط خیال کیا کہ مجمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم سے چھین لیا جائے گا طلائکہ ابھی تک ہم نے ان کے تحفظ میں نہ نیزہ زنی کی ہے حلائکہ ابھی تک ہم نے ان کے تحفظ میں نہ نیزہ زنی کی ہے شہ ہواء ازی تسادی خام خیالی ہے کہ ہم انسیں تسارے وَالْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلاَرَامِل يُطِيْفُ بِهِ الْهِلَاكُ مِنْ الِ هَاشِم فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِغْمَةٍ وَ فَوَاضِل كَذَبْتُمْ وَ بَيْتُ اللَّهِ نُبذَى مُحَمَّدً وَلَمَّا تُطَاعِنُ حَوْلَهُ وَنَناضِلُ وَنُسَلِمُهُ حَتَّى لَصْرَعَ حَولَهُ وَنُسَلِمُهُ حَتَّى لَصْرَعَ حَولَهُ

وَ نُذَهِلُ عَنْ البَّنَائِنَا وَالْحَلائِل

حوالے کردیں مے ، ہرگز نہیں جب تک کہ ہم ان کے آس پاس بچھڑنہ جائیں اور بوی بچوں کو بعول نہ جائیں۔

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرایا: "بال!یه سن کرنی کنانه کا ایک فخص کنے لگا۔

اے پروردگار! تیری حمد ہے' ہر شکر گزار کی طرف سے تعریف و نتا تو نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرو اقدس کے صدیقے میں بارش سے سراب کیا' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے اپنے اللہ خالق کو پکارا اور اس کی طرف توجہ کی تو لحمہ بحر میں' ہم نے دیکھا کہ بارش کے قطرے گررہے ہیں۔ گویا مشک کا دہانہ کھل گیا ہو اور جگہ جگہ سے اس میں شکاف پڑ گیا' اللہ نے اس بارش کے ذریعے معز کے بالدئی علاقوں کی الداد کی سے واقعہ اس طرح رونما ہوا جیسے آب بالدئی علاقوں کی الداد کی سے واقعہ اس طرح رونما ہوا جیسے آب سیراب کرنے والے ہیں جو اللہ کا شکر بجلا آ ہے اللہ اسے مزید سیراب کرنے والے ہیں جو اللہ کا شکر بجلا آ ہے اللہ اسے مزید عطا کر آ ہے اور جو ناشکری کر آ ہے اللہ اسے ضارے میں خوات ہوا ہے۔

لَكَ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ مِمَّنْ شَكَرَ سُعِيْنَا بِوَجْهِ النَّبِيِّ الْمَطَرَ دَعَا اللَّهَ خَالِقَهُ دَعْوَةً اللَّهِ وَاشْخَصَ مِنْهُ الْبَصَرَ فَلَمْ يَكُ اللَّهَ كَمَا سَاعَةً فَلَمْ يَكُ اللَّ كَمَا سَاعَةً وَاسْحَ حَتَّى رَأَيْنَا الدُّرَرَ وَاسْحَ دَفَاقَ الْعَرَالِي كَثِيْرُ البُعَاقِ وَاسْحَ خَتَى رَأَيْنَا الدُّرَرَ دَفَاقَ الْعَرَالِي كَثِيْرُ البُعَاقِ وَاسْحَ خَلْيَ مُصَرَ دَفَاقَ الْعَرَالِي كَثِيْرُ البُعَاقِ وَكَانَ كَمَا عَلَيْهُ المُعَاقِ وَكَانَ كَمَا عَلَيْهُ المُعَلِقِ فَكَانَ كَمَا عَلَيْهُ المُعَلِقِ فَكَانَ كَمَا قَالَهُ عَلَيْهُ مُصَرَ اللَّهُ عُلْيًا مُصَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ المُعْرَلِي اللَّهُ عُلْيَا مُصَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْلِيدُ فَمَا اللَّهُ عُلْقِي الْمَوْلِيدُ فَمَا اللَّهُ عُلُقِي الْمَوْلِيدُ وَمَنْ يَكُفُو اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ وَمَنْ يَكُفُو اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ وَمَنْ يَكُفُو اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ وَمَنْ يَكُفُو اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ يُلْقِي الْعُولِ اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ يُلْقِي الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بید اشعار سن کر فریلا : اگر شعراء کی زبان پر عمدہ کلام آسکا ہے تو فی الواقع تم نے بست اچھا کلام کما ہے۔

ندکورہ بالا معجزات کے ساتھ حصول آب کے وہ معجزات بھی شال ہیں جو برکت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغیر طلب و دعا کے ظاہر ہوئے۔

### سقيا چشمه

ابوقیم "صحاب" میں بطریق بدت بن سدرہ ابن علی اسلی روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئ آگئد "قاحہ" کے مقام پر اترے " یہ وہ مقام ہے جے آج کل " سقیا" کتے ہیں یہاں پانی نایاب تھا الذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کے حصول کے لئے بنی غفار کے چشموں پر جو قاحہ ہے ایک میل کے فاصلے پر سخے اوگوں کو بھیجا "نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وادی کے بالائی حصہ میں پڑاؤ ڈالا جبکہ بعض صحابہ کرام وادی کے مقام دائن میں لیٹ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وادی کے بال کے وست مبارک سے وادی کی پھر بی زمین کو کریدا تو اس سے چشمہ رائن میں لیٹ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پانی بالوں آپ میک تمام ساتھوں نے جی بحر کر نوش کیا۔ حضور صلی اللہ بھوٹ پڑا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پانی بالوں آپ میک تمام ساتھوں نے جی بحر کر نوش کیا۔ حضور صلی اللہ

تعلل علیہ وسلم نے فرملا: یہ "ستیا" ہے جو اللہ نے حمیں پینے کیلئے میا فرملا ہے اس وجہ سے اس کا ہام "ستیا" پڑ کید ایر دی سے چشمہ ایل پڑا

عمرہ بن شعیب سے مروی ہے ' ابوطالب نے بیان کیا کہ میں اپنے بھیجے۔ (محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے ہمراہ ذی الجاز میں تھا' مجھے بیاس کی ہے ' آپ صلی اللہ تعالی علیہ الجاز میں تھا' مجھے بیاس کی ہے' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر ایری ماری جس سے چشمہ بمہ نکلا' پھر فرایا : پچا تی ! نوش کیجئے تو میں نے بیاس بجمالی' یہ مجردہ قبل از بعثت کے مجردات میں بلا تخریج ذکر ہوچکا ہے۔ (ابن سعد' ابن عسار)

باب یا زدہم متفرق معجزات جو گزشتہ ابواب میں ذکر نہیں ہوئے



### حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی حفاظت کا خدائی اعلان

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ شروع شروع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہرہ ویا جا آ تھا یمال تک کہ آیت کریمہ وَ اللّٰہ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ عائل ہوتی اُ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبہ شریف سے سرانور باہر نكال كر فرایا : (پہرہ دینے والے) لوگو! تم چلے جاؤ اللہ نے میری حفاظت كا اعلان فرما ویا ہے۔ (ترذی عام ، بیعق ، ابو قیم)

حفرت جعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا' ایک فخص کو پکڑ کر لایا گیا اور عرض کیا گیا' یارسول اللہ ! یہ فخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اراوہ رکھتا تھا' آپ فخص کو پکڑ کر لایا گیا اور عرض کیا گیا' یارسول اللہ ! یہ بیاں دے گا۔ فرایا : گھبراؤ نہیں' تم اگر چاہو بھی تو اللہ تعالی تنہیں میرے اوپر قابو پانے کی قدرت نہیں دے گا۔

(احمد طبرانی ابولعیم)

رافع بن خدت اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ انماز میں ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمرکاب تنے جب بادیہ نشینوں نے ہماری آ ہ کے متعلق ساق بیاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے 'نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذی امر کے متعام پر خیمہ زنی کی اور خود رفع حاجت کیلئے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں بارش آ گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے بیک گئے جنہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے ایک درخت پر ڈال دیا تو بنو غطفان نے موقع کو غنیمت سجھے ہوئے اپنے بمادر سردار دعور بن حارث سے کہا: مجمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اپنے ساتھیوں سے الگ بیں اس سے بمتر گئری ہاتھ نہیں آئے گئ چنانچہ اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور بہاڑ کی چوٹی سے بنچے اتر آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کپڑے ختک ہوئے کے انتظار میں لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک دعور بن حارث پر نظر پردی حدور بن حارث سے دو آپ کے سراقدس پر تلوار سونے کھڑا تھا اور کہ رہا تھا۔

اے محما تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا "اللہ تعالیٰ" جرائیل امین نے اس کے سینے پر ضرب لگائی جس کی وجہ سے گوار اس کے ہاتھ سے گرگئ آپ نے آلموار اٹھا کر فرایا : بتاؤ ! اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا : "کوئی نہیں" حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا : جاؤ " اپنا کام کرو جب لوٹ کر جلے نے لگا تو بولا " آپ مجھ سے بہتر ہیں " یہ من کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا میں اس شان مخوودرگزر کا تم سے زیادہ حقدار ہوں ' اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ گیا تو وہ کئے گئے ' بخدا! ہم نے ایسا معالمہ نہیں دیکھا جو تم نے اس دفعہ اختیار کیا ہے ، تم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے سرپر آلموار لے کر کھڑے تھے (اس کے باوجود تم نے وار نہیں کیا اس نے جواب دیا ' بخدا! میں سارا واقعہ بیان نہیں کرسکا' اس کے بعد و عثور نے اسلام قبول کرلیا' یہ تفصیل ابن اشیر اسٹ الفائیہ فی مغر فیہ الضّہ خوار سے الموار سونتے والے مخص کا بام خووث بن حارث تھا' اس کے اسلام لانے کا واقعہ بھی نے روایت کیا ہے۔ مشور یہ ہے کہ آلموار سونتے والے مخص کا بام خووث بن حارث تھا' اس کے اسلام لانے کا واقعہ بھی

صرف اس روایت میں ہے۔ اسے ابوسعید نقاش کی طرح ابواجم عسکری نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے اس کا نام و عثور نقل كيا ب- والله اعلم

عافظ سیوطی رحمته الله تعالی علیه نے اس مدیث کو بحواله واقدی خصائص کبری میں تحریر کیا ہے اس میں یہ اضاف ہے کہ حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم رکلب محلب کی تعداد جار سو پچاس تھی' ان کے پاس محورے ہمی تھے' نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے بھیگ جانے کی وجہ سے آثار کر درخت پر پھیلا دیے اور خود درخت کے نیچے لیٹ محے۔ آپ کے اصحاب اور آپ کے درمیان وادی ذی امر حاکل تھی جب بادیہ نشینوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تما دیکما تو این سردار دعور کو بی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے قتل پر بر انگیخته کیا اور کما: اس وقت محر (صلی الله تعالی علیہ وسلم) آپ کے بس میں ہیں آگر وہ اپنے محلب کو مدد کے لئے پکاریں تو وہ ان کی مدد کو پہنچ نہ سکیں گے 'چانچہ وہ الوار ليكر آپ صلى الله تعالى عليه وسلم ك روبرو كمرا موا تو جرائيل في اس كے سيد پر ضرب لگائى جس كى وجد سے الوار اس کے ہاتھ سے گر گئ "آپ نے تکوار اٹھالی اور فرملیا: اب بتا بچھے کون بچائے گا؟ اس نے عاجزانہ لیج میں کما "کوئی بھی نسس" میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نسیس اور محمد اللہ کے رسول بیں۔" آپ سے زیادہ شان کا کوئی اور انسان نسیس اس کی قوم نے جب اسے اس طعن کی تو اس نے کا : میں جب تیج عوال لیکر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پنچا تومی نے ایک درازقد گورے رنگ کا آدی دیکھا جس نے میرے سید پر مرب لگائی تو میں پشت کے بل مر کیا۔ میں نے پچان لیا کہ وہ فرشتہ ہے الذا میں نے اعتراف کرلیا کہ محر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔

بعدازال د حور این قوم کو اسلام کی وعوت وسن لگا اس موقع پر به آیت کریمه نازل موئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذهَمَّ السَّاكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ إذهَمَّ السَّاكِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل ارادہ کیا این ہاتموں کو تمہاری طرف کمولنے کا تو اللہ تعالی قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ نے ان کے ہاتھوں کو روک ریا۔

اس روایت کو بیمق نے نقل کیا اور کها: اس جیسا قصہ غزوہ ذات الرقاع میں بھی روایت کیا جاتا ہے اگر واقدی نے صحت و صداقت کے ساتھ اس غزوہ کے ملات میں اسے نقل کیا ہے تو گویا ایسے وو واقعات رونما ہوئے۔

### بدو کے ہاتھ سے تلوار کر بردی

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے جي كه نجد كى طرف فوج كشى ميں بم حضور صلى الله تعالى عليه وسلم کے ہمرکاب تھے' رائے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الی وادی میں براؤ ڈالا جہال در فتوں کے جمنڈ تھے' لوگ در فتوں کے سامیہ میں قبلولہ کرنے کیلئے مجیل گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک بول کے در فت کے پنچ تشریف فرما ہوئے اور اپنی تکوار اس ورخت کے ساتھ لٹکا دی کس جماری آگھ لگ می امایک ہم نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بلانے کی آواز سی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدو حضور صلی اللہ تعالی علیہ 

وسلم كى پاس بينا ب آپ نے فرالى: اس بدونے سوتے میں ميرى الوار الك لى ميرى آ كو كملى تو اس كى باتھ ميں يہ الوارب نيام تقى اس نے باتھ اللہ اللہ جمعے بچائے گا" اس الوارب نيام تقى اس نے جمعے سے كما آپ كو جمعے سے كان بچلئے گا" اور دہ خوفردہ ہوكر بيٹھ كيا" بعد ميں حضور صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے اسے معاف فرا دیا۔ (بخارى مسلم)

### ابوجهل کی ہرزہ سرائی

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عدے موی ہے کہ ایک وفعہ ابوجس نے لوگوں سے پوچھا: کیا مجہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) تمہارے سامنے اپنا چرو کرد آلود کرتے ہیں (یعنی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ ریزی کرتے ہیں) لوگوں نے بتایا "ہیں" تو اس نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا: الت و عزیٰ کی حتم ! اگر ہیں نے ان کو نماز پڑھتے دکھ لیا تو ان کی گرون پایل کر ڈالوں کا یا ان کے چرے کو مٹی میں رگروں محا چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معموف نماز دکھ کر اسی فاسد ادادے کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف برسما گراچاتک الٹے پاؤں بھاگا اس وقت اس کے ہاتھ آگے تھیل اللہ ہوا؟ تو اس نے بتایا میرے اور مجم (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف برسما کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا میرے اور مجم (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے درمیان ایک خندق ہے جو آگ سے بحری ہوئی ہے نیز پچھ پرندے نظر آرہے ہیں" اس بارے ہیں تعالی علیہ وسلم) کے درمیان ایک خندق ہے جو آگ سے بحری ہوئی ہے نیز پچھ پرندے نظر آرہے ہیں" اس بارے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربلیا: اگر ابوجسل میرے قریب آجاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو الگ کر ڈوالے" اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

کَلاً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَظْفَى 
﴿ آخِر سورت تك ) جرگز شين ' بِ شك انسان بوا سركش جه (مسلم)

### ابوجهل کی شرارت سے حفاظت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعافی عنما فرماتے ہیں کہ ابوجمل نے (ایک دن) کما' اے گروہ قریش! تم دیکھ رہے ہو کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ہمارے دین پر عیب لگائے ہیں' ہمارے آباؤاجداد کو گالیاں دی ہیں' ہمارے عظمندوں کو بے عشل تحمرایا ہے اور ہمارے معبودوں کو برابھلا کما ہے ہیں نے قسم کھاکر فیصلہ کرایا ہے کہ کل میں ایک برا پھر اے کر بیٹھوں گا جب وہ نماز کی حالت میں بیٹھیں کے تو اس پھرے ان کا سرپھوڑ دوں گا' پھر بنو عبد مناف جو چاہیں میرے خلاف کرلیں۔

جب میج ہوئی تو ابوجل نے ایک برا پھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھات میں بیٹھ گیا' اوهر قریش اپنی مجلسوں میں ابوجل کے "کارناہے" کا انتظار کرنے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھ کر نماز شروع کی جب حجدہ میں گئے تو ابوجل وہ پھر اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بوھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آگیا' پھر چانک اس جائے میں چھے کی طرف بھاگا کہ کرتہ براندام تھا اس کا لیے تکل رہا تھا اور خوف کی وجہ

ے اس کا رنگ اڑ رہا تھا' اس کے ہاتھ پھری پر شل ہو بچے تنے یہاں تک کہ اس نے پھر پھینک ریا۔ مردان قریش اس کے پاس آکھڑے ہوئے اور کینے گئے ' اے ابوالحکم! تہمیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے جواب ریا جب میں اٹھ کر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس گیا تو ایک اونٹ کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا' بخدا! میں نے اس کی جمامت کا اونٹ نعیل دیکھا نہ اس کی سی کسی اونٹ کی گردن دیکھی نہ ہی کسی اونٹ کے استنے بوے دانت دیکھے اس اونٹ نے جھے چبا کھانے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ وہ جبرائیل امین تھے۔ ابوجمل اگر میرے قریب آ آ تو وہ اے ابنی گرفت میں لے لیتے۔ (مسلم)

امام بخاری حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے راوی ہیں کہ ایک دفعہ ابوجہل نے کہا: "اگر ہیں نے مجر (صلی الله تعالی علیه وسلم) کو کعبہ کے نزدیک نماز پڑھتے ہوئے وکھ لیا تو ہیں ان کی گردن پابال کردوں گا، نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو اس کی اس ہرزہ سرائی کی اطلاع ملی تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فربایا: اگر اس نے ایبا کرنے کی جسارت کی تو فرشتے اسے سب کے سامنے پکڑ کر ذلیل کریں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی الله تعالی علیه وسلم ابوجهل کی اس بزیان کو فرشتے اسے سب کے سامنے کر کر ذلیل کریں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی الله تعالی علیه وسلم ابوجهل کی اس بزیان کو فرق کی وجہ سے غنبناک ہوکر حرم شریف کی طرف نظے اور تیزی کے ساتھ دروازے سے اندر داخل ہوئے کہ اجاتک سراقدس دیوار سے کراگیا۔ یہ واقعہ من کر میں نے کما یہ تو برا دن ہے۔

بزار' طرانی' ماکم اور بہتی بطریق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ میں ایک دن مسجد حرام میں تھا کہ ابوجہل نے قتم کھا کر کما اگر میں نے مجہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حالت عبدہ میں دیکہ لیا تو ان کی گردن کچل ڈالوں گا۔ میں ابوجہل کی یہ یا وہ گوئی من کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس بلت کی خبر دی۔ آپ اس سے عضبتاک ہوکر حرم شریف کے لئے نظے تو عجلت میں آپ کا سراقد س دیوار سے کراگیا' میں نے کما: یہ تو برا دن ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ اقدرا باسم ربک کی خلات شروع کردی جب کراگیا' میں نے کہا: یہ تو برا دن ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ اقدرا باسم ربک کی خلات شروع کردی جب کراگیا' اور جمل نے کہا: یہ تو بھی نظر نہیں آرہا جو مجھے نظر آرہا ہے' بخدا! میرے سامنے سارا افق کمر کریا ہے۔ وسلم ہیں۔ ابوجہل نے کما: کیا خہیس وہ کچھ نظر نہیں آرہا جو مجھے نظر آرہا ہے' بخدا! میرے سامنے سارا افق کمر کریا ہے۔ شرول سے حفاظت

واقدی اور بہتی حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالی عشہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مهاجر محض کو کتے ہوئے ساکہ میں اللہ تعالی علیہ کتے ہوئے ساکہ میں احد کی الرائی میں شامل تھا، میں نے دیکھا تیر ہر جت سے آرہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیروں کی بوچھاڑ میں ہیں محر ہر تیر پھیرویا جاتا ہے، میں نے دیکھا عبداللہ بن شاب احد کے دن کمہ رہا تھا جھے محمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تن (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کا پت بتاؤ، آج آگر وہ فتی کئے تو میں نمیں بچوں کا طلائکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تن منا اس کے پہلو میں کھڑے تھے، پھر اسے چھوڑ کر آگے ہو گئے تو مفوان نے اس فروگزاشت پر عبداللہ کو برا بھلا کہا، اس نے جو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، میں قتم کھا کر کتا ہوں کہ وہ ہمارے وار سے محفوظ نے جواب دیا، بخدا! میں نے مجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، میں قتم کھا کر کتا ہوں کہ وہ ہمارے وار سے محفوظ

یں ہم چار آدی باہم فتم کھاکران کے قل کے لیے نکا گران تک نہ پنچ سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حفاظت کے حصار میں

واقدى (كئ اسناد كے حوالے سے) لكھتے ہيں كہ ايك بار ابوسفيان بن حرب نے قريش كے كچھ لوگوں سے كما: مجھے كوئى ابیا مخص نہیں ملا جو محمد (صلی الله تعالی علیہ وسلم) کو دھوکے سے (معاؤالله) قل کر ڈالے کیونکہ وہ بازاروں میں ب خطر چلتے ہیں اس طرح وہ مخص ماری طرف سے انقام لے لے' یہ بن کر ایک عربی اس کے پاس آکر کنے لگا اگر تم میرا خرج برداشت كراو تويس جاكر ان (محر صلى الله تعلل عليه وسلم) كو دهوك سے قل كردوں گا، ميں رائے كے نشيب و فراز سے بخولی آگاہ ہوں اور میرے پاس ایک تیز تخبر بھی موجود ہے۔ ابو سفیان نے کما دہتم تو ہمارے ساتھی ہو' پھراہے اونٹ اور زاد راہ دے کر روانہ کیا اور کما: یہ معاملہ بوشیدہ رکھو مکسی کو اس کی من مکن نہ ہو ورنہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیه وسلم کو خبر كردے كا اس نے كما: كوئى آدى اس راز سے آگاہ نيس ہو كا جب وہ نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى بارگاہ ميس پنجا تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا یہ مخص میرے ساتھ دھوکہ کے ارادہ سے آیا ہے حالانکہ الله تعالی اس کے ارادے اور میرے درمیان حاکل ہے ، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرایا : یج کی بتاؤ تم کون ہو؟ اور کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ (یاد رکھو) اگر تم نے سی سے بتا دیا تو تسارا کی شہیں فائدہ دے گا اور اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمهارے دلی ارادے سے آگاہ ہوں' اس نے عرض کیا مجھے لان دیجئے' آپ نے فرمایا : تمہیں الن ہے' چنانچہ اس نے ابوسفیان کا سارا واقعہ بیان کردیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے س کر فرمایا : میں تمہیں امان دے چکا ہول اب جمال تمهارا جي جائ على جاؤ كيا بحرتهمارك لئے اس سے بمتر بات ہے اس نے بوچھا: كونى 🗆 فرمايا: اس بات كى كواہى دو ك الله ك علاوه اور كوئى معبود نهيل اور يدكه من الله كا رسول مول" يدس كر اس في اسلام قبول كرايا- اس ك بعد کنے لگا خداکی قتم ! میں مجمی لوگوں سے مرعوب شیں ہو آ تھا محر آپ کو دیکھ کر میری عمل جاتی رہی اور میرے دل میں ضعف پدا ہو گیا میں نے خیال کیا کہ میرے اس راز کو گھڑسوار لے جاسکتے ہیں ' پھرسوچا کہ اس راز سے تو کوئی آگاہ ہی نمیں ' پی مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی ذات گرامی حفاظت کے حصار میں ہے اور یہ کہ آپ حق پر ہیں۔

عوراء حضور کو دیکھے نہ سکی

الماء بنت الى كررضى الله عنما بيان كرتى بين كه جب سوره كريمه تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ

نازل ہوئی تو عوراء بنت حرب سخت غصے میں آئی' اس کے ہاتھ میں پھر تھا' اس وقت حضور سکی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا تو عرض کیا' یارسول اللہ! "عوراء آری ہے" آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: وہ مجھے دکھ نہ سے گی۔ (اس کے بیکھا تو عرض کیا' یارسول اللہ! "عوراء آری ہے" آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑی ہو می میں معرف صدیق آکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑی ہو می میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اسے نظر قر آرہے ہے۔ اس نے کھا ابو کھڑ تمارے بغیر (صلی اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اسے نظر قر آرہے ہے۔ اس نے کھا ابو کھڑ تمارے بغیر (صلی اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اسے نظر قر آرہے ہے۔ اس نے کھا اللہ علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اسے نظر قر آرہے ہے۔ اس نے کھا اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اسے نظر قر آرہے ہے۔ اس نے کھا اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اسے نظر قر آرہے ہے۔ اس نے کھڑ تھا اس وقت اس میں وقت اس

وسلم) نے میری ندمت کی ہے۔ انہول نے جواب دیا رب کعبہ کی فتم الی بات نہیں ہے۔ میرے آقائے تمهاری جو گوئی نہیں کی کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعر نہیں کتے 'یہ جواب سن کروہ لوث عمی۔

## قتل كامنصوبه ناكام موكيا

بيهى حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما سے آيت كريم وَجَعَلْنَا مِنْ يَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا

کی تغیر میں نقل کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے آگے لئد نے پروہ وال دیا وہ قریش کہ تھے اللہ تعالی نے فرہا : فَا غُشَنَا وَ لَمُ اللهُ عَلَى الله تعالی نقل کے فرہا : فَا غُشَنَا الله علیه وسلم کو کہ نمیں سے نہ نہ ان کی آتھوں کو وُحانپ دیا فَھُم الاَ يُنْصِوُون اس وجہ سے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کو دکھ نمیں سے نہ نہ ان سے بی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو قمل کرنے کا منصوبہ تیار کیا اس وقت نمی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو قمل کرنے کا منصوبہ تیار کیا اس وقت نمی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نماز میں مشغول سے قریش کے ان لوگوں نے آپ کی قرات می قو دلید کو بھیجا کہ وہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو قمل کردے ، چنانچہ وہ اس مقام پر آیا جمال آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو قمل کردے ، پنانچہ وہ اس مقام پر آیا جمال آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو قمل کردے ، پنانچہ وہ اس مقام پر آیا جمال آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو قبل علیہ وسلم کی آواز سنے لگا گر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا زیزہ درہ سے تی قو انہیں قرات کی ساز ماج بی کہ کی طرف رہ کے چھے جمال حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نماز پڑھ درہ سے تی قو انہیں قرات کی بھی کی طرف رہ کیا تو آواز سائی دیے گئی وہ آواز کی طرف رہ جھے تو آئیس قرات کی پہنے کا دراس نہ ہوگی وہ یونی ناک ٹوئیل مارتے ہوئے واپس چلے گئے اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم تک کوئیل داست نہ پاسکے آیت کرید وہ یونی ناک ٹوئیل مارتے ہوئے واپس چلے گئے اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم تک

کالیمی مفہوم ہے۔

الم بیمق فرماتے ہیں۔ معزت عرمہ نے اس کی تائید میں روایت نقل کی ہے۔ امام سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اشارہ اس روایت کی طرف ہے جو امام این جریر طبری نے معزت عرمہ سے اپنی تغییر میں ذکر کی ہے کہ ابوجسل نے یہ جرزہ سرائی کی 'اگر میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایبا ایسا کرتے (سجدہ ریزی کرتے) ویکھ لیا تو ان کی گردن (معاذاللہ) پابل کروں گا تو اس سلسلہ میں یہ آیت کریمہ اِنّا جَعَلْمَا فِی اَعْدَاقِهِم اَغْلَالًا تا لاَ يَنْصِدُون

نازل ہو کی۔

ابوجمل کے ساتھی کہتے۔ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں وہ کہتا کمال ہیں؟ وہ کمال ہیں؟ کیونکہ آپ اسے دکھائی نسیں دے رہے تھے۔

### سورهٔ کیبین کاشان نزول

ابولیم بطریق عرمہ عضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنیا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معد حرام میں بلند آواز سے تعلقت فریل کرتے ہے جس سے الل قرار کی اکرم میں بلند آواز سے تعلقت فریل کرتے ہے جس سے الل قرار کی اکرم

صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو مرفقار کرنے کے دریے ہو گئے محران کے باتھ مردنوں کے ساتھ لگ سے اور ان کی بینائی سلب ہو می جس کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اللہ تعالی اور رشتہ داری کے واسط دینے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی یہاں تک کہ ان کی یہ مصیبت رفع ہوئی۔ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے سورة رئیس نازل فرمائی۔

#### ایک معجزه

معتمر بن سلیمان اپنے بلپ سلیمان سے نقل کرتے ہیں کہ بنو مخودم کا ایک فض اپنے ہاتھ میں پھر لے کر اٹھا ٹاکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالت بجدہ میں تھ' اس نے ہاتھ بلند کئے ٹاکہ پھر پھینے گر اس کی اٹھیاں پھر پر بی خشک ہو گئی اور وہ پھر چھوڑ نے پر چھوڑ نے کہ اور وہ پھر چھوڑ نے پر چھوڑ نے کہ اللہ تعالی علیہ وسلم) سے ڈر گئے ہو؟ اس نے جواب رہا نہیں بلکہ یہ پھر میرے ہاتھ ہی میں رہ گیا ہے میں اسے چھوڑ نہ سکا اللہ تعالی علیہ وسلم) سے ڈر گئے ہو؟ اس نے جواب رہا نہیں بلکہ یہ پھر پر خشک ہو چی تھیں تو انہوں نے دیکھا تو اس کی اٹھیاں فی الواقع پھر پر خشک ہو چی تھیں تو انہوں نے بوی مشکل کے ساتھ اس کی اٹھیاں پھر سے اللہ کیں' پھر کھنے گئے۔ ''الی بی چیز تو نہیں درکار تھی'' (لیتی اس کا جادہ ہونا ثابت کیا جاتے اس کی اٹھیاں پھر سے اللہ کیں' پھر کھنے گئے۔ ''الی بی چیز تو نہیں درکار تھی'' (لیتی اس کا جادہ ہونا ثابت کیا جاتے ہو

# نفربن حارث كافاسد اراده

حضرت عود بن زبیر رضی الله تعالی عند سے موایت ہے کہ نفر بن حارث رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو اذہت رہا اور آپ سے تعرض کرنا تھا۔ ایک دن نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سخت گرم دوپر کے وقت تضائے حاجت کیلئے اور حسب معمول بہت دور نکل ملے یہاں تک کہ ثنیته الجون کے پنچ تک پنچ میے 'وہاں نفر کی نظر آپ پر پر می اور حسب معمول بہت دور نکل میے یہاں تک کہ ثنیته الجون کے پنچ تک پنچ می جملہ کردیا جائے 'چنانچہ اس فاسد می الله تعالی علیہ وسلم پر حملہ کردیا جائے 'چنانچہ اس فاسد ادادہ سے وہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے قریب پنچ کیا' پھر اچاک خوفردہ ہوکر اللے قدم گھری طرف بھاگا راست میں ابوجمل سے طاقات ہوگئی بوچھا: نفرا کہاں سے آرہ ہو؟ جواب دیا' میں اس ادادہ سے مجمد (صلی الله تعالی علیہ وسلم) کے باس گیا تھا کہ دھوکہ سے انہیں قتل کردوں گر اچانک کچھ شیر منہ کھولے میری طرف تیزی سے بردھے تو میں خوفردہ ہوکر اوٹ تیزی سے بردھے تو میں خوفردہ ہوکر اوٹ آیا' یہ س کر ابوجمل نے کہا: یہ بھی مجمد (صلی الله تعالی علیہ وسلم) کے جادد کا ایک حصہ ہے۔ (ابو قیم)

طرانی کا د جمع سے میرے بلب نے کہا: بئی! میں تم کو الیا واقعہ بتا یا بول جو میں نے خود الی آ کھ سے دیکھا ہے واقعہ بیت کہ ایک دن بم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کرلینے کا ارادہ کیا جس کی وجہ ہے ہم آپ کے پاس گئے۔ اچانک ہم نے ایک خوفناک آواز سی ایما معلوم ہو آ تھا گویا تمامہ کا ہر بہاڑ چٹ گیا ہے جس کے باعث ہم پر عثی طاری ہو گئی جب ہمیں ہوش آیا تو محم (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم) آئے تو ہم اٹھ و سلم) نماز پڑھ کر گھر جانچے تھے۔ دو سری رات ہم نے یمی منصوبہ بنایا جب محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم) آئے تو ہم اٹھ کر آپ کی طرف برھے گر صفا اور موہ درمیان میں حائل ہو گئے۔ خداکی قتم ! ہمیں این اس فاسد ارادے میں کوئی کامیابی نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔

### ایک خبیث کاقل

ابو تعیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ آل مغیرہ کے ایک مخص نے غزوہ اجزاب میں کما ''میں مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم "کو قتل کردول گا" اس اٹناء میں اس کے محو ڑے نے خندق میں چھلانگ لگائی جس کی دجہ سے وہ گرگیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی تو کفار نے مطالبہ کیا۔ اے مجمدا اس کو ہمارے حوالے کردیج آگ ہم اسے وفن کردیں' ہم اس کی دیت آپ کو دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا : لے لو" یہ ضبیف ہے اور اس کی دیت بھی ہے۔

### زهر آلود گوشت تناول فرملیا

حضرت انس رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ ایک یمودی عورت ذہر آلود بحری کا گوشت نی آکرم ملی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے اسے تعول فرمایا 'بعدازاں اس عورت کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس سے اس حرکت کے بارے میں پوچھا: ''اس نے جواب دیا " وراصل میں آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو قتل کرنا چاہتی تھی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''الله تعالی حمیں اس بات کی توفق اور اختیار نہیں دے گا' (بخاری مسلم)

### ام قرفه کی اولاد کی ہلاکت

ابولیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے نقل کرتے ہیں کہ نی فزارہ کی ایک عورت ام قرفہ نے اپنے بیٹول' بولول میں سے تمیں سوار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قل کے لئے روانہ کئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پنجی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فربائی اللہ اللہ اللہ بحرت کو اولاد سے محروم فربا' بعدازال حضرت زید بن حارث کی زیر قیادت ایک فوجی دستہ ان کی طرف بھیجا جس نے ام قرفہ اور اس کی ساری اولاد کو قل کردیا۔

### اربد بن قیس کی سازش

حفرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عما ہے مروی ہے کہ ارب بی قبل اور عامر بن طفیل بار کا رسات میں ماضر

ہوئ عامر کنے لگا اگر میں اسلام تبول کرلوں تو اپنے بعد عرب کا اقتدار میرے سپرد کرد گی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیا: نہیں اس میں تہارا اور تہاری قوم کا کوئی حصہ نہیں 'یہ بن کر بولا: فداکی فتم ! میں آپ کے مقابلے میں گر سواروں اور بیادہ فوج کو لے کر آؤں گا" اس کی بریان گوئی بن کر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیا: اللہ تعالی علیہ تعالی خابہ تہیں اس فاسد ارادے سے باذر کے گا چانچہ جب وہ دونوں باہر نظے تو عامر نے کہا: اربد! میں مجمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کو باتوں میں لگا آ ہوں تم ان پر گوار سے وار کرد' اس نے کہا: ٹھیک ہے میں ایسا کوں گا 'پر وہ دونوں واپس آئے عامر نے کہا: اے مجمدا میرے ساتھ اٹھ کو ایس تھا ہوں 'پس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے عامر نے کہا: اے مجمدا میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے واللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اپنا ہاتھ اس کے قبضہ پر رکھا گر دار کرنے میں تاخیر کردی ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے واللہ تعالی علیہ و گیا جس کی وجہ سے انہیں بے مراد لوٹنا پڑا جب وہ رقم کے مقام پر پنچے تو اللہ تعالی کے زار بر بجل گرا دی اور اسے قل کردیا اور عامر کو پھوڑے کی تکلیف میں جلا کردیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو نے اللہ تعالی نے فرمایا نے فرمایا:

الله تعلل جانا ہے جو کھ کی ادہ کے بیٹ میں ہے اور بیٹ جو کھ کھنے اور برحتے ہیں اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ (آیت اندازے سے ہے۔ (آیت منزعے 1) تکب

وہ کتا تھا یہ معینیں اللہ کے عم سے ہیں جو محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کرتی ہیں۔ (ابو قیم) ارادہ قمل میں ناکامی

(الى قوله)

حضرت سلم بن اکواع بیان کرتے ہیں کہ وہ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہراہ تھے کہ اچانک ایک فخص سائے آکر پوچنے لگا آپ کون ہیں۔ فربلا: اللہ کا نی ہوں' اس نے سوال کیا نی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربلا: اللہ کا بیامبر" اس نے دریافت کیا قیامت کب قائم ہوگی؟ فربلا: یہ غیب کا معالمہ ہے جے صرف اللہ بی جاتا ہے اس نے فربلا: اللہ کا بیامبر" اس نے دریافت کیا قیامت کب قائم ہوگئ تو اس نے لراکرواپس کری۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربلا: من لو' تم اپ اراک میں کامیاب نمیں ہو کتے تھے۔ اس نے جواب دیا "بل ! ایسابی ہوا ہے"

د شنول سے نبی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت و عصمت کا باب بت بی وسیع ہے اس کے پہر شواہد گزر چکے ہیں اور کانی تعداد میں آئندہ کے ابواب میں متفق طور پر آئیں کے ان کا ایک مقام پر احاللہ کرنا ممکن نہیں ' میں نے

يمل ان ك احاطه كا اراده نسي كيا اور جتنا حصه آسان تعامي نے ذكر كرويا ہے۔

ہجرت سے پہلے کے معجزات و دلائل

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى

شَدِيْدُ الْمِحَال

حضرت ابن عباس رضى الله المالي علم مدايد كري بي كراحل كله كرم السنة وم البيلة الدشنوء ك ساته تعلق ركمت

تے اور جھاڑ پوئک اور جنز منتر کا کام کرتے تھے 'انہوں نے قریش کھ کے کم عشل لوگوں کو کتے ہوئے ساکہ مجر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) معاذاللہ! مجنوں ہیں تو کھا: جی اس مخص کے پاس آتا ہوں (اور علاج کرتا ہوں) شاید اللہ تعالی میرے ہاتھ پر اے شفا عطا کرے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ جی اس سلسلہ جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا اور عرض کیا' جی جھاڑ پھوٹک کے جھاڑ بھوٹک کا کام کرتا ہوں اور اللہ تعالی جے جھاڑتا ہے میرے ہاتھ پر شفاء وے وہا ہے۔ آیے! میں جھاڑ پھوٹک کے ذریعے آپ کا علاج کروں' حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح کی بات من کریہ کلمات پڑھے۔

اَلْحَمْدُ لللهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُعْلِلُهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هُورِيْكَ هَادِي لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هُورِيْكَ هَادِي لَهُ وَ مَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا مُعْدِيدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَسْفُلُهُ

صناد نے عرض کیا اے محمد! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ازراہ کرم ان کلمات کو دہرا دیجے ' بخدا! میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے۔ جادوگروں کے کلمات سے ہیں اور شعراء کے اشعار سے ہیں۔ کوئی کلام اس کلام جیسا نہیں ' یہ اپنے اندر سمندر کی سنت اور گرائی سمیٹے ہوئے ہے' لاسیے! ہاتھ بیسماسیے میں آپ کے دست اقدس پر اسلام تبول کرکے بیعت کرتا ہوں۔ دست اور گرائی سمیٹے ہوئے ہے' لاسیے! ہاتھ بیسماسیے میں آپ کے دست اقدس پر اسلام تبول کرکے بیعت کرتا ہوں۔ (احد، مسلم ' بیسقی)

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عند راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : "کمیا یہ بات تممارے کئے تنجب انگیز نہیں کہ اللہ تعالی قریش کے سب و شتم اور العن طعن کو مجھ سے کس طرح پھیرتا ہے وہ کسی ندم (قاتل نجب اللہ کھنے ہیں جبکہ میں محمد (قاتل تعریف و لائق ستائش) ہول (بخاری) فرمت) محض کو کالمیال دیتے ہیں اور برابھال کہتے ہیں جبکہ میں محمد (قاتل تعریف و لائق ستائش) ہول (بخاری)

# حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے رعب کا ایک واقعہ

الم على سيرت من لكفة بي-

"ایک مرتبہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحن حرم میں تشریف فرما سے اور آپ کے پاس کھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم بیٹھے سے ای انتاء میں قبیلہ زید کا ایک فخص قریش کے ایک ایک طقے میں یہ صدا دیے ہوئے آیا۔ اے کروہ قریش! تممارے پاس مل و متاع کی فراوانی کیے آئے؟ تم نفع مندی کے حقدار کیے ٹھرو؟ اور کوئی تاجر تممارے بال کس طرح آئے؟ طلائکہ تم لوگ اپنی پاس حرم میں آنے والے لوگوں پر ظلم کرتے ہو آآئکہ وہ مخص چکر لگاتا ہوا نی اکرم صلی طرح آئے؟ اس سے وریافت فرمایا تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالی علیہ وسلم تک آپنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے وریافت فرمایا تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے بنایا کہ وہ تین خوبصورت اونٹ لیکر آیا ہے اور ابوجول نے ایس سے ان کا سور کیا گر معلوضے کا ذکر نہیں کیا جس کی وجہ بنایا کہ وہ تین خوبصورت اونٹ لیکر آیا ہے اور ابوجول نے ایس سے ان کا سور کیا گر معلوضے کا ذکر نہیں کیا جس کی وجہ

ے اس نے میرے مل میں نقصان پنچا کر جمع پر علم کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوچھا: تهمارے اونٹ كمل بير؟ اس نے عرض كيا و محزوره كے مقام پر" يدس كرنى أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم الله اور اونوں كو جاكر ديكما وہ فی الحقیقت بہت خوبصورت تھے ' پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس محض کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق اونوں کا سودا کیا اور انہیں قضے میں لے لیا ، بعدازال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے دو اونث اس قیت پر ج ویے۔ تیسرا اون جو منافع میں نج کیا اسے چ کر اس کی قیت بنو عبدالمعلب کی پیواؤں میں تقتیم کردی۔ یہ سب پھی ابوجهل کی نظروں کے سامنے ہوا جو بازار کے ایک گوشے میں بیٹم کر دیکھ رہا تھا گر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنجبرانہ بیبت کے باعث بول نہ سکا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابوجمل کو خطاب کرے فرمایا اے عمودا آئندہ الی حرکت نہ کرنا جو تم نے اس مخض کے ساتھ کی ہے ورنہ اچھانہ ہوگا ابوجل س کر کہنے لگا اے محمرا میں أتنده ايها نهيل كرول كك ميل دوباره الي حركت نهيل كرول كا كجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لوث كر يط مي ق امیہ بن خلف اپنی قوم کے کچھ افراد کے ساتھ ابوجل کے پاس آیا۔ انہوں نے ابوجل کو عار دلاتے ہوئے کملہ آج تمهاری محمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے ہاتھوں بڑی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے یا تو تم محمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی پیروی پر آلدہ ہو پکے ہو' یا پھران سے مرعوب ہو گئے تھے' اس نے جواب دیا' میں مجمی محمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی اتباع نہیں كول كك رباوه ذات أميز مظرجوتم في مثلوه كياتواس كي وجه بيب كه جب من في محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) كو و یکھا تو مجھے ان کے وائمیں بائیں وو فخص نظر آئے جو میری طرف نیزے امرائے ہوئے تھے عمیں اگر اس وقت محمر (صلی الله تعالى عليه وسلم) كى مخالفت كرياتو وه ميرى جان نكل ليت.

### أيك اور واقعه

اس هم كا أيك اور واقعہ ب كه ابوجل أيك يتم نيچ كا سرپرست تھا اس نے اس يتم نيچ كا مال بضم كرايا اور اس وقع ديكر نكال ديا۔ (اس يتم نيچ نے يہ معلله كفار قريش كے سامنے پيش كيا تو) كفار قريش نے اسے نبي اكرم صلى اللہ تعالى عليه وسلم كى خدمت بيس بجيعا اور ازراہ فراق كما : كه حميس ابوالحكم كى خانصانى اور زيادتى سے مجر (صلى اللہ تعالى عليه وسلم كى خدمت بيں ، چنانچہ اس نے اس سلسلہ بيں أكرم صلى اللہ تعالى عليه وسلم سے مدد مائلى تو آپ صلى اللہ تعالى عليه وسلم سے مدد مائلى تو آپ صلى اللہ تعالى عليه وسلم اس كے مراه چلى ديے ، يمال تك كه اس كا مال ابوجل سے لے كر اس كے حوالے كيا جب كفار نے ابوجس نے ملى واليس كرنے كى وجہ بو چي تو اس نے بتايا كه بيں ان نيزول سے ڈرگيا تھا جو محمد صلى اللہ تعالى عليه وسلم كے دائيں بائيں الل واليس كرنے كى وجہ بو چي تو اس نے بتايا كہ بيں ان نيزول سے ڈرگيا تھا جو محمد صلى اللہ تعالى عليه وسلم كے دائيں بائيں الراب شے ، بيں اگر دينے سے انكار كرديتا تو وہ نيزے مجھے چربھاڑ ديتے۔

### ابوجهل مرعوب ہو گیا

ابوجل نے قبیلہ اراشہ کے ایک مخص سے اونوں کا سودا کیا گررقم دیے میں اس و پیش کی تو قریش نے بطور نداق اس نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا معاوضہ ولائیں ، وہ اس نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کا معاوضہ ولائیں ، وہ

اس گلن فاسد میں جالا تھے کہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ابوجل کے خلاف اس کی قدرت نہ پائیں گے (جس کی وجہ سے نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاذاللہ بے عزتی ہوگی) اس واقعہ کا پس مظریہ ہے کہ اس اراثی مخص نے قریش ك مجلس ميں يكار كركما اے كروہ قريش! ميں ايك اجنبي مسافر موں اور ابوالكم نے ميراحق دباليا ہے اس كے خلاف كون میری دادری کرتا ہے؟ یہ سن کر قرایش نے اس سے کما کیا تہیں وہ مخص رایعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نظر آرہا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ ، وہ تمماری مدد کرے گا، پس وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور ابوجل کے ساتھ پین آنے والا معللہ بیان کیا اور عرض کیا اے اللہ اے بندے! ابوالحكم بن بشام نے میراحق دبالیا ، میں (غریب الدیار) مسافر ہوں ' میں نے قریش سے کی ایسے مخص کے متعلق پوچھا: جو میراحق اس سے لیکر مجمع دے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے براہ کرم اس سے میراحق دلوا دیجئے اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کرم فرمائے گا۔ یہ س کر نی اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم اس كے ممراه الله كمرے موت اور ابوجل كا وروازه جا كخكمايا اس نے يوچها: دروازے يركون ے؟ فرمایا : محمد صلی الله تعلق علیه وسلم مول میں سن کروہ باہر لکا اس وقت اس کے چرے سے موائیال اڑ رہی تھیں "ب صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: اس مخص كاحق اواكروو اس في كما: مُحيك ب " آب محسريك من اس كے والے كرا موں ' بعد ازاں وہ محض مل لیکر اس مجلس کے پاس آیا جنہوں نے اس کو محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے ہاں مجیجا تھا اور كها: الله تعالى محمد (رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) كو بمترجزا وع- بخدا! انهول في ميراحق في كر مجمع ديا ب اوهر كفار نے ايك مخص كو محر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے يحيى روانه كيا اور كما: جاكر ديكمو الوجهل كيا رويه اختيار كرتا ب جب وہ واپس آيا تو انهول نے بوچھا: بتاؤتم نے كيا مشابرہ كيا؟ اس نے جواب ديا' انتهائي جران كن واقعه ديكما' بخدا ! (محمد ملى الله تعالى عليه وسلم) في الوجهل كا وروازه كه كلفايا تو وه ترسال لرزال بابر نكلا محمول روح في اس كاساته جمور ويا او عجر اصلی الله تعالی علیه وسلم) نے اسے کما: اس کا معاوضہ اوا کرو تو اس نے اس وقت اس مخص کی رقم اس کے حوالے كدى 'ير بن كران لوكول في ابوجل سے كما: بم في ايبا طرز عمل بلے تو نيس ديكھا اس في جواب ديا عمر افسوس! بخدا ! محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے میرا دروازہ مخلفتایا میں نے ان کی آواز سی تو مجھ پر رعب طاری ہو گیا ، پر میں باہر نكلاتو مجمع سرك اور ايك ايما خوفاك اون نظر آياكه اس جيها اونث من نے پہلے سي ديكما أكر من الكار كرديا يا بن و پیش کرآنو وہ اون مجھے نگل جالک

مشرکین کی سازش

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ ایک وفعہ مشرکین قریش مقام جرمیں اکشے ہوئے اور کئے گئے جب محد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) گزریں تو ہم میں سے ہر ایک تلوار سے حملہ آور ہوجائے، میں ان کی یہ بات من کر ایک اللہ تعالی علیہ ایک اللہ تعالی علیہ ایک اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبل کی سازش کررہے ہیں، انہوں نے الت و عزی محاق الله اور ناکلہ کی فتم اکما کر کما ہے کہ جونی وہ آپ وسلم کے قبل کی سازش کررہے ہیں، انہوں نے الت و عزی محاق الله اللہ کی فتم اکما کر کما ہے کہ جونی وہ آپ

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکمیں مے آپ پر ٹوٹ بڑیں کے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو (معاذاللہ) قل کردیں مے، فرمایا، بیٹی رونے کی ضرورت نہیں، بعدازاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کرے مجد میں تشریف لائے کفار نے اپ مر اوپر اٹھا کر آپ کو دیکھا، پھر سر جھکا لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مشت لے کر ان کی طرف سیکی کی فرفرایا: شَاهَبَ الْوُجُوٰهُ یہی مٹی کے ذرات جس جس پر بڑے وہ بدرکی لڑائی میں قتل ہوا۔

# عقبه کی گستاخی اور انجام

الم حلبي رحمته الله تعالى عليه فرماتے بي-

"فی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر عقبہ بن الی معیط کے پاس بیٹا کرتے تھے ایک بار عقبہ سنرے لوٹا تو ایک دعوت کا اہتمام کیا جس میں سرداران قریش کو مدعو کیا اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دعوت دی کھر جب اس نے سرداران قریش کے سامنے کھانا لگایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلی فرانے سے انگار کردیا اور فرایا جب تک تم توحید و رسالت کی گواہی نہیں دد سے میں تمارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ س کر عقبہ نے کہا:

اَشْهِدُ اَن لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

پی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا کھاتا تعول فرما لیا ' نیز لوگ بھی کھاکر لوث گئے۔ عقبہ انی بن خلف کا دوست تھا ' لوگوں نے ابی کو عقبہ کے کلہ شہادت پڑھنے کی خبر دی تو وہ عقبہ کے پاس آیا اور کما: عقبہ! تو بھی " بے دین " میں ہوا ' میرے گھر میں ایک معزز آدی آیا تھا جس نے بغیر کلہ شہادت پڑھے ' کھانا کھانے ہوا بنا ' بخدا! میں بے دین نہیں ہوا ' میرے گھر میں ایک معزز آدی آیا تھا جس نے بغیر کلہ شہادت پڑھے ' کھانا کھانے ہا با المائے چلا جاتا ' چنانچہ میں نے توحید و رسالت کی گوائی دی ' طلا تکہ یہ گوائی میں نے ول سے نہیں دی ' بیس کر آبی ان سے کہا میرا تم سے ملانا اب حرام ہو گیا ہے جب بحک تم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو معاذاللہ پایل نہیں کرتے ' ان کے چرے پر نہیں تھوکتے اور ان کی ہو گیا ہے جب بحک تم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کو معاذاللہ پایل نہیں کرتے ' ان کے چرے پر نہیں تھوکتے اور ان کی آگموں کے درمیان تھیٹر نہیں مارتے ' عقبہ نے اس سے وعدہ کیا ' پھر جب عقبہ کی نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طاقت ہوئی تو اس نے بیک مردہ حرکت کرنے کی کوشش کی ' محاک کتے ہیں کہ جب عقبہ نے تھوکا تو اس کی تھوک نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرہ انور تک نہ بہنی بھکہ خود اس کے چرے کی طرف آگ کی چنگاری بن کر لوئی اور اسے جا مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرہ انور تک نہ بہنی بھکہ خود اس کے چرے کی طرف آگ کی چنگاری بن کر لوئی اور اسے جا دیا جس کا اثر مرنے تک پر قرار رہا' اللہ تعالیٰ نے اس پر بخت کے متعلق بیہ مبارک آیات نازل فرہائیں۔

وَيَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ الى خَذُولًا اورجس دن ظام إنا بات چاچالے گاكه بائ كى طرح سے

میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی وائے خرابی! میری ہائے کی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا ، بینک

. اس نے مجھ کو بھکا دیا' میرے پاس آئی ہوئی نفیحت سے اور

شیطان آدی کو بے مد جمور با --

25:27 ----29

#### رفاعہ اور معاذ کے ایمان لانے کا واقعہ

حاكم تحكم محت كے ساتھ معزت رفاحد بن رافع زرتى رضى اللہ تعالى عند سے روایت كرتے ہيں كہ وہ اور ان كا خالہ زاد بعائى معلى بن عفراء روانہ ہوئے يہاں تك كہ كم كرمہ پنج گئے يہ واقعہ چھ انسار كے ايمان لانے سے پہلے كا ہے۔ رفاعہ نبي اللہ تعالى عليہ وسلم كى زيارت كى تو آپ صلى اللہ تعالى عليہ وسلم نے رفاعہ پر اسلام پيش كيلہ آپ صلى اللہ تعالى عليہ وسلم نے سوال كيا۔

مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ

ہم نے عرض کیا اللہ نے ' پوچھا: حمیس کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کما: "اللہ نے" فرملا: یہ بت کس نے گئرے ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ "ہم نے"

دریافت فرمایا: پر خالق عباوت کا زیادہ مستحق ہے یا محلوق؟ اس لحاظ سے تم تو زیادہ حقدار سے کہ تساری عباوت کی جاتی کو کل یہ اس میں ہوت کی جاتی کے ان بتوں کو بنایا ہے۔

میں اللہ کی عبادت کی طرف وعوت رہتا ہوں اور اس بات کی طرف کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں 'میں صلہ رحی اور ترک عدوان (زیادتی نہ کرنے) کی دعوت دیتا ہوں 'می نے عرض کیا (بفرض محل) آپ جن باتوں کی طرف دعوت دیتا ہوں 'می نے عرض کیا (بفرض محل) آپ جن باتوں کی طرف دعوت دیتا ہیں وہ آگر باطل بھی ہوتیں تو اعلیٰ امور اور محاس اخلاق کی آئینہ دار ہوتیں۔ بعدازاں میں نے جاکر کعبہ شریف کا طواف کیا اور سات تیر نکال کر ان پر فال لی۔ میں نے دعاکی 'اے پروردگار! جس دین کی طرف محمد صلی اللہ تعلی علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں 'آگر وہ حق ہے تو اس تیر کو سات مرتبہ نکال دے 'چنانچہ اللہ نے ان تیروں میں سے اس تیر کو سات بار نکال تو میں نے خلوص ول کے ساتھ بردہ لیا

ٱشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ

### عداس نے سرجھکالیا

یمین ابن شاب زہری اور موئی بن مقبہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم ہرموسم فی من اپنے آپ کو قبائل عرب کے سلنے چیش کرتے (اور دین حق کی طرف دعوت دیتے) ای سلسلہ جس آپ نے خود کو نمی هیمنت کے سامنے چیش فرایا، گرانہوں نے آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کی جانچہ آپ (مایوس ہوک) اللہ تعلق لوٹے اور غیزہ ہوکر ایک ویوار کے سائے جس تشریف فرما ہوئے، عقبہ بن ربیعہ نو ربیعہ نے آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے نمرانی غلام عداس کو آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے نمرانی غلام عداس کو آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے پاس بیمیا، وہ جب آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے پاس بیمیا، وہ جب آپ کے باس آیا تو آپ ملی اللہ تعلق علیہ وسلم نے اس سے فرملیا: پاک ملی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرملیا جس بن متی کے بارے جس کیا علم ہے؟ آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرملیا جس اللہ کا رسول (ملی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرملیا جس کیارے جس کیا علم ہے؟ آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرملیا جس اللہ کا رسول (ملی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرملیا جس اللہ کا رسول (ملی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرملیا جس کے بارے جس بی بنا ہوں۔ ایک جس کے بارے جس بنا ہوں۔ ایک خوالیا جس اللہ کا رسول (ملی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرملیا جس کے بارے جس بن بنا ہوں۔ ایک جس کے فرملیا جس اللہ کا رسول (ملی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرملیا جس اللہ کی بارے جس بنا ہوں۔ ایک جس کیا جس کے بارے جس بنا ہوں۔ ایک جس کیا ہوں کیا جس کے فرملیا جس بنا ہوں۔ ایک جس کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں۔ ایک جس کیا ہوں کی

کر عداس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو چوہنے لگا' جب عتبہ اور شبہ نے اپنے غلام کو اس حالت میں دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ واپی پر اس سے پوچھا: تہمیں کیا ہو گیا کہ تم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے سامنے سجدہ ریز ہوکر ان کے قدم چوہنے لگے حالاتکہ تم ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرتے' اس نے جواب ریا' یہ نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے جھے الی بلت بتائی ہے جو کوئی اللہ کا پیغیری طرز عمل اختیار نہیں کرسکتا ہے یہ بن کروہ نہیں دیے اور کئے لگے "یہ محض (معاذاللہ) برا مکار ہے' کس تمہیں نفرانیت سے بیزار نہ کر دے اور فتنہ میں نہ ڈال دے۔

### نعرهٔ رسالت "یامحد" کی برکت

خلد بن سعید اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ بکربن واکل کے لوگ ایام جج میں کمہ شریف آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فربیا: ان کے پاس جائے اور ان کے سامنے وعوت رسالت پیش کی رسالت پیش کیجے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعیل تھم کرتے ہوئے ان کے سامنے وعوت رسالت پیش کی تو انہوں نے جواب دیا، ہمارے سردار صار ہے کو آنے دیں، پھر ہم غور کریں گے، پھر جب وہ آیا تو اس نے کہا: ہمارے اور اللی فادس کے درمیان جنگ جاری ہے جب ہم اس سے فارغ ہوں گے تو اس دعوت پر غور کریں گے۔ بعدازاں ذی قار کے مقام پر اہل فادس کے درمیان جنگ جاری ہے جب ہم اس سے فارغ ہوں گے تو اس دعوت پر غور کریں گے۔ بعدازاں ذی قار کے مقام پر اہل فادس کے ساتھ ان کی ٹی بھیڑ ہوئی تو ان کے سردار نے پوچھا: اس مخص کا کیا نام ہے جس کی رسالت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کنے لگا ''بس کی نام اس لاائی میں تہمارا شعار اور نحو ہوگا۔ اِس نام ''مور 'کی برکت سے انہیں اہل فادس پر ہم حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربیا:۔

بی نصروا "میری برکت سے انسی فق می ہے" (ابولام

الم بخاری آریخ میں بقی بن مخلد مند میں اور بغوی اس طرح کی روایت بشربن بزید صبی سے نقل کرتے ہیں جبکہ کلبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کلبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ذکرموا تو آپ نے فرمایا: بیر پہلا موقع ہے کہ عربوں کو ایرانیوں پر غلبہ حاصل ہوا' اور یہ میری برکت سے ہوا۔

# میسرہ عسی کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ

واقدی اور ابوقیم عبداللہ بن وابصہ مبی کی روایت جو انہوں نے اپنے داوا سے لی ہے' نقل کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منی میں ہمارے پاس تشریف لائے اور اسلام کی دعوت دی گرہم نے قبول نہ کی۔ میسرو بن مسروت عبی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا: میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم اس فخص کے دعوی رسالت کی تقدیق کریں اور اسے اسے اپنے گھروں میں لے جائیں تو انتنائی درست رائے ہوگی کیونکہ اس کا امر نبوت ہر طرف عالب ہو کر رہے گا گراس کی قوم نے مانے کہ ایک کرائے چانے وہل بودی آبو ہیں۔ان سے قوم نے مانے سے انکار کرویا اور والین چلے کھے میسرونے ان سے کہا پاؤد کر اسے چانے وہل بودی آبو ہیں۔ان سے

اس مخص کے بارے میں پوچھتے ہیں ' چنانچہ وہ یمودیوں کے پاس گئے تو انہوں نے تو رات کھول کر سامنے رکمی اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات دیکھیے ' لکھا تھا

> اَلنَّبِىُّ الْأُمِّىُ الْعَرْبِیُّ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَ يَجْتَزِئُ بِالْكُسْرَةِ وَلَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالْجَعْدِ وَلاَ بِالسَّبْطِ فِيْ عَيْنِهِ حُمْرَةٌ مَشْرَبُ اللَّوْنِ

اگر یمی نشانیاں اس محض کی ہیں تو فورآ اس کی وعوت قبول کراو اور اس کے دین میں داخل ہوجاؤ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم اس سے حسد رکھتے ہیں اور اس کی پیروی سے گریزال ہیں ہماری اس کے ساتھ سخت الزائیاں ہوں گی مگریہ حقیقت ہے کہ عربوں میں سے کوئی الیا نہیں ہوگا جو اس کی پیروی نہیں کرے گایا پھر قتل کر دیا جائے گا۔ میسرو نے یہ سن کر کہا: اے میری قوم ایہ معللہ بہت واضح ہوچکا ہے۔ اس کے بعد میسرو نے ججتہ الوداع کے موقع پر اسلام قبول کرلیا۔

### ظهور محمدی کی خبر

واقدی اور ابو هیم ابن رومان اور عبدالله بن ابی بکر رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم ان کے گھروں میں تشریف لائے اور خود کو ان کے سامنے بطور پیغیر پیش کیا گر انہوں نے تشلیم کرنے سے انکار کردیا' ان کی قوم کے ایک کم عمر نوجوان نے ان سے کما: لوگو! اس مخص (محمد صلی الله تعالی علیه وسلم) کی اطاعت کی طرف برحو قبل اس کے کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں میں کشاں کشال لایا جائے' بخدا! اہل کتاب بیان کیا کرتے ہیں کہ ایک نبی حم برحو قبل اس کے کہ تمہیں اس کی خامور کا زمانہ آچکا ہے۔

### شيطان كاواويلا

ابوقیم حضرت عروة سے نقل کرتے ہیں کہ جب نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقبہ کے مقام پر انسار سے بیعت لی تو بہاڑی چوٹی پر شیطان چلا کر کہنے لگا' اے گروہ قرایش! بیہ بنو اوس اور فزرج تمہارے ظاف جنگ پر معلمہ کر پھے ہیں' وہ بیہ آواز من کر خوفردہ ہوگئے۔ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : تمہیں بیہ آواز خوفردہ نہ کرے' بیہ اللہ کا

ہیں وہ سے اوار کن سر سومزوہ ہوئے۔ ہی اس سی اللہ تعلق علیہ و سم سے سرویا ۔ یں سیہ ادار فررہ مہ رہے ہے ۔۔۔ و مثن ہے جن میں جن ہے جن ہے متنسبی خوف ہے وہ اس کی آواز نہ سن سکیں گئے ' میہ بلت قریش کو پینچی تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعلق عنهم کے مال و متاع پر غارت ڈالنے کیلئے دوڑ پڑے گر انہیں کوئی چیز دکھائی نہ دی جس کی وجہ سے نامراد ہو کر لوٹے۔ سے روایت ابو تعیم نے زہری سے بھی نقل کی ہے۔

جرت مدینہ کے دوران ظهور پذیر ہونے والے معجزات

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اور تعالی عنها بیان فرائی میں کہ می الرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرالی

بھے کو تمہارا مقام بجرت و کھایا گیا ہے " یہ شکاخ اور ریکتانی علاقہ ہے جو دو بہاڑوں کے درمیان ہے " یہ سن کر کچھ لوگوں نے مدینہ شریف کی طرف بجرت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بجرت کے لئے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکرا بکھ عرصہ انتظار کرو "امید ہے بھی عنقریب اس کی اجازت مل جائے گ۔ (بخاری)

بیعتی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ قریش دارالندوہ میں اکتھے ہوئے اور نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس الثاء میں حضرت جرائیل نے آکر نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کواس منصوب سے آگاہ کیا اور حکم پنچایا کہ اس جگہ رات بسرنہ کریں جمال پہلے گزارتے ہیں' نیز بجرت مدینہ کی اجازت بھی عطاکی۔

بہتی ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ جب نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بجرت کیلئے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اس وقت کفار دروازے پر کھڑے تھے 'آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس میں مٹی تھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھینکی 'اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کرویا' چنانچہ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ بلیمن کی آیات علاوت فرماتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر گئے (اور کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکا)

ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما مضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مضرت عاکشہ بنت قدامہ اور مراقہ بن بعثم کی اعلایت کا خلاصہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکان سے باہر تشریف لائے تو کفار دروازے پر تھے ' پھر حضور بطاء کی باریک کنگریاں ان کے سروں پر ڈال کر سورہ کیسین کی آیات علاوت فرہاتے ہوئے گزر گئے ' کسی مختص نے ان سے کما: تم کس انتظار میں ہو؟ انہوں نے جواب دیا ' دمجھ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے انتظار میں '' اس نے کما: وہ تو واللہ تمارے پاس سے گزر کرچلے گئے ہیں۔ یہ سن کر کافر ہوئے ' بخدا! ہم نے تو انہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا' پھر سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اوھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ غارثور کی طرف تشریف لے گئے جب دونوں حضرات غار میں داخل ہوئے تو کڑی نے بچکم اللی عنہ کے ہمراہ غارثور کی طرف تشریف لے گئے جب دونوں حضرات غار میں داخل ہوئے وہ کری نے بچکم اللی غار کے دہانے پر جالا بن دیا' کفار نے ہم چند شدید خلاش کی یہاں تک کہ غار کے مذہ تک پہنچ گئے ' گر جالا و کھے کہنے گئے علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جلا ہے جس کی وجہ سے واپس چلے گئے۔

### شب ہجرت کافرنہ دیکھ سکے

حضرت عائشہ بنت قدامہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر بحرت کی روداو بیان کرتے ہوئے فرمایا : میں اپنے خوخہ سے بیئت بدل کر نکلا تو سب سے پہلے ابوجہل سے ملاقات ہوئی اللہ نے اس کو مجھے اور ابو بکر کے دیکھنے سے محروم کردیا یمال تک کہ ہم چلے گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بیعتی ابن شماب اور عروه بن زبیر کی سند سے لکھتے ہیں کہ بجرت کے موقع پر کفار ہر طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کی تلاش میں نکلے' انہوں نے کوؤں اور چشموں کے مالکوں کو بھی کہلا بھیجا' وہ تلاش کرتے کرتے کوہ ٹور پر چڑھے جس میں وہ غار ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فربلا یہاں تک کہ وہ غار کے اوپر سے جما تکنے گئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آوازیں سنیں جن کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خوف کھانے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف نہ کرو خدا جارے ساتھ ہے' چروعا فربائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فربائی۔

شیعین ،سند انس حفرت ابو بکر رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے اور کفار غار کے وہانے تک پہنچ بچے تھے تو میں نے عرض کیا یارسول الله! اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف نظر کرے تو اس کی نظر ہم پر پڑ سکتی ہے کہ یہ سکر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: مَا طَلَتُكَ بِائْدَیْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُ مَا تَمَارا ان دو ہستیوں کی حفاظت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن کے ساتھ تیسرا الله تھے۔

حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كه حضرت الوبكر رضى الله تعالى عند نے ايك فخص كو غاد كے وہائے كے راضى الله الله الله الله الله الله تعالى عليه وسلم) ہم تو اس كى نظر ميں آ گئے ہيں۔ آپ (صلى الله تعالى عليه وسلم) ہم تو اس كى نظر ميں آ گئے ہيں۔ آپ (صلى الله تعالى عليه وسلم) نے فرمایا : ہرگز نہيں اس وقت فرشتوں نے ہميں اپنے بدوں كے ساتھ چمپا ركھا ہے اہمى زیادہ دير نہيں گزرى متمى كه وہ آدى مارى طرف رخ كركے بيشاب كيلئے بيٹے كيا حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا : ابوبكر! رضى الله تعالى عنه آكريه مخص حميس ديكه ليتا تو ايسا ہركز نه كرتا يعنى بيشاب كيك نه بيشتك (بخارى، مسلم)

# حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے قل کامشورہ

الم اجر رجت الله تعالی علیہ اور ابو هیم حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روات کرتے ہیں کہ مشرکین نے ایک رات نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بارے میں باہم مقورہ کیا' بعض نے کما: میج ہوتے ہی مجر رصلی الله تعالی علیہ وسلم) کو زنجیروں سے جکڑ دو' کسی نے رائے پیش کی کہ انہیں قتل کر ڈالو اور کچھ نے مشورہ ریا کہ مجر صلی الله تعالی علیہ وسلم کو اس منصوبہ سے آگاہ فرمایا جس کی وجہ سے آپ علیہ وسلم کو جلاوطن کردو' الله تعالی نے اپنے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کو اس منصوبہ سے آگاہ فرمایا جس کی وجہ سے آپ اس رات ہجرت کرکے غارثور میں آئے' میج کے وقت کفار کمہ بھی تعاقب میں نکلے یہاں تک کہ پہاڑ کے قریب پینچ گئے تو معالمہ ان پر مشتبہ ہوگیا' وہ بہاڑ پر چڑھ کر عارکے پاس سے گزرے تو اس کے دہانے پر کمڑی کا جالا دیکھ کر کہنے گئے' اگر مجمد رصلی الله تعالی علیہ وسلم) اس غار میں واضل ہوتے تو اس کے دہانے پر کمڑی کا جالا نہ ہو آ۔

ابن سعد وغیرہ مور خین حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ کفار نے غار کے مند پر دو کبوتر دیکھے جس جس کی وجہ سے وہ سمجھے کہ غار میں کوئی نہیں ہے۔

#### سراقه كاواقعه

سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاش میں نکلا یمال تک کہ ان کے قریب پہنچ گیا، میرا گھوڑا بھسلا اور میں گر گیا، پر اٹھ کر سوار ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاش کی آواز سی، آپ پیچے مڑکر نہیں دیکھتے تھے جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بیچے کی طرف النفات کرتے تھے، اس کے بعد میرے گھوڑے کے پاؤل گھٹوں تک زمین میں دھنس کے جس عنہ بار بار بیچے کی طرف النفات کرتے تھے، اس کے بعد میرے گھوڑے کے پاؤل گھٹوں تک زمین میں دھنس کے جس کے باعث میں اس سے گر گیا، میں نے اسے ڈائنا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا گر اس کے قدم زمین سے باہر نہیں نگلتے تھے، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے قدموں کو پکار کر امان طلب کھڑا ہوا تو اس کے قدموں کے بیٹ آیا اس کی وجہ سے میرے ول میں میہ بات بیٹھ گئی کہ مجمد رسول کی، تو دونوں حضرات رک گئے، میرے ساتھ جو پچھ بیش آیا اس کی وجہ سے میرے ول میں میہ بات بیٹھ گئی کہ میرے ساتھ گزر چکی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عنقریب غالب آکر رہیں گے۔ (مدیث سراقہ بلب استجابت دعا میں تفسیل کے ساتھ گزر چکی

ابن عساكر وائى سند كے ساتھ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما سے روایت كرتے ہيں كہ ابو كر رضى الله تعالى عنه نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے كہ انہيں پياس لگ كئ ۔ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرايا : غار كے ابتدائى حصه ميں جاكر پائى في لو 'وہ گئے اور شمد سے شيريں ' دودھ سے زيادہ سفيد اور مشك سے زيادہ خوشبودار پائى في كر واپس آئے تو حضور سلى الله تعالى عليه وسلم نے فرايا : الله تعالى نے موكل فرشتے كو تحم ديا ہے كه وہ جنت الفردوس كى نہرس بانى مهياكرے آكہ تم چيكو۔

غزوات میں معجزات کا ظهور



## بدر کی معجزانه معرکه آرائی

بیقی اور ابو قیم بطریق ابو ملحه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ الل مکه کا تجارتی قافله شام سے لوٹ رہا تھا۔ اہل مےنہ کو اس کی اطلاع ملی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں قافلے پر حملہ آور ہونے کیلئے روانہ ہوئے جب اہل مکہ کو پہ چلا تو وہ قافلے کی حفاظت کیلئے برق رفاری سے برھے آکہ محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے جاثار ساتھی قلفلے پر غالب نہ آجائیں اور مال و متاع پر قابض نہ ہوجائیں۔ بول اہل قاقلہ نی اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى آمد سے پہلے بى فكل كئے چونكه صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كو الله تعالى نے دو كروبوں میں سے ایک ایے گروہ کے ساتھ مربھیر کا وعدہ دیا تھا جو ان کے نزدیک زیادہ پندیدہ آسانی سے مغلوب ہونے والا اور مال غنیمت سے لیس ہو گا جب بیر قافلہ ہاتھ سے نکل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ ان کفار کے مقابلہ کیلئے روانہ ہوئے جو ابوجمل کی قیادت میں تجارتی قافلہ کی حفاظت کیلئے آئے تھے۔ بعض مسلمانوں کو دسمن کی کثرت تعداد اور شوکت کی وجہ سے ناگواری ہوئی (تو خاطر اقدس برگرال گزرا) لشکر اسلام نے بدر کے مقام بریزاؤ ڈالا اوھر لشکر کفار بھی ابوجمل کی زیر قیادت بدر کے میدان میں اترا۔ پانی کے چیٹے اور مسلمانوں کے درمیان ریت کا ٹیلہ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید تکلیف اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی کہ تم تو این آپ کو اللہ کے دوست سیحتے تھے اور تم میں اللہ کے رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) بھی موجود ہیں اس کے باوجود مشرکین چشے پر قابض ہو چکے ہیں اور تم اس ناگفتہ بہ حالت میں ہو' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زبردست بارش عطا فرمائی جس کے باعث مسلمانوں نے سیراب ہوکر بانی یا اور نہائے وحوے نیز اللہ تعالی نے ان کے ولوں سے شیطان کی وسوسہ اندازی اور شرارت کا ازالہ کیا' بارش کی وجہ سے رہت ہموار ہو گئ جس پر چل کر اشکر اسلام دشمن کے مقابلہ کے لئے نکلا اور الله تعالى نے ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ اینے نی صلی الله تعالی علیہ وسلم کی غیبی اداد فرمائی۔ ایک بازد پر جرائیل امین پانچ سو فرشتوں کی قیادت کررہے تھے اور دوسرے بازو پر میکائیل پانچ سو فرشتوں کی کمل کررہے تھے جبکہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں اپنے شیطانوں کے ہمراہ جو کہ بی مدلج کے مردوں کے روپ میں تھے کفار کی مدد کیلئے آیا۔ اس نے مشركين سے كما: آج تم يركوئي غالب سيس آسكاكيونك ميس تهارا محافظ اور مدوگار مول جب صف بندى موئى تو ابوجهل نے كما: الله! بم من سے جو حق كے زيادہ قريب ہے اس كى الداد فرما ادھر نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے بھى اين مبارك ہاتھ دعاكيلي الحائے اور عرض كيائ

"اے پروردگار! اگر تو اس گروہ کو (جو حق کا این ہے) ہلاک کردے گا تو ' پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی"

ای وقت سدرہ المنتی کے کمین نے صدا دی! اے حبیب! ایک مشت خاک لے کر دشمن کی طرف سیکھے کہ چنانچہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے مٹی کی ایک مشت ان کی طرف سیکی جد پر مشرک کی آتھوں اور مند میں بری

جس کی وجہ سے وہ پشت دے کر بھاگ۔

بیعق کی ایک اور روایت ہے کہ اس رات اللہ تعالی نے موسلاد حار بارش کی جو مشرکوں کے لئے سخت مصیبت کا باعث بن گئی اور انہیں چلنے سے روک ویا جبکہ مسلمانوں کے لئے رحمت کی پھوہار بری جس سے چلنے اور خیمہ زن ہونے میں آسانی ہوگئ اس شب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چیش کوئی فرمائی کل انشاء اللہ ان جگہوں پر وسمن کے لاشے میں آسانی ہوگئ وربائی کل انشاء اللہ ان جگہوں پر وسمن کے لاشے تڑب رہے ہوں گے۔

ابن سعد حفرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ مسلمان اس روز نیند سے او تکھ رہے تھے اور ان کا پڑاؤ ریت کے ٹیلے پر تھا۔ رات کے وقت بارش ہو گئی جس کی وجہ سے ٹیلہ صاف چٹان کی مائند ہو گیا اور مسلمانوں کا اس پ چلنا انتمائی آسان ہو گیا۔ اللہ تعالی نے اس مرحلہ پر یہ کلام نازل فرمایا۔

جب ایں نے تہیں او تھ سے تھیر لیا تو اس کی طرف سے

إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعاسَ آمَنَةً

#### چين تقي- (الانغال ١١)

ابن سعد 'ابن راہویہ 'ابن منیع اور بہتی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بدر کے روز کفار جمیں کم تعداد میں دکھائے گئے یمال تک کہ میں نے ساتھ کے آدمی سے پوچھا: کیا تہیں وہ سر نظر آرہے ہیں؟ اس نے جواب دیا 'مجھے سو دکھائی دیتے ہیں بعد میں ہم نے کفار کے ایک محض کو گرفار کیا اور اس سے دریافت کیا تہماری تعداد کتی تھی؟ تو اس نے بتایا ہم ایک بزار تھے۔

بیعق بطریق موی بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے روز آرام کیلئے لیٹے، آپ نے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنم سے فریلا : میری اجازت کے بغیر تم جنگ نہیں کرو مے، پھر آپ پر نیٹر کا غلبہ ہوا جب سونے کے بعد بیدار ہوئے تو فربایا : اللہ نے فواب میں مجمد کو کفار کی تعداد بحت کم دکھائی ہے اس طرح مسلمانوں کی تعداد بھی کافروں کو قلیل نظر آئی، آکہ وہ ایک وو مرے کے مقابل الانے کی خواہش کریں۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجد کا ارشاد گرای ہے کہ ہم بدر کے روز دشمن سے بچنے کیلئے نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا اور پناہ لیتے تھے۔ آپ بوے جگہر اور بماور تھے اور عالت جنگ میں سب سے زیاوہ وشمن کے قریب ہوئے تھے۔ (احمد طرانی)

الم بہتی از طریق عودہ لکھتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹی بحر کر مشرکین کی طرف تھینگی' اللہ تعالی نے ان کنکریوں کو اتنا عظیم الثان بنا دیا کہ انہوں نے کوئی ایسا مشرک نہیں چھوڑا جس کی آنکھوں میں یہ کنکریاں نہ پڑی ہوں وہ جدهر رخ کرتے یہ کنکریاں ان کا استقبال کرتیں اور اس خاک سے آنکھوں کو بچانے کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے بدر کے روز ان کنگریوں کی آسان سے اترنے کی آواذ می جید وہ کن اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کنگریاں جید وہ کی تقال میں گری مول مجرب دونوں افکر سف آواء ہوئے وہ کی تقال میں گری مول مجرب دونوں افکر سف آواء ہوئے وہ کی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کنگریاں

دست الذس میں لے کر مشرکین کی طرف چھینکیں ای واقعہ کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ اِزْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمْي

واقدى اور بيهق نے يى روايت كيم بن حزام رضى الله تعالى عند سے روات كى ہے۔

نوفل بن معاویہ دیلی کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں جب ہم بزیمت سے دوجار ہوئے اس وقت ہمیں ایسی آواز سائی دے ربی تھی موا کنکریاں تعلل میں کر ربی ہول۔ اس سے ہم پر اور رعب طاری ہوا۔ (واقدی، بیعق)

يهن ميح سند كے ساتھ حفرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنما سے روايت كرتے بيں كه بدر كے روز أيك تباه

کن آندهی نے کفار کو این لیب میں لے لیا تعل

عبدالله بن معلمه بیان کرتے ہیں کہ بدر کے روز ابوجل نے فتح کی دعا کرتے ہوئے کما: النی! محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے رشتہ داری کے تعلقات منقطع کدیے ہیں اور وہ ہارے پاس وہ دین لے کر آنے جس سے ہم آگا نہ تھ، انسیں کل اپنے مثن میں ناکام کر' چنانچہ اس دعا کے کچھ در بعد وہ خود قتل ہو گیا' اس بارے نیں اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔

اے کافرو! اگرتم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آچکا۔ (بیمق) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ حغرت عائشہ صدیقتہ رمنی اللہ تعلق عنما ارشلو فرماتی ہیں کہ آیت کریمہ ذَوْنِیْ وَالْمَکَذَبِیْنَ أُولِی النَّعْمَةِ وَ مَهِلْهُمْ کے نزول کے تمورا عرصہ بعد اللہ تعالی نے کفار قریش کو غزوہ بدر کی آزمائش میں وال دیا۔

بیعق اور این ابی الدنیا لهم شعبی رحمت الله تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نی اکرم صلی الله تعالی و عليه وسلم سے عرض كيا كارسول الله إيس بدر كے مقام سے كزرا تويس نے ديكماك ايك مخص زين سے لكتا ب جے ، دوسرا فخص گرزوں سے مار آئے بہال تک کہ وہ زمین میں غائب ہوجا آئے وہ پھرزمین سے نکاآئے تو دوسرا مخص اس کا

، وہی حشر کرتا ہے۔ میں نے یہ مظر کئی بار دیکھا' یہ من کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابوجهل ہے جے و قیامت تک به سزا ملی رے گ۔

ابن ابی الدنیا اور طبرانی اوسط میں حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ میں بدر کے قریب - سے گزر رہا تھا کہ اچاک ایک مخص گڑھے سے نکلا' اس کے ملے میں زنجریوری تھی۔ اس نے پکار کر کما: اے عبداللہ ا مجھ ل بانی پلایے معلوم نہیں وہ میرا عام جانیا تھا یا اس نے عربوں کے طرز خطلب (یاعبداللہ کمہ کر) پر نکارا تعلد ای اعاء میں ایک یا اور مخص ای گڑھے سے برآمد ہوا جس کے ہاتھ میں درہ تھا' اس نے آواز دے کر کما: اسے پانی نہ پلایے یہ کافر ہے' پھر ۔ا اے درہ سے مارنا شروع کیا حتیٰ کہ اسے پھر گڑھے میں واپس لے گیا اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی

من خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا که سلا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم نے واقعی اے دیکھا - بي من نع عرض كيا" "بل" فرمايا وه الله كاوشمن الوجل ب حص قيامت تك ايماعذاب مو ما رب كا

الم بیعتی موی بن عقبہ اور عود کی اجادے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے غرور بدر کے متبحہ میں مشرکین اور

منافقین کو ذلیل و رسواکیا' مرینہ منورہ میں کوئی منافق اور یہودی ایبا نہیں رہا جس نے غزوۃ بدر کی شاندار فتح کو تسلیم نہ کیا ہو' کیونکہ یہ معرکہ حق و باطل تھا اس روز اللہ نے شرک اور ایمان کے درمیان واضح فرق ظاہر کر دیا' یہودی بیدے وثوق سے کئے گئے یہ (مجمد صلی اللہ تعالی سے کئے گئے یہ (مجمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) وہی نی ہیں جن کے اوصاف تورات میں ہیں' آج کے بعد مجمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو جھنڈا بھی بلند فرمائیں گئے وہ فتح و کامرانی کا نشان ہو گا۔

ابن سعد رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضرت عکرمہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے ایک گروہ میں تشریف فرما سے ' آپ نے فرمایا : لوگو! اس جنت کی طرف برموجس کا عرض اسانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقین کیلئے تیار کی گئی ہے یہ بن کر حضرت عمیر بن جمام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے گئے ، واہ واہ کرنے کا سبب پوچھا: تو عرض کیا ' مجھے جنتی ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واہ واہ کرنے کا سبب پوچھا: تو عرض کیا ' مجھے جنتی ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : تم واقعی الل جنت میں سے ہو ' یہ مردہ سن کر انہوں نے اپنی مجبوریں منہ میں ڈال لیں اور جلدی جلدی چانے کافی وقت ہو گا چنانچہ انہیں ایس اور جلدی جلدی چانے کافی وقت ہو گا چنانچہ انہیں کی کہ شمید ہو گئے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسران بدر جن کی تعداد سر سے م سی کے بارے میں ارشاد فرمایا : اگر چاہو تو ان کو قتل کردو چاہو تو فدیہ لے کر آزاد کردواور مال فدیہ سے فائدہ اٹھاؤ نیز انہیں اپنی فتح مندی کے گواہ بنالو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عشم نے فدیہ کو ترجے دی ان ستر قیدیوں میں آخری ابت بن تیں ستے جو جنگ یمامہ میں قتل ہوئے۔ (بیمق)

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عند کتے ہیں ' میں امیران بدر کے بارے میں گفتگو کرنے کیلئے نی آکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا ' آپ رہو رہ صحابہ کرام کو نماز رہوا رہے تھے تو میں نے سا آپ رہو رہے ہے۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ بِ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ ع

یہ من کر میری یہ حالت تھی گویا میرا دل مکڑے مکڑے ہو گیا۔ (ابو تھم)

غزوہ احد کے معجزات

الم حاكم متدرك ميں برشرط مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند سے روابت كرتے ہیں كه احد كی الزائی میں جب لوگ نبی اكرم صلی الله تعالی عليه وسلم كے پاس سے تتربتر ہو گئے تو میں نے كما: میں ابنی جان وے كر حضور صلی الله تعالی عليه صلی الله تعالی علیه وسلم كی حفاظت كروں گایا تو جام شادت نوش كرلوں گایا پر (ارتے بحرتے) رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تك بہنچ جاؤں گا۔ اس دوران ایک نتاب بوش محض سائے سے گزرا معلم نمیں وہ كون تعاج اس دوران الله تعلیم مشركين

اس پر ٹوٹ پڑے تو اس نے کئریوں کی ایک مشت لے کر ان کے چہوں کی طرف چیکی جس کی وجہ سے وہ الٹے قدم بھاگے یہاں تک کہ انہوں نے بہاڑ کے پاس دم لیا' اس فخص نے ایبا کی بار کیا' میرے اور اس کے درمیان حضرت مقداو رضی اللہ تعالی عنہ سے اس فخص کے بارے میں پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ مقداو نے از خود کہا : سعد! به رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں' تہیں بلا رہے ہیں' میں نے پوچھا : کہاں ہیں؟ تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اثارہ کیا' میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلا یوں محسوس ہوتا تھا گویا جھے کوئی تکلیف نہیں پنچی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے سامنے بنھا لیا' اس کے بعد میں نے تیراندازی شروع کی' میں کہ رہا تھا اے اللہ ان تیروں کو نشانے پر لگا' اس کے جواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اے موالی اسعد کی دعا قبول فرما اور ان کے تیم نشانے پر لگا۔ اس کے بعد سعد جو دعا المنظم تھے' قبول ہوتی تھی جیسا کہ تھے اے موالی ! سعد کی دعا قبول فرما اور ان کے تیم نشانے پر لگا۔ اس کے بعد سعد جو دعا المنظم تھے' قبول ہوتی تھی جیسا کہ تھے اس موالی ! سعد کی دعا قبول فرما اور ان کے تیم نشانے پر لگا۔ اس کے بعد سعد جو دعا المنظم تھے' قبول ہوتی تھی جیسا کہ قبل ازیں استجابت دعا کے باب میں گزر چکا ہے اور آخر میں کرامات کے باب میں بھی ذکر ہو گا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا : سعد! ان مشرکوں کو پہا کرد - حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال جو بالکل وہی تیر معلوم ہوا نکل کر کفار میں سے ایک فحض کی طرف پھینک کر قبل کردیا ہونمی کی طرف پھینک کر قبل کردیا یونمی تیرے فحض کو واصل جنم کیا' اس محمد کفار اس جگہ سے ہٹ گئے' میں نے کہا: یہ تو ہوا بابرکت تیرہے' اس کے بعد میں اس تیرکو اپنے ترکش میں رکھتا تھا" حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میہ تیران کے بیٹوں کے بال رہا۔

ابن اسحاق بحوالہ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ قریش کے بچھ سپاہی بہاڑ پر چڑھ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللی! انہیں ہم پر بلندی اور فوتیت حاصل نہ ہو' چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مماجرین کے ایک گروہ نے ان کے ساتھ قال کرکے انہیں بہاڑ سے نیچے آثار دیا۔ (بیہی) بیہی نے یہ روایت عوہ سے بھی نش کی ہے جو کہ جنگ احد کے بارے میں ہے۔

ابوسفیان جنگ احدے فارغ ہوکر آیا تو اس کے پاس سے عبدالقیس کی ایک جماعت کا گزر ہوا جو مدینہ شریف کا قصد رکھتی تھی۔ ابوسفیان بن ان سے کما: محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پیغام پنچا دیتا کہ ہم نے لوث کر آنے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے جب وہ قافلہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ اس وقت صحابہ کرام کے ہمراہ ابوسفیان کا پیغام نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمایا:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

(الله جمیں کلن ہے اور وہی بمترین کارساز ہے) تو الله تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

### غزوهٔ احزاب میں ظاہر ہونے والے معجزات

بہق حضرت قادہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی مندرجہ زیل آیات غزوہ احزاب کے بارے میں نازل فرمائی ہں۔

> فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ

کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ کے اور ابھی تم پر الگلول کی می روداد نہ آئی مپنی انہیں تختی اور شدت اور ہلا ہلا والے کئے یہاں تک کہ کمہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے اللہ کی مدد من لوا بے شک اللہ کی مدد قریب ہے جب الل ایمان نے احزاب (الشکروں) کو دیکھا تو کہنے ہے جب الل ایمان نے احزاب (الشکروں) کو دیکھا تو کہنے ہے جب کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم

#### ے وعدہ فرملیا۔

ابوقیم اور ابن ابی حاتم حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ "احزاب کی رات" الله بوائے جنوبی ہوائے جنوبی ہوائے کما: حمد رات کے وقت نہیں چلتی، تو الله الله بوائے جنوبی ہوائے کما: حمد رات کے وقت نہیں چلتی، تو الله تعالی نے کفار پر باوسا بھیجی جس نے ان کی آگ بجما دی اور خیموں کی طنابیں تو ڑ ڈالیں، یہ منظر دکھ کر نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میری مدو مباکے ذریعے کی گئی ہے جبکہ قوم عاد کو دیور کے ذریعے بریاد کیا گیا۔

ابو هیم نے بطریق عودہ اور اہام زہری نقل کیا کہ هیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عند حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ افکر قریش میں گروہ بندی ہو گئی ہے۔ انہوں نے بنو قریند کو کہلا بھیجا ہے کہ جارا یہاں قیام و محاصرہ طویل ہو گیا ہے اور سلمان رسد بھی ختم ہو گیا ہے 'ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد محد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے دو دو ہاتھ کرلیں اوران سے جان چمڑا لیں۔ یہ س کر بنو قریند نے پیام بھیجا کہ نمیک ہے جس طرح تہماری مرضی ہو' البتہ! جب تم حملہ کا پروگرام بناؤ تو اپنے مردار بطور صاحت کردی اور زیر حراست رکھنے کیائے ہمارے پاس بھیج دیتا اس سے تم راہ فرار افقیار کرنے سے محفوظ رہو گے۔

یہ من کرنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت دیم بن مسعود رمنی اللہ تعالی عند کو ہتایا کہ بنو قرید نے مجھے بحی اس شرط پر صلح کا پیغام بھیجا ہے کہ میں بی نفیر کو واپس ان کی آبادی اور مل و متاع میں آنے کی اجازت عطاکر دوں۔
اس کے بعد دیم بنو غلفان کے پاس کے اور ان ہے کہا: میں تممارا بہت خیرخواہ بول مجھے یہود کی غداری کی اطلاع ملی اس کے بعد ہیم منو تر نفل ملائ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے بمی جموث نہیں بولا میں نے خود ان کی زبان سے سا ہے کہ بنو قریند کے براور قبیلہ بنو نفیر کو واپس اپ نے انہیں اس شرط پر صلح کا پیغام بھیجا ہے کہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) بنو قریند کے براور قبیلہ بنو نفیر کو واپس اپ دیار و اموال میں آنے کی اجازت کے دیں (ق بی قریند کے براور قبیلہ بنو نفیر کو واپس اپ دیار و اموال میں آنے کی اجازت کے دیں (ق بی قریند کی اجازت کے دیں (ق بی قریند کی اجازت کے دیار و اموال میں آنے کی اجازت کے دیں (ق بی قریند کی اجازت کے دیار و اموال میں آنے کی اجازت کے دیں (ق بی قریند کی اجازت کے دیار و اموال میں آنے کی اجازت کی دیار و اموال میں آنے کی اجازت کے دیار و اموال میں آنے کی اجازت کیا تھا کی اور ان میں کی اجازت کی اخ

ابولعیم کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اور کافر اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد رسول الله مسلی الله تعالیٰ علیہ وسلم انتائی راست کو ہیں جموع جموث نہیں بولتے۔

الم طحادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے غزوہ خدق میں سورج روک ریا جب کفار نے نمی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز عصر پڑھنے کی فرصت نہ دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بلانا ویا حتی کہ نمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (سورج کی روشن میں) عصری نماذ اوا کی۔ الم نووی نے شرح مسلم میں روایت کی کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

# غزوه بني قريظه مين ظاهر مونے والے معجزات

### کعب بن اسد کی گواہی

ابن سعد بزید بن روبان اور عاصم بن عمو وغیرہا سے روایت کرتے ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بنو قریند کے قلع میں نزول اجلال فربلا تو کعب بن اسد سردار بنو قریظہ نے اپنے گروہ سے کہ: اے گروہ یہود! اس مخص (محر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی چروی افتیار کرلو' بخدا! یہ نمی ہیں' تممارے لئے یہ بات واضح ہوگی ہے کہ یہ نمی ہیں' وی نمی بن جن کا ذکر جمیں تورات میں لما ہے اور تم پڑھتے رہے ہو اور موئی علیہ السلام نے جن کے بارے میں بشارت وی ہے تم اچھی طرح ان کے اوصاف سے آگاہ ہو' انہوں نے جواب دیا' بلاشبہ یہ وتی نمی ہیں گرہم تورات کے علم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتے۔

### ثعلبه اور اسد كاقبول اسلام

ابن سعد بروایت عملہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ عملہ اور اسید پران سعید اور اسد بن عبید نے کما: اے معشر بنو قرید! فداکی فتم! تم خوب جانے ہو کہ عجد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں 'ان کے اوصاف ہمارے علاء اور بن نفیر کے علاء نے بیان کے ہیں' دیکھتے ہے ہی بن اخطب صف اول کا یبودی پیٹوا ہے 'اس نے رسالت محمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبردی ہے۔ ابن المیبان ہے جو ہمارے نزدیک انتمائی راست کو ہے 'اس نے بھی اپنی موت کے وقت محمد (رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے اوصاف رسالت بیان کے ہیں۔ یبودیوں نے ان کے جواب میں کما: ٹھیک ہے گر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے اوصاف رسالت بیان کے ہیں۔ یبودیوں نے ان کے جواب میں کما: ٹھیک ہے گر شب قطع سے از کر اسلام قبول کرلیا جس کی صبح بنو قرید مجبوراً نیچ انزے۔

# Trafal com

1-00 غزوة خيبرميل ظهور پذير ہونے والے معجزات

ایک سرفروش کاواقعه

عاكم أوريبهق شداد بن ہاوے نقل كرتے ميں كه ايك محراء نفين نے ايمان لاكر جرت كى جب غزوة خيبروقوع يذري ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں ہاتھ آنے والا مال غنیمت تقیم کیا تو اس بدو کو بھی عطا فرمایا: اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے مل و متاع کے لئے اسلام قبول نہیں کیا' بلکہ اس لئے آپ کی غلامی اور پیروی افتیار کی ہے کہ یہاں لینی مکلے پر تیر لگے اور درجہ شہاوت پر فائز ہوجاؤں اور پھر جنت میں داخل ہوجاؤں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بیر روح پرور بات سی تو فرمایا: اگر تم نے اللہ کے ساتھ بیہ تعلق سچاکر دکھایا تو اللہ تماری خواہش ضرور

پوری کرے گا۔ اس کے بعد مجامدین دعمن کے مقابلہ میں صف آراء ہوئے تو اس بدو کے ایک تیروہیں طق میں آکر پوست ہوا جمال اس نے اشارہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی شادت پر فرمایا : اس سرفروش نے اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ سچا ثابت کردیا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اپنا قول بورا کرے گا اور اسے جنت کی بمار ابد میں رکھے گا۔

ابن قانع ابنوی اور ابولعیم وصحلب ایس سعید بن شیم سمی کابیان نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ وہ اس الشريس شامل تعاجو عين ابن حسن كى زير قيادت خيبرك يهوديول كى مددكيك آيا تعلد اس كاكمنا به كم ف الشكريس ایک آواز سی اے لوگو! تممارے گھروالے تو تممارے مخالف ہونے ہیں" سب نے لوث کر دیکھا گرانسیں کوئی آدمی نظرنہ آیا 'ہم سب نے اس سے یمی سمجا کہ یہ آواز آسان سے آئی ہے۔

خيبر کی بريادي کا اعلان

حضرت انس رمنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے (خیبر کو روانگی کے وقت) مبع خيبر برياد ہو حميا سورے منہ اندهیرے نماز بردهی، پھر سوار ہوکر فرمایا:

إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ

جب ہم سمی قوم کے ہل اترتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کی میج بت بری ہوتی ہے۔

نويد فتح

واقدی این شیوخ سے نقل کرتے کہ ابو شیم مزنی نے اسلام قبول کرلیا اور ان کے اسلام میں پختکی پیدا ہو گئ- وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عینہ بن صن کے ہمراہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی طرف نظے جب ہم خیبر کے پاس پہنچ تو رات آگئ ہم سخت گھراہث میں جلا ہو گئے تو عیند نے کہا: حمیس بشارت ہو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خیبر کا باند بہاڑ مارے حوالے كرديا كيا ب بخدا! من نے محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) كى كردن ير ہاتھ ركھ ديا ب جب بم خير مين داخل موت ر محر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیر فی مر سی سے سے مید و اس معد کر مطالبہ کیا اے محرا میرے حلیوں سے جو ال غنیمت آپ کو ملا ہے اس میں سے میرا حصد مجھے عطا کیجئے کو نکہ میں نے آپ کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ س کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرملیا: تم نے غلط بیانی کی ہے، تم تو اپنے قبیلے کی چیج و پکار س کر دوڑے ہو۔ اس نے کہا: فوالرقبہ کیا؟ فرملیا: وہ پہاڑ جو تم نے خواب میں دیکھا اور اس پر تم نے قبضہ کیا۔ یہ س کر عینہ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گیا اس کے بعد حادث بن عوف نے آکر کہا: میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم نے غلط اقدام کیا ہے۔ خدا کی فتم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرق و غرب پر غالب ہوکر رہیں گے۔ یہودی علاء اس بات کی ہمیں خردیا کرتے تھے میں مصم کہتا ہوں کہ میں نے ابورافع سلام بن ابی الحقیق کو کہتے ہوئے ساکہ ہم مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نبوت کے معالمہ میں اس لئے حمد کرتے ہیں کہ نبوت آل ہارون سے نکل ہوئے ساکہ ہم مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نبوت کے معالمہ میں اس لئے حمد کرتے ہیں کہ نبوت آل ہارون سے نکل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہماری دوبار خونریزی ہوگی شیہ نہیں " گریمودی میری بات نہیں مائے 'محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہماری دوبار خونریزی ہوگی آیک پڑب میں اور دوسری خیبرکے مقام پر

حارث کہتے ہیں میں نے سلام سے پوچھا: کیا محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم ساری زمین پر قبضہ کرلیں گے ۔ قو اس نے قورات کی قتم ایکھا کر کما: "بال"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ نیبر سے لوئے و رات کے اندھیرے میں سفر جاری رکھا بیال تک کہ ہم پر نیند کا غلبہ ہوگیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اثر کر رات گزاری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا : تم پہرہ دو اور ہمیں صبح کی نماز کے وقت بیدار کردیا گر حضرت بلال نیند کے غلبہ کے باعث اونٹ کے کبادے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوسکے نہ کوئی صحابی صبح کے وقت جاگ سکا میاں تک کہ سورج کی کرنیں ان کے چروں پر پرنے تکیں۔

بیعق اس مدیث کو بطریق مالک روایت کرتے ہوئے تکھتے ہیں کہ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قصہ کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا : کہ رات شیطان حضرت بال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وہ اس وقت نماز میں مشغول تھے' تو وہ انہیں نیچ کی طرح تھپکی دیکر سملانے نگا حتیٰ کہ ان کی آ کی لگ گئی' پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وہی تفصیل بیان فرمائی جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔ اَشْھَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّه اللهِ بحرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہیں۔

# ككربول كى ايك مشت سے قلعہ لرزہ براندام

واقدى تحرير كرتے بين كه ابوسفيان محمد بن سل ابن ابى حشمه كابيان ہے كه نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے جب نيبر ميں الله على الله عليه وسلم في جب نيبر ميں الله عن الله عليه على الله عنه عنه الله عن

حفاظت کی یمال تک کہ ایک تیرنی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں میں آلگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مشت لے کر قلعے کی طرف بھینی جس کی وجہ سے وہ لرز اٹھا ' پھر زمین میں دھننے لگا' اس کے بعد مسلمانوں نے آکر اہل قلعہ کو گرفآر کرلیا۔ (بیعتی)

## فنح مکہ کے دوران ہونے والے معجزات

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم فتح کمدے موقع پر دس بزار کی جمعیت کے ساتھ مدینہ شریف سے روانہ ہوئے اور مرالظہران کے مقام پر خیمہ ذن ہوئے۔ اس وقت یہ صورت عال تقی کہ نہ تو قریش کی رجنگی تیاریوں کی) خبر لشکر اسلام کو مل رہی تھی نہ قریش کو رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی کارروائی کی اطلاع تھی نہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں۔ (ابن اسحاتی ابن راہویہ کار ایک الله تعالی علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں۔ (ابن اسحاتی ابن راہویہ کاکہ بہتی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرات بیں کہ فتح کمد کے دن ایک فض نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتگاو کی تو اس پر کیکی می طاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا : کمبرایے نہیں ' میں ایک قریش عورت کا بیٹا ہوں جو قدید کھلا کرتی تھیں۔ ایک اور مرسل روایت کے الفاظ یہ بیں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں' بلکہ ایک قریش عورت کا بیٹا ہوں۔ (حاکم نیس بیق)

حضرت ابن عررضی الله تعالی عنماکی روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم مکه کرمہ بیں وافل ہوئے تو وہال (صحن حرم) بیں تین سو ساٹھ بت نصب دیکھے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہربت کی طرف عصائے مبارک سے اشارہ کرکے فرما :

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا حِنْ آكيا اور بِاطل بِماك كيا ب المحل ب بى بماك والا

آپ جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ چھوئے بغیر زمین ہوس ہوجاتا ابو قیم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ کعبہ شریف کے آس باس تمین سو ساٹھ بت پڑے تھے جنہیں شیطانوں نے منتل اور تلف کے ساتھ چپال کررکھا تھا۔ ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ منہ کے بل کر گئے۔ بیبق اور ابو قیم نے اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا اور اس بارے میں جمیم بن اسد فراعی کا یہ شعر ہے۔

وَ فِي الْاَصَنَامِ مُعْتَبُر وَ عَلَمٌ لَ اللَّهِ النَّوَابَ اوِالْعِقَابَا

بتول کے زین ہوس ہونے میں ثواب یا عقلب کے طلبگاروں کیلئے مقام عبرت ہے اور صدق رسالت کی دلیل ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتح کمہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھے لیکر کعب شریف میں تشریف لائے اور فرمایا: بیٹھو' تو میں کعبہ کے ساتھ بیٹے گیا۔ آپ میرے کندھوں پر سوار ہوئے' پھر فرمایا: اٹھو' پس میں نے اٹھنے کی کوشش کی محرمیری مالوانی دیکھ کر فرملا : ٹھمو میں بیٹمنا ہوں تم میرے کاندھوں پر سوار ہوجاؤ ' چنانچہ میں نی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے لے کر اشے ' مجھے ہوں نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے لے کر ارشے ' مجھے ہوں معلوم ہونے لگا کہ اگر چاہوں تو آسمان کے افق چھو سکتا ہوں اس کے بعد میں کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا اور حضور نینچ سے معلوم ہونے لگا کہ اگر چاہوں تو آسمان کے اس برے بت کو (جو دیو قامت تھا اور لوے کی کیلوں سے نصب تھا) نینچ گرا دو' اس دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا حَنِّ آكيا اور بِاطل بِماك كيا بِ ثَك بِاطل بِماك والا بى ب

میں اس دیو پیکربت کو مسلسل ہلا تا رہا تا آنکہ اسے اکھیڑ کر ذہین پر دے مارا جس سے اس کے کلوے ہو گئے۔ (حاکم) طبرانی اوسط میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کمہ کے دن فرملیا: اس دن کا اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ فرملیا تھا' پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورت نصری طاوت فرمائی۔

بیعتی ابن ابزی سے نقل کرتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کرمہ فتح فرمایا ایک بوھیا حبثی عورت چرو چیٹی اور بددعائیں دیتی ہوئی آئی۔ محلبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عشم نے عرض کیا' یارسول اللہ! ہم نے ایک حبثی بوڑھی عورت دیمجمی ہے جو چرو پیٹ رہی تھی اور برا ہملا کہ رہی تھی۔

فَقَالَ تِلْكَ نَائِلَةٌ اَيِسَت اَنْ تُعبَدَ بِيَلْدِكُمْ هٰذَا اَبَدًا

فرملا: یہ ناکلہ (ایک مونٹ بت کا نام) تھی جو تمہارے اس ملک میں بھیشہ کیلئے اپنی پرستش سے مایوس ہو گئی ہے۔ ابن سعد رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ فتح کمہ کے دن ایک دھوال سا نمودار ہوا جو اس آیت کریمہ کا مصداق معلوم ہو تا ہے۔

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِيْنِ

بیعتی اور ابو هیم حضرت ابوالفیل رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ جب نی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم فی کمہ فتح فرملیا۔ اس روز حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عند کو خلد کی طرف بھیجا، وہاں عزی کا مشہور بت تھا جو تین آئی میخول پر نصب تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عند نے آکر آئی میخول کو کاف دیا اور بت خالے کو مسار کر ریا کہ بھی کی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
دیا کی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر رپورٹ چیش کی۔ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
ابھی کام محمل نہیں ہوا، چنانچہ حضرت خالد دوبارہ کے جب پجاریوں اور پروہتوں نے انہیں دیکھا تو بہاڑ میں جاکر چھپ کے اور واویلا کرنے گئے اے عزی ! تو محمد صلی الله تعالی علیہ وسلی الله تعالی علیہ وسلی الله تعالی علیہ وسلم کے منصوبے ناکام بناوے ورنہ تیری ذات اور رسوائی آئینی ہے۔

حفرت خلد رضی الله تعالی عظ بیان ارت بین اوالک من نے ایک بعد ، والده بال عورت دیمی جس نے سر من

خاک وال رکمی تقی" مجر حضرت خالد رضی الله تعالی عند نے تکوار کے وار سے اس عورت کو آتل کردیا اور واپس آکر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کو اطلاع کی تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو عزیٰ تقی۔"

ایک اور روایت میں ہے کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو عزیٰ کا بت کدہ مسار کرنے کیلئے بھیجا ان کے ہمراہ تمیں سوار تھے جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بت کدے پر ضرب لگائی تو اس وقت یہ شعر کما:

يَاعِزُ! كُفُرَانَكَ لاَ سُبْحَانَكَ لِ اللهِ قَدْ اَهَانَكَ

اے عزیٰ! تیرا انکار کرتے ہیں تھے اللہ نہیں سمجھے میں نے دیکھاکہ اللہ نے تھے رسوا کیا ہے۔

ابن سعد بحوالہ واقدی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کمد کے موقع پر حضرت سعد بن زید اشل رضی اللہ تعالی عنہ کو منات کا بت تو رُنے کیلئے بھیجا ہو کہ مشل کے مقام پر تھا وہ ہیں سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے یہل تک کہ منات کے پاس پنچ اس پر ایک پروہت مقرر تھا اس نے پوچھا: تم کیا چاہتے ہو؟ سعد نے جواب ویا ہم منات کو تو رُنے کیلئے آئے ہیں۔ اس نے کما: تم جانو اور وہ جانے "یہ سن کر حضرت سعد اس بت کی طرف بوھے معا ایک برجنہ بدن برصورت پراگندہ سرعورت سامنے آئی۔ وہ سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کردی تھی۔ اوھ پروہت نے پکار کر کما: اے منات ! اپ قرو غضب سے ان کو بتاہ کردے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بردھ کر اس عورت کو آلموار سے قبل کیا گربت کی طرف رخ کیا اور اسے قرر پھوڑ والا۔

### غزوہ حنین میں ظاہر ہونے والے معجزات

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ ہیں غزوہ حنین ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پارکاب تقلہ وسلم کے متابلہ میں سلمانوں کے قدم اکمر مجے محر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برابر دسمن کی طرف بوضتے رہے میں اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: عباس رضی وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فجر کی نگام تھاہے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسموہ کو آواز دو عباس بلند آواز آدی تھے۔ پکار کر کما: "اصحاب سموہ کمال ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بین خدا کی شم ا میری آواز سنتے ہی وہ لوگ اس طرح مڑے جس طرح گائے اپنے بیچ کی طرف دو ٹرتی ہے۔ وہ پکار کو کار پکار کر کئے گئے ایر سول اللہ ! ہم حاضر ہیں ' پھر وہ کفار سے معروف پیکار ہو سے اور ساتھ ہی انصار کو آواز دینے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فچر کے اوپر سے میدان جنگ کا مشاہرہ فربایا ' پھر فربایا : "بل! اب بھٹی گرم ہوگے ہیں " پھر فدا کی شم ! جول ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کے منہ پر کنریاں مار کر فربایا : "بل! اب بھٹی گرم علی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کی طرف کاروں کا سارا جو شم می کافروں کا سارا جو شم می کافروں کا سارا جو شم می دو گئریاں بھینیس ' کافروں کا سارا جوش مرد ہوگیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے (مسلم) اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کا سارا جوش مرد ہوگیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے (مسلم) اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کا سارا جوش مرد ہوگیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے (مسلم) اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کا سارا جوش مرد ہوگیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے (مسلم) اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کا سارا جوش مرد ہوگیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے (مسلم) اللہ تعالی علیہ وسلم کے کافروں کا سارا جوش مرد ہوگیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے (مسلم) اللہ تعالی علیہ وسلم کے کافروں کا سارا جوش مرد ہوگیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ (مسلم) ابو عوانہ ' نسانی کافروں کا سارا جوش میں دو ہوگیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے (مسلم کافروں کا سارا ہوگیا کے دور سے سے دور سابھ کی خوالم کے دور کے دور کرنے کیا کی کور کی کور کرنے کی کور کے دور کی کور کور کی 
حضرت سلمہ بن اکوع وضى الله تعلق علم بيان كر ي بين كر جب كفار نه خين ميں ني اكرم صلى الله تعلق عليه

وسلم كا كيراؤكرليا تو آپ صلى الله تعالى عليه وسلم فچرے الزيرے اور مشت خاك لے كركفار كى طرف رخ كيا اور شاہت الوجوہ كمد كر اے كفار كى طرف بعينكا ان كابيان ہے كہ ہم ميں سے كوئى ايبا نه رہا جس كى آنكھ اور منه ميں وہ خاك نه پردى ہو نيز ہم نے آسان اور زمين كے درميان أيك خوفناك آواز سنى جيے اوہ كے تعال پر كوئى چيز مارى جاتى ہے "اس كے بعد الله نے انہيں بزيمت سے دوچار كيا۔ (مسلم)

یی مضمون حاکم' ابو تعیم اور بیہی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بخاری نے تاریخ میں نیز ابن سعد' حاکم اور بیہی نے عیاض بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیاہے۔

تاریخ بخاری اور بیسی میں عمو بن سفیان ثقنی سے موی ہے کہ حنین کی جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باریک کنکریوں کی ایک مشت لیکر ہمارے چروں پر ماری جس کی وجہ سے ہمیں فکست ہو گئی۔ ہمیں ایسا معلوم ہو آ تھا کہ ہر پھر اور درخت سابی بن کر ہمارے تعاقب میں ہے۔

بغوی' بہتی 'ابولیم اور ابن عساکر شیبہ بن عثان حجبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناقل ہیں کہ جنگ حنین میں نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فربایا : مجھے کئریاں دیجئے یہ بات اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فچر کو سمجھا دی' وہ جمک گیا ہمال تک کہ اس کا پیٹ ڈیمن کو چھونے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئریاں لے کر کفار کی طرف مجھیکیں اور فربایا

شَاهَتِ الْوُجُوْهُ حُمَّ لَا يُنْصُرُون

ابولعیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان غزوہ حنین میں فکست کھا کر بھاگے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ٹچر شہاء پر جس کا نام دلدل تھا سوار تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وسلم اپنے وسلم اپنے وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹھی بمر خاک لے کر ایسے فرمایا: اے دلدل! جمک جاتو وہ جمک کر زمین سے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹھی بمر خاک لے کر دشمن کی طرف چینکی، پھر فرمایا: حضم لا ینصرون جس کے باعث کھار فکست کھا گئے حالانکہ ہم نے نہ کوئی تیر

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنما کا بیان ہے کہ مغوان بن امیہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ حثین ہیں شمولیت کی وہ اس وقت ابھی کافر بی تھا۔ بعدازاں وہ جوانہ کی طرف لوث آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اموال غنیمت لے کر چال رہے تھے اور ان کی کرت کا نظارہ کررہے تھے اور مغوان کی آئیمیں بھی گھائی میں پھیلے ہوئے رابو ژوں پر گڑی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منظر دکھ کر فرمایا: ابا وہب! کیا تہیں گھائی کے ربوڑ بھلے لگ رہے ہیں؟ اس نے کما: "جی بال!" فرمایا: یہ سب بھیڑ، کریاں گھائی سمیت جہیں عطاکرتے ہیں، یہ من کر ربوڑ بھلے لگ رہے ہیں؟ اس نے کما: "جی بال!" فرمایا: یہ بودہ خاسوائے پنجبر کے اور کوئی کر نہیں سکن، چنانچہ اس نے ای وقت اسلام تمول کرلیا۔

"غزوہ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فچر پر سوار سے 'اوھر دشمنان اسلام کی کثرت متی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم پہلے ہی جملے میں فکست خوردہ ہو گر بھاگ چکے سے مگر اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے استقلال میں لفزش نہ آئی آپ برابر اپتا فچر دشن کی جانب برسماتے رہے اور اپنی شان رسالت کا اظمار کرتے ہوئے فراتے رہے۔

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ النَّا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

میں نبی ہوں' نبوت کا جمونا مدعی نہیں' میں عبدالمطلب سردار قرایش کا بیٹا ہوں۔

جنگ کی اس نازک گئری اور خطرناک مقام میں آپ کا فچر پر سوار ہونا' صحابہ کرام کی جزیت اور دشمن کی کشرت تعداد کے باوجود آپ کا نام گری لے کرشان رسالت کا اظهار و تعارف' آپ کی نبوت کا زبردست مججزہ اور رسالت کا اعلیٰ جُوت ہے کیونکہ فچر عام طور پر زمانہ اطمینان و امن کی سواری ہے مقالت جنگ و قمال کے لئے گھوڑے کام آتے ہیں جو فطرنا کو فر کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ فچر اور اونٹ ایسے مقالت کیلئے مناسب نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حالت جنگ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں ایسی ہی تھی جیسی حالت امن کیونکہ آپ کو اللہ کی ذات پر کال بحروسہ اور اعتلاق قلہ آپ کو اللہ کی ذات پر کال بحروسہ اور اعتلاق قلہ آپ کو بیقین کال تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفاظت کرے گا تا کہ آپ رسالت کا فریعنہ کر ور طریقے سے اوا کر عیس۔ اس طرح آپ کا ثابت قدم رہنا ان صحابہ کرام کے لوٹ آنے کا سبب بنا جو فرور میں آلے گا کہ ور شد سے محاس کی دجہ سے فلست کما کر بھاگ خلاج وقتی جزیمت سے دوجار کیا گھرتی آکرم صلی اللہ تعالیٰ غلیہ وسلم کے حکم سے کو درت عباس رمنی اللہ تعالیٰ عدہ نے انہیں صدا دی تو وہ جنگ کے لئے بلٹ آئے۔ نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رمنی اللہ تعالیٰ عدہ نے انہیں صدا دی تو وہ جنگ کے لئے بلٹ آئے۔ نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ عدیہ وقتی جزیمت کے ایسی خوردہ ہوکر بھاگ۔ یوں اللہ تعالیٰ عدیہ تعالی عدم کی وجہ سے مشرکین جزیمت خوردہ ہوکر بھاگ۔ یوں اللہ تعالیٰ عدیہ تعالی عدم کو فرت و ادادہ کا دیا ہوا دعدہ پر افرایا۔

غزوهٔ تبوک میں معجزات کا ظهور

حزہ ابن عمرواسلی کا بیان ہے کہ جب ہم تبوک میں تنے تو منافقوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی او نثنی کو گھاٹی میں بھگا دیا جس سے کباوے کا کچھ سلان گر گیا' ہم تلاش میں فکلے تو میرے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں روشن ہو گئیں جن کی روشن میں ہم دیکھتے تنے یہاں تک کہ کبلوے سے گری ہوئی اشیاء مثلاً لانٹی' رسی وغیرہا اکٹھی کرنے گئے۔

بعض فوجی مهمول میں ظاہر ہونے والے معجزات

ابن سعد بطريق واقدى لكھتے ہيں۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلبہ بن عامر کو ہیں سواروں کی جمیت میں قبلہ کی جانب بنو تعم کی طرف بھیجا اور ان پر غارت ڈالنے کا تھم دیا' چنانچہ انہوں نے نکل کر بنو تعمیر حملہ کیا اور قل و غارت کا بازار گرم کیا' بعداداں ان کے ربوڑ اور عورتیں بنکا کر مینا شریف کے آئے۔ اس ووران آیک ناروست سال آیا جو تعلیہ اور ان کے ساتھیوں کے

# درمیان حائل ہو میاجس کی وجہ سے وہ تعبہ تک پنچنے کا کوئی راست نہ پاسکے۔

# ایک تھجور کانی ہو رہتی

حضرت جابر رمنی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدالمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قریش کے تجارتی قافلہ کو روئے کیلئے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت بھیجا اور زادراہ کے لئے ایک بوری مجوروں کی عطا فربائی۔ ان مجوروں کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ایک ایک مجور مطا کرتے تے جے ہم چوس کر اوپر سے پانی پی لیتے تھے ، یہ مجور ہمیں رات تک کانی ہو رہیں مرات بالی باہر پھینک دیا، ہم نے اس جانور (مچمل) کے رہی ہو گوشت کی وجہ سے موثانے کا شکار ہو گئے۔ (مسلم)

سیمین کی روایت ہے کہ یہ فرقی دستہ تمن سو ساہیوں پر مشتل تھا۔ یہ جانور اتنی بری جسامت کا تھا کہ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنے دستے کے درازقد مخص کو برے اونٹ پر سوار کرکے اس کی ایک پہلی کے بینچ سے گزارا تو وہ باسانی گزرگیا۔

# دلائل نبوت کے کچھ اور نشانات

### آسان سے کھانا اتریزا

حضرت انس رضی اللہ تعالی عد کتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر قیادت ایک غزوہ میں شرکت کی جب ہم مقام جرکے پاس پنچ تو ہم نے ایک جیب و غریب آواز کی کوئی کہ رہا تھا "اے اللہ! ججے امت محدید میں ہے کہ دے جو مرحوم و مغفور اور متجاب الدعاء ہے، یہ س کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: انس! ذرا دیکھو یہ کیسی آواز ہے؟ چنانچ میں بہاڑ (کی گھائی) میں واغل ہوا تو جھے ایک سفید لباس اور سفید ریش و سر فخص نظر آیا، بھے وکھ کر کئے لگا، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پامبر ہیں، میں نے جواب ویا "باس" کہا: واپس جائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض بجئے اور کئے آپ کے بھائی الیاس آپ سے مانا چاہج ہیں۔ میں نے لوث کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبردی تو آپ چل کر ان کے پاس کے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا جب آپ اس کے قریب پنچ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبردی تو آپ چل کر ان کے پاس گئے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا جب آپ اس کے قریب پنچ کو میں اور مشور آگے چلے گئے، کی دونوں کائی دیر تک باہم گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد آسان سے دسترخوان کی باتد ایک بعد آسان سے دسترخوان کی باتد کر ان کے بار کی ہوگی کی اندر ایک جو ان کے بھراہ ہوا اور علیدہ اس دسترخوان پر مختف اقدام کے پھل، مجلی کا گوشت اور مجبود تھی۔ میں کھانے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور علیدہ ہوگیا، پوایک بلول اترا جو حضرت الیاس کو اٹھا کر لے گیا جب وہ آسان کی طرف جارہ جتے تو جھے ان کے کہڑوں کی موجدی نظر آری تھی۔ (ابن انی الدینیا محملہ کہا جو میں معن سند)

ابن شاہین اور ابن عساکرنے میں واقعہ غزوہ تبوک کے همن میں حضرت واثلہ بن استع رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔

### حفرت خفر کی زبان سے اظمار نصیلت

کیر بن عبداللہ بن عمرو اپنے داوا عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجد میں تشریف فرما سے اچاکہ بیچھے سے آواز آئی' ایک کہنے والا کمہ رہا تھا ''اے اللہ ! مجھے الیی چزسے اراد فرہا جو مجھے خوف دلانے والی چز سے چھکارا دے' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرملا : تم اس کے ساتھ وہ دعا کیوں شامل نہیں کرتے ہو اس کی بمن ہے' تو اس نے کہا : اے اللہ ! مجھے صالحین کا وہ شوق عطا فرہا جس کی طرف تو نے انہیں رغبت دلائی ہے' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاکر اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاکر اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پینام پہنچایا تو اس نے کہا : اے انس! آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں؟ جواب دیا 'نہیاء پر اس طرح فضیلت دی ہے جس طرح اس نے علیہ وسلم کو کہتے کہ اللہ نے اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر اس طرح فضیلت دی ہے جس طرح اس نے رمضان شریف کو دیگر مینوں پر' اور آپ کی امت کو دیگر امتوں پر فضیلت عطاکی ہے جس طرح جمعہ کو سارے ایام پر' عضرت نفر علیہ المام شعب مسئون سرفی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدی پر نکاہ ڈالتے ہوئے چل دیگر وہ آدمی دراصل حضرت خفر علیہ الملام شعب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدی پر نکاہ ڈالتے ہوئے چل دیگر وہ آدمی دراصل حضرت خفر علیہ الملام شعب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدی پر نکاہ ڈالتے ہوئے چل دیگر وہ آدمی دراصل حضرت خفر علیہ الملام شعب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدی پر نکاہ ڈالتے ہوئے چل دیگر وہ آدمی دراصل حضرت خفر علیہ الملام شعب

اس روایت کو دار تعنی نے افراد میں طبرانی نے اوسط میں اور این عسار نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں آیک رات وضو کا پائی اٹھا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ نکا ان آپ نے کی کو کتے ہوئے نا اللہ اٹھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں وعا سیجے کہ نے فرایا: پائی رکھ کر اس فخص کے پاس جاتو اور گزارش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں وعا سیجے کہ اللہ ان کے مقصد بعث ی محکول میں اعانت فرائے نیز ان کی امت کیلئے دعا سیجے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد کی تو اس نے کہا:

کے لائے ہوئے پیغام حق کو قبول کرلے " چنانچہ میں نے آکر اس فخص سے اس بات کی درخواست کی تو اس نے کہا:
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد کی تشریف آوری کا فیرمقدم کرتا ہوں دراصل مجھے ہی حضور صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام معلی وسلم کی فدمت میں صافر ہونا چاہئے تعلد میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام علیہ وسلم کی فدمت میں سالام چیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو سارے انجیاء پر پیش سیجے اور کئے خصر آپ کی فدمت میں صافر ہونا چاہئے میں مائے ویگر میموں پر برتری عطاک ہے نیز اس نے آپ کی امت کو دیگر امتوں پر ای فضیلت بخشی دی ہے ' پھر جب میں واپس ہوا تو میں نے معرف خورینا دے۔

مرح فیت دعر کو کہتے ہوئے مان اللہ الجمع اس است مرحومہ کا آیک فرورینا دے۔

### عيى عليه السلام كاسلام بيش كرنا

ابن عدی اور ابن عساکر حضرت انس رضی الله تعالی عند سے نقل کرتے ہیں کہ ہمیں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی ہم نشینی کا شرف حاصل تفاکد اچانک ہمیں ایک چادر اور ہاتھ نظر آیا' ہم نے عرض کیا' یارسول الله! صلی الله تعالی علیہ وسلم یہ کیسی چادر ہے؟ ہم نے کما: "جی علیہ وسلم یہ کیسی چادر ہے؟ ہم نے کما: "جی ہمیں فطر آرہا ہے؟ ہم نے کما: "جی ہمیں فرمایا: وہ عیدی ابن عربم ہیں جو مجھ پر سلام چیش کررہے ہیں"

# ام شریک دوی کے ایمان کا معجرانہ انداز

ابن سعد بطریق واقدی لکھتے ہیں کہ ام شریک دوی کے شوہر ابوا لفکر نے اسلام قبول کرکے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جمرت کی۔ حضرت ابو ہریرہ اور قبیلہ دوس کے چھے لوگ ان کے ہمراہ تھے۔ ابوا لفکر کے رشتہ دار ام شریک کے پاس آکر کہنے لگے۔ شاید اتم نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اختیار کرلیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کما: اللہ کی فتم ایمی محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے دین پر ہوں۔

یہ من کر انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تہیں شدید اذہت دیں گے ' پھر جھے اونٹ کے خشہ حال اور تکلیف وہ کجاوے ر باندھ کر لے گئے۔ وہ مجھے شد کے ساتھ روئی دیتے تھے گر پانی کا ایک قطرہ تک فراہم نہ کرتے یہاں تک دوپر ہوجاتی اور سورج کی گری پورے عودج پر آجاتی۔ ہم کمیں پراؤ کرتے تو اہل قاقلہ اثر کر اپنے خیے نصب کر لیتے اور مجھے وهوب میں وال دیتے ایس تک کہ میری عمل اور قوت شنوائی و بینائی جاتی رہی۔ انہوں نے تمن دن تک یمی طرز عمل جاری رکھا اور تیسرے دن انہوں نے مجھ سے کہا: دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق ختم کردے۔ ام شرکب کہتی ہیں مجھے ان کی کوئی بلت سمجھ میں نہ آئی بجزاس کے کہ ایک بلت کے بعد دوسری بلت سائل دی تھی محویا میری سمجھ بالكل جاتى ری عمی اس وقت میں نے آسان کی طرف انگشت شماوت سے توحید کا اشارہ کیا۔ وہ کہتی ہیں واللہ مجمد پر یمی جال گداز صالت طاری عمی اور میں انتمائی کرب میں جالا عمی کہ اوالک فعد اول اپنے سینے پر محسوس کیا میں نے اسے تمام کر ایک محونث ہا' مجمودہ ڈول الگ ہو گیا اور میری نظرول کے سامنے بلند ہوکر آسان و زمین کے درمیان معلق ہو گیا' مجردو سرا ڈول اترا تو میں نے اس سے بھی ایک گھونٹ نوش جان کیا پھروہ بھی میرے دیکھتے دیکھتے وسط آسان میں معلق ہو گیا' پھرتیسرا ڈول آیا تو میں نے اس میں سے سیر موکر پیا اور باتی سر ، چرے اور کیڑول پر انڈیل دیا۔ الل قافلہ نے باہر نکل کر دیکھا تو پوچھا: تمهارے پاس سے بانی کمال سے آیا؟ تو میں نے جواب دیا اللہ نے عطاکیا ہے۔ وہ تیزی سے تیموں میں بردی ہوئی چھاگلوں اور مکلیروں کی طرف لیکے تو انہیں بدستور سریند دیکھا۔ یہ جران کن منظر دیکھ کر بولے۔ام شریک! ہم گوای دیتے ہیں کہ تمهارا رب بی جمارا پروردگار ب اور جو کچھ حمیس اس مقام پر طا ہے وہ پروردگار بی کا عطا کروہ ہے ' ہم نے تمهارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے باعث اللہ نے ہمیں دوات ایمان و اسلام سے مشرف کردیا ہے ، پھرسب نے اسلام قبول کر کے نبی اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف جرب كى ووب مرى اي فيلت كا اعتراف كرت تع جو الله ن انس مرب

طفیل عطاکی تھی۔

الم سيوطى رحمت الله تعالى عليه فرات جي بيد ام شريك وي جي جي في الله تعالى عليه وسلم كيك بطور بهد بيش كيا قلد الله وقت حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها في الما تعاجب كوئى عورت النه تعالى مروك مود كيك بهد كرتى به قو اس مين كوئى خوبي نهين بوتى الله تعالى في مندرجه ذيل آيت كريمه نازل فرائى والمؤافّة مؤومِنة إن و هبت نفسها للنّبي إن ارَادَ (جم في طال كي تمارك لئ الدي الدي والى عورت النّبي أن يَسْمَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الرّوه الى جان ني كي نذر كرك أكر في (عليه المام بمي) الله النّبي أن يَسْمَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الله على بين لانا جائي بي خاص تمارك لئ به المام بمي) الله نهي أن يَسْمَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الله على بين لانا جائي بي خاص تمارك لئ به المام بمي) التها علي النا جائي بي خاص تمارك لئ به المدى كيك

آیت کے زول کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا:

إِنَّ اللَّهُ لَيَسْرَعُ لَكَ فِي هَوَاكَ

یار سول الله ! الله آپ کی خواہش کی محیل میں بہت عجلت فرماتا ہے۔

## روتے بچول کیلئے تسکین کاسلان

طرانی اور این مساکر حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عدے نقل کرتے ہیں کہ ہم ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ (ایک سفر پر) دوانہ ہوئے ، جب ایک مقام پر پہنچ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین کریمین رمنی اللہ تعالی عنما کے دونے قرباً : میرے بچوں کو کیا ہوا ہے؟ وضلی عنما کے دونے قرباً : میرے بچوں کو کیا ہوا ہے؟ عرض کیا "بیاسے ہیں" یہ من کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز دی۔ لوگو! کیا کسی کے پائی ہے؟ گرکی سے ایک قطرہ تک فراہم نہ ہوسکا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرباً : بی ایم میرے ایک بیٹے کو میرے حوالے کو تو انہوں نے اور اپنی زبان مبارک اس کے منہ ہیں دی تو اس نے اسے چوسا شروع کیا جس کی وجہ سے بچ کو آرام آگیا اور پھر اس کے اور اپنی زبان مبارک اس کے منہ ہیں دی تو اس نے اسے چوسا شروع کیا جس کی وجہ سے بچ کو آرام آگیا اور پھر اس کے دوسرا بچہ بھے دوسرا بچہ بھے دوسرا بچہ بھے دوسرا بچہ بھی انہ دوسرا بچہ بھی انہ دوسرا بچہ بھی انہوں نے دوسرا بچہ بھی وہ میں دونوں کے دونے کی آواز اب تک آری بھی دی وی طرز عمل افقیار کیا تو وہ بمی دوستر ہوگیا اس کے بعد دونوں کے دونے کی آواز نہ آئی۔

# حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي تيماندازي

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو اسلم کے لوگوں کے پاس سے گزرے۔ وہ اس وقت تیراندازی کررہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریلیا: بہت عمرہ کمیل ہے تم تیر پھیکو' میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ بول ' میں کر انہوں کے باتھ بول کے اللہ میں اکر انہوں کے اللہ باتھ بول کے ساتھ بول ' میں اسلمہ بن اکوع کے ساتھ بول ' میں کر انہوں کے اللہ بھیکو ' میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ بول ' میں کر انہوں کے اللہ بھیکا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھیکا کہ اللہ بھیکا کہ اللہ بھیل کے اللہ بھیل کے اللہ بھیل کے اللہ بھیل کے اللہ بھیل کی اللہ بھیل کے اللہ بھیل کے باتھ بھول ' میں کر انہوں کے باتھ بھیل ہے تھیل بھیل ہے ب

کریں گے کیونکہ آپ سلمہ کے ساتھ ہیں' ہم آپ کے مقابلہ میں کیے تیراندازی کی نے ہیں؟ فرملا : چاو تم سب تیر پھیکو میں تم سب کے ساتھ ہوں' چنانچہ اس روز سب نے مل کر تیراندازی کی نہ کوئی میں نہ کوئی ہارا۔ اس کے بعد سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ (بیسی)

### محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے سینوں سے منسوخ سورت کا محو ہوتا

ابوالمد بن سل بن حنیف کا بیان ہے کہ افسار کے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہتایا کہ ایک افساری نے رات کے وقت ایک سورت جو اسے یاد تھی پڑھئی چائی گرسوائے ہم اللہ الرحن الرحیم کے کچھ پڑھ نہ سکا کبی واقعہ کئی اور صحلبہ کرام رمنی اللہ تعالیٰ عنم کے ساتھ چیش آیا۔ صبح کے وقت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سورت کے بارے جس سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکھ دیر توقف فربایا: پھر کہا: آج شام یہ سورت منبوخ ہو گئی ہے اہام سورت منبوخ ہو گئی ہے۔ اہام بیستی فرباتے ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دوئن دلیل ہے۔ (بہتی )

## ایک مخص کی لاش کو زمین کا قبول نه کرنا

تیمہ بن ذویب سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک مخص نے (اپ ساتھیوں کے ہمراہ) مشرکین کے ایک دستے پر حملہ کیا اور انہیں بھا دیا۔ ایک مسلمان نے ایک مشرک کو بھاگتے ہوئے قابو کرلیا اور انہیں بھا دیا۔ ایک مسلمان نے ایک مشرک کو بھاگتے ہوئے قابو کرلیا اور اسے قتل کرنے کیلئے تگوار لمرائی تو اس مشرک نے فورا الااللہ پڑھ لیا، اس کے باوجود مسلمان نے اسے نہ چھوڑا، بلکہ قتل کردیا۔ بعدازاں اسے قتل کرنے کی وجہ سے اس مسلمان کو ندامت ہوئی تو سارا واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربلا: تو نے اس کے ایمان کی حقیقت سے آگاہ ہوئے کے اس کا سینہ چیرکر کیوں نہ دیکھا، پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا انقال ہو گیا، اس وفن کیا گیا تو صبح کے وقت اس کی لاش (قبر سے باہر) زمین پر پڑی تھی۔ اس کے گھر والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا اجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا اجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربلا: اس کے گھر والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربلا: اس کے گھر والے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا اجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فربلا: اس کے گھر اس کے قربلا: زمین اسے قبول کرنے سے انکار کرری ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کا اس کے بعد انہوں نے اس کا اس کے بعد انہوں نے اس کاش کو ایک غار میں دھیل دوا۔ (بیستی، ابوائیم)

طبرانی اور بیعق حضرت حسن بھری ہے ہے روایت نقل کرنے کے بعد اس میں ہے اضافہ کرتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: زمین تو اس محض سے زیادہ برے آدی کو قبول کرلتی ہے گر خطائے خداوندی یہ تعاکہ اس محض کو تمارے لئے باعث عبرت بنا دے آکہ تم میں ہے کوئی محض کا الہ الا اللہ کی شادت دیے والے یا مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے محض کے قبل پر اقدام نہ کرے' جاؤ' اے فلال گھاٹی میں لے جاکر دفن کردو۔ اب اسے زمین قبول کر لے گی' والے منصف کے قبل پر اقدام نہ کرے' جاؤ' کے فلال گھاٹی میں اس قاتی کا نام محلم بن شامہ تھا' اس روایت کی تخریج شیمن' چیننی اس روایت کی تخریج شیمن'

احر' بیمق اور ابو قیم نے کی ہے۔

الم زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں۔

"جب اصحاب رسول میں سے ستر آدمی بیئر معونہ کے مقام پر شمید کردیے گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرض بخار کو رعل ذکوان اور عصب کی طرف جانے کا حکم دیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی 'چنانچہ اس بخار نے ان کے سات سو آدمیوں کو ہلاک کردیا ' لینی ہر صحابی کے بدلے میں دس آدمی۔

# حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کو تمام زبانوں کاعلم دیا گیا

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مخص کے ساتھ اس کی زبان میں اختلاف لغات ' تراکیب الفاظ اور اسالیب کلام کے باوجود کلام فربایا کرتے تھے کوئی مخص اس سلسلہ میں آپ سے آگے نہیں نکل سکتا تھا علائکہ اہل عرب اگر دو سرے کی زبان سنتے تو انہیں ایسا معلوم ہوتا چیسے کوئی عجمی مختلو کررہا ہو ' نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کمال قدرت الیہ اور عطیہ ربانیہ کا آئینہ دار ہے کیونکہ آپ تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں 'الذا اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام زبانوں کا علم عطا فربایا ہے۔ ارشاد یاری تعالی ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول گراس قوم کی زبان دے کر چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق کی طرف رسول بناکر بھیجا ہے الذا آپ کو تمام زبانوں سے آگاہ کیا ہے آکہ آپ اپنی امت کے تمام گروہوں سے انہیں کی زبانوں میں گفتگو کر سیس۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک زبردست مجزہ ہے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر زبان میں مختگو الل زبان کی مختگو سے زیادہ فصیح ہوتی اور یہ آپ کے شلیان شان بھی تفاکیونکہ آپ کو تمام انسانوں کے مقابلہ میں ان کے اختلاف اصاف و اجناس کے باوجود مجمیع بشری قوی میں فضیلت اور برتری عطاکی گئی ہے جو حدود قیاس و اوراک سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض جشیوں سے ان کی زبان میں اور کچھ فارسیوں کے ساتھ ان کی زبان میں مختگو فرمائی جیساکہ کتب سنت میں جابت ہے۔

شفاء شریف کی شرح خفاجی میں ہے۔

" نئي اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' جب اہل وفد مجد حرام میں آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پچپان سکے 'وہ عربی ذبان بھی نہیں جانے تھے' پس ایک مخص نے اپنی ذبان میں پکار کر کما "من ابون اسران" لین تم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں؟ حاضرین میں سے کوئی آدی ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا"اشکد اور "لینی آگے آیے کیونکہ "اللہ کد" کا معنی ہے آگے بردھے "اور "کا معنی ہے "یمال" پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آبول کیا اور بیعت میں جواب دینے گے گر حاضرین میں سے کی کی سمجھ میں پکھ نہ آیا۔ بعدازاں اس مخص نے اسلام قبول کیا اور بیعت میں جواب دینے وقد کے ہمراہ لوٹ گیا' ان کے جانے کے بعد نی کھم مسلم اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی

عنم کو ان کی آمد کا مقعد اور ان کی زبان کے بارے میں آگاہ کیا۔

فَسُبْحَانَ مَنْ عَلَّمَهُ ذَٰلِكَ إِنَّهُ الْمُنْعِمُ الْكَرِيْم

(پس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو ان زبانوں کا علم دیا ہے شک وہ بت زیادہ عطا کرنے والا کریم ہے۔)
جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادی مختلو، مشہور فصاحت، جامعیت کام اور حکت و دانش کا تعلق ہے، عالمے دین نے اس بارے میں ذبروست کتابیں تحریر فربائی جی اور فصاحت و جامعیت پر حاوی الفاظ و معانی کو کتابوں میں جمح کیا ہے۔ اس لحاظ سے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فصاحت کا مقابلہ ممکن ہے نہ بلاغت کا جواب ہو سکتا میں جمع کیا ہے۔ اس لحاظ سے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فصاحت کا مقابلہ ممکن ہے نہ بلاغت کا جواب ہو سکتا ہے، الذا اس موضوع پر طویل بحث کی ضرورت نہیں، مواجب اللدنیہ، شفاشریف اور شروح شفاء میں اس پر بہت روشنی دالی گئی ہے۔

## تاریک رات میں دن کی طرح نظر آنا

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مودی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظلمت شب میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ (بہوتی)

اس مدیث کی مائد بیعتی اور ابن عدی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعلق عنها سے نقل کی ہے اور بخاری اور مسلم نے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرمایا : کیا تم اسلم نے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعلق عنہ سے ان الفاظ میں روایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرمایا : کیا تم اسلم عنہ میں میں ایک میں ایک ہوں۔ خداکی هم ! تمهارے رکوع اور سجدے جھ پر پوشیدہ نہیں رجے ، میں جہیں اپنی پشت کے بیچے سے بھی دیکتا ہوں۔

مسلم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ' فرمایا : لوگو ! میں تمهارا اہام ہوں' لازا رکوع و سجود میں مجھ سے سبقت نہ کرد کیونکہ میں تمہیں آگے اور پیچھے سے مکسال دیکھتا ہوں۔

حفرت مجلد سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیچیے صفوں کا اس طرح مشاہدہ فرمایا کرتے تھے جس طرح اپنے سامنے دیکھتے تھے۔

علائے کرام کا ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مشاہرہ حقیقی اوراک و بصارت کا مشاہرہ تھا جو آپ کی خصوصیت ہے اور بطور خرق علوت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطاکیا گیا ہے' اس لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعظیم معجزہ ہے۔

ابو ہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کثرت روایت کی وجہ ،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے کما: تم لوگ کہتے ہوکہ ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ روایتن بیان کرتا ہے۔ خداکی فتم! اصل حقیقت یہ ہے کہ میرے مماجر بھائی کاروبار میں مشخول رہی تھے اللہ اور محض تما مماجر بھائی کاروبار میں مشخول رہی تھے اللہ اور محض تما

جو کہ شکم سیری کی امید اور قاعت پر ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چپا رہتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھ چپا رہتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: تم میں سے جو فض اپنی چادر پھیلا کررکھ کا آآئکہ میں اپنی شادر کر کرلوں پھروہ اسے اکٹھا کرکے اپنی خادر کو کس کے علاوہ میرے جہم پر اور کوئی اپنی سینے سے لگائے تو اسے بھری بات نہیں بھولے گی۔ پس میں نے اپنی شختگو پوری فرما لی کیر میں نے اس چادر کو اکٹھا کہ اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شختگو پوری فرما لی کہ میں نے اس جادر کو اکٹھا کرکے اپنی سینے سے لگا لیا اس ذات کی حتم ! جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سے ہوئے ارشادات نہیں بھولے۔ (بخاری، مسلم)

# ایک مخص کے متعلق نیبی پیش گوئی

حضرت سعید بن جبیر کتے ہیں کہ ایک فخص نے انساری ایک بہتی میں آکر کما' مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور بھم ویا ہے کہ تم میری شادی فلال عورت سے کردو طلا کلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نہیں بھیجا تھالہ نبی اکرم عسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع فی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ذہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فریایا اور بھم دیا کہ وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔" چنانچہ وہ دونوں مجے اور اسے اس حالت بیس بالے کہ اسے سانپ نے ڈس کر ہلاک کردیا تھالہ (مصنف عبدالرذات ' بیسی )

# تحكم كامنه ثيرْها ہو گيا

عبدالرحل بن ابی بر صدیق رضی الله تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ تھم بن ابی العاص حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے پاس آگر بیٹے جاتا جب آپ مختلو فرماتے تو وہ منه بسور کر ٹیٹر ماکر تا ایک دن حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس سے فرمایا: کُنْ کَذَٰلِکَ (ایبا بی موجا) تو اس کا منه فی الواقع ٹیٹر ما ہو گیا اور مرنے تک ٹیٹر ما بی رہا (ماکم بیہی ، طرانی)

# نقليس اتارنے والے كا انجام

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنما سے مروی ہے کہ ایک وقعہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے خطبہ دیا اس وقت ایک فخص پیچے سے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی نقلیں آثار رہا تھا تو آپ نے فرمایا: "الله کرے تو ایما بی بوجائے" اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے گموالوں کے پاس کیا تو اس پر دو مینے تک جنون کی می کیفیت طاری رہی جب اسے افاقہ ہوا تو دو ماہ کے بعد بھی وہ نقلیں آثار رہا تھا۔ (بیسی)

#### عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے آگ کا محنثرا ہونا

ابن سعد رحمت الله تعلق عليه عمو بن ميون سے مواجت كرت ويل كر مشركين منزت عمار بن ياسر وض الله تعلق عند

کو آگ سے جلاکر اذبت وَیَنَ عَض نی اکرم صلی الله تعَالَی علیه وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو ان کے جم پر دست اقدس پھیر پر فرماتے۔ اے آگ! عمار پر ای طرح فسٹری اور سلامتی والی بن جا'جس طرح تو ابراہیم علیه السلام پر فسٹری اور سلامتی والی ہوگئ تقی' نیزید پیٹن مولی بھی فرماتے' عمارا حمیس ایک باغی گروہ قتل کرے گا''

### رومل کا آگ میں نہ جلنا

عباد بن عبدالعمد كابيان ہے كہ ہم حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عند كے پاس آئے تو انہوں نے اپى خاومه عند بنائا : وسترخوان لگاؤ ہم كھانا كھانا چاہتے ہيں وہ لے آئى تو فرايا : اب رومال لے آؤ۔ پس وہ آيك ميلا رومال لے آئى ، پحر فرايا : تور گرم كركے يہ رومال اس ميں وال دو چانچہ رومال اس شور ميں وال دوا گيا ، پحر جب اسے نكالا كيا تو وہ دودھ كى طرح صاف و سفيد تعلد ہم نے حمرانی سے بوچھا : يہ كيا؟ فرايا يہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كا رومال ہے آپ اس سے چرہ اقدس پہائچسے سے جب اس كى يہ ہے كہ آگ اس سے چرہ اقدس پہائچسے سے جب به ميلا ، بوجاتا ہے تو ہم اس طرح مين جو جاتى ہے دوجہ اس كى يہ ہے كہ آگ اس جبي و نبيں جلاتى جو نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے بدن اطر كو چھو جاتى ہے۔ (ابو قيم)

### عصاروش ہو گیا

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے منتول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند ، حضرت ابو بكر عندت ابو بكر عندت ابو بكر مدیق الله تعالی عند كتابان رات كے تك بلت چیت كرتے رہے ، چر باہر آئے تو حضرت ابو بكر رضی اللہ تعالی عند بھی ان كے ہمراہ نكل اس كے بعد وہ رات كے اندھرے میں چل پڑے ان میں سے ایك كے باس عصا تقاجى روشن ہو كيا يمال تك كہ وہ اس كی روشنى میں اپنے كمر تك پہنچ كئے (ابو تھم)

# ثلخ خماچک انعی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند بیان کر معنی بین کہ حضرت قادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عند نے ہی آکرم صلی اللہ تعالی عند بیان کر معنی بین کہ حضرت قادہ بی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اقداء میں عشاء کی نماذ پڑھی۔ رات ابر آلود اور اندھیری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت قادہ کو جاتے وقت آیک شاخ خرا عطا کرکے فرمایا اسے ساتھ لے جائے۔ یہ تمادے آگے دس ہاتھ آگے اور دس ہاتھ بیچے روشنی کرے گی جب تم گر میں قدم رکھو تو آیک سابی نما چیز دیکھو گے۔ بس اسے بارنا بمال تک کہ گر سے نکل جائے کیونکہ وہ شیطان ہو گا۔ بس حضرت قادہ چلے تو شاخ خرا جگرگا انتمی نجب کر آئے تو آیک سابی می نظر آئی جے آپ نے دار کر گھرسے نکل دیا جیسا کہ نمی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خردی تھی۔ (احمد)

ابوقیم کی روایت میں ہے کہ رات ابر آلود تھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نماز عشاء کیلئے باہر تشریف لائے تو ایک روٹنی کیا ۔ آپ کو اللوہ بن نعمان وکھائی دیے۔ فرملا : اللوہ جب نماز اواکر چکو تو میرے علم تک انتظار کرنا ، چنانچہ جب حضور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے سلام چیزا تو اللہ کرکا کیا ۔

کہ یہ شاخ تمارے سامنے وس ہاتھ اور دس ہاتھ تمارے پیچے روشن کرے گی۔

### ایک نور سارے گرر جھاگیا

ابو قیم علیہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے میرے ہاں شب باثی فرائی ، پھر جاگ اشے تو جھے خوف سا محسوس ہونے لگا اس کے بعد میں نے نماز میں آپ کی گریہ و زاری کی آواز من تو وضو کرکے آپ کے ساتھ نماز میں شمال ہوگئ ، پھر آپ نے کلنی دیر اللہ ہے دعا کی جس قدر اللہ کی شیئت تھی۔ اس دوران ایک نور آیا جو سارے گریر چھاگیا اور ایک عرصہ تک برقرار رہا ، پھر جب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا میں مشخول تے ، یہ نور چلاگیا اس کے بعد یہ نور زیادہ شدت اور جگرگاہٹ کے ساتھ آیا جس کی روشن میں رائی کا دانہ تک نظر آتا تھا ، پھروہ نور غائب ہوگیا یہ مظرد کی کرمیں نے عرض کیا ، یارسول اللہ ! یہ نور کیا تھا؟ جو جھے نظر آیا ہے ، فربیا تمان کی حرد بحالائی اور اس کا مقاما کیا تھا تا تا تا ہے ، فربیا اللہ تعالیٰ نور اس کا شکر ادا کیا ، اس کے اللہ تعالیٰ نور اس کا شکر ادا کیا ، اس کے بعد میں سوال کیا تو اللہ نے ایک تمائی اور اس کا شکر ادا کیا ، اس کے بعد میں نے اپنے امت کی مذفرت کی نوید " عطا فربائی تو میں نے بعد میں نے بقیہ امت کی بارے میں سوال کیا تو اللہ نے ایک تمائی اور امت «کی منفرت کی نوید " عطا فربائی تو میں نے بعد میں نے بقیہ امت کی بارے میں سوال کیا تو اللہ نے ایک تمائی اور امت «کی منفرت کی نوید " عطا فربائی تو میں سوال کیا تو اللہ نے ایک تمائی اور امت «کی منفرت کی نوید " عطا فربائی تو میں سریا بی بارگاہ خداوندی میں سریا ہیں بن گیا۔

### أيك اور واقعه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ نمازعشاء اوا
کررہے تے ' آپ جب سجدہ کرتے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند اور حضرت حیین رضی اللہ تعالی عند المحمل کر آپ
کی پشت اقدس پر سوار ہوجاتے ' پھر جب آپ سجدہ سے سر اٹھاتے تو زمی کے ساتھ انہیں نیچے اثار دیتے اور جب وہ سرا
سجدہ کرتے تو وہ دوبارہ پشت اقدس پر چڑھ جاتے جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کو ایک رائن پر
اور دوسرے کو دوسری رائن پر بھالیا۔ میں نے عرض کیا' یارسول اللہ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایکیا انہیں ان کی "المال" کے
باس نہ لے جاؤں؟ فرایا "نہیں" پھر اچاکہ ایک روشنی چھاگئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا: اب انہیں ان کی
مال کے باس پنچا دو' پس وہ اس روشنی میں چلے گئے یمال تک کہ گھر میں داخل ہو گئے۔ (ماکم ' بیمق' ابو تھیم )

ابوقیم ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الم حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بہت تعالی عنہ ایک اند تعالی علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت الم حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں اپنی المل کے پاس جاتا ہوں تو میں نے کہا: حضور مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم) میں ان کے ساتھ چاتا ہوں۔ فرمایا: نہیں۔ اس اشاء میں آسان سے ایک نور انزا جس نے فضا کو جماماً دیا جو اس روشتی میں ان کے ساتھ چاتا ہوں۔ فرمایا: نہیں۔ اس اشاء میں آسان سے ایک نور انزا جس نے فضا کو جماماً دیا جاتے ہوں اس روشتی میں گال کرائی مان کے پال علیہ کے اس استان کے اس میں اس کے بال علیہ کے اس میں اس کے بات اس کے بات استان کے بات اسلامات کے بات اسلامات کے بات کے بات کیا ہوئے۔

### ڈھال سے تصویر محو ہو گئی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس ایک و عال لے کر آئے جس میں عقاب کی تصویر کندہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اپنا وست اقدس رکھا تو اللہ نے اس تصویر کو محو کردیا۔ (بیہتی)

ابن سعد ابن ابی ثیبہ اور ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ ڈھال میں مینڈھے کی تصویر تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ناکواری کا اظہار کیا کیس اللہ نے اسے زائل فرہا رہا۔

# انگوئھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نقش ہو گیا

ابن عساکر حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ کو طلب فریلیا اور محم روا کہ میری اگوشی میں (جو کہ ساری چاندی کی تھیں) "مجھ بن عبداللہ" لتق کرا دو۔ انہوں نے نقاش کے پاس آکر کہا: اس میں مجھ بن عبداللہ فتش کر دیجئے۔ اس نے عرض کیا، ٹھیک کرا دو۔ بنہوں مطوفہ بھی طے ہو گیا، گر اللہ نے اس نقاش کے ہاتھ سے "مجھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم" لتق کرا دو۔ حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ نے اس نقاش سے فرملیا: میں نے جہیں اس کا آرڈر نہیں دیا تعلی اس نے جواب دیا اللہ نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ دیا اللہ کے بعد حضور اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آکر ماجرا عرض کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراکر فرمایا: اُنَا رَسُولُ اللّٰه بلی میں اللہ کا رسول ہوں۔

### رحمت كانزول

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند سے مودی ہے کہ وہ ایک طقے میں بیٹے تھے جو اللہ تعالی کے ذکر میں مشخول تھا۔ ای اثناء میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ آئے جب قریب پنچے تو انہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احرام میں خاموثی افتیار کرلی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہارے اوپر رحمت کا نزول دیکھا ہے کا لذا میں نے جہاکہ مسلم نے فرایا : تم کس فتم کے ذکر میں مشخول تھے؟ میں نے تمہارے اوپر رحمت کا نزول دیکھا ہے کا لذا میں نے جہاکہ تمہارے ساتھ اس رحمت میں شریک ہوجاؤں۔ (ماکم)

### ہاتھوں پر نور

حضرت انس رضی الله تعالی عند کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مبحد کی طرف اُکلا 'اس وقت مبحد میں کچھ لوگ ہاتھ اٹھائے دعا انگ رہے تھے۔ انسی دیکھ کر چنود صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : انسان ان کے ہاتھوں پر وہ چیز نظر آری کے جو مجھے و کھائی وے وہی ہے؟ میں لئے عرض کیا 'ان کے ہاتھوں پر کیا ہے؟ فرمایا : ان

کے ہاتھوں پر نور ہے' میں نے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی وہ نور دکھا دے' چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے مجھے وہ نور دکھا دیا۔ (آریخ بخاری بیعق ابولعیم ابن مردویہ)

# الم ملدم بخار کوشهرمدیند چھوڑنے کا حکم

ابن سعد اور بیبی ام طارق رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے آقا حضرت سعد رضی الله تعالی عنه سے الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا میں نے جا کر عرض کیا کیر میں نے دروازے پر ایک آواز سنی کہ کوئی آوی اجازت طلب کردہا ہے ' باہر نکل کر دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے آواز دے کر اس سے پوچھا: تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں ام مدم ہوں " فرہایا ہم تجھے خوش آمرید نہیں کتے 'کیا تو اہل قبا کے باس جل جا۔ (ام مدم ایک تحدید نہیں کتے 'کیا تو اہل قبا کے باس جل جا۔ (ام مدم ایک بخار کا نام ہے)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ "بخار" نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور اندر آنے کی اجازت طلب فرائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرایا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا: ام مدم ہوں 'فرایا کیا تو الل قبا کے پاس جاتا جاہے گی تو اس نے جواب دیا "بلی" راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد الل قبا بخار ہیں جٹا ہو گئے اور بڑی بختی برداشت کی 'بعدازاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی شکامت کرتے ہوئے عرض کیا' یارسول اللہ اصلی اللہ تعالی علیہ وسلم! ہم لوگ بخار کا شکار ہو گئے ہیں۔ فرایا: اگر جاہو تو اللہ تعالی سے اس کے ازالہ کی دعا کوں اور اگر جہیں پند ہوتو یہ تممارے لئے گناہوں کی طمارت کا باعث بن جائے۔ انہوں نے عرض کیا' ٹھیک ہے ہمارے لئے طمارت کا سبب بن جائے۔

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عدم سے معقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بخار نے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے کما: ودیس بخار ہوں" یش گوشت کو گھلا وی ہوں اور خون چوس لیتی ہوں" فرملیا الل قباکی طرف چلی جا' اس کے بعد وہ لوگ بخار میں جتال ہو گئے' کھرنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آئے کہ ان کے چرے زرو شخے اور وہ بخار کی شکایت کررہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو بخار کی شکایت کررہ بھے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو بخار کو رہنے دو آکہ تمارے گناہ ساقط ہونے کا موجب ہو۔ یہ من کر انہوں نے جواب ویا کہ ہم بخار کو باتی رکھنا چاہتے ہیں۔ (بہتی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بخار نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا یارسول اللہ ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنی پندیدہ اور مجوب قوم کی طرف بھیج و بیجے و بیجے و بیجے و انساد کی طرف چا جا کہیں وہ انساد کی طرف کیا اور انہیں بخار نے کچاڑ دیا جس کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دعائے شفاء کی ورخواست کی چانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خدمت میں دعائے شفاء کی ورخواست کی چانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا فرائی تو اللہ تعالی نے ان کی تکلیف خدمت میں دعائے شفاء کی ورخواست کی چانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا فرائی تو اللہ تعالی نے ان کی تکلیف

دور کردی۔

الم بیمق صدیث سلمان رضی الله تعالی عند اور حدیث ابو جریرہ میں تطبق کرتے ہوئے کتے ہیں کہ ہوسکیا ہے کہ اس بار اہل قبا کے علاوہ انسار کی دوسری جماعت کے پاس ام ملدم کو بھیجا گیا ہو۔

سنن سعید بن منعور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم کو دعائے تنوت میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے ساکہ اے ام ملام! قوبی عید کا تعاقب کر کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ رادی بیان کرتے ہیں کہ اس تھم کے بعد ام ملام بخار نے بی عمیہ کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔

#### فتنول كامشلبره

تیمین حضرت اسامہ بن زید رمنی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر سے جھانک کر دیکھا اور فرمایا کیا تہیں وہ کچھ نظر آرہا ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے؟ بے شک مجھے فتوں کے کرنے کے مقللت نظر آرہے ہیں۔

طبرانی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعبالی علیہ وسلم نے آسین کی طرف دکھیے کر فرمایا۔

سُبْحَانَ الَّذِیْ یُرْسِلُ عَلَیْهِمُ الْفِتَن اِرْسَالَ الْفِظرِ پاک ہے وہ ذات جو لوگوں پر فتوں کو اس طرح بعیجی ہے جیجان الَّذِی یُرْسِلُ عَلَیْهِمُ الْفِتَن اِرْسَالَ الْفِظرِ بِعِیجی ہے جی بارش کے قطرے آثارتی ہے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور عثانی میں ان فتوں کا وقوع ہوا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشلبه کی تصدیق ہوسکے اور پھر مسلسل ان فتوں کا ظہور ہونے لگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان فتوں کے اثرات سے بہنے کی التجاکرتے ہیں۔

# قاسم کی جنت میں رضاعت کی خبر

ابن اجد بطریق فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنما روایت کرتے ہیں کہ جب قاسم فرزند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصل ہوا توحضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنما نے فربایا: کاش! اللہ تعالی قاسم کو زندہ رکھتا حتی کہ وہ مدت رضاعت کی سخیل کرلیتا۔ یہ من کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربایا: اس کی رضاعت تو جنت میں پوری ہو گی۔ عرض کی ایرسول اللہ ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اگر مجھے اس حالت کا علم ہوجاتا تو اس کے وصال کا معالمہ مجھ پر آسان ہوجاتا۔ فربایا: اگر چاہو تو اللہ سے دعا کروں کہ وہ جسیس اس کی آواز سنا دے۔ عرض کی جسیس اس کی ضرورت نہیں کی خورت نہیں کہتی ہوں۔

چھ ایلی فورا دیگر زبانوں میں بولنے لگے

امام واقدی لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم نے شاہان عالم کے پاس اپنے قاصد بھیجے تو ان میں سے چھ آدی ایک ہی دن روانہ ہوئے اور ان میں سے ہر آدمی اسی قوم کی زبان میں گفتگو کرنے نگاجس کی طرف اسے بھیجا گیا۔

#### دست اقدس كانشان

الم ذيني وطان "سيرت النبي" مين فرمات مين-

''ایک دفعہ نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے کر ایک بحری پکڑی' پھر اسے چھوڑ دیا تو جہل آپ کا دست اقدس مس ہوا تھا وہال ایک نشان لگ کیا اور وہ نشان اس بحری کی نسل میں بھی برقرار رہا۔

#### سونے میں برکت

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند کے اسلام لانے کے قصد میں یہ بات طابت ہے کہ نبی آکرم مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مرغی کے اندے برابر سونا عطا فرمایا اور کما: اس سے اپنا قرض چکا دو' ان پر یمودیوں کے چالیس اوقیہ قرض سلم نے انہوں نے عرض کیا' یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سونا کمال کمال پورا ہوگا؟ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں نے عرض کیا' یارسول اللہ اور المث بلث کر ان کے حوالے کیا اور فرمایا: اسے اللہ تعالی مسلم اللہ تعالی تمارا قرض اواکردے گلہ

حضرت سلمان رمنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے چالیس اوقیہ سونا قرض اداکیا اور اتنا ہی میرے پاس فی

رہا۔

### موئے مبارک کی برکت

بہتی اور ابن الاثیر نے اسدالفلبہ میں حصرت خالد بن ولید کے عنوان کے تحت تحریر فربایا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمراہ عمرہ کیا تو آپ نے سرافدس منڈایا اور لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیل مبارک لیئے ٹوٹ پڑے پس میں نے بھی آگے برجہ کر جبین اطرے بال بطور تیرک حاصل کرلئے جنہیں میں کے بال مبارک لیئے کیا جہتیں میں کے اپنی ٹوئی کے اسلام حصے میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں جس طرف رخ کرتک فتح و کامرانی میرے قدم چومتی۔

بیعی کتے ہیں کہ حضرت خلد بن ولید رضی اللہ تعالی عند کی ٹوپی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پچھ بال تح وہ جس جنگ میں شامل ہوتے 'فتح و نفرت سے ہمکنار ہوتے۔

### یبودی کا گھر جل گیا

بیعق حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یمودی جب موذن کی آواز سنتا تو کہتا اللہ جموٹے کو جلائے۔ ایک دواخل ہوئی جس سے ایک جموٹے کو جلائے۔ ایک دواخل ہوئی جس سے ایک

چنگاری اثری اور گریس آگ لگ گئ وہ یمودی بھی اس آگ سے فاکسر ہو گیا۔

### ازان سے شیطان بھاگ جاتا ہے

سہیل بن ابی صالح بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بی حادث کی طرف بھیجا میرے ساتھ اپنا غلام بھی تھا۔ وہ کتے ہیں کہ کمی پارنے والے نے باغ کے احاطے سے نام لے کر آواز دی تو ہیں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا گر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اس حیران کن واقعے کا تذکرہ ہیں نے اپنے والد سے کیا تو انہوں نے کہا: جب تم الی آواز سنو تو نماز کی اذان کمو کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی اذان کمو کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مار تا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ (مسلم)

حضرت عمر بن خطاب رمنی الله تعالی عند فرات بین که جب تم میں سے کسی کو بدروحوں سے واسطہ پڑے تو ازان کے کلمات کے 'اس سے وہ اسے نقصان ند پنچا سکیں گی۔ (بیستی)

حضرت حسن کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ایک مخص کو حضرت سعد بن ابی و قاص کے پاس بھیجا، رائے میں اس کا ایک بدروح کے ساتھ سامنا ہوا تو اس نے یہ واقعہ حضرت سعد سے بیان کیا۔ انہوں نے فرایا : اس صورت میں ہمیں اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ جب وہ مخض والیس ہوا تو رائے میں ای بدروح نے اس کے ساتھ چانا شروع کردیا ،یہ دکھ کر اس نے اذان کی تو وہ بدروح دور ہو گئ ، پھر جب خامو شی افقیار کی تو وہ بدروح پھر سامنے آگئی۔ اس نے دوبارہ اذان کی تو بدروح چار سامنے آگئی۔

باب دوازدهم معنوی معجزات ممال خلق و خلق فضائل اقوال و افعال و احوال

# The same of the sa

## امام ماوردی رحمته الله تعالی علیه کی عبارت

امام ماوردي رحمته الله تعالى عليه اني تصنيف "اعلام نبوت" من فرمات بي-

"دجو فخص اعلیٰ اخلاق سے مشرف اور عمدہ افعال سے مزین ہو وہی اعلیٰ مراتب کا حقد ار اور افضل اعمال کا سزاوار ہوتا ہے'کیونکہ اعلیٰ اخلاق اور عمدہ افعال ایسے اصول ہیں جو اپنے مناسبات اور موافقات کی طرف راجع ہوتے ہیں اور اپنے مباین و مخالف مقالمت سے نفرت رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس جمال ہیں نبوت سے اعلیٰ اور افضل کوئی مقام و منصب نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت و وساطت کا عظیم مرتبہ ہے' لنذا ساری مخلوق سے افضل هخص اس خصوصیت کا حامل اور ذکورۃ الصدر شرائط سے متصف ہی اس منصب کا اہل ہوسکا ہے۔

یہ بات ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ مجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمان برکت نشان میں یا اس سے پہلے یا بعد کوئی مخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی گرد تک نہ پہنچ سکا نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خات جیس خاص عظیم اور قول و فعل کے کمالات کی حد کو چھو سکا ای حقیقت کا اظہار اللہ تعالی نے قرآن میں ہیں فرایا و بنگ تھاری خواد بردی شان کی ہے۔

#### ایک اعتراض

آگر یہ کما جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کملات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی ولیل نمیں بن سکتے کیو فکہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی نبی نے اپنی امت کے سامنے ان سے اپنی نبوت پر استدال کیا ہو' نہ ہی رسالت کی قبولیت کے لئے ان پر اعتاد کیا ہے کیونکہ بعض اوقات غیر نبی کی ان کملات میں بظاہر شرکت معلوم ہوتی ہے رسالت کی قبولیت کے لئے ان پر اعتاد کیا ہے کیونکہ بعض اوقات خراجی کی ان کملات میں بظاہر شرکت معلوم ہوتی ہے میں تک کہ نبی کو اتعاد کیا ہوت ماتا ہے نہ کہ فضائل واوساف ہے۔

#### جواب

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نفیلت نبوت کی نشانیوں میں سے ہے آگرچہ یہ مجرات نبوت میں شار نہیں گر کمال نفیلت تک رسائی انتمائی دشوار ہے' اس لحاظ سے وہ مجرہ کے متراوف ہے' پھر خور کیجئے کہ جھوٹ سے اجتناب کمال نفیلت ہے اور جو محض لوعائے نبوت بی میں جموٹا ہو' وہ بھلا نفیلت کے کمال تک کیے پہنچ سکا ہے؟ اس اغتبار سے کمال نفیلت صدق کا موجب ہے اور صدق تجوایت وعوی اور تجوایت کام کا سب'

لنذا بد كمنا درست بى كد البياء كرام عليهم السلام كاكمال نغيلت سے متصف ہونا ان كى نبوت كى زبروست وليل بى، جب بد بات واضح ہو گئ تو يد حقيقت ذبن نشين رہنى چاہئے كد انسانى كملات كا اعتبار مندرجہ ذبل چار دجوہ سے ہو آہے۔ 1-كمال خلق 2-كمال خلق 3- كف اكل اقوال 4- فضائل إعمال

# پہلی وجہ کمال خلق(لاجواب سرایا)

اعتدال صورت اور کمال تاب کے بعد کمال خلقت کا اظہار چار اوصاف سے ہو آ ہے۔

1- سكينت وو قار

یہ الیا وصف ہے جو ہیبت اور تنظیم کا باعث بنآ ہے اور نقذیم و تنظیم کی دعوت دیتا ہے۔ ہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زبردست رعب تھا یماں تک کہ شمنشاہ ایران کے الیجی' جو شاہان فارس کی سطوت و وصولت اورجابر حکمرانوں کی ہیبت و شوکت سے آشنا اور ان کے ظلم و ستم کے عادی شے' جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ان کے دلول پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رعب چھاگیا اور ان کی آنکھوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنگلت عظمت اور جاہ و آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبردست عظمت سامٹی حال نکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خصوصی وصف اور بجہ و اکسار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خصوصی وصف اور بجہ و اکسار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خصوصی وصف اور بجہ و اکسار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شعار تھا۔

### 2 - خنده پیشانی

یہ ایسا وصف ہے جو اظلام و مجت کا موجب اور خلوم و مودت کا سبب بنآ ہے۔ نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں ہر دلعزیز اور محبوب تنے۔ خندہ پیشانی اور ادائے دلنوازی نے آپ کی مجت کو لوگوں کے دلوں میں اس قدر معظم اور رائخ کردیا تھا کہ آپ کی بارگاہ کا حاضر باش مجمی ناراض ہوا نہ قرب حاصل کرنے والا مجمی دور ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایخ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کے نزدیک ان کے والدین اور ان کی اولاد سے زیادہ محبوب لور بیارے تھے ، بلکہ سخت بیاس میں ، جبکہ بیاسا جال بلب ہو آ ہے اور اس کو محسندا پانی انتہائی محبوب و مرغوب ہو آ ہے۔ آپ کی شان محبوبی اس سے بھی زیادہ تھی۔

#### 3-حسن قبول

یہ دکش ادا دلوں کو موہ لیتی ہے اور ول اس کی وجہ سے فرانبرداری پر جروفت آبادہ اور موافقت پر تیار رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان قبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس کا لوگوں کے دلوں پر قبضہ تھا' اس لئے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصاحبت اور قرب کے جذبات موجزن اور معظم تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عناد و عداوت رکھنے والا بھی مخترنہ ہو آ' نہ دور رہنے والا متوحش ہو آ' بال! جے اس کے حد نے شقاوت اور مخالف نے حمال نصیبی میں جا کروا ہو اس کا معالمہ اور ہے۔



4 - لوگوں كاميلان اطاعت

لوگوں کا بی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و انتیاد کی طرف ماکل ہونا اور شدید تکالیف و مصائب کے باوجود آپ کی موافقت پر خابت قدم رہنا۔ آپ کے کمال خلقت کا شاندار مظرب۔ یہی وجہ ہے کہ دامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے والا کوئی مخلص اور بارگاہ رسالت کا کوئی باریاب بھی آپ سے جدا نہ ہوا نہ دور ہونا پند کیا۔

یہ بیں قوانین رسالت اور کمال سعادت کے چار دائے 'جو نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرای میں علیٰ وجہ الکمال موجود سے 'لذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرای میں علیٰ وجہ الکمال موجود سے 'لذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے قاضوں کے کال مستحق شے۔

دوسری وجه - کمال خلق

۔ حرص وجہ سنگ اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے کمال خلق سے متعلق ہے جو چید اوصاف و خصائل پر مشمل ہے۔ ۔

پہلی خصلت: یہ خصلت نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رجاحت عقل محت فیم اور صدق فراست کی ہے جس کے کمل پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصابت رائے مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصابت رائے مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مشن کی منصوبہ بندی میں بھی غفلت سے کام نہیں لیا نہ بھی کی مشکل گری میں درماندگی اور چرنکا اظہار کیا بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع ہی میں امور کے انجام پر گری نظر ڈال لیت ان کی پوشیدہ گرہیں کھول لیتے اور مشکلات پر قابو پانے اور ان سے خلاصی کی تدہیر کرلیتے تھے نیہ امر راست فنی اور دوراند لی کی بغیر کب درست ہوسکتا ہے۔

و سری خصلت: مشکلات اور ناساعد حالات میں ثابت قدی اور یمی خصلت کا مقصود کمال ہے مصائب اور سختیوں کے جا گداز لیحوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیکر مبر بنا مخلف دہ احوال میں پریٹانی اور اضطراب کا مظاہرہ نہ کرنا اور برے سے برے حادثے میں کزوری اور بے بی کا اظہار نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کا جران کن کمال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مشکل امر پر قابو پانے اور اس سے چھکارا حاصل کرنے پر قدرت رکھتے سے ان مصائب آلام کے مقابل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخت جانی اور مبر میں اضافہ بی ہو تا تھا و کھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریش کمہ سے ایسے ایسے مصائب و آلام اور شدائد و تکالیف سے پڑے کہ جن کا تصور بی انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے اور جن کے صدے سے فولادی قلعے لرزہ براندام ہوجاتے ہیں اس ضعف کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مصائب پر اس طرح مبر کرتے اور معرکہ حق و باطل میں ثابت قدم رہتے جیسے کوئی فاتے اور غالب فتح و غلبہ کے بعد پرسکون اور مطمئن ہو تا ہے۔

حماد بن سلمہ بطریق عابت مضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا : میں نے لوگوں کو اللہ کے قروغضب سے ڈرایا گر کسی کے دل میں خوف پیدا نہیں ہو تا۔ خدا کی قتم ا جمجے راہ خدا میں اس قدر اذبت دی گئی ہے کہ اس جتنی کسی کو نہیں دی گئے۔ جمچے پر ایسا بھی وقت آیا ہے کہ ایک دفعہ تمیں دن تک میرے اور بلال کے لئے کھانا نہ قرار سوائے اس کے جو بلال کی ایکن کے بچے جمعیا جو اسا۔

عبدالرطن بن زید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے نقل کرتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجمی دو دن مسلسل جو کی روثی سے شکم سیر نہیں ہوئے۔ یہ سلسلہ نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال تک برقرار رہاجو ہتی دعوت الی اللہ کی خاطر اس قدر مصائب اور تکالیف برداشت کرے اور مبر افقیار کرے 'محال ہے کہ اس دعوت کے صلہ میں وہ دنیا کی طاب گار ہو' منفعت دنیا سے یہ بے نیازی دراصل طلب آخرت کی آئینہ دار ہے۔

## تیسری خصلت ونیاہے کنارہ کئی اور معمولی گزران پر قناعت

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمعی دنیاوی عیش و عشرت کی طرف میلان نہیں فربایا' نہ آپ اس کی لذتوں اور حلاوتوں پر فریفتہ ہوئے۔

حضرت خیشہ بن عبدالرحل بیان کرتے ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پیش کش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو نشیب ہوئے نہ آپ کے بعد کسی کو طفے کا ایک ہوئے نہ آپ کے بعد کسی کو طفے کا امکان ہے اور آپ کے اخروی اجروثواب میں بھی کوئی کی واقع نہ ہوگی' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا' ان خزانوں کو میرے لئے آخرت کا ذخیرہ بنا ویاجائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

تَبَارَكَ الَّذِيْ إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَٰلِكَ جَنُّتٍ بِي يَرَت والله بَ وه كه أَكَر جاب ق تمارے لئے بهت بهتر تخرِيٰ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ يَجْعَلْ لَكَ قُصُوْرًا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ہلال بن ابی خباب بحوالہ عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روابت کرتے ہیں کہ حضرت عربی خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک وفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اس وقت حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چنائی کر تشریف فرہا تھے اور چنائی کے نشائلت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جم الخبر پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ دلخواش منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے ' یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگر آپ زم بستر استعال فرہا لیا کریں تو کیا تی ای اور سالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فریا : مجھے دنیا سے کیا تعالی ؟ میرا دنیا سے کیا سروکار؟ شم کیا تی ای جس کے جند قدرت میں میری جان ہے' دنیا کے ساتھ میرا بس اتا سا وابستہ ہے جسے ایک محموثر سوار مسافر کا راستے کے ساتھ جوگرم دو پر کے وقت کی درخت کے ساتھ میں آرام کرتا ہے اور پچھ دیر ستانے کے بعد اس شھنڈی کی جو اس فریس کے جو اس شھنڈی

حید بن بلال بن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فی ما مارے سائے ایک بوند لگا کھرورا کمبل اور ایک موٹی بی چاور نکال اور فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دد کپڑول میں وصل فرمایا حالا نکہ اس وقت آپ جاز مقدس کے آخری کنارے سے عراق کی آخری مد تک بین کی سرحد سے عمان کے گھنے جنگلات تک کے الک و مخار سے مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے کنارہ کشی کا یہ عالم تھا کہ

مال و دولت دنیا کمانے' اس کی ذخیرہ اندوزی کرنے اور مالی مفاوات سے جس قدر اعراض آپ نے فرمایا: دنیا میں کوئی مخص اس ترک دنیا میں آپ کامقابلہ نہیں کرسکا۔

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیچے کوئی وراثت نہیں چھوڑی' نہ مال کی صورت میں نہ قرض کی شکل میں' نہ نسر کھدوائی نہ محل تقمیر کردایا' نہ آپ کے الل و اوالد میں سے کسی نے مال و متاع کا ترکہ پایا۔ مقصود یہ تھا کہ اال بیت اطمار بھی دنیا سے اس طرح بے علاقہ رہیں جس طرح خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زم افتیار کرے ترک دنیا بیت اطمار بھی دنیا ہے اس طرح بے ملاقہ رہیں جس طرح خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زم افتیار کرے ترک دنیا فرمایا اگر زمد و پارسائی میں وہ بھی آپ کے فتش قدم پر گامزن ہوں اور دنیا سے کنارہ کش رہیں۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبد افتیار کرنے اور دنیاوی بھنجھٹوں سے بچنے اور اعراض کرنے کی بوی

اکید فرمائی ہے جو بکفرت احادث میں آئی ہے۔ ہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہدایت یافتہ خلفائے کرام

رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ذہہ اور ترک دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے (اور کسی نے بھی دنیا کے مفتوح

خزانوں کو جو ان کے قدموں میں بڑے تھے، نگاہ غلط بیں سے نہیں دیکھا، بلکہ پائے تھارت سے انہیں شمرا دیا) جو محف زبہ

و انقاء کے اس بلند ترین مقام پر فائز ہوں اور اپنے احباب و اصحاب کو اسی انداز میں ڈھال دے تو وہ اس قابل ہے کہ اس

کے صاف دامن پر طلب دنیا کا کوئی داغ نہ گئے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی مخفی اللہ پر جموث باندھ کر آخرت کا
طلب گار ہے۔

## چوتقی خصلت۔ تواضع اور اکساری

نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اوگوں کے ساتھ تواضع سے چیش آنا اور اپنے فرمانبردار غلاموں سے مشفقانہ سلوک کرنا آپ کے اظلاق علیہ کے کمال کی واضح دلیل ہے' آپ بازار جی پیدل چلئے' ذہین پر بیٹہ جائے' اپنے اصحاب اور اال مجلس سے محل مل کر بیٹھے کہ پچان مشکل ہوجاتی۔ بس تواضع کے ساتھ سر جمکا کر بیٹھنے اور کمال حیاء کے باعث آپ کی پچان ہوتی۔ تواضع نے آپ کو نمایاں اور انکساری نے بلوقار بنا ویا تھا۔ ایک وفعہ کوئی اعرابی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمایا: "اطمینان رکھو" جی تو بارگلا جیں آیا تو آپ کی بیبت اور رعب سے تحرقحر کا پنے لگا' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "اطمینان رکھو" جی تو ایک ایس کو ایک ایس کو باکھ اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالی اظاری اور باکس میں موادت جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فطرت اور طبیعت جی داخل تھے۔ یہ کمالات ایسے ناور نہ تھے کہ انہیں شار کرنے کی ضرورت پیش آئے' نہ اسے قبل شے کہ ان کا اطاطہ کیا جاسکے۔

## بإنچویں خصلت - حلم و و قار

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طیش کے وقت بردباری کا اظمار کرنا اور اشتعال کے مواقع پر جنجلاہٹ اور جذباتیت سے بچنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اظلاق عالیہ کی پانچویں خصلت ہے۔

آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم غلب کی مورث میں بربردوارے آیادہ بربوار اور جھڑا کی حالت میں برسلیم العقل سے

زیادہ سلیم النقل تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جائل اور گوار بدووں کی شدید گتائی اور بداخاتی کی آزائش سے دوچار ہونا پڑا کر بھی آپ سے عجیب و غریب کلام یاضے میں خفیف الحرکی کا صدور نہیں ہوا جبکہ ایسے مواقع پر بڑے سے بڑا صلیم و بردیار لغزش کھا جاتا ہے اور انتمائی بدوانر فعض بھی منہ سے ہفوات بجئے گئا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواہشات کے میلان اور ہر متم کی لغزش بچاکی وجہ سے طیش میں آنے سے معصوم و محفوظ رکھا ناکہ ابنی امت پر رحیم و شغیق اور کھا تاکہ ابنی امت پر رحیم و شغیق اور کلاق پر میران رہیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے گر آپ نے ہر زیادتی پر مبرکیا اور ان سے چٹم پوشی فرمائی۔ کفار کے اس انت ناک طرزعمل میں صرف احتی اور کینے لوگ ہی شمال نہ تھ' بلکہ ان کے برے برے خلفاند اور وائشور بھی جستہ بند ہوکر آپ کے خلاف برسم پیار ہو گئے۔ وہ جس قدر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم کرتے آپ اتنا ہی ان سے اعراض اور درگزر فرماتے یہاں تک کہ ان پر غلبہ اور قابو پائے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انہیں معاف فرما دیا۔ فتح کمہ کے دن جب وہ مغلوب ہوکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) جس تھے آپ نے ان سے فرمایا: تم جم میں فرزند ہیں آگر آپ ہمیں معاف فرما دیں گے قو ہمارے گمان کے عین مطابق ہو گا اور آگر وسلم نے فرمایا: میں تھوں انساف ہو گا کیونکہ ہم سے فرمادت یوسف علیہ السلام نے این کر حضور رحمت کا تنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں تھ سے دی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کمان تھا۔

لاَ تَتْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ آَى ثَمْ بِرَكُونَى لَمَامت شين الله تشميس معاف كرے اور وہ الرَّاحِمِيْنَ الله تشميل على الرَّاحِمِيْنَ الله الله الرَّاحِمِيْنَ

اس کے بعد دعا فربائی اللہ العالمين! تو نے اس سے پہلے قریش کو عذاب کا مزہ چکھایا ہے ' اب ان کے پچھلے مصے کو انعالت و کرامات سے نواز دے۔

## چیشی خصلت - عمد کی پاسداری اور وعده وفائی

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھیشہ عرد کی پارداری اور حفاظت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمد بھوانے والوں کے ساتھ بھی عمد محتی نہیں کی نہ بھی وعدہ خلافی فرمائی کیونکہ وعدہ خلافی آپ کے نزدیک گناہ کیرہ اور برگی عادت تھی۔ آپ عمد شحتی اور وعدہ خلافی کے بارے میں انتمائی مشکل عادت تھی۔ آپ عمد شحتی اور وعدہ خلافی کے بارے میں انتمائی مشکل عالت سے گزر جاتے تھے اور ہر صورت میں وعدے پر قائم رہتے تھے، البتہ! جب معلمہ کرنے والا خود عمد تو رفے کی ابتداء کردیتا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے بھر راستہ نکال دیتا جسے بنو قرید اور بنو نضیر کے بود بول نے معالمہ کے بعد خود ہی خلاف ورزی کی یونی قریش نے صلح حدیدیہ کے بعد عمد شحنی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمد شحنی کو نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں خوش آئے دیا ویا۔ یہ جی وہ خصال حمدہ جو نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں خوش آئے دیا دیا۔ یہ جی وہ خصال حمدہ جو نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام خلائی پر فضیات اظاتی عالیہ میں پورے کمال پر تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام خلائی پر فضیات

#### ت تیسری وجه فضائل اقوال

نی اگرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے فضائل اقوال میں آٹھ خصلتیں واجب اللحاظ ہیں۔

خصلت اول: نی ارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکمت بالغہ سے نوازا گیا، نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بردے برد علوم عطا کئے گئے، طلائکہ آپ ای امت کے ای نی جیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کتاب پڑھی نہ کوئی علی درس کی سے لیا نہ اصحاب علم و فعنل کی صحبت اختیار کی نہ کی استاد کے سامنے زانوئے اوب تہہ کیا۔ اس کے باوجود آپ سے ان علوم کا ظہور ہوا جن سے عقلیں جران اور انسانی فیم و ذکاء ششدر ہے۔ ای علمی کمال کے باعث آپ سے اقوال و افعال میں مجمی لغزش صاور نہیں ہوئی۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شریعت مطمرہ کا دارودار جار احلات پر رکھا جس سے مقصود حاصل اوراجتہاد کی بنیاد معظم ہوتی ہے۔ وہ احلایث حسب ذیل ہیں۔

بنیاد متحکم ہوئی ہے۔ وہ احادیث حسب ذیل ہیں۔ ۱- اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِیّاتِ وَاِنَّمَا لِکُلِّ امْرِءٍ مَّا نَویٰ به شک اعمال کا وارد مار نیول پر ہے اور ہر مخص کیلئے وہی

ا - إنها الاعمال بالنِيَّاتِ وَإِما يحلِ المَوِءِ ما يوى بين من - رود مر دون پر ب ور ارس يدور بيد ور است ور است

الْحَلَالُ بَيِنٌ وَالْحَرَامُ بَيِنٌ وَ بَيْنَ ذَٰلِكَ أَمُونٌ طَالَ بَي واضح بِ اور حرام بمي بل! ان ك درميان بعض مَشْتَبِهَاتٌ وَ مَنْ يَخْمَ حَوْلَ الْحِلى يُؤْشِكُ آنْ يَقَعَ مشتبہ امور بي جو فخص چاگاہ ك اردگرو چاتا ہے خطرہ ہے فيله
 کہ وہ اس چاگاہ میں کی روز داخل ہوجائے۔

۔۔ من حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَوْءِ تَوَكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ الْكِ عَصْ كَ اللهم كى خوبي اس ميں ہے كہ وہ غير ضرورى اور بے مقصد باؤں كو ترك كردے۔

- دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَالاً يُرِيْبُكَ بِي اللهِ عَلَالَ اللهِ يَعْدِرُ وو اور اس بات كو هما في الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

خصلت دوم: حضور سرکار کائنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان تمام باؤں کا محفوظ رکھنا جن کے متعلق اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ علیم السلام اوران کی امتوں کے حالت پہلے زمانوں میں دنیا کی جُرس یہاں اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوئی چھوٹی بڑی چیز پوشیدہ نہ رہی نہ کوئی تھوڑی یا زیادہ چیز آپ کے جُرس یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حالت کو کسی کلب سے نہیں پرمعانہ آ تھوں سے ان اطلم علمی سے باہر رہی حالاتکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حالت کو کسی کلب سے نہیں پرمعانہ آ تھوں سے اکام مثلبہ کیا۔ یہ سارا کمال آپ کے زئین صبح صدر وسیع اور قلب شریح کی بدولت ہے اور میں تو تیوں ایسے آلات ہیں جن کا مثلبہ کیا۔ یہ سارا کمال آپ کے وزئین میں میں بہت کا بارگراں اٹھایا جاتا ہے۔ ان حقائن کی روشنی میں سے بات کا بروست کی بروست کی جاتھ آپ مبحوث ہوئے اور اس

کے غلبہ و قیام کی ذمہ داری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈالی می۔

خصلت سوم: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شریعت مطرہ کو ظاہر دلاکل کے ساتھ مضبوط و مبرہن کرنا اور اسے واضح علتوں کے ساتھ بیان کرنا یہاں تک کہ کوئی ایسی بات نہ چھوٹے جے عقل انسانی معقول نہ قرار دے اور نہ اس میں کوئی ایسی چیز داخل کی جائے جس کا عقل انکار کرتی ہو' اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیل الفاظ سے کیر تھاکت کا کئے گئے ہیں اور بلیغ عکمت سے نوازاگیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیل الفاظ سے کریز کیا ہے اور پردہ انفاء میں پڑی ہوئی باتوں کو بے نقاب کیا ہے۔ یہ اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شال حال تھی۔ تعالیٰ علیہ وسلم کے شال حال تھی۔ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے آسان تعالیٰ علیہ وسلم نے محان اظات کا تھی دیا۔ عمرہ آداب کی دعوت دی۔ صلہ رحمی کی خصلت چہارم: نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محان اظات کا تھی دیا۔ عمرہ آداب کی دعوت دی۔ صلہ رحمی کی ترغیب دی۔ ضعفوں اور جیموں پر مہوائی کی تلقین کی' پھر پاہی حسد اور بغض سے منع کیا' قطع تعلق اور جدائی سے روکل تو صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوایا:

لاَ تَفَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ لَوُوا بِهِم تَعْلَقَاتَ مَنْقَطَع نہ كُو اَلِك دوسرے سے بے رخی نہ اللهِ اِخْوَانًا

جاؤ\_

اس کا مقصد یہ تھا کہ امت محدیہ میں فضائل کی کثرت ہو' محان اظلاق کا دور دورہ ہو اور مستحن آواب کا ان پر غلبہ ہو' وہ اچھائی کی طرف پروانہ وار برحیں اور برائی سے حد درجہ دور رہیں۔ بول ان میں اس ارشاد ربائی کا کال تحقق ہو۔ کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ اُخْوِ جَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ مِنْ بملائی وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفَ عَلَى اللَّهُ عَوْدُوفِ کا کا کا کم ویتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ و تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اس جران کن تربیت کا اثر یہ ہوا کہ امت مجریہ کے افراد ادکام خداوندی پر پابند ہو گئے اور زواجر و نواتی سے انتمائی دور رہنے گئے جس کی وجہ سے ان کی دینی و دینوی صلاح اور بھتری اپنے کلتہ عورج کو پہنچ گئ کیماں تک کہ ان کے دم قدم سے اسلام ضعف کے بعد طاقتور اور شرک قوت کے بعد مغلوب ہو گیا اور یہ پاکیزہ نفوس المت و قیادت کے حال بن گئے۔

## خصلت پنجم- وضوح جواب و ظهور حجاج

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا واضح اور اطمینان بخش جواب دیتے اور جب کی معالمہ پر اختلاف و نزاع ہوتا تو مخلف آپ کے والائل قاہرہ اور تج فاہرہ کے سامنے بے بس اور مغلوب ہوجاتا نہ تو آپ کی زبان رکی نہ مجر اظہار معاجی رکلوٹ بنا اور کوئی قصم کمی امر نزاع میں معارضہ کی تاب نہ لاسکتا کیونکہ آپ کا جواب انتہائی واضح اور والائل معظم و معبوط ہوت تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ الی بن خلف بھی ایک پرانے قبر ستان سے ایک بوسیدہ بڈی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اسے مسل کر کہنے لگا۔ اے محمد! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ کا گمان ہے کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مرکر مئی ہوجائیں کے جیسا کہ یہ بوسیدہ ہڈی ہے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے جو کسی اور سے سننے میں نہیں آیا بھلا ان بڈیوں کو بوسیدہ ہوئے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان پر برہان نبوت کو یوں جاری فرمایا۔

یہ جواب من کروہ مبہوت ہو گیا اور بغیر معارضہ کے واپس چلا گیا۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

لا عدوى و لاطيرة مرض متعدى نمين بو تا اور بدفالي كوكي چيز نمين \_

تو آیک تخص نے عرض کیا ایرسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کے ہونٹ پر معمولی سی خارش ہوجائے تو یہ بیاری سارے اونٹول میں مجیل جاتی ہے ولیا: پہلے اونٹ کو کس سے بیاری گئی تھی؟ یہ س کر سائل دم بخود رہ گیا۔

# خصلت مشم : تضادبیانی اور دراز گوئی سے حفاظت و عصمت

الله تعالى نے نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى زبان مبارك كو تعناد بيانى تحريف كلام اور دراز كوئى سے محفوظ ركھا كيونكه بلت برمعاكر بيان كرنا جموث كى طرف منسوب اور صداقت سے دور ہوتا ہے جبكہ نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم بجين اور جوانى ميں بحيث صدق اور داست كوئى كے ساتھ مشہور تھے يہاں تك كه صادق اور امين كے القابات سے بكارے جاتے تھے۔

دعوت اسلام سے قبل قریش کو آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت پر کال یقین تھا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو اعلانیہ آپ کی محمذیب کرنے گئے ، پھر اس کھذیب کی وجوہات مختف تھیں۔ کسی نے ازراہ حسد جھٹلایا۔ کسی نے عالم کے باعث کھذیب کی اور کسی نے اس بات کو بعید سمجھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت و رسالت کے منصب پر فائز ہو سے ہیں آگر ان کے حاشیہ خیال ہیں اظہار نبوت سے پہلے کا آپ سے منصوب اوئی سا جموث بھی ہو آ تو وہ اس جھوٹ کو اعلان نبوت کے بعد ضور کھذیب رسالت کی دلیل بناتے جو مخص اوا کل عمر میں اس جموث کو اعلان نبوت کے بعد ضور کھذیب رسالت کی دلیل بناتے جو مخص اوا کی عمر میں اس سے کسی زیادہ سے ہوگا اور جو اپنی ذات کے بارے میں ہر شائبہ کذب سے معصوم اور باک ہو وہ حقوق اللہ کے بارے میں ضرور سے اور راست باز ہو گا۔ ایک مکر معاند کی تردید اور وفعیہ کیلئے یہ زبردست دلیل بات

## خصلت مفتم - بقدر حاجت و كفايت كفتكو

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص ضرورت اور حاجت کے وقت محفظہ فراتے اور اس میں بھی قدر کفایت پر اقتصار فرائے نہ فضول محول سے کام لیتے اور نہ بالکل خاموش رہنے۔ ان وو حالتوں لین حاجت اور کفایت کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ کم محو خوش گفتار اور خوش تدبیر سے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہر عیب و اختلال سے محفوظ رہا۔ وکشی اور رونق اس پر غالب رہی۔ زبانیں اس کی طاوت اور مشماس سے المدت اندوز ہوتی رہیں یہاں تک کہ وہ دلوں میں قتش ہو گیا اور کابوں کی زینت بنا چلا گیا طلاکہ یہ بات مسلم و محقق ہے کہ کشرت کلای لغزش سے خلل نہیں ہوتی۔ فضول کوئی سے آلابٹ پیدا ہوئی ہے ایک وفعہ ایک اعرابی مسلسل ہو ہو کئے جارہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: اے اعرابی! تمہاری زبان کے سامنے کتنے پردے جیں؟ اس نے جواب دیا ہوئے اور دانت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: اللہ تعالی کلام کی تیزی اور زیادتی کو ناپند فراتا ہے۔ یمی وجہ ہوئٹ اور دانت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: اللہ تعالی کلام کی تیزی اور زیادتی کو ناپند فراتا ہے۔ یمی وجہ ہوئٹ اللہ تعالی اس مخص کے چرے کو ترو آن وار شاداب رکھتا ہے جو اپنی ذبان کو قابو میں رکھتا ہے اور بھذر حاجت محقلی کرتا ہے۔

## خسلت بشم - ب مثل فعاحت

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ فصح اللسان اور انتمائی صاف بیان تھے۔ آپ کے کلام میں کمل انتصارہ جامعیت ' الفاظ میں فصاحت و وضاحت اور مفہوم و معانیٰ میں صحت پائی جاتی تھی۔ آپ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلو تکلف اور بناوٹ کی قباحت سے پاک تھی۔ کبی گئی لیٹی اور البھی ہوئی بات نہیں کتے تھے۔ آپ کا سارا کلام شروط بلاغت کو جامع اور ہر طریق فصاحت کو نمایاں کرنے والا ہے ' اگر یہ کلام کی اور کلام کے ساتھ طایا جائے تو اپنی مخصوص اسلوب کی وجہ سے ممتاز ہوگا اور اس میں آثار تنافر ظاہر ہوجا کمیں گئی بین حق و باطل میں کوئی التباس نہیں رہے گا اور کلام رسول کی صدافت باطل سے جدا نظر آئے گی طلائکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلاغت کے حصول میں کوئی کوشش نہیں کی' نہ اصحاب بلاغت حثل خطباء ' شعراء یا فسحاء کے ساتھ بھی میل جول یا اختلاظ رکھا' بلکہ اس کمال کا مناع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبی فطرت اور فیضان جبلت ہے اور اس بے مثال فصاحت و بلاغت کی آیک غرض و غایت تھی بینی آیک بہت بڑے واقع (نہوت) کی شخیل و نشیب یہ۔

چو تھی وجہ: کملات نبوت پر دلالت کرنے والی چو تھی وجہ جس کا اندازہ مندرجہ ذبل آٹھ خصلتوں سے ہو تا ہے۔ اعلی سیرت اور حسن سیاست

1 - نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ سرت اور نے دین کے اجراء و استحکام میں حسن سیاست ' یمال تک کہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہو سمئن اور بہترین منسوبہ جس کی بدولت دین اسلام کو دوام نصیب ہوا اور وہ آج تک جاری

ہے۔ اس دین کے باعث آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی مرفوب و محبوب چیزوں سے ہٹا کر نامرغوب چیزوں (مثلاً بت پری 'شراب' جواء' زنا اور ظلم و زیادتی سے ہٹا کر انہیں خداپری اور صلح زندگی) کی طرف چیر دیا اور حسول رائح باتوں سے غیر مروج طریقوں کی طرف موڑ دیا تو ان کے دلوں نے اس انتظاب کو بخوٹی تجول کیا اور خوف خدا اور حسول رصاکے واضح نے انہیں دین حق کے سامنے سرگوں کردیا۔ اس قدر دینی استحکام اور حس انتظام اس صورت میں ممکن ہے کہ کمل زیری و دوراندیٹی اور عزم معم کے ساتھ آئید ربانی حاصل ہو۔ نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پکھ مشروع فرمایا اگر اس کیساتھ تھم خداوندی موجود ہے تو وہ جت قاہرہ ہے اور اگر اپنے اجتماد سے کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت کا واضح نشان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت کے جو ضابطے قیامت تک کیلئے نافذ فرمائے ان کی صحت و حقانیت کی اتنی دلیل ہی کانی ہے کہ وہ سلف سے خلف تک مقبول و متداول رہے۔ ان کی طاوت میں دن بدن اضافہ ہورہا ہے اور ان کے حسن پر روز نئی بمار ہے۔ الل علم و دانش دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کو تمام زیانوں کیلئے نظام حیات تسلیم کرتے ہیں صلانکہ ہر ذبانے کے حالات اور مالوفات میں تبدیلی آئی رہتی ہے جو مخص اس دین زیانوں کیلئے نظام حیات تسلیم کرتے ہیں حالانکہ ہر ذبانے کے حالات اور مالوفات میں تبدیلی آئی رہتی ہے جو مخص اس دین رہوں کے بربان ہے اورجو شک و ارتیاب میں جتالا ہو تا ہے اس کیلئے جمت قاطع اور روشن بیان ہے۔

### 2 – دعوت کا ترغیبی اور تر ہیسی انداز

نی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین حق کی طرف میلان رکھنے والوں کیلئے ترغیب اور سرکھوں کیلئے ترہیب کا انداز دعوت افقیار فربیا یہاں تک کہ دونوں فربق راہ حق بی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصرت و اعانت پر شنق ہو گئے اور اقامت دین کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے' اس سلسلہ بیں بعض کے چیش نظر دنیا و آخرت بیں رضائے رب کی ترغیب سخی اور کچھ لوگوں کو ذوال نعمت اور عذاب آخرت کا دھڑکا لگا تھا۔ یہ اس لئے کہ انقیادواطاعت اور فربال برداری بیں مزاجوں اور طبیعتوں کا اختلاف ہو آ ہے اور اطاعت و فرہ جرواری کاعمل کی آیک فربق کے ساتھ بخوبی قائم نہیں رہ سکتا' بلکہ دونوں اور طبیعتوں کا اختلاف ہو آ ہو جاری رکھنے کیلئے ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے باعث دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو استحکام نعیب ہوا اور دنیا ہیں بھلائی اور صلاح کا عمل جاری ہوا۔

### 3- معتدل شريعت

نی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی شریعت معتمل شریعت ہے جو نصاریٰ کی غلو و شدت اور یہودیوں کی بے جا تنفیر سے یکسرپاک اور مبرا ہے۔ دین مصلفیٰ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کا مشہور ضابطہ ہے میں اڈکریٹ کردیاں

حَيْرُ الْأُمُورِ اَوْسَطُهَا مَنْ اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ والله

كيونكه جو كام راه اعتدال سے متجاوز موجائے تو اس ميں بھلائى اور درستى كاكوئى حصه نسيس رہتا

### 4- يهود و نصاريٰ كے طريق سے اجتناب

حضور سرور کائلت صلی الله تعلل مليد وسلم في محليد كرام رضي الله اتعالى عنهم أو الموديون ي طرح وعاكى لذتول مين

غرّ ہونے کی ترغیب نہیں دی' نہ نصرانیوں کی طرح انہیں ترک دنیا اور رہانیت کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں راہ اعتدال افتیار کرنے کا تھم دیا کہ دنیا سے بقدر کفایت و ضرورت حصہ لیں اور مال کی جمع و کثرت سے اجتناب كرين أب صلى الله تعالى عليه وسلم في محلب كرام رضى الله تعالى عنم سے فرايا:

خَيْرُكُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ هَذِهِ وَ هَذِهِ

تم میں بمتروہ ہے جو اس دنیا سے حصہ لے اور آخرت میں سے بھی

### 5 - علوم دينيه اور احكام نازله كالهتمام

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا دینی علوم اور احکام نازله کی طرف توجه دینا اور ان کی تعلیم و تدریس کا ابتهام فرمانا پانچیں خصلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کیلئے تمام احکام تکلیفیه کو واضح کر دیا علال و حرام اور مباح و مخطور کو کھول کر بیان کر دیا۔ نکاح و معالمات کے جائز و ناجائز امور کی وضاحت کردی یمان تک کہ یمودونساری این اکثر معالمات اور وراثت کے مسائل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کرنے گئے حالاتک شریعت محربیہ کسی اور شربعت کی مختاج نہیں' کھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شربعت کے ایسے اصول و ضوابط مقرر فرمائے جو ان واقعات و حواوث پر دالات كرتے ہيں جن سے الل جمل ب خبرتے اور ان سے ايے احكام مستبط كے جو علل و اسباب یر بنی تھے۔ یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اصول و ضوابط کی روشنی میں اور رفع التباس کے بعد لوگوں کو نص ے بناز کردیا۔ ایعنی اب کی نئ شریعت یا رسالت کی ضورت مطلقاً نمیں ربی۔)

پر تہید شریعت اور وضع ضوابط کے بعد عموم وعوت اور اظمار جبت کیلئے حاضرین صحلب کرام کو تھم دیا کہ اس دین ك آفاتى نظرات كو دوسرے لوگول تك بنجائي آپ نے فرملا:

سَامِعِ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ اللَّى مَنْ هُوَ ٱفْقَةً مِنْهُ

بَلِغُوا عَنِي وَلاَ تُكَذِّبُوا عَلَيَّ فَوُبُّ مَبْلَغ أَوْعَى مِنْ ﴿ مِينَ مُمْوَى صِي يَعْجَا و البَسْ ! مِيرى طرف جموت منسوب نه كرنا كيونكه جن لوگول تك ميرے احكام بانوائے جائمي كے ان ميں بعض لوگ ايے مول كے جو بيان كرتے والول سے زیادہ محفوظ رکمیں سے اور بعض اوقات دین لے كر جانے والول سے زيادہ دين كى سجھ بائيں مے-

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احکام شریعت کو نص کے ساتھ محکم کیا اور انہیں حاضرو غائب اور قریب و بعید سب کے لئے عام کردیا کہ وہ ان امور کو دو سروں تک پنچائیں۔ بول حقوق امت سے عمدہ برآ ہو گئے آگ ادکام ربانی میں کوئی کو آئی نہ رہ جائے اور مصالح امت میں کوئی خلل واقع نہ ہو یہ سارا کارنامہ ایک قلیل مدت میں سرانجام دیا کیونکہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے کوئی طویل زمانہ نہیں یایا تفاکہ سارے کام کو خود بایہ سمحیل تک پنچا سکتے۔

That at a my

### 4-مىكىل جەلو

نی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمہ وقت وشمنان دین کے ظاف معروف جماد رہے طال کہ انہوں نے آپ کو ہر طرف سے گیر رکھا تھا اور پوری طرح زنے میں لے رکھا تھا آپ اس وقت انتمائی بے سروسلان اور بے یارور دگار تھے صرف گئی کے چند آدی آپ کے ساتھ تھے جو آپ کی برکت سے بوضے کے اور ذلت کے بعد عزت پاتے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وشمن کی قوت کو کچل کر انہیں محفوظ کردیا اور رعب کے ساتھ آپ کی نصرت کی گئے۔ یوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں دو کملات جمع کردیے گئے۔

1 - ہی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ خصوصی اہتمام یہاں تک کہ وہ غالب ہو کر چھاگئی۔ 2 - دسمن کے خلاف مسلسل جماد' حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کال غلبہ نصیب ہوا۔

ان دونوں امور کا کمی کی ذات میں جمع ہوتا انتہائی دشوار ہے۔ بجز اس محفص کے جسے اللہ تعالی اپنی نصرت و اعانت سے نوازے اور اپنے لطف و کرم کا سزاوار ٹھمرائے۔

### 7 - يامردي اور بهادري

لڑائیوں میں شجاعت اور وسٹن کے مقائل پامردی کا مظاہرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خصوصی کمال ہے آپ نے جس لڑائی میں شرکت فرمائی' اس میں بماوری کے جوہر دکھائے یماں تک کہ کامیابی نے آپ کے قدم چوہے یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بمترین دفاع کیا اور اپنے مقام پر ڈٹ کر مقابلہ کیا کسی صورت پہائی افتیار نہیں کی نہ مرعوب ہوکر مجمی حیران و ششدر ہوئے۔

غزوہ حنین میں جبکہ اکثر محلبہ کرام کے قدم اکثر ہو گئے۔ آپ دشمن کے حملہ آور دستے کے سامنے مبرواستقلال کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اس وقت آپ ایک ست رفار ٹیجر پر سوار سے اور آپ کے اردگرد اہل بیت اطمار اور صحابہ کرام میں ساتھ ڈٹے رہے۔ آپ اپنا علانیہ اظمار کرکے محلبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عظم کو پکار رہے ہے 'اللہ کے بنروا میری طرف آؤ میں نبی ہوں یہ کوئی جموئی بلت شین میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ س کر محلبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عظم آپ کی طرف آٹ میں نبو ہوازن آپ کو دیکھ رہے ہے گر آپ کے قریب آنے سے پہچاپہ محسوس کرتے تھے 'مالا کلہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمن کی کشت تعداد سے خوفردہ ہوئے نہ ان کے ذوردار حملے سے پہپا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمن کی کشت تعداد سے خوفردہ ہوئے نہ ان کے ذوردار حملے سے پہپا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقور اللہ تعالیٰ اللہ میں کہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت و مدد سے کامیاب و کامران فرملیا ہے آپ کی شجاعت اور بمادری کا ایبا مظاہرہ ہے جس کی مثل نہیں ملق۔

ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک پریٹان کن آواز سائی دی تو لوگ اس آواز کی جانب چلے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوطلہ کے جانچے ہیں واپسی پر جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوطلہ کے گوڑے کی تنگی جیٹے پر سوار میں اور کی میں تلواد میں۔ ابوطلہ کے گوڑے کی تنگی جیٹے پر سوار میں اور کی میں تلواد میں۔ اوگوں سے علاقات ہوئی تو فرمایا: لوگو! ہرگزنہ ڈرد' مت

گھراؤ' پھر حضرت ابوطلم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: ہم نے تہمارے گھوڑے کو دریا کی طرح تیزر قار پایا حالانکہ قبل ازیں یہ گھوڑا ست رفار تھا اور اس کے بعد کوئی گھوڑا اس سے سبقت نہ لے سکتا تھا۔

یہ بے خوفی دراصل اس وجہ سے تھی کہ آپ کو اللہ تعالی کی ذات پر کال بحروسہ تھا کہ وہ عنقریب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور آپ کے دین کو غلبہ عطا کرے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت ذیل میں غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ لینظہِرَهٔ عَلَی الدِّیْنِ کُلِّه

اور اس فتح و غلبه کی تصدیق مندرجه ذیل فرمان رسول صلی الله تعالی علیه وسلم سے موتی ہے۔

زُوِیَتْ لِیَ الْاَرْضُ فَوَائِتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا مَشْنِ مِی کے سمیٹ دی گئ' پی میں نے نمین کے سمیٹ الارْضُ فَوَائِتُ مَازُوِیَ لِی مِنْهَا مَشْنِی مَازُوِیَ لِی مِنْهَا اللّهُ ال

گئ-

اقامت حق اس وعوى كابهت بوا ثبوت ب اور نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى صداقت كى واضح شاوت-

## 8 - حضور نبی ا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی بے مثل جود و سخا

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جود و سخاکی ایسی کریمانہ خصلت عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاس موجود ہر چیز دو سروں کو عطا فرما دیتے اور اپنی پندیدہ و مرغوب چیز کیلئے دو سروں کو ترجے دیتے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی ذرہ چند کلو جو کے بدلے آیک یہودی کے ہاں رہن پڑی تھی، علیٰ اللہ اس وقت پورا جزیرۃ العرب آپ کے زیر تھم و تقرف تھا، اس سے قبل عرب میں کتنے ہی دولت مند بادشاہ اور مالدار تعیل عضے جو اپنے نزانوں اور دولت کے ذخیروں پر برا محمند کرتے تھے اور عیش و عشرت کی ذندگی بسر کر رہے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب پر تھیلے ہوئے ان علاقوں کو فتح کیا تو آپ نے درہم و دینار جمع نہ کئے، بلکہ معمول کی خشک خوراک اور موٹے سخت لباس پر قناعت فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بحر سخادت موجزن تھی جبہ خود فاقوں کی تکنیوں سے لذت اندوز ہورہ سے قبلہ ہوازن کی بے اندازہ دولت آپ کے وست تقرف میں موجود شی اس بل و دولت کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا - قيدى چه بزار نفوس (6000) 2 - اونث چوبيس بزار (24000)

3 - كميال جاليس بزار (40000)

4 - جاري جاري (4000)

يه سارا مال نغيمت تقليم فرما كو خالي إلى كاشانه الدين كي الرف لوت مي الما عالم وجود من اس جودوكرم كي كوئي مثل

یہ ہیں فضائل و کملات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ آبدار موتی جن کا کوئی شار نہیں نہ اس بحربیراں کا کوئی ساحل ہے۔

ہر منافق و معاند اور ہر زندیق و طحد نے ایری چوٹی کا زور لگایا کہ آپ کے کمی قول و قعل میں کوئی نقص نکال سکے' یا شعوری یا غیر شعوری لغزش علاش کرنے میں کامیاب ہو سکے گر اے اس طرف کوئی راستہ نہ طا۔

جو مخص فضائل و کمالات کی اس بلند انتماکو پنج گیا ہو وہی دنیا

کی امامت و سیاوت کا اہل اور اصلاح غلق کی اہم ذمہ داری

تاہل ہے اور انسان کے لئے نبوت کے بعد کمال کی کوئی
اور انتما نمیں جس کے ذریعے اصلاح کا عمل جاری ہو سکے اور
فعلو کا ماوہ ختم کیا جاسکے۔ اس غایت قصویٰ کا تقاضا ہی ہے کہ
حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس منصب علیا کے
حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس منصب علیا کے
اہل اور اس کی گرانبار ذمہ داریوں سے عمدہ بر آ ہونے کے
قاتل جیں اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت
مسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے منصب نبوت اور دعوت حق کو مشحکم
تعالیٰ علیہ وسلم نے منصب نبوت اور دعوت حق کو مشحکم
نبیادوں پر استوار کیا اور اس کے حقوق کو کماحقہ ادا کیا' اس
لیالڈ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت اور بی منصب
نبیادوں پر استوار کیا اور اس کے حقوق کو کماحقہ ادا کیا' اس
لیالڈ سے آپ بی اس منصب کے سزاوار شے اور یہ منصب
آپ کے لائق تھا اور آپ نے اس فریضہ کی ادائیگی میں ذرا

## جمته الاسلام امام غزالی کی تحریر

جمة الاسلام الم ابوحلد غزالي رحت الله تعالى عليه ابني شهرة آفاق تعنيف واحياء علوم الدين من تحرير فرات مير-"جو مخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال کا مشاہرہ کرے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اخبار و روایات کی طرف توجہ کرے جو آپ کے اخلاق' افعال' احوال عاوات' خصائل' اصاف و اقسام خلق کی سیاست' ان کے نظم و منبط کی طرف رہنمائی اور پوری محلوق کو اطاعت و فرمال برداری پر آمادہ کرنے کے متعلق ہیں نیز دقیق سائل کے جران کن جوابات مصالح خلق کی انو کمی تدابیر اور ظاہر شرع کی تفسیل میں عمدہ اشارات کی حکایات جن کی باریکیوں تک رسائل کیلئے فقهاء و علاء کی عقلیں عمر بحرورط حیرت میں رہتی ہیں کو بہ نظر غائز دیکھے تو اس کو ذرا برابر شک و شبہ نہ رہے گا کہ بیہ امور قوت بشری پر منی حیلہ و تدبیرے عاصل نمیں ہو سکتے علمہ بغیر آسانی تائید اور ربانی قوت کے ان کا تصور تک نمیں کیا جاسكنا اور كسى جمول فريب كارسے تو ان امور كا صدور قطعاً محل ہے جبكہ نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے شاكل و احوال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق نبوت اور صحت رسالت کے قطعی دلائل ہیں۔ ایک خالص عرب آپ کو د کھ کر بکارا افتلہ واللہ! یہ برنور چرو کس کذاب کا نہیں ہوسکتا کینی صرف شکل و شاکل کو دیکھ کری وہ آپ کے صدق نبوت کی شہاوت وے دیتا تو جو مخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اظال کا کواہ اور آپ کے تمام حالت سے بخوبی آگاہ ہو وہ کیے آپ کی حقانیت کی گواہی نہ دے گا؟ ہم نے کسی قدر آپ کے اخلاق بیان کئے ہیں ماکہ آپ کے محان اخلاق کا پہ چلے اور آپ کی صداقت 'بارگاہ خداوندی میں عالی منعبی اور عظمت شان کا اظہار ہو کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی عليه وسلم كويه سب شانين عطا فرمائي بين حالاتك آب صلى الله تعالى عليه وسلم اي محض سف نه علم كي مزاولت كي نه كتابول کا مطالعہ کیا نہ علم کی تلاش و طلب میں مجمی سفر کیا ایجشہ جمل عرب کے سامنے بیمی منعفی اور بے سمی کی عالت میں رہے۔ ایس بے سروسلانی کی صورت میں محاس اخلاق آواب اور مصالح فقہ کی پیچان کمال سے حاصل کرسکتے تھے؟ ووسرے علوم کو تو چموڑے۔ اگر صریح وی الی کا سلسلہ نہ ہو یا تو معرفت الی ، فرشتوں ، کمابوں اور دیگر امور کا جو نبوت کے خواص میں سے بیں کمال نام و نشال ملتا؟ قوت بشری بالذات ان سے آگای کیے ماصل کرعتی ہے؟ پس آگر نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے یمی ظاہری امور ہی ہوتے تو آپ کی نبوت کی کافی دلیل تھے محر آپ کے دست اقدس پر اس قدر معجزات و آیات کا صدوروظمور ہوا ہے کہ انہیں و کی کرتمی عاقل کو صحت نبوت میں اونی ساشہ بھی نہیں رہتا" پرالم غزالی رحت الله تعالی علیه نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے معجزات کا تفصیل ذکر کرنے کے بعد آخر میں تحریر فرماتے ہیں-"پس انتائی بے عقل اور غبی ہے وہ مخص جو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے احوال 'اقوال 'افعال 'اخلاق 'معجزات ' پھر شربیت اسلامیہ کے دوام' اقطار عالم میں اس کے انتشار و اشاعت' پھر آپ کے عمد ہمایوں اور مابعد کے شابان عالم کا آپ کے حضور سراطاعت فم کرنے کا سلسلہ دیکھے باوجود یک آپ ضعف اور بیٹم سے ' پھر آپ کی رسالت و نبوت کی صحت

و مدافت میں کی طرح شک وشر کرے"

اور بردا با توفق اور خوش نصیب ہے وہ آدی جو نبی اکرم م س مند تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے۔ صدق دل سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری اور غلای سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری اور غلای افتیار کرے۔ ہم اللہ تعالی علیہ وسلم کے افلاق افتیار کرے۔ ہم اللہ تعالی علیہ وسلم کے افلاق افعال اور اقوال میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

### المم قسطلاني ك فرمودات

الم تسللل رحمته الله تعالى عليه "مواهب لدنيه" من فرمات بي-

"کوئی مخص نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بحار معارف میں سے کسی نقطے کیا سحائب عوارف کے کسی قطرے کا جو الله تعالى نے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم پر افاضه فرمائے ہیں۔ احاطہ نہیں كرسكا جب تم نبي أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم کو اللہ تعالی کے عطا کردہ جامع کلمات اور مخصوص بدلع حکمتوں پر نظر کرد مے اور آپ کے حسن سیرت "مزشته زمانوں" بریاد امتوں اور بے نشان شریعتوں کے احوال و اخبار مثلاً انبیائے کرام اور ان کی امتوں کے واقعات و تضعی مویٰ و خفز یوسف د برادران بوسف ' اصحاب کمف ' دوالقرنین اور اس فتم کے دیگر غیبی اخبار پر غور کرد کے ' نیز آغاز آ فریش اور وار آخرت کے حالات ' تورات انجیل ' زبور ' صحف ابراہیم و مویٰ کے مشمولات ' انبیاء و امم کے احوال ' ان کے علوم و سیر کے اسرار اور ان کی پوشیدہ شریعتوں کی اطلاع جن کی علائے یمودونصاری نے تقدیق و توثیق کی اور کسی صورت آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے انکارو تکذیب پر قدرت نہ پاسکے' بلکہ سرتنگیم خم کر دیا۔ مزید برآں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نیضان علم محاسٰ 'آداب و علوات' مواعظ' حکم' دلا کل عقلیہ کی طرف رہنمائی' دلا کل و براہین کے ساتھ مگراہ امتوں کی تردید' الیے علوم و فنون کی طرف اشارت جن میں ماہرین علوم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کو قائدورہنما تسلیم کیا مثلاً لغت معانى الله عربيت وانين احكام شرعيه ساسات عقليه معارف حقائق قلبيه وغيرها كے علوم اور مصالح امت ك فنون مثلًا طب' تعبیر رویاء اور حسلب وغیرہ جن کی کوئی حد ہے نہ شار' ان میں بنظر غائز آبال کرو گے تو بے ساختہ کہہ اٹھو مے کہ کملات محدید کا یہ میدان اتنا وسیع ہے کہ کوئی اس کی وسعوں کی انتنا یا نہیں سکتا نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم و معارف کے بحر زاخر کو ڈول گدلا کر سکتے ہیں' للڈا میہ تشکیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ ان کملات کا حصول کسی فردبشر کے لئے محل ہے جب تک اسے بحار قدرت اليه اور مواہب لدنيه كى مدد عاصل ند ہو-

## قاضی عیاض رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاوات

قامنی عیاض رحته الله تعالی علیه شفاشریف میں تحریر فرماتے ہیں۔

"جب ایک مصف مزاج مخص نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار جیلہ اوصاف جمیدہ علی وقیت حلم 'جله ملات' جمیع خصائل شاوت احوال اور راست گفتاری پر غور کرے گاتو اسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی محت اور دعوت کی صداقت پر بھی مشم کا تلک و شہر نہیں رہے گا اور یہ بات بہت سے اور اس کے اسلام و ایمان کا باعث

بن-

ہم نے امام ترندی اور ابن قانع وغیرہ ائمہ محدثین سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں بھی آپ کی زیارت کیلئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا جب میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کا جمال جمال آراء دیکھا تو یقین ہو گیا کہ ایسا نورانی چرہ کی جھوٹے کا نہیں ہوسکتا۔

ابور شہ حتی رضی اللہ تعالی عند کتے ہیں میں نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرے ہمراہ تھا آکہ اسے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کراؤں جب میں دولت دیدار سے مشرف ہوا تو پکار اٹھا۔ هذا نَبْ اللهِ

امام مسلم رحمتہ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب ضاد وفد لیکر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللّٰهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں 'ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں 'جے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اللہ کوئی گراہ کرے اسے کوئی ہدایت نمیں دے سکتا اور جے گراہ کرے اسے کوئی ہدایت نمیں دے سکتا اور جی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نمیں ہے وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نمیں اور بے شک محمد (ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ کے بدے اور اس کے رسول ہیں

یہ س کر ضاو نے عرض کیا' ازراہ کرم ان کلمات کو دہرا دیجئے کیونکہ ان کے اندر بحر معانی موجزن ہے۔ لایے وست اقدس بردھائے' میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کرلوں۔

جامع بن شداد بیان کرتے ہیں کہ ہم میں ایک فخص طارق نامی تھا۔ اس نے بتایا میں نے مدید منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: تممارے پاس بیج کیلئے کچھ ہے؟ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: تممارے پاس بیج کیلئے کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا' یہ اونٹ ہے' فرمایا: اس کی قیمت کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا استے وسی مجوریں' پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی ممار تھام کی اور چل دیئے۔ بعد میں ہم فکر مند ہوئے کہ ہم نے ایک الیہ آدی کے ہاتھ اونٹ فی قیمت دیا ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ہودج نشین عورت تھی' اس نے کما: تم فکر نہ کو۔ اونٹ کی قیمت کی میں ضامن ہوں کیونکہ میں نے خریدار کا پرنور چرہ دیکھا ہے گویا چودہویں کا چاند ہے وہ تممارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے کی میں ضامن ہوں کیونکہ میں نے خریدار کا پرنور چرہ دیکھا ہے گویا چودہویں کا چاند ہے وہ تممارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کا نمائندہ ہوں آپ کا تھا ہے گویا گا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کا نمائندہ ہوں آپ کا تھا ہے کہ یہ مجبوریں گھاؤ کا اول کر آپی قیت کو کی گرفت

### شاہ عمان جلندی کے توصیفی کلمات

شاہ عمان جاندی کے متعلق مشہور ہے کہ جب اسے نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے بارے میں خبر لی تو اس نے کہا: خداکی فتم! مجھے اس ای نی کی صدق رسالت کی دلالت اس سے بلی ہے کہ جب وہ کسی بھائی کا حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے خود اس کام کو کرتے ہیں اور جب کسی چیز سے دوکتے ہیں تو پہلے آپ اجتناب کرتے ہیں جب غالب آتے ہیں تو اتراتے نہیں اور جب مغلوب ہوتے ہیں تو گھراتے نہیں' وعدہ پورا کرتے ہیں' میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سے نی ہیں۔

يكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلُوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَازٌ كَ تَحْت رقم طراز بين.

"نید ایک مثل ہے جو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمائی ہے کہ جمال محمدی خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی دلیل ہے خواہ قرآن حکیم اس حقیقت کا پت نہ دیتا۔ اس لئے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

لُولَمْ تَكُنْ فِيْهِ اٰيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ لكَانَ مَنْظَرُهُ يُنْبِيْكَ بِالْخَبْر

اگر حضور معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی تائیہ میں دیگر مفجزات نہ ہوتے تو آپ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال جمال آراء ہی رسالت محمریہ کی گواہی ریتا۔

## حافظ ابن تیمیه کی مقام رسالت پر شاندار بحث

الم ابن تيميد الى كتب "الجواب الصحيح" من لكت بير-

" دنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطمرہ " آپ کے اظاق " اقوال " افعال " شریعت آپ کی امت اور اس کا علم و دین اور امت مجریہ کے صالحین کی کرامات " سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت اور صحت نبوت کے جہتے ہوئے نفان اور دوشن دلاکل ہیں۔ تقریر اس کی ہیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی صداقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وادوت سے ظاہر ہوتی ہے " آپ کا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وادوت سے بعث اور بعث سے وصل تک کی سیرت میں غورو تدر کرنے سے ظاہر ہوتی ہے " آپ کا نسب " آپ کا شمر " آپ کی اصل اور ذاتی فضیلت سب اس حقیقت پر شلم علول ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل نسب " بنی نسل ابراہیمی سے تعلق رکتے ہیں جنیس اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب کا وارث بنایا۔ دعرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دعرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرہائے اور تورات میں دونوں کا تذکرہ فرہایا اور تورات میں اولاد مصرت اساعیل علیہ وسلم کے علاوہ اولاد اساعیل اساعیل سے خاہر ہونے والے ایک عظیم الشان نبی کی بشارت دی گرنبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اولاد اساعیل میں سے کی اور فضص نے بھی دعوی میں ایسان نبی کی بشارت دی گرنبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اولاد اساعیل میں دونوں کا تذکرہ فرمای کے لئے دعا فرمائی تشی

کہ اللہ تعالیٰ انہیں میں سے ایک عظیم الشان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی رشدوہدایت کیلئے مبعوث فرائے ہو اولاد ابراہیم کے خلاصہ قریش اور قریش کے انتخاب آل ہاشم میں سے مکہ ام القرئی اور شرکعبہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی' کے مقام پر ظہور فرائے' نیز انہوں نے لوگوں کو کعبہ شریف کے جج کی دعوت دی۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ عمد ابراہیم سے آج تک بیت اللہ شریف کا جج کیا جا تا ہے جس کا ذکر کتب انبیاء میں بزے اہتمام سے موجود ہے۔ بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت اور نشوونما انتمائی عمدہ اور کائل ہوئی۔ یکی وجہ ہے کہ آپ شروع ہی سے راست گوئی' کوکاری' عدل' مکارم اظان ترک فواحش و ظلم اور ہروصف ندموم سے پاک و منزہ ہونے کی وجہ سے مشہور و معمور و تھے اور آپ کے واقف حال اعلان نبوت سے پہلے اور بعد ان اوصاف کی شادت دیتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال' افعال اور اظان میں سے کوئی چیز الی نہ تھی جس کی وجہ سے آپ پر کوئی عیب لگایا گیا ہو نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی جھوٹ' ظلم یا کسی برائی کے ارتکاب کا تجربہ ہوا۔

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش و نگار اور شکل و شاکل تمام محان کے جامع اور آرائش و زیبائش میں اپنے کمل پر حقے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کمال پر والات کرتے تھے 'آپ ناخواندہ قوم کے ''ای '' فرو تھے اور اپنی قوم کی طرح قورات و انجیل کی تعلیم سے مطلقا ناواقف تھے جیسا کہ اہل کتاب کو ان کتب سے آگائی تھی۔ آپ نے دیگر انسانی علوم میں سے بھی کچے نہیں پڑھا نہ علاء کی صحبت افقیار کی نہ چالیس سال کی عمر تک بھی دعویٰ نبوت کیا' پھر اچانک ایک جیران کن اور عظیم الشان کلام چیش کیا جس کی نظیرنہ پیلوں کے سنے میں آئی نہ بعد والوں کے کان اس سے اشان کلام چیش کیا جس کی نظیرنہ پیلوں کے سنے میں آئی نہ بعد والوں کے کان اس سے آثنا ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے امر کی خبر دی جس میں آپ سے پہلے یا آپ کے بعد آپ کے میں میں یا توم میں کوئی قرد مشہور نہ ہوا نہ کی شریا کسی ذانے میں کوئی آپ جیسا کلام لایا نہ کسی کو اس قدر ظبہ نعیب ہوا نہ کسی نائد تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے نوادہ کال شریعت کی کسی نے دعوت دی نہ کسی کا دین و نہ بہ تمام اویان پر علم و جبت اور طاقت و قوت کے ذریعے غالب ہوا جس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوا۔

پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی انبیائے کرام علیم السلام کے ان پیروکاروں نے کی جو معاشرے کے کمرور افراد تھے جبکہ اہل افترار و ریاست طبقوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کھذیب کی اور آپ سے عداوت رکمی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروکاروں کی جاتی کیلئے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی جیساکہ کفار کا انجیائے کرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں سے بیشہ کی طرز عمل رہا۔

ادھر پیروی کرنے والوں نے یہ پیروی اور غلامی کمی لالج یا خوف کی وجہ سے نہیں کی کیونکہ آپ صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا کہ انہیں عطا کرتے نہ افتدار شاکہ انہیں افتدار میں شریک کرکے نوازتے نہ بی تکوار کی قوت اور فوجی طاقت اور جاہ و حشت تو اور فوجی طاقت اور جاہ و حشت تو آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضعول کے پاس میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضعول کے پاس میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضعول کے پاس میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضعول کے پاس میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضعول کے پاس میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضعول کے پاس میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضعول کے پاس میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضعول کے پاس میں اللہ تعالی علیہ و اللہ اللہ تعالی علیہ و اللہ و الل

ان کفار نے آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذبیتی دیں مگروہ اجرو ثواب کی امید پر ان مصائب کو برداشت کرتے رہے وہ کسی صورت اپنے دین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوئے کیونکہ ایمان و معرفت کی طاوت ان کے ولوں میں رج بس منی تھی۔

اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے مکہ شریف کا جج کرتے تھے۔ ایام جج میں عرب کے قبیلے جمع ہوتے و حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ رسالت کے لئے ان کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں اللہ کی طرف وعوت ویتے۔ آپ اس تمام عرصے میں ان کی تحقیب' ظلم و ستم اور بے رخی کو مبرکے ساتھ برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ ایام جج میں اٹل بیٹرب کے ایک دفد سے طاقات ہوئی۔ وہ لوگ یہودیوں کے جسلے سے اور یہودیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطاب وہ موجوت دی تو وہ فورآ وہ فورآ بیان کے کہ ایس میں اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطاب میں ہو دو ہوت کی مشکر" جیں جن کی یہودی خبردیا کرتے ہیں' اس طرح وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے آگاہ سے یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مثن رسالت اسکے دس بارہ سادوں میں تعالی علیہ وسلم کا مثن رسالت اسکے دس بارہ سادوں میں تجمیل کر جزیرۃ العرب پر چھاگیا۔

الل یڑب ایمان لے آئے تو نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کے ہمراہ ان کی طرف اجرت کی یمال مہاجرین اور افسار مل کر رہنے گئے ان جس سے کوئی ایسانہ تھا جس نے دینوی لالج یا کسی خون کی وجہ سے ایمان لایا ہو' سوائے افسار کے چند آدمیوں کے جو شروع میں بظاہر اسلام لائے' پھر ان کے اسلام جس بھی حسن پیرا ہو گیا۔ بعدازاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذن جہاد طا تو اس وقت بھی آپ پوری صدافت عدل اور کامل وفاداری کے ساتھ خدائی امریہ قائم رہے۔ کسی مرحلے پر بھی آپ سے کوئی غلط بیانی صادر نہ ہوئی نہ آپ نے کسی پر ظلم کیا نہ کسی سے غداری کی' بلکہ جنگ و صلح' خوف و امن' غناء و فقر' قلت و کثرت اور فتح و فلست کی ہر حالت میں سب لوگوں سے غداری کی' بلکہ جنگ و صلح' خوف و امن' غناء و فقر' قلت و کثرت اور فتح و فلست کی ہر حالت میں سب لوگوں سے نیادہ داست گو' عدل پرور اور ایفائے عمد کے پابند تھے۔ حق و باطل کی سے کھکش جاری رہی آآئکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت ساری سرزمین عرب پر چھا گئی جو سرزمین بت پرسی' کمانت' غیراللہ کی غلای' ناحق خوزیزی اور قطع رحمی وسلم کی دعوت ساری سرزمین عرب پر چھا گئی جو سرزمین بت پرسی' کمانت' غیراللہ کی غلای' ناحق خوزیزی اور قطع رحمی سے معمور تھی اور جس کے باشدے نہ آخرت کو جانتے تھے نہ معلوکو' وہی لوگ صفحہ بستی کے سب سے برے عالم' دین گئے۔

اس حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب اصحاب محم مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) فاتحانہ شان سے شام آئے تو دہاں کے عیمائی انہیں دیکھ کر کہنے گئے بخدا! عیمیٰ علیہ السلام کے حواری اصحاب محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی صورت افغل نہ تھے۔

صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم) کے علمی اور عملی آثار جیلہ کرۂ ارض پر نقش ہیں اور دوسری اقوام کے آثار و اعلام بھی موجود ہیں' اہل دانش ان آثار کے درمیان واضح فرق دکھ سکتے ہیں۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باد وریک آپ کاوین عالب ہو گیا خلائل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے

سائے سر اطاعت خم کردیا اور اپنے جان و مال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر نچھاور کردیئے۔ ایسے حال میں وصل فرمایا : کہ نہ درہم و دینار وراثت میں چھوڑے نہ مال و متاع 'سوائے ایک نچراور اسلحہ کے اور ایک زرہ کے جو تمیں وس جو کے عوض ایک یہودی کے ہاں رہن بڑی تھی۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیراستعال ایک قطعہ اراضی تھاجس کی پیداوار میں سے اہل بیت نبوت کا خرچ پورا کرتے تھے اور باقی ماندہ مصالح مسلمین میں صرف کردیتے تھے 'اس کے بارے میں بھی یہ تھم دیا کہ اسے بطور وراثت تقیم نہ کیا جائے نہ آپ کے وارث اس میں سے کچھ لیں۔

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ہروقت ایسے عبائب آیات اور طرح طرح کے مجوات و کراہات کا ظہور ہو تا رہا جن کا اعاطہ ممکن نہیں' آپ لوگوں کو ماکئانَ وَ مَا یَکُوْن کی خبریں دیے' بھائی کا عمم دیے' برائی کے منع کرتے' پاینہ چزیں حال قرار دیے' خبیث اور گندی اشیاء حرام نصراتے اور بتدریج شریعت کا اللہ ترین شریعت بن گئی اور کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا لل ترین شریعت بن گئی اور کو کا ل فرہا دوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا لل ترین شریعت بن گئی اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی چز کا عمم نہیں دیا جس کے بعد کما جاتا' کی این اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چز کا عمم نہیں دیا جس کے بعد کما جاتا' کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چز کا عمم نہیں دیا جس کے بعد کما جاتا' کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی چز کا عمم نہیں دیا جس کے بعد کما جاتا' کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گذری اور خبیث اشیاء کو حرام قرار دیا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گذری اور خبیث اشیاء کو حرام قرار دیا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گذری اور خبیث اشیاء کو حرام قرار دیا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گذری اور خبیث اشیاء کو حرام قرار دیا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گذری اور خبیث اشیاء کو حرام قرار دیا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گذری اور خبیث اشیاء کو حرام قرار دیا گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزشتہ تمام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردی' بلکہ ایک امورت میں اس کی خبردی' بلکہ ایک بارے میں کوئی خبر آئی تو نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سام نے اس سے زیادہ کال صورت میں اس کی خبردی' بلکہ ایک

سابقہ المائی کابوں میں عدل کی ضرورت مج فیعلہ وضائل کی دعوت اور نیکیوں کی جو ترغیب آئی ہے۔ نی آکرم ملی الله تعالی علیه وسلم نے ان کملات کو بہتر انداز میں چیش کیا۔

اگر کوئی عقلند ان عبادات کے بارے میں غور کرے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشروع فرملے اور دوسری توموں کی عبادتوں پر بھی نظر ڈالے تو اس پر اسلام عبادات کی برتری اور فوقیت ظاہر ہوگ۔ یمی حال تمام حدود و احکام اور شریعت کے دیگر مسائل و قوانین کا ہے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہر فغیلت میں تمام امتوں سے زیادہ کال ہے اگر دنیا کی تمام قوموں کے علم کا ان کے علم کا ان کے علم سے موازنہ کیا جائے تو ان کے علم کی برتری ثابت ہوگی اگر ان کے دین و عبادت اور طاعت اللی کا ان کے دین و عبادت اور طاعت سے مقابلہ کیا جائے تو ساف معلم ہوگا کہ وہ اور مردل ہے قیادہ دیندار ہیں۔

اگر راہ خدا میں ان کی شجاعت اور جانبازی اور ذات خداوندی کے بارے میں مبرداستقامت کا مشاہرہ کیا جائے تو ظاہر ہو گاکہ وہ سب سے بوے مجلم اور مبادر لوگ ہیں۔

اگر سخاوت و انفاق اور بلند حوصلگی کو دیکھا جائے تو جودو سخا میں وہ سب سے براہ کر نظر آئیں ہے یہ تمام نضائل و مکارم اخلاق انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی ملے جیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی سطی جیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی انہیں ان فضائل و کملات سے متصف ہونے کا محم دیا طال کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے قبل وہ کسی کتاب کے پیرو نہ تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کتاب کی شخیل فرمائی ہو جیسے کہ حضرت عیلیٰ علیہ السلام شریعت قورات کی شخیل کے لئے تشریف لائے' اس لحاظ سے حضرت میلیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے فضائل و علوم کچھ تورات سے ماخوذ تھے' کچھ زبور سے' کچھ اور نبوتوں سے' کچھ حضرت عیلیٰ علیہ السلام سے اور بعض ان کے حواریوں سے دور اور حواریوں نے دین مسیح میں ایسے کفریہ عقائم واضل کردیے جو دین میں حمرے مناقض تھے۔

جمال تک امت محریہ کا تعلق ہے تو ای ہونے کے باعث وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اس امت کے عام لوگ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسلہ سے موئ علیہ السلام، عینی علیہ السلام، واور تورات، زبور اور انجیل پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تمام انجیاء پر ایمان لائے اور تمام آجانی کتابوں کے اقرار کا علم دیا، نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں انجیاء علیم السلام کے درمیان تفریق روا رکھنے کی ممافعت فرمائی۔

پیشین گوئی فرمائی۔

لاَ تَوَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ ميرى امت كا أيك مروه بيشه حق پر قائم رب كا ان ك يُضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ الْعَلِينَ اور انهيں چموڑ جائے والے قيامت تك ان كا يجم نہ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

یہ صحیح ہے کہ بعض مسلمانوں کا آپس میں اختلاف پیدا ہوا۔ طلائکہ ان کا اس اصول و ضابطے پر کال اتفاق ہے (کہ احداث فی الدین قطعاً ممنوع و حرام ہے اور بید کہ) اللہ تعالی کا نازل کردہ دین تمام رسولوں کی طرف عموی طور پر اور مجم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خصوصیت سے آیا ہے گر باہم نزاع کرنے والے مسلمان ان نصاری کی ہائی مرکز نہیں جنہوں نے ایک نیا دین گر لیا ان کے علاء عبادت گزار اسی دین کو لے کر اٹھے ان کے عمران اسی بناوٹی دین کے لئے قل و غارت کرتے رہے اور ان کے عوام بھی اسی دین کے ساتھ وابست رہے یہ ایک من گرت دین ہے عیلی علیہ اسلام یا کسی اور پنجبر کا دین نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے تمام انبیائے کرام علیم السلام کو علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ مبعوث فربایا پس جس نے انبیاء و رسلی کی کماحقہ پروی کی اسے دنیا اور آخرت کی سعادت مل گئی اور بدعت کا ارتکاب اسی مبعوث فربایا پس جس نے انبیاء و مرسلین کی علی اور عمل پروی میں کو تا ہی گ

### شکل و شائل

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام خلق اور خلق ٹاکل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی زیدت ولیل ہیں کیونکہ ایسے ٹاکل کسی اور کی مخصیت میں جمع نہ ہوئے نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اور نہ آپ کے زمانہ مبارک میں اس لحاظ سے اللہ تعالی کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو ان ٹاکل و خصائل کے ساتھ مخصوص کرنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وعوی رسالت کی صداقت پر بہان قاطع ہے۔ اہم قاضی عیاض رجتہ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیر اوصاف شریف بیان

کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

" الله تحسیس عزت و کرامت سے نوازے) کہ یہ بات اظهر من القس ہے کہ حضور نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدر و منزلت مقام و مرتبہ اور محان و فضائل میں سب انسانوں سے متاز ہیں کوئی فخص اس حقیقت کو جمٹلانے کی جمارت نہیں کرسکا 'آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصال کمال کو خوبصورت کی جمارت نہیں کرسکا 'آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف انداز میں بری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ سے تعقیلی آگئی ماصل کروں المذا ان اوصاف سے آگاہ فراکر احسان کیجئے۔ اللہ تعالی آپ کے اور میرے ول کو منور فرائے اور جمیں عشق مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لازوال دوات عطا فرائے۔

(المام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اس درخواست کے جواب میں فرماتے ہیں کہ) یہ بات زبن نشین کر لیجے کہ حضور سرور کائلت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصال کمال ایسے ہیں جن میں کسب کو قطعاً دخل نہیں ہے، بلکہ پیدائش طور پر آپ کو ودلیت ہوئے ہیں اور یہ محمان و کملات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات قدسیہ میں اس طرح جمع کردیے کہ کوئی کمال اس کے اصافے سے باہر نہیں رہا تھا اور جن اخبار و اصادیث میں اس حسن و جمال کا تذکرہ ہے ان کی شخت میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ان میں سے بعض اصادے تو قطعی صحیح ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال اور بین اند تعالی عدم، عضرت انس علی کرم اللہ تعالی وجہ معضرت انس بین مالک رضی اللہ تعالی عدم، حضرت ابن بی ہالہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت ابن الی ہالہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت جابر بین سرق رضی اللہ تعالی عدم، حضرت ابن الی ہالہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت معرض بن سرق رضی اللہ تعالی عدم، حضرت ابن الی عنمان حضرت ابن علی عدم، حضرت عداء بن خالہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت حزیم معلیہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت حزیم معلیہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت حزیم معلیہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت حریم معلیہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت حزیم معلیہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت حریم بن عالی عدم، حضرت ابن الی اللہ تعالی عدم، حضرت عداء بن خالہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت حریم معلیہ کرام رضی اللہ تعالی عدم، حضرت عداء بن خالہ رضی اللہ تعالی عدم، حضرت عداء بن خالہ درضی اللہ تعالی عدم، حضرت عداء بن خالہ درضی اللہ تعالی عدم، حضرت عداء بن خالہ در منی اللہ تعالی عدم حضرت کا ظامہ حسب ذیل ہے۔

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ أَرْعَجَ الْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ أَرْعَجَ الْخَلَ اشْكَى الْحَدِيثِ كَثَّ اللِّحْيَةِ تَمْلاً الْلَحْيَةِ تَمْلاً صَدْرَهُ سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ وَاسِعَ الصَّدْرِ عَظِيْمَ صَدْرَهُ سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ وَاسِعَ الصَّدْرِ عَظِيْمَ الْمَنْكِبَيْنِ صَحْمَ العِظَامِ عَبْلَ العَصْدَيْنِ الْمُنْكِبَيْنِ صَحْمَ العِظَامِ عَبْلَ العَصْدَيْنِ وَالدِّرَاعَيْنِ وَالْأَسَافِلَ رَحْبَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْأَسَافِلَ رَحْبَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ اللَّهُ الْمَثْوِبَةِ وَبْعَةَ سَائِلَ الْاَطْوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ القَصِيْرِ الْمُتَوَدِدِ وَقِيْقَ الْمَثْوِبَةِ وَبْعَةَ الْمُتَوْدِيةِ وَلَيْنَ اللَّهُ الْمَثْوِبَةِ وَبْعَةَ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَالِقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِيقُ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَلِقِ الْعِيْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْقَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَوْدِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَوْدِيقِيقَ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَواقِيقِ الْمُتَالِيقِيقِيْنِ الْمُتْعِيقِ ال

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا رنگ اجلا آن تحصی سیاه مری لور قدرے سرخی ماکل تحیی پلیس دراز بنی باریک و بلند وائوں میں مناسب کشادی چره اقدس گول پیشانی کشاده کریش مبارک تحتی جو بید اقدس کو دُهانپ لیتی تحی سید اور مشم مبارک چوژا جوژ بری شم مبارک چوژا جوژ بری بازو نمایت سفید کاریال بری اور جقیلیال فراخ نیز جقیلیال اور قدم نرم برگوشت تحد باقد باؤل کی انگلیال مناسب حد اور قدم نرم برگوشت تحد باقد باؤل کی انگلیال مناسب حد اور قدم نرم برگوشت تحد باقد باؤل کی انگلیال مناسب حد اور قدم نرم برگوشت تحد باقد باؤل کی انگلیال مناسب حد اور قدم نرم برگوشت تحد باقد باؤل کی انگلیال مناسب حد

مَعَ ذَٰلِكَ فَلَمْ يَكُنْ يُمَاشِيْهِ اَحَدُّ يُنْسَبُ اِلَى الطُّوْلِ اللهِ طَالَةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجِلَ الشَّعْرِ اِذَا افْتَرَّ عَنْ مِثْلِ سنا الْبَرْقِ وَ عَنْ مِثْلِ الْفَتَرَ عَنْ مِثْلِ سنا الْبَرْقِ وَ عَنْ مِثْلِ حَتِ الْغَمَّامِ اِذَا تَكَلَّمَ رِئَ كَالتُّور يَخْرُجُ مِنْ ثَنَايَاهُ اَحْسَنَ النَّاسِ عُنُقًا لَيْسَ بِمُطَهِّمَ وَلا مُكَلِّيمِ مُتَمَاسِكَ الْبَدْنِ ضَرْبَ اللَّحْمِ

نورانیت نظر آتی سینے سے ناف تک باول کی باریک کیر تھی ا قامت اقدس معتمل تھی نہ زیادہ لیے تھے نہ بہت قامت ا جب کسی کے ہمراہ خرام ناز فراتے تو آپ ہی بلند نظر آتے۔ آپ کے موئے مبارک قدرے خم دار تھے جب تبہم ریزی کے لئے منہ مبارک کھولتے تو ایک بجل می چیک اٹھی اور اولوں کی بائند سفید دانت دکھائی دیتے جب تفتگو فراتے تو سامنے کے دانتوں سے نور ظاہر ہو آ گردن انتائی حسین تھی ا سامنے کے دانتوں سے نور ظاہر ہو آ گردن انتائی حسین تھی ا چوہ زیادہ گول تھا ، بلکہ بدن انتائی گھا ہوا اور چست تھا آپ چوہ زیادہ گول تھا ، بلکہ بدن انتائی گھا ہوا اور چست تھا آپ

حفرت براء رمنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں۔

مَارَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي خُلَّةٍ حَمْرَاءَ آخْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تحضرت ابو هرره رمنی الله تعالی عنه فرماتے ہیں-

مَارَأَيْتُ شَيْئًا حَسْنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِى فِى وَجْهِهِ إِذَا ضَجِكَ يَتَلاَ لا فِى الجُدُرِ

میں نے سرخ جبہ میں ملبوس دراز زلفوں والا مخص نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔

میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین ترکمی کو اسی دیکھا ہوں معلوم ہو یا تھا گویا آپ کے چرو اقدس میں آفاب روشن ہو جب تجمع ریز ہوتے تو دیواریں جگمگا

الختين-

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ کسی مخص نے ان سے بوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ انور تلوارکی مائند تعا؟ جواب دیا: نمیں ' بلکہ آفاب و ماہتاب کی طرح روشن اور گول تعا-

حضرت ام معبد رضی الله عنها نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم دور و نزدیک سے انتہائی حسین و جیل اور بیارے نظر آتے تھے۔

ابن ابی ہالہ رضی اللہ تعالی عند کی مدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرہ انور چودہویں رات کے جاند کی طرح چکتا تھا۔

حضرت على مرتضى رضى الله تعالى عند حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے اوصاف كا تذكرہ فرماتے ہوئے آخر ميں كتے بين جو عنص اچاك آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كو دكيم ليتا تو وہ مرعوب ہوجاتا اور للنے جلنے والا آپ كا كرويدہ ہوجاتا اور الله جلنے والا آپ كا كرويدہ ہوجاتا اور الله تعالى عليہ آپ صلى الله تعالى عليہ مسلى الله تعالى عليہ مسلى الله تعالى عليہ مسلى الله تعالى عليہ الله تعالى عليہ الله تعالى عليہ الله تعالى عليہ وسلم ملى الله تعالى عليہ وسلم ملى الله تعالى عليہ وسلم ملى الله تعالى عليہ وسلم الله تعالى عليہ وسلم الله تعالى عليہ وسلم الله تعالى عليہ وسلم ملى الله تعالى عليہ وسلم كان وسلم ك

وسلم جیسا حیین و جمیل نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں آپ کی مثل نظر آیا۔ شفائے قاضی عیاض صفی 38:39 نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعضاء مبارک سے متعلق مجزات کو امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جن میں سے بعض گزشتہ ابواب میں گزر چکے ہیں یہاں ان کا اعادہ زیادت فائدہ سے خالی نہیں۔

mariai com

خلقي معجزات



## بحثمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كامعجزه

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى ﴿ حَمْرَتُ عَائَثُهُ صَلَيْتُهُ رَضَى الله تَعَالَى عَمَا ہے مُوی ہے کہ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَرَىٰ فِى الظّٰلُمَاء كَمَا يَرَىٰ فِى ﴿ رَسُولَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهِ تَعَالَى عَلِيهُ وَسَلَّمُ الدَّهِرِے مِن اس طرح الصَّوءِ ﴿ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ يَوْعُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ يَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَل

حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اس طرح دیکھتے تھے جیسا کہ دن کے اجالے میں۔ (بیعق)

عَنْ اَبِي هريرة رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِيْ هُهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ رَكُوْعُكُمْ وَلاَ سُجُوْدُكُمْ إِنِّي لاَرَاكُمْ وَرَاء ظَهرى (شيخان)

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سجھتے ہو کہ میں بس سامنے کی طرف دیکھتا ہول اللہ کی قتم! مجھ پر تممارے رکوع و سجود پوشیدہ نہیں رہتے کیونکہ میں تم کو اپنی پشت القدس کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

حضرت انس رمنی الله تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا : لوگو! میں تمهارا المام بول ' اینے رکوع و سجود میں مجمد سے سبقت نہ کرو ' میں حمہیں آ کے پیچھے سے کیسل دیکھتا ہوں۔ (مسلم)

آئے چیچے کیسل دیکھنے کا منہوم اس روایت میں بھی موجود ہے جو عبدالرزاق نے جامع میں اور حاکم اور ابواقیم نے حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عند سے نقل کی ہے۔

مافظ سيوطى رحمته الله تعالى عليه بحواله علائ كرام رحمته الله تعالى عليم فرمات بي-

یہ دیکھنا حقیقی اوراک ہے جو خرق علات ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے یہ بھی درست ہے کہ یہ رویت عینی ہو جو معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطاکی گئی ہو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاجت و مقابلہ دیکھتے ہوں کیونکہ الل سنت کے نزدیک یہ رویت حق ہے اور اس کے لیے نقائل شرط نہیں۔ اس لیے علائے الل سنت نے آخرت میں رویت باری تعالیٰ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے ایک قول یہ ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشت اقدس کے چیچے آئکہ تھی جس کے ساتھ آپ اپنے چیچے ویکھتے تھے۔ ایک اور قول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشت اقدس کے چیچے آئکہ تھی جس کے ساتھ آپ اپنے چیچے ویکھتے تھے۔ ایک اور قول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان سوئی کے ناکہ کے برابر دو آئکھیں تھیں جن سے آپ دیکھتے تھے اور آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہتی تھی۔

## دہان اقدس اور لعاب دہن کا معجزہ

حفزت واکل بن مجررمنی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کرنے اکٹیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک دول لایا کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کے نوش فرمایا گراہے آیک کو تین علی دلل لویا پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم کے مبارک لعاب کی برکت سے اس کنوئیں سے کستوری کی طرح خوشبو آنے گئی۔ (احمر، ابن ماجر، بیعق، ابو قعیم) حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کنوئیں میں لعاب دہن ڈالا تو مدینہ منورہ میں اس سے بریھ کر کسی کنوئیں کا پانی میٹھا نہ تھا۔ (ابو قعیم) ا۔

نی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی خاومہ حضرت رزید رضی اللہ تعلق عنها بیان کرتی ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم عاشورہ کے دن حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعلق عنما اوردیگر دودھ پیتے بچوں کو بلاتے اور ان کے مونہوں میں لعاب دہن ڈالتے، پھر ان کی ماؤوں سے فرماتے کہ ان کو رات تک دودھ نہ بلانا، اس طرح آب صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کا لعاب دہن انہیں کافی ہو رہتا۔ (بیمیق، ابو هیم)

حضرت عمیرہ بنت مسعود رمنی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے کہ وہ اپنی پانچ بہنوں کے ہمراہ بیت کیلئے نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت قدید تاول فرمارہ تھے۔ اس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت قدید تاول فرمارہ تھے۔ اس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بوقی چہاکر انہیں عطا فرمائی تو ان میں سے ہرایک نے ایک ایک کاوا نگل لیا' پمر زندگی بحر ان کے منہ سے بریو نہ آئی۔ (طبرانی)

حضرت ابوابکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خوش طبع عورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت قدید تاول فرارہ سے اس نے عرض کیا' کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھے کھانا عطا نہیں فرائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اپنے سامنے سے کھانا عطا فرایا' اس نے کہا:

میں' جھے وہ عطا کیج جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہان اقدس میں ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دہان اقدس میں ہوتو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دہان اقدس سے نکال کر اسے عطاکیا' پس اس نے اسے منہ میں ڈال کر نگل لیا' اس کے بعد اس کی طبیعت میں اتنی سجیدگ آگئی کہ کمی اس عورت سے نہی فراق کے بارے میں بات شنے میں نہیں آئی۔ (طبرانی)

حفرت عامر بن کریز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پانچ سالہ بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ کے منہ میں اعلب دہن ڈالا جس کے باعث علیہ وسلم نے عبداللہ کو منہ میں اعلب دہن ڈالا جس کے باعث عبداللہ کو یہ برکت نصیب ہوگئی کہ وہ اگر اینے سامنے پھرکو تو ڑتے تو اس میں سے بھی پانی نکل آ لہ (بیہتی)

محر بن ثابت بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کی ماں جیلہ بنت عبداللہ بن ابی کو طلاق دیدی۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تتے جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی ماں نے فتم کھائی کہ وہ اے اپنا دودھ نہیں پلائے گی۔ پس نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے (محر) کو متلوا کر اس کے منہ میں لعلب دبن ڈالا اور فرمایا : اے لے جاتو اللہ تعالی اس کو روزی مطاکرنے والا ہے 'چنانچہ تین دن کے بعد ایک عرب عورت آئی جو ثابت بن قیس کے بارے میں بوچہ رہی متی ۔ ثابت کتے ہیں میں نے اس سے بوچھا' تہیں کیا کام ہے؟ اس نے بتایا میں نے آج خواب میں دیکھا کہ تہمارے محمد

اس دہن کی طراوت یہ لاکھوں سلام اس دہن کی طراوت یہ لاکھوں سلام جس کے پانی سے شاوی مورد جال ہے ۔ اس دلال طاوت یہ لاکھوں سلام جس سے مادی مورد میں شیرة جال ہے ۔ اس دلال طاوت یہ لاکھوں سلام

نامی بیٹے کو دودھ پلاری ہوں۔ کما میں ثابت ہوں اور یہ میرا بیٹا "محد" ہے۔ (بیعق)

ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت الم حسن رضی اللہ تعالی عنه نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھے۔ انہیں سخت بیاس کی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا محر پانی وستیاب نہ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی جے انہوں نے چوساتو ان کی پیاس مجھ گئ۔

حضرت ابو مرره رمنی الله تعالی عند سے موی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں نی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ہمرکاب سے ایک مقام پر حضرت المام حسن رمنی اللہ تعالی عند و حضرت المام حسین رمنی اللہ تعالی عند کے رونے کی آواز آئی' وہ اس وقت اپنی مال کے پاس تھے آواز س کر حضور ملی اللہ تعلق علیہ وسلم تیزی کے ساتھ ان کے پاس آئے' میں نے سا آپ فرمارے تھے، میرے بچوں کو کیا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی ملیهائے جواب ریا "پیاسے ہیں" پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا مرایک قطرہ بھی میسرنہ ہوا' اس کے بعد فرمایا: "ایک بچہ میرے حوالے كيجة تو حفرت سيده رمنى الله تعالى عنهان اليك بچه چاور كے ينج سے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى كود مين ديا ا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے کو سینے سے لگالیا مراس نے رونا بندنہ کیا۔ بعدازاں آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں دی تو وہ اسے چوسے لگا یمال تک کہ اسے قرار آگیا اور پھر اس کے رونے کی آواز نہ آئی جبکہ دو سرا بچہ تاصل رو رہا تھا آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بھی سینے کے ساتھ لگاکر زبان اقدس اس کے مند میں دی تو وہ دو سرایچہ مجمی خاموش ہو گیا اس کے بعد مجھے دونوں بچوں کے رونے کی آواز نہ سائی دی۔ (طبرانی ابن عساکر)

## دندان مبارک کی نورانیت

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما راوى بيس كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك سامنے ك دونول دانتوں میں کشادگی متمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تفتیکو فرماتے تو ان سے نور لکتا ہوا محسوس ہو تا۔

(داری شاکل ترزی بیمق طرانی

حضرت ابو قرصاف رمنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جن میری مل اور میری خالہ نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی جب ہم لوٹے تو میری مل اور میری خالہ نے جمع سے کما: بیٹا! ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین مخص نہیں دیکھا' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتهائی صاف لباس اور شریس گفتار ہیں۔ بلت کرتے وقت آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے دندان مبارک سے نور لکاتا ہے۔ (طرانی)

## رخ انور کی جلوہ ریزیاں

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ میں کچھ ی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی مرحمی میں نے اسے تلاش کیا مرند ملی- ای اثناء میں صبیب خدا صلی اللہ تعالی علیه وسلم اندر تشریف لائے تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے روے لیاں کی روشن علی اولی نظر آجی علی نے اس کا تذکرہ تی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تو فرایا:

اے حمیرا! مقام افسوس ہے اس فض کیلئے جو میرے دیدار سے مشرف ند ہوا۔ (ابن عسار)

## بغل شریف کی سفیدی

حعزت انس رضی اللہ تعالی عند فراتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کیلئے اس قدر ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بغل شریف کی سفیدی نظر آری تھی۔ (بخاری، مسلم)

ابن سعد رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

الم سيوطى فرات بين نى اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم كى بغلول كى سفيدى كا ذكر متعدد احاديث مين محلبه كرام رمنى الله تعالى عنهم كى ايك جماعت سے موى ب

محب طری کتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنوں کے بنوں سے مختلف ہو آگی بنوں سے مختلف ہو آگی ہو گی ہو گیا 
## نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى فصاحت لسانى

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرایا : میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اللہ ایک وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمیں یارسول اللہ ایک وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمیں تشریف نہیں لے گئے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ویا مضرت اساعیل علیہ السلام کی افت مث چی تھی۔ حضرت جرائیل علیہ السلام اس افت کے ساتھ میرے پاس آئے اور جھے یاد کرا دی۔

(ابو احد عطريف أبن منده ابوهيم ابن عساك)

محد بن ابراہیم ہی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سحلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم نے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ فصیح کوئی محض نہیں دیکھا، فرملا: میرے لئے کوئی چیز فصاحت سے مانع ہو سکتی ہے؟ جبکہ قرآن عکیم "عربی مبین" کے ساتھ عازل ہوا۔ (بیعق، این ابی الدنیا، این ابی حاتم، خطیب ابن عساک)

محربن عبد الرحن زہری این واوا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک محض نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم أيدالك الرَّجُلُ اِمْوَاتَهُ (كيا مرد الى يوى سے نال مول كرتا ہے؟) فرمایا: بال! إذا كَانَ مُفْلَجُا

جب وہ مفلس ہو تا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا الله ! (صلی الله تعالی علیه وسلم) میں نے ملک عرب محوم کر دیکھا ہے اور برے برے ارباب فصاحت کا کلام سنا ہے مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نصیح تر کوئی نمیں سنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرایا : میرے روردگار نے میری تعلیم و تربیت فرمائی ہے اور میں عرب کے قصیح اللمان قبلے بنو سعد میں بروان ج ما ہوں۔ (ابن عساكر) اع

طرانی حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا : میں عراول میں سب سے زیادہ قصیح مول کیو تک میری والدت بنو قرایش میں موئی اور نشوونما بنو سعد میں ' پر میری زبان میں کن یعنی سقم کیے پیدا ہوسکتا ہے۔

## قلب اطهركے خارق عادت افعال

الله جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

کیا ہم نے آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شرح مدر نہیں

بیق ابراہیم بن ممان کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عند سے ارشاد باری تعالی

کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے مجھ سے یہ مدیث بیان کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ اطہر اسفل بعلن تک چیر کر اس سے قلب منور نکالا کیا ، مجراے سونے کے طشت میں عسل دیا گیا اور ایمان و عمت سے لبررز کرکے واپس ایٹے مقام پر رکھ دیا گیا۔

الم احمر الم مسلم حفرت الس رضي الله تعالى عند سے نقل كرتے بي كد أيك دن

جرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے "آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بجول کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ اطهرے قلب مبارک نکل کر اس کو چرا اور اس میں سے ایک او تعزا نکال کر فربلا: یہ شیطان کا حصہ تھا' پھر قلب اطمر کو سونے کے طشت میں آب زمزم کے ساتھ دھویا اور ی کرواپس اس کے مقام پر رکھ دیا دیگر سے یہ مظرد کھ کر بھاگتے ہوئے آپ کی رضای مال حلیمہ سعدیہ کے باس آئے اور ہتایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کردیا گیا ہے یہ سن کر وہ آئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ

> ال کی بیاری فصاحت پے ب صد درود اس کی دکھش بلاعت پے لاکھوں سلام تیرے آگے ہوں میں دبے لیے، فعماء عرب کے بدے بدے كَلَّ عَلَيْهِ مَنْ يَلَ إِبِلَ شَيْلٌ مَينَ لِكُمْ جَيِ عِي إِبَّالُ مَيْلُ

تعالی علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں سلائی کے نشانات دیکھے تھے۔

## بچین میں شق صدر کاواقعہ

عتب بن عبدان رضى الله تعالى عنه بيان كرت بي كرن ملى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: "ميرى دائى كا تعلق بو سعد بن برے تھا۔ ایک دن میں اور میرا رضائ بھائی این بکرواں چرانے کیلئے گئے۔ ہم نے توشہ ساتھ نہ لیا تھا۔ پس میں نے اپنے بھائی سے کہا' مال کے پاس سے توشہ لے آیے تو وہ کھاتا لانے کے لئے چلا گیا اور میں بریوں کے پاس رہا' ای اثناء میں دو سفید پرندے میرے پاس آئے ایسا لگنا تھاکہ وہ چیلیں ہیں ان میں سے ایک نے دو سرے سے کما: کیا ہے وی ہے؟ اس نے جواب دیا "ہل" پروہ تیزی کے ساتھ میری جانب برھے اور مجھے چت لٹاکر میرا شکم اطهر شق کیا ، پرمیرا دل نكل كراسے چرا اور اس ميں سے دو سياہ لو تحرب نكالے۔ بعدازاں ان ميں سے ايك نے دو سرے سے كما: ميرے ياس برف کا پانی لاؤ ' پھر دونوں نے میرے جوف (شکم) کو دھویا اس کے بعد محمندا پانی منگوا کر میرے دل کو دھویا ' پھر کما سکینت لائے ' چنانچہ اسے میرے ول میں ڈال کر اور سے می ویا اور اور ختم نبوت کی مرلگا دی۔ اس کے بعد ایک نے ووسرے ے کما: اب انس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور ووسرے پلڑے میں ان کی امت کے ایک ہزار آدمی والئے۔ میں نے ان ہزار آدمیوں کو دیکھا تو خوف لاحق ہوا کہ پلڑا اٹھ جانے کوجہ سے کمیں میرے اوپر نہ مر جائیں 'وہ دونوں کہنے لگے اگر انہیں ان کی ساری امت کے ساتھ تولا جائے تو ان کا پاڑا بھاری ہوجائے ' پھروہ دونوں جھے چھوڑ کرچل دیے' میں انتمائی خوفزدہ ہوگیا' اس کے بعد اپنی رضائی مل کے پاس آکر سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے س کر کما:

میں آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کو الله کی ہاہ میں دیتی مول 'بعدازال مجھے اونٹ پر سوار کیا اور خود میرے پیچے بیٹر حمیر آآئك بم مك مين حضرت آمند رضى الله تعالى عنها كے پاس پنج محك انهوں نے كما: بم في المات پنچا دى اور ابنى ذمه وارى سے عمده برآبو ہوگئے ' پھر سارا واقعہ بیان کیا گروالدہ محترمہ کو اس سے مطلقاً کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ فرمایا : میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایک ایبا نور نکلا جس سے شام کے محلات روش ہو گئے۔ (احمد درای عام بسطی بیس طرانی ابولیم)

عبدالله ابن احمه ابن حبان عاكم ابوهيم ابن عساكر اور ضياء "عقاره" من روايت كرت بي- حضرت ابوبريه رضى الله تعالى عند نے عرض كيا كيارسول الله! صلى الله تعالى عليه وسلم امر نبوت ميں سے سب سے پہلے كونى بات آپ صلى الله تعالی علیه وسلم کو معلوم ہوئی؟ فرمایا : میری عمراس وقت دس سال تھی۔ میں صحرامیں محو خرام تھا کہ اچانک دو فخص مجھے اب مرك اور نظر آئ ان مي س ايك في دوسر سائمي س يوچهاكياب وي بين؟ دوسر في جواب ديا: "بل"! پس ان دونول نے مجھے چت لٹا ویا اور میرے بطن اقدس کو چاک کیا ، چران میں سے ایک نے سونے کے طشت میں پانی لیا اور دوسرا ميرے عم اطركو وحوت لك بعدانال ان من ست ايك في ست كما وان كاسيد شق كو" حضور صلى الله

تعالی علیہ وسلم فراتے ہیں مجھے سینہ شق ہونے کی مطلقا تکلیف نہ ہوئی کھراس نے کما: ان کا قلب چرو تو اس دو سرے نے میرا دل چر دیا کہا اب اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو تو اس نے لو تعرف کی مائند ایک چیز نکال کر پھینک دی کھر کہا ان کے قلب میں رافت و رحمت بھر دو تو اس نے چاندی کی مائند کوئی چیز داخل کردی بعدازاں ایک سنوف سا نکال کر چھوٹوں کے اور میرے انگوٹے کو حرکت دے کر کما "اب جاتی" پس میں اس حالت میں واپس آیا کہ میرے سینے میں چھوٹوں کیلئے رحمت اور بدوں کے لئے رافت بھری ہوئی تھی۔

واری ' برار' ابو بھیم اور ابن عساکر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں' وہ فراتے ہیں' میں نے عرض کیا' یارسول اللہ اِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کیے معلوم ہوا کہ آپ نی ہیں؟ اور آپ کو یہ بقین کیے آیا؟ فرایا :
میں بطحائے کمہ میں تھا کہ دو آنے والے میرے پاس آئے' ان میں سے ایک زمین پر اتر آیا اور دو سرا آسان و زمین کے درمیان رہا۔ ایک نے بوچھاکیا یہ وی ہیں۔ دو سرے نے جواب دیا ہاں وہی ہیں۔ کما ان کو ایک آدی کے ساتھ وزن کرو تو اس نے بھی وزن کیا اور میں اس سے زیادہ وزئی لگا' پھر کما ان کو دس آدمیوں کے ساتھ وزن کیا تو وہ جھ سے وزن میں کم نظے' ان کا پلزا اتنا اٹھ میا کہ وہ جھ سے وزن میں کم نظے' ان کا پلزا اتنا اٹھ میا کہ وہ جھ سے وزن میں کے گئے۔

بعدازال ایک نے دوسرے سے کما: ان کا بطن چاک کو تو اس نے میرا بطن چاک کیا اور اس میں سے شیطانی دخل اندازی کا خون بستہ نکال کر پھینک دیا' پر کما ان کے بطن کو اس طرح دھوؤ جیسے برتن کو دھویا جاتا ہے اور قلب اطهر کو اس طرح خسل دو جیسے چاور کو دھوتے ہیں' پھر اس نے اپنے ساتھی سے کما: اب ان کا بطن می دو تو اس نے میرا بطن می دیا اور مرکو میرے دونوں شانوں کے درمیان نصب کردیا جیسا کہ وہ اب موجود ہے' اس کے بعد دونوں چلے گئے' وہ سارا منظر اب تک نظروں کے سائے معلوم ہوتا ہے۔

ای طرح کی ایک روایت ابولتیم میں یونس بن میسرو رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ فرشتے نے قلب اطبر کو دھونے کے بعد کملہ

"اب آپ کا ول مضبوط ہے اور جو چیز اس میں آئے گ۔ یہ اسے یاد رکمے گا۔ آپ کی آئسیں دیمیتی اور کان سنتے میں۔ آپ ملی اللہ جی سال علیہ وسلم المتفی اور الحاشر جین، آپ کا قلب سلیم، زبان صادق، نفس مطمئن اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق محکم ہے آپ بہت بخشش کرنے والے جیں۔

#### ایک اور روایت

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپ کھروالوں کے پاس تعاکہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، پھر مجھے چاہ زمزم پر لے گیا وہاں اس نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے لبریز سونے کا ایک طشت میرے پاس الیا گیا اور میرے سینے میں انہیں ڈالا گیا۔ حضرت انس

رضى الله تعالى عند كتے بين نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم بمين شق صدر كے نشانات دكھايا كرتے تھے الم بيعتى رحمته الله تعالى عليه فرماتے بين- احمال بي ب كه شق صدر كا واقعه كى بار بوا اكي بار عليمه سعديد كے بال شيرخواركى كے زمانه ميں وسرى بار بعثت كے وقت اور تيسرى وفعه معراج كے موقع بر-

حافظ سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں 'ان روایات کی جمع و تطبیق اور تحقیق سے معلوم ہو تا ہے کہ شق صدر کا واقعہ متعدد بار وقوع پذیر ہوا۔ لینی تین بار ہوا جن علاء نے اس واقعہ کے دوبار ہونے کی تصریح کی ہے ان میں اہم سمیلی ابن دھیہ اور ابن منیرشال ہیں اور جنہوں نے تین مرتبہ واقع ہونے کی صراحت کی ہے ان میں اہم ابن جر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی نملیاں ہے انہوں نے شق صدر کے تعدد کی لطیف حکمت بیان کی ہے وہ یہ کہ تین مرتبہ کی تطبیر میں مبالغہ مقصود ہے جس طرح شریعت مجربہ میں طمارت کیلئے تین بار دھونا مشروع ہے اور اسے تین مخلف او قات کے ماتھ مختق کرنا اس وجہ ہے ہاکہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمد طغولیت میں شیطان کے عمل دخل سے کلیف معصوم و مختوظ پروان چڑھیں۔ بعثت کے وقت شرح صدر کی حکمت یہ تنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وی خداوندی کو طاقتور دل کے ساتھ تجول کریں اور واقعہ اسراء و معراج کے وقت شق صدر اس لئے تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناجات اور رازونیاذ کے لئے تیار ہوجا میں۔

### أيك سوال

علاء كا اس بارے ميں اختلاف ہے كه شق صدر اور تطبير قلب كا عمل حضور انور صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ مخصوص تعايا ديگر انبيائے كرام عليم السلام كيلئے مجى وقوع يذر ہوا۔

#### جواب

ابن منیر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے شرح صدر ایک ابتاء و آزمائش کے قبیل سے تھا جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ قبیل سے تھا جس طرح حضرت اساعیل ذیج اللہ علیہ السلام اس آزمائش میں جٹا کئے گئے کہ جنوب السلام کی آزمائش علامتی اور عارضی تھی جبکہ شق صدر وسلم کی آزمائش علامتی اور عارضی تھی جبکہ شق صدر کا واقعہ حقیقی تھا اور بار بار وقوع پذر ہوا' نیز کم سی اور بیسی میں ہونے کے باعث اور عظمت و اجمیت کا حال ہو حمیل

#### جماہی سے حفاظت

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شیطان سے صعمت و حفاظت کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ب وسلم نے بھی جملتی نہیں لی جیسا کہ لہم بخاری نے آریخ میں ابن الی شید اور ابن سعد نے بزید بن اصم اور ابن الی شید نے مسلمہ بن عبدالملک بن مروان سے نقل کیا ہے۔ مبر من الله تعالی عند سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرملیا: ب شک میں وہ دیکتا ہوں جو دیکتا ہوں جو تیم منیں سنتے، میں آسانوں کے چچانے کی آواز سنتا ہوں اور ان کے ہوں جو تنہیں نظر نہیں آیا اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں آسانوں کے چچانے کی آواز سنتا ہوں اور ان کے شایان شان ہے کہ وہ چ چ کریں کیونکہ آسانوں میں کوئی جگہ ایکی نہیں جمال کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ (ترذی ابن ماجہ) ابو هیم)

حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عد بیان کرتے ہیں ایک دن حضور مرور کائلت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محلہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرا تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمیا: کیا تم اس آواز کو من رہے ہو جو جھے سائی دے رہی ہے۔ صحلہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے عرض کیا یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تو کوئی آواز سائی نہیں دے رہی۔ فرمیا: میں آسانوں کے چچائے کی آواز من رہا ہوں اور اس کے چچانا وجہ طامت نہیں کیونکہ اس میں بالشت بحر جگد الی نہیں جس پر فرشتے قیام و بحود میں نہ ہوں۔ (ابو قیم)

### آواز كالمعجزه

بیعتی اور ابو تھیم نے حضرت براء رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جے تمام الل مجلس نے سال سک کہ پردہ نشین عورتوں نے (جو مردوں سے الگ دور بیٹی تغییں) من لیا۔ (ایس بی ایک روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے)

ابو تھیم نے ابو برزہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم دوپسر کے وقت جارے پاس تشریف لائے اور الی آواز سے ہمیں خطبہ دیا کہ اسے بردہ نشین عورتوں نے بھی سلہ

حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها سے موی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعہ کے دن منبراقدس پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو بیٹنے کا تھم ریا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز مبارک عبداللہ بن رواحہ کے کانوں میں پڑی وہ وہیں بیٹھ گئے طلائکہ وہ اس وقت بی غنم کے محلے میں تھے۔ (بہتی ابو قیم)

ابن سعد اور ابوقیم نے معنرت عبدالرحن بن معلق تھی رضی الله تعالی عند سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے منی کے مقام پر خطبہ دیا توجارے کان کمل گئے ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ الله تعالی نے جارے کان کھول دیئے یہاں تک کہ جمیں قیام گاہوں میں وہ کچھ شائی دیا تھا جو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمارہے تھے۔

حضرت ام بنی رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ ہمیں آدھی رات کے وقت کعبہ شریف سے نبی اکرم صلی الله

تعالی علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سائی دیتی تھی ملائکہ میں اس وقت اپنے عرایش میں ہوتی تھی۔ عقال مدور اور مار اس میں اس میں اس میں میں اس میں

## عقل مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی عظمت

ابو تعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے وہب بن منب سے روایت کی وہ بیان کرتے ہیں میں نے اکسر آسانی کابوں کا مطالعہ کیا ہے اور سب میں یک بلاگر اللہ عمالی ملی اللہ مطالعہ کیا ہے اور سب میں یک بلاگر اللہ عمالی ملی اللہ

تعالی علیہ وسلم کے مقاتل اتن عقل عطافرائی جتنی ذرہ ریگ کو ریکتان دنیا کے ساتھ نسبت ہے' بے شک محدرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دانش و رائے میں سب لوگوں سے زیادہ ہیں۔

### معطر پبینه مبارک

امام مسلم رحت الله تعالی علیہ نے حضرت انس رضی الله تعالی عند سے نقل کیا۔ فرمایا: نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم ہمارے بال تشریف لائے اور قبلولہ فرمایا، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کو پیند آیا تو میری والدہ ایک شیشی میں اس پینے کو جمع کرنے لگیں۔ اس دوران آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی آگھ کمل گئی۔ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: اے ام سلیم! تم یہ کیا کرری ہو؟ انہول نے عرض کیا، یہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کا پیدنہ ہے جم ہم خشبو کیا استعال کریں کے کونکہ یہ سب خوشبووک سے زیادہ لطیف خوشبو ہے۔

### کویے میک جاتے

وارمی ' بہتی اور ابولعیم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض خصوصی علامتیں تھیں ' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچھے آنے والا آپ کی خوشبو سے پہان لیتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راستے سے گزرہے ہیں ' آپ جس ورخت یا پھر کے باس سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوجا آلہ

بزار اور ابو علی حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں میند شریف کے کئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میند شریف کے کئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رائے سے گزرے ہیں۔

حضرت ابراہیم تنفی رحتہ اللہ تعالی علیہ سے موی ہے کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوجہ سے موجاتی عنی۔ (الداری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ میں سوت کات ربی تھی اور نبی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آ گانٹھ رہے تھے۔ اسی دوران آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی پر پینہ آنے لگا اور اس پینہ سے الیک نورانیت ظاہر ہونے کلی کہ میں جران و ششدر رہ گئ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری حالت و کھ کر پوچھا: عائشہ! (رضی اللہ تعالی عنها) تہمیں کیا ہے؟ تم جران و ششدر ہو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کی پیشانی عق آلود ہو گئ ہے جس سے نورانیت پیرا ہوری ہے آگر ابو کیر ہلی آپ کو دکھ لیتا تو اپنے ان اشعار کا مصداق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرار دیتا۔

وَمُبَرَّا مِنْ كُلِّ غِبْرٍ حِيْصَةٍ وَفَسَادٍ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ ﴿ إِلَيَّا بِأَكَ مُرْسَتٍ ) جو حِمْ كَ آثرى المام كَ جَمَاعُ دوده مُغِيْلٍ وَإِذَا نَظَرْتَ اللَّهِ أَمْرِيَّةٍ وَخَهِم مِرْقِيْتُ الْرَاقِقَ لَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَرْتُ كَلَّ اللَّهِ عَرْتُ كَلَّ عَلَم عَرْتُ كُلُ

یاری سے پاک تھا جب تو اس کے رخ تباں کی کیریں دیکھے تو ایسی چکتی ہیں جیسے باول میں بکل کوندتی ہے۔

یہ سن کرنی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے دست اقدس سے جوتا رکھ دیااور اٹھ کر میری دونوں آ کھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا: اللہ تممارا بعلا کرے۔ عائشہ! (رمنی اللہ تعلق عنما) مجھے یاد نہیں کہ مجھے کمی الی خوشی ہوئی ہو جھے اس وقت تممارے کلام سے ہوئی ہے۔

حافظ سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے کیونکہ المام محد بن اساعیل بخاری نے اس کی تخریج کی ہے۔ (خطیب ابن عساکر' ابو تھیم' و سلمی)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبرو اورخوش رنگ تنے اس لئے آپ کے وصف خوال بیشہ آپ کے چرو انور کو لا کال سے حثیبہ دیتے تنے اور آپ کے رخ انور کا پیدے موتی کی طرح روشن لور کستوری کی ہائٹہ خوشبودار تعلہ (ابو هیم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مودی ہے کہ ایک فض نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور عرض کیا' یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں نے اپنی بٹی کا فکاح کردیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد فرائیں' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تو کچھ پاس نہیں' بال تم کھے منہ کی شیشی اور درخت کی شنی لاؤ' دہ دونوں چنیں لے آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کا کیوں سے پہیند پونچھ کر شیشی میں وال دیا یمال تک کہ دہ بحر گئ' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے لے لو اور اپنی بٹی کو کہو کہ وہ یہ لکڑی اس شیشی میں ویو کر لگایا کرے' چنانچہ جب وہ لڑکی خوشبو لگاتی توتمام الل مینہ اس کی خوشبو محسوس کرتے' اس وجہ سے لوگ ان کے گرانے کو " بیت المطیبین" کے نام سے یاد کرتے۔ (ابو سطی طہرانی)

# نعل کاخوشبودار پیینه

المُعَارِضِ الْمُتَهَلِّل

داری بنی حریش کے ایک فخص سے نقل کرتے ہیں۔ اس نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماعز بن مالک کو سنگسار کیا۔ بیں اس موقع پر اپنے والد کے ساتھ تھا جب ماعز پر پھر پڑنے گئے تو بیں خوف سے لرزنے لگا، اس حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنل کا خوشبودار پیدنہ میرے اوپر بہنے لگا۔

حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بي كه ميں حضور انور صلى الله تعالى عليه وسلم كے بمراہ چل رہا تمل آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرايا: ميرے قريب آؤ عيں قريب بوا تو مجھے رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك بدن الحمرے اليى خوشبو محسوس بوكى جو مشك و غزرے زيادہ لطيف تقى۔ (بزار)



# قامت مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم کی رعنائی

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ زیادہ درازقد سے نہ کو ہاہ قامت ' بلکہ متوسط قد کے سے جب کسی طویل القامت فض کے ساتھ چلتے تو اس سے بلند نظر آتے اور جب دو درازقد آدمیوں کے شانہ بشانہ چلتے تو ان سے زیادہ دراز قد نظر آتے ' البتہ! ان سے جدا ہوتے تو معتدل اور میانہ قد دکھائی دیتے۔ امام سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابن سیح نے اس حدیث کو "خصائص" میں اس قدر اضافہ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضور جب تشریف فرما ہوتے تو تمام الل مجلس سے بلند تر نظر آتے۔ (آدریج ابن ابی فیشمہ ' بہتی ' ابن عساکر)

## جسم اقدس كاسليه نه تما

عیم تذی ذکوان رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں۔ دھوپ ہویا چاندنی نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلیہ نظرنہ آتا تعلدامام ابن سیع فراتے ہیں کہ یہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلیہ ذشین پر نہ پڑتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سالیہ دشمانی نہ دیتا تھا۔ بعض علماء سورج کی روشی یا بچاند کی چاندنی میں خرام ناز فراتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سالیہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ بعض علماء فراتے ہیں کہ آپ کے سالیہ نہ ہونے کی ایک شلم یہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے مرایا نور بنا دے۔

## جيد اطهركي نظافت

الم قاضی عیاض شفاء میں اور الم عرفی "مولد" میں تحریر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جم اطهر پر کمی نہ بیٹھی تھی اور یہ بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ ابن سیع کے الفاظ ہیں کہ کمی مجمی حضورانور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیڑوں پر نہیں بیٹی نہ ہی محمل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افتت دی۔

## موے مبارک کی برکات

حاکم وغیرہ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی جنگ برموک میں کمیں مم ہو گئ۔
انہوں نے اسے تاش کیا یماں تک کہ یہ ال گئے۔ انہوں نے اس شدت طلب کا ذکر کرتے ہوئے حکمت یہ بتائی کہ نمی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو سر کے بال منڈائے کوگ ان بالوں کے حصول کیلئے ٹوٹ پڑے۔ میں نے آگے بدھ
کر پیشانی مبارک کے بال لے لئے اور انہیں اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کے بعد جس جنگ میں میں نے شرکت کی تو اللہ
تعالی نے ہرموقع پر فتح و نفرت عطا فرائی۔

## خون مبارک کااعجاز

حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عند ب روایت ہے کہ وہ نی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوے اس وقت آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کچنے لگوا رہے سے جب فارغ ہوئ تو فرایا : اے عبد الله ! اس خون کو لے جا او اواپس جا اور ایس کوئی نه دیکھے ' چتانچہ انہوں نے وہ خون اقدس لے جا کر پی لیا اور واپس آھے۔ آپ (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) نے دریافت فرایا : اے عبدالله ! تم نے خون کا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا ' یارسول الله ! صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) نے دریافت فرایا : اے عبدالله ! عمد کوئی رہے گالہ حضور الله ! صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اسے انتمائی پوشیدہ جگہ پر ڈائل دیا ہے جمال وہ بیشہ لوگوں سے مخلی رہے گالہ حضورت مبدالله رمنی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا : شاید اتم نے باحث تھی۔ (حاکم وغیرہ)

## قدم شريف كاكمل

بیعق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے اور ابن عساکر حضرت ابوالمد بابلی رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعش قدم نا تمام نہ رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعش قدم نا تمام نہ رہائے۔
رہتا۔

بیعتی حضرت جابر بن سمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی چھوٹی انگلی دوسری انگلیوں سے بلند تھی۔

اہم احد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ الل قریش ایک کلبنہ کے پاس گئے اور اس سے کہا: ہمیں بتائیے کہ ہمارے ورمیان کون مخص صاحب نبوت ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا اگر تم اس زمین پر چادر کمینی کر چلو تو میں تمسارے نقوش قدم دیکھ کر بتا دول گی 'چنانچہ انہوں نے زمین کو صاف کرکے اس پر قدم رکھے تو کلبنہ نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم کو دیکھ کر کما: یہ محض اس مقام سے زیادہ مشاہمت رکھتا ہے ' یعنی منصب نبوت کے لاکن ہے تو انہوں نے ہیں سال تک اس کا انتظار کیا آتا تکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرالیا۔

### خونی رفتار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔ میں ایک جنازے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا جب میں قدم برسما یا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل جائے 'میرے برابر جو محض چل رہا تھا میں نے اس سے کما: بلاشیہ زمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے لیٹی جاتی ہے۔ (ابن سعد)

یزید بن مر اُد کتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خرام ناز فرماتے تو اس قدر تیز چلتے کہ لوگ آپ کے

يجي بمامخ پر مجور موجاتے مر پر بھی پھٹے نہ پاتے (ابن سعد)

حفرت عاكث صديقه رضى الله تعالى عنها بيان فرماتي بي كه ميس في عرض كيا ارسول الله إ (صلى الله تعالى عليه وسلم) كيا آب وتر يراجي سے پہلے سو جاتے جين؟ فرمايا: اے عائشہ! رضى الله تعالى عنها ميرى آئلسيس سوتى بين اور ميرا ول نسيس

(بخاری،مسلم)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔انمیاء کی آنکھیں سوتی ہیں مران کے دل بیدار رہتے ہیں۔

قوت محامعت

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنماني أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كه آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا : مجھے حرفت اور مجامعت میں جالیس مردوں کی قوت عطاکی منی ہے۔

حضرت انس رمنی الله تعالی عنه سے موی ہے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا : مجمعے لوگوں پر جار باتول میں نعنیلت دی گئی ہے۔

1 - دادود اش 2 - شجاعت

3 - كثرت جماع 4 - سخت گرفت (طبرانی ابن عساکر)

احتلام سے حفاظت

حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنما روایت کرتے ہیں کہ کمی نی کو مجمی احتلام نہیں ہوا کیونکہ احتلام شیطانی وسوسہ اندازی سے ہو آ ہے (اور انبیائے کرام اس سے معصوم و محفوظ ہیں) (طرانی، دیوری)

بول و براز کی طهمارت

ام المومنين حضرت عائشه صديقته رمني الله تعالى عنها فرماتي بين كه جب ني كريم ملى الله تعالى عليه وسلم رفع حاجت ك لئ بيت الخلاء من تشريف لے جاتے تو مي آپ كى فراغت كے بعد اندر جاتى تو مجھے دہاں كچے نظرنہ آلك سوائ اس ك كد وبال سے كتورى كى خوشبو ياتى۔ من نے اس بلت كا تذكره حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے كيا تو آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في فرملا:

إنَّا مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ نَبَتَتْ أَجْسَادُنَا عَلَى أَرْوَاح ﴿ مِمْ كُرُوهُ انْبِياء كَ اجَام اللَّ جنت كي الواح كي ماتذ بن بي اَ هُلِ الْجَنَّةِ فَمَا خَرَجِ مِنْهَا مِنْ شَيْئُ ابْتَلَعَتْهُ الْأَرْضُ ان ع بو كم فارج مو آب زمن اس فكل لتى ب-

حافظ سیوطی رحمت الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ اس مدیث کو ابن سعد نے دوسری سند کے ساتھ حفرت عائشہ مدیقہ

رضی اللہ تران عنما سے روایت کیا ہے نیز ابو ھیم نے بھی اس کوای سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

الم موصوف نے اس روایت کی پانچ ہے اسالہ اور بھی نقل کی میں اور صدید وار تعنی کی سند بشام بن عودہ از عودہ از Marfat.com

عائشہ کو زیادہ قوی قرار دیا ہے۔ بول مبارک سے شفا یابی

حاكم وغيرو ائمه حديث في حضرت ام ايمن رضى الله تعالى عنها سے روايت كى كه حضورانور صلى الله تعالى عليه وسلم ايك رات كمرك ايك كوشے ميں ركھے ہوئے بياس كى طرف تشريف لے محتے اور اس ميں پيشاب فرمايا : مجھے بياس كى متى الذا ميں في الله تقى الذا ميں في الله تعالى عليه وسلم من الله تعالى عليه وسلم سلى الله تعالى عليه وسلم في مسكم الله تعالى عليه وسلم سے كياد آب صلى الله تعالى عليه وسلم في مسكم الله تعالى عليه وسلم في مسكم الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في مسكم الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى على الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى 
إِنَّكِ لَنْ تَشْتَكِيْ بَطَنَكِ بَعْدِ يَوْمِكِ هٰذَا أَبَدًا لَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْدَ بَعِي يبيد ي تكليف نه مولى

عبدالرداق حواله ابن جريج لكيت بي-

"نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئری کے پیالے میں پیشاب کرتے تھے ' پھر اس پیالے کو چارپائی کے پنچ رکھ ویا جا آ تھا۔ ایک دن حضور تشریف لائے تو پیالے میں کچھ نہ تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت برکت نای جو کہ ام المومنین ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنها کی خلومہ تھی ' سے پوچھا: بیالہ میں موجود پیشاب کد هر گیا؟ اس نے بتایا: "میں نے پی لیا ہے" فرمایا: تم بیشہ کے لئے صحت مند ہو گئیں۔ اے ام یوسف! (وہ عورت ام یوسف کی کنیت سے مشہور تھی اور بیشہ سے ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ آئی تھی) چنانچہ ایسا بی ہوا کہ اسے سوائے مرض موت کے اور کوئی مرض لاحق نہ ہوا۔

ابن دحید رحمت الله تعلق علیه کتے ہیں کہ ام پوسف! کا تضید ام ایمن کے واقعے سے الگ ہے۔

### سب سے زیادہ حسین

حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بير-

كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَحْسَنُ رَسُولُ الله صَلَى الله تعلَّى عليه وسَلَم سب اوكول سے زيادہ النَّاسِ وَجُهًا وَاَحْسَنُهُمْ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ حَين اور خورو نَتَى آبِ صَلَى الله تعلَّى عليه وسَلَم دراز قامت النَّاسِ وَجُهًا وَاَحْسَنُهُمْ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ حَين اور خورو نِتَى آبِ صَلَى الله تعلَّى عليه وسَلَم دراز قامت النَّامِ النَّامِ وَلَمْ بِالْفَصِيْرِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ بی سے کسی نے سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرہ اقدس تلوار کی مانند تھا ، فرمایا : نمیں ، بلکہ چاند کی طرح حسین تھا۔ (بخاری)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا: "کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرہ انور کلوارکی مائند تھا؟ کما: نہیں ' بلکہ چاند و سورج کی مائند گول تھا۔ (مسلم)

داری اور بیعتی حضرت جارین سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کما: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم کو چاتھ فی رات میں دیکھا ہے۔ میں کبی آپ ملی علیه وسلم کو چاتھ فی رات میں دیکھا ہے۔ میں کبی آپ ملی

الله تعالی علیه وسلم کو دیکتا، مجمی چاند کو منداکی قتم! آپ مجمعے چاند سے زیادہ حسین نظر آئے۔ حفرت كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه فرمات بين-

روش چره

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب خوش موت تو آب صلى الله تعالى عليه وسلم كا چرو اقدس جمكا المتله يون معلوم ہو تا جیسے جاند کا کلوا ہو اس سے ہمیں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالت مرت کاعلم ہوجا آ۔ (بخاری) ابو قیم حضرت ابو بکر صدایق رمنی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا روسے انور مدور لعبی کول نقل

# یے مثال صورت

ابواسحاق ایک بعدانی عورت سے نقل کرتے ہیں۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ ج کیا۔ میں نے اس سے کما: مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعش و نگار کے متعلق بتاؤ۔ اس نے جواب ریا- حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چود موس کے جائد کی طرح میں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھلہ (بیمق) اے

حفرت ابوعبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رہے بنت معود رضی الله تعالی عنها سے درخواست کی کہ مجھے حضور صلی الله تعالی علیه و سلم کے حسن و جمال کے متعلق متاہیے۔

قَالَتْ يَا بُنَّى لَوْزَايْتَهُ لَقُلْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً

فرملا: مينًا الأرتو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي زيارت كرماً تو یکار اشمتا کہ آفاب روش ہے۔ (داری بیلی کلرانی '

الم مسلم ابوا المفيل رضى الله تعالى عند سے روايت كرتے إن ان سے كى نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك اوساف بوجمے تو فرمایا: حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کورے رنگ کے بلیج تھے۔

حفرت انس رضى الله تعالى عنه بيان كرت بير- في أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كا قد مبارك ورميانه تما آپ نه دراز قامت تے نہ کو آلد قد ارتک کورا تھا گدی ماکل نہ تھا نہ انتائی سفید الل کھنے اللے ہوئے تھے محظم بالے نہ تھے۔

حضرت على رضى الله تعلل عند سے موى ب- نى أكرم صلى الله تعلل عليه وسلم كا رنك كورا اور جانب نظر تعلد

حفرت ابو ہرریہ رمنی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں۔

ا۔ زے علق کو حق نے مظیم کما فیری علق کو حق نے جیل کیا الولي الحد ما واب د مو كا شاتير عالق حن واوا ي هم

دمیں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین کی کو نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہو آجیے آپ کے چرہ انور میں نیر آباب محو خرام ہو۔ رفار میں کوئی آپ سے زیادہ تیزنہ تھا گویا زمین آپ کے لئے لئے تی جاتی تھی۔ ہم آپ کے ہمراہ چلتے تو بری مشکل سے آپ کا ساتھ دے پاتے 'علائکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی معمول کی رفار سے چلتے۔

(ابن سعد ' رزنی بیهق)

حضرت على رضى الله تعالى عند نيز حضرت الس رضى الله تعالى عند سے روايت بـ فرمايا:

''الله تعللی نے ہیشہ ہرنی کو صبیح الوجہ (روش چرہ) کریم الحسب (شریف الاصل) اور حسن الصوت (خوش آوازی) کے ساتھ مبعوث فرمایا' یوننی تمهارے پیفیبر صلی الله تعالی علیہ وسلم خوش رو' کریم الحب اور خوش آواز تھے۔

(ابن سعد' ابن عساكر)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنما فرمات بين-

"میں نے کوئی مخص حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ بمادر ازیادہ مخی اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ (واری) الم

كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ضَلِيْعَ الْفَجِ اَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوْسَ الْعَقِبَيْنِ

رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم کا وبن مبارک کشاده' آنگھیں سرخی ماکل اور مبارک ایزیاں کم گوشت تھیں۔

حضرت علی رمنی الله تعالی عنه سے مروی ہے۔ فرمایا:

کَانَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ عَظِیْمَ ﴿ نِی اَکْرَمَ صَلَّی الله تعالی علیه وسلم کی چشمان مبارک بِینَ الْعَینینِ اَخْدَبَ الْاَشْفَارِ مشوب العَیْنِ بِحُمْرَةٍ ﴿ لِکِیسِ وراز اور آنکموں پی سرخی کی کیرنتی۔ (بیہقی) ایک اور سند کے ساتھ معزے علی المرتشٰی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے

۔ اوصاف بیان کرتے ہوئے فرملا:

نی آرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیادہ لیم ترکّ تے تے نہ زیادہ پہت قد بلکہ میانہ قد تے سرک بال نہ گھٹھریائے نہ بالکل سیدھ بلکہ قدرے خیدہ تے چرہ اقدس بالکل گول نہ تھا اور نہ اس کا گوشت لٹکا ہوا اور البتہ! چرے میں ایک حد تک گولائی تھی رنگ تھوا ہوا پیٹائی کشادہ آنکھیں سیاہ پلیس دراز جو ر کی بھیال بری اور پرگوشت شانے چوڑے جم الممر پر بال نہ تھ البتہ! سینے سے ناف تک بلوں کی ایک کیر تھی دونوں ہھیلیال اور قدم پرگوشت اور معنوط تھے جب سے بلی دونوں ہھیلیال اور قدم پرگوشت اور معنوط تھے جب سے بلتے تو معلوم ہوتا کہ بلندی سے بہتی کی

لَمْ يَكُن بالطّوِيْلِ الْمُمَعْظِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَدِّهِ كَانَ رِبْعَةً مِّنَ الْقُوم لِمَ يَكُن بِالجَعْدِ الْقِطْطِ وَلاَ كَانَ رِبْعَةً مِّنَ الْقُوم لِمَ يَكُن بِالجَعْدِ الْقِطْطِ وَلاَ بِالْمُكُلْثَمِ وَكَانَ فِيْ وَجْهِم تَدُويْرٌ الْيَصُ مَشْوَبٍ بِالْمُكُلْثَمِ وَكَانَ فِيْ وَجْهِم تَدُويْرٌ الْيَصُ مَشْوَبٍ الْمُكَلِّثِمِ الْعَيْنَيْنِ الْمُشَاشِ الْمُشَالِ جَلِيْلَ الْمَشَاشِ وَالْكَبَدِ الْجَرَدَ دُوْمَسُوبَةٍ شَسْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ الْمُشْى فِي صَبَبٍ وَالْقَدَمَيْنِ الْمُشْى فِي صَبَبٍ وَإِذَا الْتَقْتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَى خَاتَمِ النُبُوةِ (ترمذى الْتَقَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفَى خَاتَمِ النُبُوةِ (ترمذى بيهقى)

طرف تشریف کے جارہے ہیں جب نمی کی طرف النفات فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ النفات فرماتے' آپ کے دونول شانوں کے درمیان مرزبوت متی۔

بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آتھوں کے ڈھیلے ساہ اور بلکیں دراز تھیں۔ بہتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ

بیهی معزت ابو بریره رضی الله تعلی عند سے می ترے ہیں لہ کان النّبِیّ صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ مَعَاضُ الْجَبِيْنِ ﴿ ثِي اكرم صَلَى الله تعلقُ عليه وسلم بمثلوه رو اور دراز مرمی

هْدَب الْأَشْفَارِ عَلَيْهِ الْمُشْفَارِ

طیالی ' ترندی اور بیہق حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ زیادہ در از قد سے نہ پہت قامت ' سراقدس برا کریش مبارک معنی ' بھیلیاں اور قدم پر کوشت ' الکلیاں فریہ اور جو شعنہ مین مین مین میں ہوا مطوم ہو آگویا اترائی سے اتر رہے ہیں ' مجھے آپ جو اسلام نے سے کہا کوئی نظر آیا ' نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک کا ایک چوٹری اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تعلم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلکیس دراز تھیں۔ بازاردں میں شور مجانے والے نہ سے 'خش کوئی اور افویات سے منزہ تھے' کسی کی طرف رخ انور کرتے یا پشت بھیرتے تو دونوں صورتوں میں کمل طور پر گھوم کر رخ کرتے یا پشت بھیرتے و

ريش مبارك

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واڑھی مبارک ساہ اور بال خوبصورت تھے۔ (بیمق)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کسی نے ان سے بوچھا: کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر برحلی کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا' اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برحاپ کے عیب سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واڑھی مبارک میں بس سترہ یا اٹھارہ بال سفید تھے۔ (بیسی)

دراز زلفيس

شیمین حضرت براء رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قد اقدس میانہ تھا اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی زلفیس کانوں کے لو تک پہنچی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

اے زا قد تر باردیر ہے کئی حل ہوتو عل دے اس اور اس دے اس میں اس کے بعدل عمل دالی کہ ایک علی سی اسی اس کی اس میں اس کی اس

وسلم سے زیادہ حسین کمی کو نہیں دیکھا۔ پیشت اطہر

ام ہانی رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں۔

میں نے نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم اطهر کو غور سے نہیں دیکھا' البتہ! یاد پڑتا ہے کہ وہ تہ بہ نہ کاغذ کی مائند شکن دار تعل

(ترندی بیمق)

مَارَايْتُ بَطْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلاَّ ذَكُوْتُ الْقَوَاطِيْسَ الْمُثْنِيَةَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ (طيالسي ابن سعد وغيره)

دیگر اعضائے مبارک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا گویا آپ چاندی میں دُھلے ہوں' آپ کے بال مبارک محنگریالے تھے مشکم ہموار' شانوں کی بڑیاں چوڑی' آپ چلتے وقت پورا قدم زمین پر رکھتے تھے جب کسی کی طرف رخ کرتے تو پورا سامنا کرتے اور جب پشت پھیرتے تو کھل طور پر پھر جاتے تھے۔

الم بخارى حفرت انس رمنى الله تعالى عند سے راوى وليا:

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراقدس اعتدال کے ساتھ برا اکدم موٹے اور ہتیابال کشادہ تھیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک بدے اور چرہ حسین تھا' میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی آپ جیسا نمیں دیکھا۔ (بخاری)

میمونہ بنت کردم کا بیان ہے کہ میں نے نمی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کی الگلیوں میں سے انگوشے سے متصل انگلی کی درازی نہیں بھولی۔ (طبرانی، بہتی)

بیعتی آیک بلعدی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا' آپ کا جہم اطهر خوبصورت و متاسب تھا' چیشانی بری' باریک و بلند ناک اور باریک پوستہ ابرو تھے اور گردن سے ناف تک پھیل ہوئی بالوں کی لکیر تھی۔

حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں 'نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا مبارک قد نہ کو آہ 'نہ وراز 'بلکہ قامت درازی ماکل تھی' آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی ہتیلیاں اور قدم بحرے ہوئے تھے۔ بید اقدس سے ناف تک بلول کی کیر تھی۔ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے کیسے کے قطرت موتوں کی طرح ہوتے جب چلتے تو آھے کی طرف

جھک کر گویا بلندی پرچڑھ رہے ہوں۔ (بیمق) [{

عجنم باغ حق لینی رخ کا عرق اس کی مچی براقت په لاکموں سلام

ای طرح عبداللہ بن احمد اور بیسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اہام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔

بزار اور بیمق حضرت ابو مرره رضی الله تعالی عند سے سرلیائے اقدس کا نقشہ یوں روایت کرتے ہیں۔

كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ كَانَ رَبْعَةً وَهُوَ إِلَى الطُّوْلِ اَقْرَبَ بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمُنْكِبَيْنِ اَسِيْلَ الْخَدَّيْنِ شَدِيْدَ سَوَادِالشَّعْرِ اَكْحَلَ الْعُبْنَيْنِ اَهْدَبَ إِذَا وَطِيَّ بِقَدَمِهِ وَطِيَّ بِكُلِّهَا لَيْسَ لَهُ اَخْمَصُ إِذَا وَضَعَ رَدَاءَ هُ فَكَأَنَّهُ سَبِيْكَةَ فِضَّةٍ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلاً لا فِي الْجُدُرِ لَمْ اَرَ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَ لاَ بَعْدَهُ

نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حیین سے 'آپ متاسب قامت' مائل بہ طوالت سے' وونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا' رخدار مبارک زم و گداز' بل خوب سیاہ' آبکسیں' سرگین اور بلکیں دراز تھیں' آپ جب گامزن ہوتے تو ہوتے تو پورا قدم زین پر لگاتے سے جب چادر مبارک شانے پر رکھتے تو سیم سی نظرآتے اور جب سیم ریز ہوتے تو دیواریں جگا الحشن' میں نے آپ سے پہلے یا بعد کوئی آپ جیا نہیں دیکھا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جمیلی کو ریشم و ریاست نیادہ نرم و ملائم محسوس کیا اور کوئی خوشبو خوشبوے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ نہیں پائی۔ ریبا سے زیادہ نرم و ملائم محسوس کیا اور کوئی خوشبو خوشبوے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ نہیں پائی۔

حفرت جابر بن سرو رضی اللہ تعالی عنہ کتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رخداروں پر دست مبارک پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ خنکی اور خوشبو محسوس کی محویا آپ نے خوشبووان سے وست مبارک نکال مو۔ (مسلم)

یزید بن اسود رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نمی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنا دست اقدس میرے ہاتھ میں دیا تو وہ برن سے زیادہ محدثدا اور خوشبو سے زیادہ معلر تھا۔ (بہتی)

یمی مفهوم طرانی می مستورد بن شداد کی حدیث کا ب

حفرت سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عند فرات بين كدين كمدين كمرمدين يهار بوا وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عيادت كيل تشريف لائه اور دست مبارك ميرى بيشانى رركها كر ميرك چرك سين اور پيك ر مجيرا تو آج تك مجمع آپ ك دست اقدى كى فعندك محسوس بوتى ب- (الم احمد)

# سرابائے اقدس بزبان علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ

حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عند فرماتے بيں۔ ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في مجمع بين بيبيا ايك دن ميں الوگوں كو خطاب كررہا تھا اس وقت ايك بيودى عالم ہاتھ ميں كتاب ليے ميرے سلف كوا ہوا مجمع دكيد كركنے لگا۔ ابوالقاسم مجمد صلى الله تعالى عليه وسلم كے اوصاف بيان كيجة تو ميں نے كما:

لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْمُودُةُ صَحْمُ الْقَطِطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ هُوَ رَجُلُ الشَّعْرِ اَسْوَدُهُ صَحْمُ الرَّاس مَشْرَبَ لونِهِ حَمْرَةَ عَظِيْمِ الْكَرَادِيْسِ شُتْنُ الرَّاس مَشْرَبَ لونِهِ حَمْرَةَ عَظِيْمِ الْكَرَادِيْسِ شُتْنُ الْكَمْبَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ طَوِيْلُ الْمَسْرَبَةِ اَهْدَبَ الْأَشْفَارِ مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ صَلَتِ الْجَبِيْنِ بَعِيْدٌ مَّا بَيْنَ الْمُنْكِبَيْنِ الْحَاجِبَيْنِ مَلَتِ الْجَبِيْنِ بَعِيْدٌ مَّا بَيْنَ الْمُنْكِبَيْنِ الْمَايَنْزِلُ مِنْ صَبَبٍ لَمْ الْمَنْكَبَيْنِ الْمَدَامُ مِثْلَةً

آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل القامت ہیں نہ کو تاہ قدا موع مبارک نہ زیادہ محتکموالے ہیں نہ بالکل سیدھے سیاہ رتگ کے ہیں آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مراقدس بوا آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ گورا ماکل بہ سرخی ہے مضبوط اندام 'الگلیاں بحری ہوئی 'طق سے ناف تک باول کی کیر ' پلکیں دراز' ابرد ملے ہوئے ' پیشانی چوٹری اور ددنوں شانوں کے درمیان فاصلہ 'جب قدم زن ہوتے تو جم آگ کو جما ہوا معلوم ہو آ 'گویا اترائی سے اتر رہے ہوں۔ ہیں نے

حضرت علی رضی اللہ تعالی عدد فرات ہیں۔ یہ لوصاف بیان کرنے کے بعد میں خاموش ہو گیا تو اس یہودی عالم نے کما : یہ لوصاف تو جھے مستخر ہیں " نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آکھوں میں سرخ ڈورے ہیں ارش مبارک خوبصورت ہے ، وہان اقدس حسین ہے اور دونوں کان سحیل تخلیق کا شابکار ہیں اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عدہ یہ س کو پھر جاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عدہ یہ س کر پھار الھے ، بخداا یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ اس عالم نے کملہ کچھ اور اوصاف ہیں ، میں نے پوچھا: وہ کونے؟ اس نے کملہ "فیمه حفر" آپ میں قدرے خیدگ ہے ، میں نے کما: یہ تو وی بلت ہے جو میں تم ہے بیان کرچکا ہوں۔ لینی جب آپ چلے ہیں تو آگ کی طرف جمک کرچلتے ہیں اس نے کما: یہ تو وی بلت ہے جو میں تم ہے بیان کرچکا ہوں۔ لینی جب آپ چلے ہیں تو آگ کی طرف جمک کرچلتے ہیں گیا تھیں ہے ۔ گویا نظیہ ہیں اثر رہے ہوں۔ کو مراس کے حرم اور مقام اس سے مبعوث ہوں گے ، پھر اس حرم کی طرف بجرت کریں گے جے آپ خود حرم قرار دیں گے اور اس کی حرمت الی ہی ہوگی ہیں اللہ تعالی علیہ وسلم کے افسار ہوں کے جو مراس میں بات ہیں کہ جمال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انسار ہوں کے جو مروب بیا نے اور اس کی حرمت الی ہی ہوگی ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انسار ہوں کے جو مروب بی مبل بورٹ کے اور ان سے پہلے بہل یہودیوں کا تسلط ہو سے عمروبین عامر کی نسل سے ہوں گی ہول گیا تو ان کیا گیا تو ان اس سے پہلے بہل یہودیوں کا تسلط ہو گیا۔ یہ س کی دوروں کا انسانہ ہوں گیا وہ ان سے پہلے بہل یہودیوں کا تسلط ہو گیا۔ یہ س کی حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔

آپ جیسا کوئی نہیں ویکھا۔

### Marfat.com

قَالَ الْحِبْرُ فَاتِنَى أَشْهَدُ اتَّهُ لَيْنًا وَ إِنَّهُ إِسْوَلْ اللَّهِ إِلَى اللهِ اللهِ الله تعالى

بہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف خدا کے رسول ہیں۔

ای قتم کی دو روایات ابن عساکر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما اور حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنه سے مردی ہیں جن میں یبودیوں کے دو وفود کا تذکرہ ہے جو حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف پوچھے تو آپ نے ذکورہ بلا اوصاف بیان کے ان روایات میں اتا اور اضاف ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بینی مبارک دانت چیکدار ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانت چیکدار ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بینی مبارک باریک دان بین میں کہ دور بلند ہے۔

بہتی اور ابن عساکر مقاتل بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کو دی بھیجی کہ میرے دین کی اشاعت میں بحربور کوشش کو ابت سنو اور مانو! اے کواری پاک بتول کے بیٹے! میں نے تم کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اس طرح تم کو سارے جمان کیلئے آیک نشان اور مجزہ بنا دیا الندا میری ہی عبادت کرو اور جمی پر بحروسہ کرد اور اہل شام کے پاس جاکر انہیں بتاؤ کہ میں اللہ حی قیوم ہوں جے بھی زوال نہیں تم اس نی کی تصدیق کرد جو علی شتر بان اور صاحب عمامہ ہے۔

وہ صاحب نطین اور صاحب عصا ہے
اس کے موے اقد س قدرے خدار
پیشانی صاف اور چوڑی ابرہ پیوستہ "تکھیں سرگیں
پیشانی صاف اور چوڑی ابرہ پیوستہ "تکھیں سرگیں
اور سیاہ ناک مبارک باریک و بلند
رخار واضح واثرہ محنی پیشانی
رخار واضح واژھی محنی پیشانی
کردن گویا چاندی کی مراحی سینہ سے
کردن گویا چاندی کی مراحی سینہ سے
ناف تک باول کی سنری دھاری اس
کے علاوہ سینے یا شکم پر کمیں بال نہیں
ہمنی اور قدم پر گوشت جب لوگوں کے ساتھ چلے تو ان سے
باندی سے پہتی کی طرف آری ہوتو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چٹان
باندی سے پہتی کی طرف آری ہوتو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چٹان

صَدَّقُوا النَّبِيَّ الْعَرَبِيُّ صَاحِبَ الْجُمَلِ وَالْمُدُرِعَةِ وَهِي الْعُمَامَةِ وَهِي النَّاجُ وَالنَّعْلَيْنِ وَالْهَرَاوَةِ وَهِي الْفَصْيْبُ الْجَبِيْنِ الْمَقْرُونِ الْفَصْيْبُ الْجَبِيْنِ الْمَقْرُونِ الْفَصْيْبُ الْجَبِيْنِ الْمَقْرُونِ الْأَهْدَبِ الْمَشْفَارِ الْحَابِيْنِ الْأَهْدَبِ الْأَشْفَارِ الْحَدِيْنِ الْأَهْدَبِ الْأَشْفَارِ الْحَدَيْنِ الْأَدْعَجِ الْعَيْنَيْنِ الْأَقْلَى الْأَنْفِ الْوَاضِحِ الْحَدَيْنِ الْأَحْدِ الْعَنْمَ الْوَاضِحِ الْحَدَيْنِ الْأَنْفِ الْوَاضِحِ الْحَدَيْنِ اللَّوْلُو وَرِيْحُ الْكَبِّ اللَّوْلُو وَرِيْحُ الْمَشْكِ يَنْفَحْ مِنْهُ كَانَ عُنْقَةً البُرِيْقُ فِضَّةٍ وَكَانَ الْمَشْكِ يَنْفَحْ مِنْهُ كَانَ عُنْقَةً الْبُرِيْقُ فِضَةٍ وَكَانَ اللَّهَ اللَّهُ الْعَلَى صَدْرِهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى صَدْرِهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِيلُ الْمُحْدِرُ وَى صَبَبِ ذُو النَّسَلِ الْقَلِيلُ الْمَالِيلُ الْمَلْيُلُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمَالُ الْقَلِيلُ الْمُعْرَاقُ الْمُحْدِرُ وَى صَبَبِ ذُو النَّسَلِ الْقَلِيلُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُسْتِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاق

الم ترندی "شاکل" میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنماسے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامول بند بن ابی ہالہ سے حضوراکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ شریف وریافت کیا۔ وہ حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک بکورت بیان کرتے تھے" میری درخواست پر انہوں نے حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا:

كَانَ فَخْمَا مُفَخَّمًا يَتَلا لا وَخَهُوْ قَلا أَوْ الْقَمَرِ لَيْلَةً لَا يَالَةً لَوْ الْمُولِ اللهِ وَمِل الْبَدْر آپ کا چہو اقد س ملہ بدر کی طرح چکتا تھا' آپ کا قد مبادک متوسط قد والے آدی ہے کی قدر طویل تھا' لیکن زیادہ دراز قامت ہے کچھ کم تھا' مرمبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا' بیل مبادک قدرے خدار سے آگر سراقدس کے باوں میں اتفاقا بانگ نکل آئی تو رہے دیے ورنہ قصدا اس کا اہتمام نہ فراتے اور عام طلات میں موئے مبادک کائوں کی لو ہے متجاوز نہ ہوئے' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبادک نمایت دوشن تھا' پیشائی کشادہ اور ابرہ خدار بادیک اور گنجان سے' دونوں ابرہ بالکل طے ہوئے تھے' بلکہ درمیان میں معمول سا فاصلہ تھا اور دونوں ابرہوں کے درمیان را باپ نمی معمول سا فاصلہ تھا اور دونوں ابرہوں کے درمیان را باپ نمی بوئے تھے۔ کہر وائیت غالب دونوں ابرہ بالکل طے ہوئے تھے' بلکہ درمیان میں معمول سا فاصلہ تھا اور دونوں ابرہوں تھی جس پر ایک نورانیت غالب میں۔ ابتدا دیکھنے والا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادی مبادک می چی تھی مبادک کی چگی نمایت سیاہ تھی' رضار مبادک ہموار و تھی۔ آبھ مبادک کی چگی نمایت سیاہ تھی' رضار مبادک ہموار و تھی۔ تھی دین مبادک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا' وائی ہوئی ایک مورتی تھی' بدن مبادک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا' وائی ہوئی ایک مورتی تھی' بدن مبادک انتمائی معتدل اور گھا ہوا' تھی۔ میں۔ کہرے اثارتے تو جم کی نورانیت ظاہر ہوجائی' سینہ اور ناف کے درمیان بانوں کی بادیک دھاری تھی' ابسہ اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے' ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تامیب کے ساتھ کمی تھیں' آپ کسی بالل نہ تھے' آپ کی کائیاں دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے' ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تامیب کے ساتھ کمی تھیں' آپ ہوئی اللہ تھا۔ دسلم کے تلوے قدرے حمرے تھے۔

جب آپ چلے تو قوت سے قدم الفاتے اور آگے کی طرف جمک کر چلے، قدم زمین پر آہت پڑا، سبک رفاری سے خرام ناز فرائے۔ ایبا معلوم ہو آگویا نثیب کی طرف از رہے ہوں جب کسی طرف توجہ فرائے تو پورے بدن کو پھر کر المتنت ہوتے، آپ کی نظر نبی رہتی تھی آپ آسان کی بہ نبت زمین کی طرف زیاوہ دیکھتے تھے۔ بوجہ شرم و حیاء گوشہ چشم سے دیکھنے کی عادت تھی، چلنے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچے رہ جاتے تھے جس سے طبح اسے سلام کتے،

اس کے بعد میں نے ہند بن ہلہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز محقل کے متعلق بوچھا: تو فرہایا: "
حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر (است کی خشہ حالی کی وجہ سے) غم و حزن کی دائی کیفیت طاری رہتی اور آپ بیشہ
فکرمند رہتے اور بھی راحت و سکون کی حالت نصیب نہ ہوتی۔ اکثر اوقات خاموش رہتے اور بلا ضرورت محقکو نہ فرہاتے المتداء سے انتہائی جامع ہوتی جس میں غیرضروری الفاظ نہ
ابتداء سے انتہاء تک محفکو بحربور ہوتی (اور خنے والے کو تفکی نہ رہتی) کلام انتہائی جامع ہوتی جس میں غیرضروری الفاظ نہ
ہوتے ہر بات بڑی صاف اور واضح ہوتی اس میں کوئی کروری اور کو تاہی نہ ہوتی آپ سخت مزاج تھے نہ کی کی تذکیل
کرنے والے بنمت الی خواہ تھوڑی ہوتی کی قدر دانی کرتے اور اسے عظیم سجھتے تھے۔ اس کی نمت نہ فرہاتے تھے کھانے
کی اشیاء کو برا نہ کتے نہ بے چاہی کی تعریف فرہتے وہائے کی معاملات کی وجہ سے آپ کو غصہ نہ آتا تھا۔ ہاں کوئی محض

حق سے تعرض کرنا تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غضب کی ثاب نیس لائی جائتی تھی یماں تک کہ آپ اس سے انتقام لے لیے گر اپنی ذات کیلئے نہ کسی پر ناراض ہوتے نہ اس سے انتقام لیتے جب کسی وجہ سے کسی طرف اشارہ کرتے تو پورے ہتھ سے اشارہ فرماتے تو ہاتھ پلٹ لیتے تھے' بھی گفتگو کے دوران بائیں ہاتھ کی ہفتیلی دائے ہاتھ کے اگوشے کے اندرونی حصہ پر مارتے اور جب کسی سے ناراض ہوتے تو اس سے رخ انور پھیر لیتے اور اعراض فرماتے جب خوش ہوتے تو بوجہ شرم و حیاء آکھیں جھکا لیتے تھے' آپ کی ہنی تبہم سے زیادہ نہ ہوتی' تبہم سے زیادہ نہ ہوتی تاریخ کے دقت دندان مبارک اولوں کی طرح صاف اور چکدار نظر آتے۔ (شاکل ترزی

# حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی ادائیں امام شعرانی کے قلم سے

سيدى عبدالوباب الشعراني رحت الله تعالى عليه فرمات بين-

"نی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ پاکباز "سب سے زیادہ پارسا ذی علم "کریم" علیم و بردیار عباوت " گزار اور مقللت شبہات سے دور رہنے والے تے" آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے دست اقدس نے مجم کمی غیر محرم اجنبی عورت کومس نہیں کیا اس کی ایک وجہ تو احتیاط تھی اور دو مری یہ کہ یہ امت کے لئے قانون بن جلئے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کو وعظ فراتے تو سب لوگوں کے حق میں اجھائی بات کرتے، کمی کو نامزو کرکے نشانہ نہ بناتے، آگہ اس شرمندگی نہ اٹھائی پڑے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تکلم یہ ہو آگہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ جو ایسے افعال کے مرحکب ہورہے ہیں۔

آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ کم مل و متاع دنیا پر متاعت کرنے والے تھے ' معمولی غذا اور بوسدہ لباس آپ کے لئے کافی تھا۔

حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے انتائی حیاء فرماتے تھے یماں تک کہ شدت حیاء کی وجہ سے بیت الخلاء میں چاور سے اپنے آپ کو دُھانپ لیتے تھے اور زمین آپ کے فضلات مبارکہ کو نگل جاتی تھی۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کیلئے انتہائی شفق تھے۔ آپ دعا فربلیا کرتے تھے اے اللہ! مجھے میری امت کی کوئی بری بات نہ دکھا۔ پس اللہ تعالی نے آپ کی یہ دعا تبول فربائی اور آپ کی امت کی کوئی برائی آپ کو نہ دکھائی بمال تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی رعنائیوں سے اغماض چیم فراتے 'آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی دافربیوں کی طرف توجہ نہ فرمائی اور آگھ کی خیانت سے معصوم و محفوظ رہے۔

منتخسل جنابت ہو یا عسل اباحت مجمی بے پردہ نہیں نماتے تھے الکہ اللہ تعالی سے حیاء کرتے ہوئے سر کا اہتمام فرماتے

تق

رفع حاجت کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم لوگوں کی نظرے دور چلے جاتے یا دیوار کی اوٹ میں ہوجاتے یمال تک کہ آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کا جسم اطهر نظرنہ آ تک

حضور انور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم جو لہاں میسر ہونا کہن لیت بھی شملہ باندھے 'بھی بردیانی اور سے اور بھی صوف کا جبہ زیب تن فرماتے اگر کوئی فحض پہنے کیلئے آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی خدمت میں لہاں پیش کرتا تو وہ تک ہوتا یا کھلا آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے ہوتا یا کھلا آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے تک بازدوں کا جبہ زیب تن فرمایا جس سے بازو بری مشکل کے ساتھ باہر آتے تھے اور وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بازد دامن میں سے نکالئے پڑتے۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم این غلاموں اور ساتھیوں کو اپنے پیچے سوار کر لیتے تھے بھی خود بھی کسی کے پیچے سوار ہو لیتے تھے' البتہ ! بچوں مثلاً حضرات حسنین رضی الله تعالی عنه کے پیچے سوار بھار رضی الله تعالی عنه کے بچوں کو اپنے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سواری اگر بداشت کر سکے تو کسی کو پیچے سوار کر لینا جائز ہے۔

سرکار ددعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبھی مکموڑے پر سواری فرماتے 'مبھی اونٹ پر مبھی گدھے پر اور مبھی ٹچر پر سوار ہوتے اور بھی بغیر چاور اور ٹوپی کے نتکے پاؤں چل لیتے اور مدینہ شریف کے دوردراز محلوں میں عریضوں کی عیادت کیلئے تشریف لے جاتے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو پند فرماتے اور بدیو سے کراہت اور ناکواری کا اظمار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقراء مساکین اور خدام کے ہمراہ بیٹھ کر کھانا تنول فرما لیتے تھے یوننی مساکین کے کپڑوں' واڑھیوں اور سروں میں سے جوؤں کو حلاش کرتے تھے۔

حضور صلی اللہ تعلل علیہ وسلم معزز اشخاص کی ان کے اختااف طبقات و درجات کے مطابق عزت افرائی فراتے تھے اور ذی شرف افراد پر کرم نوازی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنے کے لوگوں کو بلا ترج عزت دیتے تھے۔ قطع کلای نہ کرتے نہ کسی سے درشت گوئی سے چیش آتے۔ خواہ اس نے زیادتی بی کی ہو۔ آپ عذر خواہ کی معذرت قبول کرلیے آگرچہ وہ غلط بیانی کررہا ہو آ' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فربلا کرتے کہ آگر کسی شخص کے پاس اس کا بھائی خطا کرنے کے بعد آجائے خواہ اس کا نکتہ نگاہ صمیح ہویا غلط اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے تو وہ میرے پاس حوض کو ثر پر نہ آسکے گا۔

حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ و ملم مورول اور بھوں کے مائل مزاج فربا کرتے تھے محر مالت مزاح میں بھی مجمی حق

بات سے تجاوز نہ فرماتے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے ہمی مزاح میں فرمایا : کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نمیں جائے گ۔ مرادیہ تھی کہ تمام جنتی عورتیں کواریں دو شیزائیں ہوں گ۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنا صرف بے آواز مکراہث کی صورت میں ہو آ تھا۔ آپ کھیل کو مباح سمجھتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ گوار بدو آپ کے سامنے گتافی اور بدکلای کا مظاہرہ کرتے گر آپ اے ہمت اور حوصلہ کے ساتھ برداشت کرتے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ویتے تھے ، بلکہ درگزر سے کام لیتے اور معاف کردیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے کوئی برتن مختص نہ تھا ، بلکہ بطور تواضع اپنے خدام اور کنیزوں کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ یہ اس لئے بھی تھا کہ امت محریہ کے متکبرین کیلئے شرع مثل بن جائے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولیمہ کی دعوت قبول کرتے اور سلمانوں کے جازوں میں شمولیت افتیار کرتے۔ خواہ مرنے والوں سے آگاہ ہوتے یا نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ کنیزیں اور غلام سے گر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے پہننے اور بیضے میں ان سے اقباز نہ برتے۔ شب و روز اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ رہجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہروقت اطاعت اللی میں گزر آیا یا ایسے ضروری کام میں مصوفیت رہتی جس کا نفع خود آپ کو ہو آ یا عام مسلمانوں کو ' تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریاں آئسی کرتے ' پھر گھا بنا کر اسے گھر لے جائے۔ آپ کسی نادار کو اس کی محاجی کی وجہ سے حقیرنہ جانے تھے نہ کسی باوشاہ سے اس کی بادشاہت کے باعث مرعوب جائے۔ آپ کسی خادار کو اس کی بحاجی کی وجہ سے حقیرنہ جانے تھے نہ کسی باوشاہ سے اس کی بادشاہت کے باعث مرعوب ہوتے ، بلکہ شاہ و گدا سب کو کیساں دعوت الی اللہ دیتے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق سے زیادہ رجم اور امت کے لئے شین سے آگر سبقت لسانی کے باعث کی کے جن میں برا بھلا کلمہ نکل جا آتو دعا مائی اے اللہ! اس کلمہ کو اس مخص کے جن میں کفارہ گناہ اور رحمت و طمارت کا سامان بنا دے ' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بام لے کر کسی عورت ' کسی خلوم یا اونٹ کو لعنت نہیں کی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی کے جن میں بدوعا کی ورخواست کی جاتی تو آپ بدوعا کی جگہ دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت یا غلام کو نہیں مارا۔ سوائے جماو کے یا حدود اللہ کے ' حد لگانے کیلئے جلاد کو تھم دیتے آکہ مجلود کی تطمیر ہوجائے ' ایک وقعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خلوم کو طلب فرمایا گراس نے تھیل تھم نہ کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بخدا! آگر روز قیامت قصاص کا خوف نہ ہو آتو میں تم کو اس مواک سے سزا دیتا' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی آزاد یا غلام یا ناوار حاجت برآری کے لئے آتا تو آپ اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کی حاجت پوری کرتے خواہ مدینہ شریف کے دوردراز محلوں میں یا مدینہ سے باہر کسی گاؤں میں جاتا پڑ آگر کہ وہ دل شکت نہ ہو۔

حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجمی بچونے کو عیب نہ لگاتے 'اگر کوئی چیز بچھا دی جاتی تو اس پر بیٹ جاتے اور استادت فرماتے اور اگر نہ بچھائی جاتی تو زمان پر ہی جاتے اور المیت کر آوام فرما لیت۔ آپ تمام صحابہ کرام رضی اللہ

تعالی عنم سے نرمی سے چیش آتے اپ نہ بدخلق سے نہ بدزبان اور نہ بازاروں میں فضول شوروغل کرنے والے۔

جب كوئى مسلمان آب سے ملاق آپ سلام كرنے ميں كبل كرتے أكر كوئى آپ كا دست اقدس تھام ليتا تو آپ اس کے ساتھ ہو لیتے یمال تک کہ وہ مخص خود ہی واپس ہوجاتا ، یونمی جب کسی محالی سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرماتے اور عربوں کی عاوت کے مطابق اس کا ہاتھ خوب دہاتے ' آپ کس مجلس میں جیسے یا اس سے اٹھتے تو دونوں صورتوں میں ذکرالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہو یا جب دوران نماز کوئی آجا آ تو نماز کو مختمر کرکے سلام پھیر دیتے اور پوچھتے کوئی کام ہے؟ وہ آگر کتا "نہیں" تو دوبارہ نماز میں مشغول ہوجاتے اگر اے کوئی کام ہو تا تو خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے اس کی حاجت بر آری کرتے۔

اکثر اوقات حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے بیٹنے کا اندازیہ ہو آکہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم اپنی دونوں پندالیاں كرى كرت اور انس الن باتمول سے تمام ركت ، يه حالت كو تھ مادكر بيضنے كے مثلب ب

مجلس میں جهال آپ کو جگه مل جاتی' آپ صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف فرما ہوتے یہاں تک که محابه کرام میں تھل مل کر بیٹھنے کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی۔

حقرت انس رمنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کو نہمی مجلس میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ کسی کے لئے جنگی کا باعث ہو' البتہ! جگہ کملی ہوتی تو بعض اوقات پاؤں پھیلا لیتے تھے۔

مجلس میں نملیاں ہو کر نہ ہیٹھتے کی وجہ ہے کہ جب بدو لوگ دین کے بارے میں پوچھنے کیلئے آتے تو شناخت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں آپ کے متعلق دریافت کرنا پڑتا ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محلب کرام رضی اللہ تعالی عنم سے كى كام كے بارے ميں ارشاد فرماتے جس سے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى پچپان موجاتى تو وہ بدو آپ كى خدمت ميں آ كر سوال كرتے اس وجه سے صحابه كرام رضي الله تعالى عنهم كى رائے تھمرى كه حضور كيلئے مٹى كا ايك چبوترہ بناكر تحجور ك چھکوں کی بنی ہوئی صف ڈال دی جائے ' مجر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال تک اسی چبوترے پر جیٹے تھے۔

عمواً آپ صلی الله تعالی علیه وسلم قبله رو موکر بیضته اور فرمات "یه سیدالجالس" به جبکه محابه کرام رضی الله تعالی عنم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد کرد طقہ بناکر بیضے تھے۔

حضور رحت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم برآنے والے کی تحریم فرماتے اور اسے اپنا تکیہ پیش فرماتے آگر وہ لینے سے انکار كرياتو آب اس قدر اصرار كرتے كه وه مجورا قول كرايتا بعض اوقات آب صلى الله تعالى عليه وسلم آنے والے اجنى مخص کیلئے کرڑا یا جادر بچھا دیتے تاکہ اس کی تالیف قلب ہو' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان سے کوئی چیز بچاکر نہیں ر کھتے تھے' بلکہ جو کچھ موجود ہو تا حاضر کردیتے اگر عزت افزائی کیلئے کچھ نہ ہو تا تو اس کی دلجوئی کیلئے انتمائی معذرت خواہانہ روبه اختیار کرتے۔

اگر محابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنم میں سے پچھ لوگ مجلس پاک سے غیرحاضر ہوتے تو اکثر آپ معلی اللہ تعالی علیہ و سلم ان کے حالات کی خبر کیری کیلئے بن مائے ہی ان کے گھوال میں تطریف کے جاتے اور آگر سمی سے زیادتی اور سختی کا

مثلدہ کرتے تو اس کی طرف مرب بھیج دیتے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت الم حسن اور حضرت الم حسین سلام اللہ ملیما کے ساتھ ہمی کھیل کرتے 'بعض اوقات انہیں اپنی پشت اقدس پر سوار کرکے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلتے اور فرائے۔ کیسی عمدہ سواری ہے اور کیا خوب تم سوار ہو؟ ایک بار سیدنا الم حسن رمنی اللہ تعالی عند کو پکڑ کر انھیں اپنے مخشوں پر کھڑا کیا اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرارہے تھے۔

وسلم فرارہے تھے۔ خُزُفَّه خُزُفَّه تَوَقَّه عَيْنَ بَقَّه

حفرت ابو مرره رمنی الله تعالی عنه ای طرح کما کرتے تھے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ہم نشینوں میں سے ہراکی کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آتے یمال تک کہ ہر ایک یہ گمان کر آ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم میں سے اس پر خصوصی اللف و کرم کیا ہے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عند کی کنیش رکھتے اور ان کی دلجوئی اور عزت و تحریم کی وجہ سے انسیں ان کی کنیتوں سے بکارتے تھے کو نبی بالولاد اور بے اولاد عورتوں کو بھی کنیتوں سے آواز دیتے نیز بچوں کی خوشی کی خاطر انسیں کنیت سے یاد فرماتے۔

آپ ملی اللہ تعلق علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ غصے سے دور رہنے والے اور جلد رامنی ہونے والے تھے۔ آپ ملی اللہ تعلق علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم ول اور لوگوں کے لئے نفع بخش تھے۔

آپ ملی الله تعالی علیه وسلم جب مجلس برخاست کرتے تو یہ کلمات ارشاد فرائے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشْهَدُ أَنْ لاَّ اللهَ الاَّ أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ أَثُوبُ اللَّكَ

پر فرات ' یہ کلمات مجھے جراکیل علیہ السلام نے سکھنے ہیں اور یہ اس مجلس میں ہونے والی تعقیرات کا کفارہ ہیں۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی کم کو اور شتہ زبان تھے ' بات کو دو یا زیادہ بار وہراتے آکہ لوگ اچھی طرح ذبان نشین کرلیں ' آپ کا کلام موتیوں کی لڑی ہو آ اگر ناکوار باتوں کے اظہار کی مجبوری ہوتی تو اشارے کتائے میں محقی فراتے اور ہر اتبی کلام سے اعراض فراتے۔

جب سلام وية تو تنمن بار السلام عليم كت-

اب ملی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر کریاں رہے اور آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئمیں بیشہ اظلار رہیں کویا کوئی آزہ آزہ مصبت آئی ہو' حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرائے ہیں ایک بار مورج کرہن کی تو آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں رونا اور آہیں بحرنا شروع کروا۔ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم فرانے کے اے رب ایمیا تو لے جھ سے وعدہ نمیں فریل تھا کہ تو انہیں عذاب نمیں دے گا جب تک کہ میں ان میں موجود ہوں گا ہونی جب تک وہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کرتے رہیں گے تو تو انہیں عذاب میں جلا نہیں کرے گا۔ اے پروردگار ! ہم تجھ سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔

محلبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقداء میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کیلئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں کھلکھلا کر ہنتے نہ تنے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح اوب و احرام کے ساتھ بیٹے مول۔ بارگاہ میں اس طرح اوب و احرام کے ساتھ بیٹے مول۔

حضور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم سب سے زیادہ تمہم فراتے 'البتہ! قرآن نازل ہورہا ہو آیا قیامت کا تذکرہ ہو آیا آپ خطیہ ارشاد فرمارہ ہوتا یا آپ خطیہ ارشاد فرمارہ ہوتے قرکیفیت اور ہوتی۔

جب کوئی معللہ پیش آیا تو آپ صلی اُللہ تعلق علیہ وسلم اس کو اللہ کے سرد کردیے اور مدایت و انباع کا سوال کرتے اور گرائی سے بچنے اور دور رہنے کی التجا کرتے۔

آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا محبوب ترین کمانا وه مو آجس پر کشرقعداد می کھانے والے شریک موتے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے کے لئے اس طرح بیٹے جس طرح انسان بیٹے ہیں اور نمازی کی طرح کھٹے اور پاؤں سمیٹ لیتے' ہل گھٹا گھٹے کے اوپر اور قدم قدم کے اوپر ہو تا آپ اکثر فرملا کرتے ''میں ایک بندہ ہوں اور اس طرح کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ کھاتا ہے اور بیٹمتا ہوں جیسے بندہ بیٹمتا ہے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم کھاتا تعول نہیں فراتے تھے، بلکہ ارشاد فربایا کرتے تھے کہ کرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی، الذا فینڈا کرکے کھایا کرد اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آگ نہیں کھلائے گا۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلنے سے کھانا کھاتے اور تین الکایاں استعال فرماتے ، مجمی چونتی انگل سے بھی مرد لے لیتے 'آپ دو الکایوں سے بالکل تعول نہ فرمایا کرتے اور فرماتے کہ یہ شیطانی قول ہے۔

آپ صلی الله تعالی علیه وسلم عجور اور ووده کو اکشا کرلیے اور انسین ود پاکیزه اور عمره چیزوں سے یاد فرمات۔

حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوشت انتائی مرغوب تھا' فرماتے یہ قوت ساعت میں اضافہ کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں سارے کھانوں کا سردار ہے مگر بھیشہ گوشت کھانے کو بلپند فرماتے اور کہتے کہ اس سے دل میں مختی پیدا ہوتی

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثرید کو موشت اور کدو کے ساتھ کھاتے 'کدو آپ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پند تھا۔ فرملا کرتے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا پودا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے اکثر او قات فرماتے جب آپ کدو پکائیں تو شوربہ زیادہ کرلیا کریں کے تکہ یہ تھب حزیں کو تقویت دیتا ہے۔

حضور رحمت عالمین صلی الله تعالی علیه وسلم سمی کنیزیا غلام کی وعوت کو بھی سیس شکراتے تھے ' بلکه فرائے میس حاضر بول" آپ صلی الله تعالی علیه وسلم اپنی ذات کیلے مجھی طیش میں نہ آتے ' البتہ! الله تعالی کی حرمتوں کی پالل پ عضبتاک بوتے۔ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم جہاں کمیں بوتے اعلان اور فرائے 'خوادین کا ضرر آپ صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم كويا صحابه كرام رضى الله تعالى عنم كو برداشت كرنا يؤلك

آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدت گر یکی (بعوک) کی وجہ سے شکم اطرر پھرباندھ لیتے تھے اور اس کو محلہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اور اہل بیت نبوت سے بوشیدہ رکھتے آکہ انسین اس سے تکلیف نہ ہو۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مل جاتا علی فرما لیتے اور جو حلال چز پیش کی جاتی اسے رو نہ کرتے بھی طعام حلال سے برہیز نہ کرتے تاکہ امت محدید کے لئے وسعت اور آسانی رہے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بغیر روٹی کے مجور مل جاتی تو اس کو تناول کر لیتے یا بھنا ہوا کوشت ہاتھ آ تا تو اس کو کھا لیت اور فرماتے گندم کی روٹی جو کی روٹی ملوا شد اور دودھ کا لھم البدل نہیں۔

حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم تربوز مجور مرفی کے گوشت اور شکار کئے ہوئے پرندے کا گوشت پند فراتے تھے۔ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم شکار کا گوشت خریدتے نہ تھے نہ خود شکار کرتے ' بلکہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے شکار کرکے لایا جائے۔

کوشت کھاتے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکو جھکاتے نہ تھے ' بلکہ اے دہان اقدس کی طرف اٹھاتے تھے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحری کی دستی اور شانے کے گوشت کو پند فرماتے تھے گر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
تعالی عنما کا تکتہ نگاہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بحری کی دستی اس لئے پند تھی کہ وہ جلدی پک کر تیار
ہوجاتی ہے اور تیزی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردی جاتی کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کو گوشت مجمی مجعاد ملی تھا۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے میں کدو اور مجوروں میں سے عجوہ مجور پند تھی' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عجوہ میں برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا: یہ جنتی میوہ اور زہر کا تریاق ہے' سبزیوں میں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائی شار اور خرفہ کا ساگ پند تھا، محرووں کے کھانے سے کراہت تھی۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پشت کے گوشت کو اچھا گوشت قرار دیے" تموم" بیاز اور گندنا تعول نہ فرماتے۔ ایک بار حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: تموم (اسن) کمایا کرو کیونکہ یہ سر بیاریوں کا علاج ہے آگر فرشتہ میرے پاس نہ آیا تو میں بھی اسے کمایا۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کسی کھانے کو ہرا نہ کھتے واہش ہوتی تو تعول فرما لیتے ورنہ چھوڑ وہتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ایک بہت ہوا بیالہ تعاجس کے چار طقے تنے اور چار آدی مل کر اے اٹھاتے تنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک وسلم کے پاس ایک مساع اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک وجہ تعاجس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک وجہ تعاجس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئینہ کتھی مواک اور فینی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملیت میں سات شروار بھواں تھیں جنس حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنها چایا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واد آئی کے کوشت سے ایمن باللہ اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرار نہ ویتے تھے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکابی کو صاف کردیے اور فرائے۔ آخری کھانے میں نیادہ برکت ہوتی ہے' کھانا کھانے کے بعد ہاتھ تولیے سے صاف ند کرتے جب تک ہاتھ کی ایک ایک انگی کو چاٹ ند لیتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فربایا کرتے ہے' معلوم نہیں کوئی انگی میں زیادہ برکت ہے' جب گوشت روٹی تاول فرماتے تو دونوں ہاتموں کو اچھی طرح دمو لیتے' پھر سے ہوئے باتی ہے مدے کا مسح کرلیتے۔

آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پانی نوش فرات تو برتن میں سائس نہ لیتے تھے ' بلکہ برتن کو منہ ہے ہٹا لیتے تھے۔
ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم دودھ اور شد کا برتن لے کر آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاول فرمانے

الکار کردیا اور فرمایا: ایک برتن میں دو مشروب مکس ہول مجھے ان کی ضرورت نہیں ' البتہ! میں انہیں حرام بھی نہیں
ٹھرا آ۔ میں متاع دنیا کی فروانی اور اس کے جمع و حساب پر فخر کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا ' میرے زدیک ہر حال میں اللہ کے
حضور تواضع اور اکساری انتہائی محبوب ہے کیونکہ جس مخص نے تواضع افتیار کی اللہ تعالی نے اے بلند مرتبہ کردیا۔

حضور انور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم این گریس ایک دوشیزه سے زیادہ شرم و حیاء کے پکر تھے۔ بوجہ شرم و حیاء الل خانہ سے کھانا تک طلب نہ فرماتے وہ اگر کھلا دیتے تو کھا لیتے اور دو سرول کو بھی شامل کر لیتے اور جو وہ بیش کرتے آپ تبول فرما لیتے خواہ تھوڑا ہو آیا زیادہ' خود ہی اٹھ کر کھانے پینے کی اشیاء لے لینے کے علوی نہ تھے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمامہ شریف باندھتے تو اس کا الر دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مجمی کو نہیں چھوڑتے تھے' البتہ! جمهور علماء کا تحتہ نگاہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسل شریف تک عمامے کا شملہ ترک نہیں فرمایا۔

حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی آستین پنچ تک ہوتی تھی یعنی زیادہ دراز نہ ہوتی تھی۔ آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم قباء ، فرجیه اور سفر میں تنگ آستینوں والا جبه زیب تن فرمائے تھے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ردائے مبارک چھ ہاتھ کمی اور تین ہاتھ ایک بالشت چوڑی تھی تہہ بند شریف دو ہاتھ ایک بالشت چوڑا اور چار ہاتھ ایک بالشت پوڑا اور چار ہاتھ ایک بالشت لبا ہو آ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرخ و سبز دھاری کی چادریں بھی پہنتے محر فالعس سرخ لباس سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پاجامہ بھی تھیں جن میں آپ صلی علیہ وسلم نے پاس دو سبز چاوریں بھی تھیں جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو سبز چاوریں بھی تھیں جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باس دو سبز چاوریں بھی تھیں جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باس میں اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلم نے باس میں اللہ تعالی علیہ وسلم نے باس دو سبز چاوریں بھی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلم نے باس میں اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں میں شردیک کی چاور نہیں بنی' جمعہ کے دوز زیادہ تر سفید پوشاک زیب تن فرماتے تھے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگوشی بھی پہنتے تھے اور اس کا تکین ہمیلی کی طرف کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رداء مبارک اوڑ معتے تھے اور بھی نہیں۔ آج کل اس کو لوگ میلان کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس زیادہ تر سوتی کپڑے کا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ک باس سوت کا بنا ہوا ایک بھاری علیہ تھا جے اکثر باتھ کر شور کی ہے ہے لیٹ وستے تھے جیسا کہ آج کل بلاد مصر میں

"مغرب" کے لوگ کرتے ہیں۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونی جاور بھی اوڑھی ہے محر کمری کی بریو پاکر اسے ترک کردیا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت بھی ایک جاور نساج کے پاس بی جارہی تھی۔

آپ ملی الله تعالی علیه وسلم بعنا مواکلیجه تلول فرمالیا کرتے تھے۔

حضور آكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كمرك كام كاج مين الل خانه ك ساتھ برابر ك شريك ہوتے تھے۔ يہ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كے حسن خلق اور حسن معاشرت كا اعلى نمونه تعلد

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عشا فرمایا کرتی تھیں کہ حسن خلق میں کوئی مخص حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے برمہ کرنہ تھا جب مجھے کسی چیز کی خواہش ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فورا میری بات مان لیتے۔

حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کا ارشاد ہے کہ جب میں پیائے سے پانی پتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیالہ کر کر اس مقام پر اپنے لب مبارک رکھتے جمل میرا منہ لگتا تھا حالانکہ بعض اوقات میں حالت چن میں ہوتی حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری چبائی ہوئی بڑی سے گوشت نوچ کر تلول فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گوئے اور قرآن محیم کی تلاوت فرماتے حالانکہ بعض اوقات میں ایام کی حالت میں ہوتی۔

حضور آكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے پاس بريوں كا أيك ربو رُ تَعا اَب صلى الله تعالى عليه وسلم پند سي فرات على ك فرات كو فرا تقداد الله عليه وسلم ذاكد بريوں كو فراح فرا تقداد من مريوں كو فراح فراد ويت الله تعداد سلم ذاكد بريوں كو فراح فراد ويت الله تعداد سلم في الله تعداد من الله

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرید فروخت کا کام بھی کرتے تھے لیکن یہنے کی نبت خرید نے کا عمل زیادہ ہو آ تھا۔ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل اجرت پر بمریاں چرائی ہیں یونمی معزت خدیجة الكبری رضی اللہ تعالی عنها کی تجارت كيكے اجرت ير كاروباری سفركيا ہے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہن اور بغیر رہن کے قرض لیتے تھے۔ چزیں مستعار لیتے تھے قرض کی منات دیتے تھے نیز آپ کیلئے زمین وقف کی منی۔

آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے زیادہ بار اللہ کے نام کے ساتھ صلف اٹھلیا ہے۔ یہ اس کے کہ امت کیلئے سولت اور وسعت رہے طال کلہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ ذات خداوندی کی تعظیم فرماتے تھ آگر یہ سمولت پیش نظرنہ ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بھی صلف نہ اٹھائے۔

آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجمی فتم میں استفاء کر لیت مجمی کفارہ دیتے اور مجمی فتم کو پورا فرہایا کرتے تھے۔ شاعر کو اس کے مدحیہ بشعار پر کچھ عطا فرہاتے گر دو سروں کے حق میں مدحیہ اشعار پر نوازنے سے منع فرہاتے آ کہ شعراء مدح کے معالمہ میں جری نہ ہوجائی اور عاجق میلانہ آوائی سے جموعت کے ہم کھی نہ ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھم دیتے کہ مداحوں کے مونہوں میں فاک والو" اس کی صورت یہ ہے کہ زمین سے فاک اٹھا کر مدح کرنے والے کے سامنے زمین پر بچھا کر اس سے کما جائے کیا تم اس کی تعریف و مدح میں مبالغہ سے کام لے رہے ہو جو اس مٹی سے پیدا ہوا ہے" اس کا مطلب یہ نہیں کہ مٹی اٹھا کر شاعر کے چرے پر وال دی جائے اور اسے اس سے اذبت دی جائے جیسا کہ بعض اوگوں نے سمجا ہے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسمن کے مقابل حربی تدابیرے معرفت حاصل کرنے کے لئے کشتی لاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے مشہور پہلوان رکانہ سے بھی کشتی لڑی تھی۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کپڑوں سے خود جو کیں علاق کرلیتے تھے جو فقراء کی مجالس میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں پر چڑھ آیا کرتی تھیں حالانکہ آپ کے کپڑوں میں بوجہ طمارت کالمہ مجمی جو کیں نہیں پڑیں۔

آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوش رفتار اور تیز قدم سے جب نماز کے لئے چلتے تو یوں معلوم ہو آگویا اترائی سے اتر رہ ہیں تمکاوٹ یا سستی کا اظہار نہ ہو تک

صحلبہ کرام رمنی اللہ تعالی عنم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے چلتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پیچے فرماتے ' میری پشت کو فرشتوں کے لئے خالی چھوڑ دو۔

حالت سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو آگے چلاتے اور خود پیچیے رہ جانے والوں اور ان کے مال و متاع کی خبر گیری کے لئے پیچیے چلتے۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تہند شریف محمنوں سے اوپر نصف ساق تک ہوتا کہا ہوتا تو درمیان سے باندھ لیت ' زیادہ تر تہند چھوٹا بنواتے جس کی وجہ سے سمیٹ کر اونچا کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فتیض مبارک اکثر تہبند کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی۔ نبھی سی کر ملا دی جاتی اور نبھی کانٹے یا بھوئے سے ٹائک دی جاتی۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بدی چاور تھی جو زعفران سے رسکی ہوئی تھی۔ بعض او قات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اس چاور میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور مجمی سیاہ یا دھاری دار چاور او ژھتے۔

جعہ کے لئے دو مخصوص کرئے تھے جیسا کہ غیر جعہ کے لئے الگ لباس تھا، بعض او قات ایک ہی تہہ بند بائدھ لیتے اس کے اوپر کچھ نہ پہنتے، بس تہہ بند بند میں اوگوں کو اس کے اوپر کچھ نہ پہنتے، بس تہہ بند کی دونوں طرفوں کو کاندھوں کے درمیان جو ڈیسے تھے، بھی اس تہہ بند میں اوگوں کو جنازہ کی نماز بڑھا دیتے، زیادہ تر گھریں ہی چاور او ژھتے اور اس میں نماز اوا فرماتے۔ یہ چاور اتن بری تھی کہ رات کی نماز میں اس کی ایک طرف بلور تہہ بند استعمال کرتے اور دو سری طرف اہل خانہ کے اوپر ڈال دیتے تھے۔

آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ ریک کی چادر بھی تنی جو کسی مخص نے ماگلی تو آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اوڑھا دی۔ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھا دی۔ مسلم نے اس کو اس

اکثر گھرے باہر تشریف لاتے تو انگل میں انگشتری کے ساتھ بندھا ہوا دھاگا ہو تا تھا جو چنوں کی یاد دہانی کرا آ۔ آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خط پر مراکاتے اور فرماتے خط پر مراکانا تست سے بستر ہے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ کے ینچے ٹوئی پہنتے 'مجمی بلا عمامہ پہن لیتے۔ بعض اوقات ٹوئی آبار کر سرو بنا لیتے اور نماز پڑھتے' یہ ٹوئی عموماً اون کی ہوتی 'مجمی یہ سوت کی بنائی جاتی۔ علاء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوئی اوز نجائی میں دوتمائی ہاتھ ہوتی کہ اس کا سرو ہونا درست ٹھرے۔

اَتَاكم عَلَيَّ فِي السَّحَابِ على تمارك إلى على (إول) من آك

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک چڑے کا تھا جس کے اندر تھجور کے پتے بھرے ہوئے تنے 'آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک چغہ تھا جہاں تشریف لے جاتے اس چفہ کو دو ہرا کرکے بیٹیج بچھا لیتے اور اس کے اور بیٹے جاتے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس کو چو ہرا کرکے بچھایا تو اس رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نری و دہمرا کردو چو ہرا نہ کرو اس کی نری و مسلم اس کی نری و گھے شب بیداری سے روک دے گی۔

آب صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر چالى ر استراحت فرما بوت اور اين اور كور نه اور من

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مٹی کا آب خورہ تھا جس سے وضو فرماتے تھے نیز اس سے پانی پیتے تھے لوگ اپنی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جیجے جو اس آبخورے سے حصول برکت کے لئے پانی پیتے اور اینے چروں اور جسموں پر ملتے تھے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میح کی نماز پڑھ کر جائے نماز پر تشریف رکھتے کس مینہ شریف کے خادم اپنے برتوں میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان برتوں میں دست اقدس ڈالنے کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں دست مبارک ڈالتے۔ بعض او قات سخت سرد صبح کے وقت وہ برتن لاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی دلجوئی کی خاطر ان برتوں میں دست اقدس ڈبوتے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تعویۃ تو اوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعوک مبارک اور رینٹ کو حاصل کرنے کے لئے ٹوٹ پڑتے جس کی وجہ سے یہ تعوک و رینٹ زمین پر نہیں گرتی تھی۔ صحلبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم اس تعوک کو اپنے چروں اور جسموں پر طلح تھ اگھ اس کی برکت سے قیامت کے روز جنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ یو نمی وہ وضو کے استعالی شدہ پانی کے حصول کیلئے بدی کوشش کرتے۔

محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم بارگاہ رسالت میں بیب و وقار کی وجہ سے سر جماکر دھیے لیج میں گفتگو کرتے اور تنظیم و توقیر کے باعث آپ معلی اللہ تعالی ملیہ وسلم کی طرف نظر الفائر کے نہائے تھے۔

حضور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ علی کہ آپ اپنے ستانے والوں کو پکھے نہیں کتے تھے نہ فضول گفتگو فرماتے' نہ کسی کی فیبت فرماتے اور نہ بی کسی کو گالی دیے' جب کوئی آپ کو انتہائی ستانا تو آپ مبراور برداشت سے کام لیتے اور انتقام نہ لیے' بعض اوقات یوں فرماتے۔ اللہ میرے بھائی موٹ پر رحم فرمائے انہیں اس سے زیادہ اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا اس کے باوجود انہوں نے مبرکیا۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بلت ٹاکوار تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی صحابی کے بارے میں بری بلت پنچائے۔ فرماتے مجھے میرے اصحاب کے متعلق صرف انھی باتیں بتایا کرد کیونکہ میں انسان ہوں اور مجھے انسانوں کی طرح غصہ آتا ہے، مجھے یہ پند ہے کہ میں تہمارے پاس صاف سینہ لے کر آؤں۔

ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عشم کے درمیان مال غنیمت تقسیم فرمایا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ گئے تو کسی مختص نے کہا: اس تقسیم میں خداکی رضا چیش نظر نہیں رکھی گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : مجھے میرے اصحاب کی احجمی باتیں ہی پنچایا کرو۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کی کو ناشائت کام کرتے ہوئے دیکھتے تو فورا نہ ٹوکے ' بلکہ حالات کا جائزہ لیتے اگر
وہ مختص جائل اور ان پڑھ ہو آ تو نری اور مہانی ہے اے سمجما دیتے جیسا کہ اس اعرابی کا واقعہ ہے جس نے معجہ میں واخل
ہوکر چیشاب کردیا تھا' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو منع فرایا دیا کہ اسے پچھ نہ کہ
کمیں اور فرایا: تم لوگوں کو آسانی کے لئے بھیجا گیا ہے وشواری کے لئے نہیں۔ جب وہ اعرابی چیشاب سے فارغ ہوا تو آپ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دھیے لیج میں فرایا: یہ معجمیں نماز کے لئے بنائی گئ جیں' چیشاب کرنے کے لئے نہیں۔
نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدھے پر کپڑا ڈال کر سوار ہوجاتے تھے جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں
السلام علیم کہتے۔

ایک وفعہ محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم ایک مخص کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت الدس میں لائے تو وہ مخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بھائی ڈرو نسی مخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بھائی ڈرو نسی میں نہ تو باوشاہ ہوں نہ جابر مخص ' بلکہ بنو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔

آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع کی ہے عالت علی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عظم میں سے جو کوئی آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو لبیک کمہ کر جواب دیتے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی مجلس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی مرضی اور پند کا لحاظ فرماتے وہ اکر آخرت کے معالمہ میں کلام کرتے تو آپ ان کے ساتھ اسی موضوع پر مختلو فرماتے اور اگر وہ ونیاوی معالمے میں یا کھانے چینے کے بارے میں بات کرتے تو آپ ان کی ولجوئی اور پیند فاطر کیلیے اسی مسئلہ پر کلام فرماتے ' وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتمائی نرم فطرے منتما آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو مجمی ڈاٹنے نہ سے سوائے اس کے کہ کوئی حرام یا مکوه بات ہو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ تیز قدموں کے ساتھ چلنے کا مقابلہ کرتے اور ان سے آگے نکل جاتے ہو وہ ناراض ہوری ہیں تو ست پڑ جاتے یہاں تک کہ وہ آگے نکل جاتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات فاہری کے آخری زمانے میں وصال تک رات کے نوافل بیٹے کر اوا فرماتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھڑے کھڑے تھک جاتے وہ بیٹے ہوتے تو رکوع کے قریب کھڑے ہوجاتے اور کچھ پڑھ کر پڑھ کر کوع فرماتے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر قیام لیل کا آغاز دو بھی رکتوں سے کرتے ' پر بعد کی رکتوں میں جتنا چاہتے درازی فرماتے اور ان رکتوں میں ادب الی کے اظمار درازی فرماتے اور ان رکتوں میں ادب الی کے اظمار ادر است کے لئے مشروع محمرانے کیلئے کثرت کے ساتھ استغفار پر سے

الم شعرانی کی عبارت ختم ہوئی میں نے اسے خادم سنت مجع حسن عدوی مصری رحتہ اللہ تعالی علیہ کے مقدمہ شرح بردہ سے نقل کیا ہے۔

کلب کے گزشتہ ابواب بالخصوص بشارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مشتل فتم اول میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اوصاف جیلہ اور اظال جلیلہ کا تذکرہ گزر چکا ہے جن سے کم از کم نبوت مجریہ کی صحت کا یقین عاصل ہو آ ہے 'کیونکہ یہ اوصاف فائلہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریہ میں جمع ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کی مخص میں جمع نہ ہوئ نہ اس بات کا امکان ہے کہ قیامت تک وسلم سے پہلے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انقاق ہے خواہ اس کا تعلق امت مجریہ سے نہ ہو' دنیا کے والی علیہ وسلم تمام عقالے زمانہ سے زیادہ عقلنہ ہیں اس بارے میں اور آدمیوں کا بحی اختلاف جی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عقالے زمانہ سے زیادہ عقلنہ ہیں اس بارے میں دو آدمیوں کا بھی اختلاف نہیں۔

نی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے وم قدم سے علم کو جو حیات آزہ ملی ، جمالت پر موت طاری ہوئی و نیا کو ہدایت اور نسل انسانی کو جو عظیم بھلائی نعیب ہوئی آریخ انسانیت میں اس کی مثل نمیں ملتی۔ اس سلسلہ میں عمراہ معاندین کے مکابرے کا اعتبار نمیں جو سیدھے راتے سے ہٹ کچے ہیں۔ بدہنتی ان پر عالب آئی ہے اور اللہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعاوت سے محروم کرویا ہے۔ اللہ تعلق جمیں دین حق پر موت عطا فرمائے اور الل نجات کے زمو میں ہمارا حشر فرمائے اور قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی ذات مرای اور آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی ذات مرای اور آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر درود و سلام بیمجے۔ والجمداللہ رب اللحالین۔

قشم چہارم وصال نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کے معجزات' اس قتم میں تین ابواب ہیں

باب اول و الله 
### ۱۱۳۲ باب اول

## وصال نبوی ملی الله تعالی علیہ وسلم کے بعد کے خوارق عادات

میں نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف اور اس سے متعلق معجزات و مناسبات کے ذکرہے آغاز کر آبہوں جو زیادہ تر حافظ سمس الدین ومشقی کی کتاب سلوۃ ا کسئیب بوفاۃ الحبیب سے اختصار کے ساتھ منقول ہیں۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں۔

الله تعالی این نبی صلی الله تعالی علیه وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما آ ہے۔

إِذَاجَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَايْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِى دِيْنِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَسَيِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

جب الله کی نعرت و فق آجائے گی اور آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم دیکسیں کے کہ لوگ الله کے دین میں فوج در فوج داخل مورب ہیں تو حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی تبیع بیان کرنا اور اس سے منفرت طلب کرنا بے شک وہ بروا توبہ قبول

كرنے والا ہے۔

یماں فتح سے مراد فتح کمہ اور اس کے قریب تر کے واقعات ہیں۔ لوگوں سے مراد ایک قول کے مطابق الل یمن اور ان کے طیف ہیں 'کیونکہ جب الل یمن کو اس فتح مین کی اطلاع ملی تو کئے گئے اگر مجر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروردگار عالم کی طرف سے رسول نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت اللہ الحرام سے باذ رکھتا جس طرح اس نے تج اور اصحاب فیل کے ساتھ کیا۔ اس وقت الل یمن کو نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا لیمین آگیا اور وہ اللہ کے دین میں برضا و خوشی فوج ور فوج داخل ہو گئے۔ بعض قبیلوں نے الگ الگ اور بعض نے ال کر اسلام قبول کیا جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جران کن منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب اجل قریب ہے ایس لقائے رب اور وصال الی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جران کن منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب اجل قریب ہے اس لقائے رب اور وصال الی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہے۔

ابوالقاسم طبرانی مجم اوسط میں حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے اذا جاء نصراللہ کے ضمن میں نقل کرتے ہیں کہ فح کمہ (یعنی جزیرة العرب میں دین حق کے غلب) میں نبی اکرم صلی الله تعلق علیه وسلم کے وصال شریف کی اطلاع بھی پوشیدہ تقی اس لئے آپ کو حکم ہوا کہ آپ کرت ہے استغفاد کریں اور سجھ لیس کہ آپ کی اجل کا وقت قریب آپنی ہے۔ یک مفہوم محیحین میں حضرت ابن عباس رضی الله تعلق عنما ہے مروی ہے۔ مقاتل سورہ نصر کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم اس سورہ کریمہ کے نزول کے بعد اسی دن تک زندہ رہے۔ ہارون بن ابی و کمی کوئی بدایت عمر رضی الله تعالی عند دو پڑے۔ عرض کی رضی الله تعالی عند دو پڑے۔ عرض کی دوسی الله تعالی عند دو پڑے۔ عرض کی الله تعالی عند دو کر کرتے ہیں کہ دو تا بیات الله عند دو پڑے۔ عرض کی الله تعالی عند دو کر کرتے ہیں کہ جب آیت الیوم الکیات الی الله عند دو پڑے۔ عرض کی الله تعالی عند دو کر کرتے ہیں کی الله عند دو کر کرتے ہیں کی الله عند دو پڑے۔ عرض کی الله عند دو کر کرتے ہیں کی دو کر کرتے ہیں کی انہ کی اس کی کرنے کی دو کر کرتے ہیں کرتے ہیں کہ دو کر کرتے ہیں کی دو کر کرتے ہیں کرتے ہ

یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) مارا دین روزافروں ترقی پر تھا۔ اب جبکہ کلتہ کمال پر پہنچ کیاہے تو کمال کے بعد تو زوال ہی ہوتا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے بچ کما ہے۔

آیت اکمال کے نزول اور اوائیگی ج کے بعد نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدید شریف واپس تشریف لائے۔ آتے ہی سراقدس میں درد اور جسم اطهر میں ضعف پیدا ہوا۔ گویا سفر کے اثر سے جسم کھلنے لگا' پھر طبیعت ٹھیک ہوگئ بعدازاں صفر 11 جبری کو مرض لائق ہوا۔

ابوجم معتمر بن سلمان تبی بھری اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ صفر کی بائیسویں تاریخ کو بیار ہوئے۔ درد کا آغاز ریحانہ نامی کنیز کے بال ہوا' یہ ہفتہ کا دن تھا' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات ، تبی کی طرف نطے اور اہل ، تبیح کیلئے وعا مغفرت فرمائی۔ اَلسَّلاَمُ عَلَیْكَ یَا اَهْلَ الْمَقَابِرَ

سیف بن عمر کتاب الفتوح میں ابو مویب خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے رات کے وقت بلا بھیجا اور فرمایا : جھے تھم ہوا ہے کہ میں اہل مقبع کیلئے مغفرت طلب کوں "میرے ساتھ چلو" چتانچہ میں آپ کے ساتھ ہولیا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل مقبع کے مزادات کے سائے کھڑے ہوئے تو فرمایا :

تہیں وہ نعتیں مبارک ہوں جن میں تم صَبح کرتے ہو اور ان فتوں سے دورہو جن میں لوگ جتلا ہیں اور حق تعالی نے تم کو ان فتوں سے نجات دی ہے۔ یہ فتے ان پر ساہ رات کی ہائٹہ آئیں گے ان کا آخری سرا پہلے سے ملا ہو گا البتہ آخری پہلے سے زیادہ برا ہو گا' پھر میری جانب رخ انور کرکے فرمایا: اے ابا مو عبد! کیا تہیں پہ ہے کہ دنیا کے نزانوں کی تبخیاں بھے عطاکی گئی ہیں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کا افتیار دیا گیا ہے بہل تک کہ جنت کی بماریں لوٹوں یا یہ کہ اپنے پروردگار سے بھے عطاکی گئی ہیں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کا افتیار دیا گیا ہے بہل تک کہ جنت کی بماریں لوٹوں یا یہ کہ اپنے ہیں' میں ملاقات کروں اور اس کی طرف جانے میں جلدی کروں۔ پس میں نے لقائے رب کو افتیار کرلیا ہے۔ مو یہ سے ہیں' میں نے عرض کیا' میرے ملی باب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان و نزائن دنیا کی تبخیاں لے کر دنیا میں اقامت فرمایے' پھر جنت کی طرف تشریف لے جائے۔ فرمایا: نہیں ابا مو یہ بخدا! میں رب سے طاقات اور جنت افتیار کرنے کا فیصلہ کر چکا جنت کی طرف تشریف لے جائے۔ فرمایا اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل میں کیا دو ایس آگے وہائے مغفرت فرمائی اور واپس آگے ہوں۔ ابا مو یہ کورد اوٹ آیا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل مقبح کہا کا دروال میں دوایت کی تخری کیا مام احمد نے اسے ابن ابی ملکہ سے بھی روایت کیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی جی نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیار ہوئے تو میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر رکھا اور پڑھلہ اُذھنب الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اَنْتَ الطَّلِيْبُ وَاَنْتَ الشَّافِئ اس وقت آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ جاری تھے۔ المحقنی بالرفیق اعلی المحقنی بالرفیق الاعلی

اے رب! مجھے رفتی اعلیٰ سے طلابے۔

حفرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنما ہے صحیح روایت ہے۔ فربلیا: ہم تمام ازواج نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں کہ ای اثاء میں صحرت فاطمہ رمنی اللہ تعالی عنما تھریف النمیں ان کا انداز خرام بالکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وائیں ویکھ کر خوش آمدید کتے ہوئے قبیں، آپ صلی اللہ تعالی عنما ہے پھر اپنے وائیں یا بائیں بٹھا ایا اور کان میں پچھ ارشاد فربلیا: تو وہ بہنے گئیں، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما ہے اس کا : میں نے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنما ہے ہو جا کہ کوسوص کیا، پھر بھی آپ رو اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فربلیا: تو وہ بہنے گئیں، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما ہے ہو پھا! میں جب نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو میں نے بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوران نہیں چاہتی۔ پس جب نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسال ہو گیا تو میں کہ تھری کریں گی؟ فربلیا: ہیں ابس سے خوش نمیں کریں گی؟ فربلیا: ہیں ابس سے ڈرنا اور میر افقتیار کرنا میں تسادے نو و دور کے معلوم ہو تا ہے میری اجل قربیہ عیاں کیا تھی عنما کیا تم سے ڈرنا اور میر افقتیار کرنا میں تسادے نو و دوبارہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فربلیا: اے فاطمہ! رضی اللہ تعالی عنما کیا تم اس علیہ و سلم نے میرا جزئ فرخ دیکھا تو دوبارہ کان میں سرکوشی کرتے ہوئے فربلیا: اے فاطمہ! رضی اللہ تعالی عنما کیا تم اس علیہ و سلم نے میرا جزئ فرخ دیکھا تو دوبارہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فربلیا: اے فاطمہ! رضی اللہ تعالی عنما کیا تم اس علیہ و سلم نے میرا جزئ فرخ دیکھا تو دوبارہ کان میں سرکوشی کرتے ہوئے فربلیا: اے فاطمہ! رضی اللہ تعالی عنما کیا تم اس علیہ و سکم نے میرا جزئ فربلی دیرا دور کے تم اس اس میں کرا دیو۔

واری اپنی مند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیل ہوئے و حالت مرض میں فرمایا: مجھے بیشہ خیبروالے زہر آلود کھانے کی تکلیف ربی ہے۔ معلوم ہو آ ہے کہ اب اس زہر آلود بکری کے گوشت کے زہر سے میری رگ حیات کث ربی ہے جو ایک یمودی عورت نے مجھے خیبر کے مقام پر کھانا تعال

الم احمد مند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا : مجھے نو بار اللہ کی قتم کھا کر یہ کتھ سے کہ اللہ کے درسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل ہوئے نواوہ پند ہے کہ ایک باز قتم اٹھا کر کموں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمی بطیا اور مرتبہ شاوت پر فائز فرمایا : اسے ابن سعد نے طبقات میں اور یعقوب بن شیبہ نے سند میں روایت کیا۔

الم احمد مند من ابن سعد طبقات من اور طرانی کبیر من اقد راویوں کے ذریعے حضرت سل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سات وینار سے جنس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے بال رکھا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی تو اس وقت فرایا: اے عائشہ! رضی اللہ تعالی عنها یہ سوئے کے معادی ہوگی تو اے عائشہ! رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ کے بال بھیج دو ، پھر آپ پر عثی طاری ہوگی تو

حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجارداری میں مشغول ہو گئیں یہاں تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عشی طاری ہوئی۔ حضرت تعالی علیہ وسلم پر عشی طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہ وسلم پر عشی طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیئے جنہوں نے ان کو راہ ضدا میں تصدق کر دیا کی سوموار کی رات نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سکرات موت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها نے چراغ دے کر آیک عورت کے پاس بھیجا اور فرایا : اپنے تھی دان سے تعوی اس جراغ میں ڈال دیجے کی دان سے تعوی اس جراغ میں ڈال دیجے کی کہ نکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سکرات موت طاری ہو بچکے ہیں۔

ابن سعد طبقات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے نقل کرتے ہیں کہ پیرکی رات ہی آکرم مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتخائی تکلیف میں گزاری جس کی وجہ سے تمام مرد و ذن صبح کے وقت مجد میں حاضر ہوئے 'موذن نے آکر آپ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صبح کی اطلاع کی تو فربلا: ابو بکر کو کہ کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں 'چانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر لوگوں کو نماز پڑھے ہوئے دیکھا اور فربلا: ب شک اللہ نے میری آتھوں کی محمد کی مار ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگرم مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افاقہ محسوس ہوا تو حضرت فضل بن عباس اور اپنے خلوم ثوبان کا سمارا لئے باہر تشریف لانے یماں تک کہ مجد میں وافل ہوئے لوگ اس دقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افاقہ محسوس ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں پہلی رکھت اوا کرکے کھڑے ہو بچکے تتے جب ان کی نظر نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم آکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پکو کر آگے مصلے پر کر دیا' کی نظر نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں رکھی جب سورة پڑھ بچکے محضور بیٹھ گئے بجکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں رکھی جب سورة پڑھ بچکے محسور بیٹھ گئے بجکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی رکھی جب سورة پڑھ بچکے کے وحضور بیٹھ گئے بجکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی رکھی جب سورة پڑھ بچکے کہا رکھت اوا کے اور تشد کے لئے بیٹھ گئے 'پھر جب سلام پھیرا تو نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی رکھت اوا کے اور تشد کے لئے بیٹھ گئے 'پھر جب سلام پھیرا تو نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی رکھت اوا کے اور تشد کے لئے بیٹھ گئے 'پٹھ گئے کہ کر اس کے بعد کائٹانہ اقدس کی طرف مراجعت فربائی۔

فیٹمہ بن سلیمان اپنی کتاب "فضائل صحابہ" میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ بی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم ریا کہ وہ لوگوں کو میج کی نماز پڑھائیں ، بعدازاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی تو باہر تشریف لائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ منے منوں میں سے گزرنے کیلئے راستہ بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حالت نماز میں پیچے کی طرف النفات نہ کرتے سے 'پیچے سے آواز من کر سمجھ کے کہ سوائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوئی اور اس جگہ تک آگے نہیں برید سکن چانچہ پیچے صف کی طرف بٹنا شروع کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جائے نماز تک آھے تشریف لے آگ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آگر بیٹھ کے اور نماز شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کرنے لگے جب نماز صورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کرنے لگے جب نماز سے فارغ ہوے تو ججرہ اقدس کی طرف تشریف کے گھے اور لوگوں کو انتقال سے ڈرائے گئے فرایا: اے فاطمہ بن محمہ اللہ تعالی عنہ کے فارغ ہوے تو ججرہ اقدس کی طرف تشریف کے گھے اور لوگوں کو انتقال سے ڈرائے گئے فرایا: اے فاطمہ بن محمہ اللہ سے فارغ ہوے تو ججرہ اقدس کی طرف تشریف کے گھے اور لوگوں کو انتقال سے ڈرائے گئے فرایا: اے فاطمہ بن محمہ ال

صفیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھو پھی! اللہ تعالی کے پاس بھتر جزا کے عمل کو ' میں تمہارے پچھ کام نہ آؤل گا' یہاں تک کہ یہ آواز مبارک مجد سے باہر سائی دینے گل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ س کرعرض کرنے لگے یارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کی صحت بھترہے۔

اس روز حفرت بنت خارجہ کی باری تقی- نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حفرت مدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی ' چنانچہ وہ اپنے الل خانہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابھی دوپسر بھی نہ ہوئی تھی کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرلما۔

طبقات ابن سعد میں حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصل سے تین روز قبل جرائیل امین بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا 'اے احمد! اللہ تعالیٰ نے ججھے آپ کی تعفیل و تحمیم اور مقام خاص کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جمیع ہے اور پوچھتا ہے صلائکہ وہ آپ کے احوال سے خوب واقف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کسی ہے؟ فرایا: اے جرائیل! "دردوالم محسوس کرا ہوں" دوسرے دن عاضر ہوکر کسی سوال کیا تو جواب دیا "غم و اندوہ پانا ہوں" تیرے دن جرائیل امین نازل ہوئے تو ملک الموت ان کے ساتھ تھے 'نیز ایک اور فرشتہ بھی تعالیٰ ما اساعیل تھا جو جیشہ ہوا میں رہتا ہے اور مجمی آسان کی طرف نہیں چڑھا نہ مجمی ذمین پر انزا' وہ سر بڑار ان فرشتوں پر حاکم ہے جن میں سے ہر ایک سر بڑار فرشتوں کا سردار ہے۔ بنیں چڑھا نہ مجمی ذمین پر انزا' وہ سر بڑار ان فرشتوں پر حاکم ہے جن میں سے ہر ایک سے ہیں؟ فرایا: جرائیل! غم و الم جبوں کرنا ہوں۔ بعدازاں جلک الموت نیں۔ باریائی کی حدوں کرنا ہوں۔ بعدازاں جلک الموت نیں۔ باریائی کی موسر کرنا ہوں۔ بعدازاں جلک الموت نے اجازت طلب کی تو چرائیل نے کیا نہا ہے ایم ایہ ملک الموت نیں۔ باریائی کی حدوں کرنا ہوں۔ بعدازاں جلک الموت نے اجازت طلب کی تو چرائیل نے کیا نہا ہوں۔ ایہ الموت نیں۔ باریائی کی حدوں کرنا ہوں۔ بعدازاں جلک الموت نے اجازت طلب کی تو چرائیل نے کیا نہا ہے ایم ایہ ملک الموت نیں۔ باریائی کی

اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت طلب نمیں کی نہ ہی آپ کے بعد کسی سے اذن ماتھیں گے، فرمایا: انہیں اندر آنے کی اجازت دو۔

چنانچہ ملک الموت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر کھڑے ہو گئے اور کما: یارسول اللہ! یا احمہ! اللہ نے جھے آپ کے پاس بھیا ہے اور حکم دیا ہے دوح مبارک بھیا ہے اور حکم دیا ہو حکم دیں تو روح مبارک جھیا ہے اور حکم دیا ہے جھوڑ دول تومیں اس سے تعرض نہ کرول آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ملک الموت! کیا تم ایسا کروگے؟ جواب دیا ہال جھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر حکم کی بجا آدری کا حکم دیا گیا۔

ای ضمن میں جرائیل بول بوے یا جمد اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشتق ہے ' یہ س کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربلا: اے ملک الموت! اپنا کام پورا کرو' جرائیل نے کہا: السلام علیک یارسول اللہ! یہ میرا زمین پر آخری بار آتا ہے کیونکہ زمین پر میرا مقصود آپ ہی تھے' مجر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصل ہو گیا اور اس طرح تعزیت کی آواز آئی کہ لوگ آواز اور آبٹ شختے تھے اور کسی مخص کو نہ دیکھتے تھے۔

يااهل البيت السلام عليكمو رجمته الله وبركاته

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوْن أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ مِهِ جان موت كا وَاكْتَم وَكُف والى بَ قَيامت ك وان تم القِينمة القِينمة القِينمة القِينمة القِينمة القَينمة المن القَينمة ا

ب شک اللہ کے اسم پاک میں ہر مصبت کی تلی ہے' ہر مرنے والے کا جائشین اور ہر فوت شدہ چیز کا تدارک ہے'
پی اللہ بی پر اعتاد رکھو اور اس سے امید رکھو' مصبت ذدہ تو وہی مخض ہے جو ثواب سے محروم ہے والسلام علیم ورحمتہ اللہ
الم بیعق دلاکل میں بطریق عبدالواحد بن سلیمان حارثی' حضرت لمام محمد باقر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس طرح نقل
کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان الله اشتاق الی لقائک '' بے شک اللہ آپ سے ملاقات کا مشاق ہے'' اگر اس
حدیث کی اساد صحیح ہوں تو اس کا مفہوم ہے ہوگا کہ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ فرایا ہے وہ اس
طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ قریت و کرامت سے نوازنے کیلئے اس دنیا سے معاد کی طرف لوٹا دے۔

سیف بن عمر فقرح میں کعب بن مالک کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ مسلمان نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصل سے شدید غم و کرب میں جالا تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیار نہ تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوت ہو مجے ہیں فرما رہے تھے لوگو! رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبانوں کو روکو کیونکہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبانوں کو روکو کیونکہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی نے انہیں موئی علیہ اللام کی طرح طاقات کے لئے بلایا ہے مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنقریب تعالیہ بیاں آجائیں گے۔ میں کی کو یہ کتے ہوئے نہ سنوں کہ محمد صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں ورنہ میں اس کو قل کردوں گا۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو چپ لگ گئی تھی جبکہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو چپ لگ گئی تھی جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایک گوشہ میں خاموش بیٹھے تھے ' مسلمانوں میں سے کوئی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حوصلہ اور مبرکی حالت میں نہ تھا۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کو توفیق اور راست روی کی رہنمائی فرائی۔ اس روز حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مان مان مرک کا مرک منتشر ہو گئے۔ کام کیا کمر کیا کا دھرے اور کلام من کر منتشر ہو گئے۔

الم بیبق نے وال کل میں بطریق ابن لمیہ حضرت عودہ سے تخریج کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوکر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور فرارہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشی کی حالت میں ہیں اگر کسی نے کما:

کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلوصال ہوچکا ہے تو میں اسے قتل کرڈالوں گا۔ اس وقت عمرہ بن قیس مسجد کے پچھلے حصہ میں آیت و ما محمد الا رسول الح کی تلاوت کررہ سے۔ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ ذارو تطار رو رہے تھے۔ حضرت عباس بن مطلب نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور فرایا: لوگو! کیا تم میں سے کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کوئی عمد نہیں تعالیٰ علیہ وسلم کی پاس کوئی خبرہے۔ انہوں نے بواب ویا "فیسی" حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی خبرہے۔ انہوں نے بواب ویا "فیسی" حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عدہ نے کما: اے لوگو! گواہ رہو کہ کوئی بھی اس بات کی شمادت نہیں دیتا کہ نبی آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بارے میں کی کو عمد دیا ہو' اس ذات کی صم جس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لاگق نہیں! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصل کا ذا گفتہ بھی لیا ہے۔

ای اناء میں معزت ابویکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام سخ سے سوار ہوکر آگئے اور مبجد کے دروازہ پر اترے ' پھر کرب و الم کی حالت میں کاشانہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها پر تشریف لائے اور اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوت ہو پہلے تھے اور عورتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چارپائی کے اردگرہ جمع تھیں۔ حضرت صدیق آبر رضی اللہ تعالی عنه کو دیکھ کر انہوں نے اپنے چرے ڈھانپ لئے۔ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے ' پس حضرت صدیق آبر نے نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روئے انور سے چاور بٹائی اور جمک کر بوسہ ویا اور روکر کئے گئے۔ عمرین الحطاب والی بات مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فوت ہو پہلے ہیں۔ اس ذات کی حتم اجس کے قضہ قدرت میں ذائدگی ہے ' اب اللہ کے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ دیات و موت میں کئنے پاکیزہ ہیں '' بعدازال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ دیات و موت میں کئنے پاکیزہ ہیں '' بعدازال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھانپ کر جن کے دی طرف نگلے اور لوگوں کی گروئیں پہلائتے ہوئے منبر شریف سک کئیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت ابویکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکہ کر بیٹے گے ' پھر انہوں نے منبر کے ساتھ کورے میں کئی اللہ تعالی نے نبی آکرم صلی اللہ تعالی عنہ و سلم کو ان کے جین عیاب بی صوب کی خروی بھی اور تھیں جب کو دیکہ کر بیٹے گے ' پھر آنہوں نے میں اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے جین عیاب بی صوب کی خروی بھی گورٹی تھی ہوئے کی جورے قوائی ذات کے کوئی نہیں تھی خروی کئی ہوں تھیں عیاب کوئی نہیں تھی خروی کئی ہور تھیں جب سوائے خداکی ذات کے کوئی نہیں تھی جب کوئی نہیں جب کوئی نہیں عیاب کوئی نہیں تھی ہوری کئی ہور کہ کی کوئی نہیں عیاب کوئی نہیں تھی ہوری کوئی نہیں تھیں جب کوئی نہیں جب کوئی نہیں تھیں جب کوئی کی ہوری کئی ہوری کئی ہور تھیں کے بعد فرمیل انداز دی جس کی دوج سے لوگ بیٹھ گئی ہوری کئی  کی کھی ہوری کئی ہوری کئی ہوری کئی ہوری کئی کے کوئی کئی کی کئی کی کرنے کی کئی کئی کی ک

الله بارك و تعالى فرما له- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ

یہ من کر مفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرملیا : یہ آیت قرآن تھیم میں ہے۔ بخدا ! یقین نہیں آیا کہ آیت آج سے پہلے اتری ہو۔

پر حضرت ابو بکر معدیق رمنی الله تعالی عنه نے مندرجہ ذیل آیات حاوت کیں۔

ا- ُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ بِهِ مَراكِم مراكِم على القال فرمان كو بحى مراك

 حُکُلُ شَیْ هَالِكٌ اِلاَ وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ اِلَیْهِ ہِرِشْے فلن ہے سوا اس کی ذات کے اس کا حکم ہے اور اس تُرْجَعُوْنَ

٣٠ کُلُّ مِنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ زَبِكَ نَصْ رَجِتْ بِن سِ كُوفَا بِ اور بِاتَى بِ تمارے رب كى ذُوالْجَلالِ وَالْإِكْوَامِ
 ذُوالْجَلالِ وَالْإِكْوَامِ

٣- كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ مِرجِان كوموت چَكمني جـ

پر فرایا: اللہ تعالی نے حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندگانی عطا فرائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باتی رکھا آآتکہ اللہ کا دین قائم فرا دیا فدائی سخا علیہ وسلم کو ای صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدائی پیغام پنچا دیا اور راہ فدا بھی جہاد فرہایا پر اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت عطا فرائی جس آدی کا پروردگار اللہ بو وہ سن لے کہ اللہ تعالی جیدہ زندہ ہے مرے گا نہیں اور جو مجہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبوت کرآ ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الوہیت کا مقام دیتا ہوتو سجھ لے کہ مجہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں لوگو! اللہ سے ڈرو اللہ تعالی علیہ وسلم کو الوہیت کا مقام دیتا ہوتو سجھ لے کہ مجہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں لوگو! اللہ سے ڈرو اللہ دین قائم ہے اس کا کلمہ کمل ہے اور وہ اللہ دین دین سے وابستہ رہو اور آپ پر بروردگار کی ذات پر بحروسہ رکھو کو تکہ اللہ کا دین قائم ہے اس کا کلمہ کمل ہے اور وہ اللہ دین دین کے طابع دین کی مدد کرنے والا ہے اور اپنے دین کو ظیہ دینے والا ہے۔ یاد رکھو! اللہ کی رہنمائی کی۔ اس میں فدا کے جو وہ دوشی اور شفا ہے اس کے ساتھ اللہ نے مجہ دسل کا شد تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی کی۔ اس میں فدا کے طاب و حرام ہیں۔ بخدا! ہمیں پرواہ نہیں کہ خالفین کے ساتھ جہاد کریں سے جس طرح ہم نے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ کفار سے جہاد کیا اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ کفار سے جہاد کیا اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ کفار سے جہاد کیا گئر تھیں کہ کوشش نہ کرے۔"

۔ یہ خطبہ دینے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند مماجرین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لوٹے۔

الم بیمق رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عسل کفن دفن اور نماز جنازہ کے حالات بیان کے ہیں۔

ے درمیان رکھا اور کہا: نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فوت ہو بچے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرزوت شانوں کے درمیان سے اٹھ من ہے اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا پت چاتا ہے۔

ابن ماجہ اپنی سنن میں حدیث ابوردہ نقل کرتے ہیں کہ جب الل خانہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عسل دینے گئے توجرہ اقدس سے منادی کی ندا آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نتیض نہ آبارہ ایسی ہی روایات حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنما وغیرہا سے بطور شلم مروی ہیں۔ امام عائم نے شیمین کی شرط پر اس کی تشیمے کی ہے۔

واقدی کتے ہیں کہ جمعے مویٰ بن محر بن ابراہیم تھی نے بتایا کہ میں نے اس صحفہ میں جو کہ میرے باب کے ہاتھ کا کما ہوا ہے پایا کہ جب نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفن دے کر سرر پر ڈالا گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے اور کما:

ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ

ان کے ہمراہ مماجرین و انصار کی اتنی تعداد تھی جس سے جمرہ اقدس میں مخبائش نہ رہی' انہوں نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سلام پیش کیا' وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے گرکسی نے ان کی امامت نہ کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہی صف اول میں تھے'کما:

اے اللہ ایم اوگ گوائی دیتے ہیں کہ جو کچھ حضور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم پر نازل کیا گیا آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے بانی امت کی خیرخوائی کی او خدا میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ نے بان کو خالب کروا اس کے کلمات بورے ہو گئے آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم اس ذات پر ایمان لائے جو یکا اللہ نے اپنے دین کو غالب کروا اس کے کلمات بورے ہو گئے آپ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم اس ذات پر ایمان لائے جو یکا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے پروردگار ایمیں ان لوگوں میں کرجو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اتر نے والے کلام کی پیروی کریں۔ اس طرح ہمیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جمع کردے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بہون لیں اور ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچھان لیں۔ بے فک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موشین کے ساتھ برے مریان اور رحیم ہیں ،ہم ایمان کا موض نہیں ماتھ نہم بھی اس کے موض میں قیت جاہیے ہیں۔

اس دعا پر لوگ آمین آمین کمہ رہے تھ ایک گروہ نکا تو دو سرا گروہ داخل ہو آ تھا یمال تک کہ مردوں نے آپ پر نماز پڑھ لی کچر عورتوں نے بعد ازاں بچوں نے اس روایت کو ابن سعد نے واقدی سے اور ابن الى الدنیا نے کتاب العزاء میں بطریق محمد بن صالح نقل کیا ہے۔

الم شافع نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر الم نماز جنازہ کی تحکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سے نی اکرم صلی اللہ توالی علیہ وسلم کی عظمت شان کیلئے تھا' میرے بل باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ دوسری تحکمت یہ تھی کہ لوگ اللہ ہے کی مسئلہ میں ایک وہ سرے سے جنا است نا کریں۔ اس روایت کو الم بیعتی نے سنن کبری

میں نقل کیا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیات پاک کے آخری لمحلت میں اس کی وصیت فرمائی تھی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر مخصوص وصیت فرمائی تھی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر مخصوص درودوسلام پیش کرکے برکت حاصل کرے اور اس میں کسی کی متابعت نہ کرے۔

اسد بن موکی غفرہ کے خلام عمرے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم نے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفن کے بارے میں مشورہ کیا تو کسی نے کہا::کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دہاں دفن کریں گئے جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبارت کیلئے ہت بنالیں؛ دوسرے نے کہا: ہم آپ کو بقیح میں دفن کریں جہاں مہاجرین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبارت کیلئے ہت بنالیں؛ دوسرے نے کہا: ہم آپ کو بقیح میں دفن کریں جہاں مہاجرین بدفون ہیں؛ معزت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرقد بھیت کی طرف نعم کی جائے ، پر لوگ آکر وہال پناہ لیس طلائکہ یہ اللہ کاحق ہا اور اللہ کاحق رسول اللہ کے حق سے بھیت کی طرف نعم کی جائے ہیں تو اللہ کاحق ضائع کرتے ہیں اور اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بناہ لیس تو اللہ کاحق ضائع کرتے ہیں اور اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بناہ لیس تو اللہ علیہ وسلم کی بناہ یس تو اللہ علیہ وسلم کی بناہ یس تو اللہ علیہ وسلم کی بادگاہ علیہ دسلم کی بادگاہ علیہ دسلم کی بادگاہ علیہ دسلم کی بادگاہ علیہ وسلم کی بناہ بس کی روح قبض کی گئے۔ یہ سن کر صحابہ کرام ہولے۔ بخدا اب جس میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلت بہت پندیدہ ہے ، پھر انہوں نے بست کرد خط کھینچا۔ حضرت علی علیہ وسلم کی بلت بہت پندیدہ ہے ، پھر انہوں نے بسترے گرد خط کھینچا۔ حضرت علی علیہ وسلم کی بلت بہت پندیدہ ہے ، پھر انہوں نے بسترے گرد خط کھینچا۔ حضرت علی میں در قبل علیہ وسلم کی بلت بہت پندیدہ ہے ، پھر انہوں نے بسترے گرد خط کھینچا۔ حضرت علی علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھا لیا تو لوگوں نے قبر صبارک کھودنی شروع کردی۔

ابراہیم بن سعد بحالہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبراطبر میں علی بن ابی طالب فضل بن عباس تخم بن عباس اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلوم شقران اترے۔

ابوبردہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ٹی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا گیا اور قبر کے اندر لحد میں رکھا گیا اور لحد کے اوپر کھڑی افیٹیں لگائی گئیں۔ کہتے ہیں ان اینٹوں کی تعداد نو تھی۔

ابن حبان نے بھی اس طرح روایت کی۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ قبر شریف باشت بھر اوٹی کی مئی۔ ابوبرعباس سفیان التمار سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے قبر مبارک کو کوہان نما دیکھا ہے۔ ایک روایت ہے کہ قبر شریف مسطح بنائی مئی۔ بیعتی کہتے ہیں ہوسکتا ہے کہ قبر شریف کوہان نما ہو محر کنریوں کے والئے سے مسطح نظر آتی ہو۔ اس روایت کو ولائل نبوت بیس بیان کیا جبکہ سنن میں مسطح دار قبروالی روایت کی صحت کی طرف سے ہیں۔

بیعتی دلائل میں حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبرانور پر پانی چمزکا گیا پانی چھڑکنے والے حضرت بلال بن الی رہاح تھے جنہوں نے سراقدس کی طرف سے شروع کیا اور وائیں جانب سے چھڑکتے ہوئے پائے اقدس پر ختم کیلے حضرت على بن الى طالب رضى الله تعالى عدم عدى موى م كد جب عي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ي قرانور يرياني چھڑک دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها تشریف لے آئیں اور قبری مٹی سے مطی بمرکر آئھوں پر رکمی اور رو ردين اور يه ردهن لکين-

أَنْ لَا يَشُمَّ مُدَىٰ الزَّمَان غَوَالَيَا مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُزْبَةً أَخْمَدَ جس نے خاک یائے احمد سو کھ لی ۔ تو تعجب نہیں کہ وہ ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سو تھے صُبَّتْ عَلَى الْآيَامِ عُدُنَ لَيَا لِيَا صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْاَنَّهَا (حضور ملی الله تعالی علیه وسلم کے وصال کی وجہ سے) مجھ بوہ مصبتیں ٹوئی ہیں کہ آگر یہ مصبتیں دنوں پر برتی توشدت غم سے دن راتیں بن جاتے۔

ابو بر محر بن حسين آجري كتاب الشريعة من لكمية بن-

مجھے روایت ملی ہے کہ جب نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفن ہو بچکے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها تشریف لائیں اور قبرانور پر کھڑے ہوکریہ اشعار برھے

آمْسٰی بِخَدِّیْ لِللْمُوْعِ رَسُوْم أَسَفًا عَلَيْكَ وَ فِي الْفُوَادِ كُلُوْم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غم میں میرے رضاروں پر آنسووں سے نشان پر مے ہیں اور جر چھانی ہے۔ إِلًّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ مَذْمُوْم وَالصَّبْرُ يُحْسِنُ فِي الْمَوَاطِن كُلِّهَا مصبت کے تمام مقللت پر مبر کرنا عمرہ ہے اسوائ آپ کے غم کے کہ یمال وہ قاتل خمت ہے

لَاَغْتَبَ فِي حُزْنِي عَلَيْكَ لَوانَّهُ كَانَ الْبُكَاءُ لِمُقْلَتِي يَدُوْم

میرے غم و حزن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی عمل نسی اے کاش! میری آئمیں بیشہ اشک بار رہیں۔ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنما کو کبھی مسراتے ہوئے شیں

دیکھا گیا' یہاں تک کہ چھ ماہ بعد انہوں نے جال جان آفریں کے سرد کی۔

روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفن کے وقت حاضر ہوا اور کمنے لگا۔

هَلاَ دَفَنْتُمْ رَسُوْلَ اللهِ فِي سَفَطِ مِنَ الْأَلْوَةِ أَحَوٰى مُلْبَسًا ذَهَبَا تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگر کی لکڑی سے بنے ہوئے سرخی ماکل سنری تابوت میں کیول وفن نسیس کیا-

أَوْفِيْ سَجِيْقِ مِّنَ الْمِسْكِ الذَّكِيّ وَلَمْ تَوْضَوُا لُجُنُبَ رَسُولَ اللهِ مَتْرَبًا

یا باریک ہی ہوئی مشک کول نہ سلگائی اور تم نے نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو کے لئے مٹی کیے موارا کر لی۔ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ الْقَاهَا وَاكْرَمَهَا عِنْدَ إِلْإِلٰهِ إِذَا مَا يَنْسُبُوْنَ أَبَا

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نزویک ساری مخلوق سے بریز مقل اور کریم بین جب لوگ اپنے باپ کی طرف 

یہ اشعار س کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدو سے فرمایا : مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی تہیں ان • اشعار کے بدلے میں بخش دے گا مگر اس طرح دفن کرنا ہمارا طریقہ ہے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تربیشے سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ جمہور مسلمین کا کیمی قول ہے۔ امام بخاری وغیرو ائمہ نے اس قول کی تصبح کی ہے۔ آپ کا وصال ماہ رہے الاول من گیارہ ججری سوموار کے دن چاشت کے وقت ہوا۔ امام اوزاعی کہتے ہیں' دوپسر سے پہلے کا وقت تھا' ابن اسحاق کا قول ہے یہ 12 رہے الاول کا دن تھا۔ حضرت عودہ بن زبیر' طاؤس' واقدی اور جمہور علماء سے کی مروی ہے' امت کا اس پر جزم ہے۔

ابوحمان بن عمل کتے ہیں سب سے زیادہ مضبوط قول کی ہے اور ایک جماعت محدثین جن میں ابن جوزی' ابن السلاح' نووی اور ذہبی وغیرہ نے اس کی تھیج کی ہے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربت الطہر سے متعلق واضع کرامت وہ ہے جو قاضی اساعیل بن اسحاق نے اپنی کتاب فضل الساۃ علی النبی میں از طریق منبہ بن وهب نقل کی ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہر صبح سر ہزار فرشتے اتر کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دورود زکر پاک ہوا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہر صبح سر ہزار فرشتے اتر کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود روضہ اطہر کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے ڈھائپ لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو وہ عالم بلاکی طرف چلے جاتے ہیں اور سر ہزار دگیر اتر کر روضہ اطہر کو اپنے پروں کے سایہ میں نے کر درود پڑھتے ہیں۔ صبح قیامت تک بھی سلمہ جاری رہے گا اور قیامت کے روز آپ سر ہزار فرشتوں کے جلو میں قبرانور سے باہر تشریف لائیں گے۔ لماع عبداللہ بن میارک نے کتاب الزہد میں اور ابو تھیم نے حلیہ میں اس طرح روایت نقل کی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے بطریق مالک بن وینار مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: میری حیات ظاہری بھی تمہارے لئے بمتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لئے خوب ہے۔ یہ ارشاد س کر لوگ خاصوش ہو گئے تو حضرت عمر بن الحفاج رضی اللہ تعالیٰ عند نے پوچھا: میرے مال باپ آپ پر قربان بول! یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ فرمایا: میری حیات ظاہری اس اعتبار سے تمہارے لئے بمتر ہے کہ جھے پر آسان سے وی ارتی ہے اور میں تمہیں طال حرام اشیاء کی خبر دیتا ہوں' میری موت تمہارے لئے اس واسلے بمتر ہے کہ تمہارے اعمال ہر جمرات میرے حضور پیش کئے جائیں مے پس ایجھے عمل دیم کھر کر اللہ کا احکر بجالاؤں گا اور اگر گناہ دیکھوں گا تو بخشش کی دعا کروں گا۔

ابو بحربن ابی عاصم اپنی کتاب السلاۃ علی النبی ( صلی اللہ تعلل علیہ وسلم ) میں بطریق ابی احمد الزبیری روایت کرتے ہیں کہ ابن حمیرہ نے حضرت عمار بن یاسرے کہا : کیا میں آپ کو وہ صدیث نہ ساؤں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا : اللہ تعالی نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو تمام مخلوق مجھ سے ارشاد فرائی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا : اللہ تعالی نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قدرت دی ہے وہ قیامت تک میری قیر پر کھڑا رہے گا۔ میری امت میں سے جو آدی جھ پر درود پر معے

گا تو وہ کے گا' اے احمد! فلال بن فلال نے آپ پر ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھلے اور مجھے میرے پروردگار نے ضانت دی ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا' اللہ اس پر دس بار درود پڑھے گا' آگر اس نے اضافہ کیا تو اللہ بھی درود میں اضافہ کردے گا۔

اس روایت کو رویانی اور بزار نے اپی مندوں میں طبرانی نے مجم نے میں ابوالینے نے تواب الاعمال میں اور امام بخاری نے تاریح کبیر میں تعلیقا نقل کیا ہے۔

طرانی حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم نے نمی آکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یارسول الله! آیت کریمہ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاَ نِکَتَهُ اللهٰ کے متعلق آپ کی کیا رائے سامی ہے؟ فربایا: یہ ایک سربت راز ہے اگر تم سوال نہ کرتے تو میں تم کو اس سے آگاہ نہ کرتا۔ الله تعالی نے دو فرشتے میرے ساتھ لگا دیے جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ جھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ دونوں فرشتے میں الله تمہاری مغفرت کرے الله اور اس کے فرشتے ان دونوں فرشتوں کے جواب میں کتے ہیں۔ "آمین"

ابوالشیخ اصنمانی اپنی کتاب "ثواب الاعمال" میں ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى عَلَٰى عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى جو مخص ميرى قبرك نزديك مجم پر درود پرهے من اس مِنْ بَعِيْدِ أَعْلَمْتُهُ

خبر کردی جاتی ہے۔

طرانی حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عدے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا:

اکنوروا الصَّلُوةَ عَلَىٰ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهُ یَوْمٌ مَشْهُوْدٌ جعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کو 'کوکلہ یہ تشہدُهُ الْمَلاَئِكَةُ لَيْسَ مِنْ عَبْدِ يُصَلِّى عَلَىٰ اِلاَّ عاصری کا دن ہے 'فرشتے اس میں عاصرہوتے ہیں 'کوئی آدی بلکفینی صَوْتُهُ حَیْثُ کَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ الیا شیں جو مجھ پر درود پڑھے گریہ کہ اس کی آواز مجھ تک بلکفینی صَوْتُهُ حَیْثُ کَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ الیا شیں جو مجھ پر درود پڑھے گریہ کہ اس کی آواز مجھ تک وَفَاتِیْ اِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَی الْاَرْضِ اَنْ تَاکُلُ کَیْ جَائی ہے 'وہ جمل بھی ہو' ہم نے عرض کیا' آپ صلی اللہ اُجْسَادَ الْاَنْسِیَاءِ تعلی علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی؟ فرایا : ہل! میری وفات کے بعد بھی؟ جو شک کے بعد بھی 'بے شک اللہ تعالی نے ذمن پر حرام قرار دیا ہے

کہ وہ انہیائے کرام کے جم کھائے۔ اہام احمد وغیرہ محدثین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : بے شک اللہ تعالی کے زمین پر سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں جو میری امت کے سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

ابن ابی الدنیا حضرت سلیمان بن محم سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کمان میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی

علیہ وسلم کی زیارت کی اور پوچھا: یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) بیہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سلام سیجھتے ہیں فرمایا : ہل! پھپانتا بھی ہوں اور ان کا جواب بھی ریتاہوں۔

نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے روضه مبارک کے خصائص پر دلالت کرنے والی وہ روایت ہے جو دار تعنی میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنما سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

مَنْ ذَارَ قَبْرِیْ وَ جَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِی جس فِے میرے دونمہ اطرکی زیارت کی اس پر میری شفاعت

لازم ہو گئی۔

ایے ہی اس روایت کی تخریج ابوعلی بن سکن نے اپنی صحیح میں طرانی نے مجم کیر میں اور ضیاء مقدی نے احادیث عثارہ میں کی ہے۔ یہ روایت اگرچہ محیحین میں موجود نہیں تاہم اس کی صحت کا اثارہ ملا ہے۔

دار تعنی نے دو سری سند کے ساتھ حعرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :

> "جس نے مج کیا اور میرے وصل کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی ہی میں میرا دیدار کیا

میرے علم کے مطابق سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطبری زیارت حضرت سیدۃ النساء فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنها نے ک۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدفون ہونے کے بعد وہ تشریف لائیں اور نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطبری خاک سے ایک مشت بحرکر آتھوں پر رکمی، پحررو پڑیں اور ذرکورہ بالا دو اشعار پڑھے۔

حضرت صديق أكبر رضى الله تعالى عند في آب صلى الله تعالى عليه وسلم كا مرهيه ان الفاظ من كما:

يًا عَيْنُ بَكَى وَلاَ تَسْأَمِىٰ وَ حَقَّ الْبُكَاءِ عَلَى السَّيِد

اے آگھ! ٹوب رو اور لمول نہ ہو' ایے سروار کے **ٹلیان ٹئن ہے کہ اس پ**ر روٹمیں عَلٰی ۚ ذِی الْفَصَائِلِ ۚ وَالْمُکَزَّمَا

اس سردار پر رو جو بدی شان کا مالک اور طبیعت اور ذات کا خالص اور اصل ہے۔

عَلَى خَيْرِ خِنْدفِ عِنْدَ الْبَلا عِ أَمْسَى يَغِيْبُ فِي الْمَلْحَد

خندف کے سردار پر آنسو بھا'جو سرشام گوشہ قبر میں دفن ہونے لگا

فَصَلَّ الْمَلِيْكُ وَلِيَّ الْعِبا فِصَلَّ الْمَلِيْكُ وَلِيَّ الْعِبا فِي اللهِ عَلَى اَحْمَد بِوسَلَم بِدول كا والى اور شمول كا روزى رسمال احر صلى الله تعالى عليه وسلم پر درود بَصِج-

فَكَيْفَ الْإِقَامَةَ بَعْدَ الْجَنِيْ وَالْمَشْهَدِ وَالْمَشْهَدِ الْمُحَافِلِ وَالْمَشْهَد

اس بارے ' زینت محافل اور جان عالم کے کھو جانے کے بعد زندگی کا کیا لطف ہے۔

فَلَيْتَ الْمَمَاتُ لَنَا كُلَّنَا فَكُنَّا جَمِيْعًا مَّعَ الْمُهْتَدِي اے کاش! ہم سب کو موت آجاتی اور ہم سب اس زندگی میں اس ہادی و متدی کے ساتھ ہوتے۔

ابوسفیان کا مردید: حضورانور سد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے پچازاد بعائی ابوسفیان بن مارث نے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے وصل پر بیہ مرفیہ کما:

اَرِقْتُ وَبَاتَ يَسْلِيْ لأَيْزُوْلُ وَلَيْلُ آخِي الْمُصِيْبَةِ فِيْهِ طُوْل

میری نیند از گئی اور رات کٹنے پر نہیں آتی مصیبت زدہ کی رات تو دراز ہی ہوتی ہے

وَاسْعَدَنِي الْبُكَاءُ وَذَاك فِيْمَا أصِيْبَ الْمُسْلِمُوْنَ بِهِ قَلِيْل

میں بت رویا مرمسلمانوں پر برنے والی مصبت کے مقلطے میں یہ رونا بت کم ہے۔

فَقَدْ عَظْمَتْ مُصِيْبُنَا وَجَلَّتْ عَشيَّةً قِيْلَ قَدْ قُبضَ الرَّسُولُ

اس شام ماری معیبت اور برسو کی جب کما گیا که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وسال فرما مح بین-

فَقَدْنَا الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيْلَ فِيْنَا وحی و تنزل کا جو سلسله جارے درمیان جاری تھا وہ کھو گیا

جس کے ساتھ جرائیل مج وشام آمدرفت رکھتے تھے۔ بی يَرُوْحُ بِهِ وَيَغْدُوْ جِبْرِيْل أَصَبْنَا بِالنَّبِيّ وَقَدْ رُزِنْنَا اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك وصال كى وجه سے بم يراس

مُصِيَبُّنَا فَمَحْمَلُهَا ثَقِيْل قدر بعاری معیبت بری ہے کہ اس کا اٹھانا مشکل ہے۔

نَبِيٍّ كَانَ يَجْلُو الشَّكَّ عَنَّا حضورانور ملی الله تعالی علیه وسلم جارے فکوک و شبهات بِمَا يُوحٰى اِلَيْهِ وَ مَا يَقُوْل دور کرتے سے مجمی آئی ہوئی وی کے ذریعے اور مجمی اپنے

ارشاوے وہ ہمیں ہدایت دیے تھے کہ چر کی مراتی کا ورند وَيَهْدِيْنَا فَلاَ نَخْشَى ضَلاَ لاَّ عَلَيْنَا, وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيْل ہو آ تھا اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود

يُخْبِرُنَا بِظَهْرِ الْغَيْبِ عَمَّا مارے راہ نما تھ ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمیں آئدہ يَكُوْنُ فَلاَ يَخُوْنُ وَلاَ يَحُوْلُ زانے کی غیب کی خریں بتاتے سے اور غیب کی باتیں بتانے

میں خیانت نہ کرتے تھے نہ ہیر پھیرا نہ زندوں میں ہم نے فَلَمْ نَوَمِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا

وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتَى عَدِيْل حضور صلى الله تعالى عليه وسلم جيسا ديكه نه مرنے والول ميں

كوئى آپ كى حل ب اے فاطمہ ! أكر دامن مبر تجه سے أَفَاطِمُ إِنْ جَزَعْتِ فَذَاكَ عُذُرٌ

وَإِنْ لَّمْ تَجْزَعِيْ فَهُوَ السَّبِيْل چھوٹ جلئے تو ہرج نہیں اور اگر جزع فزع نہ کرے تو تھجے راستہ کی ہے آپ تو اگر مبرو استقامت کا سارا تو اس میں

فَعُوْذِي بِالْعَذَاءِ فَإِنَّ فِيْهِ الله كي الحرف عد واله على الله المراس الله الله الله الله الله الله ثَوَابُ اللَّهِ وَالْفَصْلُ الْجَزِيْل

کی تعریف بی بحر کر سیجے اور نہ اکتابے گر آپ کے باپ ک کارہائے نملیاں کا بدل کیا یہ قول ہو سکتے ہیں آپ کے باپ کی قبر تمام قبروں کی سردار ہے کیونکہ اس میں وہ رسول محاسراحت ہے جو تمام انسانوں کا سردار ہے رحمت والے رب کی طرف سے آپ پر رحمیں ہوں جو بھی تھیں نہ بھی خم ہوں۔ فَقُولِيْ فِي آبِيْكِ وَلَاتُمَلِّي وَهَلْ لَيَجْزِيْ بِفِعْلِ آبِيْكِ قِبْل وَهَلْ فَقَبْل أَبِيْكِ فِينِل فَقَبْر آبِيْكِ سَتِبُد كُلِّ قَبْرٍ وَ فِيْهِ سَتِبُد النَّاسِ الرَّسُوْل صَلاَةُ اللَّهِ مِنْ رَّبِ رَحِيْم صَلاَةُ اللَّهِ مِنْ رَّبِ رَحِيْم عَلَيْهِ لاَ تَحُولُ وَلاَ تَزُوْلُ

# حضرت حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه كا مرفيه

مَا بَالَ عَنِنُكَ لاَ تَنَامُ كَأَنَمَا كُولِ اللهَ وَكُلُ اللهُ وَكُولُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُولُولُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ ال

جَنْبِیْ یَقِیْكَ التَّرِبَ لَهْفِی لَیْسَنِیْ عُیْرِیْتُ قَبْلَكَ فِی بَقِیْعِ الْعَرْقَدَ مِی عَیْرِیْتُ قَبْلَكَ فِی بَقِیْعِ الْعَرْقَدَ مِی وَقِی بُومِالَدِ مِی الْعَرْقَدَ مِی وَقِی بُومِالَدِ مِی الْعَرْقَدَ مِی وَقِی بُومِالَدِ مَی الْعَدِیْنَةِ بَیْنَهُمْ مُی اللّٰمِی مِی اللّٰمِی 
کیا میں آپ کے بغیر مدید میں لوگوں کے درمیان رہ پاؤل گا' ہائے افسوس' اے کاش! میں پیدا ہی نہ ہوا ہو تا بِاَبِیْ وَاُمِیْ مَنْ شَهِدْتُ وَفَاتَهُ

اس ہدایت یافتہ نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میرے مل باپ قربان جس کا وسال پیرے دن میرے سامنے ہوا۔ وَظَلِلْتُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مُتَبَلِّدًا

اس لئے میں آپ کی وفات کے بعد حیران و ششدر ہوں اے کاش! میج میج جمعے کالے تاگوں کا زہر پلا دیا جا آ

اَوْحَلَّ اَمْرُ اللَّهِ فِيْنَا عَاجِلاً مِنْ يَوْمِنَا فِيْ رَوْحَةٍ اَوْمِنْ غَد يا آج كى شام ياكل مج بى الله كا امر مارے لئے نازل ہوجائے۔

فَتَقُوْمُ سَاعَتُنَا فَتَلْقِى طَيِبًا مَّ مَنْ مَا عَنَا فَتَلْقِى طَيِبًا مَا مُنْ مَنْ الْمُخْتَد بَالِمِن الْمَاخِتَد بَالِمِن الْمَاخِتَد بَالِمِن الْمَارِينَ مَا اللهِ اللهُ الله

یَا بِکُواٰمِیَةَ الْمُبَارِكَ بِکُوْهَا وَلَدَنَهُ مُحْصَنَةٌ بِسَعْدِ الْاَسْعُدِ الْاَسْعُدِ الْاَسْعُدِ الْاَسْعُدِ الْاَسْعُدِ الْمَبَارِكِ لِللَّهِ الْمُبَارِكِ الْمُبَارِكِ يَهْتَدِئ الْمُبَارِكِ اللَّهُ الْمُبَارِكِ اللَّهُ الْمُبَارِكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس پاکدامن نے ایبا نور جنم دیا جس نے سارا جمال روشن کردیا اور جے اس مبارک نور سے ہدایت ملی وہ سیدھے راتے پر آگیا۔

اے پروردگار! تو ہم سب کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس جنت میں اکٹھا کردے جمال عاسدوں کی نظرین ندیر سکیس۔

فِی جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فَاكْتُبْهَا لَنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ ذَا الْعُلاَ وَالسُّؤدَد فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فَاكْتُبْهَا لَنَا اللهِ عَلَى اللهِ مُحَمَّد وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بخدا! زندگی میں جب بھی کسی مرنے والے کا ذکر سنوں گا تو مجھے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رونا آئے گا۔

صَلَّى الْإِلَٰةُ وَمَنْ يَحُفُّ بِعَوْشِهِ وَالْصَّالِحُوْنَ عَلَى الْمُبَادِكِ اَحْمَد الله تعالیٰ کی رحمیّں ہوں محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اور عرش کے گیرنے دالے فرشتوں اور پاکہاز ہندوں کی احمہ مبارک پر درودیں ہوں۔

## حفرت صفيه بنت عبدالمطلب كامرفيه

کا داغ ہے

اَرَى حَسَنَا اَيْتَمْتَهُ وَتَرَكَّتُهُ يُبْكِيَّ وَيَدْعُوْ جده اليومَ نَائِيا میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیمتی ہوں کہ وہ رو رہے ہیں اور دور سے این جدانور کو پکار رہے ہیں فِدَى لِرَسُولِ اللَّهِ أُمِّي وَ خَالَتِي وَ عَمِّى وَ نَفْسِي قَصْرَةً ثُمَّ خَالِيَا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى ذات ير ميرى مال والله على الور ميرى جال قريان مو و نيز ميرا مامول فدا مو صَبَرْتَ وَبَلَغْتَ الرِّسَالَةَ صَادِقًا وَقَوَّمْتَ صُلْبَ الدِّيْنِ ٱبْلَجَ صَافِيًا آب نے مبر کا مظاہرہ کیا اور صبح صبح بیام رہانی پنچلا اور دین کی پشت کو سیدها کرکے مضبوط بناً دیا سَعْدَنَا وَلَكِنْ اَمْرُهُ كَانَ مَاضِيَا فَلَوْ أَنَّ رَبُّ الْعَرْشِ ٱبْقَاكَ بَيْنَنَا اگریہ ہو تاکہ عرش کا مالک آپ کو جمارے ورمیان باتی رکھتا تو جمارے لئے سعاوت تھی محراللہ کا عکم نافذ ہوکر رہا۔ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ السَّلامَ تَحِيَّةً وَأُدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِنَ الْعَدْلِ رَاضِيًا آپ کی ذات پر اللہ کی طرف سے سلام ہو اور آپ جنت کی مماروں میں راضی خوشی داخل ہوں یمل وہ عبارت خم موئی جو میں نے کتب سلوۃ ا کسئیب بوفاۃ الحبیب سے اختصار کے ساتھ نقل کی ہے۔ یہ صحیح ننخہ ہے جو امام محدث ولی اللہ برہان الدین ابراہیم ناتی شافعی ومشق کے قالمی نسخہ سے 989ھ کو نقل کیا گیا' ان کا نسخہ عبدالرحمٰن بن محمد ابن العزفيد حفى بركى كے خطى نسخد سے منقول ب جس كے شروع ميں كلما ہے كد ابن العزفيد اسے اپنے شخ شخ الاسلام بدرالدين غزي سے ان كے والد شخ الاسلام رضى غزى كى اجازت سے روايت كرتے تھے، جنول نے اسے بطريق فيخ الاسلام قطب الدين خيمري اس كتلب ك مصنف عافظ الشام عس الدين الي بكر محد الشير ، بان ناصر عاصل كيا (انتمى) مصنف كا اپنا مرجيه : من نے اپنے تعديد الفيد طبيت الغراء في من سيدالانبياء مين ني اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم کے وصال مبارک کے متعلق یہ اشعار کھے۔ ثُمَّ مَاتَ النَّبِيُّ بَلْ اَفَلَتْ شَمْ ش الْهُدى واستَمَرَتِ الظُّلَمَاء محرنی صلی الله تعالی علیه وسلم کا وصال ہو حمیا' بلکه بدایت کا آفذب غروب ہو کیا اور اند میرا جما کیا فَجِمِيْعُ الْآنَامِ مِنْهُ الِّي الْحَ شْرِ بِلَيْلِ نُجُوْمُهُ الْأَوْلِيَاء بس سارا جمل قیامت تک شب آریک میں ہے جس کے ستارے اولیائے کرام ہیں كَانَتُ الْكَأْئِنَاتِ تَفْدِيْهِ لو يَقْ بَلُ مِنْهَا عنه لَدَيْهِ الْفِدَاء اگر فدیہ تبول کیا جاتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ساری کائلت فدیہ کے طور پر دینے کیلئے موجود تھی خَيَّرُوهُ فَاخْتَارَ اعْلِمُ رَفِيْقٍ لُوْارَادَ الْيَقَاءَ كَانَ البَقَاء آپ کو اختیار ویا تو آپ نے رفی اعلی کو ختی کیا آگر آپ اس جمان میل رست کا ارادہ ظاہر فرماتے تو بقاء آپ کے قدم

چومتی وَهُوَ بَاقِ فِي اللَّهِ فِي كُلِّ حَالِ قَبْلَ مَوْتٍ وَ بَعْدَ مَوْتٍ سَوَاء آپ ہر حال میں اللہ کے حضور باقی ہیں موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی لَقِيَ اللَّهَ دُوْنَ سَبَقَ فِرَاقِ إِنَّا اكَدَّ الِلَّقَاءَ لِقَاء آپ کی اللہ سے ملاقات بغیر کسی سابقہ جدائی کے ہوئی وراصل سے ملاقات کا بعربور جوت و اظمار تھا۔ كُلُّ عُلْيَاءَ فَوْقَهَا عَلْيَاء مَوْتُهُ نَقْلَةً لِأَعْلَى فَأَعْلَى آپ کا وصال تو اعلیٰ سے اعلیٰ اور جرعلیاء سے علیاء کی طرف انقال ہے لَنْ يُصَابُوْا وَهَلْ لَهُ مَثَلَاء مَاأَصَبْنَا بِمِثْلِهِ وَالْبَرَايَا ہم نے آپ جیسا کوئی نہیں پلا اور ساری مخلوق کو آپ کی مثل نہیں ملے گی کیا آپ کی مثل کوئی ہے؟ (کہ طے) هُوَ حَتَّى فِي قَبْرِهِ وَلِهَذَا حُرِمَتْ مِنْ تُوثِهِ الْوَهْوَاء آپ این قرمقدسہ میں زندہ ہیں ای لئے زہراء آپ کی میراث سے محروم رہیں۔ وَرَّثَ الْعِلْمَ وَالشَّرِيْعَةَ لَا الْمَا لَ وَوَرَّاثُهُ هُمُ الْعُلاء آپ نے علم و شریعت کی ورافت چھوڑی نہ کہ مال و متاع کی اپ کے وارث علماء ہیں۔ خَصَّهُ اللَّهُ بِالْحَيَاةِ عَلَى أَكْمَل حَال يَّسِيْرُ حَيْثُ يَشَاء الله نے آپ کو زندگی کی کال ترین صورت سے تخصوص فرایا اپ جمال جائج بین جاتے اور سر فرائے بیں۔ كَمْ رَاهُ بِيَقْظَةٍ وَّمَنَامِ هِنْ مُجِبَيْهِ سَادَةً أَصْفِيَاء كتنے مى الل محبت اوليائے كالمين نے خواب و بيدارى مي آپ كا ديدار كيا ب لَيْسَ تَبْدُو لِلْعَيْنِ شَمْسَ بِمَاءٍ أَوْهَوَاءِ إِلَّا وَثَمَّ صِفَاء البته! اس آنكه كوياني يا موامي سورج نظر نبيس آيا أكروه صاف نه مو میں نے اس تصیدہ کے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرای کے ذکر کے بعد یہ اشعار کھے۔ تَحْصِدُهُ مِنْ رَوْضِ قَبْرِهِ أَرْجَاء وَهُوَ سَارٍ بَيْنَ الْعَوَالِمْ لَمْ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم تمام جمانوں میں تعریف لے جاتے ہیں وضد اطمری دیواریں رکلوث نہیں بنتی-فَلَدَيْهِ فَوْقَ السَّمَاءِ وَتَحْتَ الْأَرْضِ وَالْعَرْشِ وَالْحَضِيْضِ سَوَاء آپ كيلي بالائ آسان زيرزين اور عرش و فرش سب برابرين كُلُّ حَيّ مِنْهَالَهُ اسْتِمْلاَء هُوَ حَيٌّ فِيْ قَبْرِهٖ بِحَيَاةٍ آب ابن قرانور میں ایس حیات سے متصف ہیں کہ ہرذی روح اس سے فیض یاب ہورہا ہے المتلاء المتلاء مَلا الْكُوْنَ (وَجُهُ وَهُوَ أَوْدُ

آپ کی روح پاک نے کون و مکان کو معمور کر رکھا ہے کیونکہ آپ نور ہیں اور اس سے جنتیں بھی آباد ہیں میں نے اس کے حاشے میں لکھا "ساری کا کتات روحانیت محمدید کی جلوہ گاد ہے کیونکہ تمام مخلوق روح محمد صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی ہے جیسا کہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔

للم علامہ شخ نورالدین علی حلبی رحمت الله تعالی علیه صاحب سرت نے ایک رسالہ بنام تعریف اهل الاسلام والایمان بان مُحَمَّدً سُرِیْ لَا یَخُلُومِنْهُ مَکَانٌ وَلاَ زَمَانٌ تَالَیْ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ حقیقت کیرولائل کے ساتھ البت کی ہے۔

میں نے اپنی کتاب سعادۃ الدارین میں علامہ حلبی کے اس رسالے کا خلاصہ نقل کیا ہے اور خواب اور بیداری میں نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کے بارے میں ائمہ فحول کی وہ عبارات ذکر کی ہیں جو میرے علم کے مطابق کی اور کتاب میں جمع نہیں ہوئیں۔

وصال شریف کی نیبی خبر: الم کمل الدین دمیری این کتاب حیاة الحوال کے باب شین کے آخر میں شیم یعنی زیسی بر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ودمشہور شاعر ابوذویب بذلی کا بیان ہے کہ جمیں ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علالت کی اطلاع ملی تو مجھے برا دکھ ہوا' شب غم دراز ہو گئے۔ اس کی تاریکیاں چھٹی نہ تھیں' نہ سحر کی روشنی نمودار ہوتی تھی' بڑی مشکل سے رات گزاری' صبح کے وقت ذراس آکھ کلی تو ہاتف کی آواز آئی۔

خَطَّبَ آجُلَ آنَاخَ بِالْإِسْلَامِ بَيْنَ التَّخِيْلِ وَ مَعْقَدِ الْآطَامِ

قُبِضَ النّبِیُ مُحَمَّدٌ فَعُیُونُنَا تَدُوی اللّمَوْعَ عَلَیْهِ بِالبّجامِ

خطتان اور بلند شیل کے درمیان جو معیبت آ کے تھمی ہے وہ اسلام کے لئے بہت بڑی معیبت ہے وہ یہ کہ جمہ
رسول اللہ صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کا وصل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری آئھیں مسلسل اشکباری کررہی ہیں۔ ابوذویب
کتے ہیں جس گھبرا کر اٹھ بیٹا اور آسان کی طرف نگاہ کی گرسوائے سعدالذائ ستارے کے کوئی چیز نظرنہ آئی۔ میں نے اس
کی تعییریہ کی کہ عقریب عربوں میں کشت و خون ہو گا ' پیز جھے علم ہو گیا کہ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رصلت فرما بھی
میں یا وفات پانے والے ہیں ' چنانچہ میں اپنی او نٹنی پر سوار ہوکر چل پڑا ' جب صبح ہوئی تو میں نے کسی جانور کی طاش کی اگرہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم رصلت فرما بھی
اس نے کر کرکے اس سے فال لوں۔ اچانک آیک نریبی پر نظر پڑی جس نے آیک سانپ کو کیڑ رکھا تھا اور سانپ اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا' وہ سانپ کو وانتوں سے کلٹ رہا تھا بیاں تک کہ اے کھا گیا تو جس نے ایک سانپ کو کیڑ رکھا تھا اور سانپ اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا' وہ سانپ کو وانتوں سے کلٹ رہا تھا بیاں تک کہ اے کھا گیا تو جس نے ایک مانپ کو کھانے کی توبل ہی ہے کہ لوگ سے سے کہ لوگ سے کہا اند تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وئی امر (ظیفہ) غالب رہے گا۔ پس میں نے او نٹنی کو جز دوڑایا بیاں تک کہ جب میں غلبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وئی امر (ظیفہ) غالب رہے گا۔ پس میں نے او نٹنی کو جز دوڑایا بیاں تک کہ جب میں غلبہ کی مقام پر پنچا تو میں نے پرندے کو زجر کیا آگرہ قال لوں تو اس نے چھے نبی آئرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی۔ کرے میں عنہ درک کو زجر کیا آگرہ قال لوں تو اس نے چھے نبی آئرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دوڑایا کہ قال لوں تو اس نے چھے نبی آئرم صلی اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگی۔ میت دی۔ کرے نو خبر کیا آگرہ تھا گیا تو تو تو تو بیا آگرہ میں کے ایک آئرم صلی اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگی۔ میت دی سے خبر ایک کی بیاہ مانگی۔ میت خبری کی دور کی کی دور کیا گیا تو تو تو تو کیا گیا۔ کہ ایک تو تو تو کیا گیا تو تو تو تو تو کر کیا گیا تو تو تو تو کر کیا گیا تو تو تو کر کیا آئر کیا گیا تو تو تو تو کر کیا گیا تو تو تو تو کر کیا گیا تو تو تو کر کیا گیا تو تو تو تو کر کیا گیا تو تو تو کر کیا

شریف پنچا تو کرام پیا تھا جیسے حاجیوں کا شور ہو تا ہے۔ ہیں نے پوچھا: کیا خرہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بی اکرم حضور انور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصل فرما بچے ہیں یہ سن کر ہیں مجد نبوی ہیں آیا تو وہ خلی شی اس کے بعد ہیں حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شے، ہیں نے بیں اور چھا: دو سرے لوگ کماں ہیں؟ بتایا گیا کہ انصار کے پاس سقیفہ بی سلمدہ میں گئے ہیں، چانچہ ہیں ہمی سقیفہ میں آگیا وہاں حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه، حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه، حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه، حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه موجود تھے۔ اس مرحلہ پر انصار نے طویل گفتگو کی جبکہ حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عضر مگر کمال کا خطبہ دیا کیوکلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فن تقریبیں ممارت رکھتے تھے۔ بخوا! آپ نے ایسی گلام کیا۔ بعد ازاں حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بعد ازاں حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بعد ازاں حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ابو ہر صفرت ابو بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولیں آگئے تو ہی بھی آپ کی بیعت کر تا ہوں۔ ، چنانچہ حضرت ابو بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولیں آگئے تو ہی بھی آپ کے بھراہ لوٹ آیا، ابو دوسرے لوگوں نے بھی حضرت ابو بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولیں آگئے تو ہی بھی آپ کے بھراہ لوٹ آیا، ابو دوسرے لوگوں نے بھی بعت کر تا ہوں۔ ، چنانچہ بعت کر تا بوں شرے بی آبرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ دولیں آگئے تو ہی بھی آپ کے بھراہ لوٹ آیا، ابو دوسرے لوگوں نے بھی بعت کر تا بون ہی بھی آپ کے بھراہ لوٹ آیا، ابو دوسرے لوگوں نے بھی کہ بعت کر تا ہوں۔ ، بعت کر بی بعت کر تا ہوں۔ بعت کر بی بعت کر تا ہوں۔ بعت کر بی بعت کر تا ہوں۔ بعد ہیں نے بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ دولیں آگئے تو ہی بھی آپ کے بھراہ لوٹ آیا، ابو دوسرے لوگوں نے بھی کے بعد ہیں نے بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ دولیں آگئے تو ہی بھی آپ کے بھراہ لوٹ آیا، ابو دوسرے لوگوں کے بعد ہیں نے بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ابو بی کی اس کے بعد ہیں نے بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کر اور دس کی دوسرے کی ابو کے بعد ہیں نے بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ دسلی عنہ دوسرے بی کی ابو کی کے بعد ہیں کی ابو کے کہ بی کو کو کور کی کور کی کور کی کے بعد ہیں کی کور کی کے کور کی کور کی کور کور

# بوقت عسل نيبي آواز سائي دي

ام الموسنین حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنما بیان کرتی ہیں کہ جب الل خانہ نے ہی اکرم معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے ہمی و سلم کو عنسل دینے کا ارادہ کیا تو کئے معلوم نہیں دیگر مردوں کی طرح ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے ہمی بوقت عنسل اثار نے ہیں یا کپڑوں ہی ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنسل دیتا ہے اس مسئلہ پر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالی نے ان پر او تھ طاری کردی۔ اس اثناء میں کسی پکارنے والے نے کمر کے ایک کوشے سے آواز دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنسل دیا اور تمین کے تعالی علیہ وسلم کو عنسل دیا اور تمین کے اوپ ہی بانی باکر ہاتھ سے حلے دیں وال کل نبوت)

## حضرت خارجہ بن زید بعد وصل بول پڑے

ے انہوں نے حضرت فارجہ کی تعفین و تدفین میں آخیر کردی یمال تک کہ مخرب اور عشاء کے درمیان انہوں نے ایک آواز سی کوئی کمہ رہا تھا' فاموش ہوجاؤ فاموش ہوجاؤ۔ انہوں نے فور سے دیکھا تو یہ آواز میت کی جادروں کے نیچ سے آری تھی بس انہوں نے چرہ سے یردہ ہٹایا تو حضرت فارجہ کمہ رہے تھے۔ اے

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ لاَنْبِيَ ﴿ مَحَمَ اللهُ كَ رسول اللهِ في اور فاتم النبيين بي آپ كے بعد كوئى في سي كالب اول ميں موجود تعالى بعد كوئى في سيس كي كتاب اول ميں موجود تعالى بعد كوئى في سيس كي كتاب اول ميں موجود تعالى

پر کہا: ج ہے ج ہے۔ اس کے بعد کہا: یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں' السلام علیک یارسول اللہ ورحمتہ اللہ و برکانہ' پر پہلے کی طرح موت کی حالت ہیں ہو گئے۔ معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اقدس ان کے پاس حاضر بھی کیونکہ یہ کلملت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصل کے بعد ان کے لب پر آئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر' حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ عنم کا ذکر بھی کیا تھا اور ان کے کارناموں اور دین حق کی حمایت و نصرت پر ان کی تعریف کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس لئے نہ کیا کہ ان کا وصال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظافت سے پہلے ہو گیا تھا۔

ایک اور روایت: الم بیعتی نے عم صحت کے ساتھ حضرت سعید بن سبب سے روایت کی کہ حضرت زید بن خارجہ انساری فزرتی کلوصال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند کے عمد خلافت میں بوا' انسیں چاور سے ڈھانپ ریا گیا' بعدازاں لوگوں نے ان کے سینے میں گرگزاہث کی آواز سی ' مجروہ یوں گویا ہوئے "المحر" کتاب اول میں احمد ' بج ہے ہے ہے ہے۔

ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات میں کزور محراللہ کے دین کے معاملے میں بوے طاقتور 'یہ کتاب اول میں آیا ہے۔ یہ بلت انتائی کی ہے۔ حضرت عربن الحطاب رضی اللہ تعالی عنہ قوی اور المین ہیں۔ یہ پہلی کتاب میں ہے۔ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی منهاج پر قائم ہیں اور ان کی خلافت کے چار سال گزر چکے ہیں ، دو سال باتی ہیں ' چرفتوں کا ظمور ہو گا طاقتور کزور کو کھائے گا اور قیامت بہا ہوجائے گی اور عنقریب تمہارے افتکر سے بیتراریس کی خبر آئے گی اور عنقریب تمہارے افتکر سے بیتراریس کی خبر آئے گی اور بیتراریس کا معالمہ کیا ہے؟ اس کے بعد بنو خطمہ کا ایک شخص فوت ہوا تو اس کے جمد پر کہڑا ڈال ریا گیا۔ لوگوں نے گی اور بیتراریس کا معالمہ کیا ہے؟ اس کے بعد بنو خطمہ کا ایک شخص فوت ہوا تو اس کے جمد پر کہڑا ڈال ریا گیا۔ لوگوں نے اس کے جسینے میں سے گرج کی آواز سی وہ بھی مرنے کے بعد بول پڑا اور کئے لگا دخوری بھائی نے پچ کما۔

لام بہتی قرات ہیں کہ بیراریس کا واقعہ یہ ہے کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انگشتری بوائی تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصل کے بعد وہ انگشتری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصل کے بعد وہ انگشتری حضرت مدیق آب مدیق آب مدیق اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہی 'بعد ازاں حضرت مدیق آبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہی بھال تک کہ وہ انگشتری خلافت عثمانی کے چھے سال گزرنے کے بعد ان کے محال میں تغیرپیدا ہو گیا اور فتوں کے اسباب ظاہر ہونے لگے کے ہاتھ میں رہی بھال میں تغیرپیدا ہو گیا اور فتوں کے اسباب ظاہر ہونے لگے جیساکہ حضرت زید بن خارجہ کی زبان سے ان کی چیش گوئی کرائی گئی۔

بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کے الفاظ یہ بین کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک اگوشی رہتی تھی۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ حضرت صدیق کے بعد حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ ایک صدیق کے بعد حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ ایک دن حضرت عثان بیزاریس پر بیٹھے تھے انہوں نے اگوشی نکال کر اس کے ساتھ کھیانا شروع کیا کہ وہ کوئیں میں جا پڑی۔ راوی کتے بیں ہم تین دن تک جاتے رہے اور کوئیں کا پائی نکال جا آ رہا گر انگوشی نہ ملی اللہ صبیع کی خصرت میں بعض علیاء کے دوالے سے لکھتے بیں کہ اس انگوشی میں حضرت سلیمان علیہ اللہ می انگوشی کی طرح "سر" تعاکیونکہ جب حضرت علیان کی انگوشی کی طرح "سر" تعاکیونکہ جب حضرت سلیمان کی انگوشی گم ہوگئی تو ان کی خلافت بھی جاتی رہی وینی حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوشی گم کروی تو ان کی خلافت بھی گربوپیدا ہوگئی اور باغی ان کے خلاف سرکئی پر آمادہ ہوگئے" یہ فتنہ تعالی علیہ وسلم کی انگوشی کی شہوت کا باعث بنا اور قیامت تک یہ فتنہ قائم رہے گا۔

اییا ہی ایک واقعہ ہے جو الم بیمق نے حضرت عبداللہ بن عبیداللہ انصاری سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو حضرت ثابت بن قیس کے وقت موجود تھے 'وہ انصار کے خطیب تھے نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ مسلم نے ان کے جنتی ہونے کی شمادت دی تھی اور وہ ممامہ کی جنگ میں شہید ہوئے 'ہم نے جب انہیں قبر میں آبادا تو وہ کمہ رہے تھے۔

محد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الو بمرالصديق عمر الشهيد عثان البراارحيم

میں اس میں میں اس موایت کو صاحب شفاء اور دیگر ائمہ نے نقل میں ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔

### مهاجر عورت كابيثا زنده موكيا

الم بیعی نے دوسری سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی فرایا: میں نے اس امت میں تین خویال الی پائی ہیں کہ اگر وہ بنی اسرائیل میں ہوتیں تو دیگر امتوں کو اس سے حصد نہ ملی ہم نے پوچھا: وہ کوئی خویال ہیں؟ فرایا: ہم صفہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹے تھے کہ ای انتاء میں ایک مساجر عورت بارگاہ رسامت میں آئی اس کے ہمراہ اس کا بچہ تھا ہو علی خوی ہی چو بچا تھا تھوڑے ہی عوصہ کے بعد است مدینہ شریف کی بیاری لگ می میں آئی اس کے ہمراہ اس کا بچہ تھا ہو گو چہنے چکا تھا تھوڑے ہی عوصہ کے بعد است مدینہ شریف کی بیاری لگ می اور وہ چند دن بیار رہ کر فوت ہو گیا۔ نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی آئیسیں بند کیس اور تجمیزو سمین کا عمل ریا جب ہم نے اس کی آئیسی بند کیس اور تجمیزو سمین کا عمل ریا جب ہم نے اس کی جاکر اس کی مال کو خبر کو وہ کو سے ہیں میں نے جاکر اس کی مال کو خبر کو اس کے پاس بیٹھ گئی اور پاؤں بھڑ کر کہنے گئی۔

نیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں۔ خداکی هم! ابھی اس عورت نے اپنی بات پوری بھی نہ کی تھی کہ اؤکے نے اپنے پاؤں کو حرکت دی اور اپنے چرے سے کیڑا ہٹا دیا' بعدازاں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال تک زندہ رہا یمال تک کہ اس کی ماں بھی اس سے پہلے فوت ہوئی۔

## حضرت علاء کی قبر بقعه نور

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ فرمایا: اور حضرت علاء بن حضری کو اس فشکر کی قیادت سونی میں بھی اس جملہ میں شریک تھا جب ہم میدان جہا، میں پہنچ تو وحش کی فوج وہل موجود تھی جس نے پانی کے تمام نشانت منا دیۓ تھے۔ موسم شدید گری کا تھا ہم اور ہمارے جانور شدید بیاس سے دوچار ہوئے جب سورج ڈھلا تو امیر لشکر نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی ' پھر دعا کے لئے باتھ پھیلائے۔ اس وقت آسان پر وچار ہوئے جب سورج ڈھلا تو امیر لشکر نے باتھ نیچ نہ آئے کہ تیز ہوا چلی اور آسان پر بادل چھا گئے ' پھر اس قدر موسلادھار بارش ہوئی کہ ندی تالوں میں سیاب آگیا۔ پس ہم نے بی بھر کر پانی بیا ' جانوروں کو پاایا اور مشکیروں میں بھر ایا ' پھر ہم نے دشن کی طرف رخ کیا وہ خلیج کو عبور کرکے جزیرے پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت علاء نے خلیج کے کنارے کم رے ہوکر کہا:

یا علی یا عظیم یا کریم ، پر محم ویا اللہ کا نام لے کر فلیج کے پار چلو ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں بخدا! ہم نے فلیج اس حال میں عبور کی کہ ہمارے محو ژول کے کمر تک تر نہ ہوئے کچھ عرصہ کے بعد حضرت علاء فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں دفن کیا ان کے دفن سے فارغ ہوئے تو ایک مخص نے آگر پوچھا: یہ کون مخض ہیں؟ ہم نے جواب ویا یہ بمترین انسان علاء بن حضری ہیں اس نے کہا: یہ زمین مردوں کو باہر پھینگ دیتی ہے آگر تم ایک یا دو میل آگے جا کر دفن کرو تو نمین قبول کر لے گا۔ ہم نے کہا: کیا ہمارے سے سلار کا یہ صلہ ہے کہ ہم اسے درندوں کے سامنے ڈال دیں اور وہ اسے نوج کھائیں۔ پس ہم نے طے یہ کیا کہ ہم حضرت علاء کو قبر سے نکال لیں جب قبر میں لید تک پنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علاء کو قبر سے نکال لیں جب قبر میں لید تک پنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علاء کی ہوئی ہوئی ہم نے قبر میں دوبارہ مٹی ڈال دی اس کے بعد کوچ کیا۔

ابو قیم حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر جملو میں ' میں حضرت علاء بن حضری کے جمراہ لکلا ' میں نے ان کے کئی جران کن واقعات کا مشلمہ کیا۔ معلوم نہیں ان میں سے زیادہ تعجب انگیز کو نما ہے۔ ہم ساحل سمندر پر پنچے تو تھم دیا اللہ کا نام لیکر سمندر میں کو د جاؤ۔ پس ہم نے اللہ کا نام لیا اور چھلا تکمیں لگا دیں اور اس طرح سمندر عبور کیا کہ سواریوں کے تکووک کے علاوہ کچھ تر نہ ہوا ' پھر چلتے جنگل میں پنچے ' مارے پاس پائی نہ تھا ' ان سے بیاس ک عبور کیا کہ سواریوں کے تکووک کے علاوہ کچھ تر نہ ہوا ' پھر چلتے جنگل میں پنچے ' مارے پاس پائی نہ تھا ' ان سے بیاس کی شخص کر دیا ' پس ہم نے ہی ہم کر پائی پیا شخص کہ دیا ' بھر ہم کے جبور کیا تو ہم نے انہیں رہت میں دفتا دیا جب پچھ دور چلے تو اور اپنے برخوں میں بھر بھی لیا۔ بعدازاں حضرت علاء کا وصال ہو گیا تو ہم نے انہیں رہت میں دفتا دیا جب پچھ دور چلے تو اور اپنے برخوں میں بھر بھی لیا۔ بعدازاں حضرت علاء کا وصال ہو گیا تو ہم نے انہیں رہت میں دفتا دیا جب پچھ دور چلے تو

ہم نے کہا: درندے آکر حضرت علاء کا جم کھا جائیں گے ، چانچہ ان کا جد لینے کیلئے لوٹے تو ہمیں ان کا کوئی نشان نہ ملا' ایس ہی ایک رویات ابن سعد نے طبقات میں کھی ہے۔

میں نے حصرت علاء بن حصری رضی اللہ تعالی عند کا بیہ قصد ابوالفرج ا مبدانی کی کتاب الاعانی میں بدی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہاں اس کا تذکرہ کروں۔

ا صبانی الاغانی کی چودھویں جلد میں لکھتے ہیں کہ جھے ہے یہ قصہ محمد بن جریر طبری نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سری بن یکی نے بحوالہ شعیب بن ابراہیم از سیف بن عمراز صقعب بن عطیہ از سم بن منجاب از منجاب بن راشد میری طرف تحریر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین کے مرتدین کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے حضرت علاء بن حضری کو بھیجا کیں جن لوگوں نے ارتداو نہ کیا تھا وہ حضرت علاء سے آطے۔ حضرت علاء بمیں بیابان کے راشتے لے چلے جمل اللہ نے جمیں اپنی نشانی وکھنی چاہئی وہ پڑاؤ کے لئے اترے اور جمیں بھی اترنے کا حکم دیا۔ رات کے وقت ہمارے لونٹ اللہ نے جمیں اپنی نشانی وکھنی چاہئی وہ پڑاؤ کے لئے اترے اور جمیں بھی اترنے کا حکم دیا۔ رات کے دقت ہمارے اونٹ اللہ نے جس کی وجہ سے ہمارے پاس سلمان خوردونوش بلق نہ رہا میں نے کوئی لشکر اتن مصیبت میں نہیں دیکھا جتنا ہمارا سے لئکر تھا لوگوں نے زندگی سے مایوس ہو گئے۔ فرمایا: یہ کیا غم و اندوہ کی حالت ہے جو تم پر چھا گئی ہے؟ لوگوں نے جواب لوگو ! جمع ہو گئے۔ فرمایا: یہ کیا غم و اندوہ کی حالت ہے جو تم پر چھا گئی ہے؟ لوگوں نے جواب رہا ہے کہ حضرت علاء نے کہا: لوگو ! گھرانے کی ضرورت نہیں 'کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم راہ فدا میں مجابد نہیں ہو؟ اور کیا تم اللہ کے دین کے مدولار نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا کیوں نہیں 'فرمایا: 'پھر خوشخری سنو' بخدا! اللہ تعالی اس مصیبت میں گرفتر شخری سنو' بخدا! اللہ تعالی اس مصیبت میں گرفتر وی کے سارا نہیں چھوڑ آ۔

قتم إبيد وبى مقام ہے ميں اسى لئے لوٹا ہوں كہ ميں نے يمال وادى كے كنارے پربيد مكيرة بحركر ركھا تھا، ميں نے كما: يہ تو الله كا بهت برا احمان ہے۔ يہ مغجرہ ہے جے ميں نے بچپان ليا ہے اور الله كاشكر بجا لايا بعدازال بم روانہ ہوئے يمال تك كہ مقام بجر ميں اترے۔ حضرت سم كہتے ہيں كہ مرتدين كى جماعت وارين كى طرف بھاگ چكى تھى تو اسلامى فوج كے بابى ان كے تعاقب ميں كشيوں پر سوار ہوئے، پس اللہ نے ان كى لئر بھير مرتدين كى جماعت سے كرا دى۔ حضرت علاء نے لئكر اسلام كو وارين كى طرف بكار اور أيك عظيم الثان خطبہ ويتے ہوئے ان سے فرمایا:

ب شک اللہ نے تہیں شیطانی گروہوں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے جو فن حرب میں کمال رکھتے ہیں۔ اللہ نے تہیں منظلی ہیں آکہ تم سندر میں اس سے عبرت حاصل کرو۔ پس اپنے وشمن کی طرف اٹھو اور سندر میں گئی پر اپنی نشانیاں دکھائی ہیں آکہ تم سندر میں اس سے عبرت حاصل کرو۔ پس اپنے وشمن کی طرف اٹھو اور ساحل سمندر پر گھس جاؤ۔ انہوں نے کہا: ہم ایسائی کریں گے اور مطلقا خوفزدہ نہ ہوں گے، چانچ انہوں نے کوچ کیا اور ساحل سمندر پر بینے کھر اپنے گھوڑوں اور چروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ پچھ لوگ پیادہ پاتنے اس وقت ان کے لبوں پر بید دعا تھی۔ بناؤ حمیدن یَا حَدِیْمُ یَا صَمَدُ یَا حَدِیْ الْمَوْنِی یَا حَدِیْ یَا حَدِیْمُ اللهِ اِلّا اَلْتَ یَا رَبّنا

پس انہوں نے اللہ کے اذن کے ساتھ غلیج کو اس طرح عبور کیا۔ گویا زم رہت پر چل رہے ہوں۔ سمندر کا پانی اونٹول کے پاؤں کو چھو رہا تھا جبکہ سامل سے وارین تک کشتیوں کے ذریعے رات دن کا سفر بنا تھا، مسلمان وارین میں پہنچ تو انہوں نے مرتدین کے لئے کوئی راہ فرار نہ چھوڑی' ان کے بچوں کو قیدی بنایا اور ان کے مالوں کو غنیمت بنا کر لے آئے اس مل کی اتنی بری مقدار تھی کہ جر سوار مجلم کو چھ بڑار اور پیاوہ پاکو دو بڑار لئے' جب بم جنگ و قبل سے فارغ ہوئے تو واپس لوٹے' اس بارے میں عتیق کہتے ہیں۔

اَلَمْ تَوَ اَنَّ اللَّهُ ذَلَّلَ بَحْوَهُ وَانْزَلَ الْكُفَّارَ إِحْدَى الْجَلاَئِل كَلَّ الْمُكَفَّارَ إِحْدَى الْجَلاَئِل كَلَا وَ وَم كَار كُو أَيِك بِرَى مَعِيبَ مِن وَالا

دَعَوْنَا الَّذِیْ شَقَّ الْبِحَارَ فَجَاءَ نَا بِاَعْجَبَ مِنْ شَقِّ الِجَارِ الْأَوَانِلِ ہم نے اس زات کو پکارا جس نے سمندر پھاڑ دیتے اور سے معجزہ پہلوں کے معجزہ شق بحارے زیادہ تعجب خیز ہے

سے مارے دیا ہے۔ اس کے معدر پارونیے ورید براہ بھوں کے براہ من مارے ریادہ جب برا ہے۔ اس کے بعد حضرت علاء اہل اسکر کو لے چلے ' سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وہاں ٹھر جانا پند کیا۔

مقام بجریس ایک راہب تھا جس نے اسلام قبول کرلیا۔ لوگوں نے اس سے اسلام قبول کرنے کا سبب بوچھا: تو اس نے کملت تین باتیں ایک ہو کی کہ ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد اگر اسلام قبول نہ کر آ تو اندیشہ تھا کہ میری شکل مستح ہوجاتی وہ سے بیں۔ یہ بیں۔

1 - ریکتان میں پانی کا معجزانہ وجود 2 - سمندر کی سرکش موجوں کا پلاب ہونا 3 - اور وہ دعا جو میں نے لشکر اسلام میں نن-

لوگول نے بوچھا: کونی دعا؟ کہنے لگا' اس دعا کے الفاظ یہ ہیں۔

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمُ لَا إِلَٰهَ غِيْرُكَ وَالْتِدِيْعُ لَيْتَى قَبْلَكَ شَيْ وَاللَّمَانِهُ غَيْرُ الْغَافِل وَالْحَيُّ الَّذِيْ

لَا يَمُوْتُ وَخَالِقُ مَا يُرى وَمَا لَا يُرى وَكُلَّ يَوْمٍ ٱنْتَ فِي شَانٍ

پس جھے یقین ہو گیا کہ یہ لشکر اللہ کے دین کا عامل ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اس کی معاونت کی گئی

اصحاب رسول صلی الله تعالی علیه وسلم بعدازال اس جری رابب سے اس کے قبول اسلام کی واستان ساکرتے تھے۔

### حضرت سعد كاخواب

ابولایم ابن الدقیل سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی و قاص نہر شرکے کنارے اترے کو تحقیل طلب کیں آکہ لوگوں کو یہ دریا عبور کرائی گر کشتیاں ہاتھ نہ آئیں 'چنانچہ کی دن تک وہاں بعوک کی حالت میں قیام کیا گلب کیں آکہ لوگوں کو یہ دریائے دجلہ میں شدید طفیانی آئی پر اچانک خواب میں نظر آیا کہ مسلمانوں کے محورے دریا میں کود کر پار جا گئے ہیں جبکہ دریائے دجلہ میں شدید طفیانی آئی ہوئی ہے۔ حضرت سعد نے خواب کی تعبیر لیتے ہوئے دریا کو عبور کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ لوگوں کو جمع کرکے فرملیا: میں نے دریا کو عبور کرنے دشنوں تک چنچے کا عزم کرلیا ہے۔ لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کی تو آپ نے انہیں دریا میں محمورے ڈال دینے کی اجازت دی اور فرملیا: کہو

نَسْتَعِيْنُ بِاللَّهِ ۚ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ خَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّي الْعَظِيْمِ

اس تھم کے بعد وہ دریا میں کود پڑے اور تلاظم خیز اروں پر سوار ہوکر جانے گئے 'وہ تیرنے کے دوران اس طرح محفظہ کررہے نتے جیسے خطکی پر سفر کے دوران باتیں کرتے تھے 'اس منظر کو دیکھ کر الل فارس ششدر رہ گئے۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی 'وہ اپنے اموال لے کر تیزی کے ساتھ چلتے بنے جبکہ مسلمانوں نے صفر سولہ ہجری میں مدائن کریا۔

# دریائے دجلہ نے پیالہ بھی واپس کر دیا

ابولعیم عثان بن نمدی سے نقل کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت سعد نے اپنے افکر کو دریا عبور کرنے کا تھم ویا قو ہم نے اپنے گھوڑے اور دیگر سواریاں دریا میں ڈال دیں یمال تک کہ کمی کی نظر دونوں کناروں کے پانی پر نہ پڑتی تھی، بعد ازاں ہمارے گھوڑے ہمیں دو سرے کنارے پر لے گئے اس وقت گھوڑوں کے ایالوں سے پانی نیک رہا تھا اور وہ ہنا رہے تھے جب اہل فارس نے یہ منظر دیکھا تو بے تحاشا بھاگے کہ کمی چڑکی طرف مڑکر دیکھتے نہ تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ دریا عبور کرتے وقت مسلمانوں کی کوئی چڑ پانی میں نہ گری سوائے ایک پیالہ کے جو پرانی ری سے بندھا ہوا تھا، ری کٹ گئی تو پانی اس بیانے کو بماکر لے گیا، پھر اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ہوائیں اور موجیس اپنے تھیڑوں سے بیالے کو کنارے پر لئی اور اس کے ملک سے اسے پکڑلیا۔

ابو تعیم' ابو بکر بن حفص بن عمر سے روایت کرتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی میں لے جانے والے حضرت سلمان فاری تنے اور محورث انہیں اٹھا کر تیر رہے تنے' اس وقت حضرت سعد کمہ رہے تنے۔

حَسْئِنَا اللّٰهُ وَ يَغُمَ الْوَكِيْلُ وَاللّٰهِ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ وَلِيَّهُ وَ الله جميں كانى ہو ، بحرين كارساز ہے ، بخدا! الله اپ ولى كى اليُظْهِرُنَّ دِيْنَهُ وَلَيَهُزَ مَنَّ عَدُوَّهُ فَي اللّٰهُ وَلِيَّهُ وَ مُرد مد كرے گا اپ دين كو غالب كرے گا اور اپ وحمن اليُظْهِرُنَّ دِيْنَهُ وَلَيَهُزَ مَنَّ عَدُوَّهُ

کو ہزیمت دے گا۔

اگر لفکر میں نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب نہ ہوا تو نیکیاں غالب آجائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا : بے شک اسلام نیا دین ہے ' بخدا! سندر اس کے سامنے پایاب ہوں گے جیسا کہ ختکی اس کے سامنے پامل ہے ' چنانچہ وہ پانی پریوں چھا گئے کہ ان کے پنچے پانی نظرنہ آیا تھا۔ وہ ختکی سے زیادہ پانی میں گفتگو کررہے تھے نہ وہ پانی میں غرق ہوئے اور نہ ہی ان کی کوئی چیز گم ہوئی۔

# يوم الجراثيم

ابو تعیم عمر صائدی سے راوی 'جب مسلمان دریائے دجلہ میں کود پڑے تو اس وقت وہ ایک دو سرے کے قریب تھے اور سلمان حضرت سعد کے ایک جانب قریب ہی انہیں چلا رہے تھے۔ حضرت سعد فرمارہے تھے۔ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ

پانی انس آست آستہ کے جارہا تھا' راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا محورا پانی کے اوپر برقرار و قائم رہا جب بھی اسے تعکاوٹ لاحق ہوتی تو ختکی کا ایک ٹیلہ ابھر آتا اور وہ اس پر ستالیتا گویا وہ زمین پر تھا۔ مدائن کے جملا میں اس سے زیادہ جران کن واقعہ چیش نہیں آیا۔ اس وجہ سے اس دن کو یوم الجراشیم کھتے ہیں کہ اس دن جب بھی کوئی تھک جاتا تھا تو اس کے آرام کیلئے ایک ٹیلہ سا ظاہر ہوجاتا تھا۔

ابوقیم قیس بن ابی حاذم سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ جب ہم دریائے وجلہ میں اترے تو اس وقت وجلہ کی موجیس سرکش ہوری تھیں گرے بائی میں پنچ تو پائی محو ثول کی نیوں تک نہ پنچا تھا اور محو رُسوار زینوں پر برقرار رہے۔ ابوقیم کی حبیب بن صهبان سے روایت ہے کہ جب مسلمانوں نے مائن کی جنگ میں دریائے وجلہ عبور کیا تو اہل فارس بول پڑے۔ یہ لوگ تو جن ہیں انسان نہیں ہیں۔

## ذويب وصي عيسلي كاواقعه

بیعتی اور ابولیم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن الی وقاص کو عراق کی طرف بھیجا' وہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ حلوان پنچے' نماز عصر کا وقت آگیا۔ حضرت سعد نے اپنے موذن خلد کو اذان کا حکم دیا' تو انہوں نے اذان وی جب اللہ اکبر اللہ اکبر کے کلمات کے تو کی نے بہاڑ پر سعد نے اپنے موذن خلد کو اذان کا حکم دیا' تو انہوں نے اذان وی جب اللہ اکبر اللہ اکبر کے کلمات کے تو کی نے بہاڑ پر سے جواب دیا۔ کی بڑھا تو بہاڑ سے جواب دیا۔

آیا "كلت النظام" كر اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله كالفاظ كے تو آواز آئی "بعث النبی" حَیَّ عَلَى الصَّلاَةِ پر جواب آیا "كلمت مقولت" كركما: حی علی الفلاح تو صدا آئی

اَلْبَقَاءُ لامَّةِ احْمَدِ

پرجب الله اكبر الله أكبركما: توجواب ملا

#### كَبَّرْتُ كَبِيْرًا

پر نفلہ نے لاالہ الااللہ کما: تو بہاڑ سے جواب آیا۔ "دکھتہ حق حرمت علی النار" یہ کلملت من کر نفلہ نے کما: اے مخص! میں نے تمہارا کلام سنا' اب ججے اپنا چرہ وکھا' پس بہاڑ شق ہوا اور ایک سفید سر' سفید ریش بزرگ اس سے برآیہ ہوا' اس کا سر پچی کی مائنہ تھلہ نفلہ نے اس سے پوچھا: اے مخص! تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں ذویب ہوں۔ عبرصلی عیلی علیہ السلام کا وصی۔ حضرت عیلی علیہ السلام نے میری درازی عمر کی دعاکی اور ججے اس بہاڑ میں این نزول تک ٹھرنے کا تھم دیا ہے' ججے بتاہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا بنا ہے؟ ہم نے کما: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وصل فرانچے ہیں ہو ہوا ہے؟ ہم نے کما: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مدیق رضی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے چھا: ان کا جاشین کون ہوا ہے؟ ہم نے کما: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کما ورفیا سے کما: حضرت عمر وضی اللہ تعالی عنہ سے کما کہ راہ استقامت پر قائم رہیں اور میانہ روی سے کام لیس کیونکہ امر (قیامت) قریب آچکا ہے۔

حضرت سعد رحت الله تعالی علیہ نے یہ واقعہ جغرت عمر رضی الله تعالی عند کو لکھ بھیجاتو حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے انہیں جواب میں لکھاتم نے مج کما ہے کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ اس بہاڑ میں عیلیٰ ابن مریم کا وصی ہے۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں اس حدیث کے دوسرے طرق بھی ہیں۔

## ناقه سوار نبی کی بشارت

ابو تعیم حارث بن عبداللہ ازدی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے برموک کے مقام پر پڑاؤ کیا تو ردی جرنیل نے ایک اعلی افران کے پاس بھیجا اس کا نام جرجر تھا' اس نے آکر کما: میں بلان حاکم شام کا اپنجی ہوں اور اس کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں کہ آپ ایک ایسے عاقل مخص کو ہمارے پاس بھیجیں جس سے ہم آپ کی لفکر کئی کی غرض و غایت معلوم کر سکیں تو حضرت ابوعبیدہ نے حضرت خالد کو ان کے پاس جانے کا عظم دیا' وہ وقت غروب آفاب کا تعلد حضرت خالد نے کما: کل مجم سورے ان کے پاس جاوں گا۔ اس اثناء میں نماز کا وقت آگیا اور مسلمان نماز کیلئے کمرے مورے اس دوران مسلمانوں کی نماز وعا کا بغور مشلمہ کرتا رہا اور اپنے یہ سالار کی طرف لوث کر نہ گیا' پھر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عند سے دریافت کیا۔ آپ اس دین میں کب داخل ہوئے اور کب سے آپ نے اس کی دعورت شروع کی؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہیں سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہے ہم میں سے کچھ لوگ حضور سید عالم صلی اللہ دعوت شروع کی؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہیں سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہے ہم میں سے کچھ لوگ حضور سید عالم صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں مسلمان ہو گئے تھے اور کھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایمان الا ۔

پوچھا: کیا پیغیر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بعد کئ نبی شیں آئے گا البتہ! یہ خردی ہے؟ فرمایا: نمیں ' بلکہ اس امر کی بشارت دی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نمیں آئے گا البتہ! یہ خردی ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے اپنی قوم کو آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے اس مومی محض نے کما: میں بھی اس بشارت کا گواہ ہوں کیونکہ عیلی علیہ السلام نے فی الواقع ہمیں بشارت دی ہے کہ ایک نبی "ناقہ سوار" ہو گا۔ میرا گمان ہے کہ یہ ناقہ سوار پیغیر تمارے رسول ہی ہیں۔

بعدازاں اس رومی نے پوچھا: کیا اس نمی نے عیلی علیہ السلام کے بارے میں کچھ فرمایا؟ اور مسلمانوں کا ان کے متعلق کیا نکتہ نگاہ ہے؟ فرمایا: ارشاد باری تعالیٰ ہے

عینی کی کملوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا ، چر فرمایا : ہوجا ، وہ فور آ ہوجا تا ہے۔

#### نيز فرمايا:

ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

يَاهُلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا اللهِ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا اللهِ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَهُ إِلنَّهُوْا خَيْرًالَّكُمْ إِنَّمَا اللّٰهُ اللهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي اللّٰهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً

إِنَّ مَثِلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَل أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ

اے کتاب والو! اپنے دین میں زیادتی نه کرد اور اللہ نه کہو گر ہے'

صبح عینی مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا اور اس کے یماں کی ایک روح تو اللہ اور اس کے یماں کی ایک روح تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین نہ کمو' باذ رہو اپنے بھلے کو' اللہ تو ایک ہی خدا ہے' پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچے ہو' اس کا مال ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ

زمین میں ہے اور اللہ کافی کارساز ہے

ترجمان نے ان آیات کی رومی زبان میں وضاحت کی تو رومی المجی نے کما: میں گواتی دیتاہوں کو عیلی علیہ السلام کی کی صفت ہے وہ روح اللہ بین میں گواتی دیتا ہوں کہ تممارے نبی صلوق بیں اور یہ وہی نبی بیں جن کی بشارت عیلی علیہ السلام نے ہمیں دی ہے' اس حقیقت کے اظہاراعتراف کے بعد اس نے اسلام قبول کرلیا۔

### اسکندریہ کے سردار کا اعتراف

ابو معلی حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا افتکر روانہ ہوا' میں اس افتکر کا سالار تھا' ہم نے جاکر استدریہ کے مقام پر پڑاؤ کیا' وہاں کے سرداروں میں سے ایک سردار نے کہا: میرے پاس اپنا کوئی آدی جمیجو جس کے ساتھ میں مفتگو کروں' چیانچہ میں ان کے پاس کیا اور کہا: ہم عرب ہیں اور بیت اللہ کے رہنے والے

ہیں ' تک وی اور بدطانی میں سب سے براہ کر ' ہماری زندگیاں بہت تلخ تھیں ہم مردار اور خون کھاتے تھے ایک دو سرے پر غارت ڈالتے تے ای انتاء میں ہم میں سے ایک فضی کا ظہور ہوا جو ہم سے زیادہ مالدار نہ تھا' اس نے کہا: میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ ہمیں ایمی اشیاء کا تھم دیتا ہے جن سے ہم آگاہ نہیں اور ہمیں ہماری بری رسموں اور طرفیقوں سے منع کرتا ہے جن پر ہم اور ہمارے آباؤاجداد کاربئہ تھے' اس سے ہم نے اس پر بختی کی۔ اسے ہمٹلیا اور اس کی دعوت محکرا دی یمان تک کہ ایک اور قوم اس کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ کئے گئے ہم آپ ملی اللہ قتائی علیہ وسلم کی غلای میں آتے ہیں' ہم آپ کے خلاف صف آراء کی تقدیق کرتے ہیں اور ایمان لاکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلای میں آتے ہیں' ہم آپ کے خلاف صف آراء علی تقدیق کرتے ہیں اور ایمان لاکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلای میں آتے ہیں' ہم آپ کے خلاف صف آراء علی تالب آیا اور ہم مغلوب ہو گئے۔ یہ تا کہ ایت لے کر آتے جو تمہارے سے رسول لے کر آتے ہیں ہم اس ہوایت پر عمل نے بی اور انبیاے کرام علیم انسلام کے ادکام سے روگردانی کرنے گئے باشیہ تم نے اپنے نبی کے ادکام سے روگردانی کرنے گئے باشیہ تم نے اپنے نبی کے ادکام سے جو بھی تم سے معرکہ آرائی کرے گا معلوب ہو گا اور جو تم سے شرارت کرے گا تم اس پر قالب آؤ گے اور جب تم ان خواہش پر ستوں کے قدم بقدم چلو گے تو گرم ہم سے تعداد و قوت میں بردھ کر دنہ ہو گے۔

دعات فتح يابي

بیعق حبیب بن مسلمہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انسیں ایک لئکر کا امیر پیلیا گیا جب وشن کے پاس پنچ تو کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سا جب کوئی قوم اسمنی ہو اور اس کے پچھ لوگ دعا مانگیں اور دوسرے ممین کمیں تو اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرلیتا ہے بعدازاں انہوں نے حمد شاکے بعد یہ دعا ماگی۔

اے اللہ! ہمارے خون محفوظ فرما اور ہمیں شہیدول کا اجر دے۔ زیادہ دیر نہ گزری متنی کہ دشمن کی فوج کا امیر حاضر ہوا' حبیب رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اپنے خیمہ میں داخل کیا تو اس نے بغیر جنگ کے اطاعت قبول کرلی۔

قلعہ کھٹ گیا: ابن الی الدنیا اور بہی حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عند سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے قلع پر حملہ کیا تو مسلمان فوجیوں کے ہمراہ لاحول ولا قوۃ الاہللہ کا نعوہ بلند کیا جس سے قلعہ مھٹ گیا۔

# سانپ کے روپ میں جن

 نے اسے میرے لئے طال ٹھرایا ہے تمارے لئے نہیں' الذائم چلے جاؤ اگر دوبارہ آئے تو میں تہیں قل کر ڈالوں گا۔ یہ من کر وہ محکنے لگا یمال تک کہ دروازہ سے باہر نکل گیا اور پھرنہ آیا۔ دراصل یہ سانپ ایک جن تھا جس نے سانپ کا روپ دھار رکھا تھا

# لکین جن کاواقعہ

بہتی از طریق عائشہ بنت انس بن مالک ان کی مال روج بنت معوذ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں جاور اوڑھ کر قبلولہ کرری تھی کہ اچانک ایک کلا مخض آ کر میرے بدن کے ساتھ لیٹ کیا۔ اس اٹاء میں آسان سے ایک زرو رنگ کا ورق از کر اس کے سامنے آیا اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا۔

کین کے رب کی طرف سے کین کے ہم

"میری بندی جو کہ میرے نیک بندے کی بیٹی ہے 'کو چھوڑ دے کیونکہ میں نے تختے اس پر دست درازی کا افتیار نہیں۔ ا۔"

رئے بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد اس نے چنکی لی اور کہا: یہ تممارے لائق ہے ، پھر مرتے دم تک اس چنکی کا نشان میرے بدن پر رہا۔

سر بات بات بات من الله تعالى عنه كى روايت بك عفراء كى بيني بستر ريزى منى الهائك محسوس كياكه ايك زكى اس كے معنو سينے پر چڑھ آيا ہے اور اس نے اپنا ہاتھ اس كے كلے پر ركھ ديا ہے اسى انتاء ميں آسان سے ايك زرد ورق اترا جس ميں تحرر تعلد

رب کین کی طرف سے کین کے نام ' تو صالح بندے کی بیٹی سے اجتناب کر

تجے اس کے ساتھ دست درازی کی اجازت نہیں' یہ پڑھ کروہ اٹھ کمڑا ہوا اور اپنا ہاتھ میرے گلے سے اٹھالیا' البتہ! میرے گلفے پر اپنے ہاتھ سے مارا جس سے بحری کے سرکی مائند ایک ساہ نشان پڑ گیا۔

### کعب جن

کی بن سعید سے روایت ہے کہ جب عموہ بنت عبدالرحلٰ کی وفات کا وقت آیا تو ان کے پاس آبھین میں سے بکوت لوگ جمع ہو گئے۔ مشہور فقیہ عروہ اور قاسم بھی ان میں شامل تنے 'اچانک انہوں نے چست سے ایک آواز سی۔ دیکھا تو وہ کلا اثردھا تھا'وہ نیچ گرا تو ایبا معلوم ہوا تھا کہ مجور کا تا ہے 'ای اثاء میں ایک سفید ورق اتراجس میں لکھا تھا۔ رب کعب کی طرف سے کعب کے نام

جب اس نے اس محیفہ کی طرف نظری تو فوراً بلند ہوکر نظروں سے او جمل ہو گیا۔

marial com

سانب کعبه میں

آبو تعیم طلق سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹا تھا ، وہ اس وقت زمزم کے پاس سے سے ابن ایک سانپ آیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے اس کہ بعد حضرت ابن عباس نے اس کہ لگائے ، پھر مقام ابرائیم پر آیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے اس کہ کملوا بھیجا کہ اللہ کے ہاں تیری عبادت بوری ہو گئی ہے اب چلا جا کیونکہ ہم نے بھی عبادت ادا کرنی ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ کمیں لوگ تمہیں گزند نہ پہنچائیں تو وہ آسان کی طرف اٹھ کر چلا گیا۔

ایی ہی ایک روایت حضرت عطاء بن الی رباح سے مروی ہے۔ شخ اکبر رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے مسامرات میں اس قصہ کو ووسری سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں طلق بن حبیب سے مروی ہے کہ ہم عبداللہ بن عمرو بن العاص کے ہمراہ مقام حجر میں بیٹھے تھے۔ بقایا قصہ وہی ہے۔

ایک اور جن کا واقعہ صدیث ابی الولید میں حضرت ابوالفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ذی طوئی میں ایک بینہ عورت رہتی تھی۔ اس کا اکلو تا بیٹا تھا جس سے وہ شدید محبت کرتی تھی وہ اپنی قوم میں برا معزز تھا' اس نے شادی کی اور اپنی زوجہ کے پاس آنے کے ساقیں ون بعد اپنی مال سے کما: مال میں چاہتا ہوں کہ دن کے وقت کعبہ شریف کا سات بار طواف کروں۔ اس کی مال نے کما: بیٹا مجھے قریش کے احمق لوگوں سے تم پر خطرہ ہے اس نے کما: بیٹا مجھے قریش کے احمق لوگوں سے تم پر خطرہ ہے اس نے کما: جھے خیروعافیت کی امید ہے تواس کی مال نے اسے اجازت ویدی۔ پس وہ جن کی شکل میں جانے لگا تو اس کی مال کی ذبان پر استعادہ کے سے اشعار شے۔

میں اسے بردہ بوش کھید کی پناہ میں دیتی ہوں' نیز ابن الی محذورہ کی دعاؤں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاوت کردہ سورتوں کی پناہ مانگتی ہوں' میں اس کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں اور اس کے جینے سے انتمانی خوش ہوں۔

اس کے بعد وہ جن طواف کیلے گیا اور کعبہ شریف کا سات بار طواف کیا گیر لوٹ کر آرہا تھا جب بنی سم کے گھرول کے پاس پنچا تو اس کی طاقات بنوسم کے ایک گورے رنگ کے بیجیگے نوجوان سے ہوئی تو اس نوجوان نے اسے قتل کردیا جس کی وجہ سے مکہ میں شدید گردو غبار کے گھولے اٹھے ' یہاں تک کہ مہاڑ دکھائی نہ دیتے تھے۔ ابوا لطفیل کتے ہیں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ گردو غبار اس وقت افتحا ہے جب کوئی سردار جن مرتا ہے جب صبح ہوئی تو بنوسم کے بہت سے لوگ جنات کے ہاتھوں اپنی عادیا پُرو قبار پر قتل ہوئے پڑے ' ان میں نوجوانوں کے علاوہ ستر پو ڑھے تھے ' پس جوش انقام میں بنوسم ' ان کے طیف اور غلام بہاڑوں اور شید کی گھاٹیوں پر جاچڑھے اور ہر سانپ پچھو یا کیڑا کو ڑا جو انہیں ذہین پر رینگنا ہوا فظر آیا ' قتل کر ڈالا۔ یہ سلم تین دن تک دہلہ تیسری رات انہوں نے کوہ ابو قبیس کے اوپر سے ہاتف کی بلند آواز سنے۔ اے گردہ قراش ! غدا کاخوف کرہ تم برے محکور ار ہو ' ہمیں بنوسم سے بچاؤ۔ انہوں نے کہیں زیادہ ہمارے جن قبل کر ڈالے ہیں' ہمارے اور ان کے درمیان صلح کرا دو ہم باہم عمد و پیان کریں کہ آئندہ ایک دو سرے کو تکلیف نہیں بنوسم کو عیاطلہ قاتلین جنات گئے ہیں۔

## ایک آدمی کو جنات لے اڑے

حضرت مخ اكبر سامرات مي ضرير ابرائيم بن سليل الصوفي سے روايت كرتے بين كه مين ذي نفرك مقام ير تعال ایک محض اینے اہل و عمال کے واسطے لکڑیاں لانے کیلئے نکلا اور کی دن تک مم رہاجس کی وجہ سے اس کے گھروالوں کو بری بریشانی ہوئی 'بعدازاں ان کے پاس وہ اس حالت میں آیا کہ انتمائی کمزور تھا 'اس کا رنگ اڑا ہوا اور بال الجھے ہوئے تھے ' خوف اور رعب کا اثر اس پر نملیاں تھا' ہم نے اس کا حال پوچھا: تو کہنے لگا میں لکڑیاں اکٹھی کررہا تھا کہ اچانک ایک سانپ سامنے آگیا میں نے اسے قل کردیا۔ ای انتاء میں مجھ پر عثی ی طاری ہو گئی جب ہوش آیا تو میں غیر معروف زمین کے اجنبی لوگوں کے درمیان تھا' پھران کے ایک گروہ نے پکڑ کر جھے اپنے سردار کے سامنے پیش کیا۔ اس نے یوچھا: کیا معالمہ ے؟ انہوں نے بتایا : کہ اس مخص نے ہمارے مجیرے بعائی کو قتل کر دیا ہے۔ اس سے ہمارا قصاص لیجے۔ سروار نے کما: تم کیا کتے ہو؟ میں نے جواب ریا معلوم نہیں یہ کیا کہ رہے ہیں؟ میں لکڑیاں اکٹھی کررہا تھا کہ ایک سانپ سامنے آیا جے میں نے قتل کردیا' بولے وہی تو ہمارا چچیرہ بھائی ہے ہے س کر اس مردار نے کما : اسے این پاس روک رکھو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یمال تک کہ میں تہمارے اس معللہ میں کوئی رائے قائم کرسکوں۔ وہ مجھے کیڑ کر لے گئے اور ایے کھانے میرے پاس لائے جن سے میں آگاہ نہ تھا سوائے دودھ کے میں اس دودھ پر گزارہ کر تا رہا۔ بعد ازاں جھے انہوں نے دوبارہ اس سردار کے دربار میں پیش کیا تو سردار نے کما: تمهارا اس مخص پر حق نسیں بنا کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناکہ جو کوئی دوسری شکل افتتیار کرے ' پھر قتل ہوجائے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں نہ قصاص ب كيونك تهادك سائقى نے سانپ كى شكل افتياركى تقى اس كے بعد انہوں نے مجھے رہاكرويا۔ ميں نے سوال كيا اے بررگ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے' اس نے جواب دیا "ہاں! میں نصیبین کے جنات کے وفد میں شامل تھا۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھا' میرے علاوہ اب ان جنات میں سے کوئی زندہ نہیں' یہ جنات ماری قوم کے ہیں جو اپنے جھڑوں کے فیصلوں کیلئے مارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کے درمیان فیملہ کرتے ہیں اس کے بعد اس مردار جن نے انہیں تھم دیا کہ جمال سے تم نے اس آدی کو پکڑا ہے وہیں چھوڑ آؤ۔ پس میں نے یمی محسوس کیا کہ میں اس مقام پر آگیا ہوں ' تھراپنا سلان لیا اور یہاں آگیا۔ یہ ہے میرا غائب ہونے کا ماجرا تبل اذیں اس کتاب کے باب وائی فتم والف کی فصل کے اخرین جنات سے متعلق بت سے ولا کل نبوت گزر چکے

مكه مكرمه اور معالم ج كے قيامت تك جارى بعض نثانياں كعبه اور مقام ابراہيم

إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

قاضى بيضاوى رحته الله تعالى عليه آيت مباركه (3:90) کی تغیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس میں عجیب و غریب نشانیاں میں جیسے پرندول کا بیت اللہ شریف کی موازات سے بچٹا شکاری درندوں کا صدیوں سے شکار کے ساتھ ملنا جانا اور تحرض نہ کرنا اور برے برے جابر حملہ آوروں کا جنموں نے اس گھر کا برا قصد کیا مقمور ہوجاتا جیسے اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔

مقام ابراہیم مبتدا ہے اس کی خبر محذوف ہے یعنی ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے یا آیات سے بدل البعض ہے۔ بعض مفسرین نے کہا : کہ یہ عطف بیان ہے ' مراد یہ ہے کہ مقام بہت می آیات کو شائل ہے جیسے حضرت ابراہیم کا قدم کا سخت پھر میں نشان بن جانا اور اس میں مخنوں تک محس جانا اور اس پھر کا اس نشانی کے ساتھ مخصوص ہونا' باتی آثار انبیاء کو چھوڑ کر اس کو باتی رکھنا اور ہزاروں سال تک کثرت اعداء کے باوجود اس کی حفاظت کرنا' عطف بیان کی تائید انبیاء کو چھوڑ کر اس کو باتی رکھنا اور ہزاروں سال تک کثرت اعداء کے بوجود اس کی حفاظت کرنا' عطف بیان کی تائید دوسری قرات آیت بین بھی کرتی ہے۔ اس نشان کے پڑ جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھارہے سے تو اس پھر پر کھڑے ہوئے سے آگہ پھر اٹھانے میں آسانی ہو۔ اس وقت آپ کے قدم اس میں مگس گئے و مَنْ دَحَلَهُ کَانَ اٰمِنًا لَعِنْ جو کوئی اس میں داخل ہوگا مامون رہے گا

یہ جملہ ابتدائیہ ہے یا جملہ شرطیہ ہے وونوں حالتوں میں معنی کے اعتبار سے مقام ابراہیم پر معطوف ہوگا اور مطلب سے ہوگا۔ مِنْهَا اَمَنَ مَنْ دَخَلَهُ يَا فِيْهِ اَيَاتٌ لَبَيّنَاتٌ مَقَامٌ اِبْرَاهِيْمَ وَاْمَنَ مَنْ دَخَلَهُ

یمال مرف دو نشاندول پر اکتفاکیا اور باقی نشاندل کا ذکر چموڑ دیا جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدیث ہے۔

حُبِّبَ اِلَىَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلْثٌ الطِّيْبُ وَالنِسَاءُ وَقُرَّةُ عَيْنِي فَالصَّلاَة

ان دونوں نشاندوں کا اس لئے ذکر کیا گیا کہ ان کا اثر قیامت تک برقرار رہے گا اور دامن کعبہ میں پناہ لینے والا قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہے گا۔

علامہ خفاجی بینلوی کے حاشیے پر لکھتے ہیں۔

"پرندوں کا بیت اللہ شریف سے انحراف کا عمل اب تک باتی ہو وہ اڑکر اس کے اوپر نہیں آتے بجواس پرندے کے جو بیار ہو اور حصول شفاء کے لئے اس کے موازات میں آئے جیہا کہ علماء نے تعریح کی ہے البت ! محدثین نے اس موضوع پر کلام کیا ہے جا مظ اس بلت کا قائل ہے کہ پرندے حصول شفاء کے لئے اس کے اوپر آکتے ہیں جبہ ابن عطیہ نے اس پر اعتراض کیا کہ اس کا طلاف فلام ہے۔ مقلب مانپ پکڑنے کے لئے اس کے اوپر بلند ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صرف وہ پرندے او کر اس کے اوپر آتے ہیں جن کا خون رائے س ہونہ کوتر بکڑت ہونے کے باوجود مجمی اوپر ہمن دہ پرندے اور کاموں میں تطبیق ہوجاتی ہے۔ (امد کلام الحقاجی)

میں کہنا ہوں صاحب تدیر کے نزدیک عقاب کا سانپ پکڑنے کے لئے بیت اللہ شریف کے اوپ آنا دیگر پرندول کے انخاف کے مانع نہیں کیونکہ اس میں بھی بیت اللہ شریف کی کرامت ہے کسی نے نہیں دیکھا کہ عقاب بھی اس تضیہ کے علاوہ بھی اور کہ اس مورت نہ دی 'نہ ہی رائیگان خون پرندول کی علاوہ بھی اور کہ کہ کردوں کا مطابق کھی کہ کردوں کا مطابق کم کردوں کا دور کہ کردی کردوں کا دور کہ کردوں کا دور کہ کردوں کا دور کہ کردوں کا دور کہ کردوں کا دور کردوں کا دیکھا کہ کردوں کا دور کہ کردوں کا دور کردوں کرد

لئے محاوات میں اڑتے ہیں۔

حاثیہ خفاتی نیز شرح کشاف میں ہے کہ کعبہ شریف کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ارکان میں سے جس رکن کے سامنے بارش ہوگی اس جت پرواقع علاقوں میں سرسبزی اور شاوابی ہوگی اس کے بعد قاضی خفاجی فی سے جس الی ثلاث کی مناسبت سے لکھا کہ کمی قصہ کو واعظ نے یہ بکواس کیا کہ کوئی بھی خواہشات انس کی جاہ کاریوں سے محفوظ نہیں حتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اور بطور دلیل یہ حدیث بیان کی جس کی وجہ سے بعض عارفین نے اس کا شدید رد کیا اوراس پر کفر کا فتوی دیا۔ اس پریشانی میں رات کے وقت خواب میں حضور صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ فرمارہ شے غم نہ سیجئے ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے بس اس واقعہ کے بعد ایک رہزن نے اس کو قتل کر دیا ہے بس اس واقعہ کے بعد ایک رہزن نے اس کا کردیا۔

# کعبہ شریف میں قبولیت دعاکے مخصوص مقالت

المترم: اس کو مدی (جائے دعا) اور متعوذ (جائے پناہ) بھی کما جاتا ہے۔ ازرتی نے روایت کی کہ یہ ججر اسود اور دروازے کا درمیانی حصہ ہے وہ کتے ہیں کہ بیل نے وہاں دعا کی تو تجوایت سے شرفیاب ہوئی۔ ابن علان نے مثیر شوق الانام میں اس کا ذکر کیا' وہ شفائے قاضی عیاض کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما نے فرمایا: میں نے بی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے ساکہ جس نے مقام ملتزم میں کوئی دعا مائلی تو اللہ تعالی نے اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ تبویت وعا کا بی دعوی حضرت عمرو بن دینار' سفیان بن عیبن' حمیدی' حمید بن ادریس' حسن بن رشین اور عذری سے معقول ہے۔ ابوعلی کتے ہیں' میں نے ملتزم میں بہت می دعا کیں مائلیں جن میں پیچھ قبول ہو کیں اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ بقیہ دعا کی بیانہ کی فضل سے قبول ہوں گی' یوننی شیخ محب الدین طبری نے ہم طریق ابوالحن محمد بن حسن فرماتے ہیں' بخدا! جب ابوالحن محمد بن حسن فرماتے ہیں' بخدا! جب میں نے محمد بن حسن فرماتے ہیں' بخدا! جب میں نے محمد بن حسن فرماتے ہیں' بخدا! جب میں نے محمد بن حسن فرماتے ہیں' بخدا! جب میں نے محمد بن حسن فرماتے ہیں' مقام ملتزم میں میری ہردعا قبول ہوئی۔

(نوٹ: يمل لهم يوسف بن اساعيل نعماني نے بيسيول ائمه كرام سے قوليت وعاكے اقوال درج كے بير-)

عمو بن شعیب اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کجبہ شریف کا طواف کررہا تھا جب کھبہ شریف کا طواف کررہا تھا جب کھبہ شریف کے پیچھ بنچا میں نے پوچھا: آپ استعادہ کیوں نہیں کرتے کما میں جنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا ہوں ، پھر چل دیئے یہاں تک کہ جراسود کو چوہا اور رکن اور باب کے درمیان کھڑے ہوکر اپنے سینے چرے اور بازوں اور ہتیلیوں کو پھیلا کر کعبہ شریف سے لیٹ گئے اور فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اس روایت کو ارزقی، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مردی ہے کہ ملتزم رکن اور باب کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں۔ ملتزم کنے کی وجہ بھی یمی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اللے ہیں۔

عبدالله بن حسن بن صفوان كتے ہيں ميں نے نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو ركن اور باب كے درميان ابناچرہ اقدس بيت الله شريف كے ساتھ لگائے ہوئے ديكھا۔ (احمہ)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : رکن اور مقام ملتزم کے درمیان جو بیار دعا مائکے گا'شفا پائے گا۔ (طبرانی کبیر' و سلمی' و سلجہ دمیری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب اور حجر کے درمیان دعا مائلتے تھے۔ اے اللہ! میں تھے سے شاکول کا ٹواب مقربین کی ضیافت صدیقین کا یقین اور متقین کی دوسی مائلاً ہوں۔ (طبری)

ابوسلیمان دارانی سے منقول ہے کہ ایک فخص جج سے فارغ ہوکر کعبہ کے دروازے پر کھڑا کہ رہا تھا، سب تحریفیں اللہ کے لئے اس کی جمیع محلہ کے ساتھ جن سے میں آگاہ ہوں اور جنہیں نہیں جانتا، اس کی ان تمام نعتوں پر جنہیں میں جانتا ہوں اور جو میرے علم سے باہر ہیں اس کی ساری مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کے بعد اپنے شمر کی طرف دوانہ ہوگیا۔ اسکا جم پر آیا تو ورکعبہ پر وہی الفاظ وہرائے۔ اس اناء میں ندا آئی اے اللہ کے بندے! تو نے تو گزشتہ سال سے حافظین فرشتوں کو تھا دیا۔ وہ تو پہلی ہی حموثاء سے فارغ نہیں ہوئے اس دوایت کو صاحب البحرالعمیق نے درج کیا ہے منقول ہے۔ اللہ دوایت حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے۔

حضرت حسن بھری کے رسالہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے فرملیا: بمترین جگہ اور مقام قرب رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے۔

## كعبه شريف كے خلاف حمله آوروں يا الحاد كرنے والوں كاحشر

اس سلسلہ کا قابل ذکر واقعہ اصحاب فیل کا قصہ ہے۔ یہ بہت مشہورومعروف ہے اور سورۃ الفیل ای واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

## تبع شاہ یمن کا کعبہ پر حملہ کاارادہ

دوسرا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ تیج شاہ یمن کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے اراوے سے آیا جب کراع الغمیم کے مقام پر پنچا تو اللہ نے اس پر ایک سخت آندھی بجبجی جس میں کسی کے قدم جتے نہ سے کمرے بیٹھنے کی کوشش کرتے تو گر جاتے تھے 'اس آندھی سے تیج کی فوج کو سخت دشواری کا سامنا کرتا پرا۔ اس نے دو علاء کو بلا کر پوچھا یہ کیا مصیبت بچھ پر آپری ہے؟ انہوں نے جواب ویا اگر جاس بحثی کی صافت ہوتو بتائیں۔ تیج نے کہا: ٹھیک ہے جہیں اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں جے اللہ برا ارادہ کے جہیں اللہ برا ارادہ کرنے والوں سے محفوظ رکھنا جاہتا ہے ' پوچھا: میری اس پرشانی اور مصیبت کا ازالہ کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا: آپ دد کرنے والوں سے محفوظ رکھنا جاہتا ہے ' پوچھا: میری اس پرشانی اور مصیبت کا ازالہ کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا: آپ دد کرنوں میں ماہوس ہوکر لیک لیک کیس اور اس کھینوں کے ساتھ لوائی کا ارادہ

ترک کردیں' اس نے دریافت کیا آگر میں اس بلت کا پخت ارادہ کرلوں تو آند می ختم ہوجائے گی انہوں نے جواب دیا "ہل!" پس اس نے دو چادریں او رُحییں' پھر تبلید پڑھی' ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آند می اس طرح ختم ہو گئی جس طرح تاریک رات چھٹ جاتی ہے اس واقعہ کو امام بہتی نے شعب الایمان میں روایت کیاہے۔

# حاج بن بوسف کی کعبہ شریف پر سنگ باری

تیرا واقعہ تجاج بن بوسف کا ہے اس نے کوہ ابو قیس پر منجنیق نصب کرا کے کعبہ شریف پر شک باری اور آتش اندازی کی جس سے کعبہ کے پردوں میں آگ بحرک انفی۔ ای انثاء میں جدہ کی طرف سے ایک بلول اٹھا جو سخت گرج چک کے ساتھ آیا اور صرف کعبہ اور مطاف کی حدود پر برسا' اس سے آگ بجھ گئے۔ دو سری طرف تجاج کے لئکر پر بحل گری جس سے منجنیق جل انفی۔ عکرمہ کہتے ہیں' میرے اندازے کے مطابق اس کے ساتھ چار آدی بھی جل گئے۔ یہ منظر دکھے کر جاج نے کہا: گھرانے کی ضرورت نہیں یہ بجلیوں کی سرزمین ہے' ای دوران ایک اور بھل گری جس نے منجنیق کے ساتھ چالیس آدمیوں کو جلاکر فاکسر کردیا۔ یہ واقعہ مروان بن عبدالملک کے عمد میں 63 ججری کاہے۔

دیوری مجالسہ میں محمد بن بزید بن عبداللہ بن عمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت کوہ ابو قیس پر تھا جب معزت ابن زبیر پر سنگ باری کرنے کیلئے مجنیق نصب کی گئی۔ اس الثاء میں بکل گری جس کا منظر اب بھی میری نظر کے سامنے ہے وہ اس طرح چکر کھاری تھی جیسے سرخ گدھا چکر کھاتا ہے اور اس سے کوئی پچاس کے لگ بھگ آدی جل کر فاکستر ہو گئے۔

## ایک اور حیران کن نشانی

ابوطاہر قرملی نے جب جراسود کعبہ شریف سے اکھیرلیا اور میزاب کو اکھیڑنے کیلئے ایک آدی کو چھت پر چڑھایا تو وہ سر کے بل کر کر مرکبیا بعدازاں ابوطاہر جراسود لے کر لوٹ گیا تو مطبع اللہ نے یہ پھر خرید لیا جو اس کے پاس تقریباً بارہ سال رہا۔ کہتے ہیں کہ جب ابوطاہر اسے لے کر جارہا تھا تو اس کے بنچ ہالیس اونٹ ہلاک ہوئے بعض تین سو اورپانچ سو اونٹوں رہا۔ کہتے ہیں کہ جب بعدازاں جب اسے کمد شریف لوٹانے کیلئے کرور اونٹوں پر رکھ کر لے جایا گیا تو اس کی برکت سے وہ کرور اونٹوں پر رکھ کر لے جایا گیا تو اس کی برکت سے وہ کرور اونٹوں موٹے آنے ہو گئے۔

### حرمت كعبه كاعبرت انكيز واقعه

عبدالاعلی بن عبداللہ بن عامر بن کریز بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی داوی الل ام عامر بن کریز کے ہمراہ عمرہ کے آیا تو صغیہ بنت شیبہ دادی المل کے پاس آئیں۔ انہوں نے صغیہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ صغیہ کئے لگیں سمجھ نہیں آتی میں اس خاتون کو کیا چیز تھے میں چیش کرول ونیاوی مل و دولت تو ان کے پاس بہت ہے اچانک ان کی نظر ایک کنری پر پڑی جو رکن اسود سے آتی ذرگ کے وقت گری تھی اے انجا کر ایک وہیں میں واللا کی کما ایس کنکری کی حفاظت کیجے۔ یہ رکن

اسود کی کنری ہے اسے دھوکر اپنے مربضوں کو پلانا بھے توی امید ہے اللہ اس کے ذریعے انہیں شفا عطاکرے گا چانچہ ام عامر عمرہ کے بعد الل قافلہ کے ہمراہ دوانہ ہو کیں اور ایک مقام پر جاکر پڑاؤ ڈالا تو سارے اہل قافلہ شدید بخار میں جالا ہو گئے۔ حضرت ام عامر نے اٹھ کر نماذ پڑھی اور اپنے پروردگار سے دعا مائی کچر پیچے مڑکر کما: تم پر افسوس کے سان سنر پر نظر ڈال لو 'تم حرم سے کیا لے کر آئے ہو۔ تماری یہ مصبت کی گناہ کی پاداش ہو وہ کئے گئے ہم نہیں جانے کہ ہم حرم سے پچھ اٹھاکر لے آئے ہوں۔ کما: اچھا میں ہی خطاکار ہوں تو کما: اس کے لئے سواری تیارکو 'کچر بلاکر کما: یہ ڈریہ جس میں ایک شکریزہ ہے لے والی کے اٹھاکر لے آئے ہوں۔ کما: اچھا میں ہی خطاکار ہوں تو کما: اس کے لئے سواری تیارکو 'کچر بلاکر کما: یہ ڈریہ جس میں ایک شکریزہ ہے لے جاؤ اور اس سے کمو کہ اللہ نے اس والے حرم میں رکھا ہے کس کو وہاں سے نکال کر لے جانے کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ سے ہم پر بوی سخت آزمائش آئی ہے آئندہ اس حرم سے باہر نہ لے جانا عبدالاعلیٰ کہتے ہیں کہ اس شکریزہ کو حرم میں داخل کرنے کی دریا تھی کہ اہل قافلہ ایک ایک کرے سوحت یاب ہوکر اٹھنے گئے۔

## کعبہ سے چوری کی سزا

ردایت ہے کہ پانچ جر حیوں نے کعبہ شریف کے خزانہ سے سونا چرانے کا منصوبہ بنایا اور ہر گوشہ میں ایک فخص پرو داری کے لئے کھڑا ہو گیا جبکہ پانچوال سونا نکالنے میں معروف ہو گیا ای دوران اچانک خزانہ کا بکس الث کر اس کے اوپر آپردا جس سے دہ ہلاک ہو گیا اور باتی چاروں افراد بھاگ گئے۔

# كعبه ميں جرم كا نتيجه

ملتمہ بن مرتد کتے ہیں کہ ایک فض طواف کعبہ کردہا تھا کہ اس کی نظر ایک عورت کی کلائی پر پڑی' اس نے لذت اندوزی کے لئے اپنی کلائی اس عورت کی کلائی ہر رکھ دی جس کی وجہ سے ان کی کلائیاں جڑ گئیں پریٹان ہوکر ایک بزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا: اس جگہ لوث کر جاؤ جمال تم نے یہ حرکت کی ہے وہاں رب کعبہ سے یہ پیان کرو کہ آئیمہ تم الی حرکت نہ کرو گئے۔ اس مخض نے واپس آگریہ وعدہ کیا تو اس کی کلائی الگ ہوگئی۔

# اساف اور نائله كالمسخ مونا

ابوبشر ابو بھی سے نقل کرتے ہیں کہ اساف اور ناکلہ شام سے تعلق رکھتے تھے وہ ج کے لئے آئے تو دوران طواف اساف نے ناکلہ کا بوسہ لے لیا جس کی وجہ سے مسٹے ہوکر وہ دونوں پھر بن گئے اور مجد حرام بی میں پڑے رہے آ آگلہ اسلام آیا تو انہیں حرم سے نکال کر باہر پھینک ویا گیا۔

### آدمی کا ہاتھ سو کھ گیا

الا بح حوسطب بن عبدالعزى سے روایت كرتے بين كه بم لوگ صحن كعب بين بيشے سے كه اى اثاء بين ايك عورت كعب بين آئى ده اپ شورت بات برسلا تو اس

کلاتھ سوکھ گیا' میں نے اسے زمانہ اسلام میں مجی ای صالت میں دیکھا کہ اس کا ہاتھ شل تھا یہ تمام روایات اہام ابن جوزی نے نقل کی ہیں۔

حرم کے ہرن پکڑنے کی سزا

عبدالعزیز بن ابی رواد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ذی طویٰ کے مقام پر آکر اترے' اچانک ایک برن ان کے قریب آگیا تو ایک فخص نے اے ٹاگوں سے کاڑلیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا: "اسے چھوڑ دو" گروہ ہنی نداق کرنے لگا اور برن کو چھوڑ دوا' ہرن کو جھوڑ دوا' میں کو آزاد کرنے سے انکار کردیا تو برن میکنیاں کرنے لگا اس نے پیشاب بھی کر دیا پس اس آدی نے اس برن کو چھوڑ دیا'

بعدازاں وہ سب تیلولہ کیلئے لیٹ گئے ' کچھ دیر کے بعد ایک آدی کی آ تھے کھلی تو کیا دیکھا ہے کہ ایک سانپ ہرن والے آدی کے پیٹ پر کنڈل مارے بیٹھا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے کما: "حرکت نہ کرنا" دیکھو تممارے پیٹ پر کیا ہے؟ اس سانپ کو دیکھ کر اس کا بول و براز نکل گیا جس طرح ہرن کا ٹکلا تھا۔

ا*ن حاب و* دو *سرا* واقعه

مجلبہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ کی تاجر ایام جالمیت میں شام سے لوٹے۔ یہ واقعہ قصی بن کلاب سے بور کا ہے۔ انہوں نے ذی طوئی کے مقام پر کیکر کے در فتوں کے نیچے پڑاؤ کیا اور بھو بھل کی روٹی پکائی۔ ان کے پاس سالن نہ تھا' ایک آدی نے اٹھ کر کمکن میں تیر ڈالا اور حرم کے ایک ہرن پر پھیٹکا۔ لوگوں نے اس کی کھیل اتار کر اسے سالن کیلئے پکیا ابھی دیگ آگ پر پڑی تھی اور کچھ لوگ اسے بھون رہے تھے کہ دیگ کے نیچے سے آگ کی بہت بڑی گردن ٹکلی جس نے سب کو جلا

آگ پر پڑی عی اور چھ لوک اسے بھون رہے سے لہ ویک نے یچ سے آل لی بہت بڑی لرون بھی بس نے سب لو جلا ڈال- لطف کی بات یہ ہے ان کا پڑاؤ تھا۔ نہ جلے 'اسے داللہ لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے کپڑے مال و متاع اور بول کے وہ درخت جن کے ینچ ان کا پڑاؤ تھا۔ نہ جلے 'اسے ازرقی نے نقل کیا اور کما: ایسا ہی ایک واقعہ وادی محر میں پیش آیا۔

بیت الله کی عظمت

کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک آدمی نے طواف کے دوران بیت حرام پر نظر ڈالی تو اس کی آگھ بہہ کر ا اس کے رضار پر آمی۔

ا کی اور واقعہ ہے کہ بنوعامر کے بھاس آدمیوں نے ایام جالمیت میں کعبہ شریف کے نزدیک قسامت کا طف اٹھایا۔ یہ طف باطل پر جن تھا' پھر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بدی چٹان کے یٹیج قبولہ کے لئے رکے تو وہ چٹان ان پر گرنے گی وہ

: بماگ کرنگلے تو چنان کے پہاں گلزے ہو گئے اور ہر گلڑے کے لگنے سے ایک آدی قتل ہول ) (زمزم): ایک اور نشانی آب زمزم ہے جیسا کہ ابن نیشم نے روایت کی کہ وهب بن منبہ ہمارے پاس آئے تو بمار ہو

کے ہم ان کے پاس عیادت کیلئے گئے و ان کے پاس آب زمزم روا تھا ہم نے کما: آپ اے میٹھا کر لیتے یہ و سخت گاڑھا ۔ ب فرایا: میں اس کے ساتھ اور کوئی میڑ اگر شیل بیٹا جاہتا۔ اس ذات کی تھم ایجن کے قعد قدرت میں وہب کی جان

ہے۔ اللہ کی کتاب میں اس کا نام زمزم ہے یہ ختم ہو گانہ اس کی فدمت کی جاسکے گی یہ نیوکار بندوں کا مشروب ہے کتاب اللہ میں اس کو مفنونہ کما گیا ہے' نیزید کھانے کے قائم مقام اور بیاری کی دوا ہے۔ خداکی قتم اجو کوئی قصدا اسے سر ہو کر ہے گا اس کی بیاری ختم ہوجائے گی اور اسے شفا حاصل ہوگ' اس روایت کو سفیان بن مفعور اور ازرقی نے روایت کیا ہے گا اس کی بیاری ختم ہوجائے گی اور اسے شفا حاصل ہوگ' اس روایت کو سفیان بن مفعور اور ازرقی نے روایت کیا

بعض الهای کابوں کے حوالہ سے منقول ہے کہ زمرم کا پانی ختم ہو گانہ اس کی ذمت کی جاسکے گی جو کوئی برکت کے حصول کیلئے اسے سر ہوکر پیئے گا تو اس کی بیاری جاتی رہے گی اور وہ شفایاب ہو گا' اس کی طرف دیکھنا عباوت ہے۔ اس کے ساتھ طمارت کرنا خطاؤں کو منا دیتا ہے جس قدر مومن بندے کا پیٹ آب زمزم سے بھرے گا' اتنا ہی اللہ اسے علم اور نیکی سے معمور کرے گا۔ یہ روایت "بح عمیق" میں آئی ہے۔

حفرت كعب سے مروى ہے كہ محالف آسانى ميں اس كا نام مفنونہ ہے۔ سب سے پہلے اس كا پانى حفرت اساعيل عليه السلام نے پائ يد كھانے كا بدل اور يمارى كيلے دوا ہے۔

ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ ہوا کہ مضونہ کو کھو دو-

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: آب زمزم کو جس غرض کے سے یہ جب مفید ہے آگر آم حصول پناہ کیلئے نوش کے لیے بیا جب مفید ہے آگر آم حصول پناہ کیلئے نوش کرو کے تو اللہ حمیس بناہ عطاکرے گا اور آگر بیاس بجمانا جاہو کے تو تمہاری بیاس بجما دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما جب آب زمزم نوش فرماتے تو یہ دعا فرماتے تھے۔

اے اللہ! میں تھے سے نافع علم 'وسیع رزق اور ہر مرض سے شفا کی درخواست کر آہوں۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ دار تعنی میں یہ اضافہ ہے کہ تم اگر اسے سرائی کیلئے ہو گے تو اللہ تنہیں سراب کردے گا یہ جرائیل کا منع اور اساعیل کا چشہ ہے اس طرح و یلی نے بھی روایت کیا۔

ابن العربی فرماتے ہیں۔ آب زمزم میں علم' رزق اور شفا کی خاصیت قیامت تک ہراس مخض کے لئے موجود ہے جس کی نیت صبح اور اندر صاف ہے اور جو اس کی اس خاصیت کو جمثلا آ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والول کے ساتھ ہے اور خارش زوہ ذبنیتوں کو رسوا کر تا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کہ آب زمزم جس غرض کے لئے پا جائے مفید ہے۔ مرض کے لئے پا جائے واللہ میاب کر آ ہے 'کمی عاجت کیلئے ہو تو اللہ سراب کر آ ہے 'کمی عاجت کیلئے ہو تو اللہ سارا کر آ ہے اسے متغفری نے "طب" میں نقل کیا۔

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: آب زمزم ہر مرض کے گئے شفائی ۔ (ویلی)

حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عشرانی اکرم معلی الله تعالی الله و علم کا ان الله نقل فرات بین که بخار جنم کی مری کا

ثمو ب' اے آب زمزم سے معتدا کرد (احمر ابو بحر بن الی شید اور ابن حبان الم بخاری مطلق پانی سے معتدا کرنے کی روایت میں منفرد ہیں)

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فراتے ہیں۔ الل مکہ سے کوئی مقابلہ نہ کرسکتا تھا نہ کوئی انسیں کشتی میں کچھاڑ سکتا تھا یمال تک کہ انہوں نے آب زمزم سے منہ موڑ لیا تو ان کے پاؤں میں مرض پیدا ہوگیا' اسے ابوذر نے روایت کیا۔

حضرت عبدالله بن مبارک سے روایت ہے کہ وہ آب زمزم پر آئے اور اس سے پانی لے کر قبلہ رخ ہوئے اور وعا کی 'اے الله ! حضرت جابر رضی الله تعالی عند نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت کہ جس نے آب زمزم سمی مقصد کے لئے نوش کی پاس بجمانے کیلئے بیتا ہوں' پھر اسے نوش جاس کرلیا۔

اس روایت کو حافظ شرف الدین دمیاطی نے نقل کیا اور فرمایا: یہ روایت صحح ہے صالح علاء نے اسے اخروی اور دیوی حاجات کیلئے آزمایا ہے جو اللہ کے فضل و احسان سے بوری ہوئی ہے۔

بح عمیق میں منامک عجی سے منقول ہے کہ مغفرت کیلئے آب زمزم پینے والے کو چاہئے کہ پینے وقت یہ وعا مائے۔ اے اللہ ! مجھے بخش دے حصول شفاء کے لئے پیئے تو کے 'اے اللہ ! مجھے شفاء عطا فرما۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے پہنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو دریافت فرمایا : کیا آپ آب زمزم بیا کرتے ہیں؟ عرض کیا، ہاں گرپینے کی کیفیت کیا ہوئی چاہیے۔ فرمایا : اپنے لئے ایک ہو کا پانی تھینچ لیجئ اگر تھینچ نہیں سکتے تو کسی سے مدد لے لیجئ پھر اس کے ساتھ منہ لگا کر نوش تیجئے اور تین بار کئے، ہم اللہ والحمد للہ رب اللحالمین، آخر میں دعا مائکئے، اے اللہ! میرے لئے اس آب زمزم میں علم نافع، رزق واسع اور ہر مرض سے شفا کا سامان رکھ۔ (محدث گازرونی)

ایک کتب میں ہے کہ کی عالم نے بیان کیا دھیں طواف کیلئے ایک تاریک رات میں کعبہ شریف میں وافل ہوا۔ اس دوران جھے پیشاب کی شدت سے واجت ہوئی جے روئے کی بدی کوشش کی گر اس نے اذبت سے دوجار کرویا جھے اندیشہ ہوا کہ مجد سے باہر لگا تو گندگ پر پاؤں پڑے گا اور یہ زمانہ ج کا تعلد اچانک جھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آب زمزم کے متعلق حدیث یاد آئی تو میں نے زمزم پر جاکر سرموکر پائی پیا جس کی دجہ سے جھے صبح تک پیشاب کی تکلیف نہ ہوئی۔ (مولی سعید گازرونی)

وہ مزید لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے علم کے لئے آب زمزم ہا تو اس میں کمال کو پنچے۔ تیراندازی کے لئے استعمال کیا تو اس قدر نشانہ ہوا کہ دس کے دس یا دس میں سے نو تیرنشانے پر لگتے تھے۔

ای طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک فخص نے ستو کھایا اس میں سوئی تھی 'وہ سوئی اس کے مگلے میں انک گئی جس کے باعث اس کی حالت یہ ہوگئ کہ وہ منہ تک نہ کھول سکتا تھا اور مرنے کے قریب ہو گیا تھا' کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ آب زمزم ہے اور اپنے پروردگار سے شفاء کی دعا مائے ' چنانچہ اس نے بردی مشکل کے ساتھ پانی بیا اور مبجد کے ستون کے باس بیٹے گیا۔ اس انتاء میں اس کی آبکے لگ گئی جب بیدار بواتے سوئی کا نام و نشان نہ تھا' نہ اسے کوئی تکلیف تھی' اس

واقعہ کو امام فاکنی نے ذکر کیا۔

شفاء الغرام میں ہے کہ یمن کے ایک مخص کو استاء کا مرض لائق ہو گیا اور وہ علاج ہے ماہوں ہو گیا تو اے کی نے بتایا کہ کمہ میں ایک ماہر طبیب ہے جس کی وجہ ہے اس نے کمہ شریف کا سفر افقیار کیا جب اس طبیب کے پاس پہنچا تو اس نے بہا کہ شریف کا سفر افقیار کیا جب اس طبیب کے پاس پہنچا تو اس نے کہا: «تنین دن بعد تمہارا علاج نہیں کروں گا۔ اس نے سخت کلامی بھی کی۔ ماہوں ہو کہ شہرارا علاج شروع کرے کہیں موردالزام نے کہا: «تنین دن بعد تمہاری موت واقع ہوجائے گی " لذا جھے اندیشہ لاحق ہوا کہ تمہارا علاج شروع کرے کہیں موردالزام نہ تھمرایا جاؤں وہ مخص ماہوں ہو کر آب زمزم پر آیا ایک ڈول نکال کر بیا جب پانی پیٹ میں پہنچا تو اس مخص نے بیٹ میں کدگی نہ کوئی چیز گھومتی محبوس کی گویا وہ باہر آنا چاہتی تھی جلدی ہے مجھ کے دروازے کی طرف بھاگا کہ کہیں مجبر میں گندگی نہ تیس جائے بھی دروازہ پر پہنچا تو اسے بہت بڑا جلاب آیا لوٹ کر دوبارہ پانی پیا تو میں کیفیت طاری ہوئی۔ تیسری بار محبوس کیا کہ اس کا پیٹ بلکا ہو گیا ہے اور اسے شفا حاصل ہو گئی ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت ابوذر اسلام لانے کیلئے آئے تو کمہ میں تمیں رات دن قیام کیا۔ ان کے پاس سوائے آب زم زم کے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا اس پانی سے وہ اس قدر موٹے ہوئے کہ ان کے پیدے کی سلونیں ختم ہو گئیں جب حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : کہ یہ بابرکت پانی ہے اور کھانے کا کام دیتا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم اور ابوداؤد نے اس اضافے کے علیہ وسلم نے فرمایا : کہ یہ بیاری کی دوا بھی ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بموک یا ساتھ نقل کیا کہ یہ بیاری کی دوا بھی ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بموک یا بیاس کی شکایت نہیں گی۔ آپ ضبح کے وقت زمزم کا پانی نوش فرما لیتے تھے۔ بعض او قات ہم ناشتہ پیش کرتے تو فرماتے میں سر بروں "

حضرت ابواللفنیل رضی اللہ تعالی عند کتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کو فرباتے ہوئے دوئے ساکہ ایام جالمیت میں زمزم میں زمزم کو شاعہ کما جاتا تھا وہ فرباتے سے زمزم خاندان کی براوقلت کیلئے کتا عمرہ معاون ہے۔ حضرت عباس بن عبدالمعلب سے مروی ہے کہ جالمیت میں اہل کمہ آب زمزم چینے کی شدید رخبت رکھتے تھے۔ عیالدار صبح سویرے اپنے بچول کو لے جاتے اور سر ہوکر اس سے چیتے۔ وی ان کا صبح کا ناشتہ ہوتا تھا، ہم آب زمزم کو للل و عیال کی کفالت میں بدا معاون سمجھتے تھے۔

ذباع بن اسود کا بیان ہے کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ بیابان میں رہتا تھا کہ آیا تو تین دن تک مجھے کھانے کے لئے پہر میں ان اور کمشوں کے بل جیک کر پائی نکالے لگا کہ پہر سے بال جیک کر پائی نکالے لگا کہ کہ میں نے کما: زمزم کا پائی پی لوں۔ پس چل پڑا اور زمزم کے پاس آیا اور کمشوں کے بل جیک کر پائی نکالے لگا کہ کمیں کھڑا ہوکر کھینچنے سے سینہ پر نہ گئے۔ میں نے تموڑا تموڑا پائی نکالا یمال تک کہ ڈول بحر گیا ، پر اسے پیا تو ایسا معلوم ہو تا تھا ، گویا دانتوں سے دودھ گزر رہاہے۔ بعد ازال مجھے او تکھ سی آنے گئی تو میں نے آب زمزم کے چھینے منہ پر مارے ، پھر روانہ ہوا تو اس پائی سے دودھ کی سی قوت اور سرائی حاصل ہوئی۔ اس کو ازرقی نے نقل کیا۔

گازردنی نے اپ ملک میں بعض کابول کے حوالہ سے اکھا کہ ایک غلام جوایا یاس کی صالت میں زمزم نوش کریا ق

اسے دودھ کی لذت ملتی جب وضو کر آتو اسے عام پانی محسوس ہو آ۔

حفرت ابن عباس رصی الله تعالی عنما سے مودی ہے کہ پیٹ بحر کر آب ذمزم پینا نفاق سے چیزکارے کا باعث ہے۔ ازرتی)

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیا: ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق سیر ہو کہ وہ سیر ہو کر آب زمزم نہیں یتے۔ (آرج بخاری)

ر حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کمی مخص کے پیٹ میں آب زمزم اور جنم کی آگ جمع نہیں ہو گئے۔ (محب طبری)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: روئے زیمن پر بهترین پانی زمزم کا پانی ہے۔ اس روایت کی تخریج ابن حبان اور طبری نے نقلت راویوں سے کی۔ یہ بھی بیان کیا کہ آب زمزم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دل کو تقویت اور گھراہٹ میں تسکین ویتاہے۔

حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ ایک بار نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاے اور پائی طلب فرمایا تو حضرت عباس نے فضل سے کہا: جاؤ اپنی مال سے پائی لے آؤ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

کی (زمزم کا) پائی پلا دو۔ انہوں نے عرض کیا' یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچ اس میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں۔ فرمایا: کوئی حرج نہیں پلا دیجے' چنانچہ آپ نے نوش فرمایا: ' پھر زمزم پر تشریف لائے اس وقت آل عباس زمزم کا پائی تکالی مرب تصریف لائے اس مشخول ہو' پھر فرمایا: رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنا کام جاری رکھو بے شک تم ایک ایجے کام میں مشخول ہو' پھر فرمایا: اگر تمارے مغلوب ہونے کا اندیشہ نہ ہو آتو میں خود چاہ زمزم میں اثر کریہ ڈول کی رسی اپنے کاندھے پر رکھتا۔ (بخاری) اگر تمارے مغلوب ہونے کا اندیشہ نہ ہو آتو میں خود چاہ زمزم میں اثر کریہ ڈول کی رسی اپنے کاندھے پر رکھتا۔ (بخاری) ابن حزم کتے ہیں یہ واقعہ مجتد الوداع کے وقت کا ہے۔

واقدی بحوالہ ابن جرت کھیتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ڈول اپنے لئے نکال کر نوش فرمایا اور اے اپنے سراقدس یر ڈالا۔

محرین عبدالرحل بن الی بحررضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کے پاس بیٹا تھا کہ ایک شخص آیا ، پوچھا: کمل سے آئے ہو؟ اس نے جواب ویا "زمزم سے" وریافت کیا۔ کیا تم نے آب زمزم اس طرح پیا جیسا اسے پینے کا حق ہے؟ اس نے کما: اسے کس طرح پینا چاہئے۔ فرمایا: جب تم آب زمزم پیؤ تو قبلہ کی طرف رخ کو۔ بعد پر مودرمیان میں وقفہ کے لئے تین سائس ہو اور خوب بی بحر کر پیؤ جب فارغ ہو تو الحدیثہ کمو کو تکہ رسول اللہ سلہ پردھو درمیان میں وقفہ کے لئے تین سائس ہو اور خوب بی بحر کر پیؤ جب فارغ ہو تو الحدیثہ کمو کو تکہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہمارے اور منافقین کے درمیان پیچان کی نشانی ہیہ ہے کہ منافقین پیٹ بحر کر زمزم کا پانی نمیس چتے۔ یہ الفاظ ابن باجہ کے ہیں اسے دار تعلی اور حاکم نے متدرک میں شیخین کی شرط پر تکم صحت کے ساتھ نقل کیا ہمیں ہوئے۔ یہ طری کتے ہیں تعلی کیس۔ شخص سے مراد یہ ہے کہ تین باد

تفيروارد موئى ب البتا برتن مي سانس لين كى نى آئى ب-

حضرت ابن عباس اور جابر بن عبدالله سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے سیل بن عمو سے زمزم کا پانی منگوایا تو اس نے دو مشکیس زمزم کی بھجوا دیں۔ سیل اس وقت کمہ المکرمہ میں تھے اور نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم میند المنورہ میں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ وہ زمزم کا پانی اپنے ساتھ رکمتی تھیں اور بتاتی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسے مشک میں ڈال کر ساتھ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے پانی مریضوں برڈالتے تھے اور انہیں پاتے تھے۔(تمذی)

کول کتے ہیں کہ حضرت کعب احبار اپنے ساتھ زمزم کا پانی رکھتے اور شام کے رائے میں اسے زادراہ بناتے تھے۔ عثان بن ساج کا بیان ہے۔ مجھے مقاتل نے ضحاک کے حوالہ سے خبردی کہ زمزم کے پانی سے سیر ہونا نغاق سے برات کا سب ہے' اس کا پانی سر کا درد دور کرتا ہے' اسے جھانک کر دیکھنے سے بیٹائی تیز ہوتی ہے۔ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ سے بانی نیل اور فرات کے بانی سے شیرس ہوگا۔

ابو محر خرای کتے ہیں 'ہم نے اس پیٹین گوئی کی صداقت 281 جری میں مشاہدہ کے۔ ہوا یہ کہ سن 77 اور 78 ہجری میں کہ میں بارشیں اس کثرت کے ساتھ ہو کیں کہ وادیوں میں سیاب آگیا اور چاہ زمزم کی سطح باند ہوکر اس کے دہانے تک آگی اور اور والی منڈر تک صرف سات ہاتھ رہ گئے۔ میں نے اس سے پہلے اسے اس حالت میں نہیں دیکھا نہ کی بزرگ سے الی بات سنے میں آئی ' نیز اس کا پائی اتا میٹھا ہو گیا کہ کہ کے دیگر کو کی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے ہے۔ میں اور بہت سے الی بات سنے میں آئی ' نیز اس کا پائی اتا میٹھا ہو گیا کہ کہ کے دیگر کو کی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ میں اور بہت سے اہل کہ اس کی شریع کے باعث اس کی چی کیلئے ترجیح دیتے۔ کسی بزرگ سے نہیں سنا کہ یہ پائی قبل ازیں اتا شیریں ہوا ہو۔ سن 83 ہجری تک میں نے اس کی کی کثرت اور شیرٹی دیکھی۔

عرمہ بن خلد کتے ہیں ایک رات میں آب زمزم کے پاس بیٹا تھا' ای اثناء میں میری نظر کچھ افراد پر پڑی جو سفیہ اباس میں ملبوس طواف میں مشخول تھے۔ فارغ ہوکر میرے قریب نماز پڑھنے گئے' پھران میں سے ایک نے پیچے مڑکر دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کما: چلو ایرار کا مشروب میسین' اس کے بعد وہ زمزم کے پاس آئے۔ میں نے دل میں کما: ان کے یاس جاکر ہوچمنا چاہئے۔ پس اٹھ کر گیا تو کوئی آدی مجھے نظرنہ آیا۔

(منیٰ): امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب خصائص کبری کے آخر میں عمدنبوی معلی الله تعالی علیه وسلم سے آج تک جاری سازی نشانیوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔

ابو تعیم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرالیا: جس آدی کا حج مقبول ہو تا ہے۔ اس کی ککریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔

ابو تعم اور بہت حضرت ابوسعید خدری سے نقل کرتے ہیں ، فرایا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ری جمار کے متعلق بوچھا : تو فرایا : دو اکارال مقبول موتی ہیں ایما کی جاتی ہیں اگر انبان او تا تو تم دیکھتے کہ وہال بہاڑ کی مائد

تنكريوں كا دُمير ہو تا۔

الى بى روايت حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما سے منقول ہے۔

بیعتی اپی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر کئری کے ساتھ فرشتہ مقرر کیا ہے جو کئری مقبول ہوتی ہے ابو هیم کتے ہیں یہ واضح نشانی ہے جو کئری مقبول ہوتی ہے اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحت نبوت پر گوائی دیتی ہے کیونکہ بیت اللہ شریف کاجج شریعت محمیہ نے واجب قرار دیا ہے۔

طبرانی اوسط میں حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ولیا : رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشادگرای ہے۔ منی کا دامن شکم مادر کی طرح شک ہے جب اس کے اندر حمل ٹھرتا ہے تو اس میں وسعت پیدا ہوجاتی ہے ہوئمی منی میں حاجیوں کی ان کی سواریوں اور مال و متاع کے ساتھ کڑت ہوتی ہے تو منی کا دامن بھی کھل جاتا ہے آگرچہ وہ رحم کی مانند شک ہے۔ اس نشانی کا جس طرح منی میں مشلوہ ہوتا ہے ہوئی مجد نبوی اور مجد حرام میں اس کی حقیقت نمایاں ہوتی ان کے اس میں اکو کھی کا اتا رقبہ نظر کے ان اتا رقبہ نظر میں اس جم خفیر کے لئے منی کا اتا رقبہ نظر میں آئے۔ اس میں الکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کے لئے مخوائش پیدا ہوتی ہے حالانکہ اس جم خفیر کے لئے منی کا اتا رقبہ نظر سے اس میں آئے۔

ایک اور واضح نشانی یہ ہے کہ عام طور پر حاجیوں کی تعداد ایک لاکھ سے کم نمیں ہوتی۔ بھی تمن لاکھ تک پہنچ جاتی ہے بیسا کہ 1310 جری کو تھی اس سال عرفہ کے دن جمعت المبارک تھا۔ بعض سالوں میں یہ تعداد بردہ جاتی ہے اور ہر حابی کو ایک قریانی کرتے ہیں اس طرح صرف بکریوں ' بھیڑوں کی تعداد لاکھوں تک تریخی ہے ' گائیں اور اونٹ ان کے علاوہ ہیں ' نیز قصاب ایام ج میں جو جانور ذن کرکے اہل کھ کو فرو خت کرتے ہیں وہ بھی ان میں شامل نہیں ' پر لطف کی بات یہ ہے کہ سال کے دیگر ایام کی نبیت ان ایام میں جانوروں کی قیشیں گر جاتی ہیں بھی ان میں شامل نہیں ' پر لطف کی بات یہ ہے کہ سال کے دیگر ایام کی نبیت ان ایام میں جانوروں کی قیشیں گر جاتی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ تجان مقدس اور آس پاس کے بست سے قبائل اپنے جانور نیچنے کے لئے حدود حرم میں لے آتے ہیں ان کے بال مشہورہ بھرب ہے کہ وہ ایام ج میں اپنے مولٹی کھہ نہ لائیں اور فروخت کیلئے چیں نہ کریں تو وہ کڑت کے ساتھ مرنے گئتے ہیں جیسا کہ میں نے ان کے بہت سے افراو سے یہ بات سی ہے' وہ پچھ مال موسم ج میں فروخت کردیتے ہیں اور باتی اینے علاقوں میں واپس لے جاتے ہیں۔

مزولفہ: مزدلفہ میں محسوس و مشاہد نشانی ہے ہے کہ وہ ایک نگ رتیلی زمین ہے جس میں بہت کم پھر ہیں۔ اس کے باوجود شارع علیہ السلام نے مسنون تھرایا ہے کہ تینوں جموں پر مارنے کیلئے کنگریاں یماں سے اٹھائی جائیں جبکہ ہر حاتی کو ستر کنگریوں کی خرورت ہے اور ہر سال الکھوں حاتی ہے کنگریاں اٹھاتے ہیں آگر ان تمام کنگریوں کو جمع کیا جائے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے آج تک اٹھائی گئی ہیں تو ایک بہت برا بہاڑ بن جائے جو ان وونوں بہاڑوں کے درمیان سانہ سکے۔ میں نے بذات خود 1310 ہجری کے ج میں مزدلفہ سے کنگریاں اٹھاتے ہوئے اس جران کن نشانی کا مشاہدہ

نوت: 1- كرشته ع 1418 جرى برطائق 1998ء كر مواجل عن ماجون كي تعداد عن لاك سے والد على (الجان)

كيا ميں نے اپنے سامنے رہت كے ہاتھ در ہاتھ رقبے ميں ككرياں نكالنے كے لئے ہاتھ ڈالا تو اس ڈھر ميں سے جھے صرف ايك ككرى ملى دوبارہ اى دھير ميں ہاتھ دال كر چرايا تو چرايك ككرى ہاتھ آئى۔ ميں نے كئى بار ايماكيا تو ستر ككريوں كى تعداد بورى ہو گئى طلائكہ ميں نے اس ڈھيرے كچھ زيادہ تجاوز نہ كيا۔

عرفات: ایک اور نشانی بیہ ہے جیسا کہ مجھے بعض مغفور اور مقبول المج عاجیوں نے بیان کیا کہ عابی حضرات جب عرفات ہے لوٹے ہیں تو انہیں زیردست سرور اور روحانی راحت نعیب ہوتی ہے حالا تکہ انہیں اس کا ظاہری سبب معلوم نہیں ہوتہ۔ میں نے بھی ایک کیفیت پائی ہے والمحمداللہ میرے رفقائے حج نے بھی اپنے متعلق ایسے ہی جذبات کا اظمار کیا ہے جبکہ ان کی طاہری حالت ان کی صداقت کی مواہ تھی۔

بعض بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ عیدالفطر کے دن جو فخص خوش و خرم اور خفیف الروح ہو' وہ ماہ رمضان کا آزاد کردہ اور بخشا ہوا ہے۔

## ایک بزرگ نے 73 فج کئے

ابن علان كى ابى كتاب مشير شوق الابام الى حج بيت الله الحرام من بحواله "ابحرالعمين" حضرت سغيان تورى سے نقل رتے ہیں کہ میں نے ایک سال مج کیا اور خیال تھا کہ عرفات سے لوٹ جاتا ہوں اور آئندہ مج نہیں کول گا اجانک میری نظر ایک بزرگ پر بڑی جو اپنے عصا پر نیک لگائے ہوئے تھے اور میری طرف ویکھ رہے تھے میں نے کما: السلام علیم انهول نے جواب دیا و علیم السلام اے سفیان! اپنا ارادہ ترک کرو میں نے کما: سجان الله! آپ کو میری نیت کا کیسے علم ہوا؟ جواب ریا میرے رب نے جھے المام فرایا ہے' بخدا! میں نے 35 ج کے۔ آخری ج کے موقع پر میں ایک جگہ عرفات میں کھڑا تھا اور اپنے اور دیگر حاجیوں کے متعلق اس رحمت پر غور کررہا تھا کہ کیا اللہ تعالی ان کا اور میراج قبول کرتا ہے۔ میں اس تھر میں کو اربا بہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور لوگ عرفات سے مزولفہ لوث گئے۔ میرے ساتھ کوئی نہ رہا ، مجر رات جما كئ تويس وي سوكيا خواب مي كيا ريكما مول كويا قيامت بها ب- لوك جمع مو كئ جين علمه اعمل اثر رب جي- ميزان اور بل صراط قائم ہے۔ جنت اور جنم کے وروازے کھول دیے گئے ہیں۔ میں نے سا آگ پکار کر کمہ رہی ہے اللہ! حاجیوں کو میری تیش اور معندک سے محفوظ فرما' ندا آئی' اے آگ! تو دو سرے لوگوں کے بارے میں سوال کر۔ یہ لوگ تو بیابان کی بیاس اور عرفات کی گری چکھ چکے ہیں' الذاب قیامت کی بیاس سے محفوظ کر دیئے گئے ہیں اور انسی دولت شفاعت عطا کردی گئی ہے کیونکہ انہوں نے میری رضا طلب کی ہے۔ اس کے بعد میری آ کھ کل گئی۔ میں نے اٹھ کردو ر کعت نماز پڑھی۔ بعد ازاں پھر سو گیا اور دوبارہ میں منظر نظر کے سامنے آگیا۔ میں نے حالت نیند ہی میں کما: یہ خواب رحمانی خواب ب یا شیطانی۔ مجھے اشارہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم اپنا ہاتھ آگے برحاؤ۔ میں نے آگے کیا تو میرے شانے پر لکھا تھا جس نے عرفات میں وقوف کیا اور بیت اللہ شریف کی زیارت کی۔ میں اس کے گمرانے کے ستر آدمیوں کے بارے میں شفاعت قبول کون گا جداواں محصریہ تحق دکھائی گئی ہے میں نے برجلے اس کے بعد میں نے ہرسال ج کیا ،

اب تک 73 مج ہو بچکے ہیں۔ اس حکامت کو سلیمان بن داؤد سوادی نے ' پھر سقیسٹی نے اپنی کتاب بہتد الانوار میں نقل کیا ے۔

. الل عرفات کے گناہوں کی بخشش پر دلالت کرنے والی بہت سی احادیث آثار اور دکایات معقول ہیں' انہیں دیکھنے کیلئے ان کے مراجع کی طرف رجوع کیا جائے۔

# جے کے دوران صدافت نبوت کی ایک اور نشانی

فقرو غنی' قوت و ضعف اور بعد و قرب کے اختلاف کے بلوجود جن مسلمانوں کے نصیب میں حج کی سعادت ہے ان پر محبت اور شوق کا الیا غلبہ ہو تا ہے کہ جب تک وہ جج کی سعادت حاصل نہ کرلیں انہیں کسی صورت قرار نہیں آ یک خواہ الی رکلوٹیں موجود ہوں جو ہمتوں کو پت اور د کھ درد میں اضافہ کرتی ہیں یا الیی رکلوٹیں موجود نہ ہوں۔ اس زمانے میں ایسے موانع کا زبردست ظہور ہے۔ اکثر ویاکی حاجیوں کا راستہ روک دیتی ہیں اور بعض ویاؤں کا عرصہ اتنا وراز ہوجا تاہے اور ان کی اذیت اتنی برم جاتی ہے کہ علوتا ان مشقق کا برداشت کرنا ناممکن ساہوجاتا ہے اس کے ساتھ افراجات کی کثرت اور مال و صحت کے نقصانات بھی پیش نظر ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے سن 1310 جری کے جج میں مشاہرہ کیا۔ اس کے باوجود میں نے بہت سے حاجیوں کو جو اس سخت صور تحل سے دوجار تھے او مرے ج کے تذکرے کرتے دیکھا کوئی کہنا ایکے سال میں خطکی کے رائے مج کروں کا کوئی کہنا آئندہ سال بحری رائے جج کے لئے جاؤں گا۔ انہیں بیت اللہ شریف کے جج اور نبی اعظم صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت کی لذتیں بعولتی ہی نہ تھیں ' خطرات اور تکالف کے باوجود ان کی روحیں ان مقلك مقدسہ کے ساتھ وابستہ تھیں' ایسی خبریں قریب و بعید کے تمام ممالک میں انتمائی مشہورومعروف ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں محران کے اراوہ جج میں مجمی فتور پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اپ ملوں سے روائلی سے تبل وہ وباء اور طاعون وغیرہ امراض کے متعلق سنتے ہیں محران کے دل میں مجمی یہ وسوسہ تک نہیں مزر آ کہ ج موخر کردیں بہت ے لوگ ان تکایف کے بلوجود کئی کئی جج کرتے ہیں ' بلکہ بعض لوگ ہر سال جج کرتے ہیں۔ 1310 ہجری کے جج میں آتے جاتے ایک شامی صالح بزرگ میخ سعیدالجبل کی رفاقت نصیب ربی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کا چھتیسوال ج ہے۔ وہ اس (80) کے ییٹے میں تنے اور کبرئ اور ضعف قویٰ کے بلوجود کثرت ج میں شهرت رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کروری اور ضعف بدن کے باعث آئدہ ج نہ کرنے کا عزم معم کرلیا گرجب ایام ج آگئے تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی قوت مجھے میرے ارادے کے بغیری ج کے لئے آبادہ سفر کرری ہے۔ اس بزرگ کے اس ارشاد کی صداقت کا مشاہرہ میں نے حج سے والی پر کیا جب وہ طور کے ایک وہا زوہ علاقے میں اسمال کے مرضی میں جٹلا ہو گئے 'ان کا مرض اس قدر شدید ہو گیا کہ ان کی صحت یابی کی کوئی امید نہ رہی۔ وہ اس شدید ضعف کی حالت میں رہے تا آنکہ وبائی مرض کے دن ختم ہو کئے اور ہم بیروت پہنچ گئے' اس کے بعد وہ ای حالت میں شام روانہ ہو گئے' پھر آئندہ سال انہوں نے حسب عاوت جج اوا

یماں استعرادا اس بلت کا ذکر آر ا بھی خوب و مستحق ہے کہ اس صالح فاصل برزائ مخص نے جمعے بتایا کہ انہوں نے

محین وغیرہ کتب حدیث شام کے اکابر علاء کی ایک جماعت سے پر می ہیں جن میں شام کے مشہور محدث الشیخ عبدالرمن ا کربری بھی شامل ہیں' شخ کربری اور دیگر محدثین نے انہیں سحیحین اور دیگر مرویات کی اجازت دی ہے۔ اس طرح حضرت میخ موصوف نے مجھے بھی ان دونوں کابوں' نیزتمام مرویات کی سند اجازت عطا فرمائی ہے۔ ایس ہی میخ کزبری کے دو فاضل شاگردول علامہ سید محمود آفندی حمزہ مفتی شام اور الشیخ محمد بن محمد الخانی نقشبندی نے مجمع سنداجازت دی ہے۔ یعن محمد خانی استاذاعظم مولانا شخ خالد النقشبندي مجدو طريقة نقشبنديد جوكه اپنے زمانے سے آج تك طريقة نقشبنديد كے مشائخ اور اكثر بلاد اسلامیہ کے مردین کے مرجع ہیں ' کے بزرگ خلفاء میں سے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کی برکات سے ہمیں بسرو عطا فرمائ۔ ذکورة الصدر دونوں محدثین نے ذکر اسائید و اثبات کے ساتھ مجھے مفصل اور طویل اجازت سے نوازا ہے۔

اب ہم کثر رکاوٹوں اور تکلیفوں کے باوجود حاجیوں کے شوق فراواں کی بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ شدید شوق انسان کے اختیار سے باہر ہو تا ہے باوجود یکہ بہت سے اسباب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس کے شوق' خواہش اور پندیدہ امور کے حصول سے روکتے ہیں کیا اس عجیب و غریب انداز شوق کا حصول سوائے ورائے عمل سرالی ممکن ہے جبکہ ول میں اس قدر دیوی اور طبی اسباب کھکتے ہیں کہ ان سب کو آگر اکٹھا کیا جائے تو سب ال کر بھی اس محبت اور شوق پر برانگیخته کرنے والے حقیق سب کے برابر نمیں ہوسکتے جو طبیعت سے بلندوبالا سب ہے ' بخدا! ایبا نمیں ہوسکتا کونگ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک برحق دین ہے اور جو کھے حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سب صحت و صدق پر منی ہے جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی صداقت پر سورہ ج کی یہ آیت کریمہ دالات کرتی ہے۔ وَ أَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلَى كُلّ الورلوكون مِن جح كي عام نداكرد، وه تير عاس عاضر مول

مے یادہ اور ہرویلی اونٹنی برکہ ہردورک راہ سے آتی ہیں۔ ضامِرٍ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٌ عُمِيْقِ

الم حافظ جلال الدين سيوطي كي تفيرور منشور من ب-

امام حاکم نے تھم صحت کے ساتھ اور ویگر محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تقیر کعبہ سے فارغ ہوئ تو عرض کیا اے پروردگار! میں اپنے کام سے فارغ ہوچکا ہول- فرمایا: سب لوگوں کو ج کی دعوت دیجے عرض کیا میری آواز ان تک نسی منچ گی۔ فرملا : تم پکارد اواز کا پنچا دیا مارے ذمہ کرم ر ہے۔ بوچھا : کن الفاظ سے بکاروں؟ فرملا : کمو اے لوگو ! تم پر بیت عتیق کا ج فرض کر دیا گیا ہے تو یہ آواز ذین اور آسان ك درميان سائى دے كى اور لوگ اقصائے ارض سے ليك ليك كتے ہوئے آئيں گے۔

ابن جریر وغیرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عضمائی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام كعبہ شریف کی عمارت تقمیر کر چکے تو اللہ تعالی نے انسیں وحی فرمائی' اے ابراہیم! لوگوں میں جج کا اعلان کرو۔ پس انسول نے پکار كركما: بن لو تهمارے پروردگار نے أيك كمر مقرر فرلما ب اور تهيس اس كے ج كا عكم ديا ب تو ہر شجر جراور ملى دھيا نے من کر لبیک اللم لبیک بکارا۔

اوماتم کی روایت ہے کہ جعرت ابراہم طیر السلام تقیر کھیا ہے جد اپنے دیا کے کم سے کوہ ابوقبیس پر جمعے

اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر صدا دی۔ اے لوگو! اللہ نے تم پر جج فرض کیا ہے' للذا اپنے رب کا تھم مانو تو لوگوں نے مردوں کی پشتوں اور عورتوں کی رحموں میں تلبیہ کے ساتھ جواب دیا۔ سب سے پہلے اہل یمن نے لیک کما: قیامت تک جو حاجی جج کی سعادت سے مشرف ہو گا تو حضرت ابراہیم کی اس دعوت ہی کا جواب ہو گا۔

و یکی حضرت علی مرتفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ج کی نداکی تو مخلوق نے اس ندا پر لیک کی جس نے ایک تلبیہ کی۔ اسے ایک ج کی سعادت علی جس نے دوبار تلبیہ پر می اسے دو ج نصیب ہوئے۔ علی ہذا القیاس جس نے جتنی بار تلبیہ کے الفاظ کے اسے استے ہی حجوں کی توفیق دی گئی۔

ابن جریر حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعلق عنما سے راوی' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر ندا ک ' لوگو! تم پر ج فرض کردیا گیا ہے تو ان کی بیہ آواز مردول کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں میں موجود لوگوں نے سی تو ہر اس مخص نے اس آواز پر لبیک کمی جس کے متعلق علم اللی میں گزر چکا تھا کہ وہ تج کی سعلوت حاصل کرے گا۔

الى ى ايك روايت ابن جرير نے سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه سے نقل كى ہے۔

ابن الی حاتم عبید بن عمیر سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علید السلام کو تھم ہوا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف وعوت دیں تو انہوں نے مشرق کی طرف رخ کرکے آواز دی ' پھر مغرب کی طرف منہ کرکے صدا دی ' پھر شام کی طرف رخ کیا' بعدازاں یمن کی جانب منہ کرکے وعوت دی تو جواب آیا لبیک لبیک۔

(نوث) يمل مصنف علامه نے مذکورہ بالا مضمون کی متعدد احادیث اور آجار و اقوال نقل کئے ہیں)

ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے وَ اَذِنْ فِی النّاسِ بِالْحَبِّ تغیر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یمل الناس سے مراد اہل قبلہ ہیں دلیل اس کی سے آیت کریمہ ہے اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ الْحَ ہے' یَا تُوكَ رِجَالاً سے مراد ہے پیدل آنے والے عَلَی کُلِّ ضَاهِرٍ او مُوْل پر یا تین من كل فَجِ عَمِیْق یعیٰ دور دراز سے آئیں۔ حضرت قمادہ سے مردی ہے کہ ضامرے مراد وہ او معنیاں ہیں جو لجے سفر کی وجہ سے دلی ہوجائیں گی۔ مجاہد كہتے ہیں حضرت قمادہ سے دبی ہوجائیں گی۔ مجاہد كہتے ہیں مدر کی جگہ ہے دبی دور كے راستے ہیں اور ابوالعاليہ كہتے ہیں دور كی جگہ ہے۔

## حرمین شریفین کے طعام میں برکت

صحت نبوت کی منملد ظاہر و باہر نشانیوں بی سے ایک کم مشرفہ کے کھانے میں برکت کی نشانی ہے یہاں تھوڑا سا کھانا بھی کانی ہو رہتا ہوتی ہے' اس سے بھی برسد کر بھی کو رہتا ہوتی ہوتی ہے' اس سے بھی برسد کر طعام مدینہ میں برکت کی نشانی ہے جو نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا شمرو ہے جیسا کہ ترخدی شریف میں حضرت علی رمنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا ماتکی' اے اللہ! ابراہیم تیرے بندے اور علی رمنی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا ماتکی' اے اللہ! ابراہیم تیرے بندے اور طلیل ہیں۔ انہوں نے اہل کم کیلئے برکت کی دعا ماتکی۔ میں مجمد ہوں تیما بندہ اور رسول' میں تھے سے اہل مدید کیلئے دعا ماتکی ہوں کہ تو ان کے مدملے میں اہل کم کیلئے برکت کی دعا ماتکی۔

امام مناوی فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے ابو قلوہ سے بھی نقل کیاہے۔ بیٹی کہتے ہیں اس کے تمام راوی صحیح کے راوی ہیں۔

محین کی حدیث ہے کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مالگی۔

"اے اللہ! مینہ شریف کو مکم شریف کی برکت سے دوگی برکت عطا فرہا" نیز! عرض کیا اے اللہ! الل مینہ کے ناب

میں برکت دے' ان کے صاع میں برکت دے اور ان کے مدمیں برکت عطا فرما

امام عمودی خلامته الوفاء میں اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

اس برکت کی درخواست دین اور دنیا دونوں کے بارے میں ہے کیونکہ یہ برکت اور زیادتی تو مدینہ شریف کو اس کے ناب میں صاصل ہے اس کے مد میں وہ کفایت ہے جو اس کے غیر میں نمیں اور یہ بات ساکنان مدینہ کو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے اس کے میں کمتا ہوں کہ وہاں کے باسیوں کا ایمان زیادہ (پختہ) ہوتا ہے۔

الله تعالی ہمیں شرحبیب کی سکونت نصیب فرائے اور ہم سے راضی ہوکر وہیں ہمیں موت عطا کرے اور ہم کو ہمارے اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جمنڈے تلے جمع فرائے۔

مکه کرمہ سے مناسبت رکھنے والی نشانیوں میں سے ایک وہ ہے جے حضرت بھنخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب " مسامرات" میں ذکر فرمایا ہے۔

ازرتی کتاب مکه مین تحریر کرتے ہیں۔

"ہفتہ ستائیس ذی القعدہ دو سو چیس جری کوظلوع سٹس کے وقت ایک زرد رنگ کا خوشرنگ پرندہ جس کے پرول سیس سرخی اور سیابی شال سخی اور خرم وراز ٹائٹیں' لمبی گردن بٹلی لمبی چوج تھی۔ گویا سمندری پرندہ ہو' صحن حرم ہیں۔ باید الصغیر کی جانب سے آیا اور رکن اور جر اسود کے درمیان زمرم کے چراغ کے قریب کائی دیر بیٹھا رہا' پھر کعبہ شریف کے سلمنے رکن پہلی اور رکن اسود کے درمیان اڑتے لگا' لوگ اس وقت طواف ہیں مشغول ہے۔ بعدازاں وہ رکن اسود کے درمیان اڑتے لگا' لوگ اس وقت طواف ہیں مشغول ہے۔ بعدازاں وہ خراسانی کی ہفتے طواف کرتے والے ایک عالمی کے کندھے پر جا بیٹھا' پھرایک ٹراسانی کی ہفتے طواف کرت نہ کرتا نہ ان سے خوفردہ ہو گا۔ اس تمام عرصے ہیں اس مخض کی آئیسیں اٹک بار رہیں۔ ابوالولید ازرتی کتے ہیں جھے محمد بن ابوعبداللہ بن رہید ہوتے۔ اس تمام عرصے ہیں اس مخض کی آئیسی اٹک بار رہیں۔ ابوالولید ازرتی کتے ہیں جھے محمد بن ابوعبداللہ بن رہید ہوتے تایا کہ ہیں نے اس پرندے کو اس مخض کے دائیس کندھے پر دیکھا' لوگ اس کو فور سے دیکھتے ہے اور اس کے قریب ہوتے تھے گروہ ان سے خوفردہ نہ ہوتا تھا نہ بی اڑتا تھا۔ ہیں طواف سے فارغ ہوکر مقام ابراہیم کے پاس آکر فواقل مختص کے دائیں طواف کرتے والوں ہیں ہے ایک مختص کے دائیں کر مقام کی دائی طرف آ بیٹھا وہ اپنی گردن کو بھی دراز کرتا گھی سے بی اس پر کری تھیں۔ اس باتھ میں ایک حاجب آیا جس آئی ہیں ایک حاجب آئیں ہی اس پر کری تھیں۔ اس اٹناء میں ایک حاجب آیا جس کے اس پرندے کو بارا اور اسے کی از اور اس کی نظریں اب بھی اس پر کری تھیں۔ اس اٹناء میں ایک حاجب آئی جس نے اس پرندے کو بارا اور اسے کی ایک ایک حاجب آئی جس کے دائیں ہوری تھیں۔ اس پرندے کو بارا اور اسے کی اس پر کری تھیں۔ اس برندے کو بارا اور اسے کی ایک خور کی ان ایک حاجب آئی جس کے دائیں ہوری کو اس کو دو اس آئیء میں کو دران کو تو اس پرندہ کو بایک گھیں کو دیکھنے تو اس پرندہ کو بارا کی دران کو جھی کو درائی تھیں۔ اس برندے کو بارا اور اسے کی تھیں اس برائیم کی بھی اس پرندہ کو بایک کو اس کو تو اس کردہ کو بایک کو اس کو تو اس کردہ کو بایک کو اس کردہ کی تھیں۔ اس برندہ کو بایک کو کی کو بایک کردی تھیں۔ اس کردہ کو بایک کی درائی کو بایک کو بایک کو بایک کردہ کو بایک کی کو بایک کو بایک کو بایک کو بایک کردہ کو بایک کو

نے زیردست شوروغل کرنا اور چیخنا چانا شروع کر ریا۔ اس کی آواز پرندول سے المتی نہ تھی جس کی وجہ سے ماجب نے خوفردہ ہوکر اسے چھوڑ دیا تو وہ اڑکر مرخ سنون کے پاس دارالندوہ کے قریب نشن پر جا بیٹھا اور لوگ اسے دیکھنے کیلئے وہاں بھی اکتھے ہو گئے۔ اس تمام عرصہ بیں وہ لوگول سے مانوس رہا اور وحشت محسوس نہ کی بعدازاں خود ہی اڑکر دارالندوہ کے سامنے والے دروازہ سے باہر لکلا اور تعیقعان کی طرف چلاگیا۔

## ایک مددگار برنده

اس واقعہ کے بعد شخ اکبر نے ایک درگار پرندے کا ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں ' 600 مدکی بات ہے کمد میں عبدالكريم بن عاتم بن وحش نے ہمیں بتایا کہ ہارے پاس سے ایک مجاور مخص مصرے ارادے سے لکلا اور بح عیداب کے راست سر کیا' رات کے وقت ہوا خوفکوار تھی۔ جمازے تمام سوار اٹھ کر لطف اندوز ہونے لگے کہ ای اثناء بیں اس مجاور کو رفع عاجت کی ضرورت محسوس موئی جس کی وجہ سے وہ جماز کے اسکلے حصد میں رفع حاجت کے لئے جا بیٹھا کہ اچانک اس کا پاؤں مجسلا اور وہ سمندر میں گر کر موجول کی نذر ہو گیا۔ جماز کا کپتان میہ سارا مظرو کھے رہا تھا، پھر جماز اس سے اتنا دور نکل کیا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بالکل او جمل ہو گیا کہتان نے اس کے متعلق لوگوں سے بات نہ کی آگر تشویش پیدا نہ ہو اور اس کا ڈو بے والے کو فائدہ بھی کچھ نہ تھا زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک پرندہ دیکھا جس نے اس آدمی کو پانی سے نکال کر اپنی گرفت میں لیا اور اثر کر اے جماز پر وال دیا بعدازاں وہ جماز کے بادبان پر جا بیشا، پھراس نے اپنی چونچ وراز کی یمال تک کہ وہ آدی کے کانوں کے ساتھ لگ گئ اس کے بعد وہ چونج سمیٹ کر اڑ گیا۔ اس مظرکو دیکھ کر جماز کا کپتان اس آدی ے حسن ظن رکھنے لگا اور عزت و احرام سے پیش آنے لگا وہ آدی اس عزت و احرام کا راز سجھ کر کہنے لگا بھائی! میں ایسا نیں جس طرح تم مجھ سمجھ رہے ہو۔ یہ سلسلہ تو خدائی امر تعااس کے بارے میں میرا اور تمارا علم برابر ہے۔ مجھے بذات خود اتنا بی علم ہے کہ میں گر کر موجوں کے حوالے ہوچکا تھا اور جھے اپنی بلاکت کاپختر یقین ہو گیا تھا۔ اس وقت میں نے اپنا معللہ اللہ کے سروکیا اور کما: ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَ الْهَاكَ بِدِيرِده نمودار بوا ، بعد كا منظراتو آپ ك سلنے ہے کیتان نے کما: میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی چونج تمادی طرف برمعائی کیا اس نے تم سے کوئی بلت کی؟ اس مخص نے جواب "بان" اس پرندہ نے میرے کانوں کے ساتھ چونچ رکھ کے کما: اے مخص ایس عزیز و علیم خداکی نقدیر ہول"

## غزوه بدر كادائي معجزه

الم تسلانی مواہب میں بحوالہ ابن مرزوق شارح بردہ نقل کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کا زندہ جادید نشان وہ ہے جے میں کئی حاجیوں کی زبانی من چکا ہوں۔ حاتی حصرات جب مقام بدر سے گزرتے ہیں تو انہیں ایک طبل کی آواز سائی دیتی ہے جو شاہی طبل سے مشابت رکھتا ہے وہ سجھتے ہیں کہ یہ الل ایمان کی نصرت و اعانت کی علامت ہے۔ جھے اس بارے میں تردد شاہ کی افار کرتا مجمعی انگار کرتا مجمعی انگار کرتا مجمعی آداز بدا ہوتی ہو تھا۔ مجمعی انگار کرتا مجمعی آدویل کہ یہ آیک سوٹ می انگار کرتا مجمعی انگار کرتا مجمعی انگار کرتا مجمعی انگار کرتا مجمعی آدویل کہ یہ آیک سوٹ میں مقالہ میں مقالہ میں مقالہ میں انگار کرتا مجمعی آدویل کہ یہ آیک سوٹ میں میں مقالہ مقالہ میں مقالہ م

گ تو وہ کتے نہیں نہیں نرم و ہموار اور رتیل ہے سخت نہیں ہے اور زیادہ تر وہاں سے اونٹ ہی گزرتے ہیں جن کے پاؤں سے آواز پیدا نہیں ہوتی۔ بعد ازال جب اللہ تعالی نے جھے اس نورانی مقام پر جانے کی سعاوت بخشی تو میں سواری سے اتر کر بیادہ پا ہو گیا میرے ہاتھ میں شجر سعدان کا لمبا ڈنڈا تھا۔ اس وقت القاقا میرے زئن سے وہ خبر ہو میں نے من رکھی تھی نکل گئے۔ میں گری میں چل رہا تھا کہ میرے ساتھی بدوی ساریان نے کما: کیا آپ کو طبل کی آواز سائی دے رہی ہے؟ اس کی سے بات من کر جھے پر لرزہ طاری ہو گیا اور شنیدہ خبر کی یاد ذئین میں آزہ ہو گئی معمولی ہوا چل رہی تھی میں نے کان لگائے تو جھے طبل کی آواز سائی دی جس سے جھے وہ فرحت و جیبت حاصل ہوئی کہ میں مدہوش ہو کر رہ گیا۔ ساتھ ہی ایک شبہ سا زئین میں آیا کہ شاید ہے آواز میرے ڈنڈ سے گرانے والی ہوا کی ہو جس کی وجہ سے میں زمین پر بیٹے گیا تو جھے صاف صاف طبل کی آواز سائی دی اور جھے ذرا سا بھی شبہ نہ رہا۔ یہ آواز میرے کاؤں میں پڑتی رہی۔ قبل ازیں جھے یہ بیا طرف گامزن سے 'کھر ہم بدر کے مقام پر اترے تو دن بھر مسلسل یہ آواز میرے کاؤں میں پڑتی رہی۔ قبل ازیس جھے یہ بیا تھا کہ اس آواز کو سارے لوگ نہیں من کے۔ (ابن مرزوق کا کلام ختم ہوا)

صاحب تاریخ نمیس مواہب سے اس عبارت ابن مرزوق کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے بھی نو صد چھتیں (936) میں بدر سے گزرتے ہوئ اس صدافت کا تجربہ کیلہ میں مدینہ شریف سے لوٹ کر مکہ کرمہ جارہا تھلہ اہل قافلہ نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر ایک دن قیام کیلہ شعبان بدھ کے روز میج کی نماز سے فارغ ہوئے تو سورے سورے ہی یہ آواز طبل آنے لگی جو طویل و مرتفع بوے ٹیلے سے آتی ہوئی محسوس ہوتی متی۔ اس آواز کو سنے کیلئے میں ٹیلہ پر چڑھ گیلہ میرے چھے دو سرے لوگ بھی چڑھ آئے جن کی تعداد سوکے لگ بھگ تھی۔

سنی کے اوپر میں نے کوئی آواز نہ سی تو میں پنچ اثر آیا وہاں دامن میں ایک برے ڈھول کی صاف صریح آواز پار پار سنائی دینے گئی جے دو سرے تمام لوگ بھی من رہے تھے۔ ہم کائی دیر وہاں رہے۔ اس عرصہ میں بھی پنچ سے آواز آئی اور ختم ہوجاتی یو نمی بھی دائی جانب سے اور بھی سلمنے سے یہ آواز سائی دیتی اور جھے کھڑے بیشے لور ختم ہوجاتی یو نمی دائی جانب سے اور بھی سلمنے سے یہ آواز سائی دیتی اور جھے کھڑے بیشے لور تکم بھی سن اس آواز کے سننے کا تجربہ ہوا۔ اس وقت ہوا بھی کھل طور پر تخم بھی تھی۔ زر قائی شرح مواہب میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ام مرحائی نے بھی اس واقعہ کی تصریح کی ہے۔ وہ کتے ہیں کہ بدر کے مقام پر فتح و نفرت کا طبل قیامت تک بج رہا ہے' اسے شریف نے آریخ میں نقل کرے مقرر رکھا' یو نمی شامی نے بھی اسے میان کیا ہے۔

الم شاب الدین ابن مجر کی شرح ہمزیہ میں تحریر فراتے ہیں کہ بدر کے قرب و جوار میں نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے زندہ جاویر مجزات میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں طبل جنگ کی خوفاک آواز سائی وہتی ہے۔ لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے کہ یہ آواز نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فتح و کامرانی اور شاویانی کیلئے ہے۔ کچے لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں دراصل یہ وادی میں تیز ہواؤں کی آواز ہوتی ہے کیونکہ بدر کے شروع میں میں وہ سے دو بہت برے پہاڑ ہیں جب آدی این دونوں پہاڑوں سے درجیاں جاتا ہے اور ہوا میں تدی ہوتی ہے تو اس وقت رہے دو بہت برے پہاڑ ہیں جب آدی این دونوں پہاڑوں سے درجیاں جاتا ہے اور ہوا میں تدی ہوتی ہے تو اس وقت

یہ آواز سائی دیتی ہے دیگر آئمہ متا خرین کا نکت نگاہ سے ہے کہ سے ایک زندہ حقیقت ہے کیونکہ ہم نے وہاں جاکر قیام کیا اور پر سکون و سنسان فضامیں اس آواز کو سنا اور بار بار اس کا تجربہ بھی ہوا۔

الم ابن جر فراتے ہیں مجھے بھی متعدد سنروں کے دوران کی بار اس آواز کے سننے کا انفاق ہوا جبکہ ہوا ساکن تھی اور سواریوں اور چیلے والوں کی آواز بھی نہ تھی۔ بعض اسفار میں مکہ محرمہ کے معززین سرداروں اور حنی مالی علاء کا جم غفیر بھی میرے ہمراہ تھا۔ اس مسئلہ پر ان کے درمیان بحث مباحثہ بھی ہوا۔ کچھ انکار کرتے تھے اور کچھ اس کے وجود کے قائل تھے پھر طے میہ پاکہ سب ال کر اس مقام پر جائیں اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر اس آواز کا احاط کریں 'چنانچہ ہم نے جا کر وہاں چو تعالی دن تک قیام کیا۔ اس دوران ہمیں کوئی آواز سائی نہ دی جبکہ ہوا ساکن تھی اور کسی تھم کی کوئی حرکت نہ تھی۔ آخرکار ہم نے ایک بار ایک خوفاک آواز سی اس کے بعد ہم اس حال میں لوٹے کہ منکرین میں سے پچھ نے اپنی رائے سے رجوع کرلیا اور بعض اپنے انکار پر ڈٹے رہے۔ اس انٹاء میں ایک خاموش طبع عالم ہمارے پاس آیا جو اس علاقہ کی مجد میں اذان و المت کے فرائض سرانجام دیتا تھا تو یہ مسئلہ اس سے پوچھاگیا اس نے طف اٹھا کر کہا: کہ اس علاقہ کی مجد میں اذان و المت کے فرائض سرانجام دیتا تھا تو یہ مسئلہ اس سے پوچھاگیا اس نے طف اٹھا کر کہا: کہ اس علاقہ کے لوگ سوموار اور جعد کی رات شام سے صبح تک اس آواز کو سفتے ہیں جبکہ دیگر ایام میں بھی بھار انہیں یہ آواز سائی دی جب اللہ بی حقیقت حال سے خوب آگاہ ہے۔

## کھلنے پینے سے پاک عورت

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور صحت دین پر والت کرنے والی زبردست نشانی وہ ہے جے امام آج الدین الدین نے طبقات کری میں چھٹے طبقہ کے بزرگ احمد عزالدین فاروثی کے حالات زندگی رقم کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے فرملیا: میں نے بچلی بن مجمد عزری کو بیان کرتے ہوئے سالہ انہوں نے ابوالعباس عیلی بن مجمد مروزی سے ساکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے مخلوق میں اپنی نشانیاں اور عبرت کے سلمان ظاہر کردیتا ہے جس سے اسلام کی عزت و قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ نازل شدہ ہدایت و بینات کی تائید ہوتی ہے اور ان نشانات کے ذریعے نبوت و رسامت کے دلائل واضح کرکے اسلام کی گرمیں مضبوط کرتا ہے اور اپنے اولیاء پر ایمان کے حقائی جابت کرکے ان کے بیتین کو بردھا تا ہے۔ وو سری طرف معاندین اور دین حق سے انجاف کرنے والوں پر جمت قائم کرتا ہے تاکہ جو ہلاک ہو ولیل سے ہلاک ہو جو زندہ رہے۔

وہ ولیل کے سادے جیٹ پس ساری تعریفوں کی سزاوار ہے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں' وہ جست بالخد عزت قاہرہ اور قوت باہرہ کا مالک ہے اور بے صد درودوسلام ہو' ہمارے سروار محمد نبی الرحمت رسول ہراہت پر اور آپ کی آل پاک پر۔

کی آل پاک پر۔
ہمارے زمانے کا ایک اہم واقعہ ہے جم نے اپنی آگھوں سے دیکھا اور اپنے علم ویقین سے جس کا اصلا کیا۔ اس

۔ نے ہمارے دینی بقین میں اضافہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیام حق کی صداقت ظاہر ک نیز مداء کی نفینات کے باعث جذبہ جماد پر اکیا ارشاد باری تعالی ہے۔

"تم راہ خدا میں قل ہونے والوں کو ہرگز مردے نہ کمو' بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں' انہیں رزق ریا جاتا ہے ، اور وہ خوش و خرم ہیں"

واقعہ یوں ہے کہ میں 238 ہجری میں خوارزم کے ایک شہر ہزار نیف میں پنچا یہ شہر وادی جیون کے غربی علاقے میں ہوا در پہل سے بوے شہر تک نصف دن کی مسافت ہے۔ جھے بتایا گیا ہے کہ پہل شداء کی ہویوں میں ہے ایک الی عورت ہے جس نے خواب میں دیکھا کہ گویا اسے کوئی چیز کھلائی گئی ہے جس کے باعث عمد ابی العباس بن طاہر والی خراسان ہے اس وقت تک وہ نہ کھاتی ہے نہ چی ہے جبکہ ابوالعباس خراسانی آٹھ سال پہلے فوت ہوچکا ہے۔ دوبارہ میں 242 ہجری میں اس شہر سے گزرا تو اس عورت کو دیکھلہ اس نے جھے اپنی کہائی بھی سائی گر نو عمری کی وجہ سے اس جیران کن واقعہ کی تہہ تک نہ پنچا' پھر 252 کے اوا خر میں خوارزم کو لوٹا تو اسے اس وقت بھی زندہ سلامت بایا' نیز اس کا شہرہ عام دیکھا' یہ شہر چو کہ کاروانوں کے راستے پر واقع تھا' للذا بگرت لوگ جو یہلی پڑاؤ کرتے تھے۔ اس کی شہرت من کر اسے دیکھنے کا اشتیاق رکھتے تھے' وہ شہر کے جس مرد و ذن یا بچے سے اس کے بارے میں سوال کرتے تو وہ اس کے صلات بتاتے اور اس کا پہتے وہ شہر کے جس مرد و ذن یا بچے سے اس کی طاش کی' وہ اس وقت شہر میں موجود نہ تھی' بلکہ کئی فرخ دور تھی میں دیتے ہوئے اسے جالیا' وہ لومیز عمر کی خوش قامت' نہیں بہتی اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ دو بہتیوں کے درمیان جاتے ہوئے اسے جالیا' وہ لومیز عمر کی خوش قامت' سے بہتی اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ دو بہتیوں کے درمیان جاتے ہوئے اسے جالیا' وہ لومیز عمر کی خوش قامت' سے بہتی اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ دو بہتیوں کے درمیان جاتے ہوئے اسے جالیا' وہ لومیز عمر کی خوش قامت' سے دین و جیل اور صاف دل عورت تھی' وہ میرے ساتھ پیدل چلتی رہی جبکہ میں سواری پر رہا۔ میں نے اسے اپنی سواری پر رہا۔ میں نے اسے باتھ پیدل چلتی دی جبکہ میں سواری پر رہا۔ میں نے اسے اپنی سواری پر رہا۔ میں نے اسے کی سواری پر رہا۔ میں نے اسے بی سور نے بی سواری پر رہا۔ میں کے بی سوری بر اسے بی سوری کی مورد نے بی

پیش کی گروہ سوار نہ ہوئی اور بقوت میرے ساتھ گامزن رہی۔
میری مجلس میں تاجروں اور سوداگروں کی ایک جماعت حاضر ہوتی تھی ان میں ایک فقیہ مجمہ بن حمدویہ حارثی بھی تھے جمہ میں مولی بن ہارون براز نے روایات لکھیں ' عبادت اور روایت حدیث نے انہیں بو زھا کردیا تھا۔ علاوہ ازیں ایک خوبصورت نوجوان عبداللہ بن عبدالرحمٰن نامی بھی تھا جو شہر میں مظلوموں کی داوری کرتا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے ذکورہ عورت کے بارے میں بوچھا: تو سب نے اس کی بوی تعریف کی اور کما: کہ اس کا محالمہ بڑا مشہور ہے اور ہم میں سے اس کی نیک نامی اور پارسائی کے بارے میں اختلاف نہیں۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ میں بجین می سے اس کی حیران کن داستان سنتا تھا ' بڑا ہوا تو لوگوں کو اس کی شہرت کے چہے کرتے ہوئے بایا۔ جمعے فرصت کے لوقات میسر کی جران کن داستان سنتا تھا ' بڑا ہوا تو لوگوں کو اس کی شہرت کے چہے کرتے ہوئے بایا۔ جمعے فرصت کے لوقات میسر ہوئے تو میں نے اس کے تمام صلات جانے کی طرف بوری توجہ دی۔ جمعے وہ انتمائی پردہ دار لور پاک دامن نظر آئی لور بھی غلط بیانی اور کرو فریب کا تجربہ نہیں ہوا۔

اس نے مزید بیان کیا کہ جو بھی خواردم کا حکران ہوا اس نے اس عورت کو بلاکر کئی گئی مینے اسے تنائی میں رکھا۔
دروازے بند کرکے پریدار بٹھائے اور اس کے خورد و نوش کا بندوبت کیا گر ان پرے واروں نے بھی اس عورت کو
کھاتے پیتے نہیں دیکھا نہ انہیں اس کے بول و برار کا اثر نظر آیا۔ یمی وجہ ہے کہ تمام حکران اس کے ساتھ حسن سلوک
سے پیش آتے اور عمدہ پوشاک بہنا کر اسے آواد کردیتے تھے جب تمام الل شراس کی جران کن کمانی پر یک زبان ہو گئے قو
میں نے بالشافہ اس سے بی قصد وزیافت کیا اور اس کے نام و احوال کے بات میں سوال کیا تو اس نے بیا کہ اس کا نام

رجت بنت ابراہیم ہے اس کا شوہر ایک مفلوک الحال برحمی تھاجو ہاتھ کی محنت سے روزی حاصل کر آ تھا اور روزانہ اتنا کما آ ج جو بشکل اس کے اہل خانہ کیلئے کانی ہو آلہ اس شوہر سے اس کے کئی بچے ہوئے۔ اس زمانے میں کافر بادشاہ اقطع نے تمین سو سپاہیوں کے ساتھ وادی عبور کرکے بستی پر حملہ کیا (اہل خوارزم اس بادشاہ

ا بی رہاسے یں مار بوحوہ من سے مین عوبی یوں سے ماھ ودوں جو رہے می پر سفہ بی واس عوادرم من بوحوہ کو کرنے علی رہات کا بادات کو کرئی کے نام سے یاد کرتے تھے) ابوالعباس مروزی کتے ہیں کہ اقطع بادشاہ سخت طالم تھا، مسلمانوں سے شدید عداوت رکھتا تھا۔ اس نے سرحدوں پر قتل و غارت کا باذار گرم کیا اور الل خوارزم کو قیدی بنانے اور انہیں یہ تیج کرنے کی پوری کوشش کی۔ خراسان کے والی اقطع بادشاہ اور دیگر مجمی سرداروں کی بہت دلجوئی کرتے تھے آگہ رعایا کو ان کی قتل و غارت میں اس خرف سے داروں کی بہت دلجوئی کرتے تھے آگہ رعایا کو ان کی قتل و غارت میں اس خرف سے دوروں کی بہت داروں کیا گا کو بہت داروں کی بہت دوروں کی بہت داروں کی بہت دا

و کل کا خوامل کے دونا میں جو کا دورور کی خوامل کی اور مدی کا میں کا باروں دیا ہے کا ماروں اور طرح طرح کے ۔ ۔ سے بچائیں اور مسلمانوں کے خون محفوظ کریں۔ اس غرض سے وہ ہر ایک کی طرف بے شار مال و متاع اور طرح طرح کے ۔ الباس فاخرہ میصیح تھے۔

اس کافر مکران نے سلطان اسلام کو نقصان پنچانے کامنعوبہ بنایا۔ معلوم نہیں کیوں آیا؟ عطیات میں آخر ہوگئی تھی یا

اس نے دیگر بادشاہوں کو بھیج جانے والے عطیات کے مقابلہ میں ان عطیات کو کم سمجما؟ پس اس نے ایک الشکر کے ساتھ چڑھائی کی۔ رائے روک دیئے' جابی پھیلائی اور خوب قتل و غارت کی اور خوارزم کی سپاہ اس کے مقابلے کی تاب نہ

ا لا كيس بي خبر ابوالعباس عبدالله بن طاہر كو طى تو اس نے چار سب سلار طاہر بن ابراہيم ' يعقوب بن منصور ' ميكال اور ہارون العارض اس كى طرف رواند كے اور پورے علاقے كو اپنى سپاہ سے بھر دیا جنہوں نے اللہ كے اذن سے خوارزم كا دفاع كيا۔ پھر وادى جيمون جو كہ نہر بلخ كے بلائى علاقے ميں ہے۔ سخت سردى كى وجہ سے منجمد ہو گئى حلائكمہ اس وادى ميں

زردست سلاب آتے ہیں اور بری جھی تھیلتی ہے جب سلاب آتا ہے تو اس کا پھیلاؤ ایک فرخ کے قریب ہو تا ہے گر جب انجماد کا عمل ہو تا ہے تو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا یہاں تک کہ اس کے گلیشیر میں اس طرح کھدائی کرنی پرتی ہے جیسے خت چٹانوں میں کنواں کھودا جا آہے۔

سے چھوں میں موان سودہ جا ہے۔ میں نے برف کے دس ہاتھ اونچائی کے تودے دیکھے۔ مجھے ہالا گیا کہ ماضی میں ان کی اونچائی ہیں ہاتھ سے بھی تجاوز کر محک سے اور مدر ماہم مار مار توجہ اور امل شر کسلئو مار کا کام مرحز ہوں اس مرحر لفکر کھیکڑ سران کاروان کن تے

کرچکی ہے یہ تورے جب باہم مل جاتے ہیں تو الل شرکیلئے پل کا کام دیتے ہیں اس پر سے لئکر' چکڑے اور کاروان گزرتے ہیں اوقت یہ جے ہوئ تورے ایک سو ہیں دن تک رہتے ہیں' مردی کم ہوجائے تو پھر انجماد کا عرصہ سرّ دن سے تین ماہ تک ہوتا ہے۔
مردی کم ہوجائے تو پھر انجماد کا عرصہ سرّ دن سے تین ماہ تک ہوتا ہے۔
اس عورت نے بتایا کہ اس کافر بادشاہ نے اپنے لئکر کے ہمراہ قلع کے دروازے تک رستہ عبور کرلیا۔ شمر کے لوگ

قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے اپنا مال و متاع مجی اپنے ساتھ قلعہ میں جمع کرلیا تو ہاہ اقطع نے بردھ کر ان کا محاصرہ کرلیا۔
انہوں نے باہر نکل کر اڑنے کا ارادہ کیا تو عال نے انہیں منع کردیا کہ جب تک سلطان کے افکر نہیں چنچے وہ مقابلہ نہ
کریں۔ یہ بات مسلمان نوجوانوں پر شاق گزری وہ جس قدر ہو سکتا تھا اسلحہ لیکر قلعہ کی دیوار کے قریب آئے اور کافروں پر
ملہ کردیا تو انہوں نے بھی جوانی کارردائی کی اور مسلمانوں کو قلعہ سے نیچے اترنے کا چیلنج دیا پس جب وہ ان کی طرف سے تو

کفار ان پر ٹوٹ بڑے۔ اس وقت مسلمانوں کی جالت مجروں کے ربوڑ کی اوند متی ان کے اور ال قلعہ کے ورمیان رابط

نوٹ گیا اور کمک نہ مل سکی تو انہوں نے شدید معرکہ آرائی کی اور ثابت قدمی اور بیاس سے ان کا برا عال تھا ان کے زیادہ تر نوجوان قتل ہو چکے تھے اور باتی زخمول سے چور چور تھے جب رات چھاگئی تو اند میرا دونوں فوجوں کے درمیان رکلوٹ بن گیا۔

اس عورت کا بیان ہے کہ جب آگ بلند مقام پر بھڑکائی مٹی تو اس وقت اس معرکہ آرائی کی خبر جرجانیہ میں پنجی۔ یہ ملک خوارزم کا بردا شرہے۔ میکال اپنے فوتی وستے کے ہمراہ بمیں موجود تھا، خبر من کر اس نے دیر نہ کی اور ایک دن رات میں ہزارنیف کی طرف چالیس فرتے کا فاصلہ طے کیا۔ اگلی صبح کفار اہل قلعہ کا قصہ تمام کرنے ہی والے تھے کہ انہوں نے میں ہزارنیف کی طرف چالیس فرتے کی آواز سی۔ پس وہ محاصرہ اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ میکال نے مقام حرب پر پہنچ کر شمیدوں کو دفن کیا اور زخیوں کو اٹھا کر مرہم ٹی گی۔

وہ عورت کمتی ہے کہ اس شام قلعہ میں چار سو کے قریب جنازے لائے گئے اور کوئی گمراییا نہیں بچاجس کا کوئی شمید نہ ہوا ہو۔ اس مصیبت کے باعث شمر میں کمرام ہیا تھا۔ میرے شمید شوہر کا جدد میرے سامنے رکھا گیا تو مجھ ر اگریہ طاری ہو گیا جس طرح ایک نوجوان عورت پر اس کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے طاری ہو تا ہے۔ میری رشتہ وار عورتیں اور مسائیاں اکٹی ہو گئیں آکہ رونے میں میری دو کریں میرے چھوٹے سے جو صورت مل سے بے خرتے اگر روثی طلب كرنے لگے كرميرے باس انس وينے كيلئے كچھ نہ تھا جس سے جھے بدى تكليف ہوئى، كرمغرب كى ادان سى تو نماز كيلئے اتفی- بعدازاں عبدہ میں دعا اور زاری کی اور اللہ سے مبری التجا اور بیتم بچوں کی چارہ سازی کی استدعا ک۔ وہ کمتی ہے کہ عالت تجده ہی میں مجھے نیند آگی تو مجھے خواب میں نظر آیا گویا ایک سخت پھریلی زمین میں ہوں اور اپنے شوہر کو الماش كررى بول- اى اثناء من مجمع أيك فخص في آواز دى- اے آزاد عورت! تو كمال جارى ہے؟ من في بتايا اپن شوہركى تلاش میں موں۔ اس نے کما: دایاں رستہ افتایار کر۔ میں نے دایاں داستہ افتایار کیا تو ایک نرم و ہموار اور مرمبز نشن سلمنے آئی جس میں ایسے محلات اور عمارتیں تھیں کہ ان کی صفت بیان شیں کر سکتی نہ ان جیسی شاندار عمارتیں مجمی نظرے گزریں' نیز وہاں خوبصورت ہموار نسریں روال دوال منس ' چلتے چلتے ایک قوم کے پاس مینجی جو طقہ در طقہ بیٹھی منمی-انہوں نے سبز لباس بہن رکھے تھے اور ان ہر نورانیت جھائی ہوئی تھی۔ غور سے دیکھا تو وی لوگ تھے جو قلعہ کے معرکمہ میں شمید ہوئے تھے اور این سائے وسرخوان سے کھارہ سے میں ان کے ملتوں میں جاکر ان کے چرے غور سے ویکھنے لکی ماکه این شوہرے مل سکول جبکہ وہ مجھے دکھ رہا تھا ایکار کر کینے لگا رحمد! میں آواز کی طرف بوھی تو اسے شمداء کی طرح خوش و خرم دیکھا اس کا چرہ چود مویں کے جاند کی طرح روش تھا اور وہ اینے ساتھی شہیدوں کے ساتھ کھانا کھارہا تھا' مجھ و کھ کر اپ ساتھوں سے کما: یہ بے چاری بھوی ہے کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اے کچھ کھلنے کیلئے دول-انہوں نے کہا: "بل" تو اس نے مجھے روٹی کا ایک کلوا ویا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ روٹی کا کلوا ہے لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ برف اور دوند سے زیادہ سفید "شمد اور شکرسے زیادہ میٹی اور مھن سے زیادہ نرم و ملائم کیول ہے۔ میں نے اسے کھایا تواس نے کما: اب چلی جاؤ تہیں تاحیات کھانے مینے کی طابعت شمی ہوگ کے بیک اللہ تعالی نے تہیں اس سے بے نیاز

" آج تک کمی چیز کا ذاکقه تک نهیں چکھا۔ اد العام میرن کمتر میں مدول مدول کی دران جار برای آئی ترالگی موکر بیشر واقی این کا کولیتن اور ا

کروا ہے ' پرمیری آگھ کل می تو میں اس قدر سر تھی کہ جھے کھانے اور پانی کی حابت نہ رہی اور میں نے اس ون سے

ابوالعباس مروزی کتے ہیں کہ وہ ہمارے کھلنے کے دوران ہمارے پاس آتی تو الگ ہوکر بیٹے جاتی اور ناک پکڑ لیتی۔ ایسا معلوم ہو تاکہ اے کھانے کی بو سے تکلیف ہوتی ہے، میں نے اس سے دریافت کیا کیا تم کوئی چیز کھاتی ہو اور پانی کے علاوہ کوئی مشروب چتی ہو تو اس نے کہا: "فہیں" میں نے پوچھا: کیا تممارے بدن سے رشح یا کوئی اور اذبت ناک چیز نکتی ہے؟ جو اب ویا' اس وقت سے اب تک کسی اذبت ناک چیز کا تجربہ نہیں ہوا' میں نے موال کیا میرے خیال میں حیض تو آتا ہو گا؟ کہا: کھانے کے انقطاع سے وہ بھی منقطع ہو گیا۔ میں نے پوچھا: کیا تمہیس دیگر عورتوں کی طرح جنس خواہش (یعنی جماع) کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس نے ناراض ہوکر کھا: کیا تمہیس شرم نہیں آتی' بھے سے اس قتم کے موالات پوچھ رہے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اس نے ناراض ہوکر کھا: کیا تمہیس شرم نہیں آتی' بھے سے اس قتم کے موالات پوچھ رہے ہو؟ میں نے جواب ویا شاید بھے لوگوں کو تمہاری عجیب داستان بتانی پڑے' لہذا اس کے متعلق پوری معلومت عاصل کرنا

ج ہاہتا ہوں' اس نے کہا: نہیں مجھے اس (جماع) کی خواہش نہیں ہوتی۔ پوچھا: کیا تم سوتی ہو؟ کہا: ہاں مبھی نیند' سوال کیا خواب میں کیا دیکھتی ہو؟ کہا: جس طرح تم دیکھتے ہو' میں نے دریافت کیا' کیا دنیاوی طعام نہ کھانے سے جشمانی کزوری

' محسوس کرتی ہو؟ کما: جب سے جنتی کھاتا تاول کیا ہے بھوک کا احساس تک نہیں ہوا۔ میں نے اس سے صدقہ قبول کرنے کی وجہ پوچی تو ہتایا کہ میں اس سے اپنا اور اپنی اولاد کا لباس تیار کرتی ہوں' میں

نے دریافت کیا کیا تہیں سردی لگتی ہے اور گری کی تکلیف محسوس کرتی ہو؟ اس نے کما: "ہاں" پوچھا: کیا چلنے سے تعکوف لاحق ہوتی ہو؟ اس نے جواب دیا "ہاں" کیا میں انسان شیں ہوں سوال کیا کیا تم وضو کرتی ہو؟ کما: "ہاں" میں

نے بوچھا: کوں؟ کما: فقهاء کا تھم ہے۔ میں نے وضاحت کی کہ انہوں نے تو اس صدیث کی بناء پر فتوی دیا ہے۔ لاَهُ شُه ءَ اللَّهُ مِنْ حَدَثَ أَوْ نَوْمِ

لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثِ اَ وُنَوْمِ اس عورت نے ذکر کیا کہ اس کا پیٹ تو سٹ کر کمرے جا لگا ہے تو میں نے شختین حال کے لئے ایک عورت کو کما: اس

اں وارت سے والم سے در سے بدان کی تھا ہیں و سے مر سرے بات ہو دیں ہے میں سے سے سے سے در این این اور میں کے اپنے ہیٹ پر باندھ رکمی تھی تاکہ چلتے وقت اس کی کمر دو ہری نہ ہوجائے الم مروزی فرماتے ہیں اس کے بعد میں ہر دو تین سال کے بعد بزار نیف کا چکر لگا تارہ وہ عورت میرے پاس آتی تو میں اس کے سامنے ہی سوال دہرا تا گر ہر بار اس کے جواب میں کی بیش نہ ہوتی۔ میں نے اس کی یہ محققکو مشہور فقہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن کے حضور پیش کی تو انہوں نے بیان کیا کہ میں سے

بین نہ ہوں۔ یں ہے اس می میہ مسلوم معلور تھہ خبراسہ بن عبداس من سے سور بین می و معلوں ہے ہیں یہ سے سے بالول و براز بات بجبین سے من رہا ہوں'کوئی اس کا انکار نہیں کرنا اور نہ ہی کوئی دعویٰ کرنا ہے کہ وہ عورت کھاتی بیتی ہے یا بول و براز کرتی ہے' طبقات اہام سکی کی عبارت ختم ہوئی۔ اہام سکی نے اس دکایت سے پہلے ذکر کیا کہ شخ عزالدین فاروثی نے عراق میں ایک ایسا مخص دیکھا جس نے کئ سال

تک نہ کمایا نہ بیا" نیز اپنے مخت حافظ ابوعبداللہ ذہبی سے نقل کیا کہ مجھے بہت سے قائل اعلاد لوگوں نے بتایا کہ اندلس میں ایک عورت تقی جس نے بیل ملل اور اس کا اس بارے ما تھا" ای طرح حافظ ذہبی نے الم

عاکم ابوعبداللہ کی تاریخ نیٹالور کے حوالے سے ایک عورت کا قصہ ذکر کیا جو نہ کھاتی تھی نہ چتی تھی۔ ایک اور عورت کا واقعہ

میں نے امام شہاب احمد مقری کی کتب نغ اطبب کے تیرے جصے میں ان کے داوا محمد ابن محمد بن احمد قرشی تلمانی مقری کے حالات زندگی میں پڑھا کہ امام محمد ابن محمد مقری کی موافلت میں سے ایک کتاب المحاضرات ہے۔ اس میں بہت سے فواکد ' حکایات اور اشارات ہیں۔ امام شہاب مقری ان میں سے چند فواکد ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ رندی عورت کا کھو جانا بہت بوی مصنبت اور نقصان ہے۔ قصہ اس کا بیہ ہے کہ وہ عورت آٹھویں صدی کے پانچیں عشرہ میں رندہ سے تلمان میں آئی۔ وہ نہ کھاتی تھی نہ چی نہ اس کو وہ بوا تو فقیہ ابوموی ابن میں آئی۔ وہ نہ کھاتی تھی نہ چی نہ اس بول و براز اور حیض آنا تھا جب اس کا اس بلت میں جمچا ہوا تو فقیہ ابوموی ابن المام نے اس کا انکار کیا اور دلیل میں یہ آبت کریمہ برمی

كَانَا يَاكُلانِ الطَّعَامَ

وہ دونوں (مال بیٹا) روٹی کھاتے تھے۔

اس وجہ سے لوگ اس کے پاس تقہ اور ذیر کی عور تیں سیجے تھے جو ہر ممکن طریقے سے اس کا سربت راز کھولنے کی کوشش کرتیں گروہ معلوم حلات کے علاوہ کی بلت سے آگاہ نہ ہوپاتیں اس سے سوال ہواکیا تہیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کیا تم جانوروں کا چارہ پند کرتے ہو۔ پوچھا گیا کیا اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے؟ تو اس نے بتایاکہ ایک روز اس نے روزہ رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس بھوک اور بیاس گلی۔ ای حمن میں اس کی آگھ لگ می تو حالت خواب میں کوئی اس کے پاس کھانا اور پائی لے آیا جے اس نے کھایا اور بیا جب اسے جاگ آئی تو وہ دنیاوی خوردونوش سے بناز ہو چکی تھی اور اب تک یہ حالت قائم ہے کہ اس کے پاس حالت نیند میں کھانا اور پائی لایا جاتا ہے۔

باوٹاہ نے اپ محل میں اس کے لئے ایک جگہ مختص کردی اور اس پر عادل گران کشف مال کیلئے مقرر کردیے جب
ہالیں دن گرر گئے اور اس کی حالت سے آگئی نہ ہو سکی تو باوٹھاہ نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ گرانوں کی تعداد میں اضافہ
کردیا جائے اور ان کے ساتھ ماہر طبیب ' مسلمان معقولی علاء اور تجربہ کار عور تیں شامل کردی جائیں باکہ وہ اس عورت کے
حالات جانے میں پھرپور کو شش کریں اور کی کو اس کے پاس شمائی میں نہ جانے دیں غرضیکہ وہ آیک سل تک بوی پاہش کی
نوشہ: علامہ بوسف نبحانی قدس مرہ العزیز نے جمتہ اللہ علی العالمین میں طبقات بھی کے حوالہ سے اس شرکا نام "ہزار نیٹ "
تحریر فرمایا ہے ' یہ کاتب کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ امام ابوعبداللہ یاقوت تموی روی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب "مجم
البلدان" میں اس کا نام "ہزار اسپ " کھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں "ہزار اسپ " اس کا معنی "فاری زبان میں" ہزار گوڑ نے
ہے۔ یہ ایک مضوط قلعہ اور فویصورت شرہے جے ہزیرہ کی طرح پانی نے گھر رکھا ہے اس کی طرف مرف ایک راستہ جاتا
ہے۔ یہ شمر خوارزم کے نواح میں تین ایام کی مسافت پر بتایا گیا ہے اور بلندی پر قائم ہے اس میں بہت سے بازار ہیں اور کیر
ہے۔ شروش اور ملدار لوگ رہتے ہیں۔ میں نے اسے 616 ہجری میں دیکھا' اللہ خوب جاتا ہے کہ آباری فتد میں
اس پر کس قدر قیامت ٹوئی ہے۔ (مجر انجاز جنوع)

کے ساتھ اس کی گرانی کریں۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی طبیعت اس پر غالب ہوجائے اور بھی کھانے کی احتیاج رکھے اور بھی بے نیاز رہے ' پھر اس کا بیہ معالمہ منبط تحریر میں لا کر دنیا میں مشتہر کیا جائے کیونکہ یہ ایبا امر ہے جو تھم طبیعت و عادت کی بنیاد مندم کرتا ہے اس سے الل جنت کی غذا کی کیفیت واضح ہوتی ہے ' نیز معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا تعلق نضلات غذا سے نہیں ہے اور تاثیرو تولد کا عمل اس سے باطل ٹھرتا ہے۔

لام شاب مقری رحمتہ اللہ تعلق علیہ نے ایک اور عورت کا ذکر کیا جس کی کھانے چینے سے بے نیازی کی یمی حالت تقی۔ وہ لکھتے ہیں مجھے بہت سے ایسے لقہ لوگوں نے ہتایا جنہوں نے عائشہ جزیریہ کی زیارت کی تقی کہ وہ بھی کھانے پینے سے مستنفی تقی۔ عائشہ بنت ابی یجیٰ کو بھی چالیس دن تک اس طرح آزمایا گیا۔

فرماتے ہیں کہ اس حکایت سے پہلے ایک یمودی ایاس کو کتے ہوئے سنا "کہ مسلمان کس قدر احتی ہیں جو سیجھتے ہیں کہ اہل جنت کھاتے ہو، وہ کہ اہل جنت کھاتے ہو، وہ اسل جنت کھاتے ہو، وہ انسار کی صورت میں باہر نکال دیتے ہو؟ اس نے جواب ویا نہیں کیونکہ اللہ تعالی اس کے اکثر جھے کو غذا بنا دیتا ہے۔ فرمایا: پر انکار کی کیا صورت ہے کہ اللہ تعالی اہل جنت کی تمام خوراک کو غذا بنا دے۔

## نورالدین زنگی کے عمد کا مشہور واقعہ

رسالت مجریہ کی صحت پر دالات کرنے والا ایک اور عظیم مجرہ جو عادل باوشاہ نورالدین ذگی شہید کے عمد ہایوں میں وقوع پذیر ہوا جیسا کہ امام سمبودی نے خلامتہ الوفاء میں علامہ جمال اسنوی ہے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ عادل بادشاہ نورالدین ذکی نے سرکار کائنلت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک رات خواب میں تمین بار دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو بد بخت آدمیوں کی طرف اشارہ کرکے فراتے ہیں 'جلدی آؤ جھے ان دونوں کے شرحے بچاؤ' پس اس نے اپنے وزیر کو فررا طلب کیا اور رات کے بتیے حصہ میں ہیں سواروں کے ہراہ ویزی پر حینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا' اس نے اپنے ساتھ کھر مال ہی لے لیا اور سولہ دن کی مسافت کے بعد مینہ شریف پہنچ گیا۔ روضہ اطهر کی زیارت کے بعد تمام الل اپنے ساتھ کھر مال ہی لے لیا اور سولہ دن کی مسافت کے بعد مینہ شریف پہنچ گیا۔ روضہ اطهر کی زیارت کے بعد تمام الل صورت کو غور ہے دیکھنے لگا جب سب لوگ لے کر رخصت ہوئے' پوچھا: کوئی اور بھی باتی ہے؟ لوگوں نے کہا: سوائے دو علم نظر آئے والے دونوں آدمیوں کی شکل و علم زاہم آئو ہوں کے جو مغرب کے رہنے والے ہیں کوئی باتی نہیں رہا' بوشاہ نے اشیں بھی طلب فربیا جب وہ ساخت آئے اشارہ فربیا تھا۔ بوچھا: تماری اقامت کاہ کی طرف خواب میں نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فربیا تھا۔ بوچھا: تماری اقامت کاہ کی طرف خواب میں نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہیں۔ بوجہ نی خواب میں نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نی سرح ہیں۔ بین می خواب میں تعالی علیہ وہ بین میں دہتے نظر پڑے اور وعظ کی جو نہ کہ می خوابی رہی تعریف کی۔ جند کرایں نے دوبی پڑی تعریف کی۔ جند کرایں نے دوبی پڑی تعریف کی۔ سلطان جسید نے وہاں پڑی ہوئی چائی اٹھائی تو اے ایک سرکی نظر آئی جو کہ خوابیاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلم کی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلم کی میں تعریف کی۔

طرف جاتی تھی۔ یہ منظر دکھ کر لوگ کانپ اٹھے۔ سلطان نے ان دونوں کو زدو کوب کرنے کے بعد بوچھا: یج یج ہتاؤ۔ یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے تشکیم کیا کہ ہم عیسائی ہیں عیسائی باوشاہ نے ہمیں کثیر بال دے کر مغربی عاجیوں کے روب میں بھیجا ہے آکہ کسی حیلہ سے سرکار کا کتات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطهر تک رسائی عاصل کریں اور اسے لے جائیں الذا ہم نے اس ویران مکان کو اقامت گاہ بنایا۔ 'ہم رات کے وقت سرنگ کھودتے ہیں اور اس کی مٹی اپنے تھیلوں میں بحر کر زیارت کے بمانے جنت البقیع میں لے جاتے ہیں۔

پس جب وہ تجرہ اقدس کے قریب پنچ تو آسان کانپ اٹھا اور گرج چک سے عظیم زلزلہ پیدا ہوا۔ اس رات کی مبح کو سلطان نورالدین کی میند شریف میں آمد ہوئی۔

جب ان دونوں بد بخت عیسائیوں کی یہ محموہ حرکت بے نقاب ہوئی تو باوشاہ پر رفت طاری ہو گئ۔ اس نے ان دونوں کی گردن ننی کا تھم دیا' چنانچہ روضہ اطهر کی جال کے نیچے ان کی گردن مار دی گئی۔ اس کے بعد باوشاہ نے سیسہ لانے کا تھم ریا' پھر پانی کی سطح تک خندق کھدوا کر اس میں سیسہ بھروا ویا۔ اس طرح روضہ اطهر کے اردگرد پانی کی سطح تک سیسہ کی دیوار بن گئی۔

#### دو سری روایت

مطری نے معمولی اختلاف کے ساتھ اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گر سیسہ پکھلا کر ڈالنے کا ذکر نہیں کیا' اس نے بیان کیا کہ سلطان نورالدین زگی اپنے خواب کی وجہ ہے 557 ہجری ہیں مدینہ منورہ پہنچا' ہیں نے یہ واقعہ فقیہ علم الدین یعقوب بن ابی بحرے ساج کا دیدار کیا۔ ہم بار بی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ ہم بار آپ بر بار آپ بر بار نے فرہایا : جھے ان دو بد بخت آدمیوں سے بچلیے تو اس نے صبح سے پہلے اپنے و ذیر کو طلب کرکے اپنا خواب سابیا لور کہ برار سواریوں کا اہتمام کرد یماں تک کہ ہم المل مدینہ کو اطلاح کے بغر وہاں پہنچ جائیں'' مطری نے داو و وہش اور سخاوت کا قصہ بیان کرنے کے بعد کما : بتایا گیا کہ تمام الل مدینہ اپنا حصہ لیے بغر وہاں پہنچ جائیں'' مطری نے داو و وہش اور سخاوت کا قصہ بیان کرنے کے بعد کما : بتایا گیا کہ تمام الل مدینہ اپنا حصہ لیے بغر وہاں پہنچ جائیں'' مطری نے داو و وجوہ اقد س کی جائب دار آل عمر کے پاس ایک گوشے ہیں اقامت گزیں لیے بھی جی بیں۔ سوائے اندلس کے دو مجاوروں کے جوہ اقد س کی جائب دار آل عمر کے پاس ایک گوشے ہیں اقامت گزیں کرو۔ انہوں نے بتایا "ہم مجاورت کے لئے آئے ہیں' بادشاہ نے انہوں نے مجہ نبوی کے بتاؤ' تم کون ہو؟ تو انہوں نے ججرہ اقد س سے نکال کر لے جائیں'' اس کمرہ منصوبہ کیلئے انہوں نے مجہ نبوی کے بیچ مرتک گائی۔ اس پاداش میں بادشاہ نے محبد نبوی کے باہر روضہ اطبر کی شرق کم کئی کے بیچ ان بر بخوں کی گروئیں مار دیں' پھر دن کے آخری حصہ میں ان کی شمیر بوری کے باہر روضہ اطبر کی شرق کم کئی کے بیچ ان بر بخوں کی گروئیں مار دیں' پھر دن کے آخری حصہ میں ان کی اشیں جائر کو خاکت کردی ' باہر روضہ اطبر کی شرق کم کئی کے بیچ ان بر بخوں کی گروئیں مار دیں' پھر دن کے آخری حصہ میں ان کی انہوں کے محبد نبوی کے باہر روضہ اطبر کی شرق کم کئی کے بیچ ان بر بختوں کی گروئیں مار دیں' پھر دن کے آخری حصہ میں ان کی انہوں کے محبد نبوی کے باہر روضہ اطبر کی شرق کم کئی کے دیتھ ان کی طرف کوچ کیا۔

میں کتا ہوں ان بدیختوں کی ہلاکت کی دوسری صورت بھی ہو عتی متنی محر الله تعالی نے صلاح اور جہاد فی سبیل الله

Hidi du Uki

کے اوصاف سے متصف ہونے کی وجہ سے سلطان نورالدین شہیر رحت اللہ تعالی علیہ کو اس شرف عظیم سے مشرف فرمایا۔ شیجین کو روضہ اطہرسے نکالنے کا منصوبہ

ای طرح کا آیک اور واقعہ ہے جے خلامت الوفاء میں اہام سمودی نے بھی نقل کیا ہے۔ ابن النجار نے آریخ بغداد میں ذکر کیا کہ بعض زندیتوں نے مصر کے عبیدی حاکم کو مشورہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صاحبین (ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما) کو مدینہ منورہ سے مصر خفل کروا جائے جب یہ منصوبہ کامیاب ہوجائے گا تو لوگ اقطار ارض سے زیارت کیلئے مصر آئیں گے اور یہ اہل مصر کیلئے عظیم منعبت اور اعزاز کی بات ہوگی۔ عاکم مصر نے اس خیال فاسد کے پیش نظر ایک عظیم الثان عمارت بھی تقیر کروا دی۔ اس نے اپنے معتمد ابوالفتوح کو روضہ اطمر سے تینوں اجسام نکالنے کیلئے مدینہ منورہ روانہ کیا جب وہ مدینہ شریف پنچا تو کچھ اکابرین مدینہ جو اس کی آمد کی غرض و غایت سے پہلے ہی آگاہ ہو بچکے سے اس کی مجلس میں آئے ان کے ساتھ مشہور قاری الزلبانی بھی تھے جنہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔

وَ اِنْ نَكَنُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِى ﴿ اور اَكُر عَمَد كُرَكَ ابْي فَتَمَيْن توثين اور تممارے دين پر منہ دِيْنِكُمْ الى قَوْلِهِ اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴾ آيمي توكفرك سرغنوں ہے لاہ ..... اگر ايمان ركھتے ہو۔

تو لوگوں میں ایک بیجان ساپدا ہوگیا ، قریب تھا کہ وہ ابوالفتوح اور اس کے ساتھوں سے آمادہ پیکار ہوجائیں گرشہر پر ان بربختوں کی حکومت ہونے کی وجہ سے جلدیادی سے باز رہے ، جب ابوالفتوح نے یہ صورت حال دیکھی تو کما: اللہ تعالی زیادہ سزاوار ہے کہ اس سے خوف کیا جائے ، بخدا! اگر حاکم کی طرف سے جھے قبل کرنے کا حکم بھی صاور ہوجائے تو تب بھی میں دوخمہ اطمر کی طرف ہاتھ نہ برحماؤں گا۔ اسے سخت گھراہٹ لاحق ہوئی اور کہنے لگا میں یہ رسواکن کام کیسے سرانجام دے سکتا ہوں؟

اس شام ایک زبردست آندهی آئی جس سے کرہ زمین زیر و زبر ہونے لگا۔ اونٹ اپنے پالانوں اور گھوڑے اپنے نیوں سمیت اس طرح الوصکتے تھے جیسے گیند الوصکتی ہے، اس آندهی میں بہت سے اونٹ ہلاک ہوئے اور کئی لوگ بھی مارے گئے۔ ابوالفتوح نے یہ صالت دیمی تو اس کا سینہ کمل گیا اور اس کے دل سے حاکم کا خوف جا آ رہا۔

## طب کے را نفیوں کی سازش

جانے کی اجازت دے' اس نے یہ مطالبہ منظور کرلیا اور فورا آیک قاصد مجھے بلانے کیلئے بھیج دیا۔ میں حاضر ہوا تو کہا: اے صواب! آج رات کچھ لوگ مجد نبوی کا دروازہ کھنگائیں گ' اے کھول دینا اور جو کچھ وہ کرنا چاہیں ان ے تعرض نہ کرنا میں نے کہا: جناب تقیل ارشاد ہو گی۔ اس کے بعد میں جمرہ الدس کے پیچھے روتا رہا یمال تک کہ عشاء کی نماز ختم ہوئی اور تمام دروازے بند کردیئے گئے۔ تعوثی دیر کے بعد باب امیر کے سامنے والے دروازے پر دشک ہوئے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو چاہیں آدمی ایک ایک کرکے اندر وافل ہوئے۔ ان کے پاس کدالیس پھاوڑے' شمعیں اور دیگر آلات انہدام تصادر انہوں نے روضہ الدس کا قصد کیا خدا کی تم اوہ ابھی منبراقدس تک بھی نہ پنچ کہ ان سب کو ان کے آلات انہدام سمیت زمین نے نگل لیا' امیر مدینہ ان کی واپسی کا ختھر تھا جب در ہوئی تو اس نے مجھے بلا بھیجا اور پوچھا: صواب! تہمارے پاس وہ لوگ نہیں آئے' میں شرف کہا نے ساتھ ایہا واقعہ پیش آیا ہے اور انہیں زمین نے نگل لیا باس وہ لوگ نہیں آئے ہیں گر ان کے ساتھ ایہا واقعہ پیش آیا ہے اور انہیں زمین نے نگل لیا ہمیر منہ درج ہوئی تو تمہارا سر اڑا دول گا۔

مطری کہتے ہیں میں نے اس واقعہ کا ذکر اپنے ایک قاتل اعتاد آدمی سے کیا تو اس نے بتایا کہ میں ایک دن مریف میں شخ ابوعبداللہ القرطبی کے پاس موجود تھا اور شخ مشس الدین صواب ان کو بیہ واقعہ سارہے تھے' میں نے خود ان کے منہ سے سا ہے۔

امام ابو محمد عبدالله بن الى عبدالله بن الى محمد مرحانى نے اس حکامت كو اختصار كے ساتھ آمريخ مدينه ميں تحرير كيا ہے۔ وہ كتے ہيں ميں نے يہ واقعہ اپنے والد امام جليل ابوعبدالله مرحانی سے سا ہے۔ انہوں نے اسے خادم روضہ رسول كى زبانى سا اور ميں نے براہ راست خادم حجرہ سے بھى اس كى ساعت كى ہے۔ (ماخوذ از خلاصة الوفاء)

# دست اقدس کے جھونے سے پیشانی پر بال

اہم اجمد رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوا المغیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فدمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فدمت اقدس میں لئہ تعالی علیہ وسلم کی فدمت اقدس میں لئے آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشانی کا گر کر برکت کی دعا دی تو اس کی پیشانی پر محمو رہ کی سفیدی کی طرح بال آگ آئے جب فارجیوں کا ظمور ہوا تو وہ ان سے عجت کرنے لگا، اس وجہ سے اس کے پیشانی کے بال سفیدی کی طرح بال آگ آئے جب فارجیوں کا ظمور ہوا تو وہ ان سے عجت کرنے لگا، اس وجہ سے اس کے پیشانی کے بال کر گئے۔ اس کے باپ نے اس کی پیشانی کے بال منی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت نمیں عند کتے ہیں ہم نے جاکر اسے وعظ تھیں ہی اور کھا: کیا تاثر یہ ہوا کہ اس نے اپنی رائے سے رجوع کرایا ور تو ہی کو اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت نمیں ور تو ہی کو اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت نمیں ور تو ہی کو اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی بیشانی کے بال لوٹا دیے جو اس کی موت تک پیشانی پر برقرار رہے۔

قبرانورے اذان کی آواز سائی دی

سعید بن عبدالعزیز سے موی ہے کہ ایام حمد میں معجد نبوی میں اذان و اقامت نہ ہوئی۔ اس عرصہ میں حضرت سعید بن مسیب معجد نبوی ہی میں رہے اور انہیں قبرانور سے سنائی دینے والی آواز کے ذریعے نماز کلوفت معلوم ہو آ تھا۔ (داری)

# فصل: بزرخ سے متعلق دلائل

صالحین کے خواب قبل اذیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمد مبارک میں دیکھے جانے والے ان کثیر خوابوں کا ذکر ہوچکا ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت' صدافت اور صحت دین پر دلالت کرتے ہیں' یہاں میں ان خوابوں کا ذکر کروں گا جن میں زندوں نے مردوں کی زیارت کی اور مردوں نے انہیں ایسی خبریں دیں جو سیدالم سلین کی نبوت اور دین حق کی صحت کی واضح دلیل ہیں۔

الم ابن سیرین وغیرہ ائمہ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ میت اگر خواب میں کسی چیزی خبردے تو وہ خبر تھی ہوتی ہے کیونکہ میت اس وقت سچائی کے گھر میں ہو تا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمد ہمایوں میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ الجمعین کو احوال برزخ سے آگاہ فرمایا' للذا یہ بھی صدق نبوت اور صحت دین کے دلائل میں سے ایک دلیل ے۔

الم بیمق علی بن مرة رضی اللہ تعالی عدے روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ ایک قبرستان سے گزرے تو جس نے ایک قبر جس عظیہ وسلم کے ہمراہ ایک قبرستان سے گزرے تو جس نے ایک قبر جس عظی کی آواز سی ہے۔ جس نے عرض اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے قبر جس عظی کی آواز سی۔ آپ نے فرملیا: اے معلی اتم نے واقعی آواز سی ہے۔ جس نے عرض کیا "جی ہاں" فرملیا: سے مردہ معمولی می بلت پر عذاب جس جملا ہے جس نے عرض کیا "کوئی بلت" فرملیا: "چھل خوری اور پیشاب میں لاہرہ اسی"

ابن ماجہ از طریق فاطمہ بنت حسین رمنی اللہ تعالی عنما' وہ اپنے والد گرای سے روایت کرتی ہیں کہ جب نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصل ہوا تو حضرت فدیجہ رمنی اللہ تعالیٰ عنما نے کما: میری خواہش تھی کہ اللہ اسے رضاعت کی سخیل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی رضاعت کی سخیل جنت میں ہوگ۔ عرض کیا' حضورا اگر مجھے اس کا علم ہوجائے تو میرے لئے یہ صدمہ برواشت کرتا آسان ہوجائے۔ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم چاہو تو دعاکوں کہ اللہ تہیں اس کی آواز سنا وے۔ عرض کیا' نمیں' میں اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کی تقدیق و تائید کرتی ہوں جمال تک لئے صلحائے امت بالخصوص سلف صالحین سے منقول خواہوں اس کے رسول کے ارشاد کی تقدیق و تائید کرتی ہوں جمال تک لئے صلحائے امت بالخصوص سلف صالحین سے منقول خواہوں کا تعلق ہے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں یمال امام غزائی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی احیاء العلوم اس کی شرح از سید مرتضیٰ اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شرح الصدور سے عبرت انگیز اور نصیحت آموز خواہیں نقل مرتفیٰ اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب شرح الصدور سے عبرت انگیز اور نصیحت آموز خواہیں نقل کرتا ہوں۔

1 - عافظ ابوقعیم طیتہ الاولیاء میں حضرت عمر بن الحطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف النفات نہ فرارہ تھے۔ میں نے عرض کیا ' یارسول اللہ ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے کیا خطاء سرزد ہو گئ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : کیا تم نے روزہ کی صاحت میں بوسہ نمیں لیا؟ میں نے عرض کیا ' اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں سامندہ مجھی حالت روزہ میں عورت کا بوسہ نمیں لول گا۔

2 - امام احمد وغیرہ محدثین حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں ' حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند میرے دوست تھے ' میری تمنا تھی کہ انہیں خواب میں دیکھوں' گر ایک سال کے بعد ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا تو وہ اپنی پیشانی سے پیند بونچھ رہے تھے' میں نے کہا: امیرالمومنین! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ فرمایا: ابھی ابھی حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں اگر اپنے پروررگار کو رؤف و رحیم نہ باتا تو میرا تخت باش باش ہوجا آ۔

3 - ابن سعد حضرت حسن بن على رضى الله تعالى عنما سے نقل كرتے بيں وہ فرماتے بير- جمعے ميرے والدكراى حضرت على الله تعالى عنه نے بتایا آج رات جمعے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى زيارت نصيب موئى ميں نے عرض كيا يارسول الله إصلى الله تعالى عليه وسلم إجمعے آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى امت سے كس قدر تكليف كنى اب الله إلى الله الله عليه وسلم كى امت سے كس قدر تكليف كنى بائے كوئى بائ إن كو بددعا ديں تو بيں نے وعا مائكى الله إلى الله إلى الله الله على الله تعالى عنه كو شهيد كرديا -

4 - حاكم اور بيهقى كثير بن صلت سے ناقل انهوں نے بيان كيا۔ حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عند پر شادت كے روز غودگى سى طارى تقى جب بيدار ہوك تو فرمايا : مِس نے خواب مِس حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كا ديدار كيا ہے۔ آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا : عثان ! تم جعه ہمارے پاس اداكرو كے۔

ماکم اور بیہی بی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنه ف نے صبح کے وقت بتایا میں نے آج رات خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا : اے عثمان! ہمارے پاس روزہ افطار کو' چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ کی حالت میں مبح کی اور اس ون ورجہ شہاوت پر فائز ہو گئے۔

5 - ابن عساكر مطرف سے راوى كم انهوں نے خواب ميں حضرت عثان رضى الله تعالى عنه كو ديكھا وہ سررلباس ميں ملبوس تقے۔ بوچھا: الله نے آپ سے كيا سلوك كيا ہے؟ فرمليا: بهت عمرہ ميں نے كما: كونسا دين بهتر ہے۔ فرمليا: دين قيم جس ميں قتل و غارت اور خوزيزى نہيں۔

6 - ابن ابی الدنیا کتاب المنالت میں ایک بزرگ سے نقل کرتے ہیں 'کہا: میں نے خواب میں نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیا' یارسول الله ! صلی الله تعالی علیه وسلم میرے لئے مغفرت کی وعا فرمائے' تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت جابر بن عبدالله صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت جابر بن عبدالله

ے حدیث مردی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سوال رد نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرد النفات فربایا: اور دعاکی اللہ حمیس بخش وے۔

7 - ابن الى الدنيا حفرت عباس ابن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه سے روایت كرتے بیں كه انهوں نے بیان كیا كه جب ميرا بحائى الولسب فوت ہو گیا اور الله نے اس كى فدمت بيں سورہ كريمہ نازل فرما دى تو ججھے برا دكھ ہوا عيں ايك سال تك الله سے دعا مائكا رہا كہ وہ جھے خواب بيں اس كى طاقات كرا دے ' پھر جب اسے خواب بيں ديكھا تو وہ آگ بيں جل رہا تھا بيں نے اس كا حال پوچھا: تو اس نے بتایا كه آگ كے عذاب ميں ہوں نہ سے عذاب كم ہو تا ہے نه راحت لمتى ہے ' البتہ! بر سومواركى رات عذاب بيں تخفيف كرى جاتى ہے بيں نے پوچھا: وہ كوكر؟ اس نے كما: اس رات محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم )كى ولادت ہوئى تو ميرى لوندى نے آكر جھے اس كى خوشخرى دى تو جھے برى خوشى ہوئى ' ميں نے اس خوشى ميں اس لوندى كو آزاد كرديا تو الله نے جھے اس كا صله بيد دیا ہے كہ ہر سومواركى رات جھے سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔

8 - ابن ابی الدنیا کی روایت ہے جے حافظ سخاوی نے القول البدیع میں عبدالواحد بن زید یا جی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ے نقل کیا۔ عبدالواحد بیان کرتے ہیں کہ میں ج کے لئے نکلا۔ میرے ساتھ الیا فخص رفق راہ تھا جو ہٹھتے' اٹھتے ہر حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرای پر درود جھیجا تھا، میں نے اس سے اس کی وجہ بوچھی تو کما: میں عہیس بتاتا ہوں۔ میں پہلی بار کمد شریف کی طرف نکا۔ میرا والد میرے ہمراہ تھا جب ج سے لوٹے تو ایک مقام پر آرام کیا حالت نیند میں ایک مخص نے آکر کہا: اٹھو تہارا باپ فوت ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کا چرہ ساہ کردیا ہے ' پس میں گھرا کر اٹھا اور اپنے باب کے چرے سے کیڑا ہٹایا تو نی الواقع وہ مرچکا تھا اور اس کا چرو سیاہ تھا، اس سے مجھے سخت خوف لاحق ہوا۔ میں ای غم و اندوہ میں تھا کہ میری آ کھ لگ گئ کیا ریکتا ہول کہ میرے باپ کے مربر جار حبثی کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں لوبے کے ڈنڈے ہیں۔ اس اشاء میں سزروشاک پہنے ایک حسین و جیل مخص نمودار ہوا جس نے ان حبشوں سے کما: پیچیے ہو' اس کے بعد میرے والد کے چرے پر ہاتھ چھیا' پھر میرے پاس آکر کما: اٹھو' اللہ نے تسارے والد کا چرہ روشن کردیا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا: میرے مل باپ آپ پر قربان آپ کون بیں؟ فرمایا: میں محمد رسول الله موں مسارا باب كرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کر ا تھا۔ اس فض کا بیان ہے کہ میں نے اٹھ کر اپنے باپ کے چرے سے کیڑا بٹایا تو وہ سفید تھا۔ اس داقعہ کے بعد میں نے مجھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا وظیفہ ترک نہیں کیا۔ 9 - حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه كابيان ب كه مجمع خواب مين ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي زیارت نصیب ہوئی۔ معزت ابو بر اور معزت عمر رضی اللہ تعالی عنما آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے ، میں بھی سلام عرض كرك بينه كيا- اى اثناء مين حفرت على رضى الله تعالى عنه اور حفرت معلوبير رضى الله تعالى عنه كو باركاه رسالت مين پیش کیا گیا اور دروازه بند کردیا گیا' زیاده دیر نسیس گزری که حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه باهر تشریف لاین وه فرمارے تھے رب کعبہ کی قتم ! میرے حق میں فیعلہ ہوگیا ہے ، پھر النائے پیچے بھرت معاویہ تشریف لائے وہ کہ رہ تے رب کعبہ کی قتم الجھے معاف کو یا گا۔

10 - ابو تعیم حلیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: عمر قریب آؤ و میں اس قدر قریب آیا کہ مصافحہ ہوسکتا تھا اس وقت دو او هیر عمر نے بزرگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بنلوں میں لے رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بنلوں میں لے رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم امت محمدیہ کے تحکمران بنو تو اس وقت تمارا طرز عمل اس طرح ہو جس طرح ان دو بزرگوں کا اپنے دور خلافت میں رہا۔ میں نے عرض کیا ایر سول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! یہ بزرگ کون ہیں؟ فرمایا: ابو بحراور عمر (رضی اللہ تعالی عنما) ہیں۔

11 \_ ابن سعد طبقات میں ابومیمرہ عمرہ بن شرجیل سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا گویا جھے جنت میں داخل کیا گیا ہے اور سامنے گنید نظر آرہے ہیں، میں نے بوچھا: یہ گنید کن لوگوں کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ کلاع اور حوشب کے گنید ہیں جو حضرت معلویہ کے نظر میں شہید ہوئے۔ میں نے دریافت کیا، پھر عمار اور ان کے ساتھی کمل ہیں؟ انہوں نے کما: ان کی تو آپس میں لڑائی ہوئی ہے؟ جواب آیا یہ لوگ انہوں نے کما: ان کی تو آپس میں لڑائی ہوئی ہے؟ جواب آیا یہ لوگ اللہ سے ملے ہیں اور انہوں نے اللہ کو بہت وسیع بخش والا پلیا ہے، اس پر میں نے سوال کیا، پھر اہل نہوان لیمیٰ خوارج کے ساتھ کیا معالمہ کیا گیا؟ بتایا گیا " بختی کا،

12 - ابن ابی شیبہ اور ابن ابی الدنیا محر بن سرین سے راوی ولیا: میں نے خواب میں افلے (یا کثیر بن افلے) کو دیکھا وہ حرہ کے واقعہ میں شبید ہو چکے تھے۔ انہوں نے جواب دیا "بال" میں نے کہا: تمارے ساتھ کیما سلوک ہوا ہے؟ فرملیا: بہت اچھا سلوک میں نے پوچھا: کیا تم سبید ہو؟ جواب دیا نہیں مسلمان آپس میں ادیں تو شبید نہیں ہوتے "بلکہ ہم اہل ندامت ہیں" واضح رہے کہ یہ لوگ مسلم بن عقبہ کی زیر قیادت بزیدی افکر کے ہاتھوں ظلم " قتل کے محے۔

13 - ابن الى الدنيا حضرت ابن عباس رضى الله عنما سے روایت كرتے بين كه انهوں نے ایک بار نيند سے بيدار بوكر انا لله وانا اليه راجعون براها اور فرمایا: بخدا! حسين رضى الله تعالى عنه شهيد ہو گئے بين (اور بيه واقعه شماوت حسين كى اطلاع سے پہلے كا ہے) مضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنما كے ساتھيوں نے سن كر ناگوارى كا اظهار كيا تو فرمایا: بين نے فواب ميں نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے پاس خون كى شيشى متى آپ نے فرمایا: ميس نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے پاس خون كى شيشى متى آپ نے فرمایا: ميس بيت ہے كه ميرى امت نے ميرے بعد كيا كيا؟ انهوں نے ميرے بيٹے حسين كو شهيد كرويا ہے۔ يه حسين اور اس كے ساتھيوں كا خون ہے، چتانچہ اس خواب كے چوبيں ون بعد شماوت لمام حسين كى خبر آمئى۔

14 - ابن ابی الدنیا کتاب المنلات میں لکھتے ہیں۔ کی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں ویکھا،
کما: آپ تو ہمیں اپنی زبان کے بارے میں فرمایا: کرتے تھے کہ اس نے جھے اس مقام تک پنچایا ہے بتائے اللہ نے آپ
کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا: اس زبان سے لا اللہ الا اللہ کتا تھا اللہ نے اس کے صلہ میں جھے جنت عطا فرمائی ہے۔
15 - ابوالشیخ بیمتی اور ابو تھیم جھنرے عطام خراسائی سے عدامت کرتے ہیں جھے سے حضرت ثابت بن قیس

برآمد کرلیا' نیز حفرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند نے حفرت ابت رضی الله تعالی عند کی وصیت پوری کردی۔ ہمارے علم میں حفرت ابت بن قبیں کے علاوہ اور کوئی افخص نہیں جس کی مرنے کے بعد کی وصیت پوری کی مجئی

16 - ابن ابی الدنیا منالت میں اور ابن سعد طبقات میں محمد بن زیاد سے نقل کرتے ہیں کہ عضیت بن حارث نے عبداللہ بن عائد صحابی سے ان کی موت کے وقت کہا: اگر ہوسکے تو موت کے بعد ہم سے ملاقات کرنا اور ہمیں برزخ کے احوال سے مطلع کرنا 'چنانچہ مرنے کے بعد وہ خواب میں آئے تو غضیت نے ان سے کہا: آپ ہمیں وہاں کے احوال سے باخر نہیں کریں گے؟ فرمایا: ہماری نجلت ہو گئی ہے اگرچہ نچنے کی کوئی سبیل نظرنہ آئی تھی' جال گداز مرطوں سے گزر کر نہیں کریں گے؟ فرمایا: ہماری نجلت اور تمام برائیوں سے درگزر فرمایا ہے نبلت یافتہ ہوئے ہیں اور اللہ کو بہت اچھا بایا ہے' اس نے گناہ معاف فرا دیئے ہیں اور تمام برائیوں سے درگزر فرمایا ہے سوائے احراض (بری محفظہ) کے' میں نے پوچھا: یہ احراض کیا ہیں۔ فرمایا: بری باتیں جن کی برائی کی وجہ سے انگشت نمائی کی جائے۔

17 - ابن الى الدنيا ابوزامريه ب روايت كرتے بيل كه عبدالاعلى نے عدى بن ابى بلال نزاعى كى عيادت كى ، پر كها : هيرى جانب ب رسول الله صلى الله تعلق عليه وسلم كو سلام پنچا ديجة اور بوسك تو بم سے ملاقات كركے وہاں كے حالات سي جانا الله عبدالله جو ابوزامريه كى بمن تحميل اور ابن ابى بلال كے عقد تكاح ميں تحميل نے عدى كے وصال كے تين دن بعد انہيں خواب ميں ديكھا تو عدى نے كما : ميرى بي تين دن بعد بچھ سے آ ملے گى ، پر كما : كيا تم عبدالاعلى كو جانتى بوج دن بعد انہيں خواب ميں ديكھا تو عدى نے كما : اس كا پت بوچھ كر اسے بتا دو كه ميں نے تهادا سلام بارگاہ رسالت ميں پنچا ديا ہو اور حضور نے اس كا جواب بحى ديا ہو انہوں نے وہ يور حضور نے اس كا جواب بحى ديا ہو انہوں نے وہ يور عبدالله نے به خواب اپنے بھائى ابوزامريہ كو سنايا تو انہوں نے وہ پيغام عبدالاعلى تك پنجا ديا۔

18 - ابن الدنيا يكي بن الوب على نقل كري إلى كم وو الديول في المريان بالمعالد ان من سے جو بلك مرك

گا وہ اپنے ساتھی کو وہاں کے احوال کی خبردے گا چنانچہ ان میں سے ایک کا وصال ہو گیا تو ووسرے نے اسے خواب میں ر يكها اليوچها: بهائي! حسن بعري ك ساته كيا موا؟ جواب ديا وه تو جنت مي مردار ب اس كى بلت مانى جاتى ب- يوچها: ابن سيرين كس حال مين بين؟ كما: جوان كي خواجش جوتى ہے پاتے بين محر دونوں كے درجوں ميں برا تفاوت ہے وريافت كيا بھائي! حس کو یہ درجہ کیے نصیب ہوا ہے؟ جواب دیا 'شدت خوف کے سبب

19 - ابن عدى اور ابن عساكر (آمريخ مين) بيان كرتے ميں كه ابن ابطے نے كما: ميرے باب ابطے نے سلمہ بن كيل ے کہا: اگر تم مجھ سے پہلے مرجاؤ اور خواب میں آنے کی قدرت پاسکو تو وہاں کے حالات سے آگاہ کرنے کیلئے خواب میں آنا' دوسری طرف سلمہ نے بھی میں الفاظ کے بعدازاں سلمہ الجلح سے پہلے فوت ہو گئے۔ ابن الجلے کہتے ہیں کہ میرے باپ ا جلح نے مجھ سے کما: بیٹا سلمہ خواب میں آئے ہیں اور میں نے ان سے بوچھا: کیا تم تو فوت نہیں ہو چکے؟ تو انہوں نے کما: ہاں! مرجھے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے میں نے بوچھا: تم نے اپنے بروردگار کو کیما پایا؟ کما: بہت رحم کرنے والا وريافت كياتم نے كون ساعمل سب سے افضل و يكھاجو بندول كو بارگاہ ربانى كے قريب كرتا ہے؟ جواب ديا ميں نے كوئى عمل رات کی نمازے افضل نہیں ویکھا میں نے بوچھا: امرآ خرت کیا ہے؟ کما: بہت آسان گرب جا بھروسہ ند کرنا۔

20 - حفص موہی کتے ہیں میں نے خواب میں داؤد طائی کو دیکھا اور پوچھا: اے ابا سلیمان! آپ نے آخرت کی جمالک كيسى ديكسى؟ فرمايا: ميس في آخرت كى جملائى بهت زياده ديكسى ميس في دريافت كيا كيا آپ كو سفيان بن سعيد كا پته ب، وه

تو خیراور الل خیر کو بہت پند کرتے تھے من کر فرملا : انسیں خیرنے اہل خیرکے درجہ تک منتجا دیا ہے۔

21 - عتبہ بن ضمرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی چھی سے خواب میں ملاقات کی اور يوچها: آپ كيسي بين؟ كها: مُعيك بول مجھے ميرے اعمال كا يورا واب مل كيا ہے يمال تك كه جو خلاط مين نے لوگول كو كملايا اس کا نواب بھی عطا ہو گیا ہے خلاط دودھ اور سبری کا اختلاط۔

22- عبدالملك ليثى كت بين مين في عامر بن عبدالقيس كو خواب مين ديكها اور دريافت كيا آپ نے عالم آخرت كيما

بالا؟ انهول نے جواب دیا' بت اچھا' ہوچھا: کونسا عمل آپ نے افضل پایا کما: ہروہ عمل جس میں رضائے رب مطلوب ہو-23 - ابوعبداللہ جری کا بیان ہے کہ میرا بچا فوت ہو گیا ، پر خواب میں اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ کم رہے تھے دنیا

دھوکا ہے' آخرت اہل علم کے لئے مقام سرور ہے اور ہم نے کوئی چیزیقین اور اللہ اور مسلمانوں سے خلوص جیسی نہیں

دیکھی اور بھلائی کے معمولی سے کام کو بھی حقیرنہ سمجھو۔

24 - کوفہ کے ایک مخص نے بیان کیا کہ میں نے سوید بن عمود الکلبی کو مرنے کے بعد بمترین حالت میں دیکھا' میں نے كها : اے سويد ! يه كيا بهترين حالت ہے؟ كها : ميس كثرت كے ساتھ لا اله الله برهاكر يا تھا النداتم بھى اس كى كثرت كيا کرد' پھر کما: کہ داؤد طائی اور محد بن نفر حارثی ایک کوہر مراد کی تلاش میں تھے جے انہوں نے پالیا۔

25 - ابرائيم بن منذر كتے بين ميں نے ضحاك بن عثان كو خواب ميں ديكھا اور دريافت كيا الله نے تمهارے ساتھ كيا سلوك كيا؟ كما: أسمان عن شاخيل على جو آدى لا الدال الله كتاب والن الماق ب وابسة موجانا ب اورجو نسيل كتا

دہ گر جا آ ہے۔

26 - محد بن عبد الرحمٰن مخووی سے روایت ہے کہ کمی مخص نے خواب میں ابن عائشہ حمیمی کی زیارت کی۔ پوچھا : الله نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ فرایا: اپنی محبت کے صلہ میں بخش وا ہے۔

27 - مالک بن وینار کے ساتھیوں میں سے ایک مخص کا بیان ہے کہ اس نے حضرت مالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں ویکھا' وریافت کیا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا : بہت اچھا' ہم نے عمل صالح کی طرح کوئی چیز نمیں دیمی ' محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی ماند لوگ نظرنہ آئے۔ سلف صالحین کی مثل نہ پائی اور صالحین کی مجلسوں کی صورت کوئی مجلس معلوم نہ ہوئی۔

28 - نفر بن یجی ابومریم بن عیسی رحمته الله تعالی علیه روایت کرتے میں که انهول نے کما: ایک رات جاند نے مجھے غلط فنی میں ڈال دیا۔ میں اٹھ کر معجد میں گیا' نماز راحی اور سمجے و دعا کے کلمات کے' پھر نیند نے غلبہ کیا تو میں سوگیا۔ خواب میں ایک جماعت نظر آئی جو میرے علم کے مطابق انسانوں کی جماعت نہ تھی ان کے سامنے مشیں بردی تھیں جن بر برف کی مائند سفید روٹی کے جار کلڑے تھے اور ہر کلزے پر انار کے برابر موتی تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کھایے 'میں نے كما: من روزے سے مول- بولے! صاحب خاند كا تھم ہے كہ آپ كھائيں تو ميں نے روثى كھائى، پھر ميں موتى اٹھانے لگا تو كنے لكے اس كو چموڑ ديجے، ہم اے آپ كے لئے ورخت لكائيں كے جس سے بھلائى اكے گی- ميں نے يوچھا: "كمال" جواب دیا' ایسے گرمیں جو بریاد نہ ہوگا اس کا پھل خراب نہ ہوگا جہال کی سلطنت ختم نہ ہوگی جہال لباس برانا نہ ہوگا جہال رضوان رب ہے ، حوریں ہیں اور آ کھول کی معندک ہے جمال بیندیدہ بیویاں ہیں الذا اپنا معالمہ سمیٹ او ، یہ دم بحر کی فرمت ہے اس کے بعد تہمارا کوچ ہے اور جاکر اس گھر میں بڑاؤ ہو گا۔ خرکتے ہیں اس کے بعد ابو مریم صرف دو جمعے زندہ رہے ' مرنے کے بعد ای شب خواب میں ملے ' کمہ رہے تھے کیا تہیں اس درخت سے تعجب نہیں ہو آ جو میرے لتے لگایا گیا ہے اور وہ شمر آور ہو گیا ہے۔ میں نے بوچھا: کیا چھل لایا ہے؟ کہنے گئے نہ بوچھتے کیوں کہ کوئی زبان اس کے اوصاف بیان نہیں کر علی ' ہم نے اپنے پروردگار جیسا کوئی کریم نہیں دیکھا۔

29 - عبدالوہاب بن بزید کندی کہتے ہیں میں نے ابو عمر ضریر کو دیکھا، بوچھا: آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کما: اللہ نے مجھے معاف كرديا ہے اور رحمت سے نوازا ہے على في سوال كيا كونسا عمل آپ في افضل بايا ہے؟ كما: سنت كا طريقة اور علم وليم بوچھا: کونیا عمل برتر ہے؟ جواب دیا' ناموں سے بچو' میں نے کھا: کونے نام؟ کما: قدری معتزلی اور مرجی اور اس طرح الل اہوا کے نام گننے شروع کردیے۔

30 - ایک بزرگ سے مروی ہے وہ کتے میں میرا ایک ہسلد فوت ہو گیا ،وہ فضول بحثوں میں برا رہتا تھا ، میں نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ کانا تھا، میں نے بوچھا: جہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کما: میں محابہ کرام کی تنقیص کر تا تھا اللہ نے

مجھے ایک آنکھ سے محروم کردیا اور پھراس نے انی خراب آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا۔

31 - ابن الى الدنيا اور يهيق (شعب الايلن من ) مطرف بن عبد الله ي ناقل كت بن من أيك قبرستان من قعا اور

ایک برکے زدیک دو خفیف ی رکتیں اوا کیں۔ اس کے بعد مجھے او گھ آگئی میں نے دیکھا کہ صاحب بجر مجھ سے کام کردہا ہے وہ کہ رہا تھا کہ تم نے دلجھی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا: ہاں! ایبا ہی ہے۔ اس نے کہا: تم عمل کرتے ہو گر جانے نہیں ' ہمیں اس کے اجرو اواب کا علم ہے گر ہم عمل نہیں کرسے۔ بخدا! تہاری ان دو رکتوں کی طرح جھے ایک رکعت نمیں ہو جائے تو ساری دنیا سے زیادہ جھے مجبوب ہو۔ میں نے پوچھا: یماں بجرستان میں کون ہیں؟ اس نے جواب دیا ' یہ سارے مسلمان ہیں اور سب بھلائی کو پنچ بچھ ہیں۔ میں نے کہا: ان میں سے افضل کون ہے؟ تو اس نے ایک بھری طرف اشارہ کیا' میں نے دل ہی دل میں دعا ماگئی' اے اللہ! اس قبرسے باہر نکال دے تا کہ میں اس سے کام کروں تو ای اثباء میں قبرسے ایک نوجوان برآمہ ہوا۔ میں نے کہا: تم اس قبرستان میں سب سے زیادہ نشیلت رکھے ہو' اس نے جواب دیا' یہ الل قبرسے ایک نوجوان برآمہ ہوا۔ میں نے کہا: تم اس نے کہا! بخدا! تہماری اتن عمر تو نہیں میرا خیال اس نے جواب ویا' یہ الل قبرستان اللہ اور عمل صالح کی وجہ سے رتبہ پایا ہو گا۔ اس نے کہا: بھے مصائب کی آدائش میں ہو۔ طول جج و عمرہ ' جملو فی سبیل اللہ اور عمل صالح کی وجہ سے رتبہ پایا ہو گا۔ اس نے کہا: بھے مصائب کی آدائش میں ہوئی ہے۔ طول جج و عمرہ ' جملو فی سبیل اللہ اور عمل صالح کی وجہ سے رتبہ پایا ہو گا۔ اس نے کہا: بھے مصائب کی آدائش میں خوال گا کے کہان پر فضیلت حاصل ہوئی ہے۔

32 - منکدر بن محر بن منکدر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا گویا مجد نہوی میں داخل ہوا اور لوگ ایک مخص کے اددگرد انتھے ہیں۔ غیں نے پوچھا: یہ کون آدمی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مخص آخرت سے لوٹ کر آیا ہے آیا کہ لوگوں کو ان کے مردوں کے طلات بیان کرے تو دلچی کے باعث میں اسے دیکھنے کیلئے آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مخص صفوان بن سلیم ہو ان کے مردوں کے طلات بیان کرے تو دلچی کے باعث میں اسے دیکھنے کہ یہ ان کو گی ہے جو جمع سے محمد بن منکدر ہوا در لوگ اس سے سوال کررہے ہیں جبکہ وہ انہیں جواب دے رہاہے ' پھر کہا: کیا یمال کوئی ہے جو جمع سے محمد بن منکدر کے بارے میں پوچھے؟ لوگ یہ بتائے ہوئے بردھا اور کہا: کیا بیان کوئی اور کھا اور کہا: کیا بیان کوئی ہے جو جمع اور کہا: کیا درجہ عطا کیا اور فلال فلال نحمت سے بھے بناتے ہوئے ہیں کریں گے نہ انہیں موت آئے گی۔

33- یزید بن ہارون بیان کرتے ہیں کہ میں نے محد بن یزید واسطی کو خواب میں دیکھا' پوچھا: اللہ نے تممارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کما: بیصے بخش ویا ہے' میں نے سوال کیا' کس عمل کے باعث؟ کما: ایک مجلس کی وجہ ہے' جعہ کے دن ابو عمر و بصری بمارے پاس آکر تشریف فرما ہوئے' پھر دعا ما گئی جس پر ہم نے آمین کی۔ عصر کے بعد تو اللہ تعالی نے اس عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائی۔

34 - خطیب تاریخ بغداد میں محمد بن سالم الخواص الصالح سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا۔ میں نے خواب میں یکی بن اسم قاضی کو دیکھا، پوچھا: کیسی گزری؟ کما: اللہ نے جھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا: اے بدکار بوڑھے! اگر تسمارا برحلیا نہ ہو یا تو میں تنہیں آگ میں جلائے یہ سن کر جھے پر اس طرح لرزہ طاری ہوا جیسے غلام اپنے آ قا کے سامنے کا نیتا ہے، کھر جب افاقہ ہوا تو دوبارہ کی کلملت فرمائے تو دوبارہ بھے پر ایسی بی کیفیت طاری ہوگئ، پھر تیسری بار اس کیفیت سے گزرا تو عرض کیا، اے پروردگارا یہ تو وبی ارشاد ہے جو حدیث قدی کی صورت میں لوگوں کو روایت کریا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا: تو جھے سے کیا روایت کریا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو جھے سے عبدالرزاق بن مام نے بیان کیا،

وہ کتے ہیں ہم سے معمر بن راشد نے بحوالہ ابن شماب زہری روایت کیاله انہوں نے حضرت انس بن مالک سے اور انس رضی الله تعالی عند نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے انبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بوساطت جرائیل تھے ے نقل كيا۔ اے عظيم و برتر فدا! تونے ارشاد فرمايا: جو بنده دامن اسلام ميں برمعاني كو بنيا مجمع حياء آتى ہے كه اے آگ کا عذاب دوں۔ یہ من کر اللہ تعالی نے فرمایا : عبدالرزاق نے بچ کما معمرنے بچ کما زہری نے اس نے ہی علیہ السلام اور جرائیل نے بچ کما' یہ ارشاد میرا ہی ہے' چلو اس ارشاد کی برکت سے جنت میں داخل ہوجاؤ۔

35 - ابن عساكر تاريخ ومثق ميں ابو بكر فزارى سے روايت كرتے ہيں كما : مجھے خر پنجى ہے كہ امام احمد بن صبل كى بھائی کو خواب میں نظر آئے اس نے پوچھا : اللہ نے آپ کو کس شلن سے نوازا؟ فرملا : اللہ نے مجمعے اپنی بارگاہ میں کمزا كرك فرمايا: اے احمد! تم نے دين حق كے لئے مار برداشت كى اور ميرے كلام كے غير مخلوق ہونے كے دعوى پر استقامت د کھائی ، مجھے اپنی عزت کی قتم اب میں تہمیں قیامت تک اپنا کلام ساؤں گا" پس میں اب اپنے پرورد کا کام سنتا ہوں۔ 36 - محدین عوف کتے ہیں کہ میں نے محمدین مفی حملی کو خواب میں دیکھا ، پوچھا: کس انجام سے دوچار ہوئے؟ کما:

انجام بخير ب، ہم روزانه دو بار الله جل مجده كا ديدار كرتے بين ميں نے من كركها: اے ابوعبدالله! آپ دنيا اور آخرت ميں صاحب سنت رہے تو وہ مسکرا دیک

37 - محمر بن مغفل کا بیان ہے کہ میں نے منصور بن عمار کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا اور چما : اللہ نے آپ ك ساتھ كيما بر الوكيا ہے؟ كما: الله في اپ حضور كم اكرك فراليا: تم اپ اعل مختلط كرتے تھے كريں نے تم کو بخش دیا کیونکہ لوگوں کے دلول میں میری محبت ڈالتے تھے۔ اب اٹھو فرشتوں کے سامنے میری شان بیان کروجس طرح تم دنیا میں میری تجید بیان کرتے تھے پس میرے لئے ایک کری رکمی محمی اور میں نے فرشتوں کے سامنے اللہ کی شان بیان

ابوالحن شعرانی نے خواب میں منصور بن عمار کی زیارت کے۔ بوچھا: س طرح بتی؟ جواب دیا اللہ نے فرمایا: تم منصور بن عمار ہو؟ میں نے عرض کیا ، جی ہاں میرے بروردگار! فرملیا: تم وہی ہو جو لوگوں کو دنیا سے کنارہ کشی کی تلقین کرتے تھے اور خود اس میں دلچیں لیتے تھے؟ عرض کیا' حقیقت نمی ہے گرمیں نے ہر مجلس کا آغاز تیری صفت و ثناء اور تیرے محبوب

ئى صلى الله تعالى عليه وسلم ير درود سے كيا اور تيري بات يه ب كه تيرب بندول كى خيرخوان كى ب-الله نے فرمایا: تم نے مج کما اس کے لئے کری مجھاؤ باکہ آسانوں میں میری صفت و ثناء ای طرح کرے جیسے میرے

: بندول کے سامنے زمین پر کر آ تھا۔ 38 - سلمہ بن عفان سے مودی ہے کہ میں نے خواب میں و کیع رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیدار کیا میں نے بوچھا: اللہ

- نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جواب رہا ، مجھے جنت میں وافل کیا ہے ، دریافت کیا کس وجہ سے؟ فرمایا : علم کے سبب۔

39 - ابویجیٰ ذکر کرتے ہیں واب میں ابوہام کی زیارت مولی۔ ان کے سریر قدیلیں معلق تعین میں نے بوچھا یہ 🕃 تنديليس كس طرح بالى بين؟ جواب وما كيه قلم في جايث موض كي وجهت به انديل مديث شفاعت كے صله ميں اور ديكر قدیلیں فلال فلال احادیث کی روایت کے سبب حاصل ہوئی ہیں۔

40 - سبل بیان کرتے ہیں کہ میں نے مالک بن دنیا کو خواب میں دیکھا ، پوچھا: اللہ کی بارگاہ میں کیا لیکر پیش ہوئے ہو؟ فرمایا : کثیر گناہوں کے ساتھ آیا ہوں مگر اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی وجہ سے سارے گناہ منا دیے

41 - يمن كى ايك عورت نے ذكر كياكہ ميں نے سوتے ہوئے خواب ميں رجاء بن حيوة كو ديكھاتو ميں نے يوچھا: كيا آب فوت نس مو يكي؟ فرمايا : "بل إ" البت إلل جنت من به ندا آئى كه جراح بن عبدالله كا استقبل كو" اور به واقعه جراح کی شادت سے پہلے کا ہے ، پھر حضرت جراح کی شادت کی اطلاع آئی تو حساب کیا گیا تو نھیک ای دن وہ آذر بجان میں

42 - اسمعی این باب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے خواب میں جریر خطفی کو ریکھا ' یوچھا: تمارے دب نے تہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کما: مجھے بخش ویا ہے، پھر سوال کیا کس وجہ سے؟ کما: جنگل میں ایک چیٹے پر خلوص سے اللہ اکبر کنے کی وجہ سے بوچھا: تممارے بھائی فرزدق کا کیا حشر ہوا؟ جواب دیا' پاک دامن عورتوں پر بہتان طرازی نے اے ہلاک کردیا۔

43 - ثور بن بزید شامی کتے ہیں کیت بن زید خواب میں مجھے نظر آیا تو میں نے بوچھا: الله نے تممارے ساتھ کیا بر آؤ كيا ہے۔ كنے لگا جمعے بخش ديا ہے اور ميرے لئے كرى نصب كروا اور اس پر بخواكر جمعے لے كے ساتھ اشعار پڑھنے كا تھم را- جب میں اس شعریر پنجا-كَمَا غَرَّهُمْ شُوْبَ الْحَيَاةِ الْمُصَرَّد

حَنَانِيْكَ رَبُّ النَّاسِ مِنْ أَنْ يَّغُرَّنِي

اے پروردگار عالم! تجھ سے پناہ مانگنا ہوں کہ مجھے زندگی کی تھوڑی سیرانی اس طرح فریب نہ دے جس طرح ان لوگوں کو دیا۔

فرمایا : اے کیت! تم نے مچ کما' واقعی تم کو اس چیز نے دھوکا نہیں دیا جس چیز نے دیگر شعراء کو فریب میں مبتلا رکھا' میری بھرین مخلوق کی سی صفت اور تعریف کی وجہ سے میں نے حمیس معاف کردیا اور میں نے حمیس آل محد کی مدح کے ح مرشعر پر ایک درجه عطا فرایا ہے اور قیامت تک تمہیں بلندیوں سے نوازوں گا۔"

كيت كے اس اعزاز كى وجد بير تھى كد وہ الل بيت نبوت كا مرح خوال تھا-

44 - عبدالر حنٰ بن مهدی کابیان ہے کہ خواب میں حضرت سفیان توری کی زیارت ہوئی۔ میں نے بوچھا: اللہ نے کیالیا

صلہ رہا؟ فرمایا : جو نمی مجھے لحد میں رکھا گیا اور پھر اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ نے میرا بہت ہی آسان حساب فرمایا ' پھر مجھے ہے جنت میں لے جانے کا تھم دیا بعدازاں میں جنت کے بودوں اور پھولوں میں لطف اندوز ہورہا تھا اور کوئی حس و حرکت سنائی ﴿ نہ وے رہی تھی کہ ایکیا ایک آواز آئی۔ اے سفیان ابن سعید اکیا تم جانتے ہوکہ تم نے اللہ کی ذات کو اپنی ذات پر ترجی

دى ب؟ من نے عرض كيا كل إوالله إلى عرف عد جمع موالول كم الله الله على الله

45 - امام احمد بن حنبل رحمته الله تعالى عليه فرمات بين مين في خواب مين امام شافعي رحمته الله تعالى عليه ك ديدار كا شرف حاصل كيا ' بوچها: الله في آب كے ساتھ كيا معالمه كيا؟ فرمايا : الله في مجمع بخش ديا اور مجمع حوران بعثتی سے بياہ ديا اور فرمايا : بيه صله ب اس نعمت پر نه اترائے كا جو ميں نے تم كو عطاك

46 - رزیج بن سلیمان کہتے ہیں ' میں نے خواب میں امام شافعی کی زیارت کی اور ان سے آخرت میں پیش آنے والے معاملات کے بارے میں یوچھا: تو فرمایا: اللہ نے مجھے سونے کی ایک کری پر بٹھا کر موتی نچھلور فرمائے ہیں۔

47 - اساعیل بن ابراہیم فقید کا بیان ہے کہ میں نے حافظ ابواحمہ حاکم کو حالت خواب میں دیکھا اور سوال کیا' آپ کے نزدیک کس گروہ کے لوگ زیادہ نجات یافتہ ہیں تو فرملا: "اہل سنت و جماعت"

48 - خیشم بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے عاصم طرطوی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: اے ابوعلیٰ! آپ کا کیا طال ہے؟ کہا: شہادت کے بعد ہم کنیت سے مشہور نہیں ہوئے نہ ہمیں اصل ناموں کے علاوہ نام پند ہم من نے دریافت کیا اے عاصم آپ کا کیا حال ہے اور شہادت کے بعد آپ کا ٹھکانہ کمال ہے؟ فرمایا: اللہ کی دسیج رحت اور بلند جنت میں رہتے ہیں۔ میں نے بوچھا: یہ درجہ پانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: سمندر میں کثرت کے ساتھ جماد کرنے کی وجہ ہے۔

49 - مالک بن دینار کا ارشاد ہے کہ میں نے خواب میں مسلم بن بیار کو دیکھا ان سے پوچھا: موت کے بعد آپ کس انجام سے دوجار ہوئ ، فرمایا : خوفناک باتوں اور شدید زلزلوں کا سامنا کرنا پڑا میں نے سوال کیا اس کے بعد کیا ہوا۔ فرمایا : یہ سرفرازیاں جو آپ دکیھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہم سے نکیاں قبول فرمائی ہیں اور برائیوں سے درگزر فرمایا : اور آدان کی ضانت عطاکی ہے۔

50 - حسن بن عبدالعزيز ہائمی عباس كتے ہیں میں نے ابوجعفر محد بن جریر كی خواب میں زیارت كى ۔ بوچھا: موت كا منظر كيما تھا؟ جواب ويا ' بہت اچھا' كھر بوچھا: ہول مطلع كيما تھا؟ كها: بہت عدہ ' میں نے كها: مكر كير كس طرح نظر آئے؟ جواب ويا ' بہت فيرخواه ۔ بيہ س كر میں نے كها: آپ كا پروردگار آپ پر بہت مریان ہے ' ہمارا ذكر بھی اپنے رب كی بارگاہ میں كرتا' ارشاد فرمایا: اے ابوعلی ! آپ فرماتے ہیں كہ ہم آپ كا ذكر اللہ كی بارگاہ میں كریں حالاتك خود ہم آپ كا وسیلہ رسول كريم صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كی بارگاہ میں كرتے ہیں۔

51 - بیش بن مبشرنے بیان کیا کہ کی بن معین مجھے خواب میں نظر آئے میں نے پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرلما؟ جواب میں ارشاد کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ کا قرب بخشا مجھے نوازا اور تین سو حوروں سے نکاح کیا اور اپنے حضور دوبارہ حاضری کا شرف عطا کیا۔ میں نے سوال کیا اس لطف و کرم کا سبب کیا ہے؟ یہ من کر آستین سے ایک چیز نکالی اور فرمایا: "یہ" لیعنی صدیث۔

52 - سلیمان عمری کتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر قاری برید بن تعقاع کی مرنے کے بعد خواب میں زیارت کی۔ فریلا میرے بھائیوں کو میری جانب سے سلام کمہ دیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالی نے جھے شداء کا درجہ عطا فریلا ہے ہم زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ مراب آل ابو مازم کو سلام پہنا کر گئے کہ ابوجعفر آپ کو ہوشمندی اور دانائی کی تلقین

كرتے بير كوكم الله تعالى اور اس ك فرشة آپ كى شام كى مجلس وكيست بير-

53 - ذکریا بن عدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو حالت نوم میں دیکھا تو دریافت کیا آپ نے کس عمل کو افضل بایا؟ فرمایا : وہ عمل جس میں آپ کوشال رہتے ہیں۔ میں نے کما : راہ خدا میں تیاری اور جماد؟ فرمایا : "

ہل'

54 - عبدالعزيز بن عمرائ بلب عمر بن عبدالعزيز كو خواب مين دكيم كر يوچه بي كونسا عمل آب نے افضل ديكها؟ فرمايا: "استغفار"

55- عبداللہ بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا کہ میں نے خلیفہ متوکل کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا' پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بولا: مجھے پخش دیا ہے میں نے کہا: کس عمل کی وجہ سے؟ کہا: سنت کے اس قلیل عمل سے ' جے میں نے ظام کیا۔

56 - تجاج بن ثمید ذکر کرتے ہیں کہ میں حن اور فرزدق کے پاس آیا وہ ایک قبر کے قریب موجود تھے۔ حس رحمت الله تعالی علیہ نے فرزدق سے کما: تم نے اس ون لیعنی موت کیلئے کیا تیار کرر کھا ہے؟ جواب ویا 'ستر سال سے الالله الا الله کی شادت تیار کرر کھی ہے ' یہ سن کر حضرت حسن خاموش ہو گئے۔ لبط بن فرزدق کا کمنا ہے کہ میں نے اپنے باپ فرزدق کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو انہوں نے جھے سے کما: بیٹا اس کلمہ نے بوا نفع ویا ہے جس کا ذکر میں نے حضرت حسن سے کیا تھا۔

57 - عبداللہ بن صالح صوفی کا بیان ہے کہ ایک محدث خواب میں نظر آئے تو ان سے پوچھا گیا اُ آپ کے ساتھ کیا بیق ؟ جواب ریا اللہ نے بخش ریا ہے کہ اگیا کس وجہ سے تو بتایا کہ اپنی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دات پر درود بھیجنے کی وجہ سے۔

58 - عبدالرحن بن زید بن اسلم کتے ہیں کہ میں نے اپنے بلپ کو خواب میں دیکھا ان کے سرپر ٹوئی تھی۔ میں نے عرض کیا' اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا : جھے زینت علم سے مزین کیا ہے۔ پوچھا : مالک بن انس کمل ہیں تو جواب دیا' اوپر بست اوپر' اوپر کتے کتے اور سرکو بلند کرتے کرتے ان کی ٹوئی گرگئی۔

59 - حسین بن اساعیل محافی بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب میں قاشانی نظر آئے۔ میں نے پوچھا: کیا فیصلہ ہوا؟ قو میری طرف اشارہ کرتے ہوئ کا: بدی سختی کے بعد نجات علی ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ احمہ بن صنبل کے بارے میں کیا کتے ہو؟ کہا: اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی ہے۔ ان کے بعد بشر حافی کے بارے میں دریافت کیا تو کہا: "ان کے پاس تو عزت و کرامت روزانہ دوبار آتی ہے۔"

60 - عاصم بمنی کتے ہیں میں نے خواب میں ویکھا گویا میں بشام کی گلی میں وافل ہوا تو وہل بشرطانی سے طاقات ہو گئی' میں نے پوچھا: کمال سے آرہے ہیں؟ فرلما: علیبین سے۔ میں نے کما: احمد بن ضبل کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ فرلما : اہمی احمد بن ضبل اور عیدالوہائے وراق کو بارگاہ خدادہ کی میں کھاتے ہے اور عیش اڑاتے چھوڑا ہے۔ میں نے سوال کیا آپ كمال جارى جير؟ تو جواب ديا الله كے علم ميں ہے كه جھے كھانے كى رغبت كم ہے الذا اس نے ميرے لئے ديدار اذات مباح محمرايا ہے۔

61 - جعفر سقا کا بیان ہے کہ میں نے بشرحانی اور معروف کرخی کو خواب میں آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا: آپ کہاں سے آرہے ہیں؟ فرمایا : جنت الفردوس سے 'ہم مولیٰ کلیم الرحمٰن کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔

62 - ایک مخص نے خواب میں حضرت بشرطانی سے پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فربایا ہے؟ جواب دیا اللہ نے میری مغفرت فربائی ہے اور مجھ سے فربایا: اگر تم انگاروں پر بھی مجدہ ریزیاں کرتے تو میرے اس احسان کا شکریہ اوا نہ ہوتا جو میں نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری مجوبیت پیدا کرکے تم پر کیا ہے۔

63 - عمر بن خزید بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت اہام احمد بن حنبل کا وصال ہوا تو جمعہ پر شدید غم کا غلبہ ہوگیا۔ ایک رات سویا تو حضرت اہام احمد خواب میں نظر آئے 'وہ خوش رفاری سے چل رہے تھے میں نے پوچھا: یہ خرام ناز کیدا؟ فرایا: جنت میں خدام کی چال ' پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ فرایا: بخش دیا اور جمعے سبز جوتے پہنائے۔ اس کے بعد فرایا: احمد سے صلہ ہے قرآن کو میرا کلام قرار دینے کا' پھر فرایا: احمد جمعہ سے وہی دعا کر جو ونیا میں ماٹکا کر آ تھا۔ میں نے کما: اس پروردگار! سب کچھ ماٹکوں۔ فرایا: بال ' میں نے تھیل ارشاد کی تو فرایا: احمد سے جنت ہے اگھ کر اس میں داخل ہو' میں جنت میں داخل ہو تھے۔ اس کے دو سبز پر تھے جن کے ذریعے وہ شاخ در شاخ اڑ رہے تھے اور کہ رہے تھے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَغْدَهُ وَأَوْرَثُنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِيْنَ

میں نے پوچھا: عبدالوہاب کے ساتھ کیا ہوا۔ فرایا: میں نے اسے نور کے سمندر میں چھوڑا، فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، پھر بشر حائی کے متعلق سوال کیا تو فرایا: واہ واہ بشرکی مائند کون ہوسکتا ہے میں نے انہیں بارگاہ اللی میں چھوڑا، ان کے سامنے دسترخوان تھا اور اللہ جل مجدہ فرادے سے 'اے دنیا! میں خوردونوش اور نازونعت سے کنارہ کشی کرنے والے اب مزے سے کھائی اور عیش کر۔

64 - كمد كے ايك فخص نے بيان كياكہ ميں نے سعيد بن سالم القداح كو خواب ميں ديكھا ، پوچھا: ان اہل تبور ميں سے افضل كون ہے؟ كما: يہ تبروالا ، ميں نے كما: اسے آپ پر فشيلت كس طرح حاصل ہوئى؟ جواب ديا ، اسے آزائش ميں ڈالا ميں نے مبركيا ، ميں نے پوچھا: فنيل بن عياض كاكيا بنا؟ كما: اس كو ايبا حلد پرنايا كيا ہے كہ سارى دنيا اس كے حاشيوں كى تيت نہيں ہو كتى۔

65 - ابوالفرج فیث بن علی کتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابوالحن عاقولی مقری کو خوبصورت شکل میں دیکھا تو ان کا حال دریافت کیا کہا: بہن میں نے کہا: موت کیمی پائی؟ حال دریافت کیا کہا: بہن میں نے کہا: موت کیمی پائی؟ مسکراتے ہوئے جواب دیا، "بہت عمرہ" میں نے پھر سوال کیا کیا آپ کو بخش دیا گیا ہے اور جنت میں داخل کردیا گیا ہے۔ فرمایا: "بان" بوجھا: کون ساعمل سے بے نیادہ بافتے ہے فرمایا: استخفاد سے زیادہ بافتے ہے فرمایا: استخفاد سے زیادہ بافتے ہے فرمایا: استخفاد سے زیادہ بافتے عمل کوئی نہیں۔

66- حسن بن یونس حرانی نے خواب میں ہاجور امیر کو دیکھ کر کہا: اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیا ، مجھے بخش دیا یو چھا: بخش کی وجد؟ کہا: مسلمانوں اور حاجیوں کا راستہ محفوظ کرنے کی وجہ ہے۔

67 - ابونفر کتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا الیا محسوس ہو تا تھا گویا ابوالحن دار تعلیٰ کی عالت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ انہیں جنت میں امام کے لقب سے بلایا جاتا ہے۔

68 - عبداللہ بن صالح سے مروی ہے کہ ابونواس خواب میں نظر آئے۔ وہ بری نعت و عیش میں تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو کیا اجرو ثواب عطا فرمایا؟ تو جواب دیا اللہ نے مغفرت کے بعد یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ سوال ہوا یہ کس نیکی کا صلہ ہے حالانکہ تمہارے نوشتہ میں تو نیک و بد دونوں فتم کے اعمال تھے؟ کما: یماں قبرستان میں ایک شب صالحین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے چاور بچھا کر اس پر دو رکعت نماذ پڑھی اور دونوں رکعتوں میں دو ہزار بار سورة اظامی کی تلاوت کی پھراس کا ثواب اہل قبور کو بخش دیا جس کی وجہ سے اللہ نے سب قبر والوں کو معاف کردیا ،

69 - اہام عبداللہ بن محمد مروزی کی روایت ہے کہ یعقوب بن سفیان حافظ الحدیث خواب میں تشریف لائے۔ میں نے ان کے انجام کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا : کہ اللہ نے بخش دیا ہے ' نیز تھم دیا کہ آسان میں بھی اس طرح حدیث بیان کر وجس طرح زمین میں بیان کرتے تھے۔

پس میں نے حدیث بیان کی تو فرشتے میرے پاس ساعت حدیث کیلئے اکشے ہو گئے۔ جرائیل نے اطائے حدیث کی خواہش کی اور دیگر فرشتوں نے سنری قلموں سے اسے رقم کیا۔

70 - ابوالقاسم احمد بن حسین بغداوی کہتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم سعد بن محمد زنجانی کو عالم خواب میں دیکھا' وہ مجھ سے بار بار کہ رہے تھے کہ اللہ تعالی محدثین کی ہر مجلس مدیث کے بدلے میں جنت میں ایک محل بنا آ ہے۔

71 - حفص بن عبراللہ نے بیان کیا کہ میں نے حافظ ابو زرعہ کو ان کے وصل کے بعد اس حال میں دیکھا کہ وہ آسان دنیا پر فرشتوں کی نامت کررہ تنے میں نے پوچھا: آپ کو یہ مرتبہ کیے ملا؟ فرایا: میں نے اپنے ہاتھ سے ایک لا کھ حدیثیں کسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہیں (یعنی نمی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرای آیا اور ہر بار آپ کی ذات پر درود پڑھاہے) واضح رہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا۔ اللہ اس پر دس رحمیم کے۔

72 - بنید بن مخلد طرطوی کتے ہیں۔ میں نے الم ابوزر یہ کو ان کے وصل کے بعد خواب میں دیکھا وہ آسان دنیا پر فرشتول کی المت کررہے تھ فرشتوں اور ان کا لباس سفید تھا اور وہ سب نماز میں رفع یدین کررہے تھ میں نے سوال کیا است کردہے تھ فرشتوں اور ان کا لباس سفید تھا اور وہ سب نماز میں رفع یدین کررہے تھ میں پڑھنے والے کون ہیں؟ فرایا: فرشتے میں نے پوچھا: آپ اس منصب پر کس طرح کیا ان اس منصب پر کس طرح کیا ان فرایا: فرایا: چپ رہو۔ الم بہتے ہیں فرایا: فرایا: چپ رہو۔ الم احمد بن ضبل نے آسان سے ان پرچانی بوک دیا ہے۔

73 - ابوالعباس مرادی سے روایت ہے 'کہا: میں نے حافظ ابوزرعہ کو خواب میں دیکھا' بوچھا: آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا : اللہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے ارشاد فرمایا : میرے پاس بچہ لایا گیا تو میں نے اسے جنت میں لے جانے کا حکم دیا تو اینے بندوں میں سے ان کو جنت کیوں نہ عطا کروں گا جو سنت نمی کے حافظ ہیں' تم جمال جاہو جنت میں رہو۔

74 - امام قشیری اپ شیخ منصور بن اساعیل مغربی سے نقل کرتے ہیں۔ فرایا: میں نے عبداللہ الزراد کو صالت نوم میں ویکھا تو پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے 'کما: اللہ نے اپ حضور کھڑا کیا 'چر میرا ہر گناہ جس کا میں نے اعتراف کیا 'معاف کردیا سوائے ایک گناہ کے جس کا میں نے بوجہ شرم و حیاء اقرار نہ کیا' اللہ نے ججھے بینے کی صالت میں کھڑے رکھا آآ تکہ میرے چرے کا گوشت گرنے لگا' کھراللہ نے جھے بخش دیا' میں نے پوچھا: جناب شخ وہ گناہ کونسا تھا؟ فرمایا: میری نظر ایک حسین اور کے پر پڑگئی تھی جس کی وجہ سے وہ دل کو بھا گیا تو میں نے شرم کے مارے اس کا ذکر نہ کیا۔

75 - امام قشیری رسالہ میں ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ کے گرواگر و نظراء کی ایک جماعت تھی۔ اس دوران آسان پھٹ گیا اور دو فرقتے اترے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں تھال تھا اور دو سرے کے ہاتھ میں کوزہ' اس نے تھال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ مبارک دھوئ 'پر دو سروں کو دھونے کا حکم دیا۔ بعد ازاں تھال اٹھا لیا گیا۔ ایک فرشتے نے دو سرے سے کہا: اس (نہ کور بزرگ) کے ہاتھ پر پانی نہ ڈال کیونکہ یہ ان میں سے بعد ازاں تھال اٹھا لیا گیا۔ ایک فرشتے نے دو سرے سے کہا: اس (نہ کور بزرگ) کے ہاتھ پر پانی نہ ڈال کیونکہ یہ ان میں سے نہیں۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا' یارسول اللہ ایکی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہیں ہے کہ آدی اس کے ساتھ ہو تا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے۔ فرایا: "بہاں" میں نے عرض کیا' یارسول اللہ ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا: اے فرشتے! اس آدی کے ہاتھوں پر پانی اعذیل دے کیونکہ یہ ان فقراء میں ہے۔

76 - معزت جنید رمنی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا گویا لوگوں کے سامنے گفتگو کررہا ہوں۔ اس الثاء میں میرے سامنے ایک فرشتہ کمڑا ہوکر کنے لگا کوئی ایبا عمل چیش کرد جو اٹل قرب چیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا : عمل بہت پوشیدہ ہے مگر میزان کو بھر دینے والا ہے۔ یہ من کروہ فرشتہ چل دیا اور کمہ رہا تھا بخدا! یہ کلام درست و موفق ہے۔ 77۔ ابن الی الدنیا روایت کرتے ہیں کہ مجمع تبھی کمی کو خواب میں آئے ' پوچھا: آپ نے یہ معالمہ کیسا پایا؟ کہا: میں

ن من با مدید اور آخرت کی بھلائیاں لے گئے۔ نے دیکھا مارکین ونیا وزیا اور آخرت کی بھلائیاں لے گئے۔

78 - المام قشيرى فرماتے ہيں كه صالح بن بشرنے ذكر كيا ميں نے عطاء سلمى كو حالت نوم ميں ويكها اور كما: الله آپ بر رحم فرمائے۔ آپ ونيا ميں طويل الحزن تھے۔ فرمايا: الله كى فتم! اس نے جھے اس غم كے بعد طويل راحت و مسرت كے نوازا۔ ميں نے پوچھا: آپ كون سے ورجہ ميں ہيں؟ فرمايا: الل نعت كے طبقات چمار گلنہ كے ساتھ جن كاذكر قرآن ميں آيا ہے۔

79 - ابن ابی الدنیا موایت کر ای این کر قرارہ بن الوئی سے خواب بین بوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک کونسا عمل افضل

ے؟ كما: رضا اور كوتاه اميدى-

80 - ابن الى الدنيا اور ابن عساكر ( تاريخ مير ) يزيد بن فرخور سے نقل كرتے ميں كه ميں نے الم اوزاعى كو خواب ميں ديكھا تو يوچھا: اس المجمود المجھے كوئى اليا عمل بتائي جس سے ميں بارگاہ خداوندى ميں قربت حاصل كروں فرمايا : ميں نے وہاں علماء كے درجہ سے بلند كوئى درجہ نميں ديكھا۔ اس كے بعد الل حزن كا درجہ سے يزيد جو كه خود بوے بزرگ تھے اس كے بعد بميشہ كرياں رہتے تھے يمال تك كه ان كى آئكھوں كى بينائى جاتى رى-

81 - ابن الى الدنيا روايت كرتے ہيں كه سفيان بن عيينه نے ارشاد فرمايا : من نے خواب ميں اپنے بمائی مجركى زيارت كى - بوچھا : بھائى صاحب الله نے كيما سلوك كيا ہے؟ جواب ديا الله نے ہروہ كناه معاف فرما ديا ہے جس كى بخشش كى ميں نے طلب كى اور جس كى طلب نہ ہوسكى وہ معاف نہ ہوا۔

83 - الم تخیری فرماتے ہیں کہ میں نے استاد ابوعلی وقاق کو کہتے ہوئے سناکہ انہوں نے حضرت جدید رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کو صالت منام میں دیکھا، بوچھا: اے ابوالقاسم ! کیا حال ہے؟ فرمایا : یہ عارفانہ اشارات و عبارات ختم ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو منے کے وقت کی شریحات نے فائدہ ویا ہے۔

احیاء العلوم میں بحوالہ ابو بکر کتانی ہے کہ حضرت جدید نے فرملیا: صرف وہ رکھتیں کام آئی ہیں جو ہم رات کی تاریکی میں راحتے تھے۔

84 - کسی نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا تو ہوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ کما: ان چار کلموں کی وجہ سے بخش دیا ہے۔

- 1 لااله الا الله ك ساته عمر بسر كرول كى-
- 2 لاالہ الا اللہ ك ساتھ قرمي جاؤل كى۔
  - 3 لااله الا الله ك ساته تنما رمول كي
- 4 اور لاالد الا الله ك ساته اين يروروگار س طول كى-

85 - الم قشيرى حفرت الى سعيد الخراذ سے نقل كرتے ميں جھے خواب ميں كھ اس طرح وكمائى ديا كويا شيطان جھ ي حال قدر ہے۔ ميں نے اسے مارنے كيلئے لائمى كائى قوده مطلقاً خوفزده نه بول اى اثناء ميں ہاتف نے إيكار كركما: بيد لائمى سے نميں وُر يَا بلكه اس نور سے خوفزده ہو تا ہے جو دل ميں پيدا ہو تا ہے۔

86 - المم فزال احياء من فرات مين الوعلى موى في فراي من الما من الم الما من ويكمل وه عالى مها تعل

میں نے اسے کما: کیا تمہیں لوگوں سے حیاء نہیں آتی؟ اس نے جواب دیا' بخدا! یہ لوگ اگر انسان ہوتے تو میں ہرگز ان کے ساتھ منج و شام یوں نہ کھیلا جیسے بچ گیند سے کھیلتے ہیں' بلکہ انسان تو وہ ہیں جنموں نے میرے جم کو مریض بنا دیا ہے (اور اینے ہاتھ سے صوفیائے کرام کی طرف اشارہ کیا۔)

87 - ابوسعید خراز فرماتے ہیں میں دمفق میں تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا گویا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائے ہیں' پھر سائنے آکر کھڑے ہو گئے۔ میں اس وقت زیر لب پچھ کمہ رہا تھا اس میں بھلائی سے زیادہ شریوشیدہ ہے۔

88- الم قشیری اور الم غزالی فرماتے ہیں که حضرت مالک بن انس خواب میں نظر آئے تو کمی نے پوچھا: اللہ نے کیا اجر عطاکیا ہے؟ فرمایا : اللہ تعالی نے اس ایک کلمہ کے سبب معاف فرما دیا جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عدم جنازہ دکھ کر فرماتے تھے لیعنی

سُنْهِ حَانَ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ لِللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

89 - رسالہ قشیریه اور احیاء میں ہے کہ حضرت ابوب ختیانی نے ایک گناہ گار کا جنازہ دیکھا تو اندر چلے گئے ' آکہ اس پر جنازہ نہ پڑھیں' بعدازال کئی آدمی نے اس میت کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: بتایئے کیسی گزری ہے؟ کما: اللہ نے معاف کرویا ہے۔ ابوب سختیانی سے کمنا

قَل لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَخْمَةِ رَبِّى إِذًا ثَمَ قُرِالُو اللَّرِثَمُ مِيرِكَ رب كَى رحمت ك فزانوں ك مالك الله الله مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَشْيَةِ الْإِنْفَاقِ فَلْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### ہوجاتیں۔

90 - ابن ابی الدنیا بحوالہ ابولیتھوب القاری لکھتے ہیں' ان کا بیان ہے کہ میں خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی درازقد ہے لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں' تو میں نے پوچھا: یہ صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا' یہ لویس قرنی ہیں۔ پس میں بھی ان کے پیچھے چل رہا' پھر عرض کیا' اللہ آپ کا بھلا کرے' مجھے کوئی نصیحت کیجئے اس پر انہوں نے تیوری چڑھا کر میری جانب دیکھا میں نے عرض کیا' میں طالب ہوایت ہوں متعنت نہیں ہوں' للذا مجھے رشد و ہوایت کی تلقین فرمائے تو انہوں نے میری طرف رخ کرکے فرمایا:

"الله كى محبت كے وقت اس كى رحمت كى چروى كر اور اس كى نافرمانى كے وقت اس كے قرو غضب سے زيج اس سارے عرصہ میں اس كى اميد سے رشتہ نہ توڑ" اس كے بعد وہ مجھے چھوڑ كر چل ديئے۔

91 - ابو بحر بن ابو مریم کتے ہیں ' میں نے خواب میں ورقاء بن بشر حصری کو دیکھا اور پوچھا: آپ کے ساتھ کیا بی ہے؟
کما: بردی مشکل سے نجات پائی ہے ' میں نے دریافت کیا کونسا عمل سب سے زیادہ افضل پایا 'کما: خوف خدا سے افکبار ہونا۔
92 - ابن ابی الدنیا یزید بن لفامہ آ ، عی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑی طاعون جارف میں ہلاک ہو گئی تو اس کے والد نے اس خواب میں دیکھا کیا جھے آ ترت کی کھے خبروست اس نے کما جا جان ! ہم ایک بہت بردی حقیقت سے والد نے اس خواب میں دیکھا کیا جو کی تقیت سے اللہ بھی ایک بہت بردی حقیقت سے

آگاہ ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں گراب عمل نہیں کرتے۔ آپ عمل کرتے ہیں گراس کی روح سے آگاہ نہیں۔ بخدا!ایک تبع یا دو تسبیح ایک رکعت یا دو رکعتیس محے دنیا و مانیما سے محبوب تر ہیں۔

93 - ابولعيم عليه مين عتبه كے ايك دوست سے نقل كرتے ہيں كه ميں نے اسے خواب ميں ديكھا اور يوچھا: كيا انجام ہوا۔ کما: اس دعا کے بدلے معاف کردیا گیا جو تمہارے گھر میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ صبح کے وقت میں گھر آیا تو گھر کی دبوار میں عتبہ کا وہ خط ملاجس میں تحریر تھا۔

تُحِبُّ وَ تَرضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِي عَافِيَةٍ

يَاهَادِيَ الْمُضَلِّيْنَ وَ يَا رَاحِمَ الْمُذْنِبِيْنَ وَ يَا مُقِيْلَ اے بھکے ہوؤں کے رہنما! اے گنابگاروں پر رحم کرتے عَشَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ اِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَا الْخَطَرِالْعَظِيْمِ والے! اے لغزشوں سے درگزر کرنے والے! اپنے بندے اور وَالْمُسْلِمِيْنَ كُلِّهِمْ ٱجْمَعِيْنَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْآخْيَاءِ تمام مسلمانول پر رحم فرما اور جمیں ان رزق دیے ہوئے الْمَرْزُوْقِيْنِ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ زندوں کا سائقی بنا' جن پر تو نے انعام کیا لینی انبیاء' وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبُّ

صديقين 'شهداء اور صالحين آمين-الْعَالَمِنِينَ الم بيهي زبدين عبدالعزيز بن الى رواد سے روايت كرتے بين كه انهول نے خواب مين ويدار مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كى دولت بائى- عرض كيا الرسول الله إ (صلى الله تعالى عليه وسلم) مجع نصيحت فرماييا - فرمايا : جس ك دو دن برابر ہو گئے وہ گھاٹے میں رہا اور جس کا دوسرا دن پہلے دن سے برا رہا وہ ملعون ہے 'جو زیادتی پر نہ ہو' وہ نقصان میں ہے اور جو نقصان میں جو اس سے موت بمترب اور جو جنت کا شوق رکھتا ہو وہ بھلا کیوں کی طرف لیے۔

95 - بيهى مناقب يس المم شافعي رحمه الله تعالى كا ارشاد نقل كرتے بين كه اچانك أيك سخت بريشان كن معالمه ورپيش ہوا۔ اس کاعلم صرف خدا کو تھاجب رات ہوئی تو ایک آنے والے نے خواب میں کما: اے محد بن اورلیس! بدوعا مانگ

اَللَّهُمَّ اِنِّي لاَ اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَضَرًّا وَلاَ مَوْتًا الله الله ! مِن اللي جان ك نفع نقصان كا مالك شيس نه موت وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوْرًا وَلاَ اَسْتَطِيْعُ أَنْ أَخُذَ إِلاَّ مَا وحيات اور نه في الصح كا نه مير بس مي ب كه بجر تيرى

اَعْطَيْتَنِيْ وَلاَ اَتَّقِيْ إِلاَّ مَا وَقَيْتَنِيْ اللَّهُمَّ فَوَفِقْنِيْ لِمَا عطا كے كھ لول نہ میں فی سکا ہوں سوائے اس كے كہ تو بچا لے' لذا مجھے ایسے قول و فعل کی تونیق عطا فراجو تخمے پند

اور محبوب ہو۔ جب مج ہوئی تو پریشانی برقرار متنی مرجب ون جانے لگا تو اللہ نے مجمعے میرا کو ہر مقصود عطا کردیا اور خلاصی کا راستہ بموار كرديا الندان دعاؤل كو حرز جان بنالو اور غفلت نه برتو-

96 - رسالہ الم قشیری میں ہے۔ الم ابو بر آجری عالم خواب میں حق سجانہ کے دیدار سے مشرف ہوئے تو اللہ نے فرمایا : اپنی حاجت طلب کر او عرض کیا اے اللہ امت محربہ کے تمام گناہ گاروں کو بخش دے۔" فرمایا : میں تجھ سے زیادہ اس كا سزادار بول تو ائي هاجت كے لئے دست سوال دراز كر۔

97 - المام كتاني كت بين مي في خواب مين ويدام مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كيا "ب صلى الله تعالى عليه وسلم

نے فرمایا : جس نے کوئی ایسی زینت افتیار کی جو اللہ کے علم میں اس کی شخصیت کے خلاف ہوتو اللہ تعالی اسے اس کے لئے عیب بنا دے گا-

99۔ اہام حن بن شیبانی سے خواب میں پوچھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا : کریم سے سوائے کرم کے کس بات کی توقع کی جائتی ہے۔

ا امام فشیری فرماتے ہیں۔ میں نے امام ابو بکر بن کلیب کو فرماتے ہوئے ساکہ میں نے استاذ ابوسل معلوکی کو خواب میں برترین طالت میں دیکھا' پوچھا: آپ کو بید عالت کیے نصیب ہوئی؟ فرمایا: اپنے رب کے ساتھ حسن ظن کی

101- ناتی کتے ہیں مجھے کمی چیز کی خواہش متی میں نے خواب میں کمی کو کہتے ہوئے سنا کہ کیا آزاد بندے کو سے سناوار ہے کہ وہ بندوں کے سامنے فروتن اور ذلت کا مظاہرہ کرے۔ طلائکہ اے اپنے پروردگار کی طرف سے وہ چھے مل جائے جس کی اسے طلب ہو۔

102 - ابن جلاء کتے ہیں ' میں مدید منورہ میں وافل ہوا ' مجھے بھوک گلی نظی ' روضہ اطهر پر آکر عرض کیا ' یارسول الله اصلی الله تعالی علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے او نگھ آگی تو خواب میں نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زیارت نعیب ہوئی ' آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے روثی کا ایک کلوا عطا فرایا : جس کا نصف حصہ میں نے کھا لیا 'جب آگھ کملی تو دو سرا نصف حصہ میرے ہاتھ میں تھا۔

103 - ایک مخص نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعلل علیہ وسلم کو خواب میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابن عوف کی زیارت کرد کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔

104 - بنائی کتے ہیں کی نے خواب میں مجھ سے کہا: جو فخص رزق کے معالمہ میں اللہ پر بھروسہ کرے' اس کے حسن خلق میں اللہ ہوجاتا ہے' خرچ کرنے میں اس کا ول کی ہوجاتا ہے اور نماز میں اس کے وسوسے کم ہوجاتے ہیں۔
105 - بزیر الرقاشی نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی' فرمایا: یہ تو تلاوت ہے آہ و بکاء کماں ہے؟

107 - ابوعبداللہ ابن خفف سے روایت ہے کہا: میں نے خواب میں نمی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ فرمایا : جو طریق حق پیچان کر اس پر چلے ' پھر لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایبا عذاب دے گاکہ اس جیسا کسی اور کو نہ دے گا۔

108 - ابوالفضل اصبانی کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہوا تو عرض کیا، یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ سے دعا فرائے کہ وہ میرا ایمان سلب نہ کرے، فرمایا: اس چیز سے تو اللہ تعالیٰ فارغ ہوچکا ہے۔

109 - ابن عساكر تاريخ ميں ابن شعشاع مصرى سے نقل كرتے ہيں كہ ميں نے ابو بكر نابلسى كو ، جنس بنو عبيد نے ايك سال قبل قبل كرويا تقا خواب ميں ديكھا وہ بهترين جيئت ميں نتھے۔ بوچھا: اللہ نے تممارے ساتھ كيا سلوك كيا؟ كما: اللہ نے بجھے داكى عزت كے ساتھ زندہ كيا اور مدد كا وعدہ دے كر اپنى بارگاہ كا قرب بخشا اور فرمايا : ميرے جوار ميں عيش و نعمت كے ساتھ بركر۔

میں نے اپنی کتاب "سعادة الدارین فی السلاۃ علی سیدالکونین" کے باب اللظائف اور بیداری و خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب میں ایس بہت می خوابوں کا تذکرہ کیا ہے جو دین اسلام کی صحت و صداقت اور نبوت محمریہ کے زبردست دلائل ہیں۔ اس طرح دیگر کتابوں میں بکورت خواب ہیں جو ایک کتاب میں سانہیں سکتے۔ مزید برآل ہر زمان و مکان میں جس قدر خوابوں کا وقوع ہوا اور ان کی تدوین نہ ہوسکی۔ ان کا تو کوئی شار ہو بی نہیں سکتا۔

# ديدار مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

امت محریہ کے بعض اکابر صالحین جو وارفتگان محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیں کاخواب اور بیداری میں بكوت ديدار مصطفى سے مشرف مونا نبوت محربير كى عظيم الشان دليل ب اور اليا مونا ابت ب جس سے اہل معرفت بخولي آگاہ ہیں اور سوائے کو آل نظر اور کم فتم لوگول کے کوئی اس کا مکر نہیں میں نے اپنی کتاب سعادة الدارین میں اکابر ائمہ اور ساوات امت سے منقول بہت ی مجمح روایات ورج کی ہیں جن سے آگاہ ہو کر ایک روجے لکھے صاحب توفیق مخص کے لئے تنلیم کے بغیر چارہ نیں کو کلہ مرصاحب علم سے برس کر کوئی نہ کوئی علم والا ہے۔ یہ ایا معللہ ہے جس کی حقیقت پر مرف اولیائے کاملین ہی باخرہوتے ہیں۔ جن کی روحانیت جسمانیت پر غالب ہوتی ہے۔ یہ اولیائے کرام کا کلت میں تھیلے ہوئے اسرار النی کو بے تجاب دیکھتے ہیں نیبی امور دنیا 'برزخ اور آخرت کے احوال ان کے پیش نظر ہوتے ہیں ان کے علاوہ بوے سے بوا عالم بھی ایسے حقائق کے اوراک سے قاصر رہتا ہے۔ جس مخص کی مقللت اولیاء تک رسائی نہیں نہ مكاشفات اولياء پر نظر ہے۔ اس كے لئے لازم ہے كه وہ احوال اولياء كو تسليم كرے اور ان كے اقوال و افعال كو سچا جائے صاف و صریح بات ہے کہ یہ فغیلت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے خصائص و کمالات میں سے ہے كونكد سننے ميں نہيں آيا كد كى اور امت كے كى فرد نے خواب ميں اپنے نى كى نطارت كا دعوى كيا ہو ، چہ جائے كد اس نے بیداری میں دیدار کیا ہو، خصوصاً اسلام کے آنے اور ان کے اویان منسوخ ہونے کے بعد البتہ احمال ہے کہ شخ اویان سے قبل انہیں اس کا کچھ حصہ ملا ہو'نہ ہی یہ بات ہارے علم میں آئی کہ گزشتہ امتوں کے اولیاء نے ارواح انبیاء سے مجمی ملاقات کی ، جبکہ امت محمدیہ کے صالحین مثلاً حضرت سیدی محی الدین ابن عربی رحمتہ الله تعالی علیہ اس شرف سے بارہا مشرف ہوئے جیسا کہ صالحین کی کتابوں میں اس کی تفریح ہے۔ خود حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج كى رات انبيائ سابقين سے ملاقات كى اور بيت المقدس ميں الكى امامت فرمائى۔

# شريعت محربيه كى جامعيت

کہ یہ دین آسانی دین ہے' اور ایبا دین پیش کرنا کمی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور آغاز بعثت سے وصال شریف تک اپنے بدترین دشمنول سے نبرو آزما رہے۔ اس عرصہ بیں دولت ایمان سے مشرف ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عظم کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا یمان تک کہ حیات ظاہری ہی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عظم کی تعداد ایک الکہ میں ہزار سے متجاوز ہو گئی اور ہر صحابی نے حضور کی صدافت اور دین حق کی صحت پر دالات کرنے والے معجزات کا مشاہدہ کیالاور ایمان کی دولت پائی ورنہ) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اتنی مادی دولت نہ تھی کہ اتنی ہوی تعداد میں لوگوں کو مال کی ترغیب دے کر اکٹھا کر لیتے۔ یہ صحبے ہے کہ آبکا تعلق عرب کے ایک معزز قبیلے سے تھا' گر آ بکے قبیلہ والوں نے دین حق کے غلبے اور تبلیغ رسالت میں نھرت و معاونت کی بجائے سخت عدادت کا اظمار کیا اور عرصہ دراز تک آپ سے برسر پیکار رہے۔ پھر یہ سلسلہ ذاتی عدادت تک ہی محدود نہ رہا بلکہ دین اسلام کا راستہ روکئے کے عرصہ دراز تک آپ سے برسر پیکار رہے۔ پھر یہ سلسلہ ذاتی عدادت تک ہی محدود نہ رہا بلکہ دین اسلام کا راستہ روکئے کے عمام قبائل لا کھڑے کے "گر اللہ تعالیٰ نے انصار و مماجرین اور دیگر مومنین کی نصرت و حمایت کے ساتھ دین مصطفیٰ کوغالب کر دیا۔

# عالمگیر فتوحات اور دین حق کی اشاعت

نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی صدافت کی آیک ذیردست دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آیک قلیل عرصے میں ظفائے راشدین اور ہدایت یافت صحلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے ہاتھوں پر عالیگیر فقوطت اور دین کی نشرواشاعت کا سلسلہ جاری فرمایا ، جس کے باعث دنیا کی بردی آبادی ہدایت سے منور ہوئی ، اور شریعت مجمیہ کے احکام دور و نزدیک تک غالب ہو گئے یہ ایسا انقلاب ہے جوصدیوں میں بھی برپا نمیں کیا جا سکتا ، اس انقلاب کا آیک مظرریہ ہے کہ توڑک تک عالی مور کیا یا نہ کیا ، مثلاً مصرک تحور کے بی عرصہ میں لغت عرب مفتوحہ علاقوں پر چھاگئ ، خواہ وہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کیا یا نہ کیا ، مثلاً مصرک علاقہ میں لوگوں کی زبان قبطی تھی ، شام کے لوگ روی زبان بولئے تھے اور عراق میں فارسی زبان بولی جاتی تھی ،

## روحانى اور علمى انقلاب

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم مثلاً خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنم کی شان تو بہت بلند ہے، حضور سیدالم سلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور دین مبین کی صحت و صدافت پر یمی کانی دلیل ہے۔

### جمع و تروین قرآن

الله تعالی نے نی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم کو قرآن سکیم (بو کہ حکیم و حمیہ خداکا نازل کردہ ہے 'اور باطل جس کے آگے یا پیچے سے حملہ آور نمیں ہوسکتا) کے جمع کرنے کا الهام فرمایا اللہ قرآنی حقاظت کا خدائی وعدہ پورا ہو' جمع و تدوین کا یہ عمل حفاظت قرآن کا انتہائی اہم سبب ہے 'کیونکہ یہ شریعت عظیٰ کا زبردست رکن اور صرالح مستقیم کا مضبوط ستون ہے۔

### جمع و تدوین حدیث

نبوت محمیہ کی صحت کی ایک عظیم دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے بعد ائمہ کرام اور سادات کو احلایث رسول جمع کرے کتابوں میں مدون کرنے کا غیبی اشارہ فرمایا کیونکہ قرآن حکیم کے بعد احکام اسلام کا دارو مدار احلایث رسول پر ہے۔ یہ شریعت محمیہ کا دو سرا رکن اور دبنی اجکام کی تغییرہے۔ یمی غیبی اشارہ پاکر ائمہ اسلام نے کم جمت کس لی، خواب رحم نج کر طلب احلویث میں دور دراز کے سفر کئے۔ دشت و بیابان قطع کے سمندروں کی سرکش موجوں کو پایاب کیا میں جم نامرین ائمہ نے کبار حقد مین سے یہ لازوال دولت پائی ابعض او قات ایا بھی ہوا کہ بوں نے چھوٹوں سے وہ احلایث حاصل کیں جو کہ ایکے پاس نہ تھیں '

ان ائمہ کرام نے راویوں کے احوال کی چمان پیک میں انتمائی دفت نظرے کام لیا اور صدق و کذب مخظ و نسیان اور تیمنظ و غفلت وغیرہ محمود و فدموم اوصاف کی پہپان کیلئے درجات قائم کئے پھر انہی معیاروں پر احادیث نبوی کو صبح حس اور شعیف میں انسیم کیا اور ذبلی درجہ بندی کی انہوں نے علی رجال اور مصطلح حدیث پر شاندار کابیں آیف کیں احادیث کو جمع کرکے انہیں ترتیب دیا تصلیم بنائیں اور باب باندھے ' نیز نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دریاجہ کو جمع کرکے انہیں ترتیب دیا تصلیم بنائیں اور باب باندھے ' نیز نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے روایت کی یوں ان راویان حدیث کی تعداد بزاروں تک پیٹی۔ محدثین کرام نے نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقوال انعال احوال اور تقریرات کوان معروف اسلاک ساتھ روایت کرکے شریعت اسلامیہ کو خوبصورت انداز میں مضبط کیا لور اسے جموثوں کے جموث اور طحدوں کی تحریف سے محفوظ بنایا ' طال کہ دنیا میں شریعت مصطفیٰ کے دشمن' (زندیق اور الل کور اسے جموثوں کے جموث اور طحدوں کی تحریف رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت و حفاظت جوکہ صنبط و اتقان کے کہا بینی تعداد میں موجود رہے ہیں' احلاے رسول صلی اللہ تعالی غلیہ وسلم کی روایت و حفاظت جوکہ صنبط و اتقان کے اعلیٰ معیار پر ہے' ایسا عظیم الشان کام ہے کہ بغیر آئید اللی ممکن نہیں' اللہ تعالی نے امت محمد میں و ایات' محمت شاقہ اور اور کو یہ ذمہ داری سونی جو زیاد تی مقل تیزی ذبی میں ان کی مثال نہیں ملتی' ان میں ایسے حفاظ حدیث بھی ہوئے ہیں جنوں نے عالی ہتی میں اس درجہ کو پہنچ ہیں کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی' ان میں ایسے حفاظ حدیث بھی ہوئے ہیں جنوں کی باس کوئی ایک مدیث کی طلب میں شرائے سے فرب تک کے جاس گورائے سونے کی نہیں بیایا گیا کہ فلاس شخ کے باس کوئی

مدیث ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس مدیث کو بالواسطر روایت کرنے کی بجائے بالواسطر روایت کریں اور شیخ سے مل کر روایت ماصل کریں اس کی مثال اہام محمد بن اساعیل بخاری کی ذات گرامی ہے۔

بعض او قات الیا بھی ہوا کہ کی محدث نے افذودیث کے لئے دور دراز کا سفرکیا، گروہاں بیخ حدیث سے کی الی معمولی بات کامشاہدہ کیا جو اس کی دینی استقامت اور آداب شریعت کے خلاف تھی تو اس نے روایت لینے سے انکار کرویا اور گھر کا راستہ لیا، بعض محدثین نے ایک ایک بڑار اساتذہ احادیث سے استفادہ کیا مثل الم طبرانی، کچھ محدثین کو لاکھوں حدیثیں اساف کے ساتھ یاد تھیں اور انہیں راویوں کے احوال و درجات سے کال آگائی تھی، اس سلسلہ میں امام احد رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرای سموایہ افتحار ہے۔

الم شعرانی من کبری کے چھے باب میں تحریر فرماتے ہیں امام سکی نے طبقات شافعہ میں نقل کیا کہ نظام الملک کے عمد میں نظامیہ یو نیورٹی کی لا بجریری کو آگ لگ گئ جس کا اسے بہت صدمہ ہوا اہل دربار نے عرض کیا جناب عالی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابن صداد تمام آتش ذوہ کمایوں کو اپنے حافظے سے تکھوا سے ہیں 'چنانچہ ابن صداد کو طلب کیا گیا تو اس نے تمن سال کے مختمر عرصے میں تغییر عدیث فقہ اصول وغیرہ فنون کی کتابیں الماکرا دیں امام جلال سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ امام طبری رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ای اونٹوں کے بوجھ برابر کمایوں کا علم تھا ، شخ تقی الدین سکی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن انباری ہر جعہ کو دس بزار اوراق یاد کرتے تھے 'امام واحدی کی ایک سو ہیں بار شتر کے برابر علم حفظ تھا 'امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کوئی چیز شنے کے بعد فراموش نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برابر علم حفظ تھا 'امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کوئی چیز شنے کے بعد فراموش نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ آگر میں جابوں تو تہمارے لئے حرف باء کی تغیر سے ای اونٹوں کے بوجھ برابر کتابیں بحروں 'امام لیث بن صد نے کما' آگر میں اپنے سینے کا محفوظ علم ضبط تحریر میں لے آؤں تو کوئی سواری اسے اٹھانہ سے کے گام تھی کا محفوظ علم صبط تحریر میں لے آؤں تو کوئی سواری اسے اٹھانہ سے کہ

اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمانے میں دین اسلام کی صداقت پر دلالت کرنے والی عظیم الثان نشانیال موجود تھیں، اللہ تعالی نے ان حافظین حدیث کو دین اسلام کی حفاظت اور شریعت محدید کی صیانت کا شرف بخشا، جب جمع و تدوین کا بید کام ہر لحاظ سے کمل ہو گیا اور شریعت اسلامیہ مدون ہو گئی تو اللہ تعالی کی حکمت بلغہ بھی اپنے کمل کو پہنچ گئی، یہ حقیقت کام ہر لحاظ سے کمل ہو گیا اور شریعت اسلامیہ مدون ہو گئی تو اللہ تعالی کی حکمت بلغہ بھی اپنے نہ ہوا،

# فقه کی تدوین اور فقهی نداجب

الله تعالى كا احمان عظیم بى كە جى طرح اس نے شریعت محدیدى حفاظت وكتابت كیلئے بیدار مغز محدثین كا انتخاب فرمایا ، یونى ائمه مجتدین كا على رتبه محدثین سے بالا تر ب اگر كوئى آدى قتم كھا بیٹے كہ ان ائمہ ميں سے ہر مجتد علم ميں بہنزلہ ایك امت كے ب قو وہ ہر كز اس قتم ميں حانث نه موكا۔

ان مجتدین (کی عظمت شان سے ہے کہ انہوں) نے امور شریعت میں اجتلو کیا وقیق مطانی کی شرح کی اور اپنے اجتلا

سے لوگوں کے لئے شریعت کے مخلی پہلو فلاہر کئے اور اپنے فقهی ذاہب کے ذریعے راہ راست کو واضح کیا'

شمع محمدی کے امین ہونے اور دو مرول تک پہچانے کے باعث یہ حافظین حدیث اس درجہ پر فائز ہیں کہ سوائے نبوت کے اس سے بالاتر مقام نہیں' گر مجتمدین کو دیگر محدثین پر یک گونہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ حفاظت حدیث اور

دیگر کملات میں محدثین کے ہم رتبہ ہیں 'مگر کار اجتہاد' قوت ادراک ادر کمال عقل کی وجہ سے محدثین پر فوقیت رکھتے ہیں' الله تعالی نے انہیں کتاب و سنت اور دو سرے ماخذول کی قهم عطا فرمائی ہے اس جت سے وہ اپنے زمانہ سے آج تک ہلکہ

قیامت تک تمام مسلمانوں کیلئے قاتل تھاید ہیں' زمانہ سلف میں ان مجتمدین کی تعداد بہت زیادہ تھی' مگر مشیت ایزدی کا نقاضا یہ ہواکہ ساری امت چار ائمہ مجتدین کی تقلید میں جمع ہو جائے 'جن کے اسائے گرای حسب ذیل ہیں۔

(1) المام اعظم ابو حنيفه نعمان بن حابت كوفي رحمته الله تعالى عليه

محدثین کرام نے حدیث مبارک "اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو یا توبلند ہمت فرزندال فارس اے حاصل کر لیتے" کا مصداق حفرت امام ابو حنیفه کو قرار دیا ہے۔

(2) امام مالك بن انس اصبحي رحمته الله تعالى عليه

علمائے کرام نے حدیث ذیل کو حضرت امام مالک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر محمول کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا ایک زمانے آئے گا لوگ علم کی الماش میں دور دراز کا سفر کرکے سواریوں کو تھکا دیں گے ، محرعالم مدینہ سے برمه كرانبيس كوئى عالم نه مط كا

(3) امام محمد بن اوريس شافعي رحته الله تعالى عليه

ان کے متعلق پیش گوئی ہے کہ قریش کا عالم روئے زمین کو اپنے علم سے بعروے گا۔

(4) المم احمد بن حنبل رحمته الله تعالى عليه

صاحب مند كبير الح پاس سب سے زيادہ مديث كا ذخيرہ تما الله تعالى ان سب ائمه سے راضى ہو اور جميں ان كى و بركات سے سرو اندوز فرمائے "مين إن ائم اربعد نے اپنے فقى غداجب مدون فرمائے جبك تقدير الى سے ديگر ائمه مجملدين

ك غابب مدون نه موسك اور صفحه ستى سے ناپيد مو مك ان غابب كے باتى نه رہے كا باعث يه مواكه ان غابب ك ا ائمہ کو ایسے شاکرد نہ مل سکے جو ان کی فقتی ورافت کی حفاظت کرتے اور تشریح کرکے آئندہ زمانوں تک منتقل کرتے جیسا

که ائمه اربعہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا' اللہ تعالی نے انہیں ایے اصحاب و على ميذ عطا فرمائے۔ جنوں نے غراب ائمه ک ت خفاظت کی اور وضاحت کے ساتھ اس علمی سرولیہ کونسل ور نسل آگے پنچایا۔ با نوث: فرب كامعنى ب راسة ، جي مجتد قرآن وسنت كم معلى من مقدور مركوشش كرك واضح اور روش كرياب اس لل مرح مجتد کے پیروکار کتاب و سنت کے معلق سمجھ جی اس کی تعلید کرتے میل اور ان کی روشتی میں وضع کردہ شری احکام

کے مطابق افعال عبادات و معالمات بجالاتے ہیں' اس لحاظ سے بیہ شرق احکام کلب اللہ کی شرح کی حیثیت رکھتے ہیں' متجہ کلام یہ ہے کہ جب ائمہ کرام کو کتاب اللہ سے احکالت مستنبط کرنے میں وشواری پیش آئی تو سنت رسول نے ان کی رہنمائی کیونکہ سنت بھی وراصل اللہ کی طرف سے منزل ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

ر مان کیونٹ کے کارو کی میں کے ان میں ایک کارو کی گئو کی ہے۔ ان کی میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْیُ گُؤْکی

بولتے وہ تو سرایا وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے

جس طرح کتب اللہ کی شرح سواتے رسول اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا ہوئی کتاب و سنت کی تشریح اور شرق ادکام کے استبلا پر بجو سلوات است کوئی قدرت نہیں رکھتا ہی سبب ہے کہ اللہ تعالی نے ائمہ جمتدین کو استبلا ادکام کی اہم وست رواری تقویض فرمائی ہے " اور انہوں نے اللہ تعالی کی دی ہوئی قدرت سے کتاب و سنت کے معانی واضح کرنے کی ہمر پور کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی نے اس عظیم کام کے لئے انہیں عقلی و نقلی علوم 'قوت اوراک تیزی فیم اور وفور عقل کے تمام ضروری اسباب میا فرمائے ہیں ' ان تمام خویوں کی اساس تقوی ہے جس میں یہ ائمہ جمتدین ویگر لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ یہ ایسا فدائی فور ہے جو اللہ نے ان کے سینوں میں ڈال کر انہیں اس کے ساتھ فاص کر دیا ہے۔ یہ بات اللہ کے انہ علی مستنبط شرق ادکام کی وجہ سے اللہ کے انہ قاوت عطا کرے گلہ واضح رہے کہ ہر جمتد لمام نے ویق ادکام میں اپنی رائے کی وظل اندازی سے بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ ائمہ فرمات ہیں کہ دیوار کے ساتھ ویے کہ جو بھو آس کی پیروی کرد اور ہمارا قول صدیث سے کھرائے تو ہو جائے تو وہی ہمارا نہ ہب ہے بمارا قول صدیث سے کھرائے تو میں کوئی رو رعایت نہ کرو' اس بات کی اصل یہ ہے کہ یہ ائمہ شرعین (قانون سازی) نہ تھے کیونکہ قانون سازی کا اختیار صرف نی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو ہے جو اللہ تعالی کی وہی سے اغذ فربا کر تشریع (قانون سازی) کرتے ہیں ' کی وجہ بے میں کہ جب مدیث کی نبیت حضور کی طرف صحت کے ساتھ طابت ہو جائے اور وہ قول الم کے خلاف ہو تو الم کا قول ترک کر دیا جائے گا۔ اور حدیث پر عمل کیا جائے گا کیونکہ اس سے فابت ہو جائے اور وہ قول الم کا خلاف ہو تو الم کا قول ترک کر دیا جائے گا۔ اور حدیث پر عمل کیا جائے گا کیونکہ اس سے فابت ہو جائے اور وہ قول الم کا اضاف ہو تو الم کا قول ترک

روہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس ارشاد کہ جب حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو وہی میرا نہ ہب ہے کہ مخاطبین امام کے وہ فول شاگرد ہیں جو عقلی اور نقلی علوم کے جامع سے نیز وہ علاء ہیں جن کا تعلق اصحاب ترجے سے ب نید تمام ائمہ کرام حدیث رسول کے حافظ سے نتمام نداہب کے دلائل بخوبی جائے سے اور عقلی اور نقلی علوم کے اصول و فروع میں بحر ذخار سے جو کتاب و سنت کی روشنی میں قلوئی اور اقوال ائمہ کو مرخ قرار دینے کی الجیت رکھتے سے ان فقہاء کو امام کی استفاعت دینے کہ استفاعت فقہاء کو امام کی استفاعت دینے کی استفاعت حاصل تھی وہ پرکھ سکتے سے کہ کوئی روایت زیادہ مشد اور ثابت ہے اور کوئی حدیث متافز ہے اور نائخ ہے۔ اس ملمح دونوں اقوال منے درمیان ترج دینے والے فقہائے کرام سے لئے ضروری ہے۔ کہ انہیں دلائل ادکام کی معرفت ہو نیز انہیں معلوم ہو کہ فقدان حریث کی صورت میں سے لئے شروری ہے۔ کہ انہیں دلائل ادکام کی معرفت ہو نیز انہیں معلوم ہو کہ فقدان حریث کی صورت میں سے لئے تا ہے گئے اندلال کرتا ہے امام کے استباط کردہ مسلے انہیں معلوم ہو کہ فقدان حریث کی صورت میں سے اور فاری سے اندرال کرتا ہے امام کے استباط کردہ مسلے انہیں معلوم ہو کہ فقدان حریث کی صورت میں سے اندرال کرتا ہے امام کے استباط کردہ مسلے انہیں معلوم ہو کہ فقدان حریث کی صورت میں سے ان میں انہیں معلوم ہو کہ فقدان حریث کی صورت میں سے اندرال کرتا ہے امام کے استباط کردہ مسلے انہیں معلوم ہو کہ فقدان حریث کی صورت میں سے اندرال کرتا ہے امام کے استباط کردہ مسلے انہیں معلوم ہو کہ فقدان حریث کی صورت میں سے اندرال کرتا ہے امام کے استباط کردہ مسلے انہیں معلوم ہو کہ فقدان حریث میں سے اندرال کرتا ہے امام کے استباط کردہ مسلے انہیں میں سے اندرال کرتا ہے امام کے استباط کردہ مسلے دور سے میں سے اندران میں سے دور سے دینے دور سے دور سے دینے دور سے دور

کے بعد اگر امام کے شاگردوں کو کوئی صحیح مدیث مل جائے اور وہ مسئلہ امام کے خلاف ہو تو وہ اس ترجیح کی وجہ سے خرب
امام سے خارج نہیں ہوں گے' اس سے فقی خراجب میں بعض اقوال ائمہ پر اعتلاکی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ طلا تکہ وہ اقوال
اصل خرجب کے خلاف ہوتے ہیں۔ یو نمی حقد مین کی کتابوں پر کتب متاخرین کی ترجیح اور ان پر اعتلاکا راز معلوم ہوتا ہے'
اس کی اساس ترجیح ولیل ہے متاخرین بعض اوقات ایسے ولائل اور ان کی صحت پر آگاہ ہوتے ہیں کہ جن کی ترجیح پر
متقد مین کو اطلاع نہ ہو سکی' للذا شروط لازمہ پائے جانے کی وجہ سے وہ احکام مرج ہو گئے' اس سے معلوم ہوا کہ راج احکام
وی ہیں جو جہتدین مطلق پھر جہتدین خراجب پر اصحاب فاوی کی جہتدانہ کوششوں سے تھم خدا اور تھم رسول کے موافق
وضع ہوئے' ائمہ جہتدین نے کتاب و سنت سے جو احکام مستبط کئے عام لوگوں کو ان تک رسائی نہیں للذا ان مسائل میں
وہ ائمہ غراجب کے مقلد ہیں اور خشائے ربانی بھی ہی ہے' ارشاد ہے۔

فَاسْنَلُوْا أَهْلَ الذِّكُوِانْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَا عَلْمُونَ اللَّهُ وَكُرِ عَ يَوْجِهِ لو أَكُر تُمْ شَيْنَ جائة.

نیز فرمایا : جب سے بات تمهاری سمجھ میں آگئی تو واضح ہو گیا کہ شریعت محدمیہ میں اجتماد اور امت کا ان نداہب پر انفاق کر لینا حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلائل نبوت میں سے ایک ہے۔

یونمی اللہ تعالیٰ نے عقائد اسلامیہ کے شخط کے لئے ایسے ائمہ سے کلام لیا جنہوں نے ان عقائد کو زندیقوں طیدوں اور شیطانوں کے گراہ کن عقائد کی دخل اندوزی سے محفوظ رکھا' ان ائمہ عقائد کے دو گروہ ہیں جو فقی مسائل میں ائمہ اربعہ کے مقلدین ہیں' ایک گروہ اہم ابو الحن اشعری اور ان کے شافعی اور مالکی پیروکاروں کا ہے۔ جبکہ دو سرا گروہ اہم ابو منصور ماتریدی حنقی اور ان کے متبعین پر مشمل ہے۔ (اللہ ان سے راضی ہو) اگر اللہ تعالی ان ائمہ کرام اور ان کے ذاہب کے دریعے اس امت مرحومہ پر احسان نہ فرما آ تو دین اسلام کینے طحموں اور بے وقوف جابلوں کے ہاتھوں میں بازیچہ بن کے دریعے اس امت مرحومہ پر احسان نہ فرما آ تو دین اسلام کینے طحموں اور بے وقوف جابلوں کے ہاتھوں میں بازیچہ بن جاتا' جیسا کہ سابقہ اویان اور الهامی کماوں کا حشر ہوا' ان اویان میں تلاعب و تغیر اور تحریف و تضیف کا جو سلسلہ رونما ہوا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں' اس سے ان کی اصلی صورت ہی مسخ ہو کررہ گئ' قائمہ للہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ واصحابہ المحمدین واتبا عم۔

# اجتتلو مطلق كا دروازه بند ہو گیا

واضح رہ کہ قتہ علائے دین کا اس بلت پر اتفاق ہے کہ اجتباد مطلق کا دروازہ کئی صدیوں سے مسدود ہو چکا ہے اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کی فرہب معینہ کی تقلید کرے کیونکہ عوام الناس کتاب و سنت کی تقلیم سے عاجز ہیں اللہ اقرآن و حدیث کو سجھنے کیلئے کسی لیام فرہب کی تقلید کریں گے، پھر علائے کرام کی انتباع کریں گے، جنوں نے ہر زبانہ بیں اپنے امام کے کلام کو کتاب و سنت کے ولائل سے ہم آہنگ کیا، جس تھم کو اصول فرہب کے موافق پایا اسے مقبول و بیں اپنی اس مسلم میں انہوں نے ضعیف اقوال مقرر رکھا اور اس پر اعتماد کیا، کوئی شافہ مسئلہ ظاف نظر آیا تو اس کی کروری ظاہر کی، اس سلسلہ میں انہوں نے ضعیف اقوال چھوڑ کر کتاب و سنت پر اجماع و قباس کو اپنا مطر نظر بنایا، ابنی سے واضح ہو گیا کہ امت جم بہ تقلید ائمہ کی وجہ سے کتاب و

سنت کے دائرہ اتباع سے باہرنہ نگلی

جمال تک اجتماد کا تعلق ہے تو اس زمانے میں اس کا دعویٰ وہی فخص کر سکتا ہے جس کی عقل و دیانت میں اختلال ہے' البتہ اہل ولایت کے لئے بواسطہ ولایت اس کی مخبائش ہے جیسا کہ شخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ امام مناوی جامع صغیر کی شرح کبیر کے آغاذ میں لکھتے ہیں'

"ان کے معاصرین نے ان مجر کی رحمت اللہ تعالی علیہ جب المام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجتماد کا دعویٰ کیا تو ان کے معاصرین نے ان کے خلاف ایکا کرکے ایک سوال نامہ ترتیب دے کر بھیجا اور مطالبہ کیا کہ ان (المام سیوطی) کے پاس اگر اجتماد کا اوئی درجہ یعنی اجتماد فی الطبیعی موجود ہے تو ان وجوہ مسائل میں ترجے قائم کرکے قواعد ائمہ کی روشنی میں دلائل پیش کریں المام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سوال نامہ بغیر جواب کے لوٹا دیا اور عذر پیش کیا کہ کشرت استفال کے باعث ان سوالات پر خور کرنے کیلئے ان کے پاس وقت نہیں "

الم ابن مجر رحمته الله تعالى عليه فرمات بي-

"اس اجتماد فی الفتوی کا مرتبہ سب درجول ہے کم ہے اس کی صعوبت اور دشواری کا اندازہ کیجے تہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا دعویٰ کرنے والا کس قدر جرت اور پریشان قکری کا شکار ہوتا ہے ' اور اندھی سواری پر بیٹے کر قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے ' اجتماد مطلق کا مقام قربت باند ہے ' جو فخص اجتماد مطلق کے بلند ترین درجہ سے آگاہ ہو اسے چاہیے کہ اس زمانہ میں اجتماد کی نبیت کرتے ہوئے شرم و حیاء سے کام لے ' لام ابن صلاح اور ان کے پروکار علماء فرماتے ہیں کہ اجتماد کا دروازہ تین صدیوں سے بند ہو چکا ہے یاد رہے کہ لام ابن صلاح کا زمانہ چھٹی صدی جری کا ہے ' بلکہ الم ابن صلاح بعض علمائے اصول سے نقل کرتے ہیں کہ لام شافعی رحتہ اللہ تعلق علیہ کے بعد کوئی مشتقل جمتد نہیں ہوا''

ام ابن جر فرماتے ہیں کہ جب لمام الحرمین اور لمام غزالی رحمتہ اللہ تعالی ملیما کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ آیا وہ اسحاب وجوہ میں سے بتنے یا نہیں تو باوٹا کس قطار شار میں ہیں؟ بلکہ علائے کرام لمام رویانی صاحب برکر کے متعلق کیستے ہیں کہ وہ بھی اسحاب وجوہ میں سے نہ تھے طانکہ ان کا وعویٰ تھا کہ آگر لمام شافعی کے جملہ نصوص (علمی سمولیہ) صافع ہو جائیں تو میں اپنے حافظے سے ان نصوص کو نقل کروا سکتا ہوں ہیں جب ایسے عظیم الشان اکابر ورجہ اجتماد پر فائن ہو جائیں تو میں اپنے سے اللہ ورجہ اجتماد پر فائن ہونے کے اہل نہیں تو ان لوگوں کو کب یہ سراوار ہے۔ جو ان مجتمدین کی عبارات میچ طریقے سے بیجنے کی لیافت نہیں رکھتے سبحانک ھذا بھنان عظیم۔

انوار "میں اہم رافعی سے معقول ہے تقریباً ساری امت کا انفاق ہے کہ موجودہ زبانے میں کوئی مجتد نہیں" ملک شام کے بزرگ عالم ابن ابی الدم اجتماد مطلق کی شرطین بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

"جمارے زمانے کے کمی عالم میں شروط اجتماد کا پایا جاتا ہت دشوار ہے بلکہ مجمتد مطلق کا کمیں نام و نشان نمیں نہ مجمتد فی المذہب کا کمیں وجود ہے ، جو اپنے امام کے اقوال پر نظر کرکے کمی مسئلہ کی تخریج کر سکے 'یہ کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے تمام مخلوق کو اس مرتب عالی سے عابز کرویا ہے ' یا کہ معلوم ہو کہ قرب قیامت کا زمانہ مجمی نزدیک آگیا ہے

کیونکہ علم کا اٹھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔

الم قفال کے ایک شاگرہ کتے ہیں کہ فتوی کی دہ قتمیں ہیں' ایک ہے کہ فتویٰ میں اجتماد کی جملہ شرائط پائی جائیں ہے متم اب نادرالدجود ہے۔ دو سری فتم ہے ہے کہ فتوی کی امام نمہب کی طرف منسوب ہو اور مفتی اس نمہب میں ممارت نامہ رکھتا ہو اس طرح کہ کوئی فمہی اصول اس کی نظرے پوشیدہ نہ ہو' جب اس سے کی نو پید مسئلہ کے بارے میں سوال ہو تو نص المام سے اس کا جواب دے سے ورنہ فمہب الم کی روشنی میں اجتماد کرکے اس کا حل پیش کرے' مگر ہے بات کہریت احر سے بھی زیادہ عزیز الوجود ہے' غور کیجئے کہ جب الم قفال جے جلیل القدر فقیہ کا بید کئت نگاہ ہے جن کے خالفہ اور فدام اصحاب وجوہ میں سے ہیں تو عصر حاضر کے علماء کو دعویٰ اجتماد کب زیب دیتا ہے؟ امام قفال کے شاگردوں میں سے قاضی حسین فورانی' امام الحرمین کے والد گرامی' صیدائنی اور ہو شنی وغیرہم کی موت سے ' نیز امام غزالی کے وصال سے نمہب قاضی حسین فورانی' امام الحرمین کے والد گرامی' صیدائنی اور ہو شنی وغیرہم کی موت سے ' نیز امام غزالی کے وصال سے نمہب شافعی میں اجتماد اور تخریج وجوہ کا اعزاز بر قرار نہ رہا' صرف نم جب کی نقل و حفظ کا عمل باتی رہ گیا' اس زمانہ میں ونیا مجمدین کے وجود سے مطلقا فالی ہے"

اہم ججۃ الاسلام غزائی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصریح فرائی ہے کہ ان کا زمانہ ججۃ مطلق کے وجود سے خالی ہے احیاء العلوم میں مناظرات کی تقسیم کے ضمن میں فرمایا ، جے رہ اجہاد حاصل نہیں وہ ذہب لهم سے نقل کرکے فتوی دے گا اور اگر اسے ذہب الم کے ضعف کا علم ہو تب بھی قید ذہب سے آزاد نہ ہو گا و سط میں فرمایا ، قاضی کے لئے جن شروط اجہاد کا پایا جاتا لازم ہے ، اس زمانہ میں ان کا وجود دشوار ہے انہی عبارۃ الکبیر جس فخص کو اس بحث کی زیادہ تفسیل درکار ہو وہ الم منادی کی شرح کبیر کی طرف رجوع کرے حاشیہ ابن قاسم ، فلویل ابن ججر ، فلوی شخ کر دی اور دیگر کتب اصول کا مطالعہ بھی اس ضمن میں مفید ہے جن سے معلوم ہو گا کہ اجہاد فی المذہب کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے ، امام نووی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ روضہ میں لکھتے ہیں کتب و سنت سے احکام نگانا جائز نہیں سوائے اس فخص کے جو مرتبہ اجہاد تک رسائی رکھتا ہو جیسا کہ انہہ اسلام نے اس کے متعلق تحریر فرمایا ہے۔

جب تم اس کتاب کے مطالعہ سے اجتماد کی حقیقت جان جاؤ کے قوتم کو معلوم ہو جائے گا کہ جو مسکین یہ ہرزہ مرائی کرتے ہیں کہ وہ درجہ اجتماد تک پنچے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت سے شری احکام مستبط کرنے کے اہل ہیں اور انہیں ائمہ اربعہ ہیں سے کی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں' وہ اس خام خیالی ہیں قدیم ذاہب سے کنارہ کش ہو پچے ہیں اور اپنی بتار ذہنیت کی وجہ سے فقتی ذاہب پر منہ آتے ہیں' در اصل یہ ان کے شیطائی وسوسے اور نفسائی دعوے ہیں جن اور اپنی بتار ذہنیت کی وجہ سے فقتی ذاہب پر منہ آتے ہیں ور اصل یہ ان کے شیطائی وسوسے اور نفسائی دعوب اور کمزوریوں کو ان کی پر ان کی کم عقلی' بے دینی' خود پندی اور جمالت نے انہیں بر انگیا جندہ کیا ہے' اور ان کے عیوب اور کمزوریوں کو ان کی نظروں سے او جمل کر دیا ہے' اس ہوس' محاقت اور وقاحت نے ان کا معالمہ الٹ دیا ہے وہ اس وعوی اجتماد ہے لوگوں کی نظریں عظمت شان کے متنی سے 'گر اس کو پا نہ سکے مزید پر آن اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور ناپندی بھی مول کی اور لوگ مقارت کی وجہ سے ان کا ذاتی اثار آتے ہے۔

شعر جس کانفس اس کی قدم نہیں بچاہا و دو سرے اس کے واقعیب دیکھتے ہیں جو فود اے نظر نہیں آتے

میں نے بعض ایسے نام نماد خانہ ساز مجھرین کی زیارت کی ہے جو لوگوں کو قرآن سکیم اور صحیح بخاری سے براہ راست ادکام مستنبط کرنے کی دعوت دیتے ہیں 'خدارا! اس عظیم جمالت اور صریح گرائی پر غور کرد' بھائیو! ان احقوں کے ساتھ میل جول اور تعلقات سے اجتناب کرد' اپنے غرب کے ساتھ وابستہ رہو اور ادکام میں رخصت و تلقین کے بیچے برز نے کی بجائے کی لمام کی تقلید کرد' اگر تم نے اصادے نبویہ بڑھ لینے کی الجیت عاصل کر لی ہے تو اس زاویہ سے ان کا مطالعہ کرد کہ تمہیں غرب کے دلائل معلوم ہوں' نیز ترغیب و ترہیب کی احادث پر عمل کرد' تم دین اسلام کی عظمت' اس کے اصول و فروع کملات اساء' صفات باری تعالیٰ میرت رسول اللہ' حضور کے فضائل و معجزات' دنیا و آخرت کے احوال بعث و نشور' جنت دوزخ' فرشتوں اور جنوں کے اخبار' گرشتہ احتوں کے طالت' انجیائے کرام اور ان کے المائی صحیفوں کے بعث و نشور' بنت دوزخ' فرشتوں اور جنوں کے اخبار' گرشتہ احتوں کے طالت' انجیائے کرام اور ان کے المائی صحیفوں کے اور دنیاوی اثروی آداب سے آگئی عاصل کرد' کیونکہ نبی آرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اولین و آخرین کے علوم جمع ہیں' جب تمہیں ان حقائق کا علم ہو گیا تو تم کو اس آدی کی شدید جمالت کا پہتہ چلے گا جس کا دعوئی ہے کہ آگر ماصادے نبویہ سے براہ راست شری ادکام اخذ نہیں کر کتے تو ان احدیث کا فائدہ کیا ہے؟

ہم میں پید سے پرہ ورسے مروہ مل میں ہیں رو دین اسلام کے ایک برے جے پر مشتل ہیں۔ جمل تک امادی ایک برے جے پر مشتل ہیں۔ جمل تک امادی ادکام کا تعلق ہے جو نماز' روزے' جج' زکوۃ اور معالمات وغیرہ کے بارے ہیں وارد ہیں' ان کی تعداد پانچ سو سے زائد نہیں' الذا استدعا ہے کہ جو صدیف ورجہ صحت کو پہنچ ہے ' گر تمہارے فیہب ہے متعادم ہے تو اس پر عمل کرنے کیلئے اس ایام کی تقلید کینئے جس نے اس صدیف ہے تمک کیا ہو' ذخیرہ صدیف میں الی کوئی صدیف نہیں جس پر کسی لیام کا عمل نہ ہو' ہو سکتا ہے کہ تمہارے امام کو اس صدیف کا علم ہو' عمر اس کی نظر میں کسی زیادہ صحیح صدیف یا متافر صدیف ہے معارض ہو اور منسوخ ہو یا اس ایام نے دیگر والائل کی وجہ ہے اسے لائق استدلال نہ سمجما ہو' جن کا علم مرف جمتارین کو ہوتا ہے' اگر تم اس صدیف پر عمل کرتا چاہو تو خوب' عمراس صورت میں تم پر لیام کی تقلید لازم ہو گی جس نے اس کو مرف جمتارین کو ہوتا ہے' اگر تم اس صدیف پر عمل کرتا چاہو تو خوب' عمراس صورت میں تم پر لیام کی تقلید لازم ہو گی جس نے اس کو بوجود آگر تم اس ما نے تعجی اس پر عمل کیا جب اس کے زدویک ممافت اٹھ گئی' اس کے بادجود آگر تم جمتدین کہ باتم کا قول بائو تو جرح نہیں' کیونکہ قول ایام بھی دلیل سے باخوذ ہے' خواہ تہیں اس دلیل کا علم نہ ہو' کیونکہ یہ انکی متقی اور پارسا اور انہوں نے فتی فراب کے ذور سے صرف کتاب و سنت کی شرح کی ہے معانی اور انہوں نے فتی فراب کے ذور سے صرف کتاب و سنت کی شرح کی ہے معانی اور انہوں نے ذبوں کو قرآئی ادکام مو معانی کے قریب کیا ہے' مزید پر آن ان ادکام کو مدون کرنے کا فریضہ سرانجام دیا جا سکا' ان حقائی کی دوشنی میں یہ کہنا بجا ہے کہ اگر اعازت الی ان کے شال طل نہ ہوتی تو ایسا فتی کریات دیا جا سکا' ان حقائی کی دوشنی میں یہ کہنا بجا ہے کہ فقتی فراہ ہم بھی خضور صلی لللہ تعلق علیہ وسلم کی نیت اور دین حق کی صوت کی ذرورے دلیل ہیں۔

استدراك

یاد رہے کہ مجتدین کے ماین اجمان اصول دین اور مقائد توسید کے بارے میں نہیں جو کہ ممنوع اختلاف ہے نہ عل

یہ اختلاف برے برے شرقی احکام میں ہے جو ضروریات دین ہے ہیں اور جن کا ثبوت متواتر احادیث اور مشہور و مستفیض روایات سے ہوتا ہو، ان ائمہ کرام کا اختلاف صرف فروع میں ہے جو ہر امام کے نزدیک ترجے اور قوت دلیل پر منی ہوتا ہے، یہ اختلاف امت کے لئے رحمت ہے، آدمی فروع مسائل میں جس امام کی چاہے تقلید کرے، اس میں کوئی حرج اور تنظی نہیں جیسا کہ نبی آرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس روایت کو بہتی رحمتہ للہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس روایت کو بہتی رحمتہ للہ تعالی علیہ وسلم کا در تعالی علیہ وغیرہ محدثین نے نقل کیا

الم مناوى رحمته الله تعالى عليه جامع مغيرى شرح كبير مي الكفة بي-

"اختلاف ائمہ دراصل لؤگوں کے لئے سوات اور عملی وسعت ہے " یہ فداہب متعدد راستوں کی ہائند ہیں جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے " ان کی غرض و غایت یہ تھی کہ لوگوں کو معالمات میں تھی سے دوجار نہ ہوتا پڑے اور طاقت سے زیادہ انہیں تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں انہائی وسعت اور آسانی ہے اس لحاظ سے فداہب کا اختلاف بہت بڑی تعت اور فضیلت ہے جو اس امت کی خصوصیت ہے اس اختلاف بحث برونا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجزات میں انتخلاف کی حدیث میں چیش گوئی ہے اس طرح اس کا وقوع پذیر ہونا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجزات میں سے ہے۔

جمال تک عقائد میں اجتماد کا تعلق ہے توب صری گرائی اور بلائے ہے درمال ہے جیسا کہ اپنے مقام پر ثابت و محقق ہے 'البتہ! حق وہی ہے جس پر اہل سنت و جماعت کارینہ ہیں اور اختلاف سے مراد احکام میں اختلاف ہے (نہ کہ عقائد میں) دوایت ہے کہ جب خلیفہ ہادون الرشید نے اہم مالک رحمتہ اللہ تعلق علیہ کو عراق لے جانے کا قصد کیا آپ کہ لوگوں کو موطا لمام مالک کے احکالت کا پایند بنائے جس طرح حضرت عثان رضی اللہ تعلق عنہ نے لوگوں کو قرآن پر جمح کرکے پایند کیا تھا ، حضرت اہم مالک کے احکالت کا پایند بنائے جس طرح حضرت عثان رضی اللہ تعلق عنہ کرام رضی اللہ تعلق عنم نی اکرم صلی حضرت اہم مالک نے فرملا لوگوں کو موطا کی پیروی پر مجبور نہیں کیا جا سکا 'کو تکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ الله تعالی علیہ دسلم کے وصال کے بعد مختلف شہوں میں سکونت پذیر ہو گئے تھے وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کیں ' لذا ہر شرک لوگوں کے پاس حدیث کا علم موجود ہے اور حضور کا ارشاد ہے کہ اختلاف امت رحمت ہے "

الم مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فراتے ہیں حدیث اختلاف میں ان لوگوں کا رد بھی ہے جو بعض مجتدین کی حمایت میں دو سرول سے تعصب رکھتے ہیں ہد معینت خطرناک حد تک عام ہو چی ہے پھر لکھتے ہیں 'ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں کہ چادوں ائمہ سفیانین' لمام اوزاعی' واؤد ظاہری' اسحال بن راہویہ اور دیگر ائمہ سب ہدایت پر تھے'گر فروی مسائل میں مصیبت ان میں سے ایک بی تھا' البتہ! ضابطہ یہ ہے کہ معین کیا دواج ہیں جبکہ مخطی کے لئے فروی مسائل میں مصیبت ان میں کے لئے لازم ہے کہ وہ کی معین فرہب کی تقلید کرے' حدیث اختلاف امت میں ایک ایک اجر ہے ایک غیر مجتد عالی کے لئے لازم ہے کہ وہ کی معین فرہب کی تقلید کرے' حدیث اختلاف امت میں ایک فرہب ترک کرے دو سرا فرہب افتیار کرنے کا جواز بھی ہے' شوافع کے نزدیک جواز کا تھم ہی صحیح ہے' گر صحابہ کرام رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ داست تقلید تھا۔ نہیں گا ہے۔ الم الحریث کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں کے فراہب مدن اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ داست تقلید تھا۔ نہیں گا جے۔ الم الحریث کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں کے فراہب مدن

و منضبط نہ ہو سے 'قضاء و افتاء میں چار الموں کی تقلید چھوڑ کر ان کی تقلید کرنا ممنوع ہے۔ 'کیونکہ چاروں نداہب مدون ہو
کر دنیا میں بھیل گئے یہاں تک کہ ان کے اطلاق کی تقیید اور عام کی شخصیص ظاہر ہو گئی بخلاف دیگر نداہب کے کہ وہ
مدون نہ ہو سکے 'اور ان کے پیروکار راہی ملک عدم ہو گئے ہی وجہ ہے کہ الم رازی نے مختقین کا اس بات پر اجماع نقل
کیا ہے کہ عوام کو اکابر صحابہ کی تقلید سے منع کیا جائے گا 'ہاں! درجہ اجتماد پر فائز شخص کو اپنے ذاتی عمل کے لئے کسی
نہ ہب معین کی تقلید کا پابند نہیں کیا جائے گا' البتہ! شرط بیہ ہے کہ وہ رخصت کاراستہ افتیار نہیں کرے گا' اس طرح کہ ہر
نہ بس سے آسان ترین مسئلہ افتیار کرے' ایبا ہوا تو تکلیف شرع کی گرہ کمل جائے گی(اور دین بازیچہ اطفال بن جائے گا)
انتھی کام المنادی۔

آگر تم فقتی نداہب اور مجمدین بالخصوص ائمہ اربعہ کی فضیلت سے آگاہ ہونا چاہو' نیزیہ جاننا چاہو کہ ان فقتی نداہب
میں کتاب و سنت سے باہر کی کوئی چیز نہیں تو اس تفصیل بحث کے لئے اہام عبدالوہاب شعرائی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں
کا مطالعہ کو ' انہوں نے اپنی تالیفات میں اس موضوع پر بحرپور توجہ دی ہے خصوصاً میزان کبری اور میزان خصریہ میں' یہ
دونوں کتابیں اسی مسئلہ پر منبط تحریر میں لائی گئی ہیں' للذا ہر طالب علم کے لئے لازم ہے کہ وہ ان کتابوں سے شاما ہو آگامہ
اس کو بت چلے کہ ائمہ مجمدین نے شربعت مطمرہ کی کس طرح خدمت کی ہے؟ یہ مجمدین امت کے لئے سراپا رحمت ہیں'
الم شعرائی کی کتابیں وستیاب ہیں' للذا ان کی طویل عبارات نقل کرنے کی چنداں ضوورت نہیں' پھر بھی سخیل مقاصد کے
لئے بعض روشن فوائد نقل کر دینے میں حرج نہیں۔

الم شعراني ميزان كبرى مين لكيت بي-

برادر عزیزا ان ائمہ کو مجتدین اس لئے کتے ہیں کہ انہوں نے کتاب و سنت کے پوشیدہ ادکام کے استبلا میں حتی المقدور کوشش کی ہے کیونکہ اجتماد مشتق ہے جمد ہے ' مراو ہے ولائل میں کثرت' نظراور جولانی فکر میں انتائی کوشش اور مبالغہ سے کام لینا' اللہ تعالی نے تمام مجتدین کو امت محربہ کی طرف سے بہتر جزاوے کیونکہ آگر وہ امت کے لئے کتاب و سنت سے ادکام نہ نکالتے تو ان کے علاوہ کوئی اس عظیم کام کی الجیت نہیں رکھتا تھا۔

«بواتیت و جواهر» میں فرماتے ہیں۔

اور تبیین کتاب کی بجائے الماغ قرآن ہی کانی ہو تا' جبکہ یہ بات شرت رکھتی ہے کہ کلام النی کی تفصیل و تبیین میں انبیائے کرام اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں' یونی مجتدین انبیائے کرام کے اجمال کلام کی تشریح کرتے ہیں ای طرح ہر ذانے کے علائے کرام گزشتہ علاء و فقہاء کے کلام کے شارح ہوتے ہیں' اگر اس اجمال کی حقیقت دنیا میں جاری ساری نہ ہوتی تو کسی کتاب کی شرح نہ کسی جاتی ہے۔ کا ترجمہ ہوتا' نہ ہی گوگ تفایر و شروع کے حواثی لکھتے' اس سے معلوم ہوا کہ

مردور کے علاء بعد کے لوگول کے لئے رحمت ثابت ہوئے۔

الم شعراني رحمته الله تعالى عليه فرماتي بي-

"اگر شارع علیه السلام اپنی حدیثوں کے ذریعے قرآنی اجمال کی وضاحت نہ فراتے تو قرآن آج تک اپنے اجمال پر رہتا اور جمیں معلوم نہ ہو تاکہ نماز کی اوائیگی اور طمارت کی کیفیت کیا ہے؟ نواقش وضو کا پند چانا نہ ذکوۃ کے نصاب و شروط کاعلم ہو تا نہ روزے اور جج کے واجبات و مضدات سے آگائی ہوتی اور نہ بی ہم عقود و معالمات وغیرہ امور کی تفصیل سے باخبر ہوتے نو نمی شریعت کے اجمالی مسائل کی وضاحت مجتمدین نہ کرتے تو سنت کا اجمال قائم رہتا اس طرح کلام علماء کی گریں قیامت تک کھل نہ سکتیں۔

میں ارشاد اہام شعرانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے میزان خطریہ میں حطرت شخ آکبر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے 'کہ علائے کرام انبیائے کرام علیم السلام کے نقوش قدم پر گامزن ہوتے ہیں' جس طرح ہمارے لئے انبیاء و رسل کے لائے ہوئے کلام پر ایمان النا اور اس کی تصدیق کرنا لازم ہے' خواہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں' یو نمی مجمتدین کے کلام کو ماننا اور اس کی تصدیق کرنا واجب ہے' جب تک کہ شارع علیہ السلام کا کلام صراحت کے ساتھ اس کے خلاف نہ آیا ہو''

الم ابن عربی رحمته الله تعالی علیه فرماتے ہیں۔

" اختلاف و جاین کے بلوجود حق جیں' یمی عظم ائمہ مجتدین کے ذاہب کا ہے جن کے صحیح ہونے پر مقلدین کو ایمان رکھنا اختلاف و جاین کے بلوجود حق جیں' یمی عظم ائمہ مجتدین کے ذاہب کا ہے جن کے صحیح ہونے پر مقلدین کو ایمان رکھنا ضروری ہے' جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت سے منور فربایا وہ ان ذاہب کے درمیان کوئی تاقش یا اختلاف نہیں دیکھتے' وہ اس کسوٹی پر تمام ذاہب کو پر کھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ذاہب کا سرچشمہ ایک بی ہے یعنی شریعت مطرو' کیونکہ ان ذاہب کا سرچشمہ ایک بی ہے یعنی شریعت مطرو' کیونکہ ان ذاہب کا کوئی آیک مسئلہ بھی شریعت سے بیگنہ نہیں اور مقلدین کے اقوال و افعال بھی شریعت کے دونوں درجوں تخفیف و تشدید کے درمیان دائر ہیں"

المام ابن عربی رحمتہ اللہ تعالی علیہ مجتمدین کی شریعت میں ذاتی رائے سے برات اور محابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنم و البعد کے بزرگوں کے اقوال و عبارات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ہم بارہا ثابت کر چکے ہیں تکہ تمام مجتدین والا کل شریعت سے کالما انقاق رکھتے ہیں اور دین میں ذاتی رائے سے پاک اور دمنو ہیں' ان کے ذاہب کا آنا بانا شریعت ہے لیمن کتاب و سنت ہے' الذا تممارے لئے تقلید سے گریز کی کوئی صورت نمیں' تم جس ذہب کی چاہو تقلید کو' کیونکہ سب ائمہ عدول ہیں اور اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر گامزن ہیں مثلا جب تم ایسے الم کے چکھے نماز پرموجو میج کی نماز میں وعائے توت کا قائل نہیں' یا قائل توہے' گر رکوع سے پہلے پرحت ہب تم ایسے الم کے چکھے نماز پرموجو میں موافقت کو' خالفت نہ کو' ورنہ تممارے ولوں میں اختلاف پدا ہو جائے گا' دیگر سے تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کی موافقت کو' خالفت نہ کو' ورنہ تممارے ولوں میں اختلاف پدا ہو جائے گا' دیگر ماکل کو بھی اس مثل پر قیان کو افغال ہے کرم ہے کہ ہم انجمہ جمارے مقال ہیں اور اس بات کے معقد ہیں ماکل کو بھی اس مثل پر قیان کو افغال ہے کرم ہے کہ ہم انجمہ جمارے کی مقال ہیں اور اس بات کے معقد ہیں

کہ وہ سب ہدایت ربانی پر تھے اور جو مخص تھی فقی ند ہب پر اعتراض کرنا ہے تو اس کی وجہ در اصل جمالت اور کلام امام سے بے خبری ہے"

حفرت هيخ أكبر مزيد لكهيته بي-

تمام جہتدین نے اپنے پروکاروں کو تلقین کی ہے کہ جب ان کا کلام کتاب و سنت سے متعلوم نظر آئے تو کتاب و سنت پر عمل کیا جائے یہاں انہوں نے کر نفسی 'افتیاط اور اوب شارع کی وجہ سے ذاتی رائے سے برات کا اظہار کیا' رائے اور بدعت وہی قابل ذمت ہے' جو مطلق و بے قید ہو اور شریعت کے اصول یا قاعدے کے تحت نہ ہو' جبکہ ہروہ کام جس کی صحت کی شہادت شریعت مطرہ وے یا وہ قواعد شرعیہ کے موافق ہو تو وہ سنت ہے اور فدموم رائے کے دائرے سے باہر' یہاں سے معلوم ہوا کہ انمہ جبھدین اور مقلدین علاء نے جو مسائل افذکے ان سب کی تقانیت اور صحت کی گوائی شریعت یہاں سے معلوم ہوا کہ انمہ جبھدین اور شریعت کی کرئیں ہیں' جو ہخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سنت وہی ہے جو احلاے مطرہ دے رہی ہے کیونکہ ان کے اقوال نور شریعت کی کرئیں ہیں' جو ہخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سنت وہی چھی چیز نہیں ہم مراحت کے ساتھ آئی ہے تووہ تمام فداہب کا مکر اور اجماع کا مخالف ہے اس کی بدعقیدگی ڈھی چھی چیز نہیں ہم بدعقیدگی سے عافیت کی دعا مائلتے ہیں'

الم شعرانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ یواقیت و جوابر" نیز میزان خضریہ میں شیخ الاسلام ذکریا رحمتہ اللہ تعالیم علیہ سے نقل کرتے ہیں الجمعہ لللہ ایس نے مجتمدین کے دلائل کی خوب چھان پھٹک کی مجھے 'ان کے خداہب میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملا جس کی دلیل کسی آیت حدیث اثریا قیاس صحیح سے ماخوذ ہیں یا جس کی دلیل کسی آیت حدیث اثریا قیاس صحیح سے ماخوذ ہیں یا ان کے معانی اور نمائج سے مستغلا ہیں۔ یہ سارے اقوال انوار شریعت سے مقتبس ہیں اور اصل سرچشمہ شریعت ہی ہے 'اور محل ہے کوئی فرع اصل کے بغیریائی جائے "

الم شعراني رحمته الله تعالى عليه مزيد لكيت بي-

حق بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق احکام شریعت کی محیل احادث اور تمام فقی ذاہب کے ضم کرنے سے ہوتی ہے' اس لحاظ سے احادث بھی شریعت ہیں اور اقوال ائمہ بھی' ان کا آنا بانا شریعت ہی ہے' اگر ہم اقوال جمتدین سے ہوتی ہے' اس لحاظ سے احادث ہو گردار عزیزا تمام میں سے کس سے کوئی تند نکال لی گئی ہو' برادر عزیزا تمام احادث و اقوال کو با ہم پوست کرکے رکھو' جمیس شریعت کی عظمت معلوم ہو جائے گی"

شیخ ابن عربی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فقوطت کیہ میں موزوں کے مسم پر مختلو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کی جبتد نے جابت کیا ازیب نہیں دیتا کہ وہ کی جبتد کے تھم پر طعن کرے کیونکہ شرع وہی ہے جو اللہ کا تھم ہے اور یہ تھم مجتد نے جابت کیا النا اس تھم کے پیچھے تائید اللی موجود ہے سکلہ مسم میں بکڑت فقماء نے جو منع کا غراب اختیار کیا وہ عدم استحفار کی وجہ سے نہیں النا جو مخص کی معین مجتد کوغلط گردانے گا تو گویادہ شارع علیہ السلام کے جابت کردہ تھم کی تغلیط کرے گا"

"جبتدین پر زبان طعن دراز کرنے سے باز رہوئ تم کتے ہو کہ وہ معارف و اسرار شریعت سے بے خبر تھ، جیسا کہ بعض صوفی دعویٰ کرتے ہیں، در اصل بید مقام ائمہ سے جہالت کا بتیجہ ہے، یاد رکھنے کہ ائمہ جبتدین غیبی علوم میں مستکم قدم رکھتے تھے، اگرچہ ان کا تھم طن پر بنی تھا، گر طن بھی علم ہے ائمہ جبتدین اور الل کشف کے درمیان صرف طریق کا اختلاف ہے اور مرتبہ اجتماد تو در اصل تشریح (قانون سازی) کا وہ مقام ہے جہال مقام رسالت کا پر تو پر آ ہے،

الم شعراني رحمته الله تعالى عليه فرمات بي-

الل کشف کا اس بات پر انقاق ہے کہ علائے شریعت کے اقوال دی ہیں جو گزشتہ انبیاء کے شری ضابطے تھے' اللہ تعلیٰ کی مشیئت تھی کہ اس امت کو اجر کا وہ حصہ لیے جو جرنی کی شریعت پرعمل پرالوگوں کو نصیب ہوا"

میزان کبری میں مدیث اصحابی کالنجوم پر بحث کرتے ہوئے لکتے ہیں۔

"بی بات معلوم و متحقق ہے کہ مجتدین کرام محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کے رائے پر گامزن تھے کوئی مجتد ایسا نہیں جس کا سلسلہ گروہ صحلبہ یا کسی سحابی ہے نہ ملتا ہو' اگر تم یہ سوال کرو کہ علاء نے مجتدین کے کلام کو احاد صحابہ کے کلام پر اللہ تقدیم کیوں دی' تو اسکا جواب یہ ہے کہ علاء نے مجتد غیر صحابی کے کلام کو بعض مسائل میں صحابی کے کلام پر اس لئے تقدیم دی ہے کہ مجتد کا زمانہ صحابی کے زمانہ سے متافر ہے اور اس نے جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم یا اکثر کے ارشادات کا احاطہ کیا ہے' الذا یہ معالمہ تخفیف و تشدید کی میزان کی طرف بلٹ گیا۔

امام شعرانی فرماتے ہیں۔

میں نے اپنے شخ شخ الاسلام ذکریا رحمہ اللہ تعالی کو بارہا ارشاد فرماتے سناکہ شریعت ایک اتھاہ سمندرکی بائند ہے تم اس کی جس طرف سے چلو بھرو گے تو معالمہ یکسال ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ تم قول مجتد کے انکار سے بچو ، خلطیاں عاش نہ کو ، جب تک کہ تم تمام دلائل شرعیہ اور جمیع لفات عرب کااعالم نہیں کر لیتے اور تمام طرق و معانی کی معرفت عاصل نہیں کر لیت ، محریہ کمل حمیس کیے عاصل ہو سکتا ہے ، لاذا حمیس جرات انکار نہیں کرنی چاہیے)

الم طراني مرفوعاً روايت كرت بيس كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

"میری شریعت کے تین سو ساٹھ راستے ہیں جو کوئی ان میں کسی ایک راستے پر چل نکلا تو نجات پاگیا۔

الم شعراني رحمته الله تعالى عليه ميزان خفريه مين فرملت جي-

ان حدیثوں پر عمل کو جو ائمہ مجتمدین کے نزدیک درجہ صحت کو پینچ عمی ہیں اگرچہ تمہارے امام نے ان سے استناد نمیں کیا تم دونوں ہاتھوں سے یہ بھائی سمیٹو اور یہ نہ کمو کہ میرے امام نے ان سے تمک نمیں کیا الذا میں بھی ان پر عمل نمیں کرتا کیونکہ تمام ائمہ راہ شریعت کے راتی ہیں اور سرموانحراف نمیں کرتے وہ اس قول بالرائے سے اعلان برات کرتے ہیں جو دلائل شریعت کے کمی قاعدے کے تحت نمیں آتا کراور عزیزا تم پر الذم ہے کہ تم ہر الی صدیث کو برات کرتے ہیں جو دلائل شریعت کے کمی قاعدے کے تحت نمیں آتا کی نمیں یا ملی ہے "مراس کے نزدیک درجہ صحت بسی بیٹی اور یہ بھی حقیقت سے کہ کوئی شریب تمام ذخرہ حدیث کا جامع نمیں بوتا تمہارے امام یہ فرا بھے ہیں کہ تک نمیں بیٹی اوریہ بھی حقیقت سے کہ کوئی شریب تمام ذخرہ حدیث کا جامع نمیں بوتا تمہارے امام یہ فرا بھے ہیں کہ

حدیث میح ثابت ہو جائے تو وی میرا نمب ہے تجب ہے کہ اس کے باوجود بہت سے مقلدین بکثرت احادیث میحد سے بعلق میں ہوئے ہیں ، طال مکہ ان کو سزاوار تھا کہ وہ اپنے الم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان احادیث پر عمل کرتے ، مارا عقیدہ ہے کہ ان ائمہ میں سے کوئی الم زندہ رہتا تو احادیث کی صحت ثابت ہونے پر ضرور ان سے استناد کرتا اور اپنے قول سے رجوع کر لیتا۔

واضح رہے کہ ہماری بحث بلا عوام کے لئے ذہب معین کی تقلید کے وجوب کے منانی نہیں اگرچہ اس کے لئے شرع میں کوئی مخصوص ضابطہ وارد نہیں' اکمہ نے وجوب تقلید کا جو تھم دیا ہے تو اس میں رحمت و سمولت ہے آکہ عوام دو مفسدوں میں سے خفیف ترکا انتخاب و ارتکاب کریں' اگر علماء عام لوگوں کے لئے تقلید لاذم نہ کرتے تو وہ راہ ہدایت سے بحک جاتے کو نکہ بغیر رہنما کے ان کے لئے چانا دشوار تھا۔

الم شعرانی کا بید فرمانا کہ ان احادیث پر عمل کو جو ائمہ مجتمدین کے نزدیک درجہ صحت تک پہنچ گئی ہیں' الم نودی کے اس ارشاد کی تائید ہے کہ جو کوئی حدیث صحح پر عمل کرنے کا خواہل ہو تو وہ اس المم کی تقلید کرے جس نے اس سے تمک کا

# صوفیائے کرام کا باطنی تصفیہ اور وہی علوم

حضرات صوفیائے کرام کو طاعات اور اذکار کی پابندی ہے جو صفائے قلبی حاصل ہوتی ہے اور وہی علوم ملتے ہیں اور ان پر جو خفیہ اسرار کھلتے ہیں ' نیز انبیائے کرام کے معجرات کی طرح جو کرلات و خوارق علوات ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں ' وہ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجرات ہی ہیں ' یہ نبوت محمدیہ کے دلائل اور دین کی صداقت کے نشان ہیں کرالمت پر تفصیل بحث کتاب کے آخر ہیں آربی ہے ' اس وقت مقصود اجملی ذکر ہے۔ ارباب محرفت کی طریقت و حقیقت کے حیین احوال ' عمد افلاق ' عجیب کرالمت ' جران کن علوم اور ظاہر و باہر کمالات کا انکار بجو بصیرت کے اندھے کے اور کوئی نہیں کر سکتا ' ور اصل یہ عراقب شریعت محمدیہ کی پیروی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کال اندھے کے اور کوئی نہیں کر سکتا ' ور اصل یہ عراقب شریعت محمدیہ کی پیروی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کال احتاج سے حاصل ہوتے ہیں ' اس انباع کی وجہ سے صوفیائے کرام کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ربائی ہے۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ آلِهُ مَلِ اللهِ عَمِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ الله

پجرجب اللہ تعالی انہیں مقام محبوبیت پر فائز کرتا ہے تو ان کو گونال کول فتم کے کملات اور کرالت عطاکر تا ہے جن کا ظہور ان سے عمواً ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب دین کی صداقت اور حضور صلی اللہ تعالی علیه دسلم کی عظمت کے ولائل ہیں صوفیائے کرام نے اپنی تفنیفات میں ذکر پر مداومت اور آواب طریقت کی پابندی کے فوائد پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے جن سے عقلیں جران ہیں 'جو آدی صوفیاء کے طریق پر صدق و استقامت کے ساتھ گامزن ہوگا' وہ پچھم خود ان کرالت کا مشاہدہ کرے گا

خصوصاً جب اے کی عارف کی محبت اور مرشد کال کی تربیت نعیب ہوگ۔

علماء كاجود اور علمي سرمايا

ایک اور عظیم و جلیل ولیل جو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحت و صداقت پر گواہ ہے وہ یہ ہے کہ اربیب عقل و دانش جب اس دین میں وقت نظرے کام لیتے ہیں فیم معانی میں کمال پیدا کرتے ہیں ' و بی ادکام کی پچپان اور اس کے اصول و فروع میں تبحر حاصل کرتے ہیں نیز عقلی اور قعلی علوم میں مطابقت کر لیتے ہیں ' و ان کی حجت اور قوت اعقد میں اضافہ ہو جا با ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ کے سب سے زیادہ عقل مند' فاضل اور اسلامی شریعت کے بوے عالم یکی دین حق کے علیاء اور شریعت مصطفیٰ کے خلام ہیں لیتی محد شین فقہاء صوفیاء اور شکلمین' ان میں سے ہر گروہ کی علم یک دین حق کے علیاء اور شکلمین' ان میں سے ہر گروہ کی تعداد ہزاروں میں ہے اور مخلف فنون (تغییر' حدیث' فقہ' تصوف) میں ان کی کتابوں سے پورا جمان معمور ہے (دیگر موضوعات پر انکی کتابیں شامل نہیں) دو سری اقوام کے علماء و فضلاء ان مسلمان مفکرین کے قلمی سرمائے پر فر کرتے ہیں اور انہیں بھڑین ذخیرے شار کرتے ہیں اور انہیں بھڑین ذخیرے شار کرتے ہیں کہ وہ ان کتابوں کو مخلف ممالک ہے گراں قیت پر خرید کر جمع کرتے ہیں انہیں بھڑین ذخیرے شار کرتے ہیں معلوم ہو تا ہے کہ اس اہتمام کے پیچھے وعوت مصطفیٰ کی اشاعت اور قیامت کے روز فیر مسلموں پر کرے بازاں ہوتے ہیں معلوم ہو تا ہے کہ اس اہتمام کے پیچھے وعوت مصطفیٰ کی اشاعت اور قیامت کے روز شراعت پورا شامت ور قیام کی نشواشاعت کے مراحل سے گزارا ہے۔

نیز مختلف زبانوں میں اس کے تراجم کے ہیں ملائکہ ان غیر مسلموں کی اپنی دینی کتابیں قرآن کی طباعت کے مقابلہ میں ع عشر عشیر بھی نہیں' اور ردی ردی بوسیدہ ہو رہی ہیں' بلکہ کی اور دین کے بارے میں تمام کتابوں کا موازنہ کسی مسلمان عالم کی تابیفات سے کریں توکشرت تعداد کے لحاظ ہے وہ اس مسلمان عالم کی تقنیفات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔

حقد شن و متأخرین ائمہ اسلام میں ہزاروں ایسے ہیں جن کی تصانیف کا حصر ممکن نہیں 'اگر تخمینہ کیا جائے تو ان کی تعداد الکھوں کک پنچے گی' صرف اہم جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعلیٰ علیہ کی تعداد پانچ سو تھی جن میں سے اکثر کئی کئی مجلدات پر مشمل ہیں' یہ کتابیں زیادہ تر دہی موضوعات پر ہیں' ان سے پہلے حافظ ابن ججر عسقلانی' حافظ ابن تیم کثیر ا تصانیف تھے' ان سے پہلے حافظ نودی اور شخ اکبر کی موافلت سیکٹوں میں تھیں' یہ ساری تعمید اور حافظ ابن تیم کثیر اتصانیف تھے' ان سے پہلے حافظ نودی اور شخ اکبر کی موافلت سیکٹوں میں تھیں' یہ ساری تعنیف دی ہیں اور کئی کئی جلدوں میں ہیں' اس طرح اہم شعرانی' ابن کی' مناوی' علی قاری اور ابن کمال پاشا ر مہم اللہ تعالیٰ کے اسائے گرای ہیں' اگر ہم چاہیں تو ایسے ہزاروں علماء کے نام پیش کر کتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کے ناموں اور کاموں سے آگاہ نہیں' ان کا سلسلہ الگ ہے۔

یونی دوسرے نداہب کے لوگوں نے اسلام کے موضوع پر کتابیں تکھی ہیں وہ بھی اس شار میں نمیں ' بلکہ بعض اتمہ اسلام کی ایک تصنیف دیگر اوران کے سامنے علی ذخرے سے جاری ہے مثل حضرت مجن اکبر کی تغییر چھ سو جلدوں پر

مشمل ہے اس طرح ابن تیمیہ اور ابن نقیب مقدی کی تغیریں ہیں ان سے بڑی تعنیف وہ ہے جس کا ذکر سیدی عبدالوہاب شعرانی نے من کری ہیں بحوالہ طبقات کیا ہے کہ حافظ ابن شاہین نے تین سو تمیں کابیں لکمی جن میں سے ایک تغیر ایک بزار مجلدات میں اور حدیث کی کتاب مند سولہ سو مجلدات میں ہے، ان کی عمر کے آخری صے میں استعال ہونے والی سیابی کا حملب لگایا گیا تو اس کا وزن اٹھارہ سو رطل نگا، بعض ائمہ کا بیان ہے کہ شخ عبدالغار قوصی نے نم بہ شافعی میں ایک کتاب ایک کتاب ایک بزار جلدول میں لکمی، حافظ سیوطی کتے ہیں کہ اہم ابوالحن اشعری نے تغیر قرآن جج سو جلدول میں تحریر کی، یہ تغیر بغداد کی نظامیہ لا بجریری میں موجود ہے انتھی کلام الشوانی۔

ندکورہ بلا بحث کے ساتھ یہ بھی یادر کھئے کہ دیگر تمام اویان کی خدمت زیادہ تر اکے عوام نے کی اور اسلام کی طرح ان کو فحول علاء نے متصل اسلو کے ذریعے آئندہ نسلوں تک نہیں پہنچایا، ہمارے شخ عبدالهادی مصری مقدمہ شرح بخاری کے حاشیے میں بحوالہ ابن حزم لکھتے ہیں کہ ثقہ راویوں کاوین مصطفیٰ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل اسلو کے ذریعے نقل کرنا امت محمیہ کی الی خصوصی فضیلت ہے جسمیں اور کوئی امت شریک نہیں، جمال تک مرسل اور معفل روایات کے ساتھ تبلیخ دین کا تعلق ہے یہ یمودی علاء کا کام ہے، گراس میں بھی اکو موئ علیہ السلام سے قربت کا وہ شرف ماصل نہیں جو ائمہ اسلام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عاصل ہے بلکہ اکمے اور موئ علیہ السلام کے درمیان موجود عاصل نہیں جو ائمہ اسلام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عاصل ہے بلکہ اکمے اور موئ علیہ السلام کو درمیان موجود سیکٹوں سال کا عرصہ حاکل ہے، جمال تک فصاری کا تعلق ہے تو ان کے پاس اس طرح کی کوئی (متصل الاسلام) نقل موجود نمیں سوائے تحریم طلاق کے، رہی گذاب اور مجبول راویوں کے ذریعے نقل (دین) تو یہ سلسلہ یمودہ فعاری میں بہت ہے بہودیوں کے پاس ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اور آبھین عظام رحمتہ اللہ تعالی علیم کے اقوال کی مائنہ کوئی ایسا بہودیوں کے پاس ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اور آبھین عظام رحمتہ اللہ تعالی علیم کے اقوال کی مائنہ کوئی ایسا تول نہیں جوان کے کسی حوادی تک پہنچتا ہو نہ بی نصاری کاسلسلہ سند شمون اور یولس سے اور جاتا ہے۔

ول سین جوان کے سی حواری تک پہنچا ہو نہ ہی تعماری کاسلسلہ سند سمعون اور پوٹس سے اوپر جاتا ہے۔

گرشتہ ادوار میں جہالت خواہشات نفس اور اغراض نے ان ادبیان کو کھلونا بنا دیا ان میں کی بیٹی ہوتی رہی اور بگاڑ میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ آنکہ ایسی عجیب صور تحال پیدا ہوگئی کہ خود ادبیان کے مانے والے ان سے نالاں ہو گے وہ کئی گروہوں میں بٹ کے اور ایک برے گروہ نے جمہور اسلاف کے متفقہ دہی ادکام سے کنارہ کئی کرلی جبکہ غالب اکثریت دین سے بے تعلق ہوگئی اس کا ایک سبب سے ہوا کہ ان کے ہاں عقلی علوم عام ہوئے تو ان کے ارباب وائش اپنے ادبیان دین سے بے تعلق ہوگئی اس کا ایک سبب سے ہوا کہ ان کے ہاں عقلی علوم عام ہوئے تو ان کے ارباب وائش اپنے ادبیان مقاد میں مناکل میں کمری نظر شخیق کرنے گئے اور اصول و فروع میں بادیک بنی کی وجہ سے ان کے دبئی احتفاد میں بزلزل آنے لگا و دفت رفت کا بام و نشان تک مث گیا ان کے سینے اعتراضات اور تغییہ بزلزل آنے لگا و دفت کی دونہ سے انہوں نے دبن کی بے و تعتی اور کھوٹ پر کابیں لکھ دیں۔ یہاں تک کہ ان کے نوریک بے دبئی آدمی کی عقل و دائش کا معیار بن گئی ' بمی وجہ ہے کہ دبنی پیشوا عقلاء اور علاء کے دائرہ سے نکل گئے اور صرف دبنی بسلا لیب دین کی مصلحت کے خلاف تقلہ دیا جا کہ میں مسلمت کے خلاف قلہ

(دوسري جانب) بعض مو شمند محان اسلام ت الكار مر ماقد مكوش اسلام موت كك اور ايد ممالك مين دين

اسلام کا پرچار کرنے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیر تعداد میں لوگ دین حق کی تجلیات سے منور ہو کر اور اس کے اسرار سے آئی حاصل کرکے اس کے دامن میں آگئے تھاء و نضلاء اسلام کی نشیلت اور فرقیت کا برملا اعتراف کرنے گئے، ایک فاضل غیر مسلم نے اسلام کی عظمت و فوقیت اور دیگر اویان کی نزییف عابت کرنے کے بعد کما «اگر میں تمام اویان میں سے کسی دین کو افتیار کرنا قوصرف دین اسلام کا انتخاب کرنا"

یہ حقیقت مخلی نہیں کہ صرف معرفت حق سے اتباع عابت نہیں ہوتی ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو بوجہ عناو حق سے کنارہ کئی کرکے باطل سے وابستہ رہتے ہیں۔ در اصل یہ اللہ تعالی کی سحمت و مشینت ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے کرے' اس کا پاک ارشاد ہے۔

ب شک مید نمیں کہ تم جے اپنی طرف سے جاہو ہدایت کر دو ہل! الله ہدایت فرما آ ہے جے جاہے (تقص: 56) اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِیْ مَنْ يَشَاءُ ايک اور مقام پر فرايا۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ .. أَجْمَعِيْنَ مُود: ١١٨ ٤١١

اور آگر تممارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک بی امت کر دیتا اور وہ بیشہ اختلاف میں رہیں گے، گر جن پر تممارے رب نے رحم فرمایا اور لوگ اس لئے بنائے گئے ہیں اور تممارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جنم بحر دول گا جنوں اور آدمیوں کو طاکر۔

# صلحائے امت کے چروں پر نورانیت

حضور سیدالرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیوت اور دین کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے ہے کہ اصت محدیہ کے صافحین کے چروں پر ترو آنگ نورانیت اور انس کی روشنی رہتی ہے۔ جس کامر کوئی مشاہرہ کرتا ہے بہاں تک کہ کافر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں' صافحین امت کے علاوہ کمیں الی نورانیت نظر نہیں آئی' اس کے برعکس فاسقوں کنگاروں کے چروں پر بے رو لتی اور ظلمت چھائی رہتی ہے جس کا ازالہ توبہ سے ممکن ہے' سب سے بری صالت الل بدعت کی ہوتی ہے جو اس غلط فنمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق اہل اسلام سے ہے صلا کلہ اسلام کی کئی شرطیں ترک بدعت کی ہوتی ہے جو اس غلط فنمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق اہل اسلام سے ایک صد تک بیگانہ ہو جاتے ہیں' ان سے بھی برتر وہ لوگ بیں جو زندگی بھر طرح طرح طرح کی وجہ سے وہ لئل اسلام سے آیک صد تک بیگانہ ہو جاتے ہیں' ان سے بھی برتر وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر طرح طرح کی تاریکیوں میں غرق رجے ہیں تو وم واپیس ان کے چرے ساہ ہوتے ہیں' یہ حقیقت ہر اس مختص بر واضح ہے جس کے سینے میں ایمان کی ذرہ می روشنی بھی ہے۔

ندکورہ بلا بحث کا خلاصہ سے ہے کہ توحید (ورسالت) کے ولا کل بے شار ہیں' شعب جہ میں معرض کے نفاف کے ماسک

شعر : مرجز على اس كى معرفت كى نشان سے جو اسكى توحيد بر كواہ ہے

یونی رسالت محمیہ اور دین اسلام کی صداقت و عظمت کے ان منت نشان میں میں نے اپنے قصیدے میں جو کہ قصیدے میں جو کہ قصیدہ بانت سعاد کے مقابلہ میں لکھا 'یہ حقیقت اس طرح اجاگر کی ہے۔

سیرہ بات معدو سے سیدیں سی سے سیسے بن سی بہت بن سی بہت کا کائلت کا ذرہ درہ گواہ ہے کہ رحمٰن کے علاوہ کوئی اللہ نہیں اور سے کہ احمٰد خیر الرسل ہیں اور سارے جمانوں کے لئے رحمت آپ کی رحمت سے کوئی چیز باہر نہیں کی وجہ ہے کہ بعث نبوی سے آج تک اس دین میمن کی اشاعت جاری ہے اور یہ تمام بلاد و امصاری روز افزوں ترقی پر ہے۔ ہم دیجہ رہ بین کہ عرب و مجم کے لوگ اس کی روشنی سے مستیر ہو کر گروہ در گروہ اس کے دامن میں آ رہے ہیں' بخلاف دیگر اویان کے کہ شاتہ و تاور کوئی جائل انہیں قبول کرآ ہے' جے پیسے سے خریدا جاتا ہے طرح طرح کی ترفیبات اور تربیبات سے اسے برکایا جاتا ہے' جبکہ دو سری طرف لوگ گروہ در گروہ ان دیوں کو ترک کر رہے ہیں اور ترفیبات اور تربیبات سے اسے برکایا جاتا ہے' جبکہ دو سری طرف ہوگ گروہ در گروہ ان دیوں کو ترک کر رہے ہیں اور نیادہ تر اسلام قبول کر رہے ہیں' ور پھے دہریت کی طرف جا رہے ہیں' جمال عقیدہ ہے نہ دین' اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان دیوں میں متضافہ اور متناقض باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جنہیں کوئی صبح النقل آدی بانے کے لئے تیار نہیں' رہے وہ لوگ جو بظاہر ان دیوں سے وابستہ ہیں تو ان کی وابستگل کی اصل وجہ ان کا فطری تصب ہے جوان کی گھٹی میں پڑا ہے' اور ای میں وہ پوان کی گھٹی میں پڑا ہے' اور ای میں وہ بیاں۔

یس ساری تعریفیں اس ذات کے لئے جس نے جمیں مسلمان بنا کرامت محدید میں شار فرمایا۔

نوٹ :- آج مورخہ 14 اگست 1998ء بروز جمعتہ المبارک میج سات بیجے یمال تک کے ترجمہ سے فراغت نعیب مون الحمد لله وصلی الله تعالی علی نبید محر کتبہ عبدہ المذنب محر اعجاز جنوعہ غفرلہ

#### باب دوم

بعد وصال نبوی طاخیط خواب و بیداری میں اہل استغاثہ کی مطلب بر آری



میں نے اس باب میں شخ الاسلام میں الدین محمد بن موئ بن نعمان فای رحمہ اللہ تعالیٰ کی کاب "مصباح الظلام فی الستغیشین بخیر الانام فی الیقظنه و الممنام" کا انتقار کیر اضافوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ الم فای رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اکابر محد ثین میں سے ہیں' انہوں نے علم صدیف سلطان العلماء الم عزبن عبدالسلام رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ورسلم اور الم المحد ثین عافظ منذری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ آئمہ سے حاصل کیا' آئی یہ کتاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفاف کے موضوع پر کسی جا نیوالی کتابوں میں سے استون کتاب ہے' الم تعلیٰ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواہب لدنیہ میں اس کتاب سے بکوت حوالے دیے ہیں' مجھے اس کتاب کے دو نئے دستیاب ہوئ' ایک نئی مصنف کے زبانہ میں جمرات 25 رمضان المبارک 677 جری کو کھل ہوا' مصنف کا سال وصال 683 جری ہے' میں نے مصباح المظلام کے مشام مروری ھے لے ہیں' سوائے ان فوائد کے جن کاموضوع ذیر بحث سے کوئی تعلق نہیں جمال کس کی دو سری کتاب سے نقل کروں گا وہاں حوالہ کی نشادی کر دی جائے گی' جمال بااحوالہ عبارت ہوگی وہاں سجھے لیج کہ وہ مصباح سے ماخوذ ہے۔ یہ بات بھی عاشیہ خیال میں رہے کہ مصنف نے زیادہ تر واقعات کی خبریں بلا واسط سی ہیں اور قلیل حصہ ہو واسطوں سے مروی ہے میں فیاس بیب کے آخر میں علامہ نورالدین حلبی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب سیرت کا کلام بھی شامل کردیا ہے' یہ باب تیمن فعلوں پر مشتل ہے۔

# فصل اول بارگاہ رسالت میں گناہوں کی بخشش کیلئے استغاثہ

## (1) اعرابی کاواقعه

حضور! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ اقدس میں اس لئے ماضر ہواہوں کہ آپ میرے لئے بخش کی رعا كريس عبر شريف سے ندا آئی اے اعرابی التحم كو بخش ديا كيا ہے۔

محمد بن حرب بلهل بیان کرتے میں کہ میں مدینہ شریف آیا اور روضہ اطمر پر حاضری دی اس اثناء میں ایک اعرابی اونث دو ڑاتا ہوا آیا اسے بھلا باندھا اور قبر اطمریر حاضر ہو کر خوبصورت انداز میں سلام پیش کیا اور دلکش دعا ماتھی پھر عرض کی یارسول الله ! میرے مال بلب آب پر قربان مول الله تعالی نے آب کو وحی سے خاص کیا اور آب پر ایس کتاب نازل فرمائی جس میں اولین و آخرین کے علوم جمع فرما دیتے ہیں۔ اس کتب میں یہ ارشاد بھی ہے

وَلُو أَنَّهُمُ اذْظَلْمُوْا الى احره

میں اعتراف گناہ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا ہول اور بارگاہ ربانی میں آپ کا ذیل کرم تمام کر شفاعت کا طلب گار ہوں، خدانے اس پر بشارت بھی دے رکھی ہے ، پھر قبر انور کی طرف رخ کرکے عرض کرنے لگا،

يًا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اَعْظَمُهُ لَا لَهُ مِي اللهِ مِن مِداني علاقه مِن وفن کئے محتے تو ان کی خوشبو سے میدان اور ٹیلے ممک اٹھے،

فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَ الْقَاعُ وَالْآكُم

آپ بی وہ نی ہیں جن کی شفاعت کی امید بل صراط پر کی جائے گی جبکہ قدم ڈکھا رہے ہوں گے۔ ٱنْتَ النَبِيُّ الَّذِي تُرْجِي شَفَاعَتُهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ إذَا مَازَلَّتِ الْقَدَم

میری جان اس تربت رفداجس میں آپ کی سکونت ہے' اس قبرنے اینے پہلو میں پاک دامنی اور جود و کرم کولے رکھا

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيْهِ العِفَافُ وَفِيْهِ ۗ الْجُوْدُ وَالْكَرَم

اس کے بعد وہ اونٹ پر سوار مو کر چل دیا' بخدا! مجھے اس بات میں قطعا" کوئی شک نمیں کہ وہ تنفس سلان بخش لے کر لوٹا میں نے اس سے بمتر سلام و استفاد کی مخص کا نہیں سا محمد بن عبداللہ عنبی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اضافه كرتے يى كه اى دوران مى مجمد ير نيند كا غلبه موا كر خواب مى حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى زيارت مونى آپ نے فرمایا: اے عنبی! اس اعرابی کو جا کربشارت دو اکه الله نے اس کی بخشش فرما دی ہے ا

## (2) شهادت کی تمنا بوری ہوئی

طفظ عبدالعظیم منذری بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پنجی کہ مشہور فقیہ ابو علی الحسین عبداللہ بن رواحہ حموی رحمت الله تعالی علیہ نے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ تعیدہ لکھا اور بارگاہ رسالت میں پیش کرے یہ صله مانگا که انهیں راه خدا میں شهاوت نصیب هو ، چنانچه ان کی تمنا پوری هوئی اور وه راه خدا میں شهید هوئے ، حافظ ابن عسا

کر رحت اللہ تعالی علیہ کتے ہیں کہ انہوں نے مرج عکا کے مقام پر شعبان 585 بجری بدھ کے روز جام شاوت نوش کیا۔ (3) اولاد خرینہ کی دعا بوری ہوئی

قیروان کے بعض نقد شیوخ سے موی ہے ایک فض نے ج کا قصد کیا تو اس کے احبب میں سے ایک نے کا:
جمعے تم سے ایک کام ہے میری خواہش ہے کہ تم اس کام کی شخیل میں بحر پور توجہ دو اس نے پوچھا: کام کیا ہے؟ کہا میں
چاہتا ہوں کہ تم میرا یہ عریضہ بارگاہ رسالت میں پیش کرکے مزاراقدس کے سمانے دفن کردو ہل! اس عریضہ کو کو لئے اور
اس کا مضمون دیکھنے سے ابتداب کرنا اس فخض کا بیان ہے کہ جب میں دوضہ اطہر کی زیارت سے مشرف ہوا تو سلام عرض
کرنے کے بعد اپنی حاجلت پیش کیں 'بعد ازیں دوست کا سلام اور عریضہ پیش کیا' (اس کا بیان ہے کہ)

جب جج و زیارت سے لوٹا تو بیرون شراس دوست سے ملاقات ہوئی' اس نے واسطہ دے کر اینے ہال تھرنے پر اصرار کیا و میں نے اس کے شدید اصرار اور منت سابنت کی وجہ سے معمانی قبول کرلی اس نے میری خوب فاطر تواضع کی اور میرے اہل و عیال کے ساتھ بھی عدہ سلوک کیا 'بعد ازال کما اللہ تم کو جزائے خیردے تم نے میرا عریضہ بار گاہ رسالت میں پنچا دیا' یہ س کر مجھے حمرانی موئی کہ اسکو وریافت کرنے سے قبل ہی عریضہ کے پہنچ جانے کی خبرب میں نے بوچھا: تم کو کیے معلوم ہو ممیا کہ میں نے تمارا مریضہ اور سلام پنچا دیا ہے؟ اس نے جواب دیا میری داستان سنو' میرا ایک بعائی تھا جوفوت ہو کیا اور اپنے بیچے ایک کم س بچہ چموڑ گیا' میں نے اس کی عمدہ تربیت کی 'گروہ بھی نو عمری میں ہی مرگیا' پھرایک رات میں نے خواب میں دیکھا کویا قیامت قائم ہو می ہے اوگ میدان حشر میں جمع میں اور پایس سے انکا برا حال ہے اس اثناء میں مجھے اپنا بھتیجا نظر آیا' اس کے ہاتھ میں پانی تھا' میں نے طلب کیا تو اس نے کما' میرے باپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ مجھے یہ بلت ناکوار گزری ' پھربیدار ہوا تو سخت مجرایا ہوا تھا' مجھے اپنے بھینج کے اس طرز عمل سے اتناغم اور تنجب تھا کہ مبح ہونے کا یقین نہیں آرہا تھا، مبح سورے کچھ وینار راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد اللہ سے اولاد نرینہ کی دعا کی تو الله تعالی نے دعا قبول فرمائی اور مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا جے تم نے دیکھا ہوا ہے جب وہ میرے بھینج کی عمر کو بہنچا اور اس دوران میں تم سنرج پر نکلے تو میں نے یہ عربینہ تممارے ہاتھ ارسال کیا میں نے بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے التجا كى كر آپ الله سے ميرا فرزند قول فرمانے كى دعاكريں آكہ وہ يجه حشركے دن ميرے كام آئے ، چنانچه تمارى دوا كى ك بعد فلال تاریخ کو سے بچہ بخار میں جلا ہوا پر اس بخار میں فلال رات اس کا وصال ہو گیا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا عریضہ بارگاہ رسالت میں باریاب ہو چکا ہے' اور میری تمنا بوری ہو منی میں نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اس بچے کے بیار ہونے کا دن اور فوت ہونے کی وہی رات ہے جس روز میں روضہ اطمر پر حاضر ہوا تھا۔

(4) المام قسطلاني تسعلاني رحمته الله تعالى عليه كااستغاثه

الم مسلاني مواجب كے مقصد وہم فصل دوم ميں تحرير فرماتے ہيں۔

نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ ملم کے وصل شرف کے بعد عالم برزخ میں آپ سے توسل کے واقعات است زیادہ

بیں کہ ان کا شار ممکن نہیں' لام فای رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب معباح المظلام میں ان واقعات توسل کا ایک حصہ معقول ہے' لام قسطلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ایک ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

میں ایک وفعہ ایسے مرض میں جالا ہو گیا جس کے علاج سے اطباء (ڈاکٹرز) عاجز آگئے ' 28 جملوی الاولی 893 ہجری کی رات میں مکمہ مشرفہ میں حاضر تھا' میں نے بارگاہ رسالت میں اپنے مرض کا استقافہ پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ کرم فرمائی رات خواب میں ایک فحض میرے پاس آیا اس کے ہاتھ میں سے تحریر تھی۔

هٰذَا دَوَاءُ دَاءِ اَحْمَدَ بُنِ الْقَسْطَلانِي مِنَ الْحَضْوَةِ بِي النَّ شُرِيف كَ بعد بارگاه رسالت سے احمد بن تعلل البشّريْفَةِ بَعْدَ الْإِذْنِ الشَّرِيْفِ بَعْدَ الْإِذْنِ الشَّرِيْفِ مِن المُحَسِّرَةِ وَمِتَ اللهُ تَعَلَّى عليه كى يَارى كى دوا ہے۔

جب بیدار ہوا تو خدا کی متم بیاری کا نام و نشان تک نہ تھا اور میں برکت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شفا یاب
ہوگیا \* 885 بجری کا ایک اور واقعہ ہے کہ میں کمہ شریف سے زیارت کے بعد معرجا رہا تھا 'راستے میں ہماری خاومہ غزال
حبشیہ کو آسیب کا اثر ہو گیا 'اور کی دن تک وہ اس حالت میں جالا ری 'تو میں نے اس کے لئے بارگاہ رسالت میں
استغافہ بیش کیا 'بعد ازال خواب میں ایک محض میرے پاس آیا جس کے ساتھ وہ جن تھا اس محض نے جمع سے کہا 'رسول
اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آپ کے پاس بھیجا ہے چنانچہ میں نے اس جن کو سرزئش کی اور اس سے حلف لیا کہ
آئدہ وہ اس عورت کو پریشان نہیں کرے گا میری آگھ کھلی تو دیکھا کہ اس عورت کے چرے کی سرخی زائل ہو بھی تھی
گویا اس کے بند مین ٹوٹ گئے اور اس کو رہائی مل گئی 'اس کے بعد وہ بھیشہ امن و عافیت کے ساتھ رہی 'یمال تک کہ میں
نے اسے 894 بجری میں کمہ کرمہ چھوڑا ' ''والحمد للہ رب المعالمین'' مواہب کی عبارت ختم ہوئی۔

## (5) رہائی کیلئے استغلا

ائدلس کے ایک صلح پررگ او عمر عبداللہ بن عمر اذدی بیان کرتے ہیں کہ اندلس کے ایک عنص کا بیٹا گرفار ہو گیا وہ بارگاہ رسالت میں استفافہ کے لئے دوانہ ہوا' راستے میں استفافہ کے لئے جا رہا ہوں کیونکہ میرا بیٹا ردمیوں نے قید کر لیا ہے جس کا فدید انہوں نے تین سو دینار مقرر کیا ہے جبکہ میں استفافہ کے لئے جا رہا ہوں کیونکہ میرا بیٹا ردمیوں نے قید کر لیا ہے جس کا فدید انہوں نے تین سو دینار مقرر کیا ہے جبکہ میں اتنی رقم دینے کی استطاعت نہیں رکھتا' اس فض نے کما: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نشفع اور توسل تو ہر جگہ سے ہو سکتا ہے' مگروہ نہ مانا اور حضور کی بارگاہ میں جانے پر بعند رہا' چنانچہ مینہ منورہ پنچ کر روضہ اطرر حادی دی اور اپنی حابت پیش کرکے وسیلہ کی التجا کی' خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اپنے وطن چلے جاؤ تماری مشکل حل ہوگئی ہے' وہ حسب حکم واپس پنچا تو دیکھا کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو رومیوں کی قید سے آزاد کر دیا ہے' اس سے صل بوچھا تو اس نے بتایا کہ فلاں رات اللہ نے جھے ایک بری جماحت کے ساتھ آزادی نصیب فرائی' اور یہ وہی رات تھی جس میں اس کے واد کو بارگاہ رسانت میں استخابے کرنے کی سعادت کی ساتھ آزادی نصیب فرائی' اور یہ وہی رات تھی جس میں اس کے واد کو بارگاہ رسانت میں استخابے کرنے کی سعادت کی عائم آزادی نصیب فرائی' اور یہ وہی رات تھی جس میں اس کے واد کو بارگاہ رسانت میں استخابے کرنے کی سعادت ملی تھی۔

TARATEL SOM

#### (6) ایک اور واقعہ

ابن محون نائخ بیان کرتے ہیں کہ رومیوں نے اسے قید کر لیا وہ ایک عرصہ تک قید ہیں رہا کھر سوچا میرے پاس مال ہے نہ کوئی رہائی دلانے والا ایک بی صورت ہے کہ ایک عربضہ ہیں اپنے احوال لکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہیں ارسلل کروں 'چانچہ ایک کاننڈ پر اپنی واستان لکھ کر ایک آجر' جو اس شر میں آیا ہوا تھا 'کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ روضہ اطهر پر حاضری کے بعد اس کو قبر انور کے ساتھ معلق کر دینا 'پس آجر نے ایسا بی کیا' جب لوگ ج سے لوٹ تو ایک آجر اس شر میں آیا اور باوشاہ کا ایک ایلی میرے پاس آیا' اور جو ایک تاجر اس شر میں آیا اور باوشاہ سے میری رہائی کا مطالبہ کیا' بعد ازاں باوشاہ کا ایک ایلی میرے پاس آیا' اور جھے باوشاہ کے دربار میں لے گیا' دربار میں پہنچا تو اس کے پاس ایک عجمی شکل و صورت کا آدمی نظر آیا' باوشاہ نے پوچھا: کیا ہے وہی خض ہے؟ اس نے کہا : میں پہنچا تو اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام بتایا' پر کما یکھ کو اس نے بھی خرید لیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔

یں نے اس سے اس ہدردی اور مریانی کا سب پوچھا تو اس نے بتایا' میں نے اس سال جج کیا اور مدید شریف جاکر روضہ اطری دی' پھر قبرانور کے قریب ہی بیٹے گیا' دل میں خیال پیدا ہوا' کاش! حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری میں تشریف فرما ہوتے اور مجھے کسی کام کی بجا آوری کا ارشاد فرماتے' تو میں جان و دل سے تقیل ارشاد کر آ' اس گر میں غلطاں تھا کہ میری نظر کافذ کے ایک پرزے پر پڑی' جو روضہ اطرر کے ساتھ معلق تھا اور ہوا اس سے اٹھکیلیاں کر رہی تھی' دل ہی دل میں کما: مجھے اپ خیال کی تعبیر ٹل گئی ہے' حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے اس کافذ کے بارے میں حکم دیا ہے' چتانچہ اسے پکڑ کر پڑھا تو اس میں تمہارا نام تحریر تھا' اور استفاق بھی تھا' پس میں نے اس شرکا قصد کیا جہاں تم امیر تھے' میں نے اس شرکا قصد کیا جہاں تم امیر تھے۔ یقین ہو گیا کہ یہ خط تم نے بادشاہ سے دہائی کا مطابہ کیا اور حہیں طلب کرکے شختین کی' مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خط تم نے بی لکھا تھا چنانچہ میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضاکی خاطر خرید کر آزاد کیا۔

## (7) يا رسول الله كي يكار

ابراہیم بن مرزوق بیانی کتے ہیں کہ جزیرہ شقر کا آیک فض قید ہو گیا ہے تفص آئی میں بند کرکے جکڑ دیا گیا وہ فریاد کرتا اور یا رسول اللہ ایا رسول اللہ ای دہائی دیتا وشنوں کے سردار نے طنزا اس سے کما: تم محمد رسول اللہ کو پکارہ تا کہ منہیں مہری کیا کہ منہیں دہائی دلائیں ، جب رات آئی تو آیک فخص نے جنجو از کر کما اٹھ کر اذان کو اس نے کما: تم دیکھتے نہیں میری کیا حالت ہے؟ پھر بھکل اذان دی جب اسلم بھا اُن شخص آلاً وَسُولُ اللّه بر پہنچاتو اس کے سید سے لوہ کی سلاخ بث کی بعدادال آیک باغ نظر آیا ، جس میں چلنا شروع کیا یماں تک کہ آیک مقام پر جگہ کمل کر غار بن گی ، پس وہ اس میں داخل ہو گیا ، اور جزیرہ شقر میں پہنچ گیا اس کا بدواقعہ پورے علاقے میں مشہور و معروف ہے۔

(8) وسیلہ سے رہائی

علی بن عبدون سبق کا بیان ہے کہ ہم لوگ دشمن کی قید میں آ گئے ' تو میری مشکیں کس کر جمعے پابہ زنجر کر دیا گیا اس حالت میں ذہل کے اشعار میرے لبوں پر آ گئے۔

ے بن ویں سے بستار پر سے ہوں پر ، سے۔ اَوْقَفَنِیْ حُبُّكَ فِیْمَنْ یَزِیْدُ فِیْ شَكَلَةِ الذَّلِ وَنَعْتِ الْعَبِیْدِ یا رسول اللہ! آپ کی محبت نے مجھے ان لوگول کی صف میں لا کمڑا کیا جن کی متکرالزاجی اور صفت غلامی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔

قَدُ تَحَضَرَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِیْ عَبَدُكَ مَوْقُوْفٌ فَمَاذَا تُرِیْدُ يَخِوْدُ اللّٰهُ شَتَرِیْ عَبَدُكَ مَوْقُوْفٌ فَمَاذَا تُرِیْدُ يَجِعُ والے بھی موجود ہیں اور خریدار بھی آپ کا غلام ان کے درمیان کمڑا ہے، فرمایئ ! کیا اراوہ ہے بیجے کا یا رکھنے کا میں نے حضور صلی الله تعالی ایٹ محبوب کی عقمت و وجاہت کا صدقہ میری معببت دور کر' چنانچہ آگلی ہی رات حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی برکت سے رہائی مل گئے۔

# (9) حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم سے توسل

ام ابوالحن بن ابی القاسم عرف ابن تقل رحمتہ اللہ تعالی علیہ (شاید فضل) فراتے ہیں کہ ابوالبرکات عبدالرجمان بن معد بن بوری میرے پاس آئے اس وقت ہم دمیاط کی سرحد پر گرفار سے انہوں نے بتایا کہ آج رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نعیب ہوئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اویکھتے ہم کس معیبت میں گرفار ہیں؟ فرمایا ابن تقل (فضل) کا دامن پکر لو 'ابن تقبل فرماتے ہیں اس سے پہلے میں دعا کرنے کی کوشش کر آتھا، گر زبان ساتھ نہ دیتی تھی 'جب فقح کا زمانہ قریب آیا تو نیند سے بیداری کے وقت سے حالت ہوتی کہ میرے ہاتھ خود بخود دعا کے لئے المحے ہوئے سے 'اور زبان پر کلمات دعا جاری ہو جاتے سے 'پھر جب باہ رجب 161 ہجری کی ایک جعرات آئی تو میں نے چھوٹے اسر بچوں کو روزہ رکھنے کے کہا افطار کے وقت نماز مغرب کے بعد صلاۃ الرغائب اواک 'پھر میں نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے تو نیچ آہ و فغال میں ڈوب گئے 'اس دعا کی برکت سے ای رات دعم کو اس جزیرہ میں فکست ہو گئی 'اور وہ جمد کے دن کمل طور پر مغلوب ہو گئے 'کہ وار دجب بدھ کے روز یورا علاقہ مسلمائوں کے ذیر تقرف آگیا۔

## (10) ایک اور بشارت

#### (11) مصيبت مين استغاث

استاز ابوالعباس احد بن مجر جرحی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیویہ کا ایک فض دیکھا جو فارس میں ہیمان المیجادی کے بام سے مشہور تھا، اس نے سلطان کال کے دربار میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، یہ وہ ذائہ تھا جب دشمن نے دمیاط کی سرحد کا محاصو کر رکھا تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ اٹل دیویہ کے ساتھ میری تلخ کلای ہوئی جس کی وجہ سے میں نے ان کو خیر باد کہا، اور خچر پر سوار ہو کر چل پڑا اور اپنا گھوڑا بھی ساتھ لے لیا، ان لوگوں نے میرا تعاقب کیا جس کی وجہ سے جھے شدید پریشانی لاحق ہوئی، وہ رس کی حبور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دوسری معیبت بیہ ہوئی کہ میرا گھوڑا چھوٹ کر بھاگ گیا، اس معیبت میں گھر کر میں نے جنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گر میرا گھوڑا واپس آگیا تو خلوص نیت سے تب پر ایمان لے آؤں گا، اس استقافہ کے معا بعد میرا گھوڑا واپس آگیا اور میرے اردگرد چکر لگانے لگا تو میں نے اس کو کیڑ لیا، پھر بادشاہ کے پاس حاضر ہو کر تجدید ایمان کی، کستے ہیں کہ اس فخص نے راہ خدا میں جہاد کیا اور لڑتے لڑتے جام شہاوت نوش کیا ہیہ سب برکت مصطفی کا ثمرہ تھا، شہاوت کے وقت اس کی زبان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرای

## (12) يا رسول الله كانعرو

آیک پاکباز فض کافروں کی قید میں تھا' اس کا بیان ہے کہ جس علاقے میں وہ قید تھا' وہاں کے حاکم یا اس کے بھائی کا کری بچو ساحل کے قریب لنگر انداز ہوا' تو حاکم نے تمام قیدی آکھے کے اور ان کے ساتھ شمر کے کچے لوگ بھی طلب کے ناکہ بجرے کو تکھینچ کر کنارے تک لے آئیں' تین ہزار کی تعداد ہونے کے باوجود وہ اسے سمندر سے لکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے' پھر ایک فض حاکم کے پاس آیا اور کھا: سوائے مسلمانوں کے کوئی اس بجرے کو باہر نہیں لکل سکن' محراس کے لئے شرط یہ ہے کہ جو پچھے وہ کمنا چاہیں اس سے انہیں منع نہ کیا جائے' وہ صلح فض کتا ہے کہ اس حاکم نے ہم مسلمانوں کو جمع کرے کھا' کہو جو پچھے کہ تا چاہیے ہو' کوئی ممافت نہیں' اس وقت ہاری تعداد ساڑھ چارسو تھی' ہم سب نے بیک آواز نعرو بلند کیا' یا رسول اللہ اور اس استقافہ اور توسل کی برکت سے ایک ہی بلے میں بجرہ یاہر نکل آیا۔

### (13) بارگاه رسالت میں استغاث

ابو القاسم بن تمام كتے بين بم وس آدى ابو يونس كے پاس قصر طوبي بيس كے اور درخواست كى كہ ہمارے لئے امير كى ماں ك عام بك نامد لكو ديجة بين بو يونس كى ماں ك عام ايك نامد لكو ديجة بين ابو يونس كى ماں ك عام ايك نامد لكو ديجة بين ابو يونس كى ماں كو ميں تو صرف اللہ اور اس كے رسول مقبول صلى اللہ تعالیٰ عليہ وسلم سے شامائی ركھتا ہوں " بر رات ان كے متعلق بارگاہ اللى ميں استفاھ بيش كروں گا انشاء اللہ آزاد ہو جائيں گے وہ رات جعہ كى تحى استفاھ بيش كروں گا انشاء اللہ آزاد ہو جائيں كے وہ رات جعہ كى تحى ابو يونس نے اللہ كريوں استفاد كيا

یَا آخمَدُ یَا مُحَمَّدُ یَا آبَا الْقَاسِمِ یَا حَاتَمَ النَّبِیِّنَ یَا مَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَلَمِیْنِ

آپ کی امت کا آیک گروہ میرے پاس آیا اور آیک صلح جماعت کی رہائی کی النجاء کی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی رہائی کیلئے توسل کرتا ہوں ' بعد ازاں اپنی حزب (اوراو و وفائف) پڑھ کر سوگیا خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نعیب ہوا ' فرمایا : اے ابا ہوئی ! تم نے ان صلح قدیوں کی رہائی کی درخواست کی ہے انشاء اللہ کل رہا ہو جائیں گے۔ ابن تمام کتے ہیں ' جب صبح ہوئی تو ہم نے ہوچھا : اے ہمارے سردار! ہماری النباء کا کیا بنا ' فرمایا : میں نے دربار رسامت میں ان کے لئے استقاد وائر کر دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل تک ان کی رہائی کا مردہ ویا ہے ' میں ان کے لئے استقاد وائر کر دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل تک ان کی رہائی کا مردہ ویا ہے نہیں جب کے باس حاضر ہوئے اور سلام کیا ' اس نے سلام کا جواب دے کر چٹ ہمیہ کہ کہ کہ کہ گوا اللہ کے اس ماخ پر لعنت کرے جس نے تم کو گرفار کرکے یہاں ہمیجا خوش آ ہدید کہ اللہ اور اس کے رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر آ ذاد کرتا ہوں۔

## (14) پریشانی دور ہو گئی

ابن محر بن منکدر بیان کرتے ہیں کہ یمن کے ایک مخض نے میرے باپ کے پاس اس دینار بطور اہات رکھ، پھر جہلا کے ارادے سے نکلا' جاتے ہوئے کہ گیا کہ اگر آپ کو ضورت ہو تو خرچ کرلینا' اور میری واپسی پر جھے اوا کر دینا' کھی عرصہ بعد الل مدید خلک سابل اور قحط سے دو چار ہوئے تو میرے باپ نے وہ رقم لوگوں میں بانٹ دی' پھر زیادہ مدت نہ مخزری کہ وہ فضی واپس آگیا' اور رقم کا مطالبہ کیا' میرے باپ نے اس سے کما: کل آئے' ابن محمد کا بیان ہے کہ وہ رات میرے باپ نے اس سے کما: کل آئے' ابن محمد کا بیان ہے کہ وہ رات میرے باپ نے انتمائی پریشائی میں بھی روضہ اطہر کے پاس بھی مغیر کے زویک بسرکی' جب بو پھٹنے کا وقت آیا تو دیکھا کہ کوئی مخض نے ایک میں اس دینار تھے' میں موئی تو وہ مخض آگیا اور کی میں میں دینار تھے' میں جوئی تو وہ مخض آگیا اور میں میں میں دینار تھے' میں جوئی تو وہ مخض آگیا اور میں میں میں دینار تھے' میں دینار تھے' میں دینار تھے' میں دینار تھے' میں دینار تھے۔ میں دینار تھے کہ جوئی تو وہ مخض آگیا اور میں میں میں دینار تھے۔ میں دینار تھے کی دونار اور قرض سے سیکدوشی صاصل کی)

#### (15) ختمات کا صلہ

ابو القاسم عبید اللہ بن منصور مقری کا بیان ہے کہ میرے ابا جان مجھ سے کئی کئی ہفتے قرض لیتے رہتے 'جب قرض سو درہم سے زیادہ واجب الدا ہو جاتا تو میں لوائیگی کا نقاضا کرتا تو قتم دے کر فراتے ہفتہ کے روز اوا کر دوں گا (اور حسب وعدہ لواکر دیتے) ایسا کئی بار ہوا آ ٹر میں نے بوچھ ہی لیا' لبا جان! یہ رقم آپ کو کمال سے باتھ آ جاتی ہے؟ رو کر کئے گئے' بیٹا! میں اپنے فتمات (لیمنی طاوت قرآن لور لوراد و وطائف) جمح کرتا رہتا ہوں' جعد کی رات کمل کرے اس کا تواب بارگاہ رسالت میں چیش کرتا ہوں' پھر عرض کرتا ہوں' یا رسول اللہ! مقروض ہوں نگاہ کرم فرملیے' تو اس قدر رقم جھے مل جاتی سے کہ جمال سے وہم و گمال بھی نہیں ہوتا' اس طرح میرے قرضے اوا ہوتے رہتے ہیں۔

(16) قرض کے لئے استغافہ

حرم رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم ك علور يوسف بن على عيان كرات بي كد محم ر قرض كى رقم برسم كى تو

مينه شريف چھوڑ جانے كا ارادہ كرليا كر بيا كر بيا كر بارگاہ نبوت ميں حاضر ہوكر اوائے قرض كے لئے استفاد كيا خواب ميں حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى زيارت ہوكى فرمايا : يمين تحمرو الى دوران ميں الله نے ايك بندہ مهاكر ديا جس نے قرض چكا ديا ،

### (17) ایک عورت کا استغاثہ

ام فاطمہ استدرانیہ کابیان ہے کہ جب وہ مدینہ شریف آئی تو سنری صعوبت کی وجہ سے اس کے پاؤل متورم ہو گئے اور وہ چلنے پھرنے سے عابز آگئ دوضہ اطہر کا طواف کرکے عرض کرتی یا جیبی یا رسول اللہ الوگ گھروی کو لوٹ گئے میں رہ گئی ہوں والیس جانے سے قاصر ہوں یا تو کسی صورت اٹل وعیال کے پاس جانے کا اہتمام ہو جائے یا پھر ادھری موت آ جائے آکہ بارگاہ اقدس سے تعلق رہے وہ ان کلملت کو وہراتی رہی آئکہ تین عرب جوانوں نے آواز دی ہے کوئی جو کمہ شریف جانا چاہتی ہوں ایک جوان نے جھے سے کہا : اٹھو میں شریف جانا چاہتا ہو؟ یہ سن کر ام فاطمہ نے فورا جواب رہا : ہاں ایس جانا چاہتی ہوں ایک جوان نے جھے سے کہا : اٹھو میں نے کہا : میں اٹھ نہیں سے اس نے کہا : باول دراز کو اپس میں نے پاؤل پھیلا دیے میری حالت دیکھ کر وہ چرت سے پکار اشھے یہ تووی ہے کہا : میر ایک تیز دو او نٹنی پر سوار کرکے کمہ شریف پنچا دیا ، بعد ازاں ایک جوان سے اس واقعہ کی حقیقت اس نے جواب دیا میں نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا آپ فرہا رہے تھے اس معذور پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا میں نے فول سے میری بارگاہ میں استفاظ کر دی ہے اس عورت کا بیان ہے کہ میں معنور معورت کو کمہ شریف پنچا وہ کو فکہ سے گئی دول سے میری بارگاہ میں استفاظ کر دی ہے اس عورت کا بیان ہے کہ میں بہت آرام و سکون کے ساتھ کمہ شریف پنچی میرے باؤل کی تکلیف بھی زائل ہو چکی تھی تعد ازاں بغیم کی تکان کے سنت آرام و سکون کے ساتھ کمہ شریف پنچی میں دول کی تکلیف بھی زائل ہو چکی تھی تعد ازاں بغیم کی تکان کے سنت آرام و سکون کے ساتھ کمہ شریف پنچی میں میرے باؤل کی تکلیف بھی زائل ہو چکی تھی تو اور اس بھی تھی گئی ۔

# (18) آنکھ کی شفایابی کیلئے استداد

حضرت عبدالرحمان جزولی رحمت الله تعالی علیه بیان کرتے ہیں کہ جرسال میری آکھوں کو بیاری لاحق ہو جاتی تھی، ایک سال مدینہ منورہ میں تکلیف ہوئی تو میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر استداد کی

بس استغلث کی دیر تھی' میری آ کھ ٹھیک ہو گئی اور پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے آج تک تکلیف نہیں ہوئی۔

# (19) توشه كيلئة التجاء

#### (20) برکت کاسفر

ابو مویٰ عیلی بن سلامہ ابن سلیم کتے ہیں کہ ابو موان عبدالملک بن حزب اللہ تیرہ سال تک مینہ منورہ میں اتفات مریں رہے' اس دوران میں قبط پڑا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کیا' خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے اپنی شدید حاجت کی شکایت کی' فرمایا شام چلے جاتو' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ فرمایا شام کا راستہ او' میں نے پھروہی عذر کیا' تو فرمایا حضرت ابراہیم خلیل الرحمان کے مزار کی طرف سفر کرد' پس میں نے حسب ارشاد شام کا سفر افتیار کیا اور واقعتا سے سفر بہت خیرو برکت کا سفر ثابت ہوا۔

## (21) ناظرو تلاوت كيلي ورخواست

ابو موی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے شخ ابو الغیث رہنے مار دینی مصحف میں دکھے کر حلاوت کرتے سے حالاتکہ وہ الفاظ سے آشا نہ سے ' مجھے اس بلت کا یقین نہیں آ تا تھا' جب میں ان کے پاس کمہ کرمہ میں حاضر ہوا تو انہیں تجوید کے ساتھ بمترین حلاوت کرتے ہوئے دیکوا میں نے سبب بوچھا فو فرالا : میں مدید شریف میں اقامت کے دوران رات مجد نہوی میں گزار تا تھا اور جنائی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغاثہ کرتا' میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مجھے دکھے کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا ہو' یہ عرض کرکے دہیں بیٹھ کیا تو او تھ آگئی حالت خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا' تو آپ نے مردہ دیا ماروجی! اللہ تعالی نے تمهاری دعا قبول فرما لی ہو اب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا' تو آپ نے مردہ دیا ماروجی! اللہ تعالی نے تمهاری دعا قبول کر خلاوت اب می میں اس پر متنبہ کردیا جاآ'

## (22) توسل سے سند اجازت مل منی

جامع فتیق مصرکے ایک قاری نے طلاق علائے کی قتم کھالی کہ جو فخض مجھ سے فن تجوید کی سخیل کرے گا میں اس کو اس وقت تک سند اجازت نہیں دول گا جب تک وہ دس دینار بطور نذرانہ چیں نہیں کرتا' اگرچہ وہ سند کا حق دار ہو' اس وقت تک سند اجازت نہیں دول گا جب تک وہ دس دینار بطور نذرانہ چیں نہیں کرتا' اگرچہ وہ سند کا حق دار ہو' اس ودران میں ایک ناوار فخص نے قاری نہ کور سے قرات پڑھی ' فرافت کے بعد سند اجازت طلب کی تو قاری نے اپنی قتم کا ذکر کیا تو وہ بھیکل پانچ دینار جع کرپائے' قاری کی خدمت کا ذکر کیا جس سے وہ بوا آزردہ خاطر ہوا' ووستوں سے اس بلت کا ذکر کیا تو وہ بھیکل پانچ دینار چیش کئے تو اس نے قبول کرنے سے انکار کرویا' بس شکتہ خاطر ہوکر نکا او ج کے کارواں پر نظر پڑی ول میں سوچاکہ یہ رقم جج کیلئے خرچ کرتا ہوں' چینانچ اشیائے ضروریہ خرید کر کاروان کے ساتھ ہو لیا' یماں تک کہ مگریف پنچ سوچاکہ یہ رقم جج کیلئے خرچ کرتا ہوں' چینانچ افسا کی' پر سلام ہو' اس نے جو کی سعادت حاصل کی' پر سلام ہو' اس نے جو مقری کے واسط پھر دس آیات ائمہ سبعہ کی قرات کے مطابق تلاوت کیں پھر عرض کیا' یا رسول اللہ! یہ قرات قلال شخ و مقری کے واسط سے بھر تک پنچی ہے' جس نے اپنے شخ سے سند اجازت طلب کی سند کے ساتھ جر کیل ایون ایند توائی سے بھر تک پنچی ہے' جس نے اپنے شخ سے سند اجازت طلب کی

ہے 'مروہ دینے سے انکاری ہیں 'اس کے لئے میں آپ کی بارگاہ میں استمداد کرتا ہوں اس استفاہ کے بعد اس کی آگھ لگ گئی خواب میں نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا' فربلا: جاتو اپ شخخ کو میرا سلام دو اور کہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھم دیتے ہیں کہ سند اجازت مفت دے دیں' اگر وہ تمہاری تقدیق نہ کریں تو کہنا کہ حضور نے اس ارشاد کی نشانی زمراً زمراً فرہائی ہے' اس کے بعد وہ بلوار آدمی مصر آیا اور اپ شخ ہے سے ملاقات کرکے پینام دیا تو شخ نے بائنے سے انکار کر دیا' اس نے کہا: میری صداقت کی نشانی زمراً زمراً ہوا' ہے ' یہ سنتے ہی شخ کی چخ نشل گئی اور خش کھا کر گر ہوا' جب ہوش آیا تو صافرین مجلس نے اس واقعہ کا سبب بوچھا' شخ نے کہا: میں قرآن کی بہت علوت کرتا تھا' ایک دن آبت موسی کی آئیدہ فرم و تردید کے بغیر قرآن کی حالات نہ کروں گا' اس طرح حفظ و علاوت کی رفار کم ہو گئی اور ایک عرصہ تک اسے قبل صے سے تجلوز نہ کر سکا' پھر تم کا کفارہ دے کر دوبارہ خفظ کرنا شروع کیا اور حفظ کمل کر لیا' ایک دن دوران علوت اس آیت پر پہنچا۔

ثُمَّ اَوْرَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا الْحُ مَلِي مَهِم فَ كُلُبُ كَا وارث ان لوگوں كو يَبْلِ جنهِ مِم فَ لُمُّ اَوْرَثُنَا الْكِتَابَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللَّلِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللللْلِمُ الللْمُنْ اللللْمُ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنْ الللل

تو میں نے دل میں کما کاش! جھے معلوم ہو جائے کہ میراتعلق کس گروہ سے ہے ، پھر سوچا کہ میں دو سرے اور تیرے گروہ سے بقینا تعلق نہیں رکھا الامحالہ پہلے گروہ میں بی شامل ہوں ، پس اس خیال نے جھے اندوہ و طال میں جلا کر ریا ' پھر اس خیال نے جھے اندوہ و طال میں جلا کر ریا ' پھر اس پریشانی میں سوگیا تو حضور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی فربایا قرآن کے قاربوں کے لئے بشارت بھر کے دہ جنت میں گروہ در گروہ (زمر آزمر آ) جائیں گے ، پھر اس جھنے نے اپنے طالب علم کی پیشانی چوم کر کما ' حاضرین! میں تم کو گواہ بنا آبوں کہ میں نے اس ناوار کو سند اجازت عطاکی ہے ' وہ خود قرات سعد کے ساتھ طادت کرے ' اپنے شاگردوں سے جس کو چاہے انکی تعلیم دے ' یہ سب نبی آکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم سے استقاد و توسل کی برکت تھی '

## (23) توسل سے مشکل حل ہو مئی

یخ ابو ابراہیم و دار جن کی کرالمت کا مغرب میں شہو ہے اپیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ج کے لئے گئے ' منامک جج سے فارغ ہوئے تو ان کے ساتھی انہیں ناواری کے باعث کم کرمہ میں ی چھوڑ گئے ' انہوں نے میند منورہ پہنچ کر حضور کی بارگاہ میں استغلا کیا' یا رسول اللہ! آپ دکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھی جھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں' قو حضور نے خواب میں ان سے فرمایا: تم کم کرمہ چلے جاتو' وہاں آپ زمزم پر حمیس ایک فحض لمے گاجو لوگوں کو پائی پا دہا ہوگا' اس سے کمنا' حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم کو سم مواہے کہ جھے میرے الل عمال تک پہنچا دو'

شیخ ابو ابراہیم کتے ہیں کہ میں حسب محم مکہ کرمہ پنچا اور آب زمزم پر اس مخص سے ملاقات ہوئی جس نے میرے بوجے سے پہلے ہی کہا درا محمریے میں پانی پانے یا فارغ ہو لول کرجب وہ فارغ ہوا تو اس وقت تک رات ہو چک

متی' اس نے کعبہ شریف سے نکل کر کما: میرے پیچے بلائی کمد کی طرف چلو' میں نے تغیل کی اور بیچے چلے لگا' جب میح ہوئی تو ہم الی وادی شقطوہ ہے' پھر خور سے دیکھا تو وہ ہوئی تو ہم الی وادی شقطوہ ہے' پھر خور سے دیکھا تو وہ وادی شقطوہ ہی تھی' وہاں سے چل کر الل و عیال کے پاس آیا اور اپنا ماجرا سنایا' وہ من کر دیگ رہ گئے' لوگوں نے میرے ساتھیوں کے بارے میں سوال کیا تو میں نے بتایا کہ وہ مجھے ناوار سجھ کر وہیں چھوڑ آئے' میری بلت من کر مفول نے لیمین کر لیا اور کھے نہ لے کہ کی کہ کے بعد میرے ساتھی پہنچ اور صورت حال بیان کی (تو سب کو یقین آگیا)

### (24) فرياد كا فورى اثر

ابو القاسم ثابت بن احمد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شر رسول میں آیک مخص دیکھا جس نے روضہ اطمر کے پاس مسبح کی اذان کی اور اذان میں المصلاَة تَحقق مِنَ النّوجي کی اذان کی اور اذان میں المصلاَة تحقق مِنَ النّوجي میں اور کر عرض کیا کیا رسول اللہ! آپ کی بادگاہ میں میرے ساتھ ایسا سلوک؟ اتا عرض کرنے کی دیر تقی کہ اس خاوم پر فالح کا مملہ ہوا کا اے اٹھا کر گھر لے جایا گیا گھر تین دن تک ای صالت میں جالا رہ کر فوت ہو گیا۔

#### (25) أيك أور واقعه

میند منورہ میں ایک ہائمی خاتون مجاورہ تھی' اس کی حکایت ہے کہ کچھ خلام اسے تک کرتے تھے' اس نے ہارگاہ ارسالت میں استقلاء کیا' تو مجرہ اقدس سے آواز آئی کیا تیرے لئے میری ذات میں کال نمونہ نمیں ہے؟ میری طرح مبرکر' یہ سنتے ہی اس کی پریٹائی دور ہو گئی لور تک رہے والے جلد ہی فوت ہو گئے لور وہ عورت عرصہ دراز تک وہیں قیام پذیر ری لور دہی اس کا انتقال ہوا۔

## (26) تم شدہ بیٹا مل حمیا

ی ابو القاسم بن بوسف استدرانی کا بیان ہے کہ جن مدید منورہ جن حاضر تھا ایک مخص روضہ اطبر کے پاس دیکھا جو حضورانور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفاقہ کر رہا تھا اور کہ رہا تھا یا رسول اللہ ! جن آپ کے ذیل کرم سے لیٹ کر سول کرتا ہوں کہ میرا گم شدہ بیٹا جھے مل جائے میں نے اس کے بیٹے کی گمشدگی کے متعلق بوچھا تو اس نے بتایا جی جدہ سول کرتا ہوں کہ میرا گم شدہ بیٹا جھے میں قضائے حاجت کے لئے اڑا پھر نظر نہیں آیا۔ کی سال بعد معری اس مخص سے ملاقات ہوئی اور اس سے اس کے بیٹے کے متعلق دریافت کیا اس نے جواب دیا : اللہ نے جھے میرا بیٹا ملا دیا ہے۔ وہ بنو شعبہ کے پاس اونٹ چرانے پر مامور تھا ان کی ایک پاکباز عورت کو خواب جی حضور صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کی زیارت موئی تو آپ صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کی زیارت موئی تو آپ صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کو تھے میرا بیٹا ل میری نوجوان کو بنو شعبہ سے نے کر اس کے اہل و عمل کا کرم عبل کے پاس بھیج دو (چنانچہ اس نے تھیل ارشادی اور جھے میرا بیٹا ل میری نوجوان کو بنو شعبہ سے نے کر اس کے اہل و عمل کا کرم عبل کے پاس بھیج دو (چنانچہ اس نے تھیل ارشادی اور جھے میرا بیٹا ل میری نوجوان کو بن شعبہ سے کو مسلم کا کرم عبل کے پاس بھیج دو (چنانچہ اس نے تھیل اور جھے میرا بیٹا ل میری نوجوان کو بنو شعبہ سے نے کر اس کے اہل دو عمل کا کرم عبل کے پاس بھیج دو (چنانچہ اس نے تھیل ارشادی اور جھے میرا بیٹا ل میری نوجوان کو بنو شعبہ سے کی کر اس کے اہل کے پاس بھیج دو (چنانچہ اس نے تھیل ارشادی اور جھے میرا بیٹا ل میرا

-

## (27) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى پناه

ابو عبداللہ محمد بن الى اللمان ذكر كرتے ہيں كہ جب ابو عزيز بد بخت مدينہ منورہ پر قبضہ كے نليك ارادے سے آيا اور باب بلاط سے وافل ہو كر باب حديدكى طرف كيا' اور مدينہ شريف كے كھے حصوں پر قبضہ كرليا' تو بشرئ نامى خاوم نے طلب كے ہمراہ روضہ اطهر پر حاضرى دى' بجوں نے اپنے عملے گلوں ميں ڈال كر استغاث كيا۔

اِسْتَجَوْنَابِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مِن آئے بِين اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اس استغاث کے بعد صرف دو آدمیول شریف اور مولی نے ابو عزیز کے لشکر کو بزیمت سے دو جار کیا اور وہ مدید شریف سے نکل گیا'

# (28) نام محمر صلى الله تعالى عليه وسلم كي بركت

ابو العباس احمد بن محمد لواتی بیان کرتے ہیں کہ فاس شریس ایک عورت تھی جو ناگوار چیز دکھ کر خوفروہ ہو جاتی اور اپنے چرے کو ہاتھوں سے ڈھانک لیتی اور آئھیں بند کرکے بگارتی "محمد" صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! وصال کے بعد اپنے ایک رشتہ دار کو خواب میں الی ' پوچھا: پھوپھی جان! آپ نے منکر نکیر فرشتوں کو قبر میں دیکھا ہے 'کما: ہاں! وہ میرے پاس آئے تو میں نے چرہ ڈھانک کر بگارا' "محمد" پھر ہاتھ ہٹائے تو وہ فرشتے غائب ہو چکے تھے۔

### (29) اونٹ مل گیا

سید ابو اسحاق ابراہیم الحینی کتے ہیں کہ میں مدنیہ النی اور شام کے درمیان تھا میرا اون گم ہو گیا ہم حضرت بیخ احمد رفاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان معلوم تھا کہ جس محض کو کوئی حابت در پیش ہو وہ عبادان میں میری قبری طرف رخ کرے جمعے پکارے اور سات قدم چل کر جمع سے مد ملکے تو انشاء اللہ اس کی حابت پوری ہو جائے گی ، چانچہ میں نے عبادان کی طرف رخ کرکے استداو کا اراوہ کیا تو ہاتف فیمی نے پکار کر کما : کیا تنہیں شرم نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دو سرول سے استفاد کر ایا تو ہاتھ کی طرف کر لیا تو ہاتھ کی طرف کر لیا اور عرض کیا ہے استفاد کمل مجی نہیں کیا تھا اور عرض کیا ہے استفاد کمل مجی نہیں مل گیا ہے۔

### (30) حضور سے استمداد کا ایک واقعہ

ابو الحجاج بوسف بن علی کتے ہیں کہ میں کمہ کرمہ سے مدید شریف جا رہا تھا، گر بحک گیا، فورا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد ماگی، اچانک کیا دیکھا ہوں کہ ایک عورت مدید شریف سے آ رہی ہے اور جھے اپنے بیچے چلنے کا اشارہ کر رہی ہے، چانچہ میں اس کے بیچے ہو لیا گا آ تک مدید منورہ پھی گھا

#### (31) دو سرا واقعه

ابو الحجاج بى كابيان ہے كہ ميں نے أيك ايسے درويش كو ديكھا جو مديد منورہ كے راستہ سے بحك ميا تھا، جب اس ف نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے استخلا كيا تو اسے حضرت عباس رضى الله تعالى عنه كا روضه دكھائى ديا، طلائكه اس كے اور مدينه شريف كے درميان دو دن سے زائدكى مسافت حاكل تھى،

# (32) مشكل كري مي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى الداد

ابو عبدالله سالم المعروف خواجه كابيان ہے كه ميں نے خواب ميں ديكھا كويا ميں بحر نيل كے ايك جزيرے پر موں اور ايك محر مجمد كو نگانا چاہتا ہے ، جس كى دجہ سے ميں انتمائى خوفردہ موں يكايك ايك محمد ميرے سامنے آيا ابيا معلوم مواكد دہ حضوركى ذات پاك ہے ، فرمليا : اِذَا كُنْتَ فِي شَيِّدَةٍ فَقُلْ اَنَا اَسْتَجِيْرُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه دمجموركى ذات پاك ہے ، فرمليا : اِذَا كُنْتَ فِي شَيِّدَةٍ فَقُلْ اَنَا اَسْتَجِيْرُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه دمجموركى ذات باك ہے ، فرمليا :

كى مصيبت من كرفار مونو كمه يا رسول الله ! من آپ كى پناه من مول"

بعد ازال میرے احباب میں سے ایک نابینا بھائی نے سفر زیارت کا ارادہ کیا' میں نے اس سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور کما: جب تم کمی مصبت میں بھن جاؤ' تو ذکورہ بلا کلمات کمنا۔ چنانچہ وہ سفر کرتے ہوئے مقام رابع پر پہنچا' وہاں پانی کی سخت قلت تھی' اس کے ساتھ ایک خلوم بھی تھا جو پانی کی طاش میں لکلا' وہ کہنا ہے کہ ججھے اس وقت وہ ارشاد یاد آیا تو میں نے پکار کر کما اُن اَسْنَجِیْزُكَ یَا رَسُولَ اللّٰہ سے الفاظ ابھی میری زبان پر تھے کہ ایک مخص کی آواز آئی

## (33) شیرے حفاظت

شخ صلح ابو الحن على بن يوسف بقوى فرات مين كه أيك رات حالت خواب من أيك عظيم الجده شير نظر آيا جو پها ألم كلات مين المرف بويد ربا تما مين خصور صلى الله تعالى عليه وسلم سے استغلثه كرتے ہوئ فور آنداكى "محمد" تو وہ سلنے سے ہٹ كيا مراس كے بعد دابنى جانب سے حملہ آور ہوا ميں نے پحريكارا "محمد" تو وہ أيك طرف ہو كيا ، پحر

روہ مصاف ہے ہو اور اسے بعد والی جب سے عد اور اور این سے مربیان ماکل ہو گیا اس کے بعد میری اور شیرے درمیان ماکل ہو گیا اس کے بعد میری آئے مکل گئی۔ آئے مکل گئی۔

#### ) (34) ضيافت رسول

 دعا ک کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نعیب کرے 'آکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے بارے میں مشورہ کر لوں' اس کے بعد میری آگھ کمل گئ ' بخت جاگ اٹھے لور دیدار مصطفیٰ حاصل ہو گیا میں نے سلام پیش کیا تو آپ نے جھے گلے لگا لیا اور فرملیا : حمیس اپنی تمنا پوری ہونے کی بشارت ہو' اور خوف نہ کرو' مج اٹھے تو حضور کی برکت سے اتنا پانی دستیاب ہواکہ تمام قافلہ والوں نے سیر ہو کر بیا' جھے بھی طاقت حاصل ہو گئ اور میں قافلہ سے آگ

آمے چلنے لگا' میہ سب حضور کی برکت میں۔

(35) ناتوانی میں استداد

ابو عبداللہ محمد بن سالم سجلماسی نے بیان کیا کہ میں نے زیارت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قصد کیا اور پایادہ بی چل ردا راستے میں جب بھی،ضعف و باوائی کا احساس ہو آ تو عرض کر آ کیا رسول اللہ ! میں آپ کی ممائی میں ہوں تو کروری دور ہو جاتی۔

(36) توسل سے مصیبت کا ازالہ

احد بن محمد سلاوی کہتے ہیں کہ جب میں ہارگاہ رسالت سے روانہ ہونے لگا قو عرض کیا گیا حبیبی یا محمد یا سید الکونین میں صحوا میں وافل ہو رہا ہوں جب کی معیبت کا سامنا ہو گا تو اللہ سے دعا کوں گا اور آپ کا وسیلہ کیزوں گا' بعد ازاں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کے حضور حاضر ہو کر کی کلمات وہرائے پر سات ون تک مسلسل میابان میں رہا' ایک وقعہ تو پانی کے کوئی میں گر گیا' جمال صبح تک پڑا رہا' اور موت صاف نظر آری تھی اس مشکل گرمی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کے ہوئے الفاظ یاد آئے' میں نے پکار کر کما یا حبیبی یا محمد یا سید الکونین پھر شیمین رضی اللہ عنماسے استغلاث کیا ناگاہ معلوم ہوا کہ کی نے دیمیری کرکے حبیبی یا محمد یا سید الکونین پھر شیمین رضی اللہ عنماسے استغلاث کیا ناگاہ معلوم ہوا کہ کی نے دیمیری کرکے گئے کوئی سے نکال لیا' در اصل یہ حضور کی نگاہ کرم تھی۔

(37) جماز غن ہونے سے نے کیا

ابوالعباس مرى فرماتے بیں كه بيس ، كرى سفر رقعاكه الهاتك طوفان آكيا اور جميس غرق بولے كاليقين بو ميا الى المثام بيس كى كى آواز سائل دى اے وشمنوا اے وشمن كى اوادو! تم يهل كول آگئے بو؟ تو بيس نے ہاتھ المحاكر دعاكى ' "اے الله! ، كرمت محمد مصطفیٰ ججھے بچالے اور سلامت ركھ"

وہ کتے ہیں کہ ابھی میں نے دعا کے الفاظ ختم بھی نہ کئے تھے 'کہ فرشتے جماز کو گھیرے ہوئے نظر آئے وہ مجھ کو سلامتی کی نوید دے رہے تھے' میں نے ساتھیوں کو خوش خبری دی کہ کل انشاء اللہ ہم مری بخیرو عافیت مہینج جائیں گے۔

(وستمن سے حفاظت)

مالح بن شوشا ہلتی ایال کرتے ہیں کہ ہم سطی چرسوار کھی کہ وطن کے جماز نے عارا تعاقب کیا کور تھرانے کی Marfat.com

کوشش کی میں نے بیکار کر کما: یا محمدا ہم آپ کے معمل ہیں اس انٹاء میں اچانک دشمن کے جماز میں زور وار دھاکہ ہوا ا اس کے بادبان ٹوٹ گئے تختے کر گئے اور دشمنوں کو اپنی پڑگئی جبکہ ہم برکت مصطفیٰ سے صحیح سالم توٹس پہنچ گئے۔

#### (39) جماز کنارے آلگا

ابو الحن علی بن مصلیٰ عسقلیٰ رحمت الله تعالی علیہ کتے ہیں کہ ہم بح میذاب بی سنر کر رہے تھ کہ طوفان بی گر گئے ہم نے تمام اشیاء اٹھا کر سندر میں پھینک دیں اور موت کا انتظار کرنے گئے ، ہمارے ساتھ دیار مغرب کا ایک صالح آدی بھی تھا اس نے پکار کر کما اے حاجیو! مبرے کام لو ' انشاء الله تم خیرہ عافیت کے ساتھ سامل تک بہنچ جاؤ کے میں نے خواب میں حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور عرض کیا ' یا رسول الله ! آپ کے یہ امتی مدے طابگار ہیں ' آپ کے ساتھ ابویکر صدیق رضی الله تعالی عند بی ساتھ ابویکر صدیق رضی الله تعالی عند بھی تھے ' حضور نے ان کو حکم دیا کہ اس کشتی کو بحفاظت کنارے پر پہنچا دیجے ' میں نے بچھم خود یہ نظارہ کیا کہ حضرت ابویکر صدیق رضی الله تعالی عند نے سمندر میں اثر کر جماز کے اگلے حصہ پر باتھ رکھا اور اے سمجنج کر کنارے تک لے آئے ' میں نے لوگوں سے کما: تم کو اس استغلاہ کے باحث یہ نجات ملی ہے اور تم خیرہ عافیت کے ساتھ دیکی پر آئے ہو۔

## (40) ني مملى الله تعالى عليه وسلم كاوسيله كام أكيا

ابد عبداللہ محمد بن علی کا بیان ہے کہ میں جرجر میں تھا وہاں سے بحری سفرافتیار کیا تو منجد حار میں میمن کیا اور وُوہنے کی نوبت آگئ فورا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استقاد کیا یا رسول اللہ ! پس اللہ کی قدرت سے ایک کئری میرے قریب آئی جس کے سارے کنارے آ لگا ہوں اللہ تعالی نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے نجلت عطاک '

#### (41) منجدهار میں اراد

نقیہ لهم قاسم ابن فقیہ شہیر جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 645 ہجری میں قصیرے کمہ کرمہ کا قصد کیا مصرکے بعد جزیرہ سرناقہ کے گرے پائی کو عبور کرنے گئے اوسمدر کی موجیس سرکش ہو گئیں ' ہوا گراگئی ' اوھر سورج بھی غروب ہو گیا اور خنگل تک پنچنا ہمارے بس میں نہ رہا ' نہ می جت کا پند لگ رہا تھا ' ہم نے کشتی کا لنگڑ وال کر اپنا معلمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ' جب رات کا تمائی حصہ گزر گیا تو طوفان میں اضافہ ہو گیا اور کشتی کے دستے کہ گئی مصبت کی اس گھڑی میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفافہ کیا ' ابھی ایک پل بھی نہ گزرا تھا کہ کشتی مصببت کی اس گھڑی میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفافہ کیا ' ابھی ایک پل بھی نہ گزرا تھا کہ کشتی میں سوار ایک حاتی جس نے ترب عج کر رکھے تھے ' نیند سے بیدار ہوا' وہ بہت خوش تھا اس نے کہا : مڑوہ ہو ہیں نے خواب میں نہی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا : سلامتی کی بشارت ہو تم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا : سلامتی کی بشارت ہو تم میں بی کیرے دن ' بخیرو عافیت کمہ شریف پنج جاؤ گے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رات کا باقی حصہ خریت کے ساتھ گزارا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت

#### 1444

ے سارا سز خروعافیت سے کٹ گیا اور ہم ویر کے روز مکہ کرمہ پنج مجے۔

### (42) محفوظ سفر کی ضانت

### (43) بينائي لوث آئي

محمہ بن مبارک حربی کا بیان ہے کہ علی ابو الکبیر بلیعا تھے 'خواب میں حضور کی زیارت ہوئی' آپ نے انکی آ کھوں پر دست مبارک چیرا مبح اشمے تو ان کی آ کھوں میں بینائی آپکی تھی'

# (44) أيك اور حران كن واقعه

ابو القاسم بن بوسف اسكندرى كہتے ہيں ' ہمارے ایک مائتی کی بینائی جاتی رہی جس كے لئے بہت سے طبیب اکشے ہوئ ' گركوئی دوائی كارگر نہ ہوئی ' ایک رات خواب ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كا دیدار ہوا تو ہیں نے عرض كیا: یا رسول اللہ ! ہیں آپ كے وامن رحمت میں پناہ لیتا ہوں ' فرملا : تم كو بینائی بل جائے گی بعد اذاں آ كھ كھل گئی پندرہ روذ كے بعد دوبارہ زیارت نصیب ہوئی تو میں نے ایفائے وعدہ کی درخواست کی ' فربلا : سبی کے خون اور لومڑ کے بتا کی سلائی آئموں میں لگاؤ ' پھر میں بیدار ہو گیا، مبح الحمد کرسی پکڑی اور ذرئے كركے اسكا خون حاصل كیا ' نیز لومڑ كا پالے كر آ گھوں ميں لگالي تو اس وقت آ كھول ہيں بيدار ہو گیا، وہ آئی ' ابو القاسم كتے ہیں ' میں نے اس کی آ كھول كو دیكھا وہ بالكل صبح سالم شری کو انہیں كوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا تھا۔

# (45) باری سے شفایابی

### (46) برکت مصطفیٰ سے صحت یابی

ابن بونی کتے ہیں میرے والد کو منیق النفس کا عارضہ تھا جس کی وجہ سے وہ بالا ظانے سے اتر بھی نہیں سکتے تھ،

لوگ ان کے پاس پڑھنے کیلئے بھی آتے تھ، او مر میں فجلی منول میں صاحب فراش تھا، میں نے خواب میں دیکھا گویا حضور صلی اللہ!

میرے والد صاحب ضعیف العربیں اور منیق النفس کے مرض میں جٹلا ہیں جس کی وجہ سے وہ بالا خانے سے بنچے نہیں آ میرے والد صاحب ضعیف العربیں اور منیق النفس کے مرض میں جٹلا ہیں جس کی وجہ سے وہ بالا خانے سے بنچے نہیں آ کھے، اور میں بھی بوجہ بیاری الن کے پاس نہیں جا سکتا، میری ہے گزارش سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، جب نماز من کا وقت آیا تو میں نے آہ آہ کی آواز سنی وہ بیڑھیوں سے اتر رہے تھے، میرے پاس آکر کھنے گئے، بیٹا! آج رات حضور مملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے جواب دیا: ہاں! حضور میرے پاس ہی سے آپ کے ہاں تشریف فرہ ہوئے۔

#### (47) قیدے رہائی

سیخ صلے ابو محمد عبدالر حمان میدانی کا بیان ہے کہ ایک رات میں بحر اسکندریہ کے ساطی جزیرہ پر واقع قیام گاہ میں اقامت پذیر تھا' اچانک خیال آیا کہ ملک صالح کرک میں قید ہے اس کے لئے دعا ماگوں' میں شیخ مغاور کے مزار پر حاضر ہوا' وہاں چند رکعات نماز اوالی پھر نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے ملک صالح کی رہائی کی دعا ماگی بعد ازال وہیں سوگیا' خواب میں دیکھا کہ ایک مخص فوتی دستوں کے محاصرے میں ہے اور گھرا تو ڑنے کی کوشش کر رہاہے' محر کامیاب نہیں ہو یا' میں یہ منظر دکھ ہی رہا تھا کہ یکا کیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے' آپ نے سبز حلہ زیب نہیں ہو یا' میں یہ منظر دکھ ہی رہا تھا کہ یکا کیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے' آپ نے سبز حلہ زیب تن فرہا رکھا تھا اور آپ کے وائمیں بائیں نور کے دو میٹار تھے جو آسان تک بلند تھے' جوشی آپ ان فوتی دستوں کے پاس نہی تو وہ ستر ہتر ہو گئے' اس کے بعد میری آگھ کھل محل می ' اس خواب کے چند دن بعد اطلاع ملی کہ ملک صالح رہا ہو کر مصر پہنچ سے ہیں۔

### (48) داڑھی اگ آئی

سی خیر ابو مرین ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک بار جہام میں گیا وہاں ایک تیل نظر آیا ہے میں نے واڑھی پر ملا اور الله قطا قد داڑھی کے داڑھی کے دہا ہوں کی وجاہت کے داڑھی کے سارے بال جھڑ چکے تھے میں نے وعا ماتھی النی اللہ اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے صدقہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میری واڑھی اگ آئے تو اس رات واڑھی اگ آئی اور حضور کی برکت سے پہلے کی طرح یا اس سے بھی حسین ہوگئ۔

### (49) ہاتھ کی بیاری زائل ہو گئی

مافظ ابوالغرج عبدالرجمان بن على الواعظ بيان كرت بين كم حمل كم القد عن المع نكل آس اور وه بحث كيا

طبیبوں کی رئے یہ محمری کی اسے کاف ویا جائے ملے کتے ہیں کہ وہ رات میں نے انتائی پریٹانی میں چھت پر گزاری اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی اے بے مثل سلطنت کے مالک! مجھے شفا دے دے ' محرصات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ' عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ہاتھ کی طرف ثگاہ کرم فرائے' فرایا: اپنا ہاتھ دراز کرو ' میں نے ہاتھ کی محراب ہوا تو حضور میں کے اور اور تو حضور میں کے اور اور تو حضور میں کے اور اور تو حضور میں کھور کی اور کا کرے کھی کھور کے فرایا: اب کھڑے ہو جاتو میں کھور اور تو حضور میں کہ اور کا میں کہ اور کی تھی۔

#### (50) اُوٹے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے

سید شریف قاسم بن زید بن جعفرالحین رحمت الله تعالی علیه کا بلیاں ہاتھ ٹوٹ گیا اور دائیں کا جوڑ اکر گیا وہ کہتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ ایک ماہ سک میری گردن کے ساتھ بندھے رہے ' سردی کا موسم تھا' میں شدت درد کی دجہ سے سو نہ سکتا تھا' ایک دات آگھ گل تو تین محض نظر آئے' میں نے ان میں سے ایک سے تعارف ہو چھا تو فربلا: میں ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ) جون الله تعالی عنه ) جون الله تعالی علیه وسلم جیں 'جونی میں نے حضور ملی الله تعالی علیه وسلم کو دیکھا تو آپ ملی الله تعالی علیه وسلم کی طرف دوڑا اور زار و تطار رو کر عرض کرنے لگا' یا رسول الله! آپ میری حالت نہیں دیکھے؟ تو آپ ملی الله تعالی علیه وسلم نے میرا لوٹ ہوا ہاتھ تھام کر اپنا دست اقدس اس کے اوپر پھیرا اور فربلا: کھانے میں ذیجون کا تمل استعلی کیا کہ ' نیز اس کی مالش کرو' میں نے عرض کیا یا رسول الله! میری خسد حالی پر ٹیکھ فربلیے تو آسمان کی طرف ہاتھ بائد کرتے ہوئے فربلا: میرا اور میرے اہل بیت کا وسیلہ پائٹہ بائد امیری خسد حالی پر تاہم فربلیے تو آسمان کی طرف ہاتھ بائد کرتے ہوئے فربلا: میرا اور میرے اہل بیت کا وسیلہ پائٹہ بعد مسلم میں الله تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ذیون کے تمل کا استعال بھی کیا'

### (51) صحت یابی کا جیران کن واقعه

تہیں صحت عطا فرائی ہے' اب اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اس سے ڈرو' بعد ازاں مجھے چھوڑ کر چل دیے' جب مبح آگھ کملی تر میں صحت یاب تھی' اس علویہ کا یہ حمران کن واقعہ پورے بغداد میں مشہور ہے۔

(52) لاعلاج مرض سے شفایابی

امام ابو محمد عبدالحق الشبيلى فرماتے ہیں كه ميں غرناط كے ايك يمار محض كے بال خمرا واكثر اس كے علاج سے عاجز آ كي خوف كے بال خمر الله الله على محت يابى الله على الله على الله الله الله الله محمد بيابى محمد الله على الله

كِتَابُ وَقِيْدٍ فِى زَمَانَتِهِ مُشْفِى بِقَبْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ اَحْمَدَ يَسْتَشْفِى يَ يَعْبُرِ رَسُوْلِ اللَّهِ اَحْمَدَ يَسْتَشْفِى يَ يَعْبُرِ رَسُوْلِ اللَّهِ اَحْمَدَ يَسْتَشْفِى يَعْبُرُ اللَّهِ عَلَى عَلَيهُ وَسَمَ عَلَى عَلَيهُ وَسَمَ عَلَى عَلَيهُ عَلَى عَلَيهُ وَسَمَ عَلَى عَلَيهُ وَسَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيهُ وَسَمَ عَلَى 
وَلَمَّا رَأَى الزُّوَّارَ يَبْتَدِرُوْنَهُ وَقَدْ عَاقَهُ عَنْ قَصْدِهِ عَالَقُ الصَّغَف جباس في الرَّعَالِ المُعْف جباس في الرَّعَالِ المُعْف المَّعْف جباس في الرَّعَالِ المُعْلِقِينَ المَّعْف المَّعْف المَّعْف المَّعْف المَعْف المُعْف المَعْف 
بَكَى اَسَفًا وَاسْتَوْدَعَ الرَّكُبَ اِذْعَدَا تَحِيَّةَ صِدْقٍ تُفْعِمُ الرَّكُبُ بِالْعَرْفِ تُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْفِ وَيُولِي فَالْمُولِي فَالْمُؤْفِ وَلَمُؤْفِ وَيُولِيهِ وَالْمُؤْفِ وَلَمُؤُفِ وَلَمُؤْفِ وَلَمُؤْفِ وَلَمُؤْفِ وَلَمُؤْفِقٍ فَيَا خَاتَمَ الْمُلْفِ وَالْمُؤْفِ وَلَمُؤْفِقٍ فَيْ وَلِيَّهِ وَلَمُؤْفِ وَلَمُؤْفِقٍ فَيْ الْمُلْفِقِ فَاللَّمِ وَالْمُؤْفِقِ فَيْ وَلِيَّهِ وَلَمُؤْفِقِ فَيْ وَلِيَّالِي وَالْمُؤْفِقِ فَيْ الْمُؤْفِقِ فَيْ وَلَمْ وَالْمُؤْفِقِ فَيْ وَلِيَّالِي وَالْمُؤْفِقِ وَلْمُؤْفِقِ وَلَمُؤْفِقِ وَلَمُؤْفِقِهِ وَلَمُؤْفِقِهِ وَلَمُؤْفِقِهِ وَلَمْ وَالْمُؤْفِقِ وَلِيَّالِي وَالْمُؤْفِقِ وَلِيْكُولِي وَالْمُؤْفِقِ وَلَمْ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهِ وَالْمُؤْفِقِ وَلْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِي فَاللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلَالِي وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَلَمْ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَلَمُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلَمْ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلَالِي وَالْمُؤْفِقِ وَلَالِي وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللْمُؤْفِقِ وَلَالِي وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُولِي وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْفِقِ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُولِي وَاللّهُ وَالْ واللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُولِي الللّهُ وَا

اے فاتم الرسل! اپنے پروردگار کی طرف ہے منصب شفاعت پر فائز 'مصیبت دوہ کی پیار سن جودل و نگاہ کی عاجزی ہے پیار رہا ہے۔ دَعَاكَ لِطُرِّ اَغْجَزَ النَّاسُ كَشْفُهُ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اس فے الی بیاری کے ازالہ کیلئے نگارا ہے جس کے علاج سے لوگ عابر آگئے باکہ وہ صحت یابی کے ساتھ لوٹے '

لِرَجُلٍ دَمْی فِیْهَا الزَّمَانُ فَقَصُوتُ خُطَاهَا عَنِ الصَّف المُقَدَّمِ فِی الزَّخف المُوَدِّ فِی الزَّخف المَالِي فَمْ مَعْ الرَّحْف المَالِي فَمْ مَعْ الرَّمُ اللهُ مُراس كَ قَدْم مَعْ اول مِن كَرْبِ مِونْ سِي قام بِين.

وَاتِي لَاأَرْجُوْ أَنْ تَعُوْدَ سَوِيَّةً بِقُدْرَةِ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَ مَنْ يَشْفِي

می اس دات پرامید موں کہ اس کی قدرت ہے پہلے کی طرح تومند ہو جاؤں جو ہڑیوں کو زندہ کرتی ہے اور جو مخفادی ہے۔ فَانْتَ الَّذِی نَرْجُوْهُ حَیَّا وَ مَیْتَا لِمُ اللّٰہِ صَوْفِ خُطُوبِ لاَ تَوْیْعُ اِلٰی صَوْف

آپ کی ذات سے زندگی اور موت میں مصائب کے شلنے کی امید ہے جو کسی صورت ملنے کانام نہیں لیتے۔

عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ عِدَة خَلْقِهِ ﴿ وَمِنْ ضَغُفَ اللَّهِ مِنْ مَّزِيْدٍ وَمِنْ ضَغُف

1444

آب رالله كاسلام مو تخلوق كى تعداد كى برابر بكداس سے زيادہ جو آپ كے شايان شان مو

جس وقت میہ قافلہ روضہ اطمر پر حاضر ہوا اور فدکورہ بالا اشعار پڑھے تو اس مخض کو شفا مل گئی۔ اس کے بعد جب عریضہ لے جانے والا مخص لوثا تو اس نے بحار مخض کو اس حالت میں دیکھا جمویا اسے کوئی عارضہ لاحق ہوا ہی نہ تھا۔

(53) وعائے توسل

کیربن محد بن کیر کتے ہیں کہ ایک مخص عبدالملک بن سعید بن خیار کے پاس آیا تو اس نے اس کا پیٹ مول کر کما تم ایک لاعلاج مرض میں جلا ہو' پوچھا کیا باری ہے؟ کما دیلہ ہے' تو واپس جاکر اس مخص نے تین بارید وعاک۔

اَللَٰهُ اَللَٰهُ اَللَٰهُ وَبِينَ لاَ اُشْرِكَ بِهِ شَيْأً اَللَّهُمَّ اِنِّى اَتَوَجَّهُ الله ! الله ! الله ! ميرا پروردگار ہے میں اس کے ساتھ کمی کو اِلله الله الله الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيّ مُركِ مَين مُمرانا الله ! مِن حيرے في محمد في رحت

الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ اَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ وَ رَبِّيْ صَلَّى الله تعلَّى عليه وسلم ك وسله س تيرى طرف متوجه موا الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّةً بِنَى اللهُ عَلَى رَبِّكَ وَ رَبِّى صَلَّى اللهُ تعلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

اُنْ يَرْحَمَنِىٰ مِمَّابِیْ رَحْمَة یُغْنِیْنِی بِهَا عَنْ رِّحْمَةِ مَنَ ہُوں یا ہم: اس اپ سے وسید ہید ہے اپ سے پوردور سِوَاهُ دومرول کی رحت سے بے نیاز کر دے (اور چھے ہاری سے

شفاء دے دے)

بعد ازال وہ لوث كرعبدالملك بن سعيد كے پاس آيا تو اس نے اس كا پيك دكھ كركما: تم تو صحت ياب ہو چكے ہو' اس وقت تم كوكوئى بيارى نيس'

(54) جذام سے نجلت

ابوالحن علی بن ابو بکر ہروی اپنی کتب الا شارات فی معرفه الزیارات میں تحریر کرتے ہیں کہ جزیرہ میں "ونہ " نام کا ایک شرہے جمال نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عد کی زیارت گاہیں موجود ہیں ' میں فی جزیرہ سے بوچھا کیا یہ زیارت گاہیں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عد کے نام پر تھیرکی گئی ہیں ' انموں نے جواب دیا : ہاں! اس کے بارے میں ایک دکایت ہے پھر ایک نورانی چرے والے بزرگ کو بلاکر کما یہ بزرگ جذام کی عام ہونے کے فدشہ سے اس کو جزیرے کے ایک کوشتے میں ڈال دیا ' بعداذاں ایک رات اس نے خوناک چی باری لوگ ہماگ کر اس کے پاس پنچ اور دیکھ کر جران دہ گئی کہ وہ کھڑا ہے اور اسے کوئی تکلیف یا بیاری نہیں 'لوگوں نے سب بوچھا تو اس نے ہمایا کہ اس مقام پر جھے نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا' آپ نے فرایا : یمال مہم تقیر کرد' میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ ! میں عام ہوں لوگ میری بات کو سیا نہیں سیمیس کے تو آپ نے پہلو میں کمڑے مخص کی طرف رخ کرکے فرایا : اے علی ! اس کا باتھ تمام لو' چنانچہ انہوں نے انہوں بوٹ ایک دیور دے ہو' ابن فیمان

کتے ہیں میں نے اس مجد کی زیارت کی ہے اور میں نے اپنے شخخ حافظ دمیاطی اور دیگر شیوخ دمیاط کی زبان سے اس دکایت کا تذکرہ سا ہے اور وہ سب اس کی شفا یابی کے قائل ہیں' یہ مجد مجد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔

#### (55) برص جاتارہا

من الاستعال فرائے میں میرے کندھے پر برص کا داغ پیدا ہو گیا خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیارت ہوئی تو آپ نے دست اقدس چیرا مج جاگا تو برص کا نام و نشان تک نہ تھا'

### (56) باری کا بخار اتر گیا

میخ عبداللہ محد بن محود نجینی بیان کرتے ہیں کہ جھے باری کا بخار آیا تھا' ایک دن بخار چڑھے لگا تو میں نے " کتب الثقاء فی شرف المصطفیٰ "کو اٹھا کر سینے اور کندھے پر رکھا' اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کی پناہ میں ہوں' بس اس وقت درد جاتا رہا' ملائکہ میں صاحب فراش تھا۔

#### (57) بخار اترنے کا ایک اور واقعہ

ایک صالح مجنے نے بیان کیا کہ رمضان البارک کا چاند نظر آگیا اور ساتھ ہی میں بخار میں جال ہو گیا مجمع خطرو محسوس ہوا کہ اس بار روزے نہ رکھ سکول گا میں نے بارگاہ رسالت میں استغلث کیا اور بخار کی شکایت کی اللہ نے اس وقت مرض دور کرویا اور میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے رمضان کے تمام روزے رکھے۔

#### (58) بياري زاكل مو كني

لام ابو مبداللہ محد بن محد قرطبی کتے ہیں کہ میرے والد صاحب بیار ہو گئے اور تین ماہ تک صاحب فراش رہے نقامت کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہ سکتے تھے ' وہ صحت یابی سے کمل طور پر مابوس ہو چکے تھے ' نگ دسی غالب آ گئی یماں تک کہ علاج معالجہ کی وجہ سے ایک پیما تک نہ بچا خواب میں حضور کی زیارت سے مشرف ہو کر ختہ حال کی شکایت کی فرالا: یہ دعا ماگو

اَللَّهُمَّ اِنِّىٰ أَسْأَلُكَ الْعَفْرَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الله الله الْمُحَدَّ وَيَا وَ آثرت مِن عَوْ وَ عَانِيت اور معاقات الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ لَا مُولِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

پس انہوں نے حالت خواب میں ہی ہے وعا ماگلی مج بیدار ہوئے تو کمل طور پر صحت یاب سے "کویا انہیں مرض تعا بی نہیں ان کے احباب حسب علوت ان کی عیادت کے لئے آئے تو وہ صحیح سالم سے وجہ بوچی تو سارا ماجرا بیان کر دیا "ای دوران میں سلطان ملک الا شرف مجد انصیٰ کی زیارت کیلئے آئے "انہوں نے میرے والد کے بال لوگوں کی آمدونت دیکھ کر بوچھا ہے لوگ کون جیں؟ بتایا گیا کہ فلال آدی بیار ہے۔ اور اوگٹ اس کی اعمادت کے لئے آ رہے ہیں "پس سلطان بمی

(58)ایک مجوس کا اسلام قبول کرنا

شیراز کے ایک بزرگ محافی فارس مذاء کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا' وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سخت سرد ابر آلود رات میں میرے بال ایک بیٹا تولد ہوا' اس وقت میرے پاس کھے نہ تھا' کازیاں تھیں نہ چراغ میں تیل' نہ ہی کھانے ك لئے كوئى چيز طبيعت ميں سخت بے چينى مخى اى دوران او كلى امنى ميں نے خواب ميں حضور اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم کو دیکھا' آپ نے سلام کینے کے بعد بوچھا: تہس کیا پریشانی ہے؟ میں نے عرض کیا' جھے پریشان کن صورتحل درپیش ہے اُ فرمایا : جب صبح ہو تو فلال مجوی کے پاس جاتا اس کا نام بھی بتایا جے میں جانیا تھا اور اس سے کمناکہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم تم کو بیس درہم وینے کا علم دیتے ہیں آگھ کملی تو میں نے کما: یہ عجیب معالمہ ب شیطان نی اکرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم کی صورت کریمه افتیار کرنے پر قدرت نمیں رکھتا میں دوبارہ سو کیا تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم کی زیارت ہوئی و فرایا : سستی نہ کرو طد مجوی کے پاس جاؤ چنانچہ مج کے وقت حسب الحکم اس مجوی کے پاس میا تو وہ دروازے پر کھڑا میرا معظر تھا' اس کی آسین میں کوئی چر تھی' اس نے کما: اے شخ ! آپ کو کوئی حاجت در پیش ہے ملائکہ وہ مجھے جانتا نہ تھا اور میں نے بھی شرم کے مارے پھے نہ پوچھا: کہ کس جھے احمق نہ سمجے میں نے جواب دیا: ہال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے تم كو تھم ويا ہے كه مجھ كو بيس درہم دے دو سيسن كر اس نے استين سے بيس درہم نكالے اور ميرے حوالے كئے ميں نے ورجم لے كر يوچها: اے مخص الجھے و تمارا بد تفا اور آگيا بتائے كه تم كو ميرے متعلق س طرح علم ہوا' اس نے جواب دیا کہ میں نے مزشتہ شب اس طرح کی نورانی شکل و صورت کا آدمی دیکھا جس نے کہا : کہ اگر اس طیہ کا محض تسارے پاس آئے تو اس کو ہیں درہم دے دینا 'بس رات کے وقت میں نے جو نشانی دیکمی اس سے تم کو پیچان لیا میں نے اس مجوی کو بتایا وہ نورانی مخص مارے رسول محر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اس بزرگ كابيان ب كه وه جوى كچه دير سوچنا ربا ، پر كها: مجه اين كر لے چلو ، بن اس كو اين كر لے آيا تو وہ ملقه بكوش اسلام ہو گیا' پھراس کی بمن بوی اور بیٹا بھی آ کر مشرف باسلام ہو گئے اور ان کے اسلام میں حسن و خلوص پیدا ہو میا' (59) خواب ميں امداد

#### كها: اے اپنى يونى بنالو عب ختم مو جاكيں تو ميرے پاس كر آنا

### (60) عيد كالهتمام مو گيا

ابوالفضل عبدالواصد بن عبدالعزیز بن حارث کتے ہیں کہ میرے والد صاحب پر ایک زبانہ تحک دی کا آیا میاں تک کہ ہمارے پاس پکھ نہ رہا عید کا ون قریب تھا اور ہم ای ختہ حال میں جتلا تھے عیدی رات آئی تو ہمارے پاس پننے کے لئے کپڑے تک نہ تھے وہ رات ہم پر بہت گراں تھی 'رات کی کوئی دو گھڑیاں گزری ہوں گی کہ دروازے پر دستک اور شور کی آواز سائی دی دروازہ کھول کر دیکھا تو چراغ نظر آئے 'کھ آدی دروازے پر کھڑے تھے جنبوں نے میرے والد صاحب ہے اندر آنے کی اجازت دی تو ابن ابی عمیر اندر آئے اور کہا : میں نے ابھی نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا : ابوالحن تھی اور اس کی اولاد مختاتی کی حالت میں ہے ابھی رات کو ان کیلئے کپڑے اور کھانے چینے کا سلمان لے جاؤ الذا میں کپڑے لیا ہوں درزی بھی میرے ساتھ ہیں ہے س کر والد صاحب ہمیں باہر لے آئے درزیوں نے ہمارا ناپ لیا اور کپڑے سینے کے لئے بیٹھ گئے ' ابن ابی عمیر اور دو سرے لوگ می کی نماز تک میرے والد صاحب کے پاس موجود رہے اس کے بعد والیں چلے گئے۔

#### (61) مظلوم علوی کی داستان

يًا سَابِقَ الْفَوْتِ وَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَ يَا كَاسِيَ

الْعِظَامِ بَغْدَ الْمَوْتِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال

مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ لِّي مِنْ أَمْرِيْ فَرْجًا وَّ مَخْرَجًا إِنَّكَ

تَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَأَنْتَ عَلَّامُ

ظیفہ مہدی ایک رات محو خواب تھا' اچانک گھرا کر اٹھ بیٹا اور اپنے پولیس افر کو طلب کرے تھم دیا کہ جا کر قید خانہ سے علوی حینی کو آزاد کر دو' اسے افتیار ہے کہ ہمارے پاس عزت کے ساتھ رہے یا اپنے اہل خانہ کے پاس چا جائے' چانچہ وہ قید خانہ میں اس علوی کے پاس آیا' تو اس کا جم پرائی مشک کی بائد ہو چکا تھا' افتیار پا کر علوی نے اہل خانہ کے پاس جانے کو ترجیح دی' پھر بوقت روا تھی سوار ہونے لگا تو پولیس افر نے اسے ضم دے کر پوچھا: کیا تہمیں معلوم ہے کہ امیر المومنین نے تم کو کیوں رہا کیا ہے؟ جواب دیا: ہاں! اللہ کی شم! جمعے اس کا علم ہے' میں رات کے دقت سو رہا تھا کہ حضور المومنین نے تم کو کیوں رہا کیا ہے؟ جواب دیا: ہاں! اللہ کی شم! بوئی' فرمایا: بیٹا! ان لوگوں نے تم پر زیادتی کی ہے؟ میں نے عرض کیا' ہاں! یا رسول اللہ! فرمایا: اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا ماگو۔

اے وہ ذات اجس سے کوئی مقصود فوت نہیں ہوتا اُ اے آہ و فغال کے سننے والے اِ موت کے بعد ہڑیوں پر گوشت چراهانے والے اِ محمد اور آل محمد پر ورود بھیج ، مجھے اس قید سے رہائی دے ، بے شک تو جاتا ہے میں نہیں جاتا تو قادر ہے۔ میں قدرت نہیں رکھا تو علام النیوب ہے، اے ارحم الرائمین !

فدرت ہیں رکھنا ہو علام العیوب ہے اے ارم الرا سن الم الرا سن الم الرا سن الم العیوب ہے اے ارم الرا سن الرا سن ا اس علوی کا بیان ہے کہ میں وو رکعت اوا کرنے کے بعد ابھی اِن کلمات کا ورد کر رہا تھا کہ تم نے آکر آواز دی اور قید سے رہائی ولائی اس پولیس الر الم الم الم الم کے کہ جب میں طبقہ مسری سے بات آیا اور اسے علوی جوان کی کمانی سائی تو اس

نے کہا: بخدا! علوی نے مج کہا ہے ' حالت خواب میں جھے ایک حبثی نظر آیا جو لوہے کا گرز لئے میرے سرانے کھڑا تھا اور کمہ رہا تھا فلاں علوی کو رہا کر دو ورنہ میں حبیب قتل کر دول گا' اس گھراہث میں میری آگھ کھل گئی اور جب تک تم اے رہا کرکے نہیں آئے میں دوبارہ سونے کی جمادت نہ کر سکا'

### (62) منصور جمل کی کمانی

ظیفہ معتد علی اللہ بیضی نید سو رہا تھا کہ خوفردہ ہو کر اٹھ بیٹا اور کئے لگا معور جمال ہای فخص کو قید خالے سے نکال کر بیٹی کرو جب اسے خلیفہ کے سامنے لایا گیا تو بچھا: تم کب سے قید ہو؟ اس نے جواب رہا تین سال سے کہا: مجع جائد کہ اصل معللہ کیا ہے؟ اس نے کہا: میں موصل کا باشدہ ہوں میں درجہ معاش تک ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کس اور کرکے اس کے کرایہ سے گھر والوں کا بیٹ پالٹا جب موصل میں ذرجہ معاش تک ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کس اور اسباب معیشت طاش کرنے چائیں 'چنانچہ اس اراوہ کے ساتھ موصل سے نکا تو رہزنوں کا قالع تھے کرنے والا فوتی وستہ نظر آیا' جنوں نے دس رہزنوں کو گرفار کر رکھا تھا' صاحب برید نے ان کی تعداد دس لکھ کر مرکز کو اطلاع کی' بور میں ایک رہزن نے مال دے کر رہائی حاصل کر لی' تو فوجیوں نے تعداد پوری کرنے کیلئے بچھے پکڑ لیا' اور میرا اونٹ بھی جیمین لیا' میں سے پکھ رہزن نے انسیں اللہ کے نام کا واسطہ رہا' گروہ نہ ملئے' اور جھے رہزنوں کے ساتھ قیدی بنا لیا' بور ازاں ان میں سے پکھ رہزن فوت و انہی اسموں کر لی' مرف میں قید میں دیا ہا ہے داستان س کر معتد نے خاذن کو محم دیا کہ پانچ سو دیار لے آئے اور اس سے لے کر میرے حوالے کے' نیز تمیں دیار المائہ ' مخواہ مقرد کرکے جھے سرکاری اونوں کی ذمہ دیار نے فرایا: اس احمد اس کر گی معتور آگرم صلی اللہ تعذالی علیہ دسلم کو خواب میں دیکھا رداری سونپ دی' بھر بماری طرف مور جو کے کہا نین میں دیکھا کو دہا کہ اور اس کے ساتھ احمان کرد کروککہ وہ مقالوم ہے' کہ فرایا: اس احمد! اس وقت آدی بھی کر منصور جمال کو دہا کو' اور اس کے ساتھ احمان کرد کروککہ وہ مقالوم ہے' کہ خواب کو اور اس کے ساتھ احمان کرد کروک کہ وہ اس کے انہ میں دیکھا کہ اور اس کے ساتھ احمان کرد کروک کو کو اب میں دیکھا کو دور اس کے ساتھ احمان کرد کروک کہ وہ مقالوم ہے' کے فرایا دانوں کو دور اس کے ساتھ احمان کرد کروک کو کہ وہ سور اگر کہ اور اس کے ساتھ احمان کرد کو کوک کہ وہ مقالوم ہے' کردیا کے دور کیا کہ کو دور اس کے ساتھ احمان کردی کوک کہ وہ مقالوم ہے' کردیا کے دور کردی کا واقعہ

ایک خراسانی مخص نے ابو حسان زیادی کے پاس دس بڑار ورہم کی ایک تخیلی بلور لائت رکی 'وہ جج کرنا چاہتا تھا کہ اس کو اپنے والد کے انتقال کی خبر لی جس کی وجہ سے اس نے جج کا ارادہ تڑک کر دیا اور ابو حسان کے پاس آگر ابنی تخیل طلب کی جو اس نے گزشتہ روز رکمی تخی 'ابو حسان بہت زیادہ مقروش تھا اس نے وہ رقم اسی روز قرضوں کی اوائیگی بی وے دی 'اس مطالبہ سے اس کو بوی پریشانی ہوئی اسی دوران میں خلیفہ بامون نے اس کی طرف ایک آدی بھیا اور کہا: جھے اپنا تھے سناؤ' تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا' مامون بیہ تشد ن کر رو پڑا اور کہا: تم پر افسوس! تماری وجہ سے نی آگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے پہلے صے میں تشریف لائے' مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے پہلے صے میں تشریف لائے' اور حکم دیا کہ ابو حمان زیادی کی مدد کو' میں فیند سے بیوار ہوا' کر تمارا اور بین نہ اس سا' میں نے تمارا نام و نسب یاد کر اور دوبارہ سو کیا' حضور ملی اللہ تعالی جلید بیل خواب میں تشریف لائے' اور دوبارہ سو کیا' حضور صلی اللہ تعالی جلید بیل خواب میں تشریف لائے' اور دوبارہ سو کیا' حضور ملی اللہ تعالی جلید بیل خواب میں تشریف لائے' اور دوبارہ سو کیا' حضور صلی اللہ تعالی جلید بیل خواب میں تشریف لائے' اور دوبارہ سو کیا' حضور ملی اللہ تعالی جلید بیل خواب میں تشریف لائے' اور دوبارہ اللہ بیشا' کر کی مد کو پہنو' اس سے میری فید تیری بار حضور صلی اللہ تعالی جلید کیا مد کو پہنو' اس سے میری فید تیری بار حضور صلی اللہ تعالی جلید نام سے میری فید

اڑ گئ اور میں نے ساری رات ماگ کر گزاری اب لوگ تساری طاش میں بھیج ہیں کھروس بڑار درہم دے کر کہا: یہ خراسانی کو دے دو وی دس بڑار مزید دے کر کہا: فن بیبول سے فراخ دستی حاصل کد اور گر تقیر کدو کھر تمیں بڑار عطا کرکے بیٹوں کے جیز اور شادی کے اہتمام کا تھم دوا ہو اول کہا: کہ جب جش کا دن آئے تو میرے پاس حاضر ہوتا آ کہ حمیس ایک اہم ذمہ داری سونیوں اور حس سلوک سے بیش آوں '

کر اوٹا تو خراسانی انظار میں تھا' میں اے گھر میں لے گیا اور وس بڑار درہم کی تھیلی پیش کی اس نے کہا: یہ تھیلی میری تو نمیں ہوں کے اس نے کہا: یہ تھیلی میری تو نمیں ' میں نے اس کی داستان سائلی تو دو کر کئے لگا' اگر تم مجھے پہلے تنا دیتے تو میں اپنی رقم کا معالبہ می نہ کر آن بخدا ایم اس مل کو اینے مل میں شال نہ کوں گا' یہ تمارے لئے دوا ہے۔

پر جشن کے دن مج صورے بی ہامون کے پاس پہنچ گیا اس نے قریب بلاکر لور جا نماز کے بینچ سے ایک فرمان نکل کر دیا لور کما: یہ مریند السلام کی غربی جانب پر واقع شرکی تضاکا فرمان ہے ، تسارے گئے اس قدر ملبند و کھیفہ ہمی مقرر کیا جاتا ہے تم کار تقویٰ پر کار بند رہو 'نی آکرم صلی لائد تعالیٰ علیہ وسلم کی چھم عملیت تسارے شال صل رہے گی۔

#### (64) شریف این طباطباکاولی عمد عزیز کے ساتھ معللہ

یان کیا جا آ ہے کہ عزیز بلفد نے اپنے ولی عمد کو تھم دیا کہ وہ مصری عاملوں کے ذمہ واجب الدا رقم فورا وصول کرے ' شریف ابن طبا بر بھی تین ہزار دیار قرض نظے تو اس نے تھم بلفذ کرتے ہوئے اسے مبجہ مہو جس قید کرنے کا فرہان جاری کیا ' اور اس کی محرانی پر آدی متعین کر دیئے ' شریف نے وہ دات مبحہ جس گزاری ' خواب جس نبی اکرم صلی الله افتالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ نے فرمایا: تم پر ولی عمد نے محران مقرد کر دیئے ہیں ' عرض کیا' ہل ! یا رسول الله! فرمایا: وہ پانچ آیتیں کیوں طاوت نہیں کرتے ' جن کو بارگاہ خداوی تک چنچ جس کوئی چر دکاوٹ نہیں ہوتی ' ان کی بدوات تم کو رہائی مل جائے گی ' عرض کیا' وہ کون می آیات ہیں؟ فرمایا:

ا وَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ المُهْتَدُوْنَ كَ بَقُرهُ الدَّوِيَ الْمُهْتَدُوْنَ كَ بَقُرهُ الدَّاسُ الْمُهْتَدُوْنَ كَ بَقُرهُ الدَّاسُ الْمُؤْمِئِيْمِ كَ بَقُرهُ الدَّارِيْنَ كَ النساء المَوْدَالُتُوْنِ الْمُؤْمِئِيْنَ كَ الانبياء المُؤْمِئِيْنَ كَ الانبياء هـ فَنَجِي الْمُؤْمِئِيْنَ كَ الانبياء هـ فَنَجَي الْمُؤْمِئِيْنَ كَ الانبياء هـ فَالْعَذَابِ كَ المومن

شریف کتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا' تو یہ پانچوں آیش مجھے یاد تھیں' میج کے وقت مجد کا دروازہ کھولا کیا تو بکھ لوگ میرے پاس آئے' میں ان سے شامانہ تھا' وہ مجھے ولی عمد کے پاس لے گئے' اس نے مجھ سے پوچھا: تم نے اپنے جد

انجد (محد رسول الله) کی بارگاہ میں میری شکایت کی ہے تو میں نے جواب دیا: بخدا! کوئی شکایت نمیں کی اس نے کما: بال ا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھے اس کے بارے میں فرمایا ہے کچر واجب الاوا رقوں کی فرست طلب کرکے میرے نام پر لکیر تھینج دی اور حساب کتاب بند کر دیا اور میری حالت کے پیش نظر بطور المانت ایک بزار دینار دینے کا عظم دیا ، نیز رہاکر دیا اس طرح میں نے ذکورہ بلایا پچ آیات کی برکت بھی دکھے لی۔

### (65) وزیر علی بن عیسلی اور عطار کاواقعہ

بغداد میں کرخ کا ایک عطار رہتا تھا جو اہانت داری اور پردہ پوٹی کے لئے مشہور تھا' وہ قرض کی پریٹانی کی وجہ سے گھر بی میں بیٹے رہا' اور نماز و دعا میں مشغول ہو گیا' جب جمعہ کی رات آئی تو معمول کے مطابق نماز و دعا سے فارغ ہوا' اس کا بیان ہے کہ حالت خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی' آپ فرہا رہے تھے کہ علی بن عینی کے پاس جاؤ' میں نے اسے تھم دیا کہ وہ حمیس چار سو دینار دے' وہ لے کر اپنی ضرورت پوری کرو' اس وقت چھ سو دینار میرے ذمے واجب اللوا تھے' میں تقیل ارشاد میں وزیر علی بن عینی کے پاس آیا تو دردازے پر مجھے دوک دیا گیا' ای اٹھا میں اسکا سکرٹری شافعی باہر نکلا' وہ مجھے جانتا تھا میں نے اسے ساری دوداو سائی تو کسے لگا' وزیر موصوف صبح سے تماری شل اسکا سکرٹری شافعی باہر نکلا' وہ مجھے جانتا تھا میں نے اسے ساری دوداو سائی تو کسے لگا' وزیر موصوف صبح سے تماری شل اسکا سکرٹری شافعی باہر نکلا' وہ مجھے جانتا تھا میں نے اسے ماری دوداو سائی تو کسے لگا' وزیر موصوف صبح سے تماری سول' کیا گورٹ کیا اور جلد ہی مجھے اندر بلا لیا' تو میں ابوالحن علی بن عینی کے پاس حاضر ہوا' پوچھا: تمارا ہم کیا ہے؟ میں نے موس نے عرض کیا' ہل! کسے لگا' اے اللہ کے اور عم دیا کہ اللہ حمیس بیاں آنے کی بمتر جزا دے' بخدا! میں تو رات بحرسو نہیں سکا کیونکہ رسول اللہ میرے پاس تھی اللہ صلی اللہ تعال دے وہ آکہ دہ اپنی ضروریات پوری کرے میں نے کما: درسول اللہ صلی اللہ تعال اللہ علیار کو چار سو دینار دے دو' آکہ دہ اپنی ضوریات پوری کرے میں نے کما: درسول اللہ صلی اللہ تعال اللہ علیار کو چار سو دینار دے دو' آکہ دہ اپنی ضروریات پوری کرے میں نے کما: درسول اللہ صلی اللہ تعال کیونکہ ویا ہی میں تھی تھے اور مجھے آپ کے بیاس آنے کا تھی دیا۔

یہ من کر علی بن عیسیٰ اخکبار ہو گئے اور کہا: یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، پھر محم دیا ایک بزار دینار لے آؤ، جب پیش کئے گئے تو کہا: چار سو دینار تو حضور کے محم کی تقیل میں لے لو، اور چھ سو دینار میری طرف سے جہہ ہیں، میں نے عرض کیا، اے وزیر با تدہیر! میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطیہ سے زیادہ وصول کرنا پہند نہیں کرتا، میں اس میں برکت کا امیدوار ہوں، اس کے علاوہ نہیں لوں گا،

علی بن عیلی اس طرز عمل کو دیکھ کر رونے لگے 'کہا: واقعی بید حسن اعقلوب جو تمہارا جی جاہے لے لو ' تو میں نے چار سو دینار لے لئے اور ان سے پچھ قرض اواکیا اور باقل مائدہ رقم سے دکان کھول لی ' پھر ایک سال بھی نہ گزرا کہ میرے پاس ایک بزار دینار جمع ہو گئے ' جس سے میں نے اپنے قرض اثارے ' بعد اذال میرے مال میں روز بروز اضافہ ہو تا رہا' اور میرے حالات بمتر اور مشخکم ہوتے رہے ' بیہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کا فیضان تھا۔

### (66) طاہر بن کی علوی کا خراسانی کے ساتھ معاملہ

ایک خرامانی فخص ہر سال جج کرنا تھا' جب وہ مدید منورہ حاضر ہونا تو طاہر بن کی کو نذرانہ پیش کرنا' مدید منورہ کے ایک فخص نے اعتراض کیا کہ تم بلا وجہ اپنا مال ضائع کرتے ہو'کیونکہ طاہر ان نذرانوں کو ایس جگہ خرج کرنا ہے جو ضدا کو ناپیند ہے' چنانچہ اس سال خراسانی نے طاہر کو کچھ پیش نہ کیا' جب اسکلے سال حاضر ہوا تو دو سرے لوگوں کو جو کچھ دیتا تھا' دیا' گرطاہر کو کچھ نذرانہ نہ دیا' نہ اس سے طاقات کی'

اس خراسانی کا بیان ہے کہ میں نے تبسرے سال ج کے لئے رخت سفر بائد ما تو خواب میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا' آپ نے فرمایا: تم پر افسوس' تم نے طاہر کے بارے میں اس کے بدخواہوں کی بات سن کی دیارت سے بروصلہ کا تعلق سے اجتناب کرد۔
لی اور اس سے بروصلہ کا تعلق ختم کر دیا' اس طرح نہ کرد بلکہ طافی مافات کرد اور آئندہ قطع تعلق سے اجتناب کرد۔

وہ کتا ہے کہ میں محمراکر اٹھ بیٹا اور آئدہ اسے نذرانہ دینے کا ارادہ کیا اور چھ سو دیناروں پر مشمل شیلی بمی ساتھ
لے لی 'جب مینہ شریف بیٹیا تو سب سے پہلے طاہر بن کی کے گھر گیا' اس کے ہاں مجلس منعقد تھی ' جھے و کیھ کر کہا: اے فلال مختص! اگر جہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ جیجیج تو تم تو آنے کیلئے تیار نہ تنے 'تم نے میرے بارے میں وشمنان خداکی بات مان لی اور اپنی علوت کر کیانہ کو ترک کر دیا' یمال تک کہ ٹی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذواب میں تم کو طاحت کی اور جھے چے سو دینار دینے کا تھم دیار لینے کیلئے ہاتھ برھایا' اس کی بات س کر جھ پر دہشت طاری ہو گئی' میں نے کہا: معالمہ الیا بی ہے' گر آپ کو کیسے پیۃ چلا ہے؟ طاہر علوی نے کہا: اس کا علم تو بھے کو پہلے سال سے ہے۔ جب تم نے نزرانہ روک لیا' جب دو سرے سل تمہارے آنے اور پھر چلے جانے کی اطلاع طی تو جھ پر بسل سل سے ہے۔ جب تم نے نزرانہ روک لیا' جب دو سرے سل تمہارے آنے اور پھر چلے جانے کی اطلاع طی تو جھ پر انہائی گراں گزرا' میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا' آپ فرہا رہے تھے' غم نہ کرو' میں نزرانہ خواب میں اس خواب میں سرزئش کی ہے اور تھم دیا ہے کہ وہ گزشتہ کو تھی کو اللہ کا شکر اور آئیادہ جمال تک ہو سکے' میل معلونت جاری رکھ' پس میں نے جب تم کو دیکھا' تو اللہ کا شکر اور آئیادہ کی تعبیر یوری فرہا دی ہے۔

خراسانی کا بیان ہے کہ میں نے تھیلی تکال کر طاہر کے حوالے کی اس کا ہاتھ چوہا اور پیشانی پر بوسہ دیا' نیز التجاء کی کہ وہ بدخواہوں کی بلت سننے کی غلطی معاف کروے'

# بھوک اور پیاس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استغاثہ

(67) شریف ابو محمد عبدالسلام بن عبدالرجمان حینی قالمی رحمت الله تعالی علیه فرات بین که مین دیند منوره تین دن تک آیام پذیر رہا اس دوران میں کھانے کیلئے کچھ نہ ملا کار منبراقدس کے قریب آکر دو رکعت نماز پڑھی کیر عرض کیا اے ناتا جان! میں بھوکا بول آپ سے ثرید مانکا ہول کیر نیند کا غلبہ ہو گیا اور میں سوگیا زیادہ دیر نہ گزری کہ آیک مخص نے آ جان! میں نے اس کے ہاتھ میں کئری کا پیالہ دیکھا جس میں ثرید تھی گوشت اور مصالحہ تھا اس نے کہا: کھلو میں نے پوچھا: آپ سے کہاں سے کہا: کھلو میں من نے پوچھا: آپ سے کہا سے اس کی خواہش کر رہے تھے اس کے اسبب میں جنور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرایا: تمہارے آیک بھائی کو اس کھانے کی صابت ہے کہ نید کا اس کھانے کی صابت ہے کہ نے کھلاؤ الله الله میں سے آیا۔

(68) کی او عبداللہ محر بن ابی الدان کتے ہیں کہ میں مدید منورہ میں محراب فاطمہ کے بیچے بیٹا تھا اس وقت شریف کمر التائی محراب کے بیچے سو رہے تنے ' پھر جاگ کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور سلام پیش کیا ' بعد ازاں تجم کنل ہازی طرف آئے ' تو روضہ اطمر کے خادم سٹس الدین صواب نے پوچھا: اس مسکراہٹ کا سب کیا ہے؟ کما: میں بھوکا تھا گھرے نکل کر حضرت فاطمتہ الزہراء کے خانہ اقدس میں آیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استخاد کرتے ہوئے عرض کیا ' یا رسول اللہ! میں فاقد سے ہوں ' پھر آ کھ لگ گئ تو خواب میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوا ' آپ نے جھے دودھ کا بیالہ صطا فرایا جے بی کر میں سیر ہوگیا ' راوی بیان کرتے ہیں کہ اللائی نے اپنی ہشکی پر تھوکا تو وہ دودھ ہی دودھ معلوم ہو آتھا ' ہم نے ان کے منہ میں بھی دودھ کا اثر دیکھا '

(69) بیخ صالح عبدالقادر تنبیسی بیان کرتے ہیں کہ میں فاقہ کئی کی صالت میں سفر کرتا ہوا میند شریف پہنچا اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہموک کی شدت کا حکوہ کیا اور گندم کی روٹی گوشت اور مجوروں کی طلب کی بعد ازاں تماذ پڑھ کے سوگیا ناگاہ ایک محض نے آکر جگاتا شروع کیا میں بیدار ہوئے کے بعد اس کے ساتھ چل پڑا اوہ محض نوجوان تھا اور صورت و سیرت میں حسن کا پیکر اس نے ثرید کا برا بیالہ میرے سلمنے رکھا جس پر بحری کا گوشت رکھا تھا، نیز میمانی محجوروں سے بحرا ہوا تھال ساتھ تھا ساتھ تھا، میں سیرہوکر کے آئے سے بی ہوئی روٹیاں بھی تھیں، میں سیرہوکر کھا چکا تو اس نے میرا توشہ وان گوشت روٹی اور مجوروں سے بحرویا پھر اس کا اس مظربیان کرتے ہوئے کما: کہ میں نماذ کھا چاشت کے بعد سو رہا تھا کہ حضور انور صلی الللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر حکم ویا کہ تہمارے لئے یہ کھاتا تیار کوں، حضور نے تہمارا اللہ بیت بھی بتایا اور ارشاد فرایا :کہ جمیس اس کھلے کی شدید خواہش ہے،

(70) ایک صالح بزرگ نے بیان کیا کہ میں مدیم مورہ میں قا اور میرے یاس کا فیا کے کھ نہ تھا میں بحوک سے لاغر ہو

عمیا' پھر ججرہ اقدی کے سلمنے حاضر ہو کر عرض کیا' اے اولین و آخرین کے سردار! میں مصر کا باشندہ ہوں پانچ ماہ سے حضور كے جواريس مول اور فاقد كئى كى وجه سے كرور موكيا مول من الله تعالى سے اور آپ سے سوال كرتا مول كه ميرے لئے کی ایسے آدی کا انظام ہو جائے جو جھے پیٹ بحر کر کھانا کھلائے یا پھروطن واپس لے جائے ' بعد ازاں جمرہ اقدس کے پاس رعا كرك منبر شريف ك قريب جا بينا ناكاه ايك فض جمو الذس كي طرف آيا وه اس وقت يا جداه يا جداه (اب جدا مجد!) كدرا قائ كرميرك باس آكر ميرا بات قام ليا لوركها: الشئوسوين اس كے ساتھ موليا وہ مجے بب جرائيل سے ، قبع کی طرف لے گیا ' باہر نکلے تو ایک خیمہ نصب تھا' جس میں ایک لوعٹری اور ایک غلام موجود تھا' اس نے دونوں سے کما: اٹھ كر اپنے مهمان كے لئے پر هيش كھانا تيار كرو ، پس غلام نے لكڑيال أكشى كيس اور اللّ جلائى جبكه لوعدْى نے آٹا كوندها اور گوشت کے گاڑے انگاروں پر بھونے اس دوران میں وہ آدمی مجھ سے باتوں میں معموف رہا ، جب نوعدی روثی لے کر آئی تو اس کو دو حصول میں تقتیم کیا لوعدی نے کی سے اس پر محقی ڈالا ' ساتھ بی میحانی مجوریں پیش کیں ' اس مخص نے مجھ ے کما: کھلیے تو یں نے تعودا سا کھانا کھا کہاتھ روک لیا اس نے کما: اور کھلیے تو میں نے حسب ضرورت کھالیا اس نے پر کھانے کا تقاضا کیا تو میں نے کما: جناب میں نے کئی ماہ سے مجھ نہیں کھلا گندم کی موٹی نہ کسی اور چنے کی الذا مزید كملن كى سكت نيس واس في باق مائده كمانا اور دو صاع كجوري توشه دان مين وال دين كر يوجما: آپ كانام كياب؟ میں نے کما: فلال بعد ازال کما: خدا کے لئے آئدہ میرے جدامجد کے سامنے شکایت نہ بیجے اس سے حضور کو بدی تکلیف موتی ہے وران قیام جمیس کھلا مل رہے گا آ آ تک اللہ تعالی جمیس بخیریت وطن پنچادے ، پر فلام سے کما: اس بزرگ کو جمرہ اقدس تک پنچا دد پس میں اس غلام کے جمراہ جو لیا' مقیم پنچ کر اس سے کما: لوث جاؤ میں پنچ کیا ہوں' اس نے کما: جناب میں آپ کو جموہ اقدس تک پنچائے بغیرلوث نسیں سکنا کمیں ایبانہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مالک کو اس کی شکایت کریں ، پر چھے جموہ تک پنچا کر الوداع کما: اورلوث کیا ، بعد ازاں اس کھانے کو چار دن تک کھا آ رہا ، پر جب مجمی بھوک ملی وہ غلام کھانا لے کر آحمیا کیہ سلسلہ چاتا رہا آ آنکہ اللہ نے وطن جانے والی ایک جماعت کا انظام کر دیا جس كى معيت من بخيرو عافيت وطن بهني كياني سب حضورك بركت على ملى الله تعالى عليه وسلم

(71) ابو اسحاق ابراہیم بن سعید کتے ہیں کہ میں مدید منورہ میں تھا میرے ساتھ تین درویش بھی تھے ، یہاں ہم کو فاقد کشی کا سامنا کرتا ہوا ، جس کی دجہ سے میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرالتھا کی یا رسول اللہ ! ہمارے پاس کچھ نہیں ، کسی بھی چیز کے تین مد ہمارے لئے کانی ہوں گے تو اس التجاء کے بعد جھے ایک مختص ملا ، جس نے عمدہ مجوروں کے تین مد میرے حوالے کئے۔

کے 'جبہ طرانی کی مسئلہ پر غور کرنے گئے 'ای اٹاء میں ایک علوی جوان نے دروازہ پر دستک دی 'دروازہ کھولا تو اس علوی کے 'جبراہ دو غلام نظر آئے جن میں سے ہر ایک کے پاس ایک زنیل تھی 'اور ان زنبیلوں میں کھانے پینے کا کلنی سلان تھا' جے ہم نے بیٹھ کر تعلول کیا' ہم نے خیال کیا کہ باتی ماندہ کھانا غلام اٹھا کر لے جائیں گ' گر انہوں نے وہ کھانا ہمارے پاس ہی رہنے دیا جب ہم کھا چکے تو علوی نے کما: بزرگو! کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاقد کشی کی شکایت کی تھی کیونکہ جمجھے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ کھانا حضور کے فرمان سے ہی آئے کے پاس لایا ہوں۔

(73) ابن الجلاء كتے بيں كہ بيس مدينہ الرسول بيس حاضر ہوا' اس وقت فاقد بيس جثل تقا۔ قبر انور پر حاضر ہو كر عرض كيا' يا رسول الله ! آپ كا معمان ہوں' اس اثناء بيس نيند كا غليہ ہوا تو حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ديدار نصيب ہوا' آپ في ايك روقى عطا فرمائى' جس كا آدھا حصہ بيس نے خواب بى بيس كھا ليا اور جب آ كھ كھلى تو دوسرا نصف ميرے ہاتھ بيس موجود تھا۔

سی سال الله الخرافظ بیان کرتے ہیں کہ میں بھوک کی حالت میں شر مدینہ پنچا ، پر پانچ دن فاقہ کشی ہی میں گزر محے ، کی چیز کا کھانا تو درکنار چکھنا نصیب نہ ہوا ، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطهر پر حاضر ہو کر ہدیہ درود و سلام پیش کیا ، پھر عرض کیا ، یا رسول اللہ ! آپ کا مهمان ہوں ، پھر آکر منبر شریف کے قریب سو گیا ، تو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا آپ کی دائیں جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنجہ دشتے ، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے ، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے جل رہے تھے ، انہوں نے جھے جنجہ و اگر کہا : اٹھو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیٹانی پر بوسہ دیا ، آپ نے جھے ایک روٹی عطا فرائی تشریف لاے ہیں ، تو میں نے کھالی ، بدار ہوا تو بقیہ نصف میرے ہاتھ میں تھی ،

حریت الت ہیں ہو یاں سے ابھ مر سور سی اللہ علی طیہ و م می پیسی پر بوحہ وہ اپ سے سے بیت روی سے مرب اللہ جم سے آدمی میں نے کھا کی بیدار ہوا تو بتیہ نصف میرے ہاتھ میں نھی اپ والد گرای اور ابو عبداللہ بن خفیف کے ہمراہ کمہ شریف عاضر ہوا 'ہم وہاں خت فاقہ میں جاتا ہوئے اس کے بعد شر رسول میں آئے' اور رات بھوک کی حالت میں برکی 'اس وقت میری عمر بلوغت تک بھی نہ پہنی تھی 'کئی بار اپنے والد گرای سے بھوک کی شکایت کی' آخر کار مجھے میں برکی 'اس وقت میری عمر بلوغت تک بھی نہ پہنی تھی 'کئی بار اپنے والد گرای سے بھوک کی شکایت کی' آخر کار مجھے ساتھ کے کر مزار پر انوار پر عاضر ہوئے اور عرض کیا' یا رسول اللہ! آج رات میں آپ کا مممان ہول' پھر مزاقبہ میں بیٹ سے تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تو بھی روتے بھی ہنتے جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کما : ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی' اور آپ نے پچھ درہم عطا فرمائے ہیں' جب ہاتھ کھولا تو اس میں درہم موجود تھ' پھر اللہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی' اور آپ نے پچھ درہم عطا فرمائے ہیں' جب ہاتھ کھولا تو اس میں درہم موجود تھ' پھر اللہ قبائی نے ان میں اس قدر برکت فرمائی کہ شیراز پینچنے تک انہیں خرچ کرتے رہے۔

الله ! مجھے بھوک گلی ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں' فرملا : ہشیلی کھولو' میں نے اسے کھولا تو حضور نے اسے درہموں سے بھر دیا' پھر جب آ کھ کھلی تو اس میں درہم موجود تھے' میں نے اٹھ کر اس سے میدہ کی سفید روٹیاں اور فالودہ خریدا' اور تاول کرکے جنگل کی راہ لی'

(77) ایک صالح مدید منورہ میں سکونت پذیر سے 'انہیں بھوک گلی تو روضہ اطهر پر حاضر ہوئے اور عرض کیا' یا رسول اللہ!

میں بھوکا ہوں' پھر اس استغلثہ کے بعد جموہ اقدس کے قریب ہی بیٹھ گئے' اس اثناء میں سلوات سے ایک بزرگ ان کے ساتھ ہو لئے'
آئے اور کما: چئے' انہوں نے پوچھا: کملی؟ کما: میرے گھر میں کھانا کھانے کے لئے 'چنانچہ وہ بزرگ ان کے ساتھ ہو لئے'
پھر ان کے سامنے ثرید کا بیالہ رکھا گیا جس میں گوشت اور زیخون کا تمل بھی موجود تھا' انہوں نے کما: کھائے تو اس صالح
بزرگ نے سیر ہو کر تعلول کیا' پھر اٹھ کر جانے گئے تو کما: اور کھا لیجے تو انہوں نے پھر اور تعلول کیا' پھر جب واپی کا ارادہ
کیا تو صاحب خانہ نے کما: بھائی! تم میں سے ایک آدی دور دراز علاقے سے آتا ہے' جگل بیابان طے کرتا ہے' خاندان اور
وطن کو چھوڑتا ہے اور سمندر عبور کرکے زیارت کے لئے حاضر ہوتا ہے' گر وہاں پیچ کر اس کا مقصود و مطلوب یہ ہو جاتا
ہے کہ حضور کی بارگاہ سے اسے دوئی کا گلاا ٹھیب ہو جائے' اے میرے بھائی! تم جنت بخشش رضا اور اس طرح کے عظیم
مقاصد کی خواشگاری کرتے تو حضور کی برکت سے تہیں ہو جائے' اے میرے بھائی! تم جنت بخشش رضا اور اس طرح کے عظیم

(78) ابوالعباس احمد بن نفیس قونی بیان کرتے ہیں کہ میں تجاذ مقدس سے مصر پنچا وہاں سے دیار مخرب جانے کا ارادہ تھا'
اسی دوران میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوا' آپ نے فرایا : ابوالعباس! تم نے تو ہم کو وحشت میں ڈال دیا ہے اس وحشت کا سبب بید تھا کہ میں دوضہ اقدس کے قریب کشرت سے علاوت کر آنا تھا' علامہ باتی فراتے ہیں کہ میں نے ابوالعباس سے بوچھا: آپ قبر اطهر کے قریب کتنے ختم کرتے تھے' فرایا : میں ایک ہزار مرتبہ قرآن حکیم ختم کرچکا ہوں' ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ قرآن حکیم ختم کرچکا ہوں' ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جھے بھوک نے ستایا تو مزار اقدس پر حاضر ہو کر عرض کیا' یا رسول اللہ! بھوکا ہوں' پھر آنکھ لگ گئ' ای انٹاء میں ایک نوجوان نے ٹھوکر مار کر کھا: اٹھے' تو میں اس کے ہمراہ چل دیا' اس کے گمر میں آیا تو اس نے گذم کی روئی مجوریں اور تھی چیش کیا اور کھا : فوب شکم سیر ہو کر کھا گئے' کیونکہ جھے میرے جد امجد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے تماری میزبانی کا حکم دیا ہے آئندہ جب بھی بھوک محسوں ہو تو ہمارے یاس آجایا سیجے۔

(79) عبدالعظیم و کلل فرماتے ہیں ہم دس دروایش و کال سے مدینہ منورہ آئے جب رخصت ہونے گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس توشہ نہیں ، ہم زیارت کا خلیل تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمان ہیں ، جب وادی قریٰ میں پنچ تو ایک دروایش کو تمین دینار طے ، چنانچہ ان تیول دنیاروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بارگاہ خلیل تک پنچ یہ سب حضور کی برکت متی۔ برکت متی۔

(80) ابو عمران موی بن محمد مبرونی کتے ہیں کہ میں مدید منورہ میں تعاقبھے تک دستی نے آگھیرا میں نے قبر الطمر پر حاضر ہو کر عرض کیا انظار کرتے کرتے او کھ حاضر ہو کر عرض کیا انظار کرتے کرتے او کھ آگئی کیا دیکھا ہوں کہ جمرہ مبارک کھل مجمل جانے اور قبن آدمی جرب سے پر آپ ہوئے ہیں جو میں سلام کے لئے اٹھا میرے

پہلو میں بیٹے ہوئے فض نے کھا: بیٹھو! حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاجیوں کو سلام سے مشرف فرانے والے ہیں،
اور ان میں سے جو بے سروسلان ہیں، ان میں کھانا تقتیم فرائیں گے، میں نے کھا: کہ میں ہمی تو بے سروسلان اور حاجتمار
ہوں، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، تجاج کو سلام دیا میں نے بھی مصافحہ اور دست ہوی کیلئے ہاتھ
بدھلیا، اس شرف سے مشرف ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی شیریں چڑ جھے عطاک، میں نے وہ چڑ
فورا ہی منہ میں ڈال لی، جب آ کھ کھلی تو اس کو نگلے کے لئے منہ ہلا دہا تھا بعد ازاں جب باہر لکلا تو اللہ تعالی نے ایک ایسا
مخص بھیج دیا جس نے بلا اجرت سواری کا اہتمام کر دیا ساتھ ہی اپنے ایک دوست کو میری خدمت پر مامور کر دیا جو کمہ
کرمہ بینچنے تک میری خدمت سرانجام دیتا دہا، یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ للف و کرم کا ثمو تعل

(81) کیسین بن ابو محد کتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضری کے بعد واپس آ رہے تھے، وادی قرئی میں پنچ تو آیک درویش نے بھوک کگ ہیں۔ درویش نے بھوک کی شکوک لگ گئی؟ اس درویش نے بھوک کی شکوک لگ گئی؟ اس درویش نے کما یا رسول اللہ اہم بھوکے ہیں اور آپ کی ممانی میں ہیں اس استغالہ کے فورا بعد ہمیں تیار شدہ کھانا مل میا درویش نے کما تیار ہوا، آنہ آنہ بھنے کے واضح نشانات ہے ہم نے تمین دان تک کھلیا، لطف کی بات سے بحد اس آٹے پر جس سے کھانا تیار ہوا، آنہ آنہ بھنے کے واضح نشانات ہے ہم نے تمین دان تک کھلیا، لطف کی بات سے بھر اس آٹے پر جس سے کھانا تیار ہوا، آنہ آنہ بھنے کے واضح نشانات

## بارش کے لئے استغاثہ

(82) علامہ سمودی خلامت الوقا میں بحوالہ الم بیعتی اور این الی شیبہ ،سند میچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاذن اللک الدار سے نقل کرتے ہیں کہ عمد عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں لوگ قحط سابل کا شکار ہوئے تو ایک فض نے روضہ المبر پر حاضر ہو کر عرض کیا ؟ ۔ یَا دَسُوْلَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لا مَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْهَلَكُوْا

یا رسول اللہ ! اپنی امت کیلئے بارش کی وعا فرملیئے وہ ہلاکت کے قریب ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں اس کو علم دیا کہ عررضی اللہ تعالی عدد کو میرا سلام وہ اور بتاؤ کہ باران رجت آنے والی ہے ' نیزیہ کہ واتائی اور زیا کہ سے کام لیتے رہیں وہ مخض صفرت عررضی اللہ تعالی صد کے پاس آیا اور سارا واقعہ کمہ منایا تو صفرت عررضی اللہ تعالی عدم کے پاس آیا اور سارا واقعہ کمہ منایا تو صفرت عروضی اللہ تعالی عدم کے پاس آیا اور سارا واقعہ کمہ منایا تو صفرت عروضی الله تعالی عدم کے باس آیا اور سارا واقعہ کمہ منایا تو صفرت عروضی اللہ اس کے بدوردگارا میں اینے مطالمت میں کمی کو آئی نہیں کرآ' البت ! عاجز آ جاؤں تو بات دسری ہے۔

ابوالجوزاء تا جی سے معقول ہے کہ ایک دفعہ الل مرید شدید قحط سال میں جالا ہوئے تو ام المومین حضرت عائشہ مدافقہ سے شکایت کی فرمایا: حضور افور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ افور کا بلائی حصہ کھول کر روش وان سابنا دو 'تا کہ قبر افور اور آسان کے ورمیان کوئی پروہ حاکل نہ رہے 'پی الل مرید نے اس بھم کی تقییل کی تو اتی بارش ہوئی کہ اس سے زیدست ہوائی ہوئی اور اونٹ اس قدر موٹے ہوئے کہ چہی سے ان کی کوہائیں پھٹے گئیں (ای وجہ سے اس سال کو عام انتق کہتے ہیں)

(83) فقید مقری ابوالعیاں احمد بن علی بن رفعہ کتے ہیں کہ سن 653 بجری جی وریائے ٹیل ظاف علوت چڑھ گیا کوگ اس صورت حل سے چخ اٹھے کو کھ منگل جی بھی بہت اضافہ ہو گیا تھا ہی سے جعد 24 بھد سنٹر نیج ہم ایکائی جی بہت اضافہ ہو گیا تھا ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد سنٹر نیج ہم ایکائی الم فاق جی بہر کی اس مورۃ الفاتحہ کے بعد سنٹر نیج ہم ایکائی الله وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

میح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند بارش کے لئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند بن عبد المطلب کا وسیلہ پکڑتے تنے 'کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پچا تنے ' تو اللہ تعالی ان کے وسیلہ سے بارش عطاکر آتھا' زبیر بن بکارکی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند ہوں دعاکرتے۔

اے اللہ! میری قوم تیری بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرتی ہے۔ کیونکہ جھے تیرے نبی کے ساتھ نسبی تعلق اور شرف حاصل ہے' اس لئے بارش مطا فرہا' اس دعا کے کرتے ہی باول پہاڑوں کی مائند اٹھتے اور برس پڑتے جس سے زمین سرسز ہو جاتی'

(84) مسطح عارف عتیق کتے ہیں کہ ہم حاجیوں کے قلظے میں تھے' الل قافلہ کو شدید بیاس محسوس ہوئی' پانی کم تھا' اس پریشانی میں ایک جماعت نے مجھے ابوالنجاء سالم بن علی کے وامن میں پناہ لی' اور ان سے بارش کی ورخواست کی' جس کی وجہ سے انہوں نے تنمائی میں جاکر دعا ماگلی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا'کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بارش عطاکی یمال تک کہ سارے قلظے والوں نے تی بحرکر پانی بیا۔

(85) سے اللہ متمدی فراتے ہیں بیسا کہ معباح الطلام میں ہے کہ میں نے بیت اللہ شریف کا ج کیا ای دوران میں ایک مخص سے ملاقات ہوئی جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ پائی نہیں پیتا میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا: تو اس نے جواب دیا کہ میں ملہ کے ایک شیعہ گروہ سے تعلق رکھتا تھا ایک رات سویا تو ایسا معلوم ہوا گویا قیامت قائم ہو گئ ہو گئ ہو اس نے بواب دیا کہ میں ملہ کے ایک شیعہ گروہ سے تعلق رکھتا تھا ایک رات سویا تو ایسا معلوم ہوا گویا قیامت قائم ہو گئ ہو تھی ہے اور لوگ سخت تعلی سے بول اس بیاس میں حضور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کے حوض پر آیا تو وہل حضرت ابو بر حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعلق عند موجود سے اور اعتقاد فضیات و تقذیم اور لوگوں کو حوض کو ثر سے بائی بال رہے ہے میں حضرت علی رضی اللہ تعلق عند سے رشتہ عجبت اور اعتقاد فضیات و تقذیم کے باعث ان کے باس آیا آگہ پائی علما کریں مگر انہوں نے برخی کا مظاہرہ کیا گھرباری باری اصحاب شاہ کے باس آیا گر انہوں نے بعد وسلم اس وقت میدان محشر میں تشریف فرما سے اور کچر بر بخوں کو سیجھے د تعلیل رہے سے میں نے خدمت اقدس میں حاضرہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ایس بہت بیاسا ہوں محضرت علی رضی اللہ تعلق عند سے بانی کی درخواست کی تو انہوں نے میں اللہ تعلق عند سے بانی کی درخواست کی تو انہوں نے من کو رسول اللہ ایس بہت بیاسا ہوں محضرت علی رضی اللہ تعلق عند سے بانی کی درخواست کی تو انہوں نے میں کو رسول اللہ ایس بہت بیاسا ہوں و حرض نے فربا : وہ اللہ تعلق عند سے بانی کی درخواست کی تو انہوں نے مند کی من کو رسول اللہ تعلی علیہ و سلم نے فربا نے دور فربا ہوں کو خرابات کی درخواست کی تو انہوں کی مند کی مند کی درخواست کی تو انہوں کے درخواست کی درخواست کی تو انہوں کے مند کی مند کی درخواست کی دو خواس

تھ کو کیے پلا سے بیں جبکہ قو میرے اصحاب سے بغض و عداوت رکھتا ہے' میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ اکیا میں توبہ کر سکتا ہوں' فرہایا : کیوں نہیں؟ قوبہ کرکے اسلام قبول کر' پھر بھنے ایسا مشروب چاؤں گا کہ اس کے بعد بھنے بھی بیاس نہیں گئے گی' پس میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور توبہ کی' تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک جام عطا فرہای' جے میں نے نوش کر لیا' جب بیدار ہوا تو مطلقا بیاس نہ متمی' پھر کی حالت برقرار رہی کہ بھی پانی پی لیتا اور بھی نہ پیتا بعد ازاں شر صلہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آیا تو میں نے ان سے ب تعلق اختیار کر بی' موالے ان کے جنہوں نے میری دعوت قبول کر بی اور اپنے فاسد عقیدوں سے باز آگئ'

نوث - اس موضوع پر علامہ فیخ علی حلی شافی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ایک متقل کلب تعنیف کی ہے۔ جس کا نام بغیبہ الاحلام با خبار من فرج برویا المصطفیٰ فی المنام رکھا میں یہل اب ای کتاب سے نقل کرنا ہوں ، جنیں صاحب مصبل نے ذکر نہیں کیا ،

(86) علامہ حلبی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک فخص نے بیان کیا کہ میں بغداد سے معرے ارادے سے نکلا تا کہ اپنے بھائی سے ملول' اس کی بیوی اور چھوٹی بیٹی میرے ہمراہ تھی' ہم سب ایک بدے کاروال کے ہمراہ تھے' ومثق کے قریب ایک مقام پر پنچے تو ڈاکوؤں نے راستہ روک لیا اور لوگوں سے مل و متاع چمین لیا اس وقت ہم ایک چشمے کے زدیک سے میں نے ساتھیوں سے کما: موت ضرور آنی ہے مل نہیں سکتی کیاں بڑے رہے سے بمترے کہ نجات اور بچاؤ كے لئے چل يريس الله تعالى بم ير رحم فرملے كا اور ضرور مارے بچاؤكى كوئى سبيل نكالے كا كى بى بم دو دن اور دو راتيں چنے رہے 'میری بھیجی میرے کاندھے پر متنی کیوں کہ اس کی مل تھک گئی متنی اس وقت ہم سلان خورد و نوش سے متی وست سے کئی ساتھی راستے ہی میں وم قور مے تیرے روز ایک مکون میں پنچ تو میں نے وہاں کی ایک عورت سے الراش كى محترمه! ہم آپ كى بنا ميں بين بعد ازال ميں نے قرآن عكيم كى طاوت شروع كردى جس سے صاحب خاند كا ول کہتے گیا' پھراس سے محب شب بھی کی تو اس نے پوچھا: آپ لوگ کیا جاہتے ہیں؟ میں نے کما: ازراہ کرم ایک سواری کا انظام کرویں' نیز دمشق تک مادے ساتھ چلیں' ہم وہل پہنچ کر آپ کے احسانات کا بدلہ چکا دیں گے' سووہ آلدہ ہو ممیا' اس نے ہم تیوں کو کیڑے پہنائے 'سواری کا بندوبست کیا اور بقرر کفایت زاد راہ لے کر ساتھ ہو لیا' چند دن کی مسافت کے بعد ہم دمثل پنچ تو الل شرنے باہر لکل کر استقبل کیا ' ہر مخص اپنے عزیز یا جان پیچان کے آدی کے متعلق دریافت کرتا كونكه اس قافله كى داستان ان تك چنج چى تحى محى مجھے اليا محسوس ہواكه كوئى فخص ميرے متعلق بمي پوچه سيحه كر رہا ہے، یس نے باآواز بلند کما: میں بمل ہوں اس نے میری سواری کی ممار پکڑلی اور اپنے کھر لے کیا کھر کی زیب و زینت صاحب خاند کی خوشحال کی آئینہ وار تھی مجھے اس میں بالکل شبہ نہ تھا کہ وہ میرے بعائی کا دوست ہے ہم وو تین وان اس ك بال برك آرام اورسكون ك ساتھ رب، وو ون تك مين في اس سے كچھ بوچھا: اس في جھ سے كچھ وريافت كيا، جب تيرادن آيا تو اس ديماتي نے مجھ سے سفرى داستان يو جھى تو ميں نے سارى كمانى سادى من كراس نے كما: جس قدر وینار تم کو درکار ہول لے او و من نے ای عادت کاذکر کو اور ایس نے مرد ات کے مطابق دینار دے دیے وہ دینار

دے کر میں نے دیماتی بھائی کے حوالے کر دیے اس دمشقی نے بہت سا زاد راہ بھی دیا ، پر پوچھا : تم کو کتنے اونوں کی ضرورت ہو گی؟ اور مزید زاد راہ کتنا در کار ہو گا اور کس شہر کا قصد ہے؟ اس سوال سے مجھ پر ارزہ طاری ہو گیا میں نے خیال کیا کہ اگر یہ آدمی میرے بھائی کے ان دوستوں میں سے ہو تا جن کو میں نے اپنے بھائی کی علاش کے بارے میں لکھا تو اس کو میرے آنے کی غرض و غایت معلوم ہوتی میں نے حیرت سے پوچھا: میرے بھائی نے آپ کو کتنے ریار دیے کا لکھا؟ اس نے کہا: کون تهارا بھائی؟ میں نے کہا: ابو لیقوب بن ارزق انباری معرمیں خلیفہ کا کاتب اس نے کہا: بخدا! میں نے تو اس آدمی کا نام تک نمیں سنا'ند اس کوجات ہوں' اس کے اس جواب پر گویا مجھ پر قیامت ٹوٹ منی' میں نے کہا: میں تو آپ کو این بعائی کا دوست سمجمد رہا تھا' اور میرایمی گمان تھاکہ آپ نے میرے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے وہ اس دوستی کا تیجیہ ہے اس لئے ول کھول کر آپ سے مطالبات کرنا رہا اب بتائے کہ اس حسن سلوک کا باعث کیا ہے؟ اس نے جواب ویا اس حسن سلوک کا معالمہ تمبارے بھائی کی دوستی اور تعلق سے زیادہ اہم اور موکد ہے۔ ضروری ہے کہ اس کی وضاحت سے تماری خوشی اور بے تکلفی میں اضافہ کروں کم کما: جب اس قافلہ کے لٹ جانے کی اطلاع دمشق میں پہنی تو ہر مخص یر معیبت کا بہاڑ ٹوٹ بڑا کو کلہ کسی کو مال لٹ جانے کا غم تھاکسی کو دوست یا رشتہ دارکی فکر تھی ' سوائے میرے کہ میرا کوئی عزیز دوست اس قافلہ میں شال نہ تھا نہ کوئی مال تھا' یمی وجہ ہے کہ لوگ اس بچ کھجے قافلے کے استقبال کیلئے نكلے اور ان كے اصلاح احوال كيلي بندوبت كرنے ككے "مريس باہرنہ لكا جب رات آئى تو ميں نے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كو خواب ميں ديكھا آپ فرما رہے تھے 'ابو محمد بن ارزق كے پاس جاكر اس كى لداد و اعانت كرد اور ايها انظام كرد کہ وہ اٹی منزل تک پنچ جائے 'چنانچہ میں لوگوں کے ہمراہ لکلا اور آکے متعلق دریافت کیا' میری ساری غم خواری اور اصان كالس يى سبب تما اب بتائي كمال كاقسد ب؟ الوجم كت بي من اس بنده برورى بر ذارد قطار روف لكا اور آمول اور سسکیوں کے سبب کافی در تک اس سے بات نہ کر سکا ، پر مقر تک کیلئے زاد راہ پر غور کرے اسکو اپن حاجت اور ارادے سے الکو کیا تو اس نے زاد راہ پیش کیا بعد ازال میں نے اس سے تعارف بوچھا: تو کما: ابن الصابونی کے نام سے مشہور ہوں' پھر جب مصر پنچا تو اینے بھائی سے ملاقات کی اور اسے ساری روداد سفر سنائی وہ سن کر سخت متعجب ہوا اور زارو تظار ردنے لگا' اس کے بعد ابن صابونی کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا' پھر میں وسطن میں آیا تو ابن السابونی کے ملات تبدیل ہو چکے تھے اسے کی مصیبتوں نے آگھرا' میرے بھائی نے اس کے حسن سلوک کے بدلے ومثق میں اے ایک جاگیرعطاکی جس سے معقول آمنی حاصل ہوتی تھی،

(87) آل سلحق کا پہلا باوشاہ طغرل بیگ جب موصل کی طرف دوانہ ہوا تو اس کے ساتھ ایک لشکر گراں تھا اس لشکر کے ساتھ ایک لشکر گراں تھا اس لشکر کے بیان دوانے میں دیماتوں پر غارت والے چلے جس کی وجہ سے وہاں کے باشدوں کو سخت پریشانی اٹھائی پڑی طغرل بیگ نے اعراض فرمایا ، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو سلام پیش کیا ، گر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعراض فرمایا ، فرمایا : اللہ نے تم کو ملک میں اقتدار دیا اس کے باوجود تم علق خدا پر نری نہیں کرتے ، اور خدا جی عظمت اور جال سے نہیں ورتے ؟ اس تدید آمیز خطاب سے خوارد ہو کروں بھاگ اٹھا ، کا المان کوا ورتے ؟ اس تدید آمیز خطاب سے خوارد ہو کروں بھاگ اٹھا ، کا المان کوا

ریا جائے آکہ کوئی کمی کے ساتھ زیادتی نہ کر پائے۔

(88) ای قتم کا ایک واقعہ نقتہ راویوں سے مروی ہے کہ ایک امیر کبیر اپنے ایک مصاحب کے ہمراہ ایک رکان کے پاس سے گزرا تو دکان میں ایک جوال سال دوشیزو پر نظر پڑی جس کے حسن نے اس کو وارفتہ کر دیا، مصاحب کو تھم ویا کہ اس دكان كا الة يدة ك لو اس في العيل كى وه جب ائي اقامت كاه ير آيا تو اي مصاحب سے اس دو شيزه ير وارفتكى كا ذكر كيا کہ اس لڑکی سے تکاح ضروری ہے پس اس کا مصاحب کیا اور دکاندار (جو کہ سبری فروش تھا) کو بلا لایا 'اور کہا: کہ امیر تم کو تماری بمتری کے لئے طلب کرتے ہیں' تو اس نے خوشی خوشی آنے کی مای بعرای' پعراس کے مراہ امیرکے پاس آیا' جب دربار میں پنجا تو امیر کو اس کے آنے کی خبر کی گئی اس نے اسے خلوت خانہ میں باریابی کی اجازت دی کھر اپنے معمادب ے کما: اس سے دریافت کرد وہ اڑی جو تمہاری دکان میں تھی عمی کم سے کیا رشتہ رکھتی ہے؟ اس نے جواب دیا وہ میری بینی ہے۔ پوچھا: اس کی مل زندہ ہے۔ کما: اس کی مل مرچک ہے مصاحب نے اس سے کما: ہمارے آقا تمہاری بیٹی کو شرف زوجیت سے نوازنا چاہتے ہیں اس نے حرت سے بوچھا: ایک سزی فروش کی بیٹی کو یہ سعادت کیے مل عتی ہے؟ تو اس نے كها: امير كا تحم ب كه لؤى كو پيش كيا جائے و چانچه اس كو حاضر كيا كيا تو امير نے اسے اپني زوجيت ميں لے ليا اور سزى فروش کو عظم دیا کہ ایک ہزار دینار لے لو اور اس شرکو چموڑ کر کمی اورشر میں اقامت کرین ہو جاؤ نیز اس معللہ سے کمی کو خرنہ کو 'میں اس شرکے حاکم کو لکھ جیجوں گا'تم کو کوئی تکلیف شیں اٹھانی پڑے گی' پس اس نے ایک شرکا انتخاب کیا اور امیرنے اس شرکے ماکم کو اس کی کفالت اور رعایت کے لئے لکھ بھیجا اس فض نے فورا ہی اپنا سلان سمیٹا اور اس شرک راہ لی' اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دی' ماکم شرنے اس کا استقبل کرے بھرین رہائش پیش کی اور اس کی خدمت گزاری کے لئے کچھ آدی متعین کر دیے ادھر امیرنے فائلی امور کی مہتم خاتون کو بلاکر تھم دیا کہ اس لڑی کو عودی آرائش و زبائش کے ساتھ پیش کرے اس عورت نے کہا: بخدا! یہ لڑی تو سرلا فتنہ ہے۔ اس کا حن داریا ہے ، مجراہے حمام میں لے جاکر سلایا اور بیکات کالباس پہنایا جس سے اس کاحن اور تھر کیا کہ کوئی اس کی طرف دیکھنے کی تلب ند رکھتا تما' پراے اس کے پاس لایا گیا تو اس کے حسن و جمال سے امیر کے ہوش اڑ گئے' اس کی محبت نے امیر کی عمل و خرد کو شکار کر لیا' یمال تک کہ ایوان میں بیٹے اور لوگوں کے معالات طے کرنے کا عمل بھی ترک ہو گیا' تو مصاحب نے امیر کو اس طرف توجه دلائی (که به لا تعلق خطرناک مو عتی ہے) مرامیراس لڑی کی محبت میں خود رفتہ مو چکا تھا'وہ اس کی دلجوئی مل کو تحف میں دیا تھا' اس نے فورا لباس کی محران خاتون کو طلب کیا اور اس صندوق کے لانے کا محم دیا جس میں وہ تاح اور گلوبند رکھا ہوا تھا' اس نے تھیل کی اور تاج اور گلوبند نکال کر امیر کے حوالے کئے' تو اس نے یہ دونوں چڑیں ولمن کے سرو كركے زيب تن كرنے كى فرائش كى انسى بين كر اؤى كے حسن ميں چار چاند لگ سے كه اس پر نظر كرنا محل ہو كيا پرایک دن وہ اڑی جموے میں بیٹ کر شارع عام کا نظارہ کر رہی مقی کہ ایک سائل نے صداوی ،جو فخص نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم ی میت میں ای فیتی چر صدقه کرے کا قیامت کے دن چنور ملی الله تعالی علیه وسلم اس ک

شفاعت کریں گے' یہ صدا من کر لڑکی نے کما: میرے پاس اس تمج سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں' یمی اس کے حوالے کر دی ہوں' جب اس کے بارے میں سوال ہوگا تو حیلہ کرکے ٹال دول گی وچنانچہ اس نے سائل کو ٹھرنے کا تھم دیا' اور سر ے لج الارکراس کے حوالے کروا امیرنے جب کی دن تک اس کے سریر ملح نہ دیکھا جے دیکھنے ہے اس کو سرور مانا تما وبوجه لیاکہ تم ملح نیب سرکول شیں کرتیں اس نے کوئی جواب نہ دیا کم بوجھا: واس نے بس و پی سے کام لیا تیری بار امیرنے زور دے کر دریافت کیا تو اس بار بھی اس نے ٹالنے کی کوشش کی آخر کار امیرنے اس سے کما: ٹھیک ٹھیک ہاؤ کہ تاج کمال ہے؟ تو اس نے ساری حقیقت بیان کر دی سے سن کر امیر برافروختہ ہو گیا اور لڑکی کو ایک تھیڑ دے مارا اس سے امیراند لباس اتروا کر سوتی چیتوئ پنوا دیے ، پھر جھری سے اس کا ہاتھ کلٹ دیا اور طلاق دے کر نکال دیا، وہ وہاں ے اپنے بلپ کی وکان پر آئی ' محروکان بند تھی' سامنے سرائے کے عمر رسیدہ دربان سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بوچھا: استے عرصے تو کمل ربی؟ تو اس نے گول مول جواب دیا ، دربان نے کما: ہم نے تیرے باپ کو فلال تاریخ ك بعد نيس ديكما؟ نه اس كا احديد معلوم ب ، كاركما: عزيزه! من أيك عمر رسيده درمانده مخص مون جابتا مون كه تو مير ساتھ آ جائے اس صورت میں تیری نظر امیر کے محل پر بھی رہے گی' اس لڑکی نے کہا: مجھے منظور ہے' بعد ازاں کہا: مجھے کھ کرم تیل کونواں اور آگ میا کریں وہ یہ چزیں لے آیا تو اس نے تیل کرم کرکے اپناکٹا ہوا ہاتھ اس میں رکھ ویا اوربو رہے کو اس بارے میں مطلقاً علم نہ ہونے دیا' وہ کی دن تک اس کے بال ٹھری رہی اس دوران میں حلب سے ایک قافلہ آیا جس میں تاجر بھی تھا' اور اس سرائے میں آ کے ٹھرا' ایک دن اس کی نظراس لڑی پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ كے ' كر بوڑھے دربان كو بلاكر يوچھا : اس لڑى سے تماراكيا رشتہ ہے؟ كما : ميرى بينى ہے كينے لگا ميں اس سے شادى كرنا چاہتا ہوں اور مند ملتے دینار و اموال دینے کو تیار ہوں' دربان نے کما: مجھے لڑکی سے اذن لینے و بیخ تولزکی نے اس شرط پر اجازت دی کہ جب تک وہ اپنے شر نمیں پہنے جائے گا اس کے ساتھ تعلقات زوجیت قائم نمیں کرے گا، آجر نے یہ شرط بخوشی مان لی اور تحریری صاحت دے دی ایراس کے پاس مدیے اور تھے بھیج اے ایک عالی شان محل میں تمرا کر ضدمت کے لئے لونڈیاں اور خلوم میاکر دیے' اور عیش کے سارے سلان جمع کر دیے جب وطن لوٹے کا پروگرام بنایا تو اس کے لئے محمل کا بندوبست کیا اسے سوار کرکے خدام کی جماعت ساتھ لگا دی ، جب شام پنچ تو لڑکی نے پوچھا: میرے آقا کا شر يمل سے كتا دور ب؟ بتاياكم ابحى است دن اور كيس كے يه س كراس نے آه و بكا شروع كروى اور دعا ماتكى اے پوددگار! اس ستی کے صدقہ میں جس کی بے پایاں محبت میں اپنی گرال بما چزدی تھی، میری بردہ بوشی کر، میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور شوہراس حقیقت سے آگاہ نہیں میں اس کے اہل وعیال کے پاس کیسے جلؤل گی؟ اس گریہ و زاری میں اس کی آنکھ لك من اور بخت بيدار مو كي حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى زيارت موئى فريايا : الركى تمهارا كنا موا باته كهل ب؟ عرض كيا حضور ميرے پاس ب او آپ نے لے كراہ اس كے بازو كے ساتھ جو زوا اور اوپر سے احاب دبن لگا ديا جس كى بركت سے وہ اس لمح جر كيا اور لعلب وئن والى جكد چك اشى الله كالله ويكهاكم باتھ جرا ہوا ہے۔ يد مظرو يكه كر اسكى خوشى كى انتاند رى اور عيد فوي من كلكان كى الجدال الدى يعيم كرسيب يوجيا: واس ن كما: اس جران كن

واقعے کی خرنہ کی' اور گھر پینچنے تک خاموش رہی' شہر میں وارد ہوئے تو تاجر کے خاندان کی عور تیں استقبل کے لئے تکلیں اور لاکی کے حسن و جمل سے دنگ رو گئیں بعد ازاں تاجر نے اس سے تعلق زوجیت قائم کیا۔

کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تاجرانی دلمن کے ہمراہ بالکونی میں بیٹھا تھا اور وہ دونوں شارع عام کا نظارہ کر رہے تھے کہ ایک سائل کی صدا آئی۔

جو آدی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عجبت میں اپنی فیتی چیز دے گا تو حضور اس کی شفاعت فرائیں ہے یہ صدا س کر اس لڑکی نے کہا: میرے آقا! اگر آپ جھے سے عجبت کرتے ہیں تو خدا کے لئے اس سائل کو اپنی فیتی چیز عطا کیجے، میں سائل کو رکنے کا کہتی ہوں' تاجر نے کہا: یہ تو معمولی سی چیز سے راضی ہو جائے گا' اس نے کہا: گر میں کسی حقیر سی جیز پر راضی نہ ہوں گی' جب تک تم جھے کو سفر کے دوران میں روٹے' پھر ہننے کا واقعہ بیان نہیں کروگی میں اے پھر نہیں دول گا لیس اس نے سازا واقعہ بیان کیا جے سائل نے بھی سا تو تاجر نے اس بات کا اظہار کیا' بخدا! امیر کی والمیز پر صدا دینے والا سائل تو میں ہی تھا نیچ سے سائل کی آواز آئی کہ جس امیر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں' یہ سنتے ہی تاجر نے والا سائل تو میں ہی ہوں' یہ سنتے ہی تاجر کئے گل والے سائل کو محل میں لے گیا اور اس سے اس کا قصہ غم معلوم کیا' اس نے بتایا کہ جب میں نے لڑکی کا ہاتھ کلٹ ویا تو جھے شدید صدمہ ہوا' یہاں تک کہ اس غم سے جان نگلنے گلی' دشنوں نے موقع پا کر جھے سے امارت چھین ای' اور میں تو جھے شدید صدمہ ہوا' یہاں تک کہ اس غم سے جان نگلنے گلی' دشنوں نے موقع پا کر جھے سے امارت چھین ای' اور میں بخور ہوں' تاجر نے یہ میں کہ اس غم سے جان تکلنے گلی' حقید سے سوائے آیک تھین کی چھی کہ اس کے پاس شخفے بھیج کر اس پر جبور ہوں' تاجر نے یہ دوئی ویا تاجر نے بھی اسے ہمید پیش کیا مزید برآں وہ لڑکی بھی اس کے پاس شخفے بھیج کر اس پر اس نے تاج کے کہ ویا تاجر نے بھی اسے ہمید پیش کیا مزید برآں وہ لڑکی بھی اس کے پاس شخفے بھیج کر اس پر الحمان کرتی رہی۔

(89) ایک فض کا بیان ہے کہ میں تین سال تک اللہ سے یہ وعاکر تا رہا کہ وہ میرے لئے جج کے اسبب میا فرائے 'آخر ایک دن خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نعیب ہوئی 'آپ نے فرایا: اس سال جج کو' میں نے عرض کیا' حضور! میرے پاس تو سفر جج کا خرج نہیں' پھر دو سری بار دیدار ہوا توسی ارشاد ہوا' اِس کے بعد تیسری دفعہ حضور نے پھر جج کا تقاضا کیا تو میں نے وہی عذر کیا' فرایا: اپنے گھر کا فلال مقام کود کر دیکھو' اس میں تممارے باپ واوا کی آیک ذرہ مدفون ہے' اس فض کا بیان ہے کہ میں نے منح کی نماذ پڑھ کر اس مقام کو کودنا شروع کیا تو اچانک ایک ذرہ دکھائی دی گویا وہ آزہ آزہ وفن کی گئی ہو۔ میں نے اے نکال لیا اور چار سو درہم میں بھے کر ایک او نمنی خریدی اور پھر جے کے لئے رخت سفر باندھا' جب منامک جے سے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں پھر دیدار ہوا' فربایا: اللہ نے تمماری کوشش تجول فرا لی ہے۔ اب عمر بن عبد العزیز کے پاس جا کہ کو ہمارے بالی تممارے تین نام میں' عمر امیر الموشین اور ابوالیتائی پھر بیدار ہو کر ساتھیوں کے پاس آیا اور کما: تم لوگ اللہ کا نام لے کر واپس چلو میں شام جانے کا اراوہ رکھتا ہوں' کوش کرار کیا' وہ اندر تھریف لے کے اور میں لئے تھی جانس دیار تھے' فربایا: میں دور میں بی کوش کرار کیا' وہ اندر تھریف لے کے اور میں لئے ایک ایک میں جانس دیار تھے' فربایا: میرے پاس کوش کوش کوش کرار کیا' وہ اندر تھریف لے کے اور میں لئے تھی جانس دیار تھے' فربایا: میرے پاس کوش کوش کرار کیا' وہ اندر تھریف لے کے اور میں لئے ایک کھی کے کہ کے کہ کا کو اس کی میں دیار تھی فربای دیں بیار تھی فربای دیار تھی نو میں دیار تھی فربای بیاں کے اور میں لئے ایک کھی کے کہ کرا کیا کہ کوش کرار کیا' وہ اندر تھریف لے کے اور میں لئے ایک کیا کہ کوش کرار کیا' میں جانس کی کرانس کیا کیا کہ کو کوش کرار کیا' کراگیا۔ میں جانس کر کرانس کی کرانس کیا کے فربان کیا کرانس کیا گئی کرانس کرانے کو کرانس کر کھی کرانس کیا گئی کرانس کیا کونس کر کیا کرانس کی کرانس کیا گئی کرانس کیا گئی کرانس کرانس کی کرانس کر کرانس کر کرانس کیا کیا کرانس کرانس کر کرانس کی کرانس کرانس کر کرانس کی کرانس کر کرانس کر کرانس کی کرانس کر کرانس کر کرانس کی کرانس کر کرانس کر کرانس کر کرانس کر کرانس کر کرانس کرانس کر کرانس کر کرانس کر کرانس کر کرانس کر کرانس کر کرنس کر کرانس کر کرا

تقتیم کے بعد یمی کچھ بچاہے۔ ای کو قبول کر لو میں نے عرض کیا ، بخدا! میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام پر کوئی ہدیہ نہ لول گا ، مجر الوداع کمہ کر لوشنے لگا تو عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالیٰ عند نے مگلے لگا لیا اور دروازے تک میرے ساتھ آئے اس وقت ان کی آنکھیں پرنم تھیں۔

(90) واقدی بیان کرتے ہیں کہ جھ پر تھ دی وی کا ایک دور آیا تھا، رمغان شریف کی آمد آمد تھی اور میرے پاس خرج کیا نہ کے کہ نہ تھا، ہم نے ایک علوی دوست کو کھ کر ایک بزار درہم بلور قرض طلب کے، تو اس نے چند درہم ایک تھیل ہیں ہجوا دیے، ای شام ایک دوست نے بھے ہے ایک بزاردرہم ایکے تو ہی نے دوی تھیلی اپنے دوست کو بجوا دی اگلی صبح وہ دوست ہے ہیں نام ایک دوست کو بجوا دی اگلی صبح اور دوست ہے ہیں نام ایک دوست کو بجوا دی اگلی صبح اور دوست ہے ہیں سوائے ان چند درہموں کے کچھ نہ تھا، جب تمہارا رقعہ پہنچا تو ہیں نے وہ درہم ایک تمہارے پاس بجیج دیے، اور تم کو اپنی ذات پر ترجے دی اور اپنی ضوورت کے لئے اس دوست سے آیک بزار درہم بلور تمہا کہ تو اس نے دی تھیلی میرے پاس بجیج دیے، اور اپنی ضوورت کے لئے اس دوست سے آیک بزار درہم بلور اس بلت کا تذکرہ اپنی میرے پاس بجیج دی ہوا اور اس بلت کا تذکرہ اپنی میرے پاس بھیج دی کہ ہم ایک ہوا اور اس بلت کا تذکرہ اپنی میرے پاس بھیج دی کہ ہم ایک کو آیک حصد اس بلت کا تذکرہ اپنی میرے پاس بھیج دی کہ ہم ایک کو آیک حصد اس بلت کا تذکرہ اپنی دوست سے کیا، کی میرے پاس بھیج دی کہ ہم ایک کو آیک حصد اس بلت کا تذکرہ اپنی کو آیک کو آیک حصد اس بلت کا درہم گرارہ کریں بمل تک کہ اللہ تعالی ہم سب کو فراخ دی عطارے ، واقدی کہتے ہیں کہ ہم نے اس رقم کو تین کروں گا) اس کے بعد بی آرہ درہم میل اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے بچھے فراخ دی کی نوید سائی، ایک می اللہ آت میں دیکھا آپ ہی دیکھا تم کی دیا تھی دیا اور میرے ساتھیں کو ستی بڑار درہم دینے کا تھم دیا اور میرے ساتھیں کو سیس بی بڑار درہم دینے کا تھم دیا اور میرے ساتھیں کو بیش کیا،

یخ حلبی کہتے ہیں کہ سبط ابن الجوزی نے اس واقعہ کو مرآۃ الزبان میں قدرے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے'

(91) ابراہیم بن مران کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے پڑوس میں ایک مخص رہتا تھا وہ قاضی تھا اور ابو جعفر کئیت سے مشہور

قعلہ وہ انتہائی خوش معالملہ مخص تھا' اوالہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی آدی کی چیز کے حصول کیلئے اس کے پاس آ تا

تو وہ اسے خلل ہاتھ نہ لوٹا آ' حتیٰ کہ قیمتا خرید کر دے وہا ورنہ اپنے غلاموں سے کہتا کہ اس رقم کو حضرت علی المرتضٰی کے

زے قرض لکھ لو' ایک مرت تک کی سلسلہ چاتا رہا' پھر گروش دورال نے اس کو کشکل کر دیا' جس کی وجہ سے وہ گھر میں

بے کار بیٹے بیٹے پرانی بہیاں ویکھتا رہتا کہ اگر اس کے مقروضوں میں سے کوئی زند: ہو تو اس سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر

بیجے اور اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کا نام کلٹ دے' ایک دن حسب معمول گھر کے دروازے پر بیٹھ کر بی دیکھ رہا تھا' کہ

ایک مخص اس کے پاس سے گزرا اور ازراہ نہ ان کہا : تہمارے بوے مقروض (حضرت علی المرتفٰی) نے کیا کیا (یعن قرض والی کیا یا نہیں) اس طخرے وہ اور اور ازراہ نہ ان کہا : تہمارے بوے مقروض (حضرت علی المرتفٰی) نے کیا کیا (یعن قرض والی کیا یا نہیں) اس طخرے وہ اور اور ازراہ نہ ان کو کہ میں دیا تھا ہو گیائے۔

رات کو خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا' حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنما حضور کے آگے آگے چل رہے تنے' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: تممارے ابا جی نے کیا کیا' پیچھے سے حضرت علی المراتفیٰی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی' یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں' فرایا: کیا وجہ ہے اس قاضی کا قرض کیوں اوا نمیں کرتے؟ اسے فورا اواکرو' چنانچہ انہوں نے ایک تھیلی میرے حوالے کی اور فرایا: یہ رہا تممارا قرض جو میرے ذے واجب الداء تعالیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرایا: لے لو اور آئدہ بھی اس کی لولاد میں سے کوئی قرض لینے کے لئے الداء تعالیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرایا: لے لو اور آئدہ بھی اس کی لولاد میں سے کوئی قرض لینے کے لئے تی تو محرم نہ لوٹانا' آج کے بعد تم کو فقرو فاقد کا سامنا نہ کرنا پڑے گا' پھر میری آئکھ کھل گی تو وہ تھیلی میرے ہاتھ میں تھی' میں نے اپنی یوی کو بلاکر پوچھا: میں صالت خواب میں ہوں یا بیداری کے عالم میں اس نے کما: آپ تو جاگ رہے ہیں' میں کر میری طبیعت میں کشادگی ہی آگئ میں آئے وہ تھیلی اپنی یوی کے حوالے کی اور اس کو سارا ماجرا سایا' پھر جب یہ سے میں کر میری طبیعت میں کشادگی ہیں آئین میں اللہ عنہ کے مام کوئی قرض باتی نہ تعالیہ عنہ کے مام کوئی قرض باتی نہ تعالیہ عنہ کے مام کوئی قرض باتی نہ تعال

(92) ابرائیم بن اسحاق بن مععب بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد میں پولیس افسرتھا' ایک رات خواب میں دیدار مصطفیٰ ہے مشرف ہوا' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے قاتل کو چھوڑ دو' میں خوفردہ ہو کر اٹھ بیٹا اور ساتھیوں سے قاتل ك بارے ميں بوچما: انهوں نے بتايا كه جارے پاس قل كے الزام ميں ايك مخص كرفار ب ' پس قاتل كو طلب كركے بوچما : چ ج بتاكد اصل معالمه كيا ب اس في كما: اچها بتايا بون بهارا ايك كروه تعاجد برروز بدكاري كے لئے اكثما بويا تعا ايك بردھیا ہماری دلال تھی جو عور تیں لایا کرتی تھی' ایک دفعہ وہ ہمارے پاس ایس عورت لائی جس نے ہمیں دیکھ کر چیخ ماری اور غش کھاکر کر پڑی میں اے اٹھاکر الگ کمرے میں لے گیا اور ہوش آنے پر اس سے بے ہوشی کا سبب پوچھا: تو اس نے کها خوف خدا کرد اس بو رهی عورت نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے اس نے ذکر کیا کہ اس کے پاس ایک بے نظیر موزہ ہے جے یہ گرے باہر نیں لاتی میں نے اس بات پر اعتاد کر لیا اور موزہ دیمنے کی خواہش کی تو یہ عورت مجمع تسادے ہاں لے آئی میں سیدہ ہوں میرے نانا جان محمد رسول اللہ ہیں اور فاطمت الزہراء میری مل ہیں خدا کیلئے ان دونول ہستیول کی عزت و حرمت کا لحاظ رکھنا' اس مخص کا بیان ہے کہ میں کرے سے نکل کر اپنے دوستوں کے پاس آیا' اور انہیں صورت حل سے الکا کیا اور انہیں اس سید زادی سے قرض کرنے سے منع کیا اس بلت سے وہ مطتعل ہو گئے المد کر اس منیف ك جانب برمع كن ك لك توف ابنى ماجت بورى كرلى ب اور اب بم كو اس سے روكا ب و قي اس عورت كي ملف پر بن کر کھڑا ہو گیا اور کما: میرے جیتے جی تم میں سے کوئی اس کے قریب نمیں جا سکتا اس سے ہارے ورمیان تھی پیدا ہو گئ اور نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنی 'جس سے میں زخی ہو گیا' میں نے اٹھ کر بدکاری کے زیادہ حریص محض کو قل کردوا' مجراس عفیفہ کو بحفاظت باہر لے آیا پڑوسیوں نے شور ساتو اکشے ہو گئے اور میرے ہاتھ میں نینجر دیکھ کر اور اس فض کو متقل د کھ کر جھے کر لیا اور آپ کے حوالے کر دیا ہے من کر احاق بن ابراہیم نے کما: میں تم کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ایک پاک وامن عورت کی عزت کی حفاظت کے صلہ میں رہا کرتا ہوں' اس واقعہ کے بعد اس مخص نے اپنے گناہ ک دندگ سے قبہ کرل اور محروع کی براس قبیر قام دا

علی بن عیلی کتے ہیں کہ میں ای رات مویا تو خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی بت اوگ بھی بارگاہ رسالت میں حاضرتے میں نے آگے برجہ کر سلام پیش کرنے کی کوشش کی تو آپ نے رخ انور پھیر لیا' اس بے رخی ہے جھے کو شدید تکلیف ہوئی' میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ! آپ کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں آپ پر بھرت درود و سلام پیش کرتا ہوں اسکے بلوجود یہ بے رخی اور ب النفائی سمجھ میں شیس آئی' فربایا: تو نے میرے فلاں بیٹے کواپنے دروازے سے خلل ہاتھ کیوں لوٹایا' اور اس کا وظیفہ کیوں روک لیا؟ میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ! میں نے بیٹے کواپنے دروازے میں دیکھا اور نہیں چاہتا تھا کہ امر گناہ میں اس کی اعانت کروں' فربایا: یہ بتا کہ تو اسے یہ وظیفہ اس کی اعانت کروں' فربایا: یہ بتا کہ تو اسے یہ وظیفہ اس کی دائی خصوصیت کی وجہ سے دیتا تھا یا میری نبیت ہے؟

یہ چند واقعات میں جویس نے شخ علی حلبی صاحب سرت کی تایف بغینه الاحلام سے نقل کے ہیں۔

نتربه

دیکھا تو عرش کے پایوں پر لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، پس میں نے سمجھ لیا کہ تو نے اپنے اسم گرای کے ساتھ الیی ہت کا نام نای طایا ہے۔ جو تیرے نزدیک انتمائی محبوب ترین مخلوق ہے اللہ تعالی نے فریلا: اے آدم! تم نے کی کما، وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، چو تکہ تم نے ان کے دسیلہ سے دعاکی ہے اس لئے میں نے تمہاری خطاء پخش دی ہے اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہو تا تو اے آدم! میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔

نسائی اور ترذی نے حضرت عثان بن صنیف سے حسن صحیح صدیث نقل کی ہے کہ ایک نابینا ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و سائم کے پاس آیا اور عرض کیا' یارسول اللہ! وعالیجئے کہ اللہ تعالی مجمع عافیت عطا کرے اور میری بینائی بحال کر دے' فرمایا: اگر بہتر سمجمو تو میں وعاکر ویتا ہوں' اور اگر چاہو تو مبر کرو اور مبر بی تممارے واسطے بہتر ہے' عرض کیا' وعا فرمایے (کیونکہ نابینائی پریشان کن ہے) فرمایا: اچھا جاتو احجمی طرح وضو کرکے (دو رکعت نماز پڑھو اور) بید وعا ماگو

اَللَّهُمَّ اِنِّىٰ أَسْاَلُكَ رَاتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّى اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلَى رَبِّىٰ فِى حَاجَتِىٰ لِتَقْضِىَ لِى اَللَّهُمَّ شَفِّعُهُ فِيَّ

اے اللہ ! من تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد نبی رحمت کا وسلہ بیش کرتا ہوں یا محمدا میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آپ کا وسلہ پکڑا ہے۔ آکہ میری حاجت پوری ہو' اے اللہ ! تو میرے حق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرہا۔

الم بہتی نے اس مدیث کو صحیح قرار دے کریہ اضافہ کیا ہے کہ جب وہ نابینا دعا مانگ کر اٹھا تو بینا ہو چکا تھا۔ بہتری سال نور درجہ میشوں میں در میشوں اور اس کے برائیں اور اس کو میں کر ایس کا تعریب کو انسان کے برائیں اس

جہتی اور طرانی نے حضرت عثان بن صنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت کیا کہ ایک مخص کسی کام کے لئے مصرت عثان غی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتا تھا اور آپ اس کی طرف النفات نہ فرباتے تھے ایک دن اس نے

حضرت عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عند سے اس بات کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے کما: کہ وضو کا اہتمام کرکے مسجد میں جا اور دو رکعت نماز بڑھ کرید دعا مانگ اللهُمّ إنتى اَسْأَلُكَ اللهَ آخره

پر اپنی حاجت کا ذکر کرنا سو اس مخص نے تعیل ارشادی اید ازال حضرت عثان غی رضی الله تعالی عد کے وروازے پر حاضر ہوا تو وربان نے اس کا ہاتھ تھام کر اندر پیش کر دیا مخضرت عثان غی رضی الله تعالی عد نے اس کو اپنے ساتھ فرش پر بیٹھایا اور کام کی نوعیت پوچی اس نے اپنی حاجت بیان کی تو حضرت عثان غی رضی الله تعالی عد نے اس کی حاجت پوری کرنے کے بعد فرایا : مجھے تمارا کام اس گوئی تک یاد نہ تھا آئدہ تم کو کوئی کام ہو تو آکر بتایا کو وہ مخص وہاں سے رضحت ہو کہ اند آپ کا بھلا کرے مخترت عثان رضحت ہو کر ابن صنیف رضی الله تعالی عند سے طا اور شکریہ اوا کرتے ہوئے کہا : الله آپ کا بھلا کرے مخترت عثان رضی الله تعالی عند سے الله عند الله عند رضی الله تعالی عند من الله تعالی عند کو قو میرا کام یاو ہی نہ تھا یہاں تک کہ بیں نے ان کو جا کریاد دہائی کرائی ابن حنیف رضی الله تعالی عند نے فرایا : یہ دعا میں نے تم کو اپنی طرف سے نہیں بتائی بلکہ ایک روزیارگاہ رسالت میں عاضر تھا کہ ایک نابیتا مخض نے آکر اپنی ضائع ہو جانے کی شکاعت تو حضور انور صلی الله تعالی علیہ علیہ ایک روزیارگاہ رسالت میں عاضر تھا کہ ایک نابیتا مخض نے آکر اپنی ضائع ہو جانے کی شکاعت تو حضور انور صلی الله تعالی عدد اللی عدد کو تو ایک کار اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اپنی بینائی ضائع ہو جانے کی شکاعت تو حضور انور صلی الله تعالی عدد الله عدد کرایا : یہ دعا کی کار ہو جانے کی شکاعت تو حضور انور صلی الله تعالی عدد کو تو ایک کار اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اپنی بینائی ضائع ہو جانے کی شکاعت تو حضور انور سلی الله تعالی علیہ کی خوالم کار ان دو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ دو اس کی کار ان دو اس کی کار ان دو اس کی کار کی دو اس کی کار کی دو اس کی کار کی دو ان کو جانے کی دو اس کی کار کی دو اس کی کار کی دو کار کی دو اس کی کار کی دو اس کی کار کی دو اس 
ہاری مجلس ابھی برخامت بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ مخص دوبارہ ہمارے پاس اس حالت میں آیا گویا اس کو کوئی تکلیف بھی

جید سند کے ساتھ مروی ہے کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے لئے یہ وعا فرائی۔

اے اللہ! میری مل فاطمہ بنت اسد کو بخش دے 'ایے نی اور ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلامِينَ فَاطِمَةَ بُنَتِ اَسَدٍ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مرشته انبیاء کے صدقہ میں اس کی قبر کشادہ کرا بے شک تو مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

تم می کسی محبوب یا معظم ستی کا تذکرہ قبولیت دعا کا سب بن جاتا ہے اسم دنیا ہے کہ جب کوئی محف کسی ایسے آدى كا وسلمه كيرتا ہے 'جو قدر و منزلت ركھتا ہے تو اس كى عزت كا لحاظ كرتے ہوئے اس كا مطالبہ بورا كر ديا جاتا ہے 'مجمى سن ذی مرتبہ مخص کے ذریعے اس سے اعلیٰ مخصیت کی توجہ حاصل کی جاتی ہے۔

جب اعمل کے ذریعے توسل کا جواز ہے جیسا کہ حدیث غار کا مشہور وضیح واقعہ ہے اور اعمال مجی محلوق ہیں تو نبی أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كاوسيله كازنا تو بطريق لولى هابت ب، عمراس مين كوئي فرق نيس كه وسل كو توسل استعانت مشقع یا توجہ سے تعبیر کیا جائے مجمی اس کا مطلب ہو تا ہے نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعا کی درخواست جیسا کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی حیات ظاہری میں صحلبہ کرام رضی الله تعالی عنم کا معمول تھا' اور بیہ بات ممنوع و ممتنع نیس کیونکہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکل کے سوال کاعلم ہو تا ہے، پھر بقول الم بیل رحمتہ اللہ تعالی علیہ تمام صالحین ے توسل کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارش کے لئے حضرہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے توسل كيا تغك

شغا شریف میں جید سند کے ساتھ ابن حمید سے مروی ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے معزت المام مالک رحمتہ الله . تعالى عليه كے ساتھ مسجد نبوى ميں منا عمره كيا تو حضرت لهم مالك رحمته الله تعالى عليه في فرمايا : اے اميرالمومنين ! اس مسجد میں اپنی آواز بلند نہ کریں کیونکہ اللہ تعالی نے ایک جماعت کو اوب سکھاتے ہوئے فرمانا:

لوگو! این آوازوں کو نمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آوازے اونچا نہ کرو 💎 (سورہ حجرات) ایک اور جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرملا:

''وہ لوگ کہ رسول اللہ کے سامنے ابنی ''وازیں پہت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایکے دلوں کو تقویٰ کے لئے منتخب فرما ليا ب" اور ايك كروه كى غدمت ان الفاظ من فرمائى

"جو لوگ تميس جرول كى بابرے بكارتے بي ان يس سے أكثرب عمل بي

ب شک حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی عزت و حرمت بعد وصال مجی ولی بی ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھی' یہ س کر ابو جعفرنے اوب و احرام کے ساتھ سر جمکا دیا اور کھا: اے ابو عبداللہ! قبلہ روہو کر دعا کدل یا حضور انور کی طرف رخ كون فهايا: آپ حضور سلى الله تعالى عليه وسلم من محيول من كرواني كري بين علائك حضور روز قيامت باركاه

الني مي آيك اور حفرت آدم عليه السلام ك وسيله جول مح النذا حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي طرف رخ كرك شفاعت کی درخواست کریں اللہ تعالی اس شفاعت کو قبول فرائے گا کیونکہ ارشاد ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُ وْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اور اگر یہ لوگ جبکہ اپنی جانوں برظلم کرتے ہیں ' آ کیے پاس اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا عاضر ہوتے اور خدا سے بخش ماگئے اور نی صلی اللہ تعالی

عليه وسلم بمي ان كے لئے بخش چاہتے تووہ اللہ كو معاف كرنے والا مران باتـ

الم ابن حجر كى نے مناسك نووى كے عاشيه ميں ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم اور ديكر انبياء و اولياء سے توسل کے جواز پر امام سمبودی کی ندکورہ بالا عبارت نقل کرنے کے بعد فریلا : بعض علاء کے زودیک متحن یہ ہے کہ مصنف ك ذكر كرده سلام ك ساته آيت إنَّ اللَّهَ وَمَلْيَكَتَهُ الْحُ كَ عَلَادت كرك كر مر بار رد ع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ﴿ كَيُونَكُ بِعِمْ حَقَدَيْنَ عَلَمُ فَ فَرِيلًا: بَمِينَ بِهِ روايت بَيْنِي بِ كَد فرشته اس سلام كزاركو يكاركركتا علیک یا محمد کی بجائے صَلَّی اللَّهُ حَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ الله کے کیونکہ حضور کو نام کے ساتھ ندا کرنا ناجائز ہے، بعض لوگوں کلیے کمنا کہ حرمت ندا صلوة وسلام کے ساتھ مقترن نیس افقی اور مختیق طور پر مردود ہے نہ یہ بات حدیث ضرير كے ظاف ہے كونك وہ ندا حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے صريح اذن كى وجه سے متعلى ہے

اھ ين نے الم شاب رفي رحمت الله تعالى عليه ك فلوى من ديكماكه علم محر ملى الله تعالى عليه وسلم لے كر عداكرنا اس صورت میں حرام ہے جب وہ ایسے قرینے سے خال ہو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم واق قیر پر والات كرنا ہو، الم نووي كا ذكر كرده سلام يه ب كه زائر بوقت زيارت كه

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ٱلسَّلاَمَ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْق الله السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَفِيْر ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَشِيْر ﴿ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا ظُهِر السَّلامُ عَلَيْكَ يَا طَاهِر ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِى الرَّحْمَةِ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْأُمَّةِ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَشُولَ رَبِّ اللعَالَمِيْن السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّن السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرِ الْخَلائِقِ اجَمْعَيِنْ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَالْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَ عَلَى اللَّهَ وَ أَهْلِ يَيْتِكَ وَازْوَاجِكَ وَذُرِّيَّتِكَ وَأَصْحَابِكَ اَجْمَعِيْن ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى سَائرِ الْأَنْبِيَّاء وَ جَمِيْع عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْن

### نبوت محمریه کی ایک اور دلیل

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں کو عظیم دنیوی اور اخروی فائدے حاصل ہوتے ہیں 'خواہ یہ درود کی صبغے یا کیفیت
کے ساتھ ہو' درود و سلام کے بہت سے صبغے میں نے اپنی کتاب سعادۃ الدارین اور افضل انسلوات میں ذکر کئے ہیں '
ای طرح اللہ تعالی کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اظلامی نبت اور صدق التجاء سے توسل و استخابہ کرنے ہیں۔
کرنے سے برے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

عارف بالله سيدى عبدالوبب شعرانى رحمته الله تعالى عليه فرات بيس كه بيس نے سيدى على الخواص كى زبان سے ساكم جس فخص كو كوئى حاجت ور پيش ہو وہ كمال توجه كے ساتھ حضور انور صلى الله تعالى عليه وسلم پرايك بزار بار درود يرح ، كر الله تعالى سے حاجت بر آرى كى دعاكرے تو انشاء الله اس كى حاجت يورى ہوگى، عمود كبرى بيس فرات بيں۔

ودنی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی طرف ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعلق ہے کسی چیز کا سوال نہ کریں جب تک اس سے پہلے اللہ کی حمد و شاء اور نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم پر وروو نہ پڑھ لیں 'گویا یہ حصول مراو سے پہلے ہدیہ ہے' حضرت عائشہ رضی اللہ تعلق عنها کا ارشاد ہے مطلب برآری سے پہلے بدیہ چیش کرنا اس کی کلید ہے جب ہم اللہ تعلق کی حمد بیان کرتے ہیں تو اللہ تعلق علیہ وسلم پر وروو سیج ہیں تو کی حمد بیان کرتے ہیں تو اللہ تعلق علیہ وسلم پر وروو سیج ہیں تو حضور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم پر وروو سیج ہیں تو حضور صلی اللہ تعلق علیہ وسلم ہماری عاجت برآری کیلئے اللہ تعلق کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں اللہ تعلق کا ارشاد ہے۔ وابنے فؤا الله المؤسید الله کی طرف وسلہ ڈھوعڈو۔

غور کرد حکرانوں کے محلات تک رسائی کے لئے تم کو ایسے وسلوں کی ضرورت روتی ہے جو ان کے ہاں قربت اور عزت کا مقام رکھتے ہیں، حہیں ایسے المجنٹ ووکار موتے ہیں جو تساری مطلب بر آری کے لئے تسارے ساتھ چلتے ہیں اگر

تم بلا واسطہ وہاں جانے کی خواہش کرو تو ہر گر جا نہیں سکتے اس کی توضیح ہے ہے کہ جو لوگ شاہوں کا قرب رکھتے ہیں وہ ان کے حضور گفتگو کے آواب اور قضائے حاجات کے اوقات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ ہم واسطوں کے مثلاثی ای لئے ہوتے ہیں کہ شاہی آواب کو پیش نظرر کھیں آپ کہ جلد مطلب ہر آری ہو 'جب ہماری ہے حالت ہے توہم جیے لوگ بارگاہ خداوندی میں خطاب کے آواب سے کیسے آگاہ ہو کتے ہیں؟ میں نے سید علی الخواص کو ارشاد فرماتے ہوئے ساکہ جب تم اللہ تعالی سے کی حاجت کا سوال کرو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے کو اور ہے کہو اللہ اہم تجھ سے محمد رسول اللہ کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارا فلال کام بنا دے ' پھر آیک فرشتہ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس میں حاجت کا سوال کیا ہے تو حضور انور صلی بات سے مطلع کر ویتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپکے وسیلہ سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاجت کا سوال کیا ہے تو حضور انور صلی بات سے مطلع کر ویتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپکے وسیلہ سے اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس کی حاجت پوری کرنے کی درخواست کرتے ہیں اور اس کی حاجت پوری کردی جاتی ہے۔ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا رو نہیں کی جاتی اھ۔

ام شاب احد مقری اپنی کتاب نفح الطیب میں ادیب اندلس ابو بحر مفوان بن اور اس نقل کرتے ہیں کہ اس نے اپنی جوان بیٹی کے جیزے لئے مراکش کا سفر کیا اور حکرانوں کی قصیدہ خوانی کے لئے وار الخلاف پنچا گراس کی امید برنہ آئی اور تعریف و توصیف سے کچھ حاصل نہ ہوا نامرادی پر پشیمان ہو کر کنے لگا کاش! اللہ تعالی کی ذات سے امید رکھتا اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور الل بیت پاک کی مدح کرتا تو اپنی مراد کو پنچ جاتا ، پھر اللہ سے گرشتہ لفزش کی معانی مائی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بحروسا کیا جا سکتا ہے معانی مائی اس کے موال سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بحروسا کیا جا سکتا ہے لازا ان کی طرف ہی قصد کرتا چاہیے 'اس کے بعد جب خلیفہ کے دربار میں آیا تو اس نے حاضری کی غرض وغایت ہو چھی اس نے اپنی آیہ کا سبب بیان کیا تو خلیفہ نے اس کے بعد جب خلیفہ کے دربار میں آیا تو اس نے حاضری کی غرض وغایت ہو چھی اس نے اپنی آیہ کا سبب بیان کیا تو خلیفہ نے اس کے معادہ عطیات بھی دیے اور یہ بھی بیان کیا کہ سب حضور کی ٹکاہ لفف کا صدقہ ہے در اصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلیفہ کو تھم دیا کہ اس ادیب کی حاجت بوری کرد چانچہ وہ بامراد ہو کر لوٹا اور پھر عمر بھر مدحت اہل بیت کو حرز جال بنایا ' یمال تک کہ مداح اہل بیت کے بام سے مشہور ہو گرا۔

ام نبھانی فرائے ہیں کہ میں نے اپنی فرکورہ بالا دونوں کتابوں (سعادۃ الدارین اور افضل العلوات) میں ازالہ مشکلات اور تغنائے حاجات کے لئے وروو شریف کے بہت سے صیغے کھے ہیں' جن میں سے ایک مخترصیف یہ ہے اللّٰهُمَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْضَاقَتُ حِیْلَتِیْ اَدْرِکْنِی یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

یہ افضل العلوات میں صیغہ نمبر 58 سے اس کتاب کی عبارت حسب ویل ہے۔

"ابن عابرین اپی قبت میں شخ سید محر شاکر العقاوے نقل کرتے ہیں وہ ومشق میں مقیم ایک صالح بزرگ احمد ملی ارادہ کیا ہے روابت کرتے ہیں اور وہ مفتی ومشق علامہ حلد آفندی عمادی ہے کہ ایک دفعہ ایک وزیر نے ان کی گرفتاری کا ارادہ کیا جس کر وجہ سے انہوں نے وہ رات سخت کرب و اضطراب میں گزاری واب میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے ان کو تروی ویک وروی باک کا آیک میٹ سکھا کہ جب وہ اس کا ورد کریں گے تو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی الله تعالی الله تعالی الله الله تعالی الله الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی 
ان کی مصبت دور فرما دے گا' چنانچہ انہول نے بیدار ہو کرید درود شریف پڑھا تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کی مصیبت کا ازالہ فرما دیا' یہ صیغہ وہی ہے جو پہلے لکھا جا چکا ہے۔

شیخ سید محد شاکر العقاد کابیان ہے کہ ایک بار مجھے بھی سخت پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پردا تو چلتے جلتے اس صیغه کا ورد کیا ابھی سوقدم بھی نہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت دور فرما دی یوننی دوسری بار ایک حادثہ فا بعد میں اس صیغے کی حلات کی تو زیادہ دیر نہ گزری کہ مصیبت مل گئی"

ابن عابدین رحمت الله تعالی علیه فراتے ہیں کہ میں نے بھی دمش کے عظیم فتے میں اس صبعے کو پڑھا ابھی دو سوکی گنتی بھی پوری نہ ہوئی کہ ایک آدی نے آکر خردی کہ فتنہ فروہو گیا ہے اور یہ جو پچھ میں نے بیان کیا ہے اس پر الله تعالی کوگواہ تھرا آبوں ، مزید فراتے ہیں ، میں نے یہ صیفہ شخ عبدالکریم ابن شخ احمد شرایاتی حلبی کے جبت میں بھی دیکھا ، مگروہ عدد مخصوص کے ساتھ مقید ہے اور اس میں معمولی می تبدیلی بھی ہے ، شخ موصوف جبت میں عارف بللہ شخ عبدالقادر بغدادی صدیقی کا ذکر کرتے ہوئے فرائے ہیں کہ حضرت شخ نے جن درودوں کی اجازت سے مشرف فرایا : ان میں سے ایک بید بھی ہے

ٱلصَّلْوِةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَلَّتْ حِيْلَتِيْ ٱدْرِكْنِيْ

اسے روزانہ تین سو بار اور معیبت کے وقت ایک ہزار بار پڑھنا ازالہ معیبت کے لئے تریاق مجرب ہے اھ

جائع کلمات لہم یوسف نبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرائے ہیں کہ بیل نے پہلے صیغے کو آزبایا ہے' اس کی سچائی مین کے اجالے کی طرح ظاہر ہوئی' ہوا ہے کہ کوئی چہ ماہ پیٹھر (1427) جی ایک بہت بری معیبت میں کرفار ہوا' میں ہیوت میں تفاکہ جعرات کے روز ججے اس کی خبر لی ' قو میں نے جعہ کی رات تمائی حصہ گزرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ایک بخرار بار استفار کیا' پھر نہ کورہ بلا صیغہ کے ساتھ تین سو پچاس بار درود شریف پڑھا' بعد اذاں سوگیا' پھر رات کے آخری جے میں بیدار ہو کر وضو کیا اور نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پراکی بزار بار اس مینہ کے ساتھ درود پڑھا' تو اگلے ہی روز جعہ کی شام کو اس عظیم فتنے کے بلنے کی واضح خبر آئی' فرات کے آخری میں نے درور پڑھا' تو اگلے ہی روز جعہ کی شام کو اس عظیم فتنے کے بلنے کی واضح خبر آئی' والے خبر کرائی میں میں بناہ کا ترک میں بناہ کا شروح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت' اس میں سے التجاء کی برکت اور آپ کے ذیل کرم میں بناہ کا شروح صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

# 

# نی اکرم مالی است منقول قیامت کی چھوٹی بری نشانیاں

میں نے اس باب میں علامہ سید محد بن حبدالرسول حینی برذخی منی (1103م) کی کتاب إلا شَاعَةُ لا شُوَاطِ السَّاغَةِ

کا اختصار مع مفید اضافہ جات پیش کیا ہے اور اضافوں کو ان کے موافین کی طرف منسوب کیا ہے، علامہ برزخی کی بیہ

کتاب اس موضوع پر نفیس ترین کتاب ہے اور میں نے اسکو نقل کرنے میں امام شعرانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب
الیواقیت و الجواہر کا انداز اختیار کیا ہے۔

علامه برزنجی رحته الله تعالی علیه فرماتے ہیں۔

قیامت کی نشانیاں تین اقسام پر منقسم ہیں۔

- (1) کہلی قتم ان نشانیوں کی ہے جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہیں ان کو علامت بعیدہ (دور کی نشانیاں) کما جا آ ہے۔
- (2) دوسرى حم ان نشائيول كى ب جو ظاہر مو چكى بين اور روز بدد ان بين اضافہ مو رہا ب اور يہ اپنے كت كمل كى

رے ، رو رق این میل ملک کہ جب اپنی انتہاء کو پہنچ جائیں گی تو تیسری قتم کی نشانیوں کا ظهور ہو جائے گا۔ طرف برمھ رہی این میل تک کہ جب اپنی انتہاء کو پہنچ جائیں گی تو تیسری قتم کی نشانیوں کا ظهور ہو جائے گا۔

- (3) تیری فتم قرب قیامت کی وہ بری نظانیاں ہیں جن کے معابعد قیامت قائم ہو جائے گی ، یہ نظانیاں یول پے ور پے
  - داقع ہوں گی جس طرح د**ماگا** ٹوٹ جائے تو موتی کرنے گلتے ہیں۔ مرا وقت

پلی قتم : قیامت کی ده نشانیال جو ظاہر ہو کرختم ہو گئی ہیں

(1) وصل نبوى الأيام

مدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اس مدیث کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عشم کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عشما بھی شامل ہیں اور اہام طبرانی نے اس مدیث کی تخریج کی ہے۔

(2) محلبه كرام رضى الله تعالى عنهم

حفرت على مرتعنى رضى الله تعالى عند نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے روایت كرتے ہيں كه قيامت قائم نبيل بوكى يمال تك كه ميرے العجاب من سے ايك معلى كو اس الحرج جاش كيا جات كا جس طرح مم شده چيز كو دُهويدًا جاتا

ہے ' مروہ محالی ہاتھ نہ آئے گا (احمد) (شمارت علی غن رضی اللہ تعالی عنہ ) حضرت مذیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے ' فرمایا : فتوں کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادت سے ہوگا اور افتام وجل کے خروج پر موگا۔

(3) فتنه تتآر

ام عنوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فراتے ہیں کہ فتہ تار کے بعد بھی آباریوں کے خردج کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ تیمور انگ نے ظہور کیا اور نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی حرف بجوٹ بج ثابت ہوئی آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے بنو تنظوراء میری امت سے سلطنت چینیں گے، تنظورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلومہ تھی جس کی اولاد سے آباری ہوئے بغداد کی تبلی اور آخری عباس خلیفہ معظم باللہ کا قتل النی آباریوں کے ہاتھوں 456ء کو ہوا۔

خطیب حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ فرات اور دجلہ کے درمیان ایک شر ہو گا جس میں بوعباس کی حکومت ہو گی ہے شر زوراء (بغداو) ہو گا' اس میں خوفاک اڑائی اڑی جائے گی جس میں عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا اور مردوں کو بھیر بربوں کی طرح ذرح کر ویا جائے گا' مافظ سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ خطیب کی محت ثابت ہوتی ہے۔

#### (5) آتش حجاز

اس آگ سے بعریٰ کے مقام پر اونوں کی گروئیں روش ہو کر نظر آنے گیس جیساکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی چیش کوئی فرائی تھی ، بخاری اور معدرک حاکم بیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ارض تجاز سے ایک زبروست آگ ظاہر نہیں ہو گئی جس سے بعریٰ کے مقام پر اونوں کی گروئیں چیک اٹھیں گی۔

ابن ابی شیبہ احمد اور حاکم محمد معرف کے ماحد معزت او برید رستی اللہ مند سے نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ العلوة

والسلام نے فرمایا : کاش ! میں جان ایتا کہ جبل وراق سے اگ کب ظاہر ہوگی جس سے بعریٰ کے بختی اونوں کی مرونیں دن کے اجالے کی طرح روشن نظر آئیں گی-

طرانی اپی سند کے ساتھ حضرت عاصم بن عدی انساری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بہلے بہل ميند منوره تشريف لائے تو دريافت فرمليا: حبس سيل كمال ع؟ ہم نے عرض كيا، ہم نميں جانے، اى دوران میں بی سلیم کا ایک مخص وہاں سے گزرا تو میں نے پوچھا: تم کمل کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا: مبس سیل کا' یہ س کر میں نے جوتے طلب کے اور فورا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اور عرض کیا'' یا رسول اللد! آپ نے جس سی کے متعلق وریافت کیا تھا اور ہم نے لاعلی کا اظہار کیا تھا، ابھی میرے پاس سے ایک مخص گزرا تو میں نے اس کا لعہ پند ہوچھا : اس نے بتایا کہ وہ اہل میس بیل سے تعلق رکھتا ہے ہی حضور نے (اسے طلب کرکے) اس سے بوچھا: کہ تم کمال کے ہو؟ اس نے جواب دیا: جس سیل کا فرمایا عنقریب جس سیل ہے ایک آگ بر آمد ہو

طرانی ابو علی اور الم احمد بحوالہ رافع بن بر روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کوئی فرمائی کہ عنقریب مبس سیل سے ایک آگ تھے گی جو ست رو اونٹ کی رفمارے چلے گی وہ دن کے وقت چلتی رہے گی اور رات کے وقت تھم جائے گی۔

گ جس سے بعریٰ کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں چک انھیں گی۔

مند فردوس میں حضرت عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یمال تک کہ حجاز کی ایک وادی میں آگ کا سلاب آئے گاجس سے بعری کے مقام پر اونٹول کی گردنیں چک انٹیس گی۔

سید علی نورالدین سمودی تاریخ مید میں ان احادیث (جن سے مقصود ڈرانا دحمکانا ہے) کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں' یہ آگ ظاہر ہوئی اور مدید شراف کی مشرقی جانب سوارقیہ کے رائے سے آگے برحی' یہ بلاد نی سلیم کی جت ب

بدرین فرحون کتے ہیں کہ یہ آگ، وادی احلین میں بانی کی طرح بنے گی۔

تطب تسلانی فرائے ہیں' یہ اگ مدید شریف سے مشرق کی جانب ایک مرحلہ کی مسافت پر قاع الحیل نامی جگہ ے ظاہر ہوئی جو نی قرید کے گھروں کے قریب ہے ، پھر میل کرا جلین کی طرف بدھنے گئی اس کے قلمور سے چد دان پہلے خوفناک زلزلے آے ارشاد باری تعالی ہے وَ مَا نُوسِلُ بِالْایَاتِ اِلَّا تَحْوِیْفًا ہم ایس ناتیاں نیس سیج ، محر وراتے کو اس مشکل گھڑی میں اہل مدینہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ کی تو ایک کا رخ چیر کر شہل کی جانب ہو حمیا ہ نیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے سلمنے شعندی ہو کر سلامتی والی بن می اس طرح امت محمید میں موضہ اطهرکی زبردست برکت ظاہر ہوئی۔

الم نودى رحمته الله تعالى عليه فرمات بين تمام الل شام ك زوديك اس آك كى خرمتوار ب-

الم سمبودى فراتے میں کہ آگ کے ظور کا واقد الم نووی کے زمانہ میں پیش آیا کم جملوی الاخرى 654 جمرى كو ايك خنيف سا زازلد آيا ، جي جراد كي بليجود لوكول في الله جموى بند كيا تصب دن زارك ك جمكول من شدت آئی اور چوتھی رات کے تیرے پر بہت خوفاک زارلہ آیا جس سے لوگ بہت خوفروہ ہوئے ، پھر رات کے بقید ھے میں جھکے مسلسل محسوس ہوئے رہے ، جس کا سلسلہ جعد کے دن تک جاری رہا ، اور اس کا شور کڑک سے بھی زیادہ تھا ، جس سے زمین میں آواز کی امریں رواں ہوتی تھیں ، اور داواریں ہل ہل جاتی تھیں صرف ایک دن میں اٹھارہ زارلے ریکارڈ کے گئے تھا بہر ہوئی اور گئے تھا بہر ہوئی اور وہ اس وقت مکہ میں سکونت یذریتھے۔

حافظ ابو شامہ نے سان قامنی مدینہ اور قاشانی وغیرہ علاء سے اس آگ کے عجائبات نقل کئے ہیں علامہ قاشانی کہتے ہیں کہ جعد کے روز ایک زبردست زلزلے سے زیٹن کانپ اعمیٰ جس سے معجد نبوی کے بیٹار لرز گئے' اور چھت سے زبردست شور سنائی دینے لگا۔

الم تسطلنی فراتے ہیں جعد کے روز دوپر کے وقت ایک آگ نمودار ہوئی اور سارے افق پر سیاہ دھواں چھا گیا' جس سے گھپ اندھرا ہو گیا' جب رات کا وقت آیا تو شعلے بلند ہوئے' ایبا معلوم ہو یا تھا کہ مشرق کی جانب ایک بہت بوا شر جگمگا رہا ہے۔

قرطی کتے ہیں کہ تجاز مقدس میں مدینہ منورہ کے مقام پر اس آگ کا ظہور ہوا' اس کا آغاز تین جملی الاخریٰ بدھ کے دن ایک عظیم زلالے سے ہوا' جس کے جھکے جھ کی دوپسر تک محسوس ہوتے رہے' پھر بیٹنے تھم سے اور آگ فاہر ہو کی یہ آگ ایک برے قلعہ بند شہر کی بانند نظر آئی تھی' جس کے فلک ہوس کنگرے لور برج سے معلوم ہوتے تھے' ایسا محسوس ہو آ تھا کویا آدمیوں کا ایک گروہ اس آگ کو د تھیل کر لا رہا ہے' یہ آگ جس پہاڑ سے گزرتی اسے چورہ کرکے پکھلا دی ہی اس سے نیلے لور سرخ رنگ کے شطے نگلے' بکلی کی گڑک کی طرح شور اٹھتا' اور سامنے آنے والی چائوں کو نگل جاتی' اس سے نیلے لور سرخ رنگ کے شطے نگلے' بکلی کی گڑک کی طرح شور اٹھتا' اور سامنے آنے والی چائوں کو نگل جاتی' اس کے بلوجود مدینہ شریف میں باوٹیم کے ٹھنڈے چل کر مدینہ شریف کے قریب آئی لور کوہ گراں کی طرح رک گئی' اس کے بلوجود مدینہ شریف میں باوٹیم کے ٹھنڈے جس کے جو کے آتے تھی' ملائکہ مشلاہ کیا گیا کہ یہ آگ بوجہ حوارت سندر کی طرح کمولتی تھی' جھے ایک دوست نے بتایا کہ میں نظر آئی تھی اور بھرئی کے بہاڑوں سے بھی نظر آئی تھی او

قطب تسطلانی فرماتے ہیں اس آگ کی روشی ہر نشیب و فراز پر پڑی یہاں تک کہ حرم اور مدینہ شریف کی سر زمین جگمگا اتنی' ان ایام میں سورج کی روشنی زرد نظر آتی تنتی اور چاند کو گویا کمن لگ کیا تھا۔

ابو شامد شریف سنان کی کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ بیہ آگ کمہ کرمہ اور بیابان سے یکسال نظر آتی تھی، مجھے ایک قاتل اعتباد محض جس نے مدید منورہ میں اس آگ کا مشاہرہ کیا تھا کی زبانی معلوم ہوا کہ اس نے تباء کے مقام پر اس کی دوشنی میں کتاب لکمی اس تمام عرصہ میں آفاب و مبتاب کس ذرہ ہو کر طلوع ہوتے تھے، ابو شامہ کتے ہیں کہ ہمارے بال ومشق شہر میں مجمی اس کسن کے اثرات ظاہر ہوئے تھے، اوردیواروں پر بھی بھی می دوشنی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے بال ومشق شہر میں بھی اس کس کے اثرات ظاہر ہوئے تھے، اوردیواروں پر بھی بھی میں آگ کی تنصیل ایک الی

جماعت نے بتائی جس نے خود اس کا مشلبہ کیا تھا' آیک اور فخص نے بیان کیا کہ اس نے یہ آگ تھاء اور بھرئی ہے دیمی ہے اور یہ دونوں مقالت مدینہ شریف سے بکسال فاصلے پر ہیں' حافظ عملا الدین ابن کیر لکھتے ہیں' جھے قاضی القصاق۔ صدر الدین حنی نے اپنے والد چنخ صفی الدین مدرس مدرسہ بھرگی کے حوالے سے بتایا کہ جس رات یہ آگ ظاہر ہوئی اس صبح بست سے دہاتیوں نے آک خودی کہ انہوں نے اس آگ کی دوشنی میں اپنے اونوں کی گردنیں دیکھی ہیں' طابت ہوا کہ یہ وہی آگ ہے جس کی چیش گوئی حدیث میں آئی اور اس کے ظہور سے خبر مصطفیٰ کا مجرہ پورا ہو گیا۔

اس آگ سے دور دراز مقلات روش ہونے میں حکمت یہ ہے 'کہ دعوت و انذار کا کام پورا ہو' اور اسکے ظہور کا جمعہ کے ساتھ انتصاص بھی حکمت سے خالی نہیں' یہ عذاب کی صورت میں آیک نعت تھی' کیونکہ اس سے دل کانپ اٹھے اور خوف پیدا ہوا' امیر مدینہ عز الدین منین بن شیحہ نے تمام غلام آزاد کر دیے' لوگوں سے جرآ لی ہوئی اشیاء واپس کر دیں اور نیکس ختم کر دیۓ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکر جعہ اور ہفتہ کی رات گزاری' شرمہ یہ کہ تمام لوگ اس کے ساتھ تھے یہاں تک کہ عورتیں اور بچ بھی تھے' الل نیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ لے کر اپنی عنور ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ لے کر اپنی عنور کی برکت سے اللہ تعالی نے اس عظیم آگ کا رخ بھی کی جانب کرویا اور وادی احمیان سے شمل کی جانب ہو گئی' اور پھر تین باہ تک برقرار رہی جیسا کہ مورضین نے بھی کہ اس کا محالمہ خوب مشتمر ہو جائے اور عامتہ الناس سے عمرت حاصل کریں اور اسے دیچہ کر آخرت کی آگ کا اندازہ کریں۔

اہام تعلانی ایک نقد آدمی کے حوالے سے لکھتے ہیں 'کہ امیر مدید نے پچھ شہوار اس آگ کی طرف ہیمج ، محران کے محور نے اس کے قریب نہ آئے تھے ' تو وہ بیادہ پا اس کے قریب گئے ' ان کا بیان ہے کہ یہ آگ محلات کی مائند برب برب انگارے پہیئی تھی ' محراس کی حقیقت نہ معلوم ہو سکی ' امیر نے اس کی حقیقت جانے کا عزم معم کرلیا اور دو تیروں کی مقدار آگے آیا ' محر سخت تپٹی کی وجہ سے آگ نہ بربھ سکا ' کیونکہ پھرادہ کی طرح دیکتے تھے ' اور شعلے لیکتے تھے ' اس کے مقدار آگے آیا ' موجس با آگے نہ بربھ سکا ' کیونکہ پھرادہ کی طرح دیکتے تھے ' اور شعلے لیکتے تھے ' اس کے دیکھا کہ یہ آگ بہاڑوں اور ٹیلوں کی مائند بائد ہے اور پھروں کو اس طرح پھیئی ہے جس طرح سمندر کی موجس باآگی مرو ماہ کو گئی لگ گیا ہو ' اور آفاق سے دوشنیوں کا حسن چھی گیا ہو ۔ اور

تسلانی اور جمل مطری کے کلام میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے مطری امیر عز الدین کے آزاد کردہ غلام علم الدین سے نقل کرتے ہیں کہ امیر مدینہ نے جھے ایک علی مخص کے ساتھ تحقیق حل کیلئے بھیجا اور تھم دیا کہ اس کے قریب جاکر دیکھو کہ کیا کوئی اس کے قریب جا سکتا ہے کیونکہ لوگوں پر اس سے بیبت طاری ہے ،ہم جب اس کے قریب آئے تو ہم کو اس کی خرد یک آیا اس وقت یہ چانوں اور پھوں کو نگل دی تھی اس کی گری محسوس نہ ہوئی میں محو رہے سے اتر کر اس کے نزدیک آیا اس وقت یہ چانوں اور پھوں کو نگل دی تھی میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس کی طرف ہاتھ پھیلایا اس سے جھے کوئی تکلیف نہ ہوئی نہ جلن کا احساس ہوا اس کی طرف ہاتھ سے میں اس کے خردیک آئے اس کے اس کی اس کا احساس ہوا کہ سے ترکش سے ایک تیر نکال کر اس کی طرف ہاتھ بھیلایا کہ اس کی اس کی اس کی اس کی طرف ہاتھ بھیلایا کہ اس کی اس کی اس کیا اور اس کا وسید بھامت میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کیا کو اس کی اس کی اس کی اس کی کر تیر کا پر جمل گیا اور اس کا وسید بھامت میں اس کی اس کی اس کی دور اس کی طرف ہاتھ کی اس کی اس کی کر تیر کا پر جمل گیا اور اس کا وسید بھامت میں اس کی میں کیا ہو اس کی اس کی کر تیر کا پر جمل گیا اور اس کا وسید بھامت میں اس کی میں کر تیر کا پر جمل گیا اور اس کا وسید بھامت میں اس کی میں کر تیر کا پر جمل گیا اور اس کا وسید بھامت میں اس کی میں کر تیر کا پر جمل گیا اور اس کا وسید بھامت میں اس کی میں کر تیر کا پر جمل گیا اور اس کا وسید بھامت میں کر تیر کا پر جمل گیا ہوں جان کی میں کر تیر کا پر جمل گیا ہوں تھیں کر تیر کا پر جمل گیا ہوں جو ترکی کر تیر کا پر جمل گیا ہوں جان کر تیر کا پر جمل گیا ہوں جس کر تیر کا پر جمل گیا ہوں تھا کر تیر کا پر جمل گیا ہوں جس کر تیر کا پر جمل کی جس کر تیر کا پر جمل کی کر تیر کی جس کر تیر کا پر جس کر تیر کا پر خرائی کی کر تیر کا پر جس کر تیر کا پر کر تیر کا پر کر کی گیا گیا ہوں کر تیر کا پر کر کر تیر کا پر کر تیر کا پر کر تیر کا پر کر تیر کا پر کر تیر کر کر تیر کر تیر کا پر کر تیر کر تیر کر کر کر تیر 
قبل ازیں مطری نے ذکر کیا ہے آگ جس بہاڑیا چنان پر سے گزرتی اسے جلا کر فاکسر کر دیتی مگر درخوں کو پکھ نہ کہتی ، و کہتی 'وہ کتے ہیں میرے نزدیک اس کی حکمت ہے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم نے مینہ شریف کو حرم نمرا کر اس کے درخوں کا کاننا حرام قرار دیا تھا' جس کی دجہ سے اس نے مدینہ کے درخوں کو جلانے سے احراز کیا کیونکہ ہر مخلوق پ نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے"

قعلانی کا کلام اس کی تردید کرتا ہے ، وہ کتے ہیں کہ یہ آگ اپ رائے پر آگ برمتی رہی اور جو چیز سائے آتی اسے فاکسر کر دیتی جو سرسبز درخت اور کنکر پھر راہ میں آتا اسے پھلا کر رکھ دیتی اس کا آغاذ شرقی بہاڑوں سے ہوا ، پھر دہ دیوار کی طرح حاکل ہو کر کھڑی ہو گئی جبکہ شامی طرف جو کہ حرم کے ساتھ ملتی تھی 'سائے کے بہاڑ و عیرہ سے متعمل ہو کر شرقی بہاڑ احد تک چلی گئی اور وادی شاہ جس کے ایک گوشے میں وادی حزہ ہے ' تک پھیل کر حرم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے ٹھر گئی اور بعد ازال بچھ گئی۔

تسلانی فرماتے ہیں کہ ایک ثقد آدمی نے بیان کیا کہ اس نے ایک ایسا پھر دیکھا ہے جو آدھا حرم میں تھا اور آدھا حرم سے باہر' اس آگ نے اس کا خارجی حصہ جلا دیا اور وافلی حصے تک پہنچ کر سرد ہوگئی۔

ایک اور مقام پر ذکر کیا کہ اس آگ نے جب شام کی طرف رخ کیا تو بہتے بہتے احد کے قریب ایک مقام قرین الارانب تک پہنچ کر محمر گن کا بھر بچھ گئ الم سمبودی فراتے ہیں یہ قول زیادہ قاتل اعتاد ہے اور حضور کا مجرو ہے

قاضی ابو شامہ 'قاضی سنان کی کتاب سے نقل کرتے ہیں جو ذکورہ بالا کلام کی تائید کرنا ہے کہ اس آگ کا سیل وادی شاۃ سے اثر کر کوہ احد کے سامنے تھر گیا، قریب تھا کہ یہ آگ حرۃ العریض کے قریب آ جاتی ' پھر مدید شریف کی طرف برخے والا لاوہ ساکن ہو گیا ' اور عریض سے ذرا فاصلے پر محمندا ہو گیا بعد ازاں اس آگ نے مشرق کی طرف رخ کر ایا مورضین کتے ہیں کہ یہ آگ سیلاب کی مائند وادی میں بہنے گئی تھی' اس کا طول چار فرخ عرض چار میل اور اونچائی (عمق) ویردہ قد کے برابر تھی ' یہ جب چلتی تھی تو چائیں آئی طرح پکھل کر بہنے لگتیں' یہ سلمہ جاری رہا آ آئکہ وادی کے ویردہ تک ایک بری رکاوٹ بن گئی ' اور آ تھیں پھروں کی دیوار سے آمد رفت کا سلمہ موقوف ہو گیا۔

للم سممودی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وادی میں دیوار کے نشانات آج تک موجود ہیں لوگ اسے حبس کتے ہں'

' قطب تسلانی کتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ہتایا کہ اس آگ نے بری بری چٹائیں چھوڑ دیں جس سے وادی شفاۃ کا رستہ رک کیا اور ان چٹانوں کے ساتھ اس قدر پانی جمع ہو جاتا تھا، کہ طول و عرض میں حد نظر تک ایک سمندر سامعلوم ہوتا تھا۔

#### (6) كذاب دجالول كاظهور

تامت کی نشاندں میں ہے لیک یہ ہے کہ قیام قیامت ہے پہلے سات جو لے دجال ظاہر ہوں سے اور ہرایک کا

رعویٰ ہو گاکہ وہ اللہ کا رسول ہے جیسا کہ حضور نے اس کی پیش کوئی فرمائی ہے' بخاری کی روایت ہے قیامت بہا نہ ہوگی

بہاں تک کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں جنگ ہو گی اور دونوں کا دعویٰ ایک بی ہو گا اور قیامت قائم نہ ہوگی جب

تک تمیں کے لگ بھک دجال ظاہر نہیں ہولیتے' ان میں سے ہر ایک اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا حضرت عبداللہ

بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت سے پہلے تمیں کذاب ہوں گے' اسود عنی یمنی اور مسلم کذاب یمای

بمی ان میں شامل ہیں' حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے تمیں یا اس سے زیادہ کذاب ہوں گے' میں نے پوچھا:

ان کی شانی کیا ہوگی؟ فرمایا: تمهارے پاس ایسا طریقہ اور طرز عمل لائمیں گے جس سے تم شناسا نہ ہو گے' وہ تمهارے طرز

الم احمد جید سند کے ساتھ حضرت صدیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں میری امت میں ستاکیس کذاب دجال ہوں گے جن میں چار عور تیں بھی ہول گی یقین رکھو کہ میں خاتم النمین ہول اور میرے بعد کوئی نبی نہیں"

حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ تعالی علیہ فراتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمیں کا عدد جزم کے ساتھ ذکر کرنا کسر کی الله تعالی عدر الله کے لئے ہے۔ اس کی تائید اہم بخاری کی گزشتہ مدیث کرتی ہے طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر دمنی اللہ تعالی عدر سے مردی ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک ستر کذابول کا خروج نہیں ہو لیتا' اس طرح ابو علی میں حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے معقول ہے' حافظ ابن حجران احادیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے فراتے ہیں کہ احمال یہ ہے کہ تمیں کا عدد یہ عین نبوت کے لئے ہے جبکہ اس سے زیادہ تعداد کا ذکر عمراتی کی طرف بلانے والوں کے بارے میں ہے مثلاً غلل رافضی' باطنی حلولی اور دیگر عمراہ جن کا شریعت معطفیٰ کی مخالفت کرنا بدیمیات سے ہے (ان یہ عین نبوت کی فہرست حسب رافضی' باطنی حلولی اور دیگر عمراہ جن کا شریعت معطفیٰ کی مخالفت کرنا بدیمیات سے ہے (ان یہ عین نبوت کی فہرست حسب دلیں کہا

- (1) خلافت صدیقی میں ملیحہ بن خویلدا سدی نے خروج کرکے دعویٰ نبوت کیا ، پھر توبہ کرکے رجوع کر لیا۔
  - (2) سجاح نامی عورت نے ادعائے نبوت کیا۔
- (3) حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه اور عبداللک کے عدیمی مخار ثقفی نے دعویٰ کیا که اس کی طرف وقی آتی ہے وہ اپنے خطوط میں لکمتا تھا، مِنْ مُخْتَادِ رَسُولُ الله حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی احادیث میں بالنعبین مخار کا نام لے کر اس سے بیخے کی تلقین آئی ہے، ان احادیث کو ابن خزیمہ حاکم اور طبرانی نے ذکر کیا حضرت اساء رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے حضور نے فرایا: قبیلہ حقیمت میں سے آیک کذاب اور آیک مبیر کا ظهور ہوگا، علاء فراتے ہیں کذاب تو مخار بن عبید ہو وہ مبیر حجاج بن بوسف ہے اور به دونوں ثقفی ہیں۔
  - (4) مشہور شاعر منتبی نے دعویٰ نبوت کیا، محربعد میں توب کرلی۔
- (5) بنو عباس کے زمانے میں ایک جماعت نے خروج کیا ان میں سے معتد کی حکومت میں زنمی فتنہ کے قائد بہود العنہ الله کا نام ب جس نے عراق کے علاقے میں فتنہ برپاکیا اور آل رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کی اہانت کی وہ دعوی کر آتھا کہ وہ ساری مخلوق کی طرف تھا رسول ہے اور معنی الله بر مطلع ہے۔

(6) کمتنی کی خلافت میں کی بن ذکرویہ قرملی نے ظہور کیا بعد ان اس کے بھائی حسین نے دعویٰ نبوت کیا اس کے چھنے عیلی ابن مہویہ نے اس کو اپنی نبوت کی نشانی قرار دیا ' پھر اس کے بھتے عیلی ابن مہویہ نے ہی دعویٰ کرکے اپنا لتب مدثر رکھا ' وہ اپنے آپ کو سورہ مدثر کے لفظ مدثر کا مصداق سجمتا تھا ' شام پرغالب آ کراس نے سخت تباہی پھیلائی ' منبول پر اس کے خطبے پر جے گئے ' بعد ازال قتل ہو کر جنم داصل ہوا۔

(7) متعقدر کے زمانہ خلافت میں ابو طاہر قرملی اور راضی کے دور حکومت میں محمد بن علی المعروف ابن ابی العراق ظاہر ہوا' اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ الوہیت اوراحیائے موتی کا دعویٰ کر آ تھا' آخرکاراپنے ساتھیوں کے ہمراہ دار پر تھینچ دیا گیا۔ (8) مطیع کی خلافت میں زیالہ خرمہ کا ایک گروہ خلاج ہوا' ان کا ایک جدان دعویٰ کر آ تھا کی حصر سے علی ضی اللہ قال

(8) مطیع کی خلافت میں نناسخیہ کا ایک گروہ ظاہر ہوا' ان کا ایک جوان دعویٰ کریا تھا کہ حضرت علیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اس کی طرف منتقل ہوگئ ہے اور اس کی بیوی کہتی تھی' کہ روح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها اس کے بدن میں مرایت کر گئ ہے ایک اور محتص جرئیل ہونے کا مرق تھا' یہ سب اہل بیت نبوت کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے معزز سجھتے جاتے تھے' میں وجہ ہے کہ معزالدولہ کے تھم پر رہا ہوئے' پھر قتل کر دیئے گئے۔

(9) مستظہر باللہ کے عمد میں 499ھ میں نماوند کے ایک فخص نے دعویٰ نبوت کیا تو ایک فلق اس کے پیچھے ہو لی مگر بعد میں گرفتار ہو کر قتل ہوا۔

(10) مغرب میں مردول اور عورتوں کی ایک جماعت نے خروج کیا ان میں سے ایک مخص کا نام لا تھا جس نے حدیث لا نبِی بغدی کو اپنی نبوت کی دلیل بنایا وہ کمتا کہ اس حدیث میں لا مبتداء ہے اور نبی اس کی خبرہے۔

(ii) الك عورت في دعوى نبوت كيا تو لوگول في اس كى ترويد كے لئے حديث الأنبِيَّ بَعْدِي سے استدلال كيا تو اس

نے جواب دیا: کہ حدیث میں لانبی ہے۔ لانبیہ نمیں ہے لین مرد کی نبوت کی نفی ہے، عورت کی نبوت کی نمیں۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ ستائیس کا عدد پورا ہو چکا ہے یا پورا ہونے والا ہے ، جہاں تک مطلق کذابوں کا تعلق ہے ہے حد شار سے باہر ہیں ، مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی اس فتم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت ہے ، بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ صحابی ہیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے مثل معراوررتن ہیں میدی ، ہیں والا ہے وہ ضرور بچی ہے ، اور صاب و کتاب کا دن تو آنے ہی والا ہے (اس دن بچ جموث سب کھل جائے گا)

نوٹ: (انیسویں صدی کے اوا تر اور بیسوی صدی عیسوی کے شروع میں ہندوستان کے ایک شر قادیان میں مرزا فالم احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور خاصی قداد میں پروکار اکٹھے کر لئے علائے اسلام نے اس دجال کے فتنے کو موت کی نیند سلانے کیلئے ایک ملک گیر تحریک شروع کی جس کی قیادت حضرت پیر مرعلی شاہ گواٹوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی اللہ خرصف صدی سے زیادہ عرصہ پر محیط زیردست تحریک کو کامیابی نصیب ہوئی اور 1974 میں پاکستان کی پارلینٹ نے انہیں کافر قرار دیا (محمد اللہ جنوعہ)



(7) فنخ بيت المقدس

بیت المقدس کی فتح بھی قیامت کی نشاتھوں میں سے ہے جیسا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے ' بیت المقدس دوبار فتح ہوا ہے' ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے دور خلافت میں اور دوسری بار سلطان صلاح الدین ابولی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے دور میں۔

(8) فتح مدائن

حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالىٰ علیه وسلم نے فرمایا : قیامت تائم نہ ہو گی جب تک مدائن کا قصرا بیض White Palace فتح نہیں ہو جاتا اور قیامت نہیں آئے گی یماں تک کہ ایک شر سوار عورت تجاز سے عراق تک کا سفر امن و سلامتی کے ساتھ کرے گی اور اسے (سوائے فدا کے) کی چیز کا خوف نہ ہو گا محضرت عدی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں میں نے ان دونوں نشانیوں کا مشابرہ کر لیا ہے ، یہ دونوں نشانیاں حضرت عمر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں میں نے ان دونوں نشانیوں کا مشابرہ کر لیا ہے ، یہ دونوں نشانیاں حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے عمد ماہوں میں فلام ہو چکی ہیں۔

(9) عرب سلطنت كا زوال

طلحہ بن مالک سے مروی ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی عربوں کی ہلاکت ہے' ترفری بنو عباس کی خلافت ختم ہونے سے عربوں کی سلطنت جاتی رہی۔

(10) مل کی کثرت

مال کی کشرت بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے ' بخاری اور مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی بہل تک کہ مال کی کشرت ہوگی اور وہ پانی کی طرح بہنے گئے گا' مالدار محض کی خواہش ہوگی کہ کوئی اس سے صدقہ تبول کر لے اور وہ اس غرض کے لئے اپنا مال کمی محض پر پیش کرے گا' قوہ کے گا جھے اس کی ضرورت نہیں ' یہ پیش گوئی حضرت عثن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری ہو چکی' جب کشرت سے فتوحات ہوئیں اور روم و ایران کی دولت مسلمانوں میں تقییم ہوئے گئی' پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایس خوشحالی آئی کہ آدی صدقہ لے کر نکان مگر اس کو قبول کرنے والا نہ مان مختریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بھی ایسانی ہوگا۔

## (11) بہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جاتا

## (12) تين خوف (زمين مين دهنا)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ عنقریب تین ضعن (زمین میں دھننے کے واقعات) ہوں گے، ایک مشرق میں دو سرا مغرب میں اور تیسرا جزیرة العرب میں 'پوچھا گیا' کیا صالحین کی موجودگی میں زمین دھنس جائے گی' فرمایا بل اس وقت خباشت اور بے حیائی کی کشت ہوگی۔

حفرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مودی ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تعریف لائے' اس وقت ہم قیامت کے بارے ہیں بحث مباحثہ کر رہے تھے' فرایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نظانیاں نہ دیکھ لو' پھر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرایا: تین خوف ہوں گے' ایک مشرق ہیں' دو سرا مغرب میں اور تیمرا جزیرۃ العرب ہیں' اس حدیث کو الم بخاری کے علاوہ تمام محد شین صحاح نے روایت کیا' زہین میں دھننے کے یہ متوں واقعات رونما ہو بھے ہیں' 208 بجری کی بات ہے' کہ مغرب میں تیمو گاؤں ذیر زہین دھنں گئے' ظافت مطبع میں 340 مترب میں تیمو گاؤں ذیر زہین دھنں گئے' ظافت مطبع میں 40 بجری میں رے اور اس کے گردو نواح کے علاقے زلز لے سے لرز اٹھے اور طالقان کا شرزمین برد ہو گیا جس سے مرف تمیں آدمی بھے' اس زلزلہ سے رے کیا ہو بھیاس گاؤں صفحہ ستی سے ناپیہ ہو گئے یہ سلملہ طوان تک چلاگیا جس کا اکثر حصہ ذمین میں دھنں گیا' زمین نے مردوں کی ہٹیاں نکال کر پھینک دیں' اور اس سے پائی کے چھے پھوٹ پڑے رے رے کے مقام پر بہاڑ پاش ہو گیا اور دو پر کے وقت ایک بستی زمین و آسان کے درمیان معلق ہو گئی' پھر زمین میں وھنس گئی' اور زمین میں برے بوٹ شکاف پڑ گئی' جن سے بربو دار چھے ایلئے گئے اور زبردست دھواں اٹھنے گا' اس واقعہ کو اہام سے ولئی نے امام جوزی سے نقل کیا ہے 533 جری میں جرو کا شر زمین بد ہو گیا اور شرکی جگہ ساہ پائی نے لے گی' اہم برزئی

## (13) زلزلول کی کثرت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیام قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ضرور فاہر ہوں گی (۱) علم قیض ہو جائے گا (2) زلزلوں کی کثرت ہوگی' (3) زمانہ سمٹ جائے گا (اس کی دو صور تیس بیں ایک یہ کہ وقت بیس بے برکن ہوگی اور دو سری یہ کہ میینوں کا کام دنوں بیں اور دنوں کا گفتوں بیں ہوگا) (4) فینے فاہر ہوں گے' (5) قتل و عارت کا دور ہوگی اور دو سری یہ کہ میینوں کا کام دنوں بی اور این باجہ نے روایت کیا' ابن عساکر بیس عروہ بن رویم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی دورہ ہوگا' اس صدے کو امام بخاری اور ابن باجہ نے روایت کیا' ابن عساکر بیس جزار بیس ہزار اور تیس ہزار تک ہوگی ان بیس وس ہزار بیس ہزار اور تیس ہزار تک لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے' اللہ تعالی ان زلزلوں کو منتقین کے لئے وعظ' موسین کے لئے رحمت اور کافروں کے واسلے عذاب بنائے گا۔

متوکل کے عمد خلافت (232ھ) میں ومشق شرمیں خوفناک زلولہ آیا جس سے مکانات کر گئے 'اور ان کے نیج بہت سی مخلوق وب کر مرگئی اس کے جنگے او مالیہ جس جس محموس کے گئے جس کی وجہ سے عمار تیں زمین بوس ہو گئیں اور

جزیرہ کے علاقے میں آگ بحرک اٹمی' موصل شریعی اس زلزلہ کی لییٹ میں آیا کما جاتا ہے کہ موصل شرکے پیاں ہزار آدی ہلاک ہوئے۔

242 جری میں تیونس' رے' خراسان' نیسا ہور' طبرستان' اورا مبدان کے مقلات پر زیردست زلزلہ آیا جس سے بہاڑ پاش باش ہو گئے اور زمین میں استے بوے شکاف پڑ گئے کہ آدمی آسانی کے ساتھ ان شکافوں میں از سکیا تھا' فرکورہ بالا دونوں زلزلوں کے درمیان دس سال کا عرصہ تھا۔

245 بجری میں آیک عالمگیر ذائرلہ آیا جس نے شہول پلول اور قلعول کو مسار کر دیا اور ا نظاکیہ کا بہاڑ سمندر میں جاگرا، معتقد کے دور خلافت (280ء) میں وئیل کے مقام پرایک ذہوست ذائرلہ آیا جس سے سارا شر ملیا میٹ ہو گیا اور ملے سے دُرادہ لاکھ لاشیں نکل گئی۔

460 جمری میں ایک خوفناک زلزلے نے رملہ شمر کو برباد کر دیا جس سے کنوؤں کے دہانے اہل پڑے 'شمر کے پہیں ہزار آدی جال جق ہوئے اور سمندر کا پانی ساحل سے ایک دن کی مسافت پر پیچے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے لوگ سمندر کی خٹک زمین پر اثر آئ تو یانی نے بلٹ کر انہیں ہلاک کر دیا۔

544 جری میں بغداد ایک زبردست زار لے سے لرز اٹھا اور طوان کا بہاڑ کورے کلزے ہو گیا۔

597 جری میں مصرشام اور جزیرہ میں بہت برا زلزلہ آیا جس سے بہت سے مقللت اور قلع تباہ ہو گئے۔

662 جري مي مصرمين عظيم زلزله آيا-

433ھ میں بخاری کے 100 مرابع فریخ میں زبردست زاولہ آیا جس سے بہت ی محلوق ہلاک ہو گئ

922 جری باذر نجان کے زار لے میں کثر تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے۔

1000 مد میں لار کے مقام پر زیروست زلزلہ آیا جس سے تمام مکانات مندم ہو کر بے نشان ہو گئے یہاں تک کہ لوگوں کو اپنے گھروں کا محل وقوع تک معلوم نہ ہو آ تھا، اس بوے زلزلے سے قبل کی دنوں تک خفیف جھکے محسوس ہوئے جس کی وجہ سے کچھ لوگ شمر چھوڑ کر چلے گئے اور وہ فتح گئے ، جو نہ نکلے وہ بلاک ہو گئے۔

ام برزئی فرماتے ہیں کہ اس کتاب لینی "الاشاعة" کی تالف کے کوئی چھ ماہ بعد ایک خوفاک زلزلہ آیا ، جس کی ہلاکت خیراوں سے بہت تھوڑے آدی فی سکے ، بیہ ان عظیم زلزلوں کا ذکرہے جن کو مورضین نے تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا ہے ، ورنہ چھوٹے ولزلوں کا تو شار ہی نہیں اللہ تعالیٰ جو جاہے کرتا ہے۔

#### (14) مسنح اور قذف

حفرت عبداللہ بن عررضی اللہ تعالی عنما روایت کرتے ہیں کہ نمی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ضعن من اور قذف کا ظہور ہو گا' اس روایت کو اجر' مسلم اور حاکم نے نقل کیا' ضعن کا ذکر گزر چکا ہے جمال است من خاتمان ہو چکا ہے صحیح روایت ہے کہ مصرے فالممیوں کا دور تھا' مینہ شریف میں سک منح کا تعلق ہے' تو یہ کئی آدمیوں کے ساتھ ہو چکا ہے صحیح روایت ہے کہ مصرے فالممیوں کا دور تھا' مینہ شریف میں

لوگ عاشورہ کے دن قبہ عباس میں جمع ہو کر شیخین اور صحلبہ کرام کو سب و شم کرتے تھے ایک وفعہ ایک فخص نے صدا دی کون مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی مجت میں کھانا کھلا یا ہے؟ ایک بو رُھے مخص نے نکل کر آشارہ كيا ميرے پیچے آا وہ اے كرلے كيا كراس كى زبان كك كراس كے ہاتھ پر ركھ دى اور كما: يه ابو كركى محبت كا صله ب اس کے بعد وہ محض مجد نبوی میں آیا کی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شیخیں رضی اللہ تعالی عنم پر سلام براحا اس كى كى بوئى زبان اس كے باتھ ير مقى وہ مسجد كے وروازہ كے قريب بى غم و اندرہ ميں بيٹھ كيا اس اثناء ميں نيند كافليد ہوا' تو خواب میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی' حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمی حضور کے ساتھ تھے اس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند سے فریا: اس مخص کی زبان تہاری مجت میں کی ہے' اس کی زبان اپنی حالت پر لوٹا دو' تو انہوں نے کئی ہوئی زبان کو واپس اینے مقام پر رکھ دیا' پھربيدار ہوا تو و يكماك اسكى زبان ميح سالم ب عبد ازال كى كو بتائے بغيروطن لوث كيا اسكا سال پر آيا اور عاشوره ك ون قبديس حاضر ہو کر مجت مدیق میں کچھ طلب کیا' تو ایک جوان نے اٹھ کر پیچیے آنے کا کھا: چلتے چلتے ای گھر میں پہنچ کیا جمل اس کی زبان کائی می محمر اس دفعه اس جوان نے بدی عزت کی حمرانی میں کہا : که محرشته سال تو اس محمر میں بدی معیبت اور ذلت سے ود چار ہونا پڑا' اس سال اس قدر عزت کا باعث کیا ہے؟ اس جوان نے پوچھا: گزشتہ سال کا واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے سارا ماجرا سنا دیا ' میہ سن کروہ جوان اس آدمی کے پاؤس بڑ کیا اور کما: آپ کے ساتھ برسلوکی کرنے والا میرا والد ب 'الله نے اس کی شکل منے کرکے اس کو بندر بنا دیا ہے ' چرپردہ اٹھا کر ایک بندر دکھلیا جو بندھا ہوا تھا' اس بار اس جوان نے اس ے عمدہ سلوک کیا اور اپنے برے ذہب سے توبد کرلی ، پھر کما : میرے والد کے اس معللہ کو بوشیدہ رکھے ، یہ قصہ اہام سمبودی ابن جر (نے صواح اور دواجر می) اور علامہ قسطلنی وغیرہ ائمہ سیرت نے ذکر کیا ہے۔

نواجر میں ذکرکیا کہ طلب کا ایک بربخت رافعنی شیخین کو گالیاں ویتا تھا، جب مرگیا تو کچے جوانوں نے اسے قبر سے نکال کر پھینک دینے کا منصوبہ بنایا، چتانچہ جب قبر کھول کر دیکھا تو اس کی شکل مسنح ہو کر خزر کی شکل بن گئی تھی، پس انہوں نے اسے نکال کر جلا دیا۔

الم جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعلق علیہ تاریخ الحلفاء میں لکھتے ہیں کہ مصر کے چھنے عباسی خلیفہ متوکل عمد خلافت (782ء) میں طلب سے خبر آئی کہ ایک محض نے دوران نماز الم نماز سے ب ہودگی کا مظاہرہ کیا، گراہام نے نماز نہ توژی، جب نماز کمل کرکے سلام چھرا تو بے ہودگی کرنے والے کی شکل مسٹے ہو چکی تھی، اور وہ خزیر بن کر جنگل کی طرف بھاگے۔ اس واقعہ کو محضر نامہ کی صورت میں کھے کر محفوظ کر لیا گیا۔

جمل کک قذف (پھراؤ) کا معللہ ہے تو اس بارے میں امام سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الحلفاء میں تحریر کیا کہ محریر کیا کہ میں اس اس اسلامی کیا کہ جائے اللہ کا وزن ایک سو کیا کہ جائے گئے کہ میں اللہ کا وزن ایک سو پہلی (150) ورہم کے برابر تھا۔

243 جری مس معرے مقام سور ایج آسان سے پھری ہے جن کا ورن وس وس رطل ما ، 478 جری مقتری کے عمد

ظافت میں بغداد میں کالی آندھی آئی اور سخت گرج اور چک میں آسان سے بارش کی طرح ریت اور مٹی بری۔

ام برزنجی فرماتے ہیں' مجھے ایک قاتل اعلو آدی نے بتایا کہ 1040ھ کے عرصے میں کردوں کے علاقے میں مرفی کے انڈے کے برابر کالے پھر برے' اس وقت گرمیوں کا موسم تھا اور مطلع بالکل صاف تھا ان پھروں کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ایک دن کی مسافت سے ان پھروں کا شور سفتے تھے' ہاں! اللہ جو چاہے کرے۔

# (15) سرخ آندهی اور جران کن واقعات

حضرت علی مرتضی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: جب مال فیک (پر ہاتھ صاف کرکے اس) ذریعہ دولت بنا لیا جائے' المات کو غنیمت سجے لیا جائے' زکوۃ کو آبوان خیال کیا جائے' تعلیم دنیا داری کے لئے حاصل کی جائے' مرد عورت کی فرانیرداری کرے جبکہ مال کی نافرمائی کرے دوست کو قریب کرے اور باپ سے دور ہو' مسجدوں میں شور و غل کیا جائے' قبیلے کا سردار فاس محض بن جائے اور قوم کا رہنما رذیل محض ہو' آدی کی عزت اس کے شرکے خوف سے ہو گانے بجائے والیاں عام ہو جائیں' آلات موسیق کرت سے ہوں' گھلے بندول شراب پی جائے اور امت کا آخری حصہ امت کے پہلے جے پر امن طعن کرے تو اس وقت سرخی آندھی' زلاول' ذیمن میں دھننے چرے برائے اور آسمان سے پھراؤ کے واقعات کا انتظام کرد' (تذی)

عبدالله بن حواله رمنی الله تعالی عند روایت کرتے بیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم دیکھوکہ فلافت ارض مقدسہ میں آگئ ہے تو اس وقت برت خلافت ارض مقدسہ میں آگئ ہے تو اس وقت برت خلافت ارض مقدسہ میں آگئ ہے تو اس وقت برت خلافت ارض مقدسہ میں آگئ ہے تو اس وقت برت خلافت ارض مقدسہ میں آگئ ہے تو اس وقت برت برت موگ (ابوداؤد)

اگر ارض مقدسہ میں خلافت کے آئے سے مراد نبوامیہ کی خلافت ہے تو یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اور برے برے اس مورقیات اور فتوں کا ظہور ہو چکا ہے، اور اگر اس سے خلافت امام مهدی مرادہ تو برے برے امور قیامت کی قریب کی نشانیاں ہیں مثلاً دابتہ الارض کا لکنا سورج کا مغرب سے لکنا وغیرہ۔

جمال تک آئد می کا تعلق ہے متوکل کے سریر آئے سلطنت ہوتے ہی 232ھ میں ایک زیردست باوسموم چلی جس کی مثل گزشتہ زمانے میں نہیں ملتی اس آئد می نے عراق میں کوفہ بھری اور بغداد کی تحییل جلا کر فاکسر کر دیں اور مسافروں کو ہلاک کر دیا ہد سلسلہ پچاس دن تک رہا یہاں تک کہ اس کی بعرکائی ہوئی آگ ہدان تک جا پنجی اور دہاں کی تحدیل جلا دیں اور مورشی مار دیئے موصل اور سنجار میں بھی ہی مل ہوا ' تجارتی کاروبار بند ہوگیا رائے رک کے اور بست کی تکلوق اس عذاب میں ہلاک ہوگئی۔

280 جری میں دنیا تاریک ہوگئی اور عصر تک اندھرا چھلیا رہا' ایک سیاہ آندھی چلی جو تین دن تک جاری رہی اس کے بعد ایک خوفاک زلزلہ آیا جس سے دبیل کاشر صفحہ ہتی ہے مث کیا' 285ھ میں بھرو کے مقام پر زرد رنگ کی آندھی آئی' پھر اس کا رنگ سبز ہوگیا بعد اذاں وہ سیاہ بھر کر تمام ویا موار مقال میں کھیل گئی ہے۔

ظیفہ مقتدی کے عمد ظافت میں بغداد کالی آندھی کی لیبٹ میں آیا ایک شدید کرج اور چک پیدا ہوئی کہ لوگ سمجے شاید قیام ہو گئی ہے۔ مستظہر باللہ کے دور میں مصر میں کالی آندھی آئی کہ کوئی چیز بھائی نہ دیتی تھی' اس آندھی میں آبان سے رہت بری' لوگوں نے اس سے ہلاکت کا یقین کر لیا' پھر پچھ دوشن کی نمودار ہوئی بعد ازاں زردی چھاگئے۔

594ھ میں کمہ شریف کے مقام پر ایک کلل آند کلی نے وسیع علاقہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس میں سرخ رنگ کی ریت بری اور رکن بمانی کا ایک گلزاگر حمیلہ

# 

حفرت ابو سعید خدری رمنی الله تعالی عنه سے مودی ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نه ہوگی جب تک بیت الله شریف کا حج موقوف نه ہو جائے (عاکم)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی بہاں تک کہ رکن کعبہ کو اٹھا نہ لیا جائے اے سنجری نے روایت کیا اور یہ ودنوں نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جج موقوف ہونے کا واقعہ 320 بجری میں ہوا، قراملی فتنہ کے سبب بغداد سے جج کا سلسلہ 327 بجری تک رکا رہا، 324 بجری کو عراقی حاتی راستے ہی سے لوث آئے کیونکہ ا میغر اعرابی نے حاجیوں کو بغیر نیکس گزرنے سے روک ریا، اس طرح اہل شام اور اہل یمن بھی واپس چلے گئے صرف مصریوں نے فریضہ جج اداکیا، بنوعثمان کے دور میں بھی شام کے راستے سے کئی سال جج منقطع رہا، یہ شخ علوان جموی کا زمانہ تھا۔

جر اسود اکمیر کرلے جانے کا واقعہ مقدر کے زمانے میں چیش آیا' اس نے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ منصور و سلمی کو روانہ کیا' گھریہ قافلہ بخیرو عافیت کمہ طرمہ پنچا' اس دوران میں دسمن خدا ابو طاہر قر ملی بھی ترویہ کے دن وہاں پنچ گیا اس نے حاجیوں کو معجد حرام میں قتل کیا' جر اسود کو گرز مار مار کو قوڑ ویا' پھراسے اکمیر کر چاتا بنا اور ہیں سال سے زیادہ عرصہ جراسود قراملیوں کے پاس رہا' بعد ازال مطبح کے عمد میں واپس کیا گیا' کما جاتا ہے کہ کمہ سے بجر تک سینچ سینچ اس کو المحلف والے چالیس اونٹ مرے جب اسے واپس کیا گیا قو ایک دیلے چالے اونٹ پر لایا گیا' جو اس کی برکت سے موٹا تازہ ہو میں

محمد بن روج کتے ہیں کہ جس سال قرامد نے یہ خوزیزی کی میں اس وقت مکہ کرمہ میں ہی تھا' ایک مخص میزاب اکھیڑنے کیلئے چڑھا تو میرا پیانہ مبرچھک اٹھا میں نے عرض کیا' موالی اتیرا علم کس قدر زیادہ ہے؟ ای اثناء میں وہ سرکے بل حرکر جنم واصل ہوا' بر بخت قرملی نے منبر شریف پر چڑھ کر پڑھا۔

میں خدا کے ساتھ ہوں اور خدا کی تشم ایس ہی خلقت کو پیدا کرتا اور فنا کرتا ہوں' اس کے بعد وہ جلد ہی بے مراد و بے مرام ہوا اور چیک نے اس کے جسم کو عکڑے عکڑے کر دیا' محمد ابن نافع خزاعی کہتے ہیں میں نے جم اسود کے معاملے میں غور کیا تو اس کا اوپر کا سرا ساوتھا باتی سادا حصد سفید تھا اور اس کا طول اتھ بھر تھا ہے۔

#### (17) سرول پر ستاروں کا توننا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک بعض قوموں کے سرآسین کے ستاروں سے چورہ جورہ ہول مے کیونکہ وہ لواطت کو حلال محمرائیں مے (دیلی)

ظیفہ راضی کے عمد میں ماہ ذی قعدہ 323 جری ایک رات ساری رات ستارے ٹوٹے رہے جس کی پہلے مثل نہیں ملتی' اس کے بعد اکثر ایبا ہوا کہ آسان کے آرے ٹوٹے جن سے بہت سے لوگ قل ہوئے۔

## (18) موت کی کثرت

بخاری شریف میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : قیامت سے پہلے چھ باتیں شار کر لو' (1) میرا وصال ' (2) فتح بیت المقدس ' (3) دو موتیں (جس طرح ربوڑ کو وہا بر جائے اور وہ مرنا شروع ہو جائیں) یہ پیش گوئی عمد عمر رضی الله تعالی عند میں طاعون عمواس میں بوری ہوئی اس کے بعد طاعوان جارف اور زمین کے دوسرے حصول میں پڑنے والی طاعونوں اور وباؤل میں بہ کثرت موتیں واقع ہوئیں (پر دیگر تین نشانیال بھی بیان فرمائیں)

و یملی اور ابن عسا کر میں حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک زمانہ ایبا آئے گا جس میں علماء کو اسطرح قتل کیا جائے گا جس طرح کوں کو ماراجاتا ہے اے کاش! اس زملنے میں علاء جان بوجد کر احمق بن جاتے (اور قتل و

غارت سے نیج طتے)

ابو قیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ علماء پر موت کا ایسا زمانہ آئے گا کہ موت ان ك نزديك سرخ سونے سے زيادہ مجبوب ہو كى اسكا ظمور مامون عباى اور اس كے بعائى معتم كے زمانہ ظافت ميں علاء

کے قتل عام اور ان پر تشدد کی صورت میں ہو چکا ہے۔

# قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں گرختم نہیں ہوئیں

قیامت کی ان نشانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے یمال تک کہ ان کا سلسلہ کمل ہو جائے گا اور ان کے معا بعد تیسری متم کی نشانیال نااہر ہو جائیں گی میں یمال ان نشانیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ک احادیث نقل کرتا ہوں۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دنیا کے خوش بخت ترین لوگ ایسے نہ ہو جائیں جو انتہائی گھٹیا اور کینے ہوں' اس روایت کو امام احمہ وغیرو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا

حفرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ان کے لئے دین پر عمل پیرا ہونا اس قدر مشکل ہو گا بتنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا (ترفری) فرمایا : آخری زمانے میں جالل عہادت گزار ہوں کے اور قاری فتل میں جتا ہوں کے (ابو هیم حاکم) حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت بی حالا ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : قیامت کی نشاندوں میں سے یہ ہے کہ لوگ مجریں بناکر فخر کریں کے (احمد وغیرہ)

قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی ہے ہے کہ چائد برا نظر آئے گا اور لوگ اسے دیکھ کر کمیں گے کہ یہ تو دوسری رات کا جائد ہے (طرانی)

ویگر نشانیال یہ بیں کہ بارشیں کثرت سے ہوئے لگیں گی مبرو کم ہو جائے گا اوروں کی کثرت ہو گی نقهاء کم ہو جائے گا امراء کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور المائندار گھٹ جائیں گے (طبرانی) قیامت قائم نہ ہو گی جب تک زمر مرف رسم کی صورت میں نمیں رہ جاتا اور ورع بناوٹ نمیں ہو جاتلاحاکم) قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہر قبیلے کا سردار منافق آدی ہو گا (طبرانی)

ایک اور نشانی یہ ہے کہ مومن اپنے قبیلے میں بھیر بھری کے بیچ سے زیادہ کم قدر اور حقیر ہو گا (طبرانی) قیامت سے پہلے تجارت اس قدر بھیل جائے گی کہ عور تیں تجارتی معاملات میں اپنے شو ہروں کی مدد کریں گی، قطع رحی کا دور دوراہ ہو گا، اسباب کتابت عام ہو جائیں گے، جموئی گوائی ظاہر ہوگی اور شہادت حق چھپائی جائے گی (بخاری)

قیامت کی نشاندں میں سے یہ نشانیاں بھی ہوں گی کہ الات کو غنیمت سمجہ لیا جائے گا' زکوۃ تاوان خیال کی جائے گی اور علم حصول دنیا کے لئے سیکماجات کا ترقیق ا

قرب قیامت کی ایک علامت ہے ہے کہ شیطان آدمی کا روپ افتیار کرکے لوگوں کے پاس آئے گا' انہیں جموثی باتیں بتائے گا(جس کی وجہ سے ان کے درمیان فساد پیدا ہو جائے گا) اور وہ منتشر ہو جائیں تو ان میں سے ایک آدمی کے گامیں نے ایک مخص کو بات کرتے ہوئے سا اس کے چرے سے پہانتا ہوں 'گراس کا نام نہیں جانتا (مسلم)

حضور آکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جب تم برجند پانتگے مفلس چروابوں کو دیکھو کہ بدی بدی ممارتیں تقمیر کروانے لگے ہیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا (بخاری مسلم از عمر رضی الله تعالی عند)

جب دین و دنیا کا معلله نا الل کے سرو کیا جائے تو اس وقت قیامت کی راہ دیکنا (بخاری)

قیامت کی ایک اور نشانی ہے کہ نماز کے وقت نمازی ایک دو سرے کو آگے کریں گے ، گر کوئی نماز پڑھانے والا نہ لے گا داحر)

اصاغر (چھوٹوں) سے علم حاصل کیا جائے گا (طبرانی)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مرد نبطی عورت کی خواہش کرکے مال کی وجہ سے اس سے شادی کرے گا اور اپنی چچا زاد سے کنارہ کش ہو کر اسکی طرف نہ دیکھے گا۔ (طبرانی) اس مدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک محفیا عورت سے اس کے مال کے باعث شادی کرے گا جبکہ اپنی عزت دار چچا زاد کو اس کی مفلمی کے باعث ترک کر دے گا۔

قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہیں کہ قطع رحمی کی جائے گی احق بال حاصل کیا جائے گا خونریزی ہوگی قرابت دار رشتہ داروں کی شکایت کریں گے اور منگا چکر لگائے گا گر کوئی اس کے ہاتھ پر پچھ نہ رکھے گا (ابن ابی شیبہ از ابن مسعود)

قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کتب اللہ کو باعث عار سجھ لیا جائے گا' اسلام غریب الدیار ہو جائے گا' لوگوں کے ورمیان بغض و عداوت کا اظہار ہو گا' علم اٹھ جائے گا انسان کی عمر گھٹ جائے گی سالوں اور پھلوں میں کی ہو جائے گی (لینی برکت نہ رہے گی) تھت زوہ لوگوں کو امین بطیا جائے گا اور الات دار لوگوں پر تھت رکھی جائے گی' محموثے کو سچا اور سچ کو جھوٹا کہا جائے گا' قتل و غارت کی شرح برمع جائے گی' علی شان عمارتیں تغییر ہونے گئیں گی' اولاد والیاں لولاد کی نافرانی سے رنجیدہ ہوں گی اور بانچھ عورتیں خوش و خرم ہوں گی سرکشی حمد لور لالج کا ظہور ہو گا' ہلاکت عام ہو گی' جھوٹ کی کشرت اور بچ کی قلت ہو گی' لوگوں کے درمیان معاملت میں اختلاف بربع جائے گا' خواہشلت کی بیروی کی جائے گی' ظن و تخمین پر فیصلے ہوں گے' بارشوں کی کشرت اور پھلوں میں قلت ہو گی' صحیح علم ناپید ہو جائے گا اور جمالت کا دور دورہ ہو گا' جو اور غمہ در ہو گی' گری میں اضافہ ہو جائے گا' خطیب غلط بیانی کریں گے اور جن کو شریر لوگوں کے حوالے کیا جائے گا' جو اور غن کی خوشبو نہ پائے گا۔ (طبرانی)

قیامت قائم نہ ہوگی یمال تک کہ ایک ایس قوم ظاہر ہوگی جو زبان کی کمائی کھائے گی ، جس طرح گائے زبان سے کھائی ہوا ہے ' احمد) مرادیہ ہے کہ وہ لوگ دو برواں کی جنونی تولیقی کریں گئے آگے ہائی ہور سکیں۔

قرب قیامت میں جانوروں کی طرح برسرراہ بدکاری ہوگی (طرانی)

اور تین چیزوں کا وجود نہ ہونے کے برابر ہوگا (1) طال کی دولت (2) نفع مند علم (3) سچا بھائی چارہ حضور انور صلی الله تعالیٰ علیہ و مند تا ہوں کے اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے فرمایا : جب تم دیکھو کہ صدقہ کا عمل بوشیدہ ہو گیا اور نے کے لئے کرائے کے فوجی عاصل کے گئے ، آدمی لائٹ میں اسطرح منہ مارنے گئے جس طرح اونٹ در ذت کی سنیاں منہ میں اسلام منہ مارنے گئے جس طرح اونٹ در ذت کی سنیاں منہ میں لے کر کھنچتا ہے تو اس وقت سجھتا کہ قیامت تمارے قریب آھی ہے (عبدالرزاق طرانی)

قرب قیامت میں حکام کا ظلم برم جائے گا' علم نجوم پر یقین کیا جائے گا اور تقدیر کا انکار ہونے گئے گا' (برار ازعلی) جب کم و بیش بیں آدمیوں کا اجماع ہو گا' اور ان میں سے کسی ایک کے دل میں بھی خوف خدا نہ ہو گا تو اس وقت قیامت آ جائے گی (بہتی ابن حساکر)

ایک نشانی ہے ہے کہ آدی مسجد سے گزرے گا تو دو رکعت نماز بھی اوا نہ کرے گا' (ابو داؤد) قرب قیامت میں امت کے آخری جعے میں ابنی و ایک باتیں طاہر ہوں گی جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور ان کے ارتکاب پر اللہ و رسول شدید ناراضی کا اظہار کریں گے' مرد مرد کے ساتھ نکاح کرے گا اور یہ بھی اللہ اور اسکے رسول کا حرام کردہ ہے اور اس کے ارتکاب پر عذاب کی وعید ہے' عورت عورت سے نکاح کرے گی' اور اس فعل ہیجے کا بھی وہی تھم ہے ایسے لوگوں کی کوئی نماز نہیں جب تک وہ ان افعال ہیجے پر قائم رہیں اور کھی توبہ نہ کریں (وار تھنی)

قیامت سے پہلے شام کے شریر لوگ عراق چلے جائیں کے لور عراق کے نیک لوگ شام جا بیس کے '(ابن ابی شید)

فربایا: ایک ایبا زبانہ آئے گا کہ دین دار آدی کا دین سلامت نہ دہے گا بجر اسکے کہ وہ اپنا دین لے کر ایک چوٹی سے

دد سری چوٹی یا ایک سوراخ سے دو سرے سوراخ کی طرف بھلے گا' جس طرح لومڑی اپنے بچوں کو لے کر بھاگی ہے اور ایبا

آخری زمانے میں ہو گا یہ وہ زبانہ ہو گا جب وسائل معاش بغیر گناہ لور معصیت کے حاصل نہ ہوں گے' پس اس صور تعلل
میں تجرد کی زندگی کو ترجیح دی جائے گی اس زمانے میں آدی کی ہلاکت اس کے دالدین کے ہاتھوں میں ہوگ' والدین نہ ہوں

می تو اس کی بیوی لور اولاد اس کو قتل کرے گی ورنہ وہ رشتہ داروں لور پڑوسیوں کے ہاتھوں قتل ہو گا' وہ اسے سفانی اور
شک معیشت کی عار دلائمی گے' لورائی ہاتوں کا کملف ٹھرائیں گے' جو اس کی بہلا میں نہ ہوں گی' تواس صورت میں وہ
خود کئی لور اپنی ہلاکت کا سملان کرے گا' (ابو قیم از این مسعود) ارشلو فربایا: ایبا زمانہ آئے گا جب لوگ مجدوں میں ونیادی

ہاتیں کریں گے ان کے پاس بیشنے سے اجتناب کو کیونکہ اللہ تعالی کو ایسے لوگوں کی ضورت نہیں' رہیمقی از حسن)

ایک ایسا زمانہ آئے گاکہ مومن لوگوں میں اس طرح چھپ چھپ کر رہے گا جس طرح منافق تمهارے دہم بیان چھپ کر رہے گا جس طرح منافق تمهارے دہم بیان چھپ کررہتا ہے (ابن سی) ایسا برا وقت آئے گا جب کسی ذی علم فخص کی بات نہ مانی جائے گی نہ کسی بردیار فخص سے حیا کی جائے گی ، بوڑھ کی عزت ہو گی نہ چھوٹے پر شفقت ہو گی اوگ ایک دو سرے کو مال و متاع دنیا پر قتل کریں جم اان کی جائے گا نہ برائی کو برائی نیکو کار کے دل جمیوں کی طرح سخت اور زبائیں عروں کی طرح تیز طرار ہو گی نہ نیکی کو نیکی سمجھا جائے گا نہ برائی کو برائی نیکو کار شرردں میں چھپ چھپا کر زندگی بر سرے گا ، بیت لوگ برتین چھپ جھپا کر زندگی بر سرے گا ، بیت لوگ برتین چھپ جھپا کر زندگی بر سرے گا ، بیت لوگ برتین چھپ جھپا کر زندگی بر سرح کی دن ان کی طرف

نگاہ کرم نہ کرے گا (دیلمی از علی)

قرب قیامت میں پہاس آدمی نماز پڑھیں گے، گران میں سے کمی ایک کی نماز بھی نہ قبول ہوگی (ابو شخ) مرادیہ بے کہ لوگ نمازیں شروط و ارکان کے ساتھ اوا نہ کریں گے تو ان کی نمازیں صحح نہ ہوں گی، فرملا: قیامت قائم نہ ہوگ یمال تک کہ میراث تقیم نہ ہوگ اور لوگ غیمت سے خوش نہ ہوں کے مسلم بہ ہسائیگ، قطع رحمی ترک جہاد اور دینی بھال تیامت کی نشانیاں ہیں (ابن مردویہ)

فاقی' بے حیائی بد اخلاقی اور بدہسائیگی بھی قیامت کی علامت ہیں' (ابن ابی شیب) روایت ہے کہ امت کے آخری عصے میں ایسے لوگ ہوں گے جو موٹروں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں پر آئیں گے اٹئی عورتیں لباس پہننے کے باوجود تنگی ہوں گی جن کے سروں پر بختی او تول کی کوہان کی مائنہ جو ڑے ہوں گے' تم ان پر لعنت جمیجو کیونکہ وہ ملعون عورتیں ہوتی ہوں گے' تم ان پر لعنت جمیجو کیونکہ وہ ملعون عورتیں ہیں' اگر تہمارے بعد کوئی امت ہوتی تو وہ عورتیں ان کی کنیزیں ہوتیں جسفرح گزشتہ امتوں کی عورتیں تمماری خلومائیں ہیں' اگر حماکم)

الم مسلم کی روایت ہے ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا : میری امت میں ہے دو جنی گروہ ایے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ایک گروہ ان مروول کا جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کے کو ڑے ہوں گے جن ہے وہ لوگوں پر ظلم تو ٹیس کے ، دو سرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنہ ہوں گی وہ فیروں کو اپنی طرف رافع کریں گی اور خود دو سرول کی طرف ماکل ہوں گی ان کے سرول پر ایسے جو ڑے بندھے ہوں گے جس طرح بختی ادنوں کی کوہائیں ہوتی ہیں ، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی نہ اس کی خوشبو سو تھے پائیں گی طلائلہ اس کی خوشبو بردے مسکتی ہوگی۔

امام نودی رحت الله تعالی علیه ریاض الصالحین میں اس کا مفهوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"مرادیہ ہے کہ وہ کوئی دویٹہ وغیرہ باندھ کر اپنے سرول کو برا بنالیں گ" (اس مدیث کی میچ تجیرچدھویں مدی بجری میں آکر بہت واضح ہوگئ ہے عمر ماضر کی عورتی وگ لگاکر معنوی بالوں کے ذریعے جو ڈا بندی کرتی ہیں جس سے ان کے سرواقتا اونٹ کی کوہان جیسے نظر آتے ہیں' (مجر اعجاز مترجم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری جے اوا فرمایا ' پرور کعبر کا طقہ کی کر فرمایا : لوگو! کیا تم کو قیامت کی نشانیاں نہ بتا دوں؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عند نے کھڑے ہو کر عرض کیا ' میرے ماں باپ آپ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) پر قربان ہوں ' ارشاد فرمائے ' و آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا : قیامت کی عرف میلان ' (3) ماداروں کی تعظیم ' حضرت مولیا : قیامت کی عید نشانیاں ہیں ' (1) نمازوں کا ضائع کرنا ' (2) خواہشات کی طرف میلان ' (3) ماداروں کی تعظیم ' حضرت ملمان رضی اللہ تعالی عند نے پوچھا : یا رسول اللہ ! کیا ایا ہونے والا ہے؟ فرمایا : ہاں ! اس ذات کی قتم ! جس کے وست مدرت میں مجمد رسول اللہ کی جان پاک ہوں اس وقت ذکوۃ کو ٹاوان سمجھا جانے گا' مال نے کو مال غنیمت خیال کیا جانے گا' جموٹے کو سوال اللہ کی جونا کہا جانے گا' فراد ویا جانے گا' اور دو بعند

كلام كرے كا وچهاكيا روبين سے كيا مراد ب؟ فرايا: لوكول مي وه فض كلام كرے كا جے بات كرنے كا سليقه تك نه بوكا، وہ نوے فی صد حق کا انکار کرے گا یول اسلام کا نام و نشان ختا چلا جائے گا، قرآن اٹھ جائے گا مرف اسکے نقوش رہ جائیں گے' قرآن حکیم کی طلاء کاری کی جائے گی' مردول کی توندیں برسہ جائیں گی' مشاورت عورتوں کے سپرد ہو گی نوخیز اڑکے منبول پر چڑھ کر خطبے دیں گے مخاصبت (گفتگو کرنے) کی ذمہ داری عورتوں کے پاس ہوگی' اس دقت مجدول کو کنسیول اور معبدول کی طرح سجایاً جلئے گا لیے لیے منبر بنیں مے ، صفی بکثرت ہول گی ، مرولوں میں باہم کدورت ہو گی وبانوں میں اختلاف ہو گا جبکہ خواہشلت کی بھر مار ہوگی عضرت سلمان رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کیا رسول اللہ ! کیا ایا ہونے والا ب؟ فرملا : بان ! رب محد صلى الله تعالى عليه وسلم كى فتم ! سلمان! اس وقت مومن اس معاشرے ميں ذليل ترين فرد مو گا اور برائی دیچه کراس کا دل سینے میں اس طرح محل جائے گا جس طرح نمک پانی میں محل جاتا ہے ، محروہ برائی کو بدلنے کی طاقت نہ پائے گا' مرد مردوں پر اکتفاء کریں گے اور عور تیں عورتوں پر قناعت کریں گی (لینی ہم جنسی ہوگی) اور چھوکدوں راس طرح فیرت کی جائے گی جس طرح کواری ووشیزاؤں پر غیرت کی جاتی ہے 'الات دار خائن ہو جائیں مے 'لوگ نمازیں . ضائع کریں گے اور خواہشلت کی غلامی افتیار کریں گے اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو اپنی نمازیں بروقت اوا کرنا' سلمان! اس وقت مشرق کی طرف سے قیدی آئیں مے اور مغرب کی طرف سے بھی ان کے جم آدمیوں کے بول مے مگر دل شیطانوں کے ہول مے وہ چھوٹوں پر شفقت نہ کریں مے نہ ہی بول کی تعظیم کریں گے ان کے حکمرانوں سیرسیائے کے لئے جج کریں مے جبکہ ملدار تجارت کے لئے اور مفلس و محتاج لوگ کداگری کے لئے جج پر جائیں گے ، قاری اورعالم ریا کاری اور دکھاوے كى خاطرج كا فريضه اداكريس عي عرض كيا يا رسول الله إكيا اليها موكا فريايا : بل إسلمان! اس وقت جموث مجيل جائ كا دمدار ستارہ طلوع کرے گا عورت اپنے شوہر کی تجارت میں شریک ہوگی ارکیشی قریب قریب ہوں گی عرض کیا ویب قریب ہونے کا کیا مغموم ہے؟ فرایا : کسلو بازاری ہوگی اور نفع کم ہو جائے گا اللہ تعلق اس وقت الی آندهی جمیع کا جس میں ذرد رنگ کے سانپ ہوں گے جو ان بوے بوے علاء کو ڈسیں گے جوان برائیوں کو دیکھ کر انہیں بدلنے کی کوشش نہ كريس مع عصرت سلمان رضى الله تعالى عند في جرت سے يوچها: يا رسول الله إكيا ايسے جران كن واقعات فاہر مول عى؟ وليا: بل اس ذات كى ملم اجس في محررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو حق ك ساته معوث فرمايا-ابو الشیخ لور دہ بلی حضرت علی المرتعنی رضی اللہ تعالی عنہ سے قرب قیامت کی نشانیاں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ جب لوگ نمازیں ضائع کریں مے الانتی بریاد کریں مے "كبيره كنابول كو حلال ٹھرائيں مے "مود كھائيں مے" رشوت

جائیں گے، قرآن تھیم کی طلاء کاری کی جائے گی، مساجد کی تزئین کی جائے گی لیے لیے منبر بنیں مے، دل مجر جائیں مے، گانے بجانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی آلات موسیقی حلال ٹھمرائے جائیں مے بجب شراب خوری عام ہو جائے گی مدود معطل ہو جائیں گی مینے بے برکت ہو جائیں مے عورتیں مردول کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائیں گی لوگ بدی بدی سواريوں ير سوار مول مح ، مرد و ذن باہم مشابت پيدا كرليس مح ، غيرالله كى قسميس كمائى جائيں گى، آدى بن بلائے كواي کے لئے آ دھکے گا' زکوۃ کو آلوان سمجما جائے گا' لائٹ مل غنیمت بن جائے گی' مرد بیوی کی فرمانبرداری کرے گا اور مال کا نافرمال ہو گا' دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کر دے گا' جب حکرانی موروثی ہو جائے گی امت کا آخری حصہ پہلے لوگول پر امن طعن کرے گا' آدمی کی عزت اسکے شرسے بچنے کے لئے کی جائے گی' پولیس والول کی کثرت ہو جائے گی' جال منبروں پر براجمان ہوں مے مور آج پیننے لکیں مے استے تک ہو جائیں مے اپنتہ عمارتیں بنیں گی مرد مردول کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ جنسی خواہشات بوری کریں گی مقررین کی کشت ہو جائے گی تہمارے علاء حکمرانوں سے راہ ورسم پیدا کریں سے اور اسکے لئے حرام طال ٹھرائیں سے اور طال حرام قرار دیں سے اور ان کی مرضی کے فتے جاری كريں معى جب علم كى غرض وغايت لوگوں كے اموال بورنے كى ہو جائے كى جب تم قرآن كو جس تجارت بنا لو معے اور اپنے اموال میں اللہ کا حق ضائع کرو مے ، تہمارے اموال شرر لوگوں کے پاس نتقل ہو جائیں مے ، جب تم قطع رحی کرو ك " تهمارى مجلسول مين جام شراب چرهائ جائي ك عن تم جواء بازى كامشغله ابناؤ ك "الات موسيقى س ول بهلاؤ ك، حاجت مندوں سے ذکوۃ روک لو مے اور اس کو چی سمجھ لو مے عام لوگوں میں تشویش اور اشتعال پیرا کرنے کے لئے ب گناہوں کا خون کرد گے، تمهارے دلول میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، بخش اور عطاء کا معللہ صرف غلاموں اور غربیوں تک محدود ہو جائے گلا اور امیر کھے نہ ویں گے) ناپ اور لول کے پیانوں میں کی کر دی جائے گی اور تممارے مطلات کی باگ دور تمارے احقوں کے ہاتھ میں آجائے گی تو ان نشاندوں کے ظہور کے ساتھ بی قیامت برپا ہو جائے گ۔

علامہ برزنجی رحمہ اللہ تعالی فراتے ہیں کہ ذکورہ بالا تمام نطانیاں قیامت کی قشم دوم کی نطانیوں سے تعلق رکھتی ہیں ، جو سب کی سب اس زمانے میں موجود ہیں اور روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے عنقریب یہ نظانیاں اپنی انتہاء کو پہنچ جائیں ۔ گئیسیہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں فتوں سے پہلے ۔ گئیسیہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں فتوں سے پہلے مصیبتوں سے ہحفوظ رکھے اور طریق سنت پر موت عطا کرے ، ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرملے آمین یا رب العالمین بجاہ سید الرسلین اس قسم کے بعد مصنف نے خاتمہ کے عنوان سے ان احادیث کو نقل کیا ہے جو اس مقام سے مناسبت رکھتی ہیں۔

المام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ زبیر بن عدی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حجاح بن ایوسف کی شکایت کی تو فرایا : مبر کرو تم پر جو زمانہ بھی آئے گا وہ پہلے زمانے سے براہو گا یمال تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا مو' میہ بلت میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سی ہے۔

طرانی رحمته الله تعالى عليم حضرت عتب بن عزدان رض الله تعالى حد من الله تعالى

علیہ وسلم نے فرمایا: تهمارے مینچے صبر کے دن ہیں ان میں صبر کا دامن تعاشے والا الیا ہو گا جس طرح اجر کے لحاظ سے تہمارے دور کے پچاس بھترین آدمی ہیں۔

ابو داؤد وغیرہ محدثین حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنما سے ناقل ، فربلا : حضور کا ارشاد ہے تہاری اس وقت کیا صالت ہوگی جب تم انتائی ناکارہ فتم کے آدمیوں میں گزارہ کرد کے ، ان کے وعدے اور ایانتیں خلا طط ہو کر گرز جائیں گی اور ان میں اختلاف ظاہر ہو گا حلائکہ اس سے پہلے وہ یک جان دو قالب ہوں مے (حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اس کی دضاحت فرمائی) عرض کیا یا رسول اللہ ! اگر الی صورت صل پیرا ہو جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا : اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ رہو ، زبانوں پر قابو رکھو ، جے اچھا سمجمو اسے افتیار کر او اور جو ناگوار نظر آئے اسے ترک کر دو ، بس اپنے کام سے کام رکھو اور دو سروں کے معاملات میں وشل اندازی سے اجتماعی کو۔

ابو قعیم وغیرہ علاء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے نقل کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربلا : عنقریب آخری ذملنے میں میری امت سخت آزمائش سے دو چار ہوگی جس سے کوئی آدی محفوظ نہ رہے گا' سوائے اس محض کے جو دین حق سے سکاہ ہو' پھر ذبان اور دل سے اس کے لئے' جملو کرے' ایسے ہی محض کے لئے سبقت عاصل ہے' وہ مخض بھی اس آزمائش سے محفوظ رہے گاجو دین کی معرفت حاصل کرے گا اور پھراس کی تقدیق کرے گا۔

لام مسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا اس زبانہ خیر کے بعد زبانہ شر آئے گا فرمایا: ہاں! جنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے ، جو کوئی ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اسے جنم میں ڈال دیں گے بیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں ان کے پچھ طالت بیان فرما دیں ، فربایا: وہ ہماری ہی شکل وصورت کے ہوں گے اور ہماری ہی طرح گفتگو کریں گے ، میں نے پوچھا: پھر آپکا کیا ارشاد ہے؟ اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو؟ فربایا: اس وقت مسلمانوں کی جماعت اور اہم سے وابستہ رہنا میں نے پھر سوال کیا اگر مسلمانوں کی جماعت اور اہم سے وابستہ رہنا میں درخت کی جڑکے ساتھ چھپ کر یہاں لمام نہ ہو تو پھر کریا کہ و جاتا خواہ کی درخت کی جڑکے ساتھ چھپ کر یہاں تک کہ پیک اجل آ بہتے۔

ایک اور رہائت میں ہے' فرملیا: میرے بعد ایسے تحمران بھی ہوں گے جو میری ہدایت پر کاربند نہ ہوں گے' نہ میری سنت افتیار کریں گے' فرملیا: میرے بعد ایسے اوگ آئیں گے جھے جم تو انسانوں جیسے ہوں گے' مگر ان کے دل شیطانوں کی طرح ہوں گے یہ من کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ! اگر ان کا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ فرملیا: ایپ حاکم کی اطاعت کرنا خواہ وہ تماری پیٹے پر مارے اور تمارا مال چھین لے۔

ان کے سے اعمال سے اجتناب کرنا' احمد وغیرہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن عرفط سے فرایا: اے خالد اعتریب میرے بعد جران کن امور فقع اگروہ بندیاں' اور اختلافات فاہر ہوں گے جب ایا وقت آجائے تو اللہ کا قتل ہو جانے والا بندہ بنا' قاتل نہ بنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: تم اس وقت اسلام کے پر شکوہ دور میں ہو' جو محض تم میں سے اسلام احکام کا دسوال حصہ بھی چھوڑے گا' ہلاک ہو جائے گا' پھر ایک ایسا وقت آئے گاکہ اس میں جو محض دین کے دسویں حصہ پر بھی عمل کرے گا نجلت پائے گا (ترفری)

الم مسلم حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی فرایا: مجھ سے پہلے ہر نبی کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے، جو اس کی سنت پر عمل پیرا ہوتے اور اس کی اقداء کرتے تھے، کا رائے بعد ایسے ناظف آئے جو ایسی باتیں کتے جن پر خود عمل نہ کرتے تھے، اور ایسے کام کرتے جن کا کوئی شرعی جواز نہ ہو تا، جب اس تم کی صورت حال اب بھی پیدا ہو جائے تو ایسے لوگوں سے ہاتھ کے ساتھ جماد کرنے والا مومن بوزن سے مداد کرے بعد ایمان کا کوئی درجہ بوزن سے جماد کرے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔

الم بیعتی حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں 'بی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کے لئے سوشسیدوں کا اجر ہو گا۔

# وہ نشانیاں جن کے ظہور کے ساتھ ہی قیامت قائم ہو جائے گ

قیام قیامت کی بید نشانیال بھی بھوت ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

## امام مهدی کا ظهور

یہ قرب قیامت کی پہلی نشانی ہے اور اس بارے میں بہت سی احلویث آئی ہیں' امام مبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہو گا اور لقب جابر' کیونکہ وہ امت کے ٹوٹے ہوئے دلول کو جو ژیں گے' کنیت ان کی آبو عبداللہ ہو گی' وہ اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے حنی سلسلے میں جنم لیس گے' اور حسب ذیل حلیہ کے حامل ہوں گے۔

رتگ گندی 'بدن چمریرا' چرو روشن 'ناک باند و دراز' ابرو قوس دار اور بن طے ' آئمیس بری اور سرگین ' دانت چکیلے اور کھلے ' دائیں گال پر کالا تل ' رضار جملمائے ستارے کی مائند' داڑھی شریف گفنی' شانوں کے درمیان مر نبوت کی طرح علامت ' رائیں کھلی کھلی' رنگ عبی اور جم اسرائیلی' زبان بیں گرہ' بات بیں تاخیر کی وجہ سے دایاں ہاتھ بائیں ران پر مارس کے عمر شریف جالیں برس' اللہ کے حضور سرنیاز فم کے ہوئے' قطوائی عبا نیب تن کے ہوئے' اظال میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطلبہ اور خلقت میں جدا۔

الم مدى رضى الله تعالى عند كے خروج سے پہلے يزيد بن الى سفيان كى نسل سے ايك فخص سفيانى ہو گا'جو سركشى اور بعاوت سے زين ميں فساد اور كفريد نظريات كھيلا چكا ہو گا۔

## مسيح دجل كاخروج

المام مسلم الاداؤد اور ترذی بحوالہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنها روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: عمیم داری پہلے عیمائی تھے ' پھر آکر مسلمان ہو گئے ' پھر بیعت کرنے کے بعد مجھ کو ایک ایسی خبردی جو ان خبروں سے مشاہت رکھتی تھی جو میں نے تم کو مسیح دجال کے متعلق بیان کی تھیں ' انہوں نے بیان کیا کہ وہ قبائل لخم و جدام کے تمیں آدمیوں کے ساتھ شوخیاں کرتی رہیں جذام کے تمیں آدمیوں کے ساتھ شوخیاں کرتی رہیں بالاخر ان کو مغرب کی جانب ایک جزیرہ نظر آیا' تو وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشیوں میں سوار ہو کر جزیرے پر پنچ ' بالاخر ان کو مغرب کی جانب ایک جزیرہ نظر آیا' تو وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشیوں میں سوار ہو کر جزیرے پر پنچ دوال بم کو ایک چواپیہ طاجی کی جن سے اعضائے مستورہ تک نظرنہ آتے تھے' اوگوں نے پوچھا: کم جنت تو کیا چر جہا کا جنت کو گئی ہوئی کیا بلا ہوتی ہے؟ اس نے کہا: تمیں جانب کے کہا: تھی جانب کے کہا: تھیں جانب کی کی جانب ک

لوگ اس در میں چلو وہاں ایک مخص ہے جو تمهاری خریں سننے کا بہت مشاق ہے متم داری کا بیان ہے کہ اس چوپایہ نے اس مخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈرے اور خیال کیا کہ وہ انسانی شکل میں شیطان ہو ' پر ہم تیزی سے آگے برمے اور در میں بنیج تو ہم نے وہاں ایک قوی بیکل اور خوفاک آدی دیکھا کہ الیا آدمی آج تک ہاری نظروں سے نہ گزرا تھا وہ نمایت مضوط بندها ہوا تھا اس کے ہاتھ گردن تک اور مھنے ٹخول تک آہنی زنجیوں میں جکرے ہوئے تھے 'ہم نے اس سے کما: تيرا ناس مو ، تو كون ع ؟ اس نے كما : تم نے مجمد كو ياليا اور ميرے متعلق كچد ند كچد جان ليا ع ، اب تم ماؤك تم كون لوگ ہو؟ ہم نے کما: ہم عرب کے باشندے ہیں "سندر میں کشتی پر سوار ہوئے تھے "کہ اچانک بعنور میں گر گئے اور ایک ماہ تک موجیس جارے ساتھ کھیلی رہیں' آخر کار ہم کو یمال لا ڈالا' ہم جزیرہ پر پنچے تو ہم کو ایک چوپایہ ملاجس کے جم پر بل بى بال سے اس نے ہم سے كما: ميں جاسوس مول ، تم اس مخص كے پاس جاؤ جو در ميں ہے ، چنانچہ ہم تيرے پاس دو رقت ہوئے آئے ، پراس نے کما: مجھے تخلتان بیمان کے بارے میں بتاؤ ہم نے کما: و کیا پوچمنا چاہتا ہے اس نے کما: كيا بيسان كى مجوري كيل ديق بين؟ ہم نے جواب ديا : بان إنو اس نے كما : وہ وقت قريب ہے جب وہاں كى مجوروں ير كل نيس كك كا عربوچما: يه بتلاؤكه بحيره طبريه مي بانى ب كه نيس؟ بم ني كما: اس مي بت بانى ب وك اس ك بانى ے آباثی کرتے ہیں کہ سن کر اس نے کما: وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا پر سوال کیا ہاخواندہ قوم کے نی کے متعلق بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا: وہ مکہ حرمہ سے جرت کرکے مدینہ منورہ چلے محتے ہیں اس نے پوچھا: کیا عرب ان سے اڑے ہیں؟ ہم نے جواب دیا: ہل! ہوچھا: جنگ کا جنیجہ کیا رہا؟ ہم نے کما: کہ وہ قریب کے تمام علاقوں پر غلبہ ماصل كر يك بين اور لوگ ان كى اطاعت قبول كر يك بين اس نے كما: الل عرب كے لئے بهتر مي بے كه اس اى ني كى اطاعت تبول کرلیں ' پھر کما: اچھا اب میں تم کو اپنا حل بتاتا ہوں ' میں میح (دجل) ہوں ' وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یمل سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی ، پھر میں بوری زمین کا چکر لکاؤں گا یماب تک کہ کوئی آبادی نہ چھوڑوں گا جمال میرا مرز نه ہو گا چالیس راتیں برابر محومتا مجروں گا لیکن مکه اور میند میں نه جا سکوں گا کیونکه ان دونوں مقللت پر میرا داخله منوع ہے جب میں ان دونوں شرول میں سے کی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گاتو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تکوار ہو گی جھے کو داخل ہونے سے روک دے گا ان شرول کے تمام راستوں پر حفاظت کے لئے فرشتے مقرر ہول مے اس کے بعد في اكرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے عصاكو منبرير مادكر فرمايا: يد ب طبيد يد ب طبيد سے طبيد يون ديد منوره كر فرمايا : کیا یی بات میں نے تم سے نمیں کی مخی اوگوں نے عرض کیا ، بی بال می بات آپ نے فرمائی مخی-

محدثین فراتے ہیں کہ ایک وفعہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاہ فرایا : جب سے اللہ تعالی نے زمین پر اولاد آدم کو پھیلایا اس وقت سے لے کر قیامت تک وجال سے برا کوئی فتنہ نہیں اللہ تعالی نے جو نی بھی معبوث فرایا : اس نے اپنی قوم کو وجال کے فتنے سے ڈرایا ، ہیں آخری نی ہوں اور تم آخری امت ہو 'لذا الا محالہ وجال کا خرج تمہارے زمانے میں ہو گا اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراقدس جمکالیا ، پھر تشریف لے ہے ، ہم نے خیال کیا کہ شاید مجودوں کے جمنڈ میں تشریف لے گئے ہیں ، جب ہم وہاں گئے تو ہماری پریشانی و کھر کر فرمایا : اس وقت نے خیال کیا کہ شاید مجودوں کے جمنڈ میں موجودگی میں فاہر ہو گیا تو میں خود اس سے نمٹ لول گا ورز مربرے بعد ہر مومن کا نظرہ نہیں کیونکہ اگر وہ میری موجودگی میں فاہر ہو گیا تو میں خود اس سے نمٹ لول گا اور دائیں ہائیں اپنے مومن کا کفیل و تمہان میرا پروردگار ہو گا وہ شام لور عراق کے درمیانی راستے سے خروج کر اور دائیں ہائیں اپنے دستے بھی کر جاتی پھیلا تا ہوا آگے بوجو گا اس کے ہراول دستے میں اصبان کے سر بڑار یہودی ہوں گے جن کی قیادت ایک گئے بالوں والا ہمض کرے گا وہ کہ درم ہو گا آگے بوجو آگے بوجو۔

وہ ایک بدد کے پاس آکر کے گاکہ اگر تیرے باپ اور مال کو زندہ کر دول تو کیا تو اس بات کی گوائی دے گاکہ یس تیرا رب ہوں؟ وہ کے گا' بال! تو شیطان اس کے باپ اور مال کا روپ وحار کے آجائیں گے' وہ دونوں اس سے کیس گے بیٹا! اس کی بات مان میں تیرا پروردگاہے تو وہ ان کی بات مان سے گا' ای لئے جھزت مذیف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا:

اگر وجال تهمارے زمانے میں ظاہر ہو جائے تو اسے کئریاں مار مار کر ہلاک کر دیں ، گروہ اس زمانے میں ظاہر ہو گا جب علم ناقص اور دین کمزور ہو گا۔

دجال دیرانے سے گزرے گا تو کے گا اے دیرانے! اپنے نزانے باہر پھینک دے تو زین کے نزانے اس طرح اس کے پیچے چلیں سے جس طرح شد کی کھیاں اپنی ملکہ کے پیچے چلتی ہیں ، وہ نمریر آکر اسے بینے کا تھم دے گا تو وہ بہہ برب گی ' پھر اسے والیں آنے کا تھم دے گا تو وہ والیں آ جائے گی ' پھر خشک ہونے کا تھم دے گا تو وہ خشک ہو جائے گی ' وہ ہوا کو تھم دے گا تو وہ خشک ہو جائے گی ' وہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب تھم دے گا کہ سندر سے بادل اٹھا کر بارش کرے تو وہ اس کے تھم کی تھیل کرے گی ' وہ دعویٰ کرے گا کہ میں رب العالمین ہوں اور سورج میرے اذن سے چلتا ہے 'کیا تم چاہتے ہو کہ میں سورج کو روک لوں تو وہ کمیں گے ' ہل! پس دجال سورج کو روک دے گا اگر تم چاہو تو سورج کو تیز چلائ تو وہ کمیں گے ' ہل! پس دجال کے طویل ہو جائے گا' پھر کے گا اگر تم چاہو تو سورج کو تیز چلائ تو وہ کمیں گے ' ہل! توہ دن کو اس طرح کر دے گا جس طرح گھنٹہ ہو تا ہے۔

خردج دجال سے پہلے قط کے تین سال آئیں گے اور لوگ بھوک کا شکار ہوں گے' آیک سال آسان سے ایک تمائی بارش رک جائے گی اور زمین کی پھاواری کی پیداوار بھی ایک تمائی کم ہو جائے گی دو سرے سال آسان سے دو تمائی بارش روک دے گا یو نمی دو تمائی پیداوار ہو گی' یمال تک روک دے گا ہور تیسرے سال بارش مطلقا نہ ہو گی نہ زمی پیداوار ہو گی' یمال تک کہ کھروالے اور ڈاڑہ والے تمام حیوانات ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان جانوروں کے جو اللہ کی مثیبت سے زندہ رہیں گے' یوچھا گیا یا رسول اللہ اس وقت لوگوں کا گزارہ کس طرح ہو گا' فرمایا: شیع اور تحبیران کی غذا ہو گی۔

دجل ایک فخض کو آرے سے چیر کر دو کلاے کر دے گا اور دونوں کلاوں میں سے گزر کر کے گا اوگو! اس کی طرف دیکھو میں اس کو ابھی زندہ کرتا ہوں' گر زندہ ہونے کے بعد سے کے گا کہ اس کا رب کوئی اور ہے' وہ خبیث اس سے پیچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا میرا پروردگار اللہ تعالی ہے' اے دشمن خدا! تو دجل ہے' بخدا! جھے تیرے بارے میں اتن بھیرت حاصل نہ تھی جتنی اب حاصل ہوئی ہے پس وہ اس فخص کو دوبارہ قبل کرنے کی کوشش کرے گا وہ فخص حضرت خضرت خضرت معمل المام ہوں کے جو لوگوں کو سے کمہ کر ڈرائیس کے کہ فخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں کے باللہ اس پراہنت کرے' اللہ تعالی ان دونوں کو اتن سبک رفاری عطا فرائے گا کہ دجل انہیں ہے گئا۔

تخفظ کی ذمہ داری سوٹی گئی ہے ' یہ س کر وجل ایک زبردست چی مارے گا' جس کی وجہ سے منافقین کمہ سے نکل کر اس کے پاس کے پاس کے باس کے پاس کے باس کے اس دن مدینہ شریف میں تین جھکے محسوس ہول کے جن کی وجہ سے تمام منافق مورو دن اس کے پاس چلے جائیں گئی دور کر دیتی ہے ' چلے جائیں گے' اس دن مدینہ شریف گندگی نکال کر بال پھینک دے گا' جس طرح بھٹی لوہے کا میل کچیل دور کر دیتی ہے' اس دن کو چھٹکارے کا دن قرار دیا جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ نی آگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہوم الخلام ' یعنی چھکارے کے دن کا تین بار ذکر فربایا اور بوچھا: یہ ہوم الخلاص کیا ہے؟ پر فربایا: وجال کوہ احد پر چڑھ کر مدینہ منورہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں ہے کے گا ' تہیں یہ سفید محل نظر نہیں آ رہا' یہ احمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجد ہے ' سید برزخی فرباتے ہیں اس چیش کوئی میں نئی آگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح مجزہ ہے کوئکہ آپ نے خردی ہے کہ مجد نبوی کو بلند کیا جائے گا' نیز اے سفیدی کی جائے گا' طائکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں مجد نبوی مجور کی شاخوں اور چھال سے تھیر کی مئی میں مجد نبوی مجرد کی میں مرح دنوی بہت دور سے نظر کی میں اور چیال میں دور سے نظر کی میں اور چیال کے کا گئی تھی' پر ای طرح ہوا' جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبردی تھی' اب مجد نبوی بہت دور سے نظر کی تھی نہوں کے کلس جیکتے ہیں۔

#### فائده

الم ابن اجہ فراتے ہیں کہ میں نے طنا فی کو بیان کرتے ہوئے شا انہوں نے محاربی کے حوالے ہے کہا: کہ حدیث دجل معلم و مودب کے سرد کی جائے تا کہ وہ بچوں کواس کی تعلیم دے 'جمال تک دجل سے نیج کا تعلق ہے تو سمجھ لیتا ہو گا۔ علم و محمل کے ذریعے اس سے بچنا ممکن ہے ' علم سے اس طرح کہ آدی کو اس بات کا علم ہو کہ دجل کھائے گا اور پٹے گا' جبکہ اللہ تعلق کھائے چینے ہے پاک ہے ' وو سری بات یہ کہ وہ یک چیٹم گل ہو گا' اور اللہ تعلق اس عیب سے پاک ہے ' وو سری بات یہ کہ وہ یک چیٹم گل ہو گا' اور اللہ تعلق اس عیب سے پاک ہے ' نیزیہ کوئی محض موت سے پہلے اللہ تعلق کا دیدار نہ کرسے گا اور دجل تو لوگوں کو مرنے سے قبل ہی نظر آ جائے گا' عمل کے ذریعے بچنے کی یہ صورت ہو گی کہ لوگ حرفن میں ہے کسی حرم کی پناہ لیس کے کیونکہ وہاں دجال داخل نہ ہو گا' عمل کے ذریعے بچنے کی یہ صورت ہو گی کہ لوگ حرفن میں سے کسی حرم کی پناہ لیس کے کیونکہ وہاں دوالی داخل نہ ہو کہ تعلق اور مجھ طور کا بھی ذکر ہے۔ آدی سورۃ ا کلمت کی شروع کی دس آیات کی طاوت کی حرب کی ناہ دور اور اور دیرانوں کی طرف بھائے گا کیونکہ دجال نیادہ تر بستیوں میں داخل ہو گا' عبید بن عمر سے روایت نا کہ دجال کے ساتھ ہیں' طال نکہ ہم جانتے ہیں کہ دجال کا فرب' کہ دجال کے ساتھ ایس کی طاقہ بین جب اللہ کا غضب نازل ہو گا تو سب کو ابی لیٹ میں داخل کی غضب نازل ہو گا تو سب کو ابنی لیٹ میں لے گا' (قیم بن جماد)

اس بد بخت سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے منہ پر تھوک دیا جائے حضرت ابو المد رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ تم میں سے جو دجال کو دیکھے تو اس کے چرب پر تھوک دے (طبرانی)

حیج اور تجبیر بھی دجل ہے بیخے کا ایک نسخ بے کیونکد ایام قلام سے موسین کی غذا ہو گی 'جو آدی دجل کے فقے

ے وو چار ہو وہ ثابت قدم رہے اور مبر کرے آگر وجال اے آگ میں پھینک دے تو آسمیس بند کرکے اللہ سے مدد کا طالب ہو یہ آگ محمثدی ہو کر اس پر سلامتی والی ہو جائے گی۔

## نزول عيسلى عليه السلام

الم بخاری اور الم مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس ذات کی هم ! جس کے بعنہ قدرت میں میری جان ہے عنقریب عیلی بن مریم تممارے درمیان عادل حکمران بن کرنزول فرمائیں گے وہ صلیب کو توثیں گے خزیر قتل کریں گے اور جزیہ کا قانون ختم کریں گے۔

الم مسلم حفرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کا ایک کروہ بیشہ حق کے لئے محرکہ آزما رہ گا اور قیامت تک غالب رہ گا ، پھر عیلی علیہ السلام کا نزول ہو گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے درخواست کرے گا کہ آھے تشریف لاکر ہمیں نماذ پڑھائیں ، وہ فرمائیں سے نہیں تم بی میں سے بعض بعض کے امراء ہوں گے ، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس امت کی عزت و کرامت ہے۔

حضرت عیلی علیہ السلام کا طیہ مبارک جیسا کہ اہام بخاری نے حدیث عقبل بن خلدے روایت کیا یہ ہے کہ ان کا رنگ گورا' بل گھو گریائے اور سینہ چوڑا ہوگا' حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما میں ہے' فربیا: میں نے عیلی ابن مریم کو دیکھا قد معتدل' رنگ گورا' سفید اور سمر کے بیل قدرے خرار نے 'آپ کا کارنامہ یہ ہوگا کہ آپ صلیب قوڑ دیں گے خزر کو مار ڈالیس کے' اور جزیہ موقوف فرہائیں گے' اس وقت سوائے دین اسلام کے کوئی دین قبول نہ کیا جائے گا' دین آیک من مرد وگو کا المسللہ ختم ہو جائے گا کیونکہ لینے والا کوئی نہ رہے گا' حضرت عیلی علیہ السلام کے ذبانہ میں خزانے ظاہر ہو جائم سے کوئی ملل لینے میں دلچی نہ لے گا' کیند اور بغض ختم ہو جائے گا' کین اور بغض ختم ہو مائے گا' کین اور بغض ختم ہو جائے گا' کین اور بغض ختم ہو جائے گا' کیند اور بغض ختم ہو جائے گا' کین اور بغض ختم ہو جائے گا' کین اور بغض ختم ہو جائے گا' در بیلی چیزوں سے ان کا ذہر سلب کر لیا جائے گا' یمال تک کہ بیچ سانیوں اور بچوؤں کے ساتھ کھیلیں گے' گروہ انسیں ضرر نہ بہنچائیں گے' بھرٹیا بجرپوں کے ساتھ کھرے گا گرانسیں تکلیف نہ دے گا' ساری ذھن امن و سلامتی سے بھر جائے گا در زھن آدم علیہ السلام کے ذبانے کی طرح بجرپور پیداوار دے گی یمال تک جائے گی جنگ و ڈبل کا سللہ ختم ہو جائے گا اور زھن آدم علیہ السلام کے ذبانے کی طرح بجرپور پیداوار دے گی یمال تک کی بہت سے لوگ انگور کے ایک خوشے سے سر ہو جائیں گے یونی انار سے بھی شکم سری ہو جائے گی' عدم قال کے باعث گی وردن کی قیمت برجو جائیں گی کو کہ کاشکاری عام ہو جائے گی۔ وردن کی قیمت برجو جائیں گی کو کہ کاشکاری عام ہو جائے گی۔

حضرت عینی علیہ السلام شریعت مجریہ کی تائید و نصدیق کریں گے، محراس امت کی طرف رسول نہ ہوں مے اس عمر الله کا علم انہیں نزول سے قبل بی آسمان پر ہو گا' اور نبی ہونے کے بلوجود وہ امت مجریہ کے آیک فرد اور صحابی ہوں گئے 'کیوککہ شب معراج ان کی نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات البت ہے اس لحاظ سے وہ افضل السحلہ ہیں۔ نزول عیدی علیہ السلام کی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شرقی دمشق کے سفید جنار کے پاس وہ فرشتوں کے پروں پراٹریں گے، (یہ جنار آج بھی موجود ہے) اس وقت دن کے چھر پررگزر کھے ہوں گے، وہ سیدھے دمشق کی مجد جس آکر

ا اہام کو یکھے بٹتے دیکھ کر حضرت عینی علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں 'کمروہ حضرت اہام مہدی ک شانے پر ہاتھ دکھ کر اشارہ فرائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں تو وہ تھیل ارشلو کریں گے' پھر جب اجلا ہو گا تو دجل ک افکر کو تتر ہتر کریں گے اور ان پر زہن تک کر دیں گے' پھر آپ دجل کو لد کے دروازے پر جالیں گے' ای اثاء میں ظہری نماز کا وقت آجائے گا تو دجل تھیں نماز کی مصوفیت سے موقع پاکر کی بھائے کی کوشش کرے گا' مگر جب اسے معلوم ہو گا کہ نے کر نہیں جا سکا تو خوف کے مارے نمک کی طرح تھل جائے گا' حضرت عیلی علیہ السلام اسے قابو کرکے قبل کر دیں کے اور اللہ تعلیٰ یہودیوں اور دجل کے افکریوں کو فکست فاش دے گا' کوئی چڑ انہیں پناہ نہ دے گی' یمل تک کہ ہر شجر چمر' دیوار اور جائور بھی بول کر کمیں گے' اے اللہ کے مسلمان بڑے ! اوھر آ' یمال یمودی چمپا ہوا ہے' ایک روایت میں

ے کہ یمال وجال ہے اسے قمل کر دے ' صرف خوقد درخت نہ بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ حضرت جاہر رمنی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام نزول کے بعد شادی کریں مے ' ان کی اولاد آجبی ہوگی' کھر مدینہ منوںہ میں آپ کا وصال ہو گا' شاید حج و زیارت کے موقع پر موت واقع ہوگی صلائکہ آپ کا قیام بیت تالمقدس میں ہوگا۔

یں میں ہو گا۔ ابوالشیخ حضرت ابن مررہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام آسمان سے از کر دیجال

یاکو محل کریں مے ' پر چالیس سال تک کتاب اللہ اور سنت مصلی کے مطابق عمل کریں مے بعد ازاں وصال ہو گا تو لوگ پاآپ کے حکم سے بنو تمیم کے ایک مخص مقعد کو ظیفہ بنائیں مے مقعد کے مرتے کے بعد تمیں سال نہ گزرتے پائیں مے ساکہ قرآن حکیم لوگوں کے سینوں سے اٹھالیا جائے گا۔

تندی اور ابن عسائر میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تورات میں محمد رسول اللہ الله تعالی علیه وسلم کے اوصاف موجود ہیں معضرت عینی علیه السلام آپ کے ساتھ دفن ہوں گے ایک اور روایت میں جب کہ حضرت عینی علیه السلام نبی اکوم مسلی اللہ تعالی علیه وسلم اور تعین کے ہمراہ موضر رسول میں مدفون ہوں کے اس

طرح دہاں چار قبریں ہوں گ۔ یا جوج ماجوج کا خموج

ارثلو بارى تعالى ہے۔ حَتٰى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ مَاجُوْجُ

وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ

یمال تک جب کھولے جائمی مے یا جوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں مے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت برپانہ ہوگی جب تک ذیل کی دس نشاندں کا ظہور نہیں ہو لیتا ' اسورج کا مغرب سے ظلوع ہونا '2 دھواں (جو مشرق و مغرب میں چالیس دن تک چمایا رہ گا) '3 یاجوج و اجوج کا خردج ' 4 عیلی علیہ السلام کا نزدل '7', 6, 5 زمین کے تین مقالت پر دھننے کے واقعات '8 تعرودن سے آگ کا لکانا' (9 دجال اور 10 دابتہ الارض کا خردج)

یاجوج و ہاموج کے متعلق احادیث بکارت وارد ہوئی جیں ' یہ یا نث بن لوح کی اولاد میں ہے ہوں گے اور تمن کروہوں میں بے ہوئے ہوں گے ' ایک گروہ درخت ارزکی طرح بہت دراز قد ہوگا' دو سرے گردہ کے لوگ چار ہاتھ لبے اور چار ہاتھ چوڑے ہوں گے اور تیرا گردہ بہت کو آلہ قد ہوگا' اس روایت کو ابن ابی حاتم نے بطریق شرت بن عبید کعب احبار سے نقل کیا ہے' حاکم نے جعزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کیا یا جوج و ماجوج ایک ایک ایک باشت کے ہوں گے۔ باشت کے ہوں گے۔

اہم احمد اور طبرانی خلد بن عبداللہ بن حرملہ سے اور وہ اپنی خلد سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں فرمایا: تم کتے ہو دسمن نسیں رہے ' طلائکہ تم ساری جنگ جاری رہے گی آآئکہ تم یاجوج و ماجوج سے لاد کے یہ یا جوج و ماجوج چوف والے چوف والے چوف آئکہ تم یاجوج میں گئات تعداد کے بارے میں ابن حبان اپنی صحیح میں بحوالہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند لکھتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کی نسل کا ہر آدی کم از کم ایک ہزار صلبی اولاد چھوڑے گئے۔

ام ابن ابی حاتم حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنما ے روایت کرتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کے دی اور اجزاء ہیں جنوں اور انسانوں کے دی اجزاء ہیں ان میں سے نو اجزاء ہیا جوج و ما جوج ہیں ایک جز دو سرے لوگ ہیں۔

ابن حبان اور حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح روایت نقل کرتے ہیں کہ یا جوج و ماہوج وہوار (دوالقرنین) کو روزانہ کھودتے رہتے ہیں یماں تک کہ جب اسے کھود کر سوراخ کرنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سروار انسیں حکم دیتا ہے واپس چلو کل اس میں شکاف والیس کے ' پھراللہ تعالی اس دیوار کو پہلے سے زیادہ سخت کر دے گا' وہ یو نمی اس دیوار کو پہلے سے زیادہ سخت کر دے گا' وہ یو نمی اس دیوار کو کھود کر گرانے کی کوشش کریں گے یماں تک کہ جب ان کی مت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالی انہیں لوگوں کی طرف بھیجنا جاہے گا تو ان کا سروار کے گا' آج لوٹ جاؤ' کل انشاء اللہ اس کو تو رُنے میں کامیاب ہو جائیں گے ' چنانچہ وہ اس دیوار کو کل کی کھودی ہوئی جائے۔ اس کی ارداز لوٹ کر آئیں گرے اور انشاء اللہ کھنے کی برکت سے اس کو اس کی ایس کے اور انشاء اللہ کھنے کی برکت سے اس کو

وڑنے میں کامیاب ہو جائیں مے اور باہر نکل کر حملہ کردیں گے۔

ابو تعیم حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: معراج کی شب الله تعالی نے مجھے یاجوج و ماجوج کی طرف بھیجا تو میں نے انہیں الله تعالی کے دین اور اس کی عباوت کی طرف وعوت دی محرانهوں نے قبول کرنے سے اٹکار کر ویا۔

جمال تک یا جوج و ماجوج کے خروج اور ہلاکت آفری کا تعلق ہے اس کی تصویر کٹی امام مسلم نے بحوالہ نواس بن معلن کی ہے وہ وجال کے ذکراور معرت عینی علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کی ہلاکت کے بعد لکھتے ہیں کہ معرت عینی علیہ السلام دجال سے نمٹ لینے کے بعد ایسے لوگوں کے پاس آئیں مے جن کو خدانے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھا ہوگا، عیلی علیہ السلام ان کے چروں پر ہاتھ مجیریں مے اور ان درجات کی خوش خری دیں مے جو ان کو جنت میں عطا ہوں مے معزت عینی علیہ السلام ای حال میں ہوں مے "کہ اللہ تعالی ان کے پاس وی جیجے گا اور بتائے گاکہ میں نے اپنے ان بندوں کو کھلا چھوڑ ریا ہے جن سے اور کے کی کی میں طاقت نہیں ہے ، تم میرے (ریندار) بندوں کو لے کر طور کی طرف چلے جاؤ اس کے بعد یاجوج و ماجوج کو کھلا چموڑ ریا جائے گا' جو ہر بلندی سے نیچ اتریں سے اور دنیا میں تھلتے چلے جائیں کے ان کا پہلا گروہ بحر طبرید پر پہنچ کر سارا بانی بی جائے گا' دو سرا دستہ آئے گا تو کے گا یہاں تو بانی تھا اد مرعینی علیہ السلام اور ان کے ساتھی قلعہ بند ہو جائیں کے یمال تک کہ ان کے نزدیک (بوجہ محاصرو) گلئے کا سرسو دینار سے زیادہ تیتی ہو گا' ایک اور روایت ب كد ياجوج و ماجوج كسيس مع بم نے زمين والول كو بلاك كرويا ہے " آؤ بهم آسان والول كو قتل كريں ، چروه آسان كى طرف تیر بھینکیں مے تو اللہ تعالی ان پر وہی تیر خون آلود کرکے لوٹا دے گا ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی اپنا حرب الراكر أسمان كي طرف بينيك كا توه خون ألود موكر اس كي طرف لوث آئ كا عر عيلي عليه السلام اور ان كے سائقي الله تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں محے تو اللہ تعالی یاجوج و ماجوج کے لشکر کی گردنوں میں پیاری کا کیڑا پیدا کر دے گا جو او نٹوں اور بحربول کی ناک میں پیدا ہو کر انہیں ہلاک کر رہتا ہے ' پس میج کے وقت وہ سب مرے پڑے ہوں گے ' جب ان کی حس و حرکت معلوم نہ ہوگی تو مسلمان کہیں گے کہ کوئی مخص اپن جان پر تھیل کر ہارے گئے یہ خراائے کہ اس و شمن کا کیا حشر ہوا ہے؟ پس ایک مخص نیچے از کر آئے گا ملائلہ اے ابنی موت کا پورا یقین ہو گاتو وہ دیکھے گاکہ وہ سب ہلاک ہو چکے ،ل جیں وہ پکار کر کے گا سلمانو! اللہ تعالی نے تہاری طرف سے دعمن کا مغلا کر دیا ہے ، جس کی وجہ سے وہ اپ مویشوں سمیت قلعول سے از آئیں گے، مرچ اگلہوں میں ہر طرف گوشت بھوا رہا ہوگا، جس کو جانور کھاکر خوب موٹے ہو جائیں مے اور خوش ہو کر اللہ کا شکر بجالائیں گے۔

جب عینی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو مردوں کے تعفن اور چہلی کی وجہ سے بالشت بحر جگہ بھی خلل نہ پائیں گے' اس بدلو سے عرصہ حیات نگ ہو جائے گا' وہ اللہ کی بارگاہ میں التجاء کریں گے' تو اللہ تعالیٰ یمنی ہوا کو بھیجے گا جو دھواں بن کر لوگوں پر چھا جائے گی جس سے لوگ زکام عیں جاتا ہو جائیں گے' پھر تین دن کے بعد یہ دھواں ممل جائے گا تو اس وقت تک ساری آلاگیں استداری کا چیکی جا چھی ہول گی۔ ایک اور روایت میں ہے عیلی علیہ السلام اور ایکے ساتھی دعاکریں کے تو اللہ تعالی بختی اونوں کی طرح کبی کردن والے پرندے بیعج گاجو ہر گھر اور نیے پر پڑے گی اور زمین الے پرندے بیعج گاجو ہر گھر اور نیے پر پڑے گی اور زمین کو دھو کر شیشے کی مائند کر دے گی، پھر تھم ہوگا اے زمین ! ثمر آور ہو جا اور اپنی برکت فاہر کردے تو زمین کی پیداوار میں اس قدر برکت ہوگی اور اتنا اضافہ ہوگا کہ ایک انار ایک جماعت کے لئے کافی ہوگا اور مسلمان یاجوج و ماجوج قوم کے تیم کمانیں اور ترکش سات سال تک بطور ایدھن استعال کریں گے۔

# مدینه منوره کی دیرانی

قیامت سے چالیس سال پہلے مینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور اس کے باشندے شرسے نکل جائیں کے ابو واؤد' حضرت معاذ رمنی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی آبادی مینہ شریف کی ویرانی کا باعث ہوگی اور مینہ شریف کی ویرانی سے کشت و خون کا بازار گرم ہو گا۔

طبرانی روایت کرتے ہیں کہ عفریب مدینہ شریف کی عمارتیں سلے تک پنچ جائیں گی، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مدینہ منورہ کے بعض علاقوں سے کوئی مسافر گزرے گا تو مٹے ہوئے نشانات دیکھ کر افسوس سے کے گا، ہائے! یہ جگہ بھی کہ متی۔ مجمعی آباد تھی۔

ام اجر رحت الله تعالی علیه روایت کرتے بیں کہ الل مینه شمر کو اس وقت خیر باد کمیں مے جب یمال پملول کی کرت ہوگی اور کرندے اور پرندے محیمین میں ہے کہ مینه منوره کی کرت ہوگی اور پرندے اور پرندے ان پملول پر بجوم کرکے آئیں سکونت اس وقت ترک کی جائے گی جب پملول کی کرت ہوگی اور پرندے اور درندے ان پملول پر بجوم کرکے آئیں گر۔

ام برزنجی فراتے ہیں کہ شاید مینہ شریف کی ویرانی کا باعث یہ ہو گاکہ لوگ امام مدی کے ہمراہ جادے لئے نکل جائیں گئر ہے، پھریہ شریف کی ویرانی کا باعث یہ ہو گاکہ لوگ امام مدی کے ہمراہ جائے کے لکا وار جائیں گئر ہمر منافقین کی ریشہ دوانیوں سے لرز اٹھے گا بعد ازاں یہ منافقین کو نکل کر دجل کی طرف بھی دے گا لور علی مومن رہ جائیں گے جو بیت المقدس کی طرف ججرت کریں گے اس بارے میں روایت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فربایا: عنقریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی محتن لوگ وہ ہوں گے جو ہجرت گا فظیل کو افتیاد کریں گے جوباتی رہ جائیں گے ایک پاکیزہ ہوا ان کی رومیں قبض کر لے گی جس کی وجہ سے شرمدینہ ویرانی ہو جائے گا اور دیگر شروں سے پہلے اس شرکی ویرانی کی بھی حکمت ہے۔

## كعبه شريف كاانهدام

بخاری اور مسلم ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پتلی ٹاگوں والے حبثی خانہ کعبہ کو مندم کر دیں ہے' امام احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ وہ کعبہ شریف کی نیب و زینت کی اشیاء مجی چین کرنے چاتمی کے اور اس کا غلاف بھی آگا تیں ہے' مجھے اس طرح نظر آرہا ہے کو اسمنج س ' ٹیڑھے ہاتھوں والا اپنے ہتھوڑے اور کدال کے ساتھ کعبہ شریف پر ضہیں لگا دہا ہے ' سحیمین کی روایت ہے کویا کلا حبثی ہے جو ایک ایک پھر کیسے کا کرا رہا ہے۔

علاء كا اس بارے میں اختلاف ہے كہ اندام كعبہ كا واقعہ عيلى عليہ السلام كے زول كے وقت ہو گا يا قيامت قائم ہونے كے وقت ، جب كوئى اللہ اللہ كف والا باتى نہ رہے گا ، حضرت كعب رضى اللہ تعالى عنہ سے روايت ہے كہ يہ عيلى عليہ السلام كے زمانے ميں ہو گا ، طبي اس بلت كے قائل بيں عيلى عليہ السلام اندام كى آواز سنيں كے ، تو آش يا نو آدى عليہ السلام كے زمانہ ميں ہو گا ، كمر ياجوج و ماجوج كى اللہ كى طرف جيجيں كے ، ايك قول يہ ہے كہ اندام تو حضرت عيلى عليہ السلام كے زمانہ ميں ہو گا ، كمر ياجوج و ماجوج كى بلاكت كے بعد ، اس عرصہ ميں لوگ ج و عمو كرتے رہيں كے ، جيساكہ طابت ہے كہ خود حضرت عيلى عليہ السلام ج و عمو اوا فرائم كے۔

### سورج کامغرب سے لکانا

سورج کا مغرب سے طلوع اور دابتہ الارض کا خروج دونوں قیامت کی بدی نشانیوں میں سے ہیں' ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے بیچے وقوع پذیر ہوگی' اگر سورج پہلے نکل آیا تو اس دن چاشت کے وقت وابتہ الارض (جانور) کا خروج ہو جائے گا اگر دابتہ الارض کا خروج پہلے ہوگاتو اگلی ہی صبح سورج مغرب سے طلوع کر آئے گا' کمی مدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کا مفاد ہے' حضرت عبداللہ جو کہ پہلی کتابول کامطالعہ بھی رکھتے تھے' فرماتے ہیں میرے خیال میں سورج کا طلوع پہلے ہو گا۔

حافظ ابن تجر رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس میں حکمت سے ب کہ سورج کے طلوع سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا' پھردابہ کا خروج ہو گا جس سے مومن اور کافر کے درمیان واضح پیچان ہو جائے گی اور در توبہ کے مسدود ہونے کا مقدم بھی بورا ہو جائے گا۔

الم احمد وغیرہ ائمہ محدثین نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم نے فربلیا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سوئ مغرب سے نہیں نکل آنا جب وہ ظلوع کر آئے گا اور لوگ اے دیچہ لیس کے توسب ایمان لے آئی کے آئر اس وقت ان کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔

ابن مردوب مفرت مذیف رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں ، فربلا : میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورج کے خلاف معمول طلوع کی نشانی ہوچی تو فربلا : وہ رات دراز ہو جائے گی یماں تک کہ دو راتوں کے برابر معلوم ہوگی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کی روایت میں ہے وہ رات دو یا تین راتوں کے برابر ہوگی ہی خوف خدا رکھنے والے بیدار ہو کر نماز اوا کریں گے، چر حسب معمول کام کاج میں معموف ہو جائیں گے، جب ویکسیں کے کہ ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو چرسو جائیں گے بعد ازاں اٹھ کر نماز پڑھیں گے، رات کی درازی کا بیا عالم ہوگا کہ گئے پر نہ ستارے اپنی جگہ پر قائم میں تو براس میں ہوگا کہ گئے پر نہ ستارے اپنی جگہ پر قائم میں تو براہو ہی ہوگا کہ براہ میں کے ضرور سے من کر دو خوادہ ہو جائیں گے، اور کمیں کے ضرور سے کی بھر سوکر اٹھیں می تو دامیں کے ضرور سے من کر دو خوادہ ہو جائیں گے، اور کمیں کے ضرور

کوئی زیردست واقعہ رونما ہونے والا ہے وہ بیجانی حالت میں مجدوں کی طرف بھائیں گے ، جب میج ہوگی تو سورج ظلوع کرنے میں دیر کرے گا وہ انتظار میں مشرق کی طرف د کھے رہے ہوں گے کہ سورج مخرب سے طلوع کر آئے گا ، یہ منظر د کھے کر لوگ زیردست چن پیار کریں گے ، پھر سورج وسط آسان تک پہنچ کر لوث جائے گا اور پھر اپنے مقام طلوع سے ابھرے گا۔ ابوالشیخ اور ابن مردویہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : جس مبح سورج مغرب سے فکلے گا اس امت میں لوگوں کی شکلیں گڑ کر بندروں اور خزیروں کی ہو جائیں گئ خربا یہ دفتر لیبٹ ویکے جائیں گئ میں اضافہ ہو سکے گا نہ برائی میں کی ہوگی ایمان سے محروم شخص کو اس روز ایمان لانا فاکدہ نہ دے گا۔

عبد بن حمید حضرت ابن عمر رمنی اللہ تعالی عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ مغرب سے آفاب نکلنے کے بعد بدکار لوگ ایک سو ہیں سال تک باتی رہیں گے۔

تنبيه

بعض روایات میں آیا ہے کہ قیامت کی پہلی بدی نشانی دجل کا خروج ہے بعض دیگر روایات میں ہے کہ سورج کا مخرب سے نکانا پہلی نشانی ہے۔ پچھ اور واقعات میں وابتہ الارض کے نکلنے اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانک لے جانے والی آگ کو پہلی نشانیاں قرار دیا ہے۔

مانظ ابن جررمنی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ دجال کا خروج پہلی بری نشانی ہے جس سے پند چلے گا کہ زمین میں عام احوال کے اندر تغیررونما ہو چکا ہے الذا امام ممدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا دجال سے پہلے تشریف لانا اس کے منافی نمیں یہ سلسلہ معزت عیلی علیہ السلام کے وصال پر ختم ہوگا، پر قطانی کا ظمور ہوگا۔

مذ سے بہلے تشریف لانا اس کے منافی نمیں یہ سلسلہ معزت عیلی علیہ السلام کے وصال پر ختم ہوگا، کر قطانی کا ظمور ہوگا۔

مغرب سے آفلب کا ظلوع عالم علوی میں تغیری پہلی نشانی ہے اس سلسلہ کی انتهاء قیام قیامت پر ہوگی وابتہ (جانور) کا ظلور اور سورج کا ظلوع اس سلسلہ کی کڑیاں ہیں اس طرح لوگوں کو ہائک کر اکٹھا کرنے والی ایک بھی قیامت کی اولین

ابو تعیم وجب بن منبہ سے قرب قیامت کی حسب ویل نشانیاں نقل کرتے ہیں۔ (1) الل روم کا خروج (2) وجل کا ظہور (3) یاجوج و ماجوج (4) عیلی علیہ السلام کا زول "آپ کا زول یاجوج و ماجوج سے متاخر ہو گا (5) وخان (وحوال) (6) . وابتد الارض کا ظہور ان نشانیوں کا شار زمنی نشانیوں کے لحاظ سے ہے اس کے طلوع آفاب کو شار ضمیں کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ یابوج مابوت کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ مورج مغرب سے نکل آئے گا، قامیں خلک ہو جائیں گی صحفے لیٹ دیئے جائیں گے اور کی سے توبہ تبول نہ کی جائے گا، البی اجھے تھم دے کہ میں اس کو تجدہ کروں جس کو تو پند کرتا ہے 'سارے شیطان اس کے بالبی مجدہ ریز ہو کر لیکارے گا، البی اجھے تھم دے کہ میں آئی ہے وہ کے گا، میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ جھے باس جمع ہو کر کمیں گے، ہمارے آقا! تو کس کی بناو میں آئی ہے وہ کے گا، میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ جھے

قیامت تک لوگوں کو بمکانے کی معلت دے تو اس نے جھے وقت معلوم تک معلت دے دی 'اب سورج مغرب سے طلوع کر چکا ہے اور یکی وقت معلوم ہے 'اس کے بعد تمام شیاطین زشن پر ظاہر ہو جائیں گے یہاں تک کہ آدی پکار اٹھے گا ' یمی میرا قرین (سائقی) تھا جو بھے کو برکا یا تھا ' پس اللہ کی حمدہ شاہ ہے کہ اس نے میرے قرین کو ذلیل و رسوا کیا اوح البیس سجدہ میں گر کر ردے گا تا آنکہ دابتہ الارض نکل کر اسے صالت سجدہ میں قبل کر دے گا 'اس کے بعد الل ایمان چالیس سال تک عیش کریں گے اور منہ مائی مرادیں پائیں گی۔

دابته الارض يعنى جانور كاظاهر مونا

الله تعالی کا ارشاد ہے۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقُوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِّنَ اور جب بلت ان ير آ برے گی مم نمن سے ان كے لئے الاُرْض تُكلِّمُهُمْ الْاَرْض تُكلِّمُهُمْ

مفسرین کرام فرماتے ہیں ، جب لوگ امر بالمعوف اور نمی عن المئکر کا فریضہ ترک کر دیں مے تو وابتہ الارض کا خروج ہو گا ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ وقوع قول سے مراد ایمان اور توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ یہ چوپایہ تمامہ کی ایک وادی سے ظاہر ہو گا' حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عباس رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا :کہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و حرمت والے گر میں بیٹے ہوں گے کہ اچانک رکن اور مقام کے درمیان ایک جانور کے بولنے کی آواز سائی دے گی جو ایٹے سرسے مٹی جھاڑے گا تو لوگ تتر ہتر ہوجائیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عضما ہی سے موایت ہے کہ اس کی لمبی اعلی ہوئی گردن ہو گ جے مشرق اور مخرب کے لوگ کیسل دیمسیں کے' اس کا چہو آدمی کی طرح اور چونچ پرندے کی طرح ہو گی اور اس کے جہم پر بزم نرم بیل ہوں گے ایک اور دوایت میں ہے کہ اس کے جہم پر ہر رنگ کے پر ہوں گے اور اس کے چارپاؤں ہوں گے' یہ بحی معقول ہے کہ اس کے جہم پر ہر شم کے جانوروں کے رنگ ہوں گے اور ہر امت کی نشانی ہو گی اس امت کی نشانی یہ ہوگ کہ وہ قصیح عربی زبان میں کلام کرے گا حضرت مذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس چکڑ نہ سے گا نہ اس سے ہمائے والا نکل کر جانے گا ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس میں ہر رنگ ہو گا اور اس کے دونوں سیگوں کے درمیان موار ہونے کی جگہ ہو گا۔

حفرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس جانور کا نقشہ کمینچے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس جانور کا سربیل کی طرح ا آئسیں خزر کی طرح ممان ہاتھی کی مائد' سینگ بارہ سکھے کی طرح' گردن شرعرغ کی صورت' سینہ شیر کی طرح' رنگ چیتے جیا' پہلو بلی کی طرح دم مینڈھے جیسی اور پاؤں اونٹ کے پاؤں سے مشاہت رکھتے ہوں گے اس کے دو جو ڈول کے جیسا' پہلو بلی کی طرح دم مینڈھے جیسی اور پاؤں اونٹ کے پاؤں سے مشاہت رکھتے ہوں گے اس کے دو جو ڈول کے

درمیان باره باته کا فاصله مو کل

اس جانور کے پاس موئی علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوشی ہوگی، وہ اس تیزی کے ساتھ شہوں کا چکر لگائے گا کہ کوئی بھائے والا پچ کر نہ جا سکے، وہ بلند آواز سے پکارے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں پر بقین نہیں رکھے، وہ مومن کی دونوں آنکھوں کے درمیان مومن کھے گا اس سے مومن کا چہوہ چکتے ہوئے ستارے کی مائنہ ہو گا جبکہ وہ کافر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک سیاہ تکتہ لگائے گا، ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ سر جھاڑے گا تو لوگ تتر ہتر ہو جائیں گئوہ وہ جب وہ سر جھاڑے گا تو لوگ تتر ہتر ہو جائیں گئوہ مسلمانوں کا ایک گروہ ثابت قدم رہے گا، آدمی اس سے بچنے کی خاطر نماز کی پناہ لے گا توہ چیچے سے آکر کے گا، اے فلاں! اب تو نماز اوا کرتا ہے، وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو چوپلیہ اس کی پیشانی پر نشان لگائے گا، پھر چل کے گا، اے فلاں! س وقت مالوں میں شریک ہو جائیں گے، اور شہوں میں مل کر رہیں گے، مومن کافر کا شاما ہو گا اور کافر مومن کا نہاں تک کہ مومن کافر سے کے گا، اے کافر! میراحق اوا کر یونی کافر کے گا اے مون! میراحق اوا کرا میراحق اوا کر یونی کافر کے گا اے مون! میراحق اوا کور

# دخان (لیعنی دهوا**س)**

حضرت حذیقہ بن اسید رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہارے پاس تشریف لائ اس وقت ہم محو مختلو تھے 'آپ نے فرملا : کیا تذکرہ ہے؟ ہم نے عرض کیا 'قیامت کا فرملا قیامت قائم نہ ہو گی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیوں کا مشاہرہ نہ کر لو ان میں سے ایک دخان (دھواں) بھی ہے۔ یہ دھواں چالیس روز تک چھالا رہے گا اس سے کافروں پر بے ہو جی طاری ہو جائے گی جبکہ مسلمان اس سے زکام میں جمال ہو جائیں مے (مسلم تندی ابن ماجہ)

## بت پرستی کا اعادہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مدذو شب کا سلسلہ ختم نہ ہو گا کہ لات و عزیٰ کی ' پھر پرستش ہونے گئے گی ' پھراللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا چلائے گاجس سے ہر وہ مخض فوت ہوجائے گاجس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو گا' اور وہ لوگ رہ جائیں محے جن میں کمی متم کی بھلائی نہ ہوگی اور یہ لوگ اپنے آبائی دین کی طرف لوث جائیں مے۔

اجمد اور مسلم رحمت الله تعالی ملیما حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنما سے راوی الله تعالی عیمی علیه السلام کے وصل کے بعد شام کی جانب سے ایک محتذی ہوا چلے گی ،جو زمین پر کمی ایسے نفس کو زندہ نہ چھوڑے گی جس کے دل میں درا برابر بھی نیکی یا ایمان ہو گا کی بمال تک کہ اگر کوئی بہاڑ کے غارض ہو گا تو ہوا اس کے پاس پہنچ جائے گی اور اس کی دوح تبض کرے گی اور دنیا میں صرف شریر لوگ رہ جائیں گے ،جو شوت رائی میں پرندوں کی مائند ہوں گے اور ظلم و ستم میں درندوں کی طرح ، نیکی کو نیکی نہ سمجھیں گے اور برائی کو برائی نہ جائیں گے ، شیطان شکل بدل کرا کے پاس آئے گا اور کے گا کا در کے گا تم میرا مشورہ تجول کو گئی نہ سمجھیں گے اور برائی کو برائی نہ جائیں گے ، شیطان شکل بدل کرا کے پاس آئے گا اور کے گا کی بہت برجی کی شیطان شکل بدل کرا کے باس آئے گا اور کے گا کہ دور ہے وہ بت

رِسی میں متلا ہو جائیں مے محراس حالت میں بھی ان کو روزی ملتی رہے گی اور وہ عیش و آرام سے زندگی بر کریں گے، پیر صور بھونکا حائے گا۔

ماکم (عمم صحت کے ساتھ) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور مللی اللہ تعالی علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سا میری امت کا ایک گروہ بھیٹہ دین حق کے لئے جنگ کرتا رہے گا' اور ویشن پر غالب رہے گا ایکے مخالفین ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے' یہاں تک کہ قیامت آجائے گی یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ تعالی عنمانے فرمایا: بال اس وقت اللہ تعالی ایک ہوا بھیج گاجس کی خوشبو کتوری کی ماند ہوگی اور نری ریشم کی طرح' وہ ہر ایسے نفس کو قبض کر لے گی جس کے ول میں رائی کے والے برابر ایمان ہوگا' پھر شریر قتم کے لوگ رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔

الم احرائم ملم اور ترفری حفرت نواس بن عمل رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے الله تعالی الله تعالی الله تعالی ایک خوشبودار ہوا بھیج گا' جو لوگوں کی بظوں کے بنچ چھوے گی' اور ہر مومن مسلمان کی روح قبض کر لے گی' مرف شریر بدکار لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح علائیہ جماع کریں گے اور اننی ظالموں پر قیامت قائم ہو گی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مدیث میں ہے کہ الی صورت حال پیدا ہوجائے گی کہ کوئی بچہ نکاح کے ذریعے پیدا نہ ہو گا' چراللہ تعالیٰ عورتوں کو تمیں سال تک بانچھ رکھے گا' اس وقت سب زناکی اولاد ہوں گے جن پر قیامت بہا ہوگی۔

ابن ماجہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ صخرت مذیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مث جائے گا جس طرح کیڑے کے داغ مث جاتے ہیں ' یمال تک کہ کسی کو روزے ' نماز ' جج اور صدقے کا علم تک نہ ہو گا' صرف ہو ڑھے مرد اور ہو ڑھی عورتیں ایس رہ جائیں گے جو کسیں گی کہ ہم نے اپنے باپ داوا کو اس کلمہ پر کار بند دیکھا ہے المذا ہم اسکے قائل ہیں ' ایک مخص نے صفرت صفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا: یہ کلمہ انہیں کیا قائدہ دے گا؟ تو انہوں نے پھر اعراض کیا 'جب تیری بار دریافت کیا تو فرمایا : یہ کلمہ انہیں جنم کی جگ ہے بیالے گا۔

الم احمد قوی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ' فرملیا: قیامت برپانہ ہوگی یمال تک کہ زمین پر لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ نہ کما جائے گامسلم کے الفاظ میں کہ اللہ اللہ نہ کما جائے گا۔

#### قرآن کاسینوں سے اٹھ جانا

دیلی حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعلق عنما سے نقل کرتے ہیں کہ کتب اللہ پرایک رات الی آئے کہ اگل مج لوگوں کے سینول میں قرآن کی کوئی آیت موجود نہ ہوگی نہ کوئی حرف باتی رہے گا۔

ابن عمر رضی الله تعالی عنما بیان کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یماں تک کہ قرآن اس سرچشمہ کی طرف اوٹ جائے گا جمال سے آیا تھا، قرآن کے گا، اے اللہ! میں تیری طرف سے آیا اور تیری طرف بی اوٹ گیا ہوں، مجھے ردھا جاتا ہے، گر مجھ پر عمل نہیں کیا جاتا، یہ وہ وقت ہو گا جب قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، ازرتی تاریخ کمہ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے رکن، قرآن محیم اور نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوابوں کو اٹھایا جائے گا۔

#### آگ کا نکلنا

اہم مسلم وغیرہ محدثین حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت تک برپانہ ہوگی جب تک تم دس نشانیوں کا مشاہرہ نہیں کر لیتے ، پھران نشانیوں کا ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا: یمن کی طرف سے ایک آگ نگے گی جو لوگوں کو ہنکا کر محشر کی طرف لے جائے گی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آگ قعرعدن سے برآمہ ہوگی۔

حفرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ عنقریب بھرت کے بعد بھرت ہوگی، نیو کار بھرت گاہ خار بھرت گاہ خلیل علیہ السلام لیعنی شام چلے جائیں گے، اور بدکار لوگ رہ جائیں گے، جن کو ایک آگ بندروں اور سوروں کے ساتھ اکٹھا کردے گی، وہ شب و روز انہیں کے ساتھ گزارہ کریں گے، (احمد وغیرہ)

حضرت ابن عمروضی الله تعالی عنما بی سے روایت ہے کہ عنقریب حضر موت یا بح حضر موت سے ایک اگل الله علی جو لوگول کو اکٹھا کر دے گی محلبہ کرام رضی الله تعالی عنم نے پوچھا: جب سے اگل نکل پڑے تو اس صورت میں آپ (صلی الله تعالی علیہ وسلم) ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ فرملیا: شام چل جانا کہلی روایت میں بجرت کا ظیل علیہ السلام سے شام بی مراد ہے (احمد ترفری)

یہ ہے وہ مختر کلام جو میں نے علامہ عبدالرسول برزنجی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کتب الاشاعت سے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے' مصنف مرحوم اس کی تالیف سے 1076 ہجری میں فارغ ہوئے وہ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے۔

قیامت کی تمام نشانیاں' جو حضور ملی الله تعلق علیه وسلم نے بیان فرمائی ہیں' حق ہیں اور قیامت سے پہلے ہر مالت میں وقوع پذر ہوں گی' ان میں سے بڑی نشانیاں حسب ذیل ہیں۔

1- المام مهدى رحمته الله تعالى عليه كاظهور '2- وجال كاخروج '3- حضرت عيلى عليه السلام كانزول '4- وابته الارض كاخروج ' 5- سورج كامغرب سے ظلوع '6- قرآن كا الله جانا '7- ديوار ياجوج و ماجوج كا كھلنا 'اگر دنيا كا ايك دن بھى باقى رہات بھى يه نشانياں ظاہر ہوكررہ س كى (اليواقيت و الجواہر از الم شعرانی)

فيخ تق الدين بن ابي منصور الى كتاب عقيده من لكهي بي-

" یہ تمام نشانیاں آخری ذائے میں ضرور وقوع پذیر ہوں گی جس طرح ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کوئی فرائی والی دور) ان کے لئے ہوگا اور اگر ان میں بگاڑ پیدا ہوا او فرائی میری امت راہ راست پر رہی تو ایک دن پورا (ایک دور) ان کے لئے ہوگا اور اگر ان میں بگاڑ پیدا ہوا ان نصف دن (آدھا دور) ہوگا اس دن سے مراد اللہ تعلق کاوہ ارشاد ہے کہ اس آیت کریمہ میں ذکور ہے واٹ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَانْفِ سَنَةٍ مِّمَا تَعْدُونَ

"ب فک تمارے رب کے نزویک ایک دن تمارے شار کے ایک ہزار سال کے برابر ہے"

بعض عارفین فراتے ہیں کہ اس بڑار سال کا آغاز آخری خلیفہ راشد حضرت علی المرتفئی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادت سے شار ہو گا' کیونکہ ظافت راشدہ کا دور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے زبانے کا ایک حصہ ہے' اللہ تعالی نے اس عرصہ ظافت میں شریعت اسلامیہ کو استخام بخشا' نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مفہوم ہیے کہ ایک بڑار سال تک شریعت محمیہ کا غلبہ رہے گا' گھروین کرور ہو تا چلا جائے گا' یہاں تک کہ شروع زبانے کی مرح بالکل غریب اور اجنبی ہو جائے گا' اس دینی ضعف کی اجماء گیارہویں صدی میں پہلے تمیں سال گزرنے کے زبانے کی طرح بالکل غریب اور اجنبی ہو جائے گا' اس دینی ضعف کی اجماء گیارہویں صدی میں پہلے تمیں سال گزرنے کے بعد ہو بھی ہے' اس کے بعد لم شعرانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لمام مہدی اور سید نا عیلی علیہ السلام کے بارے میں موالیات پر شرح و مسل کے ساتھ کلام کیا ہے' جن سے علیات قیامت کا علم حاصل ہو تا ہے' انہوں نے یہ بحث ایام ابن عبلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ساتھ کی سے نقل کی ہے' جو مخص اس سے زیادہ مطافحہ کا خواہش مند ہودہ کتاب البواقیت اور نوحات و فیرما کی طرف مراجعت کرے' میں نے خود قیامت کی نشانیوں اور امام مہدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے طالت میں ایک علیہ کی تاب طیحدہ کتاب تعنیف کی ہے۔

الحمد لله! آج مورخه وس اكتوبرس انيس صد المانوے (1998ء) بروز ہفتہ صبح 8 بيج باب سوم اشراط الساعد كے ترجمه سے فراغت ہوئى - عيده ، محد اعجاز جنوعہ غفرله

Translat Com

خاتمه

## اثبات كرامات اولياء

جو نعل کسی بی کے ہاتھ پر بطور معجزہ ظاہر ہوا جائز ہے کہ وہ کسی دلی سے بطور کرامت صادر ہو یکی وجہ ہے کہ امت محدید کے اولیائے کرام کی کہا متیں نبی اکرم ماڑیوا کے زندہ جاوید معجزات ہیں اور ان کرامات سے حضور ماڑیوا کے معجزات کی تعداد اور ان کرامات سے حضور ماڑیوا کے معجزات کی تعداد کئی گنازیادہ ہو جاتی ہے

# TISTAL CAME

#### جواز کرامت مطلب اول

ولی کی کرامت درامل نی کا معجوه بی مو آئے ، قرآن علیم میں کرامت کے جوازر دیل کی آیات روشن والتی ہیں۔ س لوا ب شك الله ك وليول ير نه كيمه خوف ب نه كيمه غم وہ جو ایمان لائے اور برمیز گاری کرتے رہے' انسی خوشخبری ب دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں' میں بری کامیابی ہے۔ (يونس آيت نمبر63,64)

 الا إنَّ أولياء اللهِ لا خَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ٱلَّذِيْنَ امَّنُوا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَة لاَتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ بِوسْ آيت نمر 63.64

(اے مریم ا) مجور کی جڑ کر کرائی طرف بلا تھے پر تازی کی تحجوریں گریں گی تو کھا اور بی (مريم آيت نمبر35)

 وَهُزِى النَّكِ بِجِذْع التَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِّنْ وَاشْرَبِيْ مِرْيُم آيت 35

جب ذکریا علیہ السلام اس (مریم) کے پاس اس کی نماز کی جگہ جلتے اس کے پاس نیا رزق باتے کما: اے مریم! یہ ترے یاس کمال سے آیا؟ بولیس وہ اللہ کے پاس سے ہے 'ب فک الله جے چاہے بے منتی دے۔ ( آل عمران 37)

٣- كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًّا الْمِحْرَابَ وَجَدّ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّي لَكِ هَٰذَا ' قَالَتْ هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ آل عمران 37

اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا بوجے ہیں' سب سے الگ ہو جاؤ ، قو غار میں پناہ او تمارا رب تمارے لئے اپنی رحمت کھیلا دے گا اور تممارے کام میں آسانی کے سللن بنا دے گا اور اے محبوب! تم سورج کو دیکھو مے کہ جب نکا ہے تو ان کے غار سے دائن جانب نی جاتا ہے اور جب دُومتا ہے تو ان سے بائیں طرف کرا جا آ ہے۔

٣- وَاِذِاغْتَزَ الْتُمُوْهُمْ وَمَا يَغْبُدُوْنَ اِلَّا اللَّهَ فَاوُوْا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُوْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّ ءُ لَكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا اطَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّيمَالِ اكلت 16.17

الم یا فعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نشر الهائ الغالیہ میں بھوت ائمہ الل سنت سے کرامات اولیاء کے صدور اور خوارق عادات کے وقوع کے جواز پر عبارات نقل کی ہیں' ان مشائخ اسلام کے اساء حسب زیل ہیں۔

قشيرى رحم الله تعالى ان دس اتمه اسلام كى عبادات نقل كرنے كے بعد لام يافق رحمت الله تعالى عليه فراتے بين۔

"یہ دس ائمہ اسلام ہیں جن کی عقائد میں تحقیق تصنیفات اور تایفات انتہائی قابل اعتبار سمجمتی جاتی ہیں میں نے انہیں کے کلام پر اقتصار کیا ہے کیونکہ بہت زیادہ ائمہ اسلام کی عبارات نقل کرنے کی ضرورت نہیں اور اس مقصد کے لئے ذکور ائمہ کے ارشادات ہی کانی ہیں۔

مشائخ اسلام کا اس بلت پر انقاق ہے کہ کرامت اور معجزہ کے درمیان ما بہ الامتیاز صرف نبوت کی وعوت اور چیلنج ہے اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کرامت معجزہ کے ساتھ اس کی جنس وعظمت میں کوئی مغاریت رکھتی ہے ' اھ

الم ابو القاسم فشيرى رحمته الله تعالى عليه فرمات جي-

اولیائے کرام سے کرالمت کا ظہور جائز ہے کیونکہ یہ امر ممکن ہے اور عقلاً اس کے وقوع پذیر ہونے سے کوئی شرعی اصول مرتفع نہیں ہوتا' للذا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ولی کے ہاتھ پر کرامت کی ایجاد اور صدور پر قاور ہے اور جب کرامت کا مقدور اللی ہونا ثابت ہو گیا تو کوئی امر اس کے جواز وقوع سے مالع نہ

نىير-

کرامات کا صدور و ظمور در اصل ولی کے احوال کی صدافت کی علامت ہے جس کے ہاتھ پریہ کرامات ظاہر ہوئیں 'جو فخص اپنے احوال میں سچا نہ ہو اس پراس فتم کی کرامات کا ظمور جائز شیں 'یہ اس بلت کی دلیل ہے کہ اللہ سجانہ نے ہمیں ان خارق عادات افعال کے ذریعے سمجھایا ہے آگہ ہم صادق الاحوال ولی اور کاذب الاحوال فخص کے درمیان فرق کر سکیں کیونکہ کرامت الیا فعال ہے جو اللہ کے ولی کے ساتھ مختص ہو آ ہے جبکہ مفتری فخص کا دعویٰ اس شان سے خالی ہو آ ہے اس کے صدق احوال کی تعدیق ہو اس کے صدق احوال کی تعدیق ہو سے سے مدوری ہے کہ یہ فعل کرامت زمانہ تکلیف میں ولی اللہ سے فاہر ہو آگہ اس کے صدق احوال کی تعدیق ہو سے

الم اسفرائيني رحمته الله تعالى عليه فرمات بي

معجزات انبیائے کرام کی صدافت کے ولائل ہیں جبکہ ولیل نبوت غیر نبی میں نمیں پائی جاتی' امام اسفرا کینی ہی کا ارشاد ب کہ اولیائے کرام کے لئے کرامات کا صدور ہو آ ہے' جو قبولیت دعا سے مشاہت رکھتی ہیں' مگر وہ انبیائے کرام کے معجزات کی جنس سے نمیں ہوتیں۔

الم ابو بكرين فورك رحمه الله تعالى فرمات بير-

"معزات صداقت ك فتان إلى المي بارب من منافل مد من منافل مد مناهب فالله عادت أكر نبوت كا دعوى كرب ويد

امر خارق مجزہ ہو گا' جو اسکے وعوی نبوت کی صداقت کی دلیل ہو گا' اور اگر صاحب خارق علوت ولایت کا اشارہ اوردعویٰ کرے تو یہ نعل خارق اس کے حال کی سچائی پر گواہ ہو گا' اس صورت میں ہم اس کو کرامت کمیں گے اور وہ مجزہ نہیں کملائے گا اگرچہ بظاہر مجزات ہی کی صورت میں نظر آئے۔

الم فشيرى آمے چل كرلكھتے ہيں۔

اپند دور کے میلئے فن الم ابو براشعری رضی اللہ تعلق عند کا ارشاد ہے کہ مجرات نبیوں سے مختص ہیں جبکہ کرامت اولیائے کرام سے بھی نام ہوتی ہیں اور انبیائے کرام سے بھی کیونکہ مجرہ کی ایک شرط تحدی لینی نبوت کا دعوی اور چینج ہوتی ہے 'مجرہ بذات خود مجرہ نبیں ہو تا بلکہ بہت سے اوصاف مل کر اس کو مجرہ بناتے ہیں' اگر کوئی ایک شرط اس سے مفتود ہو جائے تو وہ خارق امر فعل مجرہ نبیں رہتا' چو تکہ ولی دعوی نبوت نبیں کرتا' لنذا اس سے صاور ہونے والا فعل خارق مجرہ نبیں ہوتا۔

اہم تخیری مزید فرماتے ہیں

"ہم ای بلت کے قائل ہیں اوراس پر اعتلو و اعتقاد رکھتے ہیں' اس لحاظ سے معجزات کی ساری یا اکثر شرائط بجز اس ایک شرط کے (لیعنی دعوی نبوت کے) کرامات اولیائے میں پائی جاتی ہیں۔

کرالمت لا محالہ ایک محدث فعل ہے کیونکہ امر قدیم کمی ایک سے مختص نہیں ہو آ' اسی لئے کرامت ناتص عادت ہوتی ہے' اور اس کا صدور زمانہ تکلیف میں ہو تا ہے' سے کم مقرب بارگاہ بندے کی خصوصیت اور نعنیات کے لئے ظاہر ہو جاتی ہے' ہوتی ہے' سے بھی ہے کہ کرامت بھی بندے کے افتیار اور دعا سے صادر ہوتی ہے اور بھی بغیر افتیار کے ظاہر ہو جاتی ہے' اس کے ساتھ سے بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے 'کہ ولی کو ہر گز اس بلت کی اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی والیت کی دعوت دے' البتہ! ولی کمی الل محض کے سامنے ان نشانیوں میں سے بچھ ظاہر کر دے تو اس کا جواز ہے۔

پھر فرماتے ہیں یہ ضروری نمیں کہ جو کرالمت ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں وہ ود سرے اولیائے کرام سے بھی صاور ہوں بلکہ اگر دنیا میں کسی ولی سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو تو یہ اس کے مقام والیت کے منانی نمیں ' بخلاف انجیائے کرام کے کیے نکہ ان کے لئے معجزات کا ظہور ضروری ہے ' اس کی وجہ یہ ہے کہ انجیائے کرام خلق کی طرف معبوث ہوتے ہیں اور خلق کے لئے ان کی صداقت سے آگائی ضروری ہے جو کہ معجزہ کے بغیر متعبور نمیں جبکہ اس کے بر عس خلق کے لئے لئے اللہ منیں اکر وہ ولی کے طالت سے آگاہ ہو بلکہ خود ولی کے لئے اپنے مقام والایت سے با خبر ہونا ضروری نمیں۔

ولی کے لئے کرامت ہی پر مطمئن ہو جانا اور ای کو نگاہ میں رکھ کر فاعت کر لینا ہی مناسب نہیں' بعض او قات ولی کے لئے اس فتم کی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جن سے اس کی قوت بقین میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی بھیرت برسے جاتی ہے لئے اس فتم کی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ایسے خاتی علوات افعال کا معدور فعل خداوندی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کی وجہ ہے کہ اولیائے کرام سے کرالمت کے جواز کو بانا لازم ہے' عقائد و احوال کی صحت پر استدلال کرتے ہیں' حاصل کلام ہے ہے کہ اولیائے کرام سے کرالمت کے جواز کو بانا لازم ہے' سے اس معرفت کا بھی عقیدہ ہے گاؤر ہے مقائد سے کہ کرالمت کے جواز کو بانا لازم ہے اس معرفت کا بھی عقیدہ ہے گاؤر ہے مقائد کے کہ کرالمت کے جواز کی اخبار و دکایات اس کرت و تواز کے ساتھ

منقول ہیں کہ ان سے ہرشک وشبہ کا ازالہ ہو آ ہے۔

آس ساری بحث اور کرالت کے جواز کی دلیل قرآن حکیم کی وہ نص ہے جو حضرت سلیمان کے درباری کے قصہ میں ذکر ہوئی، قرآن حکیم میں اس کا مقولہ ان الفاظ میں بیان ہوا۔

اَنَا اللَّهُ لِهِ قَبْلَ اَنْ يَتُرْتَدُّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ

میں اے (تخت کو) حضور میں عاضر کروں گا ایک بل مارنے سے پہلے

اور یہ بات واضح ہے کہ وہ درباری (آصف بن برخیا) نبی نہ تھے اس کے بلوجود ان سے خارتی عادت فعل صلور ہوا) یو نبی حضرت عررضی الله تعالیٰ عند کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے جعد کے دن خطبہ کے دوران پکار کر کہا:

يَا سَازَيَةُ الْجَبَلَ اللهِ اللهُ اللهُ عَالِهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الله

تو ان کی آواز اس وقت نماوند میں ساریہ سالار اشکر نے سی 'جس کی وجہ سے وہ کمین گاہ میں چھپے وسمن کے حملہ سے محفوظ رہے۔

### ایک سوال اور اس کاجوا**ب**

اگر یہ سوال کیا جائے کہ کرامات مفہوم مجرات سے زائد ہوتی ہیں ' پھر ان کے صدور کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟
کیا اولیاء انبیاء سے افضل ہوتے ہیں۔ علائے کرام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ سب کرامات (اب دور رسالت محمدیہ میں) نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجرات سے ملحق ہیں اور ان کا تحمہ ہیں کیونکہ صاحب کرامت ولی اگر صادق الاسلام نہ ہو تو اس سے کرامت کا ظہور ہی نہ ہو او نئی ہر نبی کے امتی سے جو کر امتیں ظاہر ہو کیں ' وہ اس نبی کے مجرات میں شار ہیں' اس لئے کہ اس نبی کی نبوت و رسالت کی سچائی ظاہر نہ ہوتی تو اس کے پیروکار امتی سے البی کرامت کا صدور نہ ہوتا، جمال تک ولی کے مقام و مرجہ کو نہیں پہنچ سکتا' یہ البی کا صدور نہ ہوتا، جمال تک ولی کے مقام و مرجہ کو نہیں پہنچ سکتا' یہ البی کا صدور نہ ہوتا، جمال تک ولی کے مقام و مرجہ کو نہیں پہنچ سکتا' یہ البی بات ہے کہ جس پر اجماع امت قائم ہے' لمام قشیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس سلسلہ کلام میں فرماتے ہیں۔

"ان کرانات کے ظہور کی کئی صور تیں ہیں 'کمی تولیت وعاکی صورت میں 'کمی فاقد کئی کے دوران بغیر اسباب ظاہری سلمان خورد نوش کے دستیاب ہونے میں 'کمی مسافت بعیدہ 'آنا فانا طے ہو جاتی ہے 'کمیں دشن سے رہائی مل جاتی ہے 'کمیں ان خورد نوش کے دستیاب ہونے میں 'کمی مسافت بعیدہ کہ ان کا بطور کو نشن عاوت ظاہر ہوتے ہیں 'یہ سب کرانات ہیں۔ بیات بھی ذہن نشین رہے کہ بہت کی مقدورات الی ہیں جن کے متعلق واضح طور پر معلوم ہے کہ ان کا بطور کرامت ظاہر ہونا جائز ہے اور یہ بات بالبداہت ثابت ہے کہ ایس کرانات صادر نہیں ہوتیں مثلاً انسان کا والدین کے بغیر

پیدا ہونا یا کی جماد اور تھوس چیز کا چوپایہ بن جانا' اس طرح کی اور بھی بہت می مثالیں ہیں۔ ولی وہ ہو آ ہے' جو طاعات خداوندی پر کار بند اور حفاظت النی میں ہو آ ہے' اللہ تعالی اس کے لئے ایسے اسبب رسوائی پیدا نہیں فرما آ کہ وہ عصیال شعاری افتتار کرے بلکہ بیشہ اسے طاعت و فرمانبرداری کی توفق دیتا ہے' جیسا کہ ارشاد ربانی ہے' وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ الله تعلق صالحين كا طافظ و ناصر ہے' كرياد رہے كه ولى نبى كى طرح معموم نبيل موتا بلكه محفوظ موتا ہے' يعنى اپنى خطائل اور لغزشول ير اصرار نبيل كرتا

حضرت سمل بن عبداللہ سے روایت ہے فرمایا: جو مخص خلوص ول کے ساتھ چالیس ون ونیا سے کنارہ کئی کرتا ہے اس سے کرلات کا ظہور ہونے لگتا ہے آگر اس سے کرلات کا اہر نہ ہوں تو سمجھ لو کہ ابھی اس کے زہد ہیں خامی ہے وحزت سل سے کوچھا گیا اس سے کرامت کس طرح کا اور جہاں سے چاہے سل سے پوچھا گیا اس سے کرامت کس طرح کا اور جہاں سے چاہے گا حاصل کرلے گا ، یاد رہے کہ اولیائے کرام کی سب سے بڑی کرامت طاعات خداوندی کی وائی توفیق اور گناہ و نافر ہانی سے بھشہ حفاظت و محمدان ہے امام قشیری کا کلام ختم ہوا۔

حضرت من البير مي الدين ابن العربي رضى الله تعالى عنه ابني كتاب "مواقع النجوم و مطالع ابل الاسرار و العلوم" من

فراتے ہیں مخرت عیلی علیہ السلام کو مردوں کے زندہ کرنے ماور زاو اندھوں اور کو ژھیوں کو شفا دینے کا جو عظیم و کریم مقام حاصل ہوا وہ سب اللہ تعالی کے اذن سے تھا، یوننی یہ مرجبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا جب انہوں نے پرندوں کو جمع کرکے مانوس کیا، پھر انہیں ذرج کرکے اور گوشت کے فکڑے کوئے کرکے باہم ملا دیا بعد ازاں ان اجزاء کو مختلف بہاڑوں پر ڈال کرصدا دی تو وہ دو ژتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ سب اللہ کے اذن و عطا سے ہوا اور یہ تعنیہ عشل سے بعید نہیں کہ اللہ تعالی اپنے کی بندے کو ایسے شرف سے نوازے اور اس کے باتھ پر ایسی کرامت کو فلام فرائے کی بندے کو ایسے شرف سے نوازے اور اس کے باتھ پر ایسی کرامت کو فلام ہوتی ہے اس کا شرف نی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی زات کرائی کی طرف لوشا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی کو یہ مقام و مرجبہ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی پیروی اور حدود شرعیہ کی پاسداری کے باعث حاصل ہوتا ہے اس مسئلہ میں بعض علاء کا اختلاف بھی ہے گھو کہتے ہیں کہ وئی کرامت مستقل ہوتی ہے در اصل نبی کا مجوہ ہوتی ہے جبکہ بعض اس کا اٹکار کرتے ہیں کچھ کا کاتہ نگاہ یہ ہے کہ ولی کی کرامت مستقل ہوتی ہی

کونکہ وہ اپنی ذاتوں میں ان کرللت کا مطلبہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے ہمائیوں (اولیاء کرام) میں بھی ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ بی بیں' اس کی وجہ سے کہ وہ اہل کشف اور اہل ذوق ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کرللت کا ذکر کریں جن کا ہم نے مطلبہ کیا ہے یا لقتہ لوگوں نے ان کی خبردی ہے تو سامع مبوت ہو کر رہ جائے' یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامع اپنی کو تاہ عقل کی وجہ ہے ان کرللت کا انکار کر دے' اگر اس کی عقل کامل ہو تو اس

ا اس کا نبی کے معجزہ کے ساتھ تعلق نہیں ہو تا مارے ساوات صوفیائے کرام تو سمی صورت کرالت کی نفی نہیں کر سے

﴿ كَى نظر قاور مخارك فعل و قدرت ير موكى ، جس نے ولى كے ہاتھ ير اس كرامت كو ظاہر فرمايا: اس طرح اس كے زريك يد

شخ اکبر فراتے ہیں میں نے اپنے زمانے کے ایک فقیہ کو دیکھا جو کمہ رہا تھا اگر میں نے کی کے ہاتھ پر ایک کرامت لا کا معدور دیکھا تو کمہ دوں کا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے 'اگرچہ میں اس کے وقوع کا قائل ہوں کیونکہ اللہ تعالی کی کے ہاتھ پر براہے فعل کو ظاہر کرنا چاہے تو کر شکا ہے گھڑا دیکھو اید کس قبار دینے گھاب کے اور گنتا الدید انکار اور جمالت ہے؟ اللہ تعالی جاری اور اس مخص کی دیگیری فرائے اور اسے نور بھیرت عطا کرے "مین- اھ

ام آج الدین بکی رحمتہ اللہ تعلق علیہ نے طبقات میں کرالت اولیاء کے اثبات اور محکرین کی تروید میں طویل بحث فرمائی ہے جو بری شافی اور کافی ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعلق علیہ وسلم کی کرالت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

"جم نے کرالمت محلبہ رضی اللہ تعلق عنم کے جو واقعات ذکر کئے ہیں وہ ایک صاحب بھیرت مخص کے لئے کافی اور اطمینان بخش ہیں' اس کے باوجود قطع خصومت اور ازالہ شبہلت کیلئے خاص دلیل درکار ہو تو ہم کمیں سے کہ اثبات کرالمت

ک قاطع دلیل کئی وجوہات پر مشتمل ہے۔

#### وجه اول:

کرابات کی بیہ وجہ یکنا اور منفرد ہے جواتنی مضہور ومعروف ہے کہ سوائے جاتل معاند کے اس متم کی کرابات کا کوئی اللہ تعالی عند اور سخاوت حاتم کی طرح ہیں ان کا انکار بستان الکار نہیں کر سکتا بیہ شہرت کے لحاظ سے شجاعت علی رضی اللہ تعالی عند اور سخاوت حاتم کی طرح ہیں ان کا انکار بستان طرازی کے مترادف ہے اور وہی فخص اس کی جسارت کر سکتا ہے جو نور بصیرت سے محروم ہو' اللہ تعالی محمرات سے محفوظ رکھے' ہمین

#### وجه دوم:

حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنما کا قصد بھی جُوت کرامت کی واضح ولیل ہے' انہیں بغیر شوہر کے پیٹ ہوا' فشک کجورے آزد مجوری ملیں اور بے موسم اور بے وقت کے کھل ان کے پاس آئے جیسا کہ ارشاد ربائی ہے۔ کُلُمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا جب حضرت ذکریا علیہ السلام اس (مریم) کے پاس اس کی مماذ رِزْقًا آل عران 37 کی جہ دو نبیہ نہ تھیں (کیونکہ کوئی عورت نمی نہیں ہوئی' لذا یہ خارق عادت قعل جواز کرامت کی

اور یہ بات بانکل واقع ہے کہ وہ نبینہ نہ محین (یونکہ تولی خورت کی محین ہوئی گفرانیہ عارف علوف کی ہوار موسط کی زبر وست دلیل ہے)

#### وجه سوم:

اصحاب کمف کا واقعہ بھی ثبوت کرامت کی اہم وجہ ہے، وہ تین سوسال سے زیادہ عرصہ تک زندہ سلامت سوئے رہے، اور بغیر خورد و نوش کے ان کی علوی قوت برقرار رہی، اور بیہ بات خوارق علوات میں سے ہے، چو ککہ وہ انبیاء سے نہ سے اندا ان کا بیہ خارق علوت معالمہ از قبیل کرامت تھا، معجود نہ تھا۔

### وجه چهارم:

اثبات کرامت کے لئے ویکر کی واقعات نے استدال ممکن ہے مثل آصف بن برخیا کا بلک جمیکنے سے پہلے تخت بلغیس کو اٹھا کر سلیمان علیہ السّلام سے سامنے رکھتلا جنری نے اللّم المّم اللّم 
برخیا کی مخصیت لی ہے) قبل ازیں ہم صحلہ کرام اور اولیائے عظام کی متواز کرللت کا تذکرہ کر بچے ہیں ' یہ کرالمت حد شار سے باہر ہیں ' کوئی آدی ان کا استیعاب کرناچاہے تو نہیں کر سکنا' یہ حقیقت ہے کہ الل کرالمت کا وجود ہم زمانہ میں رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا' ہماری ولیل کی بنیاد ہی ہے کہ لوگ ان محرین کرالمت کے پیدا ہونے سے پہلے کرالمت صالحین کا ذکر کرتے رہے حتیٰ کہ لولیائے بنی اسمرائیل اور ان کے بعد کے اولیاء کی کرالمت بھی نقل کرتے رہے صحابہ کرام رضی اللہ تعلی عنم کو تو کرالمت کے ذکرسے خاص ولیے یں رہی ہے۔

وجه پنجم:

اللہ تعالی نے امت محمیہ کے لولیائے کرام اور علائے اعلام کو جوعلوم عطا فرمائے ہیں وہ اثبات کرامات کے ولا کل میں کہ کوئی آدی اگر ساری زندگی کسی ایک مصنف کی کتابیں نقل کرنا چاہے تو اس میں کامیاب نہ ہو' پھر یہ بھی ہے کہ یہ تصنیفات رطب و یابس پر مشتل نہیں بلکہ ان میں بے شار لطیف کئے ہیں اور ایسے استباطات ہیں جن سے ارباب علم و دائش و جد میں آ جاتے ہیں' ان میں کتاب و سنت کے ایسے استخراجات ہیں جن سے کرۂ ارض معمور ہے' مزید برآن ان تصنیفات میں اتفاق حق اور ابطال باطل کے روش ولا کل ہیں' اس کے ساتھ لولیائے کرام کے مجلوات ریاضات دعوات حق اور گوٹا گوں اذبوں پر مبر' انتمائی مشل و زبانت اور فیم و ذکاء اس کے ساتھ لولیائے کرام کے مجلوات ریاضات دعوات حق اور گوٹا گوں اذبوں پر مبر' انتمائی مشل و زبانت اور فیم و ذکاء کے بوجود دنیا سے کنارہ کشی' علم و معرفت کے ساتھ شدید اشغال اور ان کے حصول میں سخت مشقوں کے بوجود ثابت تدی لیے امور ہیں کہ ایک صاحب فیم مختص جب ان کملات پر نظر ڈالے گا تو اس کو پہ چلے گا کہ یہ کرامات ایک عظیم سرایہ ہونے سے کمیں اعلی اور ارفع ہیں' اہام مشتم ہوا۔

اہام شعرنی رحت اللہ تعالی علیہ اپنی کتب الیواقیت و الجواہر 'کے اجیسویں (29) مجٹ میں تحریر فرہاتے ہیں۔
"جمدور علائے کرام اس امر کے قائل ہیں کہ جو فعل کی نبی کے لئے مجزو بن سکتا ہے وہ ولی کے لئے کرامت بھی ہو سکتا ہے 'معتزلہ اور اہام اسفرائین کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں کہ جو چیز کسی نبی کے لئے مجزہ ہو دبی چیز ایک ولی کے لئے مجزہ ہو دبی چیز ایک ولی کے لئے بطور کرامت فحام ہو 'کرامت کی زیادہ سے زیادہ حدید ہے کہ ولی کی دعا تبول ہو جائے یا بے آب صحوا میں بانی مل جائے 'یا اس طرح کے چھوٹے موٹے خارق علوت افعال رونما ہوں۔

من الله تعالى عليه فوحات كيد كي باب نمرايك سوساى من فرات ميل

"استاد اسفرائینی کا مذکورہ بلا ارشاد صحیح ہے البتہ ! میں اس میں ایک شرط کا امنافہ کرنا ہوں کہ نبی کا معجزہ ولی کی کرامت ہونا درست نہیں الله یہ کہ ولی کے ہاتھ پر وہ کرامت اپنے نبی کی تقدیق و تائید کے لئے ہو اپنی ذات کے لئے نہ ہو اس صورت میں ولی سے کرامت کا صدور ممتنع نہیں ، جیسا کہ اولیائے کرام کے درمیان سے بات مشہور و معروف ہے ، ہل ! نبی خاص وقت کے اندر نبوت کا چینج اور دعویٰ کرتے ہوئے وقع کرامت کا انکار کر دے یا اپنی حیات میں اس سے

منع کرے تو اظہار کرامت کا قطعاً جواز نہ ہوگا البتہ! نبی کے وصال کے بعد اس امرفارق کے وقوع کی ممانعت نہ ہوگی اس طرح اگر نی نے بغیر کسی قیدو شرط کے معجزہ ظاہر کیا تو اس صورت میں بھی الم استراکینی کے ارشاد کی طرف جانے ک گنجائش نه ہو گی' انتھی کلامہ۔

شخ محر بن علی محل رحمت اللہ تعالی علیہ الم سکی رحمت الله تعالی علیہ کے مندرجہ ذیل شعری تشریح كرتے ہوئے لكھتے

اگر منقلند غور کرے توہر گھڑی اسے نے معجزات وقوع پذر و فِيْ كُلِّ وَقُتٍ اِنْ تَامَّلَ ذُوالنُّهُي يُشَاهِدُ حُدُوْثَ ہوتے ہوئے نظر آئیں مے۔ المُعْجزَاتِ الْجَدِيْدَه

عارف بالله الم شاب الدين سروردي رحمته الله تعالى عليه سے معقول ب كه اوليائے كرام سے مخلف ملم كى كرامات ظهور پذر موتی میں وہ ہاتف کی آواز سنتے میں انسی اپنے اندرے صدائیں آتی میں ان کے لئے زمین ست جاتی ہے انسیں واقعات کا قبل از ظهور علم ہو جاتا ہے ، یہ سب نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی برکت ہے ، یہ کرالمت در اصل معجزات انبیاء کا تمتہ ہوتی ہیں' شارح موصوف فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس ولی سے نبی کے وصل کے بعد كرامت ظاہر ہو وہ اس نبي كے معجزات كا تتبه ہوتى ہے ، خود اوليائے كرام كا روئے زمين ير وجود نبي أكرم ملى الله تعالى عليه وسلم کا مستقل معجزہ ہے کیونکہ ان کے طفیل بندوں کی حاجات بوری ہوتی ہیں اللی برکت سے بلائیں دور ہوتی ہیں ان کی

دعاؤل سے رحمت نازل ہوتی ہے اور ان کے وجود سے عذاب للآ ہے 'اھ جامع کلمات فقیر یوسف بھائی کہتا ہے اولیائے امت محمید سے بکٹرت کرالت کے ظہور میں حکمت سے کہ نی

ارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت وسیاوت سب انبیائے کرام پر ظاہر ہو جائے کہ حیات ظاہری میں بھی آپ کثرت معجزات کے ساتھ "مف تھے اور بعد از وصال بھی بوجہ کرالت اولیائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شرف سے مشرف بين حضرر انور صلى الله تعالى عليه وسلم چونكه خاتم النسين اور حبيب رب العالمين بين اور آپ صلى الله تعالى عليه وسلم کا دین قیامت تک جاری و ساری ہے الذا آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے تصدیق کے اسباب کا باقی رہنا ضروری ہے، ان اسباب میں سے ایک قوی سبب کرامات اولیاء ہیں جو اصل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات عی ہیں' اور یہ کرامات قرآن پاک کے معجزہ پر اضافی معجزہ ہیں' قرآن حکیم خود سیدا لمعجز ات اور تمام روشن نشانیوں کا جامع ہے' یہ اللہ تعالی کا کلام قدیم اور ذکر تحیم ہے ' باطل اس کے سامنے سے آسکا ہے نہ پیچے سے حملہ آور ہو سکتا ہے ' یہ تحیم و حمید خدا کا نازل کردہ ہے۔

پھر یہ کرالمت اولیاء' ان معجزات سے ذائد ہیں جن کی خبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دے رکھی ہے' مثلًا لا

قیامت کی علامات وغیرہا جن کا ظہور بندر ج ہو رہا ہے' ان کرامات سے الیا محسوس ہو تا ہے کہ حضور **صلی ا**للہ تعالی علیہ وسلم امت میں بالنعل موجود ہیں اور امت آپ کے وصل شریف کے بعد ای طرح معجزات کا مشاہرہ کر رہی ہے جس طرح آپ س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ماہری میں کرتی تھی ان کرانات کے ظہور سے ایمانوں میں اضافہ ہو تا ہے اور بے ایمانوں

کو دین کی طرف رہنمائی ملتی ہے ، چونکہ اولیائے کرام ہر زمانے میں بکٹرت رہے ہیں الذا کرامات بھی بکٹرت ظمور پذیر ہوتی رہیں ، جیسا کہ شخ اکبر سلطان العارفین سیدی محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا : اور دیگر علاء نے اس بارے میں وارد ہونے والی احادیث سے استناد کیا ہے۔

کشف میح کی تعداد انہاء کے برابر ایک الکھ چوہیں بڑار انداز میں اور یہ بات مخلی نہیں کہ اولیائے کرام ہے جو کیر تعداد میں کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے ' یہ سب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہیں یوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہیں گئ شاہ اضافہ ہو جاتا ہے ' میں نے ان معجزات و کرامات کی کثرت اور ان کے استرار کی جو حکمت بیان کی ہے ' صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اور بعد کے اولیائے کرام سے کرامات کی وقوع کا سبب وہی ہے ' البتہ ؛ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے کرامات صوار ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحت دین کا اثبات کرام رضی اللہ تعالی عنم سے اولیائے کرام کی نبختی اور زیادتی پر موقوف ہے ' دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنم میں ان کو یہ شرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے معجزات کی وجہ سے تھا' اور وہ بھی معجزات کی کثرت سے دولت بدایت حاصل کر رہے تھے ' اس لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی کرامات بھی کرامات اولیاء کی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے معجزات ہیں ' محر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو بعد میں آنے والے اولیاء کی طرح حضور صلی اللہ تعالی عنم کو بعد میں آنے والے اولیاء کی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کے معجزات بیں ' محر صحابہ کرام رضی صحابی اللہ تعالی علیہ و سلم کا معجزانہ دور بایا تھا۔

ا یک سوال : امام تلج الدین سیکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ طبقات کبری ہیں فراتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے گا کہ صحابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنهم کی کرابات بکٹرت ہونے کے باوجود بعد کے اولیائے کرام کی کرابات سے کم کیوں ہیں؟

اس کا پہلا جواب امام جلیل احمد بن حنبل رحت اللہ تعالی علیہ نے دیا کوہ فرماتے ہیں کہ محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کا ایمان قوی تھا لئے انہیں کی الی کرامت کی ضرورت چیش نہ آئی جو ان کے ایمان کو زیادہ قوی کرنے کا موجب ہوتی اور صحابہ کے بعد ایمان میں کمزوری واقع ہونے لگی تو اسے تقویت دینے کیلئے اظمار کرامت کی ضرورت محسوس ہوئی۔

حضرت میخ سروردی رحمته الله تعالی علیه اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں 'فرق عادت نعل صاحب کشف کے ضعف یقین کو دور کرنا ہے 'جو عبادت کا مرتبہ ان اصحاب کشف سے باند ہے ایک دلول سے تجابات پہلے ہی اٹھ کچے ہیں 'لنڈا انہیں تقویت ایمان کے لئے ایسے خارق عادات افعال کی ضرورت نہیں ہوتی۔

#### دو سراجواب

جو کرامات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے ظہور پذیر ہوئی اوہ اکی عظمت شان اشرف دیدار مصطفیٰ اور راہ حق پر استقامت کی عظیم کرامت کے مقابلہ میں چھ ہیں اونیا فتح ہو کر انکے قدموں میں ڈھیر ہوئی اگر انہوں نے اس کی طرف نگاہ عظم انداز سے بھی نہ دیکھا نہ اس کی طرف اک کے باس عظم انداز سے بھی نہ دیکھا نہ اس کی طرف باکس چھٹنی وول کے باس کے باس کے باس کے دیات تھی اور کا ان کے باس مناسک ریانی کی دولت تھی انہ کے اور کوئی کے باس کھی انگر کے دیات تھرف میں تھی اگر دولت تھی انہوں کے دست تصرف میں تھی اگر

انہوں نے اس پر اچٹتی ہوئی نظر بھی نہ وُلل اور اسے پائے حقادت سے مُحکرا دیا ان کا صرف ایک ہی شوق تھا کہ اللہ تعالی کا کلمہ بلند ہو اور اہل جمال کو بارگاہ رپوبیت کی طرف بلایا جائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کی بہت سی کرامات کا ذکر عنقریب مطلب سوم میں آرہا ہے

ام قشیری رحمت الله تعالی علیه رساله میں فراتے ہیں آگر ولی کی کوئی کرامت دنیا میں ظاہر نہ ہو تو اس کے مقام ولایت میں قدح کی بات نہیں ' می السلام ذکریا الانعماری رحمت الله تعالی علیه اس کی شرح میں فراتے ہیں۔

بعض او قات وہ ولی دیگر اولیاء سے افعنل ہو تا ہے جن کی کرامات ظاہر ہوتی ہے' کیونکہ افضلیت کا مدار یقین کی زیادتی پر ہے' ظہور کرامت پر نہیں اھ

ام یا فعی رحمتہ اللہ تعلق علیہ فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ صاحب کرامت ولی اس ولی سے افضل ہو تا ہے جس سے کوئی کرامت صاور نہیں ہوتی ، بلکہ بعض اوقات وہ بوجہ زیادتی یقین صاحب کرامت سے افضل ہوتا ہے۔

مطلب دوم

## كرامات كى اقسام

الم ترج الدين نيك رحمته الله تعالى عليه فرات بي كد كرالمت كى كى فتمين بي-

يبلى قتم: احياء موثى

اس فتم کے جُوت میں ابو عبید بسری کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے' ایک جنگ میں ان کی سواری مرگئی تو انسول نے اللہ تحالی سے اس جانور کو زندہ کرنے کی دعا کی آکہ اپنے شہر لوث سکیں' پس ان کی دعا سے ان کی سواری کان جماڑتے ہوئے اللہ کھڑی ہوئی' جنگ سے فارغ ہو کر بسر پنچ تو اپنے خادم کو زین اتارنے کا حکم دیا' خادم نے زین اتاری تو سواری گر کر فوت ہوگئی' اس بارے میں حکایات کثرت سے آئی ہیں' وو سرا واقعہ جعزت مفرج والمنی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ہے' وہ الل صعید کے بزرگ ولی تنے ان کے پاس ایک بھنا ہوا پر عمد اللہ کے اون سے زعدہ ہو کر افر

اس طرح شخ اہل رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے ان کے پاس ایک بلی علی جے ان کے فادم نے زدد کوب کرکے مار ریا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا، حضرت شخ نے وو یا تین راتوں کے بعد فادم سے بوچھا: بلی کمال ہے؟ عرض کیا، معلوم نہیں یہ بن کر حضرت شخ نے فریلا: کیا تم کو اس کا علم نہیں، پھر بلی کو صدا دی تو وہ زندہ ہو کر ان کے پاس آگئ۔

حضرت غوث اعظم من عبرالقادر جلانی رضی الله تعالی حد کے بارے میں معقول ہے کہ انہوں نے کھائی ہوئی مرفی

کی ہڑیوں پر دست اقدس رکھ کر فرملیا: اس اللہ کے اذان سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہو جو بوسیدہ بڈیوں کو زندگی دیتا ہے ' پس وہ مرفی زندہ ہوگئ سے حکایت بہت مشہور ہے۔

و کر کرتے ہیں کہ میخ ابو یوسف دہانی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ہم نشین فوت ہو گیا تو اس کے اہل خانہ اس پر جزع فزع کرنے گئے، حضرت میخ ان کی آو و بکا دیکھ کر ان کے پاس آئے اور فربلا : قم بازن اللہ تو وہ مردہ اٹھ جیٹا اور پھر کافی عرصے تک زندہ رہا۔

ای طرح کی ایک حکایت میخ زین الدین فاردتی شافعی مرس شامیہ کے بارے میں منقول ہے' ان کے صاحبزادے ولی اللہ شخ فتح الدین یکی بیان کرتے ہیں کہ ان کے محمر کی چھت سے ایک چھوٹا سا بچہ اگر کر فوت ہو گیا' پس انہوں نے وعاکی تو بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔

اس نوع کی کرابات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شار آسان نہیں ' میرا ان کرابات پر ایمان ہے ' البت ! کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ کسی ولی نے پرانے گلے سڑے اور بوسیدہ ہڑیوں والے مردے کو زندہ کیا ہو جو زندہ ہونے کے بعد طویل عرصہ تک جیتا رہا ہو ' اولیائے کرام ہے اس طرح کے کسی واقعے کا میں معقد نہیں 'گر سابقہ انبیائے کرام ہے ایسے مجرات ظاہر ہوئے ' یہ مجرات ہیں جمال کرابات کی رسائی نہیں ' یہ جائز ہے کہ کوئی نبی اپنے عرصہ نبوت کے افقام سے پہلے کرشتہ استوں کو زندہ کر دے اور وہ طویل ایس ماتا کہ اب کوئی ولی ہمارے لئے اہم شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو زندہ کر دے اور وہ طویل عرصہ تک جیتے رہیں ' جس طرح وصال سے قبل وہ حیات ظاہری سے مشرف شے ' بلکہ مختم عرصہ کے لئے بھی وہ زندہ نہیں ہو سکتے اس طرح کہ وہ وصال سے پہلے والی زندگ کے ساتھ زندوں کے ساتھ مل کر رہیں۔

دوسرى فتم: مردول كاكلام كرنا

اس متم کی کرالمت کا وقوع کمل نوع سے بھی زیادہ ہے الی کرالمت حضرت ابو سعید خراز رضی اللہ تعالی عند اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند اور دیگر اولیائے کالمین سے صاور ہوئی ہیں ان اولیائے کرام میں سے بعض حضرات والد کرای (لمام تق الدین کی) کے مشائخ ہمی ہیں۔

تيسري قتم: دريا كالجيث كر خشك ' ياني پر چلنا

الى كرامات بے شار بين مجنخ الاسلام ابن وقتى العيد سے بھى الى كرامت كا ظهور جوا ہے۔

چوتھی قتم : انقلاب اعیان (چیزوں کا دوسری شکل افتیار کنا)

میخ عینی المتار یمنی کے بارے میں دکلیت ہے کہ ایک مخص نے بطور فداق ان کے پاس شراب کے دو ملکے بھیج، انہوں نے ایک ملک کو دو مرے میں وال کر فرمانا الوگو الب ہم اللہ رویو کر کھالا لوگوں نے کھانا شروع کیا تو وہ شراب می لکلا

اور اس کی ایس رنگت اور خوشبو من کہ اس سے پہلے دیکھنے میں شیں آئی علائے کرام نے اس نوع کی بھرت کرالمت کا

## بانچویں قتم : طے ارض (زمین کاسم جانا)

بیان کرتے ہیں کہ ایک بردگ شمر طرسوس کی جامع مبعد میں تشریف فرما تھے' ان کے دل میں آیا کہ جرم شریف کی زیارت کر لوں' پھر گریبان میں سرڈال کر نکلا تو حرم پاک میں موجود تھے' اس جیسی کرامات حد تواتر تک پہنی ہوئی ہیں جن کا انکار کوئی بستان طراز بددماغ محض ہی کر سکتا ہے۔

### چهنی قتم : جملوات اور حیوانات کا کلام کرنا

اس فتم کی کرالت کے ظاہر ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور یہ کرالت اولیائے کرام سے بکثرت ظاہر ہوئی ہیں' دکلیت بے کہ حضرت ابراہیم بن او هم بیت المقدس کے رائے میں انار کے درخت کے بنچ بیٹے تھے کہ انہائک انار سے آواز آئی' اے ابا اسحاق ! مجھے عزت بخشے اور میرے اناروں میں سے مجھے تناول فرملیے' یہ آواز تمن بار آئی' وہ ایک چھوٹا سا پودا تھا اور اس کے انار کڑوے تھے' دور میرے ابراہیم نے اس کا ایک انار کھلیا تو اس درخت کا قد برمد کیا اور انار بھی ہیٹے ہو گئے' نیز اسکا سل اس نے دوبار کھل دیے اس وجہ سے اس کا نام رمانة العلدین پڑکیا۔

حضرت شیلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فراتے ہیں میں نے حتم کھائی تھی کہ صرف طال کی چزیں کھاؤں گا میں ورانوں میں گھوم پھر رہا تھا، کہ میری نظر انجیر کے ایک درخت پر پڑی ہاتھ آگے برهایا آکہ انجیر لے کرکھاؤں، تو درخت نے پاد کر کہا: اپنی قتم کی حفاظت کیجئے اور میرا پھل نہ کھلئے، میں ایک یہودی کی ملیت ہوں، پس میں نے اپنا ہاتھ کھنچ لیا۔

## ساتویں قتم: بیاریوں کا ازالہ کرنا

حضرت سری سفلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ایک مخص کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی اس مخص سے مہاڑ پر ملاقات ہوئی تھی اور وہ لپاہجوں اندھوں اور مریضوں کو شفایاب کر رہا تھا۔

ای طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک لپاج مفلوج اورجذائی اللہ کے سے خرا ہو جا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا ہوا اسے کوئی مرض نہ تعل

## آٹھویں قتم : حیوانات کا اولیائے کرام کے تابع فرمان ہونا

اس بارے میں حضرت ابو سعید بن الی الخیر کا شیر کے ساتھ واقعہ مشہور ہے' ان سے پہلے حضرت ابراہیم خواص سے بھی ادبیا ہی واقعہ منقول ہے' حیوانات کی طرح جملوات بھی اولیائے کرام کا تھم مانتے ہیں' جیسا کہ حضرت عزالدین بن عبدالسلام کی حکایت ہے کہ انہوں نے فرنگیوں کے حملہ کے وقت ہوا کو تھم دیا کہ وہ فرنگیوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔

نویں وسویں فتم: زملنے کا پھیلنا اور سمٹنا ان دونوں قسموں کی تقریر و وضاحت ذہوں کے لئے انتمائی دشوار ہے لنذا یہ مسئلہ ال کرامت ہی کے سرد کرنا بمتر

ے واقعات مجی ان اور فشرزمان کے واقعات مجی ان گنت ہیں۔

گیار ہویں قتم : دعا کی قبولیت

دعا کی تبولیت کے واقعات بہت زیادہ میں ہم نے خود اولیائے کرام کی ایک جماعت سے اس کا مشاہرہ کیا ہے۔

بارہویں فتم : زبان کا بات کرنے سے رک جاتا یا کل جانا۔

تیر ہویں قسم : نفرت کرنے والوں کو گرویدہ کر لیک

چودهویں فتم : بعض غیروں کی خردیا اور کفف ہو جانا اس کا وقوع بھی بت زیادہ ہے۔

پندر هوین قتم : عرمه دراز تک نه کمانانه بینا

سولهویں فقم : مقام تقرف پر فائز ہونا اولیائے کرام کی ایک جماعت سے ایسے بے شار واقعات منقول ہیں کتے ہیں کہ بعض اولیائے کرام کو نزول بارش فروخت کرتے ہیں کہ بعض اولیائے کرام کو نزول بارش فروخت کرتے ہیں اس بارے میں اتنی کثرت کے ساتھ الی حکایات منسوب ہیں کہ انکار کی مخبائش نہیں رہتی۔

سے ان سے اس بارے میں ای طرف کے ساتھ ایل ہ ستر ہویں قشم : زیادہ کھانا کھانے پر قدرت ر کھنا۔

ا شماروس فقم : حرام کھانے سے اجتناب کتے ہیں کہ حضرت حادث محاسبی حرام کھانے کی پوجا کر اسے تاول کرنے سے اجتناب کرتے منعول ہے کہ ان کی رگ رگ اس کی بو محسوس کر لیتی تھی ایکی ہی کرالمت حضرت ابوالعباس مری رحت اللہ تعالیٰ علیہ سے فاہر ہوئی ہیں کچھ لوگ بطور آزمائش حرام کھانا اکلے حضور چیش کرتے تو سامنے رکھتے ہی وہ کمد دیتے آگر حرام کھانے سے محای کی ایک رگ پھڑتی تھی تو میری ستر رکیس پھڑک المحتی ہیں اس کے بعد کھانا چھوڑ کر کھل دیتے۔

انیسویں فتم : بردے کے پیچے دور دراز مقالت کامشارہ کرنا۔

موی ب کہ مخخ ابو اسحاق شرازی بغداد میں بیٹھ کر کعبہ شریف کی زیارت کرلیتے تھے۔

بیسویں قسم : بعض اولیائے کرام کے لئے ایبا رعب کہ ویکھنے والے کی جان نکل جائے ، جیسا کہ حضرت ابو بزید ، مطائی کی زیارت کرنے والے ایک فخص کا واقعہ ہے یونمی رعب سے زبان گنگ ہو جائے یا مجرم اپنا پوشیدہ راز اگل دے ، نیزاس تنم کے دیگر واقعات جن کا اولیائے کرام سے بطور کرامت صدور بھڑت ہوا ہے۔

اكيسويس فتم : الل شري المنظ أور عركو خرب ول وعا جيساك إدون الرشيد كاواقد جو حفرت الم شافع رحت

الله تعالی علیہ کے ساتھ پیش آیا۔

بائیسویں قسم : مخلف شکلیں افتیار کرنا صوفیاء اس کو عالم مثل کا نام دیتے ہیں اور اے عالم اجمام اورعالم ارواح کے درمیان ثابت کرتے ہیں وہ کتے ہیں کہ یہ عالم عالم اجمام ے زیادہ لطیف اورعالم ارواح سے کثیف ہے اس عالم میں ارواح کی شکلیں افتیار کرتی رہتی ہیں انہول نے اس کو ثابت کرنے کے لئے آیت فَتَمَشَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًا

ے استدال کیا ہے جس کا منہوم یہ ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیما السلام کے پاس اُنسانی روپ میں ظاہر ہوئے' اس کی مثل حضرت تضیب البان موصلی کا واقعہ ہے' یہ بزرگ ابدال میں سے تھے کمی فخص نے ان پر تمت لگائی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تو انہوں نے فورا ہی کی شکلیں افتیار کرکے پوچھا: تم نے مجھے کس شکل میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ اس نوع کی کرابات کی حکایات بے شار ہیں۔

متاثرین میں سے کمی نے ایک بوڑھے فقیر کو قاہرہ کے مدرسہ سیوفیہ میں بغیر ترتیب کے وضو کرتے دیکھا تو کھا: اے شخ ا آپ بلا ترتیب وضو کر رہے ہیں اس نے جواب ویا: میں تو ترتیب کے ساتھ وضو کر رہا ہوں، گرتم کو دکھائی نہیں دے رہا، اگر تہیں نظر آیا تو تم یوں دیکھتے، پھرسائل کا ہاتھ بکڑ کر اسے کعبہ شریف کی زیارت کرا دی، بعد ازال اسے کمہ شریف پنچا دیا جمال اس نے کی سال گزاردہے، یہ حکایت بہت طویل ہے۔

"یئسویں قشم : الله تعالی کا اولیائے کرام کو زمین کے فرانوں پر مطلع فرمانا ، جیسا کہ حضرت ابو تراب کی حکایت میں آیا کہ انہوں نے زمین پر مطلع فرمانا ، جیسا کہ حضرت ابو تراب کی حکایت میں آیا کہ انہوں نے زمین پر مختول ہے کہ اسے جج کے راستے میں بیاس گلی اگر مربی ہو زمین میں اپنی کھوئی گاڑے بیٹا تھا اور کھوٹی کے ایس کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو زمین میں اپنی کھوٹی گاڑے بیٹا تھا اور کھوٹی کے نیچ سے بائی اہل رہا تھا اس محض نے اپنا مشکیرہ بحر لیا اور دو سرے عاجبوں کو بھی اس کی اطلاع کی تو سب نے اپنے برتن بحر لئے۔

چوبیسویں قشم : علاے اسلام کے لئے قلیل دے میں کیر تصانیف کا آسان ہونا' اگر ان کے تعلیم اور تمنیفی عرصے کو ان کی حیات کی گھڑیوں پر تقتیم کیا جائے تو ان کی کتابوں کی نقل لے لینا ہی دھوار ہے چہ جائے کہ ان جیسی کتابیں تصنیف کی جا سیس ' یہ ایسی کرامت ہے جو نشر زبان کی قبیل ہے ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے' الل نقل کا انقاق ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے دسویں حصہ کیلئے بھی ان کی ساری زندگی ناکلنی تھی' طلا کھ ان کے معمولات میں روزانہ تدیر کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت تھی' اس کے علاوہ وہ ہر رمضان شریف میں وو ختم شریف کرتے تھے' مزید برآل تدریکی معمونیات قلویٰ نولی اور ذکر قلر کے اہم مشاخل تھے' اور ان کی صحت الی تھی کہ ان کا جم مجمی ایک یادو بالدی کی تعداد بردھ کر تمیں تک جا پنجی۔

امام الحرمین جوینی کی کثرت تصانیف کی میمی حالت تھی وہ طلبہ کو پڑھاتے بھی تھے اور مجانس و محافل میں وعظ و تذکیر کااہم فریضہ بھی سرانجام دیتے تھے چیکہ اس کثرت اشغال کیلئے ان کی عمر مرکز کانی نید تھی۔ برکت زماند کی ایک دلیل بیہ ہے کہ بعض اولیائے کرام نے ایک ایک دن میں آٹھ آٹھ بار قرآن تھیم خم کیا ایسی مثالیں بکوت ہیں' امام ربانی شخ می الدین نودی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف اور عمر شریف کا موازنہ کرو' کوئی فخص اس عرصہ میں ان کی کابوں کی کالی تک نہیں کر سکتا' چہ جائے کہ وہ ان کے پایہ کی کابیں تصنیف کر سکے یہ حقیقت ہمی پیش نظر رہے کہ تعلیمی اور حمنینی مصروفیات کے ساتھ گونال گوں قئم کی عبادات اور دیگر معاملات ان کے معمولات میں شامل رہے۔

والد گرای (اہم سکی) رحمہ اللہ تعالی کے احوال پر غور کرو' انہوں نے عبادات و ریاضات کی پابندی کے ساتھ جس قدر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں' دوران تدریس جو علمی تکتے بیان فرمائے' نیز فلوئی نولین' تعادت قرآن اورعدالتی فیملوں کی جو مشغولیت رہی' ان تمام کاموں کے تمائی حصہ کے لئے ان کی ساری عمر کائی نہ تھی' پاک ہے وہ ذات جو ان مبارک ہستیوں کی عموں میں برکت دیتی ہے اوروقت کو مجمی سمیٹ دیتی ہے مجمی کھیلا دیتی ہے۔

## پچییویں دلیل: زہر ملی اور ہلاکت خیزاشیاء کا اولیائے کرام پر اثر نہ کرنا

جیسا کہ ایک ولی اللہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ' پادشاہ نے اس ہے کہا: آپ کوئی کرامت و کھائیں ورنہ میں تمام ورویشوں کو قمل کر دوں گا' اس دقت بادشاہ کے قریب اوخٹ کے لیدٹے پڑے تھے' فریلیا: دیکھو (یہ کیا ہیں) اس نے دیکھا تو یہ لید نے سوتا ہیں چکے تھے' بادشاہ کے پاس ایک ہے آب آب خورہ تھا' اے ہوا میں اچھالا' پھر تھام کر بادشاہ کے حوالے کیا تو اس میں پانی موجود تھا' اس نے آب خورے کو الٹاکیا' گرپائی باہر نہ بما' یہ دیکھ کر بادشاہ نے کما: یہ تو جادہ ہے' بعد ازاں ولی نے بہت تیز آگ جلوائی' پھر مختل سام کے انقعاد کا اہتمام کرایا' جب الل ساع پر وجد طاری ہوا تو دہ اپنے درویشوں کے ہمراہ آگ میں داخل ہو گیا' پھر محیح سامت نکل آیا' پھر بادشاہ کے چھوٹے بچے کو اچک کر آگ میں غائب ہو گیا' اور کچھ دیر آگ میں رہا' اس دوران بادشاہ بچے کے لئے ہے آب ہو کر آگ میں کودنے ہی والا تھا' کہ دہ دلی اللہ بچ کے ہمراہ آگ میں رہا' اس دوران بادشاہ بچے کے لئے ہے آب ہو کر آگ میں کودنے ہی والا تھا' کہ دہ دلی اللہ بچ کے ہمراہ آگ میں باغ میں تھا' یہ سے اور دو سرے میں انار تھا' بادشاہ نے بیٹے سے پوچھا: تم کمال گئے تھے؟ اس خورب دیا: میں باغ میں تھا' یہ سن کر درباری ہولے یہ سب بنادے اور من گھڑت بات ہے' پھر بادشاہ نے دلی اللہ سے اس بنادے اور من گھڑت بات ہے' پھر بادشاہ نے دربر کا بیالہ ہو آگ ہیں تھا' یہ سی کی شدت سے دلی کے بدن کے پڑے بیٹ کے' لوگوں نے دو سرے کپڑے ڈالے تو وہ چاک چاک ہو گئے' اس طرح کئی بار الیا کرنے کے بعد آخر میں جو کپڑے ڈالے گو دہ سامت رہے' نیز دلی کے چرے پر ظاہر ہونے والا بسینہ خلک ہو گیا' لیک نے ہر کا کوئی اثر نہ ہوا۔

(الم م مكی فراتے میں) ميرے نزديک كرالت كى اقسام سوسے زائد میں يمال جو ذكر ہوئی میں وہ ترك كردہ كرالت كى دليل ميں اور ان حفرات كے لئے اطمينان بخش اور كافى میں جو غفلت سے باہر آ م كے میں سے جتنی اقسام بيان ہوئى میں ان میں سے ہر فتم كے بارے میں كورت قصے اور دوليات موجود میں اور حكايت كے جہتے میں اب حق واضح ہو چكا ہے)

اور حق کے بعد سوائے گرائی کے کیا ہو تا ہے ' یونی ہدایت کے بعد سوائے امر محال کے کچھ نہیں ہو تا اہل توفق کو تعلیم و اقرار کے بغیر چارہ نہیں ' وہ دعا کرتے ہیں مولائے کریم ہمیں صالحین کے زمرہ ہیں شامل فرہا 'کیونکہ وہ صراط متنقم پر گامزن اقرار کے بغیر چارہ نہیں ' وہ دعا کرتے ہیں ' اگر ہم ان حصرات کے تمام واقعات کا اصالط کرتے تو زندگی کا دامن سمٹ جا آ ' اور دفتر کے دفتر فنا کرنے پردتے۔ ہیں ' اگر ہم ان حصرات کے تمام واقعات کا اصالط کرتے تو زندگی کا دامن سمٹ جا آ ' اور دفتر کے دفتر فنا کرنے پردتے۔ اللہ سمجی کی عبارت با خصار ختم ہوئی۔

## كرامات صحابه رضى الله تعالى عنه

یہ بات یاد رکھو کہ غیر صحابہ یعنی تابعین سے لے کر آج تک لولیائے کرام کی کرامات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شار مکن نہیں' صرف ایک دن میں وقوع پذیر ہونے والی کرامات کو جمع کیا جائے' تو کئی مجلدات کی ضرورت پیش آئے' علائے کرام نے اس بارے میں بہت می کتابیں تالیف کی ہیں جن میں سے پچھ طویل ہیں اور پچھ مختفر بعض علماء نے ان کرامات کو تصرف وعظ مناقب طبقات اور تاریخ کی کتابول میں پھیلا دیا ہے اور یہ ان کتابول کے علاوہ ہیں جو کرامات کے موضوع پر لوگوں کے درمیان متداول ہیں اور لوگ انہیں ظفاعن سلف روایت کرتے رہے ہیں اور مملانوں کا جم غفیر ہر زمانے اور ہر شہر میں ان کے درمیان متداول ہیں اور اوگ انہیں ظفاعن سلف روایت کرتے رہے ہیں اور جر زمان ومکان کے خورد و ہر شہر میں ان کو بیان کرتے رہے ہیں مور میں صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تحالی علیم اجمعین کی کرامات کا ذکر کیا ہے اور خصائص کبری وغیرہ کتب سے ببلا بحراستفادہ کیا ہے۔

## كامات صديق أكبر رضى الله تعالى عنه

کے ساتھ معاہدہ تھا جس کی مدت ختم ہو چکی تھی' حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہ آدمیوں کو الگ الگ معملت پر جمیجا اور ہر ایک کے ماتحت کافی تعداد میں نفری تھی' حضور نے وہ کھانا ان کے ساتھ بھجوا ویا جے سب نے شکم سیر ہو کر کھایا۔

(2)

عودہ بن ذہیر رضی اللہ تعالی عنما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے صحح حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے مقام علبہ کے بال سے ہیں و سق مجوریں بطور ہدیہ عطا فرائیں جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما سے فربایا : بٹی! میں اپنے وصال کے بعد تم سے زیادہ کسی کے مالدار ہونے کا متنی ہوں نہ تم سے زیادہ کسی کی تنگ وسی کی قلر ہے، میں نے تم کو مجوروں کے جو ہیں وسق دیئے تھے اگر تم اس پر بعنہ کر لیتیں تو وہ تماری ہو جاتیں، محراب تو اس میں میراث جاری ہوگی اور ور اناء میں تممارے دو بھائی اور دو بہنیں شامل ہیں ہو آ تو چھوڑ دیتی، لیکن میری تو صرف ایک بس اساء ہے، یہ دو سری کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فربایا : وہ ابھی شکم مادر میں ہے اور میرے علم کے مطابق وہ انری ہو، چنانچہ جس طرح انہوں نے فربایا : قما ویہا ہی ہوا۔

ام آج الدین سکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دد کرائیس ہیں ایک تو یہ خبر دینا کہ اس مرض میں ان کا وصال ہو جائے گا کیونکہ فرایا: اب یہ مجوری وارثوں کا بال ہے و در مری یہ خبر دینا کہ جو بچہ پیدا ہو گا وہ اوک ہے اس کرامت کے اظہار میں یہ حکمت بھی کارفرا تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کو رامنی کیا جائے (اور بہہ کی والیس سے ان کا ول رنجیدہ نہ ہو) کیونکہ بخضہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہہ ترکہ میں تبدیل ہو چکا ہے تھا اور ان کے دو بھائی اور دو بینیں ورافت میں حصہ دار تھیں اس کرامت کا اظہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی خوشنودی کے لئے تھا اس لئے بطور تمید فرایا: کہ اپنے بعد ان سے زیادہ کی کا مالدار ہوتا انہیں مجوب نہیں ای سلم کلام میں فرایا: دہ وارث تمارے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں اور یہ مال کی غیریا دور کے رشتہ دار کو نہیں مل سلم کلام میں فرایا: دہ وارث تمارے دونوں بھائی اور دونوں بہنی ہیں اور یہ مال کی غیریا دور کے رشتہ دار کو نہیں منی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔

## كرامات فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه

(1) امیر المومنین عمرین خطاب رضی الله تعالی عنه کی ایک کرامت ابن ابی الدنیا کتاب القبور میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ .قبع کے قبرستان سے گزرے اور کما: السلام علیکم یاا َ هٰلَ القبود

ہمارے پاس یہ خبرس ہیں کہ تمہاری یوبوں نے نکاح کر لئے ہیں تمہارے گروں میں دوسرے لوگ بس رہے ہیں' لور تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں' یہ من کر کسی نے غیب سے آواز دی' اے خطاب کے بیٹے عمرا ہمارے پاس کی خبرس یہ ہیں کو جو نکیاں ہم نے آگے بیٹی میں وہ ہم کو ل گئ ہیں جو ہم نے جہارے کیا گیا اس کا نفع ہم نے اٹھا لیا ہے اور جو ہم بیجے

چھوڑ آئے ہیں وہ تو سرا سر خسارہ بی ہے۔

(2) ابن عساكر بحوالد يكي بن الوب فراعى روايت كرتے بين كه حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه ايك نوجوان كى قبر ير تشريف لے محے اور فرمايا: اے فلال!

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان

"جو اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لئے دو جنتی ہیں"

یہ بن کر نوجوان نے اندر سے جواب رہا: اے عمرا میرے پروردگار نے جنت میں مجھے یہ اعزاز دوبار بخشا ہے۔

(3) المام بَنْ الدين سكى رحمته الله تعالى عليه فرمات إن كه حضرت فاردق اعظم رضى الله تعالى عنه كى كرامات ميس سے مشہور كرامت وہ ب جس كى طرف حضور انور صلى الله تعالى عليه وسلم نے اشاره كرتے ہوئ فرمايا:

ودتم سے پہلی امتوں میں پچھ لوگ محدث ہوئے ہیں 'اگر میری امت میں کی کو بہ شرف با لو وہ عمر ہیں 'اس کرامت کا مظرساریہ بن ذیئم علی کا واقعہ ہے ' حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ساریہ رضی اللہ تعالی عند کو مسلمانوں کے ایک لفکر کا امیر بطایا ' پھر انہیں بلاد فارس کی طرف بھیجا' انہوں نے نماوند کا محاصرہ کیا' مگر سخت پریشانی سے وو چار ہوئے کیونکہ وشمن دستوں کو ذہروست کمک مل رہی تھی اور قریب تھا کہ مسلمان فکست سے وو چار ہو جائے' اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے' آپ (جمعہ کے روز) منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور خطبہ کے دوران بلند آواز سے پکار کر فرمایا: اے ساریہ! بہاڑ کی طرف دیکھو' جو محض بھیڑیے کو بھیڑ بکریوں کا تکسبان بنا آ ہے وہ ظلم کر آ ہے اللہ تعالی نے نماوند کے درے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی بے آواذ حضرت ساریہ اور ان کے سارے لفکر کو سنوا دی' اللہ لفکر کمنے نے یہ آواذ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی ہے' پھر بہاڑ کی اوٹ بیں آ گئے اور بچاؤ کر لیا' اس طرح انسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی ہے' پھر بہاڑ کی اوٹ بیں آ گئے اور بچاؤ کر لیا' اس طرح انسیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی ہے' پھر بہاڑ کی اوٹ بیں آ گئے اور بچاؤ کر لیا' اس طرح انسیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی کرامت سے غیبی ایداد مل گئے۔ فلصا

علامہ آج الدین سکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فراتے ہیں میں نے اپ والد گرامی امام تق الدین سکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سا وہ اس روایت میں اتا اور اضافہ کرتے تھے کہ اس مجلس میں حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہمی موجود سے ان اور اضافہ کرتے تھے کہ اس مجلس میں حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہمی موجود فرہا نے اس حطاب کی حقیقت کیا ہے؟ ساریہ تو ہم سے بہت دور ہیں فرہا نے فادوق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی واضل ہوتے ہیں اس سے نگلے کا راستہ ہمی دیکھ لیے ہیں 'آخر کار اس خطاب کا سازا راز کھل گیا (جب انگر ساریہ نے فرق یاب ہو کر واپسی افترار کی اور سازا واقعہ بیان کیا) الم سکی فرات ہیں کہ حضرت فادوق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کرامت کے اظمار کا ادادہ نہیں رکھتے تھے ' در اصل ان پر کشف کی حالت طاری ہوئی اور محلۃ جنگ کا نقشہ نظروں کے سانے آگیا گویا آپ وہل بنفس نفیس موجود تھے ' اصل ان پر کشف کی حالت طاری ہوئی اور محلۃ جنگ کا نقشہ نظروں کے سانے آگیا گویا آپ وہل بنفس نفیس موجود تھے ' اور مدینہ کی مجلس میں نہ تھے ' آپ کے حواس اس وقت نماوند کے مقام پر مسلمانوں کے اوپر پڑنے والی افاد میں مستخرق شے ' اس لئے آپ نے ساتھ موجود ہوں ' حقیقت یہ شے ' اس لئے آپ نے ساتھ موجود ہوں ' حقیقت یہ سے ' اس لئے آپ نے ساتھ موجود ہوں ' حقیقت یہ کے کہ دومانی تعالی کی بناء پر آپ ان میں کہ باتیں جو کہ دومانی تعالی کی بناء پر آپ ان کی ماتھ کی باتیں جو کہ کہ دومانی تعالی کی بناء پر آپ کی باتیں جو کہ کہ دومانی تعالی کی بناء پر آپ کی باتیں جو کہ کہ دومانی تعالی کی بیات کی باتیں جو کہ کہ دومانی تعالی کی باتیں جو کہ کی باتیں جو

اپ مقربین کی زبان سے جاری فرماتا ہے اس کے بارے میں دو احمال ہیں ایک بید کہ ہو سکتا ہے' انہیں ان باتوں کا علم و عرفان ہوتا ہو دوم بید کہ بغیر اور اک و احساس کے بید باتیں صاور ہو جائیں' بسرحال دونوں صورتوں میں کرامت کا تحقق ہوتا ہے۔

(4)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند کی ایک اور کرامت زلزلے کا واقعہ ہے اہم الحرمین اپنی کتاب الشال میں تحریر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں ایک بار زلزلہ آیا تو آپ نے اللہ کی حمد شاء بیان کی کمر کانچی لرزتی زمین پر درہ مار کر فرمایا : اے زمین ! مخسر جا کیا میں نے تیرے اوپر انساف نمیں کیا 'یہ ارشاہ من کر زمین فورا مخسر می لرزتی زمین پر درہ مار کر فرمایا : اے زمین افتحام رضی اللہ تعالی عند حقیقت میں زمین اور اہل زمین کیلئے خلیفہ اور فاہر و باطن میں امیر المومین بھی اس لئے زمین کو بھی ان باتوں پر جو اس سے صاور ہوتی تھیں ' تحریب و تعزیر فرماتے جس طرح وہ نمین کے باشدوں کو سزا واکرتے تھے۔

زلزلہ کے واقعہ سے ملتی جلتی کرامت دریائے ٹیل کا جہان کن قصہ ہے 'واقعہ ہوں ہے کہ دریائے ٹیل زمانہ جاہیت میں اس وقت تک رواں نہ ہو تا تھا جب تک ہر سال ایک کواری لڑی اس کی بھینٹ نہ چڑھائی جاتی جب اسلام کا مہارک دور آیا اور دریائے ٹیل حسب معمول جاری نہ ہوا تو اہل معر حضرت عمرو بن العاص گور زر معرکے پاس آئے اور عرض کیا 'کہ دریائے ٹیل اس وقت نہیں چلا جب تک ایک کواری لڑی ذرق برق لباس کے ساتھ اس کے والدین کی موجودگی میں دریا میں نہ ڈال دی جائے 'بیہ سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اب ایسا نہیں ہو سکتا 'کیونکہ اسلام جائے تھا ہو گار کول نے تمام برے مراسم منانے کے لئے آیا ہے لوگ تین ماہ تک انتظام کرتے رہے 'محر شل جاری نہ ہوا' آخر کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضدمت میں لکھ بھیجا' انہوں نے جو ایا تحریر فرمایا: آپ نے ٹھیک فرمایا: اسلام پہلے کی باطل رسموں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضدمت میں لکھ بھیجا' انہوں نے جو ایا تحریر فرمایا نہ اسلام پہلے کی باطل رسموں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضدمت میں لکھ بھیجا' انہوں نے جو ایا جوں اسے دریائے ٹیل میں ڈال دیجئے حضرت عمو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلنڈ کو دریا میں ڈالئے سے پہلے کھول کردیکھا تو اس میں عبارت تحریر متی۔

"امیرالمومنین عمر (بن خطاب رمنی الله تعالی عنه) کی طرف سے معرے دریائے نیل کے نام

اما بعد! اے نیل! اگر تو خود بخود (اپنی مرضی سے) بہتا ہے تو رک جا (لینی ہم کو تمهاری ضرورت نہیں) اور اگر اللہ واحد قهار تجھے چلا آ ہے تو ہم الله واحد قمار سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ تھے جاری فرما دے"

حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے یوم السلیب سے ایک دن پہلے وہ پرچہ دریا میں ڈال دیا ، یہ وہ وقت تھا کہ معری تک آکر ملک چموڑنے کاعزم کر چکے تھے ، چنانچہ جب وہ مج کے وقت اٹھے تو دریا میں طغیانی آ چکی تھی اور پانی سولہ سولہ اُتھ بلند ہو چکا تھا۔

ایک اور کرامت ملاحظہ فرمایئے ' حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے شام کی طرف ایک للکر بھیجنا چاہا تو ایک فوجی وست سامنے آیا جے دیکھ کر آپ نے منہ چھیرلیا ' دوبارہ جب یہ گروہ چیش ہوا تو آپ نے پھربے رخی کا اظہار کیا ' جب تیری بار وہ گروہ سامنے لایا گیا تو آپ نے پھر اعراض فرملیا ' آخر کار معلوم ہوا کہ اس گروہ جس حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل اور حضرت علی المرتضٰی کا قاتل شامل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جس چیز کے متعلق فرماتے ساکہ میرا خیال اس چیز کے بارے میں ایسا ہے تو آپ کا خیال اس طرح کے ثابت ہوا' اس روایت کو اہام نووی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ریاض الصالحین میں نقل کیا ہے۔

## كرامات عثان غنى دالهو

الم میکی رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا راستے میں اے ایک عورت اللہ تعالی عنہ نے اس کی آیا راستے میں اے ایک عورت اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف روئے مخن کرکے فرمایا: تم میں سے پچھ لوگ ہمارے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آتھوں میں زنا کا اثر ہو آ ہے ' نیر کا ایک محفوں اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ قائم ہے ' فرمایا: نہیں ' ہو آ ہے ' بیہ مومن کی فراست ہے (اور وہ ربانی نور سے دیجہ آ ہے) حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اظمار اس لئے کیا کہ اس آدمی کی اصلاح ہو اور وہ اس قتم کی بے جا حرکت سے باز رہے۔

الم سکی فرائے ہیں کہ آدمی کا دل جب صاف ہو جاتا ہے تو وہ نور خداو شدی سے دیکھتا ہے اس کی نظر جس صاف یا گدلی چزر پرائی ہے وہ اسے اچھی طرح پرچان لیتا ہے ، پھر اس صفائے قلبی کے مختلف مقالت ہوتے ہیں ، بعض حضرات کا مقام اس سے اعلیٰ ہوتا ہے تو وہ اس کے اصل سبب سے آگاہ ہوتے ہیں ، بہی مقام حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاصل تھا، جب اس مخص نے عورت کو محور کر دیکھا تو اس کی نظریں میل کچیل سے بو جمل ہو گئیں ، حضرت عثان غنی

رضی اللہ تعالی عند نے جب اسکی آ تھوں میں گندگی دیمی تو اس کا سبب بھی معلوم کر لیا۔ یمال ایک دقیقہ اور بھی ہے کہ ہر گناہ کے ساتھ ایک قتم کی غلاظت ہوتی ہے 'اور یہ غلاظت اپنی مقدار کے مطابق

ل ول برایک سیاہ واغ پیدا کر دیتی ہے یمی وہ زنگ ہے جس کا ذکر قرآن نے یوں کیا۔ آت کَلاَّ بَلْ زَّانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا کَانُوا یَکْسِبُوْن کُون کُونی شیں ایک داوں بر زنگ جڑھا ویا ہے' ان کی

کمائیوں نے ' (معففین 14)

پھری زنگ مرا ہو کر معکم ہو جا آے (العیاذ باللہ) جس سے ول پر تاری چھا جاتی ہے اور نورانیت کے دروازے ند بند ہو جاتے ہیں یمال تک کہ ول پر تمرالگ جاتی ہے جبکی وجہ ہے تو پہ کی طرف کوئی واقعہ تنیس رہتا' جیسا کہ ارشاد باری

تعالى ب طبع عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ال ك ولول ير مركروى مئ-

جب تم نے یہ سمجھ لیا تو اس بات سے بھی آگاہ ہو جائے کہ صغیرہ گناہ بھی اپی حیثیت کے مطابق دل کو میلا کرنا ہے جے استغفار اور دو سرے کفاروں سے مثا ویٹا آسان ہے اس مختر اور معمولی میل اور کدورت کو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ جیسا تیز نگاہ عارف ہی دکھ سکتا ہے' آپ نے آٹھوں کے اس معمولی میل کا اوراک کرلیا' کیونکہ عورت پر نظر وال لینا ایک معمولی گناہ ہے' اوراک و عرفان کا یہ الیا بلند ورجہ ہے' جس کے سامنے بہت سے مقللت بہت اور سرافگندہ ہیں' پر آگر صغیرہ گناہ کے ساتھ اور صغیرہ گناہ مل جائے تو ول کے اس میل میں اضافہ ہو جاتا ہے' اور جب گناہ برصحت اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جے ہم قالمی ملکتوں سے تجیر کرتے ہیں' ہر صاحب ان قابی معلمتوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں' کر لینا چاہیے کہ خود اس کی بصارت (اوجہ سکتا ہے آگر گناہوں سے آلودہ تاریک ول فخص کو کوئی نہ بہچان لیتا' ہمارے اس علمی شخے کو محفوظ کر لیجئے۔ امد

علامہ ماوردی اور ابن سکن حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنما سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثلی غی رضی اللہ تعالی عنم منبر شریف پر تشریف فرما تھے، جمجاہ غفاری نے اٹھ کر آپ سے عصا چین لیا اور اسے توڑ دیا، پر آیک سال بھی نہ گزرا کہ اللہ تعالی نے اس کو مرض آکلہ میں جتلا کر دیا جس سے اس کی موت واقع ہوگئ۔

ابن اکن فلی بن سلیمان نقل کرتے ہیں کہ اکلی پھوپھی اپنے باپ اور پچا سے روابت کرتی ہیں کہ وہ دونوں حضرت عثان رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوئے اس اٹھاء میں جھیاہ غفاری بد بخت نے اٹھ کر حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند سے عصا چھین کر توڑ دیا' اس پر لوگوں نے شور مجایا' بعد ازاں اللہ تعالی نے اس کے کھٹے میں بیاری پیدا کر دی جس کے باعث سال گزرنے سے پہلے ہی وہ چل بسلہ

## كرامات على بن الي طالب رضى الله تعالى عنه

الم آج الدین سکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ طبقات میں فراتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں صاجزادوں حسنین کریمین نے آدھی رات کے وقت ساکوئی کمہ رہاتھا

اے وہ ذات! جو بے قرار کی فریاد اندھروں میں سنتی ہے اسے تکلیف مصیبت اور بیاری کے دور کرنے والے ! تیری بارگاہ کے زائرین بیت اللہ شریف کے ارد گرد سو گئے ' گھر بیدار ہوئے ' گر تیری ذات جی و قبول ہے نیند نہیں آتی ' اپنی خلوت کے طفیل میری لفزش معاف فرما اے وہ ذات کہ حرم میں جس سے ساری مخلوق کی آردد کی وابستہ ہیں ' اگر خطا کار بخشش اور معانی کی امید نہیں کرے گا تو گناہ گاروں پر نفتوں کی سخلوت کون کرے گا۔

یہ من کر سید تا علی المرتفیٰی رمنی اللہ تعالی عد نے فریا : جاتو اس هخص کو حات کو دو اشعاد رہو دہا ہے' یہ کون ہے؟ پس لوگوں نے جا کراس ہے کما' (امیرالمومنین کے پاس چا' تو وہ پہلو جمکائے' دامن کشاں آپکی فدمت میں عام ہوا' آپ نے فرمایا : میں نے جماری کشکو سی ہے جمارا اقصہ کیا ہے؟ عرض کیا' میں ایبا ہخص ہوں جس نے میش و طرب اور گناہوں میں ذندگی بسر کی ہے میرے والد صاحب جھے تھیمت کیا کرتے لور کتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہے اور سزا بھی لور وہ فالموں سے دور نہیں' جب انہوں نے بار بار تھیمت کرئی شروع کی تو جھے طیش آگئی اور میں نے ان کو زدو کوب کیا جس کی دجہ سے انہوں نے تشم کھا لی کہ وہ میرے لئے ضور بدعا کریں گے لور بارگاہ خداوندی میں استغاثہ کے لئے کہ جس کی دجہ سے انہوں نے تشم کھا لی کہ وہ میرے لئے ضور بدعا کریں گے لور بارگاہ خداوندی میں استغاثہ کے لئے کہ جوئے کہ میرا دایاں پہلو خشک ہو گیا' بھی اور بحق بیٹ کی اور انہیں اس لو نشی پر سوار کرایا' گر او نشی برا کئی اور ہوئے کہ دعا وہ دیا' انجی منت ساجت کرکے اکو راضی کیا تو انہوں نے دعا کا وعدہ کیا' میں نے فرایا : اگر خدمت میں او نشی برگ گی اور انہیں اس لو نشی پر سوار کرایا' گر او نشی برک گی اور انہیں اس نے عرض کیا' خدا کی قشم ! میرے والد صاحب اکو دو چشائوں کے درمیان پھینک دیا' جس سے ان کی موت واقع ہو گئی' یہ س کر حضرت علی الرتشیٰ نے فرایا : اگر میا اللہ تعالی عنہ الشی ہو گیا' اس نے عرض کیا' خدا کی قشم ! میرے والد صاحب والد گرای تم ہو بے تھے تو اللہ تعالی عنہ الشی ہو گیا' اس نے عرض کیا' غدا کی قشم ! میرے والد صاحب دعا کہ راسی ہو نے کہ خور کیا کی خور کیا : اگر تم اپنے والد میں کہ خور کیا : اگر تم اپنے والد کرائی می حرب کی حرب الی نی کر فربایا : اگر تم اپنے والد کرائی می حرب کی حرب کی حرب کی خور کہ ایک کی خور کیا : اگر تم اپنے والد کرائی کو درمیان کی حرب انہ کی جوئی ہو کرائی والور ایک تو مند کرائی کی طرب جائے گا' بھر فربایا : اگر تم اپنے والد کرائی میں کہ کرا ہوا اور ایک تو مند کردی کی طرب جائے گا' بھر فربایا : اگر تم اپنے والد کرائی کی کر می کی حرب کی کرائی والد کرائی دو خور کی کر می کر کر گوئی گا کر کرائی کرائی دو اند کرائی کی کر کر گوئی کی کر کر کرائی کرائی دو اند کرائی دو اند کرائی دو اند کر کرائی دو اند کر کرائی دو اند کر کرائی دو کرائی دو اند کر کرائی دو دو اند کر کرا

### كرامات حمزه رمني الله تعالى عنه

الم حاکم حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حزو رضی الله تعالی عنه حالت جنابت میں شہید ہوئے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: انہیں فرشتوں نے عسل ویا ہے الم بیعتی بروایت واقدی کھتے ہیں ، فاطمہ خزاعیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت حزو رضی الله تعالی عنه کے مزار کی زیارت کی اور عرض کیا 'اب رسول الله کے عم محرّم! آپ بر سلام ہو تو مزار سے آواز آئی و علیم السلام ورحمت الله راقم الحوف (بوسف نجمانی) نے

عارف بالله في محود كردى شخانى نزيل مدينه منوره كى كتاب باقيات صالحات من ردها كلما تماكه انهول في سيدنا حزه رضى الله تعالى عنه كى قبر انوركى زيارت كى اور سلام پيش كيا تو قبرے صاف الغاظ مين جواب سائى ديا ساتھ بى عكم طا جب تمهارے بىل لاكا پيدا ہو تو اس كا نام حزه ركھا۔

فیخ کردی فراتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطسرکے مواجمہ شریف میں کھڑے ہو کر سلام عرض کیا' تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا : جے میں نے واضح الفاظ میں ساعت کیا۔

شیخ عبدالنی نابلی رحمته الله تعالی علیه این کتب شرح صلاة الغوث الجیلانی میں رقم طراز بین که وہ 1205 بجری میں میخ محدد کردی سے دینہ منورہ میں طع معزت شیخ انہیں اپنے گھرلے گئے اور اعزاز و اکرام سے پیش آئے ان کا بیان ہے کہ خوصوف نے بارہا حالت بیداری میں حضور انور صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت کی چونکه اس دعویٰ میں صداقت کی علامات موجود تھیں 'لذا اہام نابلی رحمتہ الله تعالی علیه نے اسکی تائید و تعدیق کی میں نے اپنی کتاب سعادة الدارین میں نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی (بیداری اور خواب میں) زیارت کے موضوع پر سیرحاصل کلام کیا میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر اس سے قبل اتن جامعیت کے ساتھ کوئی کتاب ضبط تحریر میں نہیں آئی۔

### كرامات عبدالله بن مجش رضي الله تعالى عنه

پس اگلے روز جب ان کی وشن سے ٹر بھیر ہوئی تووہ شہید کر دیئے گئے اور دشن نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا' ان سے یہ کلمات سننے والا مخص کتا ہے' مجمعے امید ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی شم کے پہلے جمعے کو پورا فرمائے گا۔

### كرامات عبدالله رضى الله تعالى عنه

بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ احد میں میرے والد درجہ شہادت پر فائز ہوئے تو میری پھوپھی رونے گلی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: رونے سے باز رہو کیا ہے فرمایا: کہ اکو کیوں روتی ہو؟ ان کو تو فرشتوں نے مسلمان ایپ پروان سے ڈھانپ رکھا تھا یہاں تک کہ تم نے ان کا جنازہ اٹھایا۔

الم بیق حفرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عند نے نقل کرتے ہیں ولیا: حفرت امیرمعاوید رضی الله تعالی عند کے عمد خلافت میں میرے والد کا جد مبارک قبرے نکال کیا میں نے آکر انہیں دیکھا تو ای حالت میں پایا جس میں انہیں وفن کیا تھا ان میں ذرہ برابر تغیرند موا تھا اس کے بعد میں نے انہیں وو اردو فن کروا

ابن سعد بیعتی اور ابو هیم ایک اور سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناقل ہیں کہ ہم نے اپنی شدائے احد کے بارے میں فریاد کی ہیں ہوت کی بات ہے ، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہرجاری کی تھی، ہم اپنی شہداء کے پاس آئے اور انہیں نکال لیا تو وہ اس قدر نرم سے کہ ان کے اعضاء مر جاتے ہے ، یہ واقعہ ان کی شہاوت کے پالس سال بعد رونما ہوا ، اس کھدائی کے دوران حضرت عزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر پھاوڑا لگ کیا جس شہاوت کے بھائی سے خون بعد کیا ہوا تھی ہوا تھی گیا ان میں سے ایک واقدی کے حوالے سے ہو کہ کہ حضرت عبداللہ اس حالت میں پائے گئے کہ ان کا باتھ زخم پر رکھا ہوا تھا، جب زخم سے ہٹایا گیا تو اس سے خون جاری ہو گیا ، واقعہ دو بارہ زخم سے ہٹایا گیا تو اس سے خون جاری ہو گیا ، ویکھا وہ اپنی اصلی عالت میں تھی نیز وہ گھاس جو باتھ دوبارہ زخم پر رکھا گیا تھا وہ اپنی اصلی حالت میں تھی نیز وہ گھاس جو ان کیا تھی وہ اپنی پر ڈائی گئی تھی وہ بھی برقرار تھی ، ان کے دفن کے جانے اور قبرکشائی کے واقعے کے دوران تقریبا چھیالیس ان کے پاؤں پر ڈائی گئی تھی وہ بھی برقرار تھی ، ان کے دفن کے جانے اور قبرکشائی کے واقعے کے دوران تقریبا چھیالیس ان کے پاؤں پر فائی گیا وہ بھی ان سے خون بنے گا۔

حفرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عند فرماتے جیں کہ اس واقعے کے بعد حیات شمداء کے کسی مظر کے لئے انکار کی گنجائش نہیں رہتی' یہ کرامت بھی ملاحظہ فرمائے کہ جب لوگ قبر کی مٹی کھود رہے تھے تو ایک حصہ کھودنے کے بعد اس میں سے مشک کی خوشبو مسکنے گئی' اھ

### كرامات حضرت عباس رضى الله تعالى عنه

الم من الدين سكى رحمته الله تعالى عليه تحرير فراتے ہيں كه حضرت عمر رضى الله تعالى عند كے عمد خلافت ميں قبط برا تو حضرت عمر رضى الله تعالى عند حضرت عباس رضى الله تعالى عند كو لے كر فكلے ماكه ان كے وسيلے سے بارش كى دعاكريں، مجران كے بازو تعام كر اور انہيں سامنے كم اكركے آسان كى طرف ديكھا اور دعاكى اب پروردگار! ہم تيرے نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے چھاكے وسيلے سے تيما تقرب حاصل كرتے ہيں كيونكه تيما برحق ارشاد ہے۔

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ رَبِي وه ويوار وه شرك وو يُتِيم اركول كي متى اور اسكے يہے وكانَ تَخْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا ان كا ثرائه تقاور ان كابِ تَيك آدى تعل

اے اللہ! تو نے ان دو لڑکول کے باپ کی نیک بختی کی وجہ سے دونوں کی حفاظت فرمائی 'ای طرح اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق کی حفاظت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پچا کے ذریعے فرما کیونکہ ہم عم رسول کو تیری بارگاہ میں سفارش لائے ہیں ' پھر حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ الوَّوالِي رب سے معلق المُووه يوا معاف كرنے والا ہے تم پر عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اِلٰى قَوْلِهِ اَنْهَارًا

#### اور تمهارے لئے نہریں بنا دے گا

ادهر حضرت عباس غم و اندوہ میں ڈوب ہوئے تھے ' اکل آ محمول سے آنسو جاری تھے اور ان کی اگشت شہارت ان کے سینے پر اہرا رہی تھی' وہ کمہ رہے تھے۔

اے الله ! تو بی مکسبان ہے مم شدگان کو ضائع نہ چھوڑ شکت ولول کو دار ہلاکت میں نہ رہے دے نیچ پریشان ہیں ، بری مصبت میں جالا ہیں اور اس آفت کی فریاد ہر زبان پر ہے مولی تو داول کے بعید اور پوشیرہ باتیں جانے والا ہے اے الله! این خاص مدد سے ان پریشان طاول کی مدد فرما یہ لوگ میرے وسلے سے تیرا تقرب حاصل کر رہے ہیں کیونکہ تیرے نی (صلی الله تعالی علیه وسلم) سے میراتعلق ہے۔

اس عابزانہ دعا کے فوراً بعد باولوں کے آوارہ کلاے اٹھے تو لوگ پکار پکار کر کنے گئے ' دیکھتے ہوا دیکھتے ہوا پھروہ آوارہ بادل باہم مل سے اس اشاء میں ہوائیں چلنے گلیں ، پر گرج چک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی ، یہ لوگ جو استقی ك لئے كئے تھے 'أبھى وہيں تھے (كم بارش المعملى اور) وہ يہ بدسمينے ككے اور ديكھتے بى ديكھتے بانى ان كے محسول تك اللياء لوگ حضرت عباس رضی الله تعالی عند کا وامن پکر کر ان کی چاور چھونے گئے ' کئے گئے اے ساتی حرفن ! آپ کو مبارک ہو اللہ تعالی نے آیکے وسلے سے میدانوں کو سبزہ زار اور شروں کو شاواب کرویا اور اپنے بندوں برب پایاں کرم فرمایا:

ابن الاثير اسد الغلب من تحرير كرتے بن كه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے عام الريادہ ليني بلاكت كے سال حضرت عباس رضی الله تعالی عند کے وسیلہ سے سخت قط سال میں بارش کی دعاکی تو الله تعالی نے فریاد رسی کی اور رحمت کی بارش عطا فرمائی' اس سے زمین سر سبز ہو گئی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بخدا! به وسلے کی برکت ے حضرت حسان بن ابت رمنی اللہ تعالی عند نے اس موقع کی مناسبت سے بید اشعار فرائے۔

سُئِلَ الْإِمَامُ وَقَدْ تَتَابِعَ جَدَبُنَا فَسَقَى الْغَمَامُ بِغُوَّةِ ﴿ لَهُمْ الْسَلِينِ (عمر رضى الله تعالى عنه ) في دماكى جب فتك الْعَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ وَصِنْوِ وَالِدِمِ الَّذِي وَدِثَ النَّبِيَّ على دراز مونے كى ، كرچرة عباس رضى الله تعالى عنه كى

حضرت عباس رضي الله تعالى عنه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم کے چیا اور آپ کے والد کے حقیقی بھائی ہیں جو ہلا شركت فيرب اس معلله مي حضور صلى الله تعلل عليه وسلم

الله تعالى نے ان كے طفيل ديار و امصار زندہ فرما دي اور مایوی کے بعد وہ سر سبرو شاداب ہوگئے۔

بِذَاكَ دُوْنَ النَّاسِ أَخْيَا الْإِلَٰهِ بِهِ الْبِلاَدَ فَأَصْبَحَتْ يركت ع بارش بولًى-مُخْطَرَّةُ الْأَجْنَابِ بَعْدَ الْيَأْسِ

چنانچہ بارش ہوئی تو لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کو چمو کر برکت حاصل کرنے لگے اس وقت ان ك ليول يريد كلمات تن مبارك يو الدراقي حضن المديد

## كرامات سعد بن و قاص رضي الله تعالى عنه

بخاری مسلم اور بہتی بطریق عبدالملک بن عمیر حضرت جابر بن سموہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ پچھ اللہ تعالی عند نے دھرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے فاتح ایران حضرت سعد رضی اللہ تعالی عند کی شکلیت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے تحقیق حال کے لئے آیک مخص بھیجا 'چنانچہ اس مخص کو کوفہ کی مساجد میں 'پھرایا گیا تو لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عند کے حق میں سوائے کلملت خیر کے کچھ نہ کہا 'صرف آیک معجد میں ابو سعدہ نای مخص نے کہا: جب آپ نتم دے کہ تاکید پوچھتے ہیں تو شنے ' معرت سعد مضعافہ تقیم نہیں کرتے ' نہ لککر کے ساتھ جاتے ہیں اور نہ ہی علالنہ فیطے کرتے ہیں ' معرت سعد رضی اللہ تعالی عند نے یہ الزامات سے تو دعا کی ' اے اللہ! اگر یہ مخص جمونا ہے تو اسکی عمر میں اس کی عک دی دراز کر اور اس کو فتوں میں ڈال دے ' ابن عمیر کہتے ہیں میں نے اس مخص کو انتمائی برحانے میں دوشیزاؤں سے چھیز خائی کرتا تھا' برحانے میں دوشیزاؤں سے چھیز خائی کرتا تھا' جب اس سے بوچھا جاتا تہمارا حال کیاہے؟ تو کتا فتوں کا مارا بو ڑھا مخص ہوں ' مجھے معرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا نے بربار کردیا ہے۔

ابن عسائر بروایت معب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عند نے دوران خطب اہل کوف سے اپنی عکم ان عسل کی اپنی عکم آئی عکم آئی کے متعلق بوچھا: تو ایک محض نے کہا: آپ نے لوگوں میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا مساویانہ تقسیم نہیں کی نہ ہی فوجی دستوں کے ساتھ میدان جہاد میں جہاد کیا ' یہ سن کر آپ نے دعا فرمائی۔

اے اللہ ا آگر یہ فخص انی بات میں جمونا ہے تو اے بصارت سے محروم کر دے اسے جلد

محاجی میں جلا کر اور اے فتوں کا نشانہ بنا۔

پھروہ مخص اس وقت تک فوت نہ ہوا جب تک اندھا اور مختاج نہ ہو گیا' وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کر آ تھا' اور بلا خر مخار کذاب کے فتنے میں ہلاک ہو گیا۔

حضرت قبیصه بن جابر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک نام نماد مسلمان نے حضرت سعد رضی الله تعالی عنه کی شان میں گتافی کی تو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه نے دعاکی اے پروردگار! مجھے اس محض کی زبان اور ہاتھ سے محضوظ فرما کی جگ تادیب میں اس کے تیرلگا جس سے اس کی زبان اور ہاتھ بیکار ہو گئے ، پھر مرنے تک بول نہ سکا۔

اُبن الى الدنيا لور ابن عساكر حضرت مغيرو رضى الله تعالى عنه كے واسطه سے روايت كرتے ہيں كه ان كى والدہ فے بيان كيا كه الله عنه كي والدہ في ايك بار بيان كيا كه ايك عورت انتهائى محفظتے قد كى محمى اوگ اسے حضرت سعد رضى الله تعالى عنه كى بيش كستے اس في ايك بار حضرت سعدكے (وضوك) بانى ميں ہاتھ وال ديا تو انهوں نے اس بدرعا دى الله تيرى توت محنا دے اس وجہ سے اس كاقد بہت بى رہ كيا۔

حفرت عبدالرحمان بن عوف رضى الله تعالى عنه فرات بين كه أيك عورت حفرت سعد رضى الله تعالى عنه كو جمالكا

كرتى تھى اور حفرت سعد اس كو روكا كرتے ، مگروہ بازند آتى ايك روز اس نے جمانكا تو آپ كے مند سے فكل كيا تيرا مند بكر جائے تو اس كاچرہ بكر كر ييچے كدى كى طرف ہو كيا ابن الى الدنيا ابن عساكر)

عاكم بطریق قیس روایت كرتے بین كه ایک مخص نے معزت علی رضی اللہ تعالی عند پر شب و ستم كیا تو معزت سعد رضی اللہ تعالی عند بر شب و ستم كیا تو معزت سعد رضی اللہ تعالی عند نے دعاكی اے اللہ ابنی تدرت كا مشاہدہ كرا دے ' خداكی فتم الوگ ابھی اٹھ كرنہ گئے تھے 'كہ اسكی سواری زمین میں دھننے گئی اور اسے سركے بل پھروں پر مشاہدہ كرا دیا 'جس سے اس كا بھیجا نكل گیا اور وہ فوت ہوگیا۔

حاکم معنب بن سعد رمنی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رمنی اللہ تعالی عنہ نے ایک مخص کو بدرعا دی تو اس کی او نٹنی نے اس کو محنبھوڑ ڈالا 'جس کے کفارہ کیلئے حضرت سعد نے ایک غلام آزاد کیا اور قتم کھائی کہ آئندہ کسی کو بد دعا نہیں دیں گے۔

عائم بردایت ابن المسیب کہتے ہیں کہ ایک بار خلیفہ مروان نے کما: یہ مال ہمارا مال ہے ہم جے چاہیں دیں گے، یہ من کر حضرت سعد نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: کیا میں دعا کروان لیک کر ان کے ملکے سے لیٹ گیا اور کہنے لگا اے ابا اسحاق! میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ بددعانہ دیں کیہ مال تو سارے کا سارا اللہ کا ہے۔

بیمق اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ یکیٰ اپنے واوا لبیبہ سے نقل کرتے ہیں ، حضرت سعد رمنی اللہ تعالیٰ عند نے دعا ک ، النی! میرے بیچ چھوٹے ہیں ، میری موت اتن مو خر کر دے کہ بالغ ہو جائیں ، پس ان کی موت ہیں سال تک موخر کر دے کہ بالغ ہو جائیں ، پس ان کی موت ہیں سال تک دندہ رہے۔

طبرانی عامر بن سعد سے ناقل ایک بار حضرت سعد رضی اللہ تعالی عند ایک مخص کے پاس سے گزرے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی شان میں بدنبانی کر رہا تھا ا علی رضی اللہ تعالی عند حضرت علی رضی اللہ تعالی عند اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عند کی شان میں بدنبانی کر رہا تھا ا حضرت سعد نے اس سے فرمایا : کیا تو ایسے برگزیدہ لوگوں کو برا کمہ رہا ہے جن کو اللہ تعالی نے بخش اور عظمت شان کا وعدہ دے رکھا ہے خدا کی قتم ہے اس کو رہا کہ ماچھوڑ دے یا میں تیرے واسطے بددعا کردں اس نے من کر تر تک میں کمہ دیا آپ بھی کو و دراتے ہیں کویا آپ نی ہیں محضرت سعد نے بددعا فرمائی اللی! یہ بدبخت ان عظیم ہستیوں کو برا کہ تا ہے جن کو تو مخفرت اور جنت کا وعدہ دے چکا ہے اللی تو اس کو نشان عبرت بنا دے۔

اس كے بعد أيك بختى او نمنى بھائتى ہوئى آئى' لوگ اس كے سامنے ہے ہٹ گئے' تو اس نے اس بد بخت كتاخ كو روند ڈالا' پر ہم نے ديكھا كہ لوگ حضرت سعد رضى اللہ تعالى عند كے بيچے بيچے جا رہے تھے' اور كمه رہے تھے' اے ابا اسماق! اللہ نے آپ كى دعا قبول فرما لى۔

حفرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے متجاب الدعا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی 'اے اللہ نے ان کے حق میں دعا فرمائی 'تھی' ترخی اور حاکم کی روایت ہے کہ جب وہ جہا باتھتے تو وہ قبول ہوتی' اس بارے میں احادیث گزر چکی اسعد رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول فرما' میں وجہ ہے کہ جب وہ جہا باتھتے تو وہ قبول ہوتی' اس بارے میں احادیث گزر چکی ا

يں-

### كرامات سعيد بن زيد رضى الله تعالى عنه

بخاری اور مسلم رحمتہ اللہ تعالی ملیما حضرت عود بن زیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ اردی بنت اولیں نے مروان بن حکم کی عدالت میں حضرت سعید بن زیر رضی اللہ تعالی عنہ پر مقدمہ دار کیا کہ انہوں نے اس کے ایک قطعہ اراضی پر قبضہ کر لیا مضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دعویٰ میں فرمایا : کیا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان من لینے کے بعد زمین بتھیا لینے کا ارتکاب کرسکتا ہوں؟ مروان نے پوچھا : آب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ساہے؟ فرمایا : میں نے حضور اقدس کی زبان سے ساکہ جس نے باشت پھر زمین پر ظلما قبضہ کیا اللہ تعالی سات زمینوں کا طوق بنا کر اسکے محلے میں دالے گا' یہ من کر مروان نے کما: بس اس کے بعد کی شمادت کی ضرورت نہیں۔

حضرت سعید رضی اللہ تعالی عشہ نے دعا فرمائی اے اللہ! اگر مدعیہ جھوٹی ہو تو اسے بینائی سے محروم کر دے اور اس کو اسی زمین میں قتل کر عودہ کہتے ہیں ' بخدا! اس کو موت نہ آئی یہاں تک کہ اس کی بینائی جاتی رہی ، پھر ایک دن چلتے ہوئے گڑھے میں گرمئی اور فوت ہو گئی۔

اہام مسلم کی روایت میں ہے، محمد بن زید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بینائی سے محروم دیکھا وہ دیواروں کو شول کر چل رہی تھی، اور کہتی جاتی تھی، مجھے سعید رمنی اللہ تعالی عنہ کی بددعا لگ گئی اور جس احاطے کے بارے میں مقدمہ دائر کیا تھا اس کے کنویں کے پاس سے گزری تو اس میں گر پڑی، وہی کواں اسکا بدفن بن گیا۔

### كرامات عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما

الم پیکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے طبقات میں حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما کی یہ کرامت نقل کی اپ نے لوگوں کا راستہ روکنے والے ایک شیر کو عظم دیا کہ وہ راستے سے ہٹ جائے تو وہ دم ہلاک کر راستے سے ہٹ گیا (طبقات منادی میں اس کی تفصیل ہے)

### كرامات خالدبن وليد رمني الله تعالى عنه

ابو ، علی بیمی اور ابو تھیم ابو السفر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خلد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرو میں اترے تو لوگوں نے عرض کیا' آپ زہر سے چ کر رہیں' یہ مجمی لوگ کمیں آپ کو زہر نہ پلادیں' فرمایا : وہ زہر میرے پاس لاؤ' پھر زہر کی شیشی ہاتھ میں تمام کر بسم اللہ پڑھی اور اسے حلق سے نیچے اتار لیا' گراس سے کوئی ضرر نہ پہنچا۔

کلبی کی روایت ہے کہ جب حضرت ابویکر رضی اللہ تعالیٰ عند کے عمد خلافت میں حضرت خلد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عند نے حمرہ کا تعد کیا تو جمیوں نے عبدالمسے نامی مخص کو ایک زہر قاتل کے ساتھ بھیجا' آپ نے فرمایا : لائے' پھر بھیلی پر رکھ کر کما :

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ لَا يَصُرُّمَعَ اسْمِهِ ذَاءٌ

الله بردردگار ارض و عاکے نام سے جسکے نام کے ساتھ کوئی بیاری ضرر سیس دی۔

پھراسے نگل لیا، عبدالمسے اپنی قوم کے پاس لوث کر گیا اور کھا: اے میری قوم! خلد وہ زہر بی گئے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، تم لوگ ان سے صلح کر لو کیونکہ ہے ان کا مقدر بن چکی ہے۔

ابن ابی الدنیا' ،سند صحیح فیشمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد رضی الله تعالی عند کے پاس ایک مخص آیا اس کے پاس شراب کا منکا تھا' آپ نے دعاکی' اے الله ! اے شمد بنا دے' پس وہ شراب ان کی دعا سے شمد بن گئی۔

ایک اور روایت میں ہے کہ شراب سرکہ بن گئی۔

ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت فلد رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی گئی کہ آپ کے لئکر میں کچھ لوگ شراب پیتے ہیں تو آپ نے لئکر میں چکر لگا کر دیکھا ایک مخص کے پاس شراب کا منکا تھا، پوچھا: یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، سرکہ ہی نظا، یہ سب حضرت فلد اس نے عرض کیا، سرکہ ہی نظا، یہ سب حضرت فلد رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت تھی۔

### كرامات سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه

ابو تعم حفرت سعد ابن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خدق کے بعد حفرت سعد بن معلق رضی اللہ تعالی عنه کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتن تیزی سے تشریف لے چلے کہ آپکے جوتوں کے تبے ٹوٹ گئ راستے میں لوٹ کر نہ دیکھا یمال تک کہ کہ چادر مبارک گرنے گئی تو توجہ نہ فرمائی نہ بی کسی کی طرف النفات فرمایا: محلبہ کرام رضی اللہ تعالی عنم نے عرض کیا محضور! ایسا معلوم ہو تا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر آگے نکل جائیں گئ فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ کمیں فرشتے سعد کے عسل میں ہم سے بازی لے کے کہ کمیں فرشتے سعد کے عسل میں ہم سے سبقت نہ لے جائیں جس طرح حنظله کے عسل میں ہم سے بازی لے گئے تھے۔

سیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مودی ہے کہ حضرت سعد بن معال رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ خندت میں تیر لگا' یہ تیر حیان بن عرقہ نے ان کی رگ اکل میں پیوست کیا تھا' حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی عیادت کے لئے معجہ بی میں خیمہ نصب کروا دیا تھا' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خندت سے والیس بوے اور بتھیار آثار دیے بوے آئے اور کما: یا رسول اللہ ! آپ نے بتھیار آثار دیے بین صالا کلہ میں نے بخدا! بتھیار نمیں آثارے' آئے وشمن کی طرف چلے' حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا: کس میں صالا کلہ میں نے بخوا اشارہ کیا' آپ روانہ ہو کر بنو قرید کے پاس آئے تو انہوں نے اپنا معالمہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرایا: میں محم ویتا ہوں کہ ان میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر چھوڑ دیا' حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرایا: میں محم ویتا ہوں کہ ان میں سے اسے داراں اور کوں کو قبری بنا لیا جانے اور ان کے اموال آپس میں بنٹ لئے جائیں' بعد اذاں (ایک موقع پر)دعا باتی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی جدادے دیادہ کوئی چن

مجوب نہیں 'جس نے تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محذیب کی اور شر مکہ سے بھرت پر مجبور کیا' اے اللہ! میرا خیال ہے کہ تو نے جنگ کا فیصلہ کر دیا ہے ' آگر قرایش کے ساتھ کوئی جنگ باتی ہے تو ان سے معرکہ آرائی کے لئے جمعے زندہ رکھ اور آگر جنگ کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے تو چھرے اسے جاری فرما' اور جمعے شادت کا درجہ نعیب فرما' پن (اس دعا ک تیجہ میں) ای رات جنگ چھڑ گئ اور وہ شہیدہو گئے۔

امام بیبق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عدد سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عدد کو تیر گئنے کی وجد سے ان کی رگ اکحل کمل گئی اور خون کا فوارہ پھوٹ نکلا انہوں نے دعاکی مولا! میری جان تبض نہ کرنا جب تک بی قریظہ کی محکست سے میری آنکھیں محمدی نہیں ہو جاتیں 'چنانچہ ان کی رگ بند ہو گئی اور آیک قطرہ تک نہ بہا 'پھر بنو قریظہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عد کے محم پر راضی ہو گئے (تو انہوں نے اپنا فیصلہ نافذ فرایا) پھر جب ان کے قتل سے فارغ ہوئے تو رگ دوبادہ بھٹ گئی جس سے ان کا وصال ہو گیا۔

بیعتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا : سعد کے وصل سے عرش اللی لرز اٹھا اور ان کے جنازہ کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں نے مشابعت کی۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے معقول ہے کہ جرکیل اجین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا : بید کس مرد صالح کا انقال ہوا ہے کہ اس کے واسطے آسان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور اس کے لئے عرش النی لرزہ براندام ہے؟ حضور باہر تشریف لائے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انقال ہو چکا تھا۔

بہتی کہتے ہیں کہ رافع ارتی نے ایک مخص کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت جرئیل امین نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت تشریف لائے وہ رہم کا عمامہ باندھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا: آج کس صالح مخص کا وصل ہوا ہے، جس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور عرش خداوندی حرکت میں آگیا ہے، پھرجلدی سے حضرت سعد کے پاس تشریف لے طلے جب وہل پہنچ تو حضرت سعد کی روح قبض ہو چکی تقی-

بیعتی حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رمنی اللہ تعالی عند کے وصال پر عرش اللی جموم اٹھا۔

طبقات ابن سعد میں مسلمہ بن اسلم سے مودی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گر تشریف لائے قو سوائے ان کے گر میں کوئی نہ تھا اور وہ چاور سے ڈھکے ہوئے تھے میں نے دیکھا حضور راستے میں بح بچا کر چل رہے تھے 'جھے اشارہ فرلما : ٹھرو تو میں ٹھر گیا 'پھر آپ کچھ در کے بعد پر آمہ ہوئے 'میں نے عرض کیا ' یا رسول اللہ ! میں نے کی اور کو تو دیکھا نہیں ' اس کے باوجود آپ بچ بچ کر چل رہے تھے ' فرلما : بال ! میں کی بگہ بیٹھ نہ سکا جب تک کہ ایک فرشتے نے لیا پر میرے لئے سمیٹ نہ لیا 'اپو تھیم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ دی '

جب لوگوں نے معزت سعد کا جنازہ اٹھایا وہ بھاری اور لمبے تو کئے تھے 'ایک منافق بولا' ہم نے کوئی جنازہ سعد کے جنازے سے ہلکا نہیں اٹھایا' حضور کا ارشاد ہے کہ سعد کے جنازہ پر ستر ہزار فرشتے حاضر ہوئے جنہوں نے اس سے پہلے زمین پر قدم نہیں رکھا۔

ابن سعد محود بن لبید رحمت الله تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم نے عرض کیا رسول الله ! ہم نے کی میت کو سعد سے زیادہ خفیف الوزن نہیں دیکھا ، فربلا : ان کا وزن ہاکا کیوں نہ ہو تا ان کے لئے آج بڑی تعداد میں فرشتے اتر ہے ہیں ، جو آج سے پہلے بھی نہیں اتر اور وہ چارپائی اٹھانے میں تمہارے شریک تھے۔

ابن سعد اور ابو لیم محمر بن شرجیل سے نقل کرتے ہیں کہ ایک فخص حضرت سعد رضی الله تعالی عنه کی قبر کی مشت بحر مٹی لے گیا کچھ دیر اسے دیکھا تو وہ مشک تھی ، حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : سبحان الله اسحان الله سبحان الله الله علیہ بیاں تک کہ چرہ انور پر خوشی کے آثار نظر آنے گئے ، فرمایا : المحمد لله ایم الله تعالی عنه محفوظ رہتا تو ان کے لئے سمحان الله الله بیاں معاذ رضی الله تعالی عنه محفوظ رہتے ، حضرت سعد کو معمولی دیاؤ برداشت کرنا پڑا اس کے بعد اللہ نے ان کے لئے کشادگی فرما دی۔

ابن سعد حفرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شال تھا' جنوں نے حفرت سعد کی قبر کھودی جب ہم کچھ حصہ کھودتے تو مٹی سے خوشبو کے بصبھوکے اٹھتے۔

### حضرت عاصم اور خبيب رضى الله تعالى عنماكى كرامات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ابت کی زیر قیادت ایک دستہ روانہ فرمایا' جب یہ لوگ عسفان اور کمہ کے درمیان پنچ تو قبیلہ بذیل ہیں ان کی آبر کا چہا ہوا' پس سو کے قریب تیر اندازوں نے ان کا تعاقب کیا' اور نشائت و هوعثر تے ہوئے انسیں جالیا' یہ دیکھ کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک بلند ٹیلہ پر پناہ لی' ان تیر اندازوں نے اس اسلامی دستے کا محاصرہ کرلیا اور اعلان کیا ہم تم کو بیان دستے ہیں کہ اگر تم پناہ گاہ سے اثر آو' تو ہم تم میں ہے کمی کو قتل نہ کریں گے' یہ من کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایی اس صاحت کی جہر پنچا دے' اس کے بعد الل بذیل نے اس دستے پر تیر اندازی شروع کر دی یمان تک کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور سات آدی شہید ہو گئے حضرت خبیب اللہ تعالی عنہ اور حضرت ذید بن دوندہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھی اور سات آدی شہید ہو گئے حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کو قابو کو ساتھ کی کہ کانوں کے چا آباد کر ان کو باتدھ دیا' یہ صورت حال دیکھ کر تیرے ہختی نہا تو آنہوں نے انکار کر دیا' جس کی وجہ سے ان لوگوں نے تشدد کیا' مگر وہ نہ مانا تو آنہوں نے اسے تی کر دیا بھر جانے سے انکار کر دیا' جس کی وجہ سے ان لوگوں نے تشدد کیا' مگر وہ نہ مانا تو آنہوں نے اسے دیل کر دیا' جس کی وجہ سے ان لوگوں نے تشدد کیا' مگر وہ نہ مانا تو آنہوں نے اسے دیل کر دیا' جس کی وجہ سے ان لوگوں نے تشدد کیا' مگر وہ نہ مانا تو آنہوں نے اسے دون کو سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور جشرت نید رہنی اللہ تعالی عنہ اور جشرت نید رضی اللہ تعالی عنہ اور جشرت نید رضی اللہ تعالی عنہ اور جشرت نید رضی اللہ تعالی عنہ اور جشرت نید رہنی اللہ تعالی عنہ اور جشرت نید دور کیا تعالی عنہ اور حضرت خبیب رہنی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خبیب رہ ان کیا تو اس کی حضرت خبیب رہ کی دور کیا کیا تھر کیا تو ان کی دور کیا تو کیا ت

فروخت کر دیا۔

حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بی حادث بن عامرنے خرید لیا کیونکہ خبیب نے جنگ بدر میں حارث کو قل کر دیا تھا آپ ان لوگوں کی قید میں رہے آگہ آگہ تمام بنو حادث حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے قل پر متفق ہو گئے۔

پر ایک دن حضرت حبیب نے بو حادث کی ایک بیٹی سے اسرو مگولیا تاکہ زیر ناف کے بال صاف کر لیں اس از کی نے اسرا الا دو وہ کمتی ہے کہ میں اپنے بچ سے ذراعا فل ہوئی تووہ چانا ہوا حضرت حبیب کے پاس جا پہنچا آپ نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا میں یہ دیکھ کر بہت گھرائی (کہ مباوا حبیب اس کو قتل کر دیں) میری اس گھراہٹ کو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عند نے بھی محسوس کر لیا کہنے لگے کیا تم کو خوف ہے کہ میں اس بچہ کو قتل کر ڈالوں گا میں ایما ہر گز نہیں کو دل گا انشاء اللہ وہ کہتی ہے میں فی خسیب سے بمتر کوئی قیدی نہیں دیکھا "آپ انگور کے خوشے کھاتے حالانکہ اس وقت کمہ کرمہ میں کوئی پھل دستیاب بھی ہو تا تو لانے سے معذور سے) یہ تو خدائی رزق تھا ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فر کھیا قبلے قال

غرضیکہ جب کافر آپ کو قتل کرنے کے لئے حرم سے باہر لے چلے تو حصرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے استدعا کی مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مسلت دو' کھر نماز اوا کرنے کے بعد دعا کی۔

"الله تعالی عنه کی دعا ان کا شار فرما لے ، پر انسیں متغرق کرکے مار اور ان میں سے کی کو زندہ نہ چھوڑ معرت عاصم رضی الله تعالی عنه کی دعا ان کی شمادت کی خبر نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو دے دی اور حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس خبر کی اطلاع صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کو دی ، جب قریش کو حضرت عاصم کی شمادت کا پنہ چلا تو انہوں نے پچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر عاصم کے جسم کا ایسا حصہ لے آئیں جے دکھ کر عاصم کی شاخت ہو سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه نے غزوہ بدر میں ایک قریش سروار کو قتل کیا عاصم کی شاخت ہو سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عاصم کی مفاقت کے لئے شد کی کھیوں کا ایک سائبان بنا کر بھیج دیا ، قمان الله تعالی عنہ کے جسم کی مفاقت کے لئے شد کی کھیوں کا ایک سائبان بنا کر بھیج دیا ، جس نے ان کی حفاقت کی اور وہ کافروں کی دستمبرو سے محفوظ رہے اور کافر ان کے جسم کا کوئی حصہ کاف لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

بیعتی نے یہ دایت ای طرح بیان کی نیز ابو قیم سے موئ بن عقبہ کی بسند ابن شاب اور عودہ نقل کی ہے جس میں اتا اضافہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا مولی! میرے پاس کوئی قاصد نہیں جے تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجوں ' للذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرا سلام پنچا دے ' ای دوران جرکیل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ کی رودار بیان کی لوگ کتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اسلم ہوان کو قریش نے شہید کر دیا۔

يهى بروايت ابن اساق بيان كرائ وي على عامم بن عملين قلو ب ياك قبيله إلى فيد جب حفرت عاصم رضى

الله تعالی عند کو شہید کیا تو انہوں نے آپ کا سرکاف لینا چاہا تاکہ اسے سلافہ بنت سعد کے ہتھ فروخت کریں کیونکہ اس نے جنگ اور اس کی کھوردی میں شراب پئے جنگ احد میں اپنے دو بیٹوں کی موت پر قتم کھائی تھی کہ وہ قاتل کے سرپر قابو پا سکی تو اس کی کھوردی میں شراب پئے گئی شرشد کی کھیوں نے ان کے کموہ عزائم کو خاک میں ملا دیا جب کھیاں حضرت عاصم رضی الله تعالی عند اور ان کے درمیان حاکل ہو گئیں تو عاصم کا سرکاف لیس کے ، پھر الله تعالی نے وادی میں سیلاب بھیج دیا جو ان کی لاش بماکر لے گیا مضرت عاصم رضی الله تعالی عند نے الله تعالی سے عمد کیا تعالی ن درگی میں کسی مشرک کو چھو تیں گئی مشرک ان کو چھو سے گا، چنانچہ الله تعالی نے شہاوت کے بعد آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا جس سے وہ ذندگی بھر اجتناب کرتے دہ۔

بہق اور ابو تھیم بریدہ بن سفیان سلمی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا ' چر حدیث ابو ہریرہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کا ان لوگوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ کیا تھا ' آ کہ اسے سلافہ (قریشی عورت) کے پاس لے جائیں 'گراللہ تعالی نے شد کی کھیوں کے ذریعے آپ کے بدن کی حفاظت کی اور کفار کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور وہ سرنہ کلٹ سکے۔

پھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عند کے حال میں فرایا : کہ آپ نے اللہ سے التجاک اللہ! میرے پاس کوئی مخص خیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک خیس جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک میرا سلام اپنجادے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کا بیان ہے کہ حضور نے اس وقت بیہ فرمایا: تفاکہ اس پر بھی سلام ہو' محلبہ کرام نے عرض کیا' کس پر یا رسول اللہ؟ فرمایا: تمارے بھائی خبیب کو قتل کیا جا رہاہے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عند سولی پر چڑھائے گئے تو وعا ماگئی' ایک فخض کا بیان ہے' جب میں نے اشیں محو وعا دیکھا تو زمین کے ساتھ چپک گیا تھرایک سال کے اندر اندر ان لوگوں میں سے کوئی نہ بچا سوائے اس فخص کے جو زمین کے ساتھ چپک گیا تھا۔

ابن شببه اور بیعتی نے جعفر بن عمرو ضمری سے روایت کی کہ ان کے والد عمرو ضمری کا بیان ہے ، نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو جاسوس بنا کر بھیجا ، جب میں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی سولی کی جگہ پہنچا اور نظروں سے نبی کر سولی پر چر سا اور لاش کو کھول دیا جس کی وجہ سے وہ ذمین پر گر پڑی اور زمین نے اسے پچھ دور پھینک دیا میں نے اس کی طرف نظری تو وہ مجھے دکھائی نہ دی گویا زمین نے اسے فکل لیا اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تک کا نشان نہیں ملک۔

(ایک اور روایت ہے کہ) امام ابو یوسف کتاب الطائف میں بحوالہ شخاک لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور گرو چالیس اللہ تعالی عنہ کے اور گرو چالیس اللہ تعالی عنہ کے اور گرو چالیس آدی حالت نشہ میں دیکھے' انہوں نے اللہ کو موالے کے اللہ کی حصوب ترین مالتہ تعالی عنہ نے اس کو محوورے پر ڈال

لیا' آبکا بدن انتهائی نرم و ملائم تھا جس میں کوئی تغیر نہ ہوا تھا' بعد ازاں اس لاش کو زمین نگل گئی' جس کی مناسبت سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کالقب بلیع الارض پڑ گیا۔

#### كرامات اسيدبن حفيررضي الله تعالى عنه

حضرت اسید بن حفیری ایک کرامت ابن افیرنے اسد الغلب میں اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے، حضرت اسید قرآن کیم کے خوش آواز قاری ہے ان کا بیان ہے کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی طلوت کر رہا تھا، قریب ہی میراگھوڑا بندھا تھا، اور میرا بیٹا بھی میرے پاس لیٹا ہوا تھا، قرآن حکیم کی آواز بن کر گھوڑا چکر لگانے لگا، میں اپنے بیٹے بجیٰ کی قار میں اٹھ کھڑا ہوا تو گھوڑا ور گھوڑا ور گھوڑا ہر اچھانے کودنے لگا، میں نے سرافھا کر آسان کی طرف دیکھا تو مقمول جیسی آیک چھتری نما چیز اتر تی ہوئی نظر آئی، جس سے میں خوفردہ ہو گیا اور چپ ہو گیا، جب میج ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجرا بیان کیا، آپ نے س کر فرایا : یہ فرشتہ سے ،جو تماری قرات کی وجہ سے زمین کے خوا انہیں اپنی آگھول سے دیکھتے۔

## عبادين بشراور اسيدين حفيسررضي الله تعالى عنماكي كرامت

ابن سعد ، بہتی اور ابو تھیم کی روایت ہے کہ عباد بن بشراور اسید بن حضررضی الله تعالی عنما کسی کام کے لئے حضور کی خدمت میں تھے ، یمال تک کہ کافی رات گزر گئی اور رات اندھیری بھی تھی یہ دونوں نظے تو ہر ایک کے ہاتھ میں لاشی تھی، جاتے جاتے ایک صاحب کی لاٹھی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی اور دونوں کی دوشن میں چلتے رہے ، جب راتے الگ ہوئے تو دو سرے صاحب کی لاشی ہمی روشن ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی لاٹھیوں کی روشن میں کمر پہنچ گئے۔

النی بی ایک روایت بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے۔

#### سعد بن ربیع کی کرامت

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے سعد بن ربح کی طاش میں بھیجا اور فرملیا: اگر تم ان سے ملو تو میرا سلام کمنا اور کمنا کہ تم اپنے کو کس صالت میں پاتے ہو؟ میں ان سے نزع کے وقت ملا ان کے بدن پر نیزوں گواروں اور تیروں کے سرّ زخم سے انہوں نے سوال و سلام کا جواب دیا: اور کما: یا رسول اللہ! میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں ' پھر میری قوم انسارے کمنا کہ اگر دشمن کسی طرح نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور تمارا ایک محسف بھی زندہ ہوا تو تمارے لئے کوئی عذر نہیں ہوگا اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئ رضی اللہ تعالی عنہ (حاکم بھی صحت بیسی )

### كرامت انس رضى الله تعالى عنه

حضرت انس رضی الله العالى على الله على ا

ذات کی جس کے بقنہ قدرت میں میری جان ہے ، مجھے احد کے پیچے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور بے شک بیہ جنت ہی کی خوشبو ہے اس کے بعد وہ درجہ شماوت پر فائز ہو گئے ' رضی اللہ تعالی عند (بخاری مسلم)

#### كرامت حنظله رضى الله تعالى عنه

ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے عاصم بن عمر بن قلوہ نے ہتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن فرمایا : حنظله كو فرشت عنل ، ے رہم بيں سحلم كرام رضى الله تعالى عنم في ان كے الل خاند سے ان كا حال يوچها: اور ميں نے ان کی المیہ سے اس بارے میں موال کیا تو انہوں نے جواب وط : کہ جب حفظلہ نے اعلان جنگ کی آواز سی تو اس حالت میں روانہ ہوئے کہ انہیں عسل جنابت کی ضرورت تھی اس لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : ان کو فرشتوں نے عسل دیا ہے اس روایت کو امام بیمنی نے نقل کیا ہے ابن سعد بشام بن عروہ کی سند سے ان کے والد سے نقل کرتے ہیں' میں نے دیکھا کہ فرشتے آسان و زمین کے درمیان بارش کے پانی سے حفرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنه کو عسل دے رہے ہیں 'ابو سعید سلندی کہتے ہیں کہ ہم نے جاکر دیکھا تو حنظلہ کے سرے پانی کے قطرے کر رہے تھے۔

### عبدالله بن عمرو بن حرام رضى الله تعالى عنه كى كرامت

ابن مندہ ' بروایت علی بن عبید الله رمنی الله تعالی عند لکھتے ہیں ' میں نے غاب میں اینے مال مواثی کے پاس جانے کا ارادہ کیا 'وہاں مجھے رات ہو گئی میں عبداللہ بن عمرو بن حرام کی قبر پر آیا تو قبرے قرآن پڑھنے کی ایسی آواز سی جس سے بمتر کوئی آواز سی نہ مقی ' بعد ازال بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا توحضور نے فرمایا : بیہ قرآن کے پر معے والے عبداللہ بی تھے کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے ان شہیدوں کی روحوں کو قبض فرما کر زبرجد اور یا قوت کی فنديلوں ميں داخل كيا جو جنت كے وسط ميں لكى موئى جي، كررات كے وقت اكى ارواح ميں لونائى جاتى بين، جو مع تك اس طرح رہتی ہیں' پھر مبنج کے وقت مقام اصلی کی طرف چل جاتی ہے۔

الم تذى (فائدہ تحسین کے ساتھ) اور ماکم (محم صحت کے ساتھ) حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالی عنما ے روایت کرتے ہیں کہ بعض محابہ کرام رمنی اللہ تعالی عنم نے ایک قبر پر خیمہ نصب کیا ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ب اچانک صاحب قبری آواز آئی وہ سورہ ملک کی تلاوت میں مشغول تھا یمال تک کہ اس نے سورت ختم کر لی کم حضور تشریف لائے تو ان محابیوں نے اس واقعہ کی خبردی ؑ آپ نے فرمایا : یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور نجلت ولانے والی ہے۔

## كرامت عامرين فهيره

الم بخارى بطريق بشام بن عروه لكنت بين كه ميرے بلب نے مجمع بتايا جب بيئر معونه كى طرف جانے والے محلبه كرام شهيد ہوئے اور عمو بن اس مرى كرفار كرلئے محف تو عامرين طفيل نے ايك شيدكى طرف اشاره كركے يوچھا: يد

کون ہے؟ عمود نے جواب دیا : یہ عامر بن فہیرہ ہیں اس نے کما : یس نے اس کو دیکھا کہ شہادت کے بعد اسے آسان کی طرف اٹھایا گیا یہاں تک زمین و آسان کی درمیانی فضا میری نظروں کے سامنے آگئ کیرعام کو زمین پر رکھ دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انگی شہادت کی فیمی خبر کی تو آپ نے اس خبرسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی زعنم کو آگئ فرایا اور فرایا : کہ تمہارے ساتھی شہید کر دیئے گئے ہیں انہوں نے بوقت شہادت یہ دعاکی اللی ہمادی شہادت کی خبر ہمارے بھائیوں کو دے دیا کہ انہی ہمادی شہادت کی خبر ہمارے بھائیوں کو دے دیا ،ہم تم سے داضی رہو ، پس اللہ تعالی نے اکو یہ خبر پہنچا دی۔

بیعتی حضرت ابن معود رضی الله تعالی عدے روایت کرتے ہیں کہ نمی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک تبلیغی گروہ روانہ فرمایا ' پھر تموڑی دیر کے بعد حمد و نتاء بیان کی اور فرمایا : تممارے بھائیوں کا مشرکوں کے ساتھ کراؤ ہو گیا ہے ' اور کافروں نے ان کو کلٹ کر رکھ دیا ہے اور ان جس سے کوئی بھی چے نہیں سکا ' ان شداء نے دعاکی اللی ہماری قوم کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم تم سے خوش اور خم ہم سے راضی ' اور میں (محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تمماری طرف ان کا پیغام رسال ہوں ' وہ الله تعالی سے خوش اور الله ان سے راضی ہے۔

واقدی کتے ہیں 'جھے معب بن ثابت نے بحوالہ ابو الاسود بیان کیا کہ حضرت عودہ نے کہا: کہ منذر بن عمود فدمت اقدس میں آیا اور قرآن و سنت کی تعلیم کے لئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند آدی طلب کے (پھر بیئر معونہ پر اشیں دھوکے سے قل کر دیا) اس سلسلہ کلام میں ہے کہ عامر بن طغیل نے عمود بن امیہ سے بوچھا: کیا تم اپنے ساتھیوں کو پہلے نے ہو ' فرایا : ہاں! پھر اس نے شمداء میں چکر لگا کر سب کے نسب کے بارے میں سوال کیا' عامر نے پوچھا: کیا ان میں سے کوئی فضی ایسا ہے جو اس وقت موجود نہ ہو؟ عمود نے جواب دیا : ہاں! حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ فلام عامر بن فہیرہ موجود نہیں' کما: وہ تہمارے ہاں کس حیثیت کے مالک ہیں؟ جواب دیا : بردی فضیلت اور شان کے مالک عامر کئے لگا گیا تم سے ان کا جران کن واقعہ نہ بیان کوئ انہیں ایک فخص نے نیزہ مارا' پھر کھینچ لیا' تو اکو آسان کی طرف اٹھا لیا گیا گیا ہے اس کی طرف اٹھا لیا گیا' یہا کا جران کن ذبان سے لکا فرت واللّہ اللہ کی قشم! بامراد ہو گیا۔

عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ میں ضحاک بن سفیان کاللی کے پاس آیا اور اکو سارا واقعہ سنایا اور مسلمان ہو گیا' میرے اسلام لانے کا باعث حضرت عامر بن فہیرہ کی شہادت کاواقعہ ہے' راوی کتے ہیں کہ ضحاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ فرشتوں نے حضرت عامر کے جمد کو چھپاکر اعلیٰ علیین میں پہنچا ویا ہے۔

تطبيق روايات

احمّل سے ہے کہ اول انسیں آسان کی طرف اٹھایا گیا ہو' پھر زمین پر لائے گئے ہوں بعد ازاں ان کی لاش کم ہو ممثی ہو' اس طرح دونوں روایات میں تطبیق ممکن ہے۔

مویٰ بن عقبہ کی مفازی پی مدواقہ اس طرح ہے کہ عروان است کے قائل تھے کہ عامر بن فهدره کا جم نیں

النا وگ سیحتے تنے کہ فرشتوں نے ان کو اٹھا لیا تیمق نے عودہ کی مقال دوایت حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها ہے ان الفاظ میں نقل کی ہے عامر نے کہا: میں نے عامرین فہیرہ کو قتل ہونے کے بعد دیکھا انہیں آسان کی طرف اٹھا لیا گیا ۔ الفاظ میں نقل کی ہے عامر نے کہا: میں نظروں کے سامنے آگئیں اس دوایت میں ان کے جد کو زمین پر لے آنے کا ذکر میں لنذا ایکے آسان کی وسعتیں میری نظروں کے سامنے آگئیں اس دوایت میں ان کے جد کو زمین پر لے آنے کا ذکر نہیں لنذا ایکے آسان میں غائب ہونے کی دوایت تعدد اسلاکی وجہ سے قوی ہو گئی ابن سعد نے بحوالہ و اقدی میں دوایت حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنما سے نقل کی ہے۔

### غالب بن عبدالله لیشی کی کرامت

طبقات ابن سعد میں جندب بن کیٹ جمنی سے موی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے قالب بن عبداللہ کو ایک فرجی دستے میں اس دستے میں شال تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکم دیا کہ مقام کدیہ کے بنو طوح پر غالت ڈالیں، پس اس دستے نے بنو طوح پر تملہ کیا اور ان کے موثی ہنکا کرلے آئے، جس کی دجہ سے ان میں چیخ و پکار پڑی، اور وہ بست بواجتھا اکٹھا کرکے لے آئے، جس کے مقابلے کی ہم میں تاب نہ تھی، ہم جانور لے کر بھا گے تو انہوں نے ہم کو چیچے ہے آلی، ہم ان کی نظروں کے سامنے تھے، بس آیک وادی ہمارے درمیان حاکل جنی ، ایک وادی ہمارے درمیان حاکل حقی، ہم وادی کے آئے، خشم نے اس روز بلول کے ماحث میں تھے کہ اچانک وادی اللہ کے تھم سے طغیانی پر آگئی خداکی ہم ایم نے اس روز بلول دیکھا کہ بنو طوح ہماری جانب دیکھا نہ بارش، محر طغیانی کے باعث کوئی اس وادی کو عبور نہ کر سکا میں نے بچشم خود یہ منظر دیکھا کہ بنو طوح ہماری جانب درت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، ہم نے کر نکل آئے اور وہ ہمارا تعاقب بھی نہ کر سکے۔

## ابو موی اشعری کی کرامت

ماکم حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعلق عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعلق علیہ وسمم نے حضرت ابوموی اشعری کو ایک بحری وستے کی قیادت سونی است کے وقت ایک کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی کہ ای دوران انہوں نے کسی پکارنے والی کی آواز سی وہ کمہ رہا تھا لوگو! کیا تم کو اس فیصلے سے آگاہ نہ کر دوں جو اللہ تعلق نے اپنے لئے پہند فرمایا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو سخت گرم دن میں اللہ تعلق کے لئے پیاسا رہے گا وہ اللہ تعلق کے ذمہ کرم پر ہو گاکہ است سراب کرے۔

## تتیم داری کی کرامت

بہتی اور ابو تعیم معاویہ بن حرال سے نقل کرتے ہیں کہ حرہ کے مقام سے آگ نگلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی صد حضرت تمیم داری کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اس آگ کی طرف چلے' تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے' میں بھی ایکے پیچے ہو لیا جب آگ کے پاس آئے تو تمیم آگ کو ہاتھوں سے پیچے و تھلنے گئے' یہاں تک کہ وہ ایک گھاٹی میں داخل ہو گئی اور حضرت تمیم بھی اس کے پیچے پیچے کے صفرت عمر رضی اللہ تعالی میں فیال کر بھے اسٹالم و کرف والا اور مشاہدہ سے محوام

رہے والا دونوں برابر نہیں ہو کتے۔

ابو تعیم بروایت مردوق کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے عمد ظائت میں آگ نکل تو حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: اللہ تعالی عند نے فرمایا: تمیم ایم ایک کے دوہ عاریم واضل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: تمیم! ہم ایسے ہی دشوار کام آپ سے کراتے ہیں۔

## ابو درداء اور سلمان رمنی الله تعالی عنما کی کرامت

حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابودرداء اور حضرت سلمان رضی اللہ تعلق عنما ایک بیالے سے کھانا کھا رہے تے کہ اچاک بیالہ اور کھانا تسیع پڑھنے لگا (بیمق ابو قیم)

## عمران بن حمین رمنی الله تعالی عنه کی کرامت

الم سکی فرائے ہیں حفرت عمران رمنی اللہ تعالی عنه کی مشہور کرامت ہے کہ وہ فرشتوں کی تنبیع سنتے تھے' انہوں نے داغ دلوا لیا تو یہ سلسلہ بند ہو گیا' پھر تو ہد کی تو تنبیع سننے کا سلسلہ بھال ہو گیلہ

ابن اشیر اسد اللخلب میں اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داغ دیے سے منع فرایا ا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے داغ دلوایا تو بھی فلاح نہ پائی ارادی بیان کرتے ہیں کہ فرشت حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاری میں ان کو سلام کتے تھے 'جب انہوں نے داغ دلوا لیا تو فرشتوں کا سلام موقوف ہو گیا' پھر پچھ عرصہ بعد سلام کا سلسلہ بحال ہو گیا' انہیں استفاء کا مرض تھا' اور وہ کئی سال تک اس معیبت کو مبر ک ساتھ سے رہے 'پھر انجے پیٹ کا آپریش ہوا اور اس میں سے چہل تکالی گئی ' نیز ان کے لئے مسمی میں سوراخ کر دیے گئے تو تھی سال بھک ای حالت میں زندہ رہے' ایک شخص ان کے پاس آکر کئے لگا اے ابو نجید! آپ کی تکلیف وہ صالت دیکھی نہیں جاتی جس کی وجہ سے میں عیادت کے لئے نہیں آنا' فرمایا: براور ذاوے! تم میرے پاس نہ بیٹو' خدا کی قسم! بھے

## معفرت سفینه رمنی الله تعالی عنه کی کرامت

ابن اليراني كتب اسد الغلبه من لكيم بي-

حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام مجرین مکدر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے بیان کیا میں ایک کشتی میں سوار تھا اچانک وہ ٹوٹ گئی تومیں ایک تختے پر بیٹے گیا ہو جمجے سامل تک لے آیا وہاں میں نے ایک شیر دیکھا میں نے اس سے کہا: اے ابو الحارث! میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں ' فرماتے ہیں میری اس آواز پر اس نے سر جمکالیا اور مجھے اپنے پہلویا کندھے سے دھکیلنا شروع کے کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں ' فرماتے ہیں میری اس آواز پر اس نے سر جمکالیا اور مجھے اپنے پہلویا کندھے سے دھکیلنا شروع کی کہ راہ ہو۔

#### حضرت ابن ام مكتوم رضى الله تعالى عنه كى كرامت

ابن سعد عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند سے نقل کرتے ہیں کد ابن ام مکتوم نابینا ہونے کے باوجود فجر کا وقت نمیک ٹھیک معلوم کرلیتے تھے 'اور اس میں غلطی نہ کرتے تھے 'یہ محالی حضور کے موذن بھی تھے۔

## ابو امامہ باہلی کی کرامت

ابو یعلی بیمق اور ابن عساکر بروایت ابی قالب حضرت ابو المد بابل رضی الله تعالی عند سے روایت كرتے بين وه فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قوم کی طرف مبلغ بناکر بھیجا میں اس حال میں ان کے پاس پہنچاکہ مجھے شدید بھوک کی تھی وہ خون کھانے کے علوی تھے انہوں نے مجھے بھی کھانے کی دعوت دی تو میں نے کہا: میں تو تم کو اس کے کھانے سے مع کرنے کے لئے آیا ہوں ' یہ س کروہ میرا فراق اڑانے لگے اور مجے جمثلانے لگے انہوں نے یہ مجی کہا : کہ آپ واپس چلے جائیں ' او هر بعوك بياس سے ميري حالت انتائي خراب عنی' اى دوران ميري آ كھ لگ عي تو ايك محض نے خواب میں مجھے برتن پیش کیا'جس میں دودھ تھا' میں نے اسے نوش کر لیا تو بیاس جاتی رہی' اور میرا پیٹ بھی برا ہو گیا' ایک مخص نے ان سے کما: تممارے پاس تمماری قوم کا ایک سردار آیا اور تم نے اس کے ساتھ مخول کرے اس واپس كرديا عباد اور اس كى خاطر تواضع كرو ويتانيد وه لوك كمانے پينے كى اشياء ميرے پاس لائے تو يس نے ان سے كما: مجھے کھانے کی ضرورت نہیں' کئے گگے' آپ کے چرے پر بموک اور ختہ ملل کے اثرات سے' میں نے کما: مجھے اللہ تعالی نے کھلا پلا ویا ہے ' پھر انسیں اپنا پیٹ و کھلا تو سب نے یہ کرامت د کھ کر اسلام قبول کر لیا' ابن عساکر کی ایک اور مدایت ے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اپنی قوم کو مسلسل حق کی طرف وعوت دیتا رہا، مگروہ انکار کرتے رہے، میں نے ان سے کما : تم پر افسوس مجھے ایک محونث پانی تو بال دو میں بہت بیاسا مول انہوں نے جواب دط: نسیں ہم آپ کو بچھ نہیں دیں مے یمال تک کہ پاس سے مرجائیں' ان کے اس جواب سے مجھے شدید خصہ آیا' اور میں اپنا مرعباء میں ڈال کر سخت مرق میں سو کیا' اس مالت نیند میں مجھے ایک محض نے شیشے کا جام پیش کیا'جو انتمائی خوبصورت تھا' اس جام میں شراب تھی جس ے لذیذ تر شراب لوگوں نے دیمی تک نہ بھی میں نے وہ جام نوش کیا تو میری آگھ کمل گئ خدا کی متم اسے نوش کرنے کے بعد نہ تو مجمی بایس کی نہ مجمی بھوک محسوس ہوئی۔

#### ذو كيب بن كلاب رمني الله تعالى عنه كى كرامت

ابن وهب ابن لهيد سے روايت كرتے ہيں كہ اسود عنسى نے جب نبوت كا دعوىٰ كيا اور صنعاء پر قابض ہو كيا ، تو اس نے دو يُب بن كلاب كو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى تعديق كى پاداش ميں كر قار كركے آگ ميں وال روا ، مر آگ ن اس نے ان كو كوئى نقصان نه پنچايا ، حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے يہ قصہ صحابہ كرام رضى الله تعالى عنم سے ذكر فرايا : تو حضرت عمر رضى الله تعالى عند نے عض كيا الله تعالى كا شكر ہے كہ اس نے امت عمريه ميں مثل خليل عليه السلام پيداكيا ،

عیدان کتاب المحلبہ میں لکھتے ہیں کہ یہ ذو نیب وی ہیں جو کلاب بن رسید خولانی کے بیٹے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مینی ہیں۔

ابن عساكر بطریق ابو بشر جعفر بن ابی و شید بیان كرتے بیں كه بن خواان كا ایک هخص اسلام لے آیا تو اسكی قوم نے اس كو كفر كى طرف لوٹانا چاہا اور اسے آگ بیں پھینگ دیا گر اس كے بدن كے ان حصول كو چھوڑ كر جمل وضو كا پائى نہيں پہنچا، كچھ نہ جلایا وہ آدمی حضرت صدیق اكبر رضى اللہ تعالی عند كے پاس حاضر ہوا اور عرض كیا اے خليف رسول! ميرے كئي شن كى دعا فرائي بولے! تم تو اس بات كے زیادہ حق دار ہو، تہيں آگ كى آزائش ميں ڈالا كيا محر جلنے سے محفوظ رہے بعد ازاں اس كى مغفرت كى دعا ما يكى پروہ هخص شام چلاكيا وہاں كے لوگ اسے حضرت ابراہيم عليد السلام سے تشبيد رہے تھے۔

## ابو عیسیٰ بن جررمنی اللہ تعالیٰ منه کی کرامت

حضرت ابو عیلی بن جررضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افتداء میں نماز اوا کرتے تھے، پھر بنو حارث کی طرف لوث جاتے، ایک رات نکلے تو اند جرا تھا، اور بارش بھی ہو رہی تھی، اسی اشاء میں ان کی لا تھی روشن ہوگئ یہل تک کہ وہ بنو حارثہ کے گھروں میں واضل ہو گئے (حاکم بہتی)

## كرامت يعلى رضى الله تعالى عنه

حضرت علی بن مرہ فرات ہیں کہ ہم نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے تو میں نے ایک قبرے ضغطہ (دیانے) کی آواز سن عرض کیا یا رسول اللہ! قبرسے مغد کی آواز سائی دے ربی ہے، فرمایا: یعلی تمیس یہ آوانی سائی دے ربی ہے؟ میں نے عرض کیا ہل ایا رسول اللہ! فرمایا: اس کو ایک معمولی بات پر عذاب ہو رہا ہے میں نے بوچھا: وہ کوئی بات ؟ فرمایا: چنل خوری اور چیشاب میں بے احتیاطی 'ربیعقی

## حزه اسلمی رضی الله تعالی عنه کی کرامت

حفرت حزہ اسلی رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ شع ' رات تاریک تھی' جس کی وجہ سے ہم منتشر ہو گئے' تو اس وقت میری اٹھیاں روشن ہو گئیں یہاں تک کہ ان کی روشن میں سب ساتھیوں نے اپنی سواریاں جمع کرلیں' اور کسی کو ہلاکت کا سامنا نہ کرنا پڑا' اس دوران میری اٹھیاں مسلسل روشن رہیں' ( تاریخ بخاری ' بیعتی ابو ھیم )

### ام ایمن کی کرامت

بشام بن حمان کتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عند نے مکہ کرمہ سے مدید مورہ کی طرف ہجرت کی ان کے پاس زاد راہ نہ تھا ، جب مقام موصلہ کے ویب پہنچیں و بعت شدت کی بیاس جموں ہوگی ، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے

سر کے اوپر پروں کی آواز سی اوپر دیکھا تو ایک ڈول تھا ،جو آسان سے ایک سفید رس کے ساتھ لاکا ہوا تھا ، میں نے اسے ہاتھوں میں تھام کر نوش کیا ' یمال تک کہ میری پاس بچھ گئی ' اس واقعہ کے بعد میں سخت گرم دن میں روزہ رکھتی اور وعوب میں بھرتی ' محربایس نہ گلتی ' ابن منسع نے اسے ایک اور سند کے ساتھ ذکرکیا ہے ' (بہتی)

ابو الشیخ حضرت خیشمہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابودرداء ہاتدی تیار کر رہے تھے کہ وہ اچانک ان پر الٹ پردی' اور تنبیع خوال ہو گئی۔

#### كرامت زنيره رضى الله تعالى عنه

بہق حضرت عودہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں شدید تکالیف برداشت کرنے والے سات غلاموں کو خرید کر آزاد کیا' ان میں سے ایک حضرت زنیرہ بھی تھیں ان کی بینائی جاتی رہی تھی' انہیں اللہ تعالی کی راہ میں سخت ازیتیں دی گئیں' گروہ اسلام کے سوا ہر دعوت کو شمکراتی رہیں' مشرکوں نے کہا: فداکی قتم ! ایسا ہر گزنیں' پس اللہ تعالی نے ان کی بینائی لوٹا دی۔

#### ام شریک دوسیه کی کرامت

ابن سعد کی روایت ہے کہ ام شریک روسیہ رضی اللہ تعالی عنمائے ججرت کی تو راستہ میں آیک یمودی ان کے ہمراہ ہوگیا و مالتہ روایت ہے کہ ام شریک کو بانی دیا تو میں تیرے ہوگیا و مالت روزہ کے ساتھ تھیں 'شام ہوئی تو یمودی نے اپنی یوی سے کما : اگر تو نے ام شریک کو بانی دیا تو میں تیرے ساتھ برا سلوک کروں گا' چنانچہ ام شریک رات بھر بیاسی رہیں ' آخر شب اچانک ایک ڈول ان کے سیٹے پر محسوس ہوا' انہوں نے تھام کر اس میں سے بانی نوش کیا' بھر روسروں کو کوچ کے لئے اٹھا دیا' اس یمودی نے اپنی بیوی سے، کما : میں نے اس عورت کے بانی چنے کی آواز سین' اس کی بیوی نے جواب دیا : خدا کی تشم ! میں نے اس کو بانی نہیں دیا۔

یکی کتے ہیں کہ ام شریک کے پاس ایک چموٹا سا مشکیرہ تھا' جو آتا وہ اس کو عاربتا دے دیتی' ایک محض نے اس مشکیرہ کو خریدنا چاہا' تو فرمایا: اسکو پیچنے کی ضرورت نہیں' پھراس میں پھوٹک مار کر اسے دھوپ میں اٹکا دیا' تو وہ کمی سے لبریز ہوگیا' یکی کتے ہیں کہ ام شریک کے اس مجرانہ مشکیرے کو بھی خداکی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجما جاتا تھا' قبل اذیں متفرق مجرات کے باب میں ام شریک کے اسلام لانے کا واقعہ تحریر ہو چکا ہے۔

#### شدائے احد کی کرامات

عطاف بن خالد مخرومی بیان کرتے ہیں کہ جھے عبدالاعلی ابن عبداللہ ابن ابی قرارہ نے اپنے والد عبداللہ کے حوالے سے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شدائے احد کے مزارات کی زیارت کی اور فرمایا: اے اللہ! تیرا بندہ اور رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اس بات کی گوائی وبتا ہے کہ نے لوگ شہید ہیں اور پہ کہ قیامت تک جو مخص ان شداء

کی زیارت کے لئے آئے گا' اور ان پر سلام پڑھے گایہ اسے جواب دیں گے' عطاف کتے ہیں کہ مجھے میری ظلہ نے بتایا کہ اس نے شاکل کے اس کی زیارت کی واقت کرنے پر مامور تے، اس نے شداء کی زیارت کی' وہ کمتی ہیں کہ میرے ساتھ اس وقت دو نیچ تھ' جو سواری کی حفاظت کرنے پر مامور تے، میں نے ان پر سلام پیش کیا تو ان کے سلام کا جواب اپنے کانوں سے سنا' وہ کمہ رہے تھ' بخدا اہم تم کو اس طرح بجانے ہیں جس طرح ہم آبس میں ایک دو سرے کو بچائے ہیں (بیمتی حاکم)

#### ایک محانی کی کرامت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مخض اپنے اہل خانہ کے پاس آیا تو انہیں شدید بموک کی حالت میں دیکھا جس کی وجہ سے اس نے جنگل کی راہ لی' اور وہال دعا ماگئی' اے اللہ ! الله ! ایبے اسباب پیدا فرما کہ ہم آٹا کو ندھ کر پکائیں پس اس کی دعا کی برکت سے ان کی چکل چلے گل اور برا پیالہ روثی سے بحر گیا' وہ فض واپس آیا تو بیوی سے بوچھا : کیا تممارے پاس مجھ ہے؟ اس نے جواب ویا : ہال اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے بعد ازال اس عورت نے چکل کے ارد کرد جھاڑو دے ویا تو برکت اٹھ گئی ، جب اس بلت کا ذکر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا تو فرمایا : وہ عورت اگر جھاڑو نہ بریہ ویک تھا تو بیٹ تھا تھا ہو ہریں اللہ سعید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :

#### ایک انصاری عورت کی کرامت

حضرت الس رضی اللہ تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک افساری نوجوان کی عیادت کے لئے مجے اس کی بور فرصی علیمت اس کے پاس موجود تھی کی گر کچھ دیر کے بعد اس جوان کا انقال ہو گیا تو ہم نے اس کی آئسیں بند کرکے چرے پر کیڑا ڈال ویا اور اس کی مال سے کمل اب مبر کو اس نے پوچھا: کیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ ہم نے کما: بال ایہ من کر اس نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف کیسلا دیے اور دعا کی النی او خوب جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے مجبوب نی کی طرف اور تیرے محبوب نی کی طرف اس امید پر بجرت کی کہ قو ہر معیبت میں میری مدد کرے گا اے اللہ ایہ معیبت بھے پر نہ ڈال حضرت الس رضی اللہ تعالی عند فراتے ہیں کہ ہم نے اس کے چرے سے کیڑا اٹھایا تو وہ ایکایک اٹھ بیٹا، پھر مارے ساتھ کھانا تاول کیل

## ابو مسلم خولانی کی کرامت

حضرت ابو مسلم خوانی حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بی ایمان لے آئے تھے 'کر دیدار مصطفیٰ اللہ تعالی علیہ وسلم کے دمان کے سلے اللہ ان کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعیب نہ ہونے کی وجہ سے آبھین میں سے ہوئے میرا خیال ہے کہ کرامات سحلبہ کا سلسلہ ان کی کرامات پر ختم کردل معفرت دوجیب بن کاب کا گرفتہ واقعہ بھی اس سے مثابات رکھتا ہے 'سید احمد دحان سیرت النبی میں

لکھتے ہیں کہ اسود عنی کے ساتھ ابو مسلم خوالتی کا قصہ بہت مشہور ہے جے تمام محدثین نے محلب کرام سے نقل کیا ہے یال تک کہ بعض محدثین نے اسے مشہور و مستنیض قرار دیا ہے' اس قصے کا عاصل یہ ہے کہ جب اسود منی نے یمن کے شہر صنعاء میں نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی کو بلا ہمیجا' جب وہ تشریف لائے تو پوچھا: کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں الله كا رسول بول؟ فرمايا : مجمع سائى سيس وينا اس نے كما : كيا تم كوابى ويتے بوك محد الله ك رسول بين فرمايا : بل! اس نے کئی بار میں سوال وہرایا تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میں جواب دیا : پھر اس نے بہت بروی اس بحر کانے کا تھم ریا' جب آگ بحرک کر خوب دہک اتھی تو حضرت ابو مسلم کو اس میں پھینک دینے کا تھم ریا 'گر (خداکی قدرت که) آگ نے ان کو کوئی تکلیف نہ دی اوگول نے اس کو مشورہ دیا کہ ابو مسلم کو جلا وطن کر دے ورنہ وہ تیرے پیروکاروں کو بگاڑ دے گا' بس اس نے حضرت ابو مسلم کو شہر چھوڑ دینے کا تھم دیا' جس کی دجہ سے وہ میند شریف تشریف لے آئے' یہ وه زمانه تها جب حضور كا وصال مو چكا تها اور حضرت الوبكررضي الله تعالى عنه زينت آرائ ظافت مو يك سے وه مجد نبوى کے دروازے پر سواری بھاکر اندر آئے اور ایک سنون کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے ' حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی نظرردی تو پوچھا: تم کون ہو؟ عرض کیا مین کا ہوں وچھا: ہارے اس ساتھی کاکیا بنا سے کذاب نے اس میں محمینک ویا تما؟ عرض كيا وه مين بي خوش نصيب مون حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في فرمايا : مين حميس الله كي متم إ دے كر كتا موں ' سیج سیج بناؤ کہ وہ خوش نعیب تم ہی ہو' انہوں نے جواب دیا : اللہ کی قتم ! وہ میں ہی ہوں ' یہ سن کر حضرت عمر رضی الله تعالى عند نے انسی ملے نگالیا اور رو روے ، محرانس مراه لیکر حضرت ابو مرصدیق رضی الله تعالی عند کی خدمت میں آئ ورانس بھاکر کنے کے الحد للد! اس نے مجے مرنے سے پہلے است محربہ کے اس عظیم فرزند کی زیارت نعیب فرمائی جس نے وہی کارنامہ سرانجام ویا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار تھا۔

حفرت ابن عباس رمنی اللہ تعالی عند فراتے ہیں میں نے بی خواان کے ان عمر رسیدہ بزرگوں کو دیکھا جو بنو منس کے بو رصوں سے کمد رہے تھے' تہارے کذاب نے ہارے آدمی کو آگ میں پھیکا ، محر آگ نے ان کا بال بھی بیکا نہ کیا' سے نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاعظیم معجزہ اور حضرت ابو مسلم خواانی کی جلیل کرامت ہے۔

امام احمد اور بہتی حمید سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم خوانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ پر تشریف لائے وہ اس وقت شدید طغیانی کی وجہ سے کشیاں اٹھا اٹھا کر کنارے پر پھینک رہا تھا، حضرت ابو مسلم نے دریا ہیں، اثر کر اس کی سرکش موجوں پر قدم رکھ کر چانا شروع کر دیا' الم احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ پانی کے اوپر کھڑے ہو گئے ' پھراللہ کی حمد و شاہ بیان کی اور فرمایا : بنی اسرائیل کے سطح سندر پر چلنے کی بیہ تغییر ہے ' پھرائی سواری کو ڈائنا تو وہ ان کو لے کرپانی کی سطح پر ایس کی اور فرمایا : کی اس کے کہ دریا عبور کر لیا' پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مرکر دیکھا اور فرمایا : کیا تمہاری کو گئی چیز والیں ال جائے۔

# مدح صدق وذم كذب

ہم اس کتاب کا فاتمہ کے کی تعریف اور جموث کی ذمت پر کرنا چاہتے ہیں بالنموص اس جموث کی ذمت بیان کرنا چاہتے ہیں ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بازها جائے کیونکہ یہ گناہ عظیم ہے ' اس کے اظہار سے قاری کتاب کے لئے جوت مجزات اور دلاکل نبوت کے علم و یقین میں اضافہ ہوگا اور غیر مسلموں کے دلوں میں یہ خلش پیدا نہ ہوگی کہ ان مجزات کو روایت کرنے والے صحلبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم اور علائے اسلام ہیں جنموں نے خوش عقیدگی اور عبت میں ان مجزات کو ول سے گھڑ لیا' کوئی عظمند اس بات کی جمارت نہیں کر سکنا' یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام اور علائے اسلام سب کے سب عظمند' پاکباز اور ابات دار لوگ تھے' وہ بھلا ایسی ذموم حرکت اور ہیج بات کے مراجب کب ہو کتے تھے جبکہ انہیں بخوبی علم تھا' کہ جموث باعث عار اور شریعت مجربہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حرام سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔

جو آدمی مجھ پر دانستہ جموث باند معے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں بنا لے

یہ پاکہاز بندے تو ایسے سے جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلای اور تالع داری جنم کی آگ سے بیخ کیلئے افتیار کی مخی، جبکہ دروغ گوئی تو آگ اور عار کی موجب ہے، حاشاللہ! حاشاللہ! یہ پاکان امت ہر گز ایسے نہ سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اس نے ان کو راضی کیا۔

مں نے اس موضوع کو تمن مباحث میں تقتیم کیا ہے۔

مبحث اول

## صدق کی مرح اور کذب کی ندمت

الم احمد ابن لميعد كى روايت نقل كرتے بيس كه حضور صلى الله تعالى عليه وسلم سے سوال بوا يا رسول الله! كونما عل جنتي عمل ع؟ فرمايا: راست كوئى بنده جب عج بولا عب تو كيو كار بنا عب اور جب كيو كار مو اعب تو صاحب ايمان بنا ب اور جب مومن بن جاتا ہے تو جنت میں وافل ہو جاتا ہے اسائل نے پوچھا: یا رسول اللہ! جسمی عمل کونسا ہے؟ فرمایا: جھوٹ' بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو گناہ گار ہو تا ہے اور گناہ گاری گفر تک لے جاتی ہے' اور گفر جنم میں داخل ہونے کا

صحح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی تمن نشانیاں ہیں۔

(1) جب بات كرتا ، تو جموث بولتا ، (2) جب وعده كرتا ، أو وعده ظافى كرتا ، (3) اور جب كسى سے معلمه كرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔

مسلم کی روایت ہے کہ خواہ نماز پڑھے ورزہ رکھے اور اینے آپ کو مسلمان سمجے ( پر بھی منافق ہے) بخاری ومسلم وغیرہا محدثین روایت کرتے ہیں کہ جس مخص میں یہ چار خصاتیں ہول وہ خالص متافق ہے ، جس میں ان خصاتوں میں سے کوئی ایک خصلت بھی پائی جائے واس میں نفاق کی ایک خصلت ہوئی ایس تک کہ وہ اس خصلت کو ترک کردے وہ چار محصلتیں حسب ذبل ہیں۔

(۱) جب اس كے پاس المات ركمي جلئے تو اس ميں خيانت كرے (2) جب بات كرے تو جموت بولے (3) جب معلم كرے تو ظاف ورزى كرے ' (4) اور جب كى كے ساتھ جھڑا كرے تو كلل گلوچ پر اتر آئے ' الى بى ايك روايت ابو سطى

احمد اور طبرانی کی حدیث ہے کہ آدمی بورا مومن نہیں ہو سکتا' جب تک وہ جموث سے اجتناب نہیں کرتا' یمل تک کہ یہ جھوٹ ہنی مزاح میں بھی ہو اور مخاصمت مرک نمیں کرتا خواہ سچا ہو۔

ابو علی کی روایت ہے کہ بندہ صریح ایمان تک رسائی نہیں یا آ پہل تک کہ بنی مزاح اور جموث ترک نہ کرے اور برحق ہونے کے بلوجود جھڑے سے نہ بچے۔

امام احمد نقل کرتے ہیں کہ مومن کی فطرت میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں سوائے خیانت اور جموث کے یمی مواہت

طرانی بہتی اور ابو معلی نے منجے سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

المام مالك كى مرسل روايت ب وجها كيايا رسول الله! كيا مومن بزول موسكا ب فرمايا: بان إ وريافت كيا كياكيا مومن بخيل جو سكتا بي فرمايا: بل إسوال مواكيا مومن جمونا موسكتا بي فرمايا: نسيس الم احمد بيان كرت بي كم كفرو ايمان كى مخص كے دل ميں اكشے نہيں ہو كتے نہ مج اور جموث كا اجتماع ہو سكتا ہے نہ بى امانت اور خيانت كجا ہو سكتى ہيں۔

المام احمد اور ابوداؤد روایت کرتے ہیں' یہ بہت بردی خیانت ہے کہ تم اپنے بعائی سے کوئی بلت کرد اور وہ تم کو سچا

سمجھ رہا ہو' حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ابو على طراني ابن حران اوم يهي مال كرت بي المحدث المراق ابن ما الم اور چفل خوری سے قبر کا عذاب

ہو تا ہے۔

ا مبدانی کہتے ہیں والدین سے نیکی کرنا عمر میں اضلفے کا باعث ہے 'جموث سے رزق میں کمی آتی ہے' اور دعا قضا کو نال دیتی ہے۔

تندی کی حسن صدیث ہے کہ بندہ جب جموث بواتا ہے تو فرشتہ اس کی بدیو سے میل میل دور بھاگتا ہے اہم اجر اور برار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برار کے الفاظ میں نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بردیک جموث سے آگاہ ہوتے تو اس کو دل سے نزدیک جموث سے آگاہ ہوتے تو اس کو دل سے نکل دیے' یہاں تک کہ اس کی توبہ کی خرماتی۔

امام احمد ' ابن الى الدنيا اور بيهن حضرت اساء بنت يزيد رضى الله تعالى عنها سے روايت كرتے ہيں ، وہ كهتى ہيں كه مي نے پوچھا: يا رسول الله! اگر ہم ميں سے كوئى كمى چيز كى خواہش ركھتے ہوئے بھى كے كه مجھے اس كى خواہش نہيں ہے توكيا جمونا قرار ديا جائے گا، فرمايا: جموث لكما جاتا ہے خواہ بہت معمولى جموث ہو۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : کی نے چھوٹے بچے سے کما: آ تھے کچھ دول اور پھر کچھ نہ وے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔

عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ہمارے کمر میں تشریف فرما تے ' میری مل نے مجھے بلایا' آ' مجھے کچھ دول گی' حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا : کیا دینے کا ارادہ ہے؟ عرض کیا' حضور! کمجور دول گی' ارشاد فرمایا : اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذہے جھوٹ لکھا جا آ (ابوداؤد' بیسق)

ابوداؤد ترفدی (بحکم محسین) نسائی اور بیمتی نے روایت کی محضور معلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیا: ہلاکت سے اس کے لئے جو لوگوں کوہسانے کے لئے جھوٹ بولٹا ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے۔

مسلم وغیرہ محدثین کی روایت ہے کہ اللہ تعلق قیامت کے دن تین آوریوں سے کام نہ فرمائے گانہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا ان کے لئے ورد ناک عذاب ہو گا ایک بوڑھا بدکار دو سرا جمونا حکران اور تیسرا خود پند مختلج آدی کی روایت برار نے جید سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ وہ تیوں جنت میں نہ جاکیں گے کہ دو ہال میں جحرکی نے کہ الرواج میں ذکر کیا۔

مبحث ثانى

## الله اور اس کے رسول ملائظ پر جھوٹ باندھنے کی ندمت

لام ابن جرزواج میں کھتے ہیں اللہ قبال نے فرایا: وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَنَابُوا عَلَى اللهِ وَجُوهُهُمْ ﴿ الرَّفِيامَةِ اللهِ عِلَى اللهِ عِن

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا: وہ اپنا ٹھکانہ جنم میں بنا لے الم موصوف فراتے ہیں کہ اس حدیث کے طرق بکثرت ہیں جو حد تواتر تک پہنچ ہوئے ہیں۔

الم مسلم فرماتے ہیں جو محض میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اسے جھوٹ جاتا ہے تو وہ خود برا جھوٹا ہے امام ہی کی حدیث ہے ' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا : مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جس طرح کمی اور کی طرف جھوٹ کی نبیت کرنا' المذاجو مختص مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جنم میں بنا لے۔

طرانی بحوالہ حضرت وا ثلد رضی اللہ تعالی عند نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ سب سے برا گناہ ہے کہ کوئی مختص میری طرف وہ بلت منسوب کرے جو میں نے نہیں کی۔

امام ابن جرجال الدین بلقینی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بت می امادیث میں یہ وعید آئی ہے کہ جو مخض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جنم میں بنا لے' علائے کرام کے نزدیک یہ روایت مد تواتر ہے' جے تواتر تک پنجی ہوئی ہے' برار کہتے ہیں کہ اسے چالیس سحابیوں نے روایت کیا ہے' ابن صلاح کے نزدیک یہ متواتر ہے' جے صحابہ کرام کے ایک جم غفیر نے روایت کیا' ان راویوں کی تعداد اس تک پنجی ہے' ابن جرع عقلانی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کی اداد کو ایک شخیم جز میں جمع کیا ہے' ایک قول یہ ہے کہ اس کے راویوں کی تعداد سرت زائد ہے' عشوہ مبرو سے سوائے عبدالرحمان بن عوف کے سب نے اس حدیث کو بیان کیا طبرانی اور ابن مندہ نے اس کے راویوں کی تعداد سرت ختم ہوئی۔
سام مبروث شالرث

# جھوٹی حدیث کی روایت پر کلام

اہم سیوطی ابنی کتاب تدریب الراوی کی اکیسویں نوع میں متن کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ موضوع وہ حدیث ہے جو جموثی' من گھڑت اور بناوٹی ہو اور یہ ضعیف کی بدترین فتم ہے' اس کی وضع لینی جعل

سوسوں وہ حدیث ہے جو جموئی ہمن کھڑت اور بناوئی ہو اور یہ ضعیف کی برترین قیم ہے' اس کی وضع لینی جعل سازی کا علم ہو تو اسے روایت کرنا حرام ہے' خواہ اسے ادکام و تقسم میں روایت کیا جائے یا ترغیب و ترہیب میں' ہاں! اس کے من گھڑت اور موضوع ہونے کی وضاحت کر دی جائے تو نقل کرنے میں حرج نہیں' اس کی دلیل مسلم شریف کی یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا: جس نے میری طرف کوئی حدیث مضوب کرکے روایت کی اور وہ حدیث کو جمونا سجمتا ہو تو اس کا شار بھی جموٹوں میں ہوگا' احد قدریب الراوی 287-1

عافظ عراقي رحمته الله تعالى عليه الفية الحديث من لكية بير.

شَرُّ الطَّعِيْفِ الْخَبَرُ الْمَوْضُوعُ الْكَذِبُ الْمُخْتَلِقُ ضَعِيف كى برترين فتم خر موضوع ب جو جموث من محرت الْمَصْنُوعُ وَكَيْفَ كَانَ لَمْ يُحِيَّرُونَ الْمَنْ عَلِمَ اللهِ اللهُ 
۱۳۸۳ مو 'جب تک اس کا تھم واضح نہ کر دے۔

حافظ سخاوی اس کی شرح میں فراتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا : جس نے کوئی صدیث میری طرف منسوب کرمے بیان کی اور وہ سمجھتا ہے کہ حدیث کی نسبت جھوٹی ہے تو وہ خود جھوٹا ہے۔

وہ فراتے ہیں اس حدیث سے اس معنص کے بارے میں وعید شدید ظاہر ہوتی ہے جس نے الی حدیث روایت کی جو اس کے مطابق جمعوثی ہے چہ جلئے کہ اسے اس حدیث کے موضوع ہونے کی تحقیق ہو' اور وہ اس کے موضوع ہونے کی وضاحت نہ کرے' نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الیے بد بخت محض کو روایت گونے والے کازب کے فعل وضع میں شریک نھرایا ہے۔

ام ثوری حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که جس نے جموئی روایت کی'وہ کذاب ہے' اس لئے خطیب فرماتے ہیں کہ محدث کے لئے لازم ہے کہ وہ من گرزت خبروں اور باطل موضوع حد ۔ شوں میں سے کچھ روایت نہ کرے' جو الیا کرے گا سخت گناہ گار ہو گا' اور اس کا جموٹوں میں شار ہو گا۔

اہام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے موضوع حدیث کے بارے میں لکھا جو اس کی روایت کرے گا وہ سخت سزا اور طومل قید کا حقدار ہو گا۔

لام مخلوی فرائے ہیں' اس سزا اور قید کے لئے شرط سے کہ روایت کرنے والا اس کی وضاحت نہ کرے مثلاً یہ نہ کے کہ یہ روایت باطل ہے یا جموثی ہے یا اس قتم کی تقریح نہ کرے۔

پر لکھتے ہیں خطیب نے کہا : جو مخص موضوع حدیث کو اس طرح روایت کرے کہ گرنے والے کا حال ظاہر کر دے یا اس کے لائی ہوئی معیبت و آفت پر اسٹماد کرے یا اظمار تعب کے لئے بیان کرے یا اس سے نفرت ولائے تو ان

وے کیا اس می لائی ہوئی معیبت و افت پر استہاد کرے یا اظہار مجب نے سے بیان کرے یا اس سے نفرت ولائے تو ان صورتوں میں اس کی روایت کی مخوائش ہے' اس وقت یہ روایت اس جرح کی قبیل سے ہوگی جو گواہ کے احوال معلوم کرنے کی غرض سے کی جاتی ہے' اور کلام المناوی۔

الم ابن جررحت الله تعالی علیه زواجر میں لکھتے ہیں الم شافعی رحت الله تعالی علیه رسالہ میں فرماتے ہیں کذب کی ایک فتم کذب خفی ہے وہ یہ کہ انسان کی ایسے مختص سے روایت کرے ، جس کے بچ اور جموث کے درمیان امیاز نہ ہوسکے ، میونی اس کی شرح میں فرماتے ہیں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدی ثقتہ مختص کی خبرسے سکون حاصل کرتا ہے اور اسے اس کی بلت میں بھی سچا جاتا ہے حال تکہ وہ بات جموثی ہوتی ہے اس طرح وہ بھی اس کے جموث میں شریک ہو جاتا ہے ، اور اس کی نظیر دیاکاری ہے جوکہ شرک خفی ہے او

محدثین کرام نے اس موضوع پر کابیں تعنیف کی ہیں 'اور کذاب راویوں کے طالت بری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کے ہیں 'انہوں نے مکذوب و موضوع احادث کے جداگاتہ تایفات منبط تحریر ہیں لائی ہیں ' تاکہ لوگ ان سے اچھی طرح آگاہ ہو جاکیں اور ان کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نبست پراعتقاد نہ رکھیں ' بہال اس مقام پر طویل بحث کی ضرورت نہیں کونکہ یہ بحث مقصود کتاب سے خارج ہے ' ہمارا مقصود ان لوگوں کے شکوک و شہمات کا ادالہ ہے جو احکام دیسید سے آگاہ نہیں ' جموث کی فرمت بالخصوص اللہ تعالیٰ اور اس کے سیچ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جموثی بات کی قیمت طابر کر ہے ہی قائمہ اور الحقیقان جاسل ہو تا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جموثی بات کی قیمت طابر کر ہے ہی ہو اسلم کی طرف جموثی بات کی قیمت طابر کر کے سے یہ قائمہ اور الحقیقان جاسل ہو تا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے مجزات و دلاکل جو صحابہ کرام اور علائے اسلام سے منقول ہیں 'وہ سچ واقعات اور جابت حقائق ہیں اور ان کے بارے میں شکل ہو سکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے مرلگا دی ہے اور کانوں اور آگھوں پر پردے ڈال دی ہے اور کانوں اور آگھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ دیے ہیں جو اسے ان تیکتے ہوئے انوار اور ردش آفابوں کے دیکھنے سے باز رکھتے ہیں۔

میرے خیال میں دنیا کا کوئی انصاف پند ذی عمل ایسا نہیں جو ان معجزات پر آگاہ ہو ، پھر اس کے دل میں رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں کوئی شبہ رہ جائے ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہم یمودو نصاری کو دیکھتے ہیں جو انبیائے بن اسرائیل کی تقدیق کرتے ہیں علائکہ ان کے بہت قلیل معجزات ان تک پنچے ہیں اور وہ بھی بغیر کمی متصل سند اور صیح طریقہ کے کیونکہ اس عرصہ وراز میں جمالت عام ہوگئ کی انقلاب آئے اور ان کے ذہبی پیٹواؤل کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے یمی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں میں تبدیلی اور تحریف رونما ہوئی اور ان میں تاقض ظاہر ہوا' یمال تك كد اديان انبياء كے بالكل بر عكس اديان وجود ميں آ محے اس كے ساتھ ساتھ بم نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ك معجزات اور دلاکل نبوت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ظمور اور کثرت تعداد کے اس درجہ پر ہیں جن سے عقلیں حمران ہیں اور وہ تمام انبیائے کرام کے جمیع مجوات سے کی گنا زیادہ ہیں جنہیں لاکھوں تقد علائے کرام نے اپنے جیسے ہی قاتل اعتاد علاء سے بھرت صحیح طریقوں سے متعمل سندول کے ساتھ روایت کیا ان اسناد کا سلسلہ محلبہ کرام تک پنچا ہے ، جنول نے ان معجزات كو نى أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم سے وقوع پذير موتے ديكها اور بعض معجزات كا ظهورة مسلسل مو رہا ب اس صورت عال میں ایک عاقل منصف مخض کے لئے کیے ممکن ہے کہ وہ دیگر انبیائے کرام کے معجزات اور اویان کو تو تسلیم كرے جبكہ اليے بت سے اسباب موجود ہيں جو ان كے جوت من شكوك كى طرف لے جاتے ہيں؟ اور وہ حضور صلى الله تعالی علیہ و سلم کے دین اور معجزات کو نہ ملنے حالانکہ ان کی صحت و ثبوت کے کثیر یقینی اسباب اور ولا کل موجود ہیں' بیہ موائے حمان نصیبی عداوت اور مم راہی کے اور کیا ہے؟ اللہ بی کی بات مجی ہے اور وہی سیدھے رائے کی مایت وہا ين اور واي المارك لئ كارساز بولاحول و لا قوة الا بالله يل كتاب "جته الله على العالمين في مجرات سيد الرسلين"كا اختام بو رہا ب اس خوبصورت انداز من كلب بداى محيل امير المومنين سلطان غازى عبدالحميد خان الل ك ملطنت بين بمطابق ذي القعده الحرام 1317ه موئي اعاز و اختام پر الله كي حمد و شاء ب-مد سنست پر کلمات تشکر

مالک ارض ساء کاب پایاں لطف و کرم ہے کہ اس نے اس عاجز بے بیناعت بنرے کو عظیم الثان کیک کے ترجمہ کی توثیق عطا فرائی ترجمہ کا مبارک کام آج سے ٹمیک دو سال قبل کم نومبر 1996ء کو شروع ہوا اور آج مورفہ 25 اکتوبر 1998 برطابق 3 رجب المرجب 1419 ہجری بدوز اتوار اتمام کو پنچا جس کے لئے یہ کیر الذنوب بارگاہ روبیت میں سمرایا بیاس ہے۔ میں المرجب 1419 ہجری بدوز اتوار اتمام کو پنچا جس کے لئے یہ کیر الذنوب بارگاہ روبیت میں سمرایا بیاس کے اس میں میں سرایا بیاس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بیار الدنوب بارگاہ روبیت میں سمرایا بیاس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بیار المرب المرجب 1410 ہم کی بیار المرب کے اس کے اس کے اللہ میں میں میں المرب کی بیار المرب کی بیار المرب کی بیار 
راقم الحروف جناب سید شجاعت رسول صاحب مدیر نورید رضوید پیلی کیشتر لاہورکا ممنون احسان ہے کہ ان کی تحریک اور سربری سے ایک دبی خواہش حقیقت کا روپ دھار گئی اور سد بابرکت مخیم کتاب اردو زبان میں خطل ہوئی براور عزیز تاری نیف المصطفی عیدتی بھی شکرید کے مستحق ہیں کہ ان کے حین خان نے راہ و رسم کی صورت پیدا کی اور یہ سعادت تاری نیف المصطفی عیدتی بھی شکرید کے مستحق ہیں کہ ان کے حین خان نے راہ و رسم کی صورت پیدا کی اور یہ سعادت